# حَرَقُ اللَّهِ الْحَرِيقِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الل



# 





قَالَ مِنْ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّاللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّالللَّهِ الللَّهِ الللَّا اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

دعوات عبدسيت جلداول كا

بهلاوظ خاملقب به

اداب المساجد

منجملد إراقة أداست

حكيم الامته مجد والملتة حصرت مولانا محدّا شرف على صانحه انوى

ريحكم المنتائة المحالية

مَاشِود مُحَدَّدُ عِبُ المِتَّالِّ فِي الْمِتَالِمُ لِلْهِ مُحَدِّدُ عِبُ الْمِتَّالِيُّ فِي اللَّهِ اللَّهِ فَا مَ مَعْمَدُ مِنْ مِنْ مُعْمَالُومِي وَ وَقَرِ اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ متصل مسافرخانه و بندر روق مُحراجي الله بِسُمِلِ عَٰرِالتَّحَمُّلِزِالِهَرِجِيمِيثُ

### دعوات عبدسیت جلدا ول کا پہلا وعظ ملقنب ب

## ر. أداسب المساجد

| اختات   |        |                       |                      |                         |                  |            |                        |
|---------|--------|-----------------------|----------------------|-------------------------|------------------|------------|------------------------|
| متفرقات | 1 (Ca. | كمرنفكا               | کیامغہون<br>کیامغہون | کومے جوکر ما<br>بیٹھ کر | كتنا ببوا        | کب بوا     | كهال جوا               |
|         |        | مولوی اوچیین<br>صعاحب | آداب<br>مها جد       | بيثهر                   | قریب<br>اس گفتهٔ | 10 t 9 0 m | جامع مىجد<br>تقا دېچون |

### بسمالته الرحمن الرحسيم

المسه الله محمه الا و تستعينه و تستعفوه و توامن به وتتوكل عليد و تعود بالله من شرورانفسنا ومن سيئات اعدالنا من عيد كالشه فلاحضل لدومن بيضلار فلاها دى لدونشها ان لا الده الاالله ومن سيئات اعدالنا من عيد كالشه فلاحضل لدومن بيضلار فلاها دى لدونشها ان لا الده الاالله وحل ولاش ميك لدونشها ان سيان نا ومولان عملاً عبد كالاش يدف عن الشهاد وتشها ان السيان نا ومولان عملاً الرحيم والمناد الرحيم والمناد الرحيل الرحيم والمناد الرحيم المراد من المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد الله المراد الله المراد المرا

جَبَجًا ميبت اوراً دابسيع جدائم ان توكول كود شاير مجى ربوائي نصيب بوگى ا ولا كواً حَرَيْس مجى سز له عظيم دوگى شان نزول مِن گواختلات مو گرقد <u>م</u>شترك انتاطرورسه كرة ميت عام اورشابل حقطل مساجد كم بارك مين مسلم اورغيمسلم كو جيسا آكة تاب اورجله ما بعدادانيف مَ كَنْ مَهُوْ أَنْ سَكُ خَلُوها لا إن لوكون كود بعيت موكر؛ ان مِن قدم ركه مَا رَجِ اللَّهُ عَلَى إِ بطوردليل كمست اقبل كمائة يكويايه فراياكياب كران كوتوجاب تقاكخود بمي جب مساجد پس داخل ہوتے تو خاشع و خاصع ہوکر داخل ہونے مذید کراور دوسر آنے والول کوجوزاکرین مخلصین ہیں ان کو بھی روکتے ہیں کیو نکہ یہ فعل تدبیخوٹ ہونے کی اور مجی زیادہ علامست سے اس سائے ایسائٹونس بہست زیادہ ظالم مولاً يهال برايك طالبعلها من مضيه ميوتاب كريدا مت توكفادك حق ميست اسكام صالق و مخاطب سلمانول کوکیول بنایا جا تاب تواسس کا جواب بطورا صوبین کے یہ دیا جاسكتاب كرا لَعِبْرٌ ويُعَدُّوم اللَّقَيْظِ لاَ لِخَصَوْصِ الْمُوْرَرِ وإ عتبار عموم لغظ كاسب زخصوص مورد کا، اوراس کی نظیر شرعی احان و حدر ناہے اور تمثیل عقل بیکہ اگر کو ڈی شخص ایسے کیسی تو کرکوکسی بات پرسزا دے اور کیے کہ جوالی*سی حرکت کرے گا*اس کوالیسی سروا ہوگی۔ تو اس كين كاسبيب اس وقت يه خاص نوكري، مكريجو كمرالفاظ عام بين اس التي دوم نوكرتمى البضائ اس كوعمرت سمجية بي اوروه كام نبيل كرتے مرميرے نزديك ية فأعده اصوليك ألينيوة لعموم اللَّفْظ إلا (اعتبارعم مغظ كلب)اس عموم ك ساته مقیدہے جہاں کک مرا دمتکلم کی ہواس کے آگے تھا ورکرکے زائد عموم کوشا فانہیں موسكتنا اس كي تفير صديت ليس من الربية الصيدًا في السَعَد وسفريس روزه ركهنا كون انیکی نہیں ہے، کے باوجود لفظ کے عموم کے چونکہ طیق کو عام مونا مراد منظم کی نہیں ہے چر*مسا فرکوشا مل بهی*ں بلکه صرف اسی کوجس کوخوف بلاکس وازد یادمرض جو**۔ دوسری ت**ظییر بر اگرا جکل کو فی شخص کسی عالم سے رہن کامسئلہ پدیجھے تو و و عالم بوجب اطلاع عوث تعارف کے حکم منع ہی کا دے گا کیو نکہ عرف رہن مع الانتقاع ہی کا ہے اس لئے مرا دمہی بہن خاص ہوگا گو فتوسے کا لفظ ہوگا کہ رہن جائز نہیں ۔ نیسس محض کسی فقط

کا عام ہونا دلیل ہرعموم کی نہیں ہے تا وقت کے قرائن مشقلہ سے اس عموم کا مرا د مشکلم ہونا ٹابست یہ جو جائے ۔

حاصل يدكرة بهت بين لفظاء تعييم نبين سلم ونيمسلم كوبلكرة يت آوكفارس كحق مين بي كيونكر ومنع خاص يهال مرادس اليسامنع الخسوص مي كفادس كممسلمان كويه ذم دوسرى طرح سے شامل ہے وہ يدكمنع كے بعد سلى في خوابها دان كى ويرانى بى كوشش كرين فرما نا بطوتعلب ل کے ہے اور خراب مفایل عمادت کاہے اور عمادت مسجد کی ڈیمروصلوۃ سے ہے ۔ لیس خراب تعیق ویرانی ایسے امرہ ہوگی جومنانی ہواؤکر وصلوۃ کے ۔ بس اگرمسلم سيمسي پيس كو كي قعل خلاف ذكروصلوة آموتو وه بيي امسس الماميت كاموژ موگابوجدا شتراک علمت کے رہایے کہ قیامس ملنی موتاہے تو وم یقینی نہیں ، جواب اس کا یہ ہے کہ قیاس طنی جیب ہو تاہے کہ اس کی علات بھی طنی ہوا ور اگر علیت منصوص علیہ قطعی موجیسیاک بہاں ہے توقیاس بھی تطعی دوگا ر إید کرمسامان اگرایسا فعل بھی کرے تو قصد خرابی مسجد کا تورد بوگا بومتبا درمے سی سے پھراس کو کیسے شامل موارجواب يہ كاكر سعى خاص موتى مبارترك سائحة تواسس شبه كر النف كتى عفو كرف سع معلوم موتا ہے کاسعی عام ہے میامشرا ورمسیب کو دلیل اس کی میہ ہے کہ جب رسول العفر صلی الشر علیہ قلم نے دین منوود میں خواب دیکھٹا را نبیار علیہمال مام کا خواب بھی وحی ہے) کہ عمرہ کرنے کی غرض مے وکرمہ نشریف لاہئے اور صحابہ سے آپ نے بینوا ب بہان کیا۔ گواس میں یہ مذخفا کاس سال ہوگا گرمندت اشتیاق میں صی بنے سفر کی رائے دی اور آپ نے خوش خلقی سے قبول زمایا توکفار قریش نے آپ کو دخول کفریرے روک دیا تو النَّر تعالیٰ نے اس و*ک*ے كومسجد. كى ويرا فى كاسبب قرار دے كران كو ة سبغى في نخرابية ازا دران كى ويرا نى يرسى كريس، كا معدداق بنايا حالانكد كفار كمؤبرة سرت مسجد حسديم بلكه تمام حدحم كى غايرت تغظيم كرت تحص ا ورعمارت بھی گمر بایں ہم۔ ان کو وکسعی فی مخترا بینہ زاوران کی ویرانی میں کوشش کریں ، کا معداق برّا يَأْلَيا . صرف إس سليّ كرا تعول نے دسول الشرصلي المتدعليه وسلم وصحاب كرام كو که واکرین کخفصیین تھے ددکا ۔ بس اہب بدلالہ النص یہ باست ٹا بہت ہوگئی کرکو کی ایسا کام کر ٹا

مسجدین جسین وکرانشیده اس کا تعطل بهوگویلی مبیل النسیب بی سبی منع مساجد الله الله ورد و مسجدین جسین و کرانشیده اس دون اوران که دیرانی بی کوشش کرن) کا مصداق بنام ورد کفارت بی کوشش کرن کا مصداق بنام ورد کفارت بی کوف فرانی کوئی خوارت می کوئی فرانی کوئی خوارت می کوئی فرانی کی تخی اور فا جرب که مبعدین بلا ضرورت و نها کی بآیین کرنا و نها کے کام کرنا مه و کرے دوکر کے متعلق ہے۔ اس لئے بلا مشب معصیب اور فلام ہے پیمران بید کوئی تقریب سے فقیلات کرکے متعلق متند دواقعات بیان کے گئے اس میں یہ بھی بیان کھا کہ بیعض آومی وکرولات برعوض دنیوی بیستے ہیں مالا نکہ الله کا نام ایسا گراں بایہ ہے کہ دونوں عالم بھی اس کی تیست نہیں ہوسکتے اور دیشتر برطوعا سے تیست نہیں ہوسکتے ۔ اور دیشتر برطوعا سے

تیست خود ہردوعالم گفت۔ نرخ بالاکن کد ارزانی ہتوڑ آویے اپنی تیبت دونوں جہاں بتلاتی ہے زخ پڑھے او انہمی ارزانی ہے )

مگراس کا و وق و بی یا سکستا ہے جوسٹسٹا سا ہوسہ

گفت يك را خليف كان تونى كرز تو مجنول شد بريشان غوى از مهنو بان تو افسن و نيستى گفت خامش چول توممنول نيستى ديده مجنول اگر يودے ترا بردو عالم بے خطر بودے ترا

رین سے طلیعند نے پوچھا وہ تو ہی ہے جس سے بنول پر ایشان اور قل گم کردہ ہوگیا ودسرے ، حسینوں سے توکسی بات میں زیادہ تو ہے نہیں اس نے جواب دیا دیب تو مجنوں نہیں تو خاموش ہی رہ اگر بچھ کومینوں کی آ تکھ طیسر موتی تو اس وقت دونوں عالم تیرے زر کے بے تندر معلوم ہوتے ،

(خدا تعليك كاعشق بيليك سے كيا كم مو اسس كے لئے كوچ گردى اوسان سے ) ' س تقربيب فتم كلام مجيد حفاظ كاليومن مال رمصان ميں يا سوم وغيرہ ميں اور قبور بر وعوانت خبدست جيلدا ول

بهاجرت پڑ سصنے کا ممنوع ہونا بیان ہوا اور اہل اللہ ونیاکو توالٹہ کے تام اور بضاست براكيا سمحة . أيت سے تومعلوم موتا سب كه بدولت تونغائے جنت سے سمى انفسل ب كے مضیب سے بچینے کے بعص برزگ بازاریں نہیں جاتے کہ شایدان کو دیرندار سمحوكران كے وين كى وجب سے كوئى دوكا ندار دامول ميں رعايت كري تووہ ايك قسم کا عومن موجائے گا دین کالبسس مزجانا با زارییں دو دجے سے ہوتاہے ایک کیکر وجب سے وہ تو حرام ہے. دوسراس وجہ سے کہ لوگوں برہماری وجا بہت سے دباؤ پڑے گاا وروہ دی کرارزاں دیں گے جس سے ان کو نقصان موگا سوئی سخسن اور فاری ہے۔ اس میں مضبہ دین فروشی سے بیچے کے علا وہ رفع السَّا ذِی عَنِ الْخَلُقِ رحلوت عَ اذيت ببنجنا، جي سب بي جا وسك الترسي لينايدا يكتم كى رسوت ب اسى لنه ما كمكو ہدیہ لینے کی اجا زمت نہیں۔ اسس میں اس خدمیشے کو دفع کیا گیاکہ رسول الشرصلی الشر عليه وسلم با وجود حاكم بوسف كے بديہ قبول فرماتے تنے كيونك وه محاض محبت كى وبيرست بوتا تھا نہ حاکم ہوئے کی وجہ مے۔ اوراب بدیہ نہیں رشوت ہے۔الاماشاراللہ اوراویر جو كها الله كارت مبيدكي ذكر صلوة تهد وليل اس كى يدس ما كان بالمنظر كيدن أَنْ يَصْرُوا مَسَاجِدَ اللهِ إلى قَوْلِدِمِنَ الْمُهُالْكُونِ وَمَثْرَكِينَ كَمِلْطُ مِسَاجِدَاتُ بناني كي ياقت بنيي، بعض في اس آيت ماكان المنظر بين الخراس تعيرمه بدكام سله مراد لياب اوراس سے مسجدیں کا فرکا روپسید نہ نگانے میں است دلال کیاست بگرمیرے نزدیک خود وومسئلمستقله دومسء ولائل سيمتعسلق بالكن اس آيت سيمراويه بالمرتكين اس کے اہل نہیں ورن اگراس آ بہت سے بہ مراد ہوتی تورمول الشصلی الشاعلیہ پہلم مجی بنائے قریش کو یا تی مدیکھتے قرایش نے بوجا کی خرج مد ہونے سے بیست کو بنا سے ا برا بین سید گفتا و با تقار ا در هیم کوکه داخل بهیت ب خارج کردیا تقا ا در در وازه صرت ا یک رکھا تھا اور وہ مجی او پیا۔ تھے بعد انقضائے زمانہ ضعفائے رامٹ دین محترت عملیم ین زبیرد: نے اپنی فالدحسرت عاکشتہ صدلیقہ دخی انٹرتعالے عنہاستے اس حدیث سمو

ستكرموا فق إرمث ودمول الشرصلى الترعليه وللم ا زسرنو بناستے ا برا بيمى پرمېسٹ كرنبوا يا بھرعب! الملک کی خلافت میں اسس کے عال حجاج بن پوسنٹ نے عبدالت بن ربیر کے تحتل سے بعدان کی بناکو تڑ واکروہی بنائے قرمیض قائم ک اس سے بعیطیفہ إرون دشید نے بھربنائے ا براہیمی کی نسبیت امام مالک دحمۃ الشرعلیہ سے استصدواب کیا۔انھوں سے بدين وجبكه بيت التُرتخف مستق ملاطين بن جائے كا اسى بنا برقائم رسينے كى راستے دى -جب ہے اب کک اسی بنا، پرہے۔ اورگوعبداللہ بن زبیرکی بنا رکا مذرہنا تھا ہراً سسی وت درا فسوسس کے قابل ہے کیونکہ وہ تضمن مصالح کو تھا لیکن اس بنائے قریش برت ائم رہنے میں حق جل وعلی کی معلوم نہیں کتنی مصلحتیں ہوں گی۔ مگر ایک بہت بڑی مصلحت اورکھیلی حکمت جس کو گنوارسے گنوار بھی سجھ سکتا ہے یہ ہے کہ اگر عبداللہ بن زمیب رہے کی بناء ہررہتا گو دروازے مجی زبین کے برا بر دو ہی ہوتے مگرتا ہم قف ل كنبيان توخدام بى كے باتو میں رہتيں اور سركسى كوبىت الشركے الدرجا نالصيب موتا سكراسس صورت موجوده مي حطيم كدور حقيقت واخل بيت تها باجري الكركوني شخص خدام سے منع کرنے کی وجسے اندربیت کے رہ جا سکے توبلا روک ٹوک حطیم میں جا سکتاہے اور وخول بیت کی برکت حاصل کرسکتاہے۔ یہاں پر پہات یاد رسمے تابل ہے کہ کفاد کرکرم نے بھی باایں ہمدست رک و کفر بیت اللہ کی تعمیر میں صرف مال علال خرج كيا تقااسي وجسه سے خرچ كم بوگيسا اور پورے طور بر بنائے ابراہی کو پورا نہ کرسکے غرض مَاڪَانَ لِلْمُشْرِكِیْنَ رَنہیں مَدْکِین کے لئے کا طال یہ ہے کمشرکین میں لیا قت مبحد کے آباد کرنے کی نہیں کیونکرس چیزے اسس کی آبادی بحص كا ذكر آيت آينده يس ب وه ان ين نهيس بيسنى ده تعير ذكرالسي س بيان اس آيت يسب إستها يَعْمُومُ سَاجِ مَا اللَّهِ اللَّهِ مَنْ امْتَ الْيَاخِرَالاً يَهُ وَالسُّرْتِ اللَّهِ مها جد كودى بنا تاہے جوالشہ پرايمان لائے الني اس آيست پس مقصود اصلي اقام الصلافرة أكد جس کے لئے مجدمون موت ہے اور آمن رایان لایل بطور شرط کے لایا گیا اور آنی الرکواۃ رکوۃ دی امتام كي تتيم بي بعن اقامت معنى ادائه حقوق صلاةً موتون بي خلوص اور مبت بر

اوراس کی ایک علامت انف آق اموال ہے حاصل پیکہ نر اؤکرزبان سے جیسا ك مماريين ببوتا ہے دلسيال خلوص قلب كى نہيں بلكر كچھ مال بھى دبينا چاہئے اور زكوة وہی دے گاجس کے مسلمب میں خلوص ہوکیونکہ کوئی حاکم تومطالب کرسے والاہے ہی نہیں اور اگر کسی کو پرسٹ بہ ہوکہ زما یہ خلفاریں تو تحصیل ذکو ہ کے لئے ما م مقریحے وه جبراً لينته بهول سي بجراس بين خلوص كهال ربا ، جواب يديه كه عايل صرفن مواشی کی زکوہ بیتے تھے اوراموال باطنہ زردسیم خو دیالکوں کے اصنیا ریسے مواشی کے لئے بھی عامل کا تقریحصیل مال یاظلم کی وجہسے مذتحا بلکہ محض بدنظر مہولہ است مصار تأكه اصحاب اموال كوتقسيم اموال مين دقت مه موا در مال پورسے طور پرستحقَین کوال نے ا وراموال تجارت مبرتهی ما شرکی طرف سے کچھ زبردستی مذمتی بکند پوچھا جا تا تھاکیتوان حول سال گذرنا ہوا یا نہیں۔ اگر کسی نے کہا نہیں گذرا تو چھوڑ دیا۔ اورا گرکسی نے کہا کرہم نے ذکوٰۃ خود دیدی ہے تب بھی چھوڑ دیا۔ دوسری دلیسل اس دعوے کی مبجہ ندکا موضوع لرو كرس يد آيت سه في بيوني أون الله أن تُرفع إو السيكرون من جاكوب كرتے ديرجها كى نسبت اللہ تعليانے حكم دياہے كه ان كا ادب كيا جائے اس ميں رفعات معنو يدم إد ب تيمسرى ولسيسل صديف إنسكا بينيكت المكسكة بعد ليا كوالالي رمساجد الذات الك وكيكسك بنا کُ گئی ہیں؛ لیس جو کام و کرکے متعلق مذہوو ہ مسجد کی ویرا نی ہے منع ہے۔ جیسا بعض کا تب باجرت مجدین مکھنے بیٹ جاتے ہیں یا درزی سینے بیٹ جاتے ہیں، بلک فقہار نے توریبا تك لكهاب كدجوتنخص اجرت برعكم دين بزها ما بهواس كوكهي مبي يين كريترها نامنع - على بذالقيامس مسجديس قرآن خوال لركون كايرها ناجن \_ سيسى قسم كى اجرست ل جاتی ہے ممنوع سے البت ورسس دینیات بلا اجریت خود د کرہے اس کا کیج بمضائقہ نہیں ، ایسا ہی معتکف کے لئے جو ذکرالٹہ کی غوض سے مسجد بیں آ بیٹھا ہے اس کو ہیج ومستشسراكا معابل بلاحنبور بميع بعنرودت جائزسي تاكه ؤكرا لترسب حرمان مة دسب ودية مشتغلين بالتجارست كواعتكاف كبمى ميسهة آتاا وربيه مشرط عدم حضوريبيع كى اس وقست ب جبب وه متاع مسجد کی جگر کو گھیرے ورت اگر کوئی محتصر سی چیز ہوتو احضار سلعہ رسامان کجاز

بھی جائزے اور بجرمعتکف کے دوسسرے کوخریدو فروخست کا معاملہ خواہ کیساہی چھوٹا مومست لا ریر گاری فیر کالین دین سجدیں منع ہے اسی طرح کسی ایسی چیز کا ا علان سے ہوچھٹا جومسجدسے کہیں باہر کھو ٹی گئی ہومنع ہے۔ البیۃ اگرمسجد کے اندر کوئی چیز گم موگئی تواس کا پوچھ لینا مصالَّقة نہیں ۔ اسی طرح اپنی تجارت کے استہار مسجد میں تفسیم کرنا ممنوع ہے ۔ چوتھی دلسیل دعویٰ مٰدکور کی یہ کہ حدمیث میں قرب آیات كى علامات ميں واروستِ مَسَاجِدٌ هُمُرْعَامِرَةَ وَهِي خَرَابُ دسامِدان كَي ٓ باد ہوں كَى كُرْمَنوص سے کم ہوں گی، عارت اور خرابی کاجمع مونا اسی طرح موسکتا ہے کہ ظا ہری عمارت میں تو برى زيب وزينت اورمجن كى كترت موكى ممرعنوى آبادى كه ذكر وخلوص بي كم موكا. اس سے بھی وہی بات نابت ہوئی ۔ پانچویں دلسیسل لوگوں نے دسول الشصلی الٹیوعلیہ وسلم سے دریا فست کیاکرست رائیقاع ، بڑی جہیں ، کیا چیز ہے اور خیرالبقاع راجی جہیں ، کون سی جگرہے فرمایا تجھے معسلوم نہیں جبرئیل علیہ السّلام سے بوچھا انھوں نے بھی ہی جواب دیاا درید کہا کہ دربار زورا و ندی سے دریا فت کرکے جواب دوں کا چنا بخہ وہ لوچیئے سكے اس وقت به بركست اسمسئل كے پوچھنے كے حضورا قدس صلے اللہ عليه وسلم كے لئے ان كواس قدر قرب بواكه وه فرمات بي كرمجه كوسمى اتنا قرب بهيس موالعيني ستربيزار جحاب درمیان میں رہ گئے۔غرص دریار خداوندی سے جواب ارشاد ہواکہ شرالبقاع بازاره اورخيرالبقاع مسجد يسوغور كرناجا مبئه كه دونوس مابدالا متياز كياب بجز وكرالشدو وكرالدنيا سيحبس معلوم بهواكم سجدكا موضوع لداصلي وكرالتدسي بس اسمي ذکرالدنیا کرنااس کوشرالبقاع بنا ناہے جوکہ اسس کی ویرانی ہے اوراس جگہ یرآب کے ا ورجبرئیل علیہ السلام سے لا آ ذیرای (مجھ معلوم نہیں) فرما دیتے سے ان لوگوں کو عبرست حاصل كرني جاميئك بأوجوو يدمعسلوم بوني كي مسائل كاغلط سلط جواب ديفرير مستعدم وبنيضة بين، نيزوه توكس محيين ا درمتنبه مون جوبا وجود كتاب كامطلب منه آنے کے طالب علمول کوکچھ مذکچھ جواب وسیٹے ہے جاتے ہیں ا وربے نہیں کہدیتے کہ یہ مقام نهيس آتا جويد معلوم موكبدينا چاسئ كه نهيس معسلوم. بزرجم بيكسى برهيات

یکھ پوچھااس نے جواب دیاک مجھے معلوم نہیں۔ بر صیاح کہاکہ تم بادشاہ کی آئی استی کہاکہ تم بادشاہ کی آئی استی تعلق الفواہ کھاتے ہوا در سے بات تم کو معلوم نہیں۔ برز رچہہ نے جواب دیا تنخواہ تو مجھ معلومات کی ملتے گئے تو بادشاہ کا سا را خزارہ بھی کا فی رز ہو اور صفرت جرشیل علیہ السلام کا ستر ہزار جاب کو کمال قرب کہنا قابل غورے کہ جولوگ دنیا میں تموواسا و کروشفاں کرکے حق تعالی کی رویت کی ہوسس میں پڑتے بیں اوراس میں بڑت کی بڑی سندی بڑی کے بیاس میں پڑتے ہیں کہنا کہ بڑی منطق ہے کیا جرشیل علیہ السلام سے زیادہ قرب جا سے بیں اوراس کی میں میں بڑی کہنا ہے۔ کیا جرشیل علیہ السلام سے زیادہ قرب جا سے بیں اوراس کے کہنا ہو کہنا ہو کہنا ہو گئے اور اور اگری کرنا جا بیں کیونک میں میں موسلی بڑی کو اور اگری کرنا جا بیں کیونک صفرا و ند تعالی کی داس سے اس کو برگرز سے صفرا و ند تعالی کی داست انعال خواد ندی میں غورا و رادر برکرنا جا ہے ۔ البتہ انعال خواد ندی میں غورا و رادر درگرزی جا ہے تف کؤ آؤ آئی الاوالیہ و کہنا تھا گئے آؤ آئی الاوالیہ استرتعالی کی نعموں برغور کردان کی وات میں غورہ کردا

مجسی بردرگ کا قول ہے ہ

دور ببیت ان بارگاه الست نیمرازی بیام برده اندکه مست انجسه اندر را دم آید بدرست جیرت اندرجیرت اندجیرت است

زیارگا والست سکے دور بین حضرات نے مواسٹے اس کے کہ موجو وسپے کوئی سرائع نہ لگا یا جو کچہ طسیریتن میں ان کو حاصل ہواہے چیرت اندرجیرت اندر حیرست ہے )

ا المدير تراز خيال و تيامس في گمان و بم مست و زهر حي گفته الدستنديم و خوانده ايم البيدانترآپ خيال اور تياس گمان و و بم سع برترين چو پکود لوگول نے بيان كيسا اور

جو بكورم في سنا اور برتاحات اس سات برترين

د فترتمام گشت و بیایان رسید تر ما هم نان دراول د صف تومانده ایم

روفت رتمام ہوگئیا اور عمر انتہا کو بہنچ گئی ہم ایسے بہیے ہی وصف رہے ہیں ) ا

پال البتہ قیامت یں حسبہ وحدہ دو بہت ذاست بلاجی ب جوگی اورحد سیف ہیں جوآیا ہے کہ اسسی ون کوئی اور ہروہ نہ جوگا بجز روا داکھ ہریا کے اس سے بلا جیا ہب ہوئے ہر شبہ مذہبواکیںونکہ اسسس سے معنی بھی ہیں کہ دو بت تو بلاجی ہب ہوگی گرعظرت ہ تویہ موول بجاب بچوہین غانسٹین ہے یا قیا مست کے روزکے نیے امضتیا تی نقاکا اظہار فرات بیں کیونکم درآ ہدا تصنیہ امرہ اور وہ استقبال کے لئے ہے اور اگریہ شعر کسی اور شاعب رکا ہوتو ہم کو صرورت تا ویل کی نہیں۔ غرین صدیث مذکورے بإزار کی سی بالیں مسجد بیس کرئے کا ندموم موثاثا بہت موا بعیش لوگ صحاب پیرتہرت لگاتے کہ وہ حفرات بھی مساجدیں ہاری طرح خرافات بائیں کیا کرتے متھے۔ سوید باکل تہمت ہی تهمت سبح اگرصی به کرام بی ارمشا و نبوی صبے الشرعلیہ وسلم برعمل کریٹے والے منہ موں کے تواورکون موگا - ایک توخود دنیا کی ہاتیں مسجد میں کرنا ظلم تھا ہی ۔ یہ ظالم صى بديرتهمت نگاكرا ور بره معكرظلم كرتے ہيں رينهيں كه خود توبه كرين اورالٹا اخيار امست کو بدنام کرتے ہیں۔البتا بعض نوگوں کی بہمجی غلفی ہے کہ وہ ہر بات کو دنیوی بات سمحہ جاتے ہیں مثلاً ہیما ۔ ہیمی یاکسی سلمان کا حال دریا فت کرنا ۔ جان لیٹا چاسپے کے عیا دت اور تفقد حال مسلم حقوق منسرع میں سے بیں ۔ ان کامسجد میں ہوچینا کچھ حرج نہیں اسی طرح آگر کو ئی چیز مسجد میں گم ہوجائے تو اس کا بو چینا بھی جائز سے علیٰ ہذا معتکف کی خرید و فروخت جیسا او ہر **مذکور ہوا اور شریعت نے کیا ہی آپ نی کھی ہے اگر کو ا**ی *امراز* ا عظات كرنا چاہے؛ وراس كے ليے معامله مبيد ميں ناجا ئرد ہوتا تو و ہ رہجارہ اس عباد مت سے محروم مہتاً۔ متربیعت سے اس کے لئے اچا زمت و پدی تاکہ وہ اسس عباوت سسے محروم ندرہے ایسی ہی باتیں مشریعت کے حق ہونے کی گوا ہی دیتی ہیں کہ اس میل برتعلق کی بھی رعایت ہے۔ تارکین کی مینی رعایت ہے

بہارعا لم صنت دل وجال تازہ میدارد برنگ اصحاب صورت را بہوار باب عنی را داس کے عالم حن کی بہاردل وجان کو ترو ثازہ کھستی ہے اصحاب نظا ہرکورنگ سے اور

ادباب باطن كوحقيقت ستتع

گفتگوئے عاشقال درکاررب جوسشش عشق است فے ترک دب بادب تربیست زوکس درجها س بے ادب تربیست زوکس درجها ل

: عاشقین خداکا اس کی شان میں جوش اور غلبهٔ حال میں کوئی کلرمندسے بطا برخلات شان نکال دینلہے اوئی تہیں ہے ونیا میں اس سے زیادہ ہے ادب کوئی تہیں باطنی طور براس

سے زیادہ بادب موئی نہیں)

ایسا بی تصد صنرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها کاجو حدیث میں ہے کہ آل حصنرت صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معسلوم ہے کربب تم مجھ سے خفا ہوتی ہوتو اس وقت لاوس برابراھیدہ رقسم ہے ابراہیم کے رب کی کہتی ہوا ورس قت خوش موتی ہواس وقت کا درب عمل رصلے اللہ علیہ والم کہتی ہو حصرت عائشہ روزنے قرما کی کہ لاا اُللہ جندہ إِلَّا إِسْمَكُ رَبِحِرَ آبِ كَ نَامِكَ نَهِينَ جِورْ تَى هُونِ الْبِحْنِ بِآمِنِ الْبِي هُو تَى هِينَ كَرَّ أَرِكُو فَى اور كرك بُ او بى مِن واخل هُوجائ بَلْا كَفْرِ هُوجائ كَرُعاشق صادق جَوَشُن مُعِت اور علاق مُحِت سے كرتا ہے اس كئے وہ عفو ہُوتى مِن حاصل يہ كہ ظاہراً با تميں بے ادبول كى من ہوتى ہيں اور باطن ہوتى ہيں باادب سه

خلاعد مطلب یدکه آواب مسجد کو بلاا یاده تشه ایسا خیال کرنا چاست جیب که ها کم دنیوی کی حضوری مین قلب اورجوارح کی حالت جو تی ہے که اس کا مصداق بن جاتا ہے ہے کہ حضوری مین قلب اورجوارح کی حالت جو تی ہے کہ اس کا مصداق بن جاتا ہے ہے کہ مسابق میں خیات شاہد کی سنا یدکه نگاہ کے کند آگا و نسب شی ایک بلک مارنے کی مقدار جسی محبوت نافل نا دموشا یاتم پردالف کی گاہ کرے اور تم آگا و تاہونا

ا تن آلو ہونا چاہئے۔ اور ایسی طالت اول آلو مروقت ہوور رد حضوری مساجد کے دقت آلو صروری سبت اور ہروقت حال ہونا اس حالت کا یول مذہبی جائے کہ ہزرگان بیٹیں برختم ہوگیا ہم کوکب ہوسکتا ہے ہے

بأكريميأ الكاربا وشوار تيست

توگگونا ؤيدان مشيربار تيسسنند

(برارمت کبویسا بھاری رسالی اس وربازنگ کبال سند کیونگر کمیون کوکو کی کام وشوارنہیں سے وہ کریم ہیں) دیکھنے صحا برکی کیفیست ا دہب مساجد کی ریھی کہ حضرت عمرضی النٹرتعا لی عنہ نے ان وہتخصول سرجوم بحدنبوي صلى الشعليه وللميين لمندآوازي سير بآيين كررسب ستقح تنبيه فرماني اود فرما ياكه أكر تم بالبركيمسا فريد جوت توتميس مسرا وينا أتَدْفَعَانَ أصُرُ التَكْمَا فِي مُسْبِعِدِ دَسُولِ اللَّهِ عَنْ اللّ حُلَيْتِهِ وَسَسَلُهُ رَكِياتُم مبعدرسول التُصل التُعليه وللمين ابني آ وازبندكيسته جو) او داس مين بيسشىپ ن ہوکہ بین کم عدم رفع صوت مبحد ہوئ تسی الشرعلیہ دیلم کے سابھی مخصوص ہے کیونکرمسا جد سب رسول الشرصلى الشعليدوسلم كى بى بين د جنائجه منالاً يَقْدُ بَنَّ مُسَّاجِدَ مَا السرار نہ قریب جائیں ہادی مساجد کے) ہیں آ ہیں۔ نے تہیج مساجد کی نسیست اپنی طرف فرما ئی۔ { ل سجد نبوى صلى الشعليد وسلم كا ورزيا ده اوب مبركا علاده ازيس يرتوس بهى كرات المسكارجد يناواة ا ورحب الندكي بهوئين نوس ا دب كو يدرجب اولي مقعضي مؤكا اوجب طرح مسجد قابل ادب ا بے بی اہل مبحد کا ادب بھی صروری ہے وہ یہ کدالیں کوئی حسسرکت نہ کرےجس سے اہل مبحد کوتا قری مومثلاً یہ خیال رکھنا جاہے کہائیں جگدید کھیڑا ہو جہاں اور آنے جانے والوں کو تکلیف ہوکیوں کہ اس میں تکلیف ہے ڈاکرین کوعلی بذا وکر جہرجیں و تت کوئی اور تنخص نماز بیژه و ربا جو نه کرنا چاہئے کیونکہ اس کی نما زمیں خلل ہوگا اوراسٹ کو تکلیف ہوگی اس کی دجہ بیہی ہے کرمسجب دیں بموحبب ارشا دنبوی صلی الترعلیہ وسلم ریاض البحنہ ہیں اور جنت مِن آزار تکلیف به مونا جاسئے سه

بہشت آ بخاکد آزارے نباشد کے سے را باکسے کا رہے نباشد روہ جگر ببشت ہے جہاں کسی قسم کی آزاری ہوکسی شخص سے بچے سرو کا رہ ہو ا

حنيتوست ل

قارئین سے البی ہے کہ الشرتعالی سے دعافر اوین کرناسترا وراس کی اولاد کی کوشش وینیم الشاتعالی قبول و بالیس اور تقبولان حق کے ساتح محشور فر ماوی اور تمام زندگی نیا

بورى فربا وي. آيين بحرمة حضودسية المسلين صلى الترعليه وآلبرسلم.

قَالَ سَيُولُكُ مِنْ فِي كَاللَّهُ عَلَيْهِ فِي سَلَّم بَلْغِفُوا عَنِي وَلَوْ الدَّا

ارداه البخاري

دعوات عبدبيت جلداول كا

وضط دوم ملقب بد

مهات الرعاء

حصت اوَّل

منجملداديثا دامت

حكيم الاتمة مجددالملة حضرت مكولانا مُحمَّدُ الشرف على صلك رَّحالِثُا اللهِ عَنْدُ

ئانىسى مى كى ئى كى ئى المى النان قۇرۇ مىنانىسى دىمى كى كى كىلى ئالىنان قۇرۇ

محتنة تفانوي ونترالايقار

متصِل مُسافرخانه ببندررودُ. کراچیّ آن<u>ی است</u>ال مُسافرخان ا

# ١٢ ؚؠؙؙ<u>ؠ</u>ڬڟؙڹٳڶؾۧڞؙڶٳڶؾٙڔڝؚؠٛؿ

## دعوات عبدست جلىد آۈل ڪآ وعيظ دوم ملقب ببر

# مهمات الدعار

### حصتَ إدِّل

| اشتات   | الستمعون             | منضبط                                | ماذا                        | کیف             | محوا              | مية    | این           |
|---------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------|--------|---------------|
| متفرقات | ساميرتا كالخيني تعدو | حمس نے لکھندا                        | كميامضمون تشا               | خرو بوكريا ميرك | سكتنابو           | کب ہوا | کہاں ہوا      |
|         |                      | مونوی پورمین اشا<br>مونوی پورمین اشا | میان تبیبهات<br>متعلقه دعار | بدور            | <br>اوّیب دروگفشه | باحقر  | چا مع مسجد    |
| 1       | <u> </u>             | برسلي في                             | متعلقه وعار                 | -               | •-/               | موسواس | تحصارة مجعولت |

#### إستعوادنه الترخبن الركيلية

الحبديلة يخبن لاونستنعينه ونستتقفوه وتومن بدونتوكل عليدو نعووبا يتمارص نتماوز الفستاومن سيئة ت اعمالنامن يهره الله فلامضل له ومن يضله فلاها دى له وتشفه ان لاالدالا الله وحدة وكاشريك لدونقهدات سيدنا ومولانا عهداعيد ورسول صلى ويعانية الما بعل فاعود باللهمن الشيطان الرجيع لبده الله الرحمن الرحيع . قال الله تعالى [آيت، وَتَالَ رَبُكُورُ الْوَخُونِي ٱسْتَجِبُ لَكُوُ وَإِنَّ النَّذِينَ يَسُتَّكُبُرُونَ عَنْ عِبَادَ فِيْ سَيَلْ خُلُونَ جَهَنَّكُ وَاخِرِينٌ \* (اورتمهارے بروروگارمے فرمادیا ہے مجھے کو پیکارو میں تمہاری دیخواست فبول کروں گا اور جولوگ میری عبادت سے سرتانی کرتے ہیں وہ عنقریب دلیل موکرجہنم میں واحسل مول سکے) اس آبیت کے مضمون ہی سے ہمچہ میں آگیا ہوگا کہ آخ کا مقصود وعظ بیان تنبیہا ہے متعلقہ مل

وعوات عيدمت جلاأول

ہے اورشا یکسی کویہ خبال مبوکہ ہم تو دعب کیا کرتے ہیں ا وراس کی ضرورت وعمیہ وکھی جانتے ہیں پھرکیول تنبیب کی جاتی ہے کیونکہ تبیبہ تواسل مریس ضرد رکست جس کوجا نتا نہ جو یا کہتا نه بورسوصرورت تبنید کی بول ہے کہ با وجود جا ننے ا ورکرنے کے بھی جب دعا کے ہارے میں تغافسل برتاجا تا ہے بعنی اس کی صروری آداب و شرائط سے بے بروان کی جاتی ہے تواس سے معسلوم ہوتا ہے کہ نہ جانی ہوئی چیر ول سے میں بڑھ کر کوئی قوی جاب ہے کیو کم مجبولات میں توصرت جبل جا ب ہے کہ اس کا رفع ہوٹاسہل ہے ا ورجا نی جوئی چیز میں جب ایسا معالمه کیا جائے تو وہ حجاب زباد د سخت ہوگا اور جمیمہ كدير تغاف اورقلب كاحاصرة موناسب عبادت مي تيسج بير كرد عامي اتبح سے -وجريه كرعبادات بيس كواصل مقصور ون بي كرتا بم أيك درج بين صورت مجي مقصو بيع بخلاف د عاكے كه اس ميں صرف معنى ہى معنى مقصود ہے اوروہ نیاز وا نتقارانكساً وحشوع قلب ہے جب یہ بھی نہ ہوا تو وہ دعاکیا ہوئی بیان اس کا یہ ہے کہ مثلا نما ز ہے کہ قرائن سے اس میں علاوہ مقصود معنوی تین توج الی الشہ کی صورت بھی مراد اور مطلوب ہے کہ اس کے قیود طاہری سے مفہوم ہوتا ہے مثلاً و نسو- بہت قبدا وقت تعين ركعات وغيره اب اگر كونى شخص بغير حضور قلب كے ركوع وسجود وغيير و شرائط سے تماز برا حداے تو گومقصود معنوی توجہ الی الشاس میں نہیں ہو لی گرفقیہ عالم میی حکم دیسے گاکہ فرض ا وا بوگیا اس سے ثابت جوآکہ صورت بھی کسی ورجہ میں طلو ہے اوراس کی تحقیق سے صعب صلوۃ کا فتوی صیح ہوا اسس تقریر سے آن ہے دینوکل يستسيه بمي رفع بوگيا جو كها كرتے بين كه صاحب دل تو حاصر نهيں كيھرنمسا ركيا براهيں معلوم مواکر علاوه حضور فلب کے کمعنی اور حقیقت ہے نما زکی پیصورت الحسام رہی کوع سجود بی مقصود ہے - دوسری تظیر لیجئے - روزے سے مقصود معنوی توست بهيميه كاتور نا اورمغلوب كرنا مطلوب ير مكريا بي بمسر أكركوني شخص سحرى كواليها بیٹ ہم کھائے کہ افطار تک اس کو بھوک را کگے تواس صورت میں قوت بہمیہ تو کھے بھی نہیں ٹوٹی مگرروزے کی چونکا فا ہری صورت لوری ہو گئی ہے روزہ میج ہو گیا۔

تیسہ ی نظیا و پیچنے بھرکوؤ کے مقصوری منوی سے اغلی مساکین میں گر ہوایں ہماس کے لئے ایک فائس مقالی ایک فانس وقت معین ہے جس سے تنصود یت صورت ایک درجہ میں يهال عبى نابت مونى سے كيونكه صرف الف انوان امور بيرمو تون نهين كيان و عامين يكسي كى مشرط مذربان على كل شرط مكسى فاص جبت كل شرط مأبولى مقدار عين دونسو وغيره كل قيد اس میں سف عاجزی نیازمندی این اصلیاج کااظہار نے مول کے آگے ہی یہ کافی ب اس مے مسلوم بواکد بیال صورت برباک نظر نہیں من بن بن عصور بیل ایس اب سے صف زبانی و عاکد آمومحمته سارال موابیره ه دیا میناشوع بخشیت میزال زن ین ماجرین سو يه فالى المعنى د ماكيا مبو يُي. اس بـ توجهي أن مثال تواليبي مبو ني جيساً ۽ لي شنص كي ويكم کے بال عرض دین یہ ہاوراس طور ہرع نسی بمیش کرے کی تا اف بریلی کرے اور مندا بیناکسی دوست یا مک طرف کریک س منتهٔ کابو به رهنا مشروع کرے دو جملے برا دوسلند . يهم بايد دوست ميننس مخول كر<u>ن ن</u>نه يه دو جينه بيژه ديه او را دهنشفول مو گه . اب موین لین بیا ب که ما کم افرانسی ایس مانسی آنی میان سر مرکزی به بلد ان یشنس قابل سدامهم ايا جاس گاراين يون معالم بود ما كاو ماين جب كيت أديور بر قلب كود دنه أرب كا اور عاج: تن اورنو و تني كة أن السب بارنما بال عام الوال كه م وه و عا. و عانبين نميال کي جا<sup>سکا</sup>تي ہے. کيونکه الته تعالیٰ تو فلب کی حاستاً ور <u>يکفته إلى ال</u> ما برون را مُنگریم و تال! ما در و نرامنگریم وحب ل یا ن ظر قلب مر أمر خاش بود كري مناف خانه المان تابود ا أنه ظل مها ورت كونهين وينت مم بالن اور مال وتهر ول كو وينت والمامين أ عاجروی و فرد تن کیٹ و ۱۴ ہو آلری اس کا قبل عاجروی د فرد تنی کرنے والا نے جو تعالے تمہا. ی نعورآنوں کو نہیں دیکتے لیکن تہا۔۔ ہے ت وب کو دیکتے ثب اورآیت ان ا جَنِيْتُ وَجَهِي ما هي اين ال متوجاكية مول جي وجبي سامي واليمي وجب تدب

ورید بر آفت ریز دجی فلام ی کے فدا وزر نف کے او وجہت جو نا ازم آھے گا۔ کیو مح

معنی توہمی مبرک میں نے اپنی وجہ کو خدا کی طاف کیا. اور ظاہرے کہ وجہ ایک خاص محت من بوگا. توكي ذات منه داسي سمت ين موگ، به تو محال ب عقداً ورشه عاكيونكه وه قيو دِ ۽ مند ه ۽ چِنا پُڪ آپُنگَ ٿُو فُنا اصَّنَّهَ أَوْ جُلا مِنهِ جِس طِ ف مند کرلواُد عربي الته تعالیٰ اللهُ نَا بِهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلِيلَ بِ إِورَاسَ لَغَي جَبِتِ وَتَهُ \* وَعَنِ النَّيْوِدِ بِيهِ يَبْجُهَا جِا كُهُ أات بارى بين تشخص اورتعين كأوكس شع كا وجو ومحض بي بسيب كالبنس ك كلام سے متوہم ہوتا ہے کیونکہ بدونشناس اوتعین کے وکسی نئے کا وجود ف رجی محال ہے البتاس کی دات کے لائق تشخص وتعین ہے کہ ہم مستشخص وتعین کی حقیقت وکے کا ادراک نہیں كركة اوراً رشير مهاكه جيت وجه كالخاجبة مه نان ورى به الينه بن قلب كي مجي تبو أو بَيْ جهت مِهِ كَلَ مِن السَّكَالِ بِهِ إِن الأَرْمِ آكِكُمَّ أُوجِهِ اللَّهِ يَا يَا قَالِ سَهِ ما ويمضغه سنوي نهین باکد قلب ایک طیفه نمیبی به از دات سه اور مبر دنید که بعض میمکایین کا اسس میں انتظام ف ت كه مجر دات كا و جودت يا أجيل ملكر تفقيل صوفي كا يكشوف ب كالعض الشيا مجردات ت نین منگرها و خامین امتا بھی اورزمانا کبی اور نبی فرتی ہے و رمیان صوفیہ او جکمانکے أَ وَنَكُمَا 'بَرِدِاتَ كُوكِ فِي ذَا تَا فَادِثُ لَا نَتَهُ فِينِ او بِزِمَا نَا فِتِهِ مِا مُنتَهِ فِيلِ اوْتِكُلُمِينَ مِكُ ي سے نفی نير وات کی جب به واز مان بھی ہاوٹ مبول کو بی ولیسیاں سالم فویس اور نیٹھمون ك قاب سه مادا كيد الليف نعبى ب الدوج دعن المادة و مي مي مكرد الوشت كا مرادنهين جوكم و وجہت ہے خلاوہ کشف نے جہارے ایک محاورے ترجی جوکر وزمرہ و بوالا جاتا ہے ما کل واقعی موجا تاہے ہشلا ہم کتے ہیں کہ ہما یا دل اس وقت وزاریس ہے اور فر طل میں که به اس وقت بازایین موجو و به مول . اور قصو دمی و یات <u>ت</u> حقائق علمیه پرا**ستلال** كرنانبين محض منويراه رتقريب شاء غرض يه بات يور سے طور باز، بت مِوْتَى كه د عاميں حضورا وزخشویٔ بی مقصو دے ۔ اگرب امس کے مجھی کسی کی دینا قبول موجا سے تواس ويسمجينا چاہئے کہ پہندا وندتعال کا جھ يا ہتدا ني احسان ہے وہ کا شرنہيں ميدا يک تمہید متمی مضمون دیا کی اب آیت کا مضمون سننے . اللہ تعالیٰ جسل جلالہ نے اس میت ميں بڑے انه تسمام سے ؛ عاکا مضمون بیان فرمایا ہے، جِنانجے بشروع میں یاتعت کا

" (منهم شخص شهره را تقاصا بن آب کا لطف وکرم به رست بلاکت بهوسنځ مسنت مخد:

آيت إنهُ أَنْشًاء كُنْهُ مِنَ الْأَبْرَضِ وَإِنَّ النَّقُو ٱجِتَّلَةٌ فِي أَيْطُونِ أَمَّهَا سِيكُمُ ابْ رجيكُم كوزين سے پیدائیا تھ جب تمایی ما دول کے بہیٹ یں بیج تنے، میں اسی تربیت سے ورخوا سست کا وُکر قرمایا ہے امس کے بعد پیدائش کے بعد کی حالت قابل غورہے کریہ حالت ایسی بھی کہ کسی قسم کی تمييزا ويشعوراس وقت تك مذبوا متمال صالت مي الرمت م و منايك حكما، سقراط بقراط وغیرد اکٹھا ہوکرصرف اتن ہی تدبر کرنا جا ہیں کہ سجیب دو دھ بدینا سیکھ جائے تو جرگر. وه قیامت تک اس برت ورنهی*ن جوسکتے بی*ه اُسی مت در دُوالجه ال کی حکمت ا وراس کی رحمت ا ورعنا بیت ہے کہ اس نے بجیہ کو دو دھ چومسنا سکیما یا حکمارکہیں گے ك يه خود طبيعت كا قعسل ب مرجب كرخود وه طبيعت بى كوب شعور مان حك بين تو ایسے پرحکمت کا مول کا اس کی طرف شوب کرنا ہے شعوری نہیں تو اورکیب ہے تیسرا ا بتمام دُجُكُونُ كَا صَافِت ہے كويا فرماتے ہيں كہم تمہا رہے ہى جي تم ہم سے ما نگو اورامي كَى نَظِيرِ دُومِرِى آيت بِس اصَا فستاسِةِ وَ نَهُ يُدِيُّ اخِذُ ادْيَهُ النَّاسَ إِنَى تَوْلِدِكَانَ لِعِبَارِهِ ۽ بَعِيلُؤُ را وراگرانسَّة في اوگون پران كفلم كاسب داروگير قرمات و دايت بندول بربيسب والا تكريهان عبا داخو ذین کا ذکرہے گران کو بھی اپنی طرف مصاحت فرماتے ہیں کہ سبحان اوٹڈک رحمت ہے اس آیت کے متعلق ایک سائدہ علمیہ تفسیریہ سیمھنے کے قابل ہے کہ آدمیوں کے مواخذہے کی تقدیر برتشام وواب کے بلاک کو کیسے مرتب فرمایا تووجه اس کی یہے

كرمب جيري انسان ہي سے لئے بيدا جوئي بين بعيساكدارشا وسے محوّالَّذِي خَكَ لَسَكُود ما فی ا کائن عزیجینی الین ممام چیزیں جوزین بیر ہیں تمہارے می سے پیدا کی ہیں خواہ ال نفع بلا واسطةتم كومبنيج يا واسطه دروا مطلب چونكه النيان سمے لئے ہی سب چييزيں پيدا کُ گئی ہیں اس کئے انسان اگر گت ہ پر ہلاک کیا جاتا تو دوسری چیزی بھی اس لئے الاک کی جاتیں کہ حبیب و ہی مذر ہاجس کے لئے یہ سامان تھا تو میصراس سامان کی کمیا صرورست جب آ دمی : جول تو پیمر خیمے ڈیرے و دیگرہامان اسیا بکس کام سے البستہ یہ سشید ا ورباتی رہ کیسا کہ بروں کو توان کے برے کام کی سوالمتی ہے اور شیک آومیول کو کیوں ہلاک کیا جا تلہ سے سواس کا جواب یہ سے کہ اچھے آدمی وت درقلیس الموتے ہیں اور انسا ن ی صرویمیں تمدن و آ سائسٹس سے متعلق اس کنٹرت سے ہیں کہ تھوڑ ہے آ دمی ہرگرز ان کو يورانهيس كريسكتيم بيهمراگر مروب كے بعد نيك ازندہ رسمتے توان كوجينا و بال ہوجا تلان <u> محملئے یہ مرنا ہی مصلحت و رحمنت ہوتا ۔ اس سے برود کر مقدم۔ وعایس اس آیت</u> مِس به اجتمام فرمایاکه و عامه کرنے والول کے واسطے ترجیب قرمائی که إِنَّ الَّذِي لِنَ يَسْتَكُمُ وَاللَّهِ وبلاتك جولوك كبركيت بير) اسموقع براكيك فائده علميه كابيان صرورى معسلوم جوتاسي جس ہے بیمجی معسلوم ہوجائے کہ یہ تر ہیب اعراض عن الدعا پرہے وہ پرہے کہ امس ' بیت کے شروع میں تو ما وہ دعا کا اور ترمیب میں ما وہ عیا دست کا جنا بچہ یئٹ کیٹرون عربیطیا کا تی رمیری عباوت سے سرتا بی کرتے ہیں ) سبع بست کیبرون عرف دعاق امیری وعاسے سرتا بی کہتے ہیں) نہیں ہے : ورتبطابق ضروری اس سلئے یا تو دعائبعستی عباورت لباجائے یا عباورت میعنی وعا قرارديا جاسة احتمال دونول في نفسه برا بريس مرجي نكر كلام مجيد كالشجصة والارسول لشر صلی الشه علیه و سلم سے کوئی شخص زیاد و نہیں موسکت سیمیونکہ مخاطب اول آپ ہی ہیں اسس لئے اس کی تعین کے لئے حدیث کو دیکھا گیا مواں حضرت صلی الندعلیہ وسلم فے ارشاد فرما يا ب آلة عَامَ مُعَ العِبَادَة و دعاعها وت كامغرب اوريميراس آيت كي لاوت فرماني جس سے نابرت ہواکہ وعا اپنے معنی برہ اور عبا دست سے مراد بہال خاص و عاسم ال ابستماموںسے دعاکی مشتان دعظرت کس درجیسہ ظا ہرجو تی ہے۔

آبک خصوصیت فی ص دندی او بغیادات سے زیادہ بیا ہے کہ او جیتنی عب قرمیں ہیں اگر دنیا کے لینے ہول تو عباوت نہین رہنین ۔ مگر د ما ایک انہیں چیے . ہے کہ یہ اً گرونیا کے بے ہی ہوتب بھی عبا دت ہے اور ٹیوا ب ملت ہے مثلا مہاں ما گیجے دولت ما تکے۔ یااو کو لی از وی حاجت ما تھے جب جی ٹوا ب کا ستمق ہے گا برخلاف اورعبادات كے كراكران أن و نيموى عاجت وطلوب موتو ثواب نجين ملتا۔ چت بخد جحة الامسلام إمام خوال رتمة الته عليه في تكون عبيب في كسي والسروي إلى وتم آج دن کا کمانا نه کھا وُاگر کما ہا توننہ روے گا س ئے کہالا وآج روزہ ہی ۔کھ لیس ایس . وزه کولیا تواس کو خانس . وزه کاثواب بنط ځای ونکه ان کو د . اس . وزه کمت مقعبودنهين اليئة بي كوني تثنه ما فرية ثين اس نيت بيئة سيميك اندا من كان كن كر بنياك كرايه و نيره متابيجون كوتوامس كوخانس ثواب العنكاف كالناشا كالمسرومة من مير بات نبيس يا بكتني بن ماجتيل ونيوي ما نكومكر مير بهي أواب ك كااور و ما میں پی محصوصیت اس کے ہے کہ دی مدا سرنیا 'مندی ہے اور چیر، و انکسارا ورانکہا جی سے والعنياج اوريه دنيكي نُكف كه وقت مجني متعقق با وبنيا زمندي خو دا يك برا البوب عل ب کیونگر جہال نیاز مندی ہوگی و ہال کہ۔ زنبیں ہےگا اور کبر اور خوو می کبی باڑا موفویش اوربرًا عامل ہے. بينانچے حديث قديم ميں ايث دينے كه الكذير ماءُ إِذَا فِي وَالْعَامَةِ إزاري (براتي ميري جادراو عظمت مياالارت روارا ورازارم اديكه وونول مير وصف ناص بی کرگو نی دو سا ان دو ونسفول کا مدغی محق آبیس مو کتا او دنسرت با پیزیاستانی حمة اللهُ عليه منقول بناكما منهول نه ايك وفعه منام بن إنياب باري آما لي سه عرض كي كردُ لُسِينَ عَلَى الْفَرْبِ الظَّارِقِ رِسِيْكَ رَفِي اللَّهِ فَ اللَّهِ مَا قَرْبِ الظُّرُقِ رِسِيْكَ رَفِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ جواب ارشاد موا دُغ نَفْسُكُ وَ مَعَالِ ابِن نُودِي كُولِيْهِورِ اوراً بِإِن نَظِ نَنِيهِ ارْي رَمْت الغرمليه في اس منهوال كوكها فوب فرمايات. فرماك بي ١٠٠ ميان عاشق ومعشوق يني را ناييت توخود حجاب خودي را فظانه ميان بغير

توسگوما را بدان شه بازیست باکریمال کار با د شوا نیمیست پرمت بجو که بجسواس در بارتک بهاری رسانی به سب کیون کردیون پرکونی کام د شوارنیس ا

البعة اليسے ماحول كے كئے صعبت شنخ كى نه ورت به اور صعبت وہ چيزب كرد كي كون ورت به اور صعبت وہ چيزب كرد كي كون وائد البيان كي تقا مگرم غي كار كي كي سوائن ميں كہو كئي نه تقا مگرم غي كار كي سينت أس ميں كہو كئي كذرى كے سينت أس ميں جب ان الله كي كئي كذرى اور به وسوس كيمى من جو كرف و يواليسى جيست ان ورب مگرخود وولوگ كہال اورب وسوس كيمى من جو كرف بوتو ليين كے ساتھ جھو گولا اب كيمى الله كے بيك جنگ اس بركت كے موجود ہيں ہے

مبنوز آل ابر رتمت و فشان است منتم فعنا نه بام وانت ن است

(اب بھی ابررصت وُرفشاں ہے تم اور نمنسانہ مہر ونشان کے ساتھ موجود ہے) ون سے میدان طلب میں آنا جا سبتے متری روکھی سوکھی آرا وستے کام نہیں چلتا صدق طلب ہوئی چاہئے اور کوسٹسش مہ

گرجید، زخمهٔ نمیست عالم را پدید خیرد پوسف دارمی باید د و ید داگرجید عالم باید د و ید داگرجید عالم باید د و ید داگرجید عالم بی اسلام کی طرح دور نامیسنی کوشش توکرنی جائید)

ا کیس بردگ دورسے تھے کئی نے پوچھاکیوں روستے ہو نسبرہایا بحوک گئی ہے اس نے کہاکیٹ بہتے ہوکہ بحوک سے روستے ہوانہوں نے فرمایا کہ حب مولی کی یہی مرضی ہوکہ میں بجوک سے دو ڈل تو بچھرا مستقلال کیوں افتیا د کروں سے

گرطمع حوابد زمن سلطان دیس فاک برفرق تفاعیت بعدازیر داگرست بنشاه دین مجدسے طبع کرنے کا خوابشس مندم و تویس قت عیت بر فاک ڈال دوں گا؛

نالم ين الها نوست آيدش ازدوعالم ناله وعنسم بايدش

یں اس واسط ٹالدکر؟ جول کراس کو ٹالے بسندآ تے ہیں ووعالم سے ٹالد وغم اس کوچاہے)

ن م پینة کے مال کونہیں ہموسکتا بات مخصر ما ہے تطویل کام سے کیا فائدہ والسلاً) غوض ان کاملین کی نظر خدا تعالیٰ کی رصلا پر ہو تی ہے ، اپنا حظ ظاہری یا باطنی کچوتھو ہو نہیں ہوتا جس میں ضا تعالیٰ راضی ہوں وہی کرنے لگتے ہیں سے

توبغربت وید البسس شهر با پس کدا می شهرازانها توشتراست هرکوایوسف دخ با سف دچوما و چنت است اوگرچ با شدقعر جا و با تو دو زرخ جنت است العانفزا به توجنت دو نرخ است است است العادر ا رکی معثوی نے عاشق سے بوچھاکتم نے سا حت بس کونسا شهر بند کیا ہے اس نے جواب ویا میں عدہ وہ شہرے جہاں مجرب کی زیادت ہو جہاں مجرب ہووہ جسگ

ب ا درتمبارسے ساتھ ووزخ مجی جنت ہے :

عاشقوں کی کچھ اور ہی شان ہے۔ حصارت حافظ محد صامن شہید علیہ الرحمت کی عاشقوں کی کچھ اور ہی شان ہے۔ حصارت حافظ محد صامن شہید علیہ الرحمت کی سکتا ہے۔ حکا بہت ہے کہ خرات اتعالیٰ فراتے ہیں کہ خدا تعالیٰ فراتے ہیں کہ خدا تعالیٰ فراتے ہیں کہ فدا تعالیٰ فراتے ہیں کہ فدا تعالیٰ والے کہ بیارویں تم کو یا در کھوں گا، بینی احوال وکیفیات ہیں باطنی برانظ ریحتی و سیکھنے محققین کی تو بہاں تک زگا و ہے کہ خدا کے نام ا در احتکام میں باطنی برانظ ریحتی و سیکھنے محققین کی تو بہاں تک زگا و ہے کہ خدا کے نام ا در احتکام میں

جنت ہے اگرچہ كنوال مى كيول د مو اے مجبوب ك تها رسے جنت محى دورُخ

ندگور فی با او نعرا بیوال کے حال و عمل بین کید اور نغرابی ہو کا و ماست تو ہیں۔

موقی ہے عاجر کی اور فروتی اور عمل سے بید ہوتا ہے وطوی ۔ ما مل جا شت اب کر مدیرا اب کا مدیرا ابت ہے اس جم نے یہ کر دیا اور وہ کردیا ۔ مولانا فنسل ارتمان صرحب کی مدورا ہوا کی مدیرا ابتحت کا فوٹ و کرکر ہے وہ ان کے تعداد اگر دس حب نسبت عمل کرے تو نسبت سلب موجات و کرکر ہے وہ اس کی بیلی وجسہ ہے کہ ما مل کو خدا ہے تو کل نہیں ، بتد اور عج ب بیدا موجات ہے اور یہ من فی ہے نسبت کا استان اور عج ب بیدا موجات ہے اور یہ من فی ہے نسبت کا استان اور کی بیان تھا و رک جہتم بالث ن اور عجوب پیدا موجات ہے اور یہ من فی ہے نسبت کا استان و کر بیان تھا و رک جہتم بالث ن اور علی بیان اور علی بیان تھا و رک جہتم بالث ن اور علی بیان اور میں بیان تھا و رک تابی ہو وہ وہ یک بیت کا اب و ما سے لوگوں کے تعداد میں تاب کا بیان و کی بیان اور کی میں بیت کی کو بیت کا اب و ما سے لوگوں کے تعداد میں سے میں میں سے میں استان کی کو دور کی بیان کی دور کی بیان کی بیت کی کو بیت کا دور کی بیان کی کا دور کی بیان کی کو بیت کی کو بیت کی کا دیا ہے کا بیان و کی میں سے میں کا دور کی میان کی کا دور کی بیان کی کو دور کی بیان کی کا دور کی کی کا دور کی کا دور کی کا دور کی کی کا دور کی کا دور کا د

رخین قارین سه جه به که انته تا ای سه به ده او ماه ی که نامشا دیاس کی اورد و گانوا دینیه النه تا ای قبول فر مالیس او مقبولان حق سے سر تی محتور فرماه یں ورش م زندگی بعد فیست یوری فرماه یں آمین مجرمة حضور سیدالم سلین سلی النه تند کی ملید ، آب و سلم رہ رخوات خبدیت جلداول ک وعظ سام ملقب ب

من الرعاد

المالية

محييم الاقته مجد دالملة محضرت ولانا محلاثه وأن المحلات المانوي

### بِهُ يَالِمُ الْمُعْرِلِيَ مُنْ مُنْ الْعُرِي فِي مِنْ

### دعوات عبدسية جلداول كا

## وعنظ ستّوم ملقب به مُهجّا سف الدُّرى ا معتبدة دوم

|         |                           |              | •              |                                       |           |         |                        |
|---------|---------------------------|--------------|----------------|---------------------------------------|-----------|---------|------------------------|
| اشتات   | المستمعون                 | منضبط        | مأذا           | کیت                                   | کھ        | مية     | اين                    |
| متفرقات | سا معین کی<br>تخبیر تعداد | كس نے لكھا   | كيا مضمون تحما | الدهب مبوكريا<br>المدينة<br>الميخة كر | محتنا بوا | کپ جوا  | حبال بوا               |
|         |                           | م دلوی کورین | وعاسے تذال     | ا<br>معرار                            | قريبً     | مستدء   | چامع مسجد<br>تحار بجون |
|         |                           | پنجابی       | کے اساب        |                                       | عين گيسه  | الإرصفر | تحارببون               |

### بشميلة التخبئ التحييم

الحمد الله خمراد ونستعینه و نستغفره و نوعمن به و انتوکل علیه و نعو و بداله من شراور انفست و من سیستات اعمالت من به به و الله فلامضل له و من بصلله فلاها و کل و تشغیر الفست و من سیستات اعمالت من به به و الله فلامضل له و من بصلله فلاها و کل و تشغیر الله الرحمن الوحید و آیت او قال الما بعد فاعو و با المنام من الشیطان الرجید بسیم الله الرحمن الوحید و آیت او قال رسیم الله الرحمن الوحید و آیت او تشکیر و تواند من المنتوب لکور و این الوری به بی کوبکاروی عب و تواند تبول کرون کا و تا که الم بول کرون کا داخیک جولوگ میری عبادت سرای کی تو بی و و عقریب و بس بورجه میر وافل بول کی المنتوب کی موقع برانشا و افراس سیمه می بالشان موف کا بیان بقد ده او اس سیمه موقع برانشا و الفرادی کی گیا گیا کی المنتوب که المنان موف کا بیان بقد ده المنان الفرادی کی گیا گیا که المنان موف کا بیان بقد ده المنان الفران الفران الفران الفران الفران الفران المنان الفران الفران المنان الفران الفران الفران المنان الفران الفران المنان الفران الفران الفران الفران المنان المنان الفران الفران الفران الفران المنان المنان الفران الفران المنان المنان الفران المنان الفران المنان المنان الفران الفران الفران الفران الفران الفران المنان الفران المنان المنان المنان المنان الفران الفران الفران الفران المنان المنان المنان المنان الفران المنان الفران الفران الفران المنان المنان المنان المنان المنان الفران الفران الفران الفران الفران المنان المنان الفران المنان الفران الفران الفران الفران المنان الفران المنان المنان الفران الفران المنان المنان الفران الفران المنان المنان الفران المنان الم

د عاسے غفلست کرنے کے اصباب کے تعلق بیان کیا جاسے گا۔ سِواج ان اسباب کابیان كرنامقصودسې - يه آيت و بى ب جو يېلے وعظيم مجى پروطى كئى تحى - آج كابيان جى چونکددعب اسےمتعلق ہے اس لئے اسس آیت سے بیان کو مشروع کیا جا تاہے اوراس بمان كوبعى اس يهبل دعظ كابقيسه ما تتمسه بمحمنا جاسبئ قبل اس كے كو عفلت عن الدعا کے اسباب بیان کئے جائیں یہ ظاہر کردینا ضروری ہے کہ دعار صرف امور غیراختیاریہ کے ساتھ فاص نہیں ، جیسا عام نیسال سے کہ جوامراینے اختیار سے خارج موتاہے و ہاں مجبور ہو کرد عاکرتے ہیں وریز تدبیر پراعتما د ہوتا ہے بلکہ امور اخت بیاریہ میں مجی دعا ك سخت صرودت عيدا ور برحيت دكه ان كا وجودا ورترتب بظا برندبيرا ورامسباب بربني ہے لیکن آگرغورکرکے ویکھا جائے توخودان اسباب کاجمع موجا نا واقعیس غیراضیّا ری ہے ا ورأس کا بجز د عاا ورکونی علاج نہیں ،مثلاً کھیتی کرنے میں بل جلانا . بیج بونا وغیسہ یہ تو اختیاری ہے مگر کھیتی ایکے کے واسط جن مٹرائط اور اسب بب کی صرورت ہے وہ اضتیا رسے باہر ہیں سندلاً یہ کہ یالامذ پراے یا اور کوئی الیسی آفت مذ پرشے جو تھیتی سمو أَصْحَهُ رَوْرِي السلطُ السُّرِجِل جِلَالِهِ فَمِلْتِ إِلَى كَهِ ٱفْوَشْدِيْتُهُ مِمَّا نَعَيْدُ ثُنُونَ ٱ ٱستُشْكُمْ تَنْرَمَ عُوْتَ رُهُ أَهُدُ عَنْ الرَّادِ عُنُونَ الح الجما يعرب بتلا ذكرتم جو رتم وغيره ) بوت مواس كوتم كلة موياجم - بحران معب كوا حتياج ميتمسلق مشيست خدادندى كى اورصاف فا برسيك وه عبادت کے انعت یاریس نہیں بن نابت ہوگیا کہ امورا ختیاریدیس بھی تدبیرا درسب کے ساتھ دعا کی ضرورت ہے خصوصاً جب کہ اس برنظر کی جائے کہ ہم جن اسب باب کوا سیا ہے۔ تشخصے جوئے ہیں وہ بھی درحقیقت برائے نام ہی اسسباب ہیں - ورسنہ اصل ہیں ان میں بھی وصف سسببہ پمینی تا نیمیل کلام میں سے بلکہ احتمال سے کہ عا دست الٹو اس طرح جاری پوکران کے ثلبن واقتران کی بعیدحق تعالے اس اٹرکوا بتدا پیدا فراہتے ہوں اورجب چاہیں اٹر مرتب مذ فرما میں - جیسا کدا براہیم علیہ السلام کے واقع میں اثر كوبييان فسنسدمايا توجوشخص اس دازكوسجوكيا ووكهبي صنبت ابرابيم عليه السلام يرآك کے سرو مونے میں تعجب نہیں کرے کا کیونکہ اگر تعجب ہے تو تا ٹیر کے مسلوب مونے میں ج

ورا غرب المروزاين الرمج بسبس المراكر المسالية عوبيسا تبعين كنة وس توبم يونية وَنُ رَكَّرِشُعه لِكَ الدرت صرى نه باتو و الدارا كال الياجات و باترابيا نهين جينا. أُيرَانُكُ كَيْ ذات بِيَرَقِينِ السِّهِ اللَّهِ بِيرَانِ بِرَبِينِي بِاللَّهِ عِلْ مِي مَا جِانِي ا معموم مواكداً ك ن الت تتكني المسرق اونهين الدرُّ مرباكها بالسارة والتي والتي ب أُمر ما شايشي معتاب حند مات المساهم الأسس كما يشاط بشاط بالموات المركوا ألكام المین میر کارم اس این سے کہ یہ سے روا سادی ہے یا متی اس وقت وجود شروا ہے تر تب ا غرلا آیالزوم کے ساتھرے وہار روم میوسی فلا نمی ہے۔ یان ہے وائیل ہے اور آرتیج أوس كرديس أبرب الماتي تواسيد في تبين المن الموتات الروم تيت أا التابوا اس كا وهوى با وليسل بي رباً يبونكر نجر بسبب افراه كالبتد الت انتها نك وال نجين ارتك چندان و دافراد كرنز به اوروش بديد بينكم الكاه يا جاتا بيد مو كاتا ب يُولَى فَرِدْ: بِاللَّا بِالْكُومِ مِنْ إِنْ إِنْ إِنْ إِنِّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ ال غر في ت ك تاش بولندك وبريس من كه يه يولك الندان الناك في على ما فاي البولية ے قال نہیں اس کے الی اُلی اُلیک اُلیک ویلیں اُلوقی پڑنی اُلیک اِلیان الباب کے ته نیم کی ایسی مثال معسلوم میونی ہے کہ جیسے سرخ عمرندی آلب نے سے ریاں اپنا تی ے اے کونی ناوان یہ بھے کہ سانی جینا تی بین اولی تا شیرے بیش کے براتی ہے تاہ يه اس كى نا دانى مو كى سرخ جندى سے تو ساياتى وو تو تسى جلانے والے كے روكنے سے کی ہے سرخ جسدی دون اصطاعی مارم سے آزار وی میں نے ایو مثال ہے، بات و تراتب الزك السل فام أو النه كالمناك النتيارة ل جريد سوب و عالمات منظ عها و لأعلى و و كير عمتول تناك مقر زفر ما وينه جي ث

این سوبها در أفطر با برد باست در تسیقت فی علی مرشے فداست میا ساب افظ میں برد د میں میں تشقت میں ف علی مرشے کا ت میا سباب افظ میں برد د میں مشیقت میں ف علی مرشے کا حضر القالی ہے میں منافق ہے می بردو زنگا ہی میں ما میں منافق ہے می بردو زنگا ہی میں مار فیمن اس بات کو بیٹھے اور تشیت مال معلوم کرتے یوں گویا موسد م عشق من بید او معشوقم نب الدید و الدید و الفت او و رجهان الدید و الدید و الفت الو و رجهان الدید و الدید و الفت الدید و الدید و الفت الدید و الدید و الفت الله الله و الدید و الدید و الفت الله و الله

ت آب وغاک و باده آتشا بنده اند باشده اند ناسبو پان آگ یو باده باشده می تعالی بنده ی به ساد. تها سند و برو گوم ده چی گرحی تعالے کے دو بروز نده چی )

مناه نوان اس میجودی بادست و کردها میت سه بود سهان به و به بارات جورست بر مجبور کردست بر مجبور کردست آسین و بوای فرد کاری به به میل می می باد از این می میران به باد از این می باد از این به باد از این به باد از این به باد از این باد از این به باد از این باد این باد از این

آ ۔ نے بین آئی ہی ہوا ہے مجھواس گستافی کا یہ انجام مواسه

بانگ آمد کارتواین جارسید رآورآن دم تین سربند مناین و رو باکتارور در در دنسب نازل موا

، کے و بی آگ تھی اکی کو جادیا آب کو منجاریا اس سے یہ بات بہت و صاحت سے خابت بوت بات بہت و صاحت سے خابت بوقی کہ است بوقی کہ است بوقی کہ است بوقی کے اختماد پر خالق سے تعظیم نظر واست عن کرن پر بی سطی بنیا رہے من امورا ختیا رہے مبول یا غیب را ختیا رہے سب بی کی حرجت نا بہت مبوقی مالیست امورا ختیا رہے ٹی اس بات کا خیبال سب بیل کی حرجت نا بہت مبوقی مالیست امورا ختیا رہے ٹی اس بات کا خیبال کے کھن عذ و رہی ہی کہ برت و دی بیل سے اور وی بھی یہ من بوک بات بیرت ن وی براکھا

کیا جائے مثلاً کوئی شخص اولا دکی تمتا رکھت ہے تواست جا ہے کہ اول نکاح کر سے اور میردعا كرے اور يے فكاح كے اگرليوں ہى جائے كه اولاد ہوجائے توب اس كى تادانى سے الله تعالىٰ نے اسباب پیدا کئے ہیں اوران میں حکمتیں اور صفحتیں رکھی ہیں مطلق اسسباب کا اس طور برمعطل هيورُ تاا فراط وغلوب اورايك كوية تعليل بيحكم الهيدكي جوكرسوس أدب اور خلات عبدیت ہے اورمباسٹرت اسب بیس اظہار عیدمت ادرا فتقارالی الترمجی ہے بوکہ اعظم مقاعدسے ہے اس لیے ایسے امور میں مبایشرت اسباب ا درونیا دو نوں کا ہوماصروری ے کرامسس میں اعتدال ا در تعب دیل ہے . غریش یہ ثابہت ہوگیا کہ دعا کی حاجت سب کو ہے اوراگر جے اعتقاد تو اکثر مسلما تو س کا بھی ہے مگر بھر بھی وعاسے غفلت کی جاتی ہے اس کی كميا وجهب نواگرييه اسباب خفلت كے مبہت بيں نگراس وقت چندامسباب جوبطورامور كليد كے بيس بيان كئے جاتے ہيں - باتى اساب كالطور تصريع كے ان بى سے مجھ نيستا اور مكال لینا آسان ہوگا سوایک سبب توجس کا جکل زیادہ تسلط ہے یہ کے طبائع مرتعلیم جدید کے ا ٹرسے توغل طبیعیات کے سبب جمود ظا ہرینی حسن برستی اس درجہ آگئ ہے کرمعنوی اور خفی اسباب تک ان کی نظرکودسا ٹی نہیں ہوتی اس سے دعب کو بھی بریکا رسجھا جائے لگاہے ا و دمت مترآنا رکوان بی اسسباب طبیعه مین تحصرمان لیاہے ۔ حالانکه بیحصرات جن سائنس دانوں کی تقلید کررہے ہیں خود ان کے محققین اسباب سے آ ٹارا و تھ رت کے اسرارکی یوری تحقیق واحاطب سے لاعلمی کا اقرار کررہ ہیں۔ اور کیوں نہ کریں آخراس سائنس کی ساری پوئنی اورنمسام دولت امستقرار ہی توہیے جوکہ نہایت ناقص دنا تمام درجیہ کی دلسیسل ہے۔ یہ حصرات چونکرمسلمان ہونے کی وجب سے خدائے تعالیے کے وجود کا انکار تونہیں کر سکتے تھے جیسا کہ یورپ کے آزادمنش لوگ کر ہیٹتے ہیں انہوں نے یہ کیا کہ ایک ت أنون فطرت اليفاظن و گمان مين تجوير كميسا اوراس كوبيننه مين توالسُّرتعا كاما مخت ماننتة بين نسيكن جليخ مين اس كانجي محتاج نهيين ماننته بككه نعوذ بالشذخود واجب الوجودكو اسس كاتا بع تبعية بين اوركيته بين كه الله تعاليف يس اس كوخاع التظام برميد اتو کرد یا لیکن وہ اب اس طسرح پرخودجل رہاہے اس میں تغیر نہیں ہوسکت جیسے گھرای

کرکوک دسینے میں تو دوسرے کی محتاج ہے اُس کے بعدا زخود جاتی رہتی ہے گویا اسب التذرِّعاسنے کوبھی تغییر و تبدل کا کچھ اختیار نہیں ،معا ذالتْدمسلمان ہو کریہ عقید و جواس وجب سے عقل کے محمی خلاف ہے کہ اللہ بھالے کواضطب داراور عجر الازم آتا ہے ۔ نیز اس صورت میں مشیبت کاتعطل بھی لا زم آئے گا اورمشیت کے تحقق پرنصوص قطعیہ شابد ہیں۔ یہ بھی ایسا ہی سے کہ جیسے حکمائے یوٹا ٹیس اللہ تعاسے کے وجود وروث عالم کے لئے علیت موحیہ اضطراریہ قرار دیتے ہیں اوراختیا مشیب کی جواس میں نفی لازم آتی ہے اس کے وتسائل ہوتے ہیں لیکن ان کی اس لئے زیادہ ٹسکا بہت نہیں کہ وہ الست زام اسلام كاكنے موسنے میں اور به توسب سے زیادہ اسلام کے جان ثنار و خيرخواه بينتة بين السؤسس سبكريه اتنانهين سمحت كداگرصفت اختيار باري تعالى مِن مَا نَى جائے توا حداث عالم مِن يا ترجيج با م بھے كا متائل ہوتا ہے <del>ا</del>سے گا جوعفت لاً فحال ہے. باعا کم کو**ت دیم کہٹا پیڑے گاجوسمعاً محال ہے. اوریہ خدمت را کیاجا ہے** کہ اضتیار میں بھی ترجیج بلامرج کالزوم ہونا ہے کیبونکہ اس کی کیا وجب کہ بیدا ضتیا رہیلیے متعلق مه بوا بهم تعسلق موكيا. جواب يه بكر تصفت الأده واختيار كم كئه بدام زاتي یالازم ہے کہ تخصیص مَاشًاءَ مُسَتی مثلاءً زجا ہے اور جب چاہی اور وَا تی اور لازم کے لئے علست کا سوال نامعقول ہے کیو کراسس می تخلل جعل کا درمیان زات وزا تیاست کے یا درمیان ملزوم ولازم آتا ہے اور بیرمحال ہے ۔ کیس وہ ندمت رفع موگیا اورا عتقت و انعتباركا بلاغبارثا بت ربإ لبس اس كمت م بيان سيمعلوم بوگدياك مذبهب تعطسل واتكارت درت بالكل بإطل ہے۔ تدم ب حق بہی ہے كداللہ تعالنے فاعل باختیا یہ جب یہ ہے تواس کی متدرت جس کی وجید سے ممکن کاخود وجود اور فہور موام مکنات کی نا تیرات کونل برمجی کرسکتی ہے اور روک مجی سکتی ہے۔ اسی وج سے د عاکی جاتی ہے كراكب اينى مشيت كاتعلق المسس سے فرائي . يه توجب سے كه امسباب خاصرسے وه مسبب يبيدا مولسيكن خود يدمجي صتروري نبيل كرتمام اسسباب جيع مولي برمي ترتب ا نثر ہو بلکرمیفن دفعب الشرتعالے جل جلالہ اپنی رحمت وعثایت سے نبیک بندوں کی

عاجمة ى اوردعا وزارى پرنظر فىنسىر ماكرمحض اپنى قدرت سے تھوم ہے ہے ناتمام اسباب سے یا بلاامسیاب بھی اثرمرتب فرماویت ہیں۔ چنا بخب صدمیث مشریف میں یہ قصلہ موجود ہے کہ ایک نیک بی بی نے تنوریس سوخت جیونک کرا لغرتعا لےسے دعا كى كما لَلْهُمُّ وَمَنْ قَنْنَا والسَّارِيم كورَزِق ومن تحويْري ويركي بعب دكيا ويجه كر تمنور روشیوں سے پٹرہے ،اس کی وجہ۔ یہ ہے کہ ان لوّنوں میں فوت یقیبنے زیاد دیمی پورالفین اس كى رُدَا تَى يُرتَهَا چِمَا يَجْهِهِ اس كاظهور بلاامه باب بواا وريه حدا بت توالهُ تعاليه کے برگرزیدہ تختے، اہلیس کے یقین اور آو تع اجا ہت د عاکی کیفیت ویکھئے کرعین فنسب ا ورقب اری کے موقع پریمی امس کولول بھروسہ تھاکہ عضب الہٰی اجابت د عاکیلئے ا لَع بَهِيں إِنَّ دَحْمَتِى سَبَقَتُ غَضَبِى (معرى حست ميرے غضب برنا لب آگئ) حا لا كمد يه سوال ايسابعيب ديك كه خود البميساء عليهم السلام كملية بعي خلودا ورووام نهليل عنايت كياكيا - مَ جَعَنْتُ البِسُنَرِ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْبِ واوريم في آب سيديجي كسى بشر کے لئے ہمیٹ رہنا بچے پرنہیں کیا ؛ مگرشیطان نے رحمت کی وصعبت سے بحروسے بڑاس كى وعاكردى اورحكم يمى جوكيب إسَّنت مِنَ المُنظِّرينَ إلى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْدُومِ رَجَا يَحْمَكُو وقست معین کی تاریخ تک مہلت دی گئی) دعا کے قبول ہونے پر بھروسہ اوریقین ہوتو عفرورا شربوتا ہے ، اوریقین ایسی جیز ہے کواس سے بڑے بڑے آٹار بیدا موتے ہیں ، جِنَا بِخَ مِنْدَرِت علاد بن الحضر مِي حضرت سديلق اكبررَا كي خلا فت مِن جب غز- وهُ مرتدين كے لئے بحرین برنگئے اور راستے ہیں دریا پر انوساتھییوں نے اس وجہ سے کرٹتی تیا ۔ : تھی تھہ نے کوکہا ، فرمائے لگے خلیف کا حکم ہے جندی پہننے کا س سے میں نہیں شہر سکست ا دریہ کبکر دعا کی کہ اسے النجس طرح تونے اپنے نی موسی علیہ السلام کی برکست سے بنی اسرائيس كوورياسيه بإركيا اسي طرح آج بمركو بهارسه نبي محدصيه الله عليه وسلم كي بركت سے بار اُتار دسے اور د عاکریے گھوڑا دریا میں ڈالیدیا۔ دریا بایاب، ہوگیا اور سارا لشکر يازمېوگىيا-

. ا درمشہ و دکا بہت سبت کہ ایکسہ و لوی صاحب ہم امتر کے قصائل میں وعظ فرما دسبے تھے

كسيم التديير وركبوكا مكرين وديو إجوجاتات وايك جابل كنوار فيمسناا وركها يتركيب تواجهی ہا تھوآئی۔ مبرد و بمشتی کے بیسے دینے برایتے ہیں بس بسم انشد براده کردریا سے یا ر ا ترجا یا کریں گے۔ چنانچے بدتوں و داسی طرح آتاجا تار با ۔اتفا قاا یک روزمولوی صاب کی دعوت کی او گھر ہے جائے کے واسطے ان کو ساتھ لیا را ست میں وہی دریا آملا۔ مولوی نساحب کشتی کے انتظا پیل کے ۔ اُس نے کہا موبوی صاحب آیتے کھڑے كبول ره گئے مولوى صاحب بولے كەكىپىت آ ۇل قىمس نے كہاكسىم النّر پرُھ كَرَجَا ﷺ **یں توہمیں شہرسم اللہ ہی پڑھ کرا ترجا تا ہوں مولوی صاحب کی تو بہت نہوئ مگر** اس نے ان کا ہاتھ کیز کرا ہے۔ توان کو بھی یاراً ٹا ردیا۔ یہ نوت یقینیہ ہی تھی جس کی وحیہ ہے اللہ تعالیٰے نے آس کو یہ آسان کردیا۔اسی وحب سے بعض برزگ تعویّہ ديتے وقت كہديتے ہيں كه اس كو كلولنامت درنه اثر نہيں ہوگا، وجراس كى يہتى ا ككهوين سير ديجين والاوجى معمولى كلمات مجهر كرضعيف الينتين موصاتا باب اوراثر نہیں ہوتا۔ ان مثالوں سے ظاہر ہوگیا کہ تحدوثرے بہت اسپ بیٹے کرکھے اگرالٹند تعالنے کے بھروسے دیا کی جائے توانتہ تعالیے اسس بھوڑے چلے میں بقین کی برکت سے سب کے وے دیتا ہے اور میں معنے معسلوم ہوتے ہیں - وَاجْمَلُوْ اَفِي الطَّلَبِ وَ تُوكَلُوْا عُلَيْهِ زميان روى اختيار كروطلب بين اوراس بريمبروسه ركهو ، كے سد مبيب راور . مباحثرت اساب بامین اختصار موم أجهگوا اس کی طرف اشاره ہے اور نظر تقدیر پر ہو يَّ تَوْ كَلُوْا عَنْدِيْهِ إِهِ وإِس بِرَيْحِرُوس بِكُرو) بِس اس كَى طرف اشاره هـــــ اور درحقيقت أكر روزي صرف سعى وتدبير برجي موقوف موتى تواكثراً ومي عكمت وتدميب يست خفارهال كريبكته يتميم مكرغناا ورتمول وكجها جاتاب كاعكمت اورتيد بسراورسعي برموقوف نهبيس بأكب بكنزت ديكيما كيب سبع كدايك معمولي آدمي جو دو آن تين آنے كى مخصر مرد وورى كياكرا تعا چند سال میں وہ مکھویتی موگیہا. اگر غنا تدہب را درسعی سے بلا تقدیر حاصل موسکت ہے توہم ایک دوسراآ دمی منتخب کرتے ہیں جو قوت اور جہت رائے و تدہبے میں اس سے زیادہ ہوا درمدت بھی اس کے لئے دونی بچویز کہتے ہیں اوراس پہلے کو دو آنے

روزان بلئے تھے ہماس کے چارآ نے پومید وسیتے ہیں اوراس بیبلے تخص کا تمام کارنا مسہ اس کو دیئے دیتے ہیں ہورہ وسیتے ہیں اور اس بیبلے کے درا برایا اس کے قریب مضاعف حدت میں کماسکتا ہے، برگر نہیں ۔ ترقی کے اسباب اور تدا بر بہت قویس جانتی ہیں۔ مگرترتی وہی قویس کرتی ہیں کہ مترزی وہی قویس کرتی ہیں کہ مترزی وہی قویس کرتی ہیں کہ جن کی تدبیرا ورسی کے ساتھ تقدیر بھی مساعدت کرتی ہی ورن ان سے دگن محنت کرتے ہیں اورا فلاس نہیں جانا ، اصل یہ ہے کہ مزتو فرے اسباب بر مدارے بلکہ تقدیرا ورمشیت کی موا فقت شرط ہے اور مذبہ کا رفا ندا ساب باکل معطل ہے کہ ماری دونوں کو تیجو ٹریس ، اسس ماری ہو گوری کے اسباب باکل معطل ہے کہ طرح سے کہ اصباب کو بھی افتیار کریں کیوں کہ اس میں بھی افلی رہے جب دیت اورا فتقاد الی الشرکا اورا سباب کو بھی افتیار کریں کیوں کہ اس میں بھی افلی رہے جب دیت اورا فتقاد الی الشرکا اورا سباب سے بھر دونوں کری دی مثال ہے سہ تواسی بھی خفلت ماری ہی مثال ہے سہ تواسی بھی خفلت ماری ہی خفلت ماری ہو میں بھی خفلت ماری ہو ہی مثال ہے سہ تواسی بھی خفلت ماری ہو کہ مثال ہو سے بھی خفلت ماری ہو کہ مثال ہے سے بھی خفلت ماری ہو کہ مثال ہو ساب سے بھی خفلت ماری ہو کہ مثال ہو ساب سے بھی خواس ہوں کہ کی مثال ہو ساب سے بھی خواس ہوں کی مثال ہو ساب سے بھی خفلت ماری ہو کہ مثال ہو ساب ہوں کو کہ مثال ہو ساب سے بھی خواس ہوں کی مثال ہے ساب ساب سے بھی خواس ہوں کی مثال ہے ساب ہوں کو مثال ہو ساب سے بھی خواس ہوں کو ساب ہوں کی مثال ہو ساب ہوں کو مثال ہو ساب ہوں کو ساب ہوں کو ساب ہوں کی مثال ہو ساب ہوں کو ساب ہوں کو ساب ہوں کو کھی مثال ہو ساب ہوں کو ساب ہوں کی مثال ہوں کی مثال ہو ساب ہوں کی مثال ہو ساب ہوں کو ساب ہوں کو ساب ہوں کو ساب ہوں کی مثال ہوں کو ساب ہوں کی ساب ہوں کی ساب ہوں کی ساب ہوں کو ساب ہوں کو ساب ہوں کو ساب ہوں کی ساب ہوں کو س

اس غلوکی بدولت بیض اوقات توکل نام موتاب واقع می تعطل و کم بهتی ب سه اس غلوکی بدولت بیش اوقات توکل نام موتاب واقع می تعطل و کم بهتی ب سه بیتو باز باسش که صید کنی و نقر دمی می میسان خواد و مشوحول کلاخ بر برال

كا برااحمان بي كم بالسنة م مخل نبيس موتا اشراف كم متعلق بلكرا م سح ايك بردرك عالم کا قصتہ یا وآ باکہ ان کے خاص شاگردیا مریدان کے باس آئے نینج کے اصمحلال اور نا توانی کودیکو کرانهوں نے جائج سیاکہ آج فانتہ ہے اس سنے وواٹھے اور کھے کھانالیکر صاصر ہوئے اور پیشیں کیا۔ شیخ نے فرمایا کہ گور پہنچا ہے حاجت کے وقت کیکن مجھ کواس کے قبول کرنے بن ایک عذرہے۔ اس واسطے کوبس و قت تم میرہے یاس سے انھے گئے تعداس وقت میرے دل میں خیال آیا تھاکہ کھا نالائس گے۔ چونکہ میرے دل کا اور است النفس اس كے ماتھ ہوگيا اورالين حالت ميں ہديدليستا خلاف منت ب- اس لئے اس کے لینے سے معدور ہوں ماشاء الشہرید یاسٹ اگرد تھے سمجھدار کہ ذرا اصرار نہیں کیسا جیساک بعض کم فہم لوگوں کی عا دست سے کہ بورگوں سیسے بَحْصَكِ بَحْصَكِ كَيا كَرِتْ مِين حالانحر منها مِت سور ادب ہے . بلكرفورا كھا نالے كرا تھے ا ورآ دھے رمیتے ہے پیمرنوٹ آئے اور وہی کھانا پھر پیٹس کیا اور عرض کیا کرحضات لیجے اب نومیرے واپس میلے جانے سے اسٹ واف نہیں رہا ہوگا اب قبول فرالیجے مشیخ نے قیول فرمالید اوران کی اس تکست رسی اور ذباست برآفریں فرمانی ۔ آپ نے سنا برز رگان دین نے اسٹ داف سے کس قدر تحرز کیا ہے غفرہ کل کے آداب میں سے یہ مجی ہے کہ اسٹ راف نہ ہوا وربدون اس کے اگر تو کل موتو محمودي ادرجوتوكل سي مغرائط مرمون توتد بيرسنون ب بالجمله افراط تفريط دونون سے برکنا رہے اوراعتدال افتیارکرلے م

رننا در بے اور الحدول اطلیار کرتے ہے۔ گر تو کل میکنی در کا رکن کسب کن پس کمید برجبارکن گفت بینیسی با و ازبلند برتو کل زانوئے است ترب بند واگر تو کل کرو تو کام کے اندر تو کل کرو پھر داسیاب کے اندراٹر بخشنے میں اوران کے

مسبب مونے ہر) الشرق لی براعماد کرد پیغبر صلے الشرعلیہ و کم نے ایک شخص کو جو اوسٹ برروار موکر آیا تھاا ورورواز مجد پراس کو بٹھادیا تھا ہا واز بلت دفرایا صرف

توکل مت کر بلکہ توک*ل سے س*انتہ اومزٹ کا زانو بھی رسی سے با اندھ وو )

ا وربان لیناچا ہے کہ تدبیرو اسباب کا افتیار کرنا بھی توکل وعن کے خلاف نہیں ہے۔ اس کی بعید مشال توکیل کی تی سمجولیدا چاہئے۔ مثلاً جب کو کی شخص کسی مقدمہ میں رکسیل مقرر کرتاہے تو کیا وکہل کرنے کے بعد بیشخص تک خالی بیرہ جاتا ہے۔ ہرگر نہیں بلکھیتنی کوسٹش اس سے ہوسکتی ہے خود بھی کرتا ہے اوراس کے خلاف توکل نہیں سمحت بلکہ یہ جھتا ہے کہ وکسیل کے کرنے کا جو کام ہے وہ کرے گا۔ جو مجوے کے دوپر کتا ہے مجھ کو کرنا جائے اسی طرح تدبیر کرنا عندال کے ساتھ تو کل کے فلا ف نہیں بلکہ تدبيراليبي جييز سيح كمرجوا مو محص غيراف تياري مبرحين ميں تدميب ركو اصلاً وخل تهبير محصل وع ، ہی بران کا مدارہے بسسن میں غور کرتے سے معسلوم جو تلہے کہ ان میں ہی دعاکے ما تھ کچھ صورت تدہیرا خت بیاری جاتی ہے بینا بجے ایک قعنہ حدیث سے بیان کیا ج تا ہے جب سے معسلوم موجا سے گا کہ آ سخفہ سے سل الشرعليه وسلم نے کس طرح توکل اورو عاكوجمع فرمايا اور المسس حديث كيضمن مين اورجبي فوائد بين . ايك صحابي جن كا نام مقداد السي جوكة تحضرت صلى الله عليه ولم كے مكان برمسا قرائد مقيم سنف اويان حصنور چیلے السّرعلیہ وسلم نے بکریاں بتلا دی تعلیں کران کا وو دھ ایکا ل کرکھے خو داور فقہ رنی لیاکروا ورکیجه بمهار<u>ت لئے رکھ</u>دیا کر واوراُن کا اِمسس طرح معمول تھا وہ فریلتے ہیں كدايك روزحضورصلح الشرعليه وسلم كوآني يين ويرمجوني تويس بمهاكدا مخضرت صلي التد عليه وسلم كى كہيں وعوت موكئ موگى مير خيال كرسے آپ كاحصته كبى پي گيسا . مگلاتفاق سے جب بی چکا اس وقت خیال آیا کرٹ پدآپ نے کھویا ہو۔اور بے چینی کا یہ حال مواكه كروفيل بدلت مهول ا در نيندنهيں آئی امسس مشش و پيخ ميں تھا كہ آئے نشر صلی الشرعلیہ وسلم تشریف لاسنے اور آپ کی عادت شربیفہ آنے کے وقت پیرینمی کہ جسب تشريف لات اورد يجعة كر كهدر والع ليف بين توببت آبرسة سع سلام كريال طرح سے کداگرحاصرین جا گئے ہوتے تونس کیسے اور اگرسونے ہوتے تو آنکھ رکھنتی اسی طرح نسان میں حدرت عائف صدیقہ سے آپ کا ثب برات میں بقیع میں جانے کیلئے أبست أتمونا اورآبست سيكوالر كهولنا سبكام أبسته سيكرنا تاكرسون وال کو کلیف مربوآیا ہے۔ سواسی طرح سلام بھی آ ہستہ نے بات کر اگر کوئی جا گئی ہوتو ہے۔
اورسوٹا ہوتواس کی نیند ہیں خلل مرآئے، اس موقع پر سے بات یا در کھنے کہ قابل ہے
کہ معض لوگ دوسرے آدمیول کی تکلیف کا اصلاحیاں نہیں کرتے ۔ سوتے آ ومیوں ہی
اٹھ کرسب کام ہے تکلف زورزورے کرتے ہیں اوراس سے دوسرول کوا یلا ہوتی ہے
اسی طرح یہ امریمی موجب ایڈا ہے کہ شغوں کارآ وی کواپنی طرف متوج کرنا چاہتے ہیں
جس سے اس کے عذوری کام میں ہرج مونا ہے اور برایشا تی مجی۔

نواب صدیق من فان صاحب کے بیٹے کی اہک حکا یہت یا واکی ہے کہ ایک رونہ
میں وہ مغرب کی نماز بڑھتے تھے اور ایک صاحب مدعی عمل بالحد بیٹ ان کے
پاکس کو بہت تھے۔ یہ خیال کیکے کہ صاحب اوے صاحب بہت نحوش ہول گے بڑے
زورسے آمین ہیں۔ صاحب اوے صاحب نے بعد بنماز کے ان سے کہا کہ آمب ہو بھے
کام ہے فرا مجھ سے بل کر جاہے وہ نوشی نوشی انتظار میں بیٹھ گئے ویکھئے کیا انعام
بلتا ہے۔ استے میں صاحب اوے صاحب سے یا برنشریف لائے۔ وہ صاحب انتظار میں بیٹھ گئے وہ سامنے
کہ آمین بالجہ تو صرور ورصد سے انہوں نے ان صاحب کے ایک وصول جائی اور فرمایا
کہ آمین بالجہ تو صرور ورصد سے بین آئی ہے مگر یہ بہتلا کہ آمین کی افران کس صدیت میں
ائی ہے جو تو نے اس زور سے ہیں کہ پاس والے بھی گھ جراا تھے۔ معسلوم ہوتا ہے کہ فض
وی الفت بھ مل کو ایس کو ایس کیا جاتا ہے۔ اس لئے یہ سرزادی گئی۔

حضرات بماری سبھی حالتیں بگرار ہی ہیں ہرجیز میں افراط و تفریط ہور ہی ہے اورعوام کی کیا نسکا بیت کریں ، انصاف نید ہے کہ آداب کوبعض ایس علم تک نہیں آئے محض لفظ پرستی روگئی ہے ۔

بیر می اور میا تنظیم می مود کی او ایسی ایسی مولوی گشتن و آگر نبیستنی مولوی گشتی و آگر بیاد کیستنی

امودی بن گیاا درآگاه دفیه دارنه مواخود کهال ادرکهال سے اورکون ہے تو؛ اس لفظ پرستی پر ایک مثال یا دآئی۔ ایک شخص کا انتقال موا موت سے قریب بیٹے کو دصیت کی کہ جوکوئی میری تعربیت کوآئے اس کوا دیٹی جگہ بٹھا نا اور نرم ا در شیر پ

مهمات الدحارووم وعوات عبدمة جلدارل باتیں کرنا، اور بھاری کیوجے مین کرامس سے بلنا اور میتی کھان کھلاناراب صاحبرات ک سننے ۔ ایک صاحب آن کے واند کے دوست تعزیت کوآئے ۔ آپ نے قوراً فوکٹن کو سکم دیا که ان کومچان برزها و و ده آنے اور ایر مول کی طرح ان کوز بر دستی بگر مرکر مِحان پرہٹھا دیا۔اب وہ بوچھتے ہیں کہ پرکیسا معاملہ ہے نوکر کہتے ہیں کہ آ قاکا یہ جکم ب. اب آقاصاحب تشریف لائے تواس اندازے کو جمر، دری، قالین میں پیٹے ہوئے أبك عجيب بغلول كى سى شكل بين بهوئة جين أ خرمها ن في كچه تعزيت بين كها توجواب میں فرماتے ہیں گیڑ ، انہوں نے کچو اور کہا توجواب ملتاہے رو ٹی مہمان بے جارہ دنگ ہے۔ غرض کھانے کا وقت آیا گوشت گلا نہ تھا مہمان نے کہیں اس کاشکوہ کیا توآب تیز بوکر کہتے میں واہ ساجب میں نے آب کے لئے پیکسس رو بید کاکٹا کا شاہ ال اورآب كوب مندنهين آيا. اب مهمان اورجي بريشان . آخر شفيق كيا توانهوس بيان كياكراتباجان في وفينت كي تمي كدميرك ائتقال كي بعد الركول شخص تعزيت ك والمنطح تمهاريب بإنسس آئة تواس كوا ونبخي جَنَّه بيقانااس والسط بين منه مجات بربطها يا کے مب سے اوپٹی جگہ یہی تھی۔اور یہ کہا تھ اگہ بھاری پیٹے میہن کوان سے ملنا تواران ہی قالین سے بھاری کونی کیڑانہ تھا۔ تیسے بیاب تھاکہ زم اور بیٹھی ہائیں کرنا تو گڑا اور رونی سے زیادہ نرم اور میٹن چیز مجھ کو منه معیلوم ہوئی اوروصیت کی تی کہیں كف ناكھلانا توامس كئے سے زيادہ كو لي جانو قيمتي ہمارے گھرند تھنا، مہمان كعنت بحص كرويال سے خصب موارليس يهي حالت جماري سب كه الفاظ يا وكرنية وين جقيقت . آدا ب واغلاق اعمال کی نہیں سمجھے ۔ جنام بخب ہم نے اخلاق نام صرف چاپلوسی اور توشامدا ورمیقی باتیں کرنے کا رکھ لیاہے سوحقیقت میں اخلاق کونفاق سے بدل دیا۔ اخلاق كي حقيقت يدب كرم ميكيس كوسي قسم كي ايذا ظا بري يا باطني يا حضوريا لميست میں مذہبوئیے بھرنے سیمی کہ افعال فاہروا می کا نام ہے گواس سے ایڈا ہی پہنچے اس کی کچھے پروانهیں ۔ اور یمول انتر ملی استر علیہ وسلم کی پر شفة ت اور رعایت کرسلام بھی کرتے ہیں تو اسطرة سي كذكون لي بي ين مذبو غرض المخضرية على السِّيعليد والم عشاك بعدَّ تشريف الماءُ ا در حسب معمول مسلام کرکے برتنوں کی طرب چلے اور دوصی بی جو دو دید بی کرلریٹ گئے تھے يرسب ديجه رب بي -آب كواس بي دوده مذبها جو نكر الخضرت صلى الشرعليه وسلم كواس وقت بھوک لگی مونی تھی اور طعام کی حاجت تھی آب نے حسب معمول کچھ نفلیں پڑھیں ا ورايول وعا فرما في اللهُ عَدَّ اطْعِيدُ مِنْ الْطَعْمَيْنَ والسالسُّرَكُما لا كلااس كوس في وكوك الكلااياب، و یکھئے یہ امرت! بل غورہے کہ اس وعامی آب نے توکل کے ساتھ اسباب کی کس لطیف طور بررء بت فرما نی که بیرظا مرکر دیا که کھا نااکۃ اس طرح رامتاہے که کو بی شخص ظامر میں لے آئے ورنہ یہ بھی تو دعا فرا سکتے تھے کہ اے اللہ آسان سے مائدہ یا رزق بھیج شگر التخضرت صلحالته عليه وسلم في توكل اورتد بيركوكس بطيف طريق برجع فرما يا جيسا بذكود ببوار تتمسيه قصدكا يدسي كداس دعاكيے سيننے كے بعدوہ صحابی ٱشھے چونكران كو یقین تھاکہ رمول النشالی الشرعلیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی ہوگی اس لئے گو بمربول کا دوده دوه چکے تھے مگرمیمر برتن اے كربليل كئے الله تعالى كا فدرت سے بمربول نے اتنا دوده دیا که برتن بحرگیا۔اس برتن کوسے کریسول الشیسلی الشینلیدوسلم کے اسان ضر موسئ عرض اس قصے کے بیان سے برتھی کہ ویکھنا چاہئے کہ رسول الترصل الترعليد وسلم نے وعا وتوکل کے ساتھ اسب ب کی دعایت کس طور پرفرمائی ۔ بس معلوم ہواکہ زونا سے ہمروسے اسسیاب کوچپوڑوے اور نہ اسباب میں ایساا نہماک ہوکہ سب الاسیاب میر نظرمار ہے۔ اعتدال اصل طریقہ نبویسلی التدعلیہ وسلم ہے اور یہ بدون تحصیل و ہمحرعلو وین کے عاصل ہونامشک ہے کوئی آسان کام نہیں جو ہرایک دخوے کرنے لگے م بركفي جام مشريعيت دركف منداعشق برجوسسناك نداند جام دسندا فيتن داد برشرىيت كالمقتفني أدعوشن كالمقتفئي شراويت اوشِش دونون كيمقتفني برعمل كرنا

بر موسناک کا کام نبیں ہے ؛

 وقت ظهرین آیاس کا شد جب آن حفرت صلی الت علیه وسلم نے بن کو قرب یا بھا کہ ہانگری چوسے سے مست اتا رنا پھراس میں آگرا ب دہن بلادیا ۔ اورود چندآ دمی کی خوراک سنگرک سنگرک کو گئی مست کا بھراس میں آگرا ب دہن بلادیا ۔ اورود چندآ دمی کی خوراک سنگرک کشکر کو گئی میں گرمن سے معلوم ہوتا ہے کہ مجر فی مست کا بھو بلاے پر ہا نڈی او کی مست کا بھوار ہوتا ہو گئی مست کا بھوار ہوتا ہو گئی مست کا بھوار ہوتا اور ڈویسے نوے کا رکھنا رہنا اور ڈویک دیتا وغیرہ کی صورت اس باب کو جواب بنایا گیا ور ناویسے بھی کھا نا بڑو سکت بھی ۔ یہ آواب ہیں تو کل اور تدبیر کے سیدالم سلین سلی الفرعلیہ وہم سے الن کوسکھنا چا سینے الن سیاب موجا تا ہے انہا کہ نور با الن کوسکھنا چا سینے الن کوسکھنا والی میں انہماک اور بیاب کا جوایا ہے سیاب میں انہماک اور بیاب کا جوایا ہو ہوگا ہوں کا دوری ۔ کا کور فرد کی کہ ور می ۔

اب ایک دوسراسیب دعار کرنے کا سنت ، ودیا کاعقیده تو دعا کاسپ تحریب ال موجه تأہے کہم وعا کے قابل نہیں ہم کیا اعاكر ہیں اور در تقیقت یہ بھی شیھا ان كا بک و موسمہ ہے جوان لوگوں کے ولوں میں تواضع کے رنگے میں ڈالا گیا ہے وجی بھت البین احوال باطند يجد أسس تسميك كل سراً مضتبيمعلوم مواكرت مي كدان كوبها يا براقراردي میں بڑی آہم ود فت نظراً گا ہی مندع شریف کی سخت صرورت پڑلی ہے جنا پجے۔ آية من مَرَجَهُ الْبَحْرُ يُنِ يَكْتَكُونِ يَكْتَكُونِ بَيْنَهُمْ بَرْسَنَهُ لَا يَبْغِيبَانِ (اس في دو دريا وَل كومها يأك یا ہم بطلے ہوستے ہیں اوران ووٹول کے درمیات ایک جی ب ہے کہ دونوں بڑا و تہیں سکتے بین ا بطائف اس **طرف بھی است ار**ہ فرماتے ہیں۔ چنا پھراس مقام ہردو امریس الت باس موجا تاہے۔ ایک توتواضع اور دیب راس کی علامہت یہ ہے کہ گٹ و کریتے موسے بھی ہمج سنیال رہے۔ ابنی عبدسیت اور خدائے تعالیے سے *مثرم کریا المحوظ رہیے ورن*ا اگرصر**ف دعا** کے وقت تو توافع کے خیال سے دعا نہ کی جائے اور گئٹ و کرتے وقت بیباک ا ورنڈر ہوجا کیں تو یہ درحقیقت تواضع نہیں ہے بگر کم پتی اورسستی ہے۔ شبط ن ے چٹا پخا یک با ( کیٹنیٹی نے جو سے قرفل کی ٹمکا ہت کی میں نے ہما دی گروکھنے نگا زبان دیناکے قابل ہی تہیں ہی ف كباكة وبجر كركيول برص موكيا كدرك فابل بالب أورد عاسك قابل نهيل وييب روكي - مت نے برکات دعا سے محروم کرنے کے واسط ایک حیار سکھادیا ہے لہذا اس کا وسوسہ مجی دل میں مذلان چا ہے ہے اور دعا بڑے اہمام سے کرنی چا ہیں ۔ کہ وہ خالی نہیں جاتی اسٹ کا اجرائی حال اور کچھ مذہ ہو۔ یہ کہا کچھ کم ہے کہ آخرت کے لئے اسس کا اجرائی حال کے جواقوال ہیں مسٹلاً ۔ و

اَحَبُ مُنَّاجَاتِ الْعَبِينِ بِالْوَجِ وَ وَلَيْنَ لِسَانَ الْمُنْ نِبِينَ كَلِيسُلُ وَمَعِينَ كَلِيسُلُ وَلَيَ الْمُنْ نِبِينَ كَلِيسُلُ وَلَيْنَ الْمُنْ نِبِينَ كَلِيسُلُ وَلَيْنَ الْمُنْ نِبِينَ كَلِيسُلُ اللهِ اللهُ اللهُ

سودہ غلبہ حال کے بین جس میں وہ معذور بیں یکر قابل تقلید نہیں۔ الحاصل حیاوتوں میں رسائے خداوندی بیش الحاصل حیاوتوں میں رسائے خداوندی بیش نظر مونی ہے اور میں منہ موتو کم بھی ہے ۔ ان با تول میں فرق کرنے کے واسطے بڑی صرورت ہے علم شریعت کی اسی طرح اگر کوئی شخص لاصلاۃ الآ اللہ بخش کی اسی طرح اگر کوئی شخص لاصلاۃ الآ اللہ بخش کی اسی طرح اگر کوئی شخص لاصلاۃ الآ اللہ بخش کی اسی حیارہ و عامی کیا ہے تواس کا بخش کی الم خلال ہے تواس کا بھی حیارہ بوگ کے جیسا کھ موسلے میں کیا جی جو کھے جیسا کھ موسلے میں اس عتبار جی جو کھے جیسا کھ موسلے

کرتاچائے بھلا بُراچوکچھی ہونداکے دروازے پرآناچاہے۔ بازآ بازاً ہراپنجہ مستنی بازآ گرکا فروگرو بہت پرستی بازآ ایں درگہ ما درگہ نومیدی نمیت صدباراگر تو بفکستی بازآ

رجو اید مین بخدے ملطی مرکئی مواس سے بازآجا و خواہ کا فرومنحد اور بہت پرست ہی کہا تھیں ہے۔ کہا تاہم اس کے میکا مہیں ہے۔ کہیں ان حرکات سے بازآ ہماری ورگاہ اورود بارما ایوسی کی میکا تہیں ہے

اگرتینے سو بارتوب کرنے سے بعد توڑی ہے بادآ جا اور مھر توب کرنے ،

ایساشف ایک خلطی توبیکرتا ہے کہ کم تک سے عبادت اور طاعت اور دعا کی طرف نہیں آن اور دوسری خلطی ہے کرتا ہے کہ اپنی نسبت گرن کرتا ہے کہ ہم کسی وقت باک صاحت موکر حق عبادت ادا کرسکتا موں اور ایسے وقت عبادت کروں گا اور جوعبا دت کررہا ہے گویا بربان طال اس کاحق ادا کرنے کا مدعی ہے اور یہ بھاری خلطی ہے۔ انسان کہی بودایاک نہیں جوسکتا ہے۔ اوران شرقع الی کی درگا ہے قابل بننا اوراس کاحق عبادت کرنا کیا اس میں میں

#### وَجُوْدُكُ دَنْتُ لَايْقَاسُ بِهِ دُننْتُ

زتمهاري مستى بى كنا دي اوركسي كنا وكواس برقيامس نهين كياجا سكتا)

مولاناروم فرماتے بیں ت

خود الناگفتن زمن ترک ننادست کایس دلین ستی وسی خطااست

(خود تناكرناميرى طرف سے ترك ثنام يہتى كى دليل ب ادرستى خود خطا ب)

مرودعالم صلى الشرعليه وسلم فرمات بي كُلُّ الْحَقِينُ ثَنَاعٌ عَلَيْكَ ٱلنَّنَ كُمَّا ٱلْمُنَيِّتَ عَلَى نَفْسِك

دیں تیری تعریف نہیں کرسکتا جبکہ تونے اپن ڈات کی تعریف کی ہے، مرزامظہرجان جاناں علیہ

الرحمة اسمعى ميں كر ہم آپ كى ثنا تہيں كرسكے فرماتے ہيں سه

خدا درانتظها دحدما نيست محديضم برراه ثن نيست

خدا مدح آ فرین مصطفایس سی مخد حسا مد حد حشد ایس

مناجاتے اگر خوابی بیاں کرد بربیتے ہم تناعت مے توال کرد

محداز تومیخوا مسس خدا را النی از توحب مصطف را

دحق تعالی کو ہماری ہیں کی صرورت نہیں ہے روسول الشاصل الشاعلیہ وسلم کو ہماری ثما کا سندر میں مدار اللہ علام سال سال میں اگر میں برق میں اللہ میں اللہ میں اللہ

استظارے حضور ملی الشاعلیہ وسلم سکسلے خداکی مدح کا تی ہے اور الشرات الی کوحضور الله الشاعلیروسلم کی تدکا تی ہے۔

اگركوني مناجات كرنا جائة موتوان بيئوں بر اكبين كرو.

اع محدى الله عليه وسلم آب سے تعداكى محبت الله بي اورا عالله

آب سے حضور صلی السّرعليه وسلم كى عميت ما تكتے ہيں ،

اسے پاک تھے کے بارسے میں خدا تعالے فرساتے ہیں۔ کا تُوکُوا اُنٹنگو اور داسیے تغسوں کی باکی بیا ان مذکرو) ہم اور بھاری عبادت توالیس ہے کہ بھی غیبست سے کہ اس پرموا خذہ یہ ہو۔

بین تا تروی می در به رق جارت توان به سیات سیات می درد. کیونکه جماری شناایسی ہے جیسامولا نا فرماتے ہیں ہ

سناه راگویدککے جولاه نیست ایس ندمدح است او گرآگاه نیست

(اگرکو کی شخص با دستاه کو کیے جولا مرتہیں ہے میاس کی تعربیف ٹبیں ہے بلکہ وہ اس کے مرتب

سے واقف نہیں ہے،

ما بری اندیاک و نا پاکی ہمسہ وزگر اسخی نی دیا لاکی ہمسہ من گردم پاک انسیج شان پاک ہم ایشان شوند و دفشاں ریفی جیسی پاک ہم ایشان شوند و دفشاں ریفی جیسی پاک ہم ایشان شوند و دفتاں ریفی جیسی پاک ہم ایشان شوند و تیزی سے جی پاک ہیں اور کی سنتی اور تیزی سے جی پاک ہیں ان کر تیج سے پاک ہیں ہوتا بھک دہ خود پاک ہوجاتے ہیں اور ان سے خو بیوں کا اظہار موزا ہے )

یمی وجہ ہے کہ رسول النہ سلی النہ علیہ وہم فرماتے ہیں کہ اِتی گا سُتغفور الله فی گئی یکی ہم سہنوی کا محری استعفار کرتا ہوں ہ حالا انکہ عصمت انب یہ ایک سلم سلا ہے ہو یہ استعفار کو یا اِنی حالت عبادت کو کمال جلا و ندی کے مقا بلہ میں تا تمام دیکھ کر ہوتا ہ یعنی ابنی عبادت و حمد و شنا کو غیر قابل قرب خدا و ندی ہجھ کراست خفاد کر رہ ہیں ۔ یہ حالت ہے اکا برمغبولین کی کہ بایں ہم علوم تبت بمقا بلا کمال حقوق خدا و ندی این آپ کو محف یک سمجھ یہ ہیں اور یہ ہیں کہ وہ واتع میں کمال و وصال سے خالی ہیں بلکہ سه ول آ رام ور برول آ رام جو ابنا کی میں اور ہونے ایک میں انکہ سے انگویم کہ برآ سب قا در نعیت کہ کہ برساحل نے کہ سرساحل نے کہ برا سب قا در نعیت کہ برساحل نے کہ سرساحل نے کہ سندھی انکہ انجو رہوب کی کلاش کہ رہے ہیں نہرے کہ رساحل نے کہ سندھی انکہ انگروی ہو اور ہونے ہیں نہر کے کہ رساحل نے اور ہونے ہاں کہ انگروی ہیں اور ہونے ہیں ہیں نہیں کہنا کہ ہا کہ برا کہ وریس کہنا کہ ہا کہ برتا و اور ہونے ہیں اور ہونے ہیں نہرے کہنا رہے ہیں نہرے کہنا رہے ہیں نہرے کہنا ہوتے ہوئے ہائے جاندھرے میں ایک بیار کی طرح ہیں )

مه وامان نگر تنگ گل صن تولبید کمپیس بهار توزدامان گله دارد جب خواص کی بیرید ان کی عنایت که بادج و جب خواص کی بیرید ان کی عنایت که بادج و جماری بدا عالی خواب حالی جاری بدا عالی خواب حالی جاری بدا عالی خواب حالی جاری طاعت و حمد و ثنا و دعا والبخاکی نیمست دیتے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ کرو و اگروہ با وجود علم کے ہم سے کھوٹے مال اور ناقص عباقت کو قبول کرتے ہیں تو بھر بندہ کو کسی قسم کا عذر جیش کرنا گو وہ عذر نا قا بلیت ہی کا جو کمس وجہ سے حکم سے حکم ان اور ناقا بلیت ہی کا جو کمس وجہ سے حافت ہے ہے

پول طمع خوا بدر توسلطان بن فاک برفرق قناعت بعدازی رحب ناه دین مجونسط کا خوابش ند بوتواس کے بعد قناعت برخاک ڈالدوں گا)
ایر قبول ذکر تو از رحمت است جو نماز مستحاصه فیصست است رب آب کا بمارے ذکر کو قبول فر بانا رحمت ہی ہے ہے جیسے مستحاصه کی نمساز رخصت کی بنا پرلتبول فرالیتے ہیں )

یہ دومراسبب بخداد عاکے خرکرنے کا رہیسنی اپنے آپ کو دعا کے قابل مسجون اجس کی استحاب کو دعا کے قابل مسجون اجس کی اصلاح پوری طور سے کردی گئی .

آب میسراسیب بیان کیا جاتاہ وہ یہ کہ یہ کردی نہیں کرتے کہ قبول تو ہوتی ہے کہ کردی نہیں کرتے کہ قبول تو ہوتی ہی بھی نا علط ہے کہ خدا و ندتھا لی دعاقبول بی کرتے واقع میں مواقع قبول دعاخو دائی واست میں ہوتے ہیں مثلاً دل سے خشوع وضعوع کرتے واقع میں مواقع قبول دعاخو دائی واست میں ہوتے ہیں مثلاً دل سے خشوع وضعوع کے ساتھ جوروح ہے۔ مکر دعا نہ کرنا محص کربان سے کہدیا۔ حدسیت میں ہے دائی الله کا الله تعام وین قبل لا و دالله تعالی قلب نا قبل سے دعا، قبول نہیں قربلتے ، قدسور کہ بیک تیجیٹ اللہ عام وی دارت توسب برم ہران اوراس کا فیص سب برم بطاب ابنے من الجیت درم وہ واست توسب برم ہران اوراس کا فیص سب برم بطاب ابنے من الجیت درم وہ واس کا کیا علاج سے

اس کے الطاف توہیں عام شہیدی سبیر میچھ سے کیا ضدیقی اگر توکسی قابل ہوتا ہم لوگول کی تو یہ حالت ہے ۔ ا

توبر برلب بهم بركف دل بُراز دُوق گناه معسيت داخنده مع يد برامستغفار ما

دلب برتوبه باتھ س شبیح دل دوق گناه سے پُر ہا دیسے استغفار برگناه کو بھی مبنسی پہ

بوسب اور مثلاً گناه کی بات کی دعا کرنا، حدیث طریف برآ با بیکه الله تعالی قبول کرتا ہے جب اور مثلاً گناه کی بات کی دعا کرنا، حدیث طریف برآ ہے کہ الله تعالیٰ قبول کر ہوتی ہیں اب اُن کا تعدد کے مثلاً من خوالے کی رحمت ہے۔ مثلاً مورٹی زین سے تعملات میں مالکا منہ قبیلے کی دعا خودگنا ہے ہوں ایسے ہے۔ بعض لوگ بن رکول سے دعا کرا آتے ہیں کہا دالہ کا قبیلے کی دعا خودگنا ہے ہیں کہا دالہ کا

قلان امتحان میں پاسس ہوجائے ، اُس کوڈ بٹی کلکسری سخصیلداری وغیرہ ال جائے سویہ دعا ہی سرے سے تاجا ترسے کیو کم حکومت کی اکثر ملا مشیں خلاف مترع میں ا وربېرغىبە نەكىيا جائے كە بىز رگو**ں ئےمتعلقىن ئ**ىبىل ۋىچى كلگىرى تحصيلدارى وغير كىكوت کے عہدول پر مبوتے ہیں ، سواگر یہ ٹوکری ناجا نزہے تو وہ مرز رگ ان کوکیوں نہیں روکتے جواب ا*س سنسبا کا پیسب ک*ا ہیں تبویہ نوکر بال ثابعا مُزمَّر جولوگ اس میں مبتلا ہیں اوراُن کے روزگار کی صورت بجزاس کے اور کچھ ہے نہیں ، آگران کواس سے عبیحہ و کرویا جا گا ا وروه نوکری چیوازدیں کے تو بوج عدم سبیل معاش وه اس سے زیا دوکسی گنا ومیں مبتد ہوں گے مودحِقیقت اُن کواجا زمنانہیں دی جاتی بنکدا و بہت سے بڑے گناہو ہے ہیا کرا کی چھوٹے گٹ و ہر رکھا جا تا ہے۔ اورایسی دعا میں خود مشائخ او علماء کواحتیا كرني يا بيئة كدا يسة نا جائز مقدمات اورامو ممتوعد كيه والسط دعا عركيا كريل كيونكم كناه مِوْكَا! ورصاحب حاجت توحد حسب الغريش مجنون ببوتا سبّاس بيراعتيا را ورتعبروسدتهيس جائية أكرابيا بي كسي كي د النكني وغيب روكا خيال موتولول د عاكرين كه بااللي حيك حق ہوا س كودلوايت باتى اليى ناجا مُزدعان اپنے لئے كريت مذغيركے لئے ، ناجا سُرامورك دعایا دعا کا غافشِل دل سے کرنامیخماران موا نع کے ہے جن کی وجہ سے دعا قبول ہیں ہوتی کہ دجیقیقت وہ دعااس کے لئے بہتر نہیں ہوتی اور خلاف حکمت ہوتی ہے۔اس ئے ترجا قبول نہیں فرماتے ، اس کی الیبی ہی مث ل کیجئے ۔ جیسے بچتے انگارے کواچھا سمجه كرمنه مين ڈالنے لگے توشفیق ماں باپ اُس كومنع كرنے اوراس كے ہائھ سے

چھین کیتے ہیں ہے

آن صلحت توار لو بهيتر داند أبحس لونگرت نميسگر داند رجى ذات نے بچے كو مالدا بہيں بنايا ود تيرى مصلحت كو بچوسے بہتر جا تتأسب ا چر بخے حک بیت ہے کسی نے حصرت موسی علیدانساد م سے یہ دعا کرا کی تھی کہا گی ہات معنوم ہوجا یا کرے رموسی علیہ السادم سے اس کونتیرے سے کی کداس کوجائے وے اُ س نے نصیحت نه مانی اوراص اِرکیا - انہوں نے دینا کردی اور وہ قبول مہوگئی۔اس کو معلوم ہواکہ کل کو میرا گھوڑام جائے گا۔ اس نے فورا بازاریں جاکر بچ ڈالا، اور ہوش ہوا کہ کل کو میرا گلوڑام جائے گا وہ اس کو بھی بچ آیا اور بہت خوسٹس ہوا۔ پھر معلوم ہواکہ کل کویں سے باؤل گا۔ بہت پرلیٹان ہوا، اور موئی علیہ السلام صے جاکہ والی کھی ہواکہ کل کویں سے باؤل گا۔ بہت پرلیٹان ہوا، اور موئی علیہ السلام صے جاکہ والی کی کہ اس سے کہدو بچھ کو اس کشف رازسے منع کیا گیا تھا تو نے نہ با تا آخر تونے دیکھا کہ اصل میہ ہے کہ تیرے گھر پرایک بلا آنے والی تھی ہم نے جا باجا لؤ پر براجلے تونے اس کو جوا کر دیا ، ہم نے جا باکہ غلام بریز جائے تونے اس کو جوا کر دیا ، ہم نے جا باکہ غلام بریز جائے تونے اس کو جوا کہ دیا ہو کہ کو پہلے سے آئٹ دہ کی خبر نہ ہوا کہ تی تو گھوڑا اور غلام کردیا۔ اب تو ہی دہ گیا ، اگر بچھ کو پہلے سے آئٹ دہ کی خبر نہ ہوا کہ تی تو گھوڑا اور غلام کیوں بیچا جا تا اور تو معرض ہلاکت میں کیول پڑتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اپنی بعق مصلحت السان نہیں بھتا تو اس معلوم ہونے برائس کو بہت پر بیشا تی اٹھا نی برط ی مصلحت السان نہیں بھتا تو اس معلوم ہونے برائس کو بہت پر بیشا تی اٹھا نی برط ی اضیاری الشر تعالی وار د فرائس کو ایسے بھی نصیحت بتا بی سے کہ جو حالت نی اضیاری الشر تعالی وار د فرائس اُس کو ایسے بھی نصیحت بتا بی سے کہ جو حالت نی مالت کی تمنا دکریں ۔ واسط بھی نصیحت بتا بی سے کہ جو حالت نی صالت کی تمنا دکریں ۔ واسط تا بہتر جا نیس اور اپنی خواہ ش سے کسی بہت یہ جا اس کی تھا تا دور فرائس اُس کو ایسے بہتر جا نیس اور اپنی خواہ ش سے کسی بہت کی تا تو کہ تا دار د فرائس اُس کو ایسے بہتر جا نیس اور اپنی خواہ ش سے کہ کو اس کے کہ کو اس کے کہ تا تا کہ تا دار د فرائس اُس کو ایسے بہتر جا نیس اور اپنی خواہ ش سے کہ کو اس کو کھوٹ کو ان کی تھا تا دور کو ان کی کریں ہے کہ کو اس کو کی بھوٹ کی کو کی کو کھوٹ کی کریں ہو کو کی کو کھوٹ کی کو کھوٹ کو کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کی کھوٹ کو کھوٹ کی کو کھوٹ کی کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کی کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کی کو کھوٹ کی کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کی کو کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کو کھوٹ کو

بدرد وصا ف تراحكم نيست دم دركسس كه برچه ساتى ما ريخ تعين الطافي امست

رور دو صاف بين قبض وبسط بخ بر كرف كاتم كوكهدى نبيس سب جركه عطا بوجاسة

تربیت باطن کے لئے مصلحت اور وہی عین نطف ہے )

عجابدے سے می فاص مالت کا قصد تھیک ہیں سہ

تو بندگی چوگدایان بسشه طامز د کمن کنخواج خو دروش بنده بروری دارد

رتونقیروں کی طرح بندگی مزووری کی منر طاسے دکر کیونک آفا بندی پروری کا طربیت،

خود جانتاہے)

فکرخود (سے خود درعالم رندی نیست کفراست درین ندمبب جود بینی وُتودرانی دان رکے اورٹ کرکورا دمسلوک بر کچھ دشل نہیں ہے اس طریق میں خودینی اور خود دال کی کفرہے ؛

بعن لوگ ذکر وشغل کرتے ہیں اور کسی خاص حالت اور ٹروکو خاص ل ہونے برج کو خاص ل ہونے برج کو خلط فہمی سے انہول نے مقدود سمجو رکھ ہے عمکین ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کچھوں ل نہیں ہوا یہ لوگ بڑی خلطی کرتے ہیں - اصل مقصود رضائے حق ہے جیس کا طریق ذکر و طاعت ہے جیس کو یہ حاصل ہے سب کچھ حاصل ہے تواُن کو خدا کا سنگر کرنا چا ہیئے کہ اُن کو ذکر اورا طاعت کی تو فیق تو دی ہے ۔ ج

حقیقت میں یہ طلب اور درد وغم بھی تعمیت عظی ہے جس کا شکر کرنا جا ہے ہے ۔ گفنت آل الشر تولیمیک ماست دیں نیاز دسوڑو در دست پرکیاست زفرمایا تیب را الشربی کہنا ہما الرجواب ہے اور تیرا یہ سوزو نیسا زاوردرد

اگر حضرت حاجی صاحب قد سس سرؤ سے کوئی خادم اس امر کی شکا بہت کرتا تو فرماتے کہ خدا کامشکر کروکر اس نے اپنا نام لینے کی توفیق تو دی ہے اور اسس موقع ہما کٹریشعر فرمایا کرتے ہے

یا ہم اورایا نیا بحبتجوئے میکنم طامل آید ما نیا یہ آرزوئے میکنم دیں اس کو باؤں یا ، پاؤں اسس کی جسنجو کرنا ہوں سلے یا ، سلے آرزوں کرتا ہوں )

اور فرما یا کرتے کہ حبس طاعت کے بعد پھراس طاعت کی توفیق ہویہ طاعت سابقہ کے قبول کی علامت ہے۔ توقبول کستنی بڑی نعمت ہے غرض متبول اسی بیں منحصر نہیں کراس کی نوائش سے موافق ہو اورعشاق کی نظر توکسی قسم کے قبول برجی نہیں موتی اُن کی حالت تو یہ ہے سہ ازد عا نیود مرا د عب شقال جرسخت گفتن بآل مشیرین زبال مرادعا شقول کی دعا سے مجبوب تیقی کی بمکا می کے سواا در کچد نہیں ہے ) عاشقان خدا کوعش میں جبنول سے کم نہ مونا چا ہے کیا اُس کے نام کی شق کچھ کم دولت سے جوا درچیز دل کی تمسنها کی جاتی ہے سے

دید مجنوں را یکے صحبرا نور د دیگ کا غذ ہود انگشتاں قلم گفت اس مجنوں شیدا جیست ایں گفت اس مجنوں شیدا جیست ایں گفت دست مشق نام بیلے می تم گفت دست مشق نام بیلے می تم گفت دست مشق نام کی است کی دھسم گفت دست مشق نام بیلے می تم گفت دست مشق نام کی دھسم گفت دست مشق نام کی دھسم راہے اس نے پوجیا اے مجنوں کسے خط لکھ دسے جو کہنے دکا کہ لیا سے نام کی مشق کر ا

موں ایسے ول کوتسلی دسے دیا موں )

اور علاوه اس کے کہ وہ و عا ان کی مسلحت کے مناسب ما ہوکھی ہے ہی ہوتا ہے اسس کا اجرا خربت کے لئے ذخیرہ کیسا جا تا ہے سوتعجب ہے کیموں ذخیرہ آخریت پرقناعت ما کہ کہرے۔ متاع د نیا کے حاصل ما ہوسئے ہرا فسوسس کرے مومن کامل تونعمت افروس کے رو ہرو د نیوی سلطان ت تک کوگر د سجھتے ہیں۔ ایک و فعرسلطان منجر شا د طکس نیم و زینے حضرت پیران پیر شخ عبدالعت درجیلا نی رحمۃ الشعلیہ کی فدمت میں عربین میں کھا کہ اگرا ہے قبول فرمائیس توہیں ملک نیم وزر آپ کو بدیہ کرنا ہول۔ اس کے جواب ہیں حضرت نے یہ دوشع بخریر فرمائے سے

چوں چرسنجری رخ بختم سیاہ یا د درول اگر بود ہوس مکسنجرم زا تگہ یا فتم خبراز ملک نیم شب من ملک نیمروز بیاب جونمیخ م دجتر سنجری کی طرح میسرامن کا لا ہوا گرمیرے دل میں ایک سنجر کا وسوسر بھی ہو جب سے مجھ کو نیم شب کی سلطنت حاصل ہے نیمروز کی سلطنت میری نظر میں ایک بخو کی برا برجھی نہیں)

یه بیان تھا بعت درصروری دعا کا بعض لوگوں کوشا پدیہشت پہر ہوکہ دعار رصاء بالقصناد کے خلافت ہے۔ سواس کا جواب یہ ہے کہ دعا اور رصنا دونوں جمع ہو سکتے ہیں اس طور پرکہ عین وعاکے وقت یہ قصد ہے کہ اگر وعا کے مواثق ہویا توہیمی فضاہے اُس پرراضی موں گے اوراگراس کے خلاف موا توو ہی قصابیے المسس پرراضی ہوں گےا درچونکہ دعسابھی مامور بدسہے اس سلے وہ بھی داخشیں تصاب الكركولُ تخص معذب إرامسيم عليدالتُ لام كي آك بي والعاجاني کے قصے سے استدلال کرے کہ انہول نے با وجود جبرئیٹ علیدالسلام کے کہنے کے كروعاكرو. وعانهيس كى اورون ما يا خشيه عن ستوالى عِلْيه بعالى واس كامير ما ل كوجا نناكا في مير عروال كرف سے اجس سے معلوم دوتا ہے كه دعا كرنا رهنا بالفقياء ا ورتفویض و تسلیم سے خلاف ہے ، تواس کا جواب یہ ہے کہا دل تو یہ قصہ میرکی رقبا ہے جیس کومعرض است دلال میر میشین تہیں کیاجا سکتا۔ دوسرے اگراس قصر کو مان بھی لیاجاسئے تو آمسیان طالب علمانہ پرجواب ہوسکتا ہے کہ یہ تصدیم ہی امت کا ہے ہا رہے بیغیر صلے الشعلیہ وسلم کی مشروست کامسکنہیں جو ہم پر جیت ہو۔ تیسرے بیرکہ وہ صاحب وحی تھے اُن کومعلوم ہوچیکا تھا کہ اس وقت دعا کرنا خلاف رصا ہے مولاناروم فرماتين سه

سفر باست دنزدستان کردن عا کدار نادان ایس قضا دان کے نزدیس دعاکر ناکفر ہے کا اے فدائی سام معلوم ہوسکے جہیں تو دعاکر نے کا میم لوگ کوئی صاحب وجی جہیں جوضاص وقت کا حکم معلوم ہوسکے جہیں تو دعاکر ہے کا حکم ہے۔ اس کئے دعاکریں گے ، جو تھے پہجی توجیر ہوسکتی ہے کہ ہمارے آنخضرت کا لاہ علیہ وسلم چو بحد علم میں اتم واکس بین حضرت ابراہم علیالسلام برد اُس وقت غلبہ صالمین تفویق علیہ وسلم چو بحد علم میں اتم واکس بین حضرت ابراہم علیالسلام برد اُس وقت غلبہ صالمین تفویق اور دعاکی فضیلت مستور۔ اور بہا رسے آل حضرت نوصل ان مستور اور بہا رسے آل حضرت نوصل انترائی فضیلت بھی منکشف رہی تھی اور دعاکی فضیلت بھی منکشف رہی تھی۔

حال میراس قسم کی باتیں مواکرتی بین گرجن کی مذ تقلیب ورست ہے مذائن کی باتوں سے
است دلال کیاجا سکنا ہے ۔ اور مذائن برافکا ردرست ہے ۔ وہ معت دور ہیں جنائے کہ
شاہ فخر د بلوی رحمت الله علیدایک روزجمد کی نماز پڑھ کو مسجب دسے با ہر نکلتے تھے کہ
میز صیول برایک بڑھیا نے سفر بہت کا پیالا پیش کیا اور کہا ۔ بیٹا اس کو بی لو مثاہ
صاحب روزے سے تھے ۔ روزے کا کچھ خیال مذکیا اور شربت بی بیا ۔ لوگوں نے اس پر
ماعت امن کیسا۔ فرمایا روزے کی کمانی قصل سے موسکتی ہے ۔ گردل شکن کی تمانی نہیں
ہوسکتی ۔ اس واسطے بیں نے بی لیا ۔

ہمارے حاجی صاحب علیہ الرحمۃ نے اس قصے کے متعلق فرما یا کہ خوا جہ صاحب پر
اس وقت علیهٔ حال ہیں قلب کی فضیلت منکشف اور روزے کی فضیارت مستوری اس واسط ایسا کیا۔ آگر کوئی صاحب تنگین اورا پنی حالت برغالب ہوتا تو ودیوں کرتا کہ نرمی سے اس کا جواب دسے کوائس کو بھی راضی رکھتا اور روزد بھی رائو ڈیا بغلوب الحال کی تقلیب کسی وو مسرے کو جائز نہیں ، اس کے واسطے خود شراعیت کے صافت اور کھلے جو سے احکام موجود ہیں جن میں کوئی کھٹکا فہیں ۔ فی کا فقیم اسٹی ماٹیڈیٹ کے اور گھلے جو سے احکام موجود ہیں جن میں کوئی کھٹکا فہیں ۔ فی کا فقیم اسٹیٹ ماٹیڈیٹ کے اور گھلے جو سے احکام موجود ہیں جن میں وہ ہے جو تھ کو آدمی سے بے بنیاز کردے گی

انغرش پرچنداسسباب مواقع وعاکے بطور امورکلیہ۔ کے بیان کے گئے ہیں اب اُن سے اور جروئی اسسباب بھی معلوم ہوسکتے ہیں جو سمحدار آومی بھی کرنکال سکت ہے۔ واندرعوانا ان الحدد الله دب انعالیوں والصاؤة والسلام علی سین المرسلین صلی الله وسلم



قارئین سے البخاب کو اللہ تعالی سے دعا فرما دیں کہ اتماروا سکی ولاو کی اللہ تھا کومشٹ پرتیوں فرما ویں آین فرما میں اور تقبول نے معاور تھا میں اور تقبول ایک میں اور تقبول ایک میں اور تقبول ایک میں میں اللہ تعالی علیہ والد واصحاب وسلم -

قَالَ رَسُولُ لِلْمِ عِلَيْهِ مِلْ مَا لِمُعَلِيْهِ مِلْ مَالْمِ مِلْ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ ورواه البخاري

> دعوات عبدسيت جلداوً ل كا وعظ جهارم ملقب بب

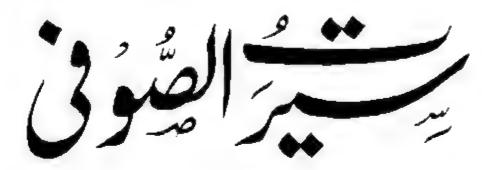

مِنجُمُكُ إِيْ اللَّهُ الْحُرْثُ الْحُرْثُ الْحُرْثُ الْحُرْثُ الْحُرْثُ الْحُرْثُ الْحُرْثُ الْحُرْثُ الْحُرْثُ

هجيم الامست مجدد الملة حصرت الأنام كالشرف كي صناعات

رحمالتيم تعالى عليب

ناشر: محمت عبدالمنّان غُفِركُ مكت بنفسًا نوى؛ دفست ر الالعِت ا

> مسًا فرخانه بندررود کراچی ایماسطان دود

### بِهُ إِللَّهُ إِلَيْكُ مِنْ الْتَحِيثُ مِنْ

## وعوات عبديت جلداول كا

# ميت الصُّوني

| اشتات    | المستمعون                 | منضبط                       | ماذا                  | کیمت                    | ا کسور              | مية                           | این                      |
|----------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------|
| متفرفاست | سا معین کی<br>تخینی تعداد | من ضبط<br>کس نے ککھا        | سميامغمون<br>تحد      | کھڑے ہوکر<br>یا میٹھ کر | گنت ہوا             | منتحب بيوا                    | منمبال بهوا              |
|          |                           | مونوی نحسیان<br>صاحب بنیایی | طاززندگی<br>دستورانعی | بالمحار الم             | تقریب<br>ساله تنسنه | ۳۳ صفر<br>م <del>وس</del> اره | جامع مسجد.<br>تحا نربحون |

### بِسُمُ مِنْ الْمِنْ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ

المحديثة بنهدة ونستوينة ونستغفوة ونومن به ونتوكل عليه ونعوة بالله من شرورانفست و المن سيّات اعدالنا من يحد والله فلا مصل لدومن يعنده فلاه دى له ونشهدان لا الدالاً لله وحده لا شريف له ونشهدان لا الدالاً لله وحده لا شريف له ونشهد ان سيد تا ومولات عماعيدة ورسون بص الترعيد وسعو ، المابع في عود بالله من المنبوان الرجيو السّور الله الرّخين الستر حيد وسعو ، المابع في فاعود بالله من المنبوان الرجيو السّور الله الرّخين الستر حيد سيّوة المابع في الله والمنافقة الوالمقطن منه قبليلاً ه أو إلا قليل من الله ورسون المنافقة والمنطقة المنافقة المنافقة والمنطقة المنافقة والمنطقة المنافقة والمنطقة المنافقة والمنطقة المنافقة والمنطقة المنافقة والمنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة والمنطقة والمن

بعن احباب ارباب سلوک نے مجرے است. عاکی کواگر ہمارے نے کچھ و متو العق کے طور پر سیان ہوجائے تو ہم ہرے اس وقت یوج کسی صفہ وان کے حافر نام ہونے کے اور نیز ایسے مطامین کے لئے خلوت مناسب ہوئے کے میں نے حتی وعدہ نہیں کیا مگر آن حتی کو مور من کی یہ ارتبال آیا ہے قلب میں وارد ہوئیں بمعلوم ہواکہ ان ہی تمام طراقی سلک ہی مذکو ہے۔ اس سے آج ان ہی آیا ہے کے متعلق کچھ بیان کیا جائے اور بیان سے بہلے یہ بتلادیا صدوری ہے کہ والم ان ہی آیا ہے کے متعلق کچھ بیان کیا جائے اور بیان سے بہلے یہ وزیر والد والد کے اور بیان سے بہلے یہ وزیر والد والد کے اور میں کہ و نیا داروں کے لئے نہیں۔ موبات یہ ہے کہ ونیا داروں کے لئے اور احکام اور دیت داروں کے لئے اور احکام کیو کہ مسلمان ہوئے ہیں۔ کہ ونیا وار میں برابر ہیں ، اوراحکام مرخ عی سب کے ساتھ یکسال متعلق ہیں ۔ بھکہ حقیقت میں اس سے کہ حوام وطلال میں کچھا استیاز نارہ و میں طرح سے نے مال حاصل کرنے کو مقصور سمجھے۔ آگر کہیں دونوں غرضیں دین و د تیا کی مصنا کھ نہیں ما اور وہیکی مصنا کھ نہیں اس سے اورادی مصنا کھ نہیں اس سے کہ والدی کا میں معنا کہ نہیں دین و د تیا کی مصنا کہ نے میں اورادی مصنا کو نہیں اس سے کہ والدی کو میں اورادی مصنا کو نہیں اس سے کہ والدی کو نیا واردی مصنا کو کھیں دونوں غرضیں دین و د تیا کی مصنا کے نہیں ما وہ دیا کہ کہ کہ میں اورادی کو نہیں اس سے اورادی کو نیا دارہ کی مصنا کو نہیں دونوں خرای مصنا کو نہیں و د تیا کی دونیا کی مصنا کو نہیں و د تیا کی دونیا کو دونوں کو نیا کا کہ کی مصنا کو نہیں والی کا کہی مصنا کو نہیں و د تیا کی دونوں کا کھی مصنا کو نہیں و د تیا کہ کی دونوں کو نہیں والدی کا کھی دونوں کو نہیں و دونوں کو نہیں و د تیا کی دونوں کو نہیں و دونوں کی کی مصنا کھیں کیا کہ کی دونوں کو نہیں و دونوں کو نوبوں کو

جمع جوجائيں تود بيوى غرض كومقدم ركھا جلسنة اور بدخيال كيا جاسنے كد دين سے جم كوكوني غرض نہیں کیونکرشر بعیت کے حکام اس قدر دخوار ہیں کہ اگر ہم ان برعل کریں تو دنیا کی زنگ مشكل ہے موظا ہرہے كه اسلام كے مهاتھ ان خيالاست كُرگنجا نُسٹس كہاں ہے ـ كيبونكاس س توبارى تعالى كى مكذب كى نوبت بېغى ب - يُدِيدُ الله بِهُ الْيَسْرَ وَكَابُونِدُ بِكُو الغشر وكابير مف الله منفسة إلا وسعف والشريعان كوتمهارت ساتد آساني كرنامنظورب اورتميارى ساتحه احكامين وشوارى منظوبين اورالشرتعالي كنفخص كواس كى ومعست سے زبادة تكليف نہیں دینے؛ اوراگریہ بندرکیا جائے کہ ہم کندیب نہیں کرتے. مگرجیب واقعات ہی روزمرہ اسس امركی شهر دست دے رہے آیں كدا حكام شرعيد پرجلنا مهرست مشكل ہے تو جا راكيا قصورسے اس استها د کاجواب بہ ہے کہ ایک مشقب تو ہونی ہے وات حکم میں مثلاً و وحکم فی حذایة سخت ا وردشوا ربو. به اصرا را ورا غلال كهلاتے بين - امم سابقه بين بعض ايسے احكام تھے مگراس امت میں اس تسم کے احکام نہیں یکے گئے۔ اور ایک مشقت یہ ہے کہ وال وَاسْتَكُم مِن تَوْكُونُ دِسُوارِی بَهْیِس مَگرِیم سفے اسٹے اغراض فاسد دکی وجہ سے نو داہتی <sup>وات</sup> اليسي بنگار لي اورقوم نے متفق جوکر شريع ست سے خلافت عا دنيس ا ضتيا رکريس که وه رسست عام موكمى اورطا برسي كرحب اس سم عام كے خلاف كوئى حكم مشرعى برحينا جاسے كا تو صروراس کواس آسان اور بیه صرحت کم میں دشوار بی پیدا ہوگی ۔امسس کی مثال ایس ہے كه جليے كونى طبيب كسى مريض كو دو پيريد كانسخە كلھەيسے مگرمريض چونكرا بيسے كا وارميں ر جتاب جبال کے لوگول کی نا دانی کی وجہسے یااس وجہسے کہ وہ لوگ س قسم کی فاری اورمفیدچیزوں کی مغبت نہیں رکھتے وہ چیزیں وہاں نہیں ال سکتیں۔ اس دو بہیہ کے تسخد كووبان نبيس إلى سكتاءاب في نفسه كران تبيس كمباب نبيس مكراس كاؤل والصف نودا بپنا دستودبگا ژدکھا ہے اس واسطے و پالنہیں مل سکتا۔ اس صورت میں ہرعاقل يهى كيے گاكه علاج بالك آسان ت. مكريه فضوراس جسكر كے رہنے والوں كا ہے كه البيي معمولي يعيزين بهي نبير مل سكتيل - ايسا بي بهب را حال هي كرمجون وم في مل كر الیی حاست بگاڑدی ہے کہ اب احکام سٹرعیہ کے بجا لانے میں دمٹوا ری پیدا ہوگئی ہے۔

مثلاً بها مُركيا جا تاب كتنخوا وكم بي بهدا الررشوت ربيس توكام كيب چاراكرا في اخراجا انداز د ہے رکھے جائیں تو تنخواہ کیبول نہ کفالت کرے ۔ یامشلاعام طور پر ہیر آم کی بیع ۔ مچھل آنے سے پہلے کی جاتی ہے اوراگرا یک بچنا جائے توضر ورکسی قدر دفت بیش آتی ہے لیکن اگرسب انفاق کرلیں کہ اس طرح سے کوئی خسب ید و فروخت نہ کرے تو دیکھیں بھر كياد شواري بيش آتى ب. د شوارى قبقى تووه بكراكرسب بل كريمى اس كودور كرتا چا ہیں جب بھی دوریہ ہوسکے اور چوسب س کراس مذموم رسم اورطریق کو جھوڑ ناچاہیں اوروہ چیوٹ جائے توبید دشوار نہیں آسان ہے۔ یہ عارضی دشواری توصرف اینا طِلسے ز معا مشرت بگا رُدینے اورطریق تعامل کوخراب کردینے سے بہدا ہوگئی ہے سویتنگی خود اپینے او برمننگی ڈال لینے سے موئی ۔ تعجب ہے کنھودا پنی سنگی کو مذد بھیں ۔ مثر بعیت پر تنگی کاالرام دیں۔ جیسا کہ انسس شیر نے جس کا قصر مثنوی میں ہے خرگومش کے جھا گئے ے ایناعکس دیجھا اوراس کودوسراسٹیمجھکواس پرحملکرنے کوکنوئیں ہی کود بڑا ، دراهسل و پخود اینے او پرجملہ کررہا تھا ۔ ایسے ہی ہم اپنے عیب کوآ کینہ مٹریعت میں دمكي رب بين اور ناسمجى سے اس كو شراعيت كى تنكى ئىلار ب بين سويد ورحقيقت ىترىيىت پرحملەر مەم بول ملكنوراينى دات پرحمكەكررسىيى سە

عبر المدارة الوابعد ودبال والمبار المدروس بالمدروس والمعادد المدروس المدروس المدروس المدرود ا

ربودون اوا بنے او بر سلامی ملار تاہے جیسال اس سے برائے او بر سلامیا استانی وابع او بر سلامیا استانی و فیرہ ناجا کر معا طات در توت سے ان وفیرہ نفردت کی وجہ سے کرتے ہیں مگر حقیقت میں وہ نوگر جس کو عفر ورت کہنے میں وہ نو ورت بھی نہیں، جلام عفر خطوط نفسانیس میں جن کا نام صرورت رکھ دہا ہے مثلاً کسی کی نوکری کے پہنے میں انٹی کمخائش ہے کہ معمولی درمیا فی تیمت کے پرائے بہن سکت ہے مگر بیش قیمت کے پرائے بہن سکت ہے مگر بیش قیمت کے پرائے بہن اسکا ہے مگر بیش قیمت کے پرائے بہن اسکا ہے مگر بیش قیمت کے پرائے ول کی ضرورت سیام نہیں کرسکتا کے جس صورت میں قلمند اور کہ بی میں ایس میں ورک کے اسلے اور کراں قدر کہا ول کی ضرورت سیام نہیں کرسکتا کے جس صفر ورت سے اسلے رشوت این برائے اور اگراس برنجی کو ہوتی خوار خوصبر کی تعلیم اس حالت کے لئے ہے۔

اورجوم ترب صبرے گرز رجائے توایسے لوگول کی امدا دکے واسطے متربیت نے خاص قوا عد مقرر کئے ہیں آن سے متفع ہونا چاہیے۔

غرض سلمان مونے کی جیٹیت سے کسی حالست میں کمی دنیا کو دین پرترجیح دینا جائز نہیں بہراس اعتبارسے سلمان دنیا دارہوہی نہیں سکتا صرف کفارہی اہل دنیا ہیں جو دین سے مقابل میں دنیا کو ترجیح دسیتے ہیں اوراسس شعری مطلب تقریر پریا سک صاف ہوگیا ہے

ابل دنیب کا فران مطلق اند روژ وشب دری چی و در ای اند امرت دری بی اند امرت کفارا بل دنیا بین رات دن زق بی بی گرفت ار بین )

يعتى يہلے مصرع يس مبتدا مؤخر اور خرمقدم بے يعنى جومحض كا فران مطلق بين صرف وہي ا بل دفيا با في مسلمان كي توشان مي اورسب و دالله كو في السَّد المنوَّا والشرساحي سب ان توگوں کے جوایمٹ ان لائے اس میں عام موشین کے لئے درجہ ولایت ٹابت کیا گیا ہے گوده ولايت عاسب بي موكيونكه خاصه يس اتناا ورزياده ب آلُذِيْنَ المَنْوُادُ كَانْوُ يَتَقَوْنَ اوراً كُرونيا دارى كے مسنى عام ك جائيں كه طَلَبْ الْسَالِ وَلَوْعَلَى وَجْدِ الْحَلَالِ د مال کی طلب آگرجی۔ حلال ہی ذریعہ سے ہو ) **تو یہ منا نی دین کی نہیں ۔ تاکہ ایسا**شخص محا احكام دينيك كانه مو كيونكه خود حصرت انبياء عليب السلام سي كاروبار دنيوي كل وسترب ونكلح وصنعت وغيرو بهى كيحه ثابت ب غرص دنيوى كاروباردين يمانى نہیں استرطیک وہ متربوت کے وائر مصص مول -الترجل جلال کی رحمت توہیا ا تکب وسیع شبے کہ با وجودظلم اورکست اسے بھی ولابیت عامیہ اوراصطفائے عام سے مؤمنين كومحروم نهيس كياً فرمات من شُعَةً أَوْمَرَ فَذَا الْكِتَابَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْ نَا مِن عِبَادِ نَا فَيَنُهُ حُرَظَالِقٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُ حُرِمُ قُتَعِيلٌ وَمِنْهُ وُسَائِنٌ بِالْخَيْرُاتِ بِإِدُنِ اللَّهِ (پھرپیکستاب ان لوگوں کے ہاٹھ مپہنچائی جن کوہم نے اچنے بندوںسے ہسندکھیا بھربیطنے توان میں سے اپنی جانوں پڑھلم کرنے والے ہیں اوربعش ان میںسے متوسط وربعہ سے ہیں ۔ اور بعضے ان میں عُداک توفِق سے نیکیوں مِں ترتی کے چلے جاتے ہیں، طبا ہرہے کہ مِنْ وَ کَلَالِ عُرْ لِنَفَلْسِهِ وَرَنْهُ وَ

مُقْتَصِدً ومِنْهُ مُ سَانِي إلى يُكُرُاتِ بِإِذْنِ الله (اور بعض ان من عاني مانول برظم مرفي ا ہیں اورمتوسط ورجے ہیں ا وربعش ان میں سے نیکیوں میں ترقی کرکے جلے جاتے ہیں وہ ہیں جن کوہم نے لیندگرا ہے ) کی میں ہیں ۔ اور قسم کا صدق مرقم برواجب ہے ۔ بس اصطفاظا لم لنفسہ کو بھی مثاقل موا بمعلاجب كنا وكرساته مبي ولايت عامسه اوراصطفاباتي رمبتاب توصروري استنتغال ديناكيس منافع وين موسكتاس تعجب بكداية منساس ولمت والمتيتي كا قراركياجا تاب كوياحت انتالى فان كوده نك داسط يبداى تهيس كياا وزهنب توبيه م كدان بحلے مانسوں نے اپنے لئے تو ایسے ناجا ترافقب تراشے ہی تھے اہل دین کے لئے بھی ایسے القاب نا زیبا کا بے محا بااستعمال کرتے ہیں جیسے سجد کے میڈھے۔اس پربطور جبلاً معترحنه کے ایک بنسی کی حکایت یا واگئی ایک طالب علم کوسی متکبرتے کہدیا مبحد کا بینڈهااس نے کہا بلاسے پھر جمی دنیا کے کتوں سے تواچھے ہی ہیں۔ اور آمسس جواب میں لطیف یہ ہے کہ اہل دین کے لئے جو و ہ لقب بچو یز کرتے ہیں وہ توایک دعوی ہے جودسیل کا مخلج ہے۔ مگرونیا کا کت یہ اقراری تقب ہے اور اَلْمُؤِّء يُوْحَدِثْ بِإِ قَدُادِةٍ وآدمى ابني اقرارت بمرداجاتاب إلجسله اليس القاب ابي لئ إغيرك لي مثنا مَنوع بد قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ لا تَنَا بَ لُ وَالِالْاَلْقَابِ بِشَلَ الإِشْرُ الْفُسُورِ يَعُلَ الْإِيمَانِ (ایک دو سرے کو یڑے القاب سے مست بکا روایمان لانے کے بعد گنا کا نام لگنا ہواہے) عديث متريف بس بي ليش لت مشل السوء عجب ب كربعن لوك ايس وابياست القاب كوا نكسارا ورتواضع مجصة بير اس كى مثال مي أيك قعله يادآ كياكم يرك سائ ریل میں ایک دولت مندسی سے اپنے کھانے کو گو و موت کہ کرایا شیف کومد عوکیا تھا اوران ہی کے ایک جلیس نے ان کو کہا کہ بال کھٹانے کی البی ہے اوبی کی تو ا کھوں نے تواضع کی توجید کی بسوایسی تواضع حاقست ہے اور دا زاس میں یہ ہے کہ کوئی چیز حتی کہ اپنانفس میں ہما را ملک حقیقی نہیں کے حس طرح جا ہیں اس میں تصرف کریں بلکہ ہے ہم سب سرکادی چیراسی ہیں ۔ سرکا دی حدسے زیادہ اِسس سے کام لینا یا سرکاری ہو سے حشلا عث اس کی ہے مت دری کرنا جا تہ نہیں ۔ اہل النداسی بنا پرکیعی اسٹے نفس

وعوات عبدست حلاأول كى مى قدركرة لكنة بي اورعام لوك كيد اور مجوجات بي- سي كهاب م ورنسيا بدحال يخته يسيح خام يسسخن كوتاه بايدوالسّلام (ناقص) ال ك حالت كونهير بمجدمسكتا يس كلام كوكوتا وكرنا جساسية ويسلا) سوده حضرات اس حیثیت سے اپنے نفس کی تدر کرتے ہیں کہ وہ اُس نفس کو سرکاری چير مجھتے ہيں اوراسی طرح ہاتھ ياؤں دماغ بيسب سركاري شيئيس بي جن كوجا اسك سپرد کیا گیساہے ۔ اگر ہم اپنی ہے اعتدالی ہے اُن کو بگاٹی میں گئے توخو دمور دعتا ہے۔ متوجب عذاب بنين كي - آل حضرت جيلي الشعليه وسلم كا صاف أرشا وب كريج لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. وَ إِنَّ لِوَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا رَجْهِ بر ا بِيْ نَفْسِ مِهِ مِي حِق اورا بِني بيوي كامجي حق اورا بني آ كهون كالجي حق ب الرابين ول ووماغ آ تکھ کی حفاظت اور ضدمت اس نیت سے کریں گے کہ یہ جار سے مونی کی سیرد کی مونی چریں ہیں الن کی عودست وحرمست خدم میت وحف افلیت ہم پر لبرجہ عبدو خادم چوسف کے عنہ وری ب تواس ميں بھی تواب ملے گارہی عسنی ہیں اِنسکا الاعمال بسالية يَاب داعالًا ثواب بیتوں برہے) کے اوراس مرتب میں کہ ان اعتذار کومجوب سے مسلق ہے کسی نے کہنا ہ نازم جشِم خود كه جمال توديده است انتم بيائے خود كه بكويدرسي وات بردم برا دبوسردنم ومست پخویش یا 💎 کودا منت گرفته بسویم کشیدها ست امچه کو بنی آگھدول بیم نازے کرانہول تے تیرے جمال کو دیکھا ہے اوراسیے بیرون بیر رشك كرتا مول كدوه تيرك كوچسديس يسني بين بركه وى اسف التحول كوجزار بوسه دیتا دل کرانبوں نے تیرا دامن بکر کرمیری طرف کھینجاہے) ا دربعض کے کلام سے جوان اسٹسیا ، کااپنی طرف نمسوب میونا اوراس نسبت کے درہے ہیر

ا دربعض کے کلام سے جوان استیا کا ابن طرف نمسوب مونا اور اس سبت کے درسے ہیں ایسے اتوال صادر ہونا معسلوم ہوتا ہے جیسے کہا گیا ہے سے ایسے اتوال صادر ہونا معسلوم ہوتا ہے جیسے کہا گیا ہے سے

بخلاشم آیدزود چشم رومشس خود که نظر دریغ با شد بین تعیف رفئ رنجدا محکواین دونون آنکون پررشک تا ہے کہ وہ محبوب کے چبرد انور کو در کھتی ہیں ہے۔ ریب

توية اليه الما ورد المل مقام كي حقيق ورى ب حصرت صنيد بغدادى رسيكس في بهاك

جبّ يكودولة سول مسرموجي تواب سيون نبيج ركفت بن آب في كيانطيف جواب ديا كرميان جس كى بدولت بم كويه دولت، لى كيساب اس نسيق كو هيوزدي ، مركز نهين -مدسیف مشریف میں آیا ہے کہ جوشخص الشرکے داستے میں جہا دکے لئے گھوڑا بالستا ہے اس گھوڑے کا بول و برازمجی صابع نہیں جاتا بلکرمیزان اعمال میں اُس کے اندازے كيموانق اعمال ركھے جائيں كے اوران بر ثواب ملے گا۔ يدسب بركت نسبت الى الله كى ہے۔ اورائین نفیس است یا سے حسنات میں شار مہونے کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی شخف مصری خربیے توجو تنکا مصری میں ہوگا وہ بھی مصری کے بھا دُسلے گا اور و عاکے اول وآ خسسر درو دیشریف پرٹیفنے کی مجی یہی حکمت ہے کہ درود مشریف کو توالنٹر تعالی صرور ہی قبول کریں گے۔ اور بدان کے کرم سے بعید ہے کداول و انتخر کو توقبول کریس اور بھے دالىنىپىشى موئى چىز كور دكر دىس- اور درود ئىرىف عنرور قبول موتائ كەتامخىنى سىل الشرعليه وسلم الشرتعاسة ك حاص مقبول ومجبوب إلى آب يربيكسى كى درخوا مست ك ہمی رحمت فرماتے ہیں سوجب کسی نے آپ پررحمت کرنے کی درخوا مست کی تو بیگویااُس سخف کی خیرخوا ہی ظاہر ہوئی جس سے یہ مقبول مو کیا اس کی ایس مثال مے کہ جیسے كوئى شخص بېرغىيىد بىرايىنے لركى كو كورانعسام دياكر تاسب تووه تو دے ہى گا .اگركىسى شخص نے اس کوانعام وینے کی نسبت کہ بھی دیا تو و شخص اُس کہنے کی وجہ رسے اِس کہنے والے پرمجی مہربان ہوجائے گا۔ا ور پرسمجھے گاکداس کو بھا دسے لیڑکے سے جمعت سے اس کے ورود سشر بیف صرور تبول ہوتا ہے۔ اور طفید ل میں شیخص مجی جیب درود شریف تیول ہوگا تو دعااسے کے ساتھ وہ مجی صرورت بول ہوگ - اس کی ایسی ہی مثال کے جیسے کما نڈ کے بینے کے اندرینا موتا ہے اورا و برکھا نڈلیٹی موٹی موتی ہے۔ اُس معائی كيسيب وه جينيمي معاني سيحساب من بكته بن بميونكم أن بركها بديس مولي مول ہے۔اس واسطے وہ اس سے حکم میں ہوگئی ۔اس طسرح وہ دعامھی کو یا ورود مشریف سے حكم میں ہوگئی۔ یا جیسے پینے مٹھانی کے ساتھ جاتے ہیں اور تھے اُل کوکوئی واپس ہمیں کرتاا در بهي رازا ورحكمت بي خاريس جماعت كى كيونك عظ بدا نرابيكان بخت دريم الشرتعال برك

نیکوں کے ساتھ بخندیں گئے ، جا حت میں نیک بھی ہوتے ہیں ان کی نما نرغالباً قبول موگی -ا وربرول کی نمازیمی چونکرنیکول کے ساتھ ہیں اس داسطے دہ بھی قبول ہوجائے گی-اس كى ايك فقى نظرے و ديرك اگرمتعب دواسيا رايك سودے سے تعريدي جائي توياسب داليس كى جاتى جين. ياسب ركمي جاتى بي اورجو هراكيك كاللَّب الكُّ سودا موتا ہے توعيب ح کو دالیں کرسکتے ہیں ۔ لیں اللہ تعالیے مجی بند وں سے میں معا ملہ کرتے ہیں ۔ اس لئے جات مشروع فرماني كبونكرية تومستبعد سي كرمب كى خازين والبس فرمائيس توسب بى كوقبول فرماليس محكمة البية اس ميں ايك يرمشبه ره گيا كرجها عبية توصرف فرصول كيے مب تھ مخصوص ہے وہ تواس جماعت کے ذریعہ قبول ہوگئی گمرسنت باتی رہ گئی۔ اس جواب یہ ہے کہ تا ہے مہیشہ اپنے متبوع کے حکم یں ہوا کرتا ہے سنتیں تا ہے ہیں فرضوں کی وہ بھی فرضول سے ساتھ قبول موجائی کی جیسے کہ کو اُن شخص کا ئے ہمینس خریدے تواس کے رستے وغیرہ بھی گود ہ کیسے ہی بوسسیدہ مول مے لیتا ہے ، غرض انفہام واقتران کے یه فوائد ہیں . اسی طرح اگر کوئی شخص اعمال دبیو میمھی نیستہ خیرر کھے گا تواس کوحر ورثواب لمِے گا · ایک بن رگ کی جنا بہت ہے کہسی اپنے مربیہ کے گھر گئے ، و ہاں اُن کے گھرروشندان دیکھا ۔ بوجھا یہ کیوں رکھاہے اس نےجواب دیا روشنی کے واسطے انہوں نے فرما پاکہ روشی تو بدون نیمت روضنی کے بی آتی اگراس کے اور مصف میں یہ نیست کرلیتا کہ اس میں ۔ سے اذان کی آواز آیا کرے گی تو تھے اسس کا تواب بھی لمتا اور روشنی توخود بى آجا نى مطلب يرب كمنيت صائح د كهن سيرب اعمال دينوى بمى وت بل ٹواب بن جاستے ہیں دیس ایسی دنیا منائی دین ہمیں دیس ایسا دنیا واریجی دین ارہی ہے اور ميليم عني كرد نياداركوني مسلمان نهيس توسعب مسلمان ديندار بي موسئه ورد وقسيس مبنكر كول فرق لبيس موايد ديندارد نيا داركا فرق لوجه جبل بالاحكام كيم في ترامش ايج اورجب فرق منه ہوا تو کیسا وجہ ہے کہ دستورانعل الگ الگ رکھا جائے۔ یہ ہات جداری كم حالت عدد فر ورت بين كسى كے لئے كي تخفيعت كردى جائے مواس سے برالازم نہيں آتا ك دستوالعل مرامك ك واسط الك الك عني يركياجات وستودالعل تواكيب بي

رسيگاموا قع ضرورت اس سے تنتی سمھ جائیں گے بس پر مطے ہوجیکا کہ دستورانعل سکا ایک مگر عوام كاليك شبأ درومور اورره كياكه شايداس دستو العراكا نف مستروط بوفهم كرساتها وروه مخضوض غواص كے ساتھ تو ہم كوأس برجلنے سے كچو نفع مذہوكا سويتيال اورعدر يمي درست ہيں كيونكر نفعان اعالكاعلى مباستعداد مب كوبهوتله بعليمة تبن كهانيه سيأستنه ص كولدت بهو گرجواس كي حقيقت اورابين اسعدا قعشا ورما بهرب ليسيني وشخص مي متلد ذبو گاجوتنن كي حقيقت بالڪ واقف ميو ا وراسي طرح اس كا نفع قوت دغيره بهي جرطع اس ببليتنف كو مواہد اسكاح اسكومي ها كا ایسا ہی خیال کرناچاہیے کہ اعمال حسنہ کے تفس منافع اور برکات مسب کے لئے عام بير - مظ ا ديم زيين سفرة عام ا ومست دروئ زين اس كاعام دميرخوان سيه ) البسية خواص كے بيح بوجہ زيادہ قہم كے ايك خاص زائدلذبت ہوگی ا درآخرية ميں بھی اسس کا تواب اصل عل کے تواب برزائد ملے گا مگراسل مقصود بیں عوام و خواص مسب منز کے ایں اب وہ دستورانعل بریان کیا جاتا ہے اتفاق سے وہ صروری بدایات جواس مبحث کے مناسب ہیں ان آیات میں پورے طور پرجمع ہیں . ارمشا د مجوزتسي ياايها المهزمل قعراليس الاقليلا نصفه اونقص منه قليلااو ذوعليه الآية برحين دكرية خطاب أنحضرت صلى الشرعليد وسلم كوب مكر حكم اس كا امرت كوجي شامل ہے اورمز مل معنی میں جا درا وار مصنے والا چو تکہ رسول الٹرصلی الشرعلیہ وسلم کو کفار کی تکڈ سيهبست يحليف بهوئئ يخمى دمسول التهصلى التذعليه وسلم توجأ سنتريخ كديم كمبضف ايمان ہے آئیں تاکہ نا رجبہم سے جیوٹ جائیں اوروہ لوگ ایمان تو کیا لاتے اُلٹی تکذیب برکمر بانده رکھی کتی اورآیا سندالہی سے تسخرا درمقا بلہ کیا کرتے اس وجہ سے آل حضرت صلے اللہ عليه وسلم بوج شنّدت غم ورنج وحزن وملال كيجا درا و (ه كربييّه كيّ تعيه اس كيّ خاص اس مالت کے اعتبارے ما بھا المذهب ندا و خطاب میں قرما باگیا ۔ تاکہ انحقیت عيلے الله عليه وسلم كواكيك كورنسلى بهواس كى اليبي مثال ہےكہ جيسے كولى شخص ججوم اعدا ا دراً ن کے طعن و تشیعے سے پرایشان جورہا ہواسس و فت اس کا محبوب خاص اُسی صالبت کے عنوان سے اس کو دیکا رہے جس کے میا تھ اس کا ملبس ہے تو دیکھنے ام تنخص کوستنی

تستی مِوگی اوراسس لفظ کی لذّت اس کوکتنی معلوم موگی جس کی ایک وجه بدخیال بجی ہوتا ہے کہ محبوب کومیہ ہے حال پرنظرہ ایسادی پہال بھی یا اُٹھا الْکُوْکَتِ کے عنوان سے چوک مشاسب وقت سے ج<sub>ی</sub>ندا دے کرانحصر سے طی وسلم کوسکین وی تني ہے اوربعدا سے بعض عالئ خام دیاجاتا ہے اورات بعض عارضی احوال ہر صبركرينكا رسف وفرات بيرا جنائجه أكب دوسرت مقام برتجى اسي طرح ارسف و قرمايا بيك فَاصْبِرْعَى مَا يَقُوْنُونَ وَسَبِيْهُ بِحَمَٰدِ دَبِكَ اس كَالِي مثال *ب كجيب* ا و پارکرمشال میں اس شخص کا محبوب اُس کویہ کہے کہ میاں تم ہم سے باتیں کرویہم کو دیکھیو وشمنوں کو بکنے دوجو کہتے ہیں آؤتم ہم سے باتیں کرو۔ یہ کام کرد وہ کام کرو، اور ایک خفر صلے انشاعلیہ وسلم کو تونسلیہ پرربعہ وحی سے ہوا مگرامت میں ابل التدکواس قسم کے خطا ہات وغیرہ نیرلعیہ الہام اور دوروا سے کے ہوتے ہیں او اِس منفام پر يفظمُزُنِي کی تفسیرے ایک مسئلہ تکلتا ہے وہ یہ کہ سابعتٌ معلوم ہو دیاہے کہ رسول الشرصلي الله علیه وسلم کی جادرا ورُحصنے کی وجہ مشدت مل ل وحن ن نقی اس سے ٹا بت ہواکہ کامس با وجود کمال نے لوازم بشریت سے نہیں تکلتا جیسابہاں پر پوجیسہ تکذیب مخاتفین کے رسول الشصل الشر علیدوسلم کا مفری جون معلوم جوتا ہے بال اتن فرق ہے کہ ہم توگول كاعشيم ایسے مواقع پر بوجہ تنگ ولی وضعف تحل کے ہوتا ہے اور سول التصلی اللہ علیہ وسلم كاتم ہوجے نیمیت شفقت ورحم کے تھا آپ اس پرغموم تھے کہ اگر بدلوگ ایمان نہ لا پئن گئے نو جِبنم میں جائیں گئے اس وجہ سے اُن پررحم آتا تھا اورغم میبا موجا تھا، چنا پنجے ہرارشا دہ لَعَلَكُ مَا يَعَطُ فَفُسَكُ الإِرشَ يِدال كَمَا يَمَان وَلاَحْ بِرَانِي بِنَاكِ وَيَرِي كُمُ سِهِ

مور پاکا نراقیاسس ازخود مگیر گرچپ، ما ندورنوششن مشیر وشیر رئیک روگول کواپنا و برقیاس مت کرواگرشیر او پشیر بیسند میں ایک ہی کی

طرح ہیں گمرمعنوں میں زمین اورآ سمان کا فرق ہے ا

سگریه تونا بت موکه کامل با وجود کم ال عرفان کے لوازم طبعی سے نہیں نکلتا اور یہی مورا بھی چاہئے کیونکہ آگر کسی کو اذبیت و مصیبت میں نکلیف جولازم نظیعی ہے محسوس

نه موتوسر كيي تقق مؤكاكيو نكرصرتونام بناكوارجيز يد يرغبط نفس كرف كااورجب كسى كوكو في جيز ناگواري مذمعه لوم جو آوهنبط كيا كربيے گا البيتر غلبُ حال ميں بمسوس نه بهو نا ا در باسنه سبه لیکن غلبهٔ حال تو د کونی کمال کی چیر نبیس . ایک بهزرگ کی حکایت ہے کہ بیٹے کے مرف کی خبرشن تو قبقہد لگا کر بینے اورا دھرا تخصرت ملی اللہ علیہ وسلم کا بینے بيع ابرايم من برآنسوبها نا نا بت ما وريدفراناكدان بغرا قك يالا بوا هايع كَاوَدُونُونَ ریس بہاری جدائی میں اے ابرا ہیم مگین ہوں) اب آگر کسی طا ہر میں شخص کے سامنے یہ ولوں تعتى بيان كردسين جائيس اوريه ظاهرة كميا جائت كهية قصتركس كاست اوروهكس كا. توظاهر باست ہے کہ یتنفص بیبلے برزگ کوجہنوں نے تہ قبر دنگا یا زیادہ کمال سیجھے گا۔ حالانگریمسئلہ مسلم ويديبى بي كدولى كسى حال مي نبى سينهيس بره وسكتا ا وربيع بي سلم بيك اوليا كي كمالات البياكي كمالات معصتفاد جي سودراهل ان دو لول ففتول كي حقيقت يدب کہ اس ولی کی نظبہ چسرف حقوق حق پر بھی بحقوق عیاد ۔اولاد کی اہمیت اس کے قلب سے منتور حتى اس والسطيحقوق عباد كالترظ مبزبين مواجو ترحم كي وجهيئ مبيلامونا. اورآن حصنرت صلى الشاعلية وسلم كى نظرد دنول حقوق پرتھى جھو ق حق پرئيمي ا ويحقوق عبا دپريمي الله تعاسك محقوق كى رعايت سيصبركيا ورجزع فزيخ نهيس كيا . اوجيقوق عباديني ترخم على لإولام ك وجسة السوماري موسة محلت ولي بيس كي - إنتها يَزْحَوُ اللهُ مِنْ عبادِ و الرَّحَمُّامُ اس كَ ا یک مثال ہے مشلاً آیکن کے دیکھنے والے تین قسم سے ہوتے ہیں ایک تو وہ جوجنر ورت سے خریداری وغیرہ کے صرف آ بیٹنے کو دیکھتے ہیں اس کی موٹا ئی چوڑائی شفافیست ہیں ان كى نظر موتى سے - يدمثال ميم مجويين غاقلين ابل صورت كى اورا يكسد وه كيصرف أس چيز كو ديكھتے ہيں جوكه آئيسة بين منعكس ہوتى ہے اور آيمُه: كونہيں ديكھتے پيثال ے غیر کا لمین مغسلوب الحال لوگول کی په غلبه حال سے ظهر کونهیں و سیجھتے صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں اورا کیب وہ جوآئی۔ اورنسورت منعکسہ دونوں کو دیکھتے ہیں اور دونوں سيححقوق كى دعا يت كريتے ہيں اس كوجع الجع كہتے ہيں۔ پيمٹ ن سبت ا نبياءعليہ السلام ا در مارفین کاملین کی که حفوق حق کی رہارہ سے ساتھ حقوق عباد کی رہا ہت بھی اُن کے

نصب العین رہتی ہے پہلوگ جا مع ہیں ۔ برکھے جام شرعیت درکھے مندان عشق ہر ہوستا کے نداندجام سندان ہاختن

داد مرسر بعث كاخيال دهر مشق كاخيال شريعت اور مشق كم تقضى برخل كرنا مرموسناك كا

کام نہیں ہے)

ایسی بار کمیپوں کے سمجھنے کے واسطے بڑی نہم کی صرورت ہے ورد طا ہر بیں تو ناگوار مذکر در از طاقہ میں اور میں اور کمال معسلوم ہوتا ہے۔ برنسیت ناگوارگذرنے کے۔ اسی طرح و وسری کیفیات وجلانیہ

سے تفاصل میں است میں کی خلطی واقع ہوتی ہے کہ بعض باتیں کمال مجمی جاتی ہیں حالانکہ میں سر وکر فقائر خرف میں مصرور میں میں فرمانہ اطلاع کو جنس فرمانہ کا مقترض میں اتبال میں

ان یں کوئی تقص خفی ہوتا ہے جیسے میالغہ نی التواضع کیعض دفعسہ فتضی موعاتا ہے تاسٹ کری کی طرف کیونکہ اس میں انہام ہوتا ہے انکار معست کا ایسا ہی بعض آدمی کہددیتے

بیں کہ ہم نے ذکر شخل کیب گر کم چنہیں ہوا ا ور سمجھتے ہیں کہ یہ کہنا ابحسارے حالا کم علاوہ نامٹ کری نعمت دکر کے اسس میں ایک نقصان یہ میں سے کہ معلوم جوتا ہے انہول نے

ا ہنے ذکر دشن کواس متا بل جمعاکداس کو قبول کیا جسائے اور اس کے صلیب ان کو بڑار تیب دیا جائے اور یہ کیہہے۔ یہ نقس کے برثیب بڑے سکر ہیں ان لوگوں کو یہ خیز ہیں

كذكرنوداك مستقل نعمت م - جارك حصرت حاجى صاحب رحمة الشراع الكركوني

خادم اسس قعم کی ٹرکایت کرنا تو آب فریاتے کہ خود ذکر کی توفیق ہونا کیا تھوڑ کی مت ہے جو دوسرے پڑات کی تمناکیتے ہو۔ اور اکٹرایسے موقع پریشعر پڑھا کرتے تھے۔

ا بم اورا یانیا بم بتو سے میکم صاصل آیدیا نیا بداردو سے میکم راس کو با در اور کرتا ہوں ، ) راس کو با در با در اور کرتا ہوں ، )

ع - بلا بودے اگرایں ہم نبودے الخ رمصیب ہوتی اگریانہ ہوتا ،

کسی خادم نے حصرت سے بیان کیا تھا کہ میں نے اب کے چلے کھینچا اور دوزان سوالاکھ اسم ذات پڑھا گرکی ہے اسکے چلے کھینچا اور دوزان سوالاکھ اسم ذات پڑھا گری نا راض ہونا تو تمہیں سوالا کھ بڑھنے کی توفیق ہی کہا اس ہوتی ۔ اور یہ تمرات کے طالب ایک اور بہمت بڑی علی میں ہیں کیونکہ وہ سمجھ بیٹے ہیں کری تشہرات اسل تھ مود

بي*ن اورا عسال مقصود بالغرض اورية خست غلطيال بين - إعمال خو دمق*صور بالذاست شہیں اوراصل تمروان كاحصول رصا وخول جنت ديدار خدا وندى ب افسوس ب كه طالب تمرات عشق میں مجنوں سے بھی مرہیں وہ تولیا گی کے نام کی مشق کو بڑا مقصود سمجھ ر ہا ہے مگرید لوگ دوسری چیزوں کی ملائٹس میں ہیں کیا مولی کاعشق لیسلے سےعشق سے مینی کم ہے سہ

ويدمجنون راشيحصحب رانورد دربيابان عمش ستست فرو ريك كاغذ بود . انتكشتال قلم مينهو دست ببركسس ثامسه رقم محفت اسعجنول شياجيسياي می نولیسی تا مهربهب کیسست ایس خاطرخود لأتسلى مبيسد بمم گفت مثق ام لیلے مسیکنم اسی نے مجنول کوجنگل میں تنہا و کھا کھ مکین بیضا ہوا ہے اور دیت برا تحلیول سے کسی کوخط لکھ رہاہے۔ اس نے دریافت کیا اسے مجنوں کیے خط لکھ دہے جو کہنے لگاكسانى كے نام كمشق كيك اينے دل كونسلى دے دام موں) بينم بسس كددا ندماه رويم كمن نيزا زخرمدادان اويم دیمی کا فی ہے کہ میرامیوب جان ہے کہ میں میں اسس کے خریدا رواں میں جول ،

مجھی ٹٹراٹ کا قصدمت کردیہ تواکیت ہم کی مزدوری ہوئی جوکےشق ومجدت کے

مرا برخلات ہے ۔

توبندگی چوگدایال بشهره مزد مکن محوخوا جنحود روشن بنده پروري داند الوبندكى فقيرول كى طرح مردوري كى شرط سيمت كركرة قائة فقي بنده بروري كالطريقير خود جانتے ہیں)

ایک عارف کوغیب سے آواز آئی کوئمب ری عبادت قبول نہیں ۔ اُنہوں نے اس برمیمی عبا دیت کون چھوڈا بلکہ برستوراسی طور پھرعیا دیت کرتنے دسیے ۔ کسی نے اُن سے مهاكرحب تمبارى عبادت فبول نهيس موتى توييراس كے كرنے كى كيا صرفر سے ـ اَ نهوں نے کیا اجھا جواب دیا بھا لی کا گراد کوئی دروازہ موتا تو اسس کو تھوٹار کر اُ سطسرف چلے جاتے جب دوسرا دروا زہ ہی نہیں بھرا درکسال جایئ اور کب جارہ کریں سہ

توانی ازاں دل بہبر واختن کے دانی کر بے اوتواں ساختن اس کے دانی کر بے اوتواں ساختن اس کے دانی کر بے اوتواں ساختن اس مان خص سے دل فی کر کے ہوں کے متعلق معلوم ہور بغیر اسے گذرکر سکتے ہوں بس معان غیب سے آواز آئی کر جب ہمار سے سوائتہا مااور کوئی نہیں توخیر جسسی کمجھ سے وہی متبول ہے ہے

قبول است آگرچ منزلیستنت رقبول ہے آگرچ تن راکوئی اس میں کمال نہیں بچراس بات کے کہ توٹے کبدیا کر ہمارے مواتیری کوئی جگہ بینا ہی نہیں ہے،

ازخدا غیرحت دا را خومستن طن افز و نیست کی کاستن رفدا کانام دوسری چیز کے مانگنے کی نیت سے لینا تنزل ہے الشرکا تام تو اس واسطے ہے کانڈ تعالیٰ راضی موں :

بدر دو صافی تراحکم نیستی م کرش کما پندسا قی ماریخیت مین لطافیست م کرش در دوصاف بعنی قبض و بسط بخو برزگریف کاتم کو کمچه حتی نهیں جو کمچه ساقی فیصطا کردیا اس کی عین عنا برت ہے،

اورا و پرچوبیان مواہے کرکا ل توازم بشریہ سے نہیں نکلتا اسس سے ایک بات
یہ بھی ثابت موٹی کہ طبیعت کا میسلان ان نخا بشوں کی طرف یہ ایک امرضی ہے
سوطبیعت کا میسلان اگر کسی معصیت کی طرف بویمنا فی کمال نہیں بعقش لوگ
بفلطی کرتے ہیں کہ میسلان کو بھی مقبولیت و تقویے کے قلاف سیجھتے ہیں اور تھیسر
جی میں کڑھنے ہیں اور قلب کی ساری توجہ اسی فکروغم میں مندوف کر وسیتے ہیں شا

يبلك بمي كرساته تعشق تفايه والشرتعاك في توفيق توبه كي عط فرماني اوروه تعلق مذر ہااب آگرچھ ول کمال کے بعرکیمی طبیعت کی رغبت اس طریف معلوم ہونے نگی تو پریٹ ن ہوتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ سیسلان بھی تقوے کے خلاف ہے خوب بھے لیسٹا جا ہے کہ نو دمعصیت توفلا ف تقوی سے میسلال معھیت ا*س کے خلاف نہیں میلانِ معصیب بعض ا*و قابن بود کمال کے بھی ڈائل نہیں ہو<mark>تا</mark> اس کے زوال کی تنگرنشول ہے ۔ ہاں البیۃ کا ملین اور و ومیرے میں یہ فرن ہے كوكاملين كاميلان فيرتابت اومغسلوب موناب تقواس سيتندكره سعازال مِوعِ السِّي جِنْ بِ يارِي ارت وفرمات بين رادًا مَسْتَهُمْ طَالِفٌ مِنْ الشَّيْطَانِ تَ نَ كُنَّ فَي ذَا هُدُهُ عُيْصِدُونَ رحب ان كوكولُ خطره شيطان كى طرف سے آجاتا تو وہ يادين لك جائف موريكا يك ان كي أيحير كلس جاتي مين اورامس مصيط ورامَّا يُنْزَعُنَّكُ رِمِنَ الشَّيْطَانِ نَوْعٌ فَالسَّنَعِدُ بِاالتَّهِ زاوراً كَرْآبِ كَوْنَ وسوسه شيطان كي طرف سے آنے لگے نوا نشر کی پناہ میا تگ لیا کیجئے ) اورمتوسطین اہل سلوک کا میلان فررامٹ پدہوتا ہے دل کو بہت تنگی میں آتی ہے اور مجا ہدہ سے معسلوب ہوتا ہے ادمجو بین کا میلان ا دهرغالب بهوجا تاہے ا ورحقیقت پس که اگرمیسیان یه دسے تومعلی سے بچنا کو کی کما ل ہی نہیں اورمیسلان میں مجاہدہ کرنا بڑتا ہے اورمجا بدہ سے ترتی ہوتی ہے میں دجہ ہے کے ملائکہ کوان مدارج میں ترتی تہیں ہے کیونکان میں مجا بدہ متصورنہیں اور*نبشیریں م*ج بدہ ہوجب میلان اور رغبت معاصی سے متصو*ر سے* اس سے ان کے مدارج میں اسپیل لاتقف عندحد دکمی حد پرنہیں ٹھیرتا) ترقی ہوتی رہتی ہے جگیم تریذی ایک ہزرگ گذرے جیں جوانی میں ایک عورت اُن پڑاشق مِوْتَهُيْ تعي اور بهروقت ان كي تلاسش وسبتجويس رئتي ٱخركارا بيب دن موقع برا يك باغ میں ان کود کھیا اوروہ باغ چاروں طرف سے چار دبواری کی وجب سے بند تھا د اں پہنچ کران سے اسے مطلب کی درخواست کی۔ ید گھبرائے اورگنا ہ سے بیجے کی غرض سے بھاگ کر دیوار سے کو و بڑے ،اسس قصہ کے بعد ایک روز بڑھ ہے

کے زمانہ میں وسوسے کے طور پر بیر خبال آ باکہ اگر میں اس عورت کی دل شکنی مذکر ہا اوراس کا مطلب بورا کردست اور بیجیجے توبہ کرلیت آتو بیہ گٹا وہمی معاف ہوجا تا اوراس کی دل شکنی میمی مذہوتی اس وسوسے کا آنا تھاکہ بہت پرمیٹان جوئے ، اور روسے ہے

بر دل سالک ہزاراں عم بود رسالک کے دِل برہزاروں عم طاری ہوتے ہیں اگرزرہ بھربھی اس کی ہمتی حالت میں کمی ہوتی ہے :

ا دراس برساق مواكه جواني مير تواس كب وسيام كوسس سيميا ادرآج اس بررها ہے میں یہ حال ہے اور یہ سمجھے کہ جو کھھ میں نے اعمال اشفال کئے ہیں وہ سب غارت اورا كارت محك اس برحكيم موصوف في مدرول الشصلي التدعليد وسلم كونواب یں دیکھاکہ فرماتے ہیں کہ اسے حکیم کیوں نم کرتے ہوتمہا را درجہ وہی ہے اورجو کچھ تم نے کیا وہ منالع نہیں ہوا اوراس وسوسے کی یہ وجھنی کہ یہ زمانہ وسوسہ کامیرے زماً مذہبے دور ہوگیا تھا اوراس گٺ اسے بیخے کی یہ وجہ ہے کہ وہ زمان میرے زمام سع قريب عقد اور قرب عبد نبوى صلى التُرعليه وسلم مِن بركت بعد ايك برزدگ اسی وجست باسی روق کولیسند قرما یا کرتے تھے کہ یہ دسول التّرصلی الدّعلیہ وسنم کے زما مذہبے قریب ہے اور تازی میں کسی متندربعد آگیا ہے سبحان الشجب قرب عهدنهوت میں یہ برکست سے توارشا داست نبوت پرخمل کرنے میں کہیں برکست ہوگی۔ ایک مولوی صاحب کہ طبیب بھی تھے مجوے اپنا قصتہ بیان فرماتے تھے کم من بمارموا بخاد مقاء سرحيد علاج كيا مُركحه فائده مد بوا أخركاريس في اس حديث سے مطابق جس میں بخار کا علاج غسل سے آیا ہے تہریم غسل کیسا ان کا بران ہے کہ اس سے بعد مجھے اور بیا ریاں تو جوئیں مگر سٹار کیمی تہیں ہوا۔ ہر حید کہ بعض مشسرات ام علاج غسل کونچیرہا دی بخارکے ساتہ مخصوص فرماتے ہیں مگراہل عقیدت کے لئے سب اقسام کوعام ہے۔ علاوہ اُڑیں پیمسئلہ طبیبہ ہے کہ ووامعین سبے فائل نہیں۔سو

ا العنيدت كي طبيعت بس إس عل سے قوت موكى اوروه اپنى توست سے فعل كرے كى تھیم ترمذی کے اِس قعتہ سے معلوم ہوگیب ہوگاکہ با وجود میسلان کے اُن کو ميلان معصيبت كالمواا وران سے كمال كى تصديق رسول الشرصلى الته عليه والمهنے رو یائے صا دقہیں قرمائی اوراس سے یہ بھی معلوم مواکر معفن لوگ جوشیوخ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ کو ان السی چیز بتلا دیجیئے کہ مبھی بم میں ٹرے کا م کی ثبت ہی مذیبیدا موید بالک غلطی ہے اورمنٹ اسس کا ناوانفی ہے۔ انسان جب تک زنده ب نوازم بسر يه سے چھوٹ نہيں سكتا بهمي مناجمي كھ منامجھ وسوسه يا خیال آ ہی جاتا ہے ۔ چنا پنجے ہے صدمیث مشریف میں آیا ہے کہ اگر کسی عورمت کے د سیمن و خیره سے اس کی طرف میلان یا و سوسمعلوم موتواسینے گھریس بیوی سے دفع حاجست کرے کیونکراٹ الشیزی مُعَهَامِسٹُلُ اسّیزی مُعَهَاجوچیزامس عورت کے یاس سے وہ اس کی بیوی کے مبی یاس ہے ؛ اس علاج سے وہ طبیعت کا میلان دورم وجائے گا۔ اطبار نے بھی تعشق کا علاج تزوج لکھا ہے۔ اگرفاص شو سے ہوتو بہت ہی بہتر ہے۔ ور مذنج رحگر بھی نکاح کرنے سے دو سرے کے عشق میں ممى آجاتى سے- باتى تھورا بہت يسلان توتام عمرد بناہ الكراس كے قتضى بر عمل ، ہوتواس کی فنگرید کرنا جا ہتے ۔ کیونکہ اس کی طرف توجب کرنے سے اوراس منسكرمیں برنے سے وہ ا در برٹیسے گاا در تنگ پینی آئے گی ا درسالک اِس جمگریے میں پر کرمط العدمجوب سے غافل ہوجائے گا۔ اور انسان صرف مطالعہ مجبوب ہی سے بئے پیدا مواہے اس کو دوسری جانب اتن توجہ ہی مہرنی جا ہئے اگر ان باتوں کی طرف طبیعت کو مہ لگایا جائے گا یہ آ ب سے آپ دور جوم پٹس گی کھسو وسوسه کا توعلاج يبي ب كه أس كى طرف خيال بى مذكري ا درايني توجب ذكر كي طرف ر کھے اس سے وہ وسوسہ نود کخود جاتا رہتاہے اور ریمبی مجد لینا جائے کہ دسوسہ كاآ ناكونى نقصان كى بات نهيس باس كى وجهسے جوتنگى بيدا بموتى ب ووموحب تصفید قلب موجاتی ہے اوراس کے وورکرنے میں جومی بدو موتاہے اس سے رفع

درجات موتاب اورجوبيان كياكياكه اليي جموني بالون براسي اوبريكاني مذكر ب اوران باتول كى طرف زياده التفات مذكر به اور زياده موشكا في اور باريب نین سے کرید کرید کرعیوب کورز دیکھے۔ بہ خواص اہل طریق کے واسطے ہے کیونک وہ اس طرف لگ کرمطالعہ محبوب سے غافل ہوجا بئر سے یا تی عوام کو بے فکریہ ہونا چا ہئے۔ کیونکہ اگر وہ اپنے عیوب کی نگہدا شت اس متعدی سے جاکہ یں گے تواور برسے براے گستا ہوں میں گرفتار ہوجا میں سکے۔ اب ندائے یا أیٹھاا مؤمّل دا سے کیٹروں میں لیٹنے والے کے بعدا حکام کا بیان مشروع موتاہے حاصل احکام کا یہ ے كتعلق دوطرے كے بي أيك خالق كے ساتھ دومه إمخلوق كے ساتھ جوتعلق ہے وہ دوقسم کا سے موا نق کے ساتھ اور مخالف کے ساتھ ۔ ان ہی تعلقات کے کیواع ال و آ دا سبیں چندا مربیان ہوتے ہیں ۔ **اول تعلق خالق سے سا**نھ ہے ۔ اس کے متعلق ایشاد موتاس وشيرالينل إلكا قليدلاً ﴿ إِن كُومَا أَيْسَ مُعرِث رَبِّكُ ومُكرتمور كار التراس ميس ایک توقیام وطاعت ادب تعلیم کیاہے اوراُس سے سائنداقتصا ورمیان روی کااشارہ فرمایا ہے۔ ادب پر کر قیام لیل کے لئے وہ وقت مقرر فرما باگیا جو کر مرجموک فی کلیف کا وقت ہے اور معدہ کی بیری کا وقت ہے کہ طبیعت میں گراٹی اور بوجھ ہو اور قبیام میں کدورت ہوبلکہ ایسا دفت دوتوں کلیفوں سے خالی ہے ا ورطبیعت میں نشاط اور ممرور ہوتا ہے اوراس میں تشبہہ بالملائکہ بھی ہوتا ہے کیونکہ ان کی ہی شا ن ہوتی ہے کہ یہ ٹیموک نگے یہ کھانے سے گرا نیب رہوں ۔ اورنسیسٹر دانت کے وقت کیسون مھی ہوتی ہے اورا قیصا دیہ کے ساری رات کا حکم نہیں دیا۔ کیونکہ اس میں تعسیب تھا بلک کچے دست۔ سونے کے لئے بھی رکھا گیا اور چو نکہ ہروقت اور ہر حالت اور برشخص کے لئے ایک مقدار معین نہیں ہوسکتی اس کئے اد تخدرہ سے نصف اور ثلث اوردو تلت مين يومفهوم مع أَنْعُن مِنْهُ عَتَلِيلاً أَوْ زِدْ عَلَيْةِ رَاس نصف سے كسى تعدركم بإنصف سيحيم برطها وو كاجبيها ووسرب ركوع سي معلوم ہوتاہے۔ اختيا روكر محاطب کی اے پرچھوٹا گیا کہ اگرزیادہ تیام نہ ہوسکے تو تھوڑا ہی سہی مدیث

یس ہے وکشی مِنَ انْ بِجُنو بِحِی مصلحت اور حكمت ہے توسط میں دوام ہوسكتاہے اورا فراط میں دوام نہیں روسكتا . اور بیہلے پر قیام بیل که مرا وتہجدے فرض تھا۔ بعداس کے فرضیت منسوخ موکرمستومت باتی رائن ا درا قرب الى الدين نهجد كاسلت مؤكد د بهوتا ب تهجب مصحره مربخ والول كواكثر غلطیاں مور ہی میں بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ تہجدصرف آ خیر ہی شب میں ہوتا ہے اوراس وقت اتحنا وشوارہے اس لئے انھوں سے جبور رکھا ہے۔ با در کھو کہ اگرا خبرشب میں مذا طوسکے تواول شب میں مجی و ترسے پہلے تہجد پیڑھنا جا کرے بعضے بہجورے ہیں کرتہجد کے بعد سوٹا مذیعاہ ہے اور سونے سے تبجد جاتا رہتا ہے۔ یہ لوگ اس سلط نہیں اُسطے بہ بھی فلطی ہے تہجد کے بعد سونا بھی جا مُزہے غرض اہل سلوکسے لئے یہ خمل تہجد کا بھی نشروری ہے اوراً گرمجی قضا ہوجائے توزیا دہ نحمیس نر براسے تہجد كَ فَضَا وَل مِن كريك اس آيت سي يهي مراوي - وَهُوالسَّنِ ي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَاسُ خِلْفَكَ أَرْلَهُنْ أَرَّاهُ أَنْ يَتَى َّكُو الله رووايساجين فيات اورون كوابك ووسرك ك ہے یہجیے آنے والے بنائے اور بیرسیکیج جو ولائل نا کور موٹے اسٹمنس کے سمجھنے کے لئے میں جو مجھنا پنا بعض لوگول كاتهجدا گرقطا موجائے توحدسے زیادہ پربیٹان موتے ہیں ۔ اوركراجتے ہيں اورافسوس كرتيے ہيں كرم ارتبج كيمي قضائه موائفاً يدكيا ہوگيا، يا دركھوا تني پريشاً في كا البخام لعيض ا وفات يه موتا بير كرسجات مطالعه مجبوب ك البينة مطالعه م مشغول بوتيكم ہیں . حالا بحد اسس غم میں لگ کراصل ذکرے جو کہ قصودے رہ جاتے ہیں اورانسان مطالعه محبوب سے لئے بیدا ہواہے اُس کو غیریس منتفول مربو ناچاہے۔

ينكه ما عنبي ومستقلست بيرودُ خدا ست زمانس وتنقبل بنده اورشدا كه درميان جي نيجي، غرض تفس مو براشا نی میں ریادہ میتلا مرکباجائے اور تجربے کا جفن اوقات اسانی ر کھنے سے نفس نوشی سے کام دیتا ہے اور تنگ اور بوجد ڈالنے سے پہلا کام بھی جھوسٹ جا تا ہے. اِس ملئے بہست ت<sup>من</sup> کی ناکرو ، کدم وور توسٹس دل کند کا ربیش دمز دورخوش ا

کام ژبا دوگرتاسیے)

بعض محقیق کا قول ہے کہ اکر اگر شاخل کو مرض کھا تا بھا تا بھا۔ ورز ضعف ہوجائے گا۔ اور کسی وقت بیکا دہوجائے گا بخوب کھا کہ پیچا در اس سے کام لو۔ الب تہ یہ یا در ہے کہ کھانے پینے میں ایسی نریا دتی مذہو کہ کسل ہوجائے یا بیماری ہوجائے۔ بیسا رہو کر اور خرابی میں پر جائے اسی لیے گئو اُ اکشٹ بُولا رکھاؤ اور بیو ہے کے ساتھ کا تشہر ذنوا رفضول خرجی مذکر وی پھر فرمایا ہے ھزات ابل بیت میں سے کی بزرگ کا قصد ہے کہ اُن سے کسی نصر ان صحیح منے ہوجیا تھا کہ قرآن کو کست اب جا تھا کہ قرآن کو کست اب جا تھا کہ واسٹر بھوا کہ قرآن کو کست اب جا تھا کہ واسٹر بھوا کہ قرآن کو کست اب جا تھا کہ واسٹر بھوا کہ اُن سے کسی نصر وری چر دہے نہیں ہے۔ فرمایا اصل طب موجود ہے گاؤا واسٹر بھوا کہ اُن سے کہ اُن ایس نے اپنے خلاق میں اس میں طب کہ حذود کی واور بیوا ور مدسے بچا وزر کرو) وہ دنگ رہ گیا بھور جسان معترضہ کے یا دائے گیا کہ غالب جو ایک آزاد شاعو ہے اس نے اپنے خلاق برید پیرین خرکہا تھا ہے۔

قرآن مي حبب آيا كلوادا شريون مو ركمادُا دربيو،

ہم توجب کریں گئے مٹراب وکبارسے قرآن میں جد کسی نے کیا خوب جواب دیا ہے تسلیم قول آپ کا ہم جب کریں جناب جب آگے دا

جب لکے وَاشْرُ بُواکے وَ كَا نَشْرُ كُان مِو

ایسائی دو مانی تنگی قبعن حزن وغیرہ سے بھی پر ریشان نہ ہونا جا ہے کیونکہ اس بی بھی تذکیب نفس ہواکر تاہے۔ فاعس کر وسوسہ کی طرف توالتفات بھی نہ کرنا چا ہے کیونکہ در ہے ہوئے سے اس میں اور بھی ترتی ہوتی ہے ۔ پھتی اس کی طرف التفات بھی نہیں کرتا اور وسوسہ کے بیچھے پڑنے میں اس کے سواا ور بھی بہت خرا بیال ہیں ۔ اس ایک وسوسہ سے اور شاخیں بھلی سٹر وع ہوتی ہیں اور در ہاغم سو وہ الگسب اور غمی وجہ سے اصل ذکر شفل کا فوت ہونا یہ الگ ہے ایسا ہی است خفارا ور توہ کے وقت معاصی کے تذکر و استحفاریں ایک قب مراب بھٹے جا ہے ۔ صرف اجمالی طور برسب سب گذا ہول کی پور می فہرست بڑھے نہ ہے ہا ہے ۔ صرف اجمالی طور برسب سب گذا ہول کی پور می فہرست بڑھے نہ ہے ہا ہے ۔ صرف اجمالی طور برسب سب گذا ہول ہے تو بہ کر سے ہوگنا ہ کا نام صروری نہیں ۔

صدر سن میں ہے و ما اکنت اعلمہ مربی واور و داست دمیں جن کو آب مجوسے زیادہ

بائے ہیں اس سے بھی یہ بات کلتی ہے اسس میں سبگنا داکئے اگر جو یاد ندا یئی کہو کہ اس سوج میں وقت صابح کرنا مطالع محبوب سے خاصل ہونا ہے۔ البتہ جو خود یا دا جا سے اس سے بائنصوص بھی توبہ کرکے والیٹ خص کا ذکر سے کہ رمی جارکے وقت و بال جو تب ال مار ربا تھا اور ایک ایک گن دگن کرٹ بیطان کوگا لیال دیت تھا اور مارتا تھا سویہ لغوے ۔ ہرا یک گنا و کا نام لینا اور تلاسش اور سوچ ہیں ممرع دیر کوجو در اصسل مطالع محبوب کے لئے تھی اس سوچ بچاریس کھوتان جا ہے ہے میں مرح یہ درافسس موز کرنے ہیں واز ہیست ایس رہے ہوئے ہو ایس سوٹ بھاری واز ہیست مرع دیر مفت صابح دار نہیں اسس کومت جلاؤ )

طبیب کی بخویز مرتین کی بخویرزسے مرار درجب زیادہ مبہترہ ب ف مدر وصاف تراحکم بیست وم دکن کے مہرجیساتی مارکنے عین لطاف است دروصاف مین قبض وبسط کی بخویز کا ہم کوحق نہیں ہے جو کی عطا موجا ئے ترتبیب یاطنی

کے لئے وہی مصلوت اور وہی نین بطف ہے )

پرمب بیان تھا تیا م لیسل اوراً س کے آواب کا اقتصاد کے ساتھ واب ووسرامعمول اہل سلوک کا مذکور ہوتا ہے وَ رَجِّلِ الْقُرْانَ شُوْلِیَّ اِ رَقَرْانِ پاک کو ترثیل کے ساتھ پڑھوں ترتیبل کے معنی ہیں تھام تھام کر پڑھنا ۔ صحافی کے زما نہیں ایک برجی طریق حسول نسبت کا تھا کہ قرآن اور نما زیرمدا ومست اور محافظت کرتے تھے۔ جِٹا پنجہ

حضرت شه وعبدالعزيز صاحب أكاحصرت على كرم التاروج بدس خواب مي دريا فت كرنا کہ آجک کے صوفیہ کے طریقول میں سے کونسا طریقہ آپ کے موافق ہے اوراً س کے جواب میں حضہ بت علی طبی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد کہ ہمدے زمانہ میں تقرب کا ذریعے وکریکے سائتو قرآن اورمماز بحي تضاء داب صرف ذكر يم كتفا كربيا بيمثه ورسيه ا دراس تغير كيك دجہ ہے۔ وہ پیرکے میں ہے قلوب بر *برکت بسجیت نبوی صلی الشینلیہ وسلم* اس فاہل تھے کا اُن كواورفيود كي جولبديين حادث مبوئين صرورت رئتمي ان كے قلوب ميں مجست نبوي صلى التدعليه وسلم سے فیفن سے خلوص موجيکا تھا و دحصارت تلاوت قرآن اور کنٹرت نوالل ے بھی نسبت حاصل کر*یکتے تن*ھے اُن کوا ڈ کارکے قیو د زائدگ جاجت ریمتی۔ برخلاف بعب کے توگول کے کہ ان میں وہ خلوص بدون اہتمام کے پیدا نہیں موسکتا اس کئے صوفیہ کرا م نے کہ اینے فن کے مجہتد گذرہے ہیں ۔ از کاراشغال خاصہ اوراُن کی فیو دا بچا دکیل ہی جسسے كريخرب تمعلوم بواسي كفلوت يرجب أيك أى اسم كالبتكوار وردكياجا لاسب اور اً س کے ساتھ عذرب وحہر وغیرہ قبود منامسب کا بھی لحاظ کیبا جا تاہیے اوراس کی تأسیسر نفس وفلب مين اوقع والثبت جوتي ادررقت وسوزيب يام وكرموحب محبت موجاتاب ا ورمحیت سے عبادت میں اخلاص بیندا موانا ہے اور انتدتعا کی عبادت خانف کاحکم فراتے مِن وَهَا أُمِودُوْ إِلاَ لاَ لِيَعْبُ وَاللَّهُ مَخْلِصِينَ لَهُ اللَّهِ إِنَّ وَأَمِرُتُ أَنْ أَعْبُرُ الإران لوَّلُو كويري عكم كياكباكها منتدكى اس طرح عياوت كويس كرعباوت اس <u>كسامن</u> خاص كيبس او **ر**مجه كوهكم كيب كياسي كمين اس طرح عبادت كرول انخ وغيرد من الآيات ليس معلوم جواكد حصة إمت صوفيه نے یہ تیود ذکر کے بطور معالی تحویر فرمائے میں ادرائس مقصد و ہی اخلاص ہے۔ پس اگرکس شخص کوان قیو دسے منامبست نه مو یا بغیران قیود کے کسی کوا و کا دستور نوافش و تلاوت قرآن میں پورااخلاص ببدا ہوسکتا ہو توعبو فیبرُ کرام ایسے خص سحے لئے ان قیود کی طنرورت نهيس فتحفظه

بس اب بمعلوم موگیاک برتام قبود اصلاح وتقویت کے واسطے علاجاً بخویز کئے گئے ہیں کوئی مشرعی امر قربت مقصود نہیں سمھاجا تا جو بدعت کہا جائے۔ الحاصل بدور موا

دستورانعل تھا اہل سلوک سے واسطے بینی تلاوت قرآن اس کے بعدارشاد فرماتے ہیں رِاتَاسَنَافِيْ عَلَيْكَ قَوْلاً تَفِيدُ (جمتم برايك بحارى كلم والف كوبي) اس كوماقيل س اس طور برربط ہے کہ مراد قَوْ لَا تَقَوْلُا ، بھاری طام " سے وحی ہے جو کر تقیل متی اور بنا زاور تلا دب كلام مجيد كى مرا ولت سے توت احتمال انقتال وحى كى بيدا ہوگى اس كئے يہلے نمازا ورتا وست كاحكم فرمايا بعر إنَّا سَنْنُقِيْ الزيس وحي كا وعده كيااب اس كَيْحَقِيقَ كَهْزُول وی کے وقت تقسل معلوم ہونے کا کیا سبب تھا سویدا مرعقول متوسطہ سے خارج ہے باتی روا یات سے تقل ہونا ٹابت ہے ۔ جنا بنجہ نزول وی کے دقت اونٹنی کا بیٹھ جانا اورایک صحابي كاية تول كرنزول وحي سے وقت دجبكة اسخضرت صلى الشرعليه وسلم كى دان أن كى ران برتھی، پدمعسلوم ہوتا تھا کہ پری دان میٹی جاتی ہے ۔ ا ورآ تخصرت صلی الشرعلیہ دسلم کوسخت مندت مسرماریں بھی نزول وحی سکے وقت بسیند آجاتا۔ اس تقل کے آثار روايت بين واروبي اوران آيات بين كه الطُ فَنْشَ ﴿ لَكَ حَمَدُ رَكَ وَوَضَعُنَا عَنْكَ وَذُكَّ السَّنِي أَنْقَصَ ظَهْرَك ركيا مم في آب كى فاطرسيدك اد فيبي كرديا اور بم في آب كاوه لوج ا تار دیاجس نے آپ کی کمرّواز کھی تھی، بیرشرح صدراد دوضع وزرجوموجب تقف ظہر مقامیرے نزديك اس طرف اشاردسيا ورآيت لوا ما خواك هان القراك على جيل الاد الريمان قرآن کو بیبا ژپرا تاریمی اسمعی میں بھی بہت ہی صاف سے اور بنا زاور تلاوت اور ذکر ک مصنا دلت ا ورکنژت سے **توت ک**ا پیدا ہونا ا ور<sup>ٹھت</sup>ل وی کی احستمال کی حما قست بیدا ہوجا نااس طور برہے کہ چوہی ذکر وغیرہ سے وار داست اورفیوص غیبیلمی و علی قلب برونالفن موستے ہیں اُن کے ورود سے فلب میں بت دریج قوت بریدا ہونی رہتی ہے جس کی وجہ سے شدّت و ثقس کا مقابلہ اس کے لئے آسان موجاتا ہے۔ چناسخے۔ ابل تلوین کا اضطراب اور ابل تمکین کا استقلال اسی وجدسے ہے کہ پیلے قلب میں توسی خسل کی متی ۔ پھرذکر کی کٹرت سے احستمال انقال کی طبا قست میگی اوراس شعب ریس ان وارداست میس سے بعض کا ذکرہے سہ

بین اندرخودعسلوم البیا بیکتاب و بیمعیدواوستاد را پیخاندر بغیرت ب و معاون اوراستاد کے البیا بنیجم السلام جیسے علوم دیجو گے اوریہ حالاست وارد و مختلف قسم کے ہوتے ہیں سیمی ذوق وشوق وسیرور والبساط ہوتا ہے۔ کبھی حسنرن والقیاض ہوتاہے۔ بسط کے الگ فائدے بین اور قیمن کے علیٰ خدہ مصالح ۔ اور سب محمود بین کیو تکہ قبض میں بھی تزکیب نفس واصل ان عجیب ہوتی ہے ۔

چونکو قبض آمد تو در در اسطین سازه باسش و چین میقکن برجبین در او بردن او بردن در دان بردن در در مشو برجب تم کوفیض آمید است بیش آگ و منهاری اصلاح باطن کے لئے ہے اس سے ریجب دو مت بول

ام كي بعد فرمات بي إنَّ لكَ فِي النَّهُ رِسَبُهُ اللَّهِ اللَّهُ البِّهُ عَاطَلِو لللَّهُ وبِي شَكَ تم كودن مين بهت کام رہتاہے ؛ پیلے بطود حکمت کے بیان ہواہے کتہجدا ورقرآن مجید پڑھا جائے کیو بھر اس وقت اس کا اثرزیاده موگا اب اس کے علاوہ ایک اور وجب بیان فرماتے ہیں كرآب كودن مين اوركام بهي ربيته بين ان كي وجه سے خاص قسم كي توجه الى الله تامنهيں بہر کستی داس نئے یہ وقت شب کا کہ صروفیت سے خالی ہے نتجو یز کیا گیا اوروہ کا رو يار بد چې . مثلاً تمليغ د بن . تربيت خلا لُق . حوا مُج صرو ، په لا زميب ريشريت جرحيندگه تبليغ دين ا ورتربسيت خلائق حو دبھی وين ہے ليکن چونکدان ہيں ابک قسم کا تعلق مخلوق سے میں موتا ہے دہا! س میں خاص قسم کی توجہ الی الشرپورے طور پرنہیں ہو گئی جیسی خاص خلوت میں موسکتی ہے بہاں سے بھی اُسل در والی بات کی تا ئید ہو تی ہے کہ انسان با وجود كمال كے محى لوازم كبشريد سے بالكل بليس تھوٹ سكتا - ديجھئے آيٹ صاف دلالت كررين ب كرتها ركاسج طوي يحبونى سي أيب ورجمين آب كوي أنع ہوجاتا تھا اور چونکہ آپ کے تمام احوال کامل ہیں اس سے معلوم ہواکہ خلق کی طرف مشغول ہونامثا نی کمپ ل نہیں۔ بیں صاحب کمال پریمی ہروقت کیمساں حالست نهيل ربتي حصرت ابو بمرصد لبق رم اورحصرت حنظله رماكا قصد حدسيف بيس سبح كمحصرت خظائرنے اینے کواس بنا برمنانی کہا کہ آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سامنے کچواور حالت موتی ہے اور پیچے کی اوراس برجعنرت صدیق اکبرزنے فرما پاکہ یہ حالت توجاري بھی ہے . آخسرية مقدحضو صلى الشرعليد وسلم سے ياس بہنيا واس برآ مخضرت صلى الله عليه وسلم في قرما يا وليكن يَا حَنْظَلَة سَاعَة وسَاعَة الكِسُكُعرى كيسى أيك محرمى کیسی ا در در حقیقت اگر ہروقت وہی حالت تجلّی کی رہے نئو دجیما نی ترکیب معبی ٹھیک يدر باول تعطل موسكا كيونكه حالت عليمين الترظام تعبذيه وتحيره كالمكن نهين بيهم اس فٹ کی نوبت آجائے گی ولنعمر ماقیال ے

پتوسلط ان عوت علم برکٹ د جہاں سرنجبیب عدم درکٹ درجب ہوسلط ان عوب تام ہوجا تی ہیں) رجب مجبوبے قیقی کی تحل قلب پروار د ہوتی ہے توسب چیزیں فٹا ہوجا تی ہیں)

د ومبری *عملی منظمی ہے کہ ڈوق و*لڈ مند جیب ہی آئی ہے کہ اس حالت میں دوام مذہبوویڈ روام سے عاوت ہوجائے گ اور لڈت جولیدب جدت محمعلوم ہوتی ہے مارہے گی. ڪُنُ جَدِينِ نَبِنَ نِنَ أَن مِرتَى تِيرِم إِبِرَمِولَ بِهِ اس كعلاوه أيك اور حكمت بي وه ببركه غلبه امستغراق میں قصدنه رہے گا اور میں قصد کے اعمال کا احربہیں اور میراعما ل قرب نهیس ملتا او اعلال بی و نیایس مقصود بین و نیایس انهیس اعمال سے واسطے بیجا گیا ہے۔ ورن و نیامیں آنے سے پہنے روح کوخود ایسی حالین حاصل تحیس وجھو دائم میسترتھا نگراعمال منتھان کے واسھے دنیا میں جیجا گیا بہذا عمال اوران کا اجب امر مهتم بالشان تصهرا اس كي مفقين صوفياني فرما ياب كرامستغراق من ترقي نهير موتي. ان سب باتوں سے علوم ہو گیا کرتج ہیں جیسی مکمتیں ہیں دسی ہی استہتا رمیں بھی ہیں اوربيهال ايك فائده قابل غويعلوم مبوا وديه سيكه با وجود سيحة تبليغ دين وتعليم إحكام متعدی نفع ہے اور وہ نفع لازمی سے پڑھ کرے اس مئے منتبی کواس کا زیادہ استام مو تأہے۔مگر بای*ں ہم۔ یہ ارش دہے کہ حو نگہ آپ کو دن میں بہت کام رہتے ہیں* رات كوتهجدا ورترسيل سے قرآن برطعا يكھے اورايك دوسرى جگه فرماتے بين كه فَإِذَا فَعَتْ فَانْصُبْ وَإِلَىٰ مُربِّكَ فَرْعَبُ رَآبِ إِنْ عِينِ فَانغُ مِرْجِالِا مُرِينَ لُوحِتَ كِيا يَعِيمُ اوراتِ رب كى طرف توجه ركھئے اس سے يہ ٹابت ہواكہ كامل كواينے لئے تھى كچھ مذكيجھ صروركرۃ يہ ہيئے ا وربع يحميل محى ذكريسے عفلت مذجيا ہے اور بذارخو داس كا ود حال رہيے گاڻ دوسروں كواس سے كامل نفع سنجے كاكيونكہ مدون خود كئے ہوئے تعليم میں يرکت نہيں ہوتی بہي معة بي قول منهور من أو و دكة لا قاردكة رجس ك الدور منين اسك النه دارو بي بيه سے البتہ یفنطی ب کمنتہ ی قطع تعلق کرے دوام خلوت اختیار کرے یہ طريقة سيريج و خدمت خلق نميست بنته بيج وسجا ده و دلق نيست اطربعیت خدمت نیلق کا نام ہے تہیج مصلی اور گدری کو نہسیس کہتے ہیں ،

ليكن خود اسيف كو قابل ارشاد ما سمين لكير البية حبب شيخ إجازيت ويدس توامنت الأ اس کام کوہمی مشروع کر دے اور پہلے سے اس کی نبیت کرنا اور ذکر وشغل اسسر

نیت سے کرنا بھی مضرب- اوراس نیت کے ساتھ کا میا بی شکل ہے۔ وجہ یہ کہ بیر نيت برابين كاشعبه باب ال كاتوب الى الخلق من ايك سير ما وديكاشتغال بالخلق بإدائس كوما وحق سے مانع موكارسواس مشبهدكى نتهى كائل كے حق بر مجنائنش نہیں کیو کمنتہی کی بسبب وسعت صدرے یہ حالت ہوتی ہے کہ اس کوشغل ضلق یا دحق سے مانع نہیں ہوتا۔ اور نیز خلق کے ساتھاً س کامشغول ہونائھی بامرحق ہوتا ہے اوراُس کومقصود اس سے امتثال امراور رصنائے حق جل وعلا ہی ہوتی ہے ا ورضلت کی طرف اس کی توجہ خدا ہی کے لئے ہوتی ہے۔ اس کے اُس کو استخال کخلق ما نع عن الحق ومخلوق ميم شغول موناحق سے مانع نهيں موتا ، نهيں بوسكتا بككه ايشتغال خود حقوق فلق سے ہے۔ اور اس آیت میں سنبعًا طوینًا الطور مبله معترض سے مخلوق کے اس حق کی طرف اختارہ ہے اور مخلوق کا و دحق یہ ہے تصبح عام ترہیت ارشا د لیکن اس حق خلق میں حق خالق کورہ بھولنا چاہئے ۔ جتا بچہ بیہا رہمی مخلوق سے بیان سے يهلي فأجرالكيال الأين وقنوق الشربيان كئ تفيدا ورمخلوق سيجتنوق تحريبي واذكر اسْتَوْمُ يَإِنْ (اورابين رب كانام يادكية رجو) فرمايا كياب، توكويا يداشاره ب اس طوف كەاس شغل میں بمیں ربھول جا نا۔اول آخر دونوں جگہ باد دلایا گیا ہے اور وَاوَ كُيُّالسُّهُ دُينِك مِن اكترمفسرين لفظ اسم كوزائد كيت بين اوربعض زائد بين قرار دين أوراس انتكا ف سعيهال ايك عجيب مسكلمستفاد مؤكيا اوراختلاف أمتين دُحْمَدُ ومرى است ا ختلات رحمت ہے) کا ظہور ہوگیبا اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ زیادۃ اسم کا قول توموانق حالت منتهی کے سے اور عدم زیادہ کا قول موافق حالت مبتدی کے ہے کیونکم مبتدی کوخود مسى اورمذكوركا تصوركم جمتاب اس كے لئے يہى كا فى ہے كەاسم ہى كا تصور موجات برخلا فبنتهی کے .اُس كوملاحظ وات بلا واسطسهل ہے اور صدسیت أَنْ نَعْبُدُ الله كُ تُنافَ مُوّادُ وتمالدُتنا لي كاعبادت اسطرح كروكوبا سكودكاه رب مواهيم شهور توجيه مينتهي کا طریق اوراس کی حالت کا بیان ہے اورعام کے لئے حضور کا ایکسسہل اورمفید طریق خدا كة خنل يجهوين آيا به وه يركز آدمي يه خيال كيك كرسويا الشرتعالي ني قرآن كي مثلاً

تعسلق حجا بداست قبی صلی جو پیوند با گبسلی و اصسلی دتعلقات نیران حجاب اورلاحاصل میں جب ان تعلقات کوفل کرلوگ توتم واصل موسکے،

البية انتمالط من الوَاط كرنام صرب اس كَ آسكه فرات مي كردَبُّ الْمُنْرِقِ وَالْمَعْرِبِ لَرَالَةَ الْمُنْرِقِ وَالْمَعْرِبِ لَرَالَةَ الْمُنْ اللَّهُ اللَّ

مطنب یہ کہ اللہ پر توکل کرواس سے معلوم ہوا کہ اہل سلوک کے لئے توکل کی تجی فرورت ہے اور میدان کا معمول ہونا چاہئے۔ نکعۃ اس توکل کی تعلیم میں بہ ہے کہ عال مذکورہ بالا کے اختیا رکر نے کے بعد حالت میں تغیر تب دل قبض و بسط شروع ہوگا اس میں صرورت توکل کی ہوگ اسس سلئے فرباتے ہیں کہ آخروہ مشرق و مغرب کا رب اس میں مورک و مغرب کا رب ہے اسس سلئے اس میں کوئی حکمت صرورہ ہوگا ورث است ہے کہ اسٹ تے جو حالت تم بروار دکی ہے اس میں کوئی حکمت صرورہ ہوگا ورث است ہوتا ہے اس میں کوئی حکمت اس سے کم کوئنگ دل مذہونا چاہئے اس میں کہ کومصلحت رکھی ہوگا دل مذہونا چاہئے اس میں کہ کے مصلحت رکھی ہوگا دل مذہونا چاہئے اس میں کہ کے مصلحت رکھی ہوگا ورف دا ہر برجم وسے رکھنا چاہئے اس میں کہ کے مصلحت رکھی ہوگا دل مذہونا چاہئے اس میں کہ کے مصلحت رکھی ہوگا دل مذہونا چاہئے اس میں کہ کے مصلحت رکھی ہوگا

ا ورُشرق ومخرب كا ذكرتين وبسطى حالست كيس فدرمناست مشرق لوحالت بسط كعناست كيم المهور موتا ہے واردات كا اورمغرب مناسب سے حالت قبض كے . يس مشرق ومغرب كانمود بأطن انسان مي بجي بإياكيسا - ولنصعرما قيس سه آسمانہااست درولایت جال 💎 کا رفرمائے آ سمیان جہال وررہ روح بہت و بالاہاست سے کوہ ہائے بلندوبالا ہا سے اولا بیت جان میں بہت ہے آسان ہیں جوظا ہری آسان میں کا رفرما ہیں روح

رباطن کے رامستہیں نشیب و فرازکو وصحراموجو وہیں)

ا ورحبس طرح مغرب مين آفت بمستور مبوتا ہے معب دوم نہیں ہوتا اس طرح تمفن میں کیفیسات سلب نہیں ہوتیں بمکہ مستور ہوجا تی ہیں اور پھرلبط میں گویا صلوع جوجا تی بیں حاصِس کَل کایہ جواکہ اہل سسلوک کے لئے بہاں چند ضروری معمول بهیان کئے گئے قیام کسیسل تعبی شہجد۔ تلاوت قراک تبلیغ دین ذکرو تبتل - توکل ا درجو نکتعلی خلق کی دونسم بیں ایک موافقین کے سیاتھ اس كا بيان است ارةً إنَّ لكَ فِي النَّهَا دِسَبْحًا طُوبُ لَا ودبُ ثَمَك تم كودن مِي ببت کام رہتاہے؛ میں ہواہے جس کا حاصل تبلیغ دین اورارسٹ دو تربیب ہے چونکر موافقین سے تعلق محبت کا ہے اسس کے مقوق بوجہ اس کے کہ وہ حالت طبعی ہے تقاضائے حب کی وجہ سے خود بخود ا دا ہوجاتے ہیں۔اس من اِس میں زیا دہ اہتمام کی صرورت مذہونی السبتہ مخالف کے معاملہ میں ممکن تھا كركيدا فراط و تفريط ہوجاتی اس لئے اس كا بیان اہتمام سے فرماتے ہیں ۔ وَاصْبِوْعَظَ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُوهُ مُرَهُ مَرَّا جَمِينَا لَدِّمطاب يُركه فالعَن كي إيزاجِرِير كيجيئه اودان سے عليحده رہيئه اچھے طور بركہيں ابيها ند ہوك سختی سے اُن كی آنٹس عنا دا وربحرک اُسٹھے اور زیادہ تکلیف بہنچا ئیں ہجرجیب سے مرا د تطع تعلق ہے اسطرح بركه قلب يس تنگ نه جو يعرجب صبر كاتعليم دى كئى تواسس كاتسهيل كيك حضورصلى الشيعليه وسلم كواس ابن انتقام ليسئنه كالجرم شناكراب كيتستيجي ذاكي جاتی ہے کہ وَرُرِ فِیُ وَاکْمُنَدُ بِیْنَ اُوْلِی اسْتَعْمُوْ وَ مَنْ لَمُنْ وَسَيْدَا اِیمَ اَنْ اَلَیْ اَوْلِی اسْتَعْمُوْ وَ مَنْ لَمُنْ اَلَّ اِیمَ اَنْ اَلَٰ کِی عادت معامد کوہم پر چیور دیجئے ہم ان سے پورا بدل کے بین کے یہ فعات اللّ کی عادت ہے کہ اہل حق کے می الفیدن سے پورا انتقام کیستے ہیں اس لئے ہمی مناسب یہی ہے کہ صبراخت یا رکبیا جائے کیو تدجیب اینے سے بالا دست بدلہ لینے والاموجود ہے تو کیوں سنکری جائے فعدا تعالی کی اسس سنت کے موافق مخالف کوآخرت اور دنیا دولوں میں رسوائی ہو جاتی ہے ہے

بس مجربه کردیم درین دیزمکافات با دردکشان مرکدد افعاد برافعاد دامس دیدمکافات میں بہت بڑبہ ہم نے کیا ہے کہ جوشفس اہل انشاسے اُنجعا بلاک ہوگیہ :

ے ہیج قومے رافدارسوان کرو یا دردکتال ہرکہ درافقادم اِقادم اور سوانہیں کیا جب تک اس نے کسی صاحبدل کورنج بیدہ نہیں کیا ؛

مبيرت الصوفي

نقدصونی منهمدصانی بیغش باشد اے بسا عرفت کرمستوجب تشاش شد رصونی کی موجودہ حالت اگر باکل درست اور بیغش منه ہو وہ صوفی نہیں اگریب فرقہ بہن کے اسے شخص ابہت سے خرفت م آگ میں جلانے سے متابل ہیں)

## حيات الثرب

اس مرسطيم الامت رحمة الته عليه كى موائح عمري ان يحيلمي وروحا تى كمالات ان يح محدوا سه كار ناسع المسول تربيت وسلوك عارقا فه كات مزر بن اقوال اورد نيا وآخرت كي سنوار في كامكمن الكر عن المراب كامكمن الكر عن المراب كامكار المنتقيق مراب كي ميست كاف كده عطا كيست كاف المراب كي مسول كور ورفا كده الله الله الميت المراب كور ورفا كده الله الله الله الميت

ملنے سند : مکت به تفانوی بندرروق کراچگ

## جندمفيدكتابي

## مسلمانول كاعرفيج وزوال ؛

يعتى سان الامرارترجمه اردوتاريخ الخلفار

### مشربعيت اورطريقيت

اس کتاب کے جہدمف مین حضرت مولانا محداشرف علی صاحب مقانوی قدمی سرہ کے افادات کا آخاب بی اس کتاب کے جہدمف مین حضرت مولانا محداشرف علی صاحب مقانوی قدمی سرہ کے افادات کا آخاب بیں اس بی شریعت خواجیت حقیقہ ت ، معرفیت ، بیعت انقلاق ، ججا بداشت ، افکار ، اشغال مرا فبات احوال ، توجیب ت ، تعلیمات ، مسائل مع دلائل وحقائق سالک کے لئے طویق عمل مزدج بیں جو وال محبور والے میں مرتب کے گئے ہے ، اسکتاب کا احداد میں مرتب کے گئے ہے ، اسکتاب کا جسلمان کے بیاس جو ناصر وری ہے ۔ قیمت مجلد میں واد ایک مرتب کے بیاس جو ناصر وری ہے ۔ قیمت مجلد میں واد ایک مرتب کے بیاس جو ناصر وری ہے ۔ قیمت مجلد

عَالَ رَسُولِكُ مِثْمِرِ صَلِّكَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْعَالَ وَالْعَارِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَالِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَارِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْعَارِي )

رعوات عبرسة جسلداقال كا وطه ظا پخبشم لمقب به المعنا المعاصي

مِنْجُ لِمُنْكِرِنْهُ كَادَاتُ

حكيم الأمة مجدد الملة محفرت مولا نامحدا منه وعلى صناعات

يَّلِيرٍ، مُحمَّ عِبِ وَالمَّالِيَّ الْمُعَلِّدِينَ الْمُعَلِّلِينَ الْمُعَلِّدِينَ الْمُعَلِّدُ الْمُعِلِّذُ الْمُعَلِّدُ الْمُعِلِّدُ الْمُعِلِّدُ الْمُعِلِّدُ الْمُعِلِّذُ الْمُعِلِّذُ الْمُعِلِّذُ الْمُعِلِّدُ الْمُعِلِّدُ الْمُعِلَّدُ الْمُعِلَّدُ الْمُعِلَّدُ الْمُعِلَّدُ الْمُعِلِّذُ الْمُعِلَّالِ الْمُعِلَّدُ الْمُعِلِّدُ الْمُعِلِّدُ الْمُعِلَّدُ الْمُعِلِّدُ الْمُعِلَّدُ الْمُعِلَّدُ الْمُعِلَّدُ الْمُعِلِّذُ الْمُعِلِّذُ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلَّدُ الْمُعِلَّدُ الْمُعِلَّدُ الْمُعِلَّالِمُ الْمُعِلَّدُ الْمُعِلَّالِ الْمُعِلَّالِمُ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلَّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلَّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلَّذِ الْمُعِلَّذِي الْمُعِلَّذِ الْمُعِلَّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِي الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِّذِ الْمُعِلِي الْمُعِلَّذِ الْمُعِلَّذِ الْمُعِلَّذِ الْمُعِلَّذِ الْمُعِلِي الْمُعِلَّذِ الْمُعِلَّذِ الْمُعِلَّذِ الْمُعِلِي الْمُعِلَّذِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلْمِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي مِلْمُ الْمُعِلِي مِلْمُعِلْمِلْمِ الْمُعِلِي مِلْمُعِلِمِ الْمُعِلِي مِنْ الْمُعِلِمِ الْمِلْمِلْمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِ

مَّكَ سَتَ بِهُ تَهَانُوى؛ دَفَتُرُالا بُقَاء متصل مسافرخانه بيندر<u>روڙ-</u> كراچيا

# رِبُهِ اللهِ مَعْلَمُ اللَّهِ عَلَمُهُ الْمَاكَةِ الْمَاكِةِ الْمَاكِةِ الْمَاكِةِ الْمَاكِةِ الْمَاكِةِ الْمَاكِةِ الْمَاكِةِ الْمُعْلَمِينِ اللَّهِ الْمُعَارِقِينَ المُعَارِقِينَ المُعَامِقِينَ المُعَارِقِينَ المُعَامِقِينَ المُعَامِقِينَ الْمُعَامِقِينَ الْمُعَامِلِينَ الْمُعَامِلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَامِلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَامِلِينَ الْمُعَامِلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينَ الْمُعِينِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينِينَ الْمُعِلِينَ الْمُعِلِينِ الْ

| مأذا مرضيط المستمعون الشتات                                                      | کین                     | کھ ِ                    | مين                                      | ١ين                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
| كيامنهمون كس كلها النيني آمداد مقرفات                                            | کھڑے ہو کر<br>البینی کر | حتتنا موا               | مسب بوا                                  | كهال بيوا                           |
| کناه در جلایجی مولوی دسین<br>کناه در جلایجی مولوی این<br>کی فرمه ست مطابعه با با | سب<br>گفترا ببوکر       | ا<br>المحالي<br>المحاشة | مرر بیج الاول:<br>مضاح العر<br>مضاح العر | امپورمها ان<br>احب<br>برمکان آه جنا |

#### بسم التدالرحمن الرحسيم فأ

يەسورۇ نوركى آيتىن ہیں ان میںایک خاص گٺ و کا لېكا سیمضے كى مذمت بمان كى كَنى سب دَ تَحْسَبُوْ سَنهُ هَيِهِ نَا قَهُ هُوَعِنْ ذَاهْ وَعَظِيْرٌ رَا ورتم اس وبكل باست سمحدرہ نصے حالا نکہ وہ اللہ کے نزد کے۔ بڑی بعاری اِنت ہے ، اسس میں نص ہے یہ قصر انک کاہے اس میں تہمت اور بہتان کا ہیسان ہے اوراس کو ہلکا سیمھنے مرتو بیخ ہے اب دیجمنا بہہے کہ آیا فاص اسی گناہ کو جیسا کم مقتضا سبب نزول کا ہے یا ہرگٹ وکا جبکہ وہ کبیرہ ہو ہلکا سمجھنا براا ورمضموم سے سوغورکرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں تخصیص کسی گسفاہ کی نہیں کیونگرسبب نزول سے تو جگر كى تخفيى موا بى نېيى كرتى - ربامى بخفىيى كاعظىم سے مو بركىنا وگوده صغیرہ ہوا بنی حقیقت کے اعتبارے عظیم ہی ہے کیو کر حقیقت گنا ہ کی نا قرمانی ہے - الشرتعالے جل جلالہ کی - اورظا ہرے نافر مانی گوکسی سم کی موریادا ہی بری ہے اور گنا ہوں کے درجات بیں جو ٹیٹائی بڑائی کا تفاوت ہے وہ ایک امر ا صَا فِي سِيحَ كِهُ ايك بهت براً كناه به اورد وسرااس سے چھوٹا ورنداھسل حقیقت کے اعتبارے سب کت و براے ہی ہی کسی کو ملکا مرجعنا چا ہیے اسس چھوٹے بڑے ہونے کی ایسی مسٹ ال ہے کہ جیسے آسمان دنیا عرشس سے توجیوٹا ہے مگردر حقیقت کوئی جمونی چیز نہیں . دوسری مثال نایا کی اوربلیدی کی ہے کہ بلیدی چاہے تھوڑی ہویا بہت مگر حقیقت تو دونوں کی پلیدی ہے اور رازاس یں یہ ہے کہ حیتی کسی کی عظمیت اوراحسان ہوتا ہے اتنی ہی اس کی نافرانی کنابری مات ہے اور یہ ظا ہرہے کہ النہ تعالے کی عظرت اور احسان کے برا برند کسی کی عظرت نه سی کا حسان . تواس کی نا فرمانی ریب سے زیادہ بری ہوگی بس وہ اپنی اس قیقت ا در قسقنی کے اعتبار سے غلیم ہی ہوگی اور اسس کامقتصایہ تھا کہ گنا ہ کا ارتکاب مدكياجاتا مكراسس جزاك چنداب بي بعض كن وكوتوسغيرو محدكرارتكاب كرلباجا تاب حالا بحداسي رازكي وجب سے فقهاء نے لكھاستے كداست خفاف كناه كفرسيه كوجيموها بى بوغ ص خدا نعاكى برنا فرما فى عظيم بى باس اعتباي

تو سے بین سمجھنے کے ہرگناہ کوعام ہونی گناہ لی مشال تواگ کی سی ہے۔ ایب چنگاری بھی مکان جلاتے سے سیکا فی ہے اور بڑا انگارو بھی بیں صغیرہ چنگاری ہے اور برا انگارہ ۔ لیس عمل کرنے کے لئے یہ پوچینا کہ یہ سنیرو ہے یا کبیرہ سنب میں ڈالتا ہے کا گرکبیرہ ہوگا تو بجیں گے ادر اگرسنیرہ ہوا تو نثیر ہم ایسے تتخص سے ابازت لیتے ہیں کہ لاؤ ممہارے چھپر میں جھوٹی سی جنگاری رکھندیں اگریه ناگواری توخداتسال کی نافر مانی کیسے گواراہے وہ چنگاری گوجیون و مكر كيميلت بيحيلت الكاره بى موجائے كا - اسى طرح آدمى اول صغيره كرتاب اورده جمولتا نهيس اسس اصرارس وه صغيره كبسيره بوجانا ہے ا درزیادہ مدست تک کرتے رہنے اس کو ہلکا ہی سمجھنے لگ جا تا ہے اور دہ امس جہت سے کبیرہ ہوجا تاہے بعسنی بعضے تو یہ کے بھردیسہ گناه کرتے ہیں ادریسخت علطی نے کیونکر گناه کی جیب عادت موجاتی ہے بھر توبی مشکل ہو جاتی ہے کیو کمہ نئے گناہ سے جن کی ابھی لذہ نہیں رجی توبکر اسال ہے اور عادت دا کے گنا وسے توب بہت مشکل ہے۔ علاوہ اس کے جب چھوٹے گٹ مول سے اجتناب نہیں کیا تا ہے تو طبیعت ہے پاک ہو جاتی ہے ا درول گھل جاتاہے پھردنیۃ دفیہ کیے دبھی مونے ملکتے ہیں جیسے صاف کبرے کو ہارسٹس میں کیچر و نیرہ سے بچایا با کا ے اور جب بہت چھینے بڑوانے میں تو بھردامن کھا، جدواردیا جا تاہ ا ورده كييرًا بالكل حنب راب موجا تاب - ايسا بي كن وكا معامله بكر كتب سناه کی طبیعت عادی موجاتی ہے وہ برا الهوجاتا ہے اور خیوشتانہیں۔ مشلاً رُمیندارول ، کا مشتکارول وغیره میں یا گست و بمنزله عاوت بوگئے غضّب الطشكم المبع باطس جيسة آم أورسيسر كي جع متعارف أوريت يمول نا بالغوں کے مال میں تصرف دی کھ لیجئے یہ گنا و کس طرح مب ب کشکے کرتے ہیں اور خیب ال میں مجنی نہیں لاتے۔ البستہ سٹراب نہیں بیکن سے تو مہتفاوت

اس عادت کے ہونے مذہ ہوئے سے ہے۔ کپس ثابت موگیا کہ عادت ہوجا سنے
سے اصرار واستخفاف بلکہ استحسان کی نوبت آجاتی ہے اس لئے تو پہشکل
ہوجاتی ہے اور اگر موتی بھی ہے تو زبانی چیے کسی نے کہا ہے ۔
سے درکف توبہ برلب کی برازووق گٹ او
معصیت داختدہ ہے آ بد براستخفار مما
رہا تھ بی تبیع زبان برتو ہوں ذوق گٹ اوسے بھر پور ہے ہمار ہے

رہا تھ میں سبیع زبان برتوبہ دل ذوق گناہ سے بھر پورہے ہارے گئا ہے ا

جنا پخے۔ ان امورمتذکرہ بالاسے تو بہ توکیسی اور الٹے ان امور کے ترکب کو فلات رباست اور ذلت سمحقة بن اوركت وسع دل برانهين موتا حالانك ايمان كانشانى يدب إذا مترانك حسكتك وساء شك سكبتك وجبكترى ننگی بچھ کوخوسٹس کرسے اور بچھ کو اپنی برائی ٹیری معلوم ہو) خوص توبدان وجود سے مشكل موجب تى ہے۔ اس سے معلوم مواكد توب كے بحروم، كنا وكرنا نبايت حاقت سے مگر بعض نا دان پھر بھی دھوکے میں میں اور توبکے توقع پر گسنا ہوں پردلیسے ی کرتے ہیں ۔ امسی شخص کی ایسی مثال ہے کہ اس کے پاس مرہم مواوراً مس کے بھروسے وہ اپنی انگلیسال آگ بیں جلا لیتا ہو۔ کیا مخص بوراحمق نہیں موگا۔ کیب کسی عافشل نے کھی ایساً بیسا ہے جیب اس آگ پر دلیری نہیں کی جاسکتی تو ودارخ کی آگ تو اس آگ سے سنتر حدید زیادہ تیز ہے بلکہ مرہم تو بھر بھی من کل الوجوہ اختیاری ہے اور تویہ کو بظ۔ ابرا ختیاری ہے مگرمرہم کی طرح من کل الوجوہ اختیاری مْہیں کیونکہ توب کی حقیقت یہ ہے آلتُوب الله سُدَ م رتوب شرمت دگ ہے جس كولوں بهى تعبيرَكيداه وهُوَتُنْ فَيْ الحدثاعَلَى الْحَظَا وَمَثَالِكُمُ الْعَشَلَبُ عَلَى الْإِسْتُهِ روه خطابر الدرد ني اعتباد كوجلا ديتي بنه ادر فلب كسناه برمثالم موتاسه بس تو یہ اسس سوزمشس اورجلن کو کہتے ہیں۔ یہ معسلوم ہے کہ سے النَّوُ مقولہ انفعال سے ہے اور دوہ اختیارے فارج ہے۔ البتہ اس پرایک طالبعلمانہ شہر

إوتاب كرجب نوبه امرا فتياري نهزر اورحب الارشاد وكالأم يحتف الله تفاث إِلاَّ وُسُعَهَا إِالشَرْلِعالِ وسعت سے زماد وکسی کو پخلیف تنہیں دستے ایک غیرا ختیاری کی تکلیف دی تہیں گئی تو بھر 'ڈُنٹو'ا (تم توبہ کرو) کا امر سیول کیا گیسا اس مضیر کا جواب پرہے که انھتیاری کی دوقسم ہیں ایک وہجو تحود الخست بإربين مو-ايك وه حس كها مسباب اختيار بين مون سوتوم یا بیمعسنی اختیا ری ہے کہ اس کے اسباب مفتیاری میں بیسنی الغدیعالئے کی عظریت ا وراس سے عذاب کا مراقب سواس کے کرنے ہے بنا دۃ اللہ يول بي جاري ہے كەندامت اور تالم تنسب جوحقىقت ميں تو بے يہدا ہوجاتی ہے۔ بہن! قُوٰ بُنُوْارتوبِ كرو) كاحسكم ديا گيب ہے۔ چنا بخسہ ا بِک جِسگہ ارشاد فرمات مين كم وَالسَّانِ بنَ إِذَا فَعَسَلُواْ فَا حِسَنَةٌ أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُ مُنْ هُ ةُ كَمُوكُ لِلْهُ حَدَّالسُّ تَغْفَرُ والسِّ ثُنَّةُ يِهِيمُ : وه توك السِيرِير كما كُران سے كوئي كشنا مِوجِا تاب يا اين نفس يرطلم موجا "إب أنووه الشرتعالي كي عظست اورعدًا ب كويا و كركے اپنے كنا ہوں سے توب كرتے ہيں) مطلب يہ كه أكران سے كنا و ہوجا تا ہے توالترتعالے کی عظمت اور اس کے عذاب کو یا د کرتے ہیں میب ال پراد کرالتہ مِين مصنَّا ف محدُوف ہے تعیستی ذُكَّرُوُا عَنَّ ابْ اللَّهِ اَ ذَعَظُمَةُ اللَّهِ اور واقعی اللّه تِعباليٰ كَي عَظمت اليبي ہي چيز ہے كہ اسس كے يا در تصفے ہے نا فرما في نہيس ہوسکتی اور و دھے بھی وت ایل یاد رکھنے کے ایس اس کو دل سے مجھلا کرائٹس کی نا فرمانی بر کمریا نده لیست برای بے باک بات ب بعث منتظرر ستے ہیں ک فلال کام کرمے توباور تدارک کرلیں گے حالانکہ ممکن ہے کہ اس کوموا نع کے پچوم سے اتنی مہلست ہی ہ ہلے اس سے اس وقت کے امکان ا در فراغست کو غيمت سبحهوا ورحب بيمعسلوم مواكه خدا تعساسط كي عظمت اوراس شحعذاب کے مراقب کرنے سے توبانصیب مہونی ہے تواب دوسری بات وتا بل غورہے سراس مراقیب، کے لئے ہمی فرصت اور فراغ کی صرورت بُ بعض لوگ اسس

فراغ کی تھی قدرنہیں کرتے حالا مکہ وہ بہت بڑی فینمت چیز ہے عدیت شریف یس ہے راغ نکن تھ خسسا قبل خکس ریا تھ چیز وں کو باتھ چیز وں سے بہلے فینمت بھوا اوران میں سے راغ نکن کھ خسسا قبل خکس ریا تھ چیز وں کو باتھ چیز وں سے بہلے فینمت بھوا اوران میں سے ایک یہ ہے فکو اغت فیسل شغول مونے سے بہلے منتفول آدمیول کی حالت میں فور کرنے سے فراغ کی متدر معلوم ہوتی ہوتی وہ بیچا رہے ہروقت بلا میں مبتلا ہیں ان کو کوئی وقت فرنست کا اور ایسے سوچ کا فہ ایک سوچ کا مدا یہ سوچ کا اور ایسے سوچ کا فہ ہمیں ملتا ہیں یہ تالت ہے کہ رہ

چومیرد مبتلامیرد چوخیزد میتلا نیزد (جومرتے ہیں مبتلامرتے ہیں جب استھتے ہی مبتلا اٹھتے ہیں: فراغ کی قدرکے بارے میں خوب کہا گیب ہے سہ

خوشاروزگارے کردارد کے کہ بازار حصش نباستد سے بقدر ضرورت بسارے بود کندکا رسے ازمرد کارے بود

( فراخت عمیب چیرسب اگر کسی کوه اسل جوزیا وه ک اس کوطمع مذ جو طرورت کے اس کوطمع مذ جو طرورت کے مواقع اس کے مواقع اس کو کھی کرا چاہے این اوقات کو مشائع ما کرے ؛

يْرْ صَدْمَيْ مِدْمَيْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مَنْ أَصْبَحُ المِنَّا فِي سَرِيدُ مَعَا فَا فِي جُسُو لا وَيَعْ مِن اللهُ ا

بات ہے کیو نکہ اگرزیاد دبھی ہوا تب بھی اسس کی تو ہرروز ایک ہے روز کا قوت آئے گا بس اس میں یہ او تعلیب والابس برا برمواسه

گریری بحب را در کوزهٔ چندگنجه قرات یک روزهٔ چول ترانانی وخسرقانی بود برین موئے توسلط نے بود

داگردریا کو کوزه میس ڈاک کت سماوے مگرا بہ دن کی قسمت کا جب تواکیب

رونی اورایک کیرامل جائے تو مربن موتیرا بازمنا وسم

چنا بخ اسی زماند کے ایک مجمول کی دکا برت ہے کہ و واکیس روز اپنے خوز ا نے کودیکھنے گیا

جوز پرزمین برنے مکان میں تھا اوروہ مکان گاد گا د کھیلتا بھیا اتف اق اس کو وہاں دیرلگ گئی اورکسی کوخبرتھی نہسیں ملازموں نے دروازہ بند كرني اوروه بهيت برامكان تحا اوردروازون كاسلسله بري دورتك تها اوريدانتي ووريحاكه وبالت آوازيا برنهيس أسكتي على الفين وه بہودی وہاں جوام رات سے ڈھیروں میں بھو وہیا سا مرکب اس وقت كونيُ المس سے پوچھتا توالس كے نزديك ايك بسكت اور يانى كے گامسیں کے سامنے سارا خروار ایج تھا۔ ایسی ہی حکا بیت ہے کیسی مجدو کے کبو أيك تحييل ملى كحول كرونكيل تواشرفي لسيحييتك كرزمين برماروي أور ا نسومس کیا اور کہا کہ اگر یا گیہوں کے دانے ہوتے تو کچے کام آتے۔ الغرض فراغ اورصحت اورصروري سامان حنسرج يه بهبت غنيمت جيرين ہیں ، یہ ہروقت میسرنہیں آئیں ۔اس سلے اس کو نٹنیمت شیجھے ۔ امس وقت کی فرصت کو ہاتھ سے یز دے اور تو بہ بہبت جلدی کرنے ۔ بعضے لوگ اللہ تعبائے کی رحمت اورمغفرت کے ناز پرتوبہ نہیں کرتے حالا بکہ رحمت اور مغقرت کی خبریں انسس لئے دی گئی ہیں کہ تا نہے کو پاکسس ، ہو جیسیا کہا گیا ہے ہ

بازآ بازآ برانج بستی بازآ گرکا فروگبرو بت پرستی بازآ این درگه ادرگه نومیدی نیست صد بازاگر توب شکستی بازآ دوالی آ دالی آ جو کچه بھی توہ والیس آ جا اگر کا فرآتش پرست اور بت برست ہے تو بھی والی آیہ بھارا در بارن امیدی کا در بار نہیں ہے اگرسو بار توٹ توب توری ہے تو بھی والیس آ جا ،

اورجراً مند اور دلیری کے واسطے نہیں کہ اور دلیہ مبوکرگست اکرو بلکہ احسان اور رحمت خدا وندی کی اطب لاع کا مشتقن یہ تھاکہ متنا ٹر ہبوکرا وربھی طاعمت اور فرما نہر داری کرتے یہ کہ اورجراُت اورگستاخی اور نا فنسرمانی کی جانے چنا پخ ہم و <u>سکھتے ہیں کہ دنیا میں کو لُ کسی کے</u> ساتھوا حسان کر تہ ہے تو وہ **ا** ورزیاد دیجہت و اطاعت کرتا ہے مذکر مخالفت و سکشی۔ رہایہ اٹرکال کہ واقعی اس کا مقتضا تويهي تهامگرايك دو سرامقتفني كه لذت سے ود غالب موگيا . چنانج گنا د میں ظاہرے کیسہ مزاا ورلنت ہے اسس کو چنوار نااس کے مشکل ہے سو أكرا دراك صليح موتويه انركال بانكل فحبيك نهين كيونكر كنت وميس جولذت ہے اُس کی مثال تھجی جیسی ہے کہ خود اس میں کو ٹی لڈت نہیں محص مرض کی وجہہ سے لذت معسلوم مبو تی ہے بیھر تو را ہی سورمشس پیدا مبوتی ہے سویہ ورانسسل مرض ہے بیساک سانے کے کاٹے ہوئے کو کڑوا کھی میرٹھا معسلوم ہونے لگتلہ سوکسی عافشل کوالیسی لڈرٹ عادج سے ٹافع نہیں موتی۔ الب ترحقیقی لڈرٹ طاعمت میں ہے چونکہ ان لوگوں نے ابھی اخمال آخریت اور پر مہیز گاری اورطاعت کی لی<sup>ت</sup> چکی نہیں اس کئے گنا واورننسانی لڈات ان کو مرغوب معسلوم موتے ہیں ۔ آخرت اور برميز گاري كي لذمة حشرت ابرا سيم اوهم رحسے پوچيئے كركس طرح اس سمے پیچھے سلطنت کی لڈت ترک کردی حضہت نمہ بن عبدالعز پیز دو نے امسس لذمت کے پیچھے لیسا س شا بارہ ترک کرتے غربیب یہ کپڑوں پرکفا بہت کی اور سيدنا شيخ عبدالقا درجيلاني كوسلطان سنجرك ملك نيمروز دينا جابا اس جواب میں پیشعر تحریر فرمائے ہے

یجو چیتر سیخری دخ بختم سیاه باد در دل بو داگر میوس مک سیخرم زانگ کدیا فتی خیر از مک نیم شب دچیر سیخری کی طرح میرامنه کا از بواگر میرے دل میں مک سیخری کا دسوس محمی میجیب سے بھے نیم شب کی صلطانت الی سے میری نظرین نیمروز کی سلطنت ایک جو کے برابر تہیں ، مد بغراغ دل زمانے تظریب کا دروے به اذا تعد چیتر شاہی ردز باؤ موسے دفراغ ت سے ایک من عت ایک لی مجبوب کے اطمینان سے دیکھنا دن بھر کی دادوگیر شاہی سے بہترے ، مه کیس ازسی سال معنی تعقی شدخ آق تی کریکی می بندا بودن براز ملک سلیمانی رفتانی میس سال کے بعد بین تابت جوکدایک گھڑی التر تعسا سے کے ساتھ منتخول جونا بہتر ہے ملک سلیمانی سے ،

چونکہ یہ لذات و تنعاب درحقیقت جان کے لئے عذاب ہے جینانچے ارشاد فرماتے ہیں وَلا تُعِينِكَ ٱ مُوَانَيْمُ وَادَ لَادُهُمُ رَائَمًا يُرِيلُ اللَّهُ نِيكُ لِيَعَذِّ بَهُو يِهَا فِي الْحَيْوةِ اللَّهُ شِكَالا دموان کے اموال اوراولاو آپ کوتعجب میں مذا الیں الٹیکو بیمنظورے کران چیروں کی وجیسر ے دنیوی زندگی میںان کو گرفتار عذاب رکھے; اول توان چیز وں کا مرضی کے موافق صل بوناغیرا ختیاری اور اگر حاصل کهی موگئی توان سب مشغولی اور تعسلق کی بریشانی اور بے آرامی یہ دوسرا عذاب حقیقت میں آرام توصرف الشانعا لے کے ساتھ تعسلق بِيدا كُرْف مِن بِ اللَّهُ بِدِرْكُرُ اللَّهِ تَعْلَمُ فِنْ الْعَلْمُ وَثُونُ الْعَلْمُ وَثُونُ السُّرْتِعَاكِمِي كَوْكِيتِ ولَ كُو اطبینان حاصل موتاسی؛ پیر کلفتیں توگناه انفسی میں اور بعش کلفتیں آفاقی مجمی مرتب ہوتی ہیں چنا پخے۔ ان نا فرما نیول کی بدولت طرح طرح کی بیماریاں طاعون ونحیرہ و با ن امراض ابس كي نااتفا تها و خيره ظهوريس آقي بي اوران بهاريون س ظ جری امسیاب گوکچھ امورطبعیہ ہول گرز نوب ان کے امسیاب حقیقیا واصلیہ ہیں اور دونوں میں تعارض نہیں کیونکہ ممکن ہے کہ سزاتو ہوگٹ د کی دجے منگر ظہوراس مسنداکا اسباب طبعیہ کے ورایعہ سے ہوا ہو، اورچونکہ ذکوب کوا ن امراض کا سيب نہيں قراروية اس كئے فسالتي علاج كرتے ہيں اصل علاج استفاريب وہ نہیں کرتے وہ بحی کرنا چاہئے ۔

جند نوانی حکمت یونانیال حکمت ایمانیال راهم بخوال صحت ایرس برجو بیدا زطبیب صحت الرس بجوئیدا زهبیب بدن صحت ایرس زخریب بدن صحت ایرس زخریب بدن دینانی حکمت ایمانی بعن معرفت دینانی حکمت ایمانی بعن معرفت کی تو پرهوش به ن کودرست کرناچ سے موتوطییب سے دجوع کرواؤم

ہرکہ ترمبیدازحق وتقوے گردید ترمیدازوے بن وانس ہرکہ دید رجوشفس الشرتعالی سے ڈرتا ہے اور تقویے اضتیار کرتا ہے اس سے جن وانسان در

بوشخص دیکھتاہے ڈرتاہے ) اس کے متا سب جٹاب پیرومرت دھاجی صا حب علیہ الرحمۃ کی حکا ہوت ہے سمے سے۔

ایک دفعہ پران کلیرسے واپس ہوتے ہوئے سہارنبود تشریف لاسے لوگوں نے آپ کوایک ایسے مکان میں ا تروایا کہ وہاں ایک جن نے سخت آزار میبنیا رکھا تف

اپ بوایت ایسے ایک بی اگر در یا گیا تھا جب حضرت رات کو اسٹمے دیکھتے کیا حتی کہ وو مکان بالکل مطل جھوڑدیا گیا تھا جب حضرت رات کو اسٹمے دیکھتے کیا مرس کر سر دیمیں سر ایس ایس اور سرس بلدش اور سر فرات میں مدائش

ہیں کہ ایک آ دمی آیا اورسلام کیا اورمصا نحہ کرکے بیٹھ کیا حصرت نے تعجب سے پوٹھا تم کون ہوکیو نکر مکان بندی تعا اس نے عض کیا ہیں ایک جن ہوں اورمیری ہی وجہہ

يهمكان ظالى براسي حصرت عاجى صاحب في فرماياتم كو فداكا خوف نهيس كاوكول

کو تکلیف دیتے ہو۔ اس نے عہد کیا کہ میں اب تکلیف مدوں گا، اس کے بعد وہ جن اس کے بعد وہ جن اس کان سے بعد وہ جن اس کان کے بعد

طاعت بي كالتفاء

ایک میسیز کی روابیت ہے کہ حصارت عمروابن العاص نے جب بمصرفتے کیساتو ایک باروریا ئے نیسل حنثک ہوگیا توگوں نے عرض کیس آسیا سنے فرمایاکہ

مجسی پہلے بھی ایسا ہوا ہے اورلوگ ایسے وقت کیا کرتے ہیں عوض کیا کہ یہاں یہ رسم ہے کہجب دریا ہے نہیل خشک موجاتا ہے تولوگ ایک۔ كنوارى لۈكى كوبىن ۇ سنگاركركے اس ميں ڈال ديتے ہيں دريا تے نبيل بچر جومنٹس مارکرجاری ہوجا تا ہے آپ نے فرمایا ایسائیمی نہ ہوگا اور بہ سسیہ مضهون حصرت عمره كولكه كربجي حصرت عمره سنداينا أيك رقعه وريائيل کے نام لکھ کرجیجاجس کا بمضمون تفاکراً گرتوا بنی خوشی سے جلتا ہے تو ہم کوتیری صجمت نہیں الندتعا الے مفیس رزق ہے اور اگر ضرا کے حکم سے جلتا ہے وشیطان کے تصرف سے کیول بند ہوتا ہے۔ اُس کے ڈالتے ہی دریا کو جوسٹس ہوا اور بہیٹہ کے ایم جاری ہوگیا اور وہ بدرہم موتون ہوگئی یہ برکت صرف اطاعت کی ہے حقیقت بس بوشخص الشرتعالے کی رصاطلیب کرتاہے اس کے لئے سب بائیں آسان بوج نی بین - غرص طاعبت کا سبب راحبت ا درمعصیت کا سبب کلفت جونا ٹا بہت ہوگیا آج کل اول توگٹ و کومعصیت کا سبب ہی نہیں سمجھتے اوراگر کو نی مجھامجی ہے توایئے گن و کومبب نہیں مجھتا دوسرے کے گناہ کو مجھتام چنا بخہ ایسے مواقع براینے گٹ اہ کونہیں و پھتے پہلے بر رگوں کی حالت اس کے برعكس تھى حضرت ووالنون مصرى سے لوگول نے درخوا ست كى كرحضرت بارمشس نہیں ہوتی فرما باکہ میں سب سے زیادہ گست و گار ہول شاید بارسش میری وجه سے نہیں ہوتی میں بہاں سے جلاجا تا ہول۔ اس کے بعد چلے گئے اور بازین جھی ہوئی۔ بس ہم لوگوں کواپنے گت ہوں برنظر کرناچا ہے مگر آ جا بجاسے گئٹا و کے اپنی خوبیوں پرنظ۔۔رہوتی ہے حالا نکہ وہ خوبب ں ہی کیا ہیں اور اس کی خبرنہیں کہ ہما دے ناقص اعمال درگا دِ خدا و ندمی کے قابل ہرگہ: تہبیں ہوستا ہیں توبس بیسب محض دعوے اور بیندارہے م

خوا جہ بیندارد کہ دار دھا صلے ۔ ماصل خواج بجر بیندار نیسست رخواج کا گمان ہے کہ اس کو کچہ عاصل ہو خواجسر کو بجر غردر کے کچھ حاصل نہیں ) م ازدست وزبان که برآید کوعهد دشکرسش بدرآید را تعدد از دست و زبان که برآید درا تعدد از تعدد برآ بو کے درا تعدد در تعدد برآ بو کے منت شناش ازور بخدست براشتت منت شناش ازور بخدست براشتت دیدات منت شناش ازور بخدست براشتت دیدات منت منت شناش از ور بخدست براشت مید منت برا مول اس کا صان ما نوخ جیسے کو خدمت بر رکھ دیسا ہے )

یہ لوگ اپنے جن اعال فیر پرنازاں ہوتے ہیں وہ فیرصرف ان کے کمان ہی کے موافق ہو درخ حقیقت ہیں ہوجہ خلاف طریق اور پی ضابط ہونے کے وہ قابل قبول بھی ہیں شال کے طور پریاد آیاکہ شخص بیطور مجھ کو پنکھا جھلنے لگے مجھ کو تا گوار ہوا وہ صاحب تو جھتے ہوں گے کہم خدمت کر رہ ہیں اور آرام دے رہ بہ ہیں مگر ہیاں اس کے فلا ف کلفت اور کہ ورت ہور ہی ہے اور بعض لوگ اپنے ہی گن ہوں کو سبب معمائی کا سجھ کرطاعت واست فار ہیں شغول ہوتے ہیں سگراس استفار اور عبادت میں ابتدا ہے وہ بی سے کہ جب یہ مراد حاصل ہوجائے گی تواس کو جھوڑ دیں گے مثل طاعون کے زیانے ہیں مثماز ہڑ سے ہیں مگراس کے تم کے زیانے ہیں مثماز اور اور کھورت ہوگئی نے دہا تھ ہی اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں یہ تو باکل دھوکہ کی صورت ہوگئی نے دہارا ازاں قوم نباشی کر فریدید سے رابسجو دے وہی را برد دھے ذہبارا ازاں قوم نباشی کر فریدید

اسی باب میں اللہ تعالیٰ فراتے ہیں کرجب انسان کو تکلیف پہنچی ہے تو دُعَادًا لِحَنْفِہِ اُلَّ وَقَاءِ مَا اَلَٰ فَا اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

فدائے راست کم برزگواری وحلم کرجرم بیندونال برقرارے دارد دانٹر تعالیٰ بی کی برزگواری اور بردباری سلم ہے کہ گناه دیجھتے ہیں اور رزق بت مد نہیں کرتے )

لیکن فی نفی بھی المال محتصلہ کلفت ہی ہے نی الحال بھی نی المال بھی توالیسی جرمیں لذب بى كىسا موئى تووه اشكال رفع ببوگيا اوركونى عدر كسنا و كرين كانعقول درباا ورثابت موكيا كركتاه بكالمجصف ك جيزنبين مذاعتقاداً ككفرب اورية عملاً وحالاً كه خلاف دين ا ورخلاف عقل ہے۔ حدیث پس ہے كەمومن كسن اوكو ایس مجمعتا ہے جیسے کسی پہاڑکے نیچے بیٹھا ہوکہ وہ گرایا متاہے اس کے اس بچتاہے اور ڈرتا ہے اور منافق گناه كوايسال بحقائي جيسے ايك مكھي أكر بيتى اور اُس کو ہاتھ سے اڑا دیا اس لئے بے دھراک گناہ کرتاہے اور ڈرتانہیں -سمن دكا خوفناك مونا توبيان موجيكاب اسك تدارك تح لئ ايك طريقة بیان کیا جا تا ہےجس سے تور کرنے کا طرایقہ معلوم ہوا ورگٹ ہ سے خوت ہو دہ طريقة يه بيرك دوزاندايك وقت مقردكرك أسمي أن مضايين كامرا قب كرك اور يونفس سے محاسب كرے جنا مخدادل كنا و كے مفاسدا ورمضاركو سوچے اور پھرائس کے او برجو عذاب ہونے والاہے اس کا خیال کرے پھریہ ديكے كه مين كسى كافرانى كرتا موں اورالله تعالے كى نعمتول كوسوسي اور ميمر اینے معا مل کوسوجے جوالٹر تعبالے سے کررہاہے بھرنفس سے خطاب کرکے اس کو تنبیہدا ور تہدیکرے اس کے بعد موست اور ما بعدالموت کے تمام امور کوسویے اس سے یہ میں فائدہ موگاکہ دنیا کی محبت کم ہوگی جوسبب اکثری ہے كَتُنَامِون كار حدسيف شريف بم سب أكُنْتُو وذِكْوُ هَا ذِمِ اللَّذَّ ابِ ولذَنُون كَ تودی والی میسنی موت اکثر بادر کھو ) مرافنبہ کے لئے مید اشعار نہایت مناسب بین کل ہوس اس طرح سے ترغیب دیتی تھی مجھے عوب مک دوس سے اورسرزین طوس سے گرمیسر مو توکیا عنرت کیج زندگ اس طرف وازطبن دده مدائے کوس ہے

شب ہوئی تواہ روایوں سے کنار ابوس ہے جل دکھا وَں۔ تو تو قیداز کامحبومس ہے جس جگہ جان تمنا سوطرح مایوسس ہے یہ سکندر ہے یہ داراہے یہ کیکا وس ہے کچھ بجی ان کے ساتھ غراز صروافسوں ہے صبح سے ناشام چلتا ہے میے گلگوں کا دور سنتے ہی عمرت پر ہولی اکت تاشا میں بخصے لگئی کیبارگی گورغو بیب اس کی طرفنہ منتہ میں مدینمہ سے ایک لگھ سمینہ محمد

ی فایباری تورنوپیب کی طرفت مرقدیں دوتین دکھلاکرنگی کہنے مجھے پوچھ توان سے کہ جاہ دشمنت نیا سے آج مربی سے کہ جاہ دشمنت نیا سے آج

اس مراقبه کے بعد دنیا کی بھی عجبت کم جوگی اور توب بھی ہوگی اور مرض گنا دکا بعضامہ تعالیٰ اس مراقبہ کے بعد دنیا کی بعض میں استر مایا ہے اگر تعالیٰ دور ہو جائے گامسبحان اللہ بشریعی سے سعیت یا ب جواست امریح بین سے مبتلائے مرض ہوا تھا تو امرتشریعی سے سعیت یا ب جواست در دازیار ست و در مال نہین دہم

دل فدائے اوشروجان سے

(در دنجوب کی طرف سے ہے اور علاج اس کا اس کی جانت ہے اس پر دل بھی قربان مو اور جان سمی )

## جديدكت ابي

اس کتاب بی صفرت بولانا منفور فرات النی فرات النی کتاب بی صفرت بولانا منفون علی فقا نقانوی در متالشر من است برده کی تاکیدا ور بی بردگی کے برا آجادی انشاء استداس کتاب کے برا صف کے بعد مناف ابنی عورتوں اور اور کیوں کو برده کرائیں گے۔ یہ کتاب برم محکور شاید ہی کوئی برفعیب مسلمان ہوگا جو برده کے خلاف جو برم مرسلمان کواس کتاب کا مطالعہ دیے عد صروری کے سام مسلمان ہوگا جو برده کے خلاف جو برم مسلمان کواس کتاب کا مطالعہ دیے عد صروری کے مسلمان ہوگا جو برده کے خلاف جو برم مسلمان کواس کتاب کا مطالعہ دیے عد صروری کے سے علاوہ ڈاک توجے

وليال يخيرات في ترك المنكرات (جس نُدون من كوني تن بات نكاني دواس برمردود بجوقوم بدستجادًا خيرالصلات في حكم لدعالا من المرتى برس كاتونيق المرجاتي بيمن بثن تيمنط كرنا اسلام كو في الصلاح من من من المرك المعالا من المرك المرك المرك المرك المرك المرك المرك والمركز و

۔ دعنا تاہم کے دین میں انوت دفن کے بعد قریبا کا دیم میں میں کے دفن میں خوا و تماز قبول ویو سے کرکٹرٹ تمانیاد کا ہوگ دیر کرنے کی تنزعی ممانوت دفن کے بعد قریبا کا در بدی مروعاد ہتعفار میت کیلئے کریں کا دین دی کرکے اسکا گوٹٹ ملفوظات كمالات استرفيد يكم الاست حزرت مولانا استرف تما دى رحمة الشعليد كيجوده سومينيتين كملفوظات وارشادات كاقابل قدرجموعه بجلدة ست كور

ازشخ العرب العرب المعلامة المعرب المركب على المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعرب المعربية وه المحموع كليبات المعلم العربية العربية المعربية الم

المنفائس للم غوب في كم الدعاء تعديم المرود فاعتى منايت الشرصة ، باستان من جو كذا يرك بعدد عا كالمبيب المنفائس المنافع المرافع المرافع

مفی عناف احدیث کی دوئی میں دعادکا مسئون طریقہ تبلایات اورائع کل جواع آخری کے جاتے ہیں ان مینے جوایات ہی دینے ہیں ،
ایک ورجیزیس کی دجست کتا ہے کی وفعت زیاد وجوگئی ہے ہے کہ بھی کیے سیسے زیادہ علائے کرا ہے تصدیق کی جوہوں میں علائے دیلی درگئی ان مولیوں اور برائے ،
ویلی درگئوں اسولیوں ما نڈے اسولان شا وعیدالرجم منتا انہوری محضورت مولان تعالی کی محفورت علیات ویو بیند اس اور میں ان اور معافقاً ما اور اور منتا الله مولیوں احد منتا الله الله منتواجه کا ان محسورت اور اندیز مولوی احد منتا الله الله والدی معلوم کا مورود کھراھندا تا بہا ہے اس معلوم کی احد میں معتاب کراہم کی اس مداری خیتا درائے اس مات کے مسئول کا مورود کھراھندا تا بہا ہے ہوئے ہوئے ساتھ کی دعا دکھنے کا مساجد ہی خیتا درائے اس کا متاب ہوئے ہوئے ہوئے۔ تو اس معادی خیتا درائے دائے اس معادی خیتا درائے اس معادی خیتا درائے اس معادی خیتا درائے اس معادی خیتا درائے دائے ہوئے۔ تو اس

منط ا ما مرخوا لی در الترمنیا بنه خاص شاگردک نام سودنی قرب انحری امام غزالی در به الشرطید معندت امرضا نیاس آند مسبق آموزنسیستین تکمی بیر کرد م سلمان اسبحی فائده مناظما دی توثری بغیبی کی باسط تیمت صرف

منتب برأت رشب بارت كوففاش اورشب برات بي كياسلون كوكرنا جائب ودين كحوالد عقيم فرايلب

قابل قدر رسال ہے۔ تیمت صرت علادہ فریب ڈاک مسلم کے مسلم کے مسلم کا کا میں مسلم کا ج

مکت به تفانوی بندر دور کراچی ملا

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فِسَلَّمْ عِلَيْ فِسَلَّمْ عِلَيْهِ فِي الْحَرِيِّ وَلَوْ السِّيعَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِسَلَّمْ عِلَيْهِ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَا عَلَيْهِ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَا عَلَيْهِ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَا عَلَيْهُ فَا عَلَيْهِ فَا عَلَيْهِ فَا عَلَيْهِ فَا عَلَيْهُ فَا عَلَيْهِ فَا عَلَيْهِ فَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَا عَلَيْهِ فَا عَلَيْهِ فَا عَلَيْهُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ فَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَا عَلَيْهِ عَلْمَا عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِ

دعوات عبدیت جلدا ول کا وعظ سنت شم مقب به

چفوق المعاشرت

منجمله ارشادا متك

ككيم الأمّة مجدّد الملّة حصرت لانا مُحمّد المرّف على صافحة

رحت التُّرتعاليُّ عليه مِ

ىناىشىر؛ محدَّعبت المستَّانُ الْمُ

محتب بمقانوى؛ دفترالابقار

متصل مسا فرخا <u>ند بندر و ڈ</u>کراچی<sup>ل</sup> پیزائیوند

#### بِهمِيلُهُ الدَّفَ إِلَّهُ عِيمَةٍ

## دعوات عبديت جلدا وُّل كا وعظ مشتم لمقب به ح**فوق المعاين شرب**

| اشتات    | المستمعون               | من ضبط                 | ماذا                 | کیف                      | کھ                  | <u> </u>                              | این                     |
|----------|-------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| متفرنتات | سامعین ک<br>تخینی تعداد | كسن فكحا               | کیامضمون<br>تخصا     | کھرہے ہوکہ<br>یا جیمہ کر | كتنابوا             | کب ہوا                                | كهانبوا                 |
| 4        |                         | مولوی وین<br>معاضیت بی | حقوق و<br>طرزمها شرت | بيخوكم                   | سخیننا<br>دٔهانگشنه | ه ررسع الاو <sup>ل</sup><br>مقطع الدو | جاسع سیحد<br>نقبان بجول |

#### بِشَمِينِهُ التَّمْرُ التَّقِيمُ مِيثً

السهل الله على ونستعينه ونستعفوه و نومن به ونتوكل عليدونعو فرا الله من المراقة على المرفية من المرفية المنفسة ومن سيئات اعدالت من يهل المالله فلا مضل لدو من يعتلد ولا ه دى لرفيته له ان كالله الاالله وحل كل شريك لد ونشهل ان سيد ن وموكانا محسل عبداً ورسوله وصل الله الاالله وحل المن ينك لد ونشهل ان سيد ن وموكانا محسل المرابعل فاعوة بالله من المشيطان الرجيم بسعوالله الوحيد والين المرحيد والين المركب في الموحيد والين المركب في المنتاب كانتفالوا في ويركب والمنتاب المركب والمنتاب المرابع والمنتاب المنتاب المرابع والمنتاب المنتاب المرابع والمنتاب المنتاب المنتاب والمنتاب والمنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب والمنتاب والمنتاب المنتاب المنت

وعظ میں کی حقوق کے متعملی بیان کیا تھا کہ آیک مسلمان کے دو سرے مسلمان بر کینے حقوق بیں اور وہ جند ہیں۔ سلام ، جا بہ الداعی جرد وعیٰ کے اعتبار سے یعنی دعوت قبول کرنا وربلائے توجواب وینا، چھینکنے کے وقت المحدلتہ کیے تو جواب دینا۔ ہمار ہوتو بیار برسی کرنا۔ مرجائے توجنا زے بی سفر کی جونا یہ تو ماصر ہوئے کی حالت کے بیں اور بیعن ایسے حقوق ہیں جوغائب ہونے کے وقت میں مثلاً اس کی غیبت کو دفع کرنا اس برکوئی بہتان با ندھے اُس کا دور کرنا وغیرہ میں نے معدہ کیا تھا کہ ان حقوق کے صروری آداب کی موقع بر بران کروں گا۔ سو ان حقوق کے متعلق بعض ضروری آداب کو آج بیان کرتا ہوں .

بما مُناچا ہے کہ احت لاق اور معاسمترت کے بھی کچھ صدود و تو اہمن میں مثل احکام منب زروزے وغیرہ کے جن کی کمی بیٹی سے النسہ اطالفریط میں مبتئا ہوکر ا دائے حقوق سے آدمی ت صرر ستاہے ۔ لیس جس طرح جار رکعت والی مناز پا سیج ر معت باتین رکعت برصے سے ادانہیں ہوتی اورعصر کی نماز ظہر کےوقت پڑھنے سے نہیں ہوتی یا جیسے رکوع میں قرأت جائز نہیں بکراورگنا دہے یا جیسے روزه عصرتك روزه نهيس موتا اورنيزعشا تك روزه ركحين سيصعصيت لازم آتى يج اسى طرح حقوق معامشرت واخلاق كے بھی حدو دہیں کران میں کمی بیٹی کرینے سے تعبیج کا ارتکاب لازم آتاہ اس سنے ان کے واب اور صدود کا جا ننا صرف دی ہے آجکن بأبمى برتا ؤكي طرزسي صاف معسلوم بوتاس كهاحكام معاشرت سي اكتركونا فوفى ہے گو یا اس کو دین ہی تیجھتے نہیں اس لئے اپنی رائے میں جو آیا کرلیا اس لئے اس کے احكام كي تحقيق بهي نهير كرتيا ورعض جان والعامات والعاشرت اورا خلاق مي كمي اور تفريط كوتو براجانة بين مكرافرا فاكو برانهين جانية بكدم طلقا كتزت كومطلوب اور محبوب سمحصته بب حالاتكم اوبرغلوسك أموم موت سے معلوم موج كائے كرجس طرح كمى يى ہے اس طرح زیادتی مجی بُری ہے مثلاً مسلام ہے کہ ہوگ اس می کنٹی زیادتی کرتے ہیں کہ ذکر قرآن ،خطبہ ۔ ا ذان وغیرہ سب میں آنے جانے سلام کرتے ہیں مشلاً مشہور ہے

اله چھے نے پیکھا سلام مذہبے دیکھے مذہب استام اس قسم کے افراط مجی دین میں ایسندید و نهيں بلكه حدود سے سچا وزاور نعلو في الدين ہے جس كواس آيت لا تُخذُ كُوَّا فِي دِيمِكُمْهُ (ا بنے دین بر بلومت کرد) میں منع فرایا گیا ہے اس کی مثال نسنے کی سی ہے جھنا بھا ہے مثلاً طبیب نسخیس ۲ ماسته کوئی دوانکھ تواگر بہ خیب ال کرکے کہ یہ چیز جسطبیب نے تھی ہے تو مفید ضرویہ ریادہ ڈالنے سے اورزیادہ سائدہ ہوگا کوئی صفی وزن برها وس تووه دوا بركز مفيديه رب كى كيونكه نفع مقدارخاص كيساتحه مشروط تھا اسی طرح شریعت جب طب روحانی ہے تواس کے احکام کی مثال تشخ كى سيحصنا يماسيخ تواس مير كمي بيتى كرفي سيصر ودنقصان موتاسب الترتيالي فرمات مين ينكُ حُدُودُ اللهِ السَّلَا تَعْتَدُ وَعَالِيهِ السُّرْعَا لَيْ مَعدد دين إن سامَّ عَد دين آ داب وحقوق کے بیان کرنے کا دعدہ میں نے کیا تھا اس لئے آج اس کا ایفار کرا ہو<sup>ں</sup> كيونكرير بحى صرورى با ورايفائے وعدہ بطور دین کے واجب الدرم وجاتا ہے اورلوگ اس میں بھی سستی کرتے ہیں اوراس کی ہرواہ نہیں کرتے بلکہ بعض او قات بعض اليسحقوق كاجوكه دراصس كم درجهك بين بيسني براس حقوق سے زيادہ شريع نے اہمام کیا ہے کیونکو فروری حقوق کو توخود ہی لوگ صروری سیحد کرا واکرلیں کے مگرچن حقوق کو ہلکا سمجہ رہے ہیں ان میں صرورکو تا ہی کریں سکے اس لیئے ان پڑاھ تنبيه كى جاتى ہے اور يہى مكت ہے قرآن ميں وصيت كو دين برزد كرميں مفيدم كرنے كا يننا كِمُرارِث وبِ مِنْ بَعْنِ وَصِيَّةٍ لَوْعِلَى بِهَا أَوْءً بِن حالا مَكَرَثُهِ مِنَا بَهِيرٍ وَكُمْفِينَ ك بعدمب سے مقدم وین ہے ا وراس کے بعد وصیست مگر ڈکریس الشرنع سے نے نے وصیت کواس لئے مقدم فرمایا کہ لوگ وصیت کے باب میں تسابل زیادہ کرتے ہیں اورت رض توسب بنی کے نزد کیب صروری ہے۔ پھراسس کے مطالب میں جبر کرنے والے مجی موجودیں اور وصیت فی نفسہ تبریع ہے. اس میں جبر كرنے كاكسى كوحق مزىتھا اس لئے وصيت كا ذكر بيں مقدم كركے تنبيہ كردى كەدىكيمو اس کا بہت بہت خیال رکھنا اخیریہ ایفائے وعدہ کا ذکربطور مبلوعتر صنہ کے بڑیا

تھا اب آداب۔ اُن حقوق کے بیان کئے جاتے ہیں ایک سلام ہے کریکھایہ کے طور پرسنت ہے گرائس میں یہ ہے احتیاطیاں کی جاتی ہیں کہ ایک تونییں دیکھا جاتاکہ یہ وقت سلام کا ہے یانبیں بیش اوستاست سلام ممنوع بھی ہ مثلاً عیا دست کے وقت خواہ وہ ذکر ہویا فت رآن یا نماز رسسلام ممنوع کے كيونكه ايسے وقت سسلام كرا فلاتعاكى كران سے بٹاكرا بى طرف مشغول کرنا ہے اس کی متال ہے جیسے کوئی شخص جاکیے کے پیسس بیٹھا ہواس سے بآمين كرربا مواكب و دسراتخص اس كوايني طرف مشغول كرنا جام كيا يهضلات ا دب نہ ہوگا - ایکب بزرگ فرماتے ہیں کہ چوشخص مشغول خدا کواپنی طرفنسپ مشغول كرناجا بتاسب أدُركك العَقنت في المؤقت (مينجيّاسه اس كوعضب الهي اسی وقت الرصرورت مشدید آبات تواس وقت و کرکوچیو و کردوسرا کام کرنایہ اور بات ہے۔ مثلانا بینا کوئیں میں گرنے لگے تواسے وقت میں ناز مھی توٹ کراس کو سجیا ناصروری ہے اور یا در کھنا چاہیے کہ جیسے ذکر کے وقت مسلام ممنوع ہے انیبی ہی کوئی حرکت جس سے دل بط جائے ممنوع ہے مثلاً اس كوا كا وكرف كے لئے كھنكھا دنا كھانسنا يا اسس كى عين بشت كے سیجے بیٹھ جانا کہ اس سے دوسرے آدمی کی طبیعت ہریشان موتی ہے ، اہنے او پر قیب اس کرکے دکیجہ لینا جاسیے۔

> ا بنچر برخود «لیندی برد گیرال میبسند بواینے نے نابیند سجھتے ہو دوسردل کے نئے پیندمت کھی

بعض لوگ بیش بیش مین مین اوادب سمجھتے ہیں حالا تکہ ادب ویسی چیر میں میں میں ہولئ سے میں میں ہوری ہے۔ تہیں ہوسکتاجس میں تکلیف ہو وہ توب ادبی ہولئ سه

بہشت آ بخاکہ آزادے نباشد کے دابا کے کارے نباشد

دوہ جگہ جہاں کلیف نہ ہوجنت ہے کسی کوکسی سے کو لئ غرض نہ ہو ) جو لوگ ایسا کرتے ہیں اگر کو ئی شخص ان کے پیچیے اسی طرح آ کر بیٹھ جا سکتے تب حقیقت معسلوم بوجائے۔ بعض نے ان مغنایین کے بیان کرنے پرائز آئی اسکار تہمارے مزاج بی توانگریزی انتظام سے افسوس ہے۔ ورختا رتوکوئی انگریزی کت ابنیں۔ آج تواس میں سلام کے یہ آواب ندکورہ لکھے ہیں، اس طرح بعض لوگ ذکر کے وقت ووسرے آدمی کو انتظارین جگے انتظارکن چی رہتے ہیں اس بھی طبیعت بریشان ہوئی ہے بلکہ اگرانتظارکن ہوائیں جگہ انتظارکرنا چا ہے گذار منظارکرنا چا ہے گذار انتظارکرنا چوا دریہ شخص اس کو دیکھ سے اس شخص کون دیکھے تاکہ اس کا قسلب برلیشان نہ ہوا دریہ شخص اس کو دیکھ سکے راسی طرح بعض لوگ اور جگہ موجود ہونے کے عین پہٹے پھیے تیت باندھ کرکھوئے ہوجاتے ہیں سواول تویہ منا برشرک ہے دوسرے کسی آدمی کومقید و مجبوس کردینا کوب تی کہ بیسے بیٹے جاتے ہیں۔ سویا در ہے فیض دینے کی جات ہے بیت بعض بین بیٹے جاتے ہیں۔ سویا در ہے فیض دینے کی جات ہیں۔ بویا در ہے فیض دینے کر بیلے ہیں۔ بین دین اور فیض کی بی تمنارکھیں۔ بویا تو ایسا ادب مجمی تعلیف دہ ہوتا ہے تو ایسا ادب خود چھوڑد ہیں۔ جات ہیں۔ بویا ہیں۔ بویا دینے کی بویا ہیں۔ بویا ہیں۔ بویا ہیں کا دینے کی بویا ہیں۔ ب

بناب مولانافنج محدصاحب مرحوم ومغفور کی حکایت ہے کہ جمعہ کے بعدہ کے بعدہ سے کہ جمعہ کے بعدہ سے کہ ایک شخص نے آکر جو تالینا چاہا مولوی صاحب نے تواسع کی ایک شخص نے تواسع کی این اور درسے کی لیا تو سے اس نے اصرار کیب مولوی صاحب نے تو درسے کی لیا تو سے دور اس نے اس نے سے تومولوی صاحب کا ہاتھ دیا یا اور درسرے ہاتھ سے ذور

جھٹکا دے کر تھیں نیا دیکھنے کہ اس شخص لے ایک ذراسے خیالی ادب سے لئے ان بزرگ کوکیسی او بیت اور پیچلیف دی اوراس اوب سے بڑھ کریے اوبی ہوگئی۔ یہ سب ناتمیمی کی یا تیں ہیں اور بیر باتیں بلکی نہیں ہیں اور گو بیرنمنا زروزہ کی طرح ارکان وشعائر اسلام سينهيراتين انمسس حيثيت سيكدا خلاق كأتعلق دوسرول سيصب أور اس طور پر بحقوق العبادے بی اس کے ان میر حن را بی اورا فراط تفریط کرنے سے تنسا زروز و کی کوتا ہی ہے بھی زیا دوان میں مواخذ و کا ندلیشہ ہے کیو کڑھبارا توالله تعالے محصوق بیں ان میں اگر کھیے کمی ہو تو اللہ تعبا لئے جو نگر کریم ہیں عفو ک إميدىعبيدنهيس مگرحقوق انعبا وصاحب حق كيهيں معافث كرلتے سےمعاف كريتے ہے معاف موتے ہیں اس کئے ان کی رعابیت بھی نہ یاد د منروری ہے چٹا سجسہ حديث شريف مين تعذرت عائث صدّ يعة كاوه تصديب من الخضرت على التعليد وسلم کا رات کو قبرستان کی طرف لے جانا ادر حضرت کا بیشت پیچیے جاتا مذکوریت آواب معاشرت كي بتم بالشان مونے كے لئے كانى دليس ہے وہ تصديب كداكب داست كوآ تخضرت عبلى الترعليه والمحصرت عائث صديقه ما كے مكان سے تیرستان کوتسٹے دیف لے گئے انھوں نے مہماکہ شایدکسی اور پیوی کے ہا ر تشریب ہے جار ہے ہیں! ورآ تخضرت صلی الشرعلیہ وسلم کو بیں علوم یا مواکہ جاگتی ہیں کیونکو علم محیط صرف خلائے تعالے ہی کومے ، اس لئے انتحضرت صی التہ بعلیہ وسلم بخیالاس طلحے كر حضرت عائث، كي أنكو مذكول جائة آمسته سے التھے اور المسترسے وروازه كھولا اورآ مستدسے بندکیا زان باتوں کا خیال رکھٹا چا ہے کہ سوتے والول کو تکلیف ید ہو ،ا در قبرمستان کی طرف تشریف ہے گئے ،حصرت مائٹ رہے جو تکہ جاگتی تھیں اور ان کا خیال تھا کہ مٹ ایدکسی اور بیوی کے ہاں تشریف لے گئے ہیں یہ ہاستہ ان کو لوچہ غایت تعلق ومبت گوارا مذہبرائی اور دیے یا دُن پیچھے بیچھے ہولیں اور آپ کی شان محبوبهيت أنواس وجب تنهي كرحضرت عائت يشكو ياآ دميول كوتعلق عثبتي بوتا بوتو کیاعجیب ہے جبکہ حیوا ٹات تک آنحضات میں التہ علیہ دسلم کی محبت سے بھراتھے

عج میں جب اسخضرت صلی الشرعنیه و<del>سلم نے منٹا او ش</del>ط ذیجے کئے ہیں جن میں تربیط ا ونٹ اپنے ہاتھ سے ذیج کئے تھے راس ہے قوت جہما نیہ کا بھی انداز د ہوسکتا ہے؛ اونٹول کی بیرحالت تھی کہ ہیقرار ہوکرا بنی گردنیں جھکا تے تھے اور آپ کی طرف منتاقانه برمضة تقے كه بم كوذ كريں - صديث ميں ہے كو كالون يَنُوُوْسُ فَنْ رَانَيْهِ رَانِ مِن سے سِرايك آب كى طرف جَعِبْتا تقا، خوب كرا ہے سے بمه آبوال صحرا سرخود نها دوبر*کف* بامید آنکه د<u>نت بشکار</u>خوا بی آمد (اس امید برکه آپ شکارکوآیش کے حبائل کے رسب مربوں نے ابنا سرتھیلی پرریکہ بیاہے) جب حيوانات كوييمقراري مونوحضرت عائث بسديقة يؤكوتو فاص تعلق تفدان كي بقراري كيا عجيب م عن عن من حضرت عائث را يتحي يتحي قرستان من يبنجين. أتخضرت صلى الفرعليد وسلمن وبإن اموات كي ك يئ دعا فنسرماني اوراس سك بعد گھر کی طرف لوٹے اور پیمجی لوٹیس تو اب یہ آ گے ہولیں۔ آنخضرت۔ صلے الشرعلیہ وسلم نے اسبے آ گے آ دمی دیکھ کر تحقیق کے لئے اسس طرن**ے** تیز چلنا ستروع کیا حصرت عالت را دوارس آتخصرست صلی الله علیه وسلمنے بھی دوڈ کرآ گئے بڑھنا جا ہا وہ اور دوڑیں اور گھرآ کرب تر پر جیکے سے ليت كين حضرت بسل الشه عليه وسلم تتشريف لائے تو پوچھا كەس نس كيون چرم ها مبواہے ۔ الی آخر الحدیث بعض لوگوں کوان آ دا ب کی تعلیم بضرورت ذیا سخت الفاظ سے کی جاتی ہے آپیون کو مسلم کے لئے بعض حالات وبعض طب ائع كے اعتبارے ذراسخق كى ضرورت ہوتى ہے؛ توبرا مائتے ہيں اوراس كو اخلاق کے خلاف سمجھتے ہیں سوجان لیٹا چا ہے کہ بے تمیزی کی باست برتشد د کرنااور سخنی سے تعلیم کرناا خلاق کے خلاف نہیں ہے۔ کیونکہ صدیث میں ہے کہ ایک شخص نے انخضرت ملی اللہ علیہ وسلم سے تفظہ کی نسبت پوچھا کہ اگر کوئی وارہ بكمرى ملے توكيب كيا جائے آب نے فراہ باكە نے بیٹا چاہئے ور نہ كوئی اور ياكہ بھيڑيا ہے لیگا۔ پھراکے۔ شخص نے اونٹ کی نسبت بھی مہی سوال کیا تو آنخضہ بیصل اللہ

علیہ وسلم ناخوش ہوئے اورتیب نری سے جواب دیا اس سے معلوم ہوا کہ خفت م کرنا ہے تمیزی پر جائز ہے ۔ ۵

ورستی و نرمی بهم در به است چورگ زن که جراح و مرجم نداست رسخی اور نرمی سیاسی ساخوا چی موتی سیحس طرح فصد کھولنے والانشد یمی نگاتا ہے ا در مرجم بھی رکھتا ہے)

بس اصل اصول ا غلاق کا یہ ہے کہ بلاوجہ سم کس کو تکلیف و ا ذبیت یہ پہنچائے بصفه لوگ گھر سرکر کرتقا ہے پر تقاصاا ور ازیں دینی شروح کرتے ہیں بہمی تعلیہ س وينابِ وإنَّ السَّنِهِ مِنْ يُمَنَا وُوْسَكَ مِنْ قَرْرَاءِ الْحُجُزَاتِ أَكُنْ وُهُولَا يُغْفِلُونَ (جولوگ جرول کے با ہرسے آب کوئیکارتے ہیں ان میں سے اکٹروں کوعقل نہیں ہے) سلے ہے سلام کے آ داب بیان ہورہے تھے توایک اوب تومذکور ہواکہ طاعبت و کرمیں جو خصص شغول مواس كوسلام مذكرت كيونكه عاصى كالكرم جائزنهين اورا يكسب ادب یہ ہے کہ حاجت صرور یعینی بول و براز کی حالت میں مسلام مرکرے نیز کھائے پینے کی حالت ہیں سلام یہ کرناچا ہے اس وقت اگر جواب دیاتو احت ال بے کہ گلے میں مجھندا پر جا وے اس بیان کے صفن مین بہست آ داب اوراخکام آگئے پھرسلام کا ہتم مصافحہ ہے اس کے بھی چسٹ کہ عنروري آواب بيان ہوتے ہيں سو جانت چاہيے كه مصافحه اول مقارميں بالا تف ق مسنون ہے اور رخصت کے وقت مختلف فیہ اور ان دو کے سوا تيسرا تابت نہيں بس اس كے لئے بھى ضوابط وحدود مقرر موسئ اوراس كى كيا تخصیص ہے ہرچیز کے واسطے خاص صوابط اورمضدا لط ہیں کہ بدو ن ان کے وہ چیز درست نہیں ہوتی مسلل نمازے آگرکوئی چار رکعت کی جگہ یا سے رکعت بڑھنے سلّے توضیح نہیں ہو گی یا جمعہ حنفیہ کے نز دیک دمیمات میں بڑھنے آگئے **تو** نہیں موکایا ج بمبئی جا کرکرے تونہیں ہوتا اس طرح سرامریس صابط اورقا عدد ہے چنا پخے مصافحه معانقب کے بھی قاعدسے مقرر ہیں مثلاً عیب دین اور تبعب میں

جو**لوگ محف رسم به ان کرمصافحه با معالقه کیاکہتے ہیں آبیں نابت نہیں اور عبد من اور تمجہ کو اس** كونى دخل نهيول سُلئے يہم مدعت اس كوركردينا پياہئے اور تباندولے علماء سے ليسے مورس مزاحميت وكرنا جلب كما حلس كى كيا وجرب يكيون نعب كيونك دلائكا سمها أسان ہاس کے لئے فاص علوم کی مجھی صرورت ہے البت احکام بیشک اسان بی کومسُام حلوم کرلوا در فل کرلو یا تی دلائل سِنْحُص کے سمجھ میں نہیں آ سکتے مگرعوام کے حال برافسوسس بركر با وجود جبل مح علمار سے مقابلہ كريتے جي افسال يه سب كه ان كے دل ميں علماء كى وقعت نہيں ورنہ وقعت خود مانع موتى ہے مزاحمت سے دیکھو اگر کوئی انجینئر کسی سسرکاری عالی شان قیمتی عارت کے گرانے کا حکم دیدے ا دراس عیب و نقصان کی تفعیل مذبهان کرے تو وہ عارت فی الفور کرا دی جاتی ہے ذرا تامل نهیں کیا جاتا کیونکہ امس کوما ہرومعتبر جمھ کراس کی اس بخریز کوباوقعت سجهها جاتاہے ا وربڑاسے بڑا نساحنل دل میں یوں جان لیتناہے کرجس بات کوانجینئر کی قتل اورنظر معلوم کرسکتی ہے وہ میری تبحہ میں نہیں آسکتی افسوس علماء کو اتنا بھی نہیں سمحها جاتا جتنا المكرينز ذاكثرا ورانجيئر كوسمحة بين-احكام كأسان اورد لائل كأشكل مونا ایسا ہے جیسا ا قلیدسس کا یہ دعویٰ سمھنا توجینداں دشوار نہیں کہ متلث کے تمین زاوئے س کرتین قائموں کے برابر جوتے ہیں گراس کی دسیسل برخص کوآسانہیں بجراس کے جواس کے مبادی جا نتا ہو ابعض اس سے بوط دکرسٹ بیت میں آمریم کی رائے دیتے ہیں اگرایسی رائے دینے والول کی باتیں مانی جا ویں توسٹریعت توتِمام مٹ كررہ جائے اور بجر كفرو و مرست كے اسلام كانام بھى باقى مدرسے ان يك دہنان

کی بانکل ایسی مثال ہے سہ گر بہمیروسگپ وزیرمومشس را دیوال کنند ایرچینیں ایکان دولست ملک طاویرال کنند

د بی حاکم کتا وزیر ا ورجوم و ایوان چوتو ایسے اداکین ملطنت طکسکو و <u>عران کردی</u>

یعسنی نا الموںسے ملک برباد موجاتا ہے)

مسلمان من حیصف مسلمان کا مشرب تواحکام البسیت میں بدہے سہ

نهال تازه کردن با بشیرار تو سنینگیختن علست از کار تو اآپ کی دبوبیت کا قراد کرنا آپ کے کاموں میں علمتیں نکا لیے کو یا نع ہے ، ا فسومسس يەلوگ اتنانهيں سمجھتے كە دكىيىل سے قانون اور د فعد پوچھى جا ويے توسعقول ہے مگر بناء متانون دریا نت کرنامحض نیر معقول ہے اول تواکثر وكيل جانة بي مذ مول كم اورجوجانة بين وه بحي كبه سكت بي كريمارا فرهن منصبى مت نون بستيانا ب يه كه عليت مت انون أكربنا، فالون كى تحقيق منظورہے تو واضعیان تا نون سے جا کر پوچھو اور تبدیل قانون کی رائے دینا اوراسس میں بحث وگفتگو کرنا توصریح انکار حکومت ہے افسوس حکومت دنیوبرکے متا نون میں تویہ مداخلت نا جائز سمجنی جا دیے گر شریوت کے احکام مِن مدا فلت كوسهل سبحها جا دے *حكيم "*ڏاكي<sup>ر،</sup> سول ميرجن جب كو لئ نسخي بحوين كرتامي أس سے كوئى نہيں بوچ متاكد بدنسخد كيوں بحوير كيا باس كى وحب اورعلت کیا ہے مگرعلمار سے علتیں پوچھی جاتی ہیں اور حجتیں لکالی جا تی ہیں اصل یہ ہے کہ و ہاں توانسسلاح اورشفا مقصود ہے ا دربیریاں يمقصوديب نهيس ورمذاطب روحاني كينسخه كوبعد يحقيقان يمني طبیب مونے کے بے چون و چرا پی جاتے ان کے دبول میں خود احکام ہی كى وقعت اورعظمت نهيس بلكه احكام خدا و ندى كوكسيس بنار كهاب احكام كا حال رسیم ورواج کا ساسمجھتے ہیں کہ ان میں حسب مصلحت تغیر وتبدل ہوا کرتاہتے ۔

سحررا با معجزه کرده قیب س بردورا برمکر نبهاده اساس اسحرادر معجزه کویکسان مجھااور دونوں کومکر ادر نظر بندی پر مبنی قراردیا) احکام کے دلاکل مجھنا محققین کا کام ہے اور محقق ہوتے کے لئے خاص اسباب والات کی عنر درت ہے اور جوادی درجہ محقیق پر پہنچنے کی ہمت مذرکھتا ہو اُس کو محققین کی تعت لیدا درا تباع کرنا چاہے اور اگریز محقق ہوا نہ مقلد توعنقر

وي عالت موكى جيساارت وقرما ياب وقالوا تؤكثناً نسم أوتعفيل من نُمنا فِيَّ أَصُحَابِ السَّيعِيْرِ الوَ اورَبِير عَي كواكريم سنت ياسمِعة توجم إلى دوزخ من عبوت، ا ببعضا فحد کے متعلق عریش کرتا سول بعض وقت مصا فحد کریئے سے دو سرے آ دمی بو بار ہو اسے . فرعش یجے ایک باتھ میں جو تاہے دو سرے باتد میں جھنری ہے اب مصافحہ کیسے کرے بجراس کے کہ جوتے کو دیکھے توخود اس کی تکلیفنہ دینا یہ امرغیر<sup>مع</sup> ول ہے اسی طرح جو آ د می کام میں مشغول ہواس سے مصا نحہ نہ کرنا چاہئے اِس سے تکلیف مجی ہوتی ہے اور حرج بھی ہوتا ہے اسی طرح جوشخص تیزچلتا ہواس بومصا نجے کے لئے محبوسس رکھنا مناسب نہیں کیونکہ اس میں ووسرے منروری کام کا حرج ہوتا ہے اس لئے بنگی ہوتی ہے۔ اس طرح بعفن آدمیوں کی عادیت ہے کہ مجلس میں سپنہ کے رسب آدمیوں سے مصافحہ۔ کرتے ہیں اورائر دہ لوگ کسی غل میں ہوں تواتنی دیر تا سب بریکار ہوجائے میں اوا مسی سے تنگی ہوتی ہے اسی طرح الشراوكوں لى عادمت ہے كه بعب وعظ واعظت ضرورمها في كرتے بين موادل توبير بدخت سے اور چنز تكليف بجي بيجس بات ميں دوسرے كو تكليف مووه مذكر! چاستے مثلاً اگر قرائن سے علوم ہول سفارش کرنے سے دوسرے آدمی پر بوجھ موگا تو الیس سفارش نے لیے بعض وفع رمفاریش برعل کرااس آدمی کی مصلحت کے خلات، ہوتاہے اور سفارشس کنندر و مے لحاظ اور دایشکن کی دجب سے اپنی مصلحتوں کے خلان، پراس کومجبور مودا بالمراب ادراب سفارش كننده تواس خيال مين مست جي كهم نفالا کی حاجت روا نئی لردی ممکراس کی نیرمبیں کہ بلاوجہ اور ناحق دو سرے آدمی پر بوجد الال اراس كي صلحتون المخون كيا ايك منكى سم الم جوكد داجب مجى يمني فت مِين مَنْ مِلْ مُدِال وَمُرْكِينِ، الشروك ايك مصلحت توويكيد لينته بين كما يك آومي كو نقع بهنج كيا مكران مصرتول اور طفتول لونهيس ويتحقيجو ووسرول كوينجيس حفيظات مَنْدُينًا وَغَيدَتْ عَنْكَ أَمَنْسَيَاءَ وأيك جرز يَحْص إدراي اوريهت بيرين بجوت غامبه وليك

دعوات عبدست جلداول أكرمهاريش فيصرورت موتواس بين صاف ظالبركرديذا جالبيئ كرتمهاري فسلعت کے خلات بد ہوتو بدکام کرد ور یہ خیرتا کہ دو سرے آدمی پر بوجھ یہ پیرہے و يكفئ انخفىسىرىت صلى السّرعليد وسلم في حصرت بريره سع مغيث کی سفارشس کی ان کو نکاح ہی وشہ بول کراو بریٹرہ چوبکہ جا نتی تھیں کہ أتخضرت صلى الشهعليه وسلم سفارت مين بوجهة نهين واليخة اس بلئے انحو ب نے پوچھا کہ آپ جکم فرما تے ہیں یا سفارسش آ تخشرت صبی الشرعلیہ وسلم نے فرایا کہ نہیں حکم نہیں وبتا سفا پرش ارتا ہوں اس بر ہر بیرہ فا کوچو تکہ معسلوم بخناک آب اس سے ناخومش نہیوں گیے انھول نے صاف اسکا ر كرديا توليس سفارش ايسى مونى چاست كردوسرے بربوجو د براے بك صاف تحمدے كەاگرخلاف مسلحت مە بوتوكر دىجى زور تېيى ۋالاجاتاب كرصاحب به كام آب كون دركرنا جوگا . افسوسس بم نے سب طریقے اور معاملات اورطرزمها شرت وخیب رہ کو بدل دیا ہے کس کس جیز ک اصد لاح کی جا وے۔ میشل اوشف رے اونٹ تیری کونسی کل

هذاه

تن بمه داغ داغ شدمینبه کاکهانهم رممّام بدن برواغ ہی واغ **بی**ں کہسٹال کہا*ل ب*ھابہ رکھ<del>ا جا</del>

یہ ایسا دقت ہے کہ ان سب خرابیوں کو دیکھ کر زبان پریہ شعرآجا تا پر الصابسرا بددهٔ میت به بخواب مندم شرق ومغرب خواب

واعده واستجويترب مين آرام فراسب الهوكر شرق ومعرب خراب موكني

غرض اس پاست کا خیال دیکھے کہ جوانام کلفیت وہ جو وہ یہ ترسے مستسلاً دعوت توكم آ دميول كي كي اورزياده آگئے يه مرض يحي تيجه ايسا عام بور پلسم كالوگ اکترشادی بیساه میں اس کی برداه نهبیس کرتے خوا و ابن ظار کے ہاں التناسا مال ميمي مذهبور

ایک ظریف آ دئی سے انھوں نے جو دیکھا کہ سٹا دی ہیاہ وغیرہ عام دعو توں میں ایک ایک دو دو کو نشر درس تھ لے جاتے ہیں انھوں نے کیادل گئی کی ایک دفعہ جو دعوت میں گئے توایک بچھیڑے کوجی ساتھ لینے گئے اور جب کھا نار کھا جانے لگا توانھوں نے بچھیڑے کے حصہ کی مجھی رکا بی دکھوا ئی لوگوں نے تبجیب سے پوچھا کہ یہ کیب حرکت ہے انھوں نے کہا بھا ئی اور لوگ اپنی اولاد کو لاتے ہیں میرے کوئی اولاد نہیں میں اس کولا یا غرض سب مشرمت دہ ہو سے اس کولا یا غرض سب مشرمت دہ ہو سے ادراس سم کومو تو وت کیا گیا۔

حدیث ستریت بین ہے کہ ایک وفعہ آسخضرت صلے اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعوت میں ایک آدمی ویسے ہی جلے گئے آپ نے مکان پرسپنجبر صاحب خانہ سے صان فرمادیا کریہ ایک آدمی ہمارے ساتھ ہولیا ہے آگر تمہاری اجازت ہوتو آوے ور فیل جادے و صاحب خانہ نے اس کواجانت دیدی اور وہ ستریک ہوگیا۔ رہا پرسٹ برکہ شاید آ محضرت صلی اللہ علیہ وسلم فی اور وہ ستریک ہوگیا۔ رہا پرسٹ برکہ شاید آ محضرت صلی اللہ علیہ وسلم فی اس نے اجا زبت دیدی ہو، اس کا جواب یہ ہے کہ ایسے اموری رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے اس فت درآ زادی دے رکھی تھی کہ جس کا جی جا ہتا انکار کر ویتا تھا۔ جنا پخر حضرت برمرہ کا قدم آب نے ابھی سے اس ہے۔

ایک قصہ اس سے بڑاہ کمرستے مسلم میں ہے کرایک وقعہ ایک قادس فض نے کہ شوریا عمدہ پکاتا تھا۔ شور با پکا کرآ مخضرت صلے اللہ علیہ وسلم کی دعوست کی آپ نے فرمایا بست طید عائشہ در کی بھی دغوست کروتو قبول کرتا ہوں۔ اُس شخص نے عرض کیا کہ نہاں مضرت عائشہ در کی بھی انشہ در کی بھی است میں اُس برآ مخضرت میں اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماری بھی نہیں۔ پھڑاس نے اصراد کیا آس نے جند ہا د

انكاركيب أكررسول الترصلي التدعليه وسلم كے لحاظ كا بوجھ اور دباؤ بيوتا تو ود انکارکیوں کرتا۔ بھرا پنی خوشی سے اسس نے حصرت عائث رمز کی تھی دعوت کی اورآ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے قبول فرمانی اور یہ جا نزے کہ دعوت متبول کرنے میں کو لئ مشرط لگا دے۔ غرص اس قسم کا آرکاف ا در رقطیعت جو آجنگ ہم لوگوں میں ہے آس زما مزمیں تہمیں تھاہم لوگوں تے ا پئ حالت خود بگاژ رکھی ہے اور مذہب امسلام کو غیر قو موں کی نظرو ل یں بلکا بن ویاہے وہ ہماری حالت کوجو ہم نے خود استے افعال سے کر رکمی ہے دیکھ کر غنطی سے مذہب امسلام کو ناقص سمجھنے لگے ہیں اوردوال ہم ہی نے امسلام کو بد تام کرر کھا ہے اورجس طرح بعض مواقع بذکورہ ہیں مصا فحرکے موجب افریت میں اسی طرح کھانے وغیرہ کے وقت مصا نحیہ کرنا بھی سرا سرخلاف تہذیب ہے ، باتھ تو سیالن میں سُن رہا ہے ان کو مصافحہ کی پڑی ہے بیض ایس مصانعین کرتے ہیں کہ باتھ میں متا رورہ بمیٹا سے کا ہے بس اس کو رکھا اور مصا فخہ کرنے گئے پر ہاکل نظافت کے خلاف ہے اگرچ یا تھ میں کچورہ لگا ہو انسل اس کی صدیث من مُسنّ فَرْجَبرُ فتكينتو صَنّاء رجوتنفس بين شرمكاه كومس كياليس اس كوجا بيك ونسوكري الم مشافعي صاحب رم اس حديث مع سن فرج كوناقص وضو قرار دے كر وضوركا حكم فرماتے ہیں مگر ہا رے انمے ہ اس کو نظا فست پرمحمول فرماتے ہیں ۔اور مرتبتے ہیں مطلب یہ ہے کہ یہ ہاتھ اب متابل نمازے مہیں استحباباً وتنتو لغوى يعينه مإئحة وتصونايا وتنهو مشرعي كركبيبا جا وسيدا ورمنجما جفوق ملام أيك حقوق إجالبةُ الدَّارِي ميمردومسنى بيايين أيك معن يهركمسلمان إلى کے ریکار نے پرجواب دے اس کے بھی آ دا ب بیں چنا پخے امام پوسف کوا مام صاحب نے یہ وسیت قرما نی ہے کہ اگر کوئی تم کو پیچیے سے یکا ہے۔ توجوا ب مست ودکیونک اُس نے تنہا دی ابا نستہ کی ہے اس لئے تم کوجہوان

چار بانوں كى طسرر يحيے سے آوازوى ب حَمَثِلِ اللَّذِي يَنعِقُ بِمَالَايَهُمُ إِلَّا دُعَاءٌ وَسِدًاء والسس كيفيت كمشل بكايك شخص عنه وه ايس بانورسم بيجي جلاجار ہا ہے جو بجر، بلاف دریکارنے کے کوئی بات نہیں سنتا) اور یہ جواب نا دبیٹا تکب رنہیں ہے بککہ ایک شخص کی اصلاح ہے اوروا قع میں جیمیے سے آ داز دیتا نستنی ہے نمیزی کی بات ہے کہ کام تو جارا اور روکیں اسٹ کو یہ خلاف تہذیب ہے جود آگے بڑھ کر سامنے کی طرف سے آگر بولس چا ہے۔ دومرے معنی اجابت الداعی کے دعورت قبول کرنے کے ہیں. اس کے معبی آ واب ہیں بعض آ دمی تکبر کی وجب سے وعوست غریب کی قبول تہیں کہتے یہ تکبر مذموم اور فیسیج ہے۔ ا کے حکایت یاد آئی ایک مولوی صاحب کی دعوت ایک بیجارے غویب نے کی۔ مولوی صاحب اس کے ساتھ وخوست کیانے جارہ تھے۔ دامستہ میں ایک دئیس معاصب سسے ملا مت است ہوئی۔ رئیس صاحب نے پیوچھا مولوی نساحب کہاں تشریف کے چلے مولوی صاحب نے جواب دیا کاس سقم نے دعوت کی ہے اس کے بہال جارہا مول ، زمیس صاحب ملامت كرتے لگے كہ مولوى صاحب آب نے تو بالكل بى بات و يودى اورایسی ذلت انتیار کی مولوی صاحب نے ایک تطیف کیا اسس سقہ سے فہ ما یا کہ بھائی اگران کو بھی دخوست یں سے چلو تو چلتا ہوں ورن میں بھی تہیں چنت ۔ اب وہ سقّہ امیرصاحب سے گرد ہوا اورمنت سماجت كرنے لگا اول اول تو بہت عذر كئے مكرخوشامد عجیب چیز ہے بھراور لوگ بھی جمع ہو گئے اور مجیور کرنے لگے لامحالہ جانا برا وبان جا كر ديكها كه غريب لوگ حبس تعظيم و تكريم او محبت سے پیش ستے ہیں وہ امیروں و نوابوں کے بہاں خواب میں مجنی

نہیں دکھلائی دینے تو متائل ہو گئے کہ واقعی داحت عربت اور مجتبت جوغر ببوں سے ملنے میں ہے وہ امیروں سے ملنے میں قیامت تک نہیں اور حقیقت میں غریبی میں جو پر پیشانی کی حد تک بنہ ہوجسقدر دینی اور دنیوی را حست ہے وہ تروت میں نہیں اور فضیلت الگ صديث مي هي كرآ تحضرت صلى الشرعليب، وسلم دعا فرمات جي اللهج آحْرِيني مِسْكِيتُنَّا وَ آسِتُونُ مِسْكِيتُ وَاحْسَرُ فِي مَنْ مُسُورةِ الْمِسَاحِينَ لِيس مال کی اتنی جنر وربت ہے کہ عنا قدید ہو ا در پر میٹائی یہ ہو غرض سے کہ یہ غریب لڑک اگر دخوت کریں توصاحیب ٹروت کو جاہ و تکبر کی راہ سے انکار نہیں جا ہے باتی یہ کہ ہرجگہ کی دخوت بلا امتیا زافق عدم اخلاص تبول كرك كوزياده تحقيق وتفتيش اور كمودكريك ا ہم صرودت نہیں مگرتا ہم جن لوگوں کے باں بھن غالب اکستے آمدنی حسوام کی ہے ان کی دعوست قبول کرنا جائز نہیں جیسا آجکل موروثی زمینول کی کنرت ہے۔ اسی طرح رشوت کی سو ایسے اوگوں کے بال دعوت قبول مذکرے ہال آگر غالب مال حسلال ہوتو جائز ہے لیکن اگر زجسر کے لئے مذکھا دے تو زیادہ بہنر ہے اسی طرح اگر مجمع معصبیت میں دعوت ہو قبول مد کرے اور اِگر إسس كے جانے كے بعد فعسل معديت شروع مو مشلاً الك یا جا جواکثر مٹ دیوں میں ہوتا ہے تو آگر طاعب اسس جگہ ہے جہاں پریہ بیٹھا ہوا ہے تو چوڑ کرجیات دے اور اگرفاصلے سے ہوتو آگر بہ تنخص مقیدائے دین ہے تیب بھی امس کو وہال سے اُٹھ آناچاہے اور اگر مقتدائے دین نہیں تو خبر کھانا کھا کرچانا فے إسى طسدح جورموم خلاف متريعت أكثر شاديول بيس موأكرتى ہیں ان ہی سے وہ مجع مجمع معصیت ہو جاتا ہے وہاں مذہبیتے اور

رسوم تو الگ بین خود آبکل برات بن جمع معصیت ہے اگر کوئی اور خرابی یہ ہوتو یہ خرابی تو صنور بی برا توں میں بوئی ہے کہ برا فی تفاد دعوت سے زائد جائے ہیں جس سے پیچارہ میر بان کو سخت دقت کا سامنا ہوتا ہے کہیں قرصل لیستا ہے کہیں اور کی ان کر کرتا ہے غرض ببت خرابی ہوتی ہے پھر ایسے شخص کی نسیت حدمیث سٹر لیف میں ببت خرابی ہوتی ہے پھر ایسے شخص کی نسیت حدمیث سٹر لیف میں یہ دکار سارت و دخر ہم معنی ہوتا ہیں کہ دکار سارت و دخر ہم معنی ہوتا ہیں کہ دکار سارت و دخوت دین اور اطاعت کے موقع پر جو اکثر لوگ تفاحت رکے طور پر دعوت دین اور اطاعت دعوت میں فرآن اور اطاعت کا عومی درست اور اطاعت کا عومی درست اور اطاعت کا عومی درست اور جو دخوت دین اور اطاعت کا عومی دو دیرا میں فرآن اور جائز نہیں جیسے تیجے و فیرہ بی قرآن اور جینے و فیرہ کی سے مطلع ہیں ہے۔

زیاں میکست دمرو تفسیردان مسلم عمل وعمل می فرومتار بینال

اسی طرح وعظ کی خاص دعوت یا اجسسرت بھی ایسی ہی ہے جس کے دل میں کھے بھی دین کی غرت اورعوت یا اجسسرت بھی ایسی ہی ہے جس کے دل میں کھے بھی دین کی غیرت اورعوت بموگی وہ خود ایسی یا تول سے پر ہیز کرسے گا . البست واعظ اگر مسافر ہموا در مسافرت کے طور برگھالیکو تو یہ اور بات ہے سگر بھیر بھی جہال پر وعظ ہواکسس جگہست کھا و ایسا بی مرید مبولے کے موقع پر بیرکی دعوت کرنا کیونکہ یہ بالنگل صورة مبادل کی ہے ۔ اسی طرح نذر بدیہ وقت بیوت ادرعلاوہ اس کے کہ یہ بدیہ بیوت اورعلاوہ اس کے کہ یہ بدیہ بیوت کے وقت کا مبادلہ کی صورت ہے اسسی کی اور بھی خرا بیال بیں مثلاً بعض نا دارغر باجو بیوت ہونا جا ہے ہیں وہ بوجہ شرم کے رُک جا ویں گے اسی طرح ذلت سے بین امر شریعت میں بھی وت بیون امر شریعت میں بھی وت بیون امر شریعت میں بھی وت بیون امر شریعت میں

وحوات عبرمية علداول

محمود ہے حدیث شرایت میں ہے کہ لاینٹنٹی اللہ یُ مِن اَنْ سَال لُّ نَفْسُكُ مُومَن كُو اسِتْ نَفْس كُو دُلْسِسُ مَ كُرِنَا چَاسِتُ) ڈلت کی دعوت آ جکل زیادہ ترای*ک ہے تیسنی جو کہ* ٹردو**ں کے** 

ایصال تواب کے لئے دعوت کی جاتی ہے اور طالب علموں اور ملاً وُل وغيره سمو بلايا جانات بس يه دعوت هي كما من كي كهاف والے عام لوگوں میں حقیر شمھے یہ نے ہیں جنابخے۔ کا نبور میں ایک دفعہ ایک دعوت میں جانے موے طالب علمول کی نسبت سناک خلا خیر كرے كس كے تھر پيرا عائى موئى سے ۔ بس است قسم كى وعوت طعام ذلت ہے اس سے بچنا چاسیئے ۔٥

فَالْقِلَ مُمُنْصِبٌ وَالْقُدُ رُمُعُمُونَ ينشُ الْمُطَارِعُ عَيْنَ الرُّيِلِ تُكْيِبِهِ

روہ کی نے بڑے ہیں ڈلت کے وقت بچہ کو حاصل ہوئے ہیں الڈی بحرد می مون سے اور عورت گری بون سے)

علامیہ شامی نے لکھا ہے کہ اہل علم کو اس دخوت سے بچیا چا ہے جس میں والت ہو وجہ یہ کہ اہل علم کی والت خود علم کی والت ہے قبول كرنے كے لائق صرف وہ دعوت ہے جو محض مجست سے ہوحسلال کھاٹا ہونہ اس میں رسم کی یا بہندی جونہ تفاخرا ور نہ دیا جونہ ولست مو بلکہ انسس کی برا محیش محبت ہی محبت ہو ایسی ہی بدیہ میں مجی مونا یا ہے۔ بس اسس تسم کی دخوست اور بدیہ مسنون ہے امس کا قبول كرنا سنت كيونكه صرف محبت سے بيا الْهَا دُوْا عَمَا يُوْا (آپس یں ہدید دیتے ولاتے رہو آپس میں مجست بڑھاتے رہو)

حدیث ستریت ب باتی اسم کے طور برجو کھھ دیا جاتا سے مطلاً شادی کے جوڑے وغیرہ اس میں مجست کا نام بھی نہیں بال اگر محض مجست سے بلاقید و یا بندی رسوم ہو توجائز ہے بلکہ ایسا بدیہ کھانے سے

دل میں نور پیدا ہوتا ہے اور منجلہ ان حقوق کے جو ایک مسلان کے دوسسرے بر ہیں عیا دت یعنی بھار پرسی ہے اس کے مھی آ داب میں ان میں میسی افراط تفت ربط مورسی ہے چٹا بجہ بعض آدمی تو سرے سے بیمار کو پوچھنے ہی نہیں جائے یہ تفریط ہے ا وربعض حِمِيو جھنے جاتے ہير تو سجائے اس کے كر بيار كوان سے راحت ہوتی یہ اور اُلٹے موجب منکلیف بنتے ہیں مثلاً وہا*ں حا*کر نریادہ دیر تک، بیٹ رہے یہ تکلیف کی بات ہے بیار آدمی کو مختلف حواجُ اور صروریات ہوتے ہیں اوروہ بیجارہ ان کا لحاظ كرتاب اور تكليف الحما تاب حديث مشريف من بكر من عَادَ مِتْ كُوْ مَرِيْطِنًا فَلِيُحَسِّفُونَ جَلُوْ سُهِ ربوشَّخِصَ مريض كي تم يس سے عیا دت کردے اس کو چاہتے کہ مریض کے پاس کم بیٹے؛ البیتہ تیمیا رواری اور چیز ہے اس میں بیبارکے یامس ہروقت بیٹھنا خدمت کے لئے ہے۔ ندمت ہرمسی ہر صروری نہیں سگر و فع اذبیت اور راحست سب پرمنہ دری ہے بعض آ دمیوں کی عادیت ہے کہ بیار آ دمی کے یاس بیٹے کر فضول قصے ہا تکا کرتے ہیں یا خود اسس بیار ہی سے بیاری کا مسارا قصہ بو چھتے ہیں البی باتوں سے بیسار کو کلیف بہوتی ہے ان سے بچنا چاہئے۔

وع بہشت آ بخاکہ آزارے نبا سفدہ ددی جگرفتہ ہے جہ ل تکلیف دہو،
ایک ان حقوق میں سے تعزیت و مقرکت جنازہ ہے اس کے بھی
آ داب ہیں مثلاً کندھا دینا ، قبر میں اٹارنا کھ پرط ہو کر نواب
بخشنا مگر مشریعت کے موافق جس سے اس کو نقع ہے جہ ورنہ برکار
ہے۔مشلا بعض لوگ ایصال نواب کے لئے سے کے تمام پارچہا
پوسٹیدنی دے دیتے ہیں اور تمام ورثہ سے اجازت نہیں لیت

یا دریة نابانغ ہوتے ہیں جن کی اجازت فتیس از بلوغ معتبر نہیں سو یہ تصرف میت کے ترکہ میں جوکہ سب ورٹ میں مشترک، ہے ناجائز ہے ہاں بعدتقیم ترکیس کا جی جاہے اپنے دیسہ میں سے دیے سکتا ہے اور ایسے کیرے وغیرہ استعالی اکثرمسا جداور مدارس میں آتے ہیں لہذا مدیسے اورمیحد والول کے ذمسہ ضروری ہے کہ امور مذكوره كي تحقيق كربيا كرين. وعظ محتم موا ا ورئمام وعظ كا خلاصه یه مواکه معاشرت با نمی میں اس کا خیال رہے که مرده اور زنده سب کو راحت اورنفع بهنيج اوركسي كومصرت اور يحليف مذهوا وران اموري سلیقہ صحبت اہل اللہ سے عاصل ہوتاہ گر بعظے لوگ خود ہزرگوں سے باں بھانے میں الیبی ہے احتیاطی کرتے ہیں کہ اُن کو پھلیف ہو تہے مثلاً بانے کے وقت اپنی فرصت کا تولیاظ رکھتے ہیں مگر بینہیں مجت کہ آیا یہ وقت ان کی فرصت کا تھی ہے یا نہیں چاہے وہ وقت اُنکے آرام کا ہو گران کو اُسی و قت جاکر تکلیف دی جاتی ہے اور صرف یہی نہیں بلکہ اتنی دیر بیٹے ہیں کہ ان کے آرام کا سارا و قت ختم ہوجاتا ہے۔ ان جانے والے بزرگ کا تو کوئی تقصان مذہوا مگر اسکے آ دمی کوجو ا ذیت بہنجی وہ کس مدمیں ہے ۔ سوید نہا بت بے تمیزی اور حاقب ہے آگرانفاق سے ایسے وقت جانا ہوتونہایت اختصار کرنا جا ہئے ، تھوڑا بیٹھتے۔ ایک شخص حصرت حاجی صاحب کے یاس عین ددیہر کے وقت آتے ہتے اور حضرت کی نیند صالع موتی مگر حضرت اپنی خوش اخلاتی سے کچھ نہ فرمائے ایک روز جنٹرت حافظ منامن صاب شہیدعلیہ الرحب شکوتا ب مذرہی اوراس شخص کوسختی سے ڈانٹا اور كهاكه بيجارے درويش رات كوجا كتے بي دويهركا وقت تقورًا سا سونے کا ہوتاہے وہ تم خراب کرنے ہو پیرس فتدرہے الصافی مج

آخر ہو کاظ جا ہے اور حضرت ما فظ صاحب کی یہ تیری بہنہ ورت تھی بعض ادقات اصلاح افلاص بجر مسیاست اور سختی کے ہمیں ہوتی اور سختی کے ہمیں ہوتی اور سکتی کے بامس جانے میں آیک اس کا خیال رکھے کہ اطلاع کرکے جا دے اور عام بمیٹھک میں آگر جبہ بلا اطلاع جا نا جا نرجہ اور لاکٹ ڈیڈو ابیون خالان بھرول میں دافل نہ ہو ) سے مستنظ ہے مگرفاص فلوت کے وقتوں میں وہاں بھی مذجا نا چا ہے سٹاید سکلیف ہو یا گرانی ہو حاصل یہ کہ ہر وقت ہر حالت میں اس کا خیال بہت رکھے کہ کسی کو اینے سے مکلیف اور گرانی منہ ہو۔ فقط رکھے کہ کسی کو اینے سے مکلیف اور گرانی مذہو۔ فقط

## 

مسلفوطات دارشادات المسلموطات دارشادات المترفيع منية معجوده موينيتيش المفوطات دارشادات الرسادات المرابع منية معيد معجوده موينيتيش المفوطات دارشادات المابع و المرابع و و المحد و و المحد و و المحد و و المرابع و المرابع

ملا ڪابتھ ،۔ مکتنہ تھا نوی بندر روڑ کراجی

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْرِ وَسَلَّمُ مَلِيِّعُوا عَنِي وَلَوْايَةً "

دعواست عبدین جبداوگ کا وعظ مفتم منقسب به

الاحتلاص

حشة اقرك

منجملامضكذاش

## ينفي في الترافية والتركيم المولك الموالي الموالي الموالي الموالية والموالي الموالي ال

|         |             |                             |                              |                              |          | معز             |          |
|---------|-------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|----------|-----------------|----------|
| متفرقات | معين کي     | ممس نے                      | سمي مط <sup>ال</sup><br>معمو | ا کھراہے ہوگر                | س ليستند | سمي             | کیا ل    |
|         | تخيين تعداد | كمعا                        | تجف                          | ا يا جايو كر                 | 154      | 1.54            | نېوا     |
|         |             | مولوگ<br>مراز جب            | ا<br>انھارھوں                | ا<br>ا مینظر کر <sub>د</sub> |          | وسط جراد می شوی |          |
|         | 1.          | عبد کشه نصار<br>سنگ نیار می | <u> </u>                     |                              |          | 2 -13           | چ مغمسجد |

## إلى المناسلة المناسلة المراجعية

انحمان بأن محساره و نستنوی و شستغفرهٔ ونومن بدونتوک عنیدو نعود با شیامن شرود انقستاومن سیگان اعدانت من بیشاه انتفافی معتلگ درومن بعشنلد فانزی و ای ندوشتمان ان را ندارٔ لله یعد دُلاشرمیک لدونشهران بحس اُعیدهٔ ورسونه صبح الله عنیدوسلور

اس شے گافیدین فرمانی ہےجسس پرجق تعالے کی نظریے کومخلوق کی نظر نہیں اورامس شے کی بھی تعیین غرما دی جس برحق تعالے کی نظر نہیں تتو مخلوق کی نظرہے اور صور و اموال کی شخصیص وجبہ حالا بھی خیر منظور ا ور امضیا، دنیویه بھی ہیں یہ ہے کہ جسٹاب رسول التد صیلے الشاعلیہ وسلم ان بی امور کو بیان فرمائے ہیں کہ جن کی عنرورت ہے اورجن میں ا بهتلایه اورجو غیربنروری امور میں باحب ایں ابتلائیمی نہیں ہوتا ان کو بیان نہیں فرماتے ہیں سمیونکہ ایسے امور کے بیان کی صرورت ہی جہیں چٹ مخریہ کہیں جہیں ترمار کا گو برمت کھایا کرو بیٹ بمت بياكرواس كي كراً وشرباً ان جيرول كااستعال منعاد نهير بي --البية ان بين ابتلاركي سورة يه بوسكة تحي له ثوب يا بدن بخاسة میں آاد دہ ہو جائے سواس کو تصریحاً بیان فرما دیا اور وجہ اس کی یہ ہے كهادست معنور صلى الترعليه وسلم طبيب بير آب سح حمام خطابات بعید ایسے ہی ہیں جیسے کرایک طبیب کی مخاطبة مریش کے ستھطبیب امراض جمانى كأعلاج كرتاب حضورصك الشدعليد وسلم امرانس روحاني کے اڈار کے لئے تشریف لائے ہیں ۔ بیس طبیب مرکض کو ان بی اشیاد ہے منع کرتا ہے کہجس میں استلار ہو مثلاً انہے کی قصل میں انبہ سے منع کرہے کہ اپنیدمین ، کہا تا اوراگرفصل نہ ہوگی منع کرنے کی صرورست ہی نہیں اس وقت منع کرنا عیت ہے بلکہ ایسے طبیب کی مثال اس بقال کی سی موجا وسے گی کہ بقال کی نھالی گم بوگئی تھی تمسام جگہ تلامشس کی پہال تک کہ گھڑے میں بھی الاسٹس کی کسی نے پوچھا کہ گھڑے میں تھالی کیسے آئی ہے بعدال نے کہا کہ یہ تو میں بھی جانتاہوں مُنَراحتياطاً ويجولينا اجهاب. شايداس تقريري ايك نهايت كالآمد ا در قابر . قدر مضمون معسلوم جوا وه به كه قرآن و صديف كا اصل مُلاق ينم

کہ اُس میں انہیں ام<u>ضیار سے بحث ہے کہ جس میں ابتلار واقع ہے</u> جیسا طبیب کا معاملہ مربین کے ساتھ اور یہ مذاق نہیں کہ تمام شکوک محتلہ بعيده كووفع كياكرك جبيسا مدرس كاخطاسب طلبهس موتاسب كرعبارت یں جس متدر شکوک ہوتے ہیں سب کو دفع کرتا ہے حتی کہ ایسے شکوک کونجی د فع کرتا ہے کہ ان کی طرف ذہن بھی بشکل منتقل ہوتا ہے غرض یہ کہ قرآن وحدیث بمنزلدکتب طب کے ہیں اور حضور صلی التّدعلیہ وسلم بمبنزلہ طبیب کے مذکہ قرآن و حدیث بمنزلہ کتب درمیسیہ کے ہوں اور کھنور صلی الترعلیہ وسلم بمنزلہ مدرس کے اس لئے جولوگ منطق و فلسفہ پہلے برُسطة بير اوران كالمداً ق فلسفى جوجا تا ب وه قرآن و حديث كوجى اسى نظر سے دیکھتے ہیں بھراس میں اشکال پریدا کرتے ہیں اور شبھنے میں ان کو رقت واقع موتی ہے كيونكه مذاق إن كابدل جاتا ہے. بطيع كه ايك مولوى صاحب معقول برده كرايك محدث كى فدمت بن بر صف كئ ترمذي بن صديت ألى لَا يَقْبُلُ اللهُ صَلَوْةٌ بِعَيْدِ ظَلْهُوْسِ رحق تعدل بغيرياكي كے نما زقبول بيں فراتے اتوان مولوی صاحب نے شرکیا کہ یہ حدمیث تواس کو بھی عام ہے ك أكر بناز بره مكركوني وضوكرك توجاميك كه وه قبول مو تو وجب اسس تغوشبه کی یہی ہے کہ اُن کا مذاق فلسفہ ومنطق سے بدل گیا تھا احمالات عقليدكوگو و و مشرعاً محمل منه مول حديث و قرآن مين بجي جاري كريت يحفي ـ حاله تكرث رع كا حكام ير عادات و واقعات برزياده نظرم اسى سك ستربیت کو وہ زیادہ سمجھ کا جو عادات ناس سے وا تقیت رکھتا ہوگا اس کئے کہ شارع نے جارے ان ہی امراض کاجس میں ابتلار باعلاج بیان فرمایا ہے۔ چٹا بخہ اس حدمیث مشریف میں بھی ایسے ہی ایک مشرکا جس من ابتلاء سخا علاج فرایا ہے اور وہ مرض یہ ہے کرمخسلوق نے مطمع نظر ایک ایسی شئے کو بنار کھا ہے جس پر خالق کی بائل نظر نہیں

ا ورمطروح النظراليي شيئ كوبنا ركها ب جس برخالق كي نظرب اس كئ منروری مواک اسک علطی پرمت نبه کبا جا وے تاکه علاج کیا جا وے اور امسس وقت اس حدیث کے ہارے اختیار کرنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس مرض میں عام طور ہے ایتلا ہے اور حضور صلے اللہ علیب وسلم نے جو اپنے زمانہ خیربیت کشایہ میں پیر مضمون فرمایا حالا بحدامس وقت غالب نیرتمنی نوآ بیت ده کے لحا ظ سے فرمایا کیونکہ حضور صلے اللہ علیہ و<sup>سک</sup>م تو قیامت *تکھلتے* سب کے طبیب ہیں اور حضور صلے اللہ علیہ وسلم کے احکام تمام واقعات سندنى كمتعسلق بين جنابخه قيامت تكساكوني مرض م و نُ عِمل کونی قول کونی فعس ایسا نہیں ہوگا جس کے متعلق ستربعیت ين حسكم موجود نه مو كيونك حضور صلے الله عليب وسلم كى سشاكن تو يه ب كه فرمات بين أونتينتُ عِسْمُ الأوَنْسِينَ وَالْأَجِرِينَ وَالْأَجِرِينَ وَالْأَجِرِينَ وَمِح اولین اور آخرین کا علم و یا گیا ہے؛ اور فرماتے ہیں آذَ بَنِی اَ فَا بَیْ فَاحْسَدُ تَادِیْنِ و عَلَيْنَ فِي رَبِي فَي مُعْسَنَ تَعَرِينِهِي رَجُولُو مبرك رب في ارب ديا ليس ميرا وب دين اچھا ہوا مجھ کو میرے رب نے تعییم دی پس اچھی ہوئی تعسیم میری اور پیاں سے متر یعست کی وسوت معلوم بوگئی ہوگی کہ متر یعت اسلامی نے مواکونی مت نون ایسانہیں کرجس میں بنسام وا تعساِت جو قیا مست تک ہونے والے ہیں رہے کا حکم موجود ہو اگر کو بی کئے کہ حن وصلی لٹر عليه وسم في مجى لعِفْ مساكل كي منتعسلق لأا وين دايح كومعسلوم نبين، فرما پاہیے توجواب بہہے کہ لا اُڈیری اُس و قست تک متھا کہ جب تک سے شريعت كَيْ تَكِيل تبين مونى تلى اورجب آية النيو هُرا كَمُنلَتُ سُكُوْ وَيُكُمُ ر میں نے آئ سکے دن تمہارے لیے دین کو کا بل کر دیا ) ٹاڑل ہوتی اور شریعیت میں اللوجو سكسل بوڭئى بيمسد كونى حكم غيرمسيين تبيس رياسب مبين بهو كئے اور

الا **غلاص حصداول** 

مبین ہونے کے بیمعسنی نہیں کہ بالتخفیص ہر ہروا تعبہ کا حکم بیان فرمایا ہو بلكه مطلب يه ہے كه توا عد كليب، ايسے فرمائے جن سے تمام واقعات كے احكام متبنط ہوتے ہیں چنا بج۔ حضرت ابن مسعور تی بدن گو دنے والے پرجولعنت فرمائی تو ایس عورت نے دریا فت کیاکہ قرآن میں تو بیمكم ي بيس حصنرت ابن مسعودہ نے فرمایا کہ اگر تو متسر آن پڑھتی تو اس بیں بیلخ بِإِ فَى كَيْبِ اللَّهِ مِنْ قُلْ مِنْ مِنْ هَا مُهِينِ مِنَاللَّهُ وَاللَّهِ مُنْوَلُّ فَحُدُّوهُ وَمُمَّا نَهَا كُورُ عَنْهُ مَا نَنَهُو العِي جورسول الشرصل السُّرعليد وسلم تم كودين ربعي کسی شے کا امر فرما دیں ) اُس کولوا ورجس شے سے منع فرما ویں اُس سے بازر موہ اورجناب رسول الشرصل التدعليه وسلم نے بدن كو دينے والے پراعنت فرماني ہے اپس میں عکم بھی من اللہ موا اسی طرح سے آجکل جو اخبار وں میں تکھاجا مآ ہے کہ ڈاڑھی رکھنے کاحسکم قرآن میں ہی نہیں یہ مولوبوں کی گھڑ تہے يهال سے اسس وجواب مجی معلوم فوگيا كه اگرجيد قرآن مي تصري نہیں ہے لیکن جناب رسول الشرصلي الشرعليه وسلم نے تو ا مرصدماً با ب اورحضور صلے اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا اللہ تعالیے ہی کا فرمايا ہواہے سه

یا ہو ، سب سے گفت ہے اوگفت کر الشربود گرج انٹر جا زحلفوم عبدالشربود دان کا فرمان اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اگرج الشرکے بندہ ریعنی مجھی الشعلیہ وسلم ، سے

سنہ ہے کلاہے ؛

آپ کی شان یہ ہے ہے دلیس آئینہ طوطی صفتم داشتہ اند انجے۔ اوستادازل گفت گجوآ گوئم

(آیڈنز کے پیچیے مجھے طوطی کی طسیرج رکھا ہے جو کچھ استاد ازل نے کہا

تها و بی پس کب ریا بون)

پس اس قاعدے سے ڈاڑھی رکھنے کا حکم بھی قرآن میں مذکور ہوگیا اور بہال

سے ایک اور صنہ وری بات فاہمت ہوئی وہ یہ گرجب معسلوم ہوگیا کہ حفالہ استہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا ہے تو اب ہم کو اپنی حالست بیں غور کرنا چا ہے کہ جب را معاملہ حق نعا لے کے اوا مرکے ساتھ کیسا ہے صناعدہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمسارے ایس بیں اوا مرکے ساتھ دوقتم کا برتاؤ ہے ایک یہ کہ بہارے آبس بیں اوا مرکے ساتھ دوقتم کا برتاؤ ہے ایک یہ کہ بعض امر کا امر سنگر تو ہم اس بیں ججت اور صید زکال سکتے ہیں اور بعض آمر کا امر شنی مرتب معانت انکار بھی کر دیتے ہیں اور بعض آمر کا امر شنی فرہم سرنگوں اور دم بخود رہ جاتے ہیں اور بجر سلیم وانقیا دی سے بھی کہ جی بارہ نہیں ہوتا اور ہماری حالت سے موتی ہے جیسا کہ سنی نظامی نے کہا ہے ہیں اور جساکہ سنی نظامی نے کہا ہے ہیں اور بارہ کی ساتھ کے کھو جارہ نہیں ہوتا اور ہماری حالت سے موتی ہے جیسا کہ سنی نظامی نے کہا ہے ہ

ر بان تازه کردن با نت رارتو

رآب کا دوبیت کا افراد کرنا آپ کے کا موں پی ملتیں کا لیے کو مانع ہے،
پس غور کرنا چاہئے کہ امس فرق کی وجہ کیا ہے کہ کسی آ مرکے ساتھ یہ
برتاؤا ورکسی کے ساتھ دوسرا تو ما بہ الفنسیرق تا بل کے بعد عظمت اور
عدم عظمت معلوم جوتا ہے جس آ مرکی بادے قلب بیں عظمت
ہوتی ہے اُس کے آ مرکے سائنے ہم سرت ہم نم کر دیتے ہیں اوراس
بی کوئی مضیہ نہیں پیدا ہوتا اور جس کے قتلب میں عظمت نہیں
ہوتی اسس کی کچھ پروا نہسیں کرتے عظمت وہ شے ہے کہ زبان پر
مہر لگا دیتی ہے بلکہ زبان تو کیا قلب میں بھی اُسس نا مرکے متعلق
مہر لگا دیتی ہے بلکہ زبان تو کیا قلب میں بھی اُسس نا مرکے متعلق
مہر نگا دیتی ہے بلکہ زبان تو کیا قلب میں بھی اُسس نا مرکے متعلق
مہر نگا دیتی ہوئی کرتا ہے تو
اس کو یوں دفع کیا جا تا ہے کہ میسان یہ ایک بلیسال القدر کا امر
سے ضرور صرور مزدر اس میں بچھ مصلحت ہوگی ورنہ ایسا شخص اسس کا
امر ہی کیوں کرتا گو وہ مصلحت ہوگی ورنہ ایسا شخص اسس کا

قیمتی عدر کاخب رید کراگر ہم اڈاک خانہ میں چھوٹہ دیں اور اسس پر ڈاک کا ٹکٹ نہ لگا ویس تو وہ بیرنگے ہوجا وے گا اور ''ر کا لفاضه بيرنگ نهيس موتا حالا بحد اسس كي قيمت اور اس كنميت یں ۱۵. کا فرق ہے سوظا ہراً یہ بالک خلاف قیاس ہے گراس کے متعباق مبعی سوال بہت نہیں کیا جاتا ہے کہ اس کی کیا وجہ ے بلکہ بلا وسومیہ وشہر تسیام کرلیتے بیں اور شب وروزاس برغمل درآ مدیم میمی کسی کی زبان پر توکیا دل میں می سسب نہیں ہوتا علیٰ بڑا دیگراحکام حکام میں بھی تہمی سکونی شک واختراض نہیں کرتا اور اگر بالقسر من کوئی اسٹام کے متعلق سنبہ بھی کسی کے ساسے بیش سرے تو اول تواس شخص سکو باگل اور احمق جھیں گے کوکیا سوال کرتاہے اور پھر جواب بھی دین گے کہ متا نون راسی طرج ہے اور اس مجیب کو آمس جواب فیرمفصل وغیب رمدال ن وجب سے بول ، کہیں گے کہ جواب سے ما جرز ہے بلکہ ہر عص سمجھے گا کہ جواب کا فی ہوگیا تو اس سلیم وانقیا د کی وجب بجرعظمت کے کیاہے جو تکہ حکام کی عظمت متلوب میں راسخ ومتمكن ہوتى ہے اس نے زبان بك ساب برمبر لگادى اورسوك آرسے بیٰ تعم کے لا اور یہ زبان پرنہیں آسکت جیب یہ قاعدہ نابت موكياتواب بس سخت جرت اور تعجب من مول كه الشراكبراكيك ادنیٰ حساکم مجازی منیانی عاجز اہنے ہم جنس کے حکم سے سامنے ایسے مجبوراور جمسا دفحض بن جاتے ہیں اور احکم الحاکمین حسا کم حقیقی فادلق اکد اگرجاہے تو ایک دم یں سب کو برباد و اللک کردے، اس کے امرین کم اور علست اور حکست پوچی جاتی ہے افسوس صدافسوس عمه جب يه وعظ بواهيه اس وقت لفافه - ركا تها-

كوني بلوچهتاسب كم صاحب عن الفرار في الطاعون يطاعون من داركرنا) ک کیا وجسہ ہے کوئی صاحب تث بہر کے مئلہ میں گفتگو کرتے ہیں حتی ك روز د بنساز هج و زكوة مواريث سب احكام ميں اپني رائے كو وخل دسیتے ہیں تعوذ بالشر عظر بہیں تفادت وال کیا سب تا بیجا. رد کھورہتہ یں تفاوت کہاں سے کہال تک ہے: احکام مشرعیب میں جو بیجا سوا لاست سکتے جاتے ہیں اس سے یہ ٹا ہت، نہیں ہوتا کہ ان احکام کی دل میر عظمت ہے اور اس سائل سے زباوہ محیین زمانہ پر حیرت ہوتی ہے کہ آ چکل مجیبین نے یہ مشیوہ اختیار کر لیا ہے کہ وہ سائلین کے بذاتی کے تابع م و کئے ہیں جو شخص حب حکم کی حکمت اور مدست وبوجمتا ہے اس کو کچھ نے کچھ علت اور حکست بتلانا صروری سمجھتے ہیں اور اگرمعسلوم نہیں موتی تو گھر کر کچھ ستاتے ہیں یہ جواب کیوں نہیں دیاجا تا کہ یہ مت الون البی ہے جیسا کہ حکام مجازی سے حکم کی تعیسل کے متعلق كها جاتا ي انسوسس معلوم بونائ كراحكم الحاكمين كي عظمت كوحساكم مجازی سے بھی کم سمجھ لیا ہے اور یہ مجی معسلوم مواکہ ساکل کے ول میں ا تو ظاہرے عظمت نہیں مجیب صاحب کے تسلب میں بھی نہیں ہے كيونكم عظمت أكرموتي وي جواب ديتے جوامستام كى مثال بي كندا کہ بس چیب رہو متا اون اس طرح ہے ہم اس کے سوا مجھے نہیں جانتے ا ورجب حاکم مجازی کے بہت سے احکام کے اسپدار اور حکمتیں اور مصلحتیں ہم کو معسلوم نہیں اور مر مبوس ہوتی ہے تو بھرحسا کم حقیقی کے امسرارمعلوم كرك سے دريے كيوں موتے ہيں اورجب ايك ادني اومی اینے نو کروں کو اپنی فانگی معلاست کے امرار نبیں بتاتا تو حق تعاليے ميل وعلا بينا با اينهب عظميت اينے مخلوق و مملوك کو کیول ا مراربتا ویں اس لئے عارف شیرازی فرملتے ہیں ہے رحدیث، ازمطرب و مع گورازا دہر کمتر جو محرک میں کمشود کھٹا یر محکمت ایم عارا رمطرب دے مین عشق و مجت کی بآمیر کروز مانے تعبیدا ورا سرار کی اوہ میں مست لگو

ر عرب دھیں۔ محیونکہ بدعفید و ملکست سے مذکسی نے عل کیا نہ کو فی حل کرسکے گا ا

اس زمانہ میں بہت لوگ علل اور حسکم کے بیچے پڑے ہوئے ہیں بہت غورونوش کے بعد آگر کوئی بات کسی حکم سے متعلق سیجھ میں آگئی تو اس بربے انتہا اتراتے ہیں فریخ ایدا عن کا هنگ ون العب لمو رجوعلم ان کو حاصل ہے اس بر وہ خوش ہیں) حالا نکم وہ حقیقی اسمراد کے معت بلم میں کوئی چیر نہیں ۔

بحربیت برعثنی را برجن کت ار دنیست آسنجا جرا ینکه جال بسیارند جار و نیست پروند در بر در برای در برای نوازد به مرکز برای در در در در منافع در برای

ممام شریعت بی کو انسل سے منہدم کرویا ۔ سے ہے گا دوستی بیخروچول وشمنی است : (نادان کی دوستی مائندوشمن کے ہے)

ا پسے ہی تحققین من الحقہ کی بدولت اسلام پرانواع الواع کے اعران ہورہ بی بیں تو حضرت اسلام آپ کی الیی ہمسدر دی سے مستنی ہے اسلام خود ایسا روشن اور ثابت ہے کہ اس کوایسے تخینات سے

ثابت كرت كى صرورت منيس ب ع في طلعة النمس مَا يُعِيدُ ال عن ذخیل آفتاب بس کے سامنے ہو وہ زحسل کو لے کرکیا کرسے گا. ع آفت اب آمد دلیل آفت اب ﴿ رَآفت اب كَا بَحَنْ إِي آفتاب كَا دِلِيًّا یس جب کوئی تم سے ہو چھے کے وسلاں حکم کی کیا علہ ہے بکلف کہدو کہ ہم نہیں جانتے کیا علت اور حکمت ہے پس حکم خداہے تعالیٰ کا ہے جیساکہ فرمشتوں نے عرش کیا مقاشبخنک کا عِلْمَاک اللَّ مِیا عَكَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتُ الْفَكِيدُ الْحُكِيدُ لِعِن تويكسه وَاسْ بِمُ كُوكِي علم نہیں مگر وہ جو آب نے ہم کو سکھا دیا بیشک آپ ہی باخبراور حکمت والے ہیں یہی طب راتی ہم کو اختیار کرنا جا ہیئے کیونکہ ظاہرہے کہ ہارا علم ناقص فرمشتوں کے علم سے توزیادہ نہیں جب اُنھول سے تفويض محض كيام ليا اور ابني رائے كو دخل نهيں ديا تو جمكون م دخل درمعقولات دیں بس یہ جواب کانی ہے حضرات صحابہ ہااینہم۔ فضل و کمال مناظرهٔ کعنباریس جو باست معلوم بذ بوتی صاف فرما دیتے ک ہم نہیں جانتے ہم اپنے بیغمبر اصلے الشرعلیہ وسلم، سے بوچھ کربتا دیں کے اور مجی خوبی کی بات ہے بلکہ اس میں احکام کی زیادہ عظمت ظامرہوتی ہے۔ ایک حکایت یادآئی ایک آریہ نے دخولے کیا کہ ہم اپنے ند سے ہر بیمز کی بینا عقل سے بتلا سکتے ہیں اورمسلمان ایسا نہیں کرسکتے میرے ایک عزیزنے جواب دیا کہ بس اس سے معسلوم ہواکہتہارا مذبهب سمى مخلوق كابنايا مواسم كد دوسرا مخلوق اس سف اسرارتك پہنچ سکتا ہے اگر خالق کا فرمایا ہوا ہوتا مخلوق کہیں تو ادراک اسسرارے عاج بونا آجکل ایسے لوگ زیادہ ہیں کمعلم توفاک تهيس مكرمن ظره اورمب حية بين متدم ركيت بين اوربعض أربون سے بعض مشیعوں سے بعض عیسا ٹیوں سے مناظرہ مشروع کردیتے

ہیں اورجب ان کے ایسے سوالات کے جواب میں خود احکام کی وجب لیمجور میں نہیں آئی تو علمارے پوریھتے بھرتے ہیں مگریہ نہیں کہا جاتا کر ہم نہیں جائے علمارسے پوچھ او مودین کو ایسا ارزاں بنا رکھا ہے کہ اُس کے جاننے کا ہرشخص مدعی ہے اور ثشنون میں تو یہ کہتے ہوئے پشرم ا ورعار نهیں آتی که بم اسس بات کو نهیں جا نتے مگر دین ایسا ہوگیا کہ بہتخص مدعی ہے کہ میں کی مجتهد ہول اور دینجری کے اقرارسے عارہے عاصل یہ کہ اسسرار کی تفتیش ونیل اسس کی ہے کہ حق تعالیے کی عظمت بیش نظر نہیں ہے اگر عظمت بیش نظر ہوتی تو احکام میں کا ویش ا وزان کی تخسطل سے موال کرنا تو کیا اِسس کا وسوسہ تک بھی نہ گذرتا چنا کئے جن کے دل میں عظمت موتی ہے ان کے دل میں ہرًا وسوس بہیں آتا لینی ایسا وسوس جوعفیدہ کے مرتبہ بیں ہو اور جو محض خطرہ کے مرتب میں ہوود منا فی عظمت کے تہیں بلکہ وہ توعلت کمال ایسان کی ہے چٹا پخے صحابہ جنبی الترحتہم کو ایسے وسا دسس آجات تحجے اور جناب رمول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم سے جب آگر عون كياكه يا رسول الشرصيط الله عليه وسلم بم كو اليه خطرات كذريت یں کرہم جل کرفیاک مسیاہ ہوجا ویں تواس کی تکلم سے اس کوہبت جائت بي حصورصل الشرعليه وسلم في فرمايا أدَ وَجِلْ عُمُوْه وَاللهُ صَدِيْعُ الْآينهَ وَيَعِي كيب تم اليسي خطات كوافي تنوب بن يات مو يه توصين البيسان ب إوريه فرمايا ألنحسْدُ بِشُو النَّـ بِي مُرَايِعُ لَهُ إِنَّ فِي مُرَدًّا كُنْتُ وَ فَي النُوسُوَسَه يَيْ اللّٰهُ كَا اللّٰهُ كَا مَشْكُرِتِ كَهُ مَشْيِطًا لَ كَ مَكْرِكُو وسومِ كَى طرت بهمير ديا اعب ل اورعقا كديّك أس كو دمسترس نهبين مو في ابل سلوک کوچی بعض متربسہ ایسے وسا دس آتے ہیں کہ یودکشی کرنی السماك معسلوم ہوتی ہے جنا پخے جوان میں جابل ہیں وہ خود كشي كريمي ليتے

بیں اور چوواقف بیں وہ صبر کرتے ہیں اور رازا ورعلت وسوسے کی یہ ہے کہ جب سالک اللہ کی راہ میں متدم رکھتا ہے توشیطان کو بڑا رہے ہوتا ہے اور چا ہتا ہے کہ اس کو ضرر پہنچا ؤل اول نمساز روزہ فرانفن واجیات کے نرک کی کومشش میں نگت اے کہ دینی ضررہے جب جانتا ہے کہ اس میں مجھ کو کا میا بی یہ ہو گی اس وقت جسانی ضربہ ا در پرریشانیوں کوغنیمت سمجھ کراس کے گومشس قلب میں بڑے بڑے ومومیہ پھو نکتا ہے سالک اس سے بربیتان ہوتا ہے اور رہج کرتا ہے کہ الشر اکبرمیرے تواہمان ہی میں نقص سے کہ مجھ کو ایسے خطرات گذرتے ہیں حالاتکہ ان وسوسوں کا آنا اسس کومطلق مضر نہیں باں موجب پریشان کا ہے اور پرلیٹا فی کا موجب میمی اس سبب سے کہ اس میں ایک غلطی ہوتی ہے وہ یہ کہ سالک سمحتا ہے کہ یہ وروسہ میرے تلب سے پیدا ہوتے ہیں منشار ان کا میرا قلب ہے حالاتکہ یہ غلط ہے منشا اُس کا شیطہان ہے کیوبحہ و ہی متلب میں بھو بکتا ہے قلب محض محل اور گذرگاہ دسوس ہے اس داذکے سجھنے اور وہن تشین ہونے کے بعب د انشا رالٹر مطلق پر بیشانی مذہبوگی بلکہ و سوسے ہی کی چڑ کٹ جاوے گی کیو مکہ شیطان وسومیہ اس کے پریشان کرنے کے لئے ڈالتا ہے جب ود پرسشان ہی نہ ہوگا وہ وسومسہ ڈالٹا چھوڈ دے گا تو بیالمی علاج ب كرجب وسومسم آوب أعُوذُ باللهِ برسط كيومكه يه ثابت موجكا ب کہ یہ نعل مشیطان ہے اور تعوذ سے بلکہ مطلق ذکرسے مشیطا ن د فع ہوتا ہے و نیزجب ذکر کی طرنب محوب متوجہ ہوگیا اور کا مل توجہ دوطرف ہوتی ہیں تو وسوسے کی طرف التفات مدرہے گا اور بالفرض أكراس برنجي وسوست آويس اور دنع مذبهول اور بالاضطرار بريشاني

ہوتو یہ بھی ایک مجاہدہ ہے تب بھی نفع ہی ہوا اس کے رکخ مذکرے اور عبادت اور جو شخص اسی سائے رکخ مذکرے اور عبادت و اور عبادت و اور عبادت و ذکر اللہ میں مزا آوے جیسا کہ آ جنگ اکثر اہل سلوک کا حال ہے تو سمجھنا چا ہئے کہ یہ شخص اینے مزے کے لئے ذکر کرتا ہے رضائے حق کے لئے نہیں کرتا ہے

بس زبون وسوسہ باشی ولا گرطرب را باز والی از بلا اتم بائک مصلوب وساؤس سمجھ جا ذکھے اگر مجبوب کے طرب دبلا میں فرق سمھوگے )

گرمرا دیت را مذاق شکرامست ہے مرا دی نے مراد دِ ہرامیت دمرادکا مرہ مش پرس سے آو کیا سے مرادی ولیست کی مراون سے دو سرأ علاج وسومب كالمطلق ذكرالشه جبيها أو پير نعى استداره سوا سو جب وسوسم آوے و كرالتر شروع كروے حديث من براؤاؤلالت خُنِنَ لِيَّى جِبِ مُومَن ذَكِرِ الشَّرِكَرَةَ اسْتِ تُومَشِيطات بِمِثْ جَاتَ سِرِ وَرَادَا عَصَنَّلَ دُّ شُوُّ مَنْ رَجِبِ عَا قُل ہوتا ہے تو د سومسہ وُالتاہے؛ او پر اس کے عقلی لم بھی ندکور ہوئی سے اور ومومہ آلے کی ایک حکمت یہ بھی ہے كداس ميں حق تعبا لئے كى طرف سے سائكے كا امتحان ہے كداس كى عبادت حظ نفس کے لئے نعی یا بیاکہ اسس کشاکشی اوربے تطفی میں بھی عبسا دے کر تا ہے۔ اور یہ کہ اسس و سومسہ سے وقت کس طرف متوجب ہوتا ہے بعض توجب شیطان وموسمہ ڈالتا ہے اُس سے مناظرہ میں مشغول ہوجائے ہیں سو ایسا شخص عارف بہیں ہے أكرعارف ببوتا توانسس طرف ببركز متزجب بدببوتا جبيها كهشيخ عليه الرحمب في حكايت نقشل فرمائي سه

چە خومشى منىتەبېلول فرخندە خو 🧪 چو بگذشت برعارفن جنگجو

گرایں مدعی دومست بشنا تحق بہرگار وشمن نه پروانتخت بہرای مدی دومست بشنا تحق بہرای بہرای دومست بشنا تحق بہرای بات کی جبکہ دہ ایک عارف جنگ بویرگذرے اگراس مدعی کوانٹر تعب سلے کی معرفت ہوتی تودشن کے ساتھ لڑائی میں مشغول نہ ہوتا)

ابنا ان وسوسوں سے ہرگر پرلیشان نہ ہو اور کام میں لگارہ آئ کل بیرجی اہل سلوک کو خبط ہوگیا ہے کہ مز کے طالب ہیں سہ ہا ہے ہیں کہ ذکر میں کوئی وسوسہ نہ آوے اور مزہ آوے طالب صادق کی ہرگر یہ مشان نہیں صادق وہی ہے مزہ آوے یا نہ آوے کلفت ہویا ہرگر یہ مشان نہیں صادق وہی ہے مزہ آوے یا نہ آوے کلفت ہویا راحت ہو جرحالت میں طالب رضاکا ہو مولانا فراتے ہیں ہ روز باکر دفت گورباک ہیست توبمال اے آئد چونتوپاک ہیست روز باکر دفت گورباک ہیست توبمال اے آئد چونتوپاک ہیست روز باکر دفت گورباک ہیست توبمال اے آئد چونتوپاک ہیست روز باکر دفت گورباک ہیست توبمال اے آئد چونتوپاک ہیست دور باکر دفت گورباک ہیست کرنا جا سے آئد گئے بلا سے گئے عشق جوامل دور سے یا سے اور میں جارہ دور سے یا سے اس کا رہنا کا نی ہے ،

سے اور سب رابیوں سے بات ہو اس مارہ ہے ہوئی۔ واردات اور کیفیدات کو اصطلاح صوفید، میں روز بھی کہتے ہیں فراتے ہیں کہ اگر واردات اور کیفیات جاتی رہیں کہدو جاؤ کھے حرج نہیں

اے پاک ذات تو رہ کہ تیرے مثل کوئی باک نہیں ہے یعنی تیری رضا مطلوب ہے وہ نوت ، ہونی چاہئے لہدا اصل مقصود کیفیست

مطلوب ہے وہ نوت ، ہونی جائے لہندا اصل مقصود کیفیت اور مزد کو یہ بنانا چا ہے رصا کو مقصود بنا دے سرمد کیا نوب فرماتے

ہن ہے

مرمدگلدا ختفار می با ید کرد یک کار ازی دوکار می با پکرد یا تن برضائے دوست می با بدکر د راے سرد مشکوہ ٹرکایت فقر کر اور دوکا موں یں سے ایک کام کر یا تو تن کو دوست کی خوسٹ نودی عاص کرنے کے وقف کر با دوست سے تعلع نظر کرنے)

اور محب کُ تو به شاك ہو فی چا ہيئے ۔۔ وريكشى فدا ئے ٽو زنددستني عطسائ تو ببرحيب كني رننسائے تو دل مضدہ میتلائے تو رزندہ کریں آپ کی عطاہے اور تستل کریں آپ پر فت دا ہول ول آسب برفت داست جو کھو کریں اس بریس رامنی ہوں ، یس جیس جاکت کو و و سالکسہ کے لئے پسند قرما ویں اس پر راحتی رہے کیونکر حق تعالمے عالم الغیب والشہا دة ہے ؛ دراہنے بندول کے حال سے خوب وا قف میں بعضول کی تربیب کا یہی طریقہ ہے کہ ان کو ہمیث بريشاني انتباس رنج بس مبتلا رهبي سب كو توسيرام بي مبوب كي رضا جو فی کرنا چاہئے مثلاً اگر کوئی محبوب محب سے یہ کہے کہ اگر تم کو جاری بنا مطلوب ہے تو ہا ہر درواز ہ ہر بیٹھے رہا کرو اور پیم کومست و پیکھا کروجناب اگرسیا محسب ہے تو دل و جان ہے استثال کرے گا اور اگر ہوسے ناک ہے تو صبر مذآ وے گا اور مبتلائے نا راضی محبوب موگ غرص یہ ہے سمہ سالک کو مختلف والتیں میٹر آئی ہیں کھی جمعیت ہے کہی پریٹ ان تبهمي غيببت ہے ، بمضے نسپان بلکہ بمضے عدم دل حبیبی اور تبهی حضور ہے اور یہ جمسلہ حالات محود ہیں اس کئے کہ گو یہ بھا ہر فیست ہے مگر فی الواقع پر بھی حضور کی ایک ہیئت ہے اپس رضائے محبوب اس میں بھی ہے اور یہی مطلوب ہے اور اگر حضور اصطلاحی ببو اور رعناية مبوتو ووبظا ببرحضوري ليكن حقيقة غيبست بيسالحاصل كهمي حضور برنگ غیبت ہوتا ہے تہمی غیبت برنگب حضور ہوتا ہے كبعى قربب بصورة بعد دوتاسي كبهى بمعد بصورت قرب بوتاباس

کی مثال ہمارے معاملات ونیوی میں ایسی ہے کہ ایک شخص تو وہ

ہے جو یاوستا و وقست سے دورسے مگر با دستاہ نے اس کوکسی عہدہ

<u> بعنیل الفندرا ورخطیات اعو از سے بزاز لیے اور شب</u> و روز سنا ہی الط اب د عن یات اس پر متوجه می تو گویه شخص صورهٔ با دست ه سے بعید ہے گر نی الحقیقة تربیب ہے اور ایک وہ شخص ہے جوجرائم سٹ ہی کا مرتکب ہے جس کی وجب سے باد سٹ وا س سے سخست ناراض ہے اور حسکم ہے کہ جہاں امسس کو یا وگرفتار كراو چنا يخه حسب الحكم سشائى ده بادشاه سے رو برو حاصركيا گیا بس یہ شخص کو ظاہراً قریب ہے مگروا قع یس یہ بعید اور مردود ہے حاصل یہ کہ ایسے وسوسول سے پرنشان مدہوکہ یہ قرب کے خلا ون نہیں ہے بلکہ یہ شخص مقرب ہے اور واقع میں پرساوں میں باطن قلب کے اندر تہیں ہوتے سے متوہم ایسا ہی موتا ہے مگر حقیقت یں بیرون قسلب ہوتے ہیں جلیے کہ آ بینے کے باہر سکھی بیٹھ جاوے تو دیکھنے والے کو تو بیمعسلوم ہوگا کہ پیسکھی آئینہ کے اندر بیٹھی ہے حالاتکہ وہ یا ہرہے اسی طرح ورسومیسہ قلب کے یا ہرہے قلب کے اندر جہاں ذکر اللہ ہوان کی گنجائشس نہیں ہے

ا بسے مومن کا قلب بالفعل محفوظ ہے ۔

عَنُ لُ الْعَوَّا ذِلِ حَوْلَ تَلِينَ التَّائِمِ فَ هَوَى الْإِخْدِينَ مِنْدِ فِي سَوْدًا مِثْمِهِ وطامت گرون کی طامست قلب کے ارد گرویے اوراحیاب کی مجست سودار فلب

اسی طرح قلب ذاکریس وسا ومسس کا گذرنهیں اور وہ جو اسسس کو معلوم موتا ہے وہ عکس وسا وس کا ہے ایک برزگ اس کے علاج میں فرماتے ہیں کرجب دسوے آوین خوب خوش ہونا چاہئے کیونکہ یہ علامت کے ایمسان کی لقولہ علیہ السلام ذاک صَرِیعُ الْایُمَا بِن ریہ صریح ایمان ہے ، پجور گھریس جیب ہی آتا ہے جیسکہ گھریس مال مبوراسی

وجہ سے وساوس صالحین ہی کو آتے ہیں اورجو فسق و فجوریں مبتلا ہیں ان کو کیعی وسوسہ نہیں آتا اورمصلحت اس خومشس ہونے ہیں یہ ہے کہ اس سے وسوسہ قطع ہوجا دے گا کیو بکر شیطان کامقصور تووسوسه ڈ النے سے یہ ہے کہ یہ غم وحسیزن میں مبتلا ہو اورجب پہلس خوش ہوتا ہے تو و سوس۔ ڈالٹا چھوڑ دیے گامسبحان الٹیر کی علاج ہے يهرال سيحضرات صوفيه وففهار كأكمسال علمي معسلوم بوتاب كهفلا سفه سے یہ حصابت کیدرجہا زیادہ ہیں اس کنے کہ فلاسفراکٹرا عیان اور محسوسات کے حقائق سے بحث کرتے اور یہ کوئی مشکل نہیں جو نئے ہمارے سامنے موجود ہے اس کوہم کسرا و قطعاً وتحلیب لا و ترکیباً ہر طرح تحقیق کریسکتے ہیں اور جہ ک معانی سے بحث کی ہے وہال محورتیں كها كئ بين اور حضرات فقها و صوفيب معاني سے جو كه غير محسوسس بين مجت كرتے ہیں اور ان کے علل وا میرارہیان كرتے ہیں اور آثار ونتا كج سے قدیم ثابت ہوتے ہی یہ نہا بت مشکل ب حاصل یہ ہے کہ ایسے وسوسول کا آنا عظمت الہٰی کے خلات نہیں ہے۔ گفتگوان وسوسول میں ہے جن پر مدار کا رکھے اور وہ مرتب عقید دبیں ہو جا ویں ایسے و سوسے اُسی کے دِل میں آ ویں سے حبس کے دل میں عظمیت مد ہو جب مایہ الفرق عظمت بوا پس عظمت حق تعالے کی اور اسس کے ا حکام کی دل میں پیپیدا کرنا چا ہیئے تناکہ پیرمشبہات کہ و سا وسس ہمو<del>۔</del> ہیں قطع ہوں اور مرا د احکام الہیب ہے خاص قرآن نہیں یککہ حدیث و نفذ میمی انسس میں واقبل ہے ہیں جس طرث عظمیت الشرقعا لئے کے احکام کی ضروری ہے اُسی طرح جناب رسول التہ علیے التہ علیہ وسلم کے ا دکام کی بھی عظرت صروری ب اس کے کہ آب کے احکام حقیقت یں خدا وند تعسالے بی کے اُحکام بین اور اِسی طرح احکام فقیدیہ کی عظمت بھی

اس کے کہ جزئیات تا بع کلیات کے ہوتے ہیں یہ دہمیں سے مستنبط ہیں اس کے کہ جزئیات تا بع کلیات کے ہوتے ہیں یہ دہمیں سے کہ اس بحر نی خاص کا حکم بالتھر کے مذکور نہیں ہے اس کی ایسی مثال ہے کہ پارلیمنٹ میں ایک متال ہے کہ آ یاب جب بھی کوئی شخص اس متا نون کا خلاف کر سے گااس کودہی میزادی جا سے گی جو پاس ہو جی سے یہ ہرگر مذکبہ جا وے گا کہ خاص میزادی جا سے گی جو پاس ہو جی سے یہ ہرگر مذکبہ جا وے گا کہ خاص اس صفی کا واقعہ ہو یاس ہو جی سے یہ ہرگر مذکبہ جا وے گا کہ خاص میں تو جزئی اسی کی کے ہے اسی طرح فقہا برکت ہو وسنت سے ایک علمت سمجھ کر ایک کلیہ حاصل کرتے ہیں چھراس کو تمام جزئیا سے میں ہو یا سنت سے یا اجماع و قیاسس سے مب حکم کت اب الشرسے ثابت ہو یا سنت سے یا اجماع و قیاسس سے مب حکم اللی ہے سے بہر رشکے گنوا ہی جامری پوش میں انداز قدمت را می مشناسم ہو رہوا ہی جامری پوش میں انداز قدمت را می مشناسم خواد میں درگ انداز قدمت را می مشناسم دواد سی ی رنگ کالباسس پہن تو ہیں قدے انداز قدمت را می مشناسم دواد سی ی رنگ کالباسس پہن تو ہیں قدے انداز قدمت را می مشناسم دواد سے بی رنگ کالباسس پہن تو ہیں قدے انداز قدمت را می مشناسم دواد سے بی رنگ کالباسس پہن تو ہیں قدے انداز قدمت را می مشناسم دواد سے بی رنگ کالباسس پہن تو ہیں قدے انداز قدمت را می مشناسم دواد سی رنگ کالباسس پہن تو ہیں قدمے انداز قدمت را می مشناسم دواد سے بی رنگ کالباسس پہن تو ہیں قدمے انداز قدمت را می مشناسم دواد کی میں رنگ کالباسس پہن تو ہیں قدمے انداز قدمت را می میں رنگ کالباسس پہن تو ہیں قدمے انداز قدمت را می کوئی انداز قدمت را می کوئی ہو گا

رخواہ کسی ہی رنگ کالباس بہن لویں قدکے اندازے بیجان لول گا)
اسی واسطے فقہا نے کہا ہے آنیتیا سی مُظُولاً اُر مُنْیتُ (قیاس عَلَمْ عَلَی كوظاہر کرنے دالا ہے یہ کہ نابت کرنے دالا) بس جب تمام احكام نقبید كا احكام اللی بونیا معلوم بوچكا اب اسسس میں بھی چون وچب ا کرنا اوراس کی علت دریات کرنا نہا بہت ہے اوبی ہے ہاں طالب علم اگر مستفیدا نه علت سے سوال کرے تو کچھ جرج نہیں مثلاً طبیب سے مریض کو ایک سخہ لکھ کر دیا اگر مستفیدا و علت سے سوال مریف دریا قد کر فیا اگر مستفیدا کو دن ہا شرکیوں مریف دریا فت کرنے گئے کہ جنا ب آب نے گل بنفشہ کا وزن ہا شرکیوں کھا ہے طبیب غصتہ ہوگا اوراس کو کان پکی کرزکال دسے گا اوراگر کوئی کھا ہے صوال کرے اس کے سوال کرنے اس کے سوال کرنے سے خوش ہوگا اور بیان کرنے آیا ہے سوال کرے اس کے سوال کرنے ایک سے خوش ہوگا اور بیان کرنے گا بس عوام السناس کاعلل واسرارے موال کرنا ایک بیہودہ حرکت ہے اور اگر معاندا نہ سوال کرے توسخت

ہے اور آب اور قریب تبحفرہے اِ قسوس ہے کر جنا ب رسول التہ صلے التہ علیہ و سلم نے تو بیب ن احکام میں کیسی مشتثیں اٹھا ئیں انواع انواع کی کالیف برداشت کیں اور ہماری خیرخوا ہی ای کو ٹی وقیقد اٹھا نہیں رکھا ہمارے روشن خیال بھائیوں نے اس کی یہ قدر کی کہ اُن احکام پر بجائے عمل کرنے کے ان میں اپنی رائے کو وفیل دیتے سکھے کہ قلال حکم عفل کے خاا ف ہے فلال موافق ہے چاہئے تھا کہ جنسور صلے اللہ علیہ وسلم کے شکر گذار ہوتے ا ورجب کونی حکم لمتا سرآ بمحصول بررکه کرعمل متروع کر دیتے بچمر دیکھئے کہ وہ کیا نتیجہ ویتا غرنس آپ کے ساتھ ایسا برتا ؤ کرنا جا ہے جیسالین ایک مشفق ا ور صادق طبیب سے کرتا ہے کہ اس کی ہر بخو پر کوبلاچون و چرا این مصلحت برمحمول کرتا ہے اور منون ہو کرول کرتا ہے سو اس حدیث میں مجی ہماری ضرورة و حالت موجود و برنظر فرما كر ارستا د فرما یا گیب 🚅 کیو نکه ہم امسس بلابیں میتلا ہورسے ہیں اور یہی وجب کے اس حدمیث کے اضتیار کرنے کی سوید مرض جوردیث یں بیان کیا گیاہے ہم لوگوں میں آجکل رچے رہاہے یعنی جس شنے برہم توگوں کی نظریت اس پرحق تعالی کی نظر نہیں اورجس پرحق تعالیٰ کی نظرے اس پر بھے ری نظر نہیں لوگوں کا مطبع نظر توسور اور اموال َمِیں اورحق تعالے کی اس پرنظر نہیں اور حق تعالے کی نظر نتیات اور اعمال پریسے اس پرمخلوق کی نظر نہیں اور یہ صریح مقابلہ ہے حق تعالے کے ساتھ نعوذ بالتہ من ذلک۔ صورۃ ببراُ ظرتویہ ہے کہ شب و روزید کوشش سے کہ برا ری صورة جارا لباسس براری وضع برارا طرزوا نداز لوگول كى نظريين بهلامعسنوم بهو برشخس كم وبيش إسى دهن میں ہے اور راہت دن سوائے بناؤ سنگارکے کو ٹی مشغلہ نہیں میں ہیہ نہیں کہتا کہ ترین ممنوع ہے ترین مباح ہے مگرجب تک کاس ی

تجادزعن الحدود اورانهماک به بوا درجب انهاک بیوا تو وه غفامت كالسبب بوجاتا ہے اور تجاوز كا حكم تو ظا برہے غرض ترزين كومنظور البية قرار ويناية في سبئ اسى واسط حديث من آياب توكور أول الله عَظَالله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْنِ اللَّوْ جَنُّلِ إِ ﴾ يغبَّ ( دا يك ون جيو دُركِنكُ في كرنے كے علاوہ روزم كانكمى كرنے كو رسول التُصلى الشّرعليه وسلم فيضع فرمايات، اوريه مجى مجرّر به هي كرجو لوكب شب ورور تزین پر مشغول رہتے ہیں کسدال سے عاری ہوتے ہیں اس لئے کہ اگر ان میں کمال، ہوتا تو اس میں مشغول ہونے سے اس طرف توجہ منہوتی غرتن ایسا تزین جس میں شب وروز مشغو کی ہومنہی عسنہ سے آگر حیسہ ہیئت مباحہ سے مجی ہوتا اورمباحہ سے آگے بڑے کراوطناع منہی عنہا میں ببتلا ہوگئے ہیں، غیرا قرام کے لباسس، اور طرز کو بسند کرتے ہیں ڈ اڑھی کے دشمن ہیں. ادر تطع نظر جواز ناجوازسے اسلامی غیرت بھی تو اس كومقتضى مخى كربم ابنى وننع كو محفوظ ركھتے جيسے ا در توميں اپنی اپنی وضع کی یا سندہیں آورہم کو دوسری توموں سے امتیاز ہوتا گر ا ب ده غیرست اسلامی بھی اڑگئی ما بہ الامتنیاز ا فعال ا ورہیئست سو انعال كالمتياز تومدت مونئ جاتاى ربائضا الاماست الانترصرف امتیاز ہیئیت کا باقی بھا سوا نسوسس ہے کہ اب وہ بھی رخص**ت ہوا** شا يدكوني كيك كرجارا لورني سے است انسے جواب يد ب كراول تو یہ ٹوبی بنجاب میں مندوبھی استعمال کرنے گئے ہیں اس لئے اس سے محمد بھی انتیاز در رہا دوسرے یہ کہ اگر ٹونی کسی وقت سر پر م مود جیسا كُهُ اكْثَرْتُعْلِيمٌ يَا فْسَتُمْ لُوكُولُ كَا شْعَارِتِ ﴾ تو يعسرا متيازكس چيز سے بوگا اس کو صنروری کہا جا وے گاکہ ہرو تحت ٹونی مسسر پرہ جیسے مجھکوایک حکایت یا دائی. میرے پہاں ایک مہمان آئے پر کے ایک بھولے دوست سے کہا کہ دیکھوان کو بہجان لویس مرکان سے ان کو کھا نا بھیبوں گا کھیلا دیڑا اس کے

بدرمکان سے کھانا آیا تو وہ ہمان میرے پاس جیگ تھے وہ دوست آگر کئے لگے کہ کانا تو آگیا گر وہ معدوم نہیں کہاں ہیں میں نے کہا کہ یہ سامنے کیا بیٹھے ہیں تو کہنے ہیں کہان سے ہمارات کے پاس جیسا در تو ہے نہیں ہیں نے مزاعاً ان ہمان سے ہماراً جے یا در کھنے آپ چادر ہروقت اوڑھے رہیئے ورزکھان نا ہمان سے ہماراً جے یا در کھنے آپ چادر ہروقت اوڑھ سے رہیئے ورزکھان فون کوئی علامت کا ہونا ضروری فون کوئی علامت کا ہونا ضروری کوئی علامت کا ہونا ضروری ہو تو وہ وہ واڑھی ہے اور دوسری علامت فارجی لیساس اور بغیر ان دونوں علامتوں کے امتیاز نہیں ہوسکتا مذنوص فراڑھی کو ما یا الفرق کہا بات کے دونوں کا امتیاز کہ ہوتی اگر صرف ڈاڑھی کو ما یا الفرق کہا بات کے دونوں کا امتیاز کس چیز سے ہوگا اور نیز بہست سی غیر قویس میں ڈاڑھی گوگئی ہونا اور مذصرف کوگئی ہیں ان سے امتیاز کس چیز سے ہوگا اور نیز بہست سی غیر قویس میں ڈاڑھی کوگئی ہیں ان سے امتیاز کس چیز سے ہوگا اور نیز بہست سی غیر قویس میں اور مذصرف کوگئی ہیں ان سے امتیاز کی دیا س کے کسی چیز سے نہیں ہوسکتا اور مذصرف

لباس کا فی ہے و بذا ظا ہڑے۔ غرض حمیہت کامقافنا یہ ہے کہم اپنی وضع اسلامی کو محفوظ رکھیں بعض مرد در سرکت میں کی فراد طبی رکھنز کا مرسکلہ قرآن میں دکھیلاؤ سو مہلے ٹاہت

بولد البی میں گرا جکل عام طورسے یہ خط ہے کرکوئی کہنا ہے کہ قرآن سے دلیل لاؤ کوئی کہنا ہے حدمیث سے دلیں لاؤسخت افسوسس سے کہ اپنے اصول کو چھوڑ دیا خوب سمی لو کہ اصول شرعیہ جاربیں۔ کتاب وسنت اجماع و

قيآس ان كا دلائل مونا دلائل عقليه وسمعية سے جب طے موچ كا ہے كھرتاص يه صعنے موں گے كه هندا الحكام خانت إنتاب كفار ان دَالسَّنْةِ وَالْإِجْمُاوَالْقِيَّالُا

ر پرحکم قرآن سے یاحدیث یا! جماع امت سے یا قیاس سے ٹا بت ہے ، بھران اول اربعہ میں سے میں دلیل سے ہم ٹا بت کر دین گے حکم منٹر عی مونال حکم کا کا ثابت ہوجا وے گا۔ سائل کا بیمنصب نہیں کہ بیک کے صرف قرآن اور مین سے تا بت کرہ اورایسا سائل در ہے مدی اس امرکا ہے کہ قرآن و عدیت کے سوا اور کوئی دلیل جے نہیں ہے جے کوئی شخص ہن ار روید یکا دغولے مدالت میں دائر کر اور کوئی دلیل جے نہیں ہے جے کوئی شخص ہن ار روید یکا دغولے میں ان گوا ہوں کی اور گوا دیا ہے کہ میرے نزدیک حکم گوا بی تسلیم نہیں کر تاجب تک فلال فلال گوا بی نہ دیں گے میرے نزدیک کوئی جرح تا بت مدعا علیہ ہے کہ جرح کیجہ نہیں معتبر ہیں گریس تو و نوا ال و نوا ل کی جرح کوا بی اس کی یہ کہواس ہر گرد معتبر ہیں گریس تو و نوا ال و نوا ل کی جرح کوا بی تسلیم کروں گا اس کی یہ کہواس ہر گرد معتبر نے سال اور عدالت سے ان کوا بی تسلیم کروں گا تا و قت یک کوئی جرح ثابت یہ کہا جو اور عدالت سے ان گوا بی سالیم کروں گا تا و قت یک کوئی جرح ثابت یہ کیا جا و ہے۔

یس شریعت میں جب چا۔ گوا ہ تسلیم کرلئے گئے تو ہم حکم کوجس گواہ سے چاہیں گے ٹا بت کر دیں گے ہاں اگر گوا دمیں بعنی ان دلائل کی صحة میں کوئی کلام موتو اُس کو طے کر لینا چاہیے اوراس سے زیاد و محبیدین پرا فسوس ہے کہ قرآن و صدیث سے اگر دلیل طلب کی جاتی ہے تو وہ اس کی فکر میں پیڈ جاتے ہیں کہ قرآن و حدیث سے اس مسلہ کو ٹابت کریں اور نہیں بلتا توریشان ہوتے ہیں حالانکہ اس قید کے ساتھ جواب کانہ وری ہو ناخو دا صول کے خلاف ہے مگر جبل کا ایسا غلبہ مہو گیا ہے کہ حقیقی اوراصلی جواب پسند نہیں آتا اور جو اصول صحے سے جواب دے وہ احمق گنا جاتا ہے اور جو خلاف اصول جواب دے وہ عافتل اور ہوست یا مجھا جا تاہے اس کے ملاج کے لئے علم دین کی سخت فنه ورت ہے سوبعض مئیات تردین کا ناجا مُن مونا لیقینًا مشرع سے نابت ہے مگر دھنع اسلامی کے ایسے دشمن جو تے ہیں کہ اس میں طرح کی چیمیگوئیاں كرتے بيں بعض حصارت يہ مجي كہتے بيں كه مَنْ تَشَيَّهُ بِغَوْهِ فَهُوْ مِنْهُ وْجِس نے جس قوم کاتشبر افتیارکیا وہ اسی میں سے شارکیا جائے گا) حدیث ضعیف ہے جان مند اچھے اچھے مقتن بیدا موٹے ہیں۔ حدیث کے ضعف اور قوۃ بہجانے والے حمالی

هِي خِيراً گُرتههارڪ نرز ديک به حارميٺ عنعينف جي سبه ٽو دوسري احا ومي<sup>ن</sup> ٽوريهجي ٽو موجو دہیں تشبہہ کا منہی عمتہ ہونا توشروع میں متوا ترالمعنی ہوگیا ہے جدیث میں ہے كرالش<u>ەنە</u>لغىت فرمانىڭ بان مردون بىرجوغورتول كىشكل بىنايىش اوران غور**تو**ل ببر کھی لعنت فرما نی سے جو مردوں کی شکل بنائیں جیکہ عور توں کے ساتھ تت بہرغیر دہا کنز ہے حالا نکہ ہما یہ ہے بیں اور عور تول میں اسلامی نثر کت سبتہ توجہاں اسلامی ٹسکرت بھی مذہوجیسے کفارا دران کی وضع بنانا تو کیسے جائر ہو گاجوصاحب تشبہہ کے مسئلہ میں گفت گو کرتے ہیں ان سے ہماری ایک التجاہے اگراس کوانحو ب نے پوراکرویا تو ہم آج ہی سے وعدہ کرتے ہیں کہم ہر گزان سے تشبہہ کے مسئله من گفتگونه کریں گئے آپ تھوڑی دیر کے لئے اینالیاس اتار دیکیے اوراندرولت میں جاکر بیگر صاحب کمیر معظمہ کا کمخوا سب کا پا جامدا ورسرخ رمیٹی کا ملار کرتنہ اور بٹاری دومیٹر اور بالتحنول میں چوٹریاں اوریانوں میں یا نیب اور گلے میں بالمورتمام ربورول سے آراسة بيراسة بوكرا ورجهالآب كے دوست جيشماورآب كے براے جمولے یشف موں و بال تشریف لاکرتھوڑی دیرے لئے درا کرسی براجلانسس فرمالیجئے إَكْراً بِ فِي يِرَكِن كُولَى تُوجِم آب كَي تَسْبِه كَمِسُلُه مِن مَعِي كُفينكُون كُري كَيْ مگر مجھے امید مبین کوئوئی صاحب اس بررانسی ہوجا ویں بلکہ اگران کو ہزار دہیج بھی دیں تب بھی راضی ، ہوں گئے اور عالیمجھیں گے تو بتلابیئے یہ ال انقباض ا ور ٹاگواری کامنی بچردتشبہہ بالنسار کے کیجد اور بھی ہے افسوس ہے کہ عور تول کی وضع بناناتو عارب اورا عدارالشركي وضع بنانا كوارات بعض لوك يوجياكرت <u> ہیں کہ اگر سب کے فارمسلمان ہوجا ئیں تو کیا اس و قت کلی تشہر ممنوع ہوگا جواب بہ ہے</u> كهأس وقست وه تشبهه بي ما بوگاكيونكه و و وضع الب وضع الكفارمة ربي غوش ريب شعیے ہیں صورة آرائی کے یہ توا پی سورة پر تظر ہوئی اور دوسرے کی صورة ہم نظريه بونی ہے کہ دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ امیرہ یاغریب کالاہے یا گورا اچھاکباس بہنے ہوئے سے یا بُرانب اس اور بھرمعاند اس سے مختل*ت کرتے* 

ہیں ہو عدہ لب س پہنے ہوئے ہواس کی تعظم بھی ہوتی ہے وقعت بھی ہوتی ہے اگرچہ باکال ہوا ور ہوخست حالت میں ہوتی ہے فرار کو ہواس کی ہوچہ تک نہیں ہوتی اس خوار امراد کی بہت تظیم ہوتی ہے خوار کو اس کی ہوچہ تک نہیں آنے دیتے اور میں اہل کبیر کی ظاہری تعظیم سے طلقامنع خہیات منہ سی کرتا بلکہ اس میں تفصیل ہے کہ تعظیم اگرد نعی ہے شریت کے لئے ہو یا تن ہو اگر دنیا کے نفع کے لئے امرا کے سائنے تالیف قلب کے سے ہوتو جا کر دنیا کے نفع کے لئے امرا کے سائنے تالیف قلب کے سے ہوتو جا کر دنیا کے نفع کے لئے امرا کے سائنے بہہ سائی کرے تو یہ منوع ہے حاصل ہے کہ آج کل آلت س بالاب س در نہیں کیونکہ یہ بیجا دے جا تھی بیل لباس اور وضع کے اعتبار سے بھی بال بیجا دی تا ایس کے اعتبار سے بھی بال بیجا دی تا ہوا گران اللہ کی نظر میں ہست خیال تاریک خیال ہوگا ہوگا ہے جا تے ہیں لیکن بخدا اگران اللہ کو دن کا ذراج کا لگ جا دے تو یہ بی دنیا اور اہل دنیا کی طرف تھوکیں بی کو دن کا ذراج کا لگ جا دے تو یہ بی دنیا اور اہل دنیا کی طرف تھوکیں بی نہیں اور ان کی یک میفیت ہوجا وے سے

ہم بہر پر زخو بال منم و خیال وائے ۔ بیکٹم کرچٹم بدخونہ کند بہکس نگاہے دتام شہر سینوں سے بھرا ہوا ہے میں ایک چاند ہی کے خیال بی محوموں کیب محرول کرچٹم بدخو کسی کی طرف نہیں دیجیتی )

اور میں وج ہے جو علمار باعل اور دست اربیں وہ دنیا کی طرف اُرخ بھی نہیں کہتے اور میں اور دان کو اپنے موجود و حالت قلت دنیا پر حسرت بوتی ہے کہم نے یعلم کیوں پر طھاتھا جس سے بدلیتی نصیب بوئی گریٹر طابعی ہے کہ جسکا لگ جاوے خض نا ان کو حرمان خن الدنیا پرا فسوسس ہے اور نہ وہ تحسیل دنیا کی تدبیریں نگھے میں اور ہم نے بعضے دنیا داروں کوجو کہ دنیا کا علم پر سطے ہیں و بکھا ہے کہ دین کی طوف آتے ہیں اور علوم دنیویہ چیوٹر چھوٹر کر علم دین پر سطے ہیں اور جو بیٹرہ چیوٹا نے بیٹرہ چکے ہیں اور جو پیٹرہ چکے ہیں اور جو پر خوکہ بڑے براے بروے عبدوں پر ہیں بجھتا نے بیٹرہ چکے ہیں ان میں بہست لوگ جو کہ بڑے بروے بروے عبدوں پر ہیں بجھتا نے

ہوئے اورعلم دین حانسل مذکرنے پرافسوس نظا ہرکہ تنے ہوئے دیکھیے گئے ہیں ایک لطیغہ یا وآیا ایک طالب علم انگریز فرجیور کونلم دین بر صفے کے لئے آئے اُل سے سی نے بوچھا کہ تم نے انگریز می کیون جھوڑوی کہا کہ میں نے چا باکہ میں بھی جا مرًانسانیت ببن لول سائل في يوجه اكدكيااب تك تم جامة السائيت يهي بوئ جهيل تق كهانهيں كيونكر ألتَ مَنْ يَا لَيْهُ سِ ، لوَّك لباس كود يجية بير، مشهور مقول ب اور لساس كى تعيين خدائ تعالى نے فرمانى ب وَيباسَ التَّقُوى وَلِنَا حَدُرُ الْقُونَ الِي ىباسىسى، بىس بدون تىقوى كے جامعۂ السا ئىست مىسرنېيى بيوتالىس دنياسىيىبتوكلى بن کی طرف آناا ور دین سے دنیا کی طرف ایک کامجی په جانا تمیایه دلیل نہیں ہے دین کے علوا وروٹ کی بہتی کی گروشا سالمذاق لوگوں نے حالت ویلید کوہیتی اور حالست نعيروبينيه كوعلوقرار دياست اوربائك لباس برنظرهم اورغر بابيجاره خوا دياكمال بو یا ہے کمال ان کونظرا نداز کر رکھا ہے اوراس ہوجیب پیکہ مدر دی کا دعویٰ ہے افسوس ويحفظ جناب بسول الشريسلية التدعليه وسنم غربا ركيب تنوكس طور بيرعنا يمت رحم وليست بييش تستف يتحفي اس مقام بيرا يكب حكايت بإدآ في حصرت لامبريسي التدتعا في عن ايك صحابی بیر گاؤں میں ریا کہتے تھے کہی کہی مدینہ طیب چضدور جیلے انشاعلیہ وسلم کی فدمت میں حاصر ہوستے اور گاؤں کی حیریں بذیہ حضورتعلیٰ اللہ ملیہ وسلم کی خدمت میں سینیس كرت تحداً ورصل وسلى الشعلية وسلم أن كوشهركي جيزين مجمت فرما يكرتا ادرسيه فرما یا کرتے که زا ہر ہما یا گا وُل ہے اور بم زا ہر کے منہر ہیں ، ایک مرتبہ حضرت زا بردہ با زاریس جلے جاتے تنے حنو<u>رصلے انٹرعلیہ وسلم نے اسمر سیجے ہے</u>۔ اُن کو آغوش مِن چَرْ کرد با بیا آئکھوں پر ہاتھ نہیں رکھا جیساآ جکل کرتے ہیں کیونکہ اس سے توایدا اور وحشت مونی ہے حدیث زا ہر خالو لے یہ کون سے جیوز دو مجسر جب معلوم مبوا كرحضور فيبلي الشرعليه وسلم مين تجير توا تحبول ني غنيمت مجها كهآج م ون بھر کہاں نصیرے اپنی پیچھ کو حشور صلے المتُدعلیہ وسلم کے جسد اطهر سے خوب مکنا منٹروغ کردیا اس کے بعد حضور صلے الشریناییہ وسلم نے مزاح فرمایا کہ

کو کی ہے جو اس غلام کو خریدے حضرت نیا ہری<sup>ن نے</sup> فرمایا کہ یارسول الشر<del>صل</del>ے اللہ عليه وسلم ميرا گابك كون هيئرين تو كم تحريت مون حضور ثيبك الشرعليه وسلم نے قرأ با كرتم الندكے نزد بيك توكم قيمت نہيں ہو يھے آب ان کے ساتھ كس طرح پيش آئے ا دران کے خوش کرنے کومراح کئی قرمایا اور جنسور صلی استر علیه وسلم اسی مسلحت کے سے گا دگا و مزاح محی فرمایا کرتے ستے ایک پورپ کے بادشا و کویل نے تحواب میں ویکھا اس نے یہ اعترا<sup>ن ک</sup>ا کہنا ہے بہول انٹیصلی انٹرعلیہ صلم کی سا ير محي صرف ايك مضيد ب اوريحد نبيس وه يه كه حضور صنى التدعليه وسلم اليخصى ب سے مزاح فرما یا کرتے تھے اور مزان وقار کے نبلات ہے اور و فارلوازم نبو قرسے ب ميس تعجداب وياكم طلق مزاح وقارك خلاف نهيس بلكه خلاف وه بحس میں کو بی معتد بیمصلحت مذہبو اور حضور یصلے التدعلید وسلم کے مزاح میں مسلحت و حكمت تقى وديه كرحضور صله الله عايه وسنم كوحق تعاليه لينست اورعب ایسا عطا و با یا بخاک بڑے بڑے سے مشال وشوکت اورجراً سے والیے آیپ کے رو بروا بتدارٌ كلام مذكر ملكتے متھے جدیما كەحدىينوں میں آياستىلىس أكرهنوسى التٰدعليه وسلم صحابيہ سے اليبی ہے تکلفی کا ہمرتا ؤیڈ فرماتے توصحا ہرکوجراً ت بٹہوتی كرآب سنة كيجو وريا فت كرين اور مبيبت اور رخب كى وجرسے الگ الگ رہتے اوراس حالت میں بدایت کا ایک بڑا ہا ہے کہ استفسا رہے بند ہوجاتا اورتعليم وعلم كابرا بصندممدود موجاتا اس كيحضور يصله الشرعليه وسلم أن سس مزاح فرمائي سن اكريت كافي سع جوجابيل بوجيس عجرمزاح بحي يمن قسم كاموتا ہے ایک مزاح وہ جو مکئے بن اورچیجورین بزر دلالیت کرے اس سے حشوریسلے التدنيليه وسلم يأك بين اورايك مزاح ودجس سيحسى كو تكليف سنج اوتيسر وه كه وقارا ورمتا نت سے ہو كذب اورخلاف حن اس بن ہوچنا يخسر طنور يسلے اللہ عليہ وسلم كامزاح اسى قسم كا جوتا تھا جيساكدا حا ديرے سے معلوم ہوتا ہے غرفت كحصور يصلح الشرعليه وسلم كالبرتا ونغرباء كمي ساتفديه تقاآج كل ببهت توك

قوی ہمدروی کے مدی ہیں مگرہ است یہ ہے کہ توست ان کون منا سیست ہے تا اور ان سنت ہے میں اور وو وقت گوشت نجمان اور اور واقت گوشت نجمان اور ان سنت ہے بھا ان اور چار اور ہیں ہے اور ان کے خویب ہما ان شہر یہ بھوکے ننگے بھرتے ہیں اور ان کو خبر نک نہیں اگر کسی کے لئے کھوخ فوا شہر یہ بھوکے ننگے بھرتے ہیں اور ان کو خبر نک نہیں اگر کسی کے لئے کھوخ فوا وفیر ہمدردی نہیں کہنے اس کے وفیر ہمدردی نہیں کہنے اس کے وفیر ہم کہ تو میں بھیت خالب کا اعتبار موتا ہے اور افرا قوم میں بھیت خالب کا اعتبار موتا ہے اور افرا قوم میں خوا میں اور کی اور مجموعہ میں بھیت خالب کا اعتبار میں تا میں افرا قوم میں خوا بھی امرا تو بالئی اقل قلیس فی بسی اس اعتبار ہے تو می میدردی کریں گے جن کے بہت ل میدردی کی جا وی سے بہت کی میں ہوا ہیں اور اور کی بیار ہمدردی کریں گے جن کے بہت ل خویجی وا فلاس فود جرائم کی فہرست ہیں درج جوالبتہ قومی جدردی کی بیت نے میکھن نے بیت کے میکھن نے کہنے کی انگر کی بیت ہے کہنے کی نہر بیت نے میکھن نے کہنے کی میکھنے دریت شریف میں ہے۔ انگر کی گوئی تکر کی میں ہے انگر کی گوئی کی کہنے کہنے کی کہ

پہنچی ہے؛ اسی حدیث کا ترجمہ شخ علیہ الرحمۃ نے کیا ہے سہ بنی آدم الحصّائے یکد گیر اند کر درآ فرمینٹس زیک جو ہراند چوعضوے بدردآ ورد روزگار کرعضو ہ رائما ند فست رار

ہ در مستوسے باریرو رورورور ما ہے۔ ربی آ دم مثل اعتبار کے ہیں کہ پیدائش میں ایک قرات کے ہیں جب کسی

عضوكو تكليفك ببنجى ت توروسرك اعضاركو قرار نبيس رمتان

فاکساران جهال دانجقارت منگر توجه دانی که دری گرد مواسے باشد دخاکسادلوگوں کوحقارت کی نظرسے معت دیکھومکن ہے کہ ان میں کوئی اہل دل منآ حال ہوں

عرض بحدردی کاسیق آ بحل بہت گایا جار با ہے لیکن فی الحقیقت بی بعدردی وہی کیک سے جومطیع بوجناب رسول الشرصلے اللہ علیہ وسلم کا کیونکہ آ ب سے برا برسی نے ہدوی کے اصول نہیں سکھلائے فٹی کہ آپ نے جانوروں تک کے ساتھ بمدردی کے احکا م فر سائے ہیں اور ہی محلائے فٹی کہ آپ جینا بخہ نود جھنرت احمد دفاعی دھے اللہ علیہ کی حکا یت سے کہ انھوں نے دیکھا کہ ایک فارش کے ان اس کا فارش سے مجروح ہوگیا اور ہرخص اس سے نفرت کرتا ہا اور اس کے ابنا نے جنس بھی اس کو پاس آ نے نہیں دیتے ان کواس بررهم آیا اور اس کو گھر لائے اور اپنے ہاتھ سے دوا الا کرتے تھے حتی کہ وہ تندرست ہوگیا حصرت باین یدکوکس نے بعد وفات کے خواب میں ویکھا کہ حق تعالیے معالیہ می اس تھ کیا معالمہ کیا فرایا کہ میرے تمام اعمال ہیں سے یہ عمل بہندآیا کہ شریب روز میں جلا جا اور ایک بی کا بیخہ ایک دوز میں جلا جا اور ایک بی کا بیخہ ایک دوز میں جلا جا اور جائے کا موسم تھا میں نے دیکھا کہ ایک بی کا بیخہ ایک دوز میں جلا جا تا تھا اور جائے کا موسم تھا میں نے دیکھا کہ ایک بی کا بیخہ ایک دوز میں جلا جا تا تھا اور جائے کے موسم تھا میں نے دیکھا کہ ایک کی کا بیخہ ایک دوز میں جلا جا تا تھا اور جائے کا موسم تھا میں نے دیکھا کہ ایک بین کی کی کی جہ ایک دوز میں جلا جا تا تھا اور جائے کا موسم تھا میں نے دیکھا کہ ایک بیا کی کا بیکھ

سردى مِن أكرُّر بأب مجه كورحم آيا اوراي لي ف مِن أس كالبكرسويا بيعل ميرالسند آياا ورحكم مواكد اسعمل كي وجهست بم في تم كو بخشد يا محد كواس وفت حصرت مولانا شاه عبدالرجيم صاحب وبلوى تعنى حضرت شاه ولى الشرصاحب في والدما جد قديم في ك حكايت يا دا في كدايك بارانهول ني ايك كيّ كابيكيير من برا ديكها مردى سے اُس کا بڑا جال تھا کو ٹی حام تھا و ہاں لیجا کراُس کوغنس دلایا اس کے ایک مدت بعد یہ اتفاق ہواکہ و کہیں تشریف لے جارہے تھے ایک جینوٹا راستہ بلاجس کو گیک ڈنڈی ا وریٹیہ کہا جاتا ہے اور و و راستہ اس قدر تنگ تھا کہ تکلف سے ایک آ دمی اس بریسے چل سکتا تھا اور دونیوں طرف اُس کے کیچر اور بخاسیت تھی اور سامنے سے ایک کتاآگیا دونوں رک گئے حضرت نتا وصاحب نے فرمایا کہ اے کتے تو نیجے اتریاکہ یں مکل جاؤں ان کو کمشون مواک کتے نے کہاکہ کیا تعجب ہے اُجھی کے در ویشول نے اختیار کی عادیت کرلی ہے اور پہلے برز رگوں کا طریقہ اینٹار موٹا تھا آپ نے فرمایا کہ سے ہات نہیں بلکہ وجاس کی بیہ ہے کہ میں مرکف میں اگر میں سبخا ست میں آلودہ ہوگیا تو یے دھوئے نماز کیسے پڑھوں گا دردھونے سے مشقت میں بہتلا ہوں گا ا در آدغیر کھف ہے تو آگر تیس موگیا تو تیرا کچے حرج نہیں سو کھ کر تھے دیسا ہی موجا دے گااس نے کہا كرحصارت يه ينج بيديكين بينمجه لوكه أكرآب أبتركئئے إور بنجا مست ظل ہرى ميں آلو وہ ہوگئے توير بخاست ايك لوفي سے وُصل جائے گی اور اگريس بني اتركيا اور تم ياك صاف يط كئة توبا در كهناكه تمهارك قلب مين وه بخاست ليني عجب بندار بيدا جوگاك وه مِقْسَةَ فَلَوْم سِيَهِى دَبِ يَكُا البَّهِ بِنِيَا مِن اسسِيصَ بِنَ الْحَسْلَ بِلُوكِكِيْفِيتِ طارى بِو لَى ا برسادرك كالكياس كيدالهام مواكر اعبدالهم كومعلوم مواكريركيا واقعرب سيبهاك بم منس يركم نے ايك مرتباحدان كيا تھا بم نے جا باكداس مرتمها دا حسان ہے۔ اس تح بنی نوع سے أس كے بدا میں اتنا بڑا علم ولا یا سے ان الشر برز ركول كى كيا شاك ہے اور كيسے كيسے معا ملاست ان کوحق تعالیے کی جا نب سے پیش آتے ہیں صاحبو پمدر دی اس کا نام ا عن البين نفس كودومرون برترجيح ومينا ١٠ منه عسد وومرو ل كوالين نفس و ترجيج وينا ١٠منه

ہوان حضرات میں بھی جن کو بد نام کرتے ہیں کہاجا تا ہے کہ ان میں مختی نبہت ہے اور بڑے متعصب ومنشد وہیں ہات ہائ میں گرتے ہیں حضرت آپ کوتعصب کے معینے ہی کی آج تک خبرہیں ہے جو دین کے لئے جوین ہووہ تعسیب نہیں ہے اس کا نام حميت اورغيرت ہے تعصب کہتے ہيں ناحق کی حما برت کرنے کو روچیخنس ان کومتعصب کہے وہ اول اس باسٹ کوٹنا بت کیسے کے جس جین ہراُن کو جوٹ آیا وہ ناحق تھی میں نے ایک روش درن سے کہا کہ اگر کوئی کسی سے آکریٹ کہم نے سناہے کہ آپ کی امادیان بإزارين ببيثما كرتي تنحين تو ووسن كربميت كايا نهين اوراس شخص كيا باختيا يرهو رسيدكرك كأكبانهين كدنالالق جارى الإنت كرتاب مجدكوتوب اميد تهيس كه وونهمايت نرمی سے دلائل سے اسس کا جواب دیں تویس آسیہ اسے بوجیتا ہوں کاس كوآب كياكبيس كا يا يوفيرت وحميت كهلاسة كى يا تعسب اسكوس طرح مال كے کے جوش آیا اسی طرح جو دین کے شیدائی ہیں اور دین کی حرمت پیرا بنی مورت میں حرمت كونتأ ركر بطيك بين ان كورين كے لئے جوس مؤناہے ان كے سامنے جب كولى بدوين ایساکلمه بجتا ہے جس سے دین ہرد سبہ اوے خصوص حبکہ بائمہندیبی وتمسخر وطعن سے کیے توان کوغیظ وغضب آجا تاہے اور اگرند آ دے تو وہ دیندار نہیں ہے بے نیریت ہے سویے تو اور بات ہول اس میں رحمت و شفقات کے خلاف کیا بات مونی بدحصرات تواس درجرهم کریم موتے بین کرچس کاکونی حدوحساب نہیں ہے ایک برزگ نے اپنے مریدے کہا کا گرتم کو کو کی سنائے تو ہوسیر پہیو ا ورمد بدله لیجیو بدله تواس کے نالیت بیسے تم کو تکی ن مون ہے الیس ہی تھارے بھنا فی کو تکنیف ہوگی اورسپراس نے پیکرٹاکہ پیسپراس پر پرٹیسے گااور کھیراس پیر كونى بلاآ وك كى يديهي كوا إنه جون بياسية اس في بوجها كديجركيا كرين فرمايا ذرا یمعلا بُرا کهکردل کامخاردگال ابها کروسحان الشداصلی بمدردی بیرسیم ایکسیا ودیزدگ کی حکایت ہے کہ انھوں نے بازار سے شکرخریدی اور خوب منتبوط کیڑے ہیں باللہ فی عَنَىٰ منزل پرگھر بھا گھر جا کر جو کھولا تو دیکھا کہ اس میں ایک چیوٹٹی ہے بیرلیٹان ہوگئے

بهمراً سی جگہ والیں تشریف لے گئے اورا س جیونٹی کو اس کے ٹھکانے پر جیوٹرآئے البية ترقم وبمدردي مين اعتدل واجب بيئيس كاؤكش يأكوسفندكش فلان نزحم و جدر دی جین کیونکه و ه امتثال ہے خالق تعالیٰ شام کے حکم کا رجو که مالک سے تمام اشیار كا) حق تع لى قدائس كويها رسيسة حلال فرمايات اس العُداليي بعدردي كي بم مامور نہیں ہیں ایسی ہمدردی کریں گئے نومعتوب ہوں گئے کیو کھ گائے بھینس بکری خالق نغالیٰ شاہ کے حکم کے سامنے کو بی چیر نہیں ہے اگر بم ان کی رہا یت کریں اوران کو ذنح مذكريس توخالق تعاك كے حكم كے خلاف كرنا لازم أنا سيمولا ناقے اس صمون كى ا کیب حکا بہت نکھی ہے کہ لمطان محمود نے ایک مرتبہ ایازی آزمائٹ کی ایک موتی نہا بيش بها تفااس كي نسبت وزيراعظم سي كهاكداس كوتورد الو وزير سفيعون كيا كحضوا ایسا درموتی نایاب کهال ملے گا بچرا دروز را را مراسے کہاغرطن کسی کی بہت یہ ہونی آیاز كالتميرايا ايازے كهاكه اياز ميموني تورز دُ الوايا زنے فوراً تورُ دُ الايھر محمود نے عن ب كے بہجر يس بوجها يركيا حركت كي كها حضورخط جويي وزرارتها ياز كوملامت كي كرتوت يسا موتی توڑ ڈالا ایا زنے کہا ہے و تو نوتم نے نشاہی حکم نوڑا اور میں نےموئی جس کی حکم شاہی کے مقابلہ میں کوئی و تعست نہیں وہ توٹرا مولانا الہی پخش فرماتے ہیں ہے نقفن امرا ذكسر در وشوار نر 💎 لاجسسهم لبستمريا مرا وكمر رحكم عدونی موتی توزیے سے زیادہ د شوار ہے تاچار میں نے اس كے حكم كے

لو حظرت جمارى لوجمت جيس له الشريعات يو قرما وست إذ بحويه والا التواق الأرام حم كفاكر كردى اورجم كيس لاشنا بنئو بقراً في المم كائ قربانى نبيل كرتے : دوسرے اگر بم حم كفاكر كائے لوچھوڑو ميں توبيع في موں كے لديم خداست زياده رضيم جيس حاالا نكر صفاحت واجب تعالمے شاند جملاكا ال الكمال بين اورصفات ممكنات سب اس كي فس بين حق تعالى فرماتے جي اليَّانِينَهُ وَالنَّانِيْ فَا جَدِدُ وَاحَانَ وَاحِدٍ مِنْهُمُ مِانَةَ جَذْاً وَا یعتی زناکارعورت، اور زناکارمرد ہرایک کے سوسودر سے لگا ؤاورٹم کوان برا لٹرکے دین کے بارہ یس ربینی اس مکم کے اجراریس رحم نہ آجا وے اگرتم میمن ہو بحولا نافر طرقی مدہ علی سے چول طن خوا ہدزمن سلطان دیس خاک برفرق قناعت بعدائیں

رجب شاہ دین مجھ سے طبع کرنے کا خوابال ہوتواس کے بید تماعت کو ترک کرووں گا) پس بم کوتو حکم کا بند « بننا چاہئے جہاں جو حکم ہو و ہاں اسی پرئن کریں اور حقیقت میں ا بیسے موقع پربے دحی بھی نہیں ہے بلکہ انسان پردحم کرنے کے لئے اس کے منع میل کے مصالح قوت ہوتے ہیں ادنی کو انسان برفدا کردیا ہے اور خود اس کوجوظا ہرا تطبیق ہوتی ہے وہ موت طبعی کی تکلیف سے بہنت کم ہے اس تقریرسے ذراع کا مسکا خویب عل ہوگیا یا تفی تحقیق ہمدر دی کے سئلہ کی جس کی مدعیان ہمدر دی کو ہوا بھی نہیں لگی بوصورت آرائی مین شغول ده کرغ یا کوان کی ظاہری حالست شکستگی و بے سروسامانی برحقير سميسة بين يهال تك بهان صورة كم تعلق عقاراب مال كو ليبيئاس وقت اكثر نے مال کویجی قب لہ وکعبہ بنالیاسیے حالا تکہ مال کوسوچٹا چا ہیئے کہ مال قارون کے بإس كس قدر تفاا ورجناب رسول الترصلي الشرعلية وسلم من ياس كيده مجي ما تقا اكرمال كا بهو ناکونی سترف موتا توامر بالعکس موتالیکن اب مال بی کونمال سیحقته بین اوراس کے کئے دین بھی یر باد کرے ہے ہیں اب تواس برنظرے کجس طرح ہوسکے مال ہاتھ آنا جا خواه جا ئز ہو یا ناجا ئزگسی پرظلم ہو یا رخم ہو ایک شخص مدعی علم سو د لیتے تھے ان پر كسى في اعتراض كميا كرميال تم سود لييت جوحالا نكروه حرام ب تووه صاحب فرات بی کمیارچیب ربوکس کاحلال کس کاحرامیده وقعد ہے کے مسلمانوں کومال جس طرح باتھ کھے چھوڑنا رہ چا ہتے ہیں ان سے اور جوصا حب ان کے ہم رنگے۔ مول كهتا مول كرجب آب كابر دعوائ ب كرمال جس طرح بانخد آوے لے لوسو مال ڈکیتی اور چوری سے بھی ہاتھ آتا ہے یہ بھی شروع کر دواحکام سرعید کوچیوا ہا حکام سلطنت کو بھی جھوڑدو دیجھو بھرکیا ہوتاہے تواس کوسب مہذبین تاتی گریں سے تو ان کے اقرار ہی سے یہ تابت ہواکہ یہ عام مخصوص البعض ہے اورو<sup>9</sup>

بعض منتنظ ادر محصوص بی جو که احکام کے خلاف بیور افسوس صدا فسوس کر عام کم مجازی ظاہری کے فدف توجیل فان کے خوف سے مستنتا کیا جا وے اور حا کم حقیقی کی مخالفت ہر دلیہ ہی کی جا دے اوراس کے خلا ف حکم کو اُس کلیہ سے ستنفظ مذكيا جا وب بعض ابل حيله كيت إبر كرهم تود نيا كي لي كمات بي أكردنيا نه ہو گی تو دین کی بھی دہتی نہ ہوگی مگر یہ کہنا اُن کا اُس وقت سیجے ہوتا جبکہ ہم ایکھتے کہ د نتیا کی ترقی کےساتھ وہ دین کی بھی تمر تی کررسے ہیں ہم تو روز روشن کی طرح یہ ویکھ رہے ہیں کرجس فدرونیا بڑھتی جاتی ہے اُسی فدر دین بیل کمی آتی جاتی ہے حصرات یہ دنیا کچھ کام مرآ وے گی اور آخرت میں کام بدآ نا توظا ہر ہی ہے ہم تو اس کا کام میں مذآنا اوراس کی تحصیل پرجسرت ہونا یہاں ہی مشا ہدہ کر رہے ہیں جب کوئی و نیا پرست مرنے لکے مرتے وقت پوچینا چاہئے کم د نبیاطلبی کے بارہ میں اس وقت تمہرا ری کیا رائے ہے آیا تمہاری اب بھی وہی تحقیق ہے یا بدل گئی میں بقسم کہتا ہول کروہ و صنرور پہلی تخفیق سے رجوع کر ہے كيونكرجس بإزاريس وه اب جاريب وبال يرسكه نهيس فيلتنا جوانهمول نير عمرمجير جمع كياها ورجوسك وبال جلتام ودان كے باس بنيس كيونكر وداس كے جمع كرين كوعم بحربيسود بتابا كرت يتح وبال تووه سكة حلتاب جوشابه بين تم كو كالامعلوم ببوتاب اورواقع بين وه خالص چاندي هيه اورجوجمع كياست وه بنظامبر چاندی اور داقع میں وہ لو باہیے گراس وقت آبھیں بندہیں نیکن عنقر میکھن ویگی أورحقيقت نظرآجا ويث كى ب

فَسُوفَ تُرَبِي إِذَا أَكُمْ مُنْكَ الْعُبُّارُ إِنَّا أَكُمْ مُنْكَ الْعُبُّارُ أَعْمُ حِمَارُ

رغيا ربس الم كاعتقربيب معلوم بوجائ كاكتم كموايد برسواد تق الكسف نيني مبنى

ك بعدية عل جائع كرم في ايت كياب

اس دقت توخواب کا ساتصه بور با ب جب آنکه کھیلے گی اس و قت معلوم ہوگا کہ ہم سراسرخسارہ یں سکتے۔ ایک شخص کی حکا بیت ہے کہ دد ہمیشہ بستر پر بیشا سب

کرد ماکرتا تھ اُس کی بیوی نے کہا کہ بخت بخہ کو کیا ہو گیا کہ ہرروز بستر ہر بیٹیاب کر دیتا ہوں رئیں نے کہا کہ میں خوا ب میں شیطان کو دیکھتا ہوں کرمجہ کوسیر کے لئے لیجا تا ج ا ورحبب مجھ کو حاجب ہوتی ہے سی مبلّہ ہر بٹھا کر کہتا ہے کہ پیٹیا پ کرنے میں پیٹنا ہے۔ كرديتا مول ميوى نے كها كشيطان توجة ت ميں سے بواورجن كو برشيع تصرفات دیئے گئے ہیں اس سے کہنا کہ ہم فقرو فا فذیش رہتے ہیں ہم کورو پیرکہیں سے دُلاہے اس نے کہا بہت اچھا اب آگر خواب میں آیا تو صرورکہوں گا حسب معمول شیطان کیر خواب میں آیا سے کہا کہ بخت تو جھ کو ہمیت پریشان کرتاہے اورہم پریشانی بیں مبتلا ہیں ہم کو کہیں سے رویر ٹیمیں ولا تا شیط ان نے کہا تونے جدسے پہلے سے رہ کہا رویرہ بهمت غوض ایک جگه لے گیا! ورو بال سے بہت سارویی اس کوا تھوا دیا اوراس پیج كاس قدربار علوم بواكه بإئخا فأحل كرياج بآنجه كللو وكيف كربستر بربيتياب بإنخان توموجودب اوررويه كابتا مجي نهيل ببحكايت تومني كالتحى ملراس سايك نتيجه يهذا موتاب وويه يبيك اس عالم كى مثال بالكل خواب كى سي اورجو طالبين ونيسا میں ان کی مثنال اس خواب دیکھنے والے کی ہے اور مال دنیا پائخا دسے اس وقت ہم خواب غفلت میں ہیں ہم کو خبرنہ ہیں کہ ہم کیا جمع کررہے ہیں جب آنکھ کھلے گی بعنی موت آ دے گیاس و قت معلوم ہوگاکہ مال تو ندار دیگر پائٹخا بذیبی گنا وموجود ہے! س وقت کہیں گے ارے ہم تو بڑے دصوکہ میں نظے جس کوہم موتی شیختے تھے یہ تو سب

سنگرینے سکھے سدہ

كفست ياخوليها ست يابادليت ياانيا حِال دنيارا بيرسيدم من از فرزايه ماز گفتم حال کس گوردل ورف ربست گفت يا غولىيىت ياريو است يا دلوا ئە ایک عقلمندسے میں نے ونیا کا دال وریافت کیا اس نے کہایا توخواب ہے یا جوایا افسا ہے بھریں نے کہا اس شخص کا حال بیان کروجس نے اس میں دل انگا لہا جوا سے دیا كه وو محتناب ياشيطان يا دبوا ري) بعض لو*گ مشبه کیا کرتے ہیں ک*ہ یاملها وروں کو تو ترک<sup>ی</sup> ، و نیا کی ترغیب دیتے ہیں اورخود مال دنیا پیس جمع کرتے ہیں ہم توجیب جانبے کرخود چھوڑ ہیں تھے اور اگر دنیا آتی توروکر و بیا تھے ہیں جم توجیب جانبے کرخود چھوڑ ہیں جوسیب خفامت آتی توروکر دیے جواب یہ ہے کہ ہم مذمنت اس دنیا کی کرتے جی جوسیب خفامت ہوں کہ جوجا وے اوراُن دنیا دارول کی مذمنت کرتے ہیں جو دنیا ہیں ایسے منہمک جی کہ دین کو بھی ہر باد کر دیتے ہیں اور جا کرنا جا کو کا بھی استیار نہیں کرتے جو اس کے مصالی جی اس ہے۔

مبا دا دل آل تسرومایه شاد کداز بهردین دمددی بباد زاس کمیسنه کے دل کوخوش نصیب، مبوکه نیا کے واسطے دین کوبر بادکردیتائ،

ا وربودنیا بنفدرضرورت مبویا صرورت سے ذائد مومگر عفائست میں مذوالے ودندمی نہیں بلکی تقدرضروری کے تحصیل صروری ہے معاجا می جیب بیرکی تلاش میں خواجہ عبیداللہ احرار کے یہال مہنچے تو خواجہ صاحب کے یہاں برامی شاخفا سرطرح کی نفشیں دنیا کی موجود تحصیں ملاجا می آگر مبہت بجیتا کے اور جوش میں خواجہ

صاحب کے سامتے ہی ہے استیار مندسے ترکلا سے

ن مرداست انگردنیا دوست دارد

اور بہ کہ کر بہت حسرت افسوس کے ماتھ کی متحدیث جاکرلیٹ دسے خوا ہیں در کھاکہ میدان جسٹر قائم ہے اور ملاحب کی قرض خوا دکے تھا ضے سے حفت برمیٹان ہیں کہ ایک جا نمی سے صفرت خواج صاحب باترک واحتشام تشریف لائے اور فرمایا کہ درولیش کو کیول برلیٹان کیا ہم نے جوخزانہ بہب ل جمع کیا ہے اس ہی مصحد میں مصحد میں اور حض کیا ہے اس ہی مسجد میں آرہے سے دلوا دوراس کے بعداً بھی کس گریا ہی اس وقت خواج در واج میں حب (سی مسجد میں آرہے سے فرا وار جوش کیا گئی اس وقت خواج در اور عوش کیا کہ میران گستاخی معاون فرما دیے کے انھوں لئے فرمایا کہ وہ مصرحہ آب لئے کس طرح پر عما انہوں نے بوش کیا حضرت وہ تو حما قت تھی۔ خواج صاحب نے فرمایا کہ نہیں ہم اُس کو سننا چا ہے ہیں میں جا فی جو اُل کا کہ ہرے منت سے بہال کے سامان کو دیکھ کر یہ نکلا تھا۔

نيك مال اليجي جيروب

ع ندمرداست آنگدد نیادوست دارد در مردخدانہیں جو دنیا کو دوست رکھے ) فرمایا کہ یہ سیجے ہے گرنا تمام ہے اِس کے ساتھ یہ مصبر عدا ور بلا دو۔ ع اگر دارد بہرائے دوست دارد (اگر کھتاہے توجیوبے فیقی کے لئے رکھتاہے ،

فلاصہ یہ ہے کہ اگر مال دنیا بھی دین کے لئے ہوتو سجان اللہ ایسا مال دنیا نہیں بلکہ وہ سب دین ہے مال کی مثال پائی کی ہے اور قلب کی مثال کشتی کی سی ہے اگر پائی فی کشتی گئا تو اس کو غرق کر دیتا ہے اور اگر با ہر رہے تو اس کے لئے املاد کا سبب بن جاتا ہے اسی طرح مال اگر قلب کے اندر ہولینی اس کی مجت قلب میں تمکن مبعب بن جاتا ہے اسی طرح مال اگر قلب کے اندر ہولینی اس کی مجت قلب میں تمکن ہوجا ہے تو وہ باعث بلاک شخی است آب اندر زیر شخی بیس ہے اور اگر باہر رہے تو کچھ مضن نہیں ہے مال کہ کہا کہ سے تعلق میں تاب در شخی بلاک شخی است آب اندر زیر شخی بیتی است مال مال گر بہر دیں بائشی حمول بنگم مال صالح گفت رسول کے اور اگر باہر کی بربادی ہے اور اگر شخی کے نیج دبا ہم کر رہ تو اس کی رفتار میں میں نے مال کو ارش دے نعم المال بر جن کہ نیک آدمی کے لئے ا

غرطن که قدرصه و رست مال تو بهست صروری ہے ورمہ پریشانی موتی ہے اور بھیر و ہی حالت ہوتی ہے۔

شب جوعقد نماز بربندم چه خورد با مداد ف رزندم رات کوجب ساز کی نیت کرتا مول توخیال بوتا ب کر صبح کومیرے بال بیچ کیا کھائیں گے )

اکے فارسی وال نے اس شعب رکے معنے عجیب و غریب بیان کئے اور بعد سنے مینے کے واقعی معلوم ہوتا ہے کہ ووق سانی کے موانق مہی معنی میں

وہ یہ سیے کہ

سب جوعقد من الربرسب رم بجائے کہیر تحریم یک کی جہور دالا رات کوجب نازی نیت کرتا موں تو بجائے کمیر تحریم کے کہتا موں کر صبح کومیرے بال بیجے کیا کھا کیں گے ہ

یعنی میری حالت پریشانی کی بہاں تک بہتی ہے کہ جدوقت اس کا فیال رہتا ہے جی کہ یہ میں معلوم نہیں ہوتا کہ مذہبے کیا بھی حیا بینے بیا ہے کہ کر یہ معلوم نہیں ہوتا کہ مذہبے کیا بھی دیا ہے جا بینے بیا ہے ہے کہ بیر تحریمیہ کے یہی کہ کر نہیت با ندھ لیتا ہوں چہ خور و با مداو فرزندم یہ معنے اس شعرکے تہا ایس سطیف ہیں اور اس میں مبالغہ بھی بہت ہے غوصکہ ایسے مال کے طلب سے نہی نہیں ہے گفتگوا س مال میں ہے جو سبب عنفاست کا ہوا ور دو مسرے غریب بھائیوں کی ابائت اور مال میں ہے جو سبب عنفاست کا ہوا ور دو مسرے غریب بھائیوں کی ابائت اور تحقیر کا ذریعہ ہوآگے فرماتے ہیں والئی ٹرٹو بالی ایس کے بیائے ور تعالیٰ الشرفعال تعمیر اور اموال بر نہیں تو صاحبو یا آب این نیست اور اعمال اور نیا اس فوائی کے بہلے ہر دو حب زن فیس اور عالیٰ اللہ کی نظر میں اس صدیت مشربیت کے بہلے ہر دو حب زن فیس ہوگئی ہے اور جا تی دوجر کی تفصیل باتی ہے انشار اللہ دو پھر کسی و قست موائی ہو گئی۔ فقط

مجمع على المتراق المراق من المراق من المراق العربية العربية العربية المراق الم

ملنے ڪاپتھ : مکت بہ تھا لوی بندرروڈ - کراجی ما

عَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى بَلِغُوْا عَنِيْ فُواعَنِيْ فُواعَنِيْ فُواتَةً ادواج البحارى:

> دعوات عبديت جلداؤل كا وعظامتتم ملقب سير

حصر دوامران

مبخىلدا ديشادا دنت حكيم الامته مجدد الملة حضرت ولانام والشرف في التابي مرجمتزانلمتعالى عكيد

ناشى محكر عيث المت النجيد

محت به به تقانوی — دفتر الابقار متصل مي*ئا فرخانه بندر دوق کراچی ا* انمار دوق

## وغوات عبدسيت جلدكول كا وعظ مشتم لمقب به الاحسن لاص

## حصردوهم

| اشتت    | المستبعو  | منضبط                                 | ساذا | کبیت            | كم                    | متے                         | این ا                           |
|---------|-----------|---------------------------------------|------|-----------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| متفرقات | كمتئا ہوا | كسائح كجي                             |      | سكيا مفرك<br>نڪ | کوف موکر<br>یا جیش کر | سمب بوا                     | كها ن بوا                       |
|         |           | مولوی دانش<br>حب گراری<br>منها کنگوری | •    | اخلاص           | م على الم             | ۴۵ جی و کی نوکنا<br>۴۵ ساله | يطامع مسيحد<br>تمنعا مذ يكلولشا |

## بِ عَمِينِة مِرَائِنَهُ خِعْمِرُ لِنُرْحِيهِ فِي

العدد الله دان الماد و المستعيد و المستغفرة و نومن بدو المتوكل عليد و نعوة بالله من الفسان و من سيات اعداند من بهاه الله والمقال مصل ال و من يصله و المالاه وى لله و نشهاد ان لاالد الاالله وحده لا نشويك له و المقهد ان سيادان و مولان محسد عبده و رسوله صفائله و الماله و الماله و الماله المالا ققل قال المنبي على الله عنيد وسلم وال المنبي الله عنيد وسلم وال المنافي المالية و المؤل المالية و المؤل المالية والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمؤلف والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة و المالة والمالة و والمالة والمالة

كے اختياركر نے كى وجربيہ بيان كرجيكا جول كر جرزمانديس ابنائے زمان مختلف امراض میں مبتلا ہوتے ہیں اس زما مذکے امراص میں سے ایک یدیمی ہے کہ ہاری نظر ہمہ تن و نیا بیر ہے اجس کو حضور ملی الشاعلیہ وسلم نے بعنوان صورة ومال تعبیر فرمایا ) اور جو آصل جیز ہے جس برمدارفلاح كاب بعني دين رجس كوعل اورنبيت سي تعبير فرماياسي أس پربالكل نظر نہیں ہے عوام دنیا دار تواس مرض میں مبتلا ہیں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جود پیدار ہیں یعنی اپنے کو دین لا کہتے ہیں یہ مرض ان میں بھی موجود ہے دنیا دار کی جس فدر و قعت ا<del>ل</del>ے نزدیک ہے اُس قدروینداری نہیں مثلاً اُن کے پاس ایک ونیا وارآ دے اورا کیا دیندار. اس دیندار کورز جا ہ حاصل ہوا ور ہزوہ شیخ اور برزرگ ہورہ اُس کے یاس مال ج مذكون كمال اس كالشهور بونه وه عالم اصطلاحي موبلكه بقد رصرورت دين كاعلم بغير بريس ككعه حاصل كرليا موجبيهاكه اكثر حصالت صحائب كرام دمنى الترتعاساعتهم كوتها جنائج حضوداً قد س بى الترعليه وسلم نے روی قداہ وصلی الشرعلیہ وسلم نے اس باب میں فرمایا ہے بْحُنْ أُمِيَّةُ أُمِيِّيَةً لِأَنْكُنْهُ فِي وَلَا تَحْسِيبُ (بَمُ أَن يِرُولُوكَ بِي رَلِكُمْنا جِاسَةٍ بِين مَ مسامِينَا تَحْ بیں اکیونکہ پردھنالکھنا مقصود ہالذات توہے ہی نہیں اور منصوصلی اسٹرعلیہ وسلم وقت میں اس کی ضرورت تھی ہرصحانی کونور جہما ورعلم دین بے لکھے صاصل تھا بعد نهانه نیمریت نت اینکے مذتو وہ توت حافظ رہی اور ناتدین عالم رہا اس و تست تدوین علوم کی اوربطرر خاص و تدریس و علیم و تعلم کی حقاظت علوم کے لئے بھی اور غلط وعومي اور لمبيس ك قطع كرنے سكے لئے تھي ضرورت واقع موئي غرض فرض كيا جا دے کدأ س خص كا علم غير درسي مبوكر جس سے كچد و تعت موتى اور شيخص عفيون صالح متنقی بھی ہے اور ظامری حالت اِس کی یہ ہے کے صورت بھی اس کی یدمنما ہو کیڑے بھی خسنتہ جوں اور حسب ونسب اس کا اچھانہ ہو بکدایسی قوم میں سے ہوجوا دیلے درجه كي مجمى مِا تي هو ، غرض ظا هري المتياز كيمه مة مو اور دوسرا تنخص ونيا دار مودميكا کوئی پہلو لئے ہوئے مذہو مذربدمو مذتقوی مذعلم ہوا ورنسب میں بھی بڑھاچھا ہوا ور یہ دونوں شخص کیے بعد دیگرے ان مدعی زین کے پاس آویں تومیل قسم

کتا ہوں اور کسی کوکیا کہوں خو داپنے کو کہتا ہوں کہ جو قدرا ورو قعت اور وجا ہت نظریں اس دنیا دار کی ہوگی اس دینداد کی مذہوگی حق یہ ہے کہ نفوس میں عموماً دنیا کی طوف میلان ہے نظاہری جاہ و مال کو دیکھا جاتا ہے اگرچہ وہ جاہ دین کی وجہ سے حاصل ہو برز رگوں میں سے بھی اسی برزگ کی تعظیم کریں گے جس کی جارادی تعظیم کرتے ہوں اس لئے کہ اس کی تعظیم و خدمت کرنے سے عارفہیں ہے یہ سخت کید حفی سے ظاہراً تویہ تعظیم و خدمت مہایت صلاح کے اوپر وال ہے لیکن راز اور کیدنیس اس میں یہ ہوگہ کہ ان برزگ کی خدمت اور تعظیم اس لئے کہ ان برزگ کی خدمت اور تعظیم اس لئے کرتے ہیں راز اور کیدنیس اس میں یہ ہے کہ ان برزگ کی خدمت اور تعظیم اس لئے کرتے ہیں راز اور کیدنیس اس میں یہ ہوتی ہے۔ پس ہوتی ہے۔ پس ہوتی ہے اسی واسطے اس خدمت اور تعظیم سے نفس ہوتی ہوتا ہے کہ دیکھا کہ کا سے کہ میں ہوتی۔

ا پنا سائدہ میں اگردوشخص ہوں ایک منہورا ورد وسرا غیر منہور توہم اپنے کو منہور کی طرف نسبت کرتے ہوئے عاراتی حرم ہور کی طرف نسبت کرتے ہوئے عاراتی ہے۔ اِسی واسطے ہورگان دین نے کھا ہے کہ ریا بہت آخریں دل سے کئی ہے ہاں اگریہ اکرام دنیا کے لئے نہ ہود فع سنر یا دلجوئی کے لئے ہوا ورغرب کی تحقیم ہی نہ ہوتو وہ مذموم نہیں حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگوں کی وینداری بس صورة اور ظا ہرا ہے اور قیقی دینداری بس سے ظا ہرا ہے اور قیقی دینداری بہت ہی کم ہے تو دہی فرماتے ہیں و قبلین دہن فرن استے ہیں و قبلین دہن اللہ بریسی مبتلاہیں اور یہ سب دنیا ہے اور دینا کی نسبت ارشا دہ لوگ ایک برسی ظا ہر پرسی ہیں مبتلاہیں اور یہ سب دنیا ہے اور دینا کی نسبت ارشا دہ لوگ اکا نوز گائی اللہ اللہ نیا تون عنی اگرد نیا اللہ اللہ نیا تون عنی اگرد نیا اللہ کیا تون عنی اگرد نیا اللہ کے نوز دیک ایک مجھو کے ہر کی برا برجی قدر رکھتی تو کا فرکو اس سے ایک

حاصل پرکہ خواہ حسب نسب کی وجہ سے قدر ہویا علم کی وجہ سے ہون من حیب العلم بلکہ اس حیثیت سے کہ علم سے بھی جاہ دنیوی حاصل ہوتا ہے یا

مال کی وجسے ہوسب دنیاہ اور اسی کوصورت اوراموال سے تعبیر فرمایا ؟ إس كونظرانداز كرناچا ہئے اور دین جس كو (عمال اور نیات فرمایا اس پرنظر ہونا چا ہے حستی کہ اگر دوسرول کی متدر کی جا دیے تو دین ہی کی وجہ سے ہونا چاہئے اوراس مقام پرحضور صلی النه علیه وسلم نے بجائے لفظ دین کے دوچیر یں ارشاد فرمانی مِن ایک عمل دِوسری نیت اس مِن اشار واس طرف ہے کہ دین کا مداراعمال پر ہے گئی ا در شے برمثلاً کسی و بینوی و دینی مشرف کی طرف انتساب پرنہیں بہرت لوگ آج كل مغرور بين كهم منال برزك كے مريد بين مهم فلال برزگ كى اولاد میں ہماری بخات موجا وسے گ اعال کی ہم کوضر ورست نہیں الشرتعالے ہی ان لوگول كے دويس قراق بي ينك أمَّن أَن خَلْتُ لَهُا مَا كُسُتُ وَكُلُومًا كُسُبَتُ وَكُلُومًا مُسَبِّتُ وُولا نْسْنَكُونَ عَمَّاكًا نُوْا يَعْمُكُونَ جِس كا حاصل يهب كه وه لوَّك گذرك ان كے كان ا عمال ہیں تمہارے گئے تمہارے اعمال ہیں تم سے اُن کے اعمال کی نسیب سوال زموگا بال برزركول كانتساب سے بركت البة حاصل موتى بيرسك المال وعقائدكا وخيره بهي اسيف ياس موجود موا وراگراعال مه مول مدعقا كديج مول تونري بركت كيا کام آوے گی برکت مثال جیٹی اورمرہے کی سے سے اورا عمال کی مثال غذا کی سی ہے جوکہ جمز ویدن ہوتی ہے. مربے اور چیٹی معین مضم طعام صرور ہم سکن غذا بھی ہوئی جائے ا دراگرغذا مذہوصرت مرب اور چینی مہمان کے سامنے رکھیدیں اور رو ٹی وغیرہ بچو نه ہوتو کیا اس سے کام جل سکتا ہے۔ بس اس طرح انتساب الی الا نبیار والا ولیار باعث بركت في الاعمال ہے يَه كريخات كے لئے انتساب ہن كا في ہواسي لئے صنو صلے اللہ علیہ وسلم نے اپن فاص بیٹی کوخطاب کرکے قرایا یا دارات اُرائقون ف نفشکف مِنَ النَّادِ فَي إِنْ لَا أَعْنِينَ عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْمًا يعن است قاطم نفس أكَّ سع بيا وَ میں الشرکے مقابلہ میں تہارے کچوکام مذآؤ ل کا یعنی آگرتمہارے باس عال كا ذخيره منه ہو گا تو ميں كچيكام مذآؤل كا اوراس كى نفى نہيں كہ اعمال نے ہوتے موئے بھی میں باعث ترقی درجات ہونا خودمنصوص ہے الٹرتعالیے فراتے ہیں

وُ الْبَرِيْنَ الْمُنْوَاءَ الْبَعَيْمَةِ وَأَرْسِ لِيَّامَةً إِبِائِهَانِ ٱلْحُقْنَالِهِمْ وُرِيَّتِهُمْ وَمَ وُ الْبَرِيْنَ الْمُنْوَاءَ الْبَعَيْمَةِ وَأَرْسِ لِيَّهُمْ بِبِائِهَانِ ٱلْحُقْنَالِهِمْ وُرِيَّتِهُمْ وَمَن عُسَنِهِ هَ مِنْ شَيْيٌ عِنْ جُولُوكَ إيمان لائے اوران كى اولاد لے اُن كا ايمان كے ساكھ ا تباع کیا ہم اس اولا د کوبھی اُن کے ساتھو ملا دیں گے اوراُن کے عل میں سے کیو کمی مذكرة بسكے ، خلاصد يدسي كه اگر جيرا ولا ديكے إعمال س درجيد سكے يه عبول جيسے ك آیا دیے تھے لیکن اگراس اولاد نے ایم ان کے ساتھ ان کا اتباع کیا ہوگا تو ہم اُن کوان کے آبار کے ورحیہ میں پہنے ویر سے تواس الحاق کااٹ کارتہیں ہوسکتا گمراس کی کوئی دلیل نہیں کہ صرفت یہ انتشباب ہی الحاق کے لئے کا فی ہے بلکہ اسس ا ایمت میں ایمان کوخووشرط قرمایا با اور مُدا لَتُنْ نَعْمُوهُ مِنْ عَدَارِنَهُ مِنْ شَيْعِيَّ را وران کے عل می سے کچھ کی وکروں گئے ہیں غور کرنے سیمعلوم ہوتا ہے کہ صروری عل بھی مشرطات کیپونکر دفته دخل میں بیر فرمایا کہ ہم ان اسلان کے عمل سے کیچھ کریز کریز سے اس سے صا فن معلوم ہواکہ اصل مدار ورجا سند کاعمل ہے اورظا ہرہے کہ احس کا ہوٹا خروری اور یوں اضافہ خوا و تحیر خمل سے ہوجا وے لیں خود آبت میں بھی دلالت ہو گئی کہ آبا ہے مرتمبرمیں ذریت اُس وقت یہنیے گی جبکہ احمال اورعقا کد د ونوں کاصروری وخیر دجمع ہو۔ آج کل کے پیروں نے اپنی دکان جانے <u>کے لئے اور دینیا کی نے کے لئے اپتے</u> مریدین کے دلوں میں یہجارکھا ہے کہتم کوا عمال کی کچھنے ورت نہیں ہم جو کیجو کر رہے ہیں یہی متہا رے کئے کا فی ہے ۔ انسوس بیری مریدی کی غرض تو انسلاح نفس او جا بدؤ نفس متى كەنتودشا يىغل كى توفىق ما بوقى بىركى اثر باتاكىدىكى كى توقىق بوجا دے گ ا و تِفس مہذب ہوجا وے گا ب لوگوں نے اس طراق کوتعطل کا آلیتار کھا ہے ایک ایسے یہ کی حکایت ہے کہ وہ ایک گا وُل میں گئے اورلاغ اور کمر ور مبورہ تقیم پدول نے یوجیدا کہ بیرجی ڈیلے کیول ہورہے ہو کہنے لگے ادرے بختو تمہارے ہی وجہ سے تو دیا ہورہا موں اور تم کو خبر بھی نہیں تمام کام تمہاری طرف سے مجھے ہی کرنے بڑتے ہیں تم منازتہیں براعت تهاري طرف سے نماز براهما جول تم روزے نہيں رکھتے میں روزے

۲

ركحتا ہول يحررب سے براط كريه مصيبت كه بلصراط برجو كر الوارسے نيز اور

بال سے باریک ہے اس بر بھی جلتا ہوں۔

مرید بہت خوش موسے کہ بیر ہی سب کام جاری طرف سے کر لیتے ہیں اور ایک مرید خوشی میں بولا کر جا میں نے بچھ کوفلاں کھیست و ہاں کا دیا بیر مہبت خوش ہوئے مگریہ بھی سوچے کہ اس نے تھیست تو دے دیالیکن قبضہ ہمارا اس پر ہوانہیں مبا دایه زباتی لین دین جوا مناسب په ہے که قبصنه کرلیں اوراس کو دیکیولیں پرسوچکر اس مریدے فرمایا کہ چل کرد کھلا دے وہ ساتھ ہوا اور پین سب تستریف کیے لیے چانول کے کھیت میں یا نی زیادہ تھا اورمینڈ تنگ تھی ایک جگہ بیرصاحب میسل پڑے مریدنے ایک لات ہڑ می اور کہا ارے توبلصراط بر کمیا جاتا ہوگا اتنے جوڑے استدين توبخه سيطان تكيا توجهو المهاجا الم تجه كو كهيت نهين ويت أجكل ك ببيرول في خوب مجعاً ديا م كرجوجا موكروسب بخف جا دُكراس حديث متربفين ہ س زعم باطل کا ردِسبے اِسی واسطے بجائے لفظ دین کے لفظ اعمال فرمایا اور ہرجنیڈ کہ عمل میں ٹیست بھی آگئی تھی لیکن تیست کوعلے دہ اس لئے بیان فرما یاکہ پیمعلوم ہوجا ہے که خو داعمال ہی جسبہ عنتبر ہیں جبکہ نیست ورست ہوا ور نیزان دولفظوں سے دوگروہوں كى اصلاح فرمانى لفظ اعمال سے توغالب عوام كى كيونكر عوام كو د نيائے وصندول بي شب ور درغلطال بیجان رہنے سے اکثراعمال کی طرف تو حرکم موتی ہے لیکن بڑتی معنی ریا، د غیره سے اس لئے میرابیں کہ ان کوکوئی برزگ نہیں بھتا اس لئے وہ اس کا قصدیجی نہیں کرتے اور لفظ نیابت سے غالب خواص کی جو دیندار کہلاتے ہیں تام شعائراسلام سے یا بند بیں بین اخلاص سے فالی بیں اس لئے ان کی یہ دینداری معفن صورتاً ہے۔ روج دین کی ان کو حاصل نہیں ایسے لوگوں میں اکٹرمرض ریا کا ہوتا ہے ان كولفظ ترست سے اخلاص كى طرف متوج فرما يا تومطلب يد سے كريد جو كيد نما زروز ٥ ذكرج زكوة تم كرتے موا كرحية نفس اعمال تفع سے خالى نہيں ہيں اور برنسبت اس تتخص كے جو كچھ مذكرے اس سے بدرجها براه كرہے كرحواصل مقعدود بيان وا وہ جیب ہی حاصل ہوگا جیسکہ اخلاص بھی ہو اوراس کی ایسی مثال ہے کہ دو تخص

سے ہادشاہ کے ہاں کئے ایک تو بدیہ لے کیا اگر جیرود بدیہ بادشاہ کے لائق یز ہو ا ور دومرا بغیر ہدید کے گیا تو اگر حید اس بدید مذکے جائے والے کی بیش کا بہت تونہ ہوگی کہ ہدید کیوں مذلایا جیسا اس دوسرے ہے بہی یاز پرس ہوگی ا وراس اعت یار سے یہ اس سے غینہ سے سے مگریہ شکایت صرور ہوگی کہ تمہا را بدیہ ہمارے لائق نہیں اورچونکہ قصود ہدیہ ہے ارصارے اوراگروہ حاصل یہ ہوگا تو ہدیے کا لعام ہوگا اسی طرح مقصود عباوت سے رصا رہے لیں جس عبادت میں غرص مفاسد کی امیز موا ورنيست درست م موتواليي عبادست كأميى عدم ووجود برا برجوگا سوجم لوگ عال كرية بين مكر جاري اغراض اكثر فاسد بوسة بين - جنا بخدا بل علم ابل زبدا بي الت کا موازنہ صبح کرکے دیجھیں توزیاد دحصہ اپنے اعمال میں اغراض نفسانیہ کا بائیں گے مثلا عبادات نافنسلہ تلاوت فرآن وؤکرونوا فل تہجدا ورجوا عمال اخفا کے فابل ہیں اُن کو تحرکے ہماراجی چاہتاہے کہ ان کا عام طور پرظہور ہوجا وسے اور لوگوں میں ہم عابدزاید مشهور بول مثلاً تبجد میں اگر کون شب کوایسے و فت اُنٹ کہسی کو نیریہ ہوئی اور بہجب م پڑھ کرسور ہا تو اس حالت میں اورجس حالت میں کہ دومسرے کو اطلاع ہو بڑا فرق ہوتا ہے اطلاع ہونے ہر بر مری خوشی ہوتی ہے اوراگراطلاع مذ ہوتوجی جا ہتا ہے کئسی طرح ظہور ہوجا وے اوراس کے تجسس رہتے ہیں کہ کوئی ہمارا ذکر تونہیں کرتا اگرکسی نے ذکریز کیا تونفس کوایک طرح کا افسوسس موتاسے کہ رات کا اعضابیکا رہی موا۔ اس طرح تمام اعمال میں ہماری یہ حالت ہیں۔

جاننا بعالم الميئے كه عمل نيك كے ويكھنے برجودل خوش بوتا ہے اس خوش كى تين قسيد بيں ايك توطيع أجى خوش بوتا ہے كه الحديثة استخص نے ہم كوا جمى حالت بيں ويكھا يہ خوش بوتا ہے كہ الحديثة استخص نے ہم كوا جمى حالت بيل ويكھا يہ خوش بوتات الساب جيسے لذيذ كھا نا كھانے سے جی خوش به وتا ہے طبيعت كا مقتصنا ہے كما الجمى شئے سے خوش بوتى ہے خوش يہ قرحت تو آثار طبيعيہ ميں سے ہے كا الله اور وقع برقدرت نہيں اليے خوش بونے بيں بجد ملامت نہيں ابل خلوص كو سخت في الله اور وقع برقدرت نہيں الله خوش ہوئے بيں بجد ملامت نہيں ابل خلوص كو سخت في الله اور ديادين ان كوا متياز نہيں بوتا اس لئے الم خلوص فلاق

کی اصلاح کی بھی ضرورت ہے وہ رات دِن اِسی نم مِس تھلتے ہیں کہ ہماری تنازکو جو منبلاں تنخص نے دیکھا اور ہم کوخوشی ہو لی پیمجی ریا ہوگئی حالانکہ یہ فرحت طبعی ہے ریار نہیں مگرینہیں سمجھتے اوراین عبادت کوبیکارج سنتے ہیں اور طب روز اسی غمیں رہتے ہیں اینجام ایسے اخلاص کا یہ ہو تاہیے کہ شیطان ہیر کا دستاہے کہ جب تمہا اعلی کارآ مدنہیں ہے تو ایسے عمل سے فائدہ ہی کیا بس تیخص ما پوسس ہوکراس عل ہی کو چھوڑ ویتا ہے اور بھی عمل تونہیں چھوڑ تالیکن اعلاص کے اندر سی ترک کردیتا ہے اوربیف مرتب پیرمضرت ہوتی ہے کہ اپنے شیخ سے بدگمانی موجاتی ہے کہمی اُن کے کمال میں بدگمانی ہوجاتی ہے کہ میاں اگریہ صاحب کمال ہو توہم کو افلاص صرورنصیب موتا اور میں توجیس بدگیا نی ہوتی ہے کہ ہماری طرف توجه نہیں ہے اور ریکفران نعمت ہے جوشخص تمہارا مربی اورصلح ہوا وراس کو جرقت تمها واخيال رمتا مويه خيالات تمهار الاكراس كومعلوم بوجاوي تواس كادل صرور د کھے گا اور متیر اس کا یہ موگا کہ معمت تم سے سلب موعا وے گی یہ غلونی الافلاس سے کہ ایک دولت حاصلہ کی تفی کررہے ہو۔ کسی درولیش سے ایک یا بھی سوار نے کہا کہ باوا دعا کروکہ ترتی ہو درویش نے کہاکہ با وا ہاتھی پرتوسوارہے کیا بانس پربوار موكا اس طرح تم كوالشرتعا لين في اخلاص نصيب فرمايات اس كا شكرا وأكرناجات مذكراس كاكفران كياجا وي عرض يد فرحت طبعي ہے أس كوريا سمھنا علطي سنے خوب سمجه لینا جاست که ریارا عال اختیارییس سے سے اوروسوسر بارغیراختیاری يس ومورريانهين ب جيك دروس كفركفرنهين خودصحاب في التعنهم كووساوس آجاتے تھے۔

بس ورور کریا سے ریا کا رنہیں ہوتا ہے یہ بھی شیطان کی رہز نی کا ایک طری ہے کہ صروری مقصود سے دور کرکے اس دھند سے میں رنگا دیتا ہے۔ بس میرا کا علا کھیے بکل آیا کہ جوا مرغیرا ختیاری ہووہ مذموم نہیں اوراس قاعد سے کے ذہن نشین کر لینے سے بہت سے صعوبات جو سالک کو بیش آتے ہیں سب حل ہوجا تے ہیں عام

مشیرازی اس کوفرماتے ہیں۔

(طربقت میں جو کچ سالک کوپٹن آئے اس کے لئے خیر بی ب صراط متنقم برکون گراد تہیں ہے) پیش آید کامطلب مہی ہے کہ جو بلاا ختیار پیش آدے وہ اس کے لئے نیمر ہی نیمر ہے اور فعسل اختياري توبيش آور موتاب اس برالبية مواخذه موگا . عاصل يه كه ايك قسم توزيش ہونے کی یہ ہوئی اور دوسری قسم یہ ہے کہ دوسرے کے دیکھنے سے اس النے خوسی ہوتی ہے کہ بھارے اعمال نیکٹ و سیکھنے سے اس کو بھی توفیق ہوگی اور اسکا ٹواب ہم کوجھی بلے گا۔ یہ خوشی مجی مندموم نہیں ہے ۔ مگریہاں مبتدی کو ایک وصو کا موجاتا ہے وہ بہہے کہ اس اعلمارسے اصل مقصور تونفس میں ہی موتا ہے کہمیری جا و بڑھے اور لوك مجد كومعظم مجعيل محمره من ترامل يه ليتاسب كه مي اس كئة اظهار كرتا هول كالوك دیکوکرمیراا قداکریں برالسناسب مبتدی کے حال کے رہی ہے کہ اظہار کا قصدہی منہ كريب البية كونى صاحب كمال بوا ورنفس اسكا فنا موجيًا مواوروه اظهار عملًا إس نيت سے كرمے تواس كوجائز ہے اور باعث ثواب ہے إسى واسطے بزر كوركا قول ب دِيناءالشيئيخ خَيْوا بِنْ راخْلَاحِ المُولِدِ لِعِيْ بَيْخ كا اظهار مريدك ا خلاص سع ببتر م بهال ريابعن لغوى ب اصطلاح نبيس مطلب يدب كر شيخ كا اللهار يونكه وجب نقع متعدى ہے كه دوسرے ديكوكوا قداركرتے بيں إس كے وہ مربيكے اخلاص

کہ اِس کا نفع اِسی کی ذات نک ہے بہترہ بس اس مقصد سے اگر خوشی موتومہ نوشی عبا دست ہے۔ نوشی عبا دست ہے۔ تیمٹرے خوشی اظہار عبا دست ہراس کے ہوتی ہے کہ ہماری نیک نامی ہوگی اور

یسرے ہوئی، ہورہ وہ ہور اسے ہوئی سے مرادی بیاری بیا اور من منافذ ہوں گئے بیر ریا ہے اور مندموم ہے اور اس کے لئے سخنت وعیدیں حدیث سٹریف میں آئی ہیں محدیث میں آیا ہے کہ قیامت سے روز شہید کو بلا یا جا ولگا اور کہا جا وے گاکہ ہم نے بچے کو فلال فلال نعمت دی تھی تو لئے اس کا کیا شکراداکیا و عرض کرے گاکہ اے رب ہیں نے آپ کی داد میں جان نک دیدی ارشاد ہوگاکہ تولے

ہمارے وا مسطے نہیں کیا بلکہ محص اس لیے کہ شبحاع مشہور ہوسو پیرغرض حاصل برگوئ امب یہاں کیالیتا ہے اور حکم موگا کہ اس کومنہ کے بل اولٹا تسبیت کردوز جی بيهينك دوچنانچه بياسي طرح بيهينك دياجا وسے كامچهراسي طرح ايك عالم ور ا يك سخى سير كفتاكو بيو گى اوران دونول كے عمل ميں بھى بهى جب شہرت كانفض لكا لا جاوے گا اوران سب كود وزخ بين أدالد بإجا وے كار ويجھنے بيرا فضل الاعمال ہیں گرریا انسی شنے ہے کہ ان اعمال کو بھی اس نے بریکا دکر دیا ایک عجیب بات سنے کہ بعقل اوقات آدمی خدا سے بھی ریاکر تاہے آپ کو چرت ہو گی کہ خداسے ر با کیسے ہوسکتی ہے اور ہونٹ کرتا ہول کہ اس کی صورت یہ ہے اور بہبت واقع ہو<sup>تی</sup> ہے کہ ایک آ دمی کی عادت تنی کے سب کے سامنے تولمبی کمیں نمازیں پیڑھتا تھا اور خلوسن میں جندی جلدی اس سے بعد اس کومشرم آگ کرا فسوس میں خلوںت میں جلدی جلدی نازیاں پڑھتا ہوں الشرتعالی مجھ کو کیا کہیں گے اس لئے جلوت کی سی نمازیٹر ھنے لگالیکن بذاس وجه سے کہ اصل مقصود خلوت کی تطویل ہے بلکہ اس وجہ ہے کہ اہل مقصدود جلوت کی تطویل ان ہی اغراض فا سدہ کے لئے ہے مگر خلوت کی تطویل س لنے اختیار کی ہے کہ اس سے وہ تطویل جلوت مورد النزام نہ ہولیں اصل قصود تواس کاری ہے کہ مخلوق کے نزویک میری قدر ہو گرانتہ میاں کے الرزام سے بیجنے کے لئے تنہا نی میں بھی وہ لمیں لمیں پڑھنے لگا یہ ہے ریا خدا تعالیٰ کے ساتھ روربعض اوقات نیت اجھی نہیں ہوتی گر فرضی نیت تصنیف کرناہے تاکالیّہ نعالے کے نز دیک ریاکارن ہو گرریٹریت الیں بی ہے کہ ایک مسا فرکا اسیاب بنگر رکھا ہے ککٹ اسٹیش سے لانے کوآ دمی کوٹھیج رکھا ہے ا درکوئی صاحب اِس ي كبير كرتم (مام بن كريوري نماز براها دواوراس كے ليئے قيام كى نيت كرلوغوض مبحث ریارکا طویل اورز وان اس کا قدر مصحبیرے مگریز تبیین کداس مرتش کا زالہ مت بوسکے یقینا ازالہ موسکتا ہے مگرمعالی کرنے سے پس جولوگ اس کے معالی من صرو جیں اور کھرمبی ان کوشا کیدریا کا بیش آجاتا ہے ودیے فکررہی کیونک ودواجب کواوا

كررب إلى ان كے وقد اسى ت رب الله تعالي فرماتے ميں فاتعوالله كا الله كا الله كا الله كا الله كا الله كا الله كا يعنى الشرتعالي سے ڈروجس فتدرتم سے موسکے اور دوسرے مقام برجو فرما یا ہے يًا أَيْهَا السَّذِينَ المُعْوَا تُقَوُّ اللَّهُ حَتَّ مُقَالِتِهِ لِعِي اسه ايمان والوالشيس وروجو اس سے ڈرنے کا بی ہے اور بنظا ہراس میں اورآیۃ سابقہ میں تعارض علی ہوگا ہے چنا پخے سلف ہے مجمی منقول کے کہ بیرٹاسخ و منسوخ ہیں لینی اتَّدُوا ملَّا عَيُّ تُقَاتِم والشّرس وروجيهاكما مس ورفي الماحق بمنسوخ هي اورالَّقَوُاللَّهُ رُسْتَطَعْمُ النرتعاني سے دروجس قدرتم سے بوسکے ، اسخ سے اور تسنح فرع سے تعار ص کی اس سامے سلف کے اس قول سے بھی تا پُر تعارض کی مونی سوحقیقت بس کھوتعارض مْهِيْنِ سِي كِيونَكُم إِنَّقُوْ اللَّهُ عَنَّ مُقَايِّهِ تُومِنْتِها ئِے سلوک سِيديني مقصد وسلوک كايد كرحي تقوي حاصل بوا در إتَّقُو اللهُ مَا اسْتَطَوَّتُهُ في المتدارسلوك كوببان فرمایا ہے کہ اس میں مشیدًا نشیدًا کوشش کی جاتی ہے اِن دونوں امروں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی امرکرے کہ جیت پرچڑ ہوا در دہ گھبرا جاوے کہ بیں کیسے جاؤں تبو اس کوکہا جا وے گا کہ زمینہ پر بقدرا ستطاعت ایک ایک درجہ طے کرکے بہنچ جا وُ دوسر مثال یہ بے کوئ امر کرے کے علاج کرے اینا بخارد ورکروا ور گھبراجا وسے کہ کیا کوئی دوا السی ہے کہ آج ہی بخارجا تا رہے تواس کو کہا جا وے گا کہ متعور ی تفور ی دواپیا کرو بخارجاتا رہے کا اس طرح مطلب حق تعالیٰ کا یہ ہے کہ بقدرا ستطاعبت تقویے کیتے ر مویہاں تک کو تقوی حاصل موجا وے اورسلف نے جواس میں نسخ کہاہے تو وه نسخ اصطلاحي نهيس ال يحيم ف مين نسخ مطلق اختلاف كو كهنة بين وَلوَ يا إِد جُهَا إِل وَ التَّفْصِيْلُ «اَكْرِجِه اجمال اوتِفْصِيل كے ساتھ مبو ) جبیسا یہاں ہے غرص دو نوں آیتوں کے المانے سے معلوم ہوگیاکہ کام میں سکنے والے ا درمعالجہ کرنے والے ہرگز نہ گھیرائیں انبیر كو في المامست ثهيس وه فيًا تَقْنُو اللّهَ مَا اسْتَ كُلُغَتُمْ ﴿ السّرَتِعَاسِطُ سِحَوْرُوصِ قَدْرَ عِوسَكِم بهر عمل کررے ہیں انشادالشرا یک روزان کوحق تقویے بھی حاصل موجا وے گا بال جو معالجے سے غافل ہیں ا ودم خس کو بڑھارہے ہیں ان پرالبت ملامست ہے بہرحال پم کم ا بنی نبیت کا خانص کرتا صروری ہے 'ناکہ دین کی حقیقت ہم کو حانسل <del>ہوا ورا بھ</del>ل اکٹرلوگ اِس خیال ہے فاکی ہیں حسنتل کہ دینداروں تک کی یہ حالت ہے کہ اعمال بنيركے الركاب اورا عمال سوركے اجتناب ميں بھی وضع اور رسم ورواج كے پابت ہیں جنا کج بعض اعمال کے یا بتد ہیں جیسے نماز اورجس کا ترک ان کی بشان کے خلاف سمحہ جا تا ہے اس کے یا بندہیں جیسے تا زاورجیں کا ترک خدر دن شان نہیں سمجھا جا تا اس کے بابن نہیں جیسے حقوق العباد اس طرح ہم لوگ غیبت تو کرتے ہی گرشراب نہیں بینتے سومٹراپ مذیبیٹا اس لئے نہیں کہ حق جس مجد ڈراھنی ہوں وریڈ فیبست کو بھی ترک کیتنے بلکہ اِس لئے ہے کہ ہا ہے وا دانے متراب نہیں کی یہ خلاف وضع ہے اور غيبت ودمجى كرتے رہے اس لئے خلات وطبع تبين رشوت ليتے بين ميوانبين كھيلتے تو وجه بهی ہے کہ جوابا زاروں میں بیٹھ کرکھیانا بے حرمنی کا سب ہے اور رشوت خاندا فی رسم بوضع کے خلاف نہیں اہاب نے ل دا دانے لی اوراینے اور اپنے تام معصر جمثیم لیستے ہیں اِس لئے اِس کے لیستے میں باک نہیں بہرست کم رمن کی آ مدنی کھاتے ہیں اور عرفی سودنہیں لینے وجہ یہ ہے کہ سود لینے والے کو ذلب کی وحوار سمجھتے ہیں اور رہن کی آمد نی توباپ دا دا سے کھاتے چلے آئے ہیں وہ شان ریاست ہے لیمش اعلال میں یہ ہے کہ جن کی ہمیں عادت ہے اورعرفیٰ وہ موحیب دلت بھی نہیں اورسم ورواج کے بھی خلاف نہیں ہیں ان کے پایت ہیں اورجن کی عادت نہیں سے یاموجیب شخفاف كيمجه جاتي بين ان كے يا بتدنهيں ميں أفَتُوْمِيُّوْنِ بِبَغْضِ اُلْكِتُ بِ وَٱلْكُفُودُنُ إِبَعْضِ ا بعفن کتاب پرایمان لاتے ہوا وربیعش کا نکارکرتے ہو ) کےمصداق بن رہے ہیں اِس بردعو ہے تقدس کا اورمندی ہیں ہن رگی ہے۔ صاحبہ بیصورت وینداری کی توسیے گرحقیقت دمینداری کی نہیں ہے۔ صاحبو ہا دام اور شئے ہے اور ہا دام کا چھلکا اور شئے ہے ایستہ آور ے ادر لوست اور شف ہے اخروٹ اور شے ہے اور حیلکا ایکا اور شف ہے ۔ اس طرح آ دمی کی صورت أورشيب أودحقيقت أورسيرر نشع گربصورت آ دمی انسیاں پذہے 💎 احمت پر و بوجبل بم یکسال جسے

اینکه می پینی حلا دخ آدم اند میستند آدم غلات آدم اند داُگراً دی کی صورت کی وجہ سے انسان ہوتا تو احداو رابوجبل کیسان موتے یہ کہ خلات آدم كے توكونظر آتا ب آدم نيس بيس آدم كے عنالا ف يس بيس ، السي بي جارك عال كي حالت بكراعال كي صورمت بحقيقت نهين بي ه خواجه بنداردكه دارو ما صيلے عاصل خواجه بجزيندار نيسبت رخوا جِ كُوَّمَان ہے كه اس كو كيورها سل ہے خوا جا كو بجز غرور سے كھو حاصل ہيں ؟ ان ہی صورا عمال پرنظر مقتصر کر کے برخص سجا ئے خود سمجہ رہا ہے کہ بچھ میں کیے ہے يمتنى بوں ذاكر بيوك نيمجھتا ہے كہ عالم بيول حافظ ميول اوراً كر ماطن كود كچھا جا وہے تو بہ حالیت جے ہے

ازبرون چوں گور کا فربر علل واندرول قهرخدائے عزوجل از برول طعت مزنی بمرباییزید واز درونت ننگ میدارد برزیر ز با برسے رظا بریں کا فرکی قبر کی طرح آراستدا ورمردین ہیں اورا تدریباطن میں ، خداے عزوجل کا عذاب مور با مے ظاہرسے توبا برد پدیسطانی جیسے بر توطعہ زنی کرتا ہے اور تیری اندرو فی حالت سے مٹیط ان بھی مشرماتا ہے ،

انسل یہ ہے کہ ہم توگوں کوس نہیں رہی اگر بصیرت ہو تومعلوم ہو کہ سب اعمال میں نفس کی پیرانگی ہوئی موتی ہے والشالعظم ہم لوگوں سے اعمال وہ بین کہ قبار مست روزاگریها رہے جو تیاں نہ لکیس تو غینمت ہے کس کا تقرب اور کیسے درجے نئیں تو برزرگول کی ہوتی تنیں چنا پخہ حضر بند حاتم اصم رحمۃ الٹرک حکایت ہے کہ ان کوایک شخص نے کیجد ندر کی آب نے کچہ عدر فرایا اس لئے کہ اس میں کچھ شبہ متعا اگر حیہ فتو ہے ک روسے وہ ستنے جا ٹرٹھی گرتقوے کے اعتبارسے اس کالینا دیرسن نہ تھا اورسکم ىشرعى يەسپەكداگرتقوى كے اس خاص وجب، پرخل كرنے سے دومىرے كى دلشكنى ہوتو فتو سے پرغل کمزما چاہیئے ایسے موقع پرتیقوے کی حفاظت جا کر نہیں اور ہماری حا برے کا اگر کسی بڑی مقدار میں مے مشارً یا نج سوروییہ اور شتبہ لوکیا مشتب۔

اور بڑھ کے موتو تاویں کرکرا کر اس کو جائن کرلیں گے اورا گرکو ٹی ایک رویبہ دے توسارا تقوے اس میں چلادیں گے، القصد حضن عاتم نے اون انکار کیاجب اس نے او ارکباتولے ابر بخلاف م اوگول کے کہ اگر ہما رے معندے ایک م تمہدن عل بوے توہرگرنایس کے کیونکہ اب لینا پنی آن کے ضلاف اے لوگول نے پوچھاکە حصنرت آپ نے اول انکارکیوں کیا اور دوبارہ کیوں لے لیا ۔ فرمایاکاول اس لئے انکارکیاکہ اس کا لینا تقوے کے خلاف تھ اور نب اس نے اصار کیا تو خیال کیا کہ نہ لینے یہ تومیری عن تا اوراس کی ذلت ہے اور لے لینے یہ میری ذلت اوراس کی عزت ہے . میں نے اس کی عز· ت کو اپنی عز· ت برتر جیج دی بینی میرے نا لینے سے میری بات توبی رہنی مگرمیرے بھائی کی وجا بت اور آبرویس فرق آتا اور لینے میں میری شان کو دستہ لگتاہے لیکن اس کی بات پنتی ہے پس یس نے اپنی عوت اور آبروکولات ماری اور اپنے بھا کی گی بات کو او کیا رکھا سبحان النه نیت به ہے اور حقیقت دین بہ ہے اور زمایے اندر تو صورت ظامبری بھی کا رنہیں ہے اور حقیقت نوکہاں بھی اور بہول توہا ہے آجکل کے دینداروں کا ہے کہ ان کی نینیں خانص نہیں بھے خوا م کا تو کیا ذکرے بلکہ بیرا خیال توبیہ ہے کہ عوام الناس کی نیٹیں اکٹرا عمال میں بہنسبت نھوانس کے اچھی ہوتی ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ اعمال صالح سے مثلاً لمبی لمبی نماز پیٹے شنے سے اور ذکر و شغل اور وظائف ونيره سے جو جا و بڑھتی ہے وہ خواص کی ہی بڑھتی ہے اس لئے و ہم محل ریا بن سکنے ہیں اورعوام بیچا رول کوکون بوچھتا ہے اگر کسی گمنام عامی نے لمبی نماز پیژهی تب ا ورمخقه پرژهی تب هرصورت میں کو نی بھی التفات نہیں کرتا ہاں عوام میں ایک کمی ہے وہ یہ کے عل کے وقت اکثر فالی الذہن موتے ہیں اس عمل کی ہ کوئی غایت مذمومہ ان کے ذہن میں موتی ہے اور یہ غایت ممووہ مگر عاوت ہے ا وراجهالاً اس اعتقاد ہے کہ خدا کا حکم ہے بڑھ لینے ہیں مگرید کھنُوغنِ الغَایئةِ الْحَنَّاؤُدُ وَالْمُنَا مُوْمَةِ ﴿ عُرْضُ مُعُودِ مِا مُدْمُومِ سِي خَالَى ﴾ بعبي انبلانس ٻبي ميں داخل به اس مقام پراسي

وقت ایک تختیق ذبن میں آئی وہ یہ ہے کہ اخلاص نیت کے معنی یہ سمھے جاتے ہیں کہ کسی نیک عمل کے کرنے کے وقت اس امرکا بھی نیسور وقصد ہوکہ بیعمل حق نعا کی رضاکے واسطے ہاب دیکھٹا یواسٹے لاس معنے کے اعتبار سے اخلاص کا وجود کہیں متحفق ہے کہ نہیں ہم غور کرکے جود یکھتے ہیں تواس معنے کے اعتبارے عوام بین توکیاخواهن مین بھی افعلاص نہیں مماز براسطة ہیں روزہ رکھتے ہیں تلا وست سرتے ہیں اور کبھی عمل سے پہلے خصوصیت کے ساتھ ابتغار مرضا فاحق کا تصور تاک بھی نہیں ہوتا ہے بین کے ابھی سب نے نماز حمید کی پردھی ہے کس کے دل میں بھی تصبورالٹہ نعالنے کی رصامندی کائیس ہوا ہوگا۔ غایتہ ماقی الیاب گاہ گاہ نیک عمل کرتے وقب اس کا تصور موجا تا ہے کہ یہ ایک نیک، کام ہے بیں اگر نیت کے معنے یہی ہیں کہ قصد کرنا رضائے حق کا تواسمعنی کو توکسی کی نیست بھی خامش نہیں ا ور دنیا بس بو تی مجی مختصر نهیں کیو نکہ اکثرا و قات اس کا بلکہ کسی اور غایت کا بھی مطلق تصنونهين آتا اوراس بنابرية وقلي مسئلمتهور بيكدا فعال اختياريكا ب ورمبوق بنصورالغاية بوتام بجوكواس مسئدين أيب سنبه بي كيونكه أكثر مواتع پر کونی غایۃ مھی ذہن میں نہیں موتی مینو براس کی پیرہے کہ ہم سے بہت ہے ا فعال میں اگر بمجرد صدور کو ای دریا فت کرے کہ یفعل کیا فائدہ بموکر کیا ہے توہم عيران ده جاتے بي كدكيا ف الده سيان كريس بال كيجه ديركي بعد كراه مراهد كر کوئی وجب بیان کرویں تو وہ اور بات ہے بال اگرغایت پہلے سے سوچ لیلنے ہیں تو بمجر دسوال اس کو بیان کر دینتے ہیں مثلاً ہم کسی امر پر زر دوکو بے کریں اور بعداس ضرب کے کوئی ہم سے وج پوچھے تو فوراً بتلا دیں گے کہ اس وجہ سے مارا تووجه يدب كد پبلے سے اس غابت كا تقد موكبا عفارا وراكرد ووقت كے كھا نا کھاتے کے بعد توراً اس کا جواب لیٹا چاہیں کہ نے کھا نااس وقت کیا فائدہ سویج کرکھایا تو کوئی معقول وجہ ہے سوینے نہیں بتلا سکتے کیونکہ پہلے سے تصورنہ تھاا س لئے نہیں بتلا سکتے۔ اس لئے بہ قاعدہ اب تک بجو مین ہر

ہاں اگر یوں کہاجا وے کراجال کے درجہ بیں غایۃ کا تصور ہوتا ہے تو خیر کمر علم تفصیلی تو ہرگر نہیں ہوتا ہی نیت کے اگر یہ معنے لئے جا ویں سے تو ہمام ہی مسلما نوں کے اعمال بیکا رٹھ ہریں گے۔ اب نیت کے معنے میں عرفت کرا ہوں بنیت کے معنے ہیں ارادہ کے بیعنے وہ فعل اضتیاراً اورقصداً ہوا ہومثلاً وضو کے دوطرانتی ہیں ایک تو بیکہ ارا دہ کرکے وضو کرے اور دوسرے یہ کرکونی خس حوص میں بانہرمیں غوط لگا دے اور اس کے من میں وضو مجی موجا تاہے اور شافیہ فرماتے ہیں کہ وضونہیں ہوتااس لئے کہ ان کے نزد بک نیت ضروری سے اس سے خودمعلوم ہوتاہے کہ نیت کے معضا اوادہ کے ہیں۔ دوسری مثال یہے اگر کوئی تتخص بلاالاده صلوة انمحك بيختك كرتا رسب أكرحيتمام اركان صلوتيها واكريب مكم نقہا فرماتے ہیں کہ نمازیہ ہوگی اس لئے کہ بلانیت یہ صلوۃ ہے بیس ان تمام جزئیا سے معلوم ہواکہ نبیت کے معنے ارا دہ کے ہیں لیس نیک عمل میں نبیت بین طرح کی سکتی ہے ایک پیکہ وہ قعل قصداً اوراختیا اُ کیا جاوے لیکن اس میں نہ عایۃ محمودہ کا تصور موناغاية مذمومه كا دوسرے يدكه غاية محموده كا قصد بومثلاً يركه بس مار اس ليئے برط صنا ہوں كه الشرتعالية خوش ہو۔ تيسرا مرتب يہ بے كه غاية مذموم كالراده بومثلاً نمازاس كئ برسے كرمخلوق كے نزد بيب برابينے . بس ان يينول صور توں میں سے رہا ، مذموم اخیر کی صورت ہے اورصورت اولی و ثانیہ اخلاص میں داخنل ہے اس کے کہ ریار یہ ہے کہ مخلوق کے نزد کے بڑا بننے سے لئے کوئی فعل کرے سواس کے ارتفاع کی دونوں صورتیں ہیں ایک میکر کوئی غایۃ مقصدو دید ہو ہا*ں محرک* اس کا امتثال ہوگوا س امتثال کی کوئی مُثَّا تصوریس نه آوے وا ورایک په که مقصود بیوا ورځمود بیومقید کا ارتفاع کبعی ہیں طرح ہوتا ہے کہ وہ قبیدیۂ ہو دوسری خاص تید سے مغید ہوا و ترمجی ہسس طرح ہونا ے کہ وہ دوسسری قبیدیھی مذہبو. البیۃ صورۃ او کی اخلاص کا ا دینے درجہ ہے ا ورصورة ثانيب اعلے درجير-

غرض كه يدجو سمجيته بين كه أكركسي خاص عايت كي نبيت به موتوا خلائس نهيس به غلطه بس نيت ك معين واضح بوجاني سيمعلوم بواكه الحدالشة خوش نيبت اور مخاصین سے دنیا ابھی فالی نہیں ہوئی شایدمیری ابتدائی تقریماور اجرتقریمیں کوئی تعایض سیجھے کہ اول میں توشکا بہت تھی کہ اخلاص مفقود موگیا ہے اورفسا د نیت میں عوام وخواص سب مبتلامیں اور آخریس ثابت ہوا کہ ابتلا<sup>ء</sup> مامنہی<del>ں ہ</del>ے بلكه مخلصين بهى ببهت بين توظا هرنظرين ريمث بهوتاب وربه واقع مير كحوتعار ہی نہیں اس لئے کہ میری تقریر کا حاصل دوا مرکا اہتمام ہے اول یہ کہ جن لوگوں كے اعمال ميں غاية مذمومه بإنى جاتى ہے مستلاً جاء وحب مال وارضافلق الك متنب كرنا مفصود ب دوسراامريد بيكرجن كے اندرام اص موجود بين اورافو تے معالیے مشروع نہیں کیا اور ما معالیم کی فنکر ہے ان کو معالیم کی طرف توج دلانا ہے اورجن میں غایات مذمومہ نہیں یا ہیں گرانھوں نے معالجہ شروع کردیا ہے أكرج ان كے اندرامراص مجی ہیں ان برملامت نہیں ہے كيونكم المحول نے أَتَّقَوْدُ مَااسْتَهَا عُدُّهُ والسُّرْنِهِ إلى عُروبِ قدر موسك، مِرعل شروع كرديا هيه والدركشرت سے وه لوگ یائے جاتے ہیں جن میں غایة مذمومه موجودے اورمعالجہ کی تکرنہیں کرتے کیس مرورتا تقريرس يدب كربحة ت سبلا بوكريمي بي فكربيب وراخر تقرير سي مقصود به ہے کہ اخلاص سے ادنی درجہ سے بھی نفی اخلاصیت کی مرتی جائے . باقی جفول نے اپنے کوکسی معالج کے سپرد کردیا ہے ان کو پرنیٹان نہ جونا چا جیےان کو به كبيا حاتات به

کوئے نومیدی مرد کامیدباست سوئے تاریکی مروخورشیدباست انامیدی کی راور جاؤبہت سی امید بی بین تاریکی کی طرف نظوبہت سے آفنا بین ا وہ جب لگے بین تو انشار الشر تعالیٰ بینج جاویں گے ۔ اور سے اندریں رہ می نزاش ڈیمیز اسٹس تا دم آخرد ہے فارغ مباش راس طریق وصول الی الشریس تراش فراسٹس کرتے رموا ورآخروقت کے بھی

أيك لحظه فابرغ سته رمود

البدة معالیج کے لئے دو مخرطیں ہیں اول شرط یہ ہے کہ علم د بن ہوتاکہ اعالیٰ اغراض کا محدود و مذموم ہو نامعلوم ہوسکے اور ہرکام ہیں بیسمجھ سکے کہ اس میں میراکیا قصدت آیا مذموم ہے یا محمود ہے بچرعل سے بیلے مراقبہ و محاسبرکرتارہ ورکن شرط یہ ہے کہ اس کے سپر دکر دے اور این طال سے کہ اس کے سپر دکر دے اور این حال کی اُس کو وقت فو فقا اطلاع دینارہ اور اس کی رائے کا انباع کرے جو کیجہ وہ تجو برگرتا ہے کہ آمام خواد ہمجھ میں آ دے یا نہ آ وے انفیا دکر ہے۔ لیعن دفعہ شنج یہ تجو برکرتا ہے کہ آمام رات سویا کروا ورآ دھ گھنٹہ جاگا کرویا یہ کہ تلا وہ قرآن اور نوا فل چھوڈ دو تو بطا ہر آبویہ ارتباد شیخ کا سمجھ میں نہیں آتالیکن اتباع اس کا ضروری ہے اس سے کہ سے آبویہ ارتباد درگیں کی گرت ہیم عن الکوید ہے۔ کہ سالک بیخبر نبود ذراہ ورسم منز لہا

رامرمبات جونظا برطریفت کے خلاف بوٹے ہے منکرمعلوم ہوتا کے اگرمرشد تلا دے آلو اس برعل کرے اس کو حقیر : سمجھے کیونکر شنج کواس کے نشیب و فراز کا زیاد دی ترب ہے )

اس شعر کے ہیں یہ بہیں ہیں کہ شیخ کے حکم سے شاب اس فدہ پیو کہ سجادہ بھی آلودہ ہوجاً
اس شعر کے ہیں یہ بہیں ہیں کہ شیخ کے حکم سے شاب اس فدہ پیو کہ سجادہ بھی آلودہ ہوجاً
اس لئے کہ ہرجگہ ترجم حقیقی ہی نہیں مراد ہوا کرتا جیساکسی کی حکا بہت ہے کہ ایک مقام
پر دوشخصوں کی آپس میں لڑائی ہور ہی تھی اور آپس میں ماریٹائی کی نوبت آگئان
میں سے ایک کاکوئی دوست وہاں آ کلااس نے آکراہیے دوست کے دونوں ہاتھ
زورسے پکرٹ لئے اب وہ کچور نہ کررکا مقابل نے اس کوخوب والحنت سے ماراکوٹا لوگوں
نے پوچھاکہ میاں تم نے پہر احرکت کی تو وہ کہتا ہے کہ میں نے شخ سعد می علیہ الرجم کے

برن سیات دوست آن باشدگدگیرد دست دو در برسینال حالی و در ماندگی زددست د دے جوابینے دوست کا پر بینانی اورعاجزی کی حالت میں اپنے دوست

باتھ پکروسے میسنی مددکرسے)

اسسے زیادہ بریشانی کی حالت کیا موگی اس لئے ملے اس حالت میں اس کے ہاتھ

پر اس اس جا بی نے گیرد وست دوست کے آئی معنی سلے حالا نگرب جا نے بین کریا حقیقی معنی مالا نگرب جا نے بین کریا حقیقی معنی مراد بھی مراد بھی اور بلکہ دست گرفتن رہا تھ پر پکرٹا) اعا نت کردن اسرد کرنا مراد ہے اسی طرح آ جکل جو نکہ اسطلاحات سے واقفیت نہیں ہے اس لئے ما فرظ صاحب کے اشوا کراکٹرلوگ، غلط سمجھتے ہیں اور سے اور رندی وغیرہ سے قیق مینی مراد لیسے ہیں حالانکہ اس شعر کے اندر ہی اگر غور کیا جا وے تو خود اس سے مصلوم ہوتا ہے کہ حافظ صاحب خلاف سٹر عام کا حکم نہیں فریاتے اس لئے کہ آگے فریاتے ہیں کہ میں

سالک بنجر نبود زراہ ورسم منزلها، و کرسالک دادورسم اورمنزل سے بے خبر نہیں ہوتا ) جبکہ وہ سالک طریق ہے تو خلاف شریعت کیسے بتائے گا۔

فلاصدمطلب شعر کا یہ ہے کہ تربیت کے دوطریق ہیں ایک جذب دومراسلوک جذب بیست کے فرید سے غلبہ محبت کا کیا جا وے اورا عمال زابرہ میں کم رگا یاجا وے اوراس طریق محبت کے فریعہ سے اس کو صفصود تک بہنیا یاجا کی میں کم رگا یاجا وے اوراس طریق محبت کے قران اور نوافل وغیرہ میں زیادہ شغول دوسراطریق سلوک سے وہ بیسے کہ آگر کوئی شخص طریق سلوک کو این استحداد کے متاب کیاجا وے بیس مطلب یہ ہے کہ آگر کوئی شخص طریق سلوک کو این استحداد کے متاب سمجد کریے ندکرے اور شخ اس کے طریق جذب کو بستد کرے تواس کو خطاب کرئیے میں بھے کہ اور شخ اس کے طریق جذب کو بستد کرے تواس کو خطاب کرئیے میں بھے سادہ افرائ دائے کوؤل مست دے بلکہ شنج نے جو تیر سے لئے طریق محبت کو بچو یوز کیا ہے اس کو اختیار کرو دوسری جگہ جا فی طریق محبت کو بچو یوز کیا ہے اس کو اختیار کرو

فکرخود ورائےخود در عالم رندی نیست کفرست دریں ندم بینخود بینی وخود رائی دابنی رائے اورفکر کوراہ سلوک میں کچھ ڈنس نہیں ہے اس طریق میں خود بینی اورخود رائی کفیدے،

یں اتباع شخ کے ساتھ اعتماد بھی ہونا ضروری ہے اس زمانہ میں اعتماد بہرت کم رہ اللہ علی دیہرت کم رہ اللہ علی میں سربری تجویز پریہ سمجھتے ہیں کہ شنج کو جمارے حال برتوجہ نہیں

وعوات عبدميت جلدأول

ہے یا ہاری طفل نسلی کردیتے ہیں سوخوب سمجھ لوکے جس مرتین کو طبیب پر او طبیب کے سننے بر بحروسہ ہونا چاہئے کے سننے بر بحروسہ ہونا چاہئے اور شفا یوں تافیر ہونے سے گھراوے نہیں انشارالشرتعالی ضرور شفا ہوگی مگریے صروری نہیں کرجب مرتین نے شفا کی نیت کی ہے جب ہی ہوجا وے معالی باطن کی حالت ہائی معالی معالی کا مری کسی ہے جس طرح طبیب نہیا یت آ ہستہ قیا است وقتا فوقت بدلتا ہے اس طرح بعیب نہایت آ ہستہ قیا اسی طرح بعیب نہایت آ ہستہ قیا اسی طرح بعیب نہایت آ ہستہ تیا ہے اور او یہ مناسبہ وقتا فوقت بدلتا ہے اسی طرح بعیب مرش کی تربیت کرتا ہے اور عوق میں سے مرش کو اسی طرح بعیب مرش کو کا بالے طالب کوچا ہے کہ پروشیان مذہوا ور نہ شیخ سے بدا عتقاد ہو سننے کو یا

رہ س ہے ہا تب نوچا سے رہ زبانِ حال سے کہتا ہے ۔

من عم تومیخورم توعنه مخور بر تومن مشفنق ترم النصد پرار رمین نیراغ خوار بون توغم مت کریں تھے پرسیکڑوں باپول سے زیاد دشفیق ہوں)

حاصل یہ ہے کہ شیخ کا اتباع اورا نقیاد کرتارہے اورا پنی رائے اور ند ہیر پریہ جلے کام میں نگارہے تو انشارالشرایک ون کامیاب ہوگا - ایک شخص میرے یا س

رہ کی طالب لکھا کرتے تھے اور پر میشانی اپنی ظاہر کیا کرتے تھے میں برایمان کی اپنی طاہر کیا کرتے تھے میں برایمان کی ا اپنی طالب لکھا کرتے تھے اور پر میشانی اپنی طاہر کیا کرتے تھے میں برایمان کی

تستی کرتا تھا کہ آپ بربیٹان مذہوں آپ کی حالت بہت اچھی ہے جب کسی بات سے تستی مذہوئی آخریس نے کہما کہ ہم کو تمہاری ستی کی ضرورت نہیں ہم کو تمہاری حالت سے اطبیٹان اور تستی ہے اِس سکھنے سے ان کی تستی ہوگئی جال بیکہ اتنی بیفکری بھی بری ہے کہ علاج ہی مذکرے اور اس قدر فکر بھی مصر ہے کہ وجو

طبیب کے سپرد کردیے کے بھی کئی وقت فٹکرسے ظالی مذہ وجب طبیب کے سپرد کردیا اب بے فکر ہوجا نا چا ہے۔ لبس صرف اس کی اتباع کی فٹکرر کھے اور منتظرر ہے انشاراللہ ایک وہ دن ہوگا کہ س

پوسف گم گشته باز آید بکنعال غم مخور کلبنه احرال مثودروزے گستال غم مخور دیوسف گمگشتر کنفالت میں والیس آتا ہے غم مست کروغم کدہ کسی دن گئستاں بن جا سنے گاغم سے کرو

الحدلته صدیث منزانی کے تام اجزار کی بقدرصرورت تفصیل ہوگئی ہے حق تعالے علی کی توفیق عطائر ماسئے ۔ آجین ۔ نقط حسبت حدیث

مسلم الول عرف المراق الول عرف المراق المراق

مرو المحري المرح المحري المحر

جي کارده ريڪھنے وسلے دندورين کٽ ب منظ ليس

محتبه تقانوی بندر رود کراجی

قَالَ رَسُولِ اللَّهِ عِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّكِ لَغِنُوا عَنِي وَكُو آيَةً رواه المحاري

> دعوات عبدسب جلداول کا وعظ نہسم ملقب ہبہ

إصلاح الشاء

منجهاك ارشأدامت

حَلَيْمُ الْأُمْدَةِ مِحِدُّدِ الْمُلَّةِ حَصَّرِتُ لِانَامُحِمَّدِ الشَّرْفِ عَلَيْنَا تَعَانِوَىُ مِنْ لِيَّهُ تِعَالَىٰ عَلَيْهُ مِنْ لِيَنِّهُ تِعَالَىٰ عَلَيْهُ

نَاشِهِ وَمُحَدِّعِ دِالْمِثَانُ اللَّهِ الْمُثَالِثُ

مکست بر تقالوی کے دفتر الابقار متصل میا فرخانہ بندر روڈ کراچیا

### رِيشتيا للَّهِ لِيُسْتَرِّحُهُ شِرَالِتَ مِي مُنْفِيثُ

# دعوات عبدست جلداواکا وعظ نهشتم ملقب به

## إصلاح التسار

| اشتات | المستمعون | من شبط  | ماذا | کیت | "سو |                                              | ا پت |
|-------|-----------|---------|------|-----|-----|----------------------------------------------|------|
| 2000  | Sing.     | 60.     | 335  | *** | 40~ | 4                                            | 4.03 |
| •     | •         | 5 . Say | •    | •   | •   | اران اور | 4.   |

بِسُواللَّهِ الرَّحْلِي الرَّحِبِيْدِ ؟

الحق مَلْهُ عَنْ ونستعيند ونستغفره ونومن به ونتوكل عليد ونعوة باللهمن شي ودانفساه ومن سيئات اعداننا من يكده الله فلاها وي له ونشهدان لا الله الا الله وحلة الاشهاد للم ونشهدان لا الله الا الله وحلة الاشهاد للم ونشهدان سيدتا ومولانا عن اعباق ورسول وصلى الله تعالى عليد وعلى الله واصحاب وبرائية المرابعة للم ونشهدان سيدتا ومولانا عن اعباق ورسول وصلى الله تعالى عليد وعلى الله واصحاب وبرائية المسايعة فقل قال المنافرة والله المنافرة والمنافرة المنافرة المنافرة والمنافرة والمنافر

میں سے سب سے زیادہ ہو۔عور توں نے عرض کیا کہ مارسول الترصلی الترعلیہ وسلم اس كى كىيا وجەب فرمايا كەتماعىت مىلىمت بېيىنة كىرتى بهؤا ورخا وندكى ناخىكرى كىرتى موريس فيتم سي زياده كرتم نا قصات العقل والدين بهي موست يارمرد كي عقل كو سنب كرينے والا كوئي نہيں ديجھاعور توں نے عرص كيايا رسول الشرسلي التُدعلية ولم ہمارے دین اور عقل کے نفصان کی کیا وجہ بقر مایا کہ کیا عورت کی شہادت مرد کی شہرا دست نصف نہیں ہے عورتوں نے عرض کیا کہ بیٹک ہے فرما یا کر پفتھان عقل ہے پھرفرما یا کہ کیا یہ بات نہیں ہے کر حب کوئی حائف ہوتی ہے تو یہ منماز پڑھتی ہے نہ روزہ رکھتی ہے عوش کیا کہ بے شک فرمایا کہ بس یہ تقصان دین مج یس نے اس وقت اس مدمیت کوجس میں عوریمس مخاطب میں حالا نکہ پہاں مروکل بھی جمع ہے اِس کئے افتیارکیاہے کر خورتوں کو ایسامو قع بہت کم بلتاہے اسے وه بالحل بيے نبير جيں اورطرح طرح کی خرابيوں ميں مبتلا ہيں اوروه خرابياں عو آوں سے بچا وزکر کے مردوں اور بچوں تک پہنچتی ہیں اِس لئے ان کی اصلاح سے گھر بھر کی درستی ہے اس کے اعتبار سے مضمون عام اورمشترک کنفع بھی ہوگیا اور نيرواس مير بعض معنامين بلاوا سط بحي مشترك بي البية مقصود زيا ده عور آوري کومستاتاہے۔ اِس مدریث میں جناب رسول الشر صلی الشرعلیہ وسلم نے عورتوں کے یا مج نقصالت بیان فرمانے دواضطراری اورتین افتیاری ۔ دواضطراری پایس نقضان عتس نقصان دين اورتين اختياري اكثار لغن كقران عشيرم دحازم كخفل كوصلب كرنالقصا ك عمل و دين كى ما هيبت سے موال كے جواب بيں ہجائے بيان حقیبةت کے حضور حصلے الشعلیہ وسلم نے اس کی علامتیں اس سلئے بیان قرمائیں ک می طب کم سبحد ہیں اِس لئے حقیقت کے شخصے ہیں ترکیف ہوتا اور جہاں مخاطب کم عقل موالیسا ہی کرنا مناسب ہے مثلاً کوئی عامی نار کی حقیقت سے سوال کھے تو كها جا وك كاكر حس مين دهوا ل جوتاب وه نارسي اسي طرح حضور ملي الشاعليه وسلم نے نقصال عقل کو بھی ایک علامت سے بیان فرمایا ہے وہ یہ کہ دوعو توں کی

گوا ہی بمنزلہ ایک مردکے قرار دی گئی ہے اور نقصدان وین کو بھی اس علامت ہے کرحیص کے ایام میں روز د نماز نہیں بڑھتی اس زمانہ میں چو نگر انقیاد للحق غارب بخيايه علامتين بيان كردينا كافي تخير آجكل طبائع كارتك بدك كباتجة انقیاد کے عناد غالب ہے اب تواسی میں سوال بہیا ہو گا کہاس کی کیا وجہ ہے که دو کی گوا ہی ایک مرو کئے ، اِ بر ہو لی سواس کا جواب پیہ ہے کہ حدیث و قرآن کون فن کی کتاب نہیں ہے کہ اس میں الیبی کا وسٹس کی جا وسے بلکہ قرآن وصدمیث توطب کی سی کت ہیں ہیں۔ اس لیے اس کو اسس نظرسے دیکھٹا چا ہے جس نظر سے تنبیق طبیب کے کلام کو دیکھا جا ٹاسے کہ کہیں وہ ایک مربق کی ماست کے ئی ظاہرے کلام کرتا ہے اورکہیں دوس*رے مربیش کے م*ثامیب طال اِسی واسطے قرآن وحدمیت کو ووخوب سمجھے کا جوشان سزول سے واقعف ہو کیونکراس سسے معلوم موو وسے کا کس موقع بربر ارمضا و مواسب و بال کیا حالت بھی کیا مقتفنيات، او زُصوصيات تميس اوراسي وجهستهم فهم قرآن و حدميث ميضحات رمنی الله عنهم کے سخنت محتاج مول کے بڑا فرق ہے استحض میں نسخہ مکھنے کے وقت طبیب کے یاس حاضر ہوا ورچوحات نامووے مدت سے بعداس نے صرف نسخ ویکھا موجوها صنب و و مربیل کے سن اور مزاج اور دومسری خصوصیات کومشا باز کررگیگا اس بے نسخہ کے محل کو وزن کو جابیا و دستجے گا دوسراشخص نہیں سمجھے گا۔ اسی طور برقرآن وحديث في تفسيريس سلف كافول مقدم موكا وحاصل يهب كرقرآن و جد بین پراس اعتبارے نظرنہ کرناچا ہے کہ دو کوئی فن کی کتاب ہے جس میں تعریفات کے پرامع مالع مذہبونے سے یا قیود کے مفیدا حرّاز مذہبونے سسے تصنيف و ناتص مجها جاتا ہے ۔ اسی واسطے میری بدرائے ہے کہ قرآ فی مدیث ایسے وقت پڑھنا چاہئے کہ دہاغ فلسفہ ومنطق سے متا ٹریز ہوا ہو- بہرطال اسس وقت نقصاك دين وعقل كي علامت كوبهان كردينا كافي موكيا اورا كرآج ميه کا فی نہیں ہے توحقیقت کے بتلانے والے تھی بعضار تعالیے موجود ہیں او نِقالُس

اختیاری تواس کے بیان فرمائے ہیں کہ اپنے نقائص برطلع ہوکران سے علاج کی منگرکریں اور نقصائص اضطراری غیرا طبیاری جومعالجہ سے نہیں جاسکتے ان كواس كئ بهان فرما ياكدا في اندران نقصائف كود كه كركبرا دربندارجا تارج اس لئے كرعورتول ميں كبرا ور ميندار كا بهبت مرض ہے ذراسا كمال موتا ہے اس كو بهبت كيسحيتي بيرا ورمنشاراس عجب وكبركا بهيشه جهل بموتاب براعالم ابنيكو وہی ہم حصتا ہے جو کیھ یہ ہو کیونکہ جو واقع میں بڑا ہوگا اس کی نظر کمال کی عدا خر تک بوگی اوراین کواس سے عاری دیکھے گا اس لئے ممکن نہیں کہ اپنے کوبڑا سمحے البتہ ایسے خص کواین بڑا سمحن شایان ہے جوتمام مراتب کمال کوجامع ہو اور وه صرف ایب دات وحدهٔ لا شریب ہے اس لئے متکبراس کا کمالی نام ہے اس كے معنے ہیں اپنے كو بڑا سمھنے والا سوچ كه واقع ميں حق تعالى بڑا ہے إس كت أكروه اينے كو برواجا نتا تويہ جہل ہونا اور جہل نقص ہے اور حق تعالے تمسام فقائنس سے پاک ہیں بس خدا کا تو ہی کمال ہے کہ وہ استے کو برا جانے اور بندگا يدكمال ہے كہا ہے كوچھوٹا سمجھے اگروہ اپنے كو بڑاسمجھے تو پرنقص ہوگا حدمیث قدسى مِس مِهِ ٱلكِبْرِياءُ إِدَا إِنْ الْعُنْفِيةُ إِذَا دِي فَهَنَّ مَاذَ عَنِي فِيفِهَا قَصَّتُ طعن عظمت وكبرياء ميرا خاصد بجيسي ازارا وررواء النسان كاجلوس خاص موتاب بسب جخفص مجو سے دان صفات میں کھینجا تانی کرلے گا ہیں اس کی گردن تور دوں گا اس سے معلوم ہواک عظمت اور بڑائی حق تعالے کی صفات خاصہ بیں سے ہیں اس لئے بنده كاكمال ابنے كوعاجر بحساب جنائى جن حصرات كے قلب ميں حق تعالے ک عظمت اورکبریا آگئی ہے وہ اپنے کو تیج در بہج سمجھتے ہیں جستخص کی تہتم کی قوت پر جاتم کی سخاوت برنظر ہوگی وہ (پنے کو قوی اور سخی پر میں گاجس کے بيش نظر جناب رسول الشرصلي الشرعليه ولم كاعلم بهوكا وه ابن كوكيا عالم سجع كا آجكل يخبط مؤكباب كمتحورا ساكمال موجا تاب توايي كوبرا سمحض كلتين ا ورعور آوں میں بیمرض زیادہ ہے اگر کوئی عورت ذرا نما زا ورتلا وت کی بإبند

موجاتی ہے تواپینے کورآبعہ سمجھنے مگنی ہے اور ہرایک کوحقیر سمجہتی ہے اور وجاس کی بھی ہے کدان کی سی نے نرمیة نہیں، کی کتابیں، پڑھ برٹھ کرد بندار ہوجاتی میں ان کی ایسی مثال ہے جیہے کوئی کتب طب دیکھ کرا دویہ کھانے لگے، بنانے لگے اس سے بجائے نفع کے خوف ضرر غالب ہو گاجیب تکر ،طبیب کی رائے سے دوا نہو گئے مچھ نفع ہز ہوگا اسی طرح ہو کریخور توں سے اخلاق کی تربیت نہیں ہوتی اور کسی مرتی ت ر بوع نہیں کرتیں اور جو کچھ بھو میں آتا ہے کریتی ہیں اس لئے اپنے کو با کمال سمھنے لگی بیں ایک لردکی کاکسی شخص سے نکاح ہوا وہ لرکی نماز روزہ کی یا بندیتی اور شو باس قدریا بند منتخا اورآ دارد ساتھا تو وہ لڑ کہتی ہے کہا نسوس میں ایسی پر ہیڑ گارا درایسے شخص کے جال میر بھینس کئی میری قسمت ڈوب گئی حالا نکہ ہے و قوت پہیں مجھی کا گیہ بم نے ناز پڑھی روزہ رکھا تلاؤں کی توا بنا کا م کیا دومسے برکیا احسان کیسا کوئی دوانی کربرا نخرکرتا ہے کہ میں بڑا برزگ ہول که دوا پیا کرتا ہوں ہی طرح برسب طاعات میں ایٹا ہی نفع ہے اوراس سے اینا ہی حق ادا کر رہاہے اور حقوق اللہ جواس كالقب ہے يہ اس اعتبار سے نہيں كه الشّر تعالىٰ اس سے منتفع ہے يا اس كاحق اس سے امر جاتا ہے کیونکہ صاحب حق کو تو دیکھٹا چاہئے کہ اس کی ہم برکس متدر تعتيب ہيں اَگرنعمتوں کو دیکھا جا وے تو درحقیقت پہ ہماری نماز روزہ کیج ہمی نہیں اور جہاں ہزاروں انبیارواولیا وسلا کھی عبادتوں سے ذخیرے و تحیرے انبارے البارموجود موں ان کے مقابلے میں ہمارے روز و نماز کی مثال بانکل الیں ہے جیسے کر جوا ہرات کے میا منے مٹی کے کھلونے توحیقت میں احسان توحق تعالیٰ کائے کہ جاری ایسی عباد تول کو قبول فرماتے ہیں اس کی ایسی مثال ہے کہ کو کی شخص کسی اسینے مخدوم کی خدمت بدون اس کی حاجست کے اس کی مرشی کے موا فق نزکریے ا دراس مخددم کواس خدمت ہے ہجائے راحت کے تکلیف پہنی مگر نوش اخلاقی سے خاموش موجا وسے تووہ خادم ابن جمالت سے پیشمھے گاک میں ننے بڑا کام کیا صال تکہ بڑا كام تومخدوم ن كياكهاس أكوارغدمت كوقبول فرمايا ويجهيئة فاعده عقليه اوريشرعيد

که کامل و ناقص کامجموعه جمییشهٔ ناقص مبوتاسیدا در باک و نا پاک مل کرنا پاک جو تا<u>سب</u>ىب جبكه بهارى نما زيس وساوس وخطاست ا ورتركسنن اُ ورخلا وخشوع امور بھی خال میں تووہ مجوعہ خاز کاس کیسے ہوئی اسی بنا پر صدریف شریف میں وارسیے كهجناب دسول الشصلى الترعليه وللمن ايك نماز براصن والي كوجوكه تعديل ركان مذكرتا تفا فرمايا صَلِ فَائنك لَمْ تُصَلِّ يعن تومار برهواس لي كالوني فارتهين والى چونکہاسی حدیث کے آخریس یہ بی ہے کہ حضور صلی اللہ علبہ وسلم نے بھراس کو طریقی نماز مع تعدیل ارکان اورآ داب کے سکھایا اوراس کے بعد پیرفرمایا کرجس قدراس میں سے کمی ہوگی اسی قدر بمازیں کمی ہوجا وے گی اس لئے فقہارا مست رجهمالٹ نے سمحھا ك خازنو جوديا و ع كى ممرنا قص جوكى ورن ظا برالفاظ صديت سے تومعلوم موتاتا كربانكل بى ممازر مهوم برحال معض رحمت ب كربمارى تاقص عباديت لوبعى عبادت حرّر دانا پیچفن فضل ہے بھرایسی عبادت ہرخوش ہونا اور فحر کرنا جہالت ہے **ا**ورمنشا، اس نخروكيركا و ہىجبل ہے اورجس قدرعقل كم بهوتى ہے يه مرض كبركا زيادہ ہوتا ہے جنا بخدم رون کی تسیبت عورتول میں یہ مرض دیا دد ہے حاصل یہ ایک نقائص اصطاری برنظرة بنبدو توجه موسف سے يدمرض كم موتاب اورا ول معلوم موجيكاب كرنقص اضطراري كرجن كے ازالہ بر قدرت نہيں اس مقام بر دوہيں نقصان عقل و نقصان دین نفضان عقل کو توحضو صلی الله علیه وسلم نے اس علامت سے بران فرمایا کہ وعولوں کی گواہی ایک مرد کی گوا ہی کے برا برہے اس سے علوم ہواکہ ان کی عقل میں نقصا ہے آجکل یہ سوال اسم سئلہ میں پیالم ہوسکتا ہے کہ اس کی کیا وج ہے کہ دو کی گوای ایک کے برابرہے جواب تقیقی اور قاطع شغب تویبی ہے کہ اس میں کوئی حکمت موگی کجس کی ہم تعیین نبیس کرتے اور اگر دین ہماری طرف سے تبرع ہے جواب تو إسى قدركا فى ب باقى بم تبرعًا كتيت بين كه حكمت يرب كه عوزول كى خلفنت بي ميس نقصان ہے تمام تومی اوراعصارمیں اُن کے بنسبت رجال کے نقصان آفتاب . نیمروز کی طرح ۳ تا ہے اور حبکہ خلقتًا ناقص ہیں توجا فطریحی ناقص موگا اورمدارتہاد

کا حفظ پرہے اس کئے دوگی گوا ہی ایک کے بیا ہر قرار دی گئی اور چونکہ حافظ ہمی معين عقل مبرإس لئي يد علامت جوگ ايك درج من نقصان عقل كي بيراس بيوال <u> موسکتاہے کہ انتد تعالے نے ان کو ابسان عیف کیوں پیدا فرایا اس کا جواب یہ ہے کہ </u> اس میں تمدن کی حفاظت ہے " اوقت یک ایک کو دوسرے کا تابع اور محتاج یہ بنایا ہا و تخذن محفوظ نهيس ره سكتاا ورتبعيت وومساوي ميس ببوتي نهيس اسي واستط فرماتي مي ٱلدِّجَالُ قَوْ ٱلمُوْنَ يَعِيٰ مردعورتوں برمسردار ہیں اوروجے۔ اس کی ایجے ارشا د فَرِما بی سے فَصَدَّلُ اللهِ بَعْضَ هُوعِ عَلَى بَعْضِ لَعِي بِسِبِ اس بات کے كداللہ بَعْ الْعِيْسُ كُوعِضَ بِر فصیات دی ہے۔ اور جن لوگوں نے بریکس اِس حکم کے عور آبوں کومتبوع بنالیب وبال كى خرابيال يومشيده نبيس من أجكل الدِّجَالُ قَدُّا مُونَ كَي تفسيريه كى جاتى ب كه مردعور توں كے مز دور ہيں سبحان التّركيا تفسيردا في ہے ان مفسرصاحب سے كوئى بِو حِيرِي لَهُ فَضَالَ إِنَّانًا مِعْضَادِهِ إِن التَّرِينُوالِلِي العِلْ كُونِ العِلْ الْمُعِلِّينِ الْمُرجِ إِت کرنے یہ کہیں کا س میں بھی بعضہم سے مرا دعورتیں ہی ہیں تو تھوڑی دیرے لئے مسلم كيكن آكے جو فرماتے ہيں دَيعَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمُوَا يِهِدُ داوداس سبب سے كەمردوں نے ليے مال خررہ کئے ہیں، اس میں توضمیر بقیبیًّا رجال ہی کی طرف ہے کیونکم متفق و ہی ہیں توکیا يجعر فَطَتَكَ اللَّهُ كَى وه تفسيرمه رّامه مجل اور تحريف قرآك مه مِوكَى اگريه معنے ہوتے تو للنساء فرات على جوكة سقط سك القصية فرات خلاصه يدس كمردول كوعورتول برخلقتًا مجى فضيات ہے چنا پخہ دوسرے مقام برارشا دے آفکن يُنظَو إني الحِليّةِ وَ هُوْ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُينِينَ مَسْركين جوللك كوبنات الشركية عظ ال كارداس طرح فطت ہیں کد کیاتم ایسی مخلوق کی حق تعالی کی طرف نسبت کرنے ہوجو کہ بیست خیال ہے کہ ہمیٹ میں کو سنگارا ور زلوریس نشو و کایاتی ہیں اور دوسرے یہ کہ ان میں مقابلے وقت قوت بائید نہیں ہے واقعی یہ دوصفتیں جوعور توں کی ارشا و فرمائی ہیں تحلم كحيسلا نظرآتي بيس زيورا ورآ لائش اوربنا ؤسنتكاريس شب وروزريتي بيس اس ہے آگے ان کا خیال ترقی ہی نہیں کرنا غایۃ مقصود اینا اسی کو مجھتی ہیں اورمقابلہ

<u>ا در منا ظرہ کے وقت ان کے دلائل میں قوت بائکل نہیں ہوتی او حصراً دھرکی</u> باتیں بہبت کریں گی نیکن کسی امر پر دلیل صبیح ہر گزینہ بیان کرسکیس گی کوئی <del>ورت</del> یدر کیے کہ یہ زیور تو ہم کو مال باب نے بہنا دیا اس سے عاوت موکئی اس سے میلان کہاں تابت ہوا جواب یہ ہے کہ بدیالی غلطہ اگرمال باب مجی زہراً د تب ہی ان کا طبعی میسلان نمائش وآرائش کی طرف ہے چہا پنے مہمت سے واقعات اس کے مشا بدہیں اوراسی طرح اگر کونی صاحب دوسری جزوییں بعنی قوۃ بیا تیہ یس کمی سے بارے میں فرما دیں کہ بداس وج سے ہے کہ ہماری عور تول کی تعلیم تنہیں ہوتی اگر تعلیم و تربیت کا مل ہو تو بیہ نقصان ہرگرز مذرہے پیرنجی غلط ہے ا اس كے كہ جوعور ميں تعليم يا فية كہلاتى ہيں وہ بھى معلوم ہواكه نيجروں ميں ناقص تقريركرتى بي ان كے شوہراس كيركى تكيل كرتے بيں برحكست تيرعاً بيان كردى تنئى ورنه بيكهناكانى ہے كەخلانغالى كى كوئى حكمت موگى جاراكونى فائدہ اس كے تعيين پرمو توف نہیں اسی واسطے جو چیزیں فضول ہر ان کی تحقیق وفقیش سے نع کردیا گیا ہے ہم کو اس تخفیق سے کیا فائد د ہے کہ فلال ناقص کیوں ہے فلال کا مل کیوں ہم کو تو امس كي نتائي واحكام برعم كرنا چليئي بهرحال تقريرسي معلوم بوكرا كفقصان عقل اضطراري اوخينقي ہے اور دوسرا نقتعان بيني نقصان صلوة جس كونفصاك دين فرايا ميجس كاسيب جين كاآنا فرمايا ب وه توظا مرى ب كضلقى سے اور يمن امراضتيارى ان کی طرف نمسوب فرمائے کہ ان کا زائد ان کے اختیار میں ہے وہ کفران عشیروا فرماب لب رحل حازم واكثار لعن چونكه بدا ختياري بين اس سلطان كونقص مذكه ثاچا سيئي بلكه إن كو مشركے نام سے موسوم كرنا مناسب ب حاصل يہ جواك عور تول ميں دوتقص اورتين شري جونقص بیں ان کا فکر نو ہے سودے اس سلے کہ وہ معلطے زائل ہونے والے نہیں بلکہ اس کی تو تمتا سے بھی منع کیا گیا ہے چنا بخرواردے کہ حصرت ام سلمدرہ نے مردول کے فضائل سن كرفرمايا مضاكر يالبُشناكنة دِجالاً يعنى اسكاش بم مرد موت تومردول كى سى فضيلت بم كويجى لتى اس برس أبيت الأل مونى ولا تُتَمَّنَّوْ مَا فَضَلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمُ

وعوات مبارسة حلداول 19 6 یعن مت تمنا کرواس شنے کی کہ التر تعالیٰ نے اس شنے سے بعض کو بعض پرفضیامت وى سي يعيى ظفى آك فروات ين يلز جال نصيب متا اكتسبوا وينساء نصيب متا اکنتین لین مردوں کے لئے حصہ ہے اس سٹے کسے جوا تھوں نے کمایا راورعور تو رکیلئے مصہ ہے جوانھوں نے کمایا ہے، مطلب یہ ہے کہ ایسی تمثا چھوڑ وعمل میں کومشش کرو اب اس پرمیرسشبه بوتای که اگر جم عمل بھی کریس تنب بھی ناتمام ہی رہیں سے فقعالن جها را کہال دور موگا تواس کا جواب فرماتے ہیں وَاسْتَکُدُ 'مَلُطُ مِنْ فَصَٰلِهِ لِعِنْ التَّهِ سِے ام کے فضل کا سوال کرومطلب یہ ہے کھل نیک کرے اگر خدا کا فضل ہو توتم مردو<sup>ل</sup> سے پڑھ کتی موغ صکہ جو نقص اضطراری ہیں اس کی فکر تو بائن فضو ل ہے ۔ ا ورجوا خسیاری میں جن کوہم نے شر کہا اس کی اصلاح واجب ہے اور وہ کل تین سشر مين أكتار معن محفران عشيرا فرباب لب رجل وأكثار يعن يعنت ملامت زياده كرنا جناكيم و کھا جاتا ہے کہ صبح سے شام کک ان کا یہی مشغار ہے کہ جسس سے وشمنی ہے اس کی غیبت کرتے ہیں اور جس سے محبت ہے اس کو کوستی ہیں اپنی اولاد کو کوستی ہیں ا بنی جان کوکوستی ہیں اور ہرشنی کوخواہ وہ قابل لعنت ہو یار نہو کوستی ہیں یا درکھو بعض . وقت اجابت کا ہوتا ہے اوروہ کوسٹ لگ جاتا ہے پھرنا دم ہونا پڑتا ہے ہارے یہاں ایک شخص تشنع روہ ہے جوکہ چاریا تی سے بل نہیں سکتا اور سخت تکلیف میں ہے اس کی ماں نے اس کوکسی مترارت برکہا تھا کہ خدا کرے توجاریا کی کو لگ جاوے

خدا کی قدرت وه ایسا می جوگیا ا دراس کی مصیبت والده صاحبه یکوا تحالابری -كفران عتير بعني زوج كي نا شكري جس قدران كو دياجا و سصرب تصوارا بم محيو كومولوي عبدالرب صاحب كاايك لطيف ياد آگياكه وه فرما با كرتے تھے كران كے باس كتنا بي كبلا موجب پوچیوکہ کیڑا ہے تو کہیں گی کہ کیا ہیں چار چھڑے اور کتنے جوڑے جو متے مول مگر

بوچھنے برمیں کہیں گی کرکیا ہے دولیتراے اور برتن کیسے ہی عمدہ اور کشرت سے مول مگربول بی کمیں کی کہ کیا ہی چار شمیکرے ایک عورت خورکہتی تھی کہ ہا ما حال آبو دوزخ كا ساہے كداس كوكها جا وے گا هبل المُتَلَنَّةِ كيا تو بھرتَّى وہ جواب مِر كبے گى

هئنْ مِنْ مَرِيْدِ. ﴿ كُرِيجِهِ اور بِهِي سِيِّ ايكِ مرض إن مِن اور بِهِي ہے جو كفيران ﴿ كَاكُومِهِ ب كركوني چرز خواه وه دركارآمد بويانكى بوب ندآنا چاسبئے بيے موج محصاس كو خر بدلیتی ہیں ادر کہتی ہیں گھریں ہے نی چیز کام آنہی جاتی ہے اور پیشعبہ کفران کا سکتے ے کہ اضاعة مال مشوبر کا سے خود اپنے مال کی اصاعة بھی کفران سے جیسا ارشاہیے إِنَّ الْمُبْدَنِ دِيْنَ كَانُوا إِخُوانَ الشَّيَا طِينَ وَكَانَ الشَّيْطَ نُ لِرَبِّيجٍ كَفُوْدٌ (دِرِي كَلَب يعموتع إرائي والتشييط أول كريها في مدين ورشيطان است برورد كاركا بن الشكيب اورجب ال كفي دومبرے کا ہوتو کفران حق کے ساتھ کفران شوہر بھی ہے مومن کا قلب تو زیادہ بکھیرہ سے گھبرا ناچاہیئے گوکہ اسراف بھی مذہوا وربے ضرورت کو ٹی شٹے خرید نا توصر یکے انسز يم واخل مع صديق من مع تَعَى رَسُولَ الله عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهَ عَنْ إِحْمَا عَرَاكُ لِلَّاقِ متع فرما یا حصورصلے التّرعلیہ وسلم نے مال سے مثلاً مُع کرنے سے آجکل گھروں میں اوجِعتُو برے گھروں میں نہایت اسراف موتاہے۔ برتن ایسے خریدے جاتے ہیں جو تیمن میں تو بہت زمارہ مصبوط فاک مجی تہیں ورائھیس لگ جا وے جار کھڑے اور مھرجا جت سے بھی زائد بعض گھرول میں اس کشرت سے مشیشہ وہینی ونفیر سے برتن موتے ہیں کہ عمر بھر مجنی ان کے استعمال کی توست نہیں آتی علی بذا کیڑ فرائیں می بهبت اسراف ہے. ہے گر کا اوروٹ رویے گر کا کیڑا بہت باریک جو کہ علا وہ ممنوع ہونے سے کئی کامرکا نہیں میبنتی ہیں اگر کہیں سے بحل گیا توکسی کام کا نہیں اورموٹا کپڑااگر بران ہوجاتا ہے سی غریب ہی سے کام آجاتا ہے بیٹنام مصیبت اس کی ہے کہ عورتیں اس كى كوستش كرتى بير كرميرا جوالايسا بوكسى كے باس مر جوابتى حيثيت كونهيں و پیمتیں ظروت ولیاس مکان ہرئے میں شان نمود تفاخر دیا کوسٹ کو سے کر بھرے ہیں یہ حال توروزمرہ کے برتا وُ کاہیے اورا گر کہیں کو کی تقریب پیش آجا وے تو سيا تھكا نا ہے تام رسوم يورى كى جا وي گردن ميں سراسرتمود كى تمودست بعض عوري فح كرتى بين كر بهم نے رموم سب جھوڑ دیں ، مگر رمیں دوقسم كى بيں ايك توثرك وبنت كُ رُسِين مثلاً جِيثا في بريموكا بنط نا اس كي تودين بچة ديناكه اس مي تمكون يستين

وعوات عبدينة بعلاق کاولاد ہوتو وافعی ایسے ٹونے ٹو ککے تو اکٹر جگہ چھوٹ کئے دوسری تفاخر اور نام آوری کی رسیس سویہ دو سری قسم متروک بہیں ہوئی بلک سبب تمول کے بەنسىت چىلىكے كچھ براھ كئى ہيں يہلے زمانديس اثنا تفاخرا ورريا، ونمودية تها كيبونكه كجوسا مان كم تنما كجه طباك من سا دگي تفي اب توكها في من الك تفاخر مِوْكِيا وەيېلىسى سادگى جىنېيىل رىپى-يلائومجى بيوكېپ بېمبى مول فيرنى تنجن، بریانی سب ہوں اور کیرے کے تکلفات کواول بیان ہی کیا گیا ہے۔ ایک اہن ایک چگہ ڈیڑھ ہزار کا صرف کیڑا ہی کپڑا جہیزیں لائی تھی شایدیہ کپڑا اس کے مرنے تک بھی ختم مذ ہوا ہوا وراکٹر ایسا ہوا ہے کہ داہن مرکنی ہے اور بیرسب سامان سرزارول رويبيركا حذائع موالمجمرعلاوه دلهن كے كير ور كے تام كنبے جوڑے بنائے جاتے ہیں اور بعض دفعہ ان کولپ ندیجی نہیں آتے اوران مرعیب لکا لے جاتے ہیں کس قدر بے لطفی ہوتی ہے اوراس بر دعو نے میر ہم نے رئیں جبور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جہیز کو دکھاتے تک نہیں دیکھو ہم نے رسیں جیوڑ دیں سوجناب اس میں کیا کمال کیا اپنی بستی میں تو برسوں بیلے سے سامان جمع کرکریکے ایک ایک کودکھلاچکی موجومہان آتی ہے اس کوبھی اورجورست دارآتی ہے اس کومھی ایک ایک چیز د کھلائی جاتی سے اور خود سامان آنے بیں جوشہرت ہوتی ہے وہ الگ آج دہل سے كيراآر ہائے اورمرادآباد كئے تھے و ہاں سے برتن لائے ہیں اوراس کے بعدوہ دول*ھا کے گھرجا کرکھ*لتا ہے اور عام طور بردکھا یاجا تا<sup>ہے</sup> اوراسی واسطے لڑکی کے بمراہ بھیجا جاتا ہے توزید داعلان نہیں ہے تو کیا ہے ہاں اگر ہمراہ مذکبیا جاتا تا توعفل کے بھی موافق تخفا کیوں کربیرسب سامان لڑکہی کو دیا جاتا ہے اوراس وقت وہ قبصہ نہیں کرتی اور یہ اس کوخبر ہوتی ہے اس كوديناتوبيك كرسردست اين كحرر كحوجب وه اين كمرآوس وتت وه حمام سامان اس کے سامنے رکھوا ورکہو کہ بیرسب چیز تمہاری ہے تمہارا جب جی

چاہیے ہے جانا بلکہ مصلحت پیسے کہ وہ اب بذیبے جا وے کیپونکہ اس وفت

تواس کوکونی عنرورت تہیں۔ہے کسی وقت جیب صرورت مو گی ہے جا میس سکے ا درا و ثق المعقل مبو<u>ے کے ساتھ اس میں ریا بھی مذہبو</u> لی اس و قت یہ دعو*ی ترک* رسم کا صیح موتا گرجو تکر ہیں ہی کوئی تفاخراور دیکھا وانہیں ہے اس لئے ایساکوئی بھی نہیں کرتا ہیسرا اُدھاب اُت دجل کا در مائی بڑے مومشیا رمرد کی عقل کوسلی كرليث چنائخه د كميما جاتا ہے كہ بيرايسي اتار چرو ھاؤ كى بانيں كرتى ہيںكہ اچھے خاصے عافتل بيعض موجات بين ان كالبجرمين خلقة أيسا الزركه أكياب كه خوامخواه مرداس سے متا ٹر ہوتے ہیں اوراس کی وجہ پرنہیں ہے کہ پیعقل میں مردوں سے زیادہ ہیں بلکہ وج اس کی یہ ہے کہ مکراورجالاکی ان میں مردوں سے زیادہ ہوتی ہے عقل اورسٹنے ہے اور کمرا ورجالا کی ووسری شئے ہے۔ شیطان میں کمرا ورجالا کی تھی عقل مذتهی إسی و اسطے وهوکه کھایا جبکر حکم مبواکر اوم علیہ السلام کوسجدہ کروتوسجدہ نه كيا اورخَدَقْ مِنْ مِنْ مَارِهِ حَلَقْتُهُ مِن طِينِ وجِهَ تونوفم عد بنايا عداوراس كوتوسة فاكس بيداكيام ، كريدرا وريدر سوحاكيب حق تعاف يصيده كاحكم فرماياب تو حنروراس مين كو يُ مصلحت بيو كَي ا درمصلحت وحكمت توبهرت ببي ظا هرمقي حينانچه فرمايا سب إنْ بَهَا عِلُ فِي الْأَرْضِ خَلِيْفَطُ العِنْ مِين رَمِين مِن أَيكِ خليف بنات والأمول ا در قاعد و ہے کہ جب کو ئی جانشین تخت سلطنت ہم بیٹھتا ہے تو اسس کوندریں گذرای جاتی ہیں جومعا ملەمنیب کے ساتھ کیا جاتا تھا دواب : سُب کے ساتھ كياجاتاب اسى كئ يهال على فكم بواكه بم كوبس طرح سجد وكرت ته اسى طرح ادم کوکرواس لئے کہ ہمارا خلیفہ ہے ہاں یہ فرق صرورہے کہ آ دم علیہ السلام کو جو سجده کیا گیا و ہ سجارۂ تحییت نخصا اور حق تعالے کو سجدہ کرنا سجدہُ عبادت ہے تو ا تنی مونی بات میں اس نے غلطی کی اس سے معلوم جوگیاک اس میں عقل مذتھی ہاں جالا کی اور مسکریں بیشک ہے مشل ہے اس برایک میاں جی کی حکا یہت یاد آئی کران کے باس کہیں ہے بتاشے آئے انھوں نے ایک مٹی کے بدھنے یں اوا مگاکر بند کرسے رکھ دیئے تاکہ کوئی لوکا نہ کھا جا وے لوکوں نے آپس میں

مشوره کیا کرکونی مد بیرالیسی مونا چا ہئے کہ بدھنے کا منہ بھی یز تھیلے تاکہ را زظا مہرہ ہو ا وربتا شے کبی وصول ہوجا ویں سوچتے سوچتے ایک تدبیز سکالی کہ یانی لاکہ ٹونٹی کی را و سے اس میں بھراا ورشر بت گھول کر پی گئے تو بہال یہ یہ کہا جا و نے گا کہ یہ لرمکے برست عاقل متھے بلکہ بول کہا جا دے گاک برٹے شریرا ور چالاک د مکارتھے کیونکہ عقل کامقنضا تواییشا ستاد کی ذرمت اطاعت ہے رز کر ضرررسانی کیونکہ عقل کے معنے تغنت میں بتن کے ہیں عقل وہی ہے جو کمفنریت سے بندر کھے دفکے بت درمهبت عجیب عجیب کام کرتے ہیں گراس سے بتدرکو عاقل ماکہا جاوگیا لکنایج كهيس كي غرض عقل اورت اورجالاكي ومكراورجير بع عقل محمودب اوراس کا مذہونا مذموم اور جالا کی مذموم ہے اوراس کا مذہونا محمود جنانجہ تشريعت مين يدمي محمود تبين بكرد ومسرول كوضرر مهنجاك كمكرب إسىطرت بھی کمال نہیں کہ ابٹے کومصرت سے مذہبیائے کہ مقلی ہے حدیث میں ہے لاُنٹر عُ الْمُوَّ مِنُ مِنْ جُورُواحِدٍ مَرَّ سَيْنِ فِين مومن الكساموران سے دومر تربہيں كاما جاتا سے مطلب یہ ہے کہ اگرمومن کوکسی جگہ سے ضرر سہنچے تواس کی شان بینہیں ہے کہ بھروباں جاوے یاکسی آ دمیسے تکلیف ونقصان بہنجا تو یہ مناسب نہیں کہ بھراس ہے معاطركريك اس معمعلوم ہواكمون كے لئے اتن بيدارمغزى كمال كى بات ہے ك ا پینے کومصرت سے بچائے اسی واسطے دین کونفع ہمیٹ عقلا ہی سے ہوات انہیاءا ور مقتدائے دین جس قدر بوے میں سب بڑے عاقل تھے کسی بی گی ایس حکا بت رسن موگی وه بهمولے مول ان کو کیچه خبر مد مو بال چالاک ومکار مذہبے عاقل موشیا رحکم تھے اور یہی تو وہ شئے ہے کہ کر بڑا برخلیفۃ الند بنا یا گیا ہے غرصنک عور توں میں ا چالاکی اورمکرے عقل نہیں اس چالاکی اورمکرکی وجہسے عاقل کی عقل کوسنب تحمرليتي ميں چنا پخسه تنہا ئيُ ميں ايسي باتيں کرتی ہيں کھبس سے شوہر کا د ل اپنی طرف ہوجائے اورسب سے بھوٹ یا وہے۔ بیا دکے بعدگھرآتے ہی سب سے اول کومشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ شوہر مال باب سے چھوٹ جا دے بڑے ظلم کی بات

كرمس ما سينف شقيل اعقاكراس كوبإلا إبنا خون حكر بلا يا خود منكيف ميس دہى اس كو آرام سے رکھا اس کے تمام نا زیروا شنت سنے اورجس باب نے دھو پی کھا بیس اور اولاد کے لئے گھر چیوڑا محنت کرکے ان کو پالا آج ان کی خدمات کا بید صلد دیاجا تا ہے کہ ان سے چھڑا یا جاتا ہے اناللہ وا ناالیہ داجون مجبراً گریمنتران کاجل گیا تواس برجی اکتفانہیں کہتی ہیں کہ تم تو الگ ہو گئے گریمہاری کمائی توان کے یاس جارہی، تمیمی ماں کوجونة لا دیا تبھی نقد کچھ دے دیا غرض کوشش کرکے اس میں بھی کا میاب ہوتی ہیں بھراس پر بھی صبر نہیں آتا اس کے بھائی بہن سے اورا گرمہلی زوجہ سے اولاد مواس سے چھڑاتی ہیں غرض شب وروزاسی تکریس گذرتا ہے اور یہی دن رات سعی ہوتی ہے کرسوائے میرے اورمیری اولاد کے کو ٹی منہوا ور انہیں کی بدولت بہت سے گھروں میں بلکرمہیت سے خا <sup>ب</sup>دا نول میں ناانغا تی ہوجا تی سیے مرد د ں میں میسہ یے احتیاطی ہے کہ ان کی باتیں سنتے ہیں اوراس برمل کرتے ہیں اور خوداس کفران ا ورا ذباب کی وجه د دبیں اول تو ان کوزوج کی مسا دات کا زغم ہوتا ہے کہ ہم اسسے سيا يجد كم بين چنا يخه بهال تك كوشش موتى بي كرمناظره بين بجي بم غالب مي بوبات شو ہر كمنا ہے أس كاجواب ان كے ياس تيا ردمتا ہے كونى بات بےجواب نه چمور يس گيخوا و ناگوار مهويا گوارا موخوا دمعقول مويا نامعقول موا وركفران كا ثار اكثراس دعوئے مساوا ة سے بسیدا ہوتے ہیں اب ان میں ان حصرات كی طرف متوج بہوتا ہوں جومیا واست حقوق زوجین کی کوشسٹ کرتے ہیں ان سے التماس ہے کہ آپ چھنرات جوا سعی میں ہیں کہ رجال ونسار ہیں مساوات ہوجا وے توقع نظر مب جوابوں سکے سمہتا ہوں اگرآپ ہی کی بیٹم صاحبہ آپ ہے مساوا ذکا دعویٰ کریے اور مقابلہ میں آگر جواب سوال کرے تو سے کہنا کہ آب ناخوش مذہوں کے صرور ہول کے ہرشخص ہی چا ستاہے کہ میرے اہل و عیال میرے تا بع موکر رہیں اورخصوص اعتمالین . حصرات كرمها وا قر توكيها ركهة معمولي حقوق بهي بيبيول كے عنا بع كيتے ميں بیبیوتم مردوں کے برا برکیسے ہو گئی ہوتم ہرطرح اور ہرامریں ہیجے کھی

میں ہرطرح مردوں سے پیچھے ہوتم آ کے کیوں پڑھٹا جا ہتی ہوا مام صاحب کا قول ہے کہ اگرصف میں مردکے برا برعورت کھری بوجا ہے تو نماڑ فاسد ہوجا دے گ جيب عبادات مين مساواة نهيس ميجس من زياده بمست زياده عقل كي على صرورت نہیں تومعا ملاست میں کرجن میں بہست سے ان امور کی صرودت ہے جو فاص مرول میں پائے جاتے ہیں کیسے برا بر ہوسکتی ہو اورتم برا بری کا دعوے کرن چاہتی ہو حالا مکر تہا را مرتب ہو ندی سے بھی کمے اس کئے کہ عدسیت مشریف میں آیا ہے که آگریس خداسکے سواکسی غیر کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو عورت کو حکم دیتا كه اسپنے مولی كوسجد و كرے اور برنہيں فرماياكه لونڈى كوحكم ديتاكه السينے مولے کو سجدہ کرے معلوم بوا کہ تمہا را مرتب لو نڈی سے بھی کم ہے اور شو برکا مرتب، مالک سے بھی زیادہ ہے گرتمہاری پرحالت ہے کہ خا و تدسے دبن نفس کے خلاف مونے سے عاریجها جاتا ہے۔ تم ان احکام کو و بن ہی تہیں مجھتیں بڑا شوق دين كا بموكاتو وظالف اورسحان الشرا درالحد بشركي ببهت سي تبييج برور د الیس کی میں کہتا ہول کہ وظالف کا مرتب توان سب سے پیچھے ہے بڑی فضیلت اسی بیر ہے جس کا میں تفس کا خلاف ہوا دران وال نف کوا جرزار دین میں سے اکثر نے انتخاب کیا ہے اس کے اندرنفس کا ایک خفی کیدے وہ پیہے کہ عام میں اس کی وج سے تعظیم و تکریم بہت ہوتی ہے عام برزگ سیحنے لگتے ہیں اس لئے اس میں نفس خومش ہوتا ہے اور خاو ند کی حرمت اور تعظیم اورا طاعت نفس کے فلاف عداس کے اس سے اعواض بے غرصنکہ ایک ولی خوابی کی تو زعم مساوا ڈیسے ووسری وحب حسد ہے یہ مرض بھی عور تول میں بہرت ہے ذرا ذراسی شے پران کو صد ہوتا ہے مسٹلاً اسی پر حسد ہوتا ہے کہ مال باپ کویہ سے کیوں ویتا ہے اگر ہاں بایہ نہ ہوتے تو یہ شئے ہما رہے یاس رمستی لیکن اے عور توں میں تمہاری اسس امریس تعریف کراہو

كرتمهارا كمان تقدير بربر برنسيت مروول كيرباده هيد مردول كوصد با وسوے بیش آتے ہیں علمار سے الیجھتے ہیں لیکن تم کواس میں شک ومشبہی نہیں ہوتا گرمعلوم نہیں کہ یہ تہا را تقدیر ایان لانا اس موقع پر کہا ل گیا خوب سجھ لوکرس قدر تقدیریں ہے وہ تم کومل کر رہے گا بھرحسراور جنن کاہے کے لئے کرتی ہوا وریہی حسدسے جن کی وجب سے مئومت سے ہمیشہ ان کی لڑا تی رہتی ہے لیکن کو ٹی عورت اس کا افرار ہرگز نہ کرسے گی کہ مجھ کو حسد ہے بلکہ مختلف ہیرا ول میں یہ جلن نکالتی ہے کہ می ہتی ہے کہ فلا فی یہ عیب ہیں صلال با ہرکی ہے یا سٹرافت میں میرے برا برنہسیں ہوںکتی۔ ہمارے قصبات میں بالخصوص دعولے شرافت کا ایسا مرض ہے کہ بابرك عورت يامردكيسا بى متريف بومكراين سرافت كممندي كرمة نہیں نگاتے اور مجہ کو تو اسی میں سفیہ ہے کہ ہم لوگ جو مٹریف کہلاتے ہیں آیا واقع میں ایسے ہی ہیں یا نہیں کیونکہ یہ عجیب بات ہے کرجس قلہ شيوخ بيں كوئى تواينے كوصديقى كهنا ہے كوئى مناروتى كوئى علوى كوئى عثاني كوئي انصاري كياان جاريا بخ صحاب كصوانعوذ بالتراو رصحهاب منقطع النسل تمعے كوئى اچنے كويہ نہيں كہتا كەحصرت بلال بن رياح رضى التُد يحنه كي ا ولا ويس جول بإحضرت مقدا و بن الا سو درضي ا لشرعه كي أ ولا وميس ہوں نمی**ں ا**ن چاریا بخ حصرات ہی کی طرف نسبت کرتے ہیں مشبہ ہوتا ہے كريدسب ترامشيدة يا دإل سے مشا بيرا ورجليل القدروالشا خصحاب كوليكر ان کی طرف نسیست کرنے لگے جن کے پامسس نسب ٹامب محفوظ نہیں ظاہر ہے کہ ان کا بیان توز بانی ہی قصب ہے اور جن کے یاس نسب نامہ اس میں بھی او پرسے است تیا ہ ہے کوئی تحقیقی بات نہیں ہے چنانجہ ہم لوگ تھانہ بھون کے فارو تی مشہور ہیں مگرتار تخ سے اس میں مشبہ برتا ہے اس کے کہ ابراہیم بن ادہم جماس سلسلۂ نسب بیں موجود ہیں اور

ان میں اختلات ہے کوئی ک موسفاروتی لکھتا ہے کوئی عجلی کوئی تیمی کو بئ سیدربدی مکھتاہے بھر ہمارا کیا منہ ہے کہ ہم کہیں کر فٹ لائی کم قوم کی ہے خوب يا در کھو تيامت كے دن صرف يه يوچها جا وے گا مادًا اكنسكنت يعن تونے كياك ما يديز يوجها جاوے كا يسن إنت بنك يعنى كس كى طرف مسوب تف اور جس متدرا قوام ہیں سب کے مرجع اور سنتھا لھینی طور پرآ دم علیہ السلام ہی ہیں مگرسعسلوم نہیں ان کی طرف اپنے کو نسیست کیوں نہیں کرتے آگر جواب یں کہا جا وے کہ وہ لعید ہیں اور نسب میں قریب کا عتبار ہے تو میں کہتا ہول کہ اگر قریب کا عتبار ہے تو میں ایک سٹے نہا یت قریب بتاتا ہول اس کی طرف نسیست کرو وہ کیا ہے ایک آب ناپاک ، ایک بردگ کے مامنے سے ایک شخص نہایت فحزا ور تکبرے اکرا ٹا ہوا بھلا اُن ہزرگ نے امس کو نصیحت فرما ن کہ بھائی ایرا وُمت اُس نے کہا کہ تم مجھ کونہیں جائتے میں كون جول فرما بإلى جانتاً جول أو لك نُطْفَكُ قِيزٍ كَوَّ و خرِك جِيْفَةُ مُذَرَةً وُ أَنْتُ بِينِينَ وَالِكَ عَجُمُلُ الْعُلُ ذُوة اوراس سے يدر سمجها جاوے كرمشرف نسب کوئی چیز نہیں ہے آخرت میں تو واقعی نسب کوئی چیز نہیں ہے عل ہی کام آنے والاسے نیکن دنیا ہیں وہ برکار بھی نہیں ہے سٹریعت نے خوداس کا اعتبار کیا ہے آگرنسب کوئی سٹے مذہوتی تو غیر کفومیں نکاح کرنے سے منع نہ کیا جاتا اوریہ تانون مقرر منبوتا أَلْأَ يُتَدَّةً مِنْ شُرَيْقٍ وَالْمَة قريش من مان ا حکام سیمعلوم ہونا سے کہ تشرع سنے بھی مشرفاریس صرورتفا وست رکھا ہے اور پرتفاو مصالح تمدنیہ کی حقاظت کے لئے ہے اگرسب کے سب اس میں یکساں ہوتے تو تمدن محفوظ ندرہ سکتا نہ کوئی کام چل سکتا مٹلاً اگرکوئی گھر پناسفے کے لیئے کسی کوکہتا توده کهتاتم می بهارا گھرتعمیر کردو- نائی سے خطبنانے کو کہتے وہ کہتا تم ہی میرا بنا دو. دهو بی کیرے مذرهو تا غرص سخت مصیب بوتی راگر برهی کی صرورت بهونی تووه مسلتاراً گرنوکر کی صرورت بهوتی نوکریه بلتایه ادنی اعلیٰ کا تفاویت بی بی

جس سے لوگوں کے کام جل رسبے ہیں چنا بچہ اُلا بِمُن اُو اُنْ مِن اُو اُنْ مِن مِی ایک اِنظامی مصلحت ہے قدر تی طورسے اللہ تعالیے نے قریش کو فضیات دی ہے توجب ائمہ اورامراان میں سے ہوں گے توا وروں کو ان کے اتباع سے عاریہ ہوگا اور ان کودوسروں کے اتباع سے عاربوتا اورجگ وجدل کی صورت فائم ہوتی اورنیزید قاعدہ ہے کہ آدمی اپنے فائدانی سے کی بہت حفاظت کیا کرتا ہے تو اگر قریش امام بیوگا تودین کی حفاظت دودجب سے کرے گا ایک اس وجسے کہ وین ان کے گھرکا ہے دوسرے ندیبی تعسلق سے بس معلوم ہواکہ نسب من مصالح تمدنيه لودع بي اس من وه بيكا رنبين مكرنسب يرتكبر كرنا اورفح كرنا مرحالت مي حوام با درآ جكل كے شرفارمي تونسب بند كير جى مگر غير شرفارمي دوسر علور يحبريا ياجا ماہے کانے کو منرفاکے برا برہیجھتے ہیں اوراپٹے ہیں اوران برنجیو فرق نہیں جانتے يرجى زياوتى ب جوفرق الترتعاك السائد كحدياب اس كوكون مثا سكتاب غرمن یہ که تبغہ خرا درکبریمی براہ جیسا مدعیان شرافت خصوص عور تول میں ہے اور قرق مراتب مذر کھنا بھی ٹالیسندیدہ سے جیسا دوسری قوموں نے اختیاریا ہے۔ میں اس کو بیان کرر ہا تھا کہ جا ری عور توں کے اخلاق بہا بہت خواب میں ان کواین اصلاح کران بنها ست صروری ہے ا ور یا در کھوکہ بغیرا خلاق کے درست ہوئے عبادت اوروظیفہ کھے کا رآ مدہنیں صدیث میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی انٹرعلیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا دسول اِنٹرصلی انٹرعلیہ وسلم فلانی عودست بہت عبا دست کر تی ہے دا توں کوجا گئی ہے لیکن اچے ہمسا یوں کومستاتی ہے فرما یا چی فی النتاد (وه دوزی ب) اورایک دوسری عورت کی نسبست عرض کیا گیا کہ وه عباوت نبیں کرتی مگر ہمسا یول سے سن سلوک کرتی سے فرمایا هي ني الحت الح روه مبنی ہے، مگر جاری عور تول کا سرمایہ رزگی آجکل تبیج اور و طیفہ پر صناره گیا ا خلاقٍ كى طروتِ اصلاالتفاحت نهيس حالا تكدا كردين كا ايك بجى جزكم جوكا تودين ناتماً) ہوگا گرآ جک کوگوں نے جیسے اورچیزوں کا ست نکالاے اسی طرح دین کامجی

بکال کیا ہے بعض نے تونمازر درو ہی کو دین سمجہ لیا ہے معاملات ا خلاق دینے رہ كوجهور وباا وربعضول تي صرف اخلاق كوسك لياا ورعبادات وعقا كدكوجيدرا اگرج إن مدعيان اخلاق كے اخلاق مجی درمرت نہيں ہيں ليكن اگر موتے بھی توبر كارتھے ایک جاعب وہ ہے کہ ان کے عقائد واعال ومعاملات ایتھے ہیں گریمجھتے ہیں کہ ہم خوش عقیدہ ہیں اوراس پر نفا فرکرتے ہیں اور دوسروں کی تحقیر کہتے ہیں تو ان میں اخلاق کی کمی ہے اسی طرح جاری عور توں نے عقائدا وروطا لَف والا أَركو بے لیا گمرا خلاق کوچھوڑد امیج سے شام کے غیبیت حسالعن کیریس متلای اوراس بريجهتي بين كرمم برسك برزگ بين تو برزگ مرف يهنيس اسطسون مردول کومھی کہا جاتا ہے کہ اخلاق کی ان میں بھی کمی ہے وہ بھی اصلاح کریں بلکہ اطلاق كيبض جينيات سداعال سيجى زياده البتمام بوتاچا بيخ اس كياك اگرا عال می کمی موگی نواس کا ضرراین واست بی نک محدود رسیم گا ا ورا خلاق اگر خراب ہوئے تواس کا صرر دوسرول کو پہنچا کا بہحق العبدہے افسوس ترکیب صلؤة اورد تيركبا تركوتو كست وسجها ماتاس اورغيبت اورحب وطبع زلوراين سوست سے لڑنا وغیرہ وغیرہ خصال کو گنا د نہیں مجھتیں خلاصہ تمام تر وعظ کا یہ موا كواس حديث بين شربيان فرائے كے بين اور برين سرايسے بين كريمام رور كاتعلق ان بى يمن سے بعض شروركاتعلق توان سے رائاً سے اوربعض كا كمساً ہے لین لیمن سروران سے سیدا ہوتے ہیں اوربیعت شرورسے یہ سیدا ہوتے ہیں مثلاً كُفْرُان عَشِيْر كامنت حرص وطبع ب إكف راس عينيبت نا مي وغيره بوتي ے إذْ يَ بُ أَتِ دِجْلِ حَادِمِ سے مااتفاتی جنگ وجدال آپس کی فاد جنگیال وفیر إسى طرح غور كرنے سے مسب كا تعلق معساوم موسكتا ہے بس به يبنوں واجب لاصلاح يحيرك اب طريقة اصلاح كوغورسے سننا اور شمجھٹا چاہيئے اوراسي بربيان حتم بوجاتي اوردہ طب ربقہ اصلاح مرکب ہے علم وعمل سے اور علم میں نہیں ہے کہ ترجمہ قرآن سشريب بروعد ليا تفسير مسورة يوسعت برط هدلى يا نودرًا مه و فاست نامر بيور ليا

بلگرگما**ب وہ بیڑھوجی میں تہا ہے ا**مراض کا بیان ہے یہ توعلم ہوا۔ ت دعل کی تنہ کی اول آنہ السی میں کی دیم اس میں میں

ٔ اورعمل ایک تو پیرکه اول تو زبان کو روک بو متهاری زبان بهمت چلتی " تم كوكو أى براكم يا بعلاتم بركر من بولوامس \_ كفوان عشيداد هاب لب لرجل حازم اكتفادلعن وحمد وغيبت وغيره جات ربي سك اورجب ربان روك ل جا دے گی توامراض کے مبانی بھی قلب سے جاتے رہیں سے کیونح دب اس توہ سے کام ہی ہدلیا جا وے گاتوان امراض کے مناشی بھی شعیف اورهمل ہوجا ویں سے اور دوسرے یہ کہ ایک وقت مغرر کرکے يهوجا کروکہ دنیاکیا جیزہے اور یہ دنیا چھوٹنے والی ہے اورموت کااور موت کے بعد جوا مور پیش آنے والے ہیں جیسے قبراً ورمنگر کمیرکا سوال اوراس کے بعد قبرسے اٹھنا اور حساب وکتاب اور بیصراط کا چلناسب کو ہانتفییل روزانہ سوحاکرواس سے حُب جاہ حُب مال بکیرحرص اور اس کے فردخ غیبت حسد وغیرہ سب امراض جاتے رہیں گے غرض ماصل معالبحه كا دوجر بوسة أيك علمي دومراعلي علمي كا ماصل یہ ہے کہ قرآن کے بعد ایس کتابیں پڑھوجیں میں احکام فقہیہ کے ساتھ امراض قلب مشل حدد تكبرو غيره كاتبى بيان ببوكم سے كم ببشتى زيورہى کے دس جھتے پر معالوا ورغملی جرب کا حاصل دوچیز ایں ہیں گف نسال ور مرا قبرٌ موت لیکن طوطے کی طرح بہشتی زیور کے الفاظ خود پڑھ لینے سے كجه فائده منه موكا بلك يدمنروري ه كركس عالم سے سبقاً سبقاً برام او جبکہ گھریس عالم ہو ورنہ گھرکے مردوں سے درخواست کروکہ وہ کسی عالم سے پیڑھ گرتم کو پڑھا دباکریں مگر پڑھ کر بند کرکے مت رکھ دینا ایک وقت مقرر کریے ہمینتہ اس کوخود بھی پڑھتی رہنا اوروں کو بھی سناتی رہنا ہیں وعدہ کرتا ہوں کہ اس طریقہ سے انشاء انٹریہست جلداصلاح ہوجا دیگی اور بیہاں اس سے زما دہ نبیا ن کرنے کی اس سے صر درت نہیں کہ ماشارات

دعوات *عيدمية جل*دول یمان کی عورتیں خود سمجھ ارہیں اوراصل الانسل ان تمامتر خرابیوں کا ایک ہی امرہے

اس کا اگرا زالہ ہو چا وے توسب امورکی اصلاح ہوجا وے وہ یہ کہ آ جکل ہے فکری ہوگئے ہے آگر ہرا مریس دین کا خیال رکھا جا وے کہ یہ امرجو ہم کرتے ہیں آیا دین کے موافق ہے یانہیں توالنتارالتہ جیندروز میں اصلاح ہوجا وے۔ اب دعاکرتا

چا جیئے کہ انٹر تعالے توفیق عطا فرمائے ۔ آمین آمین آمین فقط

حضرت حكيم الامة مولاناته النوى جمتالة عليه يحمل مجلد معظ

مواعظ انتنوب كے نوجتے

مع التهذيب والتذكير. ومواعظ حسن الموعظت ان نوحسوں میں حصرت تھانوی رحمت الشرعلیہ کے تقریبًا مسترمواعظ ہیں۔

قىمت مجلىد ئسك كور\_

وعوات عيدسية كامل كے نوجقة

ان لوصول میں حضرت تھالؤی رحمۃ الشرعلیہ کے جھیاسی موا عظ ہیں ىمسام مجلدمعە دسٹ كورېيں -

قيمت مجل ڏسٽ کور

علفه كابته ومكت برتم الوى مئافرفانه ايم المجناد روا كراجي

قَالَ رَسُولُ لِلْهِ صَلَّى لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ بَلِّغُوا عَنَّولُولُا

دعوات عيد شيت جلداول كا ورع فطردتم للقب ب

ذعم هوي

مِنْ حِمُلِدُ النِّيْكَ التُ

حكيم الامته مجددالملة حضرت ولانا فظانه وأعلى صا تعانوي رحمة التدتعالي عليه

عاشر محكم مكالكنافيك مكت بخفانوى ؛ دفترالابعت أر متصل میسکا فرخانه بندر رود کراچی ا

لِستيراللِّي الرَّحْمَنِ الرَّحِيرَةِ

### دعواست عبدسیت جلداً ول کا وعظ دہم ملقب بہ

# زم ہوئ

| اشتات   |                        |                                   |                               |                         |          |                   |                      |
|---------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------|-------------------|----------------------|
| متقرقات | رامعین ک<br>تخینی تعاد | کس نے<br>لکھا                     | کیپامغ <sub>و</sub> ن<br>کتبا | بلېد کريا<br>کوښت بيوکم | كتنا ہوا | کب ہوا            | کهان بوا             |
|         |                        | مولو <i>ی عال</i> ته<br>صابختگویی | علاج اتبل<br>مویٰ             | بيتعدكر                 |          | شعبىان<br>مۇسىتىد | مامعمسی<br>نفا دیمون |

#### إيشيانلي الرّحنن الرّحينيوة

الحس الله خدره و نستعیت و نستعفره و نوای بد و نستوکل علید و نعود با تله من شرور انفستا و من سینات اعمالنامن به ده الله فلامضل لرومن بین لله فلاها وی لد و نشهد از کل الد الاالله و حداله لا مشرویات لدونشهد ان سین ناهید اعبده ورسولد و صله الله تعالی علید وعلی الد و الله الا الله و حداله لا مشرویات لدونشهد ان سین ناهید الله من الشیطان الرسید علید و علی الدواصعابد و با دل و سلم اما بعد فاعود بالله من الشیطان الرسید و با دل و سلم اما بعد فاعود بالله من الشیطان الرسید و با دل و سلم اما بعد فیلی نامی الله می استان الرسید و با داری و سلم الما بعد فیلی الله می الله می می الله الله و می الله و می الله و الل

ترجراً يت كايد ب كراسه دا ود (عليب السلام) بيشك بمسف آب كوزين بن فيدة

بتایا ہے بین تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو اورخواہش نفسانی ا ا تباع مت کرویہ تم کوالڈ کے رامستہ سے بے را ہ کردے گی بیشک جواوگ الله كى لا وست كم بوئے بيں ان كے لئے سخت عداب موكا يسبب اس كے كروه يوم حساب كوبھول سكئے ياس آيت مغريف ميں سرچيند كيخطاب داؤدعا بالسلام كو ب نيكن همون عام ب كه دا و د عليه التام كي تحصيص نبيس م بلكم اود علیہ السلام کی طرف خطاب کرنے سے معنی اس مضمون کے اور زیادہ تقسیم ببوشكتے إس كئے كہ چىپ براوں كوكسى امر كاخط ب كيا جا تاہے اوران كو باوصف ان کی عظمت کے اُس امر پر وعید کی جاتی ہے تو چھوٹے بطریق اولی مخاطب موجاتے ہیں مثلاً طبیب اگر صبیح قویٰ کو کہے کہ فلاں شئے نہ کھا وُنم کومضر ہوگی تو مریض ضعیف کو تو بطریق اولی اس سے پر ہیر کرنے كى صرورية مفبوم بوگى اسى طرح سے يبال دا و دعليه السّلام كوخطاب ب محلوبا مطلب يديب كرجب داؤ دعليه السلام با وجود نبى مولے سے اس حكم كے مامورہیں اور ضمون بھی کوئی خصوصیات نبوت سے نہیں تو اوروں *کوتوبطات* اولیٰ اس حکم کی با بندی کرنی چاہئے اور وہ حکم جوکہ داؤد علیہ السلام کو اسس آیئر مغربیب میں کیا گیب ہے اتباع ہوئے سے نہی ہے اورا تباع ہویٰ کی مذمت ہے بین اپنی جی جا ہی بات پرعل کرنا-اب ظاہرہے کہ داؤدعلیہ السلام پیغیبر ہیں اور پیغمبر تھی صاحبہ ،کتاب کہ زبور مشریف ان ہم نازل ہوئی ہے اور داؤد علاِلسلام عموماً اوران بیں جو صاحب کتاب ہیں خصوصاً ال کے تمسام ملكات محمودا ورجذبات طامرطهرا ورنفوس نهايت مهذب مويت بير جب با وجودان ہے ان کومنع کیا جا تاہے کتم اپنی نفسانی خواہش کی بیروی مسترکرنا حالا تكدان كانفس بانكل مهذب ب اكراس مين خوابش بعي موكى توظلماني منه موكى توہم توجو کہ مئرسے باتک گند درگند ہیں اگر خوا ہش نفسانی کی بیروی کریں گے توبالكل بلاك بن موجائي سكه اللهة احفيظنادات الشريم كواس سيعفوظ ركم) الد

آج ایں مضمون کو اختیار کرنے کی وہ بیر ہے کہ مضمون وہ فاہل بیا<del>ن ہوتا ہے</del> كهجس كى ضرورت موا وربول توبهروقت ببرحكم لوبهم كوعنه ورت يت كين إذمنه ا ورحالات ناس کے انخلاف سے معیون حرکام دومہ دیون کے اعتبارے ثرباده فهتم بالتشاك جوجا نتي بير بطيب آكيطبيب مرتين كوغيموسمدا نبرميس كسيك كه وليجمو تبرش انهير مريز كحدا نا توبية تكملعبى اينبه ترمشس كي بما نعست طبا في نفسه صروری ہے لیکن اس وقت اس کا ممانعت کرنا بالکل امرزا ئدسے اس وقت نو اس چیزے من کرنا چاہئے جوموجو د ہوا ورمضر ہواسی طرح ناصح کاحق یہ ہے کریس و قت جومرش یائےاس کی اصلاح کے متعلق بیان کرے اوراگر حیہ 🗓 امراهن مول توان میں اہم کومقدم کرے اوراستیعاب کے ساتھ احکام باین كرناس وقت مركا جبككوني طالب علم مخاطب مومثلًا بدايه ببر برصفيره کٹا ہے الج ماہ رہیج الثانی میں آئے توبہ مذکہ اجا وے گاکہ اس وقت اس کی کیاصرورت ہے اِس کی ضرورت تو ماہ ذی المجمیں اور وہ بھی جَبار کو ٹی گئے کو جانے كَلَّے اس وقت ہوگی كيونكه اس كوتو صاحب فن بتنامقصود سے بخلاف وعظك كماس مي وتى صرورت برنظر موتى ب اس كسك طبين كوجامع الفن اور حقق غبثا مقصودنہیں ملکہ محض اصلاح متصود ہے مجھ کو ہمیشہ اسی فاعدہ کی وجہ سے ان مضامین کا بیان کرنامنا سب معسلوم هواکرتهٔ ہے جواس دقت صروری ہوں سرد مجھ کو میرخیال ہوا کہ تجلدا مراض کے کرجن میں عام ابتلاء ہے اتباح ہوئی جی ہے جواصل سيئتمام امرانش كي كراس مرض عيرام وخواص نعني جهلارا ورعلماء بلكيد اخصالخواص معی بعنی علمارمیں جوا ہں الشدا و مصاحب ارشاد میر سب. در مبتلا ہیں گر ہم اپنے گرببان میں من ڈال کرد تیجییں تو والٹرسچ عوض کرتا ہوں کہ اپنے انڈا تباع شربعیت کابهت کم حصد بائی گے زیادہ تراتباع بوی ہی نظرادے گا کیو کرسر امریس بهم شریعیت سے استدلال کرتے ہیں ان میں انسل محرک۔ اکثر ہوئ ہی ہے انتہاج نهين بيئا تبأع متربعيت كالمحفن حيله بالوربيع من عوام من اورد مكس بين ظاهر موتأ

ا ورعلما رمير، اور رئكب بين عوام بين جود تيا داركبلات بين وه تو كھلے مهارمعاصي انتباع ہوی کاکریتے ہیں تگرجوا تقباا ور دیندار کہلاتے ہیں دو دین میں اتباع ہوئے كرتے ہيں اس كايدرنگ ہے كەمثلاً مولوي صاحب ہے كہتے ہيں كەمولوي صاب كوني مئله ايسائهي مبرس بركام اس طرح موجا وسه كيول صاحب تم سيرايني حالت کوقانون مشرعی کے نابع نہیں بنایا جاتا فانون کو چاہتے ہوکہ تمہاری موا كميد إس كى كوسسن مونى مےكمولوى صحب كونى روايت مارے موافق كبين ت نكال دين - يكورون بوسائ كرايك تنفس آئ اوركها كريفاعي عما في بهن كاآليس میں نکلے ہوگیاہے اور نکائے کے وقت علم مذتف بعد نکاح معلوم ہوا۔ ار کیا کیا جا ک یں نے کہا کہ تفریق کرا دو۔ پرحکم من کروہ تخص مہم گیا ا در کینے لگا کہ صداحب اس ہیں تو بيرى بدنامى سبيءا فسوس صدا فسوس لدانشر ومول صلى التدعليه وسلم سيح كم سيح ساني مان کی یہ عالمت مبوا ور فرمائش کی جا وے کہ ہمارے موافق مسئلہ مل جا وے رہیں تے ان سے کہاکہ بھا نی اس میں تو نیک تاحی ہوگی کہ بڑے ایچے آدمی ہیں ایک غلطی موگئی تی جب حقیقت براطلاع در فی حق تواضیا د کرایا اوربد نامی تواب بورسی ہے کہ لوگ كبيتي بين كربها ني بهن دونول جمع موريع بين اوريه جواب توعلي سبيل البرع تهنا وربة جوار بحقیقی توبیہ سے کہ ہلاہے بدنا می ہو ، وسانے دو اگرا بیبا ہی بدتا می کاخوف <del>مار</del> یر رگول کو جوٹا توآج ہم سلم ن نہ ہوتے گر بھا رہے ہو رگوں نے اسلام لانے ہیں كيسي كبيبي صيبتين اوريد ناميان الخفاينس بين كيبو مكرجب وفي مذهب باطل كوجيونيا ے تو ابل باطل اس پرائیی ہی ملامت کرتے ہیں جیسے حق کو چھوڑ ہے کا فت ابل حق ملامت كرتے بيركيونكه ابل باطل بھي اينے گمان فاسديس اينے طريق كوخق ۱ در نحبوب سمحنته بین - ایک مرتبه وضع سونمهٔ گیا- و بال ایک بوژست چها دکو دیکیها کرمبیت یاک، صاف ستھزارت سے اور رات کواٹ کر رام ام بھی کرناہے اور معلوم ہوا کہ اس کے ا ولا دوغیره مجی کچونهیں ہے میں نے اس سے کہلایا کیمسلمان ہوجا۔ اس نے کہا کیمی لیے لوگول سے صلاح کریکے جواب دونگا صلاح کرے اس نے بیاب دیا کہ لوگ ہوا کتنی ہیں له برهما يهيس كيون ايمان كهوتاب. سيم ع

یہ برمہ ہے یہ بیون بیس س موہ ہے ہیں ہے۔ گراز بسیط زمیر عقل منعدم گردد بخود گماں نریرد بیجکس کرنادائم راگرتمام د نیاسے عقل معددم ہوجائے کوکوئی شخصل ہنے آپ کونادان گمان کردگیا ، توہیں نے اس سائل سے کہاکہ اگر خباب سب کے سب آپ سے نزاق پر ہوتے اورح کے اعتیار کرتے ہیں بدنا می سے ڈریتے تواس وقت آپ ہی کا فر ہوتے مسلمان کی تو بہ شان ہونی جاسے کہ ۔ ہ

نوشارسوانی کوے ملامت نها زدعشق را لنج سلامت رعشق کوگورٹ سلامتی مواقق نہیں اس کے مناسب کوج ملامت کی رسوائی بہت جی کا يلكه طالبه حق كوتوملامية بين اورزيا دومراآ تاب اورملامت مين ايك عجيب مكنز بھی ہے وہ یہ کہ اس سے دین میں نختگی موجاتی ہے جب یک طامت: موفامی رہتی ہے وجريه كرحب جارون طرف سے المامت كى بوجها رير في لكتى الله الله المرابطة المرابوج الى الله إورا فيضعل براصراربيد بوجاتا باوراس ساسكامين اورعية موجاتات مغلأا تنخص نے شاوی میں کو بی رسم نہیں کی اس براس کو لوکوں نے ملامنت سٹردع کی توشیف ترك رسوم ميں اور زياده يخة موجائے كاريبال سيمعلوم بلاكر حق تعالے ليے كوئي شئے بع مكست بيدانهيس فرما في خواو ده شفي آذاتي مو ما الفسي مثلاجيًّ له بنطا برموذي اورمضر معلوم ہوتی ہے فراس میں یہ نفع بھلاکہ اس سے دین کوئیٹگی مبوسکتی ہے اِسی طرح س قدر خواص طبی میں سب نافع میں ہارے حصرت وائی صاحب فرات تھے کہ کال وجین بهى مطلقاً يُرى خصلتين نهيس بِلْكُهُ بِهِي إلْهِي بَحِي بِين جِبِ لِدا بِيْنِي مصرف بِين صرف أكري مثلاً أيك ما كل آياكه مجدَ لوسوروب ويديح تا دى بن ناج كراؤ ل كاسوبهال مجل جو بهترسير اس طرح غفته ميليمسلمانون كواباكروا تفا بعدا صلاح سے اپنے فس اورشیطان براورا عدارالتر پرغصر آنے لگا۔ بس محل بدل گیا اور ترکید کے بعدافلات بدلتے نہیں ۔ لکہ افلاق طبعہ بہ بجانها یاتی رہے ہیں صرف ان کامحل بدل جاتا ہے۔ اس طرر انسان کے اندراکی چیز چڑ بھی ہے کہ وہ بھی نافعہ

أكرابين بحليس موجيها مشال مذكوريس بيان موابال أكراس كالمصرت مجي برا مو تو يہ بير دوزخ يس سے جانے والى ہے كفار عرب كو چرا بى تو موكئ تعى حالانك حق أُن كو واضح موكّيا مُفا-چنا پخــرايك شخص نے خود حضور عيك التّه عليه وسلم ے کہا تھا۔ کہ میں ایران تولے آتالیکن فریش کی برط صیال کہمیں کی کہ دور رخ سے ڈرگیا۔ بہادری میں فرق آ جائے گا جنا پخہ اسی حال میں مرگیب آپ لوبہت رج موارا س برآيت نازل مول كر إخَدَ كَ تَعُدِي مَنْ آخْبَنْ وَلَكُ اللَّهُ اللَّهُ يَهُ بِهِ يُ مِنْ يَشَاءُ بِعِي است حمد سلى الشّر عليسه وسلم آسياجس كوچا بيس بدارمست نبيس کرسکتے لیکن انٹرجس کو جاہب ہدایت کرتا ہے ۔ توایسی چڑ بُری ہے ورمنہ حق برملامست مونے سے جڑ بڑھ جائے توخیر ہے - بہر حال الند کے بندوں نے ملامست سریرلی اور حق کو اتباع موئی برترجیج دی . غرس اتباع بوی کا سخست بذموم ہونا تا بت ہوگیا اب یہ بات رہی کہ ا تباع کے لئے کوئی معیار بونا چا ہے سودہ معیار کر وحی کے اور کھ نہیں اس لئے کہ طبیعت تو کا نی نہیں جیسا ہجا واضح مرد كنوائش نفساتى البياركى بمى ان كے لئے متبوع نہيں رہى عقل سوظ ہر ب كرعقول مين خود اختلات ب توآخركس كى عقل كوترجيج دى جاوب المرعام كى عقل کوچینوٹر کرحکما، کی عقل پولیا جا ویے توخو د ان میں بھی اخت لا ف پیمرکس سکو

اورد جسری خود عقل براکم تسکط بوجا تا طبیعت اورسوم کا چنا پخرسم دیستے بیں کہ اکثرا وقات
سم درواج کے غلبے سے عقلار بلکہ بڑے برطے علما رہی ہے و تو فی کے کام کینے کئے
بیں مثلاً جب بیا و تلمحا آنا ہے تو نائی کے سامنے شکرانہ بنا کر رکھا جا تا ہے اور کھا نے
کے بعد جوڑ و کے ساتھ اس کے سامنے سور و پہیہ خوان میں ڈالنے ہیں ، اور دہ اس میں
سے ایک دو اُٹھا لیتا ہے باتی بھیر دیتا ہے سب جانے ہیں کہ داتع میں اس کو آئی
بڑی رقم دینا منظور نہیں مگر مجر بھی اس کے سامنے یہ سور و بے رامعلوم کس نوش سے
دیکے جاتے ہیں اس میں تو رہا بھی نہیں اس لئے کہ دیا تو دو سرے کے دکھا ہے کو

کہتے ہیں بہاں وہ بھی نہیں اس کے کہ یہ سب جائے ہیں کہ و نیا منظورہیں ہے ۔

برتوزال کول کا کھیں اور بھی لغو بیہودہ ہرکت ہے گر بڑے برشے بحقل ہودوں ہول کو عقل سکھاتے ہیں وہ بھی اس پر جتلابیں اس سے معلوم ہوا کہ عقول برجی رسوم غالب ہوجا تی ہیں ہیں بہاری عقل بھی معیار نہیں بن سنی اور وحی ان سب ہوا ،

غالب ہوجا تی ہیں ہیں بہاں باکہ لا لُق انتہاع کے صرف وحی ہو لیکن اس سے مفر وسے ۔ بس ثابت ہولیا کہ لا لُق انتہاع کے صرف وحی ہوئی ہوئی اس منظور سے کہ خود وحی ہیں اپنی ہولئے نفسانی سے بھی تصرف یا تغیر خکر لیا ہوئی اس اسے کہ خود وحی ہوئی ہوئی انتہاع کہ نے بہاؤ نفسانی کا اور وحی کو صرف آڑ بی ایک انتہاء کہ نے بہائی کا اور وحی کو صرف آڑ کہ بالے بیا ہوئی انتہاء کی بی اس سے صرف این تو نفع ہوجا تا ہے کہ خود کی بی بی میں سے بھی ہوجا تا ہے کہ بی کہ خود کی میں ہوئی ہوئی ہوئی کے اعر انس سے کیسے بھی ہوگا ہوئی گرفائی تع کی شان تو فا ہراور وطن کا جانے اس سے کیسے بھیں گرفائی تع کی شان تو فا ہراور وطن کا جانے اس سے کیسے بھیں گرفائی تع کی شان تو فا ہراور وطن کا جانے والا ہے اس سے کیسے بھیں گرفائی تع کی شان تو فا ہراور وطن کا جانے والا ہے اس سے کیسے بھیں گرفائی تع کی شان تو فا ہراور وطن کا جانے والا ہو اس سے کیسے بھیں گرفائی تع کی شان تو فا ہراور والی کے ب

خدائے تعالی کے ساتھ فریب کرنا نہ یہ ہے اور نیک ، نامی اور بدنا می کو بالاسے طاق رکد کرمچوا تباخ کرنا جا ہے۔

عاشق بدنام کو برولئ ننگر بناگیا جوکه خود نائام بواس کوسے کام کیا اور عاشق نوجو ناکام اور بیص سے کام کیا اور عاشق نوجو ناکام اور بیص سرا دکھیں ہے کہ براد کا عشق کو کہتے ہیں کیبو نکہ عاشق کا خاصہ ہے کہ وصل کے جس مرزبہ پر بہنچے اس کو آگے کہ ہوس موقی ہے اور شتیا تی برصنا ہے ہاں جس کے حیوب کا جن ل ستا ہی ہواس کی اور

خم بہتلی ہیں۔ اور بہار جمال نیے بننا ہی ہو و بال مرحسن ختم نه طلب حتم بکد جوں جول آ کے بڑھتا ہے اشتیا ڈرا ورزیا دہ ہوتا جاتا ہا وروہ صالت جو تی ہے میں کوسٹنے علیہ الرحمة فرماتے ہیں۔ ۵

دلا رأم در بر دلا را م جو لب ارتشنگ خشک برطرف جو یا گویم که برقب فت درنیند که برسیا حل شیل مستستی، اند دمجوب گودیم سجاد رحجوب کود هونڈ رسیم جو، نهرکے کنا رسے برکھ شاہے جو اور بونٹ ہی من سے خشک بین یہ تو بح نہیں کہنے کہ یا نی برفاد رنہیں جکہ جند مد وائے کی طرح دریا نے نیس کے کنا رسے بر ہیں ؛

غرص ناکام کو بدنا می سے کیا ورجا فضص حب فرماتے ہیں سم

م المرج بدنا می مست مزوعا قلال م ما نمی خوابیم ننگ و نام سا داگر جعقات ول کے نز دیک بدنا می ہے توہم ننگ ونام کے خوابان آمیں ہیں ا

جو بدانا می سے قدرے وہ عاشق نہیں ہوستاک ہے آج کل یک نیست ہے کہ دین برجی عمل اس میں برجی عمل اس میں برجی عمل اس وقت کریں گے کہ جب وہ حکم اپنی خوا بش کے فلا دن ہوا ورما اس میں کچھ خریق میوا ورما کی مصاورت وزیوی کے فلاف موا وراس بر جبر دعوی و بدناری کا معا برجائی کا ترا برائی کا ترا برائی کا ترا برائی کا ترا برائی کا کا ترا برائی کا ترا برائی کا کا ترا

وعشق مين مجيت كاوعوى جائز م ليدن منافرة كالكام جهيب البيس ربت

جن بخ ان سائل صاحب نے فریا یا کہ کوڈ ایسا مسئلہ کائی دوکہ جس پر بیعورت طلال ہوجا وے میں نے بہا کہ دیوا د ہدئے جدیمی کون طلال کہنے والا ہوسا ور اگر کہہ بھی دیا تواس سے حلال تو نہیں ہوجا وے گی جب تک بشری دلیل سے حلال تو نہیں ہوجا وے گی جب تک بشری دلیل سے حلال تو نہیں ہوجا وے گی جب تک بشری دلیل سے حلال اور اور اور اور اللہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا ادر ہوال کے ایک فدمت میں ایک شخص حاضر ہوا ادر ہوال کے ایک فدر میں میں میں میں ہوئے اور ایسال میں نکاع ہوسکتا ہے یا نہیں پر حضر سے انے فرما یا نہیں ۔ وہ کیا کہتا ہے کہ ہم نے تو کیا بخا جو گیا تخا تو را ہونے کا مطلب یہ سمجھے کر زیان سے الفاظ ما انکل سکتے ہوں گے اسی واسطے فرمانے ہیں کر ہم نے یہ سمجھے کر زیان سے الفاظ ما انکل سکتے ہوں گے اسی واسطے فرمانے ہیں کر ہم نے

كيا نها اور بوگي تهايعني من بندنيين بوگيا تها. إسى طرح پيرائل صاحب بھی اس رضاعی بھائی بہن کوحلال کرانا جا ہے تھے ۔جب ان سائل ماب منے مجھ سے ص من جواب ساتواب تا ویل کی فتکر ہو لی گر کو ٹی تا ویل کرنی عاہے تو فرمانے لگے کہ اس لڑکے نے دو دعہ سپیا تو تھا گر تھوڑا سا پیا تھا د عقالمند یہ سمجھ کہ بہت ساپنے سے حرمہ ہوتی ہوگی تھوڑا پینے میں کیا حرج ہے یں نے کہا کہ جناب ایک قطرہ بینے میں بھی حرمت ہوجا وے گی اس بر فرمات سن سلك كرجي جو كيد بي تها وه بهي تي بوكيدا نها اندرنبين باره يسجهاك بس رودھ کے سیاتھ حرمہ بھی کل بری میں نے کہا کہ بھا فی طلق سے نیچاوترتے ہی حرمتہ نا بہت ہوگئیا ور تبویہ کے بعد اِس کا سقوط نہیں ہونا اِس پر وہ ناامید ہوكر يط كئے - اوروهلى بہو يخ . ابل مديف سے ماكررجوع كيا توابل مرب اور بنرشا فعی کی ندمیب ہے کہ یا کی محموش سے کم میں حرمت نبیں ہوتی یمسلم شن کران ما ئل صاحب نے ایک موال اسی تیدسکے میا بڑہ تیا رکیا کہ ایک لیکے نے يا يخ كمونث سيكم دوده بياب آباحرمة رصاعة تابرة مونى يانهين. إن من مرسى من جواب لكو دياكداس صورت مي حرمة رصاعة ثايت مد مو كي بسآب راحتی دخت آگئے ! ودہبن بھا اُن کو إسی حالمت پربہنسی خوشی جمع رکھا۔ دیکھتے اس مسئلہ یں ان سائل صاحب نے کس فتدر اپنے نفس کی پیروی کی ہے۔ جیسا اُس کے کا مفصلہ سے ٹابت مونا ہے بھر بھی امید نہیں کہ موافق مذہب شافعی و کے یہ کاح جائز ہوا ہو۔ اس لئے کہ بیچے کے دورہ چینے کے وقت جب ان امور کی اطسلاع میمی مزتمی توکیس نے گنا تھا کہ اس نے پانچ کھونٹ پئے ہیں یا کم دوسرے یا کرتیفس حنفی تھا اور پہلے ہے اس کا پرعقبدہ مذتھاجس پرعمل کیا اگر پینے سے شافعی ہوتے نو اس فتوی برعل كرنا مصالفة ما تحايا إسس ابتلاد ورضاع سے پيلے اپن تحقيق باكسي كي تقلیدسے اس مسلک کی ترجیح تا برت جوجا آل تب بھی معنا گفتہ نیں اب تو کھیلاا تہاع هوی کیسا ای طرح بم فرانض میں دیکھتے ہیں کہ اگراینے آپ کو متا جوا دیکھتے ہیں توفرانش

علواتے ہیں اور بعضے توادل ہی ہو چ<u>و لیتے ہیں کہ ہماراتھی کچھ حصہ ہے ی</u>ا نہیں ۔ اگر کچھ حصه مواتوم سنكه تكلوات بي ا وراگره مواتوجل ديتے بي ا دربعظه اس اميد پرمسكة كلوا میں گرجب ان کومسُلهٔ تکال کرسنایاد، تا ہے اور وہ دیجھتے ہیں کہ ہا راس میں کھونہیں ہے تو بہت بدول ہوتے ہیں اور بیض او قات فرائفٹ بھی غتی ہی کے پاس جینور کرمل دیتے ہیں یہ بھی خیال نہیں کہتے کہ نکالنے والے کاجی بڑا ہوگا اس کی خاطر ہی سے نے جا ویں ، ایک تخفی تیر ياس ايك فرائف لائه وربوچهاكر براكتنا حديد بيس في بتلا دياك اس قدري ان كوده ببسة كم معلوم مواكين لك كرميرا حدكيول كمث كيا، يس في كما كه فلال وارث كي وجي كم بوكيا أكروه من موتا توتم كوزياده بلتا توكيف لك كدجناب يحراس كوية لكصفر الداكترفرا و ہی پوچھتا ہے جس کے قبطنہ میں کچھ یہ ہوا درقبطنہ جا بتنا ہوا درجو ڈابھن ہوتا ہے وہ بھی قرآ نبیں بیلوا آاکیو تکہ جانتاہے انفیسم کرنی پرٹے گی اور قیصہ سے نے بحل جا وہے گی، غرض يعن كرية والفن كلوات بي دين كي الي كون نهين الكوان الأمات الأمات الترهمام فرين ايك شخص ايسة الله مرك رئيس تحد ا ورحام ريامت برقابض تحدا فعور في ذرانس لكهوائے تھے تاكہ جائدا دموانل مٹرع مٹریفہ تفسیم کردیں جمٹر كا نوہ کے رہنے دالے تھے كئى با آئے اور گئے جوصروری اے اس کوئی وہ جاتی تھی اس کے دریا فت کرنے کے لئے کر شکرد آتے اورجاتے۔ اوران کے مواجو آتا ہے ایسا ہی آتا ہے جولینا چا متاہے اور دینا نہیں متا ا بکب بارا یک ایسے ہی شخص آئے اورا نھوں نے سئلرپو چھاکہ ہما ری بہن بھے اولا دمرگئی ا درخا و نداس کاشیعی ہے آیا اس کے خا و ند کو بھی عورت کے ترک میں سے بچھ ملے گا۔ می<del>ں ک</del>ے جواب دیا کرکیوں نہیں ملے گا نصف ترکداس کا ہے تو وہ بھا ٹی یہ جا ہتے تھے کہ خا وند کو نه بلے مال بہت تصاا ورا نھول نے ہیں مئہ تا تھا کہ شیعہ پر کفر کا فتوی ہے تواس کے جا ہتے تھے کراس تا ویل سے اس کے خا دندکو کچھ نہ بلے سب مال ہمارے قبعنہ میں ا<u>ف</u>ے کہنے ع رسنية كاتوشيعي سے لوج كفرشيعي كے محاح نبيس موتا بھرو وشوبركب ہے ميں نے كہا كم تم كوكيجة فدا كاخوف بي بي بيك دوسرك حق ركمناجا سي موا ورا كرخود البير تواجما ميت ا و دغیرت کہاں اڑگئی کہ تھوڑی سی و تریا کے لئنے یہ ٹابت کرنا چا ہتے ہوکہ تہا ری بہن تمام عمر

ترامکاری بی مبتلا رہی اور دو سرے یہ تو بتلایے کہ آپ نے نکاح کے وقت کیوں :

ہوچاکہ یہ فاونڈ میں ہوتا اور وہ مرتا اور تمہاری بہن کو طفے کے بعد کیم تمہاری طون سے فتقل ہونے کا فا و تدکے تبضہ میں ہوتا اور وہ مرتا اور تمہاری بہن کو طفے کے بعد کیم تمہاری طرف سے فتقل ہونے کا اصحال موتا تو کیا اس نکاح کے صبح نہ ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی اس کار کے صبح نہ ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بات نکال دو بوتا پڑے ایمی ایک مسئلہ آباکہ ایک شخص نے اپنی ہوی کے تمہالہ آباکہ ایک شخص نے اپنی ہوی کوئی الیمی صورت نکالدو کہ حال کہ کہ اپنی ہوتی کہ ہم امری اتباع ہوئی کہ تے ہی کہ تا بہت ہوئی کہ سائل خوام الناس کی کیفیست سے جو بیان ہوئی کہ ہم امری مرضی کے موانی فتو نے دیدیں درہ مشریعت میں بھی علی سے فیوائش کرتے ہیں کہ ہماری مرضی کے موانی فتو نے دیدیں درہ علی مشریعت میں ہوئی کہ ہم طرح چا ہی علی اس کے سفنے کی ہی صفر ورمت نہیں بدا یہ مشرح و قابد درفیتا ران کے سائل میں مبتلا ہیں سوالے عالم کا فتو لے بھی معتبر نہیں جو د نیا کا حراص اور وی ایک عالم کا فتو لے بھی معتبر نہیں جو د نیا کا حراص اور وی سے بھیل ہیں مبتلا ہیں سوالے عالم کا فتو لے بھی معتبر نہیں جو د نیا کا حراص اور وی سے بھیل ہیں ہو اور ہمیں مبتلا ہیں سوالے ہوگوں سے بھیل ہو ہو ہو ۔

يدگهررا علم دفن آ موفتن و دا دن تيغ رست درست را برن

إناا بن كوهم وفن سكر لا واكوك بالتوتلوار دس ويناب؛

بسے زمانہ میں جورہم تھی کہ ہرا یک شخص کو مقتلا وعالم بنے کی اجا دُت بہیں تھی اس بیر بڑھ لے تھی گراس بیں اتنی کمی تھی کہ انتخاب غلط تھا۔ خاص خاص قاص قوموں کا انتخاب کر رکھا تھا کہ ان بھی علم دین بڑھنے کی اجازت تھی البتہ انتخاب کا معیار یہ بوٹا چا ہئے کہ اسا تدہ طلب کے زمائی تھیں میں اس کا اندازہ کیا کر بی کسشخص میں بڑس دنیا کی خالب ہے۔ اور سشخص میں بہیں ہے جربی حرص دنیا کی غالب دیکھیں اس کو رخصت کر ہیں اور مدرسہ سے فارج کر اوجس بی حرص دنیا کی غالب ہے تھا رہے کہ اور وجہ اس دوجس بی حرب دنیا نہ ہواس کو مقتدی دیں بنا میں ۔ بغدا دیس ایک درسہ نظامیہ تھا کہ جرب بڑے برائے ہواس کو مقتدی دیں ایک درسہ نظامیہ تھا کہ جرب بڑے برائے ہوا ہو دی اور وجہ اس درسہ کی بڑے برائے ہوئی تھی کہ اس زمانہ میں قضادا در افتار اور دیگر بڑے برائے برائے عہدے علاء برائی ہوتا تھا وہ کوست می کرتا تھا اور افتار اور دیگر برائے کے جدے عہدے علاء می کو دیئے جائے ہے تھے قوجس کا باہے۔ مشلاً مشاطنی ہوتا تھا وہ کوست می کرتا تھا اور اس کی کو دیئے جائے۔ تھے قوجس کا باہے۔ مشلاً مشاطنی ہوتا تھا وہ کوست می کرتا تھا اور اس کی کو دیئے جائے۔ تھے قوجس کا باہے۔ مشلاً مشاطنی ہوتا تھا وہ کوست می کرتا تھا اور اس کی دیئے جائے۔ تھے قوجس کا باہے۔ مشلاً مشاطنی ہوتا تھا وہ کوست می کرتا تھا اور اس کی کو دیئے جائے۔ تھے قوجس کا باہے۔ مشلاً مشاطنی ہوتا تھا وہ کوست می کرتا تھا اور اس کی کو دیئے جائے۔

دعوی استخقاق تقاضا کا کرتا منها خوا و و دا بر ، مریا بز ببوتوسلهٔ از ، وقت نیم بشور و دراه واركان دولت اس كتي يدرستيارك كرجواس مدرسي باس عاصل كرك اس كويه المديد ر ہیئے جا ویں گئے تاکہ ناا ہول کوا ورجبلا، کوئنو صلہ البینے عبید و ل کی ورخواست کا ناہو لوجس روزا من بدریسه کی مبنیا و کِحی *گنی ا*س رد زعلی *رینا بایین ما نمه مبوا عضا که آج کی تاریخ* <u>۔۔ علم دین وٹیا کے لئے پیڑھا یا جائے گا۔ لیکن اہم ایسے برٹے علا را س میں سے بڑھ کمہ</u> يخطے كر فحر على موسئة اورجن كا فطراس وقت روئے زيبن پرنہيں۔ آيار ، روز باوشاه ہ مدرسه کے دیکھنے کے لئے تشریف لائے اور محتی طور سے طلب کے خیالات کی آزمائش کی کہ ویکھیں علم پروسے سے ان کی کیاغوض ہے۔ جِنا پُخرا کِرے اسے علم سے پورٹ کرآپ کس لیے پڑھتے ہیں ۔اس لے کہا کہ میں اس لئے پڑھتا موں کہ میرا ہا ب قانسی ہے یں اگرعالم من ڈ تویس بھی متاصی ہودیا وٰں گا۔ اس کے بعد دوسرے سے یوجھا اس نے کہا کہ میرا باپ مفتی ہے میں مفتی بننے کے لئے ہڑ متنا ہوں ،غرطن جس سے پوچھا اس نے کو فی غرض دنیا ہی کی بتلا نی ۔ با دیشاہ کو مہبت غصر آیا کہ افسوس ہے کہ علم دین د تبا کے لئے براجھا جارہا ہے اور سرزاروں رو مرمفست میں ہر او مبور ہاہے۔ ایک گرمشے میں امام غوالی بھی خستگ كَى حالت مِن بليخة كتاب، وكبوريب تقيم . اس وتت يُرك به طالب علم تحيم ما كو في جائزًا كفا نہ شہرت تھی اِن مے دریا فت کیا کہ تم کبوں پڑھتے ہو انھوں نے جوا ر ، دیا کہ ہیں نے دلائل عقليه وتقليه مصمعه لوم كياب كهما دايك مالك حقيقي ب جوسموات واحض كا مالک ہے۔ اور مالک کی اطاعت صروری موتی ہے کہ اس کی مرصیات پرعل کرسے ا ور نامرضیات ، سے بیجے مویس اس کئے پڑھاتا ہوا ، کہ اس کی مرضر منا ونامرضیات كى اطلاع حانسل بهور باوشاه سن كرخوس بوئ اورظا سر كرول كهيس باوشاه بهول اوركها ک میں نے اوا دہ کردیا بھا کہ اس مدرسہ کو توٹردوں تمریمہاری وجے سے یہ مدرسہ رہ گیا۔ بیس تحصيل علم اس غوض سع موتى عاسبتي جوامام غوال شفاعا مرك وجس وغور بحصيل ونبا اور باعيه حب ونيا جد كااس ك علم سي كي نفع نا جوكا اورحب دنيا كالمتحان ملف سے منقول ہے کہ اس زمانہ ہیں اس اللہ اس کا خیول رکھتے تھے کہ طلباریس کون

ا پیاہے جوام ارکی طرف راغب ہے اورک درنہیں ہے۔ جوام ارکی طرف راغب ہوتا مخااس کواینے حلقہ میں آنے سے روک ، دیتے تھے کیونکہ امرا ، کے پاس سوائے دنیہ کے کیاہے جوا مرارسے مالوس ہوگامعسلوم ہوتاہے کہ طالب دنیاہے۔ چنا پخدامراکے درباريس جوعلى رمويت بيس وه ال كى بال مير بال ملايا كرتے بيس خوا ه حق بويا : حق بو ہاں جو عالم حق گو ہوا دیمعز لموب مذہو تا ہو دہ اگرامرار کے بہاں جا دیسے اور حق ہے کیے وہ مجا ہرہ ہے۔ ایک شخص ایک ہزنگ کی المانت سے لئے مفرکہ کے گئے وہاں جاكرمعسلوم مواكد ده بررك بادانا وك ما مناست كے واسطے كئے بين يتحض بيت نام ہوستے اور کچینا سے کہ ہن رگ سن کرآستے تھے یہ تو دنیا دار شکلے ا در ویاں سے واپس ہوکر جارہے تھے اس با دشاہ کے لوگوں نے ان کوج سوس بجو کر کیڑ لیا ا در باوٹ ہے در بار چھالنر كرديا. وه برزُن اس دقت دم ال تشريف ركفته تقرام المحول نے بادشا وسے فرما يا كه مام نہيں ہے جا رامبان ہے۔ بہ چيورُديئے كئے . وہ ير ركس مجى و بال سے چلے ا دراس خص سے کہاکہ میں اس لئے بادشہ کے بہاں آ پاکرتا ہوں ۔ گمرایسے فیصدی ایک بھی نہیں ہا ری اورامرا رکی متال تو تھری اورخر پوزہ کی سے یخر پوزہ کی سلامتی چھری ہے الگ ہی رہنے میں سے خوا ہ خودا ل کے پاس جاؤیا وہ تمبارے پاس آویں۔ اورتم اُل آنے۔ مثا تر ہوا مرا سے بدنا اور ٹابت ت دم رہنا پڑے قوی آ دمی کا کام ہے۔ جس کی شان حصرت ابوالحسن نوری رحمة التدعليه كى سى ہوان كى حكارمت ہے كه ايك بار أيك موقع برطے مارے تھے چلتے وجلے وجلے کنادے سٹے دیکھاکہ شراب کے مظار شیاب سے اُ تردیب بیں پوچھاکدان میں کیا ہے کشتی والے نے کہا کہ شراب ہے ضلیفہ وقست معتصند بالشرك لئة أن ب اوروه وس مشك تنح شيخ كوغصد آيا او كشتى وال كى لكرى مانگ کرانھوں نے نومٹکے یکے بعد ویکیے ہے تورڈ الے اور ایک مٹکاچھوڑ دیا چوکہ پٹراہ، خلیفہ کے لئے لائی گئی تھی اس لئے ان کا براہ السست خلیفہ کے باب چالان کردیا گیا معتفد نها بت بيبية الك صورت بي بيرة كراجلاسس كياكرتا مقا لوي كي نوبي او إسناتها ال لوہے کی زرد اور لوہے کا گرز ہاتھ میں موتا بختا اور لوہے کی کرسی بر بیٹھتا تھا۔

معتقد في تها من كور كرمون ك آواز سے يوجياكة تم في يدكياكيا حضرت شيخ في فرايا كرجوكييدس في كيا بي البي كومبى معلوم برايا فت الرف كي غرورت جيس وريز مين ال تک مذلایاجاتا معتضدر برجواب سن کر برہم جوا اور پوجما کرتم نے یہ حرکت کیول الی کیا تم محتسب ہو۔ شیخ نے فرایاکہ إل مختسب بول طلیف نے پوچیا کہ تم کوکس نے مختسب بنا يا ہے۔ فرما ياكس في تخوكو خليف بنا يا عد عليد في يو جھاك كو في دليل سے فرماياك يَاكِينًا ۚ ٱيْتِهِ الصَّلَوٰ ۗ وَآهُوْ بِالْمُتَعُوُّوُ فِ وَالْمَدَعَيْنِ الْمُسْتَكِدُ وَالدِّيعَ مَا الصَّايَكَ (قَائُم كُرِمُا رَنُوكُم رائيا باتول ادرين الوكول كوبرى بالول سے اوراس سے جو تجو كو تكليف منتج اس بيمبركين معتفند یہ ہے اُلی اُنیر من کرمزائر مواا ورکہاکر ہم نے تم کوآج سے مسب بنایا - کرایک یات بتا و کرا کے مشکر تمد نے میول جھوارو بار فرما یا کرجسہ بیس نے نو مشکے توڑ ڈالے تونفس میں خیال آباکہ اے ابوانحسن توقع بڑی ہمت کا کام ندا کہ خلیفۂ وقعۃ ۔سے بھی مذر ایس نے اسی و تدہ، باتھ روک لیاکیو کراسسے پہلے توانشہ تعالیٰ کی مضامندی کے لئے توڑے تھے أكراب تورون كاتووه نفس ك لئ بوكا اس لئه دموار مشكا يصوروا - البي بي حكايب. حنرر وعلی جنی الشیمه کی انسی ہے کہ آپ ایک کا فرکے فتل ارتے کے واسطے اس کے سیر پرجرط بینے اس نے آپ کے جہرہ مبارک پرتھوک دیاآپ، فورا اُٹر برے اور اس کو چھوڑ دیا اس نے پوچھا کہ آپ با وجوداس کے کرمجھ ہرغالب ہو گئے بھے اوریس پوری طرح آب کے نبطہ یں آگیا تھا ، پھرک تاخی بھی سخت کی باوجودان مقتضیات، کے بھرکیا وج بیش آن که الگ موسی اورقتل نهیس کیا ، فرمایا که تیرے تھو سے سے بہلے تومیری نیت الله كے واسطے بخد كومارنے كى تھى ا ورجب نبيلے تھوكا توغضة آگيا ا ورنفس نے كہا ك جلدى اس گستاخ كاكام تمام كردور توابنفس كي آميزش جوَّئئ اگرتش كرتانوفالص مانشرتعالیٰ کے لئے مذہبونا اس لئے میں نے جیوڑ دیا وہ یہ دیکھ کوسلمان ہوگیا۔ یہ حکامیت خلوص کی من سیست سے بیان کی گئی افس فصد حصرت شیخ ابوانحسن نوری کی حق گوئی کا بیال کیا كَيا تَفا - فاصل بيه كه أكرينها، امراركے باس جاكر إمر بالمعروق ، ونہى عن المنكر كيسكيس توخير ان سے ملنے کا ڈرنہیں اوراً اران کی بال میں بال مانا پریے اورحق کوئی مذکریسکے تلو

اجنتاب بى بهتر م وحدست مين سه المنهاء كنتُ الزّين مالوا يُخالطُوا الرُّ مُوَاعَ يَاذَا خَا نَطُوْا! لَأَمُوا مَا فَهُوْ نُفَادُهُ فَ الْهِ أَنِ يَعِي عَلَمَ الدينِ كَ إِمَا مَن وَرَبِينَ جِب مك كما مراء و حکام سے میل جول نزکریں اورجیب امرار وحکام سے میں جول کرنے لگیں تو و د دین کے رہزن ہیں بینا کچر تھوڑے دنوں کا قستہ مے کہ ایک عورت کی ایک مردسے آثنا فی تھی اور چاہتی تھی کرکسی طرح فاوندسے چھوٹ کرآسٹندسے نکاح ہوجا وے ایک ایسے ہی مولوی صاحب تے جودین کے رجز ل تھے اس کو ترکیب سکھانی تو کا فر ہوج الکاح لوٹ جا وے كا - يحمر توب كرك دومرے سے نكاح كرلينا۔ تعوذ بالله ايسے بى ظالموں نے على دكو ید نام کیا ہے۔ غرعل ابل علم میں یہ مرض اس رنگ سے نا ہر بھور ہا ہے اور جو اہل علم میں اخص کخواص میں اُن میں بھی میں مرض موجو دست اگرچہ وہ مذمال کے طالب میں اور مذہاہ ان كومطلوب ب منظران مي مجى أيك وسيدا تباع جوى كاموجود بمثلاً سي سيرساته سختی کی اوراس کو برا بھنا کہ تونفس یہ تا دیل کرنا ہے کسختی سے اصلاح ہوتی ہے۔اس کئے تم پر کچھ موا خدونہیں بمہاری نیت اس میں اچھی ہے کئین یہ تاویں اس وقت جیسج بولگتی *سے گرجن* و قت سختی کی تھی ۔ اس سے پیپلے یہ بات ذہن میں موتی اور یہی م*جرک* تشدد کا ہوتی اس وقت تو بجر غیظ کے کچو بھی دل میں مذتھا۔اب فرصت میں تا ویلیکڑھتے ہیں اور وهب وهونے کے لئے تعض مرتبر زبان سے بھی کہتے ہیں کہ کیا کہیں بڑی سختی موگئی یہ اس *نے ک*رمعتقدین وُتنبعین کے دل میں شبہہ یا رہے اور پیجبیں کرحنہ ہت بیرے متواضع بیں اور بیڑے صافت ہیں خود اپنے تصنور کا اعتراف کرتے ہیں پھراس پرمعتفدین بناتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ آپ جو کھ کہتے ہیں بر ری ہی اصلاح کے واسط آب كى اس من كميا ونس ب كونى كيم كهنات ادركونى كيم كهناب وعن ايس معتقدین اس کے دماغ اورزیادہ خراب کردیتے ہیں مولانا فرماتے ہیں ۔، تن ففس سكلسسندا ما خارجا ل از فريب واخلان وفدرج ل آتش گویدنے ثم ابار تو اینش گویدشه تم همراز تو ا وجو بيندخش إرمرست خوش الأكبري روداله دست خويش

سد جزاران دام دوا ناست النفلا ما جوم سدغان حریش بے نوا دم بددم بالسة دام تو ایم سریکے گرباندوسیم بنغے شویم میر بانی جردے مارا و باز سورے دامی مروکم اے بینیاز داسے خدالا کھوں دام دلتے موجود جی ادبہاری حالت مرغان حریص کی سے دقیاً فؤلٹا ایک نے دام میں بینس جاتے جی گویم باز دیم رغ ہی کیوں مربوع بین آپ کی یا خایمت کی ہرقت ہم کوران داموں سے نکھنے سہتے ہیں گریم بھر دوسرے دام میں چنے ہی ا

سیکن میرصندر می امریت که جوشخص عمل کرزاسته اورا خلاص کی سعی میں رہتا ہے اس کو غلطی پر تنبید منه و رموتی ہے میکن مشکل یہ ہے کہ اکثر تنبیہ ہر بھی تدارک نہیں کرتے تدار كرفے سے عالاً في سينفس كهمّا سے كرآ مُندہ ايساما نوري كے اوراب ندارك خلاف منه بِلِيكِن بِأُورِلِمِ وَلِمَا مُرَاسٍ، وقبت تدارُك إرابياج وست اورعي أنا علاد غلطي كا قرار ارايا بال تُوا مُنْ كُونُونُ كَيْ تُونِيْقِ مِولَى بِهِ الرَيْدُ إِلَى " يَكُر في سيسيق مِوزٌ جِاتِي بِهِ الرَيْفِيلَ كَمِوتَى جاتی ہے پیر تخربہ کی باسناہے ایک دنو کا اور موجاتا ہے و دیا زجب کی نشیب و فراز موجاتا بت تونفس كهتات كتمهاري دراطرك المست لطافت بميلا لاكني بي تمهار ، وورن يں جو كھوآتا ہے وہ بچے ہى موتا ہے ائم كانتي ہيں ہوتى سويدامر في نفسة و سيح بے ادوا مومن کے اندیکل دیفنو و کی ہدولت فراستہ مجے پیدا ہوجاتی ہے پٹ پڑتا یا ہے کہ اِتَّافُدُ اِلْاَ مُدَرّ الْمُوَّوْمِينَ قَالَمُكُ يُنْظُوُّ بِهِ فُولِنكِهِ : موم : أَنْ إِست ساقُراراس لنا دوه تُوبِقَدُ الدون بنا الأسافي منا ہے کہ ہمار سے حصرت طابی نساحی رحمۃ الت علیہ کی خدمت میں ایک شخص آ کے انھور کے مشوره كياكه فجع مدمية جا ناست كس طرف بوجاؤن. قد بالأكه ينبوع كوجاؤ، دوسراا بك اورآيا اس لے بھی مشورہ لیا اس کو فرما یا کرملاطا فی لامنۂ اوجا ؤیروجس ٹوینبوع کیے ارسۃ سسے جانے کے لئے فرمایا تھا وہ بھی تسی صلحت ہے سلطانی ہی راسة کو گیا اور حصاریہ کے مشورہ پرعل مذكميا اس كو وليسے بھى بہبت آ مكليف ہوئى اوريدو ۋل سے بھى سايفا پيڙ گيا اوراُن ے الگ به تکلیف بهنیجی اور چس کوسلطانی اِسته کامشوره دیا تخاوه راحت ہے ج*یا گیا جھز* ہے اس کی وجہ دریا فنہ کی گئی کہ آپ نے اس کواس راستہ کامشورہ دیا۔ اوراس کو دوست لامة كواس من كيا تنهمة بتحي وما يجب يهنا آياميرك دارمير وبهي آياجوا س كويتايا اويب دوسرآ ياميريت ول من اس دفية يبي آيا جواس كومتوره ويا بهوا يستضفص سے والعي فلطي کم ہوتی ہے ،اسی کےمنا سب،ایک اور حکا بہتا ہے کہ ایک ہور کِٹ کی خدمت میں چندآو می بوسفركرنے والے تحصیلینے اور دخصرت بہونے آئے جب و و جانے لگے توانخوں نے وقل كياكہ حشرت ہم کوکچہ وصیت کیجے ۔ان ہز رگہ نے قربایا کہ باٹنی کا گزشت مست کھا ڈاکھول نے عرص کیا کہ حصرت بھم کونو ہاتھ کے گوشہ ، کھانے کوخطرہ بھی نہیں گذرتا یہ آرہے کیوں فرما ہو،

فرما يا كەمىر مے منە ئەراس دفت ابسا ہى نكلا، دالتا اعلى كيا دجە ہے د دلوگ رخست موكع اتفا وَالْهِ عَمِول كَيْرُ اورا) بيابان من بينج كنيه اور ببوك اوربياس ہے باب مونے اتفاق سے ایک باتنی 6 بح سائے سے دکھائی دیا سے اتفاق کیاکداس کوکاٹ کر کھا نا جا ہے ا کے نے اُن میں ہے منٹی کیا کہ تم کو کیا حصات کی وصیت یا د نہیں ہے انھوں نے تیویر واہ مذکی اورسے خوب ال کا بوزت کھا یا بیکن اس ایک نے نہیں تھا یا۔ اور گوشت کھا کر سورے کہو تحكيمه باندے ہورہے ﷺ بگرجس نے نہیں کھایا تھا اس کو نیندنہیں آئی جا گتا رہ تھوڑی دیر یں ایک جماعت ہاتھیوں کی آئی اوران میں ایک تبھنی بھی گتی اس تبھنی نے اپنے بچکو للامش كرنا شروع كيا ثلاش كرتے كرتے و بال مجي آئى جمال يہ لوگ سوتے تھے او إن سونے والوں میں سے مرایک کامنہ سونگھنا تواس کوکوشت کی بوآئی اس نے ایک ٹانگ پریاؤں رکھی اور دو سری ہونگہ سے بذرکراس کوچیرہ الااسی طرح سب کاکام تنام کردیا مجعد آخریس اس کے پاس آئی چونکا سے میوہ دار درخت کے نیٹے لے گئی اور ٹھہ کئی اس نے خوب سیر ہو کرمیو۔ کھائے اس کے بعد اس كوراسة برجيوراً في ان حصرات كي يان موجاتي هم عه كفته أو كفت التدبود كرجيم از ملقوم عبدالتابود واس كاكبا مواالمتر تعالے كاكب مواب أكره بندے كم منت نكاب لیکن گفتگوا س میں ہے کہ تم بھی اُن میں ہویا محض تمہار نے فض کی تسویل ہی ہے۔ م اے مری کردہ بیب دہ یا موار مرخوا ہی برد اکنوں ہوش دار الضّخص جويماده موكرمواركامقا بدكرته تواينا سرسلامت مذ الحجائ ذراستبعل) چونتویوسف نمیتی میقوب باش مجموا و باگریه و آغوب باسش چوں نداری گرد بدخونی مگرد نازرارونے بیاید جیجو در د زشت با شدردئ نازیبا دناز عيب بإشرحيثم نابيسنا وبإز رجب تم يوسف على السلام بعين مطلوب نهيس موته بعقوبٌ بعني طالب ہي رموا و إس كي طح گريه درشوب بعني در د وطلب ميں يمو. نيائے لئے گلاب جيساجہ ۽ چاہيئے جب ايساچہ ہ

نفس ازورہ میں دیے روانگ رنفس از وصامے ، وہ نہیں مرا انحم بے التی سے اقسردہ مجور ہا ہے ؟

مجمیں گانفی کیا کہتے ہیں آج بھی کیا ہوگا تواس کے والی سے بچے دیر گے ایک برزگ کا قول مے كنفس مجى مولوى معانى بريا دورك احتمالات تكالت بال الرمطائن جوجا وك اولاس كى خوا مش محفن خير جي خير م وتوسحات الندليكن اعما دسى مالت مي مذكرنا جاسية. اکٹراس کی تجویزیں کچھ مذکبچھ کمرچنرور ہو تاہے۔ ایک برد رگ ایک ججرو میں عزالت نشین تھے ا ور ذکرالتذکیا کرتے تھے اتفا قاکفا رؤسکین میں مقابلہ بیش ہوا۔ ان بردگ کے نفس خیال آیاک چلوجها دکریں اور شہید ہول گے بھر سوحاک میرکیا بات ہے نفس نے پر کیوں تجویز کیا فاقر اسامي كونى كيدفى بي بهت موجع سيمعلوم مواكنفس في اسمي ايف لي بيات بوري باست بخویزگ بخی ا در موجا بھاکہ پیخف رات دن مجھ کوسستا تا ہے ا درمیرے سر پر ناگوارا موسے ہرد قت آرہے چلا تا رہتا ہے اورطا عات میں ہرد قت مجھ کو گھوٹتا ہے . اورکسی وقت جین ليئ نهيس دينا شهيد موتي مي ايك دفو بإب كث جا دے گا دراس ميدبت سے بخات موجا وسے گئ جب يه كم معلوم مواتوانفول في نفس كوجواب دياكمي جھ كواس عبيب مسلم بخات مه دونگا میں نوتج کو بہاں جحرہ میں ہی ضہید کروں گا بعض بوگوں پر حج فرض نہیں ہوتا اوران کو حج کی موس مہوتی ہے اس میں محی نفس وشیطان کی بیسو رہوئی ہے کوا یک نفل کی تحصیل میں بہت اسے فرائف برباد مونے میں بیونکہ بہت لوگ جے سے سفريس ٹمازیں چھوڑ بلیٹھتے ہیں اور د فقار سے جزاگ وجدال اورسب مضتم میں بتلاہوتے ہیں اور بعضے اس لئے حج کرتے ہیں کہ حاجی صاحب بن جائیں گے لوگ تعظیم ہے بیش کیے ایسے بی لوگوں سمے لئے حضرت مسعود قربلتے ہیں ہے

اے قوم بچے رفتہ کھا ئیسکہ تھائید معشوق درا پنجاست میائی ہیا بید بین اسے قوم بچے برگئی ہوئی تم کہ اس ہوتم کہاں معشوق تو بہاں ہے بہاں آدیمہاں معبوب نقیق کی رحد الو حالات خاصہ میں وطن رہے میں ہوتے ہیں خرص شیطان ہر اور چے نقل اواکرنے میں بہت سے واجبات و فرائفس ترکہ، ہوتے ہیں غرص شیطان ہر شخص کواس کے مذاق کے موانی دھوکا دیتا ہے۔ نصوط سے روز ہوئے کہا کے مولوی حدا میں میرے یاس آسے ان کے نقس نے میر بچو پر کہا تھا کہ نوکری چھوٹہ کرا لائے کے واسطے میرے یاس آسے ان کے نقس نے میر بچو پر کہا تھا کہ نوکری چھوٹہ کرا لائے کے واسطے

پرهائیں اس کے کتنی اہلے سے فلوص نہیں رہتا میں نے ان سے کہا کہ پشیطانی وسوسہ، كر شيطان نے ديجياك دين كے كام من لكے مدئے ہيں ان سے يہ كام كى تدبيرسے جيوالان چاہئے تواگر سے كہتاك بروها ناچھوڑ دوتواس كى برگز ندجلتى اس كئے اس كى دەصورىت بچو پر کی جو دینداری سے رنگ میں ہے کہ اس میں خلوص نبیس ہے ۔ نوکری جیموار کیر پڑھا وَتوسمجهِ لوکِد اَب تو با بندی پنخواہ سے بھی کام ہور ہاہے ا دراگرنوکری چھو<u>ڑ دو ک</u>ے تو بابندی تو ہوگی نہیں رفیۃ رفیۃ پڑھا نا ہی چھوٹ جائے گا اورشیطان کامیاب موكا اوريجونم كووسوس ميكريم فيما وطدار لباع خلوس نهيس مها تويس تم سے پوچیتا ہوں کہ کم کواب مثلاً منت علتے ہیں موبتالا وُکہ اگرتم کونت باللخام بر بلا ویں توتم اس صورت موجودہ کوچیور کروراں چلے جاؤے یا نہیں کنے لگے کیں توبرگردن وادُل گایں نے کہاکس معلوم ہوگیا کہم رویب کے لئے نہیں بڑھائے بلکہ الشرك واسط برصات بواورروبي كذران كسك ليت بودنياتم كومقعسودنييس بس خلوص د ہونے کا دروسے خلط تا بت ہوا اس سے نوکری برگذمت چھوڑو لکمیں رائے تویہ ہے اگر عالم امیر ہوا ور تنخواہ ملنے لگے تب میں اس کو جا بیے کہ تنخوا دے کریڑ سکا گ اگرابیای امارت کاجوش اینے وہ تنخوا ہ بھرمدرسیں ویدسے گرے لیے صرور زاک با بندی سے کام ہوتا رہے ہادے فقہار جزا ہم التہ خیرا نے تکھاسے کا گرقاضی المبرير موتواس کو بھی تنحوا ہ لینا چاہئے اور وجراس کی یہ ہے کہ اگر کونی قاضی شخوا ، مالے ور دس برس تک وہ قاضی رہاا دراس کے بعد کوئی غربب قاضی ہوکرا یا تواب بخواہ کا جرا مشكل موركا سحال الشافقها كاكيا فهمس يدحضوات حقائق شناس يتقداس شان كاعلم فهم یه ا خلاص دِ تقوی کی برکت تھی مولا ٹافروائے ہیں ۔

بینی اندرخود عسلم انبسیا، به کتاب و بیمعین وا دستا رنبیارٔ جیسے علوم بلاکتاب داستاد اور معاون کے اسبے نسلوب برقالبن باؤگ، علم چوں بردل زنی بارے بود علم چول برتن زنے بارے بود ملم جب قلب برافر کریے کوشیت اور شلوس بیار ہوجائے تودہ دسوالی لی النّری میں ہوگا اور گر

نن الشموليني تربان برتقرير بي بنوياس كوتن بروري فرنعير بنايا قوتيرا بوجوا وروال ب ان حصرًا من كي خلوص كي بركيفيت متى كرصاحب وابركي تصنيف. تما منهيس موني روزه برابر رکھتے تھے اورطرفہ پرکسی کوروزہ رکھنے کی خبرنہیں ہوئی خدا جانے کتنے سال میں حدایہ لكها بهوگا برا برروزه ركهنا اوركسي كوخيرية جوناكس قدراخلاص كى بات بيم مردابه مكان يس بين كريكية تص لوناني مركان سے كھا تالاتى تقى اوركه كرچلى جاتى جب كولى مساقر ناآمشٰۂ سلھنے سے گذرنااس کو دہ کھانا دیدیتے لیکن چونکہ اپنے محصوصین سے پردہ نہیں موناس لئے تحدث بالنعمة كے طور بركيمي فاص سے برسب قصر ذكر فرما يا بوگاك لئے ہم تک منفول ہوا اس خلوص کی برکست سے جن کونور فہم عطا ہوا ہے یہ ان کی تخفیق سے ك تنخوا و لينه مين صلحتين بي بين تفس بعض ا وفات ان صلحتوں كے بير باد كرنے سے لئے يہ رائے دیٹا سے کہ بخوا ہ مت لوغوض شیطان اور نفس بٹرخص کو اس کے مذاق کے موافق بہا سبه اور فقيهه او محقق اس المئه تبيطان بركراب سيركه وه اس كه ان مكا بمسع واقعف موتاب اوران كوطلع كرتاب صديث من مع فَقِينًا وَ أَحِدُ أَشَنَ عَظَ النَّيْفَانِ مِنْ أَنْفِ إِنِّهِ یعنی ایک نقیبه شیطان بر سرار عابدے زیادہ بھاری سبے داکرٹ کرلوگوں کو اس طرح تباع بوى ين كريتاركرة سب كه ان كودوق شوق وجدوكيفيت ومحويت كاطالب بنا تاسيخ یا در کھومقصود ذکرسے قرب ہے اوجیں مل ہیں مجا بدہ زیادہ ہو گااس میں زیا دہ قرب ہگا نفس نے اپنی جان بچانے کے لئے یہ حیلہ نکا لاسپ کہ ذوق شوی کی تحقیل میں پڑ گیا کیونکہ ذرق شوق ہونے سے بھرطاعت میں مشقت نہیں ہوتی اِں وُدی شوق کا بھی ایک وتست ہے اس دقت مربی حقیقی خودعطا فرمادیں کے لیکن ایجی وقت نہیں آیا تواس کی فكرفضول سب كبيوتكم تمهارى تجويمز سيمرني فيقى كانجوير بهترب مثلا أيب مريش سيراس ك التحكيم صد حب في منه و كا و زبان جوا مروالا جاندى موق ك ورق من لبيد المرتجويزكيا اورايك دوسر مرين سك لي المتاس مكما أكريد وسرام لين كيف لك كفكيم صاحب مجي عجيب تخص بين اس كے واسطے مزيدار مفرح دوائخو برزگ ا ورميرے واسطے اليي بدمرہ تویه احمق ہے پہنیں بھتا کہ اس کے اندرسے توما دہ فاسد ٹکل چکاہے ا درا لمتاس پیا کے پی چھے اب اس کے سے بہی مناسب ہے اور میر کاندر مہنوزہ دہ قاس دہ موجورہ وہ بغیرالیں بدمزہ وواؤل کے مذابکے گا سلے بہی مناسب اسطح ببتی منتہی کی جوکر اپنی اصلاح کر چیاہ ہے میں کرے ادر لینے کواس برقیاس کرے تواس کی حیاقت ہے عاشق کی تو پیشان ہو ، پا جیے کہ ہرال میں راضی رہے بدیا فرا یا گیاہے ہے خوشا وقت شور بدگان عشش اگر دیش بمینند و گر ہم شس گوایا نے از با دسشا ہی نفود بامید کرشش اندر گدا نی صبور اس کے فرائے از با دسشا ہی نفود بامید کرشن والے ان کی امید پر فیقے میں اوراگرائ مربم رکھتے ہیں ایسے نقیر کم بادشا ہی سے نفرت کرنے والے اس کی امید پر فیقیری میں قائوں کرنے والے ہیں )
و ما دم مرشر اب الم درکشند و گر آلمخ برسنند دم درکشند و مرادم مرشر اب الم درکشند و گر آلمخ برسنند دم درکشند و مرادم مرشر اب الم درکشند و گر آلمخ برسنند دم درکشند و ایس میں دیج کی کرد وا مسط دیکھتے ہیں اور جیب اس میں دیج کی کرد وا مسط دیکھتے ہیں اور جیب اس میں دیج کی کرد وا مسط دیکھتے ہیں اور جیب اس میں دیج کی کرد وا مسط دیکھتے ہیں اور جیب اس میں دیج کی کرد وا مسط دیکھتے ہیں اور جیب اس میں دیج کی کرد وا مسط دیکھتے ہیں اور جیب اس میں دیج کی کرد وا مسط دیکھتے ہیں اور جیب اس میں دیج کی کرد وا مسط دیکھتے ہیں اور جیب اس میں دیج کی کرد وا مسط دیکھتے ہیں اور جیب اس میں دیج کی کرد وا مسط دیکھتے ہیں اور جیب اس میں دیج کی کرد وا مسط دیس میں تو خاموش ہو د ہتے ہیں )

حسترت سرمد قرماتے ہیں ہ

مسرمدگلہ اختصاری یا یدکرد کیسکار ازیں دوکاری بایدکرد یا تن برینائے دوست فی بایدداد یاقطع نظر زیارے باید کرد دسر دشکان - کومخصر کردا وردوکامدر میں سے ایک کام کردیا تو تن کومجوب کی ڈنٹود عاصل کرنے کے لئے وقف کرد دیا محبوب سے قطع نظر کرد)

عاشقی بیسیده بگوین وجان را بودل ول برست وگرت دادن وجیران بودان در ادن وجیران بودان در ادن وجیران بودان در ماشقی بیسیده می باید و با در ادار در ماشقی ایامیده می در ماشتی اور میران در با

سوسے یفش نظرکردن درایش دیدن سے گا دی فرشدن دگاہ مسمہ ان یو دلاء رمجبور ۱۰ زلف بین تبی کی طرفت نظرارا کیھی وہ آئی ہوتا کیھی یا تی ہوتا ) اس شعریس اسلام سے مراد بسط سے اورکنران سے مراد قیعتی سے بینی قیفن وبسط دونوں

كو جهيلي حضور جيلے الله عليه وسلم سے زيادہ كون مجبوب مبو گار حضوصلی الله عليه وسلم بهر تنین سال کامل فیص کی کیفیت ریا باریا ادا ده قرما با که بیبا (<u>سے نیجی گرادی کی</u>یونکه ۱۰ نوم تے جنال عدار دہ ہے دورہ زندگائی ہے دورے اندگائی دو تے جنال عدار د دیدودست کے جینے کا کھومر و نہیں ہے ووست کے تدکا لی بالحل ہے مرو ہے ) ليكن منبهمال بيئ جاتے تھے بیں اگرقبعن علامت بعد ہوتی توحضو چیلی الشرعلیہ وسلم کو كيبون هو تاجب ملامت بعد نهين ميمراس بركام كو بريشان موامام غوالي زيب مدرسة نظاميدسے فارغ بوكرشك بي توبهست بريد عالم بوسنے تين سوعلمارا ن سے سا تھو چلتے تھے ایک مدت تک اسی حالت میں رہیے اس کے بعد خداطلبی کا جوسش جوا اورول مي آياكرمب جمور كرفينوت اختيار كريس ايك مدست امروز فروايس ري اً خرابک بادمیب ترک کریے صحرا، قدس میں جا کے معتکف ہوگئے اور مذہب تکسیب معنت بي بده وديا ضبت كي اوردس برسس ككسيات بقريش واتع ربا وريجر بومست ا وداستخوال مح کچھ باقی در با قریب المرگ جو گئے بعض آس باس سے رہنے والے ان کی مالت و کچھ کرکسی نصرانی ڈاکٹر کولائے اوران کی تبض دکھا تی اس نے ٹبص دیاو کہ کہا کہ ان کومحیت کا سرفس م ا ورمحبت بھی مخلوق کی نہیں بلکہ خالق کی ہے جب تک ان کو وسل میسرۃ بہوگا شفا ، بہوگی سہ تَنُولُسُعَتِ حَيْدُ الْهُوَىٰ لِبُدِئ ﴿ فَلَاظِيئِتُ لَّهَا وَلَا مَرَ ارْقِتُ رَالْاَ الْحِينِيْكِ النَّرِي مُنْ مُفَقَّتُ بِهِ ﴿ فَعِنْدُ أَوْ مَرْقَبِتِي وَ يَوْمِينَا رَقَّى زمیرے جگر کوعشق سے را نب نے کاٹ لیاہے مذاص <u>سے لئے کو</u>ٹی طبیبہ ہے نرچھ <sup>ا</sup>رچو<del>کٹ</del>ے دالاہج اس جمیوب کیمیں کی محبت نے ہیرے واٹیں چگہ کرنی ہے اس سے یاس میری جھاڑتھو اورمیرے لیے تریاق ہے،

امام غورالی چیخ مارکریے موش مو گئے غوض عدتوں سے مجا بدہ وریاضت سے بعد کا ل ہوئے او کھیر بغدا ویس آئے تواور ہی مثان سے آئے کہ علما، وتعدید وصو تیہ سب کے امراض روحائی بیان فرطتے تھے اس پربعش علی وشمن ہو گئے اور کمفر کا فتوئی ان پریکایا گیاا حیا، انعلوم جلائی گئی الحد لینہ پرسنت امام غوالی کی ہم کو بھی تعییب ہوئی کہ مجھ پرکفر کا فتوی بھی دیا گیا اور میری کتاب

بہشتی زبور جلا لی گئی مانسل یا کیسی کے لئے ذوق شوق مصلحت ہے کسی کے لئے گھان اور كيمكت بي حكمت باس كئان نبالات ، كو جيوا كركام من لكن چا بيغ غونس وختلت البقول مي منتلف اقسام كي مبوايا في جا الركليات ال سبقمول كي تين مي ايك موى متعلق علوم سے دوسرے متعلق اعمال کے لیسر میتعلق امور تکوینیے علوم کے متعلق جو موی ہے اس کا نام بدعت ہے بی حقیقت نیے دین کو دین جمناہے اور بدعات بہت سی ہیں لیکن شب بات جو حنقریب آنے والی ہاس کے متعلق کھھ بیان کیا جات ہے شب برات میں دوقسم کی برختیں ہیں ایک علمی روسہ ی علی علمی یہ ہے کہ حلوہ پیکائے کوفیڈی یامش نه وری کے جانتے ہیں اور اس کے متعلق مختلف روایتیں گردھی ہیں بعض کہتے ہیں كحضور سلى الته عليه وتلم كاوندان مبارك شبيد مواتها اسمين حضويط الشرعليه وسلم في حلوا كَ يَا تَعَا لِعِنْ كَبِيِّةِ مِن كَرِصْ تِ تَمْ وَيْنِ التَّرْتَعَا لَىٰ عَدْ حِب تَهِيدِ مِوسَے حضور صلى الله عليه وسلم نے صلوے بيان کی فاتخہ ولائی تنی حالانکہ په دونوں واقعے غ وہ ا ہ ۔ کے ہیں اور و د شوال میں ہوا ہے اور شب بات شعبان میں ہوتی ہے تو یعقل کے بھی خلا ن ہوا اور نقلاً بالكلب السل بي بعث كهته مي كرتب برات مي روصيل آتي بين ليكن في برب كەردى كوآنا يا تومشا بدە سے نابت موگا در يا دى سے تومشا بدە تون بہے كنبي روگئی وجی سوامس ہے جی کہیں تا ہے نہیں بلکہ وجی تواس پردال ہے کہ روحین یہاں نہیں ٱتين النَّه تعالىٰ فيما تين بين وَمِنْ وَرَبُّهِم بُونَ فَيْ اللَّهُ اللَّهُ يَوْرُ مُنْعَتُّونَ مَا سل يكه روح اور اس عالم کے درمیان قیامت کے کے ایک بردہ ہے جواس کواس ط ن نہیں آنے دیتا بال اگرخرق نادت کے طور پر بعنن وایانت موجا دے تووہ دوسری بات ب جیسے شہدار کو تویہ آنا بلو کرامت کے ہوگالیکن کرامت دائمی اورافتیاری نہیں ہوتی اور وہجوا ختیاری ہوتا ہے اس کا نام تصاف ہے کیونکر کرامت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایت کسی ولی کاکسی طورسے بذریعیکسی خارق کے اعوا ظاہر فر مادیں اسی کے بعض مرتب بعدا كرامت كوبجى كرامت كى خبرتك نبيس موتى ايك برزگ كى حكايت بكركس نے باد ف و کوان کے متعلق کچو کہدیا با دشاہ نے ان کوطلب کرکے اپنے سامنے بلایا اورجوسوال ک

بادشاه کرتا تھا براہ جرات و ہی سوال وہ بیزرگ کرتے تھے حتی کہ آخریں باد شاہ نے کہا کوئی ہےان برزگ نے بھی فرما یا کہ کوئی ہے اسی وقت ایک شیرغ اتا ہوا ایک اً دِینے سے نمودار ہوا بادیثا ہ اورسب لوگ بھاگے رہ کے ساتھ یہ نبی بھا گے۔ جیسے جب موسیٰ علیهالسلام کوحکم مبواک عصا کوڈالدوا ورڈالنے ۔ اثر دیا مبوسیا توموسیٰ خود ذُركِيُ اگرافتیا ری فعل ہو تا تو خون ری کرتے غرض کرکدا مت اختیاری اور دائمی نہیں مواکرتی اورتصہ فات اختیاری روح کے لیے کسی دلیسل سے ٹابت نہیں اور ملادلیل اعتقا جا ئرنبيں كە خلاف ج. قال الغرتعالى دَرَ تَقَفْ سَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِنْمٌ اورجِي بات ک تھ کو محقیق یہ ہوا مں پرغملہ یا مدمت کر بعض کا بیعقید ہ ہے کہ اگر کو ٹئی اس را تیمیں ايصال تُواب يَ كرِئ تو روهيں كوئتى ہو تى جن بنوب يا در يكمنا چە جنيئے كەمردە كواپھيا تواب كرنا ينفل إورنفل كے تيورنے برملامت كرنايا بدد عاكر ناگنا دے اس عقيده سے تولازم آتا ہے کے مردہ بھی ان وکر تاہ صال تکدمنے کے بعدان ن کنا ونہیں کرسکت كيونكاس وقت توكشف عط موجاتا بغرتن يدرب امويه العليمي . شب برات مي صرف مین ام حدیث سے نابت میں اول یہ کہ اس شب میں قبست ان میں جا کراموات کیلئے د عاكرين اوران كوير ه كرخشير لكن أرود بن كرّجا ناچا بني بكر كيفد انفق اب اينا ويا برجا دے اور سنت میں اسی قدر نقول ہے گریجونکہ اس کی خون ایصال ثواب تھا مردہ کیلئے اس بردومها والتي كوفي س كيسكة بين كدعبادت ماليه كالجمي كيونوا ب ببني ديس بس الركيوك نا د غیرہ بلا قیدنىلوے وغیرہ کے یکا کرایعیں ل اُنوا ب کریں آومنٹ نفۃ نہیں دومسرے پ*اکریڈو*و خب كوعبادت كريس تيسر يركه بيندرة تاريخ كوروزه كيس بيس يرسب امورتجب بيس باتی سب خرا فات ہیں جس وقت میں یہ رسوم ایجاد ہونی ہوں گی ممکن ہے کہ اس وقت کو نی مصلحت ہولیکن اب چونکہ ان کوجنہ وری سمجھنے لگے ہیں اس لیئے اگر کو نی مصلحت بھی موتی تب بھی بوج مفدہ کے اس صلحت کا اعتبار نے کیا جاتا جیسا فقہی قاعدہ ہے کہ مورنيه مقصود مشرغايس دفع مفسده كے لئے مصاحت كو ترك كرديتے بي اس لئےاب ور واجب التركيبي اوراگروه برزگ جواس كے موجد بي اب زند، بوت تولقيناً ان

ر روم كوده خود يعي منع كبيت قصحايه رضي الترخ نهم نے بڑے ۔ بيوا النصلي الترعلية و للم لئے وقت كي بعض عا دائت كوجوك مصلحت سيقى إوصرون ﴿ وَبِي سِيمَ الرَّبِ السِيمَ الرَّبِي الْمُعْلِمِينِ فَرِيرًا خور تول کا جما عائد . ومساجد میں آن سواکر ہم بھی پیلے رز گول کی ان پرم کوروک دیں توکہا جرح ہے مغاری ہی کام ہے کہ ترہا مذکے رنگ اور ہواکو دیکھتے ہیں ترہا پڑکے ریئے سے اس فسم کے اخَام وَكُمَّام احَكَام بِمِيتُ بِدلتَ ربِّعَ إِين بقراط مطب سَح نَسْخ أَلَر لَهِ فَاطبيب أَجْكُل بمِنْ تَع توهرگزنفع مذ ہوگا بلکەنسرر ہونے كا حمّال ہے جا وق طبیب تحدوہ بخو ہوكرتا ہے كەملەن كے مزاج اوراس وقست کی آپ وہواکی موافق ہوالیستہ تواعدوہی ہر،جومتقدیبن کے مد**و** <del>کے</del> بین، ماسر، پرکه طوی اورآنشیاری وغیره سب خرافات، ساس کے علاوہ (یک اورالترام كرركها سيكوس روزمسوركي دال جي طروريكتي هيمعلوم نهيس حليب اورمسوركي دال كا كيا جولاسيم أيك منا سبست تو دونون من معلوم موتى هي كحلوب ورمسوركي دال كے لئے ووصرب لفشل بم معنى بولے جلتے ہیں جنا بخر کو ایا تاہے حلوا خورون داروسے باید وحلوا کھاتے کے لئے منہ جا بئے : اور پر بھی ہونا ری ٹریان میں ہولتے ہیں پیمندا و ژمنور کی وال اس کے سوا اور كوئي مناسبت توسمحويس آتي نهير، اكيك اعتقا دلبض لولوار كاشب برأت كم تعنق يهيه کے جومردہ اس سال بیں مرتاہے وہ مردول میں شابل نہیں ہوتا جب تک اس لوشپ برات سے ایک روز پیلے ملوا دے کرم دول میں شامل ، کہاجا وے اس کا ام ع فرد کھاہے ان ممتر اعتقادات كموجد يميى ركعظ بيرائه وسلياني الييابي وكبيرج ميرآ بدني جوان ملّانوں کی حزمں اس تعدیہ ہوتی ہے کہ ان اوجا ابر رہے ئیز کی بھی کچھٹمپیر نہیں ہوتی ان کی پرنیتی ور حرص پیرچکا بیت یا وا فی ایک بھوا نڈسٹے دومیرےسے پیری معیدسے بہتر فرق کول سے اورمی ہے پدرکون ہے تواس نے جواب دیا کہ سیسے بہتر فرقہ تو ہماراہے کہ ہمشنوتی ہی مناتے ہیں کہ خدا کرے سی کے بہاں شادی ہوا ورہاری پوچھ ہوا ورسب سے بدتر فرقہ میحد کے مُؤْلُوں بمب کے بمیشرغمی منا نے ہیں کہ کوئی مرے تو ہم کو ہے ، واقعی اس فرقہ کی بھی جا عه تطبقال الله كي . وورس في الم منوم كم أي عجيب العمل بين مركي زير العمل بين السيء في ب

به منهٔ و مِعْصورِی داریعتی ۱۲۰ بحق ۴ هرا یکسه کامیرنهیس وامندا علم ۴۰ مه

ے اگر کوئی موٹا ساآ دمی ہیار ہوتا ہے اوران ملانوں سے کہا جا وے کر دعا کروکر النتر تعالیٰ اس کو محسن دے تو ہر رول سے دعا یہ لریس کے بلکہ دل سے یہ چاہیں یے کہ میہ مرے تواچھاہے تاکہ ہماری مونجیس ترجوں۔ برمنب ہرات کا صودہ درمحرم کا مجراسب ان سي اكالين كي اليجا دمنسوم موتاسية اسى لية ايصال ثواب مي السي تيس لُوا لي مِي كينبر ان کے کوئی کچوکسی کو وے ہی نہ سکے مثلاً کھا یا بی سامینے رکھ لربیخ آیت ونجرہ پڑھٹا كرعوام توخود بترصنانهيں جستے لا محالان ہى كوبرا دائے اور دبيل دين توحسە بھى صرورسے گااسى واسطے میں کہا کرتا ہوں کرجہاں بدعات سے منے کرنے میں لوگوں میں لوگول کو وحشت ہوتو ہوں کہنا جاہئے کہ تم سبہ کچھ کرو گمران ملا ٹوں کو کچھ مست دوالٹہ کے واسطے ٹائخسہ ولوا یاکرو بھرد کھولینا کہی لوگ بدعات کومنع کہنے لیس کے بیونڈ ملنا ملا ٹا توکھورہ کا نہیں اور قائح کے لئے جگہ نگے سے گھییٹے جا ویں گئے ید عاستہ خود جھیوں، جا ویں گی دوسری قسم جوا كے متعلق اعمال كى ہے تعنى كوئى عمل كى غرض فاسد مثلاً جا ، مال وغيرو كے لئے كيا ما وسے جیب کداو پرفوس اس کے تعلق بیان ہوچکا ہے بیسری قسم موی کے متعلق احکام تكويبنيركي باحكام كى دوتسيس بين ايك احكام تكليفية تشريعيه جبيب روزه منازركوة وغيريا دوسرى قسمٌ كموينيدا حكام كموينيدا حكام وه بين جوقصه وقدرك يستعلق بين بمثلاً إرش دونايات موناسفس مونا ياعنى مونا وغيره وغيره اس كمتعلى جوبوى ب اسكانام رائ مونامنا ہے گولفظ الديّه عام ہے گرباتسيت بدعت وغيره کے يديغظاس كے زيادہ مناسب ہے غرص يكوان احكامين مي بوك بني خوابش نفساني كيهوانت إئه تكت بين مثلاً أج كل بارین نهیں موٹی ا دب کی بات تو یہ ہے کہ وعاکریں گٹنا موں سے استغفار کریں یہ تو جوتنا بہا بلكه رائے لگا بالرت ہيں كہ صاحب اگرما ون اُ تركيا توبس كھيتي گئی ان سے كو ئی لوپھے پيمشورہ كس كوسسنات مبويم كوسد: (الوبيكاريم كوفئ نفع تهيس اس في كرجاد حقيضة كي نوبا منتهي اورخدا تعاسلے عالم الغیب والشها وہ ہیں ان کو ہرامرکی اطلاع سے ان کوہمی سٹا نامقعسو دنہیں تھے بس بیمن عرائن موا اور خدائے تعالے کورائے دی کربارش مونا چاہئے التراکیس مخت بے دنی اويگستاخي ہے حق تعالیٰ کی حاکمیت اور حکومت کا مقتعانو یہ تھا کہ اگران کا اون مزہوتا ان کے سامت

د نواست کے طور پرزر بان بلاناکھی دور ند جونا اور دعا ندکر لے کی کھی اجازت ما جوتی پیمائیکہ اعتران کرنا اور دائے مشورہ وینا ان کی تو بیشان ہے ہے

بست سلطانی مسلم مرد را بیست کس را زبره پون وچرا دباد شابی اسی کی مسلم سے کسی شخص کوچون چراکی طاقست نہیں ہے ،

تووقرما تعمين فَكَ فَكُنْ يَمُنِكُ مِنَ اللّهِ شَيْدٌ إِنْ أَدَادَ أَنْ يُكُلِكَ الْسَبِيْمَ بُنُ مَوْعَ فالمَهُ ؟ مَنْ فِي الْوَارِ جَمِيْعًا وَيَنُّو مُلْكُ المَتَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا لِينَ آبِ فراديجِ كُركون اختيار ركعتاب فدائ تعالى كے ساب نے ليحذ ہى أكروه سے بن مربم اوران كى دائدہ اور تمام دنيا بعوالوں كو باك كرنا چاہيں اور آسانوں اورزیین کی اوران کی درمیانی چیزوں کی سلطنت خداسی سے لئے اور بعظے ایسے بياك بوتے بير كاكركون شخص جوان مرجا الب توكيتے بيل كراس كى عمر تو مرنے كى ماتحى كيجه دنون اورزنده ببتنا تواجها مخيا دوسرب صاحب آتيجين وه كبيتيمين ارب ميان خداكم سامنے کس کی مجال ہے کہ کچے ہوئے یہ بات فی نفسہ توسی ہے گرمطلیب ان جہلاکا تواس سے یہ ہوتا ہے کا اس شخص کا مرزمے تو میں وقع لیکن نعوذ بالله اگر فدائے تعالی میں تع کام بی کہے تلو اس کے ساشنے کون دم مارسکتا ہے گو بالعوذ بالشرحق تعالی سے پہاں بڑی ہے انتظامی شے سلحت پرنظ نہیں ہے اس کے مرنے کے دن مذکعے اس کوموت دیدی۔یا درکھ وکریہ نہایت ہی ہے ادبی ا ورُگ تناخی ہے حق تعالیٰ جو کچھ کرتے ہیں وہی صلحت او حکمت ہے رکے ہر حیآل خسر کندشیری بود رجو کھے بادشا دہیقی کرتے ہیں وہی بہترہے ایک برزگ ایک خنگل می خلوت گرزی تھے ایک روزبارش مونی وه کہنے لگے کہ سجان اللہ آج کیا موقع پر مارین مونی غیب سے آوا لآنی اور ا اور پیموقع کس روز جو بی تھی دیکھئے ہورگوں کواپسی مدح پرنجی جس میں ابہام بعبدگستاخی اور عادن کا مودا نٹاجا تاہے مقربان رابیش بودجرانی دمقربین کوجیرانی بہت ہوتی ہے، گرہم لوگ توشب ورو کھنم کھلاہے او بیاں ہی کررہے ہیں غراض حکومت او چکمت کا مقتصنا توہ تھا کہ بهم كود عاكى بمى اجازت منه وتى تكر بهار مصعف كود كي كردعاكى اجازت دى يد غايت رحمت ب ا در مجراس اجازست اس كى طور سے تميس قرم ان كريم كومغيمات كى خبرتبيں كى وريدا كر خبر جوجاتى تو مبرگرز د عار کرسکتے کدایک گورز صورت مزاحمست کی بختی قدر*سے مباتی مشلاً اگر کمش*وف ہوجا تاک

بارش فلال دن نک مذہبوگی وربعد میں مہوگی تو د عاکیسے کرتے اور حب<u> دعا مرکم تے توحی نعا</u> کی ایک خاص جمکلای کی نذسته سے محروم رہتے اس سے معلوم ہواکہ احکام کلو بینیہ کا مکشوف مذہوقا بھی رحمت ہے البتہ احکام تکلیفیہ میں مکشوف ہونا اور معلوم ہونا ہی رحمت ہے حاصل یہ کہ بڑی رحمت ہے کہ کم کود عاکی ا جا زت ل گئ حکام می زی سے بات کرنے میں لوگ سینکڑوں رو بہہ ض کردانے ہیں اور محبوبان مجازی سے دوبائیں کرنے کے لئے سب کچھ دے بیٹے ہیں اور محرمی كامياب نهين بهوائيا وإحكم الحاكمين اورمجوب حقيقي كريب نافييس بيمي زبان كي قييد سبه د قست کی نبیسب نزدیک دور اندهبرے اجالے س وقبت بھا ہو بم کاہم ہوا ور دعا کرو اس سے زیادہ کیا جمست ہوگی چھرحکام میازی اور محیوبان میاز زیادہ پولیے سے تاخوش موساتے میں اور کہتے ہیں کرمیاں کیول جان کھانی اور حاکم حقیقی درخواست ورویا یہ کرتے سے داخومش موتے ہیں اور جوزریادہ وعاکرے اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں ،حدمیث میں ہے اِتَ اللَّهُ عَجْرِجُ المسلين في اللهُ عَالِين بيتنك المترتعاظ وعام اصرادكرنے والوز كو محيوب ركھتے ہيں۔ ليس دى برى نعمت سيكه التارتعالى سيم كلا في ميسر بيوتى سيم مولاتا فربات ميس سه از دعا نبود مرا دعا شعتال مستجوسخن گفنن بال ثيري زبار. د ما شقول کی د عاسے مراد محبوب حقیقی کی جملا می کے سوا اور کچھ نہیں ہو تی ؟

د معطول و دعاہے مراد حبوب میں کی جمالا کی کے سوا اور بچد مہیں ہوتی ) صاصل یہ له اتباع ہوئی کی تین قسیں ہوئیں بدعت جومتعلق عنوم اور عقائد کے ہے دوسری معصیت جومتعمق اعمال کے ہے تیسری قسم رائے جواد کا م نکویز نبہ سے متعلق ہے اور ہر ہوامیں

یسے پر سی سے درہم ہوا ہے۔ یہ خاصیمت ہے کہ رہ سنتیم سے ہٹا دہتی سے نفوذہ تعالیٰ فیکٹِرنگ عَنَ سَیِنِیْ اللّٰہِ زمواات کے ایت سے بچھ کو گراء کردیتی ہے) جو موااعل درجہ ہے مین کفرورشرک، وہ تواسلام ہی سے خارج کردیتی

ے اور جواد فی دیمیہ کی وہ کمال اتباع سے و گرگادی ہے تو یُعِندَف عَنْ سَبِيْلِ الله والله والله الله

راستہ سے تم کو گھراہ کردیتی ہے، دونوں کو شاہل ہے کیو نکہ ضلال کے مرابت بختلف میں مولانا قرائے ہیں۔ مہ با ہواؤ آرز و کم باسٹس دوست ہے جوں بینسلک میں سبیل اللہ اوست

تا بوا 'نا زه است ایان مازه نیست جو بواجر تفل آن دروازه نیست

تازه کن ایمان مذاز گفت نربان میان در بیان

بین آرزوا در بهوائے نف فی کے بیر مجو کداس کی براست ہے کہ الشرتعانی کے رامت سے کہ الشرتعانی کے رامت سے کہ الشرتعانی میں بیان دورا مورائے تعل کے اس کا دروازہ نہیں ہے ایمان کو صدق دل ہے تازہ نہیں ہے رہاں کا دروازہ نہیں ہے ایمان کو صدق دل ہے تازہ کر دخیر اب کو بازہ کی کہ اس کا علاج کی اس کی اس کی کہ اس کے موالا نا اشعاد مذکور کے کہ دو اللہ کہ کہ دورا کے اس کے دورا اور کو نی جہ نہیں توڑ سکتی کہ دینا ہے اس کے سوالہ کی کو نی جہ نہیں توڑ سکتی کہ دینا ہے اس کے دورا ورا کی جہ نہیں توڑ سکتی کہ دینا ہے اس کے دورا ورا میں میں موالد کی دورا میں میں میں موالد کی دورا کی دورا کی کہ دورا کی دو

یب ل شیر موسکت مخت کسید استباع بھی تو بیسنے بزرگ واس موسئیں مولانا اس کا جواب دیتے ہیں ، سه برکنفسها تا دریں راه را برید ہم لبون مهمت مردال درسید

بھی بغیروا سطے مردان خداکے نہیں پہنچ اس لئے کہ مردان خدا کے فیوض دوتسم کے ہیں ایک بلااطلاع ا در بے طلب طالب کے اور دوسرے طنب سے اور اتباع سے اورجو بلااطلاع ا دربے طلب طالب کے فیوض موتا ہے اس کی ہی دوسم میں ایک وہ جوباختیا ان صنرات کے ہو جیسے د عالرتا اور توجہ و مہت لوگوں کے حال برمیڈول کرٹا دومہ ہے وہ جوبرا ختیارا وربن اطلاع ان حشرات کے ہوبسرف ان کے وجود با وجو دسے وہ نیوں بلاالے ا فتیارے ہرایک کومبنجیات اس کی ایسی مثال ہے بعیرے آفناب جسب طلوع ہوتا ہے توجهال جبال اس كي شعاليب پينچتي مين سب كونفع بېنچتا ہے گمرشمس كوا طلاع يمي نہيں ہوتی کیں جن کی نسبت یہ بھی جاتا ہے کہ یہ بازاتیا ع پہنچے ہیں تو میحض غلط خیال ہے ہ مجى مردان خدا كفيض باخني اختياري سے جيسے دعا ديمت يا جبرا خشياري سے واصل مجو اوراس تسمركا فيض برول سے موتا ہى بيعض ادة ت چنولوں سے بھى موتا ہے امت محدمهل الشرعليه والم كاعجيب عال ب كدان مين هرا بك سي قيض موازيه اوربياس وا ہے تاکہ بڑول کوئیر مرموچیو ٹول کے محت ج تبیں ہے ان کا حال تو وہ ہے کہی عورست کے کئی بين تعداس سي بوجها تفاكران من كون افعل سهاس تي كياكم كالخلفة المنفرعة كا يك وى أين كون ها رمش صفة مصريد كرنبين معلوم مور كركهان اس كي طرف كسي يكوني بات کم ہے تو دومسری بات أرباده ہے جیسے آبین ایک مسرخ جوابیک أرد موایک سیر بوا ورسب ایک دوسرے کے مقابل رکھے ہول آنو ہراکیک کاعکس دوسرے میں بڑتا ہو السي بي مالت إس المنت مرحوم كي ب اورجا عن كي زيس ايك حكمت يدهي ب کہ ایک کو دوسرے سے نفع ہینچے اور نیز جماعت میں کو ٹی تومقبول ہوگا اس کی وجہ سے كريا عجب ب سيسب كي منازم قبول بوجا وسيعف بركات البيطيخ في سيم بنيم بين مبريم گمان کبی نہیں ہوتا ، ایک شخص رہز نی کا پلیٹہ کیا کرنا تصاحق نغالیٰ نے اس کو بدایت فرما نی وہ ایک برزگ سے بعیت ہو گئے اور اُن کے حلقہ خدام میں شامل ہو کر آئیرو ل میں مشغول ہوگتے .مب لوگ ان کورہر فی کی وجہ سے حقیر سمی کرتے تھے ۔ ایک و سینخص تے ان بن رگ کی مع مب مریدین سے دخوسے کی جب ؛ س شخص کے سکا ن

خوشی اوراگریس است کھنچ اول تونبایت عوست

جوم شائخ اہل ادراک میں وہ اِت دن ، یکھتے ہیں کہ مدین سے ان کوکیا کیا فیض ہوئے ہیں کیم مدین سے ان کوکیا کیا فیض ہوئے ہیں کیم ملا کیکن ان سے کہتے اس کئے نہیں کہ کہیں ان کا دماغ نہ گر جائے اور عجب و کبر کی بلا ہیں مبتلا نہ مبوجا و یں غرض یہ کرجب جیو اُوں سے فیونش پہنچتے میں تواپنے اکا برسے استعنا کرنے کی گبخا کش نہیں اس کئے کی ابل اللہ کا اتباع کرنا یہ علاج اغظم ہے اتباع موی کا فلاصہ یہ کہ اتباع مثر بعت اور اہل اللہ کے پاس بہنا وران کا اتباع اختیا رکرنا اس سے انشاء اللہ مبوال مبوال مبوال فیصل میں استان اور این کا تباع منہ بالصواب،

کتبه دینیه مان کا مکت به کفالوی سازهان بیندرود کارجی

### مَعْرَقُ وَاللَّهُ الْمُرْفَعِ فِي مَا يَعْتُ الْمُرْفَعِ فِي مَا يُوسِفُ الْمُرْفِقِ فِي الْمُرْفِقِ فِي الْمُرْفِقِ فِي مَا يُعْتَقِيدُ الْمُرْفِقِ فِي مَا يُعْتَقِيدُ الْمُرْفِقِ فِي مَالْمُرْفِقِ فِي مَا يُعْتَقِيدُ الْمُرْفِقِ فِي مَا يُعْتَقِيدُ الْمُرْفِقِ فِي مَا يُعْتَقِيدُ اللَّهِ فِي مَا يُعْتَقِيدُ اللَّهِ فِي مَا يُعْتَقِدُ اللَّهُ فِي مُعْتَمِدُ اللَّهُ فِي مَا يُعْتَقِدُ اللَّهُ فِي مُعْتَمِدُ اللَّهُ فِي مَا يُعْتَمِدُ اللَّهُ فِي مَا يُعْتَقِدُ اللَّهُ فِي مَا يُعْتَمِلُ اللَّهُ لِللَّهُ لِللَّعْلِيلُ اللَّهُ لِللَّهُ لِلْمُعِلِّلُ اللَّهُ لِلْمُعِلِّلُ اللَّهُ لِلْمُعِلِّلُ اللَّهُ لِلْمُعِلِّلُ اللَّهُ لِلْمُعِلِّلُ اللَّهُ لِلللَّهُ لِلْمُعِلِّلُ اللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهِ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهِ لِلللَّهُ لِلْمُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلْمُ لِللَّهُ لِلْمُعِلّلِ اللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلْمُعِلِّلِي اللَّهُ لِلللَّهِ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلْمُ لِلللَّهُ لِلللّلَّةُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّالِمُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللللَّهُ لِلللّلِي لِلللَّهُ لِلللللَّهُ لِلللَّهُ لِلللللَّهُ لِلللَّهُ لِلللّلِي لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللللَّهُ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلللّّلِي لِلللَّهُ لِلللَّهِ لِللللَّهُ لِللللَّهُ لِلللّهِ لِلللّهُ لِلللّهِ لِلللّهُ لِللَّهُ لِلللّهِ لِلللللّهِ لِلللللّهِ لِلللّهُ لِللللّهِ لِللللللّهِ لِللللللّهِ لِللللللّهِ لِلللللّهِ لِللللللّهِ لِللللللّهِ لِل



## 





ٷڵۺٷۛڷؙڵۺڟڰٛڵڵۺڰڶؽڰڮؽڛڲؘڔڮڵۼٷڲؽۜؽۘۏڵٷٳؽڹڠ ۯۅڵٷٳڸۼٵڔؿ

دعوات عبديت جلددوم

---- کیا -----پہلاوعظ مُلقب بہ

تظهيررمضاك

مبحله ارست داست حیم الاًمته می دالم آنه حضرت مولانا محداتشرف علی صاحب نوی رحمته الته نعالے علیه

> منت. محمّت رعبث إلتنان غفرلز

م كما يم محصا أومى ي دفتر الألفاع معلمية محصا أومانه - ببين سورو مصل معافر فانه - ببين سورو البي لا جناح رودة

#### لِبشواللِّهِ الرَّحْلِينِ الرَّحِيكِرُط

# دعوات عبديت جلددوم كا

بهملاوعظ ملقب به

تطهير رمضان

| 1 | ٠<br>٢٠ | Gara;                | K. G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | مازا                      | کیمن                      | 7                                     | (8:                                     | <u> </u>                              |
|---|---------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
|   | مع قات  | ما معین<br>کی نعما د | می نے کھا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بالمغمول تعا              | معرف مع معرب<br>معرف معرب | کیز نیز                               | 4                                       | مها دیا                               |
|   |         | ن نهموز              | المرادي<br>المراديم<br>المراديم<br>المراديم<br>المراديم<br>المراديم<br>المراديم<br>المراديم<br>المراديم<br>المراديم<br>المراديم<br>المراديم<br>المراديم<br>المراديم<br>المراديم<br>المراديم<br>المراديم<br>المراديم<br>المراديم<br>المراديم<br>المراديم<br>المراديم<br>المراديم<br>المراديم<br>المراديم<br>المراديم<br>المراديم<br>المراديم<br>المراديم<br>المراديم<br>المراديم<br>المراديم<br>المراديم<br>المراديم<br>المراديم<br>المراديم<br>المراديم<br>المراديم<br>المراديم<br>المواحد<br>المواحد<br>المواحد<br>المواحد<br>المواحد<br>المواحد<br>المواحد<br>المواحد<br>المواحد<br>المواحد<br>المواحد<br>المواحد<br>المواحد<br>المواحد<br>المواحد<br>المواحد<br>المواحد<br>المواحد<br>المواحد<br>المواحد<br>المواحد<br>المواحد<br>المواحد<br>المواحد<br>المواحد<br>المواحد<br>المواحد<br>المواحد<br>المواحد<br>المواحد<br>المواحد<br>المواحد<br>المواحد<br>المواحد<br>المواحد<br>المواحد<br>المواحد<br>المواحد<br>المواحد<br>المواحد<br>المواحد<br>المواحد<br>المواحد<br>المواحد<br>المواحد<br>المواحد<br>المواحد<br>المواحد<br>المواحد<br>المواحد<br>المواحد<br>المواحد<br>المواحد<br>المواحد<br>المواحد<br>المواحد<br>المواحد<br>المواحد<br>المواحد<br>المواحد<br>المواحد<br>المواحد<br>المواحد<br>المواحد<br>المواحد<br>المواحد<br>المواحد<br>المواحد<br>المواحد<br>المواحد<br>المواحد<br>المواحد<br>المواحد<br>المواحد<br>المواحد<br>المواحد<br>المواحد<br>المواحد<br>المواحد<br>المواحد<br>المواحد<br>المواحد<br>المواحد<br>المواحد<br>المواحد<br>المواحد<br>المواحد<br>المواحد<br>المواحد<br>المواحد<br>المواحد<br>المواحد<br>المواحد<br>المواحد<br>المواحد<br>المواحد<br>المواحد<br>المواحد<br>المواحد<br>المواحد<br>المواحد<br>المواح<br>المواح<br>المواح<br>المواحد<br>المواحد<br>المواحد<br>المواح<br>المواح<br>المواح<br>المواح<br>المواح<br>المواح<br>المواح<br>المواح<br>المواح<br>المواح<br>المواح<br>المواح<br>المواح<br>المواح<br>المواح<br>المواح<br>المواح<br>المواح<br>المواح<br>المواح<br>المواح<br>المواح<br>المواح<br>المواح<br>المواح<br>المواح<br>المواح<br>المواح<br>المواح<br>المواح<br>المواح<br>المواح<br>المواح<br>المواح<br>المواح<br>المواح<br>المواح<br>المواح<br>المواح<br>المواح<br>المواح<br>المواح<br>المواح<br>المواح<br>المواح<br>المواح<br>المواح<br>المواح<br>المواح<br>المواح<br>المواح<br>المواح<br>المواح<br>المواح<br>الم | ميل ميل<br>اعلام<br>اعلام | Be                        | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - | عادا با<br>محکمتی محکم<br>محکمتی محکم |

#### بسسعاللهالرُّحُسُ الرَّجِيعِ

ہے یا تصورعلم یاجا نتے بھی ہیں مگر احست یاط نہیں کرتے بڑے تعب کی بات ہے کرالسّرمیاں نے اس مہدینہ میں اُن چیزوں کو بھی حرام کردیا جو پہلے علال تقیس کیا ہے اس بات پر دال نہیں کر جوجہاند ہمیشہ حرام سے اس میں اور مثقرت زیا وہ ہوجائے گئی جی تعالیٰ سحانہ نے لوعلت سان کی روزہ رکھنے کی ۔ لَعَلَّهُ وَمُنْقُون روزه اس واسف مركمتم في بن عا وراب مرشم على عورك كقبل رمضان بن اوروان مِن كِهِ فَرْقِ إِس كَى حالت مِن نظا برجوا اس في نظر مِركو إعْيبت كوهيور راي ، يانهين سوكي منهين ، دونؤں حالتیں کیسال ہیکسی باب میں بھی کی نہیں ہوئی۔ اب رہا کھا اسواس کے بھی وقعت بدل دیے مقداريس كجوتغيزنهيس كميا غوض بيركشائ علبهالشلام كاتومفعسودي مقاكدمنكرات ببركى موي كرادكول نے کچر ہی ذکیا۔ اہل تحقیق تو کھا ہے مک بر می کی کرتیے میں اس مبینہ میں بدنسبت سعیان کے مگراس کی مفدار کھے معین نہیں ہوسکتی ہے ۔ جنناشعبان میں کھاتے تھے اس سے کم کرد! یعض نے صرف بعت در لاہوت کھاگرروزہ رکھا ہوب ہی توکھے اثر پایا بہمینہ ابھی طرح کھایا ایک بہیدعبا دست ہی سکے داسطے مہی رحاصل بیکران لوگوں نے اکل بیں مجی کمی کردی منٹریہ بات مندوب خواص کے لیے ہے۔ یہ شخص سے نہیں موستنا مگرمعاصی نومچورو - نیرکھائے کے لئے جواز کامرنیہ توہے معاصی کے واسطے توج ارتحی بميس - ہم بر خلاف اس كے دن بھر معاصى ميں مشغول سے ہيں ملك بعضے توعصبال ميں اور تربادہ ہونے ہیں اس کو و کیے بیجے کے مسیح اس بہینہ میں اپنے ذفت پر موتی ہے یا نہیں ۔ اس نماز کی تو دقت سے انجر كران كى عاديت مولكى مع يهم يرول كوتوقضا مونى سب اورقصنا ندمجى موتواس قدرنا جيرتو موتى م جس سے جاعت فوت ہوجا وسے خوش ہیں کہ ہم نے روزہ رکھ لیا بڑا تعجب سے کر شاز کو جھوڑو با ر د*زه کبا گ*فابی*ت کرسکتاسیدے ب*اونند نعا<u>لے نے م</u>غفرین کواس فدر پڑھا دیا کہ دس ضعف تواب کا وعد<del>ہ</del> فرادیا ورسم س ندرگذاه کرتے ہیں کو حذات با دجو داشنے بر معاستے جانے کے بعی سیرآت کے باہر نہیں ہوئیں ۔ چاہیئے توریخ ماکر صنات کی تعدا د ٹرعی ہوئی رہنی ۔ اس کو بھی جانے دیجئے برابرتو رمتی کر بھر بھی حسات مجوجب سبفت رحمنی علی عضبی کے عالب ہوجاتیں اور بجب باوجود کو منع کا تُ مُضَا عُضَم مولے کے می نیکیاں گنا ہوں کے برابر بہیں من بلک گناہ بڑھنا رہا ے تو پھرکیا حشر ہوناہے۔ اچھااس کو بھی جلنے دیجیے اگر ہمیشہ ہم اس پرونٹ ا درنہیں ہیں کم معاصی کو گھٹا دین تورمضان میں توالیا کرلیا جائے ۔ بخربیسے نابت مواسے کرعبادت کا اثراس کے

بعدگیارہ مہینے تک رہا ہے جوکوئی اس میں کوئی نہی تبکلف کرلینا ہے اس کے بعد اسس پر بآسانی فادرم و بانا ہے اور جوکون کبی گاہ سے آمیں جتناب کریائے تمام سّال بآسانی اجٹناب کرستناہے اوراس بهينه مين معقبست سے اجتناب كرنا كجوشكل نهيں كيونكر بريات نابت ہے كہ شياطيس فيد كرنسية جاني المي جب شياطين قيد موكة معاصى آب اى كم بوجاً بس كم محرك كيد موسلنے كى دجست اور بيالازم نهبين أناكر معاصى إلكل مفقود ہى ہوجاتيں كيونكه دوسرا محرك بعن نفس نوبانی ہے اس مہینہ میں وہ معصیت کرائے گا مگریہاں کم اٹر ہوگا کیونکہ ایک ہی محرک رہ گیا۔ اس میں ایک مہینہ کی مشقت گوارا کرلی جائے کوئی بات نہیں یعوض اس میں ہر عضو کو گھنا ہ سے بچا باجا و ہے۔ ایک زبان ہی کے مبنی گناہ ہیں جیساکہ الم عز الی رحمتہ اللہ علیہ یے لکھاہے ایک ان میں سے گذب ہے حس کولوگول نے شیر ما در مجھ رکھاہے اور گذب وہ منتے ہے کہ کسی کے نزدیک تھی جائز نہیں اور کھراس کوسلمان کیسا وشکوار سیمنے ہیں۔ درا سامھی لگا وکذب کا ہوجائے بس معصیت ہوگئ بہال کک کرایک صحابیدھنی التر تعالیے عنبائے ایک بچے سے بہلانے کے طورر بوں کہاکہ سے بہاں آ و چیز دیں گے توجناب رسول الشاصلي التدعلیہ وسلم نے فرما با ك اگروه آجائے توكيا چيز دو كى الحنول ك و كھا يا كه بدكھيور مے ميرے ما كھ بيں ، فرمايا اگر منهارى نبت مين كهونه مونا توريمعصبت لكهول جانى وحضرات إكذب يرجز بع يغير یہ توبڑے لوگوں کی بائیں ہیں اگراس سے صنعرازنہ ہوسکے تُو گذب مُصَرِ سے تو بچٹ بعا بيئے الجرروزه ميں - دومراگناه زبان كاغبيت مے نوگ يو ل كهاكرتے بي كرميال مم أو اس كمدند بركهدي مندرعيب جوني كروك نوبهت اجهاكروك اورتيجية وظابر يجب الجها ب بلكه اكرمنزربراكه و يك نويدلاي باؤك و وتنحض تمبين براكبهك كا بالين او برساس الزام کو د فع کرے گا۔ بیچے برائی کرناتود صور سے ارناہے یادر کھو صبیاکہ دوسرے کا مال محرم ہے اليي بى للكاس سے نياده أروب ينا كاجب أبروياً بنى سے نومال نوكيا جزرے جان تك برواه نہیں رہٹی پھرا بروربڑی کرنے والا کیسے حق العبد سے بری ہوسکتا ہے مگر خلیب الیسی رائع مونی سے کہ باتوں میں احساس مجی نہیں ہوتا کہ غیببت ہوگئی بانہیں اسسے بیلے کی ترکیب توہیں یہی ہے کہ کسی کا بھلایا ٹیرا اصلاً ذکر ہی نہ کہا جا دے کیونکہ ذکر محمد دیمی اگر کیا

جاوے می کانوشبرطان دو مرے کی ہرائی تک بہنچا دنیاہے اور کہنے وَ الاسجہ اسے کہیں ایک و کرممود کرر ا ہوں اور اس طرح ایک جبراور ایک شرمل جانے سے وہ خیر ہمی کالعدم ولکی اور حفرات ابنے بی کام بہتر سے بیں پہنے ان کو بورا سمعے دو سرے کی کیا برای - علاوہ برین غیبت نوگناه بے مذت بھی ہے در دنیا میں مجی مفتر ہے جب دوسرا آدمی سنے گانوعداوت بدا ہوجائے گی اور مجر کیا مخرات اس کے موں کے اس طرح زبان کے مبہت گان او بین، سب سے بچیا ضروری ہے ان کے علاوہ ایک گناہ جو خاص روزہ کے متعلق ہے انطبار علی الحرام ہے بڑمے تعجب کی بات سے کواس فہینہ میں حلال کا کھا نامجی ایک وقت میں خرام ہوگیا اور مجرون بحر تولوگ اسے میوڑے رہیں اور شام کو ٹرام سے افطار کریں اور در مس بعض وگوں نے خیط میں دال دیا ہے اوں کہتے ہیں کدرزق علال نویا انہیں جا تا سوائے اس کے کہ در بابیں سے مجھلی شکار کرے کھا لی جائے یا سبری کھاکر ما کک نش چر کر مبیط بھر لیا جائے اور کچھ تعقےاس کے متعلق مشہور کئے ہیں وہ ایک بزرگ کا قصہ بیان کیا کرتے ہیں کہ ان کا بیل اوتے اوٹے دوسرے کے کھین میں چلاگیا توانہوں لے اس کھیدے کا علّہ کھاٹا چھوڑ دیا کہ ندمعلوم وومرے سے کھیدے کی مٹی جومیرے بیل كُومِي لَك كربلا اجازت جلى آن كون سے دانے بيس شابل بوكئي -اگرية قصنه بواسے تو دہ صُاحب حال ہے دوسرے کے لئے اُن کا نعل جمتن نہیں ہوسکتا۔ تصدا است مبالغه كرنا تفؤي كالهيصنه اسى كو كهت الي -جب الشفيشة كوتمى حرام بس واحسل سمحا وسے گااوراس سے بچناطا ہر ہے کے مشکل سے نوگان یہ ہوگا کہ حرام سے بچنا مشكل ميديس سب مرامول بيس مبتلا مو كية اور حلال كو بالكل جيواري ديا بيس كرتنا مول كياكنزو مرابر إلكل لغويي ميس جب يهي بانت تضمري كه حلال كا وحودي نهيس أو ناحق إننا لِسطَ كياصوب إنه كانى تقاكر الحيلال كايونيين وطلال كا وج دي مهير) بركز نهيرس پركنزو بدار دنوى دى دى دى دال ب بىركتا بول كياسب على رحوام خورى - ايك بزرگ تحقے مؤلانًا مظغرصین صًاحب ان کی برحالت متی کہ اگرکوئی اُن کو مال حرام دھو کے سے بھی کھلاد تیا تفاتونتے بودا پاکرتی متی ا دربھر بھی وہ دونول وقت کھا ناکھا نے تھے ۔اس سے صاحب معلوم بڑا ہے

دعوات عبدمب جاردوم

كه صلال كا وجوود نبابس عزور ب ورندوه كبا كها تقديم كرفرض تميم كم مال تزام بي كهاتي يخف توطبيعت كويد نفرت نهبين موسكتي إيركه مهينه تحيين كباكرني بول مكر توكعا فافضول بعاغوض دنیایس حلال بھی ہے حوام بھی ہے جومشائل دریا فن کرنے سے معلوم ہوسکتا ہے مگرلوگ پر چھتے بى نهين اوربر فساد كا ہے سے مواكد لوگول نے پوھينا چھوڑ دياجوجي بين أياكرتے رہے تي كاس ك عادى بو كي اب بوكس ف منع كباتواس كالجهود نامهايت د شوارمعلوم بوابس كهدما كدميال يالوك توخواه مخواه علال كوترام بى كباكرتے ميں ان كى نوغوض بھى يد ہے كدمال بھى د برشھے اور مسلالوں کوزن نم ہویس ہو تے ہونے بدوس بن جم گیاکدان کے بہاں توسب چزیوام ہی ہے ، حلال كا وجردي نهين جوطلال مخاوه بعي حرام ي سيحب لطح ا ورتوت سيمفني كم باس عا الجهور واكم وكميها چاہئے كرہمارے كس معاملە كوحزام تبادي ياحلال نبائين نوہمارى خاطرسے ہي ٿا يدكهد بي اوم فانفسهرام بى موكاكيونك حلال كالودجودي نهيس سوييخيال بالكل غلط مع بلكرس كوفتي مباح كبيده عندالترم احسطس مي كوحرج نهيل مشبطان كيمهت سع جال بي ان مي سع ایک یہ بھی سے کہ دسوسٹوالیا ہے کہ سب حرام ہے بھر بھی توک حرام وحلال میں خواہ مخواہ شئید كرك حلال كوبني جيورُ ديني بي كجب اس بي وسوسه بي نوجيوري درجا بي في كنا بي كهدكري طلال ہے مگروہ اس کے چھوڑ نے ہی کوا دن سیمتے ہیں نہیں اس فعل میں کھے حرج نہیں جو مباہ ہے ا بن علم سے پوچھ توك كونى وجاس ب اباحته ي على ب مى ده كونى عالم نهيں بن كرخوا الحرام بى بى بى چا ہتے موں کرتم کو وقت میں دالیں اور بینجیال من کردکھلال موجودی نہیں ، پرچیاد بھرجس سےوہ من كري اس يوعل كريف كے ليت بمن با خصرا وراكر نفس مبتى بى كرے تواس سے يوں كبوكري بوحكام وذت كے احكام بي ان كوس طرح مائما ہے اس كوسى مائم حقيقى كا حكم سمھركر ما أو معرور مرك لوك مجى الشاء الشديم معارصندند كرنيك ميراي خود فعقد مي كسبى زيور مبوا الوج كركها مرى ك واسط روبير وينصب ربوالازم أجأ بالباس التحب بعبى ربور بوالي الفاق مؤنا لوميس چاندی دومری حکر سے تریرکراسے فیادوا بک مرتبہ تواس نے کھارو پر سے دو کھر نول کر حساب کردیا یک من اس سے کہ ویا کہ یہ میر سے دین کے خلاف بات ہے، بس اس نے اس کو خوستىسى منظود كربيا ـ تولوگ سب ان جا ئىے بى ؟ دى بىكا چاجتيے ا ورا لىدى يا كا طرف

سے اساب ویسے ہی پیاہومائے ہیں فیال کر نیم کہ حاکم جب محسی کوامرشاق کاحکم دیتا ہے تواس پرماموری اعانت بی کیا کراہے . حاصل باکدول کومضبوط کروا وراس پر ع: م كراوكه بم كون كام بلا يو يجع ذكري كد، إن اس يوجهن برمعض عوريس عدم جواز سی میں نکلیں گی اوراس میں آمدنی کم ہی جوجا وے گی توخوب سمھ لوا ور تجرب کرلوکراس کم ہی میں برکت ہوجا دے گیا وراس سے یہ معنی نہیں کہ کم جبر مقدا رمیں برمعا تی ہے کہ بازار سے توایک من گیہوں لانے اور گھر ریا محردومن اُترے فکن توالیا بی ہے ۔ ایک صاحب خبرنے مجے سے میان کیاکہ وہ مبعد نبوا نے تھے اورا کی تنیل میں روس دیکھنے تھے اور كام شروع كياجب صرورت بوتى اس بين بي سيعة اتعة وال كرنه كال لاتيريبال مك كرسبكا م بن كيا حساب جود كايا توجينا روبيرتها أس سے كم بيس بوالوكمي ابسائمي موتا ہے مكر بميشه صروريب بكراس كمعنى اوريس اوروى اكست واتع بي ادروه بهكريه مقد ارقبسل جب تمهارسي بى عرف ين أت بهاري مين خرج مزموا ورايسي عضول خرجون مين مقدمات مين لاطأبل تكلفات يس ضائع نهائے . جو كھا ئے مهارى بى دات برصرف ہو، جاہے تھوار ہوا سے بہتر ہے کو زیادہ آئے اور تم برحن درج درجواور آخر بین کہتا ہوں کرنے بو برکت ملک خود الدربان كي رضابي دنياو ما فيها سيم بزرج والدربيام ليس بجرك حقيقت منك جيزك، مالى ودولت كي مفامله مين كميا الله ميان كي وقعت نبيس سميت مو حضرت الندميان كي رضا وه پریے کے حس کی نبست ایک بڑرگ کہتے ہیں ج بمان اے آ بچر ٹویاک نیست ، ونیا کے حکام كى صرف خوشنودى كے واسطے كت كتے سفراوركيا كيا كوخرج كرنا پر نا اور مجران كي ورث مودى د بریا نہیں۔ دراسی بانٹ پر گرسکتے اورالندمیاں فرملتے ہیں کہ ہم سکور ہیں خیال کیجے اس بفظ کور ایک بادنتاه سے سامنے کوئی چنرہے جا بیتے اوروہ اس کی لنبدت منظوری معدم منظوری م کھ ظاہر نہ کرسے مگر اس میں کوئی جیب نہ نسکا ہے اور خاندن کو بھی ہے در کے لوتو سے جانے وا مصر ومانع آسمان بربہنج جاویں گے اور منا آنا پھرے گاکہ باوشا صفے بھاما ہدیہ دکھے لیا۔ اور التدميان كم ميال بم لوك الني اعمال العطاق ببي اورودان اعمال كوبمى ويجر ليحير كموس قابل ہیں ایک شمازی ہی کولے لیمیتے اس وقت نظیر کے واسطے کے کھڑے ہوتے ہیں الندمیاں سے

وعوات حبرت علدروم باليس كرف كوا وركرف بهركس سے كاؤخرسے باليون شال ديجية كداكيد با دشاه نے لحفل من عنابیت سے لینے غلام کو در اوس حاضری کی اجا زنت وی بلکہ بوں کہیئے کہ زیروسی طلب کیا ۔ رہم لوگ ایسے تھلے مائس تو کا ہے کوہی کہ حاضری کی اجازت سے ہی در ارمیں بہنچے کو غینمت مجیس) زبروسی بلانے ہوستے بلکہ یا بدر تخر بوکر دربار میں پہنچ اور کام ہم سے کیاہے كم إدشاه كوال بروسم إياب ادرجا بماع كمان عدد اري كيدكنت كوكرك ورباري اورتمام رعایا می ان کی عربت برواسے ایا کے نفع مفصود نہیں ۔ من نگردم <sup>ها</sup>ق <sup>-</sup>ا سو د<u>ست</u>کمنسم

بلكرتا برميت دكان جودسيكسسه

٠٠٠ باست ٠٠٠ من مكروم خلق تاسود سيكنم + بكل تا برسب دگال جود سيكنم الترميال كاكيا نقه ہادے بيداكرنے إعراث ويت سے ـ

خیار۔ ان حفرات نے کیام کا فات کی اس کا لے کی کہ پہنتے ہی تو مذہبی کر کھڑے ہوگئے۔ اور کا لؤل میں انگلبال مسے لیں مگر بادشاہ لو کم ظرف نہیں ہے اس کسنا کی برنظر نہیں کردیتا اور حكم د تباسم اینے فاوموں كو كماس ب ونون كى انگلباں كانوں سے نكال دو بلك إسم بانده دوكه بعرانكليال كانون بس مذي سي اورمنداس كابهارى طوت كردواور عبدى س به شفقت آمیز کلمانت زبان سے فرمالے لگاکہ ایک دفعہ نؤ اس کے کان میں بڑجاً میں دکھیں تو معلوم كيسے تهين بونا يكريونوسم كاكرچلے بين كرالا بى كري كے جدف سے ميران كليال كالوں ك طوف بعُما يَس مكر إنحه مِند عيم وست تف جلدى سياس فوف سي كهيس مجوب كاكلام كان یں بڑجائے اس میک سے بھاک مطبل میں گوڑے کے باس جا چھیے وہاں آ دی کرون کے لئے بہنچا کہ ہے کے اس جا بھیے ،غرض ایک گفتہ محریبی کیفیدن سی کریر مجا گا کئے اور اوشاہ کے نوکر ملک خود با وشاہ - انٹراکسبندان کے پیچے بھراکیا مگرانہوں سے دہی کیا جوشا مست عال سے ونا مقاراب فرالميئه كريشخص عمرا كالمستحق سب يا باوشاه كواس بردهم الإجابية يوتو اس متابل ہے کا گرا کے دفعہ میں مرکبت اس نے کی ہے تو تو بن بادشاہ کے جائے رم میں اس کو نے بیا جائے اور کھی دربار کی حاصری کی اجا زت نہ ہو۔ اب آپ اپنے معیا ملہ

كوالندميال كم سائم ديكه ليج كادعري توحاحرى كا اجازت بروفت لين لعبل نمازك من اجازت معجب چاہور معورا شننا ر تھورے سے وثنوں کے امگر ہیں وفیق فہیں ہونی كواس اجازت كوعينيت بجبين بهإل كب كريود كر الماني كأوست بهني لعيني فسنسرض نمازكا فونت آبا دنہا بہت کا لی سے سانف گرتے پڑتے بہنچ برا بھلا وصو کیا اور باکراہ نبسن ناز کی عنی سامنے بابس كرف كو كوالم كية كم المرسي بوسنة بى منه ايسا بهراك كي فسيت نهبي صرف الفاظ زبان برجارى بي دهوك فيبيغ سحوا سطحة واب شابى بجا لامب بين بعبى مستبحاً لك. اً تَلْطُ قَرَ بِرُهِ -السَّدِميان في اسمنه بعير له يرفطرن اودكلام تروع كيا چنا كِير اَلْحَكُ مُنْ لِنْعِيمَ بِالعَالَى بِن بِرِجِ إِب مِن حِرْقِ لِ مِن إِبِ وَلاسَى مِنك كان بِن بِرْتِ بِي السِي مِعاكم كرسيد مع كمو أكردم لباكبهي بوي كے إسكبي بجوں كے ساتھ كمبى مكان بيس كمبى طولم بيس بھرا كية مراواس سے خبالات كا جولانى دينا ... بغرض يئ سنحائن كيا كية بهال كك يمشيكل تهام درباری حاصری فتم کے بہنچی مینی سَلام پھیرا ۔ فری خیر ہونی با دشاہ کی جمکلا می سے نکے گئے عِنْ وه كاش كفامًا يا كيا كرنا دير خبرنهيس كدكم بكرنا اوركيا موتا اوريد كيا بان عاصوا الن كسّا خول ى مزادى بى جونى چا چىئے تنى يانېيى جومثال بىل نے عرض كى كداگرا كېد دفعه بھى مم اليى بمناز پر صنے تو مجھی الشرمیاں سے بہاں ہم کو گھنے نہ وہا جا اور فوراً دربارسے تکلنے ہی گرفتار کا اور ب گروام کا روبکارجادی جوجاً نامگر سننے کران میاں سے کباروبکارجاری جوا ... وکان سند کرار سے کہا دوبکارجادی جوا مَعْدَ كُورَانى ديركى مصاحبت كومبن المجتمع اس نے درباردی کواننی دیرکی مصاحبت كومبہت المجتمع طرح انجام دیا . مرجائے کی اِست ۔ اچھ طرح اُرجیبے انجام دی وہ ہم بھی خوب جا نتے ہی اورج وإل حاض مع امنبول في مي خوب وكيها ملكه حاضرين كي سيم مشرم د كھنے كے اسطے اور فراتے مِين .... أُولَفِكَ يُسَكِيِّ لَمُ اللَّهُ مُنِيِّنًا شِهِ عُرْحَسَنَات ردى وك مِن عَيْن مِول كو فداوند كريم نيكيوں سے بدل تيے ہي، گويا يہ بيوتون سے كترى بى گستاخيا سى ماكر بماس كسف كومافرى يس كم يست بين اوراس كى وبى عربت كى جلت جوباً قاعد ألي وال كركيجاتى ب اب فركمين كداكرا كي مرتب السامعالم وشاهكي كي ساته كرس توكيا دوباره الشخص كى بمت پر سکتی ہے کہ مجراسی طرح وحثیان طرانی سے درباریں جاوے ہر گرنہیں بکر سے بر یک حجالت

کے بسینہ میں عوق ہوجائے گا می ہم پسے حسان فراموش میں کہ ایک دو دفعہ با تعنی میں کہ اول کے بسینہ میں کا میں ہم ایسے حسان فراموش میں کہ ایک دو دفعہ بیا کا اس برطرة یہ بار ملکہ ہم کا اور کو تا ہی سے کہ ان منگر شے لوسے عمال د ملکہ اعمال کیسے کہا جاسکتا ہے بداعما بیوں ایس بھی کی اور کو تا ہی ہے میں میں کہ خدرائے تعالیٰ کے محر مات کی طرف میلان ہے۔

صاحبوا أراشرا داوعمل كروا ورحوام سطيحوهاص كررمضان كي بهيندي ومنكرات أو روزے کے بوئے اب ایک عمل ورسے خاص رمضان کا جیسے دن کاعمل روز وہ ہے ایسے بن كاعمل مبام هيا م المين بيل خبط كرد بإكرا وركك ، ١٠ ركعت كنتي مين تو يوري كريس مكريه بيزنهين كد چلساكدان يس الورسيت برس جان ہے الجنيل برسى جان ہے بالورشروع كاحرف سمية أسب باركوع ك مجمروا بك ها فظ كا فقد مے كر قرآن شريف برست جيال محد و بال كواين نصنيت يرُه ديا فِرِي نَعرنب بِونَي رَبِي مَزَنُولِ كُرانُ كُوكِينِ مَتشَابِ فِي نَهِينِ لَكُمَّا بِلاحول ولا قوة الإيا لشر صاحبواات رميان كود صوكه مت دوببس ركعتيس كناكر ذرا فيصنك سرمي نوكروبه ابك بنطب لمبرتها سبے کہ حافظ مفتدیوں کو مھا اسے اس طرح کرقرا ہ کواناطول دنیاہے کہ کوئی تھیری نہسکے يَا يَحْ بِإِي عَلِي سِيهِا ره! بك ايك ركعت بين رسول الشّرصلي السُّرعليد وسلم فرا تَقِيمِن خَسْلٌ وَلاَ شَعْسًا وكيتس أواكا نعتسوا فوشخري مناا ورلغرت من ولاؤا ولأساني كروا ويزكي لمبرمت لموالو- إلى البيايي شون مع توم توم توم و ما مواداس من اورس كاجي جلب متر يك بوجات مگراس مي الم مح علاوہ بین سے زیادہ جاعث میں نہوں کففہائے مکروہ کہا ہے کبونکر کے لفل میں قرص کا سا اہمام موج سے گا بعضے لوگ یک ہی سنب بین خمر کرنے ہیں جسے شبینہ کہتے ہیں س میں ٹوکنی برعبن بن غور كركي ديجه ليحيه كراس بريت صرف مؤدك جوني نب كيا امام اوركبا فهتم اور كباسامعين الأم نوداد ملف كامتبدواريستهم يكحهال سلام كيرزا ورلوكول فيمرتع فويت كردى توخوش بوكية ورندر بيعا مجي نهيس جأنا رحديث شرفيب بيس مندير تعربيب كرني وال کے لئے سی سے کراس سے مذہر خاک چھو مک دواورا ام صاحب کے قلب بریمی ارتم ہوتا ہی سے ورسی تعراعبُ كرينواك كوليضيا مام نونقه بهي نهين بين كه اسي وجهسے كدلوگ كہيں گے كداچھا يا ونہيں در مہتم توسامیں بی شابل بی بہیں موتے چائے بانی ہی سے فرصت نہیں مونی میں بوجہا ہوں کہ

شبید سے چائے یانی مقصوف یا قرأت وساعت قرآن ایک شے بیں البت جائے سے مدمل جانى سيسماعت اورفرأن ميس مركرجب وربع مقصوديس مخل موسئة تو ذريع كهال رما اوريمي جانے ذیجے مہتم صاحب کویڈ ابن کرنا منطوسے کہانے ہاں فلان مسجد سے اتھام اچھا رہا ببس جائے پانی ایجھار ہا مگراصل شے تواہی ہیں ہی اور سے سامعین توانصا ف سے کہمہ دیجے کہ وہ فرآن شریب سننے کے لئے آنے ہیں یا نمازے سُاتھ دل نگی کرنے کو کھو کھے ہیں کچھ بين بي كيكب كفر مرومان بركبي مثيه حات بيكبي كيدلوك سينه كي من سكانونيت أود كريد ليف ليف س سب بي اوركري كي بيارك كفشول يك كيس كفرك روسكت بيل وربي جوابینے اورچرکریے کو اے معی بین توا مام کی نغر شول کو چھوٹر تے جاتے ہیں وہ نوا مکسی بھلطی سرتا چلا جلت بتلانهبي سيك كيوكرس جوكا ورقرآن شريف خم سيره جائيگا- بعضانو به غفسب كرنے بي كه خادج صلوٰه سے بعد فيقے جانے بي اس صورت ليں اگرا مام نے ليا بمٹ از سب كى فاسد يولىًا ورنه ليا تووه فلطى أكرمغير معنى جي توبير يول نما زفاسد بيوني ليبان سأمين كا كفنول سياپن ورجركزا بالكل ضائع كياعالى و بېچكرسننا اورى بارموا، اوركىيغ معت بس مونی یغرض لقمه لینے کی صورت بیں بھی معصبیت ابطال عمل کی لازم آنی اور نہ لیتے سے بمی نا زفاسدمونی انسب صورتوں کو ملاکرآپ ہی کہدیجے کرنمازے یا گھیل احکامظاہری کے لحاظ سے بھی نونماز صیحے نہ ہوئی احشوع وخضوع کا نودکرہی کیاسے۔

ال الرسبية من حمر مد د مرا خلاص كوغوركر بيجة كا، نوامر صن ماسم الم مي اعلان

كى صرورت نهين تأكه رباروسمعه سع خالى سبع جنبى مست موفر أن سر مين برهوا مام كور فرين م ژانوا ورسب منگرات م*ذکوئے بچو-ایک بدع*ت رمضان میں یہ ہے کہ نامحرم مقاط گھروں میں جب کر عوراول كوفراب سنات مي اس بين جند فياحتين مين ايك يدكم البني مردكي وارجب وسن وارى كاتصدكريعورت كميلة اليي ب جيب حبني عورت كي اوازمرد كميلة اورواج يي سب كه خوش دازمرة ملاش كئے جانے بن ورحا فظ صاحب بھي مردوں كي جاعت بيس توشابدساده بي بڑھتے یہاں خوب بنا جا کوا داکرتے ہیں سوعور تول کے لئے جماعت کی صرورت می کیا ہے اپنی ایک پڑھیول ور يجوعنرورت محراب سنن كانهيس مجار كرها نظهي توفراوي فرادي اپني ترا وريح مين مم كريس ورا كرحسا فظ بہیں ہن نواکم مُرکبُف سے پڑھ لیں اور اظرہ جننا ہوسکے پڑھ لیا کریں کیوں روپیڈ ترح کرکے گاہ مول ببا ووسرى برعت إس بين النيجار على العبادة مصابعين ها فظ صاحب سي أجرت ديكر قرآن بتريف يعوايا جا اب ارتبيجارعلى العبادة حرام بي يهال سي بيميم معلوم موكيا كفر مريما فظ كومقرركر ناجانز بهيس، محوكم المبي مي التيجار على العبادة مع الربعض لوك كرد اكرت مي كيا بوكباب على اكومينك نوابى بندكرد بايم كهية بي اس كالواب بي بهي بهخيا بجرند كياكرد باكيونكه تواب بيخ كا صورت به بموتى ب كراة اعمل خير كرنواك كونواب المساسي هراسكوا ختياري جيد جي جلب مخت دے جيانيا ال جصے چاہم میرسے وربیبال خورکری اواب نہیں ملا تو بخشاہی کیا گیا ۔ اگر کون کے کا فرآن شرب کا پڑھنا نُوابِ كَ بات بِهِ اورُجِرت بيناكناه نوايك عصبت اوراكب نواب بوكيا توتواب بهنيج ما يمكا اوركَّناه ہما ہے ذمرہ جائیکا پھرہم توبرکریں گے توبعل میں رہ گیا توہم کہیں گے اِنْسَا الْاَعْالُ بِاللِّيْبَاتَ فِيرِي ك نيت بكيدييج كرانحصال مال مصنه تواب كيرنواب كهال يجب اسى كوثواب ما انو دوسرے كوكيا بختے كا يعض وك بهال كهن بين كريا بنجاره بهيں كيونك بم كوئى مقدار مفرنهيں كرتے جما رائلا ببس معنيجيام يُنتِبُعَاك الله المعر وف كالمكنف وطرح بان مشروط موتى ماس ومفراي كى خرورت كباسب الركبي على معلوم بروعات كربها ب كجدنه ملے كا وسط رمضان بى ببر، حا فظ صباحب مصونوكر بيخدين نابت بواكرمقصودها فطاها وبكوانوت بى بي مي عرجة نبيل كركون تخف فالى الذمن موا وراس مجكدرواج بمى نبيت كان موتوع كي بديقبول كياجات اس مي كيرم جنهي بكه ان کوان کی ضرورت کے موانق بطور ہریہ دیدیا کروا ورجو کمدا سطرے سے تبینے کی عادیت نہیں ہی <del>دی</del>ے

ان كى مينون ميں فسا دبيد ، و كية - اكر ملاسوال وجيله ان كوديد ياجا يا كرسے تو برنوست كاسے كو آسے -ايد طاب علم كا تعديد مردوايد جديم من المنطق كما ما مقردنه والفاق سعايد مون بوكى ادرول كے ليے توغى منى كراس بيجارہ كے لئے عبد كا دن أكباء ان كاكھا ما جالبس ف كبيلت مقرم وكباغيمت بجها جب چدفرس بحتم مح مینجا تو فکر بون کر مجروی فافدا باسط تفاق سے علی ختم می د موانها که ایک ورموت ہوگئ ان کے ایک چلد کا سامان اور ہوگیا اس طرح کئ مو نے موٹے بیجے بعد دیجر سے ارفعک گے ان طابع صاحب کوچاہے لگ کئی اور مروفت اشطار میں مہنے لگے کہ حرج کوئی مرسے! یک رول کی تحض نے كهاكربه طالب علم سايس عن يواري طرح كعاجات كادرندس كاكعا أمفر كرد ويهبر اسطرع هي الشرميات بہنچا جنے بی اعران اورت برنتی کی کا سے سیٹی صرف تحقین کی مبرنہ لینے سے یوں توکہی سالان بھی دعنگ کان ملے بال معرات کے دن حلوے اجائیں گے اور جوکوئی مجدات کی صبوس سے منع کرے تو برامعلوم بوگا حراجو إكيا آكودن كا كعا با أبب ون كعا سكة بؤطالب على صب نے كيا فصوركه اسي كرفيت بحرتك وفاقه كراؤاورا يكن اتنالاكر ركهد وكركهان سكع بالميتكدان كي خدمت كردى جاياكري ناكر ان كي نبيت نه بجرشيد نوگوں نيے ہن كونو بالكل جيوڙ ديا اورسبب اس كابرسے كرخا دمان بن كونوك حقير سجتے ہیں اس لئے نوان کی مجدو دون سے نہ خدمت اور ای وج سے ریکی رواج ہوگیا کہ مؤون وی مولیے جوبى كام كان بولو لے لنگرف با بات جوكسى كام كے ندر ميں وہ مؤذن بن جا تے بي بھركولى خبرمبين ليزا اسى وج مساميتين بروكبس ايك ميت كاجادر كرى في بكفيركوديد باتعاموذن كو وخبركي توفوراً بهنچ كرواه صا مراحق اس كوديد بإخلاخ اكريت توسرون آماس إس مي بها احق اورول كود بدبت مويد بنيك ميى باست ببت انتظار كے بعدب وان بعبب مواج كراس بين ان كافعوريس سے بكد ايك محلد كا تصورت يموں بازب بہنا ئی اگرہم لوگ غرر کوبری کیارہ بہبندیں پنے پڑوں کے ساتھ ایک کپڑاان کوممی بنا دیں اور چہاں آپ کھاتے میں بھی گہی اُن کی بھی دعوت کردیاکر بن اورا پنے خرج کے روپوں کے ساتھان کے يقيعي كجدروب لكال دياكري فوض غيريمضال بب ان كى برا برخ ركيرى كرتے رماكري معير دمضال شري میں ان سے سوال کیا جائے کہ قرآن شرایف سناد سجیج آوگیا نہیں سنادیں کے جرورا ورمجوشی منطور کرایس سکے اسيس انتيجا والى العبادة وعروهم كوئى فباحث ندلازم أنيكى يغرض حربت برها فنط سيفرآن شرلفي مجيعوا ما جارنبين ادرايي بيعورنون كوكرون سانا المناسب ببركها مولجب عورتول كومسجدين

آنے سے روکاگیا سے نوعقلم ند سجوسکتا ہے کرتفصور درول لٹھ کی التعلیہ وسلم کا صرف مباعدت ہے مردون اورعور أول بي اوربيال اختلاط لازم أما بيك كيا كاحت عور نول كوفر أن حم سنن كي جب شارح علىاستلام ى كى طرف سے لازم نہيں كيا كيا أوان كے وقد كھي ضرور بي ہے بس اكم مُر كَبُفَ سے پر عدليا كري ادراكي تزالي وربون ب كرب كيد مكرما فظ عورتون كوسائ كيل مفريكيا ما كمية وسام محقد سعورتين كرجمع جونى ببرا وماس مين فروت بلاحرورت سبيا ورخرا بإرسول التصلي الشيطيد وآم ني المدا فاعو وثاة عورست جھیا نے کی جزیب را کیب برعت رمضان تراعین بن بڑاغوں کی کنرت مے حتم کے روز لوگ یوں کہتے ہیں كراس بين شوكت اسلام سے مم كہتے بي رفعال بن بي اظهار شوكت اسلام كي فرورت ہے يا باق تمام ببينولين كعى توجيشه جائم مبت سيجال الحيئ بابول كيئه كدا ورون مين اسلام كي هيان كاحكم خوب جان نیجے کرشوکن اعمال صالح ہی ہیں ہے ،آب نے حضرت عمریضی الترتعال عثہ کا فعرست مراکع کا مس وفت شام كو كميّ بن اورنصاري كر شركه باس مهني توكيد والسب بهوندسك بورت تقراور سوارى بب اونت تفااس بريعي خودسوارنهبس تفي غلام سوار يحسا لوكول في عرص كياكم بها رافها يتوكن كالموقع سب كم سعكم كلور برسوارم وما يب . آب ني مهبت اصرار سي منظور كرابا برب موارم ك تو کھوٹھسے کے کودنا اُچھلنا نفروع کیا آپ نوراً انزرگیہے کہ اس سےنفس میں عجب پمیدا ہوناہے ذالتہ اكبركيا باكبره نفس مصرات تحقيابين فلب كاخيال مروفت رسنا مقاء اوراطها رشوكت كي جواب ميس فرمايا محن فوم اغن ناالله بالدراهم ووقوم بيركاساهم سين بمارى وتنب يراغول سے کہیں شوکت ہوسکتی ہے ۔ شوکت اسلام نواسلام ہی سے اسلام کوکا ال کرو بیں کہا ہوات كمنول كرديكه لودلول كواكرا وركوني تتحص تمها اسعسوا مساجدكي دميت كريس ومهبين اليي بي توتني جوگ جبسی کواں بات سے بونی میے کہم تے اپنے خرج یا اہنمام سے زمین کی ہے جو در لیے ك نهوكى بس معلوم بواكرصرف اليالام خلك كي لئ سب ورنه اظهار شوكت نودونول حالت میں برابر عفا بھراکے صورت میں فرحت کم کیول ہوئی اوراس سے نوب رو پیر باؤن مالک اگر مؤوِّل کو دیاجاً الواولیٰ تفا مگراس کوکیوں دینے نام کیسے ہوتا کیا بہا۔ ان نہیں ہے میں کہنا ہوں ، اسراف معنى بين صرف المال بلاغوض محمود اورغ ف كى طرح كى جوتى مع ادلغسين فع حرورت ہے بعبی ہرحب نیرکواس مقدار براختیار کرناکس سے کم میں نہ وسے مثلاً اباس کہ درجب

اقرل اس کی عرض کا رفع صرورت سیدین سنراور پیغوش است سے بھی حاصل ہوسکتی ہے دوسسری غوض آسائین سے بہاس میں موق ہے خوض آسائین سے بہاس میں اس سے حاصل خوش میں ہوسکتی بلکر سردی کے دوسم میں تقواری میں دوفاہ سے کیا دوف سے معالی ہوں نے میں موف ہوریک میں احبازت دی گئی ہے تسری غرض آرائش سے اور ریمی شراعیت میں جا رئیسے ۔

إن الله بحرشيك و تيجت البحكال داخرت فاجان والاسن ورجال كوليدرت ببل دائش ما تحد اوراس بير طبائت ويتحد البحك المتحد المناس المتحد المناس المعنول كافر البراس الما المناس المتحد المناس ال

ا نقس آن مصبحس ا- قرأن كوسوت الني ككرون في ركسنا اورزبان سے يوسناكا في نبس لجرح بكهاس كاندره اس كعي وكميوا ورول بالزوالو اوراكب منكر حم كون تبيري كانفيم كرام ا دراس كا منكر ونا اكري خلاف ظا برم مكر سمحاس دين بول - يدم ففائي اگرا كي سعف كي رتب تى نى بىن نوأس كامففودر ما واستهاروانىخار بدا بى اوراكر ينده سى بوتى سى تواس كي سى يبن جرسه كام لباجا كاسب اورجرصيا ابلام مدن سع بوناسيد البهابي إيلام فلب سع مجي حبب دوسر محكود بالشرمايا جربي كياشبروارا ماغسنرالي رحمة الشرعليد فيساس في نصريح كي سيكهاس كالحكم أسى عفدب كاسام جولائي كي دورس جوالترميان اس مقور سے بى ميں بركت مينے ہیں جورضا وُنوشی کے ماتھ دیا جائے اس کا خیال مہبت ہی کمارگ کرتے ہیں۔اکٹر مبحدوں کے لتے بھی اوگول سے مصل کی وجا بہت کے دربیہ سے وصول کر نے ہیں بھرائس میں میں بیضے بعض فصول زينت كے ليے جس كى مُمانعت الى سے اگرچا يفى مال سے بور وال استحكام منع نہيں ہے مصالح عده لكايا جائے معار مخرر كارمون ابنٹ مخت مورة رائش بالتيع كى قدرمونومف الفرنسين ا دراس کی توکسی درجرمین می ضرورت بی نهیس که لوگوں مصفحصمب کر کرکے آرائش میں نورج کیب جائے میجد جیر کی بھی ادائے ناز کے لئے کا فی ب بکہ جمعصود سے فی خشوع وہ چھٹر میں کی سبی سے كجه كم نهيس مؤنا لمك اس كے نونفش ونسگار ميں بي جبال سبط جانا سبے اور وہ اس مسي محفوظ سے توجب مسل مقصود ہی عاصل نہ مواتور ہے تربین کیا کرے گ ۔انسا ہی حال ہے مٹھانی میں کہ اُس میں مجی کہیں جبر كهين تفاخر بوئاسيه اوراس كاامتحان بول بوسكناسي كراكر وسط صلوة مين آدى زيادة حب مع موجاً مِن نومتُحال ك نسب كرير جانى سے ساز بول كو بھى اور تيمين كو بھى مہنى كوتواني أبردكى يره عانى اجهادر مازلوں كو برخبال مونا ب كراب ايك بى نبال سلم كا خشوع توكوسول دور کیا ، منعالی کیا آنی کراننے گناه جبیکالان منه علاوه برین اکثر عام بے ساز اوگ آتے ہیں اور تعتب منیں کہ بعضے جنب می ہوں کھر لوگ بانیں کرنے ادرمغالطے دیتے ہیں اورلغوایت کمنے البن عنيبتي كرتن بب اوراكب دومرس كاظلم سميشة بي يهي حال مواود متراعيف كي مضمالً كاميم بعضة وك إن مين عرب كي فعل سي حجت بكرات إلى مين كبتا بول كداول أولى كافعل حبّن بهيس بعرتم النيفعل كوان كفعل برفياس بعي بهبس كرسكة -ان كي تواسي ال تعلمت عادت سے کہ جب مجھ ومی رہ جاہئں ادر مٹھائی ختم ہوجائے کہ دیتے ہی ہوائی بعنی ہوجکی ، ان کو بہاں کی طرح سے اسروونجرہ کی میٹ رنہیں ہوئی ، جس کو بہنج گئی بہنج گئی ہہنچ گئی نہنچ آدکھ خیال نہیں میں کہاں تمہا رافعل اور کہاں اُن کا نعل سے کار پاکان را قیامسس از فود مگیر گئیر

میں کہا ہوں سیرین کی ایجا دی وجراصل میں اظہار مسترت ہے شکر الله علی حصول النعة يكن جب مباح مين ايك منكم تصم ومائ بكم منعب بن هي توالى كا ترك ضروري ساور اس سے توبہتریہ ہے کرمتا جوں کو دانے دباجا تے جوروبیم تعالی میں صرف ہو اسے محت اج گی *جرگیری* بالا تفاقی امرحن ہے تمام زیانہ میں کو تی بھی اس کا مخالف نہ ہو گا اور یہ منکرات لازم أين كيجونمازم مخل مقياه رشيريني من نفسه كجرم جنهي بكرمرة اس متيت مي ہے مکداس مبربت کے ساتھ مجھی فسادات دؤر سوجائیں ۔ فنادلازم بھی فساد متعدی مجبی اوراس کے لئے بچاس برس سے کم یں کافی نہیں مجتاجب کر اصلاح کاسلسد برا برجاری رسمے اور اصلاح بین اس وقت بیر کافی نہیں کر خاص لوگ منکرات سے پیج جاوی کیونکہ عوام اینے فعل كم لي أسى كوسند كرواني كر اورعوام سے جلدى ازار منكرات كى اوقع نهيں بس اس وفست اصلاح برب ہے کہ بیعل بالکل ہی نرک کردیا جائے اور معبد اصلاح عفیدہ کا ساسلہ جاری رہے۔ جب عام طورسے عقبدے درست ہوجا پی تب میں مجی اجازت دیدونگا يكن اب توبس ترك بى كرا ياجا وسي كانوركر يسبي ادر لا تقل بوالصلوة كاقعة خريجية جہاں شیرینی کا جوازہے و إں ان منکرات کی محرمت سمی ہے اورحب بک وونول جمع بیں سرمت ئى كوتر جىج بىوگى -

منحاران رسوم کے ہمارے تصدیات ہیں ایک بیرسم ہے کدعبد کے وال محری کے وقت اوان فجر کا ارتفطار کرنے ہیں، اورا فال کے دفت کہتے ہیں کہ روزہ کھول لو کھر کھیکھا نے ہیں تو انکے ٹزدیک آبک رمضان ہی باقی نضا شوال کی پہلی دانت بھی گذر ٹی اوراُک کے پہال امھی روزہ ہی ہے۔ صریف متربیف ہیں توافط والروبیتی ہے اوران سے بہاں ایک شہ اور

كذرنا جاسبية اوركوني بدنه كهوكم افط والرويية برعمل موكياجا ندد كيوكرافط اركرابيا تفااب رات ببن کھا ان کھا ااورا وان کے وقت کھا اینا فعل ہے جمید کم میں کتا ہول کہ انکاراکل یا عدم اکل پرنہیں بلک میال عقدے میں فساد ہے جنا بخداس کوروزہ کھولنے سے تعبیر کرنا اس كى ديبل سبے اوريه زيادت في الدين نهيس مے نوكيا سے ايسے موقع بر نو بالفصد وسم توڑ لئے کے لئے مخرے پہلے ہی کھا اچا ہتے بعض کاخیال بوں سے کرعقبدہ برل دو اور ورست كردوليكن اعمال كے بركنے ميں عام مخالفت ہولئ سے اگرعل ماتى رسے ہوكممباح ہے اور عقبدہ درست موجاو سے توکیا سرج ہے لیکن بہنجبال غلط سے اس لئے کہ ٹابت ہوتا ہے مجرس سے کر جیسا کر عقیدہ کو انر ہے عمل میں ایساہی اس کا عکس تھی ہے۔ ایک مرت کے میں اس خیال میں رہاکھار کیول بیچے بڑے ہے بن تکاح ان کے جائز ہی توہے کیا گیا ہا کھا بھر میں آ يكر جرح صدرسے ببين لكا مي على وايك مدن تك بدل فيف سياس لت رسوم برعل کی تبدیلی تعی صروری مے اورمیرا بیمطلب بہیں کرعید کی مثب میں کھا افرض ہے بلکا خراج بڑے کے يت الساكرية سي منرور ما بورم كاس كي نظيري حديث شريعت بي موجود بي رسول التدهني الترعليد و أله ولم نے ایک مرزم منع فرمانیا ۔ لعضے روعنی برمنول بی جنید مبالے سے بھر فرماتے ہی کنست العتبيكومن الدباء والحنست فانبذوا فيهافان الظرف لايحل نبيثاً ولا بجرم يعتم يبكي نے منع کر دیا نفااب اس بی جند نبا پاکروا ورعلت ارشا دفرما تھے ہیں کہ برتن ندمسی جز کو حرام کر اسبے اورمذ خلال كزنا ب كيمراوح واس كي يمنى منع فرواويا نفار صرف وجديد يقى كدلوك مشراب كي عادى ہیں مقولے سے نشہ کو محسوس نے کرسکیں سکے اوران بزنوں میں پہلے شراب بنائی جائی تھی اس لیے خرسے پورا خناب مذکرسکیں گے اور کنہ گار ہوں گے ہس پرسے اجتناب کاطراقی سبی ہے كران برتنول مي ببند نبالے سے مطلقاً روك دباجات حبطبيعتيں خمرسے بالكل نفور بوجائي اور ذراس ننه كوبهجان لكي توكيم اجازت دے دى جاسے اس طرح ان رسموں کی حالت سے کے نظام ری اباحدت دیچے کرلوگ ان کوا ختیاد کرتے ہیں اوران منکرانٹ کو بہجا نے نہیں جوان کے فنمن میں بین نواس کے لئے اصلاح کاکوئی طریقہ نہیں ہدسکت سواسے اس کے کرچندروز صل عل ہی کو ترک دیں اور یہ بات کے صل عل باتی رہے اور کرات

عام طورسے دور ہو جُائیں سوہمارے امکان سے نوباہر ہے جب رسول الشرصل اللہ ملیہ وہ لہ و ملم سنے بیطری اختیار فرما یا تھا تو ہم کیا ہیں اس کے سوا اور ندا بیری اختیار کرنے بھری اور جب ایک ند بیرع فلا بھی مفید معلوم ہوئی ہے اور نقلا نابت ہو بھی توضرورت ہی کیا ہے کہ اس سے عدول کیا جائے۔

ا یک رسم عید کے دن ایک کھانے کی تعبتن کی ہے کہ سوتیاں ہی لیکا نی جاتی ہیں ہمیں ا کیا مصلحت سے جس کی وجسے اس کوا ختیار کہا گیا ہے وہ بیکراس کی تیاری میں زیادہ کجیڑے كى صرورت نهيس اوردن عيدكا كام كائ كامونا ب اورمنغب ب يكه كها كرعب ركاه كومًا ؟ اس منت سبل الحقول چركواختياركوليا بعدازال دوست احباب كے بهال بھيجنے كارواج ہوگیا ۔ اس کی نظیر اس تعدادی افی العس وس کویٹن کیاجا اسے برصحابہ کرام وضی الٹر تعاسلے عنهم سے تابت ہواہے یول کہتے ہی کہ جیسے دولی کے یاس خوشی کاون دیکھ کرم بر میں جب منحن سبے اسی طرح عبد کا دل می وشی کا سے احباب کے اس کیوں محفے تہ کھیے جا ہیں۔ ين كنابون كمقيس عليه ي كوديكم الحق كرم حند كذنهادى الى العروس في نفسه موجب نرا دتی مجنت ہے بیکن والسّر لبطراق سیم مین ابغض کو بڑھا گاہے تجرب اس بر دال ہے۔ مال فلوص کے ساتھ محصینے سے مجت برصنی مے حبیاک وودوست اس میں بدیکسی معیم معیروا کریا ور وسم سے نومجت برحتی نہیں مجست اور خلوص کا جواعلی فرقسمے اس کو دیکھئے کرایم کو زجل کے بینے سے کی حققت اس کی رہ جانی سے اوروہ فرد وہ مجت ہے جو بیرو مرا بدیس ہولی ہے کہ اسی کہیں دوكمشخصول من نهيل بان جال كرجان سيرزيا ده عزير مرمريك نزديك شيخ بواسياورال توكيا چيزسيه اوركهي مجي شيخ كي ضرمت مين نذر گرا الكرتے جي اوراس سي خلوص مرع حالا ہي مر مری مربری مربر می ادارد و اتو و محمد البحة كرز ماند كى ميرى مربرى كاكيا هال سے -حسلوص توكيسا جس جكى برصاحب الهنج كت مريداب آب كويجين لك كرا بهار بهورديده كي فهرست آبهني وعايل بالتكنى برتى بيركسي طرح بيرهدا حب جلدى ملين - اب فرماتيه كون فغن تومشنخ كوبدب ونيا موجب بجبت متفاريهال موجب نغف كاسب سس بوعي عرف رسم س ببرے ایک دوست کا تفقہ ہے کرا یک تدمنتا تک انھول نے مفرت حاجی صاحب سے

باس خطابیس بھیجا بیس نے ان سے دجہ لوجی نوکہا بیں اس عصر بین فالی ہانفو کھا ۔ ایک بیں بول کچھرو ہیں ہیں سے مل جائے تو عولیفنہ کوس نے کہا اس خیال ہیں منٹرو اب تو ضرور ہلا ہدیہ خط بھیجو۔ اب دیجہ بلیعے کہ ایک عوصہ تک اس خیال نے ان کوہنفادہ سے دوک دیا۔ فی نفسہ من ہو مگر قبر رہم سے نیج آگیا۔ ابسے بی عبد کے دن کے بدیہ بیل ور اگر غور کیجے گا توان ہدا یا کو قرض باسے گا۔ کیونکہ ویتے وفت بد ضرور نربت ہو تی ہے کہاں کے بہاں سے بھی ہے گا اور اگرا بک مرتبہ نہ آسے تو او مہرسے بھی نبد ہوجا الم اور ہو لے سے یا یمن بلاعوض کی سختہ ظ ماخو قر سے بس یہ ہر ہیں ہی منہ رہا تھی۔ قرص وار ہو لے سے یا قرص دار کر لئے سے کیا فائدہ

حاصل یہ کرجن اعمال ہیں فساد ہے ان اعمال سے اجتناب چاہتے دراسی خوبی کو دکھ کربرٹ سے بڑے منگرات میں پڑجا اعقال سے بعید ہے۔ اب بیان حسنے کرتا ہوں اور اصل مقصود کا خلاصہ مجر مختصر اُ اعادہ کرتا ہوں کہ روزہ رکھا مگر سپیٹ حرام سے بھرا اور دن کو بھی غیب سے دغیرہ ہیں میں سنسلار سے توہیر روزہ کس شارہ ہیں ہے۔

مُاصِل بركر روزه كے آداب بجنوا وركور تول كومجى سِكادً. فرما بارسول الله صلى الله عليه وآلم وسلم نفر وزه ركھنے عليه وآلم وسلم نفر حصن متر دفعات والحد دبیت بعض بہرت سے روزه ركھنے والے اور میاس كى طوف الله میاں كو والے اور میاس كى طوف الله میاں كو والے اور میاس كى طوف الله میاں كو والے اور میاس كے دورا واب كے موافق اگرفتم كرليا تواس كے دف میں قرماتے ہیں رسول لله مسلى الله عليم و آلم وسلى و تشغمان

یعنے روزہ نماز دولوں شفاعت کریں گے۔ بس استخص کے ساتھ وو محافظ موجود جول کے۔ عذاب سے بچائے کے لئے بھر آپ کہ سکتے ہیں کہ سکے دومحافظ سرکاری موجود ہوں کیا آئی جات نہ ہوگ ۔ خداستے نعالے عمل کی نومین عطافر مادیں ، والسّلام

تتتت بالخيار

رعوات جدرت جدره مستوق العشران

قَالَ رَسُولِ لِلْمُ كَالِيْكُ عَلَيْهِ الْمُعَلِّلِ لِلْمُ عَلَيْهِ الْمُعَلِّلِهِ الْمُعَلِّلِهِ الْمُعَلِّلِ الْمُعَلِّلِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمِي اللّهُ الْمُعَلِّمُ اللّهُ اللّ

دعوات عبدين جب لددوم كا د ورمراد عظ ملقب به دور مراد عظ ملقب به دور مراد علام المعرب حصور المعرب

منجلها دثبا واستث

عيم الأمته مي دالمرة محضرت مولانا محما شمالوي رحمة الطريق المالة عليه ناست ورود الماليق مما منه محمل عبر المرت الحفالا معلم من من الموي المرق الماليق المنظمة معلم من منافرة المرابع المنظمة المنطقة المنطقة

## پسنسراللہ الزنجین الرّجیئر دعوات عبد میت جب لددوم کا دعظادةُم لمقتب به حقوق العصور حقوق العصور

| الريخ ا           | ر المام                     | 207                            | 4:                           | المنابعة المنابع المنابع المنابعة المنا | N         | 50     | ترنب     |
|-------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|
| ن الحادث<br>تعمیر | م مورد<br>ام مورد<br>المورد | بى غيكما                       | كي مغمول كها                 | Sieral<br>Sieral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | كت المحار | Jr. J. | الميانها |
| *                 | *                           | المجمعية<br>المجري<br>ماب بخري | رغیب ان<br>معرف میان<br>معرف | <i>y</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9         | 100 mm | 100 mg   |

## يشعيل لأم الزّمتين الرَّحِيْرُ

يهايت سورة بقرك بي ترجمهاس كايد ب كجن كوم في كما في سيده اس كولاوت

كرتے بي حبيات ہے نا دت كا ايان والے يہ بن اور وكا ابرايان نه لائے وہ خيارہ والے ہي۔ اس کی دولفیری بن محرواول میں بہ قدرمشترک سے کا الادت کرنے والوں کی مدح ہے۔ اس امیت میں ہر حند کر کتاب سے مراد توریت ہے مگر نظام سے کہ نوریت کی ملاوت کے قابل مدح موسے کاسبب توربیت کاکتاب الله مواسی محص کتاب ہونانہیں ہے اور چو کا قرآن پاک فضل مسب ہے تواس کی نادوت ورزیادہ قابل مدح ہوگی ادر اس آیت سے اس کی فضیلت بطراق اولى تابت بروكتى چوكراس مدرسه محضعلى كجدع ص كرنا باس الع بال كمد لمع بدا يت زياده مناسب معلوم مورتی -اس آبت سے قرآن مجید سے سلاوت کرنے کی اوراس سے حقوق اواکر لے گی فضبسلت تابت بونی ہے اور رہات بریہی ہے کہ الاوٹ بلاس کمے ہوسے اور پڑھے ہوسے کے ہے ہو سكتىسى سكيساادر روسااس كاموقوف علىه ب اورمقدم ضرورى احرورى موتاب أرتي اوي كوي دين كد كا الإكانواس كامطلب صرف يمي نهيس كم بالري حو لي يرد كدكم آنج دي الابك بازارك كوشت لاا ورمصالح لاا ورائاج لااورنيا في كرين بهياكرا ورمّاك جلاتب بالمرى كوا يخ دے جنائج کو الیا نے کے حکم سے نبد باوری کا ان سامانوں میں انگار مناآب کے بروک اورکا مول کے مذکر نے کا عذر سمج اجآبا ہے اوران کا موں بن اس کا نگار ہنا ایکا نے ہی سے کم کی میں سمجاجاً ا ہے اگرا اج مشالاً منہ واوروہ بیٹھا ہے اورمین وقت برعذر کرسے توب عدداس کا آب ہرگر نہ سيس ك كصفوراً في مجع صرف يكاف كاحكم ديا تعاير بيس فرايا تعاكدا الجيمي منكانا اس عدرند سننے کی وجرکیا ہے مین کرکٹی جزر کاحکم اس سے اساب ومقدمات کا کھی حکمے۔ الشخ افدا تبت تبت بلوا رامله (عرجيزاب بون في ترايف المادرم كرسات ابت بول في -) بنابرين الادت كتاب كامطلوب موناائس كيسيجت اورييص كالعى مطلوب مواسيح وففيلت لآوت كى دو گى دى فضيات سيكينى دو گى دادرس قدر صرورت لادت كى بوگى اسى مدوروت يكف كامى موكى غوض قرآن شريف كالبكمناطروري مواا ورديجمة كدخ سجانة تعالى فيصرف يتلون نهيس فرما يا بلك على تلاوت كي فيد بهي برهائي اولاس مي اوراس مي برافرن به-متلاا كية توپون كهيں كريه كام كرلاؤا درائك ميركر بيكام خوب سوج سمجه كر كرلاؤ- اس دوم سلفظ كامطلب برمؤنا مي كنفس كام كرنے سے عدہ برآ بنيل موسيحة ما ونتبك وه من كل الوجوى

مكل منر بهواس مصنفس امركى اورزياده تأكيد موجاني هي نوآيت مين نفن للاوت كي اورزياده ماكيد بوكئ يهرنفس الادت ين نشديد بوجائي سياس كي مقدميني سكفف كي مم ين مي تنديد بوكئي غرص فرآن شربيك كالبيكمنا صسدوري بلكههابب خروري موايجراتنا سيكفناني ى فى نہيں ہوگا كەنفى تالادت كا درايد مېرېلكرا تناسبكھنا چاہئے كەحقوق للادت ا دا ہول يا ب سبحيئے كرحق تلاوت كيا ہے ہمينته يادر كھيتے كرس چيركي فضيلت بيان ہوا ورس چيزي برائ سان ہواس کی حقیقت سمجولیا چاہتے۔ اگروہ جیزا بی حقیقت پر بوتوقابل فضیلت یا برائی ہے ورنه نهيس بيهال للاوت كتاب الشركي فضيلت بيإن مولى لهذااس كي حَبقت مجد ليجي كتي شجاز تعالے نے اپنی کماب الدی جوجموعہ ہے اوراد کا اور مصا ورحکایات کا اور احکام اور جامعہ تهم بحكام يوركو قطع نظرتهم نحوببول سيمحص كلام التدبى موا اس كانتصى اس ا مركاسي كه مېم جيسے نا چيز بيندول كى اس بك رسًا تى تھى يەم بونى كيال وه كلام مفدس كهال مېم حقير بندے ، دیجے لیجے دنیا کے ووا دوا سے با و شاہول کے درباری صاصری کے لیے اوگ سی کوشیل كرتے ہيں اور عرب گذار فيقے ہيں نب كہيں سلام كرنے كاموقع متنا ہے اور جس كوا يك ووبات كرف كاموقع اللَّهِ وه اليف آب كوكننا كي معجف لكناه ب اور نمام سلطنت مجرين اس كى كيا عرتت موجاني ہے جب كلام شا مان دنيا كى مدعزت ہے لوشا و شا بان اور افكم الحاكمين كے کارم کی کیا کچھ فلت جونی چا سے شابان دنیا کا کلام دوجاربرس کی متنااور کومشر شول سے بعدمترمة الوكاام اللى اكر كورمي نهين تودوجا ربسوس كى عنت كابعد تونصيب موناجا سية مرتبیں کس درجہ رحمت مے اللہ میال کی کہ ہارے ماتفول بیل بنی کیاب دیدی اوراؤپ عام فنے دیا کیجس کاجس وقت جی چا ہے ہم سے باتیں کرنے میچرصرف اورن بی مہیں بلک مطالبهم ب بندوں سے کہ ایس کرو اب ہم بندے اپنی دلت اور پھم انحاکمین کی ع ت کو آن رك ديمير كريه بايس كرنيكي فرمائن كباجير بسوات اسك كونهين كها جاسكا كرمض ففل ميد معلوم موكباكه تلاوت كتاب التدكي حبعت التدميان س بأيس را جاب اس ايت ين فرات بن كرتم مم سراين أوكروسك مكر فاعرب اورادب كے ساتھ كرا - يَتْلُونُونَا حَقّ يْلاً دَنيْهِ فَتَركِينًا تُوانْ الرب مُريقه مرأانشار معيني بلاوت كرف والول كرج إست كاللوث

كے حقوق أداكري جب تلادت كى حقيقت معلوم بوكئى تواب مجھ ليجيئے كرحقوق دو طرح كے ہوتے ہیں باطبی اور طاہری قران جائے تعلیم تر بعیت سے عال می صرف بنا وط بہیں سی کھالائی ملکظا ہری حقوق میں تباسیے اور باطبی کمی اور باطبی کوظا ہری سے زیادہ صروری رکھا مِثْلُا ال باب کے بق طاہری کوفروایا۔ وَاصْفِعَنْ لَـ هُمَاجَنَّاحَ الذَّ لِيَ كُوالُ كَ سامنے يستى افدتيار كرووضع من قطع من تعلم من تشبست وبرهاست مين عرض مرحز من النف ندلل برتوكيى بان بين الن بررفع من كروية تولق ظاهري ميه ورحق البني كوسحان التركيب وراس لفظ سے اوافر مایالینی ، من التر محمد بعن ان کے سامنے بری طام رک ہی براکتفانہ کرواس کا م كا عتبار نبيس ملكاس ظام ري بين كالمشار رمت بورجمت تقت فلب كو تجهيم بيعني أن کی خدمت دل سے کر وجبیا کرظا ہراُن کے سُا منے سُیت کیا ہے۔ باطن کوئمی لیت کرو۔ دل کیے المرخشوع سمى موضوع مبى مو قرآن منب كوئي ضردري بات حيواري نهيب حالي بهي نوبي سي كلا الته ئ تعليم كي سي محيم اكسني السفى كي تعسليم بين به بات نهيس يا ني جاتي اوراس بريهي أكتفانهبين كيا-كَ كُورًا نَفِي إِن وَفَالَ رُسِي الرَّحَالُ فَهَا كَمَّا رُبَيْنِي صَعْنِيْرا آه وادرك ونت بردد بكاران دولول ربين والدان الديمون عداد جس طرح كرائبون في ين بريري يرويش كى اوير توال حقوق كاحكم تعاجن كى اداكا عيسلم والدين كواوراورلوكول كووقت إدام وجائد كااوراس مي فرماد ما تفاكه صرف ظامري بناوط نهوأن كوبعى دِل سے اداكروبها الم يحم بكدان كي حقوق كوبھى إداكروجن كى اطلاع ندمو مَثُلُ رُسّبِ الْمُصَدّمُ الْعِنى الله وكول كے ليے دُعامِي رو بيمي ايك حق باطرى سے لكر اول كهنا چاہئے کو حق تب اس طاہری اور باطنی اور ابطن اور تبنول م کے اداکا حکم مے اسکارے حق الادت ممى مختلف موقيم بياس كى ابك مثال ديئ دنيامون ساحي طرح توضيع موجات كى-فرض كيجيك ادشاءكس كم إتدبي شابى قانون وكركها كماسكو بلعوتواس كم حالت برصف كم وقت یہ ہوگی کرمررافظ کوشاصاف پڑھے گا کہیں ایسانہ ہوکا اس کا بڑھنا یا دشاہ کے ناپنسند ہوا وراس محمعن اورمفہوم کوئیں مجمتا جاست کا ابک تواس خبال سے که عباریت کا لہج با معنے سمع ہوتے میک نہیں ہوسکا اورایک اس خیال سے کرنٹا یرکہیں بادشا ہ او چھ میسے کہ کیا مطلب مجما توخفت ندمواورا بك حالت ان ربصنے والوں كى سەم وگى كد رل ميں اس ست لون كے

احكام كى تقيل كالجمى عُزم ہوگا اور يہى قرينه سے ظاہر نہ ہونے فيرے گا كہ ميں س كى بابدي ميں بکوکرتا ہی کرتا ہوں بلکرحال سے قال سے بہی نابت کرے گاکہ بین سب سے زیادہ تعمیل کرنے والا مورب اس مثال كوذين بن حاضر ر كهية اور سجعة كرفرة ن مجيد كي تلاون بين عبي استطرح تحتين مرتب بيرا إيك مزنب الغاظظا برى كالبيعين برسرجوث كوعلياده علياده صاف صاف الد ا پنے مخرج سے اداکرنا. اورا بک مرتبہ عنی کا بعنی مدلول الفاظ کوسمے لینا یہ ہوں کے حیال کہیں ہے صرف طوطے كى طرح سے لفظ اواكر تے ربيم تربحى باطبى كا ہے . اور ايك مرتبداس سيمي ابطن ہے وہ اس مے احکام برعل کرنا ہے جب سینیوں ایس جع ہوں گی تنب کہاجا سے کا کہ حق "ملا دمن كا داكميا بنوض كل تمين حق موسه ايك حق ظاهري لعيني تلاون. ووسراحق بالمبياني معنى سجولينا يميسراعل كرناية بمنفا بله دومست كحريجى باطن بنانواس كوابطن كهريط بيركيك يدمعاطرنيا منيندوبين الترسع - ان تبنول بي وجوداً سب سعمقدم تق طام ري سي اوركم سب سے زیادہ تیسرا درج سے تعین عمل ۔ ان دونوں میں حبیقت اورصورتہ کا فرق سے جسل حمیز حقيقت بى مونى مبيلين وجوداس كالباس صورت بين بونا مي آى وجر سيصورت مقدم بونى ا در فروری دواوس ایس مینفت براصورت کے باطل مے ادرصورت براحق قت مطال غرض ابت بواكم على ايب ي عروري برينبيل معض مرتبه ستحب بي بي بدي يحير النوال لے آگے فرما دیا اُولائِک یُونون بدم مولوگ بلادت کا حق اواکرتے ہی وہی ایمان کھتے ہیں ۔ يعنى كامل أبنهيس كاستصريمل موتوف عليه ب كمال ابمان كاا ودكمال ايمان كى مخصيل واجدب صرورعل می واجب ہوگا ۔ کمال ایمان کا وجب اس آئیت یں صاف معترح ہے آیا تھا اُند بن المَهُ وَاللَّهُ عَقَ كُفَرْتِ إلى المان والوفداسة فرريطي كروز الجابية) اسمي صيغة امركاسم اورامر وجوب كے لئے بوتا ہے اگر كو ئىصاحب كى آيت إنفوالله كا تقابد وومرى آيت فَا تَعْتُو اللَّهُ مَا الْتَكَعَلَّهُ وَجِهَال مُل مُمْ سعم سطح اللَّه عَلَيْهِ مِن سيعنسورة سع توسجه يليم كمنسخ فرع ب نعاص كي اوران دونول بين خودتعارص نهيل ملكه دومري أيت مهلي كي مُونخ ي كيوكوب منا لَعَوْلِللَّهُ مَنْ تُعْدِيهِ الرَي وصاية كومشم بوكر بعرا عدوري تيول بوتا بهاك آیت میں کہیں بہی مرادر موادر ایسے امرعظم میں تورد شوار مقااس کئے دومسسری آبین میں مراوبان فرمادی کہ تکلیف بقدراستطاعت ہے ندریجاً ما مورم کوحاصل کرلو۔ اس کولعبض روایات میں اسنے سے تبدیریا گیا ہے کہ کو کہ سلف کی اصطلاح اس تفظیر اصطلاح مشہورسے عام بھی اور کر سے نیز کر امرسے فورکا معنوم ہونا موقوف قریبے پر سے لیکن صحابہ کو بوج غلبہ خشیت کے اس کا اختمال ہوا کہی نے خوب کہا ہے ۔ ہ

با ساید ترایخ بهندم عنق ست و برار برگانی دین به بات بی گرار برگانی دین به بات بی گرام بی کودا بوکونکوشق دمیت بی مرادن بدگانی بیابوجان بین برادن بدگانیان بیدا بوجان بین ب

اب توجيه سے دونول آينون مي تطبيق جوكئ اور سنح لازم شآيا -

غوض قت المادت كاتيسا در در مسنوبهي بلك واجب هيد ال درج بن الفورهي الدري الموري المان الموري الموري

دلین ان کا کلام خدا ہی کا کلام ہے آگرچ دنظا ہر ، خدا کے بندے گی زبان سے ادا ہوراہے) اور حق لغالی فرما تے ہیں وَمُنا بَدُنْ عِلَی عَنِ الْسَهُوئی لِیعنے آپ کی زبان سے کوئی بات اپن طرت سے نہیں کانی ۔ اس دلیل سے ترتیل باری تعاسلے کی سکھلاتی ہوئی کھیری کھیسداس

نعمن عظمیٰ کی کیا۔ بہی فدرسیے کہ اس کواس طرح سے غارت کیاجا سے بی سجانہ نعلانے کونو اس کا اہمام کھ میٹ ہیں ہے کا بیزال کلا تغیب من احتی منعبودین علی الحق لا بضره حرمن خذ اهدم ميري امّت بن ايك كروه حق بريميشه كامياب ديك كاكراس ككي کے ساتھ چھوڑ دینے سے نقصان مذہبنچے گااس گروہ بین تمام وہ بوگ داخیل ہی جو دین کی سی قِسم کی علمی باعلی خدمن کرد ہے ہیں اس میں علوم فرآن کی خدمت بھی آگئ ہی اس برخا دال قرآن كنفائم ركھنكا وعدام اور حود فرآن بريمي وعده فرما إكيام وآناكم لحقافظوت كريم خودائ كے محافظ بي اورب بديري بات ميك الشرميان فيكسي نا اليين بندكر كے تواس كى . حفاظت كى بهيس التدميال كى حفاظت كى صورت يهى بي كرايت بيند بندول كوامسس كام ير تعینات رکھیں گئے معلوم ہواکہ ہمینندا کی گروہ ایسا رہے گاکرتصوف پڑھے پڑھائے گا!ور ایک گروه السابھی رہے گاکہ فقد سکھائے گا اور ایک گروہ ایسابھی دہے گاکہ حدیث شریعیت كى خدمت كرے كا اورا كب كروه البسائعي رہے كاكه تقبيركا مشغله ركھے كا اوران كے ساتھ ا يكب گرده ايسانجى دسبے گاكە قرآن ٹئرلېپ بۇسىھے گارا در قرآئنت كا محا نظاہوگا رغ خرجتى سجاندا تعانی کوتواس کا انتشا اجهام اوران کے بندوں کو اپنی بے بروانی کے مسلمانوں میں فی ہزار میں ا کیا۔ فاری نہیں افسوس کہ اس طرف توجہی نہیں رہی اور اگر کوئی توجہ می کرناھے نواس کی فری دواری مونی ہے کو صادا ورفطا دکا مباحث شروع کردیا اس میں دسا سے لکھے عبارہے ہیں۔ اوركمابين تصنيف موربي مي علما مح إس استفن يسجع جاتي من اوراكم أويهي ديم جله عركم اکٹراس پوچھنے سے صلی عُرض صرت اپنی است ادکی کرنی ہوئی ہے بچفیق کسی کومقص ورہیں ہوتی چنا بخریبی وجرہے کواس فیم کے تھا گرے کرنے والے دورسی سے استفیق بھیتے ہیں۔ توفیق نہیں ہونی کم عقور اخرے گوارا کرے دونوں کسی ما ہرکے یاس بیلے جائیں اوراس حرف كوصيح طورير سيكوليس يبي كهنا مول اس استفق كح جواب مي مجبب كيا لكي كاسوات اس سے کم محت میں کرانے ۔ موسر نو کما بول میں ملی لکھاسے بھرجو اختلات اور فراع اوجود آباب یں گزی سکھے ہو انے کے بواسے وہی اس فتوے کے بعد بھی ہوگا کیوا کم مفتی ضاد کی صورت كوكا غذيرتهبن لكيوسكناب

يكتبرانم كمازش راجسال واوكثيد كرمصورص آل دلسنال نوام كرنيد زبین اگرینسیلم کریس کومصتر راس دربری نصویر (وافعی) آبارے گاتویہ بات مجوم بن بال فی ہے كهاس كي ازوا واك عكاسي كيسه كرسه كا)

علم وستقى اورقرآت يس توسنني كي ضرورت هي لكي بحصي سع كبام و ناسب صورت ك صورت كاغذير كيب اسكتى ب يعض اوك فن قرآت كو صاصل نه كر ف كاب عدر الني كرف المبرك من فارى تو بولن سيرس مجراس كي بيجيم كيول بالنف بوكام موتولورى طرح موا در نبين او جيفير الصنول صاحبوا يعص جيار نفس ب ما اكترات بين عاصم اورحفَص نهين موصاؤك تواجها فغدين مى الوحنيفنهي موجان يمرفقه كيول يرصف مواور دنياين مى تو مرشخص بادشاه منهبس بوجانا بهردنبا كي طلب كيول كرنے موراس بين بيز فاعده جاري نهييں كرنے كەكام بوتولورى طرح بودرنہ چير نافصنول ہے ۔

حهاجو إفرأت بي عاصم اورخص بون كي اور نفد بي الوحنيفة بون كانكليف آب كونهبس دى جاتى صرف اس فدرتسكليعت دى جاتى سب كالقدروسع كوسشش كروا ورلفدره رويت قرآن سشراعب كوهيم كراو ، اگرآب ابنى حينبيت كيموانن كوشش كرين نوقد رضرورى نوحاصل موجايكا بالفرض الركوستيس بركامياني من موتب مجى كوعسم نهيس التدميال كے بال توزمرة قرار یں لکھ لئے جاو کے کسی کا قول ہے سہ

بمينم بسس كرداند مابها ويم كمن نيزا زخر بداران اويم ریہ بی ہارے لئے بہت ہے کراسے یہ معلوم بوجلے کریں اسی سے ساتھ ہول اورس خرداروں اورطلب کاروں میں سے جول ؛

یس نے اپنے ایک بزرگ سے سنا کر وا نے تھے طلب مقصود سے وصول مقصوفہ ہیں اور ظاہر بھی ہے کہ اللہ میال نے تکلیف مالابطاق نہیں دی ۔ صرف اموراختیاریہ کی تکلیف دی ہے اور مفصور کے جہنے جانا بندے کے جست یار ہیں ہے جہیں تواس کی تکلیف کیول ہوگ كيا الجِمَاكِها كِيابِ سه

گھرا دن ما بذا تِ سُکراست ہیرا دی نے مرا د دلبراست

ا ورعَماحبوضر وري فرأنن كِحوشبكل بمي تونهيس كل التفائيس حروت بي اگرا يك ايك ول بي ا کی ایک حرف میکھے تب بھی اکٹھا تیں وان ہیں بھت در مِفروری قاری بن سکتا ہے مگر ابت پیسے كوشيطالنامي رمزني كرركى م . جب كوني اس كا ادا ده كريا سبي تب بن وه كهد دنيامي میان فرات کہیں تمہارے بس کی معے بجب سے کہاجا استے ست ران شریف صبح كرونو كہتے ہيں ہم بند مصطوطے ہيں اب ہماري زبان كہيں ٹوٹ سكتي ہے . اچھا صاحب ، آب تو مرص طوط مي محلاا ولا دين كبافصوركبا ان كوكيول نهيس سكها تعديا وركه ويصيف ولاد کے اور حقوق آپ پرہی و بیسے ہی ہدیمی حق ہے اگرآپ سے بیرحق اوا مذکیا اور وہ تمام عمسہ قرآن تمريف غلط بر عقدرسي تواس كى جواب دى آب كے زمد ہوگى رسكن فستران كى طرف توقیمی نہیں فراکت نو درکنارا س کا تو پڑھٹا کھی مہبت کم ہوتا جا آ سے ۔ بعقے کہنے ہی اس سے دماغ خراب مونا ہے انگریزی کے فایل نہیں رہنا یعض کویں نے یو کہنے موزے ساہے كرجب ليحدين مذآ بانوزے برمصنے سے كيا فائدہ من كہتا ہوں كيا، فائدہ سجينے ہي مين مقسر ہے۔ بس فائدے کا یہ ایک ہی مصدات ہے کیا اور کوئی مصداق نہیں۔ یا ورکھواس کے بلا بمجه ہوئے بڑھنے میں کھی فائدہ سے اور وہ فٹ اندہ میر ہے جس کی خسیدر حدیث میں ہے كرم حرف بروس نيكيال ملتي إلى - كيا نبكبيال ملنا ف الدوميرا فائده وه سب جودومسرى حديث شرليت بين ب ما اذن الله لشي ما اذن لنبي يتنغني بالعتداَّت - بين التُّدميال كمي چيزكوائياكان لكَّا كرنهيں شنتے جيساً كدِّم آن سفرييت كو سنت بيرجب كأس كونى خوش أوازى سے يرا بھنے ہوں اس بين بي كي تخصيص آفاني ب ا وُرُخْنَى كَي تَفْسِير خود روا بابت مِن أَيْ سَبِ كَنْعَشُوع سے يُرْعِننا مِولُوكِيا ضرالْعاليٰ كامتوم ہونا بندہ کی طرف برفائدہ نہیں ہے۔ ایک فقت با دآیا مبر سے مرت دعلیہ الرحمة فراتے تھے کہ ايك باروبلي بين ايك دكان برگذر بوانوكيا و يجيئ بي ايك بجوم مورباس اورورميان میں ایک شخص بیشا ہوارسالہ در ونامہ جو حضرت مرشد کا کلام سے ڈون و شونی سے برط ھ ر با ب حضرت معى اس كوسفن كوكموس موسكة - اور خوسس موس اليساس ايك واقعد ايمار بانى بيت كوم المربوس اوبي مبنى آيا يغرض فاعده يده يكم منتف حب كسى ابنى تعنييف

برر <u> صحتے دیمیتنا ہے جوش ہونا ہے اورانس کی طرف متوجہ ہونا ہے قرآن شریف کیا ہے</u> حق مبحان کی تصنیف مےجب برا عاجا اسے توح تنالے متوجر ہوتے ہیں کمبرا بندہ بری تھنیدف بڑھ رہا ہے اگر کھی من جونو ہے کہا کم سے کہ السّرمیاں کی خوشنودی ہوتی ہے ۔ دما دراسے حکام کی دوشنودی کے لئے لوگ کیا کیا کا کفیس گوارا کرتے ہی اور کتنے کتے خمج كي تعل موت بي كبير واليال محيى جاتى إي كبير وتني مونى إي اين بهت سكام حرج کئے جلتے کیا تی سجان اُنعا لیے کا اِننا بھی حق نہیں۔ اِس علطی ہیں بہت سے لوگ مِتلائين كرفاتد وكومخصرحان لياجِمعاني كوسجهن بس اسى وجرسے كبر ديتے هياں ك بخوں کو قرآن شریف برط اسے سے کیا فائدہ بس پڑھا یا ہی مجھوڑ دیا۔ اگر کسی نے بڑھا بھی۔ لیکن حفظ کرنے کا دواج جھوڑ دیا حالا نکہ صرف ناظرہ پڑھا ہوا فرآن سترنیب بلا حفظ کے اگر یفدروزکو جھوٹ جائے تو مجمرد مکیم کرمجی پڑھنا مشکل ہے نعرض ہرطرح سے فران شریف كوجهوارديا وراكترد كيها ب كرفران كوجهور كرلوك وظيفول برم ني بي كوتى كهتا بي تسنجر كا كونى على منائبے كونى كہتاہے دست غيب كى نركيب نباديجيئے لكونى كہتا ہے اولا و ہولے كے لے کوئی نفش کردیجئے غرص وظیفوں کومہدن سیل پالیائے ساری دنیا کے کام وظیفوں ہے سے بیٹے میٹے ہوسکتے ہیں میں کہتا ہوں اگر یہی بات ہے تو کھاؤ بوتھی مت الکام مجی س كرو نوكرى جاكرى كے جھگڑ ہے بين مى مت يارو وطيفوں بى سے مبيث بھى مجرواتے كا ا در اہنیں سے اولا دمجی موجات کی اور انہیں سے گر سیتے رویے مل جایا کریں گے آب میر كبيس ككرالشرميال كے ام بين أو برے برے اثر بين - اس كے جاب ميں بين كہنا ہول كي خوركرك و بچے ایجے آج کل وظیفول کی طرف زیادہ مبلان کا سبب الله میال کے ام کی عظمت نہیں ہے بكراس كاسبب صرف كم يمتى مع واوك اين عمرا بتداميس لهوولعب من بربا وكرسيت بي -جب بارا بنے مربر بڑیا ہے اس وفت حسرت و مدامت جونی ہے کہ اس عمر میں کوئی میں کسال حاصل نہائیں جواب کام دتیا اور صرورت سرمیائی پرلی سے اس کے چاروں طرف نظم وورنى معاورمركام مشكل اوراختبار معضارج نظرت اسبب الركوني چيزسهل اورائ اختيار یں دیکھے پڑتی ہے تو وہ عل ہے کہ اس میں نہ کہی کی خوشاً مدہے نہ کوئی امتحان دینیا ہے نہ کھے حشری

ہے زبان کا کام ہے یہوڑی سی تکلیف گوارا کرکے بڑھ سکتے ہیں بس یہ وجہ ہے عل کی طرف مبلان كى اوراكراس كى دج نظمت اسم الله جوتى توسب سے ثرا وظيفدا ورسب سے مفيد عمل و محبت جس كوالنَّدميال في ازل فرايالين فرآن باك شِنْفَا وَالِّمَافِي الطُّهُ كُوْدِا وررُحُكُ لِلْمُوْمِنِينَ خود باری نکانی ہی نے اس کی شان میں فرمایا ہے مگرنہیں فی الحقیقت وج وہی سے جومی لے في عرض كى ابى واسط أن عليات سيمى ابتناب بهيس موتا جو خلاف مشرع بي خوب ياد كيتي ك عليات مين زباده پر لنے بين بہت سے مفاسد ہي سي كودست تعبب كہتے ہيں . اس طرق سے ردبيه حاصل كرناحرام بي بخقيق سي تابن مواكه اسعل كي حفيفت بدسي كرين نابع بوجاتي جى اوردوردى چراجراكرلادىتى بى بدالسلىك كە جىسى چندىدماش كونى نوكرد كھے اوراك سے چدی کرا باکرے۔ اوراگر کوئی ایساعل ہوکاس میں وہ اپنے ہی پاسسے لاتے ہول توہیجر اورغصب سے کوان کا مال جراعا مل لوگ لے لیتے ہیں اس طرح بہت سے عملیات بیں جوابال ہی ست ببترا وسبل عمل نو دعا باسكيون ندا ختيادكيا بق نعال كا وارت ميكون كام كلة چا جود عاكرو د بشرطيكه وه كام ناجا ترندجو، بلكه دُعاند كرنا باعث عناب هيد اگر وظيفور ي كاشون مقاتوقرا ن شربیت بر مورده کرخی تعالیٰ سے دُعاما بھی ہونی سے بڑا وظیفہ یہ نفاحس میں کونی محذور لأزم نهيس أنام مكرا فسوس جولوك كذفران تمريعيت بهى ير عصفي بيان كي نبيت درست نهيس مونى - ايك تتحف في والم بن ديكها كريس مسجدين تصالت واجت كرد م مول -سيم خواب ایک بزرگ سے بیان کیا فرما باک معلوم ہوتا ہے تم کوئی عمل دنیا کے لئے مسحد بیں بیضنے ہو یع عن مرکام کے لئے وظیفوں کومہرت مہل بالیاہے اس کی وج صرف کم بہتی سبے دنیا کے لے بڑی ہمت کی تو وطیفے بڑھ لئے اور دین کے لئے ہمت کی نو کہتے ہیں صاحب کھے سینے یں سے دلوا بیتے سبینہ کوتی خرجین ہے کہ اس میں اتھ ڈالاا ورج جا یا نکال کردید بااوراگر دیا بى جائية واسيد كم كاكون وييز المعرن ملى مي أس كى قدر ميس موتى مد هسدكه اواروان خردارزال دم گوم سے طفلے بقسرص ادمد دلین جشمف آسانی وارزان سے کوئی جیزمامیل کراہے اسے او لے بولے دوسرے کے باتھ

فروخت بمجی کردنیا ہے ایکھتے ہیں، اگر بحیتہ کوکوئی مونی یا جائے تودہ ایک روٹی کے بدلہ دوس سے

محودست وسنے گا:

بوطریقہ ہے حاصل کرنے کا اس طرح حاصل کرو۔ ونیا حاصل کروتدیر مشروع سے دینے حاصل کروعلم وعلی ہے۔ اس کام کیلئے قرآن ہے جس کوچیوٹر ہی دیا۔ ایک اس کام کیلئے قرآن ہے جس کوچیوٹر ہی دیا۔ ایک اس کام کیلئے قرآن ہے جس کوچیوٹر ہی دیا۔ ایک اس کام کیلئے قرآن ٹرافین دہ گیا ہے کہ جب کری کے بہاں بچے ہوا تو اس بیس سے نام کال لیا کہ سانت ورق اُلٹ کرساتوں سطریس دیکھ لیا اگرست و عیس القت ہوا تو التہ کہ ش اور خ ہوا تو خدا بخش اور ترجوا تو رہ خدا میں القت ہوا تو التہ کہ بالم میں القریبال کے کلام بیس تورمضان اور عیم ہوا توجیب دونام رکھ لیا کہ بڑا متبرک نام ہے التہ میال کے کلام بیس نال لی ہوا ہے۔

ایک اس کام کے لئے رہ گیاہے کہ جب کوئی مرا لوہتے ہیں پڑسموا دیا جمعنی شمعی مجر چنوں کے لانے ہیں کمسی گنت قرآن مشربین کی بنتی ہے جہدت سے پڑھنے والے بے وضوع والے ہیں۔

بہت سے صرف یا بندی رسم کی نیب سے شریک ہوتے ہیں ، یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی نہ ہیئے کوشکایت ہوئی ہے اوراگرا جا سے اور محدار کے چلا جاسے توشکایت نہیں رہتی معسلوم ہوا کہ پڑھنا غرض نہیں صرف رفع شکایت منظورہے ، بہت جگہ نقداً جرت دے کر پڑھو ایا جا ا

ہے حالا کہ امہرت علی العبادة حرام ہے۔

ایب شاید کہ اس کے کہ بر مولوی لوگ ابھال تواب سے منع کرتے ہیں ہیں کہتا ہوں کہ بعض افغات آب ہمی تو نماز سے منع کرتے ہیں حالا کہ افضل اعمال ہے۔ میں آب سے ہنفتا گرنا ہوں کہ عبین دوہ ہر کے وفئت نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اور قبلہ کی طرف پشت کرکے نماز بڑھنا کیسا ہے؟ اور قبلہ کی طرف پشت کرکے نماز بڑھنا کیسا ہے؟ اور قبلہ کی طرف پشت کرکے نماز بڑھنا کیسا ہے؟ سب کیسا ہے ؟ اور تعمل سے کہ لا بچوش میں کہتا ہوں آب نمانسے منع کرتے ہیں۔ بس ایلے کا جواب یہ ہے کہ لا بچوش میں کہتا ہوں آب نمانسے منع کرتے ہیں۔ بس ایلے میں میری رسموں میں بیر بیخوا بیاں ہیں مگر کسی بات کارواج باجا نے کے بعد تھوڑ وا انسان ہوں اور ان کے چوڑ ایس ہیں کہ دسموں میں بیر بین اور کا نات اور ان کے چوڑ سے نمادی میں ناج گا نات اور ان کے چوڑ سے نمادی میں ناج گا نات ہو کہتے ہیں جو کہ کہتے ہیں جو کہتے ہیں کی جو کہتے ہیں کی کر جو کہتے ہیں جو کہتے ہیں جو کہتے

15

ه جا زمنی جائز میں -

وعوابث عبدسب جلدروم ما أكْرُقْلَاشْ وْكُرْ دِلْيِواتْ الْيُم مسنة أل ساتى دأل بيمانه ايم ا اگر حاجت مندا ور دایان نظر آتے ہیں اوکیا ہوا ہمارے لئے بیرہی بات انتہا تی قابل فخر ہے كهم ساتى السنذكرنىكا دكيف إدكے المبيروارا وربيا نەنترلىپىنت سكے جرعہ نوش جيں \_

اورآب کے اسطعن کا جواب اور تھی ہے مگر تہذیب سے خارے ہے میں دنیانہیں جا ستالگہ بجائد ان اوگوں کوجواب دینے کے اپنے ہی اوگوں کو کہنا ہوں کمنکرات کو منع نو کریں گراسطرے کہ نغسا بنيت كودخل ندجوسن بإست ريهم إنشاء الشرضرورا ترجوكا كسى ميرا ليكاركرسف كامضاكفة نهيس إل اتنا بوكخلوص موجم بي بيمرض موجانا عب كنفوى كي صورت بس نفسا بينت كواوا كرتيد بي علماركو جائية كراس مص مخفوظ ربي-

ترج كل دبجهاجانا مبي كحس طرح منع كرك والمتقول كي صورت من نفسانيت كوبرية ہیں آئی طرح تداعی الی ایخیر بی وشا مرک جاتی ہے . مدیسے مرحب کا بیندہ داخل سہے -اس كامرسين اورطلبهب دباؤ كمنت بي سلام اور فراج برسى كے تع جاتے بي بات بات بران كى بے جامر كى جان ہے ۔ حالا كماس وشام كى صرورت نہيں ۔ بد كھ مرسين كا داتى كام ترنہیں ہے یہ کام توہوی گایہ شکریں گے کوئی اورکرے گاوہ نہ کریں گئے کوئی اور کرے گا۔

م بي عوض كرامول كعلار كواستعنا برسن كى ضرورت بيكرى كي خوشا مك ضرورييني أ كوتى اس خيال مي مرري كرم م اتحد كيني ليس كم نوريكام بردموم اسكا وان نَستُو كوايت بنولُ

قَوْمًا غَيْرُ كُورً - أَكُرُمُ مُن يَعِيرُوكَ نومُنهارى حُكَدومرى قوم كوكواكري ك-بس بہیں کہا کہ علماء کوا حتیاج نہیں اس احتیاج کے سی مے سیا منے ہے جانے کی

ضرورت نبيس- بيكام دين كام اوروي كالتدميال كفين بي - بس يُحكفى نبيس محقاً ابول فکن صروری جیزے اور مرشخص سے زمی کے سانھ بینی آئیں مگران کے احوال برنظر نہ رکھیں ا وكسى خاص سنت مخص كى اعائنت كود بن كا موتوت عليه نه مجعيس - البنة ترغيب اور أطب اير ضرورت كامضاكفنهين بيطرافيدسنون مي -

اسمين ازيرب كن الحقيقت كام ككفيل الشرميال بي بب ا ونظام ري صورت اس كى كىيل كى يەركىمى كى سىسكى چىندىندىسدا بك دومىرىكى اعاست كرى دولسكوا تجاموى - اگر سندوں کواطلاع نے مولی تو وہ کیوکہ شریک ہوں گے۔ یہ ضرورت اُن کو اطلاع کرنے کی ہے اطلاع نہ کرنے میں صورتا کام کونگا ٹروینلہ اور خوشا مدکر نے میں بندوں پر تکب لازم آ السبے اس میں خیف تاکام کو لگاڑا ہے۔ اس وجہ سے خوشا مدسے شع کیا جا آ سے عرض مض اگر کوئی ظاہراً معین بوللہ وہ امانت بھی در حقیقت کارساز حقیقی ہی کی اعانت ہے ہے

كارزلفن تست مشك فشانى ألمعاشقال مصلحت راتمهمت برام موكي جيل بتداند

۔ دلین دریطیقت مشکرمیبی ٹوشپودارش نیری دلف بھہت بہر ہی کی بیدا وارہے ، عاشقوں لے توکبی مصلحت کے بیش نظرا ہوت نے ختن کی جانب فلط نسیست کردی )

خلبس آسا آر ملک بیس زن مسدات الانبای زن ریعی حفرت ابراہیم علیہ استگلام کے مائند عزم دنجین کی دنیا میں قدم رکھتے ہوں نعرہ لاا حب الامتبلین بندک

ان کے کام زوالتدمیاں بناتے ہیں یہ اللہ کا کام کیا بنائیں گئے ؟ میں بقین کے ساتھ کہنا موں کے علمار کواشنفنا کی ضرورت ہے اسی کوچھوار کر اپنی وقعت کھو دی ہے اور طرح طرح کی خرابيال مول لے بي ہي جب ابل دنياان سے کھنجتے ہيں نوب کيوں ان کی طرف تفکيس ۔ میں نے مولوں کو خطاب کیا حالا مکہ وہ خو دریا وہ جانتے ہیں اس واسطے کراسی ضرورت محسوس مونى مير مولولوں كوچا جيئے كرابل دنياسے استغنابرتيں مال س كى بنانفسانيت اورتر فع بنه موادرابینه کام کوخلوص سے کریں اورس کو دخل مندویں ۔ فضل مذریف کامطلب میں نہیں ہے کسی قاعدے کے میں یا بندیز ہوں لبکران تواعدے الصباط میں ہرکس فاکس کی دا تعض اس وجہ سے کرچند ہے میں شر مکب ہے لینے کی ضرورت نہیں آج کل بیمجی ایک جبط موكيا يے كبرحيده دينے والے كوبي حوصله مے كمبرى واسے كيول نہيں لى جاتى بين انصباط فواعد كاراز نبائة دنيا بورجس سے النشام الله بخوبی واصح جوجاسے گا ك مرشخص کی راسے لیٹا کیوں مناسب نہیں ۔ سنتے دوقیم کی جیسنری ہواکرتی ہیں ایک آ لات و ذرا تع - د وسرى مقاصد - مفاصد مفاصد فعسود بالدّائت بهوستے ہيں ا وراً لانتصرف مربي جهقته الإبصاك إلى المُقَافُود مقصود موست بي خود مقصود نهبين ہوئے۔ اب میں کہنا ہوں کہ مدرسوں کے لئے جو قوا عدضبط کئے جانے ہیں یہ قواعب مقاصد نہیں ہیں۔ یہ صرف اس واسطے ہیں کہ درس کا انتظام میے نوگویا یہ درس کے لیے الان بي اورمنفصود اصلی درس ہے۔اب میں ایک مثال میں پوجھتیا ہوں کے قبر حتی کا کا عانے والا برصتی کے اور ارول کی تعدا واچھ طرح جان سکتا ہے باکوئی بہن بڑھا لکھا قابل آدی۔ اس کا جواب مہی ہے کہ برصتی ہی جان سکنا ہے۔ بس انسوس ہے کہ كر برهى كة لان ك أسخاب ك يت تورهى بى كى غرورت بادرد مررا علوم كى فالميت يحدكا مبي آتی او علم دین کے آلات کے اتخاب کیلئے علماد کی غرورت نہیں اور مرتھیو نے سے چیوٹے علم اور مبتیک قالمیت اس میں راتے دینے کے لئے کانی ہے علی رکوا کھے کام میں ان کی داسے بر تھوڑ دووری درس کرتے ہیں اوروبي اس محضروريات كوسمح اسكتے ميں ملكتم أن سے بيكام لوٹر صنے كا طرنقيس كھودين كى جو اتين تبائيل ميره وافق عل كرور جس طرح مستران مُنربعيت برُهُا بَين اس طرح برُهو يجوجون اس محيب أي لُ

كوا واكرو-

ا كيك كام عور تول في فرآن شريين سے يہ لياكه جادريس ركو كرد وعور تول في آن جا در كو كرد الاور يجي كواس كم نيج سے نكال دياكس سے جله بلاؤں كى حفاظت وجاتی ہے۔ اب فدائس رضا دوحل سكتاب د نظرالك سكتى سے اور ندكوني اور آفت آسكتى ہے اور كہتى ہي كم التهميال كي نام كى مِكت سے جو كچھ ہوكم ہے جيسے وعائے گئے العرش جوكولى با زوير با فرھ لے نواک يرتلوادا الركيب أنبان من ووب فاك من جله منسول برجر سعد دعات حرج العرش بالده كريودي كبا مرو، خوب مديد مركم ورجوج وسوكي كروكيوكم كول آفت تواسق مى نهيس إلايتم واليالية والسواط عُون ٥ ا كمك كام فرآن شريب سي جماية فالدال ن بهاكد أس كو والوك وربيع ساتنا جُولاً كرابيا كربلا شنفے كے بليھانہيں جاسكتا حضرت عمرضى الله عندائے چھوما قرآن شراع ا كيتخف كے پاس د کھاآداس کو دُتے سے اواکہ قرآن شرایف کی توہن کرتاہے اور فرماً باکد ایک ایک ایک حرف الگ وكمعوا ورصاف صاحت جيكنا بموالكهورا وراس كوبزاكمال مبحدكرشائع كباجأنا سبيركه لواب نوتام عليات اورننو ندون كا اصل احول بي ا يك تتوندكي صورت بي آكيا بستخف كو إ زويرا غيفاجه ا پرگٹ بنی فران منربین کی کرنما <u>شے سے طور پر بیٹنٹے سے دیجھا جارہ ہے</u> اور حبب تمام علیات كالصِلاصول بي إس ہے نوکسی النت كاخون نہيں رہا اعمال سبندً كی جزأت بڑھ گئی ۔ گھریں جیٹھے میں تب بادور پر بندھا سے بیجانے یں میں تب یاس سے بعورت کے پاس جائی ننب ساتھ م جنابت كى حالت بى بول ننب ميتع بوسع بى بيتى قرآن نفريف كالمطبع والول في اداكبا . حضرت قرآن شريف وہ جيز عنى كروروازے سے آتا مواً ويجينے نوميسن ہوتى بے اختيار كعراب بوجا تدريركه بينض سهاس كانمانها نبائي مبس مين جيب كردني تعظيم الدتونب ركو دخل کے جہامت کو بھی دخل ہے۔ ٹری جز کو دہی کر خوا مخ اہ کھی فلب میں ایک اثر ہوتا ہے۔ اكب كام قرآن مشرعين سے يا باكياك فولوگراف بين سور بن بندكى جاتى جي اور دودد معيد كرينان ماتى أي - براس آبت يرمل مع لاتفتار وأ ما ابن الله شكلًا مُلِيدًا الله المراب که آیتول کی به قدر که کولوی بر بازاری ماری بچرس فقها اس میں زیا ده کلام کر سکتے ہیں میں نو بكه جانتا نهين مون -اتنى بات توظام رأمعلوم مونى بي كم يبعض لهوولعب بي جهار كسبول

ك داك بحرب بوئ بي قرآن مشريعة بعي ب تاكه جولوك داك كاسف س احتياط كرنيمين اس دربیج برویس شارل مول کرال سبیول کے راگ اور کہال قرآن باک جہال رہمن وہی فعکانی ۔ غوض قرآن باك سے بجائے اس كے كاسكورليدا جا آااد فرات سيكمي جاتي آج كل يوكا كا جاتے ہیں اور فرات کو بہت مشکل سمجدر کھاسے حالانکے بغدیضرورت صحب سے سے سے صرف المقابيس دن كى محنت كى ضرورت سب جبياك مين أوريوض كريكا بكول اوركما الهي كجيشك تبين -مسلمانوں سے میں بنہیں کہنا کرسب کے سب فادی بن جائیں باب بیرسب سنے دمدہے کہ بقاد غردرت قرآن شرعيف كوميح كربس اوريجب بى جوسكتا ہے كدا يك استعاد بركھاسے والا جوا ورمخرب سے أبت موتلب كريك والانوا كري حدكك وفي فن سيك الإسام الريك الإرساف كالانواب المراونا چاہتے عاصل برک قرآن تر بعب حرف کے لئے ایک قاری کی ضرورت ہے مگر کام تو ابوں سے نہیں ہوتاجب قاری رہے تواس کے اخراجات کی کفالت آب سے ذمر ہے اور مرفن کے لئے مجھ آلات كى خردرت موتى ہے ۔ فارى كے لئے كچرك بى مجى مہيّا كى جابيں اور جننے امورضروري بي ان سب کی کفالت آپ کو کرنی چا ہیتے ۔ بھراس کفالت کے دوطراتی ہیں ، ایک نوید کم بربر شخص مے بہاں ایک ایک قادی دسے ادر برحگر کت این اور دیگرسا مان ضروری منگا یا جائے ، اور ا يك بدكه ايك جلم اس كالنظام كافي طورك كربياجات اورسب أس سي تنفيض بول إس بس ببت سهولت سے آپ کواطال عدی جانی ہے کہ اس مکان میں جہاں آب بنی میں ہیں ہے انتظام كياكيا مع كفرات سيكهان جاسه اوراس كے لئے جننے سامان كى ضرورت مع سبكي أن بيا. سے جم کیا جائے۔ قران سیکھنے اور قرآن شریعیت کے صبیح کرنے کی عفرورت تو ہڑ خص کے لئے ابت ہوگئے۔ بھراس صردرت محے پوراکرنے کے لئے ہو معی طربتی ہو تا نواہ کیساہی مشکل ہونا اضتیار کرنا خرور تقا گرخی تعلیے نے نے نفس سے اسانی کردی کہ اسے کے سبندول کواس طرف متوج کر دیا اور السُّرمبال كا نام في رس كام كوشروع كيا مع من كهنا مول دين بي عبب خوبي مع كفودى روسم بس با مبا وولت من بعد كاشل دولت كى ضرورت لوكون كومحسوس موجا مع تحريب سے البت ہوتا ہے کجب کے کسی چیز کی ضرورت نہیں تابت ہوتی اس وقت اس میں در مہلی سے اور جہال صرورت دہن شین ہوئی پھرکہیں نہ کہیں سے اس کا سامان ہوہی جانا ہے

ان دمیول کو دیکھے جن کی اوقات بہت ہی تھوڑی ہے آگران سے کہا جائے کہ میں باہدرسے
بیں جندے کی خردرت ہے تو غذر کریں گے کہ ہم خود تھاں ہیں اور تب شاوی ہو تو انہیں کے ہی ہم خود تھاں ہیں اور تب شاوی ہو تو انہیں کے ہی ہم خود تھا دی کے خرجہ کی ضرورت اُن کے دین بڑا بت ہوگئی ہے کہ بازوری میں کہ کئی ہوگئی اور می داور مدرسے کے جہند سے کی ضرورت تابت نہیں ہوگئی اور می جہاں ضرورت تابت ہوجائی ہے تو مجمدال شرمسلمان اس کام کو ہمی انجام دیتے ہی ہی مسلمان اس کام کو میں انجام دیتے ہی ہی مسلمان اس کام کو میں انجام دیتے ہی ہیں مسلمان اور میں جوش نو ہے گر سے

ایے اوگ کہتے ہیں چا و مشکل ہے ۔ سب غلط ہے نباہ مشکل ہے ۔ اسب غلط ہے نباہ مشکل ہے ۔ اسب غلط ہے نباہ مشکل ہے ۔ ا

چندہ دینے والوں کے لئے دو اتیں ہیں کرخیال رکھنے کے قابل ہیں ابک پیر کرانی وعت سے كم مت دواورخواه تفورا دو مكرناه دواحب الاعال الى الله ادومها دان افل دوسر بركرجنده دس كرمدرس كواين ملكت من بجور اورتمين كى راس مي دخل من وو. آج كل برم ص مجترت شاتع بوگیا ہے کہ وراساچندہ دے کرھکومت کرنے ہیں۔ ایب بسیکھی جس کا مدسيدين شابل سے ده مدرسے سے جركام ميں دخل و بنے كوئنيا رسبے اورا بنى بى دائے كو ترجيح د بناجا بها ب ادراكر الاراس أل ك كوئى استظام كراباجا سي توينده بندكر يعظ بالعفي لوگوں کی توبہاں تک عادت ہے کرخوا و مخوا و اعتراض کیا کرنے ہیں خود کوئی تدبیراصلاح کی تہیں كرتے اور درمروں كى تحريروں ميں عبب جمانلاكرتے ہيں۔ ان كى وہ حالت سے كراك الله انى میں کشت دخون زیادہ ہوا تھا میدان جب کے بین صد مامردے برائے ہوئے تھے ایک صاحب ان من ابلے می روس تھے کہ وہ مرسے تو نہ تھے مگرز خما سے لگے کہ اٹھنہ برسکتے تھے آنفاقاً نشکر کا بنیااُن کے یاس کوم وکرن کالاانہوں سنے آ دار دی کر مُحالی دراستے جا و کہانے كام كى بات سينية في تقورى دوركور بوكوروجهاكيا بيكهايس تواب مرى جادك كا-ميرى كرين بميانى مع وه تم كول اوتمها كي كام أسك مباداكس اورك التعريجات بنے لالی موتے ہی ہیں ا کے بڑھے جب خوب فریب بہنج گئے نوان مجروح صاحبے لیے بوے زورے ان کی ما بگ میں ایک ملوار ماری که المدی توٹ کئی انفول نے کہا کم بخت توسے

ید کبارکت کی جمیانی توکبال رکھی ہے کوئی ہمیانی تھی کم سے با ندھ کراوای میں آ ناہیے۔ ہم اسميدان ميں مات كوا كيلے برائے وست دوسرابين مے لئے تميس مجى بلا بيانو وہ بنياكياكہا ہے کرادت کا اوت سا آپ چلے مذاور کو چلنے دے یس یہی حال ان مست حنیبن کا ہے کہ مذ خود چلیں نہ دو سرے کو چلنے دیں۔ ایسے لوگول سے یہ الناس سے کہم نے آپ کے چندے سے دست برواری دی ہا ہے کام میں رخت مت والوظ مرا بخیر توامید نبیست بعصرسال ، ہم لوگول کی فاهیت بچھو کی سی موگئ سے کہ اس کی خیر بہی ہے کمست رنہ بہنجا سے سوخو دمد د ندوي مكردوسرول كے كام كوند بكاري رباعتراض كراادرعبب كان سوساعيب نو خداکی دان سے جن کوعقل دی گئی ہے وہ نرے عبب پرنطان بر کے تے جال عبب وسم دونول يات بب منرك طرف ويكيف من اورعيب كو جهباد بنه من يا اصلاح كردين من اورعاد کی تو است ہی دوسری ہے مدرسول میں اعظراص بیدا مولے کیا مشکل ہی بعب کدرسول کے اصل اصول مى تېبىل جھو لے خاا بچرىيود نے رسول التّد صلى التّدعليد وَإلى وسنم سے بوجها كاب بروی کون لا اسے آپ لے جواب دیا کر جبر بل علیہ السّلام لا تے میں کہنے لگے کر جبریاں وہا رہے دسمن بب اگرميكائيل عليه استدام لات وجم بهي ايمان ك تن يرجي نواعتراض بي تفاءا يلي اعر اصول سے توکوئی می نہیں بچا اہل مرسر براگر کے جاتیں نوکیا بعبد ہے صاحبوا آپ کو توول وجان سے ا مدا دکرنی چاہتے د کریجیب ٹیکا لٹا ہاں اگر کوئی عجب آپ کے نزد کیے : ابت ہو تواس كواس طورسے دفع كيجة جواس كا طريقه مع حديث بيں ہے و فرمان جائيے شريدت كى تعلیم کے فراتے ہیں المؤمن مراک المعومن اوگوں نے اس کی تقبیر کی طرح سے کی ہے۔ جوہمار سے مشائع کے زد کیا ہے وہ یہ ہے کہ مون کومومن کے لئے آئینہ کے سانھ تسنسیب د ک گئ ہے اس بانٹ میں کہ آمٹینہ در مک<u>ھنے</u> والے کا داز دار ہونیا ہے اُس کے عبیب کو اس کے سُماجنے ظا ہر کرنا ہے دومروں سے مرکز نہیں کہنا۔ اس طرح جو کوئی بھی مارسے کے عیب جھانا کے بمارى مين توشى عماس ساصلاح بوتى مدمكرايسة دى كم بن آج كل توموس بسه چندہ سے کرمیز خیال ہوجا اسے کہ ہم میسے کے الک ہیں اور جولوگ اس خیال سے بچنا تھی چاہتے مِن بِهِ الْ وَفَاتِ إِن كُومِي لا سِينِ يَتِي وَفَت استُنتا ه مِوجاً ما مِهِ كَرَجِيب حِوِي كُونِعبعت سِمِين

بي محصوت كي صورت بي عيب جون من برجاني بن اس سي بحيف كاطريقي من نبائي تي مول كراب كينزد كب جومات فابل عتراض مواس كوعلى الاعلان كيدبا أفيدة كيفرس خلوت بي مہتم یاکسی مدرس بیظام رکیجی اور کیجر انتظار ندر کھنے کہ جمارے کہنے کے موافق ہی بوجائے اس طرح آپ اصحین بی شار ہوں گے اورعب جونی سے بچ جائیں گے مفلاصدیہ کدرائے دواور ا بتطام میں وحل ندوو مدیسے کواللہ میان کا سمھر کا مرکز اینامت سمحصور بدوہ گرسے کہ اگراس كاسب لوك عيال ركصيس توكوني مبي خرابي بيدانه موجيلاه دبيف والصاس كاخبال اسي طرح ر کھ سکتے ہیں جیسے میں نے عرض کیا اور تہمین بول رکھ سکتے ہیں کہ اس کی رقم کو امانت سمجیں اور ا بنی اپنی خدوات منصببہ کوخی اللہ مجیس اوران کو منہ بیت خلوص کے سائند مجالاً ہیں اورخلوص کے دوجزوبی ایک طاہری اورا کی باطن - باطنی توب ہے کرا پہنے آپ کوعبدا ورخی تعالیے كومولا سجورا يحام كي تقميل كربي اورظا هرى برسه كه البينة آب كو عاكم نه كهيں بلك خادم كمبي وہ ام کے اختیار کریے سے حکومت اور زفع یا یا جا سے - آج کل پیمی ایک خبط ذہبول میں سا گباک کام جا ہے کننا ہی ذراسا شروع کریں مگر عہد سے اور خطا بات بڑے بڑ<u>ے بڑے ختراع</u> كريين بي كورن سيكرمري نتاب كوتى سنط بواليد ايك صاحب كانط مبركيال آياجس بركاتب صاحب بن ك المحام كالكها بوالفاراتم فال كورزية بم خامة مفام فلال مي في كما كمبتر مضاكه خادم بتيم خانه لكهند بهت مكم متجرب ببواكر جبال بينطابات لمصح ورسع بوتيمي وہاں کارروالی صرف رصفری کے محدودرستی کے خارجی وجودکی نوست نہیں آتی چندروزے ي يعديد البتدمل جات بسوير كيون كالهبل بي موايا يكوا ورسان الفاظ كواضيادمت كود اس سے برکت نہیں سے برخبر تو مول کی تقلید ہے من نشب جہ انفوم فیصومن ہے سامدیت الباس اوروضع بی کے ساتھ خاص نہیں ہے جس بات میں مشاہدت یالی جاسب اس کے اندوال ہے بدا تجھا ہے كتم ایت آپ كوخادم كبوا ورسول الترسلي الترعلب وآله وساتسابيًا عمبالأ ام سوار ركيس تستيدُ الْقَوْمِ خَادِ مُهُمَّ بِكُنَّى بركت كاسبت، يتج لوكون في اس كريك مب كرار مرور من مطاب معليت مين خوادان كى الميت جوماية موحد سب عدمب ميسادالح الفاس اهترلد العربش - بعنيجب فابن كى تعربين كى جاتى سيتوعش كانبائه تا جناله

آج كل اكثر مدرسے فساق ہى كے واقع ميں ہيں اوران كى مدح ہوتى سے كيم زمين كانساكھى ہے توکیوں تُبعنب کہاجا آ ہے دلزلہ کوبہت اوگ یو چھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے آئ حقیقت كا سب اوركيون أسب الزلدى سبت لوكول كے نيالات عجيب طرح مخاعف ہر - كولى كهنام كائ سينك بدلني مي بروه حركت مي كوني يكوكها من ادركوني كي راج كال جوروي الحقيق بن اُن کی بڑی دوریہ سے کرمسامات ومنا فذہندم وسفے سے زمین کے بخارات زور کرنے ہیں اسے ير حركت ہونى ہے ميں كہتا ہول يد حرف تخبين ہے اس بركوني دليل قطعي نہيں ہے اور كيون بال سے بھی بہترکت واقع ہوتوم مانکانہیں کرتے لیکن اس کی کیا دلیل ہے کہ ہمیشہ یہی سبب ہونا ہے مکن ہے کہ بیترکت کہی بخارات سے مونی ہواور کھی اور کسی سبرسے دسکن کسی سبدب سے مجعى بويد بات نومستم من كسبب ين التر بالذات نهيس كفر أكرسبب كوصيح طور يرمعاوم بهي بی کرلیا توکیا نیتجہ مسبتب ی کی طرف کیوں نہ رجوع کیا جائے اکر بلاطمے می مرض برے کہ سبب ك تحبتن ميں لگ جانے ہي اورجو دائي تباہي سمجه ميں آجا سے اس كوليتيني اوطعي سمجھ ليتي ورزاد كم المن كالرست كولفنني سبعب جان لباسم يس كنا بول اگر قيامت آجاسياور اس کے بعدایک اورفبامت آجائے اوراس کے بعدا یک، ورنبامین آجا ہے اس طرح فیامیت ہزارق مم ہوجائیں مگرانحصار کی دلیل نہ لاسکیس کے کہ سوائے مخارات کے اور کوئی سبدنے لزاء كانهيں موسكا اوراگر كول دليل ميكسى سے ياس تويس كھى سنداچا بتنا ہول.

غرض ان خرافا توں کا لوگوں کومہرت شوق سے اورائی تخین کولیٹنی دلیل مجھ لیتے ہیں۔ صاحو اِنمام اُفتیں گنا ہوں سے آنی ہیں رگنا ہوں کو چھوڑ و منجا گنا ہوں کے قاش کی مدح اور ترفع بھی ہے جس سے عش کوزلزلہ ہوجا اُسے اگر کہی زمین کو بھی ہوجا کے توکیا لوج ہے ، اوران

رس بن سے ان سے مرس ورور اوج اسے ربی رہان ور ق رب سے وہ بہارہ بڑے بڑے خطابات میں بر مرس لازم آئی ہے اپندا میالفاظ مت اختیار کرو۔ آرکمارا فتیار کرو۔

اہم علم کے لئے برالفاظ زیرانہ ہیں ہی گہتا ہوں کہ اگریشوں الندصی الشرعلیہ قالم دلم ہاں وقت ہی تشریب رکھتے ہوئے وان الفاظ زیرانہ ہیں ہی گہتا ہوں کہ اگریشوں الندصی الشرعلیہ والدائم ہی تسریب کے الدین الفاظ کے الدین الفاظ کو ان مخریف میں موجود ہے صرف اس وجسے کہ شاہم ہن کے الدین الدین الدین موجود ہے ترقع اور کمیت نرمی ہوتی ہیں علاوہ مشاہم سے ترقع اور کمیت نرمی ہوتی

سب می وجود ترفع و توجستری ان محمنع کے لئے کائی تھا۔ کیاممبرا ورگورزی لفظارہ گئے ہیں۔
اگرہنرورن ہے توا پنے فرآن تربیت ہیں سے الاش کرلو فرمائے ہیں وسنا فرر هنگرف الکا تاہم محبل سوری اخت کیا جا سکتا ہے یہ انفاظ میراور کمان کا نام محبل سوری اخت کیا جا سکتا ہے یہ انفاظ میراور کمیٹی کا کام مجوبی دیے سکتے ہیں بھرکیوں دوسردل کی شناگردی کی جاسے اور صاحبو مجرب سے توبیہ باب ہونا ہونا جا کہ جا ہے جہال مجربہ سے توبیہ باب ہونا ہونا جا کہ جا ہے جہال خطابات اور ضوابط بر سے دیکھے وہاں کام خاک بھی نہیں یا یا۔

وبال کی کارروانی صرف رحشری تک محدودرتی سے ان زوائد کوچھوٹرواورال کام خلوص اور تندہی کے ساتھ کرو۔ مدر سے میں صرف ممبر یا مشبر ہی من بنو ملکہ اوا کوں کو بھیجو ا ورجوهل كام ہے بعنی قرآن تسریب كی نصیحه اس كوكمان نگ مبنج كر و كھاؤ الشرمیاں م نہیں او چیس کے کرممبری یا گورنری کا خطاب تھی حاصل کیا تھا انہیں ہاں یہ ایجیس کے کہ قرآن وفرآن بي كي طرح ميرها تقايانهين اس كاحق اداكيا سفايانهين بينعدمت الفاطكيوني اوردوسرى خدمت قرآل شرلب كى يرب كرالفاظ كم فهوم كوسم يرب نصحيح الفاطس فراغدن مولواس كاترجمه فرعيس تاكراحكام سية گابى موسيج كل اس بس يحى لوگول سلت خِط کرد یا اوّل تو ہم سے کا نعتہا صرف عبارت می بڑھنے تک رہنا ہے اور اگر کسی نے شو ف کیبااور ترجه د كيصنا مشروع كياتونزج يمي كسي بإسادي كاللش كيا جائد كاجبياكه دنياوي امور مِس نَمُوِّل اورجاه ما بدالا منباز قرار دبالگیا ہے ایسے ہی دین میں کئی بڑا آ دمی ہونا دیجیاجا یا ہے بنیال ہیں ہے کہ دیٹی صاحب کا ترجم کھی ڈیٹی اور مخصب لمدار صاحب کا ترجم کھی مخصب لار ہی بوگا حالا تکہ دیگل فرز بر بجال مرکام کے لئے کچھ دی موتے ہیں۔ کسان کسان ہی کا كام كرسكا عداورر صى برصى بى كاكام اورواروبارى كاكام كرسكام يوسكام يوسكام میں صاحبار تصیلار کا کام مولوی لوگ بھی کرسکتے ہیں اوران کو اُن نے کا م بیں دخل دینا زیبا ہے جواب مبی ہے کہ نہیں کرسکتے اوران کو وخل دینا مازیبا ہے کچھر لوٹی صاحب اور تحصيلدا رضاحب كوسر حرآت كيدم وفى كران كاكام كرين لكي أن سي ابنا بى كام حوب موا ہے۔اس خدمت کو انفیس کے لیے جھوڑ داہوتا بدان کا کام نہیں ہے کہی وج ہے کان لوگوں

فَاشْ عَلَطِيال كَيْ مِن قَرْآن مُرلِعِتْ كَيْ مُرْجِمِهُ كَيْ عَلَارِ كَاهْ الْهِ مُوزُول هِ مِنْ كَابِ النّدي جیسے کہ اصل کتاب میں شان سلطانی برشی ہے ایسے ہی ترجہ میں بھی ہوئی چا ہے ۔ زبان میں بناوث مد موزناندین مدبوحب برها جادے توبیعلوم ہوکہ شاہی حکم رعا یا کوسنا یا جا تاہے کوئی مفظة داب شابى كے خلاف نه بوفران مستربين كا ترجمه السانيس بوسكا كه دُهنياً نَسُلَبُني ك معنى تكميع بي بهم كب فرى كيسلف ملك عالانك قطع نظراس سه كديد لفظ دكيك مي نود كغت ك بھی خاات سے کیونکہ استباق سی سے سی سے مرادا کے بڑھنا استبانی سے مرادیہ ہے كى بماس كے دورے كردىكيميں كون آگے تكلے اوركبلى ميں يدمرا دمقصورتهيں كھرنودعفال كريمى خلاف كيومكركري من حافظ مناع نظرس غائب بنيس موحاً ما كريم ويدر كريا في كاعذر موسيح ينج يترجمه بع بات يدسه كمرت دبان عربي جان سے ترجم بهيں بوسكا قرآن جيدك ترجيك لتعفلف علوم كالفرورية مع اوروك مرت سياد نگ د بجر روطان بن ، اتنا ما ذه نهيس كم بصلے برُ ہے كو بہجائيں بن و دگراہ موتے ہيں اوراوروں كو گراہ كيتے ہيں نہوں ن ابن اولاد كوفراك شريب يره باليمي تواكنز توبيه مع كدب صرف الفاظ يرها ديج اوراس كمه نهج ا ورآ واد كوش كرنوش بهرت بهر كه بيح طوط كى طرح بالم هنا سب سواطبيان ركھ خطوطا بى رسے كا انشاءالله وى تبين بوكا دى بونا سيعلم سيادولم صوت الفاظ بى كا امنهين ہے۔ صاحبواأس كوادمى مبابتية وروه علم لإيصابيت كرالفاظ كمفهم كوسجيجا ورجبح اروغلط وجير یس میز کرسکے ناک گراہی سے تو دھی نیکے اور اوروں کو می بچاسے گراس کی تو صرورت می دمنوں سے تکام کی اور عام اوگول کا اعتراص سے کہ اگر نام عمران علوم بس صرف کی جاسے نون راج سی برحقی رہے گااور شانومار نومار کھردنیا کا کام بھے ہومواش کی کیا تدہرہے جواب برہے کہ یہ زنہیں کہا حِآلُاكسب كيسب منتجم عالم كن بن جاؤع لي من عميل كرومبكه صرورت كيموان احكام إلى يكه لوا دراس سيكهنك صوربي مختلف بيرج ب كوس طرح آسان بوعوني مين مكن بوعوبي وريد جيوك چھوٹے اردو کے رسالے پڑھ لواور کچھی نہ ہوعلمات بوج پوچ کر معلوم کرلوا ور اگر عربی کاٹون موا در فرصت كم بونو ضرورى كما بين برنه واس صرورت كود يحكر نصاب نعليم كالضفار مباكبا ہے كربهال بيلے دس برس صرف مونے تھے اسبى صرف دھانى كرس لگے ہيں اس كو شی بات ہے کام ہو گام ہو تا اور بہ نہ کہیں کہ جب فرھائی ہرس میں وہی کام ہو تاہیے جو دس ہرس میں ہو گام ہو تاہیے جودس ہرس میں ہو انتقاتو کہا ہیلے علیا وسنے وقت تصالع کرنے کو یہ قدت رکھی تھی کیو کہ مبرا مطلب بہنیں ہے کہ بعینہ وہی تعلیم جودس ہرس میں ہوتی تھی اب ڈھائی ہرس ہیں ہواکرے گی مطلب بہنیں ہے کہ بعینہ وہی تعلیم جودس ہرس میں ہوتی تھی اب ڈھائی ہرس ہیں ہواکرے گی ملکہ خرد وریات کو منتقب کر لیا گیا ہے کہ ان کو معلوم کرسے آدمی اپنے دین کو تنتی کرسکتا ہے اور توسط استعماد کا مولوی ایک گونہ جا میت کے ساتھ بن سکتا ہے اگر جے تنتی بنہ ہو گراشی استعماد دم و جا گی کہا تھا استعماد میں جا کہ ایک گونہ جا سکتا ہے ۔

یہ نصاب کم فرصت لوگوں کے لئے توضروری ہی ہے اگروہ لوگ بھی جونصاب قدیم کی جمیل چاہتے ہیں پہلے اس کو لؤراکر کے نصاب قدیم کو لوراکرنس نونہا یت مفیدم و مجھے تحربہ سے نابت ہواہے ككارآ مديم من دهوكانهين دنيا بول من الداك عصد كم بهلا اينع يزول بركتربك جب پورااطبنان ہوگیا تب شائع کیا ہے اس کے شائع کرنے سے بیغوض نہیں کا نصاب فدیم عبث بولصاب فديم كالمبارد بإحائ بكرص كفرصت ومهت بولصاب فديم كالمبارك اورجن كوكم ويصنى كالمذربووه امسه اختباركس كام نكالن كديم في سه يونكم يه شكابت عام طورسے زياده ترجوكتي يے كه اگر علم وين حاصل كري توا وركوني كامنهيں بوسكتا . اس منے تعض اہل رائے کی تخویز ہے کہ دیگر علوم کی گنجائیں دینے کو تصاب جدید پڑھا باجا سے وہ اس کے لئے ہر شہریں ایک مدرسہ وجنا بنی پہال میں ایک شاخ اس مدرسے میں اس کے لئے برنصاني كنئ مصاب آب صاحبان كوكوني عدر علم دبن حاصل مذكرنے كا ما تى مدر اليكن بيسب اس دفت ہے کہ دین کی صرورت آپ کے زہن میں جو اگر عزورت ہی ذہن میں نہ جو نو کھوڑی مّن اور بهن سب برا برین - مگرمین کهنا مول حس چیز کی ضرورت دلبیل سے تابت ہو چی اس کے وہن ہیں تہ ہونے کی کیا وجہ ہے کوئی صاحب عفل ایسانہیں ہوسکتا کہ اس کی ضرورت کونسلیم نہ کرے بھر یا دعود ضرورت کے اگر کوئی اس کو بوراند کرمے تواسکو عفلت كني بي حس كالنجام حسرت ومدامت سے ما جو إس حسرت سے بحية دين كي خرورت ونیا سے زیادہ است ہوتی ہے اِس نبار اورنیا کے علوم یس خبنا دفت صرف ہوناہے اُس سے زياد ددين كيعلوم ميں صرت كرنا چاہيئے اگرزيا دومة جونو برا برنو ہونيكن اب نوبرا بركو تھي نہيں

کہا جا گاہیںصرف آنیا وفت بچو نزیما گیاہیے جس میں دیگرعلوم کی تھی گنجائیں ہے اس مدت بیں بيطة كوجله كامول سے برطرف يجيئے عرف علم دين بيرمشغول رکھنے پھرا ختبار سبے جون جا سيتے مِكْعالبِيَّة بِعرانْ اءالله دبن مِن مِل مُكْمِي خلل مذاكرة الرُّداكر دُكِي بِيعَة كَي نسدت كهد كننن بس مك المكرنيري شريرها وورينه دماغ خراب مبوجا مسه كانوآب مان ليس كي خوا وبهي زمانداس كے امتحان اور باس ہوسنے كا ہورا درآب جائے ہوں كم اگر سنین برس خالى مسے كا توہيا لائھ ھا ہوں بھول جائے گا اورا کندہ پڑھنے کی عمر ندرہے گی مگراس حیال سے ڈاکٹر کا کہا مان لیں کے کہ تذر ستی مقدم ہے۔ اگر ماس بھی ہوگیا اور زندرتی ندری تونوکری کیسے کر دیگا بس سے ماس سجولو كر وهاني برس كے لئے مم نے بيك كوسپتال بريعنى دبنى مدرسے بريجيد باہے پہلے اپنى وعان جت كودرست كرسائي يحرحهما في محت كلى درست كريك كالداول توديعًا بي برس مين دنبا كاكو في لفضان مهيس أتناأتنا وفت بسااؤفات لهوولعب بين غارث موجأنا سيرادرا كركي لقصان تهي بوتب كجي مسلمان كم لنے تووین ہی مقدّم ہے اس کام خداوندی کے سُامنے کسی چیزگی کئی وقعت بنیں ۔ بہلے ان کا عمیل چاہیتے پھرادرکام-ان کی تعمیل جب بی بوسکتی سے کا کاب اللہ کو برسے اور کیاب اللہ کے برسفے کے معنى ببربنين كرصرف كفط برتصرك لبكراس كيمفهوم كوسيج جوكه مونوف بي تحصيل علوم دين برتبياري ملاون عمل سبحا ورسي زياده امم اورقصوديى بيد ببليدولون ففون كاسك ساته دربع كوتف وربك ما تحصی سبت معین به نهین کتاطال عمول سے مل کی نیت منه تو در معوی من پُروتو و سروری وگو جرات کی بات ہے مگر سر بخرے سے کہنا ، وں کوعلم دین سروع کرتے وفت اگر نبیت عل کی دہی موتورواہ من كريعلم دين وه چيزے كرنيت كومي تفيرك كائيكا وليك فررگ كافول مصنعلمنا العلم لغيرانته قابي العلم الك يكون الملتريعين بم في علم يري فافو تفاخير الترك لية مرعلم في خودين ما اوراك ميان ي كامورد البطلب يسب كرابتدايين بجندال خلوس ندخفا مكرانتها بين خلوص ببيلا بوسي كباياس واسطع من كبنامون كالركم عمل كى نوفبن نهجى بونب بمجى علم يرهيه جاء انشارات خرورعن بقبب وگاجب آدى بهبنه فقرأوا بالثار كے تفقے اورجا لامت فرصے گا توكب تك اثرنہ ہوگا ماں بہ خبال دکھوكر معصبت كابھى عرب مرت كرد -كبوكر معقبت توبطم مط جآمل ميات ارمين أكرعام رحق كاسا خلوص مدم وتوريفاه مت كرول بلقهد معصبت كي پيچيمن بيروا درمبياك من من موجاؤ- الام شافعي ريمة الدعليه كا قصه ميك انهول ك ا پینے انسادسے لینے حافظ کی شکایت کی نوانہوں نے جوج ابدیا اس کو اسطرح نقل فر لمتے ہیں۔ فاوصا ہی الی نزرہ المعاصی

فان العلم فصل من إلى الموسى وفصل الله المها الله الإليسط لعاجبي يعنى من النه الإليسط لعاجبي يعنى من النه الإليان التراك المسلم الموسى الموسى الموسى الموسى الموسى الموسى الموسى الموسى الموسي الموسى الموسي الموسي

قال صدرتال التداعالى الني المن المرائدة المرائد

توبرنبين سكت بعربيكي سيكيافائده جواب يدب كدونبايس كفي سني سب باوشاه تومون س

پھر مربر کون کرتے ہیں اولفن کے اس کہنے سے کرمرف الفاظ سے بدون عنی سمجے کہا فائرہ ؟ ہواب
بہت کہ فائرہ کے فہم عنی ہیں منحصر ہونے کی کیا دلیں ہے ؟ لوگ بجائے قرآن شرلیب کے فہلوں
اور علیات پڑھیک پڑے اور قرآن شمرلیت سے صرف یہ کام بلنے ہیں کہ بچوں کا ام سبس سے نکا لاب سے
پاننچے وَجَرِد مِیں بِرِعِما جاسے اور حب السی دسموں سے منع کہا جا اسے نو کھنے ہیں کا رحبر سے و کتے ہو۔
پرانیجے وَجَرد مِیں بِرِعِما جاسے اور حب السی دسموں سے منع کہا جا اسے نو کھنے ہیں کا رحبر ان کا جواب
جواب سے کہ کم بھی نو نعیش وقت نم زسے وسکے ہو جیسے نماز مجالت جمایت رکھ ہم ان کا جواب
دینے سے اسکو مہنر جانے ہیں کہ اپنے کروہ سے کہیں کہ خلول فیشار کریں اور استعنا بریس

دیے ہے ہو بہر جارہ بینے ہیں کہ بدر ریجہ عکس بوسے قرآن شریف کوابک نعو ندی صورت میں کر نینے ہیں۔
ایک بید کام پینے ہیں کہ بدر ریجہ عکس بوسے قرآن شریف کوابک نعو ندی صورت میں کر نینے ہیں۔
اورا بک بید کہ چادر ہیں رکھ کرنچے کو نیچے سے لکال بیتے ہیں۔ اور ایک میں گراموفون ہیں بند کر کے بیٹ کما تے ہیل ورخی آباد دن بعنی قرآ ہ کو مشکل ہم کر کھیوٹر دیا ہیں کہنا ہوں بقد رصر ورن مشکل نہیں ۔

ہاں تقور سے سے اہما اور مجمع کی ضرورت سے بید مدرسہ اس کا گھی سے اس ہی سے کرواو زخیال کھ ۔

کر اپنی وسعت سے کم نہ دواور اس کو نباہ دواور انتظام ہیں خیل نہ دوسے سب لٹرمیاں کا کم ہو کرکرہ جندہ بینے والے اور اس کو نباہ دواور انتظام ہیں خیل مدرسا می کرکہ آئی کے بال کو کام ہو کرکرہ جندہ بینے ورفی ان کا کم اور انتظام اور اکسار کوشعار رکھیں نے کہ آمیز القاب تک نہ امنیاد کریں کرب اوقات فتاتی کی مرح لازم آئی سے ہی سے عش کانپ اٹھ تاہے اور فرین میں زیز لہ آجا نا ہے۔

بین زیز لہ آجا نا ہے۔

به المسلطة المراحة ال

قَالَ سِيُولِ الله صَلِّ الله مَعَلِدُ وَسَلَمْ بَلِعِوْ اعْبِحُولِ وَابَاتُهُ اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ ا درواهُ النخادِي،

دعوات عربی جلد دوم کا تیترادعظ ملقب عمال و ج الک

منجلةالشادات

جيم الامته مجدد الملتة تضرت مولانا محدّ الشرف على صاحب الوى رحمتُ الذتعالے عليه

معمرة عمرالمتاك عُمِرلز محمرة عمرالمتاك عُمِرلز

ممتر عبرالمنان مراد

متصرمتُ افرخانه بنندررودُ کراچی ط ایم <u>ایم ناح خاح رود د</u>

### بِلِلْتُعُولِئُرُ طِلْمِ الرَّحِيْمِةُ دعوان عبد سبت جلددوم کا نیشراوعظ مُلقب مبر علا مع الرکیب علا مع الرکیب

| النشأت       | المُوريكِ<br>المستمعو | هُنجنيكا                  | 136             | ئى<br>ئىخىيىنىڭ                | منكس فر                                  | مسنئ        | ابُوْرُ ک                      |
|--------------|-----------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------------------|-------------|--------------------------------|
| منغت         | سامیین کی<br>تعبداد   | کرنے لکھا<br>ا            | ر مضم<br>ریضمون | بینی ا<br>کوسے دکر<br>کورے دکر | رنستنابوا                                | کب بحوا     | ر<br>کب <u>ن</u> ہوا           |
| ورائن المراد | 4.0                   | چکومی مصطفا<br>ضاصی بجوری | علاج الكيش      | 1                              | 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1 | موسم المرات | نفاذ مجون ککان<br>حضرت ولایاصا |

لِبني اللّهِ الرَّبْحُلِينُ لِرَبْحِينُمِيرُ

الحسن الله المتحددة ونست عبن أونستا عقل وقوص به والأي والمتحدد بالله من تشري الفسسنا وسن سيّدا المت اعالمناهن يهده الله الله فلامضل لمراومن بضللم فلاهادى المدون المسللم فلاهادى المدون المسللم فلاهادى المدون المسللم فلاهادى المدون المسللم فلاهادى المدون المتعالم المتابعة والمتحدد المدالة المتعالم المتابعة والمتحدد والمتابعة والمتحدد والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة المتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة والمتابعة المتابعة والمتابعة المتابعة والمتابعة المتابعة المتابعة المتابعة والمتابعة المتابعة والمتابعة المتابعة والمتابعة المتابعة المتابعة والمتابعة المتابعة المتابعة والمتابعة المتابعة المتابعة والمتابعة والمتابعة المتابعة والمتابعة المتابعة والمتابعة المتابعة والمتابعة المتابعة والمتابعة والمتابعة

اس بب سُ حق سجا مذلعا لي نے خاصل نبي ايك صفت بيان فرما لي ہے كه گراسكونسان نظر

یں رکھے توکل مفاسداس سے الگ رہیں ۔ خلاصہ اس کامع فیٹ نعلق انسانی ہے النڈنعانی کے سائفہ بھاہر ہے تعلق امر شبنی ہے جو طرمین کوچا ہتا ہے۔ ایک طرف حق لعائی ایک طرف ہندہ -تواس سے تعلق کے پہچا نے کا طربق وومع محق کا جمع کرنا ہے معرفت حق لفالی کا ورمعرفت اہنے نفس کی اوران میں سے ہرا کہا کو دومرہے کے ساتھ الازم میں ہے اگری لغا کی کومہان آبا جائے ونفس کی بہجان موجائے گی اور اگرنفس کاعلم موجائے تو معرف حق نعالی موجا بیگی ۔ اسی وا سِيطِ كَهَاكِيا سِيمُنُ عَرَفَ لَفُسُنَّى فَقَلُ عَرَفَ رَبَيْهَ جِن سِيحِ ان لِي صَيْعَت بِيجان لي أس نري ومكاركو جا ليك اور مہلی معرفت ووسری معرفت سے اس لئے اہم ہے کنفس اُوحاصر ہے اور اللہ غانب اورغائب بهجانا مشكل معط طرسداس الهيت كصبب اس آيت بيك وكانعليم كأنى ب كراس بي ا بنی ایک صفت دکرفرانی که اس صفت سے بہجائیں اور وہ صفت کبرا پر سے بوٹمام صفات کے دخ ممال كوشال هي اورمعني اسكي برائي عبر كوحق نعائب لين الني سائي مخصوص فرما ياسي اورحب ب حق نغالے کے ساتھ خاص ہے تو دومرے ہیں مزہونی جا جیئے اور بندسے ہیں اس کی ہالکل تفی ہونی چا ہتے سوجب نک میمعرف محفوظ رسکی حاشا و کا جوکونی مفسدہ مجنی ہوسنے پائے اورجب بیع فرن ين ريكي اورنبده صفت كبريار كوابني الدربيا بواسك كالوج كي مفرمل ورعبوب بدا مول كم أب . اورواقع مي بهي ايب صفت كيرب كرم مينام مفاسد كي تي كرشرك كي . د نيايس جوكوني بعى كافر بواس ووكافرنهيس بوامكر اين نفس كركبرس ورند عنى منهي رينها-

الوطالب دوندخ سے درگیا۔ اس کی حقیقت کی میں اور کی کو میں اور کی کا مادا ورکم معنی ہیں الو ابوطالب دوندخ سے درگیا۔ اس کی حقیقت یہی قومے کہ دفعت ہو میں حاصل سے وہ نہ دہے گا۔ اس دفعت نے بچیانہ مجھوڑا یہاں تک کہ کام نمام می کردیا۔

ادرکپرکا دجودسی ایک گروه مین نهیں ملکتاً وه عام مرض ہے کہ کم دمین سرطبقہ کے لوگ سی بیا متلا ہیں اور درسرے عبوب میں تواکٹر جابل ٹوگ پھنے ہونے ہی تعلیم! فتوں میں وہ عبب کم جوتے ہیں کیونکر وہ اُن کے بڑے نمائے کوجائتے ہی لیکن سس میں جابل عالم سب کم ومین متبلا ہیں مشرکیان عرب توجابل تھے۔اب اس گروہ کو دیجھے جو تعلیم! فند کہلا کا تھا یعنی اسل کما ب اُن کو تھی انجیان

لا نے مار جومارج ہوا سووی کبر اس مخضر بان سے بقد رکھا ہے اس کی ٹوضیح ہوگئی کر کفرو ممرک کا مبنى بميشه كبري إب غوركرك ديجية تويدهي ابت موجاتيكا اورمهن سعاصي كالمبني مجي ہے جو كفرونسرك مے بنچے ہى اليك كناه كبرس اس طرح موتے ہى كائم كارلينے برا على كوفت اس ماری وجرسے نہیں چھوڑ ماکدلوگ کہیں گے کیا اتنے رونسسے یہ احمق رہاس کام کو بہشہ سے کیوں كرنار بإجواب فيموز بالراء استخص في عبب حماقت سيط بينفس كرسجا يا بهي كبرزامرض ہے اور عِلاج الضدمِوارُ المع - يهمرض بيدا بواعدم معرفت كبرايت من وعلاج معرفت كبرايتي بوگاريعني عفلت حق تعالى اس كوش تعاسل في اليت من بلفظ مصر في واستطف ابن بالمستولدُ الكُبْرِيادِ في اس كود اسط بعظ نت . بَلَا فَت كَ فاعد س كَ أَو مُقدم كرت كابري مطلب ، كعظمت مخصوص وات بارى لعالك مرسا تفديصفت دومرسيي بالكنهيل موسكتي بنزية بهين فرمايا وكدالكبركياء العظي كمرش عظمت نوح نعاك كالت ما ورجهوالم والوق حقال كادوسر كيليجي نابت المكم مطلق كبرا بكودوس مصيفى كروبا بي كوحديث بي إس لفظ مستعبيركيا كياب العظم الايي والكبرة وردان فسن مازعن مينها نصبته تعبي عظمت ميرانهبيند مصاوركبريار ميري جا درسب جوكونى ان دونول كونج سے جھناچاہے كامن اس كى كردان توروول كا جادرا وزنهبند فرا اكتابيہ خصوصیت سے منی برہوسے کہ وونوں فتیں ضاص ہی ہمیرے سانھ دومراکوی مدعی برگانویں کو سزادون كاجب كبربارخي مواباري تعالى كاتولين ففس بيل س كاركهنا مساواة موتي بارى تعالى ك ساتھاورد بر معاصی کے لئے توحدود بیں کرجب مک ان مک تر پہنچے معصبت بہیں موتی بٹلاکھ آنا كراتنا زاده ندبهوكموجب وجائد مرض كاسوفت كمصباح ب ياعوكار بناكرجب مكسبب موجات الماكت كاجا رُوب محروه كرمعيت كاس كبلت كوني حذبه ي ملك فرمات بسول المعلى الشعليه والهوسلم وببلطل لجنتنا من كان في طبه منتقال دوله من كبريعي مس كول بي ابك دوه كربرا برمي كرموكا وه جنت بن شجائيكا بلكها يك حديث بن سي مي زياده ننديسي - آخرجوا من الشادم كان فى فلبر مشفال درّة من إيان ريعى فبامن كے دن مي وكاكتر بركة ل من ابك درو محرجى إيمان سے دونرخ سے تكالوم كوسلى صريت سے ماليت وكيانتي الكال وال فرملت مل يك ورد موركبر سك ول بن ب سي سنت من شايكا بهان فرات بن ايك وره و موايك

ایمان حس کے دل ہے جنت بیں جائے گا اس سے صاف پیہ بات سکانی ہے کہ ذرّہ مجر کر بھی جس دل میں ہے اس میں ذرہ بھرایمان نہیں ہوسکتا ۔اوردرہ بھراہمان جس دل میں ہے اللہ نازہ بمعركب نهبي موسكناب دونول مي بالكل قبضيي بي بكو اسكى نوجيد مدسي كرمنت بي جلك ك وقت زرّه بحركبرنه موكالبكن آخراس سيحفى نواس صفت كالمقساد إبياليكسي درجيبس بويا تابهت بوار اب مجدلوكركرس فدريخت معصبت باور ومايي جائي كركرت براك وكفرا وركبرو والمي مج صل ب وركفواسكي فرع توسلمان كوچائين فوركياكر اسك ول مي كبر مع يابس مركم وكاوعادت موكمى بكرسوجية بنهيس ووندمعلوم بوجا باكرند دنيدارها كسعفال بم كبرس ندونيا وارخالي بس كبرس جودبندار كهلات بيده دين كيبرايدين سري كرنسان ورجوديا داري ان كوخرى نهير-كركب ركوني جيزب تهين بينا بخدويندار لوك نمازير ستيبي اورابية آب كوسجية بي كرهبسم ونیا داروں سے اچھے ہیں جننی ترقی ال کونماز پڑھے۔ مولی ہے اس سے زمارہ قائز ل اس سیدار سے جونا ہے دیں کے ساتھ ساتھ منوین دینان کے قلب بس حکد کردے ہوئے ہے ۔اس کامطلب کوئی يدند سيحي كرماز مي جب يغرا بي من توأن كوجا مية ما زجور دي اصل بر مي كرين فرا في مازي جب بدا بوتى بيج جبكت تعالى كي عظمت قلب مين مربواورجب عظمت بولودومرى طرف لوجربي بهيس بوسكني -المكرح تعالى كي عظمت سے ساسے اپن نمازے ، وي بجا سے كر آثرا دے أثبا شرمنده م ذاہر اسى السي مثال ب كرس بهبت برا عضه منهاه محصورين أبب مهابت ولبل وى كوئى تخدمها كمريت العصائة ورمارى عظمت وشوكت وكيوكراس كى كباحالت بوكى بخقرب بيركواس دليل تحفدكويين كراك ير سمى اسكوقدون مد بوكى وانه بيرميمول عائين محياد زعيمت سحب كاكركس متراكاتكم دمومات علدي والرح یہاں سیجبرمین سےنکل جاول بہاری مازول کی جو کھ حفیدقت ہے وہ نوب معلوم ہے بھراس کوئی معًا في صبيب إلكم الحاكبين كرسك من مين كرك ولا مشرم مي من الماسى وجرس بي كفلمت وجلال جن تعالى سے بم نے قطع نظر كرلى ہے اوراك سے بيٹوا بى بيا بوئى كد دو سرى طرف توج ، بوئى اورائى ماز كو كي المرون كوهير سمين لك الفريس بخوني مجوين اكبام وكاكن زيره الدون ك الحكام بجالا في سے اگرول بن كبرسدا بولواس كا علاج بنهين كاس عل كوچورو با جاوے بكر جومب ے اُس کوفطے کیاجا سے سدی اس کمسرکا تعمیل محم دین بہیں بلک عظمت البی کا ول بیں منہو نا

ہے سواس کو سیداکرنا چا ہے اس سے تعبیل حکم بی ہوگی اور جو خرابی جواس کے ساتھ لگی ہونی ہے وہ کھی مذاہرے گی راس غلطی میں بہت مسے پڑھے تھے اور مجدد ارتھی منظم بن خوب مجدلو عرض مارے دیندار کھی کبرمی منبال ہیں اور دسیا وار بھی دینیا داروں مین س طرح کا کبرتونہ میں ہے جو د مندارون مي هيد ان ونيا دارون مي اورطريق كبر كيم بي وضع مين نباس مي - بيا و شا دي بين -كرمي سب كنامون سے براء كوا بك خوالي اور مي وه بيكمسلمان خوا مكرى درجه كام و كراس كے دل میں ہات عزوری ہے کہ جب کوئی گناہ ہوجا سے کر نوگذر اسے کسی ضرورت سے نیکن کرنے کے بعید دل میں جوٹ صرور لگئی ہے اور سینہ مان ہوتا ہے مگر کرسیٹ رکہ میر منا و سَاری عمروں میں رہنا ہے اور دل برصب دمرنهیں ہوتا۔ آپ دیکھتے نہیں کہ بیاہ شادی کی حتنی رسمیں ہیںسب نفاخر ہی برمبنی ہیں پیمرسی کے دل کوصد مر توکیا اور ان سے خوش مونے ہیں خاص کرجب کراُن بم وہ مُزُومُرتب مجی ہوجا ئے جس کے واسطے کی جاتی ہیں بعبیٰ علوا ورشہرت جبکہ سی کے پہال فرسب یں بنظمی مر مواور کو لئ اختلاف میرا مرجواور خرمت سے اختنام کو بہنج جا سے تو ام مواسے-بوں كينے ميل ني حينيت سے زيادہ لكا ديائرى ممت كى بانج روستے كى ادفات مي كھا أكيا اجھا وبا- بالات كيسى برمه بالاياراس كوكفرند كية مرفريب كفرضرورس ويحقي تشرعي مسلمها وركتا بول مس كرموا مي كركاه كوجيوا اسم الفرع اس كوسب جائة بب مركزاس كوما ص كراباب معلى ظاہره كے سانھ كرون صاحب معاصى فلبيدي بيجكم كبون حارى تہيں حالا مكروة الم المعانى بی بحرکبر کے سانھ رضاا ور فررح فرب کفریمی نہ ہوگا ۔اب سمجے لیا آپنے نام آوری سے توش ہوتا مس ورج كاكناه سب سمول كي تعلق ايب بدوليل بيجول ميم ستعورات في التي يكل ميم ولوي نک ائے ہں اگر ہے بُری تھیں تو پہلے ہی مولوی نے بول منع نہیں کیا بتو سیمے او کی تصبحت تو کہ ہی جى عمولى مى د لىين حب بى تمنى ب حبك لوجر موزور كېزا توغلط بے كسى مولوى نے منع تہديں كيا۔ مولولوں نے بمیشہ سے منع کیا بٹوٹ اس کا یہ ہے کہ انہیں کی گنا ہیں موجود ہی جن میں منع کو صلعے بال تم نے اُن کے منع کرنے کو سنانہ ہیں کیونکہ نوحتہ ہی نہیں تھی اب بر بات اپنے دل سے تعرالی كه منع نهبين كباءا مك بيمهي كهاجاً مله كيرسين توده تخبين حوكسي زملن مين تنبين مثلًا محنكُمنا باندهناً با من سے تابیخ رکھوا نا وغیرہ وغیرہ اوراب تو کچھ رسمیں رہی ہی نہیں ال میں کیا کھرو تمرک ہے

بيبير إلباكفرو شرك بي عدت مع منع موسف كاكباتفاخرا درمعداور مسراف علسن نهين ب جس تنربعيت ميل كفرونمبرك كومرا لكحفام كبيروكناه كويجى توربرا لكهامين الدسي زائد كوه اورموت كا سافرق کہدلور ملکہ میں کہتا ہول ا بکے معنی کرموجودہ رمیں اُن رسمول سے زیادہ بُری میں جو حجیوط گبتی اس داسطے کرمتہارے ہی قول کے بموحب اُن کا مبنی کفر پر تنفااوران کا مبنی اس جبز برہے كروه كعن ركي مي جراب بعين كبريها وسي مقرحين ليكن حظ نفس سے خالى تھيں ان كے ترك ميں نفس مزاحم ند تفاكيونكم ان ميں خطانهين تفاا وررسوم موجودہ بيں حفظ لفس ہے ان سے نسبته موقے كالميدنهين سجه نوكه كفرو تمرك بي حفإ نفس نهيس جومًا اس واسط كرنفس كوسي زياده ناگوارکسی کے سامنے لچناہے توج شخص مشرک ہے اس کوہبت سول کے سامنے لپنا پڑتا ہے تواس میں خطاکہاں۔ جہالت وغیرہ اور داعی ان کو بوجاتے ہیں ور نر نفس کے وہ رسوم خلاف ہی علیٰ ہزایہ بھینا کہ آج کی سیس کچھ رسیس ہی نہیں ہیں اور زیادہ خطرناک ہے کیونکھٹ گناہ کو أوى كناه منتهجه أسست نوم كي المبدر وسكتي بي كم ذكر نوب ام مرم مين بينياني كاسب اوريشياني آي چنرے مواکر نے ہے س کی کچے برائی ول میں ہو جب ان رسموں کی برائی ہی ول میں نہیں سے تو بينيان كيول موكى اورحب بنياني نهين نواس مت توكيسي يعض رحمول كي نبديث بركه ديني من کراس میں کیا ہرج ہے جیسے جہنر دنیا بحق کرکڑ الولی دنیا ولیمہ باعضفہ بہ ہنیت مروحہ کرنا ۔ ہی پوسینا مول مماز برهنا کبسانعل ہے مرمسلان کا عقیدوے کافعل منتحس ہے اس می فرض می ہے اور داہرے بھی ہے اور سنگ منے میں سے کم از کم منحب توہے ہی اب اگر کوئی اس میں وراس تغییر كيك برص مشلًا قبله كى طرف بشت كريم برسط نوتباؤيه نما زكيسي ب جائز نب كرناجا مُزاوراً كر اس سے منع کریں تو بیرتماز سے منع کرنا کہلائے گا جا شا و کلا۔ بیرنماز سے منع کرنا نہیں ۔ ملکہ قبلہ کی طرف بیشت کرے بڑھنے سے منع کرنا ہے۔ منازسے منع کرناکیسیا نمازکو درست کرنا ہے ہی حال رسمول كاب جهز وبيف مع فهيس كباجاً المك دكهلاوس اورلفاخ اورام ات منع ى جاما<u>ہ ج</u>ىم ئىزاگراپنى بىڭ كومحېت كىوجىسے دہاجا ناہے نواس ئىں اسحوكيا دخل ہے كەبرادىرى كى تاشخ اكيد ايك عدد دكفاكركنواكرد بإجلس اكراس كانام مجسندس تومعلوم بذنا سي كرآب كواپني ميش سے شاوی بی ک ایکے بس مجتبت ہوتی اس سے پہلے نہ سخی کیو کر میہ ی عادت تومیقی کرع

، کو کھلا یا با اکبوی اس کی نشہبر ہیں گئیمی ایسا نہیں ہواکہ محقے کے دوجا را ومیوں کو بھی جَع كرك دكھا با ، وكدار كى كے لينے حلوا نها ياہے ياكوئى كيٹراعدہ سلوا ياہے ملكہ بركوشن بہتى تھى كركسى كوخبر بھى نەپہنچے كرپ في بيں برجوبا سے كسى كى نظرنه لنگے اس دقست جو كچے بيد في ميں برجواسے كاكام آئے گا ہا جنی مجتب میں مدا ہونی اگروہ مجتب سے نوبیمجبت نہیں اور اگریہ مجتب ہے تواں سے بهلي بجائد يخ مدادت بني سيبوا دراعفل سدكام لوكيا جبيردين كي سيصورت نهيل بوسكني ككرر بيرنن وغيره جو كيرسالان ديرا بروصندوق بندكرك بندميجد يتحائس اوربند بهيج بريمي ب ضرورنبس كرام كى كسائقها وسيكيونكه اس مي كعي ضرورب كروه وبال فوراً ست سامن كليك كار وى دياد كيررى بلكرجب المكى مسكمين أوساس كوديد وكيروه جب جاسي العاوي خواه دفعناً یا تدریخا مگراس کوکونی گوارانهیس کرنائی بهارسے پاس به کانی نبوت سے اس امرکا کر تف خرم اور د کھالادا ہی منظور ہے بھر جہنر ہیں وہ جیزیں ہوتی ہیں جرمبی کام نہیں آتی صرف ضابط کی خانه يُرى كرديتي بي بيوى عنروردى جانى بين كالماي نول السائح بزيواب كركارا ملهين ندائن مجود في كرم وفندائها ني شها في كالل بواكر مجود في بوني تو با درجي خاندې بي الري ر باکرنی اوراتن لری نہیں کہ نماز ٹر ھ سکبس ۔ ایک عجیب وُردمسسہ ہے ایک حاکمہ ڈالیل ور دمکیاری بیرهی نوادی من مونی صرور مونی نے حالا نکر میں کام بی نہیں آتی سواتے اس کے کہ ایک طرف احتباط سے رکھدی جائے اور گل کرا ورٹوٹ کر ایندھن ہوجا ہے کیونکمہ برم حى كاكام تويدسي كرجو الهدك كرياس إس بريد في سكي اورج بيرى بالرهى اس فدرتازك مبک اورنکیف کی ہونی ہے کہ چر اپ کے پاس رکھنے سےجی دکھنا ہے چر الم کے پال س واسطے نہیں رکھی جانی اورسی کا م کی بہے نہیں ۔ بناؤی کون عقل کی بات ہے اس کوالترام الل يتنزم كمنة بي حب سے علمار منع كرتے ہي جبيركى بينري اكثراليسى بى بوتى بي جوا كيف فعد وكفالة كصلة بنا دى جانى بي اور واقع بس بريكا داور برانى بمونى بي حتى كه باز اروا في مي جانت بي جب نريدني جاوز وتعية بي گرك انعال كبواسط جائية يادب كيد كي العجت اي كالم بهيزار صابح ايك بديمي صورت ب كرام كالمار فاندان كوج أسام عالمة ہیںا ورفاندان بیرکئ کئ لیٹن کک سے مردے ہمی شمار کتے جاتے ہیں ان سے می جواسے

برحالت توجهزكى سے اب وہمہ كى سنتے اس پرمہست ہى زور دباجا اسے كريزنو باليقين سنت ببنن كائام توس لبايم معلوم ب كسنت كينكس كوبس سنت نام ب مالمبت بالتستية كالعِنى وه فعل جوحديث سية ابت بو - وليمد بينك حديث سية مابت سيم مركا لَقَرَ الْوالصَّالَةُ كَى مننل مذكروكفس وليركا تبويت توحديث سعاليا والسكى كيفيت جوحديث ببساني سع يطيوروى جر طرح ک<sup>ر</sup>نفس ولیمهٔ تا بست با لی دیت بنویجی وجرسے اختیاد کرتی بوانسی طرح اس کی کیفیست ا ور طريقه بمي كيون نهيس اختيار كرتهي أكروه تابت بية توريعي ثابت بيج جناب رسُول للصلى التُرطيدُ أله ولم ك وليدك كيفيت سنت يصنوط في لتدعليد ولم في الكسفرين حفرت صفيد في التدعم السن كل كيا-صبح وصحاب سے فرا ہو کھے کھانے کی چیز کرس کے یاس مولے آولوگوں کے باس غریس عبيا کے فوشد وود مفالاركعاكسي كياس كلوري فيسكس كي إس منبر تفاكس كي إس موكلي رومبال كفيس وكورتفا الأركم دبا ورستني حضورلي التدعلية المروستم كيرسا تنعيث كركها ابابيضوصلي الشرعلب ولمماكا وليم بوكبا والبركا بنرت نوسكويادے الكيفيت كانبوت كي كويا فيهيں كياكوني ايساكرسكانے بير حديث توفعلى مخولى حديث يجيئ شل بععامطعا حالوليمت بدعى لهابها غنياء ويترك الفقل ءبعي مُراكعا ماس وليم كاكفانا بيحسني اميرون كوملا إجائت عربون كوجيور دباحا سيعاس حدميث سيمعلوم واكسب دليما يقي نهين لعض برك مي بوتي جب برام نومنع كرنيك فابن سے انهيں أحكاليم البهاي بولسب الركوئ غربب محتاج مأسكة توكه دينته بسي بهلع بكواسط بكاسباك كوتوكه الين دوتم كوبيج لي ابن وليمك ألك مي تعصديث سيسنادي بجرعلها والرمنع كري توكيا الزام ودمرى صف سے سنسے نھی دیشولیالڈہ کی اللّٰہ علیہ والب صلّٰع عن طعا حالمندَارٹین بعیّ منع فرہ احضوصی ا علب وآلد وسلم النه وتخصول كے كھائے سے بڑا كبس ميں ايك دومسرے برفحركرتے بمل تعيى بخامجتی سے کہلا ہوتے ہوں۔اب دیکی لوکہ برا دری کے کھانے ایسے ہی ہوتے ہیں بانہیں ۔ اگر

ا کی نے گوشن رولی واب تودوسرے کی کومشش ہولی ہے کہ بریانی دے تیسرے کی کوشن ہوتی به كافريني كيمي موجود موجوت الشروال اور فرها ماسي حديث تشريب كي محوجب ايك محدميا لهي كما مان چاہیے دیکھوساک تقریول کی حالت ہے جن کوسنون نیاتے ہیں ۔ بزرگوں کا قول سے طعام المبت محسب القتلب اس مح منى متعارف اورشبورتوبيب كه وه كها البوكسي كى مومت مير بها بهواس تقدير أبي طعام کی اضافت میت کی طرف مہت ہی بعبد ملالیت سے ہوسکتی ہے میرے زد کے میت کے عنی عابی كے لئے جائيں توزيا وہ مناسب بيہ تنعال قرآن شريعب بير معبى آباہے أديمُ كان بينيّاً فا حُينيّاً لأوه منتخص جومرده تفاجيم بمراس كودوت جيات خنى ابعنى طعام البيت كيربول كرده كها الجركاه محطسرات برايكا موليني اضافة الى الفاعل موكى إس كفافيين بريخوست مهدر ومرحا ماسه . بعن حسنهيس رمتى مرده اورزنده بس اجساس اورعدم احساس بي كالوفرق موتاهي يجد ببطلب برحس ندديي نوجس كذاه مبرهي برجا تدكم ها ببركت سهدان وليمول اورعقيقول اورعجاجيون کى جن کوئمتى بويەر ئىمبى ئىقورا بى نهيىن - اىخيىن ئەسى ئەكھو اىتم كېدلو- با دركھو پەسىپەر ئىببى بى بىل بەكبا مرورے کے رسم دہی ہوج کفروشرک ہولگئے زمانے کی رسیس بڑی رسیس تعیس بدان کےمقابلے میں مجھو فی سہی نگری نورسیس ہی اوران کو جھوٹا مجی تمنز لا کہنا ہول ورند درحقبقت اُن سے و کو ایس میک من وجه تریاده بی بین حبیباامجی میں نے بیان کیا کہ رسوم متروکہ مبی علی الکفر تقبیب اوربيم على الكبرين وكمركفرى حريس عرض موجوده رواح مى سارس كسالي بروم جابي تعافل ک وجسے دمنوں میں سے اُن کا تھے جا ارباہے۔ سیسسب چورد سے کے قابل ہیں۔ان يس مننى مصلحنين تبائى جانى بي مسب من مجيونى بي حقيقت بي سب التزام مالا بتزم م الحقي ا بھے بجہداران میں بونون بن جائے ہیں اور بروی کتے جانے ہیں بہت سی سموں کی صلحت اور وجوا كادمعلوم مجي مهيس مكراسي مبتبت محساتها والإربوني بي جب كوئي وحريمي أن كي دين يبتدين تقليد محض بونى بانهين اوكسى كى نفسلىد شرىعيت كى نودركنار كمباكونى كبرسكتا يح ككسى عقلمندكي مجى تقليده بصاشا وكلايس مواسياس كفهيس كجبلاكي تقليده واليم محض مصلحت كانام مجي لبناغلط سها وزعضب برب كرب سي كرب بي بركت هر كري كيان المجيالي الجيالي جي جسب كس فال فلال كام نمول شادى سرا وارنهيس موكى بغود الشراور المراي تمول كى

سبعت جن كى ساريك فليرجُه لا بريع قرآن شريب مراف المراعد الما ترجي تَه رَبِع الْجَاهِ لِيَتَ وَالا وُكِ اوراً تَحْكُمُ الجاهِلِيَّةِ تَيْغُونُ مَا رُوارِج مَطِرات كَرْهُم هِ كَصِياحا لِمِيْمِين فِي وَحَرَّكُ تِكْلَى اب فاسكلو اوربطورانكار فرائ بي كباجا لميت كالحكم ببلكرتيمي بهت لوك يعي كهديت مي كرتمون كا شربیت کہ بیٹر ہوئے ہیں ومنع کامنی بٹوت کہاں ہے کہا ایتھے کرا سے بہنامنے ہے اپنی اولا دکو دسب اجائز بع مانل كخاطردارى أبى بات ب بي كتابول مع كأتبوت فرآن سے نو مذكورموالب حديث يعجد ارشاد مع مَن نَبِين وَبَ الشُّهُ مِن الْبَسَرُ اللَّهُ الْوَيْبَ الدُّ لِي مَوْدَالعَيْمَ رَبِّين وَكُولَى كَبِرُ الكَافِي کے لیے بہنے گااس کوتبارت کے دن وات کالباس بہنا یا جائے گار بر حدمیث کبر اے کے بارے میں بالكل صربح بيا وردسوم كوباشتراك علمت شاول سياس وعبدكى علت شهرت محب كام میں شہرت کا قصد کیا جائے سب اس کے اندرا گئے خواد اس کو بیٹی کا دینا کہدلو یا ہمانوں کی جام بجهاكر وجبعقل سے كام لوگ توخيفت بين تباران رسمون كى صرف دكھلا دسے اورالنزام مالا یلترم ہی پر باؤگی بیببر! اگران رسموں میں معبلائی ہونی تودونوں جہاں کے باد شاہ جماب رسول! لله صني لتدعليه وآله سلم كي صاجرادي حضرت فاطه جني التدعنها كي مكاح مي صرور تومي كيا حضورتي التدعليدوا لوسلم كي يالكه ي كي تم حق تُعاليع وجاجة ديديت آب كي منطقي كا تصريب بيان كراا ہوں اول میہاں کی منتی کے خوافات سنے بہاں شادی سے بہلے اس کے مفدم میں مرجس کی حقیقت سوائے زا فی بخت وز کے کچھی نہیں ہے کیا کیا کے طومار کھیلاتے جاتے بال کا تھی پواا بک قانون مرتب مے دور دما زسے سفر کر کے اور کے والاجا شے ۔ اپنا وقت ضائع کرمے رومیہ پرما د كرے تنے دون ميں جو كيوكن ااس كوسوخت كرية باس سے بات فرار ياتے بربہت اجال كے سأنه بيان برورنه بوجو فبدين محتى مي طرفين سيمنفري سب جلينتي بي حاصل ميركم جوكام وو بيب كے خطاب كاأس ميں صُد باروكي صَائع كئے جانے بيں كبون صاحب س ين كيا على ب اگريكهوك خطابه غيار به خياكيا اعتبارت توكها جاسخدا ك خطكور شرى كراديا به مايا بيميد كراك بهيجا ببونا أكراس مبركه بيضائع موني كالحنمال مصاويبة تنال غيرنا نشيعن دليل يصاورانس كوضيط اورديم كهني بي بيم س كان بي معيد بيس سي برونت امكان عقلى موجود م كروات المدا چا ہے کہ بھاگیں مجرجس مکان میں جائیں گئے و ان می یہی احتمال ہے مینجہ سے کرمھا گئے مجری

به بگل بن ب إيكا درايے احمالات براگر حكم كري نو دنيا كا ايك كام سى نه چلے - ہزار باروبيد كے نوٹ فاک ہی میں بھیج جائے ہیں ارس واک ہی میں جاتے ہی اگرضائع ہونے کا حوف ہے نوسیب كامول كے لئے آدى بى بھيجا كيج يغوض كئى كے لئے اس فدر در دسرى كرنے بير معلى ن كھ محی نہیں صرف پابندی سم ہے بہشہ سے ایسا ہی ہونا چلا آیاہے۔

ين كهتا بول أسى مي غوركيا بو أكر بمشه سے كب سے بواجلا آيا ہے۔ ہندونتان بي مسلے مسلمان منته اب دوحال سے خالی بیس ا توجب مسلمان مندوستان من تے ان رسمول کو بھی اینے ساتھ لاسے یا یہاں کی سیر تقبیر مسلمانوں نے بھی ہے ہیں بٹق اول توغلط ہے کہو کہ اگریہ رسيس اسلامي رسيس بوتين نومسلما نون كى كماب بيس بوتبي حالانكه ايسانهميس المذا أابيت بواكرتن ناني عصيح بيرسب رسين مندوول كي بين انجين كي صحبت معملانول بين في الكين. رِّسُول کے نام خود نبانے ہی کہ ہندوستان کی ایجاد ہی مثلاً بُری لفظ ہندی ہے بُردولہا کو کہتے ہیں۔ الركسى اور فكسه كى رسم موتى توفارسى باعر ني مين نام بوزار

اسى طرح ببود الحيد مومندى لفظ سے عفل صاف كتنى سے كمندوك ك رسين من مندوك سے خلاملا ہوئے سے سلمان میں سے کئے مَن نُسْبَدًا بِعَوْمِ فَلْهُ وَمِنْ لَهُ عَرِي حِن تُوم كامشا بَهِ سن كاوه اسى ميس سے بہت مشہور حدیث ہے گرتعجب ہے كم اس كا مصداق صوت كوت و تيلول بني الكرزي وضع كقواري ركولب حال كرنشيد عام ب الاسلى من مو بارسم ورداح بن را بك فضد محركوما وابا. ایک بزرگ تھے دہ ہولی کے دن اہر علے توہددول کی برجیز کورسکین یا باضی کرجا اورول کو می ۔ داستے یں ایک گدھا پڑا منسی میں کہنے لگے ۔ تجھ کوکسی نے نہیں در گااور سے کہدکراس پان کی پیک دال دی مرتے سے بعد کسی نے خواب بن دیجھ کرحال پوچھا فرما یکداس بیک دالنے يرموا غذه مواكراس كوبول كيلن والوس كماته العاو تشبيها البي جيز محود إدنناه ليجب مندوسنان كوفتح كباا ورسومنات كامندر نوازان كام ثبت تواد الع جرثبت سبب سيع براحقا اس كو بھی توٹرناچا ایجاریوں نے بہت الحاح وزاری کی اورکہا اس کے برابرہم سے سونالے لیا جاسے اوراس كوسر نورا حاست محود ف اركان سيمسوره كباسي كهام كوفت موى حكى اب ابك بمت محصح وردين سعة الأكباح المهاب فدرال التاب بشكر سلام كالمرابكا مجور ومنا

چا ہتے مجلس میں سیدسالامسعو دعازی بھی مقصر فرایایہ بُت فروشی ہے اب تک باوشاہ بنتے سک مشہود بخفااب مبت فروش کہلائے گا جمودے دل کویہ بانٹ لگ کئی منگر گونہ تر د د باتی تھا روہ ہر كوسويا توخواب مين دكمهماكه مبدان حشرب ادرايك فرشنندان كو دوزخ كي طرف بركه كرهينيا ہے کہ بیٹت فروش ہے دو سرے فر شنے لئے کہا کہ نہیں بیٹت سک سے اس کو حبت میں لے جا دُاننے میں المحکفل کئ فوراً محم د مائن نوروالا صلت اس کوجو نوروائن م سبیط بین جوا ہرات بھرے ہوئے نکلے حق تعانی کاشکر کیا کہ ثبت فروشی سے تھی بچا وجس ال کی طبع میں بت فروشی اختياركر تالخفا اسسے زياده ال مجي مل گيا۔ بيرحبّت در دوزخ كى طرف كھينيا جانا اس تر و د کی صورت رکھا کی کئی حوممود کے قلب میں تھا نے بال کرنے کی بات ہے کہت کو چھوڑ دہت حقيقت بسب فروشى ندمخا ابكن صورة بن فروشو كمشابهت مفى جس كا ينتج مواخداناه دسے سلالوا اس بیں سب کفارکی رسیں ہیں مزبد برآں میں گیا۔ سے ان ہیں تفاخرا وررسول ہٹے صلى الشعليد وآلم وسلم كى مخالفت أور برعات فلكمات بعُطنيًا فود كعض ندبن الريحيان مشركے اندرسرگھساہ واسے۔ ہاں سنتے بی بی صاحبہ کی تنگی کیونسخر ہوئی حضرنت علی ضی السُّرع مندّ نے خود جا کر چنوصل الندعلید وا ہر سلم کی خدمت ہیں وض کہا کہ فاحلت کا نکاح بھے سے کو سیجے حصنورصلی الندعلب وآله وسلم نے وحی سے منطور فرماب بیٹ سنگنی مہوکتی رہبال کی کھی نہ ہو فغط دولها مجع میں بول بھی المطے توغضب آجائے کبسابے جیا دولہا ہے۔ اب ٹی بی صاحبہ کے بحاحكى سنيتة اور إدان كاسامان سنية يصنوصلى الدعليدواله وسلم كضحفرت الوكمرونى الدعش كوا ورجيذ صحاليم كوبلا تهيجاا ورزكاح يركعه دليه موابهب لدنبيه بسب كم محترن على أس وقت مؤجرت بهی نه مففه نکاح موجان کے تعداب کو خبروی نب آب نے قبول کیا ۔ یہ ادات بھی کہ توشاہ مجی ندارد بجر حسوصلى الترحليدة إله وسلم نعام المين كوسكم دباربه الب لوندى تعبس كرفاطية كوعل شعفكم بہنچا و ۔ بی بی صاحبہ مندلید میں اس کر اے اپنے گھر بہنچ کیس - برصنی مون -بجيزد إدسول الشصل الترعليدوآله وسلم في كليذا تناكر كحراثا وباينهي كودكها باجهزوشي منع نہیں کیاجاتا۔ ہا جس طرح نسبتے ہیں وہ مبنیک منع ہے۔ ایک ایک عدد اٹھا اٹھا کرسے کودکھا عِنَا ہے جوڑوں برگوٹ لیسیاجا اسے کرجوکوئی ندیمی دیکھے نوائس کی حک سے تکاہ الحصاب سیسوا

به توجا كزنبيين بوسكتا يعض لوگوں نے محبحل استی مبر اصلات کی ہے کوچہنر کھول کر د کھانے اور مگنواتے نہیں صندوقوں میں بندکر کے ہادری کے سکامنے رکھ دینے ہیں میں کہتا ہوں بڑا سے بھی برنر ہے کھونکر دکھانے سے نوا بک صلاور شفداداس کی وینوں بی جہاتی ہے ہی کے وافق مخبین و اً فرن بوتی ہے اور مبرحیز کی نسبدت مہی حبال ہونا ہے کہ خداجا نے کہاکہا کچے موگا اس سے بہنے الے کے نفس کوا ورزیادہ فرانی کا موقع مناسب جمیز کورجانتی کے وفت ا<sup>ل</sup> کل تھیجو ہی منت گھرس رکھار مین وويعب لاكى كالكفو محكه مط كلط حيات ساح باؤاو أسكح بالتعبين فبرسنت دوا دركنوا وو ورتنجيات اس کے توالے کردوکہ میز اجہز سے برطراجہ توہے بحبّت سے بنے کا باتی سب رہا، دمود ہے میطرابید اس رداج سے بہتر ہے کص کا جہیز ہے اُس کو تبریقی تہبیں ہوتی سِٹسال والوں کو کنی دیدی جاتی ہے آگر کو تی جیزجاتی آتی رہنی ہے نوخرام عمر کی ارا ای بندھ جاتی ہے اورالیسا ہواہے کرسسارلویہ

کی بذمتی سے باغفلت سے جنری شائع ہوگئی ہیں ۔

اب چوتفی اورجالانعینی بهور سنت شکاح سے انگے دن حباب دسول لیڈھسلی الڈ علیہ قاکہ وسل محضرت على تشكيبها ل تشريعية الم كفئ اور مصرت على شيسة فرما يا ذراسا باني لاوًا وجفرت فاطريس فرنا أنمهي زامه بالح لاؤاؤ دونون برباني جيفر كااوردعا ديميس سيصعنوم مواكة حضرت فاطمئة بضى المتهر عُهااس وَفْتُ كَفْرِطِينَ كَعِيرِ فِي تَقْبِس بِهِال كَي طرح نُبت بني نهين بيني تُعِينَ بِهِالَ بيمجي أيب بحلف ے کوم والک سب بیون ہے جوال مقرك كى حكاموان غيردى حركت بن جان ہے بينيان كومفي الما دومرے كے نهيں جانسى بينس بول نهين سختى سے مجے كے صب بيجا بين ركھي جاتى ہے كى كى دن يہلے سے كھا الكم كباجا كاسے اس توق سے كم إطاف كى صاحت ہوگا۔ اس كامطاب سے كرمبواليسي بولي چاہئے جس كے تحصے حاجات انساني مذمون انسانيت سے خارج مولولتي مذمور کونگي موراس صبس ہے جاکو بہاں تک بڑھا ہاہے کہ مہو شار تھی نہیں بڑھتی اول نوشاری ہوتی بہت کم میں اور جوکو لی تمازی مون میں نوساز کے وفت اگر کوئی سہیسی موجود ہے تو دیے د بائے پیٹھ لی اورنهبين توبيه عذرهب كدكونى تقانهين كون يرحوانا راكيلي كس طرح يرهيق زنُف هي اس يريت پر مہت جگہ اس فیدسے اواکیاں بہار ہوئی ہیں اورجان کے لالے پر گئے ہیں۔ ہم لوگول نے جو ہ<sup>ہے</sup> التعنيار كى ہے افراط دَلفرنيط سے تحالی تہيں ہر دہ ہو تواتنا گهرااوریہ ہونو بالكن نہيں ہو دھيجہ

خاله محرصی کے روکوں سے بالکل بروہ نہیں حالانکر حدیث شریفیہ میں ہے۔ المعموالمون بعنی وبورموت ہے سفریں جب جبس گی توریل جیسے آسان سفر ہیں نمازین فضاصرف س ماریک كر قبله علوم ند تحا يا وصنو كے لئے إلى كہاں سے آبانى الكف يا فبلد كو جھنے ميں بديرو كى ہوتى ہے يمون سيسيو احس كالرى مستم منى واگرائس مين كولي حادث بروجا سيمثلاً أك لك جاسي أكولي چور واکو گھس سے تواس وقت میں نہ بولوگی اس وقت نورہ ڈیائی میجا دُگی کہ فیامت بریام وجائے اس وقت برده کہاں جائے گا۔ بات بہہے کروہ دنیا وی حادثات کی توہول دل میں ہے اور اُخروی حادث مين كناه كے انجام كي سمجھ نہيں جانے بہت ملكى اور عمولى چيزيں ہيں - برخبر مے كوكالمي ميں م السينة إيور فواكو كے مانمھ سے زائد سے دائد حال حاتی رہنگی بیختوٹری می دیرین بحلیف ہے کہ ہوئی او مُزرَكَى اوراكيب مماز كے بدّ بيے ہزاروں برس اس علاب بيں رہنا ہوگاجس كے سا منے دورخي مون كى تمناكري كے بہو بجارى جوان غير حساس كريد غدر ب كركونى إس ند تفائخا زكيسي في حتى كارواول كواورسب كامول كمے موش میں كھا ماكھ لائے دہنے ولانے میں كوئى كونا بى نہیں مونى مال شمانہ یر صوالے کا بینک خیال نہیں ہتا خوب بھولو کر سائے گھروانے میرم ہیں گنا دا یک بہور میں تہیں سکو سزاہوگی یخ ض بردہ بس جہاں افراط سے دہاں اس حذبک اورجہال تفریط ہے وہاں بالکلے ا را بی دیا بیسب زاشی مونی رسین بی با بهبن کباان کا کونی نثوت موسکتا ہے جصرت فاظمہ ضی السعنها خود المحربان لأسكسي سيل نے لاكرنہيں دیا۔

ری اعدمها دو سور ای باری انگیمولوپوں نے بھی ان رموں کونہ ٹوکا ساری نصیبحت ہے ہی ان رموں کونہ ٹوکا ساری نصیبحت ہے ہی کل کے مولوپوں نے بھی ان رموں کونہ ٹوکا ساری نصیبحت ہے ہی کل کے مولوپوں کے حصے میں اگئی اس کا جواب ایک توہیں پہلے دسے پکا ہوں کہ نصیبحت ہے ہی دل میں پڑی ہے کہ حب توجہ بو ورنہ دیوارکوشنا ناہے۔ دوسرا بدکہ بھیں کچر بحث نہیں مولوپوں نے منع کیا ہو واپنہ کی ایس کو ایک کے کو بحث کی خرورت نہیں نیز میں کہنا ہو ایک مولوپوں نے سے منع کیا ہے جس ایکھی مولوپوں نے سے منع کیا ہے جس ایکھی مولوپوں دیکھی ورقالح تیاری میں کھی ہے۔

بیں بیرمفاسد مول دیکھی ورقالح تیاری لکھی ہے۔

برمئدا بک طالب علم بھی نباسک ہے گربہ نرکب بحضب کی ایجا دہے کہ مقاسد کومفاسد بی ندکہوموجودہ رسموں کورسم میں نہ کہوکہ اُن پرمنٹ وارد ہو بیچہا ہم کیب اور فلی کی موت ہے

كرنے كوجوجيا ہوكرگذرومگر سباد ركھوكرگناه كاگناه ہونالمهارے سجنے نہ سجينے برموفوت نہيں وافع میں جوانز گناہ کا ہے وہ صرورطا ہر ہوگا۔ اگر کوئی زہر کھالے وردل میں خیال کرے کہ ذہر نهین شکر ہے نوکیا دہ نسکر موجا میگا میرگر نہیں تھوٹری سی دیریں مزہ دکھا ٹیگا جی کو اختیار کرلویا باطل كو-اكب طرف كام رحالات سيمهم ترميح كفلطي من راي ومواوراس كوعف اطي وسمجعو بتوض غلطي مبس منبلا مومگراس كوغلطى سج نهاست توكهمى نهمهى بيرا مييد سيم كه اس كو چيوفر دے كا راور ہو ستخص غلطی کوغلطی ہی نہیں سمجنااس سے کیاا مید ہوستنی ہے خو دنومتنبہ کیوں ہونے لگا۔ اگر كونى ادر تعبى خبر داركر مصاوحواب مين كهي كاواه اس مبن تعبى كجوثرا نئ سبيح بين جيوار دول ايساتخف بميننه گناه بين منبلار مي گامون كے وفت تھي توبر نصيب برينے كركيا اسبدين عرض بينجيال اسل غلط بجو کم موجوده تهمیں رسمیں نہیں ہیں اورساتھ ہی اس کے زمیں چھوڈ لنے کی تھی بمبت کرو۔ اُن كولم كانتمجوية اس ال فرع بين بوتمام كنابول كي خنى كفرد نمرك كي معى جراي -بر میں نے جند نظری کیر کی بطور شال کے سیان کی میں اُن کواور سراس عمل کوہو کرہے۔ کی قرع ہو چھوٹر دوجیسے غیبت حسدوعیرہ غیبت کوئی جب می کرنا ہے کے جب اپنے آپ اس سے انتہا سمجنا معجب كي غيبت كراميكي مربين كومسادي تعف ب وخود مندرست بوا وراكراي آب كو اس سے مجی زیادہ مریض باسے نوکہیں نہیں دیجھا ہوگا کہ وہ اینے سے کم مریض کو منتسام ية اجهاسهمنا بى كبرم على مدادومر كى لعمت كودكي كروبادي علمام رجي حسد كميمين اش کی بنار پڑھی اس برہے کاس صاحب بغمت سے زیادہ ایسے آپ کواس ہوت کا احب ل سبمتاہے بیکھی اینے لفن کی بڑان ہے جس کو کمر کہنے ہیں غرض اکٹر گئا ہوں کوٹٹولوگی تو بناکہ۔ بى برا زگى - لېداسب كوچيوار دوخى كەمعاصى كى صن بى دل مىں سے نكل جا سے كيونكه برا نى كوحق تعاليے لئے لینے سانچہ مخصوص فرما ہے ہے ، دوسرے کا اس بی حصہ نہیں اوج شخص کیر کوئیب جعولة اوه مهيس يهجا شاكه بيكس كاحق تفا ادكس كودتيا بيان فيس في نافس كاحق بهجا يا يتق تعالى كانس سے برور كرجابل كون بوكار يخص معاصى سكمي جيوك نهين سكتاجس كما ومن بي واست کم ہے کو کرمعاصی کی جرم اس کے دل میں موجود ہے ایک سے بیچے گا دوسرے میں برجائے گا۔ اس واسطى ق تعلى فيا بك الساعلاج اس كانبايا كرجب س كُستحفر كما جائد ورجولا

گنا ه مهو نه برا ـ وه علاج می<sub>ه</sub> <u>سم کراین ایک صفت کو بهان فر ما باکیجب خیال</u> ر<del>کھوگی</del> که بیکسسی دوسرے کے لئے کسی وقت اورسی صالت میں نابت شرجو سنے پائے توگناہ تم سے خور بخورجیوٹے جائيں كے روه صفت عظمت سے وَكُمُ الْجَرِّبِ مَ فِي الشَّمَوْتِ وَالْدُوصِ ( اور اِي كُوز مِين اورآسمالول میں بڑا کی حاصل ہے، یہ اصل کل معے تمام گنا ہون سے تفاظت کی اورجیب صفت كبريايعيى عظمت مختص مونى ذات إرى نعانى كيسانحة نونفس كي واسط كباره كياء تذمل بيصل هيمتهم عبا داك كي نوحب تخص فيصفت كبرما ير ومخص مان بباخي لغالي کے ساتھ اُس نے حق تعالیٰ کو مجھی مہجان لبا و زفس کا بھی اس سے بڑھ کر کوئی عالم یا محق ہوسکتا ب النيس كى شان من م كَا وُلَاك هم أُولُوا لا لباب ما يعنى عقاميد لوك بني بن جب آدمی مے دل میں سے تمام گناموں کی جسل بچل گئی اور شام عبادات کی جم گئی تو مبھی کچراس نے یالیا اس کودن ڈونی رائے چوگئی ترتی ہوگی ۔اس کے ساتھ اتنا اور سمجھ لوکہ ہر اس کی بہت مختصر الفاظ بس مجائی تن ہے مگر بعض ا فات بلا نفصیل کے اس بیعمل وشوار مو ماہے منی جب تك بربرول كى نسبت معلوم نه بوكراس كالمشاركبركس طرح مياس كالرك اسال بهي بوسكا. اس کے لئے سہل اور مفید تدریر ہے کہ کتابول کامطالد کیاجائے ملک کسی سے سبقا سبقا بڑھ لیا جلام اور جوكونى برفع ندسك وكسى عالم سے وَقَانُ وَقَا مَن بِاكرت واقعات كولوجية ارسماديد وعظ سُناكرے اور عور نول كونى نس طور بريا دركھ ناچا ہيئے كرجہاں اُن كى ماندى جو ليكا ايك وقت سے کتاب کے پُرشینے ؛ سنتے کا بھی اُیک وفت مونا چاہیئے لبکن افسوس کے ساتھ کہ اُنا ہے کەستوران کواس سے بالکامش تھی تہیں مر دلوسی کون مسلہ بوجید تھی منصنے ہی تار وران كوز كهيس زباني بوجهوا في حركهما يه كونى تحريبسي كيّ أني سب رالاماشارا تشريها لا كليعض بل عورتوں کے س قدر بجیب دہیں رواب دیبا تھی ہرا بب کا کا منہ یں مثلاً پاک اورا پاک کے مئائل كى كوفقه كى تمام محتول بعداً دَف مجت بيشبور بيصور بير بيك سينسكل بنزل تي بين مكر اس برعمل ہے کہ نرطی نہ فضا ہوئی ۔ کھ عوزیس اوٹرم کے مارے ہیں اوٹھیتیں اور جس جو كى در ئرهى دېچى بى دەكسى اُردوكى كتاب بىردىكە كرجواڭاسىدىغالىمچە بىر آياكرگذرنى بېرچىيى كى بان بے كا اگر كوئى موض شرم كا بوجاً اسے تواس كے علاج بيں سينويس كريس كا لاسے

جان جاتی رہے مگر شرم نہ جًا ہے ۔ عبلاج سے نئے کوئی نہ کوئی تدبیرابسی لکال لیتی بہر کے شرم بھی نجائے اور علاج کھی ہوجائے بہیں ایسی متلاکا تحقیق کرلبنا آو آج کل کھ بات تھی ہیں دويبييين جاميع بهال سے جواب منگا لوا گرخود نه كرسكوا بنے خاوندكى معرفت لوتھيوالو يا اوركس بی نے کے باتھ سے تکھیواکر درما فٹ کرلوا گرماخود لکھ سکونا شوم موجو دم بو گرمات برے کہ بیسب جب موجب دين كاخبال مواس عفلت كوجهو زواوردين كودنيا سيهي زياده صروري تمجهو- دسيا ختم موجائے گی اور اخرت ختم مذمو گی جوطر نفر میں نے سان کیا اس سے بہت کچے فائدہ موسکیا ہے ۔ گھریں جب مسائل کا نذکرہ جو گا بچوں کے کان میں بڑیں گے اور سُاری عمران کو مادر منتی چولوگ تمہارے ابع ہوائ ن کا صلاح ہوگ ان کی اصلاح بھی تمہارے و مقضوری ہے صديث مي سے كُلْكُورُائِع وكلكومستول عَن كرعيت العِي مرمر ك كوجهو في كيك حضوصلي التدعليه وسلم نے محافظ فسرما إكر سرسترخص كيوند كجھ دمتيه دارہے اوراُس كى جواب ہى اس کے دمتہ ہے اگرنوکر تی تمہاری نماز مہیں بڑھنی ہے نووہ گنبرگارہے مگرتم ہی اس کے ساته كنبكار بواور واب دينا بوكاك أسي نمازكيون بهيس سيحا أيمنى بعض لوكول في اسكا جواب يہى اختيار كرايا ہے كہم نے نوم بتري اكميد كى مگروہ نماز رُطِئى بى نہيں۔ كبول يببيوا -الگر کهانے میں وہ ممک کم ومبن کرد سے نوحم کیا کرتی ہو کہا ایک دو دفعہ بجہا کرکہ نیک مجت مک تصبك ركعاكر خاموش بورنني بهواور كفيرنك وبسابي كعاليني بوحبيباأس ني هوال داجو ببالو بمعى جي ندرو كي جائد فورن رب ندر باستعجا رُكَ بيسر ماروب وكي واركتي طرح نه النے كى تونكال باہر كروگى بيد بيد إ دين كا انتابھى خيال مہيں حتبنا رمك كاجونمار كي خطلے میں بالکل غیرضروری جبزے۔ دبن کا خود می حب ال محروا ورجن پریمنہارا فا بوجیل سکتا ہے۔ اِن كومى دست داربناؤ تمهارى كوشيش سے جوكونى ويندار بنے گائم بس مجى اسى كے برابر تواب مے کا ۔اس کاطریقہ وہی معجوبیں نے میان کیا کہ جہال دنیا کے دس کا مول کا وفت مطاب دبن كے كام كائبى وفت نكال لو يو بى بى خو د كتاب ميره سكيں وہ كتابوں كو د يجھ كراپني اصلاح كرين اور وخودنه برون كيرك بن ايني وسنسته دار سے يوسوا كرشنيں علمار سے وعظ بنے كانو<sup>ل</sup> میں کہلوایا کریں جو وافعان پیش آیا کریں اُن کی پوچھ یاچھ کیا کریں عِصْلمار سے اُن

کی بی بی کی معرفت بیخط کے دریعے سے بواب منگالیا کریں اس سے دبین میں ایسی بھیرٹ ببيدا ہوجاتے گی کردنسند دفت ہر ہرعل کی سنبسن حکم معلوم ہوجائے گا جب سی جينے كى مُرا كَيْ معلوم موجاتي بي توكيبي سركيمي تودل بين أس مسينجي كاالا ووسيب والموالي م اس صورت میں اگر دراسی تھی ہمست سے کام ہوگ تو دن دونی راست چوگنی ترقی موگی ۔ اور اسی بیں شدہ شدہ شام مفاسد کی حروالعنی کمیس۔ بھی قلب سے بھی جاسے گا۔ اسی کو حق تعاسط نے اسس آبنت میں بیان قربا باہے گواور تمام مفاسد کا علاج بنا دیاکر اسل میں صفت كوحى نعالے كے سائم مخصوص مان لو بيرصفت كيكى اور كے لئے نہيں بوسكتى وہ صفت كبرايد يدابك جرسي كميزادون شعيهي اجالاً بنبي بكرنفصيلًاس ك تام شعبوں کوحق تعالے کے سانے خاص کردوا ورس بی نہیں کہتا کہ سب کی سب منتظم مولوی بن جا و ملکر جہاں کک موقع طےغفلت نذکر وجبیبار ویں اورزلور کے جمع کرنے كاسب كوشوق سے بيقينى بات ہے كوتمام بيبياں ا بنا دل معركے زبورا ور روسيد نہیں باسکتیں مگرغرب ہے اوامبرے اومری بی کو کوسٹرش صرورے کے دیودادرروبیہ بل جا دے جتنی کوسٹ ش سے ایک مفدار روبیہ کی مل سکتی ہے اتنی کوسٹن سے بلکہ اس کمے سے دین کی مہت بڑی مفدار مل سکتی ہے ہمت نہ ہارو کھ نہ کھے ہوئ رہائے ا تم ایک حقد کماؤ کی توخد انعالے کی طرف سے دس حقے مرحمت مول کے آگے اس مفهون كوى تعالى نے وَهُوَالْعَرِالْمُ الْحُكينُدُ (وه فالب وصاحب محت ب سے توکد کیا اُن لوگوں کے جو لکانے کے لئے جواس مفسدے سے سی طرح مجنے ہی ہیں۔ اورا پنے عبب برأن كى نظر الى تى بى بىب جب أن كو بمحدانے اوران كى بھلانى سوجھانے سے افز نہیں ہونا توفراتے ہی من عزیز لیعنی غالب تھی ہوں اگریم کہنا مذما نوگے نومیرے ہاتھ ہے کہیں جانہیں سکتے جیسی جا ہوں سرادول گا۔

اورا گرکی برے مل برفوراً سرانسطے تومطین مت ہوجاؤ بین کیم مجی بول محسلات سے مہلت دینا ہوں یعض نوگ رشوت لیتے ہی اور کہتے ہیں بین رشوت سزادارہے بصاحبوا اس دھو کے میں نہ رہوفدا کے خصنب کومت بھولو اول نودنیا ہی میں مسئرل ملے گی اوراگر دنیا بس کسی حکت اور مصلحت سے ال بی کئی تو آخرت تو دارا کجزار ہے بن وہاں کی مسئوا بیل اور زیادہ سخست ہیں وہاں کی سنوا بیل اور زیادہ سخست ہیں وہاں کی سفراسے تو دنیا ہی کی سفرا بھا ہے۔ وہائے اجوال واقعات کوسو چنے دہنا چاہی موجودہ و کنت کھار نقش مافکہ مسئ لغل البحسی واقعات کوسو چنے دہنا جا ہے تھے تھے رہنا جا ہے کہ اور اس کے یا دولانے کے جا ہے کہ خیال رکھے ہر شخص کا کہ کل کے لئے کہا سامان کیا ہے۔ اوراس کے یا دولانے کے لئے مصنور ملی النہ علیہ واکہ وسلم فرائے مرا لگن اور بعنی فروں ہوجا یا کروا ور لڈتوں کو مسلمنے والی حیب زیجی موت کو مہمت یا دکی کرو۔

داس سے ورتیں یو توسے نہ نکال میں کہ قرستان میں جانا جا ترہے ورتوں کے پر دے
سے نکلنے میں بہت می خوابیاں ہیں مراد تذکر آخریت دفیامت ہے جس طی بھی ہوکسی مختب و
سے نکلنے میں جہت می خوابیاں ہیں مراد تذکر آخریت دفیامت ہے جس طی بھی ہوکسی مختب و
کاب میں قیامت کے حالات پڑھیں یا شئیس ،ا در سبموت اور فیامت کی اجالی حالت
کانی نہیں کو کوئی موت موت کی سبح پڑھاکر سے بلکہ موت کو یا در کھنا ہہ ہے کہ جب کوئی کام
کرے سوئی کے لیور موت کے اُس پر کوئی جواب دہی تومیر سے ذمة حائد نہ ہوگ یہ میشہ اس کا
نیال رکھواور اگر کچھ کام قابل جواب دہی ہوگئے ہیں نوان سے توہ کروادر پر ابر نوب کرتی رہو۔
اب دُعاکر دکر خداتعالیٰ اس کی توفیق دیں

عدد معتبرگتاب قیامن کاپتحا فوٹویعن احوال الآخرین مکتبر بخف نوی ښدر دو ڈکراچی م<sup>وا</sup> سے طلب فراکر پڑھیں۔

# عَالَكُ وَلِكُ لِلَّهِ صَلِي اللَّهُ عَلِيهُ وَسَلَيْمُ بَلِّعُومُ عَنِي فَكُوا بِيَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّكُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعَا

دعوات عبد سيت ببسلد دوم ---- به المسالية جوتها وعظ ملقب به



------

حيم الآمنه مُجَدِّدُ الملتة حصرت مُولانا محرّا شرف على صَاحبُ الوى رحمه الوي المسته الله تعالى عليه منه الله تعالى عليه المسته الله تعالى المسته المسته المسته الله تعالى المسته الله تعالى المسته الله تعالى المسته ال

سسد تاش سسد

محمت عبث المئت ان غفراد محمد من الوي ؛ دفعرالالهام معسم منس مان فان بهند مندددُ كا جملا

#### بسعاللر الرخلن الرّحبية

## دعوات عبدرب جب لد دوم كا چُوري التاريخ التاري

## جيوة طيتب

| S.E.    | برت برق<br>زاریمو      | رق ن               | 134-                     | 13.5                       | di.                        | J.                    | رب                        |
|---------|------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------|
| متقرقات | سامین کی<br>محینی عواد | کس نے<br>کھی       | كيامضمو <u>ل</u><br>كغيب | بلیده کر یا<br>کفرائے موکر | كتنا بهوا                  | کب مبوا               | كبال برُوا                |
|         | تغربيا ال              | نترے<br>مولوکا عرف | فمرات اطاعت              | Sage                       | نماز جمعه سے<br>وقت عصر یک | رحب موسور<br>اوم تبعر | جا ثع مبحد<br>عمّا نه جول |

ريسسبعالته الرّحكن الرّحِيم

الحدد الله الخددة ونستعينة ونستغفرة ونومن به وتتوكل عليه ونعود بالله من شدور انفسناومن ستبات اعدالنامن بهدة الله فلامضل له ومن بضلله فلاهادى له ونشهد ان الالما الله وحدة المسترين ويسلم والمسترين ومولان عسد أعبدة وريسوله صلح الله تعليد وعلى اله وأصحابه وبارك وسلم والمثالب فاعود بالله من الشيطن الرجيو بسولله المثل المرتب وعلى الرجيو بسولله المرتب وعلى المرتب والمن الشيطن الرجيو بسولله المرتب والمن المرتب والله المرتب والمن المرتب والمرتب والم

ترجمہ آبت شریف کا بہ ہے کہ جو تفق علی کی کرے مرد باعورت اور وہ مون ہولیں بنیک ہم اس کو باکبرہ زندگ عطافرہ دیں گے اور مبیک ہم اُن کا اجر بدلہ میس دیں گے سبب اُن کے اجتھے اعمال کے اس آبتہ سٹریف میں تی تعالیٰ نے لیٹے مطاع بندول سے لئے اطاعت پر دوٹری دولت کے عطافر الا کا وعدہ فرہا با سبے اور نیز اس سے حاصل کرنے کا طریقہ بھی تنبلا باہے اوّل ایک مضموں بطور مقدم سمجنا چاہیے اُس کے لعد آبیت کر کم کا مضمول تج بی ڈین نیس موجاسے گا۔ اُونیا بین جس فدرون فدرون فاریک ا

ہیں کجن کے افعال کی غایتہ ہوتی ہے اُن میں ہرا کی شخص ایک شنے کاطالیے کوئی ال کا طائب کوئی جاہ کا کوئی صحت کاکسی کو درویتی مطلوب سے کوئی علم کا دبوان مے کسی کونجارت مس لطفت أرباب كونى اولادى دهن من مكونى مكانات كى تعير كاشوق ركسام كى كواع لگائے کی مرص سے غرض کوئی ایسانہیں جوطلب سے خالی مو لیقفے ال بس می خاکے ہی طالبين وظامر أمعلوم بوتام كريسب اشيات متعدده مختلف كطالب ببرانين أكرفوركبا جاتے اورنظر کوئی کر کے دیکھا جائے تونی الواقع مشخص کامطلوب صرت ایک شیئے ہے۔ مرف اختلاف اس كتبيين طريق ميں ہے كہى نے بيجاكروہ شنے تجارت سے ماميل ہوگی فدہ تجان پیرم غنول موگرا کسی نے خبال کیا کاعلم سے اس کی تصب ل ہوگی وہ علم کاطالیب بن گیاکسی نے اولا دہبی اس مطلوب کو گمان کہا وہ اولا دکا شینفند موگیا آپ کو نبغب موگلا ہے ہم اور بھتے ہیں کہ ہرشخص کا مفصد جدامے اور تم کہتے ہوکسب کا ایک ہی مقصد ہے -اختلاف طرق میں ہے اس لئے اس کوا یک مثال سے مجہنا چاہیتے ایک مص کے پاس دیں سأل آئے ایک نے دونی طلب کی دوسر اے نے جاول کختر مان کھے تیسر سے نے بیب مالکا چوکھے ك روبيد بالخوي في من تحصيف في الارساتوي في في كوربان المفوي في في محف محت -نوب نے ہے جاول دسویں نے علوا بیں اس متال میں بنظام مطلوب مرایک کاجدا ہے۔ لبكن درحقيقت مفصودوا صد بطرق مختلف ببي مفصود يبط بمرئام يسي في محبال كان كاكون قعته كرب اس نے يكي موني روني مانكي كيسى نے خيال كيا كركي حنس ملے كي تواہي مرضى ك موافق بكاكر كاتيس كم كيس ل بول موس كى كدروبيد ببيد مل كالوصي كي افي حالي كيموا فق خريد كريكائس كاس مثال مساب كوختلفان كاجمع كز أأسان بوكيا بوگااس طرح ان لوگول كيمطلوب كود يجينا چا جيئے - كوان كامفصودكيا ہے تونوركرنے سے معلوم بوا ہے كسكو نتے وا مذمق صود ہے اوروہ لاّمت وَراح ن سے طرق کا اختلاف ہے کی نے مجہاکہ رہ ہے کے حال ہونے ہیں مرہ ہے وہ اس کاطالب ہوگیا کسی نے سجم کہ مجا دیس مرہ سے سی اولادیس تطف کجھا الى غيرندالك من الطرق مروص لسبكاايك كاندب وجين بوراحت بومترت بوانساط مو-

إست عبدرمنة حب المددوا

دوسرى منال وركيج كرا جرمخ لعث استنهامي تجادت كرتي بي كوئي لسَّاطي بي كوئي بزازيم كونى بقال مياوركونى مكحنومي تجارت كرائي كوئى كلكة مين كوئى مبتى مين نوبرسب ايك شيئ كطالب ہیں وہ شے کیاہے نفع مگراس کے طرق مختلف بیرکسی نے سجباکہ بڑائری کی دکان بر نفع ہے کسی نے خیال کیا۔ كربساط خائد بس مبسند نفع ہے اس نے ای کو جست یا رکرا پکسی نے سجہاکہ مکھنے بھر جبکن اچھی ہوتی يده وبال جاب بي كي سند بيخيال كياك كلكت من سي رئ سيمبيت نفع بورگاوه د إلى بيني كيا جام ا كركسى اجرك كبها جال كرتم كوج نفع كلئة ميس مله وويي نفع تم كويم بيبال فيبته بين وه مركز كلكنه مذ جاوے کا کیونکہ منفصوداس کوحاصل ہوگیا غرض میرام بالکل اب واضح ہوگیا ہوگا کہ لوگ بطاہر انتبار لخنكف كيطالب بب مكر خفيتفتاً مطلوب ايكبرى اوربيعي واضح بوكيا كه اس مطلوب عني لذيت وداحن کے حاصل کرنے میں مائیں نخلف بی کسی کی دائے تجارت کی ہے سی کی زراعت کی ہے ادر کا ہے آہس میں ایک دوسرے کوخاطی تباتے ہیں جنام پنے جوشجا رمنت کرتا ہے وہ ہمیاناً زداعت كرمن واسع كوخطا يرنبا بالمب اورز داعت كرف والأناجر كوخاطي نبار بالميداوران مجص طالبین میں نیخے بھی ہیں وہ بھی اسی مطلوب ہی لڈیٹ وداحت کے حاصیل کرنے ہیں تحالف طریقے اضتيادكرتے بي واكبال كر يار كھيلنى بي اوك كوئى كيند كھيلنا جيكوئى كنكواا اُلا المسيكوئى كنكواا اُلا المسيكوئى يَنْ كامكان بنانا ب ال كمكان كومم بيهوده شغل سجين بي اورم جو قرض في البكرمكان بناني بي اس كوب بوده نهيس بمحت وجربيب كران مكان كويا تيدار سمن بي اورمعتدر احت الد بس معلوم ہواکہ اس منفعتور کے باوجود کراس کے کروہ واصدہے ورجات مختلف ہیں ایک معتبر اوزفابل شمادا وردوم رسن عبرمعتبرا وريافابل شمارا ورمموعه تقريبس دوا مرمعلوم بوس ابك كمنفصود كي طرف مين اختلاف ب ووسرب يدكر المن مفصود ليني لذت وراحت كي افراد بعض فابل شاريب اوربعض نهيس بب اب بهال دوامر منبقح طلب بي كمفعودييني لدّن و واحدث كاكون فردحفيقة معتبر سے اور دومرے يركه اس كاطربية تحصيل كاكيا ميليسال كافيصدا بسائغص كرسكناب كرج حفائق اشباءا ورآثا والنبياء يسيم من كل الوجوه وافف مو اور نیزده خودع ضنم بوکیونکریسی کا علم اگرنا فص بوگایا کوئی خود عرض بوگا نووه برگزان دوم رو كمتعلى فيصانب كرسكما تواب وكيمنا جاجيج كرحس بيد ووضيس على وجدالكمال موجود

من بحروم سنان السود سي من المكران المرب دكان برب دكان بود در المرب المر

بیس مشغول ہے ہم ہم کوراحن مقیقی کے تصبیل کا طریقہ تبلاتے ہیں دہ ہیے من عُلَصالحاً الغ مطلب ہے کہ وشخص نہک کام کرتا ہے اوراس ہیں شرط ہے کہ دہ مون ہولیدی عقیداس درست ہو ہم اس کومزہ دارزندگی عطافہ مادیس کے اور ہم اُن کو جزا دیں کے سبد ہے سا اُن اعمال کے جو کیا کرتے تھے اس نرج ہے دولوں امر شفیح طلب جوا درپذر کور ہوئے معلوم ہو گئے بینی ہے معلوم ہوگیا کہ مفصود معترکیا ہے اوراس کا طراق تحصیل کہا ہے نفصود دو جہزیں ہیں جیات طبیع اوراس کا طراق کے میں اوراس کا طراق کے میں اوراس کا طراق کے میں اوراس کا حاصل کرنا ہے عمل صالحہ اوراد فا مرج بحد۔

اولاد نہیں ہے نواولا وکا ہردقت فکرے کہ اولا دہو بہی دھتے کہ فکرے شب درد الہی بین کرتے ہے۔
گذرتا ہے بہی خیال ہوتا ہے کہ یہ سب جا مُرادوقت کردوں کبی خیال ہوتا ہے کہ کہی کوئیتی ابنادٌ ل خداخدا کرکے اولاد ہوگئی اب شب درد زاسی ڈھن ہیں ہیں کہ سی طرح کر جادی کی بنادٌ ل خداخدا کرکے اولاد ہوگئی اب شب درحوام سے ہوں اوراس کی شا دی ہو النادللہ کرکے اولاد سیانی ہوگئی اورشا دی ہی ہوگئی اب دات دن بہی فکر ہے کہ اولاد کے اولاد کی طرف مشغول ہو لئے کا میشر نہیں ہو نیا سے وقت اللہ کی طرف مشغول ہو لئے کا میشر نہیں ہونیا سے

وحافظ احد هنا لب است کا پیتنهی ارب الاالی ارب برخلان استخص کے داس کے باس بھرنہ پروہ بھربرنسست استخص کے داحت میں ہے اس کا توبیرحال ہے ۔

حبوة أبني كتفيير كم معلق في عرض كياجاً المبير كاس بين انتبات مواسع كرحيا<mark>ن طيت</mark> مسي كيامُراوم بعدد مناكى حيات بابرزخ كى كيوكم عالم أبن من عالم آخريت عالم دنيا عالم مرزخ اورآخرت كوكومشنا بده بهبس كبامطراب ملسنة بيب ملكة حكما وفلاسف فدما بيريمي أس ميمليريكم بس خفے کسوامے ابل اسلام کے اور لوگ می اس سے قابل بی اس لئے اس کا کوئی مؤن دنیا میں نبلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سخلاف مرزح سے کہاس کے منکرین بہبت ہیں جنے كرابل اسلام بسمعتزله نعاأس كاانكاركباب ادرحد فيول بس جوآ باسم كرحب وي مرّما مَعِقِربين دوفر شنع منكر محيرة نعيس ان كامعا لم مختلف بونام الرسنده مومن بونا ہے اس کے یاس تہا بت اچھی صورت میں آتے ہیل وراس سے سوال کرتے ہیں وہ لیندیوہ بواب دنیام محمراس کے لئے قبر کشادہ موجاتی ہے تھے کہاں کا سی نگاہ جاتی ہے . اس كوا كيب وسعت نظرًا في سياوراس كوكهاجا الب معركة ومنة المعر وسوا وراكروه كافر مؤنا ہے أس كے ياس نهابت مولئاك صوريف ميں آنے بي اور جوسوال اس سے كباجاً اہے وہ جواب میں لا اُدُرِی یعنی میں نہیں جانتا کہاہے اس کے لئے قبر تنگ ہوجاتی ہے اور اس کواس قدر دبانی براسی سبلیان دهری دهرا ورا دهری اُ وهر بوجانی بن گرزون سے اس كومارتے بن اورسًا سنائي كيمواس كوڑسنے بن غرض انواع الواع كے عداب بن متبلا رمتام معترك اوربارت تونعليم مافتدان احادث كابالكل الكاركرت بساور كيتين كم مم توفيركوكمودكرديكت بي ساس مين فرنشة ب مركزند بي نروسون بدينسان بين شريح وبين اوركين بن كراكراكب آدمى كوكبير إكاف يا دوشيركها ليوس توومات كس طرح برسوال ويواب بول كے اور كيسے وہال وسعت بوگى اور وہال سُانپ مجيّر کہاں ہیں ہم آومریخا دیکھنے ہیں کر بھیلریئے اور شبر کے پیلے میں نہ سانپ ہیں نہ بھیوہیں نہ گرز

حِنگ بِمُفتاد دوملت بِمهماعدرسِمْ بحول مدید مرحقیقت روافساند زدند اسلام کا دعویٰ کرنے دانوں میں سے مِنزِ فرقوں میں سے ہرا کیسنے اپنی لردائی کے لئے عدر زراش رکھا ہے جو عیقت کک نہیں ہمنج سکتا وہ قعتہ کہا بنول کا داستند اختیا دکر لیتا ہے۔

وجدير كرخود علم نهيس اورعلمار كى انتباع سے عَالاً في بيے حَالا نكه سَلامتی كى اِت برہے كالينے سے زیادہ جانے والے کا وامن میرناچاہئے کاش اگر ہم بوجید لینے نوئنہ لگ جانا ان تام شہات كامنت مبه ب كفرنام اس كرم الله كاركوابات حالا كمقبر سهم ا داها وسيت بين مدكر مقالهين -بككم الأفبرس عالم مرنبخ مب اورعالم برنت اس كراه كي ساته محضوص بهيس لمكر برنين كسس حالت كانام بيے والوزة اورونبائے درمیان كى حالت سے اگرفت میں دفن كرمباوس اس كا برزرخ مع اس مصوبان سوال وجواب وتواب وعداب وگا اوراگر معير يخ وشيرت کھالیااً س کے لئے وی برندخ سے اورا گرجال دیا توجہاں جہاں اس کے جنرام اس سے ومان بى برسب وانعات بين آئي كيكن بونكه نسرليبت بين ونن كرف كالمحسي لتے عالم برزخ کوفبر سے بیرفرما باہے اور دفن کرنے بی بہت سی محکمیں ہیں اوّل توبیر مکم رُوح كوم نے كے بعداس حبد فاك سے إيقان رہنا محصيباكم شكات بيان موجوبي اوراب كا كمرمتاماً جلال آبادب نواب كو كعرس تعلن ب تواكرمرده كوجلاد باجا وكالور قریس دمن مرکبا جا اے گا توروح کوچین مدموگ ادراس کواس جسرعنصری کے جانے کا خزن بوگا جسيكس ك كُفين أك لكادى جا وسع اس كورنج مؤلس با جسيم شلاككي شخص كا بجواساب ا مک جنگه رکھاہے اور کچھ دومسری جگاس کی طبیعت برانیان رہنی ہے اسی طرح اگراس مم کے اجزا منتشرموت بم الوروح كوابك برستاني موتى سے ابك حكت برست كرون كرالي بيل اتفاتے نفع باطنی سے بین اگریسی صاحب کمال کی وفات ہوجائے اوران کو دنن کرنیا جائے توبعدو فائ باطنی نفع ان سے زیادہ ہوگا۔ بدلسبت اس کے کہ جلا باجا وسے یا اجزام اس کے مهی اوروم سیخنتشر بوجا دیں اور ا بکہ حکریت دفن کرنے میں بربھی ہے کعنصرغالب خاکسے تومقنفها معفل كالمفي يبي سبع كراس كم بي حنس من منا دباجات اسى بنايرا بكب بزرك کہتے تھے کہ ہندوج جلاتے ہیں اُس کی غالبًا ایک وجہے وہ برکہ اَ دمیوں سے پہلے زمین پر جن تقع أن كى مشركعبت بين عجب نهيس كرولان كاحكم برواس سنة كدان مين عنصر غالب نار ہے توجلانے سے ارنا رمیں مل جاسے گئ ہندوؤں نے اس سیلے میں ان کی تقلید کی اور میہ نه سيجيك ان بن نوجز وغالب ما رفضا اس ليتحال في كالحكم موا ا ورم مين جزوغالب فاكت

برسبدیکے کرحانفی چیست گھنٹم کہ چو مامنوی برانی

دکس نے پوچھاکہ عافقی کیا جرزے میں نے کہا کرفب آدمیر ہے جسیا ہوائے کے معلوم ہوم کیے لین عن سمجانے کا جہائی ،

عرص کی خواب برزرج کا لورا کمونہ ہے کہ جسیا ہم ہونے والے کو دیکھتے ہیں کہ وہ آدام سے ایرا ہواہے قالا کھ وہ خت سکیلیفت کا مشاہدہ کررہ ہے یا یہ کہ وہ توکید عند میں سے اورخواب میں مزید اور براہیے ۔

اسی طرح مردے کا حال ہے کرا گرفم کو کھود کر دیکھا جا وہ نے توجس طرح دمن کرا سے بھے ہی طرح ہو بہاں سے وہ کی میں نہ سیمے کو میں معسلوم ،

بہان وہاں کے واقعات اس پرسب گذر سے ہیں لیکن اس نظریہ سے کوئی ہو نہ ہو کی الواقع ہم ہوگیا کہ مرزی ہے کہ واقعات نواب جسے ہی جس طرح خواب کی کوئی اصل نہ بیس اسی کی الواقع ہم کوئی شخص میں مرد سے کو میں اس سے کہ ہم نے یہ بیان کیا ہے کہ کوئی اس سے کہ ہم نے یہ بیان کیا ہے کہ خواب مشابہ برزی ہے مائیل نہیں کیا عالم برزی ہے دافعات ہونے اس جس میں بھیتی اس کی میر میں خواب مشابہ برزی ہے مائیل نہیں کیا عالم برزی ہے دافعات ہونے ہو ان ان ہو جا تھی ہو گئی ہو ہے۔

مرکھتے ہیں بھیتی اس کی میر ہے کہ بہ لوظا ہم ہے کہ دورے اس جبیم سے تو مقاری ہوجاتی ہے ۔

مرکسی میں بھیتی اس کی میر ہے کہ بہ لوظا ہم ہے کہ دورے اس جبیم سے تو مقاری ہوجاتی ہے ۔

مرکسی ہوجاتی ہے۔

اس لئے اس حبم کوتوعذاب تواب تکلیف آرام کی نہیں ہونا ہاں اس حبم سے رورح کوتعلق تديميكي وجه سے ايك تعلق خاص بولائے حبيساكر آئي كوا بنے گھرسے ياكبر ليے سے وہ گھراور كميرا اس سے مفارق ہے میکن اس سے نعلق ہے اور سی تعلق کی مبنا پراگر مرکو سے سے حبم کو کوئی ارت توروح كواكية م كى كوفت موتى ميسيس وسم عنصرى كے ساتھ اس سے زيادہ كوئى تعلق بهبس رينها مكرعد تبيل سيمعلوم بوللسي كداس عذاب وأواب كامورد جسم بي بوللسي سي معلوم مواكر برزحي تواب عفاب اورتهام برزحي واقعات اورسوال وجواب كي ليروح كو ایک ادر معطا ہوتاہے کواس کو ہم مثالی کہتے ہیں اور تبکلیف وراحت سیاس کے ساته بنن آتے ہی اور سم مثالی کی تقیقت یہ ہے کہ یہ سواسے اس عالم ظاہر کے ایک ور عالم الم المونيكوأس كالمنتاف بواسيا ورنبزاشارات كناب وسنت سعيمياس كا وجودمعلوم موزام اس عالم مين تنام استبياء اورنهام اعمال وافعال كي صورتين مين خواب يں جو کھے اومی د بجہامے وہ کھی آئ عالم کی صورتیں ہیں متلا خواب میں دیکھتا ہے کہیں كلكن كيا بول اورد إل كو تعيال تمكل اور ازارون كى سيركرد بابول نوبيسب صوري جؤنكه عالم مثال میں موجود ہیں اس لئے وہ تواب بیں نظراً نی ہیں میں سے ایک رسالہ سنی الفتوح في الاحكام الروح لكمهاب اس مي دوح كي تعلق مفضل مجت لكهي ميش کے دیجھنے سے انشاء اللہ تعالی سب نبہات جاتے رہی گے۔

بہروال اس تقریر سے تفقودیہ ہے کہ ایک عالم اور مہری کا نام برزح ہے کا بین علم موسے بیات ہے جات ہے کہ بات اس میں اختلاف ہے کہ جات ہے اور کوئن میں اختلاف ہے کہ جات ہے اور کہ بین کہتا ہوں کہ دونوں مراد ہوں اور کہ بین کہتا ہوں کہ دونوں مراد ہوں اور کہ بین کہتا ہوں کہ دونوں مراد ہوں اور کہ بین کہتا ہوں کہ دونوں مراد ہوں اور کہ بین کہتا ہوں کہ کو اخرہ کے ساتھ خاص کیا جادے اس نقد بربر حاص آبند کا یہ ہوگا کہ جو شخص عل ہنا کے کہرے اور عقائد بھی اس کے صبحے ہوں اس کو ہم دنیا میں اور مرکے کے بعد برزخ میں فوالد زیر کے علا فرماد ہیں گے اور آخرہ میں بعد قبیامت کے اور آخرہ میں بعد قبیامت کے اور آخرہ میں بور کی موسکتی ہے کہ حیات طبتہ سے مراد حیات دنیوں ہو اور برزخ اور آخرے نین کہ برزخ ہیں جو کہ ہوگا وہ بھی جراہ وگا اور کہ برزاد ہوگا وہ بھی جراہ وگا

خلاصته يدكد دويب بنرول كاوعد في اول جبات طيئة دوسر ابركر جومحل مع حيات طيت كا ان بسسا يك شف بعن حيات طيت بكوتوم دلاً بل ب ابت كرسيخ بي بلكمشا مده كراسيخ ای دلیل توبیسے کرقا عرفقلی ہے کر جربے سے حب ایک شخص کاصد ق نابت ہوجاتے نواس کو مراموس عادن ما اجائك كامرام روكيل كامطالي سعة مكبا عاس كاجب كون الال ك اخباركا صدم برار حكر صدف مم كيمن مده دراتويه خرجى بالنامل صادف معضابده يدكه لوك ذور كم مرية تريم مطمع اوروير مطبع دمكيد لبجيت كدان من سے داحت اورا دام من كون بمم توليد ديميت بير كغيرطيعبن طابيين وسامروقت برليتان بس بي كبي دفت ال كوجين نهيس مخلاف مطبعين كے كدوه جس حالت ميں ہيں داحت ميں ہيں شايد مرحض كمے كمين مطبع بهون اس لية كرنما زيرهفنا مول روزه ركها مون اسى ايي منال مي كركي تخفر كي كفلال مهمت خونصورت ب كيونكاس كي خسارابسي مرابسات المجيراليي میں ایک شخص دُور سے دیکھنے آوے دیکھے نومیاں نکٹے میں توان کاسُاراحس وجال ہیں اک نہ مونے سے کالعدم ہے اور غفلاما مس کوم رکز جسین ترجیس کے۔ ابسے ہم لوگوں کا دین م که ددچار ابنی اسلام کی نے کرسیجتے ہیں کہ ہم د بندار ہی نوا بسے دیندارول کی نسبدت بید وعدہ ہیں ہے کہ اگر کوئی لوراد بندار ہوا بان اورعمل اس کا کابل ہو تو میں دعوی کیا ہوں كراس كومزه دارندگى عطا بوتى بى بلك كامل الاطاعة كے پاس نك بريشانى نهيس ٱتى . اطاعة كالمدس أبك جزا وركفي قابل تنبيه معدده بركه اطاغه كالمد ك معنى برسمجيته كه بسُ طام ردرست كربس معيى صوم وصلوة في وزكوة ومعاملات كى يا بندى كربس كامل فرمال بردارم وكنة خواه اخلاق كسى درج بس بول تويا در كصنا جاسية كدايسة سخص تعجم كامل وبيلارنهيس سيكامل دبنيلاروه بيحس كاظامرا ورباطن دوول آراستهون والشر ہم ہیں جود میں اور ہیں ان ہیں سے مہنت سے لوگوں کی حالت بیسہے ۔ اکسِ کمن اُکھوٹ الملامن السكر وتسلوب عرقسلوب الذكاب كالكيم جاعب سعابرم روز سے کامھی اجتمام ہے دار عی مجی بڑھانی ہے ۔ بنچا کوسٹ ہے فوص سمام وضع سنرعی سے آراستہ ہی سیکن اخلاق کے اعتبار سے صفر سے فلب می كبر عجب تعقد عضرت

وغیرہ کی بلا بنیں موجود ہیں اور تبضے ایسے ہیں کہ تمکیر ہیں ہیں اپنے کومتواضع سجتے ہیں حالا تکہ وہ تواضع کی حقیقت سے واقعت نہیں جیسے ایک شخص کر میا بڑھتے سکتے آس میں تواضع کا بیا ہوائے اس میں تواضع کا بیا ہوئے کہ تواضع کی حقی کہ تواضع کی ہی ہے کہ کوئی گھر اپنے گھر آ ہے جہد کی کوئی گھر اپنے گھر آ ہے جہد کی کوئی گھر ایس کو کھا تا کھلا دیا ۔ اس کی آؤ مجھکت کر لی ۔ آج کل بڑے بڑے ہے ہے سے جہدا رہی وہ جانتے ہیں کہ تواضع کے سے جہدا رہی وہ جانتے ہیں کہ تواضع کے سے جہدا رہی وہ جانتے ہیں کہ تواضع کی سے جہدا رہی ہے۔ یہ سے جہدا رہیں وہ جانتے ہیں کہ تواضع کے سامنے ترمی سے جہل آ و ہے۔

صاحبواتواضع برنهیں ہے دا بیت تفس کو حقیقة انواضع کہنے ہیں ایسے تعفی کو متواضع کہنے ہیں ایسے تعفی کو متواضع کہنے کی مثال تواہی ہے وقر دیجھیلالا کہنے کی مثال تواہی ہے جیسے کوئی نقال کسی تحصیلداری نفل کرے اس کو کوئی ہے وقر دیجھیلالا سمجھنے لگے تواضع حقیقت میں ایک صفحہ کا نام ہے وہ یہ ہے کہ آدی اپنے دِل میں اسٹ نفس کو سرب سے کم سمجے بیصفتہ دنیا میں مہت مفقو دہے ایسے نوبہت تعلیں گے ہوتقر می آئے سرمیاً این ندمت کرتے ہیں -

بعضے کہتے ہیں بیں بڑا الائن ہوں بڑا ناکارہ ہوں۔ بعضے اپنے کوحقر نقر عاصی کرم ملی تکفتے ہیں۔ بیس کیں جب وہ یہ کلمات فرما دیں اس وقت اگر کوئی کہدے کہ الصاحب آپ بڑے کے خوادی اس وقت اگر کوئی کہدے کہ الصاحب آپ بڑے کے الائق بیں ہے بعد دیکھتے ان کی کہا حالت ہوئی ہے میں کر کم المائی توجا ہیں گے وضعداری سے چاہے جب بوزی مگر دل میں تو بیر ہے گا کہ اس کو کھا جائیں۔ ہاں اگر دل ہیں ذرا بھی بڑا نہ ما نیں اور پی تفریق خواتی متواضع ہیں میں بڑا عمدہ امتحان ہے مگرا ہیں ہیں آج کل نوطا ہری نیاز مندی صور خشور کا سب کھے ہے لیکن دل میں کھونہ ہیں نس میں حالت ہے۔

مون كامطالب فرمايا م ويعنهس بنع ادرمي تم كوتبانا مول كرخداتعائظ من كيساجا بام اورمي ذو تفظول بی خلاصہ تبا گاہوں اور میں کہاٹو والٹند تعالیے تباستے ہیں اگر تفصیلا ہماین کیا **جا وسے کہ خوا**لعظ نے کیساچا ہاہے تو دفر تھے دفر ختم ہوجا وی بھر بھی سان انام بی رہے۔اس لئے گراکی بات عرض كرّابول حن لقالى فراتيه ب لعَندُ كان ككف في رَستون الله أسُولا حسن لله فالصرايين كا سب كرا مودِ ختباريه مي ليليع بن حادً اودا بسيم بوكراً وَكَه جسيح بناب رسُول الترصل الدُعلية الرمِلَم مِن كُواتِي لَعَالَ في ماريع إس إيك مؤنه معيجد ليه واركوما فرما دياكه م تفصيلاً كهان كبيان مري كريصفت بيداكروه وه صفت جهور دويم إبك منون بصح فينفي البيدين جاوابي اخلاف و عادآت كفانا ينياسونا بيثيفه المفنه تيكها بجقرنا وضع ظرز انداز جال دهال ايسام وجبيها بماري محبوب عسى الترعليه والم كاسب يبرل ب عوركر ليجة ك اكرا بك صفت كي بي كى بوئ توبم منون مع موافق ا ہوت اسکی ایسی مثال ہے کہ ورزی سے ہم کوا بک ایکن سیلوا استظار ہے ہم نے کو نہ کیواسط ایک چی بهيجدياك ايساسي لادًاب تبلانے كي ضرورت نهيں ہے كہ استبن استفدر موں سِلاتي اسطرح كي مو اس فدر نیجا مو دوسی کرد یا تو دیمیها که اس محدمطابق ہے دیکن ایک آسیس فرجی مولی ہے توانس درزى سے كباجاد سے كاك ظالم تيرے ياس بم نے مون بھيجد مانتھا بھر بھى فونے أس سے موافق ندسيا اور اُس اچکن کومبرگزیمنو نے کے موافق ند کہا جا سے گا وہ اعیکن اس دراری مے مند پر ماریں گئے اوراسکومنرل دیں گئے نوصا حب جب سم حا کم حقیقی کے سامنے بنش کئے جائیں گئے اور ہماری معاز ایسی ندمہوگی ۔ جبيبى كرحعنوصلى التدعلب ديكم كختى وظنغ لباس طرز اندازا ببيا زجوكا جبيها كرحضوهيلي التدعلبيريم كا كالتعاتوكي عجب نهير كذكال دبيت جائير - "اللَّهُ عَرَاحُوخِلنًا وَإِحْشُرُنَا فِي وَمِسْ وَيَهِ وَمُنْ والمُتَعَلِيم وَالْهِ المُسَلِّمِ الكِ حَكَالَيْت بطورَتْ بل كَ يا دَا لَي كَا رشاه عالكير حبب صاحب تخت والح بوت توسّام ابل نن وا، ب حرف وصنعت كوموافق وسنورشابي ا نِعام ديا گيام و جنة كسي سكن عالكيراكيد مروى أوى تقاس كية أن كودنيا ، جاترسم بالبكن صراحًا أن كولما ن اورصاف جواب دنيامنا سنسيم يه جا إكسى جدد تطبعت سے ال كوالد يا جائے كها كرجب اسى سكل آؤكر مم ندر جانين نوالعام دير كے ود مخلفت سكول إلى آئے مرعالم يكرف بہج ن لياجب دكن كي مهم بيش أنى اور عالم يكر في وكن كا سفركم إنوسفرين عالميكر كاطراني ببخفاكرا سنتدبي صاحب كمال كوسنت تحفداس سع جاكر ملة

تقے دکن کے سفرمیں حسب عاوت اہل کمان سے لمتے جاتے تھے ایک مقام پرسٹاکٹیاں ا كي درويش برسي بأكمال بن اول وزيركو ملف كي التي يعبيا وزير في برطرح ال كوجانيا وهمر بات من بوس اُر ب آكر عالمكير سے بہت تعرف كى اوركهاكد أن كوتكليف دنيا با دبى بى آب نو دقشریف نے جاکوان سے منے عالمگرخود کتے اورال کرمیت خوش موسے عالم محرکولعیش مسائل نعتوف میں کچوشبہات تھے وہ بیش کے سب شبہات کے شانی جواب یا تے اہل اطبيان بوكيا ورنهايت متاثر موسد وراك تورا النرضون كاييش كيا . درويش في ايك لات ماری اور کہا کر بھر کو کئی اپنی طرح ونیا دار بھرتاہے عالمگر اور زیارہ منا تر موسے اوراس توراے کو المقاليا اوروبال سے علے را ميں وزيرسے ديرتك أس دروش كا ذكر مركور رماجب لشكري بہنچ توسامن ديميعاوه بزرك تشريف لايسم بي اوربادشاه كوجيك كرسلام كيا اورانعام مانكا، عالم كيرجيرت بن موكئة اورغوركر كيهجا بالوراس كوكيدانعام دياا ورسي لوچياكس نے البسيلم كراياكة تو برط المجوشيا داوراين فن كاكامل ہے مگرية تبلاكه اس كى كيا وجہ ہے كداس وقت ميں نے تجھ كواس سے كہيں زياده ديا تقاأس كوتونے دوكرد بااوربد معرب أس سے بمن كمم بنوشى سے برا إس في كماكم ونقل من في كافنى وه بيناأس كي خلاف تقاس لي مبر أيا توصاحو مم لوگ تواس نقال مے بھی گئے گذرہ موتے ہم سے توفقل مجی دین کی نہیں ہوتی حاصل ہی کہ دسندا ر كابل توده مه كظام أبحى ديدار جواور المنامى كبونكه اعمال كى دوسنيس بي طامرى اورباطن -ظامري توروزة ماز تنج زكوة دغيره إاورباطني . إن رضاً شولٌ صَبَرْ فناعت دغير المهل واك كم مقابلي مين براخلانيان عفدتب حقد محبر ب عبري وقل بيري وه يبيزي إي كمومشاكيخ کے بہاملتی ہیں اساتدہ کے بہاں توظام رورست ہوتا ہے اورشا کے کے بہاں مداخلاف درست ہوتے میں اور اس کا نام بزرگی ہے آج کل تود دلیتی اورز کی کشف و کرامت کا منت ہیں جو کوایک یسے صاحب سے ادشاد پرتعجب بواکرانہوں نے ایک شخص سے کہاکہ میال شم فکروشغل کرنے موكيد نظر بھي الما ہے - انہول نے جواب دياكہ مجھ أوكي مي نظر ہيں آنا نوسنس كرفر الحير عمائي أواب بمع كتة جاواً وانسوس بكران شيخ في أواب كى كيم على قدرن كى بين أوابى دن سعا كى مشخت سب اعتقاد ، وكراج تعض خداتعالى كى رضاك جيود كركشف كود عوند مصراكي شال إي ب

جیوہ فیتبہ مردت جدرت جدرت اللہ میں مرد میں ہے۔ مرد مرد میں ہم مرد میں ہے۔ مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد مرد م کو جیسے وزارت کو چھوٹر کر گھاس کھو دینے نگے اس لئے کشف کا حاصل بعض عبر معمول عزم فصو د ہشیاء كامعلوم موجانا ہے سوم كوئى كمال نہيں ہے ، كمال يہ ہے كونطام راور باطن موافق شرلجبت كے بو بس ابيے شخص كے لئے بيس دعوى كركے كہا موں كراس كوحيات طيب نصيب بوگ اورى سسم كى براينان اس كونه بوك الركون كي كم توجيتم خود ويكفته بي اورسنت است بي كواكثر إولياء التداور برزگان دین تکالیف بین مستسلاد نے بی کھر مزیارزندگی کہاں ہوئی میں کہنا ہوں کہ بیٹیک مستم ب كان حضرات كوملا اورمضات كاسمامنا رمبنات بلكدا ورول سے زبارہ ميكن ان كوان مصالب من عن مزه ألسه اوجب كالمام بركيف في جوه نهيس اس كى اليي مثال م كابك تنخف کسی برعاشق موجائے اور محبوب اس سے مدتوت نر مِلا موا وروہ اس کی ما رہیں گھلا ہو، ا بب روز دفعنتُه مجبوب آبه بنجاا وراً كرليث بمباا وراس كوخوب دبابا ا دراس مت در د بايام يسلبان أوث لكين سكن اكروه سجاعاتن ب تووالتداس كواس قدرسترت بوكى كدومياه البها سے بڑھ کراس کو سمجے گا اور کے گاکہ یہ نووہ مخص سے جس کے واسطے تمام عرکھودی اور مال ودولت أبرواس بزشاركرديت أرمحبوب كيحعى كداكر بحلبف مونوجهوردول نووه كيكا كدخدام كريده دن كرتم عي كوفيور دو ملكر بول كي كاس

شكارت بخريدخلاص اذكمت و اسيرت تخوا بد رمانی زمبت بد رتيرافيديكي فبدس ربان ندجا بيئكا اورتبرا شكاركبهي تري يسند سي ابزكلاا بدر كركيا اوراگرده كيكمين أس رقبيب كوجوياس كفراب دالون اورنم كوراحت رول كانو كي كاسه نه منو دنصيب وتمن كمشود بلاكنِ فيت مرد ومسننال سلامست كه تونيج إزًا بي روشنن تومير جابها مب كرتبري الوارثوث جايب مكريم بدوع كرتي بيركرا بي وتنمن كاكبنا بولا يهو روسنول كامرسلامت واستية الأنواب فخير كامش كرارب \_

) در کچےگا سه سروبت ذبح ایناأس کے زیر اینے ہے کہا تھیں۔ التُداکبروٹنے کی جاتے ہے

منے جوموت کے عاشق مبال کہ بی کرنے میں وخصر بھی مرنے کی آرز دکرنے

دیکتے لوگوں کے نزد کی سب سے زیادہ مصیبت موت ہے ادرعشاق کے نزد کی وی موت عجیب دولت ہے کہتے می سه

نور مردم كركر بي مزل و بران بردم ندر كردم كركر آبرب رابي غم دونے ادر بهده شادان و بودنون ما ان بروم بردنا محرب كر بنر درس ايد ويان مزل م وه دن كس قدر توشى كا بوگاجي ن آن ابرائے بردنا محرب كر بنر درس ايك ويان مزل من وه دن كس قدر توشى كا بوگاجي ن آن ان ابرائے گر كر محبول دن گا درميري جان كوالام ملے كا دري اپنے مجبوب كے ساتھ ساتھ كيرون كا بي فيريت مانى مے كرمي دن دريائے فرزع مسے جات ملكى بين موت آكى توتى تعالے كے درمارت كوشى فوشى اور ويلى بير بيران كا و

ادریر تمنّائیں نوان حضرات کی وت آنے سے پہلے ہوتی جب سین موت کے دفت تھی ہی ا ہونا ہے۔ ایک برنگ دفات کے دفت کہتے ہیں سے

ہے اہب بردک وفات ہے وفت ہے ہیں سے
وقت اللہ بردک وفات ہے ہیں سے
وقت آل آمد کم عسر میاں سٹوم
د آج وہ وفت گیا ہے کہ بن دینا کے ہرتم کے بوجھ سے خالی اور باکا بوگیا ہوں اور جم کو جھو ورکھ میں دینا ہے ہوں اور جم کو جھو ورکھ کے بوجھ سے خالی اور باکا بوگیا ہوں اور جم کو جھو ورکھ کے بوجھ سے خالی اور باکا بوگیا ہوں اور جم کو کا بول اور کی ہوں اور جم کو کھو کے بوجھ سے خالی اور باکا بول اور کی ہوں اور کی بول اور کی بول کا بول کا بول کا بول کا بول کا بول کی دور جو روگیا ہوں کا بول کے بول کے بول کے بول کا بول کا بول کا بول کے بول کے بول کی بول کا بول کی بول کے بول کے بول کا بول کا بول کا بول کی بول کے بول کے بول کے بول کے بول کے بول کے بول کی بول کی بول کے بول کے بول کے بول کی بول کی بول کی بول کے بول کی بول کے بول کی بول کے بول کی ب

ابن فارضٌ كاجد لِنتقال كاوتت المالوا معول جنبين ان مح لت كمشوت موتب وكم كم

مُنهُ يُعِيرِنْهِا اورنِهُ إِي سه

سب اس کی نوام ش کے موانی ہونا ہے بیشان تو حق تعالیٰ ہی گی ہے ایکھوں نے فرمایا کہ جسٹھ نے اپنے ارا دے کوارا دو اُلٹیوس فناکر دبا ہونو حوامرا دارہ البنیہ کے موافق ہوگا دہ اس کے ارا دے کے مجی موافق ہوگا۔

حاصل ید کرہم اپنے نفس کواپنی دائے کوئی تعالے کی رضایس فنا کر حکے ہیں جس حالت ہیں ہیں خوش ہیں بات ہہ ہے کہ پرلیشانی کی دو دجہ ہوا کرتی ہیں آول توجس سے معاملہ ہوا سے معتمد ہوتو پر بیشانی کسی طرح نہیں ہوسکتی شلاً مجوب اگر اول کہے کہ مجھ سے دو گھنٹے دھوپ ہیں کھڑے ہوکر بائیں کرو اگر وہ کہے کہ نہیں تو دعویٰ مجتب ہیں جھوٹ ہے کہ ہور سے دو گھنٹے دھوپ ہیں کھڑے ہوکر بائیں کرو اگر وہ کہے کہ نہیں تو دعویٰ جست میں جھوٹا ہے اور اگر سے تواس کی بیرحالت ہوگی سے

مركايوست رف باست دي ماه جنت ست آن گره باشد فعراه الله و منت ست العاد الفزا به توجيت دوزج ست العدار با

(برامحوب بوحضرت اوسعت عليائسًام كے جيسے جرب والاچاندى طرح بے من حكم موج دمو بھرج ہے دہ جگا معاكنواں مو كرمير سے لئے تو وہى جنت كى طرح ہے اسے ميرے مور مير مے ساتھم

تومیرے لئے تودوز فی جنت ہے اوراگر تومیرے اس نے توقیمیرے لئے جنت کی دونے کے براہیے

برفضاً پاشرطید بی بعین اگرآب کی معبت ہے نودور خرجی جنت ہے اور اگر معبت نہیں ہے تو جنت بھی دور ت جی دور ت بی توم بیت باری تعالیٰ کی ہوئی نہیں سکتی اور جبت ہومطلوب ہے کے بیاری تعالیٰ کی ہوئی نہیں سکتی اور جبت ہومطلوب ہے محب کو دو محام رضائے محبوب ہے ادر دور ت ت

سے بونیاہ مانگی جانی ہے تواس کی دج بھی یہی ہے کہ وہ مقام مجوب کی نارضا مندی کا ہے اگر فرضا جنت مقام عضب ہوتو محب اس سے بُعد کو جائے گا اور بالفرض اگر دوز خ مقام

رضا ہو تر محب کودی مطلوب ہوگا ملئکہ النّار نار میں ہیں بین خوش ہیں کیونکہ ایک شنے خوش کن لعنی رضائے کا کہ ایک سنتے خوش کن لعنی رضائے کے ساتھ ہے اگران سے کہا جا دیسے کہ حبست میں رہو لیکن آ

منا کی تم سے وہاں راجنی نہ موں کے وہ مرگزاس برراحنی نہوں گے ۔ دوسری وجہ مرکشیانی کی میں ہوتی ہے کہ خلاف امپ دکوئی امر پیش آوے کے سوچا کیاوہ

، وكبا كجه مثلاً طاعون أيا بهم حيابت تقع كه تندرست رمبن ماريم حياسنے تھے كرمجارت ميں تفع ہو نه ہوا چا ہتے تھے کا ولاد ہونہ ہوئی نواس ونٹ بریشانی ہوگی اور جو سننحص اینی را مے کو فنا كريكا بواوراينے ادادے كورضائے مولے بي مِناچكا بوائس كو يرين نى يو وجب بھى ن سائے گی جعفرت بہلول سے کہی نے کہاکہ اناج مبرت گراں ہو گیاہے وٹ رایا کچھ مروا نہیں ہمارے دمتہ بیہے کہ اس کی عبادت کرس اوراس کے دمہ ہے کہ ہم سب کوحسیب وعادران دیں۔ ایک بزرگ نے اپنی نوب اور رجوع الی الله کا فصلہ بیان کیا کہ ایک سال فحط مہت تھا مخلوق مبت پرلشان تھی اُسی حالت میں ایک غلام کو دیمیھاکے بنے فکری سے گا اہوا خوش بخوش جار ماہے اُس سے سی نے لوجھا کہ مخلوق تو بریشبان ہورہی ہے اور نواس طرح بنیکر ہے۔ اس نے کہاکہ میں بے فکر کیوں نہ ہوں مبرے مالک کے یہاں دو گاؤں ہی اس وقت نفس کوایک ناز بانہ رنگااور میان دس میں آئی کرار نے فس سے مالک کے پاس ڈو گاؤں میں وہ نوب فکرہے اور نیرے مالک کے قبضے مس اسمان وزمین عرش کرسی ہے اور نو يربينان مياسى وفت سے نوجه الى الله كى نونبن مهوئى اصوس كه اس وفت معالمه بالعكس ہوگیاہے دینا کمانے اور شب وروز آئ دھن میں رہنے کوئزنی اورا دلوالعزمی سمجنے مل ور بے فکری اور نوکل کوبیتی کہتے ہیں اور طرق یہ ہے کہ اپنے کوخیر ٹواہ اوز کہی خواہ قوم کہتے ہیں، جو شخص رات دن موائے نفسانی میں متبلاموا درسوائے دنیا کمانے کے کوئی مشغلہ نہ مواس دوسرے کی خبرخوا ہی کیا موسکتی ہے خفیقی خبرخواد ابنیاء علیم استلام اور بزرگان دبن ہیں ، حَنْ نَعَالِ فِرِهِ فَيْ مِي نَعَلَكُ مَا خِعُ نَفُسُكَ أَنُ لا يَكُو نُو الْمُؤْمِنِينَ وَلَعِنَى الصحر صلى المتر عليه وكمرآب جونتب وروزان كى فكرس كفلته بي توبيمعلوم بونا بي كه ننايد أى فكرمب كهاميان منہیں لاتے آپ اپنی جان کوباراک کردیں گے ،ان حضرات کا مشرب بہت کہ ہ طريقت كجز فدمن طلى نبست به نسیسی وسجاد دٔ و دلن نبست ر دروینی باتعتون کا طراحة صرف بری نهبس سے كنبسى الحديں كے لى اور صلے برمونت بطيع ہے ادفقرون سی گداری پاکسی اور هدلی بلک دروتی سے سے کو مخلوق کو بہتے ضرمت کی عباستے شاہ استحق صُاحبٌ کی خدمت میں ایک منتخص حاصر ہواکہ حضرت فلال شخص کے نا

ا كب رفعه لكحد يجي أس سيمير الكب كام م أب كارتعه ديكيني سيده كرد س كاو و فق حضرت كا سخت مخالف تقاحفرن نے رقعہ مکھ دیاس نے جاکراس تحض کو دیا اس نے اس رقعہ کی نبی بناكردى اوريدكها كرشنا ، صماحب سے كہوكہ اس كى تتى بناكر فلال حبكر دكھ لو، اس تحف نے اسى طرح آ كرييمقوله شاه صُلحب كي خدمت من تقل كبار شاه صاحب في فرما يا كريماتي أكرا يفعل معتبراكام حلتا تومجه اس معيهى دريغ ندم فوايه جواب اس كويه خياوة خفس بربات سكرنرا گیاا وراس قدردشانزم واکه شناه صاحب کی حدمت بین آگراس نے معذرت کی اوراس کو ہدایت بوگئی دس برس مے مجاہدہ بس تھی وہ بابت نہ وتی جوشا ہ صاحب کے ایک کاممے ہیں موكى اب نبلاتيے كرايسى نفع رسًانى آج كس ميں ہے آج ترتى كا دم كرنے والے إس كويست بمنى كيتے بي ايك بزرگ سے كسى نے بوجھاكة تم كہاں سے كھاتے ہوانہوں لے فرما یا که دنیاالترکا گھرہے اور ہم اس کے ضبعت ہیں اورضیافت بروسے حدیث بین دن ہے ادرالسُّرك نزديك إيك ون ايكُ مِزاربِس كاسمِ جِنانِي فرمايا سے وَاِنَّ بَوْمُا عِسْلاَ مِنْكَ كُالْفُتِ مَسننَا مِستَمَا تُعُدُّ وَنَ و رَبْهِاس حاب سے خِنے دن ايك بزاربس بونے بن برے بروردگا. ك نزدك عرف ايد ون شمار الالب توتين فراربرس كك تودعون بي بياس ك بعداد تها ، مبرامطلب ان حکا بان سے بنہیں سے کدوسے بند کماؤاور صائبر گھرال دومفصور کی کہ اسیں كهب مست حاوٌ بلكصرورت يرنظر كهوا ورابيس خصدائل حاصل كرجيسي كربز ركول مبر كغيبل و مال جمع كرين كى مالغت تهيس كرا بلك تعض بزرگ روب بهرت ركھنے تھے مگروہ اپنے نفس كيلئے نهير بكر خدرسن خلق كسلة جيب حزاكي اور خصب لدار مؤلس يجصران بمي الى طرح مسابي ر کھتے ہیں ا در بلا إذان اس بس سے خرج نہیں کرنے جیسے سبلمان علیہ اسٹلام کوسلطنت دی گئی اور حغربن صغرب اكبريش التعظمة كوخلافت في بوسع عليه لسلام كومعرى با دشابي بي بيكن حالبت مبائقى كيجب مصريس فخط برانولوسع عليه انسلام بريث بركيكما نانه كمعان تحق اوراكرا بالتعم يس كونى خوش خوراك خوش كباس با ياجا وسے تو ده مي با ذن الهاى مع شلاً ا بمنتف ب س كوية ابت بواكفاق كى مدابين مبراء متعلق وادروا عطسف نقربست مديس واوكول كوموايت كرناأس كامشغلب سواكرده كفي دودها غدية مفوتير كااستعمال مجلوله دي نودماغ بب شكي

آدے گی اور کھے کام اس سے نہ ہوسکے گاا ور دماغ کی حفاظت کرے گا توسب کام موسکیں گے بدنفس بطورمز دورم ب اورب دماع سركاري منبس باكراس كومزدوري ملتي رب اورمت مونى رين نوكام وتيارم كابس وه خدمت نفس كى اس عنبار سفيهي كدوه بمارا مبلكه إس اعتبار سے سے کرمرکا ری فدرست سے تعلق رکھنا ہوسی نے خوب کہا ہوے اوم جینیم خود کے جال اودید است أفتم بهائة تودك كموميت رسيره است + مردم منزار بوسنادي دست تويش لا في كودامنت كرفته لبيكم كشيرة است وحضور ملى الشرعليه ولم فروا فيهي إن النفسك عليك حقا ولن وجل عليك خفّار بشك تركن كابى تجديق م ترى بيى كابى تجديق مى ادر فرما تعين المؤهن القوى خبر من المعنون الضعيف وطاقة وسلمان كرووسلان سي بترب، اوربعضول كركيد فقع حلى كالمتعلق بي ہوتا اُن کوا بنے ہی نفس کے صلاح کی فکر ہوتی ہے ان کا ملاق میں ہونا ہے ۔ احمد توعاستی میشیخت محرا چەكارە دىيداند باش سلسلەشدىندۇشدۇشدۇشدە ئىداھدۇھاش ئىسە بىتچە دى يابزىگ بىنى كەسكركىوں سە-ادے دیوان رجیاب جااور کام کرارہے پھر جاہے کو مرتبر مامن ہویانہ می اور کہتے ہیں مخلق میگو بد کہ خسروبت يرتى ميكند + آرب آرب ميكند باخلق وعالم كازميت ، الضمرو بي محلون بني ميكونوب پرستی کرتا ہے ، إن إن تم يہ بي مجهور وہ بت يوسنى كرنا ہے ليكن كس محلوق اور دنيا ہے اسے كوتى تعلق نہيں ہے ، تو يہ كِى قىم كى بدناى سے بيں درتے ايك وہ بن ج شبرسے كھى بجتے ہيں جباب رسول التوسلى الله علبه واله والمسعدين عنفك من كتصرت صفية جوانواج مطهرات سي مي تشريب لأمي والب تشريف كيتين وصنوصلى الشرعلب وتلم أن كوينجاك كي لية ليمسجد مك فشريف لات تفي كسيلم سے دی خص کے حصور اللہ علیہ ولم نظر ما اور المقروا در معرفر اوا نظامت فیک بعثی بصفیہ جی برات أن كوسبت بعارى بونى اوروض كباكر بارسول التصلى التعلب سلم توبر توبركبا صعور في علیہ دسلم کی نسبدت ہم کچھ کان کرسکتے تھے فرا باکٹیدطان ابن آدم سے رگ ودیسٹے ہیں سجاسے خوان کے دورا ب محدوا درینه مواکر کهبر مخبار قال می کوئی دمومه در الدے غرض اولیار مختلف رنگ کے موت مبريس وكارى كلدسته ب الريس كلاب مي يعيلي محق بديا معى ب اورفار معى ب قال بهد كري كايدناق مو الصاف كيمية اوسوية كرأس كوكيا كلفت موكى مركز نهب وه مروقت راحت بی ہے پریٹ نیاس کے پاس نہیں اگر کونی کیے کہم نے انسسیار کی مکانیں

وعوات عبدست جلدوهم سَىٰ بِهِ كُمُ أَن كُومٌ مِحِيثَ بِمِن يعِقُوبِ عِلِما لسَّلام إيك قدت تك بوسعت علِم استَلام كَي جُدان بیں مغوم دسیے ایوب علیہ السّلام سخست مصّاسّی بیں مبتلادسیے : بوسعت علیہ اسّلام کو بھاتیوں ہے انمايه بيائى جواب يرب كران حصرات كورى وغم توجواليكن بريت في نهيس موتى غم اوريت ب براشان اورجيزه اورغم مونا كمال كيمنافي نهين بكه عين كمال مع يعض بزرگون كاحال آيا سبي كمان كمبيني كانتقال ابوا اوروه منس رب يتقدا ورجناب رسول الترصلي الشيعلبه وآله وستم كح بمطيح حضرت انراب بمعلبالسلام كانتقال موالوحضوص الدعليه وسلم مخرول تقعي ظاهر يم كال وه مع جو حصور صلى السرعلية وسلم كافعال ب وجائى برب كرو غرم نهيس بوست انبول في تومرف ف تعليظ كاحق اداكياا ورجن كوغم بوالهنول فياولادكا مجي من اداكيا وطالله تعانى كالعبي كالمبين كوعوعم دباجانا ہے اس بی بیطکت ہوتی ہے کے صبر کی تضبیلت حاصل کریں اس لئے کے صبر بددن عم کے نہیں بڑنا اور دومری حکمت یہ ہے کوئزن سے نصفیہ بونا ہے فلب کا ۔ اگر کوئی کہے کجب بران بواتوحيات طيته كهال بونى ماك به به كعين وافعه رمخ بين دونندن من ، ماعتبار مصببت بولنے مے نودہ الم دسال ہے اور براعتباد من المجوب ہوسے کے وہ مرضی ہے اور انسے حفرات كيمروانعمن التدموا بروفت بيش نظريتها معاس لنع خوا كسي طرح كي معيست بيش أو وه ال حينين سي بيند بده مها ولان كاطبينان فلب بي كسي طرح حلل انداز نهبس مال نكليف مبنيا امرآ خريه الكي حنيفت جولفضار تعالى آج بي سمحه من أتي ايك بنال كي من يسب كرطينب بوك ك ودورج بي اول مزه دار بونا اورنا فع بونا روم كاهرن نافع بونامنلا كمضيب كريه غذاطبيت نومعني بيبب كمزيداري بصاورنافع ميى اور كهت بي ته بر دواطيتب بن نواس كاطبتب وابر ب كشفام وجاور مراض رائل بوجاوب ي حود ن مثل دوا کے مع دواکا کراوا ہونا گوطبع کے خلاف ہے لیکن گوارا ہے کرموی دُواہی خوشی کی بی لی جاتی ہے اور تکنی اسکی برواشنت کی جاتی ہے اور پیم بی مصول انڈت کے لئے ہواسلتے کے دوا سيصحت بوكى اوريحت لذيدست نوروانجي اس فاعدسه سيصاله يدموك اوراس بريمي ابك كونه مترت موكى سنرطكياس كاناف مونايش نظر مو بحداث استقرريس مب بهات فع موكة. خلاصكيميك كدان حضرات كونوا مصيسبت مورنمج مونقر دفاقه موده مروفت خوش بال وصال بن وت

كرك والى ال كوعجت ميرتو كمران كوحق جل وعلاشانه سي مجتت مي اس ليّ لقارح كم بتظار میں ان سب کوسہل ہے دنیا ہیں دیکھ لیج اگراس کوسی سے جست موجاتی ہے اور معسلوم ہو کہ فلاں وقب وہ ہم سے ملے گا تواس وفت کے آخطاری سب بلائیں اس کوسہل ہیں یہ اسطارک خدانعالی ہے اوش ہوں گے یاس دفت ہم سے خوش ہیں اس کی اسی نوشی ہوئی ہے کسب معدًا تبسيل موجات من يرسب ميت كى بركت م وحداكى تسميرى وه في ميت كى وجسم صحاب في الترعنيم تمام المنه من مست از بوسه اوريهي وه دولت مه كحب كسبب سيسلف وحمهم التدكاج تذكر التعجان جي صح -اورهل سببترنى كى بى شقى ب تاج كل صحاب كرام كا تذكره كياجا أسب كه المفول في يول ترقى كى يول كى اوراس امریس اُن کا اینے نزدیک اقت دارکرتے ہیں اوراس دوح اورسبب ترقی سے من كنهبي اورنة ترفي كى حقيقت سے واقت ہي دنيا سميلنے كو اورجا و مذموم كے تخصبل كالمام نرنى كردكها بيم صحابة في حوفتوهات كى وه سب للدبن تهى ونباان كريال كالم مذمتى موايي ترتى كوكون منع كزناس بالق صحابه اورنيز ديكرسلف صائحين بيريعي مختشلف رنگ کے اوگ تھے جغرت علے ملیالت لام نے گھر یک نہیں بنا یا بحضرت میلیال علیالت لام صاحب سلطذنت موست يحضرنت ابو وزعفادى وضى اكترعن الاجمع كرك كوبالكل حرام فرما يأكر ني منف يحصنور صلى التُدعليه وآله وسلم تعصرت الوورعف ارى ومنى التُرعن السي قرمایا نها که اسے ابودر بس مخبرار سے لئے وہ لیکٹرکر تا مول تھ دوشخصو<del>ں ک</del>ے دیمیا ان کہجی فیصلہ مت كرنا ورد متيم سے مال كے ولى غبااس ليے كميس تم كوكمز ورد يجيما بول معى تعلقات كى بروا شنت ند ہوگى به ابو كرو ترفى الشُّرع فاكا بى جگر كفاك مدينة طيتبديں حِثَّا تى برجيتھے بن اورردم وشام ومشق وفارس كانته هام كرد مهمي عرض انبسيام اورصحابه اوراوليا الله ين مجى ہرا يك كاجُداد كك ب اوران كے لئے وہى دنگ مناسب ہے ربعنے رویے بیبے سے اس لئے گھراتے ہی کہ میان کون حجم کرے میں براسے ہم سے تقوق اوائٹر موں سے ذکوہ عشرمت مانی وغیرہ وغیرہ سینکروں حقوق ہیں یہ بڑافصتہ ہے ایسے اوگوں کے لتة البئستة يربرتاؤ بكوتاسي كدان كوكجه تنهيس وينث اوريميشه وه مفلس دستشهي جيب

حضرت ابراسيم ادمم رحمة التعطيم كمسلطنت جهوردي اورجيب حضرت شاه ابوالمعالي قدس كستره كمهبينه فقرو فاقد مين كذرني تقى وا بك روركا تعقير ب كحضرت منا و صُاحب كيميهان ال ك بيروم شدنتر لعب لاست حضرت مكان يرتشر بعت مذر كحقة مقع بى بى كتبس انبول لے تعظیم و كريم سے بیر کو کھم را بالیکن حسیب عادت شاہ صاحب کے میہاں اس روز کھی کچو کھانے پینے کوند گف بل بی ہے بروسس میں سے آٹا اُدھار مائیگنے کے لئے خادمت کو بھیجا۔ بروسبوں نے اُدھساریھی نہ دباک ان کوا دھا ددسے کرکہاں سے نیں سکے ۔ بیرصاحب خا دمہ کو برابراً ناجاً ا دیکھ کرفنسراسن سے مجھ گئے ہوچھا کرکس فیٹ کریس ہو۔ بی بی نے سیمهاک ان سے کیا چھیانا دافعی برحشرات خداکے نامت ہوتے ہیں ان سے انیاکوئی عال جيانان جائية في بي في في صاف كرد باكر حضرت أج ماري يهان كونهين في -ببرساحب لے ایک رو بہ عطا فرما یا آج کل کے بیر آومریدوں کا ہی کھا جائے ہیں۔ کچھ خیال نہیں کرنے کوان کے بہال کہاں سے آباہے اورکس طرح بچارے لاسے میں القفقة بيرصاحب في فرا باكراس ايك روسيكا اللي لاؤا درسمارسي إس لانا - جستا يخد عسلم حضرت بیرومُرمن دکے پاس لا اِکیا محضرت نے ایک نعو بدلکھ کرعن بیں و با دیا اور یہ فرمایا که اس تعوید کومن نکالنابیر صاحب تو رخصت بوست اب روزمره اس بس سے علّم نکالاجا با تھا اور لیکا یاجا آ تفااوروہ کمنہ ہو انفاکتی روز موسکتے کہ صبح وشام كھا ناآنے لگا بدد كي رحصرت شاه ابوالمعا لي رحمة الشعليه لے فر مايا كه باتيں سركيا بايت مے کی روز ہوئے فقر وفاقہ نہیں ہے بی بی نے فرما باکہ بیرصاحب تعویذ دئے گئے تحصاس کی برکت سے فرما باکہ ہارا فاقہ اختیاری ہے اصطرام ی نہیں اب بہتام ایک كشاكشى كالمقاكه بيركا تعويذا كرركها جائت تواين نداق كضلاف اوريه ركهين توبيلر کے تعویز کی ہے اُدبی مگرسبحان اللہ ان حضرات کونتی تعلیا ایسا لوار باطن عطا فرماتے میں کران کا ہم نہایت صحیحا وعقل ان کی کابل جوجاتی ہے فرمایا کراس تعوید کا حدارنو مبراسرم مشكانهين م لاؤوه تعويدي اپنے سرمي ركھوں كا . تعويد مشكاكرسسري ركه ليا اوراناج فقرار كوتفت يم كردياست م كو يحرفقرو فافه بهواست كرحق تعاسط سحا

اداکیاادر بعضول کوئیانتے ہیں کہ اگر ان کونہ ملے گا تو پر ایشان ہوں گئے اور بیر جانتے ہیں کہ ان سے برائی کا ان سے برواننت حقون کی ہوگی اُن کو خوب دیتے ہیں عرض اولیا ما لللہ کے محتلف طبقات ہیں محرجی صال ہیں ہیں خوش ہیں ہے

بُررود صِلَ فَ مُراتِحَمُ مِيتَ دَم وَكُنَّ کَمَ اَنْ سَاقَى مَا رَبَحِت مِينَ الطافست رَجِعَ نِجِهُ آبِهِ فَ مِلْ إِصاف ثَمراب بِحَداس بات كَا جازت نهيں كوئى اعمت وض كرے كُوكم بمارے ماتى نے جو كھ بمكود ياسے اس كى تهر يانى ہے -

اور کھتے ہیں ۔۔

تو بندگی چوگدا بال نبخ بطام و مکن کنوا جنود روش بنده پروسی داند د تومت جون کی طرح مزدوری کی سند بط پرعبادت ست کر کمیز کمی ادا آقا خود می این بخندان

کی پرورش کے طریقے سے داقف ہے)

فتفن كى حالت ين مراتي بي سه

بغباں گرینچروزی صحبت کی بایک بیش برجائے خاریج بران صبر لمب لبین ایدل اندر بند زلفش از برلین ای منال مرخ زیرک چوں بدام افتد تحل بایش دارے باغ کے مالی اگر توجیت دروز کے لئے بچول کی حجت ہیں دہنا چاہتا ہے تو تعبد انی کے کاٹوں

كظ برج كومبلب أفي ركزا جابية اليفل مجوب كارلفت كالدين كفيدي كالمين المرابية المركزات المركزا

اؤراس سے زیادہ فرماتے ہیں۔

فران دوس جربان فرسائے دوسطیب کرحیف باشدار دغیراو ممناسے د جُدائ در بالاقات کاخیال چوار سے درصرت محرب کی رضامندی کو الکشس کرکو کراس

سواعے اس کی ذات کے دو مری جیزگی طلب کرنا اضرسسناک ہے ،

اب میں بوجھنا ہوں کر جس کا یہ حال ہواس کو کیا پر بہنائی ہوگی وہ توہر وقت مسرور ہے رہروفت خوش ہے حیاتِ طبیت بدیہ ہے اور اس کے ماسوا پر لیف ان ہے اور بے حاصلی ہے لیسکن سے را ہی سعا دست بزور بازونمبسنت "نا شریخت دخدات ہے تجمش مادہ دیرکا میابی اپنی قوت اورمحنت سے حاصل نہیں ہوسکتی جب کے کھٹیش کرسے والا خدا تو دکخشش نہ کرسے ،

مگر مال کوئی بیرنہ سیمھے کہ بیم رنبہ سی کو کا حسن ہوسکتا ہے ہم لوگ تو دست اور استیں استیکر دل طرح کے اشغال ہما دے ساتھ لیکے ہوتے ہیں سویہ خیال شیطائی ہے اور استیار اس کا یہ ہے کہ یہ ہم ہے ہیں کہ تمام کا دوبار دنیا کے جھوار کر تجرب میں بیٹھ کرت ہے مہاتو ہر گرز نہیں ہر شخص کے لئے جدا گانہ طراق ہے اگر اس مقام پر ہرا کیہ کی تفصیل بیان کی جاوے تو ایک طویل وقت درکا دہ اور کیٹر بھی گانی نہیں اس نئے کہ یہ کیسے معلوم ہوسکتا ہے کہ مہرے لئے کونسا طریق نافع ہے اس لئے میں تم کو ایک مختصر سی بات بتا آنا ہوں اور تھ کہرے میں تم کو ایک مختصر سی بات بتا آنا ہوں اور تھ کہرے کی بات بالکان نہیں نباتا وہ برکہ مرت کو ایل کے ماتھ ہیں یا تھ دے کر بے صن کر موجاؤ ۔ کی بات بالکان نہیں نباتا وہ برکہ مرت کو ایل کے ماتھ ہیں یا تھ دے کر بے صن کر موجاؤ ۔ لیک بات بالک نہیں نباتا وہ برکہ مرت کو اس کے سپر دکر دوا ور اپنی رائے کو جرگز دخص نہ دوجو وہ طریقہ تباہے اس برعل کروا فشار اللہ توالی کا میا ہے ہوگے سہ طریقہ تباہے اس برعل کروا فشار اللہ توالی کا میا ہے ہوگے سہ

بودمورسے بموسے وشت کدرکع برس دست برائے کونر روز اگاہ سبد

بعنی ایک جیونی کوموس موئی که خامه کعب ہیں بہنچ لیکن اپنے ضعف وعجز کو دیکھر کو ایکس کتی اس نے دکھھاکد ایک ہوڑی کر کور کور کا ان کے ماس نے ایک سے دہ جیونٹی اس کے باؤں کو لیبٹ گئی اس نے ایک بر داز کی اور مین ان کو ترکی ایک بیٹے جیونٹی نے جو اس کے جو اس کے باؤں کو لیبٹ گئی اس نے ایک بر داز کی اور مین ان مشروف میں بہنچا جیونٹی نے جو اس کے کو افزان اسا ندم حروم مین کے مار میں اس فیمون کو جم کا گرچ جو میں ایک دو اکر اور میں اس فیمون کو جم کا گرون ایک اور دو اکر اور میں اس فیمون کو جم کا گرون ایک دو اکر اور میں کا میک کو ایک اور میں ایک کو ایک کو بیار کو کا ایک کو کو کا کو اور کا ایک کو کو کا کو بر کو بر کا کو بر ک

مر ومني الشرى كوسترش دمني المحالية المحالية المرادي كالشرى كوسترش دمني المسترض دمني المسترض دمني المسترف ومني المسترف المسترف المرابي المرابي

تَوَالُسُونُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلِيهِ فَيَسَلَّمُ يَلْغُواعِتَى وَلُوْآيَةً رَوَالُو الْمُعَادِينَ

دعوات عبدست جسكددوم --- كا ---يا يخوآن وعظ ملقب به

تسبيالإصكاح

حبيمُ الأمّنةُ مجدِّد الملهُ حضرت مُولانا مُحدِّاتُنرف على صُاحِبُ لوى وجمع الأمّنة مجدِّد الملهُ حضرت مُولانا مُحدِّاتُنرف على صُاحبُ لوى وجمعة إيثرتناك عليه

محمت عبرالمنان غفرالا محمت عبرالمنان غفرالالقت الم

متصل مشاوِت رضانه ، بندررود کرای ا ایم لی جناح روز يىسىراللىرالى ئىلىدالى ئىلىدا

## تسهيل الاصطلاح

| فتقق                  | المرتبعث    | الصَّفَى وَ    | 136          | Ç.                           | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | 4          | ترتب                   |
|-----------------------|-------------|----------------|--------------|------------------------------|----------------------------------------|------------|------------------------|
| منفرقات               | معين كأخارد | كرنے لكھا      | كي فعمول مشا | اووم<br>ایک کرد<br>کارک بوکر | كيتشناروا                              | كببهوا     | كهاوبوا                |
| فدم ومن کے<br>وگر سطح | ۲.۰         | ر<br>دی دخیدما | ملكح إعال    | کونے کوکر                    | ا، گھنڈ                                | الرشعبان م | جاول الم.<br>جاول الم. |

## ربسسميرالش التحض الرسيبكره

المحدللى المحدللى المخدل لأون شعبينك ونستعفق ونومت يده ونتوكل عليد ونعون بالترامي شورد الفست اومن سيسًات إعمالناس يهده الله فلامضل للأومن بضلل كالمصادى له ولا تشهدان لا إلى الآلال الله وحدة كانترواب لك ويسوله كلا إلى الله وحدة كانترواب لك ويسوله كانته عليد وعلى الاب واصحابه وسكم

قَقَلُ قَالَ اللّٰمُ كَعَالَ إِلَهَ كَالَاكِمُ كَاالِيْكِ الْمُوَاتِعَوَا لِلْهَ وَقُوْلُوا قُولُاسَ إِنَّ الْكُورُ اعْمَا كُمُّودُونَغِيْسِ لَكُورُ ذَلُونِ كُوْوَمَنْ تَبْطِيعِ اللّٰمَا وَلَيْسُولَهُ فَقَلُ ضَا ذَفِو ُ ذَا عَظِيمًا أَهُ

برایک آبرہ ہے جس میں حق نعالی نے مخت لفظوں میں ایک کارا مضمون برمننہ مندمایا ہے حاصل اُس کا رہ مندوج نوں برمننہ مندوج وں برہ ہے حاصل اُس کا یہ ہے کہ قاعدہ عقلبہ ہے کہ جا دمی جو کام کرنا ہے اس سے دوج زوں برہ ایک اُنگے مقصرت کا نوخ مضرت یا جلب منفعت مثلاً کھا اُل کھا آسے نذت و تغذری کے لئے یہ ایک منفعت ہے دوا بناہے دفع مرض کے واسطے برمضرت کا دفع جواءا ور

مشلًا لؤكري كرتا ہے روبب كى تصيل سے لئے تجارة كرنا ميمنفعت وفائدہ كيواسط وتتوك بنا ہے الکہ قسم کی سنراند ہوجاوے اکسی المیس منالے اس سے رہا ہوجا وے مکان نبالہ مردی وگرمی سے بچنے کے واسطے فلاصدیہ ہے کہ میدامر بالکل ظاہرا وربدیہی ہے کہ جو ، کھ ابنسان كرتامي حلب منفعت كے سلئے كرتاہے يا دفع مضرت كے واسطے اس بركسى عال كوكلام بهيس ا ورنداس بربرا بين وولاً ل قائم كرسن كى ضرورنت بيد البنته منفعن ومصرت کی تعین بس اہل الرائے اوراہل ملت بیں اختلاف ہے بانی نفس مسّلہ میں انفاق ہے جیا پخہ آول داضع موجيكا مي مبين مي البنه بهت برااخلاف مي تفصيل اس اجمال كي بيد كمنفعت كخفيل تومراكيه كانفصود بي كن منفعت كنعين من مراكب في ابكر ، دات قائم كرركمى ب ابك شخص ساعى بى كوركون التصيلداري يا تفانددارى بالديشي يالديثي كالكسف ي وغير ما مثلاً على حسب انقلات المقاصد مل جلت كداس بين مبرى عربت وأبروم ووسرامساعي مے کوم کون ملے کو عور بول برطلم ہوگا ۔ چنا بخ بعضول پر زورد یا جا اے کہ حکومت فبول کرو۔ اوروہ ہمیں کرتے ایک وہ لوگ ہی حضول نے سلطرت کے لئے ہزاروں ما بی ضائع کردیں ا پک وہ تھے کہ بھا گئے تھے ۔ وجراس کی بین ہے کہ کوئی اس کومنفعت سمھا اسس کی تھیل کے لئے سعی کی اور دوسرے نے اس کومضرت خیال کیا اس لئے اُس کے دفع میس كوسترش كى اورجب تدراختلافات عالم مي بي سب كى وجد مبى سے كرا بك شخص ايك امر كومنفعت وستحن سمجتاب اسكواختبار كرايتا باكتصيل كم عصيل كم دريع بواب دومرا أسى كومفرت سجبتا م اس من اس سے نيم كى كوستوش كرنا م چائى اختلافت مذابب كى بهى وجسم ليكن اس وفت اس يس بحث فهيس سع اس لي كداس وفت بفضله تعالى سادا مجع ايك مدبهب كلهه-

اس وقت فابل فورامریہ ہے کاس کا بیصلہ واضرورہ کہ آیا کون منفعت واقع بین فابل تھیں کے ہے کون مضرت فابل دفع کے ہے فراعد آئل یہ مجھ بس آ اسے کہ منفعت وہ لائن تحصیل کے ہے جس میں دوصفین موں ایک توبیکہ وہ منفعت زیادہ باتی رہنے والی مودوسری بیک خابص مومشوت بصرت مو دیکھ بیجے آگر کوئی منفعت جا د

سال ربينے والى مواور دوسرى آھ سال نو جر عاقل دوسرى ہى كوليندكر ليكا اوراس كواختبا كرسطكا مشلًا دومكان بول ايك براعالى شاك ا ورخولصورت بواوردوسرا چوا اوردصورت ہوا دروہ مکانکسی شخص کے سامنے مین کئے گئے لیکن سے کہا گیا کہ لرا مکان چار مانج روز کے بعدضالى كرالبا جاوب كااور حجوم أنبعي ضاني زكرا بإجاوب كأتوظا برمي كرم عافل اس جيولي ،ى مكان كويىندكريك گااوراگريكهدباجاوى كنسلاً لبدنسل تم كوديدياجا وسے كا توضرورى ليند كرك كا معلوم مواكمنغدت باتى رين والى بوكى اسى قدرز ما ده اعتبار ك قابل موكى .اسى طرح اگروه مكان عاليشان با وجودا بني خوبصورتي كيكسى خرريشنل بهوممّلاً بمساير اچتحان مويا اور كوني مضرت كااختمال بهواوماس جيوت مكان مي بداند بيندنه بوتوظا مريه كدوه جيوابي مكان يسدم وكاليس بإفاعدة ابن بواكمنفعت ده فابل نخصيل كيه بي جومضرت سيخابص مواسي طرح مضرت بھی دہ زیادہ فابل اسمام کے ہوئی ہے جوزیادہ باتی رہنے والی ہوا ورنسسنر من كل الوج دمضرت بي بوكوني شائب أس من منفعت كانه بود يجواكر أناسه مرس وي كى مكان ميں ايك دوشب كے لئے تيام كرا ہے اوروماں كوئى ناگوارامر پني آ اہے آس كے مض میں زیادہ اہتمام اوز کرنہیں کر الخلاف اس کے کہ وان صلی میں کوئی امر پیش اوے نواس کی دورکرنے کی زیادہ فکر مونی ہے اس لئے کہ وہاں ہمیشہ رہناہے اور شلّا اگر کہاجا وے کہ اگر کم جار دن کے لئے دھوب میں شرکر او تو تم کو عمر مجرراحت ملے گی یا اگرچار ماہ مُاحت سے رموے تو عرج حبل خانے بن رمو كے توفا مرب كر سرعاقل اس جار دور كے سفرى مشفت كوكوا راكر سكا اور دوسرى صورت كوكيندند كري كالمعلوم مواكم مفرت باقبه وخالصه زياده فبنكرك قابل سير ا درمضرت فانبه زیاده قابلِ التفایت نهیں ہے کیس منفعت دمضرت دونوں کی دوتہیں مؤمیں منفقہ بابنه فالصد منفعة فاني عير فالصد ممضرة بانبه فالصد مفرق فاني عيرفا لعدا يح بدر علوم كراجا مية. كر دنياكى منفقة ومضرفة تومر ومن فرمي نظري كالتروسول في الترعليدولم في ايك وزعفت ومفرن كالمي جردى مع ومر بيك بعدوافع مونوالى مدابعل كاغفراس منفق ومفرفك أو بشين اوزنكيس منفعة دنيوبيمنفعة أخروم بمفرة ونيوبيمضرة اخروب بسبتهكوبيه وتكييا جابيتيكريه جازم يوأخر كى منى منفعت دىنوىد واخرتيم مضرت دنيويد واخرويديد يهله انسام كى كر دسم ميس داحرنسل بي - یعن عورکرتاب بینے کہ منعت دنیو بدایا منفعة باقید خالصہ سے یا قانیہ عیرخالصد اس طرح معنز دنیوید کو بھی دیمیمتا جا معنز دنیوید کو بھی دیمیمتا جا ورمنفعة اخروید ومعزة اخروید کو بھی دیمیمتا جا جین یہ کہ کوئنی منفعة اورمعنز آکس قسم میں داخل ہے مود کھر لیجے کہ دنیا کی منفقہ توفائیہ سے اور آخرة کی مصنرة یا تی رہنے والی ہے۔ اور دنیا کی معنزة فنا موسنے والی ہے۔ اور دنیا کی معنزة فنا موسنے والی ہے۔

اسى طرح دوسرے اعتبارے ويسے كرد نياكى منعظ كيرن عنى ورجى مو مكرمنا لص نہیں متلا کمانابی سے لیجے اول تو حاصل کس کلفست سے ہوتا ہے کہ اول زین کودرست کیا جا تاہے'اس کے لئے بیل وآلات زراعت مہیّاکیتے ہوتے ہیں اس کے بعدلویتے مِي ما ني ديتے بي محقاظت كرتے بيں. كاشتے بيں - كاستے بيں- اور اتے بيں بيتين یکاتے ہیں ۔اس قدر کلفتوں کے بعدجیب اس سے عین انتفاع کا وقت ہوتا ہے کہ امس وتب بظاهرتمام كلفتين ختم بوجاتي بي اورالتذاذ بي كا وتت موتاب كمكن اس وقب مبى اكثرا وقات كونى مأكونى كلفت بيش آجا تى بيركه وه كلفت التذأذ يس مدراه بوجاتى بعثناً روقى كالكر الكيس الكسريا كعان كهاف ينهيكسى عزيرك مرنے کی خبرآگئ یا درفکریں ڈلنے والی کوئ پاسٹ کی کرسب کھانا پکا پکایا ہے لعلف جوکیا یا یہ وہ کھانا بھنم بہ مواقیق بوگیا یا دست آفے گئے، سلاطین اورامراء کے عیش سے ریادہ کس کاعیش نبیں ہے لیکن ان کوسب سے زیادہ پریشانیاں ہیں اولا دکور کھ لیج کہ بڑی بڑی جمن اور کے بعد پیاہوتی ہے الواع الواع کی تکالیف اٹھاکران کو برور كمترين بمواكتراولادخلاف مزاح موتى ب دالدين كوسينكرون طرح كى ان سع كاليعت پہنچتیں ہیں عُرض دنیا کی منفقہ کو دیکیو کے فالص نظریہ اور اپنے مقصد کے موافق منهوك بحق تعالى خود قرماتے إلى ١٥ الانسان ما تحف فلاته الأخوة والادلا كيايدانسان كم لئے جو جو تمناكرے وہ حاصل موجلتے من ريعي بيل الآزة اور ونیا سب اللہ کے اختیاریں ہے۔ ليكن اس يركوني يرمشبه مذكري وللي اللهخوة والاولى سع تويمعلوم مواكه جيس

دنیا ہارے اضتیاری ہیں ہے اس طرح آخرہ می ہیں ہے محر رق كار الكدوه قابل خصيل مونى مديهونى توجواس تقرير سعتها لامقصود سهكد دنيا سب عبتى اور آخرة كى رغبت دلانا ووحاصل من مواجواب يه ب كه دوسر يمقام برح تعالى فراتے إِن مَن كَانَ يُرِينُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ يُويُدُا تُحَجَعَلْنَا لَهُ جُهُنَّمُ يَصُلَاهَا مَنْ مُوْمًا مَّنَا خُورًا وَمَنَ أَدَّادُ الْكَتَّخِرَةُ وَسَعَىٰ لَهَا سَفِيكَا وَهُوَمُومِنَّ فَأَلِيكَ كَانَ سَفِيهِ مَ مَنْ كُوراً بعنى جوشخص صرف دنياطلب كرے تود نيايس جو بم چائيس سُح س كو چائي گے وہ دیں گے پھواس کے لئے ہم جہنم تجوید کریں سے اس داخل ہوگا اس حالت میں کہ مر موم ومردود بوگا و رج تحص الحرة بهاسيكا اوراس سے لئے يورى عى كرے اوروه مون مجی مولیس ال لوگول کی می کی قدر کی جا و بھی دیکھئے و نیا کی تشیعت تو یہ قرمایا سم ہمجس کوچاہیں گے اورجنتی چاہیں گے دیں گے اور آخرة کی نسبت وعدہ فرایاکہ جواس كملئسى كري كااس كسعى كى قدر كى جا دي كى بعن اس كابدله الم كادولون مگر تضیر شرطیہ ہے گرددسری مگر کامیا بی کا وعدہ ہے اور بیل صورة من بس سے اس ماصل يدبيواكه اختيارين توفدا بى كے ب دنيا بھى آخرة سجى مگراخرة كى سعى بربدله دين كا وعده إس لي وه قابل قصل جون بخلاف ونياك بهرهال آية أهم لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَاتُنُ الزسع جوش مواشا ده مرتفع بوكيا.اب بم لوكول في بكس معالم افتیار کیا ہے کہس کا (معنی دنیا) وعدہ نہیں ہے ادراس کو اپنی مضیمة برر کھاہے اس سے طلب میں تومنہ کس ہیں اور نیزاس سے اسسباب تحصیل راؤ کری بخارست زراعت دغیرما) کی نسیت توایسا معامل کرتے ہیں کا گو باان سے نزدیک مسبب ان برمنرور مرتب بوگا اورش كا وعده سے العني آخب رة) اس كے اسباب اصالوة صوم ج ركوة وغيريامن المامورات، كى طرف مطلق التقاس بيس، بيس تفاوت را و از کیا سبت تا بمیحاً خلاصه میرکه دنیاکی برمنفعت کے اندرکدورت سے پخالات آخرة كى منفعة كے كرمس كوحق تعالىٰ اپنى رصامندى كے ساتھ جنّت نصيب فرايے وبال اس كوكوئي آزادنهين فراتے وَ لَكُو فِيْهَا سَا تَسَشَّيْهِ فِيهِ اللَّا نَفْسُ

يعنى تهارے كئے جنت ميں وہ شے ليے گئيس كوتم الاجى چاہے گا۔ دوسرى جگر فوطتے بيس كا يكس نَا فِيلُهَا نَصَبِ قُلا يكس نَا فِيلُهَا لَعُوْب يعنى بهم كوجنت ميں مذتعب سلكم اور مذاس بن لكا ك هوگا ۔

اگرکونی کیے کہ دنیا پیس ہم ویکھتے ہیں کا گرایک کے پاس دنیا کا سامان جیسے مال اولاد مکان گھوڑ ہے جوڑے وغیرہ بہت ہوتا ہے تو دوسرادیکھ کاراس کو حسکہ تا ہے اور حسک کی آگری ہوں گائے کے اور حسک کی آگری ہوں گائے کہ اور حسک کی آگری ہوں گائے کہ اور کہ ورست ہے جا اب یہ درجات کی وجر سے شاید آپس بی حدیدہ تو یہ کہ ایک قسم کی تکلیف اور کہ ورست ہے جا اب یہ ہے کہ دہاں پر حسد نہ ہوگا ہی خوش کی اور کوئی پر خریم کر کے دہاں پر حسد نہ ہوگا ہی خوش کی اور دوس کی میں ہے دہاں اور نوبل اور نوبل کا اور کوئی پر خریم کی کے دوسال سے فالی نہیں یا تو دوسروں کو اپنے سے افضل ہوگا دور اور نوبل کو اپنے سے افضل کو اپنے سے افضل کو اپنے سے افضل کو اپنے سے افضل ہوگا اور اپنے اس کو کہ تا ہوں کے اور تفاوت کی تمت نا مد کر سے گا اس لئے کہ اپنی استعماد اس کو معلوم ہوگا اور نہ خراب سے درجات و بال تفاوت اعال سے دواسی بی توش ہوگا منہ معلوم ہوگا کہ اس سے دیادہ ورجہ محمول ہوگا اور نہ زیادہ واقع تمنی ہوگا ۔

دوسراجواب اس سے باریک ہے دہ یہ کہ وہاں سب عبد کا مل ہوں گے تمام مقامات باطنی حاصل ہوں گے اور مقامات بی سے دخاہ بی سے دخاہ بی سے دخاہ بی اس لئے مقام دخاہ بی اس کے مقام دخاہ بی اس کے قلب بین تمنانہ وگا ور دہ اُس بی اس قدر خوش ہو گا کہ درجات فاصلہ کی اُس کے قلب بین تمنانہ وگا ور دنیا بی و کھی اجا تا ہے کہ بیض طبایع بی قناعة کامضمون ایسا راسخ ہے گان کے جمہ اُن کے میں ملک اُس سے نفرت ہے ۔ ایک پولیس سے قلب بین ترقی دینا نہ ہو تاکیب امعنی بلکہ اُس سے نفرت ہے ۔ ایک پولیس سے اہل کار دیکھے گئے کہ ان کے افسر کوشش کہتے ہیں کہ اُن کی ترقی کریں گروہ نظور مہم جہم اُن پر بیشتے ہیں ، بات یہ ہے کہ طبایع کا نماق فتلف ہے جبکہ دنیا ہی اس کا کمنون موجود ہے آخریت ہیں قوکیا بعید ہے۔ ہاں ایک شہرہا دہ یہ کھائے ہیں جبکہ دنیا ہیں اس کا کمنون موجود ہے آخریت ہیں قوکیا بعید ہے۔ ہاں ایک شہرہا دہ یہ کھائے ہوں

مِن آتا ہے کم مبتی آبس میں ملی سے اور ایک جبنی دوسرے کود مکھ کرئمن کرے گا کہ جب الباس اس کاسپ ایسانی میرانجی جو۔

چنا بخ فو نُااسی طرح اس کا لیامس موجائے گا ، اس سے معلوم مواکر بمناکرے گاہوا<sup>س</sup> یسے کہ بر تمناصرف اباس کے باہے ہیں آئ ہے درج کے بارسے میں نہیں ہے اوراباس كانديسافاة مولى عديدكماواة يافسيات النمتهين كماهوظاهمجلاً بس جس بن قرق رمناه فروری ب معیسی درجه اس کاریمنا مد موگی ا درجس کی تمنا موگیعتی الباس اسى يى قرق مو تا عرودى نبيى بس حمدكى كونى كيفائش يدمونى حاصل يركيف كى فعتىسىسى خالص ہول گى كدورت كاان بى تام دنشان مە بوگا بخلات نعمارد نياسى که ان سبیر کچوند کیوکدورت صرور به جوتی ہے اب مصرت دنیوی کو دیکھیے کھھٹر د نیو یہ خوا وکیسی ہی اشد مولیکن فنا ہونے والی ہے اگر کسی کوکو نی بیا ری ہے اول تودنیا ہی مصحت ہوجاتی ہے درن مركر توسم مصائب كافائمسر موبى جاتا ہے اسی طرح اگر کو ٹی افلاسس میں یاکسی اورطرح سے ریخ دغم فکریس مبتلا ہوتا ہے سب ایک مذایک ول ختم بوجلتے ہیں۔

معلوم ہواکم صفرت دنیاکو بقائیل ہے اس طرح دوسرے اعتبادے دیکھنے کہ مضرت ونياخالص مصنرت نهيس بلكه تامل سے ديكھا جا وسے تواس پر مسينكر وال فعتيں ونيا اوردين کی ہوتی ہیں دینیا کی منفعت تو پر کیمثلاً ایک شخص کسی بیاری میں میشلا رہتا ہے تو اگریہ تندرست دہتا توخدا جلے کیا کیا ضا دکرتا اوراس کے مبب سے پہارو ہوتاجیل خانہ جاتا اور فلاہرے کہ عافتل کے لئے آبر درجان سے زیادہ عزیم سے اوردين كامنفعت توبهبت بى ظامرى كبيارى ونوب كومحوكرتى سب اورب سيمنهيات سيدوكت ب فلاصريك دنياكم مضرت فنا بوف والي يم ب اور من كل الوجوه معنرت نبيس بي بخلا ت معنرت اخرو يدك كه وه مصرت بي معنرست سے تام مصرتیں و بال على الكمال موجود ين أب م الم منفعة دنيويه قانى بعى ب تحلیل بھی ہے اور شوب بہ کلفت ہے اور اخردی منفعت ماتی بھی ہے کٹیر بھی ہے اور فالص مجى ب اسى طرح مصرت دنيا قائى ب ا درغير فالص ا دراخروى مصرت باقى يمى مدا ورفالص مداخروى مصرت باقى يمى مدا ورفالص مدا

اب دوزروش کی طرح فیصلہ ہوگیا اور آب خود موازر کرسکتے ہیں کہ حاصل کرنے سے قابل کوننی سفعہ ہوئی سوطا ہر ہے کہ مسلمان رجوکہ اللہ ورسول صلی اللہ علیہ وہم کو سیحا جا تتاہے ، اس سوال کا یہی جواب دے گاکہ منفعت اخر وریخ صیبل کے قابل ہے اس طرح دنیا اور آخرہ کی مصر تول میں موازر کر لیجئے کہ کون مصرت زیا دہ بچنے کے قابل ہے خاا ہر ہے کہ دنیا کی مصرت آخرہ کی مصرت کے مصرت کے مصابل الما قابل التفات بیس زیاد الم اس کے قابل آخرہ کی مصرت آخرہ کی مصرت کے مصرت کی سکتے ہیں۔

توسم اليج كرة خرة كى منفعة جنت ب ادراس ك حاصل كرنے كاطراتي اعمال المحمد الي اعمال المحمد الي اعراض المحمد الي اور آخرة كى مصرت دون ج اوراس سي بيخ كاطراتي بداعاليول سي بي اسب المحمد ال

پیم قصوصاً اس زمان میں تواعال صالح لوگوں بر بہت ہی بھاری ہیں چنا بخسر
برای صدوری اعمال صلوۃ صوم جے ذکوۃ ہیں لیکن دیکھا جاتا ہے کہ ان سنے اثدر
ہے صدحتی کی جاتی ہے بلکہ صیبت شخصتے ہیں بہاں تک کہ اخبار میں شائع ہوا تھا
کر نمازنے تر آئی کوردک دیا ہے کیونکہ یہ ن کرکہ سلمان ہوکر بائخ دقت کی نماز بڑھی
پراے گی اسلام سے بعضے آدمی وک جاتے ہیں اس لئے اس کوا سلام سے خادے
کردیا جا وے نعوۃ بالشران اجمقول سے کوئی ہو ہے کہ جس اسلام میں نمسا زئیں ہوکہ کیا
اسلام ہوا۔ اس بے ہودہ رائے سے معسلوم ہوتا ہے کہ ان عقل بڑے تول ہم

علیٰ ہذا روزہ کو بہت تفتیل سیجھتے ہیں، کا نبور میں ایک شخص تھے انھوں نے کہ میں روزہ وہی ہی بہیں کہ میں رہے اسے کہا تو کہنے کے کہ میں کی طرح تحل ہی بہیں میں نے کہا کہ استحال کے لئے ایک تورکھوجینا پنج مرکھا اور لورا ہوگیا تب معلوم ہوا کہ یہ خیال کتنا غلط تھا کہ میں تھل ہی بہیں۔

پیش ندآ ناعجیب ہے د نیا کے عیوب سے ملتے سے لئے کیسی صیبتیں بیش آتی ہیں گریب کوال کرتے ہیں ۔

نسازدعشق را محج سلامست به نوست ارسوائی کوی ملامت رعشق سے لئے سسلامتی گوست مناسب بیں بلد بدنامی کے کوچ کی دروائی بہترین

جیزہے اسا عشق مولی کے کم ازلیلے بود ، گوی گشتن بہراوا د لے بود دالنہ تعالی کاعشق لیلے کے عشق سے کب کم ہوتا ہے بلکالٹرتوالی کیلئے آوگی گل بچونا ہی بہترے، ایک بردرگ ایسے باہمت تھے کہ انھول نے ۳۳ ج کئے تھے۔ ایک خصص داوی مظام

زے سعا دست آن بسندہ کدکرونزول گیے بہمیت خلاؤ گیے بہیت دیکٹول

· (ووالنَّدَة ل ع) بندوكس قدر حوش نعيب ب جوكبي عداك كفريس جالبينجيّا ب اوريعي بدنيا ب اوريعي جناب رسول النَّد على النَّه عليدوللم سم كفريس)

اوربعض ایسے بھی ہیں کر قریب بیت النہ متربیت سے رہتے ہیں اوراُن کو اب تک بھی حاضر کا نصیب نہیں ہوئی ایک صاحب قرباتے تھے کہ ایک بدوی بیں بجیس برس سے کم معظم تا تصااس نے ایک دن پوچھا کہ یہ لوگ اطراف وجوانس سے اس کٹرت سے یہال کیوں آتے ہیں النہ اکبراس کو اتن بھی خبر نہیں تھی کہ بہال کیوں آتے ہیں -

به كراكر كمى كم ياس جاليس مزادروبيه بوند ٢٩ مزار بلك زياده زكوة مين ديا جلساور ا كيب بهزار زود ركها جلسة اس لئے كردنيا ميں ہم ديكھتے ہيں كہؤباؤمستحقين أركوة كى تعداد تریاد دسب اورا غنیار کی کم ہے اورا دھریہ تا بت ہے کئی آدم اعصالتے یک گرانداورینین مساواة بين الاقوام أجكل كاصول عقليه مسب توايك غض كوكون حقاس باست كا نہیں سبے کہ اس سے پاس بہ ہزار رو بیہ ہوں اور دو سرانان شبیز کو محتاج ہوئیں يه رحست بهين نوكيا سه ايك سزارزكوة كے واجب بروسة اور ٩ س سزار كھنے كاكو اجاذبت ہوئی اگرکوئی کہے کہ جب پیمقل کا مقتصنا تھا توںٹر بعست نے اس کا کیو ل عتبہ نہیں کیا احکام شرعیم عقل کے خلاف ہیں جواب یہ ہے کہ اگر عقل کے فتو سے کے مواق ذكوة بيرحكم ببوتا تواس بير تمذن محفوظ مة دميتا اس ليخ كرب يكسال حالب بيريوتي اگرکسی کوکونی کام بیش آتا اورمز دور کی صرد ریت مونی توکهاں سے آتا ' ضدمت گار كهال سے بلتا ، جام، وهو يى ، نائى ، بجنگى كے كام كون كرتا غرضيكه يدسكام الليح سبة ادرزندگى گذارناشكل موتاداس سےآپكوسترليس كى خونى معلوم موئ ہوگی کراس کے احکام کتے مصالح اور حکم برین ہیں علاصہ یہ کرشر بعب جوریدوی كرتى ہے دہ آپ كى عقل بين كرسكتى ماصل يركبس قدراحكام سترعيم بي سب كے اندرلوگوں کوگرانی ہوتی ہے اورجوا حکام کرنے کے بیں ان میں گرانی ہوتوزیاد تیجب نہیں ہے جن امور سے منع کیا گیا ہے اُن میں بھی گرانی ہوتی ہے صالا نکہ ترک فعبِل سے اسبل بے فعل میں توایک کام کا کرنا ہوتا ہے اور ترک بی کیا مشقت ہے بلکہ مهولیت موناچ سیئے دیکھئے ایک ادنی سی شے غیبست ہے کہ بجر مصریت کے اس میں اور کچونہیں اور گنا ہوں میں تو کچھ حظ یا نقع دنیوی بھی مرتکب کے زعمیں ہوتا ہے اوراس میں تو بچھ بھی تہیں ہے لیکن ہم لوگوں سے پنہیں جھوٹی غرضکہ احكام سرعيه خوا متعلق فعل كے مول يا ترك كے سب يس لوگوں كو كرا في مونى ہے اورجب ایک ایک فعل اورایک ایک ترک مجی گراں ہے توجب کری س عمل كرنے كے مول اور يحاس فركر النے جيسے احكام كى اب موجودہ حالبت م توسوشقیں ہوئیں مسئر بھی جی گھرا جا وے گاکہ میال یہ تو بڑی مصیب بڑی کہ یہ کام کرودہ نکروسخت انجان کے لیے کہ یہ کام کرودہ نکروسخت انجان اورد شوادی ہے کوئی میال فلسفی بتلائے تو مہی کہ یہ متہ کس طرح حل ہوا دریہ دشوارکس طرح مبل ہو اگر تسام فلا سفتہ قدیم وجدید جمع ہوکر سوچیں تو ہرگز کوئی طراحت ایسا نہیں نکال سکتے جس سے مدیم و مرسوچیں تو ہرگز کوئی طراحت ایسا نہیں نکال سکتے جس سے بیجی ہوگئے ہوئے ہوئے ہوئے اوراگر کوئی سوج بچار کرکوئی طراحت نگا ہے بھی تو دہ مہل یہ ہوگا۔

حق تعاليے ستاري اپنے بندول كى اس شقت اوراس الجين كودنع كرتے كے لئے ايك طريقة نها يت مخق لفظول بي ايست او فرابات. اس آيد كريمي بي جويس تے بلاوت کی ہے اس طریعت کا بیان ہے یہ حاصل ہے اس تقریر کا جالا اور تفصيل اس اجال كى يرميرك اول نابت موچكاسي كه دو في مقصود بين اعمال صالحی کا حاصب کرتا اور محو ذنوب اور او کان میں بھی گرانی اس کی مہولت سے لئے دو طران ارستا د نرائے ہیں کران کواختیا رکرلوتودہ دوجیزیں جو بڑی مشقت کی تیں وہ آسان ہوجا ویں گی۔ان ہی سے ایک اتقوا نا ہے اوردوسرے قولو قولاسک یں ا بعايني النيس وادوا وربات تحيك كهواس بردوست مرتب فراتئ بي يصلع لكم اعدالكوويغفدلكود نوبسكويين أكرتم ان دوما تولكوا ختيا يركونك توالغرتناك متہا سے اعمال کی اصلاح فریادیں گئے اور بہانے گناہ پخشدیں سے اوران ہی میں تم كوكرا في تفي بس كا او بربيا ل بوا - حاصل يك تقوي جس كا ترجه هدا كانوت بينعل قلب كاسبدا دركبنا فعل زبان كاسب خلاصطلق كايد بهواكددل اورز مان كوتم درست كرلوبا فى رب كام يم كردي كے قلب ايك شے ہے اس كے تعلق صرفت ايك شے بسلائي سے مجھ جھ گراہے كى بات تهيں ہے ايك منها يت مخقركام فرما ياكدا لتلد تعاييه كا دربيد اكراو جيسكسي شخص سي كهاجا وسي كدير بياس كالربال إيل مي ایک دم سے جلاؤ اوروہ سخنت بریشان جوکریس سرح چلاؤں پرتوسخت مشكل ہے بھر أمس كوطريق ايك بتلايا جا دے كه اسى يں أسنجن لكا دوسب

تسهيل الاصفاح گاڑیاں خود بخود جل بڑیں گئے دالتہ ایس بے نظیر تعلیم ہے کو فی حکیم کوئی فاسفی کوئی عا فسل شي لاسكتا ا دركيول مربوده أيك طب ب اليي ذات ياك كاجوالسا کے رگ چھول کے رلیشہ رلیشہ سے واقف ہے اس لئے اس کی حالت کودیکھ کر

اب دیکھنا چاہیئے کہ ان دونوں چیز در اکوا صلاح اعمال اور بحوز نوب میں د خل ہے یا تہیں تو بعد تا ل یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمارے افعال کی ترتیب لول ہے كدا ول قلب سے اوا دہ يديا موتاب اس كے بعدصدور موتا ہے كوما إنجن قلب ہے کواگر قلب درست ہوگیا توسب کچھ درست ہوجائے گا بلکہ اگرخور سے دیکھاجا دے تو یہ دنیا کا سارا جہاز اور تمام بکھیٹے سب کے سب قلب ہی کے خیال پر جبل رہے ہیں یہ پہالم کی برابرعاریس یہ ہرے پھرے باغ یہ طرح طرح کے سامان سب کا انجن خیال ہی ہے اسی واسطے توحد سیٹ میں آیا ہے کہ 🗴 نی الجسد مضعة اذا صلح صلح الجسل كله واذا فسيل فسيل الجس كله لعي أوميك جسم من الكسكوشة كالكرة اجب وودرست بوتاسيد تومت مجم درست موجاتاب ا ورجب دد بگر تاب توسم محرد ما تاب ادریم ملط قاعده سے بھی درمست ہے اس کے کہ امراض فلب شمام امراض میں میریت سخت ہیں اگر قلب صحیح اور قوی ہے توا ورامراض کوطبیعت خود د فع کردیتی ہے اوراً گرقلب میں ضعف اور مرض مے توا و دجید کتنا ہی قوی جوسب بریکارہے جب یہ بات نا بہت جو گئے کہ قلب کی درستی سے مام اعمال کی درستی ہوتی ہے تو قلب کی درستی کس سے ہو؟ آویم ديكھتے بين كەقلىب كے يميى بہت سے انعال بين تواگر حق تعالے تمام افعال كا حكم فرما ديني يااجمالاً يه فرما ديني كه اين قلب كو ورست كمرو تو اس صورت بيري بيفس كواً يك منقت موتى كه قلب كوكس طرح درست كريس كيا دحست ب كه قلب ك سخام افعال مي سے صرف ايك مخصرى بات قرماني كه صرف بها را خوف اضتيار كروباتى سب ہم درست کردیں گے اور وجب یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حاکم کا اگر ڈرول ہیں بیٹھ

جاتاہے تواس کی مخالفت برجرات نہیں ہوتی اسی طرح اگر خدا تعالیٰ کا خوت کسی کے دل پر بیٹے ہوا سے تواس سے گنا و مذہوں کے اوراعمال کی اصلاح ہوجا وسے گیا اور گذر شعرہ سے توبا ورآئندہ کے لئے عوم ترک بھی کرے گا یہ محود لؤب ہوا بین معلوم ہوگیا کہ تقوی کو اصلاح اعمال ومحود لؤب میں بوراد خل سے اور تقوی کے اصلاح اعمال ومحود لؤب میں بوراد خل سے اور تقوی کے اصلاح اعمال کے لئے بمنز لرُعلّت تا مرک ہے۔

اب اس کے بور بھی ایما ہے کہ ہر شئے کے لئے کچھ موافع ہوتے ہیں اور کچھ ذرائع کی اور کچھ ذرائع کی اور کھی ہیں اور درائع کی خوب سے بوتے ہیں اسی طرح نوف سے لئے موافع بھی ہیں اور درائع کی محصیل سے بھی موافع کو بیان کیا جاتا ہے اور طریقہ بخصیل آخریس بیان کیا جا درگا تو سے موافع کو بیان کیا جاتا ہے اور طریقہ بخصیل آخریس بیان کیا جا درگا تو سے موافع ہوئے کہ لفضلہ تعالیٰ بیمال نہیں ہے اس لئے اس سے متعلق تو کھی کام کرنا صروری نہیں البتہ تسویل مضیطانی ہیں ابتلائے عام ہوں ہا ہوں ہا ہوں ہے اس کے اس کے مام ہوں ہا ہم کہ بین البتہ تسویل مضیطانی ہیں ابتلائے عام ہوں ہا ہم اس کے اس کو بیان کیا جاتا ہے کو شیطان نے سب کو بیٹی برٹھا کھی ہے کہ میاں جو کچھ کرنا ہے کہ دوالتہ تو الی بڑا غفور دھیم ہے آخریس تو برگریس کے سب بخث دیں گے۔

ادرگناه کی مثال آگ کی سے مہم تواس کے ہے کہ الفاق سے اگر جل جا وے آر مہم لگادیا جا وے اس لئے نہیں ہے کہ اس اعتمادیر کہ جارے پاس مرہم ہے آگ یس گھساکری جب شخص کے یاس محک سلیماتی ہواس کو یہ کب روائے کہ جان جان کم بہمت ساکھایا کرے محک سلیماتی تواس واسط ہے کہ اگرا تفاق سے بہمت کھایا جائے تو مخک سلیماتی کھا لیا جا وے اس سے ہفتم ہوجا وے گا اور ایسا کہے گا تو ایک دوزجان سے باتھ دھو سے گا۔ اسی طرح بیٹے خوشبکہ تو بہتے خوشبکہ تو بہتے کے موسسہ ایک وان عجب نہیں وہ ایمان سے باتھ دھو ہیٹے غوشبکہ تو بہتے بھروسہ

اس ممام ترتقر برسے معلوم موگیا موگاک طریقة اصلات اعال ومحوذنو کا فقط اتنا ہی ہے کہ الشرتعا لئے کا نوف بریدا کرلوتو اس ما مال درست مور بال فقط اتنا ہی ہے کہ الشرتعا لئے کا نوف بریدا کرلوتو اس میں داخل ہے گر سے رہاں کا درستی می اگر جب اس میں کیارا زہے لیس بجائے درستی کو استقلالاً طریعت کا جرو کیوں بنایا گیا اس میں کیارا زہے لیس بجائے اتقوادلله وقولوا قولا سس بدا کے لیول قرار قرائے گا انتقالاً بنیز کا مقد الله میں میں ایک وہ جو اس کی یہ ہے کہ اعمال میں انعقد الله پرعطف کیا اور اس کو متقل طریق قرار ویا تو وج اس کی یہ ہے کہ اعمال میں سے بین ایک وہ جو ہا تھ یا کول آنکو وغیر ہاسے ہوتے ہیں ایک وہ جو نہیاں سے میں ایک وہ جو نہیاں میں کہ تھے بین ایک وہ جو نہیاں میں کی قدم کا تفاوت ہے۔

ایک یہ کہ سولئے نسان کے اورسب جوارح عمل کمنے سے تھک جاتے ہیں پاؤل تھک جاتا ہے کٹرت سے چلنے سے، ہاتھ تھک جاتا ہے اُن اعمال سے جو ہاتھ سے کئے جاتے ہیں آنکہ تھاک جاتی ہے زیادہ دیکھنے سے۔

گریدان بولنے سے نہیں تھکتی اگر لاکھ برس تک بک بک کرو تو ہرگر نام تھکے گی۔ یہ بات دد مسری ہے کہ بکترت بولنے سے دل کے وند نہ ہے رونقی سی بیدا ہوکر اولئے سے نفرت ہوجا وے لیکن زبان کو نی نفسہ کوئی تکان نام ہوگا اس معلوم

مواکدنسانی اعال سب جوارح کے اعال تعددیں تربادہ بول کے بس گناہ بھی اس سے زیادہ ہول کے ایک تو یا تفاوت ہوا دوسرے یو کر زبان مثل برزخ کے ہے ورمیان قلب وجوارح کے قلب سے بھی اس کومشابہدت سے اورجوارح سے مجمی ا وربیمشا ببست حلقی بھی سے اور باطئ بھی حلقی یہ کہ فلب بالک مخفی وستو<sup>ر</sup> ہے اورجوارح بالکل ظاہراور زبان متورمن وجہ دیکشوف من وجہ ہے چنا تجے۔ شارع نع معى اس كا عتباركياب كصابم الرمة بي كونى چيز كرين وائ روز ونہیں ٹوٹتااس میں کے کمشوف ہونے کا عتبار کیا گویا جوف میں وہ چیز بہیں گئی اور اگر تھوک بھلے تو بھی روزہ بہیں ٹوشتااس میں تتورم ونے کا اعتبار کیا گو یا جوف سے جوف میں ایک چیز جائے گئی ا درخسل میں کئی کرنا فرض ہوا سے كشوف مون كااعتبا دفرايا أورباطن مضاببت يهسي كم جيس قلب كمالك سے تمام بدن کی اصلاح ہوتی ہے اس طرح زبان کی اصلاح سے تمام اعمال جوارح کی اصلاح ہوجاتی ہے جی خص ساکت ہوکر بیٹھ جا دے اس کے ہاتھ سے مظلم ہوگا نه نرماد تی ہوگ برکسی سے لرا ای ہوگی مہ تکرار ہوگا اس لیئے زمان چلانے ہی سے نو<sup>ست</sup> باته ماؤل تك يم بنجتي مع ال مب سع حديث كي مج تنوم يم وكن اداا عبد ابن ادم فات الاعضاء كلها تكفراللسان فتقول ايق الله فينا ناناغن بك فان استقمت استقمنا دان اعوجت اعوجدالعنى جس وقت ابن آدم صبح كرتاب تواس معتمام اعضاء زبان كوقسم دينة بين ا وركية بين كردا مع زبان بماييع بارسيس الترسي دركيونكهم تيرے ساتھ بير بس اگر تو را سست موگ توم سب داست ريس م اوراگرتو کے ہوگی ہم سب کے ہوما ویں گے جمیسراتفاوت دیگر جوارح اورلسان میں یہ ہے كرربان فلب كى معتبر بدان سيجو كي كبرا ما تاب استيورى حالت قلب كي على برقياً بها دراكرساكت بين توكيدهال معلوم مربوكاكر بينص كيستا زمان مي معلوم بوتا بالربيض والم ہے یا متکبرے قانع ہے باحریس عاقل ہی احق تمن ہویاد وست خیرخواہ بے یا باجواہ مجلا ہاتھ ياؤل سيرس شيموسكتا باكيب بعطرة كافعل باته ماؤل سعددست ومس وسادم وسلب

مثلاً قنل واقع ہوالواس سے بینصد نہیں کر سکتے یہ کہ قائل دشمن ہی تھا ممکن ہے کہ دوست مبوا ورودكسي وركوقتل كرناجا بها مبوا وربائد حجوك كيا مبوجينا بخرايك حبكه كاونعه ہے کواکی بھائی نے بندو ت جلائی دوسرا بھائی گی آئیوس ایک جرو جانگا اس طرح سے ماربيط مجمى عداوت بهوتى بركبي تادير كج لمئے ہوتی ہے غرض ایک شق متعین کرنے کیلئے فارجى قرائن كى فرورت بوتى بيكلاف اسان كے كدر لورى نائب قلب كى بے ـ چوتھا تفاوت یہ ہے کہ تعلقات دو**ت**سم کے ہیں ایک اینے نفس کے تھا دور کر غیروں کے ساتھ جوتعلق اخوت محبت عداوت کا ہوگا وہ بدولت زبان کے ہوگا اور م تلا ہرہے کہ اعمال صالح میں ہم کو د وسروں کی املاد کی صرورت سے بغیردوسٹر ل کی املاد کے ہم رکعت تکتبیں بڑھ سکتے اس لئے کہنما ز کا طریقہ ہم کوکسی نے بتلا یا ہوگا اس لئے ہم شما زیر مصنے میں قرآن مفردیت کسی نے بردھایا اس لئے ہم برد صنے ہیں روز دکی فرضیا اور اس کی تاکینا وراس کی ما بهیت مسی شے بتائی اس سلتے روزہ رکھتے ہیں علی براتمام اعمال صالح اوران سلائے سکھلاتے والول نے بلاتعلق توب یا نہیں اور د تعلق میدا مواہد مسان سے اورنیز تعلیم بی بم کویڈرلیولسان کے گئی ہے تواس؛ عتبارسے لسان کوتمام اعال صالح بیں داخل ہواگویا یہ تمام اعمال صالحہ ہدولت اس نسان ہی سے ہم سے سا درہوتے میں چبکہ دیگرجوارح اورلسال میں اس قدرتھا وت ہوئے اورلسان کواع ال صالح کے وجود يم أيك دخل عظم موااس من حق تعالى شاندني اس كومستقل جرد وطراية اصلاح كابنا ديا أكرج تقوس سيجودستى موكى درسى سان يهى اس كافرد عظيم ميد خلاصه يدب كهايره فمدددكام بوسة ايك حداكا توف دوسرا نباك كاصلاح ال دولول كرجع بوات آئندہ کے لئے اعمال کی اصلاح ہوگی اورگذشتہ گناہ معاف ہوجائیں گے۔

ادریسلے کی نسبت جوابی طرف قرمانی مال نکوبظ ہرانسلاح اعمال کام عبد کا ہے تو دجواس کی بیدا متاب کام عبد کا ہے تو دجواس کی بیدا متاب کہ بیکام ہم مانے کہ است کے دیوکھ کی کہتے ہیں اور فیراگر کی سے کیا ہے اس کے قرماتے ہیں کہ نا زمت کر دیوکھ کی کرتے ہیں ہم کرتے ہیں اور فیراگر کی ہے کہ امتیار می ہی ہے تو سے کومتالاً ہم نماز ہڑھتے ہیں لیکن پوری دیستی جو مقہوم ہے لیسلے ہمار امتیار می ہی ہے دمقہوم ہے لیسلے

کامین یہ کہ جیسے جا ہیئے اس طرح کی نماز بڑھتا اور قلب کا اس بن حاف ہوجا تا پرب فردا کی طرح ہے۔ اس طرح کی نماز بڑھتا اور قلب کا اس بن حاف ہوائے ہیں کہ اعمال تو کہ کہ ہے وہ یہ کہ کویا فردائے ہیں کہ اعمال آور وہ اٹھا نہیں سکتا تو خود اٹھا ہے ہیں اور اٹھا نے ہیں اور اٹھا نے کی نسبت ان کی طرف کہتے ہیں اور اٹھا نے ہیں اور اٹھا نے کی نسبت ان کی طرف کہتے ہیں اور اس برانعام دیتے ہیں اور اس کا جا بھی نماز دورہ سے کہ خود تو نیق دیتے ہیں خود رکھو النے ہیں اور نود ہی انعام عطا فرد ترجی الشرائی کس قدر دہ سے کہ خود تو نیق دیتے ہیں خود رکھو النے ہیں اور نود ہی انعام عطا فرد ترجی الشرائی کس قدر دہ مت ہو اس کے بھا کہ خود تو بھا کہ کو کہ تا ہوں سے بجالیا ہے تو معلوم ہوتا ہے گئی تا ہوں سے بجالیں کے پیشیں فردایا اس کے گئی اور دورہ کی الشرائی الذی تعالیٰ کے کہ نوب احتے ہوا تی تی تی کی گئی ہی کہ کا سے دنوب احتے ہوا تی تی کئی کی میں ایک کی نکر دورہ کی الشرائی الذی تعالیٰ می فردا دیں گے۔ نسبت فردایا کران کی بھی نکر دورہ کی الشرائی الی محتورہ دورہ کی کی کا دورہ کی الشرائی النے کی کو فردا دیں گے۔

 حساب تناب ميك بيش كيا جا ديگا بل صراط برجلنا به وگال نفس توكس دهوكيريا و ادر ان سبخ افغات برتيراايمان سيا وريفينا جا نتا بحرير به وكردي گيركيروغفات ان سيا وريفينا جا نتا بحرير به وكردي گيركيروغفات ان المخوار اس و جهران المناب المناب المناب المناب المنافس المن البناغخوار المن الرقوابي غخوارى دكري الوري المناب المناب

ادران سرت سرت المرائية الشرتها في المستون كا يا دكرنا بهاس كيليمي المرائية الشرتها في المرتاب المريكيمي المرت وقت مقرك موجاكم وكريم برالشرتها في كم قدر منين بين جندروزك بعدا كي منافر بموكا كريم سرتا سرعن يات اور نعتول بين غرق بين اس سات به كوقلب بين تفاكيم بسرتا سرعا بيات اور نعتول بين غرق بين اس سات به كوقل بين خاكار كي المرت المرت

مناظر بن إلَ<del>بِ أَ</del>ستدعله محكم مع وعظ بذا ورعبد المنان كيك سمى دعا محص فالمرفر وي تاريخ تحريره الشوال سلطاء مقط بمست بالم

وَالْ رَسُولُ مِنْ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاعْتَى فَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاعْتَى فَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاعْتَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاعْتَى اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاعْتَمِ وَاعْتَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاعْتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاعْتَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاعْتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاعْتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاعْتَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاعْتَمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلْكُواعِلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْكُواعِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُو

دعوات عبديت قبلدم ع ع وعظ مششم ملقب به

احكا الغيرالاخير

اسشادات

هجيم الامته مي و الملّة حضرت مولانا محداشرف الحسابقانوي رحمة الطبقال عليه

ئاتنى: محدّى المتّانَّ الْمُ

محتبه تصانوي وفترالاتقاء

متصل مسافرخانه بندردو فردايم ليجناح روج كراجي

بنم الشرا لزحن الرجسيم في

دعوات عبدیت بعلد دوم کا وعظامشتم ملقب ربه

## احكام العشرالاخيره

| اشتات                       | 1                                       | 1                 |               | _            |           |                      |                    |
|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------|---------------|--------------|-----------|----------------------|--------------------|
| مغربات                      | 5 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( | 60:               | G. Sandy      |              | 40        | سربوا                | سريان ۽            |
| دسا ت کوگ<br>بکترت تھے      | تقري                                    | آثمه<br>مولوی سید | احتكاً طفروً  | <b>6</b> 5 . | £ 37.10%  | ۲۱ میش ن<br>منسستاره | يرا عع مبحد        |
| کمٹرت <u>تھے</u><br>۔۔۔۔۔۔۔ | j                                       | صاحب              | الحيره دمضالت | بنستند نبر   | نمازعصرنک | يوم حموسه            | نبضا ننز کیمون<br> |

بِهِ إِنَّهُ إِلْمُ تُحْمِرُ أُمَّرِهُ مُنْ

الحدد المعند الله عَملة ونستعين ونستغفرة ونومن به وسوّكل عليد و تعود بالله من الريانة الاالله وحداة المستفقة الله قلاسط للاومن بعدالله ولاهادى لدوستهد الدائة الاالله وحداة لامش ينف للا ونشهد الدائة الاالله والمستد والمعالمة والمستد والمعالمة والمستد والمعالمة والمستد والمعالمة والمستد والمعالمة والمعالمة والمستد والمعالمة والمستد والمستد والمستد والمستد والمستد والمستد والمستد المستد والمستد و المستد والمستد و

یه ایک آیه کاگراسه اس آیت می فدائے تعالیے نے دمضان کی ایک فضیلت کا بیان فرمایا ہے گذمن ترجمه بیں دمضان کے ضروری آداب وحقوق کابیان برویکا ہے آج دمضان کے ایک خاص جزولین عشرہ اخیرہ کے متعلق بیان کرنا مقصود ہے اس آیت سے بنطا ہرعشرہ اخیرہ کے مضمون کو کی تعلق معلوم نہیں ہوتا لیکن غور کیا جائے تو

عشره انيروسياس آيت كاتعلق معلق جوجا وسيركا فلاتعال نياس آيت بي دهناك كي جونفيلت بيان ك ساسى نضيات مين فوركر نسس معلوم موجا بُيگاكدوه نصياست عشوا خير مع نئے بدرج اولی واتم ثابت ہے۔ قرط تے ہیں کہ ما درمضان ایسام بیہ سیجس میں ہم نے قرآن نازل كيا ايساا درايسا بصواس آيت ساس قدرمعلوم مواكر قرآن كا تزول ماه رمضان میں ہوا بیکن ظا ہرہے کہ دمضان بین و ن کے زما نہ کا نام ہے اور اس آیہ سے یہ یہ نہیں جلتا کراس طویل زمانہ سے کس جز دیں نزول ہواہے بلین اگرہم اس کے ساتھ دوسری آیتہ کو بھی ملالیں تودونوں کے مجسوعہ سے بین وقت مِهِى ہم كومعلوم جوجا وسے كى مودوسرى آية فرماتے جي إِنَّا ٱلنُوكْنَا وَفِي لَيْلَةٍ الْقَدُيرانس إن دونوں آيتوں كے ديكھے سے يہ باً ت معلوم ہوئ كہ قرآن جيدكا نزول ا ورمضان كى شب قدريس موا- د مايرسب كمكن بيكرشب قدر رمضان یس نه بوتواس صورت میں دوسری آیت کاضم مفیدنه بوگاسواس کاجواب یک ا ول توشب فدر کا رمصان میں مہونا صربیت میں موجود ہے اس سے قطع نظراً گمر بم ورا فهم سے کام لیں ان دونوں آ بتول سے بی معلوم ہوجا وے گا کرشب قدر دمضان بى يسب اس كے كلام محيد كا نزول دوطرح مواسب ايك نزول تدري يوكه ۲ برس بي حسب حترودت نازل بوتاد باا ديش كا تبوت علا وه كتيصير كے خود كلام محيد سے جو تكسي كؤكا أُنْول عَلَيْهِ الْقُو ٱلْ بِحَدُلَة وَاحِدَةً كَالِلاَ لِنْدَيِّتَ بِعِ فُوادَ فَ وَرُخَلْنَا وَ تَوْيَدُلُ كُدِيآ يت مشركين نصاري كاس اعراض ماالله مونى تى كالرميسلى الترعليه دلمنى بي توال كوكونى كتاب دفعة بورى كى لورى آسمان سے کیوں بہیں دی گئی جس طرح مولی اور علیہ علیہ ماالسلام کودی تی خواتعالی کفار سے وعراض كايواب شادفوت بي كدر العدائدة به فادكيس كافلاصه يرم مقالام كويتديج كليك كوي كرك أس فئ نا فل كياب كه اس تدريج ك وريوس أي ولك تشبت ادراس كومحفوظ كرليب اوسمجوليذاآسان بوجائه. وا تعي غوركيا جافي توحلوم موكاكج قد تينييت فوادا ورضيط وفهم بتدريج نازل كففي موسكت بازول واقعي فيابيكم

دفعة نازل كرفيس احكام جدئيات كالمحصناامت كملة اس كئة دخواد موكاك يب فعنال کیا جائیگا تولیقیناً اس سے احکام امورکلیم ول کے اوران پرجزئیات کومنطبق کرنا پردے گا سو جب تك كذي زنده مين اس وقت تك سوال كيف سے بآساني تعليم موجا ديگي ليكن بي كي وفا کے بعد چونکان کانطبق کرنامحض امت کے اجہزا دیر دہ ما دسے گا اس لئے بہت ہی غلطيون كالبونامكن بيجيساك نصاري اورسيودسيه بوئيس اس نفاوت كمانيمال ہے کہ ایک مریش کی طبیب سے یاس آوے اور اسی حالت بیان کر کے حکیم سے کہے کہ میں آب سے یاس تورہ نہیں سکتا ہ میں وقتاً فوقتاً اگرآب کواپنی حالت کی اطلاع کرسکتا ہو آب ميرى حالت كمنارب كئ نخ مجه لكه ديجة بول جول ميري حالت متغيروتي جا في ا درم شير كى يابيتى بروير اس كے منا سب شخول كوبدل كراستوال كراجا وك بس اس ورسيس اگر جيطيب كتنابي ما برجوا وركتين بي غور وخوص سينخول كي يويز كريريكن اس ريش كى حالت اس مريش كريار بهترنبيس موسكني جوكد روزان طبيع ياسل تاسيح ابنى حالت بيان كرنام يجيلان خدكه لاتاب ادرروزانداس يس تغيرو تبدل كمي وبيني كاليجاتا ہے اس کے اگر دیہلی صورت س تمام تغیرات کے لئے طبیع نے لیے لکے میں کیکن تغیرات میں إ مدان كافهم يعض مريض كرائ برر اجوك أعليل مون كى وجرس نا قابل اعتباليم مكن بيكة ريادتي صفراكي موافدوه سوداكا سيجان سمحه حائة اوريستى سنبهال كيمواور وه مرض ككى مجدها في أس سعداضح موكيا موكاكتي قدرعام ادرتام قاع وجدن برز في حالت كه د يكيف ا ورحسب عبرورت تغيرو تبدل كرنے بي سبدا موركلي يموماً ليف بي اسفارً فائدة نبيس اس بسب علطيال مكن بيربس تعداكا بم برير افضل كراس فكالم مجيد کوچر را جرداً نازل فرما یا کرعلمادا مست فراس کواچی طرح سمجها اس کے اسباب نزدل براوری نظری اوراس کواین وس سے دیا بہال بطا مردد شیم وستے بیں اول یہ کجب تدریجی نزول میں اس قدر فائدہ ا درونعی نزول میں اس نقصان کا حمّال سے توخدانے قرآن سے پیلی *کتب* کو دنعة ميون نازل فروياس سع بطاهر بمعلوم موتاس كمياتو يصلحت اورفرق علطب يا امم ما يقه كے لئے مصلے كى دعا يرتنهيں كگئ اس كا يواب توبيسے كوشرائع سابقري كي ي

روزہ تنیں ا دراس زمانہ کے اکترایام میں ان کے نبی یا ان کے خاص اصحاب ان میں وجود ربيته تخص سيتام جزئيات حل بهوجاتي تخيس اس كسك كتب سابقه كا دفعة تازل مونا ان لوگوں کے لئے مضربہیں مواد وسرا شہریہ سے کہ با وجود قرآن کے تدریجا تازل مونے کے فهم قرآن مي غلطيال اب مي جوتى بير بجنائي اختلاف مجتهدين سے صاف معلوم موتاب اس كاجواب يدب كداس اختلاف اورخطاس اورامم سابقس عاختلاف او تملطيول يس يرًا فرق ب ان سے زیادہ اور مضر غلطیاں ہوئی تھیں اور اس امت سے ایسی غلطیاں دميس مويتس وجديكراسباب نزول نصوص كى تفسير بي حب كويسين مرا ديش خاص دخل بي ا ورظا برب كتيس مرادك بعدى غلطى خفيف بوكى ا ورعدم تعيين مراد كصورت بعظم موگی . اور پرشید مراجا وے کر باتیبین مرادان لوگوں براخکام کیسے متوجه برو تے بات يدے كرحصرات البياطليهم السّلام كيريان سيتيين بوجا تى تى مواول توانعول ك اس کی حفاظت نہیں کی دوسرے یک بیان بھی مواقع سوال ہی میں ہوتاہے اورموال کا مرجگه ا ذن تفا گرولت توجست ان توگول کواس کی نوبت یمی کم آئی اوراس امست میں ہو تعبين مراد کے بعد اختلاف بيش آيا اس ميں حكمت تحى توميع مسالك كى بس وہ رحمت ہوا يس دونول من فرق ظاهر موكيايه أيس جلمعترض تصامقصود يرب كركلام الشركانيول دوطرے کام ایک نزول تو بسے جس کو تدری کہتے ہیں اور ظاہرے کہ اس آیت شہد ومضان الذى عن يرنزول مرادبين موسكت كيونكروه صرف يعضا ل يا ليلة العتدر ین نبین جوا بلکه ۲ برس میں جواا ور دوسرادہ نزول میریوکد دفیۃ جواہے اوراس آیت یں بھی مرادسے اور بینزول اس عالم ونیایس نہیں ہواجس میں کہ ترول تدریجی ہوا ہے بلكرية نترول عالم غيب بس مواسيليني لوح محفوظ سے آسمان دنيا برا وري وونوں عالم م جربی اوراس کے ذی احرار ہونے کو بعید تہماجا دے اس یں اس قدروسعت ہے کہ میر عالم دنیااس سے دہ نسیت رکھتاہے جو موٹی برلگا ہواایک قطرہ مندر سے نسیت رکھتاہے يعنى يالم ونيا اسس كرسائ مثل أيك قطو كي ب ادروواس كم اعتباب عثل سمتريك برابل كشفت في كلمهاب كدودون عالمون من وبى لسيعت بيج كرجم الم

اورعالم ونيايس برنج اول دهم مادرس رمة اسب دراس كيلئه ود ايك عالم بروزا سب ا دراس سياس قدرمانوس بوتاب أكيتبا برمال سي كرائ ليكرعالم ونياس لاياجا فيدة ووكهم كوادا بمطاوم والم ليكن أكراس كوكس طرح وبإلىست مكال لياجا وسيعبي كداسى طرح لاياجا تاسب إورعا لمونيا یں دویہاں کی رونق جہل بہل میہال کی آبادی اور معدر و دنیا کو دیکھے توعالم رحم اس ایک ایک بیج اورعدم معلوم موت لگے اس ورال دنیا جوکراس عالمیں محبوس اوراسیر میں ففول نے آ نکھ کھولنے کے دقت سے آنکھ مندکرنے تک اس سے مواا درکسی عالم کو دیکھا ہی نہیں جب ان سے اس عالم كوچيوردينے اور ووسرے عالم من يولي كيا كما جا تاہم تو دوسخت برلیثان موتے ہیں ان کا دل مضطرب موتاہے اور وہ کسی طرح اسعالم کی جدا کی گوگوا رہیں كبتے ہاں وہ لوگ جن كوضرا تعالىٰ نے عيناً يا ذر قاً علم مكاشفہ دیا ہے اوروہ اس عالم كور منا بدہ کم چکے بیں اور ان کواس کی بعد ان کانتائی ہوتا ہے ، وہ اس سے گھراتے ہیں بلکہ دو اس عالم سے انتقال کے متنی اور آرزرو مندرستے ہیں لیکن یہ بیسجوریا جا ہے كريبيك لوكوں كے معابل ميں ير لوك زياده مقبول اورصاحب كمال ميں اس داسط كان كى ففیلت یا تو انتیان کی دج سے موکتی ہے یاکشف کی دج سے موانتیان کیوج سے تواس سئے یہ صاحب فضيلت ببي كرصاحب لم غيب واستحنع ولذا كذكو د كير حكيم بيمواس كي طرف رفيت كرناا دراسكامشاق موزناكيا كمال كي مامتة جخوشما بالخيج كوخيخض بمي ديجي كااس كي ميركامتني موكاار كشف كى دجواس ك صاحب فعنيات ببيس كركشف دليل بردركي اورد قبوليت كنبي اس کی بنامحض مجاہدہ اور کشرت ریا صنت برہے اکثر ہندوکھی ہونے مگتاہے اور مرنے كى بعد توسب بى كو بوگا البته إبل كشف كواس اعتبارس صردر فضيات سيكة نيا يس ره كرجو ذون ان كوهاصل م دوسرول كوتهين - اوركشف كى حقيقت معلوم بيوج سے یہ بات میمی داضح مبوکئی کو بقل نا واقف لوگ جو کمشف کے دریے بہوتے ہیں اوراس کو یر می چیز جیھتے ہیں یہ ان کی عنطی ہے بلکہ اگر غور کمیا جا دیسے تومعلوم موگا کرکشف نہ ہوئے كي صورت بن الرعل مو تووه زياده كمال كي يات بي جنائي غدا وندجل وعلاجائ مرح فراحين الذين يومنون بالغيب اورمدمت مي عي كصور سلى المعليد لم فصحاب

فرایا ای العند اعجه و ابدانا یعنی تا م خلق بی سب سندیا ده بجیب ایمان کس کا به صحابه فی سوش کیا الملاکمة یا دمول الته صلی الشرطیه و سلم بدی فرشتون کا ایمان سب سندیا توجید به وقت کلام و احکام سے مشرف به و تین صحابهان نه لانے کی کیا وجه به وقی جبکه جروقت کلام و احکام سے مشرف به و تین صحابہ نے کہا کہ بچر جا الآب نے فرایا بھلا وہ کبون ایمان مشرف بوقت توان پروحی نازل به وق سے صحابہ نے کہا کہ بچر جا داآب نے فرایا گرتم کیون ایمان نظامے بروقت توان پروحی نازل به وق سے مصابہ نے کہا کہ بچر جا داآب نے فرایا کہ می کود کیا ایمان نظامے بروقت توان کی کی مفید و کی جو میرے ابدا وی گرومی ایمان نا دیں کے علیہ و کا غذ و کی کے کہ کو کی کا اس کا ایمان تا دور کی کی مفید و کری کے مسلم کا اس کا مسلم کی مالات نیادہ و فضل اور الم سے می مقام کی مالات نیادہ و افضل اور الم سے می مقام کی موالات نیادہ الم کی مالات نیادہ و افضل اور الم سے میں اور فضل کی مہول جیسے انبیاد علیم کا اسلام کو وہ افضل ہوں گرومی کی موالات نیادہ بھی اندیا کی میں اور فضل کی موالات نیادہ بھی انسان می اور والم کرتا ہے کہ مطابقاً نی کی مطابقاً نیمان کی میں اور فضل کی میں میں اور فضل کی میں اور فضل کی موالات نیادہ بھی کہ مطابقاً نیم کرا الله کی موالات نیادہ بھی اندیا دور کری با سے ب

فلات بيب كرن الوجورات من المراب موت من ما المراب من المن المراب مواده الوك اس دنيا كوجورات وقت كورات المري ورف المرب موت من الديمة الديمة المربي ورف المربي والمربي والمربي والمربي ورف المربي ورف المربي ورف المربي ورف المربي والمربي والمربي والمربي والمربي والمربي والمربي ورف المربي ورف المربي والمربي والم

بب ادرعالم دنیا کے سامنے اسپے اس بہنے عالم کو ہی بلکہ لا شنے محص سمجھنے لگتا ہے حکیم سنائی اسی کی نسبت فراتے ہیں ۔

کارہائے آسمان جہا ن کوہ بائے بلند دصحوال ست

اسمانهامست درد لاترت جسان درره دوح بست دبالا جسست

ردوح کے ملک بن بہت سے آسان میں جواس دنیا کے آسانی کاموں کوچلاتے والے میں روح راست مي مي گرده اور شيامين اور بهت داد يخ بها دادد ديگات بي غرض وہ عالم جب ذی اجزاء سے اور مد دفعی نزول اسی عالم کے ایک جزوجے در رہے ين ير بين بواسب ا وداس كى نسبعت كلام جيدين أياس بعكر شهر دمندان الذى الزل فيه القرات فرايا اوردومرى جكما تاانزلت كافي ليلة القدر فرمايا اورمراودونون مقام بى نزدل دفعى ب جيساا وبرمعلوم موا توتابت مواكدليلة القدر دمضال بسب كيونك أكرلسلة القدر غيريمضان من موتوكلام جيدكي آيتول من تعارض لازم آويكا كاكيك آيت سے دفعي زول رمضان س اور أيك جگه غير رمضان ميں تابت بهوگايوك محال ہےاور حدیثول ہے بھی شب قدر کا عشرہ اخیرویں ہونا معلوم ہوتا ہے. پس جب مثب متدريس نزول موا توعشره اخيره بس نزول نابت بوگيا اوربيي مناسب اس آبت كوعشره انيره كرساته اوريمضان كي فنباست كرساته عشره انيره كي فنيلت بھی اس آبت سے ٹابت ہوگئ اور فضیاست بھی بہت بڑی کہ اس میں قرآن کا نزول ہوا ہے کیونکہ قرآن ایک عظیم الشان چیز ہے اس لئے جس زمامہ میں ٹازل بوگا وه زما زجي ضرورمبارك اورمشرف بهوگا اوراس فضياست كي قدركوني عشاق کے دل سے پوچھے کہ جس زمانہ میں ان کوممبوب کے خطاکی زمانت ہوتی ہے وہ زمار اُن کے نزدیک س متدرمعزز ومشرف ہوتاہے قرآن منربیف تبهی کلام خداوندی ہے اور خداتعال حجوب حقیقی ہیں بیں وہ زمارہ کہ جس میں مجدوب فيقيمي كاكلام نازل موكيول مبارك اودمشرت مدموكا مظروف يحيرف سے ظرف کوبھی صرور شرف ہواکرتا ہے جنانچ مولانا روم فرملتے ہیں۔ گفیت معشوقے بعاشق کای فتا توبعيز بت ديدة بس شهب ربا بس كدامي شهرا زانباخوشتراست كفت آن شهرے كدردے دليهت دا يك متعوق في الياع عاشق من كهاكدتو في في مبت من مر يكي من توان من كونسا شہر بہستر ہے عاشق فرواب یاکروی شہرت بہتر جسیر معفوق موجود ہے )

دنجعواكري عاشق كوكنو يستمح اندروهال صبيب موتووه اس كنوب كوكنوان سيحكا اس کے دل میں اس کنو ہے کی عظمت ایک بھیولوں سے بھرے جمین سے بھی نہ یا دہ ہوگی ور أكرغوركيا جائية تومعلوم بوركاكرس زمانه كوجي شرف بهاكتروه كمي مظروف بي كأمنت کی وجہسے ہے ہی وجہ ہے کہ جمعہ کا دن اورا یام سے افضل ہے کیبونکراس دن برل یک ايسامظوف موجود ب جوكدد وسرے ايام من نهيں اکثر لوگ جعه كى فضيلت براعران كياكية يين اوركهاكية بين كركيا وجرجعرات كووه ففنيات كيول عالنبين وجعكوها ہے وہی ١١ گفند اس ميں بين وہي ١٦ گفند اس بين بين وہي أيك دن جعرات مين م وہي ایک دن جمدیس مصالاتک بداعراض بالک به بنویج کیونکه اشتراک فی انساعات اور تنابى الظامريا وريدلازمنيس أتاكجوايك كاحالت مودى دوسر كى مى موكيا أكرمي شخص كي مبن ا دربيوي بالمك بيم كل بهول ا ورسامات زينت بير مبي دونور برابر مول أوكيا ان ب ملال دحرام محفرق بوقے كوفلاف عقل كما ما دسكا اوركيا يشخص دونوں سے برابر برتاؤكها كا دركيا استخص كے دل ميں دونوں كى محبت أكب قسم كى ہوگى اور علاقه كشش بيدى كے ماتھ ہے دہ ببن كے يا مال كے ساتھ بھي بوجا و نے گا. يا صرور ہے كہ ممبت ماں اوربہن سے بمی ہوگی کیکن کیا دونوں محبتوں میں فرق عظیم مذہو گاجٹرورہوگا بہن ا دریاں بھی محیوب ہیں اور پروی بھی محبوب ہے لیکن دونوں کی معیت یا مکل اُلگ لگ ہے کیمی سی خص کو تبیں دیکھا گیا کہ وہ بیوی کی طرح مال کو بھی پیار کہ ہے یا اس کو بنل یں لینے کی نواہش کرتا ہو ملک طبعًا اس قدر نفرت ہوتی ہے کہ اكرخواب مين مي ايى التح ساته صعبت كمية ديجه ليتاب توبيدار م وكري صدر يال الهوتا ہا دراینے کو معنت ملامت کرتاہے حالانکتجیراس خواب کی بری نہیں۔ تعمیریہ ہے كهايسة خص متواضع اودمنكسرا لمزاج جوكا كيونكه حواب ميس معانى البينة مناسب صورتين لفتيل كرتيا درام مين تمثل موتے بين اس قسم كے خواب ميں مال سے مرادز بين ہوتی ہے باعثیا ابن صفت خاكسا رى ا در صحيت سعمرا د تلبس - بس يداشاره موتاب كراس خص كوصيفت خاكساري سيخبس اورتعسلق بوگا-

ایک برزرگ سے سی نے بین خواب بیان کیاانھوں نے بہی تبیر دی اگر کسی ہاں سے ایساخوا ب بیان کیا جا ہے معلوم نہیں کیا تعبیر دے ۔ اسی وجہ سے حدیث میں وار د بوتا ہے لا نعیل نے الابساد جیٹا لینی جا ہاں آ دمی سے اینا خواب منہ بیان کرو بلک کی عقامت یا دوست سے بیان کردکیونکر عقامت آر دمی تم کو واقعی تعبیر جو کر بہتلا اے گاا در تہا را دوست اگر یکی جا نتا ہوگا تو فاموش ہورہ کا گر برط نہ تبلا و دیگا بخلا ف جنبی بیو توف یا دیمن کے کہ وہ خداجا نے کیا بہلا و مولانا فاموش ہورہ کا گر برط نہ تبلا و دیگا بخلا ف ایمنی بیو توف یا دمن کے کہ وہ خداجا نے کیا بہلا و مولانا فامون مور جو دیمن اور ایک تعدور انگر مولانا کے بادیم تعوال نقل فرمایا ہی انگر با مادرخود جو خت نشود ہرا درخود را نکشد عاروت نشود کی نے کہا کہ حضرت جزا ول تو میں نے بھی دیکھ ہے دو سراج البہ نہیں دیکھا فرمایا ہی نشود کی نے کہا کہ حضرت جزا ول تو میں خواب دیکھتا ہے تو ہبت بریشان اور تنگ دل ہوتا ہا فواب کی تعبیرایی جین سے لیکن اگر کو فی ایسا نواب دیکھتا ہے تو ہبت بریشان اور تنگ دل ہوتا ہا در میلادی ہی تو کیا ہو چھنا۔ اور میلادی ہی تو کیا ہوگا ہا۔

اس سے معلوم ہواکہ مال کے ساتھ جو محبت ہے دہ دوسری نوع کی ہے اور یموی کیساتھ
جو محبت ہے دہ دوسری قسم کی ہے دونوں مجبیس کیساں نہیں اور یہیں سے یہ بات بین معلوم
ہوگئی کہ اہا دیٹ محبت میں جو بظا ہرا ختلاف معلوم ہو تلہ کہ ایک سے حضرت ماکٹہ فی اللہ
عنہ اکا سہ نیادہ محبوب ہونا معلوم ہوتا ہے دوسری سے حضرت ابو بکر رضی العرعنہ کا
تیمسری سے حضرت فاطمہ فینی العرعنہ کا واقع میں ان میں تعایش اورا ختلاف کچھ نہیں ہے
سب صدیثیں مختلف درجات محبت کے اعتبار سے بیجے ہیں کیونکر جس صدیث سے حصرت
عائشہ کا ذیادہ محبوب ہونا معلوم ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اندواج مطہرات میں
وہ سب سے ذیادہ محبوب میں اور س صدیت سے صدرت فاطمہ فینی اللہ عنہ اکا زیا دہ محبوب
ہونا یا یاجا تا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ صاحب اور کروفی
الشرعنہ کا محبوب ہونا معلوم ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اصحاب واحباب میں
الشرعنہ کا محبوب میونا معلوم ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اصحاب واحباب میں
سب سے ذیا وہ محبوب تھے۔

الغرض الشدواك في الساعت نسادى كل الوجوة كوموجب بين ب بلك مكن م كاليك من دوسرى دج بين المنات بالذات مو بالخصوص جبكه الدوياد يركت كي كوئ دوسرى دج بجي

موجود ہوجو حاصل ہے نصیلت نورہ کا جیسا ہم نے بیان کیا گرف کا شرف مظروف کے شرف سے ہوتا ہے ۔ شرف سے ہوتا ہے اوراس کی تفصیل یول جمنا چا ہیے۔

كدوه مظروف جس كى وجه معظرف كوشرف مواهم يا توخدادندجل وعلا كاكوئي فعل موكايا بندے کاکوئی فعل موگالیس اگر خداتعالی کا فعل ہے توجو نکرافعال خداوندی میں مجن نافع ہیں اوربعض انفع اس لئے اس تغاوت کی وجہ سے ان ازمندمیں کئی تفاوت ہو گاجن میں یہ افعال یا ئے جاویں مثلاً تورات کا نازل کرنا بھی فعل خلاوندی ہے اورود بھی نا فعہا ورقر آل نازل كرنا بهفعل خلاوندي مبر مكر ميلوج الفعيت قرآن كے انفع ب ميں زما أنزول توارا ة اور زما مر نزول قرآن مي اسى درجه كاتفاوت موكاجوكة نزيل قرآن اورتنزيل نوراة مي عادراكروه فعل بنده كأب تواسي كبي بي مالت الكيو نكفعل عبد ماعبادت بيامعصيت ساور براكيمين نافع بين والفع وضار والنموجود بي لب جب طرح كافعل جب زماندين بوكا اسي طرح كي صفت زمانه کے لئے ٹابت ہو گی اگر کسی نافع عبادت کا صدور ہوا توزمار میں اسی قسم کی برکت ویکی اوركسي الفع عبادت كاصدور مهواتوزما ندمين التقيم كى بركت علل مهور كمالى بذاكسي خفيف كناه كا صدور مواتوزما وصدوراس كےلئے برازمان سے اوراگركسى برى معصيت كاصدور مواتونمان صدوراس كے لئے بہت رُا زمانہ ، فلاصہ بیب كآ ناركا تفاوت اول اعمال كے لئے نابت ہوتاہے اس کے بعدا وراس کے واسط سے زمانہ کے لئے کیں جونکہ رمضا نامی قرآن کانزول ہواا در دہ مشرف و عظم ہاس کے شرف ک وجے زمان نے دل سعنی مضال جبی ضرد مرشرف ہوگا۔ صاحبوكيا مجازى مجبوب كالفتكوا درخط ملنه كاوقت توپياره اورعوبيز مواورمحبو جفيقي كے كلام نازل ہونے کا وقت مشرف ومتازر برقطع نظراس کے کہ خدا کا کلام ہے ادراس کوانتساب ایک ذات عظیمہ کے ساتھ ہے۔

یمی دیکیموکراس آفتاب کے نور نے ہم اسے قلوب کو کیا روشنی بختی ہے اور تم کو کو ضغط کی حالت سے تکالا ہے ہم ایسے اعتبار سے کیا نافع ہوا ہے ور مذاگر اس کلام اللی کو صرف حق تعالیٰ ہی سے تعلق رہتا تم سے تعلق منہ ہوتا توتم اس سے کیسے ستفید ہوتے بغور کرواگر آتا ب دنیا چندروز تم ہماری آنکھول سے اوجل ہوجا ہے اور تم اُس زمان میں ہماری آنکھول سے اوجل ہوجا ہے اور تم اُس زمان میں ہماری جھی ہو

ن<u>بویا</u> مثلاً ایک ماه تک نگاتار مارش رہے اور گھڑی بھر کوبھی بادل مذہبے تو تمہاری کیا <del>مات</del> موگى -آخريه اس قدر برين الى كيول سي عض اس وجرس كه قداني كوايك أورويا مها جو برائي بنديم سے ليا كيا ہے اور يور خداكا نفسل ديكيموكر أور يمي سيرسد ما جورتم لا کھوں کوس دور گراس کی شعاعی ہیں کہ تم کومنور کررہی ہیں اور تم طرح طرح سے فائدے اس سے ماس کررسے ہوا دراگرشواعیں مذہویں توگونورآ فت اسسے ساتھ مجھ جھی تعلق ہوتا گرچے نکتم تک مدین بنااس الئے تم اس سے فیص سے محروم رہتے۔ اس طع کاام اللہ صفت قديم بكروه ثل أناب كيد ادراس كالعريد تعاعيل بي جوتم يرفائض مورى مين جن كوكلام تفظى كهاجا تله -صاحبواً كمرآ فتاب موتاا وربيشعاعين مذم ويس توبهم اس کے نیف سے مسطح فیصنیا ب ہونے علیٰ ہذا کلام نفی کے لئے کلام تفظی کی شعاعیں میر ہویں توہم اُس صفت کی فیضان سے سطح فیفن حاصل کرتے اور حونکہ کلام الترکون اِتعا سے ساتھ یہ فاص تعلق ہے یہ ہی وجسے کے خداتعالی کلام مجید کی تلاوت سے بہت خوش ہوتے ہیں خواہ مجد کر برا حاجائے یا بے سمجھے براها جائے سخلاف دوسرے اعال بسانيهمل دعاؤل ذكرك كالران كوب تجع كروتواس درج معتد مجيوب نہیں گرقرآن ہرطرح مقبول ہے بینائجہ امام احمد بن عنبل کی حکایت ہے کا نھوں فے حق تعالی کوخواب میں دیکھاا در لوچھاکہ آب کے قرب کا سے برا دراجی کیا ہے ارشا دمواقراة القرآن ين قرآن يرصنا المصاحب فيعض كيابهم اوربافهم يعن سيحدكم بإبلاس عصارات دبوالفهم اوربلافهم يعيكمى طرح بواور كيحدمارا مكانواب ہی برنیں بلکہ حدیث سے بھی ہی معلوم ہوتا ہے۔ جنابحہ ادشاد سے کہ سرحرف بسر دس دس نيكيال ملتي بين ظا مرسي كرحروف صرف الفاظ بين ان كى تلاوت بالجهم بيد ميهى تلاوت صادق آتا سيمعسلوم مواكه بلافهم يمي قبول تام بي كونفهم ساتم موتاب. اس تقریرے آجکل کے روش خیالول کی علطی بھی ظاہر ہوگئی ہوگی اکتر حضرات يرا عرّاض كياكرتي بي كرجب كلام التُدكومجمانهين جاتا تواس كي برط معند سع كما فاند سوان كومعلوم ہوگیا ہوگاكه كلام جيد كايے شمعے يرشه شائھي پورا فائدہ ركھتاہے۔

کیونکہ تلا دت قرآن میں سرف ایک یعی فائدہ نہیں کہم اس کے معنی کو بھیں بلکہ ایک براا فائدہ برجی ہے کہ اس کے پڑھنے ہے ہم ہے حضا تعافیٰ را ختی ہوں جیس بیان ہوا۔ اور یہ بات عقل اورعادت کے موافق بھی ہے دیکھو قاعدہ ہے کہ اگر صنف کسی کو بائے گئے تاب پرڑھتے ویکھے تو اگر جب اس کو بیمعلوم ہوجا وے کہ شخص ہے بیچھے برڑھ در ہاہے نیکن محض اس وجہسے کہ اس نے ہائے کام بر توجہ کی اور اس کی قدید کی مصنف برڑھنے والے سے صنود مجبت ہوجا دے گی اور دل میں اس کے قدر ہوگی ۔ حضرت مرشد نا حاجی الماد الشر صاحب فرشتے تھے کہ میں ایک باد دبی بازار ہیں جاتا تھا ایک وکان پر ایک تجمع درکھا ماحب فرشتے تھے کہ میں ایک شخص رسالہ درو نامہ عمناک نہا بیت شوق سے پڑھ درہا تھاکو کی عاشق مزاج معلوم ہوتا تھا مصنوت صاحب بھی اس مجت میں کھوشے میں درہے تھاکو کی عاشق مزاج معلوم ہوتا تھا مصنوت صاحب بھی اس مجت میں کھوشے میں میں درہے یاس تھے اورطبعاً خوش ہورہ ہے تھے کہ میراکلام پڑھ درباہے اس شخص کو گو خور برتھی گرصفت یاس تھے اور خواکہ وہ یہ رسالہ پڑھ متنا جاتا ہے اور بیر رسالہ در دنا مرغمناک اگر جو شاعری کے اعتیاد ہے اعتیاد ہے اس لئے اور کیا میں اس لئے ایک اس سے نکالے ہا اس سے اعلیٰ پا بیکا درسالہ نہیں سے لمیکن چونکہ ورد دول سے نکالے اس سے اس سے اعتیاد ہے اعتیاد ہے اعتیاد ہے اعتیاد ہے اس سے نکالے اس سے اعلیٰ پا بیکا درسالہ نہیں سے لیکن چونکہ ورد دول سے نکالے اس سے اس سے اعتیاد ہے اعتیاد ہے اعتیاد ہے اعتیاد ہے اس سے نکالے اس سے اعتیاد ہے اس سے اعتیاد ہے ایکا ہو تو اس اس اس سے اعتیاد ہے اعتیاد ہے اعتیاد ہے اس سے اعتیاد ہے اس سے اعلیٰ پا بیکا درسالہ نہیں سے لیکن چونکہ ورد دول سے نکالے اس سے اس سے اعتیاد ہے اس کے اعتیاد ہے اس سے نکالے اور سے ایکا کیا ہے اس سے ایکا کیا ہے اس سے ایکا کیا ہے اس سے ایکا کیا ہو اس سے اعلیٰ پا بیکا در اور اس سے ایکا کیا ہے اس سے ایکا کیا ہے اس سے ایکا کیا ہے اس سے ایکا کی اس اور اس سے ایکا کیا ہو اس سے ایکا کیا ہے اس سے ایکا کیا ہے اس سے ایکا کیا ہے اور اس سے ایکا کیا ہے اور اس سے ایکا کیا ہے اس سے ایکا کیا ہے اور اس سے ایکا کیا ہے اس سے ایکا کیا ہے اور ا

نهایت انزر کمتاب واقعی از دل خیزو و بردل ریمهٔ د غالب کے زمان کا واقعیم شہور ہے

حال آشفة بریشان ترت ده دخیال نرلف عنبر بوک تو رئیال نرلف عنبر بوک تو رئیری و بری و بری و بریشان اور می اور می اور می اور می بریشان اور می اور می اور دار و بری و بری و بری اور و بری اور و بری و بری و بری اور و بری و

صاحبوااس تقريرين نوركرو محي تومعلوم موجا فيدكاكهما عنديني كريم عليان صاوة والتسليم کو ملکهٔ شاعری مه دینے کی ایک میجی وج تقی بیدلا غیرت خدا و ندی کیونکرجا نزر کھتے کہ اُن کا مجبوب ومحب اس كى طرف سے التفات ماكردوسرى جيز برملتفت موا وريهي بعيد ا كاكتر مققين صوفيا في مرمدول برمتعارف توجه ديف كوطراني كوبالكل نرك فرمادياج یہی ہے کہا س طرلتی توجہ ہیں مربیہ بن کے اندرکسی کینیت کے بقا دکھ لئے اس قد اِستغرا<sup>ق</sup> كرنا شرط تصرف بي كرمجرواس مقيدالقار كي كسي طرف التفات مد بهوا اورتمام ترخيالات سے بائک خالی موجا وے حی کہ واقعی اس وقت حق تعالی کی طرف بھی توج کم موجاتی ہے سواس قدر توجیمتغرق خاص الشرتعالیٰ کاحق ہے ان کوغیرت آتی ہے اوران پر مخت كرا لكدر تاب كريغض فدلس بالكل غائب موجاوب الدوراياك ايك عردين كوتوج متعارف میں یہ موتاہے کہ اپینے تصرفات دیکھ کرجیندروز میں عجب پیدا موجا تاہے۔ دہر یہ صرر ہوتا ہے کہ اس متعارف طران توجہ سے شہرت ہوجاتی ہے اور جس شہرت کے اسباب مقدودالترك مول ده اكترمضرم وقى بيرايه صرر موتا بكرين أكرضعيف القوى موتوبها ربرما تاب يدين صررشيخ كوموتيين اودمريدكوبه صررموتاب كه واشيخ بر الكال كراستاها ورخود كيونهيس كرتااس لتاس كي نسيسة بعض العكاس بوتى باكسال بي موتی اورسیت انعکاس کوتیام نہیں موتا۔ اگرکس کوست، موکریہ توج تو خود حدیث است يرينا يؤحدرت جريل على السلام كي تسيت صور كى الترعليد ولم فرمات بي كرة على فبلع من الجعد مواس کے دوجواب میں ایک توید کہ اس عُطاکو توج کہنا تعض نے دلیل ہے اس کا حاصل ہو

الصاق بالمهدادمع شدة سے مرکز توج متعادف اور اگرتسیام می کرلیا جائے تومکن ہے کہ جعنرت بجریل علیالسلام کولیوج قوت ملکی توج میں اس قدراستغراق کی صرورت ما ہوئی ہوجو توج الی انحق کومانع ہو۔ وہ الله کا بعضور اگر کہا جائے ہے کمکن ہے کہ منفعل کی تفاوت استعداد سے کسی وقت کمال استغراق کی صرورت میں ہو۔ توجواب یہ ہے کہ قاعل کوتو ہرصورت میں کمال استغراق کی صرورت میں البند تفاوت استعداد سے نفعل میں فرق ہوگا کہ تام الاستعداد بدیر دستا شرع ہوگا اور ناقص الاستعداد بدیر دستا شرع ہوگا۔

مان دوصورتین قیض رسانی کی اور بین ایک توان کے اختیار سے بھی خارج سے وہ میر كران كى ذا المركب كے قيوض بركات سے كرأن كواس الغالي النا اليمي بہيں عام ستفيفن موتا ہے باطح بارش کم اس سے برسے سے ارقابل معد زین میں قدت نمو بیا بوجاتی ہے خواہ بائش میاہے یا نہ جاہے یا آفتاب کہ اُس کے طلوع کے وقت جو چیز اس کے مقابل ہوگ فرودمنور مولى دوسرى اختيارى ب جيسة مريدين كملئد عاكرناان ي عالى كرانى كرنا شففت سيضيعت كرنااس كربهي توجه بالمعنى اللغوى كبابيا تابير كمراصطلاحي توج بعني تصرف تبيس مواس كالجومضا فقنهيس بلكمسنون بيكيونكم طراني توجيك ترك كاسبب محض یہ تھاکراس میں وات باری سے غیبیت ہے اور جو نکراس دوسے طراق میں تمرک التقات الى الترتبيس بلكرزيادت التفات الى الغيب اسك يه مايموم تهيس بلكمطلوب باورگواس وقت توجال الخلق بعي موتى ب مرده توجه صارف عن التوجه الى الخلق نبين ب يلكه دعا كى توحقيقت مى توجه الى الخالق ميكولنفع الخلق بهي ا وربي نفع بمي خاص مرضى حق ہے اور مرائی ونصیحت وعلم وغیرو مراجی اعتدال توج الی المخلق غیرعن الحق ہے۔ ا در دو بھی باذن الخالق ہے تو ہے اشہاک فی الخلق دغیب عن الحق نہیں ہے۔ ماس یے كرتوجه كى دقيين بي ايك وه كرجس من خداتها لى سے فيست ہے دوسرے وہ كم اس من احداث التفات الى الخلق مويل تسم اكسلاك يهال متروك ب دوسرى تسم مطلوب ومحروب اليتربهلي قسم كى توجب سے أكراپينے تصرف اور يرد رگى كا اظها اوق عود مز ہو ملكم محض احتادہ خلق مقصود ہو تودہ جائر منرور ہے گواکملاء نے اس کوایک باریک وجہ سے جھوڑ دیااہ

اگراس سے اپنے تصرف کا اظہار ہائیا دہ جاہ مقصود ہو تو مذموم ہے لیں اس کا وہی تر میں ہے۔ باکل ہے جو غلام پیلوان اور ریخیت سنگھ کی شتی کا جس درجہ میں بہت مجود مذموم ہے باکل اسی درجہ میں یہ توج بھی ہے۔ قلاصہ یہ جواکہ توجہ مروج نی نفسہ کوئی مطلوب و مجوب چیز نہیں ہے لیکن اگراس کی غایۃ محبود جو تو اس میں بالعوش مطلوبیۃ کی شان بدیل ہوجاتی ہے جس طرح ورزش کہ اگراس سے عوض محض اظہار قورت وصولت ہے تو لفو ہا اوراگر اعانت مخلوق اس کی غوض ہے تو تھو و ہے ہیں یہ توجہ ایک مرتب میں طاعت ہے لیکن اس سے خواتی و درج میں وہ توج ہیں انبیاد کا طریق توج سے جس کو کا میں نہیا دا ہو تا ہے کہ اس میں وہ خطرہ نہیں سے جو کہ مروج طریق ہیں ہے جس کہ دروہ توجہ ہے تو کہ ابتدار میں طاق میں ہے دروہ توجہ ہے کہ ابتدار میں طاق میں اور درج میں کہ ابتدار میں طاق میں ہوا ہے۔ اور اور درج میں اور درے کی ابتدار میں طاق میں اور درج میں ہوا ہے ۔

ایک بردگ کی حکابت منہ ورہ کہ اپنے آیک مریدکو مدت تک ذکر شغل بتلاتے دے اوراس بی تغیر و تبدل کھی کرتے رہ بالکین مریدکو کیے نفع بنہ وا آخر مدت کے بعداس سے یہ وجھاکہ تم یہ ذکر وشغل سی نیت سے کرتے ہواس نے کہا کہ حضرت یہ بی نیت ہے کہ اگری قابل ہوجا کہ لگا تو دوسروں کو نفع بہنچا کوں گا۔ شخ نے کہا توب کر ویرشرک ہے کہ انہمی سے برطے پننے کا خیال ہے اور خلق مقصود بالنظریے ۔ جب اس نے اسٹیال انہمی سے توب کی تورا فنائدہ محسوس ہوا۔ گویا افادہ کی غوش سے بھی جو کہ بیظا ہر مجود دہ خلق کی طرف توجہ کہ زاا بت ارسلوک میں مصر ہوتا ہے۔ اوراس حکایت سے اس بات کا بھی بہت بہاتا ہے کہ شخ کا اس کہ می مالوس نہیں ہوتا نہ مرید کو مالوس کرتا ہے جیسا یہ شخ میں ہے جن کہ مرتب اوراس کا علاج نکال بھی نیا وہ طبیب جا فدتی کی طرح کی تک می نمی میں ہے جن کہ مرتب اوراس کا علاج نکال بھی نیا وہ طبیب جا فدتی کی طرح کی تک می نمی اور میں برا بر رگا ہی دہتا ہے یہ خلات ظا ہراور ناقص ہروں کے وہ ایسے وقع یہ برگھے راجا تے ہیں اور دوسر سے کو بھی مالوس کر دیتے ہیں اسی برحا فظ مشیرانی گئے اسٹر علیہ فرما تے ہیں اور دوسر سے کو بھی مالوس کر دیتے ہیں اسی برحا فظ مشیرانی گئے اسٹر علیہ فرما تے ہیں اور دوسر سے کو بھی مالوس کر دیتے ہیں اسی برحا فظ مشیرانی گئے ہیں۔ اسٹر علیہ فرما تے ہیں۔ اوراس کی اوراس کی اوراس کی اوراس کے وہ ا

بندہ بیرخرا بائم کرنطفش داگر است بد زانکر بطف شیخ وزابد کا دہست کا ہنیست دیں میکدہ کے مالک کا غلام ہول کراس کی ہیشہ ہر بانی مہتی ہے جبکہ ناقص شیخ اور یا بندشریوست زا ہدخشک کی ہر بائی میمی میں دہمی ہے)

مصرع ثا ن ميں شيخ سے مراد شيخ ناقص ہے بلك أكركشف سيم كى كى شقادت ظ ہرہوجا فیے تب بھی ما ہوس نہیں ہوتے بلکہ دعا تبدل بالسحا دہ کی کرتے ہیں اُلبتہ اگر سى نى كودى سى كاختم على الكفر علوم بوجا دے تواس وقت ما يوس بونا وہ قدا ہی کے مکم سے سے نیزاسی حکا بت سے یہ بات بھی ظا ہر ہوگئ کہ ہڑ فص مقب ہایت کی لیا قت نہیں رکھتا بہمت سے نام کے ایسے ہادی ہیں کرجن کی غرض ہدا سے معض طلب جاهبم اسى كة مديق من ارشا دب اليقص الاميواوما موداد عنال یعی دعظ کہنے کی ہمت وہی کرے گاکہ یا وخودامیرالمونین ہے یاامیرالمونین کی طف سے مامور بے مامتک اورنفس برور ہے اس لئے کرجب کربدایہ عامہ کا کام امیرالمومنین کی دمر دارى سي تواس كوده خودكرك كاياخود دكري كالوكسيكواس فدرست برما موركرك يس جوفنس ديه ب مدوه بادر عيمي ايساكرتاب تومعلوم بواكر بعي خوا مخواه كوياتجوي موارون مي كنت بي بعكن ام سے يرمنبر ذكيا جا في كروب بغيرامبريا امرً موس وعفاكبنا مختال مونيك علامت بي تواجكل كيمام دعاظي سي توايك معى امرال مامورنهين توكيا يرسيك مب مديث كي مسري شق من داخل مي جوابيم ك نقركا يمسّله بي كوس جلّه حاكم منه دو بال أكمت في بريس زُكّارا بل اللّه مسلمان كي أيك شعص كوكونى منصب ديدي لوو وسب الكرامير مح قائم مقام مع باوي محيا ورائكا اعطاء اميرين كااعطاء بوكا كيونكه المغوركر يحد تكيماجا وعد تواعطاء مناصب النتيا بوامام کوہے وہ درحقیقت اہل اسلام ہی کیسے۔ اورا مام بھیٹیت ان کا ناتب ہوتے ہے ال كاكام كراب كيونكم الم كالمام بونا توخود ابل اسلام كالفاق بريم لس اكرده موجودة موتوعودان كانعل صرورمائر موكا جيسة معدكى خازك لاانتخاب الامكا كواكرامير يجددنه وادرسلان مل كرسي فتنب كريس توده المصيح موجا تابيا ناظر

وقف کواهام کی عدم موجودگی میں اہل اسلام کے انتخاب سے سی خاص خص کوم کا بنظابت وقف دیا جاسکتا ہے لیں جب دیدار جہیم سلمائوں نے مل کواکٹ خص کو وعظ بھیجت کے لئے انتخاب کرلیا ہو خواہ قولاً یا حالاً تو ایستے خص کو وعظ کہنا جائز ہے باتی بول اہل دین اورا ہل عقل کے انتخاب کے جولوگ اس کام کو کررسے ہیں اورا ہل جب بیں اورا ہل جب بیں صروری مسائل مک سے ان کو واقفیت وہ وعظ کے دیگ میں گراہی چھیلار ہے ہیں صروری مسائل مک سے ان کو واقفیت نہیں ہوتی اور وعظ کہنے کی جرا دت کر بیٹے ہیں ۔

سہادت بور میں ایک جابل دیراتی نے آکر دعظ کہا اندازیدکہ آئے قبل ذماز بوجهاكريبال أواج تونبيل موتى معلوم مواكنبيل بس نما زيمے بعد يكارما واكسا بهو رصاحبو) أواج رواعفا، بهو گيمنيس بيره كروعظ كهن<u>ه ميشم</u>ا عود بسمان معلط سلط بيره كر یشین کی شروع کی آئیس الٹی سیدھی پڑھ کر ترجہ کیا خوبصور مت ہوا ، اسے محد صلی اللہ عليه والم الصحد ملى التعليه ولم الصحفال لشعليه والم الرجوكوبيدان كرتا مذوين بيدا كرتا راسان دعش دكرى وغيره وغيره بمعرفه مانيين بهائيو تحصك انده بيراسس واسطے آدسی اُواج اب مولی آدسی بھر ہوگی کو لی نابنیا ذی علم اس مجلس بن وجود تھے انحول نے داعظ صاحب کواہنے ہاں بلاکر بھاایا اور پوچھاآپ کی سئیل جھیں کہ اِن ککتے فرملتے ہیں ہماری سیل ہے بایش جماری تھیل ہے بابر میں ایسے واعظام و سکتے ہیں لیل اگر غوركيا جا دية معلوم موكاكريه لوك كولغوي اورايني اوردوسرول كتضيع اوقات كرتيب مگر پر ترجی ان بیچاروں سے اس قدر نقصان نہیں اورا تن گراہی نہیں جیلتی جینے وہ لوگ مھیلاتے ہیں کہ آب وتاب کی تقریرین شق کے ہوئے ہیں بڑے بڑے الفاظ بادہیں صوفيه كي اصطلاحات از بروس حافظ كا ديوان بيش نظريب ندمان ہے كه آب روال کی طرح بہتی جل جاتی ہے بیکن وا قفیت اور حقیقت دیکھو تو محفل بیج ہی لوگ ہی كان سامت كرافرادتها وموت اورمورب بيركمي في خوب كهاب مه

اوریمی لوگ بیس بن کو حدیث بس اور مختال کے لفظ سے فرمایا گیا ہے بخون اس صدیب سے
یہ بات صاف معلوم ہوگئ کہ وعظ طاعت ہے لیکن اگراس بین نیست خواب ہوتو وہی گناہ
ہو جاتا ہے بھوٹیہ نے اس را ذکو مجھ کرایت دارسلوک بیں وعظ گوئی سے باسکل منع فرما یا کہ قبل
اصلاح نفس اس بی افراعل فاسدہ غالب ہوتے ہیں بس معلوم ہواکہ بخص اہلیت ارشاد کی
نہیں رکھتا ہو شیخ ہو تا بیشر خص کا کام نہیں کے دکھوٹی شیخ کی وہ شال ہوا کرتی ہے جو او پر کی
حکایت میں مذکور ہوئی کہ کس دقیق مرض کو مربید کے ہم الی بیت و کروشفل سے
مرا بندا اور تعلق کو مطمح نظر بنا نا تھا لیس اسی طرح تو اگر جیہ طاعت ہوئیک وہ کا لین
سے لئے طاعت نہیں کیونکر اس میں مخلوق کی طرف کا مل توج لا ڈی اور الن کے حق میں
غیر الند کی طرف النفات کرنا سخت گنا ہ ہے ۔ ۵

بہ مرحیانددرت والمانی کھرآ نخرف چراکال بہ بہ مرحیا زیارددرا نتی چرزشت آلفت فیجد زیبا درجی از دورت والمانی کے مقد مرکی از دورت ور رہتا ہو آ نخرف چراکال برا برہے جب بارے دور بڑا بھر جائے الفقتہ ہوا بڑا)
ما صدید ہے کنفس توجا گرچ زیبا ہولیکن جب کراس نے خداسے ہٹ دیا تولیقین ارشت ہے اس مطرح تصورت کی کا شخل بھی مقین نے اکٹرول کو بتلا نابائی ترک کردیا ہے میسید یہ ہوکا تصورت میں مرید کی اوری توج بینے کی طرف ہوئی ہے ۔ دات بادی کی طرف یا انگل التفاشین ہوتا اوری نیبت کا میس کے بال جرم ہے خوب کہا ہے۔

بکسیٹم زدن غافل ازال شاہ نہ باتی بد شائدکہ نگاہ کسند آگاہ نسبائی دامی ہواد تھے فیری ہواد تھے فیری ہوں وار تھے فیری ہوں وار تھے فیری ہوں ہواد تھے فیری ہوں مصروف ہوں وقت اوھر کی طرف کی توج کے نافع ہونے کا جواس کے جرم ہونے کو کہا گیاہے ۔۔

برآن کو غافل ازحق یک زمال است جدد الدال دم کا فراست امانها ن است در خص تحدادی دیر کے لئے بی حق تعالیٰ سے غافل ہے اتن در کے لئے کا فرید اگر حب سے ظا برنیں ہے ، کفریے مراد فقی کفرنیں اصطلاحی کفریے اس لئے کا لمین کی طبیعت اوجھٹتی ہے اور ان کو خدت وحشت ہوتی ہے۔ اس کی بائکل ایسی مثال ہے جیسے اوجھوای کہ اس کو حالل

محب عق جودل بس يا خب بيسر جر جع ان دونول كو تو بركر: مذكر آخروه جاب بهى مرتفع موكب اوران كاانتقال مؤكيا ليكن أسس سير نتجهنا چاہئے کہ بینے سے بائل بی محبت ، کرسے س وت در اس کا حق سٹرعی ہے وہ جب حق برغالب مذ موعین سنت ہے اس شیخ سے بھی اسی محبت مذہونی چاہئے جو کہ خداکو با اکل بھسلا وے ۔ جیسا آجکل جابل فرقوں میں متعادف ہے اسی طرح بیوی بيول سے اليي محبت ، بوك خداكى طرف توج ، دسب لاتله كداموالكوولااولادك عن دكوالله الطاف خدا دندى كے قربان موجے يه حكم تبين قرما ياكم اولا دسے بالكل مجت رکردکیونکہ جانے ہیں کہ محبت اولاد طبی ہے استال ہور سکے گا۔ اس لئے یوں فرماتے ہیں کہ اسس قدران کے دریے مزم و کر خدا کو میول ہی جا و ممکن ہے کہ کس کویسٹ سیدا ہوکہ توجہ تواس قدرمذموم کم ری اور جوغرض توج کی ہے وه صروری بس اگر توجب ترک کریس توا مرصروری کا ترک لازم آتا ہے اور توجب اضتیاری توم ندموم كااضتيار لازم آتاب سواس كاجواب يهب كرتوجس جوغوض باسسكا حسول تدجى ي من منحصرتيس كيونك أكراس كاحصول اس يم خصر يهوتا توانبيا بيل المسلم اس طرائی کوا ختیار فراتے حب انھوں نے ایسا نہیں کیا تومعسلوم ہوا کہ اس طراق ین اسس کا انخصار نہیں ہے ۔ بلکہ دوسراط یق بھی موجود سے بعی تعلیم وارست د شفقت ددعا اوریہ طراق ایسلہ جس میں رکو فی خطرہ ہے جموئی اندلیشہ۔ بایت كېيىر كى كېيىن جا پروى جو رسالە در د نا مەغمناك كى نوعيت شھريە كےسلسار ميں بالمع كى كى

یں پر کہ رہا تھاکہ اگرمسنف کے مراہنے اس کے کلام کو بے شخصے بھی کوئی شخص مجست اور ڈون شوق مع براس تواس كواجها معلوم موتاسب جنا يخرصن حاجى الداو الشرصا حب أورائند مقده في استخص كورساله ورونا مرغمناك بلا يصفح منالوآب بهت توش بهيسة اس الرح كلام خدا دندى كوجب بم يرهيس كم اورخدا تعالى منس كے كيونكر خداسے توكولي جيز ثائب بى تىس - ما يكون من بحرى تلفذ الاهورايع بمورلاخمسته الاهوساد سيعوا وسماتكون في شان وماندلوا منهمن قران ولانقملون مر. عمل الاكتاعليكوشهو وأاذ تقيضون فيه ومايع: بساعن دبلي من منقال ذدة في المسموات ولا في الإرعز، الح*كير فعرلسكو في جرجي* آسمان اورزمين كي اوجعل تبيي موسكتي تو غدا تعالى فروزوش مول كا ورمتوج بول مح مديث ب كرنداتها ليكسي طاعت براتنامتو جرنبين بموتے جتنا قراة قرآن برمتوج بموتے ہيں -**ٹا یدکسی کو پیٹبہ پریا ہوکہ اس وقت میں لوگ سجو ہی کر پرکیستے تھے اس لئے اس وقت** كى حالت بمريد ارشاد بواب اس سے ينهيں علوم بوتاك أكر يے سمجھ ين سے تب يجي توجه موگی مواس کا چواب یہ ہے کر قرآن صرف عرب ہی کے لئے ٹا زل نہیں کیا گیا اور ساری و دیا کی زمان مولی ہے نہیں اور حد میٹ بشارة میں عرب کی تحقید ص نہیں فرما فی محی اس کے علاوه حدميث مين موجود سبع كه ايك مرتب سات آنطأ دي تلاوت قرآن كررسي تعمان میں کھدیور بی تھے اور کی عظمی تھے جن سے اچھی طرح پیڑھتے تھی مذبلتاً تھا۔اس وقت حضور صلى التدعليه وسلم تشريف لاستے اور من كرارشا د فرما ياكه النوع د نكل جسن اوراس كى دلیل که ان میں سے کھولوگ آیا ہے تھے کہ ان سے پڑھتے ، بنتا تھا لفظ حدمیت ہیں کیونکہ سب اچھی طرح پر <u>منص</u>ے ہوتے توحضوں اللہ علیہ ویلم کو اس ارشاد کی صرورت پہنی نکل حن معلوم مواکر محدلوگ پوری طور برق در ستے لس جب حضور الترعليه والم نے سب كوصن فرمايا تومعىلوم مبواكرحسن مبونے كمے لئتے بالك عرب سميموا في مبوجا ناخرة نهيس بلك كيح كوتا بي بعي رب جب بجي فضيات حاصل هيا ولفظي اورسني كوتا بي كوني معتدر تفاوت نہیں برتو عدیث تھی اور ایھئے کتنف سے بھی اس کی تا یک دہوتی ہے۔ جنابحہ الم احدين حنبل كى حكايت يبل مذكور بهونى كه انحول نے حق تعالی كونتواب مي ويكف

ا ورعوض کیا کہ رسب سے زیادہ کون می طاعت سے آپ خومشش ہوتے ہیں۔ وہاںسے ارست وہواک قرآن پڑھے سے امام احدرجمنة الشرعليہ نے پوچھاکہ سجوکر پڑ سے یا بلاسمحد میمی ارست د موالفهم اور بغیر نیم کیس معلوم مواکه قرآن سریف خوا وسمى طرح براها جا دے وہ صرورمقيدسے حوال سمح كربويا بلا سمح مواور اس کے پرطیعنے سے خداہم سے صرور خوسٹس ہوں سے بعن ہم کو توا ب انعام داکرام ہوگا کیونکہ خدا کی خوش کے یمعی جیں جو جماری مہا ری خوش کے عن بیں كدايك بات جي كےموانق موئي طبيعت باغ باغ موگئ جس كى حعيقت النعال ہے خدا و تدجل و علاطبیعت اور الفعال سے بالکل پاک ہے اس برصفات کا اطلاق غایت کے اعتبارض سے موتاہے میا دی کے اعتبارے نہیں موتا بہرال قرآن کی تلاوست میں آپ نے سنا کو کیا اجرعظیم ہے افسوسسے کہ اس اجرعظیم كوچيو الكرموا و بوسس كے يتدول في كلام الله كوچوك رصا خدا و ندى كا درىيد تھا دنیاطلبی کا ذرایسہ بنائیاہے کہ روپہ لے کرا ورمقرد کریکے قرآن مُناتے ہیں به صریح دین فردشی ہے لیکن تعلیم قرآن کو اس برقیاس ما کیاجا وے کیونکہ تعلیم قرآن پر تنخواه لینا جا ئرنیے اور اسس جواز کے حنفیہ سے یہاں دوطریق ہی ایک تو یوکر امام شافعی شنے جا نرج ساسے اور حنید نے بوج عنرودست کے اس بر فتوسے دیاہے ۔ لیکن یہ طریق بالکل کمز درہے ہم کوکیا عزددت ہے کہ ابوحلیفہ كى تقتليد كاالتزام كرك بلا وجب المام شافعي رسك مدمب برعل كرين دومرا طریق یہ ہے کہ یوں کہا جا دے کہ جود حنفیہ کا ت عدہ ہے کہ محبوسس کا نفقہ من لوالجمين برموتاسم بس جيب يشخص خدمت وين من محبوس ب اسس كا نفقة ابل اسلام برواجب ب اس طرح جوشخص مى قىم كى خدمت دينيه يس متنول مورب كايمي حكم بوبعض مسلما نول كادعه وأينا بطور فرض كفايه كرب كوب كدوسش كردس كاربا يمشد كالريه بحيثيت نفق كي دياجا تاب تو تنخوا ہیں کیوں مقرر کی جاتی میں کیونکہ نفقہ بھدر کفایت ہوتا ہے۔ اس کاجواب

یہ ہے کہ نی نفنہ تویہ کام ہے گراس میں ہمیشہ جھگڑے بیدا مواکرتے۔ عال کہتا كه اب سے مہينہ بن ميرے بچامس روپے خريج ہوئے دو سرے كہتے كو بیں ہی ہوئےجب روزان جھگڑہ رہا کہتے توسسلة تعلیم چندرورس درہم برہم ہوجاتا اسس عارض سے لئے انتظام العین سے کی میں اجازت ہوگی جیساکہ آب کے ظاہر بہنے کے ائے اصل میں کیٹر ہو نا مشرط ہے لیکن نظم عوام کے في اس كى وه درده كي ساتي تعتليد كردى كئي ير تقرير بالكل إصول صفيك موانق ہے البتہ یہ تقریم پلم کے لئے رہا سکے گ بلک دہاں ہی جلے گ جواپنے کو خادم دین سجه کرکام کررہے ہیں اس کامعیاریہ ہے کرا گرموجودہ تنخواہ میں کام چل رہا ہوا وردنعة ترتی كى خبرآ دے اور بجزترتی كے اور كوئى مصلحت تعلق سابق کے قطع کرنے کی م ہوپس اگروہ شخص تعلق ترک کرکے چلاجا وسے تب تو سبحذا جابيئه كرطلب ونيااس شخص كاصلى مقصو وسيء اودا كرترك تعلق زكمي توسجهتا بصابيئ كمقصد داصلى خلق الشركودين نفع بهنجا ناسب معا وصنه اصل مكا برليتاه ايك كه لئ جردادهيس من موكا ادرايك كم لئ جردادهيس محفاجا وا غرض اجرت تعليم اس عدم جوازيس دائس نهيس- البته تراوي بريلي كا جومروج قاعده اكترمت م بريب وه اس من مترور داخل بوكا. ما فطارحمة التريني خوب فرما یا ہے۔ وام تہ ویرکمن جوں دگماں قرآن دا۔ اوراس طرح مردوں برقرآن بارکر دام لینے کا حال ہے کہ قرآن فروش ہے اور ان کا قیاست تعلیم براس لے بہیں ہوگتا س تعلیم شعائریں سے ہے اس خدمت کے لئے مجبوسس ہوناموجیب جداء ہے اور تراويح كاحشتم اور ايصال أواب يه شعا ترب نهيں أكر جسه طاعت ہے البست فود تراوی یا پنجگار منسازی جاعت یه شعائرسے ہے اگراس لئے اگرمفت کا امام مذیلے تو اجرت ٹھیرا ٹا درست ہے اور اس بت ام تقریر سے قرآن بشریف کامشر ومعظم مونا تابت موركيابس حب اليي معظم جير رمصات ين نازل موكى تورمضا ك ر را بیت کیول معظم دمنرف مد بوگا قرآن کی تعربیت میں ایک بردگ فراتے میں سه

چیست قران لے کلام حی شناس در معنے دالے تو بھتا ہی ہے کہ قرآن کیا چیز ہے انسانوں کے پاس انسانوں کے درال کیا تا در کے شان دکھانے والاہے)

اس كا برمرح وف بالكل تعيك ب اورابية اندر معة ركعتاب بلكمعنى سركبي معنى ركعتا ہے اور روہنسا اس وابسطے كهاكہ خدائے تعانی كو دنیا پس بلا وا سطہ تو ديكونهين سكت بس كلام التركو برصنا كويا ديدار خدا وتدى سي محظوظ بوناسي ا سهموقع برایک حکایت یا د آن اس سے اس کی پدری حقیقت ظاہر ہوگی ایک مرتبه ایران کے بادشاہ کے خیال میں الف قالیک مصرع آگیا "درا بلق کسے کم دید" موجود مصرعه يبرط مكر بروى خوشي مونى ليكن دوسرامصرع تيارية كريسكي شعرار كوجع كيا اورمصرع مگانے کی فرائش کی می سے مصرع مذلک سکا کیونکہ ایک مہل صفون سے آ ٹرمیب کوزندال کی دھمکی دی ان لوگول نے پرلیٹان ہوکر ہندوسستان میں اگیر کے یامسس خط لکھاکہ تمہارے بہاں بڑے بڑے شاع بین کی سے مصرع کہلاکہای جان بجاؤ سنعراد كوده مصرعه دياكياليكن مضمون السابع نكاتها كسي كي يعمدي بي بن مد آیا تسده شده زیب النسا مخلص میخفی کومبی اس کی جربیجی اس نے بھی غورکیا لیکن مقرّ مذلك سكا - اتفاقًا ايك روزمند بربيعي بوئي أنكمون من سرم، وال ربي على آيئة مامنے تھا کہ مرم کی تیزی سے آنکھ سے ایک آنسوگرا اس کی ہیئت کو دیکھ کر نورًا دوسرامصرع اس کے ذہن میں آگیا۔ گراشک بستاں سرم۔ الود - ( گرعشق نے جب سرمہ ڈال رکھا ہو تو مسرمیہ الا ہوا آنسو) جنا بنے عالمگیرکو خبر ہو لی اور شعر پوراکرے ایران بھیجاگیا۔جب با دستاد نے مصرعه سنا اس کے اور بمام شعرائے دل میں اس سشاعر کی بڑی متدر ہو ل اور شاہ ایران نے عالمگیرکولکھاکہ اس شاعركو ہما سے پاسس بھيجدو- عالمگيركوجب اس بيغام كى خير بنجى تومېرست زے کے جواکہ آگرشاع کوظا برکرتا ہول تب بجی مشکل ہے اور انکا رکرتا ہول تی بی مشكل ب آخاس نيزب النسار سي كهاك متهاري شاعري كايه نتيج موا-زیب النسارنے کہا کہ تم اس سے جواب میں میری طرف سے پد مکھ ووکہ۔ ری بات بی میں چمیا موا ہوں صبے بعول کی حوشہو بھول می جونی مولی موتی ہے جو خص مجدكد د كيعناجا ساب ده مجهمير كلام بي مي د كيدك)

ينا يخديد لكه كرجيجديا كيا معلوم بواكمستورات سے ب- يس اسى طرح جما رامطلوب حقیق جس سے دیدار کے ہم متمنی ہیں پوجہ اس کے کہ ہم ویدار کی تا ب نہیں لاسکتے اورسم اس کو دیکھ نہیں سکتے گویا یہ فرما رہے ہیں کہ م

د یخن مخفی منم چوں بوی گل در برگ گل که به هرکه دیدن میل دارد درسخن بنیدمرا اورودسخن مین کلام الشریع جس کی شان برے معنے ورمعے ورمعے ورمعے جس فلہ زیادہ پار صنے جاؤاس فتدرندیادہ علوم منکشف ہوتے جاویس گے۔ چنا بخرصیت يس ب المتقفى عالبدادر كيرلطف يركه جا بول كوجمى لطف أتاب اورعالم كوكى مروآ تاہے صاحب ظا برجی جان کموتاہے اورصاحب باطن یعی قربان ہوتاہی عالم حسنش دل وجان تا زه ميدارد بديميًك اصماب مودست دابوارً بيصع دا اس کے حسن کے عالم کی بہار دل کواور روح کوتا زہ وجوش رکھتی ہے اس کی رنگعت معه صورت كونب ندكر نه والمه خرسش موستے ہيں اوراس كى خوشبو سے عن كوب ند كرنے والے توش ہوتے ہيں -

ادراس مدين يسب لا يخاق من كذوة الدوداقع من مشاهده جوتاب كەكتنا بى سىنوجى نېيىر بھرتا نيامزە آناہے- اگر كہاجا دے كەيدىسالالطف خوش آ وازی کی وجسے ہوتا ہوگا توہم کہیں گے کہ آخروہ لطف اوروہ دلودگی جوقران براسے موتی ہے شعر براطے سے کیوں نہیں موتی اس یں وہ مرہ کیوں تبیں حاصل موتا اور اگرکسی کو اسس میں زیاد و مزہ آتا ہوتووہ انجی قابل خطاب ہی تبیں ہوا اسس کو چا ہیئے کرصحت ا در اک وسلامت مال پریداکرتے

کی کوسٹس کرے چھرمواز مرکرے۔

صاحبو ! قرآن تو قرآن ہے کہی اگرکھ کم میں جا کرد ہاں کی تکبیر مشب انہیں منوج أيك جزوسه قرآن كالومعلوم بوكركيا جيزب تكامكاس وقت وة كبيراليي علوم ہوئی ہے جیسے دیج کے وقت کی تکبیرکہ دل میں چھری بکلی چل جاتی ہے میکن اگر كى كومرد وندأ دے دو تلا دست ترك مركب جيساليفن لوك كيتے ہيں كرصاحب ہم تواس دفت قرآن برا میں سے كرجب ہم كومرو آنے لگے گريہ خيال ياكل بى لغوب اس كى توالى منال بككى تخصي كما جا ديك تم مقويات کھایی کرجلدی سے یا لغ ہوجا و تاکہ تم کوس بلوغ سے تطف ماصل موجا پی اور وه جواب پس يول كي كم پيلے صاحب من بلوغ كى لذت صح كويں و كميديولكيي موتی ہے تب اس کی تد بیر کمروں گا فرمایئے اس احق کوکس طرح وہ لذت د کھلادی جائے اور سوا اس کے اور کیا جواب اس کو دیاجا وے گاکہ تم جیب بالغ ہوجا فیگے خددتم كومعسلوم بول مے اس كے مواكونى تدبيراس كے حصول كى نبيں اس كار ان نابالغ بیروں کو یہ جواب و یاجا تاہے کہ اس لذت کے حاصل کرنے کی کوئی ند بیراسے موانبیں کہ ہمت کرے برسے لگوچندروزیں جب تمہارا قلب عالم مفلی سے کل کمہ س بلوغ ميں پينچے گانو دېخو داس كويه لذت حاصل موگى - البته يه صرورسيے كه يه خاص بلوغ اس دفت حاصل موگا كه ملاوت و ديگيرا عمال من موارنفسي كا دخل مزمو بلكه مطلقاً اس مبوارنفساني كا تباع جفورٌ ذوا وراطاعت خدا اوردرول صلى الترعليه والمي سرگرم موجا و كرطريقت كا بلوغ براي سے سه

فلق اطفالندجر مست فعدا ، نیست بالغ جردرسبده اذموا دسوائے استی کھی کے جو قوم کی مجت میں مست ہے سادی نخلوق نا بالغ ہے سیائے استیف کے جو قوم کی مجت میں مست ہے سادی نخلوق نا بالغ ہے سیائے استیف کا سی نفوا ہشات نفس کو نیموڈ دیا ہے کوئی بھی بالغ کہلائے کا سی نموا ہتے ہیں اور بعید یہ ہی غلطی اکثر اہل سلوک کو مہوتی ہے کہ وہ ابتداریس یہ جا ہتے ہیں کہ جم کو ذکر میں لذت آسف لگے اور جب لذت حاصل نہیں ہوتی تو پر لیٹیا ن موتے ہیں

اورلبهن او قات ذكركو چيوردية بين حالا تكريخت غلطي بي كيونكه ذكريس لذت آلے كاس كے سواا وركوني طريقه نہيں كه ذكركى زيا دتى كرے جب قدر ذكرزياده موكا قلب زياده مقتاد موكا دومرے خيالات كمرور براس كے فكرين فود بخود لذب عامل ہو گی۔ اس کی مٹ اُل یوں سمجھنے کہ فن شاعری میں جو ملکہ پیدا ہو جا تاہے کہ ایک شعر من لیا اور طبیعت تلملائنی ایک عمدہ بات کا ن میں پ<sup>ل</sup>ری ك چېره كيل گيا . آخريه بات كب پيدا بوتى ب ا دركيو نكر بيدا بوتى بيع - ظاهر يے كرايك مدت كے بعدا وركثرت منتق مارست موتى بوتى ب اورا بتدارميں برگرزیه حالت نبین بوتی بلکدا دل ادل تو محف مشعب بی بوتی ہے۔ دیکھے بي كو مكتب بين بطلات بين سيق فارسى برها له بين مارت بين بكر بلا عين اسی طرح جب سلسله چادی دکھاجا تاہیے اس کوزبان دانی دسخن نہی کا ایسا سلیق۔ بيدا بوجا تاب ككلام نطيف من كركيسا كجه محظوظ بوتاب بيس كيامي ففس نے تحض اس دجهسے كريم كو غالب اورمومن كاسا وجدكيوں نہيں پدا ہوتا شاعري كى مشق چھوٹدری ہے یاکئی شاگردنے اپنے استادسے یہ فرمائش کی ہے کمیں اس وقت طاع ى شروع كرول كاكر حب آب كى طرح مجھ شعريس لطف آ لے لگے گا۔ صاحبوكيا قرآن شركيف كى تلاوس التى تجى عنرورى ا درمرغوب نهين فياسى اور شاعرى كى تحصيل - صاحبوجس طرح اس مثالَ ميں ثلا ہرى كيفيات ميں أيك وقت وه تغاكه دختين اوراب ايك وتت ده هاكدا على وجراكمال بي اسطع بالمئ كيفيات بجي گواس وقت حاصل نہيں ليكن اگر كام كئے جا وُكے توا يك وه وتت . بھی حزور آ دےگا کررپ حاصل ہوجا دیں گی۔ ارشاد ہوتاہے ۔ ک الث کنتھ من تبل فين الله عليكوره

اندریں رہ میزامش وی خواش ، تادے آخردے فارغ مباش تا دم آخردے فارغ مباش تا دم آخردے انوصاحب سراود اس دم آخردے آخردم تک خواش و تراش دمنت ومشقت ہے فارغ مت را تاکہ

تيراآخرى سانس آخروقىت كك شايد التركى مهر إلى ستدكار آمد موجائ

اس قسم کے مواقع پر حضرت حاجی الدادالشرصاحب أورالته مرقده یه پیلیه کارتے تھے سه یا مم اورا یا نیب بمجتبری میکنم یا مم اورا یا نیب بمجتبری میکنم به حاصل آید یا نیا ید آرزد کے میکنم ریس اس کوم اسکوں یا مربا باسکوں اس کی جبو کرتار موں کا حاصل مواید مواس کی تمنا کرتا رموں گائ

بو کی پھی ہوتم کام کئے جاؤ تہا الکام محض طلب ہے کیونکہ تہا دے اختیاری دہی سے تمرہ کا ملنا مد ملنا ان کا کام ہے تم اس کے درسیے نہ ہوں، فراق ووصل چے باشدرصائی دوخللب ﴿ کرچیف باست وازوغیر و تمنا ایٰ رجدائی اور طاقات کی برواہ نزکر معشوق کی خوشنوری ڈھونڈ کر اس سے اس کے شوائی

بدی بورس می می میرون میرون میرون و سولند مدار میسید. دو مرمی چیز طلب کرنا قابل افسوس ہے

ایک دوسرے برزگ اس سے براء کر فراتے ہیں مه

اریدوصاله دیریر بیر بیرے ، فاتدک ما اربید کمسایر بیر

ریس چا بتا ہوں اس کا وصب ال اوروہ چاہتا ہے مجھ سے جدائی ہس یس اس کے ارادہ پراپنے ارادہ کو قربان کرتا ہوں اور چھوڑتا ہوں)

اورصاحبواً كريد مركها جا وي توكيا خداس بدله ليناب اگرده جاراكام

نہیں کرتے توہم اس کا کام کیول کریں غورکر داگرایک مردار با زاری عورت است کا کام کیول کریں ۔ خورکر داگرایک مردار با زاری عورت است وہ سے تعلق ہوجا تاہے توقلب برکیا کیا صدمے گزرتے ہیں کس کس اندانسے وہ

سے کا ہوجا ناہے و معب ہرت میں سب سدے کو رسے ہوں کا کہ الدیسے و۔ امتحان اور آنہ مائٹ کرتی ہے کشنا موقع بہوقع سستاتی ہے لیکن آتی مجست شتعل ہی ہوتی میلی جاتی ہے یہ نہیں ہوتا کہ اس کے امتحانات یا غمز وں سے گھراکراس کو

چھوٹردیں توکیا ذات باری جل مجدہ کی جست اور عظمت سلمانوں کے دل میں اتنی مجھی مرموجتنی ایک بازاری عورت کی حیف ہے ہم براور جا اسے اس اسلام پر

مهور في ايت بارون ورت في مستبهم بروند بالمار المال بود. عنق مولي كي كم از ليسك بود في سوفي مشتن بهراد ادلي بود

ر کیا مولا کاعنق لیلے سے بی کم درجری جوسکتانے گلی کوجوں میں اس کے لئے

كشت كرنا توا درجى زياده بهترات ب-

ایک عارف کا واقد کلیا ہے کہ ان کو ایک دونہ ہے اواز آئی ککتنی ہی عبادت کرد

میرہ قبول نہیں اس آ دانہ کو ان کے ایک مرید نے بھی شا دوسرا دن ہواتو وہ برندگ

میر میادت کے لئے اسطے مجھرو ہی آ دانر آئی جب کئی مرتب ایسا ہواتو مرید نے کہا

مر آپ بھی بجیب آ دمی ہیں اُ دھر کوئی پوجھتا بھی نہیں اور آپ ہین کہ خوا مخواہ گرے
جاتے ہیں جب بیول ہی نہیں ہے تو محمقت سے کیا فائدہ ان بزرگ نے جواب می فرایا سه

توانی ازان دل بہ بردافتن بہ کہ دائی کہ بے او توال سافاتن

مرجمت بادی کو جوش ہوا اور آ واز آئی کہ سه

قبولست گرجیه مترتیست به کرجده و پت و دگرنیست کرجیه مترسیست کرچیه مترتیست به کرخید ما در سرایم الا کرچیه مهادی عبادت توکی ده صنگ کی نبیل لیکن فیرجیب مهادی عبادت توکی ده صنگ کی نبیل لیکن فیرجیب مهادی عباری کرخی به می الحلیل گے . صاحبوطالبین کی یه حالت بمونی جاہیے کرفی نبیل کرملول مطلب گار با پرصبور و حمول به کرفشنده ام کیمیا گرملول کری چیز کے طلب کرنے والے کو صبراور پرواشت جا ہے ہی نے کسی کیمیا گرکو مایوسس و رخیده موتے نبیل دیکھا)

افسوس ہے کہ طلب خدا طلب کیمیا کی ہی برا برہ ہوگدا سہی توانسان سالہ۔ سال گنوا دسے، مال ومتاع غارت کردھے جین وآرام کو جیرباد کہدھے اورطلب خلا پیس کچھ بچھ یہ ہوسکے طالب کی تو یہ حالت ہوتی ہے ۔۵

براندار برائے دلے ہار ہا : خور نداز برائے گلے فار ہا دائی دلئے گلے فار ہا دائی دائی ہے کہ فار ہا دائی دلئے کا میا دائی دائی ہے دل کو یار باراس کے دائی بروائیت کرتی پڑتی ہے ) تو بہت سے کانٹول کی کلیف بردائیت کرتی پڑتی ہے )

ا وراس كى يه حالت بوتى به كرسه

خوشا وقت شوريد كان عنش بن اكريش بيند كرم بمسس

گدایانی از بادشایی تفور به بامیدسش اندرگد ای صور دمادم مشیراب الم درکشند به اگر المخ بسیند دم درکشند اس کے غمین مبتلادیت والول کے لئے بہت بی خوش نصیبی ہے جاہے کوئی زخم لئے یا زخم کا مربم طے اس کے فقیر بادشا ہی سے نفرت کرتے ہیں اس کی مہر پانی کی امیدیں گدائی پرصبرکر تے ہیں ، اللہ کے فقیر بادشا ہی شراب برابر بہتے دہتے ہیں اگر کی قسم کی تخی دیکھتے پرصبرکر تے ہیں ، اللہ کے فتاق عنق کے خم کی شراب برابر بہتے دہتے ہیں اگر کی قسم کی تخی دیکھتے ہیں تو فاموشس رستے ہیں ۔

ا ورجوت خص صرف مرجم كاطالب مروه طالب تبيس ہے دہ بچا ہے تو ہجائے صول كي اميدين نظر مكائ ينظين جيساكا ويرك شعرين عاميدت اندركدا في صور ايطاري قول، اگرچه دورافتادم بای امیدخورسندم به کهشاید درست بن ماد دیگرچانان منگیرد داگریس و ور برا مول گراس امید برخوش مون که شاید میرامعشوق مجرد دسری بارمیرا با بید. طالب وی ہے کہ اگر ہزار مرتب اس کو کہا جافے تو وہ ترخی ہے تو ما پوس رہوا دریں مرزار مرتبه كهاجا وك نوجنتى بي توكابل اوركسست منين اس كے طلب كى بيرها كست ب اے براور یے نہایت در کھی ہے ، ہرکہ بردے میرسی بروی ایست د اعتصائی اس کے دربارکی کوئی انتہاہی تہیں ہے کس جگئے بینج کرکوئی یہ کہدے کہ میں منزل برين يهن يكا مول الرتوكس منزل بروين جا نامية تواب عبى اس كاو بادمنزل ايكتيفس كى نسبت لكواب كوروزانديه آوادا فى كدنوكا فربوكرمرك كاجب ي مدت تك يه آواز آن توشخ سے ذكركيا انھوں نے فرمايا كرميال يه دشنام محبت ہے مايوس مرموجانا محبوبول كى عادست كرمي كوچيد اكرتے بيں خوب كها ہے ۔ برم فتى وخودسندم عقاك التدكي كفتى بريواب تلخ مى زيب لبعل مشكر فارا (توف مجے براکهاا ورمی حوش بول التربچه کومعاف کرے نونے تھیے کہا ہے میٹھے يعظمرخ بوناول سے كرا اجواب هي اجهابي معلوم بوتاسم ) ا دریه ایک قسم کاامتحان سیلیکن پرساری باتیں اس وقت برداشت بوتی ب

کہ دل میں خدا کی مجست پوری بلوری ہو۔ بس اس کی کوشش کرو۔ اورا س طراق سے دو

امنی ذکر کی کفرت اورا بل الشر کی صعبت ان کے یاس آناجا نااس سے تدریجاً اسون الترب تمبات ول سے نکلنے سروع بوجا ویں گےاوریہ حالت ہوگ م عشق أن شعله است كرجول برفروخت برحيج برمعشوق باقے جمل سوخت يتنغ لا درتسل غيرحق براند در نگرا خرکه بعب د لاچه ما ند ما ندالالله باتى جمل رفت مرحباك عنق سركت بوزنت عشق آگ کا ایسا شعلہ ہے کرجب وہ بھڑاک اٹھتاہے تیمٹ و ق کے موانے جو کھ موتا برب کوجلا دیتا ہے لفظ کا کی تلوارے اللے کو امر حبود کو دور کے مِعرو كيداب كيا باتى روكياصرف الاالله روكيا باتى سب كيد حلاكيا مبارك موك عشق كرتودوسروں كى شركت كوجلانے والا اور دوركرنے والا ب اس تقریمیسے ترتمیب سلوک کی بیزنکلی کها دل کسی صاحب مجبت کو ڈھو نارھاراس کے پاس جا پڑوا دراس کی حب ہدایت کامیں لگ جا وُکٹرات کے طالب منہ ہو خود بخدد ہوں تو خدا کا فضل مجھو طاعت میں لذت نہ ہوتواس کو چیکوا و مت کہ ت ہے ذكركرواس مين قرآن مجى دا عل م الكربراعة بوئ طبيعت أكتاني لك تواس ك كثرت كروالكرالفا ظ بهي صيح مذ بهول تواسين امكان ببسركوشش تصيح كى رواكرلوي كاميابى من موتو دلگيمت مواسى طرح قبول بالفاظ برتوانفيس كرفت موكى جوالفاظ درست كرسكتے بي اور يوننيس كرتے ورندزياده ترديك ممال اور جوال بین داوں کی ہوگی اگرموٹی زبان کاآدمی علط بڑھتا ہے لیکن دل سے بڑھتا ہے توفد! کے نزدیک یہ غلط اس مجے سے ہزار درج بہتم ہے جس کی غرش ریایا اظہار کمال ہو اس موقع برم محے ایک شخص کی حکایت یا دا نی ایک شخص مجھ سے تعلق رکھتا تھا جھ سے کہنے لگا کرمی می فقیرسے طالب ہو جا دُل میں اس برتارا عن ہوا اور سمجھا دیا چندرو کے بعد مھرآیا تویں اس سے مراحاً کہنے لگا کیوں کی فقرکے طالب بھی موئے تو وہ نہایت خلوص اور سادگی سے جواب دیتا ہے کہب اب تو تیرا ہی بڈیکر ایا اس کا یہ تيراكمنا برارون حضورا ورجناب نياده لذت بخش تفا كيونكدل سعفا

اس موقع بربطور جلمعتر عند کے ایک ادر بات بھی کہدیتی عنروری ہے کہس طرح نرمی علاج ہے گرمی بھی اس سے بڑھ کر علاج ہے اور یہی وجہے بعض بزرگ درمشت مزاج منهور بوجات بل توخوب محداد وه درشم مزاج نبيل - بات يرب كه بعض اوقات اگرایک با ت کونری سے بھھا یا جا دیے **تو دل پراس کا اتناافر نہیں ہو**ا ادرمه وه اتنى مدت تك يادر بتى ب جتناكم بدرشتى سجها في سے كالنقش على الجرا ہوجاتی ہے۔ چنابخے ام تعق برڈانٹ کا یہ اٹر پرٹاکہ اس کایہ تذیدب بالکل ل سے بکل گیا اور آ نکیس کھل گئیں۔ غرص غلط بولنا جو بیادامعلوم ہوتاہے اس کی دج يه موتى سے كراس سے زيادہ برت درت بين موتى -

بحنا يخرحصنرت موسى عليه السلام تخيزمانه مين داعي كاقصيته ودسيركه تديين برزيتها ہوا محبت کے پؤسٹ می خدا تعالی کو خطاب کرے پر کلمات کردیا تھا ۔ توكها في تا شوم من چا كرست بهادقت دوزم كنم مشاية سرت تو كها ل ميك من تيري خدمت كرون تيرك يصف موسئ كيراك مي دول اور تىرى سركى بالول كوكنگھى كردون -

وامتال والكر واتفاقاً حصرت موسى على السلام اس طرحت سي كندس- يه کلمات سن کرورایا کرمیال کس کوکہ رہے ہواس نے کہا کہ خداسے حصرت موسی نے ڈانٹا اورڈ انٹ کر چلے گئے۔ راعی نے جو یرمناتومادے عوت کے تھراگیا اور سحنت بربشیان جوا۔ اسی وقت حصرت موسئ پر وحی آئی کہ اسیموسی تم نے ہما ہے يندے كوہم سے بعد اكر ديا- اس حكايت كومولانا روم فراتے إس م

ای زین وجرخ آواز آمدیدید خودمسلمان ناشده كا فرشدك دزيشاني توجانم سوحتي ینده مارا چسسرالتمردی جدا

زی نمط بیبوده میگفت آن ثبان میمنی میش باکیشت. اے مشال ن گفت باآن کس که مارا آفسه بد محفت موسی اللے خرو مرشدے محمعتت ليموسخا دبانم دوحنتي وحی آ مدسوئے موسی از حندای

تو برائے وصل کردن آمدی نے برائے فصل کردن آمدی

اس طریعة بروه چروا با ففول باتی کرد با تھا حصرت موئ علمالسلام نے بوجھا التخفی تو یہ باتیم کس سے کرد بلے چروا ہے کے کہا کہ بی اس فرات پاک سے بات کرد با ہوں جی نے ہم کو بیدا کیا ہے اور یہ زمین و آسمان اسی کے بیدل کئے ہوئی می حضرت موئی علیہ السلام نے قرایا بائے افسوس تو تو برماد ہوگیا تو عودسلمان نہیں دتا جھرکا فرہوگیا۔ چروا ہے نے کہا کہ اے موئی تو تو میرامزی دیا اور شرمندگی سے تو نے میری جا ان کوجلا دیا۔ التا تھا کی طون سے مصرت موئی علیہ السلام بردی ایل مون کے میری جا ن کوجلا دیا۔ التا تھا کی طون سے معارب موئی علیہ السلام بردی الیا ہم بردی الیا اس کر جو گا کہ تو نے ہما دے بندے کوئی سے جدا کیوں کردیا۔ تو جھے سے ملا قامت کرنے آتا ہم

حضرت موسی نے جو بیرسنا تو گھراگئے اور جلدی سے آگر چرواہے سے معافی جائی چرد اہے کی عجب حالت تھی۔ موسی نے جومعالی جابی توامسس نے یہ جواب دیاکہ اے موسی ایساتا زیار لگاہے کہ میں بڑی دور پہنچ گیا۔ سیر آفری پردست و برباز و ی تو تیرے ہاتھوں ادرباز و سی کوشا باش ہے ۔

اس جل کی حکایت سے معلوم ہوگیا ہوگا کہ اگر زبان پر بوج کم بھی اور کم عقلی کے گئتا تا دالفاظ برنظر نہیں ہوتی لیکن دل مجست سے معمور ہوں توالفاظ برنظر نہیں ہوتی لیکن میں معانی انھیں لوگوں سے این کے بین کو تھی برقدرت نہیں ہے ۔ یہ منہوں کے ان فروگذاشتوں کی معانی انھیں لوگوں سے ایئے ہے کہن کو تھی برقدرت نہیں ہے

ورد اگر قدرت عيا وجود ايساكرے توصروركنا كار بوكا -

ا نسوس ہے کہ اس وقت ایسے امری طرف سے الیی ہے توجی ہے کہ لوگ اسس کو باکل منروری بنیں ہے کہ الوگ ایس کو باکل منروری بنیں ہے تھے آکٹر لوگ بوری ورسیات ختم کر جاتے ہیں نمین ان کو قرآن پرشعنے کا سلیقہ بنیں ہوتا۔ سیھتے ہیں کرصرف کی کتا بول میں صفات حروف و مخال جائے برخوم لیستے ہیں اس سے زیادہ اور کہا چا ہے ۔ حالا نکر بر باسک غلط خیال ہے قرآن کا بھڑ ھنا اُس وقت تک بنیں آتا جب تک کہ خاص کسی سے اس کو مذسیکھا جا وے۔ ترتی ورسیات سے

دعوات عيدست جلددم بعدنيس موت البهن لوك كيته بين كرجب بم في مشق بنيس كي توبهم كوغلط بره صناجا أيز موناجة ادر مركوم من ورسمحنا جاسية ليكن يه عذرايسا ہے كميں نے ايك سيارہ برا صف ول عالم ے كباك حاتى آى كو بلالا وہ حافظ جى كو بلالا يا يس في كہا يہ حاقت ہے كہا ل حافظ جى كهال حد بتى بى ان كے توحروف يجى الگ الگ بيں تؤكمتا ہے كەمىں نے مخارج كى مشق نجيں كى توكيا يد عذر تبول موسكتاہے توجيسا تيخص اسفلطى سے بچے سكتا تھا اسى طرح جب ق سن ے نوالے افلاطے اُن کو پچنا مکن ہے صاحویہ سب بہانے ہیں بات ہل وجى بنك فداكى محبت اوراس كاخوت دل سے جاتار ما. اگرآج يدا مضتهار ديد ماجائے كري الناس الله من الروف ليسيح كرك مستاس كو في حرف يا ي دوي ليس كي تو آج ن جَبَ عَبِ قُرابَ شَرِدَع كردين اوركي مذكي العلم لين كورك العام لين كورك موجايس ایکن اف سب زندا کی دهنا کے لئے امنگ نبیں بیلا ہوتی یہ تو تفریط تھی تعلین کی اب و الله سند العدم و علمان و صلحين كاكرجن سے بالكل مر بهوسكے وہ ال كو بحى مجبوركرتے بي و کی ایک اس کے قرآن پڑھنا ہی ہے فائدہ ہے ۔ جیسامتہورے کہ آیا ۔ و ساحب نے ایک دیباتی سے پوچھاکد روزہ کی نیست بھی یادہے ۔ اس کو بو تَدَالِ فَ فَ سَ عَبارت ياد نهيس عَنَى اس لئے اس نے کچے نہيں بتلائی۔ پيرجی صاحب فر د یا که بنیت د وزه نبیل بوتا دیکو دوزه کی نیت یول کیاکر- بصوم غدنویت ا ربارہ اللہ علی الفاظاس قسم کے سُنے تھے فوراً تویاد مذکرسکا نتیجہ یہ ہوا که ده سرب دن دوزه مزر کها ان بی بودگ نے پوچیا تو یه کہا کہ بلانیت روزونبیں د ينت و د نبين مو قي . غرض جو لوگ صحح پيره سکتے بين ده توضيح پير هيں اور جولوگ ال برت در نبیس ان کوجس طرح وه پرده میں جائز ہیں بعض لوگ کہا کرتے ہیں کوف ١٠٠٠ ك أو الرج الماجي بنين اس ليخ بم بنين برامة بموايسے لوگوں كويا در كھنا جائے السين سويد الركونيين كية كرخوب وأكنى سع كاكر براها جا ويحيين صوت كمعنى جيس بزرگوں سے منقول بي بي كرسنے ولےكواس كى آوازس كريعلوم بوكواس كے

ب برك و المنه الارجب بعل يا مواب، بات بهت دورجا بردى اصل مقصود بيتما كه

جب قرآن ایسامضرت وعظم ہے توجس ماہ میں اس کا یہ نزدل واقعی مواہم دیمجی عظم **ہوگا بالخصوص وہ عشرہُ خاص ماہ رمضان کا کرجس میں شب قدرت کیو نکر رمصن ن کہ ب** قرآن کی **دجہ سے نشرف حاصل ہوا تو رمصنا**ن کا وہ حصہ خاص جس میں نزول : وا ہے دورہ<sup>ے۔</sup> حسول کی نسیت صرود اشرف مہوگااس کئے کہ دوسرے صول میں مڈن اس مساکی میں آیاہے بس جب نزول شب قدریں ہواہے اورشب قدر جی کر دیا ان سے ثابت معتروا نيروي موقى م توعشره اخريقية صدرمفنان صصرور ففل وكا. أيان اللها توعشروا نيرو كى اس نزول قرآن سے ہوئى دوسرى فضيلت اس كى اس سے ہے اس س شب قدر محس كى ففيلت كے لئے خلاتعلى ارشاد فرماتے بير ديرا أرديات المات القدوليلة القدرخيومن الف شهر كيونكر صينول سي معنوم بوتات كانب تدرعشرهٔ اخيره كي طاق رانول مين سينعي ٢١ ٠٧٠ ٥٩ ، ١٥ ، ١٥ او يجفن ايل ین طلق عشرہ انجرہ مجی آیا ہے دولوں کے طاقے سے معلوم ہوتا ہے کہ یا آب کہ یا آب دوسرى كى تفسير مع اور يا اكثرتو طاق راتول مين موتى ب سين البها المعنى الوال يس بھی ہوجاتی ہے۔ نيز بعض لوگوں كوجفت راتوں ميں بھی ہونا مكفوت بين موا ہے تو قوی اور تندرست لوگوں کو تو یہ مناسب ہے کہ وہ اس عشہ: کی ہرات یس اورشبوں سے زیادہ عبادت کریں اورضعفاء کے لئے یامنا سب ہے کہ وہ کما ایکو ان راتوں میں صرور جاگ لیں طاق راتوں میں سے اس وقت ایک رات لوگر دیگئی اب صرف جار باتی رہیس ہیں اس میں کوشش کرے کچھ تو صر درجاگ ایاجائے ساجو یہ اليي بركت اور خيركى بحير بهكاس سے محروم موجا تأكويا تمام جيد سے دور مرموجات چنا كخ صدية يس من حدم ليلة القد رفق وم الجزكله ليكن اس م بعض لوك يسجع موج بين كاكر جا كاجاو ب توتام شب جا كاجا و اوراكرتم مرثب خبا كاجا تو كو ف الده من موكا يد خيال بالكل لغوب- الراكفر صدّ خب سي ممى ماك ننب جمى ليلة القدركي فضيلت حاصل جوجاتى عا دريس كبتا مول كراكرسارى رات مجمى جاگ رياجا وي توكياشكل ہے . صاحبور مضان سال بھركے بعد آتے ہيں آپ كو

معلوم ہوگا کہ سیجیلے سال رمعنان میں بہت سے لوگ ایسے تھے کہ وہ اس وقت دنیا میں نہیں رہے ہم کوکیا خبرہے کہ آئندہ رمضان تکسکس کی بادی ہے اس سلے اگرالیی بڑی نعمت حاصل کرہے کے لئے کوئی آیک دورات جاگے ہی بیا تو کیا وقت کی باست سےلیکن خیراگرتمام رات کی جمت م مولواکٹرحسدکو توجیدول ناہی ما چاہیے اورمبتریب ك اكثر حصدا خيرشب كالبخويم كياجا وب كيونكه ادل تواس وقت معده كهانے سے يُربنين جوتا دعایس جی لگت اسے - دوسرے مدین من آیاہے کہ خدائے تعالیٰ ائے رشب میں روزا مذ ا پینے بندوں کے حال بررحمت خاص متوجہ فرملتے ہیں اس کے علاوہ اخیر شب میں ویسے بهى سكون بهوتاب اوراس بن مرشب تغريك مكس في فوب كمام من لويعدد فدرالله لمة لعريصوت ليلة العتدراوداس تولك وج يدي كدلياة القدراغيس راتوليس سے سی رات میں ہوگ توجو تنخص رالوں کی تدر کہدے گا وہ لیاد القدر میں یا دے گاجو بیقدری كركے خواب غفلت بين كرادے كا ووحسب عادت ليلة القدرسے بجي محروم دہے كا اس لئے بعضے ہن دگول نے کہا ہے۔ من اجبی السسنة کلھا ادرالی لیبلہ القدار كيونكرجب سال بهمرتك برابريثب بيدادي كريكا توليلة القدربين عبادت ضرد ہوچا وے گی کہ انھیں را تو اس ایک رات وہ بھی ہے۔

الاستان میں حکا یت ہے کہی شاہر ادوکا ایک نعل شب کے وقت کسی جگا گرگیا تھا اس نے حکم دیا کہ اس مقام کی تمام کسنگریا ب اٹھا کو جھے کہ یں اس کا سبب پوچھا تو کہا کہ اگرکنکر یا ب چھا شط کر جمع کی جاتیں تو ممکن تھا کہ نعل ان بیں نہ آتا اور جب ساری کنکریا ب اٹھا فی گئی جس تو نعل صرور آگیا ہے کسی نے اُس جلاکا ترجم خوب کیا جمع میں ازشب قدر است اگر قدر بدائی ایمن از شب قدر کی نشائی سے جرشب شب قدر است اگر قدر بدائی اس میال تو جمتا ہے جررات قدر کے قابل ہے اگر آلا اس کی متدر کرے۔

لیکن نیرایسے باہمت نوگ تواس دقت کہاں ہیں کہ وہ اس گوہر ہے بہا کی تلاش میں مسال بھر شعب بیداری کریں گردمضان کے عشرہ انیر میں توجرور ہی میلادینا

وعوات عبدييت جلاوه

ا ورعبا دب كرنا جائية - كيونكه ان راتون مي خب ت دركا بونا اغلب ب اوراكركوني فنغص نبايت بى كمزوركم بمت بوتو خيرده سنا ئيسويل رات كونوصر دربى بيدار رے کہ وہ ستب اکثر سب قدر موتی ہے۔ اور میں کہتا مول کہ اگرا تفاق سے وہ رات شب قدر دہمی ہوئی ا ورتم نے یہ گیال شب قدراس میں عباوت کی توانشا اللہ تم كوشب قدري كالواب عطا موكا اوريه كوفي كلمزى موني بات نبير ب - صديت من بياس كي جل ب رحصور سلى الشرعليه وسلم ارشاد فراست بين اندالاعدال بالمنيات ودرحقيقت اعال كادارو مدارنيتول يربي) بهرمكن بكراس كليه كى كاتشى د مو تو دوسرى حديث موجودى وصور التعليم ولم فرا يعلى -الصوعريوم تصومون والفطريوم تفطوون والاضخى يوم تعنيون (روزه اسىدك سبمعاجا يُركاجس دن تم يقين كرسے روزه ركدلو اوراسي دن اقطار يجعا جائے گاجسس دِن تم لِفِين كرك ا وطاركرلو اوراس دِن قربانى شارمو گيس دن تم يقين كرك قربانی کراوی سے معنی یہ بین کہ اگر ایک شخص نے نہا بت کوشش سے رمضان سے چاند کی تحقیق کی اوراس تحقیق کی بنا ربرر در د و سکھنے شرق کردیئے بھر رمضان حتم برعيد كيعا ندكى اسى طرح جهان بين كى اوراس كى بنا يرعيد كرنى اسى طرح عيائفنى یں بھی کیا اور چند داول کے بعد معلوم ہواکہ تینوں تحقیق خلافت واقع تمیں کواس صورت میں دل شکسة نه ہو نا جا سہتے بلک جس دن روزه رکھا دہی دن عندالشرباعتیار قبول مدزه كالتفاا ورجس دن عيدكي وهي دن عبدكا تفايعني مدزه اورعيد دونول مقبول بیں ۔ لیں اس طسسے میں کہتا ہوں کہ اگرشب قدر کی نیست سے عیادت ہوئی ہے اورالفاق سے وہ شب قدرمن ہوئی تو تواب شب تدركا مل جا وسے كا -

ماحبو اس تغریر کے بعد توبہرت ہی آسان معاملہ ہوگیا اب بھی اگر بہت مذ کی جا دے توغضیب ہے۔ یہ دوسری فضیلت تھی عشرہ اخیرکی -

میسری نفیدات اس عفرویں بہ ہے کہ اس بیں اعتکات مشروع ا در ممکن ہے کہ یہ پہلی فضیلت کا منم ہو جدیدا کر بعض نے کہا کہ اعتکات مثب قدر ڈھونڈ نے کے لئے اورمکن ہے کہ یستقل نصیلت ہوجب کہ اعتکاف کو دوسری حکمتوں سے مشروع کہا جا وے نیر جو کچھ بھی ہوہم کواس سے کیا خرض ہم کوکام کرنا جا ہتے احکام کے حکم اور مسانع کی تلاسش اورکاوش ہارا کام نہیں کیونکہ یعلوم منگرینہیں ہیں کہ وچنے اورغور کرنے سے بچھیں آجا ویں گے یہ الہامی علوم ہیں خداجس کو دے اسس لئے جب تک شرح صدر در ہوجا دے اس وقت تک کسی ایک گیعین در کرنی چا ہئے دولؤں احتمال ہیں۔

اوراس اعتکاف میں دو درجہ میں ایک درجہ کمال کا ہے وہ تو یہ ہے کہ بيس تاريج كوقب ل ازمغرب اعتكان مي بيني ا درعي د كاچاند و يكوكر با هر نكلے سوية تواب مكن نبير بي كيونكه دن گزرگيا -اور دوسرا درجراس سے كم سے. ا دروه بردس دن سے كم بروليكن برنه محصنا جا بيئے كه اگر درجه كمال حاصل ما بروتو نا قص درجہ سے حاصل کرنے سے فضیلت حاصل نہیں ہوتی اگراس قدر نبوگی تو کھے تو صرور ہوجا وے گی صاحبو اگردس دن ممکن مد ہو سکے 9 دن ہی اس قدریمی من ہو سکے سات دن ہی بہی ۔غرض جس قدر بھی ہو سکے اور جستنے بھی دن ہو کے چھوڑنا نا چا ہئے اور ایک بہت بڑی فضیلت اعتکان کی یہ ہے کمعتکف کوایام اعتکان میں ہردقت و ہی ٹواب ملتا ہے جو کہ نمازی کونما زمیں ملتاہے دلیل اس كى يه مديث ب لايذال احدكم في الصلوة ما انتظر الصلوة جس كامصل یہ ہے کہ اگر مجدمیں بیٹھ کرنما ز کا انتظار کیا جادے تو وقت انتظار میں بھی وہی فوا ہوتا ہے جو کہ وقت اوار الصلوة میں موتلہ اورظا ہرے کمعتکف جب مرد مبحد میں رہے گا تواس کوصلوۃ کا انتظار صرور رہے گا اگر ریسوئے گا بھی تواس نیت سے کہ اٹھ کرفلاں تمانہ پڑھن ہے . کوئی کام میں کرے گاتواس نیت کے ساتھ کہ فلال نازتك يكام ب غوش اس كاسوناجاً كنا المحنابيشنا بربرحكت صلوة ك حکم س تھی جائے گی اوراس تقریم کے بعد خیال میں آتا ہے کہ حدیث میں جو آیا ہے الهوتكف بيعتكف النانوب كلهاد يجرى له له الحسنات كلها. الحشات ميس

الف لام مهدکانهیں بعیسااب تک بچھا جا تا ہے جس کی بنائتی کہ اعتکا ت بیں خاص فاص حستات كاصدور بوتاسي كل حساس كاصد ورخلا من مشابده سب بكد التعراق کا ہوسکتا ہے مطلب یہ ہے کہ معتکف اپنے ایام اعتکا دنیں گو ہزنیکی کورہا ہے اس كوسب نيكيول كالواب ملتاسي وجراس كى بدسي كرجب انتظار الصاؤة صاؤة سيحكمين با ورمعتكف منتظرالصاؤة باتو والمصلى معهمين مواا ورصاؤة ام العبادات بواس كاداكين والأكوبائمام عبادي كررباب بسمعتكف كا اعتكا ف مساعباتين اداكر رباب. صاجو اسسست زياده اوركبا فضيلت بوگی یه تقریم تواس پرمبنی مے کوعشرہ انبیرہ میں ایک فضیلت اعتکاف سے بوئ اوربيم كما ما سكتاب كماعتكات سجوف باست أى ب ده عشو اخرو کی وجرسے ہے کرزمان افضل میں عیادت کی زیادہ فضیلت ہوتی سے -لیکن ب ہم کو کی مصربہیں کیونکہ می زمانہ میں بالذات ہی فضیاست ہوتی ہے جیسا بھی ہالغیر پوم اس کے مظرون کے ہوتی ہے جیسا شروع میں بیان ہوا بعد حکایت كفت معنوق بعاشق الإسكريس غرض خواه اعتكاف عشره كى دجرس فطيلت ہو یاعشرہ میں اعتکاف کی وجہ سے دونوں صور توں میں اعتکا ن کی نصیاست ٹا بت ہے، کم کواس کا حاصل کرنا عنروری ہے اسس کرید کی صرورت نہیں کی نے نوب لکھاسیے سہ

صاحب چاردواؤں کا مرکب آپ سے مرفن کو مغیدہے آپ کو اسے استعال کرتا جا ہیں آب کو اسے استعال کرتا جا ہیں آب کو اسے اس میں توت درامی کرتا جا ہیں اس سے یہ اس دو اسے اس میں توت درامی کا اس سے یہ اس من کومن حیث الفن حاصل کرے یا اس سے یہ کو اس من کومن حیث الفن حاصل کرے

مريض كأكام صرف إستعال ب سه

کارکن کاریگذر ازگفت در کاندریں راہ کار باید کار قدم تا بداندر طریقت مزدم کے اصلے عدارد دم بے قدم کام کرو ایس اندریں مرف کام مواہیے :

اس راست یں کام کے لئے قدم جہتے باتیں بنائے کی صرورت نہیں کہ بغیر عمل کے باتیں بنائے کی صرورت نہیں کہ بغیر عمل کے باتیں بنائے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔

یہ فضیات تواس عشرہ کے خلاصہ خاص تھی اب ایک اور ضمون عام جو اس عشرہ اخیرہ کے ساتھ ہی جسیال بیں بیان کیا جاتا ہے ا دروہ یہ کہ حدیث میں آیا ہے کر حصور نبی کریم صلی الشعلیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحائیا سے مجع میں فرمايا دغمانفظ رغم انفظ رغم انفد (اس كي ناك كوملي لك عاسة يعي فداكريد وہ ذلیل مہو عائے) صحابہ میں الفا فاسن کرنگھبرا گئے اور عب دین کیایا رمول الٹیسلی الشر عليه وسلم كون تخص آب نے فرمايا ايك تو دە تخص كه اپنى نه ندگى ميں بور سے ماں باپ کو باوے اوران کی خدمت کرکے جنب ماصل م کرے حضورصلی الترعلیدوسلم لغ بوڑھے کی قیدراس کئے بڑھا دی۔ کہ اگرماں باب حود جوان بیں تواول تووہ اس کے ممتاح نہیں ہول گے جیسے اس کے پیریا تھ چلتے ہیں ان کے ہاتھ بیر میمی پیلتے ہیں دومسرے ان کی ضرمت سے ول بھی نہیں گھے۔ اتااس لئے اگران کی کچه خدمت بھی کردی تو کچه بڑی بات نہیں بخلات بولاسے ماں باب کے که وہ اس کے ممتاج ہوتے ہیں اور جو نکہ اکٹر تویٰ یا نکل کمز ور مہو جاتے ہیں خود کھ معی نہیں کرمسکتے ادر اکثر کام مرضی موانق نہیں بہوتے تو تنگ مزاج بہست موجاتے ہیں - اس لئے ایسے مال بابی کی خدمت کرنا بوجے ان کی معدوری کی جنروری اوران کی تنگ مراجی سے تنگ ہوجا نااور نا فرمانی کرنا گٹ اہ کمپرو ہے مگر اکثرا دمی تنگ ہونے لگت اسے جس کی بڑی وجب یہ ہوتی ہے کہ ڈلیے زما منطفولیت و عالم احتیاج کوبھول جا تاہے کہ اس و تست والدین نے کیسے سمیسے <u>نا زا خملے ہیں آگروہ یا دہیں تو بڑا نفع ہو۔</u>

ایک بنے کی محایت مشہورہے اس نے اپنے بڑھا ہے میں ایک مرنبر ابنے ایک المرسمے سے دریا فت کیاکہ جوائی ید داوار برکیا چیز بلیٹی ہے صاحبزادہ اول تواسس بر دليس مبهت تفا بوئ لا س الفوسوال كي آب كوطرورت بي كياتمي - مكرخيرتهديب سے كام ك كربتلاد باكرا با حان كوام بنے نے يم لوچھاك بھائى يد د بوار بمر س اچېزىنىقى ہے . صاحبزادە نے كهاكدائجى توبىتلا ديا تنكاڭ كۆاسىم جىسىرى بارأس نے پھر لوچھا توصا جرادہ نے بگر کرجواب دیا کہ تہارا تود ماغ جل گیا ہے بیکے برائد ربواس برینے کے اپنا بہی کھانہ منگایا اور کھول کرد کھلایا کہ صاحبراد د کھوٹم نے ایک سوبار مجہ سے اپنے بجین میں ہی سوال کیا تھا اور میں سنے ہر مرتبه محبست سے جواب دیا تھا تم دوہی بادیں گھراگئے لیکن مشاید کوئی شخص یہ سمیے کہ صاحب اور صول کی تنگ مزاجی سے ناگواری امرطبعی ہے اگراس بھر بھی باز برسس سے توسخت شکل کی بات ہوگی تواس کا جواب یہ ہے کہ امور طبيعه برخد اتعساكى نے كهيں يان برس نہيں فرمائى باز برس اموراختاريديں بیں . کلام مجید اس سنب کا حود ازالہ قرار باہے۔ بارہ سبحان الذی میں حقق والدين كوذكر فرمات موسة ارشا دموناب رسكم أعده بداني نفوسكم مانُ سَكُو نُوْاصًا بِحِيْنَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْآ ذَابِئِنَ عَفُولًا حِسَكَا فِلاصه يه ہے كم والدين كى مرد قت كى تنك مزاجيول سے جو كبرامس تهارے داول ميں بدا ہوگئی ہے یہ لوامر بعی ہے اگر کوئی خشک کلم منہ سے نیکل جا وسے اس میں مندور بولیکن خدا تعالے دل کی تیت کوجانتا ہے آگر دل میں ان کی اطاعت ہے اور غالب تم یں صلاحیت ہے توالی ہے اعتنا نی سے معذرت کمنے كو يخند ديتاہے ۔ صاحبوظا ہرنظریں اسس جگہ پریہ آیت بالكل ہے جوڑ معلوم ہوتی ہے لیکن تقریر بالاسے سمجھ من الکیا ہوگاکہ ضمون بالاسے س قد جبيال هيد أكرغوركياجا وس تومعلوم بوگاكر قرآن سے كلام الشرمونے كى يمجى

ایکسیبت بڑی السل ہے کہ اس میں ہر ہریا مت سے وہ وہ تفقی بہلو لئے گئے ہیں کہ دوسرك كلامين اس قدر رعايات ممكن تبين اسي طرح كلام محيد كي تمام أيتين الكذف سع معمر لوطايس مرافسوس سي لوك كلام التركوسي طور يرير مرصة بين اورد سيعة بين اس كي سيحض كالوشش نهين كرتے ايك شخص تورغم الفذكا محل بدودو دوسرا دوجي كے سامنے میرانام آ وے اوروہ درود، برشھ تیسرے وہ خص کرمضال شریف آئے جی اور گذریمی سمجے اوراس نے اپنی مغفرت دکوائی مینی ایسے عمل اور توبر دکر لی جس سے گذاہ معان ہوجاتے۔ ایک دوسری حدیث نیں منفرت سے رمضان کے متعلق کی نبدت اين وموتاب هواشهراوله رحمة وادسطة مغفرت واخرة عن من النيران زيرايسا مبيية بكراس ك يبطورس ون دهست كيس اوردرميا في دس دن مغفرت کے اور احری دس دن دوزر قسے آزادی کے بیں اس سے پیمی معلوم مواكر يمضان كاميية سرايا وحمت ومغفرت هديس اسيس النان ايتي مغفرت كاسامان كيمن اورمغفرت حاصل كرنے كاطريقة يه بى ہے كہ تيك عمل كيے اوراس يرجى معكوم مواكم ففرت كيتحصيل امراضتياري بيح چنا بخرخدا تعالى خودارشا و فرماتيي إلى - دُسَارِحُولِ لَى مُغْفِظ إِ مِنْ دُسِكُو وَجَرَّتِهِ عُوضُهَا السَّمَا فَ وَالْاَرْمُ فَي أَعِيلًا مِنْ رِللمُتَوْيِثُ اللَّإِينَ يُنْفِقُونَ الحرص كاخلاصدير بي كرفدا كم مفرية اوراس كي جنت كي طرف دوڑ وجن كومتقى لوكوں كے واسط سيار كيا كيا ہے لوج شخص اس دستہ جلے اوراس مقرر شده قانون برعل كريئ كاوه مغفرت كوهاس كريك كاجتخص ايسا مريك كامحروم دميكا بس علوم مواكمه عفرت كاحاصل كرنا غود جاست استياريس ب اورا كريم جابي اس كوخود حاصل كركيكتے بين كمتفى بن جا ديں۔

اس موقع بمبيعكم وعظول كي ايك غلطي كابيان كرنا بهست صروري ب كروعظون مي كهاكمة تعيين كدخلانقا فاللي واست باسكل بيرواه واستدب وه جلب لوايك نكترم بخشد اورجا ہے توا کے سکتہ یں جہنم میں جدے اور بیربات ایسے طور سے کہتے ہیں جس سے لوگ یہ بھتے بين كنعود باالشيقداته لي سم بالكوبي مقريضه قانون نيس بلكه يول بى اناب سناب

ہے تکے طور پر تھیا ہتے ہیں کردیتے ہیں ۔ اس تتم سے معناین سننے سے اکثر لوگ یاکل اُہوس موجلتے بین اورعیاوت وریاضت سب چھوڑ بنطنے بین اس لئے کہ وہ ڈرکے بین کہ خداجا کس کت برایا نکب بکر موجا دے اورسادی محنت ہی بر باد موجا وے اسی طرح اکترلوگ الوب جي بحركم ماصي كا الكاب كرتے بين اوركت بين كرب خدا تعالى كے إلى كوئى مقرر شده قالون مى تى ايك نكته مى برعذاب نواب كامدارى توابى خواسشات كوكيون ترک کریں اورخواہ مخواہ کی مصیبت کیوں اختیار کریں ممکن ہے اسی میں ہے کوئی نكمة بسندآجا دے كه اس برنوا زش جوجا دے كو با كارخاد خداوندى اپنا وُ نگركي للنت بركرجال سادے كام بے در صلّے بى بوتے بيں ، منبور بے كرچيا گردسفر كرتے بوئے أبك تبريني نام بوجها لوا مياد كرمعلوم بواجس كمعتى بي بداتفا في كاشراشياركا نرخ دریافت کیا تومعلوم مواکر اناج سے لے کرھی دودھ تک مرمرچیز موالرسرلی سے يسن كرجيل توبهت وش بواك خوب كلى دوده كهاكر قريه بول كے مگر كرونے كماك بھائی اس جگرقیام کرنامٹاسی نہیں یہ طہر توبہت ہی بے تکامعلوم ہوتا ہے کہ جو فے بر مع می کھ امتیا زنہیں گرجیلیا نے اصراد کیا آخررہ پرسے ، چندروزیس میرکیتے کرتے عدالت كي طرف سنج د مكيهاكه أيك مقدم راجه صاحب كاجلاس بي دربيش مع اوركوكو كا بجوم سے او چھنے سےمعلوم ہواکہ وئی جورمدعی ہے مہاجن مدعا علیہ ہے۔ دعویٰ یہ ہے كريم دولون جورى كية اس كے كر سنے نقب لكا يا ميرارفيق اندرجانے لكا توديوار ا دیرسے آبادی مرکیا وساص جا بتا ہوں مدعا علیہ سے بازیوس بوئی کردہ دیوار ایس کیوں بنائ منی اس نے کہا معارسے پوچھے بنانے والا وہ ہے وہ بلایا گیااس نے كهاكارادية وليستربو جياجا ويهاس كوبلايا اسف كهاكاره بناف والسيوجيا جا دے اس کو بلایا اُس نے کہا سقہ نے یانی ڈالدیاجی سے گارہ بٹلا ہوگیا اس کو بلایا اس نے کہا سرکاری ہا متی جعیدا ہو اا تا عقا عودت سے یا نی زیادہ سکل پڑا فیل بان کو بلایا اس نے کہا ایک عورت یا زمیب پہنے آئی تھی اس کی جسکارسے ہا تھی دولر برا عورت كوبلايا اس نے كهاسسنا ديے ايسانى باجا وال ديا اسس كوبلايا وه بجعجوا

ر دے سے حکم ہواکہ منا کو بھالنی دی جسا وے بھالنی سے لئے لے جلے جس اس کو بھالنی برچر مایا گیا تو بھالنی کا حلقہ اس کے تکھے سے برا نکلا لوگوں نے آگر دا جدصا حب سے عرفش کیا کہ حلقہ اس سے نگلے سے ہڑا ہے داجہ صدا حب نے قرما ہا کہ جھا توسی موسلے آدمی کو بھانسی دے دوغوش موٹے آدمی کی تلاسٹس شروع ہوئی اتفاق سے مجمع بھرمیں اس جبیہ سے زیا د دموطاکوئی، نیکل آخراسی کو تجویم کیا گیا اب توجیبالہ صاحب بہت گھرائے اور گروسے کہا کہ خدا کے لئے بچا وُ اس نے جواب دیا میں نہ کہتا تھا یہاں رہنا اچھا نہیں آخر منتجہ دیکیما آخرگرونے یہ تدبیراکا کی کہ مجالنی کے قت خود برط حركها كرصاحيواس كوميمالني مدو وجه كوديدو لو كول نے وجب يوجبي تواس نے کہاکداس وقت میں لے جوتش میں جو دیکھا تومعلوم ہواکداس وقت جوشخص میاننی دیاجا دیےگا وہ پ بھا ہیکنٹھ میں جا وے گار راجہ صاحب نے جو پیٹ ناتو بڑھ کرفرہایا ا چھا جیب ایسی ہاستہ ہے توہم کو بھا نہی دیدہ تا کہ حبنت ہمیں عاصل کرلیں ، چنا پخرا جہ صاحب کو بچائنی دے دی گئی خس کم جہاں پاک صادق ہوا۔ توان ہم داعظوں سے اليع بيانول سي يول بجعاب تاسي كركو بإنعوذ بالتدكارخان خداوى مى دوسراتيا وُنكري صاحبو إيا در كھوكدخدا تعالے كے بال مركام كاايك فانون مقربسے - تواب كاجئ كيك قالون مع، عذاب كأجهى أيك قانون مقررع ، ثواب كا قالون تويبي بي واس آميدين ادشاد بوتاسيرسا دعوالا بين تقوى حاصل كرلورا ودمغفرت وجنت ليلو تومعلوم موا كمغفرت درجمت كالبناب لكل جمارك اختياريس ب درمد أكراس كواختياريس دمانا جاوے تو سارعواکے کو نی معنی نہیں ہوں گے کیونکر زکلیف مارا بیطائی محال ہے اور قلات نصب اورسال امر بموامسارعة الى المنفرة كالوصر ورود تحت الاختياسي بسحيب رمعنان كى رحمت رغم انفرا ورمغفرت كا عاصل كرنا بها رسه اغتياريس سے تو اس کی تحصیل کی کوشش کروا دراس وعید رغم الفہ کے مصداق مذہبنو- اُگریہ خوت ہوکہ تویہ ٹوٹ جاوے گی اورگٹ ہول سے باز ندرہ سکیں گے توہمت دیا او كيوتكه بيعرانو يركرلينا ديكيمو أكرامك كبيرا بحص جاتاه يتواس كويالك بيعثا بهواتهين

چھوڑتے کہ سینے کے بعد پھر مجیٹ ہا دے گا بلکہ کی کر بھرکام میں لاتے ہیں ہیں ہی گا تو بہ کی ہے کہ محفن اس ہے ٹوٹے کے احستمال سے اس کو ترک نہ کرنا چاہیے بلکہ اس دقت پھر تو بہ کر سے تا بھا جیتے باب تو بہ بند شہیں ہوا بلکہ اگر دن میں سو دفعہ بھی تو بہ ٹوٹ جا دے تو بچھر تو بہ کر نو ما لوسس نہ ہوجا و خوب کہا ہے ۔ باز آ باز آ ہرائی جستی باز آ گرکا فرد گرو بت برستی باز آ ایں درگہ ما درگہ نومیدی ہیں ہوجلے آ و اگر چرکا فر ہو با آتش برست ہویا بت برست ہو چلے آ و ۔ ہمارا یہ دربار نا امیسندی کا دربار نہیں ہویا بت برست ہو چلے آ و ۔ ہمارا یہ دربار نا امیسندی کا دربار نہیں ہویا بت برست ہو چلے آ و ۔ ہمارا یہ دربار نا امیسندی کا دربار نہیں

بلكه اسبى تركب توبه بمى كى وجسس سعيهم كومعاصى برزياده جرادت موكنى ہے کیونکہ جونف تو برکرتارہے گا اس کے دل میں عظمت خدا و ندی کسی سک درج می مترور باقی رہے گی یہ برا مبب ہے معاصی سے رک جانے کا برخلاف اس شغص سے جو کبھی توبہ مذکر ریگا وہ خدا کو ہالکل بھول جا وے گا اور حبب اس کی عظمت بیش نظر، ہوگی تو کیجو بھی اسس سے ہوجا وے بعیانیں ۔ پیضمون اسعشرواجیرہ كم متعلق تها اورا يك باست اس ك تعلق ما دآئ جو تك بعض لوكول كواسس كى صرورت ہوگی اس لئے اس کا بیان کردینائی اس مقام برمناسب ہے۔ بات آگرچ بہت برانی ہے اور بہت دفعہ تقریراً اور تخریراً لوگوں کے سامنے بیش ہوچکی سے گرچ نکہ اکٹرلوگوں نے اس کو دل سے بھلا دیا ہوگااس وقت بھراعا دہ کیا جاتا ہے دہ پرکداس عشرہ میں اکثر مساجد میں قرآن شریف ختم ہوگا اس میں اکثر لوگ براصف والول كوكيدد ياكميت إس سورلينا جهوادو ودمر الترمساجدين فهمك دن شيرى تقييم موتى ب اسى بوگر برموتى كي بي جي جائد بن اوران كروير دارى وجرس چوشرعی قباتیس اس بی ابوها تی بین ان کوجی متعدد مرتب بیان کردیا گیا ہے اس وقت ان محدد برانكا وقت ب زچىدال منرورت معلوم بوتى ب- صرف اتناكها ما تايك

اس کے مفاسد برنظر کرکے اس کو بھی جھوڑ دو دیکھوا س کی بدولت بیجا بدیعین تر ہاتیے بارمبوجا تاب استظام مح تعلق عن غرب جلامول نيشكر بيرس يركهاكهم مبهت عنو بين كيونكر مكوچندا دين كي معبيبت سي بجاليا معلوم مواكر لوكون مرجند ولينسط بالموجارا ہے یکیونکرجائر ہوگابعض رئیوں لے مجھ سے کہاکہ آب ع ببول کومع کیج سکوار میں كومنع كرنے كى صرورت نهيس حالانكه بدخيال بائكل مغويب اس لئے كراگراميرو كن جيمورا توشم وجحاب کی وجہ سے خومار سے جھٹنا ببہت شکل ہے اوراگرا میروں نے چھوٹر دیا تو غريبول كوجهوا لأكحم فتكل نبيس لبعن مساجدان يحربي وي كدان من جنده مسيري تقسيمنين موتى نيكن وبال دوسرى خوا بيال موتى بين مثلاً رياؤ كمود كما لي تقيم كرنا وام الناسلة بجول سميجوم سيمسجدكى بيحرمتي مونالمؤكون كاحصه ما ينكفيس بلاوجه بيناغوض اس محم کی بہت سی خرابیاں ہیں که زیرک آدی ان کوخود بچوسکتاہے ۔ ایک د قعہ براہیں قرآن سانے کا اتفاق مواضم کے روزمیرے بھائی نے تقیم شیرین سے اے کہامی نے منع کیا لسكن انھول نے كہاكيا مصاكفہ ہے۔ ان كا اصرار دىكيھ كريش نے موجا كربہتريہ ہے كہ ال كو خودان فرابيول كامشا بده موجا وك رجنائي مي خاموشس ما شب كومتيريني تقييم كي كُنُ اورا خوں نے اپنے اہم ام سے خود تقیم کی۔ لوگوں کے لیے ڈھنگے بن کو دیکھ کروہ اس تدريرينيان موسئ كه بعدتقيم حودكهاكه أبكى دائے بهدت صائب بھی واقعی پنزاقا میھی مذکر فی چاہئے اوراس کا احساس ان کی دانشمندی کی دسل ہے لیکن افسیس پی ہے کرمیفن لوگ با دجود خرا بریاں سمجھ جانے کے بھی اسینے خیال سے باز نہیں آتے اور اس كونېيس چھوٹائے . يه احكام تھے عشر وانجيرو كے تعلق ان سب كويا در كھناچاہيئے ا در کوشش کرناچا ہیئے کہ ان ہمربورے طورسے عمل ہوجا دے اور جو ٹوگ جمع میں صاصر تہيں ہیں ان کو بھی بہنجا دینا جائے اور خداسے دعا کرنی چاہئے کہ وہ تو دنی علی لاوك- اللهُمَّةُ تُقَبُّنُ مِتَّا إمان بحرمتِه جالاسيال المرسلين وصل الله تعا عنيه واله واحصابه وسلم

> وعوات عبدست جلد دوم الم ح ح ساتوال وعظ ملفنب به

## اكمال الصو والعيد

منجملرارشادات

حكيم الامّة مجدّدالملة حضرت مَولانا محدّات في الناهم الامّة مجدّدالملة حضرت مَولانا محدّات في الناهم الله

محترعب دالمتّاعَمْرارُ مكتبهٔ مع**انوى** دنسته الاقعا مُسَا فرخا من بندر روزُ لا الحاجة عنه دُهُ كُراْرِيُّ مُسَا فرخا من بندر روزُ لا المعناء دُهُ كُراْرِيُّ

## يسقيله لمرالترج نرالترج نمية

## دعوات عبدييت جسلد دوم كا ساتوال وعظ ملقب به

## أكمال الصنوم والعيد

| رندان   | Cary                            | ملين                  | 154                  | Cé.                     | -15      | 4                       | ربې                      |
|---------|---------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|----------|-------------------------|--------------------------|
| متغرفات | ما حین کی آواد<br>ساخین کی آواد | کس نے لکھا            | كيامضمونيتما         | يعه كريا كوزيوكم        | کنت کموا | کب ہوا                  | کہاں ہوا                 |
|         | تغريبًا                         | مولوی سیدا صد<br>صاحب | خادکىقىيىلت<br>دن رو | مر المراكب<br>المراكبية | به گھنٹ۔ | « درمضات<br>۱۹۰۰ و ۱۹۱۵ | بمامع میجنر<br>۳۰ بعد دد |
|         | 40.                             | مفانوي مرجوم          | ومسادا حرفاعيد       |                         |          | مرنة ا                  | كفيارة جيوب              |

بشفيل للبالترجي الترجيء

الحدود الله خدده و نستعین و نستغفی و نومن به و ننوکل علیه و نعود بالله من شرد دانفستاومن سبات اعمالت امن بها و الله دو مفل له ومن بغيله فلاها و ی له و نشهدان کاله الاالله وحده لاش به اله و نشهدات سبب ناو نبينا و مولانا محده آعبده ورسوله عطالله علیه وسلم اما بعد فقد قال النبی صفائله علیه وسلم و لنه ورسوله عطالله علیه واوسطه مغفرة و آخره عتق من المتبران -

ففائل رمفنان سے متعلق گرشة جمد مين مبسواط مضمون سان موجيكا ب

آج صرف دوصنموتول كابيان كرنام فلموني أيك بقيد ومفان المبارك كم تعلق أوردو سراعيري متعلق اس عديث شريف كواس ك اختياركياً كياكراس وونون ضمونول كيمتعلق ذكري. يه حدميث شريف ايكب بري تحديث كاجمذ وسيجس كوشي كريم لى الشاعليس لم يُستعبان المعظم كم آخرى جمعه سے دن خطبہ س برط ما تھا اوراس مدست سے بیجی معلوم بواکر صنور کی الشعلیہ وہم نے شعبان کے، آخرى جديس ايك فاص خطبه يربطا جوك اورجعولين مدير عقت تعد مسلما لؤل تعب س انھوں نے اس منصوص محطبہ پر **تو تو**جہ نہ کی اور شعبان کے آخہ می جعہ سے <u>سئے</u> كوئى فاص خطيه تجوير: أكياجس سے وہ عامل بالسنت موتے اس سم بجائے رمضان کے آخری جمعہ سے لئے ایک خاص خطبۂ الوداع اختراع کیاجس کا كهين حديث مين برة منهين اور عجراس كے ساتھ ايسا شغف ہواك بغيراس خاص خطبر سے برجے يتمها جاتا مے كركويا جمد بى جيس موا أكرج بحد الشراس وقت لوگوں كواس كے مذير سے سے وہ وحشت جوكراس سے قبل موتى تھى نہيں ہوتى کیکن تا ہم اب بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں جوکہ اس خاص الوداعی خطبہ سمو آخرى جمعه رمضان كالازمي عمسل سيحصة ببي اور برواتعجب تويد سي كربيض ا بل علم كوجمي د هو كا م وكيها ا وروه سخت غلطي بن مبتلا مو كئة سنهتج بير كه الرحيب أخرى جموك لئ كونى خاص خطبه مجويد كرنا بدعت سي كيل جوزاس كى وجبه سے لوگ اكثر جمع موجاتے ميں اس كئا س كواجتماع كے ليمين ا درا دار صلوة كا دريعه بموسف كى وجسه سع باتى ركمتا بها سيخ حالا نكري خسر غلطی اورمن وجهِ خدا ورسول صلی الته علیه دسلم برا عتراض کرنا ہے۔غلطی تواس ك متربيت كامنه ورحكم ب ك الركسي كام ك كما يسم مصاعبين مي بول وركيم مقاسر جي والدائدة كا بالذات بابغيرطلوب شرعى ما بوتوال مفاسد برنظركركاس كام كوترك كردي اودمفا مدسے بھیں گے مصالح کا عتبادہ کریں گے۔ اور یہ ایک کلیہ وت اعدہ ہے جس کو اہل علم بخو بی سمجھ گئے ہول گئے لیکن عوام کے سمجھا نے کے لئے میں اس کوا یک مثال میں عرض کرتا ہول۔ مثلاً کیکشخص مجلس رقص منعقد کیے

ا در کہے کہ اگر جیہ رقص نی نفسہ منوع اور حسیرام ہے لیکن میری غرص اس مجلس سے ہوگوں کوجمے کرناہے تاک جع ہوجائے ہے بعد میں اپنی وجا ہست سے کام لے کر ان کوٹا زہرٹسے پرمجبورکروں اوراس طرح ان کوٹما زپڑھنے کی عادمت بوجا ہے توديكھے بطاہراس مجلس كى غايت كس قدر خوبصورت بے كداس كے ذريعہے لوگول كو نماز يرشصنے كى عادت دالى جانى ہے نيكن چونكه اس مجلس ميں ايك الحت کے ساتھ مبہت سے مقاصر بھی ہمدوسٹس ہیں اور مجلس رقص بالذات یابالغیر مطلوب نہیں جبیساکہ ظا ہرہے اس لئے مشریعت اس مصلحت ند کور ہ کی وجب سے اس کی اجازت مذدے گی بلداس سے مفاسد برلظ کرے اس مجلس کے انعقادے یا ندر کھے گی۔ ہاں اگر کوئی کام بالذات یا بالغیر طلوب مواوراس یں مصابے کے ساتھ مقا سدیھی ہوں تواس کام کوان مفاسد کی وجہسے ترکب مراجا وسے کا بلکہ اس کو باقی رکھ کرمفا سد کی اصلاح کرنے کی کوشش کی چا و ہے گی مثلاً عید گاہ کا اجتماع اوائے صلوٰۃ سے لئے مشرعاً مطلوب ہے پھراگراوگ اپنی بدرتمیزی کی وجب سے اس میں کھ مرابیاں آمیر کمرلیں جیسا كرمت لا أج كل عام طورس يحول كوعيد ركاه في جان كارواج موكيا بي شركو ديمحوده ابيئاسا تهدايك دم چھاڭا صردركئے ہے اور حيرت توبہ ہے كہ با وجو د بسرسال تکلیف اٹھا نے کے بھرجی لوگوں کو اس کی ڈراجس ا درتمبیہ نہیں ج شاید کونی سال ایسا ہوتا ہوکہ بیجے عیدگا ہیں جائے مین نمازے وقت رونا بسورتا مدشردع كيتے مول بلكه أيك دوتوان بيس سے بگ موت بھي ديتا ہے۔خود میرے سامنے کا وا تعدہے کہ میرے ایام تعلیمیں ایک میراع رہنے کم عمرمیر کھی کی عیدگاہ میں والدصاحب کے ساتھ گیا اوراس نے نمازے وقت تعدائے ماحت کی فرمائش کی اس کی فرمالش سی کرسخت پریشانی ہوئی اول توعین اُ كا وقت دوسرے ميري كى عيد كا جس ميں ہزاروں آدميوں كا جمع كبيں قريب ابساب على مجى نبي جس بي اس كوبط ماديا جاتا يصرعا وكدر عد موفي كا وقت بالكل

قرب آخری تجویر به وی کرایک صلوائی کوچاد آنے دیے گئے اس نے استے تیجے کے بیجے
ان کو بیٹھا لیا چاروں طرف سے کیڑالڈکا ہوا تھا او پر رنگ یر تنگ کی مٹھائی اوراندیہ

یہ تخذی بھرا بھوا تھا یہ ان ایک عرب تاک مٹھمون خیال میں آیا کہ بیجی حالت ہم لاگوں کی

ہے کواس مٹھائی کی طرح ہمارا ظاہر تو نئے نئے انداز سے بررونق اورچک ناجیڑا دہتا

ہے لیکن ہمارے باطن کی یہ حالت ہے کہ گودرگو مرغی کا گوہو ائے نفسانی سے لیریز

بہودہ خیالات سے برخداسے دورشیطان سے قریب ایک محقق نے خوب فرایا ہے ہیں از بروں جول گورکا فریر حلل و اندروں قہرخدائے عزوجل

از بروں جول طعن زنی بربا بن ید واز درو منت نگ میداردیند

ازیروں طعن زنی برباً بیزید واز درد منت ننگ میداردیند قا ہرکے اعتبارے آوکا فرکی قبر کی طرح ہے جو کیڑوں سے آراستہ ہے حالا تکہ اس کے اندرالنہ تعالیٰ کا قہر وعضن ہے ۔ تو نے اپنی ظاہری حالت الیں بنارکھی ہے کہ توحضرت یا بر پدرسطا می ڈیبرطعنہ کرنے والا ہے حالا تکہ تیرے باطن سے یو یہ بھی شہرا تا ہے۔

عيدگاديس كردا ايكرس اوراگركسى كواس جبتماع كى طلوبريت من كام موجيسا اسس و قت بعض نام کے مثال مجائے عیدگاہ کے اپنی مساجد ہی میں بلاصر ورت صرف متیانہ کے لئے عیدین بڑھتے ہیں تو میں اس کا تبوت حدیث سے دیتا ہوں دیکھتے مبھانیوی رعيد العلوة والسلام عين خاز برصعت بياس برادخا زون كالواب لتابيلين با وجود اس كثربت أو اب كي نبي كريم على الشرعليه وسلم بييشه اس موقع برعبه كا مرتقاليت دے گئے اور سجد سوی صلی الشرعلیہ وسلم میں شاز مہیں برامی میں علوم ہوا کر عیدگاد کا آجا ایک بہتم بالشان مطلوب ہے اور ممکن ہے کہ عیدگاہ کے تواب میں بجائے کٹرت کمی کے کیفا کشرت موجاتی ہو سینی وہ ایک ٹواب ہی ان بچاس ہوا رٹوا ب سے ز با ده بوتا بوا وراس كتربت مينى كى وجهسے نبى كريم ملى التي عليہ فيلم سيركوچيوركوپيا جاتے ہوں اس کی الیبی مثال ہے کہ ایک بیچے کے سامنے ایک تنی اور دس رو پر پیش کئے جاویں تو بچہ دس رو پول کوعد ویں نیادہ دیکھ کرانھیں کو اٹھالے گا۔ آگر کسی پڑ ۔۔۔۔ آدى كے سامنے ان دولوں كوييش كياجا دے تو وہ روبودُ ل كوچورد كا اور كني اليكا كيونكمنتي برگوايك اوردس كافرق بيكن كيفا ود أيك أن دس سے زياده ب بس اسى طرح ممكن ب كرى كا استحاج اجتماع بس كيفاً اس قدر تواب بوكرم بيرنبوى صلى السُّرعليد الم كاجتماع من وه منه مواور برحيدكه يد تضاعف أواب مبعد نبوي لل الته عليه وسلم كالمخصوص مع فرالفن كما تها وراس وجهسة مكن مركب كواتال مذكورين فدرشه وكصلوة عيدي مين بإقفاعف مجدن كصلى الشعلي والممين منه تھا۔ بس استدلال تام بنیں سوجواب یہ ہے کہ داجب بھی کمی ہوتا ہے قرض سے ماتھ يس دونون كايكسال حكم موگاا و رعيدگا و كاجتماع ميں بالنصوص بيمبي بھيديہ كمسلان مختلف اطاف سيمط موئ برايك ميدان مي فيع موتے موت نظرا تے بين توال اجتماع ان كے بدخوا ہول كے قلب برو تربو تا ہے اورا سلامی شوكست ظا مربو تى سے اوريم عظم مقاصد ملست سے مواس فاص اجتماع مصطلق اجتماع جومحقق ہے وہ خود بھی سرار مهمة ميزتل بحضائخ ايك ادنى رازيب كرمب كى عبادات محمقع موكرجوس كارس بين بول گاگر بعض قابل قبول ہوئی قواس کی برکت سے بقیمی قبول ہول گی اورانہیں کے مکتوں سے شرع میں جاعب کی اورانہیں کے مکتوں سے شرع میں جاعب کا بہدت اہتمام ہے حتی کہ جماعت کی نماز آگر وسوسوں سے ساتھ میں مہوتو تب بھی تنہا نماز سے بدرجہا بڑے کہ ہوتو تب کے دوہ شرعاً مطلوب ہے اور قبلے وراوس اس درجِم طلوب نہیں ہوا اور قبلے وراوس اس درجِم طلوب نہیں ہو

جول طمع خوا بدزمن سلطان دي فاكبرفرق تناعب بعدانين افسوس ہے کوبین اکا برکو بدد صوبر گیا کہ اگر جماعت کی ٹازیس وسوسہ آویں اور تنہا نی مين اجتماع قلب موتو تنها برهمنا بهترہے جماعت کوچیوٹردینا جا ہیںے حالا نکریہ بالکل علط ب اوراس كوجم ابني دائے سے غلط نہيں كتے تبى كريم على الشعلية وسلم نے خوداس کی تغلیظ فرا ن بیج ان بزرگوں براعتراص نہیں کرتے ہم صرف ان کی تعلی کا اظہار کیتے بِي غِصْ جِونِكَ شريعيت بِي اجتماعي مصالح كي زماده رعابية هي اورظا هركه جواجتماع عيدًا يى بۇ كامىيدىي د بوگالېدا گوگە ئويدگاه كالواب زياده د بېولىكىن كىفا زىادە سىجاسى با وجود کی مقسد سے اس می جمع بونا ترک برس کے بلکداس میں جومفس می کول کے اجتماع كاب اس كى اصلاح كري سم إورهم خود كيا اصلاح كري سكے ہما رہے بنى كريم عليه الصلؤة والميم عوداس كى اصلاح وماكة بين ارشادس بعنبوامساجل كعمييانكو داینی مبدوں سے اپنے بچول کوعلی و رکھو ، کہ اپنی مبی و اسے ایٹے بچول کوعلے و ارکھو ليكن ممكن بيركري في صاحب عيد گاه كومبحدين داخل يركس اس كيزات دلال مذكور كوكاتى يتجيين تومم اس كاجواب دي كرم اجدكم مين دواحمال بي يا تواس كوعام لياجاد ب كمطلق مقام صلوة مرادم وتب توعيد كاه كاس حكمين دال موتاظا مرب ا وراگراس كوعام مذكياجا وسے تو گوان الفاظ ميں عيدگاه واضل رمبو گي كين يو مكيتا چا بئے کہ آ فرعلت اس حکم کی کیا ہے سوفا ہرہے کہ علمت اس حکم کی یہی ہے کہ والکہ بچ پاک وصا و نہیں ہوتے ان کی آمدورفت سے ایسی جگر سے ملوث ہونے کا اندائے ہے جهال نا دبوگی اوراس سے مازیس قلل پرطی گا اور ریالت جیسے کرمجدیں یا فاعلی ہے عیدگا ویں بھی بانی جاتی ہے لہذا وہاں بھی پیمکم ماری ہوگا چنا بخے خود عدالا وسے

باب من صفور ملى التعليه وسلم كاارشا دسم وليغي تزلن المحدض المصل البية الك رہیں حالصناعورتوں عیدگا و سے پس اس مثال سے مجمویں آگیا ہوگا۔ كرده كليه اس وقت بيح جبكه وه امرطلوب منهوورية مفسددكي بصلاح كري كاواس كام كوترك مركم يسكم بيرتودعوى غلطى كى دسل من تصار مهادوسرادعوى كخطية الوداع مصلحتين بيان كرنامن وجرضدا ورسول صلى الشعليه وسلم بماعبراض بيصواس كلمان م به كرجب بعض بدينس على بوج مصالح مطلوب مويس توكويا الشخص ك نزديك الساب وسنت كيعليم ناتمام مونى كبعق مصالح ضروريك تعليم من فردكذا شت موكى كياكونى اس كا قابل موسكتا ب اوراس لئ رمول العُرْسِل الشّعلي والم في مربد عمت كوصلالت فرمايا ي اوربين بدعت كحسنه موني الرشرموتودر حقيقت وه بدعت بيني اوراً تنهم كا حتمال خطبة الوداع من تهيين موسكتا كيونكم أكرييعني سنت موتاتوسلف یں اس کی نظیر صرور موتی بچھر بعد عوق ریزی کے اگر کوئی دور کی نظیر تکال بھی لی جا ہے توددسرے مانع کاکیا جواب بوگاک عوام کے الترام سے بدعت بوگیا اور بدعت تبهى بدعت ضلالت جب برحضون التعطيه ويلم تأركي وعيد فرماد سيم بين ا دج صور صلى السُّعليه وسلم كا استا دعين ارشاد حق مع تواليسمام كا الترام اوراس مصلحين كالناخدادرسول فلى الترعليه ولم بماعراض يمى ب اورخدادر ول فل الشعليد ولم ي مزاح بمى بيلكين بمايسه اس تول سے كرحضون الشعليه وسلم كاارشاد ارشاد خداوندى يج كونى يديم محق جاف كرنى كريم لى الترعليه ولم اجتهادة فرملة فيح وصورت المترعليه والم اجتها دصرور قرماتي تصليكن آب كااجتهادموقوف ستانتها أكردي بي اس بمذكيرة

بونب تووه جيت رما تفاكيو كسكوت اس كى تقريم يمد لالت كرماس ورن دى سے اس كى اصلاح بوجاتى يحقى عرض بسرهال من ده اجتهاد جي حكماً دى بوجاتا تقالبدا

با دیود دیودا جہنا دیے بھی پرکتافیج ہے ۔ گفتہ ادگفت کو النے اور گرچ ان حلقوم عبداللہ بود اہل علم کی الیی ہی مغزشوں کی وجہ سے جیسا کہ اوپر مذکور ہوا کہ بعضے لوگ بدعات

مسمصالح بیان کرتے میں اوراس کی حقیقت کونہیں سمعتے یہ جاتا ہے کہ تربیتا ورارشاد خصوص حكمت فبمي اوراجهاد شخص كاكام نهيس سيكحس كاجى جاب جنداصطلاحات يادكمك مندارشادیه بیرتمکن موجادے بلکیدا سنخص کاکام سے كفطا سرى صرورى علم كے ساتھ مدونداوندی بھی اس کے ساتھ مواوراس کی علامت یہ ہے کا علمادامت نے اس کے ا قوال كو قبول كربيه بهوا ورعلماركا كرواس ك طرح متوجه بوچنا يخاس تسم كي أيك لغريش مه ے كريف اوك جمع كى نسبت كيتے ہيں كرديها تين كون موليكن اگر برده بى ليك جادب تون برسين ستوبر صورت يراحنا اجتماعي بالمشخص سياوجها كراسى طرح ابك شخف كهتا ہے كرمبئى ميں گوچ نہيں ہو تاليكن اگر يجير بھى كرلسا جا و توكياص بے مركية سے تواچھ آئے اس كاكياجواب سے آخر بهى كہوگے كرببى ج كامحل نبس ميم يركبو كادبيات جعه كامحل نبي غرض فهم دين كي ليعقل كال كي ضور بداس ظاهرتى اور حبولا بهالا بوفيسكام نبير جلتاا وريبى وجسب كتمام انبيار كال العقل بمية بن كوئي ني عبى يجولانيس موا اكترلوك يدركول كى تعرفين بسا كرتے بي كه فلاں بزرگ ببيت بھولے بي ليكن يا در كھوكہ بھو لے ہونے سے اگر چيفنل وقا السال بهت ى برائيول سے بج جا تاہ اوراس كئے محدولا سونام مى كون فضيات ب نسيكن في نفسه جھولا ہونا كوئى كمال نہيں ہے كيونكراس سے وہي بہت سے فغدائل سے محروم رہتا ہے اس لئے کو فی نبی مجدول نہیں ہوا تمام ا نبیار کوام کا مال تقل موتين اورواقع معقل عمى بلي المي المست الكساسون سعمير عسامن الكفي نع وال كياكه سألك كامرتبه براب يا مجذوب كالخول في اس كاعجيب جواب ويامح وہ جواب بہت ہی میستداریا فرانے لگے کرا تنا توہم جانتے ہیں کعقل اتی بڑی نعمت ہے كىشرىعت فىشرىب خركو حرام كردياجى سے وہ زائل ہوتى تھى اورظا ہر بے كرسالك كيقل مركافي ستى ماورمجذوب عقل سے باہر بوتا ہے اب تم خور محدلوك الك كارتبر برا ہے یا مجذوب کا مشرح الصدورعِلامرمیوطی ترکی ایک کتاب ہے وہ اس می ایک صدیت نقل كميت بي كرايك مرتبة بي كري صلى الترعليد وسلم تع حصرت عرضى الترع سعدريا فت

فرایاکه اسے عراس وقت تمهاری میاحالت موکی کرجب تم قبریس تن تنها رکھے جاؤ کئے اورد وعبيب الخلفت فرشت تمسية كرتوحيدونبوت كي بارس مي سوال كرس ك حصرت عرضى الشرعة نه نيع عن كياا وركس قدر بياراجوا ب عرص كياا وراً كروه بحي برجواب نددييَّ تُوكُون ديبًا عِصْ كبايادِمول المتْصِلَى الشِّعِليه وسلم يه فرمايين كداسٍ وقستهمادى عقل رہے گی یا جس حضور سلی الشرعلیہ وسلم نے قروایا کہ ہا نعقل باقی رہے گی بلکرعقل میں اور ترتی ہوجا دے گی کیو کر ہیولانی ججا باس وقت باتی مربیں کے عضرت عمر رضى التدعمة نے كہاكہ يارسول الشھىلى الشيعليہ دسلم أكرعقل باقى رہے گئى توكو كَيْ وْتُ كى بات نبيس النتاد الترسب معابله درست مؤكا. ديميمة بدحضرات صحابرض لتر عبهاعقل کی کس قدرورت کرتے تھے اوراس کوکتنی بڑی نعمت سمجھتے تھے ایک ہم لوگ ہیں کر ذیا عِقل کو امارات برز رگی سے شمجھتے ہیں ایک قصہ اس مقام پریادآیا گویں نے کسی کت اب میں نہیں دیماا دراس لیے مکن ہے کہ غلط ہولیکن اس سے علط مونے مے ماراصر شیس کیونکہ م تواہے مضمون کو صدیث سے مورید کر میکے میں ده قصر بسب كرحفترت العمر كوس وتست دفن كيا توصب قاعده فرستول في أكرببوال كيا توحضرت ألبوره نهمابت اطيبتان سيجواب ديتي بين كركميااس خدا كوجسكو عربير بادر كما كر محرز مين سے نيچ أكرأ سے جول جا دُل كى تم اپنى خبراو كر براي سات مطے کرے آئے ہوتم کو بھی مادیسے کر بہنیں سیجان السّان حصرات کا بھی کیاا ملینان ہے اس کوایک برزگ فرماتے ہیں سہ

گرنگیرآیدو پردنکه بگورب آویست گویم آنکس کدربودای دل دیوان ما داگر منکرنکیرآ کر بوجیس کے کہ تما رارب کون ب آو کہوں گاکہ وہی ہے جو ہما سے اس دیوانے دل کو لے گیا ہے )

> کیسے اطبینان سے فرماتے ہیں کہ میں تو بیجواب دیدول گاکہ عظر آنکس کدربود ایں دل دیوانهٔ ما

توريدادا اطينان بقاعقل بى كرسائد موسكتاب اس كئاس صوفى في يركهاك

احدتوعاتى بمشيخت تراجيه كار ديواء باش سلسار شدا شداندر

يخلاف سالكين كے كدان كى حاليت ان كى حاليت كے بالكل خلاف سے ان كى جالت

ہے کہ مظ خاص کندیندہ صلحت عسام را

بال محذوبین سنتی ایک قدم کافیف بوتا ہے جو بلاان کے اختیار کے محق دجود با دجود کی بدولت ہے سواس کے لئے بھی عقل کی صرورت نہیں عقل کی صرورت اس فیف کے لئے ہے جو باختیار ہو غیراختیاری قیف کی مثال آفتا ہے کا نور ہے کہ گوآ فتا ب قصد ذکر ہے لیکن اس کالور عالم کو بر نور ہے در کہے گا۔ اس طرح اللہ کے نیک بند ہے جمال کیس ہوتے ہیں ان کی برکات عالم کو متور ہے در کہتے ہیں اسی برکت کی تنبیت ارتا و خدا و تدی ہے۔ ماکان ادلی لیعن بھے وانت فیہ و رحیہ تک آب ان لوگوں ہیں الشرک ہوتا ہے لوگوں ہیں الشرک ہی ہوتا ہے کہ لوگوں ہی بددلت اچھوگ تباہ دہلاک ہوجا تے ہیں کی کور سے تباہ کی بدول کے بدا سے بہلا قاعدہ لوگ تباہ دہلاک ہوجا تے ہیں کی دوسے تباہ اس سے بہلا قاعدہ لوگ کی وہ سے تباہ دہلاک ہوجا ہے کہ اس کا عکر کی وج سے تباہ اس سے بہلا قاعدہ لوگ کی وہ سے تباہ دہلاک ہوجا ہے کہ ان یہ کاروں کی وج سے تباہ دہلاک ہوجا کے دان یہ کاروں کی وج سے تباہ

وبرباد ہوئے یا تو دہ صورۃ اچھے ہوتے ہیں داقت میں اچھے نہیں ہوتے چتا بخ أيك حديث مير ہے كەحصرت بشرينل عليالسلام سے خداتعا لى نے فرمايا كه فلال شهرو اً كسف دو حصرت جرئيل عليه السلام تصوص كى اسے الله استمريس فلا تشخص رہا ہے بن نے مہری آپ کی نا فراتی ہیں کی میااس کو بھی سب کے ساتھ الت دوں ایشاد ہواکہ گو ظاہراً اس نے نا فرما نی نہیں کی مگر دوسروں کی تا فرما نی دیکھ کراس میں تہجی تغیر يريدانهين موالهنداس كوبجي المت دود يهيئ يتينص ظاهري حالت بي ايسا بر. ركب تهاكر حصرمت جبرئيل عليه انسلام كويمى دهوكا موكيالكن واتع مي ايك ببهت بايك كناه ين مبتلا تهاكراس كوفداتعالى اوراس كاحكام كمساته محيت كاجوش ورابنين عقا وريه يرمكن بهيس كه خدا ورسول صلى الشّعليه وسلم كي معيت موا وران كي بخالفت ونا قرما بي رَجَرُهُ یا تنربعت کا استخدا ۰۰ بسن کراس سے دل میں مخالفین سے عینظ مذیر یوا ہو یا اس سو ان کی حرکا ست ناگواریز بول اگرکسی دیندارکوا بسے امورناگوار موتے بیں توامس کو متعصب ا دیبرمزاج کہا جا تا ہے اوریہ دلیئے دی جانی ہے کےصاحب نرمی سے جواب دیناچا بینے تھا گری*ں کہتا ہول کستخص سے یہ کہا جا دے کہ ہم نے تہا*ی مال كوما زارتيل بليقے ہوئے بازارى عورتوں كے حركات ميں بتلايا باسے توكيا يہ تنخص اینی مال کی نسبت سمن تاسے دل سے یہ الفاظ سن سے گااور کہنے واسے بر حلہ کرنے کوآ مادہ مذہوجا دے کا کیا اُس کے اُس جوش کو تعصب کہا جا دے گا اس کوبھی الیں رائے دی جادے گی گرمولو ہوں برا ارزام سے کہ یہ میرت جارخات ہو جاتے ہیں اوران کی ناک پرغصہ د صرار منها ہے یہ ہیسے متعصب ہیں کیکٹا جو ذراغور ميجيا اورانصاف سے كام يسج كوئى مولوى هى سيدهى يات برخفانبيس موتار كسى مولوى كى ناك برغصد دمرا رستاب أكربوجي كيطرح النسب بوجها جاف ا وربات كرنے كى طرح ال سے بات كى جا دے توكوئى وجے بنيں كى مولوى غمري ا درخفا ہوں اہل جب ك كے ساتھ استہزا ادرخدا درسول صلى الله عليه ولم سے احكام براعتراص بطورعنا دكياجا تاب توصردرده ياتاب بوجاتي براورغ صرايجماني

یں جو کی کہدرا ہوں تقایدا کہد ا ہوں لیکن خداکا لاکھ لا کوشکرے کہ جن حصرات کی تقلیدا فتیا رکے ہے ان کو بچاسمجھتا ہوں ۔صاجوان حصرات کی نیرت کی میصالت تھی کہ خدا ورسول صلی الطرعلیہ وسلم سے دور کیدنے والی چیزوں کو گووہ چیز ۔س ان کی کیسی مرغوب و مجبوب ہول طاغوت شیصتے ہیں ۔

بهره دوست دا ماني چكفران حرف جرايان بهرج ازيار دورافتي چزشت آلفق وچزيا

چوکلات دورسے سے طاتے والے جی اس می کفرے کھے جول یا ایمان کے را برے ۔ اور جونفش دوست سے دور کرنے والاہے وہ اچھا جو یا بڑا سب برا برہے ۔

شایدلوگوں کو یہ تعجب سے کہ دراسا خیال آجلے سے ان کے دل پرانسا صدمہ کیسے گذرا توسیح الیتا چاہئے کہ ان لوگوں کے نزدیک تمام دنیا بھی غنل مجن کے مقابلہ میں کوئی ثبت نہیں رکھتی ان کی یہ حالت ہوتی سے کہ ہ

بردل سالک ہزارا نعنم بود گردباغ دل خلالے کم بود اگردل کے باغ میں سے ایک تکا بھی کم ہوجا تاہے تو اللہ دالوں کے دل برہزاروں عم چھاجاتے ہیں۔

ایک خلال اتناقیمتی ہے کہ دنیاتهام اس پر فلاہے اور دنیا توکیا ان کو مطلوب ہوتی عالم آخریت کی طرف بھی ان حصرات کی توجہ صرف اس سلے ہے کہ وہ ان سے مطلوب بعنی رصائے حق کا محل ہے وریزان کی یہ شان ہے کہ سہ

بالودونية جنت است العال فرا بهاتوجنت دوزرة است لع دل ريا

ا سے میری جان کو بڑھانے دائے تیرے ساتھ رہ کر تو دوزخ بھی جنت ہے اور لئے میرے محبوب تیر ہے بغیر جنت بھی میرے گئے دوزخ ہی ہے۔ اور مولانا یہ بھی فرماتے ہیں سہ

گفت معتوقے بعاشق کلے نظے توبغربت دیدہ نیس شہر ہا یس کا میں تاہدا نے تعریب سے کہ دیا ہے۔ اس میں میں ازانہا خوت ترشیت کا گفت آل شہرے کہ دیا ہے۔

کی عشوتی نے لینے عامثق سے کہا کہ لے میاں تونے سفر کی حالت میں بہت سے تمہر دیکھے ہیں توان ہیں سے کوئسائم ہرتیرے نزدیک پسندیدہ ہے۔

جنگلیں اگر محبوب کا ساتھ ہوجا وے توہزار آبادی سے بڑھ کرسے شاید کس کو پیرشبه موکه په اقوال غلبه حالت دولوله محبت کے بیں کو بی وا تعی تحقیق نہیں ہے تویا درکھو کہ اس کے بارہ میں نفس موجودہے - صدیث میں ایک صحابی حضرت ثوبان وكاوا قعدآ يا ہے كه وه حضرت سروركا سناست صلى الشرعليه وسلم سے ياس حاصر موسة اورعوض كى ياديول الترصلي الترعليه وسلم أكريم جنت بيس سكة ممى توجم كروه درجب تدنصيب نهيس موسكتا جودرج آب كا موكا ادرجب ہماس دیجب یہ نہیج سکیں کے توآب سے دیدارسے محروم رہیں گے اور جب آب کا دیدارنصیب مز بوگا آوہم جنت کو لے کر گیا کریں سے حضور صلى الشرعليد وسلم في يرسكرسكوت قرمايا آخروجي نادل مونى كمربطع الله والرسول فالشك مع اللذين انعم الله عليهم الأيه ويوشخص الشرود سول صلى الشرعليد وسكم کی فرما نبردادی کرتاہے وہ قیامت میں ان لوگوں کے ساتھ ہو گاجن برالتہ نے انعاکا فرمایا بعنی انبیا، صدیقین ، شهداء ا درصالحین سے ساتھ ہوگا ) جب حضور کی الند عليه وسلم في ال كي تسلّ قرماني يعني به صرورت نهيس كه اس درجه ميں عارضي طور بر مسخف سرك اسى درج سے اعمال كى صرورت موصرت اتباع اور محيت بى كانى ہے جیسے دربارشاہی میں خدمت گاریخ معیت وخدمت شاہ کی وجسے وگیر رۇسارى چېلى يېنى اى اسىلىغ معالىنىن فرۇيا كى دالك الفضل يى يى تىم تىم تىم تىم

بھی فرما دی ہے کہ اس کوا پینے اعمال کا انتریست سمجھتا پیغفن فضل ہے آ دروا قع میں أكرغوركيب جا وعة توصاف معلوم بوكاكهما رادين اورايمان اوربهاري دنيا اور مسيسامان جمارى خازجا داروزه جمارا ثواب درجات جويجى كيوس مسبحضور صلی الشیعلیہ وسلم کا ہی طفیل ہے۔ چنا بخدان آبات کے شان تزول کے انفہام مص صاف معلوم بوتاسيجن بس ارشا وبوتله ولل الفضر الله وكفى بالله عليها اس كاياتويه مطلب بيكه اسير تمهال كوفي كمال نهيسي محض فضل خدا وندى ہے كہ تم كو أيك بها مد محبت سے ياريا بى كى دوات فعيب بوركتي اوريا يمطلب مے كر دالك الفضل سي بعض مغلوب الياس لوگوں کی ناامیسدی دور کر ناہے کہ تا پر کسی کو بہ خیال ہوجا وے کہ ماسے ايليه تعييب كهال كربهماس درجب تكبيهج سكيس تواس كى نسبت ارستاد موتا ہے کہ آگرجیہ تم اس قابل نہیں لیکن نعمت تہا رسے اعمال کی جزانہیں ہے كرئة ال برنظ كركاس نعمت سے مالوسس بوجا و يہ لوفض خلاتعاك كا قصل وجود بحس معلئ تمهارے اعال كال مونے كى صرورت بين عج سیحان الترقرآن یاک بھی کیا عجیب جرے کہ دومتعارض سیمے ایک عجب دوسراياس أورايك جمله من دونول كأجواب خواه يول كهم لوخواه يول

بہارعالم حنت دل وجان تانہ میدارد برگ اصحاب صورت راببوا رہا بعن را اس کے عالم حن کی بہار دل کو بھی اور جان کو بھی تانہ دھتی ہے جو دنگ وروب کولہتد کرتے ہیں ان کو صورت کے ذراعیہ اور جولوگ اندرونی حقیقت وں کا خیال رکھتے ہیں ان کوابنی خوشبوسے تازہ اور خوش

بر مذاق برطبیعت بردنگ کا علاج قرآن می موجود سے پس روایت اقدیا ك رصنی الله عندست بھی یہ بات یا لكل صاف معلوم بوگئی كرسه

144

بالودورخ جنت است اعجالفسنرا بعلاجنت دورخ است کے ولیر با کیوندان کے اس خیال پرانکارنہیں فرمایا گیا بلکر سلیم کرکے سنی کی تی غرض یہ مضمون بالکل سنت کے موافق ہے نزائکہ تصوت یا شاخرانہیں مویہ ہالت مضمون بالکل سنت کے موافق ہے نزائکہ تصوت یا شاخرانہیں مویہ ہالت حضرات کی شان کر دوتوں عالم بھی ان کے نزدیک خدات الے کی رصایا بانبی کریم صلی الطرعلیہ وسلم کی لقائی برا بہیں خوب کہا ہے۔

قیمت خود سرد و عالم گفت نم من نرخ بالا کن ارزانی مهنوز آداین قیری به دونون عالم ستار ترمن قیریت دادر رفع جاؤ به توسیت سیستا ہے

توابی قیمت یه دونوں عالم بتلاتیمی قیمت اور براحا که به توسیت سستا ہے محبت اور غیرت کی تو خاصیت ہی ہے کہ جب یہ برط ه جاتی ہے توسیکی تھی جہ و شاما تا ہے حضرت ایرا سیم بن او ہم نے غیرت ہی میں سلطنت جھوڑ دی تھی اور وجہ اس سب کی یہ ہوتی ہے کہ ایک حالت میں دوطرت توج کرنی برط تی ہے اور یمکن نہیں اس اسطے بعبور اکیک طاف کی توج کو ترک کر دینا برط ہے گا۔ اب رہی یہ بات ککس جانب کو میں ہی جا وال نے کہ توج ہے او اللہ کی دولت تو قال بر ہے کہ توج ہے اول اللہ کی دولت تو قال بل ترک تہیں ہوا ہے دینا ہی پیرلات مار دیتے ہیں مغوب کہا ہے ۔ و

بغراغ دل زمانے نظرے ماہ روئے بدا زآنکہ چرتشاہی ہماروزہائے ہوئے دل کے اطبینان کے ساتھ تھوڑی دیر کے لئے مجبوب کی طرف نظر کرنا اس سے بہتر ج

كدسر پرش بى تاج موا ورسادى دن موما موتى ب-

حضرت ابراتهم بن ادہم نے اسی سے تھیں سے ان سلطنت برلات ماردی لیکن انہیار علیہم اسلام بر ریس نبر ہو کہ جب ددط ف کا مل توجر نہیں ہو کئی اور یہ حضرات علی سیل الیقین جیسا کہ حکمت بعثت شا بر ہے متوجر الی الخلائق تھے۔ اور جب متوجر الی الخلاق تھے تو توجب الی الشریقیناً کم ہوگ اور حب بر کم موگا۔ اور نقص اس لئے منانی نبوت ہے کہ مرتب ہوت مرا کمال سے اعلیٰ پایہ کا نام ہے کہ بیشر کو اس سے برا حد کر مرتب عطام وی ہیں سکتا۔ بس اگران کو بھی جانا جا دے اور اس کی وجہ سے کا مل فرض کیا جائے ہوئی ہیں سکتا۔ بس اگران کو بھی جانا جادے اور اس کی وجہ سے کا مل فرض کیا جائے ہوئی ہوئی کے سکتا۔ بس اگران کو بھی جانا جادے اور اس کی وجہ سے کا مل فرض کیا جائے

توكياه جركه النبس انقطاع عن الخلق جولا زمر كمال بينبيس پاياجا تا وجهه اس شركي نجائز م بوتے کی یہ ہے کہ انبیارعلیم اسلام کی جو توجه الی انخلق مو تی ہے وہ جو نک بامغداد ک سے لیداس امنتال کی وجہ سے اس توجرالی الخلق میں جو وتوجہ الی انترموجو و میربوعک ا نبیا علیهم السلام امت کی طرفت جومتوج ببوتے اوران کو بیغام حق بہنچاتے ایس سواسی کے کراس توجہ اور تبلیغ کاان کو حکم ہے اوراس کاامنٹال ان برواجب ب جصالت البيارعليهم السلام اس توج الى الخلق سے ساتھ توج الى التدكى ميثال یہ ہے کہ اگرتم کسی آئینہ کی طرف اس لئے متوجہ ہوکہ اس میں تمہارے محبوب باعکس نظرآر بالمبيحب كركسي وحبه سيخوداس محيين كوية ديكيد سكوتو كوظا برأتمهاي توج آبینہ کی طرف ہے لیکن مین یہ توج عین مجبوب کی طرف توجہ ہے اسی طرف انبیا ُ عليهم السلام تعطيخ تمام خلائق مرأت بيرجس كى طرف متوجه وفي سيمقصود اُن كَاتُوجِهِ الى التخلق ميسِ ان كے لئے توجب، الى الحق سے مانع نہيں غرض محبان حق غیر حق کی طرف متوجه بمو نے سے نبیرت کمتے ہیں اور اسی سفت غیرت <u>سے ان میں جوسٹس دین پیا ہوتا ہےجس کو لوگ تعصب کا غصہ مجھتے میں اور ہ</u> وہ السامطلوب ہے مسبس سے مذہونے سے دہ شخص اُلط دیا گیا ہیں پینخص خا ہریں ئیک تھا اور واقع میں نیک یہ تھالیس وہ قاعدہ مذلومایا اگروہ واقع میں بھی نیک ہوں تو وہ صورۃٌ ہلاک ہو تاہیے اور عنی رحمتہ مہرحال یہ باست ناب*ت رہی کہ نیکوں کی بعض برکات اضطراری بھی* مبو تی ہےجس میں قصداورا ختا<del>ل</del>ے می ضرورت نہیں لیکن جو برکت اختیاری ہوگی اس کے لئے عقل کا مل وا فرکی احتیا بيروايسين لوگ جوكامل العقل جي ابل ارشاد موت مي اوريبق اوليا رالله جن سے کوئی تربیت عام کام تعلق ہیں ہوتاا سے لوگ البہ بھولے بھالے موتے بیں کیونکہ ان کی میرد صرف اپنی ذاہت کامعا ملہ ہے اوراس میں وہ اسی مت دیر کھے مكلعت بين جس قدران كوعقل دى كئى ہے كسى دوسر كے تحص كى تربيت أن م متعلق نہیں سوحاصل مرہو اکر جن لوگوں کے متعلق تربیت عام ہے جیسے نبیا

امت مندارستاد برمتمكن بن ایسے لوگ بھولے بھالے نہیں ہوتے یہ لوگر بر المصل بورے عاقل ہوتے ہیں اور بین کا مل ہیں اور جن لوگول کے متعلق کسی دوسرے كى ترميت نبير بوتى بلكم عن اپنے بى فس كيك بيدا موتيمي يالى البر بموتجول يوتيمي اس کئے بعض نے یعقیم کی ہے کہ انسان معارقہم کے ہیں ایک وہ جن کو دین کی عقل بھی ہے اور دنیا کی بھی جیسے انبیارعلیہم السلام اور درخة الانبیاریعنی دوعلاد مندارساد برتمكن بي ووسرے دوجن كودين كى عقل ہے اورد شاكى بنيل بيسے بھولے بھالےسلی اولیا ، امت تیسے وہ جن کودین کی عقل نہیں ہے اور دیناکی عقل م بيس عاقل كمقاري حمد وه جن كورة دنيا كاعقل مددين كاعقل جيس بوقوف كفاريغهض انبيادا ورعلما دمحققين كال العقل جوتے ہيں۔ گونچر بيں اس ليے كمی جو کہ وہ دمنیا دی امور میں منہ کہ نہیں ہیں لیک لوگوں لے اس میں عجب خلط کردیا ے كمفل اور تجرب كوايك جيز سمحقين اسي فرق نهيں كرتے اور يونكم علماء كو بخريه كارتبيس ماتے اس ليے عكماركوكم عقل دربيو تون كيتے ہيں والا تكە تخرم دوسری چیر ہے اورعقل دوسری چیر ہے بخربہ تکرارمثا بدہ جر سیات کا نام کے مثلاً سقمونیا کودسس مرتبرآنمایا گیااس نے اسہال کافائدہ دیاتواس مشاہر تکار سے کمیں گے کم مقمونیامہل ہے اورعقل ایک توت ہے جو خداتا الے سے انسان میں و دلبست کی ہے جس سے کلیاست کا اور اک کرما ہے۔

مولوی محرسی عظم آبادی سے جوکہ میرے ایک دوست تھے ان سے طالب علم نے روال کیاکہ آسمان برکل کس متدرت ارسے بیں ایک کالج کے طالب علم نے روال کیاکہ آسمان برکل کس متدرت ارسے بیں اضول نے فرایا مصودہ تومعلوم بیں گرفیرمصودہ معلوم نہیں اس طالب علم نے کہاکہ مولوی صاحب تیجب ہے کہ سائنس کا اتن صرودی ماحب نے فرایا اجھا بھا سے معندریں کس متدرم معلیال بین اس طالب علم نے کہاکہ مجھے توعلم نہیں، تومولوی صاحب فرائے بین کہ افسوس ہے آپ اس قدرسائنس کے دلدادہ بیں اور

آب کوزین کی چیزوں کی بھی اطلاع نہیں جھرجب آپ کو ہنوز زبین کی بھی بدری اطلاع مہیں ہے توجو کو آسمان کے تاروب سے اطلاع مر ہوناکیاتعجب بع يرجوا بسن كران طالب علم صاحب كي آنكه كعلى اور موسس آيا اسطرح لوگ صنّاع قومول كوسكت بين كريه برات عاقل بين حالا مكه وه صرف أيك عت كي بخرير كاربي لهذاال كوصناع كهذا جاسية مدكه عاقل صناعي دوسري جيزب عاقل مونا دوسرى بات عدا أكربهم أيب برى فلسفى مثلاً ا فلاطون كوايك جلاہے کے گھرنے جا دیں اوراس کی کارگہدیں بخصلادیں اور کہیں کہ ایک۔ مهين تنزيب بنوتويقينًا وه اس يروت دريز بهوگا- اورجلا با عدوسه عده ین وسے گا اس فرق کی دجہ سے یہ کہدیں کے کہ یہ چلاہا اس فلسفی سے زیادہ عاقل م، ہرگر نہیں بال یو کہیں کے کریے فلسفی اس صنعت کو اس قدر نہیں بما نتاجس قدريد جلاما جا تتاب بسعلما معقين خواه بخريه كارة بول ممركال العقل ہوتے ہیں اور سے ورثمة الا بمیار ہیں۔ امنبی سے متعلق ارشاد و تربیت کا کام ہوتاہے۔ بس ان کے ساتھ احکام و حکم دینی بس کی کوحق مراصت نہیں م بيساكهاس متا عده سرعيه كوكرمف و في وجست صلحت غيرم وديد كوچودية بین منتج منت بعض کو علطی بدوهمی که وه علماء سے مراحمت کرنے سالگے غرض جو چیز مطلوب نه موا دراس سے ارتکاب میں مفیدہ بھی **موتو اسس کو ترک** كرد ي محد جب يه قاعده كليمعلوم موگيا تواب تجسنا چا ہيئے كه الو داع كأخلير مسى دلميل سے شرعًا مطلوب بنيں ہے اور اس سے بطیعے بيں مبرت سے مفاسدیں لہذا اس کو صرور ترک کیا جا وے گا دہی یہ بات کہ لوگ اس بہا نہ سے آجاتے ہیں اگریہ مر موگا تو لوگ خانیں آناچھوڑ دیں کے سو بھولینا جاہیے كجولوك خدا كے لئے خاز براجتے ہيں وہ تو ہرحالت بيں آويں محے خطيہ وداع يراهاجا وس ياكونى ووسراخطبه اورجولوك محفن يايتدى ريم كے لئے آتے بين و الراس کے ترکست آناچھوڑ بھی دیں توان کے اس خیال سے ہم ایک مقدیم

قبائ محييون مرتكب مول خواه ده آوي يا ما أوين-

ایک شخص نے مجد سے کہاکہ اگر نکاح بیوگان کا ذکر مذکر و تویس وعظ میں آؤں ا من نے کہاکہ تو آج صرور ہی بیان کروں گائمہارا جی جاہے ماآؤ مذجی جاہد مزاؤ دین کسی کے آنے کا محتاج نہیں ۔

باب دريك خال خطيه عاجت تُحْزَيارا زعشق ناحام ماجال بارمستقفاست جس كاحس والقصن ماس كوتكلفات كى اوركس كے ديكھنے مدديكھنے كى كيا بروا مب عواہ کوئی دیکھے یا مذریکھے وہ یا تکل مستغنی ہے ، اسی طرح ہم کسی کے آنے ذاتے كى برواه دكريس م اورشرع كومحض اس صلحت سد جيموليس كر بمايت أكا يرسلت كااس امسة غنا مذكور بهربوداعل تها-حصرت عمر بن الخطاب رحني الشر عمة کے زمامة خلافت میں جبلہ این اسیم عندائی جوک ملوک عندان میں سے مقامسلان بواموسم جي من فان كعبركا طوات كرريا كما . أيك دوسراغ يب آدي مي مق سات طوا ت كرتا بقادتنا قسداس غريب آوي كے با دُن كے تلے اس كى ازاركاكنا ده دب گیا جلاجب آگے بڑھا تواس کی لنگی کھل گئی اور پر مبندہ گیا چوتکہ وہ اپنے کو ببست براآدي مجعتا مقااوريه دوسرشخص نهايت غربيب آدمي تقالهذا اس كومبست عصه آیا اوراس نے آیک طمایخ اس رورسے ماداکراس بی رے کا دانت لوٹ گیا ووشخص اس حالت كولئ موئے حصرت عربضى الله تعالى عنه كى فدمست من مينيا عرص كياكه اميرالمؤمنين جبله فيميرا دائت توردكيا، حصرت عمرضي الشرعة تع مرايا كحبلكو بماير ياس بلالاؤر صاحبوغور كيج يدامتحان كاوتست هيكرايك بادشا كوايك غريب آ دي كےمعاللہ من بكر كر ملاياجا تاہے . جنا بخ جبلہ كو لا يا كيا حصرت عررضی النرعة نے واقعہ درما نت فرما كواس غريب خص كواجازت دى كرجيله سے ابنا بدله لي المسلم وجبله في حب يدف ما توطيش من أكركها كما المونين مجد كوايك معولی بازاری غریب آدمی کوس چیرے برا برکردیا - حضرت عُرف فر ما باکدا سلام ف اوراس میں امیرغرب سب برا برہی تمنے اس کا دانت توڑا تمہاراً دانت صرور

تورُا جا دے گا دیکھتے یہ سبے انورت اِسلام ایک آج دقست ہے کہ امراء و رؤسا دکاما بى أمسس عالم سے جداا ور مزالا سبے غوباكو دو گويا انسا نيست ہي سے خارج سمجھتے بی لیکن اگراسی کئے گذرہے وقت میں بھی اگراس کا کیجہ انٹر ہاتی ہے توالت وال یس ب حصرت مولانا گستگوبی رحمة النشرعلیه كا واقعه ب كدایك مرتبدان كے ہاں ایک برائے جہ یہ دارکو فی شخص مہان آئے جب کھلنے کا دفت ہوالوحقة نے اپنے ساتھ ان کو بہٹھلا پاکیونکہ وہ برٹیسے آدمی سمجھے جانے تھے ان کو ساتھ بييط ديكه كردوسرس غريب طلبمهمان يتحف كوسيط. حصرمت مولا ناسف فرما ياصه آب لوگ كيول بهن كئے كيااس دجب سے كرايك عجدة دارميرے مساتھ بيھا ہے خوب مجھ لیجے کہ آپ لوگ میرے عزیرہ بیل میں جس تعدر آپ کومعز زمجھتا ہو اس کے سامنے ان کی کچوبھی و قعست مہیں جنا کخ میب غریب طلبہ کو بھی ساتھ بھلاکے كهلايا شايداس سيحسى كوييث به موكمولا نان ابن شان جتلان كوايساكهديل ہوگا خوب سمجھ لیتا جا ہیئے کہ دیا ل شان اور برا ان کا نام بھی منتھا جن معاجر<sup>ں</sup> قيمولاناكوديكها بيتووه نوب جانتي بين مكرجن لوگون في تبين ديكهاس ان کے لئے ایک قصہ بیان کرتا ہوں اس سے اندازہ ہوگا کہ وہاں سان اور برا ئى كىتىتىتى ي

ایک مرتبحصرت مولانا حدمیث مشربیت کا درسس بے دہے تھے ایر مورہاتھا كه اجا نك بوندين برانا سروع بوكيتن ورطالب علم شريك درس تصرب كتاب كى حفاظت كے لئے كتابين احماكر بيائے اورسر درى بين بيتاه لى اور کتابیں رکھ کرجونے اٹھانے بیلے صحن کی طرف جورخ کیا تو کیا دیکھتے ہیں ہے۔ حضرت مولانا ﴿ رب کے جوتے شمیط کرجم کردہیے ہیں اس وا قعہ سے معلی ہوگیا موگا كَم و ہاں كِس قدرشان كوچتلا ما جاتا عنها شان ية تنفي بلكه محص محست دين تھي كم غرباركوامرار سي يحدكم نهيل سجهايه سي لوك بي كرين كى بدولست دنياكا كارخارة قائم ا ورنظام عالمملسل بجردن يدحصرات مدريس كرقيامت قائم بوجاوس كى غوش يہ توصفرت عمرض الندعة كا امتحان تحاجس من وہ بورے اترے آ كے جبلاكا امتحان ہے كہ وہوں ہورے اترے آ كے جبلاكا امتحان ہے كہ وہوں ہورہ وہواہ كى ہے كہ المحان ذى عورت ہوتے ہے جا رہے ہيں ان ہے ہم زنگ ہوجا ويں گے توہم كو بھى عورت نصيب ہوگى يا يہ كم محض طلب آ خرت كے لئے ايمان لا يا ہے جنا بخر بھون كار ركوں سے بھى اس لئے ملتے ہيں كہ لوگ ان كى عورت كرتے ہيں ان كو يرا سمجھے ہيں اگر ہم ان كے ساتھ و دہيں گے جمارى بھى عورت ہوگى اكثر جھان شرح من اگر ہم ان كے ساتھ و دہيں گے جمارى بھى عورت ہوگى اكثر جھان شرح من المسلم المسلم يہ درگوں سے بيعات ہوتے ہيں كسى جلا ہے تيلى كے كو وہ كيسا ہى ہورگ اور يہ الله الله يہ ہوتا ہے كہ ہم لوگ محض مدتى ہوتا ہے كہ ہم لوگ محض مدتى ہو تھى جہان ابنى و نيا وى غرض ہورى ہوتے و كيسا ہى ہورى ہوتے و كيسا ہى ہورى ہوتے ہيں بين ہوتا ہے كہ ہم لوگ محض مدتى ہى ہورى ہوتے ہيں بين ہوتا ہے كہ ہم لوگ محض مدتى ہى ہوگ ہيں ہو تھے ہيں بين ہوتا ہے كہ ہم لوگ محض مدتى ہى ہورى ہوتے و كہ بين ہورى ہوتے و كہ بين ہوتا ہے ہم ہى لوگ ہيں ہو كہ ہم المحان كے وقت او صور سے اتر تے ہيں عندالامتحان كرم الرمن اور بيان و خامے اسے اس موروں ہوتے ہيں عندالامتحان كرم الرمن اور بيان و خامے اسے استحان كرم الرمن اور بيان و خامے اسے اسے مارہ نائے تارہ و خامے اسے اسے ہى لوگ ہيں ہو خامے اسے اسے اسے مارہ نائے تارہ و خامے مارہ نائے تارہ و خامے مارہ نائے تارہ و خامے مارہ نوان کر مارہ و خامے مارہ نائے تارہ و خامے مارہ و خام ہورہ و خام ہوری ہوتا ہے ہوں ہوری ہوتے و خام ہوری ہوری ہوتے و خام ہور

صوفی را شود صافی تادر نکشدجائے بیار سفر باید تا پخته شود خامے کو فی صوفی اس وقت کک صاف دل نہیں ہوتاجب کک کہ جامع مین کسی ل کے در پر در پر ارہے بہت مغرص ہے تب خامی دور پوکئے گی حاصل ہوتی ہے

چنا مخ جبلاکا می ن بواد در دواس میں ناکام ناست بوالین اس نے کہاکہ اجھا مخھا یک دن کی مہلات ہوسکتی ہے۔ حضرت عرضی انٹرعزئے فرمایا ہوسکتی ہے اگر شیخص مہلت دے صاحب حق سے پوچھاگیا وہ بیجارہ اس متد نیک دل تھا کہ اس نے اجازت دیری جبلہ موقع پاکردات کو اٹھ بھا گا اور دومیوں سے جا ملا اور برستور بن نصر افی ہوگیا د یکھتے اس کوطلب صاحق اور جبت واقعی دین سے مزتھی کہ دراوی فرات کے ذراوی کی اس کوطلب صاحق اور جبت واقعی دین سے مزتھی کہ دراوی انٹروزکو دیکھئے کہ وائد کی کہ ہے امیر ہے دوسراغویب ادھراس کو دیکھئے کہ وزاسی تکلیف نفس برگوا دائد کر کیا۔ ایسے بہت لوگ بین کہ وہ ا تباع شریعت مفنی نفع دنیا وی سے لئے کہتے ہیں گیاں جو قدا کے خلص بندے ہیں ان کی یہ صالت میں نفع دنیا وی سے لئے کہتے ہیں گیاں جو قدا کے خلص بندے ہیں ان کی یہ صالت میں نفع دنیا وی سے لئے کہتے ہیں گیاں جو قدا کے خلص بندے ہیں ان کی یہ صالت میں نفع دنیا وی سے لئے کہتے ہیں گیاں جو قدا کے خلص بندے ہیں ان کی یہ صالت میں نفع دنیا وی سے لئے کہتے ہیں گیاں جو قدا کے خلص بندے ہیں ان کی یہ صالت میں نفع دنیا وی سے لئے کہتے ہیں گیاں جو قدا کے خلص بندے ہیں ان کی یہ صالت میں نامیت میں دنیا وی سے لئے کہتے ہیں گیاں جو قدا کے خلص بندے ہیں ان کی یہ صالت میں دنیا وی سے لئے کہتے ہیں گیاں جو قدا کے خلص بندے ہیں ان کی یہ صالت میں دنیا وی سے لئے کہتے ہیں گیاں جو قدا کے خلص بند سے ہیں ان کی یہ صالت میں دنیا وی سے دیاں ہیں کہتے ہیں گیاں کی یہ صالت ہے اس کو دیا ہوں کی ہو اس کی یہ صالت ہو کھی ہوں کہتے ہیں گیاں کی ہو اس کی ہو سے دیاں ہوں کی سے کھی کی کو دیا ہوں کی ہو کہتے ہیں گیاں کی ہو کہتے ہیں گیاں جو قدا کے خلول ہوں کھی کی کو کھی کی کی ہو کہتے ہوں گیاں کی ہو کہ کی کی کے لئے کہتے ہیں گیاں کو دیا ہوں کی کی کھی ہو کہتے ہوں گیا گیاں کی ہو کہتے ہوں گیا گیاں کی ہو کہتے ہوں گیا گیاں کی ہو کھی ہو کہ کی کے کہتے ہوں گیا گیاں کو دیا ہو کہتے ہوں گیا گیاں کی کو کھی ہو کہ کی کے کی کے کھی کے کہتے ہوں گیاں کی کھی کی کھی کے کہتے ہوں کی کھی کی کھی کے کھی کی کے کھی کے کہتے ہوں کی کھی کی کھی کے کہتے ہوں کی کھی کی کھی کے کھی کے کھی کے کھی کھی کے ک

ان بر محدیمی گذرجائے گران کوحق کے مقابلہ میں سب رہے معلوم ہوتا ہے ت كشنداز برائ دل باربا حودند از بربلية كل خاربا ایک دل کی دل داری کے لئے بار بار تکلیفیں اعفائے بیں اور ایک مجول کے لغ بهت كانت كالمنا كهاته بي.

ا وربجر جاب طلب اوجب تبویس عمین تم موجا دے گرگھراتے اکتاتے ہیں کیونکر ال كى طلب صادق طلب سے اوران كو معلوم بوتائے كر محبوب اورمطلو كون ے وہ زیان حالسے بول کیتے ہیں کہ ۔

طلب گار پایدصبور و حمول محمر کستسنیده ام کیمیا گرملول یعنی فن کیمیا کا طالب اکٹر ساری عرطلب میں برماد کر دبیتا ہے اور مہیشہ ایک تا ؤ کی کسر میں رہتا ہے۔ نیکن آپ لے کسی طالب کیمیا کومز دیکھا ہوگا کہ وہ ناکا سے گیراکراکتا گیا مواور کیمیاکی فکر چیوادی موتوکیا خداکاطالب طالب میا مے برابر بهي مز بمونوب سمجه لوكه جو اكت أكيا وه طالب نهين صورت طلب كوطلب نهين كيتے بيسے صورت آدمى كوآدمى نيس كيتے ، خوب كماسے سه این کری پین حسلات آدم اند نیستند آدم غلات آدم اند يرج كودكرتود يكور باب آدمي موف كفال سبير يرآدمي بنيس بلكر دمي

كا وبركاغلات ہے. بس جولوگ الوداع کے خطیر نہوتے سے مذآویں ان کے مذآنے کی پھیمی برواہ ندى جا دى كى اودايلى وىمى مصالح ساس قىم كى بدعات كى اجازت مادى جاكى البة اس سے زیادہ آخری شعبان کا خطب بیٹیک مسنون ہے چنا کچے حضور صلے السّہ عليه وسلمن الساخطيه يمرهاجس مل كايه ابك ممكزا بيجس كمتعلق يرتجمث خطيه الوداع كى بطور جلم معترص بيان كي كئي اب اصل مقصود مذكور بهو تابيح صنور صلى الشرعلية الم اس موسد كم بركات وآثارك باب من الدشا و فرمات بين هواشه ادله دحمة وواسطه مغفرج واخروعتن من المنيران -رترجم اسكايه بع) كماه رمنان ایسامبیدنے کو اس کا اول صدر حمت ہے اور درمیا فی صدم خفرة ہے اور اخری حصہ آگ سے آزادی ہے میں نے کہا تھا کہ اس حد سین کو دویا تول کے بیان کے لئے برٹھا ہے گرا اول اس حد بیٹ کی سٹرح کر دول تو بیم ان کو بیان کروں آو سیم منا چا ہیے کہ یہ جو فرمایا گیا کہ اس کا اول حمد رحمت ہے تو وجو اس کی یہ ہے کہ رحمت ایک لطف ہے بچو نکہ ابتداء حمد میں خدا وید تعالی کی طرف سے عمل کرنے کی تو فیق عطا ہوتی ہے کہ بدون اس تو فیق کے کوئی علی بنیس ہوسکتا اس لئے اول رحمۃ فرمایا گیا اور دیمیں ہوسکتا اس لئے اول رحمۃ فرمایا گیا اور دیمیں ہوسکتا اس لئے اول رحمۃ فرمایا گیا اور دیمیں ہوسکتا اس لئے اول رحمۃ فرمایا گیا اور دیمیں ہوسکتا اس لئے اول رحمۃ فرمایا گیا اور دیمیں سے یہ بات بھی جمولی ہوتا ہی نظر کی دلیل ہے النان کوئی کا مہیں کرسکتا جبت کے کہ بہت کہ کہ کرتے ہیں یہ کوتا ہی نظر کی دلیل ہے النان کوئی کا مہیں کرسکتا جبت کے کہ مہیں ارسکتا جبت کے کہ مہیں کرسکتا جبت کے کہ مہیں ارسکتا جبت کے کہ مہیں ارسکتا وی کا مہیں کرسکتا جبت کے کہ مہیں ارسکتا وی کی کا مہیں کرسکتا جبت کی دھرسے امداد و تو فیق در ہو خوب کہا ہے ۔ و

بعایات حق و خاصان حق محر بلک باشدسیم بنش ورق حق معالی جل شاید اورالشروالول کی عنایات سے بغیراً گرکوئی فرشیری ہوتواس کا کارنامہ سیاہ ہی رہے گا۔

دوسرى جلّه فرماتے بي ے

ربه ویا جاتا تھالیکن با دجوداس کے آپ کی زبان سے احدی احد نکلتا تھا۔
کو دیا جاتا تھالیکن با دجوداس کے آپ کی زبان سے احدی احد نکلتا تھا۔
پس ویہ یہ بی تقی کم ابوجہل کو توفیق نہیں دی گئی اُن کو توفیق دی گئی ہے
حن دہرہ ہلال اذعبش صہیب ازروم ندخاک کم ابوجہل ایں چر بہلجی است
برشے درجے کے لوگ بھرہ سے حضرت حن چنی النہ عمۃ اور حبستہ سے حصرت بلال
منی النہ عمۃ اور دوم سے حصرت صہیب چنی النہ عمۃ جیسے خص بیدا ہوئے اور

کرسٹریف میں الوجہل وزبر درست کا قرامیدا ہوا یہ عجیب معاملہ ہے۔ حقیقت میں جب تک اوھرسے جذب اور مدور نام ہو کچھ نہیں ہوسکتا تو یہ کہنا کہ انا کہ ناوا ناک نامحض جہل ہے ایک بوزرگ کی حکامیت کھی ہے کہ وہ جلے جارہے

تھے شاہی محل کے نیچے سے گرد رہوا بادشاہ نے ان کو اپنے پاس سلنے کے لئے بال بارہ بھی بارشاہ بھی بارشاہ بھی بارشا بلایا انھوں نے کہا کہ کیوں کرآؤں کہ دروازہ برای دور بھر وہاں بہرہ بھی بادشاہ نے کمند دشکا دی یہ اس کے مہار ہے ہے او بر بہنچ گئے جب یہ وہاں بہنچے توبادشاہ

ے مندمدہ دی یہ اس عمد المسارے میں اوبر ہی ہے جب یہ وہ بہت ہوہوں نے ان سے گفتگو مشروع کی اثنا رگفتگویں با دہنا ہ نے پوچھا کہ آپ خدا تعالیے

تک کیونکر مینجے 'امحوں نے کہاکہ جس طرح آب تک بینجا۔ نعن جس طرح کم نے دو مکند وال دی اوراس کے ذریعے مجھے کھینج لیااسی طرح خدا تعالے تے میں جندب

کی کمندو ال کر مجھے کھینے لیا خوب کہا ہے ۔

بگردد قطع برگرز جادهٔ عِتْق از دو بدینها که بیبها لدیخودای داه چون کاز بریدینها

عنق كالأسته بركر يمي محاك دورت يوران مي كياجا سكتا بلكها س راسته

پرخود بخو د بڑھتا ہے جیسے انگورکوشاخ کا شخے سے بڑھتی رہتی ہے۔ یہ تواپینے عمل کے مارہ میں ہے اور ایک دوسرے شخص نے جذب کے بارہ

یں واپ سے برہ در بہت رو سرے اس بدب ہے ۔ یہ اس کے اس کے العن ظ

اچھے نہیں سہ

خود بخودآن بت عیار به بری آید منه بره ود درنه برزاری مزین آید

وه جالاكم منوق خود بى ببلوس آسكتاب روبير بيي سے يارو في بيني سے يا در ان بيني سے يا در ان بيني سے يا دراؤ سے نہيں آتا ہے۔

مس نے انفاظ بدل ویتے ہیں کہ محبوب حقیقی کے مناسب ہوجا وے طر خود کچور آل مردلدار بمی آیا۔

جب مجبوبان مجازی کایہ عالم ہے تواس مجبوب حقیقی کو کون مجبور کرسکتاہے وہ تواس کے شا بُرسے جی منز ہیں صنور کی العظیہ وسلم کے قربان موجا یتے فرواتے جی الانقل اللهم ارحمتى ان شدَّت فاسند كا حكوة لله كرلول وعامة ما تكوكرا عدا الكراب يا بي تو بم يرجم فراية اس واسط كدخدانقالي يرتوكوني اكراه وجركرن والانهي علم ماجو ويجيئظا برنظرين مثيبة موقوت كرك دعاما تكناا دب معلوم بهوتا بيمكن واقع يس سخت بے ا دیکی ہے کیکن کی نظراس ہے ادبی تک نہیں پنج سکتی ینظر نورنبوت اور وی کی محتاج ہے اوروج اس کی داخل ہے ادبی ہونے کی یہ ہے کرورخوا سعتین مشتم ی قیدلگانے کی صرورت تواسی وقت ہوتی جب کہ خدا تعالیٰ میں مجبور میونے کا اتما بھی ہوتااس لئے یہ قیدنگاتے کہ اللہ تعالی بردباؤر پر سے بہال یہ بات کہال تم دس ہزاد مرتبہ ما مگواور و عاکرووہ جایں گے قبول کریس کے بارد کرویں گے کیوں تم قيد لكاتي مويس سيج كهتا مول كه أكرد نيا بهرك عقلاجع موكر خوركرت تواس قيلة ك من بينية يها ل حضور صلى الترعليه وسلم يبنيج بين اورجب خدا تعالى مجورى ي بالكل پاك بين تواگرتم كو توفيق روزه ركف اور تراويج و قرآن بره صنح كى مزديت كو تم كياكر سكة عقد اسى لئ فراياكه اولدرجمة كيونكم صوم وغيره كى توفيق ديناعبادت كى تونیق دینابهست برای دهست به اورچونکرارشا دفدادندی سے کران الحسنات ينهان الينات كرنيكيول سعيرائيال معاف بوجاتي بين لوحب اول رمضان من توفیق موجانے کی وجرسے اعال نیک بشروع کے توان سے گناہ معان موسے شروع موئے جب ان کی ید دلت گنا و مناف ہو گئے تو وسط رمضال مغفرة مواس کوفراتے بیں و اوسط منفرہ اور ظاہریے کرگٹا ہول کا معاف ہوجا نامہی دوندہ سے بینا ہے

تواس برمتفرع بوكريه ارشا ومجي صيح ببواكرد اخده عتن من المندون اور ليقسيم باتوجموع شہرکے اعتبار سے لئے جا ویں تواس میں رات بھی آجا دے گی اور اس طبورت مِين رُوزِه كَيْخْصِيص منه بهو كَي بلكها عمال ليسل كانجي اس فضيلت بين دخل بهو كااله یا با عتبارا جرارمتفرقه کے که وه صرف دن کے اوقات بیں جیسے اس قول مرکبی مراد بوتا بے كمت الشركاء لوظ الرب كضيرمبين كي طرف ابن ارمتفرت يي بهادك اعتبادي راجع بوكى إس اسى طرح مدسية ين بمى احستمال عيد اس صورت میں بیمصلحت فاص ہوجا دے گی روزہ کے ساتھ اوراسی طرح آسس تقييم مين دوسرسدا عتبارس بهي دواحبتمال بين لعن ايك يمكن بكرايك اک اٹراک ایک حصریں ہوں اور پریمی ممکن ہے کہ یہ تبیتوں اٹر ہرحصہ میں ہوں لیکن غلبہ اٹر کے اعتبار سے تقیم فرمادیا گیسا بعنی چونکہ اول حصہ رمضان میں وصف رحمة كاغلبرتهااس كورحمت كبأ كيك أكومغفرة وعتق اس بين مجي بهواور ومطيس مغفرت غالب متى اس برمغفرت كااطلاق كما كيب اوراخ يرصعتن من المت الديوان كهاكيا عُفالس لي اس كاس كالمت من النيوان كهاكيا عُفاجي اعتبارسے بھی لیاجا وے آج کا دن مدسیف کی آخری جمد وکا مصدات ہم کوخداکا شكركرنا چاہيئے كم اس كے ہم كو دوزخ سے بخات بختی ليكن اس كے ساتھ ہی ميجي ہو ليناجابية كرصوصلى الترعليه والمسف اسآزادى كورحة اورمغفرة برمرتب فرمایاب إمذا برشخص این حالت كود ميد ا درسوچ اے كداس نے دحمد فعقرة كاكام كياب يانهيس اورصرف روزه وتراويح كى ظا برى صورت سے كوئ ممان م كرك كريس في دهنت ومغفرة كاكام كياب كيوكر برعل كى تضيلت أسس وقت تابت ہوتی ہے کہ جب اس عمل کوٹ اس سے حقوق کے ا داکیا جا د سے اور حديث يس روزه كے يابيس مع من له يدع قول الزور والعل به دليس فله حاجة في ان يداع طعامه وسرايه رجوتتنس بهوس بامت كمنا اوراس يرعل كمنا مد جھوٹے توالشر تعالیٰ کواس کی کوئی صرور مت تہیں ہے کہندہ صرف اپنا کھا تا بینا چون

جه ردیا براج معظیم ما برس معنی می بی سب مرد وسید ما الله و دربازاامید تو کا فرم یا بدند مب ب بت برست برست معربی آجاکه مارا ید دربازاامید کا دربار تبیس سے اگر تو سوم تر یمی توبر توریکا ہے بیم سمی آجا-

اور جس طرح وہال ہروقت باب رحمت کشادہ ہے کہ کمی کو آنے کی ممانعت روک اور جس کا میں ہیں۔ اس مانعت روک اور کی ہمواہ میں نہیں سے اور کسی سے آنے کا بمواہ میں نہیں سے

بركه نوابد كوبيا و بركه نوابد كو برو دارديرواجب دربان دري دركاه نيست

تجدد جی کا جی جا ہے آئے اور میں کاجی چاہے بھا جائے اس در بازی کی بر مدک اوک یا دروازہ بردر بان دیجرہ دار شہیں ہے۔

کجن کا جی جاہے جب جا ہے بھلا آفداد دوس مالتیں جا ہے جلا آوے اور مرکز توہ کہ کے عموم سے یہ بات بھی سمجھ میں آگئی ہوگی کہ بعضے لوگ جو کسی مند ویا عیسائی کو مسلمان کرنے سے قبل اول عشل دیا کرتے ہیں اس کی کوئی صرورت نہیں ہرکہ کے مسلمان کرنے سے قبل اول عشل دافل ہے مساحد اسلام میں آنے کے لئے ناغشل کی فارد

اكمالي الشوم والعيد دعوات عبدرسيت جلدوم ب مد وضو کی بلکر اگرامستنجامجی مذکیا ہو تواس کے انتظار کی بھی صرورت تہیں پہلے مسلمان كرلوا وراس كے بعضل دغيره دوا ورايك يديمي تو بات ہے كرسي كوكيا خبرم كرچادمنط كے بعد زندہ رہے كا ياختم ہو چك كا . بعض لوگ تو بيران تك فقي كرية بين كرمسلان كرف كے بعد مهل دينے كى يخويد كرتے ہيں۔ بن كہما موں ك اگرهادت حاصل كرنے كے يہ بى مقرط ك كه حالت كفرى كو فى چيز باتى دي تونصدمين لينا چاہيئ بلكر كوشت بوست بھى نيا ہو تا چاہيئ الحاصل يرسب لغو قیود ہیں اس در بار میں جس کا جی چاہے جیب بھا ہے اورجس حالت میں بھی ہو<sub>۔</sub> چلا آدے۔ صاحبوكيا آج كونى بادشاه ہے كدوہ ناباكوں كوبھى اپنے در بارميس ماصری کی اجازت دے اس کو عارف منیرازی کہتے ہیں ۔ مركة خوابدكوبياؤ بركة خوابد كو برد دادوكيروها جب ربال درين ركا ونيت غرص حراح ميهال كسى كو آنے كى مانوت الدردك لوك بيس اسى طرح اگر بگر جاد توريكي كي يي كوني متنانهين كرماكسي كواس طرح سرنهين جرة هايا كياكه وه ذرايجي ناز

كريكيب جب يه حالت ب توجم لوكول كوما يوس منهونا جا بية اوريد منهما با سيئ كداب توسادا دمعنان كرد دچكاس اب بهادى مغفرت كيو نكر بوسك كى آج المُفاتمِسوال روزه سے ابھی ایک یا دو دن باتی ہیں میں حسب وعدہ سربیعة عولیٰ كمتا ہول ك أكرآب جا بي عما وركوسس كريں كے توآج ہى مغفرت بوقائي یرایک دودن بی کانی بوجادے گا۔ اس کی ایسی مثال سے م

گرجهان بربرف گرد و مربسر تاب نور بگدانه وش از یک نظر یعی اگرسادا عالم بھی برف سے الس جاوے توعالمتاب آفتاب سے تعلق ہی ب یا نی موکر به جا وسے گی اس طرح اگرسا دا عالم بھی گناهست بھرجا وسے آواد حر

نى ايك نگاه كانى ب سبحان الشكس يأكيزه مثال سے كتے برا مسئله كوبآساني حل كردباب

واقعى بات يدسيه كدابل الشريرجونكرحة الني كاانكشاف ببوتا بيهاسك

دعوات عبديت جلادا اكمالالصوم والنيئه 191 ان سے زیادہ بہترکوئی مثال میں میش مہنس کرسکتا۔ سے بہے کہ بہی توگ سیحے فلسفی میں ینا پندا سلاطون کوسی نے تواب میں دیکھا اور اس سے ایک ایک حکیم کا نام في كريوجيها كديه كيد يقرب كي نسبت بهي كبنا د ما يحد نهيس بحرا سع حفرر. . یا من بدو حصرت شیخ سهاب مهروردی کی نسبت بوچها تواس نے کہا کاولتا ا ه هالف لاسفة حقاً خيرمقصو دير به كردو دن جويا تي بي ان بي تواين كي فكركرليتي جابيتي بمعرتوبب درمعنان معلوم بى ہے كه آزاد وغافل موجاؤ اگرجيم اد صريح الطاف ومراحم بع تظر كمريك توايك دم كى غفلت بهي جائز نہیں ایک برزرگ فرماتے ہیں ت

ك جيتم زدن غافل اَذاك ، نياش شايد كه نگام كند آگاه نساش مِتنی دیدیں کا جیکتے ہیں اتن دیرجی اس مادشاد سے نافل نرسنا چا ہے نا پارکروہ توج فرمائے اور توبے خررے۔

بخداجس كاكام بناب أيك مى لحدين بن كيسام أيك مى لحركى عنامت كافي ہوگئ ہے گرمیرے دن تک اس لئے لگے دستے ہیں کدوہ لمحمعین ہیں بعثی یه خیرتبین که وه ایک لمحکس دقت موگاجس مین نگاد اکسیرا شریشها دے گیای

سومولاناتهی ایک تفسیر برفرماتے ہیں سے

صحبت نيكان أكريك ساعت است بهتراز صدر الدز بدوطاعت است يك زماني عبت بااولياء بهتراز صدماله طاعت بيديا اولیاء الشیکے ساتھ ایک گھڑی کی صحبت نَصیب ہوجائے تودہ سو سال کے زیدوطا عست سے بہترہے ادلیار الشیکے ساتھ تیری تعویی د برکی صحیت میری مورال کی بے ریاکاری کی عبادت سے بھی بہترہے۔

بعض نے اس کی میں توجیمہ کی ہے کہ تمام اوقات میں سے ایک وقت السا ہواہے جنا يخرشاه بحييك صاحب اورشاه الوالمعالى صاحب كاقصه بي كمشاه الوالعالى صاحب سى بات بريشاه بحبيك صاحب سے خفا موسكة اورعلى درديا يو بھلول مي

ردتے پھرتے تھے برسات آئی حصرت کا مکان گر پڑا بی بی صاحب نے فرمایا ایک آدمی گنوارسان کامول کے لائق تھااسی کو آب نے دکال دیا حصرت نے فرمایا كرمين في من تونكا لاب تم يلا لوتم كوتومنع نبين كرتا لى بي صاحب في بلاجيجاأن كى عيداً كمي أموجود موسة - يى في صاحب في مكان كى حالت دكملا في وه فيرا جنگل ہینچے اور اکمڑی مٹی جمع کر کے مرخت میں لگ کئے حتیٰ کہ مکان کی پہلیا کہ کیے چھت برمٹی کوٹ رہے تھے کہ حضرت گھر میں تشریف لائے اور کھا نا کھانے برھ ا در جیست برسے می کوسٹنے کی آواز سس کر رحمت کا جوش ہوا اور با ہر حن بر تشریف لاكران كومكر اروقى كا د كھلاياكه لو وہ وہرسے كود يرايے حصرت نے ان سے منه بن لقمد ديا اورسية سے لكايا يس سالكام أيك لمحيض بن كيا۔ اس لي كهتا بوں كه ايك لمح بمي عقلت مهت كرو مگرخيراتن بمست مذبه و تورم ضان ميضا توبيداردمويه أيك دودن ره كيام اس كوصا كغ مت كرود ينزاس مضمون كے متعلق میں وہ حدیث بھریا دولا تا ہوں جو كہ حبعہ گذہئتہ كو بیان كى تئى تھى كمحصورصلي الشرعليه وسلم قرات بين رغد انقه دغدانفه دغم انفله راس کی ناک فاک میں بھرتے بعنی وہ تعقی دلیل ہوجائے۔ صحابہ مستعرف كيايا رسول الشرصلي الشرعليه وسلم كون تخص فرمايا ايك توده كمميرانام اس مسنا اورجم بردرود منهجا دوسرا وہ شخص کر اس کے سامے اس کے بویسے مال باب زنده دسه اوراس فان كى فدمت كرك جنت راده تسخص کررمضان سریف آئے بھی اورگذریجی کئے اور وہ اس طرح گنہگا رسید کار دیا اور نیک عمل کر کے اس نے اپنی مغفرت مذکرا ئی۔

ماجو! غور کروحضور ملی الشرعلیه دسلم اس شخص کوکوس رہے ہیں اور حضور صلے الشرعلیہ دسلم کا کوسسنا خدا کا کوستاہے اور جس شخص کو خدا تعالیٰ کوبس اس کا ٹھکا ناکہاں ہوسکتاہے ۔۔ چوں خدا ازخود سوال وگرکند پس دعائے خولیتن چوں رد کند جب حق تعالیٰ اپنے بندہ سے خودہی سوالات اور سجیتیں کرنے لگے تو پھر ابنی خواہش کو دہ کس طرح رد کرسکتی ہے۔

توحص وصلى الشرعليه وسلم جو كيه جهى قرمات بين وه ارست دخدا وندى مواب حصوصلى الشرعليه وسلم كى تووه حائسة بيد مه

درس آیئن طوطی صفیم دارشته ام سیجه است دازال گفت گجویگویم بیں لو آیئن کے چیچے طوط ک طرح رہتا ہوں جو کچھ استاد کہتاہے کہ کہویں وہی کہتا ہوں ۔

توآب كابدد عاكرناخالى نبيس جاسكت اب فكركرلوا كرمغفرت جاست موتوخدا تن ل سے اپنے گنا ہول کی معافی چا ہوا ورمعاف کرانے کے یہ معن نہیں این کہ صرف تبیج با تھ میں کیکراستغفالتہ استغفالتہ بڑھتے رہو۔ بلکہ یہمی کروا وراس کے ساتھ ابل حقوق کے حقوق مجی اَ داکرتے رہو اگر کسی شخص کے یاسس دوسرے کی زمین دی ہو یامورونی ہواسس کوچھوٹددوکس سے درمکی کا قرص ہواس کو ا داکرد و ا درسبکدوش ہوجا ؤ لوگ اپنے جی میں کہتے ہول کے کرمورو ٹی ذین چھوٹے کی بے ٹوصب کہی مجھرہم کھیا ویں گے کہا ل سے لیکن صاحبو غور کر واگر کسی شخص کے موروئی کھیتوں میں کو رہل بھل جا دیے اورائ کے سب کھیت ریل میں آجا دیں اور معاوضه بلے زمیندار کو تو یہ کیا كرے گا ا دركيسال سے كھا و ہے گار ا فسوسس ہے كہ ظا ہرى حكومت کے سامنے توکان مربال یا جاوے اورحبدا وندی حکم کے سامنے چون و چرا کی مجانش ہو۔ اصل یہ سے کہ آب لوگوں کے دبوں میں اسسلام اوراس کے احکام کی چونکہ بلامشقت مل گئے ہیں با وجودسے تامر نا قع ہوئے کے کہ بڑا نفع رضائے حق ہے فتدرو قیمت نہیں ہے بنوب کہاسے۔

## اےگرانجاں نوار دیکستی مرا زا تکہ بس ارزان خریکستی مرا

اسے سست طبیعت والے توجھ کو حقیر سمجھ رہاہے اس لئے کہ توسے چھ کوسستانز بدلیاہے۔

ارسنا دخدا وندی ہے ساخت دادلہ حق قدرہ سیب یہ ہے کہ اسلام کے ملئے یں کھ انقوض جائیں ہواکہ اس کی قدرہوتی ۔ مہ مرک او ارزال حت دارزال دہد گوہرے طفلے بقرص نان دہد جوشف کہ اس کوستانی دیتا ہے قیمی موتی کو بچرو فی مرک دیتا ہے تیمی موتی کو بچرو فی

حكام كى توشنودى تو برى برى كوششوك زروجوا برخرج كيد في سي حاصل بوتى بي خال رصائے خدا وندی کے نیکن حقیقت میں میں منت روالت ہے کیونکی قدر زیادہ احسان کی كا بوتاب اسى قدرزياده اس كرساهي يكفلاكرتي بدا ورشرطتي بين يزكراللي شرارت ور نا فرانی بر کمرسته موجا دیر لهذااین ام معولی تکلیف ا در شفت کی مجد برواه مذکرنی جاسیے اگرکسی سے پاس موروثی زین ہے تو اس کو جا سے کو قوراً اس کو چیوڑ دیے بلکمیں كبتا مول كه اگركوني شخص موروني تدين كوچموز دي توه ه زيا ده آرام و آسانش يس رب گاکیونکہ ایساکرنے سے وہ ایمیا ندارا ور خومشس معامل مشہور ہوجا وے گا پھر ہرزمیندارکومشش کرے گاکراس کی زین اسی کے کاشت میں رہے . اگر اب بمي لوگول كى سمجديس مذا وسه اورمذ مانيس تووه جانيس و وتعنص صلح سہارنیور کے میرے یاس آئے، میں الفاق سے موضع بھنسا نی گیا ہوا تھا وہ میرے پاس وہیں مہتھے کہ ہم کو مربد کر لو۔ میں نے پوچھا تہا ہے یاس مورون زین توجیس معسلوم مواکه ب می نے کماکه آس کوچموردو مين لك كريبك مريدكم لو بحر حيود دي سك يس في كهاك يبل جيوداآة جب مربد کروں گا۔ پیمشن کرچیوڑ آنے کا دعدہ کرگئے اور آج کہ

والس بنيس آئے۔

ایک گا وُل کے لوگ مذت سے مجھے بلاد ہے ہیں لیکن اس نے جانے کی توبت نہیں آئی کہ و ہاں سب کے پاس موروفی زمینیں ہیں۔ بس وہ میرے اسس سوال کا جواب نہیں دے سکے کہ مجھ کورو نی کہاں سے کھلاؤگے۔ حدیث بین آیا ہے کہ اگر ایک درہم حسوام اور نوحلال سے ہوں تواس ایک کے ہل جانے سے اس کی سب عبادت غادت ہے۔ اور فقت یہ ہی نہیں کہ اپنے کہ لوگ حرام کسائی بیوی بیکوں کے لئے کہاتے ہیں یہ بیمی نہیں کہ اپنے لئے ایسا کمیں۔ لیکن اس سے کوئی یہ بچویز مرکم کے بیل کہ جب ہمارے یا س طلال کی آمدئی نہیں ہے اور حرام کی آمدئی کھائے سے روزہ قبول نہیں ہوتا تو روزہ دکھنے کیا قائدہ کیونکم اب توصف ایک گئی گئی اس سے ہیں اس سے ہیں ہی موا آگر دوزہ مذرکہ کو توایا۔ دوسرے اس سے بھی زیادہ سخت گئی ویں ما نوز ہوں گے۔

یدبیان تھا بقیہ رمضان کے متعلق اب حب وعدہ دوسرا مضمون عید کے متعلق بیان کرتا ہوں اوراتفاق سے اس حدیث سے اس کا بھی لعلق ہے وہ یہ ہے کہ صدیث میں رمضان کے آخری حصہ کوعتق من النیوان فریا یا ہے اور یہ میں بہلے کہ چکا ہوں کہ مطلب اس کا یہ ہے کہ یعتق دھمت اور مغفرت پر مرتب ہے۔ جب یہ بات ثابت ہوگئی تو معلوم ہواکہ آخر رضا میں رحمۃ اور مغفرت ایک مقد تو یہ ہوا اس کے ساتھ ایک دوسرامت دم قرآن سے ملاؤ کہ قل بفضل الله و برحمۃ فبل الله و برحمۃ فبل الله و برحمۃ الله و بوحمۃ برک دو کہ یہ صوف الله کا فضل ورحمت ہی ہے نوشی حاصل کرو) الن دولوں تھیں اور اس فرحت ہوئی جا ہے کہ اس موقع رحمت پر کوئی فرحمت ہوئی چا ہے اور اس فرحت کا جزیرًا مجی عدیمت سے اثبات کیا جا تا ہے فریا تے للما نو فرحت اور اس فرحت کا جزیرًا مجی عدیمت سے اثبات کیا جا تا ہے فریا تے للما نو فرحت اور اس فرحت کا جزیرًا مجی عدیمت سے اثبات کیا جا تا ہے فریا تے للما نو فرحت اور اس فرحت کا جزیرًا مجی عدیمت سے اثبات کیا جا تا ہے فریا تے للما نو فرحت اور اس فرحت کا جزیرًا مجی عدیمت سے اثبات کیا جا تا ہے فریا تے للما نو فرحت اور اس فرحت کا جزیرًا مجی عدیمت سے اثبات کیا جا تا ہے فریا تے للما نو فرحت اور اس فرحت کا جزیرًا مجی عدیمت سے اثبات کیا جا تا ہے فریا تے للما نو فرحت کا جزیرًا مجی عدیمت سے اثبات کیا جا تا ہے فریا تے للما نو فرحت کا جزیرًا معی عدیمت سے اثبات کیا جا تا ہے فریا تے للما نو فرحت کا جو دیرًا میں عدیمت سے انہات کیا جا تا ہے فریا تے للما نو فرحت کا حدیث کا حدیث سے انہا ہے کہا کہ دیر اس کیا جا تا ہوئی کیا ہوئی کیا کہا کے دیر اس کیا جا تا ہے فریا تے للما نو فرح کیا ہوئی کے دیر کا دیر اس کیا ہوئی کیا ہوئی کے دیر کیا ہوئی کیا ہوئی کے دیر کو کوئی کوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کے دیر کوئی کوئی کوئی کیا ہے کہا کیا ہوئی کیا ہو

نرحة عن الا فطار وفرحة عن لقاء رب وروزه وادكم لية د وخوشيال مي أيك موشى ا فطار کے وقت اور ایک خوشی اپنے رب سے ملنے کے دقت اس حدیث سے معلیم ہوا كدوقت افطاركا وقت فرحت كاب اس كع بعد سيجعنا جاسي كدا فطارد دبي إيك انطار صغيرجوك موزمره بوتاب دوسراا فطاركبيني وها فطاركتم دمضان بم موجس بدروزس يويس موجا تي برجس كى طرف عيدكوم مناف كرك عيدالفط كبت ہیں یہ اضطار مجبوعہ شہر کاسیے مذکر کی خاص جمز دکا جیساکہ ہمارے ناوا قف بھائیو ف ایک جا ہلار مسلم ایجا دکیا ہے کوعید کی شب کو بالکل نہیں کھاتے جب صبیح صادق بوچکت سے تو کچو کھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ روزہ کھول اور اس رسم کو اپنے ا بام طفلی سے میں دیکھتا چلاآ تا ہول محقیق کرنے سے اس کی اصل یہ علوم ہوئی کرھتو صلے الشرعليه وسلم كامعمول تفاكر عيد كے روز مبح كوكي كھا لياكرتے تھے اس كے بعد تماز كوتشريف لے جاتے تھے اور دقيقه شناسان امت نے اس كى ايك حكمت بالقارحق بيان كى ب اور بالقسارح كى قيديس نداس ك تكادى كراسرار فكميس غورو منکر کرنا منا مسب تہیں کیونکہ جو کچھ فنکرسے حاصل ہوگا تہارے د بن كا اختراع بوگا حكمت كيونكه وصول الے الحقالق كاطريق بي تبين -

فهم وخاطرتيز كرون بيسست راه جرستكستدم مكير ونفنسل شاه

دل و دماغ کو تیز کر ناصیح را مسته نہیں ہے جب یک کہ خلوص کا سا تھ سٹنگستہ ول مرہوالٹر تعالیے کا نضل نہیں ہوتا۔

يس بم كوبالكل مشكسكى اختيار كونى جلبتي اس سد البدة بم برفيضان بوسكما ہے ہوب کہا ہے سہ

برتمجا مشكل جواب آبنجا رود هرکجالپستی *ست آسخ*سا رود ہر کجا در د ہے دواآ سخیارود جرنمب ربنج شفاآ تجارود

ہے جواب کی اسس جگر صرورت ہوتی ہے دواکی اس جگر صرورت ہے جہاں درد ککیف ہوتی ہے شفارکی صرورت و فکر اسی جگہ ہوتی ہے جہاں مرحق ہو تاہیے۔

توجب تم بانکل اسپنے کومپرد کرددگے توخدا نتمائی خود بخود ان علوم کا الت، بہارے قلب میں کریں گے اور وہ حالت ہوگی ۔ بینی اندر خود عسلوم انبسیا، بینی اندر خود عسلوم انبسیا، بے کتاب و بے معیددا دستا

ا ہے ا تدر انبیا، علیہ السلام کے علوم کو دیکھو گئے جوکسی کتاب و مددگا دا در استاد کے بغیرتم کو حاصل ہوں گئے .

غرص وقیقه سنت نا سال است کو بالقارحق یه باست معلوم جو ای که حصنور بنی کریم علیہ الصلوّة والنسلیم اسنے اس فعل سے یہ بات ظاہر فرماتے ہیں کہ آج روز و نہیں ہے تاک لوگ حدشرعی سے آگے مدیر دھ جا ویں توجس طرح حضور ملی اللہ علیہ وسلم نے ابتدار رمضان کی ایک حدمقر دی مادی ہے اس طرح و نتہا ومصنان کی بھی ایک صدمقرد فرمادی اگرایسانہ فرماتے تو پہود و نصاریٰ کی طرح سب لوگ گرد رو میں برو جاتے اسی واسطے رمعنان سے پہلے متقلاً دوزه دیکھنے کو بھی منع فرمایا لیکن اس بی فرق کیسا کہ تقدم کو توحرام نہیں کیا اور تاخر کوحسسرام کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کو تقدم میں احسثمال اس بات کا میں ہے کہ مسکن ہے آج رمضان ہو کیونکہ بعض دفعہ ایسامھی ہو جا تاہیے کہ و ٧ كا چاندوس يا مخ جگه نظرا وا و د د وچارجيگه نظريد و وي مالعت خفیمت مولی تاکه مانست بھی اپنے صدیر رسبے ۔ اور درمضان کے ختم بر اس قت تک عید کرنا بھا کر نہیں جب تک کر روبت کا تیقن مذہوبا وسے اور جسب تيقن بوجا دے تو اب اس من احستمال رمضانيت كاتهيں اس كئے رمضان کے بعدمتصلاً یعستی عیدے روز روزہ دکھ تا حرام ہوا دھنا من المواهب

پس ا تباع سندت اسی اظهار کے لئے اکثر بردگ صبح ہوتے ہی کچھ کھا لیتے تھے

تاکہ عسارہ ہوجا و نے کہ آج روزہ نہیں لوگوں نے سمجھا کہ یہ داست کے روزہ کا افطار

سبے حالا کہ وہ افطار کبیر تھا اور یہ سمجھ کواس استیں روزہ رکھنا مشروع کر دیا۔ کل مام سند بہونا زیادہ مناسب سبے غرض اس سے معلوم ہواکہ شرعًا افطار کبیر بھی

کوئی چیز ہے اور وہ بھی محل فرصت ہونا چاہیے لیں اسی افطار کبیر کی قوصت کا

نام عید ہے گراس کا یہ طلب نہیں کہ اگراس کی نصا تشریح مذہولی تواسس حکم کرنا یہ کا نی بنا پر دائے سے محمد اور اس بہنا و محکم کرنا یہ کا نی نہیں مدار اصلی تشریع ہی پر ہے ۔ اگر چراس کی حکمت باکل منہ حکم کرنا یہ کا نی نہیں مدار اصلی تشریع ہی پر ہے ۔ اگر چراس کی حکمت باکل منہ معلوم ہو۔ البتہ بعد تشریع ہے بھر وہ سرح ہو دی جاتے ہوئی چاہے محمد میں اسلی تھی ہے باقی مکمت کے سمجھ پر حکم کا ما نتا مو تو وت نہیں ہماری تو وہ حالت ہوئی چاہے مکمت کا در تو

اور ہمارا وہ مذہب ہے جیسا حضرت استادی علیہ الرحمة کاارشاد ہے کہ چردرویشے کہ چوں چراکسند و ہر طالب علمے کہ چوں وچرانکسند ہر دوراور چراگاہ بایدفرستاد رجو درویش ہرایت میں چول چراکرے لین میں احراض کرے اور ہروہ طالب علم جومسائل میں چول چراکرے لین اس کی دلیسل اور د جوہ کے مجھے میں سوالات کرکے اطبینان حاصل مذکرے ان دنوں کواس چراگاہ یعسنی خانقاہ مدرسہ سے دور بجیجد یہ ایس کے ا

طالب علم كو توجون وچراكا حق اس لئے ہے كه وه طالب فن بهوتا ہے ليكن طالب عمل كو اسس كى اجازت برگر نہيں ، اور حكمت كى الماشش يس ايك مفسده يہ بھی ہو تا ہے كر عوام يول سمجھ جاتے ہيں كہ يہ ہى مصالح بناء حكم ہيں اور جب كى حكم ميں أن كو مصالح نظر نہيں آتے تو اس حسكم كے من المتر ہونے ہيں ان كو مشابہ ہونے لگتا ہے يا اگر كو في مصلح مت اسنے من المتر ہونے ہيں ان كو مشاب، ہونے لگتا ہے يا اگر كو في مصلح مت اسنے

ذہن سے مخترع کی اور اسس کو مدار حکمت سمجھا اور دہ مخدوش ہوگئی تواس کے
انہدام سے حکمۃ کے انہدام کا سنبر ہموجا تاہے ہال اگر مصلحت خود کو دہلا
تلاش ذہن ہیں آجا و ہے تو اس کے بیان میں معنا گفہ نہیں ہے اور دہ بھی طن ا غرص جب او حرسے ہو لئے کا اشارہ باوے جیسا بلا فکر کوئی وارد قلب برآجا ہے
ذمان کھولے ورہ لب بستہ دیے کہ فطق وسکوت ہیں اس کا تالع دہنا جا ہیئے۔ خوب
کہا ہے ۔

بكوش عمل عن كفته كه خن دان ست بعندلىيب چە قەمودۇكرتالان سى غرهن يا كنيد ايك ايساز مان سيجس من جم كوفي الست كاحكم ها ورجونكر مددين وين ہے اس لئے اس سمے اظہار کا طربعت مجی دین ہی سے تحقیق کرنا جا سیتے تفعیل اس کی یہ ہے کہ خوشی دو تسم کی ہوتی ہے ایک دینوی خوشی اور ایک دینی وشی موديني نوشى بركسى خاص مينت بمنوشى منانا يدمحتاج وحي كاسب يعنى أكريم مى ندسى عوشى ميسكس خاص طرايقه سے خوشى منانا چا بيس توجم كود كيمنا جا سي كانسانية نے اسس موقع پرعید کرنے اور خوشی منانے کی ہم کو اجازت دی ہے بانہیں كيوتك أمس مي ابني دائے سے اختراع كم ناتفهن موگا أيك مفسده بريعي جوبحه اصل بناء اس کی وین ہے۔ اس لئے عوام اسس طریق مخترع کوہمی وین مجھیں گے ا وربیمف دخطیم البیته د نبوی عید حب که اس مرکسی مفسده کلاا ندلیشه مز بهو خود اپنی بچو یرسے بھی ہوسکتی ہے۔ آج کل ہمار سے چنداخوان ندمان نے ایا۔ عظیم الشان مفسده کی منسیا د میموستا لنامین دالی سے تعسنی یوم ولادت جناب بنی کریم صلے الشدعلیہ وسلم کو پوم عید بنانے کی بچو یوز کی ہے۔ ا ورید خیال ال سے دہن میں دوسری اقوام سے طرز عسل کوجو اپنے اکابر دین سے ساتھ کہتے ہیں دیکھ کریدا ہوئے لیکن اسس قاعدہ ندکورہ کی بن اربر لوگول کوسجه لیستاچا سیے کہ لوم ولادت کی نوٹش دنیوی خوشی نہیں ہے یہ مذہبی خوش ہے ہیں اسس سے تعین طریق سے لئے دحی کی

ا ما زت صروری ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ہم بطور سالگرہ کے ونیوی طرز پر کرتے ہیں تویس کہوں گاکہ ایسا کرنے والے سخت ہے اوبی اورکتانی جناب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یس کررہ ہے ہیں۔ صاحبو کیا حصنور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسس جلالت وعظمت پر دینیا سے یا دشا ہوں پر جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی تسبت نہیں ہے قیاسس کیا جا سکتا ہے کہ اس فردت کے لئے بس ایک دئیوی رویل سامان اسی طرح کا کرتے ہو جیسا ان سلاطین کے لئے کیا کرتے ہو تھے ۔ طرح کا کرتے ہو تھے ۔ وہندت فاک راما عالم یاک

"اس عالم باكسيراتوامى فاكثى كي برا برى"

مجھے اس موقعہ برایک برزگ کی حکایت یاد آگئی۔ وہ جنگل میں مہت تھے ایک کتیا بال رکھی تھی الف ق سے ایک مرتب گتیانے بیتے وسیئے توآب فے تمام متبر کے معرز ین کو مدعوکیا - لیکن ایک برزگ شہریں رہتے تھے ان کونہیں بلایا۔ ان ہورگ نے ازرا ہے تکلفی دوستا ، شکا بت کی تو ان پزرگ نے جواب میں کہلاکہ بھیجا کہ حصرت مبرے پہال کتیانے بیچے دیئے تھے اس کی خوشی میں سرگان دنیا کی دعوت کردی ۔سخت گستاخی تمی کہ یں ان دنیا کے کتول کے ساتھ آپ کو مدعوکر تا جس روز میرے ا و لاد ہوگی اور مجھ کو خوشی ہوگی اس دن آب کو مدعو کروں گا اور ان کتوں یں سے ایک کوجی مذیو چھول گا۔ جیب اولیا کے ساتھ دنیا داروں کا سا برتاؤ باول ب توسيد الانبيارصلي الشعليه وسلم محساته ونيا داروں کا سابرتاؤ کیسے لیے ادبی مہرگی۔ اب اسسٰ کی دلیل سینئے کر اوم ولادست مذہبی خوش ہے دنیوی نوشی نہیں ہے یہ توسب کومعلوم ہے کہ دنیا کے اطلاق اس خطر زمین بہرند پا دہ سے زیادہ چند فرسخ اس کے متصل ہوا بر ہوتا ہے۔ ایس اگر کوئی دنیوی نوشی موگی تواس کا

ائر اس خطہ زین تک محدود رہے گا اس سے مبخا وز د ہوگا اور ولادست مصنور پڑر نورسلی الشرعلیہ وسلم کے دن مصرف زین کے موجودات بلکہ ملا کم عضور پڑر نورسلی الشرعلیہ وسلم کے دن مصرف زین کے موجودات بلکہ ملا کم عضور کورسی اور باست ندگان عالم بالاسب کے سب رورا ورشادا س تھے وجہ یہ تعمی کے حصنور سلی الشرعلیہ وسلم کی ولادت سٹر لیمنہ کفروضلا لہت کی ماحی اور توجیب دحق کی حامی علی کی جب کی دیا میں خدا کا تام نیا میں خدا کا تام لیمنے والا نہ رہے گا اور قیا ممت کے قائم ہوتے سے فرستے بھی اکثر فنا ہوجا میں گئے۔

آب كاظهور جونكرسب عقاتمام عالم كے بقاركا اسك تمام عالم میں یہ خوشی ہمونیّ جب اس کااٹر دنیا سے سبحا و زہوگیا توانسس خوشی کو دنیوی خوشی نہیں کہ سکتے جسب معلوم ہواکریہ دنیوی خوشی نہیں بلکہ م*ذہبی خوشی ہے تو اسس میں صرور سرطرح سے وحی* کی احتیاج ہو گی سیسنی اس سے وجو دیس مجی اوراس کی کیفیت میں بھی اب مجوزین ہم کودکھیا بئر کرکس وحی سے لوم ولادت کے یوم العید بٹانے کاحکم معلوم ہو تاہیں اور کیساصورت اس کی بتلائی گئے ہے۔ اگر کوئی مسل بفضل الله سے استندلال كرے تويس كيول كا كر صحاب كرام رضى الشعبم يوكرحضورهلي الترعليه ولم كي صحبت الطائع بوسة تنفي ادر تهام عالم سنة زياده كلام مجيسد كوشمحة تح ان كي سمحدين يمسئلكيو نهيس آيا بالخصوص جب كرحضور يثر نوصلي الشرعليد وسلم كي محبت محى أن سے رگ ورلیت بیں سرایت کی ہو ای تھی علی مدات بعین معہم للس جن میں براے براے مجتب د ہوئے ہیں اُن کی نظریب ال مکت محيول مهين بهيجى

م المجن المورسيم تعلق حضور التله تعالي عسليدة إله وسسلم سس

ا جا زت ہے اس کو صرور کرنا چاہئے۔ مثلاً آپ نے اپنی ولا دہت کے دن دورْ رکما اورفرمایاً والک البیوم السنای ولسات فیسے کرے وہ دل سیے جس دل یس پیداکیا گیا جول، اس کے ہم کوبھی اس دن روزہ رکھنامسخب ہوسکتا سبے دوسرے بیر کے دن نامئہ اعمال حق تعالیٰ کے روبر وپیش ہوتے ہیں پس پرمجبوعہ وجب ہو گی است کم کی اور آگرمنفرد آبھی مانا جاوے تب بھی صیحے ہے نیکن صرف اسی متدر کی ابھا زیت ہوگی جتنا کہ تا بہت ہے ا درجیں طرح یوم ولادت کی خوشی میں اخترا عامنہ باطل ہیں اسی *طرح کمی کی و*فات کی تاریخ کے کہ وہ دن برز رگوں کی خوشی کا دن ہے۔ اخترا عاست بھی اور يهيس سے معلوم موگيا موگاكرة جكل جولوگول نے مرز ركول كے عمس كا طابقہ اختراع كبياب ببهجي محص لغوا درسجا وزعن الحديب اصل حقيقت أمس كي یہ تھی کوعوس کے عنی نفرت میں سٹ دی کے ہیں اور صاصل شادی کا یہ سے کہ محب كا مجبوب سے وصل مورلس چونكران حصرات كى موت ال كے كے وصل محبوب بير اس الئ ان سے يوم وصال كولوم العرسس كهاجاتا ي نييزايك ردايت يس يمي آيا ہے كرجب كسى مقبول بنده كى و ثاب موتى ہے اور فرشتے اس کی قبریس آ کرسوال کھیتے ہیں توسوال وجواب کے بعد كيت بير نع كن مذالعدوس: (موجا يعيب كدولهن آدام سے اورع من كے را تھ سوچا تی ہے) تووہ دن ان حصرات کے لئے پوم العرسس ہوا۔ اس کوایک برزرگ خوب کہتے ہیں ہے

نوشا ردنے وخرم روزگارہے کے بارے برخور دازوصل باہے وہ کیا ایک دوست اپنے میوب وہ کہا ایک دوست اپنے میوب کے وہ کی ایک دوست اپنے میوب کے وصل کا بھل کھا تاہیے۔

اور گو وصل ال حصرات كو دنيا بس بھى موتاہے نا ہم اس وصل ميں اوراً س وصل بي فرق ہے كريبال يہ جما ب ہے اور وہاں بلا جما ب جديسامولانا نے فرما يا ہ

گفت مکشوف و برمینه کوکمن می در کنیم باصنم ورسیدین كمشوف ويرب بيوكركين لكاكرم معنوق سحرسا تعدب سام بنيس كنيس ماسكتابول اگرچ خداتمال جسم اور لوازم اور عوارض جمسے پاک ہے لیکن یہ مثال کے لئے كما جاتا بها ورجيب كرحضرت عوت باك فرمات بي سه بع حجايان دراً از در كاشائهُ ما مسمح ميدست بجز درد توديفاذ ما ہائے محل کے دروازہ سے بے بردہ بوکرآ کیونکہ ہائے گھرتیرے درد کے سوائے اور کوئی نہیں ہے۔

یر کیفیت تو و ہاں کے وصال کی ہے اور دنیا میں بوج ججاب اور میری نرہونے سے ان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ ۔

دل آرام در بردل آرام جو لب ازتشنگی ختک برطر ن جو للويم كه برآب متا در ديند كه برساهل نيل مستقى اند توايين محيوب كو دهوندر باسع حالا كيرا فيوب يرعيبلوس باتو

دریا کے کنا دے کھوا ہے اور تیرہے ہونٹ یہاس کی وجہ سے شک میں میں

بهنيس كهتا مول كدوه ياني مين قدرت نهيين ركفت مكك لوسمحمة إجابية سم دریائے نیل مے کنارہ براست قارے بیا دکھ شے ہیں -

اورچونکم مرکداُن کوید دولت نصیب موتی به اس کے وہ اس کی تمنایش

كرتے ہيں اور شدت شوق ميں يول كہتے ہيں ۔ حَيْمِ آنروز كرزيل منزل ويرال بردم الاحت جال طليم وزينُ جا نال يردم

وه ون كس قدر خوشي كا بموكاكه اس ويران مينزل سيدي جا وَل كايس ابين

ردح كا آرام وهو تددن كا اور مجوب كم سيح يتيم جاؤل كا-

اوران حصرات کوچونکر مرنے کی خوشی ہوتی ہے اس لئے اس میں نہایت مطلس ہوتے ہیں چنا بخے ایک نقشبندی بزرگ کی حکامت ہے کہ انھوں نے وصیت کی تقی

كدجب ميراجنازه ليح چلو تو ايك شخص به اشعار ساتحه ساتحه پيڙه تا چلے۔

مفلسانیم آمدہ درکوسے تو سٹیماً للٹر انجاب روسے تو دست بكشا جانب زنبسيل ا آفري بردست وبرباز وعاتو ہم سب مناج بیں نیری گلی بس آئے ہیں خدائے کے اپنے موسے مبارک کے جمال سے بچھ تو مل جائے اینے باتھ کو ہماری جیول کی طرف بڑھاد ہے تیرسے دست و یا زو کوشا باس سے۔

کیول صاحب کیا ہے اطمینانی میں کسی کوالیی فرمائٹوں کی سوجھ کتی ہے یہ غایت فردت كالزتماء حضرت سلطان نظيام الدين ادليار قدس سرؤكي حكايت متهور ہے کہ جب آپ کا انتقال ہوگیا اور جنازہ لے جلے ایک مربد لے ثابت غمیں درد سے ساتھ یہ امشعار پہلیھے ۔

سروسمینیا بصحدامیردی سخنت بےمہری کہ بے ما میردی اسے تماشا کا و عالم دو ئے تو سے تو سمجا بہد مماشا میروی ا بسردوسمین توجیکل کی طرف جارہا ہے بڑی ہے مرد تی ہے کہم کو چھوڈ کرجا د ہاہے۔ اسے وہ واست کہ تیرا روسے میادک ایساہے کررائے گ اس كو سروقت ديكهنا بعاستة بي توخوركس طرنت تماشا ديكهن جاربا ہے۔

لكهابيك بالتهكفن كے الدر ملندم وكيا - صاحبوايك ايسا شخص جي كي مالت ہوکہ طے یا بدستے دگیے دست بدست دگرے ۔ سمیاس کو وجدموسکتا ہے.معلوم ہوتا ہے کہ واقعی بے عد فرحت کا دن ہوتا ہے۔ ایک دوسرے

بردرگ انتقال کے وقت منتظرامہ ومنتا قاد فرماتے ہیں سے

وقت آن آمد كه من عريان شوم جهم بگذارم سراسرجهان شوم وه و قت أكياب كيس برست بوجا وُل جم كوم بهور وولادو

یلوری طرح روح ہی روح بن جا دُل۔

اور يه حالت كيول مه جوجب كه وه جانت بين كراب برد ما يتم بيولاني چوکہ مالع دیدارتھے اٹھتے ہیں اور کوئی گھڑی ہے کہ محبوب حقیقی کا دیدار نفیب ہوگا صرف یہ نہیں کہ ان کو جنت کی یا حوروں کی ہوسس ہوئی ہے حصرت این الفارض کا وا قعمہ لکھا ہے کہ جب ان کا المنقال ہمونے لگا تو جنت منکشفت ہوئی آپ نے اسس طرف سے منہ پھیرلیا اور کہا ہ ان کان منزلتی الحب عن کو ساقلامی آبٹ نقل منہ یعسرایا فی ان کان منزلتی الحب عن کو ساقلامی آبٹ نقل منہ یعسرایا فی اگر میرے لئے یہ کوئی فاص مقام علی دہ اپنے مزدیک مقرد کرد باگیا ہے آپ کی مجبت کی وجہ سے تویس مجمتا ہوں کہ میں نے اپنی عمر طائع می کردی۔

کہ جان تو آپ کے لئے دے رہا ہوں جنت کو کیا کروں آخر جنت چھپ گئی اور تور اُستجل ظاہر ہوئی اور جب ال بحق ہوئے ان کی یا ایک وہی حالت ہو گئی کہ سه

گربیا پد ملک الموت کہ جانم برو تا نہینم رخ تودوح ومیدن ندیم اگرمیری جان یعے کے لئے مک الموت آئے گا توہی اس وقت تک جان کر یہ مکلنے دول گاجب تک کرتیرے ردتے مبادک کونہ دیکھ یوں۔

اکٹر لوگ ان مالات کومٹن کرتیجب کریں گے۔لیکن یہ تبحب صرف اس وجہ سے ہے کہ خود اسس سے محروم ہیں گرایسے لوگول سے یہ کہا جا تاہے۔ عے تو مشو مت کرکہ حق بس فادیست

غرض ہو: دگوں سے حالات اور حدیث وغیرہ سے بھی یہ بات ٹا بہت ہوتی ہے۔ کہ ان ہر: دگوں کی دستات کا دن ہوم العرس ہے۔ کیکن لوگوں نے آگی مفہوم ومصد اق دو نؤں کو با اکل تحراب کر دیا ہے۔ مصداق کی خوابیال او ظاہر ہیں کہ ہمام مشرک و بدعت اس عرس کا جرد و بنوگئ باتی مفہوم کی خوابیال تو ابی ہے ہاں مفاط کے لغوی معنی نے کرسٹ دی سے نوازم بھی و بال جج کرنے پہنا کے اکثر جگہ دیم ہے کہ برد گوں کی قبر پر مہندی چڑا صابے ہیں نوبست نقارہ میں اس طرح مزامیر وغیرہ میب لغویرکتیں جمع کردگی ہیں غریب مردہ ہیں۔ دکھتے ہیں اس طرح مزامیر وغیرہ میب لغویرکتیں جمع کردگی ہیں غریب مردہ ہیں۔

تولیس چلتا نہیں قبرگی گستہ بنا بی جاتی ہے توحقبقت میں وہ بوم العرس اسس عتبار سے سے کہ جس کو ذکر کیا گیا کہ وہ ال برزرگول کی خوش کا ون سے اور بیکوئی دیوی خوش نہیں ہے تواسیں کوئی طربقت مقرر کرنے کے لئے صرورت وحی کی جو گی ا وروحی ہے نہیں بلکہ اس کے خلاف بروحی ہے۔ جنا بخرظا ہرہے حضور ملی اللہ عليه وسلم فرماتے ہيں لا تتحفلٰ واف بوی عبداً كەمىرى قبركو عيدمة بنا تاعيب ديس تین چیرای صرودی بی ایک اجستاع ددمرے تعین وقت تیسرے فرحت توم انوت کا تملاصه یه بهواکه میری قبر پرکسی پوم میین بس سامان فرحت کے ساتھ اجستاع به کرنا' ہاں آگر خو د بخو دکنی و قت میں کسی غرض سے اجستماع ہوجا و تواور بات ہے ۔ دوسرے حصور صیلے الله خلید وسلم کا بہال سے تشریف لیجا نا *اگرچی*ہ آ ہے گئے با عدف سرودہے لیکن ہما دے گئے تو با عنتُ ج<sub>و</sub>ن سے اور حصور صلے الشرعلیہ وسلم کی وفات سے جوہم پر نعمت کاس فرمانی ب جس كويس في نشسر الطياف من لكها وه دوسرك اعتبار سيب-بس جب حضور صلے الشرعليه وسلم كى قبر برايسا اجستاع جائز نہيں تو دوسروں کی قبر پرایسا اجستاع کیونکرجائز ہوگا اور عجیب برکت ہے ك آج تك حضورصلے اللہ عليہ دسلم كى تير پراجستاع كاكوئى خاص دل يين مهيس موار بحد لله أمس مئل كى سخيق كانى بوكى -

قلاصہ بہت کہ حدمیث سے ہم کوافطار اکبر پرعیدکرنے کا حکمہ ہے اور اس میں یہ باتیں ہوئی جا جہیں ملاقات کرو خوسش ہو اکثارت وقتہ کروسب محتم عیدگا ہ میں دوگا نہ اوا کروہ صاحبو غور کیج کہ خدا تفالے ہماری نوئی کو بھی کس انداز پرد کھنا چاہئے ہیں کہ اسس میں شازکا حکم فرمایا اکت دصد قد کا حکم فرمایا کہ یہ ذکو ہ کے منا بہ ہے۔ اور بمن ازکی بھی ایک خاص ہیئت

اله نشرالطيب المن كايستم : مكتبريتا لوى بندر رودرايم - الدجنان دود) كراجي مد

رفرق تا بعت رم برمي كدم ألكرم مسرسم المشمرة المن دل محتركه جاا بنجامت

چوٹی سے سیکرایٹری کے جس جگر بھی میں دیکھتا ہوں ہرطگہ کی توبی واسے دامن کو

كىينى بىدكدد كيف كى جگرى بى سايى برگدىسندىدە ب-

افسوس اس شریعت کولوگوں نے ہمیانک صورت میں ظاہرکیا اور لوگوں کو اس سے متوحش بنادیا ورہ وہ تو عجیب دلفریب ہے یہ احکام تھے عید کے متعلق لیکن عید کے متعلق فرعی احکام میں نے اس وقت اس لئے ہیان منہیں کئے کہ متعد دبار بریان ہو چکے ہیں مشکا چاند دیکھنے ہیں کوشش کرنا خبرول کے اعتبار کرنے میں احدیا طاکر تا وغیرہ لیکن صدوت فطر کے متعلق اس وقت اتن بریان کرتا ہول کرجس کے پاکس بچاس دو پیری مالیت ابنی طون سے بولے ہوں کہ اپنی اور اپنے چھوٹے بچول کی طون سے بولے دو میر بخ گادہ مساکین کو دے دو مگر تنخواہ ہیں دیناد رست نبیں کیو تک طون سے بولے دو میر بخ گادم مساکین کو دے دو مگر تنخواہ ہیں دیناد رست نبیں کیو تک متخواہ ہی دیناد رست نبیں کیو تک متخواہ ہیں دیناد رست نبیں کیو تک متخواہ ہی دیناد رست نبیں کیو تک متخواہ دار کی تنخواہ ہیں دینے سے صدقہ فطرا دانہیں ہوتا۔ ہاں ایک نصیلت یوم عیک

اورباد آئی صدیت میں آیاہے کہ لوگوں کے عیدگاہ میں جمع ہونے کے بعد خدا تعالیٰ فرشعول كومخاطب بناكر فرماتي بين ماجزاءا جبرد في عدالين اس مر دوركوكيا بدله دماجا ويحس في لين عمل كولوري طرح كيامو فرضة عرعن كرتے ہيں جوزاء د ان بونی اجره کراس کی برزایه مے کراسے پوری مرد دوری دی جا وے خداتا الے قرمات ياس كه وعزتي وجلالي وادنفاع شافي لاغفونهم فيوجعون مغفود ألهوليني خدا نغالیٰ فرمادیں گے کہ اینے جلال اورعزت کی تسم آجیں اُن کی مغفرت کئے دیتا ہو رسول مقبول صکی الشرعلیہ وسلم اس گفتگو کونقل فرما کرارٹ او فرماتے ہیں کوئس لوگ سختے بختائے دابس کے بیں تواس مدیث کے سنتے معداب لوگوں کوغور کرنا جاہئے کہ عیکہ يسكيسي بيئت بناكرجانا جابية كراس كرامست كابل توجول افسوس بعركم أكثر لوگ نا فرما نوں کی صورت بنا کر جاتے ہیں بہتر بلکہ صروری بات ہے کہ جو لوگ اُ اواق من لتے ہیں با ترشواتے ہیں آج سے توب کرلیں ہمیٹہ کے لئے مذہو سکے توعید بقرعید کے گزارنے تک تواس سے بیچے رہیں کہان د قتوں میں بڑی ھا خری ہوتی ہے اور میں کہتا ہوں کہ اگر ڈاٹر جی مذمنڈ ان جائے تو کوئی نقصان بھی تو شہیں اورمندا سے کوئی نفع بھی توحاصل نہیں ہوانا پر بھراس بے لذستہ گنا ہ سے کیا نتیج کہ خدا کے سامنے ذلیل میمی ہوئے دنیا میں کچھ مزاتک بھی نہیں آیا اس طرح بعض لوگ رمیتمی لیباس میبن کرعید گا د میں جانے ہیں ان لوگوں کو مجھ ناچاہیئے کہ ان کی نمن ز مقبول تہیں ہوتی نیز ایسے لڑ کول کو بھی ایسالب س مذیبہتا دیں صاحبو کیا سن با دمشاہ کے دربارمیں جاتے ہوئے کو نی شخص بغاورت کے <u>متغ</u>ر ہجاکر بھا سکتا ہے۔ بھرکیا خدا کی عظمت شابان دنیا کے برا بربھی نہیں اس کوروچو ا ورخد النعالي مكم عَذاب كويديش ركه كران مب خرا فات سه با ز آجاؤ. اب خلا تعاسا سے د عاكروك توفيق عل دے أين ثم أيمن

وعوات عيدميت جلدووم

۲۰۹ بسمانٹڈالرحن الرحسیم

قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَلِيَّةُ وَسَلَّمُ مَلِيَّةُ الْعَيْنُ وَلَوْ آيَةً اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَلِيَّةً وَالْمَالِينَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَلِيَّةً وَالْمَالِينَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَلِيَّةً وَالْمَالِينَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَلِيَّةً وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَلِيَّةً وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مِلْكُولًا عَيْنًا وَلَوْ آيَاتُهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مِلْ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مِلْكُولًا عَنِينًا وَلَوْ آيَاتُهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مِلْكُولًا عَنِينًا وَلَوْ آيَاتُهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مِلْكُولًا عَلَيْهُ وَلَوْ آيَاتُهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مِلْكُولًا عَلَيْهُ وَلَوْ آيَاتُهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مِلْكُولًا عَلِيلًا عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِلْكُولًا عَلَيْهُ وَلَوْ آيَاتُهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِلْكُولًا عَلَيْهُ وَلَوْ آيَاتُهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِلْكُولًا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ مَا عَلَيْهُ مِنْ اللّ

دعوا*ت عبدي*ت جلد دوم ح

أتحفوال وعظ لمقب بهر

غض البُصُرُ

(میخملهٔ ارشادات)

صليم الامرت مجي دُالملة مصنرت ولانامحداث وعاصانا

مناشئ مخدعب لمتأثن

محتبه مقانوي - دسته الابقار

مسا فرخاد بتدررود (ايم اعطب ملاكلين

## بسماط الرحن الرحبيم

## دعوات عبديت جلددوم كا

أتخوال دعظ ملقب به

## عض البصر

| اشتات   | المستمعون                | من شيط                                     | 136                           | dil                      | 2        | 3                    | رپ                         |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------|----------------------|----------------------------|
| متفرقات | سامیین کی<br>تخیین تعداد | سموس في مكيما                              | ئريامضهو <sup>ن</sup><br>نخصا | بدههم وا<br>کوشه<br>کوشه | سكتناموا | کب ب <sub>وا</sub>   | كهارجوا                    |
|         | تقرنيا دقهزار            | مولوي عبدالله<br>حب کنگوهی<br>معالم کنگوهی | چین<br>معنیت م                | 1 de 1                   | ۴ کھنے   | ۱۱ پرشوال<br>موسستان | بطامع مبجد<br>تنا مذ کھیوٹ |

الحس الله تعدم المناس بهدا الله فلامصل له وانوكل عليه ونعود بالله من شرورانفسنا ومن سبنات اعمالنا من بهدا الله فلامصل له ومن ببضلاله فلاهادى له وانفها الله فلامصل الله ومن ببضلاله فلاهادى له وانفها الله وانفها ان سيرة ومولاتا عجما عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى الله واضحابه وبارك وسلم المابحل فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم الله الرجيم والمحالة والرحيم على خاشة الاعين وما تخفى الصدا ور-

ترجب آیہ شربیند کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آنکھول کی خیانت کوجانتے ہیں اور جس سفے کو سیعے میں چھپاتے ہیں اس کو بھی جانتے ہیں۔ یہ ایک آیہ ہے جس کے انفاظ تھوڈ ہے ہیں اور معانی بہت ہیں اس اللہ تعالیٰ نے ایک امر جسے برمطلع فرما یا ہے اور علاوہ اطلاع کے اس میں زجر بھی ہے اس کو اس وقت اس لئے اختیار کیا ہے کرجس مرحن کا اس میں بیان ہے آج کل اس میں بہت ابتلاہے اور امراص میں

وہی مرحن متعنبہ کرنے کیلئے لیا جا تا ہے جب میں ابتلا ہوا ورمرحن سے بہاں مراد معصیہت ہے گولوگ اس کو مرض مجھیں کہ عجب ہوگا کہ اس کو مرض کیول کہا گیا لیکن بعد بہان حقیقت مرض کے اس کی وجہمجومیں آبھا دیے گی مرض کی حقیقت ہے اعتدا مع مراج كا ها رج موجا نا اوز محصيت مي تحي قلب كا مزاج اعتدال سع خارج مهوماً أ سے بلکہ بیخروج عن الاعتدال جو قلب سے متعلق بے زیاد ومصر ہے اس لئے کہ بدنی مرهل كالسخام ببهت سيربهت يدهيه كدمرجا وسي كااود مرف سيلعفل أوقات نفع هؤناسي كرميهت سع حيماكم ول سع تفيوت جا لله كيونكرس قدرآ لام ميں وہ اس بدن ورثع ہی سے تعلق کی وجے سے ہیں دیکھنے مرض حذر میٹی ٹوٹ بوجائے میں بدل کواگر کا طرفہایں توكيد سي تكليف محسون بين بوتى اورضلوج سم فالجذد وحصدمي أكرسو سُما ل مجي عجوبتي توکیدهمی انزنهیں موزا کیونکہ روح کا تعلق ہدن سے دیسا نہیں رہا یا وجود یکہ اس لت یں روح سے تعلق رمبتا ہے گو وہ تعلق ضعیف ہی ہی اوراس تعلق ہی کا اثر سے سے کہ وہ عضو گلتا برط تانہیں جیسے مردہ کا بدل گل جا تا ہے اورجب کہ بالک ہی روحی مفارقیت موجا وسے اور یا تعلق ضعیف بھی مزرسے کا توظا سرسے کربطریق اول تکلیف مذ ہو گی تعیٰ جومفہوم تکلیف کا ہماہے نردیک سے اور جومعنی متبادرالم کے بیں وہ منہوگی بال دوسرى ولائل سع علوم بواكرد و حكو بعدمفا رقت مم يوتا ذى موتى بيء جيساً كانعف نصوص مي بيكر مرده كى مدى تورٌ ناايسا بي جديسا زنده كى بدى تورٌ نا جس سے ظاہر آمعلوم موتا ہے کہ ایسفعل سے دوج کو کچوالم ہوتا ہے گرجن قسم کا الم روح کے تعلق مع الحسم کی حالت میں بائدی توڑنے سے روح کو ہوتا ہے وہ المزنہیں موتااس كوايك مثال كضمن مي مجها بعابية كممثلاً زيدك بدن كواكرما را جافي تواس كو تكليت موگى اورز مايك رصاني الاركر جو طهيس ركه دى جا وي تبيي تكليف موكى مكردونول تكليفيس عُراجُدا بين بين روح سيمفارق مون كي يعديون کوالین مکلیعت موتی ہے جیسے بھنائی جلانے سے زیدکو مولی اوراس تکلیف ک وجريمي وبي تعلق سابن بجو بدائي مانهاس كوتها وه تعلق اس كوستحصر بوتا به -

اس مئے تکلیعت ہوتی ہے۔ ملاصہ یہ ہے کہ حبب روح مفارق ہوجا تی ہے توکوئی الم نہیں رمبتا -اس وقت ایک تطیفہ یا دا یا ایک طبیب کی تعربف کی گئی کہ میز سمے ایچھ سکیم ہیں ان کے علاج سے مرحن ہی نہیں رہتا یعسنی مربق پی نہیں رہتا جو مرعن دسبے كيونكه مرحن مذرسينے كى دوصورتين بيل تومريف رسبے اور تندرست مود جا وسه اليايد كرمريض بي جل دسه و جيسكس افيوني كي ناك كيمي اكر ديشي اس ارداديا ده بهمرآ بيشي جب كي بارار النصيع بريني تواتب في جمري كرناك الواديل اوركهاوه ادابي نبين رباجس براب بينط گي - خلاصه پيسے كه جيب آ دمي مروا باسيد مذ ذكام رستاب، كمانني مذبخارمذ فكرمذر كغ مب بلايس اود آلام وور بوجاتيي بالمكرسكون بهوجا تاسيع مكول سك لفظ برايك بشرعى نطيفه مإ داكيا اوروه حكيما بة تطیفہ ہے، اوروہ حصرت الوطلح رضی الترعنه اوران کی بی بی ام لیمُ کا قصة ہے ان دونوں میال بی بی کی حدیث میں بڑی فضیاست آئی ہے ایک مرتبران کا بج بهار بهوگیسا . حصرت الوطلحدة بهمیشه کربی بی سے اس کا حال بو جھتے . ایک دوز وه بية استقال كركبياً حصرت الوطلحة اس دقت بالبرته بي في يدخيا ل كياكه أكريس اب اطلاع كرول كى تومتب كا و قت ہے مذكف ناكھا بئى سے اورمذ ان كو بين آئيگى خواہ مخوا ہ سے چین ہوں گے اس لئے منامیب ہے کہ اس وقت ا طلاع ہی مذکیجاتے حقیقت یں دین عجیب شئے ہے تمام عمرکی اصلاح کر دیتا ہے ۔ حصرت ابوطلحہ ج جب با برسے تستریف لاسے توحسب عادمت دریا فت قرمایا کم بچرکبراسے، اب یہ وقت بڑے امتحان کا تھا اگر سے پولیں تو وہ صلحت نوت ہوتی ہے اور جیوٹ يس مشرعاً كنا وحقيقت من بري تمكش كا وقت متعاليكن دين فهم كوتيز كرديتانج چنا كيمن جانب الشرايك جواب ال كوالقاربوا - فرمايا اب تواس كوسكون ب آرام باس لئے کموت سے برد حکم کوئی سکون اور آرام نہیں ہے اس لئے كرآلام دراحت كي د دصورتين بين دفع مصرت يا جلب منفعت دونون حالتول یں عرف آرام سے ہو ناکہا جا تاہے۔ موت میں دولوں چیزیں موجود ہیں دفع

مضرت بھی ہے وہوظا ہراور جلب منفدت یہ سے کہ موست سے وصول الله المحبوب عقق موتا ہے یہ خاص مسلمانوں کے لئے ہے ایک لطیفہ یا د آیا حصرت ابن عباس جنی اللہ عنه فرماتے میں کہ جب میسرے باپ ین حضرت عباس دمنی النّہ بحنہ کا انتقال ہوگیا تو جیس<sup>ا</sup> که ایک اعرا بی نے مجھ کوتستی دی الیونسی نے نہیں دی سچے یہ ہے کہ دینلار خوا ہ گا دُن کا ہو یا شہر کا اس کا فہم چونکہ دین کی دجہ سے دیست ببوجا تاہے اس لئے وہ تقا اموركونتوب يمحقاب وهضمون تستى كايرسيء اصبرتكن بك صابرين فانما حصبر الرعية بعن صيرالراس خيرمن العباس اجرك بعدة والله خيرمنك للعباس مطلب یہ ہے کہ اب صبر کیجے ہم سمی آپ کی وج سے صبر کریں گئے کیونکہ حجو لوں کا صبر برائے کے صبرکے بعد ہوتاہے اوراس واقعہ میں مہمارا کچھ نعصان ہوا بلکہ نفع ہی ہے اور دہ نفع یہ ہے کہ تم کو ٹواب ملا اور وہ ٹواب تمہرا سے مئے حصرت عباس سے مہترہے اور <del>نہ</del> عباش كامجى كيحة نقصان بنيس موااس كئے كه وه خدامقا في سے ف كئے اورالله تعالیٰ عیابٌ سے ان تم سے مبتر ہے لین متہا ہے یاس رسنے الٹرکے یاس رہتا بہترہے یا عجیب مضمون معجقيقت بي موت اليي ي آرام كى شے يے حديث بي آيا ہے كابوت مؤمن كانتحفرہ ورانسان كى حالى يديكراس سے بھا كتاب وجراس كى يدى كداس عالم كوديكها جيس موت أيك ريل كالدي كي طرح ب جيسك كالري ايك جكم دوسری بھگ میہ بنا دیتی ہے اس طرح موت اس عالم سے وارآ خرمت میں میبنیا دیتی ہے جب گاڑی میں آدمی بیٹھا ہوتا ہے تواس کو کیے خبر نہیں ہوتی کہ میرے لئے وہال کیا کیا تیا رہوہا ہےجب دیل سے اسٹیش برا تھے دیکھاتو وہا *ب طرح کے م*اما<sup>ن</sup> ہیں ایک مخلوق استقبال سے لئے کھڑی ہے اقسام اقسام کی متیں کھانے پینے کی موجود میں تواس وقت جانتا ہے کہ انشا کبرمیاں تو جمارے لئے بڑا سامان ہے اورجهال سے آیا تھا وہ سب اُس کی فظریں بیج معلوم ہوتا ہے بلکہ اس کاخیال تك يجي نهيس آتااس طرح اس د نيا كاحال يے كداس وقت يهال كي خرنبيرلكين جب بہاں سے رحلت ہوگی توانشاءالٹہ تعانی و ہاں دیکھ لیں گئے کہیہاں ہما ایکے

کیانغتیں ہیں اور برزدگول نےبصرے پابصیرت سے دیکیھاہے اس لئے اُن کی نظريس دنيساككوئ وتعستنهيس ب. دنياكوعالم آخريت كما تهدوه نسبت ہے جو مال کے رہم کواس دنیا کے ساتھ سے جیسے بچاپنی دضا مندی سے دنیا مینہیں آتااسى طرح آدى وبال جانانبير جا بتاا ورجيب بچه مال كے رحم بى كومجھتا ہے كرتمام جهان يى ب اورآ كاس كى نظرى نبين جاتى اورحب مال كے ديم يے نكلتاب توحقيقت معلوم بوتى ہے اسى طرح ہم لوگ جب يها ل سے جا وس گے تواس د نباکی حقیقست معلوم ہوگی ربہرہال موت ہرطرح سکون اور آ رام کیشے سے۔ اس واسطے حصرت ام کیم رضی النہ عنہائے فرمایا اب اس کوسکون ہے اس سے بعد حصرت الوطلح وضي الترعمة في كمانا كمايا اور يجران كوبي بي سم ياس بولني كي رغبت بون ا دربی بی کاهال یه که ظاهرین توجه کید میان کینے تھے ان کی دھنا مند<sup>ی</sup> کے واسطےسب کچھ کررہی تھیں گراندر جو کمچھ تھا وہ جن تعالیٰ کومعلوم تھا غرض میاں توفارغ ہوکرسورہ ادر بی بی کوکیا نیندآئی ہوگی میے کے وقت جب صب ا بوطلى رُنِ از براره كرتسترليت لان توبى بى نے يوجها كر بھلاا يك بات توبتلاؤ الكر کوئی شخص کسی کے پاس کوئی اما نت رکھ دے توجیب وہ این اما ست ما لگے توہائی نوسى دينا جا بي بانك من جراحا الهاسية. الحدول في درما بأكرنهين منسى دوشى دینا چاہتے مہاتوالشرتعا مے نے ای اما شن لے لی اب نم صرکرد اس میال ناران بھی ہوئے کہ دات تم نے خبرہ کی فرہایا کہ کہا تف مخاتم پریشان ہوتے مجھے اس بہ قصدیا دا یا مخفاکه انفول نے موت کا نام سکون ارکھا۔ حاصل یہ کہ امراض مدنیہ کا انتہائی اسخام موت ہے اورموت چونکہ مشاطع ٹمام مصائب کی ہے اس لنے كيحه مصرتهي مكم يعريهي امراض بدنيه كالمسس قدرا بتمام بوتاب عب كي كوئي حد مہیں بخلاف مرض روحانی کےجس کی حقیقت ہے حدود مشرعیہ سے سجاوز کرنا اور اعتدال سے خارج موجا تاکہ اس کا ابخام وہ بلاکت ہے جس کی نبیت فرما یاہے لاعموت فيهاد كا يجيئ جس كانام جبنم م أكرموت آجاتى توسب قصفتم بوجات

گرد بال موت بھی نہیں ہیں جس مصن کا ابنی م صرفت ہلاکت بدن ہے اس کوجب متابل ابتمام تعجمته بين لوجس مرض كانتبجه بلاكت ابدي يامديد شريد هي كياوه متأبل ابتمام نہیں کیا اسس کو مرض نہ کہا جا وے گا گرجا لت یہ ہے کہ زکام جوجا وے تو حکیم جی کے بیچے سی محمد میں اور یا دوعانی امراض میں متلایں اور کی ہرواہ ہیں ا در یوں تو ہرمعصبت قابل اہمّام و فکرے لیکن خصوصیت سے ساتھ وہ معصبت ذياده قابل فكرب حس كوخفيف مجصاجا وسيمس ني بقراط سر يوجها مقا سرامرا عن میں کونسا زیادہ مشدیدہے کہاکہ جس موٹ کوخفیف سمحصا جا وے وہ بهست التديم اسى طرح حس كناه كو لمكاسمها جاوے وه بهت منديد ب اس لئے کہ وہ افا علاج بسو بنجلہ ایسے امراص کے ایک مرض نین گناہ وہ سب جس کا اس آیت کرمیسه میں وکرسے اوراسی واسطے اس کواس وقت اختیار کما گیا مع جنائج فرماتے میں يصلوخا منظ الاعين الإخلاصة بيرے كم الله تعالم في اس آیہ بیں دوگنا ہوں کا حکرفر ما باہے آنکھوں سے گنا مکو اوردل کے گنا مکوالة يول آدا تكسول محيبهت سے گذاه بين ليكن بيها ل ايك فاص گذاه كا وكريده سمیاہے بدانگاہی۔ اس طرح دل سے بہت سے گنداہ بیں لیکن یہاں بقرینہ سبات خاص گذاه کا ذکرہے لیستی نیست جُمری ہونا ان دونوں گنا ہوں کولوگ گستاہ مجعت بيرميكن اس ميں شك نهيں ہے كتي درج أن كى مصرت ہے اس قدر نهيس سمعة جنائية كناه كااونى اثربه مونا جاسية كه دل توميلا موسائع كرام كناه ك بعدول بمى ميلا نهيس موتا بهد ففيف سيمقة بي كمى عورت كود مكو لياكسي لراح كونكمودلي اسكواليا ليحعق بس جييكى الجح مكان كود مكدليا يأكبي بجول كود كميل ادریے تا و وہ ہے کہ اس سے بوٹ سے جی بیجے ہوئے نہیں ہیں بدکاری سے توبہت محفوظ بیں کیونکہ اس کے لئے براے اہمام کرتے پڑتے ہیں اول توجس سے ایسا فعل کرے دہ راحتی ہوا وررو پریجی پاسس ہوا ورنیز حیا دسترم بھی مانع نہ ہوغوض اس سے لئے مشرا كط مبرت إيس اسى طرح مواقع مجى مبرست بيس - چشا بخر كہيس توب

امر ما نع بوتا ہے کہ آگر می کوا طلاع ہو گئ توکیسا ہوگا ، کسی کو خیال ہو تاہیے کہ کوئی بیاری مذلک جا دے کسی کے یاسس روبیتین موتاکی کو اسس کی وضع مانع ہوتی ہے چوہی مواقع زیادہ بی اسس کے کوئی شائستہ دی تصوصاً جوديندار يمص جلتي بيساس بهت كمميتلا موتي بي بخلاف أكمعول كركناه سے کہ اس بیں سامال کی صرورت ہی جیس کیونکہ مذاس میں صرورت رو بیدکی اور ماس میں بدتا می کیونکہ اس میں خرتو الشربی کوسے ککیسی نیست ہے سی کو کھود کیا اورمونوی صاحب مولوى صاحب دسية بين اوروت برى صاحب فارى صاحب دسية یں نہ اس فعسل سے الن کی مولویت میں فرق آ تاہے اور مہ متاری صاحب کے قاری ہوتے یں کو نی دھتر لگتا ہے اور گنا ہول کی خبرتوا درول کوہی ہوتی ہے گراس کی اطلاع کسی کونہیں ہوتی معصیت کرتے ہیں اور نیک نام رہتے ہیں۔ الاکوں کو گھورتے ہیں اور لوگ سیجھتے ہیں کہ ان کو بچوں سے بڑی محبت ہے جبکہ ' تکھوں کے گنا ومیں اطلاع منہیں ہوتی تو دل کے گناہ پر توکیسے ہوسکتی ہے ادر پر کو ًا طلاع ہوتی بھی ہے وہ حضرات ایسے تمل اور ظرف والے میں کئی کو خیز ہیں کہتے حصرت عثمان رصنی الشرعمذ کی خدمنت میں ایک شخص آیا اور وہ کسی کو بری نگا ہ سے دیکھ کرآ یا تھا تو حضرت عمّان رفنی النّدعة نے خطاب خاص سے تواس كركيون فرايا ليكن يه قرمايا مابان اقرام يتوشع الزينامن اعبنه عد ليتى لوگول كاكيا حال س کہ ان کی آنکھوں سے زنا ٹیکتا ہے تو میعنوان ایسا ہے کہ اس میں دسوائی کچھ نہیں لیکن جوکرنے والاب وہ سمحد جائے گا کہ مجھ فرار ہے ہیں اہل کشف نے لکھاہے کہ يدركا بن عدا تكول بن أيك اليي ظامت موجا تي ب كرس كو تصورى سيسير ہو وہ بہجا ن لے گاکہ اس تفص کی نگاہ پاکستیں ہے اگرد و شخص ایسے لئے جادیں که عمرین حمّن و جمال میں اور ہرامریس وہ ہما ہمہوں فرق ان میں صرفت اس قدر ہوکہ ایک فاجر مو دوسرامتقی موجب جاہے دیکھلومتقی کی ایکھیں رونق ادردل فریبی موگی ادرمناسق کی آ محوس ایک تم می ظلمت اور بے رونقی مو گی کیکن ابل کشف

خصوصیت ہے کسی کو کہتے نہیں بلکھیب پوشی کرتے ہیں اسس پر مجھے مولانا شاہ عبدالقا دز صاحب رحمة الشه عليه كي حكايت يا د آئي شاه صاحب مجديس بيظم كر حدیث کا درسس دیا کہتے تھے ، ایک مرتب جسب عمول صدمیت کا درس ہور ہاتھا کہ ایک طالب علم وقت سے دیم کر کے میں کے لئے آئے۔ چھٹرت شاہ صاحب كومتكشف بوكياكم يجنبي سيغسل نبين كياده طالعلم عفولي تقدمعقولي اليسبي لاروا ہوتے ہیں ستاہ صاحب نےمسی رسے یا مبرین روک دیا اور قرمایا کہ آج توطبیعت مشسست ہے جمنا پرچل کرہا بن گے سب کنگیاں نے کرچلوسک لنگیاں سے کم <u>چلے</u> ا درسب نے عسل کیا اور و ہا ل سے آگر نیرمایا کہ ناغ ممت کرد کیجھ برط معلووہ طابع عدامت سے یانی یابی ہوگیا۔ اہل الشرکی یہ شاک ہوتی ہے کیسے نطیف اندازسے اس کوامر بالعروف فرمایا ا درجب برزگول کی شان معلوم بهوگئی که ده کسی کو دروانہیں کرتے تو اسبمت فیدین کوبھی چا سیئے کہ ایسے شیوخ سے اسینے عیب کہ ر جديا يأكرين اس ملئ كرعيب ظاهرة كرنا ددوج سے بوتا سے ياخون ہوتا ہے کہ یہ ہم کو حقیر مجھیں گے موال حصرات میں مذلوی بات ہے کسی کو حقیر سمجيس اس لئے كه يه حصرات سوائے لمين نفس سے كسى كوحقيز نبيل سمجھتے اور يا پينو ہوتا ہے کہ ی کواطلاع کر دیں گے مورد ان حضرات میں یہ بات ہے اس لئے ان سے صاف كبدينا عابية كريدا ظهادمعالجك لخسي مكربا صرورت كيونكه بالاصرورت كنا وكوظا بركرناميمي كناه ب- اور بينرورت طابركين كحت مين حصرت عادف

بعندال كُفتيم غم باطبيبال درمال نكردند مسكيس غريبال المحتال كُفتيم غم باطبيبال المحتقيم بنتوال نهفتن دروا زهبيال مي الحال دل رابا يار محتقيم كداستان كي دوبيها رسيم الحوثي مي الحوثي علاج مذكر سكيم في البينة دل كاحال لو بند دوستول سي كهديا كيو مكروستو سي حديا كيو مكروستو سي حالت چهياني مي نهيس جاتي -

غرص چونکہ وہ لوگ کسی کوفض بحسة انہیں کرتے اور جونسیجت کرنے والے ہیں ان کوا طلاع نہیں ہوتی اسس لئے یہ گناہ بدنگاہی کا اکثر چھیا ہی رہتا ہے اس کے لوگ ہے دھراک اس کو کہتے ہیں مجھر زنا و دیگر معاصی مثل سرقہ و غیرین توصرورت اس کی بھی ہے کہ توت وطا قت ہواس میں اس کی بھی صرور منہیں اس - لئے بوڑے بھی اسس میں مبتلا ہیں - ویکھئے بوڑھا اگر عاشق ہوجاتے اور فالوجي عل جا وي توكيو يجي بنيس كرسكتااس كے كدوه قوت بي بنيس بي. مگر آنکھوں کے سیپنکنے میں نواس کی بھی صرورت منہیں خوا ہ لیب گورہی ہوجادی مجھ سے ایک پورسے آ دمی بلے اور وہ بہت تنی تھے انھوں نے اپنی حالت میان کی کمیں لڑکوں کو ہُری نظرے دیکھنے میں مبتلا ہول۔ ایک اور بورسے بهي عورتول سے گھوية ين ميتلاتھ اور يه مرهن اول جواني بين پيدا ہوتا ہے بلكرسي كنا بول كي شان ب كما دل جواني مين تقلص كي وجرس كباجاتا ہے بھردہ مرض اور روگ لگ جاتا ہے اور لب گورنک کیا جاتا جیسے حقہ كه اول منى مرض ك وجرس بدينا شروع كباتهما ممريه مرض لك جاتاب ا ورشغل موجا"، ہے لیکن جوان اور بوٹرھے میں قرق یہ ہے کہ جوان آ دمی تومعالیہ کے لئے کی سے کہ کھی دیتا ہے اور بوڑ ما آدمی شرم کی دجہ سے کسی سے کہتا بھی نہیں یں اس کے محقی رہنے اورخفیف ہونے کی وجہسے اس میں کثرت سے ابتلا واج ب اى واسط قرمات بين يعلم خائشة الاعين دما تعنى الصد دريعلم كالفط داں ہے کہ اور لوگ اس سے واقف نہیں ہیں ہم ہی واقف ہیں۔مطلب بہت كه تم جور يحية موكه بها رساس كناه كى كى خرجيس يا يجع بنيس ايسے كو خرب كنب كوخبر مبوجاتا عقتب ہے اس ليخ كم اس كوتم يمد بورى فدرت بيرا وراس كناه كو ذكر فرماكراس كى مسر إبيان تبين قرما فى بخلات ديگرمعاصى كے كدان كى سزاراتھ ساته ببان قرادی ہے۔ اس بن ایک نکته بے وہ پرکہ طب انع ہم لوگول کی مختلفت ہیں بعض طبائع توایس ہوتی ہیں کہ ان کوسزا ہوٹا مانع اور زاہر ہوتا ہے وہ تو وہ

لوگ ہیں جو بے حیا و بے بیٹر م ہیں کہ جو توں سے ڈرتے ہیں ا در بغیر جو تیوں کے خواہ ى كوخېرموجا ويءاُن كوئچه باكسنېيں اوربيض طبائع ايسي موتي بين كەسزاكى اگر اطلاح ہوجائے تورکا وسے کم ہوتی سے نیکن اس سے وہ گریے النے ہیں کہ فلاک کو خر ہو جا دے گی بالخصوص جب معلوم ہوجا دے کہماراریجم معاف میں موجادیا تواور بھی زیادہ عرق عرق موجاتے میں کیا نوب کہاہے ۔ تصدق اين فداك جا ولكربيا وأتاس مجدكوانشا

اد مرسے ایسے گناہ بیم اُ دھرسے وہ ومبدم عنایت

اسى بنا . برايك آية كي تفسير باد آگئ وه ير كم غزوه احد مح قصه مي بعض صحابرت ي الشاعنهم مسع جوحضور سلى الشرعليه وسلم مسيحكم مين مجعة خطا واقع مورني تنسى وه بدكش ناكه يرحنور صلے الشرعليد وسلم نے تابت اور وت ائم رہے كا امر فرما يا تھا بوجسر خطا اجرتا دی سے اس بروٹ ائم رورہے اس کے بارو میں ارسٹا دہے۔ اف تصعدون وكائتلون على احد والرسول بدعوكم في اخراكم قاصابكم غةا بغير لكيلا تخزتواعلى ما ذائتكر ولاما اصابكو والله خبيربما نعملون - بیسنی اللہ تعالیٰ نے تم کوایک عم دیا پرسیس اس سے کہا ہے ربيول صلى الشيعليه وسلم كوتم في على وبالاورغ حس اس عم ديين كى يه فرا فى كرتم لوگ عَمَلَيْن مَهُ بِو تَوْفِظا بِرِيهُ فِهِم مِن مِين آيًا اس لئے كرغم تواس ك ويا جا تاہے تاك حن نہوں کہ اس کے کوئم نہ ہواسی واسطے مفسرین نے لکھا ہے کہ بیآلا ڈانگ ب مطلب ميى ب كغماس ك ويا تأكرتم كوحرون مودنيكن الحد بشرميري سجعه بس اس کی تفسیر البی آئی ہے کہ اس تقدیر پر لا ماننے کی صرورست نهين ب اورمعني ب تكلف درست بين وه يركم حضرات صحابه وفي التمنيم حق تعالی سے مہایت مشرماتے تھے۔ جب ان سے یہ خطا واقع ہوئی توان کا جی چا ہتا مقاکیم کوروااس کی ونیایں مل جائے تو ہاری طبیعت صاف موجادے اوراپنے مالک حقیقی سے سرخرو موجائیں اگریسزانہ ہوتی توساری

عمر دنجيده رسبته اوريغم ان كريزديك نهايمت جا نكاه وجان فرسات اس بنا پرفرماتے ہیں کہ ہم نے تم کواسس خطاکی یہ سزا دے دی تاکہ تم کو غم منهو- غرص كر دوقهم كے لوگ موت بين ايك تو درة جوسرا كا نام ش كر رُكْمَة بين ا درايك ده جوعرت اطلاع كى خرديين سے شرماتے بين ا در أمس كام كے قريب نہيں جاتے توجو كے حياتھے وہ تو يوں رُكے كه يَعْد لَمُرْ بِمِنْ اللهِ كى سراكى طُرف بجى ہے۔ چنا پخ مفسر تن ایسے مقام پر ذیجا ذیک وسے فراتے بی اور دوسرے مذاق والے اس کے دیسے کم شرم سے گرسکے کہ الشراکروہ جائنے ہیں بہرحال یہ دونوں مذاق والوں کے لئے دعیدہ اس تمام ترتقرید سےمعلوم ہوگیا ہوگا کہ یہمون نہایت اہمام کے قابل ہے ابہم کواپنی ا ديكمنا يا بيئ كه بهارس اندر اسس معميدت سيجيخ كاكتناا بهام سب یس دیکھتا ہول کرشاید ہزاریس ایک اسسے بچا ہوا ہو ورن ابتلائے عام ہے اور انسس کونہا پرت درج حفیقت کہتے ہیں جو چوا ن ہیں ان کو تواس کا احساس بوتاب اورجن كي قوت شهو يصعيف موكئ سب ان كواحساس مي نہیں ہوتا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو توشہوت ہی نہیں اس لئے سمجھ حرج ہنیں ہے سوان کومرض کابی بسته نهیس لگتا۔ اور بعضوں کو اور دھوکہ ہوتا ہے وہ يه كه خيطان بهكا تاب كه جيكى بمول اچه كبرات استه مكان وغيره كوكه كودل چا ساسد السيدى الجمي صورت ديكي كويمي دل جا ساسيدويه بالكل د حوكه ي يا در محموكه رعبت كم مختلف الواع بين جيسي رعبت محمول ك طرن ہے دیسی السان کی طرف نہیں۔ اچھے کیڑے کو دیکھ کرمھی جی نہیں بھا متاکاس کو تھے لگالوں جٹا لوں ' انسان کی طرف آلی ہی دعبت ہو تی ہے۔ ایک موکہ ادرموتاب وه يدكم بعض بركت بين جيس اب بين كوديكه كرجى جابتاب کے گلے نگالوں اس طرح دوسرے کے بیے کود یکھ کر بھی ہما راہی جی چا ہتا ہو صاحبو اکھلی موئی بات ہے اپیے سیالے بچرا دردوسرے کے میانے

لرائے میں بڑا فرق ب اسٹار الے كو كلے لكا ناج شان ا ورطرح كاب اس بن شہوة كى امرس بررز بس اور دوسر المراء كاطرف اوتسم كاميلان المراسي كلے وكانے سے بھى آ محے برصنے كو بعض كاجى جا بتاہے . مجوب كى جدا في بيل اور طرح کاریخ ہوتاہے اورلراکے کی جدائی میں اورتم کا ادرلر کول کی رغبت تواورجی سم قاتل ہے نصوص میں تواس کی جمعت ہے۔ جادیے برزگوں تے بھی جواس کے م ٹارنکھے ہیں ان سے معلوم ہو تاہے کہ بڑی سحنت بلا ہے۔ ایک برزر مطلق نظر مے لئے فرماتے میں المنظرة سهومن سهام ابلیس مین نگاه ابلیس مے تیرو یس سے ایک تیرہے۔ حصرت ابوالقائم فیٹیری دونوں امرکی نبیت فرما ہے بی كرسالك كے اللے امرد ول اور غور تول كى مخالطت دہر ن ہے ايك بردك كافال امردول کے حق میں قول ہے کہ اسٹر تعالی جس کواپنی بارگاہ سے مردود کرنا چاہتے بین اس کوله کول ک محبت مین مستلا کرد یتے ہیں غرعش یہ نہایت معنرت کی جرم اور دوسرے معاصی اوربدنگاہی کی معصیت میں آیک اور فرق ہے وہ یہ کم صدور کے بعد سب گنا ہول کا اڑئتم ہوجا تاہے اور دل بھرجا تاہے مگر یدنگا ہی ایس شے ہے کجب مما در موٹی ہے اور نہادہ ثقامنا موزاہے کہ اور ديمهو آدمي كما ناكها ناكها تاب ميرجوجا تاب يإنى بيتاب بباس بجم جاتی ہے گررنظرالی بلاہے کہ اس سے میری نہیں موتی سے اس حیثیت فاص سے بیٹمام گناہوں سے براہ کرہے۔ بعضے لوگ اس کو بیجھتے ہیں کواس سے فدا كا قرب مو تاسي ا در بعض كت بيركم مداكى قدرت ديمي بي مرزاشيطاني وصو کا موتاہے۔ شیخ شیرازی نے ایسے ہی اوگوں کے جواب میں ایک حکایت تخرير فرمائي ب، فرملت بي سه

گردیدش ازشورش عشق حال کهشبنم برآر دمبهشتی ورق بیرسیدگیس را جسہ افتا دکار یرون میده احب جال یکےصورت دیدهاحب جال برانداخت بیچاره چندان وق گذر کرد بقراط بردرے سوار کے گفتش ایں عابد پارساست کہ ہرگر خطائے ندوست خاست بہرداشت فاطر فریب دست فرور فست ہائے نظر درگست منا یدکد این فقل بست دل آن مے رہا یدکد این فقل بست دایں فقل بست بقراط جواب دیتا ہے۔

بمرطوبواب دیبا ہے۔ مگارندہ ماخود بمیں نفتش بود کردشنے دیدن چرمانے چرخرد چراطفل یک روزہ بیشش بزد کردشنے دیدن چرمانے چرخرد محقق ہماں بیبند اندر ابل که دینو میردیان سین و چنگل اگر کوئی دعوے کرے کہ مجو کو اونٹ اورانسان صاحب جمال دونوں برا بر ہیں دہ کا ذہ ہے آدمی اپنی طبیعت کا خود اندازہ کرسکتا ہے اور پرسیان جس کوعشق

کہتے ہیں عشق نہیں ہے یہ بیٹہ ومت ہے ایک صاحب فرماتے ہیں ہے ایک صاحب فرماتے ہیں ہے ایک صاحب این منظم الدو این منظم الدو این منظم الدو این منظم الدو منظم الد

بیٹ بھراہونے کی خوا بی ہے ہے

یہ سارا فساددور وٹیوں کا ہے ایسے لوگوں کو جارر وزیک روق مزیلے اس کے بعد پوچھا جا وسے کہ روٹی لا وُل یالڑ کا لاؤں یہ کچے گا کہ لڑکا اپنی البی بیسی میں جائے روٹی لاؤ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ملا جا می اے عشق مجازی کا امر کیا ہے اور حکامیا مکھی ہے کہی بوزگ کے باس کوئی طالب گیا تھا انھوں سفے کہا کہ عاشق ہوکر آؤا در آگے نکھتے ہیں ۔

مناب انطنق دوگرج مجانیست که آن بهر طنیقت کارسائیست اگراول العث با استخران کارسائیست نرقرآن حروث خواندن کے توانی اگریہ عنق مجازی ہے گراس کا برار مجھ اور مرہ مربھیر کیونکریمی عنق مجازی حقیقت سے لئے کام بنانے والا ہے ، جب تک نوالعت با تا نہیں پڑیے گا قرآن پاک کا ایک مرت بھی مزیر اور سکے گا۔ اس سے بیعفے نا دانوں نے سمھا کہ جب تک سی دنڈی کی لونڈے کو تبلہ توجہ منہ بنا یا جا دید ہے اس وقت تک عین حقیقی مزمیسر ہوگا بڑی خلطی ا در ہوئت کم ہی ہی میں اس کا مطلب عون کرتا ہوں بات یہ ہے کہ اصل مفصود طالب کا تو بیسے کہ جلا تعلقات کے جلا تعلقات تعلق کرکے خدا تعالیٰ کی طرف توجہ ہونو اس کے دوج یہ بی تعلقات مخلوق سے قطع کرتا اس کو تو اصلاح میں فصل کہتے ہیں اور دو دسری طرف تعلق بیدا ہونا اس کو وصل لینی تعمل ووصل کہتے ہیں اور یہ تعلقات ہی فاصل وجا ہمت ہونا اس کو وصل لینی تعمل وجا ہمت من رہی ہے اگر ج درمیان سے اسماع جا ہوں تو وصل ہی قرار تے ہیں سے تعلق جمالی سے اسماع جو بیوند ہا گیسلی واصلی متعلق جمالیست بیرہ اسلی اسلی واصلی مقصد حاصل کردہ من جاتے ہیں جب تو پیوند ہا گیسلی واصلی مقصد حاصل کردہ کا اسے مقام کردہ کا اس کے معرف کردہ من جاتے ہیں جب تو پیوند وں کو توڑ دسے گا

جادے توبہت مدت صرف ہوگی کوئی تدبیرایسا ہوناچا ہیئے کدایک دیم سب کاخائمہ ہوجائے جیسے کسی مکان میں کوڑا بہت ہوتو اس کی صفاتی کا ایک طریق تو یہ ہے کہ ایک ایک تنکالیا اور بچینک دیا اسی طرح سب تنکے اور کوڑا مرکان سے یا ہر بهينك دياجا وسه اس بن تويرًا وقت صرف ببوكا اورايك طربق يرب كه جهارًو کے رہما م تنکوں کو ایک جگہ جمع کرکے ہیسنک دیا تو ایسے ہی بہا ل مجمی کوئی جماڑ و بونا چاہتے كررىپ تعلقات كويميى كرا يك جگه كرو يوسے بھواس ا بك كا اذا لہ كردياجا وسے بنا بخ أن كى مجوم بن آياك عشق ايك اليي شف ہے كرسب جيزول كو بمعوک کرخود ہی رہ جاتا ہے چنا بخ اگر کونی کی سی وینیرہ برعاشق ہوجا تا ہے تو مال بیوی بیچے۔ باغ مرکا ن حتی کراپنی جان تک اس کے واسطے صنا کع کر دیتا ہے ایک ریس کوسیلول کاعشق تھا ہزار ہاروسیے اس میں صالع کردیا۔ ہمارے اسستا دحنرسته ولانا فتح محدصا حب تصانوى دحمة الترعليه كوكتا بول كاشوق كقا خود مر در میکھتے تھے گرمینکر و اس کت ایس اس قسم کی خربد کررکھ جھوڑی تھیں غرص عشق وه سفے م كرسوات معشوق كے سب كوفنا كر ديتا ہے ك عشق آل شعله است كوي وبروزنت برج جزمعشوق بالشدجيل سوخت عشق اليي آگسيم كرجيب و وسلگ جاتى مع تومدائ معشوق كے ہر جيز

کوجلا دیتی سیے۔

اس لئے ان برزگوں نے بچو بر کیا کہ طالب کے اندرشش میدا کرنا چاہیے خواہ کسی شے کا ہواس واسطے وہ اول دریا نت کرتے تھے کہمی بدعا شق بھی ہو سیس معلوم ہوا اس کے لئے یہ صروری بہیں ہے کہ آدمی بی کاعشق ہوجینس کاعشق بھی اس سے لئے کانی ہے اس لئے کہ مقصود کو یہ ہے کہ تمام استیارہے توجہ منصرت بموكرا يك طرت بهوجا وسه تأكم بيمراس كالمالعشق فيقى كى طرف سهل ہوجا وے چنا پنجہ ایک برزرگ کی حکا یت ہے کہ ایک شخص ان کے پاس مرمیہ ہوئے آیا انھوں کے معنوم لیسے اکرکسی شئےسے تم کو مجست بھی سے اس نے

لہاکر مجھ کو اپنی بھینس سے محبت ہے قرما یاکہ جاؤ چالیس روز تک محبین کاتصور ر ولیکن قدا کے لئے اور لوگ اس کا وظیفہ زکریں اس لئے کہ ہٹرخص کی حالہ۔ خداہے کسی کے لئے کچومنا میں ہے کسی سمے لئے کچھ بھی طبیب اور آسس کے احمق شاگردِ کا سا قصہ یہ ہو جا وہ یہ ہے کہ ایک طبیب تھے وہ کسی مرفیق کو ديكف كئ بيلے روزك حالت سے اس روز كوتغيريا ياتوكها كمعلوم موتا ہے کہ تم نے نازیکی کھائی ہے اس سے تم کو یہ پکلیف براحد کی اس نے کہا بصور بیشک ناڈنگی کھائی سے جب و بال سے فارغ بوکرائے توراسۃ میں شاگردمیا نے پوچھا کہ حصرت آپ کو کیسے معسلوم موگیاک اس نے تاریکی کھا ای حکیم معاب تے قرہ یا بھا ن بات یہ ہے کہ اس کے مزاج اور حالت و مکیو کر محد کومعلوم ہوگیا ككوني باروست أس في كهائي اور ناريكي كي لعين اس معدم موني كراس كي یماریانی کے نیمے میں نے نازی کے چھلکے دیجھے شاگرد صاحب احمق تو تھے ہی ب طب بره بع کوف ارغ بوست توکسی دیمیس کو د بیجھنے سے لئے بلاستے گئے اُن کی چارہائی کے نیجے کدہ بڑا تھا فرملتے ہیں کرس معلوم ہوگیا آب کوجو سے مرض ہواآب نے سندہ کھایاہے ما عنرین سب بنس برائے اورطبیب کا حمق سب پرواضح بوگیا توفداکے داسطے ایساً قباسس میجیوکه آج سے مازروزہ ذکر فیغل حجود کر بهينس كاتصوريا نده كربيته جاؤكريه استغص كي فصوصيت تهي الحساصل ان بزرگوں نے فرمایا کہ جا وُجینس کے تصوّر کاچلہ کیجروا ورجالیس روز کے بعد ممركو خبردو جنائخ مائخ وقت خازسے فارغ بوجاتے اور ايك كورث ميں بياد كراسي بعينس كاتصوركياكية حب جاليس روزلور مهوكة توبيرها حب تنريف الك ا ور فرما یا که بدیثا یا ہرآ وُ کہتے ہیں کرحضور با ہر قیسے آ وُل جبینس کے بیٹاگ المتے ہیں ہیر عِياحب في شاياشي دي كم قصوده صل جوكيا مب دوك جاتے بيے اب حرف عبيس ره كئ اس كانكل بما نامهل سيدليس اس تعريرسي معلوم بمواكداس كيد لي كسي ودرت بالمك كاعضق عنرورى نبيس بالكراس سيخت خطرو بكراس لوندس باعورت بيس ترہ جاتے اور مقصود اسلی سے محوم رہے اس لئے تعددًا ہرگر اس کوا ختیار کرنا جائز جیس ہے باں اگراضط ارا با قصداس میں ابتلاکی کو ہوجائے تو وہ کھی وصول کے لئے خاص شرائط کے ساتھ بعض او متاست ذریعہ ہوجا تا ہے۔

عائنتی گرزیر مروگرزال مرشت عاقبت بادا بدال شرم براست
گراس کی جند شرطین بین اول توبیس که اس کے باس درسید خاس کودیکے خلام کرے نا
اس کی آواز مستے متی الوسع دل سے بھی اس کوزائل کرنے کی فکر کرے خوش قتی الا مکان ہی
سے بہتے اگر جب اس طرح کرنا نفس کو بے صدفاتی ہوگا لیکن ہمت نہ توڑے اور دل کو فیوط
سے بہتے اگر جب اس طرح کرنا نفس کو بعد ایسا کی نے سے اس کے قلب بین ایک
مورمشس بیدا ہوگی اور نیتے باس کا یہ ہوگا کہ جاد مال اولا دسب کی مجست جاتی رہیگ
مورمشس بیدا ہوگی اور نیتے باس کا یہ ہوگا کہ جاد مال اولا دسب کی مجست جاتی رہیگ
صورت سے شق می ازی وصول الی الحقیق کا ذریعہ بن جادے گام اور اگر اس مجوب سے
مورت سے شق می ازی وصول الی الحقیق کا ذریعہ بن جادے گا وراگر اس مجوب سے
جدانہ ہوا بلکہ اس سے اختلاط رکھا ہم کلام ہم نشین ہوا تو بھر اس بلا بی بھٹ اور کے اور اگر اس سے شق مجازی کی
میں دن بھی اس کو اس سے فلاصی مذہوگی چنا نیخ نو و ملا بھائی جن کے کلام سیعشق مجازی کی

و لے با ید کددرصورت نسانی ورس بل زود مود را گرزرانی نین ، جاہیے کے صورت ہی میں زلگارہے کا بکداس بن برسے جسلد گرز رجسا ہے ۔

مولانااسى عشق سے ياره ين فرات بين ب

عنق بامرده تباشدً إيدار عنق را باحى دما قيوم دار عنق باست منظم بود عنق نبود عا تبت منظم بود

مفدال چروں سے عن بمیشر سندوالائیں ہوتا س نے تی وقیوم کے ساتھ عشق کرو۔ جوعشق رنگ وروی کی وجسے ہوتا ہے دہشت ہیں ہے اس سے آفرت کا نقسان ہوتا ہے۔

آگے فرلمتے ہیں ۔۔

تَعْرَقِ عِنْقَعَ شُوكِ عُرِقَ است الذي عَشْقَ بِاسْتِ اولي و آخرين

عشن مي بالك دوب جا كاراس بوق بوجانان بها اوربدك لوگون كا طرايقرب -بعريهال برمض به درا تعاكم بم جيسول كوعشق حقيقى تك رساني كهال ممكن اس كا جوارب ديتے بين سه

تو یکو مارا بدان شر یا رئیست باکریمیان کار یا دشوا رئیست تویمت بریم کواس یادشاه سے کوئی تعلق نیس سے وہاں نکس پینیابی دشوا رہے یا غلط ہے کیونکہ وہ کریم ہے اور کرم کرنے والے کے لئے کوئی کام شکل نہیں ۔

يعنى ال كوكمچيم شكل نبيس تم كوشكل مظراً تاسية تم ذرا اس طرف متوجه موكر تو ديكمو وه عود تم کواینے قریب کریں گئے وہ دیما کے محبولوں کی طرح نہیں ہیں کاعشاق مرجاتے ہیں اوروہ مخرے کرتے ہیں یہ ہے غوض اس مسئلہ کا پیطلب نہیں ہے کہ حوب نظریا زی کریں مزے اوش اور ميعيس كربم صوفى بي بم كوسب هلال سب اوريفعل بها را قرب كاراستها استغفالله قرب سے اس کوکیا وا سطری توبہت بعید کرتے والاہ بلک غور کھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ يركناً والتُدتع الكوبهت تالسندس وبايخ مديث شريف سع امناعيودالله اعليمي ومن غيرة حرّم الفواحش ماظهرمنها ومالطن رم بمت فرت مندمول اورالله تعالى بمس رياده فيرتمند ب اوراس غِرت ك وجرس الشريعًا في في بشري كى باثو ل كودام قرار دراب ياب اس کی برائی تعلیمویااندرونی براتی ہو) اوربرسب فواحش ہیں۔ ایکھ سے دیکھٹا ہاتھ سے بكر ناياؤل سے چلناكيونكه ان رب كوشارع في زنا تھيرايا ہے جنائج فرياتے ہيں الجينا تزنيان وزيناهها النظروالاؤسان تزيتيان وزيتاهماالاستماع واللسان يؤتى وزناه النطق والبسه ان نزيريان وزيناهما البيطش العلايث -يع*ن كما تكميس زناكرتي بي اور* ان كا زناد يكمنا ب اوركان زناكرية بي اوران كا زنا مسنناب اورزمان كبي زنا کرتی ہے اوراس کازنا پولسنا ہے۔ دیعیٰ کسی عورت ولرکے سے شہومت کی راہ سے باتیں کرتا) اور ہاتھ کھی زنا کرتے ہیں اوران کا زنا دغیر محرم) کو بکڑنا ہے اور جب یہ تواحش بن اور نواحش پرغیرت حق او پرمعلوم برحکی ہے تو ٹابت مواکرالٹرتعالی کو يدا فعال نهايت تابسندبي ا ورا قسوسس سي كه بعض بيري اس مي بتلا بوتي بي

کرعور نیس ان سے برد و منسیس کرتیں اور کہتی ہیں کہ یے تو سجائے ماب سے بلکہ باب سے میں زماده بین اور بے حیا نصبے محابا ساھے آتی ہیں اور بڑے بے حیاود توت وہ مردہیں ہو ا لیسے بیروں کے سامنے اپنی بیٹیوں بہووں کو آنے دیں بعق جگہ توالیسا سنا گیا ہے کہ مريد نيال تنهامكان ميں جاتی ہيںا ورد ہاں مرید ہوتی ہيں نعوذ يا لڻد جبناب بيول إليّٰه صلى الشرعليه وسلم سے زياده كون موكا محصور على الشرعليه وسلم سع عورتميں برده كرتي هي سارى امت كى عورتين آپ كى روحا نى بيدليال بين اورچنورسلى الشرعليه وسلم نودمعموم کئی تسم کے ورومہ کا بھی شائیز نہیں لیکن یا وجو واس کے کیھر پر دہ کا حکم تھاا ورازواج مکم لڑ تهام امستسكے مردول عورتوں كى ما يم تقيس جنا كخدارشا دست و ادوا جه امها تفع دحضور مىلى الشرعليه وسلم كى بېيريايل تمام مسلمانوں كى مائين بيى > ا ورسى كوال كى نسبرت توبر توبر وموسسه سیک سیمی مشرکا ما تصالیکن یا وجود اس سے ارشا دیمے و ظرن فی بیو مکن **بینی ایتے گھرو**ل م حمى رمويا سرة مكلود اور قرمات من والا تعتضعن بالقول فيطع الذى في قليه موض لعيق نرم بات مستکروکرمی کے قلب میں روگ ہے وہ طبع کرے گا چنا بچہ برز گول نے فرمایا ہے کہ جیسے مردوں کے لئے خوش اخلا تی صفیت حمیدہ ہے عور توں میں برا خلاتی صفت جمیدہ ہے بعنی غیرمردوں سے نرمی اور میٹھی ہیٹھی باتیں مذکریں اور نه تندمز اجی سے بلکہ ایسے ا ندازے بات کریں کاس کومضمون غبوم موجائے اورسی قسم کی طبع اس کے قلب میں نآ وسے نہایت خشکی وصفائی سے بات کریں البت اپنے طا و نداور و دسری عور آبول سے سا ته خوش اخلاقی برتمی . الشراكبريد خاندان مبوت كا انتظام هيآ ، كون ب و متخف كه أن سے زیا وہ اپنے کومقبول کے بلکر یہ وقت جو تکرفتہ کا ہے اس کئے نہا بہت خت انتظام كى صرورت سے - ايك برزرگ تھے وہ اس بي احتياط مذكرتے تھے اس لئے كه لو د صبيت تصے غیراولی الاربیس داخل ہو گئے تھے اس لئے ان کوعورتوں سے زیادہ اجتناب مذمحما ایک دوسرے برزگ۔نے ان کونصیحت کی انھوں نے مذیانا اُن ہے احتیاط برزرگ نے حضوصلی الٹیر عليه وسلم كوخوا ب بين دېكيمها بيمئاد بو تيوا زما ياكه گرمرد هېنيد مهوا و رغورت را بعد بصريه مړوا وروه د ويو ا پکسینگر تمینا مبوں تو ٹالٹ اُن کا ضبیطان موگا - اورآ دمی محواء کسی قدرلوٹرہا موجا وکسین مادہ تو ہوئے

اندرباتی رہتا ہے ۔ وہ فرمشتہ تو ہے نہیں یاں یہ اور بات ہے کہ تھے میکر سکے لیکن نظرے تو محفوظ نہیں رہ سکت اور کیسے محفوظ رہ سکتا ہے مردیے اندر توغورمك كى طرف ميلان خلفة ببداكياسه كوئي أس فطرى جوش كوكيس دوك سكتاسي لنج مرادآ بإدين ايك بردرك تصحبنا بمولانا فضل الرحن صاحب تقريبًا ايك سودس برسس كى ان كى عرجو نى. بين أن كى خدمت بين حاصر جوا -جا ڈے کا موسم تھا صبح کوا ٹھ کر فا دم کو آ وازدی ارسے فلانے مجھ کو کچھ شبر سابر گھیا ہے جی جا بتاہے کہ نہالوں طبیعت ما ف موجائے گی جنا بخرخادم نے بالی رکھ دیا اس جا رہے بی عنسل فرمایا - بتلایت اگر کھی ندرہا تھا توسٹ برکیسا - ایک مرتبہ کا نیورس بها دے گھرمبہت عوریس آیش اس میں احتلاف تھاکہ مصنرت مولانا صاحب موصو سے بروہ جا کتے یانہیں میں نے یہ اختلات سن کر ریحکا پرت ان کوستانی اورکہا کہ ابتم خود فیصل کرنوک پرده صروری ہے یا نہیں، سبس کر کیب جورہی حضرت جب موبرس کی عریس می قصد ہوسکتا ہے توبیاس برس کی عمریس اب کیامٹکل ہے اوربہت سے بیر بحوان بھی ہوتے ہیں اور آجکل تو سے بنتا کیم تھی شکل نہیں ہے لیے لیے بال موں، مولے مولے دانوں کی سبی مور تگا کرتا ہوبس پیرموگئے بهروه نواه عور تول كو گهورس او ندول كوتكس حرام حلال مركوامتيازنكرس ان کی بیری الی مضبوط سے کہ وہ کہیں سے نہیں جاتی بلکجیں تدر کوئی خلات شرع مورًا اسی متدر زیا ده مقبول سه. اورجس قدر صدود شرعیه کے اندر ہوگا وہ پیری سے دورہ ہے وہ تو نرا ملّاہے۔ یہ تومردوں کی حالت تھی اب عور توں کی کیفیت مسئے بعض عور توں الی نے حیا موتی ہیں کہ وہ نحود مردول تو دنگھتی ہیں یا پردہ و غیرہ اٹھا دیتی ہیں کہ دوسرا مرد ان کو دیجے لیتا ہے ادراحتیا نهيس كريس. مدسية من لعن الله الناظر والمنظور السيد والتديعال ويكف ولي اور د کھانے والے پر لعنت کرہے ، اس کے متعلق جو یوں عور آوں سے کہا جاتا ہے نصيحت كي جاتى بي توكبتى بيل كرائيس أيك و فعدم ديكه كركيركيا ديكه كاسارى

عمر ترسے گا جو بڑی برد دلشین کہلاتی ہیں اُن کی یہ حالت ہے کہ خا و ند کے ما منے توسیمنگن ہی بن رمیں گی اور اگر کہیں جاویں گی توتام زیب وزینت حستم كرسے بنگم بن كربعا ديں گي سحنت بے حياتي كى بامت ہے كہ ضاوند جس كے لئے زيب وزينعه كاحكم ہے اس كے سامنے توزينت مذكى جادے اور دوسر دن سے ديكھنے كے لئے كى چا دے۔ چا بیئے تو ہو کہ اس کا برعکس ہوبعض عورتیں دولھا دولہن اور بارات کو پھی ہیں اوران کے مروبھی کچونہیں کہتے۔ اسی طرح دوسری بے احتیاطی قابل نظرہے دہ یرک بعض مردبی ہے احتیاط ہوتے ہیں کہ گھریں پکا دکرہیں جاتے درا کھنگارا اور نورًا اندرتھس سکتے اور اکثر عور میں بھی الیں بے احتیاط ہوتی ہیں کہ ڈولی سے ا ترنے سے پیلے تقیق نہیں کرائیں کر کو ٹی مرد تو اندر نہیں ہے۔ میں ایک دفعہ بیار تهابهت عوريس وولى مع عياوت مع الغرابين اوربلاتحقيق اندر أتميس، يس لن ان کوخوب بُرامجهلا کها ا ورجب عورتیں ایک جُگرجمع ہوتی ہیں اس وقت ا ورزباد<sup>ہ</sup> ہے حیا ئی ہوتی ہے چنامخہ لبیاا دقات ہے کہے اس گھرکے مرد وروازے میں آگریا منے کھڑے موج تے ہیں۔ اندرکسی نے من محصرلیا کسی نے آئیل سے منو ڈ حک لیا سکونی محمی کے بیچیے ہوگئ اور طرفہ یہ کہ ہرایک بہ جانتی ہے کہ مجھ کونہیں دیکھا حالا نکہ اس نے مسب کو دیکھ لیا۔ خلاصہ یہ کہ آ بھوں کا گسنا دسخمت ہے اوراس میں بت ابتلا موربا سيواس كابهت انتظام كرنا جاسية ابنائجي ا وركه والول كالجبي ا وراس كا علاج مهل يه محكه راه يس جليزك وقت نيى نگاه كركے بولنا جا ہے۔ إ دهر اً د حر: و یکھے انشارا لٹریّعالی محفوظ رہے گا شیطان جب مردود ہوا تو اسس نے كهاتحفالاتعدن لهوصراطنك المستقيون والتبنقوص بين ايديقووص خلفهو وعن ایدانهم وعن شدا شلهم معنی می ال مے رگراہ کیلے کے اللے تیرے میدسے رہم یر بیٹھول گا پھران کے پاس آؤل گا ان کے سامنے سے اور داہتے ہے اور داہتے سے ا وربائي سے چارستيں تواس نے بتلائي اور دوسمتيں باقي رہيں او پراور پنجے۔ یرد رگان دین نے اس میں ایک لطیفہ کھاہے کہ او پر پنچے کا ڈکراس لیے نہیں کیا

کاکٹرگنا دیاریمتوں سے ہوتے ہیں ہیں ہیے کی ودصوریس رہی یا تو او پر دیکھر کھیو یا بیجے دیکھر کر گرا و پر دیکھنے ہیں توگرجانے کا آنکھ میں کچھ پڑجانے کا اندیشہ سے اس لئے بخات کے لئے ہیں شق متعین ہوئی کہ بینچ دیکھ کھیں۔ قال اللہ تعالیٰ دعبا دالر حمل المانین یہ شون علی الارض ہون ا (اللہ تعالیٰ نے ارف و فرایا ہے کہ اللہ کے نیک بند سے نیجی نظر کرکے چلتے ہیں ا ایک برزرگ تھے وہ بات کرنے کے وقت مردوں کو بھی یہ ویکھتے تھے۔ اُن ایک برزرگ تھے وہ بات کرنے کے وقت مردوں کو بھی یہ ویکھتے تھے۔ اُن بیجا نتا ہوں اور دوسرے وہ جن کو پس ہیں بیجا نتا جن کو بیجا تا ہوں ان کو بلادیکھ بیجی تو از سے بیجا بن لیتا ہوں و یکھنے کی کیا ضرورت ہے اور جن کو نہیں بیجا نتا ان کے ویکھنے سے کیا فائدہ سے ۔ سیجان اللہ من حن اسلام المرشوک مالایسٹ یہ رکسی شخص کے اسلام کی نو بی سے کہ بے قائدہ با توں یا کا موں کو با اکل چھوٹی فی سے پہنے کے واسطے
پر عمل اسس کو کہتے ہیں بعض برزرگوں نے اس نظر کے گناہ سے بیجن کے واسطے
پر عمل اسس کو کہتے ہیں بعض برزرگوں نے اس نظر کے گناہ سے بیجن کے واسطے

ین رکے دیدم اندرکوہا ہے کہ بارے بندے از دنیا بغارے چراکفتم بشہر اندر نیسائی کہ بارے بندے از دل برشائی بخفت آ بخا پری دویان لغرند چوگل بسیار شد مبلاں بلغرند یمی نے ایک بہاڑی ایک بزرگ کود کھا جوایک کوہ میں زندگی بسرکررہ ہیں ۔ میں نے کہا کہ آپ شہر کے اندر کیوں نہیں آتے کہ کبھی ول تو برسے ہو جو بلکا جوتا۔ ان بزرگ نے جواب دیا کہ اس جہرہ والے مجسل رہے ہیں اور جب مٹی زیادہ ہوجاتی ہے۔ تو ہائتی بھی مجسل جہرہ والے مجسل رہے ہیں اور جب مٹی زیادہ ہوجاتی ہے۔ تو ہائتی بھی مجسل جاتے ہیں۔

الك برزرك طوات كررب ته اورايك فيم تص اوركيت مات ته الله هدان اعود بك من عند بك راك الله مدان اعود بك من عند بك

پنا ہ چاہتا ہوں کسی نے بو جہاکہ اس قدر کیوں ڈرتے ہو کیا بات ہے کہا میں لئے ایک لڑکے کو بُری نظرے و مکھ لیا تھا غیب سے جبت لگا اور آ نکو بھوٹ گئ اس لئے ڈرتا ہوں کہ بھرعو دینہ ہوجا دے۔

صنرت بنید بیا است کے ایک حمین لوگا لفرانی کا سامنے سے آرہا تھا۔ ایک مرید نے پوچھاکہ کیا اللہ تعالی اللہ تعالی سورت کوجھی دوزخ مرفی الیس معنوب معنوب معنوب معنوب معنوب معنوب معنوب اس کا مزہ تم کومعلوم ہوگا جنا ہے نیتے اس کا مزہ تم کومعلوم ہوگا جنا ہے نیتے اس کا مزہ تم کومعلوم ہوگا جنا ہے نیتے اس کا مزہ تم کومعلوم ہوگا جنا ہے ہیں بعض کواس سے دھوکہ ہوگیا ہے بالٹر لعظے سے مرزگ من لیست مرزا منظم رہان جا نال رحمت اللہ علیہ من برست چنا ہے تو ہم اگر ایساکریں تو کیا معنا کھ سے سے اللہ کیا است دلا ل

کارباکال را تیساساز خو دیگر گرچهاند در نوششن خیر و مثیر

(ا چھے لوگوں کے کاموں کو اپنے او پر قیب س معت کر اگرجیہ لکھنے میں شیراور شیر دودمد ایک جلیے ہیں ،

مع اپنے ایک ہمراہی کے مرزا صاحب کی خدمت میں حاصر ہوئے اس ہمراہی کو تاک ما ن کرنے کی حضرورت ہوئی تو مرزا صاحب کی نظر بیجھے سے اس کے بار بڑگئی سب جھیلیں باسجا ہے کے پیچھے تھیں۔ مرزا صاحب سے سریں درد ہوگیا اور فرما یا کہ متاضی صاحب اس خص کے ساتھ آپ کا کیسے گذر ہوتا ہوگا۔
آپ کا کیسے گذر ہوتا ہوگا۔

اكبر بإدشاه نائى جوكه بادبناه وتت مقا اكب مزب مرزا صاحب كى فدمت یں حاصرہوا یا ڈنٹا ہ کو پیایس گئی کوئی خا دم اسس دقت موجودہ تھا نود اکھ کمہ بانی بیاا ورد بان بی کرصراحی پرکٹوراٹیر سارکه دیا مرزا صاحب محسریس درو بوگیا اورطبیوت پریشان بوگی لیکن طبط فرایا چلتے وقت یا دشاہ نے وقت كياكر حصرت آپ كے بهاں كو في آدمى فدست كے لئے نہيں ہے ۔اگرارشاد موتوكوني أدمى يميع دول . اب تومرزا صاحب سے در باكيا جسنملاكرفر ما ياكم بيلے تم تو آ دی بنو کشورا طیرها رکه دیا مبری طبیعت اب تک پرایشان م ایک شخص نے مزاصا حب کی خدمت میں انگورہمیے بہت نفیس اور وہنتنظرداد کے ہوئے گر مرزاصاحب ساکت تھے آخراس نے نوو پوچھا کہ حصرت انگور كيس يقد فراياك مردول كي أبوآ في معى محقيق سيمعلوم جواكر قيرستان مِن اتَّكُور بوئے مَنْ تعے وہ انگور دیاں سے آئے تھے۔ مرزا صاحب سے اندرسن بسندى تنى تو وه طبعى تنى طبيعت كى سانحت بى ايسى واقع بوأى تى كه براجي شے يسند فريلتے تھے.ان سےنفس يں بڑے خيال كاشائيمي درمقا اور دلیل اس کی یہ ہے کہ بچین میں بجی بدصورت کی گودیس نہ چا۔ تے شخصے بعلااس وقت كيا احمّال موسكتاب فواجرير درد كك نبت لوكول في أكرم زاصاحت عرض كياكه خوا جه صاحب لأك سنت مين . فرما ياكه بها في وه كن رس مي مبتلا بين ميراً فكو رس میں بینی ان کوکا ٹون کا مرحن ہے مجھ کو آ تکھول کا آ ہے نے اس کوہمی مرض سے تعبیر فرمایا ایک برزگ کی کیفیت برتھی کرحین الرکے ان کی خدمت کرتے تھے

ا ورح اگا و ان کو بیار تھی کرتے تھے۔ ایک روزان کے ایک مربد نے تھی ایک لڑ کے کو پیا دکرلیا پیری کے کہ اس نے میراا تباع کیا ہے ایک روز با زاریں سے تو بارک دوکان پر دیجھے کہ نوباسرے انگارا سا ہوریا ہے ہیرصا حب نے فور اجا کرامسس کو بیاد کردیا اور اس مریدسے فرمایا کآلیئے تشریف لائے اس کوہی برار سیجے پھرتو یا تھبرائے اس وقت انھوں کےان كود انشاكه فبردارهم برابن كومست قياس كروايك بزرك كود كمعا كياكه ايك حسين لدك سے يا وك دبوارے بيں ايك شخص كو وسوسر بواكر بركيسے شيخ بيل الم كے سے یا وَل وبوائے ہیں فرمایا کہ آگ کی آنگیٹھی اٹھا لاؤ دہمتی آگ میں یاؤں رکھنے اوريد فرماياكه بم كويموس نبيس مارك نز ديك يراكس اوريالواكا برابيب ليكن يا در کھو ايسے برزگوں سے جن کا ظاہر خلاف شرع نظراً و مع بعیت ہونا جائز نہیں محققین کی پرشان نہیں سیجو لوگ مندارشا دیر تمکن ہوتے ہیں اورالعلمارورثرتہ الانبيا ركے خطاب سيمترن جي وہ بالكل متبع سنت نبو جيلي الترعليہ وسلم كرمونے ہیں ان کی ہردمنع سنت کے موافق ہوتی ہے اور تھست اوربد گماتی کے موقع سے بینا بھی سنت ہے - چنا بچے صنور سلی الشرعلیہ وسلم کی شان اس باب یں یہ تمى كه أيك مرتب مضورص لى الترعليد وسلم سجديس معتكف يتعد وحفرت صفيه رضی الترعنها چوک از واج مطهرات میں وال تشریف لائیں۔ والی کے وقت حسورصلى الشرعليه وسلم ال محرب بجافي كيالت النست ساتحه دروازب تك كدده مبحدين كى طرف تحا تشريف لائے سائے د كيماكد دوشخص آرہے ہيں فرما ياكرعلى سلكما يعى ليى يگرخمبرما و يهال برده بـ- اوراس كے بعد فرمايا يا ا تها صغية نيتي يه عورت صفیرهی اورکونی اجنبی ریخی خکبرعلیهما د الك لیمی به بات ان دونوں پر ببست بعادى مونى ادرعض كيب كريارسول التصلى الشيليه وسلم كياآب برايسا ممان موسكتا ہے، قربایا شیطان ابن آدم كے اندر كائے نون كے دوڑ تا ہے مجم خیال مواکر کمیمی وه تمهما رسے ایمان کومز تباه کر دیے۔ بیس چولوگ ارشا د کی شا ن

کے ہوئے ہیں وہ تواہب ام سے بھی بچتے ہیں ایسے حصرات قابل بیعت ہیں ا آئی جن کا ظا ہرسٹریوت کے موافق نہ ہوان میں بعض توا یسے ہیں کرمکاری باطن بھی ان کا موافق نہ بیوں ہے وہ مردود ہیں اور بعض ایسے ہین کہ باطن ان کا موافق نہیں ہے وہ مردود ہیں اور بعض ایسے ہین کہ باطن ان کا باکل شریعت کے موافق ہوتا ہے لیکن ظا ہران کا ہما ری جمھیں نہیں رہتا ان براعترائ مذکر سے اور مذال کا اتباع کرے غرض مرت ایسے کو بتا دے جو ظاہر آباطناً یاک صاف ہو۔

ظاصہ یہ ہے کمکی سے پاس کوئی دسیل اورسسارا بدنگا ہی سےمتعلق مہیں بدزگا ہی ہرمیلوسے وام 1 ورگنا ہ کمیرہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں وساتخف الصدود يعنى جس شے كوسين بيں چھياتے ہيں اللہ تعالیٰ اسس كوتھی جانے ہيں يہ بيلے سے است سے بینی معصیت صرف نگاہ ہی سے نہیں بلکہ دل سے بھی ہوتی ہے بہت لوگ دل سے سوچا کرتے ہیں ا ورعور توں ومرد ولن کا تعسویمتے میں اور خیال سے مزے لیتے ہیں اور بول سمجھتے ہیں کہ ہم تنقی میں خوب سمجه لوكه يدسب للبيس الميس تعين سے بلكه بعض مرتب دل كا درموجين سے اورول کے اندریاتیں کرنے سے اورزیادہ قلتہ ہوتا ہے کیونکہ نگاہ کمے نے میں توبعص مرتب قبیج و برصورت ثابت ہوتا ہے اور ول کے اندر ہاتیں گئے میں توطبیعت کوزیا دہ لگا و موجا تاہے اورقلب سے سی طرح وہ بات نہیں بمكتى بكه محق *نگاه دكرنے سے اچنے كو صاحب مجا بدہ بجھ كرزيا دہ مقرب بيھ*يا ہے اور پہیں دیکھتاکہ دل میں تمتع ہور ہا ہوں تو مجا بدہ کہاں رہاغرض اسس کا انسداد بمی مبست صروری ہے اور چونکہ قلب کے اندرکا نوں کے داسطے سے يهى ماتين استمم كي ينجي إن اس لي جس طرح آنكهول كى حفاظت صروري ہے کا نول کی بھی دارشتہ بھی صروری ہے کہ ایسے قصے اور حکایات نامنے نه ایسے مقام پرجا و سے جہاں گانا بجانا ہور با ہوبین مرتم بسر خود قلب ہی سے معصیت صا در ہوتی ہے صدور کے وقت آ کھوکا ن کا واسطرنیس

مِوتا مثلاً يبل ديكي موئي صوريس باداتي بين اوران سے التذاذ موتا ہے اور معصیت قلب کامعصیت مین سے اشد ہونا ایک اور دجہ سے بی سے وہ بدکہ قلب سے سوچنے اور آنکھول سے دیکھنے میں ایک فرق بھی ہے لینی آنکھول گئاہ میں تونفس فعل کوکوئی دیکھ بھی سکتا ہے گو نیت پر طلع نہ ہو اور دل کے اندر سوچنے کے فعل کوکوئی مجی نہیں دیچھ سکتا اس کی اطلاع مولئے اللہ تعالے کے تحسی کونہیں اس سے وہی میچے گاجس کے قلب میں تقویٰ ہو۔ اس کے بعد بجسنا چاہتے کہ اس مرحل کے ا زالہ میں تمین ورحرہیں قلب کو یا وجود تقاصے کے روکنا تقاصے کوشعیف کردینا اورقلع المفتفے دینی مادہ ہی کا قلع قمع کردینا ان میں سے قلب کو روکنالینی دل کونتود اُس طرف متو ن متوجه نه بهوتے دینا یہ امرتوا ختیاری ہے كالكرآب سے آب جائے توتم أس كوروكوا وراس كاميل طريقه يد سے كرجب قلب كسحسيين كى طرف مائل جوتواس كاعلاج يدسيرك فوراً كسي كريه المنظر بيشكل يصنقه بدبيتت كى طاف دىكيمواگركوئى موجوديز بيوكسى ايسے بيصورت كاخيال با ندھ ك ا مکٹنفص ہے کا لارنگ ہے جیک کے داغ ہیں آنکھوں سے اندعاہ ہے سرسے محبخاہ رال بررہی ہے دانت آ کے کو تکے ہوئے ہیں ناک سے مکٹ ہے ہونہ ط براب براسي مينك برربام اوركمهيان اس بربيشي بي كوايسا شخص كمها مذ ہو گھر قوت متخیلہ سے تراش لو کیونکہ تمہا رہے دیاغ میں ایک قوری تخیلہ ہے آخراس سيكسى روزكام تولو كي يخيله كاكام توجود كاسب جب إيسا شخص فرض كيا جا سکتا ہے اس کا مراقبہ کروانشا رالٹرتعالیٰ وہ قساد چھین کے دیکھنے سے قلبیں مبوا ہے وہ جاتا رہے گااورا*گر کھیر خ*یال آ دے کھر بھی تص**ور ک**رو اوراگریے مرا قبرگفا کے درجیمیں نافع نہوا وربار بار بھر اس کے سین کا تعبورت دے تولیوں خیال کروکریے مجوب ایک دوز مرے گا اور قبریس جا وے گا و بال اس کا نازک بدن سڑگل جا وے گا کیڑے اس کو کھالیں گئے یہ خیال تو نوری علاج ہے اور آسئد<u>ہ کے لئے</u> تقاصا بدامونے کا علاج یہ ہے کہ ذکرا لٹرکی کٹرت کرو دوسرے یہ کہ عذاب الہی کاتھ ہے کرونیسرے یک رتب مورکروکدالشریعا آلی جا نتاہے اوراس کو مجھ پر بوری قدرت ہے طول مراقیات اورک ترب مجا ہدات سے پرچور دل میں سے بحلے گا۔ جلدی نہ جا وے گا جلدی نز کرے اس لئے کہ ایسا ہرا نامون ایک ون با ایک ہفتہ میں نہیں جا تا یہاں بجھ کوشا و محمو و خور نوی کی حکایت یا و آگئی محمود نے جیب مندوستان پرحلہ کیا تو ایک بجرا جی سیابی نے ایک مندرمیں جاکر دکھیفاکر ایک بوظ اور کھلا ایک مندرمیں جاکر دکھیفاکر ایک بوظ اور سے دو کرمے کردول گا۔ بریمن نے کہاکہ حضور درائی ہے کہاکہ حضور درائی ہے کہاکہ حضور درائی ہو اور کھلا میں نے بھائی حضور درائی ہو اور کی مندر میں سے نکھتے ہی نکھتے ہیں نکھتے ہی نکھتے ہی نکھتے ہی نکھتے ہیں نکھتے کی نکھتے کہ نے دول ہی سے نکھتے ہی نک

صوفی دس وصانی تاور نکشد جامی بیارمفر پاید تا پخت بشود خامی صوفی کدل کاصفائی اس وقت تکشیر موتی جب کسکهای دروازه دکھ کاسکائے بہت سے سفرکرنے چاہئے تاکہ کیا بن جاتا رہے اور دیکا صولی بن جائے۔

رائل کردینا پیمطلوب بی تہیں بلکہ اس کازائل کرناجائز بی تہیں ضلاصہ برکہ مجھے اس گن ہ پرمتنبہ کرنا منظور ہے اس سے کہ اس گناہ کا ابتلاعام تھا جے کہ جو نبیک کہلاتے ہیں وہ بھی اس ہیں مبتلا ہیں خدا کے واسطے اس کا انجاظام کرناچا ہئے افریسس منہ سے توحق تیک کی مجمعت کا دعوی اور غیر پر نظرافسوس صدافسوس اس وقت مجھ کو ایک حکایت یاد آئی کی مجمعت کا دعوی اور غیر پر نظرافسوس صدافسوس اس وقت مجھ کو ایک حکایت یاد آئی کرایک عورت جارہی تھی کوئی ہوا پر ست اس کے ساتھ رہا تھ ہولیا اس می آتا ہو لیوجھا تم کون ہوا ور میر سے بچھے کیول آتے ہو کہا کہ میں تجھ سے زیادہ میں سے اس کے دیجھے حیالا اس عورت نے اس کے ایک وصول دی اور کہا ہ

گفت اے الم الر آوعاشقی دربیان دعوے خو دصادتی ایس بود دعوے خو دصادتی بسر پس جرا برخیرا فکست دی نظر ایس بود دعوے عنق اے بے مہز

کہا گائے ہے دقیف اگر آوسیا عائق ہے اور لیٹے دعوے میں پولے تو بھیر کیوں غیر برنظر ڈالتا ہے اسے بے ٹیرکیا اسے ہی عش کا دعویٰ کہتے ہیں ۔

صاجواگری تعالی ساست کوه اکر کے اتنا دریا فت فرالیں کہ تو نے ہم کوچھوا کرنیر پرکیول تطرکی توبتلایئے کیا جواب ہے ۔ یہ بلکی بات نہیں اس کا بہت بڑاا ہما م کرناچا ہے ایک اور تدبیرہ جومقوی ہے ان تدابیر کی وہ یہ کہ جب قلب میں ایسا خیال ہی لیجو تو ایسا کرد کہ وطنو کرکے وورکھ میں بڑا بھوا ور توب کر واورالٹری ایسا خیال ہی لیجو تو ایسا کرد کہ وطنو کرکے وورکھ میں بڑا بھوا اور توب کروایک ون تو مسمد کی کردیں بڑھتا ہڑیں گی دوسرے دن بہت کم ایسا نیال آوے گا اس طع مہدت کی کردیں بڑھتا ہڑیں گی دوسرے دن بہت کم ایسا نیال آوے گا اس طع مہدت کی کردیں ہوتے گا اس کے کہنفس کو خان بڑی گراں ہے۔ جب ویکھے گا کہ ذواسام و بید بریکھیں ہوتے ہوتی ہے ہروقت نماز ہی ہیں رہتا ہے بھرا لیے وسوسے نہ آوی گے ایسا نیال سے دعا کریے کہ الٹر تعالی ہی کوسب آفاس سے محفوظ رکھیں ۔ ایس الٹر تعالی ہے کہ الٹر تعالی ہم کوسب آفاس سے محفوظ رکھیں ۔ آئین کم آئین

نه \_\_\_\_ يالخــــ يور

غَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّمَاعَلَيْدِ وَسَلَّمُ بَلِغُواْ عَنِي وَلَوَالِيَّةُ دراولة البعادي،

> دعوات عبدست جلد دوم کا نوال وعظ لمقب به العرب الله عضا العرب الله عضا

> > \_\_\_ . \_\_\_ : منجمله ارتیارات : \_\_\_ :

حكيمُ الامّة مُجدِّدُ الملّة حضرت ولانًا محدَّدُ الشرف في صاحب نويرة

----ه(تأشن)----

محترعب والمت الموان

محتبة تقانوى - دنترالابقار ما فرظ منه بندررود كراچيا ما فرظ منه بندررود كراچيا

#### بسم الشرائرحمل الرحسييم

### وعوات عبدسیت جلد دوم کا نزال وعظ لمقب بر

## تطهيرالاعضام

| اشتأت   | المستمعون      | من ضيط                                     | مادا               | کیف                      | کم         | سنة              | اين                         |
|---------|----------------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------------|------------|------------------|-----------------------------|
| متغرقات | معين كم تودُّد | کس نے مکعبا                                | كياضمون كمقا       | بنتر کریا<br>کورد مادرکر | كتناموا    | كبيبوا           | مجال پوا                    |
|         | تقريبًا ١٥٠    | موقوی جوالترصاحب<br>عرض مدرسرا بدا وانعلوم | ختلاللب و<br>جوارح | 2                        | لبير فحمنه | وموال<br>موسوا م | جامع محلان<br>جامع محدث بمو |

طرف وی وان ہے۔ اس امتنان سے معلوم ہوتا ہے کہ بیتا م نصائح جوہہاں مذکورہیں نہایہ ابتا مے فابل ہیں منجلدان کے یہ آیت ہے اس آیت میں جار چیر ول کی حفاظمت کا حکم فرمایا ہے فلب آنکھ کان یا بین چیزیں توبالنصریج بيان فرايس چوتفى جيز بقيه جوارح يعنى التهديا وس ربان وغيره كى حفاظت ب وه بالتصريح اسآية من مذكور نبيس بلكه ان جيرو ل كي حفاظات كوولا تقف ماليس للف ب علوي ولالة وكرفرايا م جناً يخد ولاتقف ماليس لك یہ علمہ کی حقیقت میں بلاتتحقیق کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت میں تمام جوارح کی حفاظمت بھی آگئے ہے اس لئے کہ اس کی حقیقت ہے بلائحقیق کسی امر کا ا تباع كرنااب اس كي تعقيق كي چند صوريس بي مفلاً كوني شقيم موجائ بالتحقيق قراتن مو بومديرك كو بوركد ما يوركه تازباك كأكنا وسع ولا تقف ماليس لك بعالم اس كناه سے دوكتام و كي ولا تقف ماليس لك به علم برعل مر مون سے زباك كَاكُمُناه مِوكِيا ايك عجيب حكايت يادآ ني سيدناعيس عليه السلام نے ايك شخص كو چوری کرتے ہوئے دیمیماس سے فرمایا کہ توجوری کرتا ہے اس نے کہا علادالله الدى ١٤ الدالاهولين برگر بنهين قسم باس ذات كى كوكونى معبودنبين سوات اس كے عيلى عليه السلام في قرما ياصد قت دبي دكرة بت عيسى عليه السلام في قرما ياصد قت دبي دكرة بت عيسى عليه السلام تصدلق اوراین انکھ کی تکذیب کرتا مول لینی میری آئکھنے غلط دیکھا توسیا ہے شايدكوني حشك مغراس كوغلوفي الدين سمجه ياكوني لون سيه كه يانوسنغراق ما غلبه حال ہے سویا ور کھوکہ انبیب ، علیہ السلام میں مذغلو فی الدین ہوتا ہے اور یہ ظاہرے اور وہ مغلوب الحال مجی تہیں ہوتے بلکرا ہے حال برغالب ہوتے ہیں برزگوں کی دوتسیں میں ابوالحال وابن الحال ابوالحال وہ بیں جوا بنے حال برغالب ہوتے مخلوق سے لیے جلے رہتے ہیں اسباب ظاہرہ کو جھوڑتے نہیں ہرام کومنابط اوروت عدوے کرتے ہیں مال کوانتظام سےخرج کہتے ہیں ان امور میں جیسے اورعوام کی حالت ہوتی ہے ایس ہی ان کی تھی ہوتی

ہے اورا بن الحال آزا دموتے ہیں خلقت سے معاصحتے ہیں کمی ا مرکی تدبیر نہیں کرتے موجی بن دے ہوتے ہیں جوجا ہتے ہیں کرتے ہیں بال خلاف شریعت م کچه نبین کرتے اس لیے کہ جو غلا من شریعیت کرنے گا وہ مقبول و برزیگ نبیں ہوسکتا البية اسس كا تول وفعل مبي بطابر خلات شريعت بوتا عيجي كى تا ديل صرورى ہے۔ اکٹرعوام التّاس ایسے لوگوں کو باکمال سمجھتے ہیں اور اہل کمال کو کم پہانتے ہیں اس لئے میں اہل کمال اور غیرا ہل کمال کی مشینا خت کے لئے ایک قاعدہ کلیہ ہی بتا دیتا ہوں کہ وہ نہایت مفیدسے وہ یہ ہے کہ ولایت نبوۃ سےمنفاد ہے جس بزرگ کی حالت ا ببیا رعلیهم السلام کے ساتھ زیادہ مشابہ ہوگی وہ با کمال ہوگا سوائیسیا، نے رسمین نعرے اربے رائجی کیڑے بھاڑے ، خلقت سے بها مرح محصوصًا بماري بني على الشرعلية وسلم كه برامركا انتظام حصوصلى الله عليه وسلم سحے يبها ل تھا۔ سلطنت كا انتظام حضور <u>صل</u>ے النّه عليه وسلم نے *ایسا* فرما یا کرسلاطین و تیا نے آیسسے سیکھا خان واری کا انتظام ایسانتھا کہ آج کو تی اس کی نظیر نہیں دکھی سکتا۔ اسی طرح سلتے جلنے کھانے پیلیے حسنیٰ کہ بول وہاز سے توا عدرحضورصل الشرعليب وسلم نے امت كوتعلىم فرمائے۔ ابل كسال ك مالعت اسی طرز کی ہوتی ہے اورجس طرح آ جھل عوام الیے اہل کمال کو ہزرگ و خدا دمسبیدہ نہیں جانتے اس و قست بھی عام لوگوں نے انبیار کو کا ل نہیں سمحما جنا يخب كهاكرت تص مالهاذ الرسول باكل الطعام ويمشى في الاسوات لولاانبزل البيء ملك فيكون معه الزبيدا اويطقا المه كنزاو تكون لهجة ياكل منها يعيَّ اس دمول صلى الشُّرعليد ومسلِّم كوكيا ببواكه كما تأكما تأسب ا ور بإزارول میں جلتا بھرتاہے ان کی طرف کوئی فرسٹ نہ کیوں نہیں آیا کہ ان سمے ساتھ رہ کرلوگول کو تبلیغ کرتاال کے پاسس کوئی خمد اند ہوتا یہ ہم سے بھی زیادہ خریب مفلس بین ہم دووقت کھا ٹاکھاتے ہیں ان کو ایک و فت تھی کئی کئ ون میں ملتا ہے ایھے الشرکے بیا سے بین کوئی اسے سارے کو بھو کا بھی مارا کرتا ہے یا

ان سے یاس کونی یاغ ہوتا کہ اس سے کھاتے غرض کوئی وصف ایسا ہوتا ہوہمیں نہیں یہ سیسے نبی ہیں جوہم سے متاز تہیں ہیں اسی طرح جو اولیا ،الشراس شال کے موتے ہیں اُن بر لوگ اعتراص كرتے بين اورجو فلفت سے بھا كتا ہے كھاتا بيتا نہیں نگا رہتا ہو کس سے بات ماکرتا ہودہ برزگ ہے اور آگرخلاف عادت کوئی امراس سے ما درہوگیاکس پرکوئی تعرف کردیا اس کوتونی سے بڑھ کرھاتتے ہیں حالا نکہ تصرف کوئ جین بہیں ہے یہ توریا منتسسے مندوجو گیوں میں بی بیا موجاتا سبع يلكه ابل كمال اس كوا چھانہيں جائے حصرت خوا جہ عيب الغراجرا درحمة الشرعليسيه فرماتے ہیں ۔ عارف را ہمة منبا شدر لعنی عارف کو ہمت بعنی تصرف نہیں ہے ہمت کے وہ متعارف معنی نہیں کسی کام کی ہمت نہیں بلکہ ہمتہ سے معنی تصرف وغیرہ سے بین طلب پیہے کہ عارون کو تصرت نہیں ہوتا اوروج اسس کی پیہے کہ جس قدرعرفال برمعیگا فن ابھی ساتھ ساتھ برط حتی جلی جاتی ہے اور ا پنے سے نظر ابھٹی جاتی ہے دیکھنے تخصیلدارا بنے اجلاس میں بیٹ کر براے براے احکام صا درکر تاہے ۔ نیکن گورنروزل مرسامے حب آتا ہے تو اس کوده مالت بوتی ہے جواد نی ارد لی کی ہے۔اُسی طرح عادف كوجس فتدرمع فيت براسع كى وه مثمثا جلاجائے كا- قدا سے اس كو فا علیت مستقلیمن وجد کے تصور سے غیرت آ ہے گی اور فاعلیۃ کی اور معرات سے دو سرے کی طرف توجہ تا م کرنے سے غیرت آ دے گ اور نصرف میں ہی ہونا ہے کہ دوسری طرف توجہ تام کرنا ہر" تا ہے اور تدسیبرسنو ل اسس مصتنی ہے کہ اس میں مناعلیة و توجیس استغراق نہیں ہوتا۔ عارفین میں وہ یا تیں ہوتی ہیں برکت اور کرامت برکت میہ ہوتی ہے ان کے وجود با وجود سے بارشس ہوتی ہے بیاری دور ہوتی ہے آ منات اور حوادت مل جاتے ہیں لیکن ان کو خبر تک نہیں ہوتی جیسے آفتا ب جیب بھلتا ہے تورب کو منور کر دیتا ہے لیکن آفتا ہے *کو* کچھ خبر تک نہیں کہ میری وات سے کس کس سٹے کو نفع پہنچ رہاہے اور

دوسری شے کوامست سے وہ بھی تبعی عارفین میں ہوتی ہے کوا مست یہ سے کہس خارنی عادمت کا ان کے ذریعیہ سے ظا ہر ہو نا کرامیت میں قصد نہیں ہوناگو علم ہوا ورتصرف میں قصد کرتا اور توجہ اس طرف مبذول کرنا صروری ہے بال اگرا ذن البی اس تصرف کا جو تواور بات ہے یہی وج ہے کہ انبیار علیہم السلام ا درحضورصلی الشرعکیه وسلم نے امورنا زلد میں دعا تیں بیہت کی ہیں گر يكهين منهاين آياكه أبحيس بندكرك اسطف توجه وتصرف كياجو جنا بخسه آياب كمحضودمل الشرعليه وسنم نے دعا فرماتی اللهو اعسوالاسلام لعسوين الخطآ ا ولعسر بن هشام لعني اسے النر إسلام كو قوة دسے عمر بن خطاب سے يا الوجبل بن مشام سے بعنی ان کومسلمان کردھے یہ نہیں کیسا کہ ان کی جانب توجہ فرائی ہواور تعرف كيا بوملك دعا فرماني الكرتصرف بوتاته دوكانام شيست كيونك تصرف یں کیسوئی لازم ہے ایک کومعین کرکے جب تک اس کی طرف کائل توجہ دن کی جاد م يحونهين بوتاحق تعالى نع حضرت عرضى الشرتعاك عند كي باره مين د عار قبول فرائي ا وروه مسلمان ہو گئے غرص پر تو آیا ہے کہ حضورصلی الشرعلیہ وسلم نے ہوا میت کی دعاتی فرا نئين جنائج۔ احاد بين ان دعاؤل سے الووشيون بي اور يرمبست كم منقول ہے كرتصرت كيا ہواسى واسط ميسنے اوبرما ون اللي كي شرط وقيدة كركردى ہے۔ اس کے کا تصرف مجی حضوصلی الشرعلیہ وسلم نے گاہ گاہ فرمایا ہے جنا سخر آیا ہے كرآب في بعض صحاب كيسينه برياته مادان كاشه زائل مؤكّيا - أيك صحابي كمورج پرسوارة موسكة تع آب دصلى الشرعليد وسلم الن كرسيد برماته ما راده سوارم وتے لگے سینہ پر ہاتھ مارہ یہ قرینہ اس کا ہے کہ یفعل تصرف ہے اور الكركسي كے سمجھ يس اسس كى كوئى اور توجيد آجا وے تو بھر استثناركى حاجست نہیں ہے انبیاء علیہ اسلام کے تصرف نه فرمانے کا حکم اینے موم بررب كا- يهرصال أكر ثابت بحى موجا وسك توسف وب اورشا ديرسكم نهيس بواكرتا منتت وه جيجس پرحصود صلے الترعليہ وسلم نے مواقلية فرائی ہو

مثلاً آب وصلی الشرعلیہ وسلم ، نے قبابہتی تھی اسس میں سونے کی تھنڈیا ل تخیب توبیاں کو فی بینہیں کہرسکتا کہ رسنت ہے بہاں جواز کے لئے آپ رصل ا علیہ وسلم ، نے ایساکیسا اس طرح یہاں بھی کہا جا ئے گا کہ سنت تو و عاکر تا ہے اور بہاں جواز کے لئے شاذو نا درتصرف میں فرمایا ہے خلاصہ یہ ہے كرحصورصلى الشرعليه وسلم كيبهال كوئي امتيا زخاص منتها حضور صلح الثي علیہ دسلم نے اپنے گئے اتناہی امتیاز ندر کھا تھاجس سے یہ معسلوم ہوجا كه اس گروه مين سر داركون ب چنا بخد اگركون آتا تولوچيسا من معدف كيم بعیٰ تم میں محدصلی السّٰرعلیہ دسلم کون ہیں مذکّا ؤ تکیہ مذمسند تمنی حتیٰ کہ جبب جلتے تھے تواس کے لئے بھی کوئی خاص وضع مقربہیں فرما نی تھی کہ آ گے ہی جلتے ہوں چنا پخے حضور صلے الطرعليه وسلم اول اول مدينہ طيبہ تشريف لائے تو قب ایس قیدام فرایا تھا اہل مدمیت آپ دھنی الٹرعلیہ وسلم کو بہت کم جانتے ستے نا دیدہ عامق تھے حصورصلی الشعلیہ دسلم کی تشریف آوری کی خرب اً دہی تھیں جفتے گذر گئے تھے کہ جہیٹہ استقبال کو جاتے تھے لیکن ناکام آتے تھے جس روز تشریف لائے توایک یہودی تے جو بہاٹ پر چراہا تھا دورسے و کیما اور دیکا رکرکہاکہ یا اهل المدین حداجد کو نعن تمہارا نصیبہ آگیا۔ چانچرمیب آئے اورحضورصلے اللہ علیہ وسلمنے قبابیں قیام

معزت صدیق اکبروشی الشرتعالی عند ہمراہ تھے اور حصارت صدیق اکبروشی الشرعنی کی ڈاڑھی میں سفید بال زیادہ سکتے اس کے جولوگ آتے سکتے وہ صدیق اکبروشی الشرتعالی عذکو پیغمبر سمجھتے تھے جو آتا اُن سے معافی کرتا۔ حصارت صدیق اکبروشی الشرتعالی عذکا ادب و بیکھئے کہ انھول نے کئے کرتا۔ حصارت صدیق اکبروشی الشرتعالی عذکا ادب و بیکھئے کہ انھول نے کئے یہ نہیں کہا کہ حضور حمل الشرعلیہ وسلم سے مصافی کہ دیا برمسب سے معافی کہ لیے تھے اگر کوئی کہے یہ تو ہے او بی ہے یا در کھو کہ ادب حقیقت اورامکا

عاصل راحت ربیا نی ہے لوگوں نے جو ادب کےمعنی گر<u>دھے ہیں کہ جو تیاں اٹھائے</u> وست بستہ کھڑے ہوگئے کرجب تک اجازت مذہبو گی بیٹیس گے نہیں' خواہ دوسرے کواس سے تکلیف ہی ہو یہ ادب نہیں ہے آ جکل اگر کو نی بزدگوں کے ساسے الیہا کرے چیسے کہ صدیق اکبروضی الٹرعہ نے کیسیا تو اس کوبے ا دب سمجھیں گئے۔اب میں بیان کرتا ہوں کہ حصرت صدیق اکبسہ يضى الشُّرعمة كايرعمل ا دب كيونتحرسير -

بات يرب كرآب تحفك ما ندس تشريف لاسئة تص اكرتمام مجن سع آب معدا في كرية اورعليوره على د مب كا حال بويصة توآب رصلى الشرعليديلم، كوصرور تكليف بوتى اورآب (صلى الشرعليه وسلم) وه واست مقدس بيرك جن کی را حست کے لئے غاریس حصرت صدیق اکبروشی النرعز نے سانب سے کٹوالیسا فیکن حضور الشرعلیہ و کم کی راحت رما نی کے واسطے حرکت تک نہیں فرائ کی لیں ایسے مجبوب کی اس متدر تعکیفت صدیق اکبریشی النڈعۃ جیسے جاں نٹار ومحب كوكيس كوارا موتى جنائخ لوك أرب بي اور آب مصافح كررب بياب تو يمصيبت ہے كە اگرائىيا كرنے كليس تواس كوپ ادب گستاخ بري سمجھا جا تاميح ياتوظا برى حكمت اس مصانح كى بولى اورايك باطنى رازب وه يا بهكم مجست کا خلاصہ ہے کہ محب میں فت افی المجبوب کا مضمون بدا کردیتی سے اور فناكا خلاصہ ہے من وجراسخا دمسوالترتعالیٰ نے یہ وكھلا دیا كرحضرت صديق اكبردمنى التدعمة ايليع محب بي كركوك ان كومحد دصلى التدعليه وسلم اسجع كران سے مصافح کرتے ہیں سہ

> من توست دم تومن ست دی من تن مشدم توجان مشدی

لیکن حصرت صدلق اکبراس پریھی مغلوب العال نہیں ہونے چناپخے۔ انخوں نے انا محد دصلی الٹرعلیہ وسلم، نہیں کہا الٹرتعالئے نے تو دہی اسس

واتعب سے اس اسحاد كوظا برفراد يا جيسے احدجام كاتول انا احد بلاميم يفليد حال میں انھوں نے فرمایا تھا یہ احد جام کا قول ہے لوگ اس کوحد رہے سمجھتے ایں خدسٹ تہیں ہے . نیرید ایک تطبیقہ ہے جس میں کوئی امرخلاف مشر ایوسینہیں ہے ماصل یہ ہے کہ لوگ مصافح کرتے رہے جب آفتاب او منجا ہوا اور دھوج کے اندر تیزی ہوئی اور آب پردھوپ آئی اس وقت حصرت صدیق اکبر رضی التّدع: آب برایک پرلے کا ما برکرے کھڑے ہوگئے۔ اس و تست لوگول كومعلوم به واكديه آق (صلى الشرعليه وسلم) بي ا وريد خا دم بين كيكن اس معلوم موست بران صحار رصى الشرعنم في بحردو باره المه كرمعا نونبين كيسااكر آجكل ك لوك بوت تويم وهنوسلى الشرعليه والمست مصانى كرية اور برشخص مهتاكر حصنور الشرعليه وسلم مي معاني حابتا بول محسس براي غلطى بوتي صحافيرك ؛ ندریانکلف رخا **مالیت بیخی کروتیت پرتوجا**ن دینے کو تیا دیتے ا**و**دوو*سے* وقت ييمي يتدنه جلتا تماكران س كون مخدوم بكون خادم ب اوريبال أيك بات اورمعبلوم بون وه يكهيشبورب كمعنورصلى الشرعليدوسلم كم سايدنها ا در وج اس کی یہ سیان کی جاتی ہے کر حصور صلے الندعلیہ وسلم کے سرپر سر وقست ابركا سايرمتا تحااس قصدسي معلوم بواكدا بركاتا يها دائك يرتحاليكن ہم سایہ نہ ہونے کی لفی نہیں کرنے ہیں ممکن ہے کہ ایسا ہی ہو گھ ہم نے اس کے متعلق كهيس صراحة روابيت نهيس دنيهي موامهب لدبينهي يهبية ميسوط كتاب ہے گرانھوں نے بھی کوتی روایت نہیں تکھی واجعلت دوس اسے استنباط کیاہے لیکن اہل علم جانتے ہیں کہ اس سے استدلال کرناکیا ورجب رکھتا ہے۔ ببرحال مقعدوداس قصرس يرب كرحضورهلى الشرعليب وسلم ابتى كونى حالست متازنہیں رکھتے تھے. اولیار کالمین کی بہی حالمت ہوتی ہے اس کی محت بہت طوی ہے لین بقدر صرورت محقیق موجی ہے اسی پر اکتفاکرے میں اصلی مقصود بیان کرتا ہوں کہ اس طرح عیسیٰ علیدالت لام کے بارہ ہیں مستعبہ

مغلوب الحال بمونے كاندكيا جاد ب جيساكه واضح موكيسا ، اب رہي يہ یا ت کر حب پر مذ غلو فی الدین ہے اور مذ غلب حال ہے تو مجھرامسس حدمیث کی کیسا توجہ ہے کیونکہ ظا ہرا تو یعقل کے خلاف معلوم ہوتاہے که صریح چوری کرتے ویکھ رسے ہیں اور مچھرائے مٹا ہدہ کی تکذیب کرہے ہیں اورعقل کے خلاف ہونے سے نور و صدیت کی صحب محندوس ہوگئ ا درمسنی اس سنب کا یہ ہے کہ آ جکل ایک جماعت سیدا ہوگئی ہےاٹھوں نے کیجہ اصول درایة کے تراشے ہیں اور امادیث کو ان اصول پر طبق کرتے ہیں اور عدم الطب آق کے دقت حدمینا کے معنی میں مخریف كرت بيريا مديث كا الكاركردية بين الهول فعقل وواريت كى حکومہت کو اس لت درعام ما ٹاہیے کہ ابٹرتعا کی پربھی آمسس کو حاکم بٹا دیا خوب سمولوكه اول تودراية باوجودحاكم مونے كے خدائے تعالى برماكم نہیں۔ حصرت ایراہیم علیہ السلام کے اگر میں مدینے کے خلاف درایة بت لاتے ہیں ، ہماری مبھے میں نہیں آتا اسس لئے خدا تعالے نے اسس کو وا قع نہیں کیا عجب بات ہے تھاری سمجھ میں مذآ نے سے یہ کیسے لازم آیا کہ اس کا و توع میں نہیں ہوا درایة خداتمالے کے قبضے میں ہے خدا تو درایة مے قیضے میں تہیں۔

مولاتاروم رحمتہ النہ نے الیں ہی ایک حکا بت نکسی ہے۔ جس میں وجہ درایت کی بھی بتال کی ہے کہ ایک بادشا و نے برٹی برٹی گھا ٹیاں آگ سے بھر وار کھی تھیں جو بُت برستی نہ کرتا تھا اُس کو آگ میں بھینک و بتا تھا ایک موحد عورت آئی اس کے پاس ایک بچہ تھا۔ اس عورت کو کہا توبت کو سجدہ نہ کرے گی تواس بجبہ کو آگ میں بھینک ویں گے۔ اس نے صاف بحدہ نہ کرے گی تواس بجبہ کو آگ میں بھینک ویں گے۔ اس نے صاف از کارکیا چنا بخراس بجبہ کو آگ میں بھینک ویا۔ اس بجبہ نے آگ میں سے مال کو ندا دی ہے۔

اندر آما در که من اینجانوشم گرجه درصورت میان آتشم اندر آ اسراد ابراهیم بی که در آنشس یافت دردویایس اندرآ پیدائے مسلمانال بم نیرعذاب دیں عذاب استان اے مال اندر آجا اگرجیہ، بنظا ہریں آگ میں جول لیکن اسس جگہ بببت نوش بول اندرآجا اورابرايم عليسه السلام جيسا معامله د کمی کہ انخوں نے آگ کے اندر گلاب اور یاسین کے بیمول دیکھے تھے. اسے مسلم نوں تم سب اندر آجا و موائے دین کی شیرین کے رب عذاب ہی عذاب ہے۔

چنا بخہ ماں بھی آگ سے اندرکو دبیری اورسلمانوں نے گرنا مٹروع کیا اورمب صیح دسالم رہے۔ آخر بادشاہ نے جھلا کرآگ کوخطاب کیا اے آگ بچوکو کیا ہواکیا تو آگ نہیں رہی آگ نے جواب دیا ے

مُحَفِّت آتش من بهانم آتشم اندرآ تا توبيئ تا بسطم · طیمن دیگرنگشت دعنصم بین عقم بم برستوری برم آگ نے کہا کہ میں تو وہی آگ ہوں تو خود اندر آ جا تاکمیری گرمی اور جلن کو و کھ نے میری خاصیت یدنی نہیں ہیں تو وہی اصل سے آگ ہی ہوں لیکن میں خداکی تلوار ہول حکم کے مواقق چلتی ہول۔

مولانا دہستہ التّعلیہ اس کا راز فربائے ہیں جس ہیں درایۃ کی وج بتلائی سے خاك وبإدوآب دآتسش سنده اند

يامن وتومرده باحق زنده اند

می موادیا تی آگ سب الشرکے بندے ہی اور تیرے کے مردہ معلوم ہوتے ہیں لیکن الٹرکے لئے سب زندہ ہیں ۔

بس آگ بیشک فاعل ہے ممرکب تک جب یک کہ الشرتعالی اس کومعطل م

تک معطل نه بوجب معطل بوگیا تو جیسے اور بیں ویسا ہی وہ بھی ہے حضر سابراہم علیدانسلام کوآگ نے نہیں جلایا اس لئے کہ اس کو حکم مبوگیا بیا سادکو فی سودًاد سلامتًا علی ابوا هیدر رائے آگ توا برا ہیم علیدانسلام پر شمنڈی موجا اور سلامتی کا سبب بن جا)

پس گویا ظاہراً خلاف درایة ہے لیکن خودیہ حکم درایة کا کدالت ارمح وت حق تعالیٰ برتوجمت تیں دوسرے آب کی درامت بھی تو نا تمام سے چنا پنے آب کی دراية توصرف اس متندرب كرحفرت عيى عليه السلام كے قصه كو لين ولا درایة سمحدنیا حالانکه واقع میں بدورایت کے میں حسلات نہیں ہے اس لئے کہ مرقت کی حقیقت یہ ہے اخذ مال الغیر خفیۃ اس کے تحقیق کے لئے جاہجے دل كى صرورت ب اول ليسما دومرك مال كالينا تيسرك فيركامال يو عقد حفية إينا أنكه سے صرف اس متدرد كيما جاتاہے كدفية مال لينا مكرمال الغير موتا يه آنكه سے کیسے معلوم ہوا ممکن ہے کہ وہ شنے اس کی ہے یا اس لیے اجا زت لے لی ہو تو حضرت عليل على السلام نے اول اس بيئت كود مكھ كرقر مايا كرجورى كى ب پھراس کی تم کے بعب د دوسرے عقلی احستمال مستخفر ہوگیب کہ شاید یہ مروت، نہو ا دريتمحا موكراس ميست يسكونى عارضى مصلحت موگى آب في ديكها آب كى عقل اس قدر ہے اسی طرح جن جن جیز ول کو آب خلاف عقل کہتے ہیں میں انشارا تعالى أيك أيك كوعقل منطبق كرسكتا ميول بم أورآب عاقل نبين بي ما أل أكل ہیں بین ہم کو کھالنے کی عقل ہے مثل بہائم سمے چنا پچہ مبعق جا نور اپنے کھانے پینے كى اليى تدبير كرتے بيں كر عقل بھى نہيں كرسكة دجوالدوں بي سناہے كدريت کے اندر تربوز چھے رہتے ہیں - بیلوں کو جب بیاس لگتی ہے توریت کو کر مرکز دوز نكال كركها ييتة بس اورآ دمى كو تلاسش سے بھی نہیں بلتے اس كھانے بيلتے كى تدبیروں کولوگ ترتی مجتے این ترتی یہ ہوئی کرمیل کے برابر موسکنے حصرت يرتی جیں ہے ترقی یہ ہے کہ خداوند تعالے نے تم کوعقل دی ہے اس کو دین کے کاموں

یں صرف کرو کھانے یہیے کی عقل توجانوروں کو بھی ہوتی ہے بلکہ تم سے زیادہ ہوتی ہے اسس پر تو چا ہئے کہ وہ زیادہ ترتی یا فستہ ہوں اگریہی ترتی ہے توہم میں اور جانوروں میں منسرق کیا ہوگا غریش یہ قنہ ہے عیسی علیسہ السلام كاكر المحول نے كس فتدر احتياط فرائي اور لا تقف ساليس لك بہ علی پرکیسا عل کیا ہم لوگوں کی حالیت یہ ہے کہ ڈرا سے مشبہ میں چور كبدية بي محض قرائن سے كى كوچوركبدينا نبايت برا ہے اسس برايك ادر ضمون یاد آگیب که بعض لوگ بحور کے معسلوم کرنے کے واسطے ایک عمل لوٹا گھمانے کاکیٹا کرتے ہیں اس پر سور و کیسین شریف پڑھتے ہیں جس کے نام پرلولاً محموم جائے اس کو بقیناً چور شیجتے ہیں اوراس عمل میں غلطی کا احستمال ورانبیں سمعت اور کتے ہیں کہ یہ قرآن کا عمل ہے یاد رکھو کہ یہ حرام ہے شربیست پس بلا اینے و یکھے یا دو عادل کی گواہی بغیر کسی کوچور سمحصنا منوع ہے اور پیرجو کہتے ہیں کہ قرآن کا عسل غلط نہیں ہوسکت اس میں مغالطہ ہے یہ عل اگروت ہے ان کا مدلول ہوتا تو واقعی یفنی ہوتا اور یہی معن ہیں اس سے ترآن میں احتمال غلطی کا نہیں اور نظبا ہرہے کہ بیعمل قرآن کا بدلول نہیں خود تمہارا گھرہ ا جوا ہے کیا اگر کوئی شخص ایک بڑا سا فرآن کے کرکسی سے سریس مارہے اوروه زخى موجا دے توكياكوئى شخص يركبدسكة اے كريكل جائزے كيونكرقرآن كے ورابع مواہ حاصل يه ہے كه والا تقف ماليس الله بدعاء من بطراق فكورز بان كي حفاظت كاحكم مجى داخل بوكريا اور باتحدكى حفاظت أسس طورد اخل مونى كريجيتق حرمكن يرطلم كمناحرام ب اوراسين بحى مخالفت بوئى ولاتقف الابدك اسحاطرح ياؤل كى حفاظت اس طرح وافل بيك بالتحقيق جواز شرعى كسى ناجا يُزمجع بين جا ناحرام بياك طح رسب جوارح كى حفاظيت اس بي واخل موكميّ ا ورسمع و بصر و نوا وكى حفاظت تو بالتصريح ب اسیں مذکور ہے مثلاً کان کونی مشروع اصوات ومضاین سے بچا تاآ تکر کونی محارم کیطرت نظرنے سے سجانا قلب کو گمان فرفیرسے کیا نا اوراس سے سی کوشر قیاس فقبی کے بطلال کا دہو

لنظا ببرأ و بالحبى الثبات ب اليسا مركاجس كم تحقيق ليتين نبير كيونكه حكم مجتد في ظاهر م کہ ظن ہوتا ہے۔ جصوص جب کہ دوسری آمیت میں بھی ا تباع ظن کی مذمت فرما ٹی گئی ے ان يتبعون الاالفان وان العان لا يغنى من الحق شيشًا (وولوگ الي عرك ہیں گمرخیال باتوں کا اور خیالی چیز ان برحق سےعلیٰجدہ اور طبئن نہیں ہو سکتے جواب اس من به کایه ہے کہ جب دلائل شرخیم سقلہ سے پرسسئلہ تحقیق کو پہنچ گیا کہ قیاسس اوراجہا جائز اورواجب العل مع تواس يرماليس نك به علم صادق مزآ وسيكا بكرو والك بعلم كامصداق موكاكيونكم علم حرعمومين وه ولائل مشرعيد ستقله شبة جحة قياس بلقيس واخل بي أكرقياس كيمتعلق أمس علم كالحقق مذ بهوتا توبيثك اس كا اتباع ماليس لك به بيلوكا تباع دوتا اوراب تووه انتباع مالك بعلم كام وگاخوب مجولو اور ا تيا عظن كى جو مُدرت آئى ہے و مان طن كيمعنى مصطلح فقبى نہيں ہيں بلكه طرف طلاح قرآن میں عام میں باطل بنینی اور مخالف دلیل صحیح کو تھی جنا بخد منکرین بعث سے قول مين اك نعلن الاظمنا أياب اور فالهرب كوان كواس كااحمال مي وكفايدها عدك احتمال راجح بلكرود اس كوابينے زعم بس علم صبح كے خلات سيمستے متے پيم بھى اس كوان كما كيابس ثايت مواكه اصطلاح قرآن ين ظن عام ب امور باطله كويمي ليسمعي آية وم الن كريان يتبعون الاصاخالف المدليل القطعي وكل ماخالف الساليل القلى كايغنى من الحق شيئاً هدل هوباطل قطعا ، وهنهيس بيروي كريق إن مكر بس چیز کی جو دلیل سے مثلاف مہو اور قطعی دلیل سے خلاف ہووہ حق یا ت سے بے پر وادیشیں كرسكتا لمكروه باطلسب، بس اس آيت سي بحي سطب كركبخائش مذرب فقط جامع لهم كرتا بيج كه بعض عوارض سيءين يورار لكور سكاجس ت در ضبط بوا امس كو صاف كردياك فالى از نفع مة تحفا خصوص تحقيق اخيركى بع مد مطيف و انع خصوص طلب کے لئے۔

وأخردعواتان الحيد للعدب العالمين

قَالَ لِنَّبِيُّ صَلَى الله مُعَلِيْنِ بِهِمْ بَلِغُوا عَرِيْنَ وَ لَوَا بِهَ مَا فَا لِيَهِمْ مِلْكِ فَا لِيَ رمونه الجنادي

> دعوات عبدين جلد دوم كا دسلوال وعظ ملقب به



\_\_\_\_\_\_ مغملد اورخا دامته ي

### دعوات عبدست جلند دوم کا وعنظ دہم ملقسب بہ

# تقويم الزيغ

| استنات                 | المستمعون                                                                                                      | مزضيط                       | ماًذُا                  | کیت       | كؤ   | مُستَى                   | اين            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------|------|--------------------------|----------------|
| منفرقات                | 000                                                                                                            | 60.<br>Er                   | Gens.                   |           | 40   | See.                     | Le Color       |
| تعلم با فرتهبت<br>سنگھ | ا ما در الما د | جنامي لوي معيداته<br>تخاتوى | ائشداد چیخت و<br>انحا د | فح شده کا | 4-4. | چېرخوال هندي<br>يمازعنار | مثل مردس المين |

بسما لترالمرحن الرحبيمة

سلمان تخصیل علوم د غیره کوننروری شجعته بی اوروه بی بھی عنروری نیکن ان کی جو<mark>م س م</mark>ی جس کی یرسب فرع میں اس کی صرورت کا تصوّر بھی تبییں ہوا بلکہ اس حالت کا بھی ننسور نہیں اور ترقى كيك كمتنا مورك وراالتفات يجيبهي مواالاماشا والتأكر بعض كوتواس كاخيال سهدور نظل العرم اس طرف سے بالکل بے بروا نی ہے اور دہ بات کھ مبہت کمبی چوڑی نہیں بہت چھوٹی می بات بيلكي جيونى ظاهرى مي عوروشل قول ني كريم لى الشرعليه وسلم كلمتان خِفينَان عَلَى اللِّسَانِ تَيَقِبُلُنَّانِ فِي الْمُنْزَانِ حقيقت مِن وه بات ببيت برَّى مِ اوراس كى بدولت کی در دامل موتاسیا وروه بر سے کسم تدبرا و تفکر کیا کریٹ سلمان اس سے کچھ ایسے غافل اور يع خبر جين كركويا انھول نے اس كالبين بين بيڙ ھاا ور دوسروں كى كيا شكايت كروں خور پي ہی ہے حالت ہے کہ زمان پر لمیے چوڑ سے مطامن ہیں لیکن اپتی حالت میں تدبرا ورتفکرنہیں اورجب یں اپنے کومریش سمحت جوں اپنی ٹری بہت کرتا ہول تواگر سننے والوں کی بھی ٹرکا برے کروں تو کیچہ بيموقع نهيس م بال أكرابنا تبرير كرتا نؤس معبن كى تكدر خاطر كاعنرور خيال تحاغرض مملان من اس كى ببت كى بيم في تديرس كام لينا بالك جيموارديا شخص ليفيوم وليكرود كيد ا من لوگوں کے اوقات کا کوئی انفسیا طبی نہیں وہ توشار سے خارج ہی ادر کٹرلوگ م میں ا یسے بی بیر کرصیح کا کام شام مراورشام کا کام صبح پر لمتوی رکھتا معمولی بات ہے ہیں تھا کیسے ا فرا دیجی و یکھے ہیں کرانھوں نے ایک ایک خطاکوسیج شامیں ہفتہ بھریک والے رکھا جیسے بعن حفاظ کہاکرتے ہیں کہم نے جب سے قرآن براصاہے ایک ختم کی جی ٹوبہ ہیں آ ہے اگو کے آوشار ہی سے خارج ہیں بھین جن لوگوں کے اوقات منتسبط ہیں **وہ ا**پنے نظام الا و قامت ہیں دیمیس کہ يا يخ منت محمد ليريم من مدير كرفته الخلول ني ديكه بيركبيل نام ونشال يمي مذبوكا اكترمسلمانون اس كَطرف ورابعي توينيس فداتعال اس كوفرات بي كِتَابُ النَّوْلَنَا اللَّهِ النَّهُ وَالْمَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِيَتَنَكَرُ أُولُوالْاَلْمَابِ ووسرى جَلَد فرا تعانى اَمْكَابِيَتُكَ بَوْدُنَ الْفَرُانَ اَمْرَعَلَى قَالُوْرِ إِنْفَالُهُا کہ یہ لوگ قرآن میں غور ہی نہیں کرتے ۔ یا دلوں برقفل لگ گئے ہیں کہ ندبیر کی قدرت ہی نہیں رہی ۔ کیونگراگرتدگرکرے تویہ حالت ہرگز ددبتی تدبرکا فا صدہے کہ اسسے رحمت کے دروا دے <u> تھلتے چلے جاتے ہیں اور لینیا س کے کہونہیں ہوتا جتا کجہ فرماتے ہیں آنٹرز کٹکو ھ</u>ا وَاُنْدَ، کھا کا رِعُون

يعنى كيابم ان كوزيردستى اپنى رصط چرادي آلرج و «كرابست كرتيمون اس كى بم كوكرا حذورت ہے کیا ہما سے میاں اس کے ریکھنے کو جگر نہیں اگر ہزاریا دھا ہیں تو ہم بھی متوجہوں گے ورتمہاری توج سے زیاوہ متوج ہوں گے اور کام می جاری توج سے جلتا ہے اس کی ایسی مثال ہے کسی بیجے کوآپ لینا جابی اور لینے کو ہاتھ بڑھائیں تواگز بحیہ این بساط کے بموجب دوڑے اور كوسسس كراء اكرب كربى جا دے توآب خود دو لاكرا مفالية اين اور بيرسافت آب بى کے برا حکر اٹھا لینے مصط**ے ہوتی ہے** ورنداس ہجیمیں اتنی طاقت نہیں ہوتی کردہ نود اس مسافت کوسلے کرسکے اسی طرح خداتعا لیٰ اپنے بندے کواپنی طرف بلاتے ہیں اگر پیمجی كيجه إته يسر ملائے اوركوشش كرے تواس جانب سے جذرب موتاسيے اوراس جذرب کی بدولت بیوہاں تکسینجینا ہے۔ا وریہ فرلانگ دو فرلانگ کی مسافت توممکن ہے کہ بے قطع کر سے برخلاف اس بور کے جومکن اور واجب میں ہے کہ اگراُد حرسے جذب مذہونو كيمى يما فت طهبى بهي بوسكتى الكين أدهرس جذب بهونا آب كى طلب برموقوف ہے جس کا افسوس ہے کرآپ نے بالکل چھوڑ دیا ہے ۔ وہ ہروقت مرایت وینے کو تبار ہیں گرافسوس كرم بى فاصرى اورود والليدى بكريم تدبركري اورسوچ ك كريداس ضدا تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہوتا ہے۔

ما جوا یر پھرکہتا ہوں کہ تد براورسون اگرحید بظا ہر بہت جھونی میں بات ہے گین اس کے مرک کردینے سے ہم بہت خابریں میں مبتل ہوگئے ہیں اسی طرح میضمون ہو آج بیان کرنامقصود ہے اس کوہمی آب نے بہت وراس کے مرک کردینے سے ہم بہت خابری بی بہت و فورس نا ہوگئے ہیں اسی طرح میضمون ہو آج بیان کرنامقصود ہے اس کوہمی آب نے بہت و فورس نا ہوگا گرکسی اس میں غور کرتے اور سمجھنے کی نوبت نہیں آئی اس لئے آئ سمھانے کے لئے اس کوافتیا کیا گیا ۔ ہیں مضمون آیڈ کو بھر دو ہرائے دیتا ہوں تاکدود تا ڈ بوجائے اور و عظامین کا تول میں برائے میں لیکن بوجائے اور و عظامین کا تول میں برائے میں لیکن اور سے عقامت ہوگئی ہے وہ بھر تازہ ہوجا میں اور بیدنہ وری نہیں کہ ہر وعظامین کوئی نئی بات ہی بیان کی جا و ہے۔ اور اس سے رہمی معادم ہوگیا ہوگا کو دون شینے سے اصل مقصود کیا بات ہی بیان کی جا و ہے۔ اور اس سے رہمی معادم ہوگیا ہوگا کو دون شینے سے اصل مقصود کیا ہوتا ہا ہے کیونکر آجی وعظ سنے والوں کے مختلف مق صدم واکرتے ہیں بیمن اوگ تو

اس لنے دعظ سنے آتے ہیں کرواعظ کی تقریر کا ادازہ کرمیں کہ دہ کس قبیل کی ہے بیان ملسل ہوتاہے یا اکھڑا اُ کھوا ہوتا ہے معن بن کی آ مدیکا کیا حال ہے تیفن لوگ اس کئے سنتے ہیں کەمصابین سنکرواعظ کے خیالات کا اندازہ کریں سے کہ یکس خیال کاآدی ہے بعفن لوک اس لئے آتے ہیں کہ اس کے ہیان اور معنا بین میں عیب مکالیں سے معفن کی نیت اچھی بھی موتی ہے لیکن صرف یو مجلس وعظامیں شریک ہونے سے اتنا وقت آوا ب ے کام میں گزرے گا برنیت اگری تعس ہے لیکن کا نی نیس کیونک وعظ سنے سے بیقصود عبين موتا تواب تونفلو ل مين تلاوت قرآن مي مي مبست كيد ملتاب وعظ ستن كي ال النان یه به که ده ا مراحل باطنی جن پریما دی نظرمین نہیں جاتی ان کویشنے اور ان پریم کو توجیہو پس اس غرض كوچيش نظر ركه كروعظ سدنا چاہيئے غوض خدا تعالی اس مقام پرفرواتے ہیں آت هلة اصِرُ اطِي مُسْتَقِيدًا فَانَّبِعُوهُ وَلا تَتَيْهِ هُوَاالسُّبُلُ فَتَقَرَّقَ بِكُورُ عَنْ سَبِيكِهِ \* هُلُا صِوَاطِيْ مُسْتَقِيمًا مِن عال أُسْيرے جوك بداسے مفہوم ب ترجمد آیت كا يدكوميرے اس مسيدهے رمة كا اتباع كروا ور دومسرے رمتول برمة بولوكرو دئم كو خدامے رسته سے حُدا كردين تتحه ترجمه سے معلوم ہواكہ رہتے ہہت ہيں جن ميں ايک خدا كا بتلایا ہوارستے ہے اور وو سرمے خود بندوں کے تراشے ہوئے ہیں ۔ پس ان سب رستول میں ایک توا مبّاع کے فایل موگا باتی سب ترک کے قابل بسکن یه صرور سے که طرانتی الهی کوروسر طرق سے متازا ورجد اکرنے کے کئے معیار مرجس سے میکو میربات معلوم ہوسکے کہ فلال رسة خدات إلى كابتلا يا موا اورقابل اتباع عدا وراس كموا دوسرع قال رك أَرْغُوركِياجاً لَوَاى آيت بورے مضمول أم معياركا بيز عبل جا دليكا اور معلوم بوجا وے كاكر اس معیار کوچھوا دینے ہی سے یہ ساری خرابیاں بیدا ہوئیں جن کی وجہ سے یہ حالست ہوگئی ك يعض لوكون كويمي بسته منهي جلتاكم بم العطرة اللي كوچيور ويايا الع بوسة میں جنامیخداس جزو آیہ سے او پر کا جزو اس کے سامتھ ملایا جا وے تواس سے معیار معلوم بوبها وسي كار فرياتي مين مين من الله السَّلُ مَا حَرَّ مُرَرُ فِكُمْ عَلَيْكُوْ أَنْ لَا تُعْرِكُوا

بِهِ شَيْنًا قَبِ لُوَالِدُنْ إِحْسًا نَا بَى كِهِمِ لَى السُّرِيلِ وَسَلَّم كُوحُطاب سِيرًا آبِ فرما دِيجِي كُرا وَعَيلُ كُواحِكام خدا وندی بتلاؤن اوروہ قلال فلال سے اس ارتباط بائی سے اس یا سے کا فیصلہ بوگیاکہ میار طراح خدارہ ك دوسرك طرق معمماز موجا فيكايد مع كرم تبايي في كيم على العلوة والميلم والدي وبراه كرساوي وه طریق ضرا و ندی موگا اور حصور صلے النگر علیہ دسلم جو کچھ فرا دیں وہ وحی ہو آما ہیے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ وح سے جو ٹایت ہو وہ طریق البی ہے تو دحی معیار مون مختلف طرق سے متاز کرنے کی اوراس پردارو مدارموا اس صَمون کو بھی سلمانوں نے بہت دفعہستا ہوگالیکن برتاؤا ورسلمانوں کے حالات میں غورکی<u>نے سے بی</u>علوم ہوتاہے کہ یعض لوگوں سے قلب میں تو دحی کی مطلق عظمت ہی جسیں اور بعض کے دل میں وئی کی وقعت توہے لکن اس کی حقیقت کونہیں سمجھ۔ اسس وقعت مسلما نوں میں مختلف ویقے ہیں مگرمدیب يس مرحن مخترك يهب كدوجي كومعيارتبس مجصة اوراس وجرس مناسب تفاكرسكوابك ہی مرتد کہا جاتا گیکن چونکہ اندا زالگ الگ ہیں اس لئے سب کو ایک نہیں کہا جا سکتا ہس کی الیی مثال ہے کہ کسی بادرشاہ کی عملداری میں مختلف المرج کے آدمی رہتے ہوں بھٹ توایسے ہوں کہ دہ نوانین کوتسلیم ہی مزکرتے ہول بھٹ ایسے ہوں کہ قوانین کوٹونسلیم کریں **لیکن تو**نہیں معتج فرض كويد سيحصة بول توبيرب لوك اس قدرمتَة كسيس توشريب إي كرمعيارة الون يرنبيس جلية ليكن جونكرتسليم ا ورعدم تسليم كا فرق يمبى بيامس لين وولول كوالك الك شماركيا جا دے گا ا در برتا ؤبھی ددنول کے ساتھ دختلف ہوگا تا نون غلط سی<u>حت کے</u> شعلق مجھے الك حكايت ياداً في اس معانظ والشريد بات بخوبي مجومي آجا فيدكى كرقا نون كوتسليم كرف كويور بھی کیو کراس کی حقیقت سیجھے میں غلطی ہوتی ہے ، ایک فیر لک کے دیباتی نے دیل کا سفر کیا اورقريب ايكسمن كابودا ايضرا تدبيا أسطيتن يرهيجها توبلازين ربلوس فيكلت كرماته ارباب کی بلٹی بھی طلب کی اس نے جب بچائے بلٹی کے بھی ایپنے ٹکٹ ہی کی طرف اشارہ کیسا ملازم رملوسه فياس كوسجعا فسيمح طور بركهاك تمهادا اسباب يونكه بيندره ميرسع زباده سبادر يندره ميرسع ترباده اسباب محصول اداكئ بعير بيجاني كانون من اجازت بنيس سعداس الكايك بلی اس اسباب کی میں ہو فی جا سیئے یس کروہ دیدائی کتاہے کہ بندرہ میرسے بدوائی وزن مراویس

بلكروه مقدار چس كوايك آدى المعلسك إورجو نكر مندوسًا ني لوك بيندره سير بهي الطاسكة مير اس لئے یہ خاص وڑن مکعدیا گیاہیے اورہم ایک من اٹھا سکتے ہیں اس لئے ہمارے ایک من کے لئے وہی متنانون ہوگا جو تہا دہے بینڈرہ بیرکے لئے ہے خیریہ حکا بہت توایک لطیف، ب كيكن مم كواس سيم بق ليمنا جائية اوريد وكيونا جائي كركيا و ومكس كلك اس دميراتي ك ہوا ب کوشکرا س کومعندور سجے گا یا اُس کے لئے بیصروری ہوگا کردہ کتاب قانون کی لاکراس دبیها نی *کے سامنے دکھدے* اوراس کو قانون سمجھائے کی اوراس کے اشتبا ہ دفع کرنیکی موشش كرسه اوراكروه بشخص كرما تهدا يساكياكيد توكيا ايغ منصبى كام كوبورب طور پراہنجام دے سکے گا کیمبی نہیں بلکہ ہے شغلہ اس کومعطل کردھے گا ہیں ان سا مک ڈفتوں كويدش نظر كوكراب بتلاية كذك كمش كلكم كمياكر فكالد صرف يهى كما مقر كراكم اس كوليس حوال كروس كا. توجيسااس ديهاتل في في قانون كى علط تفسير كي تمي اسى طرح أجكل قرآن كى علط تفييري جاتى ہے اور زور و كمرك جاتا ہے كاس قانون قرآنى كايہ بى مطلب عمالاكم زوه مطلب حضوصلي الترعليه وسلم نے سمجھا ردصیائه کرام بضوان النشرع لیہم اقبعین نے سمجھا رہ خداتعا لی نے بتلایا ۔ صاحبو! قرآن فہیم لوگوں کی تظروں میں اس قسم کی تفامیر کی وقعت اسے زماده نهیں ہے حیتی و نعب اس ویہا تی کی تغییرت نون کی تعی حالا نکہ بنطا ہراس کی یہ تغسیر ا ورتا ویل می کونگتی ہے کہ اگر کوئی شخص قانون پر نبطرہ رکھتا ہو تو وہ اس کوست کیفین کرے کہ یہ ہی مسنی اس قاندن کے ہیں اورآپ کو برتفیر شکر معلوم ہوتی ہے اس کی وج بیسے کہ قانون عبت سے منا ہوا ہے ور دجس نے میں اس قانون کو ہزمشتا ہوا وروہ اس گفتگو کوسنے کہ کمنٹ كلكرتوكهتا ہے قانون يوں ہے اور ديہاتي كهتاہے كه قانون كى لم كياہے كيوں يا خاص زن قانون مي ركھا گيا ككسط ككسط بواب ويتاب كرہم عالم قانون ہيں مجوز قانون نہيں بنہيں جاتے كركيالم ب اس برديها في كهتا ب كرم اكرجيه بيس ما ف الكري ما نتا بول لم اس كى يسبه كديندره برسه دياده اكتر مندومستانى المانيس سكة ا ورحب يلم برتوجهال منتفى موكى قانون مينتفى موكاتواس ديباتى كى آب وتاب كى تقريراور مكث كلكركابظام عاجردار بواب اس كايه خيال قائم كرا دي كاكرة انون كي صل حقيقت ديهاتي في مجمى احد

المحتُ فلکٹر محصٰ ربردستی کررہا ہے حالا نکہ قانون دان آدمی جا نتاہے کہ قانون دہی ہے جوککٹ كلك كريدر إسبا وداس سلنه والممت كلك الرك جله مجاويرا ويركوجواس دبيها في كم تعلق موس بجااور منا سب شجھے گا۔ یہ ہی حالت ان لوگوں کی ہے بغول نے بچین سے میں شریعیت کے احکام نہیں سے ادبوش سنبعال کرانحول نے ایک عالم اور ایک ماہل کی گفتگوشی کہ عالم كہتلب شرىيت كابدقالون ب اورمابل اس كى لم دريا نت كرر بالبحس كے جواب ميں عالم يكهكم ختم كرديتا بي كريم عالم قانون مي واضع قانون نيس لم اورمصلحت خدا نعالى كومعلوم بيجوكه واعن قانون ہے ہم اس کے ذمہ دارنہیں اوروہ جابل مدع عقل کہتاہے کمیں اس کی لم جانتا ہو اوديكهكوا حكام من تخرلف ستروع كرويتاب حب طرح اس دمياتى في قانون د ليوي بس تحريف كى تى . توصاحبو!كيا وجرك اس كنوارك قصرين تواس كو ناحق براود مكسط كلكر كوحق بركم اكر ا وراس جابل كَ تُفتُّكُومِ على سك جواب كوز بردستى برمحول كيا كيا الران دونوَل بن كو في درت ہے تو تبلایئے ۔ البتہ یہ قرق ہے کہ احکام خداد تدی کی عظمت دل میں نہیں اور گور تمنط کے احكام كى عظمت دل من بي كيونكرية قاعدة سي كجس كى عظمت دل من موتى ب اس احكام مين ملتين تبين المنشس كى جاتيس في جون وجراتسيم كربيا جاتا ہے اورس كى عظمت والى نہیں رہتی اس کی ہرمات میں لم اورکسیف کیا جاتا ہے جنائخہ ویکھا جاتا ہے کہ بیش مرتبہہ كون ايساتكم سركاد كى طون سے أتاب كرجس سے طبيد سے مقبص موتى سے عقل مى إباكرتى ہے لیکن اس کو بلاتا ل تسلیم کرلیا جا تاہے ا درکہا جاتاہے کہ جب گود تنسط نے بی حکم دیا تواس یں کوئی مصلحت صرور ہوگی اس اطرح کے بہت سے احکام ہیں جن کی علمت عوام کی جوہی تبيس آنى ليكن ان كوماناً وران برعل كمياجا تاسب مثلاً اگرايك رويد كاعدالتي كليف لفات برسكاكر واكساس بهيجد بإجا وسع توالفافه سيرتك بوجلت اود واكسفاة كادوبير كالكست لگا دیں تو بیرنگ ، ہو ہزا دوں آ دمی ہوں گے جواسس قانون کی لم نہیں جانبے لیکن اگر ان بین کاکوئی عدالتی مکدے لگا کر بھیج اورلقافہ بیر بگ ہوجا دے تو گورتمنٹ سے بینہیں پوچهاجا تا داس کی لم دریافت کی جاتی ہے کہ ایک روپیے دع ، پس لفا فرکیوں بیرنگ ہوا ا ورود بیسید می کیبول بیرنگسنهی بوتا ، غرض کبھی وروسے پی پہیں آ تاکہ اس کی مخالفت

کی جائے یا علمت الماشس کی جائے برخلات اس کے اگرایک دوست کوئی حکم کرے یا کسی امریں دلسے دسے تواس میں صدیا عیب مکال دستے ہیں وجراس کی بہی ہے کہ گودنمنے ک وقعت دل يرب اورد ومن كي تبين كيونكه وه آب كى برايركا ب اوركورتمنط بالادست ہے صاجوا ذرا غور کروکہ خدا تھا لی کے احکام میں ملت دھونڈھ کرآپ یہ ٹابت کردے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی عظمت آسید کے ولوں میں نہین رہی اور اگراس کے سواکوئی ووسری وج ہے تو مجھے بتلائے۔ اور مجی السامی ہوتا ہے کہ ایک فی سے حکم یارا سے کوبا وجود اس کے پالادست رہونے ا درہمارے دل میں اس کی عظمت یہ ہونے کے بھی اس وج مع كربم اس رائك واليف لئ مغيد محقة بي تسليم كرايا ما تاس مقلاً أيك خص كم طبيب کے پاس کیا ورجا کرمض کی تغیم کوائی اور نے لکھوایا تواس موقع پرآب نے کسی کوند دیکھا مِوكُاكُواكُرايرُدانِسن كي حكمت اود علت اس كي مجهير بذآئي مِوتواس تع طبيب وريافت كيا بويااس كرماته الجهن لكابوكه ياوزان فاص كيون ركه كئ والشربعي اسكا دموس بھی نہیں ہوتاا دراگر ہوتا ہے توزبان ہے تھی نہیں کہتے کیونکہ جانتے ہیں کہمارے ہی فائدہ کے لئے اس نے نیخ یخ در کیاہے ایسا نہ ہوچوں دح اکرنے سے کہیدہ فاطر ہوکرہم کونکا لدے ادر بھی ما کھسے دے - توصاحبو ا اگرا حکام فدا و تدی کی قدر میھی دلول میں نه جوتب بھی اس لئے ان کوتسلیم کمرلوکہ وہ صرفت تمہا میسے ہی قا ندسے کے لئے بخوير: كئ بي ايسانه بيو تمهار اعراص مع خدا تعالى خقا بوجا بي اورتم بدكوي معييت آ بھے ۔

من کردم خلق تا مودے گئم قواگراحکام خداوندی کی و قعت گورنمنٹ کے احکام کے برا برنہیں ہے تو حکیم ہی کا اس برتاؤ کیا ہوتا اور حیب یہ بھی نہیں تومعلوم ہوا کہ احکام حنداوندی کی اتی بھی قدر نہیں ۔ البتہ حکیم کی سجا ویر میں ایسے لوگ فردر چھیڑ چھاڑنکا لاکرے تے ہیں جن کونشخہ بینا منظور مذہو ملکہ محفق مشغلہ کے طور پر گئے ہول تو میں لوگوں کے حالات دیجھتا ہوں تومعلوم ہوتا ہے کہ زیادہ تروہی لوگ احکام خداوندی میں کم کیف کرتے ہیں جن کو کچه کرنانبیں ہوتاا ورجن کوعل کرنا ہوتا ہے وہ اگر سوال کہتے ہیں تو یہ کرنمازیس فرض کس قدريس واجب كف بس كيونكران كويرفكرب كدلاعلمي مي بهم سے كوئى اليى حركست ع ہوجائے جس سے نماز ہی جاتی رہے ان کولم کیف سے بانکل معلق نہیں ہوتا۔ میں جبت ملاش كرف كے وسبب بوسے ايك تواحكام كى وقعت مذبونا دوسرے عمل كى تيكت نهوناا ودعلل ملاش كرتيوالون كجلول ميرية وقعست يدعمل كي يتست سي بهرحال مسلمانون بیں ایک ایس جاعب ہے جوومی کی عظمیت اور قدر نہیں کرتے اور ایک الیں جاعب ہے جو وحی پر بنہیں جلتے ان دو توں کے لئے معیار وحی کی طرف متوج ہونا عزوری ہے بالجله جس طرح معاملات حكام ورعايا بين معيابه تعين وتصيح كا قانون سے اسى طرح طائق بخات کے لئے بھی معیار صبیح قانون اللی ہے جس کود حی کہا جا تا ہے اور جس کی تسبت فدائعا فراتيمين أُسُّلُ مَا أُورِي إليك مِن الكِينِ وَأَ بَعِوالصَّلَاعَ مُكرِيرة بِدوحي بواسم اس كو برط معن توخلاصد دونون آيتول كے ملاف ست يركلاكر جودى ست تابت بو وہ خدانعالى كا را سہے اور هلذا حِن الله مُسْتَقِقِيمًا مِن صراط كوجوائي طرف منسوب ومضاف قرمايا ہے اس كامطلب يد بي كرمجه تك ميونيات والاا درميرا تبلايا موارسة ب اورظا مرب كرج رمسة حداتك ببرو عيانے والا موكا و متقيم بي موكا شستَقِينًا فرمايا اور تقيم كے ميعن نهيں كون خطِمستقيم هم نيزيهي مقصود نبيل كه خداتعالي كابتلايا مواكوني دوسرا غيرستقيم رستهي جس سے اخترا ذکریف کواس کی صفت تقیم لائے ہوں بلک خدا تعالیٰ کا ایک ہی بستہ لہلایا ہوا ہے جو کومتیقم ہی ہے توا جھل چو تکہ لوگوں نے اس طرات کومعیار تہیں بنایا اس سے بہت سے فرقے ہوگئے اور بی مجی محد لینا چاہئے کہ فرقوں سے مراد مسلمانوں کے فرقے بین کا فروں کے تہیں توقیقت تو وہ ہوئے جنہوں نے وحی النی کے ساتھ وہ معاملہ کیا جواس دہیا تی کے کیا تھا ك وى كودى تومانا مراس من تغيروتيدل كرنے لكے - جِنابخ مسلمانوں كے ويك براے فرقے کی پرکوشش ہے کہ قرآن سٹریف کی آیتوں کوجس طرح بن سکے سائنس بیٹ طبق کیا جائے اور اعيب توكب علمار براعترام كرتے بين كريد لوگ لكيس فقريس -صاحبو إيس وعوى كرتا مول كرسائنس كأكونئ حقيقى مسئله قرآن شريف كحفلاف موهى تهيين سكتا اورهيقي كي قيداس كشئ

لگائی ہے کہ ساخس کے مسائل دوتسم کے جی ایک وہ ہیں کہ محص تعین سے ان میں کا م لیاگیا ہا وراکٹراسی تسم کے میں دوسرے دہ ہیں جو تحقیق سے نابت ہوئے ہیں توجو مسائل تحقیقی ہول کے وہ کہم قرآن سرایف کے دعویٰ کے معارض نہیں مول محے۔ کیونکر قطعی عقلى قطعى نقلى سے معارض نہیں ہوسکت مساحبو إ آج كل تو تحقیق كازماند ہے اورسائل یس غورو فکرسے کام کیاجا تاہے تو ذرا اس میں بھی تو غور کروک اہل سائنس کے جیتے دعاوی ہیں سے چیجے بھی ہیں یا نہیں مشلاً اہل سائنس کا دعویٰ ہے کہ آسمان کا وجو دہبیں ستارے سب فضاریں گھوم رسے ہیں تو د کمچو ٹیسٹلظنی ہے یا لیتینی توسائنس کی روستے کہاں كاعدم تطعى طورسے فابت تبيي مبوسكتا أج بهر حتى دليلين نغى اسان برقائم كى كيس ان سب كا تعلاصه عدم العلم م جوكه عدم الوجود كؤسستلزم نبيس اور وجوداً سما ك وليات طعى سے ٹا بست ہے کیونکہ وجود آسان فی تقسیمکن ہے لین آسمان کا وجود وعدم دونوں عقلاً برابرہی اور بیٹقلی مقدمہ ہے کجس مکن کے وجود کی خبر نہیں مخبر جوقطعا صادق ہو دیتا ہے تواس ممکن کا وجود ٹا بت قطعی ہوتاہے اوراس سے وجود کی خرایک مخرصاد تلعیسنی قرآ ن شریقے۔فے دی ہے نس ان پیٹول مقدمول سے یہ بات مطعی طور پرٹا بت ہوگئی کہ آسان موجود ہے اور آسان کے مکن الوجود ہونے کی بنا دبر بیر کہنا ہول کرجب یاعصیلاً ممکن ہے بین مذوا جیب ہے ا وردہ مستنع لیں مذہرودی الوجو و بہوا ، حنروری العدم توعقل سے وجود يا عدم كى بابت كونى فيصل كرمى نهيس كتى زمايده سعة زياده أكركها جا سكتاسيع توصر وني اس قدركه بم كواز روئے عقل وجود كاية نهيں جسلاا ورمعلوم ب كه عدم نبوت اور نبوت اور یں زمین آسمان کا فرق ہے۔ امریکہ کا وجو دجس وقت تھے۔ہم کوگوں کوٹیا بہت مذمقیا اس وقسیت تك بحي مم يول نهيں كهه سكتے تھے كه امر كية موجود نہيں 'البنة يه كہا جا سكتا تھا كہم كو وجود إيلم کاعلم نہیں ہے۔ لیں اہل سائنس برکہہ سکتے ہیں کہ ہم کوآ سمان کے وجو دکا پتہ نہیں جلتا اور سے ہم کومصر نہیں کیونکہ ہم تقریرسابق سے ان کو وجود آسان تسلیم کرادی گے۔ البتدائے صروری الوچود پروستے ہر پرسشب بہوتا ہے کہ اہل یونا ن نے وجوداً سمال پرعقلی ولائل **متنائم کئے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ قلا سفۂ یو نان کے ولائل قریب قریب سسب** 

مخدوس بي جيساك ابل علم برمخفي بيس والعيست يرجى سي كعقل سے سا اسمان كا وجود تابت موتاي مدم وري يه باست كمل العوام اسس نيلكون رنگ كوجوجانب فوق نظه مر آناہے آسان سجماجا تا مقااور آج یا بات ٹابت ہوگئی کہ یہ نیلگوں رنگ آسان نہیں ہے اس کے جواب میں میں کہتا ہوں کہ اول توجن دلائل سے یہ تا بت ہوا ہے وه خود الجمي مخدوس مي اور بنارالفا سدعلى الفاسدسيد. ووسرا اگرتابت بيو بهي جلسے کریدر تکب آسان بنیں ہے تعب بھی اس سے عدم وجود آسمان بنیں نابت موتامکن ع كرة سمان اس سے آسكے ہو. بس يركه اكرة سمان كا دبود جوكر متربيست سے تابت ہے دلائل سأئنس سےمعادم بے سخت علی ہے کیونکرسائیں اس بی بالک ساکت ہے اورقرآن شريف اطلق ادرتصادم وتعارض ناطقين من موتاب ساكت وناطق من نبيل موسكت اورجب تعارض جيس ہے توسماء كى تفسيركواكب يا ما تو قنا دغيره كرنے كى صرورت جيل اور یرتفسیریقیناً کخرلیت ہوگی اودا ہے موفین کی با بت یہ کہناہ یمیخ ہے کہ اکتوں نے دحی کو معیار نہیں بٹ ایا کیونکہ با وجود وحی کو ماننے کے اس کی حقیقت سمھنے میں غلطی کی جس طرح اس دیباتی کوکہاگیا تھا کہ اس نے قانون پرعل ہیں کیا ۔ ایک صورت تو وحی کو حعیار سے بنانے کی بیتمی . ایک اور پصورت سے کا بعض لوگ وی کومانے بھی ہیں اوراس کی قیقت كوجى كيم سجعة بيرليكن اس كوقر أن شريف مين مخصر سجعة بي اودقة وحديث كوردى س خارج کردیتے ہی توغورکرنے سے معلوم موگاکہ بدلوگ مجی وحی کو نہیں مانے اوراس کو معیار بہیں سمعت وجسہ یہ ہے کرسب کومعلوم ہے کہ متانون کی شرح اگر تفنن کیے تودہ شرح بھی قانون ہوسے پاگراصول اقلیمس سے اٹرکال جدیدہ بنائی جائی آوان اشكال كونجى اقليدكس كى اشكال كها جائے گا . ليس مديث توجونكه وجى ہے أكر چيغير متلو ہے اس سے دو خدا تعالیٰ کی طرف سے قرآن شریع : کسرے ہے اوراس سے اس کامکم مجى قرآن سريف كاساسه اورمسائل فقري تكرائيس اصول برينى سه جوقرآن دحريث يس بين اس النے وہ مجي حكم مين وحي كے مول كے - تودحي كيمي على موتى سے كيمي خفى خدا تعاسے فراتے ہیں ۔

نُقَوَانَ عَلَيْنَ بَيَاتَهُ وَ عِنْهُ يَعْجِب حضوصلي السُّرعليه ويسلم يراّيت إنْ تَبُنَّاوُ امَانِيْ أَنْفُرِسَكُم اَدُ عُخَفُوكُ مَعَ السِمُ كُورِيهِ اللهُ " فازل مولى توسى بين التَّرِعنهم في يتمجها كرشا يوساوس پرہی گرفت ہواس لئے بہت گھیرائے اُن کی گھیرا ہے بمدد وسری آیت تا زل ہونی جن في اس كرت يركروى و كايكلف الله من نفشا الكا وسور اس آيت في بتلاويا له وساوس پرجب تک کروہ وسوم کے درجے میں رہیں مواخذہ نا ہوگا، تیز صدیف کے دراج مع معن وصلى الشيعليه وسلم نے اس كى تنسير نيمانئ إنْ الله تَجَا وَذَعَنُ أَمَّرَى عَمَّا وَسُوسَتُ صَدُونُ مُهَامَالُومُ مَعْمَلُ أَوْتَتَكُلُومُ أَوْكُمَاتَ لَ لِيس مدمية قرآن شريف كي تفسير عكوني نئى چېرښين سېدا درابعض چېرېر چونکه حدميث مېرېجې کېمل روگئى تخيير مشلاً رابوا بيرې کړيم صلى الطرعليه وسلم قيه وراياكه مَعَلاً بِمَثَلِ بِدَا إِنْ مِنْ إِلَيْهِ وَاللَّمَانَ وِبِوَّا اور وو سرى جسكم قراياكه وغوالة بؤا والإثبيء اص سعمعلوم بواكد بؤوام سي اس كى جزايات كابيت اس سے نہیں جلتا سی مارے تقور ورتم مرالتر تعالے تے مُنگلاً بِمُثَلِ اور یک اپید سے رب چرد مُیانت کودکال ویا جن کوعوام النامس میجد سکتے تنص ا دراس کے علم اصول مدون أبيا تيزيري كهد مل كراكفيك من مُطْهِرُ لَاسْتَيتُ حِس مِي اس يات كاا قراري كرمين كوتى بئ باستہيں ہى جوكچركها ہے حدیث وقرآن شریقت بن كی تفسیرہے اسی طرح حضور صلی الفرعلیہ وسلم نے جا بچا یہ ارث وفرمایاکہ جو کچھ آپ فرماتے ہیں وحی سے قرملتے ہیں کونی بات وجی کے خلاف بہیں تواس سے اُن لوگوں کی علطی معد لوم موگئی جوعد میث یا فقہ کونہیں ماشتے اور محدثین اور فقہار پراعترامن کیتے ہیں ۔ صاحبوا حدیث سے کیونگراستینا ہوسکتا ہے فرماسے کراگرصامیت کو : مان جائے تورکعات کی تعداد يا اد قارة بنا زكى تعين كس طرح معلوم بهوگى اگرجيد او قات خسد كا ذكر قرآن شريف یں ہے نیکن وہ اس طرح ہے کرچس کو میشتر سے معلوم موئے وہ اُن پرمنطیق کرسکتا ہے ورة خود قرآن شرييت سے بلا مدد عدست تعين نہيں بوسكتي كيونك قرآن شرايف ميں صراحة نبيل مع اشارات بين اورتعد مراه كالشاره عبي تهين اوريون ري كا آسان مان لباجائے تواس كونبوت بالقرآن «كہاجائے كا مشلاً ايب صاحبي

تعدادركعات كوقرآن شريف كى اس آيت سے ثابرت كيا اَئْحَدُنْ بِلْهِ مُا طِوالسَّمُوٰتِ وَ الارضِ جَاعِلِ السَّلَيِّ كُو أُرسُلًا أُولِيَ آ بَيْنِعَةٍ مَثْنَىٰ وَشُلَاتً وَزُباعَ اوركما ب که اس آیة سے نماز کا دورکوست اورتین رکعت اورجاد رکعیت ہوتا نابت ہوتا ہے۔ صاحبو إكهان فرشتون كاؤكركهان ركعات كى لعدادية سينفس كازيغ اودكيدسه بين بقىم كېتا بول كرنفس كاكىيدايى بلاسې كەمپىستىي اصلاح كىسلىسىيىي دفع نہيں بوتا ا ورجل نے اصلاح ہی ذکی اس کے کید کے دور ہونے یا سرے سے کید ، ہونے کی توکیا اميد موسكتى سب اوركيديسب كرنفس في ديكهما كدحدميث وفقيس احكام بكترت بيس اور ان سب برعل مونا دمنوادسد اس لئة اس في يرتركيب نكالى كهان سب كوچيورلو سرف قراً ن سرنین کولوا درا بی مرضی کے موانق تفسیر کر دکھ سے کی دکرنا ہی مدہریہ یں کہاکرتا ہوں کراس زمان میں اعمال کیمیا دی کی بہت ترقی ہونی کہ دین کامجی مست بكل آيا - صاحو إحيس كوطلب شريعت موكى ودكيمى اليي تركيبين تهيره ثكال سكتا ويجع جس کو بھوک کی شندت ہوتی ہے وہ زیادہ کا طالب ہواکر تاہے نہ یکموجود کو بھی ا ڈلنے کی فکر کرے سٹینغ سعدی رحمہ التّر فرماتے ہیں سہ

ر حمنش غلیتے وار و مرسمت دی راسمن پایال بمبرد ترشف مستسقی و وربا بهم چیناں باتی

حقیقت پی جب طلب ہوتی ہے توموجود و دخیرہ کوس کرجی تمنا ہوتی ہے کہ کچے اور ہوتا اور جب تا اور جب طلب جبیں ہوتی توسب میں اختصار کیا جا تاہے۔ بہاں تک تغییر بالرائے کی جاتی ہے کہ ایک صاحب نے حرصت دبوا ہی کا الکارکردیا اور کہا کہ کلام مجیدیں جو ربوا آیا ہے کہ ایک صاحب نے حرصت دبوا ہی کا الکارکردیا اور کہا کہ کلام مجیدیں جو اگرا ایاب حضور دبوا آیا ہے لین ہے جب کے معنی اُنجک لیے نامے اللہ علیم ہوگئ اور کم بالرائے مصلے اللہ علیم وسلم کے زمانہ میں مربح بی کا لغت تو ہے جب کے معنی انجک لیسے کے جول البتہ فاری میں ربودن کے معنی اُنچک لیسے کے جول البتہ فاری میں ربودن کے معنی اُنچک لیسے کے جول البتہ فاری میں ربودن کے معنی اُنچک لیسے کے جول البتہ فاری میں داخل کردیا گیا۔ اور محرفین پر توزیادہ افریک سر بہیں کہ وہ تولیت میں داخل کردیا گیا۔ اور محرفین پر توزیادہ افریکس بہیں کہ وہ تولیت

مطلب کے لئے کہتے ہیں گرافسوس ان برہے جوقرآن شریف کو مانتے ہیں اور پھر اس کی کوشش کرتے ہیں کرمب احکام قرآن مشریف سے ٹابت ہوجا ئیں سے ہے سہ دوستی کے خروجون دشمنی ست حق تعالیٰ ازین نبی خدمت غنی ست

والتٰداموقت وہ حالت ہے کہ دیندارا وربے دین سب کی حالت خواب ہے وہ شعر یا داگا تا ہے جوکسی نے صدوح کی الشرعلیہ دسلم میں عوض کیسا ہے کہ ے

اسے بسر پر دؤ يٹرب بخواسب نيز كه شدمشرق ومغرس نواب ایک صاحب مجد <u>سے ملے کئے کہ ڈاکٹری تحقیق سے یہ</u> بات ٹابت ہے کے مسی میں کمجھ كيرك موقع بي مجه مدت سے خيال تھاكه قرآن مريف كي آيت سے بي بات ابت بوتواجهام، چنائجه أيك روزيس قرآن شريف پايه مقاأس من يه آيت نكلي -خَلَقُ الْإِنسُكَانَ مِنْ عَكِبِّقَ اور عُلَقَ حِوْمَكُ كُوكِيتَ بِي مِحِدِ بِهِت نُوشَى مِولَى رَجِعلا خيال تو قرما ہے کہ آبت کے میعنی بیں ج کہاں جو بک کہاں کیڑے ۔ کہاں ڈاکٹری کے مسائل کہاں قرآن شریف اس کی باکل الیی مشال ہے کہ کوئی شخص فین طمیب کی کمثابول میں کیٹرا بنيغ كى تركيب تلاش كرنے لكے، يا فن طب ميں عدميف وهو تد نے لكے چنا بخرا كے معاجب نے ابساکیا بھی کمیرے پاس طب اکبریا میزان الطب نے کرآئے اور کینے لگے کہ آب ہم بھا كومتع لكصته بين حالاتكه اس كتاب مين موجوديه كرحضور التدعلية ولمم في حفرت يكن ياسن كاچارسال چارماه چاردن كى غريش كمتبكرايا اورلوگول كوچىع كرايا . صاحبواجس فن كىكتاب مواس في كيمائل اس من الكشس كياني الواب يد د كيوايا مائ كرقر آن شرايات كس فن كى كتاب ہے قرآن شريف جغرافينېين كاس برجغرافيد كے مسائل في هوند يقيم ؟ طب اديان نبي كريخار كحالني كَي ادوي اس مي المين حقران شريب طب روحاني اورتهاي نفس کی کتاب ہے تو جیسے طب ایدان میں زراعت اورصنّاعی کے مسائل مذملیں محرفران شراعت میں مجی مجر طب روحانی کے دوسرے سائل کی ملاش سی بے عاصل ہے، اور الگری دوسری جرکا ذکر آیا مجی ہے تو وہ کسی روحانی مض کے دفع کے لئے مثلاً متجلہ امراحت وحاتی كه ايك مرض جهل بالترويصفاية مجى متعافرآن شريف نه اس كوفع كيا اور المضرورت

ك لي يد قراياكم إنَّ فِي خَلِق التَمنُوتِ وَ الْأَرْضِ وَالْخَيْلَا فِ اللَّيْسِ وَ النَّهَا دِرِجِي كا خلاصه برب كرخداتعا لى كى دات وصفات كومعلوم كرف كے لئے مصنوعات ميں غوركرو مثلاً آسان کے دجو دیس زمین کے وجو دیس رات اور دن کے دجو دیس مگرد اس حیثیت سے کہ آسمان سیال ہے یا نہیں اور زین کردی انشکل ہے پاکسطے بلک مطلق موجودا در مسنوع ہونے کے اعتباد سے پس قرآن شرایت میں ایک مسئلہ مائنس کا بحیثیت سائنس کے مذکورہیں ا درہم اس بر فخ کرتے ہیں کیو نککسی طب کی کتاب میں جوتے بنانے کی ترکیب مد مونان كتاب كاكمال بي بمسلمانو! خداكى قىم يرقرآن كاغايت درج كمال يه كراس بي يغرافات نهيل ۾ قرآن شريف کواس کي صرورت که نه بروستي اس مي ان مسائل کود اخل کيا جا گ كنقاش احتيله يميسة ديواركسنال را

اكرقرآن سريف مي يغوافات جوت توقرآن سريف كتاب الطبعيات جوتى يذكه طب روماني لهذا قرأن شريف ئے كيروں دغيرو كے وجود ثابت كرتے كى كوشش دوستى بيخروچوں دشمني مت ہے۔ یں کہتا ہول کہ اگر ملق سے میں معی ہیں جو کدان ڈاکٹر صاحب نے فرمائے تو کیا وج كەس كويزىن ورىلى الشرىليد وآلىرىلم نے مجھارا ايو كمرون سيجھ مز دوسر يصحابي اور تابعين نے سجها جنا بُحِكى نے يرتفسينيں كى الركبا عائے كرة عميلے كى تقيق مونى ہے اس سے بيشري محقق منتا تواسيس اول تواية اسلان ككنف بيسع جل كاقرار ب دوسر أكركوني ملحدتم مصر كميم واقرآن شرييف نازل بهوا محصلي التدعليد وسلم برأور بطرص سمام صحابين اور تابعين في لين مجما بم في تويم كياجواب در محمد ، اورا كرقر آن سريف ايسا ہی دست ہے کہ اس س ہر بیر کود افل کیاجا سکتاہے تو بھرانے کواورائے متعلقین کو بھی داخل کرد وجیسے مثہوں ہے کہ کئی گاؤل میں تین چود ہری تھے ایک کا تام ا براہیم تھا د<del>ہ س</del>ے كا موى تيسر كاعيلى امام في كانيس سَبِيمِ اشعَ رَبِّكَ سودت براهي بن كانيوس ب صُحْفِ إِبْرُاهِالْعُرُدُمُوسَى تُوعِيني جِودِهِرى فقا ہوگيا . امام لے محدوبى سورست پر معنی ا درموی کے بعد عیسیٰ بھی پڑھا دیا۔

اسی طرح مجعدسے ایک مقام بر ایک ڈاکٹر ملے کہنے سکھے کہ جدید یخ قیفات سے

يه بات نابت مونى بركيس طرح حيوانات من خكود مؤسف كاجورا موتاب اسىطرح مّا تات كخم يركمي موتاب كرخم كالك حصر مزموتاب، دوسراما ده - مجع خيال مواكه قرآن شرييت سيمي يات نابت بوتومبهت نوب موديل صاحب كاترمهد ومكحاس بھی دہلاآ خرایک روز بیوی مورہ کیسین پڑھ رہی تھی اس میں یہ جو آیت پڑھی سُنہ کھی السَّنِيْ عَلَقَ الْأَرُّ وَابِ كُلُّهَا مِمَا تُنْبِتُ الْأَرْضُ اللَّيَةِ لَو نُورُ السِمِدِ مِن أَكْياكُواس آية ميس و مسئله مذکورہے۔ صاحبو ایر خط جیں توکیا ہے اِس آیت کو اسمسئلے کیا تعلق ڑوج کے معنی خاص میال بیوی مے نہیں ہیں بلکہ طلق جوٹ<u>ے سے م</u>عنی ہیں خواہ دہ مذکر ومؤدنشے طور پرمہویا دوسرے طور پرچنابخہ ڈوجی الخعف بولتے ہیں ۔ ہس حق تعالے سنداس میں یہ فرایا ہے کہ نباتات میں بھی اقسام مختلفہ ہیں ، یہ کدان میں میال بی بی ہے ۔ مؤهن بطورمثال کے یہ ایک مسئلیش کردیا گیاہے اس کے علاوہ اور مبہت مسائل ہیں جوکہ بإنكل تخينى بيراوروه قرآن مشريف سي يحذعلق نهيس ركھتے اور لميں كہتا ہوں كرا گران مسأمل خش پر قرآن شریف کی تفییر کی بنار کھی جائے اور چندر وزکے بعدیہ دعاوی سائنس کے کا ذب ٹابت ہوں تواس کی کیا تدبیر کی جائے گئ کہ کھی ہن اس وقت آپ کو کیس کہ دیکھئے تہا ہے۔ محققين اس سيك كوقرآن مشرلف كا مدلول تبلاكئ بي اور يسستله غلط ثابت بواتوقران خربیت کا غلط ہونا تابت ہوگیا اس کا کیا جواب دو گئے ؟ انسوس بھارے بھا لی مسلمان ذراغور تبين كرتے كراس كاكيا اسخام ووكا اور بالك نبين سيميت اور سيم مسكتے بين اوروج اس کی یہ ہے کہ سیھنے کی دوہی صورتیں ہوتی ہیں یا تو تحقیق مواس کا توان کے یاسس سا ان نہیں یا علمار کی تقلید مواس سے عار آتی ہے۔ اور بر الطف ہر ہے کہ قرآن سرت سے ٹابت کرنے کی کوشش ہے گرٹابت کرنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا۔ چناپخسہ ایک صاحب نے اعتراض کیا کہ ڈاڑھی رکھنے کا وجوب قرآن مشرییت سے ثابت نہیں تودوسرے صب فرملتے ہیں کہ میں قرآن شریعت سے ٹا بت کرتا ہوں دیکھے قرآن میں ہے قَالَ ابْنَ أُطَّا ﴾ تَا خُنْ بِدِحْدِينَ دَكَ بِوَأَيْنَ وَالْرِحْرِت إِرون لِلسلام ك و الرص رَتَى توحصرت موسى عليه السلام نے کیسے اس کو پکڑلیا اوراُن کولاُ تَاخُدُا کہنے کی کیوں صرودت پڑی اس

جواب کوسن کرمعتر عن صاحب بھی خا م<del>وش موسکئے ۔ حالا نکر اس جواب سے صرف ۔</del> ڈاڑھی کا وجو دمعسلوم ہوتاہے وجوب سے اس میں تعرض نہیں۔ اور جب دوسے وقت ان مستدل صاحب سے ان کے دجوب کی حقیقت ظاہر کی گئی تو فرماتے ہیں کہ تیر اُس وقت تومعترتش كوخاموشش كرديا . صاحبوا ابل علم كوتواس قسم كے جوابول سے عار اً تی چاہیئے اور یہ خرا بی اسس کی ہے کہ اگر حیب نیستہ خراب نہیں لیکن چونکہ مجیب نے دیکھیا کہ جا رہے زیا نہ کے لوگ بیٹر آیت قرآن مشریف پیش کئے مانے نہیں اس لئے ساکھے الع بوكر برجواب كوقراك شريف سے نابت كرنے لكے . حالا تكه اس كا كھلانيتي تخريف ہے پس آج ہی سے کیوں تحقیقی جواب مدویا جائے۔ اور سائل کی تبعیت جھوردی جائے۔ مثلاً ڈاڑھی رکھانے کے متعلق میر تحقیقی جواب عریس کرتا ہوں نیکن اول سیمچہ لیٹا چا ہیئے کہ وہ جواب بالمل مچیکا اورسپدها ساده موگاکیونکر تحقیقی باست پیشه بے مزه ہوتی ہے و کیسے غالب اور مومن خال کے اشعاریس کیا کچوں طاعت آتاہے اور حکیم محمود حساں كحاشخه بركسي كووجد نهيس موتاء غرص والحقيقي جواب يدسيح كدفه الرهي ركهين كحدوج كا فيوت قرآن شريف سے دين مارے دم نہيں سے اور درحقيقت يا سوال كه قرآن مترلیف سیے نیا بت کردشتین ایک دعویٰ کوسے کہ ا حکام شرعیب کا ثا بہت ہوتا قرآن شریف ہی میں متحصہ بیاواول سائل سے اس دعوٰی کی دلیل دریا فت مجائیگی جب وہ دعویٰ پردلسل قائم کردے گا۔اس وقت ہمارے وترجواب ہوگا اورجبب وہ جواب مز دیے سکے گا توہم ٹا بت کریں گے کہ اصول شریب سے چار ہیں۔ قرآن ٹریف حَدَيثِ - ا تَجَاعِ . قيبًاس ـ

یس جب کسی حکم کی با بت یہ کہا جا تا ہے کہ ون لا دحکم مشریعت سے ٹا بہت ہے اسکے معنی یہ جو تے ہیں کہ یہ کم مان چاروں میں سے کسی ایک سے ٹا برت ہے ، ہاں اگر کسی ایک سے بھی ٹا برت ہے میں ایک قالوتی سے بھی ٹا برت در کر سکے توحکم شرعی کہنا غلط ہوگا ۔ اس کی تا ٹید کے لئے میں ایک قالوتی تظیر بریا ان کوٹا ہواں ۔

دیں۔ فرحن کیجیئے کہ ایکستنفص نے عدالت میں جا کرکسی دوسرے شخص بر دعواہے کیا عدالت اس سے دعوی کے گواہ طلب کے اوراس نے متا نون کے موافق گواہ بیش کردیئے ہیں پرکی قیم کی جرح نہیں ہوگی کیا اس کے بعد دعا علیہ کو بیش ہے کہ وہ یوں کہ پسکتا ہم ان گوا ہوں کہ گوا ہی تہیں مہیں کرتا - الب تہ اگر نج صاحب خود اگر گوا ہی دیں تویس تسلیم کروں گا ۔ اوراگر کوئی بدی کران گوا ہوں میں جرح کردیا دعوی تسلیم کروں وجراس جواب کی یہ ہے کہ اثبات دعویٰ کیلئے مطلق جمت کی صرورت ہے ۔ جیت خاص کی صرورت نہیں سے بہر کسی کو یہ کہنے کا حیٰ ہیں مطلق جمت کی صرورت نہیں سے بہر کسی کو یہ کہنے کا حیٰ ہیں سے کہ میں صنال می مقر آن شریف ہی صدیف با اجراع وغیرہ سے کہ میں صنال می مقر آن شریف ہی اجراع میں جرح کرے تو اس کا حق ہے اور طال اس جرح کا جواب سے کہ ہی ہما ہوں کے دیہ وار بی ۔ یہ ہما گھوئی ہیں ہما ہوں کے دیہ ہما گھوئی ہما ہوں کے دیہ ہما گھوئی ہیں اس میں مارکو با کئل چھوؤ دیا ہے اور بالکل معرصین کے تا ہے ہمو گھوئی ہیں ، لیکن اس سے کہ بی ان کے تلووں کے دیئیے ہا تھ و میں گے کہمی تو عا جرز ہو تا پر شرے گا ۔ بہتر یہ ہما کہ کا جرب کے دور ورطہ اع با زنتواں کرد۔

ایسے ہوسناک اوگوں کا اول ہی علاج کرنا جا ہیے خوب ہجدلوکہ قرآن ہی سے بریات کے تا بت کرنے کی کوشش کرنا سخت مشکل میں پڑ نا ہے صدیف فقہ سب قرآن مشریف ہی کے حکم میں ہے۔ اس کی الی مثال ہے کہ حکم علوی فال کے مطب کو کرایک شخص لے جرح کیا اور مرانخ کے متعلق صروری ہدایات لکھدیں کہ فلال نسخہ علائے صفراد کے لئے ہے اور وسال انتخ علیہ بلغم کے لئے اور دو سرے فخص لئے ان علیہ صفراد کے لئے ہے اور وسال انتخ علیہ بلغم کے لئے اور دو سرے فخص لئے ان سب سنخول کی تبویب کردی کہ امراض راسس کے انتخ انگ کردیئے اور امراض جیم کے انگ تو اس خداور مبوب کرکوئی یہ نہیں کر سکتا کہ یہ علوی خال کا مطب تیں ہے کہ یہ کہ یہ کہ بازا آئن اسٹنی و کھنٹائ و اجد ، اور یہ کہا جاسے گا کہ سے

بہردنگے کہ خواہی جامہ مے پوش من انداذِ قدرت دامے شنامسیم پال اس بہجا ان سکے لئے طلب شرط ہے اگرطلب ہی نہ ہوتو کچھ بھی نہیں ورنہ طالب کو حدیث فقرسیب میں قرآن شرایعٹ ہی نظرآ سے گا۔ صاحبو ا یہ تفریق طلب نہولےکا میچہ ہے طالب کی تو بیشان ہوتی ہے کہ ۔ ہ

بسكه ورجان فكار دجيتم بيارم تونى بركه سپدا مى شودازددرىيدارم تونى ایساشخص حدیثہ وا جماع کو ہرگز الگ یا سمجھے گا ، مگراس کے ساتھ ہی یہ بھی سمجھ لیسٹ چا ہیے کہ صطرح محبوب کہ جی غیرمحبوب کے لباس میں کئی عبلوہ گریہو تاہے اس طرح کہمی غیرمطلوب بھی مطلوب کے نباس میں آ جا تاہے توان میں تمییز کرنی بھی نہا یت صروری مج چنانچهٔ آجکل به مرتن عام ہے کہ غیرمیوب کومحبوب محمد کراس برعاشق موسکتے ہیں دہ لوگ ہیں جوا تباع کا دعویٰ کرتے ہیں مگراس صیسے آگے بڑھرگئے ہیں ۔ توگویا ایک جاعت نے ا تباع کواپساچھوڈاک وہ الحا د تک پہونچ گئے۔ دوسرے فبقے نے اس شدیت سے ا تباع كيا دعوى كياكه يدعات بين مبتلا جوسكته بين ان كواين دموم بين بجي عبا وات نظر آنے مگیں اوروہ رسوم اگرحیہ جائز بھی ہوں لیکن ان کوعبا دے سمجھنا سخت فلطی ہے کیونکہ عبا دمت ده سيجس برنواب كا وعده بهوا وران دموم ميں نواب كا وعد وكسى صديت يأآيت میں نہیں ہے غرض اس وقت یہ دومرض کہ ولا کل کوغیردلا کل مجھنا ہوکہ الحاج ہے اور غیر دلائل کو دلائل مجصنا جو کر بدعت ہے ہندوستان میں کمٹرت ہے ، امّت محدیث لی انٹرعلیہ ولم میں وی اخرود فرقے ہیں ایک امراء کا اور ایک مام فقرار کا - ان دونوں فرقوں کی حالت نهما بت درج خراب ہے ان دونوں فرقول کی بدولت بہت زیادہ الی واور بدعت دنیا میں ي ميلاامرارين الحاوزياره يا ياجا تاب اورفقراديين بدعت زماده يا بي جا تي ب أكرجه ايك تيسرا فرقدعل مكاتيمى ہے النكن ميں نے ان كواس كے اضلال سے خارج كياہے كہ جہا نتك ريكهما جاتا ہے علماء كا ووسروں برا فركم نيم بيس ان كى وجہ سے چنداں خرا بى نہيں پڑسكتى اور جن علماء كاكم وبيش اخرب تووه ان كى برزرگى اوردرولشي خيال كى وجدس بے صرف عالم مونے يس أس تندر ثرا بيال م بول گيميتن ابل و تيا محد طلب چند و پس حنسرا بيال دا تع بوق بي ، كيمو ك ابلِ وشیاکا ایک دو سرے پر اِ تُرْہو تاہے اوروہ دیا ؤے کا مسفے سکتے ہیں اورکا م فیتے ہیں بخلات علما سكے كروہ دبا وُڈِ ال ہى نہيں سكتے ۔ ١٠٠٠مز

كى وجهت من عالم كالجحد الترنبيس ملك جومرف عالم سبحه بما تربيس ال كي توسيقاً ميے كە اگر عوام ابل دنياان كى توبىن مذكريى توغنيمت سے يا اگركسى عالم كے با وجود بزرگ ہے ہے جانے کے عرّت اوراٹر موتواس کی وجہ یہ موتی ہے کہ دہ دنیا کے اعتباً سے دی جا ہ موتا ہے اور علی العوم ابل جا ہ کی طرف لوگ اپنے کو تمسوب کرتے ہیں كيول كركسى برليس كيعظمت كرناخودايتي عظمت جوتى سب اس لتحكمان كرميات منتسب ہوتے سے اپنی بڑا ئی ہوتی ہے نوض صرف عالم ہونے کی وج سے ی عالم کامجے ائرنہیں یا فقیری کی دج سے ہے یا جاہ کی وج سےا در بلفظ دیگرامیری کی وج سے ور س اگرصرف عالم مِونے کی وج سے سی عالم کا اخرجو تا توطلبہ کا بھی بہت اُنٹر ہوتا چاہتے تھا كه ود بمي توعالم بس ادرمي دوسرول كوكياكبول خود است الدريمي ي حالت دمكيسًا بول كطله كي زماده وقعت تظرير بيس ب اس معدم بواكعلمار كين حيث العلم مجدو نہیں ہے۔ ایک دئیس صاحبے ہاں ایک طالب علم کا کھانا مقررتھا جونکہ اکثراس کو وبال انتظاركرنا براتا تعااس لة اسكوفيال بواكراتنا وقت بيكارجاتاب اسیں اگر کھودین ہی کی خدمت ہو تواچھاہے۔ دئیں سے کہنے نگا کہ میں پہاں دیر تک بینها رہا ہوں اگرآپ کا لوکل کھے پر طوع ہی لیا کریے تواجھا ہے۔ رئیس ضا كين لكے كمولدى صاحب آپ نے عربي پڑھى توينىتى ہواكىمىر بے دروازہ بركھانا لینے کے لئے آتے میں میرالو کا برے گا توکسی دو سرے کے دروانرے برجائے گا۔ اس دكايت سے آپ كومعلوم موكيا موكاكمارك ما تدلوكول كاكيا برتا وسے-ا درعلها ، كاكتنا الرب ا درجب علما ركا كجد الترنيين توان كوذي الثراد كول من كيول ش كروب ادراين اس حالت كوشنكر علماء كومي مجد لينا چا سيخ كراب وه كياكري أكراب يجي المحي سمويس وآيا موتوسخت افسوس بي فيرمي بتلاما مول كان كولالكل ستفارها بي - الم عزالي م نے کھاہے سہ

ومااداهم رضوانى العيش بالدون استعنى الملوك بدنياهم عن المدين

ادى الملوك باذنى السرين قل قشعوا فاستنفن بالدين عن دنيا الملوك كما

ده دنیا کولیکرتم مصنفی موسمع تم دین لیکران کی دنید سے ستنی موجا وُ بی فدا کے بعر در برکہنا مو كأكرابل علم دنيا مصتغنى موجائي توخدانغال أن كي غيت مددكري اور ملك خوديبي ابل دنيا جوآج كوة ليل محصة بين اس وقت ال كومعزز مجعن مكيس اوران كي متنع مور كركيو مكرم سلمان كويثية مسلمان ہونے کے حریاح اپنی صرور با کیلئے کم وہیش دنیا کی ضرورت ہے دین کی اس سے زیادہ صرور يب خواه وه عالم ببويا جابل مِنتسِ بهوياغ رب اور بي ظاهر سے كه لماسك باس بقدر صردرت دنيا موجو ہے اور اہل دنیا کے باس دین کیجہ بھی تہیں توان کو ہر ہرامری موت میں حیات بن مازیس روزے م بسب مي علماء كي احتياج مو كي اوراً كركوني كيه كرجه دين كاصرورت بي نبيس توده مسلمان بي ي غوض ایک وقت ایسا آئیگاکداہل دمیا خودعلماد کے پاس آئی گئے بیس علمارکو بانکل ستغناچاہی اورفدا تعلي كے دين ين شغول موتا چا بيتي م لوگوں ميں ايك براى كى يد ا كو تعالى تعلق بدانبیں کرتے اگرخدانعالیٰ سے ہم کوتعلق مولوکسی کی بحروا و مزرہے ، البتہ میں علما کو بداخلاتی کی اجازت بنیں دیتا کیو نکر بعض استغنا بداخلاتی کو تجھتے ہیں بھا الے صفرت حاجی المالیّا عاحب مهاجر کی تودانشروق مم امراد کی بہت فاطرداری کرتے نے اور وجراس کی یہ فراتھ كرنِعُمَّ الْكَرِيُوعَلَى بَابِ الْفَقِيَّوِيعِي جوامِيرِ فقيرك وروازه برجائ وه بهت اجهاب بس جیکوئی امیرآب کے دروازہ برآیا تواس میں آمارا سنے ساتھ ایک دوسری فت بھی ہیدا ہوگئ لعینی نعسے کی لیس اس صفت کی عظمت کرنی چاہیئے لہٰ ذا بداخلانی کی اجاز تهيس - بال امننغنا صرورى سي تيرية جمامع تصنيحا - اصل مقصوداس مقام يربيها كه علماركي وتعمت اوران كأكجهوا ترتبين كيبونكجب كوديكيصة علمار يراعتراص كرني اوران كو مشوده دسینے کوآ ما دہ ہے۔ ایک صاحب ایک مرتبعلماد پریٹما بیت برہم اورعلماء کو برا بھلا كهدريب تحي كيدديد يرك بوج اس كهده مهان تخ مين في ميركميا آخروب وه ورسي بهت آ سم مكل كية تومي نے يوچهاك علمار نے كيا قصوركياكون سى البى خطا ال سے ہو ہی کہتے لگے کے علما را نگریزی برطیصے کومنع کہتے ہیں اور قوم سے تنز ل کا سبب یہ ہیں جالا تکرا تگرین کی بہت عنرورت ہے۔ میں نے کہا کہ اول توبیا فتر ارمحص ہے علماء انگریزی پر مصے کومع بنیں کرتے دوسرے فطع نظرانگریزی کے جوازا درعام جواز

آب يبتلاية كمعلمارى مانوت كالجهوا ترب ياتبين الركية الترتوسي يسمول كالركيا دج على دكے التحد فح م مے بچوں كوع بي براسے پركيوں مذ لكا دياجب علمادايسا نہيں كرسكے تو معلوم بواكعلما كالجدا ترتوم يرنيس اورجب الزنهيس توعلمار سيم كجدنقصان قوم كونيس بہنا اصل سبب قوم کے تنزل کا کوئی دوسراامرہ اوروہ یہ ہے کہ قوم علی العموم سنت کام جررآ رام طلب ہے جفاکٹی تو مونہ یں سکی اپنے چمٹکا رے کے لئے مولولول کے فتوسے كوآر بناليا صاحبواكيا وجركم مفاوسيم سعلاركا صرف يهى ايك فقوى استعماركا دوسرے فقووں برکیوں عل مرکبا گیا وجریہی ہے کہ یہ اپنی مرضی اور فض کے موافق تھا۔ ایک تخص ہے کسی نے پوچھا تھاکہ قرآن شرایت کا کونساتھم تم کوزمادہ بسند ہے کہنے لگا کُلوُا دُاللَّوَاوُا ا وردعا كولوجها توبيتبلا نيَّ . دَبُّ كَا أَبُولُ عَلَيْدُنَا مَا جُدَّ ﴾ مِنَ السَّدَ ﴿ كَيَا كُولُ شخص اس كو عامل بالقرآن سجھے گا ہرگر بنیں بلکہ تا ہے نفس وہواکہیں گے۔لیں ہی حال آ مجل علمار کی پرو ا دران کے ا تباع کا ہے کو بات کو اپنی مرضی کے موانق دیکھتے ہیں اس بی علمار کو الم بنائیگے ہیں اس جلہ تقریم سے یہ بات ٹابت ہوگئ کہ اثر جو کچھ ہے امرارا در نقراء کا ہے اور حوکید خرابا بسليس المفيل دو فرقول كى وج سے مجيليں ببلا فرقد الحاديس مبتلام دوسرا فرقه بدعات میں غرق ہے۔ بس اُس ملت کے مرایضوں کا کیا مآل موگاجس کے اطبار جور مریض ہیں۔ نیزعلمار کے اس زمرہ سے قارح ہونے کی ایک دجہ میر بھی ہے کہ دہ اگر خود گریں بھی اوراعال کو ترک میں کردیں تواہے کو گنبگار سمجھے ہیں اورا ہے بڑے اعمال کی طرف كى كورعوت نبين كرت اور لوگوں كوايت اس طرز برجلانے كى كوشش نبين كرتے بلكم دوسروں کو نیک ہی درستہ بتلادیں گے برخلات امراراور فقرار کے کہ ال کی پیکوشش موتی ہے کجس مست برہم ہیں دوسرے بھی اسی پر بمولیں اگرچ ہم اوروہ دولوں جہنم کے غاریں جا گریں چنا کچے چندروز موئے کہ ایک روشن خیال نے بیضمون شائع کیا تھاکہ اسلام کی ترقی کوسے بڑی مانع نمانہ اگر علمارل کرٹمازکواسلام سے خارج کرد تواسلام كوبهست ترتى مو بال اتزاع ودم واكر بعض عالموں نے اپنا طرزعل ايساكرديا کہ اہلِ ونیاکوان کی ہدولت بحروسلم سے نفرت ہوگئ لین لیفن علماً سنے امرایسے

لمنا اورا ختلاط کرتااس قدر براها دیا دوراس اختلاط کی وجه سے ان امرام کے ہاں میں بال ملالے ملکے کدان کودیکھ کراہل دنیانے پیمجھاکرمب عالم ایسے ہی ہوتے ہوں گے۔ لوٹک کا واقعہ ہے کہ أيك رئيس نے داره صي منڈار كھي تھي ايك عالم نے ان براعتر اعن كيا اوروه رئيس منا تربوا اتفاق سے جمع میں ایک دوسرے صاحب میں میٹھ تھے اور بیرولوی کملاتے تھے آپ ذیاتے میں کہ ڈاٹھی ہرگر: مزرکھن چا ہیئے کیونکراس میں جوئیں پرمجاتی ہیں۔ اور وہ نرناکرتی ہیں ۔ فرلسية كداس دنيس كى نظريم كيا وقعت ان عالم كى د بى ہوگى۔ اور زيادہ منامب ان صفات کا کمی فا ندان ہوتاہے۔ ایک شخص نے ڈھٹاکہ میں مجھ سے کہاکہ اس کی کیا وجہہے کہ انگريرين خوال طالب علم نهمايت بابتمت عالى وصلى جرى جفاكش بوت بير راورع في ا طالب علم بهايت يست بمت تنك حيال مسست كم حصل بوقي مقصودان كاي تفاكدي وق عولى اورا تكريدى كالترسيب يعنى ليستمتى دغيره عربى كة ثاريس اورعلو وسلى وغيره انگرین کے آثاریں۔ یں نے کہا جناب علوج صلکی وغیرجس قدرصفات بیں بیعلو خاندان برموتو ہیں بعن جوعالی خاتدان ہوگا اس میں یہ صفات ہوں گے۔ دَه خواه عربی برمصے یا انگر پرزی اور جو عالى قائدان ما ہوگااس ميں يرصفات ما مول كى . اگرچه وه الكر مهزى كے اعلى يا يركي كوري ماعل كديد بكر أكثر دا قعالت اورمشا بدات سے يمعلوم بوتا سب كرليست فاندان آدمی اگرعربی بر معلی تو کم دبیش ان کے اخلاق دیست بوجاتے بیں اوراگرا نگریدی پر صیں تو بالکل ہی بربا دم وجائیں ۔ عربی انگریری سے آ ٹارکا پورامقابلہ اس قت ہوسکتا ہے کہ ایک خاندان کے ایک طبیعت کے ددیکے لئے جائیں ایک کوانگریزی شردع كواني جائے اور دوسرے كوعربى - اور دس برسس كے بعددونوں كامواز مة كيا جائے ادرجب كر توش قىمتى سے انتخاب ہى ايساباكير ، بوكر عربي كے لئے بولا ہے تیلی ۔ اور انگریزی کے لئے شرف ار۔ توع بی کہاں تک ابناا ٹر کرے اورکس حد تک ان کی بیتی کومٹاسے اور مشرفاریس کوئی بچرع بی سے لئے دیاہی جاتا ہے توایسا کہ جو بالكل، ي كودن موتوجب عربي سار معكودن بي كودن بتخب ميونيك بعوان سے علو وصلگی کیا ہوگی اورمی نے ان سے کہاکہ آپ ہمراہ چلئے تو یس آپ کودکھلاؤ

كرعلماء ليسے ہوتے ہيں۔ غوض ايسے علمارسے ايک يدعزر ميہو كي سكتا ہے اور ہي تو ترقی کرکے كہتا ہوں كراگراس بريجى كسى كوعلم كمال حاصل جو تو وہ اس ونارت وخست صررودر بوگا موایسے لوگول كوجب غورے ديكھا جائے گا توسعلوم بلوگا كري لوگا لم بى تبيى بى كيوتكم على كالب ا دركمال كا فاصه باستغنار ديكية - يرفى راج لوبار جباب فن ين كال موجات بي لوكيت تنعى موجات بي توكياعلم ال ديل كامول کے برا برجی اٹر نہیں رکھتا صرور دکھتاہے اور مالیقین کہاجا سکتا ہے کہ میں استغناہی اس مے كمال بى مى كى سے . علا مرتفقازانى كا دا قعد كمعاہے كرجيدا يرتيمورك دربارس تستة واميرتي ورلوج لنك مونے كے بيرى بيائے بيٹا تھا آپے بھى بيٹھ كريري يا ديا-ابير تیمورکوناگوارچواا ودکها که معذودم وادک مرالنگ امست - علام نو<u>لته بی</u>ن- معذور دادکه مرا نتگ است. صاحبوایه بے علم كا فاصر جن لوگوں كوآب عالم كيتے بيں يہ واعظيں جغوں نے چنداردومن اسی کے دمالے یا دکھلتے ہیں ان کوعلم کی ہوا بھی منہیں لگی۔ برلوگ اپنے کو علماد کے لیاسس میں طاہر کرتے ہیں اورجیل کی یہ مالت ہوتی ہے۔ کہ ایک داعظ صاحب نے موری کو ٹرکا وعظ کہاا دیڑچہ بهل آبت كايك اسع محدصل الشرعليد وآله وسلم بم في تحقد كوكو تريح شاديا اس احق سے کوئی ہو چھے کہ کاف تو اعظینا کا مفدول ہے میرمثل س لفظ کا ترجیر ہے۔ اسى طرح ايك واعظ مُنكُوه مِن آيا الدوعظ كهاجب جنت دوزج كا تذكره آتا تو بجات جہنم کے جہندم کہتا تھا معلوم ہوتاہے کہ ظالم نے کہیں لکھاکھی نہیں دیکھا صرف س كي زيان معسن ليا موكا - اس سي يمي زياده بريعف بدوا قعرب كرسيارن لوديس ایک واعظا یا جعه کی ناز کے بعد آب نے بوچھاکہ ساہبو! رصاحوا) یہاں اواج روعظ) مجى ہواكريے بعلوم بواكر بيں بوتا -آب يكارد با بحاليو! اواج (وعظ) مدى -لوك معهركة منبر يمين كيسين مشريف كي غلط ملط آيتين براهين اورغلط ملط منه كرك دعاماً بمكر كركورا موكياكوني نابينا عالم موجود تص انصول نے أس كوبلاكر پوچھاتمہاری تھیل کہاں کے ہے توآکیا فراتے ہیں ہماری تسیل الحصیل ہے، باللہ

بھواٹھوں نے صاف کرکے ہوجیا کہ تم نے ہو حاکیا کیا تو آپ فرماتے ہیں ہم نے سب کھ بر ما سيد نورتا مه ساين نامه و واكي علمه كا قصد معجم و النبي ملي الترعليدونم، اور لو كيا جاني اندسه - يمنوند ب واعظ صاحب كربيا قت كاليكين بجريهي ان لوگول سے ات ضررنهيس موتا كيونكه ديكصنه داله اورسننه والمان كح جبل كرسبب يبليهي مققد تنهیں ہوتے البتہ ان لوگوں سے گہراضرر پہنچتا ہے جن کی زرق برق تقریمہ یں مہذب الفاظ الرجيسة بندشين سلسل بيان معلوم موتات كرغ والى و تستقطير و ساري ميل. یا رازی ز مان بول رسیم بین گرعلم و کیکھئے تو ہدایتہ النومین مشاید مذیر مقدمی ہو۔ یہ لوگ ہیں جفول نےمسلمانوں کو تباہ کیا خود اور در در در دل کو کھی اے ڈو اور غرضقیقی علماء بركسي قسم كااله: ام اس بالسه بين بهين آسكتا - ايك بث برتبابيكي كويديا بوكوعله بين چونکه آلیس میں اُنتلاف ہے اعتلاف کی وجہ سے لوگ گراہی میں مبتلا ہونے میں کہوں گا . اگرا ختلا ف کی وجرسے لوگ گمراہ ہوئے تو اس میں بھبی انہیں کا قصور ہے اس لئے کا ختلا صرف طیقہ علماریں منحصرت یں ۔ دنیا میں شاید کو لی جماعت کوئی ملبقرایسا موس کے ا فرا دُمْتَعْقِ اللِّسان بهول مثلاً فِن طلب ، لأ أكم لي ، حتَّا في ، مجَّا رست بغرفن حبس قدريجي د نیا بس فنون بی سب بی اختلاف سے لیں اگر کسی طبقے کا اختلاف عوام کے سلتے صرريسال موسكتاه يتواطباءا ورواكم ولكا فتلات كيون ان كيان مكانيي ہوا دہاں کونسی تدبیرا محول نے کی جس کی بدوات حکیم عبدالمحیداور عکیم عبدالعرزين ا ختلا قات کے صرر سے محفوظ رہیے ، تلہ ہیر یہ کی کہ دو آوٹ کوکسی معیار برجائج کرچس کو زياوه كالمسجحان كاماته بكثرافيا أورد وسرك كوجهواله ديا مساحيه إكيامستعاد زندكي ا ورحیٰدروزہ آ رام کے لئے تو اس تدبیر کی حنرورت ہے اور حیات وائمی کے لئے اسس تدرير كى صرورت نهيس . إگرنهين معلوم موتى توحيف سے اس اسلام به اوراگري ذورت ہے تو کیوں اس تدبیر برعل نہیں کیاجا یا اوراختلات کے صررسے کیوں بنیں بجاجاتا ا ورش طرح انتخاب اطباء کے لئے مثلاً یہ معیار ہوگا کہ اس نے ممی بڑی جگہ پڑھا مومست حاصل کی ہو' اس کے ہاتھ سے اکٹرمریش اچھے ہوتے ہوں۔ اس میں

حرص وطمع د موبندة ونياد ر مهوم لطنول برشفقت بوتنيم مرض مي يودي مهادت ہو۔ اسی طرح علما دیں بھی انتخاب اسی معیار سے ہوگا کھیں سے ہاتھ سے اکٹر ہوگ کو ہدایت ہوتی ہوطالبین پرشفقت کرتا ہوخود درنیا سے نفور ہو۔ گنا ہوں کے بچتا موکسی مرزک کی مجست میں رہا ہواس پرخشیست البی غالب موبس اس کے کینے پرعمل کروکیونکہ یہ تم کوجو کچھ بتلائے گا اس میں خدا کا خوف کرے گا اور گرم بڑکھا کچهد: بتلایے گا۔لیکن دوسروں کوہمی فراید کہو۔ بہرحال پہ خدیشہمی جا تارباکہ علماء کے اختلات سے لوگ گمراہ ہوئے۔ اب صرف دوفرقے ایسے دہ گئے کہن کی وجسے ندیاده نرگمرای تعیل ایک امراء اور دوسرے فقرار که اَن میں اکثر گمراه کن اور گمراه بی دالاما شارالشير بعض ايسے بھي ہيں كه ان كوابراہيم بن ا دہم محم كہنا جائے اور جبني لين لوگ حضرت جُنيد كركى يه حالت مقى كه إيك شخص آب كاامتحال كرف آبا ادريس برس تك آپ کے پاس رہا گرمعنق دنہوا - ایک روز کھنے نگاک میں نے آپ کی برزگی کی شہرت ٹنی بھی کسکین میں دس برس سے آپ کے پاس ہوں ۔اس مقرت میں برائے آپ کی کوئی کرامت نہیں دیجی آپ نے فرمایا کہ تونے اس مڈے میں جُنیدکوکسی محنا ه صغيره يأكبيره بين بتلاد كها- اس في واب دياكة كناه توكوني نبين دمكها-آب نے فرمایا کرچیند کی ایر کچھ جھوٹی کراست ہے کہ دس برس تک اُس سے خداکی مرضى كے قلاف مذہو؟ على بدّا أيك دوسرا واقعه إن كامتہور بے كه ان كے زماندي چندمدعیّان تصوف کایہ قول آپ کے پاس بہناکہ دہ کہتے ہیں بخی وصلت ادکا حَيَّة كَذَا لِنَ الصِّيامِ وَالصَّاوَةِ - آب في كرفرايا حَدَ فَوَافِي الْوَصُّولِ وَلَيْكُنْ إِنَىٰ سَفَرُا وربي في ما إِكَاكُريس مِزار بيس و ثده ربول تولقل عبادت بهی بدول عدّرشری ترک مذکرون. توفقراریس بعضے ایسے بھی بیں کہ وہ جُنٹ پید يقدادي كيمش بير ١٠ ورا مراريس مجي بعض حصرات ابراسيم بن اديم كي طرح ہیں لیکن کشرت سے ایسے ہی ہیں جن میں الحاد اور بدعت کا ندورہے ایک جما كوتومتانون مين ميان كريج مول - د دسرى ابل بدعت كى وه جماعت ب

جوہم لوگوں کو دہایی کہتی ہے۔ لیکن ہماری سمویس آج تک یہ بات رہ آئی کہم کوکس مناسیست سے و ہا بی کہا گیا کیونکہ و بابی وہ لوگ جوکہ این عبدالوہا ب کی اولادیس بی یا اس کے متبع ہیں ۔ ابن عبدالو ہا ب کے حالات مدوّن ہیں ہٹیخص ان کو دیکھوکرمسلوم كرسكتا ہے كہ وہ مذا تباع كى روست ہما دے برزگوں بي بين مذنسب كے روسے . البتة آج كل جن لوكول في تقليد كوترك كردياسي ال كوا يكسدا عدّبا دست وما بى كهذا ديست بوسكتاب كيول كمان كحاكثر خيالات ابن عبدالوباب سع بلية يُحلية بين . البته جم لوكون كوضفى كمناجا بي كيونكه يمعلوم بروكاب كماصول جاريس كتاب التروري الرسول - المجاع امّنت . قيامتش مجهد ان جاركيموا اوركوني اصل بيس اورم تبدأكرج متعد دبیر کیکن اجماع امت سے یہ یات ما بت موجکی ہے کہ ایکہ اربعہ دیعتی امام الوحنیقرم امام شا قعی جمام احدین جنبل جرامام مالک بن انس ، کے مذہب کے باہر ہو نا جا نزنہیں تیزید بھی ٹابت ہے کہ ان چارول میں سے جس ملک میں جس کا مذہب رائج ہوا سکا اتباع كرنا جائية . توجو نكر بندوستان بس امام الوصنيف وكالدبب والي يع اس لايم انسيس كا انباع كرتے ہيں مم لوگ و ما بي كے لقب سے برانبيں ماستے ليكن اتناف و کیے دیتے ہیں کہ قیامت میں اس بہتان کی بازیرس صرور عبوگی۔ میں بدعت کی جرایا بھی بتلاتا لیکن اول توعلمار نے پوری طرح رسائل کے ڈرلیے سے بتلادیاہے ، ودسرے و قست میں گبخالش نہیں - البتہ ایک بہجا ہ برعیت کی تبلاستے دیتا ہوں ا وروہ پہج كدجويات قرآن حديث اجاع قياس جادول پرستے کسی ايک سے بھی مذخا بت ہو ا دراس کو دین سمجھ کرکیا جائے وہ بدعت ہے اس بہجان کے بعد دیکھ لیجے کہا ک بھا ئيوں كے جواعمال ہيں مثلاً عُرس كرنا أفائح ولانا استخصيص اور يون كوھنروري بحكر ايصال تواب كرنا وغيره وغيره يصنيخ إعمال بين كمي اصل سي تابت بي اوران كو دين سجھ كركيب جا ما ہے يانہيں . اوراگرجيہ خواص كاعقيدہ إن مسائل بي خراب نہیں کیکن یہ نقہ خنفیہ کا مسئل ہے کہ خواص کے شبخت امر سے جب کو ہ طلق عندالمشرع مد بوعوام مين خوابي يحييل خواص كوچا بيئ كه اسس امركوترك كردير.

ما كاكروه (مرطلوب عندالسرع مواوراس بر كومنكرات ل كية مول تومنكرات كو مثل نے کی کوشش کریں گئے اوراس امرکو مذہبے دائیں گے مثلاً اگر جبا زے کے ساتھ متکر آ بھی ہوں تو مثابعت جنا زے کو ترک مذکری گے کیونکرمشا یعیت جنا نرہ کی مطلوب عندالشرع ہے. بس ایصال تواب میں دوامریں ایک تعین وقت دوسراایصال تواب اوران می کے تعین دقت مطلوب عندالشرع نہیں آگر جرمیاح ہے اور چو کر تعین عوام یں خرا بی پھیلتی ہے اس لئے ہم تعین کو ترک کردیں گے البتہ اگریساں امت کا پیعقیدہ موجائے کہ وہ تعین کو صروری منتیمے توہم خواص کوبلکہ سب کو تعین کی اجازت دیدی<sup>رے</sup> لكن عالت موجوده من رجبكه اكثرول كايه خيال بي كماس ماريخون بن توابيه فيال بيات سے زیادہ تبولیت ہوتی ہے اور بیضلا منسٹر بیست ہے کیسے اجازت دیدی جائے۔ ایک شخص نے مجھ سے کہا گیار ہویں اٹھارہ تاریخ کک بوکتی ہے۔ بھمنہیں ہوگتی -ایک وعظیں میں نے ان دسوم کا بیان کیا بعب وعظ کے ایک صاحب کہنے سکے کمعلما م كوا يعيے معنا مين بيان دكرنا جا بيس كه تفريق امست بهو تى ہے ہيں نے كہا كہ بما لابيالت توآپ کے عل کرنے برموقون ہے جیسے لوگوں کے اعمال اورحالات ہول کے ویسیا ہم بیان کریں گے۔ اگر لوگ ن اعمال کوچیوڈ دیں توہم کھی اس قسم سے بیان کوچیوڈ دیں توہم کھی اس قسم سے بیان کوچیوڈ دیں توتفرن كاالرام ان اعمال كارتكا بكرف والول برب مذكهم برغوض يرامور والوب عندالشرعتيين . اوران سے فرابياں بہت كيجيك رہى س اس كے ان كو ترك كردينا چاہیتے ایک تو تحصیص او تعین قابل ترکیع و ورسیجو بیئت الیسال نواب کی اختر اع کرد کھی ہے وہ قابل تركيج مجدس إيك بيها تى كمين لكاكه الرابص ال تواك وقت كهاف برحيد بوريس يرفره لى جائم توسرج بي في میں نے جواب دیاکہ بی صلحت سے کھاتے پربوتیں پڑھی جاتی ہیں کبھی روپے ہر یا ک<u>پر هسه پرکسو</u>ل نہیں بروعی جاتیں . اورایک بنیت میں اصلاح کرتی صروری ہے کیونیکہ اکٹر نیمت موتی ہے۔ ہم ان کو تواب بنجایش سے توان سے جارے دنیا کے کام تکلیل م توصاحبو إقعلع تطرف واعتقاد كے اس كى الى مثال ہے كه آپ شخص كے ياس بدية معمانى يجائي اوريين كيف كي بعد أستحص سيكيين كراب مير مقدم ين كواي ديدي -

اندا زد کیجے کریٹخص کس قدر کبیدہ ہوگا اوراس سے اسکوکیس اذبت ہوگی بس جب اہل نیا کواذمیت ہوتی ہے تواہل التٰرکوتواس سے زیادہ اذتیت ہوگی ۔ بیم خصوصًا و فات کے بعدكيونكر دفات كے بعد رطافت زمادہ براعدجا تی ہے كيونكر بيفس عفري توٹ جانا ہے ا ورصرف روح بی روح ره جاتی ہے اوراس کا ادراک کا مل بوجا تاہے لیرحب وقت ان کویمعلوم مبوتا مبوگا که یه بدیداس غرض سے پیش کیا گیاہے کس قدر نا گواری مبوتی کی اس کے ماسواکس فدیشرم کی بات ہے کہ اہل اللہ سے دنیا کے لیے تعلق اور محبت ہو۔ ساجو!ان کے پاس دنیاکہاں ہے ان سے دنیا کی امیدرکھیٰ بانک الیی بات ہے جیسے كى سنادسے كوريابنانے كى اميد كھنى ياكسى كيم سے يہ فرمائش كرنى كرتم على كريا سے كھركى كهاس كهودو مساجوا بم كوحصرت سيدغوث الاعظم جمالته سيجو مجت ب تواس لئے كاخوں ہم کوراہ ہدایت دکھلائی اس کے مکا فات میں ہم ان کوکیجہ ٹوا بجنشدیں کان کی روح خوش ہو ا دراس کےخوش ہونے سے خدا تعالیٰ ہوش ہوں۔ ا دراس نقریرسے ریمبی معلوم ہوگیا بگل كہم ہوگ ایصال تواب سے منع نہیں كہتے بلك اس كى اصلاح كرتے ہيں ۔ اوجب دن صلاح عام بوجائے گی اس دن ہم یہ جی رہیں گے گردب تک اصلاح ، ببواس وقت تک بم صرورال محوز كيت ربي كم وربي بدنامي سو بجد الشراشاعت دين مي مكواس كمنسلق يرواهنيس بهاراوه مذبب عدم

ساقیا برخیر و درده جسام را خاک بربرکن عنیم ایام را گرچ بدنا می ست نزد عاقلال مانمی خوابیم ننگ و نام را رساتی جام اشها دا و رز ما فی کے غم کو دورکرداگراس بدنا می بے لیکن ہم ننگ و نام کے خوام شمند ہیں)

غرض مقصوداس بیان سے حق ظاہر کرناہے اعتدال کے سانزدا وراس قاعدہ کلیڈکو اگرآپ یا درکھیں گے توہبہت سے اعمالی آپ کو حدّجواز و عدم جواز معلوم موجائے گی به تواعثقا دیے متعلق تھا ،ایک فرقہ مسلم نول میں ایسا بھی ہے کہ اس کے نقب کہ واعمال سب درست ہیں مگریہ فرقہ اپنے تقدس برمغرورا در نہایت متکبرہے اور دوسے مسلمانوں وليسل وحقر محمدا سع - صاحبوا نوب بحدلوا

خافل مردکہ مرکب مردان مردرا درسنگلاخ بادیر بہا بریدہ اند نومید بم میاش کر زندان بادہ نوش تاکہ بیک خروش مینزل درسید اند و غافل نار مبوسب کو ایک مک جگہ جلنا ہے ان سفراب نوشول کی بھی مسنزل ہے ، اور عظمتا یا دکراخوا ہد وسیلیشس بک باسٹ د

اور. ع تایاد کراخه ایدوسیکش بح باسفید ا ورصا جو! كَبُرُس بِركِيمِيَّ جِولُوگُ كُنهُكَارِجِي ان كَيْمِي بِواا وردْلِين نبير بِحد سكتے كسى كا وَلْ جَ ے گناہ آینہ عفو ورصب متابے بشخ میں میں جنم حقارت گنا بگارال را دكناه رحمت ويخشش كآبيرنس السيكس كوحقارت كي نظره مذ ويجست بعله، جن کوتم گنه گار سیمیتے بوان میں بہت سے لوگ ایسے بیں کہ وہ اعتقادی گراہی میں مبتلا بِس كُران كو كِيرِ بِي كُنساه بنيس كيونكم مَن اسْنَى بِعَيْدِعِلُمِ مَنَا نَسُكُمَ الْمُدُعَ عَلَى مَن انْسَاهُ ربغير علم كح بسنة قتوى وباتواس كأكناه يوضي والع برعوكا، توبهت سعلوك ايسيني کران کو کچیو بھی جرمبیں اس کے ماسوا وہ شخص کس منے سے دعویٰ کرسکتا ہے جو دوسرے مسلما نول کوزلیل سمجھے اوران برطعن کرے مدریث کاطعمون ہے ہر کوٹینغ سعدی علیہ الرحمة في ترجم كياب سه بني آدم اعضائے يكديكراند .. توكو يا تمام سلمان شك كاب تن كے بیں ۔ اورحیب یہ حالت بے تو آپ كؤسلمانوں كے جہنم میں جانے سے صدم ماور ر بج ہو ناچاہیے اوران کے بچانے کی تدابیر میں لگناچاہیے بم کو کہا مسلما نول کے مها تھے وہی دنسوزی ہونی جا سیئے جوحضوشلی الشعلیہ وآلہ دسلم کوتھی ۔ ایک مرتبعضور صلی الترعلیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا ورزنا کرنے کی اجازت جا ہی صحاب کرام رضى الشعتهم فيمسن كواس كوؤانثناجا بإحضودهلى الشرعليه وسلم فيمنع فربايا ا ودنهايت الحينان سے فرمایا كركيا تواپئ مال كے مساتھ ايساكيا جا نابسند كرتا ہے اس في كيسا نہیں . فرما یامین کے ماتھ کہانہیں آب رصلی التعظیہ وسلم سے فرما بالیں جس سے تم ا بسافعل کردگے وہ بھی کسی کی مال کسی کی بہن ہوگی سہ ایخ برجودۂ لینڈی بردگرار میسند (جَس كوَّم حَو دلبند تبيس محتقه وه دورش كيلغ بهي مستايند كرد) لبس وه محدَّكيا بسيحال السُّرحشة <u>صلم الشيط</u>

وبلم كريكيرودا فلاق اورنوبريت كي بي الت تقى اوركيول و بوقى ملك حنوص التريلير ولم توم الفيرا وركا تك كى خاطر دارى والم تعد كفارآب كوستا وروسته جبال اكر عوض كرما كراكوا جازت بو توش ان مب كوميها روك كاك كردول أب فراتے كه دُعُوني وُقَدِي لوجب مصنور على الشريليرو لم كوكفا تک کی خاطرم تلود تھی توہم میں آج کوئٹی بڑائی پیدا ہوگئ سے کہ ہم اسپنے مسلمان ہمائیوں كوذليسل مجيس ا دران سع تكبرسعين آيس يضم معدى علادمة فراتيسه مشنيدم كه مرد الناراه حندا وله دخمنان بم كردند تنكب ترا کے میشر شود ایں معتام کہ با دوستانت خلافت و جنگ ادرجيبتم دويتون سيلمية اوران كوحقر سجمة بوتوكس منه سطية كوسلمان كية بود نيز يرامورفدا شناسي كميمي مخالفي وحفرت ببلول كي حكايت بي مه چەنوش گفت بىلول قۇخد خوئے چومگداشت برعارن جنگ جوئ محراي مدعى دومست بشنا شية میر برکاردشن مذیرد اخستے صاحبوا كيا بحصروسب كشام كهما دى كياحالت بوكى اودجاردن كع بعديم كيا بول اگرتبریں ایمان مساتھ گیا تومسب کچھ سے درنہ کچھ پی نہیں ۔ توحب ہم کو اپنی حالبت پراطہنات بين وجوده حالت كاعتبار مع مى كماس مدبالقص بن اور آئنده كاعتبار مع کرزیا دہ بگر اجلنے کا اندئیٹہ ہے توسیزت جہل کی بات ہے کہم ددسروں برمنسیں اوران کوڈ کی نظرمے دیکیس بڑا پاگل ہے وہ تعف کہ اس بریسیوں نوجداری کے مقدمات قائم بیں ادروه دو ترکیدیوانی کے مقدمات والوں کو ذلیل محمقا ا در برا بھلا کہتا بھر تاہی تواس دجسے اس فرقے كوخصوصايس كہتا ہوں كە اگرچ كتماسے اعتقادات ديست بي اوربظا براعال بمي خماب بنيس معلوم بوية ميكن تم ايني اندروني حالت بي غويروا ور اندردني حالت كواجها يجهو بعق أوكول كاخيال كيكر مدارص فعقا كديريب أكرعقا بكد ورمت كرك توميم مخارت سي مكري بالمكل غلطه . يهي كرعقا كدورست بوي نيسيين كبهى بخات بوجائے كى كىكن فف عقائد برسخات مام كا مدار مجمنا غلطب بعين لوكون كا ديال ب كرصرف حضوص الشرعليد ولم س معبت كا دعوى كرناكا في ب. اگر حضوص الشرعلية السلم

مع محمدت موتون سوال جواب موگان حساب كتاب موگار بعض لوگ ايسے مي كران كا ظاہر درست ہے گردل مثل بھير ليئے كے نہايت سخت ہے . ايك بزرگ ايسے لوگوں كي شا ميں كہتے ہيں سه

از بردل چول گورکا فریم حسل و اندرول قهرخدائے عود جل اندبرول تعبرخدائے عود جل اندبرول تعبرخدائے عود جل اندبرول طعنہ نرنی بریا برد یہ بردی یا دولت ہے لیکن اندرخداکا قهر نازل ہود ہاہ ادبر سے یمنہ بدید طعن نرنی کرتے ہولیکن اندرکا کچھ اور بی حال ہے اس کے ایسے لوگول کو چا ہیئے کہ باطن کی بھی فکر کریے جس کا طریق یہ ہے کہ مہ قال را بگذارد مرد حسال شود پیش مرد سے کا ملے با مال شود وال سے گذر کر حسال ہو جا قر ادبرایک مردکال

اصل علاج ہیں ہے کہ اپنے کو باکل مٹا دے اور تواصع بوری اختیا رکھے اور ہیں تواصع جراہے اتفاق کی جوجہ تو اتفاق کی کوشش کرتے ہیں گراتفاق کی جوجہ تو اس کو بالکل جھوڑ کہ کھانے کی ہو کہ اتفاق ہمینہ اس سے ہدا ہوتا ہے کہ پنرخص لینے کو دوسر سے ہمی اختلاف کی نومت آہی ہیں سکتی۔ افسوس آج اس پاکیر خصلت کو بالکل چھوڑ دیا گیا بلکہ اس سے برخلات نود واری اور کہ کر تعلیم دی جاتی ہے ۔ لیاں میں ہمیشہ الی وضع اختیا رکی جاتی ہے کہ تمام مجمع بھر میں ہمیں کو ممتازا ور بڑا سمجھا ہا ورخصن یہ ہے کہ ابنی اولاد کو بھی ابتدا ہی سے اس وضع کا عادی بناتے ہیں ۔ خون ہون کا ہمسر سمجھے ہیں بھر فرمائے اتفاق کی واقعی کمنا ہے تو حضرات صوفیہ کے طرز برجائے کہ گوشش میکن ہے ۔ صاحوا آگراتفاق کی واقعی کمنا ہے تو حضرات صوفیہ کے طرز برجائے گوشش میکن ہے ۔ صاحوا آگراتفاق کی واقعی کمنا ہے تو حضرات صوفیہ کے طرز برجائے گوشش کر وان حصرات کے قدمول پر ہوا گرد جھر و کیموکیسااتفاق ہوتا ہے ۔

ایک رئیس سے میری گفتگو ہوئی کہ اگر لمرا کے سے کسی نوکر بر ذیا دتی ہوجائے تواس کو مرزادین چا ہیئے یا نہیں - ان رئیس صاحب کی یہ دائے تھی کرسزار دینی چاہیئے کیونکہ سرزادیے سے بجہ کی طبیعت بست ہوجاتی ہے اور دماغ میس

علوحوسلنی نہیں رہتی ہمجھ میں ہتیں آتا کہ علو کے کیامعنی ان لوگوں کے نز دیک ویں۔ ا یسے علوکو غلوکہا جائے تومبترہے اور سکیئے تب یمی جما رامقصور حاصل ہے کیونگر يه وبى علو بيض كوفرمات بي لايريد دُون هنو الديريد والما الديري والاختار اوه مذارين علوبی چاہتے ہیں اور ہز فساد دیجہ لیج کہ قرآن نے اس علوکو محدود تبلایا ہے یا مذموم بنلایا ہے توکیو کریہ علومطلوب موسکت ہے۔ صاحبو ا قرآن تشریف کواگرد کھا مائے تو معسلوم ہو تا ہے کہ قرآن شریف آجکل کے مخترع کمدن کی باکل جما کاٹ رہاہے پنوٹش یہ ہے کہ ا تفاق پیدا کہنے کی صودت پیج کہ آپنے اعمال ودرست کرو ا ورجولوگ ایسے اعال ورست كر هي بي ان كے ياس آمدورفت د كھو گراس كے ما ته می پیچی مجھ لوک برز رگول کی خدمت بین اگرجها و تو میت محش این اللح کی کرہے جا ؤ۔ بعض لوگ برزرگوں کی خدمت میں جاتے ہیں لیکن نبیت ان کی محصّ وقت بوراكرنا اوردل بهلانا بوتى سے ا درعلت اسكى يرسى كريزرگول كے یاس جاکرد نیا بھرکے قصے جمگر سے احب ارسٹروع کردیتے ہیں ایسے لوگ ا بنامجی نقصان کرتے ہیں اوران برزگ کا بھی وقت ضا کع کرتے ہیں بعض لوگ ایسے میں ہیں کہ ووا صلاح ہی کی نیت سے جاتے ہیں لیکن عجلت لیسنند ہونے کی دجہ سے جا سے بیں کہ دوہی دن میں ہماری اصلاح ہوجا ئے۔ ان ال لُوكول كى بالكلَّ وه مثال ہے أَلْحًا سِنْكُمْ إِذَا صَلَّىٰ يَوُسَكِنِ انتظرالُونِيَّ \_ رجولا باجب دودن نف زبر ملستاہ تردی کا انتظار کرنے لگتاہے ایسے نوگوں کے جواب میں ہمادی حاجی صاحب رحمت القرعلیہ فرما یا کہتے ہتھے كريركيب كم فائده ب كرتم كوفداك نام يسن كى توفيق بوكى اودفرماياكية يتح كربحنان أكروا قعى كيحضبى ماصل مربعوتب بمى طلب مزجهو لدني جابية مه عابم اورا بإنيا بم حبتى كم كم حاصل آيد بانيايد آرزاك ميكنم د جاہے ہم کو تی چیز ہائیں یا نہ پایش ملامشس رکھی جا ہیئے ۔ حال يه بواكه اميدركمني چا سيّے)

با 'ب فراکی بہ ان ہے کہ اگر تنود نعم اس کو یہ آ دانہ آئے کہ تو دوز خی ہے تب بھی مالوسی مذہور۔

دوری ہے جب بی ما یو ی مہ ہو۔

ایک برزگ کے پاسٹیطان آیا اور کہا گرتم کو عبادت کرتے گئے دن

ہوگئے نہ بیام ہے نہ سلام پھراس سے کیسا لفع وہ معمول جیحوڈ کربورہ اور ابس صفرت خصر علیہ السلام آئے اور دجسہ پوچھی اس نے کہا کہ نہ بیک ہے بہ بیک ہے پھر کیسے دل برڈسے۔ جواب ایر خاد ہواکہ گفت آل النہ تو لبیک ماست ویں نیا نہ دسوز دور در در تبریک است ویں نیا نہ دسوز دور در در تبریک است ایک برزگ کی حکایت شیخ معدی علیا لرحمۃ نے تکھی ہے کہ وہ ذکر کرنے بیٹے ایک برزگ کی حکایت شیخ معدی علیا لرحمۃ نے تکھی ہے کہ وہ ذکر کرنے بیٹے تو یہ آواز آئی کرتم کہے جی کرویب الرحمۃ نے تکھی ہے کہ وہ ذکر کرنے بیٹے تو یہ آواز آئی کرتم کہے جی کرویب الرحمۃ نے تبول نہیں گر وہ پھرکام میں لگر کے ایک مرید نے کہا کہ جب کچھ نفع ہی مرتب نہیں تو صفت سے کیا فائد ان کے ایک مرید نے کہا کہ جب کچھ نفع ہی مرتب نہیں تو صفت سے کیا فائد برزگ نے واب دیا۔ بھائی اگر کو تی دوسرا ایسا ہوتا کہ میں خدا کو چھوڈ کر اس کی طرف متوجہ ہو جاتا تو اعراض مکن بھی تھا۔ اب تو ایک بیپی در سے قبول ہو یا بہ ہو ہو

لوانی ازال دل بربردافتن که دانی که به ادتوال فتن اس جواب بر رحمتِ خدا وندی کو جوشس آیا اورار شا بهواکه سه قبولست گرجیه مهزئیست که جنه ما بین ای دگر نیستت و تبولس ما ناکه میانی بیاس میز نیس به اور بها سے علاده کوئی جائے بیان بین خون طالب کو هر حال میں طلب میں مشغول رمنا چا جیئے اور یہ حالت ہونی چا جیئے کہ سه

اندریں رہ می تراکش دمی خاش تادم آخرد مے منا رغ مباش تا دم آخر دم آخر دم آخر دم استرابود کرم آخر دم آخر دم آخر دم قدم کون عنایت با توصاحب مرابود دمیشہ اصلاح کرتے رم وکسی وقت بھی فارغ مذہواس کئے کریسائس فری ان ہے ،

البية اسموقع براس كي عزودمت بي كركابل كي كوني بيجان بستدلائ جارة كيونك آج کل بہبت سے شیطان بھی لب اس انسان میں ہیں ۔ مولاناروم رحمت الشولیہ فرماتے ہیں ہے

اے بساا بلیس آدم و فرمست بس بہردستے نیا یدداددست د آج کل شیطان لینی انسان کی صورت اختیار کئے ہوئے ہے لیسس مورشیا رربهنا چاہیتے اوراس کی علامتیں بتا دینا چاہیّں <sub>)</sub>

(۱) توبېچان اس کې په به که وه شريعت کا صرورې علم رکھتا مو-

(۱) من کائل شیخ کی تربتیت میں رہا ہو۔

(م) اوراس سے اجازت تربیت حاصل ہو۔

رمع » نوو*رشرنیست پرعایل ہو۔* 

رہ ) مشریعت کے خلات پرا صرارہ کہتا ہو۔

(4) منتت كا پورا يا بندېو-

(٤) اینے متعلقین پرشفقت کرتا ہو

د ہر) احتساب میں کمی میرکہا ہو۔

جسيس يرسب باتس جمع ہوں وہ كاسے اورايسے ہى لوگوں كى نسبت كما ہے كيب زمان ضحبت بااوليسا بهترا زصدسالطاعت يدريا ربردرگون کھیست میں دہنا سوال کی عبادت سے بہترہے دہ بھی کاری کے بحدادة وسيطبقات كابيان بقدرصرودت بوكيااس سيمعلوم بوكيا بوكاكرسيل بخات صرف ایک ہے اوراس برجلنے کا طریقہ یہ سے جو مذکور ہوا۔ اگراس کوہیش نظریکما بهائے كا توانشا والشرببت كارآ مدے اگرچ لذيذ بنيں. اب د عاكم كر خداعل كى توفيق دے . آين -

منت بجه تضانوی بت<u>ندر رود کراچی</u> ایم لیجناع رود

## المنظمة المنظم



# 





قَالُ رُسُولُكُ لِلْهِ صَلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَّم بَلْغُواعَيِّى وَلَوْلَيْهِ

دعوات عبدبيت جلدسوم كا بهلاوعظمفلب به

صرورة الاعتبا بالترين

منجملهارشادات

حكيم الامت مجددا لملّة حضرت مولانا مُحدّان شرف على صابحا نوى

دحمة التارتعاكے عليه

ئامىشئىر محستىرى كېدالمىن انتى

مكتبه تحانوي وبنسه الابقار

مضل مساف رخانه ایم الب جناح ردد الله

### دعوات عبريت حبارسوم كا

### ببهلاوعظمقلب بضرورة الاعتناء بالتربن

| اَشْــتَاتُ                                  | المستيعين          | مُنْ مُسْلَطً       | متاذا               | كيف                     | كتم      | شنتى                       | اَيْنَ                  |
|----------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------|----------------------------|-------------------------|
| متعندقات                                     | سامعین<br>کی تدداد | کسنے<br>ککھیا       | كيامضمون<br>كقسيا   | مینی کریا<br>کوشت مجوکر | كتنا موا | کسپ یجوا                   | کپاں مِوا               |
| عرفي طلبها ورعوامُ<br>الناس كازياده مجبئ تحا | ٠٠٠القريبا         | نوی میدوم<br>تعانوی | ضسدورة<br>ابخام دين | بيضكر                   | الگفت    | ۳رذیقعدو<br>س <u>وستان</u> | مريضيالمعلق<br>الذا باد |

#### بستعدالله الركفلي الرحييت

ایک دعاء بیمی ہے کجس کا نغع اُن کی اولاد کو بہنچا. ان حضرات نے اوّل اپنے لئے وعاولی اس کے بعد اپنی اولا و کے لئے دعاء کی منجملہ وما الاولا و سے یکمی ہے -حاصل کمسس د عاكاير بيد كرحضرت ابراسم وحصرست المعيل عليها السَّوام في ابني اولا دكو ايك ويني نفع بہوٹچایا اس وعا کے طرز سے یہ باست معلوم ہوتی سے کہ امر اصلی قابل التفاست نفع دینی ہے اور نفع دینوی اس کے تابع اور کس کے ساتھ ملی بہم کو صفرت ابراہم علیہ است الام سے سبق لینا چاہئے کہ نہوں نے جہاں اپنی اولا دے لئے نفیے دنمیا وی کی وعاکی کہ وَارْنِهُ قُ اَهْلَهُ مِنَ النَّمَرَاتِ مَنْ احْدَامِنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْبَوْمِ الْاخِيدِ ان كى اولا دميں جو النّدا ور آحث رت برايمان لا ئے اكس كو كيلوں سے رزق بہونچا كے. وإلى اس ديني نفع ك مبى د عاكى كربَّنا وَابْسَتْ الع تو نفع دنياوى كے لئے دعاكرنے سے تو یہ معلوم ہوتاہے کہ وہ تھی صروری ہے اور ظاہر تھی ہے کہ اگر و نیا کا نفع نہ ہو تو دنيا ميں بہت كم طبيتيں اليي بي كدوہ فعدا تعلسك كى طرب منوجہ مہول - يس ليف لذت كى ومعت كے لئے اپنى صحت كے لئے كبى خدا تعالے سے و ماكرنى چاستے اور يہ ہى وجهد كحصنورصلى الترطبيدة آله وسلم فحب ايك صى بى كود مكيما كرببت لاغرجوري مِن توحضور صلى السَّد عليه كوسلم في دريا فت فرما ياكرتم في كي دعا تونهيس كرلى كيف سكُّ کہ إل وعا توکی ہتی آپ حسنے نسنسہ مایا کیا دعا کی تھی کہنے تھے کہ یہ دُعا کی تھی کرچر کھے مذاب مونا ہو دنیا می میں ہوجا وے آگ نے اُن کومتنب سندمایا تویفلطی کی بات ہے کیون کانسان ضعیف ہے اور احتیاج اس کے خمیرس ہے . ایک شخص میرے یاس آے اور کہاکمیرے لئے دس رویے کا استظام کردیجئے کیونکہ مجھے سخت صرورت ہے اس کے بعد اِ وعراً وحرکا تذكره كرك سط نقرى كادم بحسدت سك كرجنت كى يا يرواه بادرووزخ كاكيا در -میں نے کہا میاں مبیر تم سے دہل رو ہے سے توصیر ہونہیں سکاجنت سے کیا صبر کرسکو گے اگرا بیے تنفی مقے تو دس رویے ہی سے صبر کرنیا ہوتا۔ تو واقعی ایسا انسان محتاج ہے کہ دُشیا اور التخريث دوانوں كى اس كو عفرورت ہے اور الخرت كا ونيا سے زيا ده محتاج ہے اس كے ا ہماہیم علیدالستّسلام نے جیسے دنیا کے لئے دُماکی الیے ہی آخرت کے لئے بھی دُمَاکی توقّی یا ہم کو

سبق سكهلات من اوراولا د عام بع حواه اولاد حقيق جوبا مذربي بلكه ادلاد حقيقي عبي حب اولا و موتى سے كدا تباع كرے بينانيدارمشاد سے مئ سلك طُولْقِي فَهُوالِيُ جِرميرے طريق برجلاده میری اولادے گلعف فوگوں نے حَنّ اسَلَاقَ طَمِلْقِیْ کوعام بیا ہے کہ پیخفس کھی ننیع ہووہ آ ل میں واخل يخوا ونسبتًا ألم وياز مومكرميري خيال من اتناعام نهي ملكصرت أل كوعام ب مطلب پرے کہ اولا دنسبتی میں متعدب آل وہ ہے کہ اتباع کرے لینی مشرف توصرف اولاد م وخ سے بی موگا لیکن بورا سرف اٹسی وقت موگاکہ جب اتباع مو۔ تومئ سَلَتُ الٰ ہی محين ب مكراً ل مي ميں ايك قيد معتبر ب كرمعتدب ورج ميں شرف أسى وقت موكا بهرال انبياء كى اولادىمى وبى مفبول كرجومت بعت ركستى مور ورئه ايساب جيد خلط كمعابوا متران کراس کار اوب ہے رہاریی اوب تواس کے نہیں کہ وہ سی اس آن نہیں ہے اور بے ادبی اس سے نہیں کی جائے گی کرکھے توقرآن کے اجزا ہیں توانبہا ڈکی زیادہ نظراس برے کہ دین کا نفع ہواور آل ہو توالیتی ہوکہ وہ اُن کے قدم لقدم ہو توابراہم عليات امن وريه كوية يوعاكى اوراس سے كويام كويسن سكھلاياكم اينى اولادكك ونياسة زباده ابتمام دبن كاكرنا جاستيداب ممكسبق ليناجا بيء اورديكا چلنے کہ مکان کے اپنی اولاد کے حق میں حضرت ابراہیم علیار سی ام کے طریقے برحیط ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ لوگ اپنی اولاد کے حقوق ادا<sup>نہ بی</sup>ں رتے لیکن بیصرورے کے زیادہ توجہ محص دنیا برے اس کی ریا دہ کوشش ہوتی ہے کا والد چار میے کانے کے قابل موجافے اورجب اس قابل بنا دینے ہیں تو سمجھے ہیں کہ ہم ان سکے حقوق واجب اوا کرچکے آگے اپنی ہمائے یجود کسی کے اور دعداس کی زیا دہ تریہ ہے کہ لوگوں کے دلول سے وین کی وقعت بالکل تکل منی ہے اس کے ہر تن دُنیا پر تھا ۔ اُرے ہیں اور اگر کسی کو برٹ بوک حضرت ابرا بہت عليه السَّنام كود نيا كى صرور تول كى جرنه تقى اس لئة ان كودنيا كى طرف توم نهيس مولى توعقس الأ نقل دونوں اس شبدی کذیب کررسی ہیں نقل توبہی سابق وعاء جوابی اولاد سے لئے انہول ہے مندمائى وَادُذُقُ اكْسُلُهُ مِنَ التَّحْرَاتِ الْوَحْقُلِ اسْ لِتَكَرَّحِفْرِتِ ابراسِمِ عَالِيسُّلُمُ حق سبحانه وتعالا كے نائب ہيں اور جيسے حق سبحانة وتعالے معکش اور عاد دولوں كى ترمبيت

فرمانے بیں حق سجان و تعالیٰ سے نا تب ہمی دونوں کی ترسین فرماتے ہیں کیوں کہ ان حضوات کواصلاح کیلئے ہمیجا جآيا باوراصلاح أسوقت كفيكن تبيي جب ككيماش اورمعا ورداؤل كامسلاح ندكي جاف ينز آريخ الأ انبيا عليهم استكام كاتعليم مي غوير في معلوم بوتا ب كرانبيداء كوهل معامش يمي كامل بوتى ب مگر لوگ اس میں ملطی کرتے ہیں عقب معکشس مونے کے بیعنی نہیں ہیں کہ وہ او کروں اور صنعتوں کے طریعے بتلاویں لوگ یہ ہی سمجھ کر بزرگوں پراعت راحن کرتے ہیں کہ یہ لوگ دنیا سے بے خبر میں ، باوجو دیکہ دنیا کی حرورت لقینی ہے مگر یہ ادھرمتوجہ نہیں ہوتے. صاجو پانسلیم ہے کہ و نیاکی صرورت ہے لیکن اوّل کو بیخور کھیے کر صرورت کس کو کہتے ہیں دوسرے معکش کےطریقے بتلانا اور اس برترغیب دینا بیعلماء کا کام نہیں ہے. دیکے ویکیم عبدالعیے: یز اور حکیم عبدالمجیدا ہے نن کے ماہر تھے اور اُن کا کام یہ تھا کھ وہ امراعل کی تخیص کریں اب فرص کردکہ ایک مراحی اکن کے پاس آیا حکیم عدا حب نے نبص ديكورتب دق تجويزى اوراس كالق نسخه لكعديا جب ده نسخه الكرجيلاتورسية میں ایک موجی طاا وراس مرتفیل کی کیفیت وریافت کی اسے کہاکہ محکیم صاحب نے نب كبذ تجويزكيا ب كين لكاكر حكيم صاحب في جوت كم متعلق كي كها اس في كها كجوت ك متعلق تو کونبیں کہا کہنے لگا کہ وہ حکیم نہیں ہے ان کوائٹی مزورسٹ کی تواط لاع نہیں یہ مذو يكماكدايك شخص جيق مني ميما بنهاوريد نفظ برهب آخراس كوجوت بهننا جاسي يانهين ابمیں پوچیتا ہوں کہ اسموجی کی نسبت آب کیافتوی دیں سے کیا اس کوعقلاء میں شار کی جادے گا ہرگز نبیں بکر اگل کماجا دے گا ادر کہا جاوے گاک کسس نے طبابت کی حقیقت کونہیں بچھا اور اِسُس کے فرالعَن منعبی پراس کو اِظّلاع نہیں البرہ حکیم پراُس وقست الزام تفاكرده تسخ كے اندر بلا وجہ يه كميديتے كجوته نه ببينا اورجب كروہ اس سے سكوت كرتے جيں نُوانُ پركو ئي الزام نہيں وہ اپنے فرعنِ مصبى كواد اكر عيكے. توعلماء پر دنيا كئ ترغيب نه ويف كاالزام اس وقست موسكة اتماكرجب أن كافرض نسبى ترغيب ويناموتا باوه ونيا حاصل کرنے اور او ہر متوج بہونے سے روکتے اور اگر کہتے کہ علماء تو روکتے ہیں توسی کو گاکہ بدردکنا بلاد جانبیں اس رو کنے کی الیسی مثال ہے کہ جیسے تکیم عبدالمجیارسی کو دیکھیں کہ اس نے اس طرح جوتی سلوانی کو ٹانٹے کھال کے اندر سے نکانے گئے ہیں تو وہ اس طرح سے
جوتہ سلوانے کو صرور ردکس کے کہ زخم کی سمیّت تمام بدن میں دوڑھانے کا احتمال
ہے آپ لوگ بھی دنیائی جوتیاں اس طرح سلوار ہے ہیں کہ آپ کا دین بر باد مہورہا ہے
لہذا اب آئن برفرص ہے کہ وہ آپ کو منع کریں تو بدمنع کرنا ہے وجہ نہ مہوا ہے
اگر ہیں ہم کہ نا بیناؤ جامیت اگر خاموش مبشینم گنا مسست
اگر ہیں ہے کہ نا بیناؤ جامیت اگر خاموش مبشینم گنا مسست
اگر نا ہیں اے سامے کنوال دکھ کرمیٹھ رہوں توگناہ ہے .

غوض علماء کی نسبت به تجویز کرنا که وه دنیا کی ترغیب دیس غلط سے اور مبنی اس کا بیر ہے کے صلعت کواپنی طرح مع کمنٹس ومعا و کاجامع سجھاجا یا سے حالانک پرغلط سے تہلائے كى نبى نے كى دفا دمرتے كہيں دنيا كے حاصل كرنے كے طريقے لكھے ہيں ايك حكم معی شہیں البتداخلان اعال معاشرت برگفتگوی ہے بیسی فے مہیں شلایا کولال اللے میں البت اور وسطرح بوياجا أب انبياة اورسلف كابركام نرتفعا بإل معاش كاوه حصته جوم عفر معاوم وأسكوم للكر منع نرادیا ہے اوراس بی گفتگورنا ایساہے جیسے طبیب سی مریف کوگشت کھانے سے نے کرے تو حجیم کا کام ہےائت صرر منع کرنے کا تو ہے میکن گوشت سے بیکانے کا طریعیت۔ بٹانا نا ہ<sup>حسے</sup> ہم كاكام نهيس بي معاسين كم متعلق انبياء كي حوكفتكو ب وه يه ب كه نا فع كوتممالاً بتلادي إدرمم فركومنع كرويا غرض البياءعليهم التلام في اين اولاد كسلة أسس ك رعایت کی ہے کہ دلین نفع ان کو زیادہ بہوسیے اور دنیاوی نفع سے واسسطے جو رعایت رکھی ہے اُس سے اُن حضرات کا مذاق معلوم ہوتا ہے ابراہیم علیہ السّالم فملته بس مَنْ أحَدَ حِنْ حَدْدِ اللَّهِ وَالْدَوْمِ الَّاحِدِ لِي التَّرْمِرِ اللَّهِ كوخمرات دے مگرسب كو نہيں بلكه ابل ايمان كونونند مانبروار اولاد كے لئے دعا ک اس سے انداز ، میجے کہ اگ کی نظرمیں دین کس قدرعزیز ہے کہ باغی سے لئے دما بمي گوارا منيس اگرچه خدا تعالے في تحصيص نهيں فرماني بلكه يرفرما باك وَ حست كَفَدَ فَأُهَيِّعُهُ \* قَلِيلًا حِس نَهُ كَرُكِيا أَسِهِ مَعُولِ الْغَرِيرِيَا دُل كَارِيعِنى كِيرِ واؤل مَكْكُ دنیامیں کفار کو معی عیش وول گاتوالسُّرتعالط نے اپنی رحمت کوعام فرمایا گرحضرست

ابراميم عليدات كام في بحركفار كے باغي بونے كوأن كے لئے دعا مبيس فرماني اس مصطرت انبياء عليم استكام كم مذاق كايته جلساب بهي السالتد كا ذدق م اور بونا جائي كماني بركيرهم ذكري زاك كيان وعاكري اورغدا تعالى فيصرت ابراميم عليه التسام كاقول نقل فرمار چی تک نفارے سے وعاکرنے کا حکم نہیں صندمایا اس سے معلوم ہواک وہ فوق معول ہے تو یہی مذاق ہونا چاہے کمطیعین کے لئے دعاکریں اور باغیوں کوخدا کے سیرد کریں خيري جامعتر ضد تعا مقصود يدب كرابراميم عليه است لام في و دعاك سيواس كالمضمول قابل فورسے اور اس دقت اس کابیان کرنا مناسب معلوم ہوا جزی میں اس وقت ایک برت بڑا مرض ہے کر بحث بین مسلمان ہونے کے وہی اصلی رمن پیدا ہوگیا ہے یعن قلت اسمام دین اوریدو ، موس ہے کہ اسکی بدولت ہے ہم مسلمان کہلاتے کے قابل ہمیں سے اسکی بولت اکٹر حصد دین کاہم سے بحل گیا دیکیو مالدار ویتحض کہلا تاہے جس کے باس کا فی سے جی مجھ زياده مال بواور جس كے پاس دو چارىيىدىمول دە مالدا رىنىس كىلا ما ورىند چاستىكىساك دنیا مالدار کہلانے لگے مالائحدالیامنیں بلکه دوقسیں کہی جاتی ہیں ایک غربیب ایک امیر توجیے مالدار وہ تخص ہے بس کے پاس وافررو بہد مہو کسس طرح ایما نداد تھی دہی ہے جو عقائدا دراعمال وغيرومين لورى طرح شربيست كالمتبع بهواوريه ابيان كجيرا يما لنهيرجس كِ اكْرُ لُولُون فَ مَن قَالَ لَا إِلا إِلاَّ اللهُ عَنْ الْجَنَّةَ سَ مَه دَها الْجَنَّةَ مِن مُعام الرَّجِ م كلم واقع میں۔ ع بے دیکن اس وقت اس کر کے جومقصود نابت کیا جا آسے اس کے اعتبادے كليسَة حَقّ الرشوبيد الباطل بات وَثَمَيك بِلين اس ع إطل العدرياجاد . كياجاسك ب توبها فلللي تويد ب كراعال كونا قابل شمار مجت بي دوست ريكنود ايمان كے كارمين مجى اخصّاد كياب ين اكثر لوكون كاير خيال ب كر مُعِدَد وسُولُ الله كين كي مردرت نهيس دنعود بالله المير ميس فافود يالقرر يستحيي بوئى دعي بي كدرسالت يرا يمان لاسف كي ضرورت مہیں اور اسس حدسیث ہے استدلال کیا ہے مجھ سے ایک سفرمیں اس کے متعلق ایک صِاحب نے دریافت کیا کہ وہمی اس مرض میں مُسِلا شے میں نے کہا آپ برتا سے آگرکوئی تخف پہ کہے کہ میں لیدن بڑھتا ہوں تواس لیسین بڑھنے کے کیا معنی ہیں آیا یہ کے صرف پدکل

پڑیتا ہوں ک<u>ے بن کین یا یہ کوئیاری شورت پڑھتا ہوں کینے انکے کال</u>ین پڑھنے کے توسادى سُورة برصف كم بي ميس في مهاكماسى طرح لَدَ الله الله الله يرصف كم عنى سارا کلمہ پڑھنے ہے ہیں دلالت کے لئے صرف ایک جز کا اطلاق کا فی ہے دوسے بُحز براہیم ملازمت خود ولالت بوجائے كى ان وگول كے لا إلى الله الله براسنے كے معنى سمجھنے ير مجھایک واقعہ یا د آیا ریاست رامپورسے ایک طالب علم نے میرے یاس خط بھیجا کہ مجه كوفلال ترودسي اس كے لئے كوئى وكا بتلاد يسجة ميں نے كہالاحول يوصاكر وجيت لاز کے اجدوہ مجھ سے ملے اور کھر شکا بیت کی میں نے پوچھا اکسس سے قبل میں نے کیا سالایاتھا <u> کینے لگے کہ لاحول مڑھنے کو مبلایا تھا سومیں پڑھتیا مہوں اتفاقاً میں نے یہ سوال کیا کرکس طرح</u> پڑھاكرتے ہوكينے لنگے لياں كہاكرتا ہول لاحول لاحول لاحول والم جرا . توجيبے يہ بزرگ لاحوں بي کے معنی سمجھے کے صرف لفظ فاحول کو پڑھ لیا جائے حال کہ لاحول اُس پوسے کڑی لفہ اس طرح ان لوگوں نے بھی لَدَ إللَهُ إلاَّ اللَّهُ سے صرف يہ بى جمايمجھا حالانك لا إلله إلاَّ اللَّه سے وہى مراد ہے جس کے ساتھ محترک کہ سول اللہ مجی ہولہٰ ذااس سے استدلال نہیں ہوسکتا نیز دوك دلائل يرمى تونظر مونى جائي مشكوة ميس كتاب الايمال كى ميلى حدميت مي سيستما دية أَنْ لَا إللَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَأَنَّ عَسَدًا دَسُولُ اللَّهِ يَوْاسِ انْهَاكُ فِي الدنيا كَيْسِتُ اسْتَىم كى خلطيال كرد سياب بس اس كاعلاج بيب كددين كى طرف توجكري اورعوم وينيه حاس كري اسی خیال مے ایک اورصاحب مجھے ملے کہنے لگے کر رسالت کے اقرار کی ضرورت منہیں ہے صرف توحید کا اقرار نجات کے لئے کا نی ہے میں نے کہا کہ اوّل تو دلاً مل عقلیہ دِنعلیہ جرس<sup>ت</sup> کے عنروری ہونے بر قائم ہیں وہ تمہاری مگذب ہیں۔ دوسے رسالت کا انکار کرنے سے خُدا تعلیا کی خدانی کائیں اکار موجا کا ہے۔ اس واسطے کرخدا تعالے کے مانے سے معنی نہیں کہ ان كوصرف موجود مان ليس بكرمنى يدبي كداك كوكمال ذات وصفات بس يخيا سي<u>جه كيؤيح ي</u>مسئل اجاعية بيدك أكر ذات كا قائل بولكن صغات كا قائل نرم وتووه كا فريه اس كى اليي مثال ب كه جيسے كوئي شخص بادشاه كو با دشاه تو مانے ليكن اس كے اختيارات شارى نه مانے توكىب اليت خص كالسبت يركهاجا وك كاكراس في إدشاه كوما ناكبي تبين توخدا تعالي مان ور

توحيد كيمقرر بون كيمنى يدمي كربرص فست كمال كي سائد على وجدالكمال اتصاف يجع كف منك كربيتك يه تومزودى سيمس نے كبا كرصفات كمال ميں سے يك صفت صدق مجى ہے اس كے ساته کمی متّقسعت ، نناصروری موگا کہنے گئے کہاں صروری ہوگا میں نے کہا کہ قرآن شروین میں موجود ج مُحَسَّدُ دُرِيمُولَ احتَٰى و بس اس كا ما ننا صرورى بوا اورجواس كونه ما نبيكًا وه موّحد مبى نه بوكاكيونك اس نے خدانعا الی کے صدق کونرما ناجسکا ما ننا صروری تھا اورمیں نے کہا کہ دس برس کی مہدت جواب كك في الهول بدتوعقا مُدميس اختصار تعاجس كى شالس آيني سُنايس اسى طرح اعمال مي كالحققاً كرليات كبعض واعال كي فرمنيت مي كم منكر بوكة اولعمن منكر تونهين مرعملاً مثل منكرين كي توان وونون قسم كالأول كي فلطى قرآن كى آيات سي است مول براعد عدد قال لا إلى ولا الله دَخُلَ الْجَنَّةَ سواس كِمعنى كِيكِ ابك مثال عِصْ كِياكُرًا مِول كَاكْرُكُونَى شَخْصَى مِن كام · كرے تو كات ميں محن ايجاب وتبول وولغظ موتے ہيں ليں اگراس ايجاب وقبول كے بعد بيوى اسيف خوردواؤس كے لئے طلب كرے اور شوہر كے كميس في ان چيزول كا دينا قبول نہيں كيا تھا تووہ س كاكياجواب دے كى ظامرے كريرى جواب وي كاكرچ تم نے مربرچ يوكوملي والمخده قبول نہيں كيا لیکن میرا قبول کرناان سب چیزول کاقبول کرنا ہے۔ اسمیں ان معترضین سے یہ حیثا ہوں اگر آپ می ائس مجاس تعتاكومين موجود مول أوكياكهيس ك اكديه ايك تبول مى سب كاقائم مقام سي توجيب لا ٓ إلله إلاّ الله المن كريا توراس عقا مداورا عمال كا ذهر لي ياتواس مديث كاير مراول مع اسب چاہے ایمان کوجز و اعمال کہا جاتے یا اسے خارج مگرلازم بیکن ایمان میں اختصار بخت علی طی ہے ایمان جب ہی کہلائے گا کجب اس کی شان یا لی جائے ہم اوگ ملم کہلاتے ہی موفور کرنے کے قابل یہ سے کہ ہماری حالت اسلام سے س قدر قریب اور اس کے کتنی مناسب ہے . جیسے میں نے مثال دی سے کہ مالداد اُسی کو کہتے ہیں جس کے پاس برسم کا سامان صرورت سے زیادہ مویہ ہی حالت اسلام کی ہے تو ہم کو اپنی حالت دکھنی چاسٹے کئس قدر ہے اعتبا ئی ہوگئی ہے کروعما مکہ ک پردا زاعمال کی نکرندخس معاشرت کاخیال زیراخلاتی پردیجی بیرحالت موجوده و بچوکراس وقت يه آيت الاوت كي عند دوميس في صريت ابراميم عليه السّلام سے اس كونعل كيا ما كديمعلوم موجات كيد مدّت مع مجويز شده كم ب اكرچداس كاعزورت دمتى ميكن اس وقت مذاق كهدايا

بدل گیاہے کہ اپنی شریعیت میں نوا وکسی امر کی گفتی بھری تھیں کی گئی مولیکن کسس وقست اُس کو نہیں ما ٹا جا آحیب کے گذست تاریخ میں بھی اس کی کوئی نظیرنہ ہواس لئے میں نے حضرت ابراہم علالتُ لاً كاتول نقل كرديا. سود كي يعية كرد مائد ابرائي مين كن كن اجزات ايمان كوضرورى كماكيا ب فرماتے این کہ اے اللہ مماری اولا دمیں ایک دمول سینے بن کی برصفت موکر ان لوگول كوآب كے احتكام سُستادي اور يدشان موكدان كوكتاب اور حكمت تعليم كري اور ان كا تزكيه كري رزائل سي بيشك آب قاورين اورعكيم بن كدموا نق محمت كرتيب ادر الساكرنامصلحت مع. توآب اس كومزودسبول فرمائيس سك اس آيت كرج س معلوم بوگیا موگا که دمول کی مین صفتین اس آیت میں بیان کی گئی بین اور ان رمول سے مراد ہائے حصنورالورصلى الشرعليدوا لروسلم بين اس النه كدواع حصرت ابراسيم اورمصرت المحيل بی لبندا صرورید که پدرسولی ان وولول حضرات کی اولا دمیس مونا چاہئے اور مرحیت د که حصرت ابراسيم عليدالت ام كى اولا دميس حصورصلى الشرعنيد وآلم وسلم علاوه مجى متعدد انبیاء موسے مگروہ اسلساد حصرت اسخق علیدانستادم سے بوسے ہیں حصرت المنعيل عليه الستكام ك سلسط مي حرف بها كي صفورصل الشرعليه وآله وسلم بي بي النوا آب می مراد موے اور دعار کے درمیان میں بعثت رسول کی دعا کرنا ایک بڑی رجمت كاملك مائكناسي ورز يديمي مكن تعاكد بول كيت ال كوباك كيمية اورال كركتاب ديجة ادر ان كونت بول يحجة ليكن تعليم بواسطة وحى أس تعليم سے انصل ہے جوکہ بلا واسطہ وحی کے پزرلید الہام کے ہو اگر بظاہر بدمعلوم ہوتا سے کہ تعسیم بلا واسطرز بارہ قرب کا درایعہ ہے اور اسی وجہ سے اکثر عوام اور معفی خواص کی مہی رائے قائم موگئ سے اور بیال تک اس کا اثر ہوا ہے کہ انبیاء کی تعلیم کی وہ تدرہیں ک جاتی جس قدر کسی بزرگ کی تعلیم کی ت رہوتی ہے. میرے اُمستاد مولانا فتح ممد صاحب سے پاس ایک متحص آیا اور اپنی عُسرت اور قرص کو میان کیا اور کہا کہ کوئی وعابتلاد يجة كة قرض اوا بهوجات مولانك منسدماياكه به يرصاكرو الله عمراكمون بِعَلَا لِلكَ عَنْ حَرَامِكَ وَٱغُنِيتِنُ بِغَضَيلَكَ عَبَّنْ بِسِوَالِكَ لِمَا شُرْمِيمُ مَلَالُ كُو

اگر فرق مزاتب مذکرد کئے تو زند کتی ہو

غوض لوگ یہ سیجتے ہیں کہ اہمام بلاواسطہ ہے اور وجی ہواسطہ ہے توج میں واسطہ ہوگا اُس میں زیادہ قرب ہوگا مگر شیخ اکبر نے لکھا ہے کہ تعلیم ہواسطہ میں واسطہ میں واسطہ سے زیادہ انفسل ہے وجہ یہ ہے کہ یہ دیجنا چاہیئے کہ تعلیم ہواسطہ میں واسطہ کس کا ہے اگر واسطہ کسی معمولی شخص کا بہوتو بیٹک بلاواسطہ تعلیم افضل ہے لیکن جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو اسٹے بڑے واسطہ وجی ہے ہے اکس ایس موگی وہ افضل ہوگی اور دائراس میں یہ ہے کہ جوعلم بلاواسطہ وجی ہے ہے اسسان میں علطی کا احتمال ہو جو نقصان استعداد کے لیا دہ ہے اور ہواسطہ دمی تعلیم میں غلطی کا احتمال ہو جو نقصان استعداد کے لیا دہ ہے اور ہواسطہ و کی تعلیم میں غلطی کا احتمال ہیں ہے دوسم ہو آلہ وسلم ہم کا واسطہ سوائس میں جو نکہ ثقاب ہیں اُن میں غلطی کا احتمال نہیں ہے دوسم ہا کی تو یہ تفاوت ہے دوسم ہا کی ایک تو یہ تفاوت ہے دوسم ہا کی سے دوسم ہا کی اور سے دوسم ہا کے ایک تو یہ تفاوت ہا دوسم ہا کی ایک تو یہ تفاوت ہے دوسم ہا کی سے دوسم ہا کی سے دوسم ہے ایک تو یہ تفاوت ہا دوسم ہا کی سے دوسم ہا کہ تو یہ تفاوت ہا کہ دوسم ہا کی سے دوسم ہا کی دوسم ہا کی سے د

لطیع*ت تغاوت ہے وہ پرک<sup>رصن</sup>ورصلی ا* دنٹرعلیہ و آلہ وسلم کوخدا تعا<u>ئے نے</u> رحمت بہتاکر جمیجا ہے توجو تعلیم حصنورصلی الشدعلیہ والہ وسلم سے واستطے سے ہوگی اس میں ابتلار کا احتمال نہیں ہوگا برخلاف بلاواسطہ کے کہ اس میں احتمال ابتلاکا ہوتا ہے۔ ایکٹنفس نے خواب میں دیجا کہ حضورصلی الشرعلیہ وآل وسلم اُس کو فرمارے میں کہ شراب بی اش نے علماء سے کہا انہوں نے کہا کہ شراب حرام سے تجد کو نواب پورا یا دنہیں إ مِن كبتا بول كممكن بي كمشراب سے مراد محبّت اللي بوتود يكھتے چونك بلاداسط ياتعليم متى اس مي ابتلاء مواكد ويكي يسمحتا م يانهيس اور حسور صلى المتدعليروة لرسلم ك فدبعہ سے جو علوم ہوتے ہیں اُک میں یہ بات نہیں ہوتی ۔ یہ ہی وجر سے کہ حصور صلى التُدعليه وآله دسلم كوج شخص نواب ميس ويحصة لو المسسميس بداحتمال نهيس جوسكتا کہ بیشیطان ہوگا کیونکہ آپ مسلی اللہ علیہ دسلم کی شان محض برایت کی ہے لہذا اس میں یہ انحست لاط مہیں ہوسکتا بزرگول نے تکھاہے کسٹ بیطان نواب میں آگر یہ کہد مسكتا ہے كميں خدا مول ليكن يرنهيں كهرسكتاك بين نبى سى الترعليدوسلم بول وجرب سے كرحق توالے مكست ابتلا كے لئے صفت مصل كے ساتھ بھى متصعب بي دوسرے اقل صورت میں متنبة موجانا ممكن بے كيول كه خدا تعليك منتره ب اورس كونواب میں دیکھا منزہ نہیں اور دوسرے میں نمکن نہ تھا کسس لئے آپ کے واسطے کو تمام خطرات مصعفوظ مكما تومعلوم بواكه حضورصلي التدعليدوآله وسلم كا واسطرابك برسی تعمت سے لبدا ابراہم علیہ السکام نے بجائے کتاب وغیرہ براہ را سست ماننگئے مے حضورصل الله عليه والله كوراسطه فت ورديا نيزاس بي ايك حكمت به بھی ہے کہ انسان کی طبیعت اس مجھول ہے کہ اپنے بنی ٹوع کو دیچھ کر اقسٹ وا کرتے ہیں لینی ان کو ایک ممونے کی صرورت ہوتی ہے اور یہ ہی سسرق سے اس میں اور جانورمیں کہ جانوروں کو عزوریات کی تعسلیم کی حاجت تہیں غرض جانورول میں جو کھ کمالات ہیں وہ سب طبی ہی اکشابی نہیں ہیں یہ ہی وجہ ہے کہ بطح کابچہ بیدا ہوتے می تیرنے لگاہے اور ایک بھے سے بڑے تیراک تخص کا بحت

تیراک نه بوگا کیوں کر کمالات انسان کے طبی نہیں بلکہ ان کو ایک نمونہ دیکھنے کی خرورت ہے اور صرورت ممونہ ہی باعث ہے کہ انسان کو تعلیم کتب سے بھی اس قدر نفع بنیں مواجس قدر کاملین کی محبت سے ہوا ہے۔ یہ الیی چیز ہے کہ سرخص کو اسکی فرات ے اکثر نوگ اپنی اولاد کے لئے تمام آسائٹوں کی فکر کرتے ہیں مگر اس کی ذرابروائنیں كرتے كم صحبت بھى نيك موبلك اكثر بدا خلاق معلمول كے سيرد كرديتے ہيں ادر سمتے بي ك اگرچريدن قص بي ليكن المي بجين مع كياحرج سے مال كدية جرب ميك اگرمسادى خراب مول تومفا مدمعي تزاب موت بن يادر كموكرخاك ازتو وأكلال برداربي فروريد مراكركامل سيسيك كا توكامل من موجل كالبكن ذى استعداد موجات كاكبون كال أومى نن کی حقیقت کوطاہر کردیا ہے بخلات ناقص کے اور یہ توطلی صرر ہےجس بر کم دیمیش توم یم سے مگر بڑا مزریہ ہے کہ ناقعی کی حبت ہیں اخلاق بالکل برباد ہو نے ہیں اس پراوگول کو فعا توجرنهیں بمانے إل ایک معلمیں اُن کی نسیست سنا گیا ہے کہ وہ اسینے اواکوں کو دوسر معلم کے بال مجیعتے ہیں کہ جاکر اس سے محتب کی جٹا میاں توڑ والیں بتلائے حدب بچین ہی سے یہ حالت ہوگی توبڑے موکراُن کی کیا اصلاح ہوگی مگراس پر بالکل خیال ہمیں بلکہ اکثر کہتے بي كربحيدوس بعجوك شوخ بو صالانك شوخى دوسرى جيزيد اورسشرارت ووسرى جيزيد. غومن انسان اینے ابنائے نوع سے مبن لیتاہے جوحالت دوسرے کی دیجیتاہے وہی خود ا تعتیار کرتا ہے مجھے خوب یا د ہے کہ میں اپنے گھرے لوگوں کوعلاج کرانے کے لئے ایک طبیب کے اس ایکیا اُن کومیں نے دیکھاکہ بے صفحمل تھے باوجود کم بیدنادک فراج تھے تومیں چونکداک کے پاس جاتا تھا اس لئے میرا غصر کم ہوگیا تھا میں نے غور کرے ويجا تومعلوم بواكد محض باس مغن كااترب توببت الجاطراية تربيت كاصحبت ہے اب لوگ سجے میں کہ اپنی عمر کو بہنچ کر خود ہی سنجل جا تیں گے یہ غلط ہے بلکجب بچتر بولنے بریمی قادر نہیں ہوتا اسی وقت سے اس کے دماغ میں دوسرول کی تمسام حركات منقش موتى بي اوروه أن سے متاثر موما ہے اسى واسط حكمار في لكها ہے كربخ ك ملين كون حركت خلاب تهذيب نركرني چاست داد اس مي يري سے ك

انسان کے دماغ کی مثال برسیس کی سی ہے کہ کا بی لکھ کرجب سگا و توجیب جائے گاسی طرح جوچیز و ماغ انسان سے رو برو ہوتی ہے وہ اس مین نقش ہوجاتی ہے اگر حیاس وقت شعور نہیں ہونا لیکن اس انتقاش کے لئے شعور کی ضرورت نہیں ہے، اگر ہم ریس میں انگریزی جماب لیں اور پھرانگریزی سیکھ لیں توجیدروز کے بعد صرور برا مع لیں تمے علی برا بچتہ اگرچہ اس وقت نہیں تجھ سکتا لیکن بڑا ہو کر سجھے گا جنانچہ ایک عاقل عورت نے یہ کہا ہے کہ پانچ چھ برس کے بعد بچہ قابل تربیت نہیں ربتاہے بلکہ ہر حالت یختہ موجاتی ہے وہ کہتی تنی اگر پہلے نیچے کو درست کردے تو اس سے بعدے سب شیخے اسی سانیے میں ڈھل جائیں گے ، غرص معلوم ہوا ہوگاک صحبت کاکیا اثر ہے توجناب باری تعالی کی بڑی رحمت ہے کدا برامیم علیدانسگام سے يوں دُعا كرانى كدان ميں ايك سغير نصيح اور مجر آپ كو مبعوث فرما ياكد آپ مُوند مُول سولعفس نے آپ کو ویکھا اور لعف نے آپ کی سیرت و بچھ کر آپ کی حالت معلوم کی اور اسی طرح آب ہمارے بھی بیش نظر این اور اس اعتبارے اگرفینگور کو اُس عالم بیا جاسے تو درست موگا۔ واقعی آپ سلی اللہ علیہ دسلم کی سیرکو دیکھ کرجس قدر آسانی سے ہم اتباع کرسکتے ہیں قوائین کلیہ کو دیچہ کرنہیں کرسکتے شخے ادر اس سے بریمی معلوم بروا کرجب آب ہمارے سے نمونہ ہیں تو ہم سے برسی یال پُرس بوگ کرتم اس نمونے کے موافق بن کرکیوں نہیں آئے اس کی الیی مثال سے کہ جیسے ہم کسی درزی سے اچکن سسلوائیں اور ٹمونے کے لئے اپنی احکِن اُس کو دیریں تواس اچکن دینے کے معنی یہ می ہوتے ہیں کہ جدید احکین کی کاٹ تراش سلان دغیرہ سب اس میلے سے مطابق ہو اور اگر ایسا نہ ہو بلکہ تراسس دغیرہ میں فرن ہو مائے تو درزی کومستی عمّاب مجھاجا ما ہے اس عمّاب کے جواب میں اگر وہ یہ كن لك كد زياده ترتوموا فق نمون ك سي اور بلا ك توسكم التحقي ، أوبركز یہ جواب مسموع نہیں موٹا توج برتا و آپ نے اس ورزی سے کیا اسی کے لئے آپ مندا تعليظ كرمياشة تياد ہوجائية اورمون ليجة كرحبب آپ خدا تعالے كے سسكا شنے

كمرك بول مح اود نمون نبوي صلى الترعليدوآل وسلم بر لودس نه اتري مح توكس سخت عَمَابِ كَمَرُاواد بول سم اس كوخدا تعالى في فرمايات لعَنْدُ كان لكُمْف رَسُول اللَّذِي السُّوَّةُ حَسَنَةً . تم ميں اللّٰه كارسول دصلى الشّرعليريسلم ) تمبدارے لئے نمون ہے كہ بالكل أس نموسة جيس بن جاؤ . نماز البي بوجيد حصنور صلى المتدعليد وآله وسلم كي تنى روزه دېي جو. نکاح شادي کا طرز وېي جو دصنع دېي جدعلي بدا جرچيز ميس وېي طرز ہوچ کے حصنور صلی انترعلیہ و آلہ وسلم کا طرز تھا یہ تو نمونہ ہے لیکن بہ خدا تعاسط کی دحمست ہے کہ اُس نے اس نمونے میں دسعست کردی یہ ایک شبر کا جواب ہے یعیٰ آج کل اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مولو یوں نے اعتراض تو کردیا کہ مَن تَشَیّعة بِعَنْ مِ فَهُوَ مِنْ عَنْ حَسَنَعُف فِي كَان قوم كَشكل وصورت بنائى ده المغير مين سعيد مكراب بريمي نوب لاتيس كرحنورصلي الترعليه وآله وسلم كي فوي كيبي عنى كرة كيسا تها ادر مقصود اس سے علماء كو خا موسش كرنا بوتاسى اور اس سے يانابت كرنا جائت که جو چا بهوبهبنو نیز اس کی تائید میں " درعمل کوسٹس و مرجه خوامی پیش "مجری پیش کیا کرتے ہیں میں اس سخب کا جواب دینا جا ستا موں کہ اگر جہ دفتے دمی ہوا اعزوں بع جو حضور صلی الشرعليه و آله و م کی دعنع تقی ليكن اس سي ني وسعت عيشرح اس كى يە سے كرىمىشدسلاطين ميس يە قاعدە بوتائىك كەقوانىن ئباس بىس دردى والول کے لئے منا ذُوْن پلیٹھِ کے اَحنُرًا د مَسَسْعِیْ عَنْدُ کے افراد سے کم ہوتے ہیں ثلاً پلیسس کی وردی ہے کہ افراد کیکسس سے مبت ہیں مگر اس قانون مخوزہ کی وجہسے پولیس کوصرف ایک کی اجازت ہے کہ اس قسم کا نباس مو اور مَنْ هِی عَنْهُ زیادہ ہے کیونک کسس سے سوا سب لباسوں کی مما نعت سے چنانحیہ اگرکسی کی وردی میں عمامہ نہ مولووه معتوب موكاكيونكدوه بحى وردى كاجزوب ، اب ممارى محال يه چلتين کہ قانؤن خداوندی بھی ایساہی تنگ ہوجائے کہ ایک ہی باس اس میں رہے یعتی خاص تسم کی فویی اور خاص طرزی ازار وغیره وغیره اورجب بدبات نہیں ہے تواک سے نزدیک ہر نباس جائز ہے توصاحد! وردی تومعین ہے لیکن بیباں تعین کی

يصورت ب كم مَسْمِي عَنْدُ كم بهاورمنا ذُون فِيهِ زياده بع لعن جولباس ناجارً قرار دیاگیا اس کوشمار کرادیا اور اس کے ماسواسب جائزرکھا گیا۔ تو بہخدا تعالیٰ کی وجت ہے کیونکواگر بدحکم ہوتا کرایک قباہر ایک کرتہ ہو ایک عمامہ بھو توجس تخص کے ہاں اتناكيرًا نه بهوتا وه كياكرتا آج كل بعض مسكولون مبن خاص وصنع كي يابندي بمؤكَّرَ ہے لیکن پسخت معیبیت ہے۔ اگر کوئی کیے کہ ہم تو بہنت امیر ہیں تو میں کبول گاکہ کیا قوم کو ان ہی افراد میں حصر کیا جائے گا . لوگ اس میں بھی سخت ملطی کر رہے ہیں کہ قوم کے افراد امرار کو سیجتے ہیں حالانکہ غرباء شمار میں زیادہ ہیں تو توم غرباء کا نام ہوگا. اس کی ایسی مثال ہے جیسے گہوں کا لمصیر کراس میں جُو اور چنے مملی ہوتے بی مگرکٹرت پر نظر کرے اُس ڈھیرکو میہوں کا ڈھیرکہا جا آسے اور اسی سے یہ بی معلوم ہوگیا ہوگا کہ قومی ہمدرد وہ ہوسکتا ہے جوک غرباء کے ساتھ ہمدردی كي اس زمان میں جو لوگ اسنے کو اسنے مندسے ممدرد قوم کہتے ہیں وہ صرب اُمراء کے ساتھ ممدرد ہیں ذکہ عزیاء کے ساتھ حالا بکہ حبب یہ غرباء کے ساتھ مودی نه ہو اس وقت تک تومی ممدر دی کا دعویٰ بالکل غلط دعویٰ ہے توجونکہ پہلوگ قرم مے معنی نہیں سمجے اس لے اپنی اس تجویز میں دقت اور تنگی اُن کو محسوس نہیں موئی اور خدا تعالے نے اسی پر نظر کرے ما فوانات کو زیادہ اور منہیّات کو کم فرایا کھریر نہ ہو زری نہ موشخے وصے نہ ہوں تشبہ نہ موعلیٰ ہذا اور ان سے ماسواً عام اجازمت حبے کہ اُلْبِسی مُاشِئْتَ تووردی تومتعیّن جولٌ لیکن رحمست اور وسعت ك ساقه للداوه اعترامن كه اكرتشبيدنا جائز ب توحمنورصلى التدعليدوسلم كاخاص ليكسس بتلانا جاسيتي مندفع بوكيابي معلوم بواكريم كولباس بس بمى حضورصلى التد علیہ والد وسلم کے ساتھ مشابہ بونا صروری ہے لیکن اس طرح کہ اُن منہات میں سے ہمارے بدن پر کوئ کیرا نہ ہو۔ اس جب ہمارے پاس بہ نمونہ موجود سے تو خدا تعالے ہمے باز پرسس كرسكتے ہيں اس طرح فدا تعالے في شادى كاايك تمونه ربین حصرت فاطمه زمرا رصی امترعنباک شادی ، عم کو دکھلا دیا ہے که اس میں

يزمهمان آك يف رزلال خط كيا عمار فوم كيا عمار زال دواسط سع بينام بهونيا بلک پیغام خود دولها صاحب سے کر گئے تھے اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمروشی ائٹر عنها کے بھیج موے ستے . اول حضرت فاطمہ زمبرارہ سے حضرات سشیفین نے سفامدیا . تعالیکن ان کی عمرزیاده مونے کی دجہ سے حصنور صلی اللہ علیہ وسلم سے عدر فرادیا التُداكبر صاحبو إغوركرنے كى بات ہے كەحضورصلى التُدعليہ وآ له وسلم نے ہم كو کیے کیے گہرے امور پرمطلع فرما دیا ہے۔ مینی حضرات سیخین سے انکارونسرماکر آپ نے یہ بلا دیا کہ اپنی اولاد کے لئے شوہری ہم عمری کا لحاظ بھی ضرور کرو۔ ایک نوجوان عورت کی شادی ایک بوشد مرد سے بوگی علی دو کہتی تھی دجب میرے سامنے آتے ہیں تومجد کو بہت سرم آتی ہے اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیے دادا آگیا اور اکثر عورتی عمرول میں تعادت جونے کی وجہ سے آوارہ موجاتی ہیں کیوں کر ان کا دل نہیں مآ بال سے حضرات شینین سے زیادہ کون مرد کا لیکن حصور صلی انتدملیدوسلم نے محص عمرے تفاوت کی وجہ سے انکار فرما دیا۔جب دواؤل صاحبوں کواس شرف سے ماہیسی مولی توان دواؤں نے حصرت علی مینی انتدع ندسے کہا کہ حضورصلی انٹدعلیہ وسلم نے ہم دواؤں سے تو اس خاص وجہ سے انکاد فروادیا ہے تم کم عمر موسبتر ہے کہ تم سیفام دوجو لوگ سیفین برحضرت علی سے ساتھ عداوت ر کھنے کا الزام رکھتے ہیں اُن کو اس واقعہ میں غور کرنا جا ہے عُرِض حصرت علی تنی اللہ تعليظ عند تشريفين في كا ورجاكر خائوش بييد كئية اب ي فرمايا كد مجع معلوم ب كجس غرص سے تم آئے ہو اور مجھے خدا تعالے كى طرف سے حكم ہوا ہے كہ ميں فاطمہ رضی المترعنہا کا نکاح تم سے کردول بمنظوری کے بعد حصرت علی رضی الترتعلا عنه حیلے آئے ایک دور حصنورصلی استرعلیہ وآلہ وسلم نے دو چار اصحاب کوجمع کرے خطبه يوسا اور نكاح يرها ديا چونك حصرت على وفى الدّعنه مجاب نكاح مي موجود متح اس لتے یہ قرما دیا کہ اگر علی رضی التدعنہ منظور کریں حصرت علی الا کوجب خبر مولی توآپ نے منظور کیا اس کے بعد حصنور صلی الله علیہ واللہ وسلم نے اُمّرا مین کے ساتھ حضرت فاطمة

كوحدرت على يزيك مكوروانه كرويا نه دُوله تها نه بران تتى . اينكے ون حضورصلی المنْدعايہ وآله وَكم خود تشریب لائے اور حضرت فاطمہ زہرا یہ سے بانی مانگا انہوں۔ نے اُٹھ کر یانی دیا آج ہم نے اس سادگ کو بالکل ہی چھوڑ دیا ہے بھاح کے بعد ایک مذت کک دلبن منہ یر ا تھ رکھے بیٹی رہتی ہے میں کہا کرتا ہوں کربجائے منہ پر ہاتھ کے اتھ برمنہ رکھنا جا بئے بہرمال جو کھے بھی کہا جا کے منہ وصکا جاتا ہے اور وہ اس قدر پاسٹ دبنائی جاتی ہے کہ نماز دغیرہ کچہ بھی نہیں بڑھ سکتی جس طرح بندے کو خدائے ہاتھ میں ہونا چلہے تھا اس طرح وہ نائن کے اتھ میں ہوتی ہے اور کس قدر بے حیالی ہے کہ عورتیں مند دیکے کرفیس دیتی ہیں تو آج کل یا بندی کی بدحالت ہے اور حضرت فاطمیم نے اگلے ہی دن کام کیا اور محرحضرت علی رض سے فرمایا کہ پانی لاؤو ہ مجی لاتے اس سے معلوم ہونا ہے كرجب حضرت فاطمدر يانى لائى تقبي حضرت على م تجى موجود يق اب عورتيس اس معل كو بالكل ما جائز مجسى بي . اسى طسسدت كى ادريمى حبالتيس بي پنانچہ عورتوں کا یہ می خیال ہے کہ شوہر کا نام لینے سے نکاح ٹوٹ جا آ ہے اور شومر کا نام بینا گویا با مکل تا جا کز ہے مگر عور تول کو نام لینا تو بے ادبی ہے زبان چلانا ادرگستانی کرنا بے اوبی نہیں ہے شوہرے لونا یا عورتوں کو گالساں وینا گویا ناجائز منہیں ہے معف عورتیں تواس کی بیاں تک یا بند ہیں کو اگر قرآن میں دو لفظ آجائے تب بھی اُس کو نہیں برصیس گویا سسرآن میں ان کے شوہری کا نام لکھا ہے اور اس سے بڑھ کرید کر ایون عورتیں اس کے شہر کا نام سمی نہیں لتیں اور شو سر کے نام کے ہم وزن الفاظ مجی نہیں کہتیں لیکن معلوم نہیں کہیںائ باتیں نا جائز ہو کرگستانی کرنا کیے جائز ہوگیا، غرض حضورصلی التدمليدو آلدوسلم نے شادی کرکے بھی د کھلادی ا درحضورصلی العندعلیہ وآلہ دسلم نے عمی کرکے بھی وکھلادی کہ آب کے صاحبزادہ ابراسیم رضی الله عند کا انتقال ہوا آب سے مدجزع فرع کیا ندکسی کو اجازت دی صرف آنسو نکلے اور یہ فرمایا کہ آنا بفترا قِلْ يَا آينوا هِسَيمَ لَمُحَدُونُون ابراسِم ترن حسالَ عم برع معموم بن . اور ايك مجكم

تشريف فرمار ہے توگ آگر تعزيت كرتے سے بس ہم كويمي چاہئے كرتسلى دي اور تواب بخشیں یہ دولوں امرمسنون ہیں اور باتی سب لغوہیں مثلاً دور دراز کے جہالاں کا آنا اور وسوی جالسوی می شریک اونا مجرعدت کے حتم کے بعد اس عورت کوعدت سے نکالنے کے لئے جمع ہونا گونا وہ تھی کو تھری میں بندتنی کہ بیرسب مل کرائس کاغل توٹین کی صلع بلندشہر سے ایک ترسیس کا انتقال ہوا اُن کے صاحبرا دے نے رسم جاليسوي كو تورانا جا باليكن اس كى يصورت اختياد تبيس كى كد كيد بذكري بلكه يد کیا حسب رسم تمام برا دری کی دعوت کی اور بہت سے عمدہ عمدہ مرغن کھا سے پکولئے بڑے لوگوں پر ایک بیمی آفت سے کجب کے وہ کھی کی نہر نہادیں اش وقت تک اُن کا کرنا کچه سجها بی نہیں جاتا۔غرباء مجدا بلنداس سے بری ہیں میں جب ڈھاک گیا تو دہاں بہنج کرمعلوم ہوا کہ بہاں سپر بھر گوشت میں سسیر بھر کمی کھاتے ہیں میں نے کہاکہ صاحب کمی کوئی زیادہ کھانے کی چیز نہیں سے ور نہ جنت میں کھی کی بی ایک نہر ہوتی جیسے وودھ شہد کی نہری جنت میں بی بمسون جب سب لوگ عمع بر گئے تو ہاتھ وعلوا کر کھانا چنوا دیا اور سب کو بٹھلا دیا اجازت شروع سے پہلے کہنے لگاک صاحواب کومعلوم ہے کدمیرے والد ماجد کا انتقال ہوگیا ہے اور والد ماجد کا سایہ سرسے اُمھ جانا جیسے عظیم الشّان صدمہ کا با ہوتاہے ظاہرے ۔ توصاحبوکیا یہ ہی انصاف ہے کہ ایک تومیرا باپ مرسےاور اوپر سے تم لوگ مجھ کو لوٹنے کے لئے جمع ہوتم کو کچھ سٹرم میں آتی ہے اسکے بعد کہاکہ کھائیے لیکن سب اوگ اسی وقت اکٹھ گئے اور یہ دائے ہوئی کران میوم سے متعلق علیٰدہ میٹھ کرغور کرنا چا ہئے چنانچہ مہرت سے آدمی جمع ہوئے اور ہا تعناق رلتان كوموتوف كرويا اور وه كهانا سب فقراء كونقيم كرديا كيار سمام جوادمين ایک تصبدکیراندے وہاں ایک عجم صاحب فرماتے تھے کرمیرے ہاس ایک توجرآ اُسکاباپ بمارمور الخفاركين لكا وحكيم صاحب جس طرح برسك ابى مرتبه تواس كو الجعابى ويح كيون ك تحط ببت مور إلى المحار بدها مركبا قومرن كا توجيندان عم نبين مكرجاول بہت گراں ہیں براوری کو کس طرح کھلاؤں گا نصیب فنیمت ہے۔ آئ کل ان رسوم کا مدم مرد مرد ہونا تو اکثر نوجوان سمجھ گئے ہیں اور منع بھی کرتے ہیں تو گویا ذندوں کا غم مرد سے بح مم سے ذیاوہ جواان کی دوک ٹوک ڈیادہ قابل مدح نہیں کیول کران کی فون اس ردک ٹوک سے یہ ہوتی ہے کہ آگر بہوی کے خرج سے نیچ گا تو ہم کو ہا موئیم اور میز کرسی میں خرج کرنے کا خوب موقع سلے گا۔ توجس ردک کا منشاء یہ ہودہ قابل مدے نہیں ہے لیکن خیر کچر کھی ان کی حالت اس خاص اعتباد سے دوسروں سے منبیں ہے لیکن خیر کچر کھی ان کی حالت اس خاص اعتباد سے دوسروں سے منبیت ہے اس وقت واقعی محقول ہیں گونہ روشنی آگئ ہے نیکن یہ روشنی ناکانی ہے کا نی اس وقت مردگی کرجب حئی مضمیر بھی ہو لینی ایک ہے تا کی عقل بھی ان کی عقل میں موقعی میں ہو لینی ایک عقل میں ان کی عقل میں ان کی عقل میں تا ہوگی کرجب میں ان کی عقل میں تا ہوئی نہیت کہا گیا ہے کہ سے خلال اکو الدند کی شرب میں دو اور ماتل وہ ہیں کرجن کی نسبت کہا گیا ہے کہ سے خلال اکم خال انگوں سے حدال سیست بانغ مجزر میں ہودی کی سبت کہا گیا ہے کہ سے خلال اکم خال انگوں میں سبت مندا

مست خدا کے علادہ ؟ مخلوق بجے ہیں جو "بای اور میکسس سے خالی نہیں وہ باعقل ہیں

تمااصطراری نه نخدانقروه به که بس کا فقر اصطراری جوره شرایت گرمتواهی متود خیال مبت. در باک و دفیعت صعیت نوابرشد سردید متوانی در بوتوخیال مست کرک اس بست د مقام کرد رموم تاسید.

حصرت ابراميم بن اوسم حسف سلطنت چيوار دي متى توكيا أن كوفقير كبامباس كا. اسي طسدح صنوسل التدعليه وآله ولم في من است اختيار سے فقر اختيار كيا تحا اور اختياري مي كياك حضرت جبر لي عليه السَّلام سنَّ فرماياك اكر آب بيند فرما تين توفدا تعالى آب كے لئے جبل اُحدكو سوناکردیں که وه آپ کے ساتھ سانھ چلا کرے۔ شاید کوئی کے کہ جبل اُحدکیوں کر جبال توصابو آسيك نزديك زمين مخرك ميانهين أوجب زمين حركت كرسكتي س توجبل أحدك حركت كرف مين كيا محال لازم آنا ہے اگر كيئے كرزمين كشش قاب كى وجر سے جاتى ہے نو مين كمول كاكر حصنور صلى الشرعليدوآل وسلم كحميم مبارك مين الركشش موتوكيا قباحث ي سأنيس كيميتك المي حتم نبيل إلى كشش كم الع حيم كابرا بونا كي صروري مبيل اورتسش تومعس آب کی خاطر سے منزل کر سے مان لی ہے ورندکشش سیا چیز ہے جو محص خدا کو مانتا ہے اس كوكشش وغيرو ك ما ننے كى كول صرورت بنيس بے تو آب صلى المدعليه وسلم نے فرما إكد مس جربل میں تویہ چاستا موں کہ ایک ون سیٹ محرکر کھا ڈن اور ایک دن مجو کار میوں اور اگر غور سيجة كاتومعلوم بوكاك وصنورهلى الترطب وسلمى استجويزين كتنى عظيم الشان كمست ينهاب يجد بات یہ ہے کہ حصنود مسلی التّرعلیہ وآ لہ وسلم جلستے تھے کہ میری اقست مجھ سے مجتبت کرے گی آگھیں دنیالوں گاتوتمام اُمّت جھیل دنیا کوسنت قراردے گا دردنیا محمعا سدسے بیخے کی توت مِوگُ بَين تَيج بِيمِوكًا كُواُمَّت بِلاك بِوج سَے گی اس كی مثال اسی سے كرجيے ایک كامِل آدی جؤك سانب بكرانے كامنترمانتا مووه با وجود مكه استضردست بالكل مطنن بي كيكن اس خيال ے کہ مجھے کواتے دیچے کر بچہ مجی سائب کے مندیں انگلی ندد پرے خود بھی سانب کوہیں مجوالا لس حضورمىلى الشرعليد وسلم في مما دسف ك تكليف برواشت كي توكيا آب كا فغراص طوارى فقر بوكا بركز نهبس بكك فقرا متياري تها.

جیے صفرت سناہ ابر المعانی دھمہ اللہ کی حکا بت یا د آئی۔ آپ کے ہاں اکٹر فظروفا قد ہوا کرتا تھا ایک مرتبہ اُن کے ہیراُن کے ہاں آگر مہمان ہوئے اُس روز بھی الفاق سے فاقد تھا ادر حصرت شاہ ابر المعالی مسمکان پرنہ تھے گھر کے لاگوں نے پڑوس سے فرص مشکانا ہما ہم کی دہاں سے قرص ماملاکی جگہ آدمی کو بھیجا لیکن مسب جگہ سے جواب ملا۔ جب ان کے ہیرائے کئی

بارآ دمی کو آتے جائے دیچھاتو دربائت فرمایا معلوم ہوا کہ آج فاقہ ہے۔ آپ نے کچھ نقد اپنے پاس سے دیا ورفروایا کہ جاکر بازار سے اناج لے آؤ الدجب لاؤ تو مجے دکھلا ناچنانچہ ایسا ہی کیا سي. آب في ايك نعش لكوكراس الله من ركوريا نعش كاركهذا ايك برده تعاورنديه آب كا تصرت تصاوريه اوپر سے موتی چلی آئی ہے خدا تعالے حبب کوئی خارت بیدا کرتے ہیں تو اس کو ناسوت کے پر دیے ہیں میدا کرتے ہیں جیسے بارش وغیرہ کام ونا۔ اسی کے موافق انہوں في يمي ده تعويد لكه كراناج بين ركه ديا اور فرماياكه اس مين سے كر بكايا كروجينا نجه مذت يك بكتار با اورحتم ندم وا حضرت شاه الوالمعالى صاحب سفرس وابس تشراع الاس اور بہ حالت دیجی توایک روز فرمایا کدمترت سے فاقد مہیں ہوا اس کی کیا وجہے صاحبرا نے بدسارا واقع عرص کیا۔ اب اس وقت حصرت پرسخت نگ کا دقت ہے کہ اگر تعویہ كاملين توبداق كے خلات اور نه كاملين تو بير كے تعوید كى بے اول سول مع واقعى يہ حصروت جامع احداد جوتے ہیں۔ اس جامع بین الاضداد پر مجھے ایک اور حکامیت یا و آل. بمارے معزرت قبله حاجی امداد الله صاحب اور الله مُرْفَدُه بسیر موت سے اور س مصمون بیان فرماری سے ستھے کے جس طرح راحت وارام تعمت ہے اُسی طرح بلا می تعمت ہے کہ اُسی وقت ایک خص آیا اُس کام تھ زخم کی دجہ سے خراب مبور ہاتھا اور سخت مكليعن ميں مبتلا مقا اور كماكدميرے لئے دُعاً فرماسية أس وقت ميرسے قلب ميں نچط و گزرا کہ حضرت اس کے لئے کیا دعا کریں گے اگرصحت کی دعا *کریں تب* تو اپنی تحقیق سے رجوع لازم آیا ہے اور اگر وعاند کریں تو استخص کے مداق کی رعامیت مہیں ہوتی اور یہ شیخ کامل سے لئے ضروری ہے آپ نے فرا باکسب لوگ وعاکریں کہ اے انسّد اگرچہم کومعلوم ہے کہ یہ تکلیف تھی نعمت ہے لیکن ہم لوگ اپنے صعف کی وجہ سے اس فعمت مع تحل نہیں ہوسکتے اس نعمت کو مبدل رنعمت صحبت وسے ماد یکئے۔ اسی طرح حعزت شيخ الوالمعالي يمنف فرمايا كنقت حصرت كاتبرك سيح ميراسماس كازياده مستحق ب يدكهكراس كوتوايف مرسي بالدحدايا اور اناج كے لئے حكم دياك اس كوصدته كرديا جائے توحب حصنور صلى الله عليه واكه وسلم كے اونی خدام كى يه صالت بنتى توحضور

مل الشرعليه وسلم كوكون فقيركه سكنا سبع. اورجها ل حضورصلي المتعمليدوسلم كي برحالت يمنى اسكے ساتھ مريمي تھاكدا يك مرتبه حضرت نے سوا وسے ہى اپني طرف سے ذرى فرمائے تھے تواب يمشيد ندر بأكر حصنورصلى المدعليدوا لهوسلم غربيب تحاور غربيب بون كى وجد مت تشراهيف لے گئے بلکہ آپ مسلطان تھے اعتقاد انھی اور واقعتہ کھی کیوں کے مسلح جنگ قبال دعیرہ سب آپ کے مکم سے موتی تھی اور باوجود اس کے مجرآب درزی کے گورشر لین لے گئے اب ہم کواک کے گھرجاتے بلکہ اکن کوسسلام علیکم کی اجازت دیتے ہی نگ آ ماسے کسی قصب میں ایک حجآم نے ایک ترمیس صاحب کو انسُّلام علیکم کہدیا تو رُعیں صاحب نے انھے کر ایک چیبت رسید کیا اور کہا تو اس قابل ہوگیا ہے کہ ہم کو انسلام علیکم کے حضرت سلامت كباكر جب نماز كاوتست موا تواس في نماز يرسى اورحتم نماز يربجاك استدام عليكم و رحمة الترمح بكاركه حضرت سلامت ورحمة الوكوس في جياك بركيا حركت هي كن لكاكراج ميس ف السّلام عليكم كما خفاتو ايك جيت لكا مجے ورمواكر نمازيس فرست تول کو مجی سلام کیا جا تاہے اور اُن میں حضرت عزراسیل می بی اگر مجمی وہ خفام و گئے تومیرا دم می تکال دیں سے . توجب ہمادے رؤسا کوسسام سے عاد آتی ہے تو کھاٹا بینا تو بہت بڑی بات ہے مکھنوکا واقعہ ہے کہ وہاں کے ایک عالم ایک سقے کے گوتشراف لے جاتے تھے کہ ایک تمیس ملے پوچھا کہ موان ا کہاں جادہ ہیں۔ مؤلوی معاصب نے فرمایا کہ اس منقے نے دعوت کی ہے رئیس نے کہالا حَوْل وَلاَ قوتا۔ آب نے تولٹیامی اودی ستے سے گھر دعوت کھا نے جاتے ہیں مودی صاحب نے کہا ا ماحب کھیک سے ادرسقے سے کہا کہ اگر توان کو لے صلے تو میں مجی حیلتا ہوں ورنہ میں ممىنہيں ما يا وہ تميس كے مربوا اور باتھ ياؤں جور كر لے علامولوى صاحب لے اس تدبیرسے بد بات دکھلادی کہ ان غربارکا اصرادکس طرح کاہوتا ہے اوران کوکس د**د**جب خلص موتا مح حقیقت می امرار کوجرنبین درن اگر اگن کو معلوم جوجائے کو بار کو ابلُ الله وعلما ومص كمتى محبت ب توان كومبور ومعذور تحبيب جيسے خود كتمور سے سے اصراب ي تركيس مجود موسكة بحبث ووجيزت كرسه

عِشق را نازم کربوسعت راببازار ودر سیحصنعا زابدی را ۱ وبز آر آ ورد

مير عشق كوناز هے كرنيست منيالت لامكومرے بازاد لے آيا صنعا جيسے زابدكوز، ربيا ها .

تواگركسى بر شيخص كوغريب ك هريونچادے توكيا تعجب عبسس كيعيب غربيت مونات ہوتے ہیں مگرافسیسس ہے کہ امراء کو ان کی اطلاع نہیں کیونکہ لوگوں کو اُن سے محبت ہی نہیں ہے ان کی اگر تعظیم بھی کوتے ہیں توالیسی جیسے کہ بھٹر نے کی تعظیم کرتے ہیں یا اگر کھڑے ہوتے توجیے سانب کے لئے کواسے ہوگئے متجری سمجھے ہیں کہ ہماری تعلیم کی حالانکہ یہ تعظميد نهيں ہے بلك خوت ہے۔ توج ذكر أن سے كسى كومجست منسيں جونى اس واسط أكومجست كالنداز ونهيس موتاا وراكركسي محساته محبّت موتو اكس كساته أن كاومي براؤ موتا ہے جو کہ علماء کا عوام ہے عرص وہاں جو پہنچے تو ویکھا کہ دوستو تین شو ستقے کھڑے ہیں اور اُن کودیکھتے ہی سب کے سب تعظیم سے لئے بڑھے رتمیں صاحب نے بینظمت ومحبر بیمی عر بجرمیں بھی زدیھی بخی آخر کھانا آیا تو مولوی صاحب نے سقوں کواشارہ کیا انہوں سنے نہایت اصار وخوشامد سے کھلانا شروع کیا آخراس ٹریس نے پہنظر دیچہ کرکہاکہ مولانا وہعی میں نے آج دیکھا اور آج مجھ کومعنوم ہو اکہ عزنت رئیسوں میں جانے سے نہیں بلکہ عزیبوں سے كمرجا فيمين منع توجناب رسول منبول صلى الترعليدوآ لدوسلم يمبى غرباءكي دعوت نظوك فرما لیتے تھے چنانچہ ایک درزی کے ماں حیلے گئے اور حصرت الس رعنی اللہ تعالے عملیہ ساتحه تحے آخروہ درزی کسیسٹراسینے بیٹھ گئے آج کل اس کو بے تہذیب سجھتے ہیں کہ مہمان كے سر روسلط كيول ند موا وساحبو! يوس مجه ميں أنا اے كرجن أمور كانام آج تهذيب كها ہے يه ان لوگول کا کام ہے جن کوکوئ کام نہ ہو یا بہو تو دماعی کام نہ جو ورند آگرکوئی دماغی کام مِوتوبه آج کا ، کی تعظیم وتہذیب مثلاً میزیان کا مہمان پرمسلّط ہوجانا اس قدرگراں گذر اہے كحب كى حدثهي بول معليم بونا يد كرجيد سربركونى مبهاد ركه ديا ليكن اس زما في سي الوكول کو پر حکتین گران منہیں گذر میں اس سے علوم ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کے متعلق کوئی منکر کا الم نبیں اگر کوئی فکر کا بهم میونو ممکن بیس کراس سے گرانی نه بواسی طرح اکثر لوگ اسینے نوكروں كوحكم كرتے ہيں كرتم كوسے دہو ميں كہتا ہوں كہ اس طرح كور سے دسينے سے اُن اُمراء

كادل نهيل معراما ددست وأكروه بيند جائي توكيا معنائقه هائن كى شان رياست مي كيا کمی آئی جاتی ہے اور ان حرکتوں کا اثریہ ہے کہ ان سے نکتریدیا ہوتا ہے اور بھست خدا تعلیے اور بندے کے درمیان ایک بڑا حجاب ہے خدا تعسالے سے کلام محبید میں ایک جگہ اینے مبندوں کی مدح فرمائی سے توسب سے پہلےصغت بیقوائی ب وَعِيَادُ الرَّحَانِ الَّذِينَ يَسُنُّونَ عَلَى الْآرُونِ هُوَنًا - الرَّكَانِكِ بند وہ بیں جزمین پر آستگ سے میلتے میں - اس کے بعد تماز اور اس کے بعد معا ملات اسکے بعدعقا تدوغيره كوسندمايا ہے اس ترسيب ميں غور كيجة تومعلوم موكا كدسب ميں اوّل تواصع كى صنعت كوفرما يا ہے تومعلوم ہراكہ اگر تواصع نه جو تو ايمان نہيں ہے - اسى طرح ایک مقام پرخدا تعالے نے کفار کی مذمت فرمانی ہے تواکسس میں طُلُلماً وَعُلُقًا الله م وزيادتى فرمايا ب غرص خدا تعالے كويہ بات بالكل نابيندم كانسان بُت كاطرت بيعانب اور لوكواس كرسا من كمرے رہيں .اب جونكه كھاسف بيس كال قسم تے کلمات اورتصنیات ہوتے ہی لنذا اگر کوئی ایسا کرسے جیسا اس دری نے کیا تولوگ ام كوبية تهذيب مبلاوي توحصرت انس رصى الشرتعا الخيعند كيتية بي كدحضور صلى الشريب وآلوسلم كدوك عراسة المسش كرك كعار ب تصحصوصلى المدعليه وسلم كوالاش كرت وكليكر اس روزسے مجھے کڈو سے عجتت ہوگئی ہے آپ نے دیکھا محبّت الیں چیز ہے ہم کورہا عجيب معلوم موتى ہے اس لئے كم كومجت نهيں ہے ور شمجت د و چنرے كم عوب كى ہربراد امجوب محوجاتی ہے اس سے اس زماز میں غطمت اسکی مثال مجھوم عتبر درائع سے معلدم مولب كم مندوسة ان مين ايك ماكم اعلى سنكر اكر جيسا تفاتو دلدا وكان فين ي اس كى تقلىدىس كنگر اكر جلناستروع كرديا تفاراس طرح ايك بادشاه كى دارهى كا دوم تمی تواوگ مدت تک اسی قسم کی وارسی رکھتے تھے بلکہ شاید و عاکرتے ہوں کہاں وارسی اُسی قسم کی موجا سے اور مم لنگر سے موجا میں نودیکھے عظمیت سے اس زملنے میں تشبهه كامستدايسا جلا كعلماء منع كرتے كرتے عاجر آ كے ليكن لوگوں يركي اثر شهوا حالانكهاك میں کوئی معذوری می نہیں ہے معنی گنا و توالیے ہوتے ہیں کہ بنا مرائس میں معذوری سان کی

جاسكى ب جير رشوت كاوينا يابعض اوقات مين بينا أكرج واقعيت كي متبارك أس مين بي كولى معدورى نهيس بي سيكن ومن مين توكونى مجبورى ديمى بي نهين مرّوض كالمجهوال الراد تورا سے وجراس کی یہ بی ہے کے عظمت نے اس کومبوب بنا دیا ہے ۔ تو ابل دنیا کی عظمت فحب يدرنك دكهلايا توحمنورسلى التدعليدوة لكسلم كعظمت كول يدرنك ند د كھلاتى .صاحبو ! اس كاكوئى شا فى جواب دىكيتے كە الحميىنان موودندا ينى حالىت دىمىت يجيخ كياجواب ہے اس كاكر حفور صلى الله عليدك لم كى عظمت ومجسّت سے تو ذرائجى دنگ ن بداورایک بے دین کی الیی عقلت موکداس کی تقلید میں علال وحرام کی مجتمیز شدم يس كبتا بول كه اگر اس بر مذاب مجى ز بوحرت خدا تعالے اپنے روبرو كمرا اكر كے يہ اچھ لیں كر حصفور صلى الشرعليد وآلد وسلم كى عظرت تممادے داول ميں زياده تمى يا شابان نيا كى توكياجواب ودكے . اگركبوكريد اتباع عظمت كى دجرسے نہيں تويں كبول كاكر بالكافياط بعجبا يجعن عظمت بى كى وجرسے سے بين علوم بواكرباس ميں مى حضورمىلى الشرعليه ولم كا اتباع كزاجاسيكا ورمعاملاست ينجى اوريدى عنى بين اس مديث كرحصنور ملى الشرطيد وآلدوسلم ففرمایا کدمیری اُمت محس فصفر بون محسب دوزخ میں جائیں گے مگرايك اوروه مئة أنا عليد و أصحابي عب برس ادمر امعاب بن ما أمّا عليد محمعن ينهيس بين كربعينه وسى لباس بوبلك اگرتولى اجازت جوتواس برعل كيف والا ممى عامل بالتنت ب توريح مت التى حضرت ابراسي عليدالست الم كا دشاد مين وَ الْبُعَثُ فِيهِ حَدْثَ سُولاً بمِيع الله يسول يعند يدكر آب ايك نموز مول تَحصرت ابراسيم عليالستَ لمام نے اس مزودست کومحسوسس فرماکردتماکی کردَبّناً وَابْعَتْ دِيهُيْهُ دَمْوَلاً مِنْهُم الج يه وتمسيد يقى اب صرف يضمون روكياوه بدكر مصنور صلى المتدعليد وسلم ي كياحالت يتى اوروه ومهتم بالشاك بي كراكس بين بربتا ياجائك كاكرم مي ابتهام بشان دىنى بىي رماسواس كوكسى دوسكروتت بيان كرديا جائے گا. اب خدا تعالے سے دعب يكيئ كروه بمارى اصلاح فرمائين ادر بمين تونيق عمل عطالن رمائين. أمين .

تتتت بالخدير

قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ مَا لَكُمْ عَلَيْهُ مَا لَعُنَا اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّ رَوَاهُ النِّحَنَادِيُ

دعوات عبديت جلدسوم

وسرادعظمی به الدین مروره اسمام بالدین

منجمله ارشادات

هيم الامتر مجدد الماتة حضرت مولانا محمد انترف في صانحانوي من الأمانية

رحمَّةُ التَّهْرُنْعَا لَيُّ علىبِهِ ناشه

مُحَتِّ مَرَّ عَبُرالمِ سَّ الْمُنْ لِلْا

مكتبه تحصالوى - دفت الالقام متصل مسان دفانه - بيندروز كراچي

## دعوات عُبدر بیت جلدسوم) کا دوسراوعظ ملی به ضرورة العلم بالدین

| أشتات                                                 | المُشقِّعِق | مَرْضَبِطَ        | مناخا        | كَيْعَتَ      | كُمْ    | حَتے                 | این                              |
|-------------------------------------------------------|-------------|-------------------|--------------|---------------|---------|----------------------|----------------------------------|
| مغتات                                                 | ماين كآمل   | كن زكها           | ك إستمونيكما | بيمكر بالكوية | كتنابوا | كببهوا               | کیاں ہوا                         |
| ندی خوال ملیان<br>ایل شراراه وجمعه<br>ماشر زیاده تقفی | 160         | مروم              | يتعمري       | مدسيك         | ( )     | د دیشسده<br>۱۳۳ایچری | آبادمد <i>کسی</i><br>بیام العلوم |
| والمالي المرازي                                       | اج<br>الاره | مودی میداه<br>رحه | فرورت        | 15            | 1+      | المعالمة<br>وروية    | احياماته                         |

## يشسيدا للكرالوّ حلي الرَّجينيرُ

الْعَمَدُ لِلّٰهِ عَمَدُهُ وَنَسُنَعِينَ هُ وَنَسُتَعُفِرُهُ وَ لَوْ مِن بِهِ وَلَاَ مَن اللّٰهِ وَلَا مَن اللّٰهُ وَمَن اللّٰهُ وَمِن اللّٰهُ فَلَا حَادِى لَهُ وَمَن اللّٰهُ وَمَن اللّٰهُ فَلَا حَادِى لَهُ وَلَنّهُ مُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَنّهُ مَا لَهُ وَمَن يَّضُلِلُهُ فَلَا حَادِى لَهُ وَلَنّهُ مُ اللّٰهُ لِللّٰهَ اللّٰهُ اللّٰهُ وَحُدَهُ لَا سَسَوِينا وَمُولِلُنا لَا اللّٰهَ اللّٰهُ وَحُدَهُ لَا سَسَوِينا وَمُولِلُنا اللّٰهُ اللّٰهِ اللّهِ اللّٰهُ وَحُدَهُ لَا سَسَوِينا وَمُولِلْنَا اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ وَحُدُهُ لَا سَسَوِينا وَمُولِلْنَا اللّٰهُ وَعَلَى آلِهِ وَاحْتَعَامِهِ وَاللّٰهُ مُن اللّٰهُ وَلَهُ مَا وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ مُن اللّٰهُ مُن اللّٰهُ مَا مَا لَهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مُن اللّٰهُ مَا اللّهُ مُن اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مُن اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّلْمُ مَا اللّٰهُ مَاللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِ

ارجر) الدربه بهادسه الدجیم النامی ایک دیول جوانبین میں سے بورشد ان برآ بنین آب کی ادر عادت الدیکر است الدیکر است الدیکر الدیکر

مقا ا درام کا خلاصہ پیوخش کیا گیا تھا کہ اِس حکا بہت میں یہ باست مشسنا دی ہے ک تممارى يخصلت كراعتناء في الدين مين قلت ب اس كي اصلاح كى مزودست ب كيوبح مستداً ن شريين مين متى حكايتين بي اك سعم عصود تمل إنشائيه إلى اكم عنوان جركام بعنى مرف حكايت من حيث عيث هي حكايت مقصود بني عاسك كالتسوة ن شراعية كونى تاديخ كى كتاب منيس ب بلك ووايك روحاني مطب بي حبسس میں امراض با منی کاعسلاج بتلایا گیاہے اور یہ بات یا و رکھنے کے قابل ہے کیونک آج کل لوگوں نے مشتداً ن کے مَادَ منْعَ لَہُ کو بالکل نہیں بچھا مشدان میں وہ چیزیں للمشى جاتى بى جوكة قرآن مين نهين بي كوئى اس مي سائنس وموند مما يه كونى جغرا فیہ کماکسٹس کر کاسبے اور بہت زیا دہ تعجسب ال لوگوں پرسبے جواش کو قرآن سے ابت كرت بي كيونك وموند حما دو تفس ب جوكها نامين لواس براوي تعبب ہے کہ کمشس نے نا واقعیٰ سے خلعلی کی مگرج نوگ ثابت کردھے ہیں اُن پر ذیا وہ لعجسب ہے کہ جان اوج کو کھنلی کرتے ہیں میں دیچتنا ہوں کہ جب کوئی فلسنے کی نی تحقیق کل آم ہوتی ہے تواش کوزبر کستی قرآن مجسد میں علوس کربڑے فخر سے سبیان کیا جا گاہے کہمشد آن نے تیرہ سوبرس پہلے اس کی خبردی ہے اور اس سے قرآن کی باغست ماست كى جاتى سے اور ال علوم كو اسلامى علوم كما جا ماسى و افسوس إلى علوم كوسلامى علوم كباجا يا سيرمين يقسم كبنا مول كران صاحبول كواسلامي علوم كى مواجى بني وى معاجومنعت اورسأنسس اكارنهين كياجانا محركفتكويه ليح كقرآن كواس سے کیا تعلق قرآن میں اگراس کا ذکرہت تومحص تبعًا قرآن میں صرف ایک صفعون ہے اوروہ یہ ہے کائس میں مدا تعالے کے ساتھ قرب کے طریقے بہا سے سکتے ہیں النطريقيون سيحس جيز كوتعلق عاس كا فكمقصوداً يا تبعًا آ تباسب مثلاً اعتقادك اود اعمال مقصود بالذات بيركيول كه قرب كاطسيد يقديبي بي ادريعض جري جن كومِنُ وَمنيه دخل بنه وه تبعًا آئى مِن مثلاً مسترآن في توحيد كا دعوى لي اس كى دلميل ميں إِنَّ فِي حَلَقِ السَّهُ وَمِ وَالْاَرْصِي الْإِسْمِ اللهِ السمان الد دَحِينَ بِاكِر خ

س فرمایا جس سے مطلب سے ہے کہ ان کا نتات میں ہی توصید کے دلائل ہیں تو اِن کا نتا<sup>ہ</sup> میں جیند حشیتیں ہیں اوّل ان کا دلسیل توحید ہونا۔ دوسسرے اُن مے سیدا ہونے کے طریقے اور تیسرے اُن کے تغسیدات کے ڈھنگ، سے آن کو صرف پہلی حیثیت سے اِن سے تعلق ہے اِس کے بعد اگر کوئی یہ سوال کرنے لگے کہ باول كسطرح بيدا بوت بين اور بارسش كيول كرموتى ب اور إسى قيم كے حالات توسسرة ن سے إس كا الكشس كرنا غلطى سے بلك خود إس كى سسكرميس برانا لنوسيد حديث ميں ہے مِنْ حُسُنِ إِسْ لاَ مِرِ الْمُسَدِّعِ سَّرُكُ مَا لاَ يَعْينِي آدى عَامِل کا حسس بہ سید کہ دہ ال بعنی باتوں کو ترکب مردے ہیہ السی کام کی باست حصور صلی اللہ على وآلدوسلم في ستلائي عدك اكراس بركارسندم وجائي توسم مبهتسى مشكلات سے نجات يا جائيں. اور إس كا ذراعنوان بدل ديا جائے تو اسس كى حقیقت منکشف ہوجائے گی . خلاصہ اس کا یہ ہے کہ حضورصلی الندعلیہ وسلم اصناعت وقت سے منع فرما رسبے بیں ۔ اِس وقت لوگ علی العلوم اصناعتِ اُدقاتُ کی قباحت اورحفا طب اوقات ہے ہے ستحسان پرمتفق اللسان ہیں لیکن کسس برعمل اگر كيا ہے توسفرليت نے كيا ہے. ودسرے محف وعوے ہى وعوے كرتے بيں توجس حيب ذميں كوئى معتدبہ فائدہ نه مووه لائعنى هجر أب فرمائيے ک اگر کسی طرح یہ ٹا سبت میں مہو گیا کہ بادل اس طرح بنتا ہے اور بارش ہوتی ہے توکیا نفع ہوگا اور اگر نہ معلوم ہوا تو اس پر کونسا کام اٹسکا ہوا رہ جائے كا محض ايك تحقيق ہے كوس ميں نفس كو حظ ہے دوسرے اگر بير فرض مجى كرايا جاتے کہ ان تحقیقات میں کوئی د نیاوی نفع ہے تو گفتگو اس میں ہے کونشران حس امر کے لئے ہے اس کے ساتھ بھی اس کوکوئی تعلق ہے یانہیں موق بات ہے کہ قانون سٹ ان میں تجارت اور زراعت سے بحث کی جاتی ہے مگر کسس طرح کہ كونسى تجارت جائز ہے اور كون سى ناجائز تاكه امن فائم رہے بيكسى فالون ميں نہیں ہے کہ تجارت اسس طرح کرتی جاہتے اور نفع کی فلال فلال صورتیں ہیں

اگر قانون کی کماب میں ساری باتوں کا ہونا ضروری ہے تو و کھیلا تیے کہ قانون گورنمنٹ میں برسب جیسے نی کہاں ہی بس فرآن ہی ایک قانون ہے امن اور نجات کا اوروہ بھی یہ چاہتا ہے کہ دینا میں ہمن قائم رہے اوراً حسندت میں نجات ہو غرمن مستدآن ایک قانون ہے تو بڑے ظلم کی بات ہے کہ حکام ظاہری کے قانون میں توان مسائل سائنسس کو الکشس نرکیا جائے اور حندا تعالے کے قالان میں ان تمام باتوں کو الکسشس کیاجائے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فالون کے متبقت كوسمجع بى نبيس تو اس تعتب يرسه نابت مواكر جست الميه وغيره مقصده نبيس ہیں السبستہ اگر اُن کا ذکر ہوگا تو تبعًا ہوگا کسی ضرورست کی وحسبہ سسے اور بِقَاعِدِهِ الْنَصَّرُودِيُّ سِنَعَتْدُ رِبِعَ لَهُ دِالصَّرُولَةِ - ال كَا ذَكرَهِي اسى قدربوكا جس قدر سے کوئی صرورہ متعلق ہے جنائجہ سائنسس دغیرہ کے متعلق جو گفت گو ہے محصٰ اِس قدر کہ بیسب مصنوعات ہیں اور ہرمصنوع کے لئے ایک صافع کی منرورت سے لہذا اِن کے لئے بھی کسی صانع کی صرودت ہے سو اِس ہتدلال کے لئے اس کی عرورت نہیں ہے کہ اِن چیزوں کی حقیقت بھی دریافت ہوجائے بلكه مجلاً أن كاعلم بونا كانى ہے. بلكہ إن مسائل كومونوف علىيد كهنا تمضر ـــــــ راز اس میں یہ ہے کہ مرشخص جا تا ہے کہ مقدمات ولیل کے یا نظری ہوتے ہیں یادی ادر نظری کا مرجع مقدماتِ بدیهته مسلمه مونگے جب په سمجه میں آگیا توسیحهو که قرآن بُدِّي لِلنَّاس سے اور بدّی المتقین ہے الیکن بدی المتقین سے کوئی یہ دسمجھے رحس متقیول کے لئے ہے اور غیرمتقی کے لئے نہیں اس آیت سے اکت ولول کو دعوکہ ہوجا تاہد نیز دوسسری آیات میں بھی غلط مجھ لیتے ہیں اور وجہ اسس کی زیادہ نز یہ ہوتی ہے کہ نستہ آن کو فلسفی نظر سے دیکھا جا تا ہے جینا نجہ دس سفر میں تجھ سے ایک صاحب نے اِس کے متعلق دریافنت کیا میں نے کہاکہ یہ توکوئی باست نہیں يد محاوره ب مطلب يه ب كداب جو لوك متقى نظر آت بين به اسى كى بدولت متعی سبنے ہیں اِس جواب سے وہ بہت خوش ہو کے اور کہنے ملکے کہ اُب بالکل صاف

ہوگیا۔ تو اس میں کو کی توجیبہ یا تا دیل نہیں ہے سرت بات برہے کہ لوگ ثما درات سے تعطع نظر کر کے فلسفیان نظرے دیجتے ہیں اِسی واسطے مزودی ہے کہ فتسر آن کو تمام علوم فلسغیہ سے پہلے کسی مقت عالم سے پڑھ لیں باتی برے ترجے کا خود مطالعہ کرنے سے قرآن مل نہیں ہوتا مجھے خوب یا دیے کہ ایک مرتب ایک وکیل میرے ہاں ہمان بوئے آئی کے پاکس قانون تھا میں نے اس کو دیکھا اور آئ کے سامنے اُس کی تقریر کی تو کئے گے کراس کا یہ مطلب نہیں ہے اباس سے اندازہ کرلیجے کرحب ہم اینے ا بنا ئے منس کے تبویز کر دہ قانون کی اردو عبارت کو مطالعہ سے بدون اس کے ککی ماہرسے حاصل کریں حل نہیں کرسکتے تونشہ آن شریف کو محض اُس کا اُڈ دوترجہ دیکے کرکیے حل کرلیں گے بیں وہ لوگ جومحف ترجمسہ کو دیکے کرقرآن کے مطالسب حل كرنا جاست مي كيسى برى غلطى ميل مبتلابي ادر عيد عفنب برغضب يدب كترجمه مى و و و كيما جا تاسى جو بحيثيت ترجمه يحي سيح نهين سي ترجمه مين يضروري بات ہے کہ قرآن کا مُدلول باتی رہے اور آج کل کے ترجموں میں اُن کو بامحاور مرنیکے دسیے موکر اس کا بالکل خیال نہیں کیا جا تا حال انکه قرآن کے نرجے میں بامحاورہ کے اتباع كى خرورت نهيں كيوں كوست آن كوئى اوب كى كتاب نہيں ہے اس كا فیصلاعلماء سے کرانا چا ہتے۔ ترجمہ فست آن کی اپسی مثال ہے جیسے نسخہ لکھنا اگر مولى غيرضه الغاظميس نسخه ملكه بسكن ادويه سب تهيك مول تونسخه كارآمد سي اور اگرنها بیت فصیح لمینع الفاظ میں لکھے لیکن اوویہ کا نام غلط لکھ رے تونسحنہ سیکار ہے آ لوگ یفلطی کرتے ہیں کہ ترجے ہیں محصن عا ورے کا اِنساع کرتے ہیں گو امل مدلول معنوظ نردے. إس وقت إس قسم كربهت سے ترجے موسك ابي تعیین کی منرورت نہیں ہے۔ البتہ آپ لوگوں کو اتنا صرور کرنا چاہتے کہ حبب تک عَلَارَسے دریافٹ نہ کر لواس وقت ٹیک کسی ٹرجے کوہی نہ دیکھواور دریا فسٹ کرنے کے بعد تھی اپنے دسکھنے ہر اکتفا نہ کرو بلکے کسی سے پڑھ لوبیصورت قرآن مجبید کے سیجے کی ہے عزمل یہ سے کہ اس وقت یہ غلطی عام ہو رہی ہے کاقرآل کو

پڑستے ہیں لیکن سمچے کرنہیں بڑھتے اسی داسطے اشکا لات جوتے ہیں درنہ کوئ مجی اشکال نہیں مع مشلًا حُدد ى بِلْمُتَفِينَ بِي مِن يرتجه لياك يه سرف متى ك لئ بدا يت مع اور کسی کے لئے تہیں حالانکہ یہ غلط ہے بلکہ تعنساہم اس کی عام ہے اور دلائل مجی عام فهم بیں۔ بیچ میں ایک حملبمعترصر کہتا ہوں وہ یہ کا پیسٹ بہوسکتا ہے کے جب قرآن مجیمہ کے ولائل عام نہم ہیں تو ہرخص کو اجتہا د کی اجازت ہونی چاہئے چیانچہ آج کل اجتہا و کا ايسازور عن كولك محض ترجمه ديكه كراجتهاد كرنا جائت مي ميرس إس ايك مرتبہ ایک مؤڈن آیا اور کہنے لگا کولت، اُن شریف سے مسبح ارجل بھی ابت ہے اور شاه عبدالقا ورصاحب كا ترجمه لاكر دكهلايا وه ترجمه اگرجه صحیح اور با محاوره ب لیکن اُس کو تھی خود دیکھ کر سمجھنا مشکل ہے اُس میں نکھا تھا کہ دھوؤ اپنے مُسٹ اور ہا تھوں کو اور ملوایتے مسروں کو اس کے بعدہے وَالرُجُلُڪَمْر اُس کاعطفہ سے آئید یک تھریر اور وہ معمول ہے آ غُسِلُوّا کا ترجے میں یہ تکھا تھا کہ اور بیروں کو ا آب کو بوجہ صرف تو نہ جانے کے یہ تر معلوم نہیں ہوا کہ یوس کے ساتھ متصل ہے آپ نے اس کو قریب کے ساتھ متصل کیا اور طاہرے کہ ج تخص صرف ونحوسے واقعت نہ مہو گا وہ قریب ہی کے ساتھ متقسل کرے گا اور جاننے والا یہ دیکھ لیگا کواڑ کے لکے منصوب للذا مجردرے ساتھ نہیں ہوسے گا یددمسری بات ہے کہ قراءت بھی دوسری لی جائے اس وقت دوستے قوا عدسے اس عطعت کا يته حيك كا مجعكو سخت برايتاني مول كراس كوكيون كرسمهما ون اور كيون كركهون كراس كاعطف اكيُد يك يحد يرب كيونك بهعطف بى كونهين جاتا آخرميدي سجه یں یہ آیا کہ اِس سے ساتھ دماغ تھ کانا فعنول سے کیوں کہ یہ اِس کی استعداد سے بالکل یا ہرسمے سیر ممی آ حیکل مرحق ہوگیا ہے کہ لوگ اپنی استعدادسے زیادہ سوال كرتے بي دايك الجينئر ملے اور مجد سے سوال كيا ميں نے كہاكہ بر بلاغبت كے تعلق سے آبداس کو مرجح سکیں کے کہنے لگے کرواہ صاحب عالم تو دہ ہے کر سرخص کو اس سکے فہم کے مطابق مجھادے میں نے کہا کہ بہت مجھے آب اقلیدس کے مقالہ اول ک

یا نچیں شکل مجھا دیجئے لیکن اِس طرح کہ نہ تو اصول مردینو عہ کا حوالہ ہو نہ عسلوم منعار صنبہ کا واسط ہواگر اس طرح سجعا امکن ہے تو میں اس تعتب ریر کے تسننے کا بہت زیادہ مشتاق ہوں اور اگر کہنے کہ اسس طرح سجھانا ممکن نہیں تو میں کہوں گا کرعمت الم الليدس وي ہے جو كہ مرشخص كو المسس كے فہم كے موافق سجھا دے كينے لگے كه اچھا توہم كو كياكرا چاہے ين في كماكر اگر شوق ہے تو انجيئرى كوطاق پر د كھيے اور بمارے ياس أكرمسيك ذان سي كما بي شروع كيج جب اس مقام ك تعليم بيني ك توسم بالأي مے کہنے گے کیا ہم اب بڑھے موکر پڑھنے مٹھیں سے میں نے کہا اگر تحقیق کا شون ہے تو اس کی تو بہی صورت ہے اور اگر یہ صورت منظور نہیں تو ہماری نفت لید سیجتے اور جو کچھ ہم کہیں اُس کو مان سیجئے اور یہ بات الیبی برمیبی ہے کہ شخص اِس کو جانتا ہے اور رات دن اس کے موافق کارروائی موتی ہے مثلاً اگر ایکسے تخص پوڑھا آپ کے پاس عشاہ روپیہ ما ہوار کی شخواہ جیوڑ کرآیا اورسول دن کی شخواہ کی مقدار آپ سے او چھے اور آپ نے حساب کرے بتا دی تو اگروہ یہ کہے کسولہ دن کی تنخواه کی یه مقدار کیونکر موگئ تو آب اس کوکیا جواب وسینگے ظا سرے کرمیبی کہا جائے گاکہ تو فن صاب سے ماوا قعن ہے تیری ہجے میں یہ نہ آئے گا اور اگر تو یہ جنا چاہت ہے تو ابتداسے جمع تفریق صرب تفتیم دغیرہ سیکھ اُس کے بعداس کی وجد دریافت کرنا اس براگروہ یہ کے کرکیاس بڑھانے میں صاب سیکھون کا تو آپ بہی جواب دیں سے ک وجہ سمجھنے کے لئے تواسی کی صرورت ہے اگر اس کی ہمت نہیں توجو کھے ہم سکتے ہیں ائس کو بچے سجھوعلی ہز، اور الیسے ہی واقعاست دوڑ مرہ ہوتے رسبتے ہیں ویکھئے وہوی ا مورسی تعبی کوئی نہیں آئجھتا ہمیت تقلید کی جاتی سے اور دینی امور میں مرشخص خود مجہدے طبیب کے پاس جاتے ہی اورجو کھ وہ کہدیتا سے اُس کو بااچون وجرا مان لیا جا باسیے کوئی نہیں یوچھتا کہ نسنے میں یہ دوا کیوں مکسی ادراس دوا کا یہ وزن كيول لكعاوجه برسب كراس يرعل كرنا منغاور موتاسب جان كوعزيز مجصته بي كهود كريد یں اندلیشہ ہوتا ہے کہ طبیب بگر زجائے اور دین برعمل کرنا منظورنہیں - والسّر

اكردين يرعل كرنا موا توطنيمت مجية كرايي لوگ موجود بي جهم كوسسيدها رست تراككة ہیں کیوں کرجیب انسان کو کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو اکس کے متعلق عمل سے موافق علم ہو جا نے کو بہت عنیمت مجھا کرتا ہے بدچون وجرا وہیں ہوتی ہے جال کام كرنا مقصود نه مو مثلاً ايك شخص كواكسشين جانا ب ادر رست سے والفيت بي تو اگر کوئی معمولی آدمی مجی کے آؤ میں اسٹیٹن پر بہنجا دوں توبے تا مل اس مے ساتھ مولیتے ہیں کھی یہ نہیں ہو جھتے کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ اس امر برکوس دیتے كوتم جارمے مو يه استين پر بہنچادے كا اور استنين سے زيارہ دور مذكردے كا كيونكر جانيا ہے كداس ميں جون وجراكا يتجه يه جو كاكد خفا جوكريد مجم يبين حجوار دلكا ادر مھرمیں نرمینے سکوں گا اس طرح اگر کسی بڑے اسٹیشن پر بیمعاوم نرموکددتی ادر لکھنو کی جانے والی گاڑی کونسی ہے توایک تلی کے کینے پرلیس اجا آہے اور بغیر تجونس دہیش مکتے ہوئے اُس کو مان لیاجا تا ہے ادر اِس معنت کے علم کو غنیمست سيحدكر قلى كاست كريد اداكيا جا تاسيد. إن أكرجانا بي ند بيو تواس بي كته چنيال نكالى جاتى بي اور اس كو تبايا جا تاب كدبال جناب تويد كيد معلوم بو اكركانوركويي گار ی جا سے گی اور میں یہ کیونکر مان لوں کہ یہ دس بجے ہی جھوٹ جائی علی ہذا فرض جب تك استعداد محققان نربواس وقت تك تقليد كرنى جابي ادرجب اي استعداد ہوجائے آو وہ مبارک ہے اس وقت جس سے سوالات بھی دبشرطیکد نغونہ ہو) جا میں بدیش کریں سیکن اس کی کچھ عادت مو گئی ہے۔ جنائچہ اُس مُؤدّ ن سے مسج ارجل كم متعلق سوال كيامين في كباكه يدكونسي كماب بيجس بي لكها سي كيف لكاكه قرآن ہے میں نے کہا کہ یہ کیسے معلوم ہوا کہ یہ قرآن ہے کہنے لگا کہ علماء کے کہنے سے بیں نے كماكم جب خرة ن كا قرآن بونا علماء ك كبنے سے مان ليا تواس كو مجى علماء كے كہنے سے مان لوک بیروں کامسے نہیں ہے بلک خسل ہے اور واقعی بدموٹی باست سے کجب علماء کے کہنے سے ایک عربی کتاب کو خدا کا کا م مان لیا تو ایک مسئلے کو علماء کے کہتے سے ماننے میں کیا آما مل ہے۔ ایک شخص پر تاب گڑھ میں علے اور فاتح خلعت الامام کے متعلق

سوال كيا مي في كماكرات كودوس مسائل عقق مو كي المفول الم مجر جواب مذ دیا۔ بیں نے کہا کہ اچھا آپ مسلمان ہیں بچرمیں آپ سے دلسیسل بَوْجِوں گااور وكنيا بحرمے مدامب کومیش کرکے سب کی تروید کراؤں گا اگر آپ ایک جبگہ بھی جھجکے توآپ مقلّد ہیں اورجب کر آپ اصل خرمیب میں مقلّد ہیں تومنسری صائل می تقلید كرت كيول عاراتي هي بات ويى سي كه اس وقت وكول كوكام كرنا مفصود نبي ہے درنہ کام کرنے والوں کی صورت ہی اور موتی ہے اس لئے میں کہنا ہول کر جم اس ونت کا کی نہیں ہے جب یمب کس کا لم سے اس کو پڑھ نہ لیا جا ہے۔ اگر خود برصف كاشوق موالو لعظ مى برصف جاسس كيونكه خود مطالعه كرف سے مطالب حل نبیں ہوسکتا اس کی الیں مثال سے کر اگر قانون میں امتحان دینا جا ہی اور کس ے بڑھا نہ ہو تو ہرگز یاس نہ ہوں کے اورجب مکھنے مبٹیس کے میدوں شے بڑی گے ا درایی سجی کو ہرگز کافی نہ مجھا جائے گا، توجیب ایک معمولی قانون میں یہ حاکست ہے تو مسرآن ہی اس قدرمسستا کیوں ہوگیا کہ سخفس اس میں محقق سے اور اپنی ساری تحتیقات اس مین حتم کردی تن جی علماء سے مزاحمت کی جاتی ہے بخر صن میں یہ بیان کردم تحاکہ یہ شبہ موسکتاہے کہ جب قرآن مہت آسان ہے تو ہرشخص کومحقق بنے کی اجازت کیوں نہیں دیجاتی تو بات یہ ہے کہ الفاظ اور ترجمہ آسان ہے لیکن افذاور استنباط بہت مشکل ہے اس کے لئے اجتہاد کی صرورت سے اوراس کیلئے کھے سامان کی ضرورت ہے اور وہ ہمارے یاس نہیں ہے تو قرآن کا بیجز ومشکل ہے باتی آسان اور دلائل توحید نمی اس اعتبار سے آسان ہیں کہ بوشخص مجتبد تھی نہ ہو وہ مجی اُن کو سمجھ سکتا ہے ، اب سمجھتے کہ اگر دلائلِ توحید میں سائنس مے مستلے مذکور ہوتے تو توحید کا سمجنا اُن کے علم پر موقوت ، موتا اور وہ نوو نظسری ہیں تو توصیعد بدون اکن کے سمجھے ہوئے ٹابت نہوتی اور مخاطب آن دلائل کے عرب تے بادیہ نشین مک ہی تو وہ توحید کو کیسے جانتے ۔ تو یہ نقصان ہے ستران میروسائی سائنس کو داخل کرنے کا کہ اصل معصود ہی اُڑا جا آیا ہے اور مین دجے

كَ لُو قُرأَن مِن حِكْمُ عِكْرُ سَمُونَتُ أور أرض مِن ليكن سَمُوتُ به صيغة مجمع أور أرمن بيضيغة وأحد لایا گیا آک مقدمات میں شغب نہ ہونے گے کھرمشقل دلیل سے بلادیا که زمین بھی سات میں چنانچہ معف کو اس بر معی اعتراض ہے ، کہ ہم توسب جگہ مجرے ہم کو توكونى دوسرى زمين حبيل ملى اور ارمن كا ترجمه حدسيت تعدّد ارمن مين انتسيم کاکیا اور غضب تو یہ ہے کہ تبعن اہلِ علم نے می یہ لکھا ہے۔ بیں کہتا ہوں کرجب فراك شريب ميں بعد مبيع سماؤت طباقاً نے مِنَ الادمن مثلبن فرمايا ہے تو السليم ترجمه كرنے كى مخاكست كبال سه . اور حديث ميں صاف آگيا ہے كرسات آسمان ہیں اور ہر دوآ سمان کے درمیان .. ۵ برس کی داہ ہے۔ یا نجسو برسس سے مراد کثرت ہے اس کے بعد زمین سے متعلق یہی فرمایا اب اللیم کی تاویل کیسے جل سکتی ہے رہا یہ اشکال کر ہم کو دوسسری زمین نظر نہیں آئی ۔ سو اس کا جواب یہ سے کہ ممكن ہے آپ نے اس كوكب سمھا مورشلا إل بى سستادوں ميں سے جست سیادے ہوں . افوس ہے کمسلمان اگر ایک بات کو اینے لوگوں سے مند سے سنتے ہیں تو لقین نہیں کرتے اور اگر اسی بات کو دوسری قومیں کیدی ہیں توصیح سجها جاتا ہے. چنانچہ اِس زمین کے مسئلے کے متعلق علماء مدت سے کہہ رہے ہیں اور لوگ یقین نہیں کرتے اور اب چند روز سے جو دومسری قومیں مرتاع کے بارے میں اینے خیالات ظاہر کر دہی ہیں جن سے تعف اہمور میں اس کا مشابہ اس زمین مے ہونا معلوم ہوتا ہے اُن کا بقین کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ دیمے کتنی بڑی اورکتنی نئ تحقیق ہے غرص ممکن ہے کہ یہستیارے ہی وہ زبین ہو اور کو فی دوسدی مخلول دال رہی ہوجس کی تعیین ہم نہیں کرسکتے نہ ہم کو بہلایا گیا اور نه اس کی منرورت . اور مم کو اپنی تو حسب می نہیں دوسری مخلوق کی کیا خاک جر مروسکتی ہماری وہ حالت ہے ۔

تو کار زمیں رانکو سے تحق کہ با آسمال نمیسن پر وائتی زمین کے کام کو ترف نوب کریا ہے جو آسسان کی طسر دن ہے۔ ہماری وہ مالت ہے کہ جیسے ایک شخص ہے کہ اس بر فرجداری کے بہت سے مقدات قائم ہیں مگروہ احمق اپنی فکر کو جیوڑ کر سادے الد آباد کے معتدماسنہ ک تعین کرا محرے ظامرے که اگر اس کو ذرا مجی عقل موتی تو وہ ان سب کرچورا کر اپنے مقدمات کی مسنکر کرتا اِسی طرح جو لوگ دنیا تجرک تحقیقات بیں کھیے ہوئے ہیں اور اپنی خرنہیں لیتے حال نک ان پر تعزیرات البیّہ کی بہت سی دفعات عائد مورس میں بدائ كى سخت نادانى اور غفلت سے غرص مم كوبلا إنهيں گیالیکن مکن ہے کہ مجھ تخاوق چاند اور مِرتئ وغیرہ میں ہولیں نصوص کی کدیہ کی کوئی صرورت تنہیں تو با وجود یکہ یہ بات تابت علی مگر تھر می قرآن میں ارضین نہیں فرمایا بلک ارمن بصیف واحد ارشاد فرمایا وجد اس ک یہ ہے کمقصور صرت یے کو اِن معنوعات سے توحید پر استندلال کیا جائے اور اشدلال معدات سلم سے ہواکر اے تو اگر ارضین فرمائے تو افس مقصود تو ثابت نہ ہوسکت اور یہ مسئلہ گفتگو کے قابل ہوجا ہا اور اب یہ ہوا کہ جو لوگ واقت ہیں وہ لفظ ارمن ہی سے جوکہ اسم منس ہے تلیل کثیر سب کو شامل سمجھ لیتے ہیں اور جو لوگ واتعت مہیں وہ تھی بوجہ ایک ارمن کے محسوسس ہونے کے نفسس استدلال کو بخوبی سمجھ گئے۔ تومعلوم مواکہ قرآن میں کسی الیے مسلے سے کام نہیں بیا گیا جس سے سامع کو الجھن موتو اگر سائنس کے مستلے اس میں ہوتے توسامعین آئی تجمیق میں پڑ جاتے ادر ہر شخص کو اس کے آلات و ذرائع کی تحصیل ممکن نامتی نو مِرْخص ایک الجمن میں برجا آ نیزان میں اختلات اس قدر ہے کہ آج کک ہی کوئ بات محقق نهيس مول و يجف تطب تك يني بي جوكمموس بيكس تدرانتلات ہے ایس مسائل حقہ کی بناء ان پر کیوں کر موسکتی ہے تو واجب ہے کا قرآن کوسے خال کیا جائے یہی قرآن کی خوبی ہے اور ہرنن کے لئے یہی بات خوبی کی ہوتی ہے۔ نو کی نوبی سے کہ اس میں طب کے مسئلے دہوں اطب کی خوبی یدک اس میں زداعت تجادت کے مستلے نہوں اگر طب کی کماب میں ہرودق کے معدز داعت اور تجادست

كا يمي ايك ايك مستد بوتو تمام عقلاء أس كومبين كراس سنة كرطب كي كتاب بين ن مسأئل كاميوناب وقع ہے اس موقع ير مجھ ياد آيا مارے وطن ميں ايك شاعر تھے اب الكالمتقال ہوگیا ہے! نہوں نے اینا ایک داوان مرتب کیا تھا۔ نہایت ہی بہودہ اس میں روایہ بعناد نہ تھی لوگوں نے کہا جناب اس میں روئیٹ عناونہیں ہے کہنے تھے کہ دوسری کسی رونعیت میں سے ایک غزل لے کر ہرشور کے آخیر میں بغنطِ مقراعن بڑھا دو اور ردلیت صادمیں لكعدور اب غور كيجة كدأن كى اس حركت كوكس نظرے ديكھا جا رہا ہے كيا آپ لوگ يرجيا میں کرقرآ ٹ مجی ایسا ہی واوان ہوکہ اسمایں تمام رولفیں ہوں گوب دلط موں قرآن شریعی فے مرت دو چیزوں کا اہمام کیا ہے ایک امنِ عام کداس دنیامیں رہ کریہ حالت ہو ک کے رایا کے کارے نباشد میں کہتا ہوں کہ وامن قرآن نے سکھلایا سے کسی قانون نے نہیں سکھنایا لیکن افسوس ہے کہ اس وقت لوگ مسلمانوں کوشورش بیند کہتے ہیں مالا بکہ اگر مواز نہ کرے دیکھا جائے تومسلمانوں سے زیادہ امن بسنداور عافیت ہو کوئی قوم دنیا میں نہیں ہے مثال کے لمور برایک ایک بُرز فی بیان کرتا موں جمعے کے متعلق فرمائے بِي إِذَا تُعِيدَتِ العَسَاؤَةِ فَانْسَتَيْرُوا فِي الْكَارِعِيْ جب خاذ بوجِكَ ترتجسِسل جادُ دَمين ميم وہ مجمع ہو کو محف خدا تعالے کی عبادت کے لئے اور خدا تعالے کے سامنے سرحم کانے کیلئے جمع ہوا ہے اُس کو مجی بی حکم مور ہا ہے کجب اپنا کام کرچکو تو جمع دہنے کی کوئی صرورت نہیں سب منتشر مو جاؤ کیوں کرمکن ہے فضول اجتماع سے کوئی خرابی سیدا موا مے فراتے ہیں وَاثْبَتَفُوا مِنْ فَصَلُ اللّٰہِ كَاكُسُ كُردنغنل فلاكاجس سے معصود ہے سہے کے منتشر ہوکر بھی ادھر اُدھر ہارے مارے نہ کھرو کیونکہ اُس میں کھر فساد کا احمال ہے بلکہ رزق حلال کی تلاش میں لگو پھرفرماتے ہیں واڈ کو وا الله کھٹے ہوا بینی خدا تعالے كوببت ياد كروكيونكه كهل مقصوديي ب كوخدا نعاسك كاقرب حامس بو يوحى تعالى کے اِس کلام سے معلوم ہوا کہ مجمع بلاطرورت نہ ہونا چا ہے اور اگر کسی صرورت سے ہو تو صرورت کے ختم ہوجانے پر سب کومنتشر موجانا جا سئے غور کیجئے کہ نماذیوں کا مجمع جس میں شورش و نساد کا احتمال ہی نہیں سے مگر جونکہ خدا تعالیے جانے ہیں تحد

السال صعیف ہے عجب مہیں کہ اس میں آو تو میں موجائے اگرچہ جوتی میزار نہ ہو اس لنے حکم فرما دیا کہ سب منتشر ہوجاؤ ۔غرص ایک نوقران میں امن کی رعایت ہے دوسرے خدا تعالے کی رعنا بول إن ووامر کے سوا اگر کوئی تمیرا مسکل کیا ہے وہ ائس کے تابع ہوکر آیا ہے تومعلوم ہوا کہ قرآن میں اِس کے سوا اور کوئی مسئلہ نہ و هوند من الله على الله على الرا الرحكاتين قرآن من بن تو دو منى ان بى كى خادم جوكر ذكر كُ كُنّ بي كدفلال قوم في يدكيا تما تو أن كويد سزا مل ادرفلال قوم في يدكيا تما ت اُن کو یہ اجر ملا بم اگرابیا کرنیگ تو ہم کو بھی الیس ہی منزایا اجر سلے گا اِس سے معلوم ہوا كرجهال جُمل جُريدين أن سعمعصود حبل انشائيه بي بين بناني إس مقام برهي بي ہے کہ ابراہیم علیدالسَّلام کی دُما نقل فرائی جس سے پیمی ثابت ہوا کہ احتناء نی الدین نہایت طروری ہے جس کی تفصیل آیت میں ہے۔ ترجمہ آیت کا یہ ہے کہ اے ہمادے رب ہمادی اولاد میں ایک دسول پیدا کر کہ وہ اُن کو تیری آیات سنا دے اور ان کوکتاب اور حکمت کی تعلیم کرے ادران کو پاک کرے اس حکامیت کے نعتل كرف سے مقصود يہ ہے كدا سے سننے والوسمى جاؤ كد صرورى جيزي يد بي جن كا اجمام مقرت ابراميم عليدانست لام نے كيا اور مجھ كرہم سے دُعاكى راب مجسنا چا كے كوه مرودی چزی کیا ہیں سو وہ معقلاً تو تین چزیں ہیں بشلوًا اور پُدَلِمُ اور سُسِدَ کِيَ اور مجلاً ایک چیز ہے جس کو دین کہتے ہیں کیونکہ یہ سب دین ہی کے شعبے ہیں اس لئے کدین مرکب ہے وو چیزوں سے ایک علم اور دوسسراعل جیے فن طب کراس میں اقل علم کی صرورت ہوتی ہے مجرعمل کی ۔ تو قرآن مجی حقیقت میں طب رو مانی ہے ك أس مين دوحاني امراص كے علاج كے قواعد اور جزئتيات بلائے گئے ہي إمران خواہ متعلق تلب کے ہوں یا جوارح کے اور امراحنِ قلب کا مرصٰ ہونا حواسس سے معلوم مہیں ہوتا بلکہ وجدان سے معلوم ہوتا ہے اور جب یک وجدان صحیح نہیں ہوتا اس وفت کے اس کی اطلاع باندسیل ہوتی ہے وہ دلیل یہ ہے کہ اطاعت خداوندی صراط مشتمیم ہے اور صراح استقیم سے نمارٹ مونا اعلی ال سے خارج

ہونا ہے کیونکہ خطِ منتقیم ایک ہی خط ہوتا ہے بینی اگر دو نقطوں کے درمیان بہت سے خطوط سے اتھال کیا جائے تو اُن خطوط میں خط مستقیم ایک بی مو کا جو کہ سب سے اقصر ہو بانی سب ٹیزھے موں گے اور اعتدال سے فارج ہونا مرض ہے توفدا تعالے كى نافرمانى كرنا مرض موا ادر اس مصمعلوم بوا بوگاكر سبطريقون سے مختصر طراق اور اتصر طرائی شریعیت اسلامی ہے تو اس عقدال سے جب کوئ خارج ہوگا وہ مرکفی کہلادے کا ادر نشران میں اِس کومرض کہا گیا ہے۔ جنانحیہ ادشاد ہے بی مُنگومیھٹ مَسدَعتْ اِس کی تفسیرجب تک ک وجدان صیح زمہوسمجھ میں نہیں آ سکتی کیونکہ اس کے مرحل ہونے کی صفیت اُمرِ مُسِطِن ہے جو حواسس سے ادراک نہیں ہوتا لیکن حبب وجدات صیح ہوجا تا ہے تو ایس کا مرعض ہونا وجدان سے معلوم ہوجا آ ہے، جیسے امراض نعابری ک ماست ہے کہ تبعض اوقات وجدان سے معلوم مروجا آ ہے اور بعض اوقات نہیں مروباً، تو جیے امراض طبیبم بعض امراص وجدانی بین ای طرح امراعن باطنی می دجدانی بین ک جب وحسدان صحیح ہوتا ہے تو ان کا اوراک ہوتا ہے اور اس کا ایک امتحان بلاتا ہوں وہ یہ کہ بب كبين كوئى كُنَّاه بوجائ أود كيم كبيي مكليت اور رنج بوتا ب اور البيفنس کو انسان کیسی المست کرتا ہے اگر کوئی کے کہ ہم کو نو مجی نبیس ہوتا ون رات گناہ كرتے بي ليكن كھ كھى تكليت و رنج كا احسامسى نہيں ہوتا تو ميں كموں كاكر اس کا سبب یہ ہے استدا سے آج کک یتخص مرض کی میں مبتلا ہے صحبت مجی نسیب می نہیں ہوئی کہ اس کی داحت کا ادراک مو ادر اس سے مرض گناہ کی کلفت کا اصاکسس ہواس شخص کی اسی مثال ہے عیسے ایک اندھا مادر ڈا د كرأس كويي ادراك نهيس موسكتاكه مين اندها بول كيول كرعمى عسدم البصركو كيتي بیں توجس کو بصر کا اور اک نہ ہوگا اُس کوعمی کا اوراک کیوں کر ہوگا تو مربین ہی اینے کو وہی سیجھے گا اور مرحن کی کلفت میں انسی کو ہوگی جس نے کہی صحب دلیمی ہو سی ہوشخص یے کہنا ہے کہ ہم کو تو کھی تکدر نہیں ہوتا تو وج اس کی بہ ہے کہ اس کو

كبى انشراح بى بنيس ہوا اس كونچا ہے كه انشراح بپيداكرے اس كے بعد ديجے ك الركعي كوئى كناه موجاتا ب تو اكسس مين كس قدر تكليعت موتى ب . كم ازكم يهى كرے كہ امتحان بى كے لئے ايك مبغتہ كى يخصت اپنے معمولى كاموں سے لئے اود کسی صاحب برکت کے پاس جاکرد ہے اور اس سے اللہ کا نام پوچید کر جس طرح وہ بتلاوے ایک مغت تک کام میں مشغول رہے کام میں مشغول ہونے سے بعد و میکھے گا کہ دل کی ایک نئی حالت جوگئ جوک اس کے قبل نہتی اس کو تو محفوظ د کھتے بچر دیکھتے کربہلی حالت اور اِس مدید حالت میں کوئی فرق ہے یانہیں واللہ آپ دیکیمیں کے کربہلی حالت نہایت مکدّر متی اور اب ایک صحت نصیب ہوگئ ہے اور یہ ایک قسم کا انشراح قلب ہے اس لئے میں نے کہا تھا کجب دجدان معے ہوجاتاہے تو دجدان سے اس کا مرفق ہونا معلوم ہوجا ہ ہے تو اس کی کوسٹسٹ کیج کے وجدان میح ہو تاکہ مرض کا مرض ہونا تو معلوم ہوجائے کہ اس کے بعد علاج پر توحب ہو. ویکھے اگر معولی ذکام ہوجاتا ہے تواس کے لئے کس قدر استمام کیا جاتا ہے مگر انسوس ہے کہ اتنا بڑا مرض ہم کو لگ دیا ہے کہ ہماری روح اس میں تحلیل ہوری ہے ليكن بم كوذرا فكرنبيس عي قرآن في مم كواس كاعلاج بتلايا ب اور إس معنا د یر اطلاع دی ہے آو قرآن مطب دو حالی ہے اس میں صرف میں دو چیزیں ہیں ایک علم اور دوسرا عمل مُسِزُكِي مِي عمل كي طرف اشاره هے اور يعسَلِمُ مِي علم كي طرف حامل یہ ہواکہ اے منت والو اسمام کے قابل دوجیزیں ہیں علم اورعل انہی کا اسمام تحفرت ابراميم عليدانستالم نے فرايا - پيرعلم بين ود مرتب بين ايك العشا فلا اور ایک معانی کیونک مس چیز کے جاننے کی شان یہ ہوتی ہے کہ اُس میں کچے الفاظ ہوتے بي اور كي إن الفاظ كے معالى خوام اردو ميں بويا عربي مين خوام زبانى علم بويا كتاب سے تو گویا ترمیت کسی فن کے جاننے کی یہ ہوتی ہے کہ اوّل الفاظ کا تحقیق ہوتا ب اور سيسر دلالت على المعانى اور سيسر أن كى حقيقت كا انكثاف ادر كير عمل مثلاً اگر کسی طبیب سے کوئی نسخہ در یافنٹ کیا تو اوّل اس کے الفاظ معلوم ہوسے

بمرأن الفاظ سے معالی پر دلالت مول مجرأن كى حقيقت كا أنكثاب موا إن سب مراتب کے بعد اُس سننے برعمل کیا گیا بھی ترتیب عقلی دین میں می ہے . خدا تعاسط کی رحمت ہے کہ اس نے دین کی کوئی عجیب شکل نہیں بنائی بلکہ جو ترتیب ہمار سے روز مر امور میں سے دہی ترتیب اس میں نمی رکھی کے سہولست ہوجا لا بھر دین وہ چیز ہے کہ اگر اس کا ڈھنگ بالکل برالا ادر سخت مجی ہوتا تب بھی اُس کو بوسسٹ مامس کرنا چاہتے تھا۔ کیونک دین سے مامس کرنے میں ہادا ہی لغے سے ذک خدا تعاسلے کا اور مرحاصل کرنے میں ہمارا ہی نقصان ہے جیسے کوئی طبیب كردا نسخد لكحدب تواكل كيمين سے جو كھے نفع ہوگا مرلين كو ہوگا اور نہ بينے سے مجى جو كچه صرد بوگا مرلين كو بوگا . چنانچه خدا تعسال نے اس معنون كو دو كوك كرك لنشبه ماديا بيم كم مَنْ مَثَاءً مَنْ لَيُوهُ مِينُ وَمِسَنْ سَلَاءً مَنْ لَيُعُفُوُجُ جاہے ایمان الا سے جو جاہے کفر کرے اور قرآن میں بہت سی جگر میمضمون آیا ہے کہ ہمارا مذكونى نفع تممادس ايمان سے اور تدكوئى عزر تممادس كفرس اور يدفروانا ايساس جيد كوئى طبيب كيف ملك كراكرتم دوا بيوتو بماداكيا نفع ادر ندبيوتو بماداكسيا مرد - بلک حکیم کو آو ایک گوند نفع عمی سے خدا تعالے کو تو کھر بھی نفع نہیں اس واسطے ك خدد تعاسل كے لئے استكمال بالغيرى ال سے ہرچيزاك كے افارة وجود كى محاجب مگر دو کسی امرین کسی کے محتاج نہیں ہیں ، آنتابِ عالمتاب عطرفانہ اور گھورہ مب پر روستن ہے سیکن نہ اس کوعطر فانہ سے توست بو کہو تھی ہے نہ گھورے سے بدگواسی کو مولانا لنے ہاتے ہیں ۔

ابری اذپاک دنا باک ہمہ دنگراں حب نی و چالای ہمہ کہ ہم تو الیے متعدس ان و چالای ہمہ کہ ہم تو الیے متعدس ہیں کہ باک ہیں۔ باک سے ہی باک ہیں۔ باک سے باک ہونے کے معنی یہ جیسے ہو ہم اُس باک سے باک ہیں کیوں کہ انسان کتنی بھی تعدلیہ میں کیوں کہ انسان کتنی بھی تقدلیس کرے لیکن احصاء غیر ممکن ہے۔ حصنور صلی المتدعلیہ وسلم فراتے ہیں لا انتحابیہ وسلم فراتے ہیں لا انتحابی شنا ڈا عکین کی اسے برتی میکن ہے۔ حصنور صلی المتدعلیہ وسلم فراتے ہیں لا انتحابی شنا ڈا عکین کی اسے برتی میں ایک میں برتی میں ایک میں برتی ہو ہے۔

اور تقدسیس بھی اس کے واقعی تقدس کے مقابط بس کھے میں نہیں ۔ اِس کی مثال مولانا فے بیان سندمان ہے کہ س

شاہ راگوید کے جولامہ نمیست ایں نہ مدح ست او مگرآگاہ نمیت افغیر کے این نہ مدح ست او مگرآگاہ نمیت این کی کوئی شخص باد شاہ کی یہ تعرایت کرے کہ آپ اِنے بڑے آدی آدی آدی آئی کہ جولامہ نہیں بیں تو کیا اس کو کوئی مدح کے گا ہرگز نہیں ۔ اس طرح جارے نبم کے موانق ہا، ے نبغ کے لئے تسیح کومشروع قراد دیا گیا ہے اِسی کو مولانا فرملتے ہیں ہے

من نگر وم یاک از تسبیح شال یاک بم ایشا شوند دور فشال مینی دوگوں کی تسبیع اور تقداسے سے ہم پاک نہیں ہوگئے بلک اس سے دہی باک بو گئے غربن خدا تعالے کی شان یہ ہے کہ وہاں نہ تفع پہونیے ز صرر حدیث میں ے کہ اگر ساری دنیا مطیع ہوجائے تو فدا نعالے کی سلطنت میں انتا بھی امنا منہ نہیں ہوتا متنا مجھر کا ہر۔ برخلاف بہاں کے سلاطین کے کجب قدر رعایا اطاعت كرے سلطنت ذور واد سے اور اگر دعایا اطاعت ناكرے تو سلطنت كنور سے دجریہ ہے کردنیا کے بادشاہ دعایا کے بنائے ہوئے ہیں ادر فدا تعالے تور بالذات كابل مين لنذا رعايا كوخود اليني نفع كى فكركرنى جائية الشرتعالي كواك كى عبادت سے کچہ میں نفع نہیں عرف طبیب کرجس میں برسائط بعیدہ نفع کا احمال ہے جبب اس طبیب کوحق سے وہ جیسا نسط جا ہے تجویز کرے تو تعدا تعالے کو اُس سےزیادہ حق ہے کہ جیسا قانون چا ہتے مقرر کرتے کیو مکہ وہ حاکم علی الاطلاق مجی میں ادراس میں ہمارا ہی نفع مجی ہے مگر یہ اس کی رحمت سے کہ اُس نے نہامیت آسانی اور مہولت زگی ہے۔ نگر افسوس ہے کہ لوگ اِس برعمل کر تے بھی جان تُجرا نے ہیں علماُسے دیڑوات کی جاتی ہے کہ احکام میں کھی آسانی کردو گویا یہ سمجھتے ہیں کہ احکام شریعیت کی تبدیل و تغیر بالکل علم و کے بتھ میں ہے مجمعے ایک برصیا کا واقعہ یا د آیا ہے کر حبب وہ جے کو گئی اور صنا مروہ کے درمیان سعی کرنے گئی تو وہ تین پھیرے کئے مطوّت سے کہتے لگی کہ ب تو مجسے تہیں موسکتے خدا کے لئے اب تو مجھے معاف کرود توجیعے وہ ہڑھیا یہ

سمحتی تقی کرمطة ن محمعات كردينے سے معاف برجاتي سے اس طرح يولات مبى سیمتے ہیں ، ایک رئیس وائی کک ایک بڑے ماکم سے طنے کے لئے گئے یہ رئیس بہست دُ بلے مورے تھے اس حاکم نے اوجیاک آپ اس قدر دُسلے کیوں ہورے بیں انہوں نے کہ آج کل رمضان کا جہیزے روزہ رکھنے کی وجہ سے دہر ہورہ موں کہنے سگا ک آپ اینے یا دربوں سے کمیٹی کرا کے اِن کو فردری کے جینے میں کیوں نہیں کرا گئے الخوں نے کہاکہ جناب اس قسم کے انعتیادات آب ہی کی کمیٹی کو ہیں ہاست علماء كى كىنى كواليے اختيارات نہيں بي غرض بيلے توغيسر توس اس قىم كى دينواستيں پیٹ کرتی تھیں گر انسوس ہے کہ اب مسلمان ہی اِس قسم کی درہو اسیں پیٹر کرنے کے بیں بکدیہاں تک ستم ہونے لگاہے کہ لوگ درخواست سے گذر کر رائے دینے سگے بیں کر صرور ایساکرنا کیا ہے میں ایک مرتبہ لاہود گیا تو بہت سے خیرخوا إن قوم سے ير لي كياكراس وقت سود كم مستل يركفتكو بوجاني جائي جناني الن كي نوابشس برگفتگو كائن ليكن جلس گفتگو كا خاص تما يينى مرت علماء تم سب اوگ سايت مشتاق تھے کدریکھتے کو تجویز ہوتا ہے حال کد وہاں اس کے سواکیا تجویز ہوست تعاجوك تيروسوبرس سے چلا آد ہاہے اس واسطے كر ابل علم ميں سےكس كى دہ بتست بوسكتى جوكه أجبل كے فوجوان بمت كرتے ہيں جنا نجد ايك صاحب في ايك رساله ي خستم ما استرابوا ين يرتحريف كى كربدوا كوليتم مراكبا اوراس كعن الحيك کے لئے۔ میں کہنا موں کو اِس سے سیدھی بات تو یقی کر ڈنا ہی کہدستے کیو کر ڈاعربی کا لفظ تو ہے رہا توعسدنی کا لغست میں نہیں بلکہ دبودن سے فادی کالغت ے- رہا رسسم عطام اشکال سورہا بعثم الوا می واؤ سے نہیں ہے- اس کی ایسی مثال ب كرجيد مشهورے كر ايك شخص اپنى ال كو كچد ند ديا تعالى نے جاكر ايك عالم سے شکامیت کی انھوں نے زائے کو بُلاگر اس کاسبب پوچیا کئے لگا اگر قرآن مین میں ماں کاحق کہیں عل آئے تو میں منرور دوں گا جونکہ یہ با نکل بابل تھا اس نے اُن کو فكر جوئى كه كول اليي سبيل جوك اسكى مجه من مجى آجلت آخر كيف كله كد توف كجه استدان

بھی پڑھا ہے اُس نے کہا کہ دو چار سُوریں پڑھی ہیں کہنے لگے کہ مستبَّت سِنگ آ أَبِى لَسُصَبُ يِرْحَى حِ اس نِے كِها إِل جِب كِسُس نِے سَبَّتُ يُكَا ادر اُس میں منا سئسنب پڑھا تو کہنے ملے کہ دیکھ اس میں تو لکھا ہے کہ ماں کا سبب یعنی سب کچے مال ہی کا ہے تسید اکچے بھی نہیں رائے نے کہا کہ مواوی ماحب اب دیا کردن کا تو انھوں نے توایک نابت شدہ مستلے کو اس جابل کے ذہن نشسین کرنے کے لئے محص طرافت کے طور بر ایک اردو کے حملے کوقران کا جزد کہا تھا لیکن اس ظالم نے فستہ ہن میں صرزع محسد لیٹ کی کہ داد اکوحسالال كرنے كے لئے اُس كى حُرمت كو قرآن سے وُڑا نا جاما غرص برشخص فرآن اور احكام مشربیت کے متعلق ایک نئی دائے اور تجویز رکھتا ہے . گویا قرآن ایک بچوں کا کھیل ہے کہ برکہ آمد عارتے نو ساخت ۔ آج کل کی اصلاح الیبی ہے جیسے کہ ایک مجرعدیا نے بادشاہی باز کی کہ وہ اتفاقاً اس کے اکھ آگیا تھا اصلاح کی تھی لینی جب اس نے دیکھاکہ اس کے ناخن بھی بہت بڑھ رہے ہیں ،ورچونے بھی شیسٹرسی ہے تو بہت کوسی ا در کہنے مگی کہ توکس بے رہم کے ہاتھ گرفتار ہوگیا تھا جس نے نہرے ناخوں کی خبر نی شتیری بیجاین کو درست کیا توکس طرح کھاتا ہوگا کس طرح جیلنا ہوگا ، اور یہ کہدکراس کے ناخن اور چونیج سب تبینی سے کاٹ دیئے تو جیسے اس نے باز شاہی کی اصلاح کی تھی ایسے ہی یہ لوگ بھی قرآن میں اصلاح کرتے ہیں. آخرجب وہ مجلس ختم ہوئی اور ودمضمون شائع موا توان اوگوں نے مبت افسوس کیا اور کہنے ملے کہ افسوس اب تک مجی علماء کو مہوش نہیں آیا کہ اِتنی صرورت ہے اور بدلوگ انھی تک اُسکو ناجائز بى كہتے ہيں۔ ميں نے ايك بيان ميں كماك ظالمو! اگرتم كو اپنى عاقبت بى خواب كيا ہے توحلال كهكر ابدالاً باوك لئ توبربا و زبهوتمهارى تختره منرورتين تواس طرح بمي يورى موسكتي بن رحوام مجموا ورمتنادم اور خدا تعاليس معاني عاست رمواني حركت يرنادم ربوا ورسی نے کہا کہ یا در مکھواگر و نیا تھر کے علما عمتفق ہوکر راؤا کو حلال کہدیں تو جولاگ اس كوحرام سيحت مي ده أس وفت مي حلال شيميس ك. إل يعنرور وكالعلام

كُوكًا ليال دينيك كرير يره لكحكرا ورجح لوجه كربرباد موسة . اس دا سط كه اس وين كا ما فظ خدا تعاسط ہے یہ ممکن ہی نہیں کرسی خاص جا حت کی تحربیب کرنے سے یہ دین محرّن موسیکے اس دین میں انقلاب کا اگرکسی درسچے میں اندلیٹر تھا توصنومیل اُپ علیہ دسلم کی دفات پرتھا اور جبکر معنورصلی ائتدعلیہ و آ لہ دسلم کی وفات پرتھی دین یں انقلاب نہ ہوا تو اب قیامت تک کے لئے اطبینان ہے اب اس میں بگرنے کا احمّال موسى نہيں سكما تو اگركوئى موادى اس ميں تحرييت كرنا جاہے تو نتيجہ وہى موگا جواس وقت کے محرفین کا مور ہاسے لینی مردو دعنداللہ وعندالنامسس . ازیں شو دائدہ اذال سوماندہ زنہ خدا ہی بلائد داؤا ہی ملا۔ نادعرکے ہوتے نہ اُدھر کے ہوئے۔ جامع دعظ ، غرض یہ حالت ہو رہی ہے کاطرح طرح کے تصرفات اور تکافات قرآن میں کئے جاتے ہیں اور ہرتخف اپنے کو محقق فی الدین سمحتا ہے حالا مکہ ترقی یا فننہ قوم نے جن کی ہمادے بھائی تقلید کرتے ہیں اس کی ہمی تحقیق کرئی ہے کہ ہرشخص ہرچرکا ماہر سبیں موسکتا ایک فن کا ماہر دوسرے فن میں دوسرے شخص کا مقلد ہے د میکھتے اگر ایک بڑا سائنس وال کسی مکان میں قیام کرے اور کوئی انجینیر آگر کہے کہ وو گھنٹے کے اندر یہ مکان گر جائے گاتو دہ فلسنی اس کے کہنے سے فرد ، مکان خالی کردیگا اور با وجود بہت بڑا فاسفی مونے مے اُس انجینری تقلید کرے کا اور اِس تقلیب یس اس کو کھے میں عاد نہ ہوگ اورجب یہ مسلمسلم ہے تو اس کے موافق تو صرور عل کرنا چاہیئے اس واسطے کہ یہ آپ ہی کے بیشوا لوگوں کی تحفیق سے منسرض یا تو محقق بنے اور اس کا سامان کرتے جبل کو دور کیجئے اور علم سیکھنے کیونکہ یہ سادی خرابی کم علی کےسبب سے ہے اور یا تقلید کھتے کہ جو لوگ ملنے والے ہیں وہ جو کچھ كري أس كوهي تجيئ اور مل كيئ بي دين مي تسبيل كي فرص سے ابنى رائے سے کام نہ یعج دین مکل ہے اورسیل مجی ہے جنائجہ اس مقام پر اصلاح کارہ مس قدرسیس باری فطرت کے موافق رکھی ہے کہ اول علم کی طرمن اشار د کیا پھر عمل كى طرف يسواس أيت مين ان بى دو بين دل ينى علم وعل كرسيان كيا كيا سيداد

74

چونکہ علم کے دو شعبے میں جیساک میں نے پہلے بیان کیا اس سے گویا اس آسیت کی مدلول تین چیزی موتی الغاظ اور معانی اورعستسل اور سم کوان تینول کا حاسسل كرنا ضرورى ہوا۔ اب و يكھنے كرم ف إن تينوں جزوں كے ساتھ كيا معاطر كردكا ہے سوعل تو قربیب قربیب بالکل ہی مفقود ہے ادر علم کا جو طریقہ سے وہ مفقود ہے اور اس اعتبار سے کہا جاسکتا سے کے علم بھی مفقود ہے لیکن خیر تقور ا بہت مشغلہ مح دنیا می کے لئے موادر حن اوگوں کو تحقیق حقیقت سے وہ کچھ تفور ا مہت عمل يربحي متوجه بين مكرايك جُزو الساب كراس كوبالاتفاق سب في حيور ركها بين خدمت الغاظ قرآن ہو کے علم کے دوشعبوں میں سے ایک شعبہ ہے جینا نی آ حکل مے عقالہ كاتراس براجاع موكيا ہے كافران كے برصف كى كول عرورت نہيں ہے جنانجاني بخوں كو قرآن نہيں پڑھاتے اور كتے ہيں كرنيخ كے اتنے دن كيوں مناتع كئے جائيں ميں كت بول كر اكر ملادت ايك سيكار اور خضول حبية هي توقرآن مين جوما بجا لاوت کی فعنیلت آ ل سے اور حکم فرمایا گیاسے اور تلاوست کرنے والوں ک مح فرمان گئ ے کیا یہ سب ترغیب اور حکم محف بیکار چزیر سے ایک جگہ ادشاد ہوتا ہے اُسٹال سَا اوُحِيَ النِكَ مِنَ الكِتْبِ وَأَقِيمِ الصَّلَوْة و دوسرى مِكْفرمات مِن بَسُّلُون أيت المنها الله الميل من المرا على مرف ك التي المرا على المرف ك التي المين على والمين كيل إلى اور كيايه حالت بيداكر كے بم وك صاحب كتاب كبلاف كمستى بي . صاحبو! اگر کسی شخص کے پاس بہت سامال ہواور وہ اس کوکسی اس حبیگ رکھد سے کم اس سينتنع نه بوسكة وكيا اس تخص كومالداركبير كريس اي مالت ميس جيسا وہ صاحب مال ہے الیے می آپ صاحب کتاب بیں انسوس آپ نے ایک عظیم انشان دوات کوچیوڑ دیا ہے اور پھراپ کو نداغم نہیں ہے حالاتک آگر دینی بہاد سے دکھا جاوے تب تونسران ہی میں بہ حکم ہوجود ہے اور اگرکسی کونشران کا فی نه بوتومين مقلي تواعد كي رُوست پوچيتا بون كه آيا علوم دينيد كا باتي د بنا منروري ہے یا نہیں یقینًا اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ ضروری ہے اور جب صروری

ہے توجونکہ قرآن اِن کا منبع ہے اُس کا محفوظ رسنا بھی صروری ہوگا ورمنہ وہ کونسی صورت ہے کہ علم بدون انفاظ کے باتی رہ سکے . اگر کہو کہ عسرتی ہی ک کیا صرورت سے تو میں کہوں گاکہ ترجمہ کہی کامل نہیں ہوسکتا کیدنکہ معف الغاظ الیے میں ہوتے ہیں کہ وہ ذو وجوہ ہوتے ہیں اور ان کی مختلف تفسیری ہوتی ہیں اب اگر الفاظ کو نہ بیا جاتے تو اس کی وہ حالت ہوگی جو کہ آن کل تورثیت و الجيل كى حالت مو رسى ہے كه طالب حق كو اصل احكام معاوم سى نہيں موستے -معلوم ہواک اصل الفاظ کا باتی رہنا نہاست ضروری ہے اور اگر کہو پڑ سے کی كيا مزدد سيع توسمهوكه اكر يوحنا جيوط جائے تو سترة ن كا لكھنا اور جيسنا اور فروخت مونا سب جووث مائے اور قرآن کہیں معی دستیاب نہ مو یہ بات اس وقت آب کو ملی معلوم ہو تی ہے گر ایک صدی کے بعد آپ و کیمنے کر کیا حالت ہو اور اگر دستیاب میں ہو تو میج لکھا جانا اور صحت معلوم ہونا یہ سب اسی تلادت اور حفظ کی بدولت ہے اس وقعت علوم وینیہ کی جوگت ہو رہی ہے ظاہر ہے تو اگر تلادت مجی بالکل ترک کردی جائے اور لوگوں کے ذہن سے قرآن شربیت اتر جائے اور کھرکسی لفظ یا آبیت میں اختلاف ہوتو کون شخص فیصلد كرے بلك ميں كہنا موں كه علوم دينيه اگر باتى مبى رہيں تب تجى پر صنا چيور دينے كى صورت ميں قرآن مجيد كى صحت نہيں موسكتى مجمع اسنے بحين كا تعت ياد ہے كر ايك مرتب مين نماز مين قرآن شريف سنا رم تها اور والد ما جد مرحوم سن ميد تع مين اس مين زماني صرف ونحو كي حيوق جيوتي كما بين برطا كرمًا تحا . حبب مين نے یہ آیت بڑمی فَیَوُمیِّنِ لَا لُعَنَّهِ بُ عَنْ ابْدُ احَدٌ . تو لُعَدَّبُ كُوال كومفتوح يرصا اور اينے ذہن ميں شدة اب كى ضميركا مرجع ناشب فاعل انسان کو جو اس کے قبل آمیت میں مذکور ہے قرار ویا اور کسر ذال کی کوئی توجیہہ سمجھ میں نہ آئی والدصاحب مرجوم نے ٹو کا میں نے بھر دہی پڑھسا آ تضوں نے مكرد ٹوکا میں نے بھروہی پڑھا آکھول نے تیسری بار تھے۔ دوکا تومی سے کیسر ذال

يراها ليكن ول مين يه نيال رماكه والدصاحب في مجمع نهين بتلايا جب سلام بهيرا تو انفوں نے پوچھا کہ تم إن اصراد كيوں كرتے تھے ميں نے كيا كركسر كے معنى نہيں سنت اس لئے غلط ہے قرآن دیکھا گیا تو کسرہ نسکلا، مادے وہم کے اور قرآن دیکھاسب میں وہی کسرہ -آخراینی غلطی ظاہر ہوئی یہ مثال کے طور پر اپنا ایک واقعہ بیان کرایا ہے اسی طرح اور بہت سی علطیاں ہوتی ہیں لیکن حفظ کی بدولت وہ سب صحیت ہو جاتی میں اور اگر حافظ باتی نرمیں تو باوجود علماء کے ہونے کے بھی تحریف ممکن ہے تویدسب حافظوں کی بدولت ہے کہ قرآن صبح موجود ہیں اب سندمائیے کر حفظ ك كتى مزورت نابت موتى بلكمين ترتى كرك كبتا مول كه أكر حفظ كرنے كا سلسله بندم ومائے اور پڑھنا بڑھانا جیوٹ جاتے اور قرآن کے میج سنے موجود ہوں تب مجی میج نہیں بڑھے جاسکتے اس کی ائید کے لئے میں ایک واقعہ بان کراہوں میرے بجال ریل میں سوار تھے اور ایک تفسیر اُن کے باتھ میں تھی جو کہ اس کے چھا بے کی جیس ہوتی تھی ایک صاحب بہادر مبی اُس درج میں سواد تھے معانی کے کہنے نگے کہ میں اس کتاب کو دیکھ سکتا ہوں انھوں نے کہاک دیکھئے آپ نے تغسیر كو اتفاكر ديكيما اول بى الدا بكل معاحب مبادر نے ببت ديريك كسس كو سوما حب سمحدس ندایا تو بھائی سے ہو جھتے ہیں برکیاہے ؟ آلو؟ بھائی نے تفسیر اتھ سے نے لی اور کہا کہ یہ آپ سے دیکھنے کی نہیں ہے ، اب میں کہنا ہوں کہ اپنی اِس تجویز پر اُس دونِ بدکوسوچگر دیکھنے کر حبسکہ آپ ہمی اس انگریز کی طسوح اکدا كو آنو ير سے مكيں كے واللہ جب كك كسى ير سے بوك سے ديرها جاتے ممكن مى نبيس كر السوايا اس كمشل دوسسدے الفاظ كوضيح براعد ديا جادب أخريه كس طرح معلوم موكاكم تلقظ مين الفّ لآم دا عليحده عليحده برع مع ما ينتك اور اگر کوئ کہے کہ اس کے میج پڑھنے کی مزودت ہی کیا تو اکسس کا جواب یہ ہے کہ ا لیے لاگوں سے جو اس حد تک بہنے کیلے ہوں اس وقت ہماری گفت گونہیں ہے ایک اور دلیل حفظ قرآن کے عروری ہونیکی بیان کرتا ہوں اور دلیل اس وقت

کے خات کے اعتباد سے مہت عجیب دلیل ہے اس کے نتے ادّل دو معتدے ستنے۔ بهلا مقدمه به سیم کرمتنی ارضی و ساوی کتابی بی اُن میں کول کتاب مجی اُسی نہیں بے کہ وہ یاد ہوکریاد رہ سکے اور اگر کسی نے یاد بھی کراسیا تو بہت بڑے حافظ کی صرودست سے اور قرآن مشدیت بہت جلد یاد ہوجا آ ہے اور بہت تحورى عمريس والح أس كوحفظ كرلية بين جنا نحيد قصنبة بالى بيت مين تؤاكر دس برس كا بخة حفظ نه كرے تو كيتے بي كركيا بوڑھا جوكر حفظ كرے كا اور اكثر اوكيان مجی د إل كى حافظ موتى بين اورسيع كى جانبے والى لاكياں متعدّد بين اورنسدان شربیت کے حفظ کے الیے عجیب دغریب تصنے میں کہ لوگ سنکر تعمیب کرتے میں جنائیہ میرے ایک دوست بردوان کے رہنے والے ہیں انفول سنے تین ماہ سے بمبی کم میں فشسران شریب حفظ کرلیا تھا ایک ادر میرے دوست نے اپنے سپیہ یعنی میرسے اثمستاد کونواب میں د کمچھاک انھوں نے اُن کواپنے سیسنے سے لگایا ادر اتن کے سینے میں ایک اور واحل ہوا آتھوں نے ایک معبرے بیان کیا اتھوں نے تبيريد دى كم تم كو قرأ ن سشديي حفظ جوجائے كا چنانچ الحول نے ياد كرانا مشردع كيا سوجه ماه من احجها خاصه حفظ مريكيا أيك ادر قصت ياد آيا أيك واعِظ منطفر نگرين وعظ كه رسيع تھے ايك آيت مين تعدد أيك ادر حاصرين سے خطاب کیاک اس مجلس میں جتنے حافظ ہوں کو سے ہوجائیں تاکہ میں اُن سے یہ آئیت پُوچھ سکوں اس کو سنکرایک جاعت کثیر کھڑی ہوگئی انحصوں نے کہا مُ صاحبو ؛ مجد کو آست یا دست میں نے جرف یہ دکھلانا چاہاک مسلمانوں سے إس اتفاتى ادر مختصر مجمع مين جهاب خاص حفّاظ بي كوجمع نهير كياكيا اليي تعداد سے مرہی کتاب سے برزبان یاد رکھنے والے موجود میں کیا دوسسری کول تو م قصدًا جمع كركے بحى إس قدر تعداد اپنى مذہبى كماب كے حافظول كى دكھلائتى ہے۔ غرض قرآن مجید مبہت سہولت سے یاد ہوتا ہے . ایک مقدمہ تو یہ ہوا اور دوسرا معتبدمہ یہ ہے کہ اِس زمانے میں مقازء اس بات کو تسلیم کرتے ہیں

كو نيجر بر زمائي بن أس إز تويديداك سي ابن كى عردت مول سے بين اس كونشوعى اصطلاح میں کہتا ہوں کہ نمدا تعالے ہرام انے میں اس چیزکو بیرا کرتے ہیں جس ک عردرت موتی ہے ،ان ووفور مفدمون كي من كرا دون كے بعد ميں كہنا جون كر كيا وجرب كانموا تراك في ياده البيدة، من وديب كيا بك كوفران شرلين بہدان جور یاد ہو جائے ملوم جوا کا فطراق اس کے حفظ کی صرورست سے والو ساجو ، اپنے بچری منالذہ ، اور تناہے کونول کشورے ال ایک بھوتران لکھا ہوا ابن پر رکھا ہوا تھا۔ مولوی سبیب ارحمٰن صاحب سہارنبوری نے اکسے دیکھا تو اس سے کہا منتی صاحب ا یہ تو ہمارے اور آپ کے دونوں کے زر یک معظم ہے۔ ہمارے نزدیک قرآن شریف ہونے سے اور آپ کے نزدیک تیمسر ہونے سے کہ مادہ میت کا ہے ، اسی طرح میں کہنا ہوں کرجو لوگ رسول الشدهلي الشدعليه وسلم کے منبع میں ان پر رسول اشرمنی الترعلیہ واللہ وسلم سے تحینے سے اور جولوگ نیچر سے متبع بن أن برنير كے كينے سے إس كى حفاظت ضرورى ہے بين تابت جوا كرمافظ بننا صروری ہے ۔ ہاں آپ ڈریے نہیں ۔ میں یہ نہوں گاکہ ہرشخص حافظ ہو البته برخف پرحفظ كو صرورى تجھنا صرورى ہے مگر صرورى سمجھنے كى يا علامت نہیں ک مرمث منہ سے کہتے اگو کہ ہم مزدری سمجتے ہیں بلکہ اس کا ضروری ہونا ول میں رہے جانا چاہتے اور اس کا بترا تار سے تور بخور چل جاتا ہے و کیمنے اگر شراب ندیی ہو تو کمبی وجد اور ہے ہوشی نہیں ہوگی اگرچہ زبان سے کتنا تھی کہا جائے كر شراب بى ب اور حب يى جائے كى تو فورا بى اس كا اثر بمى ظاہر بوكا اگر جهاكس كوكتنا بى ردكا جائے تو محفل يا كهديناك بم ضرورى مجت بين كانى نهيس ب بلك دل سے طروری سمحنا جا ہے جس پر آثار بھی مُرتب ہوں اور عمل بھی ہو۔ اور اگر كيد ك يد كيا مزورى سے ك سادے كام مم بى كري صرورى يى سم بى محميل اور اس پرعل بھی ہم ہی کریں۔ دئیا میں اور لوگ بھی توہیں تواس کا جواب یہ ہے کہ ہر چیز اپنے لوازم کے ساتھ ٹابت ہوتی ہے بیں صروری سمجھنا بھی جب سمجھ عقت

ہوگا اپنے اوازم کے ساتھ متحقق ہوگا اور دہ عمل ہے اس اعراض پر مجم ایک حنكابيت يادا أني حضرت مولانا محود حن صاحب سلماك بال ايك طالب علم تق نہایت ہی کم بچھ ایک مرتبہ سبق میں انفوں نے مولانا سے ایک سوال کیا جومتضمن ایک، دعواے کو تھا مولانا نے فرمایا کہ اس کی دلیل بیان کرد تو آپ فرانے ہیں کہ کمیا مزدر ہے کہ سارے کام ہم ہی کریں دعو اے بھی ہم ہی کریں دلیل بھی ہم ہی بیان کریں یں وعواے سم نے کردیا ہے دلیل آپ بیان کردیں ابغور کیجئے کر اس حکایت پر سب کومنسی آتی ہے لیکن اپنے اِس خیال پر کرحب ہم جفظ قرأن شریف کو طروری معجمة بن توجم كوعمل كى كيا صرورت سنسي نبيس آتى . حالانك دونوس داتع اكسبى مرتبے میں بی اصاحبو إغور كرنے كا مقام ہے كداكر سب كے سب إى مِرتفق ہوجائیں کر ہم کو محص صروری سمجھ لینا کانی ہے اور اس سمجھنے پرعمل ایک بھی نگرے تو آخر قرآن شراعت کوچفظ کون کرے گا ؟ کیا یہود اور نصاری کریں مے ؟ ادر اِسس وقت ہو رنگ پیسٹ رہا ہے اور زمانے کی دفتار میں جو تغیر ہوگیا ہے اس پر نظر كرسے يديمي بعيدنيس معلوم بونا اگرچه المجي كب إس تغيركي ابتدائي حالت عدك سنبعالنے سے سنبھل سکتی ہے لیکن اگراس پر توجہ ندک گئی تو بچاس برس سے بعید بالكل ہى نئ حالت ہوگ ۔ اس واسطے كہ اس وقت مسلمانوںسے اكثر قرآن شريعیت کو پڑھنا جھوڑ دیا ہے اور دوسسری قوموں نے بہ غرص اعتراض کرنے سے پڑھنا شروع کیا ہے تو اگریبی دفتار مبی توجید روز میں عجب نہیں کم مسلمانوں کو اسلام ے تبعد اور إن كِفًا ركو اسسلام سے قرب ہومًا جادست، اور اسسلام سے تبعد کا پہلا زینہ یہ ہے کر حضدا تعالے کو جھوڑ کر اور دین کو جھوڑ صرف و نیا سے حاصِل کرنے پرمنوحب مورے ہی اور تحصیل دین کو محسل ونیا مجھ ، ہے ہیں اور داتعی معیقت یہ ہے کہ ونیائے حلال دین کے ساتھ ساہ کی طرح ہے اگر کوئی ساتے کو مکر تا جا ہے تو اس کی صورت یہی ہے کہ مسل جیز کو حاصل کرے تو دنیا بھی جمی حاصل ہوسکتی ہے کر حبب دین کومضبوطی کے ساتھ اختیاد کیا ہو

آج افسوس ہے کہ فلسفہ وحقیشت سشناسی ک آئی بڑی ترقی سے لیکن اوگے۔ وشیسا كى حقيقت بن ذرا غور نهين كرتے محص مال ادرجاه كى طلب كو اصل مقصود سمجت جین حالاتکہ یہ امر د بھنے کے قابل ہے کہ مال کیون مقصد و ہے اور جاہ کیون طاوب ہے اور جاہ و فیلب منفعت کے لئے مطلوب ہے اور جاہ و فع مفترت کے لئے یعنی ہم کر بڑائی کی اتنی صرورت ہے کہ ظالموں کی دست برد سے محفوظ رہیں دیکھتے سقے چمار وغیرہ بریگار میں کیڑے جانے ہی کیوں کہ وہ ڈی جاہ نہیں اور جاد ایک قدرتی تنعه هے. أو يه دولوں چيزي جلب منفعت اور دفع معزت كيلت ہیں اس مال اس قدر کافی ہے کہ جس سے ہم منافع حاصل کرسکیں . اب اوگوں نے نغب مال کومعبودِ مطلق بنا رکھا ہے تو برکتی بڑی فلسفی غلطی سبے . صاحبو إ اصل مقصود محض دین ہے جب وہ حاصل ہوجاتا ہے تو دوسسہ سے مقاصد خود بخود حاصل موجاتے میں چنانچہ دیکھ لیجئے کہ جو لوگ خدا کے کام میں لگے ہیں آن میں کوئی بھی پریشائی میں مبتلا نہیں بلکہ میں تو کہست جوں کہ اہل التٰہ اس مت در آسائش میں ہیں کہ اہلِ دنسیبا کو کھی اُننی آسائشش نصیب نہیں ہے اور امتحان اس کا یہ ہے کراول ایک بڑے سے بڑے دنیا دار کے یاس ایک مبین رہتے اس کے بعد اہل النّد میں سے کسی ایک کے پاس ایک جہینہ کھررہ کر دیکھتے کھر دونوں کی حالت میں مواز ند کیجئے آپ کوسان معلوم موگا کہ وہ ونیا دارطرح طرح کے افکار بین مبتلا اور یہ دیندار برنسیان سے مفوظ و مامون ہے ۔ بب تو مال کی غابت تھی۔ رس جاہ اُس میں مہی اہل انتہد دنسی سے زیادہ بڑے ہوے ہیں عربت جس چیز کا نام ہے وہ انہی حصرات کو نصیب ہے کیونکہ عربت دو طرح کی ہوتی ہے اہم الوعرات زبان سے اور ایک دل سے اول ای جو کچھ عربت ہوتی ہے وہ محض زبان اور ہاتھ بیر سے ہوتی ہے لینی لوگ۔ طاہر میں آن کی عربت کرتے ہیں دل میں کسی قسم کی وقعت آن کی نہیں ہوتی اور اہل التُدى عرَّت ول سے بول سے ولسرے اہل دنیا اور اہل الترس اس سے بی زیادہ

ایک فرق ہے اور وہ ایک تمدنی مسلا ہے بینی معزز وہ شخص کہلائے گا کہ جو اپنی قوم یں معزز ہو ایک معتبدر تو یہ ہوا. دو *س*را مقدمہ یہ ہے کہ مجموع مرکب میں قوم وہ جاعت ہے جس کے احاد ریادہ موں جیے کرمیں پہلے بیان کر جسکا ہوں کر گیہوں کا ڈھیروہ کہلائے گاجس میں گیہوں زیادہ ہوں اس برقیاس کرے اب میں پرچیتا ہوں کہ مسلمانوں میں زیادہ السسداد کن اوگوں کے ہیں ؟ عرباء کے یا اُمراء کے ؟ ظاہر ہے کہ غرباء مسلما نوں میں زیادہ میں تومسلما نول کی توم غُراء کی جاعت کا نام ہوگا۔اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ غُراء میں کس کی عزت زیا دہ ہے۔اہل انٹرک بااہل دئیا کی ہڑخض جانتاہے کہ اہل انتدکی عزّت غزباء میں زیادہ ہے تو قوم کے نزدیک معزز اہل اللہ ہوئے تواس تمدن مستلے سے ثابت ہوگیا کہ مال اور جاہ سے جو امر مقصود ہے دہ اہل التربی کو حاصل مے بیش لوگ ا سے بیں کہ وہ دنیا کو تمام مقصود نہیں کتے لیکن دین اور دسیا دواؤں کا جا مع بننا جاہتے ہیں اور اس کو بہت بڑی خوبی اور کمال سجھا جاما ہے مگر بیجمع ایسا ہوتا ہے جیسے کر ایک شخص سارے زانے کیوے بہن کراک سےساتھ ایک ٹونی می بین نے ظاہر ہے کہ جوشفس اسکو دیکھے گا ایک مسخری عورت کے گا جو لوگ جامع بن رہے ہیں اُن کو دیکھ لیجے کہ غالب اُن کے اویر دنیا ہی ہے - مسلمان کے جامع ہونے کے معنی تو یہ ہونے چاسیں کراس پردین غالب مو اور حسب منورت دنیا بھی لیتا ہو غرمن مسلمانوں کے لئے بیصروری ہے کہ اُک میں سیمے سب وینداد ہوں ادرج نکر معاش کی بھی مزودت ہے اس منے کچھ افراد اس میں بھی لگیں اور کچھ افراد ایے ہی مونے چا ہیں کہ وہ محض خادم توم ہول کیونکہ اگرسب کے سب تحصیل معائق می س برجا تب تو دین کا سلسله آگے کو نہیں حیل سکتا مثلاً سررست ترتعلیم ہی کو بیاجائے کہ اگر اس میں کوئی نہ جائے تو ساری نوکریاں بند ہوجائیں گی اس طرح دین کے کام یں بھی اگر کوئی نہ لگے تو یہ کام بند ہوجا نے گا لہذا عنروری ہے کہ ایک جاعت محض خادمان وین کی موک یہ لوگ اس کے سوا اور کوئی کام نکریں

اورس اس کی ایک نظیر رکھتا ہوں کہ قانونی مکم ہے کہ جوشخص طازم سسسر کا رہودہ دوسسراکام نہیں کرسکتا چنائج اگر کسی نے کیا تو اُس کو یا ملازمت حجود نے پر مجور کیا گیا اور یا اس دوسرے کام سے ترک کرنے پرمجبور کیا گیا علی ہذا سید صاحب کو و کیھنے کہ اُن کو دُنیا کی دُھن تھی تو اُس میں کیا حالت بھی کہ اپنی زندگی اور آسائش سب اس میں صرف کردی . میں کول چیز نہیں موں لیکن یہ حالست ہے کہ جب کھی کوئی رسال مکھنا ہول تو راتوں کو سیند نہیں آتی . نیسل کا غذیا م سیکر سوتا موں اور راتوں کو اُٹھ اُٹھ کرج کھے یاد آیا ہے اُس کو مکھتا ہوں تو اگر ایسے تنخص کو کوئی دوسرا کام دے دیا جاوے تو نمیجد یہ موگا کہ یہ مجی خراب ہوگا الد وه مجی. آیک شاعری حکاست مشهور سے که ده نماز پڑھ رہا تھا کہ ایک مصرعه سُوجها فردًا نماز توراً دی اور اس مصرے کو لکھا۔ اگر جد اس کی یہ حرکت بسسندیدہ نہ تھی لیکن اس سے یہ معلوم مردگیا ہوگا کہ جب کسی کام کی دمین موتی ہے تو کیا مالت ہوجاتی ہے تو اس سے معلوم ہوگیا ہوگاک ایک جاعت کا ایسا ہونا ضروری ہے کہ دو وین کے کام کے سوا اور کوئی کام ندکرے۔ اور اس جاعت پر یہ الزام بھی بالكل خلاب انصاب ہے كريہ قوم كے محتاج ہيں البتہ اگر وہ تم سے مانكس تو اُن کوجوجا ہو سوکہو . سومجمد اللہ اللہ اللہ کا تو یہ مداق سے کہ ایک بزرگ سے کسی نے پوچما کرتم کماں سے کھاتے ہو کہنے لگے کہ ہم خداسے بہان ہیں اور بہانی تین دان كَ مِوا كُرَنَّ هِ اور إِنَّا يَوْمِنَّا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلُفِ سَنَدَةٍ مِنْهَا تَعَسُدُّ وُكَ ه الند مے میاں کا ایک ون تمبارے دؤں کے صاب سے ایک بزار سال کا ون بوگا حصرات والنتداس وقت مجى اليے خدا كے بندے موجود بي كرلوگ أن كو ديتے بين اوروا نظر بھی نہیں کرتے ، اور اُن کی وہ حالت ہے کہ ۔۔

دلاراے کہ وادی ول دروسند ۔ دگرجیت م از ہمہ عالم فرد بند اگرتم مجوب رکھتے ہو تو دل کا تعلق اسی سے رکھوادر اپنی کاہ کو سارے عالم سے بندی کولا وہ ایک ہی ذات ہیں الیے منہ کہ ہیں کرکسی ددسرے کی طرف التفات ہی مہیں ہوتا شاہ نیمروز نے ایک بررگ کو تکھا (دیکھئے اس حکابت سے معلوم ہوگا کہ دینے والے دیخواست کرتے ہیں) کہ ہیں چاہتا ہوں اینا آ دھا ملک نیمروز آب کے حوالے کردوں آب نے جواب میں نخر برقرمایا ۔ اینا آ دھا ملک نیمروز آب کے حوالے کردوں آب نے جواب میں نخر برقرمایا ۔ چوں چتر سنجری کرخ بختم سیاہ باد در دل اگر بود ہوس ملک سنجرم ذرانگہ کہ یا فتم ضب راذ ملک نیم شب من ملک نیمروز بیک بنوشنے خرم درانگہ کہ یا فتم ضب راذ ملک نیم شب مو قوم را مقدر چر سنجری کی طرح سیاہ وہوجا وے اگر میرے دل میں ملک سنجری کی طرح سیاہ وہوجا وے کیونکہ میں مواد کے کیونکہ میں مواد کے کیونکہ میں مواد کے کیونکہ میں مواد کیونکہ میں مواد کیونکہ کیونکہ میں مواد کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ کیونکہ میں مواد کیونکہ کیونکہ میں مواد کیونکہ کیانکہ کیونکہ کیونکہ

غود کیجے کا اُ دھر سے افرار سے اور إدھر سے سوكھا جراب كريم كوكل فرورت نہيں اور اِس بین تصنع نہیں تھا درنہ اٹر کیوں ہوتا۔ توجیب دہ آپ سے ما نگتے نہیں تو آپ كوكيا فكرمع اورجب به بات سے توآب كيوں يو چينے بي كريد كبال سے كھائي كاور اگر کھنے کہ یہ تو شانی جواب رہوا کبونک اِس میں یہ تو پتہ ہی نہ جلا کہ آخر کہا ںسے کھا کھنے توصاحو بہجواب تو میں نے معترصین کی رعامیت کرکے وید یا تھا۔ لیجئے اب میں اصلی جواب دیتا ہوں لیکن اس میں معترضین کی سوائی مہرگی۔ اُس جواب کے لئے اوّل میں ایک مثال بیش کران ہوں کہ اگر کسی شخص نے نکاح کیا اور جب بیوی اُس کے گھرآئی تو رہ بیری سے پوچنے لگا کہ تم نے نکاح تو کراپیا مگریہ تو ہتلاؤ کہ تم کھاؤگی کہاں سے تو دہ بیوی اس کوکیا جواب دے گی ظاہرے کہ بیجواب دے گی کہ میاں میں تمہاری جیب سے لے کر کھاؤں گی اور کیے گی کہ تم کو یہ ہو چھتے ہوئے شم نہیں آتی اسس سوال سے جود ابنی بعزن ظاہر کررہے ہو. اور یہ جواب مہا بین سیا اور حق جواب ہوگا جب یہ مستال عجو میں آگئ تواب میں اُس سوال کا جواب دست موں کہ یہ لوگ انہی معترطنین کی جیہوں سے وصول کرے کھائیں گے اور اس سوال سے بیمعترضین ای قامی کھول رہے ہیں کہم برحمیت نہیں ہے کہ خادمان دین کی خدمت کو صرودی نبیں سمجھا ادر دجراس کی یہ ہے کہ یاستدعی مسئلہ ہے کہ جو شخص سی کام میں محبوس

مواس کا نان نفقد اس برواحب بوتا ہے جنائچہ بوی کا نان نفقہ اس الے شوہر ير واجب بے چنانچه اگر وہ از نود اپنے گھرچل جائے توشوہر پر اس كا نعقة واجب نہیں رہتا حالانکہ بیوی اس وقت مجی رہتی ہے۔ اسی طرح قاصی کا نفقہ میت المال میں سے دیاجاتا ہے کیونکہ وہ لوگوں کی صرورت میں مجبوس ہے۔ اب و میسے کہ بیت المال کس جیز کا نام ہے سوسیت المال کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ مسلمالوں کے ہوال كالمجموعة اور بلفظ ويكر مسلما ون كاجنده بوتاسي مكرجنده وليل لفظ ما ورسيالال اورخزانه معظم لفظ ہے لیکن حقیقت، ایک ہی ہے جنائجد بادشاہ کو جو خرائ شاہی سے تنخواہ ملتی سے وہ خز ان کیا چیز سے کیونکہ خز ان می مسلمانوں کے مید بید لیساددادیس ك مجوعه كا نام ب تواكريد ولت ب توبادشاء في يمي كيول ليا نيز تمام حكام كوجو تنخواه ملتى ہے وہ اسى مدمين سے كمتى سے كيونك وہ اس قدر محبوس اور مجبور ہوتے ہیں کہ اگر کوئی دوسرا کام کریں تو محب رم سجھے جاتے ہیں اور لیجئے جب سی کو گواہی میں طلب کیا جاتا ہے تو اس کی خوراکی ریجال سے اور اس کی مقداد متفادت ہوتی ہے لینی بڑے آدی کے لئے زیارہ اور ادفی ورجے کے لئے کم اس بر اس میں دائد ہے کہ اس مدت تک متخص من لا الشہادة ك كام ميں محبوس دا - يدمسك اليا بدي ہے کر گفار کے نے میں اس کو سجھا ۔ تو خا و مان توم جب قوم کے کام میں لگے ہی تودہ می اینا خرج قوم سے لیں گے اور اگر بیباں نہ ملے گا تو خدا تعالے کے بال نابش کرکے لیں گئے غوض عقلا نقلاً دونوں طرح یہ مسئد نابت سے مگر جو نکہ ہماری قوم كو ايس وقت مك تسلى تهيس موتى جب كك كر دوسسدى اتوام كو يمى كون كام كرت بھی نہ دیکھ لیں اس کئے ایک تمیسری ولیل بھی بیان کرٹا ہوں 'آب کو معلوم سے کہ آریا اینے مذہب کی اشاعت میں بہت سرگرم ہیں اٹھوں نے یہ طے کرلیا ہے ك أيك جاعت أن مي مدرب مى كى حاست كرف كولت دسم اورتمام قوم أس جاعت کی مشکقل مو. معاجو؛ افسوس کی بات ہے کہ ایک الیی قوم جس سے پاس مذہبی جاعت نہ منتی اُس نے مذہبی جاعت تیا دکرنے کی کوشش کی اور تمہا ہے ہا

ا پکے عظیم الشان جاعت موجود ہے اور تم اس کو توڑنے کی سنگر میں ہو ۔ لسیکن یاد رکھو کہ اگرتم ندمجی کفالت کر د بلکہ تمام لوگ اس جاعت کے محالف ہوجائیں اور سب اس کو دینا اور مدد کرنا بند کردیں تب نمبی په جاعت قائم ہی دسم گی۔ اور مولوی کھاتے ہی رہیں محے ۔ اگر کیئے کہ کیونکر کھاتے رہیں گے اور کہاں سے ان کو ملے گا تو لیجتے میں بتلا گا ہوں کہ کہاں سے اِن کوسلے گا قرآن شرایت میں ایشاد ہے حَمَّاتُتُمْ كُولًا فِي مَتَّلَ عَوْنَ لِتَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ فَيَعِنْ كُمُ صَنْ يَجُعُلُ وَمَنْ يَجُنَلُ فَإِنَّمَا يَجُنَلُ عَنْ نَفُسِهِ • وَاللَّهُ الْغَيْنُ وَٱلْنُكُمُ الْفُقُوا ۗ وُوإِنْ تَوْتَكُ بَسُتَبُدِلُ قَوْمًا عَيُرَكُمُ مُشَمَّلًا سِكُونُوا مُثَالَحَهُ ٥ حاصِل ترجم إسكايه ہے کہ تم کو اِنْفاق فی سبیل اللہ کے لئے بالا یا جا تا ہے مگر بعضے بخل کرتے ہیں اور آس بخل سے اپنا ہی نقصان کر دہے ہوورمن خدا تعالے عنی ہے اور تم محتاج ہواگر تم اس سے بے لوجی کرد کے لو خدا تعالے تمبارے بدلے درسری قوم بیدا کردیں گے اور وہ تم جیسے نہ ہوں گے ربلک وہ الفاق والے موں گے این وہ تم جیسے کم ممن بدول ند مول سك توحاصل جواب كابد مواك اگرتم ندور ك توحدا تعالى دوسرى قوم کو پیدا کردیں کے جوکہ دیں کی حدمت کرے گی ۔ اب اگر کسی کو بہ شیہ موک قدم کا سے بیدا ہوگ نواس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ روزانہ برسلسلہ خلق جادی ہی ہے اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اس وقت تمام عالم کے انسانوں کی حالست میں غور كرفے سے يه معلوم ہونا ہے كر جو لوگ مسلمان ميں وہ اسلام كے احكامات اورأس كى تعلیمات کو حیوار میوار کر اس سے دور مو رہے ہیں اور نا مسلم لوگ اسسام کی نوبیوں کی وجہ سے اُس کی طرف متوجہ مہوتے چلے جارہے ہیں اور بُرز میات سرع کے اسرار وحکم کے بیان کرنے کا اُن کوخیال ہے جینانچہ ایک واکٹرنے مٹی کے و علاج سے استنبا یاک کرنے کے متعلق کہا ہے کہ مٹی بہت سے قروح کا علاج ہے تو پیشاب ہیں جو مادہ تیزاب کا ہے اس کی مفرّت رو کنے کے لئے می کا استعال مصلحت ہے ، اس طرح ایک اور واکٹرنے کہا ہے کہ میں نے صنورصلی العُرعليد وآل

وسلم كا ادشاد ديكها كرآب في فرما باسم كر أكركنا برتن كوجات جائد أس كوسات مرتبه وحودُ الو إن سات وفعه بين أيك دفعه مني مصفى وحودُ والو. إس ارشأ رسين مجے یہ خیال ہوا کہ مٹی سے وحونے کو کیوں فرایا کیا سات مرتبہ پانی سے وحونا کافی نہیں افر بہت داؤں کی جھان بین اور الکشس کے بعد یدمعلوم ہوا کومٹی میں ایک جُرْ و نوشادر کا کبی ہے اور نوشاور نعاب کلب کی سیست کا دافع ہے مگر ہر جگدوہ میترنہیں اس لئے حصنور صلی اللہ علیہ و آلہ دسلم نے اسی جیز ارشا د فرما نی جوکہ ہر عگر میتر ہو اور بآسانی میسر مولعنی مطی ۔ تومسلمانوں کی دو حالت سے اور غیرسلموں کی بیمالت ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیتمبید ہے اس دن کی جس دن کر عجب لہميس ك اليے مسلمان خارج اذ اسلام ہوجائیں ادر ایسے غیرسلم مسلمان ہوجائیں اور اگر مسلما نوں کو اس امر کا خیال ہے کہ یہ روز بدنہ دیکھنا پڑے اور حفاظت اسلام کی سعا دست تمبارے نام رہے توسنعمار اور کام میں مشغول موجاؤ مسلمانوں کا ہرا بھرا کھیت سو کھتا ہے لیکن اب بھی کچھ نہیں گیا اگر ذراسی توجی ہے کرمی آدکانی ہوگا درنہ مجے اس دقت کی حالت سے سخت اندلیشہ سے بغرطن یہ معلوم ہو گیا کہ فادمان دین کی خدمت اور ان کی مدد خود غیب سے موگ اب حس کا جی چاہے ا پنے نفع کے لئے اس سعاوت کو حاصل کرے اُن کوسی خاص شخص یا خاص جاعت کی کوئی مزورت نہیں آن کی وہ حالت ہے کہ گرنستانی سبتم میرسد-اور میں اہل اتجمن اور اہلِ مدارس کو بھی یہی رائے دیتا موں کہ دہ مانگنا بالکل جیوار دیں اِنشادللّٰہ حِس دن یہ ایسا کریں گے خدا تعالے اِن کوبہت کچھ دیں گے ادشاو ہے وَبَیْنِ مُدُدُ صِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَبُ ، الله تعالى جِيمِ المِتَع بِي عِكَان دوَّ ديت بي - تواكي خاص جاعت تو ایسی ہونی چا ہیئے مگر ہر خص چو بکہ خاوم دین نہیں ہوسکتا اس لئے اكثركويه كرنا جاجيُّ كه ؎

یو باز باش که صید میرکنی دلتم دہی طفیل خوارہ مشوچوں گاغ بے پڑال کسی کے نقم خوار نہ بنو بلکہ خود شکار کرد اور کھاؤ۔ یعنی یہ نوگ کمائیں اور دوسروں کی مدد کریں اور اس مانت سے کوئ اہل اللہ کو طغیل جوار نہیں کہ سکتا کیونکہ وہ سرکاری لوگ ہیں دیکھنے گرز جزل کو کثیرالتعداد رقم ہر جہنے ملتی ہے حالانکہ بطا ہرائی کو کوئی ایسا ہڑا کام نہیں کرنا پڑا لیکن محف اس لئے کہ اس کا کام دماغی کا ہے تو صنرات اہل اللہ برج گذر نی ہے اور جو دماغ سوزی ان کو کرنی پڑتی ہے اور جو دماغ سوزی ان کو کرنی پڑتی ہے اگر آپ پر وہ گذرے تو چند روز میں جنون ہوجائے ادر بہیں سے یہ بات بھی معلوم ہوگئی ہوگی کہ اہل اللہ بر ایا بچ ہونیکا الزام بھی بالکل فلط ہے وہ ہرگز ایا بچ نہیں ہوتے ہال وہ بدن کے اعتباد سے ایا بچ ہیں سویہ فخرہ ہوگی یہ شان ادشاد خدا و ندی میں مذکور ہے اُحقیہ وافی سیسٹیل اللہ لا بستی ہیں کہ ذین میں جنوب کی در بیا فی الد کو کرنے ہیں کہ ذین میں جنوب کی در بیا فی الد کرنے ہیں کہ ذین میں جنوب کی در بیا نی فی اللہ کا کہ ہیں کہ در بیا فی الگر قلامشی دگر دیوا نہ ایم مست آل ساتی و آل بھیا نہ ایم ما اگر قلامشی دگر دیوا نہ ایم مست آل ساتی و آل بھیا نہ ایم ما اگر قلامشی دگر دیوا نہ ایم مست آل ساتی و آل بھیا نہ ایم

ہم اگرمغلس ہیں تو دوسرے کے دیوائے ہیں وہ مست ساتی ہی ہم اس کے ہمائے ہیں.

یہ اگر طفیلی ہیں تو اُسی کے طفیلی ہیں اور اِن کا جہم گومُحظل ہے لیکن اِن کی دوح ایک بہاڈ ہی تاب بہیں لاسکتا اور ڈیین آسمان سے ہی بہیں اُٹھ سکا پڑائچ ارشاد ہے بہاڈ ہی تاب بہیں لاسکتا اور ڈیین آسمان سے ہی بہیں اُٹھ سکا پڑائچ ارشاد ہے لو انورلنا کھ اُن الگھ اُن علیٰ جَبُل لو اُٹھت کا خابشا مُن صَدَب عَامِن خابش اُٹھ سکا بڑائے ارشاد ہے اگر ہم یہ قرآن کسی بہاڈی نازل کرتے کرتم دیکھتے کو فدا کے تون، سے دبا اور بھٹا جا آسے ۔ اور دوسری جگہ ارشا ہے اِنَّا عَرَمُنُا الاَ مَا اَنَ عَلَی الشَّمُوٰتِ وَالْالاَسِي وَالْجِبَال فَا سَبِی اُن یَعْمِیلُنہ اَلاَ مَا اَنْ عَلَی النَّمُوٰتِ وَالْاَسِ مِن وَالْجِبَال فَا سَبِی اُن یَعْمِیلُنہ اُلاَ مَا اَنْ عَلَی اَلاَ مَا اَنْ عَلَی اَلْمُا اَلٰہ مَا اللہ اللہ مَا اللہ مَا اللہ مَا اللہ مَا اللہ مَا اللہ اللہ مَا اللہ اللہ مَا اللہ مَا اللہ اللہ مَا اللہ اللہ اللہ مَا اللہ مَا اللہ اللہ مَا اللہ مَا اللہ اللہ مَا اللہ اللہ مَا اللہ مَا اللہ اللہ مَا اللہ اللہ مَا اللہ مَا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ مَا اللہ اللہ مَا اللہ اللہ مَا اللہ مَا اللہ مَا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ مَا اللہ مَا اللہ اللہ مَا اللہ اللہ مَا ال

اے وہ شخفی کوب کے پاؤں میں کا نٹا مجی نہیں لگا اِن سٹ بروں کا حال کیا جان سکتا ہے کہ این سکتا ہے کہ این سروں پرمصیبت کی تلوار کے زخم پر زخم کھائے جاتے ہیں ۔

آب كوكيا خبران بركيا گذر تاب ماجو إوه أس مشعت بي برج با ايك نمونه يه عيد فَلْعَلَّكَ بَاجْعٌ نَفْسَكَ آنُ لَا يُكُونُوا مُؤمِنِينَ اكره ايمان دلادي تواب توابية تب كو الك كايس كر عنور كيمينة كرحسنور ير نورصلي الشرعليد وآلد رسلم بركيا گذرتي مهو كي جريد لفظ فرمایا گیا۔ تو اکسشدوگ ایسے ہونے چائیں کر وہ تحصیل معکشس کی طرف متوج ہوں سیکن دیندار مونا اُن کا بھی صروری ہے اور احظام شریعیت برجلنا اور دین کی حفاظت كرناأن كويمي لازم مع فص صروري مجهن يرس كرنا كاني نهيس - ويكيف أكر ايك جائداد كئ أدميوں ميں شترك موك ايك كے أس ميں أعظم أنه بون دوسرے كے جار آنہ تمسرے کے دو آنہ چونتے کا ایک آنہ اور کوئی طالم اس جا کداد پروسلبرد کرے تو كيا ايك أنه كاشركك خاموش مبوكر بيني كالهركز نهين اس معلوم بواكه مشترك جبز ی حفاظت تمام شرکاء کو چاہتے اس طرح قرآن شریف مسلمانوں کی مشترک جامداد ہے اس لئے اس کی حفاظت بھی سب کورنی جاہتے اور اگر کہتے کہ مشترک نہیں تو مبر بال كركے يد لكھ كركے ديد يكنے كريم أس كوشائع كردي كيران لوگوں سے ہم ہركز اسكى مفاظت کا خطاب نرکریں سے اور انشاء الندکوئی بھی تکرے گا ادر جب بیر گوا را نہیں تومعلوم ہوا کہ آپ کے ذمتہ می صروری ہے اور دوسروں کو کھی اس کاحق ہے کہ وہ آپ سے جرِزًا اس کی حفاظت مرائی خواه مال اے کر یا کسی دوسسدے طریقے سے اب لوگ یہ چاہتے ہیں کرچین و آرام تو ہرطرح کا ہم کورہے ادر مصیبت ومشقت دومسروں پر رہے ہم جس طرح جلیں مولوی ہمارے تا ہے ہوجائیں اور ہمارے جاوہ موصل الی استقر سے سرموہم کونہ سٹائیں میں الیے لوگوں سے کہا کرنا ہوں کہ برانے مولوی تو تمہا سے قابُو سے اکل علیے میں وہ تمارے الیع نہیں ہوں گے اُن سے یہ اُمیدر کمنی تو نصول ہے البتہ تم اپنی اولاد کو پڑساؤ وہ تمہارے کہنے میں ہوگی اُن سے اپنی مرمنی کے موافق كام لينا . كمر مم في أج يك كسى معدر و توم كون و كيما كداش في قومى معدر دى بيس اينى

اولاد کو برطایا ہو کیونکہ سمجھے ہیں کہ علم دین براھ کرہاری اولاو کو یہ بڑے برے عُمدے كمال سے مل سكيں كے اوركسى في اينى اولاد ميں سےكسى كوعلم دين كے لئے تجويز تجي كياسع نواس كوجوسب ميں احمق اوركودن مورسجان الشركيا علوم شروبيت کی قدر کی ہے، صاحبو اغور کیجئے کرجب سادے اُلَّهِ ہی پڑھیں گے تو دہ تو اُلَّوی رہینگے مولوی منفعت علی صاحب سلۂ سے ایک تحف نے کہا کہ کیا وجہ علماء میں ایب رازی و غوالی میدانهیں موتے الخول نے کہا کوش وقت انتخاب کا قاعدہ یو تھا کہ قوم میں جوسب سے ذبین اور ذکی ہو وہ علوم دین کے لئے منتخب ہوتا تھا اور اب انتخاب كايد قاعده سبع كرجوسب من المق ادر غبي مووه اس كياف تحويز بوا ب اور دلیل اس کی یہ ہے کہ اب بھی جو ذہین و ذکی پڑھتے ہیں وہ غزال م اور رازی سے كم نبين بوت ميرے سانھ جاو اور علماء كى حالت دىكيھو تومعلوم بروجائے كاكراس وتت مجى غزال اور رازى مسب موجود بين اور برزمانے ميں بيدا جوتے بين فيكن عدو میں کم صرور میں اور وجہ اس کی میں ہے کہ ولاگ فابل میں وہ تو اِدھر متوجہ نہیں ہوتے ورند میں مج کہتا ہوں کہ اگر ہیں آدمی الیے پڑھیں تو اُن میں میندرد غزالی ادر راذی صرور مکیں گے۔اب بیجادے غریب غُریاء جولاہے، دُعینیے پڑھتے ہیں اُن کی مبسی سمجھ موتی ہے ویے ہی نطلتے ہیں اور بیمونہیں سکتا کہ غریب غرباء کے بجوں کو نہ پڑھا یا جائے کیونکہ امراء نے خود جیوڑا ادر ان سے ہم مجھڑا دیں تو پھرسلم دین کس کو پڑھائیں نیزغریب غُرباء کیا کریں انگریزی تو پڑھ نہیں سکتے کیونکہ اُسکی تعلیم نہایت گران ہے اور عربی ہم نہ پڑھائی تو یہ بیجارے تو بالكل ہى كورے رہے ، اور والتي علم دین الیی عجیب چیزے کہ اُس میں محست می کم اور خرج سی کم بہ خلاف انگریزی سے علم دین کی ارزانی ویکھئے کہ اگر کوئی شخص میزان سے اخیرتک ایک کتاب بھی ، خریدے تو ہرکاب اس کومیسراسکتی ہے اور ایسے بہت سے لوگ ہیں جنوں فے سام درسیات مرسول سے مستعاد بی لے کر پڑھی ہیں آپ ایک شخص کو بھی نہیں بالا سکتے کو جس نے بی اے یک پڑھا ہو اور اس کو قربیب قربیب کل کتا میں مذخریدنی پڑی ہوں

اس سے معلوم ہوا کہ دینی تعلیم بہایت ارزاں اور دنیاوی تعلیم نہایت گرال ہے إس يرجي اينے بھائى كا ايك معول ياد آيا ايك مرتب انبول في والدصاحب سيكما کہ اس کی کیا وجہ کو آپ مجھ سے توحساب لیتے ہیں اور بڑے بھائی سے نہیں لیتے حالا کھ میراخری بھائی سے بہت زیادہ ہے مجھ کو تو اگر ایک فلم کی ضرورت ہو تو وہ مجی آتھ آنے كوآئے اوروہ توجهيريس سے ايك سيٹنا نكال تلم بنائيس توكارروائى ہوسكتى ہے تو دیکھے کس قدر ارزال ہے اور میں دلیل ہے اس کے معزز ہونیکی کیونک نظرت کا قاعدہ ہے کہ متنی صرورت کی چیز ہوتی ہے اسی قدرستی ہوتی ہے ادر ہر حگید میستر سکتی ہے اورجس قدرسیکار ہوتی ہے آسی قدر گراب اور کم اب ہوتی ہے بیرخدا تعالے كعبيب قدرت سے اسى يرغور كرمے و كھئے تومعلوم موكر عرب كى كيا قدر ب اور انگرزی کی کیا قدر سے لینی عربی کی طرف زیادہ توجہ مونی چا سیئے کیونکہ وہ زیادہ حردرت کی چیز تابت ہوئی اور انگریزی کی طرت کم اور کم متوجہ ہونے کی اجازت میں دینداروں کے لئے سے درندجن کے دین بگرا جانے کا ڈرہے اُن کوتوانگریزی سے تطماً روکا جا سے وہ انگریزی کو با لکل میوردی صرف عربی کی طرف متوحب مول، یہاں کے اصلاح یا حفاظت دین ک ضرورت کے واسطے عربی کا صروری جونا ٹا بست ہوا اب میں اخیر درج کمنا ہوں کہ اگر خدا کے لئے عربی ندید حوالد کم سے کم انگریزی ہی ك لفرع بالمروري بره و توضيح إس ك يد الم كعلوم عربيد كم ير صف سے استعداد میں تمقی ہوت ہے اور اس استعداد سے انگریزی تعلیم میں بہت مردملتی ہے بیرے سب سے جھوٹے بھانی ٹریننگ مراد آباد میں گئے وہاں اُن کی ذائت کی پی حالت تھی كه تمام لوگ متجر تمع حتى كدأن كے ماسٹر بمي اُن كى ذبانت سے عاجز تھے ايك دنعه يواقعہ ہوا کہ رمعنان المبارک کا زمان قریب آگیا اور ٹریننگ سے لاکوں نے چا اکسی حافظ کو بلاکر ایک قرآ ك سنيس پرنسيل سے پوچھا توجواب ملاك يدامرعديد باجازت نہیں ہوسکتی بھائی نے کہا کہ اگر قدیم ہوتا تو اجازت س جاتی کہاگیا ہاں بھائی نے کہا كآبيد ك قاعده سے تولازم آما ب كمبى كوئى امر قديم بايا ہى نه جائے كيونك مروت ديم

کسی وقت جدید تھا اور جدید ہونا مانع اجازت ہے جب اُس کی اجازت نہوگی وہ قدیم کب بن سکے گا پرنسیل حیران رہ گیا آخر انہوں نے کہا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دارو مدار اجازت کا قدیم ہوئے پرنہیں ہے بلکہ اس پر ہے کہ اس میں کوئی مفسدہ نہ ہو تو اس میں کیا مغسدہ ہے پہنسیل نے اجازیت دیدی بیمحف عربی کی استعداد مے بدولت تھا کیونکہ اُس میں اختال آفرینی کی استعداد ہوجاتی ہے۔ ایے بہت سے قعے اُن کے چوتے نیز اُک کے سوایں نے بہت سے واقعے دیکھے اس لئے میں کہتا ہوں كه أكر خدا كے لئے ولى نہيں پڑھتے تو اپنى الكريزى سى كے لئے بڑھ لو شايدكسى كو ييكشب ہو کہ ایسے علم دین کے پڑھنے سے کیا فائدہ کہ اس کی ترخیب دی جارہی ہے بسو مجھو کہ علم دین وہ چیز ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ اینا انر ضرور کرتا ہے اور اس شخص کو اینا بِمَا لِيمَا ہِے ایک بزرگ فرماتے ہیں تَعَلَّمُنَا الْعِلْحَدَ لِعَنْدُرِا لِلّٰهِ فَأَبِى الْعِلْحُرَ إِلاَّ اَتُ مَنْ كُونَ يِلْهِ مِم نَ مَلْم كُوغِيرَاللَّه كَ لِعَسِكُما لَهُ عَلَم فَ غِيرَاللَّه كَ طرف مائل موف سه الكاد كرديا میں سے کہتا ہوں کو علم عربی وہ علم ہے کہ ہرچیز کو اس سے انجلا ہوسکتا ہے احسان محی اس سے درست ہوتے ہیں میں ایک انگریزی خوال کی حکایت بیان کرتا ہوں کسس سے اندازہ کرو کہ اُن برعلم دین نے کیا اڑ کیا اور کیا یہ اٹر نری انگرزی تعلیم سے آسکتا سے اور وہ اٹرکس قدر صروری ہے واقعہ یہ ہے کہ بین جس زمانے میں کانپورمیں مرسانا تقالیک روز حسب معول میلها برها را تفاکه ایک نائب تحصیلدار آئے اور اسینے رو کے کی تعلیم کے لئے ایک اُسٹاد کی صرورت ظاہر کی اُس دقت جو طالب علم مجد سے پڑھ دے تھے میں نےعربی زبان میں ان سے دریا فت کیا تاکہ یہ نہم عیں میدی گفتگو شروع كرتے ہى وہ كينے لكے كرجناب كے عربی بس تفتكو كرنے سے يمعسلوم ہوا کہ اس وقت کی گفتگو کو مجھ سے لیسنسیدہ رکھنا منظور ہے لیکن میں عربی سسے واتف ہوں اس لئے بہتریہ ہے کہ میں یہاں سے اُٹھ جا دُل اُن کے اِس کھنے سے مجھے ہیں شرمندگی ہوئی اور یہ خیال ہوا اللہ اکبر میں نے توان کے ساتھ کیا برتا دُکسیا كيا اور الخول في ميرے ساتھ كيا برتا دُكيا . احسندين في أن سے كماكجناب يميري

غُلطى تقى داقع ميں كوئى لوسنسيده يات نه تقى اب ميں اردو ميں گفت كوكرا موں اب میں وو باتیں اس کے متعلق بو چھنا جا ہتا ہوں اول تو یہ کہ کسیا بدون علم دین کے یہ اثر بیدا جوسکتا ہے سوظا ہر ہے کہ ہرگر نبیں ہوسکتا دوسسدی بات یہ پوچھتا ہوں کرآیا یہ اثر نہاست مزوری سے یا نہیں ظاہر سے نہاست مزوری ہے کیونکہ ہم کو باسم جائز بنیں کہ ہم کسی کے اصرار برمطلع ہوں فرمن تہذیب اخلاق تعلیم انگریزی ہر ایک کے لئے علم دین کی صرورت ہے۔ حاصل یہ ہے کاعلم دین کیس می قرآن شرای بھی داخل سے مِرْخص برحفاظت صروری ہے۔ یہ توصرورت کے منعلق گفت گوتھی اب ایک سوال اور رہ گیا ہے جو اکثر لوگوں کی زبان پر آیا کرتا ہے وہ بیک قرآن شران كو أكر يرصا جائے أو زے الفاظ كے يرصف سے كيا نفع اس سوال كا ايك جواب تو ہوگیا کہ اس کے پڑھنے کی صرورت ہے اور صرورت سے ہوتے کہی حب دید نفع کا ہونا عزوری نہیں کیا اگر کسی شخص کو بیاس لگی ہوادر وہ پانی بینا چاہے اور کوئی تتخص أس سے كيے كريانى مينے سے كيا فائدہ تو اُس كو يہ كبدينا كافى نہيں كر اسواقت اسكى فرورت سے اگر جيد كوئى جديد فائده مرتب سربود اور اگر بالخصوص نفع بى كى الماش ہے تو لیجئے نعت ممی بیان کئے دیتا ہوں مگر پہلے یہ بتلایئے کم نعتے کس کو کہتے ہیں کو کھ منشاء اشتباه يهي ہے كونفع كومخصر عجم ليا ہے صرف ايك بى ميں كيونكو اكثريد كتے بي ك جب سجد مي مين نرايا توطولي كاطرت دشنے سے كيا فائده معلوم مواكر محص سجينے كو نفع سیمتے ہیں سواس میں ہے گفتگو میں آپ سے پوجھتا ہوں کہ ایک سخفی امتحان دینا چا ہے تحصیلدادی کا اور اس میں یہ قانون ہوجائے کرجوشخص فلاں کتاب سنادے گا وہ یاس موجائے گا اگرچائس کتاب کو رسیھے تو اگر الیا قالون واقع میں ہوجائے توكيا إس قانون كے مقرر مونے كے بعد آب سوال كري كے كراس كاب كے حفظ کرنے سے کیا فائدہ ہرگز نہیں تو معلوم ہواکہ فائدہ صرف سیھنے میں منحصر نہیں بلکہ ا در تمی منافع ممکن بیں البتہ اگرلت رآن میں اس کے سبو اکوئی نفع زہوتا تو یہ سوال متوجہ بوسكتا تعا اور جبكه ودسرے منافع بمي بن تو يه سوال نهيں موسكتا چنانجيه حضور صلى الله

ملیدا آلدوسلم کرجن کی شان یہ ہے کہ سے اسلام کرجہ از مُلقوم عبدانتہ بود گفست، اللہ فود

مستسرمان التُدتواسك كانتما ذبان آب كيمتي.

ادشاد فرماتے ہیں کوجی نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اُس کے لئے دس نیکیاں تھی گئیں قرجب ایک ایک حرف پر دان نیکیاں تکمی گئیں تو پورے قرآن پر کس قدر نیکیاں تکمی جا تیں گی تو یہ کتنا بڑا نفع ہوا اور اگر کوئی کیے کر نیکیوں کو کیا کریں تو مجمو کر نیکیاں ہی وقت تم کو بیکار نظر آتی ہیں لیکن جب تم دار دنیا سے چل کر دار شقیع میں پہنچو سے تو معلوم ہوگا کو صنات کیسا کار آ مدسکہ نفعا دیمیو اگر ایک شخص مکہ مکرمہ جارہا ہواور بھی کی بیس بہر نیکراس کو کسی نے خاص مگر مکرمہ کارائی الوقت سے کہ دیا تو اگر چریہ بھی بھی یا عدن بی بہر چا کہ اس کو کیا کروں اور اگر کے تو اُس کو بہی جو اب جا قال گا اس کے یہ نہیں مجاتا کہ بیں اِس کو کیا کروں اور اگر کے تو اُس کو بہی جو اب موال میا معلوم ہوگا دو تو تو اس دقت حسنات میا موال موسی اور تو تو ہوں کے اور ان کے موانی حب را مل رہی ہوگی اور تم تم بوگ اور ان کے موانی حب را مل رہی ہوگی اور تم تم بی سے اور ان کے موانی حب را مل رہی ہوگی اور تم تم بیوست ہوگے اُس وقت معلوم ہوگا کہ حسنات کیا چر تحقیں فرماتے ہیں۔ کو باز دار جب در انکہ آگسندہ تر تم تم پیوست را دل پر آگسندہ تر تم بیوست را دل پر آگسندہ تر تم تم پیوست را دل پر آگسندہ تر

با ذادج کم مجعرا موا دمِثاب کسس میں تہی دست کا دل پرلیٹان وہست اسے ۔

اگرکسی عدہ بازا میں کسی خلس کو بھیجدیا جائے تو اُس کو انہائی پراگندگی ہوگی کیونکو جدم نظر پڑے گئی آجی اچی تیمتی چیزیں نظر آئیں گی اور ساتھ ہی ساتھ اپنا افلاس اور تہریکتی بھی جائے گئی ہالحصوص جبکہ بازارجائے تہریکتی بھی جائے گئی ہالحصوص جبکہ بازارجائے وقت اس سے کہا گیا ہوکہ کچی نقد لیتے جاؤ اور وہ جھوڈ کر جبلا گیا ہولی بھی حالت بمیدان قیامت میں اِن اوگوں کی ہوگی اور وہ ایسا دفت ہوگا کہ سواتے ہیں سکے کے اور کئی بلکہ کام نہ دے گا کیونکہ کوئی چیزیہاں سے ساتھ ہی نہ جائے گئی جنانچ فراتے ہیں کوئی بلکہ کام نہ دے گا کیونکہ کوئی چیزیہاں سے ساتھ ہی نہ جائے گئی جنانچ فراتے ہیں

وَلَقَدُ حِنْتُمُونَا فُنْرًا دَى كَمَا ضَاعَنَاكُمُ أَوَّلُ مَرَّةٍ وَنَـرَكُمُّ مَا خَوَّ لُسَنَّكُمُ وَرًاءَ ظُهُودِكُ مُ كَلِي آئے موادر حبتی حب زیس م نے تم كودى تفيل سب بس بشت چھوڑ آئے اور اگر لاتے محی توکیا ہوتا جنانچہ ادشاد ہے کہ اگر تمام زمین کے خز انے بھی اس وقبت مل جاتے تو انسان اپنی جان کا فدیہ دیٹا لیکن اُس سے قبول د بونا. تواب اس کا جواب معلوم بوگیا کنیکیوں کوکیا کرینگے بینی اِسس وقست اِل کی قدر موگ. و بال نیکیوں کی بے حالت ہوگ کہ سب حیب زوں سے زیادہ عزیز مول گ حتی کہ ایک شخص مے اعال وزن کئے جائیں گئے تو اُس کے گناہ اور نیکیاں وونوں بار ہوں گئے تھم ہوگا کہ اگر ایک نیکی کہیں سے لے آڈ تو تمہاری مغفرت ہوجا ہے گی پیرسننگر بُہت خوش ہوگا کہ بھائی بٹیا باپ ماں وغیرہ دوست احباب بہت لوگ ہیں كوئى توصرورمى دے كا چنانچ يەسوچكرمىب كے ياس جائے كا اورسىب كےسب إلكاركرد ينك سخت بريشان بوكا ادر بالكل مالوس موجائيكا كدا يكشخف سے طاقات ہوگی اور وہ اُس کی حالت کو دیکھے کر یو چھے گا کہ کس فکر میں ہو۔ یہ کھے گا کہ ایک۔۔ نیکی کی تلاش میں موں کیونکه میری مغفرت میں ایک نیکی کی کمی ہے لیکن کو اُستخص نہیں ویٹا پینسنگر وہ کیے گا کہ جب صرف ایک نیکی کی کمی مانعِ مغفرت ہوگئی تومیرے پاس توصرت ایک بی نیکی مرجری ہے باتی تمام معاصی دہ ایک نیکی کیا کام آسکے گی اچھا لو میں دہ نیکی تم کودیا ہوں کہ تمہاری مغفرت تو موجائے چنانچہ سیخص نہاست نوش و خرم اس نیکی کو لے کر جائے گا اور اس کی مغفرت ہوجائے گی اور اس کے ساتھ ہی اس ویکی وینے والے کی تعمی منفرت ہر جائے گی وس مفتون سے آپ کومعلوم ہوگیا ہوگا کو ایک کئی گئی قدر کی چیز ہے اور میدان قیامت میں اس کی کیا کچھ صرورت ہوگ اور بیکسی الیاب ہوگ اس وقت معلوم ہوگا کہ اگر کسی نے قرآن شرایف کا ایک محم دنیا میں کرلیا تھا تو آس سے کیسا کھ فائدہ اس کو جداا درکتنی نیکیاں اسکے محیقہ اعمال میں تکمی گئیں اور اس سے بى زياده واضع مثال مى سمحت اسكولول بسراد كول كو الليكسس يرهانى جاتى ب بیں لڑکوں میں ایک ہمی بشکل ایسا ہوٹا ہے کرمسائلِ آفلیدس کوسجھے شکے لیکن امتحالت

ك زما في بي بغير سمجه بى اس كورث ليته بي ادراى كى بدولت ياس موجات بي. اس سے معلوم مواک بے سمجے محصل رف لینا مجی مغید ہے . توصاحبو کیسے افوسس کی بات ہے کہ وُنیا کی معاملات میں جو باتیں مُسلّم بیں وہی باتیں دین کے معاملاست مينيس كى جائيں تو ترود يا انكار كيا جا ماسى تو جية توصيح ادر روال فلط بم الوگوں کی وہ حالت ہودہی سے کرمیے ایک شخص نے شَبَّتُ بِدَآ اَبِي لَهَبِ شروع كى تتى بيخ توكئ ت ب زبرتب ب مت زبربت كها اور دوال يرصا توبطخ أى طرح اس وقت لوگ فرداً فرواً جرمقدے کوتسلیم کرتے ہیں ادر مانتے ہیں اسیکن مجموعه مقدّمات سے جو نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ بمزلد رواں کے بے اس کو نہیں مانتے کیسی مث دهرمی اور تعصب مے آخر کیا وجر ہے کہ جب سادے معتقمات مُسلّم موں تو نتیج مسلم کیوں نہ مور صرورمسلم مونا چا ہتے بس معلوم ہوا کر قرآن شرایت کا پڑھنا اگرچر بے سیمے ہوتہایت ضروری ہے اسس کی حفاظت کی وجرسے اور نہایت مفید ہے اجر جزیل مے مرتب ہونے کی وجہ سے اورسب سے اقل ملان کے بیچے کو قرآن شریف بڑھانا چاہتے کیونکہ بہ تجربہ ہے کہ تھوڑی عمر بی علوم عاصل كرنے كى استعداد تو موتى نہيں تو قرآن شريين مفت برابريده بياجا آسے ورن دہ وقت بیکارہی جا آ ہے اور بعضے لوگ بڑی عمرے بعروسے کر یہ خود بڑھ لےگا نہیں بڑھاتے سومشاہرہ ہے کہ زیادہ عمر موجانے کے بعد ندخیال میں وہ اجتماع رہا ہے نداس قدر وقت ملتا ہے نہ وہ سامان مہم پہنچتے ہیں۔ ککر معاش الگ ستاتی ہے ابل وعیال کا حجه گرا الگ میکما ہے خیالات میں انتشار بیدا ہوجاتا ہے ادرظاہر ہے کہ اِستے موانع کے بعد کھے می نہیں ہوسکتا اور اگر کسی ایک دونے کرنیا تووہ قابل اعتداد نہیں ایےمتنیات مرحکہ میں ہوتے ہی مگر برحکم کی کلیتہ کومط سل نہیں اورجب بڑے ہوکر پڑھنا مشکل بلک قریب قریب نامکن سے توعجب نہیں کہ اگر یہی حالت دہی جو اکب سے توچندروز میں مسلما نوں کے بچے ل کو نماز میں قرآن شریعیت پڑھنے کے لئے آدیوں اور عیسائیوں سے قرآن شریف پوچینا پڑے۔ آپ شاید اِسکو

تعجب كى نفرسے ديكيس سكن غوركرينك تومعلوم بوگاكه موجوره رفتاركا برمال چدال عجيب نهين. ويجيم احكام شرييت كوآب نے حيوث اور دوسري تومول نے اكى توبيال دریا فت کرکے اُن کو اختیار کیا۔ نتیجہ یہ بہوا کہ آج آپ بہت سے اسلامی احکام کو اسلامی احکام نہیں سمجتے بلکہ انگریزوں یاکسی دوسری توم کے حصوصیات معاشرت میں سے سیجھتے ہیں اور اُن سے لے لے کڑعمل کرتے ہیں از اُنجیل مسسئد استیڈان سے کہ شربیت مطرو کا یا حکم ہے کہ کو لگ شخص کسی دوسسدے تحض کے مکان خلوات میں اکرچه وه ممکان مردانه بی مبواس وقت تک د چنسل نه موجب یک که صاحب مكان سے اجازت نہ لے لے واقعات اور تجربات سے إس كى نوبى دريانست کرکے تمام متدن قوموں لے اِس پرعل سنسروع کردیا لیکن مسلمان اس کومعاشرت پورپ کے خصوصیات سے سمجھے ہیں اُن کو یہ خرمہیں کہ یہ حکم سفریوت مطاب م كاب اور دوسرول في بيس سے ليا ہے حالاتكہ يہ ايسا صريح حكم سے كرصاف صاف قرآن شرافي مين موجود ع إِلَا تُهَا لَذِهِ فِي آمَنُوا لاَ تُدَخُلُوا بيُوسَا غَيُرَبُوكَ بَكُوحَتِنَّى تَسْتَا لِيُوا وَتُسَلِّمُوه عَظ اَحْسِلِهَا ذَالِسَكُمُ حَسَيُرُقَكُمُ كَعَلَاكُمُ وَمِنْ كُنُ وَقَ لِدايان والكي كَاكُرِي البيراجانت يا ببرسلام كن الدرند، في وي ماس الع الترجيد إلت تركواس الغ بالان م) اكر ترخيسال ركعود اور دار اس مسلط مي يرسم كراس اي عمل کرتے سے اتفاق قومی باتی رہتا ہے کیونکہ الفاق کی جڑ صفا تے قلب ہے اور صفلتے قلب اُس وقت باتی رہتی ہے کہ جب ایک سے دوسرے کو تعلیف نہو ادرمستد استیذان برعمل ذکرنے سے با اوقات تکلیمت ہوتی ہے اور تکلیمت موجب تكدّر ع ادر تكدّر مورث نفاق وافت واقت الدجب اس مستعل يرعل كيا جائے گا تو مركزيد نوبت نه آئے گى كيونكر فرض كيجية ايك شخص في آپ سے اجازت چاہی آب نے بے تکلف کہدیا کہ ہیں اس وثنت کام میں جول یا آرام کرنا جا ہتا ہوں۔ چنانچر جو تومین اس مسلے کو برست دہی ہیں وہ اِسی کی بدولست ویکھ سیمیے کرکس قدر آرام میں بی علی بدا اور بہت سے دوسے سے مسائل بی کدوہ جارے اسلام نے

بتلائے کے اور آج ہم نے اُن کوچوڑ دیا ہے اور دوسری قوموں نے اُن پر عمسل کیا ہے اور اب اگر ہم اُن پر عمل کرتے ہی تو دوسروں سے اخذکر کے اور اُن کی چیس فر اس اخذکر کے اور اُن کی چیس فر کو عمل کرتے ہیں تو اِن احکام کی طرح مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں قرائن شراحی بھی دوسروں سے بوچھ کر پڑھنے کی نوبت نہ آجا دے۔اور اگر ایسا (خدا نہ کردہ) ہو تو کیا مسلمانوں کی فیرت اِس کو گوار اکرے گی اگر نہیں تو کیوں اِسی دقت سے اُس کا تدادک نہیں کی اگر نہیں تو کیوں اِسی دقت سے اُس کا تدادک نہیں کیا جا تا صاحب و یا در کھو ہ

مرحیت باید گرفستن برمیل چو پُرمشد نه شایدگذشتن به پیل چشے کے سُوت کو ابتدا ہی میں ہوئی سے بند کرسکتے ہو میکن پڑھ جانے پراگر ہائتی ہمی مکع دوگے توسین دنہیں ہوگا۔

جب سرے یانی گذرجائے گا تو اس وقت کوئی تدبیر کارگر نه موسلے گی- اور ان سادی باتوں کے علادہ قرآن مجید کے الفاظ اس قدرسشیری اور با صلاوت بیں کرائن کی طرف نود كشمش مونى جاسيئي. اگر اس بر تواب وغسيده كا وعده تين ما موتب تيمي اكسس كو یاد کرنا جا سے عما بعض لوگ کہتے ہیں کہ حفظ کرنے سے دماغ کمزور موجاتا ہے اس کتے ہم اپنے بچوں کو حفظ نہیں کرائے کیونکہ کمزوری دماغ کے بعد وہ کسی ووسرے كام كے نہيں دہتے. اس كے جواب ميں ايك واكست كا قول نقل كردينا كافى ہے. ایک ڈواکٹر نے مجھ سے کہا ہے کہ وماغ صرف قوت فکریہ سے کمزور ہوتا ہے حفظ الفاظ سے نہیں ہوتا کیونکہ حفظ وماغ کی اصلی ریاضت نہیں دہ صرف زبان کی ریاضت ہے اور د ماغ کی ریاضت غور و فکر ہے توحفظ سے د ماغ نہ تھے گا اگر تھک سکتی ہے تو زبان ادر زبان تعکتی نہیں دوسری بات انہی نے پیمی کمی کہ مشرآ ن شرایب اس وقت یا د موجا آ ہے کہ بچتر اس وقت تک کچھ بی نہیں کرسکت بینی اُس کے ر ماغ میں کسی کام کے کرنے اور غور وفکر کی قابلیت میں نہیں ہوتی اور اگر زبر رستی اس وقت كسى دوسسرے كام ميں لكا ديئے جاتے ہيں تونتيج بير موتا ہے كرمفرمين اُٹھاتے ہیں۔ بس معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص اعتدال کی رفت ارسے جیلے و فراکٹریٹ

اس وقست حفظ برجا ئے گاجی وقست تک کہ وہ نود مجی شیخے کوکسی کام کے فکرمیں نه نگائے اور اگر فرص مجی کر لیا جائے کہ دماغ کمزور چوجائے گاتو میں کہتا ہوں کہ د ماغ کس کا ہے ؟ صاحبو إكتى شرم كى بات ہے كه خدا تعالىٰ كا عطاكيا موا دماغ سارى عمرابینے لئے اس کو صرف کیا جائے اور خدا تعالے کے لئے دوچار سال تھی ندویتے جاتیں غرمن جس بہلو سے بھی دیمھا جا تے قرآن شریب کا یاد کرنا نہایت صردری ٹا سے ہونا ہے اور ایک بڑا فائدہ اِس میں یہ ہے کواس کے حفظ سے دوسرے علوم بنمایت درجہ اسان موجاتے میں حضرت مولانا محداد عقوب صاحب کے پاس جب کو ل اپنے سنتے كولاً ا تو دریا نست نسسرمائے كه اس نے قرآن شریعیت حفظ كيا سے يا نبيس اگر وہ حافظ ہوتا تولسنسرات كرانشاء الله يربره بالكادر اكرحافظ مرموتا تودعده تهيس كرت تمع یوں فرما تے تھے کدیں بھی د عاکروں کا تم بھی د عاکرنا۔ اور واقعی بیرتحسب بھی ہے کہ جو لوگ ما فظ بیں اکثر اُن کو دو مسدے علوم بھی نہاست آسانی سے آجاتے ہیں۔ لیکن اگرحافظ بناؤ تواس کا خیال دکھوکہ ان کو یاد بھی دہیے کیونکہ اکسشہ لوگ انگریزی میں اس قدر کھپ جاتے ہیں کہ مال باب کی ساری کوسٹسٹ اور اپنے بجبین کی تمام محنت رائیگاں جاتی ہے اور ایسے ہی لوگ ہی جن کی بدولت عقلامے وقست کو يد مهل خيال بيدا مواكر قرآن سريف برهانا وفت صالع كرناسي اس لية أس ك بقائے حفظ کا عزور خیال رکھو اور کوئی وقت روزانہ مشس کی تلاوت کا نکال ہو اگر کہو ککسشہت کام سے وقت نہیں ملا تو میں کتا ہوں کو اگر تم کو کوئی بیاری مگ جائے اور ڈاکسٹے اس بھادی میں یہ تجویز کرے کہ ایک محفظ کے ایک روزان صبح کو قرآن شرایت پڑھا کرد تو اس دقت تبارے پاس کیاں سے دقت نکل آے گا تو تھوڑی دہر کے لئے دین کو ایسا می مجھ کر اسس کے لئے وقست نکال لیا کرو۔ ﴿ بِهِال بِهِونِ كِكُر عُلِسِ وعظ مِن كاتب كے پاس كاغذ نربا اور حاصرين ميں سے كسى سے دستیاب می ند موا مجبوراً أكے مضمون نه مكھا جا سكا اور بیج میں جھوڑنا برا . انا للنُّدوَانَا البيسة رَاجِعون ٥ قَالْ سَعُولُ الله صَلِّي الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِّغُو اعْتَى وَلَوْالُهُ رُوَاهُ الْبِخُارِيُ

دعوات عبدسيت جلدسوم

مروة الحل في التين

منحله ارشادات حكيم الأمه مي الملة خضر مو ما محد الثيرت في صناعقالوي منه عليه

مُحَمَّدُ عَبُدُ الْمُتَّانُّ

مكتبه تحقانوي به دنسه الالقاء

متصل منا فرخانه ايم ك جناع رودة كرا چي ما

## دعوات عبدست جلد سوم تا ميرادعظ ملقب به ضروره العمل في الدين

| الشئائ                                      | المتمعون                              | هَن ضَبِط               | ماذا                 | كين          | Do.      | ر م                                   | اين                                   |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| متغظائ                                      | مأمين كى فعداد                        | کی نے کھی               | كإمغولها             | بفار المزيدي | كتئا بوا | 17                                    | کبال جوا                              |
| مونی وکس نبی تقدادر<br>مجمع کمتودات بمی تما | تعريباً ۴ بزاد مامين كي تعداد الكيمية | مولئ سيدا حرماب<br>مروم | مزورت المحل فى الدين | Securit      | (A.)     | » ذیقه ده و مونه ه<br>وفت ثب بیدونزار | الزآياد – ميكان<br>ميدالياتي خانصا حب |

## بِسُمِ اللهِ الرَّحلِي الرَّحِبِيُمِةُ

الْحُلُّ يَلِّهِ يَحُدُّهُ وَنَسْتَعَيْنَهُ ونَسْتَغَيْرُهُ وَنُوْ مِنْ سِبِهِ وَتَسَوَحَ لُ عَسَيْهِ وَ نَعُودُ بِا لِلْهِ اللهِ مِنْ شُرُوراً لَفَيْسَا وَمِنْ سَبِنَاتِ اَعُمَالِنَا مَنْ يَهُ لِعِاللّهُ صَلّا مُعَلَّالُهُ وَمَنْ يَعُلِلُهُ فَلَا عَادِى لَهُ وَنَنْهَا إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله وَمَنْ يَعُلِلُهُ فَلَا عَادِى لَهُ وَنَنْهَا إِلَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله وَمَنْ يَعُلِلُهُ فَلَا عَادِى لَهُ وَنَنْهَا إِلَهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

يد وي أميت ب جواس كي قبل برهي كني عنى دو مجلسول مين اس كي ثلا دت مرد كي سهد مجلسِ اول میں اس کے متعلق تمہید عرصٰ کی گئی عتی اور مجلسسس دوم میں ایک جزگ تعیی بحث الفاظ كى زياره تغصيل اور دوسه معرزى بعينى علم معان كى متدر مع تغصيل كى مگئ تمی تبسرا جزئین عمل ماتی تھا اُس کی تفہیم اور دوسرے جزگ تمیم کے لئے یہ وقت تجویز كياكيا يه عصل ب اس آيت كا اس ك تبل يدمعلوم موكيا تهاكد اسس أيت ميس حندا تعاسل في تين جزوكا بيان كيا ب بيتنكوً ١١ور يُعَلِّم هُمَّ الكتب ١٥١ يُزُكِّين م ادريه تینوں سب دین کے جز جی - دین کی صرورت اس سے پہلے بیا نون میں ٹاست کردی گئی تقی اُس کے اعادے کی مزورت نہیں اور اُس کے تین جزو ہیں سے مُشَلُقُ ا کے متعلق تحصیل الغاظ قرآ نید کا مفتون مجی اس کے قبل بیان کیا جا چکا ہے ہیں کسس و تسسند صريث جز دعلي كابيان موكا باتى محص مضامين سابقه كالمختصر اعاد وبطور استحضارتمهيد کے مکردکرا ہوں وہ یدک یرمعلوم ہوا تھاکہ ہرمقصود یں خواہ وہ ادنی در ہے كا بويا اعلى درج كا بو دوحبُدو بوت بين ايك حبُدو ملى اورايك برُزوعلى مثلاً اگر ہم کوئ دنیا دی کام کرنا چاہی تو اول ہمیں کشس کا علم ہوگا مچر اس کے بعدیم اس پڑمل کریں گے۔ یا جیسے میں نے پہلے بیان میں عرص کیا تھا کہ طبیب آسکو کمیں تھے جس کوعلم ا دویاست بھی ہواور اُکن کا استعمال بھی جا 'تنا ہو۔ اسی طسدح ہر مقصود کے اندریہ ی دوجر و این تو دین بھی چونکہ مقاصد علیہ سے ہے اس لئے اس مب مھی یدووجز ومعتبر ہوں گئے اورمیں فے بیکھی بیان کیا تھاکہ علوم میں ایک مرتمب وال كا بهواكرة إ ب أور أيك مرتبه مداول كا بسوس طرح تقسيم الى الجزين برقصودين موتی هے کچھ دین کی تحصیص نہیں اسی طرح دال و مدلول کا مرتمب بھی ہرمقصود علمی مِن ثابت بهوگاراس میں دین کی تخصیص مذہو گی۔ مثلاً طب کے الفاظ کہ وہ دال ہیں معانی مقصوده بران کے بغیر آن معان کا سجھنامشکل ہے بیس الفاظ دال ہوتے معانی مدلول ہوئے. بیبال سے الفاظ سے دال على المعانى ادر كافى في الدلالة بدسف سے متعلق ایک عجیب کام کی بات یاد آئ که ده ۱ بل باطن کے لئے بہت مناسب سے

چونکہ مجعے میں اس ضم کے لوگ مجی ہوں سے اس لئے اس کا ذکرمفید ہوگا وہ بہہے کہ بعض اہل باطن یہ سیمنے ہوں کر ساوک سے کرنے سے لئے کسی شیخ کی صرورت نہیں اور اس خیال ك دجه الركسي كوتجوير كرت بهي بن تو يهر أس كوجهور ويت بي بالخصوص اكر فلب میں کچھ حرکت وحرارت عبادت میں کسی تسم کی لڈت آنے کیکے تو سمجھتے ہیں کہ اب مسم كابل موكة حالا كم عميل أس كو كت من جه الل فن عميل كبدي بحد ايك ووكماب برط حد سمجھتا ہے کہ میں عالم بوگیا حالانکہ علم سے ابھی اس کو مناسبت بھی نہیں ہوتی ہاں جب ابل علم یہ تجویز کردیں کراب بدعا لم ہوگیا ہے اس وقت کہا جلت گاکدائس کو اکمال فی العلم مولیا ان لوگوں کی لبینہ وہ حالت ہے جیسے کرمشور ہے کہ بندر کے اتھ ایک بلدی کی گره آگئی تھی کین لگا کہ میں بھی بنساری ہوں توجیسے وہ سب در ایک بلدی کی گروسے نیساری بتا تھا ایے ہی یالگ بھی السے تیال میں ذراسی قلب کی حرارت دغیرہ کودیکھ کراینے کو امل سجھ منطح بہرطال کمیں سے مرادوہ ہے کے سب اہر ان کمیں سمجھیں تو اگر قبل کمیں مشیخ کی وفات مہوجات تو دوسرے سے رحوع نہیں كرنے بالخصوص آكر تنعب قبورى موكداس صورت ميں تواسينے كمال ميں شب هي نہيں رئبًا كيوك كشف فبورك لية صاحب نسبت فناجونا صرورى مي توجيب صاحب نبدت بھی ہوگئے کھرکیا کسررہی حال کھکشف قبورکونی کمال نہیں ہے نامطسلق نسبت كاحصول دايل كمان بيم كشف فبورك نسبت فنا يرموقوف بهونے ير مجھ یے محقق کی حکایت یاد آئی کہ اُن سے ایک شخص نے دریا فٹ کیا کہ تبور سے فیش مجرا ے انسیں فرما اکوفیت لینے والاکون ہے اس شخص نے کہا کرمندلاً میں جول وسندما پاکہ نبيل موال التراكبركتنا برا مستلدادركس طرح دوجلوب مين حل كردي بيات ابل علم ك یاد رکھے کی ہے کہ آن کوجوا ہے سائل سے تابع ہرگز نہ ہونا چاہیے۔ اورجوطرزجواہ کا ان کے بئے مصلحت ہواس کواختیار کرناچا ہے کو وہ اُٹ کی رائے سے خلاف ہو یضروری نهيل كيس راه سائل في جلي المسى دا الجليل جس طرح اس خسكايت اين سائل في تويه جا إكر بورى تحتیق مستعے كى بيان كى جائے اور محقق مجيب نے اس كوب كار مجھ كران كى حالت كے

مناسب جواب ويدياكتم بورك يط كوكياكروك ابنا تعلق ص قدرم كسي عيد وكرتم كوتبور سے نفع نهیں ہوسكتا الیں سائلین توبیجا ہتے ہیں كرس راہ ہم لے عبلیں اس را دار عملیں توہم جانیں گے کہ ہمارے سوال کاجواب ہوا ورنہ ہم مجمیں گے کجواب نہیں مواجبیوں نے جب دیکھاکداک کی برحالت ہے توجس جال انھوں نے چلایا اسی جال انھوں نے چلزا اختیار كبااس ميں برى خرابى يہ مولى كرساً ملين كے امراض بيس ترتى موتى لكى اورشببات ترتى يذير ہوتے گئے، اس کی الیی مثال ہے کہ جیسے طبیہ کے یاس کوئی مربی جائے کجب کومون وق بھی ہو اور زکام بھی ہو اور جا کر حکیم سے فرانش کرے کہ اوّل زکام کا علاج کرد یکئے آوا کھیب رُكام كعلاج مين ايك، مديد مدّت صرف كروت تووه خائن سے ، أس كوچا سين كرمان مورائے دے کہ ہرگز ایسانہ کرو اوّل دق کی خبرلو اگر مرتفین اس نبح پڑیر یہ کیے کے حکیم ساحب کے نہیں جانتے توطبیب اُس دقت کیا کرے گا ظاہرے کہ اس کے جہل پر رحم کرے گا اور به محمی اپنی بی تجویز اور اس کی مصلحت برعل کرسے گا اور اگر اس نے مربین کا اتباع کیا تووہ خود غریس ہے ، اسی طرح محقق پر داجب ہے کہ جواب صلحت کے موافق ہے نہ کرسائل کی مرحنی کے موافق سوال میں جتنا ناشات ننجز ہوائس کونسکال دے اگرسا را ہی ناشات ہو توجواب ہی نددے اور اگر جواب دے تو پر صروری نہیں کرسب کا جواب سے بلکہ جننا مناسب ہوا تناجواب وسمجے یادا یاکہ مجہ سے ایک فی نے پوچھاکہ کا فرسے سود لبیت كيول اجائز هم تواكن كى مرضى كے موافق تو يہ تھاكه ميں دو ورق ميں مُدلّل جواب ديبا مُكرين نے ایسانہیں کیا کیونکہ ایساکر ناائن کی صلحت سے خلاف تھا بلکہ یں نے یہ لکھا کہ کا فرعورت سيرز ناكيوب ناجا مرب ياش سوال كاجواب تحقيقي بي تصاليكن اس وقت كم على اس وله چھاگئی ہے کہ وہ اس کو سمجھے ہی نہیں مصل اس جواب کا یہ تھاکہ جو حراقطعی سے وہ سی محل میں تمى جائز نهين يرتهاجواب اس كوتجه كروه جنف شبيركية وموجيح موتف الفاق سے وہ تخص ايك مرتبه مجد سے ملے دو آو مجھے بیجا نتے تھے مكن من مربي اتا تھا كہنے لگے كر آپ نے نومجھے ديجيانا ہوگا میں نے کہا بیٹک میں نے نہیں ہیانا کہنے لگے کہ میں دہشخص ہوں جس کے پاس سے اس قسم كاسوال جناب كے إس آيا تقاا وراب بين بوجيتا بورك آب في اس مكاجوابكيون

د یا تھا۔ حب بیں نے دیکھاکہ یہ جواب کو ایمی تک نہیں سمجھے تومیں نے اُن کی سمجھے کموانی اس استعسار کاایک دوسراجواب ویایس نے کماکہ آب ایک عبدیدا رہیں آپ کو برسمے آدمیول سے سابقہ پڑتھ کے کیا آپ سب کے ساتھ ایک سابر او کرتے ہیں یا جباب کے ساتھ دوسری تھم مابرتاؤب اوراجانب محساته ودسرى فسم كالكن لك كربوس مح ادميول سعلياده براؤموا ہے میں نے کماکی حب یہ ہے تو اِ صَاءِ کائی ایک محکمہ ہے اس میں ہی اس طرح کسی کو صابط کا جاب دیاجا آے کسی کو دوسری قسم کا میں چونکہ آپ کی صالت سے واقعت نہ تھا۔ اس لے میں نے آپ کومنابط کا جواب دیا اور اسب جونگ آپ سے ملاقات ہوگئی ہے اب انشارالترتعالیٰ است م اجواب ندآئ گالیکن اس ملاقات کاجیسا انرمجد پر بوگاآب بریمی بردگاآب کے اس معى استسم كالغوسوال معى دا تك كا غرض اس وقت يدائيي آفت ع كرمجيب ساكل يابع موجات بين مركراً أن محقق كاجواب نهايت من فليس تهاكد الرفيف لين والاتوب ونبين بو مغصوديه بي كتبورس جونيض مواسب توصاحب نبست فناء كومواسي خير بيحكايت توتبعًا بيان موكن مهل بيان اس كاست كمطالب أكرصا حبكشف بجي موجائ تسبيحي اسكو بنبغ سے استغناء جائز نبیں کیؤ کوائس میں کفایت بہیں موتی دجہ یہ ہے کوفیض کی دوسیں ہی ايك به دلالت بغطايعني تعليم دملقين ايك غير لغظايعني تقويت نسبتهً ا فا ده ا وراستغاده مي الفظيد بهت مغيدا ورم دسي مي مرت تبورس استفاده برس كرناعلطي المي كيوكم تبور سے آنانیس مواہے کے حالت موجودہ میں ترقی موتی ہے وسی مجلات زیدہ سے کا اگر کوئی شبعو تواس كومين كريح مل كرسكما مخوب بع طور سي تواس كى برابر مرزفي في تبوينهيس موسكتايه اسى فرع يفى كرانفاظ كى برابرا فاده نبيس موسكتايهي سي في اجالاً بيان كياتها بس المسمتعلق دوتجز موت الفاظا ورمعاني ادرمسرا مقصود كل بوايه على اس أيت كا اوريس في بيان كرد باتها كدانفاظ كي تعلق كانى بحث موكنى بداورج نكداو علوم مي لغاظك صرور منقصود نهيس ہے اس كياس بي اردو وغير فغس تصود كي حصول ميں سب برابريس اور قرآن شريب يخصوصهاالفاظ يم كفصودي اس كفوب بيان كرد إنحاا لبته الفاظ كيمتعلق ايك جهوتى سى بات ركى كانتى وه اب بيان كية ديما مول وه يرك الفاظ كي محصوق من مثلًا يدك

وه اپنی ہنیت کے ساتھ بڑھنے اور لکھنے دولوں میں محفوظ میں کیونک عربیت ایسی ہی ہے جیسے الدوسواكراردد كي قوا عديراسي تووه أردو كملائيكي وريزنبيس جيسة أي كل مثبة سي لتقارده غلطالو لفظيمين طاهرب كدوه اردونسي بمي في فيود المين كان بورير و كيماكم بدوستاني شخص نے آردو کو خراب کرے ایکٹے سے کہاکہم یہ است سنانہیں مالکتا اور سیے اردو کا جوزا محص اس نيت سے كما ككريزول سے تشبہ مو افسوس بے كدو ان كائش بن بن كريم كوارد و اجلت اور م، س كوسش مدير كرج كيدا تى سهده مى خراب بوجائد بي في المحلس براوس كالماكد وه تربهارى چيزې ليتے جا تے بي اوريم آن كي چيزي اختيار كرتے جاتے بي ريمي اللي كاكي ستعب م كياانتها كالفاظير مى اوجود اختيار اور قدرت كان كموافق موفى كوسشى جاتى عفوض جيب بداددون منى اى طرح الرعرى ويكافر ردماجات توده عوبى نهوى اس دتت جولوك وشدآن شربعت كريخ عن كراون توحب كرت بي وه مجى اكتس كي تعييج كي طرون توحب بنين كرتے بلكه اكمتر علماء كؤجى اس كاخيال نبيس ہے حالا نكه اس برتوجه يذكر فيص برى برى ملطيال بوجاتى بي قرآن شرايب من برايم كالملطية بهونى بي ايك تووه كرجن كوهوام بمى سجعتے بىل دوسرى وەجن كوخواص سجعتے بىل بسرے دەجن كوخواص الخواص سجعتے بيل اسى ایک مثال الدویس بیش کرا مول شلا لفظاین که ابوئته بی تونون کے بعد کاف ہے اور اول کو مهلیکن لول کواسکے مخرج سے نہیں کالتے بلک اس کوخیشوم سے کالاجا یا ہے اس کیسب جائے بي اس كواصطلاح بي اخفاكت إلى يداظها داورادغام كے بين بين برتا ہے تونيكھ اس ون اخفا کے ساتھ ہو تو آگر کوئی بیہاں اظہار کرے مینی نون کو اس کے مخرج سے کا لے اس طرح مُنْ تو مسبتنسيس مح اوراس كواردون كبيس مح اس النه كداخفانيس كيا تومعلوم بواكدا كرتواعرت زبان ہے توامعلی ہے ورند مہیں بس اسی طرح عربی زبان میں بھی ہے مثلاً موقع اخفاء میں اخفاء واجب بوكا جيئ بكما المهاد كرساته فلط باسى طرح عربي ميمى أكرا خفاء كي جرا احفاد مواتو لغظ علط بي كنتى موتى باست بعد مكر اسكوكونى نبيس بحسا توجيد يجعا اظهار سعا للانست كايى طرح عربي نغظ مى اخعاء كى جكه الباركر في سع عربى مديسة كا ورخدا تعالى فرملت بي قُرُاناً عَرَيّاً توجب قرآن عربي بي معاور تجويد كفلات كمن سع بي ديم كالوقر آن عربي من براهدا. عاقل سے لئے یہ تقریر بالکل کانی ہے میں نے علمار فرآءت کے اقوال اس لئے نقل نہیں کئے کوگ ان کونسلیم نہیں کرنے کے ان کونسلیم نہیں کرنے بلکہ ایک مثال نونے کے طور پر بتا دی ہے اسی طرح بہت سے قاعدے ہیں . مجھے اس کا افسوس ہے کہ اس کتر نسسے میں موال کیا جاتا ہے کہ و لا الفقا لین کا الفقا لین کی لین اس کے بیکھنے کی طرف تو نہیں کی جاتی جو کام لفظ کا کام کتا بت سے کیا اوام و کتا بت سے کیسے اوام و کتا بت میں توصرف صفات ہے سکتے ہیں باتی جو امور مدرک باسمنے ہیں وہ کس طرح کتا بت میں آجا ہیں گئیس کے کسی میں توصرف صفات ہیں باتی جو امور مدرک باسمنے ہیں وہ کس طرح کتا بت میں آجا ہیں گئیس کے کسی میں توصرف صفات ہیں جاتے ہیں باتی جو امور مدرک باسمنے ہیں وہ کس طرح کتا بت میں آجا ہیں گئیس کے کسی میں توصرف صفات ہیں جاتے ہیں باتی جو امور مدرک باسمنے ہیں وہ کسی طرح کتا بت میں آجا ہیں گئیس کے کسی نے دوب کہا ہے ۔

ين البيان على المستان خوا بركشيد ليك جيرانم كه نازس راجسان خوا بركشيد

اُگر مُصَوّد کی بنا لَهُ ہوئی تعبویرنوگوں ہے دلول کوکینچ نے گی ہیکن میں جران ہوں کہ اس بجوب کے ناز والماؤ

كسى طرح وكحاشت كا -

براها ہے۔ دیکھنے اگر کوئی شخص لکری اور لکری کہنے لگے تو کیا اسس کو اردو بوسلتے والا كبيس كے ہرگزتبيں مولاتا محديعقوب صاحب دبلوي مجا کیسے ایک عربی نے کہاکہ آپ لوگ اتنے دنوں سے عرب میں رہتے ہیلکین اب تک عرب جیسا قرآن میٹرلیت نہیں پر دھ سکتے انھوں نے کہاکہ نیرزبان ہی اہل نربان کی می مهارت نہیں ہوسکتی کہنے لگے کہ کیوں نہیں ہوسکتی آخرہم اردولوسلتے یں انموں نے کہاکہ آب ہرگردا ہل دیان کے برابر نہیں بول سکتے اور اگربول سكتے بيں تو كہنے مبور تحصفها - ان بيجارے نے كها تو تنوا تنا بى نكل سكا مرمة تو وفع الوقتى تقى وه لوگ تواس كے مكلف بيس كه اردو صيح يوليس اور بم تومكلف یں قرآن صیح بڑھنے کم خداکا شکریے کہ اب چندر دنے علما دلے اس بر توجه کی ہے مدارس میں فر ارجی نوکر رکھے ہیں لیکن عنرورت اس کی ہے کہدب ا دهرمتوجه بهوب اوركه البحركي صرورت بنيس صرت حرو من كوصيح كرلسية بمائ اوراس س كحدزياده مدت تبيس كلك كى صرف اعمايس حرف بي اور ال مين بعض اليسه بين كه ان كى مشق كى صرورت بى نهيسَ البية ليعن حروف كى مشق ك صرورت ب جيد ت ط بَ حَن ظَامَ كَ رَقِيق تَفْيَم لواكرايك ايك م محصلے تین تین دن لئے جائی توایک ما ہدے زیادہ صرف نہ ہوگا اور قرآن شريف ميم بوجا دسے گا دسے معنات سوان كاسكونا براكيس كم لئے فردى مہیں نیز سارے قرآن کوسیکھنے کی ضرورت نہیں قوا عدیکے موانی اگرتھو ایکی براه لیا مائے تو کا فی ہے بھرسب خود صیح موجائے گا ہاں کسی اُستاد سے بین کتا سادے قرآن سٹریف کا صروری ہے اور بیمضمون مہست ہی صروری ہے اس کی طرف علمادكو بالخصوص توج كرزاچا بيني اس وقت أكريجاس مولولول كوجمع كر قرآن شربین مشتاجائے توبمشکل دوآ دی سیح قرآن منربیت بر<del>ا سے</del> والے کلیس كَنَّةِ ا فَسُوس كي بات هي كه طلب فلسفه براسعة بين منطقَ براسطة بين اوررام العلوم قرآن سریف کونہیں بڑھتے اور مجھ غضب یہ کہ ایسے لوگ امام ہوجاتے ہیں ا در اس میں دنیوی خرابی میسب كربعض اعتباط برعوام بهی مطلع بوجاتے بی اور على دكى بے قدرى كرتے ہيں ايك صاحب نے سورة ناس ميں مين الجينات والنسن بره معا ايك صاحب في سورة ابي لهب بس تَبَّتْ يُدَا آبِي لَحَتِ برُعِها . أيك صاحب نے کہا کہ مصنور است بڑے عالم ہو کر علط پر است میں کہنے لگے کس طرح بڑھو ان صاحب نے آ جستہ سے بتلا پاکہ اُبی طَبُ آ جستہ اس لئے تبلایا کہ کوئی سے ہیں ناحق کی رسوائی ہے تو وہ برزگ اس آستگی ہی کومقصود سمجھ کرفرملتے ہیں ، ہاں رورسے ، پر ماکروں کے سے بروماکروں اِنَّا وَلٰہِ وَإِنَّاالَيْهِ وَاجِعُونَ سجمانے بریمی سیھے بات یہ ہے کہ بلا ماسل کے موسنے کھوآ تانہیں - دیکھنے آ محکل اس کی کوشش کرتے ہیں کہ انگریرو و ایکا لب دلہجہ آجائے اوراس سیلئے کیا کیا تدبیریں کی جاتی ہیں کوئی اپنے اولاد کو لندن بھیجتا ہے کسی نے اپنے بجول كوميمول كيمبردكردياب حالانكهاس بردباس مونامو قوت ب المركري لیکن یا دجود اس کے اس کی طرف تو اتنی توج کہ اس کے صرف پڑھنے پرہی اکتفا نہیں بلکہ لیے دہجہ ماصل کرنے کی بھی تمنا اور کوسٹسٹ ہے اور قرآن مشریف کو ا بساچھوڑا جائے کہ ا دل تو پرطھاہی نہ جائے اور آگر برط حیس بھی تو بول خراب مرك ، صاحبو! أكرة رآن شريف كوبم چيوردس توستلايت كم بهرادركون اس كو براسط كار برشخص كوقرآن مشريف اسطرح برايصنا جاسية كمعلوم موكه حضور صلے استرعلیہ وآلہ وسلم کے سامتے پراھ رہے ہیں ۔ والشراس میں ایس لذت ب كراكم ادراك من تعورى معدت بوتوسارى تغى ايك طرف اور تلاوت قرآن شريف أيك طرف -

ایک بردگ تھے مولوی کرامت علی صاحب اتھوں نے قرآن شرنیت عرب میں بھا تھا۔ ایک بھیرویں بیں نے میں کھا تھا۔ ایک فقی نے ان کو پڑھتے شنا اور کہا اس سے اجھی بھیرویں بیں نے آج تک جیر میں کہ مولوی صاحب نے فرما یا میں کیا جانوں بھیرویں کیا ہوتی ہے۔ کہنے لگا آپ کو خرجیں کہ دیم جیر ہے کہا

لیج میں ڈسل جا تاہے۔ ویکھے مولوی صاحب کو فیر بھی نہیں گراس منی کواس کے مذاق کے مواق العاد آیا سے

برنگ اصحاب صودت دا ببوارباشینی دا بهارعا لم حسنش ول وجال تازه ميدارو العجاب حوزت رنگ عنی ادا موجلت میں اس عالم كى دكش بهارل ودماغ كوتا ده كرديت م تجمعي كمعظمها ناموتود يجف كاكرمركوت كيس بباري بياري آواذي آق بين والشر انسان محوبهوجاتا ہے اور ہم كوچومر و نبيس آتاتواس لے كرم كو برط صناآتا نبيس ورد صيح براصة والول كوخودم وآتلب فراسة بين كرتر آن مشرليت كى توفا عيرت يدم تَعْشَعُورُ مِنْهُ مَجْلُو دُالْهَا بِنُ بِحَسَنُونَ دَيْهُو وقراكَ سَكُلُوان السُّرسِ وْسَفُوالول كَ رديكم كرائ برجاتے بين اوريم بن يه اقشعرار بيتين توكيا بات سے يحد توقلوب مى درست بنين كيمه غلط برطيص كى بدولت أورجب بهى كوني صيح برطيص والأآجاما ہے تو غورکرے ویکھ لیے کرفتاوب کی کیا حالت ہوتی ہے۔ اس سےمعلوم ہوتا ہے کہ اپنے پر صفے میں جوہم کو مزائنیں آتا اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم کو پڑھنا ہیں أتا لهذا اس كى كوشش كرتى جابية كربهم كوبرط ستا آئے . يه حص مفظى علم كا تو محد الله خم بوكيا ابعلم معانى كادرجب اورعل باتى روكياآج اسي جوروكيا عما قابل بيان بيدية تومعلوم سيكراس وقت كتن بالتفاني علوم وينبرس بوربي باب ويكف ك يمصرب بالنبس مين ففائل بيان نبين كرتاكيو نكرصرورت كے بتلا دينے كے بعد نعنائل کے ذکر کی حاجت نہیں تو یس صرف اتنا بیان کروں گاکجس گور تمنت کے ما تحست کوئی شخص دہتا ہے اس کواس گور تمذیط کے قوانین جانے کی صرورت ہے اور قوانين دوقيم كے بيں- ايك توده كرجن بي محض بادجيت بو بيسے مال كے قوانين-سو اول توان کا جا ننائجی طروری سیے کہ ان بیں جلب منفصت اور د تع مصرت ہے ليكن أگران كومذسيكها جائے توزيادہ ضربنيں كيونكه بارجانا خسارہ سے جرم نہيں -دوسرے وہ تواین بیں کہ ان کی خلات ورزی جرم اور بغاوت ہے اس کاسیکھیا واجب بهو تاب خواه براه كريا يوجه كريبي أيك تخف بحارت كرنا جلب تواسكي

صروری ہے کہ یہ دریا فت کرنے کرس کس چیز کی بچا رت کی اجازت ہے اورجیب معلوم موکرمثلاً کوکین کی تخارت کی اجا زمت نہیں تواس سے زکے اب يرسوال كرما مول كريم لوگ خدا تعالى كامسلداري بين بين يا سبين اور دو سراسوال يدكرتا بول كه غدا تقلي كي كيو قوا نين بي كرنهيس أكريم إسكى عملداری سے یا ہر کہوتے یا وہ صاحب توانین نہ ہوتا تب توچنداں نکہ نرتھی اورجبکہ یہ رونوں بایس ہیں تواسب بدون قوانین سینکھے چارہ نہیں خدا تعاسلے کی علداری سے باہرہ ہونا تو ظا ہرہے کہ وہ سب کوت رقہ محیط ہے ہرمذہب کے لوگ بلکہ حکمار بھی اس کوجائے ہیں ۔ رہا دوسرا جُجِز نُو المسس كومب مسلمان بلكه بريذهب كے لوگ ماتے ہيں - اب يبا<sup>ب</sup> رہ گئ كروه توانين كس تعم كے بيس آيا ان ميں صرف ابنا تقصال بے يا اُن كى مخالفت جرم ا در بغاوت بھی ہے ۔ موقرآن شریب کو اٹھا کر دیچھ لیجے کہ مَام قرآن شريف اس سے بھرا برائے كيس اَحَلُ اللهُ الْبَيْع وَحَدُّهُ التربوا (انترائے خرید و فروخت طال کی ہے اور سود حرام کیا ہے) كَا تَقُو لِهُ الرِّدْتُ الرود ربود ناسے) غرض تمام قرآن شريف سے معلوم موتاب كه خدا تعاليف مايس معارش اورمعا لمات دونول كيتعلق كانى انتظام فرماياييه اودعدم اطاعت بردعيد يمى فرمال به يهركيا طبه ره گیسا-آخ کل لوگ تو انین خدا دندی صرف نما زر دزه کوسمجت پین باتی دوسرے امورمیں ایسے کو آزا دمحض سمعتے ہیں سوا دل تومیں یہ پوچھتا ہو كة كيسنے نمازروزے ہى پس كونساا ہتمام كيساہے ۔ افسوس ہے كہ عاملاً سے یہ آزادی سروع موتی تھی۔ گرچونکہ زمان مرقی کا ہے ہرجیر کو تر تی ہوتی ہے اس کو بھی یہاں تک ترتی ہوئ کر تحریر اور تقریر ایر کہا جا تاہے کہ جس غوض سے نما زمقرر ہوئی تھی لین تہذیب نفس ۔ اب بوجہ علیہ تہذیریب کے جو نکہ وہ صروری نہیں رہی اس لئے نماز کی صرورت نہیں۔ روزہ کے علق

مجتة بين كرفديه ويدين توروزه مكين كي صرورت نبيس اوريه نوابي اس كي بي كريم تنعص قالون شريست كے معنى بيال كمينے ميں أزاد ب جس كاج جي جا ہے كمدے حالا تکرمونی سی پاکت ہے کہ اس وقت قانون کی کتا ہیں موجود ہیں لیکن بھر بھی آگر کوئی فیصلہ با ن کوسٹ میں بھا کرنسوخ ہوتواس کی دجہ یہ ہوتی ہے کہ ما متحب سنے اس د فعر کے معنے نہیں سمجے اب دیکھتے کہ مانحت مجی جے ہے ا در حاکم بالانجی جے ہے گرچونکریہ مان لیا گیاہے کہ ہائی کوسٹ کے جے کی برا برکوئی قانون کو جنیں بھتا توسب اس کا اتباع کرتے ہیں بس معلوم ہواک گوقانون عام ہوا درسب کے یاس ہو گر بھر بھی یہ ما ننا پراے گا کوفق لوگ اس قدر سمحت بین کہ دوسر منین بعصة - اب بي اس كى شرح كرّنا جول كر قر آن شريف كي سجعة واسل ايك الوكرُ دعر ومنيع بتع ايك آج كل كے زيدوعم بيس تواب اوران كے علوم كامقابله كرك ديكوليس يكدان حصرات كمتبعين بى كے علوم سے مقابل كريس جوكا بين كوان سے بدرجها كمتر سيميت بيں . ان شا ، الله إن بى كے علوم سے زيين واسمان كا فرق ظا ہر موگا اور الوصيف حسف علم سے توكيا جائے كتنا فرق موگا تو ديكھنے كوائى كودت كن بحرج اورماسخت رج يا وجود يكه دونول يكسال بين محر مجرمي فرق مازاكيا تودین میں اس کا قائل کیوں مد مواجائے گاخودران کی اجا ترت کیو مردی جائیگی ان سلف صالحین کے مقابلہ میں اگر ہم تفسیر کرنے بیٹیس تو وہ تفسیر ایسی ہوگی جیسے مکہ ایک نیرمکی دیہاتی کے یاس ایک من کا بورا تھاجی وہ اسٹیشن پرمپہر بچاتو يليث فادم يرجا في وقت مكث كلشن كالشاك اس كالمل لا وكي لكا كرجار پاس یه مکسٹ سے یہ بی کا فی ہے مکسٹ کلاڑنے کہاکہ یہ توتمہادا ککسٹ جم اس استاکا مكت ما يكت بين كيونكه يه بندره ميرس زا مدي - اب يه ديباتي صاحب قانون ریلوے کی تفییر کرتے ہیں کہ بندرہ سیری جو حدمقر کی می ہاس سے کہندسانی لوگ اس سے زائداً سیاب اپنے ہاتھ میں اٹھا نہیں سکتے اور م چوکہ اٹھا سکتے ہی*ل کتے* یہ مدہمارے واسطے نہیں بلکیس قدرہم اٹھاںکیس اس ق کیم کوا چا دست ہے۔

آب اس تفيير كوستكراندازه بميئ - كيايه تفيير ككث كليرك مقابله مي صبح ما لن جائے گی اورکیا ٹنکٹ کلکٹر کے ذمتہ یہ واجب کے یااس کوجا نزہے کہ اس کو اس تفسیر کی اجازت دیے نیز کیا اس سے ذمہ یہ عنروری ہے کواس سے ساتھ مناظرہ کرے یا صرف یہ کاتی ہے کہ اس کو ڈانٹ دے اوراس سے محصول و صول کرے اور کیا اس کا یہ کہنا کہ منتار متا اون کا یہ ہے كه مندوستاني بيندره ميرس زياده نهيس امها كي قابل سماعت ہے اور کیا مکٹ کلکٹر بریہ صروری ہے کہ اس کو مہا بت محتلاے دل سے من كرنها يت اطكينان سے اس كوسمحها دے كرنهيں بها في تم غلط مع قانون كايد مشار نهيس اوراكروه عفد بهوتوكيا وه فايل ملامت لي جيسة أجكل علمار يرالزام دحراجا تابيكدان كومبست جلدغصه آجاتاب برگرز نبیں ۔ بات ید ہے کرصاحب فن غیرفن دال سے کلام کرنے کوا بنے لتے عارا درتصیع اوقات بجھتا ہے اور یزبان حال وہ کہتا ہے کہ سے توند بدی کیے سلماں را پھسشناسی زبانِ مرغال را رويم فيصنرت سليمان على السلام تك كوية د كيهاتم جرايو كاربال كياجانوك ) بلکہ غیرفن والوں برواجب ہے کہ سجائے مناظرے کے وہ مہی کہدھے کہ ے من د دیدم کیے ملیماں را ب پھرشناسم زباں مراغاں دا رمیں تے میں حصرت سلیان علیہ اسسالام کو مذد کیا میں چرد یول کی زیان سميا جا توں)

یا تی سوالات کا بسیدا ہوتا دہاں بھی ہے جس نے کبھی توانین نہ سے ہوں اس کو بھی یہ بست ہوں اس کو بھی یہ بست ہوں اس کو بھی یہ بسوال بسیدا ہوسکتا ہے کہ اس کی کیا د جربیندرہ سیر کی اجازت کیوں منہوئ تواگرا س اجازت کیوں منہوئ تواگرا س د بہاتی کی رائے مقبول ہے تواج کل کے عقلار کی رائے بھی مقبول ہے ۔ صاحبوا کیا فن داں اور خیرفن وال برابر ہو سکتے ہیں جی نہیں۔ ھے لُ یُسُنِّوی الَّذِیْنُ

يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَانَيْعَلَمُونَ ﴿ كَيَا جِاسِنَ أُورِهُ جَاسِتَ رَاكِ بِرَا بِرَمِوسَكَ بِي معليين نحوب جائة ببركدان كواسيغ طالب علمول كي كم فهي براكثر غفته آ-اسي كمبحنت سبحتا ہی ہمیں توکیاان لوگوں کوطا لیعلموں سے عدا دست ہوتی ہے ہرگر نہیں بلکہ یطبی ڈاعدہ سے غوض دیکھنے کہ با وجو داس بات کے کہ اس دیبا تی کی تفسیر ناوا فق سے دل کوگلی ہے گرجس نے دیلوے کا یہ قاعدہ بجبین سے سناہے اس کے اس کی تغيير وبنتي آتى ہے كاش أكرا بل علم كو قابل اعتماد سيھة توان كے مقابلي ميكوئي مخترع تَفيرآب كوركس ماجو إكياتيرة لويرس كے بعد دائ قرآن مشرایت کے معنی صل ہوئے ہیں ، دوسرے طور پرعوش کرتا ہوں کر آج کل کے قاعدہ کے موافق کٹرت دائے سے بریات طے ہوتی سب اور اگرکسی بات براتفاق رائے ہوجائے توبہت ہی قوت کے ساتھ وہ بات سط ہواتی ہے۔ مومسائل مشرعیہ تو تیرہ سو پرسس سے آج تک مستمہ متّفتّ جلے آتے میں اور اگری بات بھی م ہو تو کٹرت کے بعد غیر ممبرول کی اے کوئ قابل و قعمت نہیں شمار ہوتی بسس اسی طرح دین یں بھی کٹرت دائے کے بعد چند ٹا واتفین کا اخت لات کرنا کوئی چیر میجھا جائے گا افسوسے کہا جا تاہے کہ روز ہے کے بارے میں اس قدر گرم برا کی ہے کہ جس کی حب تبيس اورآيت كى تفسير بالكل ائ راسة سے خلاف مقصود كى سے حالانكم اس كى حقيقت كوا بل علم بى سجمه سكتر بيس ليكن معف لوگول كو كچه شوق موا كرتاب كدوه ابينے مرتبے سے زياده سمھنا جا اكرتے ہيں أكران كى اصلى جواب دیاجائے تو سیمصے نہیں اور اگر و دسراجواب دیا جائے تو زبردتی برجمول كرقيي مر روزب بى كوليج كر يطبيقين كا ترجه اشاست كاكيا اور ننخ سے انکارکرد یا حالاً نلہ یہ آ بست منی ا ثبات پڑسنوخ ہے اور عدم نسخ کی تقدیم برمعن نفی برمجول ہے توایک توجیہ ہر تو اصول کے جانے کی صرورت ہے اور د وسری توجیه پرع بست سے جاننے کی صرورت ہے اور جس کا ذہن دو نول سے

قالی موده تواس کو بات بنا تا ہی <u>سمح</u>ے گا اور اگرنفس ف<u>ن سے م</u>ناسبت ہو توتھونے استارے سواس کوشفا ہوجاتی ہے۔ ایک علقی صاحب کوشہ ہوگیا کرآن سربیت سے مسلم خلامی کا ابطال ٹابت ہوتا ہے کیونکہ قرآن سٹر بیف میں ہے راماً مُنَّابَعُهُ لُهُ دَامِّنَا مِنْ أَءٌ رَمَا تُولُونِهِي احسان چھوڑد و ما فدیہ نے کر ) اُوریصیع ترحصر کی ہے یس غیرمُنُ اورغیرندارمنفی ہوگا. ایک عالم مجد سے کہتے تھے کہ میں نے اُک سے كِهاك يه تَصْيه كونساً ب كيف كك منفصله عيم انهوب في يوجيها كرهيتيه بإمالغة الجع يا ما فعة الخلواس كوسن كران متقى مولوى صاحب كي تلقير كمليس اورشه زاكل مهوا ادم بانتها خوش موئے وہ یہ سمجھ موئے تھے کہ بحقیقیہ ہے انھوں نے تنبه کردیا كمكن بك كم مانعة الجع موتووه توجونكه ذى علم تعد اس الن ايك الشاده كريين سے ان کومل موگیا لیکن جس شفص کومعلوم ہی ندہو کرحقیقید ماتعة الحلوبامانية الحت كس كوكيتے بيں وہ تواس كو گھيرگھار كا جواب ہى تیجھے گا اگر ایک شخص سے كہا جاً ك مثلث كے تين زاوے مل كر دو قائموں كے براير ہوتے ہيں اور فن ا قليديں ہے واقف مذہو توکسی طرح بھی آپ اُس کو مذہبھھاںکیں گئے اگر جیے ہمز ارد فعہ ناب كرد كھلا ديجئے بيسے ہما رہے ہال ايك شاع تھے كہ وہ اپنے اشعابے مصرعے دھا کے سے ناپ کر ہرا برکیا کرتے تھے۔ ایک مرتبران سے ی نے کہاکہ آپ کا ایک مصرعہ چھوٹا ایک بڑا ہے کہنے لگے کہ یہ توا ویرسے ہوتی الني المن المن المركبة المركبة المركولوكية من كريراها - كلهاز دوفة وادييما اس كوخلدى سے يراه ديا. د كيكو اس سي مجى مصرعب أنانى چھوالاسے-اب جولوگ فن شعرے واقعت ہیں وہ اس کومسسن کرواود۔س کے ا ورسمجيس مح كم أسس شخص كوكسي طرح بهي نهيس سمجها يا جا سكت ہے کہ یہ دونوں مصرعے برا برہیں ۔

واللہ اے صابحو! علمار کے نزدیک آج کل کی دلیلیں اس سے بھی ید تر ہیں جیسے یہ مٹاع سمجھا تھا کہ یں نے بہت برای دلی

ت اللم كردى ہے۔ ايسے ہى آجكل كے عقلار اپنے دلائل كو تهايت مدلل شیحصت میں حالاتکہ وہ علماء کے نزدیک اؤ من البشیون لَبَيْتُ الْكُنْكُونِ الْمُواى كے جائے سے بھی کمزور ہوتے ہیں ) علمار فضلار اُن پر ہنتے ہیں اور ان بیجا ردں کو متابل رحم سمعتیں ا ورجس طرح وزن اور تقطع مرجانے کی دجرسے اس شاع کوہیں سيمعا سكتهض اسي طرح مانعسة الجمع اودمالنعسته المخلورج ابنغ كي دج سے ان لوگوں کو بھی ہیں سمھا سکتے مگرجانے والوں سے لوچھئے کم یہ ایک چھوٹا سالفظ سن کران کی کیسا جا لئت ہونی کہ وجد آنے لگا۔ اِسی طرح اس فیطینقهٔ منک کے دوجواب ہیں ایک موقوف ہے عربیت جا پر دوسر ۱۱ صول جانے پر مگر نا واقعت لوگ دو لوں کوزیروسی کا جواب كيت يس ، اچها صاحب زيردستى بى كاجواب سبى ليكن بيسے أس دیہاتی کا علاج حکومت سے ہوگیا ایسے اگرآج یہ بات حاصل ہوتویم بھی بتلادیں کہ ایسے لوگوں کے لئے اصلی جواب کیا ہے۔ باتی اس کے مِوا تُواگر د فتر کھول کریمی ساہنے رکھدیہے کو تسلی نہیں ہولکتی امسس و قت علماء سے فرمائٹ کی جاتی ہے کہ ایسا جواب دیں جس سے تسلی ہوتا صاحبو! وه امسياً بهمي توبيدا كرو جوموجب تستى بي بيسني علوم حاصل کرو۔ علیٰ بذا آج ایک یہ مرص بھی عام ہورہا ہے کہ احکامیں علیس تکا لی جا تی ہیں چنا پخے روزے میں یہ علت نکا لی گئی ہے کہ چونکه استداریس بهیست کا غلیب تقان اس کے روزہ اس کی کسر كے لئے مشروع ہوا تھا اور اب چونكر ہم مہذب ہو چكے ہیں اس لئے ہم کو صرورت نہیں افسوسس ہے کہ ہم لوگ تہذیب ہی کو نہیں سمجیتے۔ صاحبو! تہذیب یہ ہے کہ تمام رزائل نفس کے دور ہوجا بئی مذیر کمزاج یں وتدرسے نظافت یا تکلف آجائے ہم ہوگوں میں ہرگر تہذیب نغس

نہیں ہے ہماری کیفیت یہ سبے کہم بن تواضع تحل برد باری ایا ایا تا یک نہیں بلکہ خود غرضی غضنب جمیمه وراین کوٹ کوسط کر بھرا ہے ہیں ایک نامدہ مثال دبیت ہوں کواگرہم میں سے ایک شخص لے دہائی کلکیری کی درخواست دے رکھی جو اوریشخص خوسٹ مال قارع البال بواوراس دوران میں ایک دوسراتین میں اس عبدے کی درخواست وے جوکہ نمبر درخوا ست میں اسس کے بعد ہدلیکن یہ دوسرانشخص مفلوک الحال عریب مقروحن ہو تو ایسی صورت میں ہم نے کمیس سُنا مجی نہیں اس پہلے مشارخ البال نے اُس کی فلاکست برترس کھا کراپی درخواست کووایس لے ایا ہو اور اس کو اسے سے مقدم کردیا ہوعلی ہلا مرمعا ملهیں - تو اسس کی و جرکیاہے یہی کہ ہم بیں ایستار کی صفت ہیں بلکہ خود غرصنی ہے اور اگر فرض مجی کرلیا جائے کہ اضلاق درست ہیں تو یہ دیکھو کم اسس کا منتاء کیساہے سوتہذیب افلاق کے دو منشا موتے ہیں کہمی تومصلوت متدرن کے اینے اخلاق کو گورن مهذب كياجا تاب اوريمي عزورت دينيه كے لئے بيسے ايك تا جراس نے سے بولت ہے کہ اس میں دکان کی یا ست بنی رہے گی اور لوگ اعتبار کریں گے۔ اور دوسرااس لئے بولتا ہے کہ خدا خوش ہو توسیمے کہ دنیاوی اور تنسدنی مصالح چونکہ میشہ منبدل ہوتے رہتے ہیں آگراس کو مجمعی معسلوم ہوکہ اب جھوٹ الولنے ہیں بیا مصلحت حاصل ہوگی تو وہ نوراً جھوٹ بدلے گا اور دین کے مصالح چونکرمستبدل نہیں ہوتے اس لئے اس میں یہ احمال نہیں ہے اس کا کتنابی نقصان ہوتپ بھی یہ جموٹ ہولناگو ا را نہ کرے گا کیونکہانتا ہے کہ جمور طب ہو اسب اسمیت مرضی خدا کے خلا منہے۔

خلاصہ یہ ہداکہ اگرتہذیب اقلاق فدا کے خون سے ہوتو وہ سحکم ہے

درہ نہیں تواول تو تہانہ یب کے وجود ہی یں کلام ہے اوراگروجودمان

بھی لیا جائے تواس کی یا تیداری میں کلام ہوگا اورلقینا وہ باکل ناکانی

ہوگا تو اگر تہذیب نفس ہی خاند روزے کی علّت ہوتی تب بھی ہم کوچیوٹا

ناجا ان بھا کیونکہ ہم کو تہذیب بھی ماصل نہیں۔ اور بالخصوص جبکہ مناز

دوزے سے خوش بھی دوسسری ہوکہ یہ ٹابت ہوکہ یہ کی غلام ہے

کہ اس کے حکم برسرسیم تم کئے ہوئے ہے اور اگر کہو کہ بعض نصوص

کے اشادات سے معلوم ہونا ہے کہ دونہ سے میں شہوت کا انکسادہوتا

کے اشادات سے معلوم ہونا ہے کہ دونہ سے میں شہوت کا انکسادہوتا

کہ اس کے حکم یہ تعکمت ہے اوریس اس کے حکمت ہونے کی نفی نہیں

کہ ان بلکہ میرامطلب یہ سے کہ یہ اوریس اس کے حکمت ہونے کی نفی نہیں

مرتب ہوا دریس ہوا دریس ہوا کہ وجوب محض خدا کے

تو خاندروزے کا دیوب اس کے سبب سے نہیں ہوا بلکہ وجوب محض خدا کے

قرخاندروزے کا دیوب اس کے سبب سے نہیں ہوا بلکہ وجوب محض خدا کے

موجب نے خوداس کو تعین نہیں فرمایا تو ہمادی کیا بحال ہے۔

موجب نے خوداس کو تعین نہیں فرمایا تو ہمادی کیا بحال ہے۔

منی بزرگ سے بوچھاکہ معراج میں خدا تعالے اور حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے کیا باتیں ہوئی تمیں اتھوں نے جواب میں ذرایاکہ ۔
اکنول کرا دماغ کر پُرسد زباخیان ، مبلل چرگفت و گل چشنی و مباچر و اب کسے ایسا دماغ ہے جومالی سے بوجھ بلل نے کیا کیا کہ کیا سنا ادر ہوا نے کیا کیا ۔
ادر ہوا نے کیا کیا ،)

حقیقت میں جا راکیا منصب ہے کہ ہم پوچیں کہ اس کم کی کیا علت ہے اور اسس کی کیا علت ہے اور اسس کی کیا علت ہے اپنے ان قوا نین سے عام رعایا کو ہرگرد یہ جا ل بنیں کہ کسی ایک قانون کی وجسم بھی دریا فت کریس کو خدا تعالیٰ سے بازیر کرنے کی کیو کر اجا ذرت ہوگی ۔ البتہ اگر کوئی مشیر قانون ہو تواس کو ایسی اجازت ہے تواگر ہم کو کوئی سام نیفکسٹ خدا تعالیٰ کے ہاں سے بل گیا ہو تو بیش کری

(آب كاذكركرنا چاہيے ، آب كے كاموں كى علمت،

دیکھے خدا تعلیے تو مبہت سے حقوق ہیں۔ حاکم ہونے کا ہمی جوب ہونے کا ہمی۔ فرحن کیمے اگر کسی با زاری عورت سے پوری مجت ہوجائے اور دو یے ڈھنگے ہی حکم کرے تو ان کونہا یت خوشی سے پوراکروگے یا نہیں تو اگر حندا تعالیٰ کی طلب ہی نہیں تب توایسے لوگوں سے تعکو ہی نہیں ورد یہ حالت ہونی چاہیے کہ ۔۔ ہ

زنده کن عطب النے تو در بحثی مندائے تو جال متده مبتلائے تو ہر جے کن رضائے تو

(اگرم مع زنده کیم توآب کی عطاء سے اگر مجم مارد النے تویں آپ برقران موں بہرصال روح کو آپ سے تعلق ہے جو چا بیں کرسکتے ہیں )

آج کل لوگو ل کی حالت سے یہ معلوم ہمو تاہے کہ خدا تعالے سے مجھ می جات ان کو نیس ہے اگر مبت ہوتی تو کیا ا تنامجی مذکیا جاتا جتنا ایک بازادی

عودت سے ساتھ کیا جاتا ہے۔ مولانا دحمۃ الشرعلیہ فرملتے ہیں سه

عشق مولی کے کم از بیسلے بود سے گو فی مشتن بہرادارسلے بود رفدا کاعشق بیلے کے تعلق سے کم کیسے ہوسکتا اس عشق میں سرایا ذلت بنجا تا بہترہے ،

بہرحال میت کی روسے ویکھے یا حکومت کی روسے دیکھے ہرطرح سرسیائم فم

کر دیناً واجب ہے بعض لوگوں کو تواس طرح ترتی ہوئی اوربعض لوگ ان سے بھی زیادہ ترتی یا فت، ہوئے ۔ یعنی وہ شماز روزے میں تبہا ت نکالے ہیں جنائجہ ایک مخص نے کہاکہ دورہ ہے تو اچمی چیز لیکن فردری کے مہینے میں ہونا جا جیئے تھا گویا آپ لے فدا تعدا سالے کویہ رائے دی۔ ا نسومس اول تو بم كورائ دين كاحل كيساب دوسرے رائ میں مہل کیونکہ فروری میں مسردی بہارے ملک میں جو تی ہے نہ مح سادسے عالمیں خدا تعالیٰ کی کیا عجیب حکمت کے سادے عالم كومساوى مالت يس ركعاكه ايك سال بندومستاك بيس مردى یں ہے تو وو سرے مالک میں گری میں ہے اور اگردوسر سے مالک میں سردی میں ہے توہندوستان میں گری میں ہے تواس یس سب کا اوسط برا برہوگیا جوعین عدل ہے بعض لوگوں نے أيك اورمشيه زكالله كرجهال جمع جبينه كادن اور چد عبينه كي رات ہمرتی ہے وہاں مساز روزہ کینے کریں گے۔ یہ ساری باتیں اس لئے ہیں کہ احکام خدا و ندی کی عظمت نہیں۔ دیکھنے قوانین حکومت بس مجمی آب کو یست ، مواکد داکنا دکا در کا مکس لفلنے پر لگا دو توخط بیرنگ م بوگا اور آگر عمر کانکٹ ففلنے برلگا دو توخط بیرنگ ہوجا ہے گا۔ جو لوگ اس کا رازجانتے ہیں ان کو تو چھوڑ پیئے جولوگ نہیں جانے ان کو بھی کہی مسٹیہ نہیں ہوتا اور آگر مشبہ کریں تواحق بنائے جایش اورسب اُن کو ہتیں ادریہ ہی جواب دیں کہ قا لؤں بہے ۔ جسدمہی جواب ہے تو آگر کوئی مولوی بھی آپ کے نغوسوالات کا بہی جواب دے کر تا نون کہی ہے تو وہ جواب ز بردست بركبول محول كياجا تاب اوراس كوت بل ساعت كيول نہیں سمحصاجاتا اور علما کو کیوں متعصب کہاجاتا ہے۔ اس سے معلوم بوتاب كه وسالون مشريوت كى عظمت دليس نبيس ادرقائوك حکومت کی عظمت دل میں ہے اور جب قانون ترادیت کی عظمت بنیں تو بھر

كس منه سے اسبے كومسلمان كيتے ميو- تو اليس شبهات، اسى وقت ول میں آتے ہیں جب عظمت مذہور ایساہی مستبہ بھی ہے کہ جمال جھ مهينے كا دن اور چيد مهينے كى رات ہو تووياں كيونكر نما زير ين ادر كيسے روزه رکمیس مجمع اس برایک داقع حصرت مولانا احد حسن صاحب مردی رحمة الشعليب كاياد آيا - ايك مرتبه وه ريل بين انسرين سفركردسه تص اور برا برکے درج میں جند توجوان آگر بیٹے جو وضع سے انگرین طالب علم معلوم موتے تھے اُن کے قبل سے ایک معمر سخص موار تھے جوصورت سے مولوی معلوم موستے ستے اورکی صرورت سے اس وقت اُنہ کے ستے ان نوجوانوں نے ان بیجارے کا اسباب منتشر کہ کے اپنا سامان رکھ دیا وہ مولوی صاحب جوآئے اور معلوم مواتو آن برسبت الم مت کی کم آب لوگوں کو اس تھے کا کیا عن تھا غرض یہ سب سٹرمندہ ہوسے اور براره شرارت یه چام که ان مولوی صاحب کو بھی کسی باکت میں شرمت ده كريں۔ استنے ميں مولوي صاحب نماز پر مصنے لگے توان كوايك بات لاتھ آئی بعد فراع ان بین سے میص نے ان مولوی صاحب سے کہاکہ کیا ہم آسیے مچے دریا قت کرسکتے ہیں ۔ آجکل کی تہذیب میں یہ بھی لازم ہے کہ اُگر کھے بویجے تواول ایمازے الے بچنا کے ان مولوی صاحب نے ایمازے دی اس بر ان لواکو اے برسوال کیا کہ مولوی صاحب، مار فرض سے بمولوی صاحب ي كما بان - كبيز ملك كية وقت كي فرص ب مولوى صاحب من كها يا كي وقت کی ۔ کہنے گلے مب پرپانچ وقت کی قرص ہے۔ مولوی صاحب نے کہا اں ہر مکلف ہم پانچ وقت کی فرض ہے کہے لگے سب جگہ فرص ہے۔ مولوی صاحب نے کہا ہاں۔ اس پر کہنے لگے کر کیوں ؟ جس مقام پر چھ مسين كا دن اور چه مسين كى رات موتى ب دبال مى منازبا كي بى وقت فرص ہے اگریہ ہے تو سال بھریس پانج ہی خاند فرص ہویک مولوی صفا

ين ايك نهايت د اناني كابواب ديا. كه تم نوگ و بال سے ارسے موبادبال جا نے کا قسد ہے کہنے۔ لگے کہ صاحب ان آرہے ہیں مزجانے کا تصدیب۔ مولوى صاحب فرايا كرجب دولول باتين نهين تويدسوال قيل ازوقت ہے ۔ جب اس کی صرورت براے گی اسس وتت پوچھنا ۔ لیکن ان مشریروں نے اس بواب کی قدر کا بلکرسپہنس پڑے۔ اور ان مولوی صاحب کو شرمدنده كرناچا بار اتفاق - ان من أيك شفف يخة عركي ميلي تے جو دصنع سے کوئی معزز ا بلکارمعسلوم ہوتے تھے وہ میں بہنسنے میں مشريك يتخته مولانا احرص صاحب كوان صاحب برنها يرتعف آياكه يه تو لرُّ کے بھی نہیں ان کو کیسا شامست سوارہوئی۔ غرص کول اسٹیش آیا مولوی صاحب اپنے درہے سے ان کے درسے پس پہوینے گروہ لوکے توارج مح اوروه صاحب موجودرب - انحول لے مماز کے اے وضوکیا تب تومولوی صاحب کوزیا ده غسته آیاکه ما شار انشه نهسیانهی موکران کی یہ حالت ہے مولوی صاحب نے ان سے عبدہ اور فرائق عہدہ دریانت كرك بوجياك آب كے دمت دن دات بي كنتے كينے كام كرنا ہے۔ انوں سے مثلاً جھ گھنٹ بنلایا مولانانے کہا کہ اگر ایسے مقام برجہاں چھ مہینہ کا دن اورچھ مبینے کی رات موتی ہے گورمنس کی حکومت موجاتاور آب كى وبال بدكى مِوجائة توكيا وبالنجى رات دن مين چو مُحفظ كام كرنا موكا توسال بھریں چھ تھنٹے کا م کرنا پرااس کا حساب کس طرح ہوگا۔ مہنے لگے اندازہ کریس کے - مولوی صاحب نے قرایا کہ افوسس دنیوی مکومیت کے تانون برجواشكال وارد مواس كى توجيبه تواس طرح آسانى سے موسكتى ب ا دریمی توجیبهاس اٹرکال میں نہ ہوسکی ملکہ اس پرتسنح کرتے ہوئے شرم نیں آتی بہت شرمندہ ہوئے اور توب کی . غرص اس تسم سے شہات ہونے گئے ہیں۔ . ايك صاحب كيف لك كينب قدرس فعنيلت ب توكهال كي شب قدريس - مندوستال كيالند

كى كيونكغوب برحكه كالمختلف بع مولاثا حدسن صاحب عوب جواب فرما ياكسفن موسم مرحجي دس بجعموتی ہے توکہال کے دیل بجے مراد ہوتے ہیں ہندوستان کے یائندن کے جوجواب اس کا ہے دہی اُس کا ہے کہر میکہ کی شب قدر میں فضیلت سے خداتعا لی کے ہال کمیا کمی ہے جیال غووب موييان كيلية جب و بال غروب مدوبال كيلية . يه دومادمتاليس نمو في كعطور يمان مردی پر استم مرانوشها بهت بی اوران سب کی دیر به سرک احکام ترلیت کی عظمت او یں بنیں دہی اور دو تسریک ان کی خرورت بنیں مجسی کئی کیو تکرانسان جس چیز کومنروری مجعا کرتا اس بس شبها سنبيس تكالاكرتيام ثلاً الركولي مريض طبيت ياس جاف اورون و لكوكرف اورمض سخنت بوتواعماد كم بعديه والنهيس كرتاك آين فلال دواكيول كسى يا فلال دواكايه وزن كيول لكها إس كا دونا يالصف كيون نهيس لكهاكيونكه جانتا هي كداگرة را محي في وسنكا کیا تومکیم صاحب خفا ہوکرمطب سے تکال دیں سے اورنشخہ مجی نادیں کے ایتیم یه موگاکه میں مرول گا۔ اگرشرفیت کومچی صروری سمحصت تواحکام کے بہتلانے والول کا دجو دغینمت سمجھتے جیسے طبیب کا دجو دغینمت سمهها جا ناسيه . بإن اگرنسخه ببينا بي منه موتواس مين بصنه چا بين عيب تكال دينے ہيں . صاحبوا والتراگر دين كى طلب ہوتى توغنيمست سمعتے کہ احکام کے معلوم ہونے کے ورائع موجودیں مگر چونکہ کام کرنا مہیں ہے اس لئے طرح طرح سے سنبہا ست، پیدا ہوتے ہیں اورالواع انواع کے بے ڈیسنگے سوالات کئے جاتے ہیں۔ ایک شخص نے پھے سے سوال کیا کہ خازیا بی وقت کی کیول مقرر موئی میں نے کہا کہ تہاری ناک منہ پرکیوں مگی ہے گڈی پرکیوں َ دگی کہنے گئے کا گڈی پراگر مگتی تو بُری مگتی میں نے کہا کہ بڑی توجب مگتی کہ صرف عنہا ری ناکس گڏي پرٻوٽي ادراگرسب کي گڏي پرٻو تي ٽوبرگر: بڙي ۽ لگي ٽوکيسا وجہ کہ سب کے ناکب گذی پر کیوں ہیں لگی میں کہتا ہوں کہ اول اپنی خیب، کیچے اس کے بعد نماز ویغیرہ کک نوبرت آئے گی بہت بہتر ہے کہ انسان

ا بنی د نیا کی تحقیقات میں کگے دبین کی شخفیق موٹیکی ہے اس برعل کا نی ہے دوسے دیس فیرہ سو برسس می سخفیق آب کے نز دیک غلط ثابت ہوئی تو تیرہ منٹ کی سختیق کیوں کرصیح یقینی ہے۔ صاحبوا سلامتی كى بات يه بى بے كه شاہره برجل كرسيكر ول بار موكنة اس كوچيوركر أيك غيرمجرب بكذندى كواختيار مذكره بيزكياآب سے قبل كوئى عامتالاد بمدردان اسسلام بوابى بيس سنيا الوكمرة وعريث كودين كالمحدورو ہی نہ تھا ا درکیا ان کو آپ کے برابرمبی عقل نہیں متی ا درا گرعقل نہ تمتی توکیا وجه که برنسل اورکسرے تک پرحصرت عمرضی التدعم اور ان کے مصاحبین کی محفظگو کا انر مبوتا مقاء ان کی عقلوں کا اندازہ اس سے كروكه ان كے ياس مرفقتے تھے منجزانيٹ اورجب مصردمشق تسطنطنيه فتح كياب توان مقامات بركس طرح قبله أرخ نهايت تحديك سمت ميس مسجدیں بنا میں کہ آج تک آلات ہندسہ سے مب برابر ثابت ہوئیں ا دریدایک چھوٹی سی بات ہے اس سے بڑی بڑی ہزاروں باتیں ہیں ج معسلوم ہوتاہے کہ منہایت درجیہ عاقل تھے اور میہت براے مدتبر تھے د یکھتے کی انتظام کمس طرح کا کیا بھر ان کو وہ سنسبہات کیوں نہ پرا<u>ہوئے</u> وه اتنے مہذب لیے اتھول نے کیول مخانیں : چھوٹریں کیول روزه یں ترمیم ، کی معلوم ہو اکہ اول کے طریق کوچھوڑ کر دوسراط لق اختیا كدنا بہايت خطرناك ہے نا بينا كے لئے يَد ہى مناسب ہے كمي بينا کے ساتھ ہولے اور جدم رکووہ لے چلے اُدھر کو چلے اور اگر کسی موقع بربينان كهاكريهال نالى ب اور نابيناصاً حب كله دسيل پوچے تو بنے یہ موگاکہ وہ ہاتھ جموردے گا اور یا گرکرمری گے۔ بحريں پوچستا ہوں كہ يہ ترميميں بوپسٹ كى جاتى ہيں ال سے غرض كياب آيا دنياكا فائده يا دين كاسوظا سرب كردين كا توكوني فائد بهي بأب

د نیا کا فائدہ ہے کہ خاز برز سے ہے بجیں گے بھروہ مذرہے گا تو آزادی تصيب مبوكى مود حلال موجائے كا تو مال من ترفق موكى برمسلطو يالناك ہے یں اس وقت صرف یہ کہنا جا ہتا ہوں کہ اگر فرضا مصلحت کا سکتی توصرت یہ ہی عل سسکتی ہے اور فرحت اس کئے کہا کہ ہنوز امس میں بھی ککام ہے کہ ان کو مصلحت کہنا بھی درمست ہے یا نہیں لیکن آگر مان بھی لیٹ جائے تہ میں کہتا ہول کہ یہ مصالح تو بغیر وین ہیں کالم کے میں حاصل ہوسکتی ہیں۔ مثلاً مال میں ترتی اسس طرح مجی ہوسکتی سے کہ سود کوحسدام سجھا جلتے اور عیمراس کا مرتکب ہو اجائے کیونکہ ترقی تو فقط سود کیلئے سے سے مذکر سود کے حلا ک کہنے سے تواگر بربا دی ہوتا ہے توسود ہی لوسودکو حلال تون کرد کرا ہے۔ ان مجی جاتا رہے اورمود لیے سے تو نقط تم گہگا رہو گئے آئند ونسیس نوایان سے خارج مد ہوں گی۔ برحنلات اس کے کر اگرسود کو طلال کہا توتم بھی ایمان سے فارج ہوسے اور آسندونسیس بھی علی ہذا ہردے سے گھیرا نا سواول تو یہ عجیب بات ہے کہ پر دسے میں رہیں توعورتیں اور۔ جی گھیرائے مردول کا خیر اگر تھا ایسے نزدیک بردسے کا توڑ دیتاہی مصلحت سے تو بردے کو واجب محمد کر ہی توٹر دو بے بردگی کا مقصر توامس طرح بمی حاصل موجائے گا اور تہارے نزدیک اس واسطے کہاکہ واقع میں پردے کا توڑنا ہا ہر گرمصلے ہیں ہو سکتا اور پیجامون کہتے ہیں کہ صاحب جب طبائع میں فساد ہو تاہیے تو پر دیے میں کھی سب کھے ہوجا تاہے سویہ کو تاہی نظری دلیسل ہے۔ واقع میں جو کھے حسرابا دہ بے بردگی یا ادھورے پردے کی وجہسے ہویئں-بھلا کون عاقل برسکتا ہے کہ مردمین اجنبی عورت کورند دیکھے اور عورت کہیں اجنبی مرد کو یہ دیکھے ا در مجران میں کس قسم کا فساد ہوسکے اور جیب قداس بے بردگی استے

 یٹا اپن جان ہے بھی زیادہ مجوب اور عسندین ہوتا ہے تو گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جان جاں مانگی گئی تھی اس کو قرآن شریف پیس فرماتے ہیں مستبطة اُبیٹ کھڑا بٹوا ھیئے دہما دسے باب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، تومقعود یہ تصاکم ابنی جان دی جائے گراس کا بدلہ یہ مقرر فرماد یا کہ جسا نور کو ذیح کردو۔ اور محبت الیسی بھر ہے کہ موقع پر لوگوں نے اپنی جسا بیس بھی قربان کردی ہیں ایک وکیل عما حب محصر سے کہتے تھے کہ ایک بورگ صاحب حال بن کو کوگ متح اسمحال بن کو کوگ متح اسمحا کہ تے تھے جم کہ نے کے لئے جب خان کھیں ہو گئے جب خان کھیں سامنے بہو پنے تومطوف کی زبان سے یہ نکا کم یہ کھیں۔ ہے اُس وقت اُن پر ایک وجد کی سی کیفیت طاری ہوئی اور یہ شعب میں اُن کی زبان سے یہ نکا کم یہ کھیں۔ ہے اُس وقت اُن پر ایک وجد کی سی کیفیت طاری ہوئی اور یہ شعب مان کی زبان سے نکا کہ یہ کھیں۔ شعب اُس

چورمی بکوئے دلپربسپار سان مضطر کر میا د بار دیگر مزسی بدیں تمینا

رجب مجوب کے کوچے میں جا ؟ آ۔ جان معنطر کو حا صر کرد و موسکتا ہے دو بارہ اس تمتاکو مذہبہو کے سکو-)

یہ کہتے ہی ایک بچے ماری اور جائی بی ہوگتے اور سیکر ول اولیا،
الٹر کی حکا بہت ہے کہ ایسے اوقات پن الن کی جائن کل گئی۔ حصرت کم الدین کرئی کی حکا بہت ہے کہ ان کے سامنے کسی نے یہ پڑھ دیا۔ جان بدہ و جال دہ ہے فرما یا کہ مجبوب جان طلب کر رہا ہے گر اف یہ میں کوئی جان دھین والا نہیں اور بھر فرما یا کہ جال دادم وجال دادم و جال دادم و جال دادم میں فرماتے ہیں ۔ وَلَوْ اَتُ اَکُ مُنْ اَلَٰ مُنْ اَلٰ اِلْمُ اَلٰ اِلْمُ اَلٰ اِلْمُ اَلٰ اِلْمُ اَلٰ اِلْمُ اِلْمُ اِلْمُ اَلْمُ اَلْمُ اَلْمُ اِلْمُ الْمُ اِلْمُ الْمُ اللّٰمُ الل

یہ قرص کرد سینے کہ تم اپنی جان مارلو یا اسے گھروں سے نیکل جا و تو تھوڑ ہے ہی لوگوں سے ایساکیا ) ادراگرسب کے سب ایسے ہی ہوتے بھی تو ایک سال میں سب کے سب ختم ہو جاتے یہ تو رحمت ہی کراگر خیرجا نورہی دیدو تو وہ بھی کا نی ہے ۔ گراس کے ساتھ ہی یہ بھی حکم ہے کہ جا نور ہی دیدو تو وہ بھی کا نی ہے ۔ گراس کے ساتھ ہی یہ بھی حکم ہے کہ جا نور ہو ۔ حد سیت میں ہے سعنوا صفحاً یا کہ تو فرائی گئے الفر قوانی الفرق فرائی کے مناز و قربانی کی الفرق الله تعالی الفرق الله تعالی تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی تعالی

صدیف ازمطرب دے گو دراز دہر کمترجو کرس بکٹیو دو بکٹا ید محکمت ایر معمارا

سا تی شراب کی بات کردگردش ایام کو کمچمو پر گهو اس شیخے کو یہ کوئی کھول رکا نہ کھول۔ سکے گا۔

فراتعالے کے امراد کا احاط ہم کیا کرسکتے ہیں اورجب صرورت فاہرت ہوگئی توہم کو حکمت یا اسراد کے دیکھنے اور بتلانے کی صرورت ہمی نہیں ۔ بہرحال دین ہیں اختراع نہ کرو۔ بلکہ علم کی تحییل کرویا علماد کی تقلید کرو اور بدون ان دو توں باتوں کے ہمارا نہ ہب اور دین باکل ڈ توال ڈ ول سے۔ بالخصوص اسس آزادی کے زمانے ہیں آئی صرورت علم دین کی طرف اس آ میت میں اشارہ ہے بخراجہ ہو آلکٹ فیت میں اشارہ ہے بخراجہ ہو آلکٹ کا میں مختلف تغییریں ہیں میرے حیال میں حکمت سے مراد علوم منصوص، اور میں اس قامت سے مراد علوم منصوصہ، اور میں اس قت

اس کی تفصیل نہیں کرتا۔ مگراس وقت کے رفع اغلاط کے لئے اتنا بتلاسك ديتا مول كراجبتاد برشخص كالمعترنيين بلكراس كااجتهاد معترسے جس میں سامان اجہتا دیمی ہو اور یا طے موگیا ہے کہم میں توت اجبهاد يرمنيس ہے - اس كھلئے بي ايك مسئلہ مثال سے كنے عرمن كرتا مول اسسے لورے طور يرسمجيدين آجائے گاكرہم ميں وب اجتها دیه بالکل تهیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر دوشخص جگل میں ہوں اور ایک کوغسل کی صنرورت ہوا در دوسرے کووضو کی صرورت ہو اور یا نی وہاں ہوبنیں اُس لئے دونوں نے تیم کیا ادرید دولول شخص جیح صفات علمیہ وعملیہ میں مساوی ہول سوائے اس تفاوت ندکورے رتو اگرجید، اما مت دو تول کی جا نزید نیکن گفتگو اس می ب کافل مس کی اما مت سے سو جارے اجتہا دسے تو بہمجھ میں آتاہے کہس کو و صنو کی صرورست ہے اس کی ایا مست ا نصل ہے کیسو تکہ اس میں صدیت اصغرتها ا دراس ليئه سخامها سي مين كم متي اورطهادت مين دولول برا بربوسة تووصوال كي طهادت اكس بولى مرفقهاك اقرال يكية سے مسلوم ہواکہ حکم برعکس ہے اوروج یہ ہے کہ تیم فلیف ہے عسل اور وضوكا اورعس انصليب وهوس توانعس كاخليفه بفي ا فعمل ہوگا توعشل کا تیم افضل ہوگا وضو سے تیم سے ۔ اب دیکھے فقها ئے متاخرین کا یہ اجہادہ مگرام اس تک بھی مذہبو تھے كيونكم اجتهاد محق برا مصنت نهين بوتا بلكه احاديث كي جمع كياني ا در تعمت برعبور ہوتے اوراس سے بعد تقوے وطیب رت کے مال ہو سے سے ایک خاص ملکہ ہوتاہے اورجیب ہم یس یہ سب باتین ہیں توہم نوسوائے لقسلید کے چارہ نہیں۔ اب بیں یہ بتلاتا ہوں کہ مسلما ہوں میں عسلم کیو پی عسام ہو،

کیونکہ یہ تو بہت مشکل ہے کہ سب کے سب مولوی ہو جا بی آج کل لوگ اس سے میں گھراتے ہیں کہ علماراس کی کوسٹس کرتے ہیں کرسب کے سب مولوی ہوجایش سویس كست بول كرہم سب كو مولوی منیں بنائے بلکہ اگرسب بنیں بھی تو ہم روک ویں کیونکر بخرب یہ ہے کہ جن لوگوں میں ہمت اور قسنیا عبت اور دانا بی اور ورع آرہو ان کو مقتدار بنا دیسے سے بہت سی خرابیاں دین میں بیدا ہوجاتی ہیں۔ اور ہمت سے مرا درین کی ہمت ہے مذکر دنیا کملنے کی ہمت ۔اور ا بیسے ہی طماع لوگ ہیں جھوں لے دنیا داروں کے سامنے دہست طبع دراز کرے ان را گول کوعلم دین سے متنظر کر دیا ہے کیونکہ وہ سمعيت بين كه علم دين كا عره يه جو تاب تو اگرجاري اولاد براه على توان میں میں یہ بی باتیں ہیں! ہوب گی لہذا ایسے لوگوں کوہم ہرگز مولوی ہونے کی رائے ، زیس سے . بلکمولوی ہونا اور ضدمیت دین اس کا کا م ہے جس کی یہ حالمت ہو ۔

اے دل آن برکہ خراب ازے کا کول باش بيع زرو فميغ بصدحشت قارول باشي داسے دل شراب گلگول سے خراب رہ اورسیا مال و دولت قارون کی سینگرا ول عوست پر بهاری ده ) يه توما ل مِن اس كي حالت مو ا درجا و مِن يه حالت موكرت . در ره منزل ليلي كخطر باست بجال شرط اولُ قدم آنست كرمجنول بأي

توا دلین سرط یہ ہی ہے کہ مجنوں بن جا ؤ ،

ا دریه حالت جوگه صرت ایک کا طالب بوسه

دینی کے گھرجا نے کے راستے میں جان پر بیٹے خطرے ہیں ۔

دلا دامے کہ داری دل درو سند دگرچشم ازہمہ عالم منسر وہند

اگر محبوب دیکھتے ہوتو دل اس سے بندر کھوا ورتمام دنیاسے آنکو بند دکھوا در بہ حالت ہوکہ عاشقال را مذہب دسلت جداست - اب آپ ہی اندازہ کیجئے کرسب کے سب ایسے کہاں ہیں تو اگرسب کو مولوی بنایا جا دے توکس قدر خرابیاں بیدا ہوں -

یں نے ایک استفاء ویکھا کہ اس میں ایک مولوی صاحب نے ساس کو حلال کردیا تھا اور کیو کر جالا کی سے بعث ی یہ لکھا کہ اس شخص کی بیوی بوجہ جہا لت کلات کلات کا بیت مفروشرک میں ہمیشہ سے مبتلا ہے اس لئے اس کا نکاح اس سلمان سے صبحے نہیں ہوا اور حب نکاح نہیں ہوا توساس ساس نہو تی اور حرمت مصاحبرة حنفید کا مذہب ہے ہم بر حجت بہیں باس نہ ہوتی اور حرمت مصاحبرة حنفید کا مذہب ہے ہم بر حجت بہیں بس بیوی کو چور کر ساس سے تکاح ورست ہے توب کہا ہے مد برگہ مدرا علم وفن آموختن

بدنهسد را علم دین امودی دا دن تبعست دست دا هرن

بے اصل کو علم وفن سکھانا ڈاکو کے ہاتھ میں تلوار دینا ہوں گ

تواگراس مذاق کے لوگ مقتدار بیس کے توکیا کھ خرابیاں ہوں گ

اس کے مولویت کے لئے انتخاب صحیح ہونا چا ہتے سو آب بھی اپنے
بچوں میں سے انتخاب کیجئے اور اگر کہوکہ دیب نی یاغ یب لوگ تو
بیڑھ رہے ہیں تو بچھو کہ وہ آب کے لئے کا فی نہیں ہیں کیونکہ دہ آب
کے اندرونی حالاست مواقف نہیں اس لئے وہ آب کی اصلاح
نہیں کر سکتے ۔ لہذا مثیر والوں کے لئے شہر والے اور گاؤں الوں
کے لئے گاؤں والے مولوی ہونے جا بیس ا درغ بارک قط میں نہیں دوسکے
اور امرار کی قط میں نہیں دوسکے

اچنکام میں گئے ہیں اس کئے بھی امرار کو توجیہ کرنا بہا بت صنروری

ہو اہن اولاد میں سے منتخب کر بن لیکن خدا کے لئے السا انتخاب

ذکیعے جیسا کہ اب تک کیا ہے کہ اولا دیس جوسب سے ذیادہ بوتون

ہو اسس کو عربی برمتوج کر دیا ۔ بلکہ زیادہ فطین زیادہ ذکی مواس کو عربی

کے لئے انتخاب کیجئے اور اس کے اخلاق درست کیجئے اس میں توانع

بیدا کیجئے اور میب سے بہتریہ ہے کہ اپنے اسامی توان شاہ اللہ

ول کے یاس بھی رکھئے۔ چند روز بھی اگر و ہال رہے گا توان شاہ اللہ

تعالے انسا بیت آجائے گی اس کے بغیر انسانیت نہیں آتی دیکھئے اگر نے

اسے بچوں کو کتنی تھوڑی عمرسے جدا کر دیتے ہیں ۔

ایک باوشاہ کی حکایت آتھی۔ ہے کہ اس نے اپنے لیٹ کو کسی مظم کے ہے د کیا۔ ایک روز و کیماکر معلم صاحب کھوٹے بریوار ہیں اور شہر اوہ سائیں کے مثل سجھے بیچھے چلا جاریا ہے باوشاہ کو یہ و کیمہ کرسخت ناگوار ہوالیکن سنبط کرکے معلم سے ہا ہمتگی دریا فت کیا امعلم نے کہاکہ حضور چندر وزیس یہ باوشاہ ہوگا مخلوق اس کی جلویں ہوگی اگراس وقت بیدل نہ دوڑیگا تواس وقت بیدل نہ دوڑیگا اور اس وقت بیدل نہ دوڑیگا اس لئے میں نے اس کو دوڑایا کہ یہ اپنی حالت یا دکرے دوسروں بر ماس لئے میں نے اس کو دوڑایا کہ یہ اپنی حالت یا دکرے دوسروں بر اس ما فیسے تو ہوگا کی استاذ ہیں ظالم اور قص کی جن میں شفقت رحم کرے۔ تو یہ برتا و با ب بہیں کرسکتا اور استاذ کرسکتا ہے گرایسے اس کی عرب نام کو نہیں جیسے ایکل کے اساؤ ہیں ظالم اور قص کی جن میں شفقت نام کو نہیں ۔ میں نے ایک بے کو دیکھا کہ چار برس سے زیادہ اس کی عرب نام کو نہیں ۔ میں نے ایک بے کو دیکھا کہ چار برس سے زیادہ اس کی عرب نام کو نہیں ۔ میں اس کو ڈ نڈا ڈ ولی کے لار ہے ہیں۔

ظ پابدست دگرے دست بدست دگرے افسوس ہے کہ اکٹریج انہی ذابجین کے قبصے میں آتے ہیں اوردہ تب ہ بربا د ہوتے ہیں کہ ان کے برتا ؤسے توطبیعت کونہ ہو باتی ہے يا پر اهنا چهوار بييفت بي اوريه يرانامقوله عند كه حافظ جي - بدي بماري چمڑ و نتہا دا۔ صاحبو! استاذ کے لئے عنروری ہے کہ وہ مربی ہو۔ اوراگرایسا نہ تمریکے تو دہ استا دینے کے قابل نیس کہ ایک طرف تربیت ہوایک۔ طرف تعلیم - بحدد میسے کریٹی مس شان کا نکلتا ہے ۔ البتہ یہ سوال بیدا ہوتاہے کہ اگر او کو اس کو علوم دینہ پرطی اجائے تو یہ لوگ کھا تی گے۔ کہاں ہے؟ توا دل توامرار کو یہ سوال ہی کرنا نہ چا ہیئے اور عربا ہے لئے مادی قوم کو ا دحرمتوج ہوکراس کے لئے سرمایہ جمع کرناچا ہتے کہ ان کی خدمت کریں ۔ یں نے دیمیا ہے کہ اگر بھین سے امارت میں گذرہے توان کو ردزادل ہی سے استناری عادت ہوجائے بڑے موکرحرص دفیرہ نہیں پیدا ہوتی اور اگراول ہی سے سوال اور ذلت کا توگر ہوجیسا آج کی توم کی نے توجی سے ہورہا ہے تد بڑے ہوکروہی عادت می کی -بس آجكل جواكشر طلبه براعر امن كما جا تاسب يه دا قع من إست او بالمام ہے کیوں یہ نہیں کیا جا تا کہ قوم طالب علموں کواپنی اولا دکی طرح رکھے مشلاً جس كيماريع بين وه ايك طالب كوملاكريا كخ سيمها ورامس طالب علم کی ہرطرت ا مداد کیا کرے۔ یا لمگیرنے یہ کیا تھا تو ایک جاعت کی جاعت جو بریشانی یس بتلائتی کیسے آرام سے قاسع ہوئی اورانعوں في كت بيد بيد كام ك ليكن جو تكه عالم كيرد عدلى ك ساتع مذبري تمع تركيب يركي تمى كه طالب علمول كوجو يرليدان ديكما اوربيت المال كوبادست بيحاناچايا توصودت يه كى كدايك إمير وربادس مناز کے فرائف پوچھے تو وہ ہانکل کورسے تھے۔ عالمگیرنے اس کو بہت وانساً ادركها كوات طالب علم شهريس مي تم سے يدنيس موسكتاك ان سے تعدری ویرمسائل سلیکھ لیاکرو۔ ایمرکیا تھا ہر شخص طالب علمول كاطالب موكيا اوراس طريع سب طالب عكم ولباس وتنخواه

دوات عدری جداره مرورة الل فی الدین مرورة الل فی الدین عدو لدی مخفا که حکومت کے بدولست مخفا که حکومت عجسب بيرسب - گراب الفاق با ہى بھى اسسے زياد ، عيب كام كرسكت البير جب اس كى عنرورت تابت مويكى ب توصروراس توج کرنی چاہیے۔ یہ تد بیر تو مولوی بنانے کی تقی - اب رہے وہ لوگ جو كرمولوى مذ بول ان كي ليخ صروريات كي تعليم موتى جا سيخ خواه اردویس ہویاعری یں مگر انگرین یے قبل ہو کیو تکم پائدار الر لفتن اول كا بوتاب. يه مناسب بنيس معسلوم بيوتاكه أ مح كمولة ہی انگر برزی میں ان کو لگا دیا جائے ۔ تو اول تو قرآن شریف پرمصا کہ اگر پورا : مولودسن المسيارے ہى سبى ادراس كے ساتھ ہى اس ك روزانة كاوست كالمجى الترام ركهو اورانسس كيعد كجهدرساك مسائل دین کے اگرجیہ اردو ہی میں ہول ان کوئی عالم سے پر مواد اس کے بعد اگرمتر ورت معاش مجبور کرے نوا تگرین ی بی بر صاؤلیں اس کے ساتھ ہی اگر دین کے خلات اس میں کوئی باست بیدا ہو او قرارا اس کو تنبیبہ کرو اور اگر بازیز آئے تو اٹکریمزی چھوادو ۔ اب بسبے وہ لوگ جوکہ بالکل ہی تہیں پراھے ال کے لئے یہ ترکیب ہے کہ ہر محلے کی میجدیں ہرہفتہ یں کم سے کم ایک مرتبہ کمی سے مسائل ا دوا قلاق کی کت میں پر مواکران کومتوا دیں اور عور آوں کے لئے یہ کیا جائے کہ جو ال میں سے پہر مسکیس ان کو تو پرا ما یا جا وے اور چوں پھ ھسکیں ان کوان کے مرودینی دسانے مسینا دیا کریں۔ ا ہد جن سے مرد پراسے مز ہول وہ خو اندہ عور تول سے معن لیاکری . ا ورسسا ته بى جومسائل بيش آيش ال كومرد بلا واسطىما در ورتي

اله لوگو ل كواينى عالمت برمشم كرنا چاسية كريكالامت مايلوس موكيكسقدرتنز ل كم كراك بين كرت بين مام

بواسطه مردول کے علمارسے پوچین دیں یہ دہ ترکیب ہے کہ اگراس یہ کاربند ہوا جائے توجین دیں ردزیں ساری جہالت کا فاتم سر ہو جائے گا اور تمام قوم میں دین تعبیل باجائے گا ۔ یہ توعلم کے متعلق تقا اب تیسری چیز یمن کی میں میں ہے اگروہ نہ ہو تو علم کچو بھی تہیں تو علم کی تعین تو علم کی تعین تو علم کی تعین تو علم کی تعین تو اعمال باطن میں مقیم یہ ہے کہ ایک تواعال طاب دی بین اور ایک اعمال باطن اس وقت جو توگ عمل کرتے ہمی ہیں وہ صرف اعمال ظاہری پرمتوم ہیں وہ صرف اعمال ظاہری پرمتوم ہیں ورد یا طن کی یہ حالت ہے کہ ہ

از برول چول گورکا فرپر حلل و اندرول تهر خدائے عزوجل از برول چول گورکا فرپر حلل وز درونت تنگ میداددین بد او برسے کا فرکی قبر کی طرح مزین ہوا درین چوالنے النوکا عذاب میں او برسے یا بر ید پر طنز کرتے ہوا درا تدرسے بر ید جبیا فخص مشربا تا ہے)

ہے کہ جو ظا ہر کولیں وہ باطن کو چھوڈ دیں اور جو باطن کولیں دہ طاہرکو چھوڑ دیں اور بعض نے دونوں کو چھوڑ دیا وہ مانزروزہ ہ کریں ہاتصفیہ باطن . بلك حُبِ دِنيامِ حبِ جا هيس غرق بي اور ية بينو لقسم سے لوگ تعوّ سے بمراص دورہیں - غوص تصوف اصلاح ظاہرو باطن کا نام ہے يهُ كِرْسُوم كَا بِلْكُه احْوال مِتعارِفِهُ كا تام بمينهين . يداحوال أكرية بمي بيون تونسبت مع الندبيدا بوتكتي بيحس كااثريه بيئركه طاعت مين مهولت ببوا وردوام ذكرير تونیق مور ہی اسوم کرتبر پرکیرے براما ناعرس کرناکیرے ریکس بہناسل سننا بسواس کوکوئی تعلق تصوف سے نہیں ہے اور احوال اگر چرمیمی مقامات يرمترتب موجاتے ہيں ليكن وه تصوف كا جزاء يااس كے اوازم بنيں اب لوگوں کی یہ حالت ہے کہ اگر ذکریں تھی ان کو وجد وغیرہ ہونے لگے توسیحفتے بین که اصل مقصود حاصل ببوگیا ا در آگریه بهوتو سمحته میس کرمجو فائده می سبيس موا حالاتك ذكريس مقصوديه بينيس بلكر حقيقي مقصود يرب كرحكم ب تَ ذِي كُودُ إِنْ أَذَ كُورُكُورُ اتم مجمع يادكرويس تبيس يادكرول كا إحس كا طبور آخرت میں ہوگا اور عاجل مقصود یہ ہے کہ کٹرت ذکرسے نسبت مع الٹر مو جاسهٔ اور أسس سے مهولت نی الطاعة موتوید ایک غلطی ومتعوین کو ہونی دوسری غلطی مستکرین کو ہونی کرانھوں نے صوفیہ کوخشک دماغ بتلایا حالاتکه وجد وغیره کا سبب یه نهیس آگرجیه اس می مهی شک نہیں کہ میمی اسس میں تقور ادخل احوال طبعہ کو مجی ہوتا ہے غرعت ان کو عین تصوف سمحمنا سمی علطی سے آور بامکل مبائن خارج سمجھنامھی غلطی ہے فیصلہ یہ ہے کہ داخل تو نہمیں گرمہ

اور ایک درستی قلب کی یہ ہے کہ عقائد درست ہوں اس کومقصسل بیان کر بچکا ہول ۔جس کے اعادے کی صرورت

نبیں ہاں رہا عمل ظا ہر تو وہ ظا سرہی ہے۔ بس یہ آیت علم و عمل کی تمام شاخوں کو جاسع ہے کہ ہما رہے نبی صلی المندعلیہ وسلم آئيں گے اور وہ یہ اہتمام كريں گے . اب آب كواس سے دوباتيں معلوم ہویش ایک یہ کہ یہ تینوں چیز یں کیسی صروری ہیں دوسرے يركه بها رے حضور صلے الترعليہ وآلہ وسلم سميسے شفیق تھے كہ ايسى باتیں بتلایس کہ اگران کو چھوڑا جائے تو دین اور دنیا سب بھر جائے دین کا بگر نا تو ظا ہرہے اور دینا اس کے کے ساتھ خداکا یہ معاملہ ہے کہ جیب یہ وین چھوڑتے ہیں تو دنیا بھی ان سے رخصت ہوجاتی ہے . دوسرے دنیا نام ہے راحت کا ادر دین کو چھوٹ کر راحت نصستیں موتى . توجب حصوصلى الشرعليه وآلم وسلم انتى براي رحمت بين تواب ييكه كة ب في مضويل الشرعليه وسلم كاحق كيسا ا داكيا. ويجهو! حضويصلي الند علیہ وسلم کے تین حق ہیں ایک یہ کہ آپ کے ساتھ محبت ہو۔ دوسرے یہ کہ آپ کی عظریت قلب میں ہو۔ سمیسرے یہ کہ آپ کی متا بعدت کی جائے اس وقت بعفن فيعقلب كوتوليا مكرميت أورمتالعت دونول كوبالكاجواة تولعض نے مثالعیت تو کی مگر محبیت اور عظریت کو حیور دیا اور بعض تعجیت دعظمت دونوں کولیسا گرمتا بعت چھوڈدی پیں نے اس صفون کوالقاسم میں کھیدیا ہے یہ ایک ماہوادی رسالہ بجوکہ میرت ہی مفید ہے ۔ میں یہ جی اے ديتا مول كه لوگ اس كوخريدين اس بي اختلافي مسائل نبيس بر بلكم محض تفق عليه اصلاحه. بهرحال يعقوق بي آب كے. ادرآب التركى برى تعمت بي ا ورنعیت کی قدریہ ہے کہ اس کے حقوق ا داکریں اور دہ انہی مذکور ہوئے ہیں ۔ اب بین تھے کرتا ہوں اور خدا تعالے سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو توفيق نيك عطافرمائيس آين ﴿

قَالَ مُسْمُولِ الْمُعْمَالِكُ اللَّهِ عَلَيْكُ الْمُعْمَالُكُ الْمُعْمَالُكُ الْمُعْمَالُكُ الْمُعْمَالُكُ ال (دوالماليناي)

> دعوات عبد بيت جلاتوم مع دعوات عبد بيت جلاتوم وعظ جهارم لمقب به طروس الفرث

> > \_\_\_\_\_ مبخىله ارشادات \_\_\_\_\_

حكيمُ الامَّة مجدُّ الملَّة حَصَرت ولا تَا مُخَذَا شرفُ عِلَى صَالِّحَا لَوَى رَحْمَة اللهُ تَعَالَمُ اللهِ مُعَالِمُ اللهِ مُعَالِمُ اللهِ مُعَالِمُ اللهِ مُعَالِمُ اللهِ مُعَالِمُ اللهِ م

نايشر محدَّع بدُالمتَّالُفُ

مكت من الوى و فتر الا بقاء متصل متصل ما فرفانه بين الما المالية المراجعة المراجعة المراجية

## دعوات عبدسیت جلدسوم کا

وعظ چهارم ملقب به

## طريق القرب

|                                                       | <del></del>                     |               |            |                    |             |                 |               |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|------------|--------------------|-------------|-----------------|---------------|
| المنشتات                                              | ر و روي<br>المستمعود            | مَرْضِيطُ     | مًا ذُا    | کیکٹ               | کر د        | مُنز            | ارور          |
| متفوتات                                               | سامعین<br>ک <sub>ا</sub> تعدا د | مُحْقَ لَكُعا | كيامة لنتا | المراكب<br>المراكب | كستنا بوا   | کب جوا          | نبازموا       |
| هرام ابل جرکا مجمع زیاده<br>مقا ادر ابل حدمیت بھی تھے | # EN.                           | موفئ سيداهمقا | طيوري      | No Bre             | موا دو گھنے | ارزيقين وكالالا | تصرفوع مجاوات |
| 4.2 Mil 12 Mil 14. 2.                                 |                                 |               |            |                    |             |                 |               |

بِمُسِالِالرالِدَ خِلزِالِدَحِيثِينَ

وَسَيِّمْ - اَمَتَابَعُ لُ فَاعُوُدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ السَّرِجِ فِيهِ هُ وَسَيِّمِ اللَّهِ مِن الشَّيْطَانِ السَّرِجِ فِيهِ هُ وَسَيْمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ الللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِي الللللَّا الللَّهُ

قَالَ اللهُ تَعَالَى وَ مَا آمُوالُكُورُ وَلَا أَوْ لَا وَ كُورُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے اس میں خدا تعالے اپنی بنال کی ایک بیری دولت کا پیتر اور اس کے حصنول کا طریقہ بتلایا ہے اور جو غلطباں ان سے واقع ہوگئی ہیں ان پرتنبیہ فرما نئ ہے۔ حاصل یہ ہے کہ اس آیت کے ترجمہ سے اس دولت کا بہت جل جا دے گا۔ مكر اول مجلاً اسس كا بهة بتلاتا مول كيو مكه بهت لوك اس كو دولت شمصته بین اور ایل دنیا توکیا شمصتهٔ اکترابل دین مجی اس برنظر کم کرتے ہیں اور وہ دولت قرب خدا و تدی ہے اور وہی اس آیت میں مذکورے اور اسس قرب کی حقیقت عنقریب علوم موعی اس لئے کہ وہاں قرب جمانی توسیے نہیں کہ فاصلہ کم بوطئے کیونکہ یہ خواص جیم سے ہے کا قی جو چیریں ما دی نہیں ہیں اگرجیسہ عادست اور مکن مول ان می بھی یہ قرب متصدر میں ہے توجو ذات پاک امکان اور حدوث سے بھی منزہ ہے اس میں یہ قرب كيوكم متصورم وسكتاب - اوريبال سے ان عوام الن س كا على معلوم ہوگئ ہوگی جو تواص کی صورت میں ہیں اور خواس سے علماء مراد تہیں

مرب مرب مرب مربور من القرب مربور من المربع القرب القرب مربور المربع الم ہیں کوجولوگ ان حضرات کی صوریت بناتے ہیں اور حقیقت میں وه عامی بین وه یه سمجھتے بین که قرب خدا و تدی تھی قرب حیمان ب اوراسس کا پہتر ان کی مثالوں سے چلتا ہے اور آگر محققین سے اس قسم کی کوئی مثال منقول ہو تو ہم اس بین تا دیل کریں گے لیکن یہ عوام اس قسم کے اقوال بین تا دیل میں کرنے بلکہ ان کی ظاہری متبادر معنی مرادیسے ہیں اور اس قسم کے اقرال بولنے والے بعض تو دو میں کہ خدا کو دریا اور اپنے کوموج کے ساتھ نشبیدیتے ا وربعض لوگ تعطره اور دریا کی تشبیه دیتے ہیں تواگرتشبہا ر معتبر کلام میں پائے جائیں گئے توہم اس کی تا وہل کریں گئے كيونكم محض تشبيه براتكاركرنا توغلوب. قرآن ستريف ميس خود تمضييه موجودسه أنثل منؤه الشنهوات والائرض مكشك تؤدع كيتكادق رِنِيهُا مِصْبَاحٌ ٱلْمُصْبَاحُ رِنْ ذُجَاجَةِ ٱلزُّجَاجَةُ كَانَهًا كَوْكَتُ \_ ( الشرتعاك تور (بدايت ) دين والاسع آسانون كا اور زين كا اس نور دردایت) کی حالت عمیبرایس ہے جیسے (فرض کرو) ایک طاق سے (ادر) اس س ایک چراغ (رکھانے اور) وہ جراغ ایک قندیل میں ہے راوروہ تندیل ایک۔ طاق ین رکھاہے اور) وہ قت دیل ایسا رصاف شفاف، ہے جیسا ایک چکدارستارہ مو)

اس میں تصریح سبے کہ نور خدا و تدی کی صفت الی ہے بھیے کہ ایک طاقیم، ہوکہ اس میں ایک ہراغ ہو اور دہ جراغ ایک سشیشہیں - ہوا ور اس مشیشہ کی یہ حالت ہو جیسے کہ ایک درخشاں سارہ اللي آخر القول - بس جب قرآن بي جود تصريح تشبير كي ہے تو

علی ہذا خدا تعالے نے جو تشبیہ دی ہے تو مطلق نورا نیم یس تصبیہ دی ہے کہ کہ ل نورا نیم بین اسس کے مشاہب ۔ اگرچہ یہ بیمی نظا ہر ہے کہ دونوں کہ ال ایک درجہ کے نہیں ہیں جس طرح کی مشاک کے افراد مختلف ہوتے ہیں برا بر نہیں ہوتے گر کوئی امر مشترک اسس میں عزور ہوتا ہے مثلاً مشدت عنیار ادر مشبہ کا اکمل ہوتا ہی صروری نہیں البت ادفئے یا اشہر ہونا عنروری ہے تو اسی طرح سے اگر کسی محقق کے کلام میں خدا کو در یا اور ا بینے کو قطرہ کے ساتھ تشبیہ دی ہو تو دہ کسی خاص امریس ہوگی جیسا کہ مفرقی رحمۃ النہ علیہ نے کہا ہے ہو تہ دہ کسی خاص امریس ہوگی جیسا کہ مفرقی رحمۃ النہ علیہ نے کہا ہے ۔

ردریا سے بڑی بڑی موجیں اٹھتی ہیں جس طرح ہے دنگ سے رنگ بھی افسوس ہے کہ آج یہ حالت ہے کہ چنو ل سنے ایک پارہ قرآن بھی نہیں برڈ ھا وہ ان اشعار کو بڑھتے اور سنتے ہیں اور ان بروحبہ کرتے ہیں حالانکہ فاک بھی نہیں سیحصے اور اگر کیجہ سیحصے ہیں قویہی کہ قدا بیس حالانکہ فاک بھی نہیں سیحصے اور اگر کیجہ سیحصے ہیں قویہی کہ قدا بیسیدلا ہوا ہے اور ہم اُس سے نبطے ہیں اور یہ سیمھ کر ابیا دین براہ کرتے ہیں لیسے اشعار کا ان لوگوں کے سامنے برا صنا بھی جسا نر نہیں ہے اور اسس عدم جو از کے حکم سے کوئی تعجب نہ کرے دیکھے حکم اور کا منت نے یہاں تک احتیاط کی ہے کہ بعق لوگوں کے لئے حکم اور اُس کے دیکھے کوئا جا کر کہد یا ہے۔

مسلاً ایک ایسا شخص کرجس کے باس زادراہ بھی ہے ہو بیوی بچو کے دینے کو بھی کچھ نہ ہواس کے لئے سفر جج کو بالکل ناجا کر کہا جا دیگا ادر یہ بھی کوئی تیجب کی بات نہیں دیکھو عین دو بہر کے وقت بما ز پرطرحنا فصاً ناجا تزہے - حالا تکہ بما ذکستی بڑی عبا دست ہے۔ علیٰ بذا عید کے روز دوزہ دکھنا حسرام ہے۔ بات یہ ہے کہ ہر عباوت یں کچھ قیود وجوب کے ہوتے ہیں اور کچھ مت را لکط عباوت یں کچھ قیود وجوب کے ہوتے ہیں اور کچھ مت را لکط عواز کے ہوتے ہیں تو جے ہی استطاعت وجوب جے کی مشرط ہے ادر اہل وعیال کا حق صالع نہ ہوتا جواز نج کی مشرط ہے۔

اس کو حصرت مسعود بک دهسته الطرعلیه اورواتعی حصرت کا کلام بدون علم ظا بری کے سمجھنا نہایت دشوار ہے ظا برا معلوم ہوتا ہے کہ اس فرمانے کا برشخص محناطب ہے مگردا قع مخاطب ایسے ہی لوگ ہیں سوفرماتے ہیں۔ سه

اے قوم بچے رفتہ کیا ئید کیائید ، معتوق درینجاست بیا بیند بیائید (چ کوگئ ہوئی قوم کماں ہوارے بہاں آؤ بہاں آؤ معتوق اس جگہ)

دوات عبدیت ملدیوم یعنی تمها دسے لئے محبوب اس جگر بیر کیو مکم مقصو در صنائے حقب تواگر بحالت مذكوره بالا كم كرمها در كاتوخلات رضائے حق بوكاس كَ قدا منطِكًا أمس واسط كامحض سفركة كمرمه سع قدانهين مِلتا. مشلاً اگرکوئی نفل چے کرکے بیوی کا حق صنا ئع کردے توخدا تعالے کب راحنی ہوسکتے ہیں تو معسلوم ہواکہ بعض صور توں میں جج کمرنانجی ناجائز

اما م غرا لی رحمت الشرعلیه فکھتے ہیں کہ ایسے شخص کے سامنے کیسہ كے حالات بيان كرناجس سے وہ مغلوب الشوق ہوكرسفريس جلاجا في جائز نہیں۔ دیکیمو ظا ہر نظریس یہ بات سمجھویں بھی نہیں آتی لیکن واقع میں بالمحل صبيح فرماياب اس واسط كه حالات مُتكرمه غركا شوق بيدا موكاادر بوجہ عدم استطاعت کے یہ سفر معصیت ہوگا تواس کا جوسبب ہے وہ بھی معصیبت ہوگا واقعی اؤل اوّل جس نے امام غزالی رحمة الشرعليكا یہ قول سننا ہوگا اس نے امام کوکا فرکہا ہوگا حالا تکہ امام بالک ہمیک لکھ رہے میں کرجب سفر معصیت ہے آور تذکرہ اس کاسبب ہے تو -نذكره ميمي معصيبت بروكا - غوض كيبي بي عبا دت موره كسي مذكبي قت ناجا ئز ہوجا تی ہے۔

ا يك اورمثال يا د آنى نيك كام يس جبنده ديناعبا دت ليكن بعن اوقات يدممي جائزنيس بنايخ حضورصا الشرعليه وسلمن أيك شخص كاچنده لينے سے اس كئا نكار فرماد باكه وه اس وا تعهد مسلم خود موال كرديكا تحيا تو اس جبنده دينے كا مال يه موتا كرجب لينے ياس کچھ مذر ہتا تو بھرسوال کرتا ، خوب سجھ لوبس شریعت جو کچھ حکم کہنے وہ کرو جہاں شریعت پر صنے کی اجازت دے پر صوبحال روک دے مُرکب جاؤ۔ بالکل مسلمان کی وہ حالت ہونی جا ہے کہ جیسے ایک شخص نے ایک علام نریدا ادراس سے بوچھاکہ تم کیا کھا یا کرتے ہو کہنے لگا ہو کہ است از کھلا دیں گے دہی میری غذاہے ادر برز بان طال یہ کہا سہ زندہ کئی عطائے تو در برکشی فندائے تو جان شدہ مبتلائے تو برجب کئی رضائے تو براگر مجھے زندہ رکھے تو اپ کی عطارے اور اگر مارڈانے تو میں آپ برقر بان ہوں بہر حال روح کو آپ سے تعلق ہے آپ جو باہی کرسکتے ہیں جب خلام کی شان آ قاکے سامتے بندہ کی پستان بھی نہ ہوغرض حصور صلی الشہ علیہ وسلم کے درست مبادک کے میں نہ ہوغرض حصور صلی الشہ علیہ وسلم کے درست مبادک کے کہ میں نہ ہو تے ہیں اسی طرح کبھی پؤر منصوص اور آپ کے احکام جی بھی نہیں اور یہ سب حضور صلے الشہ علیہ وسلم ہی کے احکام ہیں اور فقر اور آب کے احکام ہیں اور فقر اور بیس بین اور فقر اور سے کہ حضور صلے الشہ علیہ وسلم ہی کے احکام ہیں اور فقر اور جب میں یہ نہی نہیں ہوئے میں یہ می نہیں ہونے میں یہ می نہیں ہونے میں یہ نہی نہیں ہونے میں یہ نہیں ہونے کی نے کہلے ہوں۔

بہر دینگھے کہ خواہی جب مہ ہے پوش من انداز تندت راسے سٹ نا سم

رآب جس دنگ اور لباس میں رہیئے مجھے توآپ کے قد کا اندازہ ہے خوجانتاہوں) عاشق کی یہ شان ہوتی ہے کہ مجبوب جس جوڑہ میں بھی آ دے وہ بہچان لیتاہیے اور اگرالیسا نہ ہوتو وہ عاشق نہیں توجوحضور صلی الشریلیہ وسلم کے عاشق ہیں ان کو حدیث فقہ سب میں حضور صلی المترعلیہ وسلم ہی کے ارشاد است نظر آتے ہیں ۔

بہرجال شریعت کے احکام یہ ہیں اوریہ واجب النمل ادر متبوع ہیں تو جب جے کوجا نا بعض کو ناجائز سے تو بیہاں سے قیامسس کرکے دیکھ لو کہ جب بعض و قست عبادت ناجائز ہوجاتی ہے تو ایسے اشعار گووہ سیح ہول

زکرکرناان لوگوں کے سامنے جبکہ ان میں کوئی مفسدہ ہو اگر تا جا کن ہوجا کو جب کیا ہے اس لئے حدیث میں ہے کہتہ والنتاس علیٰ تک رخفی لما کے مطابق ایک حدیث میں ہے کہت و النتاس علیٰ تک رخفی لما کے مطابق ایک حدیث میں ہے کہیں کسی کے سامنے اس کی عقل سے برا حکر کلام کیا گیا تو وہ اس کے لئے فت نہ ہوگا تو اب جو ایسے اشعار عوام کے سامنے براسے براسے جو ایسے اشعار عوام کے سامنے براسے جا تے ہیں کہ ان کے سیمنے میں نہیں آتے اگر جے وہ حافظ اور مغدر بی ہیں کہ ان کے سیمنے میں نہیں آتے اگر جے وہ حافظ اور مغدر بی ہیں کے ہوں تو یہ عوام کے لئے فت ہوں گے یا نہیں ۔ ان حفرات کی کلام کے صبیح ہوئے میں کلام نہیں جو کہے انحوں نے کہا ہے کے کلام کے صبیح ہوئے میں کان اس کے سیمنے کے لئے فہم صبیح اور طبیعت سلیم دیکار ہے تو مولا تا ایسے ہی نازک مضایین کی نسبت فراتے ہیں۔ میں ہی تازک مضایین کی نسبت فراتے ہیں۔ میں ہی تازک مضایین کی نسبت فراتے ہیں۔ میں ہی تازک مضایین کی نسبت فراتے ہیں۔ میں ہی تی ہیں ہی تازک مضایین کی نسبت فراتے ہیں۔ میں ہیں ہیں ہی تازک مضایین کی نسبت فراتے ہیں۔ میں ہی تازک مضایین کی نسبت فراتے ہیں۔ میں ہی تازک مضایین کی نسبت فراتے ہیں۔ میں ہی تازک مضایین کی نسبت فراتے ہیں۔

مریداری طرح تیز بی اور مبرسے مراد فہم لیستی (کرمبہت سے نکتے علو ادکی طرح تیز بیں اور مبرسے مراد فہم لیستی اگرفہم نہ ہو تو دور رہوں) آگے فریاتے ہیں۔ پیشِ ایں الماس سے میرمیسا کر بریدن تین دا نبود جیسا

دکہ اس کے سامنے برون سپرنہ آؤ کیونکہ ایمسان اگراس کے سامنے پڑے گا یہ اس کو قطع کردے گا۔)

ا در اسی داسط این العربی رحمة الشرعلی سنے کہلے بعد عدالنظر نی کست بنا ہوں بن العربی رحمة الشرعلی سنے کہلے کے جب کتا ب کے کست بنا ہوں بن لظر کرنا حوام ہے) دیا یہ مضب کر جب کتا ب کو کہ نے کہ اور سنے میں ہوتے کو بھی ہوجا تا ہے تو دجسہ یہ ہے کہ وہ مالات جوان پرطاری ہوتے دوسرے لوگوں پر بھی طاری ہو سکتے ہیں تو انھوں نے اپنے سے دوسرے لوگوں پر بھی طاری ہو سکتے ہیں تو انھوں نے اپنے سے

بایدعی گوئید داسرادعشق ومستی بگذارتا بمیرو در دیخ خود پرستی

(مرعی سے عنق وسی کے دا ذر بہائے بلکہ جبوٹر دیکے کہ دہ خود برہتی کے رہے ہے۔ اور دلی کا کام یہ ہے کہ دہ دہول کا کام یہ ہے کہ دہ اس کے اس کے ان کو کبھی ہیجا ان بھی تہیں ہوتا۔ البتہ اپنے علوم کا اخفاء کرے اس کے ان کو کبھی ہیجا ان بھی تہیں ہوتا۔ البتہ اپنے خواص سے میان کرتے ہیں تو کوئی کلام غیر اہل کے سامنے ہیان نہ کرو۔ تصو و کے اجز اء بہت سے ہیں منجلہ ان کے احوال بھی ہیں ان کو کسی سے بیان نہ کرنا جا ہیۓ۔ کیونکہ وہ اپنے خاص معاملات ہیں خداتھا کی کے ساتھ ان کے خاص معاملات ہیں خداتھا کی کے ساتھ ان کے ظامر کرنے نے سے اپنا ہا طی نقصا ان ہوتا ہے۔

نیزایک جزراس میں علم مکا شفراد مرار بھی ہیں ان کو بھی کسی کے سامنے ظاہر یہ کرنا چا ہیے کیونکہ وہ اکترلوگوں کی سیحھ میں نہیں آتے اور مہرت سی غلط فہمیاں سننے والے کو ہوجاتی ہیں جن سے اس کا بہرت نقعاً ہوجاتا ہے اور عوام کے مزیم سیمنے کی ایک مثال بیان کرتا ہوں -

دیکھو اگرکی شخص نے کہی آنبہ مة دیکھا ہوا دراس کے سامنے آنبہ

کی کینیت بیان کی جا دے توکیسی ہی جا مع مانع حقیقت بیان کرولیکن اس کے سمجھ میں نہیں آسکتی اس لئے کسی نے کہاہے۔ پررسید کے کہ عداشقی چیست گفتم کر چو ماشوے بدانے رایک عاشق سے کسی نے بوچھا عاضقی کیاہے اس نے کہا جب جھ

ایک عاصق سے سی کے پوچھا عاصلی کیائے اس کے ہما جب بھد جیسے موجا زکے تو معساوم موجائے گا)

ہماری مثال عدم احاط حقیقت یں ایس ہے جیسے کہ ایک یا ای کاکیرا انسان کی صنوعات دیل اور تارونیرہ کودیکھے اور ان کی ناتمام حقیقت دریا فت کرے اندازہ کر کے جس نے یہ بنایا ہوگا وہ اس قیم کا ہوگا کیا کوئی عاقل کہ سکتاہے کہما سے ہاتھ پاؤل کی حقیقت کو دریا فت کرسکتاہے

خداتعا لے اس مستال سے مجی بالا تربیں لیکن تقریب فہم کے لئے اس مثال کے ضمن میں اُس کوظا ہرکیا گیاہے کسی نے خوب کہاہے المدرترازخيال وقياس وكمان ويم وزهرج كفتة اندوشتيديم وخواندايم و فترتمام كشت وسايال رميديم ابيحنال درا ول صف تومانده ايم رَبِهَا رَسِي حَيال فياس كمان وبمست بنديد اورمرچيز سي جي بمادي سنة برط صنة بين بهم نے تام دفتر بورى عربس جمال ماداليكن جرطرے

ہم سہلے وصف اول میں تھے دہیں اب بھی ہیں۔)

عرص فدا تعاسك كوكياكولى بهجان سكتاب حضورصلى الترعليه وسلم جوكه اَعْكُمْنُنَا بِاللهِ . جيساك خور ارشاد فراياسه إني اَعْلَمْكُوْ بِاللهِ آبِ بعي اس سے اپنا بجر ظاہر فرماتے ہیں۔ لا أَخْصِى ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَلَّا آتُنيَّتُ عَلَىٰ نَقِيدِكَ وَالسَّرِكَى حمدسے جارى زبان قاصرہے ، يہال تومنتها ك تناریه سے کرم محاموش از دنسائے تو عد شنائے تسست ر خاموش ہی تیری صدورم کی شدسی، اور میری خاموشی حاصل ہے معدمیف مذکور کا۔

حضرت مرزا مظهرجان جانجال دحست المترعليه اس عجزكوع يسبعون سے فرماتے ہیں سہ

رحيثم برراه شنانيست خدا درانتظ ارحدانيب مخدجا تدخم وخدالبس فدا مدح آ نری مصطفیس ومذ فداكو بما دى حمدكا انتظار يلي اورد آ كفنور ملى الشرعليد وسلم بمارى تمنا كميلة جتم براه بی بلکه خدا تعالے آنحفود الله علیه و الم کے لئے مسرور آنخفور صلى الشرعليه وسلم بطورها مدكا في بي ١

تعدا تعالیٰ کی طرفت سے صدوبیسلے انٹرعلیہ سیسلم کی تعربیت ا ورحضوبیلی الشرعليروسلم كى طرف سے خداكى تعربيف كا تى ہے ۔

آگے فرماتے ہیں ہ

طريق القرب مناجاتے آگر خوا ہی بیان کرد یہ بیتے ہم قسنا عصمیتوال کرد محداز توجة خوابم حندارا البي الرتوحب مصطفارا د أكرچا بهو تو تمنائي بيان كي جاسكتي بين ا ورصرت ايك شعر پر قناعست موسكتى ميم آپ (حضورصلي الشرعليه تولم) متصفيدا كوچا بتا مون اورخداوند آب سے آ تخصور سلی الشرعلیہ والم کے عشق کا طلب گارہے)

حقیقت یس میامشل مضمون مید باتی کوئی پر ندکی کوضورسی السرعلی دسلم تو فرماتے میں قائم خصی مُتَاءً عَلَيْك ربعني آب كي ثنا شاربي نہيں كركتا) اور مرزاصا حب رحمة الشعليه فرمات بين كحنورصل الشرعليه وسلم كانتاكرناكا في بات يرب كريد كفايت جمارك اعتبار سيسب ورية فداتعالى كوكما حق كول منہیں بہجان سکتا ہے

دورسیسنال بارگاه انست جرزازی بے جرده اندکرم یعن اتنا معلوم بواکموجودہ باتی برگر کیاہے اور کیا ہے اس کے لئے لیں يه شخفي كه سده

> اندریں رہ آپخے ہے آید پر رست جبرت اندرجيرت اندرجيرت امست رہیں اس راستیں جو کھھ نظراً تاہے وہ حیرت ہی حیرت ہے۔)

شِيخ سيرازي رحمة المشرعليد كهته بيرسه چرشهانشتم دری میرگم کرچرت گرفت آستینم کرتسم ميط ستعلم كمك رابيط قياس توبرد ع مجيط دری و د طاکشی فروشد هزار کمپیدانشد تخستهٔ برکت ار

د کنتی دانی میں اس مترل میں اسیرر با ہوں کہ بالآخر جیرت نے میری دستگری کی سيعتمام دنيا برايك بادشابى كاعلم محيط يدتمهادا تياس اس كااصاط نبيس كرسكتا اسطوق یس بزادون کشتیال ا مطرح فومین ککتابے پرایک تخر کک باتی نہیں ،

کون احاط کرمکتا ہے فدا لتا لی کے کمالات کا بال ہم ایمان لاتے ہیں کرہم اس
سے آگے رائے سے کلام نہیں کرسکتے ۔ دیھوا نعال بیس کا توبۃ لگہ ہی نہیں سکتا توصفات کا کیا بیۃ لگ سکتا ہے ۔ یہاں توا قرار عجز کی یا نکل دہ حالت ہوتا جا ہیتے کہ جیسے ایک برزگ سے کسی کے بوجھا تھا کہ شب معزاج میں کیا کیا گفتگو خدات الی سے اور حضور کی الطری المراب کے ایک سے اور حضور کی اللہ علی وسلم سے ہوئی تھی انعول نے جا ابین فرایا کہ سے اکنوں کرا دلغ کہ برسد زبا غیب ال

اکنوں کرا داغ کہ پرسد زباغیساں ببل چگفست وکل چشنید وصباحہ کرد

(ابکسیں یعجال ہے کہ یا غبان سے پوچھے کا لمبل نے کیا کہا تھا گل نے کیا شاتھا اور جواکیسا کرگئ)

حقیقت می کس کی بجال ہے اور جو کی کہ دیتے ہیں وہ او جھے ہیں کہ او جھلتے ہیں ور نہ اہل کھال کا یہ بھی مشرب ہے جو میں نے بیان کیا ہے اسی طرح اسرار خداوندی کا بھی جو متعلق اکوان کے ہیں اصاطر تہیں ہوسکتا۔ ان کی نسبت عادف شہرازی کہتے ہیں۔ مدمین مطرب وی گودداز دہر کر ترجو بی کی کس خود کشاید کی کمت ایں مجار میں استار واور گردش زمانہ کی گفتگو چھوڑوکا س مدکو ذکوئی

مل کررکاہے مذکر سکے گا)

جب راز و ہر کے پیچے پڑنے سے منع کرتے ہیں تورازی کی توکیاا نہاہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضورہ کی الشعلیہ وسلم کس قدر نفیق تھے کہ جس چیز کریا ہے کہ حضورہ کی الشعلیہ وسلم کس قدر نفیق تھے کہ جس چیز کریا ہے سے منع کر دیاا ورایسے وقائق وغوامق پر چونکہ بجات مو تون نہیں اس کے اسکی صاحب نہیں کیا گیا۔ اصناعة عمرہ اور حقال سے صاحب نہیں کیا گیا۔ اصناعة عمرہ اور حقال سے صحابہ کرام رمنی الشعنہ م ایک مرتبہ مسئلہ قدر میں کچھ گفتگو فرمارہ جھے کہ حضورہ مسلی الشرعلیہ وسلم تشریف ہے کہ اور سنا فرمایا کہ تم اور کی گفتگو کر ہے جو کہا میں اس کے اس میں گفتگو کر ہے ہو کہا میں اس کے معلوم ہوا تو عنا ب فرمایا کہ تم اس میں گفتگو کرتے ہو کہا میں اس کی مودن ہوا ہو

اور قربایابی آسیس گفتگوکیدے گا اس سے باز برس ہوگی بعنی ہو جو ہوگی کیوں اس سی گفتگو کیا سے اس سے دشخص دم بخودرہ جادیگا بھی سیس کے اس سے دشخص دم بخودرہ جادیگا ادر بحر کی دجہ سے بجد جواب نا دیگا . توصنو صلی اسٹر علیہ دسلم نے اس صدیت میں اس میں کے دو اس مدیت میں اس میں کے دو اس مدیت میں اس میں کے علوم میں گفتگو کرنے سے مما نوست کی طرف اشارہ کو دیا کیو تکریا علم و ہی ہے دلائل سے میں میں بوسکتا اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ان امور کے اظہاد کی حاجمت تو ہے جہیں جیسا او بر سبان ہوا اور الفاظ وضع ہوئے میں حاجمت کی جروں بر دلا است کرنے کے لئے سوان مفہومات کے لئے الفاظ موسل میں بیس تو اگران مصابین کو الفاظ سے تبدیر کیا تا وہ وہ تنہیں اس میں بیس تو اگران مصابین کو الفاظ سے تبدیر کیا تا وہ وہ تنہیں اس میں اور دو وہ انہیں ہیں آدروں یا ایک ناکا نی ہیں۔

تشبیها سے ناکانی ہونے کی مثال کے لئے ایک قصہ عرض کرتا ہوں۔
مشہورہ کرایک اند سے مادرزادی دعوس اس کے سی شاگرد نے کی حافظاتی
نے بوچھا کہ کیا یکا دُکے شاگرد نے کہا کہ کھیر لیکا دُل گا کھی کیسی ہوتی ہے
شاگرد نے کہا کہ سفید کہنے لگا کہ مقبد کس کو کہتے ہیں اس نے کہا چینے بگلاحافظ
جی نے اس کو شول کرد کھھا اور کہنے لگا کہ بھائی یکھے توہبت ٹیڑمی نے ملق ہیں کیسے
جی نے اس کو شقیہا ت میں بیان کیا گیا تو اس کی ہوگئی اس کا کیا سیب ہوا یہ ہی کہ
کر اس کو تشییہا ت میں بیان کیا گیا تو اس کی بھو گئی اس کا کیا سیب ہوا یہ ہی کہ
مسجھا دینے کی کو شش کرتی تو اس کی بھو ہی نہیں اسکتا تھا۔ ہاں مجھا نے کی
مسجھا دینے کی کو شش کرتی تو اس کی بھو ہی نہیں اسکتا تھا۔ ہاں مجھا نے کی
مسجھا دینے گی کو شش کرتی تو اس کی بھو ہی نہیں اسکتا تھا۔ ہاں مجھا نے کی
مسجھا دینے گا گرکسی نا بانے بچے کو لذت مجا موست بھھا نا بھا ہیں تو عمرضم ہوجائے
کی سبجھا ہے کہ ایک انگلی نا بانے بچے کو لذت مجا موست بھھا نا بھا ہیں تو عمرضم ہوجائے
کیکن اس کی بچھ ہیں نہیں آسکتی۔البتہ جب دہ بالغ ہوجا و سے گا تو خود بخود بغیر
سبجھا ہے تھی میں نہیں آسکتی۔البتہ جب دہ بالغ ہوجا و سے گا تو خود بخود بغیر
سبجھا ہے تھے ہیں نہیں آسکتی۔البتہ جب دہ بالغ ہوجا و سے گا تو خود بخود بغیر
سبجھا ہے تھی۔

اسی طرح کملاء کے ساسے ٹاابل نوگ مٹل اطفال نا بانغ کے ہیں ہو ۔ برا ہے حکما، ایسطو افلا طون ان کے ساسے ایسے ہیں چیسے بچے تو ایسول کے سامنے برمضایین بیان کرتا بچے کے سامنے لڈرت مجامعت کو بیان کرنا ہے مولا نافرہ ہیں ۔ خلق اطفالت دجن مردحت دا

نيست بالغ جررمبيده ازموا

جوشخص نفسانی خوا مشات سے چھوسٹ گیا وہی بالغ ہے باتی اس کے مقابلہ میں سب نابالغ ہیں توان کے سامنے جو کچھ سیان کیا جا وے گا وہ تشیبہات میں بیان کیا جا وے گا اور تشبیہات میں غلطیاں واقع ہوں گی لہذا اسرار دجدانیہ کی کے سامنے بیان نمکیہ نے جا ہیں -

آج کل افسوس ہے کہ لوگوں نے اس جمع عبارات کا نام تصوف رکھ لیاہے اور اکٹراسی تم کے اسرار کہنے والے خود بھی رسمی لوگ موتے بیں اس کو کہتے ہیں سه

حرف درولیشال ندر دومرد دول تا بیبیشیں جا ہلال خوا ندفسوں

(ایک بست انسان فقروں کی جند باتیں اس لئے لے اڈلیے کہ جا ہوں سے سامنے سح کاری کرسکے )

م جندالفاظ سے سائے یا دکر لئے اور انہیں کو مختلف محالس میں گاتے بھرے اور آگر۔ کوئی آگے پوچھ بیٹے تو ظاک بھی نہیں -

صاحبو اممض ملفوظات کے یا دکر لینے کا نام تصوت نہیں ہے۔ ایک برزگ کہتے ہیں کہ ملفوظات یاد کرنے کی کوشش مذکر و ملکہ اس کی سی کردکہ تم بھی ایسے بوجا قد کر متہاری زبان سے وہی باتیں شکلنے لگیں جوان کے منہ سے سکیں اوروہ حالت الکم بینی اندر خود عسلوم انبسیا ،

بے کتاب بے معید دا د مستا

عليم انبيا بعليهم السلام من نود كوبغيركس استاذا درفيري فدكرك ويجهو توبات مع

اور الريد مهو تو محفن دعوے و تعنيع سے كيا موتات، مولانا فراتے بين كه سه انه براستے مسکہ دوسنے میزنی كرمجي آب درو غميدن خلق داگیرم که بفریب حسام درغلطا تدا زسے تا برخاص علم. كادبا باخلق آرسے جاردست باخدا تزويروحيلك رواس كارباا دراست بايد داشتن رايبت اخلاص وصدق افرثتن (كبعى كبعى تحف أربب سے آبي كينے إو كمسن كے لئے جعابِ ہو الميتے ہوئے تھے مخلوق بررحم أتاب تملة فريب تام سع مرفاص وعام كوستلا يفلعلى كردياب مخلوق كے ساتھ برقم كے كام دوابيں ليكن خداكے ساتھ فريب كادى كمال دواج الصكى ماتحد معالم درمت دبرا جابية صدق واخلاص كريريم كوبلندر كهذا جابية امام صاحب كا وا تعدب كرآب يط جارب تم ايك شخص في كماكه يوامام الوصيفة يس به پانچسور كوني روزان براست بي آب اس كوس كرد د في كا وراسى دوزي ا تنا ہی عمل شردع کر دیا۔ کیونکر جائے تھے کہ مخلوق تو دھوکہ میں اسکتی ہے لیکن فالق کے ساتھ کونی دھوکہ بہیں جل سکستا۔

آج یہ خالت ہے کہ لوگ اپنی نسیت تقولے و جارت کے لئے مہوہوں کے کوشش کرے ہیں اوراس کے لئے تدابیری جاتی ہیں۔ ایک شخص کلکت یک کوشش کرے ہیں اوراس کے لئے جدارے اس مؤمن کے لئے جوارے یس گیا اوراس نے یہ تدبیری کہ ایس خواد ہے کہ اس مؤمن کے لئے جوارے کہ اس کو منہور کریں۔ بہرحال علم میں خواہ حال و قال میں گرکوناسخت خللی ہے خوان جو حوال یا مسرے بدول حصول مجھ بی نہیں آتا اور جو مجھ بی آھے اس کے بیجے نہ برط تاجا ہیئے مز دوسرے کو بتلاتا جا ہیئے ، تعلیم اس چیر کی دی جا ہیئے کہ جس کی صرورت ہے ور نہ محض مجلس گرم کرنے کے لئے بے صرورت بیا این مقداد ہو ہے اور حضوں مسلے الدی تا ہے کہ میں الفود مسائل کو ہرگر ، بیسا ان نہ کرنا چا ہیئے اور حضوں مسلے الدی تا ہے کہ میں الفود مسائل کو ہرگر ، بیسا ان نہ کرنا چا ہیئے اور حضوں مسلے الدی تا ہے کہ میں الفود مسائل کو ہرگر ، بیسا ان نہ کرنا چا ہیئے اور حضوں مسلے الدی تا ہے کہ در کی مو بہتے کے قدرے یا دہ بی گفتگو کہا ہے کہ وی مقداد بریا جا ہی مقداد بریا جا ہی مقداد بریا جا ہی مقداد بریا جا ہی جا تی مقداد بریا جا جا تی ہوں لیکن جدب کائی مقداد بریا جا میں کہ خاتی جا آب

توشین مال کھالے سے روک دی ہے۔ بچة صدکرتا ہے کیکن اس کی برواہ منہیں کرتی اس کی نظر صلحت اور دنائدہ برجوتی ہے۔ اس طرح ہم کو چھا ہیئے کہ جن امور کو جما رے لئے غیرصروری یامصر قراد دیا ہے ال کے در ہوں اور ابتا یہ غرب رکھیں ہے در ہوں اور ابتا یہ غرب رکھیں ہے بدر دھاف نراحکم نیست دم درکش

بدردهاف نراحكم نيست دم درس كه آيخرساتي ماريخة عين الطاف است

رتابعه من موكرها ف ستراب تميس مجال نيس كربجالوسا في في جوكمجود ياس

اوراس کی نظیرے کہ اگر دعار قبول منہو تو تنگدل منہ ہو کیونکر کیمی کہی دیراگانے کی وجب یہ ہوتی ہے کہ خداتعا لئے کو اپنے بندہ کا گریدوزاری پسندہوتا ہے۔ بردگوں نے اس کی مثال تکمی ہے کہ جیسے کوئی حین عورت کسی سے موال کرے تووہ ٹالت اے تاکداس کو مکررسوال کی نوبت آھے ا دراس کے ذراییہ سے اس سے خطاب کا موقع مل جا دے ۔ اور دیکھے آپ لینے بج کے لئے کوئی چیز لاتے ہیں مگراس کودق کرکے دیتے ہیں جنی کہ بجروقے ا من ایس کواس کا رونا اجھامعسلوم ہوتا ہے ۔ اب جن لوگوں کی دعا قبول ہوجاتی ہے وہ بہت خوش ہوتے ہیں اورجن لوگوں کی دعا قبول ہیں ہوتی وہ سخدت تالال رہتے ہیں۔ حالا نکر مذقبولیت دعا مقبول ہونے کی علامیتے : عدم مقبولیت مردود ہونے کی علامیت ہے -خوالعالے انسان كى اسى حالت كى شكايت فرماتي بى - فَأَسَّا الْدِنسُانُ إِذَا مَا ابْتَكلْ رُتُينَ فَاصْحُومَنُ وَنَعْمَهُ فَيُعُولُ ثُنَ إِنَّ أَكْرُصَ وَاحْتَا (ذَا مَا ابْسَلَهُ فَقَدَّدُ عَلَيْهِ رِنْ قَدْ فَيَقُولُ دُبِيٌّ أَهُا نَ لَكُورِينِ كُلَّ لِعِيْ حِيبِ خدات الْأَلْسَان كو واغت ديتے بيں تو كہتاہے كه خدا تعلانے ميرا برا اكرام كيا اورجب رنق مكرية بن توكمتاب كرخدا تعالى في دليل كمااورفداتنا في مجع بالتينين

ارشاد ہوا ہے کہ ہر گزینی یہ بات نہیںہے کہ رزق کی فراغستہ دلیل اکرام ہو ا در عسرت دليل المائت مور تو اسي طرح أليد عاجمي تبول ما بهوتوه ويل عام تبولیست اَ ورمرد و دیرت کی نہیں ہے۔ ضرا تعالیٰ کی بڑی تعربت سے کرچومنا رسیب مسجحة بين وه ديتے بين-تشريعًا بهي اور تكوينًا بهي غرص جوعلم بنه ديا اس كا ن دینا ہی نعست ہے . جیساحضور صلے الشرعلیہ وسلم نے قدریس گفتگو کہنے سے مالوت فرمادی - اوراس حدیث سے یہ بات کفی معلوم ہوتی کہوامور غا مضہ ہیں ان کُ حفِیَ قدست سمجھ میں نہیں آ سکتی ان میں گفتگو نہ کرئی چا ہیئے ۔ يرسلسله اس برجلا كفاكر قرب كمعنى يتبس جودريا وقطره يستمحماجاتا ہے اور ایسے الفاظ کولغوی معنی برجمول کرا غلطی ہے۔ بلکہ مراداس قرب سے جواس آیت میں مذکورہ رصا ہے تعنی خداتعا لے کا راحنی ہونا مراد ہے کیونکہ ترب کے مختلفت درسج ہیں ایک تو قرب علمی ہے اور وہ خدا تعاکے کے ساتھ ہر چير كو عاصل مے - جنا بخد ارشاد ہے و مَعْن أَفُوبِ النّهِ مِنْكُو وَلَكِنْ لَيَّ مُيْصِرُ وَنَ - اور ارمت دے وَ هَيَنُ أَقْوَبُ إِليْنَهِ مِنْ حَبْدِ الْوَيرِيْنِ أَور ا كاب قرب مضاكا ب اورده يعض كوعاصل ب اوراس آيت من قرب شا. مرا دہے قرب علم مرادم بن كيونكر ده مؤمن اورصالح كے ساتھ ساتھ ماتحه فاض تہیں اور یہ قرب رصنا پر ی دولت ہے گراس کوابل دنیا تو کیامقصو سمجھتے بہمت سے اہل کرین بھی پورے طور سے مقصود مہیں سمھتے۔ بس اس آیت س من تعالى بن إس كاطريق بيان فراياس ، وَمَا اَسُوُ الْكُوْ الْهِي الْهِينَ مال اورا دلادجس كى تحصيل كے يہي لوگ برائے بين يہ ذريعة قرب نہيس ہوسکتے بلکہ ایمان اورعسل صالح اس سے دراتع ہیں اور تطا ہرہے کاایمان وعل صالح ين دي درجيم طلوب بو كاجوكا مل موكيو نكرنا قص يورا ليتديده م بوگا اورده ذراید دهناک کیسے بن سکتاہے۔

ادر اس کا کابل ہونا مو قونسے مین چیزوں برعلم دعل دائم حال۔ اور دین کے

یہ بی شیعیں ہواگر علم نہیں تواحکام کی اطلاع ہی نہ ہوگی اور اگریل نہیں تواس اطلاع کا تفع سیا ہوا۔ اوراگر علم نہیں تواکر چہ بقل ہول کا جو ناکا فی معلوم ہوتا ہے لیکن غور کرنے کے بعد یہ حالت کی کچے مفید نہیں کی مفید نہیں کے مفید نہیں کے مفید نہیں کہ مفال سے مراد ملکہ ہے ۔ ایسی مثال مجھوکہ اگر کسی سے جو سے جو جا و سے اوراس کو کھلاکو بلاک تو ایک تو بہ حالت و در سرے یہ کہ اس کی عبت میں بے جینی ہونے گئے ۔ مہلی حالت علی ہے ۔ ورسری حالت حال ہے اور مہلی حالت لیتی نراعل بلا حال یا کدار مہیں۔ ورسری حالت حال ہو جا اور مہلی حالت لیتی نراعل بلا حال یا کدار مہیں۔ اور حال ہو جائے ہے بعد یا کدار ہو جاتا ہے۔

مثلاً ایک شخص مخاند دوره کرتا ہے لیکن صاحب حال مد ہونے کی وجب سے نفس پر جرکرے کھینے تان کر کرتا ہے اگر ایک و قت پھوٹ کے بھی ہا و حق پھوٹ کے بھی جا و سے تو کھی ہا و سے تو کہ ایک دوسرے کی یہ حالت ہے کہ اگر ایک دوسرے کی یہ حالت ہے کہ اگر ایک دوسرا صاحب جا و سے تو زندگی و بال معلوم ہوتے گئی ہے تو یہ دوسرا صاحب حال ہے اسی کو کہتے ہیں ہے رود اصاحب حال ہے اسی کو کہتے ہیں ہے رود ل سالک ہزادان غم بود

رروپ ۱۰۵ مرمون گهرز بارغ دل خلاک کم بور

دسالک کے ول پر میزاد ول تم آکر باغ د ل میں سمجا کش سم تعمی } مرکب کیم سیج از دل میں سر سر سر از در ہو ۔

اوراس کاپیدا کرناگو واجب بنیں کیونکہ اگر تکلف سے بھی کرتارہا لیکن اخلاص ہوکہ عبا دت سے کوئی دوسری غرض نہ ہو تو خدا تعالے یہال مقبول ہے کچھ کمی اس میں نہیں لیکن ہے خطرنا ک حالت کیونکوجب فلب میں تقاضا نہیں تو خدا جانے کہاں گاڑی اٹک جا وے اور کہال بنجکے علی کا خاتمہ ہو جائے۔ اس لئے ضروری ہے کہ حال کو بھی بیدا

کرلے اس کو کہاہے ہے صفارہ قلت درسر داریمن مثانی

صمناره فلت درسر داریمن ممانی که دراز و دوربینم بره ورسم پارسانی

المندر كى راهي برلم يصم بين كين بيارب كى كداه وريم سے توب وا قف بول) درا زد در کے معنی یہ ہی ہیں کرعل ہوا درحال مذہو تو رست تر قطع ہوجا کیگا نیکن برط ی دمشواری ا درمشکل سے قطع ہوگا۔ اوراسی معتی میں مولا ٹا نے قرایا ہے قال را بگذار مرد ہال شور قال کوچھوڈو حال ہوجائے) آگے اس کا طریعت بتلاتے ہیں کہ پیش مرد کامل پامال شو (مرد کامل کے سامنے بال موجا و) لين يه حالت كلهن يراض سع بدانهي موتى بلكم محفن محتت ے عاصل ہوتی ہے کیونکہ یہ ملکہ ہے اور ملکہ صببت سے ہوتا ہے ۔ اگر کوئی شخص ارژنگب چین لے کرخط کی مشق کہنے تو مہمی وہ ملکرپالے نہیں ہوگا جو کرمت لا منٹی شمس الدین کی خدمت ا درصحبت سے بیدا ہوگا اسی طرح مال باطئ کی سبی کیفیت ہے توعلم اورعمل اوروال آن مینوں چیرد ل کی صفر درست مول اگران میں سے ایک سی نہیں تو کیو بھی نیں اوريكى دين سب - اسى حال كى تعبيم اس آيت يس بحق م -العُرْيَاتِ لِلَّذِينَ المَّوْااَنُ نَ حَمْثَمُ مَتُلَعُ بِهُورٌ لِينَ كُيرِ اللَّهِ - مطلب يه ہے کہ اس طرف جلد توجہ کر ایسا ، ہو کہ ایک زمان گذرجانے سے قلب میں تساوت بریدا ہوجا دے اوراس آیت سے معلوم ہواکہ حال کی تاکید بھی کسی درجب میں قرآن سے ٹا بہت ہے۔ غرف ارادہ ا در تصب توصر وری ہے اور حال مصلحت ہے کہ اس سے تسہیل ہو جاتی ہے اوریہ ہی وہ شان ہے جس کو حصرت عاکثہ رضی اللہ تعاسط عنها فرما في بين كان خُلفته الفُنان (آب كا اطلاق قرآن تها) جب كر أيك شخص في آب سے يو جها تھا كرحفورصلى المترعليد وسلم كے اخلاق کیاتھے توآب نے یہ جواب دیا کہ قرآن آپ کا ام طبعی بن گیاستھا آب كاجي اسى چيز كوچا متا تفاجس كوخدا جاسيد بص من مالت بوكي وه مبهی انشاء الشدتعالي راجع مربوكاية واقف موكا بلكه برابرترتي

<u> کرتا جلاما وے گا کیو تکہ آول تو قاب بیں ایک بھیر محرک ہے دوسرے</u> اس حالت کی برکت سے یہ محب ہونے کے ساتھ محبوب بھی ہوجا تا ہے بلک تعض او تات اس کی وہ عالت موتی ہے جس کو حضور صالم عليب وسلم فرملته بين رحضرت على رحني التثر تعالے عنه محملت الله فير أَذْرُ ٱللَّحَ "مُعَدُهُ حَبُثُ دَادَ (كُويرض طف بول حق بعي اس طف بوجائے) كل جرتويہ تھاكەآپ يە دعا دينة كە ادرە مع الحق -لىپكن آپ نے كائے اس کے یہ فرمایا آذ دُالِی مُعَدا اور یہ غور کرنے سے معلوم ہوتاہے کہ بهت برطی بات قرمانی ا ورمیهت رطی دعادی اور به بستاد دیاک ان کی مجو بیبت الیی ہوجاً تی ہے کہ اگران سے معا ملات **یومیدیں اجہا دی کلمی** بھی ہو تواسباب ایسے جمع ہوجاتے ہیں کہ وہ حق واقعی ہوجا ناہے مثلاً أكر دو شخصوں میں لرانی ہوجا وے اور ایک ایسا ہی محبوب حق اینے حق اجتما سے ان میں سے کسی ایک کی طوف ہوجا دیں جو کہ واقعی میں حق پر مذ ہو آئو خدا تعالیے حق کو اس کے سائھ امسس طرح کر دیتے ہیں کہ وہ شخص نائب موکر حق برمبو جاسے اوران کو اس کی طریف رائے سے بیھر تانہ بڑسے یا أحمر خود انہیں سے کسی کے مفاہلہ میں علقی موجائے توخدا تعالیے حق کو اُلے ساتھ اس طرح کر دیتے ہیں کہ ان کا باجوائیمی تک مظلوم تھا انتقام ینے میں صدحائز سے آگے بحل جا دے۔ لیس انتقام کی وجر سے ان کا ظلم عفو ہوجا وے گا اور مقابل کے اعتدار کی وجب سے اب پیظلوم مو جا ویں گے اور حق ان کے ساتھ ہوجا دیے گا۔

الحدالله به بالكل نئ يا مت ہے اور اس تفصیل سے آج ہی ذہن میں آئ ہے اور اس كى آيك نظير حديث ميں صاف آئى ہے - فندراتے ہيں رب اشعب اعذبيو كا يوباء لك صد فوع بيا لاك بُواب لؤ اَفْسُوْ عك الله كابود - يعتى بہت سے ايسے براگندہ موغيار آلودہ حت ترحال نوگ بین کہ کوئی ان کی ہدوا ہ بھی نہیں کرتا مگرحالت ان کی یہ ہے آگریسی امری تعلق قیم کھا بیٹیس کہ اوں ہوگا تو خداتعالیٰ اسی طرح کردیتے ہیں تو میضمون بھی اسکے قریب ہے کہ واقعہ ان کی قسم کے موافق بدل جا تاہے۔

یں نے ایک سیاہ سے مناکہ سی مقام پرانھوں نے البی چیز دیکھی کہ اس کا ایک مقام پرانھوں نے البی چیز دیکھی کہ اس کا ایک خصر پران معلوم الجنس اور لوگوں نے اس کا قصر پران کی مقام کی مقام کو گئی تھی انھوں نے قربایا یہ کیا ہے تھے ہے یا کہ اندھیں ہے یہ کہ ماری یا کہ اندھیں ہے یہ ان سب جیز دن کا تھوڑا تھوڑا جرز و بیدا ہو گیا لین فی معلوم الجنس ۔

مجموع مسر لکرای کا ہوگیا ہے تھے مرکھ کی کئے کھی غیر معسلوم الجنس ۔

گراس سے کوئی یہ ماسمجھے کہ اللہ میاں ان کے کہتے میں ہیں ہرگر نہیں بلکہ یہ حصالت خودحی تعالیٰ کے کہنے میں جی اور یہ اسی کی برکست ہے جما بخے۔ خلادندتعاً لا مجی مجھی ان کے کہنے کے خلاف مجھی کر دیتے ہیں ، اورکسی کا تو**کیا** ب محود حصنور سلی الله علیه و لم في تين د عائيس فرمائيس . ان مير سے دو قبول **بويين اورايك نامنطور بوي سواس مسيمجد ليجير كرجب حصورصلي التأعليه** وسلم کی دود عابئر منظور اورایک نامتظور بهونی تواور کون بوگاجس کاسب کہنا ہوجا وے اوریس اس مصمون کو کہتا بھی نہیں مگرجب حضورصلی الشعلیہ وسلمنے ارشاد فرما یا تو مجھے جمعیا نے کی کیامترورت ہے۔ عرض آپ دراتے ہیں۔ ٱللَّهُ مِنْ ادرالْحُيِّ مَعَدُ حَيْثُ دَارٌ اوريه بهمي مهي بُوتا ہے اور غالب توبيَّ بوتا ہے کہ وہ حق کے ساتھ ہوتے ہیں اورخداو تد تعالے ان کے دین میں اوراک بیدا کروپیتے ہیں کہ وہ خلا ن حق چلتے ہی نہیں ۔ غر*فن* ان کو مرتب مجبوبیت کا عط ا ہوتا۔ ہے جس سے وہ خلاف تہیں کہتے یہ درج ہوتی ہے صاحب حال کی ترتی د استقامت کی بس علم وعمل و حال کاجمع کرنا پرطریفه ہے قرب ا در رضا کا جوکہ بهبت برای د ولیت نے کیونکه دولت راحت قلب ہے تو اس سے برور ا در کمیا را حت ہوگی ۔ کہاس کا مجبوب حقیقی اُسس سے راض ا در قریب ہو

یه را دست کسی کو بھی نصیب نہیں بلکہ اس دولت میں تو اگر کچھ محنت بھی ہوتی وہ اسس پر بھی راضی ہوتے۔

چنا پخر تمهمی الیمی حالت ایتلاز گوپیش آتی ہے تو قانع ہوتا میراس وقی دان کی مال میرون سرون

ہے اس وقت ان کی یہ حالت ہوتی ہے ۔۔

دمادم شراب الم درکشند دگر ملخ ببین در کبشند

رائح بالمح سراب الم كمينية بي أكرم دوسر الوك اس ديكوكر باتوميدط المع بين الريادة الم

لوگ جن كوكلفت سيحت بين ده اس كوجعي راحست سجعتا ب-

مِعُوْل كواس كا قارب فان كعب مي المسكّ اوركها كركم اللهُ عَرَ ادْ حَدْيِنْ مِنْ لَيْل دَ مُعَيْدٌ لو وه كمت الله اللهُ عَرَّ رَدْ فِي حَرِّت لَيْل اور

يەشعر يېزها ــه

رَالَهِيْ تَبُتُ مِنْ كُلِلْ الْمَاصِى النِيَكَ نَقَلُ تُكَنَّرُتُ اللَّهُ وَكُلُ اللَّهِيْ تَبُتُ مِنْ كُلِلْ الْمَاصِى لِللَّهِ اللَّهُ وَتَرَكَى لِللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْبِ وَرَيَا وَرَعِمَا فَإِنِّى كَا الْمُؤْبِ

رالی میں بہت گنا بگار ہون آب سے میں ہرگناہ سے تو یہ کرتا ہول لیکن

السلل كى عبيت اس كى زيارت سے توبر تبيس كرتا ہول - )

غور کرد کہ ایک عورت کی محبت میں بہ حالت مقی - اب مولا تاکا قول سنو! قرماتے ہیں سه

عَتْنَ مُولَىٰ كَهُمُ ارْلِيكُ بود گوئی گشتن بهراداد لے بود

رخدا کاعشن سال سے کیے کم ہوسکتاہے وہ اولی بی رہیگا،

 ہے اور رہیں سے یہ مجمی معلوم ہوگیا ہوگا کہ جو لوگ خدلے تعالیٰ کو چھولا بیسے ہیں وہ بھری محلام ہوگیا ہوگا کہ جو لوگ خدلے کے بیاس اموالی وا والا دہمی ہواسی کو خدات الی فرط تے ہیں اگر اختیا ہوگا کہ خوص کا مختیا کہ نظر کہ کا نظر کا کہ خوص کے اس کا مختیا ہوگا کہ جھول نے دنیا کو قبلہ و کھیبنا رکھاہے وہ کس قد مصیبت ہیں ہی بیش کے درائع سوچتا ورجع کرنے ساری عمر کندگئی اور کھانے بینے کو وہمی بیات میں اور کی اور کھانے بینے کو اور جھول کے درائی میں اور کی لطف یہ کہ اس قدر وہمی بیات اس فدر انہاں کو بین کہوئے اور جھول کے درائی میں اور کی لطف یہ کہ اس فدر انہا کہ کے ایو دیمی وہمی کے اور کی اور کھی اس کا شربی ہوئے اور گھونے اور گھونے اور اعسان صاصل ہو بھی گیا تو یہ کہ اس کو میش سے ہوا اب تک بھی و ہی ترتی کی تعلیم دی جاتی ہے اور اگر پوراغیش صاصل ہو بھی گیا تو یہ کہ اس کو میش سے تو بیل کو رہے زیادہ عیش میں ہے کہ اس کو میش میں ہوئے اور کی یا درائی یا درائی یا درائی بی میش میں ہوئی کی درائی کی موج اس کی برا پرسلطان بھی عیش میں نہیں ۔

غرمن محصّ ہے فکری سے کھانے تا کوئی عیش نہیں ۔عیش یہ ہے کہ رکہ ماصی کی فکر ہو پستقبل کا اندلیشہ ہو۔بس در ابن الحال ہے کہ چواس پرگذر تا ہے مب کوخوشی سے بردارشت کرتا ہے اوراس کونعمت سمجھ تاہے ۔ جیسے کہتے ہیں ۔

صونى ابن الحال باست دلي نين

یعنی چوهالت اس پرطاری بهو ده اسی میں داحتی ہے اور پر کہتا ہے کہ مبرجیے ژد درست میر سد منکورست

 راضی ہوگا تعمی نہیں بلکہ وہ یہ کیم گاکہ م

نشود نصبب دشمن كرشود بلاكتبنت سرد دوسستال سلامت كرنوخ رآز مالي

(نعبب وسمنال يه مركرة ب كي تفسع الكرم و بكريم توجع آزماني كملع كاللين)

ا در بر کیے گاکہ ہ

مکل جائے دم تیسدے قدموں کے ینچے یہ ہی دل کی صرت یہی آرزو سے

توجیب آدمی کی محبت میں یہ حاکست ہے توفداتنا کے کی مجست میں کیب عالم ہوگا بقول سعدی دحمۃ الشرعلیہ سے

عجب داری از سالکان طسد پق که بامشند در بحرصف عنسریان

(سالکین کی عجب راه ہے کہ وہ ہمیٹہ معانی سکے سمست دریس غرق رہنے ہیں)

ا دران کی یہ مالت ہو تی ہے کہ ۔

ناخوش توخوش بود پرجبان من ا دل ندائے یار دل ریخا این من ا

اآپ کی فوشی تا نوشی میری جا ل ہرہے۔ ول تو نمبوسب ہی کا ہے ؛ اوروہ سلول کہتے ہیں سے

بس زلیون وسوسہ باشی دلا : گرطرب باز وائی از بلا!

یعنی اگرطرب اور بلایس فرق کیا توجم طالب خدا نہیں بلکہ طالب مخلوق بر
ایک مخلوق کوچھوڑ کردوسری مخلوق کولیا ہے جس نے اس کی حقیقت سمجھ ٹی اس
کی برابرکوئی دولت مند نہیں تومعلوم ہواکہ یہ بہت بڑی دولت ہے۔ جواس
سے محروم ہو وہ محروم بھی ہے مرحوم بھی ہے۔ محروم ہونا توظاہر
ہی ہے اور مرحوم اس نے کدا ال اللہ کوا یہ نے مقص بردھم آتا ہے۔ ہاں اگر باغی ہو

تواس پران کورجم نہیں آتا۔ اس لئے کہ خدا کو اس پررجم نہیں آتا لیکن آگر باغی نہ ہو بلکہ گنبگار ہو تو ان حصرات کو اس پر بہت رحم آتا ہے اور وہ اس کو ڈلیسل نہیں سمجھتے کیو تکہ جانتے ہیں کہ خدا تعالے کی یہ شان ہے ۔۔ گذا آمرز دندان مت درج خواد بطاعت گیر پیران دیا کا ر

﴿ رِندِ شِرَابِ حَود کے گنا مول کو بخشتا ہے اور ریا کا دوں کی اطباعت کو بکڑا ﴾ کسی نے خوب کہا ہے ۔

غافل مردکہ مرکب مردان مردداہ درسنگ لاخ باریہ بہا بریدہ اند نومید بہم مباش کہ رندان بادہ نوش تاگہ بیک خردش بمنزل رسیدہ اند نفافل مت ہوکہ مرد ندا پھر بھی زمینوں جنگلوں کو ملے کرتاہے ہم سے تا امیدمت ہو کہ رند متراب نومشس اجانک منظریں منزل تک بہو رکا جاتے ہیں) دوسرے کہتے ہیں ت

گنه آیکنه عفو ورحمت استهای شخ مبین نخیثم حقادت گنامیگا را ل دا

(كناه عفود دهست كالليز بركنا مركارول كوهفارت كي نظري ن ويكو)

ینی حقرة بچھوالبند متابل رحم بجھوا دروہ برتا و کرو جیسے کہ تہا را بیط بیما رہ بھوا دروہ برتا و کرو جیسے کہ تہا را بیط بیما رہ بوجائے اوراس کے ساتھ تم برتا و کرتے ہو۔ دیکھواگروہ تم برگا کھی دے تو تم کو خصتہ نہیں آتا بلکہ رحم آتا ہے تومسلمان وہ ہے کہ سلمان کی دالت پر آلسو بہا دے مذید کہ ان کو ذلیسل حقیر سجھے اور برا بھلا کے:

ما اللہ برآلسو بہا دے مذید کہ ان کو ذلیسل حقیر سجھے اور برا بھلا کے:
تاباد کرا خوا بدومیلش برکہ باشد

رجب کریادکس کوچا براس کا دیجان اس طرحت ہوتا سیے ) اور آگر اصلاح کی امید تہ رہے تو خدا کے سپر دکرو اور د عاکرویہ ہے اسسلامی شان ۔ آن کل دراسی بات پر بدعت اور و با بریت کا الدام لگا دیا جا تا ہے ھاجو
کس کی بدعت کس کی و با بریت ، حضوصلی اللہ علیہ دسلم کے احکام میں بعض مختلفتی محمی بین کوئی کسی طرف گیا کوئی کسی طرف آواس کے لئے کرٹے کیوں ہوا دراگر کوئی مسئلم متعین الصوا ب ہے اوراس میں کسی کوئی سے آواس کے غیر کے گئے رہے گئے کے دراس میں کسی کوئی سے آواس کے غیر کے گئے دعا کرو۔ خوب کہا ہے سہ دعا کرو۔ خوب کہا ہے سہ

گرایں مدعی دوست بشنا خطے به بیکا ردشمن مذ بردا خطے

راگربیدی دوست کوبہان لیتے تو دخمن کی تلوارسے مشغول نہ ہوتے )
دیمھواکی مجلس میں مجبوب بھی ہوا دراس نے اجازت دے دی ہوکرم کی طرف دیکھوا دریہ دیکھنے ہیں منغول ہوکہ استے ہیں ایک شخص آگراس کی نگلی کو جھودے اب بتاؤکہ وہ کیا کریے گا۔ کیا محبوب کی طرف سے نظر ہٹا کر اس شخص کو جھودے اب بتاؤکہ وہ کیا کریے گا۔ کیا محبوب کی طرف سے نظر ہٹا کر اس شخص کو دیکھنے گئے لگا یا اس سے انجھنا شروع کردے گا۔ ہرگر بہیں دہ مہمی دو سری طرف النقات بھی نہ کرے گا اور آگرالتفات کرے گا تو معبوب سے حرمان ہوگا۔ اور یہ توجہ واستغراق اس وقت ہوگا کہ دوست کو بہجا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ہ

آگرای مدعی دومست بشناخت به پیکار وشمن مذ پیرداخشتی

اگراد هرمتوج ہوتا تویہ نوبت کیول آتی۔ حصرت حاجی صاحب نورالٹرمرفتدۂ فرمایا کرنے تھے کہ اگر تم سے کوئی مناظرہ کرسے توتم مجھی مناظرہ مذکر وامسس سے دل سبیا ہوتا ہے۔

یں کو جوام میں سے جس کو بیعت کرتا ہوں اس سے یہ بھی کہتا ہوں کہ بڑوت کو جھوڑ وکیکن بڑی لوگوں سے مست لڑو خدانقا کی تم سے یہ مذہو ہے گا کران کوگوں نے ایسا کیوں کیا اور قرآن جیدسے جسی اس مشرب کی تائید ہوتی ہے فراتے ہیں وَلَنَكُنْ مِنْكُو الْمَدَةُ مِينَاكُو الْمَدَةُ مِينَاكُو الْمَدَاكِةُ الْمُدَاكِةُ الْمُدَالِكُولُ اللَّهُ الْمُدَاكِةُ الْمُدَاكِةُ الْمُدَاكِةُ الْمُدَاكِةُ الْمُدَاكِةُ الْمُدَاكِةُ الْمُدَاكِةُ الْمُدَاكِةُ الْمُدَالِكُولُولُ الْمُدَاكِةُ الْمُدَاكِلُولُ الْمُدَاكِةُ الْمُدَالِكُولُولُولُولُولُولُ الْمُدَاكِةُ الْمُدَاكِمُ الْمُدَاكِمُ الْمُدَاكِةُ الْمُدَاكِةُ الْمُدَاكِةُ الْمُدَاكِعُولُولُ الْمُنَاكِمُ الْمُلْمُ الْمُعَالِي الْمُعَالِمُ الْمُدَاكِمُ الْمُعِلِمُ الْمُنْكِم

بعنا بخرا النشر دنیا داروں بررم کرتے ہیں جیسے سمایرکودیکو کر اس بررم آیا کرتا ہے بلکہ وہ مال داروں کودیکو کر بھی رقم کرتے کہجا ہے حمال ہیں لدے ہوئے ہیں ہانے جارہ ہیں۔ حصرت شبلی رحمۃ الشرعلیہ کی یہ حالت تقی کرجب سی امیرکو دیکھتے تو کہتے الحسودللہ الدّن ی عافانی مِنّا ابْسَادَ کَ بِهِ وَ فَصَّلَهُ فَی عَلیٰ کَیْنَا وَسِیْنَ حَکَیْنَ تَعْضِیْدٌ.

یہ دعا صدست میں ہے۔ حضور ملی الشرعلیہ وسلم نے تعلیم فرمایا ہے کہ جب کسی بیمار کو دیکھو تو یہ دعا پر طھو۔ تو دنیا کی میست زیادہ کوسی بیماری و قور نیا کی میست نیادہ کوسی بیماری کو قلب کی بیماری سب سے بدتر ہے جیسا ارشادی کہ فائد نہوٹ شرک فن ادکھ اللہ مرک خیا۔ دان کے دلول میں بیماری ہے بڑھ یا النظر نے ان کی بیماری کو یہ النظر نے ان کی بیماری کو یہ

حقرت شبل دحمة الشرعليداس كوسيمه اورانهون نعمون كى حقيقت معلوم كى غوش دنيا دار بيما دبين اوراس بيمارى سے بچار بهنا خداكى نعمت، جوقابل شكريے -اكبر نوركا واقعہ ہے كه ايك خال صاحب نے ايك جلا ہے سے براہ تمسخ پوچھاكر ميا بنجى كياكر دہ ہوكہنے لگاكہ خداكا شكركر د با ہوں كہ مجدكو خال صا د بناياكسى غويب پرظلم كرتا اور دو زخ ميں جاتا - خالصا حب جيب ہى توريكے حقيقت بيں غداكى بيمى برطى رحمت ہے كگناه كاسامان ہى دوے ع

## آبخس که تو بگرت نمی گرد اند ادمصلحت توازمهمتسردا ند

(سرده شخص جوتیری الداری کوبنین مجھنا ہے، وہ تیری مصلحت تھوسے بہتر جابنتا ہے)

اب آپ کو معلوم ہوگیا کہ داقتی یہ لوگ رحم کے قابل ہیں کہ ایک بڑی مصیبت میں محصنے ہیں گران کو خبر مجی مہیں ان کی وہ حالت ہے جیسے ایک سرحدی دحتی مبندوستان میں آیا تھا کہ کسی حلوا ل کی د دکان برحلو ا ركها ويكها قيمت بالسس تقى نهيس آب اس بير سے بهت سا المماكر كما كئے علوا في في حاكم شهركوا طلاع دى حاكم في يرميزا مقرد كى كه ال كامة كالاكرك جوتیوں کا بادیکلے میں ڈالا جائے اور گدھے پر سوار کرکے متمام شہر میں تشہیر کیا جاوے اورببت سے لرائے ساتھ کردیئے جایش کدوہ ڈھول بجاتے سمھے یجیے جلیں، جنابخہ ابسا کیا گیا۔ جب یہ حلوا خورصا حب اپنے گھروالیں گئے تود ہاں کے نوگوں نے یوچھا کہ آغا ہندوستان چگوم ملک است کینے کلے مندومستان تزب مك رست حلوا نوردن مفت رست نوج طفلا بمفت درست موادى خرمفىت دست دم ظم مفت دست مبندوتنان نوب ملك دست بس دنیا داروں کا خوب ملک ست کہنا ایسا ہی ہے جیسے اس آغانے ہندوستان کوخوب ملک مت کہا اور دنیا کے حتم و فدم برنا زکرنا ایسا ہی ہے جدیدا اس نے سوا می خرا ورنوج طفلاں پر نا زکیا تھا۔

صاحبوا یہ ہے حس ہے والتراگر حس میم جو تو یہ سب عذاب نظر آنے گئے حکومت دیروی کی نبیت حدیث ستریت میں ہے کجس کی دین آدمیوں بریمی عکومت ہوگی تیا مت میں اس کوشکیس کی لایا جا وے گا اگرچ اس کے بعد میروٹ ہی جا وے آج اس کی درخواست کی جاتی ہے اس کے لئے روپ خرج کیا جا اوراگر کوئی کچھ کہتا ہے تو یہ جواب ملتا ہے کہم میں اگر صاحب

د دسری اس میں ایک فیر ترط ہے کہ حکومت گی خود درخواست ما کرے کیوکھ جو درخواست کرے گا دہ خود غرص ہوگا۔ اور نفسانیت سے کام کرے گااس کو لوگوں کی مصلحت پر ہرگرز نظر نے ہوگی بلکہ اپنی مصلحت پر نظر ہوگی اور اس سے جتنی خرا براں پر بیا ہوں کم ہیں ۔

حصرت عثمان رضی الله تعالی عنه نے ابن عرضی الله تعالی عندسے تضاکا عہدہ قبول کرتے عثمان رضی الله تعالی عندہ قبول کرتے ہوئی الله تعالی منظور تہدیں کرتے تو ایسے الکارکی کسی کو خبر مذکر نا کیونکہ ایسا نہ موسب ہی انکار کردیں۔

اس واقد سے آپ کومعلوم ہوا ہوگا کرسلف صالحین رحمهم الشّر کوئمت کوکیسا مجھتے تھے اورحفیقت میں ایسا ہی شخص کام کرسکے گا۔

اب آب کی سمجھ میں آگیا ہوگا کہ دنیا کے لوگ حقیقت میں بڑی مسلیف اور عذاب میں ہمتا ہیں اور دولت حقیقی دوسری چیز ہے۔ تو خدا تعالے اسس آیت میں اس دولت کو بیتلاتے ہیں اوراس کا طریقتہ ارت دولت کو بیتلاتے ہیں اوراس کا طریقتہ اوران کا طریقتہ کو رد کرتے ہیں فرماتے ہیں۔ اور مروج طریقتہ کو رد کرتے ہیں فرماتے ہیں۔ متہا رہے مال اور اولا داس متابل نہیں کرتم کو ہم سے

عبدیت جدری البت ته ایمان اور عمل صالح اس کا وُرلیجہ ہے۔. قریب کریں البت ته ایمان اور عمل صالح اس کا وُرلیجہ ہے۔. جیسا بیان ہوا اور اس میں آج کل کے اہل نداق صدید کا بھی جواب موگیا بعنی بعض لوگ کے بین کہ ترقی دیا سے ہمارا مقصود ترقی دین ہے توفد اتعالے نے تبلاد یا کہ نرتی دین کی بہصورت نہیں کے بہت سا مال سميت لو- بهم أسس آيت كا ترجمه كغ ديت بين أكرتين يا مج كمرنا ہو تو غدا تعالے سے کروا در پوچیو کہ یہ کیوں فرمایا -

آج کل یہ تھی ایک عجیب عادمت ہوگئی ہے کہ لوگ ہربات کا ذمیار مولو ہول کو سمجھتے ہیں ۔صاحبو مولوی توصرف منا دی کیسفے والے ہی<sup>ں</sup> پکھو آگر کلکٹر کسی سے منادی کرادے تواس منادی کی حکمت منادی کرنے والے سے نہیں پوچی جاتی کیونکہ جانتے ہیں کہ یہ اس کا ذہب دارتہیں بحركيا وجركهمولولول كوزمه والسجهاجا تاب أكريه كيحدبتلا دس توان كا احسان ہے باتی ان کے ذمہ مجھ نہیں ۔غرص مال اور اولاد ذریعیہ قرب نهیں بلکہ ایمان اورا عال صالح ذرایب قرب ہیں اور بیر دو توں طویل الذبل ہیں گربیں ان سے متعلق کچھ مختصر سا بیا کن کمرتا ہوں ۔سولیعن لوگ توہم سے ایسے ہیں کہ وہ ایمان ہی کو بگار کی بیٹے ہیں اگرجان کےعل کسی در جرمیں ایچھے ہیں لیکن عقیب وہ پانکل ہی تباہ ہے۔

مہرت سے لوگ پیرول سے اس قدر علاقہ رکھتے ہیں کہ خدا تعالیے بهی اتناعلا قرنهیں ر<u>یکھتے</u> وہ ان کوایسا <del>سیمنے ہیں کہ عبیسا ایک</del> سرمُٹ چرہ صا سرشنہ دارہوکہ جو کچھ کہہ دے گا اس پر دستخط ہو جا ویں گے اوران کے نام پرکہیں ہنسلی چرا صاتے ہیں کہیں منتیں مانتے ہی بعق لے تعریوں کو اس قبدرصر وری سمجھ رکھا ہے کہ ان کا سارا دین ایمان

د ہی ہیں ۔ ایک شخص کہنے گئے کہ جب سے میں نے گیسا دھویں مٹریف

روات بریت جارس و قست سے مجھ پرآ نیس آنی شروع ہوگیں ۔
بھوڑی ہے اس وقست سے مجھ پرآ نیس آنی شروع ہوگیں ۔
استغفر الشرمیرایہ مطلب اسسے نہیں ہے کہ برزگوں کو ایعمال نہ
کر ومطلب یہ ہے کہ اپنا عقیدہ نراب نہ کرو بلکہ اسس بنت سے
ایصال تواب کرو کہ انحوں نے بھارے ساتھ دین احسان کیا تھا
ایصال تواب بہنچا ئیں۔ باتی یہ بات کہ ان سے ہیں مال یا اولا د

ہم ان کو تواب بہنچائیں۔ یاتی یہ بات کہ ان سے ہیں مال یا ادلا د سے گئیں مال یا ادلا د سطے گی یہ کچھ مذہو تا بعا ہے اور غور کرکے دیکھو کہ اس نیت سے ایسال نواب کرتا کیسی بے ادبی ہے ، دیکھو اگر تہا رہے پاکسس کوئی شخص مٹھائی کے ادبی ہے اور پیش کرنے کے بعد کے کرمناب

آب سے میسرا فلال کام ہے تو تہا دے دل پر کیا اتر ہوگا۔
نلا ہر ہے کہ جو کچھ خوش اس کے مضائی لانے سے تم کو ہوئی
ہوگی وہ سب فاک میں بل جا وے گی۔ اور ہمھو کے کہ یا سبب
خوشا مد اس عند من کے لئے تھی۔

دو سرے جب وہ حصرات اپنی زندگی میں اس قیم کی جبر دل سے وہ حصرات اپنی زندگی میں اس قیم کی جبر دل سے وہ جب کے بعد کیوں ان کو دلیے ہی ہوگی تو ایسان کی درستی جب ہوگی کہ اس قیم کی سادی باتوں سے توہم

 طربق القرب

وعوات عبدیت جلدسوم مہم اوگ القرب کرکے عمر بجنسر کو چھٹی ہوگئی۔ بعض لوگ ایسے کہان کے معاملات بجبی اچھے ہیں کیکن اخلاق مہایت خراب ہیں مز خدا کی محبت ید خو ت بنر توکل نہ صبر وسٹ کر نہ تو مبید بلکہ ان کے بجائے تکہیں میا عجیب حمد كيمة وغيره سے وُربين - يه حال ہے كرسه

ازبرون چون گوركافسيريملل!

د اندر ول قہب ہ خدرا ہے عن دجل از برول طعست نرتی بریا بین بد

و ا ز در دنت ننگ میدار دین مد

داد پرسے توکا فرکی قبسبر کی طرح مرتن اور اندر الٹر کا عذاب ہے۔ ا دیرسے باین بدبسطا می دحمت الشرعنی پرطعہ کرتے ہو اورا ندرین پد کی طرح ہے)

توعمل صالح میں یہ احت لاق باطنی بھی آ گئے اور یہی ہے وہ چیز جس کو تصوف کہتے ہیں ،اسی کی نسبت فراتے ہیں ۔

أَلَا إِنَّ ٱوْلِينًا مُواللَّهِ كَا خُو فُ عَلَيْهِ هُرُوكًا هُمُ يَعُونُونُ نَ ٱلسِّين بْنَ امْنُوْ اوْكَا لُوْيَتَّقُوْنَ هِ

رخردار بوکه اولیارانشه کو خونت و طال نهیں اوروه لوگ جوایما تدار اورمتقی ہیں)

اگرکسی کوسسبہ ہوکہ یہ تعوف نہیں بلکہ غیرمعمولی چیز ہے۔ آو سجموکہ ابل فن کے قول سے معلوم ہوتا ہے کہیں تصوف ہے ۔ حواشی تستریه میں ہے۔

ٱلتَّكُوُّ ثُ تَعْنِعِيُرُ النَّلمَاهِ وَوَالْبَ طِنِ -

اور باطن کے متعلق دو چیزیں ہیں ایک عقیدہ اور دو سر سے افلاق ان سب کی اصلاح بھی قرآن یں ہے گرصونیہ نے

الحدلتراس وقت دو غلطيال رفع بهويش ايك تويه كركوك تصوف کی حقیقت کو غلط شمصے ہوئے تھے۔ لعنی تصوف میں تین چیزیں ہیں ایک توا بمسان اورعمل صالح کر یہ عین تصوف ہیں ایک ده که ان کو تصوفت سے کچه بھی علامتہ نہیں ا دران کی دو قسیں ہیں ۔ ایک مباحات دوسرے منوعات۔ <u>بعیبے</u> یہ عقیدہ کم طربیقت میں سب مجھ مباح ہوجا تاہے یا یہ کہ میرے بیر کو سب کھ جرے جیے جندردزہوئے ایک بیرصاحب نے کہا کہ میرے سپرد پولیس کا کا م ہے۔ اور ہرجمعرات کو سب اولیا ا پیران کلیریں جمع ہوتے ہیں اوراٹ رت علی بھی وہاں آتاہے ، وہ سمجھتے تحقيس سنكرَوش موزگا ا دران كي تعريف كردنگا مگرمجه پريه انتر مواكه بيس ال كويقيني كا ذب سجعين لكا . توكويا خدا أن كوابنا تسجيعة بير - اسي طرح مردول کے اختیار میں بحد مجھٹا بھی ایسا ہی ہے یہ تو وہ چیزیں ہیں کرمطان لعيه بير دوسري وه چيزين كه ده معصيات لغيره بين جيسي ساع كائننا كأكركس مع بجبوري كي وجهس لينامنقول مي تروه جيت نبيس اوربلا عذر ناجائزے اوراب تواس کی حالت نہایت گند درگند ہو گئی۔ اورواقع میں يدرب اعال نقيه ببي ان كوتصوت مسيح يحد علاقه نهيس - ا در معض ده اعال بين كران كوتصوف سے علاقہ توہ عمر وہ عین تصوب نہیں جیسے احوال كركترت ذكر مسيميسى مرتب موجا تيب تومقصود كمتعلق بعارجين موئى ايمان اوراعمال ا درا خلاق اورمالات كه ان كوتصوف سے تعلق ہے بیعض كوعینیت كا اوربعض كو ترتب دمناسبت كاجيسا وال كالرجول تواجعله مد مول كوكح ومضاكة بنين

اوربیس سے بیٹے کا مل کی بہان می معلوم ہو گئی ہوگی کہ اس کے اندرایک توایمسان خالص ہونے کی منرورت ہے دوسرے اعمال صالح کی تیسرے ا خلاق کی کہ اس میں صبر وشکر ہو دئیا سے اس کو نفریت ہوکہ اس کی صحبت سے مجی دنیا سے جی ہط جا وہے اور ایک بڑی پہچان یہ ہے کہ اس کی طرفت

عوام کم متوج بول اور اہل علم و نہم زبارہ متوج ہول۔ ہمارے حصرت حاجی صاحب رجمت الشرعلیہ فرمایا کہتے متھے کجب ورويش برابل دنيا زماده ببحوم كريس معلوم كرليناجا بيئي كرية خوديمي دنيا داريج كيونكه الجنس تمييل الحالبنس إوجس كي طرف صلحاء زياده متوجه مورب وه بإدى مونے کے لائق سے رجب الساتفس ال جا دے تواس کی حبت اختیار کرو۔ احد جس كويه سب حاصل ہوجائيں ان كے لئے خدا تعبا لي آگے قر باتے ہيں كہ ادلَيْكُ لَهُمْ جَزَآءُ الصِّعْفِ بِهَاعَمِلُوا وَهُ مُ رقى العُسُرُفُ ابت المِنْوْن \_

یعنی ان کواس سے امن ہوگا کہ ان کو بُعب ر ہو چو نکہ آج کا جاہل صونی گمراہ کرتے بھرتے ہیں اس لئے میں نے مناسب سجھاکہ تصوف کی حقیقت اور کا لین کی علا مات کوبیان کردوں تاکہ لوگ ان مے

بھنڈ ہے سے نے سکیں۔ اب خدا تعبا لےسے دعالیجئے کہ وہ تونیق منیک عطا فرماویں - آین ۔

نا ظرین وعظ کی ضرمست میں جا مع وعظ د و ناسٹ روعظ ، کی عاجسنزاً د التماس ہے کہ بادگا ہ دحمت میں میرسے سلط حسن خاتمہ ا درعفو و عاقیت کی د عار قرماویس ۔

تَ الْسَرَّ وَ لَهُ إِللَّهُ مِنْ اللَّهِ وَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَ اللَّهُ مَا إِلَّهُ مَا إِلَى عَلَيْهُ وَالْمِنْ اللَّهُ وَ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ اللَّ

دعوات عبدست جارتم سحا یا یخوال وعظملقب بر

قصائل عم والخينية

منحذا رشادات

تعكيمُ الامَّمَة مُجِدُ المِلَة حضرت لانًا مُحدًا شرف في المِنَّة مُحدًا مُعَالِدُهُ المُعَلِدُ المُعَلِدُ المُعَلِدُ المُعَلِدُ المُعْلِدُ الم

نَاشِن ، محدّعب المنّانَيُ

محتبة تخفيا لوى د و الالبقار متصل ما فرخامة بمندرود كراجي

## دعوات عبد بيت جلد سوم مع يا بخوان وعظ ملقب بر فضائل العِلم والخشية

| آشْتَاتُ                                             | المُشْتِمِعُونَ              | مزضيط                         | متأذا                        | كَيْفَ      | كُوْ   | 1                        | رو ر<br>این                          |
|------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------|--------|--------------------------|--------------------------------------|
| ون                                                   | ار المرادي<br>الأراد المرادي | 66.2                          | 3.6.00                       | 4.2 (1.6.4) | 14.0   | 34                       | Salar                                |
| طلبه عربی ادر<br>نوتعلیم یا ضة<br>کنژ <u>ت سے تم</u> | . تقریبًا<br>۰۰ ه آدمی       | موادی سیده<br>مدایب<br>مقانوی | فصائل علم<br>دین<br>وخشیت حق | محوسة وكر   | س گھنے | ۱۱۱ و لقوره<br>موسسه بري | یائس بریلی<br>حدیستہ<br>انشاعة لعلوم |

## 

الْحَمَّنُ بِلْمِ تَحْمَلُ وَ نَسْتُحِينُ لَهُ الْمَعْمُ وَ نَوْ مِنْ مِهُ وَنَوْ مِنْ مِهُ وَنَوْ مِنْ مِهُ وَنَوْ كُلُ عَمَلِا مَا مَعْمُ لِلْمَا مَرْفَعْلِمُ مَا يَعْمُ لِلْمَا مَرْفَعْلِمُ اللّهُ وَلَا لَمْ مَنْ يَعْمُ لِلنّا مَرْفَعْلِمُ اللّهُ وَلَا هَا وَ مَنْ يَعْمُ لِلنّا مَرَافَعُ لِمَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَكَا اللّهُ وَكَنّا مُعَمِّمَ اللّهُ وَكَا اللّهُ وَكَا اللّهُ وَكَنّا وَمَوْ لَا مَا مُعَمِّمَ اللّهُ وَكَا اللّهُ وَكَا اللّهُ وَكَا اللّهُ وَكَا اللّهُ وَكَا اللّهُ وَكَا اللّهُ وَكَنّا اللّهُ وَكَا اللّهُ وَكَا اللّهُ وَكَا اللّهُ وَكَنّا اللّهُ وَكَا اللّهُ وَكَا اللّهُ وَكَا اللّهُ وَكُولُولُ اللّهُ وَكُولُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ مُولُولُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ مِنَ النّهُ مُن اللّهُ مِنْ وَلَا اللّهُ مُؤْلُولُ اللّهُ مُؤْلُولُ اللّهُ مُؤْلُولُ اللّهُ مُؤلِدُ اللّهُ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مِنْ اللّهُ مُن مُن اللّهُ مِنْ اللّهُ مُن اللّهُ مُنْ اللّهُ مُن اللّهُ مُنْ اللّهُ مُل

رفدا ساس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جوداس کے عظمت کا علم رکھتے ہیں واقعی اللہ تربردست يرا الخفظ والاسب) يدايك برى أيت كالمرا بحس ضمون كواس وقت بيان كرنا مقصودسب اس سے لئے چونکہ یہ مکر اکا تی تھا اس لئے اس پراکت خاکیا گیامضمون کی تین آ بیت کے ترجیع معلوم موجات كى اوراس كامنردرى موراجى اجالاً ساتحد كي معلوم موجائيكا اس بلد كالكيت یں ہارے نی کربمسلی الشرعلیہ وآلہ وسلم کی تسلی سے مصنایین ہیں اس جہلیسے بھی ان ہی معتاین کوتقویت مقصود ہے بوجہ اس کے کہنی کریم صلی التّٰہ عليه وآلد دسلم كوكفاركى مخالعنت سے محزن وغم غالب دہتا تھا ا دراس سے بملے بى كريم صلى الله عليه وسلم كى عايت شفعت وصفتت تراحم كى ثابت مو ق باين آب ان لوگوں سے راہ دامست برہ آئے سے بہت ہی بے مین ہوتے تھے اور موجا کرتے تے کہ کوئنی تدا بیرایس ہوں کر باوگ اس کفروضلالت سے باز آکرسیدھے دستہ برآ ماین اورعذا ب دائتیسے بخات پاین آب کی وہ حالت تنی جیساکدایک شفيق باب لين نافرمان بييط ك حكاميت بركير تاب ادر يربينان موتاب ا در مروقت كسى ند کسی تدبیریں لگار ہتا ہے میں صلحین سے مشورہ کرتا ہے میں کسی سے دعاکرا ٹاہے میں تعریبی ویڈ ككيوا كاب كركسى طرح يدخميك دسة برآجائة غوضل كوبيط كى نا قربانيول مرأس سے عداورت جیں ہوتی بلکہ اس بررحم آتاہے اور کرو تاہے . اگر بھی اکس کواینے محمرسے نکا لنے کا تصدیمی کرتاہے تو بہ نیت ادخال کے کرتا ہے۔ اس کوچھوڑ وینے یا اس سے قطع تعلق کر لیسے کی نیست میں نہیں ہوتی اسی طرح ہما دے بنی کریم علی الترعليه وآله وسلم كي مخالفت كفايست يه مالت على كرتمام عرآب كوميى غم لكاربا حیٰ کہ آپ سے غلبہ غم کی وجہ سے آپ کوسکی دینے سے کئے خاص اس ضمون كى باربارة يتيس نازل فرمايس چنائير أيك جلّد ارشاد ب تُعَلَّفَ بَاجِعٌ نَفَسُكَ أَنْ لَا يَكُونُوا مُوْ بِینِدُنَ ، حِس کا حاصل بہ ہے کہ اسے محصلی الشّرعلیہ وسلّم آپ ک حالت سے ایسا معلوم ہو ہے کہ آب ان لوگوں کے آیمان مذلانے کے غمیں اپنی جان کو ہلاک کروی گے۔ دوسری جگہ ارشاديد لَانشُنتُلُ عَنْ آصُعَابِ الْحَجِيْدِكَ آب سان الوكول كى مالت كاسوال م

كيا جائے كا يعنى بھرآب كيول فم كرتے بيں اگريہ أيمان نہيں لاتے ، لائي ايكان بكرار ادوغ بناكر بي عَلَيْهِ فِي مُصَيْطِر كرآب كوران بردادوغ بناكر بين ميجاكياكرآب صروربى ان ستعيل كرايس آب كاكام صرف ليغ بيكيو كرآب مبلغ بيررياعل كرانايه كام مصيطركاب ادرآب عيط مقرنيس بوئ يهم أكريدلوك عل نبيل كية اوتبايع كو سَمِيسِ ماَسِعَة تَوْاً سِ كُوكِياعُمْ سِ أيك اورجَكُ فرملت كَبِي وَإِنْ كَانَ كَبُورُ عَلَيُلْ هَاءُهُ أَهُ فَإِنِ اسْتَطَعْنُ أَنْ تَبُتَغِي نَفَقًا فِي الْأَرْمِضِ أَوْسُلَمًا فِي السَّمَاءِ فَتَا إِنْ هُ هُ بِا 'يَتِهِ ﴿ (اوراً كُراب كواك كاعواص كُوال كُورِ مَا سِع تَواكُر آبِ كُورٍ قدرت بِ كُر زين بِي كونى سرنگ يا آسمان بي كونى سيرامى دُموندُ مدلو بچمركونى معوره لي آو) أيك جگه فرطيق مِي وَلُوَسُكَ وَرُبُكُ لَا مَنَ مَنْ فِي الْكَرْمِي كُلْفُوْ جَمِيْعًا ﴿ وَأَنْتَ تَتَكُوهُ النَّاسَ حُتَّى يُكُونُونُوا مُدُّرُ مِبِنانُ كُراك زبروسى توان كوايمان دارنهيس بنا سكت كوان كي تسمت يس دولمتِ ايمان مرجواكيك اورجگه ارشاد ب و كار تَحْوَن عَلَيْهِ هُو و كا تَلَاقُ فِي ضَيْقٍ وِمُمَّايَهُ كُو وْنُ وكرآب ال كى حالت يرغم مريح اوران كى كرول سے تَنْكُدلُ مَا مِوسِطَ، أَيِك جَكُر ارشاد مِهِ وَلْقَنْ نَعُلُمُ أَنْكَ يُضِينُقُ صَنْ دُكَ بِمَا يَقُولُونَ إِلَّهُ فَرَبِّعْ مِحَمُو دَيِدُكَ وَكُنَ مِنَ الشِّعِدِ، فِنَ ٥ كريم جائت مِن ال الوكول كا قرال سے جوتنگدلي آپ كو ہوتى سيسوآپ لبيج وتحيديس كلئے اورعبات كوابنامشغله بناليجة كه اس سعيد تنگدلي د فع بهوجائے كي اوربيغم بلكا بهوجا يكا غرض بهست ایتین برجن سےمعلوم بوتاہے کہ آب کو کفار کی حالت پربہت ہی حُمزن دغم بھا۔ نیران آیاسے اس کے مبنیٰ کائمی پٹۃ لگتاہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ جا بت تھے کہ برلوگ ایمان اے آئیں اور اپنے کفروضلالت سے باز آجائیں تو معلوم مواكدآب كوان لوگول سے نفسانى عداوت اور يغف ما تھا بلكران ك اس روی حالت بررهم آتا محا اور دیکه دیکه کر کروستے تھے کیونکه اگرآپ كوآن كے ساتھ اس تسم كى عداد سة اور بغض ہوتا تو آب ہرگر: ان كے ا يمان لا في اوردا و را منت برآ جلسة كى تمنّا يذكر تم بلكه يون چا ستة كه

بدلوگ ساری عراس کفرو گراهی کے تیرہ و تاریک غارمیں بڑے رہیں اور مجھی ان کواس سے بھلنانصیب مزہو کیونکہ قاعد سے کہ لینے شمن کے لئے انسان چیزواہی منہیں کی کرتا بلکہ عادة اس کی بدخواہی کے دریے ہوتا ہے اور اگر مدخواہی کے دریے بھی مزہو تو نیرخوا ہی کی تو گمخالئش نہیں ہوتی اور آپ کی یہ حالت بھی کیاد جا بنتے تھے گومچھے تکلیف مولیکن ان لوگول کو تکلیفت م مونے پلے حتی کہ جس معجز ہے کے وہ طالب موتے تھے حضور ملی الشیلیہ وآلہ دسلم جاستے تھے کہ وہ معجره بوبی جائے ناکہ اس کودیکھ کریہ لوگ سنبھل جائیں اور اپنی حالت در كريس. ايك مرتبه كا وا قعه يم كروسا و كرمسه نه يه درخواست كى كه آپ ان غرب لوگوں کو جوکہ آپ کے پاس میں ہارے آئے کے وقت علی و کردیا کریں توہم ایان الے آئی جیسا آجی کے روساکہ وہ بھی اس قسم کی فرمائش علمارے کیا کرتے ہیں ا وركما كرتے بين كم اگران حلام تيليول كو مساجد و غيره بي آتے سے روكديا جائے آوہم مساجد میں آنے گیں اورجا عنت سے ماز پڑسے لگیں یہ آوہم سے ن بوگاکسی سقے یا جلاہے کے سیمے مقتدی بن کر کھرانے ہول حالا نکہ ان کو ان كرنى چا ہتے اس لئے كہ يركه ناكريم ان كے بيجھے ثما نہ نہ بڑ تقيس گے درحقيقات اپنے اويم اعتراض كرناب كه ينزوداس قابل مذ جوسيك كه امامت كامتصب ان كوعطا جونااد یہ دوسروں کے امام بنتے غریب لوگ تو بے چارے خودہی دب جاتے ہیں اگر ان من لياقت اور قابليت موتى آوية نوبت كيون آتى أكري يدلوك محصة نبيس كرجم ميں ليا قت نہيں ہے كيونكه آج كل روشن دمائي كے زمانے ميں وراسا دنیا دی عروه جا دہمی لیا قت اور قابلیت سمحه اجا تاہے - دنیا دارلوگ میمد ا یسے مغرور ومست ہوتے ہیں کہ گو وطو کے فراکش ومسنن سے بھی قایت مذر كھتے ہوك ليكن اپنے كوعلوم دين و دنيا دونول كائمحقق سمحقے ہيں عالا يحم وا قفيت يهسه كهسه

مامل خواجه تجربه بندار نيست

عواجه ينداردكه داردها فيل

د بعض عقالمند سم <u>صف</u>ی بین کرانخول نے کھور تبرحاصل کرلیاہے مالانکاس لنے بو کھور صال کیا ہے وہ موائے کہرا وربرا ان کے پھومی ماس بنیں کیا ) مير است كا دا قديد كه ايك رئيس صاحب كوعيد كى امامت كاستوق بالمهوا ا دروه امامت كويط اس كيقبل بعي كيول امامت كي تقى بلكه شايد نمب ذكابعي تجھی کہمی اتفاق ہوتا ہوا در دہ بھی کسی مجبوری ہی کی دجہ سے بنتیجہ یہ ہوا کہ تکبیر ہے بھول کئے۔ اب کھوٹے موج رہے ہیں کہ کیا کروں آخریں نے تکرات تبلائیں تو انهول نے پوری کی جب یہ حالت ہے تواب بتلایئے اگر سقے اما منت مریس توكون كرب أوروه بيارب يمي آگے مذير صي توكون برج ح توجيدان كي حالب ہے اسی طرح اُس زمانہ میں ہمی دیکسوں کی بہی حالت تھی اس لے ان توگول نے حضورصلی الترعلیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ آپ ہما ہے آئے کے دفت ان لوگول کو ہٹا دیا کیجئے توہم آب کے پاس آیا کمیں حضور سلی الشرعائيم کویراه شفقت کرشایداس سے په لوگ کی مانوس موں اور رفته رفته راه راست بر آجائیں ان کی درنوا سستہ کومنطور فسط نے کا کچھ خیال ہوالیکن خدا تعالیے نے حضوصات عليه وآله وسلم كوان كى درخواسىت منظور فراسنسيمنع فرايا ا در در ثواست كومسترد كرديا ويناكي ارشادى وكاتك والأردالي ينعون كيه فالغوا الغدادة والعيمي يُرْدِيْدُوْنَ وَجُهُهُ طَاعُلَيْكَ مِنْ حِمَا بِهِوْيِّنْ شَيْعٌ وَّمَا مِنْ حِمَا بِكِ عَلَيْهِ وَمِنْ شَيْئٌ فَرَطُودُ هُوْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّلِمِينَ مُ كَم آب مجمى العُكُول كون الله الساكري كالمحولين دين آب سينيس بالرآب ايساكري مع تواب مقع کام کہنے والول میں سے ہوں گے

یم بات طالب علموں کے یا در کھنے کی کرحفود میں الشرعلیہ وآلہ وسلم کی تجریز کو جو خدا تھا لئے نے ظلم فرمایا تواس سے یہ لازم نہیں آتا کہ حفنور صلی الشرعلیہ سلم کی سجو پر نا جا کر کیو تکر لفظ ظلم کئی مشکک ہے جس کے افراد بختلف مراتب کے ایس جیساکہ امر ممنوع کوظلم کہا جاتا ہے اس طرح اُس امرجا کرجس کوجمی کہا ہے مقابلا میں کوئی امراس سے احسن بوظلم سے تبیر کردیا جاتا ہے کو حضور حتی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بچویز فرمائی تھی دوسن تھی جیسا ابھی آتا ہے لیکن چوکہ ہوا تعلیہ وآلہ وسلم کے بعتبار سے اس کو نامناسب تعالیٰ ہے اور حضور حلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچویز کاحسن ہونا ظا ہر ہے کہ اس کے بحدیا گیا ہے اور حضور حلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچویز کاحسن ہونا ظا ہر ہے کہ اس بچویز سے یہ نیس ہوئی الدیا بین اور اپنی حالت موجودہ سے توکہ فیکن اور اپنی حالت موجودہ سے توکہ فیکن اس اور ظا ہر ہے کہ اسمام ہدایت حسن ہوگا اس کے حس ہو سفیل سنجہ ہی تہیں اور نظا ہر ہے کہ اسمام ہدایت حسن ہوگا اس کے حس ہوسفی سے بہ کہ بچویز آگر جب کو اور کو صحابہ کرام کو حضور حلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی عبت تھی آگر آپ ان کی دھی ان بھی الم ادسیتے تو ان لوگوں کے دل بر سے ایسی عبت تھی آگر آپ ان کی دھی ان میں الم ادسیتے تو ان لوگوں کے دل بر درامیل مہیں آسکتا تھا وہ بر بانِ حال یوں کہتے تھے کہ سرچ آل شیری کند ورامیل خسر دبود (جو بچو دہ شیرین کر دیتا ہے و ہی بست دیدہ ہوتا ہے) اور ان کی دھی ۔ مرج آل شیری کند تسرد بود (جو بچو دہ شیرین کر دیتا ہے و ہی بست دیدہ ہوتا ہے) اور ان کی آب کے ساتھ یہ حالت تھی ۔ م

زنده کی عطائے تو درکیٹی دولئے تو ایکو جاں شدہ بہلائے تو ہر جینی دھا تو راکر تو رہ ہے تا در اور میں معلاء دہر بانی ہے اور تو موسے تو یس تیرابوں میری جان تھ برقربات تو ہو تیری رصابر راصنی ہوں) جن کی یہ حالت تھی کہ اگر آب تھو کے آواس کو زمین برر بر تھر دیتے تھے ہا تھوں میں لیستے اور الیسے چہرے بر مل لیستے اور اگر ہا تھ میں اتا تا تو دو مے ہاتھ بر رہ بریان حال یول کہتے کہ مہما اور الیس تو موسے بسند مست جوس دا رہ مدہ بوسے باند مست مرااز دلغب تو موسے بسند میدہ بال ہیں ہوس کے لئے داستہ مت کھولو کہ بہت ہی بسند میدہ فو شیو ہے)

توجن عشّاق کا یہ بذہب ہوکہ سہ ماشودنصیب دیمن کہ شود ہاکتے نت مات دالیں مسکر زریش میں سے سے

دالترتعانی دشمنول کی خوامش بوری رکرے کہتیری تلواری ٹوٹ جائے دوستوں کا سرسلامت کے

مېردوستال سلامىت كەتوخىج آ زما ئى

ا در توا پیغ خبخر کی روانی کی از ماکش کرتارہے)

ان كوصنور في الشيطيه وآله دسلم كاكوئي طبع مبادك كيو نكرنا گوار مبوسكتا عقا تويشيه ميد كيم الدين الشيطيه وآله و من كاكوئي طبع مبادك كيو نكر التشيطية و التيم كالتيم كالتيم

اسمال نسبت برعش آمد فرود لیک بس عالیست بیش کاک آود دعرش اللی کے مقابله آسمال نیجے درج بی ب کیکن تیری زمین کے مقابلیں جزارول درج بلت دی برہ)

بس يوتكه خدا تعالى كي تجوير احس مقى اس ك اس كرسامة اس تجويز نبوى صلى الشيطيه ولم كوبيموقع فراويا. باتى اس بخويد خداد ندى كا احن بوناغوركها سے معلوم ہوگا کیو مکہ برمبیت زیادہ نظری ہے اس لئے کرسے ریادہ نظری وہ ہے كهاس محمل كمين كمسلمة وحي كى صزورت مبوا وعفول قدريهم اس تك بلاوحي رزيبور كخ سكيس . مجھے اس موقع براكيك بڙي بات يا دآئي - جها دے زما را سے عقلا ر براى غلطي ميں ہيں كمہ وہ حمّام نظريابت كوعقل سے دريا فت كرنا جائيتے ہيں حالا حكرُ نظريا کی دوقسم بین ایک وه نظریات کر محض نظراور فکران کے ادراک کے لئے کانی ہوتیا سماع اورنقل برموتون د مو دوسرے وہ نظریات کراس می عقل کے ساتھ نقل محيم بمن صرورت مروسوايسي نظريات بغيرالضعام نقلَ مشرعى عقل وفكر يسيصل تبين بولتي ا دریکو ئی عجیب ہا ت نہیں ہما رسے بعض دنیا دی معاملات بھی ایسے ہیں کہان کی تبست جب تک کنودصاحب واقع بیان مرکبے اس دقت تک دوسرے کو مجمدتهی پیزبنیں چل سکتا مثلاً فرئیسن زونا کہاس سے رازوں کوکوئی دریا فست تهیں کرسکتا جواہ کیتناہی عقالمند م بواس لئے کہ وہ رازمعقول محص تہیں کے علی سے دریا فت موسیس بلک ان می نقل کو بمی وخل ہے توحیب نک کرنقل کی بھی آمیزش من بوان كاية بني جل سكتا اورتقل معقود ب اس لي كسى كومعلوم نبيس كروبال كياكيا

معاملات ہوتے ہیں اور قرئیس ہولے والے کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے اسس سے معلوم ہواکہ ہم ہر چیز کو آپن عقل نادسا سے دریا فت نہیں کر سکتے. اور اس میں رازیہ ہے کہ ہر قوت کی ایک حدیہ وتی ہے کہ وہ نوت اس حد تک کام پی ہے اس کے بعید عطل ہوجاتی ہے مثلاً آنکھ کہ اس کاکام دیکھ متاہے گروہ ایک خاص حد تک دیکھتی ہے جولوگ آسمان کے منکر ہیں وہ بھی اس مسئلے کو ملنے ہیں كيونكروه كبتة بين كرينيلكول سطح جوجانب قوق مين بمكونظراتي ب برحد بعيرب کعنی آنکھ کی قوت اس حد تک جاکڑتم ہوجاتی ہے آگے کا مُنبیں دیتی ام مجید نگیر محسوس موتاب توقوت بصركا محدد دبوناتسليم كياا وراس سے يتم سمجه من أكميا مركا کراس حالیت میں الکاریموٰریت محتق باطل ہے کیونکہ اس حدسے آگے ہونے کا احتمال باتى بى يامشلاً آب كے كان كه أن يس مُنف كى توت بىلىن دوا يك مقررة عديك کی آوازکوسن سکتے ہیں تھی کسی نے بر بلی میں بیٹھ کر کلکتہ کی توب کی آوا (برسنی ہوگی حالا نکریبال ایک ذراید بھی موجود ہے کیونکہ چرم ہواکتس کے ذراید سے کا ان میں وا بهنیخی بریهال سے وہال کا کمتصل واحدے کیونکہ طالمنتفی سے اب خواہ انتفار امتناع عقلى موياعدم عادى كيكن واتع يول بكرخلاكا وجود بنيس اورليج آيك ناك كجس مي قوب شامتمودع مع ميميال بيض موسر كمعنو كعطرهانك خوِ شبو محسوس بہیں کرتی ہی جب تام قویٰ ایک حد نک کام کرسکتے ہیں اوراس سے آگے عاجز بیں توعقل کہاں سے غرفدود موگئی کاس کی توست کا سلسل غیرمتناہی چلاجائے اور کہیں ختم ہی مزہو بلکہ جیسے اور قوی ایک مقام تک جاکر مطل ہوجاتے بین اس طرح عقل بھی اُس حدیثات بہونچکر کہ وہ نقل ہے عاجمہ بیو گی خواہفل غدا کی ہویاانسان کی ۔صاحبو ا اگرعقل سے ہربات دریافت کی جاسکتی ہے تو کیا دجہ کرجبب کوئی دیوا نی یا فرجداری کا مقدمہ بیش آتاہے اس میں د کلارے <sup>ہے</sup> لیاکرتے ہوکیونکہ اس کے ہرمیبلوکواپنی عقل سے دریا فت نہیں کرلیتے اور کیا دجہ كمعقل سے ايك قانون تجوير كركي حاكم كے ما من بيش نبيں كرفيتے كيا وجركم إنى

کورٹ کے نظا کر کی ملاش کی جاتی ہے کیا کسی صاحب کے باس اس کاجواب سے ا در اگر معمی سنته سی معمدیں ہی کوئی بات آجا نے توکیا دہ پہرات کرسکتاہے كدخود يا يذراعيب وكيل خلاف قانون بانى كورس كي جول سے سامنے بيش كردے برگر بنہیں کیونکہ جا نتاہے کہ خلاف قالون کوئی بات بیش کرنے سے حاکم کان برا کر اجلاس سے باہر کردھے گا۔ افسوس سلمانو! اگراکیت جے اس بنا برکہ قانون کے خلاف کو قاب*ل ساعت مذهبچه* ا درفانون کی دلیل پوچینے کو گستاخی قرار دے کرکان میک<sup>و</sup>کر تكال يرع تواس كومتعصب زكها جلئ اورحضور في الشرعليه وسلم كاحكام بيس أمركو في عالم يهى بات كهے كه خلاف قالان ترعى قابل ساعت نبيس ما حكمت بو چھنے كا برشخص كومنصب بتواس عالم كومتعصب كها جائے جيف صدحيف كرما في كورث كے جَج كى بتحاد يز توسب بلاتعين حكمت عقل كيموانق اور شي كريم صلى الشمليه وآله والم كى سخا در بس جون دجرا ک جرائت کی جائے ، غرض جہنال تکعقل نہیں بہو کے سکتی د ونظری دى كا محتاج ب إس لئ حضور في الشرعليه وسلم كى نظروبال مك مديهو ريخ سكى اسيس بر بتلاتا مبول كدوه كونساج بمقاجس تكسحنه ورسلى ألنة عليه وسلم كى نظرنبين مبيونخ سكى اورزيج فخ سكتى تقى وه جَرِّية تحفاكه حضوره بلى التُرعليه وسلم كو بيمعلوم به لتحاكه يدلوَّك ايما ك مزلامَين محم بكر حضويه في التدعِليه وسلم كوان كرايران في الفي كاحمال تفا فعدا تعالى في وي كرديع معيتلاد باكريد ايمان تولايس كينبيس بعران كيافيكس ابتمام كى كياهرودت ب كيونكهايي لوگول كے لئے صرف تبليغ واجب ہے مگرا ہمّام فضول ہے اسى موفرايا ہے إِنَّا اَعْتُلُ مَّا لِلظَّالِمِينَ سَازًا ﴿ رَبِهِم فِي ظَالُولِ مَصِلْحَ آكَ تِيارَكُر رَكِي فِي)

ا عرض آب کی اس بخویز کی وجدیتی اوراگرآب کوید معلوم موتاکه یدلوگ ایمسان منظم کی آب کی اس بخویز کی وجدیتی اوراگرآب کوید معلوم موتاکه یدلوگ ایمسان منظم کا مین گلیس کے توجعی آب مسلمانول کویلیدہ کرناگوارا نافر ایم کی جوید اس آیٹ کی بیج ایم میں میں کا میں میں کہ میرامتصود اس آیت کے میرامتصود اس آیت کی بیم کی میں ایک کی میرامتصود اس آیت کی بیم کی میان کرنا کی کوارا نامیت کے میں کے میں کا کہ کا دیکے کی امین کی اس کے میان کی جولوگ کم میں آپ کی جدائی کو گوارا نامیت کے میں کے ایمان لے آئے کی امین کی اس کی اس کی ایمان کے ایمان کے آئے کی امین کی اس کی میں کو کو کی اس کی اس کی اس کی اس کی کرونوں کی کا دیکھی کی کا دیکھی کا دیکھی کی اس کی کا دیکھی کی اس کی کرونوں کرونوں کی کرونوں کرونوں کی کرونوں کرنے کرونوں کی کرونوں کی کرونوں کرونوں کی کرونوں کرونوں کی کرونوں کرنے کرونوں کرنے کرونوں کرنے کرونوں کرنے کرونوں کی کرونوں کی کرونوں کرنے کرنے کرونوں کرنے

ان کی جدائی کوبھی گوارا فرمالیا اورصحابہ رضی الشرعنہم کی محبت کی جس کا او برد کر کیا گیا ہے۔
یہ حالت بھی کہ ایک صحابی نے ایک مرتبہ آکر ہوت کی کہ یا رسول الشرحیل الشرعلیہ و کم آگر جبہ
یہ تو امید ہے کہ جمینت میں جائیں گے لیکن یہی بھیتی ہے کہ آپ کا درجہ جنت میں ہم سے
مہمت اعلیٰ ہوگا توجب ہم کو آپ کا دیلار نصیب نہ ہو سکے گا توہم جنت کو لیکر کیسا
کریں گے عوب کہا ہے ۔

باتو دوزر جنت مت اعجانفزا به توجنت دوزر است اعداربا دآ مجوب دوزر محی تیرے ساتھ ددکر تو کو باجنت ہے اور اعمرے دل کے لینے والے تیرے بغیر توجنت ہی کو بادوزخ ہی ہے )

اس بررية آيت تازل مونى مَن يُطِعِ اللهَ وَالدِّسُولَ فَأُولَنِيكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعُوا اللهُ الله عً لِكَيْهِ وَمِن النَّيْسِيِّينِينَ وَالعِسِّيِّ يُعِيِّنُ وَالسُّهُ لَا أَوْ الرَّيدُ (حِركى في السُّوريول الشّ صلى الشريطيه وآلدوهم كى قرانيروارى كى وه اللوكول كرسائقد دريكاجى برالشرتعا لى في اتعام فرايا بيا عليهم السلام اورصدليين اورشهدار) كه أكر ويصلى الشعليه وهم كامرتبه اعلى بوكاليكن تم لوك ديدار ميوى صلى الشيعليه وسلم سيفحوم مذربوسك بلكتم لوك سجى أس مقام تكب بوئ جاياكروكم جيس دنياير گومكان الك الك بوتابيلين ايك دورك كى ملاقات كما ين السرك كمفر جله جلة موتواس طرح وبال يمي كومكان الك الكبيري ممر ملاقات ہوسکے گی ارشادہے دُلکو ُ دِنیھا ما نَشْتَرِی اَنْفُسُکو کُرجو تہا اواجی چاہے گا وہان تم کیسلے گا تواگر کسی کا یہ جی جائے کہ میں ہروقت زیادت نبوی صلی استرعلیہ ولم مشرف ربول توصروراس كوزيارت موسكى كى دىي يدبات كدائيي خوابش كسىكو ببدا ہوگی یا نہیں یہ ہم کومعلوم نہیں ہے یہ وی کے متعلق ہے مکن ہے کہ بعض کو یہ ددلت نصيب مولعف كورة بهور دمي يه بات كتب كويد دولت نصيب بهوكي كيا وه بهرد تت حضوك صلے اللہ علیہ ولم کے گھر پر برا اسٹے گا سواس کاجواب یہ ہے کہ مکن ہے کہ اپنے گھر ہی بينظ بينظ بهردقت زمادت معمشرف مونار بيجس كي صورت به موكد خدا تعالى نظرون بي الیسی قوت بید کردیں کروہ درمیان کی حائل جیزوں کو مارکرکے وہاں تک بیوی جب آیس

اس زماتے میں بھی لیسے آلات ایجاد ہوئے ہیں کمان کے ذرئیے سے بہت دوردور کی چیز ہیں دکھلادیتے ہیں اور درمیان کے برد بے سب دورج وجاتے ہیں کوفا تعالیٰ الفظود میں ایسی توت پیدا کرد ہے توکیا بعید ہے اور نظر اس کئے بیان کی گئی کہ آن کل کے دوشن دماغ لوگ جیب تک کہ ولایت کی کوئی نظر مز ہواس وقت تک منصوصات کو نہیں ملنے ورزہم کو توشرم آتی ہے کہ فدائی خبر ہی منوا لے کے لئے لورپ کے صنائع بیش کریں وقت میں ای ویت تک ان کولپ ندم تھا جب تک میں ان موسد میں ان کولپ ندم تھا جب تک دیراز بوج کی یہ حالت تھی کرجنت میں جاتا تھی اس وقت تک ان کولپ ندم تھا جب تک دیراز بوج کی اللہ علیہ ولم حاصل د ہو ۔۔۔

دیدہ از دیانش مرشتے سیر بہت الکو فراسٹے ستی راس کے دیکھنے سے آنکو کا جی نہیں بھر تا ایسے ہی جیسے دریائے فرات بر بھی میاس کی بیاری والے کی میاس نہیں گجنتی)

توبا وجوداس کیجی حضوصل الشعلیہ وسلم نے گوارا کرنیا کہ تصوری مدت کے لئے یہ لوگ فظر سے عائب رہیں اور حقیقت میں یا نمیب خلا ہری تھی در مناصل غیبت ما تھی جائیا کی توصالت یہ تھی کہ ۔۔

دل کے آئے میں ہے تصویر باید جب وراگردن جمکا فی دیجی کواس حضورا ورفا ہری حضوری ورق بھی ہے اور ہی معنوی حضورہ ہے کہ می وج سے حضورہ کی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جوسب سے برٹ رج سے محمد وہ مسب سے زیادہ مضبوطا ورستقل رہے بعنی صدیق اکر م ورند کیا ممکن ہے کہ ایسے سانخ معنلیم کی حالت میں ابنی مجمد مضبوط دہنے دے یہ اسی معاتنہ کی بدولت ہے ہم اس کا اندازہ نہیں سکے کہ مہم خود ہی اس سے بلے بہرہ ہیں۔ قوصی برا کو گو بوری غیبت نہ ہوتی گرفیا ہی فیبست ہی کو ارائتی لیکن حضور میں الشرعلیہ وسلم نے معن ان لوگوں کے ایمان لائے غیبت ہی کہ اور انتمالی لائر علیہ وسلم نے معنی ان لوگوں کے ایمان لائے صلی انڈو علیہ وسلم کے متنا ہول کرجی حشورہ میں انڈو علیہ ہرفردا مت کو کیونکہ ہرفردی میں میں دوج وارث ہونی کرونہ الانبیار کو بلکہ ہرفردا مت کو کیونکہ ہرفردی میں میں دوج وارث ہونکہ میں دور وارث علی دین ہے کیا کوئی تو دہ برفردا مت کو کیونکہ ہرفردی میں دوج وارث ہونکہ میں دونکہ میں دوج وارث ہونکہ میں دوج وارث ہونکہ میں دوج وارث ہونکہ میں دوج وارث ہونکہ کی دونکہ میں دوج وارث ہونکہ کوئکہ میں دوج وارث ہونکہ کی دونکہ میں دوج وارث ہونکہ کوئکہ میں دونکہ کوئکہ میں دوج وارث ہونکہ کوئکہ میں دونکہ کوئکہ میں کوئکہ میں دونکہ کوئکہ کوئک

کاعلم دین سے باکھل ہے بہرہ ہے جرگز نہیں خواہ وہ علم آزال الآزامل ہی کا ہوا ور جب ہر فردا مت کو ریا ہے جرگز نہیں خواہ وہ علم آزال الآزامل ہی کا ہوا ور جب ہر فردا مت کو ریا ہے تو کو کی مسلما ن ورائت نبوی صلی الشرعلیہ وہلم سے فارج نہیں توجب آپ وارث ہوئے تو آپ کے ذمتہ بھی وہی حق ہوگا جو کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یعنی آپ اپنے مخالفین سے وہی برتا ذکریں جو حضور ملی اللہ علیہ وہل کے کیا یعنی شفقت آج کل یہ حالت ہے کہ ذرا سے اختلاف میں عدا دت اور تنفر ہوجا تا ہے ۔ بیکن شفقت آج کل یہ حالت ہو آگر اتفاق سے اس کو کوئی وہیا وی نفصان بہد کی اس کو دنیا وی نفصان بہد کی اس کو دنیا وی نفصان بہد کے قصان بہد کے آبل در کا تان جائے تو اس کو اینی کرامت اور اینی بد دعا کا نیٹے ہم سمجھتے ہیں یہ سے ہے کہ اہل در کا تان جائے تو اس کو اینی کرامت اور اینی بد دعا کا نیٹے ہم سمجھتے ہیں یہ سے ہے کہ اہل در کا تان واس کو اینی کرامت اور اینی بد دعا کا نیٹے ہم سمجھتے ہیں یہ سے ہے کہ اہل در کا تان

یج قوسے داخل رسوا نکرد تادیاہ ماحید نا مدیددد دجب تک معاصب دل کے دل کو درد تہیں پہر پخت رسوائی نہیں ہوتی ، خواجے مافظ کہتے ہیں سے

بس بخربہ کردیم دریں دیرمکافات بادر دکشاں ہرکہ درآ دیجنت برآد کینت ریہ دخیا دسلے بدلے کی ہمسنے اس دنیا میں بہدت ہخر بہ کیاسیے کرنٹرا بیول کے ساتھ لیسٹ گیا وہ لیسٹ ہی گیا ،

توریات بالکی سے می گریکسی کوکب جائزے کہ وہ اپنے کو ایسا سی بھے بال البرۃ اگر
کوئی دوسرول کی نبعت یہ کمان کرے تو بیجا نہیں اوراس وقت بھی بیجا ، ہولے کے معنی نہیں کہ معید بت زدول کی معیدت کود یکھ کرنوش جو بلکٹ گین جونا جا ہے ، اور
ان کے لئے دعا کرنا جا ہے اور یہ حالت ہوئی جا ہیئے کہ جیسے کسی کالرکا کہ وہ جو اکھیلتا
تصااوراس میں پکواگیا تو دیکھتے کہ اس کے باپ کی کیا جا لت ہوگی اگرچاس نیرکوئن کر
زبان سے یہ کہ دیگا کہ اچھا ہوا پکرا گیا لیکن دل کی یہ حالت ہوگی کہ بیقرار ہو جا سے گا
تدبیری کرے گا دعایش کولئے گا اور جگر جگر گہتا نہ بھرے گا بلکہ اگرکون اس کے سامنے
مد بیری کرے گا دعایش کولئے گا اور جگر جگر گہتا نہ بھرے گا بلکہ اگرکون اس کے سامنے
مد بیری کرے گا دعایش کولئے گا اور جگر جگر گریا دی ہوئے گا بلکہ اگرکون اس کے سامنے
می تذکرہ کر سے گا تواس کو ناگوار ہوگا لوگ اگر بجا دی وق یک گریان کی عیا دہ لے گا۔

تو صاحبوکی وجہ ہے کہ اگرا ہے بیٹے پر کوئی مصیبت آجائے تو قلب کی یہ حالت
ہو جائے اور کسی دوسر ہے مسلمان بر کوئی مصیبت آئے تو دل کوا تربیحی منہویں
اس کی ٹرکایت کرتا ہوں ہاں اگر شفقت کی وجہ سے خصہ ہو تو وہ مجراتہیں معلوم ہوت
عضرت مولانا نصل لرحن صاحب گنج مراد آبلدی کے غضتے کا یہ عالم تصاکر شاید ہی کوئی خص
ان کے غضتہ سے بہتا ہولیکن ہا وجود اس کے بھی کسی کوئاگوا رہ ہوتا متھا اس لئے کہ وہ خاتو

مزاد یجائے گی جو دل سے ہوگی محبت ہموسی سے یا عداوت صاحبو المتها رے پاس دل بنیں تمہاری مدردی محض لقاظی ہے اور کیو بھی تہیں . س آجال کے مدعیان ہدروی سے لئے ایک مثال میں کیا کرتا مول کہ اگر ایک ایسے تنبض نے ڈپٹی کلکٹری کی درخواست وی جوکہ اپنے گھرسے خوش حال ہے ایساکاگر نوکری ندیمی کرے تواس کے صروریات پورے طور سے جل سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک دوسرا ایساشخص درخواست دیے کہ وہ بالکل مفلوک الحال ہے ایساً *اَ اَلَمَ اِس*َالِ یہ ملا زمیت منبطے تو کھانے بینے کی صروریات کی اس کی شکل سے پوری ہول اوریہ خومن حال صاحب در نواست دینے میں مقدم جو گئے، دروہ غریب دوسرے تمبر بر ہوگ توہم نے آج تک کی رغی ہمدردی کونہیں مٹ: کہاس نے اس غریب آ دمی کی غرب برجنیال کرکے اپنی درخوا ست کودالیس لے لیا ہوا درینس اہل انشریس ہزاروں نظیریں اس سے زیادہ دکھادوں جوکہ دینیا داروں میں مجھی نہیں موسکتی۔ ہال دنیا داروں میں ا کیک وضعہ اری ہے کہ دینیا کی لاج کے مارسے اس کو نہا ہتے ہیں۔ ان لوگول س ایک توہدردی نہیں ہوتی اور دوسرا فرق ان میں اور ابل التُدیش یہ ہے کہ اللہ ولے کریے مبهبته کچوا ورکبیں گے کچھ نہیں اور یہ لوگ کریں گے خاک نہیں اور دنیا بھریں غل مجاتے پھرنگے وجہ یہ ہے کہ اہل اللہ چوکھویھی کرتے ہیں خدا کے خوش کرنے کے لئے کرتے ہیں و منا وی غرض ان کی تبییں ہوتی اور یہ جو کھو کم وٹیش کرتے بھی ہیں توقیق دنیاو<sup>ی</sup> اغراص سے لئے اوراسی سے میمی سمجھ لوکہ ان دنیا داروں کی بمدردی کو بقاء دوائمیں

ہوتاکیونکہ دنیاجس کے لئے یہددی کرتے ہیں حور قانی اور متیرے اس کے حالات اغراص ومصالح يمى بدلئة رستة بير منيح كموب توشام كمحدب توجب مصالح دنيا متغير بير تو ان کی بمدردی باتی کیونکر برسکتی ہے۔ صروری ہے کداس بر محی تغیریش آئے مکن ہے کہ کل سے لولنے میں دنیوی مصلحت تھی اور آج جھوٹ بولنے میں دنیوی صلحت م ا ورابل الشركي جدردي قائم ودائم سي كيو كريس ذات كے خوش كرنے كے الله وه مدردی کیتے ہیں وہ خود غیرف ان ہے محصر غرفنان کی ایک متعین ہے خدا تعالیٰ کو خوش کرنا اور دوجس امرہے آج نوش ہیں قیامت تک اس سے خوش ہیں نیسنر د نیا دارون کی بمدردی نومحض قومی بهدردی به نین وه جوکید کم زیاده بهدردی كيت بيرايي قوم سيمن حيث القوم كية بي اورابل التركي بمدردي عام بمدردي ہے کہ وہ ہرشخص سے دہی برتاؤ متفقت کا کرتے ہیں جواپیوں سے مہی وجب ہے کہ ال کو بیا نوروں تکہہے ہمدر دی ہوتی ہے اُن کی وہ شان ہوتیہے جس کو فرمایا عج ومُنا الرُسَلْنَاف إلاَيمُ حَمَدً لِنتَعَالِمُينَ كرتمام جبان كے لئے ان كى وات يا بركات رجست فدا وندى موتى ہے۔ جنائجہ كا دُسيانه ولية آل نامهيں لكھا ہے ، الرّسول خير حواه وشمنال رحصزت مبنيد كوايك مرتبه خليفه وقت نے كسى إت يربرهم بہوکر بلا بمیمجا۔ معترت شبلی بھی ساتھ شتھے ۔ جب دو برو ہوئے توخلیف نے بُرا بُھلا مهنا شروع كيا حضرت شلى يو تكانوجوان تنص نيزان كے بيركو برا بعلاكها جارها تعسا آبِ كوجوش آيا قالين برايك شيركي تصويرين جوني تقى آب في أس برنظر لا الى تو دہ مٹیرمجیم ہوکرفلیفہ کی طرف عثم آگیں لفارسے دیکھنے لگا حضرت جدنیڈ کی جواس پر نظر پرژی کوآپ نے حضرت شبلی کو گھور کر دیکھا اوراس شیر کو تھیک دیا و وتا سابق شیرقالین موگیا تموری دیرمی حصرت شبلی انے بھرائے اشارہ کیا اوروہ بھرمجم مور سامنے ہوا اس مرتبہ خلیعہ و تت کی نگا ہجی اُس پر پہڑی خوف کے مارے تھر اُگیا۔ اُور دست بسة ابن جراءت كى معافى جابى حصرت جنيد كف اس شيركو توفوراً مثل سابق كرديا ا ورغلیفه وقت سے مخاطب ہوکر فرما یا آپ کچھ اندلیشہ پر کیمجے آپ کوکوئی گر: ندنیس کہنچ

سکتاآپ فلیفہ وقت بیں آپ کی اطاعت ادرادب ہم پر داجب ہے یہ لوکا ہے۔ آداب شاہی سے واقف ہیں ہے آپ کاجودل جائے کیئے۔

صاحبوا آب لے سنا يدمونى ب ان حضرات كى شان د فيادا داركرا طاعت محفق بهى بين تواسى وقت تك اطاعت كرتے مين كاطاعت من اپنا قائده تظر آناہ ورز اطاعت اورفرال برداری سیخم بوجاتی بان صرات کی برمالت بوگرسی کی کرسی ا كُرِكُونِهَين كرتے كيونكر جانتے ميں كه امرتبوي مل الله عليه وسلم ب أطِيفُو الأوَا أصَرْكُ في توان صرات کی جوبات میں ہوگی یا تدار ہوگی اس ملے کہ یہ پورسے شغیق اور سیجے رفیق ہیں اس سے زیادہ کیا شفعت ہو گی کہ شیر کومٹارے ہیں اور باد شاہ کو دیجی تہیں كرتے اس ليے كيمقصود اس كے ساتھ بهدرى كرف سے فداكونوش كرنا ہے جعنرت بيد صاحب كى حكايت كسى ب آب كرزمان بن ايك شيخ تق آب كوكشوف بواكه ال كانام فدانتاك كيربال اشقياس لكهام واسب توباوجود مكرم مصرى مي ابك قسم كي متاهست ہو تی ہے لیکن آب نے ان کوا طلاع کئے بغیر برا بران سے لئے دعا کی کہاے تعداات کا نام اشقیارے محوکر کے شعدام کی فہرست میں لکعد سیجے۔ دیکھے ان بردگ کے ساتھ کتنی بڑی ہمدردی کی کیکن ان کو جرمی نہیں ہوئے دی مزہم عمری کی دم سے آپ کے قلب میں كسى قىم كى منافست كى ساك بدا مونى بيض لوك شيخ نهيں موتے مروع وعولى غيت كا کرتے ہیں اوران کواہل حق سے شید گی ہوتی ہے اور ہو نا عجب بھی نہیں کیونکہ یہ حصزات فليفة يسول صلى الشرعليه وللمبين توجه طرح ومواصلي المترعليه وللم كرساته إبل باطل كوعدا وست بهوتى ربى ال كيساتمويجي ابل باطل كو برخاش بهوني جافي چا بيتي -محققین نے اس کوعلا مات کمال میں سے لکھا ہے مصرت سلطان جی کے زمائے میں ایک ہرزگ یتھے ان برالقان سے ایسا افلاسس آبا کہ تام مال ومتاع ختم ہو کرھے ف اٰ کیب لونڈی رہ گئی حبب اس لونڈی نے دیکھا کہ اب کچھ نہیں تو اُن سے عُرض کیسا كه ابسبْه بيجديج ٱخريركسكام كى مول گويە صرورب كهسه ترابت وجول من بفتذ بسے مراجوں تو نواجہ نبات کسے

مرکنی دیندارکے ہاتھ بیجے گا آپ نے کہاکہ میں بچھے ایسے خص کے ہاتھ يبخول كاكراس متعازياده اس وقت كون دميندا ينبس ليي حصرت نظام الدين معلطان في تحريبا المحداس في عرض كما كه خصور بيع توكسا في ليكن ال بررك كي برزيكي یں تو محص میں کی مول کر برزگی کی علامت سے یہ بات تھی ہے کہ کو لگ رکو ل کو اس کو يراكب اوريس ديميني مول كران كوكون مي رامنيس كهنا الحسوس أج كل يه علامت ہر رکی سے بھتا جاتا ہے کہ جہال کئے اس رنگ کے ہوگئے کرساری دنیانوش رہے ۔ المنظ يرك كتكاوام بيمنا بركت جناوام ويغرص بالطان جي محدد بريط ميرات أكا بردنياسلاطين ووزراكك ومت يسترات تقراس كي بحي اس كوشر بوا- اسس موقع برانك حكايت يا ديام كي كرايك مزم آب كے ال آيك وزيره اصرتها كال مع وقت آیا خادم کے کھا تالائے کی اجازت جاتی وزیر کے دل میں پرخطور بیا ہوا كَ الكُراكِ عِيلَ كُون ب بول توج ب بوحصرت سلطان جي اس كے خطرے برطلع بو هادم سے زمایا ذرائص و تھوڑی ویریس اس نے بھردریا فٹ کیا آپ نے بھیری واپ ويا على كركيد ويرك بعد أيك شخف ايك خوان من مجيل ك كباب كرما عرب وااور عرص كمياك يرجيلي كي كباب آب كے مع لايا ہوں آب نے دسترخال لكانے كا مكريا وزيريه ويجو كرمبيت جران موامآب تے وزيرے فرماياليج محصلي كے كياب حاضري مُكْرِدْرا وقت كَيْ تَمْ خَاكُمْنُ رَكُومُ وْمَالَعَنْ كَيا يَمِيحُ عُرْضَ ٱبِسِكُ الْدِرالِيكِ فَيُومِيت كَيْ شان تقى ايك حصرت علام الدين تصح كه كولم كها كريسر كرت تق اوربيهي وأهي

ية بوستے تھے۔ اصل پیرے کہ سہ

بعندلیب چه نوموده که تالان مست بجوش گل چیمن گفت کر خندان است

المجول كے كان من جوبات تو كہے كدوہ تيزا تا بعدارے اورعندليب سے جو كور مي آنے

م کتے ہیں وہ سٹ کو ہ کرتا ہے)

برایک کارنگ و بُوالگ بے کو ایکس شال کا ہے کو فی کسی شان کا ہے توحفرت سلطان جی کی بیرہ الت بھی کہ آپ ہے در پرسب برنیا دہم کیتے تھے۔ اس سے اُس اُونڈی

آپ کی بزرگی میں مشبہ ہوا ان ہر:رگ نے اس سے کہا کہ میں مجھے بیع خیار کے طور ہم بیجول کا دوتین د ن کے اندر توان کی حالت دیکھ لینا بھر آگر تیری مرضی ہوگی تورسنا وريدي بخص واليس مالول كارغوش آب في معترت سلطان جي كرا تعداس كور دفعت كمدبا وه چونكرآب كى بور بے طور برمعتقد منظى اس فكريل تكى رہى صنرت سلطان جى كو كشفت كے ذريبے سے اس كے دسوسہ براطلاح مؤكّى آپ نے اس سے فرما يا جاكر بريس سے آگ ہے آ وہ بروسن کے ہالگئ اور کہا حصرت جی کے ہاں تھوٹری آگ کی منرورت ہے بڑوس نے حصرت کا تفظ سن کرآپ کو مہمت کچھ مرا بھلا کہا اور کہا ڈاکو کو حصرت کہتے ہیں لونڈی یس کرمبیت خفا ہوئی اور گرہ کروابس علی آئی حصرت سلطان جی نے فرماياكه اب تومعلوم بوكياكر مجه مب اجهائيس سمجعة ويكه ميري برون بي مجه كوكيسا بُرانيجمتى ب. اس في كها كرحصرت يدميري جهالت تقى وانعى آب صاحب كسال بي بمعردت خیارگذر نے کے بعداس کے پہلے مالک آئے اوراً کراس سے پوچھا اُس نے عرفن كياكر حضور داقعي يدير ركيب اب آب كو دابس لين كي صرورت نهيس عشريق مقبول عام ہونا کوئی برزگی کی علا مستنہیں ہے بلکہ یہ عدم کیا ل کی علامرت ہے کالین كى يەھالمت بوتى بے كەأن كواگرمب يىمى بُراكېيى تىپ يىمى كوكىچە مەكېيى - يىس يېپىي مهتاكهان صرات كوغفرنهيس آتا عقرضرور أتلب ممروه غصرخدا كي مع موتاب اپنفس کے اے نہیں ہوتا' اپنے نفس کے لئے اُن کی دہی حالت ہوتی ہے جس کو حفر انش دہنی اللہ تعلی عنہ فرمائے ہیں جو کہ دس برین تک حضور صلی استعلیہ وسلم کے ساتھ ريهك مناشال في قط لما فعلت كبهي صور الدينان عليه ولم قريم بيس فرما یا کہ نشاہ ں کام تونے اس طرح کیول کرلیا اُس طرح کیوں نہیں کہا جی کہ بوجسہ بیجین کے یہ اس قدر بے تکلفت تھے کہ ایک مرتبہ آب نے کسی جگہ ان کوچانے کوفرمایا تِوانحِيول نفصات كهديا كرمِن تومبين جاتا مُكّرول مِن يه تضا كه حزورجا وُل كا چناكيّ كُ ليكن حسور الله الترسليد بسم ان كه الكار برج فامنيس موئه. أگركوني كام اب گروب تا تواپ فرمانے كەتقدىرىي يول بى تخا گرائن برخفا ما بو<u>ت تھے آج ك</u>رك

روش خیال لوگوں نے مسئلہ تقدیر کو بانکل ہی چھوٹر دیا کہتے ہیں کومسئلہ تقدیر ہی سے سلانوں کو سزل مور ہا ہے حالا کہ اگر خور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ تقدیر ہی کے مسئلے کی بدولت ترتی ہوئ ہے اس سے تعزل ہرگر بہیں ہیوا کیو کہ مدار ترتی کا ہمت پر ہے اور ہمت قائل تقدیر کی برابر کسی کو نہیں ہو گئی منکر تقد پر تو فقدان اسبا کے برے اور محت قائل تقدیر کی برابر کسی کو نہیں ہو گئی منکر تقد پر تو فقدان اسبا کے وقت بی خدات اور محتقد تقدیر اس وقت بھی خدات الی پر نظر کر کے ہمتے ہیں ارتا اس کا مسلک یہ سے کہ سے

عقل دراسباب میدارد نظر عشق میگو پدمستب را نگر معلی اسباب ادر وسائل برنظر کھتی ہے گرعنق ومجت یکہتی ہے کا سائے معلی اسباب کے میدا کرنے والے کود یکھ )

اسى طرح استخص كوكوني بريشاني نهيس موسكتي جو كچه بھى بيش آئے گا وہ لينے ول كوي مجد كرنسل دميليكاكم لن يُصِيبُ بَنَا إِلاَّ مَاكَتَبُ اللهُ لَتَ الْمِهمَ كوبر كُر كُوني صيبت نہیں بہو کے سکتی بجراس کے کو جو خدات الی نے ہمارے واسطے لکھدیاہے) عرض لوری را تقدیم سے ماننے سے بے فرض کیجئے کہ اگر دوخص ایلے ہوں کرتموّل میں ہی برابروں دنيا وى عيش بمي دو ټول كو برا برهاصل هوغل اورمزاج اور ټوټ وغيره سه بيريكسال مول دونول کے آیک ایک بیٹا بھی مو غرف مرطرے کے سامان دونوں میں برا برموں كسى وجهس ايك كود وسرم يرفوقينت ندمو كمراتنا فرق موكه ايك مسله تقديركا قائل ا ور دوسرامنکر ہوا دراتفاق سے ایک ہی تاریخ میں ان دولوں کی اولا دسرجائے اور فرض سیجے کائ کے مرامے کا ظا ہری سبب یہ ہوا ہوکہ دونوں کی بیا ری تغیص ہونے يس ا درعلاج مِن غلطي بهوكمي تقي تواب بتلائي كان مِن مسكر كاصدم بعلد بختم موكا ا درکس کا صدمہ دیریا ہوگا، ظاہرہے کہ جو تقدیر کا تائل ہے اس کو ہیت جلدرا نصيب موجلے كى كيو تك صدم براتے بى اس كويتيال بوكاك مااكاب، من بہبنی ہے) کہ خداکوہبی منظور تھا بنزاس کو نورٌا خیال ہوگا کہ ممکن ہے اس کیوت ہی

يس كولى مصلميت موان خيالات كرآية بي أس كاحدم حتم بوجاب كا يرفيلات مسكرين تقدير كے كداس كوسارى عربي عم لكارب كالهجى بويے كاكرافوس ميں نے فلان تدبيريدكي ورمة صروريس كامياب بهوتا اورار كانتي جاتا ومنعي كي كاك فيسلان بدبر بیزی دکی جاتی تو برگر نه مرتا غض اس طرح کے پرایشان کن خیالات پر تمام عمر غلطال بي إلى رب كا وابيس بوهيمًا مول عقلاء زمان سلايت كداس موقعه بريرونيا في كا وقعم كرنا اورراحت حاصل كرنا صرورى ب يانيس الرصروري ب تو درام بان كرك تا ويجه كسيلة مسئلة تقديرك مانغ كاوركوني البي صورت بيكراس تحس كى يربينا نيابى دور كردى جائش اورأ سع احت تصيب موجائ السوس شريعت في كتنا ياكيز ومنديم كودمالة جم فے اس کی یہ قدر کی۔ ہماری وہ حالت ہے کرگدھے کو دیا تھا تھے۔ اس فی کہامیری أنكفين بجوزوي حضورتلي الشرعليه وآلماديكم فيسرى برس تك دجي كابوحد أمضا أعضاكمه اس كى عنيال برداشت كركيم كوزر دجوا برديئة اور بم في سنگريمزول كى طي أيى نا قدری کی وحی کی متندست کا یہ عالم محاکد ایک مرتبہ آئیے حصرت زبید بن ثابت کی دان برزانون ركع بينط تنع اس وفت وحي ناذل موني حصرت زيدرسي المدتغالي عن فرماتے ہیں گادان ترخی فی بن ی معنی کرمجھ کو ایسا معلوم موتا تھا کرمیری ان بات باش ہوجا نے گی۔ ایک مرتبر آب اونٹنی کے او برسوار تھے اسی حالت میں وجی نازل بون اس قدر شدّبت مقى كرا دنشن سهار مرسكى اوربيط محكى غرص كمتى كاليف برواشت كرك عالم غيب سي فيوض لئ اورآب كومفت ديئ كوياتم رين كي كليت كالله . آفابنایا بمکایا اور نقر تیار کرے آب سے مندیں رکھدیا گراب می کداس کومنے سے ہار يحينك دية بير-صاحبوا أكرفيا مستام بن كريم لى الشعليه والمهاني اتن بى دريافت فرما لیاکہ میرسے احکام کی تم نے کیا ت در کی تو تبلاؤتم کیسا جواب دو گے ۔میہ سب بیج کے مصابین استطرادی تھے بمناسبت مصمون شفقت کے ان کا ذکر آگیا - اصل مقصود پر بسیان گرنا تھا کہ صنوب کی انٹرعلیہ وسلم کوچوتکہ کعشیا ر بهست ستا تستع (اورجب آج كل مدعيان موافقت بي طرح طرح س

تضوصل الشيطيع وسلم كاردح مبارك كوصدمه ديت بين توده لوك توكافر تق ب كويانية بهي من تحصي حتناسبة اليه كم تعالى اور آب غليت شفقت ويحقي عقيم لوآب كوان كى مخالفتون سع بهنت عم موتاتها اوداك كم أل كوسوج كريه ست. ألي صفى يقد ا درجونكر وا قعات يهدت زياده تقربن كي وجب سي غريهي بهت للا موكَّما تما إس كيفوا تعالى في جابجا آب كي سكى فرما في ان يس سي ايك مقام الد بمي هي الأوت كياكيا جنائم اس كي تمهيدوتا نيدين اس آيت كي بيدويات الله المنا الله الله الله والمنافقة والمنافعة والمنافعة والمنافعة المراكب المنافعة لوگون كو فرائع بي واسته برور د كاست غائبات طور يروسة بي ادر تما نكو باور ي حقوق كرباته إداكي في أب كراندار سيمنتفع موسف كم التراثيط مي ليقلب من علت بدوا ويقداكي اطاعت بواوريواس معرم ابي ا درآ كرماته بیر آف کا نشتوی الح غلی و المبتوراخ (افرنیس برابرجوسکتے اندے اورویکھنے وا) ر اندسے اور بیٹا تا بکی اور تورسایہ اور دھویٹ برایر تیس ہو تی تویہ لوگے۔ تواندھے من اوران بكر قلب الركي في من يعرب كيو كمنتفع موسكة بحراب التحالات مع المكين كيون بيوب لم بين أكر ارشاد بيران الله يُسْمِعُ مَنْ يَشَا فَ وَهَا أَمْتُ المِنْ مِيْمِ مَن فِي الْفُرُونِ إِن أَنْ إِنَّ إِلَا مَن وَوْق رب منك صَلَالِق لَى مناتِ يَرِي مِن كُوم المِنْ فِي اورس سناسكة ال لوكون كوي قيرون عن بين بين آب مروات والي كروا يس كوما بين شاوی آید ان لوگون کوچوکر لے حق میں مثل مرود ان کے بی نہیں مستا اسکے دائیں۔ اس عُم مين ويليس إلى الوايك منديري آكم قرملت مين المُوتَدُانَ اللَّمَ الْوَتُدُانَ اللَّمَ الْوَلْدُ مِن الْمُتَلِكُمْ مِلَا وَيَا يَحْرُهُمُ إِنِينَ لَهُمَا إِنِّ مُحْتَلِفًا ٱلْوَانَّهُا وَمِنَ الْجِهَالَ جُعَرَةً بِيَضِي وَحَوْرُ مِعْ وَاللَّهِ اللَّهِ الْمُعَامِّدُ وَكُولِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ تعالى في الاست أبنا ل من الله بن مكاللهم في الله كالمراب كالمراب المراب المراب المراب المراب المراب ك الديها وريها ول مي ملك مليداد رسم ترجي تعرب كريك بي ادر الوسط المان سيام بتقرئ حاصل يدكيس طرح تمرات مختلف موتي بين اسى طرح اعيان بحى مختلف بين -

آ م ارشادسيد و وك المسكامِ وَالدَّ وَآبِ وَالْ الْعَامِ مُنْعَلِّمْ الْوَاسَةُ كُنَّ الِلهَ ﴿ الْوَقُول یس سے دانسان پچو یا ور اور جانورول میں سے ان کارنگ مجی اسی طرح مختلف ہوتاہے) كرانسا نول مي يويا وُل مي سبيس مختلف طرح كے بوتے بي محواكر يونوك كمي اس خاص طور کے ہوگئے تو تعجب کیا ہے۔ آگے فراتے ہیں اِنگا تَعْنَتْ اَلَّهُ مِرْعِهَا إِدْ الْعُكُلُودُ البِيرِينِ السِيرِينِ ول مِن مسيسة إياده وَرْسَةِ وليه علمار بين) لعِي اوير معلوم مواج إنتكاشني دُالكِ يُن يُحْتَوْنَ الْحَ كَما ندارسا متفاع موقوف ب خشیت برا وربیال فرماتے ہیں کہ خشیت ان لوگوں میں ہوگی کہ جن لوگوں میں علم موكر فلاصديه مواكر آب كے انذارے وہنتن موسكتا ہے جس مي خشيت مواور خنیست اِن میں ہوگی کرمن میں ملم ہو تو آب کے انذار سے منتفع وہ لوگ ہوں گے جن يم علم بوكيسى كالكسلى فرمانى اورمنتهاكيسى اجهي جيز يرركها كدوه محسوس ب تاكه آب كى يورى بورى تسلّى مو جائے كرجبال آب علم ديجيس وہاں اسمام يحى كريں اور جبال يدمز مرووبال غم مذا تضائب اوراس آيت سے کئي فائد سے معلوم موستے ايک تو يه كم علما دكوچا سيئے كه وه اليسول بريعي شفقت كياكري دوسرے يدكم كي كي ايك حد مونا چاہیے کراس حدسے آگے رہ بر<sup>د</sup>ھا جائے جضور سلی التدعلیہ وآلہ وہم تو قوی تھے ہم صعيف إب اگرغم كا زياده بارېم بريزك عالوا ندليث ميكرېم كوماليخوليا مز بهوجائے تو ایسے لوگول کے لئے زیادہ استمام کے بھی دریے مبول میرریست کی خوبی ہے کہ اس نے انعال حَسَنُهُ اورا خلاق حَسَمُ كى بهي حدود مقرر كردي كمان سے آگے مذير ها جاتے يس اس كى كي قفيل كرتا مول حصنور في الشرعليد وآله وسلم فرات بين أستُلاف مِن حَشَّيْتِكَ مَا يَعُولُ لُيهِ بَيْ مُنَّادُ بَانَ مُعَاصِيك ربين آب سے درخواست كرتا موں آب کے ایسے خوف کی جو ہمارے اور آب کی نا فرمانی کے درمیان مائل بدجائے) اور ایکے بيان كرتا بول كرآ بحل كے عقلار معلوم كريس كتعليم محدى الشرعليروسلم كس قدر عالى ہے ککو نگیبلواس برچھوڑا نہیں گیا اگر کون صاحب بیں کہم تواس کے قائل اگر منكر موت توسمار سے سامنے اس كابيان كرنا عزورى عقا توس كبول كاكر حضوراً كرقاتان م

مفنائل لعلم ولخشية

ادردانسي دلسير كيت موتويه إحكام نبوي المالترعيله والممي دخل كيول دسية جو ا در اگرتم کوی کا مستنبی معلوم موتی تواس کو منا موشی کے ساتھ مان کیول نیں يسة آج كل ايسة توكم بين كدوه يول كهدين كريم حصوصلى التدعليه والم كا قول جيس ت مكرايك ادغلطي مي مبتلا بي محمة بين كرحضورهاي الشعليه وسلم كابرحكم برحكمة سياور فلان مكم بين كوئى حكست معلوم نهيس موتى تومعنوم مواكد يجصنونه في الشرعليدو لم كاقول مهيس بككمولويول كايتايا بواب إوريهمض اس زماز مجي تفاكر كفاد حضورلي التد عليه وسلم كى نسبت يركها كرتے تھے كرجو كھوآپ كہتے ہيں يہ خداكا كلام نہيں بلكرآپ كا تراشا مواسم بيونكه يرتكذيب آيات كي تقى أب كواس سے حُرَن موتا تفاجس برير آيت تستى كم لخت نازل بولى مثل مَعْلَمُ وانتُكَ يَعُوْدُنُكُ الثَّذِينُ يَعُوُ لُوْنَ حَا تَهْتُمْ كَايِكُونَ وُكُونَ وَالْكِنَّ الظَّالِينِينَ بِاللَّهِ اللَّهِ يَجْحُدُ وْكَ رَحْقِقَ كُرْمُم جانع بي ك . میشک وه آب کورنجیده کرے گا دو لوگ جو یہ کہتے ہیں اس بیشک وه آب کونہیں جبالاتے لیکن بیٹک رہے افالم میں خدائے تعالی کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اس کی منہورتفیریہ ہے كبم كومعلوم ب كرآب إل كاقوال سي نموم موتى بس سوآب كيول فم كرته بس يالك آب والونبيل جمثلات يرتوضواكي آيتول كى تكديب كرتيب مرميد عندديك اس آيت كي تفسيريب كام كومعلوم ب كراب كوان كا قوال سه رئع موتا بكيونكروه لوك آب كونبين جمثلات كآب اس يرصبر كرليس بلكه طالم خداكي آيتون كى تكذيب كيت بي جس پرآب کومبر موی بہیں سکتا ا دراس کوکوئی تغییرابرائے شیجے کیونکا فعیرواللے ومسبع وقاعده شرعيه وتواعد وميدك خلاف جوا وري تفييريذ تواعد عربي كعفلا مُ سَرْعيد كمي يعضمون كرحضور ملى الشّعليد وسلم كوابني بُرا لدُسناً اتنا نأكوار فربويّا تھا جتنا خداکی برائ ثمننا حود مدسیت سے ٹائست ہے۔ قریش مصحصوصلی الشہ علیہ وسلم کا نام بجائے محد رصلی الشیعلیہ وسلم اسے مذتم رکھا تھا اور ہی تام لکر محضور صلح الترعليه ولم كويم إكية تصحضور شال المترعليه وسلم كوكيمي تأكوا يتين وا بلكه ايك مرتبرآب في اراف دفرما ياكم أنظود اكينت حروب الله عين سَنْدَ

فُرِينِ يَشَكُمُونَ مِنْ مَنْهَ مَنْهَا وَيَهُ عَنُونَ مَنْ مُثَمَّا وَاجَامِهُ مِنْكُمُونَ مِنْ المُعَالِقِيل عدا تعاسط نے قریش کی کالیوں کو جو گالیاں دیتے برائی کیے ہوسائے کوا ور اعتصاب مسجمة برا لي كئير مصد و وقت صلى البناعليوسلم ، كو حالا تكرمين محد رصلي المتدعلير ولمم ، الدول كقال مجرصني الشعليه وسلم كوبجائيه مجدد تعيرك كئي بويغ المرمم لايراني ببيع بهيه كايها رتے بھی اور ضاکو ہرا کہنے میں مہی آب نے اس میکی توجیع میں کی ملکر آپ کو سخت تأكوارگذر تابحها جاسيجب اندانست يحي وه يُراكيخ انفسير بالزاسط كه مثال یں آپ کو بتلا تاہوں آج کل کے روشن ڈراغوں میں سے ایکٹ صباحب نے روالو اکو: طلال لكها اور فرماياكم أحَلَّ الله الْيَهِ وَحَرَّمُ الرِّيهِ وَالرِّيهِ وَالسِّيدِ وَالسُّدِيمَ المُسلِّلُ آ فراط اورسود کوجام کردیائے میں پرانفظ براوانہیں بلک ٹریا بضم الراسع میں سک معة بين أ جكيف كم أكوياية فارى كومعدر راودن سيب اور قرما فأكر صور في ا عليروآل والمركم نعازص اعراب توقرآن يرتعينيس بعيديم مولوك ني جرجا بالنوا لكاديا رغوس قرآن كي إس آيت معلوم مواكر منوي التعليرة لم كوري الم واسط مواتها كروه لوك فداكو بما يها لا كترتيم الرحنيون التهايد ولم كرياتها توآب كواس قدر خاگوان مروتا اس طرح بم لوك مين خوش جي كوآج كل ك وشن وماغ جو محد الدام وكالبقيل بمن برلكات بين بما يدح منوصل التعطير والم كريم بنيل كية مران بالرتااف به كران و الموان الم المون الم وحريم كراي تون من ان كوكون حكسة بعلوم تهيس موني أس تول كوتول نيوي صلى الشيعليد والبد وسلم بو في كانكاركرديا يس ان سه دريا نت كريا بول كرصاح واكيا تمياري عقل تمام حكم كوما وى موكى سب بركرتين جب يه به تواين المهادى يد الليت اول نوبال مازه كردن باب ارتو و زمان تيرے اقراد سے ترو تا دہ كرنا ا ورا كرعقل سي كام لو توصاف طور سيمعلوم بوجات كرعلماء سي جويه لوجياجا

' ڈیال مبادک سسے شکلے )

توآب كاارشاد فداكا درشادسيد وَسَايَنُطِيُّ عَبِي الْهُولِي إِنْ هُوَ لِا لاَّ وَلَيْ يَتُوسِيْ ر ده اپنی خواہش ہے کیجہ نہیں بولتے دہ تو وحی من جا نب النہ ہے جوان کی طرف مجھے گئی، اوراس سے اجتماد کی فن بیں موتی آب اجتماد فرماتے تھے گروہ بھی جبکہ وی اس تا ئیدکرتی یا دمی اس برسکوت کرتی حکمیں دمی کے موجا تا تھا کہ اس کا منکر بھی لیسا بی کا فرتھا جیسے وجی صریح کا منکرآپ کی شان بالی البی ہے کہ ایک تھی کے ماکھ یس بانسلی موا درده اس کوبجار با موتوظا مریس جو کیمآ واز تکلتی ہے بانسل سے مکلتی ہے نا وا تعن میں مجھتا ہے کہ یہ بانسلی بول رہی ہے سیکن جو جانے والا ہے وہ جا نت ہے کہ بالنلی کے ایک دوسرا مُنہ بھی ہے جو بچاتے والے کے منہ سے الابے یہ بجانے دالے کی آ دا زہے جوکہ اس منہ سے ہوکر بانسلی میں آرہی سے اور یانسلی سے ظاہر مورہی ہے۔ اسی شان کومولانا روم رحمۃ الشرعلیہ فراتے ہیں۔ دود ماں داریم گویا جیونے کے کہ دہاں بنہانست داہما کے بائے دہوئے درقگن دہ درسما یک د بال نالال شده موسے شا ا در لیجئے شجر و دادی ایمن نے اتی ان اللہ کہا تھا لیکن کیا کول کہ سکتا ہے کہ دہ آوا زينجروكي تمعى بركرنبين بولي والاكوني دوسرا بي تقامنجره محص مظهر تفا توجب شحرہ سے کلام خدا و ندی نے ظرور کیا تو اگر چضو میلی الشیعلیہ والہ وسلم کی زیا ل فیص ترجان سے کا م فدا و ندی کا طور مو تو کیا تعجب ہے اور جب یہ بات ہے توصوصلي الشرعليه وآله ديلم باني اسلام كما ل سے موسے . تكر جما لاندان محدالسا بگرد اہے کہ ہم نے اپنے گھرگی سب چیزوں کوچھوٹردیا ہے۔ اور غیر قوموں کی ہر چیز کواضتیار کرلیا اگرچیه وه تیم کوا درجهاری مذہب کومصر ہی ہو۔ چنانخے۔ با نی اسلام کا لقب عیسائیوں نے اینے انکار کی وجہسے دیا توہم نے بھی اس کو اضتیادکراییا علی ہذامعا ترت کراس کا ہر برمیلو ہم نے غیروں سے اے رکھا ہے د ہی بات جو کل علما رکیتے تھے اور اس کو خاطریس ندلا یا جاتا تھنا اگر دوسسدی

قویں کرنے لگیں اُس کی ضرورت اُن کو بھی محسوس ہونے تکی چنا پنے علماء نے مدت تک جماعت ہوئی چا ہے دہ تک تک جہا یہت شدو مدکے رائے کہ ایک ایک ایس جماعت ہوئی چا ہے کہ دہ صرف خورمت دین کا کام کریں دوسراکوئی کام ان کے مہردنہ ہو تو علماء ہرائے ہن کیا جا تا تھا آخر یہ لوگ کھا میں گے کہاں سے حالا کمراہ جرب واقع میں اپنے او بریتھا نہ کہ علماء ہرسه واقع میں اپنے او بریتھا نہ کہ علماء ہرسه

حملہ برخوذیکن اے سادہ مرد ہمجو آل سیرے کہ برخود حمل کرد رلین ا دبرحله کرتاب است مولیم د سسترکی طرح یواین اد برحل کرتابی اس كوآب ايك مثال سيمية كرايك خف في كاح كيا اوريكاح كرية كي بعديدي کے پاس جاکر کہنے نگاکتم نے نکاح توکیالیکن یہ توبتلاؤکر تم کھاؤگی کہاں سے اب میں آب سے لوجھتا ہوں کہ وہ بیوی اس کوکیا جواب دے گی ہی تاکہ میاں جب بی تہا ہے تكاح يس أَكْنَي توميري تمام صروديات كالكفل خود يخود تمساع دمه بوكيا. ابين تمسي ك كركها و ل كى و خلاصه اس جواب كايه بواكديم چونكر تهايسه كام يس ميك بول ور ميوس كاتفقه من له الحبس يربو ماب اسك ميرالفقة تم يرب - توحمرات مدت تک مواوی خاموش دسیر گراب آب صاف صاف کرای توسنے کر مولوی آپ کی خدمات بی مجوس بی تو بقاعدہ مذکورہ اُن کا نفقہ آپ کے ذمریے اورية قاعد محدني بمي سير شرعي مجى - اول سفرى ببلوكوبيان كرتا بول صوالتها لا قرط كيس - المفقراء السَّرِ يْنَ أَجْرِمُ وَافِيْ سَرِبِيلِ اللهِ كَايَسُ تَوالْمُعُونَ صَوْبًا في الكرم في يَحْسَبُهُ هُو الْمُعَاهِلُ أَغْنِينًا وَمِنَ التَّعَقُفِ (اس مِن حرب ان فقرار کا جوکہ استر کے راستے میں کھوٹے جوئے اس زین میں چلنے کی طاقت نہیں رکھتے ماصل ان کوعنی گان کرتے ہیں ان کے سوال «کرنے کی وج سے) ديكعو! لام دلْفُقُوْا ﴿ يِس استحقاق كاب لِعِي يه لُوك اس كااستحقاق ال بین کراگرد وو تونالش کرکے لے سکتے ہیں گو د نیایس نالش و ہوسکے لیکن خداتھا کے ہاں قیامت میں دیکھنے گاکتنی ڈ گریاں آپ برہوتی ہیں۔ خدا تعدا نے

مست آن ساتی وآل میارد ایم بالكروت لأش وكر دلواية إيم وم المرتفاس و ديواد ين ميكن بيفر اسس ساقي ادراس بيما دين مست بين ، غرص بولوگ دین سے کا موں میں وقف ایل ان کاحق آب کے ومسہ ہے الما ورعلامت وقعت بمولى كي يرب كد لا يُشتَقطِيعُونَ مَسُرُبًا فِي الْأَرْضِ يه داى بات ہے جس کوآب بروے طعن مولولوں سے محقہ بی کرید لوگ ایا بیج موجات میں صاحبوا بعيثك إيا سيج بين اوركيون ما بهول جب خدا تعافي فرمات ين كم ان يس طاقت بى بىين كە دورى كام كريى الكرطاقت سے مرادشرعى طاقبت سے كوال كو اجادت بس كريد دوسر سے كام س الكيس اس كے كويس أيك مثال دمكر زيادہ وائع كرتابول - ہمارے اطراف میں ایک صاحب نے جو کہ سرکاری ملازم تھے ایک مطبع کرای شدہ مشدہ حکام کو اسس کی خرمون توان کے نام ایک پروانہ آیاک یا تونوکری سے استعفیٰ دیدو در دی طبع بند کردو- آخراس حکم کی کیا وجہ۔ وج ہی ہے کی طبع کرنے کی صورت میں وہ لؤکری کا کام پیوزے طور پر ایخیام نہیں ہے <del>سکتے</del> تنے ۔ اب توغالیگ آسکیں مِوکئ مِوگ کیو کم سفیدرتگ والول کامھی اس پراتفاق ہے یہ توٹ عی طور برتھا۔ اب میں تندنی طور برامسس مسئلے کو بیان کرا ہول کہ یا دستاه اور بارائینط کوجوتنخواه ملتی ہے اس کی کیا حقیقت ہے اس کی حقیقت يهب كرئت م قوم كا ايك ايك بييه دو دوبييه جع كريك حس كوخز الأكهاجا تاب كيونكه خزاء داقع ميں اسى مجوعے كانام ہے جوكه تمام قوم سے جن كرجمع كيا جاتا ہے مس نے پوچھا تھ کہ بیوی فوج کے کو کہتے ہیں اس نے کہا کہ میرامیاں تیرامیساں

الن اللي قورج ہے۔ تو آپ كا يسيد أن كا يسيد اس كے مجوع كا نام خزار النے تواقع الله فراد وم كي فير عب ال يعلي كراس فراد سي و تواد وي ما في سيد الى المنافظيفت بامن كي فقيقسة يزية كرجو فكرباد سناه اوريارليمن المينية مع مول من معروف مع كدوه دومراكوي كام نيس كريكي اس الا وم كفي عمو ع اللين عد اللي توافقة و يا جا ال سي السي على معاوم بواكر و وي كام يوم ول بواس كاحفه وم كاموال بي في الركها جائد كرد اد توسلط مد كي مكن مولا توجه وكرده ملطائف فيوعدا فراو توم كي التياسي. توسيطان كيم ما يحد من وكور يبوني زياب وو واقع من قوم ال ك القد سيبوكي رباع الرج قوم كالا تذاك عجاب من وريد الله الله الماس أكب في اب توعا لبا آب بورد عادر لير المن كو مجل الحرال كلي السي كو علم المارات كر كمية رسي مرع وكر در مرى ورا في الن كو فروع و كيا منا معيد عنسائمول كي من كران كاطلاص الناس وورايد مسلما أول كوفريقي الارتجويس فأياتها كاس كي ياحقيقت عيد اب جيكالك دوسرى مساية وم أعلى اوراس في جابجا كروكل قائم كئ اودايك جاعب كيم كوابيغ ندبهيه كي خدمت يحسيطة وقلت كرديا تواب بعض لعص مسلما نول كوينيش مونی کے جب مند دوں فے اس کام کوکیا تو یہ کام بیشک صروری ہے۔ افسوس منع تعليم قرآن فرك مديد في تعلم مدين من بيش مديد اوال على معيموش يَهُ إِنَّا وَكُنْتُ مِولَى تَوْيرادوان وطن كى مثال ديكيد كميه باستيمي دورميوني كني -ولين يذكور واعقا كرحب صاحب ج سے اس جواب سے كرہم عالم قالون ہيں ہم مست فكمنت كأسوال منيل موسكتاتسنى بوجاتى بع خوكيا وجركر اقوال علمارس تستی تهین بعوتی اوران کوزیریتی کاجواب کها جاتا ہے اوران کو عاجر سجھا جاتا منتب كيا الميضمة سي مكلي بو في بات كروه لا الله رائة الله يسيمي أستهام بهو ا وقعت مجھی جائے اور وار تاب بنی ملی الشرعلیہ وسلم کے جواب کو بجر پرمجمول مسرة فساد مذاق بنين ہے . اب علماء كوبھي جا ہيئے كہ دہ صابط پر رہيں اوركہ يو کرفدا سے پوچھوویی واضع قالون ہیں۔ کیس نارکی کھٹ کھنٹ سے یہ لوہار
کی ایک بہت اچھی ہے۔ غرض یہ معلوم ہوگیا کہ گوقالون کی حکمت ، بتالی کھئے
گرکوئی قانون ایسا نہیں کہ وہ پڑھکمت نہ ہو اسی لئے بیں یہ نظریں بتالا تاہول
کر جہاں حکمت معلوم ، ہو وہ ہاں یہ ہمچھو کہ حکمت نہیں ہے سودہ نظریہ سیے کہ
حصوصی التہ علیہ وآلہ دسلم فراتے ہیں آسٹنگڈی مِن عَشْنَیْتِک مَا عَجُولُ بِع بَیْنَنَا
وَ سِیْنَ مَعَاصِدُ کَ مَا اللّٰہ علیہ وَ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ ع

دایداندرانبیاعلیهمالسلام کےعلوم دیکھتاہے

کران کے اندرورائے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے علوم انبیا بھرے ہیں۔
چنا بخد الحد للہ میں بھی انہی کی تقلید کرکے کہتا ہوں کہ شدت نون سے اموروائی اورامور دین سب معطل ہوجائے ہیں۔ اس میں مازیہ سے کہ جب کوئی چیز جستم اعترال سے بڑھی ہے تواول اس کا افر مباھات پر بہوتا ہے کہ ان کو ترک کرائی سے بچرجب اور غلب ہوتا ہے تو واجبات تک نوبت آئی ہے۔ بچرجب بانکل ہی انتہا ہوجاتی ہے تو مالیوں کی کیفیت پیدا ہوجاتی ہے جوالی ہوتا ہے کہ میں اس قدر گنہ گادا لیسا سٹر پر بہول تو میری مغفرت کس طرح ہو کئی ہے اور جب معید سے بحرول ۔ میں فرائی کی کے فرائی کے دوری تو میرے مغفرت کس طرح ہو کئی ہے کو دیکھا کہ وہ کو تو تھی کہ دوری تو میرے سے خواف میں ہے جواف کے دوری تو میرے کے مناوط کی میں کہتے تھے کہ دوری تو میرے کے صور در ہی تھی سے بھرانس کے حفاوظ میں کیوں کر مرکھوں جنا بخرا خوں نے اس قدر ظلم کئے کہ مجوانہ ہا ہی نہیں چواری

ئیں جب اس مقام کا خاصة تعطل ہے اور وہ غیر محبود ہے تواس کئے حضور سلی الشر علیہ وکم فرملتے ہیں کہ اے قدام مجھ اتنا خون دیے کہ وہ گنا ہوں سے بچائے۔

علیہ وہم فرالے ہیں کہ اے فرائے ہے اتنا تون دیے کہ وہ کنا ہوں سے بچائے۔
مماحیو اکیا کوئی بٹلا سکتا ہے کہ کسی نے اظلاق حسد کی صد بتلائی ہو۔ اور فرائے
ہیں کہ مجھے خوق دے کیکن مِن عَبُوضَوَاءِ مُضَمَّا کَا وَکُرِفِ نَا لَا مُعتملة ربغی کی تقال
ہیں کہ مجھے خوق دے کیکن مِن عَبُوضَواءِ مُضَمَّا کَا وَکُرِفِ نَا لَا مُعتملة ربغی کہ وہ سنوق اتنا نہو
ہیر ہے ہے کہ وہ نروے یا میرے نے موجب نتنہ ہوجائے کیونکر شوق کا فاصہ ہے کہ اول جب اس کی شدت ہو تھی ہے اور تو کی مختل ہو۔ فی گئے ہیں تا ہوتی ہوتی ہے اور اس سے انسان میار پر جاتا ہے اور تو کی مختل ہو۔ فی گئے ہیں تک کے جب شوق بہت برخ حتا ہے تواس سے نازکی کیفیت بیدا ہوجاتی ہے اور سے یہ ہوتا ہے محب شوق بہت برخ حتا ہے تواس سے نازکی کیفیت بیدا ہوجاتی ہے اور سے سے ہوتا ہی ہیں کے جب شوق بہت برخ حتا ہے تواس سے نازکی کیفیت بیدا ہوجاتی ہے اور میں اللہ کا کام نہیں ہے۔ اور کان سے شکلے ہیں حالانکہ نازکر نا ہرایک کاکام نہیں ہے۔ م

ناز راروئے بیا بد چھو درو ہے جوں بداری گرد بدخونی سگرد حضور صلے اللہ علیہ دونوں کا علاج کی کرنہ تجھے اس سے صرر طاہری

موااورصررباطنی جب علوم مواکر مرچیر کی ایک صدموتی ہے توشفقت کی بھی ایک حدمونی چا جیئے آجکل صرشکن دوقتم کے لوگ بن ایک اب دنیا کدواجی صری

کرتے ہیں اور دوسرے اہل دین کہ دہ تجی صد سے آگے بر موسی ہیں۔ اہل دسیا کی صدر ہوجا آگے۔ بر موسی کے ہیں دین کا بھی صرر ہوجا آگا کہ اس ایس دین کا بھی صرر ہوجا آگا کہ کہ اکثر وں کو تو اس محص قوم ہوگئ ہے وہ اگر ہمدر دی بھی کرتے ہیں تواس سے کہ

بعد سروں و وسی سے ہمدردی کرنا صروری سے اور ندم سب بریمی قائم ہیں یہ ہماری قوم ہے اس سے ہمدردی کرنا صروری ہے اور ندم سب بریمی قائم ہیں تو محض اس لئے کے دنیا کی اقوام ترتی کررہی ہیں توہم کو بھی ترتی کرنی چاہیے۔ اور ترقی

بدون انف آکے ممکن نہیں اور الفاق بدون الخاد مذہب کے ہونہیں سکتا توہم کو جمور آایک مذہب بررہنا چاہیتے بلکہ دوسرول کو اگر تبلیغ اسلام کے

بین توده میمی اس کے کا گریہا ہے مذہب من آجا بیس کے توہما ری تعداد وی بڑھ جلسے گی ا درہم دوسری قومول سے آگے نبک جایش گے تو گو یا ال سے نزدیک اسلام مطلوب تغروب فی نفسه ده کوئی قابل طلب چیر بنیس اگراس کے سواکوئی دومراط لفة ترتى كالممكن الحصول موتوان كي نزديك أس كوچوراديناجمي كويا کچھ مضر نہیں ہے درنہ اگران کے نز دیک مذہب کوئی قابل وقعیت چیر ہے توکیا وجكراس كے ايك جرد كو توليا اور دوسرے اجر اكو چھوڑ ديا گيا مطلوب كا ہر بير مطلوب نهين موتا بحبب موتاب توكيا وجه كرحرمت سود كوجيوا المازكوجيوا صرف ایک اتفاق ا ور مهدردی کوسے لیا اکثر دیمما گیاہے کہ تو می چندو رہی ایک ایکس رویع کونیلام کمیاچا تاہے اور وہ چادمو یا تسوکوؤ وقعت ہوتاہے حالا بحہ يه كميلا مواسودب صرف أبك قوم كالفظ يادكرليات يربس صاحبوا غوروكو توم كى خدمت جومحمود ي آخركس ك اس ك كرخدا كا حكم ي كرتوم كى حد كرد توجب خداكوناراص كركة تم في خدمت كي تووه خدمت محدود كهال ربی جب خدا ہی سے سلسلہ توٹ دیا تو قوم سے جوٹ کرکیا فلاح ہوگی سہ ہزار خولیش کہ مرکانہ از خدا باشد 💎 فدائے یک تن برگانہ کاشا باشد

 قوم جا بل يقى اس كى السق جا بلارة رائي تقى - آجكل علماء يرتيمي مبي الروام مكاياجات كەانھول نے قوم میں چھوٹ ڈال دی یہ انفاق نہیں ہونے دیتے صاحبو! علما کہ الَّقَاقَ سے درکتے ہیں۔لیکن الَّفاق کی دوصوریس ہیں۔ ایک یہ کہ علماد اسپے مرکنےسے ہٹیں اور آب کے مرکز برآجائیں سویہ اتف اق تو یقینًا محود نہیں ہاں دومری صور ا تفاق کی که علمار اسپین مرکز: برر دبی اور قوم اینی وہمی ترقیوں اورمصر خیالوں کوچھواکر ان كيمركز برا ماين بيشك محمود ب. اوراس طرح الفاق موناجا بيء اوراس كيد یہ ہے کہ توم کوجومتفق بنایا جائے گا تواس اتفاق کے لئے آخر کوئی معیار بھی ہوگا یانہیں کم توم كواس معيساركي طرف بلايا جلسے گا 'ظاہرے كه صرور ہوگا - ابسي بوجيتا ہوں که ده معیارکیا ہے مورب جانتے ہیں کہ دہ معیار حق ہے بعن حق کی طرف قوم کو ملایا مُثَا كريمي أيك مامون اورصاف وبموادشا هراه بيعب بين نشيب وقراز كاتام نهين. اس میار سے الگ جتنا الغاق یکارتے ہواسی قدرالغاق پیرصتا ہے اور حیب میں ار متعين بوگيا تود كيموكركون اسمعيار برحل رباب اوركون اس سے علي ده بيونس صیح معیار برم واس کومت کهوکه تواتفاق کر بلک جواس معیار سے برٹ گیا ہے اس کو معیار پرلالے کی کوشش کروا دراس کواتفاق کی رائے دو۔ دیکھواگرایک قوم تھکا برزيمي با درايك دوسرى قوم مينكتي محرتى بولوكياتم بلى جاعت كوجبور ركع كر تم كال سے مع تحد كانے بوكم أس بيتكى بوكى جاعبت كے ساتھ بولے يا أسس بھٹکی ہوئی جاعبت کوٹھکانے ہراً نے کی کوشش کردگے۔ بسمولولوں کوا تفاق کی ترغیب دیناادران برنااتفاتی کاالزام لگاناعجیب بات ہے۔ صاحبو! اتفاق تم بيداكروكيس كويمركو بمرده بيستم بحى اس برآجاؤبس اتفاق كي حقيقت يسبها در جس کوآپ مصرات القنباق کہہ رہے ہیں وہ محض لفظ ہی ہے عنی نہیں جیسام<sup>لانا</sup> روم رحمة الشعليه قرماتي بي سه

ميم وا وُ وميم و لون تشريف نيست لفظ مؤمن جربي تعريف نيست يه المفاظ توصرت بجان ظا هري كمه لئ بين ورة الناي كيار كمه ب نرم الفاظ كالودمي مال ہے کہ جیسے ایک بنے کا کارکن بہی کھا نے بی حساب جوٹر رہا تھا کہ پندرہ کا یا تھے ایک بندرہ کا یا تھے ایک بندرہ کا یا تھے ہا تھ ہا تھ گئے دو دیفرہ فغیرہ ایک فقیر بھی دہاں بیتھ کھا اوران سب عاصلول کو ساتھ ساتھ جوٹر تا جاتا تھا شام تک سیکر ول تک نوبت بہدی گئی۔ ایکھتے وقت سوال کیا اس نے نا داری کا عذرکیا سائل نے کہا کہ جھوٹ بولے سے کیا فائدہ ابھی تومیر سے سامنے تو نے سیکر ول کے حاصل ہونے کا قراد کیا اس نے کہا بھائی دو صرف کا عذریں حاصل ہوئے ہیں داقع بی حاصل ہوئے جب الفاظ فلا فت دو صرف کا عذریں حاصل ہوئے ہیں داقع بی حاصل ہوئے جب الفاظ فلا ف

از برون چون گورکا فنسر پرطل داندرون تهرمندائي و جل از برون جون گورکا فنسر پرطل داندرون تهرمندائي و جل از برول طعن زنی بر با برز بدس ايسامعلوم بوتا ب بين ياس کا فرکی قرز لورات سه لدی بوئی ب ا دراندر خداست تعالی کا عضب بعمرا بواب به با برستويم يدکور را تعلل اور تيرا با طن ين يدکورسوا کرنے والا ب

توجہاں نرے الفاظہوں وہاں محض ہاتھ گئے سے کیا جمع ہوتی ہے تو ہی آ جکل کے اتفاق کے معنے دہ گئے ہیں توایک شفقت تویہ ہے کئی شور مجا کر دنیا کا بھلا کر لو بھا ہے دین دسے یا برباد ہو بلکہ اگر ہولوی کی کہتے ہیں توجواب دیاجا تاہے کر یہ ندہی لوگ ہیں بولوں ہی کہا کہتے ہیں ان کے اس جواب سے معلوم ہوتا ہے کہاں کے دل ییں مذہب کی کچھ وقعت نہیں ۔ مجھے ایک واقعہ باد آیا اس سے معلوم ہوگا کہ ان لوگوں کے دلوں میں مذہب کی موقعت نہیں ۔ مجھے ایک واقعہ باد آیا اس سے معلوم ہوگا کہ ان لوگوں کے دلوں میں مذہب کی ایک وقعت کس قدر ہے ۔ میرے ایک دوست تھے ہیں کہ آج یہاں چندعقلار جمع ہوئے اوراس میں گفتگو ہوئی کہ سلمانوں کے تنزل کا اسلام ہے میدب کیا ہے۔ بہت کی گفتگو کے بعد اپنے فیصلہ یہ جواکہ اصلی سبب تنزل کا اسلام ہے جب تک اس کو ہ تھوڑا جائے گا اس وقت تک ترقی تامکن ہے لیکن مجودی ہے جب تک اس کو ہ تو ہو گا اس وقت تک ترقی تامکن ہے لیکن مجودی ہے کہ ذہبی صفر وزت دوکت ہے۔ صاحوا کیا اس تحویر کے بعد یہ لوگ سلمان دہے افسول سلم کی خواردا وہ تایا جائے اوراس یہ کھیتے ہیں۔ صاحوا کیا یہ لوگ سلمان تو میں۔ صاحوا کیا یہ لوگ سلمان تو میک کو خار دا وہ بیا یا جائے اوراس یہ کیا ہو کے کو مسلمان تو میں۔ صاحوا کیا یہ لوگ سلمان تو میں۔

نیرنواه بین بان اسلام بحن قوم آگر بو تو صرورا سلامی خرنواه بین اوراسی کو آبکل شفقت سمحها جا تا ہے گریر شفقت کا بہت ہے کہ ایک بچے کو اس کی ضد بربرا برکھلاتے ہی بھلے جا و آخر بچو کیا بوگا بی کہ اس کا بہت بھی جسٹ جائے گا درمرجائے گا کہی بینے زوابی المام سیکی علاقہ نہیں کھی گر تو داسلام ہی کی آن کے قلب بین مجھ وقعت نہیں. ایک قصاد د یا د آیا کہ واد بن میں ایک سلمان جن براس نی تہذیب کا اثر پڑا تھا کہنے آگئے کہ قیا مت کوئی بحر بہیں ہے۔ ایک تاصح نے ان سے کہا کہ میال تیا مت کے قائل جو نے بی کیا وجہ ہے اگر بالفرض تہارے خیال کے مطابق قیا مت مت بہوئی اور تم اس کے وجود کے مقد ایپ آگر بالفرض تہارے خیال کے مطابق قیا مت ہوئی اور تم اس کے مشکر ہوئے تو یا در کھنا بہت ہوئی ا آگر بالفرض تہاں علماعقیدے کا تم برکوئی ضرر نہ ہوگا کی تو تکہ باز برس ہی کہ نے والانہیں اور آگر بالفرض تہاں کے مطابق تیا مت ہوئی اور تم اس کے مشکر ہوئے تو یا در کھنا بہت ہوئی ا گیس گی۔ یہ جواب اس می صحرت علی جنی اللہ عمۃ لئے عنہ سے منقول ہے جوانھوں نے گیس گی۔ یہ جواب اس می صحرت علی جنی اللہ عنہ لئے عنہ سے منقول ہے جوانھوں نے کسی دہری کو دیا تھا اس کو کسی نے نظم بھی کیا ہے ۔ ہ

قال المنجّع والطبیب کلاهما فی کا تحضی الاجساد قلت النیکما ران صَحَ قولکما فلسست نی است او صح قولی فالخسار عکیت کما ریخ می اورطبیب دو اول نے کماکہ اجسام کوجے ندکیا جائیگا (مراد قیا مست) میں نے کما یہ بات تمہاری ہی طرف -اگر تمبارا قول سیمے ہے تو میراکون نقصال اگر میرا قول سیمے ہوگیا تو تمہارای گھاٹا دنقصال ہے ۔)

توان روس خیال صاحب نے یہ کہاکہ یہ تواس کے سامنے کہئے کہ مس کو کھے احتال ہو۔ بھے
تولیقین سے کہ قیامت کوئی چر جیس منعوزہ باللہ مون شدود دا کھیستا۔ صزات ایسے بہت
سے لوگ اس دھت ہم مسلما نول میں اس ٹی تعلیم کی بدولت پریدا ہوگئے ہیں کو وہ زبان
سے صادن جیس الکا دکرتے گر دل میں محض اٹکا دہے۔ میر بھی یں ایک جہدہ دا دسال کے پاس عدے دن بہت سے سلمان سلنے کئے تو وہ عبدہ دار حتا ان کوکوں سے کہتے
ہیں آج آپ لوگوں کا عید ہے۔ افسوس ان کواسلامی عید کا اپنی طرف منسوب ہو تا
ہیں آج آپ لوگوں کا عید ہے۔ افسوس ان کواسلام سے اس قدر چشت

مونی که اینے اصلی تا م کوبھی یا تی مزدکھا اس کو کاٹ چھا نٹ کر کے انگر میزی نامول کے طرز پر بنایا اورلطف یہ ہے کہ بچھرا ہے مسلمان بھی کہتے تھے۔

دومرے مکیم کہتے ہیں سه

علم سمی سرب رقیل است قال نے ازد کیفیتے حساصل منہ حال درسمی علم سراسر قیل وقال ہے اس سے مذکر کوئی کیفیت حاصل ہوتی ہے اور ترکمی تم مکاحال ہیں۔ اموتا ہے ) در سرکمی تم مکاحال ہیں۔ ا

علم چہ بود آمجہ رہ بنایدت زنگ گراہی زدل بندایدت علم دہ ہے جو تھے راستہ دکمالائے اور تیرے دل سے گراہی کے ذنگ دورکرفے ) ایں ہوسہا از سرت بیروں کند نوت دخشیت دردلت افروں کند ریملم تمام خواہشات نفسانی کو با ہرنکال دیتاہے اور خوف د عاجمہ ی کو تیرے دل کے اندر زیادہ کردے )

 ايهاالفومالنى فالمدسد كلماحضلقوه وسوسب

دلے وہ لوگو جو مدرسر ملم حاصل کیتے ہوجو کچھ بھی تمنے حاصل کیاہے دہ محض دسور ہے ،
ما بقی ملبیس اللیسس سنقی ماشقی ماشقی

دسوائے علم عالی کے اورکوئی علم کارآ مدنیں باتی تام علوم المیس کی تلبیس ہے

یہ ہے وہ علم جو قلب کے اندر مہو کئے پس ترقی اسلام کی یہ ہے رد کرمال ددولت کی ترقی بلکہ اگر ساری ونیا کے مسلمان نا دار جو جائیں اور لنگلے زیر لنگلے بالا کی حالت ہو جائے تب بھی اسلام کی ترقی باقی ہے کیونکہ اسلام فی اور جو کوائی کا تام نہیں تو یہ جتی ترقی ہورہی ہے اسلام کی ترقی نہیں ہے البتہ اہل الٹر کا اسلام اب بھی ترقی ہرسے گوان کے باس ظاہری سامان یہ ہواس ہے سروسامانی کی حالت بی کھی الملی یہ حالت کی مسلم کی ترقی ہیں کہنا زیر فلک و حکم برستا ہو کئی مسلم کی مسلم کی اللہ کی مسلم کی اللہ کی مسلم کی مسلم کی کرنا زیر فلک و حکم برستا ہو کئی مسلم کی مسلم کی اللہ کا مسلم کی ان ایر فلک و حکم برستا ہو کئی مسلم کی اللہ کی مسلم کی اللہ کی مسلم کی مسلم کی مسلم کی اللہ کی مسلم کی اللہ کی مسلم کی کرنا زیر فلک و حکم برستا ہو کہ

المنطق من ميت وفت في بيل من مهار برولاك وهم برستاره هم المراد المول المراد الم

برهکومت کرتا بهول)

ا دركتے بين كر ــه

مبین حقیر گدایان عشق رکیس قوم شهارت بے کمروخسروان بے گذاند رعشق حقیقی کے بریطے کو خیریت جانو کیونکہ یہ قوم با دستاہ میں بغیر کسی سہارا کے ہول اور بغیرتاج کے بادشاہ ہیں)

آخر صحابہ رضوان الند تعالیٰ ملیم اجھین میں کیا بات تھی حالا نکہ وہ حصرات تو تی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی سلیم اجھین میں کیا بات تھی حالات فارس وروم کا فیصلہ فرماتے ہے گئر کوئی مال و دولت ان کے پاس مذبھی اور مذاس کی ہوس تھی آئی ان حضرات کو شروت کے سلے سے ورا بھی خوش ہیں ہوتی تھی حتی کہ حضرت جاب رضی اللہ تعالیٰ عنه کا جیب انتقال ہونے لگا تو آب رو تے تھے۔ لوگول نے نوچھا تو آب نے فرہا کی افسوس سے کہم حضور سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمان مراک میں یک دراری کو ترائی میں یک دراری کو ترائی میں یک دراری کو ترائی اورائی اس فادر مال و دولت جن ہے کہ جو مٹی میں دون کھنے

کے ادر کہیں رکھنے کی جگر نہیں ،حصرات اگر وہ اصلی ترقی آپ کونصیب ہوجائے تو والتراس ظا ہری نمود کو آپ کے دریج سمھنے لگیں آپ کو معلوم ہواکران حفرات کے دل میں دنیا کی کیا قدر تھی آپ کی سادی عمر دنیا پرستی میں گذری ہے اس سلئے آپ کو کچھ خبر تہیں ہے

بهرمشناسی زبان مرغال دا تویز دیدی کیے کیمال را رتونے معمی حصرت سلیمان علیہ السلام کونہیں دیکھا، تو برندول کی بولی کیسے پیچانگا، ایک برزگ نے ایک باوشاہ سے بوچھا کہ اگراتفاقاً تم شکا رمین محل جاؤ اور تِن تنهاره جاء اوراس وقت تم كوشدت سے بياس ملك كريميّا را دم محليز ملك اس دقت اگر کوئی شخص تمہارے یاس ایک برالہ بانی لائے اور نصف سلطنت اس کی قیمت بتلاتے توتم اس کو حرید لو کے کرنہیں اس نے کہا میں صرور خریدادنگا ب*ھر*ان بزرگ نے کہا کہ اورا تفاق سے تہارا بیشاب بند ہوجائے اور*کی طی* اورار ر بو اورایک شخص اس شرط برکه بقیه نصف سلطنت اس کو د بدو بلیتاب أ تارد بین کا وعده كري توتم كيا كروك - اس في كها كمي بقيه نصف يمي اس كود يدول توان برزرگ نے کہا کہ آپ کی سلطنت کی یہ تیمت ہے ایک پیالہ یا نی اورا یک پیار بیٹیا جسك لئے آب اس قدرمنہك ہيں تو أن حصرات كو دينيا كايد نرخ معلوم ہے إسى کے صحابہ ٹنے توسیع سلطنت پرمجی دنیا کا کام نہیں کیا وہ کام کیاجس کی خبرحق تعالى في مع ماكرن أن الله الله المكتفة على الكرم الكام والمقلوة والعَالم المَدَّاوة دَ آمَدُ وُ السِالْهَ عَرْدُ فِي وَنْهَوُا عَنِ الْمُنْكِرُ ط (وه لوَّك السير مِن كما كريم ال كوزين يم حكومت ويدين توناز قائم كرس كے زكوة اداكريس كے اور نيك كام كرتے كاحكم ديں مكے اور برے کامول سے منع کریں گئے برحدرت عروشی الشراتدالی عنه خلیمه وقت تھے مگر کھانا كبيزا جوتعا معمولي سيمجى كم تقاكيونكَه وه حضرات جانية تقيه كماصل جيز دوسري بها يربعن بعين بما يربعا ل معتربت على وشي الترتعا لي ونه كمه لية الشيق بيس كم طيخين أين خلا فیت ہے لی حشرت علی رضی الشرتعالیٰ عبر کونہ دی ۔ بیس کہترا ہو*ل کرشیخین وشی الشر<mark>ع*با</mark>

بے محمد انہیں اے دوق ترکامت کے منے کے منے أيك عربى عكيم كمعتله وكنبنق الوديما تبق العشاب واوديا في رب كي محبت وبك عمّاب با تی رہے گا) اور دجہ اس کی یہ ہے کہ دوستی جب باتی رہتی ہے کہ دل میں غیار ہاتی ورب اورا كرعتاب مركيا جائ اوربات كودل مي ركما جائے كوتمام عربي دل سے كدورت مذبكك كاوراكردل كالمعراس فكال ليجائ توسيمرول صاف بوجا تابيع حتى كحصرت عائشة رضى الشرتعالى عنها جوكرسي زياده محب ا ورعبوب تقيس ومحركمين ممعى ما المصطور يررو معوم أيس حضوره لي الشرعليد وسلم فرات بي كريس مها ريخوشي اورناراصی کے وقت کوبیجانا مول جب تم نارامن موتی موتوقهم می لادكت (واجم) رنبين ايرايم عليدالسلام كدب كاسم كبتى مواورجب وشروق موتولادكت محتد رصلی الشرعلیہ دسلم) دہیں موصلی الشرعلی و کم کے رب کی سم کہتی ہو حصرت عائشہ رضی الشر تعالى عنها عوض كرتى بين وَهن أهنيور لاسمن رينس جيوز قيس ليكن آب كونام كور كرحضور وملى الشيطيه وسلم السماوقت صرف آب كانام نهيس ليتي وربه دل ميس توآب بی بسے موتے ہیں لواگر آپس میں ان حفزات میں کوئی بات ہوئی بھی موتو با ہم ایک کا دوسرے پرنازہ ہمارامہ بنیں کہ اعتراض کریں کا نیوریس ایک

صاحب حصرت معاويه ومنى الشرتعالى عنكو بُرا بصلا كيت تقد . أيك مرتبه الفاق سيمل ك سے بلا استعول نے دہی تذکرہ حیصہ الورصد میٹ بڑھی من سب اصعابی فقل سنتہ نی وَمُؤْسَدِیْ نَقَلْ سَبَ اللَّهُ وَسِ فَصِى بِهُوكًا لِي وَي سِخَقِيقَ كُواس فَ مِحَدُلُوكًا لَى وَى اورس فَ مَحِثُ كَالَ وَي ليس تحقيق اس نے الله تعالی کو کالی دی) اور کہا حضرت معاویہ منی الله بقال عند سے منقول ہے کہ وہ حصرت علی چنی استرتعالیٰ عمد کی شان میں نامنا سیالعاظ کہدیتے تھے تو وہ اس حدیث کے مصداق ہر سے میں نے کہاکہ صاحب آیے غورتیس کیا اس حدیث سے بیعنی تہیں جوآ ہے سمجع بلکاس کے معتے دوسرے میں ان کے سمجھنے کے لئے اول آپ ایک محاورہ سمجھنے کہ اگر كوئى تنفس يول كي كرية خص مير سييط كي طرف آنكه الحفا كرد يكه كابيس اس كي تكيس نكال دول كاتواب بتلاسية كدير وعيدكس تخص كي كيه به آياايتي دومسرى اولاد محسلية مهمى كه أكروه ألب من روين حفيكم بن كوان كے ساتھ بحيى مين كيا جائيگا يا غيروں اوراجات كے لئے ہے . نظا ہرہے كرا جانب كے لئے يہ وعيد سے ليں حديث كامطلب بھي ہي ہے كہ غیراصحابیں سے چیخف میرے اصحاب کو ٹراکیے اس کے لئے یہ کم ہے اس کوٹن کر و و کہنے لگے کہ یہ زبانت کی باتیں ہیں میں نے کہاکہ صاحب بچھرکیا غباوت کی باتیں کہوں اس بدوہ شرمندہ سے ہوگئے. توجھے بہبت جاب ہوااس کئے میں تے اپنا بہعول کرلسا بے كراكر كوئى براآ دمى مجھ بلا تلب تواول يرسترط كراية المول كر خاوست من عنگو كرول كا كيو كرجلوت مي گفتگو كرنے سے اكثر مخاطب لاجواب موكر يشرت و موجا تاہے اور مي اس کوما دھا ہست ہوگوں کے لئے بسندنہیں کرتا۔ آخریس نے ان ک شرم یول ا تاری کرمیں سے ان سے کہا کہ میں نے سنا ہے آپ عامل ہیں مجھ کونیٹ کم آنی ہے اگرا ہے یا نی بالیرہ کر بھیجا دیا ہی توسبت اجعابو جنائخروه اسسيني سنوسف موسفا ورتشتري لكصديف كا وعده كيا يغرض حضرت على صى الترتعالى عنه كى طوفدارى كرك دوسر صعابه ونى الترتعالى عنهم كوربار كست چاہیئے ، اورصاحبو! اس وقت کی سلطنت بی کیا تھی جس برکو ٹی لاکیج کرتا - اس وقت کی لطن<sup>ت</sup> يرتمي كرايك مرتبه حفرت عرضى الترنعال عن دوميرك وقت كرمي م جلي جارس تصدر حصرت عمّان رضی التُرعمة نے دکیھا پوچھاکدام پرالمومٹین کہاں چلے آبسنے مترمایاکہ

فضاكل العلم والخنية

ييت المال كالكارب اورك عائب بموكيات اس كى ملاس كومار بابول جصرت عمّان منى الترقيعا لي عند في واياكر حضرت آب لي اس كروي مي كيون تكليف كاكي كومكم ديا موتاك وہ تلاش کرلیتا آب نے فرما باکراے عمان میدان قیا مست کی گرمی اس گری سے اشتری غرض كياكولى كبرسكتاب كريالوك ترتى بريدته يدحصرات اس ترتى برته كرسارى ونيا جانتى ہے بلكه مائتى ہے حالا نكر مذاك كياس فيل تھي مذمبا ماك آرائش اور فعل توكيا موتى والقرير موكسين جوكه ايك عظيم السّان جنگ تمي جيب ايك تحص ا ذلكي برسوار في كي وتيخري كے كرآيا توحصرت عرضى الله تعالى عن سے جوكدروزارة انتظار خريس باہر جا كركھند لوں معرف مربتے يتيے بنگل ميں ملاقات مونئ آب نے اس سے يوجياك توكها ل سے آتا ہے معلوم ہوا برموک سے آپ نے جنگ کا حال پوچھا دہ چونکہ بچاپتا منتقااس کے کہ کوئی مشان ملافت مزتھاکوئی تاج مزتھا اس نے ان کی طوت التقات بہیں کیاا ورادنٹنی دوڑ لتے ہوئے چلاجا تاتھا اور بہاونٹنی کے ساتھ دوڑ تیے جاتے بچے جب آبادی کی طرن قريب آئے تولوگوں نے بیجا تا اوراميرالمومنين كوسلام كيا اس وقت اس كومعلوم بوا تواس الم بست معذرت كي آب قي قراياكم سفي وقدم مي المعا ياب توات كالحايا ب تحق عذر كرنے كى كوئى ضرور ينهيں يه صحابر هنى التّرعنهم كى حالت يتى ايك بها ريالمة ہے کچوقدم اٹھتاہے جود بنی اور جود داری کے لئے۔ ایک صاحب معرز تح سے خراف لگے كرمين يرجابتا مول كرميرالؤكا ايسا موجائ كرميندره رديايس كذركراييا كرما ورما لشکے کی بیمتی کرمیندرہ سے زیادہ کا اس کا ایک کوٹ ہی تھا اف دس ہے کہم کو دومری تومول کی تقلید لے برباد کیا ہم تقلید کرتے ہیں اور وہ جی بری با توں کی انھوں نے ہماری تقلید کرکے اپنا گھر آیا وکرلیا (درہمان کی تقلید کرکے اپنی میں ہی تقایمی بریاد کے دیے ہیں دعوسے ہے تومی ہمدردی کا اورا چندیت یہ ہے کہ شہریس دمیناہی گوارا بنيس الك جنگل مين جا كررست بين - صاحبو إكيا ترتى اس برمو توت سيركه توم كا قرب مبي چهواد ما جائے۔ ديكھنے رئيسه جو بال والى سلطنت بي آجكا تحرق في لوگول سے تو بہرصورت مبعث دیا دہ ترتی برہیں گرمعترطور پرمعلوم مواہے كالركوني

غريب رعايايس سے شادى دغيره بس ان كى دعومت كرتا ہے تو قبول كرتى بس-اب يہ حالىت ہے كہ بما دسے دوشن خيال مىب سے زياوہ دعومت كو ذليل سمھتے ہيں مجھے ايك کمعنؤکی حکایمت بادآ ئی 'ایک مولوی صاحب کی دعویت ایک <u>سقے نے کی مولوی صل</u> اس کے گوجارہے تھے کہ ایک رئیس صاحب ملے پوچھا کرمولوی صاحب کہال جارہ ہو،مونوی صاحب نے بیان کیاکہ اس سقے نے دعوت کی ہے اس کے بان جارہا ہول تورئيس صاحب فران مكے كمولوى صاحب آب نے نولئيا ہى ديودى كياسقوں كى دعوست بمی کھانے گئے. مولوی صاحب نے پیش کرسنقے سے قرایا کہ بھائی ایس تودیق يم بهيں جا تايد رئيس صاحب اس كو وليت سمعة بيں - البت اس شرط سے علتا ہول کہان دئیس صاحب کوہمی ہے جل ۔ چنا پنج اس مسقے نے ان کی منّست کرنی شرع کی استّع دئيس صاحب بهت كمبرائ اول توعد كيا گرجيب اس خيبيت بى لجاجت كى ادرد و بعاديم مرتب آدميول نريمى جوكراتفا قاجئ موسكة تصد ملامست كى كرايك غريب آدمى اس قددلجا جست كرمّا سبے اورثم ماشنتے نہیں عجیب سنگدل ہوتو مجبوداً اُن دئیس صنا كو ما نبایر آخراس کے گھوگئے ، وہاں جاکرد کیماکٹام گھریں فرش نگا ہواہے ادر سقے دست بسته كصرف مور في يس كوئى باتد جومتاب كوئى باكول بكرا تاب آخر كها تاكملا ياكيا ا وزود غلامول كى طرح كحمر برب جب دبال سے فارغ بوكيائے توكهاك يصنرت دا تعي فيلطى برتها. آج مجعمعلوم بواكدعوت وترمت غرباد كرماته دسيني برين في اكترك ي تعظم نبيس ديمي تحتى و ال لوگول نے كى ميج يەسے كر مبت كے نوگ ہى ہيں كر وساكو جوكم عرّت نصيب موتى ہے اپنے نوكروں يا مائحةوں ميں حق يہ ہے كدان لوگوں كى تنظيم ص ظاہری تعظیم عوت کی وجسے ہوتی ہے ، جیسے بھیر یے کی تعظیم کی جاتی ہے۔

موری کی مرکب کا در است می در است با است کی اور دری تعلقی ترقیمی اگرد نیای خوص کی مرکب کی اگرد نیای خوص کی بردی است کی ترقیمی اگرد نیای اس کی ترقی بوتواسلام کو بیشک ترقی به لین اگرسادی دنیا کے باس مال وجاد موالی تواسلام کی محمد بھی ترقی نبیس یہ تواہل دنیا کی شفقت کے متعلق بیان عقا ۔

اب ایک شفقت ابل دین کی ہے کہ ان لوگول کو جوش اٹھتا ہے کا حراطرح بروسکے

قوم کی اصلاح موجائے اس کومشٹ میں مختلعہ طرح کی شکلات آن کوچیش آتی ہیں اور ال میں بھی دوقسم کے لوگ بیں ایک تووہ ہیں کہ جو کچھ مدارس یا انجمنیں قائم کرتے ہیں ان سے متعسودص ون اپتانغ موتاہے کہم کوخوب دوپر بلے یا ہما داخوب نام ہو یہ لوگ تو مصلین کی نہرسع میں شار مونے کے قابل ہی بہیں دوسرے وہ لوگ ایس کرواتی وا اصلاح چاہتے بیں اوران کی بی تمنا یہ ہے کہ قوم کی حالت درست موجائے مران کو مشفقت يس علو موكياسيداس من اول توجها في تكليف موتيب. ووسر يعن او قات درن کی مجی حرایی موجاتی ہے کہ اس کے اہتمام میں بعض ناچا رُرط بیقوں کا ارتكاب كرنابر تاب يرس ببت بيج برانيس عداوت موجاتى بادركمو كُايْكِكَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسُعَهَا خِدا لِعَلَىكِ دِبِارِسِ وسعنت مصرَبا ويكى كو منكليف نهيس دى جاتى - مجمع توحمزت مولانا كنگوى رجمة الطيطيم كاقول يادا تاب أكران كے پاس كوئى فهرمت مجد المحديده وغيره كى ليكر آناا در وستخط كيف كى درخو است كرتا توفرملت كرميال كيول لوكول سكيني بريك بوامبحديا مدرسهناناسى ب تو بكى دلواري الماكر بنالوا أكرده كمتأكر حضرت كى دلواري كرجابي كي توفوت كدميان يى بى أخر ي كى توجب كرجاني كى كوئى دوسرا بنا ديكانم قيامت تككك بندوت کرنے کی تکریس کیول پراسے باست یہ ہے کہ سہ

آرزومیخواه لیک اندا زه خواه! برنتا بدکوه رایک برگسه کاه پارپادا متد دطاقت بار په پرمنیسفال مت دریمت کار به دتمةًا كمرليكن لين مرتب كي موافق كراس من كريبالا كوايك مكماس كايت تبي اتضاسكتا - چوپايو ل پران كى طاقت كے بقند بوچد ركد - كمز ورول پران كى ہمت کے بقدر کام رکھ لین کام میردکر)

توبوجداسى قدراعها وُكرتم في المع سك ترمذى شريعت بين حديث على يَتْ بَغِيْ الله ويم أن يتول تعديد ركسى مومن كسلة مناسب بين كدوه است لفس كوديس کے کہ مؤتن کوچا ہے کہ اسپنے کو دلمیسل نہ کہتے ۔ اگرچی بہ بصوال الدھ کیہم اجمعیس اس کی

تفسيرونونهل الشعليه وسلمسے دريا فت نه فرمايليتے توآ چکل کے بدعيان اجهتا واس کے يمعتي سمحيته كدمومن كويحط كيرا الأبهبنا جاسية بلكه خوب بن سنور كرعمده بوشاك من رسنا يِعاسِيِّ وَمِثَلٌ وَلِكَ لَكِن صَحَالِهُ لِنَ لِوَجِهِ كُرُولُ كَرُولًا قَالُواْكِ رَسُولُ اللَّهِ وَمَا يَكُولُ نَفْسِكُ وَانْحُدُولِ (صحابُم في كمها اورا پخِلْفس كى وَلَتَ كَياسِم) حضورت الشَّرعليه وسلم نَف تفسيريس قروايا آن يَعَمَّلُ مِنَ النِسَادُ عِلِما كَا يُطِلِقُهُ والسَّى مصيب سَكر جس سَح بردُات كينے كى وہ اينے اندرطا قت نہيں ركھتا } اوراس سے يہجى معلوم ہوگيا ہوگا كەتعلىما مى ذلت اختیاد کرنے سے مانع ہے گرآج کل روش خیالوں نے ذلت کو مولومیت کا اٹر بھتا ب، حالاتكم ولو بول سے زیارہ ہی لوگ اس ذلت كواختيار كريتے ہيں ہمارے اطراف مي ایک قصیہے وہان تنل دیگرقصبات کے بہرہم ہے کہ شا دی میں دلہن کے میانہ پر بکھیر ہوتی ہے اس بکھیرکومبنگی اسھاتے ہیں ، جندروز ہوئے کہ وہاں شادی ہوئی اورام قعد برایک دارادہ تہذیب جدید لے ان بھنگیول کے ساتھ مل کر بھیرسے بیسے جمع کئے۔ سے چدے ہے واسطے بیبال تک گوادا کرلیا جاتا ہے تو اگر کوئی مولوی اسلامی مدارس سے لئے چندہ جع کیے تواس کو بھک منگا کیوں کہا جا تا ہے اوراس پر ذلست کا اطلاق کیوں کیاجا تاہے ۔ آخرجب نماز کا وقت آیا اور وہ نماز پر<u>ٹر صف سے گئے</u> آیا تواکیس ظریف نے اُن کی خبرلی کہاکہ تم ہماری جاعت سے الگ ہوجا ڈییونکہ تم نم موادر انفول نے كباكرمير يخس مونے كى وجه. أن ظريف نے جواب ديا كرچو نكرتم يحبنگيوں كے ساتمو مكر ييد لوث رميتم اوراس وقت تم كوسي بيد آريا مفااوران كويس اوران كوناياك بدن سے تہارا بدن سے کو کا تھا گروہ ایسا یا ہمتت تھاکداس کواس سے کچھی افرزہوا بحرجب نیگ یسنے کا دقت آیا توآب و ہا مجی جاموج ہوئے ایک روپر آپ کو جی اسلا-الحدلته كتي ولوى نفي سي حركت نهيس كى مگرجو تكران بيجا دول كي صورت غريبا منه صورت ہے دہ الیں حرکت نہ کرنے برتھی بھٹ منگے ہیں اور ان کی صورت جو نکہ عزر ہے یہ بھیاک مانگ کربھی معرزر ہے مولولوں کے صدیا وعظالیے ہوتے ہیں کان میں

فضأ والعلم والحنثية چنده کا نام بھی نہیں ہوتا اور ان صاحبوں کا کوئی لکھرتھی ایسا نہیں ہوتا کہ اس میں چندہ كى ترغيب منهو بيداكبرين صاحب ج في ويتمين فرمانى سه دريس بركي آخسر چنده الست مردآ خريس مبادك بن والست (برلکیح کے بیچیے چندہ ہے انجام کا دیکھنے و الاآ دمی خدا مبارک بہت د ہے) د د سرے یہ کہ بیضے مولوی اگر جب ندہ لیہ یمی ہیں تو د ہا ؤڈ ال کر نہیں لیہ کیونکا دیا وال كروه في سكتاب كرس كا كورائر بوان بيارون كا تربى كياب كران ك رياؤ كا ا تربرك برخلاف ان حصرات كرد باؤوال كرظلم كرك وصول كرقيس غون مي دولول جماعتول کو کہتا ہوں کہتم کواس حالت تک صرف تہاری صرورت سے زیادہ شفقت على القوم لا ن سير لبس تم اسى قدرشفقت كروك جوئم كوئمتها رسع دين مي معترة ہو بصف اس لئے نا جائز کوئٹٹ کرتے ہیں کہ بدون اس کے کام بنیں جلتا اس طرح کا يستد بهوجلت كالكريس كهستا بول كدآب كوكيا فكرقيا مستدي أكرباز برس ببوكى كهديتاك یس نے نوگوں کو ترغیب دی تھی مگرلوگوں نے مذمانا اسیں و عدہ کرتا ہوں کہ اس جواب

کے بعدتم بمرکوئی الرزام مد ہوگا۔ ہم فے لیخ وطن میں ایک مدرسکرد کھاہے مگراس ازاز سے کہ نڈکس سے چندہ مانگا ہا تا ہے نکس کو ترغیب دی جاتی ہے، طلبہ سے صاف کہبریا ے کر اگر تو کل کرے رہیں تو رہیں ہم ذمرداری نہیں کرتے ، خدا تعالے نے دیا تو ہم دیدی ع كربا وجوداس استغنادكي اجى فاصىطرت مدرسجل رباي بلكهبال تك انتظام كياكه طلبه كى دعوت بجى حي ميركس كے تصرف تا بائيے تبول نہيں كى جاتى - اگرچ دعوت كا کھانا لینا بھیکے بہیں ہے مگر جونکہ آجی طلبہ کی دعویت اکٹرلوگ اُن کو ذلیل بچھ کمہ كميقيين اس كئيم قراس كومي قبول بنين كيا اوريس ديين والون كومشور ديتا بول كراكروه طلبكوكيدون توعوت سددينا جاسي وه آب كے مهان بيس ديك

أكرآب كاكونى مهمان اكرمسيدس تضهرے اور كمعانے كے دقت گھرجانے سے ا دكاركيے

توآب کیاکری کے آیااس مہمان سے کہیں گے کہ دروازے برجاکر کھانا لے آؤیا مبحدیں

بھاکر خوداس کو کھا نادیں گے بھر طلبہے ساتھ برکیوں نہیں کیا جاتا اورجب کم نے خود

ان كودردازے بربلایاتوكویا است مهانول كوتم نے خودزليل كيا چھكس من سےخود ہى ان كونايسل كيت بورغ ص بحداد شرمولويول كى مائست توالي كى كذرى بنيس م جال یس دولوں جاعتوں کو کہتا ہوں کہ اپنی یہ والت جھوڑ دو اور کام کو چھو کے پہا نہ پڑروع كروتم لوك يركم تع موكداول بى مع كام كوير ، يما مراحف قي مواس كم الخلاك زياده ابتام كى صرورت موتى ب مجبور ائم كونا كواركوششيس كمرنى بلرتى بي ايك سبل تركيب آپ كوبتلانا بول كريكام شروع كرنا مواتنا شروع كيج جوآب ابى ذات مے رسکس جب کام سروع ہوجائے گا اور دور سے دیمیس سے خود کو دیمہاری مدد كري تحرد ويكيم اسلام كاكام يمبى يون بى ترقى پذير بواگراسلام كاكام متعادف يط سے ہوتا تو کم سے کم ایک جما وست توہوتی حالا تکہ دیاں صرفت ایک تن تنہا حضور کی النے عليه والم كامياك وم تقافداتعالے اسلام كى ترتى كوبيان فراتے يوك كورج أخفوج شكا و فالرود الع دماندا محميق كي كواس في أكايا موجواس كوبلاك كرديا مو الوصائعا ترتی اسلام کی بیشر اور ای مون سے - ضلاصه اس تقریر کایه م واکر شفقت کی می ایک وثتعين ببختم بمى اس بررموحيّا بخراس آيت بي اسمنه ون محتعلق صنور في النعليم وسلم كتسلى فرمانى كوشفقت ال لوگول برميم كرين من خدا كاخوف جوادرده علمارين. فرماتے ہیں انگا کی خشی الله من عدادہ الع کمنوا رہے شک ڈرتے (خوت) کرتے ہیں اس كيندون سعاد، ايك بات لواس سعية تابت بوني دومرى بات اسلايت سے بدتا بت موتی بے کہ دھندوسل الشرعليدة آلدوسلم كارتب نها بست غلم الشان سے كه خدا تعالى كوآب كاعملين موناكى طرح منظورتيس جب كوئى بات موتى ب فولانسكي فراك جاتی ہے ادر صورل الشرعليہ ولم كى شان تواور ہى ہے آپ كے اوليا را مت كے ساتھ مجى فداتعالى كابى معامله كي قرماتي من لَهُ وَالْبُشْرَى فِي الْحَيْوةِ السَّلْ مُنْادَ فِلْ الْحِوْدَة دستادت ہاں لوگوں کے لئے کونیا کی زندگی اور آخرت میں ، ان کی سروفت یہ حالت کے موسئة تادكي مروبودشيديا مست م کوئے تومیدی مردکامید است (المدي كي إسترى طوف مت جاك المدرس من الركي اوراندمير على المفي من الكريسي موايد)

فتضأل إعلم والمخشيمة مجمى ان حصرات كار لمنقبض بنيس موتا بهيشرا وال رسمة بي اوركيو كرد ربي ان حضرات کے پاس وہ جیر سے کجس کے پاس ہوگی شا دان ہی رہے گا بلکہ ان حضرات كم مروركى يدحالت سيكوان كوسلاطين بررحم آتاب اورلوگ توان كى ظا برى الت. يررحم كرقيين كران بيجارول كوكما في كونبيل ملتا بحد كون مرب جاتي اور ويعترا ابل دنیا پررهم کھلتے ہیں کہ ان کو ہیصنہ ہور باہے سمیریت تمام عبم بیں مرایت کرگئ ہے اوران کوس تک بنیں اس مون کومبارک مون سجھ رکھاہے ۔ صاحبوا کم آن فاقہ مستول اورروزه دارول پردجم مست كرد ابني حالست پردهم كرو ان كے الے خوا ن نعمت تيار بور ماسم إن كوكم الله عُلَاكُون الشُوبُوا هُونينا إِمَاكُنْ تَوْ تَعْدُونَ ر حوشی خوشی کھاؤادر پیواس چیز کی دہے سے کہ عل کرتے تھے ، اسی لئے ایک بمزرک ایک يا دشاه كوايك قطعه كلمعاسية سيس اپتاكها نااس كا كميانا اپينايبيننااس كاپيبننا مسب بیان کرکے آگے ذماتے ہیں ہے

نیکسیمیں ست کہے بگذر د داحست تومحنت دومشيين ما ( یہی ہے کا گذرتی ہے تیری واحمت جاری گذرشتراحت کی محند ہے یعی ہول بی کام جلنے دو سے

باش كه تاطب ل قيامت زنند آن تونيك آيدويا اين ما رتوتميريهال ككرتيامت كانقاره بجادي تيري ملكيت اجي ثابت مون بياماري)

یعیٰ اس دوزمعلوم بوجائے گاکہ کونسی حالست عدد بھی ۔غرض اہل د نیاکوان پر رحم آ تاہے مررحم کے قابل درحقیقت دہ ہیں حاصل یہ کرالشروالوں کے عمے وقت اب بهى تسلّى بوتى بياتواس مقام برحصنود ملى الشرعليد وسلم كاتستى فرما ك كئ بي يونك تهيد يس بهمت سا دقت ختم بوگيا ہے اس کے مقعمود کواب مخفراً بيان كريختم كرديا جاتاب اورمقصود کے اختصار کا اس لئے مضالقہ ہیں کہ تتائج اکٹر مخضری ہوا کہتے مِن ادر میں داندہ اللهِ بن يُسُور كاكم يوليس مخص مع مقصود كے ساتھ آ جكل بما رہے بحائيول في غللى كي ب كه مرحكم الدّين يُسْرُ في لياحا لا نكم صداق اس كا صرف يتيجرب

ذرائع مراد نہیں مثلاً اگر ایول مجتے کہ الاُکٹی ٹینٹر کو اس کے معنے بینہیں کہ ا<del>کل کے ذرائع</del> متلأ كميت كرنا وغيره دغيره يحبى أسان بين بلكمين بيئي كميت دغيره كاجو يتجهب تعنى أكل وال آسان ہے بمایے بھائیوں نے بیعنی <u>مجہ ل</u>ے کہ م<sup>ع</sup>لم کی صرودیت یہ مدادس قائم کرنے ک*ھٹود* ر محنت ومشقت كى صرودت مزاعال وطاعات كى صرورت كيونكه اَلدِّينُ يُسُوِّعُونَ مقعدو دختص بعي سيه اورد قت يمي كم ره كياب اسكاس الخاس كو محقداً ميان كياجا ماب توحضور النزعكيه ولم كاسل كعل ارشاد موتاب كآبكيون فم فركت سي آب توان لوگول كودر اسكته بين جن كوخشيت مواورخشيت صرف علم سے موتى ب اسى لئے بھيند مصرفرما يا ا درعلم ان كويب بنيس مراس كا مونا ان ك تبض كى بات تحى يس جب بنودى توربنیں کرتے آب بھی غمد فراینے اس آیت سے یعنی معلوم مواکعلمیں کیا فضیلت اوريبى مقصود ب ديكيداس سيراء كركيا فعنيلت بوگى كرعلم موقوف عليه و تشيعت كا اورشرط ب اس كي كوعلة تا مرخشيت كي نهيس اس جله كوطلبه بإدر كميس أسكيم مل كراس كام نيا جائے كاراب ير دسكمنے كخشيرت جومو قرف بعلم بريسي جيزب توعلم عبى أسى درج كىچىر موگىكيونكۇموقون علىه دا جبكا داجب اورمنددبكامندوب موتلىم تولفىق میں دیکھیے اور غور کرفے سے معلوم ہوتا ہے کہ خشیدت کی برابرکوئی جیرمہتم بالشان اوراس سے زیادہ واجب بنیں کی مقام پراس کو بلفظ تقوی بھی فرمایا گیاہے جیسے کا فائلی ان ا ربدا به سب متعین کے لئے ، میں اس جلہ کی اگر جہ دوسری تفییر بھی سب کس سیدھی تغییر ہے كرتقوي كيمعني ون كے لئے جايس اور عني يه بول كر درنے والول كے لئے ہدايت ہے كيونك جسب حون پريدا ہوگا تب بى حق كى تلاش بھى موگى بوت و ، بير ہے كه اسلام بھى اسى كى يدولت يحيلات يد تونقلى طور برخشيت كامهتم بالشان موتاتابت موا اسعقل طور پرلیج ظاہرہے کہ انتظام عالم کا بقادشیست ہی سے جو تاہے دیکھنے انسان جو تباع عبيتاب توكيول يا توعف تعليم اخلاتى سے بلاكى دشيت كينى اس لئے كريكا براس اندازى طبيتي ببستكم بركورناي اس اندازى طبيتي ببستكم برك ومرت يتعليم ال كے لئے مالى موجلے وض يمي كرد و خص ايك ساتھ مفريس اوران يت أيك

طخص کے پاس ایک لاکھ ردِسے کالوٹ سے اور دوسرات رست ہے اوراتفاق سے یہ دونول ايك بها الربرمبوريخ كية بهال كوئى ديجين والاتمي نبيس اورتبيدست إس دوسركا مخالف كبى ب، ندېبائيى اورخا ندانى طورسى يى اورسيا ئرير بېكىلاس تېيىد كے دل ميں رويئے كاللي بديل واادرنفس نے رائے دى كداس كونتل كركے رو براين قيضميں كرلوا ورية قا درجي موا - يس لوجيتا مول كهاس وقد بركون بير بكاس كواس المعارات المصار باذر كموسيك دنيا وى فون تواس لئ ما نع بنيس بوسكت كديد فرض كيا جاجكا ب كراس مقام بركونى ديكين دالانهبس غوض دنيا بمعرك سارساج زأنلاش كرليج كونى بعرسوا يخشيت خدادندی کے الیں مذیلے گی کہ اس کواپنے آپنے اراف سے روک سکے تو دیکھئے اُس فویب ک جان بچانے کے لئے اس موتعہ براگر کوئی چی<sub>ز</sub> مدد کوئیجی تو دہ صرف خشیت اور مذم <del>ہے</del>، اس موابرادول صوريس اليي بس كراكرمذبب كي روك منه بولوانسان كي طرح بيس رك سكتا-اوومين ايكسسب جيمسلان كمال دوتعلقدارول كامقدم كفاايك فرلق ايك لاكه دوبدا ورد ومراسوالا كوروبدر رشوت كيكريني. اب يتلايخ كس چير فرأن رشوس لیے سے روکاکیسا تہذیب یا علم نے ہرگر بنیس سینکر ول تہذیب اور تعلم یا فہدام لوكول كأكلاد باكردو دوجار جاررويية تك وصول كركية بين اوراكركسي مهذر في اسس احتران كياتواس وقت تك كحب كتليل مقلام ودرداتن برى مقدار كرمامخ تهنرب میں ہرگز تورینیں رہ کتی میصرت خدا کا خوت تقاحی کی بدولیت وہ اِنتے بڑے امتحان بن كامياب موسخ ا وردو نول كى دِنوت يست سے الكاركرد يا - اور بم نے تو آجكل ایسے نوگ بھی دیکھے ہیں کہ تھوڑی مقداری لینے میں ال کوعارنیں ۔ ایک عدہ دار کوکی ديبان ايك روب رشوح ديناما إالغاق معجب بسايك دوبراودايك ادحنا برا انتهاجونكم باتحد بندكرك ديااس لئ يته من جلاا وريجائ رويا كارما وهنّا دين ركا اس عبده وارف اول يستسعا لكاركيا كرديب اس فه اصرادكيا توسف ليا كمر برجاكر جو اس دیمباتی نے جیب کود کھا تومعلوم ہوا کہ سجائے دو پرے ادھتا دے دیا ہے بہت مشراياا ورشم أتارف كوان كع باس آيا اورمع فدرت كرك ان كوروب ديا اوراد مقالي مانگا آن حعقرت نے رویہ میں ہے لیا اورادھ قاوالیں مذدیا اور فرمایا کرمیال والیس کیول دیں آخرکھے آیا ہی ہے گیا توہیں ۔ توبیعی کی تہذیب تواس قدرستی ہوتی ہے کہ دو بیسیمی مجی کی جاتی ہے اورجن کی کچھی ہے وہ محض تھوٹری مقدار ملنے کے دفت مافع ہوتی ہے وریڈ آگران کولا کھ دولا کھ رویہ ہے توہرگرز مذہب وریڈ سے توہر اگر کوئی مجل توہرگرز مذہب اورجشی سے فواد تدی ہے تہذیب ہرگرز میں روک سکتی ۔ توہر الدی ہے تہذیب ہرگرز میں روک سکتی ۔

آ كيل كى تهذيب كى تقيقت اوراس كالبخام أكرد كيفنا جابيس توكتاب آل التهذيب مصنفه مولوى قم الدين صاحب مرحوم كى دليس اس كے نومقالے تيار مونے يائے تھے کہ ان کا نتقاک ہوگیا انھوں نے جابجا دکھلایاسے کہ اس تہذیب کا مآل کیا ہونے والا ہے اور برضمون کے آخریں بہ ظرافت آمر جلہ بھی موجود ہے کہ فوید اُ فویدا ، فوید اُ فویدا ، لِنَدْمُ اللَّهِ اللَّهِ عَدْ وسع مِي اس كَمَّاب كور ديكهما جائ تواس كوايك ناول مِي فرض کرکے دیکھ لوخلاصہ یہ ہے کہ خشیمت ہی سے دین ددنیا کے انتظام کا بعت اس م وسكتاب الرفتيت من موتوكي كي نبيس . ا درايك نيخ انداز سي تحصة كراكر خشيت تلب مين موتواس سے زمی بيدا موگی ا در نرمی سے اخلاق حميد وجن کی آج محتم علیم موتی ہے جیسے ایٹاد وغیرہ یہرب بآسانی پیدا ہو کیں گے اوراس سے نظام عالم جن صور برباتی رہے گاریس اص افلاق کو بھی روح تدن کہا جائے دہ بھی خشیت ہی سے درست ہوتے ہیں لیکن خشیست کا مو تو ف علیم این ہے کیونکہ جب تک میں چیز کاعلم منہوگا اس وقت تک اس کاخوت بیدانبیں موسکتا-ایک شخص کی گائے کھوٹی گئی تھی اس کی تلائٹ میں بکلا راست کے اندھیرے میں بہت توجل مہیں رکا ایک سیرکو ہڑاد کھا سجها كه كائے ہے . كمريم إتحد بجيرنے لكا جب معلوم بواتو دوح أي كل كئ - أو وافعي بدون معرفت كي خشيت نبين بوسكتي -

صاحبو! میں نے علم کے فضائل بنیں بیان کئے کیونکہ اول تووقت بہیں دوسر آجکل کے عقلار کو پُرے فضائل سے تسکین نہیں ہوتی جب تک کے عقل سے اس کی صرورت ٹابت مذکی جائے حالا نکہ عقل اسس درجے کی چیر نہیں کہ ہرامہیں اس کو مدار قراردیا جائے حکم عقل موجب پریشانی اورشرع موجب راحت بوتا ہے خوب کہا گیا ہے ۔۔

آذر مودم عقتل دوراندیش را بعداندی دیوان سازم خویش را بهت زیاده عور کرف والی عقل کویس نے رہوں اس کے بعدا بنے کویس نے دیوان بنالیا )

ادرداقعی اگریعتل کو ہر بات میں حکم بنایا جائے توہم کو بڑی شکل بڑے گی،
مثلاً یہ قاعدہ علی ہے کہ منعم علیہ پرمنعم کا شکر بقد رفعہ سے داجب ہے اگر اسس
قاعدہ میں ہم عقل کو حکم بنا میں تو ذرا غور کیجئے کہ ہم کوئشی مشکل در پیش ہوگی کیونکہ ہر
سائنس کی آمد دوفت میں ہم پر دونعتیں ہیں اس طرح دن داست میں تعمیں ہم پر
ہویش اوران کی کثرت کے لی اظری کہ تا شکر ہم پر واجب ہوا تو بتلا ہے کہ اس شکر کوکون
اداکر سکتا ہے اور ہزا داکر و تو عقل مجم محمد انی ہے اب شرع کا احسان دیکھئے کہ اس
میں سے تھورڈی کی مقدار کو واجب فرار دیا تو ہر جگہ عقل کی ما اگرانا سے شکورگی انگانا نا
میں سے تھورڈی کی مقدار کو واجب فرار دیا تو ہر جگہ عقل کی ما اگرانا سے شکورڈی کو اس میں کہنا پڑے گئے کہ سے

اوندھ منگرف کی کوشش کرنا ہے دہاں سے یہ حالت ہونی چا ہتے کہ سے وزال با ببال محبّت بری

غوض آب كومعلوم مواكم علم دين كياچير ب كانظام عالم اس بريوقوت ب صاحبو! میں پنہیں کہتا کہ ساری دنیا عالم اصطلاحی بنے مگر بیصرور کہتا ہول کی عمرہ خواہ وہ اردویں موخواہ تاری میں خواہ عربی میں اور خواہ کتاب سے یا صحبت سے برشخص كوسيكهنا جابئي اوراس كے بعدتھو اِساچىكاختىيت كابھى عنرورلينا جاہيئے أكر يرت بد بوك علم ك بعد توخيت بوي جائے گى . توجه و علم موقوت عليه سے اورشرط ہے خشيت كى مذك خيست كى علت تامرجس كاخلاصه يد مح كرفشيست بدون علم كمنهمونى گراس سے یہ لازم نہیں آتاکہ جہاں علم ہوگاختیت بھی صرور موگی - اور یہی وہ بات ہے جس كے لئرس نے بيلے كها تھا كولليه اس جلدكو ما دركيس و قاتصراس كاير عيك اس مقام بردوشيج مورب بن ايك توعلماء كوايك عوام كوا علماركو تويرست مواكرجب إِنَّهَا يَعْنَنَّى اللَّهُ مِنْ عِبًا دِوِ الْعُكُلُّومُ (بينك خدائ تعالى عاس كم بعدولي سے علارہی ڈریتے ہیں، فرمایا گیاہ اور ہم عالم ہیں قوہم میں خشیت سبحی ہے توہم اس فیلت یں داخل موسئ اور مخدوم الخلائق دوارت بنی موسع حالاتکه به غلط مے جیسا کہ تقریم بالا سيمعلوم مواكد مص علم سيخشيت مونا صروري تبين اس كم لئ تدميتقل كي حاجت ہے اورعوام کو پرست بہوتا ہے کہ قرآن شریف کی آ بہت سے تومعلوم ہوتاہے كرعلم سيختيت موتى بع حالا نكرم نے تومبت سے عالم ديكھے بي كدوه دينا كے یندے ہیں اوران کو خدا کا خون کچھ میں ہیں ہے تواس تغریم سے بہ شہمی زائل ہوگیا عوام کے اعتراض کا کٹرلوگ اول جواب دیا کہتے ہیں کہ س عالم کوخو ب خلاوتدی م مواسس كاعلم معتدينيس ب

بس جہاں علم مت رہ ہوگا و ہال خشیت صردری ہے۔ یہ جواب فی نفسہ آوسی ہے گمر اس مقام پرنہیں جلتا اس لئے کہ اس پرمفہوم آیت کا یہ موگا کیخشیست علم پرضرور مرب ہوگی اور علم سے مرادعلم مع الحنشیة موگالیس خشیت مرتب ہوگی خشیست پرلیس تقدم الشی علی تفس، لازم آئے گا ا وریہ دورصر کے سے رضاصہ یہ ہواکہ خوفت کا پریدا کرنا ضروری اوراس کا موتوف عليه بعلم - اسكوها سلكروليكن علم حصول خشيت كى علة تاميني بلك اسعلت کاایک جزیب دوسراجز وقرآن شراف کے دوسر مقام سے معلیم ہوتا ہے فرط تے ہیں يَاكِهُا الَّذِينَ امَنُوا اتَّقُوامُلْهُ وَالْمَتْنُظُ نَعْسُ مَّا قَدَّمَتْ لِنَهِ وَاتَّقَوُالله والسايا دالوا خداسے ڈروا درچاستے کہ ہرفس فور کمے کے کل کے لئے کیا بھیجا ہے اوراللہ قالی سے اروب س كاخلاصہ يسے كداد ل تقوى معى خشيت كاحكم سے محرو كت فريس اسكا طريقة ب كداية اعمال كوسوچاكرواس ك بعد بطورية يحك أرمثا دسي كراتفوا الله یعی جب یغورو محکر کردیگے توئم کو تقوی وجوت حاصل موجا سے کا علاوہ آیت کے مجرب سيمى معلوم بكر زراع علم سختيت بنيس موتى بلكه علم ك ساته عوض اور غور کی صرورت ہے۔ غوض دوچیرول کی صرورت ہوئی ایک توعلم دین کی کیونکرندنہو توخييت بموبى بنيسكى كيونكراد افات التنكريط فات المنش وظ رجب شرط وس موكمي تومشر وط بعي قوت موكيا) اور دوسرى جيريدسه كاخلوت مي بيغ كيزوب موجاكم ذكر قيامت كي نيم في كياسامان تياركر ركها ب جب و بال بوچه مو كي آويم كيا جواب وي مع من المعرف كودور من عكر فرال في الفي الفي المناس وسا المن و معمد في عَفْل في مُعُوعِتُونَ ٥ (قريبَ أَكُوا لَوكُول كِي الْأَكُول كِي الْ كاحداب اوروه لوك عفلت مِن يرشي موت اعراص كرت والعين) اس سايك قاص الديد المؤكا ا درس كواصطلاحين مال کہتے ہیں تو اصلاح میں مین امر مروری موستے . ایک علم، دوسراعل تیسواحال جونکم جب تك حال مر مو نراع مع والسع كام نبين جلتا مثلاً ايك بخص جا تاسي كرز ناحوام عبد اوراس برول می كرے كرزناسے مجاد سے ليكن اس على كوبقا راس وقت تك تيك برو ب جب ككراس على ماحب مال مهوجات بفيرمال كعل ايساب بي بهابخن كالاى كاس كوماته سعة مكيل كركيد دورتك كيجابية لكين جال جيواده يعيو ره جائے گی کیو مکہ اس میں آگے جیس اور خور دائن بن جاؤ کہ مہا کے اندر آنش محبت اللی بھری مونیس توسی ایخن کے سات مولوادراگر بیمی مدموتودی حالت مو گی

جس كوب لى مثال بي عوض كيا حصرت عواتي كيته بيس مه

صهنارہ قلندرسن واور بہن مائی کہ دراتہ و دور دیدم رہ ورسم پارسائی دلاقہ تا در دردیدم رہ ورسم پارسائی کے دلاقہ کا داستا کو استا کا درسم سے دور دیکھتا ہول)

یا دسائی سے مرادع بی محض ہے کہ یہ دور در دراز داستہ سے بلکہ اس داستہ میں اکٹر نیت مجھی خواب ہموجاتی ہے اور اخلاص کے ساتھ دریا شامل ہوجاتی ہے اس کو قرالتے ہیں۔
مین بین چوہے دو کر دم زریس ندا برآ مد کے مراخراب کردی تو بسیب دہ ریائی دبین نے دیس نے دیائی کہ تو نے دریائے دبین نے دیس بر برود کیا زمین سے نداآئی کہ تو نے دریائے محدہ سے جھکو خواب کیا ا

بطوات کعبہ رفتم بحرم رہم تدا و تد کہ برون درجہ کردی کہ درون خاراً تی ویس کو دی کہ درون خاراً تی ویس کو یہ کو دروازہ کے باہر ویس کو یہ کو دروازہ کے باہر تونے کیا کہا ہے کہ میں داخل ہو،

غرض صال د ہوتو عل اکٹر برکار ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی بھی سیجھتے کہ نراصال ہی کا فی نہیں جیس جیسے کہ نراصال ہی کا نہیں جیس جیسا کہ اجکل جہلا دستے ہوئی سے سے کیونکہ اول تو قرآن نٹرلیف علی کی مترورت تاہت ہے۔ دوسرے عقلاً بھی صال کے لئے علی لازم ہے کیونکہ یم مکن جیس کہ ایک شخص محض صاحب صال ہوا دراس کا حال کہی خلور پذریر یہ ہوا در یہی علی ہے دیجھوا گر مدت کے بعد مجبوب سے ملاقات ہو تو کیا صالت ہوتی ہے کہ اول تو اس کو دیکھتے ہی اس کی مدت کے بعد مجبوب سے ملاقات ہوتو کیا صالت ہوتی ہے گا۔ کیا یہ مکن ہے کہ مجبوب کو تعظیم کے لئے تدین برگر پر بیٹ کی مجبوب کو اور اس کو لیسٹ کو محب کہ خور کہ وار میں دروان کی طرح مکم ادراس کو ترک مت ہوتی ہوتا کہ میں مداور میں دروان کو محب تعدید کیوں مذہوبی دروان کو محب خوا و تعدی ہوتی ۔

غرص علم بھی صروری علی بھی صروری حال بھی صروری لیس اِسْتَدَا یَعَنْ اُسْدُا مِیں اِسْتَدَا یَعَنْ اُسْدُا مِیں ا عشیدست حال ہے اس سے بھارا ورسہولت ہوتی ہے گو یا عشیدت ہی سے عمل کی بھار ہوتی ہے اسی سے عمل کی توفیق ہوتی ہوتی ہے کیونکہ جب تک چکا نہ ہوکا م کرنے کی تمت نہیں ہوتی بلکہ حال ہی سے دنیا کے کام بھی جلتے ایس دیا گے کام بھی جلتے ایس دیکھئے اگر داست کے دد بجے کسی جگہ ریل میں جانا ہو کو عین دقت پر ملاکسی کے بریدار کئے نو دبخود آنکو گھٹل جانا یہ حال ہی کی ہر دلت ہے اورصاحبو یہی حال اورجا ذیب وہ چرز ہے کہ آپ کو تو کیا موتے دیتا اس نے تو محبوب حقیقی تک کو تمہماری طرف متوجہ کردیا ہے خوب کہا ہے۔

ع عشق ما نازم که لوسف را ببازارآ ورد

رعتق پرتار کرتا ہوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کو با زار میں لایا )

تو زليخ كو توكيا جين بوتى يوسف عليه السلام كوبهي چين سي منعا ن ين مذ يعيضة ريا ع: المجوصتعا وابدے راز مرزُ تارآورد ( وابد صفا كي طرح زنادكے ينج لايا) اس کے معت رہیں ہیں کہ و طا ہرالفا ظاسے معلوم ہونے ہیں بلکمراد أن ارسے بدنا می ا ورملامت ہے اور واتعی جوشخص بھی عشق کے رنگ میں آتا ہے بدرنام ہوتا ہے ہارے ایک دورست ہیں ویٹی کلکٹرجس روزسے ان بریہ حالت غالب مونی ہے دنیا سے دل سرد ہوگیا اب صرف ان کومیں ایک سبق یا دہے ۔ لب گویا یہ حال ہے کہ ے باہرچہ خواندہ ایم فراموش کردہ ایم الآحد میٹ یارکہ تکرار ہے کستیم (جو کچھ پیر صاہم فیصلا دیا گریاد کی باتیں نہیں بھلائیں کان کایار بار مکمرار کرتے بیں) ان کے خاندان کے لوگ ان سے خفا اور میرے شاکی ہیں کہتے ہیں کہ قبیا مستہیں ان سے با زیرس ہوگی یہ قوم کے افراد کو شاہ کررہے ہیں مگریں اس کے جواب میں وہی ہو<sup>نگا</sup> جوكه بها دسے برزگ حافظ محدصا من صاحب دھے الٹرعلیہ نے ایک اسے ہی موقع بركبا تها. كدميال بهم كويمي توكس في بكالا اجهم كوجهي يبي يكال زاآتاب. لوگ كيول بهاسے پاس بگرانے آتے ہيں بمسى كونانے تو تہيں جاتے . صاحبو! ميك سمحہ میں ہنیں آتا کہ میں نے قوم کے افراد کو کیا بگا او دیا تو کری سے میں منع ہنیں کر ناطع تعلقات كويس بهيس كهقابال يركه تا بول كه وعون مر بنوتم كسى في بندس مو مبند كى كواين شعارد کھو۔ غوض عائش کے لئے بدنا می لازم کے یہ عن ہیں۔ ہمچوصنعازا ہدے را - کے

دهات جدیت عدره نیکن صاحب مجست کو بدنامی کی زرا پروامنی موتی بلکه ده یه کمتاسی که سه گرج بد نامی ست نزدِ عاقلان مانمی خواهیم ننگ و نام *د*ا ‹اگرچه عقلمندول کے نز دیک بدنامی ہے مگرہم ننگ و نام کو نہیں چاہتے، بلكه بدنامي سے قلب ميں اور جوش بيدا ہو تاہے اور ہمنت براحتى ہے اور ايول كهتا بيكيه سا ثیب برنیز د در دوجام را مطاک برسر کن عنیم ایّام را (اعساتی ای مو اورجام دے تو ادر زمان کے عنم پر فاک ڈال)

گرچه بدتامی ست نزدِ عاقلال مانجی خواهیم ننگ و نام را داگرچ عقامندوں کے برد یک بدنا ی ہے گریم نگ و نام کونیس ماستے الحاصل اس كوكي يروانيس موتى اس كايد ندمي موتاب سه عاشق بدنام کو بردائے ننگ نام کیا اور جو خود نا کام ہواس کوسی کام کیا غرض جب یہ مجبت اور جمال مجبوب تک کومتو ج کردیتا ہے تو آپ کو تو کیا جین سے رہنے دیے گابس یہ مالت ہوتی ہے کہ سہ

مرادرمنزل جانال چرمن وعيش جول بردم جرس فرياد ميدارد كه بربند يرملها «محمد کوچانال کی منزل میں کیا امن وعیش جبکہ پرسانس گھنٹہ فریاد رکھتاہے کہ عمل یا ندوم كه مروقت كمنى بح رسى بي كرجلو اوربيدار موردوسرى جگر كيتريس سه ای قدرصت که بانے جرسے می آید

ادر کوئی یہ ہر سمجھے کہ واقعی مسلم بحق ہوگی بلکرمطلب یہ ہے کہ مسلم کا کام جگا دینے کاہے۔ ان کے دل میں ہروقت ایک محرک تقاضا کرتاہے اور دہی مال ہے اس لنے برة دكول كوب عبين كرد كهام بم اس حصر رحمة الشعليدات رات بعري قرق تفي ورفراياكية تق م اعفدالی بنده دا رسوا مکن محویدم من سیرمن بیدامکن (اے خداس بنده کو دلیل مت کر گرچیس برا بول میرے بید کو ظاہر مت کر) ایک اور بورگ کی حکارت کسی ہے کہ وہ رات بھر پیرنیٹان رہتے جب بیوی زیاد

تقاضاکر تی توادام کرتے نیکن تھوڑی دیریں بھرجے نک کراٹھ بیٹھتے اور قرماتے کہ کیاکروں یہ ایست نہیں سونے دیتی یا کیفالڈن کا منواق کا کنفسکٹ داکھ لینکؤ کا کا گا دائے اور اہل دعیال کواگست بچاؤی حاصل یہ کہ تھو کیا گا دائے دائے کہ معالی والو البیان والو البیان والو البیان اور اہل دعیال کواگست بچاؤی حاصل یہ کہ تھو کہ اس کے لئے ایک مناص زاد کی صرورت ہے کہ اس کے لئے ایک مناص زاد کی صرورت ہے اور وہ ہما رہے یاس نہیں ہم بالکل مفلس ہراگندہ ہیں یہ ایسا افلاس ہے کہ دنیا کا افلاس کے مقابلہ میں کچھ جوجائے گا اور اس افلاس کے مقابلہ میں کچھ جوجائے گا اور اس افلاس کے مقابلہ میں کچھ جوجائے گا اور اس افلاس کا کہیں خاتمہ نہیں و بال یہ سالمت ہوگی ۔۔ و افلاس کا کہیں خاتمہ نہیں و بال یہ سالمت ہوگی ۔۔ و

که با زارجین دانکه آگنده تر تهید بست را دل برآگنده تر ربا زارکتنا ہی سامان سے ربادہ بھرا ہولیے خالی ہاتھ والے کا ول زبادہ پرنیٹان ہوتا كرد وال كابازار كرم موكا ا قسام ا قسام كى عده بييز بى بجى مول كى مكربها دى جيب ما لى ہوگی :دراغورکرواس دقت مہاری کیا حالت ہوگی صاحبوا ہنوزوقت باتی ہے ا بِنَا عَلَاجِ كُرِلُو أورزادرا وجمع كُرلُو وَلْمُنظَرِّنَفْسُ أيك كليب التَّرِك بندول نَهْ اس كے جر. نی طریقے زكال كربتلا دیئے ہیں ان میں ایک طریقہ یہ ہے كہ دن داستیں ، أيك وتت تجوير: كركو اوراس وقت بينه كربوچاكرو رك اول يهوج كرخدا تعالي كى كياكيا لمعين مم برين اس كے بعد يرسو وكر جارا فدا تعالى كے ساتھ كيا برتاؤ سيم اس نعتول کاس قدرشکراد اکرتے ہیں اور کچھی ہیں توسیع سے شام کا گئا ہی گن دلے اس کے بعد عور كرك اكربها رايه برتاؤكس دوسر سخصوص ماكم ياآ فلس بوراتو وه كياكرتا اور جوكيود ومن بن أسئة أس كى بابت سوي كرخواتها لأعجى بماد ب ساتي يركرسكنا بال بعدسوچ كرميدان فيامن برباب آقاب قريب أكياب احكم الحاكمين كااجلاسس ہورہاہے ، کوئی بیرمشرہ مرکوئی وکیل ہے اوراس اشامیں مجھیکا را گیاہے فرشے آئے ا در محمد کو بکرد کر لے گئے اور و بال لے جاکر حبول دیا۔ اب محمد سے میراعال کی باز مرت کوئے ہے اورمیرے یاس کوئی معقول جواب بنیں مرکوئی ٹھکا ناہے کہ وہاں بھاگ کریناہ لول وہال سائے جہم ہے طاکد گرفقا اکر کے بحدکو ، یا بدستے دگرے وست بدرست دگرے +جہم کی

طرف ہے جارہ ہے بین بس یہ موج کروراً سربجو د ہوجا و اور نہایت گردگواکر خدا تعالی کی بارگاہ یں اپنے گنا ہول سے تو ہر کروا ور دور اور اگر دو تا نہ آئے دونے کی صور ست بناد اور یہ دعا کرد کہ اسے خدا میر ہے گنا ہول کو معاف کراور مجھے ہمتت دسے کہ جو سے گناہ یہ جو ل یہ تورات کو کر سے اورون میں علماء کے دسائل ہے کران کو پر ہے اور اپنے بول اور بیوی کو بھی برط صاوسے اگر جے بچے انگر یمزی بی پر اصفے ہول افسوس کم لوگ بیول اور بیوی کو بھی برط صاوب اگر ہے جو صاحبوا جب ان کا مال یہ بواتوان سے اولاد کوئندہ جہنم بنا تے کے برورش ہونے سے کیا نفع ہوا اس سے تو بیران ہوئے اور کج بین بی مرجاتے تو اجماعی اس مرجاتے تو اجماعی سے مرجاتے تو اجماعی سے اور برورش میں نے سے کیا نفع ہوا اس سے تو بیران ہوئے اور کی بین بی

مرااے کا شکے مادر تمید زاد دگرمیزادکس شیرم منی داد دیستا، دیمه کو دوده در دیستا،

برگر بنیرد آنکه دست زنده شدیشق برگرد بنیرد آنکه دوام ا رجرگر بنین مرتاده شخص کراس کا دل عشق سے زنده بوگیا دیا کے تام اخبارات بر مهاراد وام ثابت بوگیا )

تم این اس دندگی موجود پرکیا ناذگرتے ہو حیات یہ سیجس کو حیات ابدی کہتے ہیں اوراً گرکسکی شبہ ہوکرموت توآئے گی بھر جرب ہ کالم پرد وام کہاں ہوا سہ توجھوکہ وہ موت ظا ہری موت ہے وہ الیی موت ہے کہس کی تم خود تمنا کردگے کہ دوآئے تو یہ ہیدولانی جمایات کی دلوار اُسٹھا درموت کے وقت لوں کہوگے ۔ دقت آن آمدکہ من عربیال سٹوم جسم بگذارم سراسرجاں سوم دوو وقت آگیاکی برہنہ ہوجاؤں جم کوچھوڑ دوں اور بائکل روح ہوجاؤں ،

الویاجم کے چھوٹے پرخوش ہوگے اسی کے کہتے ہیں ۔ ا خرم آل روز کردیں منزل ورال بری اصب بالطلیم وزید جاتا ل بریم

ندر کردم کرگر آیدلسرای عم روزے تا در میکد و شادال وغور لخوال بُردِم ا ریس خوش بونگااس دن که اس ویران منزل (وینا) سے جلا جاؤں - روح کی آرام

طلب كرتا بول اورجانال كے درباريس جلاجاؤل يس في ندر كى كاكربيدن غم

کے ساتھ بسر ہوجایں تاکر سراب خانہ کی طون خوش خوش خوس پر مستا ہوا جا ہوں ،
الشراکبر کیا خوش ہے صاحبوا وہ اس موت کو اتنا خینست سمجھتے ہیں کہ اس کی سمنا کہتے ہیں

ا دراس زندگی کاان کوایسالیتن ہے کہ اس بیتن کے بعضے آثارتک ظاہر ہوئے لگتے ہیں چنا بخہ ہما سے حضرت مرشد تے قرمن الموست میں ایکب برزدگہ سے یہ وصیعت فرمانی کہ

چى پى جەم ارسى خصرت مركندىكى مرسى المونىتى ايلىك برددك كىسى وھىيىت وماى د مىرا دل جا بىتا ئىپ كەمىرسى جىتا زىدىكە سائە دكر بو دىكىن ال كولور دىلىقىن ئىفاكەم يىس

حیات کی دج سےاسماع دکرسے متلذ فرہوں گا گراتفاق سے اُن برزگ نے کہاکمنیا

نهيں جصرت اسى برراعنى ہوگئے اوركى كواس دھيئة كى اطلاع نہيں ہوئى الفاق

سے حق قت دخازہ چلااس کے ساتھ اکی ہوب تھے انھون کلکا دکرہا آیٹھا التَّامُ اذْ کُرُوااللهُ اللهُ اللهُ

تے یہ وصیّت کی تھی کرمیرے جناز سے کساتھ براستعار پر صفح علیں ۔

مقلسانيسم آمده دركوسے تو فيٹا لندازجال روستے تو درست بكشا جانب زنبيل اللہ الديت وبر باددہت تو

ومفل ين بم اورتير عكوم من آئي بين تيرب من الوركي السي الترك المي فيكو

ممى بائد كمول بمارى بميك كي جمولي كى طرف شاباش تيرك ياتحد اوربازوي

حضرات! آگردس می حیات مرحقی توسیوسیس کیول کیس اور فقط پنیس کر میحف ان کاخبال بی به بلکه مین او قامت آثار کا بمی ظهود برواسید صفرت سلطان نظام الدین اولیا رقدس سرو کی حکارت ہے کہ جیان کا انتقال بوگیا اور جنا دو لے چلے توجن نے دیران سے ایک خادم نے یواشعار پراصتا شرع کئے۔

مهروسیمینا بصحب را میروی سخت بے مہری کہ بے مامیروی . ویرماخاگارہ عبالم رویئے تو کوکھا بہرتما سٹا میسسروی . وال سمیں دیاں دمیں جریماق مرمد امان ی جاندی جسکا جنگل کا طاف جا تاہے ط

ر بها دا سروسین بها ما دو مبوب جس کا قدر روجیسا چاندی جاندی جیستا دیگل کی طرف جاتا ہے بطری مدوقا في مهكم الدينيروا تلج البياكيتراجروتما شأكاه عالم بي توتما شاك الع كماجاتك ) كلها بهكه باتهكفن كحاندر بلندم وكيا أخريس بيرنيا تعدلبندكرا دياتها بعركيا يكهنا غلطيب ع شيت مست برجريدة عالم دوام ما- گر جھنون سيدكرجبلاان كودنده مجھ كران سے مراد مة ما منكفة ليكن مراديس ما نكنانه زول كوكم جا روسي كرير تقديران كي زندگي كانسه جائز جود و مرات ما نكو تووه جير انگويوان كے ياس مومال ودولت يا ولادان كے ياس كبال بي كدو تم كود بدي سكے ال كے یا س صرف ایک چیز سے س کوساری عمرانهوں نے فرصونڈ ااوراسی میں عمرین تمام کردیا جی قدا تعالى سواس كواس كى مضى معموانق ال عدما تكو- توآب كومعلوم بوكيا بوكاكروه زند ككيى زندگ ہے اوراس کے ماصل ہونے کا طربی کیا ہے علم دین سکھواس پرعل کروا وراس علی کوہا بنالواس سے دین میں درست موگا ور د نیا بھی، د نیا اس عی کرکرتم کورا حست کی نصیب موگ ينبين كربيت سامال مل جائيكا آكے ارشاد فرلتے بيس رائ الله عَدِيْدٌ عَفْوْسٌ سِحاليُّهُ کیا بلاغست ہے کہ اول عزیر فرمایا اس کے بعد عفور پرخا جمر آبٹ کیا کیو کر آگراس کا عکس كرت كما ول عفور فرمات اور كيمرع يزفرمات توجو مك خالم مضمون حلال بدم وتاأل لے غلبہ نو ب سے مایوسی ہوجاتی کہم تواس قدر گنبگا را ورخداتعالی ایسے قہار توبهارى منقربت كساطرح بوكى برخلات اس ترتيب كحكراس مي خاتم مصمولت أو برقرايا ب جس مي استاد ١٠ سطون ب كراكرا دل كيد ما نريرس موني محمى توانها أوت ہی برموگی لہذائم ما پوسس مرموحاؤ. اب خدانعا لے سے دعا کیمے کرووعل کی فونی

وسع. آين سادب العالمين ٥

قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صِنَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ فِي سَكِنَ بَلِّغُولِ عَيِّنَى وَلِوَ السَّرَّ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَالْمَاتِينَ وَاللَّهُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَلِمُواللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ اللللّٰ الللّٰهِ ال

دعوات عبدست جارشوم سکا جھٹا وعظ ملقیب یہ

ترعيب الاصحب

منحله إرشادات حكيمُ الأمّنة مجدّ الملّة حصَرْت مولانا محدّ الترف على صناعقانوى

رحمة التدتعا لأعليه

است محمد محمد المتان المقاط المعام محمد محمد الابقاء محمد محمد الابقاء مسكون الابقاء مسكا فرضًا مربط المراد المرا

## دعوات عبدست جلدسوم سکا چھٹا دعظ ملقب بہ مریخی والاصلحیہ مریخی میں

| اَسْتَاتِيَ           | رد ودرم بر<br>المستمعو | مرزضيط<br>مرضيط      | مَّادًّا    | كَيُّفْ            | كثفر             | مُستىٰ                        | أيْن                 |
|-----------------------|------------------------|----------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------------------------|----------------------|
| مقاوتات               | ٧٠٠                    | كى زيكھا             | كيامضمون    | جوم<br>موجئ بعرم ا | كتا بوا          | ار<br>می بور                  | کیان پودا            |
| دميات ممايك كتزت مدتع | تعريبا ١٠٠ أدى         | مولوئ عيدا لترجا حيد | قصنيلت اضجت | of Broke           | تعريبا أيك كلمنت | ٤ ارزنیقعده استاماه<br>روزیمس | جامع مبجد بھانہ بھون |

بِسُسِ اللّٰيِ الْوَحْلِينِ الوَّحِسِيْوِهُ

الحمد الله عدلة و سَنتَعِينَهُ وَ سَنتَعِينَهُ وَ سَنتَعِينَهُ وَ مَنْ عَهُوهُ وَ مَعَ فَعِن مِهِ وَ سَتَوَكُلُ عَلَيْهِ وَ مَعُودُ وَ إِللّهُ وَلاَ مُعِل لللّهُ وَلاَ مُعِل لاَ لَهُ وَكُلُ عَلَيْهِ وَ مَعُودُ وَ إِللّهُ وَلاَ مَعْ اللّهُ وَلَا مُعْ اللّهُ وَكُلُهُ مَعْ اللّهُ وَكُلُهُ مَعْ اللّهُ وَكُلُهُ وَكُلُهُ مَعْ اللّهُ وَكُلُ اللّهِ وَاعْمَالِهِ وَمَوْلِا اللّهُ وَكُلُ اللّهُ وَلَا مُعْلِم وَاللّهُ مَا اللّهُ وَكُلُولُ اللّهُ وَلَا مُعْلَمُ وَاللّهُ مَا مُؤْلِقُولُ اللّهُ وَكُولُولُكُم وَاللّهُ مَا مُؤْلِقُولُهُ وَاللّهُ وَلَا مُعْلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا مُؤْلِقُولُ اللّهُ مَا مُؤْلِقُولُ اللّهُ مَعْلَاهِ وَمُولِقُولُ اللّهُ مَا مُؤْلِقُولُ اللّهُ وَلَا مُعْلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا مُؤْلِقُولُ اللّهُ مِن اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَعْلَالِهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللل

ر مارول الشوسلى الشريقالى عليه ولم يرقر بإغيال كياجير بين حضوراكرم صلى الشرعليه ولم في فرما يا تهاراً

ابراسم عليهالسلام كى منت سعى يه ايك لمبى حديث كالحرا است فضيلت اضاحى من اس وقت إيك منتصر امضمون اضاحي كم متعلق عون كرتا بول برحيد كرستا كي مفركي وي سية كان تقا مگربعض عزير مهمال اس وقست آئے ہوئے ہیں ان كى دجہ سے خيال آيا كر كچھ سيان موجائ اوراس قدر مفدم سيان كها كاكرجه اجمى امام صحيدي مدّت زياده باتي ب يروج بهك كيمرمفركا واده بوفواجان كيمروقت معيان ملحاس وقت فقط ترغيب كمن فضيلت بيان كرنامقصوديد باتي مفصل احكام أكروقت بلاتوانتا والترتولي قرب زماندين بيان كرديئ جايئ كم مضمون عصود سے بين ايك مضمون بعاورتمبيدك بيان كياجا تاب كجناب رمول التنصلي الترعليه وآله ولم كيس كريم ببركهما بيونغ كوثي بأ حصنور كى الشرعليه والدوسلم في بغير بيليغ كينبين جهوري فرباني مناز ووزه وج زكادة بيسب احكام اس قت بم كواكي عمولى بالتر صلوم بوق باوريم كوان كى كجو قدر نبيس لعيي هبيري وركرناجات اس درج قدر تہیں ہے اور وجراس کی یہ سے کرمیش سے آباؤا جداد سے سنتے چلے آئے ہیں جن لوگوں کو بیتر کے بعد یہ دولت می ہوگی اُن کی کیا حالت ہوئی ہوگی ۔ جیسے بھو کا آدی أكرآ دهي روفي بمي مل جاتى بے توغینت بھتاہے اور اگرمعدہ فاسد ہو گاتواس کو ملاؤ زرد کی می قدر مذہبو گی حینا کے صحابہ کے موالات کے بعد جو جواب عنایت ہوئے ان کو تو بعد سلے ا درہم کومفنت جیسا اس حدیث پر بھی الساہی مضمون سیے توصحابہ حتی الطرعنہم کی طرح ممكويمي ان كى قدركرنا جاسية اوريمصاين تواب وعذاب كيوه بي ككو كي سي ال سيناد انضْ والفع بهايم ليُنهيس مع ورمة لازم آيتكاكه رتعوذ بالشب حصنور في الشرعليه وآلبدهم تے ہم سے دریغ فرمایا اورکام کی بات چھیائی۔ حالا نکریہ بات مکن بہیں۔ اوربا وجود مافع ہونے کے سيل اس قدرير كرقتم كاتنكى ان بي ميس به بكدان احكام كامهل مونايه خود دليل انفع مونے کی ہے اس کے کہ فاعدہ مکوینہ ہے کہ جوشے زیادہ نافع ہوتی ہے وہ نہایت بال محصول بواكرتى ب ديكورا ورسيتوانات كورى نياده منرورت مواكس كواكرايك منك مجمی ہوا یہ ہوتوحیات ہی معرض ملاک میں آجائے وہ ہی اس قدر ارزال سے کہ اس کی کھھ تیمت ہی نہیں اس کے بعدیا تی کی صرورت ہے وہ اس قدرسے تانہیں ہے نیکن اوپھیزاد

کے اعتبا بھے ارزاں ہے اس کے بعد غذا کی صرورہ ہے وہ اس کریا دو گرانے اور سے کی باکس ہی صرور منين وه نهايت گران بيسي و برات كه عرصي اگرك كوند لميرنو كورج مربو چنا نخصد با آدى ا بسييركروه جائة بمينبيل كلعل كياب اورز برجكس جربكا نام ب.اسي طرح جس قدرعلوم زمادة نافع اوركارآ مدمي دوسنها يستهبل بتويس جنا بخدعلوم شربيب يمبى ايسيهي بي كربها يت صروري اورنافع مونے کی وجہ سے بنیا بیت بن ہوں اور برطگران کے تبلانے والے موجود ہیں اور وہ کوئی معاوضہ بنیاتے وہی ماز اس من قرآن شربیف کی تعلیم کرنے والے کٹرسے بائے جائیں اور شمایت قلیل معاد عزبر مل جائیں مخلاف دعمر علوم كرده كم بي اوركوال في عرض يكف كي برنف ب مدكمهمون ك . دور صفائ اليالي بالمين يا لِذَت يا عُمُوصُ ويخو ذالك اكثرُوك ومكين مضامين وحونلهما كية يب بنائج وعظ ميرم بي الركاتج مس بتا بيرك جس بعظامي مروه وادا شعارم وب ا ورنكة اور لطائفة وحكايات بوب اس كونبة كريتي إوراً كركوني وعظا مسائل منافية التي بجاهمة بي مالا تكريز داوه تا وي بيلكن ال كوكيا معلى بيكر بادي نفع كي كيا جير قال اللَّهُ تَعَالَىٰ عَسَى آنُ تَكُوْهِ الشَّيْئَا وَهُو تَحَدُّ كُكُورُ وَعَسَى أَرْجَى فَا أَنْ عُرَا أَوْهُ و شَوْ لَكُورُ (بهت مرزم بَيَدِجِ الناد كرتے جو ونلاك و التها الله الله الله الله الله وربيت كى مرتبرتم ايك يسركون كوپ الكرتے جو حالا كد و مهمار كي ال كى برى رهمت كاليه السامدا من بم كوتباكم ما ركام آيوا في اوريكا داد فيرمزورى مصابن بم كونين كوات گوده بگین مول بیمام تقریراس لين عوش کي کرچ معنمون ان دفت بيان سياجانيكاس كوبيقدراورمولي م سمحعا جائحاص يدكه الصعنايين نا توس سيميعتمون بمي ب كرجوي تعالى في حضور لي الشيئية الدهم كذريي مع م كوبتايا ب واصل كايب كحضور لالتعلية الدولي كم معلق ارشاد والمع تعصى بحقى التديعا في م فدريافت واليكريان واللاصل التعليكم يتربانيال كيابير بين مضوص التعليد والمهف فرمايا كتبار بديليرا بيم على السلام كى منتسط. ام معمون كوس كريّ كيس محك كرّ قربا في كى او مي كيا نفسيلست بوني ليكن مجداد كيلئ يربلى بحادى فعنيلت بلكوم غاد فضائل قرإ تى كے اكر فين ن بس سيت زيادہ بولى تضياست بي مجيما بخسر عنقريب واضح بوجلك كالدوميان في جمامعة مندكي طور يروض كياجا تلب كدسنك أبينكورا بزاهيم الميون والما معة ابرائيم وراوية إبيكو كالفظ كيول بواساياس متعلق دواعتباد سوكام باول تعيم كاعتبارت كم ا بابيم اليالسلام كوتام اتنت كاباب كيسه فرما ديا دوس غوض كما عتباد سع كاس سيست كي تصريح سركيا فالتدكلا موسی کے احتبا ہے تو یہ ہے کڑیے فرانا ایک تواس طبح اس جمعے ہے کہ ایراہیم علیا لسال م اکٹر <del>وہ ک</del>ے اپیری اس اسے

ك اكتروب بنوائميل بي ا و المنعيل علي السلام بيع بين ابرابيم عليال الم كه اسلة ابكم فرايالكي تك آيت مي خطاب تمام امست كيسم اس لئے كه احكام محضوص ابل عركے سائد تو ہيں نہيں استح برتروجہ دوسری ج كر أبينكون مرادروحانى باليدلئ جايس الشكرابراتيم علىالسلام بماسه مدحانى باب بير اوروجراس كى يه بي كرجا الدر حضورا كرم على الشعليه ولم كوصورت ابرابيم على السلام سع ببت قرب، نسبًا بعي اورشراييةً بمى نسبًا تو ظاہر بے كەحسور لى الديليد و لم ايرا بيم عليالسلام كا دلاد بين بين ا دريتر ليد أس كا كومتر بير بنوريل صاحبهاالصلوة والسلام متربيعت ايرابيمي سيربهت المي تبلق مداصولاً بهي وزفروعًا بهي أى واسط فرايا ب فَاتَيْعُوْا مِلْلَةً إِبْوَا مِعِيمٌ حَبِيْنَهُ العِنَى اتراع كرو ملت ابرا بيم عيرالسلام كايبال برا بكب شهر بيوتلب كيمضور في الشر عليه وسلم كى شريعت توتام مل واديان كى نائخ ب بيعر للبت ابرابيى كما تباع كآب كوامركيول فرمايا جواب يب كمنت إرابيم على السام ك البراع كالمراس هيئيت سينس سيكوه وتعت الرابيم عبد الكاس عبراس ميك ووسرويت محدييل المرحلية ولم معاور ملت إيرابيي مي اسكاك لقب الدريد لقيل المن دو لول ليآلي يرلصولاً وفرد عًا باعتبار ذوع كيتره محيم متنارسيه متوافق بين اوراسي واسطع ريتين فرماياكم ( مَبْعُولا إنزاهِ ينه كم ابرابيم على السلام كالتباع كروم كمكه فَا تَبِعُو المِكَة رابُوا هِينُو فرما ياس كَالمِين مثال بصحيف كهاجائ كەمتەمېرچىغى اطىنتياركرد تواس<sup>ى</sup>يەمىنى ئېيىن كەمتراپوت نبورەپلى النەغلىر يىلىم كۆچپولەد دىلىكەمطلىپ يىچى كەمتىل<sup>ى شاپويىت</sup> جوامام الوصيفه برتسة الشعليه كامسلكهم وهاضتيا وكرواب يهال سع النمعترضين كااعتراص كيي جاتا دبركاجي مقلدين امام الوصيغة دحمة السّرعليرك نسبست كهاكرتفيص كديه لوكس أنحصنوص السّرعليرونم كوچھوڈكر الم ابوصنيف دحمة الشعليدكا أتباع كرتے ہيں -الحاصل جب برامر ثابت بركيك كرم كا عصوصلى السُّر عليه ولم كوابرا ميم عليدالسلام سع دينى معى بهت قرب او أيسى معى كرابرا ميم عليدانسلام آيك باب الواب يسم عور حضور مل الشرعليدو آلدو كم الماست روحاني باب إب اوراس كي بن دليل إلى اول وعقلى معده يك دكيمة إجابية كرباب ينيشك ما توكياكياكرتاب آويم وكيفتين كرباب كأكام برب كرمحنت منقسة جنبيلت باليفاد بطع طح كے مصائب الحدا تاميجس طئ اس سے بوسكة اب اولا وكو يروز كي كراك اسيطح بها يحصور في الترعليد ولم بي كدروها في برويش فراخ بين طور في الترعدية الدولم في المستحد السط باب كامل بلك زيادة مم كى تكالىف بردائسة فرايتل درامست كى ربيت بين كولى دقيق بنيس جيورًا -بِسَ آبِ روم انى ياب بِهو كَ. وومرے يكرح تعالى فراتے بين السَّبِيُّ أَوُلَى بِالْهُوْ مِنِينٌ يمنْ

کی بیدبیان ان کی مایمن پر جب آپ کی بیمیان ہماری مایئن ہیں مالانکہ وہ مرقی اُستر ہنیں ہیں صرف مہلی کی بيىسيان بى تونود آپ جوكەر بى بىن صنرور باپ بىن اوراس ابۇة اورامومىيت كواس ر*جە قەستىڭ ك*ىنگاكىيىرىر سے بعد دفات کے نکاح بھی حرام مھوہرا سمیسری دلیل سے کھی تعالی فراتے ہیں ماکان نجی کا کا ا احَدِي مِنْ رِّجَالِكُورُ وَالْكِنْ زُسَوْلُ اللَّهِ وَخَالَتُهُ النَّبِيدِينُ تَعِينَ محمد فالسُّرعليه وآله ولم مهات سردوں میں سے مسی کے باب تہیں ہیں کیکن السُّنہ کے رسول ہیں اورخاتم المنبیبین ہیں۔ **لوگو**ل کومُن کرمیر ہوگی کہ اس آیت سے باب ہونے پر کیسے استدال موسکتا ہے بکر اس سے توالو ق کی فی سنبط ہوتی ہے کین بعد تقریر مقصود کے الشارالشریعالی واضح ہوجائیگا کاس سے تہا یت صاطور سے اُلِوة حضور الساعلية وللم كتحيى باتى مع جس بن كلام مود ماسيداول ايك مقديم عن كرما مون دہ یک کو کا قاعدہ ہے کالکن کے ماقبل اور مابعد میں نضراد ہوتاہے اور لکن کا مابعد ایک سنیکا جواب ہوتاہے بولك<u>ن كِقبل سع</u>بيلا بوا<u>ئے جيسے كہت</u>ے ہي*ں كەزىداً گي*اليكن اى كابھائى تہيں آيا۔ اب اس آيت مي غور ولا ینے کو ایس اور مابوری قضاد بطا سمجھ میں نہیں آتا اس لئے باپ منہ وار مول ہونے مِن كياتضائب عالا كدتف دم و ناجلية توغور كمذنے كے بوت مجيدين آتاہے وہ يہ كرحب فرمايا ما كا يُ مُتَحَتَّدُ اَبُ اَ حَدِيِّنُ رِجَالِكُهُ لِوَاس سِيسْمِ واكر حبي تعالى في الوَّة كنفي فرادي تو حضور السَّعليد المع ما يركس قم كم بالبِهن بود الكَاس ليد آكُ لكن مع أس تَبركود فع فراتے ہیں کہ ہاں ایک فیم کے باب ہیں وہ یا کہ در مول الشراعی الشرعلية ولم ابن بعنی رحاتی باب میں رجم ال ردِ حَانِي تَدِيبِت فراتِ بِسِ الكريسول (صلى التّعليه ولم) كي دلالسّعي الوّة بمعتبر مَرَيحاً توكلام مِس ربطية موكا عرص عقلًا ونقلاً تابت محصور في الترعلية ولم ما ترابي ما وابرايم على السلام صنور صلى الشرعلية ولم كونسى بالبين أوثابت بوكلياكرابرابيم عليالسلام بملك بالبيع ياب بي اس الفرك جب صرف روج به محتصن سے آپ کی سیسول کو ہماری مائین فرماد ما تولئی تعلق تواس زیادہ ہے۔ اور قرَان سَرْيِف مِي اللهِ مِلْهُ أَبِي كُور إِبْرُ العِيْدَ مِهال توظا سرب كدروها في باب مرادِي كيونكم خطاب يقيناً عامم به كلام توصيح من تهااب سمح كرغ ص اوركة اس لفظ كرم وصافي كيام كياسْنَةَ أَبِيكُور إنواهِينُوكا في مزيقا بات يرب كماب تفين بيط كالمم سيجعا واكرتاب اور

ہردتت اس دعن میں رہتاہے کہ ایسے عنوان سے اُس کو بچھا ناجا ہیئے کہ کوٹر ہوجائے جعندول المترعليد دالہ وسلم ويكدباب بي بكرباب زياد ويتفق بين اسك ترغيت مؤثر عدف كم تعصفوص الشوليدو ملم في است عوان كواختياد وايا م كفيل اس كى يرب كرانسان كالمبى بات برب كراس كولين باب والمصع اوران كريم درواج سينها ميتعلق موناب ادراس ريم كادل سي تكلنا مهمت بمعاري ب جنابخه جب كفاركوبت يوستى سے دوكاجا تا تخاياً بحل كى رئم مرد جكور وكاجا تاب نوبر اجواب يرموتا كادير يس كدد بي تخصيص كي وحبه وه يكردين اسلام كاللهويضوصلي الشرعلير وآلد ولم سع مواادراب قراق میں مصیب تو گو یا دین قریش کے مگری چیز ہے روس قدران کو حایت دین کی ہوگی اس قدر در کو زہرگ باقى مكرين باشم كوفاص كيول بهركيا تووجه يدم كرين باشم برنست قريش كصبب كمير الدقويش الداده ممكن بكدان بي سيكى دقت صاحب صلاحيت كى الماش بي وقت موتى براس مكت تائيد موكى دفائذانى شے سے بہدی تعلق ہوتا ہے او زھسومیاً سزیدیں کہ وہال حمیت قومی کا بڑا جوش تھا جب یہ تا بت ہوگیا تو تھا ملى لنرعليروا لويلم ترغيب دين كے سلئے فرط تے بين كرمياں يہ قربانى كرنا توكوئى بابركى ا تابيت يہ تو تمبارے باباراہم على السلام كاطريق بركوفاندانى ندمب باس كوكيول يحوالة موددكيما آب الكرحنون الشعليه ولم كوائى امت بركس قدر شفقت بكرط ورا كعوا أولي أب م كوترغيب دسيته بي كرشايد عنواك مؤثر موجلت شايد وعنوان كاني بوجلت الناكير بهرصال متعسود فضيامت بيان كرتاب اصحيم كى داي امركاس سع فضيدت كيس تابتهو أل آباك سبمعتا چندمقدها ستسكے سيمين برموقوت ہے۔ ادل يمعلوم كرنا چا جيتے كرا براہيم عليالسلام كى ستت جوفرایا تواس کی کیا دم ہے۔ ابرائیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا کیس کی دہ سے جنیستت ایرایی مونی بوکو فیمسلمان ایسان موگاکه اس کومعنوم ته موکدا تحول نے کیا کیا کھا اتھوں نے يكيا مقاكه بامرالى است بيارے بيٹے كے وائع كرنے كاعوم مصم كرايا تھا. دوسرے مقدم يہ ب كدعوم في اس شيئ ك كردين حكم من ب جو تواب يا عقاب كي فعل كارتكاب كوف پرمرتب موتا ہے وہ ہی اُس فعل سے عوم برمجی مرتب ہوتا ہے۔ دیکھنے اگرد وابدا کے پاس جو بیوی کوم چانتا مد موکسی عورت کواجنی عورت کهکر جیجدیا جائے حالانکه وداس کی متکوه ہو

اود واس عدى مدت كيب تورنا كاكناه موكا اوراكرمنكور بتلاكرا جنيه كومير و توكيركناني ہے ۔ اس طرح اگر صال کھانے کوئی نے مفسوب کہا تواس کا کھا تا حوام ہے اوراگر حوام کو صلال کمدیا اور اس كوكون سرتو ينبيس مواتواس كك ناصلال بدان مسائل سصعلوم مواكر ثواف عداب كالديع م ہے تو گوا براہم علیالسلام نے دسے بہیں کیالین عرم توفر ایا بلافس کا وجود بھی ہوا کو امرتب بیر ينى چىرى بېيەردى ددىيى بىجدىر چيرى كەبىيغ كودى كررىپ بىن كىن حق تعالى نے سجائے ان مين د عصكوم بيديد يا. بس حسب قاعده تذكوره ان كوتون فنياست ذرى ولدكى عاسل مؤكن . تيمسرا مقدمہ یہ ہے کہ دیکھنا چا ہیئے بیٹے کے ذبح کرتے اوراللہ کی راویس نتار کہنے کا کمثنا تواہم توقیا ترعیزے یہ امرملوم موتلے کجس شے کوخرج کیا ہے وہ جس قدر زیادہ مجبوب ہوگی اس قدر زیادہ تُواب بوتاهي حق تعالى فرطِق بِي لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّحَقَ مُنْفِقُوُ المِتَانَّحِيَّوْنَ ٥ رَتَم برَّمَرَ بَعِلا فَي حال يركوك جب ككراني مجوب جير خرج ذكرو) اس أيت معلوم موتام كوس قدر الده مجوب کا انغاق بوگا اسی قدر برّ حاصل ہوگی آگرکوئی کہے کہ اس آیت سے توقفس پرکاحاصل ہوتا معلوم موا. تضیارت اس سے کیے معلوم ہو تی جواب یسے کہ برے مرادم رکا سے اوردلیل کو ا كل آيت ب فرطة ين دما تنفقوا من شيق فَإنَّ اللهُ به عَلِيْدُ " يعنى يول جو بحى تم خرى كو الشِّيِّعا لي اس كوجا شف وله بين ليني اس كالواب مدين دي سمَّ لواس آيت معلوم بوا كرخواه مجدوب في خرج كى جائے ياغير فيوب ثواب تو برصودت ميں موتا بياس لئے كه في بال كا وروه عام ب شامل ب برقليل وكيركوليس خلاصه د د نول آيتول كاير بواكه نفس أواب آويم كو ہر فتے کے انفاق میں مل جائے گالیکن برخاص جوب ہی کے الفاق میں ہے تو یہ اوب وال ہے اس پرکه برسے مراد اواب کا ال ہے لیں وہ مدعا ناست رہا کہ شئے منفق جس ورج مجبوب مولی آئی درجه كالوّاب زياده بوكابس جب يه امرتابت موجبكا توديجه تا جاسيّے كه بيغ سے آدى كوس تدر مبت ہوتی ہے توہم دیکھتے ہیں کہ بلیغ کے ساتھ اپنے نفس سے زیادہ مجنت ہوتی ہے اپنے لئے چو کمال انسان کومجوب بوتا ہے وہ ہرگر نہیں جا ہتاکہ دوسرے کو بولیکن <u>میٹ کم لئے</u> جا ہتا بے كر بركال ميں مجھ سے براہ حال مقدمان سے تابت ہواكدا براہيم على السلام في ده كام کیاکہ اس سے بڑھ کر چونہیں سکتا توظا ہرہے کہ اس کا ٹواب نہا بیت ہی عظیم الشان ہوگا اس کے

بعدمعنوم كرناچا ميخ كجناب درول التنسلى الشرصلى التدعليد وسلم تحاصني كوسنت إيرابيم عليه السلام وباياب حالا نكجوعل إبراهم عليه السلام في كياده اورسي اوتضيم دومراعل م ابرائيم على السلام كاعل ذبح ولدب التفنيد ذبح حيوان بي مراضي سنت ابرائيم كيسي مولى توريب بى موسكة اب كويم كواصحيدي اسى قدر أواب بطحي قدركدا برابيم على السلام كوفت ولديس بلامضا دونون عملوں کی نا بت کی انتحاد کی وجہ سے دونون عمل کو ایک وہایا گوعل متعائر ہول گویا یہ فرمايا اسدا تسبت محديثيل الشرعليه وسلم تم كوجا نورك ذبح مين وبى ارحم مليكا بوا برابيم علي اسسلام كو وبح ولدمي ملائحار ويكص ككس قدر فضيلت احنير كحاس حديث سيمعلوم جونئ اورا يكسكت اس سے اور علوم ہوا وہ یک حب کوئی بادشاہ انعام تعتم کرتا ہے جواوگ زیادہ مقرب ہوتے ہیں ا ورمرتبدال كا زياده موتاب ال كوال كعرت كعراني انعام بلاكرتاب محدان سع جوكم ديس كريسان كواس درج كاانعام ملے كامثلاً وزرار واركان دولت كوبيت براانعام يلے كااور ادنى ادنى جيرابيول اورخدام كوكم بسح تعالى كوزديك ابنيار عليهم السلام كامرتبرمب مغلوق سے زیادہ ہے اورا بیا علیم السلام بن ابراہیم علیالسلام بہت بھے بیال لقدرہی کولیل لٹون توجوانعام ان كودياكيا موكاظ برب كربيت بدا انعام موكاكه بادجود الخادفعل كيمي دوسر شخص كواتنا انعام مددياجا ناج اسيم يعي آكرمبي فعل ذرئع ولدكا ددسر أكرتا توده اس قدرانعام علف كأستق متبحها جاتاج قدركه برابيم عليم السلام كوديا كيدب اورجها نعل مجا استعل سعاددن مو وہاں توا تناسطے کی تبائش می نہیں گریا دجوداس کے کہ یعل ہما دا فریح ولدسے بدرجها ادون ہے بحدوبى انعام بما رسيسلة بخوين بهوليه الشراكبركتنا بطؤانعام سيدا ودامت محدميلي الشعلي والم بربر ركست عنوصلى الترعليدولم كركيدا كمجه لطف وكرم ب يدفنسيلست توافنيدكى اليى سي كراكركى كے ذمرداجب من دبوتواس تواب كى تقييل كے واسط ووجبى من جوكے اورس طع بن براے بديكے مديه الزدنيا كيمبت كام بلاصرورت محص تفريك واسط كية بوالشرتعالى ك رصامتدى كيك اگریخورا اساحیدی کرد دیگے توکیا حرج موگا ا دراگرصز درت ہی برمدار رکھتے ہوا در لول کہتے ہوصا چو قرالص و وا جبات بین بم تو دبی اداکرین گئو د نیا کے کامول میں اس برعل میول بنیں صرور تواس قدر ہے کستریق بوکی روٹی اورگرمی سردی مہلک سے بچاؤے واسطے گا ڈھے گوری کا

كبراس جاوب بعربيا واورزد ادركوني كبول كعلت موادركمل ونن زب وخل كبول مينة ہوالتراكبوس كے خوش كرنے كو توغير صروري كام مى كريس اور دين كے كام ميں ير پوچھتے ہيں كھيا كيابست صرورى باس كمعنى تويجي كالراس كاركر بهدت برا احرج به تواس كاامتام كري وروترك كردي صحبت اعتفادك لمئة توبيث مزور لوجيو كم مزورى مع يابنيس كيونك مزوري صرودى اودنيرم رودى كونيرم ودى اعتقاد دكهنا صرورى ميمكن كرن كرك تور يوجينا كاني م ككيا التنتيعالى استعفوش موتي وي أكريه علوم بوجائد كالمتارتعالى اسعل معن وتي بالا تال بهايت مستعدى اوريع بست اس كوكروم بيت لوگ مجست دين كادم بحرتي بي اوريد في عال ي متعديين كين دور مرخري كرنيكا جهال دقت آيا تووه جيلة والدكرتية بس السريم يحيكوا يك حكابت يا د آ فی که ایکس مدوکوسی نے دیجھاک بہایت پرلیٹان بدحواس ہے اور دہاہے اور باس روٹیوں کا تحبيلا بهواركها يجسى لمه يوتها ككيول دوتيه بوكهاكهم يراكتا مردبا سيراس شخص فيكها كرتيبيعين كياب كمين لكًا دوليال بي اس في كما كري اس كوكيون بي دينا كين لگاكواتي مجت بنيس كه تاكه دول دول كاس كودام كلي بي عرف آنوبها ني كيت مي كمفت بي توليف لوكول كي بت كادعو بمى ايسابى موتلب كرجها ل منكاخسة مود بالصفرب ادريهال تودر تفققت خرج بمي نيس بوتا كيونك صدقات دخيرات بين جر كجوخرج موتاب ده كبيس جا تاميس جوكي بي اين بي لئي كي قران توالی شف م کر مجد ای سیجی بنین کاتاس اے کا اب کے ایم یو مردری بنیں کاجرا اور كحنقيم بى كرد د ملكه اضيّار بسبخوا تقيم كرد و ما تودنتفع مو بال بيجيز كى اجا زية تبين بيع مع غرض ا بين باس سے رکھو حب بھی تواب ملتاہے اگر کو ان کہے کہ خدا تعا فی خریج گرا کر لیتے بھی نہیں بھرکیا چربطلوسي كيول فرج كرواتي بي اس سيمقصو دكياب الركبوكوش كعلاناهم كومظوري تومنی اور کر معظمیں ہزاروں جانور ذبح ہوتے ہیں ان کاکونی کوشت بھی نہیں کھا تا بامکل صائع ہوتے ہیں اور بیقل کے خلاف سے توجو اب اس کا یہ سے کہ جنا ب من ہے تو فخش بات لیکن تغہیم کے لئے عرصٰ ہے کہ اگرتمہا ری عقل میر مى شف كان قا خلا ف عقل مونے كى دسيس ب تو جارا آب كا بيدا موتا جس طریقے سے ہے و مجمی عقل کے خلات سے اور اس کا امتحال یہ ہے کا یک

بچر ایسا بچویز کیاجائے کہ وہ تہ خانہ میں برورسٹ کیا جلئے اور اس کے سامعے میں کما تذكره مركيا جائے كرآ دى كس طرح بدا موتاب حى كرجب بيس بري كا بدوجائے تواس دنية كها بعائے كدادى اس طورسے بديا موتاب تو بركرداس كاعقل بي مدائيكا اور يم بونكر رات ويكھت یں سنتے ہیں کواس طریقے سے انسان بدا جوتا ہے اس سے ممکوملا فرعقل معلوم ہیں ہوتا توجناب بم توجيب سے بيدا ہوئے ہيں ہمائين تمام حالات بي خلاف عقل بي ہماري عقل توليس كعان كمانى كسب اليسع بى جيكى بموك سراوجها عقاكه دواور دوكت بوت بي كهاكه بعادره طيال ليسيري بماري عقل صرف اس قديم كه كمها لويي لوادر باتيس بنالوحبياتني عقل مع تواسم شربيت كمال سيمجوس آئين. أيسي بنفراضي بلتيم لحركيمي حكست عاد الربادي قل الناك توقاب الكاركيي وكئ اوراس كفيهارك ومصروري بنس المكراس كمت ورازكوبيان كري كيرتما بتلت دية بي وه يه مه كهل مِن يستّب ابراسي كا تبليب ادرشّت مجوب كالفاق معّع وبدادر و وصرف جانور ذرى كرف سے عصل موجاتا بے كوشت خواه ركسي ياتقتيم كريں - دوسري بات يرب كها الماعل تويد متعاكبية كوذ ركاكر يدلكن اول توسيك بيثا بوتائيس دوسرير كأكريمكم موتا توبيت كم ايس كلة جويل كية يحق تعالى كانفن بكرجانوركوقائم مقام ذبح ولدك كرديا اوربيان سے ایک امراور بھی تا بت ہوا وہ یہ ہے کہ جب قائم مقام ولد سے ہے آواس جانور کے اندرمنروراليے صفات ہوتا صرورى بن كحن سے قائم مقام ولد كے بود و يركنوم ا تاره جانور ورك وزع كرت بوسف كي تودل دُكم جيس ويح ولدس دل دكمتا بانك مرس نهو كتب ك ذرى بوط في كوغينرت بمجه كمرتاتويه صرد دخيراجها بوااس سيري كام كل آيا حضرت ومنى التُدعية في ايك ناقه ذبح كي تحق ب كيتيت من مواسر فيال تعيس ما يولوكول كي عادت ب كررة ل فقدل كم قيمت جانور ذرئ كرديته بين يا در كھوكہ و بال مجي ايسا ہي سلے گا ا درجبکد دو مجرئم کوہی ملنے والاہے توجس قدراس پرخرج کردگے اپنے ہی واسطے ہے اور بياد ركھوصد ترسے مال كھٹتا بنيں حديث شريف بيں ہے لَائينُقَصُ مَالُ مُرْضِكَ قَلْمِ خُطُّ اوراس كے معنے ينبيں جن كراگردس رويئے پاس تھے تو دس ہى رہتے ہيں مطلب ب كريكت بوتى اوركام آتاب أكرصدقه مديباتووه إدبرأد سرصنائع بوجاتاادر صدقه

دیے سے جس قدر با تی رہتا ہے وہ سباس کے کام آتا ہے ادراس میں برکت ہوتی ہے اس يهناك قرباني مين مال صالع كرناب جيسة جكل كي نويلم ما فتراص كاخيال ب مرتا سرغلط ادرقرباني كأمقصود إظهار محبت بسيالله رتعالى كيمسا تعاوره واس مي عال بي تعرال الع کہاں ہوا۔ ادراگر کہا تیا گرجی دکھتاہے کہا ری شئے جاتی رہی جو اب یہ ہے کہ دہ تمہاری شئے بے كبال تم خود توليخ بوسى نبيس تبرارى شئے كبال سے آئى تم خود ملوك بو غلامكى شئے كا مالك بنيس بواكر تااكركوني كبيركهم مملوك نبين بين اول توكون ايسا بوگاجر كايد اعتفاد جوكه ہماں السے ملوک بہیں اور سے یاکداس کی ایک دلیل میں ہے وہ یہ کد د محیود و دی حرام ب أكرتم ابن مالك بروت تواين اندرج جائة تصرف كرسكة تصدي آب يمى فداكري اور جانور بھی خدا کے اگر کو نی کہے کہ جناب مال خرج کہنے سے تو دل تنگ بنیں ہوتا بلکاس دل دكمتاب كرمانوركى مان منائع موتى بي جواب يرب كرآب بي فكرر بيني جب حود الك

ہی منالع کرائے توآپ کون ہیں بیسے در دمند کل کرآ تے ہیں۔ برعیب کسلطان برایسندو برنرست (جرعیب کویمی بادشا دیسندکرے و م بزے) جول طع خوا بدزمن سلطان دين فاك برفرق قناعت بعداني داگر دین کابا دیشاہ مجھ سے پینوائش کرے کہیں لائیج اور حرص کرد ل تواس کے بعد قناعت برغاك وال دينا جائية )

ا ور اگریسی طرح اس کی حکمست سجودیں نرآئے تواس طرح سجھ کو کیفن دوائیس تومؤ تر بالكيفيت موتى بين اوربض وثربالخاصهم بهكت بين كفصوص سے ثابت موكيا كديدا عمال صائحهمؤ تربالخاصرين بمكوصوصل الشرعليه وللمك فرما فيصعمعلوم بواكه اضحيه مارك الغيا العياس بيناه مهم كولم اورعلت معلوم بنيس ب- الماغزالي رحمة الشعليه ذباتي بي كه الصعرية محدين وكرياطبيب الكركيم ديس كرفلال دوايس به خاصم تو أس كركينه يرتواليها ليقين ركه تلب كراس مي سنسبهي نهيس بهذنا اورمحد بن عبدالته رصلي الترعلي وآلهوهم الكركس فعل كاضربيان فراوي تواسمي تحفركوت بهوتا ب بفعداته الى بقدر مترد نضيلت اضحيه كى ثابت بوكى اس وقت ميس اسى براكتفا كرابول فقط -

قَالَ رَسُولُ الله عِمْكُ الله عَلَيْهِ وَسَلْلَ بَلِغُوْا عَرَقِي وَلَوْ الْيَمَّ وَالْوَالِيمَّةُ وَلَوْ الْيَمَّ وَالْوَالِيمَانَ وَلَوْ الْيَمَّةُ وَلَوْ الْيَمْ وَلَوْ الْمِمْ وَلَوْ الْيَمْ وَلَوْ الْمِمْ وَلَوْ الْيَمْ وَلَوْ الْمِمْ وَلَوْ اللّهُ وَلَوْ اللّهُ وَلَوْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْ اللّهُ وَلَوْ اللّهُ وَلَوْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْ اللّهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَا لَا لَهُ وَلَ

دعواست عبد بیت جلد سوم ک شکاتوال وعظملقب به

## ضرُورة اليوب

مجملات المتعددة المالة حضرت المنادات حكيم الامة مجد الملة حضرت النامحدات في صناعقانوى ويمت التاتعال عليه ويمت التاتع المتناثم ال

مت يم من الوي - دفتر الا بقاء

مسًا فرخانه ببندرروط کراچی مسًا فرخانه ایم اعبنان رود کراچی

## دعوات عبد بيت جلديوم كا ماتوال وعظملقب به ضرورق التوب

| استراك                            | المدتمون<br>المدتمون | مرضيط               | مَاذَا                 | كَيْفَ                 | حگم     | ميتغ   | آين ً                           |
|-----------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|---------|--------|---------------------------------|
| منفرقات                           | سامیین کی<br>تعدا د  | ك <u>ى ئ</u> ى كىما | کیامٹ کھا<br>کیامٹ وان | بیشوکر یا<br>کونے بوکر | كتناجوا | كب جوا | کهال پوا                        |
| عبده وادان<br>ريا مست<br>زياده تم |                      | ľ                   |                        |                        |         |        | جاح مبحد<br>دیانست<br>څرلویرسنگ |

## بِسُمِ اللَّهُ لِلسَّالِكُ مُنْ السَّحَ مُنْ السَّحَ مِنْ السَّحَمِينَ السَّحَمِينَ السَّحَمِينَ السَّحَمِينَ السَّحَمِينَ السَّحَمِينَ السَّحَمِينَ السَّحَمِينَ السَّحَمِينَ السَّحَمْ السَّحَمِينَ السَّمِينَ السَّحَمِينَ السَّمِينَ السَّمِينَ

اَلْحَمُدُ اللهِ عَنْ اللهِ وَاسْتَعِيدُنَا وَاسْتَعَلَيْ وَالْمَا وَاللهُ وَالْمَا وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَكُوا وَاللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ و

تَوْبَةً تَصُوحًا مُعَنَى وَبَكُو أَنْ يُكُورُ مِنْ مَنْ اللَّهُ مُعَنَّاكُ مَرِيِّنًا إِلَا وَكُورُ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَا مُرْطِ دَاحِه اينان والواتم السُّرْمَا للْ كَ ٱسْكِرِيِّ لُوبُ كُرُو احيدب تمها دارب تمها بي گتا و معاف کرویں کے اور تم کوجنت کے ایسے باغوں میں داخل کردیا جن کھینچے نہریں جاری ہوگا) یہ ایک آیت ہے مودہ کتر ہم کی اس میں خدانعا لی نے اپنے مؤمن بندوں کوائبی دحمیت کا سے ایک عجیب وغریب ننخ اکسیرکا دیاہے سے لو باہمی سونا ہوجائے۔ دیکھنے لوگ کیمیا کی الماش میں اپنا عور برزمال اور وقت صنائع کہتے ہیں حالا نگر کیفیست اس کی یہ ہے كه حكما واس كے وجود ہى ميں مختلف الرائے ہيں بيفن كہتے ہيں كركميديا كا دجو دہے اور يعض كيته بين كرنبيرلي اس كادجود مشكوك بموا توليتيني نفع كوييني مال اوروقت أيك مو ہوم توقع میں برباد کردیتے ہیں ادرا گرمان بھی لیاجائے کہیا کا وجودہے توآب نے بہت کم شنا ہوگا کہ کسے کیمیا بنائی ہواگر جاس قسم کے دا قعات بہت مشہور ہیں لیکن اس كاوتوع ثابت موتا برسية فكل ، برمال اس كا وجود مشكوك بي رياا وراس ك قع یں احتمال ہی ریا اوراحتمال وہ چیرسے کراس کی بنا پر مبہت صروری ہے منفعت موہوم واجسالسى بنين ا درمصرت موبوم واجب الاحمال ب بالحصوص جبكهاسين كوئي ورى مصرت بوكيميا بمى البي بي جيرب كراس كى وجد اليتى نفع كونقصان مينية المياس الم نفتها فعاس كونا جائز كمسليحتى كرفعة الح المسلي كواكركسى متوتى وفف ك نبست يمعلوم بوكروا كيسياكى لىت بير ب تواس كوموقوت كرديا جائے . إسى طرح جينے جرام م قانوني بين مب یں معزت ہے آگرچ معترت فوری مرجو بلکراس کے مال میں ضرر ہو د کیسے جوا کمیلے ہیں نوری نفع ہے اوراس وجرے وہ طبعًا مطلوب ہے مگریال اُس کا ہمینہ تباہی دربادی ہوتاہے ا درمیاں سے امکے عجیب را زمعلوم ہوگیا ہوگا ایک وجدا فی شبکے رفع کاکاکٹر لوگول كوگنا مون محصور في من كراني موتى بادر كيته بيركداس قدر تفع اور لذب كى چير لیکن شریعت اس کومنع کرتی ہے حتی کہا رہے روشن خیال حصرات تو علمارکو رائے تک نینے ككے ہیں كہتے ہیں كەترتى وقت تك نہيں ہوسكتى جب كك كدسود حلال ، ہوجاً الحراج البعض لوگ كيتے بين كه اسلامي ترتى كے مانع نمازے كمائيك شخص اسلام كى طرف اغب موتائع

مرجب ده دیکمتا ہے کہ ناز بھی گلے پراے کی تواس کی ہمت کوٹ جاتی ہے اور دہ اسلام لانے سے دک جاتا ہے تو تمارکوارسلام کی براد ری سے علی دو کرتاچا ہے۔ افسوس پر المانوں كى رائىيى ماجو! مجهاس موجوده رفتارى اندىية بكيونكريس دىكيتا بول كماكيب جانب تواحكام إسلاميركي استحسال كوملنة جانتة بي اوداُن برد ضاين كلعتة بي كون خازى مكست بال كرتاب كونى روزے كى حكست بيان كرتاب أيك واكس في كلما ہے کوسلمانوں کے باں جو یتعلیم ہے کہ اگر کسی برتن کو کتا چا ط جائے تواس کوسات مرتبہ وعود الوجسيس ايك مرتبعث مات كرو ايك مدت كسيس موجبار باكواس بي كيا حكمت بكرمل سے صاف كريا كوكها كيا آخر فوركرنے ادرمنى كے اجزاء كودريا فت كرنے بندمعلوم بواكم في بن ايك جُرِ أوشا دركائجي بوتلے اور دوكتے كے اواب دین کی میت کو دفع کردیتاہے ۔ ایک عیسا ئی نے مکھلے کوشریعت اسلامی کے تمام اٹکاکم عقل كمدمطابق بي لين كو في حكم خلاف عقل بيس أكر جيف احكام اَعاطر عقل سع بأبرون اورعقل ال کی لم دریافت دکریکے أد حركوان اجائب كى مدح سرائى كاير حال إدبرها اے مسلمان بھائیوں کی یہ حالت مذمین سے واقفیت مذمتا بعست اورا عراهش کھنے کو آاڈ ہیں اسلامی تعلیم سے خلاف مصامین شائع کہتے ہیں کہ دوز ویس برخرا بی ہے اور تماز سے ترتی کتی ہے آگریہی دفتارہے تو عجیہ بنیں کہ ایک صدی کے اندرا ندرمبر سے مسلان بالكل دائرة اسلام سي خادج بهوم المين اورغيم الممسلمان بوجائش . صاحبو إجيرت كى مات ب مج خداتُعا لي كا وه قول ما دآياب فرات ي إنْ تَسَوُلُوا بَسْنَهُ بِالْ تَوْمَا غَيْرِكُوْ مُنْعُولًا يَكُونُوْاً أَمْنَا لَكُونُ وْ كُهِ يَسْبِحُمُوكُ مِلادِينَ كَا اوراس كَي ترتي اوراً مُنا كاتم برب . يادركهواكرتم اسلام برُوكرداني كرد كم خدا تعالى تهداي كالما دوسری قوم بھیج گاجوئتہاری طرح مر ہوگی تم کو تواحسان مند ہونا چاہئے کہ خدا تعالی کے تَم كُوالِي نَمت دى قُلْ كَ تَمُنتُوا عَلَى إِسْلا مَكُو بَلِ اللَّهُ يَكُن عُلَيْكُو أَتْ هَل مُكُو لِلْآيِسُكَأْنِ ﴿ وَكَهِدِ يَجِعُ اسْرَبِي وَصَلَى الشَّرِعِلِدِهِ مِنْ مُحَدِّجِ لِمُسِجَّاً اسْلَم كا احسان مست دكھولجگہ المسُّر تعالىم براحسان جنا تاب كراس فيم كوا يان كى بالريت كى )

منت مذکہ قدمت سلطان ہمی کمتی منت نشاس از وکر مخدمت بدارشت دیدا حالان منت دکھ کہ تو باوٹ و کی قدمت کررہاہے بلکراس کا احسان مان کراس ہے بحد کو این فدمت کے لئے دکھ دیاہے )

تومدانعاك كامم براحسان بكريم كوتوراسلام ديا بماراكيا احسان ب رصاحو! اس آيت من اوراين مالت مين ذراغور كرد استبدال كي يعيى صورت به كرجوآ جكل جوري ب كمسلمان اعتراض كرته چله جاتے بين اورغير قويين إسلام كى طرف تعبكي جاتا ہي ا بين توگويا موجوده مالت تنبيد ب استبدال كى -

اگراس اندلیشہ سے بچنے کی نکرہے تواس کی تدبیر یہ ہے کہ لینے اس رویہ کو جیوڑو اور وہ مالت پریداکر دکہ جیسے ایک غلام کی حالت ہوتی ہے خدا تعالے سے جو ہما دا تعلق ہے دوآ قاا ورنوکرکا سانبیں ہے بلکہ ما راتعلق خداسے سیدا در نظام ا درمیب اور محبوب کا بيس بمكوان بى دوتعلقول كوعليه ديتاجا بين كد اين كوملوك واس كوماك اوراية كوجب ادراس كومبوب مجس ليكن مكن بي ككون كي كريم توجب بيس بين كريم يمر حقوق داجب الول توي كبول كاكرحصرات اب آب كيا حب نبي بني سيم عب تواكب اس دِن موصِيح جس دل مسلمان كهلائ كيونكريه قاعده سلّم ب كرالفي إدًا ثبت ثبت بسلوًاذمه كحب كونى جرزنابت بوقب الخاوازم كما عقابت موقب ادر اسلام كم لوازم سے محب ہونا فرلتے ہيں دَالسِّن بنُ استُوااسَدَ اللَّهُ حُبُّ إِللَّهِ م دا درده لوگ جوایمان داربی وه انشرتعا نی کے ساتر ریاده محبت رکھنے داسلے ہیں) اور شارت مجبت عى كا نام عنى ب بس آب توعائق خدا موجك اور أكر كية كرم كوتو ابنا عاشق موزا لوم بھی بنیں بھریم کیو کرماشق ہوئے تو سمجھے کسی وصف کے ماصل مونے کے لئے یہ فرام نبير هے كراس كاعلم بااس كى طرف النقات يمي ہور و كيسے أكراكي شخص مراوردس ہزار کی جائیداد چیوڑ جائے یا بنک یں دس ہزار روپیے چیوڑے اور ایک نابانع لوکا وادت چھوڈے توباس عمر فی معداس نراک کے لئے وصف مالکیت ٹابت ہوالیکن اس لركك كو خرجى بنيل آو بارى مى بى حالت المكريم كوعش بها كرج خربيس اورأس كى طرف

التفات نبيل كوبا وه حالت يه ب كرسه

توہے جوئی لیب نان دربدر میک سن بدتانے ترابرفرق سر ركدايك أوكرا بحرابواروليول كاسر برركها بوليه اوريميك ما مكتا يحصرنا به ا ورطرلیت خبر پونے کا یہ ہے کہ سہ

سالها توسنگ بودی دلخواش آزموں را یک زمانے خاک باش دربیاراں کے شور سرمبز سنگ فاک شو تاگل بردید رنگ رنگ ربريون تك تويتجر كي طرح ول كوتكليف دين والاربا آزمائس كم طور بربي معودى

د يركه الله ملى بن جار بها ركيموسم من معى بتحفركب سربز ببوتا سے توملى بن جا تاكہ

بحقويس رنگ برنگ كے بيمول آليس -)

كرآ زبانے ہى كے لئے ايك تصور ى مدبت خاك جوجا أرتواك اگرابى دوات كى خير چا ہے ہیں تواپ ادراک سے نبر لیمیے گراس کے لئے صروری ہے کہ اُکھ ہوکیو تکرشلاً اگرایک نابینا مادرزادے رنگ کی حقیقت بوجھے تواس سے بہی کہاجائے گاکر رنگ تو تمہار كيرت بي مين وجود ب مراس كے لينے صرف باتھ كا في بنيں معن سُن لينے سے اس كي حققت معلوم موسكتى بع أكراس كودريا فت كرناچا بوتوادل أنكوبيدا كرد اس طع جولوك قرآن شراي من تاویلیں کرتے میں اورا پن رائے سے قرآن شریف کے معنے بیان کرتے ہیں تواس کی شال بالمك البي ب جيد باته سے ديگ كا دريا نت كرناج وطرح محص باتھ سے ريك ديانت نہیں ہوتا اس طع محض بائے سے قرآن کے مقصود تک نہیں مہرستی جا سکتا ہ برجوا تاویل مسر آن میکنی پست وکترشداز تومعنی سنی بهربینش میکن تا ویلهب چوں ندارد جانِ تو تسندیلہا كردة تاويل لفظ بحرر را تولينس بإناويل كن في ذكرا رتواین خوامش کے موافق قرآن کے معتے بیان کرتاہے تیری وجسے اچھے معتی خراب جديگ بير جبكة بيرے پاس وشي كى قديلين نبير بير تو تواس كے ديكھنے كے لئے تاوليس كم يربل تونے نفظ بكركى تاويل كردى ہے بعنى نئى تى تاويلىں كررہا ہے عالا نكر تجھے اپنی

خواہشات کو بدل کرقرآن کے موافق کرنا چاہیے قرآن کو ہنیں بدلنا جاہیے) صاحبوا ابين الدرتصرت كروكام التريس تصرت مذكروابني أتكييس كمولوا وراس سے جاب اٹھاؤ کھردیکھوٹم کوکیا کنزمکنوں نظر آتا ہے اور وہ جاب خب دنیا ہے يرىقىم كېتا مول كريد مال دجا ه كى محبت بهت يوا جاب بداى كى محبت يخى كرنى اسرائيل كعلاء بادجود كيران كوآب كابنى مونامعلوم تقاليكن ايمان د لا تفتح واستقتع يران نه تقع يغير فونسكا كما يغير فون أنتباكه مغير ( وه اس كوا ثنا جانعة بهجانعة بين جيب ده اين ادلا د كو بہوائے ہیں) لیکن با وجود اتن معرفت کے ان کوحقیقت نظریۃ آتی تنی کیونکر شب مال جا كا جماب آتكهول بريزا مواتها ادرجب حقيقت معلوم نهيس موتى تودل من دقعة اورعظمت بيس موتى - ديكعند اگركون آگ ين كود الركي ما جا النظاك كوي آگ كو جانتا تها ليكن يه مذكها جائے كاكرا كك كى حقيقات اس كى نظر يس تقى اور جيئة جرائماس قمے کو لگ كرتے يوں اس ك اصلى ديم يى بے كران كو اسلى حقيقت اس چير كى علوم نهيس موتی اکترعورتیں ا دربعق مردیھی کنوئی میں گرجائے ہیں لیکن گرنے کے بعد جب ان كوكنوئيس كى حقيقت معلوم موتى ہے اس وقت كوئ ان سے يو چے كركنو نيس اس كے کی بایت اب آبِ کاکیا فتوپی ہے۔ ککمعنویں ایک صاحب نے کسی بات پرلیٹ میں ک منكعيا كماليا كما توسك كيكن جب كما في كابدام كحقيقت معلوم جوئي تو أتكويك ليس بهرية حالت على كدلوگوں سے البحائيس كرتے تھے كك جلح مجھے اس سے بخات دلواؤ. تو بني أسرائيل كواكريدمع فت تعي لميكن آپ كى حقيقت أن سے ضخى تقى اس لئے كرجيا بات مرتفع مة بيوت مخت اورسه

جون خوش آ مرست و پوشیرہ شد صد جاب اندول بسوئے دیدہ شد رجب کی کا میں واتی خوش بیٹی نظر ہوتی ہے تو بھلائی اندہ سر جھیب جاتا ہے او کہ دل کی طرف سے سکیا وں بروے اٹھ کرآ تکھول کے ساستے آ جائے ہیں)
وں کی طرف سے سکیا وں بروے اٹھ کرآ تکھول کے ساستے آ جائے ہیں)
بس آب ان جی بول کو دورکر دیجے حقیقت بائٹل قریب ہے بلکہ حقیقہ الحقائق جل وعلاکہ خین آ نور النہ جون تعبیل الکوری کو دورکر دیجے حقیقت بائٹل قریب ہے بلکہ حقیقہ الحقائق جل وعلاکہ خین آ نور النہ جون تعبیل الکوری کی مقرب ہیں)

صرت باین بدلط می رحمة الشرعلید نے صلا و ند تعالی کو خواب میں و بکھا عوش کیا کہ ہو رئیت و گئی کا دہ درستہ بلا دیجے جو دکھی کا گئی کا دہ درستہ بلا دیجے جو مسب نے کہا دہ فریت بلا دیجے جو مسب نے کہا دہ فریت بلا دیجے جو مسب نے کہا دہ فریت بلا دیجے کہ مارے اللہ کیے بیتے رہے تھے کہا دے اللہ کا بور سے کہ ناہیں حصرات کا حفیل ہے۔ غرص خواک آسانی سے منزیس ملے کرتے چلے جا دہ اللہ محصرات کا طفیل ہے۔ غرص خواس میں عوض کیا کہ لے خلا مجھے قریب کا رمة بتلا دیجے ادمت دہوں کہ یا آبائی فرید گؤریس تا میں عوض کیا کہ ایک اور خود بین کو چھوڈ دو پھر درستہ سیدھا ہے کہ یا آبائی فرید گؤریس تا میدھا ہے کہ یا آبائی فرید گؤریس تا میں موجود کی مادت بی سے بے خطر پھلے آ دُ اس مضمون کا عادت بی رائد میں دھی اللہ علیہ سے درسان میں کہ جا کہ کہ بردہ بنیں ہے اے حافظ از میال بخیز میات او خود جا ب خود دی حافظ از میال بخیز میات او خود جا ب خود دی حافظ از میال بخیز میات او خود جا ب خود کی است و فظ افر خود بی دربیان میں کہی چیز کا بھی ہردہ بنیں ہے اے حافظ افر خود بی

يرده بنا مواي توجى درميان سے بسط جا

حقیقت میں سے کہا ہے صاحبو! اِس کے بعد آپ دیکیس کے کہ آپ کے باس دولہت حُبة خدا وندى صرورب بلكه ابل تدقيق توكية بين كركفا دكوبهي خدا تعاليا يعجست ہے كيونكر قرآن مشريف ميں كفاركو فحروفي ديلاركي ديكى دي كئي ہے۔ اِنَهُمُدُعَنْ دَيِّهِهُ يَوْمَتِينَ لَمُخْعِثُونِهُونَ إِ ﴿ قَيَامِت كَ رُورُ وَهُ كَنَادِ لَيْعَ رَبِ كَ وَيِدَاسِ مُحْرُوم رَالِكَ م کران کوخدا کا دیدارنصیب ریوگاا و محرون دیدارسے اُسی وقت دھکی ہوسکتی ہے کہجسب ان کوخدا سے بجست ہوا ورمحرونی کی ضرسے ان کو تکلیف بہوسینے اس کے علاوہ اس رکیا ایک بدریبی ثبوت بھی۔ ہے کہ ہم لوگ اپنے خبال میں جس کو دیں تجھتے ہیں اگر کسی کواس خلاف، دي يحية بي توجم كواس بركس ت رطيش آتات كريم اسك دريئ آزار بوج میں اور دل کواس سے تفریت ہوجاتی ہے آخر یہ نفریت اور وحشت کیوں ہے اس<sup>کے</sup> که ده طربی جس کویم دین شخصته بیس جا دا مجوب سے کیونکه وه جاہے خیال میں خدا ل المستمس جوكر فعدا نے بم كوبتلا باہے ليس بماري مجت كى اليي مثال ہے جيسے كر را کھ کے پنچے چنگاری دیلی ہوتی ہے کہ اگراس کو جمیع ااور کربدانہ جائے تو وہ نظر میں نہیں اول لیکن جب وہی جنگاری داکھے با برکلتی ہے تو مزرکے شہر حلا دینے

<u> تحمیلے کا تی ہوتی ہے اورا گرکسی کوا ب بھی شک رے تو ہس کہتا ہوں کہ اگر ہراہ راست</u> وداسے مست معلوم جس مونی تو اس خص کوکسی سے تو محست بوگ کم ازکم اپنی جان سے توصروراً س كومجست ببوگی ايك مفدم تويه بوا ا در د دسرامقدم بيسب كرمجست كس م کس کمال کی وجہ سے ہوتی ہے جیسے علم دفغیل صبّ صورت حسن سیرت اور سیسرامفام يهب اورسلم ہے کہ ہرکما ل خلِل کمال خدا و ندی ہے تو بٹرخص اگر جدوہ کسی کا عاشق بواقع یم کمال خلاد ندی کا عاشق ہے اور بہی سنی ہیں محست خدا کے اس کی البی سال سے بھے ابکشخص نے دیوار بردھو سے دیجی اوراس ٹورکی دجرسے وہ دیوارکا عاشق ہوگیااِس عورت میں سرخص جانتا ہے کہ میخص واقع بسدیوارکا عاشق بنیں آفتا سکاعاتق ہے کیمونکه دلیوارکاعشق ایک کمال کی وجہ سے پیدا ہوا تھا بعنی نورا وردہ کمال واقع بیل نتاب كاكمال ميرنكم ديواركامين وجهيك كجب أفاب بيب جاتاب اوراس سووه لور زائل موجائے عطن می زائل موجاتا ہے اس کو کہاہے ۔۔

عِشْق بامرده م باستِ دبائداد عشق را باحی و با مسوم دار عشق إئے كريئ ديكے بود عنق نبود عا قبت على بود ماشقی با مردگال با مُبنده نیست زانکه مُرده سوی ماآین فیست

امرنے اور تنا برولے والے کے ساتی عنق دمجت مطبوط نہیں ہوتے عشق اس واست کے سائعة قائم كرجوزنده او بهينه باتى ربيخ والىب بجيبس رنگ وردب كى وتيم موتی بین و مشق بنیں ہے اس کا استام توسٹر مندی ہے . مردول کے ساتم عثق كريَّ قَائِمَ تَهِين دِمِتَا إس لِيعَ كَرَمِينَ وَالْمُرَرِيُّورِهِا دَى ظِ فَ ٱسْفَ وَالْمَانِهِيرِ سِيعٍ }

على بلاجس جركاممي جوكمال ب وه واقع بس كمال خداد ندى كاظل بيتوداس كا داتي نبين ر بچھے ہرچیز کمال کے ساتھ اگرایک و قت متصعت ہے تو دوسرے وقت اس سے خال میں ہے تواس خلو کر میں وجہ ہے کہ اس وقت تک وہ کمال خداِ تعالیٰ کی جائب سےعطا تبیں ہوا اس طرح جب اس کے ساتھ اتصاف ہوتا ہے تو اس کی یہ دہ ہے کہ اُدہرسے قیصان ہوگیا اِس لئے ایک بزرگ مکیتے ہیں سہ حرن تولیش ازروی توبال آشکار کردهٔ بس مجیم عاشقاں تو دیا تماشا کردهٔ رتر نے ابز خوبی کوخوبسور تول کے چہرے سے طاہر کرد یا ہے مگر توعاشقوں کی نظرو<sup>ں</sup> بیس تماث بن گیا ہے

اس سے يەمىنى تېيى كەنعوز باللەغدا كوھىيتوں سے مائىداسخا د ۋا تى - ب يااس تے ان میں صلول کیا ہے کیو تکہ رہے تقیدہ توا ہمان کے بائٹو، خلاف سے اودکفریے کوئی عامی بھی اس کا قائل بنیں ہوسکتا اگر ذراسجہ سے کام ہے جہ جائیکسی صاحب دل کے کالم سے ہے معے موں ملکمطلب یہ ہے کہ یہ نگے اس واست بچع الصقات کے علہ ہیں اوراس مسئلہ کی زیاد آفصیل کی اس موقع برصرورت نہیں یافن کا ستقل مسئلہ ہے توض جب یہ بات تابت بوكئ كعشق كمال سے موتاہے اور يريمى ثابت بوكياك سركمال واقع ميں کمالِ خداوندی ہے اگرچہوہ دو سرےکے اندرنظرآئے توبہ باتِ بلاشک ٹابت برکئی کہ ہرعائق خدا کا عاشق ہے اس کے معلوم ک<u>ر لیسٹ کے</u> تبعداب یہ دیکھیے کہ عاشق کومشو سے سے سے ماتعلق موتاہ ادراس کے دل میں معشوق کی کتن عظمت اور وقعت موت ہوتی ہے سی الکرکسی عاشق کو اس کا معتوی حکم کرے کہ میرے باس آؤ باگری کے بلے لاتے ہوئے دوبيبرس چاركوس تك برمبذ يا جلت بوئ رئيت برجلت كاحكم كرم توده عاشق الكار سريكًا باأس سے إس محم عدم إلى يوجع كا . هرگر نهيس اور آثر كون مدعى عشق اسين معتوق کے عکم برلم اورکیف کرنے نوکیا اس کو اس دعوے میں سچا کہا جائے گاکہ متیبیں ظا ہرہے کہ آگراس کوسچاعش ہوگا آوائس کے بلا نے بردوڑا ہوا آئیگا بلکہ اگرکوئی روکناہی جا تو ہرگر بنہیں آر کے گا۔ اور کیے گاکہ مجرمی امتثال کی وہ حوارت بھری ہے کہ یہ روک اس کے سامنے کچھ بھی نہیں غرهن کی مم کے کسی امرونہی میں اس کو ذرا بھی لیس دبیش یہ ہوگا لوگ ایس کی حرکات براس کود بوا نابتلایس سے پاگل کہیں گے مگراس کوال خطالول سے دوا عارہ ہوگی بكرده نهايت نومشس بوگا اوركي كاكرسه

ما گرقلاست وگر دایوانهٔ ایم مست آل ساقی وآل بیسانه ایم ریم اگر غریب وفلس یا گردیوانهٔ بین توکیا بوایم تواس ساتی اوران هیتی بیلیت کیمت

وعائق ہیں)

بس طرح آ جکل کے عقلا رعلمار دین کوتیم دستی وغیرہ و نیرہ خطاب ویتے ہیں کیکن دو منہا یت مسرور ہیں اِس واسطے کہ ان کا یہ مذہب۔ ہے کہ سے

عنال العُوّا ول حول قبلي التّائم وهو الاحبة منه في سود اعما

ا درائع کو گھرتیں مجد لیسے کے قابل مجھنا ہے ۔ ایک بخس نے جولہ شواری کر در کر نے تھے میر بِاس ايَ مِسُلِهِ وَإِلْعَنْ ﴾ بيجا مِصوريت مسند بيخي كداً ﴿ يَحْمَسُ مِلْ اوْدِاسِ فِيهَا رَا كَا بَ مجملتنجی چیوازی - میں نے جواب دیاکہ تھیننچ کر بحصہ پہو پنچے گا ادر بھیتنی محروم ہو گی- کہنے لگے **ک**ہ آخر اس کا دادم مجتنبی بھی تواس تھنبیجے کی بہن ہے۔ یہ اس کوکیوں نہیں بطے گا۔ میں نے کہاں ِ جِنَابِ آبِ ہِوْادِیُّ لَری کمنے ہیں اس کو چھوٹر پتے اوراً کمردرمیا *ٹ سٹرفرع کیجئے ،* تین جاربر*س* تک عربی کی کتابیں برشیعے اس کے بعد بھیرور مافت کیجے توبتلا دیں گئے۔ رازا س میں وی ہے طالب علم طالب فن مو تاہیے اور عوام محفن عل کے لئے مسئلہ دریا ہے کہتے ہیں ان کوہن ریا وہ کی صرورت نہیں کہ حکم سنار کا معلوم موجائے دیس- دوسرے ایک را زاس بی بھی ہے کہ طالب علم کو بیتمیز میو تی سے کہ کوئٹی بات دریا فئہ کریٹ کے قابل ہے اور کوئٹی تنہیں <del>ک</del>ے وه جونچه دريافت كرتاب مجد لوچه كركام كى بات پوچه تاب. برخلات عوام كے كران كو اس کی تمیزنہیں ہونی . ایک صاحبے مجدسے دریافت کیا کہ نمازیا بج وقت کی کیون تعربہ موني ميں في بطور لنفي كان سے يہ يوچ كواول يہ تبليك كرآب كى مال ج سے يركبول لگانگئ كمريركيون بين لگان كئي جب اس ترتيب كے وجوہ اورمصائح سے آب اوعلم موجائيں تو اس كے بعداو زارة عاركى تعيين كے مصالح دريا فت يجير كاغوض جس كوفن سے مناسد سينيس موتى اس كايولنا بميشه بعموقع عد تاسير اوراس لميرد اجدا مهين مسرم مِونا- ايك مرتبه امام الوليوسف رحمة «متارعليه تينطي موسے كچھ بيان فرمار<del>ے ت</del>ھے اورلُون لكرامير يق اور يوجيون رب تهم ان بي من ابكر تنفس بالكل خاموش بيتا مور خذا -آب نے فرہایا کہ مجھائی تم بمی ابچہ پوچیو -عرص ایال، پوچھول کی بیان میں آبائے فرمایہ کہ جب آفتاب غروب موجائے توافعادی دیرے کرے۔ استخف کے کہا کہ اگراب وسیم توميجي كچه لولول. امام صاحب في فر- اكبو- لوكبناسيك ٱكبي روزاً فتاب بي غروب منهو توكياكرين - امام صاحب في فرما بأنه مرادة موش مي رمنا بهتر ب-

اسی طرح منہ ورسے کہ ایک دلہن ، مکل پولتی ہی ہ کتی اس کی را سرنے اس کہا دلہن تم بھی پولاکرو تم خاموش کیوٹ دہتی ہو دلہن نے کہا کہ مہت اچھاا ب بولوں گی ۔ چنا کچہ ایک دوز بولی ساس کوخطاب کرے کہنے ملی کراماں معلایہ تو پتلاؤ کہ اگریتها والوکا مرکباتومیرا بکاح کسی دو ہے سے بھی کردوگی بماس نے کہاکردہن بس نم خامر ڈ ہی دہا کرو تھیار نے کتے وہی بہتر ہے۔ تود کیسے تمیز ماہونے کی در سے بات بھی لوحی لیکسی وبعث کرا سکا کلیے ہی تعمناً ابوكيا بوكا المحاطرة وعوا يوكه كالتنفس بيادة وكالريحا مشلعت محتمين ذاو بعل لمروو فائمول كى برابر موتے بيں توجي شخص نوافليدس. سے مناسبت مربواس كى بجو مركبي بنيس أسكتا ككيونكرتين ذادر ووقائمول كى برابر بهول أفي الكريداس لوجب في كميلت كوئى ا قليدي ثانى بى سىد بهويال أكراس كو يجعف كاشوق بإداول اقليدس ماس كميد اس كع بعد بهايت آسانی سے پہسلداس کوس مرجائے گاکیونکہ و علوم متعارفها وراصول موضوع سے واقعت بوگا بكلحب قليدس مصمنا سبت موجائ في توايداس بيلي موال يرمين كااوركم كاكرواى ميراسوال قبل از وقت تضامي اس سيمي زباد دواضح مثال دييا بور اگرچه ده ايك گوية نحش مثال بيسكن اس سے يہ بات حوراجي طرب سمعه ميں آجا نے كا كر قبل از وقت كوئى تير سبحومين أن المسكني فرض روكه ايك بهت برا ما برحكيم ايك چار برس كے بيخة كو جماع كى كنّة ا دراس کا طریقہ سمحما ناچا۔ یہ بیمکن ہے کہ وہ بچ آرے اُ وربیلے کہدیے لین اس کی حقیقت سمی اس نے ذہن میں نہیں اسکتی البتہ وہ کیج حبب تھوڑے دن کے بعد جوان ہوگا اور سِن بلوخ لومپرونجيگا توبغيرسي ل تعليم كے خود بخو دلذت جاع كى حقية ت دُو تى كے طور پرام كم معلوم مدور نے گی اور اگرخود مدیمی معلوم ہوئے تو تھوٹ اسا اسٹارہ کا فی ہوگا لیکن طالب ملم بهى أكركسي وفيته طلب عمل مين مهونواس وفت اس كومجي مثا سيبيين كه إسعل كح كمتيس دریا فت کرے مثلاً ایک طالب علم کونمازیس کوئی ستر بردا وراس تے کی عالم سے اس سے منعلق *مئله دریا فت کیا* تواس وقت اس کومنامسینیں که اس عالم کے چواپ میں **ون** و چرا کرے اور علل دریا فت کرنے کے دریے ہو بلکہ اس وقت سن کرنسلیم کرے اورا مراہ کے دریا کوکس دومرے وقت برانشا رکھے اوراگراس دفت دریافت کرنے گاتو مجیب اگریکی ہے توسی اس کوجواب مذرے گا اوراگر زرا خلیق ہے توجواب کے لئے تیار ہوجائیگا بچنا پخیہ اس ونت خوام کے اخلاق کو زمایہ ہ ترعلماء کے اخلاق ہی نے خزاب کیا کچے کہ اکثر علما کچ

اس کی کوشش مونی ہے کہ جواب سائل سے مذاق سے موافق ہوا د صفاما آئی پیشفقت ادھرسائلین کا پرجہل کہ ان کو بیر شرخیس کہ کون می بات صنا بطے کی ردسے ہم کو پوچی جائے اور کون می بات میں بغیر نیم اور کیفٹ کے متریکی جھ کا دینا چاہیئے غوض دولوں کی بدو عوام تباہ موسے۔

صاحبو إسترايت كے احكام كے ساتھ ہما را باكل دہ مذمب مونا جا سية جوعاشق كا معتنوق کے ساتھ اَ در مملوک کا مالک کے ساتھ موتاہے متب ورہے کہ ایک شخص نے ایک غلام خريدا اوراس سے بوجھا كەتىراكيا نام ب اس نے كهاكرجو آب مقرركرى بھر آ قانے بوجھا كوتوكيا كحايا كرتاب غلام نے كہا جوآب كھيلائيں إس طرح لياس كے متعلق مواك كيا تو الك جواب دیاکہ بوکھ آب بہا میں وہی لباس ہے۔ توصاحبو اکیا ضداسے جوعلاقہ اداسے دہ غلامى بيس ببكدا كرغور كروتومعلوم موكاكه خدالقال كاستحسائهم كوصفيقي غلامي وال دمكيروانسانى علامى سے انسال ايك وقت مين كل يجي سكتا بي مينى جبكة قاعلام كو آذاد كرف برضلات ہماری غلامی کے کہ ببطوق ہماری گردن سے مبھی تکل ہی نہیں سکتا کیونکہ اسٹلامی سے آزادی کی بی صورت بے کا تعوذ بالترام بندے مروای اور خداخدار رہے اور یا غیرمکن توہما ری آزادی میں بغیرمکن متیجہ یہ بکلاکہ ہماری آزادی محال عقلی ہے اور م مبیشر کے لئے خلام یس توہم کوغلام ہی کا برزاً دیمی کرناچا میتے اور سی حکم کے استفال میں گراٹی ، ہوتی چاہیے اور یس کہتا ہوں کہ احکام کے دانوار علوم ہونے سے آن میں کی قسم کا سنبر کرنا تو بانکل ہی لغوے كيونكما حكام كانفس بركرال كذرنابين تودلي باس حكم محفدا وتدى حكم مهين كيونكم ع حكمنفس كے موافق ہواس كو تولفس عود ہى اسيف الله بحق يركم ليساب اس ميكسى دو تركيك حکم کرنے کی کیا صرورت توخد اکی جانب سے تو وہی احکام مقرر ہول کے جو کنفس پر یار ہوں تاکہ خداتعالی دیمیس کہ جو کچھ کرتے ہواس سے اپنے نفس کا خومش کرنامنطور بے یا فداکا اوراس نوس کرتے میں بھی ہما ری بی صلحت ہے ماکہ خدا کی سہ من مذكره م خلق تا مود ہے كنم ملكم تا بربت د گال جُود ہے كُنم (م ت مناوق كولين نف كعدائر بدا بين كيا بكاس في بداكيد م اكابي بندول بعرف وت كرول)

ا تنادسیے نظام عالم ہما دے ہی فائدے کے لئے۔ ہے اور میں کونفع بہنچا نامقصو دہے ا در بر برطر بمارى بى عملىتول برنظر بالبنة يدهزورى بين كجارى مصالح عالى مى جن كويم في اخراع كرك مصلحت كالقب دياب ان احكام بين دعايت بولهذا بم كوجي يدة ریکھنا چا سے کے فی الحال ہماری کیامصلحت ہے بلکہ اگرمصالح حال برنظر ہوتی تو احکام سلانیک بى كيامتردرت تتى جب بم فيمسال كوا خراع كيا تفاال كيمنامب تجا در بجي خود بي سوج سكتے تھے ،غرعن احكام كي ختى ومور كا ميب موتى ب ليكن غوركر نے كے بودمعلوم موجاتا ہے کہ سیختی ہی ان احکام سکے من اللہ ہونے کی دلیں ہے ، دیکھئے جب بچے کا وود حد تُجر استے ہیں تو كيسي كيومصيبت موق بركتني كليف بجركوم وخي ساوروه دوره بين كما كيا كوفران کرتا ہے ملکن اس کی ایک مہنین سنی جاتی بلکہ می ایلوا لگا کریعی کسی دوسری تدبیر ہے اس کو دودھ بینے سے روکا جاتا ہے وجریس ہوتی ہے کہ ماں باب بیچے سے تریا دہ اس کی صلحتوں کوجانتے ہیں وہ تجھتے ہیں کہ اس وقت اس کی مرحنی کے موافق کیا گیا توجوان ہوکرتیاہ ہوگا ا ورساری عمراسی بلامیں مبتلا رہے گا۔ بعینہ یہی حالت انسان کے نقس کی ہے ارشا دیے يُواتَبُعُ الْحَقُّ ٱحْسَوْآءُ هِنْ لَفَسَلَاتِ السَّلَوْتُ وَالْأَرْصُ وَمَنْ لِيُحِنُّ كُواكُرِقَ أَن كى خدا منول سے تابع موجاتے توزين وأسمان سب خراب اور برباد موجائن ليس ہارے لئے ہی شفقت ہے کہ ہماری ایک ماسی جائے جس طرح بیخے کی رائے کوئیس سنا جاتا اوریفن اس وجہسے کہ جان ہوکر جواجر ائے بدن حرارت سے تعلیل ہوتے ہیں ان کے في صرف دو دعد بدل ما يحلل ببي موسكة اسيخ كي صندكوم مردياجا تأب حالا نكر بيخ **ا درام سے ماں یا ہیں کا علم یا دجو دمتھا وت بویے نے بھرجم کی درجے میں تقاریبے کیونکہ** دولوں متنا ہی ہیں اورمتنا میں کا تقارب فاجرہی ہے برخلاف بندے علم اور ضارعے علم سے دونوں میں کوئی مناسبت ہی ہیں بلکہ تمام کا سنات کے علم کومی خدا کے علم سے کو کئی تنا سب نہیں ہے کیونکہ مجبوعہ کا مناستہ کاعلم کیساکیچہ ہو پھر بھی متناہی توصرور کا برفلاف علم قداو تدی کے کدوہ غیرتنا ہی ہے ، خوب کہاہے سه أكراً فتا بسبت يكب ذرّه البيت 💎 وكربه فنت در بإست يكتظره البيت

ضرورة التوبير

چوسلطان عرب علم برکٹند جہاں مربجیب عدم درکشد راگردہ آقاب ہے توتواس کے مقابلہ ذرہ کے جیسا ہے اگردہ سات دریا کے برابر ہے توتوا یک قطرہ کے برابرہے۔ جب بادشاہ اپن عرقت کا جھنڈا بلندکر ت ہے نوسان دنیا عدم کے گریبان میں سرچیالیتی ہے ،

ا وریبی دہ کیفیت سے جس کواہل فن نے وحدہ الوجو رکملے وہ رہ الرجود کے جو سے عوام میں شہور ہیں کدمی محی ضلاا ورتوبھی ضلا اور دیوار بھی خدا یہ معنے بالکل غلط ہیں ال يعض نُول بر سيحقة بين كه خدا كے سواكوئى إلكل مى موجود نبس بر مجى بالكل غلط با ور قرآن وحديث ك بالكل قلاف م اراتا وخدا وندى م الله عَالِق كُل سَنَى وَ هُوَعَلَىٰ كُلِّلَ سَنَىٰ ۚ وَكِيلُ أَوْ الشَّرْتِعَا لَيْ ہِرِجِيزِ كے بِيدا كرنے والے بِي اور دہي ہرچيز وم دارین حفیقت می برحالی سئلے قالی نہیں وہ حال بہتے کردب خدات الے کی وات بیش نظر ہوتی ہے اس وقت دوسروں کا اور ایٹا وجود کا لعدم معلوم ہوتا ہے اس كى باكتل اليىمشال سيكه ايك شخص أكركسى خبار مي سنهمك موقواس كو دوسري تمام پییز ول کی طرف طلق التفات نہیں ہوتا اگر ہی اس کو آ داز دیتا۔ ہے تو وہ نہیں سے اللم يعص اوقات ظاهس خيالول بي اس قدراسهاك موجا ماسي كه الركوني مركى باس أكر آ وازدے تومطلن خرنیں ہوتی اس کیفیت میں وہنے س محادیہ مب مجازاً کہ سکتا ہے کہ لاموجود اللاالا مرالفلاتي ليكن خلابهر بيركه بركهنا واقع كے اعتبار سے نہيں بلكه اپني كييفيت کے اعتبار سے ہے اس طرح وحدہ الوجود یمی ایک اصطلاح ہے صوفیہ کی کہ وہ ایس اس قىم كى كىنىت كودحدة الويتودكي عنوال سے بحازاً تعبير كرتے برجي طرح قرآن وحديث کے محاورات میں مجاز کا استعمال ہوتا ہے اس طرح اسسان تصوف میں بھی کیونکہ وہ مجی قرآن وحدميت بي سيمستنبط بي توخلاصه وصرة الوجود كايه تكلاكه به وجودات تنكره گویاکر نہیں ہیں لیں تھی وصدۃ مجازاً ہوا اس کوان اشعاریں حل کیا ہے ہ اًگُراً فتاہست بکس ذرہ ہسد . د گرمفت دریاست یک قطرنسیت پوسلطان عرّد علم برکت د بهال برنجبب عب دم درکت،

بلكهان اشعار بهي مين غوركيه في سعمعلوم مو كاكه بيموجو دات مجود بين عزور كيمونكم في اوروریا کے ساتھ است کا حکم آرا گیا ہے یاتی آگے جو کہا ہے کہ" جہاں سربحیب عدم درکت اس سے میں موا دہے کہ اس کا وجود کالعدم ہوجا تاہے۔ ایک ود سرے موقع پراس سے بھی تربادہ صاف عوان سے بیان کیا ہے کھتے ہیں سہ یجے قطہ و ازا ہر نیساں کچید نجل مت دویہ نائے دریا بدید كدايك قطره ايربيصه ائنا كنذاذ كنذا كهتا يصلا مكر درياكي ومعست دمكيد كريغرمنده جوكيا اور باوجود يكرا بنا الدر لورائيت اور سفة في مسيكيد بالا خداليكن كهتا بيات م وما ئيكه ا ومبسة من كيستم من گرا ومبست حقّا كەمنىيىتم كرمس عِكْمة وموجود بيري كون جورًا بول ورحقية من أكروه بي لويس قابل مارنبين بوقا)

اس کے بورشیخ نیتجہ تکل لتے ہیں کہتے ہیں کہ سہ

بهمه هرجیهم بننداذال کمتراندر 💎 که با بهستیش نام بهتی برند که آارجرس موجود ہیں لیکن ذات باری کے سامنے سب کی ستی ہیج ہے زیادہ وصنوح کے لئے۔ اِس کوایک اور مشال میں جھو مثلاً کمی گاؤں میں جہال ریب جابل بمول ایک شیخس قل موالته کا حافظ مهوا ورتمام گاؤں کے لوگ اس کوجا فظ کہتے ہوں ، الفاق - أسى كا دُل مِن كوئى ما مرفاري آجائے جس كوعلا وہ حفظ قرآن سترليف وشق سبعہ يم يهي مهارت مواوراس قارى كرما من كوئي تخص اس قل موالله كرما فظ كوما فظ صاحب کہکریکامے تو اندازہ کیجئے کہ اس کی کیا جائے گا اور اپنے و اس قاری کے سامنے بہتے تصور کریا ۔ اوراس پر کیامخصر سے میرتحص کے تمام دعاوی ا نا نین اس وقت تک ہیں کرحیب تک اپنے اد برنظر ہےجس وقت کسی لینے سے بیٹرے ہر تظر پڑے اس وقت معلوم موکر جارے کمالات کیا و تعت ریکھتے ہیں ایک اور حکا بہتا کھی ہے کہ ایک گا دُل ہٰ جو د معری اپنے پیلے کے ساتھ چلا جاریا بھا' رستہ میں یا دٹ ہ کا نشکر ہیںا دیکھا اس کی صواب اور شمت دیکھ کرڈ لگیا اور آگے جانے کی ہمنت ما ہوئی رہے نے کہا اہا آپ کیوں ڈرتے میں اگر ماد شاہ ہے تو کیا موا آپ مجی توا پنے گاؤں کے جود حرب

شيخ شراذي رحمة الشعليه وملتي سه تواے غافل از حق جینال در دی رعا فل توحق ت لل سے اسی طرح سعا مل كرد بائد كر تور فرا بند ايك فاص درج مقر كر كھام > تحصیل السی وقت تک تحصیل دارے گرگودنر کے سامنے نہولیکن اس کے سامنے آنے کے بعد اس كى تصيادارى تاج ب أكركور زك سائف كون اس كوصفوركبد، توعرق عرق بوجائيكا بسهي حالت وحدة الوجود كي هيريس قيم كهتا مدل كص وفت حضور خدا وندى موتا ے اپن تعظم سے بلکہ اپنے کوموجود کہنے سے شرم آئی ہے اور جس قدر حضور خدا وندی میں ترتى بوگى اس كيفيت بي ترتى بوتى بوتى جائے كى چنا كخدر بول مقبول ملى الشعليد واله وسلم جورسب سے ترمادہ اعلم بالترمیں بلکہ آپ کا إرشاد ہے انگا عَلَمْ مُلْ عِاللَّهِ إِيْنَ مَ سے زیده السّراتا لی کوجا تنا بول آب کی کیفیت ال حظرفراینے که با وجود سروادعا لم جونے کے کس قدر رادگی آپ کے برہراندازیں تھی میٹھے میں کہی آپ نے کوئی متاز گھنہین ک حنى كرك جب زمادت كوآت توصى برضى التعنيم عدد ما فت كرت من مُحَمَّدُ فِيكُ ، تم میں محصلی النه علیہ دسلم کون سے بیں ) صحابہ حتی الشرع تم جواب دیسے کہ علما کا از کا بنیکٹ اُلماجی م يه جو گورے گورے سبارالگائے بلیٹے ہیں اور مہا دالگانے کا کوئی پیمطلب مذہبے کے حضو صلى المتعلية وسلم كونى كا وُ تكبيدكا كريني تحت عربي محاوره مين ما قد برسها را لكاليف كوجي إتكاكها جاتاب برعزورى ببين كرتكيه وغيروسي موجلن ميس برحالت بقي كرجميشه بله جله جلة تحے. آخرکیا وج بھی کہ با وجود مکہ آپ کی شان یہ ہے کہ بعداز فدا برزگ تو ان قصد مختصر بات بی تھی کے حضور اللہ علیہ و نم کو دات باری کی عظمت بمیٹ بیش نظر تھی عُرض آ کے اسی انداز ہے ہے تھی امتیازا وربڑائی کی شان نایاں نہیں ہوتی اس سے زیادہ اورکیا ہوگا كحبب حضوصٍ لى السَّه عليه وآله وسلم مدمية تشريعينه له كحك تو مدينة كحالوك حضوصِ في السَّرعَليه

والرسلم كوبيجان بنيل سك حصرت صديق اكبروني الشرعية سعمصا فيركرست تق كيونكان ك محد بال يك كئے تعجب كى وج سے و دمب سے برے معلوم بھرتے تھے جھزت صدين الر وضى الترعة كاادب دلين كربرابرخودي مصانح كرتے رسم اورحضور ملى الترعليه وسلم كو تركيف نیس ہونے دی اس طرح دوسرے صحابھی خاموش دُم مخود بیٹے رہے کیونکرسے کیم تھے أكرآ جكل كوكن شخ مجلس كيرواكن عملى سيمسى دوسي سع مصافح كريك توجله عاصرين عل مجانا شروع كردين اوجب مصافح كرلياب اس كي تواليي بمري كمت بن كه الامان حتى محجب وهوب آن اورحضور الشعليه والم كحب دمبارك برشواعيس بران كيس تو حضرت صديق أكبروني الترعة كيروا تان كركه والمع بوسكة اس وقت ما عنرين في بيجيا ناك محدرصلى الشعليه وسلم ، يبي إسى طي أكب مقام برارشادم وتاسيد إني أيك مكتاياكُلُ الْعُبُ لُ كُمِي عَلام كَ طِح كُما تَا مِول صنود صلى الشَّعِليم في أكر وبيتُ كم كما نا كما له تع صاجو ايكوني حيوتي سي باست بيس إس كى قدراس وقت بوكى كرحب ايداو بمر يكيفيت غالب بوا دريبي وازجو كيصوصلى الشعليه وآلدو المسف فرمايا كأكركما نا كماتيم كونى لقم كرجائ تومى صاف كرك كمالوا ودحسوسي الترعليروآله والمكمان جلدی جلدی تناول فرمایا کرتے آج اس کوسے نے میں مجھاجا تا ہے کہتے ہیں کہ فلا اُں شخص اسطح کما تلب کر و یاکسی اس کو کمانے کو تبیس بلا ۔ دجریسے کرجو چر حضور سلی الشرعليه وسلم كوميش نظر عقى مم اس سے محروم بين -صاحبو إين بوجيتا مول كم الركون الى ملك يعولى سے آدى كوبلا كر حلوا كھائے كوف اوسك كرم رے ماسے بيم كركم او لو دراغ يكيح كرثيخص كس طرح كمعائظ المرب كراس كم مراقمه كاا تدازيه مبو گاكه اس معلوم موجائے کر بڑی رعبت اور توق سے کھارہاہے اور بھی اندازاس وفت مجوب اس کوطم کمنا ہرگر: درست نہیں ا دراگر دون کر دیو می ہے تو تھے ہو کہ ۔

چوں طبع خوا ہد زمن سلطان دیں خاکب برفرقِ قناعت بعدانیں ارجب دین کا بادشا دین اللہ تقائل سے مانگئے میں ارجب دین کا بادشا دین اللہ تقائل سے مانگئے میں کئی مذکر دل آواس کے بعد کھرمیرات احت کوا چھا سیھنے اور مذا انگئے برافوس سے )

ع برعيب كرسلطان بريسند ومنزاست جس كريب كوياد شاه يستدكر كيتاب ده منزن جاتا ا وراگر کھا تے ہوئ اتفاق سے کوئی لقم اس کے ہاتھ سے گرجائے تو برکیا کرے گا ظاہرہ كه اس كواشهائ كا اورصاف كرك كهاجائ كاعلى بذايهي سوجوكه بادشاه كساسخس انداز سيدي كركها في كاكياس طرح جيسه اين كمري بيك كركها تا منه المعي بيس بكرتها يت ادے بیکھ کرکھا ہے گا توجب شاہان دنیا کے سا مغان میں باتوں کا لما تاصروری سے تو کیسا خدا وندجل وعلا کے سلسے صروری بنیں آجکل کی نہذمیب زری لفافل روگئ ہے جس میں اصل حقیقت کا نام دنتان بھی بھیں ہے مہترہ کاس بیں ، کی جگھین بدل دیا داست کرا کم مجمع مل كرمطابن برك. أورصاحبو إحضور صلى الشرعليد وآله وسلم في كهان كي آداك تعليم جو فرمانی اس کی دج بدے کی طرح ماطنی حالات کا انترا سری اعضائیر پیارتا ، یوں بی ہری مِيدَّت كَا ارْبِي انسان ك اندروني حالت نكسهنجيًا ب اگرظا بري مِيسَت بررعوشت و تكبر بريستا بإتودل تك مجي اس كاجيسة شاصرور ميهو بخية كااوريه ملكة بدول مين عنرور ميدا مونا شروع گا۔اورا کر بطا ہری حالت منکسرانہ ہے تو دل میں بھی انکسار وختوع و تذلل کے آتا رنما بال مول محمله ا ورسبب اس ابسه كرجب كمي شخص في البيخ ظا مركوا تباع سنت سے آراستہ کیا اور راہ سنت برگامن ن موا تواس نے کسی قدر فرس کا قصد کیا اور وعد سے مَنُ تَقَدَّبُ إِلَى يَسْبُوا تَعَدَّرُبُتُ إِلْكِهِ فِرَاعًا وَمَنْ تَفَرَّبُ إِلَى فَرَدَاعًا تَقَرَّبُتُ إلكِهِ بِاعًا كَا جَوْمِيرِي طرف تقورُا سابهي بره صقلهم مِن اس كَي طرف بهبت سابرُ حِن جا تا بول-اورظا ہر ہے کہ خدا کا قرب اِسے زیادہ ہوگا کہ فرب بطنی میسر موجائے نولازم آگیا کہ درتی ظا برسے قرب باطنی نصیب موتا ہے مولاتارجة الفَرعليه اسی كو قرباتے ميں سه آبېم جويد بعث الم تشنرگال تستننگاں گرآب ویندازجاں راگرج عام طور بروتیا بس براسے بی پانی کو تلاش کرنے بیر گرمیمی بانی می اس د نیا میں پیاسول کو ڈھو نڈاکر : ہے،

یہ وہ بان ہے کہ بیدے کے ڈھو نڈھے ہیں ملتا بلا وہ خودیا سے تک بہنچ ہے بیشرط مے کہ بیاس مو ورمد خدا برمار نہیں ہے کہ وہ خوا مخوا دلوگوں کے سرم طوس ارشادی النافر مُصُوف وَ النَّوْلَهُ الْاِحْوُنَ يَعِنى كيابهم رصت كوتمبارے سرمراه ديں بادجوري تعنى كيابهم رصت كوتمبارے سرمراه ديں بادجوري تعنى كيابهم رصت كوتمبارے دلول بين اس سے كرابهت سے خيريہ جلمعترضہ تصا اصل مقصود يربيان كرنا تھا كر حضور سلى اللہ عليه وآله وہم ميں تواس قد زختوع وخضوع براه صابوا تھا كواس كى وجديتى كو دونت بلين نظر تقا كواس كى وجديتى كر ذات خداوندى حضور سلى الله عليه وآله وہم كو جرد قت بلين نظر تقى اورجب يہ ہے توج كو سے احكام مُن كريس بين واجئ كر سه

زبال تا زه کردن بافت از نو شینگیخت ن علّت از کا پرتو رتیری یادسے زبان کوترو تا زه رکھن چاہیے اورکوئی عذرتیری اطاعت سے مجھے دوئے بی تی اور قطع نظراس کے کہ بمقتضا رعب دست کا ہے ہما دسے لئے مصلحت عقلاً بھی ہی ہے اور واقعی اگریے کا وش بمارے لئے مصری ہوتی تو حضوصلی الشرعلیہ و لم ہم کوا جازت دیئے ممانوت نا فرمائے حالا تکی حضوصلی الشرعلیہ و شم نے صاف ممانوت و مالی ۔

ويكصة صحابه يشوان التدعليهم احبعين جوكة حضوصلي التدعليه وسلم كي صحيبت المصليم بييع تهم اورجن كى فطريس بالكل سليم تحس جب ان حصرات نے مسئل قدريس گفتگوكى توحف ورلى الشرعليه وسلم نے بالكل روك ديا اور بريت خفا ہوئے اور فرمايا ا كلي قوينس اس كمود كريدكي بدولت بلاك بوكي اورمعز بونے كامب يه ہے كجس طرح بهمت سے امورات دلال سے حل ہوتے ہیں اسی طرح ببرت سی باتیں الیں بھی ہیں کہ ان میں استدلال کاگذرہیں اُن كمليع مشابده اورمعاينه كى صرورت با درده مم كونصيب تببي تواليى باتول بي لم وكيف دریا فت کرنے کا یدمین پینتیجہ ہے کہ ہم تباہ ہوں اوز سرالدنیا والآخرۃ ہما ری حالمت موریجھ اس کی مناسب ایک حکایت یاد آنی منهور ہے کہ ایک لیک نے اپنے نابینا استاد کی دعق كى ا دركباكريس آپ كوكھيركھلاؤں كا-استادها حب نے چونكر كھيركور كمين ديكھا تھا يہ الجمي تك كلات كلاتفاق موائقا. اس كالمك سے پوچھاكى جانى كھيكى موقى بے لر کے نے جواب دیا کہ کھیر مفید ہوتی ہے استا دنے کہا کہ مفید کس کہ کہتے ہیں اس نے کہا جیسے بگا گرات دصاحب نے معمی بگلہ بی مدد یکھا تھا اس لئے اُس کی بابت بھی پوجیدا سے با تقدسے يكك كى بديرت بتائى استاد صاحب نے بائتھ سے سكر كے ديكھ اتو فرانے لگے كر بھائى

یہ کھے تو بہت ایر اس سے کیسے کھا وُل گا. تو جیسے اس نا بدینا کے سمعنے کی ملطی کی دوری تی

کرمواینه کی پیر کو بیان سے محدناجا ہتا تھا بہی حالت ہماری بھی ہے۔

إن آگر جمعنا بولوادل قلب بن نور بداکرد خود کور بینیات بیدا بهول کی اور جر بینیات بیدا بهول کی اور جر بینی کرد کی بینی کرد و کمینی کرد کی بینی کرد و کمینی کرد و کرد کرد و

بینی اندرخود علوم انبسیا سیکتاب وب معید دادستا علم چول برتن زنی مارس لود ز تواپ اندرا نبیاد علیم اسلام سے علوم کوبنیر کتاب کے اور مددگار کے اور بنیراستاد کے دکھے گا، نوعوم سے اگرنفس کی موا فقت بس کا مسے تو وہ سانب کے جیسا بن جا زارج ب توعلم کو دوعا بنت برجها بیگا دہ تیرادوست بن جا گرگا)

تودل برمور تریناواس کے بعدد یکھورک علوم کا انکشات ہوتا ہے۔ اب لوگ جا ہے ہیں کہ مادی باتیں استاد کے مامن بیٹر کرحل کریں حالا نکہ یحف فضل خداوندی ہے ہوتا ہے اور وہ بھی جبکہ خدات الی جا ہیں کہ فضل اس خاص طریقے ہے ہوکیو نکہ بھی خاص خص کے بارے میں ہی فضل ہو تا ہے کہ اس کواسراد بہطلع کیاجائے جی کہ بعض کہ اعمال ہوتا ہے اور وہ اسس فرق کی یہ ہے کہ معمن آدمیول کوج کچے امراد معلوم ہوئے قضل ہوتا ہے اور وہ اسس فرق کی یہ ہے کہ معمن آدمیول کوج کچے امراد معلوم ہوئے سے ایک بین آزان کونا ذہرہا تا ہے کی کوئی بھی اس کے کواکا برکی برا مرجعے گئے ہیں ۔ لہذا اس کے بہی منا رہ ہے جب برایک کے لئے مصلحت جدا ہے تو خود کچے بھی بخویز نہ کرو۔ مد تو بہی منا رہ ہے جب برایک کے لئے مصلحت جدا ہے تو خود کچے بھی بخویز نہ کرو۔ مد تو بہی منا رہ ہے جب برایک کے لئے مصلحت جدا ہے تو خود کے بھی بخویز نہ کرو۔ مد تو بہی خود اور نہ دوری حاصل کے خواج خود روس بندہ پروری داند وہ اپنے بندوں کی برورش کے طبقوں سے خود واقت ہے )

پس آگرئیمی ہماری صلحت کے خلاف مجمی اُ دھرسے برتا وُ ہوتہ بھی ہما ہے ادب یں فرق بذآ ناچا ہیئے۔ صاحبوا عاشق تو ہطالت بیں عاشق ہی رہتا ہے کیا لوگوں سے خیال میں خدا تعالیٰ سے برا دری کا ساتعلق ہے کراس سے کا ویش کی جائے۔ دیکھے عشاق کو توجان جان کرستا یا جا تا ہے گر دہ یہی کہتا ہے ۔۔ تاخوش توخش بود برجب ان من دل فدائے یاد دل در بہت نومن ان انتواقی توخش بود برجب ان من در بہت اندری دار فدائے اور کو بری ب کست ہے ۔ اور اس کو اسراز رستر لویت برطلع ہونے کی ہم خوش جوخص ابنی تربیت جا بتا ہے اور اس کو اسراز رستر لویت برطلع ہونے کی ہم ہوتی ہوتے کی ہم ہوتی ہے اندر یہ کیفیت بریدا کہ سے بہتیں تو کو پھی بنیں اکتر لوگ کہا کہتے ہیں امر کہتا ہول کہ صاحب آپ جی بوندا کی سامی جاتے ہیں ایس بغور کے بات بری کہتا ہول کہ صاحب آپ جی بوندا کی میں بندا کہ بات بری کہتا ہول کہ صاحب آپ جی بوندا کی برا بر توکسی بات بری سامی بندا کی برا بر توکسی بات بری سیسی کی برا بر توکسی بات بری سیس بندا کہ برا بریک بات بری سے کہ بی برا بریک بات بری سے کو میں جند برا بریک کی برا بریک بات برا سے کہ برا بریک کی برا بریک کرا بات کی برا بریک کرا ہے کہ ایک دانت قیام کی بندت کی ہے تو متیت ہا تو کہ سادی دانت کوئے بہتو ہر کی ہے تو متیا مرا سے بروع بی براحت ہوں تا مرا سے بروع بی بریک اور بریک کرا بات بری بری بری بریت جب لد

ر لوع ہی میں سستم ہوئتی اور فرما یا کرنے سکھے لدا فسوسس رات بہدت جب ختم ہوجاتی ہے دل مہیں بھرتا ہو حالت تھی کہ ہے نہ آیا وصل میں بھی چین ہم کو سے گھٹا کی رات اور حمرت بڑھا کی

نا آیا وسل بین جی چین به کو گھٹا کی داست اور حربت بڑھاکی بات کو پیس جب کسی حالت بین جی بھی ہم کسی بات کو چھوڈ جہیں دیتے نا زیجی پرطستے ہیں اروزہ بھی دیجت ہیں مشل مشہورہ کرگندم آگریہم مذرس دہتو طنیعت برست (اگریہہوا ، بل خیلے توجی غینست ہے) توجب ساری چیزیں ہم ہیں اوئی درج کی ہیں تو یہ حالت بھی ادیے درج کی ہیں اورائ طراق یہی ہے کہ کسی صاحب باطن سے تعلق پیدا کیا جائے اگر صحبت مکن ہوتا تو بہرست ہی نوش متی کی باب ہے ۔ لیکن اگریہ مکن مذبو تو کھم از کم مرا سلت تو حدور کھنے اس سے بیات ہوتا کی تدبیر دریا فت کی خوار کھنے اس می حدور اگری جو اگر ایک مرا سلت تو صاحب اگری تو بہت ہوتا کی تدبیر سوچ کرچار گھنے اسس می صاحب اگری تو بہت حاصل مذبو گری کر ہور گھنے اسس می صاحب اگری تو کہ ایک مقرد کرے تو اس میں وہ بات حاصل مذبوگی جو کسی ماہر کی تجدید مقرد کرے تو اس میں وہ بات حاصل مذبوگی جو کسی ماہر کی تو بر نصف گھنڈ عل کرنے میں حاصل ہوجائے گی ۔ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتب میں برنصف گھنڈ عل کرنے میں حاصل ہوجائے گی ۔ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتب میں بخار جی برنا ہوا ایک طبیب سے دجوع کیا انھوں نے نیخ بچو یورکر دیا جی گئار جی برنا ہوا ایک طبیب سے دجوع کیا انھوں نے نیخ بچو یورکر دیا جی کے دیا ہوں کے دیا تھوں کے دینے کو کرکر دیا جی کیا دیور برنا ہوا ایک طبیب سے دجوع کیا انھوں نے نیخ بچو یورکر دیا جی کے دیا ہو کہ کے دیکھوں کے دینے کرکر دیا جی کار جی برنا ہوا ایک طبیب سے دجوع کیا انہوں نے نیخ بے دیا کہ کورکر دیا جی کار جی برنا ہوا ایک طبیب سے دجوع کیا انہوں نے نیخ بھوگے کی کرکر دیا جی کیا دی کورکر کیا کیا دیور کیا کیا کرکر کرنا ہو کیا کہ کورکر کیا کرکھوں کے دیکھوں کے کہ کیا کرکھوں کیا کرکھوں کے کہ کورکر کرنا کرکھوں کیا کرکھوں کے کورکر کرنا کرکھوں کے کہ کورکر کرنا کرکھوں کے کرکھوں کرکھوں کرکھوں کرکھوں کرکھوں کرکھوں کورکر کرنا کرکھوں کے کرکھوں کرکھوں کے کہ کورکر کرنا کرکھوں کرکھوں کرکھوں کورکھوں کرکھوں کرکھوں کرکھوں کے کہ کورکھوں کرکھوں کرکھوں

استعال سے چندر دزیں سائدہ ہوگیا . ہیں نے تنخ کو مفید دیکھ کرانے یاسس محفدظ رکھا الفاق سے دوسرے برس بھر کھیدشکا سے ہو لی تویس نے اس سنے کو مُنَّاكُرُ استعمال كياليكن كيه يمي منائده مذهبواً اس كے آخر تعبراً من طبيب سے رجوع کیا ا دران کے تجویز کر د ہ نننے ہے صحبت ہوگئی ۔ اس کی وجہ یہ نریقی کوا دل حکیم ص<sup>اب</sup> كى زبان بيں يا فتلم ميں كو بى خاص الثر ركھا ہوا ئتما كەصحىت اس برموقوت تنتى بلكە وبدیر تمی کہ ننے کی بخویر بین جس طرح مراق کے مزاج کی رعایت کی جاتی ہے زہان ا ورمکان کی رعایت مجھی کی جاتی ہے یعنی ایام ربیع میں ایک سخت تجویمز کیا جاتا ہے توایام خرایت میں دوسرا کیونکہ دونول موسموں کے مزاج بالکل الك الك بيس - اسى طرح سرد ملك بيس جودوا مفيد بيوگي گرم مكسيس اس كا مفیدمو نا عنروری بین آبو جیسے بدن کے امراص میں محص ابن تدبیرا ورائے میں مرض سے زوال کے لئے کا تی نہیں ہے یوں ہی تفسانی امراص میں بھی ہوتا ہے ا دریس کهتا ہوں کہ اہل الٹدکی زیان میں بھی اثریب ا دراہل الٹدیسے تعلق رکھنے کو جو کہتا ہول کوئی شخص میری اس تقریر سے بدیہ سی کمیں توکری کرنے یا بخارت يس مُلَكَ كومنع كرمًا مول ا ورتركب تعلقات كى رائے ديتا مول - سرگر نہيں - بلكه یں صرف یہ کہتا ہوں کر کسی اہل دلسے واستگی بیدا کھے صاحبوا برحصرات نہایت وی عقل موتے ہیں - ال کودین کی عقل کے ساتھ دنیا کی می کال عقل ہوتی ہے ۔ ان کی نسبت یہ گسان ہرگن مذکردکہ وہ اس دائستگی کے بعدتم کوئمہاری اہل دعیسال سے چوڑا دیں گے۔

ہمارے عصرت حاجی صاحب قبلہ قدس سرہ سے حیب کوئی خادم عرص کرتا کر حضور جی چا ہتا ہے کہ ملازمت چھوڑ دول تو فرماتے کہ بھائی ایسا ہم مجیو فرکری میں کرتا کر حضور جی چا ہتا ہے کہ ملازمت چھوڑ دول تو فرماتے کہ بھائی ایسا ہم مجیو فرکری کے رہو۔ اور وجسہ اس ممانعت کی یہ تھی کہ جانے تھے قلب بیں تو ب تو کل ہے ہم بیں۔ ظاہری مہارے کو چھوڑ کر خداجانے کی معید تول میں تھیں جائے اور حالت کیا ہے کیسا ہوجائے اکثرول کوالیے

واقعات بمین آئے کا الحول نے معاش کی وجسر سے نصرانیت یا یہودیت کو اختیار کیپ ابعض کی دل میں حندا کی ٹرکایت پیدا ہوگئی - اور وہ یو ں دین سے برباد ہو گئے ۔ تو اگر نوکری پر لگے داہی گے تو زیادہ سے زیادہ سی معصبت می میں مبتلا موں کے کفرو شرک سے توبیح رہیں گے۔ بس يه حصرات چونکه جيسارط وس نظر رکيت بين اسس سنة بقاعده مُراسطًا بَلِيتَ تَانُنِ فَلَيَخُ تَرُ الْمُعَا وَهُمُا وَجُرَعُونَ وَمَعِيبِتُولَ مِن كَيْسَ جَائِكُ مِن كَلِيتَ کواختیار کرنا صروری ہو تو اسس مصیبت کوا ختیار کرے ہو آسان ہو ) مہمی صعفاء کو ترکب تعلقات کی رائے ہیں دیتے اور جن لوگوں کو گوستہ نشین اور ترک تعلقات کا حکم امنحول نے کیا ہے وہ بیلے لوگ ہیں جن کواتھوں نے پورے طورسے جا می لیا ہے اور دیکھ چکے ہیں کمان کی توت تو کل کابل ہے . الیوں کے لئے مذ ترک تعلق کی ترغیب مصرمذ اس برعل کرنالعما د . تو اہل اہتر سے تعسلق بیدا کرتے ہوتے اس کا با لکل عوت ندیجے وہ ان شاء النظار سے تھے۔ غرص برجی ..نجھوڑنے دیں سے۔ غرص یہ ہے کہ بڑی عسل سے اسرار کو دریا فت کرنے کی مسکر ہے میود فکرہے إس كى تمت ب توخدا مح ساتھ لكا أبيداكرو . ديكمو تجرب كاروں كا تول ہے ۔

آ زمودم عمت ل دوراندایش ال بعدازی دلوان سازم نوش اله کرده گئے، آخر کر اول ہم نے عقل سے کام لیسا وہ تعوری دور بیطے گرتمعک کردہ گئے، آخر اسس کو چیوڑا اور دلوائی اور عثق کا دامن بجرا اسس نے منہا تک بہرونجا دیا۔ اس سے میرایہ مطلب نہیں ہے کہ عقل بائکل ہے کار ہے عقل کار آسد صرور در ہے۔ لیکن ایک حد تک کام دیتی ہے اس کے بعد معطل ہوجا تی ہے۔ عقل کی حالت گھوڑے کی سی ہے، دیکھو آگر کمی کا مجبوب ایک بیر مبوراور یہ عاشق اسس کے پاس بہرنجا چاہے اور ایک بیساؤ کی چونے اور یہ عاشق اسس کے پاس بہرنجا چاہے اور

ایک گھوڑا دامن کوہ تر بہا تو ظاہر ہے کہ گھوڈا دامن کوہ تک پہوئ کر عاجر: موجائے گا۔ آگے جہال سے بہا ٹری زمین شروع ہواہے وہاں کہ کھوڑا نہیں بیل سکتا ، اب اگر یہ عاشق آگے بھی جا ناجاہے تواس کی کیا صورت ہے ۔ بجر اس کے کہ ، وز انجا ببال مجت بری ، یعن عنق کابوش اپنے اندر بید داکرنے اور راہ طے کرتا چلا جائے ۔ خوش عقل سے کام لیسنا جا ہے کین صرف اس قدر کہ فت لال شخص مقدا بنانے کے قابل ہے اور فلال شخص نہیں ۔ مریش کوعقل سے کام لینا ہے لیکن محض انتخاب معالی فلال شخص نہیں ۔ مریش کوعقل سے کام لینا ہے لیکن محض انتخاب معالی میں کیونکہ ایساں کر ہے گا تو کھرت ترجین طب ایت سے وہی حالت ہوگی کہ میں کیونکہ ایساں کر ہے گا تو کھرت ترجین طب ایت سے وہی حالت ہوگی کہ میں کیونکہ ایساں کر ہے گا تو کھرت میں انتخاب میں انگرات تبیہ ہا

ر کد بریان خواب ن ار سر ج بیر ؟ ( فقلف قسم کی تعیرول کی دج سے میرا خواب بی برا ہوگیا)

گرانتاب کے بور بھر چون و چراکی گیالش ہیں ہے جس درستہ معالی دالد اس پر ہے جو ون و خط طلاج اے ور نداگر و بال بھی ایر چون ست و آل چراست کے کام لیا توایک قدم بھی ند سرک سکے گا اور صد یا الجھیں بیش آئی گی اس لیے کومولی عقل بھی ایک فت و برقائم نہیں دوسکتی صبح بجھ دائے دی ہے شام کو بچھ واٹ کو بچھ دات کو بچھ دات کو بچھ دات ہوگئے ۔ بعضول کو دیمھا ہے کہ آن اہل سنت جائت میں دافلیں کا تشکیل کے برمائل ہیں۔ صبح کوت دری ہیں شام نہیں ہو کہ جب می ہو گراہ شکا نے میں دافل ہیں اور تبد لیاں اس باعث بیل کھت ل ایک شکا نے مہیں رہنے دیتی در بدر فاک بسر پھے رائی باعث بیل کھت ل ایک شکا نے مہیں رہنے دیتی در بدر فاک بسر پھے رائی ہو ہے ۔ گو یا اسس کی یہ حالہ میں سے دیتی در بدر فاک بسر پھے مرائی ہے ۔ گو یا اسس کی یہ حالہ میں سے دیتی در بدر فاک بسر پھے مرائی ہے ۔ گو یا اسس کی یہ حالہ میں سے د

بیردادم ازال کمینه خدانی کرتو داری بررد و زمراتانه و خدائے دگرے مست ریس تیری اس برانی خدانی سے جو تورکھتا ہے بیردار بیول میر سے نے دوناند تا زہ خدا ہوتا چاہیے )

ابن العربي كا ايك خط ابني كشكول يم عسلًا مدمها رالدين عاملى في نفتل كيا

ب جوا محول نے اپنے ایک معاصر عالم کو لکھا ہے کہ وہ فرہ تے بیں کہ میں نے سنا ج كرآب ايك روز بيط رورب تھے آب كى س شاگرد نے وجد إوجى توآب نے وجسر بیان کی کہ میں اتنے مهال سے ایک دعوے کو دلیل عقلی ہے ہی سمھے ہوئے تھا آج ایک مقدمہ اسس دلیل کا مخت دیش معلوم ہوا تو ہیں اس لیے رور ہا ہو کو اتنے زمانے کے سے جہل میں مبتلار ما اوراپ بھی اطبینان نہیں کرجواب ثابت موا دو بھی صبح ہے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ تم نے اسبت علم ظاہری ک توست رکیمی اب چا ہیئے کہ دوسرا علم حاصل کروجس کاطرابقہ بہ ہے کرفلوت ا درد وام وکراخت یا رکرو بس اس قیم کامضمون لکھا ہے ۔ ایام رازی اتنے تبحت رکے بعد حب کہ ان کو کچھ حقیقہ ت مشینا سی کا رائح قصیب جوااً س

وقست ہول کہتے ہیں سبہ لهابيتراف اهرالعقول عصال

وكفر الستقي ون بحثث طول عبوثا

وغايته ستى الغهنسين ضلال سوى ان جمعنافيهِ قِيْلُ يُعَالُ

راور ہماری ماری عرکی بجنا بجن نے جیس اس کے سواکون قائدہ ہبس بہو بخیایا كريمن يه باتين لكوكرج كرلي بين كريون كما كياب اوريون كما ج ي كا

كرساري عمركه مباحث اورعلوم كانكتيجب جوا خيريين كفيلا تويه تضأكه

یقیٹل کے ڈاو مٹال منان کہ اواس طرح کہا گیسا ہے اورمسلاں نے اس طرح کہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بہتالا دینا بھی صروری ہے کہ

انتخاب جوكيا جائے ٽوكس معيار بركيا جائے كيونكر آجكل عوام النس نے عجيب وينويب معيار ترامس ركه بين مشلاً أكركسي شفس كا دربار منها بيت

عالی مولوگوں کی آمد ورفت اس کی طرف زیادہ ہو سمھتے ہیں کہ یہ بہرت بڑا ین رگ ہے خصوصاً اگرامراد اور رؤ سار کی جاحت بھی او ہریا سے بوتب تو

گویا ان کی ہرزر رگی ہررجسٹری مبوگئی۔ حالا نکرمیں نے ایک نہایت کامل اور ا ہرفن جا رح سربعیت و طریقت سنج سے مشنا ہے فرماتے تھے کرجس دروسش

. کے پاس زماد و تر دنیا داروں کا بہوم ہوااورعلما روصلحارکا رجوع کم ہوتم ادھ متوجهة ہوکیونکہ دنیا داروں کا گرتا اور دبیت داروں کا پرہیز اس درویا ہے نقص كى دليل سه اس سلة كه أينحسن يبيشل إلى الجنس ربرجيزابي جيزي طرت جاتی ہے) کبوتر باکبوتر ماز با باز - تودہ درولیش می دنیادارہے - اور معن اوگول کے نزدیک معیار ہررگی اس کے علاوہ ایک دوسراامرہے اوروہ اس سے ذرا دقیق ہے - دو یہ ہے کہ اکثر کم مجد لوگ یوں جانے ہیں کرمب شخص میں کشف دکرامات زیاده بوخوارق کا صدوراس سے زیادہ بوتا ہو وہ سب سے برا بزرگ ہے عالانکہ یہ معیاریمی بالكل مغوب كيونكمكشف دكرا مسك كا صدوركة ساريات ومشاتى وصحمت تواسئ جماني والفساني برموتون بحب ميس يرسب باليس حبسع ہوں گی اُسے کشفت ہونے گئے گا اگر چہ وہ کا فرہی ہو۔ ایسے وا تعات بکٹرت سننے س إَتَ إِدر دَيمي سنة ترامي يه بات ظاهرتمي - وكيفو دُجّال جوكه مدّي الوميت ہوگا کیے کیے شعبدے اس سے ظہور پذیر ہوں گے۔ پائٹس تک کر کے د کھلادے گا. زمین سے عزاتے اس سے ہمراہ چلیں گے۔ لیس ظا ہر ہوا کہ غواد ق كا صدرود بھى مليح معيار نہيں - اب صيح معيار دريا فت كريف كے لئے ا دل يسمحوكه الشان سحيك سب سے برد اكمال أسس كى وہ حالت ب جس کے لئے اس کو دنیا میں بھیجا گیاہے۔ اورظا ہرے کوکشفت وکرامت کے لے انسان کودنیا می بنیل بھیجا گیا کیو مکہ اگر یمقصود ہوتا تودنیا میں بھیج كى كىسا صرورت تھى عالم ارواح ين إس برمبهت كچومنكشف تھا نيزمرك کے بعد کا فریک کومبرت سے فیسات منکشف ہوجا ی سے ارشاد ہے دُبدًا لَهُ وَمِّنَ اللَّهِ مَالَدُ لِيكُونُوا يَحُدُنكِ مُونَ ﴿ وَالسَّرْتَعَالَ كَافِرِت سَالِن بِروه وه باتیں ظا ہر ہوتی ہیں جن کا ان کو گیاں بھی یہ تقا) پس معلوم ہوا کہ دیشیا ہیں اسس کو سی دوسری بات سے حاصل کرنے کو بھیجا گیاہے اور وہ حالت عبدمیت ہے مین دیایں انسان کواس لئے بھیجا ہے کہ وہ استثال اوامر و نوا ہی کرسے عبدریت

ماصل کرے کیونکر حب تک اس عالم میں نہ آیا تھا تو محض دوج تھا اور دوج ہوجہ مجرد ہوئے کے مہ قیسام ہرقادر تھی نہ تعود ہر نہ دکوع ہر نہ ہود ہر تو روح کواس عالم میں وہ ترتی کرنا جوان عبا دا ب فاحتہ ہر توقوت ہم مکن نہ تھا اور یہ صفت عبد رہت مطلوب ہے توجر کہ اسس سے تعلق ہروہ مطلوب ہوگا۔ اور حب صفت عبد رہت مطلوب ہے توجر کہ اسس سے تعلق ہروہ مطلوب ہوگا۔ اس معیار کی نسیست مولانا دوم علیہ الرحمة ارشا د قرماتے ہیں ۔

کار مردال روشنی دگرمی مست کار دُو نال جیسله و بے شری مست (مردول کا کام یہ ہے کہ ان کی روشنی مینی علم حقیقی اورگرمی لینی مجست موجود ہو۔ اور کمینول کا یہ کام ہے کہ ان میں بہاتہ بازی اور ہے سٹرمی ہو)

د د بچیر یں اس شعب میں علامت کے طور پر سبیا ن فرما تی ہیں . ایک روشنی دوسرے گرمی. روشنی کامطلب برمنیں ہے کربیال سے بیٹے ہوئے کلکتہ اور بمبئی نظر<u>آنے گ</u>ے بکہ میعن ہیں کہ دل میں عرف ان اور علم حقیقی پیدا ہوجا تے اور گری سے مرا د محبت ہے ۔ حاصل یہ ہواکھیں کومجبوب قبقی سے محبت ہوا ورمعرفت حاصل ہو وہ مرد ہے۔ لیکن مجست قلی صفاحت پیں سے ہے بن کا احساس نہیں ہوکسا اس لئے اس کے کچھ لوا زم بیان کئے جاتے ہیں رسب جانے ہیں کہ انسان کوجر سحمیت موتی ہے ایک تواس کی بادکسی وقت دل سے تہیں اُٹر تی سوتے موئے خواب محتی کھتا ہے تو محبوب ہی نظر آتا ہے اور وسرے اس کے برحکم کو گوش قبول سے شنتا اور منها ببت سوق سے آمادہ امتنال رہناہے کہی ایسانہیں ہوتاکہ عاشق سے محدوب كي سي المحدول جوك يا نا فراني كاظهور بوكيونك بميد اسكام یں ہواکر تی ہے جس کی جانب پوری توجہ اورالتفات مذہوا درجو چیز ہرونت <sup>و</sup>ل بِمِستولی مِواس مِس بِمول کا ہونا عادةً ممکن نہیں اس طرح تا فرمانی اس کے حکم کی ہوتی ہے کی کی وقعمت اور محبت دل میں مذہور جب ہردم کی یادا ورکامل اطاعت علامات ميت سے ہوئى اوريم معلوم ہوكہ قابل انتخاب وہ جيس كى ديشى علم ومعرفت اوريم

يعي مجبت خداد ندى حاصل بو-

توضلاص مقت اكل صفات كايه دكااكه اس كولعت رصر ورست علم دين بواكرجيده اصطلاحی مولوی م بود و وسرے یوکراس کوسی نتیج کامل کی صحبت تھیب مولی مو كيبونكم كرمي امرمنحت ببنبين بلكهمو مبوب امرب اورعادة التذب كدوه اسيطع حاصل ہوتا ہے کئی گرمی والے کے پاکسس رہبے اوراس کی ہدایت کے جوب عل کرے اور یہی وہ بھرے کہ جو سید بسینہ جل آتی ہے مد مولوی بن کر صاصل ہوتی ہے مدرخ اور بیکوئی عجبب بات نہیں کیونک دنیایس اس کے ماسواہی اکثر کام ایسے ہیں جو سیبة بسید بطے آتے ہیں مثلاً بادرجی گری کا کام درزی کا کام کہ اگر کو ل ساری خوان نعمت حفظ کرلے گرحیب تک سی کامل استاد کے پاس در ہے تواس کو با وري گرى نهيں آسكنى اسى طرح اگركونى شخف كسى كتاب بيں ديكھ كركرته اجكن دغيره کی کاشے " اش بالکل از برکرے تواس کو درزی کا کام بنیں ہسکتا تصوف کے سینہ بسيبة جو ہے کے ہی منی پیں مذید کہ اس کے مسائل بیدہ بیر کیو نکے مسائل تو تمام کت ایوں میں مد ون بیں ملکہ وہی ایک تنبیت ہے جس کو گرمی سے تعبیر کیسا ہے کرسید بہسیہ جلی آتی ہے ایک صفات یہ ہے کہ وہ باعل ہو یہ توعلامات کا مل موسے کی ہیں اور مکمل ہونے کی علامات دوسری میں اوروہ بھی مہنا پہت خود ہیں کیونکد مربض کو استے مرص دور کرنے کے لئے ایسے خص کی صفر دیت ہوتی ہے ہوکہ خود میں تن درست ہوا ورطبیب بھی ہوتواس کی بچان یہ ہے کا اس کے باس معضے سے دل میں ایک سکون اور داحت بیب دا ہو اور خدا تعالیٰ کی محبت برہ د نیا کی عیست کم ہواگرجیہ یہ باتیں فورا مذہبیدا ہول بلکہ کچھ دنوں کے بعد ہول، دوسرے اگراس سے اپنامون بیان کیا جائے توجواب سے دل کولسلی مولون علوم موكديهاد مون كوبالكل مجه كيا خوب كباب، وعده ابل كرم كيفي بود ربس جب ايتأنس میتر موجائے تو صرور سے کہ اس کی جست اختیا ۔ کی جائے ۔ اگرچ اس سے بعیت د بوکیو کہ ميعت بوتابدندال صرورى نبيل بيلكن يحبى مجعنا جاسية كسويت بالكل بي مود ب-

ا يك صاحب كبن لك كربوت بالكل بيكارب اس كى كياهنر ورت ب كركسي ك ہاتھ میں ہاتھ دیکر ای کام کرے میں نے کہاکہ صاحب آپ نے جسی علاج بھی کا یا ہے کہ نہیں کینے لگے کہ بیشک صرورت کے وقت علاج کرایا ہے میں نے پوجھا کہ كى ايك طبيب سے رجوع كيا بي اس طرح كراج ايك سے كل دوسرے سے بوسول میسرے سے کہنے لگے کئی ایک ہی کی طرف جس پراطبینا ن ہوار جوع کیا ہے بعريس نے يو جماكه اس من آب نے كيامصلىت موچى كہنے لگے كه روز روزنے طبيب يد لين سي كسي أيك كوي توجه اورشفقت مريض برنيس موتى كيونكه كوئي أيك يمي اس كوابيتا مريق نبيس بحستايس في كهابس مي صحبت اورنفع سي سيست بونے كاكيونكر بعيت مونے كے يعدمر شدمريد كواينا سجع لكتاب اوريه حالت بهوتي بيكرايول كهتاب عن عمن عم توميخورم توغم مخدب مريدكو بروقت يسلى رتى م كرميراايك شفيق ميرك سائد موج د اورمراند كويدلاج بوقى بكريدميراشخص ب يمصلحت بي بعيت بن بال أكرزر عندرات كي بيوت موتوكس درج من محى مفيد نبيل . آج كل يه حالت ب كريشف في كرية بيل كرير أيك لاكه مربد مين معاذ الشركويا ايك توج جمع كي سے بنوعن أكراس تسم كي بيري مربدي منهوتوا سام بيحد نفع سے كلام بهت دوريبوريخ كيا يس بيان كرر بائحنا كرنسدت مع الترایس چیز ہے کہ حب یہ دل میں جگہ کریتی ہے توخس و فا شاک ما سوا سب م جاتے ہیں بس مرکونی مشبد رستا ہے مرزاحم مہ

عشق اً ل شعلا*ست کوچول برفرده سیست جرچه جرای*ه معشوق باتی جلاسوخت اوراس کی بیر طاصیت موتی ہے کہ ہے

یقغ لا درتستل غیب رحق براند در نگر آخر که بعب د کاچیه ماند ماند را گادند و باقی جمله رفت مرحبا اسعشق شرکت موزوفت دلاً الله راز الاند شی مفظ که ایک تلوادی طرح ب اس تلوارکو الترت مان کی موا منام معبودول کے قبل کرنے برجلا تا چاہیے اور مجرد کیمتا چاہیے که اس کے اول بن مفظ لارگاف کے بعددور راکیا باقی رہ گیا صرف الکا ملائ باقی رہ گیا اور باقی رہ گیا گیا با اعتمٰی بی کھے کومبارک بادی کہ تو ہر مشرکت دورکردیے والاہے )

و بعظ من برناز به لهجو حفرت الو ترف على مسلام توبازاري في ايك جليب الوحق بي ايك زابد او شهر صنعارين زنار كي نيجيه في ايا تتعاليتي عشق كي دم سه مذهر ب مك بدل ديا )

دیکھے اس مربین کو مرض ہی تھاکہ جب نے طبیب کوئی کھینے ہی لیا آجکل کے عقلاء اس کو ہمجمیں گے
کیو کہ میحض دو تی ووجلان امرہے چند ہی روز ہوئے کہ تھرالہ آبا وہیں آبا ہم اہ میرے ایک دوست جمالہ میں کے دور چونکہ شاعر بھی ایک موقع پر لینے کچھ استعاد بڑھ درہے تھے کہ ان میں پیشھ بھی پیٹھ اے
تھے دہ چونکہ شاعر بھی ہیں ایک موقع پر لینے کچھ استعاد بڑھ درہے تھے کہ ان میں پیشھ بھی پیٹھ اے
کیا بیٹھ اسپیسے پر زانو کو دھر قائل ہاں بھی بھی دے نیخ کیا دیر دیگائی ہے

اس مجع میں ایک مولوی صاحب میں تھے بن کی کتامیں موتی کی سب تما م تعیں ایک شخرے باکل منابعت رہتی انحول نے جویش مراز تو نہایت تعجب سے کہا کہ اس شورکا کیا مطلب ہے رہ اکول ان نومعلوم ہوتا ہے کیون کھر بند نوم کے لئے بنوخ مجھیرا نہ اس شعا بعر کے مرت نے کہی ایسا کنومعلوم ہوتا ہے کیون کہ مہر تو کہی کہی کے لئے بنوخ مجھیرا نہ اس شعا بعرض کی کو ماد دیا بولیکن سیلنے پر زانو دکھ کرتو کہمی نہیں بیسٹے بغون ان کو ہر جاند کے سمھایا گیا البتہ طابی شاک کی کھری میں مزآیا دہ اُس کو برا برغلط ہی کہتے ہے اورلوگ ہندا کے سمھایا گیا کیا البتہ سے دوایک منا سنتھ کورا برغلط ہی کہتے ہے اورلوگ ہندا کے تو دیکھئے شعر سے مناسبت منا ہوئی وج سے وہ ایک مناستھ کورا بولوں کو اہل مجرب وطون کو ایک مناسبت مناسبت مناسبت مناسبت ہیں دوج سے وہ ایک مناسبت کورا بھر سے تو ایک کھریا ہا ہوجا تی مناسبت کورا بیست بھرجا ہے کہ کہ کہ کہ کہ کہت ایک مجد میں مذا کے کہت ہوجا تی ہے درانور کر ایسے کے کہ اگر ایک مرد ادعورت سے محب ہوجا تی مدران مناسبت وائل بھوجا تہ ہوجا تی مدران مناسبت وائل بھوجا تہ ہوجا تی مدران مناسبت وائل بھوجا تہ ہوجا تی ہوجا تی مدران مناسبت وائل بھوجا تہ ہوجا تی ہوجا تی مدران مناسبت وائل بھوجا تہ ہوجا تی مدران میں دیا موران کے مدران میں وائل دوران میں دوران میں دیا موران کے مدران کیا کہ مدران کیا کہ مدران کیا کہ مدران کیا کہ مدران کی مدران کیا کہ مدران کی کہ مدران کیا کہ مدران کی مدران کی مدران کے مدران کی کیا کہ مدران کی کوران کی مدران کی کی کوران کی کوران کی کی کوران کور

توكيا عال موتاب كراس كردرشت اورنا زب كلمات كمى الجصمعلوم موت بي اور بے جا فرمائشیں بھی پوری کی جاتی ہیں اور دل پرناگواری تہیں ہوتی - بہب تمهیب دهمی اس آیت شیمتعلق جس کیاس وقت ملاوت گی گئی تنمی کیونکه اس می حكم ب تويه كا اور تويه بوب اس كے كركستاه من لذت ب انسان برگران بوتى ہے نیکن اس کوچھوڑ تا ، جا ہے کیونکہ گرانی اس کی صرف ابتداریں ہے چندروز کے بعب دیمکین حاصل موجاتی ہے پھر کچو گرانی نہیں دہتی جونکر تمہید مبت المويل بوكي ب. تير صروري معناين اكثر بحد الشراسيس أصح بيس ا وروقت مھی زیادہ گذرگیسا ہے. اس میں آیت کا صرف نرجہ کر کے مضمون کو تم کرتا ہول نفس مضمون آيت كيمتعلق خداتعا لظ نعيابا توكس دوسرم موتع بربيان ہومائے گا . سوآیت میں خدا اتفالے نے توب کا حکم دیاہے - فرماتے ہیں کہ اے مسلمانونداكى جانب رجوع كروخالص رجوع ترجهه برغوركيم اورخدا تعليك احسان وعنايت كو ملاحظ فرماسية كريول تهيس فرما يأكر بالمكل كمناه بى وكرو يلكه به فرايا كراكر كسناه موجائة تولو بركرو - صاحبو إس بن توكوني دقت ببيس براس سع تو ہمت نہ بارنی چاہئے۔ دیکھئے مشرویت کی آسانی کو ملاحظہ فرملیے کہ اول تویہ ہے که بد میزی کیکے بیارہی مزیر و اور اگر بیار براجا دُتو دوا یکی لو بعض لوگ کہتے ہیں کہ تو بہسے کیا فائدہ کیو نکہ بھرگٹ او ہوگا۔ میں جواب میں کہاکہ تا میوں کہ یہ قالو<sup>ن</sup> امراض ظاہری میں کیوں نہیں جلایا جا تاکہ علاج سے کیا فائدہ جب کم انظے بعادول يس بهم بخاركي آيد موگي . اب من حم كرزامون ان شارالترتعا لي تفعيل إس آيت كي دوسرے وقت موجائے گا اور اگریزیمی موئ توجس کوطانب بوگ جوسیات کی فعیل اس كونودى تلاش معلوم موجائے كى - ديكھ جوشف اسكول كے حالات معلوم کرنا چاہیے اگرامسس کوطلب ہے توخودہی اسکول میں واخل ہونے کی منکر کرے گا اور وہاں داحن ل موكرسب حالات خوديہ بخودمعلوم موجايش مے - اب خدا تعاسط سے د عار میئے کہ وہ توفیق عل دے۔ اسسین -

قَالَ رَمْمُ وَلُواللّهِ مَعَالِمُ لَكُ يَعَالِمُ عَلَيْهِ وَسَلَّ بَلِغُوْاعِتِي وَلَوْالِيَنَا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

دعوات عبد بيت جساريَّوم كا آمهُواَل وعيه ظلمسلى بر

تفصيالاوب

\_\_\_\_\_منجسلدارشاداست

تعكم الامة مجد الملة حضرت ولانا محد استرف على صنا مقانوى

\_\_\_\_\_\_ محترالله تعامليه

ئاشر مجمد عب المثال

مكتب مخمانوى - وفترالانقاء مئافرخان<u>ه بيندرددا كراي</u>

## دعوات عبدست جلدسوم کا آٹھواں وعظمتی سبہ معنوب معنوب معنوب

| الشَّتَاتُ | المستمعون    | مُنْ عَبِيطًا | مَاذَا            | كيُّثُ                 | كثؤ        | مكت    | أين     |
|------------|--------------|---------------|-------------------|------------------------|------------|--------|---------|
| متغربتات   | عزين<br>حزين | کس ٹے فکھا    | کیا مظیمون<br>مقا | بیندگریا کھوٹ<br>جو کر | سكتتا بهوا | کب موا | كبانءوا |
|            | •            |               |                   | کھڑے ہوکر              | '          |        |         |

## بنمولل التخيير التيم يمرة

تم الطبقانی کے آگے ہی تو برکردامید سے نہادادب بہائے گناہ معان کردیں گے۔) یہ ایک آبیت ہے س کی بھی تلاوت کی گئی تھی اور لیطور کم بید کے اس محمتعلق کم بھی ریں

بیان کیاگیا کھا اس وقت یہ علم مزتھاکہ وور اموقع اتی جلدی بیان کرنے کا بِل جا پُنگا اس کے یہ وعدہ کیاگیا تھاکہ اس کا تم پھر کہی سیسان کردیا جا پُرگا ۔ نگریہ خدا کا نصنل

اس سے یہ وعدہ نیا نیا تھا رہ س ہ مہ جربی بیب ن مردیا جا یہ مسریہ مد س بے کہ اس سلتے اتنی جلدی موقع دیدیا لیکن یہ صرور سے کرچونکہ مجمع مستورات کا کھی ہے اور

اس بیان کی اعل مخاطب مجی وہی ہیں اس لئے رنگ بیان کا دور اوگا کیونکرمتورات کے سیجینے کے لائق دِ درسرے معنامین ہوتے ہیں۔ بیعضے تو مصابین ہی ایسے ہوتے ہیں کہ

ان کوعورتیں ہبیں ہوسکتیں اور بیعق د مومضمون توسہل ہوتا ہے گراس کا عوان علم ہوتا ہے اس وقت چونکم مخاطب عورتیس ہیں اس لئے مصابین ان کی صنر وربت کے لائق اوران کے

ساتھ مخصوص یا مشترک مہول گئے اور جومشزک ہول گے ان کوالیے طرزے بیان کیا جائیگا جو کہ عور تول کی مجھ کے مناسب مہولہ ذا اگر مردوں کواس وقت کے بیان میں حظام

آئے تو تنگ دل مزموں اس لئے کہ اول توحُرُظ مقصود پہیں دوسرے کمبی توعور لؤں کو بھی مننا چاہیئے. صبح اس آیت سے متعلق صرف تمہید بھنی مقصود <sub>ب</sub>یا تی روگیا مقامقصو د

اس آیت کا یہ ہے کہ خدانعا لے اپنے ایمان وائے بندوں کو توب کا حکم کرنا ہے بچتا کے ترجہ سے معلوم ہوگا . فرملتے بی کرا ہے ایمان والوخد اکی طرف متوج ہوجا و اس کو توبر کہتے

میں کر مبندہ خدا کی طرف متوجہ موجائے مہی تو برکی حقیقت ہے اور صرف لغظ تو بدنان

ے کہدلینا کا فی جیس کیونکر صرف زیا فی وہی تو بہ ہے جس کر کہتے ہیں ۔ بچر رکف توبر برلٹ لی اڑ ذوق گئناہ معصیت داخندوی آید براستعفار ما

بیربرت وجربرب میدرد یا مارید در این ایر از بان براید به اوردل اندراندرگذاه که مزے دیا جو تو

اليي حالت مين خودگنا و كويسي ماري اليي توبرد استغفار يربنسي آجاتي ب

مرتات توبیت بری بات ہے)

ُقَلّ. زَنْ جَوَا وغِيره جب گناه کی حقیقت معلوم ہو گی تومعلوم بوگا کر کو بی و قت بھی ہما **را** گنه د خال نهیں اور جب ایسا ہے تو ہروقت ہم کوتو یہ کی صنر درت ہے۔ كناه كا خلاصيب خداكى نا فرما نى كرنا تواول يمعلوم كروكه خدان كس ساسكا ہم کو صکم کیا ہے . پھر دیکھو کہم ان میں سے کتنے حکموں پرٹمل کرتے ہیں اور کتنے لواہی سے اجتنا بنهيں كرتے اور بياس وقت معلوم ہوسكت ہے كہ شرايدت كاعلم سيكھا جائے كيو مكم یہ اس برموقوف ہے افسوس بے کہ آج کل مسلمانوں نے بالخصوص عورتوں لے علم دین کی طرف سے بانکل توجیمٹالی ہے عور توں کواول توموقد نہیں ملتاکہ علم دین سیکھیں نیزان کوتوجہ تھی بنیں اورعور آنوں کے بارے میں بڑاالرام مردوں پرے کہ وہ ان سے صرف کھانے بكانے كاكام يتے بير اور علم دين سكولانے كا ذراا ہمّام نبير كرتے كيونكرية توظا برہے کے عورتیں مردوں کی طرح با ہر پھر کرنہیں سیکوسکتیں اس لئے کہان کو پردے سے نکلن جا 'زنہیں .اباً گیان ہ کوئی سیل تعلیم کی ہو گئی ہے تو اس طرح ک**رمرد توجہ کریں اور** ان کی تعلیم کا خود ذمرلیں . آج کل کے عقلار پردے کے مسلے میں بہت موش گافیا ل کیتے ہیں بیں اس کے لئے <sup>مخت</sup>ف را تنا بیان کرتا ہوں کہ دیکئے حضور پڑ **نور سلی الت**رعلیہ وسلم کی ازواج مطہرات تمام المت کی امہمات ہیں . او نظا ہرہے کہ مال کے ساتھ بیٹیو کوکی قیم کے فت نہ کا احتمال موبی نہیں سکتالیکن با وجود اس کے دیکھ یع<u>یم پر سے</u> كى بارى أن كوكياكيا حكم موتي بيلا حكم يدے كر وَقُدْنَ فِي بَيْنُ وَكُنَّ وَكُا تُبَرُّجُنَ سَبُومِ الْحَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ (اورتم النِي مُعرول مِن قرار سے رہو اور قديم زمانه بها بلیت کے موافق مت بیرو) که تحدیل بیشو توجب ان کو بصیعهٔ ام ارشاد بهواہے که گھریں ر بوا در با ہر ناکلو تو ا دربیبول کو کیسے عکم یہ بوگا بعض لوگ سے برکہتے ہیں كه اس كاخطاب خاص منسوسل الترعليه وسلم كي الدواج كوب تمام المت كي عور تول كو نہیں لیکن ان معترضین برا فسوس ہے کہ انفول نے یہ رسجھا کہ جب ازواج مطہرات کو پیچکم ہے تید درسے کا برالا کے لئے توعلیٰ سبیل الا دلویت ٹابت موگا بدلالۃ انفس ادريداس وقت بح كرجب قرآن شريف ير اى براكتف موتا حالا كم دوسرى

آيات بهي موجود بين قرماته بين قل لِلنُهُ وْمِمَاتِ يَغُصُّصُنَ مِنْ ٱلْمُصَادِهِينَ الْهُ كَرْمُومَات كوصكم فرما ديجة كدابني تكابي بست ركهيس اورابني زيب وزينت ظاهر يزكري الح دوسرى جُكُدارشاوستِ يِئا أَيُّهَا السَّبِيُّ فَتُلْ يَلاَدُوا جِنَ دَبُّونِينَ ينُدُ نِينُنَّ عَلَيْهِنَّ مِنُ جَلَابِيْبِهِنَّ وَاحْتِى فَى السَّمَلِيهِ وَالْمَ قُوادِي ابْنِ بِبِيول ساور بيئيول سے اورسلانوں كى عور تول سے كر داليں اپنے اور برائي جا دروں ديكھتے اس آيت سے صا ف معلوم ہوتا ہے کرسب ور آول کے لئے برابر مکم ہے توجب پردہ صروری ہے توظا ہر ہے کہ عور آول کو ایسامو قع منیں اسکتاک دہ با ہر دیر کھیم دین کیمیں اس لئے مردول برواجب عے كمان كودين كے احكام بتلائي حديثين بي كاكوراع د كاكم بيسون عَنْ رَعِيَّتِهِ لِعِينَ تم سب ومردار مواورتم سے قیامت میں متباری دمرواری کی چرو مصموال موكا قرآن شريف يسب يا أيُّهُ السِّذِينَ امْ تُو ا وَقُورَ انْفُسْكُورُ الْعِلْمِلْكُو الله المراط المصلمانون ابجاء خود ابنى جانون ادراينى ابل وعيال كودوزرخ كي أكسي توكمر والول كوبجانے كے منى يہى ميں كه ان كوتىنبيە كرويتلا ؤلبعض لوگ ببلا تو ديتے ہيں مگر يحر وهيل چورديية بي كيت بي كدن دفع الوكهديا مانين أو بمكياكري ساجود یہ رب قلب تد برکی دجسہ سے میں منور کے طور برایک مثال بیان کرتا ہو كه اگركسى دن كعا نے بيں نمك تير ہوگيا ہو ا ردا س وت درتيز ہوا ہوكہ اس كھالى بى ممكن مذبوا ورآب ببت كيوسخت ومسست كدلي ليكن با وجود آب كے مراجلا كيف كے الكے دن بھي وہي حالت موقتي كريندره روزيك برابر كمانے بي مك تيرد بالواس وقت آب كيا معا لمرس سح آبايي جوكه احكام دين م كيا ياكي ا در ظَا ہر ہے كديد برتاؤ ، كيا جائے كا بلكه كم ازكم اتناصروركيسا جائے كاكراً سك كاكراً مواكها نا ركوايا بالكاكياكوني صاحب بتلاسكة بين كرانمول في ايسيموقع بمنهات نرى سے كيا ہوكه بى صاحبہ كھانے ميں كك تيز راكيا كيجئے اوراگراس برية مانا ہوتو يہ كہر خاميق ہورہے مول کہ ہے تو دس دفع كرديان الف توجم كياكري - توصاحوا جب ابنے معاملات يس اس قدر سختي برتى جا تى بے توكيا وجرك دين كے معامليس بيختى بنيس معلوم مواكد دين كا

اس ت دا بهمام خود تمها رسے قلب میں ہمیں ہے ۔ اگر نماز روزے کے بالے میں بھی اُسی تشذيس كهاجا تأجس تشديس زك تير بوجل في بركام لياكيا تها توممكن ما تفاكا تريز بو ضرورا ٹر ہوتا۔ اوریس ایک آسان تدبیراس کی بتلا تا ہوں کہ اس برعل کرنے سے ضرور دین کی پابسندی موجائے گی وہ یہ ہے کہ جس روز تنماز وغیرہ میں عور توں کی ڈراستی دیکیواس دوزان کے ہاتھ کا کھا تا یہ کھا ؤ ، یہ الین پخت سزامے کہ اس سے بعد مہر حیلید اصلاح موجائے گی کیونکجی روزتم ان کے اعد کا کھا تا ، کھاؤگے اس روزلیقیٹا آن كالجى فانت ہوگابس جب دوجار روزايسا بوگاخود تنبطل جائي گي. توطراية بيا -صاحبو إكام توكه نع بي سے بوتاہے زرے الفاظ سے نہيں بوتا۔ توزيادہ ترازرام مردوں يم ہے بہرعال چونکا سیاب عورتول کی تعلیم کے کمیں اس لئے منا سب ہے کہ جبع ورتول كوكي بنائ توائفيس كى صرورت كالرباده لحاظ سطحه مردول كى رعايت مذكيه اس ك اس وقت كابيان بالكل ساّده بهوگا. أكّرج ان مِن مهل الفاظ موجعة مِن مُحِهِ كورزد بشرور ہے اور چونکہ اسس وقت عور تول کی طیائع کے انداز پر بیان ہوگا اس تجومضاین صرفَ مردول مضعلق میں وہ چیوارفیئے جائن گے اور یاس لئے بیان کر دیا کہ آگے یہ شيرة بوكروت لال جزبيان سے ره گيا۔ دوسرے اس كے بحى اس وقت خاص عور آول كے مصابین بیان کئے جابئ كەمردوں كويہ ياست معلوم ہوجا سے كہم جب عورتول كے نصيحت کياکمين ٽوکيپ نصيحت کيا کمري ۔

قلاصہ بیہ کہ اس مقام ہرتو یہ کا حکم ہے اور تو بگناہ سے ہوتی ہے اور گناہ کا علم وین کے جانے سے ہوتا ہے کہ اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ گناہ کس قدر ہیں اور یہ بیری معلوم ہوجاتا ہے کہ شاید ہی کوئی وقت ایسا گذرتا ہو کہ ہے گئناہ نہ ہوتے ہول مثلاً دل ہی ہے کہ اس کے گنا ہول کو کوئی گناہ ہی ہنیں سمجھتا حالا تکداس کے بہت سے مثلاً دل ہی جنی گناہ ہے جب کوکوئی گناہ ہی ہنیں ہمتا حضرت بنید درجمۃ الطرعلیہ کی حکا برت ہے کہ آپ نے ایک مرتب ایک سنتھ کو روال کرتے دکھیا جو کہ جو تری درجمۃ الطرعلیہ کی حکا برت ہے کہ آپ نے ایک مرتب ایک سنتھ کو روال کرتا ہے جو کہ صفح و تری درجہۃ الطرعلیہ کی حکا برت ہے دل میں وطریا کہ شخص سیح سالم ہے اور بھر بوال کرتا ہے جو کہ صفح و تری درجہۃ اللے علیہ کرتا ہے کہ اللہ سینتھ سالم ہے اور بھر بوال کرتا ہے ہوگا ہے کہ اس کے کہ اس کے کہ اس کے کہ اس کرتا ہے ہوگا ہے کہ کوئی سالم ہے اور بھر بوال کرتا ہے

رات كوآپ تے تواب میں ديکھا كرايك شخ<u>ص آپ تے پاس مردارلا يا اوركہا كراس كوكھائے</u> انحول نے کہاکہ بی تومردہ ہے کیو نکر کھا وَل استخص فے جواب یا کہ آج عبیج تم نے اپنے ایک بھا کی کا گوشت کھایا ہے تواس کے کھانے میں کیول قامل ہے۔ انھوں نے کہا کہیں نے آ وخیبت نبیں کی اس نے جواب دیا کہ وزیان سے غیبت نہیں کی کسکن ول می تواس کو حقیر سمجهاا وردل ہی سے توریب کچھ ہوجا تاہے آخر جینیدرجمۃ الٹرعلیہ ہیرت گھیرائے اوراس فقیر كے ياس بينے وه كولى كائ تخص تما ال كود كھتے ہى كما دھواللاى يقب لالتوبة عن عِبَادِه و بی ہے جوابے بندوں کی تو بقبول کرتا ہے) موان گنا مول کی طرف کمبی ہمارا زمن بھی بنیں جا تا کہ بھی گنا دہیں۔اس طرح لمعض جوارح کے ایسے گنا دہیں کہ ان گوگنا ہوئیں جسا جاتا بلكة تهايت يع تكلف كياجا تاب جيس زبان كي اكتركناه العطع الينكو براتيمسااس كو يهي بم لوك كناه نهيس سميعة بلكة خود بين اورخو دواري كوعزت سمحة بين اورصروري جائية بين-ساجو إكناه كي علامت يب كحضوم التاعليه والدولم فياس مصتع فرايا مود كه العظم كان كنامول بركياكيا وعيدي بين فيبت بركيا وعيدب بملير بركيا وعيدب اسىطرح بالتخفيق کسی واقعہ پرچکم کردیتا اس برکیا وعید ہے توجب لوگ علم دین حاصل کریں گے اس طرح کہ مرد تو بڑھیں اور عورتیں یا تو پڑھائیں یا اگراس کا موقعہ مذیلے تواہلِ علم کے جبو لے جبو الے رسائل من كر ما در كوليس اس وقست ان كومعلوم موكاً كرُّنن د كباك! بير جينا بخد شا دى اورغمي يں اس قدر بسوم خلا ن سرّليمت موتى بيں جن كى مجد صرفهيں۔ اكثر لوگ شادى بيں يہ مجت یں کہ اگر باج نز کرایا اور گاتا یہ ہموا تو یس کوئی رہم ہم نے جہیں کی مشرعی محکاح ہوگیا حالا نکائی <del>ک</del>ے علاوه چې بېرىت سى سىس الىي بى كەرە بدىخت بېڭەنغىش ئىشرك بىس اگرچە الىحدىلىرالىي توپ يس المائة جموط كن بي جيس دولهاكوالوكا كوشت كهلاتا يا دامن مي بلدى يا تدصن ميارد ہے أثر كرجاريا ئى برمز بينطنا وغيره وغيره كداس تسم كى سيس أكثر توك ہوگئى بير نيكن ان کے چھوٹے کے ساتھ ہی وہ رسیس کے جن میں فخرا در میا ہات ہے اور زیادہ ہوگئ میں كيو كذ بالبت سابق كے اس وقت تموّل زياده موتا چلا جارہا ہے - پيلے لوگول ين اس تدرنموا کہاں متنا ایسا سازوسا مان کہا ں تھا یہ رنگ برنگ کے کپڑا کو بی جا متا بھی

مز تھاچنا بخداب مبی جولوگ برانی وضع کے باتی ہیں ان کی زندگی باعل سیدھی سادھی ہے اور آجکل <u>کے نئے</u> رنگینیوں کی توبہ حالت ہے کہ ایک مقام پرمپوئچکر مجھے معلوم ہوا کہ شادی میں ڈیڑھ ہزار کاصرف کپڑا ہی کیڑا دیا گیا شایداس کی توساری عمریس بھی اس كيراء كالصف يمي اس كوميهنا نصيب ما موكيو نكرا ول توا تناكيرًا . دوسترعورتول كا بہننا کرایک ابک کبراے کو دس دس برسس تک احتیا طامے رکھ کرمپینتی ہیں کیونکان کی حالت یه ہے کہ اپنے گھریں توالیی حالت میں رہیں گی کصورت دیکھ کرہی نفرت پیدا ہوا ور دوسری جگہ جائیں گی تو بن سنور کمضدا جانے دوسری جگرکسی کو دکھلا نامنظور ہوتا ہے اور پھراس کپڑے سے اس قدر مشنولی ان کے قلب کو ہوتی ہے کہ خدا کی نیاہ آج دھوب د کھلائی جارہی ہے اور کل صاف کیا جارہاہے کیرا چوکہ خادم تھا ان کا مخدوم ہو گیا جسینے كوأن كاجي نيس گعبرا ماليكن جب دوسراكونى كام بنيل تواخريد بي دى د ك سرطرة كاليس -اس طرح شا دی میں فضولیات موتے ہیں مثلاً کھانا کھلاتاہے کہ ساری برا دری کونوتاجاتا ہے منور وکر ناہے کہ ایک ایک سے والے لی جاتی ہے ۔ ایک صاحب نے اپن لرا کی کا نکاح کرنا چا با اور مدرنست بون كراس خوشى بين ايك سزايد دسيهكى اسلامى مدمسيس ويدين ال بیما روں سے خطایہ ہوئی کہ برا دری کوئی کرکے للے لے لی تمام برا دری نے ان کو د ق کردیا ا وركها كربها راجو كيجه آب الن كهاياب وه والس يمي آخر مجبور موكر بجارول كوساري رسيس كرتا يرزي إن لوكوں سے كوئى بوچھے كداس رقم كے برباد كينے سے آب كاكيا نفع ہوا ايك صاحب مجمع مسكين لك كرصاحب اس من كيا كنا صب كربرادري كو كعلاه يا يلاديا صاحو! یہ عنوان تومیت بیا راہے گر ذرااس کی حقیقت کو تو دیکیعو ہے ایسا ہی عنوان ہے جیسا کہ ا میب جورنے کہا تھاکہم توجو مجھ کھاتے ہیں حلال کرکے کھلتے ہیں ، دیکھے رات کو نیند بربادكرتي بين محنت كرتي بين جب كبين بم كوكها نے كونصيب موتاہے ترجيب اس چورك ایک نیا عنوان نکال کرچوری کو حلال کیا تھا ایسی ہی ہماری حالت ہے کہ ایسا عنوال فیا کرتے ہیں که گنا ، بنظا ہرنظر گن اوہی یہ معلوم ہو **کہ برا** دری کو کمبلا دیا ادلے حق کیالزگ کو دیا صلاحمی کی تواس س کیسا حرج ہے یں کہتا ہول کہ اگر لاکی کے ساتھ صرف صلہ رحمی

كرنى ہے توكيا وجركر برا درى كوجع كركے إن كو د كھلا كرصلار جمى كى جاتى ہے اورا كرصله رحمی کے لئے برا دری کوجمے کرنا عنروری ہے تو کیا دجہ کہ میندرہ سولہ برسس تک جوصلہ ہی ارد کی کے ساتھ گی گئی ہے اس میں برا دری کوجع کیوں نہیں کیا گیا کرصا جو دیکیور کھوہی آج ان کی کے واسطے کپڑالا یا ہول آج اس کے لئے صلوا تیا رکرایا ہے معلوم ہوا کہ شادی کے موقعہ پیمقعدود تفاخر بوتا ہے نہ کصلہ جمی دوسری علامیت تفاخر مقعدود ہونے کی یہ ہے کہ ال د یے کے بعداس طرف کان جھکتے ہیں کہ دیکھیں لوگ ہا دی نسبت کیا کہ دہے ہیں اگر کس سے كبدديكردا قع وصله سے زياده كام كيا توسمها جاتا ہے كرمبت براى تعربيف كى حالانكه أكر فويسے دیکھا جائے تومعلوم ہوگا کہ یہ بہت بڑی ہج ہے کیو نکراس کےمعنی یہ ہیں کہ اس نے مہت بڑی حاقت کی کداین وسعت سے زیادہ خرج کردیالیکن یہ تعرفیت کم نصیب ہوتی ہے اکٹر تو بہوتا ہے کہ اس کی بینیت بھی پوری نہیں ہو تی بلکجتنائمی یہ زیا دہ خرج کرتاہے برادری زیادہ ہے۔ تكالتى ا در بمدوى مى اگرى جاتى بع توول مي اس كے يگا النے كى فكر كى جاتى بماك اطراف مي إيك تصبيب بمجره و بال ايك تودولت تنصا نغول نے اپنے لوکھ كى شادى کی برادری کے لوگول نے یا ہم منورہ کیا کرید موقع بہت اچھا سے بیٹھ مبت برامدگیا ہ اس كوابنا جيسا بنانا چاہيئے بنائي دوچارآ دميوں في متفق بوكرأن كوير رائے دى كراس شا دى من طائف كوصرور بلا تاجابية اوركهاكهميال كيا روز روزيه وقع آتا بي جنائجسه طائفه كوبلا پاگيانتيجه په مواكر جو كود كماكر جي كيا تقا سب كھو كر بينظ رسبے - برادري لے جب جب دیکیدا که بر بھی ہماری طرح کنگال ہوگیا آنو بہت خوستس ہوئے داقعی لوگوں کی وہ حالت ہے ککی کواچھی حالت میں دکھی نہیں سکتے کسی کہ اس سے پوچھا مقاکہ تیری کمیا تمنّاہے اس نے کہاک میری تمتایہ ہے کرسب لوگ کبڑے موجایش تاکہ میں بھی ان کومبنسوں اوراگراتفاق سے کسی ہے ایسار مان کریمی لیا کہ اس میں کوئی عیب ن<sup>مین</sup> مما آو کہتے ہیں کہمیال اُگرکیا **آ**لہ كي براى يات مونى جن كے ياس مواكرتا ہے كيابى كرتے بيں بتلاينے كرجب برادري بھی خوش مذہبوئی اور خرج بھی ہوا توکی فائدہ ہوا ۔ توصاحبو اکیا اس ساری کارد ائ کویہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ کھلادینا پلادیناہے کیا یہ اسراف اورتف خرنہیں ہے اور

کیا تفاخر محسن و نہیں ہے قرآن شریعی سے ٹا ہت حدیث مشریعیت سے ٹا ہت دیکھتے رجس کسی نے شہرت کالب س پہنااللہ تعالیے قیامت کے روز اس کو و آست کا لباس پہنائیں ، غوركيم ككيرك يرخرج بىكي بوائد محب اسي يه دعيد عودوس تضوليات جن مي زياده خرج بوتاب كيان بي يه دعيد مركى إسىطره كادر بہت گسنا ہیں جو سرسری سمجھے جاتے ہیں غرض گنا ہول کی اسس قدر کٹرت ہے كالكران كى فهرست بيش نظريكي جائے توسعلوم موكاكة بم برد قت كنا ميں مبتلا بيں توہم كوتوبركي بمي بر وقت ضرورت ہے۔ اور تورکرنا ہروقت ہم برواجہ لہذا سکا بیان کرنا بھی ضوری موالیکن جو مکہ فرے دجوب کا بیان کردینا کا فی بیس ہواکرتااس مے کراکٹر موانع توی ہوتے ہیں کہ ان کے ارتف ع کا ذریعیہ مذبتلانے سے طبیعیت پرگرانی اور مایوسی ہوتی ہے اس لئے موافع کا بتلانا اور ان کے ارتف ع کی تدابیر سبتلانا بھی صرور ہو اکر کن کن چیر ول سے تو بر کرنی چاہیے ۔ تو یہ محص اجمالی کا فی ہے اور مز تریادہ تفصیل کا وقت ہے اس کئے بیان مواقع کے تیا تھ چیدکئیرالوقوع گنا وبھی بتلاتا ہول کوان سط مبتلا كميا جائے اور جونكه وه كثيرالوقوع بيں جب ان سے اجتناب ہوگا توانشا رالشر تعاليا سب گناہول سے اجتناب ہوجائے گا۔ دوسرے یہ قاعدہ ہے کہ جب انسان کسی ایک گتاہ کو جھوڑ تاہے توسب گت ہ اس سے جھوٹ جاتے ہیں بعنی ایک گنا اکاٹرک دوسرے کے ترک میں معین جو تا ہے تو گو یا اب دوباتیں بیان کرنی رہ کمیں۔ ایک تو مختصری فہرست گن ہول کی دوسرے توبرکرنے کے موانع اوران کے ارتفاع کے ذرائع سوسیمینا جاہئے کہ جب توب کا دجوب قرآن سریف سے ابابت مدمین مٹرلیٹ سے ٹابت توامس کی طرف سے بھی توجیہ ہونے کے اسباب كاارتفاع واجب موكا - اسسباب يدبين جن كويس مع ان كے عسلاج مے بیان کرتا ہوں اور بیموانع استقرادی ہیں مسکن ہے کہ ال کے علاقہ ا درېچى مواقع ہول -

يهلا سبب تويرب كريم كوگنا بول كي تفصيل علوم نبيل توجيب كنا و بي كاعلم ر بوگا ادر توبگناه سی سے موتی ہے تو نوب کیو نکر ہوگی افسوسس ہے ہم لوگول کوعلم ے اس مت دراجنبیست ہوگئ ہے کہ گرکوئی حالم برا دے سامنے ہما دیے افعال کا كناه بونابيان كاتاب توش كرتعب بوتاب علم سے اجنبيت كے سغلق ایک حکایت یا داگی ایک معتبرا وی سے معلوم بواک ایک براے انگریزی کے فاصل كوسفريس يانى مذيلا توسنازك دفت آيخ تيم كياا ورسي الحكراس کلی بھی کی خدا جا لیے کیا کیا ہوگا منہ میں مٹی لے کراس کو تصوکا ہوگا. یا اور کو ای صورست يُكالى مِوگَى. ملاحظ كِيمِيُ كه نا واقفىكس حد تك بهويَجُ كُنّ ،عورتول كي يرحالت مِيرك اً گردس بیس عور تول کوجمع کرکے ان کی نمازیں منی جامیں توسٹا ئد لیک کی بھی نماز میں عالیہ کے ا دراگران سے کہا جا تا ہے کہ مرد دل سے سیکھ کرنما جسی کہ لوٹو بیجواب دیاجا تاہے کہم كوتومشرم آتى ہے الخيس مشرم واليول سے أكران كامنو ہريا كہے كدمي تم كواكي براركا زايد بنا دول مح بشرطيكة تماويح كرلوتو دكيميراس وقت ان كي شرم كمال جاتى ہے خاص كر اگرکسی پوڈھی عورت سے کہا جا ایئے تو دہ نو ذرا بھی متوجہ نہیں ہونی اورکہتی ہے کہ اِ سب بوژ مع طوطے کیا ہڑھیں سکے لیکن اگرانہی بوڑھے طوطوں کوکوئی دنیا کا لانچ ہوتو دیکھنے کسی زبان کھلتی ہے. افسوس ہے کہ عور تول کو تو نٹواب عذا ب کامرد دل سے زیادہ خیا موتا ہے کہ دو عذاب سے ڈر تی ہیں ا در آواب کی طرن را ناب ہوتی ہیں بھر بھی دہ کیول تو<sup>جم</sup> نہیں ہوتیں بال اگر کسی کے تصبیح قرآن شریف میں محنت ومشقت کی اور بھربھی حروف کرست رد موے تووہ معدندورہے بھراس سے برطرے بھی ا دا ہوسکے بھا مُزہے لکن محنت کے بخیر معا منہیں ہوگا غوض کوسٹش کرنی جا ہے کا خصیم ہوجائے اس طرح کا ذینگ وقت یں پر مشامجی عام عادت ہوگئ ہے خاص کراکٹر عور تیں کام کاج میں اس قدرد ریر کردیق كه مكروه وقت بين نماز بير صتى بين كين اس كوذرائمي مُرابنين مجعها جاتا رعلي بذا حلدي حلك نا زبرلمصة كركويا يك بريكا رجيم طرح بينة اس سه جان جيسرا وُ اس بي معين ادقات اليصورتين بیش آجاتی بی کرنمازمانگل بی نبیس بوتی که بیژهی محبی ا در تواب مجی به ملاا بلکه اُلساگناه بهوا عورتون سے

تعب ہے کہ دوان باتوں کی طرف درا خیال اور توجنبیں کریس اسی طرح بہست سے ایسے امودبیں کہ ان کے گناہ مولے کی خبریمی نہیں سواس کا علاج یہی سے کعلم وین لودی طمع صاصل کیا جائے اور کیوہ بھی مذہو تو کم از کم بہتی زلور کے دسول حصے ہی برور نیں اور مہل طرابية اس كاير به كدم دعلار مع يراه ليس ميمر جو كيد يراها بيعود تول كو براها وي اوريه سبحيين كرصرف دمكيه لبناكاني موكاعورتين توجعوني جهالي مبوتي ببس اكثرمقا مات كومردهبي أتيي طح نہیں سمجے سکتے اور علم دین ہی سے ساتھ خاص نہیں ہرفن ہرعلم کی ہی کبغیت بیع مثلاً دکھتے سيتفض في آج كك ليي جرأت بنيس كى كرطب كى تمابى ومكيدكم ايناً يا ابني بيوى بجوك على كريدا بوا ومضج ا درس کے نسخ تح یر کرلئے ہوں بلکہ برمض بری کتے ہیں کرسی طبیب رجوع کرو بس جب دوسرے علوم میں صرف مطالعہ پراکتفائیس کیا جاتا اورا پنے کو صاحب فرکا ممل سمحها جاتا ہے توعلوم دینیمیں اینے دیکھ لینے کو کانی کیول مجما ماتا ہے - اس برایک حكايت يا دآن ايك شخص عدت سے محد سے خطاد كمّا بت ركھتے تھے تسكين جب ان كا خطآ تاكھا لسى بىسى دىنيا وى بى غوض كے لئے آتا تھا 'يىس نے ان كولكماكر تم جب كليے ہودنيا بى كى باتیں کیمنے ہوکیا تم کودین کی با تول میں کہی کوئی صرورت بنیں ہوتی لووہ جواب ہیں تھتے ہیں کہ میرے پاس بہتی زلورموجود ہے مجھ کوجودین کی صرورت بیش آتی ہے اس میں دیکھ ابتا ہوں گو باان کے نزدیک سارا دین بہتی زلورہی کے اندرا گیا ہے یاان کو بجر ان سائل کے جواس میں بیں اوکری مسئلے کی صنرورت ہی تہیں بڑتی اس میں مشکسینیں کہنتی زلور میں ایک کانی تعداد مسائل کی موجو د ہے لیکن اول تواس میں زیادہ تروہ مسائل ہیں جوعور تول سے ساتھ نیاصیں یا مشترک ہیں عور تو ں اور مردول میں اور قطع نظراس سے اس میں سائل اس قدر نہیں کران کے بعد صرورت دریا فت کی ہی مدہونیزیر ہم مکن نہیں کہ اس کے ماعدم ماکل طالعے حل ہی ہوجائیں اورکسی مستلے میں شبہی بدیام ہوغرص عنردرت اس کی ہے کہ اول اس کوکس عالم سے مبقّا سبقّا برط حواجاتے اس کے بعد عور آول کو پراها یا بهائے اوراگر میمکن مز ہو تو اول خودکتا بیں دیکھیں اورجی مقام م شه جو د بار نشان بنا دیں ا درحب مجسی علمارسے ملاقات ہواس کوحل کریں - پاکسی عالم

باس فكم بيمير كرده اس كامطلب فكمد كرجيجه بي أكر إيك مدمت تك اس التروام مصمطاله كياجائ توالتركى ذات سے اميدہے كربہت كم غلطى بوگ دوسرے ايك دفعه ديكھتے ير أكتفار كريس بلكه دينيات كي كتابي روزار مطالعه ين ركيس جيس كما نابيينا روزار بوما ہے۔ صاحبو اجب قالب كا تغذير روزار بهوتاہے توكيا روح كے تغذير كى روزار ضرور مہیں ہے بیشک صرورت ہے اور می بخر بر کیات بتلاتا ہوں کر ایک دند کا دیکھا ہوا بہت کم یا درمہتا ہے بلکہ اکٹر ذہن سے مہل جا تاہے لس آگرکسی نے آیک دفد دیکھ کرکہ اب کو المحاكرطاق مي ركه وباتواس كود يكصف عيريا نفع بهوا عرض خورو نوسش كيطي روزارة اس کابھی دورد کھواگر چنلیل ہی مقدار میں ہوجب دیکھتے دیکھتے ک بنجم ہوجا تے پیر د د بار د ابتدا دسے دیکھنا مشروع کردواس طرح سلسلہ جاری رکھے ہیں اس طرح کتا ہہ بالكل حفظ موجائے كى كىكن بھرميى بعض صورتيں تم كواليي پيش آئيں كى كدان كاحكم اس كتابين بطاكا المي صورتول كوكس سے دريا فت كرنواورسا دى عراس شغل مي رمور یں پہنیں کہتا کہ اپنی دنیا کا حرج کروبلکہ تم کو دنیا سے کا موں سے جود قت بیج ہم وقت من كحد دين كاكام يحى كرلواب يرتم خود ديكم لوكدد نياك كامول ميس كت وقت مون جوتا ہے اور نضول غیب رٹیب میں غیبت ٹرکایت میں کتنا وقت جا تاہے ہیں اس کے <sup>ا</sup> وتت یس سے کچھ مقور اس دین کے کام میں مجی صرف کردد اگرچہ مناسب تویہ ہے کہ بہزائد وقت سارادین ہی کے کام میں صرف ہوتا اور زائد وقت کویں نے دین کے لئے اس وا بخور کیا کہ آج کل اکٹرلوگ خدا کے لئے وہی جیر بجویز کمتے ہیں جو اپنے سے بیکار موجائے مثلاً كبرا حبب تك سالم رب تواسط ا ورحب بالكل بريكار موجائ كريو مدي اس میں مذلک سکے اس وقت وہ خدا کے لئے دیا جاتا ہے مجھے اس کے منا سالکیا حکایت یا وآنی - ایک برزگ کہتے تھے کہ ایک عورت نے کھرنکائ اوراس کو ایک ركابي مِن مُكايا القاق سے اس مِن كِتِنة في منه وال ديا اور كيمه اس سے كه ابھي كيا اس عودمت نے اپتے اردیے سے کہا کہ جا اس کومو ذن کو دیے آ چنا کنے وہ لے گیا اُس بجا رہے غریب کو خدا جانے کے وقت کے برد کھانے کوملائتھا' مشہورہے کہ یہ لوگ رہیں ہتے ہیں

صاحبوا کیوں نہوں ان مجاروں کا رزق توآب کے ذریعہ سے اورآب ان کوعنی كيرواكسي وقت لوچينته بي نهيس أگرم بينه ان كا خيا ل ركه و توكيول ده حريص مول واقع ال الوگوں كى يہ حاليت ہو جاتى ہے كه دعايش كرتے ہيں كه كوئى مرے توہما رى پوچيد برجارك اطرا من مي أيك تصبيب دبال ايك تنخص كالنتقال مبوا اس كے ورثا و نے كفن كا جا درہ ایک عزیب آدمی کودیدیا تووبال کا تکیه دار کهتا ہے کہ صاحب یہ توہما راحق ہے یہ آجینا دوسر مے کو کیوں دیدیا انھول نے کہا بھائی تم کو توہمیشہ ملتا ہے۔ تو دہ کہتا ہے کہ وا ہ صاحب خدا خدا کرکے تو یہ دن آتا ہے اس میں بھی آپ نے ہماراحق دوسر كوديديا بخوض اس مؤزن نے كها ناستروع كرديا اورا د هربى سے باتھ مارامبر سے کتے کا کھایا ہوا مقالہ کے نے کہا مُلاَجَی إ د صریب میت کھاؤ کتے کا کھ یا ہوا ہے یہ سن کرا س ملّانے رکا بی کوا تھا کر بھینیکدیا کہ وہ ٹوٹ گئی رکا بی کے ٹوٹنے سے لڑکے نے رونا مشروع کیا اس نے کہا کہ بخت ایک تو مجھے کتے کی جھوٹی کھیرکھلادی پھررد تاہیے کہنے لگااس لئے روتا ہوں کہ یہ رکا بی میرے بھا نی کے پیخا نہ اٹھا لئے کی تھی تونے وہ توڑ ڈالی مجھے ڈریسے کرمیری والدہ مجھ مارسے دلگیں۔ یہ حکایت صحیح ہویا علط نیکن ان لوگوں کے ساتھ ہا راجو پڑاؤ ہے وہ اس سے کچھ کم نہیں تو چیے ہم لوگ ہر چیز برکار خدا کے لئے بچو یر کرتے ہیں اسى طرح وقت تھی تھوڑا سا جھے ہی وقت میں سے نکال کرخدا کے کام میں صرت سمرلیناچاہیئے۔ اورصاحبو! یہ متمحموکہ اس طرح ہم فاصْسل توبن ہی مہمکیں گھے پھر كيا فائده - ومكيمو مَالاَيْنْ دَكْ كُلُّهُ لَا يُنْوَلِكُ كُلُّهُ رَجُوا جَمَى جِيرَ لِورِي مزحِاصل كى جاسك اسكوبالكل جيور (ايمى من جائے) أكرجب تم بورے عالم من موجا وسي كيكن بوكي علم موجائے كا ووكياكم ب. برا فائده اس بي يہ كجب چارباتين تم كو معلوم ہوں گی ان کی بنا پراہنے ماتحتول کوتم رو کتے تو کتے رہو گے اس رو کھنے سے بہت برا فائده بوتا ہے۔جب انسان ایک بات کودس دفعہ سنے گا توصرورہ کہ اس برا شر مِوگا. دوررے جب براے آ دی کوکوئی بات معلوم مبوتی ہے تواس سے بہت سے لوگوں کو

ففع ہوتا ہے كيونكرد اجب طرح جموالول كوكبرسكتا ہے براول كوكبى كبرسكتا ہے۔ برفلا ت ایک غریب اورادنی درج کے آ دمی کے کدوہ اگر کے گاہمی توصرف این سے حیولے یا ا ہتے برا برکے لوگوں کواس کی اتنی ہمت نہیں ہو آئی کہ وہ ان برانے لوگوں کو کھیے یملی بذا ایک یہ انتظام کیا جائے کے عوام الناس کے لئے ایک وقت مقرر کمیا جائے اگر جو دن میں ابك بى گھنٹە بىوبلكە خوا ە بىغىتە بىن ايك بى گھىتە بوكداس وقت بىن سىب كوايك جگەجىع كرك احكام سنائ فبابن اوراكرزباده مجع موجات توامك ايب علم كوجاليس جاليس بياس بياس آدى ديدين جايل يايكيا جائ كدايك مخف كسلة ايك آدى جوير كردا جائے دوسرے محلے کے لئے دوسراآ دمی اور اگرمتعدد آدمی ماسکیس توایک بی آدمی منبرد آ موسر محايي جاياكريداورس قدر لوك جع موجايس ان كواحكام شنادياكر ياكر كتا ب بير ديكيه ديكيه كرسسنايش اس طرح سي أكرابك سال يبي سيسنه دي توتمام سلمان دین کے عالم ہوجایش غرض صرورت اس کی ہے کہ تعلیم دین بالکل عام ہوا ورجب کے تعلیمدین عام د جوگی احکام کی خبرہی ، جوگی تو پیرتوبرکیو کرموسکے گی ددمرا مانع توب سے یہ ہے کیفف لوگ گناہ کا گناہ جونا توجلنے ہی نیکن اس کوکوئی بڑی چیز بنیس مجھتے بلکرایک بلکی بات سیحصته میں اوراس کی علامت یہ ہے کہ مبعی گناہ کرکے ان لوگو ل کاجی بُرا منیں ہوتا ددسرے توبنہیں کرتے دیکھے اگراسٹنف کوچوکسٹراب مزبیتا ہودھوکے یس کونی سٹراب بلا دے تودل پرکتناصد مرہوگا کیکن جن گنا ہوں کی عادت ہوگئی ہے ا درعا دست کی وجہ سے ال کو خفیف مجھ لیا ہے جیسے غیبت اس کے کہتے ہے ذرا مجھی جي يُرانبيس ہوتا اوركت و كے خفيف سمجھتے كا ايك سبب تويہ ہے كر بم كو بمعلوم نبيس كماس كن وك كرنے سے بم كوكيا سرائے كى اوركتنا عذاب ہوگا اس كاعلاج يہنے که احادیث ترغیب و تربیب کوایک جگرجم کرکےان کا ترجہ کم دیا جائے ا درایسے لوگ ان کو مطالع بیں رکھا کریں لیکن ابواب فقہ کے دیکھنے کی اجازت عوام کوروی جائے۔کیو تکالیے احكام ختلف نيها بين أكرعوام ال كورتيعيس كم توان كوصرر زياده موكا اس لئے صرف رغيب وترميب كى احاديث ان كودى جايش بينا بخد منذرى كى ترغيب وترميب بهرت عده كماب ع

اس بلصه مِنْ كُراْسُ كا ترجيه بوكيا جونواس كو يحييل دراگراُس كا ترجمينيه ابدوتونسي ابل علم كوچا ہے كا محا ترجر كرور اوبهبتى ديورس محى يفرس وعديثول كاترجر كروياب اسكاد كيصنا بهي مبيت مفيد ب اس معلوم موكاكرفلة ل كناوس بدعدًاب موكاس لئاس كناه بريجينا جابية. دور البركناه كفيف مجيرًا یہ ہے کہ گناہ کرتے کرتے ہماری عادیت ٹانیہ ہوگئی ہے کہ اس سے ذرائج طبیعت ميلى نہيں ہوتی بلکدائس كى طرف التفات بھى نہيں جاتاكہ بمنے فلال گناہ كيا بيجيا كجر بعض ادقات اگرکونی مصیبت نازل موتی ہے توتیجب سے پوچھا جایا کرتاہے کہ خداجا نے ہم نے کیا گناہ کیا تحاص کے یا داش میں یمصیب ہم برنازل کی گئی ہیں اس نجب ترجیب كرتا بول صاحبواكياكوني وقت يمبي كناه سي كياب بهراس كريامي كرجاني كونساكناه بوگيا ہے بكانصاف اورعم كى دوسے تولوں چائسية عماك اگر بم برخداتعالى كاكو ئى افعام ہو توتعب كرين كريم جيس كنهكا رول سے كيا بھلائى بن برى بوگى جى بريد العام بولے عاد الیی بری چیز ہے کہ اس کی بدولت معصیت کامعصیت ہونا بھی ذہن سے بکل جا تاہے۔ اِس کا علاج یہ ہے کوگٹا ہ کی عادت چھوڑی جائے اوراپنے ا دیر خبر کرسے گناہ کو ترک کیا جائے مثلاً غيبت كاكناه ہے كاس مى على العموم لوگ بيتىلا بيں اس كے جيوٹ جانے كا طرابقہ تتب کے بہت کرکے ایک ہفتہ تکب زبال کوغیریت کرنے سے اورکال کوغیریت سٹنے سے بندرکھا جانے جب ایک مفتراس طرح گذرجا ئے گا توا نشارالٹہ تعالے و کیمو گھے کہ نیوبت کرنا تو دركنا رغيبت سننابعي كوارار موكا بلكهائيا معلوم بوكا كوياكسي فيايك يبهارهم بمه

بردل سالک ہزاران غم بود رائٹردالوں کے دل پر ہزاردرجیہ کاغم ہوت ہے آگر دل کے باغ) دلی واُنطاقی میرزان میں ، سے ایک تنکے کے برا برکمی ہوجائے)

ایک مانع توبه کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ انسان گسناہ کو بہست ہی بڑی چیز جھے لیتا ہے اور یہ خیال کرتا ہے کہ اتنے برائے گسناہ کے مقا بلاس تو ہر سے کیسا کام تکل سکے گاعلیٰ بڈالیعن کویہ وسوسیہ ہوتا ہے کہ جمارے گتاہ اس ت رہ

كتيريس كدان كى معيا في ممكن من تبييل أكرجب بيم كتني بني توبه كريس ان دولون طيول کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ خدا تعالیے کی مارگا ہ کو بندوں پرقیب س کرتے ہیں کھی گئے دنیا میں عادست ہے کہ اگر کو فی شخص کسی بہست بڑے امرین کسی کا فرمانی کرے یا معمولی یا توں میں بمیٹ نافر مانی کرے توان دونوں کے قصورکومعا ن نہیں لیاجا تا اسى طرح كويا خدا كے كارخانے كويمى سمجھتے بين حالانكه يه قياس مع الفارق بي بنده اول تومتنج ہے اس کوا بنا ول کھنڈا کینے کی عمی صرورت ہے دوسرے کے مقابلہ یں اپن بات رکھنے کی بھی صرورت ہے دوسرے بندہ متا نمسے کرجب سی نےاس ك مخالفت كى تواسس بركيداً ترجوا أكر كرر مخالفت مولى أس الراورالفعال يس ترتی ہوئی اس طرح ترتی ہوتے ہوتے اس عد تک پیویج جاتی ہے کہ استعداد موا نقت سلب موجاتی ہے إس لئے يدمعان بنيس كرسكتا برخلاف خدا تعليے كرأن كابروس اضتيارى ب وبال تاثركانام ي نبيس وه عداب مى كييت بى تواراده محص سے کہ اس میں غیراضیاری جوسٹ کا شائر بھی نہیں ہوتا اس کا علاج یہ ہے کاس خیال وا سدے تو برکرے اور رحمت کی صدیقیں مطالعہیں رکھے لیتین ہے کہ اُن سے بالیسی مبدل بأميد موجائي. ودمية مي سيكه الكمي شخص في تمام دفي دَين كي برا بركست و کئے اوروہ تو ہرکرے توخدا تعالے اس کے سب گناہ معاف فرمادیں گے اس صدیث<sup>ہے</sup> معلوم بواكرعده كنا مول كابرط مدحا تاموجب ياس د مونا جاسية رسى كيفًا وبالق أسس كو یوں میمنے گاگسنا موں میں سب سے بڑاگسنا و کفرے کداس کی برابر کوئی دوسرا گسنا ہ نبين ب بهر ديكه ليج جن وقت حصنور برنوصل الشرعليد وعلى آلدواصحاب وبارك وسلم رونق افروزعالم بهوئ دنياكاكياحال تقابجر معددد معيند فرقول كاوران يربحى منتى كے چندا دميول كے علاوہ سارى دنيا كفروجبل سے برتمى خصوصاع بادر ا در پیمراس میں بھی خاصکر قرایش کے انھول نے مین سوساٹھ بُت اپنے لئے بنا رکھے تھے يعنى ہردن ايك نيا خدا (برزعَم شال) أن سے مترليم فم كراتا تقاليكن ديجه ليج خداتعالى ئے اس قبیل ولیش سے فلکب اسلام کے لئے کیسے نیٹر اکبر پیدا کئے حصرت ابو بحر

رضی السّرعة (سی قبیلے کے ہیں جن کے بارے ہیں ارشاد ہے اِذْ یَفُوْلُ لِمَا حِبِهِ اُنَّهُوْنَ اللّٰهِ عَبُولَةً عَبُولُ عَلَمُ اللّٰهِ عَبْدُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَمُ اللّٰهِ عَبْدُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَبْدُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَمُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰلِمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الل

صاحبوا بين لوجيمتا مول كرزندكي كاكون ساحصه بيحسيس مذم وساي كاليقين كرليا ہے جوانی میں اگر حالا كى عيارى نہيں ہوتى توبيسى لاا بالى بن ہوتا ہے .بڑھا ج مِن أَكْراً واركى مِكْتَى نبيس بدونى توحره صلول الرحيل سازى مكرو فرتب حسد لبعش-غرهن بيسيول امراص باطني بسياجوجات بين توحاصل اس عذركابه مواكهم كرتوبه كري كَم مُرجِح لُوك مَنْ مَّات فَقَلْ فَامتَ إِيمَامَتُهُ وَبِهِ مَركيا توسم ولوكس الكي قيامت كاسلد بشردع بوكيا) اورقيامت من قبول نوب ينهين نتيج جوب ظاهر ب اورسبب اسس مانع کے پیش آنے کا یہ ہوتا ہے کہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جب تو بہ کے بعد بھی گستا ہ کا صدور ہوا نو دہ توبہ نوط گئی حالا تکہ یہ غلط خیا ل ہے بلکہ بحصلے گنا د جومعات مو چکے ہیں وہ معات ہو چکے ہیں اُن پراب داروگیرہ ہوگی اسى طي جرح بن گنا ه سعه تو پر کسته جا وُسگه وه محوجو تا جا پُرگاليکن اس سع کوني په يه سمحے کہ یہ توہبت آسان ترکیب آئی بس آئندہ سے ہی کیے کرچ ہے کہ خوب جی پھرکر گناہ کئے بھر تو ہر کرلی بھرگٹاہ کئے بھر تو ہہ کرلی کیو ٹکرجس تو ہے وقت آئندگناہ كهنه كانجي قصد بووه تو بيقبول نهيس جديه كيميري تجيل نقر يربابت حقيقت توبي مطلوم موا موكا اورتبول توسك مضمول من يرخيال كرخوب كناه كريس اس كوبيدا موكاجوكه نها يت بليدالطبع بوا ور ما لكل مى كيب گذرا مو دريسليماليلن كو تواس سے اطاعت كازماد «

بوسش بیدا موکاکہ التہ البرجب بارگاہ خدا و ندی میں اس قدر رحم وکرم باتو بم کوم گرز ما مناسب بنیس ہے کہ اُس کی مخالفات کریں حاصل یہ کہ حدیث بیں ہے ما اُسکو بنیس ہے اور فریا معنی جی حق میں مناسب بنیس ہے اور فریا معنی جو بعد تو بہ کہ لی وہ گناہ برمبٹ کرنے والول میں بنیس ہے اور فریا جی حق جی کھنے گئاہ و کہ کہ اُسکو کا نہ کا اُسٹو کہ کا رتوس بیں گران میں اچھے وہ بیس کران میں اچھے وہ بیس کران میں ایکھ وہ بیس کران میں ایکھ وہ کران میں ایکھ وہ تو بہر کہ ہوجائے گناہول سے تو بہر کر ہوجائے ہو برکر اور بلکہ جو گناہ ہوجا یا کرے اس سے قوراً تو بکرلیا کرو۔ اگر بھر بہوجائے ہو بہر کور کہ دیا ہے کہ علاج سے کیا فائدہ آ فر بھر بھی احتمال ہے کہ بیا رموجا و گے۔ تو وہ جواب و بیا ہے کہ علاج سے کہا فائدہ آ فر بھر بھی احتمال ہے کہ بیا رموجا و گے۔ تو وہ جواب و بیا ہے کہ میاں اگر بھر بیار مول گے تو بھر علاج کریں گے آئندہ کی بیاری کے اندیئے سے موجودہ بیاری کا علاج کیوں یہ کریس توجوت تو کی آ ہے کہ عقل نے جما تی موض میں دیا ہے وہ فتوی روحائی امرائن میں کیوں بنہیں ہوتا اسی صدیث ما حکر ہیں وہ کرن عامی الیکٹ میں دیا گیا گریے میتر وہ عواب دیت میں اگر خور سکتو ہو کہ تو بار خواب دیا ہے وہ فتوی روحائی امرائن میں کیوں بنہیں ہوتا اسی صدیث ما حکر ہیں وہ کرن عامی الیکٹ میسٹ بیان میں دیا جو بیا کہ کور کرنے عامی کور کرنے کا کور کرنے کی تو کیا ہو با کہ کور کرنے کا کور کی اور کرنے کا کور کرنے کی کرنے کور کرنے کا کور کرنے کور کرنے کا کور کرنے کا کور کرنے کا کور کرنے کور کرنے کور کرنے کا کور کرنے کور کرنے کا کور کرنے کی کور کرنے کا کور کرنے کا کور کرنے کا کور کرنے کی کور کرنے کا کور کرنے کا کور کرنے کا کور کرنے کا کور کرنے کی کور کرنے کی کرنے کور کرنے کا کور کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کور کرنے کور کرنے کور کرنے کور کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کرنے کور کرنے کرن

صاجوان فرے کرہم اننورجیم ہیں مقصودیہ ہے کہ جو گناہ تم سے ہو گئے ہیں

ان کی وج سے پرنشان خاطرمت موا ور کو برکویرکا رہ مجھوہم آن رب کومعاف کردیں کے يتا يُح اس آيت قُلْ يُعِبًا دِي الْكِذِينَ ٱسْرَقُ اعْلَى ٱنْفِيْدِهِ وَكَا تَقْدُنْ عُلُوا مِنْ رَّحْمَةِ اللهِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ يَغُفِرُ اللَّهُ نُونَ جَمِينَكًا ﴿ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُّورُ الرَّحِيمُ رآب فرادي كم الصميرے بندوج اپنے نغسوں برزیاد ٹی كرمے گناه كرچكے ہوالترتعالی كی جمت سے ناامیدمت ہوجا و بیشک اللہ تعالیے رب گنامول کومعان کردے گا درمقیقت وہی تخبشش کرنے والے اور رحم كرنے والے ہيں ) كاشان نزول يمى بے كرجب حضور برُ أور سلی السَّدعلیہ وآلہ وسلم نے اول کہ کرمین میوٹ موکردعوت اسلام فرائی تولوگوں نے آكر وه كياكهم آب يرايان توليه آئي ليكن جوكناه بم في اس كي تبل كت بيراكن پرکوچم کو صرد دیسزا ہوگی. لیں جیب دین آیائی میسی چھوٹرا بدنا می بھی اُٹھا ٹی ا درآخرے کا عذاب میں یا تی رہا توہم کو فائدہ ہی کیا ہوا اس بریہ آیت نا زل ہوئی کہ تم لوگ پچیلے گناہو كا اندليشه يكروم عفورجم بين سب يجيك كناه بجي معاف كردي سي اورا كلي بي بثعلوم بواكه قصودا يمت سيان لوگول كى ناميدى كود وركرن بي جواسلام اورتور سياسس خیال پر اُکتے تھے مذکہ وہمقصود جولوگوں نے سجھا۔ ایک مانع یہ ہے کہ لیوں سمجھتے ہیں بلکہ زبان سے کہتے ہیں کہ جو تقدیم میں مکھا ہے جنت یا دوزخ وہ صرور موکردہے گا پھر نظامت مے کچد فائدہ اور نگنا دے کو ال ضرر گرتیجب ہے کریہ تفدیر دنیا کے کامول میں شالا کساتا کھانا مال ودولت جمع کرماان میں کہال جلی جاتی ہے بم نے کسی کور در پیکھا کہاس نے تقدیر کے بھر دسہ پر کمانا چھوڑ دیا ہمویا کھانا رہ کھایا ہو یا کھینگ کرنی جھوٹردی ہواوراں پر کھم ریز ذکی ہو کہ اگر تقدیریں ہے تو تو دیخود سب کام جوجائیں کے اس موقع بر تو کہتے ہیں کرفت تقديرج ببيسكن تدبيري توكرنى جابية بدون تدبيرككون كام نبيل موتاافسول بهال تو تدبیر کی صرورت اور دین کے کام میں تدبیر کی صرورت بنیں حالا تکہ آیا ست می غور کرتے سے معلوم موتاہے کمعاش کی خدالقائے نے ایک صد تک دمدداری می کی ہے فراتے ہیں وما مِنُ دَابَةٍ فِي الْأَرْمُ حِي إِلاَّ عَلَى اللهِ رِنْ فَهَا رزين برطية والى الدرسة والحتى بمي جيري میں مب کارزق الشرق الشرق الشرک اختیار میں ہے ، اور معاد کے بادے میں درائجی د مدداری نہیں

ہرشے کوئم کے فردا ترک ایں سود اکنم بازچوں فردا شود امروز را فرد اکنم ریس ہرات کو تو برکے وقت یہ کہتا ہوں کرصنور اس بڑے خیال کو عبور دوں گالیکن جب دوسرادن آتا ہے چھر کے کہتا ہوں کے کل سے مکروں گا۔)

ہرمال یں ہوا بھرردز کی توبر کیا مغید ہوئی توجواب یہ ہے کہ کیا وہ شخص بید سرائل کے گنا ہواگا بارمو اورود شخص برايك دن كے كنا بول كابارمو برابرموسكة بي مثلاً اگريس نخص بردس مقدمے نو عداری کے ہوجائی اوراس سے وکیل بول کہے کہ اگر بیروی كى توامىدىك كومقدمول سے تم يرى بوجاؤكيكن ايك مقدمس يا دج ديروى سے بی تم کوسزا ہوگی تویس پوچھتا ہوں کہ الیں صوریت بیں کیا دلنے قائم کی جائے گی آیا يركرجب أيب من سزا ہوگي تو بيروي كي كميا صنورت لبقيد لويس بمي موت دويا يه كر یا وجودایک میں لیسن سرا ہونے کے دوسرے مقدمات کی اس سے بسروی کی جاگی كرس قدريس سراكم موبهترم قا برم كدد دسرى يخرين برعل بروكا توجو تغفق س برس کے گناموں کی لوٹ لے گیا اور جو شخص ایک دن کے گناہ لے گیا کیا دونوں برابر بین برگرجین اوراگر کینے که برابرین تویس کت بول کمفدمات کی بیروی مین دولون کو برا برکیوں نہیں مجھاگیا اور نومقد مات کی پیردی کیول کی گئی بعفل موانع عنروری اور بمی قابل ذکریں۔ چنا بخراک ، انع فاص معصیت اکتساب حرام سے توبہ کرنے کا یہ بھی ہے كركوك يول سجيمة بي كرك وجم معجموط بنيس سكتاكيونكريم كمان كمان كاطرح طرح کی تدبیروں میں لگے موئے ہیں اُن میں صلال دحسدام کی تیز بہت مشکل ہے ال مولولول كوكمت وچواد ينا آسان ب كيونك ال لوكول كومفت كاملتاسي اس مے باسانی گسنا وچھوڑ سکتے ہیں اس کاجواب یہ ہے کہ اول توہیں وقت ترکب ا الما وسمے النے كرينيں ريايں توصرت يركبدريا جوں كرجب كناه جوجا ياكرے آوہ كرلياكردتوكسناه كے مرجوث سكتے سے يہ تولازم نہيں آ تاكرتوريمي مرسك دورس المرغور كرك وكيما جائے توكوئى ناجائر ورقيد ايسانيس بے كجس كورك يكيا جاسك اورييجوم كوترك كرنا كرال معلوم موتاب اس كى وجريه بيب كريم في اییے اخرا جات روزم روس میں میں ایس چیزیں برا معالی جن کرجن کی ہم کو کوئی صنر درست نہیں لیکن ہمال کوصروری مجدرے ہیں تواس کا جواب وہی ہے جو کرکٹی تخص نے ایک ا دصورے شاعر کوس نے شعریں تشدید آنے میں صرورت کا عذر کیا تھا اُسس کوچوں

دیا تھاکہ شفر گفتن چہ صرور تو اگر بصرورت کٹرمت تعلقات کیتا و ہوتے ہیں توہیں كبتا بول كريكيترتعلقات جد صرورانس جواب تويي بيليكن يه جواب ان لوكو ل کے لئے جوکہ عالی ہمت ہول اور دین کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح مزدیتے ہوں کم مہتو سے لئے دوسرا جواب بھی ہے گریس اس جواب کو زبان پرلاتے ہوئے ڈرتا ہو ل كَرَكُمْ فَهِم لُوكِ اس سے گنا «كي اچازت ية مجھ جا بيُس مگرها شا وكلا گنا وكي اڄا ترت دينا بركر مقصود تبين بكرمنظور تقيل المسع واصل اسجواب كايد عد كركناه دو تسم کے ہیں ایک تو وہ ہیں کا اگران کو مذکیا جائے تو دسیا کا کوئی کام الکتاب بعض وہ ہیں کہ اگران کو جبوڑ دیا جائے تو کوئی نقصان نہیں ہے مثلاً لباس هلات وضع اسلامی بہننا اگراس کو ترک کردیاجا کے تو دنیا کا کوئی مجی نقصال تہیں ۔ ای طرح تخنول سے نیچے یا جامے بہننا کان کے ترک سے دنیا کا کوئی نقصان نہیں ہے یا مثلاً عوريس اس قدرباريك لباسس يبتى بي كراس بي يوري طور برستر نهي موتا لوان باتوں کواگر جھوڑ دیا جائے تو کوئ تقصان مھی نہیں ہے رشوت و تھرہ میں تواب يهى كبرسكة بي كربغران كيهايدكام جلة وشواريس ليكن ال معاصى يرب لذت میں کی نغی ہے اوران کے ترک میں کیا نقصا ن ہے علیٰ ہذا کسی اُمْرد میا اجبنی عورت کو بری نظرے دیکھنا کواس میں کچدھی نفع نہیں داس کے ترک میں کوئی صرر اگر کہوکہ منا مرد یکھے میں کلیفت ہوتی ہے توب بالک علطہ بلکہ تکلیف دینے میں ہوتی ہے کہ ا ول نظر براسته بي تلب بي ايك سوزمشس بيدا بوني اس كے بعد جب وہ نظرے غائب ہوگیا تو اس سوزمسٹس میں ترتی سٹروع ہو کی جے کہ بعض لوگوں کا اس میطا تمہ ہوگیا اور آگر مان بھی لیا جائے کہ مز دیکھنے میں کچھ تکلیف ہوتی ہے تو تھوٹری سی کلیف کا بھروہ مین چندون کی بروا مثت کرلیٹاکیا دشوارہے اورا گریمی تسلیم کرلیا جائے مربہت ہی مکلیف ہوتی ہے تومیں پوچھتا ہوں کہ آخر صرر کیا ہوا کیا اس تکلیف سے تنحواه بند بوگئ یا کھا تا بت د ہوگیا ہرگزینیں اور خود بہ مکلیف وہی کوئی معتدبہ ضرر مبیں ، غرص إن معاصى كوتو فى الفور حيور ديا جائے اورجن معاصى كوية رغم خود

مو توف علیحوا عج دنیوید کاسمجدد کھا ہے اُن کواگر ترک ، کرسکیس توروزان ندامست واستغفارا ورید دعاکد اے اللہ ہم کواس سے بخات دے یہ تومکن ہے اتناہی کرلیا کردیہ لے فکری دہے بروائی توہبت بڑی چیز ہے۔

ایک مانع ریمی ہوتا ہے کہ لوگ گناہ کولذید سمجھتے ہیں اوراس لئے نہیں جبور سکتے اس کا ایک علاج لویہ سے کہ مال پرنظر کہدے اور سوچے کہ یہ ساری لذّت ایک دن تاک مے بہتے تکلے گی ۔ دوسرے اہل جہم کے لئے اِس کا بچواب ہے کرکہنا ہی غلطہ کے گناہ یں لڈرٹ ہوتی۔ یہ کیمھئے اگرعادت سے زیادہ مرہیں سالن میں ڈال دی جائیں تو اُگرچیسہ اُن میں لذمت ہوگی لیکن اس لذمت کے ساتھ سوزش ایسی ہوگی کہ اس کے سامنے لذّت كالإدراك بمين مهوكا اورا كركيواد راك موبعي تولذت كا ادراك تو فورًا بي ثم موجاً كا ليكن موزش بهت ويرتك باقى ربع كى اسى طرح كنا دكينے بيں گوكيھ لذمت يحى ہوليكن اس روحانی تکلیفت دبرلیٹانی کے مقابلہ میں جو کہ گٹنا ہیں ہوتی ہے پرلڈت کھھ تبھی نہیں - دومرے اس لذت کا خاتم تو نوراٌ ہی ہوجا تاہے اورا س روحا نی تکلیف كالتريدي تك باتى ربتا ب يم كوالتفات بين ورية معلوم ببوسكتا بكركستاه كرككس متدركدورت اورطبعي توحن بيدا بوتاب فورابي مرتكب كالبيعت یہ فتویٰ دیتی ہے کہتم نے بہرت بڑا کا م کیا کہمی اُس کو دہ مسرت نصیب نہیں ہوتی جو کہ نکل کرکے مثلاً تمنا زیر مدکر یا روزہ رکھ کر بوتی ہے کہ قلب میں ایک اطبینان ایک نورسامعلوم ہوتا ہے برخلات گناہ کے کہ اس کے بعد پول معلوم ہوتا ہے کسی نے سر پرجو تبال ماردیں مگرا فسوسس سے کہم بھر بھی باز نہیں آتے گویا جوتیاں کھانے کی عادت ہوگئ ہے جیسے جارول کی عادت ہوجاتی ہے یاجیسے نخرو د کی عادمت موگئی بیتی ا وریه تکلیف تو نی الحال ہو تی ہے بھراس کا ایک مآل ہوتا ہے بعنی دنیا ہی میں کہ اس پرطرح طرح کی آنیش صیبتیں ٹازل ہوتی ہیں اکٹررزی سے محروم موجاتا سے اور اسس كو بستر يط غورمعسلوم بهى بوجاتا سے كه به سنال كتاد کی سزاہے خوب کہاہے ۔

برجيه برتوآ يدسة ظلمات وعم آل زبيباكي وكستاخي ست بم غم چوپینی زُود استغفارکُن عم با مُرِ بن آمد کار کُن ابن ما جركى حدميث مي سِي إِنَّ الْعَبْدُا يُحُزُّ مُوالرِّ ذُقُّ بِحَظِينَتُهُ يَعُلَمُهُا (درحفية سبند كے كناه كى وحب سے اس بررزق بندكرديا جاتا ہے اوربنده ايخ گناه كوجا نتاہى ا ور کموا نے کو ملے بھی تواس کی برکت بالكل جاتی رہتی ہے اس كامبل طريق مشاہد کایہ ہے کہ آپ دو مبینے کی رخصت کے کراُن میں سے ایک مہید توکی ایٹے فس کے پاس گذاريے جوكنها يت نقم ورآلام من زندگى بسركرتا موا دركسي كناه سے مزيحتا موا ورديم منك ان گناہوں کی بدولت اس کے قلب کی کیا کیفیت ہے آخر بات جیت سے اُس کے انداز کایت لگ ہی جائے گاخاص کراس وقت میں جب اس پرکوئی مصیب تے مثلاً بیمار ہوجائے پاکس مثن کی مخالفت کا اندلیٹ ہوا س کے بعد کسی ایسٹنف سے پاس رسیستے کداس کواچی طرح کھانے کوچی میسرزآتا ہو گرخدا کامطع وفرمانبردارمو ا وراس کے قلب کی کیفیت دیکھنے خاص کرکسی مصیب ہے وقت اس سے بعد ان دو نول کی قلبی عالت کامواز نیجے اور دیکھے کمسرور اصلی سے قلب میں ب آب بائس محكدوه فالمست مردقت شادال فرحال ب اوريمنعم فرقت غم والمم من مبتلا ہے اور یہ ایسالیتنی اوریتن فرق ہے کرجب جانے اور یہ کا جي يواه امتحان كرد يھے۔

اب بی بوجیتا ہوں کہ یہ برنیانی کس چیزی ہے اوروہ سرورکس چیزکا ہے
اللہ سب کہ پر بیٹائی نا قرائی کی اور سرور فرانبرداری کا ہی بن فرائی میں لذت اور
فرما نبرداری میں کلفست کہنا غلط ہوا بلکہ امر بالعکس ہے قرآن سٹر بیف ہیں ارشائے
وکٹٹ پیکٹنے کی وہ گیت ہے ترہم صروراسی کو پاکیزہ زندگی عطاکہ یں گے ، یہ تو قرما نبرداری کے
کٹٹ پیکٹنے کی وہ اس کے ایک کٹ سیمیشکٹ کٹنگا ربیٹ ک اس کے لئے بنگی کی زندگی ہے
یہ نا قرمان کے لئے ہے عمن قرما نبرداری میں پوری راحت ہے اور راحت کا تامیش سے
دیس اس کی یہ ہوجا سے اوراحس کے اوراحس سے

کہا جائے کہ تم اس پرراضی ہوکہ یہ تمام دولت اس غریب کو دید وا دریہ تہاری ہون پھائس سے نے تو وہ لینٹا قبول کر لے گا اب بتلا یے کہ یہ قبول کیوں ہوااس لئے کہ دولت کے بدلے میں ایک صیبت سے بخات ہوئی اور راحت نصیب ہوئی غرض یہ کہنا کہ لنّہ ت کی دج سے گسنا ہ نہیں جبوط سکتے غلط ہوا یہال تک تو تو بھے مواقع اور اُن کے علاج کا ذکر تھا اب ایک مختصری فہرست اُن گنا ہوں کی جن بی ب

سواول یہ سمجے کہ دمین کے پانکے جزوبیں بہلاجر وعبادات جیسے مناز اروزہ آركوة 'جج وغيره و وسرے معا لمات جيسے بيمينا خريدنا' نوكرد كھنا' دستوت لينا 'مودلينا رد بے کے عوص بیسے لینا یا گوٹ کھتے خرید نا دغیرہ تیسرے عقائد کہ ضدا کوایک جانسا ا دراس کو قا درطلتی ما تنا سبتلا دغیرو کے تو ہمات کو باطل محمنا دغیرہ ہو تھے معاشر كرة بس بيرميل جول كموطرح وكميين جب لميس سلام كريس مصافحه ونيرو كالخوي اخلاق يعىملكات باطنه كا درمت كرنا جندلغفن كية، عداوت وغيره سدرل كوياك كرنا . تحل برد آبارى، وقار، نزى، نوش كلامى لين اندربد كرنا بيربا كي صف وين كي بي . ہارسے سلمان بھائیول نے دین کوصرف عبا دات بیں مخصر کردیا ہے۔ اس کے علاوہ چاروں اجر ایکو دین سے خارج سمجھتے ہیں گویا اُن کے نزد میک بہت سی نفلیس برائیا تھے میں تبیع ڈال لینا روزہ رکھ لینالس اس کا نام دین ہے۔ بعضے عیادات کے ساتھ تصبيح عقا كد كومجى دين سجعية بيس . باتى معاملات اورمعاشرت اوراخلاق كوئي شخص دين كاجر. دمي نهيس محمقا الاما شارالشركهة بين كريه بماسع دنيا كعها لاست بين إن مين بم جس طرح چاہیں کریں شریعیت کوان سے کوئی تعلق نہیں۔ حالا نکہ یہ سب مشریعیت کے اجزاد ہیں اس طرح عقا مُدیمی - ان اجزادیں ہر جزوکے اندر مہمت سے احکام ہیں گم پیں ہر ایک میں سے بطور تمونہ کے دوجار اجر ارکا بیان کرکے وعظ کوحتم کردوں گا۔ اول عقا مُدكولِيمِ كم ان من سلعص عقا مُدغلط ا ورخلات واتع بن مثلاً عواقيس ببست سي اجمى جيرول كومرى يامري جيرول كواجي مجمتى بين جيسه ونول كومنحوس كهناا كشرعورتي بديعه

کے دن کو منحوسس جھتی ہیں اورغضب ہے کہ بعض مردیمی اس میں ان کے جمعقید دہیں یا متعلقہ دہیں یا متعلقہ دیں کا متعلقہ ورقب کے در کو متعلقہ کے در آتے ہیں ہی متعلقہ ورقب کے در آتے ہیں ہی متعلقہ اس میں ہاتے ہیں ہی طرح اگر آتے ہیں ہا نی زیادہ جوجائے تو مجھاجا تا ہے کہ آج کوئی ہمان آنے والا ہے اکثر جا نوروں کو منحوس ہے اس کو گھر ہی اکثر جا نوروں کو منحوس ہے اس کو گھر ہی منابعہ بالو بلکہ آگر شوق ہو تو مبعد ہیں بالناجا ہے تا یداس میں یہ حکمت ہو کہ اگر آبر ہے تواللہ ایک کا گھر آبر ہے۔ نوو و بالتہ۔

غرض جتنى جيري الف سنكى بول سب خداكے لئے بعض عورتيس كيلك درونت کومنحوس محبت ہیں کہتی ہیں کہ یہ درخست مرصے سے کام میں آتا ہے اِس لئے اُس کو گھریں رز ہونا جاسیئے کرشگون بدہے اورمرد سے کی جاربانی کو اس کے کیٹروں کومنوس سجھتے ہیں مرتعبب كاس كريرون كوتومنوس مجهاجا تابيلين أكراس كاقبتي دومثاله مويا اس کی جا تداد موتواس کومنوس منبی مجمعة حالاتكه اگرمرد سے ساتھ تلبس سے اس کے لباس می تؤست آئی ہے تواس ملتس سے اس کے تینی کیٹروں میں تخوست آئی جا سیئے ا درا گرمُردے کی طرف نسیت سے ان چیزوں میں تحورت آئی ہے تواسی نسیت سے اس كى جائداديس بمي تخوست آنى جائية يعقيده بالكل مهل ورديم يمسلم أول مي اس كارداج مند دؤل سے آيا اور بعن چيزول كوم دعجى مخوسس سمحيتے ہيں جيسے الوك نسيت كتے بي كريس مقام برادلت اے دہ مقام ويران بوجاتا ہے اس كے دہ منوس ب حالاتکہ یہ بانکل غلط خیال ب ندا تومنوس ب نداس کے بولنے کوئ ُ جَكَه دیران **ہوتی ہے یا درکھو وہ جو پولت اے توخدا کا ذکرکر**تا ہے **'ڈکیا خدا کے ذکر سے پ**ر توست آئی بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ واکر توہے لیکن اس کا وکر جلالی ہے اس لئے اس کا یدا خریر تا ہے حالا تکرخود پلقیم اوری کرجلالی یں یہ خاصیت ہوتی ہمیں بے اصل ہے بان يه صرور بي كدا لوايسيد مقام كوتلاش كرما بي جبال يكسوني بوا دراس كواندليشه مذ رہے اس لئے وہ دیرانوں میں پیٹھتا ہے اب یہ دیکھئے کر دو ویرانی جو پہلے سے ہے کہاں سے آئ مودہ ہم لوگوں کے گٹ ہ ا درا عمال بدگی دجہ سے ہوتی ہے اُس کے

بعد گوااس مقام برآتا اور لولتا ہے لیں ویران کن ہم اور جمار سے گست او ہوئے مذكرالو أورحب يرب تومنحوس كنهكار بوئ الوكيون منحوس موا بعص یر سعے موسے لوگول نے قرآن تجیب دکی اس آیت سے استدلال کیا ہے ون كے منحسس ہونے ہر وُ اَدُسَلْتُ عَلَيْهِ عُرِيْعًا صَوْمَتُوْا فِيْ اَيُّناجِ يَخِسَانِت الْح را درہم نے ان پر ایک تندوتیز ہوا ایسے دنوں میں جمیحی جو ان کے حق بین خوش كه اس آيت سيمعلوم جوتا ہے كہن داؤں ميں عا د برعذاب نازل ہواہے وه دن منح سس بین گریس که تا مول که یه دیکه نا پیا بینے که وه دِن کون کون میں اس کابت دوسری آیت کے ملاتے سے چلے گا فرماتے ہیں کہ و اُمتّاعاً وُ فأهْلِكُوْ البِرِيْجِ صَرْصَرِعَا تِنِيَتِي سَنْحَوَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيُالِ وَشَلْنِيَةَ أَيَّامٍ حُسُوْمًا دا ورقوم عِا دَكُو ہِلاَك كرديا گيا تييز و تند ہوا كے ذريعيہ جوان پرسامت راساور آ تھ روزمقررکردی گئی تھی کہ آٹھ دن تک ان بروہ عذاب رہا تو صاحب وا اس اعتبادسے تو چاہیئے کرکوئی دن مبارک ہی مذہبوبلکہ ہردن منوسس موکمیونکم بفتہ سے ہردان میں اُن کا عداب یا یا جا تا ہے جن کوا یا م تحِدا سے کہا گیا ہے تو کیا اسس کا كوئى قائل مبوسكستاج، اب آيت كے ميے منے سنے مطلب آيت كايہ ہے كہ ان پرچن ایام میں عذاب ہوا وہ ایام بوج تزولِ عذاب ظامل أن كے سك منحومسس تحصے مذکرمب کے لئے اوروہ عذاب تھا بوجب و صیرت کے بس مدار نخورست کا معصیّت ہی تھیری اب بجدالشرکوئی سندینہیں دہتا بعض لوگوں نے قرآن سربیت کی دوسری آبت سے اسستدلال کیا ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے كريكوست بميت كم كي ب قرآن شريف مي ب في يُؤهِ نعْسِ المُسْتِبَةِ ومنوس دن س آندهی چلان کریس کهتا بول کرمستمرکے دومعنی ہیں ایک دائم دوس منقطع مد دوسرى تفسير بريميني بوك كه وه مخوست منقطع بوكني اوريد ستائد فقلي به كر إذا جَاءَ الْاحْمَالُ بُطَلَ الْاسْتَنْ لَالْ رجب كي جريس شك يبدا ہوجائے تو اس کو دلیل میں بیش کرنامیج نبیں ؛ اور اگرکسی کی خاطر سے ہم مان

بی لیں کہ متم کے معنی وائم ہی ہے ہیں توہم وہی پہلاجواب ویں گے کہ تحس سے مراد مخس علیہم ہے اوران کے حق میں بوجسہ عذاب کے دائم ہونے کے دہ یوم ہمیشہ ہی کے لئے منح سس ہے۔ غوض یہ اعتقاد کہ چیز ول میں مخوست سے غلط ہے۔

ایک مهندوکاایک قصه یا د آگیا جومجه سے ایک معتبر را وی نے کہا کہ وہ شہر بحرك دو كھوارے جن كومنحوسس مجھ كرمالك جج ديتے تھے ارزال حربدليتا تھا إ دران كو نوب نفع سريميًا عمّا اوركها كرتا بضاكه مجد كو أن كى تخوست نهيس لگتی۔ بعضے لوگ اگر کسی غورت کی جیب کالی ہو تو اس کومنحوسس سمھتے ہیں اس كانام ركما ب كالجيبي يديمي لغوب، صاحبو! يجوكم ومحوست ب بدالت معاصی کے ہمارے اندر ہے۔ حمراف وسس کہم کواب اندر ہیں نظرا تی دوسرول یں نظر آتی ہے۔ ہماری وہ حالت ہے جیسے ایک حبتی چلا جاتا تھا رستے میں ديكهاكدايك آيئة برابواس اتفاكر دبكعا تواس مي ابني صورست نظراني ببت خفا ہوا اور غضے بیں آکراس کوزین بریکے ک دیا اور کینے لگاکہ ایسا بدصورت کفا تب لوکسی نے بیمال بھینک دیا۔ ایک اور دمیہاتی کی حکایت ہے کہ اس کا بچتہ رو بی کھار ہا تھا الفاق سے ایک مکرا یا نی کی برصیٰ میں گرگیا جما تک کردمکیوں تواس میں اپنی صورت نظراً نی باب سے کہنے لگا کہ اتبا جان اس نے ہما را مکر ا کے لیا۔ اتا جان نے جو لوٹے میں دیکھا توابتی صورت تظریر کی آپ نے سجھا کرمہی ہوگاجس نے ککوا چیپنا توآپ فرماتے ہیں کہ سفید ڈاکرھی مُنہ بررگا کریجے مكرا الصينة بوكيشم تونآئ آخرعت بس أكربوك كاباني كراديا بمعرجو ديكما تو كمرا اموجود المرصورت تدارد الواب فراتي ك اكرب عاصب تقاكر تها حیا دار دیکیمو ککرا دال کرغائب موگیا-بعیندیسی مم لوگول کی صالت ہے کہ اپنے عيوب دوسرول بين جلوه گرنظراتے بين - تؤست اپنے اندرے كركناه برگناه كيتے جلے جاتے ہیں اور مجھتے ہیں کہ الوّمنوس ہے اور قمری منوس ہے۔ ایک گناہ عقیدیے

متعلق عورتیں یہ کرتی ہیں کہ ٹونے ٹو سکے کرتی ہیں افسوس ہے کہ نتربیعت کالحاظ ہے یہ خدا کانتون ہے۔

ایک گناه عقید ہے کے متعلق یہ ہے کہ اکثر عورتیں متقت مانتی ہیں کہ اگر ہمارا یکام ہوجائے توہم صلال بزرگ کی ٹیاز دیں گے اور کہاجا تا ہے کہ ہم توایعال تواب کرتے ہیں اورایعال تواب میں کیا حرج ہے حالا نکریہ بالکل غلاہے وہا لی محق تواب پہنچا نامقعبو دہیں ہو تا بلکہ مقعبودیہ ہوتا ہے کہ ہما دے اس فعل سے یہ خوسس ہول سے اور چ نکہ یہ خدائی کار خانے میں دئیل ہیں اس لئے ال کی خوش سے ہماراکا م پورا ہوجائے گا۔

سوبيبيوا يا دركهوكر فدان كارخلفي من كوئي ذيل نبيس بيد و وال كريكا كيما فيد. ایک گناه عقید کے متعلق یہ ہے کہ عورتیں قریب کل کے اور اکٹر مرد بھی مكارع ثانى كو براسي من ادرافسوس بكرميعن لكم برام ولوك يركبته بي کہ صاحب نکاح ٹانی فرض نہیں تو نکاح اول فرض ہے اور اگر نہیں ہے تو نکاح اول کے ساتھ یہی معاملہ کیوں بنیں کیا جاتا اگراس کے ساتھ بھی سی معاملہ کے توجيرمولولول كے كورتواً كسو كيجه جاتے كيا وجرب كرتكاح اول كے لئے تواس قدر كوسسش كى جاتى ہے كە اگراراكى كى عمر جودە بىندرە برس كى موجا فيداوركمين سے يام نہ آئے تو فکر پراجاتی ہے اوراس کے تذکرے کے جاتے ہیں ہاں اگر کسی عورت پر سوسراول کا بہت رہنے غالب ہویا اس کے باس چھوٹے چھوٹے بیچے ہول کہان کی برورس كا انتظام تكاح كے بعد دشوارم و بابجوں كى جائيداد دىغروموجو د بوكماسكا انتظام اس کے سپردیو توالیت البی عورت کواجا زیت ہے کہ وہ نکاح نرکرے بسترطيكه مردك بالكل خوابش مد جوليكن أكركوئ مانع يمى مد جو اور كييريمي عوف كي شرم كى وحب سے نكاح نانى بركرے اوراس كوعيب سمح توسخت كنا مديعون مقامات برام قدرجالت ہے کہ اگرمنگن کے بعدار کے کا انتقال موجائے تب بھی نکل نہیں کے آ ا درار کی کو بیمنائے رکھتے ہیں پیخت جہالت ہے ۔ اورعور آول سے زیادہ مردول کی حالت

برافسوس ہے کہ وہ با دجود ذی عقل ہونے ہے بھی اسس کوعیب سمھنے ہیں اور تعصنے مرداگرج زمان سے اس کو ہرا بنیں کہتے لیکن البی عورت کوجس نے دوسرا نکاح کرالیا ہو ذلیل تجھتے ہیں اوران کے دل میں اس کی اتنی عوست نہیں موتی مبتنی اس عورت کی جوکرسا ری عربیو دینی میں رے علماراس با بے میں مبتنی کچر کوشش کرتے ہیں ان کامقصود صرف یہ ہے کہ لوگوں کے دل سے اس کے بیب بھیے کا خیال بکل جائے یہ تو مختصری فہرست عقائد کے متعلق تھی ۔ اب عبا دات کولیے که ان میں بہت می با تول میں کو تا ہی مبور ہی ہے مثلاً عورتیں اکثر تو نماز بی بہیں پڑھتیں اور یہ عذر کرتی ہیں کہم کو گھرے کا مول سے فرصت بیں ہوتی میں کہتا ہو کہ ان عذر کرنے والول کو اگر مین کام کے وقت پیٹاب کی صرورت اس شدرت سے موکر اس کوردک ہی دسکیں اورالفاق سے بیت انخلایں جانے کے بی ریند پرطرحائے تو اس صودت بیں یہ کیاکر بن آیااس وقت تک کرجید تک بدیناب سے فراعنت ہمو کام کاحرج مری یا نہیں ظاہرے کر مجبوراً کام کا حرج کرنا براے لو کیا خدا نی حکم کی اتن صرورت تحي نهيس حبتني كيطبعي تقاضون كي اورنعف عوزيس أكريما زيباعتي بجي بين توميبت بي ويركيك اور مکروه دقت میں اور پھراس قدرجلدی که مذقیام د*رست مذرکوع تھیک گو*یاایک تيديك كجس طرح في اس مع جيولي ربيو! الرزياده بمست جيس ع توفيرنفليس م پرا صاکرولیکن والفن وسنن میں توکنز بیونت یہ کیا کروان میں توارکا ان کی تعدیل کا لحا فاصر وركرليب كرور اسي طرح زكؤة دية جح كرنا اس بي عورتين بهبت مستى كرتي بين یا و رکھوکرجس مال بیرزکوۃ مہیں دی جاتی وہ قیامرت کے دن سامپ کی شکل بن کردیگا۔ اب معاملات كوسنة النام بهي بهت زباده كرا يؤكر ركمي ب مثلاً عورتيس أكثر كيهول آفے ہے جے یا محی کاآ فا برتی ہیں مگران کو کھونجر نہیں کا اس کے بدلنے کا کیا طرایقہ ہے ا س میں بعض صورتیں ایسی ہیں کہ اُن کے بدولت پہلین دین سود کا لین دین عہوجا تاہے اور اس سے سود کا گنا و ہوتا ہے يدمثال ميں تے اس لئے بيان كى كريم كومعلوم موك كھانے بنیے میں نہی مسائل مترعیہ کے جانبے کی ہم کوصرورت ہے۔ افسوس ہے کہ مرد دل کوجی ان مسائل سے آگاہی نہیں اور لیم عورتیں زیور بتواتی ہیں اور خرید کرتی ہیں۔ اس میں

بعض دفعه ایسا ہوتا ہے کہ برانے زلیدسے نیاز یور بدلاگیا آوروض میجے کہ نیا تو ہارہ تولہ سے اور برلاگیا آوروض میجے کہ نیا تو ہارہ تولہ سے اور برانا بنائل ہوئے کہ نیا تو یہ معاملہ سے اور برانا بنائل تو یہ معاملہ سودکا معاملہ ہوگیا۔ اسی طرح اکثر حیا ندی کا زلور رو ہے سے خریداجا تا ہے ہی میں بھی بہت گرم براکی جاتی ہے۔

صاحبوا ال میں سحنت صرورت ہے مسائل دین کے سکھنے اورمعلوم کرنے کی تبلایتے كحبب بدك برناجا ئزمال ليثنا هوا مؤكا توئمنا زر وزئ كي توفيق اوراعال صالحه كيميت كيونكر بهوگى اسى طرح سفرر بل مي اكثر عورتين او دبعه صرديمي اس قندا سيا بهجيانيه ہیں کہ وہ حتر اجا زنت سے زیادہ ہوجا تا ہے اور مذاس کامحصول دیتے ہیں مذاس کو وزن مراتح بیں اور معن دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خو د توتیسرے درجے کا تکت سیا مفالیکن اتھا تے سے ورمیانه درجے میں کوئی دورت بیٹھا ہے اس کے پاس جا کر بیٹے گئے اور دوتین اسٹیشن تك اس مي ميلي جل كية. ياكليط ليا دويتن أسلين كا ورجي كية سبت دورتك ان سب صور تول میں بیٹھ ملوسے کمپنی کا قرضدار رہتاہے اور قیا مت کے دن اس وصول كيا جلك كار أكركمي اليى على بوكى مولواس كاسهل طريقة ا واكرف كاير به كرمنا كريح جس قدرقيت ديلوس كى لين و مرشط اس قيرت كا ايك تكسط خريد كوأس سعكام مذلے اس سے مینی کاروبیمی اوا موجائے گااوراس تخص برکوئی الزام بھی رائے گا.اب معاسرت كوليجية كراس مي لوگول سے بہت گناه بهوجاتے ہيں آجكل نوجوانوں نے اہل يورپ كى تقليد كوته ذيب اودانسا نيت يجير دكعاب صاحبوا قرآن وحديث كود كميموتومعلوم ببوكة كها مذبب کی برابرتهدنیب اور شاستگ دنیا کے کی مذمب اور کسی فرقے میں نہیں ہوتا ہور او کی معاصرت بالکل عواب ہے اکثر عورتویں پردہ ببت ہی کمے اور مرتوان کاممدد رم تلب خصوصًا آدها سرتوگوما و ها بنا آن كو صروري بي نيس ب اكثر عورتين زيورايسا بېنتي مي جس میں آواز بدا ہوتی ہے یا در کھوا ایساز لور میپننا جائز بنیں ہے ہاں آئیں ہیں گگ کر بجے اور قدم بھی آہتہ سے رکھا جائے کہ اس نریادہ آواز پیدار ہو توجا کرنے۔ عور تول میں ایک من یہ ہے س این گھریں تو ہا اکل میانجیل خواب حالت میں رمیں گی اور جیب برا دری میں جائیں گی توخوب بن

سنور كمكه يتروس تك كازلورتم ما نگ كرنسجاين كى اورنجتا موازلو دصنرورينين كى اور تعباس براس قدر توجب كم برودي مح مح محرى عورتوكا زاوران كالباس مب أيك يك كرك دريا فت كرليج كويااس عبرست لين بى كرلغ يداس مجع م كم تحصير. اس الراس ايسايب و ده بهني بيركه اربي و دادي بمده بنهين ببوتا اورسارا بدل جعلكمة بسيدا ورأيك جرزمعا شرت كايد ببجكة وزيس سلام شريوت كالعليم كعرائل ملاف كرتى بير لجعن عوديس توصرف سام كهتى بين كوياس قدرتخفيف كه جار حرف يمى لود سے زبال سے بحليس اوراس سيجى زماده نطعف يه كرجوا ب ينه والى سايمه كينه كي فهرست گنواد يكي كومجها لي ميت آخ اوربييا زنده بسيداد رزوبروش ميكين كيك لفظ وعليكم السلام يكهاجا يُكَّا وغير وغيره -اب ري اخلاق ان كوتوكو في جانتا بي نهيس بسجعة بي كرزى باتيس كريينايي اخلاق م عاجو! اخلاق كبته بين ملكاتِ بالبلهُ كومثلاً أين كورت كم تحميمة منااعال بين رمايم ومذبونا وغيرٌ وغيرُ -مولانا محديعقوب صنادحة الترمليه فرمايا كرته يحكمة جنك تواضع كأشكل تكرو تاسب يني بهت توكسورت توانع اس ك اختياركية تين كولوك ك كاورزياده تعريف كريس مثلا كتية بين كرمنا یں تو کوئی چرنہیں بوں اور ول بریہ ہوتا ہے کویں سب کچھ موں بدعرف اس نے کہ رہاہے کہ سننے مانے زیادہ تعربیف کریں گے اوراس کا امتحال کان الفاظ سے داقعی تواقعی مقصود ہے یامن تعنع اور بنا وط بے یہ ہے کرجب یہ کہا جلے کوی تو نالائق ہور سام محمی اگراس کی موافقت کھے اور كبيكر وإقعي بانالان بين توميرو مكيعة إلى كياحالت بوتى بي تحريم لوكول كى بالكل وحالت كم من تراماجي بكويم تومراماجي بكو ديس مجد كوهاجي كمور تو مجيم هاجي بمر) غرض اخلاق كي اصلاح كي بي بسبت زیاد و صرورت ای وقت زیاده وقت نهین در بین سرک تعلق بهت ی جور میات بیان کرتا بس يه باغ قسم كسكناه بين جني اصلاح كىم كوصرورت ال كم علاي كافلايب كاولا كام كومعلوم كرودوس كالخاقف دكجة كرة يررع تعتدكيجة كرنے كيلئے اہل النّہ كی معبدت المتيادکر لسكن عوديس او تک پرونشين ايس الميح وواس تجيانه ابك نشر كي حكايات ديكهاكيس خاصكر برزر كورتون كي حكايتيس كان تجيت كوازم وكاا وزيهت توي اس مام كن وجوبا من كراورد القالى كالوف كابل توجه جوجائيكى اوراس كمبعدتم اس كمفاطب بوسكو كم -عَسَىٰ رَجَلُوْ اَيْ بَكُلُو عَنْكُو سِيّا بَكُوْ وَ مِنْ خِلْكُو بَعَلْمَ يَجْزِي مِنْ عَرْمَا الْأَثْفَادُ وقريب بِهِ كَارِب ان كُورُن مول كويدلد في الدان كواليي منتول في داخل كروم جنك نيج نهر سبق إلى > اب خداے دعا کروکہ وہ تو نیق وے ۔ ا

قَالَ رَسُولَ مِنْ مِنْ لِأَلِيْ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ درداه البغاري،

> دعوات عربی جلدسوم کا نوال دعظ ملقب بر

محيث لاليكلام

(مِعَلَّ السِيَّادُات)

طيم الامته بحد الملة حضر كولانا محداث عاصاله

محمكة اللمعلير

محرعيت المناث

مكتبه كقالوي \_\_دفت رالابقاء

مسافرخاره بستدررد في دايم المي المي دولي كراجي

## دعوات عبدست جلد تو سخا سخا دوان دعظ ملقب بر

## يحميث لئ لايلام

| اَشْتَاكُ                                                                      | ر دودرو<br>المستمعون | ر دررر<br>مزهبيط  | ろに        | كَيُفْتُ | ڪُمُ   | 24                  | أيْث                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-----------|----------|--------|---------------------|--------------------------|
| ص <u>ن</u>                                                                     | عزي .<br>موري        | المركب            | ( Series  | (        | 400    | the same            | byul                     |
| اکة معززی دنیا اور ایک<br>انگرمزیزل اورکا)زرکسانوچ<br>انگرمزیزل اورکا)زرکسانوچ | ro. t.               | مولوی میدا حدص حب | مكيل إسال | کھوے ہوک | Side T | شيده وزلقيده كالناء | كرا يى بندگاه ه دمترس كل |

إستوالله الزَّحُملِ الرَّحِيمِ إِ

الْعُسُونَ اللهِ عَلَمُونَ وَالْمُسْتَعَفِّمُ وَالْمُسْتَعَفِّمُ وَالْمُونِ وَالْمُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلّا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

الله جَيْهًا وَلاتَعُرُ قُوْاوَلا كُوْوَانِعُمَةُ الله عَلَيْكُوْرا وَ كُمُنَا وَ كَالْتُكُورا عَلَا الله عَلَيْكُورا وَ كُمُنَا وَ كَالْمُنْكُورا عَلَا الله عَلَيْكُورا وَ كُمُنَا فَوْ عَلَى الله عَلَا حَمْدَ وَقِي سَنَا اللّهَ اللّهُ الل

رمومنو! فداسے ڈر وجیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے ا درمرتا تو مسلمان ہی مرنا۔ اور مسب بل کرخداکی دہداست کی، درس کومعنبوط پکوٹے رہنا اور متفرق نہ ہونا۔ اور فداکی اس مہر بانی کو یا دکر وجب تم ایک ددس کے دشمن تھے تواس نے تہما رہے دلوں میں الغت ڈال دی اور تم اس کی مہر بائی سے بھائی بھائی ہوگئے۔ اور تم آگ کے گرا ہے کے کنار تک بہر بنج چکے تھے تو فدائے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح فدائم کو ابن تک بہر بنج چکے تھے تو فدائے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح فدائم کو ابن آ بیش کھول کھول کوس ناتا ہے تاکہ تم ہدا بیت با ڈ۔ اور تم میں ایک جا عت ایسی ہوئی ہوئی کی طرف بلائے اور اچھ کا م جا عت ایسی ہوئی ہوئی تھی کو رہ کے اور اپھے کا م کرنے کا حکم دے اور اپھے کا موں سے منع کرے یہی لوگ ہیں جو بخا ت بہر نے والے ہیں۔ اور ان لوگوں کو برخ ہونا جو متفرق ہوگئے اور آگا کی بیٹن کے تسف کے بعد ایک دوسرے سے دخلات و، اختلات کرنے لگے بعد ایک دوسرے سے دخلات و، اختلات کرنے لگے

مله ون من اس وعظ كاايك استنها يمي ويألياتها .

امراض رومانی کا علاج موتاب نعن اس کا صاصل به بوتای که امراعن روحسانی کی تشخیص کی جائے اور مجھران کا علاج بتلا دیا جائے ۔ میں نے اس لئے وض کردیا تأكيسامين كويه باست معلوم بوجلة كه وه وعظ سنن كويه باست كيس. ا در وجراس کے عرض کی یہ ہوائی کہ تبتع احوال سے یہ معلوم ہوا کہ سامین کی اعران وعظ سننے سے مختلف ہوتی ہیں اور اس طرح واعظ کی میں مختلف بیٹیں ہوتی ہیں ہ ا پنا تبریہ اغرامن فاسدہ سے نہیں کرتا کیکن مجدالٹ مجعے اس پرتنبہ ہوجا تا ہے اور لغربستس بوجانے سے میں امستغفاد کرلیتا ہول۔ واعظین کے متعلق کہست آتو اس وقت نضول ہے کیونکر یہ مجع واعظین کامہیں ہے ہال سامعین کی اغراض کے متعملی دوبھار جیلے که دینا ضالی از فائدہ مذہوگا دہ یہ ہے کہ بعض لوگول کی غرص تودعظ کے سنے سے یہ ہوتی ہے کہ وہ واعظ کے بیان سے قابل اعتراص اجرداد کوانتخاب کریں مگرایسے لوگ بہست کم ہیں بعضوں کی نیست یہ ہوتی ہے کہ تقرير سے لذت ماصل كري مح مصاحبوا أس مي كاسبين كرالترجل شايد اور رسول الغصل الشرعليه وسلم كے كلام من اوراس كى مشعرة ميں لدّست صرورسي ليكن مبرايك بحيركا اصلى موضوع لأعلىء بوتاب مويد ويجعوكان كلام كى اصلى غوض كيساب لذت يا اور كيورسواس كى نسيت ارشاد بي كِتَابُ اَخُزُلْتَاهُ النَيْكَ مُبَادَلِكُ لِيَسَكَ بَرُوا الْمِيْرِةِ وَلِيسَكَنَ كَيْوا و لُواالْالْبُ إِلَا المامِي خداتعا لے تعریبا فراد یا کہ یکت ب اس کے نازل کی گئے ہے کواس سے علم ور على كاف ائده ماصل كري إيدة بتوفوا يس علم كي طوف اشاره ب اور إيدت كُور یں عمل کی طرف ۔ بعضول کی غوض یہ ہوتی ہے اور یہ برظا ہرا وراغ اص اسنم ہے کہم کواس مجلس کی شرکت سے ٹواب ہوگا سوخوب سجھ لوکر آگریوپترکت فی الوعظ سے کواب لازم آجا کے اور آمسس پرمرتب ہوجائے لیکن احسلی غرص يمين بي جيداكم اوراكيت معسلوم بوالواب كے لئے دورے كام بهت بي ساز روزه تلاوت قرآن أكرير في سيمع بى تلاوت بولونفس أواب

ا برج خوا نده ایم فراموش کرده ایم الاحدیث یاد که تکوار مے کست یم درج کی باش کتن کوباربار دبرا تارستا بول،

حقیقت میں برای بات دہی ہے اور قرآن مجید میں جو تصص مذکور ہیں ان سے بھی ۔ یہی غوض ہے کہ لوگ سانبقین کی حالت براپنی حالت کو قیاس کریں اور دیکیمیں کہ انتخوں نے کیا کیا اور اس کا کیا عظرہ ان کویلا اگر بم ایساکہ یں گے تو بم کو بھی وہی ۔ یہ ایسا کہ یہ سے تو بم کو بھی وہی ۔ یہ ایسا کہ یہ سے تو بم کو بھی وہی ۔ یہ ایسا کہ یہ سے تو بم کو بھی وہی ۔ یہ ایسا کہ یہ سے تو بم کو بھی وہی ۔ یہ سے تو بم کو بھی اور اس کا کیا تو بھی اور اس کا کیا تھی ہے ۔ یہ سے تو بم کو بھی اور اس کا کیا تھی ہے ۔ یہ سے تو بھی اور اس کا کیا تھی ہے ۔ یہ سے تو بھی اور اس کا کیا تو بھی اور اس کا کیا تھی ہے ۔ یہ تو بھی ہے ۔ یہ تو بھی تو بھی ہے ۔ یہ تو بھی ہے ۔ یہ تو بھی تو بھی ہے ۔ یہ تو بھی ہے ۔ یہ تو بھی تو بھی ہے ۔ یہ تو بھی ہے ۔ یہ تو بھی تو بھی ہے ۔ یہ تو بھی ہے ۔ یہ تو بھی تو بھی تو بھی تو بھی ہے ۔ یہ تو بھی تو بھی

کدا تھوں کے لیالیا اوراس کا لیا عمرہ ان توبلا الرام ایسالہ یہ کے لوام توبی وہی کا کرو حاصل ہوگا۔ تواب معلوم ہوگیا ہوگا کہ وعظ کی اسلی غرض کیا ہے لیعن جو کچھان ہمواس کو ابنی حالت پر منظب فل کر کے دیجھنا اور میں درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے لئے اس بیسان کو ابنی حالت پر منظب کرکے دیکھئے راس و قت جو کچھ اپنی خدا کے لئے اس بیسان کو ابنی حالت پر منظب کرکے دیکھئے راس و قت جو کچھ سنتے ہورہی ہیں وہ سب اسی سبب سے ہیں کہم ابنی حالت کو نہیں دیکھئے ہو کچھ سنتے ہیں اس معداق دوسروں کو شیعت ہیں کہم ابنی حاسمال بھی بنیس ہوتا کہم ہی ہی یہ امرافن ہوں گے۔

بس اب اپنا بہان خروع کرنا ہول آورا ول اجالاً یہ بتلا کے دیتا ہول کاس وقت جومضہون میں بیان کرول گا وہ کیا ہے سووہ یہ ہے کہ اسلام عیقی کیا ہے ، تاکہ انداز ہوجائے کہم جو کہتے ہیں اسکا مسلم ایک آیا یہ کچے ہے یا نہیں کیونکہ مفن بان سے کہہ لینے سے اسلام نہیں حاصل ہوسکتا ہے

مقدارمال کی موجود ہو درنہ وہی حال ہوگا کہ۔ نواج بین دارد کہ دارد حاصیلے حاصل خواج بجز پندار نیست پس اسی طرح حالت موجودہ میں کہ مبہت سے اعلال دین سے ہم متروک ہیں ہمارا یہ دعویٰ کہ ہم مسلمان ہیں ایسا ہی دعواے ہے جدیسا کہ اس شخص کا ایک بدیسہ کہ مساحب مال ہونے کا دعوسے تھا بس جس طرح اس کوجینوں کہا گیا ہم کو بھی جنوں

فلسفيه كالحاظ نهنين موتايون توبرشخص استفكو مال دارمجوسكتاب نيكن مالك

حقیقت معتبرہ معلوم کرنے کے بعدوی ،الدارمجھاجا سے گاجس کے یا م متدب

كَهِاكِيا بِمُ كُومِينَ مِجنول كِها جائے گا · البستہ ہارا دعویٰ آمسس وقبت قابل تيفات موكاكحيب بمارك ياس اس محدثك ايمان ببوكه إس غرض على وجه الكال عاصل م اورد يكصر من فدانعالي كي ايك برس رحمت برمتنبه كمة ابول معني اس تقرير كامقتعنا توبه تغاكرنا قش الايمان كومئومن بي يذكها جاتا جيساكه ايك يبييه كمه مالك كومالدار نهبين كهاجاتا تضاجنا كخدخوارج اورمعتز لهنجا ليشخص كومسلمان نهيس كها يحدمعتر لرتو اس کوایان سے خارج کرتے ہیں لیکن کا فرنہیں کہتے اور خوارج تو بالک کا فرہی کہتے بیں اب ویکھنے اہل منعت والبحاعت نصّدُ طرح الله کوکر المحول کے شارع کی نصوص ہے كوسجه كرابسا عكم نهيس كياء إس بر مجع بطور حبار معترصة كايك صروري بات يادآني یعنی ہم میں ایک جماعت ایس ہیلا ہوگئی ہے کہ وہ نصوص کوعقل پرمنطبق کرتی ہے اور اصل رہرعقل کو قرار دیت ہے میں کہتا ہوں کہ بردائے برای معیست کی ہے۔ میں بچ کہتا ہول کر مقل آپ کی اتن خیرخوا و نہیں ہے وحی جیسی ہے دیکھنے عقل آپ کی ایسی شمن تکلی کرایک نا فرمانی میں کا فربنا دیاجس کی اوپرتفریر ہو ئی۔ اب وجی کے خواص کو دیکھتے كم با وجود آب كى نافرانى كارشاد بكرلات منده بدنب ولا تخرجة عن الإيمان کا فرکیج ان کومکناه کی وجہ سے اور خارج کمہے ان کو ایما لاسے ، اور دوج کے ارشاد فرائے ک ایک وجرمجی سجو میں آتی ہے کر حبلهٔ اول سے خوارج کارد فرمانا منظور ہے اور عبلہ ثانیہ معترك ا ورخوارج دولول كا. اب آب كومعلوم بوكميا مؤكّا كحضورصلى الشرعليدوآلم وسلم آب سے كتے نيرخوا و بي اور آپ كى عقل كس قدردشمن ب إس كے خدا تعاسك فرما تے ہیں النَّبِيُّ أَوْ لَىٰ بِالْمُؤْمِرِينَى مِنْ اَنْفُرُود وصرت بى صلى الترعليه وآلدوسلم مسلما نول کے لئے ان کی جا نول سے تھی زیادہ حق رکھتے ہیں ) کمیا معنے کہ ہما رہے نفس یے توعقل کے مشورے سے ایک نافر مانی سے کفر کا فتوائے وسے دیا بھا اس قاعدے سے کہ ناتمام وفیرے برتمول کاحکم نہیں کیا جاتا جیساکداد برکی مثال سےمعلوم ہوا، اسطرح ايمان ناقص پريمى ايمان كاحكم مذكياجائ كاي يه توعفل كافتوى كقا اور حضور الشرعليد وآلروسلم في با وجود كن ويس ميتلا ويكيف سي عمال ان يكول تومعلوم ہوا کہ شریوبت ہم سے زیادہ ہمادی خرخواہ ہے لہذااب یول کمنا

آرمودم ععتبل دوراندیش را بعدادین دیواندسازم دویش را در کی سوچ والی بے خوب ہی آزمایا مجمر را بین عقل کوج مبعت دور کی سوچ والی ہے خوب ہی آزمایا مجمر

ا پیزآپ کو دبواه بنا تابی منارب سجعاً)

لیمی عقل کا توامتی ان کرایا وہ تو مخالف ٹابت ہوئی اب دلوائہ وحی رہستا بھا بیئے اوراس دلوائنگی کے وا سطے یہ کہنا چا۔ بیئے کہ ے

ما گر قلاست و گر دیوان ایم مست آن ساتی وآن بهاندایم دیم اگر و قلاست و گر دیوان ایم ایم مست آن ساتی اور اسس دیم اگر محتاج اور باگل سے بنے جوئے ہیں تواس ساتی اور اسس بهان پرئی مست ہیں )

اوست دیوان که دیوان نه شد اوست فرزانه که فرزانه ریمشد ردیوان اور پاگل تو در اسل دی ججواس کاعاشق نبیس بوا اور عقل مند در اسل و بی شخص سے جو ابنی عقل پر چلنے کی بجائے مجست سے اطاعت س

کرنے)

یه وه دیوانگی ہے کہ اس پر ہزار فرزانگی قربان ہے. بیجمله معترضه تھا۔امسل مقصود یہ تھا کہ بھیسے مالداروہ ہے کہ اس کے باس اصلی دخیرہ ہوالیسے ہی اسلام کا دعولے اس کوزیبا ہے کہ اس کے باس اصلی دخیرہ ہوالیسے ہی اسلام کا دعولے اس کوزیبا ہے کہ اس کے باس کا مل ایمان ہو ورد ہمارادعوئی ایس ہے جیسے اس ایک پیسے والے کا اور مثال لیجئے ۔حمین اس کوئمیں کے جس کی آنکھ ناکسیس درست ہدوادرجس کی یہ حالت ہوکہ سے

ز فرق تابقدم ہرکجا کہ مے بھر م کوشمہ دامن دل میکشدکہ جا ایجات رسر سے بیکر باؤں تک اورجو اللے سے لیکر ایرای تک جہاں سے بھی دیکھتا ہوں اس کی شش دل کو ابنی طرف کی پنے لبتی ہے کرمیں جگر دیکھنے تا بل ہے ) ورند اگر کسی کی ناک کا طبی جائے اور وہ ناک پر ہاتھ دکھ کر آئے تو کسٹائسین

معلوم ہوگا لیکن کون کا تھ ہٹا دے تو بھرد یکھنے کتنا پر مردہ ہوتاہے۔ توجیسالیک حسن ظاہری ہے دیساہی ایک حسن باطنیمی ہےجب ہرصفت کمال کے ساتھ ہوگی اس وقست حیلن اورمعلم کہیں گے ورمذاس کاحس باطنی اوراسلام ایساہے جیسے آپ سمى دوست سے كہيں كرم كوايك آدمى كى صرورت ہے اور وہ ايك مدرت كے بعد آب کے یاس ایک آدمی کو ایک چار یا تی پرلاد کرلا یا جتنے امراض ہیں قریب قریب مب بيس مبتلا ب أمكيير عبى نبيس كان عبى بنيس مائد بيرجى بريكاريس فاترالعقل مي ب البتہ جا ندارے کراگر اس کو کوئی قت لِ کردے نو قانو نّا اس کو بھالنی ہوجا ہے گرکیا اس آ دی سے آپ کی غرض پوری موسکتی ہے ہرگر نہیں کیا آپ تعجب سے نہجیسے کواس کوکیوں لائے ہواب اگروہ دوست یہ کیے کرآپ کے واسطے لایا ہوں آپ نے فرمائش کی تھی کہ ایک آدمی لا دد۔ لو آپ بنیس کے اور کہیں گے کہ اگر چرپیا لغتہ اور قانونا آدمی ہے لیکن جب اس سے میری غرص صاصل نہیں تو میرے سلے تو یہ آومی نبين ب جب يرجمه من آگيا تواب ديجي كها سلام مي كياغ من ب آيا با مت کا ملہ پامض ایک قومی شعار بینا نا جیسا کہ آج کل کے عقلاء نے سمجد رکھا ہے کہؤمن ندیہب سے صرف یہ ہے کہ اس سے ہماری ایک قوم بن جائے اور ہما یہ اندرایک ا جمّاع کی شان ہیدا ہوجائے جیساکہ اس وقت اکٹرلوگوں نے یہی غوض مجھی ہے ندمس کی چیٹیت سے بہت کم لوگ اس برمتوج ہیں جس کی دلیں یہ ہے کہ ان میں غہبی دنگ نہیں ورنہ اگر مذہب کے لحاظ سے متوجہ ہوتے تو غہبی رنگے بھی ان يس صرور بيدا بهوتا - بيس ايك انجن مين بلا يأكيا اس كي حالت جو تحقيق كي توعلوم ہواکہ مذاس کے ممبرول کی آمدنی سرایست کے موافق ہے مذاعال ال کے درمست ہیں ترک صلوۃ وسترب خمر مک میں بعضے مبتلا ہیں میں نے داعی سے کہا کہ غرمن اہل الجنن كي خير نوابي قوم بيان كي جاتي بي ليكن أكرده خيرخوا و قوم بين تو ابنے خير نوا و كيو منہیں اور جب انھوں نے اپنی اصلاح نہیں کی توکیسے کان لیا جائے کہ ان کو توکم بہر توجهه وصاحبو! من ليالم راك توم كومتوج كرتا بهول كرجب كك وهايتي احسالم

ر كري ك اس وفت يك وان كى خيرخوا بىكى درج مي مؤثرة موكى م ان كى خيرخوا بى موكونى تسليم رع كاسى كوتوفر القريس أسَّا أَسُووْنَ السَّاسَ بِالْبِيرِ وَسَلْمَ وْزَالْفَيْكُورُ وَاسْتُوْنَ النَّكُونُ النَّوَكُمْ وكيا فضب عبي كم يحتي بواورلوكون كو يك كام كيا كو اورایی خرنہیں لینے حالا نکرتم تلاوت کرتے رہتے ہو) توان حالات کودیکی کریے کہا جا تاہے کہ اُسلام من حیث الاسلام بہت کم لوگوں میں ہے صرف اسلام من حیث القوم ره گیاہی - جلیے اپنے ہمعصروں کو دیکھتے ہیں کہ وہ مذہب کے ذرامیہ ا يك اجتماعي شان بيداكرتي بين . أسى طرح خود مجي إن كے قدم بقدم جلتے بير ا دربرای علامت اس کی ہی ہے کہ یہ لوگ اپنی اصلاح کو میں ہیں کرتے اور یں کچھ ان ہی کی ٹسکا یت نہیں کرتا بلکہ اپنی بھی ٹسکا یت کرتا ہوں کہم بھی مسکر اصلاح سے خالی ہیں چنا کے ہم لوگ گوسٹراب نہیں بیتے زنانہیں کو نے لیکن بیت یس بی بیتلا بی اگریم نے زناکو خداکا گناه سمجھ کرچیو ایسے تو دوسے گناہوں كوكيول نهيس جيور لي معلوم جواكر شراب دغيرو كوجيو أيف ك امن وجريه نہیں بلکہ خاندان ووضع کے خلاف ہو لنے سے چھوٹرا ہے کہمی باب نے نہیں بل تمى دا دا لے بنیں بى تى تو اگر ہم بئيس كے توسخنت رسوائى بوكى توابى وضع كى حفاظيت كم لئ أس سے اجتناب كيا مركز بيت كرن ريست كروز سے بخلاف غیبیت کے کہ پاپ وا داسب کرتے چلے آئے ہیں اس لئے اس کوعیب نہیں سمعماگیا لہذا اس کے ترکسدیر کہی توجسہ بیں ہوئی وریز گذاہ ہونے کی دوسے ىشرىب خمرا ورارتكاب غيبت دولال مسا دى چى، خوب كهاه سه ریا ملال شارتدجام با ده حرام زب طرایه تند باست نیم شرید کاسش کر عجبب بات ہے ریا کو توعملاً حسلال مجدر کھا ہے اور جام بادہ کوحرام سمجھ ركما هے حالاتك دولوں برا برہیں۔ دولوں كوچھوڑ نا چا بيئے۔ اور بيمطلب بنيين كه دولول مين مبستلا بومائين - افسوسس سي كهما دا ما سطالمامط بى كُرْكَيك بنوكبا اوريدين بزبان حال امستغانة بهدية أس اعتقادي مدهرواکردیسے بیں خرابی بی خرابی ہے۔ بہرحال گسناہ کو گناہ سمجھ کرھیڈنا چا ہیے اور چونکہ اس امریس سب گناہ مشترک ہیں اس لئے سب کوچیوڈنا جاہیے ایسا نہ کرنا چا ہیے بعیدے بعضے لوگ اپنے تقدس میں بہظہ گئے کے خیال سے الرب توجیوڈ دیتے ہیں گرفیبت نہیں چیوڈتے کیونکہ وفا اس سے تقدس میں برانہیں گئتا اس تقدس پرکمعھیت سے بھی ذائل نہ موجید ایک حکایت یاد آئے۔ حکایت تو ہے تیزی کی ہے لیکن آج کل کے تقدس کا پورانو لوہے۔

مشہورہ کرایس آ دارہ عورت تھی بی تمیرہ اسس کوکسی بردگسنے منازکا پا بت کر دیا اور وضوعی سکھلا دیا وہ سجھے تھے کہ اس کی بدولت محش کنا دیجی جموز دے گی۔ پانچ چھ مہینے کے بعد جو آنے کا الفاق ہوا تو بوجی کر بی بناز پر معاکرتی ہو کہنے گئی کرجی ہاں انھوں لے کہاکہ وضوعی کیا کرتی ہو کہنے گئی کرجی ہاں انھوں لے کہاکہ وضوعی کیا کرتی ہوں ۔ توجیہ اسس ہو کہنے گئی کرآپ کرا تو گئے ہتے بس آس سے پر مولیتی ہوں ۔ توجیہ اسس فی بن تمیر وکا وضوعها کہ وہ مذمو نے سے ٹو متا ہتا تھا مذبر کاری سے ٹو متا تھا ۔ ایسا بی آج کل کا تقدی ہی ہے کہ کی طرح ٹو متا ہی نہیں بس عوام میں تقواسے اس کو جما جا تا ہے کہ وضع ظا مرکو درست کریس رہا باطن اسس کی جو مالت ہی ہوں۔ خوب کہا ہے ہ

اذ برول چول گود کا فرپرطل واندرول تهرضدائے عروجل اذ برول معدن برابر بد و درونت نگ ایداند برید درام برسط ایس مالت کرجیے بہترین نقش ونگاروالی تربوا وراندر فدائے برزرگ و برتر کا غضب بھرا بواہے این ظا ہری حالت

حصرت باين يدرحمة الشرعليد كم بييم برزك برجى طعن مارسه اورتيري اندين

مالت البي خراب بي كرين يرجبي التخص عبى مترمنده بوجات.

ا درجیسے یہ برائے لوگوں کی مکایت تھی ایسے ہی نئی دھنع کے لوگوں کی یہ شکایت ا

ا در بیلیے یہ براے واوں ن معامت کی ایسے بی ہی وقع سے اوروں ی یہ سام مدت ہے اسلام سے مقصود بخات اللہ

ہے دا ھوں سے اسلام ہو ہو س ہی ، یں بھاس سے بہ سلام سے مسود جات مراب ہے اسلام کا مل سے بس طرح مقصود تموّل سے انتفاع کا

عجد اوروه ما س جون عبه منام و سعر بالري عصود مون عدا معل و معناه منا اورده ما صل موتا عقا تمول كاس معنا الدرده ما صل معنا المعنا ا

لِس مِن جِنْ جِلُول مِن أَس كَمِتَعَلَّى بِيان كُرِمَا بُول. فُراتِي بِين الْمُسَلَّمَا لُو!

فرد فداسے جیسائس سے ڈرنے کاحق ہے اور تم کو بجر اسلام کے کسی حالت پرموت مرآ ناچا ہتے ۔ یہ ایک آیت کا ترجم ہے اس ترجمہ سے آپ کومعلوم ہوگیا ہوگاکہ

اس میں خدا تعالیٰ ایمان والوں کوخطاب کیا ہے دوجیر ول کاجن میں ایک

امرہا ورایک نبی ہے امریہ ہے کہ خدانسالے سے ڈروا در نبی یہ ہے کہ بجر اسلام کے کسی حالت پرمت مروریہاں چندامورت ابل غوریس انبی سے میرامضمون عل

سے کی ماست پرست مروریہاں چدا مورف بن مورین انکے سے اسمون س

ازوقت تھا اوراس سے فیصلہ ہو جائے گاککفارجز یاست کے مخاطب ہیں یا میں سوقب البتہ جب وہ اس

ر مرسے میں در احسال موجا میں ان قت وہ بھی مخاطب بین اس کی ایسی مثال ہے

کے جیسے کسی کا نج میں ایک کورس بنا یا گیا اوریہ نطاب کرکے اس کو پیش کیا گیا

کہ اے طالب علمو! اس کوسیکھو تو یہاں جوخاص طالب علموں کوخطاب ہے۔ اس سے یہ لازم نہیں آتاکہ اوروں سے سیکھنے کامطالیہ نہیں کیونکہ یہ پرنسیال وال

کو بھی کالج میں واخل ہوکہ طالب علمی کرنے کی ترغیب دے رہا ہے تومطلوب کسی میں مالیکہ یہ شخص وزیر مراز کر اور علم منہ داروں کے میرا

ہرایک سے ہوالیکن جوشنص ہتو ترکائج کا طالب علم نہیں بنا اس کویہ مطاب قبل از وقت ہے اس کواول یہ کہیں گئے تم اسس کالج کے طالب علم ہوجاؤ۔ اس كے بعدجب و و تام لكھالے گا تواس كوية خطاب كيا جائے گا كرتم مشلال كورس سيكھو -

اسى طرح كلام مجيد كے اس خاص خطاب كايه مطلب تہيں كه غيرابل اسلام سے تقویٰ مطلوب نہیں لیکن ان کویہ خطا سب کرنا قبسل از دقت ہے ان سے ا ول يركها جلئے گاكه تم ايمان في آؤاس كے بعد تقوى كا حكم كيا جائے گااور أكركبيس قرآن مشريف بس خطاب عام سع التَّقُوُ ا فرايا - كووبال التَّقُوُ ا ے اسٹوا مرادے کیونکہ ایمان بھی تلقوے کا ادنی درجب ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس آیت میں ایک بات کا تو امر فرمایا ہے اور ایک سے نہی جنانچم ترجے سے ظا ہرہے اسس کا قائل ہونا ممکن بہیں کہ مضایمن میں ارتباط بہیں اور یہ تو ایک ہی آیت کے دو جلے ہیں خور آیتوں میں بھی امسس کا قائل ہوناہی نہیں کیونکہ آگرآ بتوں میں ترتیب موتی تو ترتیب تلاوس کو ترتیب نزول کے فلات کہنے کی کوئی وجب ریقی کہ تازل تو کہیں ہوئی اور ریکی گئی کسی دوسری جسگہ ام سے معلوم ہواکہ منا سبست مضایئن کے لحاظ سے ترتبیب مقرر ہوئی ہے اور جب آيتول مين ارتباطب تواجر اسكاما يات من على سيل الاوليت ارتباط بوكا ا ورجب يد بي توباطا مرامرونهي دونول مي عنوان أيك موناجا بيع تحايركما بات ب كرامريس توتقو اكالفظ اختيا ركيب الكيا اورنهي من رالا والناوة مسلمون فرما یا کمیاہے کہ مرقے وقت تک مسلمان رہنا اور دبعا کا ہونا صروری ہے بس بیصا دلیل ہے اس کی کہ اِنتقوالانلے اور مسلمان دوتوں کا حاصل ایک ہی ہے۔ پس اس سےمعسلوم بواکرمسلم وہ ہے کہ حق تقوارے کو ماصل کرچکا ہوا وراس بمرقائم رہے وریم ملم کا مل جہیں علی بدا اسلام کا ملحق تقوے ہے اورجیب اسلام کائل یہ ہے تواب دیکھتے کہ آپ یس بداسلام سے یا تہیں سواس كمائة حق تقواع كى تفسيركود كمديعة أكروه حاصل ب تواسلام كالل صل ہے وریہ نہیں تومفسرین میں سے بعف نے تواس کی تفییر میں یہ تکھاہے البطاع والا

يعصى اورتعف نے يولكما ب ان يشكرولا يكفراسى طرح اوريمى تغيري بين مران مي كيحه تعايض تيس سبكا اجستاع مقصود ب ضلاصه مب كايه ب كه اعال الها کوکائل کرنیا جائے سواس کا ایک جزوا طاعست و ترکب معصیست بھی ہے ایک جر وطنكرو ترك كفريعي سے اوران كى تفسيص بطور كسسيل كے ج معصودير ہے كم مب اعال کوجع کرناچا ۔ ہیئے ریس امسلام کا مل تویہ ہے مگراس وقعة لوگوں نے اسلام كرحقيقت كودوسر عطور برمجمد ركها ب ابل سائنس ني سجد ركهاي ا ہل سائنس نے دواؤں کا ست زکالا تھا گراس وقت کے عقلاستے اسلام کات نكا لاسب كراين خيال كے موانق كچھ چيزيں اسلام ميں داخسل ركولس كچھ چيزوں كو خارج كرديا مكرها حبو! مست اس بيير كا تكلاكر ماسب سيس كوني فضول جرز ومجى مِوتُوكِيا آب كے نزديك اسلام ميں كوئى فضول جز وتجى موجود سے -الكركس كايہ عيال يب تُواكس سي توفداتعا لي براعزام لازم آتا هيه و صاحبو! اسلام كا کو لُ جرز ویجی مت بل ترک کے نہیں حتی کہ حصرت عبداللہ ابن میلام رضی اللہ آتھا عند كوايك مترسم يدخيال بواكه أكريس ادنى كا كوشت مذكها ون تواسلام ك خلات ء بلوگا کیو نکه کچه فرض نہیں اور توریت پرچمی عمل بوجائے گا۔ اس پر پرآیت مَهَا يِمِت مَصْرُو مَدِيمَ سَاتِهِ مَا زَلَ جُولَ يِئَا أَيَهُا السَّذِينُ امْسَنُو اادْ خُلُوا فِي السِّسَلُو كَأَنَّةً \* وَلَائَتَتَبِعُوا خُولُونِ التَّكِيظِيُّ الْحُ والسَّالِيان والوا اسلام بين يوركونك د اعل ہوجا و شیطان کے قدم بقدم مست چلو، خیا ل کیجے کدکوشت کے نامجی کیاکوئ رکن اعظم متعا گراس کے ترک کو قربت سمھنے پرکس قدر بندو مد ہوا ہے تواس محلوم ہواکہ اسلام کا اتناج و دیمی ترک کے قابل نہیں پھرست کینے بکل سکتا ہے اور ست اسسلام كااس طرح أكالاس كوبعض في توصرف عقيدول كوكاني سجها اوراعال وغير ككي يوجي صرورت مترجي أكرجه بعض كوك اليسيمعي بين كدانهول في عقيدول مين بجي ا تتخاب كيا سَعِليكن وه بهبت اقل و نا در بين مگربي حنايخ بعض لوك كيت بين كر منازى عنرودمت ابنہیں دہی یہ عرب کے واسطے مقرر مونی تقی کہ وہ نا مهدب تھے اب ہم

ربان تازه کردن بافت رارتو تینگیختن علت از کار تو

رزبان کو ہروقت تیرے و کرستے تا زہ رکھت جا ہیئے تیرے کام کے لئے کوئی وجب ما درشرط مذہبونی چا ہیئے)

اوريەستان بولى بىركە سە

یہ سے جا ہوں ہے ہوتا ہے۔ زندہ کنی عطائے تو رزیکٹی فدائے تو ہے جا س خدہ مبتلائے تو ہر جیکئی رصلے تو

راگر توزندگی بختے تو یہ تیری مہرمانی ہے اوراگر توموست دے توہم خود کچھ برفدا بیں میری بنان تیرے والدہ ہے جو تیری مرضی جاہے وہ کریس بہرمالت برراضی ہول )

بن نیر عنوالد بجیویری مری چاہد دہ مری جائے ہے۔ ویکھئے انسان کو اگر کسی سے مبت ہوجاتی ہے تو اس کے سامنے کیسا سرا فگندہ ہوجاتا

و پیھنے السان توا کر سی سے عبت ہوجا کی ہے تواہ س۔ ہے مجنوں کی میلل کے عشق میں کیا حالت ہوگئی تھی تو ہ

عشق موسلا کے کم از لیلے بود مسلم کوئ گشتن مبراوا ولی بود

کیا فداکی برت لیا کی محبت سے بھی کم ہوگئی۔ اور لیے اگر محبوب سروبے مانگے تو محب مجمی میں ہیں پو بہتا کہ دس کی تحضیص کی کیا وجہ ہے بلکہ عنیہ سے محتاہے اور مسرور ہوتا ہے افسوس کرایک مرواد کی فرمائش پر تومسرت ہوا ور خدا تعالیٰ کے ارشا دکی کم تلاش کی جائے اور میں ایک

مروار کی فرمالش پر تومسرت ہوا درخدا تعانی کے ارتباد تی کم ملاس کی جائے افریش ایکسے مولی بات بیتلا تا ہوں کہ قانون کی حکست واقت قانون سے درما فت کرنی چا ہیئے مذک عالم

اسسلام کوالیول کی کوئی صرورت نہیں ہے بس قانون کے موافق جواب دو۔ لعض لوگ کہتے ہیں کہ دوسروں کو تبلایک گئے۔ اس کاجواب یہ ہے کہ سب

جاریارا فتدرِطاقت بار نه برضعیفان قدرِتوت کارنه برضعیفا طفل اگرنان می برجائے شیر طفل سکیں ماازان مُردہ گیر یعنی بچے کواگر روٹیاں دینے لگو تونیتجہ یہ ہوگا کہ مربے گا' توعوام کوچاہیے کہ اپنے درجیر ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ اسلام کی فدمت نگرد کمرج خدمت تحقیق کمیات کی کم نے سرون کی کہ ہے۔

ہے اس کو محدود کرو بلین شکل یہ ہے کہ اس وقت ہرخص اپنے کو مجہ کہ بھتا ہے ۔

غرص بعض نے عقائد ہیں مجی تعقیم کی ہے لیکن الیے بہت کم ہیں ۔ باقی اعمال کی تلخیص ہو مقدن کرنے والے تو بہت ہی ہیں اور بعض نے عقائد کے ساتھ اعمال کو بھی عزون کی بھا کہ گرکسی نے والے تو بہت ہی ہیں اور نہ کو ڈو کو چھوڑد یا کیونکہ اس نے دیکھا کہ اگر جا بہرار روب ہوگا تو اس میں سے ایک سورو یہ دینا برطے کا اس سے اُس کو با کس ہی ترک کردیا ان لوگوں کی دہ صالع ، ہے کہ سے

در در الطبلی معدا گفت نمیست در در طبلی سخن درس ست داگر تومیری جان چاست ترکیوین نهیں لکن اگردویر پیسید طلب کرونگے تومویزا پر دیگا )

كولى صاحب اندليف ريكرين كرشايداب چندے كى فرائش كى جلئ ميں چندائيس مانگول كا تقفو نكؤة دينے والوں كى حالت كابيان كرناہے كرالتُرتعاً كے ساتھ محبت كاصرف زبانى دعو رکھتے ہیں یا تی استحال کے وقت جی چراتے ہیں مٹہورہ کرکسی بنیل سے اس کے دولت نے اِنگوکٹی مانگی تھی کہوہ یادگار کے طور پررہے اس نے کہاکہ جب ایٹا ہاتھ خال دسکھا كرد سي توجه يا دكراياكبوكم في ايك دوست سے الكوشى مائلى تقى تكراس في نيس دی ۔ تومسلمان یہ چاہتے ہیں کہ انٹرتعالے سے بھی الیی ہی محبت دکھیں کہ صرف نماز تو پر مدنیاکہ بن تاکہ اس سے ذریعے سے برزگول میں داخل سمحے جائیں باتی اور ا عال کی صرورت ہی کیا ہے بعض نے ناز کے ساتھ زکو ہ کو بھی لیانکین جے کو تھوڑ دیا كمات دنوں تك دكان بندكرنى بركے كى نقصان مبوكا يسفريس تكاليف مرك كى-لعص نے اس کو بھی کیالیکن ابواب آیدنی کو تہیں روکا بھران میں بعض لے تورشوت لینی منزوع کردی بعض نے سو دخواری اختیار کرلی اور کہا جا تا ہے کہ آگر دیشوت یا سود ليناجيور وبر توا مدنى كے وسائل بند موجائي سكے يه تووه كوتا ميال تحيين جناب اكث ا بل دینیا ببتلاین . بعهن وه کو تا بها ب بین که ان میں دیندار بھی مبتلا میں مثلاً اکٹرلوگ جن میں دینداریمی ہیں ریل سے صفریس اسباب زیادہ لے جاتے ہیں حالا نکہ یہ باکلتا جائز ہے

خوب مجولوكه قبامت مين يرسب دينا بريك كارعلى بلاذ اكخارك بعض قوا عدمشلا أكر نسی مکٹ پربائک مہریہ لگی ہوا وروہ ایک مزہب کام میں آ چکا موتواس کو دوسری د *فعه کا میں لا نا جا ئزنہیں ہے ۔ مجھے ایک واقعہ با*دا یا کہ میرے ایک ع<sub>و</sub>یز سے کسی لے پوچھاکہ دیانت کیا ہے. انھول نے کہاکہ ویانت یہ ہے کہ و الله الكب لفا فرد ال كرجائ اوراس كالمكت مبر مع عفوظ نظر آئداس و قت کو اُن شخص اس مکتوب الیہ کے پاس مذہبوں کی تحیر ہونے کا اندلیشہ ہو اور بيمكسك كوسالم اتاركركام ميل لاسكت جواوروه ايسے وقت ميں محضضا كانتوت كرك لفا ف كهولي سه بيل اس كلك كوا مادكريها إلى الملك الركوي. ایساکسے تو جھاجائے گاکہ یہ لودا دیا نتدارہے مقصود اس سے دیا نتداری کی ایک متال دیناہے یہ کداس میں منصر کم زا اور اس سے آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ اسلام كى كيا خوبيال ين والشد أمسلام بركم والاكيون ا ورسكار يون كى اجازت يبي ويتاكه لاَضَرَرُولا ضِرًا رَفِي إِلْاسْلَاهِ لِي مَكْ كَرُوراس سكيف يبوي تأجى اسلام ك خلاف ہے یہاں تک مکم ہے کہ جانور کو اگر ذریح کر د تواس کو داحت دولین عمری کوخوب تیر کرلیا کروکیا انتهاہے رحمت کی کہ ذبح کربطا ہرتکلیف ہے لیکن شرافت انسانی کی وجب سے اس کی اجازت دیدی گئی ہے اس میں بھی راحت رسانی کا کتنا برا خیال ہے۔ رہا پر شبہ کہ تکلیف تواب بھی ہوہی گی مواس کا جواب یہ ہے کہ تم كوكيا جب كنودمن مين زياده تكليف موتى ب يا ذرى مين زياده موتى بالكر ستبہت تومر نے مرمی ہو ناچا ہتے کیونکہ ورج کا شارع اور موت کا خالق ایک ہی ہے الحراس كى تشريع برست بدم خلاف رحمت مونے كا توموت كى تكوين بريھى مشبر ہونا چاہئے توجس نے جانور بررحت کا حکم کیاہے وہ انسان کے لئے رحم کوکیوں ہوا جب یگا۔ يحددهوكادغا بارى خيانت كوكيس جائر رسح كالكرافسوس كهم نياس كي درامهى رعايت ذكى لمية بمايول كولكليف بنياتي بصوص وكوك حكمي برك لاتي ال كمعالل كى تويرى حالت ب يى في ايك غف كود كيماك وه ريل بي سوار بي ايك قلى عرس مراك كا

اسباب بخياا سباب، دکمواکرا تھوں نے قلی کوا پکسٹھسی ہو بی دوا نی دی اُس نے کہا حضور پہلو واسب كي لك م كياكري أس في بايدل ديج كي لك م بني بدلت اس في كماك صاحب میں کیا کروں کا کینے لگے کہ جیلا دینا اسنے کہا میں کیسے جلا دول گا تو کہنے لگے بصيريم في الدى - بعدا في تم في تواس من چلادى كديم برايشخص بواگراس قلى كويم كوني ابسازلیل بل جائے جس کی وقت کی نسبت اس کی عزبت کے ساتھ الیسی ہوجیہے اس کی ولت کی نسبت، تہما ری سوزت کے ساتھ تو وہ بھی چلاسکے گرایساتھ سی اس کو کہاں ہلے گا آخر دہ روتا ہوا دالب عیلاگیا الدگا ڈی جھوٹاگئی ایسا افس*یس ہواکہ*ب یہ بلبیٹ فارم برکھوٹ ہوکہ بمدردی کے مکیحردیتے ہیں اس وقت ان کی زبان کی چاتی ہے اور کس قدر زور موتا بيجس معلوم موكدان كى برا بردنيا بحريس كونئ بمدر دنبيس اورا عمال كى يه حالستهم صاحبوابیں قیم کہتا ہوں کہ مذہب کا یا بتد بہوکر نوجدردی کرٹامکن ہے ورن ہر گر بمکن نهیس - نرمے تدن سیمجمی کوئی ہمدر دنہیں ہوسکتا ۔ اور یہ بالکل واقعات سے طاہر سج اس وقت لوگوں نے مذہب كوباكل جيوارد باہے. أكر مذہب كى يا بندى ہوجائے تو ہر گرجیجی کسی سے کسی کو تکلیف نہیں ہیں پیج سکتی اوراس سے اندازہ ہوسکتا ہے کہ اسلام في امن عام كى كتن حقا ظلت كى بعد يس ايك دوسرى يرسى مثال تعليم حفظان كى اسلام مِن وكه لا تا مول - ابن إلى الدنياف روايت كميام لاَنْدُرُوا لَوْ الْوَالْمَا اللهُ اللهُ المؤلف في ستبكا فُكْوُ بُورِ بِيدِي وَ وَالْحَدِثِ ، لِعِي أَكْرِيكُام سِي ثُم كُورُكُلِيف بِبِويِ قِي أَن كُو بُرًا بِعلا مذكب وكبوتكم ال ك تلوب تومير اختياريس بلكم محدس اسيع كنا مول كول استنفاركره يس ال كے فلوب كو زم كر دول كا - الشراكبكس قدر إمن بسندى ب كر حكام كوز بان بهى كچه كيا كازت نهيں أكر جبران سے بطا مركجة تكليف ہى بيرو خي ہو بلكه يہ حکمے کہ میری اطاعت کرو غرض موا ملات کے متعلق بہا ل تک نعلیم ہے گر ہم لوگوں کے معاملات میں دیکھویے کیا حالت ہے۔ اور بین نے معاملات کو بھی لياليكن معاشرت كوليكا تدريا حالا نكر شريعت في معارشرست كامجى اسى قار انتظام كيابيجس قدرمعاملات وغيروكام وضاحت سميلئة بين معاسرت كي ايك جزة في بيا

كرتا مول- قرآن شرليت مي آ دمشادسي يَاكَيْهَا السَّين يُنَ امَنْوَ اكَاسَّنُ مُعَلَّوَالْيَهُوَيُّا عَيْرَ بِيهُ وَتِكُورُ حَتَّى تَسْتُمَا يُنِسُوا وَتُسَرِّمُوا عَنْ أَهُ لِهَا وَالِكُوحَ فَيْنِ لِكُولَ لَكُمُ سَنَدُكُ وَوْنَ ه وا عمل الولية كموك علاوه كسى دوسر مسك كمريس إس وقت تك دا فل مرجب تك، كه اجازت عاصل مركو اورسلام كرواس كے رہے والول يرية تمهايب لئے بہترہے ) پیمسئلہ استینال ہےجس کا حاصل یہے کہ بنیراستیذان کے کمی کے گھر یں داخل مذہوا دریہ آیت مجل ہے اسس میں استیذان کی کوئی حدمقرینہیں فرمائی کہ کمب تک ۱۰ جازیت ما نگا کریں ۔ حدیث شریعت پس اس آ پرت کی مشرح ہے کہ تین مرّب إجازت جا مبوأكرا جازت منسط تووالب جكراً وُيوعقي بارمت بوجهوكم مخاطب ينك موكا اوريه مردامة وزنامة ووتول كملئه بسكاكم مردامة قطعات مختلف تعم کے جدتے ہیں - بیعن ان میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہاں آنے کی ہڑھ کو اجآز موتی ب جید حکام کی عدالیس یا مجلس عام و بال استیدان کی صرورت بیس بعض ایس موتے ہیں کہ دہاں بلطف کی عرض قرائن سے محی معلوم بدویا تی ہے کہ ضاوت ہے اور على العدوم مب كوآ في كى اجا زَمت نهيس - تونشريوت كأصكم بي كواكرة وائن مع علوم موچائے کراس وقت،اس خفس کوخلوت مقصود ہے تو بغیراستنیذان وہاں ہرگرد مذجا إُد بھرکیا کوئی صاحب اس پرعمل کہتے ہیں اوراگر کوئی کرتا ہے تو اس کوطعن کیاج<del>ا تاہ</del>ے نيز حكم الراجازت منطع تووالس يطع آد - آن يدهالت عيك أيك مرتبكون اما زمت مدوسے بعرد یکھتے جو عربراس اف رخ بھی کریں کیول صاحب اگروہ آزاد مد مواتوطلب اجازت كياموني يه تومحس اطلاع موني كريم أكي بي اوراس عيمي زياد ينجة بمكم ميكرجب فازجعه سے فادغ موجاة اوركونى دوسرائمى جلسش وعنط وغِرو کے مزہو تومنتشر ہوجاؤ اور کما کی کھاؤ۔ لیکن دل بیار دست بکار۔ خواکو مربحولو- حاصل اس كايسب كجس كام كي الح جوع موت تح جب وه كام بويك تومتفرق بوجاؤ كيونكربكارازدام يسمكن بككركوني فساد كعروا بوجائياي طرح صدیمیت میں ہے کہ اگر تین آ دیمیوں کا جمع ہو تو ان میں سے و دکو یہ جائز نہیں

ایک کو تنها چھوڈ کر کمی خفیہ متورے میں لگ جائیں جب تک کہ تیسرا علامہ جلنے یا کہ کو نُ چوتھا را جائے کیونکہ اس کو ناگوا مہوگا اوراس کے دل میں یہ خیا ل ببيدا ہوگا کہ مجھ کو غیر مجھا اور مجھ سے بدوہ رکھا اورجب چو تھا آ جائے گا تو اس تیسرے کو اس لیے رہنے ، ہوگا کہ اس کو احسنمال ہوگا کہ شاید چو تھے سے محفیٰ حمرنا رائه کامقصودہے اور چوتھے کو اس میسرے برہی احتمال ہوگا۔ غرص حنور صل الترعليه وسلم في مربر جير - يمتعلق ايك. نهايت مناسب قانون مقرد فرماديا مرافسوں ہے ہمارے بھا بیوں نے ان قالونوں کو مجمی دیکھا بھی تو نہیں۔ بعضافی ایسے ہیں کہ انھوں نے معاشرت کو بھی کچھ کچھ لیب ہے سکر اخلاق کو باکٹل جیوٹر دیاہے اور ایلے لوگ بکترت ہیں کہن کواخلاق کے سیج معنے بھی معلوم بہیں راتو سجه ليجة كرتهذير اخلاق وى جيز محس كوتصوف كية بين اورحقيقت اسكى یہ ہے کہ ہمجس طرح اعال ظاہرہ کے مکلف بیں اس طرح اعال باطنہ کے بھی مكاف ين . بم كوفكم ع كركر كري بم كوفكم ع كرفدا كي فيت بركسي كالحبت غائب كريس بم كوحكم ب كدول بي منفق وكيت مديد مداكيس بحربتلا ي كبم ف اس کی کیا فکر کی ہے اورجو لوگ کھ کریمی رہے ہیں وہ حقیقت کو چھوا کررم بستی كرريه بين اصل حقيقت كي طريت كمي كوتهي توجب نبين الاما شارالله . لواسلام كان يه برد اكه عقائد بحبى درمت اوركتاب دسنت كهموا فق بهون اوراعال لعني ديانت ومعاملات گواہی دکانت مجارت زراعت وغیرہ - اورمعا سٹرت مثلاً کھا تا پینا المحمت بعيشنا اورا خلاق باطنة صبر وتسكروا خلاص بدسب كيونسب موانق متربيت كي موب-یہ پان چیزیں ہیں جن کے مجیدے کا نام اسلام کا بل ہے اگران میں سے ایک جرو دھی کم ہو تو وہ اسلام ایسا ہے جدیساکو لی شخص حبین مولیکن اس کے ناک مذہوا م تقریم سے سمب كواسلام كى حقيقت معلوم مول موكى واب غور كيجية كريم في مسلم كهلا في كا استحقاق كس درجه يب ماصل كياب دا تعي مارى ده مالت بككهمه طاؤس را بِنْقِشْ وْنْگَارْكِيمِسة خلق ﴿ تَحْدِينُ كَنْنَدَاوْحِلَ ازْرْشْتَ بِأَحْوَلَيْنَ

د مورکے بدن پرجو کچھ بچول بوٹے سنے ہوئے ہیں مخلوق اس کی تعرفیت کرتی ہے۔ اور وہ اپنے بدصورت پیرو ل کو دیکھ کرنٹرمندہ ہے، اے مسلما نو اِ اگر نتہیں کسی نے مولوی کہدیا یا شاہ صاحب کہد دیا یا رفار مر سم ہدیا تومغرور مذہ موجانا کہ ہم بھی کچھ ہول گئے۔

صاحبوا خود بھی توابئ حالت کود کھوکہ ہم واقع میں کیا ہیں۔ ہماری دہ حات ہے بیساایک، قصۃ ہے کہی خص کے پاس ایک بیبی گوٹرا بھی اس نے ایک ہوا گوٹرا بھی اس نے ایک ہوا گوٹرا بھی کے لئے جا بک سوارسے کہا کہ میرا گوٹرا بھی کو دو اس نے بازار ہیں گوٹرا کرکے بیجے کے لئے خلا ون واقع اسس کی بہت کے توریف کرنی شروع کی مالک نے جوٹ ناتو کہن کا کہ دب یہ ایساہ تو لاؤ مجمی کو دے دو۔ احمق نے چابک سواری حکا بت کو توسستا اوراس سے دصوکا ہوا۔ مگر یہ خبر نہ ہوئی کہ گوٹرا تو میرا ہی ہے۔ یہ کے توسستا اوراس سے دصوکا ہوا۔ مگر یہ خبر نہ ہوئی کہ گوٹرا تو میرا ہی ہے۔ یہ کوئی مولوی یا لیے ٹر کہتا ہے تو ہماری ہی تلبیس سے تو بھرا ہے مشا بدے کو غلط سم مقا اور خوستا مدلوں کی روابت کو صبح سمحنا بھیب بات ہے ان خوشا مدلوں کے با ب بین اور ہما را دھوکا گھا نے بارے میں مولانا فرملتے ہیں سے تو نو بار بین اور ہما را دھوکا گھا نے بارے میں مولانا فرملتے ہیں سے تو نو بار بار بار اور ہما را دھوکا گھا نے بارے میں مولانا فرملتے ہیں سے تو نو بار بار بار بار بار بار بار نا فرملتے ہیں سے تو نو بار بار بار بار بار بار نو خا مدلوں بی فقس شکل مت انا خارجہاں

اذفریب داحنالان و فایجسال

اینش گوید نے منم ہم۔ دازتو جو آتش گوید نے منم اسیار تو او چو ہمیہ دازتو جو آتش گوید نے منم اسیار تو بیش او چو ہمیہ دخلق دا میرست نویش جو از دست خویش رہدن روح کے لئے ایک پنجرے کی صورت رکھتا ہے گرید اپنے گوالول اور دیگر متعلقین کے فریب کے سبب اس کے لئے کائٹا بنا ہوا ہے ۔ ایک کہتا ہے میں تو تیرے راز جان ہی نہیں سکتا ۔ دوسراکہتا ہے آپ کے سب مناوق کو لینے او پر فرلیفتہ دکھتا سے تیس کی وجہ سے اپنے آپ میں نہیں رہتا ہ

مالانکه آ دی سے اپنی حالت محتفی دہ نہیں سکتی خدا تعالے فرماتے ہیں بَرِكُرُ شَنِّ عَنْ نَفْسِه بَصِيْرَةٌ يَّ لَوْ آلِنَى مَكَافِ بِسُورَةً وَ وائدان البِينَ نَفْس كَى علمتوں سے نوب واقف ہے اگر چه عذر بنا تارہے ، میری تقریر گومختسر سے مگریہ ایک بکا نی میزان ہے بم لوگوں كى حالت كى -

اب مين مختصران امراهن كاعلاج بسيان كرتا بهول:

ہمارے ان امراس کے دوسب ہیں ایک تو قلت علم۔ دوسرے صفف ہمت، لینی بعض خوا بیاں تو قلت علم سے ہیدا ہوئی ہیں اوربیش خوابیاں ہا وجود جانے کے قلت ہمت سے بدیا ہوئی ہیں اوربیش خوابیاں ہا وجود جانے کے قلت ہمت سے بدیا ہوئی ہے۔ مثلاً سردی کے دقت نماز کا نشا کردیتا اس کا بدب فنت ختیت اور قلت ہمت محمت ہوگی صبح کو قضا پڑے دولیت ہمت ہوگی صبح کو قضا پڑے دولیت ہمت ہمت ہوگی صبح کو قضا پڑے دولیت محمت ہمت تو مکن ہے توان اس وقت سردی ہیں تکلیف ہوگی صبح کو قضا پڑے دولیت عالم یے تو ہوئی صبح کو قضا پڑے دولیت مورود سے میں ہوئی اول تو بھت درصرودت ہمت ہمت ہوئی ایک اس والے معلم دین پڑے منا چا ہے۔

رہا دنیا داروں کا اس بر بیمت کہ اصطلاقی عالم بن کر بھر لوگ کھا بٹن گے کہاں سے یہ واقع میں اپنے اور براعم اصلاقی عالم بن کر بھر لوگ کھا بٹن کہاں سے کہا واقع میں اپنے اور براعم اصلی کرنا ہے کو اکمہ یہ بات طے ہو بھی ہے اور جب یہ بات سے تو ہم کہنا کہ کہاں سے کھا وگے واقع میں ابینے او براعم اس اور جب یہ بات سے تو ہم کہنا کہ کہاں سے کھا وگے واقع میں ابینے او براعم اس کرنا ہے یہ رسوال تو ساہ کریکتے تھے کہ یہ کہاں سے کھا میں گے۔ مگر وہ تو ضدا بھر نظر کرے بیٹھ زہے۔ اب یہ خور یا دولاتے ہیں کہ ہم میں ایک عیب ہے کہ با وجود ہار در موس نے کہاں ہے کہ تو م کے ذمہ سے در مربوع کے جم خیال نہیں کرتے۔ عاصل جو اب کا یہ ہے کہ تو م کے ذمہ سے کہ ان لوگوں کے انرا جات کی متکفل ہو۔ مگر علماء کو یہ جا ہیے کہ وہ قوم برہرگن کہاں بلکہ سے کہ انرا جات کی متکفل ہو۔ مگر علماء کو یہ چا ہیے کہ وہ قوم برہرگن نظر در کریں بلکہ ۔۔

دلاراے کہ داری دل در ویسند دگرمیشم از ہمسہ عالم فرومینند (اَوْتِوَمِعِی اِبِنَاسعَتُونَ رَکِسَنَا ہے اسی میں دل لگاکرددسری تام دنیا ہے آنگسیں بندگر) اور ہرویقت اِس کو پیشِ نظر رکھیں وَ دِلْلَهِ خَنَ اَلْوَیُ السَّمَا وَ مِدَالاً مِنْ السَّمَا وَ مِدَالاً مِنْ کے لئے ہیں آسانوں زیبن کے قوالے)

اکبر ہادشاہ کی حکا برت منہورہ کہ یہ آیک۔ مرتبرٹرکا دیں گئے اور ساتھیوں سے بہت بہت کوم کر کہیں دور کل گئے ایک دیباتی نے ان کوم ہان رکھا۔ اکبر اس سے بہت خوش ہوئے اور کہا دارالسلطنت ہیں آ نا چنا کنی وہ دہل آ یا اکبر اس وقت تاز پر صور سے تھے تا زسے فارغ ہو کے ہوکر و عا ما گئی دیبا تی نے یہ صالت دیکھی جب دعا سے فارغ ہوئے تو پوچھا کرتم کیا کررہے تھے اکبرنے کہا کہ فدا تفالے سے وعا کررہا تھا اور مرا د بانگ رہا تھا کہ نے گئا کیا تم کو بھی مانگے کی عزودت ہوتی ہے اکبرنے کہا کہ بیشک کھنے لگا کہ مجھریں اس سے کیول نا بانگوں جس سے تم کو بھی میروں ما گئے کی ہوتی سے تم کو بھی میروں ما گئے کی ہوتی سے تم کو بھی میروں ما گئے کی ہوتی سے تم کو بھی میروں ما گئے کی ہوتی سے تم کو بھی میروں ما گئے کی ہوتی سے داہل علم کو جا ہیئے کہ اگر خدمت و بن کریں تو نا اس لے کہ اگر خدمت و بن کریں تو نا اس لے کہ ایک خدا کی قسم خدا کا نام دونوں عالم سے بھی زیادہ بیش قیمت سے ۔ خوب کہا ہے ۔ ہ

ہردہ عالم تیرسیت خودگفت نرخ یالا کن کہ ارزانی ہنو ز

(تواین قیمت دونوں عالم کوبتالا تا ہے اور قیمت بڑھا ؤ اکبی توبیہ استا کی خوبیت ستا کی خوبیت ستا کی خوبی توبیہ سی ایجا ہے لیکن اگر کوئی مولوی مربح توبیت ہی ایجا ہے اور صرور یات بیریں . خقا کہ دیا تات مقاطلات اس کے بود خوا و انگر پری بڑھو گاست مسیکھو جو چا ہو کرو۔ یشراگر کوئی ذی اس سے بود خوا و انگر پری بڑھو گاست مسیکھو جو چا ہو کرو۔ یشراگر کوئی ذی استعماد ہو تواس کو علاوہ اجز الے مذکور سے وہ کتابیں بھی بڑھا دی جا بیس جن میں محدین کے اعتراضات علی الاسلام دالین کا جواب دیا گیا ہے۔ دیسے بڑھے کہ وہ کتابیں کی برا مصادی جا بیس جن میں محدین کے اعتراضات علی الاسلام دالین کو جواب دیا گیا ہے۔ دیسے برا سے کہ کوئی عالم جفتے میں ایک دوباد عام لوگوں کو سمی لوگوں کو سمی کوگوں کو سمی کا طراح ہے۔ دیسے برا سے لوگوں کو سمی کا طراح ہے۔ دیسے برا سے لوگ ان کی تعدید کرئی عالم جفتے میں ایک دوباد عام لوگوں کو سمی

مبحدوغیره میں جنع کر کے احکام منا دیا کرے اور مجبادیا کرے ادر عور آول کی تعلیم اول مرحکتی ہے کہ ان کے گھروں کے مرد روزارہ دینی رسائل ان کو پر طرح برا رہد کو کرنا دیا کریں اور اگر کروئی محلے میں خواندہ عورت اور علما رسے منیں وہ اُن کے کا ن میں ڈالے رہیں اور اگر کروئی محلے میں خواندہ عورت مرحمت کے اس سے عام ہمت مرحمت کی اس سے عام ہمت محدیث کی اس سے عام ہمت کہ اس سے عام ہمت کہ محدیث کی اس سے عام ہمت کے ۔

ر ہاصنعف بتت و قلب خثیت اس کا علاج یہ ہے کہ ایک و قت مقرر کیے اس میں یا سوچا کرو کہم کو خدا تعالے لئے کیا کیا تعیق دی ہیں اورہم لے کیا معامله خدا تعليظ كے ساتھ كياہے ۔ كچھ سوچوكة مشركاميدان ہوگا اور ہم حندا تعلیائے سامنے ہوں گے اور بم سے ان سب تعتول اور ہمارے معامی كى نسبت موال كيا جائے كا بحرفدا تعالے عنابوں كويادكرو اوراس وقت خدا تعالے کے سامنے سجدے میں گر کرخوب گڑ گڑا کرد عا کروا وہ تنغفار محمدو - أكراس كونباه كردستم توايك بفة بين ان شارالله تعاسط عظيم الشان تغیر حالت بس موگا اور إس سے مروقت جائز و ناجا تری منکر ہوگی ۔اور ایک کام یہ کرو کراہل الٹری خدمت میں جا یا کرو لیکن کمی ایسے سے پاکسوجا ہ چو كه بقدر مفرورت عالم مول اورا كرايسا يسرد موتو برز ركول ك حكايات و نصائح وكمماكرويه علاج م قلب علم وضعف بمنت كا اور محراس صالت بردوام رکھوجب تم اس حالت بردائم رکھوگے تو کا تنہو مان ایک دائے اندر مُسْلِمُونَ (مرنا تومسلمان ہی مرنا) بر بوراعل موجائے گاراب خدات الے سے د عاکر و کہ دہ تونیق عمل دیں ۔ آمین <sup>ط</sup>

نا فلرین وعظ سے الماس ہے کہ جامع رناش وعظ کے لئے بھی خاہم ہو دخط کے لئے بھی خاہم ہو دخط کے لئے بھی خاہم ہو دخط وحضول رصنا ہے باری کی دعا فرمائیں اور تا قید حیات حصول استقامت کی۔

الخير الخير

## قَالَ رَسُولَ مِّنْ اللَّهِ الْمُعَلِّمُ عَلَيْدُ سَلَمِ الْمُولِ مِنْ وَكُولُولِ اللَّهِ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِيدُ اللَّهُ الْمُعَلِّدِينَ اللَّهُ الْمُعَلِّدِينَ الْمُعَلِّدِينَ الْمُعَلِّدِينَ الْمُعَلِّذِينَ الْمُعَلِّدِينَ الْمُعَلِّدِينَ الْمُعَلِّدِينَ الْمُعَلِّذِينَ اللَّهُ الْمُعَلِّدِينَ الْمُعَلِّدِينَ الْمُعَلِّدِينَ اللَّهُ الْمُعَلِّدِينَ اللَّهُ الْمُعَلِّدِينَ الْمُعَلِّدِينَ اللَّهُ الْمُعَلِّدِينَ الْمُعَلِّدِينَ الْمُعَلِّدِينَ الْمُعَلِّذِينَ الْمُعَلِّدِينَ الْمُعَلِّدُ الْمُعَلِّدِينَ اللَّهُ الْمُعِلِّدُ الْمُعِلِّدُ الْمُعِلِّدُ الْمُعِلِّدِينَ الْمُعَلِّدِينَ اللَّهُ الْمُعَلِّدِينَ الْمُعِلَّدِينَ الْمُعِلِّدِينَ الْمُعِلِّدِينَ الْمُعِلَّدِينَ الْمُعِلِّدِينَ الْمُعِلِّدِينَ الْمُعِلِّدِينَ الْمُعِلِّدِينَ الْمُعِلِّدِينَ الْمُعِلِّدِينَ الْمُعِلِّدِينَ الْمُعِلِّ الْمُعْلِمِينَ الْمُعِلِّ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعِلِّ الْمُعْلِمِينَ الْمُعِلِّ الْمُعْلِمِينَ الْمُعِلِّينَ الْمُعِلَّ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلَّ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِينِ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلِمِينَ الْمُعِلَّ الْمُعِلِمِينَ الْمُع

دعوات غبرست جلدسوم کا نا دسوال وعظ ملقسب بهر



----: رمنجه ملدارية آدامت :---

كيم الامة مجددا لملة معنرميع لانامحال شرفسكل صاحب تقانوى

\_\_\_\_\_ رحمت رائطرتعالى عليه م

نامشر محدّعب وللسّالُ

محدثير كالوى — دفستر الابقاء مبانرخام بيندر دولي كراچ ا

## دعوات، عبدیت جلد سوم سما دسوال وطهفط ملقب به دسرگرف المعاصمی

|     | أستناديخ        | ا وررور<br>المستمعون           | مَزْضَبِكُا | مَادًا                 | ِ کَنْرِفُ<br>الْکَرِفُ | ڪير       | مئغ      | أيث         |
|-----|-----------------|--------------------------------|-------------|------------------------|-------------------------|-----------|----------|-------------|
|     | متفريتات        | ما عين كي ندا<br>ما عين كي ندا | كس لكما     | کیا مض <sub>عو</sub> ن | بديش کر<br>باکھراے ہوکر | كتتا ببوا | کب ہوا   | مهلل بيوا   |
|     | أكثر عوام النام | par.                           |             |                        | ı                       |           | مرزدييده | حمراجي      |
| ليم | تحے اور کچھاہ   | ٠.٠٠                           | مولوي       | المعاصى                | محفرات                  |           |          | بمناددميجار |
|     | يانتهتے         |                                |             |                        |                         | محنث      | ابجرى    | گاری        |
|     |                 |                                | صاب         | وباطنه                 |                         |           |          | إحباط       |

## بسسم الشرالرحن الرحبيمة

الْحَسَنَ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَتَسْتَعِينَهُ وَالْسَتَعُوْدَ وَلَوْ مِنْ بِهِ وَالنّوَكُلُ عَلَيْهِ وَاعْدُوق إِا لَلْهُ مِنْ الشَّرُودِ الْفَلْسِنَا وَمِنْ سَرِيّاتِ الْعُمَالِتَا مَنْ يَتَهُدِهِ اللّهُ فَلَامُضِلَّ لَهُ وَ مَن يُعْبِلِلْهُ فَلَا هَا وَتَلْفَعُ لَ اَنْ كُلُّ اللهُ الرّائلَّ وَحُلَى وَلَا شَرِيلِفَ لَهُ وَلَسُولِكَ فَكَ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَالنّهِ مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَاللّهُ وَوَلَهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَالنّهُ مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ ا ۲

تركب العاصي

یہ ایک مختشرس آبت ہے اس میں ضدا تعالیٰ این والے بندوں کو ایک مختشرس آبت ہے اس میں ضدا تعالیٰ کے است ایک مختشر کے ایک منبدایت عظیم الشان اور ہزامہ صنرر کی چیز سے بچایا ہے جس سے ضدا تعالیٰ کی از کا مذاب بندوں پرمعلوم ہوتی ہے یہ بات ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ محتاج منبیں ہیں۔

کا ما اپنے بنروں پرمعلوم ہوتی ہے یہ بات ظاہرہے کہ خداتھا کی محتاج نہیں ہیں۔ خداتعالیٰ کا کوئی کام مبندوں کی اصلاح پرموتو ن نہیں ہے اس کی سلطنت شل سلاطین، و تراکے نہیں ہے کہ اگر رہا ہامطیع اور قدما نیر دارہے تو وہ ما دیشا وہیں

سلاطین و نیا کے نہیں ہے کہ اگر رعایا مطبع اور قربا نبردار ہے تووہ باوشاہ ہیں اور اگریا فربان باغی ہوجائے تو کھی جی نہیں۔ دنیا کے سلاطین کی سلطنت کا مدار

اوراگرنا فرمان ہاغی ہوجائے توکیج بھی نہیں۔ دنیا کے سلاطین کی سلطنت کا مدار ہی اطاعت رعایا پرسپے ۔ اس لئے اگر کوئی بادئٹاہ دنیا کا رعایا کو کچھ مصلحت

ای افا حملے رعایا پرسیمے ۱۰ سے الریوی ہوت و دیا ہ رعایا تو چھ مساور ہے گیا ہے۔ کی بات بتلائے تواسیس بیمی احتمال ہے کہ اپنی مصلحت کے لئے بتلار ہاہے تاکر بنا دیت ماہوا ورہمارے ملک میں ضعف، مزآئے لیکن خدا تعالیٰ کی وہ سلطنت

تا کربع دیت منظموا ورہمارے مات میں صفف منا سے میں طرابعا می می وہ سلطنت ہے اگرسب کے سب مل کرچھی بغا دیت کریں تو اس میں فرّہ برا برکمی نہیں اسکتی اس لئے کا اس کارترا معصدہ است قدیمہ جو جو سے موال ممتنع مرمئا میلا سر مانا اسکان کریں کا کہ کار

لے کراس کی تمام صفات قدیم ہیں جن پر زوال متنع ، ب مِسُلم سلّم ہے مائیک فِلَ مُن ، اِللّهُ مَا اَللّهُ عَلَى مُن اِللّهُ مَا اَللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

سلفینت اور مان کا وطلومت می قدیم ہے اس سطان اور وال ہوائی ہیں سلیمائی اس میں کوئی تغیر آسکتا ہے ۔ تواس عالمت میں اگر ضلا تعالیٰ کوئی بات مسلمت کی تبلایک تسمید میں مارور میں اس سام اور ساتھ میں اسلیمائی اس میں اس میں اس کے اور

تووه سراسر بها دی صلحت کے لئے ہوگ اس بن یہ احتمال ہی نہیں کہ اپنی منفصہ کے لئے بنلایا ہوگا۔ بیر راس۔ سے زرادہ کیا رحمت ہوگ کہ بلاغوش نفع رسانی ہو دنیا بین کرکوئ نفع بہوئے اتا ہے تو اس بن ایتراہمی نفع المحفظ رکھتا ہے جیسا مِثالِ مذکورسے معلوم

ہواا وربعض کی نفع رسانی میں اگر بچہ کوئی ظاہر یہ صلحت استخص کی معلوم یہ ہوجیسے طبیب کالشخر کچو یہ کرنالیکن اگر غور کرکے دیکھا جائے تو اس میں بھی اپنی کوئی غرض محفق صرور ہوتی ہے مثلاً یہ کہ استخص سے ہم کومال حاصل ہوگا یا اسس کے دربیب

ال صرور ہوں ہے عملایہ دہ سے درجیہ سے موہ مان کا سیدہ یا اسے درجیہ سے درجیہ سے درجیہ سے درجیہ سے درجیہ سے ماری شہرت ہوگی یا کم ازکم اگر مجھ محبی نوتع بند ہوا در کوئی بہت ہی برطی غرطن ہے کا درسری ہوگی اور یہ بہت ہی برطی غرطن ہے کا درسری

بروسی و و دبیان دی و طرحها برون مردید به بات بان بدی مرف منها مرد در منام اغراض اس که مرد و در در منام اندام می این با می میمود و

مطلوب ہے لیکن غرض توصرور ہے اورغرص بھی بہت برای ہے طالب تواب کو ينهير كهد كت كراس في بع غرض نغع رساني كي اورا كركوني شخص ايسارهم دل ب كهاس كى نيت حصول تواب كيمي مر موجيد مال باب كى برورش كر بانيت تواب ہوتی ہے گواس بر آواب مجی مرتب ہوجائے . یا مثلاً طبیب کا اینے بی کو دو ا بلا ناکه بلا تصد تواب موتام وه جي عرض سے فالي نبين كم سے كم الب نفس كى داحت رسانى توصرود مقصود ہے لين كيتے كى تكليف ديھ كرچ الينے كوكليف موتی ہے اِس علاج اور تجو کی انتخاب این اس تکلیف کا دفع کرنا اورائے کوراحت مبویخا نا ہی مقصود ہے۔ اس طرح اگراجنبی کے ساتھ ہمدر دی کی توویاں بھی ازالہ رقب جنديست كامقصودب عرص كوئى عاقتل صدبا برس تك على موج توده اي مثال بسی بتلا سکتاجس می کسی قص نے دوسر سے دہا اپنی سی فوش کے تفع بہونی یا ہو۔ بہ خلاف خدا تعالیٰ کے کہ ان کوکسی کی احتیاج نہیں مزمال کی صرورت نرجاہ كى طلب مة جوش طبيعت مثل ما درو پدرك كيونكه انفعال سے خدا تعال بانكل پاک ہیں ان برکوئی جیز مؤتزنہیں اوراس کی رحمت اختیاری ہے اس کاغضبہ مین مثل غصه ابل دنیا کے نہیں کہ وہ بے جین ہوجا تے ہو ں بلکہ انتقام عین ادادہ ائس کے غضنے کا عاصل ہے اورا نفعال کے امتناع کی وجربہ ہے کہ اس پر کوئی ما کم نہیں نہ اس پرکونی کا در اور مؤثر متأثرے زور دار ہوتا ہے تواگر حندا تغالل بركو بي چيز مؤ زېوسيكے تو خدا خدا ما رہے گا۔ غرض يه ابل اسلام كاعقيار اورسلمهمئلهب كمه خدا تعاليا يركوني ببيز تفادرومؤ نرتهين تورحت محيم معني نہیں کہ اس کوجوش ہوتا ہے جیسے مادر شفیق کو، بلکہ وہ صرف ارادے سے محمقے ہیں اورجب ایساہے تو و ہاں یہ نفع بھی مطلوب نہیں کہ ہم کوراحت ہوگی۔ بس وه جوشفقت كري سمّح توباكل بع غرص شفقت بوگى - وه برطرح ني شار اورجم مرطرح محتاج بين - اب ديكه كم الكردنيايين دو تحصول بين الساعلاقد موكه زيركوعمروكي كوفئ صاجت مزموا ورعمركو زيدكى حاجت موتو صالت يد موتى

كەمتاج اليەمنە تجىنى تېلىل ئاكرتاا درمختاج اس كے پیچیے بیچیے بھواكرتا ہے تواگر خدا تعالیٰ بھی اپنے استغناء اور مخلوق کی احتیاج کے اس مقتضائے مذکور پرعل محربے لوون بھی توجہ مذکرتے التاراكبراتني مستغنی وات اور بھراتنی بڑی رحمت كم ہم کوہا رہے صرر سے مطلع فرماتے ہیں اس سے زیادہ کیار حست ہوگ اس رحست م مقتصار براس آیت بس بم كو بهاري ايك صرورت برمطلع كياسيجس سعيم كوبس كى رحمت كامنون موناچاسے كيونكر قاعدہ تشريف طبائع كايہ موتاسي كجس قدر کسی کی عنایت دیکھتے ہیں اس مت راس کے سامنے بچھل جاتے ہیں چنا پخہ كما عا تاب ألِدندُ ان عَبْلُ الدمدُ كان (السان علام مع احسان كرتے ولك كا) مگر عجب بات ہے کہ خدا تعالیٰ کی رحمت کوسن کر ہماری اور زیادہ سکتی بڑھتی ہے اورلوگ اور زیادہ جری ہوجا تے ہیں چاہیئے تو یہ تقا کدرجمت اورمغفرت کی آیتو كوسن كراور زباده ابطا عست كرتے اور معاصى برجراً ت مركر كيو تكري آيا ت اس لے نہیں قربائی گین کرمی ہے فکر موجائیں بلکرسبب اس کا یہ ہے کردب حقدورصلى الترعليه وسلم تشريف للك توتمام عالم جبل سے ير تقا جب حف والله غليه وآلد وسلم في طريقه عنات أرشاد فرايا توسيم الطبي لوكول في اس كوم مهااد ما نالیکن ان کو پیرٹ برہواجس کو بیف نے خود آکر عرض کیمی کیا کہ تمام عمرتو نا فرما فی یں گذری ہے اب توبر کر لینے سے اور اطاعت کرنے سے وہ نا فرمانی کیدو تکر وُصل جائے گی اوراس کااٹر کیسے جا تارہے گا تو پھراپنے آبائی مذہب کو بھی کیوں چھوڑا ان حصرات نے خدا تعالے کے معالے کو دنیا کے لوگوں کے معاسل برقياس كياكيو تكرفدا تعالئ كى دحمت كاعلم ال كوم تقا وه خداكو بودا بہجا نتے منعے اور یہی وجب تھی اُن کے شرک میں میتلا ہونے کی کہ وہ یوں سیھے تھے کہ خدا تعالیٰ مثل شاہان دنیا کے ہوگ کے کہ جس طرح شاہان دنیا تن تنها سلطنت کے کام کونہیں سنعال سکتے بلکہ ہرکام کا عملہ الگ ہوتاہے ا در ہر کام کے لئے کارکن مُدامقر موتے ہیں ایسے ہی وہ سمجھ کہ فداتوا کہ ہے

وہ سارے کا م بیسے کرمے گا توایک علہ گراھا اور نائب مقرر کریائے کر چھو کے چھو کے كام ان سے نكال سے اور براے براے كام فداتعالى سے جنا ہے أن كے اس خيال كوفران مجيدك اس آيت مين طامركيا كياسه إذاد كيبودافي الفكك وعوالله مُخْدِيدِ بَنَ لَدُ الدِينَ مَا لَهِ رَحِب ووكشَ مِن مواربوتِ بِي خَلُوس ول كرسا توالله کونیکارتے ہیں ) نیزحضور شکی انٹرعلیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص سے پوچھا کر مہارے كتة فدايس اس نے كها كرسات بي ايك آسان بي اورچه زيين بي . آپ فيوجها برسي كامول كحيائك كوبخو يزكيا ب كهاكه آسمان والسيكوغوص وه يه سمعتم كەخداتغالے ليسے ہى ہيں جيسے شا بان دنيا اس فياس فا مىدسےان كويرهي شبر ہواکہ اسلام لانے بریمی شاید تھیلے جرائم باتی رہیں جیسے مِسْلاً فرص کرو اگر کوئی کمی کے باب کونسل کردے اور پیمر پیٹے سے معان کرائے تو گووہ معاف بھی کردے گردِل كاميل نهير جاسك تواخول ني مي مي سي سي اكتبر معاف يانوش مين کی امید نبیں بھریاں باب اور قدیم مذہب کو بھی کیوں جھوٹا اور یہی سنبہ آگر۔ ' بیش کیا کہ اگر ہم ملمان ہول تو ہمارے گٹاہ کیسے معانب ہوں گے اوراگر زمعا موسے توسلان موسفے سے فائدہ کیا اس برید آیت نازل موق فکل یٰجدادی التَّذِينَ أَسْرَ فَوْ اعْلَا مُنْشِيعِهُ لَا تَقْتُكُوا وَائِنَ سِّ حُمَاةِ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ محد صلى النَّدعليه وآل، وسلم ميرب بندولس كبديج كم خداكى رحمت سس نا امیدنه جو ده سب معان کردے گائم توب کرلوائس میں خاصیت یہ ہے کہ رسیہ گنا ہ معاف ہوجا تے ہیں گوہرگٹ اوکی معانی کے توانین الگ الگ ہیں جس كقفيل كتب شرعيه ميسيد ولوا بأت رحمت سعمقصوديه مواكتكستدل لوگوں کوتسکین ہونہ بیکہ عام لوگوں کو اور چری کر دیاجائے۔ غرص رحمت کے ذكرسے زيادہ متأثر إور طبع مونا جا سيئے۔

اس آیت سے پیمبی ایک بڑی رحمت ثابت ہوتی ہے کہ خدا تعالیٰ نے ہم کو مصرت سے بیچنے کی تعلیم دی ہے لیس ہم کوجا ہیئے کہا ورزریاد ڈیلیع ہوجا میں اور

اس معنرره بسته بیخهٔ کی کومشش کرین - اب شیخت که وه مصرت کیاہے . رو اس کی تعیین آیت کے ترقم ہی سے ہوجا نے گی - ترجمہ یہ ہے کہ اے مسلما نو! چھوڑ دوظا ہرگتاہ کوا ور یا طن گتاہ کو تووہ مصریت گناہ سیے۔اور ظا ہراورباطن فرمانا اشارہ ہے تعیم کی طرفت لین ہرقیم کے گئے۔ اہ کو چھواردو پیمسئندمسلمہ ہے کہ امر کاصینہ وجوب کے لئے ہوتا ہے اور بیہاں خدا تعالیٰ نے بھینے امرفرمایا ہے تو ہرتسم کے گٹ ادکا ترک واجب ہوا پھرلفظ الم فرماکراس وجوب کو اور میں مؤکد کردیا ہے۔ بعنی اگر کمی قعسل کے ترک کودا کہا جائے ہیں واجب کہنا اس فعسل کے گذاہ ہونے پر دلالت کرنے کے لئے س ا نی ہے اورجو اس کے ساتھ اس فعسل کو گنا ہ بھی کہا جائے تو ظاہرہے کہ اس سے اورزیادہ ناکید بہوجائے گی۔ غرص معلوم ہوا ہوگا کہ وہ مصرت كنا وكرنا ب ربايستبكهم كوتوگناه كرنے سےكوئى معترت نہيں معلوم موتی سر میمی کوئی سزا مولی ب توسیمی که د نیا می دوتسم کے لوگ ہیں . ایک تو وہ این کرجن کا د جدان صحیح نہیں ہے اوران کوکسی قسم کی مصرست محسوس نہیں ہوتی ان کے لئے توجوا ب یہ ہے کہ نصوص میں ویکھ لوگتا وہیں آخریت کی كياكيا سزاين مقررين جنائج فرماتے بين سئين رُون بِهَ كَانُو ايَفَيُّونُون يعن أيح آخرت میں بہت جلدمنزا ہوگی تو کیایدسراکوئی جھوٹی مصرت ہے برگر بہیں۔ د یکھے د نیاکی مصنرت اگرا ب کی سمجھ بیں آجا تی تواس کو آپ ہمی حترت سمجھتے توآ فرت کی سزاتواس سے زیادہ ہی ہے چنا کچہ دنیا کی مصرت میں اور آخریت کی مست میں فرق یہ ہے کے دینا کی کیسی ہی مصرت ہواس میں مینفعت کا شائبہ صرور ہوتاہے اگريسريس دروسے تو بيكتنى بروى بات ہے كه بيط ميں نہيں اگرمال جاتار ہا تو ييكتى بينغت ب كرا برونبيل كن - نيزا بك . درد كائد دس دردمندين . باب . بيط احباب وغيره لوكيا اس سے سنی نہیں ہوتی صنرور ہوتی ہے اور دکھ ور دیس بہیت بخفیف ہوتی ہے ۔ بس دنیایں ہرمصرت کے ساتھ ایک منفعت صرور موتی ہے۔ اور ایک بڑی یات یہ ہوتی ہے کہ دنیا میں

اس تکلیف کے بہت سے مسئلا کھی نظر آتے ہیں اور مشہورہ النبلیقة إذا عَدَّتُ خَفَّ رحوم مید بعث عام ہو جاتی ہے کہ اور شہورہ اور شہورہ میں اور اور تکلیف میں افرائی ہوئے ہے کہ اپنے ہم جنسوں کے سائد بعض اوقات درد اور تکلیف میں افرائی ہوئے گئی ہے خوب کہا ہے۔ میں باری در زنج یہ پیش دوستاں برکہ بابرگا بھاں در اور سستاں برکہ بابرگا بھاں در اور سستاں برکہ بابرگا بھاں در اور سستاں

وددستوں کے ساتھ قیدیس رہنا بھی فیرول کے ساتھ باغ میں رہنے سے بہترہ) پھر بیفن اوقات اُس کے ادا لیے اسا ہے اسا ہے بھی اختیار میں ہوتے ہیں اوراگران سے زوال تنهيس موتا تدبعق اوقات كيرسكون بى موجاتات يمريدك أكرث وت موتى تواتن كرمهار موسكے چنا يُحرث دت تكليف ين نيندكا آجا نااس كى دليل بيك تكليف تا بل برداشت ہے ، اکثراو قات دل بھی بٹ جا تاہے غرض دنیا کی تکلیف کی تو یہ كيفيت ب. اب آخرت ك عذاب كوديكية كدام بي راحت كانام بين نهين ب بسریسے پانوں کئے تکلیف ہی میں غرق ہوگا کہ مذسر کوجین نہ بیر کو مذہا تھ کو۔ ایک تنخص جس کومب ہے کم عذاب ہوگا اس کی بابت حدیث مشرلیف میں آیا ہے کہ اس کو آگ کی جو تیاں بیریں بہنا دی جائیں گی گرشدت کی یہ حالت ہوگی کہ اس کا سرشل رگی کے پکتا ہوگا اوروہ سمجھے گا کہ مجھ سے زیادہ کوئی عذاب میں نہیں صاحبوا کیا یہ کھے کم معنزت ہے اوراگراب مجی اس کا احساس نہیں ہوا توامتیان کے لیے اپنی انگلی آئے کے اندر رکھ کرد مکھ لیے اس وقت معلوم ہوجائے گاک اس عذاب کی کیا کینے ہوگی جو دنیا کی آگ سے ستر درجے زیادہ ہے کیونکہ جب اس آگ میں ایک منت بھی انگلی نہیں رکھی جاتی تو اس آگ کا بربول تھل کیسے ہوگا بلکہ اگر سبت ہی کم مثلاً ا يك بني دن كي انس من قيد بموكمي تو اس كاجهي تحل كيسه كيا با و الكوا بالخصوس جبكه وه دن بھی ہزار برس کے برا بر مو -چنا کخ خودار شادے ۔ وَإِنَّ بُوْءٌ عِنْ دَسْنَافٌ كَانْفِ سَنَافِ ودًا نُدُولُ وَ وَكُولِيِّق ووون تيريدرب كے نزوركي بتهارى سماركے لحاظ سے ہزار برس كے برابر ہوگا: اس برٹ یدلوگوں کوتعجب ہو بلکہ عجب نہیں کہ جمارے نو چوان جدیدتعلیم با فترجما عت کو

تركب العاصى

اس پرہنی آئے کہ ایک دن ہزار برس کا کیسا ہوگا۔ لیکن داقع ہیں یہ کوئی بہنسی کی بات نہیں ہے دیکھورنیا میں ممی عرض تضعین میں جد ماد کا ایک دن ہوتا ہے توجیسا د منامی اتنا برا دن موجود ہے تواگر أس عالم كاايك دن ايك ہزار برس كے براير موتوكيا تبعب مع كيونكم مظم عوده اورارض تشعين تو يجريمي اس عالم ك اجزاويي جب ایکسائیطالم کے اجزار موکے خواص میں اس قدر تفاوت ہے توجہاں عالم ہی بدل کیا وہاں آگرایں سے زیادہ تفاوت ہوجا سے توتعب کیا ہے۔ تو آگرویاں ایک دن کی سر اہمی ہوگئ تو کمین بہال کے ہراد پرسس کے سراکی برا برہے۔اورکیا اس سے بھی زیادہ- دوسرے دنیایس براحست متی کربمدرو عنوادموجود تھے حال یہ حالت موگی کرئی بھی مز لوچھے گا بھریہ کرمہاں تواہنے سے زیادہ تکلیفیں دوسے کومبتلا دیکو کرستی کولیتا ہے اوروبال برشخص کویہ خیال بوگا کہ مجد سے زیادہ کونی تکلیف میں مبتلائیں ہے ۔ اور اگر خدا تخواستر عذاب ابدی ہوا توعضب ہی ہے کیونکہ و ہال کہمی مومت مجی ہ آئے گی بلکہ یہ حالیت ہوگی کہ كُلَّمَا نَضِرَجُ مِنْ مُجُلُّونُ وُهُمُونِ بِكَالْتَا هُمُ جُلُونُدٌا غَيْرُهَا لِيَنَّا وُقُوا الْعُسَنَ ابُ ط رجب ان کی کھالِ جل کردا کھ ہوجا تی ہے توہم ان کی دوسری کھال بدلدیتے ہیں۔ تاک وه عذاب كامزه تعيس)

توتیب ہے مسلمان پر کہ دنیا کی اتن اکمی تکلیف کو تو تکلیف ہے۔ اوراتی بڑی مصدت پر نظر مذکرے یہ توجواب اُن لوگوں کے لئے تھا کہ اُن کا دجدان صبح نہیں ہے کہ اُن کو گفتا ہ کی مضرت ما جاری موس نہیں ہوتی اور وجدان کے بطلان کی اکٹروج یہ ہوتی ہے کہ اُن کو گفتا ہ کی مضرت ما جاری مصرت کے السان کی عقل اور سلامیت نظرت اِس سے بامکن برباد ہوجا تی ہے کیکن جن لوگول کا اوراک صبح ہے اُن کے لئے اس سوال کا کہ محن ویس کیا مصرت ہے علاوہ جواب مصرت آخرت کے یہ بھی جواب ہے کہ گنا ہ بیس مصرت کو اقدت سیمے ہیں میں ایس اس کو برحل کروں گا لیکن اول ایک مثال عرص کرتا ہوں۔

منہوں ہے کہ ایک بخر مکی دحتی ہندوستان میں آیا اتفاق سے آیپ ایک طوائی كى دكان سے گذرسے و بال كرم كرم حلواركما بوا تھا نو شبوسونكمدكرطبيعت للجائى - درم ودام كور بامس منصر آب نے اس ميں سے ايك لب بھركرجلوا المُمايا اوركما كئے - حلوالي نے رمیط مکھوائی افسرنے پیالان كوخليا ل بجو كرتنيہ کے لئے مکم دیاکہ اس کو گدھے برموار کرکے اس کے بیچے لو کے ڈفلی خبری بجاتے ہوئے نشہیرگرتے ہوئے شہر بدرگردیں - جنا بخرابسا کیا گیا۔ جب یہ اپنے ملکے آلیں موالوگول نے مندوستان کا حال ہو جھا ۔ آپ فرماتے ہیں۔ مندوستان خوب مک مست حلوا خورون معنت مست مواري خرمفت منت فوج طفلان مفت مست وم دم معنت مست مندوستان خوب ملك مست - ترجيبا اس وحتى في عايت عنا دت سے اس سابان ولت كوسامان عرت قرادويا تھا ايسا بى يم مجى اين سامان كلفت كوسامان لذت تعصف بي - يه تومثال تقى مگريس مثال يراكتف مذكرول كل بلكراس كى حقيقت بتلاتا بهول غوركيم اورغور كرنے كا طريقه يه ہے كرجس چيز كو آب نے سامان لذت سجود كھا ہے كہمى اس سے گذر كمراس كے متعنا د حالت پرنجی نظریجئے تب آپ کو اس لڈت ظامبری کے کلفیت حقیقیہ ہونے کا احساس ہوکیونکہ اوراک کے غلط ہوجانے کی وجرمیں ہے کہ ہم نے اس سامان كے مقابل كونيس و كيما قاعده مقرره سے كه ألا كشياء تُعُوف باكشارة ر برتم كى چيزيں ابنى صندسے بہانى جاتى جيس) ديكھوجو ميندك كيچرايس رہتا ہو اوراً سی میں بیدا ہوا ہو دہ چونکہ شفا ت یا لیسے دا قف نییں اس لئے اس کے نزد كب وه سرا ابوا كيچرابى شفاف يانى بےلكن أكركسى شفاف شيريس خوسس د الغة خوش رنگ جبته براس كاگذر بهو تو اسس كو حقیقت اس تمیم كی معلوم بوی ہے۔ توہم نے چونکہ ہوش کدورات ہی بین سنیما لاہے اس مے ہم کواس کی برا ل یا اجمالی کی اطلاع نہیں - استان کے لئے یہ سینے کہ ایک ہفتہ محرکے لئے مكناه كوجهوا ديج ادراب دنيوى كامول كاكونى مندوبست كركاوران

ایام میں تلاوت اور و کرالٹریس مشغول رہے اور کسی قسم کی نافران اس رمانے یں نہ یکھے صرف ایک ہفتہ بھرالیہ کرلیجۂ اِس کے بعد اپنے قلب کودیکھے کہ كيا حالت ب يس وعده كرنا مول كإن شاء الشرتعاك است قلب يس أكيب بهار اور معصیت پر تو آب عود به حود آن ما بس كے راس كے بعد جب أيك دو وان معصيت يس كذركيس يحرو يكھے قلب كوكركيا حالت ع اوربهل حالت سه موازن كيمة - دالشرآب كومعلوم بوگا کہ وہ جمعیت تھی اور پرتشویش ہے وہ راحت تھی یہ کلفت ہے وہ لڈے تھی یہ معیبت ہے اس وقت آپ کو گفت او کرکے ایس تکلیف ہوگی جیسے کی کانے ك كك عاف سے موتى ب يحداجو لوگ كسناه سے بيتے اين ال كوكسناه سے ایسا ہی صدمر، ہو تاہے بلکہ اگر بلا صرورت نا فرمان سے یا س مجی بیٹھے ہیں تو براینان موجاتے ہیں اوراگر کوئی کم بہتی سے یہ استحان میں مذکرنا چاہے کہ اس یں چندے فارغ المطاعات ہونا بر تاہے تویس اسسے ترتی کرمے کہتا ہو كري لت موجود و بى غوركريي كرآب كوسى سكون ا دراطينان نعيب موتا ب یا ہروقت تکلیف اور پرایشانی ہی یں گذرتی ہے آگراس کا بھی اندازہ ن موتو اور آسان بتلاتا مول كرابل الشك ياس جائة ادرابل الشيك مراد خاص دو لوگ نہیں ہیں کہ اُن کے بیوی بیچے مجھے بھی مذہوں بلکہ وہ لوگ مرا د ہیں جن کو اصل مجت صرف خدا سے ہے اگرجیہ بیوی بیتے بھی اُن کے ہیں تو ایسوں کے یاس جائے اور دیکھے کرمصیب میں اُن کی کیا حالت ہوتی ہ ا در احت یں کیا مالت ہوتی ہے تو آپ دیمیں کے کمصبت وراحت دونول ين ان كى يه ما لت ب كه برج از دوست ميرسدنيكوست و ايس برزگ کی خدمت میں کی سلے ایک منہا بت تینی موتی بھیجا جب ان کے پاسس ببوي توفرا يا الحديث أس كع بعدوه موتى كم موكي آب كواطلاح مون لوفرايا

الحديثر. فأدم في عوض كياكر حصرت به اجماع المتفاوين كيساكم آف يرجي في

اور کم موسے پر میں خوش ، فرایا اصل خوش آنے جانے پر نہیں ہوئی بلہ ایس درسری بات پر ہوئی بلہ ایس درسری بات پر ہوئی وہ یہ کرجب بیوتی آیا تھا تویس نے اپنے قلب کو مٹول کر دیکھا تھا کہ اس کے ساتھ قلب کو زیادہ تعلق تو نہیں ہوا گرمسلوم ہوا کہ بیس نے قلب کو دیکھیا میں نے قلب کو دیکھیا میں نے قلب کو دیکھیا کہ اس میں غم کا اثر تو نہیں ہوا معلوم ہوا کہ نہیں ۔ اس بریس نے بھر خدا کا شکریا تو یہ الحدوث اس میں خم کا اثر تو نہیں ہوا معلوم ہوا کہ نہیں ۔ اس بریس نے بھر خدا کا شکریا تو یہ الحدوث اس میں خم ہوا۔

اسى طرح حصرت غوت الاعظم رحمة الشرعليه كم ياس أيك له يمنه جيني لايا محيا آب نے خاوم محميرد كرديا اور فراياكجب ہم طلب كياكريں تولاياكرو-الف اق سے ایک مرتب وہ آئینہ خادم سے ٹوٹ گیا۔ وہ نہایت خوف زدہ ہوا ا در مهم گیا اورعوص کمیا که از قضا آیئنه چینی شکست ر آپ نے فرمایا که خوب سند اسباب ننو دبینی شکست گویامنس مزاح میں اس کو افرا دیا اور کیچه مجی ایژیا تغیر مزاع مبارک پرن ہوا۔ سبب إس كايہ بے كرمتن بريشانى بوتى بے تعلق ماسوى التّدسيه ہو تی ہے اورجن بوگول کو خدا سے تعلق نہیں ہے وہ ہمیشہ پریٹیان رہنے بیں اور وجدان کی ماس برایتانی کی یہ ہوتی ہے کہ وہ ہرام سے متعلق ایک قاص بتويرة ابين وبهتول مين ترامش لينة بين بصيع بينغ عِلَى كالبحويرة كدوه ها تدان عقاء توبم سب اس بلایس بتلایس که هروقت پزهر ره دهن نگایا کرتے بیں که بور سخارت ہوگی، اتنا نفع اس میں ہوگا ایوں ہم بنک میں روپید داخل کریں گے۔ ادر پر بخربہ کی بات ہے کہ ہرتمنا لوری ہوتی نہیں توسارے ریخ کی ہات یہ ہے کہ آرزوکر تا ہے اور وہ پوری ہوتی نہیں ۔کوئی دنیا دارکسی وقت آرز دسے خالی نہیں ہے توہر وقت کی مکمی تمنایس رستاہے اور تمنا پوری مونا عزوری نہیں استے رایٹائی موتی ہے تو کوئی دنیا دار برایتائی سے خالی ہیں ۔ اور اہل ائٹر کی را حست کاراز یرے کہ بڑکام اُنھوں نے مغوض بحل کر دیا ہے۔ اپنی کھو بچو یہ جہیں کرتے توجو کھو بوتا ہے ان کے لئے ایذادہ نہیں ہوتا۔

حزب بہلول نے ایک بورگ سے پوچھا کیسامزاج ہے کہے کہ اسس شخص کے مراج کی کیا کیفیت او چھتے ہو کہ دنیا کا ہرکام اُس کی خواہش کے موافق ہوتا ہو۔ حضرت بہلول نے کہا کے یہ کیے ہوسکتا ہے دہ کیے گے کہ یہ توعقیدہ ہی ہے كركوئ كام خداكى حوابش كے خلا عن نہيں ہوتا توجس نے اپنى خوابش كو بالكل خداتها لى كى خوابش يس فت كرديا بوتوجس طرح بركام خداكى خوابش كموافق موا اسطرت استخص کی خواہش کے موافق مجی مواک کوئ بات اس کی خواہ کے قلاف دیوگ اورجب یہ نیس تواسس کور کے کیوں ہوگا۔ یہ دانے اسس کا كه ابل د مياكوكميسي دا حت لعيب نهيس بوتي ا درابل التركوكمي دريخ نبيس بوتا- الكر سوق کے کہم نے تواہل اللہ کومریش ہوتے ہوستے بھی دیکھا ہے اُن پر بختلف اُفاع مے صدیات بھی پڑتے ہیں توصاحبویں نے الم یعن دکھ کی تغی بنیں کی اُن کو الم موتا ہے لیکن برایشانی وکو فت نہیں موتی اس الم کی الیی مثال ہے جیسے فرص کروکہ ا بکے شخص کی برعاض سے اوراکے مدت کے بعد مجوب کی زیارت اس کوفیب بونی اوداس کود کیے کر بالکل از یو در تست، بوگیا۔ اِسی حالت بیں مبوب کومسلام كي اس نے بجائے جواب دينے كے وور كراس كو كھے سے لگاليا اور حوب زور ہے دیایا کہ اس کا ارمان بورا ہوجائے۔ عاشق چونک سنسرات کی تکلیعت بریالیل ہی ممل چکا متما اس کے دبالے براگیں برای ببلیاں او مع عین اس دباتے كى حالت يس الفاحدًا ايك دقيب اليا اسكود كيم كرجوب في كما كواكرمير د بانے سے تم کو تکلیف ہو تی ہولاتم کوچو در امس کودیا اول - اب غور می كدوه عائق اسكاكيب جواب دے كا- ظا برہے كدوه يبى كمي كا ب نتودنعيب دمثن كمثود بلاكب ثيغت

نشودنصیب وحمن کرمتود بلاکسیفت سرد درستان سلامت که توخخرا زما فی

درشن کا نصیبہ ایسا ، بوکہ وہ تیری کموار کا مقتول بوفد کریے یا سعادت تیرے عثاق کی تمت یں ہی آئے اور درستول کا مرسلامت چلہے کہنے خور انالانا

ا درید کیدگا ۔ ٥

امیرت نخابد د با نی زمبند شکادست نجویدخلاص از کسند

التراقیدی تیری قیدسے رہائی کی خواہش م کیدے گا ترا شکار کھند سے تکلنا پسند مرکزے گا )

ا ډريه کېے گا که سه

گرد دصد زنجیسر آری جسلم غیرِزلنِ آل بُگارِدنبسرم

(اُگر تودو موز تخیر س می رنگا نیگا تویس ان کو تو اُر دول گا موالے اس اُن کی آور اُر دول گا موالے اس اُن اُن کی کی زلفت کے جو میرے ول کولے جائے والاہے)

سمیااس تیدکو دو گرال سمھے گا ہرگر جہیں ہاں تکلیف جمانی صرور بوگی مگر فلب کی یہ کیفیت ہوگی کہ اس میں راحت بھری ہوئی ہوگی بلکہ زبان سے یہ نکلتا ہوگا۔

كل جائے دم تبسط قدمول كي ينج

یبی دل کی حسرت یہی آرز و ہے

اس طرح اہل المترکو اگر تکلیف بہوئی ہے توجمی گرقلب اُن کا ہروقت راحت میں ہے۔ اب توجمی میں آگیا ہوگا کرگستا ہ کرنے والے کیسی تکلیف ہیں ہیں کہ کسی دقت را حت نصیب بہیں توگستا ہ سے یہ فوری مفرست ہو تی ہے نیزاس کے بروائیک اور بھی تکلیف ہوتی ہے اور ہے وہ بھی عاجل گرفعل کے بعد ہوتی ہے اور یہ مارکور ہا لا فعسل کے ساتھ تھی وہ یہ ہے کہ جنتے گنا ہ کرتے والے ہیں وہ ہمیں مرکسی آفاتی معیدست میں بنتلارہتے ہیں جسے یہ ندکورد کلفت میں انفسی تھی ادشاد خدا و ندی ہے اُوکا یوؤن اَنَّوْدُو یُفْدُ یُفْدُ اِنْ وَنَا کہ یوگری اُنْ اِنْ کُونُون وَ لَانْ کُون وَ لَانْ کُونُون وَ لَانْ کُونُون وَ لَانْ کُونُون وَ لَانْ کُون وَ لَانْ کُونُون وَ لَانْ کُونُون وَ لَانْ کُونُون وَ لَانْ کُون وَ لَانْ کُونُون وَ لَانْ کُونُون وَ لَانْ کُونُون وَ لَانْ کُون وَ لَانْ کُونُون وَ لَانْ کُونُون وَ لَانْ کُونُون وَ لَانْ کُون وَ لَانْ کُونُون وَ کُونُون وَ لَانْ کُونُون وَ کُونُونُ وَلَانْ کُونُونُ وَلُون وَلِیْ کُونُونُ وَلَانْ کُونُونُ وَلَانْ کُونُونُ وَلَانْ کُونُونُ وَلَانْ کُونُونُ وَلُونُ وَلِیْ کُونُونُ وَلُونُ وَلُونُونُ وَلُونُ وَلُونُونُ وَلُونُ وَلِیْ کُونُونُ وَلُونُونُ وَلُونُونُ

گروگ اس می کے معائب ویزبیں مجھتے کہ یہ سلاں گذاہ کی سرا ہے۔ بھا پخسہ
اکٹرایسے وقت کہا کہتے ہیں کہ معاوم نہیں کو نساگناہ ہوا تھا جس کے صب یہ
سکلیت جمیلتی پرلوی۔ اس قول سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو سب جانے ہیں تکلیف
سکلیت جمیلتی پرلوی۔ اس قول سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو سب جانے ہیں تکلیف
سکناہ کے صبب ہوا کرتی ہے گرتیجب صرف اس پرہنے کہ کو نساگناہ ہم سے ہوگیا
تھا۔ مجھے لوگوں کے اس تیجب ہی پر تیجب ہے کیونکہ ہم میں وہ ایسا کون ہے کہ
ہرد قت کسی ذکری گناہ میں میتلانہ ہیں رہتا اورجب ہروقت گناہ میں مبتلا دہی تو
تجب تو آفات میں مبتلانہ ہونے پر کرنا چا ہے تھا۔ بہرحال یہ ثابت ہوگیا کہ گناہ
کرنے سے دنیا کی بھی پر لیٹائی ہوتی ہے اور آخرت کی الگ مہی۔ اب فعدا تعالیٰ
کی رحمت کود کی بھی کر قرباتے ہیں کہ اس معنوت سے بچودؤ ڈرڈ اکٹا ہرکا الانوء کہ باطاعہ
کی رحمت کود کی بھی کر قرباتے ہیں کہ اس معنوت سے خودؤ ڈرڈ اکٹا ہرکا الانوء کہ باطاعہ
بھا یا ہے۔ اور میں نے اس کے میان کو اس لئے اختیار کیا ہے کہ اس کے متعلی بھی۔
بچا یا ہے۔ اور میں نے اس کے میان کو اس لئے اختیار کیا ہے کہ اس کے متعلی بھی۔
بچا یا ہے۔ اور میں ایک تو یہ کہ میں اکٹر کو تو دین ہی کی خرنیں ان کا تو یہ نہ ہب

اب توآرام سے گذرتی ہے عاقبت کی فرمندا جانے

کیوں صاحب اگرکون شخص آپ کو زہر کھرالڈولاکردے توکیا اسی اپنے و ل
کے مواق وہاں بھی کل کردھے کہ کل کے دن کیا جرکیا گذر ہے اب تولاد کھا نے کو ملتا

ہے یاکہ اس کے ایخام بد پر نظر کرکے اس کو ترک کردوگے۔ توکیا تیا مت آپ کے
نزدیک کل سے کچھ زیادہ دور ہے۔ صاحبو اکل کے جار ہے تو مہم کھنے یعینی پی
اور تیا مت کے متعلق تو مہ ممنٹ کی بھی جہزیں اس لئے کہ شاید ہیں نفس نفس اپنی اور تیا ہود اطاید یہ ہی سائس آفری سائس ہو ) مونت کا کوئی مقررا ورمعین و قت نہیں ۔
لود اطاید یہ ہی سائس آفری سائس ہو ) مونت کا کوئی مقررا ورمعین و قت نہیں ۔
لوگ اس دھو کے ہیں ہی کہ انجی تو ہم جوان ہیں ۔ صاحبو! لوگوں کو اس طرح مونت آگئی ہے کہ خود ان کو بھی خبر نہیں ہوئی کہ اپ بھی مرجائیں سے ۔

كا نيوديس ايك صاحب تحريس آئے كھانا مانگا . ماما كھانا اتاركر لائي ويكھاتو آ قا صاحب خم موچکے ۔ غرط موست کا کوئی قاعدہ اور وقت مفرز نہیں سے اوریس کہتا ہول کو اگر بالفرض آب سو برسس کے بھی ہو گئے تو کیا ہوگا، وہ سو برسس مجیب گذرجائی کے توایک دن کی برا برجی نہیں معلوم ہوں گے حصرت نوح علیالسلام سے جن کی عرقریب ڈیرے مراد برس کے ہوئی حصرت عودائیل علیہ السلام نے ينوجِعاك آب في ونياكوكيسا بإيا، فرايا جبيسا دو در داند والا أيك محمر بوكرايب وروازم سے داخل موا ورگذرتا موا دوسرے درواتسے سے مکل جائے اور اگریہی میں نہ آئے تو اول محموکہ آپ کی عرکے مثلاً چالیس چالیں بچاس کے س برس گذرگئے ہیں گرغورکرے دیکھوکہ یہ اتنائجی معلوم تہیں ہوتا جیسے آیندہ کل کا دن تو موست کو مدیدا وربعید سمحنا برای فلطی کی بات ہے جب وہ آئے گی تویہ جا لہت ہوگی جیسے عداتعا في قرمات بي قَالَ كُولِيتُتُونِ الْكَهْمِي عَدَديسِينِينَ هَ قَالُوالْمِيتُنَايَوْمُا أَ وَبُعْتُنَى بِينُوهِ وَمُسْتَلِلَ الْعُكَارَةِ بُنَ (ارتناه مُوكًا كَه اجْعَالِه بِتلاؤيمٌ برمول كم شاريع کس قدرمدمت زین برنیم بوگ وه جواب بن گریم ایک دن یا ایک. دن سے بی کم رہے ہوگ ا در پیج یہ ہے کہ ہم کو یا دنہیں مو گنے والوں سے بوج لینے ؛ خیال تو پیجئے اتنی برای بڑی ع<sup>یں</sup> اورجب لوجما جائے گا تو ایک دن سے بھی کم معلوم ہوں گی توجب یہ حالت ہے تو يمركاب يرأد معاركهاك بوك ينط بور ساحبواجس وقت واكو والدوالت معتوجيل فا : كوبهت بعيد محدة المعانكن جب سراكا وقت آتاب تومعاوم بوتا ب كري تريب عمّا . توي كهذا كراب لو آرام سع كذر تى بدر عا قيت كى خرف العلف کتی بڑی ملکی کی بات ہے حصرت خداتعاسے توجا نتاہی ہے عاقبت کی خرر لیکن حرک وحند ابتلادے وہ بھی جا نتاہے۔ اگرکوئی مریق کیے کر طبیب چانے كداس غذايس كيانقعسان بي تواس سے كيا كبو مح يہى كر بھانى طبيب تو بے شکہ جا نتاہے نیکن جب اس نے تہیں بتلاد یا تواب توتم بھی جانتے ہو اس طرح عاقبت كى حالت جب خدا تعالي نے تم كوبت اوى توتم بھى توجات

کل ہوسس اس طرح سے ترغیب دی تھی مجھے

نھوب ملک دوس اور کیا سرزمین طوں ہے

گرمیشر ہو تو کیا عفرت سے کیجئے ذندگی

اس طرن آ وا فی طبل او و صوصد لے کوئی ہے

صبح سے تاشام چلتا ہوئے گلکوں کا دور

شب ہوئی تو اہر دیوں سے کنار دبوں ہے

یہ تو ہوس کا ونتو لے تھا آگے کہتے ہیں کہ سہ

مسنتے ہی عرب یہ بولی اکسما شاہر کے

یعل دکھا وُل توج قیب برا کا نحبوس ہے

اور کیا متاشا دکھلا یا کہ سہ

لے حمیٰ کیسارگی حورغرمیب ال کی طرفسہ

جس جگہ جاتی تمنّا سوطسدرح مایوس ہے مرفتدیں دوتین دکھلاکرنگی کہنے مجھے

یہ مسکندرہے یہ دارا اور یہ کیکا وُس ہے پوچھ تو ان سے کہ جاء وحثمتِ دنیاہے آج کے بھی اِن کے ساتھ فیراز حسرتے انسوسیج

خیال مواسیئے بڑے بڑے ملک اور سلاطین گذر کئے گران کا کہیں نشان بھی یا تی بنیں ہے ، اور عجیب بات یا ہے کہ بادشا ہول کا تو کہیں تاج بھی یاتی تہمیں لیکن برزگوں کی جوتیہ ں تک بھی تبرکاً باتی ہیں اسس سے مواز نہ کرنا چا ہیۓ طلعب دنیا اورطاب حق کے افر ہیں ۔ غرض ایک کو تا ہی توہم میں یو تھی کہ دین کی طرف توج ہی نہیں کرتے اور دوسری کوتا ہی یہ ہے کہ اگر توجہ کرتے ہیں تو بے ترتیبی سے کرتے ہیں ترزیب موافق عقل اور شرع کے یہ ہے کہ جلب منقعت سے دنع مصرت اہم ہے جنا کے اطباکا الفت تی ہے کہ علاج سے زیادہ صروری پرمیز ہے تواس وقت اگرتوجہ بھی ہوتی ہے تو و ظالف کی طرف اوراد کی طرف جوکہ جالبِ منفعت تُواب ہے اور آ جکل اس کا نام لوگوں نے برزرگی رکھا ہے کہتے ہیں کر منال شخص بڑا دین دارہے کہ ایک قرآن سریف روز برا صماہے۔دات بھر جا گتا ہے میں بینہیں کہتا کہ یہ دین نہیں اپنے مرتب میں یہ بھی دین ہے۔ مگراس سے بھی زیادہ صروری کوئی چیز ہے اور وہ اس سے زیادہ صروری میر بے کہ گنا وی جیروں سے بچے جوکر و فع مصرت ہے اس وقت اس کامطلقاً خيال نهير. ين كهتا هول كه أكر كوني شغص ايك تبييح مبي مزير مصر ممريك المركزا وجمور رے غیبت نکرے ، جھوٹ مذہو نے اور غیر خداکی مجست سے دل کو خالی کرنے و دایک نقل مین دپر مطبطے ایک تو ایسا ہوا در دوسراایسا ہو کہ ساری را سے جا گے عبا دست کرے قرآن مٹریف پر سے لیکن اس کے ساتھ ہی مسلما نول کوعقیر

سيمعدان كو تكليف ميهومخاسئ اور بحي كناه كرسے تو خوب سمجه لوكه بيبلا ناجي ب اور دوسرا تاري ب تعدا تعالے تفلول كونيس و يكست مديث يس م لائفول بالتَّعَبِ يعنى ورع كى برابريسى عمسل كوية سيمعو- إيك اور حدمين يس بي كرحضور صلی الندعلیہ دسلم سے کسی سقے ذکر کیا کہ صنال مورت بہت روزے رکھتی ہے للكِنْ قُوْدِيْ جِيْدِ النِهَا وَليكن وه اليخ بروسيون كوتكليف ديتى سم، قرمايا رهى رق التَّادِ (وہ دور فی سے) پھر ایک دو سری عورمت کے بارسے میں پوچھاکہ وہ مہت ترياده عبادت (معين لفل وغيره نبيس كرتى لا للكن ننُوْ ذِي حِيثِ إنها (كيكن وملية پر وييول كو تكليف نبيل ديتي ، فرمايا هي إلى الكنَّهِ ( ووجنة . يسب) آجكل هاري دين دارېمي دين کې ده چيزي بليخ بېر جن کې کوني صورمت محسوس سياليني وجو دي عبا دیت ا ورچس کی کوئی صوریت محسوس مذہبو جیسے ترک معصیب کا اس کا اہتمام کم کرتے ہیں حالا نکہ اس بر نفس کا کیدہے کہ وجودی عبدا دت پس لوگوں کی نظرول میں عزبت و وقعت جوتی ہے۔ اور ترک میں کسی کو بیتہ بھی نہیں جلتا مشلاً اگرایک شخص ساری عرکسی کی فیسبت یه کرے تو دو سرو ل کو بیت بھی نہیں جل سکتا كيونكه وه تو تركبء اور تركب معل نظرين نهيس آيا كرمّا نظرين توكيل كالتكاب و ا فترآ تاہے یہی وجسہ ہے کہ وجودی عبادت تو کیتے ہیں گرگٹ و کو مہیں يحور تے اور اگر جوورا کی توبیش کو اور یہ بیش کا چھوٹ ابیش کا رچوٹ الو مة چھوڑنے ہی کے حکم یں ہے ۔ مستبلاً اگریم نے غیرت کو مذبحہ وڑ ا اورکالی كوچھوالديا تومن وجريز چھوانا بى - بركيونكر كالى وغيره كو بم سف اس الع چوالا ہے کہ اس میں بدنامی کا اندلیشہ ہے۔ تو داز اسس بریمی دہی ہے کہ ایک گناہ معشرها ہے اوردوسرانہیں وریز اگر فداکے خون سے چھوارا جاتا توسب كناه بيمور دينه جاميس تقر.

تیسری کوتا ہی یہ ہے کہ اگر گٹ اکو چھوڑتے ہیں تو ابھن کو اور ابھاں کو خود سے ایس کو اور ابھاں کو جمیں خود سے اور اگر کوئی میں جیسا پہلے ضمناً عرفان کیسا اور آگر کوئی میز عم خود سے ایس گنا ہو ل کو بھی

چھوڑے تواسین کوتا ہی یہ ہوتی ہے کہ ظاہری گنا ہوں کو جوکہ ہاتھ ہیر کے ہیں اُن کو چھوڑ دیتے ہیں کیونگر گسنا ہ انہی کو سیھتے ہیں اگریسی سے پوچھ جا ہے کہ گنا ہ کیا گیا ہیں تو وہ انہی کو گنوا سے گا۔ سیمی ریا اور کیسنہ وغیرہ کا نام بیمی بر لے گا وجہ رہی ہے کہ ان کو گنا ہ نہیں سیمیا جاتا ۔ خداتعا لئے نے ان رہ کوتا ہیوں کا عسلاج اس بی فرمایا ہے کہ وَدَدُرُهُ افلار اُلا سُنے وَ ان رہ کوتا ہیوں کا عسلاج اس بی فرمایا ہے کہ وَدَدُرُهُ افلار الله سُنے الله سُنے الله سُنے میں اور بیا ملی گنا ہ کو جھوڑو اور یا ملی گنا ہ کو جھوڑو اور یا ملی گنا ہ کو جھوڑو اور با ملی گنا ہوں اس ساس کو چھوڑا جائے اور سب کو چھوڑا جائے اور ہائی گنا و دو قسم کے ہیں ظاہری اور باطنی یعنی جو ارہ کے متعلق بھی اور قلب کے متعلق بھی متعلق بھی متعلق بھی کے متعلق ہے متعلق بھی متعلق ہے متعلق ہے

گستاه کی فہرست تو بہت برطی ہے گریس مسٹال کے طور پر مختصراً کتا ہوں کہ مسٹلاً آنکو کا گستاه ہے اکسی نافرم کو دیکھٹا افرد کا دیکھٹا یا اجنبی کا ایسا یدن دیکھٹا کہ اس کا دیکھٹا ضرعًا ناجا گزسے جیسے عورت کے سرکے بال اور پیمسئل عورتوں کو بھی بستلانا چا ہیئے ۔ کیونکہ وہ اس میں بہت مبتلا ہیں ۔ ایک گستاہ آنکھ کا یہ ہے کہ کسی کی چیز دیکھ کرح ص کرے خوا تعالے فرائے ہیں ۔

كَانَتُهُلَانَ عَيُكُولِكَ إِلَىٰ سَامَتُكُونَا بِهُ أَزْوَا جَا مِنْهُ هُوْمَ الْحَارِيَةِ وَالْمِنْهُ هُوَدَةً الْحَيْلُوقِ الْسَدُّ مُمَيّا الخ

ر ہرگرد مت الحف و اپنی آ نکھول کو اس چیز کی طرف جو ہم نے کف ارکو
ان کی آ زمائش کے لئے نفع کے واسطے وی ہیں بعنی و نیا کی ونق وغیرا
اس کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ مال عاصل نذکر و بلکہ مطلب یہی ہے کہ ال کوقیلہ
وکعبہ نہیں اوکہ اس کی بدولت وین ہی یا تھ سے جاتا رہے۔ اسی طرح نہ بان کا
گنا دیم علموری ہے ، فیریت ہے جھوٹ بولنا ہے آج کل کوئی بھی اس سے بچا
ہوا نہیں رالا ماسف اداللہ اس کا علاج یہ سے کہ جو کچھ بولوسوں کر بولوکہ میں

كياكبون كا وروه ياست خلاف مضى حق تورة بوكى بعدان تارا متر تعسل زيان كاكولى محسناه م موکا کان کا گسناه برسے کرچھپ چھپ کرکمی کی بامت شیخ کا نا مستنے۔ ہا تھ کا گناہ یہ ہے کہ کسی تا محم کو چھو نے کوئی ٹا جا کر مضمون لکھے يسركا كناه يد مي كركسى ناجا ئزموقع برجلا جارئ ودايك بميط كا كمت البيع كرببيت ہى كم لوگ اس سے بيچے موے بيں جس كى بڑى وجہ يہ ہے كہ اكست نوگ يه سمصة ميں كه دوزي هلال مل بي نهيرسكتي جيب حلال نہيں مل سكتي توحرام حرام مسب يرا بريچركهسال تكسبجيں . صاجو! يه گمسان بالمكل غلط سے جس کو فقہ حلال کہدسے وہ بلاست برملال ہے۔ لوگ علماء سے پوچھتے نهيس وريزيهست سي حلال صورتيس كل آيك . ا فسوسس بيد معا ملاست میں وکلاء سے تومشورہ کیا جب تاب گرابل علم سے مجمی مشورہ مرمی کے ا ورب مذ پوچیس گے کہ یہ نا جائنہ ہے یا جائز۔ صاحبو! اگرمل کی بھی توفیق مذہو تب یمی برمعاللکوپوچه توصروری لو اگرآنشک بوتواس کاننخ توصرور ى يادكرلو اگرچىسراس كوير تونيس كيونكممسدوم برگاتوكىمى تو توفيق موجى جائے گی - اس طرح تمام بدن محمتعلق ایک گناہ ہے کہ لیاسس کفار کے مشابہ پہناچا ہے ۔ مساجو الگریمہا دے تمزد کیک مذہبی ملم کوئی چیر جنیں تو اسلامى غيرت توموني چاسية كيايه غيرت كى بات نبيل آخر قومى امتياز بمي سون چیز ہے اور اگر ہے تو اس کا کیسا طریعت ہے۔ غضب ہے کہ اکثر ہندو تواہیی وطنع اختبار کرلئے گئے ہیں۔ جیبے مسلمان کی جوبی چا ہتے۔ اوڈسلمان مندوؤں کی وضع اختیار کہنے گئے ہیں۔ میرے بھائی کے یاس ایک تھیلدار ا ورایک سب انسپکر آسے ، تحصیل ارہندو گررایش برؤت مسلمانوں کا سارا ورسب السیک فرصاحب مسلمان گرچہرہ مندوؤں کار خدمیت گا رہے بان تحصیلداد کے سامے دکھدیئے توریب السیکٹ سنے انحصیلدارھا بھی بیسے ، نوکرمجھ گیسا ا ور پان ریب النسپکٹر کے ریاھے رکھ دیتے ۔ محافیٰ

نے کہا کہ نہایت افسوس کی بات ہے کہ ایک ٹوکر آپ کو مندو سمجھے۔ صاحو! غيرت كرنى چائية اود بهادى يجه مى جيس أيك آخراس تيدل ميستي مصلحت کیا ہے بجراس کے کہ یہ ایک نیمسلم قوم کا لیساس ہے توگو یا نعو وہ السّر يدمطلب مواكد لا وبهم بحى كا فرسيس أكريب صورة بى مول مجم ايك فليف كا قول یاد آیا کہنے گئے کہ اس وقت کوجوالاں کی یہ حالت ہے کہ اگرا ہل یورپ کس مصلحت سے اپن ناک کٹولئے گئیں تو یہ نوجوان یغیرسو ہے سمجھے اپن ناک مجم کٹوانے لگیں گے اور در اصل وجب یہ ہے کہ اس تبدّل ہیئت کو باعث توکت سميت بيں كيونكه يه وضع ابل حكومت كى ہے ليكن صاحبو الكرشوكت يمى ہو كى تونتيم كيا شوكت تواس لي حاصل كي جاتى ب كراغياد كے مقابلے يس اس سے كام ليا جائے مذاس کے کہ اپنوں ہی پررعب جاویں پھراو پرسے یہ لوگ ہمدردی قومی کے بھی بدعی ہیں یا در کھو ہمدردی اور نفع رسانی آس شخص سے مکن سے کہ وہ توم سے اختلاط و منا مبت پیدا کہ ہے مذکران سے نفور ہوا وران کولیتے سے متوحق بنا دسي بعض لوگ راس مستقطيس برجواب دسية بيس كركيابم اس لباكس سے کا فرہوجا میں گئے۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ آگر آپ عورت کا نساس بہالیں توكياً آب عورت موجائي محے، اورجب من موجائي محے تواس كوجى كيول فتيا نهيس كيا ما تا اور بعض چيرين تواليي بيس كداك وشوكت سيمي كوني تعلق بين مثلاً تصوير ركفنا مكتّا بإلنا كالموحى مندانا . محصه أيك ابن اورايك ووسر صاحب كى حكايت ياداً ن. ابنى توي كديس أيك مرتب ديل بي سفركورها محاكليك جنالمين بوكتًا له بوك تمع في معدوران الك كركة بي ايس أيس ايس ايساوصاف ہیں بھراس کو بالناکیوں منع کیا گیا۔ یس نے کہاکہ صاحب اس کا ایک تو عام جواب ہے کہ درول الشرصلی اللہ علیہ دسلم نے متع فرمایا اور یہ جواب ہزاروں سنبہات کا ہے۔ دوسراجواب فاص جواب ہے جواس باب سے ساتھ مفتو ہے وہ یہ کہ اِس میں با وجود ران صفات کے ایک ایسا عیب ہے کہ جس نے سب

اوصا ف کوگرد کردیا ادر به وه ہے که اس میں قومی بمدر دی نہیں اس لیے اس کا یا لنامنع سے ربس چیب ہی تو ہو سکتے اور وش موکرتسلیم کیا۔ اور دوسرے کی حکایت یہ ہے کہ ایک صاحب کتّا بغل ہیں دبائے پیٹے تھے کی نے کہاکہ اس میں كيامصلحت ب كيزيك ماكه فرمشة مومت كالذآك. انهول في كها يه توكوني بات نہیں آ فردنیا میں کتے ہی تومرتے ہیں جو فرسٹ تہ اُن کی جان لکا لتا ہے وہی متہاری بھی نکا لے گا۔ اور پہلی حکایت میں جو میں نے دوسراجواب دیا تھاجس سے وہ بہت نوش ہوئے تھے واقع یں وہ کوئی بڑی بات ہنیں یات اصلی تو د بى تقى كريم كوحضورصلى الطرعليد وآلدوسلم في منع قرماياب غرمن بعيضة كذاه یس توباکل بی صرورت ومسلوت کاکوئی درجستهیس گوجن کوصروری مجعا ما تا ہے مایں معن کہ ان کے مذکر نے میں کچھ تکلیف ہوتی ہے اور اُن کے لئے نفس کچھ حيله نكال ليستاب عقل صحح كرسامة وه تجي لغويس ليكن أمس ومنع كربدك میں توکسی درجے کا بھی نفع مہیں اور اس کے چھوڑنے میں کولسی تکلیف ہے تویہ كناه بالكل كناه بالمكركناه بوا اوراكر بالفرض كونى لذت وصرورت بومجى توضدا کے حکم کے سامنے اپنی مصلحت کیا چیز ہے یہ توظا ہری گنا و تھے اور باطنی گناہ بہی كرمثلاً أبل دنيا تود دسرو ل كوذليل سجعة بي اورد بنداراس بيراييس توجيس ميات

لين كو بزدگ بچه كرد دسرول كودسيل سجعة بين . نؤب كها بيت سعدلم موكا كه كهال كى يزرگى غا فنل مروكه مركبيب مردان مردراه يدبهايي

درسنگلاخ بادریب ایریدهاند

د غا فل من ره كه جولوگ منز لو ن كوسك كينے والے بين اُن كے كھوليے تھريلے دامتول كويمي ميدان كي طرح كط كريستے ہيں )

نوميد يم مباش كررندان با ده نوش ناگر بيك خروش بمنزل رسيداند (نااميد معيد موجوا وكرمتراب شق مصمت لوك يك آواز مين منزل بربيك جاته جير)

ير كنهول كى مخقر تفقيل ہے اب إس كا طريق سم الله كا كريس الرع جھوٹيں اسو طريق برہے

كيموجاكروكم اذكم موفى وقت آج بم في كياكيا شارتي كي ب اس كے بعد موچ كدان بركيا مزابو فيدالى براس كربعدسوج كرجم في اس سزاس بيخ كى كيا تدبيركي بعجب كيم مي ن آئے تو تو برکر دا ورخوب رود اس طی روزار کیجے پھر ایک جلا کے بعد دیکھنے کرکستی کا یا بلسط جاتی ہے گراس کے ساتھ ہی اس کی می کوشش کیم کر آپ کوکنا ہول کی مفعل ہرسے علوم موجائے۔ آپ آج مک شایدستاہی مذہور اگرری کے تیسے رجی مفرما وربیس میارباب بولوبغ وصول دين ليا تاحوام بي توآب كوصرورى بيكم علم دين عاصل كرين عواه اردوي كى كتابى بول مگر مربطب ديابس ديكھنے قابل ميں بلكم محقق على دسے انتخاب كوك كتاب د مکیمو بر مرکی کتابیں ما د مکیمولین اوگ کہا کرتے ہیں کرصا حب<sup>و</sup> مکیمنے ٹیں کیا حرج ہے آومہ جوا حرج يرب كرآ دمي وانوال وول بوجا تله ادرين وازب تقليد كاكراس تذبرت محفوظ رے تو بر مرک کتابی ما دیکھو بلکہ جوعلما محقق مصاغر خوابی ان کی کتابی دیکھو۔ دو سرم ید که ان کوکسی عالم سے براہ لوا دراگر پڑسنے کی فرصت نہ ہو تو خود دیکھ لو گراس المے کرجہال ورا بھی شبرسے قوراً اس پرلشان بنادوا ورکسی عالم سے اس کو پوچ کو حل کرلو اور جیسے کھانے کی روزار مزورت ہے اس طرح اس کو مجی ساری غرکے لئے ایک منرورت کی چیر مجھوا ورمطالعہ كرواورجو يرفيد مبيس سكة وه براج مودل عاش بياكريس اسط يق سوان شارالله تما لى چندروزيس تمام امت محديه لي الشيطية وسلم كا واد با خرجوجا بس مح اورا كے ماتھ وہ مراقبہ مفید ہوگا جوا و برندكور ہوا اس ترتیب كے ساتھ أكركريں كے

توان شارالشرتعا لے بہت جلدسے گناہ چھوٹ جائی سے خدا نتا ہے نے تحویٰ ہے۔ ، لغظور مي النمب كويتلا وياسي كعَدُدُوْا ظارِعرَ الْإِسْءِ وَبَا طِلْنَهُ \* إِنَّ الَّذِينَ يَكْشِبُونَ الْإِسْنُوَ سَيُجْزَوْنَ بِهَا كَاثُوْا يَقْتُنَزِّونُوْنَ ٥

رتم ننا بری گناه کونجی جهوار واور باطق گسناه کونجی جموار و بلاست بجوارگ گنا و کررہے ہیں ان کوان کے کئے کی عنقریب سزایلے گی ) اب خدا منسا بي سے دعا كرو وه توفيق عسى عطا فرائيس آين بادب العالمين

### المنظمة المنظم



## 





قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّحَ يَلِغُوا عَرَى وَلَوْ ايتَ

دعوات عبدست جلدچہارم کا سے اوَّل دعظ ملقسب بہ

اصِلاح انس

\_\_\_ منحله ارشاد انسقته \_\_\_\_

حكيم الأمَّة مجدُّد الملَّة حَضرِمَ لا نامُحَدَّا الشَّرْفِ على صَاحب تَصالَوى رِحْمَةُ الله المُحَدِّد الملَّة عَضرِمَ لا نامُحَدَّا الله المُحَدِّد الله المُحَدِّد الله المُحَدِّد الله الم

ناسفر . محمد عب المتألُّ

محدثه تحمالوی --- وفترالا نقاع مسافرخانه بهندر رود کراچی ا

#### دعوات عبدست حلد حبيسا م کا

ا ول وعظمقلب به

# اصلاح النفس

| الشراك المسالة | السيمون                  | بر ررز<br>بمن صبط  | مّاذًا      | کیفت م | كث       | متے      | ارِن                 |
|----------------|--------------------------|--------------------|-------------|--------|----------|----------|----------------------|
| متغرتات        | سامعین کی<br>تخینی تعداد | مريخ لكيما         | كرياضمون    | 120 m  | متنا ہوا | كبيوا    | كبالبوا              |
|                | وتفريبا                  | ا تد<br>مولوی سیند | اپیم الم کی | بيطاكم |          | ەمىفر    | جامعى                |
|                | ٠هو آدمي                 | مرعوم              | نكرا يمه    |        |          | سرسوال م | کھا دکھو<br>مھا دکھو |

#### بِسُرِهِ اللّهِ الرَّحُسُنِ الرَّحِيْمِ ﴿

المعهد ولله نحده و نستعيده ونستغفره و توصن به و نتوكل عليه و نعود بالله من شرورانفسنا وصن سيسطات اعمالناس ها والله ف لامضل له ومن في أن الله الآوادلله و الله ف المضل له ومن من شرورانفسنا وصن سيسطات اعمالناس ها والله ف لامضل له ومن من شرورانفساد كا و تشفل أن آلا الله و آلاد الله و الله ف المنتقب كا و تعلق الله و الله و المنتقب كا و تعلق الله و الله و المنتقب الله و الله

ومتخص حوكم اصبه جيكه تم نه بدايت يائ المشرقعالي كمطرت تمسب كولوثن مجبس المشرقعالي تمكو

آگاه كرے كا يو قر لوگ على كرتے بو)

یہ وہی آیت ہے کو جس کے متعلق اس کے قبل بھی بیان ہوا ہے۔ اس روز فیال متعاکد آیت ہے سکت متعلق اس کے قبل بھی بیان ہوا ہے۔ اس روز فیال متعاکد آیت کے متعلق جنال ہوگیا ہے کیکن بعد کوتال سے معلوم ہواکہ ابھی آیت کے ایک جزورکے متعلق بیان کرنا باتی ہے کیونکہ آیت میں ایک جملہ انشائے ہے کیونکہ ہرجگہ میں ایک جملہ انشائے ہے کیونکہ ہرجگہ میں ایک جملہ انشائے ہے کیونکہ ہرجگہ منس جرمقصود بالذات نہیں ہوتی۔

حاصل یہ ہے کہ علوم دوقسم کے ہیں ایک تو وہ ہیں کہ خودوہ علوم ہی مقصور بالدات بين جيسے عقائد مثلاً حَلْ هُواللهُ أحَلْ وادر أَلُو زُنْ يَوْ مَتِ إِلَيْنَ إِلَيْنَ إِلَيْنَ رآبِ فراديكِ الطُرقعاليُ أيكب عدرن راعمال كالولاجانا) أس دن حق من آبو أس بنس تو حور خبر بى مقصود موتى بے كيونكم ان كے متعلق كوئى على جيس موتا دوسرے وہ علوم ميں كةخود وه علم مقصور تبين بهوتا بلكه اس علم مص عمل مقصور بهوتا بيع خواه وه امر بهويا نہیں ایسے مقام پراگر خبر پر ہو تو و ومعنی انشار ہوگا حبس کی تعیین قرائن سے ہو جائے گی مثلاً اس مقام برخداتا الے اول ایک امرفرایا کے اس کے بعدجهله خبريه وكمرفرما يابيجس سيمقصود امسس امركي تاكيد ہے كيني مطلب يهب كاسل في مخالفت مذكروليس معلوم بمواكدا عمال مين جرمقصودنهيس بموتى لهذايس اس نجر سے تعرض بنيس كرتا بلكه صرف دومصمونوں كوليتا مول أيك امركو دوسر منهى كوجوكه جمل خبرير مصمقصود معنى لايضة كومن ضه لاياف هُتَ مَا نِينُوْ سے كيو كم مقصوديه بے كرتم دوسرول كى فكريس مذبرو ، كارشة جعدكو بیان کا زیادہ رُخ اسی بہی کی طرف رہا اور آیت میں مقصود مجمی زیادہ ترہی ہے که دوسرول کی فکریس مذیرو . اوراس و جرسے امریح متعلق کچھ بیان نہیں ہوسکا تحاا ورصرف بني كےمتعلق بهت كانى مضمون بيان موگيا تفاكيو بكه اس دقت سك دمنيس يرتماكمحط فائده صرف لأيمة وكدين نوركم في سمعلوم بوا کہ عَلَیْ کُوْ اَنْفُسْ کُوْ کے بیان کرنے کی بھی صرورت ہے اور اگرمیسوق لہ

الكلام صرف ألايضًة كُون ب ليكن جلراك الله مروج عُكُون جَدِيعًا كازياده تعلق عَلَيْ كُون اَنْفُسُكُوْ مِع ہے كيونكم دوسروں كى منگركر تاكيجوالساڭنا دنہيں تيس براس جمسله إلى الله مَوْجِعُكُو كومرتب قرما بإجلت لس وه عَلَيْكُو ٱلنَّفْ كُو كُم ما تعامر تربط م اوراس برمرتب، اوراس ترتب سے معلوم ہوتا ہے کہ عَلَیْکُوْ بھی مقصود ہے كيونكه ماصل اسكايه بيكرچونكم كو خداك ياس جان اسلخ تمايي فكركرو ادر عقلت يس مد براوا ورايي اصلاح كروبهر حال يه ايك صروري معمون بيم مقام بربھی اور نی نفسبھی اس وقت اس سے بیان کینے کی صرورت یہ ہوئی کرآگر ہ بم اینی حالت میں غور کریں توہم کومعلوم ہو کہ ہم کن کن خوابیوں میں مبتلا ہیں ہاں اگر عفات بی میں رہی جیساکہ اس وقت تک رہے ہیں تو اور بات سے لیکن باد فو شدید غفلیت کے اتنا بھرسلمان کو علم ہے اوراگر غور کرے نواس کومعلوم بھی ہوجائے کے آخرت کی فکرکتنی صنر دری ہے نیز اپنی حالت موجودہ میں غور کرنااس صنرورت کو اورجی مؤ كدكردية ہے كيونكہ ہرخض اپني روز مرہ كو ديكھ ہے اورموج لے كہ اس كے تمام وفت میں سے آخریت کی فکریں کتا وقت حرج ہوتا ہے حالا فکر پنجف کے نزد بک موت ا نا بغین بے بلکہ ایسایقین کہ دوسرے تام خطرات اتنے یقیتی نہیں ، فرض کرد کہ ایک شخص کسی سحنت مقدم میں ماخود ہوا درمسل پوری امسیں کے خلاف ہو تواگرجیہ اس کو غالب گان اسے سزا پانے کا ہوتاہے لیکن اس کے ساتھ ہی دہائی کا احستمال بھی باتی رہستا ہے اسی طریت ایک شخص کسی مہلک مرض میں میتلا ہوجائے توجس طرح اسس کو ہلاک ہونے کا گسان ہوتا ہے اس طرح صحت کا بھی گہان ہو تاہیے غرض ہرامریں وونوں بہلو ہوتے ہیں کیکن با وجوداس کے بھی کس شندھی اور لوجب سے اس کی وسکمہ مِي مشغول ہوتے ہیں اور ہم۔ تن اسی میں کھیپ جاتے ہیں۔ میکن موست يس كسينخص كومجى يراحستمال نبيي كريس اس سع محفوظ ربول كا مركا فراس جے بیج کا مدمسلمان حتی کہ شیطان جوسب سے بھام کا فرا ور شریرہے . مرکبو

مجى ايك دن موت آئے كى كيونكراس كوجومهلىت دى كى ہے تو قيامت ك مهلت دى كى ب جيساك أنظر في إلى يُوْمِ بْنُعَنْ فُونَ رمهلت ويجمَّ می کو تدامت کک سے لئے ) سے ظا ہرسے غرض موت میں کسی کوسٹ بنیس بلک توحید دجیسی بیتی چیزے لوگوں نے الکارکیا گرموت سے انکارہیں کرسکے معا دسے متعلق مختلف را ئیں ہویتس کو فی حق پرہے کوئی باطل پر ہے لیکن موت میں سبنفق رہے۔ گر با وجود اسس قدریقینی اور متفق علیمسئل ہونے کے اس کوہم لے ایسا بھلا ویا ہے کہ یاد دلائے سے مجی ہم کویا و جبس آئی نه تذکیر تولی سے را تذکیر نعسلی سےمثلاً اگر ہمارے سامنے کوئی شخص مرتاہے توہم اس کے جنا زے میں سٹریک ہولنے ہیں و ترسستان تک ماتے ہیں میکن منے کھیلت بھے آتے ہیں جا رے فلب ہرتفکریا تد ترکے آ تار ذرائجی نہیں ہوتے۔ غرض کوئی معیب ایس نہیں کریم کواس سے موست کی طرف توج ہو جائے توصا حبوکیا یہ حالست مہل چھوٹے نے کے قابل ہے کیایہ صروری العلاج نہیں اگر ہے تو فرمایئے آج کک اس کا کیا علاج کیا اگر منيس كيا تواب كرناجابية اورسمجدلية عاسية كم علاج مين حس متدرد برا وفلت ک جاتی ہے مرفن برا معتاجا تاہے چائجے۔ برشایدہ ہے برشخص غور کر لے کہ جس قدر خوف مجین میں تھا جوانی میں نہیں ہے اورس تدرجوانی میں ہے براسایے میں نہیں ہے حتیٰ کہ بعض افراد ایسے بھی ہیں کہ سالہا سال کا ان کو درانجی اثر نہیں ہوتا ا دربیض کو اگر جیسہ موت یا دسے لیکن محوف اور دُبِل نہیں ہے۔ دیکھو اگر کس شخص کو بیمعب لوم ہو کہ میرے گرفتا رکرنے گئے کار دیچرتی ہے تواس کے قلب کی احالت ہوگی کمین تلخ ہوجا تاہے ، چین آرام برباد ہوجا تاہے، ہروفت یہ و من ہو آ ہے کی سی طرح یں اس معیبت سے بخات باؤل غرض موت سے ہروقت ڈرٹاچا ہیئے خصوص جبکہ گنا ہول کا انبا کئی سہرلدا ہوا ہوجس سے سر الکابھی سخنت اندلیشہ ہے آخریت میں بھی اور

دنیا میں بھی گرہم لوگ اس سے ایسے بے جربیں کہ سی مصیبت میں گن ہوں کو مجھی یا دہی بنیس کرتے بلکہ مصیب میں اکٹر بیمقولہ زبان بریا ہے آتے ہیں کہ كرتو ور بركر توودرمطلب يركر بم نے توكون جرم بيس كيا گرا ديگے بس آسكة سو خوب مجدلوك يدايك جابلا مقوله المكيونكم مذكرك درني كوئي وجنهي وره الرکچھ مذکر کے بھی ڈرنا صروری ہے تو اس کے معنی پر ہیوں گے کہ نعوذ یا لتہ خدا معالے گویا ظالم ہیں نوب یا در کھو کہ ایسا کہنا سحت او بین کرنا ہے خدات ال کی صاحبو ؛ خدالعالے توکئے بریمی بہت کم گرفت کرتے ہیں اور لیے کئے تو بكرات بى بنيس جنائج قرآن سريف بن منصوص سے ما اصًا بكر يُن مُصِينية فَهِمَا كُسُبُتُ أَينُهِ سُكُنَّهُ وَيَعَفُواْ اسْن كَشِينُورُ ۚ (جَمِهُمْ كُوبِهِ فِي سِعِ معيدِت اور تکلیف تو و و تبهارے ہی ہاتھوں کے کئے ہوئے کا مول سے رہبو بختی ہے ، اورمبیت سی تو درگذر ہی کر دیتا ہے لینی ہمارے کر تو تول میں بھی بہت سی معان ہوجا ایں ا دران پرگرفت نہیں ہوتی - حصرت عمرضی انتد تعالے عندنے ایک ہے درکو گرفت رکمیا اور قطع پد کاحکم دیا اس چو رئے کہا کہ اے امیرا لمؤ منینُ میں ميرا ببهلا قصورب مجه معات كرديج المحركبي ذكرو ل كا . حضرت عمرض الم تعالى عندفى فرماياكه توغلط كمتاب خدانعا لي يهليرم بيسكس كوركسوا نهكي کرتے۔ چنانچہ تحقیق کیا گیا تومعلوم ہواکہ اس کے قبل بھی دہ بین مرتب ہ چوری کردیکا ہے ہے چونکه ا زحد پگذری دمواکن د جِلْمِ حَقّ با توموا سا بأكت.

رفدا تعالے کا جلم تیری رحبت وہمسدر دی کرتاہے اگرجب تو مد

مے گذر جاتا ہے تو ذ البل كرتاہے)

خدا تعالے کا جلم بہت مجھ موا سات کرناہے لیکن جیب ہم حدے باکل ہی بیک جایئ**ں** توا خرخیرت خدا و ندی ہم کورسو اکر دبتی ہے۔ عرص خدا تعالیٰ گناہو برميمي مم كومبيت كم بكراتا بيلكن جونكه بم لوك اف بن مبرت معتقديين المن معاصى كى

خبرہم کو ہنیں ہے اوربعض اوقات بچاہل مبی موتاہے کہ غفلت کی وجے ہم کو بة نبس جلتا جنائج كهاكرتي بي كرفداجا فيم في كياكناه كياتها كيصيبت بم ير نازل مونی الترکیرگویا ہم کوکسی دفست (ینے گنا ہسے خالی ہونے کامیمی گمان ہوتا ہے۔ صاحبو! اینے گنا ہول سے غلبت کرنابہت برا مرض ہے جس میں ہم مب بتلا ہیں اور معن ایسے بھی ہیں کہ دوسرے لوگ بھی ان کے معتقد ہیں ایسے لوگ اور بھی زیادہ تباہ موستے ہیں کیو تکہان کے پاس اسے تقدس کی گو یا دلیل بھی موجودہوتی ہے کہ جب اسنے لوگ ہم کواچھی کہتے ہیں تو بقیناً ہم اچھے ہوں گے ہماری بالکل وہ وا لرے ہے جیسا کرمشہورہے کہ ایک مکتب کے لوگوں نے اتفاق کیا کہ آج استا و صاحب سے چی لین چاہیئے اور تو کوئی سبیل مذبیک سکی آخراس پر دائے تھے ہری كحبب استاد صاحب آيس توسب مل كرأن كي مزاج بمرس كروا وران كوبيا يبتلاد چنا نجدسی نے ایسا ہی کیسا دوچادلوکوں کوتواستاد معاصب نے جھڑک یالین جب متوایر سب نے بھی کہا توات وصاحب کو بھی خیال ہوا آخرسب کو لے کر محمر جلے سکتے اور مکم کیا کہتم دہلیزیں بیٹھ کر پرطھویں گھریں آیام کرتاہو لؤكول نے ديکھاكەمقىدو دائىجى حاصل د ہوا توآ خرنها يىت زورسے جلاكم پر معنا مغروع کیا اسستا دمیا حب کومصنوعی درد وغیره توبیدا چوپی گیا بخا چلا کم پر مصفے سے اس میں واقعی ترتی ہونے لگی محدور ہو کرمنب کوچھوا دیا جیا وہ علم لؤکوں کے کہنے سے مبتلائے وہم مرض جما نی ہوگیا تھا سب معتقدیں کے كہتے سے میتلائے وہم مرض نفسانی لین گمان تقدس ہوگئے ہیں لیکن بطور لطیقہ يهمى كباجائے گا كەلەپسے لوگۇں بىر جهال اپنے كومقدّس سمجھنے كامون ہے اس سے ساتھ ہی یہ خوبی مجی ہے کہ وہ دوسر مسلمانوں کو بھی مقدس سمھتے ہیں كران كے خيال كوبا وقعت جانتے ہيں توخيران ميں جہل كے ساتھ تواضع مجي ہے مگريه اعتقا د دوسرول كواس يا بيرسي سيمينكا ايساسي كرجيسے كى نائن تنے ایک عودت کودیکھاکہ وہ نتھا تا دکرمنہ دھورہی سے نتھ اُ تری دیکھ کرتھ را

است ضوہر کے پاس دوڑی گئ اور کہا کہ بیوی صاحبہ کو بیوہ ہوگئیں جلدی ہاکہ اس کے شوہرکو خرکہ نائی صاحب تور آاس بیوی کے سو ہرکے یاسس بہو بخے ا ورکهاکنصنور آب کیا بے فکر بیٹھے ہیں آپ کی بیوی معاصر بیوہ ہوگیئں جھان متا نے رو نامٹروع کردیا گریہ دیکا رکی آوازمن کردوست احباب جمع ہوگئے سب لیجھا تويد لغوحركت معلوم جوئى دوستول في كهاك بها في جبتم زنده جو تومتهاري میوی کیونکردا ند موگیس آب فرمانے ہیں کہ یہ تو میں بھی جانتا موں نیکن یہ نا بی نہما یت معتبر شخص ہے یہ جھوک یہ بولے گا۔ یہی ہماری حالت ہے کہ پیغ محنا ہول کا ہم کوعلم سبے اپنی حالت خوب جانتے ہیں نیکن بھن اس وجہ سے کردوسر لوكس بم كوا چھا كہتے ہيں ہم بھى اپنے معتقد ہو كئے اور بعض السے بھى ہيں كان كا كونى معتقدنهي ليكن وه جعرتيى ابين معتقدين توجونك تقدمس كايقين ابيغاوي ہے اس نے اگرکوئ مصیبت آئی ہے تو تجب ہوتا ہے کیوں ہم پر اس کے صاحبو! ہم كولورز كرام عانے پراتوب ہونا جاہتے۔ چوشخص روزارز وكيتي والتا ہو آگر جو ماہ تک بچارہے تو تعجیب ہے اور گرفتار ہو جانے تو کچھ بھی تعجب نہیں۔ ہم نوگ یوں سمعتے ہیں کرجن گنا ہوں برمؤ اخذہ نہیں ہوا اُن سے خدا تعالیٰ نا را فن نہیں ہوئے رچنا کے جب معیبت کے التفات کرتے ہیں تو نے گنا ہول مالاً تكريه كچه صنروري نهيس كه اگرگسنا ه آج كيا موتوآج هي موّا خذه بجي جو و يكه أكركون نشخص في مشما في كهاما توعادة بهوا يعينا انتكلي بي ليكن یہ کچھ صروری جیں کجس روز کھا یاہے اسی روز شکلے مگیں ۔ فرعون نے چارسگ برسس تک خدا ل کا دعویٰ کیا لیکن سریس در دہمی نہیں ہوا' اور بکرا آگیا تو اس طرح كر بلك بى كردياً كيا فدا تعليظ كے بال بركام حكمت سے بوتا ہے۔ مجمعی ہاتھ در ہا تعوسر ایل جاتی ہے اور کیمی مدیت کے بعد گرفتاری ہوتی ہے۔ على بدائيكيول مريحي كبحى باتحد دربا تدجر اديدي جاتى ب كبحي توقف موتاب-

دموات عبدريت فيكدرهبارم چنا بخ حصرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے لئے بدد عافر مانی اور قبول بھی مِوکی چنا نچه ارشاً د بهوا مسَّلُهُ أَيِعِينَهِ فَي عُوسَتُكُمَّا ربيشك تم دولوں كي دعا تبول كرلي مَّيُ إلكين با وجود دعا کے قبول ہو جانے کے اُس وقت اس پراِنرم تب نہیں ہوا بلکہ ساتھ ہی يديمى ارشا وبهواكه فكاسترقيه كاكا تَشَيعَنِ سَرِيبُلُ الْكِذِينَ لَايَعُلَمُونَ وليس تم دونوں مول و بارون علیها السلام) ثابت قدم ربنا اور ناد الول كا طرايقر اختيار مد كرنا) كرتم دونول ترتب الريس جلدى وكرناكه به نا دانول كاطريقه ب بلك شقة اوراستقلال سے كام ليناحي كه چاليس برسس تك حصرت مولى في انتظاركيا اور اس کے بعد فرعون اوراس کی توم ہلاک بیونی ان دونوں وا قعول سے معلوم ہوگیا ہوگا کہ بزئمی جرم برفوراً اشمرتب ہونا صروری ہے بذینکی پر۔ چنا پخے فرعوں کو چارسو برسس کی مهلت دی گئی اور حصرت موسی علیه السّلام کو جالیس سال تک منتظرر كما كيا اورجب يهب توكبمي جرم كي نور أسزام ملي نواس كي نبيت يهتيال م كرناجاً بيئ كداس برمس مندانعالى فاعوش بنيس موسة يا يرم متابل سرا و گرفت و تحقا بابهم كومعاً ت كرد يا كيا لوگ اس غلطي ميں بيتلا مونے كى وج سين يب مى معيديت من بتلا موتين توجمية في كناه كو ديمهاكية بي اورجيك في نیا گناہ نظرمیں نہیں آتا توابنی مصیب ہر تیجب کرتے ہیں اور گویا نعوذ بالشر<u>ضا تعا</u> کی طاف ظیکم کی نبیت کرے یہ کہتے ہیں کر کو ڈر مزکر تو ڈرر صاحبو اکمی اللان کے مُنہ سے اس جلاکا نکلنا سخنت جرت ہے کیاکس کے نزدیک خلاتف الی کی سلطنت اود مد کے نوا بول کی سلطنت ہے کہ جس کا کوئی صالحط ہی منہیں جب بحس طرح جی بیا پاکرلیها' خیریه جملامعتر صنه تقامقصودیه به که دینیا کے خطرات *کو* تويبال تك مبتم بالشان بناياكم بهدر كرس يجي ورقع بي اور آخرت ك بارك میں اس تدرعفالت الی بے بمروا الی کہ آئے دن سینکر وں خواصات میں متالیں ہزاروں گنا جول کے بادےیں دیے جاتے ہیں لیکن ذرایجی بروانہیں کیا یہ مرض بنیں ہے اوراگرہے تو کیا اس کی مدہر صروری بنیں ہے۔ مساجویہ یادرہے کہ جمعائر

اصللح التعس

اس کی جانب عقلت ہوگی تدہیرد شوار ہوتی جائے گی - اورصاحبو ہماری وہ حالت بيے كه عظرتن بمد داغ داغ شد بينبركي كيانېم . فعني كيك تو يه مرص مختاجوا بيي بیان ہوا۔ دوسرا مرض جو دیندارول میں زیاد و ہے بہ ہے کہ جب کہمی ان کی حالتِ زاران کو یا د دلائی جاتی ہے تو تعنبتر ہوتا ہے لیکن صریت اس فدیرکہ تحدوثری دیرزو برای ہمت کی ایک دو و فن کا کھا نا ترک کردیا صورت عمکین بٹاکر بیٹے سکتے ليكن تدبير كي مانب ذرا توجب نهيس بلكه استعملين ميسهمي أگركوني دنيا كاقصة يا دَا كُيا لُو فوراً أمس مِي مصروف موسِّحة - خوب كها يحيه زمهارازان توم نبساش كه فريبند حن البيودسے ديني الابدروسے زتم اس قوم بس سے مت ہو جوکری تعبالے کو قریب میں ڈالتی ہے اپنے بجد سے اور بی صلے اللہ علیہ دسلم کو درودسے یعصٰ لوگ ان سے بھی چندوت دم آ کے ہیں کہ تا سف سے برلیٹان بھی ہوتے ہیں لیکن با وجوداس کے معمی سر بیر کی طرف توجهیں ہوتی اور تدارک کا خیال نہیں

کس با وجوداس کے بھی سے بیر بیرکی طرف توج نہیں ہوتی اور تدارک کا خیال نہیں ہوتا حالا نکہ بری برلیٹا نی سے کیا ہوسکتا ہے آگر کسی شخص کوا ول درجہ و ق کا نزع ہوجائے اوراس کوا طلاع بھی ہوجائے اور برلیٹانی بھی ہوسنے گئے بیکن وہ شنا بہی کرسے کہ جب کوئی اس سے ملے کو آئے تو اس کے سامنے رو تا مشرع کرنے دول اور در ن دان دان کر جب کوئی اس سے ملے کو آئے تو اس کے سامنے رو تا مشرع کرنے اور ن مرت بھی کہ دس باری دور ن مراتیسرا ورج بھی سے وع ہوجائے گا اور اور کی در ایک کو اس کے سامنے رو تا مشرع کوئی اور اور کی اس کے سامنے رو تا مشرع کرنے اور نہیں کہ دس باری دور ن مراتیسرا ورج بھی سے روع ہوجائے گا اور اور کی اور کی اس کی بیت کہ برائیا نی کو علاج اور کا در کرکار ایک روز میں اس کی بیت کہ برائیا نی کو علاج اس کی بیت کہ برائیا نی کو علاج سے رجوع کرتا تھی۔

کا ا ٹلہا دی کرتا ۔ اسی طرح امراض باطنی ا درمعاصی میں بھی اصل تدبیریہ ہی ہے کہ کی فال کی طرف

دوا وُل پرصبر کمرتا اور پرہیز برستعد ہوجا نا اگر چکمی ایک کے آگے بھی پیشانی

رجوع كرے كنا ہول سے برہر برستعد ہوجائے كنے بخا ويز برصركرے - أمس تدبير والناشار الشة تعليظ جندر وزيس امراص وورجوجا يتسطح اودا خلاق محسّة پیدا ہوں سے خوب کہاہے۔ عاشق كه شدكه يار بحالش نظرية كرد المضواجه در ونيست فح گرز طبيب (دو عامثی ہی کیسا جس کی طرف عجوب نے کہمی التقامت ہی مذکرے · اے دوست تحميكو أل من بينهي ورم طبيب توموجود ب ودكور برائ علاج تهيس آتا) یہ خیطا ن کی رہز نی ہے کہ دین کے رنگ میں دین سے مٹا رہاہے لینی یہ خال ال میں جادیاہے کصرف گریہ وبکائی کا فی ہوجائے گا۔ عُولی کہتاہے م عرفی اگر برگر دیمیسر طعدے وصال صدرال می توال برتمنا گریستن والكردية في كروا كوالي عند وصال ميسرة جانا توسوسال العلي تمناول بي كذار وسية ، مشہورہے کہ ایک خص نے ایک بدوی کود کھاکہ وہ بیٹھا دورہا ہے اورسامنے أبك كنا برا اسسك رباب، بدوى سے رد نے كامىيب بو چما توكمايك كنا ميرادفيق ما چونکہ مردباہے اس کے عم میں رور ہا ہوں استخص نے کتے کے مرنے کا سبب پوچھا تو بدوی نے کہا کرصرف بھوک سے مرز ہاہے . بیشن کراس شخص کو بہت صدمہ جوانظر المهاكرا دصرأ وصرو يكها تواكب بورى نظر برى يدوس بوجهاكراس بورىم كسا جیرے بدو نے جواب دیا کراس میں رون سے اس شخص نے کہا کہ ظالم تیرے یاس روالی موج وے اورکت اجھوکوں مردیا ہے اورائس کے منے کا بھے غمے تواس سے روفی فکال کرکیوں بیں کھلادیتا توآب کہتے ہیں کے صاحب اتن مجبت نهیس کداس کورد فی مجی و یدول کیونکهاس کو دام مست پیس بال اتن محبت كاس كغمير روريا بول كيوتكم أسويس تودام نبيس حرج بوت م محرجان طلبی مصنا کقر تیست و رط لبی سخن در بی ست (اگرجان طلب كروتوكو ل حرج بنيس ب اگريسيد طلب كروتو كلام اس يسب) ہاری وہی حالت ہے کہ گھریا ہرسب تمہارانیکن کسی چیزکوہاتھ ناکانا۔ کہ

اصلاح أمعس گنا ہوں میں متلا ہو ہے سے ریخ بھی۔ اوران کے مسط جالے کی تمنا بھی ہے لیکن تدبیر نام كوتهيس بال بي توصرف اس قدركه در آنسوبها لير اوربعض لوگول كو توجيه بھی ہوتی ہے تدبیر بھی کرتے ہیں لیکن یا کسی برزگ کے یاس گئے اور اپنی صالت بیان کرکے فرمائش کی کہ آب بچہ توج کیجئے ۔ اس کی بالکل الی مثال ہے کہ ایک خس طبیب کے یاس جلنے اور اپنے امراض کو بیان کرے اور جب طبیب لنی بچو یز کرمے تواس سے کہ کھیم ما حد میری طرف سے بدنی آب ہی پیلیں ۔ ظاہرہے کاس ضغص کوساری دنیا احق کمے گی اورسب لوگ قبقہ لگا بیں سے بس بہی حالت طالبین توج کی میں ہے کہ رائی تو یہ محر توج کریں برزگ اوریہ توجہ رکریں۔ عاجی ایدادا لشرصاحب نورانشد مرت ده جب نمینی تستریین لے گئے تو ایک سو داگر الع عن كياكر حضور د عا فرما يم كر خدالقال مع حج نصيب كرس . آب ت قرمايا كه أيك مشرط سے دعاكروں كا وہ يه كرجس دن جها زيطے أس دن مجھے إورا اهتبار است نفس بردے دو کہیں تہارا ہاتھ برکر کرجہاریس تم کو بٹھلادو ف اوروہ جہاز تم كوسے كردوان ہوجائے اورجب تك بدن بوصرف ميرى دعارسے كياكام بمِلْ سكتا ہے كيونكرجب تم قصدر كروسكے دنياكے كارو باركور جھوڑو كے مذورہ نود كم بول مع توصرت ميري دعائم كوع كيوتكركرادك كى كيونكم عود كعبرتوتم تك كمف يست ربااس كوكميا غرفن براي سير اورجن كويرمترف نصيب بويمي كميا ہے توان کوئجی اس صورت سے ج نصیب نہیں ہوا اور پیفٹمون کربعضوں کو ٹیرٹ كعبركة اذبح وأسفى كالقيعب بواسب قابل وكركم يزمتنا كرتاذك معتمون بيلكن عنرورت اس کے ظاہر کرنے کی یہ ہموئی کہ آج کل تمام علوم ارد و میں ہوتے جلتے مِن مُكن سِي كمى كى نظرے برحكايت كذرے كيونكه بعض برزيگول كى نسيت ، منہورے کہ مکتمعظم بہو پنے نو جا کردیکھا کرعب نہیں ہے سخت جرت ہونی وریاری تعالے سے وعاکی کر مجھے معسلوم ہوجائے کہ اسس وقت کعبہ کہاں ہے جنا بخے۔ ارشاد ہواکہ ہم منکشفت کئے ویتے ہیں۔ ویکھا تومعلوم ہواکہ

ایک بزرگ آرہے تھے کعبدان کے استقبال کو گیا ہوا تھا کا وریہ حکایت تن فرتول كومصر بهو ني . ايك تواُن كوچفين دين سے يحديمي تعلق اوروا مطانهيں ايسے لوگوں نے تواس کی مکذیب کی ا ورکہنے والوں کوہنستا اور دہم پرست کہنا شروع کیا دوسرے ان دینداروں کو جو کہ محض ظاہر پرست ہیں ایسے لوگوں نے ان کو صوفیہ سے و معکوسلے کہ کراڑا یا۔ تیسرے ان لوگوں کو جوفلسفی دماغ کے ہیں ا مدتا ریخ ان کانصب العین ہے اتھوں نے اُس کو خلاف عقل بتلایا وریہ اعتراص اس بر كياكه أكرايسا جوتا لو تاريخول بين اس كا تذكره صرور ببوتا ' سويم في كسي تاريخ بين

ع زيول نديدند حقيقت روافساء روند

نہیں دیکھا حالا نکہ ان نمینول کی حالت یہ ہے۔

غرض اس صرورت سے اس صعرون کا ذکر صروری جوا توسمحموکہ ایک توکعب، ظاہری اُس کا مظہرہے۔ بس جن بزرگ نے یہ دیکھا ککیے۔ اپنی مگرینیں سے اُس کے معتی یہ نہیں ہیں کہ وہ روح کعبہ زائمہ بن کی طرف متوجبتیں ہے بلکہ ان بعرر کے کی طرف متوجب - عُرَفن بعض اليسے بزرگ ہوئے ہيں كرجن كى طرف كعبتے خود توجیر کیکن ج کرنے کے لئے اُن کومچی خو د کیسے ہی میں آنا پرا' اور بجب ایسوں سموبمی نود کیے کی طون جانے کی احتیاج تھی تواسس سو داگر کو توکیوں صرورت مذہو گی اور یہ بخارت چھوڈ کرما کی نہیں تو محص حاجی صاحب کی دعاسے اُن کو کیا تفع ہوسکتا ہے توجو لوگ کچھ تد بیر کرتے ہیں مرف اس قدر کرتے ہیں صاحبوا خيال يميئ ابوطائب جوكه ديول مقبول صلى الشرعليه والم مح مقيقى جيابير ا ورببیت بڑے میں کجس موقد ہر تھام قریش نے مخالفت کی اُ ور آپ کے آڈین ہمیگئے اُس موقعہ پرتھی الوطالب نے ساتھ دیا اور اس کے ساتھ ہی حضور

صلى الترعليه وآلدوسلم كومجى الاسع ميرست محبت يمنى اورآب ني بع عد كوسم أن محمسلما ك موت كى فرمائى ليكن محص اس وج سے كدا بخول في نبيس ارا دوكيا صنو صلی الشرعلیہ وآلدوسلم کی کوشش اور محیت کچھ بھی اُن کے کام مذآئی اور آخسسرکا

این قدیم ملت برآن کا خانمه موگی اس پرحضورصلی انشه علیه وآله وسلم کوبهت ریخ مواتويه أيمت نا زل مول رائك كا نَهُنُونَ مَنْ أَخْبَبُتُ وَلَيْنَ اللَّهُ يَهُمُونَ مَنْ يَّنَسُ الْحُو (بيشك آب برايت ببيس دية حِس شخص كوآب چا بين ليكن بيشك النرتعسل ك جس کوچاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، اس موقعہ پرایک یات طالب علموں کے کام کی دہن میں آئ وہ یہ کہ نشاء کی ضمیرسطرے خدا تعالیٰ کی طوب ہوسکتی۔ كحِس كوفدا تعاليٰ جابي بدايت ديں اس طرح مَنْ كى طرف بجى ہوسكتى ہے ايس معنی یہ ہوں سے کہ جوشعص حود اپن مدایت جاہے اس کوفداتعالے بدایت فراتے بیں اور دلیل اسمعنی کے صحمت کی یہ آیت ہے مئٹ ارداد الارخورة وسنی لهاستيري وَهُومُوا مِنْ قَا مُلِينًا فَكَانَ سَعْيَهُ وَمُنْسَكُولًا ٥ راور وتحق آخرت زك أواب كى نيت د كھے كا اوراس كے مئ جيس مى كرنا چا جينے ويس مى كريك كا يشرطيك وه تخص موس بھی ہوسوایف لوگوں کی بسی مقبول ہوگی ) کیونکہ آڈاڈ اور بنشاء ایک ہی یا ت ہے تومسلوم ہواکہ اصلاح کا مدار خود استے چاہتے ہرے دوسرے کے چاہتے ادر کوسٹسٹ کرنے سے کچھ شہیں ہوتا، بال یہ صرورہ کہ اس کا ارادہ اس وقت بارآ وربوگا كرجب خدا لعاسط بحى چاپس كيكن اس كاچا سنابعى صرورب تومئن كي طرف اگرهنميرداجع جو تومعيٰ بهت لطيف جوں محے كه بدايت اس كو موق ہے جونو دائی ہدا بت جاہے اور ابوطالب نے جا با مہیں اس لئے ہایت تصيب بيوني تنبيس اورجيب ابوطالب كوبعي حضورصلي الشرعليه وآلروسكم مسم مامنے سے کچھ نفع مر ہوا نوآج کون شخص مے جوابوطالب سے زیا دہ حق دار ہو ا دركون بزرگ بيجس كى تمنّاحضوصلى الشرعليه والدوسلم كى تمنّاس زياده مقبول ہو۔ لیس معلوم ہواکہ جب تک جود ارادہ م کرے دومرے کے چاہنے سے بحد نہیں ہوتا۔ اکٹرلوگ کہا کہتے ہیں کہ ہما را ادادہ توہے لیکن یہ بالكل غلطب كيونكم تمنّا دوسرى چيزب، اراده دوسرى جيزب مجفور یا د ہے کہ میرنے بھی میں دیجھں جج کو جانے کی بابت نذکرہ کردھے تھے ان میں سے یک

نے کہا بھائی ارادہ تو برسلمان کا سے میں نے کباکہ صاحب یہ بانکل غلط ہے آگراداد برسلان كالموتاتوصرورسب كم سب جم كراتة في ال يول كي كم تمتابمسلان کی ہے مو نری تمنّا سے کا م نہیں جلتا ارادہ کہتے ہیں سامان کے مہیّا کرنے کو مثلاً أيك يتخص توزراعت كرناچا متاب ليكن اس كاكو بي سسامان مهيّا نهيس كرمّا ا ورایک شخص اس کا سامان بھی کررہ ہا ہے تو پہلے شخص کومتمنی ا وردوسرے کو مرید کہیں گے اسی طرح اگر دو تخص جا مع مبعد بہونچنا چا ہیں گرایک توانی مِكَ بينها مواتمنا ظام كت مات اوراكك شخص علنا سروع كروب تودوس كومريدكيس مي اوريك كومتى توجب اراده بوتاب كام بمي صرور بورا موجا تاسم الركس دج سے خود تدرت نبيل موتى توكوئى رمير مل جاتا ہے جومعین ہوکرکام پوراکردیتاہے اس کو کہتے ہیں اَلسَدَعُ اُمِدِی وَ اَلِائْمَا اُمْدِ مِنَ اللَّهِ ( كوسشش كرنا ميرى طرف سے ہا وراس كو يوراكرنا اللَّدى طرف سے ہے) بس كام شروع كردينا جاسية خداتها في حود مدد كرس كے ادر كام بورا موجائيگا یں ایک مالی بنی کی کی ایت آب کوست تا ہول۔ اہل تاریخ نے لکھا ہے کہ جب حصر یوسف علیہ السلام کودلیخا نے ٹیلایا ہے توجس مکا ن میں ان کولے کرگئی ہے توسیکے بعد و گیرے سات حصے اس مکان کے تھے اور ہر حصر مقفل محقا اور تفل می ہر حصے کے نہا بت مضبوط تھے غوض بورا سامان کیا گیا تھا کہ حضرت بوسف علیہ السلام بالبركل كرية جاسكيس آخر زليخاف حصرت يوست عليه السلام سعابي توابش كااظهة سیا دھمکی ہی دی لجا جست بھی کی لیکن عصمیت نیوست کے سامنے ایک بھی رہلی ۔ واتحنى حضرت يوسف عليه السلام بيكاكام تحاكراس مصيب يسمي ان كواتنا توى توكل ربا جوآ كمعادم بوكا آب في ديكماكمكان سيمقفل بين شكف کی کوئی صورت بطا ہرنہیں گرساتھ ہی قوت توکل نے ہمت دلائی کرمجکوا بنا كام توكرنا جاسية فدا لعالے صرور مددكري كے جنائي آب نے وہا ل سے بھاگن شروع کیا اورزلیخاآپ کے بیجے ہوئی ، لکھاہے جس دروا زے برآب ا

بہوپیخت تھے تغل ٹوٹ کرگرجاتا تھا آوردروا زہ خود کینودکھل جاتا تھا ، اس طرح سانوں دروا زے گئل گئے اور آپ صیح دسالم معقّت کے ساتھ باہر نکل آئے اس کی طرف اشارہ کرکے مولا ٹاچ فرماتے ہیں ۔۔

گرچ رخسن نیست عالم راپریک فیرویوسف دارم باید دوید

کراگرچ تصرعالم می کوئی دروازه نظر نهیس آتاکه اس سے کل کرم نغس شیطال

کے بچوندے سے نکی سکوئیکن مایوس بچھ بھی نہ ہونا جا بیتے۔ حصرت یوسف
علیدالسلام کی طرح دوڑنا توجا بیتے بھر ویکھنے دروازہ بیدا ہوتا ہے کہ نیس،
علیدالسلام کی طرح دوڑنا توجا بیتے بھر ویکھنے دروازہ بیدا ہوتا ہے کہ نیس،
بہت لوگ س انتظاریس بی کہ فلال کام سے فراغت کریس تو بھر تو بہ کرکے این اسلاح کی تدابیر میں گئیس کی کولڑکے کی نکاح کی تکریب کسی کومکان بنالے کی فکرے کی ک
جا نداد کا شغل ہے رصاحبو! فراغور کروکنے برس یہ کہتے ہوئے گذرگے کہ اب برس بھر صرور بات اور حاجات کا سلسلہ حتم ہوئے بیس
برس کچھ صرور کوئیس کے گر آج کک صرور بات اور حاجات کا سلسلہ حتم ہوئے بیس
تاری کی صرور کوئیس کے گر آج کک صرور بات اور حاجات کا سلسلہ حتم ہوئے بیس

دنیا کی ہرضرورت کا فاتم۔ ایک بی صرورت پر بہوتا ہے اوراس کا فاتم دورت پر مورت پر و فاتم دورت پر مورت پر و فاتم دورت پر و فاتم ہوجاتی ہے۔

بس امروز فرد ابرٹا کے سے کیا فائدہ ہمت کرکے کام سٹروع کر دینا چاہیے۔

فدا لقالی خود مدد کریں گے کامل نہ ہوگے تو فالی بھی نہ رہوگے اگریم کو صلیقیت کا درج بھی نوید بدو کے اگریم کو صلیقیت کا درج بھی نوید بدو کے کم از کم خدا تعالی کے ساتھ درج بھی نوید با کا و منزون پر ہوجا کے ساتھ ایک محبت اور دراگاؤ دینا سے لے تعلق اور طبیعت کا اجما و صرور ہی ہوجا یک گرافسوس ہے کہ ہماری یہ حالت ہے۔

گرافسوس ہے کہ ہماری یہ حالت ہے۔

بریشے گویم که فردا ترک ایں بودائم بازچوں فردا شود امروز ا فردا کستم

دهررات وعده كرتا مول كمكل اس باكل بن كوتهو زدول كا اورجب كل موجاتيج

توا<u>گ</u>ے دن پیرٹال دیتا ہوں <sub>)</sub>

که روزیهی و عده ریا که کل صرورکریس کے مگرساری خراسی کل کل میں گذرگی اور لل نصيب مربوئي عتى كيموت كا وقت مربرآجا تاب اوراس وتت بجرحسرت كے اور كيونهيں بن برط تا اور بيتمنا كرتا ہے كرزتِ لؤ لا أَخُوْسَنِيْ رالي أَجَلِ وَرِدْبِ فَأَصَلَّ قُ وَأَكُنْ مِنَ الطَّهَ إِلِينَ واسمير مع برور وكاركيول نبيس مؤخركر وإلى محفوكو تمعوری سی مذہب کے لئے تاکہ میں تصدیق کرتا! ورصالحیین میں سے ہوجا تا ، مگریہ تمتّار دكردى جاتى ہے اورارشاد ہوتا ہے دكن يُؤخِّرُ اللهُ تفسّارة الجكفً را وربرگردن مبلت دسے گا اوراللہ تعالے می نفس کوجبکہ آجائے اُس کا وقت ) کہ اِب ایک ساعت کی مہلت بھی ہمیں مل سکتی اورصا جوم توکیا چے۔ ہیں کہ بم كوكير مهلت بل سك حضرت سلمان عليالسلام جوكبني معصوم ومقبولين انه ول في جب بيت المقدّم كي تعبير شروع فرماني اورافتدام تعبير سي مبل آب كي وفات كا وقت آكيا توآب نے ينتناكى كبيت المقدس كى تميرتيار موجانے تك ميات دى جاتے ليكن فبول مر مونى غوركيج بنى كى درخوامس اوربيت المقدس كى تعميركيل گرنامنظور - آخر<u>آب نے ب</u>ر درخواست کی کدمجھے اس طرح موت دی جائے کرجنّات کومیری موت کی اطلاع اس وقت تک ما جوجب کک ماتعیر لوری زجوجائے جنا كفريد ددخوا معت منظور بول ا درآب حبب عادت اليف عصار برمها داك كركم بوگئے اوراس حالت میں روح قبض بوگئ اورسال بھرتک آپ کی لاسٹس اُسی طرح کھڑی دہی ۔ جناب نے آب کو زندہ مجھ کرکام جاری رکھا حتی کہ جب تعمیر لوری ہوگئی امن وقت آپ کی لاسٹس زمین پرگرگئ ا درجیّات کواس وقت آ ٹا رسے معلوم ہواکہ آپ نے انتقال کواس قدر زما نہ گذرگیاہیے اس کوخدا تعالیٰ فراتے الي مَا وَلَهُ مُوْ عَلَىٰ صَوْ سِهِ إِلَا وَآلِتَهُ الْأَكْرُ فِي تَأْخُولُ مِنْسَا أَسَاهُ قَلَمُنَا خَرَّ يَهُ يَتَعَتَ الْجِيُّ أَنْ لَوْ كَانُوْ إِيَّعُكُمُونَ الْغَيْبُ مَالِيِّ ثُوا فِي الْعَكَ ابِ الْمُؤْمَنِ فَ دا در نہیں خبردادکیا ۔ ان دجنات ،کو ان رحفزت مسلیمان علیہ السلام ،کی موت کے وا تع ہوئے پرلیکن زین پرریننگنے والے جانوروں نے جو کھارہے تھے اس ڈنڈیے

پس جب وہ گرے تب جنات بردلیس ظاہر ہوئی کہ اگر غیب کی باتوں کوجائے ہوتے تو اس رسوائی کے عذاب ہیں مع ٹھہرے رہتے ) اور اس طریقہ برحوت دینے سے لوگوں کو یہ بھی بدایت ہوگئی کہ جنول کو علم غیب نہیں توجیب حصرت سیمان علیہ السلام کو بریت المفترس تیا دکرتے کے لئے مہلت نہیں وی گئی تو ہم کو بریت لدش تیار کرنے کے لئے مہلت کب ل سکتی ہے۔

غوهن اس جلدتقر برسے يه بات معلوم مونى كريم لوگ اراده تو كرتے بركين ارادة الفعل نبيس كرتے كيونكم ارارة الفعل ده سے جوكر مقارن موفعل كےسات کراس کے بعد تعل تخلف ہی مرہو اورجیں کو ہم ارادہ کہتے ہیں دہ نری ہوسس ہے ویکھنے اگرا بکشخص کھا نا کھانے کا ارادہ کرےلیکن یہ باتھ ہلائے یہ منہ چلاسئے یہ مرہ کھویے تو یہ تہیں کہا جا سکتا کہ اس نے کھانے کا را وہ کیا باں یہ کہیں گئے کئیں نے کھانے کی ہوس اور بتنا کی اور جولوگ بزرگوں کی توجہ کے امید واربیٹھے ہیں اُن سے کوئی یہ تو یو چھے کہ کیا ان برزگ کوئیمی نری توجب سے مب کچھ حاصل ہوگ بھا یا ان کو کھے کرنا بڑا مقا اگران کو کھے خود بھی کرنا پیڑا ہے تو کیا دجہ کہ تم کو نری توجہ سے ماصل ہوجائے۔ اور بزرگول کی توجہ سے انکا رنہیں بیشک بزرگول کی توجب سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے لیکن اس تو جہ کے انٹر کے لئے محل قابل کی جی اُس<sup>و</sup>ر ہے دیکھواگر کھیتی کرتا جا مولو رین می تم رین ی ک صرورت مو تی ہے لیکن وہ تم ریزی اس وقت كارآ مدمو فى ب جبك زين بنجرة بمو ورد تخم يمى مناكع بوتاب اورمحنت ا ورجانکا ہی بھی رائیگاں جاتی ہے لیں اول قابلیت بیدا کروا وراس کا طرایقیہ ہے کهاول ارا ده کرویال مزاارا ده مجی کافی نهیں جب تک کو توجه برزگان مهوم کیونگہ سے

ہے عنا یات حق وخاصانِ حق مسلم ملک باشدر ہے۔ وبغیر خدائے تعالے اوران سے مخصوص بندول کی عنایت اور بہر ہا ہو<sup>ں</sup> سے آگر مادشاہ ہوتو اس کی مستی کا ورق مجی سبیاہ ہوج تاہے ؛ ا ملیں اداد و کے پورا ہونے کے لئے اس کی صرورت ہے کو عنایت خداو الدی توجہ موا ورا میں اداد و کی کئی موا ور اسس کی علامت یہ ہے کہ برز رگان خود متوجہ مول اکیلے کوئی کسی کا کام نہیں ہوا ۔

یار باید راہ را تنہا مرد بے قلاؤ نہ اندریں صحرا مرد کے اس جگل میں تنہا نہ چلو کسی رہبر کو صنر درسا تھے نے لو کہ وہ تم کو رہتے کے خطانت سے محفوظ ارکھے آگے کہتے ہیں ہے

مرکہ تنہا تا در ایں رہ دابرید ہم بہ نگون ہمنت مرد ال بیسید را دل تو یہ سفر بہت ہی کم لوگ طے کر پاتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ وہ بھی کمی واسط سے بر درگول کی توجہ ہی سے کامیاب ہوگئے ) بھرتہ نہم سے برا کہ اس میں اس کا میاب میں اس میں ماریک ماریک

کو اگرتم نے کسی کی حکایت من لی جوکہ وہ یغیر کسی رہبر کے اس یستے کوسط کرگئے

تواول تو یہ نادر ہے ور سوے واقع میں وہ بھی کسی کی ہمت کی بدولت منزل کہ

بہو پنج ہیں اگر جب ظاہر نظری معلوم نہ ہو اور وجراس کی یہ ہے کہ فدا تعالے کی

بہمت می مخلوق بلا کمی تعلق کے جا دے لئے وعاکر تی ہے گوچم کو خبر بھی نہ ہوتو

کو ٹی شخص اپنے کوستنی نہ سمجھے اس لئے فریدشکر گئے رحمۃ الشرعلیہ کہتے ہیں ہہ

بے رفیقی ہرکہ یا شد در را وعشق عمر بگزشت و منشد آگا وعشق

گر جو لئے ایس سفر داری و لا دامین رہبر بگیہ سرد نبس بیا

ور را را درت باش صادق ای فرید تا ہا بیا بی گئی عسر فال را کلید

را بغیر سائتی کے جو بھی عشق سے راستے میں جانا تواس کی عربتنام ہوگئ اور دوعشق سے راستے میں جانا تواس کی عربتنام ہوگئ اور دوعشق سے راستے میں جانا ہوگئ وردوعشق سے دامین برجا اے دل اگراس مفری خوہش رکھتا ہے تو کسی راستہ بتائے والے کا

دامن بکر بجر جل اپنے ارا دے میں فلص ہوجا اے فرید تا کہ معرفت کے خوا ا

غرص مذبغیر علی کام جلتا ہے مذبلے رفیق سیدھا برستہ ملتا ہے۔ دیکھو اگرایک ابنیا شخص می جگر سپر کار جائے ہی اس کو جلنے کی صرورت ہے۔ اگر جلے ہی این

اور میں درجہ ورجہ کی مار ہیں برسے میں مہاری طرف سے دوندے رکھتا ہوں اور سبسے مرد دہ نہیں دیکھتے میں تمہاری طرف سے پل صراط برجلتا ہوں جو ہال سے بادیک مشقت یہ ہے کوسب کی طرف سے پل صراط برجلتا ہوں جو ہال سے بادیک اور تلوادستے تیز ہے لبس ان فکروں نے لاغ کرد با۔ مردیش کر مہت خوش ہو سے اور ایک گوجر نے خوش ہو کہ کہا کہ بیریس نے بچھے این مونجی کا مہت خوش ہو سے اور ایک گوجر نے نوش ہو کہ کہا کہ بیریس نے اسی وقت کھیں ہے اسی وقت میں کر قبض کرلینا جا ہے کہا بھائی اوگوں کا کچھ اعتب رنہیں ہے اسی وقت بھل کر قبض کرلینا جا ہے کہا بھائی ان انجی چل کرد بدو چنا بخب وہ گوجر ساتے ہوئیا

رسة میں اتفاق سے کی ڈول سے بیرصاحب کا بیرمیس گیا ، اور گر کے گرلے کے

ساتھ ہی اس گو جرنے ایس لات رسید کی اور کہا کہ توجیب اتنی چوڑی مینڈ بر

منيس حبل سكاتو بل صراط بركس طرع جلتا بلوكاتو جهواً عنه جام بتي ابنا كعيسة بنيس توصاجو! سے ہات رہی ہے کہ کام اپنے ہی کئے سے ہوتا ہے کسی دومرے کے کئے كونى كام نہيں ہوتا اوريس كہتا ہول كراگردوسرے كے كرنے سے كام ہوجا تام اورا یے کرنے کی ضرورت نہیں رہتی تواس کی کیا وجہ کہ یہ قاعدہ دین ہی کے كامول من برتاجات ، دنياكے كا مول سے ميں كيول بالتحد نہيں الحالياجا تااور اِن کوئی کیوں بیرصاحب کے بھروسہ برہبیں جھوٹہ دیاجا تا۔ بس ہز کھا وُنہ بیو ر کھیتی کروسب کام تہاری طرف سے پیرہی کربیا کریں گے۔ ان ہی کے کھانے سے متہا را بریٹ بھروائے گا اُن ہی کے یانی میے ہے متہیں تسکین ہوجلنے گی انسوس ان كامول بي تواس فاعدے برعل مركيا كيا بلكه اسيخ كرنے كوفورى سبحماگیا اور دین کے کام کواس ت درستا اور بے وقعت سمحماگیا کہ اُس ایس اِس قىم كے فاعدے برتے گئے ۔ اس ير مجھ ايك بطيفہ يادا يا ۔ اود حيس ايك بیری کے کہ وہ ممازنہیں برا ساکرتے تھے ۔ ان کے مرید کہا کہتے تھے کہ کم مکرمہ میں جاکم مناز براصة بي - ميرے ايك ووست في سن كركها كصاحب اس كى كيا وجركه تنا زکے لئے تو مکر کرر کوافیتیار کیا جائے اور کھانے میکنے کے لئے ہندوستا ن کواگر پناز وہاں پڑھی جاتی ہے تو کھانا گئتا بھی وہیں ہوتا جا ہیئے اوراگر بیہندوستان میں ہوتاہے تو تماز بھی مندوستان میں ہونی جائے کیونکہ مندوستان می بم لیس نہیں ہے اوراپنے اس قاعدے میں کرسب بیرہی کریس کے غور کرکے دیکھواس کا حاصل تویہ ہے کہ گویا ہیرتمہارے کمین ہیں کہ گنا ہتم کرو اور بیراس کو اٹھائیں بادہ ر کھوکہ بیرصرف دستہ بتلانے کے لئے ہیں کام کرنے کے لئے بنیں کام کم کو خود کرتا چاہتے، اس تقریر پرشاید اہلِ فن کو پیٹ پر ہوکہ انہیں مرتب مربشا کی لوجہ سے طالب کے قلب میں ایک کیفیت بیدا ہوجا نی ہے جو کہ جو د محنت کرنے مع بيدانهيں ہوتى سواس كا جواب يرہ كرصرف اس كيفيت سے كچھ حاصل منيں مِوتًا بلك أكر عُودكي مذكيا جاست تويكيفيت باتى مجى نبير رستى- اس كيفيت كى

ہرکداوارزان جود ارزان دہد گوہرے طفلے بقرص نال دہد رجو شخص سستاک تاہے دہ سستا دہتاہے۔ بچدرون کی مکیر کے بدلے موتی دے دیتا ہے

مشہورہ کا یک شخص اوھوڑی کا جوتہ دوشا ہے جما ڈرہا ہمقا لوگوں نے اس سے سبب پوچھا تو کہا کہ دوشالہ تومیرے والد کی کمائی کا ہے ادر جوتہ میری کمائی کا ہے۔ توجو لوگ اپنے بُونۃ برکرتے ہیں ان کی حالت سادی عمر کی کمائی کا ہے۔ توجو لوگ اپنے بُونۃ برکرتے ہیں ان کی حالت سادی عمر کی کمال رہتی ہے البۃ ان میں شوروغل اُچھل کو دنہیں ہوتی اور نہ یہ طلوب خود کی کم بربیت کر ناچا ہے توطر لیقہ اس کا یہ ہے کہ اس کو تحوار اس می تعوار اُکھلائے کہ جُورو بدن ہو اور اس سے لفو و نما بیدا ہو۔ اس طرح شنج کا مل بھی ایک بی دن میں بھرو بتا کیو تکہ اس کا نیتج اسس کے سوا کی خورنہیں کہ طالب کو حالات کا میصنہ ہوا ورایک ہی دن میں خالمت ہو وطلق کر ایک بی دن میں خالمت بوطلق کی بین ادرطری بلکہ وہ بتدریج اس کو آگے کو بڑھا تا ہے اور جو لوگ انا ڈی ہیں ادرطری تربیت سے نا دا تھ و دنا آسٹ نا ہیں وہ اُیک دم بین بھر دین چلے ہیں تربیت سے نا دا تھ و دنا آسٹ نا ہیں وہ اُیک دم بین بھر دین چلے ہیں تربیت سے نا دا تھ و دنا آسٹ نا ہیں وہ اُیک دم بین بھر دین چلے ہیں تربیت سے نا دا تھ و دنا آسٹ نا ہیں وہ اُیک دم بین بھر دین چلے ہیں

ا بسے لوگوں کو عوام النامسس بہرت بزرگ سیجھتے ہیں حالا نکہ نیتیجہ اس کا پیہوتا ہے کہ دنیا بھرکے تعلقات اس سے چھوسط جانے ہیں یا بیوی کے کام کا رہتاہے مذبیحوں کے اور یہ کمال نہیں بلکہ نقص ہے سہ

تو برائے وصل کردن آمدی کے برائے قصل کردن آمدی (تو لا نے کے لئے آباہ نہ کہ جدائی بیب اکر نے کے لئے )

خدا تعب لے ایسے لوگوں کے ہا رہے میں ایک عام عوان سے فرماتے بِينَ وَيَقُطُعُونَ مِنَا أَصَوَ اللَّهُ بِهَ إِنْ يَتُوصَلِ راوروه لُوكَ قطع كرتم بين اس چیز کوجس کے جوڑنے کا الشرتعالے لے حکم دیاہے ، افسوسس آج اس کے كمال سميصا جاتا ہے. اكثر لوگ كہا كرتے ہيں كه فلان شخص بہرت برزگ ہيں ديكھتے اولاد کومهٔ بھی نہیں لگاتے ہیوی تک کونہیں پوچھنے ہروفت قرب خدا و تدی میں غرق دينته بين -صاحبو كياكوئي شخص ديبول التّدميني الشّعلَيه وآله وسلم سميمجي قرّ ين زياده بهوسكت بيح تيمي نهين ، بجهرديكه يلجئه كيمضور ملى الشبعليه وآله وسلم کی حالت کیائتی' آب از واج مطہرات کے حقوق مجھی ادا فرماتے تھے اولاد حقوق بھی اوا فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ حضورصلی الشرعلیہ وآلہ وسلم سیدینا حسنین رضی اللہ تعالے عہما میں سے ایک کو پیار کر دہے تھے اور ایک مخد کے رئیس یاس بیٹے ہوئے تھے اُنھوں نے دیکھ کرع من کیا یادسول التسلی التّدعليه وآلد وسلم ميرے وسس ميٹے ہيں ميں تے تواج تک سی ابک کو مجمعی یا رہیں کیا۔ آب نے فرمایا اگر خدا تعالے نے تیرے دل ہی میں سے رحم نکال نكال ليا تواس كويس كياكرون. اور آپ كا ارشا دسب من لَهُ يُوْحَهُ صَعِيْرُ كَا وَلَوْ يُوهُ وَيْدُوكَ لِيَسِينُونِ فَنَيْسُ مِنَّا وَصِينَحْسَ فَيْمِينَ دَحْمَ كِيا بِمَارِ مِعْ فِي وَلُول براورجس شخص نے مزاحرام کیا ہمارے براور کا بس وہ ہم میں سے بین

اس وا تعدسے بورا اندازه حضور صلى الترعليه وآلبروسلم كى حالت اور مضى كا بوگيا بهوگا. پس زاجوشس اورستي با تركب تعلقات دا جبة الابعت م یزدگی نہیں ہوسکتا اور آگر کسی کا نام برزگی ہے تو تسنهٔ سراب آور مالت جنون بھی برزگ ہے کیونکران دو تول میں یہ ہات خوب ماصل ہوجاتی ہے صاحبو برزگ کے کیونکران دو تول میں ترتی ہوتی جائے حضوصل صاحبو برزگ کا معیاد یہ ہے کہ جتی درویتی میں ترتی ہوتی جائے کیونکرو لا یت متفاد الشرعلیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مشامبہت بڑھی جائے کیونکرو لا یت متفاد عن النبوة ہے افراسس یہ ہے کہ یہ لوگ علمار کی طرف متوج بہیں ہوتے اس لئے بہدت سی غلطیوں میں جباکہ یہ لوگ علمار کی طرف متوج بہیں ہوتے اس لئے بہدت سی غلطیوں میں جبالا ہوجاتے ہیں۔

چنا بخ برزرگی کا ایک معیار به بھی تراسٹس رکھاہے کہ جوشخص آنکھیں جایہ ہوتے ہی مدہوسش کردے اعلیٰ کرزین بریک دے وہ برا بورگ ہے حالا نکریہ بالکل بی لغوہ ، اگریہ بندر گی ہے توحضور ملی الشعلیہ وسلم كو توضرة اس کو ہرتنا چاہیتے تھا پھرکیا و جہ کہ جب کفارنے آپ کو قتل کرنا چاہا تواپ اس كمنتظرر بكركم يدلوك غافل موجايس تويس بكل كرجاؤل كيول آب نے ایک ہی ایکا ہ میں رب کو مدہوش مہنیں کروما - جب مدیرے طیبہ تستریف لیے لیے توحضرت صديق اكبرت الترتعاك عن جارول طرف د كيمية جلة تقدر راة جوكة آب كى تلاسس كے لئے بھي گيا تھاجب ساسنے آگيا توحصرت صديق اكبررضى الشرعندف عوف كياكه بإرسول الترصى التعليم مراصته جلاآ ما با ب آب فے اس وقت میں فعات سے سے وعافرہ فی کہ اَلمَیْدَ کَلَفِتَ اَسْکَرَة راے الله روک دے ہمے اس کے شرکو) چاہتے ہیت تک اس کا گھوڑا زین میں وہس سيد سرات في كما كم غالباً آب في يرك لي بدوعا كي ي ورخوا ست كرتا مول كرآب خدا تعافي سے دعا كري كرمجے أمس مصيبت سے سخات فے ادریس و عدہ کرتا ہوں کہ میں قریض کو آب کا بتہ مزدول گا۔ چنامخ آب نے دی فرمانی اور اُس کا گھوڑا زین سے نیکل آیا اور پھیرکسی سے اطلاع نہیں كى اس وا قَد سے آجكل كے لوگوں كوسبق ليناج سية كداس ندمان كے كفارسي مي صدق والفائے عبدتھا. آج كل كى طرح بولٹيكل چاليں منتھيں بلك آج سے

جندروز پیشتر مکسی یا دصاف اکٹروں میں موجود تھے گرصد حیف کہ آج ہا کسی فقود ہیں ور بالحضوص ملانوں کی حالت تواس و قت بہت ہی ٹاگفتہ بہ ہے دن میں سینکڑوں تھے۔ وعدے کرتے ہیں بسیوں مگرکرتے ہیں اوراس سے بھی زیادہ ریخ کی بات یہ ہے کہ تقد میمی اس حالت سے یاک نہیں کسی نے خوب کہا ہے ۔۔۔

بقارخاد رضتم بمديك زويدم جوبصومعدرسيدم بمريافتم ريان کہ میں قمارہا نہ میں گیا تودیکھا کر سب پاکرازجم ہیں مطالب یہ ہے کہ تمارخا نہ کے جو مقرركرده اصول عقى مب كارب ال برجل دب يتهاس مي مي مي وعل د تعدا وربعنوانِ محاور کمتیم کی ہے ایمائی متی کیونکہ وفائے عبد کولوگ ایمان اری كبيته ببس بطلاصه يدكرجن اصول برقمارهم رائصاأك بمي خلاف عهدره ببوتا مقا اور جب صومعه يركب آود كيهاكر جن اصول بريهال حق تعالى سے عدكيا تعا اسي مفانيس اوران كولورانبس كياجا تامثلاً عبد كميا تفاكرات لعُنْ دُراتِ الصَالَ المَاكِ الْمَاكِ الْمَاكِ الْمَاكِ الْمَاكِ الْمَالْمُ عَبِدُكُم اللَّهِ الْمَاكِ الْمَاكِ الْمَاكِ الْمَاكِ الْمَالِمُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَالْمَاكِ الْمَاكِ الْمُعْلَى الْمَاكِ الْمِنْ الْمَاكِ الْمِنْ الْمَاكِ الْمَاكِ الْمَاكِ الْمُنْ الْمَاكِ الْمِنْ الْمَاكِ الْمَاكِ الْمَاكِ الْمَاكِ الْمَاكِ الْمَاكِ الْمِنْ الْمَاكِ الْمَاكِ الْمَاكِ الْمَاكِ الْمَاكِ الْمَاكِ الْمَالِي الْمَاكِ الْمَاكِ الْمَاكِ الْمَاكِ الْمَاكِ الْمَاكِ الْمَالِي الْمِنْ الْمِنْ الْمَاكِ الْمَاكِ الْمَاكِ الْمَاكِ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمَاكِ مِنْ الْمِنْ الْمَاكِ الْمِنْ الْمِنْ الْمَاكِمُ الْمَاكِ الْمِنْ الْمِنْ الْمَاكِمُ الْمِنْ (ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں ادرآپ ہت<sup>ہ</sup> درخواست اعاسٰت کی کریتے ہیں) حالا نکہ ا س عبد كووفا نهيس كياجا تأكيونكم دل مين هزارون غيرالطرمن وجه درج معبودية اور مستعانیہ کئے ہوئے بھرے ہیں۔ صاحب پہلے لوگ اس قدرسیدھے سادے بھونے ہوتے تھے کہ ان کی کمتی ہم کی چالا کی آتی ہی بیتھی میرے ایک دشتہ واربرز رکے بیان کے تے تھے کہ ان کے والدز میندار تھے ایک مرتبہ کاشکار انا یا ۔ اُن زمیندار نے پوچھا کہ بیس قدرہے کاختیکارنے نوسے من بتلایا انصوں نے کہاکہ ہم سے تواسی من خمبرا تحاكا شتكادن كبانبيس جناب نوسيمن كطهرا تحابهت ديرتك اسمي جيكرا ریا۔ آخران کےصاحبزادے نے بہرت می کنکریا ک جمع کرکے ایک ڈھیرنو کے کنکویں كا اور دوسرا اسى كنكر لوكا ركايا اوران زمينداري وكنكواكر لوجيهاكريراس زائد میں یا نوے امنوں نے نوسے کوزائد سبلایا تو انھوں نے کہاکٹر کا شرکا راس قدر من دیناچا ہتاہے جس قدر یہ نوے کے کنکریال ہیں تب ان دونول کا جمار احتم موارسحان التركيس احمد وقت تح كركفاريس بيمان التركيس وتعيس بيهي وج

اصلاح النفس تقی کرمرانت نے جو عبد آب سے کیا تھا اس کو پوراکیا. اور جو شخص اسس کو رستے میں ملتا گیا اس ہے کہتا گیا کہ میں بہت دور تک دیکھ آیا ہوں اوھ كهيس نهيس مطيح واورحضور صلى الترعليه وآله وسلم نهما يمت امن وامان سع مدمينة وا بهوي كي كي توديكم حضورصك الترعليه وآلد وسلم في سرات كم ساته ينبي كياكهاس كوايك نظرين الاادية ياكرادية بلكه خدا تعاك سے دعا فرماني ا ورحصرت صديق اكبردحني النَّديَّعائيِّ عنه كي تشولين \_ معلوم بهو تابيح كه ان كوحضور صلى التدعليدو آلد وسلم سے راس كا يعنى نظريے بوش كرف كاكميى احستمال ہی نہ تھا در یہ صدیق اکبرینی التد تعالیے عنہ بریشان نہ ہوتے بلکہ مطمئن رہتے كرحنوصلى الشرعليه وآلم أيسلم أيك نظريهي كريس سنكے توب فوراُلوط بوط ہو جائے گا تومعلوم ہواکہ بیکوئی کمال نہیں ہے۔ ہاں نظر و توج سے صرف اس قدر ہوتا ہے کہ راہ برنگا یاجائے آگے جو کھے ہوتا ہے اپنے کرنے سے ہوتا ہے۔ جنامجہ حافظ سیرازی رحمتہ اللہ علیہ کے متعلق مٹنا ہے کہ براہے امیر زادہ ہیں اورنظر کردہ ہیں ان کی حالت بہتمی کہ متوحشاۃ جنگلوں میں بھراکہتے تھے، ان کے دالدان کو نکما بیکارسم عاکرتے تھے حصرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ عليه كو كمشوف بهوا كه فلال مقام برون لال دينس كا أيك كراكي ب أس كي تربيت کرو۔ حصرت نجم الدین تشریف لانے حافظ مثیرازی رحمہ الٹرکے والدنے نہا<del>ت</del> فظیم و کریم سے مہمان کیا اور عرص کیا کیسے تکلیف کی اخموں نے فرمایاکہ اپنے بیٹول کوجمع کروجیا بخرا معوں نے حافظ دحمرا سٹر کے سوائے سب بیٹوں کو بلا كربيش كيا' آب نے سب كو ديكھا اور فرمايا كەكساان كے سواكوني اورلردكا نهيس حا فظار حمد التُدك والدحا فظارحمه التُدكوكا لعدم كيت تمع اس لية جواب دیاکدادرکوئی نیس انھوں نے فرمایاکہ محکومعلوم بواب اوروہان یں معلوم نہیں ہوتا تب اُنھول نے کہاکہ ایک ادرے گرنہایت آوادہ

دارجنگلوں میں بھرتاہے۔حضرت بخم الدین نے فرمایا کہ بال اس کی صرورت مج

دعوات عدیت جلدچادم الد الله العجب مواکداس دلیدان سے حضرت کو کونساکا ا

ع ، كەآب چېنىر حيوال درون تاركى مىت (اب حيات كاجتم تو آاركي يس عي

جنائج تلاش کے بعد ما فظ ملے وحتی فاک آلودہ اوران کوحضرت بم الدين كبرى کے راسے پیش کیا گیا ما فظ رحمہ الشد نے جب حضرت کی صورت دیکھی توہے اختیار تباك سے تكلا سه

آنا كم فاك را بدنظركيميا كنند آيا بودك كومث، چنے بماكنند باستدكه از خزارة عينبش دواكنند دردم نهقت برطبسيان مدعى ر کیا وہ ہما ری جانب ہمی التفات فرمائیں گے ان بڑے بڑے دعوے كرنے والے طبيبول سے ميرا در د جيميائے ركونائى اچھاہے الہيں ماہي س کہ نیز ار غیب سے میری دواکریں۔)

آب نے سینے الگا کرنروایاکہ باتونظر کردم، حضرت بخم الدین کبری بہبت برے منتقص میں ان کا انتقال اس طرح ہوا ہے کہ ایک مرتبہ اُنھوں نے کمی کو کوئی شعر پڑھتے مشستاکہ اس کا ایک مصرعہ یہ تھا

جال بده وجأل بده وجال بده

آب نے فرایاکہ انسوسس محیوب جان طلب کررہا ہے۔ اورکوئی مہیں سنتا اور قرمایاکه - جال دادم و جال دادم و جال دادم اوراس بین انتقال ہوگیا۔ عرص ما فظ رحمہ الندكوسينے سے لگا كرانھوں نے فیض دیالین دہمن کا فی ہیں ہوا بلکہ اس کے بعدیا اس ہے تبل مجا ہدے کی جس صرورت ہوئی میا د دسری بات ہے کہ قابلیت تا مرکی وجہ سے زیادہ مجایدہ کی صرورت نہوئی مورچنا کے بعض اوقات ایسا موتلہ کے مجولوگ توی الاستعداد موتے ہیں ان كوتحور في ما مربهت كي تفع مبوجا تاب - حصرت سلطان نظام الدين

اصلاح الثقس

ا و ب رقدس الشرسز و کے پاس ایک شخص آیا ا ورایک مفترس خلافت لے کروائی أب كے ووسرے مريد اس كود كموكردل يس بهت خفا موسة اور يه وسوسريدا ہواکہ بینخ ہماری طرف یوری توجز ہیں فرماتے آب نے ان لوگوں کے اندازسے اس وسوسہ کو تا از لیا اور ان کے علاج کے لئے قرما یا کہ کچھ ترا ور کچوسو کھی لکڑیا ں جيح كروجب جيع بموكيس لو قرما ياكر كيلي لكرد يون مين آك لكاؤ سيد في برت كوشش كى كىكن ال ميں أگ نے لكى اس كے بعد فرما ياكدان سوكمى مكرم يوں مي السلك دوچنا كخ ال من تورًا آك سُلك أعلى آب نے فرما باككيا وجديد لكويا اس قدر جلد کیول مُسلَّك احْمِیں اور پہلی مکرا یوں میں کیوں آگ نہیں لگی۔ ان لوگوں نے عرص کیا کہ حصنور میں فی الکو یا ل گیلی تھیں اور یہ سو کھی ہیں گیلی لکو اول مِينَ ٱگُنْهِينِ مُكَاكِرِتِي . آبِ نے فرایا کہ ظالموتم لیلی لکڑیاں ہوکرمیری سکایت کیتے ہوا وراس سوکمی لکڑی کے جل اعظمے برنجب کمتے ہو دہ سوختر ہو کرایا تختا يسرف إيك بهو نكك ضرورت تقى چنا يخ ايك بني ميونك ميں بھوط ك اسلما اورتم کیلی مکوای جوکه رات دن دھونکا تا ہوں مگرتم آگ ہی بنیں کرماتے سور اس میں میری جانب سے کمی ہے یا تمہا را قصورے برحن بعض سوخة دل ایسے بھی ہ دیتے ہیں کہ ان سے تھوڑے ہی کام میں سب بھ حاصل ہوجائے نیکن آگے یا بیجے مجمعه مركوه ما بده صرور كرنا براتاب واوركرن بريمي جوكيد ملتاب وومحفر نفل خدا ہے کیونکہ خدا تع لی برکسی کا رورجیس ہے گرعا وہ انتر بوں جاری ہے کہ جواً دهر توج كرتاب خداتعاك اس كوبهت كهر ديت بين مَنْ تَقَرَّبُ الْيَّ شِبُواً نَقَدُّ بُنُ إليه باعًا رجوتتنص ميرى طف أيك بالشت موتاب بين اس كي طرت أيك ياتيد قريب جوتا ہول ہے يہي معن بيں توصاحبو كيا يہ بات كر كھ ہے كہ كام پیسے کاکیا جائے اور ملے ایک اسرنی ہے

خود كه بايداين چنين بازارا کہ بیک کل ہے خری گلمزار ما (ليغ لغ اتنابر ابازار صاصل كرتك جوكه أيك يحصول وك كرياغير خريد تاسع) کہ دیا تو ایک پھول اوراس کے عوض ل گیا ایک باغ خوب کہاہے ہہ پیم جاں بتا ندوصہ دجال دید ایں چہ در دہمت نیاید آل دہد رآدھی جان لیتے ہیں اورسوجانیں دیتے ہیں اورجو چیر تمہاے دہم و گمان میں مجی نہیں ہوتی وہ عطاکہ تے ہیں)

کہ اُ دھی جا ان لیے کرمسینکڑ و ل جا نیں دیتے ہیں غرص پرہے کہ جو تد بیر کہنے گی ہے نوگ اُسے بیں کرتے صرف ناتام تدا سرپراکتفاکرتے ہیں حالا کہ تد سر لودی كرنى جابية تب فا مُدْمِرْب بوتاي و اسب مِن مختصر كمريّا بول اورعفلت عن الآخرة كيهضمون كوايك جملهت واضح كرتا جو لكرد يكيئ جبكس سفركا قصد بوتاب تواس کے لئے کس قدرسامان کرتے ہو کہ شلا چاردن بہلے ہے دھو بی کو حکم کہتے موك كيرك جلدي دينا تاستة كاسامان كرتے بيو- وغيره وغيره- يهيس كيا جاتاك عین وقت پرسادا سا ما ن کیا جائے بلکہ اگر ایساکیا جا کاسے تو پیوتوٹ بنائے جاتے ہیں اور خودمیں اپنے کو بیو قوف سمجھتے ہیں کیوں صاحب جب اس چھو ے سفر کے لیے اپنے ببیشتر سامان فراہم کیا جا تاہے تو بیموںت کا اتنا بڑا سفر کتے پہلے آ درکتنا بڑا سامان جا ہتا ہوگا کیونکہ یہ وہ سفرہے کہ اس سے پیجرہی والبيي بي مر مو كي بهراس كے لئے كيا سامان مهيا كيا - دنيا بي دوقسم كے لوگ بین ایک وه جواطاعت خداو تدی مین سرگرم بین دوسرے وه جو مخالفت بن میس ہیں بہان قیم کے لوگوں کے لئے رسفرسفررعبت اوردوسری قیم کے لوگوں کے لئے مفرد مبستائے اور يدوولوں صورتيس وسيائے سفرول مي تجي ہوئي بيں لبس و مير ميج كراكركوني شخص كسى باد شاه كا مدعو موجوكه مفر عبست موكا تواس كيان كيا كيمان بہلے کے کرانے باس م ہوگا تو دوسروں سے قرض کے کرمستعار مانگ کرجیزی جع كريكًا - ا ورم طرح سے درمت بموكرا دادة مفركيكًا اسى طرح أكركم ي فف ق مثلاً چوری کی ہوا در گورنمنط کی طرف سے اس کے نام سمن آگیا ہو توغور کیجے کہ جانے سے مبلے وہ کیا کمیا سا مان کرے گا اپن صفائی کے گواہ جمع کرے گا د کلار

أملاح النفش مل كرمشوره كرك كا ورست احباب سے رائے لے كا وغيره وغيره غومل دونو ل تسمول کے سفریں مختلف طرح سے سامان کئے جاتے ہیں . تو کیا و جرجت ہی د و نون صورتین آخرت کے سفر میں بھی محتی ہیں اس میں کیبوں سامان نہیں کیاجا <sup>ہ</sup> ا درسہل انکاری برتی جاتی ہے۔ صاحبویہ توبیقینی ہے کہ مفرآ خرب آنے والا ہے بس أكربهم مطبع بين توييسفر جمارك لي رغيت اورشوق كاسفر جو كادردرمبت ا ورخوف کا صفر ہوگا۔ لیس بنلایتے کہ آپ نے رغبت کے کیا سامان جمع کے ہیں ا ورخلاصی کی کونسی صورتیں ہیں۔ اِکی ہیں کونسی عبا دست کی ہے کتے حق العبد ا داكر دينے بيں - بلكه اگر غورسے ديكه مو توسفر آخريت بيرسلمان كے لئے رغبت ا در رہیت دولوں پہلو گئے ہوئے ہے کیونکہ ایمیان بین الخون والرجا سے ایعنی مد خدا تعسائے برناز ہوسکتاسی اور ما یوسس ہونا جا ہیئے۔ عًا فل مردكه مركب مردان زبدرا درسنگلاخ با درييب بريده اند

نوميديم مباش كررندان باده لوش ناگر بيك خروش بمنزل رسيده اند تومسلما نول کی اصل حالت یہ مبونی چاہیئے کہ رغبت اور رہبت ملی ہونی ہو چنانچے۔ انبیادعلیم الشکام کی حالیت بیان فرماتے ہیں ہے ڈغڈ نَسَادُعَیْدَۃً سُ هُبًا وصف النمي لتم عين -

حفرت عمریضی البّرتعالی عد فرماتے ہیں کہ اگرمیدان قیا مست یس یہ بْد ا ہوکہ صرف ایک تخص جنت میں جائے گا تو مجھے یہ ا مید ہو گی کہ وٹنخص میں ہوں اور آگریہ نیا ہوکہ صرف ایک شخص جہنم میں جائے گا تو مجھ میہ اندلیت بهوگاکه وه سخص میں بی مول - غرض مسلمان کو ہر دقت رغبت محمی بهونی چاہیے اور رمبت بھی اور جب یہ ہے تو ہرو قت استغفار کی كرتے رہتا چاہيئے . اوراعمال ميں بھي بوري كوئشش ہوني چاہيئے . اورصاحبو! ایک آ دھ وقت کر لینے سے کا منہیں جلتا صرورت اس کی ہے کہ روز کا دھندا ہوجاً وَمِلْتَهِينَ بِلَا يَهُا لَكِنْ إِنْ الْمَنْوَا التَّقُواللَّهُ وَالْمَنْظُولُ فَسُنَّ مِّنَاقَدٌ مَتْ لِعَكِيه ولحا يان الوا

فداسے ڈر داور چاہیے کہ نظریں رکھے نفس اس چیز کو جس کواس نے کل کے لئے بعیجا، يعنى سكوسو بوكك سيلن كياكر ركهاب مكراس يعلله بين كانياك ماي كام جواكر معطل موجاق بال يد صرور بي كم اس كي دعن لك بيّا. أكرر وزار نصف گعند يم بي اس نفكر كيلية نكال بيا تجاتوان والشر تعالى ببيتكم نافراني موكى اورونياك مجيت جاتى بيكى مجران شادالشرتعالى يه حالست بهوكى كتم دنيا كركارد باركرو كالكرن ان كامول في جي منظم كالداوراس ك بعدوجيزون كي ودعروبهوكي توبفد دعرودت علم دين مال كرف كى موجدالتداب لى سامان بهت يسر بوكياسها ورشخص كوبرعكم رم کواسکا سیکستاآسان ہے اسمے سے بیکرد کرتی جامع سالدسکاس کوسی کم سے برسنا یا اگر بڑھنے کا مقع يز بوتونها بيت غورس ديكمينا سروع كردوا ورمبيته اسكا وردركصود وتسحكسي التأوليك ستعلق بيداكرلو كرتعلق دمن كيلف بداكرو دنياطلى كيلة إبل المترس تعلق : بداكرنا جلب بال شاذونا ووالكركون دنیا کا کام بھی ان سے بھل جا تومصالقہ نہیں کیکن بھن دنیا ہی کونصب العین بناکران سے راہ اور تیم میلا كرنا ديائة بشلا يعضه لوك بل التأب استُعنع بي كأن كى ملاقات بيه لوكوب سه ان کے دربیے سے ہما رے کا م کلیس کے یا بعضے لوگ تعوید کرت دوس سے لئے ملے ہیں حالا تکامل سے اس قمے کے کام لیسے کی البی مثال ہے کہ کی سنادے کھر پابنانے یا لوہا رسے دبور بھاکی وہا كَ جَا بِعِق لُوكُ مِنْوا كَيْكُم فَيْ إِي كُم مُ كَنْ مِعَادِت كُرِي الله كَي تِعَادِت كُرِي إِكِيرِ فَ كَانَ بمانے براوك إلى الله كو خدالقالى كارشتر دار سمجية بي كران كابتلانا خدا كابتلانا بموكا اورحب خدالقالى تبلاد كا توام كم مس صرور نفع بوكايا خدالقالى كادار دار تحصة بيس كرية خداس مشوره كركے بتلاديں گے ابھی كل كى بات بے كہ ايك منا كھنے كئے كرمولوى صاحب آب كوتورىب خبر مِرْكَى بِمُوكَى مصاحبو! اس درباريس البياعليهم السلام كايتر بهي يا ني بوتاب دومسرول كي توكيا مجال ہے۔

بسست سلطانی مسلم خرد را بیست کس دانهرهٔ چول و پرا دبا دشاهت او دسلطانی صرف النسک کے مفسوص جماس میں کی کواعراض کرنے کی جمال نہیں ہے ، فراتے ہیں ڈن ڈن ٹیڈن ٹیڈنٹ کی ملی شینٹا ان ازاد آن ٹیٹھات الیسٹے ابن مرام کواوران کی والد کوا درجیتے زمن دآپ یوں بوچھے کواکرایسا ہے تو بہ تبلاؤ کا گرا دیٹر تھائی جھے دیسے این مرام کواوران کی والد کوا درجیتے زمن اصللح كنغس

من بين ان سبكوبلاك كرزاجا بين توكو أي شخص ايسام جوغدانقا لي سان كوذراجي كا مكى توانبياك كسبست جب يركها واسب تودد مركس شارش إبر رايك صلف مجدس يادبي د باكونى دنيوى فرائش كى عرسف كساير كام مجدكو جيس آتا كيف لك كالسدالول كومب بحداً تا ہے میں نے کہاکہ اگرسب کورا تاہے نوکل ایک جاریا ٹی بھی لے آ ناکواس کوہن دیجے عرض ویو معمرف الشرتعال ك احكام بوجهة إورا بلطريقت الترتعالي كانام بوجهة ديناك فرماتس ميع بال دنياك لئے دعا كمانيكا معناكفہ نہيں ليكن اللہ تعاشيكا مول بركم قائم كا الكا دخل تجھنا معنت علماني د عاد كم متعلق بهي يه زكروكر فنزان بي بمرد الدوبلكرتم خود بهي ليف ليفه د عام كروا وربي ركول يعمي دعا كرا و ايك منا بي سيمين لك كرس اس قابل بي بنيس كه و دعاكرول بين كها كه كمري بريته م یانیں کھنے لگے کہ بڑھتا ہوں یں نے کہاکداس کی کیا دھرکم کلہ بڑھنے قابل توہو گردعاء كمفك قابل نبيس ميشيطان كى شراديت بهكرول مي يون والمتاب كاعك قابل مبحسا تواشع ہے۔ ایک صاحبے یو واکش کی تقی کرتم ہی اسخارہ بھی دیکھ ڈغوش کینے اور کرتی تھم کی تکلیف، ہورسیا کھ دوسم بی کودی - مجھے بھر بادا تاہے کہ کھانے میں کہی یہ را موجھا کربرگوں سے کہتے گاہی کھالیا بج بما مد کھنے کی تصرودہ تا نہیں تو تمتر تدبیر کا یہ ہے کہ کام دین کا خود کردا دربزدگوں سے اس میں ملاح وشود یے ربوا ور عربیمامی تدبیریس ملے ربور بر کرد کہ جارون کیا اور جبوارد یا کیو کر بم کو توجم دوگ رگاہ اس کے لئے عمر بھر کی صرورت ہے۔ عادت رومی نواتے ہیں ۔ اندری رہ مے تواش و مے جواش تا دم آخرو مے فارغ مباس تا دم آخردے آحنے ہود کے عنابت بالوصاحب سربود یه مخصرسا بیان اس آیت کے متعلق متعاص میمرآیت کا ترجم کررکر تا ہوں فرالے میں کو اے مسلمانوں اپنی فکریس لگو کیو کم تم کو خدا تعالیٰ کی طرف جا تاہے وہ تم کو بتلادیں جو كي تم كي تقدة السين عم كرتابول اور كيركبر ديتا بول كربه صرور بوف والاي اس کے اس کے لئے آج ہی سے تبار مونا چاہتے ۔اب فداسے دعا کیج کہ دہ توفيق عل دھے۔

- 4 -

> دعوامت عبد بیت جلد پہسا رم کا دوسرا وعظ ملقتب بہ

تفاضل الاعال

\_\_\_\_\_منحله ارشا دات \_\_\_\_\_

حكيم الامّة مجدّدا لملّة حَنْرِي عَلَى اللهُ مَنْ الْمُتَالِّهُ اللهِ عَلَى صَاحَبُ عَمَّا الْوَى \_\_\_\_\_ محت الله اللهُ اللهُ

> مكتبه تقانوى -- دفترالابقاء متصل ما فرفانه ببنندررود كاري

دعوات عبدست جسلدجیارم کا دوسرا دعظ ملقب سه

تفاضلُ الاعمال

طاعاست ومعاصی تمایه بھون سرصفسینسسلام

رِيسُ مِواللَّهِ التَّوْمُنِ التَّوْسِينِمِ عُ

ٱلْحَمَّدُا يُلْهِ عَمْدُهُ وَلَسْتَعِيْنَطُ وَلَسْتَغَفِّوُهُ وَنُوْرُمِنُ بِهِ وَمَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَلَعُودُ بِاللّهِ مِنْ شُووْدِ الْفُسِنَا وَمِنْ سَيِئَاتِ اَعْمَالِتَا مَنْ تَكُونِهِ إِلاَّا فَلَا مُعِنْلَ لَكَ وَمَنْ يُضْلِكُ فَلَاهَادِ مَى لَكَ وَتَشْهَدُ أَنْ كُلَّ إِلْمَ إِلَا اللّهُ وَخَدَهُ لَاشْرِيْكَ لَهُ وَتَشْهُدُ أَنَّ مَيْتِلِمَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدًا اعْبَادُ وَتُشْهَدُ أَنْ كُلَّ إِلْمَ إِلَا اللّهُ وَخَدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَتَعْلَمُ

المنابعث فَا عُوْدَي اللهِ مِن الشّيطِي النّهِ عِنهِ النّهِ الرّحِينِي فِي النّهِ الرّحِينِي فَي الرّحِينِي فَي المَا اللهُ مَن الرّحِينِي المُحكّان المَا اللهُ اللهُ

اور جونکرمسئلہ مختر ہے ہدا اس وقت کا بیسان می مختری ہوگا اوران اس کے بیان کرنے کی ضرورت علا و مسئلے کے عزوری الاظہار ہونے کے ایک بیم ہے کہ بیلے جمعہ کو بیگے مند کو بیکن میں ناک کیا گیا تھا اس سے ایک شبہ بیدا ہوسکت ہے اوراس مسئلے کے ذہن میں آجائے کے بعد وہ شبہ مُند تع ہوجائے گا تو اس جیٹیت سے پہضمون سابق حمول میں آجائے کے بعد وہ شبہ مُند تع ہوجائے گا تو اس جیٹیت سے پہضمون سابق حمول میں آجائے کا دومن سب معلوم ہوتا ہے کہ ایت کا ترجم کر ہے ترجم ہی سب معلوم ہوجائے گاکہ وہ سئل اس آیت میں بیان ہوئے۔

یه بات آوبرزواص وعوم کومعلوم بے کحب قدریمی نیک کام ہیں سب محد بیک درصرا ورا يك بايد كينيس بلكمتقا ومترس مثلاً خاز يرضنا دوره ركونا مبيدينوانا ج كرنا مظلوم كى مدوكرنا وغيره وعيره ببهت سے نيك كام بين كين ينہيں كہاجا سكتاك بوتواب ماز برط صني ملاتاب اسي فدرمبحد منواني من مي بلتا ب. يا ج كا تواب كي بىيىرى رات كىنى يرى بى اس كى برابرى على بذا كنا ويمى مب برابرنه يى يورى كىيتى ، زنا تحتل استراب خورى كبائريس اوراكبس متفاوت اسيطرح ببرت سي صغائر بي كين كونى بهت بلكام كونى اس سے زائد نيزية تفاوت حسنات بين مصوص بے ـ مديث بين هم الزيهان بضع وكسبعون شعبة افضلها نول الاله الااللة الااللة الااللة وَ أَوْنَهُا امَّا طَلَةَ الْأَوْى وَ الْحَيَاءُ شَعْبَهُ عَبِي إِلَيْهُانِ رَايَان كَيْجِوا وبرستروري بي سب سے افضل كلمة إلا إلله الله على اورسب علم مرتبه موذى جر كورامة سے ہٹا دیناہے اورشرم وحیابھی ایمان ہی کا ایک درجہ ہے ) لعنی ایمان کے متعلق بہت مى شاخيس بين جن مي سب سعة رياده كامل تولاً إلله إلكا الله سب ا ورمب سبع اد في درے کا کام یہ ہے کر رستے سے تکلیف وہ چیزوں کو مٹاد سے مثلاً رستدمی سے بڑے ہوں یاکوئ بڑی الکو عام عام عرام المراح المرادكوں كى عادت ہے كه وه سرك بر السی جیزیں ڈال دیتے ہیں یا جھوٹر دیتے ہیں جن سے پستہ چلنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے مثلاً معض لوگ بہلی یا چھکڑے سے مست میں کھواے کردیتے

میں بسااوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نا بینا تخص دیا ل سے گرزرتاہے اوراس سے کر کھا جا تا ہے بال اگر کسی ایک تالاے پر جو تومضا تقرنیس لوگوں کواس کا خیال رکھنا بھاہیئے اوریہ متمجھنا پھاہیئے کہ شریعت نے انِ باتوں کے متعلق کوئی قالوٰ مقربی مہیں کیا۔ صاحبو ہر برکام کے لئے شریعت بس ایک عکم موجود ہے۔ دیکھو جب اما طر الا ذی کوشعبة ايمان قرار دياه تواسك خلات كناه بوكا يا مهيس میسئلداس عدین مصمنبط ہوتا ہے بلکراول کبنا جائے کہ قریب بھرا حت ہے غرطن حضور صلے اللہ علیہ وسلم نے بعراحت بتلا دیا کہ حسنات باہم متفاضل ہیں ایمان علیٰ ہے حیاائس سے کہے اماطة الاؤی اُس سے کم ہے بلکداگر ما دارت ناس مین غور کیاجاتے تومعلوم موگاکرا درلوگ می علاً اعال کو متفاوت مان رجیس دیکھنے اگر کی فق کے یاس وس روبيہ ول اور وہ ان كوكسى صرف جرمي لكا ناجا سائے لواول اس كي تقيق كرتا ہے كرسب مصارف يس مبهتر مصرف كون با وراكر خود معلوم نبيس موتا أوعلماد سي يعجع كرتا اوران كے بتلائے موسے كے مطابق عل كرتاب اگروہ مدرمس حرج كرتے كوال بتلقين توردر مي خري كر الاسب مسجد ميس خرج كوافعنل بتا تي بي توميحاي دیتا ہے لیں اگراس تحبس کومعتقد تفاضل ماناجائے تواس کی جھال بین کیول ہے پس برطع سے تفاضل ہن الحسار متبقن ہے دلیل سے بی تی اس سے بی باتواجالی مسلد بع اوريد بالكل مطالق واقع كم يكين اسكى تفاسيل مي المترف غلطى ك بعدم تعجی اورعلماند بھی اس اس کے قیق کرنے کی مترورت ہے دہ علمی بہے کہ گوٹ اس کھیدن ابن ائے سے کہتے ہیں یا اگر بعض اوگ کری دلیل شرعی سے تعین کرتے ہیں تو وہ لوگ اُس لیل شرعی میں غور شیں کرتے کہ یہ دلیل اس عوی کے لئے کا نی ہوگی یانہیں اورانطبات ہوائیاہی ہوا کچنا بخ عوام الناس جب تفاصل کی تقبق کہتے ہیں اول تو اکثر ابنی مائے سے محتصریں اوراس تفاصل کامعیار بھی ایک مق*رر کر*لیا ہے کیونکہ ہرتفامنل <u>سے لئے کوئی پرکوئی معیار تو</u> صرور موتاجا سية -ايك چاندى كود وسرى چاندى برياايك كرد وسرے كورس كر أكر مرجيح ديس تواس نرجيح كاكوني معياد صرورموكا-

بس اسی بنار برعوام لنے بھی اس تفاصل کے لئے ایک معیار مقرد کرلیاہے کہ جس عمل کو وه صورةً عباد سن سے زیادہ للبیس و یکھتے ہیں اس کوا فعنل سمجھتے ہیں تفصیل اس کی ہے۔ كدا عال دوتسم كي بي ايك وه بي كرس طرح وه واقع بي عبادت بي اس طرح صورةً مجعی دہ عبا دت ہیں یا عبا دست سے ان کو تلبیس ہے مثلاً تماز پر صناکہ یہ حقیقتاً ادھورة " دونول طرح عبادت ہے یامسجد تیار کراٹا کاس کوصور تاعبادت سے تلبیس ہے دوسر وه اعمال بین که واقع بین وه عبا دست بین نسکن ان کی تطا هری صورت عبا دست بین موم مو تی د ان کوکسی عبادت سے ایسا ظا ہری مبس ہے کہ سخص کی نظریں آ جائے جیسے كى طالب علم كى مددكرتا كعلن ياكيوے سے دكوئى بد مذہب كم كھے كى مجھے كى طالب علم كا كهانا مقردكرا ناب بركر نبيس كيونكه طالب علم كاكها تامقردكريا وعبادت بي توال لے کہ یہ خدمیت دین ہے اوراس کا خدمت دین ہوناائس وقت بھو میں آسکتلے کہ جب طالب علم فارغ ہوکر خدمت دین میں مصروت ہو تو یہ دونوں تسم کے اعمال عیاد ہیں لیکن وولوں میں تفاوت بے کے معدی تعمیر سور تا بھی عبادت ہے کاس کے ساته عیادت کوتلنس ظاہرہے مینی اس میں لوگ مناز پراصتے ہیں اور تلبش نحیی بلادم ط ہے اور اسی وجہ سے تلبس بہت ظاہرہے۔ اور عبادت بھی ایسی کروہ بھورت ا عيا وستسيد اس كاعبادت مونا تظرى نيس بشخص جا نتاب كمنازيد صناعبادت مع، بداس كولول معما ما تاميك بنام معدا اسم تيل ميدين بهت راي عبادت ع-برخلاف تقريطعام طالب علم كے كم يوب سي تلبس ب اول توده اليي ظا برعهادت مہیں کہ عوام مجی قوراً سمحولیں دوسرے اطعام کواس عبادت سے لیسی میں بوسائط ہے کیونکہ امدادِ طلبہ میں علم دین کی مدوسے اوروہ اتنی ظاہرعیا دے بہیں کیونکہ اگریک شخص مير ان الصرف يا درس كى كوفى كتاب بالخصوص فلسفه يابيئت برط صناب توكون ينيس بحمة اكرياعيادت كرر باب اس لئ كراس كاعبادت مونامال اورا بخام ك اعتبار سے بعی اگروس برس مک شیخص مشلاً اسی میں لگا بہدا ور فراغت حاصل محمد تو وہ اس قابل بوگا كردين كى فدمت كريك اور ضدمت دين افضل العما وات ہے۔

ا در اس نظری تا ئید حضور النه علیه دار و لم کے ارشادات عالم شهادت ادر آن و دونوں سے ہونی ہے موا عالم شهادت ادر آن و دونوں سے ہونی ہے موا حادث الله میں الله الله علیہ الله الله الله الله الله الله الله علیہ الله الله علیہ الله الله الله الله الله الله علیه الله علیه الله علیه الله علیه و الله و الله الله علیه و الله الله علیه و الله و ا

ر دسرے میر اسیلان ترک تقلید کی جانب مخدا دیشا دنبوی می الشیعلیہ وآلد پہلم ہواکہ مذاہب ادلعدسے باہر نہو۔

تیسرے میں ترکب سیاب کوئیسند کرتا تھا حضور صلی الشرعلیہ وسلم نے اس سے روک کرتشیت بالاسیاب کا حکم فرایا -

ہوگ ۔ خلاصرس کا یہ ہے کہ ان دونوں کے باتھ سے اسلام کی ضدمت بہمت زیادہ ہوئی برعام کی افعنليت كى تويد مالست ليكن با وجود نعنل العبادات مونے كے اس كى صورت عبا دست كى نہيں ہے <u>بعدا طعام کوچواس سے لمبس ہے وہ تلتیں بلا واسط نہیں بلکہ ابوسا نط ہے۔ نیکن اگرغور کیا جائے تو</u> معلوم بوكاكراس مركس قدر أواب ب مثلاً أبد في ايك طالب المكركما تا كعلايا حسك بدل ماليخلل كاكام ديا اورأس في مطالعه وحفظ مبقى قوست ببيل كى اوراس قوتت سے است كام ميكر ايكسبيق يادكيا اوراسى طرخ سلسل سات المعديرس كسديكر تاريا اوراس مدمت بي قراع مال كرك اس قابل جوكياكدين كاخدمت كمداولاس فيدين كاخدمت شروع كردى بي خدمت دين اس مداوراطعام كى بدولت بيجوآت مرس كلاس كويتينى ديى ادراس خدمت كالواب ان رب نوگول کو ملے گاجواس کی امدادیس مشر کید رہے ہو کیکن عوام الناس اس کونہیں سیمھتے اور اس لتے ان کے پاس جب کھ روب جمع جوجا ناہے اوران کو ضراک راہ میں دینے کا کھ دخیا ل بدا ہوتا توميدىنوا تين اكتراكيل كران كياس وافرروب بادروارت ايكم بنيس يا وارت بهى بين مگران كواس كى دىنيا كى احتياع بنيس تواول تدبيران كى مجد مربيري آتى ہے كاپنے كلمركى مجد بنا دیں آ خرمبی دیناکراپنی زندگی بھرائس سے جرمے میں رہتے ہیں اور تھو و کرم رہاتی ہیں ایسے لوگ یو ہیں سوچے کہ اس جدیو مجدمی جو مازی آئی گئے وہ دوسری قدیم مجد کے جائے والم اوال کی جا عت کے ہوں گے اور حب قدیم مجد کے لوگ بہاں کے گیس گئے توام مجد کی جا عت میں تلتت ہومائے گی بم نے اس قصیر کیما ہے کہ چار پانخ مبحدیں بالک ہی قریب قریب بنی الى الى كداكراكي وقت بى سبجكنا زسر فع بولواكي مجدكا المام دوسرى مجدك الماكى توارت بورى طرح سن سكتاب المدعيب بين كرسب أوازي مختلط بوف كرسب كي كريمول بھی ہوماتے۔ اسمی بعضے لوگوں کی نیت او تفاخرک ہوتی ہے ایسے لوگ توکی شماری میں سبيرليكي بعض مخلص يمي بوت بي الكرج ده تواب يم علس بى بو تين العلية عوام النام ان اطا مت مِن عَلْس كومُنُف كيت مير مرب باس ايك ديبها تى دومست كَفَيم في تذكيم يس كهاكرتم ببت مخلص مو كين لكينيس تهارى د ماست يرياس مب محمد مي مخلص نبي يعى مقلس بيس ، غوص الي الوكول كوبا وجود اخلاص ينست كي والواب بيس متا بكالمنظ

تفامثل الاعال مزرموتاب ليكن البي معدكوم جدمزارتيس كهدسكة كيونك ال لوكول كي سيست خراب نين مدل الم جيكل اكترمتعتى جال كى كريت بين كه صورت سوال ايس بنات يين جس بين مجيب كوخوا مخواه مبعد صرادبی کہنا پراے اور اکثر مبیب بھی بالکل سائل کے تابع موکر جواب دیدیتیں صاحبون بحدكا صراريونا آسان نبيس كيونكم مجد عزار بوسف كمسلخ ينست كاخراب بونا شرطسیے ۔ پس ممکن ہے کہ بان کی بیت اچھی ہواگر چراس کو خلطی ہوگئ ہوا وراگر فرض بھی کیا جائے کہ بانی کی بیت خراب می تقی تواس مستعنی کواس کا علم کیو کم بوسکتا ہے مرايه مطلب بنيس كداليي ميعدبناني جائز ب مقعوديد ب كرسائل كواصل نيت كاية كيسے لك سكتا ہے كراس برم جد صراركا اطلاق كرديا جائے۔ اس كے سوا منوعات میں ایک درجے کے نہیں ہوتے توزیادہ سے زیادہ محدضرا مکی مثل ہوجائے گی نیکن مجدحزار بنیں کہہ سکتے۔ اگرکوئی مسلمان کا فروں کی می حرکست کرنے لگے تواس کو متشبة بالكفادكيس سمح ليكن كا فرجيس كهدسكة الحاص الدي مجدبنا نا نالسنديده سب توعوام كوايك تواس كابهت شوك بحض كى دجيت كداس كى صورت عبادت كيسي. ا دراس بناہر فرآن کے و تف کرنے کومبہت ٹواب سمجھتے ہیں بدایہ وقف کرنے کو كوئي الواب بنيس محمة الكرميه لين والا قرآن كو براسيم مريو كم قرآن اس قند طبع بوك ہیں کو ن ان کو براحتا بھی بنیں اس طرح جب کوئی مرتاہے تو اُس کے ترک میں سے قرآن وقعت کیتے ہیں اگرچہ وہ اتنا غلط ہوکہ کوئی براہ یمی مذسکے ایک مرتبہ ایک تنخف ببست سے قرآن بجد میں لایا کہ میں ان کو وقف کرتا ہوں دیکھاگیا کرمپ غلط تھے آخریس نے آن کو دفن کم ایا تواسے قرآن وقف کینے سے کیا نتیج ہاں کوئی اوراق ہی کے وقت کرنے میں وقف قرآن کا نواب سمجے تو ووسری بات ہے ۔لیس ایک معیار توعوام کے ذہمن میں یہ ہے .

دوسرامعياديب كرص كام كانفع توراً ظاهر بواس مين زياده لواب يعق بي ا درجس كا نَفَع بديرم واس ميس اتنالو اب نهيس سَجعة ـ اسى بنا برياني بلان كالوا زیاد و سمجھاجا تاہے جنائج اگر کس شخص کا اور و کنواں بنوانے کا ہوا دراس عمراجائےکہ

مبعد کا ایک جوہ مشکستہ ہو رہاہے اس کو بنواد دلودہ کنو بیس کو ترجیج دے گا۔ سیسرا معیارعوام کے نزد یک یہ ہے کے جس بھیر کا تفع عام ہوا س بس زیادہ لاا

ہوتاہے جنام کی کنواں بنوا نا اس کی بھی مثال ہے یہ نور کے طور برعوالناس کے بچو یہ برعوالناس کے بچو یہ کردہ معیاروں کا وکر تھاجوان کے حالات میں غور کرنے سے بچو میں آئے کہ نفع عام ہوا وراس کام کی صورت عبادت کی ہوا ورعوا م الناس اس طرح استے کے مول کے بین کے اس تمین معیاروں سے کامول کی تجوین کہتے ہیں ۔

اس طرح برزرگوں بی می مؤدند اپنی تین معیاروں سے کہ تے ہیں مثلاً اگرایک شخص منام رات جاگت ہے ہیں مثلاً اگرایک دوسرا شخص ہے بوکہ فوائنس وا جبات اورسن اواکر تاہے وات کو گھند و دوسنہ جاگ۔ لیتا ہے حفاظت رماغ کی تدبیر بھی کرتا ہے فلیا الشرکی دلیوں کے لئے لوگو رماغ کی تدبیر بھی کرتا ہے فلی الشرکی دلیوں کے لئے لوگو سے مزاح بھی کرلیتا ہے توعوام الناسس اس کے مقابلہ میں ہیں خفص کو زیاد کا سیجیس کے چنا تجہ اکثر لوگ کہا کہتے ہیں کہ فلاح شخص بڑا عابد سے بلکہ عابد کی چگر معبد کہتے ہیں فداجائے یہ لفت کہا کہتے ہیں کہ فلاح شخص بڑا عابد شخص کو چونکہ دیکھتے ہیں کہ زیادہ عبا در تنہیں کرتا اس کے اس کو زیادہ کا لینہیں شخص کو چونکہ دیکھتے ہیں کہ زیادہ عبا در تنہیں کرتا اس کے اس کو زیادہ کا لینہیں شخص کو چونکہ دیکھتے ہیں کہ زیادہ عبا در تنہیں کرتا اس کے اس کو زیادہ کا لینہیں اختلاط فی سیجھتے حالا تکرمکن ہے کہ عابدوا قع ہر کہی شخص ہوگیو نکہ عبا در سے عبد بنتے کو کہتے ہیں اور عبد بہت ہولیں اختلاط فی اغراض صالح سے تیز عبا درت ہیں داخل ہے۔

اس کے تعلق حصرت حاجی صاحب رحمۃ الشّرعلیہ کی ایک تحقیق بیان کرتا ہوں فرمایاکہ قرآن شریف میں ارشا دسم ما کھ کھٹٹ ایکن و الْإنسْ را لَا لِیکٹٹ وُن و رمی لے جنوں اور انسانوں کو محص عہادت کے لئے پریاکی ہے ، توبا وجوداس کے کہ باک کہ اور حیوانا ت عبادات سے بنا تات جواہر واعراض سیکے سب عبادت میں مصروف میں جیساکہ آیات سے معلوم ہوتاہے کہ فرشتوں کے بارے میں ارشاد سے گئے ہی والی اورون اوراس جنیں ارشاد سے گئے ہی والی اورون اوراس جنیں ارشاد

تقاضل الاعول جوانات وغيره كے نادے يں قرماتے يں التي مِنْ شيق الآيسَتِ مُرعَمْ يَ الكَيْسَتِ مُرعَمْدُ و وَلَكِنْ كُلَ نَفْقَهُ وْنَ نَسْبِيتُ مُعْدُولُ لِكُونُ مِي جِيرِ البي بَيرِ كُدانتُ كَ حدونْ عراف راكونَ مِولَيكن ان کی تسبیج کوتم کوگئیں سمجھتے ) ان کے علاوہ اور متعدد آیات سے ہرایک جیر کاعباد يم مشغول موتا معلوم موتام يصرانسان اوجن كيخفيص عبدمت مين كيون فرا فُركَى فراياك وجديد ب كرايك تولوكر بوتاب، ايك غلام موتاب الوكر كى خديمات بميشمين مواكرتي بي يعن أكريب كنة يمي مختلف كام توكر سلط مي لیکن کوئی کام ایسا ضرور موتاہے کجس میں توکر عدر کردے اور کہدے کرمیں اس كام كه الني نبيس مول مُثلاً أكركو في شخص اين نوكريس كين لكي كدتومهة كاكام يهي کیا کرتووہ ہرگزید منظور کرنے گا اور عذر کردے گا۔ علی ہذا اور بہت سے کام ایسے مکیس کے جن میں او کرک جانب سے عدر ہوگا بلکہ اولا دیمی جس پرلوکیسے زیادہ قیصر اورتسلط ہوتاہے بعض کاموں میں انکار کردیتی ہے ، چنا بخ جماعی ایک خاندانی مستیدا ورمعیر زد درست نے ایک ایسے موقع برکیسقوں نے یانی بھرناچھو تما این لرائے کو کہا کہ بھا فی سقول نے نویا نی بھرتے سے جواب دیدیا ہے اہل محلكوسخت تكليف ہوتى ہے تم بى لوگوں كے بہا ك بانى بحرا ياكرو دو اركى ابهت خفا موا برهلات غلام کے کہ اس کاکوئی خاص مقرر کا منہیں ہوتا بلکه اس کی یہ حالت بهو تی ہے که ایک وقت آقا کی نیا بت کرتا اور زرق برق لب س میں ہوتاہے ادر د*ومر* وقت آقا کے بی پیروں کو صاف کرتاہے ایک وقت جبنگی کاکام کرتاہے تو دوسرے وقت سفارت كاكام كرتاب بس علام لوكريمي مهترجي ب سفرمي ب خليفهي ہے لیں انسان اور جن تو بمئرز له غلام کے بیں اور و دسری مخلوقات مثل تو کہے ہیں ا دريبي دجسه كه دوسرى مخلوقات كى عبادت كوتبيع وتقديس وسيده دنير الفاظ سے فرمایا اور انسان اورجن کی عبادت کو بلفظ عبد بیت فرمایا اورجب انسان اور جن عبدًا ورغلام بير توان كي كو بي خاص ضدمت نه بهوگي بلكرايك و قبت بما زروده كرناعبادت بهوكا تودوسرے وقت سونا اورقضائے حاجت كرنا لوگوںسے من

تفاضل لاعمال دغیرہ وغیرہ کام عبادت ہوں کے جنائجے مدیث میں ہے دھی رسول الملی صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّهُ إِنْ يُصَرِّى حَاقِتُ أَوْكَمُا قَالَ (تفاما جت كَاللَّهُ كے وقت منازا داكر لے سے الخضرت على الله عليه وسلم نے منع فرمايا ) كري و قنت يبيثاب بإخابة كا دباؤ بواس وقت تازير صفى كى مما لعبت كي ودونع نفله داجب ہے۔ دیکھیے ایک وقت انسان کے لیے ایسا نیکا کہ اس کومبحد جیانا حرام ا وربيت الخلاجانا واجب موار اسى طرح الركوني شخص اول وقت ماز يرصنا جاس اوراس كوشدت سے محدوک لکی ہو توس بعب عکم کرے گی کم مناز کو مؤخر کروا ور کھانا کھاؤ۔ اس واذكوامام ابوصيفه رحمة أكثرعليه نهايت باكيزوالفاظين فرملت بين لات يكوت اكلى كله صلوة خيرمن ان بكون صلوتى كلها اكلا- دكما ناكها ته رسا اوجيال منازی طوت رہنا یہ بہترہے اس بات سے کہنا زیر حتا دیے اورنیت کھانے کی ط رسي كيونكحب كما نا كما في يس ماذكا برا برجيال رباتويد سادا وقت انتظار صلوة یں گذرا اورائتظارصلوة می صلوة کا تواب ستاہے برطلات اس کے اگر بھوک یس ناز شروع کردی جائے توجوارح بھا زمیں مشنول ہوں گے اور دل کھانے میں بیڑا ہوگا تونماز کھانے کی ندر ہوگی اور بی فہم سے جس کی بدولسته ان معزا کونقیہ اورمجہد کہاجا تا ہے۔ آج یہ فہم مفقود ہے۔ ہم لوگ کتابیں ان سے زیادہ برطعة بين ممروه بات حاصل بنين-عن مهرکه آیمنه د ار دسسکندری دا ند (برو شخص جو آيئه ركحتاب مزوري بي كمكندى ات واقت بو) اوراسيرا زكى بتار بريماري حصرت ماجي الدادا لشرصاحب قبله تورا للدمرت يهم فرايا كرتے تھے كا أكرم مندس رہے أورول كوكرمين تواس سے بہترے كرجم كر مكرم مي را اور ول مند دستان میں ، غرص انسان کے لئے کوئی خاص عبادت مقررتہیں کیونکر اس کی شان عبد کے اورجب بہہ ہے توایک تو دہ شخص سے کہ نماز برا محکمکسی

دیباتی سے باتوں میں مشغول ہے اور یکھیتی بائری کے حالات یو چھ رہا ہے ،
اور دوسر انتخص لاَ اللهٔ اللهٔ الله کی بیج میں مصرون ہے تو بظا ہر یہ دوسرا
شخص افضل اور اکمل معلوم ہوتا ہے لیکن غور کریں تو معلوم ہوکہ اگر بیلے شخص
گزیت دیست ہے مشلاً مصافر کے انیسا طافاط کے لئے ایسا کر رہا ہے یا کوئی
دوسری ایسی نیت ہے تو یہ باتیس زیادہ افضل ادر مقبول ہیں ، کیونکہ ہم الین دوسری ایسی نیت ہے افضل ہوتا ہے تو ہم عمل کی غایت دیمھنا جا ہے ۔
آثار اور غایت کے اعتبار سے افضل ہوتا ہے تو ہم عمل کی غایت دیمھنا جا ہے ۔
لیکن عوام السناس اس کو تہیں ہمتے ۔

حفرت مولانا قنع محدصا حب حضرت حاجی امدادانشرصا حب کی حکایست بیان فرماتی تحص کری حصرت رحمهٔ الله کے پاکس بیمفاہواتھا بہت دیر تک بیٹ بیٹ الله اخر حب بہت دیر ہوگئی تویں اٹھاا ورع ض کیا کرحفرت آج میں مناز آب کی عبادت میں بہت حرج کیا ، حضرت فرمانے گئے کہ مولانا یہ کیا فرایا کی میادت میں بہت حرج کیا ، حضرت فرمانے گئے کہ مولانا یہ کیا فرایا کیا ناز دوزہ ہی عبادت بیس بہت میں الله عنہ موسل کرتا عبادت نہیں بحث کیا نماذ روزہ ہی عبادت ہے اور دوستوں کا جی خوصت کرتا عبادت نہیں بحث بی کریم میل الشرعلیہ وا کہ وسلم محابر وہنی الله عنہ میں الله عنہ وا کہ وسلم الله علیہ وا کہ وسلم الله عنہ میں الله عنہ میں الله علیہ وا کہ وسلم الله عنہ میں الله عنہ میں ۔

درنیا بدحال پختہ سیج خنام پس سخن کوتا ، باید والسّلام ایکر برکانہ آدمی کی حالت کو پر بھر سکتا لہذا بات کو طول نہ دے (برلوں کی شان میں اعتراض کرنے سے اپنی زبان کو تھا کہ اس میں بھلائی و خیریت ہے)

عوام الناس کی حالت اور مذات بریجے ایک حکایت یاد آتی ہے حمزت مولانا محدید فی ہے حمزت مولانا محدید فی ہونے ہال احد مولانا محدید فی سے حمزت الشرعلیہ فراتے تھے کہ جب فی ہال احد رئیس دیویند کالکاح ان کے والد نے کیا توجا رول کو بھی زروہ بلاؤ فرینی وغیرہ کھلائی اور کھانے تو انھوں نے جس طرح ہوا کھائے گرجب فرینی سامنے آئی تو

دعوات عبدين جلد جهادم اس كوچكه كران بي سے ايك شخص كيا كهتاہ كريت حوك ما كيسے بے يعنى كبا ہے داتعی جسنے ہمیشہ کر اور شراکھایا ہو وہ کیا جانے کہ قندیس کیا مزاہب اور فیرین کیسی ہوتی ہے اسی طرح معانی کے عوام الناس کو خبرنیں ہوتی -ديول التدعلى الشرعليه وسلم كايهعمول مقاكه كمعاف يبيغ حنى كرايام جابليت کے نذکروں میں بھی صحابہ رصنی الترعم نے ساتھ من سے تھے اوران لوگوں کے مذكرون كومشنكرآب مبتم فرمات تم . اورآب كا منت تبتم سے زياده من بونا تعا اورکیمی کی نے آپ کی آ واز قبقہہ کی نہیں سنی اور وجہ اس کی یہ ہے کہ مجربہ كرحبكي وجه سے غم كا غلبه جو تاہے تومانى كى آواز منہيں كلتى أكرجيه كم وبيش تيسم كى حالت بوجائة - ايك مقدم آويد مواجو تحربس تابت ب- ادرايك مقدم شاكل تريدى سے ملائي شاكل ميں سے كان دائد الفكوي متواصل الاعن ( معنورصنے التُّرعلیہ وسلم بہیشہ فکرمندرسے اوراّپ پرغم یکے بعدد گراّتے رہے )الم وجاس کی خودہی ارسٹ وفراتے ہیں کرس کیو تکریس سے رہوں حالا تکرصاحب صُورنیار کھر اسے که اب حکم بواور صور محمونک دوں گویایہ حالت تھی کہ ہ مرادر منزل جانال چرامن وعيش جول مردم

جرسس فرياه مب داردكه بربند يدمملها

ر مجے مبوب کے گھر چین کریمی امن وعیش بہیں ملا دجہ یہ ہے کہ معند م بروقت کورج ک

مبنسی توان لوگوں کو آسکتی ہے جوہالیل بے مسکر ہوں سوالٹر والول کو پیفکری کہاں البہۃ دوسروں کی خاطرسے مبی کھوہنس دیتے ہیں۔ اس کے منا رب حکامیں ب كريم رت عيني عليه السلام سيحصرت كيئ كى ملاقات بونى ، حصرت عيسى عليه السُّلام كيثرالتبتم تح اور حصرت كي عليدان الم كيثرا لبكا تحد . حصرت عيني عليه السُّلام في فرما ياكدا في عليدالسلام ، كياتم خدا تعالي كى رحمت ماكل

ناامید ہوگئے ہو ککی وقت بہا دارو ناحستم بی نہیں ہوتا ، صرت می الے

فرمایا کرا سے بیسی کی تم خدا تعالے کے تہرسے بانکل مامون ہوکہ تم کو ہر وقت
مہنسی ہی آتی رہتی ہے۔ آخرایک فرسٹ تہ آیا اور کہا کہ قدا تقالے نے فرمایا ہے
کہ ہم تم دو نول میں فیصل کرتے ہیں کہ اسے عیلی جلوت میں تو ایسے ہی ہو
ہوسے اب رہتے ہو، لیکن خلوت میں کی طرح گریے وزاری کیا کرو اور اسے
بحلی خلوت میں تو ایسے ہی رہو یوسے اب ہولیکن لوگوں کے سامن کھے تبہم می
کرلیا کرد کہ لوگوں کو میری رحمت سے ما یوک نہ ہوجائے کہ جب بنی کا برحال
ہے تو ہم کو بنیات کی کیا امیدے۔

اور یہ حکایت اس لئے بیا ان کی گی کہ حضور حسل الشعلیہ و کم کا بہتم جوکھ تھا وہ محف اس سلے بیان کی گی کہ حضور حسل الشعلیہ و اگر میر بات منعا وہ محف اس سلے تھا کہ آپ کے ساتھ مصالح خلق کے والستہ تھے اگر میر بات مذہبوتی تو شاید بہتم بھی مہ ہوتا غرض جس وقت حضور صلے الشعلیہ وآلہ و سلم کے کمال باتوں میں مشغول ہوئے تھے اس وقت حضور صلے الشعلیہ وآلہ و سلم کے کمال کی عام کوکیسا خبر ہوتی ہوگی۔ اس لئے کا فرکھتے تھے شارلان داالة سٹون ل کی عام کوکیسا خبر ہوتی الانسٹواری الله سٹون کی خلاف دہم میں الشعلیہ وآلہ و سلم کی شان کے خلاف کھا تا ہے (ان کے زعم میں یہ حضر قبلی الشعلیہ و سلم کی شان کے خلاف کھا) اور یا ذار میں جی جاستا ہے)

مولانادومى رحمة الترتعالى عليه فرياتي بيس سه

جسلہ عالم زیں سیب گمراہ شد کم کھے زابدال حق آگاہ شد د تام عالم اسی سبب سے گمراہ ہوگیا کہ بہت کم لوگ تعدا کے نیک بندوں سے مطلع ہوتے ہیں)

ہمسری یا انبسیار برداشتند اولیسار راہیجو نو دبسنداشتند (لمپنے کو انبیار کے برابر رکھتے ہیں اورا ولیاراللہ کو اپنی ہی طرح سیحیتے ہیں) گفت اینک مالبشرالیشال بیشر ما کہ ایشاں بستر خواہیم وخور رکتے ہیں کہم بھی السان اور پیمی النیان ہم اوروہ دونوں خواب اورکھانے پر نطرةً جوہیں) ایں ندانستند ایشاں ازعیٰ درمیاں قرقے بودے منتها در ان ندانستند ایشاں ازعیٰ درمیاں قرقے بودے منتها در ان کوعدم بعیرت کی وجہ سے پہچان ہی نیس سکتے جبکہ دونوں بی انتها فرق مج اس خور دگرد در جمسہ نور خدا در چوکھ کھا تاہے رب بلیدگی اورگندگی جوجا تاہے اورائشہ جدا جوجا تا ہے اورائشہ جدا جوجا تا ہے اوروہ جو کھاتے ہیں رب خدا کا نور بنتا ہے )

کرایک کھا تاہے توامس سے پلیدی تکلتی ہے دوسرا کھ تاہی تواس سے توہ فدا بچلت اہے۔

یں جب حضرت جاجی ہما حب رحمۃ المشرعلیہ سے متنوی پرط معاکرتا تھا تو اسس شعریمی مجھے خیال ہمواکہ یہ فرق محض شاعوا خطور پرمولاتار حمۃ الشرعلیہ لے فرا دیائے کیونکہ دا تھی فرق تواس وقت ہوسکتا ہے کہ جب اہل الطرکے بریٹ سے فعنلہ مذاکلات جب بہتی شروع ہوا تو حضرت قبل ہے کیا خوب فرمایا کہ بلیدی سے مرا داخلاق ذمیمہ بیں اور نور خدا سے مرا داخلاق حسک ذبیں مطلب یہ ہے کہ اہل الشرکھاتے ہیں تواک کو احت لاقی حمیدہ میں مدد ملتی ہے اور دوسرے لوگ کھاتے ہیں تو ان کو اخلاق فی میمہ میں مدد ملتی ہے تو با وجود اس فرق عظم کے کھا رہ فی محمدالی ابنیار محوالی مسئل کہا کیونکہ ان میں کوئی انوبھی یا ت نہ تھی کھان بھی کھاتے سے یا نی بھی پینے تھے۔

آ جنگ مجی ایسے لوگول کو چو کھنا نا چھوٹر دیں بہت بن رگ سجھا جاتا ہے میں کہتا ہو ل کہ اگر بانی کی یا کھانے کے جھوٹر آنے پر بنزرگ کا مدارسے تو شرشری اور سانڈا اورسمند جو جاتورہیں یہت بیزرگ ہیں کیونکہ شرشری یانی بائی نہیں ہیں اور سانڈا او کھانا کھا تاہے ردیانی بیتا ہے صرف ہوااس کی غذا ہے۔

صاحبو! يرزرگي تووه جيرسے كرسه

میان عافق ومعتوق رمزیست کرا ما کاتبیں دا ہم جسد میست رمانق اور مثوق کے درمیان بعض رازایسے بنہاں ہوتے ہیں کہ کرا ما کا تبین داد

فرشِّت بین جونیکی اور بدی تکیمترین) کو یمی بفرنہیں مودتی)

یعنی یرد رکی نببت مع المشرکا نام ہے جن کی پوری حقیقت کالیفن دفعہ فرشتوں کو بھی پتر انہیں گئا البتہ اس کی ظاہری علامت یہ ہے کہ حضور سلی المشرعلیہ وسلم کے ساتھ متام افعالی اقوال حرکات میں زیادہ تست ہوئی جس طرح متازاداکر نے یس حضور سلی الشرعلی فی الوں میں کی پوری متا بعت کی کوشش کی جائے اسی طرح آبس کے برتاؤ دوزمرہ کی ہاتوں میں سونے میں جا گئے میں بغوض ہر ہر بات میں حضور صلی الشرعلیہ وسلم کے اتباتا کی کوشش کی جائے ۔ اسی طرح آبس کے برتاؤ دوزمرہ کی ہاتوں میں سونے میں جا گئے میں بغوض ہر ہر بات میں حضور صلی الشرعلیہ وسلم کے اتباتا کی کوششش کی جائے ۔ اور یہ اتباع عادت ہوجائے کہ لیے ذکل عند سنت کے موافق افعال صادر عوزی کی جو نے لگیس اور عادات کو اس عموم میں اس لئے واضل کیا گیا کہ حدیث میں بیا انکا عکی نے دونوں کو تو یوزی کی اور میں سے عبادت اور عادت وونوں کو تو یوزی کی اور نسبت کی علامت کی حداد کی علامت کی حداد کی حداد کی حداد کی علامت کی علامت کی علامت کی حداد کی حداد

چنا بخدا یک جورسی برزگ سے معیت بیواا ورجوری کرنے سے ترب کی نیکن جو نکه مذت کی عالم بر من مونی تقی اس کئے ہرشب جو دی کرنے کاسحنت تقاضا طبیعت میں پیاد ہوتا اوراس کو دیا ك لئے وہ يكوناكه تمام ذاكر من كے جوتے المحاكر كرا يؤكر ديتا استحجوتے كے ساتھ اسكا دراس ج تے کے ساتھ اس کا غرص کسی ایک کا جوتا بھی اپنے ٹھے کانے نہ ملتا آخر لوگوں نے دق ہو کہ ایک سب بیدارده کرد مکھا معلوم ہواکہ بالوگرنتارین میں جوئی آوٹنے سے شرکایت کی انھوں نے بلاكرام سے دریافت كياس نے كہاكہ حضوريس بيشك ايساكرتا ہولكين اس كى دھريہ که مدّت سے مجھے چوری کرنے کی عادمت بھی اب پر نے توب کرلی ہے کیکن رّہ رُہ کرطبیعت میں '' تقاصا بديا ہوتا ہے جس كوہي يول يوداكرة الهول اب أكرآب مجمع اس سيمنع فرمائيس محكة تو یں اضطراراً بھر چوری کرول کا غرض کے جوری سے توب کی میرانجھیری سے توبہیں کی شخے نے كهاك بمعانى تحوكواس كى اجادت بم ميرا بهيرى كرامياكرد ان مراتب كوسيمه نابرى بقير برمودون ہا دے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللّٰہ علیہ ترکب ملازمیت اور قطع تعلقات کی ہرگر تہ اجا زت مز دیتے تھے۔ فرمایا کہتے تھے کہ اب توصرت ایک بلایس گرفتا دہے جھو ڈوے گا توفدا جانے كياكي وكر في اوركس قىم كى آفات كا تىكار موكا تواتى بال ورس ایک ہی بلاا چھی ہے ۔ اب لوگ اس سے جوش ہوتے ہیں کہ بیرصاحب لنگو شہب یہ موادی اوربیوی بجول کو جھرادی ایسے لوگوں کو تنخواہ پیرصاحب تو دینے سے رہے بنتیریہ ہوتا ہے اور ہونا چا ہیئے کرجب حوائج ضروری پوری ہنیں ہوسکتی آمدنیکا كونى درايسة تبيس ربتا توجو في شهادتين دينا جمولي مقد ماران قرص كردبالينا غرص اسى طرح سے مدر ہا قات میں گرفت ارجوجا تا ہے۔ حصرت حاجی مشارح الفرید

فرمایا کرتے تھے کہ طازمت ترک کرانے کی کیا منرورت خدا تھا لئے کا نام جب ول میں جگر کرے گا دہ عودہی چھڑا دے گا۔ کیونکہ ے

عشق آن شعد است کوچول برفرت بهرکه جرد معشوق باتی جداسودست رعشق وه شعد به جدارگرا معشوق کے سوایا تی سب کا سب جلا ویتا ہے ،
یتنع لا در تسلیل غیر حق برا در در گرآ خسبه که بعد لاجسه ماند دلا الد کی تلوار غیر حق والول کے قتل کرنے برمایی ہے بھرد کیمولا کے بعد کیارہ جاتا ) اند إلا المئتد و باتی جسائر دفت مرحبا ای عشق اے سب شرکت سوزر دفت دور دنالا المثدر الله الدینے والے بچھے شایاسش )

مشہورہ کہ آب آ مدوتیم برخاست . تو آب تو آنے دوتیم خودین جاتارہ گا یہی دازیخا جس کے لئے حصرت فرمایا کرتے تھے کہ چھوٹالنے کی کیا ضر درست ہے وقت برخود ہی چھوٹ جائے گا اوریہ حکم ایسے شخص کے لئے تھاجس کے کھالے پینے کی کوئی سیس مزہوکہ ایں بلا وقع بلا ہائے برزگ ۔ اورا گرکسی کے پاس کوئی ایسا وراجی ہموج وہوتو اس کومیں مناسب ہے کہ اس پرقناعت کرے اور یادِ خالیں مشغول ہو۔ مولانا نظامی رجت الشرعلیہ فرماتے ہیں ہ

خوسف روزگارے کہ داریکے کر بازار حوسف نیا شدہیے دجوکا کمی خص کو لگیاہے وہ اچھ اس سے یہ فائدہ ہواکدام کی حوالہ ہر محمد ڈہومیگی، بعدر منروز ست بسا رہے بود کے اور مرد کا آلیود

بعدد صرورت سے بدید مرد میں اسے بدید در سے میں است کا رہے سے بدی ہے تو بھلاکام بی ل جائے گا)
د بھر بہتدر صرورت آسانی ہوگی بھر اگر دہ کا م کا آدی ہے تو بھلاکام بی ل جائے گا)
یعنی اگر صرورت کے لائق موجود ہوا و راس پر تناعت کر کے کام می مشغول ہوجا کے
تو یہ بہت اچھاہے تو اس فرق کو دریا فت کرتا اور لوگوں کے حالات اور ملبائع
کا انداز کرنا یا کا مل بی کا کام ہے ۔ ادریہی شان مینی شت ہے در دیکسی برزرگ کے
معوظات یا دکھ لینے یا تعدون کے مرائل از برمونے سے شیخ نہیں ہوتا ۔ مولانا فرالے ہیں ۔

حرب درولیشاں بنگرزدُد مردر دول تاکر پیش جا بلال خوا ند نسول زدر دلیشول کاکلام جرا تاہد دین دارکیز آدمی کاکرجا بلول کے سلسنے جادہ جیسا بیان کرکے اُنٹیس این گردیدہ کرسے)

باتوں کے یا دکر لیسنسے کو بیتی نہیں۔ اگرایک شخص کو بہت سی مٹھا یہوں کے نام یاد ہول اور نفیب ایک بی بدہ ہوتوا س حفظ اسما دسے کوئی قائدہ بھی نہیں لیکن اگرنام ایک کا بھی یاد نہوا ورکھا کو د دنوں وقت ملتی ہوں توسب کچھ صاصل ہے مولانا رحمۃ الشرعليہ فرملتے ہیں سہ محمد دنوں وقت ملتی ہوں توسب کچھ صاصل ہے مولانا رحمۃ الشرعلیہ فرملتے ہیں سہ میم دوا او ن ہم ونون تشریب تیست سفیل مؤمن جزیئے تعربیات نیست دفیل مؤمن اور وا او اور ہم اور تون ان کے اندر محود برارگی نہیں ہے نبی لفظ مؤمن تو صرت بہما ن کے لئے۔ ب

که نام توصرت پہپان کے لئے ورد اس میں کیار کھا ہے اصل چیز بعثی ہے اور وہ اس سے بفراسخ دور آن یہ حالت ہے کہ دو چار تعویڈ گنڈ ہے یاد کیائے کچھ جھا اڑ بھو نک کھولی اور شخ وقت بن گئے۔ حافظ مٹیرازی رحمۃ الٹرطیہ فرملتے ہیں ۔۔

الدین بربی سب الله معاصب خررشوی تا داه بی سب الله کے داه براتوی دال بربی سب الله کے داه براتوی دال به برکوشش کر تاکر خروالا بوتو ، جب تک داه دیکھنے والا مذہ ہو تو رہ برکیے ہوئے ، درمکت حقائق بیش ادیب عشق کا اللہ العاب برکوش کر دوری پرکشوی دادرحقائی کے مدرم بی عشق مکھائے والے استاذ کے مدام نے زانوئے تلمذ مذکر تاکم ایک دن تو بھی استاذ کا درج یانے کے قابل ہوجائے )

تو پہلے بسرتو بن ایس اس کے بعد بدر بننے کی نوبت آئے گی۔ یہ تو بیروں کی حالت ہے۔
مربیوں کی یہ حالت ہے کہ انفوں نے انتخاب کی معیار عجیب وغریب اخر اع کر کھی ہے جب
من درا ہوح تہاتے جی اس کو بزرگ بجعنے لگتے ہیں حالا تکہ یمعن گرمی طبع سے ہونے لگتا ہے۔
ایک ضخص صفرت شاہ ولی الشروع تا الشرعلیہ کے باس آیا اورعوش کیا کہ حفرت میرا قلبہ جابی
ہوگیا آپ نے حاصری سے فرمایا کہ دل کے دحوائے کو قلب کا جاری ہون نہسیس کہتے
ہوگیا آپ نے حاصری ہونا یہ ہے کہ ہروقت فدانقالی کی یا دول برحاصر رہے۔

اكترَ لوگ كها كه قيم ي كفلال برورك كي لوشال تحركتي بين يدبهت كا ال بي ا ورجن لوگول میں یہ باست میں میوتی ان کی نسیت کہتے ہیں کہ نیک بخت ہیں بعنی ان میں کما لاست ماتی تهيس صالانك كمالات باطن بالكل منى بيس اوران كولوثيو سمة تعركف سير كجدي تعلق نهيس -اورده كمالات يبي كرفن من ما برجو امت كے لئے مكيم جومشرليست كا يورا يا بندموي باتیں م مول تو ہزار مجابدہ ریاضت موکی تہیں جفائش کہیں کے بعنی کہیں گے لیکن بڑنگ سے کوئی علاقہ نہیں۔ بہرحال عوام الناس اپنے اعمال میں بھی غلط معیار پر چلتے ہیل درانتخا مجى غلطه عياري كرية بين كران كى بدولت اكثر حقوق واجبهي نلف ورمنائع بوجاتي بي-ایک سرحدی عابد کی نسبت سنایے کہ آخر شب میں تبجدا داکرنے کے لئے مجد میں آئے ا تفاق ہے اُس روزم جدیمی کوئی مسافر بھی سور ہا تھا۔ آپ نے نمالاسٹروع کی کیکن مسافر کے خرالی کے مدیب نمازیں مصنی کے موافق یکسوئی اور اجتماع خیا لات را ہور کا آپ نے نما نہ توزدي ادرما فركوخواب معجمًا دياكها دي منا زيس فلل براتا عاس كالعديد أكر نيت بانده لي مسا فرچونكه تكان سے بهست خسته بهور بائتها تحدولای دير يمي بھرسوگيا اور خرالو کی واز بجرشروع مونی آب نے بھرنا ز تو کراس کو بیدار کیا اوراس سے بعد خاز شروع کی تیسری بارمجرایساہی ہوا توآپ کوبہت غضتہ آیا ا در چھری لے کراس غریب س فرکو شہید کر دیا اور مجر بفراعنت ناز پراحی صبح کونا ذکے لئے لوگ جع موسے لومبعدمی لاش کود کیما تیج ہے اوجہا ك استضخص كوس في قتل كيا توعا بدصاحب فرمات بي كداس في ماري نما زمين خلل أدالا اس من من من الله الله الله الكل كمنى حا تست على اس ال مديد اس برنفرس ك ہوگی لیکن انجیل اس سے مبہت بڑی برای حاقیق لوگ کرتے ہیں اوران کی طاف ذرا التفات نہیں ہوتاكيوتكروه اس سے خامف ہوتى ہيں۔

افسوس ہے کہ آج دین کی بچہ بالکل مفقود ہے نا واقعی سے ہم لوگوں کی بیعن وقاعه حا ہونی۔
جسے ایک سرمدی کی نسبت سن ہے کہ وہ ہندوستان میں آیا ہوا مقا اتفا قاچوروں نے کی موقع پراس کوزخی کر دیا ایک شخص نے اس برزتم کھا کر اس کا علاج کرایا چندروزیس اس کوآرام ہوگیا جب اپنے وطن جانے لگا توام شخص سے کہا کہ اگرتم کہی ہما کہ لیس میں آ ڈیکے تو ہم تھا کہ حسان کی کا فات کریں گے جنائے آیک مرتبہ کی فراعی سے وہ تخص اس کے وطن کیا اور بیاد آیا کہ اپنے دوست سے جنائے آیک مرتبہ کی آبادر اپنے اور اپنے مرتبہ کی آبادر اپنے مرببہ کی آبادر اپنے کی ایس کے جاکہ تم بیٹھویں آبھی آتا ہوں اس کے جائے کے بعد گھردالوں نے اس تخص سے بوچھا کہ تم کون ہو کہاں سے آئے ہواس نے سادا فقد ان سے میان کیا انھوں نے کہا کہ فدا کے لئے تم فوراً مہاں سے جاگو ورد وہ تم کو ہلاک کردے گا کیونکہ وہ کہا کہ تا تھا کہ اگر کھی ہما دادوست ہما درد وہ تم کو ہلاک کردے گا کیونکہ وہ کہا کہ تا تھا کہ اگر کھی ہما دادوست ہما درست ہما درد وہ تم کو ہلاک کردے گا کی تا میں کو تندرست کریں گے اس فارج کہ اول اس خواب کے در اور کی کردگیا پیغویب وہائی میں کو تندرست کریں گے۔ اس فارد کری کے اس کو تندرست کریں گے جنائی وہ در ہم کور تھی کردگیا پیغویب وہائی ہما گا اور اس کی جائی ہوان ہی ۔

توبهت لوگوں کی عادت الیی جوتی ہے جیس اس کی مکا فات بھی لیکن لوگوں کی مجد يم نبيس؟ تا مثلاً بعل لوگول كومرا تبركا ايسا شون جوتاسي كر أگرجا لعة مرا تبريك في تشخص أن کے یاس آگرنما ترکیمتعلق مسئلہ در باینت کہے اور نمازکا و قست نبکا جا تا ہوا درکوئی ددسراً دی مسئلہ تبلانے دالایمی د جوتو یہ ہرگر مرا تبسے مسرد اسھایس سے حالا نکرایے وقت یں نوش ہے کہ مرا قبر جھو اُر کومسئلہ بتالا دیں میں نے خود ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ ہرو تت تبییج ا تعديس بسلكن ديوى كى خرب مريح كى كويا ماموى التدكوجيورديا ادرسيب امقلعى كا یہ ہے کالوگ کیفیات کومطلوب سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اگرہم خدا کے مقبول مر ہوتے تو ہم پریکیفیات کیونکرطادی ہوتیں حالانکہ یہ کفار پرمیں ہوتی ہیں اس کی حقیقت ایکہ فہاتھ سے بمجد میں آئے گی ۔ ایک سجا دہ نشین نے فہلس عرص میں کلکٹراورصاحب جج کو مدعو کیا وہ چو غليق تص متريب بديكة آخرين تن شروع مولى اور قوالول في كانا مشروع كيا كجواليا ساں بندھاکہصاصب جج برجو بہت کے آٹا دھادی ہونے لگے اور وہ ہے اضتیا رہو گڑھنے سلگے تھوڈی دیرآونخل کیا جب رہنبھل سکے توصا صب ککٹرسے کہا کہ مجدکوکیا ہوگیا کہ میں گراچاتا ہوں ما حب کلکٹرنے کہا کہ میری بھی ہیں حالت ہے آخردونوں وہاں سے ألله كئ اور مِلدية - توصاحبوكيايا صاحب كلكم اورصاحب ج يمي مرزك تعد معلوم هواکرکیفیات کائدار قبول اوربزرگی نبیس ده ایک الفغال ہے جوا کشر

وعوات عبدسيت بعلد جبارم مه تفاصل الأعمال

ذکروشنل سے اور دو مرے اسباب سے بھی پیدا ہونے لگتا ہے۔ اسی طرح بعض اشغال سے ذکر میں مکسوئی بھی زیادہ ہوتی ہے اور خطرات کم ہونے لگتے ہیں کیونکہ ان اشغال سے رطوبات کم ہوجاتی ہیں تو یہ مب اسباب طبیعیہ کے دخل سے ہوتی ہیں میرایہ مطلب نہیں کہ کہ فیاست محض بریکا دہیں ہر گرز نہیں کی فیات تا فع بھی ہیں لیکن مقصودیہ ہے کہ ان میں زیادہ دخل اسباب طبعیہ کوسے۔

ایک برزگ کود کیماگیاکه وه این براهانجی در تنه نظی سیب پوچهاگیا تو کہنے کے کہ جوانی میں تمازیں لذت زیادہ ہوتی تھی میں محصا تھاک پر نبیت کا انتہا کہ نبیکن اب دہ حالی بین بہی معام ہواکہ وہ رب جوائی کا نشاط نفائجو نکه وہ نبیل دی اس کے وہ کیفیت بھی نبیل دہ اور نسبت کی گرمی برا حالی میں جاکوا ور بھی لہ یادہ ہوجائی ہے سه خود قری ترمیشود تحسبر کہن فاصد آل خمرے کہ بات دمن گدن ور ان شراب تود کو د زیادہ ترقوی جوجاتی ہے خاصر وہ متراب جومیر کیا آئی کے کا سے کے در دریا دہ ترقوی جوجاتی ہے خاصر وہ متراب جومیر کیا آئی کے کا سے کئی دو در سرے برزگ کہتے ہیں سے

ہر جند ہیر وضن ولیس نا آوال شدم ہرگر نظر بروی آو کردم جوال شدم راکر و بھر کے نظر بروی آو کردم جوال شدم راکر جیس بیر ہے راکر جیس بیر ہے راکر میں اور کم ورونا آوال ہوگیا ہول کر مجر میر دگا ہ فرالتا ہول جوان جوجا تا ہول)

غرص یہ لف انی کی فیات مذمو و بین مذموم بین البتر آگریے آلم قصود کا بنائی تو بھر جود و بہوجاتی بین در مذہبی مثلاً بعن کی فیات کہ بیوی بچول کو جھوار کر بھی بات کہ بیوی بچول کو جھوار کر بھی بات کہ بیوی بچول کو جھوار کر بھی بات کہ بین اور اس لئے لوگ بیمسے بیں کہ بہم مقبول اور خاصان خدا بی لئین یا در کھو کہ وہ ندموم بین اور بیعظیدہ یہو دلول کا مخاکہ نخا لفت احکام بر بی دعوے معبولیت کا کرتے تھے جنا بخہ وہ کہا کہ تے تھے نخی انٹ ایک الفت و اکو بی دو ہم خدا کہ مقبولیت کا کرتے تھے جنا بخہ وہ کہا کہ تھے نکی انٹ کے بینے اور اس کے محبوب بین ) یعنی ہم مشل بیدے کے بین کے جس طرح باب اپنے بیٹ کو برحال میں جا بتا ہے اس طرح خدا تعالیٰ بھی کو برحال میں جا سے بین قدا تعلیٰ ان کے اس خیال کارد فرماتے ہی کہ قدا تعالیٰ کا می بیا ہتا ہے اس طرح خدا تعالیٰ بھی گو برحال میں جا سے بین قدا تعالیٰ ان کے اس خیال کارد فرماتے ہی کہ تھا نگر یکٹر بٹکٹر بٹکٹر بٹکٹر بٹکٹر و ڈوٹر کٹر زاب ناوی کے

نفاصل لأعال

که پیمرکیول ده تم کوئمتها لین کتا مول کی وجهسے تم کو عذاب دیتاہے) نواس است میں تھی بعض لُوكِّب المسس خيال سجهوجود ہيں گرشجھ لينا چاہيئے كہ قياميت ہيں اليسے نوگوں کی گردن ناپی جائے گ ان اعمال کی وبان مجھیمبی قدرنہ ہوگی کیونکم مقصودعبا دات بین مجایدات وریامنرت مقصود نهبس لیکن چونکه ہم لوگوں کی عبا دات میں وہ خلوص مطلوب پریدانہیں ہوتا اس کتے یہ مجا ہدات کئے جاتے بی که بهادی نما زول ا ورنیز دوسری عبا دانت میں صحابہ چنی ا مترعنهم کی سٹا ن بيدا بوبائ يس يدريا ضبت مقعود بالغيرجوي كعاب كحضرت جنيدرهمة الثد عليه كوكس نے نواب ميں ديكھا پوچھا كرحفرت وہ تصوت كے لكات جوزندگى ميں بمان ہوتے تھے پہاں بھی کچھ کام آئے فرمایا کدسپ نٹا ہوگئے یاں کچھ بمٹسا نہ ا فيرشب مِن برؤمد ليتا مقا وه البته كام آن مَا نَفَعُنُ اللَّ زُكِيْعُاتٌ فِي جَوْ فِ الَّيْلِ رنهیں نفع دیا ہم کولیکن نیمشی کی چند کوعتوں نے اوگ خداجانے ان کیفیات کو کیا مجھ شمھے ہوئے ہیں سہ

عاصِل خوا *جرنج*يب زيندارنييت نو اج بندارد که دارد ما<u>صل</u>ے دسرو اركمان كرتاب كروه مقصودهاصل كرجيكاب حالا تكدخوا جركاهاصل سوائے گمان کے اور کچونہیں)

لیکن اس کا مطلب کونی یہ رہیجے کرمعن ظاہری اُ عال کا فی بین اور مجاہدات کی مطلق صرورت بنیس کیونکه تطاهری اعمال مین خلوص سرط سے اور آج و دمفقو و ے اور یہ مجا بدات اس فلوص کا مقدمسر ہیں اورمقدمسر داجب کا واجب بوتا مے جیسے وصومقدممے صلوة كا خودمطلوب بالدّات نبيس لهذا بدون إن مايدات کے نہیے اعال اکٹر کا نی نہیں یہاں مکے عوام الناس کے مقرر کردہ معیاروں اور اُن کے أثاركا بيان تقا-

اب مناسب ہے کہ اصل اور میج معیار بیان کر دیا جائے۔ خدا تعالے فرماتے ہیں۔ أَجْعَلْنُهُ سِقَابَة الْحَآجَ وَعِمَادَة الْمُسَجِيلِ الْعِرَا وَكُنَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْبِيُّو مِد الْدُخِوفَ جَاهَ لَ فَى سَيِبْلِ اللَّهِ \* كَايَسُنُونَ عِنْدُ اللهِ \* وَكَيَامُ مِنْ حَلَى بِالْمَ عِلَا فَي بلافَ كو اور مبحد حرام كى تعمير كرف والول كوان لوگول كے برا بركيا ہے جو التُرتماك اور تيا مت كے دن بر ايان ركھتے ہيں )

اس کی شان نزول میں مختلعت تعقیے آئے ہیں جن کی تفقیل اس وقت سخف ر تہیں اتنی سندرمشرک ہے کے حصور اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بعض نوگوں میں گفتگو ہوگئی کھی کہ ایک جاعت اپنے اعال کی دجہ سے اپنے کو انصل سمحتى تقى د دسرى جاءت ليخ تيس و خدا تعالى اس آيت يس افضليت اعالكا فیصلکیتے ہیں اور متلاتے ہیں کہ کولئی جاعت افضل ہے۔ ترجمہ آیت کا بہ ہے۔ کیا تم ماجیوں کو بانی بلانے اور سجد کی تعمیر کینے کواس خص کے اعمال کے برابد كيت موجو خدا برا ورقيا مت كے دن برايان لايا موا دراس نے دين كونف ببوي يا ہویہ دولوں جماعتیں ہرگر: برا پرنہیں مطلب یہ ہے کعارت مبحد اور مقایّہ حلی ایم<sup>ان</sup> بالشرواعلائكمة الشدى برا برنهين م كيونك جَعَلْتُهُ كامفعول سِفَايَة كوقرارديا ہے جو کو عل ہے تومقصودا عال کا تفاصل میان کرناہے۔ رہی یہ بات کرایک جاتب مين توجَعَلْتُهُ كَامفعول اعمال كويت يا ادرد وسرى جانب مين كآت كاردول مرتنین کی دات کو قرار ویاس کی وج بیہ جوابھی دیمن میں آن کرچولوگ مترین مبحد يتحے وہ اس و نت تک کا فرتھے ا ورعمل ان کا نیک تھا اگر چرخصوصیت محل کی دج سے اس برکونی ممرم مرتب نہیں متما تواس جانب میں اعمال کو ذکرکیکے یہ ستلاما ک اب اوجہ عامل کے مُزَّمن ما ہونے کے یہ اعمال مقبول ہی بہیں لیکن اگراس سے قطع نظریجی کی جائے اورنفس اعمال کو دیکھا جائے تب بھی اینے مقابل اعمال سے کم بیں اور دوسری جا نب میں ذات کو کاقت کا مدخول بنا کریہ بیٹلا دیا کہاں ع<sup>ل</sup> ک یہ حالت ہے کہ ان کے اختیار کرنے سے خود عمل کرنے دالا بھی مقبول ہوجا تاہے الغرمن اس آبیت میں افعنلیت مقایة دعمارت کے دعوے کی تغلیط ہے اورمبنیٰ اس دعوى كا ومى تقايرة بكل عوام الناس مي سيلعين على الفع عاجل بوادرعام بواور

عمل کی صورت عیادت کی سی میوستایهٔ الحاج پس تو تفع عام اور نفع عاجل سخا اور تعیر مسجد کی صورت عیادت کی حتی را س لئے ظاہراً معنی فضیلت کے اس میں تریادہ سجد کی صورت عیادت کی حتی را س لئے ظاہراً معنی فضیلت کے اس میں تریادہ سختے اور اس کی تغلیط کرکے فدا لقالے بتلاتے ہیں کہ قضیلت مشلال فلال عمل میں ہے کہ جن اخلال کو الشرتحالے نے افضل بنا یا ہے ان ہیں وجہ اس افضیلت کی کیا ہے اور اس میں خود کرنے سے افضل بتا یا ہے ان ہیں وجہ اس افضیلت کی کیا ہے اور اس میں خود کرنے سے یہ مسئلہ میں طوح اس کی کتاب اور تعدید افضال سے یا نہیں اور تعدید یا کردوم ہرا قضیلت کی بنا ہوگئی ہے یا نہیں ۔

توآیت میں غورکرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دحیرا فضلیت کی اور اسس کا معيارايمان مين جيركوايمان سے زيادہ تليس موكا ور زمادہ افضل موكى ادرامی وجے سے ایمان سے ساتھ ایک دوسری صفت بعثی جا ھک فی سریانی الله رالشرك راسة يس اس نيج إدريا كوجهي وكركرديا كيونكه وه! علا ركلمة الشركا باعث ا وراسلام کے مجیلائے میں معین ہے اور دلیل اس کی یہ ہے کہ کوئی عمل ایسا نہیں کہ یدون اس کے د دمرے عل یا اکل مقبول نہ ہوں پیٹلاً ایسا نہیں کہ مساز یدون زکوۃ کے تبول منہو اور زکوۃ بدون جے کے بجرایا ن کے کہ اس برتمام اعمال موتوت بین الس اسسے بریمی معلوم ہوگیا ہوگا کرمتعدی کومن کل الوجود وفضل كهنا غلطى ہے چنا سخدا بمان على متعدى نہيں اور پيرستے افضل ہے اور یہیں سے بعینی ایسے ان کے افضل الاعمال ہونے سے ان لوگوں کی تملیلی بھی معلوم بوگئ. چو که غیرایل ایمان کوابل ایمان برفضیات دینے بیں اورکہاکیتے بیں کہ مسلمانوں سے قل ن قوم اچھی ہے البتہ اگرایسے مصابین سے مسلمانوں کوغیرت دلاتا مقصود بوتومضا كقد تهيس بعض لوكت ويعرك كهدية بين كه فلات خص مسلمان بموكر يحى فلان عيب كونهين بنصوارتا اس سے تومسلمان ہي ماہورتا لوبہ ترکھا پر تخت علطي او جب ہے كيضض مجوس كير تكررنديول كوسلهان مزكرنا بعاسية اسلام كوالبيرسلما نول سيعيب لكتابج يس نے کہا اگراسلام ایسے مسلمانوں کو نکالے تو کم کوان سے میشتر کا لدے گا تہا ہے اعمال

وتوات عيديت جلنجيا بم

کہاں کے اچھے ہیں ۔ یعفے لوگ چمار بھنگی کے مسلان ہونے کو ہوجہ ہے لینہ نہیں کرتے۔ گریادر کھوجب قیامت کا دن ہوگا اس روڈ معسلوم ہوجائے گا کہ ہم جن کو ذلیل سمجھتے ہتھے ان کی کیا حالت ہے اور ہماری کیا گنت ۔ فَسُوفَ مَنْ وَلِیل سمجھتے ہتھے ان کی کیا حالت ہے اور ہماری کیا گنت ۔ فَسُوفَ مَنْ وَلِیل سمجھتے ہتھے ان کی کیا حالت ہے اور ہماری کیا گنت ۔ فَسُوفَ مَنْ وَلَیْ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰه

راسی طرح مؤمن عیب دارکوکا فرباکه ال کے مقابے میں آپ دیکھیں گے کہ ایک تخص جو صرت ایمان لایا تھا ا در کوئی عمل اس نے ایصا نہیں کیا اس کو تحویلی تخص جو صرت ایمان لایا تھا ا در کوئی عمل اس نے ایصا نہیں کیا اس کوئی اس کوئی گردگا گردگا ایکنی گردگا ایکنی گردگا تھا کہ کا اور کہا جائے گا اور کہیں کوئی نوت ہوگا نہیں کا فر کہ کہ کا غم ) اور کہنے تھی گوئی کوئی ہوگا نہیں کوئی نوت ہوگا نہیں کا فر اس کے مقابلہ میں ایک ایسا تشخص جو کہ و نیا میں بڑا افلیق مہر بان یا کمال تھا لیکن امس کے مقابلہ میں ایک ایسان تھا لیکن الا اور کھی اس کوئی کا اور کھی اس کوئی کا ایسان کو دا میں ایک ایسان تھا لیکن الا باد جہت میں دولا و کہ کوئی ایک دولا اور کھی اور کا کہ دی کا اور کھی اور کوئی ایک تو ہو اور دوسرا بقا و سن میں تو اگر جہسے میں اور و تو کوئی کہ دی ایسا صرور ہوگا کہ وہ سزا جائے گی کیکن چوری کی مرزا محدود اور کم جوگ ایک دن ایسا صرور ہوگا کہ وہ سزا بائے گا اور زید گی بھر سزا کی تکا لیعت میں رہے گا یا تو را چھا نسی کا کام موگا کہ نہ بیا ہے گا اور زید گی بھر سزا کی تکا لیعت میں رہے گا یا تو را چھا نسی کا کام موگا کہ نا کہ کا اور زید گی بھر سزا کی تکا لیعت میں رہے گا یا تو را چھا اور وہ چور یا لکل نہ نا کہ سر بوجا سے گو وہ کہنا ہی بڑالا گئی ف گئی جوا ور وہ چور یا لکل نے نور اور وہ چور یا لکل نیک می کا خانہ سے بر دو اور وہ چور یا لکل نیک ہی کا خانہ سے بر دو اور وہ چور یا لکل

ہما ہل کندۂ نا تراش ہور معاجوا ایمان ایک آفت ب ہے اگر ہزاروں بدنی کے مکرٹے اس پرمائل ہوں تب یم اس کالور فائص ہوکررہے گا ادر جلک جھلک کرروشنی پڑے گی اور کفرکی معاسس لأعمال

توس اطلاقی آئیندی سی جک ہے جو کہ بالکل عارمنی ہے۔

دور منال لیجے اگرا کیا کا ب کی شاخیں کسی گسلہ میں لگا دی جابتی اوراس كرمقابل كاغذك ويس بى بجول بناكرد كهدية جائيس تواكرديد اس وتت كاغذك بھولوں میں زیادہ رونق اور شاوا بی سے اصل گلاب کی وہ حالت بہیں لیکن ایب

جمينتا بارش موجائ محمرد كمه ككاب كيارتك التاسي ادركا غذ كعجدل کیسے بدرنگ ہوتے ہیں لیرمسلمان اگرتیہ دنیا ہیں کسی حالت میں جواسیکن قیا مدت میں جنب ا برد حمدت برسے گا تو دیکھٹا کہ اس کا اصلی رنگ کیسا کچھ تکھڑتا ہے

ا در کا فر کی زرق ہرق حالت پر کیسا ہا نی بڑتا ہے۔ صاحبو غیرت آنی چا ہے *گہ* مسلمان مِبُوكراسلام كى حفيّة ست جا ن كرابين مُنهسي كا فركومسلمان بُرفضيلت دو ا درمسلما ن كى مذمت أوركا فركى تعريف كرد جب معلوم مواكم إيمان اليي براي جيرو تواس کے ساتھ جن چیروں کو زیادہ تلبّس ہوگا وہ افعنل ہول گی کسین تلبس بالایان كوسم هنا ذرا درشوار بي كيو كربعن اليه اعال بيركه ودخود امسلام كاميني بين لعفن

ايسے بيں كه ده اسلام برمبني بيں -

تومعيادوه اعال بي جوكمبئ مول اسلام كاچنانچ آيت مي ايمان كے ساتھ اس عل كو ذكركيا كياب حب سے اسلام كوتوت بېرخې ب اورسجد حرام كى تعمير خود اسلام بم مبنے ہے ۔ لیں بہال سے معلوم مو گیب مو گاکمسجد کی ضرمت سے دین کی عداور اس کوقوی سن تازیادہ افضل ہے اس طرح اورجب قدراع ال میں سب میں بہت یکفت چا من بيستعليم تعلم وعظ ارشادلين اصلاح خلق -

يس دظيفه د ظا كف سے إصلاح طلق بي زياده تعياست جو كى كيونكريبن ہے ایمان کی کمیل کا مگریہ ا فضلیت با عتبار معیاد ندکور کے فی تفہ ہے ورہ كبهى ايسابهي موتاسيح كم جوعل في نفسه انفسل بنيس ودكسي عارض كي وجس نہ یادہ تا بن توجب مبوجائے اورکس خاص وقت میں اس کی طرف توجب كرانواد

وفعنل موجيس وصوكم أنسا فعلل فهيل كيكن لعف اوقات بوج مشرطيت فازكم

رود دخروری موجاتی ہے۔ یامثلاً وعظ کہنا کئی نفسہ تخلیہ للعبادة سے افغنی ہے

ایکن جبکہ دعظ برمقصود بقدر صرورت مرتب موچکے تو بلا صرورت ہر

وقت اس بین شغول رہنے سے یہ بہتر ہوگا کہ کسی وقت عبادت کے لئے تخلیب می

اختیار کرے اور کسی وقت ابن بھی منکر کرے۔ اور فداکی یا دیں گئے اور

اسی کی طرف اشارہ اس آیت میں ہے فیاد افکو عنت فائل مین وقت

فاذ عنب کہ ایک وقت ایسا بھی نکا لئے کہ صرف فدا ہی کی یا دیس اس وقت

مشغول ہوں کوئی دور سراکا مین ہو ہو

بفراغ دل فرطف نظرے بماہ رہے ۔ بدازا ککہ چتر تابی ہم روز او ہو ا دایک زمان فراغ دلی کے ساتھ نظر کرن اس خوبصورت کی طرف بہتر ہے چتر تابک سے اور تمام دن کی ہاؤ ہو ہے)

اودسه

نوشا وقت دخرّم روزگارے کے بارے برخوردا زوم لیا ہے دمبارک بوہ وفت اوروہ گھڑیاں جب ایک محب اپنے محبوب کے دمسل سے مرفراز ہو:)

ا در دجسماس کی میرے کہ ہرشے کے بقاء کے لئے ایک میب ہو تاہے اور نبیت جس کی بدولت وعظ بھی مؤثر ہوگیا ہے اس کی بقاد کا مہیب بیسبے کرکسی وقت صرف خل مع التر رہے اور بیہاں سے ان لوگوں کی غلطی مجمعلوم ہوگئی ہوگئی ہوگی جو کرمینے نت کے بہنچ کرا بناکام بالمکل چھوڑ دیتے ہیں اس سے ان کی نسیت صعیف ہوجا تی ہے اور نبین بمت ہوجا تاہے۔

اس قا عدے کو محفوظ کرے اعمال اسلام کامینی ہوں وہ افضل ہوں گے
اس قا عدے کو محفوظ کرکے اعمال میں فیصلہ کرئینا جا ہیے اورجس کواس
قدر قوت مر ہوکہ خود فیصلہ کرسکے وہ کی عالم سے پوچھ لے کیو بحر
ہرشخص کچھ مذکجھ عمل کرتا تو صرور ہے اور ہرشخص کو اسس کی تمین نے

41

نبیں ہوکتی جیساکہ پہلے بھی کہا جا چکا ہے کہ بعض اوقات اعمال غیر فاضاد بھی کسی عارض کی وجسے افضل ہوجاتے ہیں توالیے مواقع ہددریا فت کرلینا چاہیہ البہ اگرکو ٹی علی ایسا ہوکراس کی حزورت محسوس ہواودکوئی دوسراعل اس وقت اس کے مقابلے میں ایسا صروری مز ہوتو اگرجہ بیفضول ہی ہواس کو کرنا چاہیے مثلاً ایک آباد میں گرگئ توالیے موقع مثلاً ایک آباد میں گرگئ توالیے موقع براس کا کرنا ذاوہ حزوری ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ جن اعمال کی صرورت متعین ہو اور وہ معسلوم بھی ہوج<del>ائے</del> و بإن تواُس كو كرلسيسنا چاہيئے . اگر جيمغضول ہو ا درجہاں صرورمت ۾ووپا ا بن رائےسے ایک عمل کو دوسرے عمل ہر ترجیح نہ دست چا ہے کا بلکسی عالم سے استفتاکرنا جاہی جیے مثلاً بخاری سرلیف کا وقف کرنا یا کسی غریب کو کھانا کھلادینا۔ اب اس کے مقابلے کے لئے پہمی بیان کردیتا منا سب ہے کہ جس طرح حنات میں تفاصل ہے اس طرح گنا ہوں میں بھی تفاوت عج نیکن جس طرح حناست میں استفتا کہنے کی صرودست ہے کہمس عل کو كيا جائے اوركس كو جھوڑا جائے . اس طرح سيتات ميں استفتا كمينى ك صرورت بنیں بکہ سب کوچیوٹ دینا چاہیے کیونکہ چھولے براے گن اسب گنا و ہیں اورجسدام ہیں ۔ اکٹرلوگ بوجھا کرتے ہیں کیا فلاں کام بہت بی گنا ہے ۔مطلب یہ ہواکہ اگر چیوٹا ہو آو ہم کریس - یا درکھواس کی ایس مثال ہے کہ جیسے کون ایک جنگاری کی نسبت پوچھے کہ کیا یہ چنگاری بہت برای ہے یا انگارا۔ توصاحبوجس طرح ایک براا نگارا مرکان بھرکومیونک دے گا اسی طرح ایک چنگا ری بھی گھر پھرکو بھونک دے گی- توایان سے تصركوايك چھوٹا گنامجى ولسابى بربادكرد كاجس طرح ببهت بواكنا توسب سے بچت یا ہیئے ۔ بعض لوگ پوچھا کرتے ہیں کر رشوت لینا زیا دہ گہناہ ج یا سود کھا نا۔ میں کہتا ہول کر برکیوں نہیں پوچھا جا تاکہ بیٹیاب زیادہ گندہ

بوتا ہے یا یا خان تاکہ جو کم گند و ہواس کوتنا ول فرمایش ، غرض یہ ہے کہ حسنات میں تو تفاضل کو در یا فت کرو اورگٹ و سب چھوٹ وو۔

اب میں امس وعظ کاربط سابق دعظ سے بیان کرتا ہوں کہ عکی کھ ا انفیسکے سے مشبہ ہوتا تھا کہ منڈ بدد وسرے کو نفع بہو پچانے کی اجازت نہیں قوآج کے بیان سے بہ مشبہ جاتار ہاکیو نکہ اسس بیان سے اس ک فضیلت بھی تا بت ہوئی پس وہ آیت نفع بہو پچانے کے معارض نہیں ہے الب تہ کسی کے سیمیے نہیں وہ کہ کرمنتم کرد د۔

منلاً اس قت میں نے وعظ کہا ہے مہاں تک تومناسب ہے اب آگریں ایک ایک کے دریے ہوں اور حقیق کرتا بھروں کس نے عل کیا اورکس نے منس كيا اورميمرامس كي فكرو تدبيرين لكون باكتراوقات مصرب - ديكهو حضورصلى الشرعليدوسلم كوارث دب مناكية فرينكا أنت من كيوا راور آب نصیحت فرایت اس نے آب نصیحت کرنے والے ہیں) اور دوسرے موقع بر يهمى ارشادىك مَدَامَن اسْتَغْنى فَانْتُ لَهُ نَصَلَّى واورجوتُخص آب سے بے بروائی اضیار کرتا ہے تو آپ اس کے دریے ہوجاتے ہیں) نو تذکیر نومطلوب ہے گریچھے پڑنا برکارہے۔ ہاں جہاں اپن لودی فدرت ہو وہاں صرودی ہے جیسے پی ا ولا دیا شاگرد ا درکسی کویہ مشبہہ ، ہوکہ اسی موقع پریہ آیت بھی ڈکرکرنی چاہیے تمى كيونكه اصل مضمون تومعلوم بوكيا كوآج معلوم يوار يدمضمون وس باره ون سے میرے ذہن میں تھا ورمیان میں و مول بھی ہوگیا تھا۔ الشركا شكرے كه آج يه بيان موكيا يه بانكل نيامضمون ب اس سے ابن عال ميں بھي تفاضل سمحف كاطريعت بآساني معلوم مهوسكتاب اورانتخاب بمياس معیار سے با سانی ممکن ہے۔ اب خدا سے د<sup>و</sup>عالیجے کہ وہ عمل کی توفیق دے۔ المسين يكاربَ النَّا لِكَيْنُ ا

متسام منشد

قَالَ كَيْسُولُ مَنْهِ مَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَكَنْ بَلِغُوا عَقِي وَلَوْ إِيدَةً (تَعَلِكُ الْجُنَادِيْ)

> دعوات عبدسيت جلدجهارم تيسرا وعظملقب په الرّصت بالرّب

> > (ستبنالداريتادات)

حكيم الامة مجددا لملة حنرت ولانا محداث ونعلى صاحب مخالؤى وحمت النثرتعالي عليه

نابرشىرد مُحَدَّدُ عيدُ المِثْ أَنْ

محتبة عقالوى بيت دنسه الأبقاء

مسافرخان بيندررود كراجي ا

## دعوات عبدیت جلد چہارم تیسرادعظ ملقب سبہ **الرّضِمَا یا لڈرنیک**ا

| المثناث   | المستوعون          | منْ شِبطً                    | مُاذًا                              | كَيْفُتُ | کثھ     | ستخ            | æ1                         |
|-----------|--------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------|---------|----------------|----------------------------|
| منغربستات | ت مین اور<br>تعداد | كمن في لكيما                 | كميامضموك أ                         |          | كسنابوا | ر<br>کب بپوا   | كبالهوا                    |
|           | تقريبا توادى       | مولوی معیدا حدما ه<br>نقانوی | دوغ از اشتنال پیما<br>وخفلت از آفرت | of Bit   | المركضن | واصغرش الكابجى | چلال] با ویجدملیصن<br>صاحب |

## يسسم الترالزُّحن الرِّحسيم

نہیں ہے لیکن اس سے اس بیان کو بے رابط یا ہے صرورت مجھنا چاہئے ایک اس می غور کرنا

کہ جس کی مذمّت ہوتی ہے وات کی وجہ سے نہیں ہوتی کیونکر نفس وات میں توسب انسان شركيب بين توذات كسى كي مقصود تبييل جوتى بلكمبنى مذمّعت كاخاص صفات جوتى بي توصفات تيم جن بي مول كي وه مذموم موكاجس بي نيمول كي وه منه موكا-چنامخسه قرآن مجید کے مطالعہ سے معلوم ہوگا کہ جس کی مذمّست قرما نی گئی ہے ساتھ ہی وہ صفّا بھی وکر زما دی ہیں جن برمذمّت فرمانی گئی ہے اس طرح خوشنودی اور رصابس بھی آن کا خاص مینی صفات ہی ہوتی ہیں کہ جونکہ یہ صفات ان میں پائی جاتی ہیں اس لئے ہم اُن مصنحوش ا در راعنی بین . تومعلوم مبوا که مدح ا ور مندمنت وغیرد کا مدارحمیده یا ذمیمسر صفات بی جرمین بسی صفات بول گی ویسے ہی آثاداً مس پر مرتب ہول کے اس کے بعدیہ اشکال رفع ہوجا کے کجس جاعت کے بابسی یہ آئیس ہی جب ماضرین میں اپنے مسسرايك فرديجي بنيس توان آيتول كوكيول اطنتياركيا كيا اور ترجي سعال موقا كركس جاعت كى ندَمت بع مكريس بها بى سبلائ وبتا بول كدوه جاعت كفاركى ب ا دراسی وج سے وہ سبہ بھی ہوتا تھا کہ بہاں اس کی تلادت کی کیا صرورت ہوئی اوراسی شہر کی بنار پربعف لوگ پرسنکرکہ فلا ل آیت کفار کے حق بیں ہے بیفکر بھی ہوجا تے ہیں کہ ٹیریم توانسس کا مورد ہیں ہیں گرغور کرنے کی یا ست سے کہ وہ آیت جو کعت ادکی مشان میں سہے وہ مسلما نوں کے لئے بچلئے پیٹکوکرنے کے ببت برا تا زیا منے گرمسلمان اس کوسنکریے فکر ہوجاتے ہیں کہ یہ توکفائر کی مثان میں ہے۔ صاحبو یہ می سے کریک خار کی تدمت ہے ادر قرآن تربیف میں کٹر مواقع مرکفار ہی کی غدمت کی گئی مسلمانوں کی خدمت قرآن مٹرلیف میں بہت کم ہے نگریہ توغور کرنے کی باہے كركفاركي ندمست بمسلما لوك كوكيول مناتيحتى بيمطلب سيبسي كالنصفات كاسلمانون یں ہوتا بہت زبار وعجیب ہے مصفات توصرف کفاری ہوتیں ظاہر سے کہ خدانعا لی کوکی کی دَات معلانِصْ نہیں بمس کی دات سے محبت نہیں . ملکوصفات حمیدہ بیٹائے رصابیں اور مفات ضمير بنائے ناداحنی و مدمت آواگر يو دي صفات وميمشلما كور مرتجي يول جومدعي اطاعت ا ورعبدمية كي بن لوان كواوريجي شرما ناجلهيد اور ديكيمنا جائية كركفار كوجن صفات برليما الا

المضايا للدثيب د حوامت عبدیت جامه جیارم كيا بيم بس وبى صفات بي تواك كى درسى بهت زياد دكرنى عابية متلاً ايك باعلى كوبادت برا بھلا کہے کہ تونے بناوت کی تولے سرکار کا مفا بکر کیا تونے یہ کیا تونے وہ کیا اس خطاب كوسنكردوسسابل جرائم كودُّر ، چائي اورب خوت ربونا چا بيئه اس كويد ديكيمنا چا-كرجوالزامات ماعي يربيكائ تيك و دمجوس تونهيس بين كلاً يا بعضاً ما مثلاً أيك باونجات آ دمی ظلم کرتاہے اور رعا یا کوستا تاہے یا فکیسی کرتاہے کیکن باغی نہیں ہے ہاں فوجداری گیمبست می دفعات اس پرما ندبی اور الفاق سے باوشاہ نے اس کے رائے ایک باغی کوتہد بیر کی اوران صفات پرجھی تہدید کی جواس کے اندر میمی یا تی جاتی ہے توہ کے بھی کان مونے جا میں ہاں ایک فرق صرورے کا گرجرائم کم مول کے تونا خوش کم ہوگ ا وراگرزا ئد ہوں گے تو نا خوشی زائد ہوگی۔ سومسلمان خوا وکیساہی بددین مجرم ہو گگر أس كے جرائم كا فركے برا برنبيں موسكة تويدتوما سنا يبط كاكمسلمان سے اتني مانوشي ہوگی کیکن اس بر تو کسلی مرجونی چاہیے کہم سے کم ناخوش ہے دیکھ واگر کسی جرم کو دس برس كى تىدىبوادر دوس كوليائ برسى توكياس دوس كولي اس دوس كولى ما قل ايسا بغير كروه اس وجر سے لے فكر بوج ئے كرميري مزاخلال عص سے لوكم ہے - بلكدا كي باريك ا یہ ہے کہ بعق او متات برای دفعسہ اور برای مسرا سن کراتی کلفت نہیں ہوتی جتن چھوٹی دفعہ اور چھوٹی مسزا سن کر ہوتی ہے۔ کیونکہ بڑی سزایس تو ما ایوسی بوجها تی ہے اورمنہور سے الباس احدی الراحتین رمایوس ایک طرح کی راحت ہے) ایک شخص کا واقعہ ہے کہ اس کو ایک جرم میں جج نے سات يرس كى قيد كاهكم ديا اوراس مع يهاكه دكيموتم ابيل دكريا ورديم كوزياده مرا موجائى میں نے تم کومبت کم سزادی ہے۔ گراس مفس نے اپلی اس بی شاید مرب برس کی سرو مونى . ١٨ يرس كا نام سكواس كوبالكل ياس بوكى كداب زندد بجكرتهين شكل سكتا اور اس پاس سے گونہ راحت ہوگئ۔ تواس حیثیت سے تومسلمان کو چیو ٹی سزاس کرنہ یادہ فکمہ میں پر ناجا ہینے کراس کو تو یاس تھی مد ہو گئ غرض اس حیثیت سے یہ تفاوت ہے اگر جبہ دوسری حیشت سے دوسرے تفاوت بھی جی گریس نے اس کواس منے بیان کیا کرینکائی

مرر ہے کیونکراس کوسن کرکم ایک مالیک دان دوزخ سے مکل آئیں سے اکٹر لوگ نے فکر ہیں مویہ برای غلطی کی باست ہے کہ تھوڑی سر اکوسن کریے فکر ہوجائے غرض کفارا ورلمانو کی میزایس تفادیت کا انگارتہیں لیکن وہ تفاویت بے فکریہیں کرسکت بلکہ زیاوہ مسنکر ہوناچا سیتے یا برابرہی ہویا کم ہی منکر ہو گرہم تود کھتے ہیں کہ ہا سکل ہی ہے فکر بیر میں بعن تو بالکل ہی خیال نہیں کرتے اُن کی توٹرکا بت ہی کیا گرغضب تو یہ ہے کہ بعض خروار بحی بے سنکر ہیں کہتے ہیں کہ کفارکی بربرسزا مخور اس مو گی -یس اس بے منکری کے رفع کرفے کے لئے بیتمام تقریرکردہا ہوں کہ اس خیال کوہی دل يس الاتراس اعراص كاجواب في ربا مون كريد كوكفار كي حق من بي محمر بم كوكيا فكرجواب كاخلاصه يه ب كرمن صفات بركفاركويه وعيدسنا في كن ب الرابي مي وه صفات بين توابيكو مرور فكر مونى جاسية . دومرا أكرحاد كوج اركيكروس جوتيال ادلى جايس توعيس بيكن أكرسي مرعة وى كوية كهديا مائ تونها بت سركى بات ب توكا فرول كوا كمنكر لقاء السراور واصى بالحياة الدشيا اورغا فل عن الآيات كهديا جلسة توكيه عجبت بيكن أكمسلما ك من يدهيفات بإني جائي اوم اس دجه سے اس انقداف ان کے ساتھ مو آوزیادہ منرم کی ہات ہے اور کیجئے اگرکسی کومنگی کیستا تید کردیں تواس کے لئے کنئی تنگ کی ہاست ہے ، یا در کھوکہ بنم خاص کا فروں کے لئے ہے گڑسلمان كے مصداق بیتے ہیں اوران كے ساتھ تيد بوتے كام كرتے ہيں اس مدين مَنْ نَشَرَيْ كواول توكون في الاادراكرليايمي ب توصرف لباس من بهت سع تقان يمي اس ميتلايل والنع ابل مترع كى بناكلين كومتعيور من شما دكيف ككركوا فعال كيسيري جول نسيكن اس حالت میں اسس خیال کی بالکل ایس متال ہے جیسے میرے دطن میں ایک بہرو پہا میراس انغام لیے کی غرض سے می بلسے کی شکل بن کرآیا ایک تھی نے میل میں کہا کہ خدا کے بہال ان ببروپیوں کی کیا عالت ہوگی کرمبی عورت بنتے ہیں کہی اورکوئی مکر کی شکل بناتے ہیں وہ کہتاہے کہم دبال اس طرح تھوڑاہی جائی گئے مولولوں کا لباس بین کرمائی سے میں نودا مغفرت ہوجائے گی میں نے ڈا تا کر کیا دا ہیات ہے کیا خدا تھالے کو کوئی دھوکا دلیک

ہے یہ بی حالت ہمادی ہے کہ تشکل تو ہنا یہتے ہی علماد کی نصلاد کی مسلحاد کی نیکن باطن میں سینکروں خیا شیس میں میں سینکروں خیا شیس میری ہیں ۔

اد برول چول گودکا فر برحلل و اندرول قهر خدای عز وجل د ز درومنت ننگ میدار دیر بیه ازيرول طعنه زني يربا كين يد دبا برسے کا فرک قبر کی طرح موشما مزین ہے اور باطن ایسا کہ قبرخدا وتدی نازل بودبا بعظا برأ توبا يمزيد بدبيطا فى برطعة مارتاب يين اينا ظا بركيه أيسا بنا دكهام كرياير يدكولوك كي معيس اوراي باطنين يد يدك نفي اعتبارم، كيمودت توكا فركى قركى نهايت مزين اس كو كيت بي ا ذبرول طعه زنى برباين يد كه بيرونى وضع تواليس كه بايمز يديمي سرمايل اور قلب كى يدها لت كه يرز يدكونجي أس سے عارا ۔ نے ہم یں صورت کے دیندار آلو بہت ای گربیرت کے دیندار کم بی غرض یہ حدمیث صورت ا درلبامسس ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ہروالت میں عام ہے اورڈوگ ا س حدیث میں خوا محوّاہ کلام کیتے ہیں یہ توعقلی یامت ہے اور ہرکس وٹاکس اس کو تجھتا'' د كيمواكركوني شخس لغود بيهوده باتيس كرن لك توامسس كركية بي كرتوجمار بوكيا يا الراكب عن مروقت بجرا ول من دسن لك توانس من شار موف لك كا - جيريه بات ہے آو اگرہم اخلاق کا فروں کے اختیار کریں گئے تو ہم بھی ان ہی جیسے مومانی کے بس ان كے ماتھ ووزرج ميں تجي جاميس كے ﴿ اللَّهِ مُنْ إِنِّي ٱسْتَلَكَ الْحَسَّنَ وَاكْوَدُهِا مِنَ النَّادِ (اے التربم آب سے جنت کا موال کرتے ہیں اورجہنمے بناہ جا ہتے ہیں جامع ، ورن دو زرخ سے مومن کوکیا علات جیسے جست فاص متقید ل کے لئے ہے ایسے بی دوزخ خاص کفار کے لئے ہے۔ نام کے لوگ توجو نکہ وہ ساکا فرہیں اور منقی اس لے ہمیشہ کو دوزخ میں بھی مذیطا میں گھے اور ابتدا جنست میں بھی مذجا بئر گے كمرجونكم ايان كى دجس متقيول كے متابي اس الئے بعد چندے جنت ميں علے جائس کے . توجنت یس جانے کے قابل وہ سے کہ یا توخودمتقی ہو یا مشابر ہوتی تی سے در پر نہیں ۔ ہاں ایسے لوگ جب یاک صاف ہوجایش کے اس وتسہ جنتیں

جا لے کے قابل مول مے جیسے چراغ کہ اُس براگر بہت سی کیٹ (چیکٹ) جمع موجائے تواس کو آگ میں ڈال کرصا و کیا جاتا ہے اور اس وقت وہ نفیس جگہ کے استعال کے قابل ہوناہے اسی طرح اُن نوگوں کو دوزخ کے چو ملے میں ڈال کرصاف کیا جائے گا۔ یا دوسری مثال میں یوں بھوک ہے اگریخا ست میں لتھ وا آئے تو کہا جائے گاک اس کوجامیں لےجاد اورنوب گردو اوراس برے بخاست کو کھر جو۔ تود وزرخ بھی حام ہے تیکن اس کی برواشت ہرگز ماہو سکے گی مغرض سمانول کا دوندخ يس جا نابوج مشابهت كفارك ب فرق اتناب كركفاد كونعذيب كمسلة بميجاجا يُكُطّ مسلانوں كوتهديب كے واسط مكرنكليف توصرورسى بوگ - ويجموجب حام يس جھا لوے سے رگرہ اجاتا ہے توکیسی رکلیف ہوتی ہے تو تہذیب کہدیتے سے ال ك نفع مدا تكليف توبول جهنم من توكع - ديكهو أكرايك شخص كے بدن مي جريا یھوٹی جائیں اور دوسرے کے بدن میں سوئیال کوچی جائیں توکیا اس دوسرے کو المينان موسكتاب بركر بني اورهم لوكك أس سراكو توكيا بردا شت كرسكة بمس نشتری تکلیف تو برداست نہیں کی جاتی ۔ نوان بانوں سے مرگر تسلی نہیں ہونی جائے العطاكب كيلغ آياب كريونك انحول نعصوصى الشرعليه وآكه وسكم كي تعدمت كي متی خدا تعالے کی حکمت کے قربان موجائے دیکھے استے بیٹے توجب اوران کو کلرنصیب مذہوا . موت کے وقت کلمہ پڑستے برراعنی ہوگئے لیکن خدا نامسمی سرے ابوجہل کا کہ اس نے اس و نت بھی بہرکا یا آخر اُسی حالمت برخاتمہ بہوگیا تواس سے بیجی معلوم موگیا موگا اوراسی لئے اس کو بیان بھی کیا ورنج جہیں عا برًا تها ليكن چونكه إيك مسئلكا استنباط مقصود تهااس لي بيان كيا سويعلوم ، ہو گیا ہوگا کہ آجکل لوگ مجلس کرلینے کو یا مولود کریلینے کو بخات کا باعث سمجتے یں اور کہتے ہیں کہم کومبت محبت ہے اوربس اس کو بخات کے لئے کا نی سمجتے ہیں ین ناز کی صرورت میصنه این مندوزے کی مذج کی مذاستغفار کی اوراس میں زمادہ تر خطا پر ص المع لوگوں كى ہے الحول نے ابن ملع اور لائے كے لئے ايساكي كرعوام الناس كو

وجائزة دعوى المحبة في الهوى ولكن لا يحفى كلاهم السمنا مشق

رحتی وجبت کا دعوی تو مرشخص کرسکتا ہے مگر باد رکھئے کھو لے شخص کا باطن ظاہرجوجا تاہیے۔)

یس کهتا بول که محبعت مصحصورهنی الله علیه و آله دسلم کا ذکر کر و گرجس طرح ذكر كاطريق ہے -صحابہ رصنی المترتعالیٰ عنہم نے بھی حضورصلے الشرعلیہ وسلم كا ذكر

كياب ليكن كيا و بالكوئ تاريخ مقرد موتى تحقى برگه نهي ان كي تو جرو قست

یہ حالمت تھی کہ سہ

ا سرجیخوانده ایم فراموش کرده ایم الآمدیت یا رکه تکرار می کسنیم در می منیم از می کسنیم در می می با تیس نبیس بصلا می می با تیس نبیس بصلا می با تیس نبیس بصلا می با کمک نبیس بصلا می بار بار در مرات بیس ب

یہ یا در کھوکہ بیرسب کملے والوں کی من گھوات ہے کہ ہر ہر جر کو فاص طور سے
ایجاد کیا کہ لوگ ہرکام میں ان کے مختل رہیں اور جیب ان سے وہ کاملیں تو کچھ دیں
بھی اور جب و حقار کے لئے بچھ ہوا تو آنے والوں کے لئے بھی کچھ چاہیے اس لئے
مٹھانی ایجا دکی گئی۔ لوگ عرب می قعدل سے است دلال کرتے ہیں لیکن ہوں
ہے کہ لوگوں کو تیرنہیں ہے کہ عرب میں کس طرح کا مولد موتل ہے گواس میں بھی نشیب
و فرازے گر بھر بھی بہال کی نسبت بہت مادگی ہے مٹھانی تقیم کرتے ہیں لیکن ما

یہ ہے کہ اگرنصف مجلس کونعیم جیسف کے بعد متھائی ختم ہوگی توبلا تا مل کہدیں کے کہ خدلاص بعنی اب ختم ہوگئ توبلا ویں ر خدلاص بعنی اب ختم ہوگئ بھلا یہاں کو بی صاحب مجلس ایساکر کے دکھ دا دیں ۔ والتّریہاں جو کچھ ہوتا ہے میب تفاخر کے لئے ہوتا ہے۔

صاحو المحبت كے طريقے ہى دوسرے موتے ہيں - ساه عبدالرحيم صاحب د بلوى دحمة التشرعليدد بيع الا وك من مجوكها نا به كاكرتقيم كيا كرف يحص أيك مرّب آي كي ميترز جوالوآب نے بيے دوييے كے جن بحنواكرتفيم كرديتے و خواب ميں ديكھا كة منود مل الشاعليه وآله وسلم الناهبول كوسّاه ل فرماريب بين - ديكھيم محسة الشر دالوں ہی میں ہوتی ہے ان سے سیکھو اوران کے طرزعل برجیلو۔ میں اس کا بہست آسان طريقة بناد تا بول مكروه طريقة نغس كوكوارا مد بوكا. وه يركه خفيه خرج كيا كرو، مشلاً ربیع الاول کے مہلیے میں محاص رو بین حربے کرو نگرظا ہر، کروا والک ایک ویس ایک ایک مسکین کو دیدو- اگروا قعی حضورصلی الندعلیروسلم سے محبت ہے تو اس طريق برعل كرد مكريس بيشين كوني كرتابول كريبي مد بوسك كا نفس كمي كا كرميان يجاس رويے يمي خرج ہوئے اوركسي كو خير تك يمي مزبوني - آج كل تويہ حالت بيخ كديس كانبوريس تحا ايك شخص ذكر دمول صلى الشيغليرولم مسمع لي مجع بلاكريے كئے ميں جلاكيا -انگلے دن معسلوم ہواكداسى جگہ جہال وكرديول صلى الله عليه وللم جواتفا آج دنڈي كا ناج جواب ليجے من كرفي صديد مرج والحقيق سے معلوم بواكه إس كيبهال شادى عمى اوراصل تقصو دناج كرانا تقا ليكن فيعن تقة احباب کی خاط سے دکررسول ملی الٹرعلیہ وسلم بھی کرا دیا تھا توب وکرچہ پومبلی الٹر علىروسلم كى مجست كى دجسم سے نہيں ہوا بلك نقر ديستوں سے لئے ہوا ا دراس بره مريك ناج كاموازن بوا اور ناج اسى جگه بروا، نعود بالشرى براي كهتين كريم كوحفنورسلي المترعليه وآله وسلم مص محبت ب اوريم حيت رسول صلى الترعليه ولم بي ا وریس کا نیوریس سنا کرتاکہ آج فلاں ریڈی کے بال مولود ہے۔ آج قلا سکے بال ذكردمول صلی التٰرعلیہ دسلمہے افسوس ہے كرحب و ہال صروری مصنابین زناكی مذ

وغيره كوكوئي بيان نهيس كرتا تفعا تو مزيه ذكررسول صلى الشرعليه وسلم سے كيا فائدہ كي توقع ہے ردیکھواگر دسترخوان پر فری جنی ہوتو کیا کوئی اس دستر خوان سے بیر ہوسک ہے تجمی نہیں البتہ اگر زرا کھانا ہوا ورجیٹی مز ہو تووہ کا آید ہوسکتا ہے اوراگر دونوں ہیں مول تواورٌ على نورب . يه اس برياواً كيسا تعاكه لوگ دعواسة محيت كرتے ہيں تود كيف کرابوطالب کی کیا حالت ہے کہ گرچ حضور کی الترعليہ وسلم کی بدولت صرف دو جوتے آگ کے بیریس ہول کے گرحالت یہ ہوگی کہ بول شخصیں کے کہ مجھ سے زیادہ کس كو تكليف نهيس - دنيا بي بي ديكه لوكه أكربول كاكا نظائمي لك جا تاب توكيا ما لت ہوتی ہے تواگر یہ کوئی کہے کہ مجھے توبلکا عذاب ہوگا توغوب مجھ لے کہ وہاں کا ہلکا بھی نا قابل بروا شنت ب تواس نازیس برگرز مزرمنا جاسیے کے مجھے نوتھوڑی سراہو گی بیشہات تودفع ہوگئے۔اب وہ باہر بھی من لیے جن ہراس آبیت میں لتا ڈاگیباہے، فرملتے ہیں کہ جولوگ الیسے ہیں کہارے یاس آلے کا یقین نہیں رکھتے سواس سے توہم بری ہولکن اس سے بھکری نہیں ہوسکتی کیونکراس کے مزہو نے سے گوسراکم مولیکن موگی توصرور ا ورووسرى بات يرفرما لى كردَرَصُوْ إِيالِكِيُوةِ السَّلُ نَيْنَاوَ الْمَكَأُ تُنوُّا بِهَا وَالَّذِ بِينَ هُ يُوعَنَى أَ بِينِهِ مُاعَلِمُ مُونَ كَهِ جَوْمِهُ وَالدِّنْيَا بِمِرَاضِي بِينِ أوراسُ بِمُطِّمَّن بوسِطُ ہیں اور بو ہارے احکام سے غافل ہیں یکل جارچیزیں ہیں ان برزراتے ہیں اُولَئِنَافَ مَنَا ُ إِهِ هُمُّ النَّارُطِ تربي<del>جے سے معلوم مِوا مِوكَاكِمِ الناجِارِ بِمِسرَا ہِج</del>َلَو ان چاروں کا مذموم ہونا ٹابت ہوا۔ اوریہ احتمال مذکیب جائے کرمٹا ید مجموعہ بر یہ سزا ہوگی اور ہم مجموعہ سے ہری ہیں کیونکہ لاکیٹر بچؤٹ لِف ءَ سًا یہ جزوہم میں نہیں پایا جاتا موبات یہ ہے کمبیاں اول تواسس احمال کی کوئی دلیل نہیں اور عطفت بالواؤيس كبى جروا حديمي مقصود بالافتاده بوتاسير اورسشايدسير بيفكرى بونهين سكتى - دوسرے أكراس كولسيم بحى كرليا جائے تب يحى لايرونون براكتفا مرك اور دوسرے افعال كا بحى ذكركرنا ظا برہے كمعيث تونيس ب ا در اگران كو حكم جندى من كيو دخل من مو تو محض عيت مونا لازم آئے گا -

الرطئا بإلدتما پس سب کو دخل ہوا پس سب کا مذموم ا ورموٹر کی العقویۃ ہو نا ٹا ہستا ہوگیا ان چار چیز وں میں سے ایک تو بیقیناً ہم میں نہیں ہے اس دفعہ سے تو ہم یفیناً بری ہیں اور ایک میں منسبہ ہے یعنی اخیر کا جُرم اسس میں شک ہے کہ ہم میں ہے یانیس کیونکداس کی تفییریں دوہیں اُیک تویہ کہ عقیدہ نہیں اسلے غفاست ب اورائقنات نہیں ہوتا اس سے توسم بے ہیں یا مطلق غفلست مراد موتواس میں ہم میتلا ہیں رہے رہے کے دوجرم اُن میں ہم یقینٌ مبتلا ہیں اوروہ وونول ایک بیں گرفت درے تفاوت ہے لینی ایک تو مرتب عقل کا ہے اور ایک مرتب طبع کا کیونک رصن توام عقلی ہے اور اطبیان امرطبی ہے توبعض ونعب تو ایک نعل کوعقلاً بسند کرتا ہے مگر دلچین نہیں موتی جیسے کرا وی دوا یا شبا دمت کے لئے مفرکہ عقلاً کو بیاندے مگراس کے ساتھ دلجینی نہیں اور میں ایسا موتاہے کہ دلچیں تو ہوتی ہے گرعقلاً نابسند کرتاہے جیسے نہ نا دغیرہ عرض میمی رمنا ہو نی ہے اورا طبینا دہیں ہوتا اور میمی بالعکس لیکن وہ حالت منہا بیت بخت ہے کہ رضا اور اطبیان دونوں ہوں تو کفائد کو توعلی العموم یہ بات ہے مگر اکٹرمسلما نوں کوبھی ہے چنا بخہ لیسسندکی توکھلی دلیل یہ ہے کہ اگر و نیا ا ور دین یں تراحم مو جیسے مقدمات میں یا دستوت لینے میں یا جیسے لعصوں کے یا مسس زمینیں دبی ہوئی ہیں توان سب کو جانتے ہیں کہ گٹ و ہے مگر د ل سے اِسند ہے كوجى برانيس مونا بلك جب اس كى اصلاح كى رائے دى جاتى ہے توكيا جا تلہے کہ بدر باست کے معاللے ہیں تامیح کیا جانیں خص عقلاً ہستد کرتے ہی اور ترجیح دیتے ہیں اگرچ عقیدہ ایسا نہیں ہے۔ علیٰ ہذاتعلیم کے باب میں جانتے ہیں كه ابتدار معتقلم زمار عال مي متغول كرسان سے اولاد دين سے يا فررمتى ب مگر کہتے ہیں کہ ایسا ء کریں تو ترتی کیو تکرکریں یہ سب رصا بالدیناہے ۔ بلکہ اب تو وہ بالبسی ہوگئ ہے کہ ابلِ علم اور در دیشوں میں بھی یہ مرحن ہے الآما شاواللہ حالا نکر درولیش کو زیاد د محت طروناچا سیتے - میں دیکھتا ہول کرکٹرت سے ایسے

مولوی اور در دین بین کراس رهنام بالد نیاسی آن کا مذہب یہ ہوگیا ہے کہ مردہ جنت یں جائے یا دوزخ یں ہارے چار بیے سیدھے ہوجا کیں اور یہ ہی وہ جاعت ہ جن کو دیکھ کر اہل د نیاعلم دین سے نفور ہو گئے ہیں۔صاحبو اعلم دین کوہم نے خود ذلیسل کیا درمز وہ توالیسی چیز ہے کہ اس کے سامنے سب کی گردنیں جھک جاتی ہیں ۔ دربار دہلی میں جب بادیتا ہ کے سامنے علمار کئے ہیں توان کو دیکھ کرباد ثیا خود جما کے افسس ہے کہ دوسری توم کے لوگ توعوت کریں باد شاہ کی یہ حالت تھی کہ والیان ریا ست کے ماہنے اس نے سرا تھاکریمی نہیں دیکھ ا در على ركو د مكيد كرجبك كرأن سب كي تعظيم كي اب بتلاسيخ كدان سے پاس كيسا بيربتى كونسا مك بتما صرت يه بات تعى كه يه عالم بيس دين كے بيشوا بير ليكن أكم ہم خودہی میقدری کرایش تواس میں کسی کاکیا تصوریہی حالمت ہوگئی ہے برل کی کہ طبع سے ان کی بھی سخنت میفندری ہوگئ ہے۔ مجھے ایک گنوار کا وا تعبیر یادآیا کفعل برجب کمینول کا ناج نکالے بیٹھا تو گھروالوں نے سب کوشمار کیا د صوبی کومبی خاکردب کومبی اور یہ بیٹھا پیشار ہاجب ساسے کمینوں کا نام سن جیکا آو کہتے لگاکہ اس سے بیرکا بھی تو نکالدور کر بیریمی ایسے ہوتے ہیں کہموضع مساوی کے بعضے لوگ قاضی صاحب منگلوری دہمۃ السّرعليہ کے مريد مو گئے تھے بعرفاندان بیرصاحب کوحب خرمون تو کہنے گئے کہ اچی بات ہے دیکھویں میں تہیں بھراط سے دھرگا دول گا۔ توالیے بسریس ہی اس قابل۔ علی بدا بعضے علما رمھی ایسے ہونے لگے ہیں - ایک سب ج برانی وضع برانی روسشنی کے ایک مقام بر یدل کرآئے انھوں نے چا یاکہ وہال کے رؤساء سے بل آیش - ایک دیس صاحب کے پامس بہو یخے تووہ دور ہی سےصورت ویکھ کر کھریں چلے گئے اتھوں تے قا دم کے ذریعے سے کہلا کر بھیجا کہ میں غلال شخص ہوں آ یہ سے سلنے کو آیا ہول-نامسن کروہ ریش صاحب یا ہرآئے اورمعذرت کرمے کسنے لگے کآب كاعباد كيم كريس برسجها كه كوئي مولوى صاحب بيس چنده لين كى غرص سير تعيي

الرضا بالدميا

یہ خیالات ہیں عوام کےعلمار کےمتعلق گراس میں زیادہ قصوران عوام کا تنہیں بلکہ السيمولولول كاسي كران بى في اسين افعال سيعوام كي خيالات كو خراب كيا أكرعلماداس سے برميز كرتے توعوام كوكيمي اليي جرارت جيس موسكتي ير توابل علم كى على تقى ليكن جن لوگول نے ايسوں كور كير كر علم دين سے كناره كياہے وہ بھى غلطی سے بفالی تہیں کیونکہ علم دین کے ساتھ بیہ بھی تو مکن ہے کہ وہ اپنیا ولا دکو ا خلاق میمی سکھلائیں جن سے یہ ا فعال نا ملائم بیدارہ جوں - ووسرے ایک خا ندا فی ريس زاده اگرعلم دين براي كاتو وه بوجراس كے كرفطرة عالى حوصل ب كيونكرايي حرکات کرنے لگا اور جولوگ ایسے حرکات کرتے ہیں وہ اکٹر کم فاندان کے لوگ ہوتے ہیں۔ پس جب یہ ہے تو تعجب ہے کدایسے لوگوں کو دیکھ کرا پنے بچول کو تعلیم دین ندویس برنبیس کهتا که تعلیم حال مدود منروردو گریدی تودیکموک علم دمن بهر دتت کی ضرورت کی جیزے توجا سیے توبید کواول علم دین براصا واوراس سے بعد دوسرے علوم ورن دوسرے علوم کے ساتھ ساتھ تواس کی تعلیم صرورہی ہونی جائیے الكرزياده وقت مذهبوتو ارددى كررساس بريضا وكبكن سبقاً سيقاً برطيصا وَ يرجيس كمكتا د . په دې اورکېد پاکه د کيمدلو پلکه صرورت اس کې پيځ که پورانفهاپ ميوا ورکسي ويندار آ دمي کو ركدكرسفا سِقاً برد ما و الكرجوبيس كمن بي عدايك كمن بي دو بكريس كهتا جول كرفضول وقت سيس موكميل كوديس ختم جوجاتاب اسمي سے أكرايك كمنا دو اور د قتاً نوقت استحال ليا كردكاميا في بري كوانعام دو اور ناكامي برسزاده اور عل کرانے کی بھی کوشش کراؤ بھیے حساب میں مشق کراتے ہو۔ اور اگروہ نہیں كميّاتوسزاديته بواسى طرح ببرسيئك ميں التزام كرواس كانتبحريہ بوگاكہ بجرساتھ سے ساتھ دیندارہو تا جلا جائے گا ہاں اس کے لئے ایک عالم کے کانے کی فروت ہوگی توجب سینکروں روبیر انگر بری میں صرف ہوجا تاہے اگردس روپےاس میں صرفت ہوجایس کے توکیا اللم ہوگا اوران مولوی صاحب سے آپ اپنے لئے بھی یہی کام نے سکتے ہیں کہ ان سے خوریمی مسائل سکیس اور اس موقع برم کہتا ہی ضروری

41

معلوم ہوتا ہے کہ اس شہریس جیسا پہلے تقباب صركون سلسله علم دين كا ہو تواجها ہے كرميهال كے بچے كچھ راكھے توضرور پڑوليں۔ ديكھواگر دو كھنے كى صحبت كسى عالم كى ہوجاً تو خواه يه بيج ويندارد بول نيكن ال كوبرستسى باتيس مصلوم بوجائيس كى مگراس طاف بوگوں كو توج تبيس . اگر كيئے كريبال كوئى مولوى تبيس ملتا . يس كهتا جول كر اگر دارج كي ضرفة ہوا دروہ منسلے توکیا کہ تے ہو یہ ہی کہ دوسرے مقام سے داج بلاتے ہیں - محصرمولوی م ودوسے مقامات سے کیوں نہیں بلاتے بہاں اس کے منتظر کیوں رہتے ہوک مواوی نودآيس - صاحبو إاكر دين كي يحديمي عظمت قلب يس موتى توخودمولولول كوملاش كرتے خلاصہ يك دهنا بالدنيك كى ان خرابيوں سے بہت كم لوگ فالى بي حي كيمولوى ا ور در دیش می اور مولولوں اور درولیتوں سے ایسا ہونا یہ زیادہ براہے کیونکہ يه د حوكا د كركمات بي مربيرجا عت يس كيد لوك مستنى بهي بير. ونيادادس يم يمى اورديس دارول يس بعي يه تورَّضُوا بِالْحَيْوةِ السُّ نَيَّا مَمَا وَ السَّ فرماتے ہیں وَا طُلْمَاءُ تُوْالِهِ كَالَونياسِ جِي مِني لِكَايا إور و نيا ال كول بر بھي كھس محمي اسس كا إزامه ذرامشكل مع ونياست توول كجبرانا جابية مكر مرمسلمان بتلائے که دوزاند کتنی مرتب، دنیایس رہنے سے اُس کاجی تھیرایاہے اورکب وحشت ہو ال ہے۔ ہاں اگروحشت ہو تی ہے تو آخرت یں جائے سے ہوتی ہے مالانکہ دنیا سے وہ تعلق موناچاہتے کہ جومظفر نگری سرائے سے کر اگرجیدہاں سارے کام کرنے ہوتے ہیں گردل جلال آبادیں پرا رستا ہے۔ اس کا مطلب بعض لوگ یول مجھتے ہیں کہ مولوی ونیا چھ مٹنتے ہیں یہ بالکل غلط ہے، بال مولوی یہ کہتے ہیں کہ دنیا سے سرائے کا تعسلق رکھو۔ دیکھوکیا سرائے میں کھا تے نہیں ہو یا کو تھری کرائے پر نہیں لیتے مب مجھے کیتے ہو گر وہاں جی بنیں لگست اور دنیا میں جی لگالیا ہے جس کی وجدیہ ہے کہ ونیا کی حقیقیت م کوہنیں شمحما ہماری بعینہ وہ حالت ہے جیسے بچرسرا نے کے کسی آرام کودیکھ کم ضد کرنے لگے کہ میں توبیبیں رہول گا۔ باتی جن کو دینیا کی حقیقت سے و تفیت

ال کی یہ حالت ہے کہ کہتے ہیں سہ

خرم آنروزکر یں منزل ویراں بروم الاحت عال الله وزن کو ان بروم اندرکر دم کد گرآید البرای غمد وزے الروم کد گرآید البرای غمد وزے الروم کد گرآید البرای غمد وزے اس ویران منزل ایجن و نیا فائی سے چلاماؤگا روح کے لئے راحت آرام طلب کرتا ہوں اورا پنے میبوب کے پاکسس جارہا ہول میں لئے منت مائی ہے کہ اگر کسی روز بہ غم میرے اوبرا برا اومیک کے طوب مستان وارگنگنانا مواجاؤل گا)

د یکھئے منت مان رہے ہیں کر اگرمیبال سے چھٹیکا را ہو تو ایوں کریں گے۔ بان نوبہدت طویل ہے گریس وقت نا ہونے سے ایک ٹرکیبہبتلاکھمعنمؤن کو مختصر کرتا ہوں اور وہ الی ترکیب ہے کجس سے تم کوان شار اللہ تعالے صحبت کی برکت حاصل مبوگیا وربیچو وا نرے ہے یا مبرقدم انکلاجا رہا ہے یہ ڈیک جائے گا۔اور وہ حالت ہوجا نے گی جو طاعون کے زبان میں موتی ہے کرسب کچو کرتے ہولیکن سی چیز سے دل جی نہیں ہوتی تو وہ ترکیب یا ہے کہ ایک وقت مقرر کرے اُس میں موت کو باد کمیا کرو اور پھر قبر کو یاد کرد مجھر حشر کو یاد کرو اور لوم حشرے احوال کو اور وہاں کے شدا مدکویاد کرو اورسو چوکہ بم کو خدائے تعالیے متا در کے رد برو كھراكيا جائے گا اور ہم سے باز پرسس ہو گی۔ ايك ايك حق اكلنا پرليكا بحص مخست عذاب كاسامنا جوگا اس طرح روزان سولے كے وقت سوچ لياكرو دو مِنْ عَن انشاء الشُرتعالي كايا بِلت موجائ كي اورجو اطبينان وألس و دلجیس دنیا کے ساتھ ایب ہے یاتی مارہے گی اور اس وقت اُگرجیہ احکام فرعیہ بیان نہیں ہوسکے گرا صول بحدالٹہ کا فی سیان جو گئے ہیں۔ اب خلاتعا مع دعات مجائد كونيق عل التمام ما ظرين اور ناست ركو دے م آين برمتك باارهم الراحين ه تنسام يسشل

كَالَ رَسُولَ مِنْ مِنْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللِّهُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللَّهُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللِّمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللِّمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللَّمْ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللَّمْ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللِّمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللَّمْ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللَّمْ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللَّمْ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللَّمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللَّمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللَّمِ اللّٰمِ اللَّمِ اللّٰمِ اللّٰمِي اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِي اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ

دعوات عبدست جلدجهادم سما چوتھا وعظ ملقیب بہ

الاتغساظ بالغير

منجمله اديثا وامت

كيم الامة مجدد الملة حضرت النامحان فرف في صابحقالوي دحمت التنظيم كيبر مناشر محمد عرال المنظم المنظم

محتبۂ تھالوی ۔ دفتر الابعث ء مافرخانہ ۔ <u>بہندر روڈ کراچی</u> مافرخانہ <sub>ایم الم</sub>ینان روڈ

### دعوات عب دست جلد جب ارم کا

<u>چوئقا وعظ ملقنب</u> به

## الاتعب ظبالغير

| اَشْتَاتُ | استمعون           | مَنْ ضَنَّطُ          | مَادُا      | كَيْفَ ا               | كُرُ     | مُنتَى  | این      |
|-----------|-------------------|-----------------------|-------------|------------------------|----------|---------|----------|
| متغربتات  | سامعین ل<br>تعداد | كس خ لكحا             | كيامضمون    | بیٹی کریا<br>کھڑے ہوگر | كتنا بوإ | مک پموا | کهان بوا |
|           | ادی               | Se sec                | 1301        |                        |          | 1/2     | آباد     |
| •         | ار<br>د الار      | لوی معیدا<br>تصانوی • | ويرمني والم | ist.                   | 18.      |         | م. ال    |
| -         | 19                | A. 12.                | ./•         |                        | _ ```    | Ĭ.      | £,       |

#### يستسيراملر الرّحين الرّحينور

اَلْحَمَدُ وَالْعَلَيْ عَلَيْ الْمُ وَلَسْتَعِينَا وَ سَنَعَعْوْدُ وَلَوْ مِنْ بِهِ وَسَنَدَكُ كُلُهُ وَلَهُ اللهُ وَمَنْ يَلِمُ عَلَيْهِ وَلَعُونُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعُونُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعُونُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَكُوا وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِمُ وَلِمُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلِمُ وَلِمُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِمُ وَلَا عَلَيْهُ وَالْمُوا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَالْمُولِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلِمُ وَلَيْكُوا مِنْ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُوا مِنْ عَلَيْهُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُوا مِنْ عَلَيْهُ وَكُولُوا مِنْ مُنْ مُنْ مُعْلِقُولُوا مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُعْلِقُولُوا مِنْ مُنْ فَعِلْمُوا مِنْ عَلَيْكُولُولُوا مِنْ مُنْ مُنْ فَاللْمُوا مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُعَلِيْكُولُولُوا مُنْ مُعْلِمُ وَاللّهُ وَالْمُولِمُولُولُوا مُنْ مُعِلِمُ مُنْ مُنْ مُعْلِ

یدایگ جلا ہے حضور سلی الترعلیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کیا ہوا اس میں ہمارے ایک عام مرض کے علاج پر تنبیہ ہے اس واسطے اسس جلے کوا ختیار کیا ہے۔ نیزاس وجہ سے بھی کہ مختصر ہے اور جامع اور اس و تنت طبیعت کی حالت اضحلا لی اس کو تعقنی ہے کہ مختصر خصور نے پر کیسا جائے گئی یہ مضمون با وجود اختصار کے ہے جامع ہماری ہے کہ مختصر خصر نے پر کیسا جائے گئی یہ مضمون با وجود اختصار کے ہے جامع ہماری

حالت براس سے گفتگو موسکتی ہے۔ اب سمجھئے کہ مرض دونسم سے ہیں ایک وورض كرجن يراطلاح خبيو أيك ومكراطلاع بيو اوربرواه خبوا ودايساً مييش زياوه قابل رحم ہے سوچم میں بعض ا مراض بوج بے علمی کے ہیں ا وربعض بوہم قالت تدبر کے كيونكربعض توئم ميں بے علم بي سوال كى توزياد ، شكايت بنيس ہے سيكن معض وہي كردى علم بين اور با دجوداس كے ان ميں قلّت تدبيّر ہے معنی اپنی طالبت كور جيتے نہیں دیالماکا مجس طرح سوچ سمجھ کرکہتے ہیں سے ہے کہ دبن کے کامول میں اتنا اہتام نہیں بکہ جس میں جیتنا دہن ہے وہ عادت کی وجر سے سے ائرجریے خوش کی بات ہے کہ دین کی عادت ہوئی لیکن شکایت یہ ہے کہ اس سے زمادہ النفاست کیوں نہیں ہے بعنی كالقيام بمبى تدبرسه كام يلية ويكفئه دنيايس كيمى فناعت نبيس كريت بلكواس كاترتي ا درزما دنی مین شود و کرتے میں اگر چرکا میا بی تھی مز موکیونکه دنیا میں کا میا بی اکثر کم ہولی ہے ورندا گرمب كامياب مواكرتے توآج سارى دنيابادت وجوتى تودنيا وىمساع ين وج كاميان كم مو ينك يوم كي كوشش كي جا قسب اور فداكي صلحد سب كركس كي مدبيركا در كردية یں اور کمی کو ناکا کا آج جن لوگوں کی تدبیر مساعد ہوگئ ہے، وہ تدابیری کومؤ تر سمجھتے ہیں۔صاحبوا فدان سے بوچھوکجن کوتام عرناکامی ہی رہی توصرف تدہیر مؤخرہ اور ، یہ مد بیرمحفن بریکا دہے گرا خرت کے نے ناکا می میں نہیں ہوتی لیں تبجب ہے کہ جس میں اكترناكا مى مواس من توسى واسمام كباجات اورس من كبي ناكا مى د بواس بركبي المتفات مركياً ماسة مالا تكرس قدرسى و ميلك لئ كي جا في السي است تصف يمي أ فرست كي الت کویں توناکام در دمیں غرص معفی میں خرابی فلت تد برکی وجہ سے ہے بہرحال یہ مون ہم میں عرودب اوراس كايمطلب ببيس كرصرف يي موض بم يس ب بلكسنجلا ورمبيت سامراض مے بیم من می ہے اور بیم ف قریب قریب عالمگیرہے گرمیم میں اس کے معالجد کی طرف استفا نبيس ب تواگريم فوركري تومعلوم بوكريهاري حاكست يعنى عدم ندتروه بيجس كامقابل اس مديث مِن ندكورسه يعن تدبرتوچ تكريمضمون اس مرض ك ضدسها س استاس علاج مؤتيكًا. سو فرطنے ہیں کرسعیدوہ ہیں کردوسرے کی حالت کو دیکو کرعبرت ما صل کرے اور طا ہرہ

كه يه تد تربى مين داخل م اورعجب تبين كه ايسامضمون ميهت و فعيم سنا بوجينا بخه عام محاددً ين كيت بين كرتازى في اورترك كاني اس مثل كاخلاصرين مه الشيعيد من وعظربنيو كرميعا دت مند ده ہے كہ دومرے كى حالت كو د كميم كراس كو تيرت حاصل ہو۔ ليس ميعنمون ميم شَده مو ترسے مبب متفل تسلیم کرنے کی حتر درست نہیں اس سے پہیم معلوم ہوگیا ہوگا کہم کوکوئی مضمون ايب بنيس كعلايا كياكدونهم سامبني موملك ترقى كرك كهتا مول كرشرايات كالتعليم طبيعت كے اتن منامب ہے كە اگروەر: بولوم زارون شقتیں پڑم بین توشریعت كی تبریم طبیعت کے مناسب ہے ا دراس کی مصاوتعلیم کے منا فی ہے گراس کے دریا فت کے لئے بعیبر کی عزورت ہے ہمارالفس چونکہ اجرینیں ہے اس کے شریعت کی تعلیم سے بھا گتا ہے جیے مربین بدبرمبری کیطرف ماس موتا ہے اور مفیدا دوید واعدیہ سے بھاگتا ہے جنائجہ استسقائك اندرساد يصمندركى خوابش موتى ب اورجوتندرست موتاب وه اعتدال بیتا ہے۔ اور اگر مریش کوطبیب روے گاتو وو اول سمجھ گاکہ تیلیم طبیعت کے خلا ث ہے حالاتکہ اس کی طبیعت ہی حدّاعتدال سے مبٹی ہوئی ہے وریہ ایک گھونط زیادہ <del>پینے سے</del> میں طبیعت پرگرانی ہوتی ہے۔ علیٰ ہذا کھانے میں ایک شخص کوہم نے دیکھا ہے کھارہ میں اور تکل رہا ہے گر کھائے جاتے ہیں اور تکلتاجا تاہے اس طرح برا برسلسلدر س تفاتو سي طبيعت سلم ب بركر بيس بن تودعو ، كرتا بول كه أكرطبيعت سلم مولوك شش شريعت ای کی طرف مو گی ۔ اوراگر سمجود میں مذا کے توامتحال کر نیمے کر حب مجمی سریدیت کے خلاف میکے مرورمترر جوگا- جيسے زماده كمدان سے صرر بوانا ب اور عاصل صرر يا يك توراً طبيعت گرفته ہو کے منقبض ہو گئے . من الفت مشربیوت کا اول تو لقا منا پیدا ہو تاہے گر دجد زاغ اس عل کے گرا نی ہوگی اگر کہئے کہم کو تو کچھ بھی گرا نی نہیں ہوتی تو سمعنے کہ ظلمت برا مدم نه معرب به در ميم كراول اول جب يركناه كبائها اس دقت كياحالت مونیٔ بحقی بیشلاً ایکشخص نے اول ہی اول رشوت لی تواس و قت پول معلوم ہو تا تھاجیسے گھڑوں بانی بڑگیا ہے اورا بنی نظریں بھی بائیل وقعت جاتی رہی تھی۔ اسی طرح اول 

گناہول کی بھی بہتی حالت ہے۔ اس سے معلوم ہواکہ ہرگناہ طبیعت کے خلاف ہے اور سر لیعت طبیعت کے موافق ہے البتہ بعض گناہ ایسے بھی بیں کہ ان کاا فرقوراً ہی ہرخص کو محس بیں ہوتا بلکہ بدمر نے کے معلوم ہوگا غرض ہے کہ مصورت کی الشفیار و لم نے وہی ہاتیں بتلائی بیں بو تا بلکہ بدمر نے کے معلوم ہوگا غرض ہے کہ مصورت کے موافق ہے ۔ دیکھواگر ہو کو سر اہوتو دو سرے کے لئے واصت اس بی ہے کہ چوری چھوڑد ہے اور کلفت اس بی کہ دیکھے اور برا برکئے جائے اور جب یہ حالت رہے گی قرمنی منہون ہے کہ بودن چور کے جوری بھوڑد ہوگا ۔ حضرت عرضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں ایک دیکھے اور برا برکئے جائے اور جب یہ حالت دہے گی تومنی اللہ تعالی عنہ کے ہاں ایک چور کیڑا ہو آآیا آب نے نطح یہ کا حکم دیا۔ اس نے کہاا میر المؤنین ٹیں نے جل ہی مرخبہ ایسا جوریکہ یا اور برا ہا کہ دیا۔ اس نے کہاا میر المؤنین ٹیں نے جل ہی مرخبہ ایسا کیا ہے ۔ حضرت عرضی اور گیا تا ہو آگیا گو غلط کہتا ہے خدا تعالی کی یہ عا دست میں ہوگا ہوا گیا ہو دو مواکہ دو برا ا

حکم حق با تو مواسا با کسند چونکه از صدیگذری رسواکسند دخن تعالیٰ کی برد باری اولاً تیری محدردی اورموا فقت کرتی ہے اورجب توصی بالم ه جاتا ہے تو بھر رسواکردیتی ہے )

اول اول تومواسا قرتلہ لین جب کوئی حدیم سے کی جا ہے تو وہ رسواکی کردیتے ہیں، توبیسی کے دومرے کی حالت کود کیمد کرنصیصت بکر ہے بالکل کردیتے ہیں، توبیسی کہ دوسرے کی حالت کود کیمد کرنصیصت بکر ہے بالکل مصلحت اورطبیعت کے موانق ہے اس سے تو فراعنت ہوئی۔ اب ویکیمن تومعلو ہو کہ بم بس برض ہے یا بہیں تواگر ندائی اپنی حالت کوغورسے دیکیمیں تومعلو ہو کہ بہت شدت سے ہم میں بیمون ہے اور ہر ہرامریں ہماری یہ حالت ہے گر میں اس وقت ایک خالص امرکو بیان کرتا ہموں ۔ آپ نے منا ہوگا کہ جا بجب اس وقت طاعون ہے۔ نیز اخباروں میں بھی صرور برتعا ہوگا کی توکہ آپ توکون نے اس وقت طاعون ہے۔ نیز اخباروں میں بھی صرور برتعا ہوگا کی توکہ آپ توکون نے اخبار وں کو توایک متعلق ایک مفتون کو اخبار وں کو توایک متعلق ایک مفتون کو دیا تھا جس میں اُس کے حکم کی تفصیل تھی گرا خیار والوں نے اس مضمون کو

بِلا دَیکھے ہی دہ شوروغل مِحایا کہ خدا کی بتا ہ میں نے کہا کہ اس وقت تک تو میں نے ا خاربینی کے متعلق تشد زنہیں کیا تھا مگراب تومیرے پاس ایک دلیل بھی فقتی تشدد کی ہے کہ اخبار جمین کی کے ہیں واقعی اخباروں کی ہی حالت ہے کہ اکثر باتیں مجھین معف تخین سے مکھ دیتے ہیں۔ نوجوان اسی لئے اس کو خربیہ تے ہیں۔صاحبو اا خبارا یک تا ایک كا شعبه هم، تاريخ بهست مفيد جير ج خداتعا لي فرطت مي القَدْ كَانَ فِي فَصَصِ إِنْ الْأَوْلِي الْأَوْلِ رِلاُ وَلِی الْاُنْٹِ بِ" ( ان کے فصر میں سمجھ دار لوگوں کے لئے عبرت ہے) کہ اُ مجم ما لقہ کے قصة اس واسط نقل كئے جاتے ہيں كدلوگ عيرت بكريس. عَرت كا خلا صربهي ہے كہ مسى امرمشترك كى وجهسے اپینے كوان پرقیاس كریں كەفلان خص نے ایساكیا بخااس كو ينتيج الكوجم كوجي ين نتيجر ملي كايه حقيقت سير عبرت كي اس كي وجه سعلم تاريخ مفيروا بس اخبار سے مھی اگریہی میں ماصل کریں تووہ مفیک مے درمذ نیر مفیداب دیکھ لیمے کہ كونشخص يبت عاصل كرناب اكترلوك مسلمانول كم صيبت كوسنة بي مكركانول مرجول مي بہیں رئیگتی علی بلاطها عول کہ دومری مگر سے مسلما نوں کومبتلائے طاعون س کرفیصدی ننالؤے آدمی ایسے ہیں کران کے دل پُرایسااٹر نہیں ہوتیا جیساایتی سی کے اندرمرش طابات

چوا زمحنت دیگیگول بے غمی نه شاید که تامت نهت د آدمی رجه کو تومناسب نهت د آدمی رجه که تومناسب نهیس ہے تیرا رجه که تو دوسرول کے غما ورز کلیف سے بے بمرواہ ہے تومناسب نہیں ہے تیرا آدمیوں میں شمار کمیسا جا وہے،

جب دوسرول کی تکلیف کوسن کریما را دل مد دکھا توہم آدمی نہیں اب ہم نے خبار کوجس غرض کے لئے بچو یمز کیا ہے اس کا خلاصہ کھر کھیو نک ہما شا دیکھ ناہے کہ دوسرے کا گھر جلے اور ہم بیٹھ کر ہاتھ تا ہیں تواگرا خبار مد دیکھتے تویہ مد ہوتا کہ ہے مسلمانوں کی صیبت کومٹ خلہ بنار کھاہے اور میں صاصل کہتے تو یہ بن حاصل کہتے کہ ان کی الماد کریں مو بیب کم نوگول کے دل میں آتا ہے ہاں یسبق حاصل کہتے ہیں کہ قلال جگہ کے لوگول نے میں کم نوگول سے دل میں آتا ہے ہاں یسبق حاصل کہتے ہیں کہ قلال جگہ کے لوگول ہے جس کی منہیں کھی اس لئے طاعول میں میتلا ہوئے گراس سے براھ کہ عبرت اور بھی ہے جس کی

المحى آب كو مواليمي بنيس لكى اورس كى نسبت مولا تأكية بي سه

چند خوانی حکست یونانیسال محکست ایمانیان دایم بخوان رببت كيديونا نيول كى حكمت تو براه جكا ذرا تقور كى يايان دانول كى حكمت ميره کر ہونا نیول کی مکست کہاں تک برا معوکے اسب کھوا یا نیول کی حکست بھی برا مد لو صاحبو إمطلب دوبين - ايك يوناني ايك ايك إيان في سعم إدمطلب في بناني برتوآب کی نظرط تی ہے مگر حکمت ایما نیال برنظر ہیں جاتی اس کو بھی تود سکھوآپ نے تو تتغیم کرلی کر جواصات مزہونے سے طاعون ہوا تگریمی تو بتلایئے کرموا کے صاف نہونے کی کیا علّست ہے آپ نے طاعون کی علست کود کیھا گرعلۃ العلۃ کورۃ دیکھھا۔ ہم ا طباء کی تکذیب نہیں کرتے عمرا ہل دنیا کی کوتا ہ نظری د کھلانے ہیں ۔اس کی مثال یوں ' سمحموكرايك شخص فلم ب لكمدر بلب چندچيوشول نے ديكما ايك نے توكهاكدي فقوش و ديود ہورہ بیں دوسری جواس سے دسیح النظر تھی اُس نے کہا کہنیں بلکہ قلم چل رہا ہے تیسری اس سے میں دسیع السَّظر تھی اُس نے کہا کہ قام خود نہیں جل رہا بلکہ وہ انگلیوں میں ہے انگلیا اس كوچا دبى بي جوت جوان سب بي معقل على اس في كهاكه الكليال خود كوونسي على رہیں بلکہ ایک قوت اوا دیہ ان کو حلا رہی ہے۔ اب بتلایئے کہ ان میں محقق کون ہے ظاہر ہے کوس لے توب اراد یا ایم پر چلالیا دہ محقق ہے باتی سب کوتا ونظریں ایک برزگ كيتين كرمه قَالَ الجنك ارُ للوتداء تشقى ؟ قال الوت انظر الحامن يدافتى دوبواد نے سے مماکد تو محد کو کیا تھوک رہا۔ ب تو تیخ نے جواب دیا کہ اس کی طرف ومكيد جو محدكو تحدوك رياب)

غون یہ ہے کہ علنے کو بھی تو و کھیو۔ دونسری مثال لیجے کسی خص کو بھائی ہول کسی نے بوچھا کہ کیونکر ہوئی ایک نے کہا کہ چرائے سے گلا گھونٹ دیا گیا، دوسرے نے کہا کہ احتق سبب یہ ہے کہ حاکم نے حکم دیا مقار تیسرے نے کہا کہ حاکم نے حکم اس لئے دیا کہ اس نے ذکیتی کی متی تو اصل محقق یہ پیر اٹھی ہے کہ حکم حاکم کوادر چرم کے عل کو میں دیکھا ہی فرق ہے عقلائے ظاہرا ورعقلائے حقیقت میں، تو یہ بھی سے کہ موت چھڑے سے ہوئی اورطاعون سمیت سے ہوا گریہ بی تو دیکھوکہ ہوا میں سمیت کولی بیدا ہوئی سواس کی وجہ یہ ہے کہ حاکم حقیقی نے اس میں سمیت پیدا کردی اوراس سے پیدا کہنے کا سبب مخلوق کے گٹا و ہوئے تو محصٰ چو ہول کے مارنے پراکتفا ذکر تاجا ہے بلکہ

بھر ہو ہے۔ اور اسے طاعون ہوا تھا ان کو بھی چھوڑ تا چاہیے۔ اور ایک طاعون کیا سب جوائم کی وجے سے طاعون ہوا تھا ان کو بھی چھوڑ تا چاہیے۔ اور ایک طاعون کیا سب معیبتیں ہما رہے جرائم اور اعمال کی وجہسے آتی ہیں مَااُصَا اِنگُرُو قِنْ تُحْصِیْسَ بَدَیّ

سیبیس ہما رہے جرائم اور اعمال کی وجسے الی ہیں مااحنا یکو قبی تحصیب نے فید کند اسے ہی ہا تھوں فید کند کی دو تہا دے ہی ہا تھوں فید کند کند بند ایک اور میں معملوم موگیا موگا کہ

ا بل ستربیت برجویه اعتراض کیاجا تاب کمهرامری گنا بهول کومب بتا تے میل سا کے منکر ہیں بیویہ اعتراض غلط سے دوا ساب سے بخر شیں گرا ساب کے ساتھ اسباب

اساب كويمى و كيسة بين اوراس كت كبته بين كرجوم ميسبت آنى بي گنامول كى دجرت آنى بي گنامول كى دجرت آنى بيد آنى ميد فعا و ندكرى كاهكم كان بيد ان كوجي حكم موتاب

ا بي ہے ، اوا اس اي مب طرو ماريم سے مات ماري ارب اور موجور ما ہونا جنسانعكم بورا مے كرتے جن سه

خاک داآب دیاد واکش سندهاند میامن و تو مرده باحق نرند ه اند

(منی اور بانی ادر مجوا اورآگ سب خدا کے بنتی ہی اسے اور تہا ہے اعتبارے مرد ہیں) یہ ہمارے سامنے مردہ میں ورمذ سب زندہ اور تالج حکم میں۔ ایک کا فر بادیشا تا نے بہتے ایرنہ کے سیال میں مقال سام ایک کی سیال کا میں سے بات کے بہتے ہیں۔

گودیں ایک بچھٹا' با درشاہ نے حکم دیا کہ اس کی گودسے بچے لے کرآگ میں بھینک دیا جاً جنا پخر بچینک دیا گیا قریب محتا کردہ عورت بحدہ کہلے کہ لرڈ سے نے آوازوی سے

خواست تا او بحده آد د بیش برت بانگ بر زدطف کا فی لدامت اندر آمادر کدمن اینا خوست گرچ در ظا بر میسان آتشم رعورت نے چاہا کر سیده کرے بت کرما سے تو بحیانے آداز لگائی کدمی نہیں مرابلکہ زیرہ

موں مے مال توا ندر آجا اس کے دس بیاں برخوش مول اگرچ فلاہریں آگے اندر ہوں)

أس ك بعداورول مع قطاب كرنا شروع كياكديهال أوبيال أوبهت بماعجيب باغ ہے۔ پھرتوبے حالت ہوئی کہ لوگ بے قرار ہو کراس میں کو دنے تکے سیابی روکتے تھے مگراوگ برا براگ میں کو دیتے جاتے تھے۔ جب بادشاہ نے پیمالت ویکھی تواک کو خطاب كركے كها كه اے آگ كيا تو آگ نہيں درى يا سخديں سے جلانے كى توت سلب مِوْكَىٰ ٱگ نے بواب دیا ہے كفت الشومن بمائم الشم اندرآ تاتو بسيني تا بسط داس نے کہا میں اب یمبی آگ ہی ہوں اُندرواغل ہو تاکہ تومیرا جلاٹا دیکھ سکے ؛ يعني تو اندرا تومعلوم موكدس آگ بهول يانهيس با تي ان كوكيول كرجلا وُل مُجْرَى کا ٹتی ہے گر حالا نےسے سے تيسنغ حقم بدمستوري برم طبع من و گیرنگشت و عنصرم رميري طبيعت دوسرينيس بدلگئي بيس وسىعضبول فلدا كي تلوار ول بدستور ا پیمین جلاتی ہوں › اسي طرح آب و ہوا غدا کے حکم سے تنی ہوجاتی ہیں اوروہ ہلاک کر دیتی ہیں حصرت مولالانظامي عليالرحمة فرمات بي سه بنارد ہوا تا نگون بب ر نیس نا ور دتا نگونی بب ر رمواميى نهين حركت كرتى جب تك توة كهے كه حركت كرا ورزمين نهيں أكا تن جب تك كتورة كي أكا-) ك حب تك حكم يه بهوزين ايك دارېجي پنيس نيكال سكتي - توسيب إصل جرائم و معاصی میں مولانا فرماتے ہیں سہ بهرچه برتو آید از ظلمات دغم آل زسیسباکی وگستاخی ست هم غم چوبینی زود امستنفارکن منم باحث لق آمد کار کن رجو کھے بھی ظلرت عم میں بیش آئے دہ او جا گنا ہول میں ہے باک اوراحکا یں گتا ٹی کے ہے جب توریخ وغم کو زیادہ دیکھے تواستغفارکرریخ وغم

الأنعاظ بالغيير اُن کے بیدا کرنے والے کی طرف ظا ہر کوا در نیک عل کر) كرجب غم ديكيمونوراً لوبركراو ويكف كياعجيب عليهه ايك حديث بس ارشاد فرما بی*ں کہ اگر تم حکام کی طرف سے کو*ئی ناگوار بات دیکھوٹوان کو برامت کہواس کی وجہ ذ<u>اتے</u> بی د قربان مبوجا بین صنورسل انترعلیه وسلم کی تعلیم پر کرفضول باقوں سے کیسا دوک پاک كدحكام كي قلوب ميرے اختياريں ہيں اگر داحت چاہتے ہو توميري اطاعت كرد اور مجة معالمدورست رکھویں حکام کے دل زم کردول گا- ایک مرتب کا نبورس طاعون ہوالوگ نے چا باکدایک جلسر کریں اور ساکم ضلع سے درخوا ست کریں کہ جدید توانین طاعون کے متعلق العُقادية بِائيس مومجه كومجي أس بطب سيس شريك كرمًا جِاسِتِ تقد ميں نے انكاركرديا جب لوگوں فربہت اصرار کیا تومیں نے کہاکراچھایس دیوان جا فظمیں بطور قال کے دیکھتا بول. يه ديكه منااس وجرسے من مخصاكة ميں فال كومؤنز تمجمة تا تھا مگر ديوان حافظ ميں اكتر بيج مذات كيموا فق بالتن كل آق بي اس كيس في اس كو ديكها تواسي يشعر وكلاب گدائے گوٹ نشینی تو حا فظا محزوش موز وصلحیتِ مکسخسرواں دانند داب تواعه حا فظاكون نشين فعير ي شورمت كريك كى معلى في اورد يكررا دول كومك والهري جانتے ہيں)

کرم کون ہو توا فواہ گرہ بر گرنے ولے سے نے ان سے کہا کہ بھا کا ایک ہے بین دبولو ہس فدا کے ہر دکروا و دالت الترکیا کرو اور بعد عصر لاحول کی ہیں بریشا تی دفع ہوجائے گرجنا بجمی نظر کی کہا کہ اندر ہی سب پریشا تی دفع ہوجائے گرجنا بجمی نکر گیا کہا ان شارالتہ تعالیٰ ہفتہ دوہ بفتہ کے اندر ہی سب پریشا تی دفع ہوجائے گرجنا بجمی ایسا ہی کیا حاکم صلح نے از خودر لو دسلے کی کہان قوانین سے لوگوں کو تکا یف ہوئے گئے صاوب اسلامی کیا حاکم صلح نے بین بولگ کی داخت ہوئے آئے اور کہنے گئے صاوب کام نحی ہوئے آئے اور کہنے گئے صاوب کو مندوس الشرطيد وآلہ وسلم کی بنلائی ہوئی تد بیر نے چلے گی صاحب اگر ہم علی کر ہی گرا ہوئے اس کے دوشورسی انتہ علیہ وآلہ وسلم کی بنلائی ہوئی تد بیر نے چلے گی صاحب الگر ہم علی کر ہی تو دوشورسی انتہ علیہ وآلہ وسلم کی بندا کی ہوئے حصورت کی داخت میں شرایہ کہا کہ کام کو بھی برا رکا کہ دوس میں برا در کہا کہ کام کو بھی برا رکا کہ دوس میں برا در کہا در کہا کہ دوس میں میں زنا ذرا جہوگا

اس میں طاعون ہوگا۔اوداس طاعون کا دوسراسبہ بھی ہے۔ اگرچیعنی باتیرظا <u>ہرسے ن</u> كى بىيى بولى گراس كے ظا بركنے ديتا ہول كرشايداس كوس كرلوگ اپنى حالت درست كري تين جارسال موئے كرجب تفام يحون اوراس كے كرد ونواح بين طاعون مواعقا. توقبلطانون ايك روزيس آخرشب سي بيضابوا تهاكة قلب برير آيت وارد بوني رات ويروني والكاميز وكون على المل هان والْفَوْكِيرِ دِجْرًا مِن السَّمَا يَو يِمَا كَانُو أَيُفْسِقُونَ ﴿ وَبِمُ أَسْ لِسِي مَ مِا شَدول بِم ایک آسمانی عذاب ان کی بدکار اول کی سرایس نا زل کینے دار بیر اس می اس کو وظ میں بیان کیالیکن ابنی طرف نسوب نہیں کیاکہ مجھ کوایسا معلوم ہوا گراوگوں نے توجہ زکی اورطاعون بهيلا توغرض ايك سبب ده گناه مجي نكلاجو قوم لوطيس عقاراس وتت اوگون یں یم صرب ست شدت سے میں د باہے کوئی فاص ملی گنا ویں مبتلاہے اور کوئی اس کے مقدرات مراعتي اجيني المسك يااجنبي عوربت برنظ كرزا حديث سي اللسان يزنى دفناه النطق والقذب يستمنى ويبتعنى وزبان زناكر قوب اوراس كازنا باست بوتام اور قلب بمناكرتاب اور توابش مى كرتاب ؛ اس بين بالحد لكاتا بمرى نگاهس ديكيمناسب وافل ہو گئے بہاں کے کہ جی خوش کرنے کے کے کسی بین الم کے سے باتیں کرنا پھی نرنا واواطت بين داخل ہے اور قلم کے ان سوچنا ہے حسسے لذت حاصل ہو جیسے زمان لتفصيل ہے۔ایسے ہی اوا طعت میں بھی۔ اس بلامیں ا*کٹرلوگ۔میت*لامیں اوریہ نہا بہت ہی افسوس اورديخ كى بات م - با وجود مكر عورت كى طرف طبعًا ميلان موتاسم مُرلوك ميرمين الماكول ك طرف مائل ہیں اور دجراس کی زیادہ تربیہ ہے کہ عورت کے ملنے میں بدنا می ہوجاتی ہے دور سے عورت المي محي شكل سے ہے اور ارط كے سے ليے ميں زيادہ بدنا مي كائجي اندليشہ منہيں ہو تاا دم ملتے بھی ہیں آسا نیسے بالحضوص دیکھناا ورتصور کرنا نواس لئے بھی سہل ہے کاس کی کسی کو خبرتھی نہیں ہوتی اور پرسب بدکاری ہے اور نہما بیت افسیس ہے کہ بیمٹن ٹاکٹے ایک كاكشر پرمبركاردن مي جي سياوران كودهوكراس سعبوجا تليكه وه بعض اوفات آين طبائع میں اکٹر شہوت کی خلش نہیں باتے اوراس سے تجھتے ہیں کہ ہاری نظر شہوا نی نہیں لیکن بہت جلز شہوت ظاہر موجاتی ہے اس لئے ابتدارہی سے احتباط واجب ہے۔

صاحبوا الم الوصيفدحة الشرعليد ، براعد كركوآج كل كونى مقدس نبي جوكا ممرد يهي كم الم محدرجمة الشرعليكوا لام صاصب فياعل وفعة ودكيعا لبكن جب معلوم بواكران كي والمعى منيس آئ توييكم كرديا كرجب تك واراحى دنيكل آئ يشدت كى طرف بينا كرو. وونول طرف متعَى مُكراصتيا طاسى بري بعد مدت دراز أيك مرتب الغاقاً الم صاحب كي نظر بِرُكْمَى تو تعجب سے بوجھا کر کیا تہا ہے داڑھی کل آئی ہے تواہام ابوصنیغ دحمۃ الشعلیہ نے اس قدر اُ متِیاط کی ہے توآج کون ہے کہ وہ اپنے او پراطمینا ن کرے۔ تواس آیت میں پرتبلایا گیا کھا كدلوگوں كے اس عمل سے ال برعذاب نازل جونے كوب ميں نے دوكا مگركون سنتا ہے جب اس لغوکام کی عادت پراچا تی ہے تو کم بہتوں سے بڑی شکل سے جھوٹ تاہے ہاں اگر بہت کی جائے اور پختر قصد کمنے توجیوط محی جا ماہے کیو نکوجف گتا ہ توایسے ہوتے ہیں کران میل یک صد تک مجبوری می موسکتی ہے جیسے غریب آدمی کا رشوت لینا اگر زلے تو بنظا ہراس کے کام المنكت بي أوداس مي توكون التي مجبوري تبيس كركوني كام اس بدا في كام سوس اس مي عقول ي بمنت كى صرورت بيركيونكراس زباده سازياده تعويدى كليف نفس كوبوگى تواس كا بشوادينا بهت ولمل كم لئ ببت آسان م يمت والول في توخد ألى لاه مي جانين ك دیدی بیں بہمت سے ایسے ہاہمتوں کے واقعے سے گئے انھول نے تمام عمر کی افیول کی عالات بھولم دی حصرت مولانگلگوہی رحمہ الشعلیہ کے پاس ایک شخص آیا اوربیعیت کی ورثوا<sup>ت</sup> كى مولانانے اس كوبىيەت كرلىيا اورتمام كتاببول سىلىينى كفردىشرك، دىنيروسى توركرادى جسب ولانا سیدت کر سے تو کہنے لگا مولوی جی اور تم نے اقیم را فیون سے تو تو برکرائی ہیں۔ مولانانے فرما یاک بھا ٹی تھے کیا خیرتھی کہ توا نیون بھی کھاتا ہے اچھاجس قدرا فیون تو روزار کھاتا بیواس کی گولی بناکرمیرے ہاتھ پر رکھدے جنا بخداس نے گولی بناکرمولا تا کے ہاتھ پررکھدی مولانانے اس کو دیکھا اوراس میں مےتھوڑ اساحصہ لے کراس سے کہاکہ اس قدر كها لياكم قصود يه تقاكر بتدريج جعور ادى جلك كى. مكرجب قلب بي مجرب خلاآتى ب توافيون كياسلعنت يمي چيوم جاتى ہے۔ اس فے كهاك مولوى جى اب كيا كھاؤل كا اوريد كركوافيون كي في جيب كالي اورببت دوريجينكدي . كفر پنجيكوفيون كاتقاص مواكم

الاتعاظ بالغير

الماتعا تابا كغير اس نے نہیں کھائی آخر دست لگے مولاناتے یاس کہلا کرچیچاکہ مجھے دست لگ دہے بیں گرییں تو یہ کونییں نوڑوں گا جندروزین دست بندہو گئے جب بالکل منکری بوكيا تومولاناً كے باس أكرسلام كيا مولانا نے بوجھاكر بھا لى كون بوكين لكاجى یں ہوں افیم والا ا در دورو یے نکال کرمولاً ناکو دیمے اور کہاکہ ولوی جی یہ افیم رویے ہیں مولا تائے فرما یاک بھا فی اقیون کے روپے کیسے کہنے لگا میں ووروپے مہنیے كى انبم كفاتا عقاجب مين في جھوارى تونفس بېت نوش مواكد دوروسے مامواريح مِن فَي نفس سے كها كريس يدود روب يستق بركر ودول كايس لين بسركودول كا . د یکھنے استخص نے دین کوکتنا خالص کیاکہ وہ دور ویے بھی ایسے پاس نہیں رکھے نيريه أيك جمله معترصة بتمقا مقعدوديه بهر كربتمنت وه جيز ہے كه وه سب مجھ كرا ديق ہے تو اگر بہت کی جائے تو نگاہ بدکا چھوڑ ناکیا مشکل ہے۔ مگرا فسوس ہے کہ نوگ تواس كوايسا خفيف جانت بين كرگويا حلال بن سمج بين حالا نكر حلال جمينا معصیست کا قرمیب بر کفرے ۔ اور ایک بے باک شاعرنے تواس کو ایک مثال میں بيان كيا ہے كہ سه

خطاكيا بگئ گردكعديا قرآن كوقرآن ير بتكاه يك لازم ب بشركورد ي جانال م اسيس ايك تويدكها وصوكه بيئرناياك كوياك سمحها دوسرے أكر باك بجي مان رہا جائے تو خوب مجمد لوکر شیطان اول اول تواچھی نیت سے دکھلا تلہ جند روزكے بعد جب محمت جاگرديں ہوتى ہے توكيم نگاه كونا ياك كرديتا ہے توصره رى امريب كم علاقة بى نكروا ورعلا استرموناب نظرت بدا نظرس مذكروغا لبأعديث یں ہے یاکسی برزگ کا قول ہے النظر سکھے من یسھا ہ اپٹینک دنظر شیعطان کے تيرول مي سے رسبلا، تيرہے) كه اس كا زخم بھى تہيں بوتا اورسودا قلب تك أثر نا چلاجا تاہے کسی شاعرکا شعرہے۔

درونِ ميرزمن زخم بے نشان زدة بہجرتم کر عجب تیریے کمال زدہ ديري بيدي اليدزخم تونے مارے كرجن كا و كيسے بي كوئى نشان نہيں علم بنو

یں چرت یں ہول کربغیر کمان کے تیر کیسے تو لے چلا دیے ؛

یا نظرالی چیزے کو اس کا افر پریا ہمسانے ہوتے ہودی مدت تک یکی نہیں ملوم ہوتاکہ ہم کوتعلق ہوگیا بلکہ بسب می محبوب جدا ہو تلے اس وقت قلب میں ایک موزش کی بیدا ہوتی ہوگیا اورجس قدریہ موزش ہوگیا اورجس قدریہ موزش ہوگیا اورجس قدریہ موزش ہوگی سے خواکی مجب کی میں ہے اور اس سے خوات الی کو بہت نیم ہوجا تی ہے اور اس سے خوات الی کو بہت نیم مجب وہان دنیا کو غیرت آتی ہے اور اس سے خوات الی کو بہت نیم میں ہے کہ ایک شخص مارے گی جبکہ مجبوبان دنیا کو غیرت آتی ہے ۔ شنوی میں ایک حکایت کی ہے کہ ایک شخص الیک عورت کے جیجے جلا اس لے ہو جھاکہ تو میرے نیجے کیوں آتا ہے کہ کا کہ میں ایک عورت کے جیجے جلا اس لے کہا کہ میرے بیجے پیچے میری میں جی آر ہی ہے وہ مجد نے ایک میں نیادہ نو بھوں اس لے کہا کہ میرے بیجے پیچے میری میں جی آر ہی ہے وہ مجد نے ایک تو تھا ہی توراً بیجے لوٹا جب یہ لوٹا واس نے ایک اور اس کے دیسے دکیا اور سے دھول اس کے دیسے دکیا اور سے

گفت ای ابلہ اگر توعیاشقی در بیان دعوی خود صادتی بس چرا برغیر اسکندی نظر ایں بود دعوی عشق اے بے ممتر اس نے کہا ہے بیوتوف اگر تو سیا عاشق ہے اورا پنے اس دعو میں پیلیم وقو نے میر بیوتوف آگر تو سیا عاشق ہے اورا پنے اس دعو میں پیلیم تو تو نے میر بیوتوف یا تو قو نے میر بیان دعوی کی محبت تو وہ چیز ہے کہ کرم دو داگر تو عاشق تھا تو غیر دل پرکیول نگاہ کی مجبت تو وہ چیز ہے کہ برش بر پرزخو بال من مو خیال الے پر جم کم کرچٹم بدین نہ کندیم تا کو میر بو سیم میں موجود کی جو ب کو چو و کرکر اُدھ می تو جو بر بو سیم حضرت مولانا گنگو ہی دھمتہ الشہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر ایک مجلس میں حضرت جو یہ اور صفرت میں موجود کو چو کرکو التفات بھی دکریں اور صفرت ما جی صاحب دونوں ہوں تو ہم صفرت جونید کی طرف التفات بھی در کریں اور صفرت ما جی صاحب دونوں ہوں تو ہم صفرت جونید کی طرف التفات بھی در کریں البتہ حصرت ما جی صاحب دونوں ہوں تو ہم صفرت جونید کی طرف التفات بھی در کریں البتہ حصرت ما جی صاحب دونوں ہوں تو ہم صفرت جونید کی طرف التفات بھی در کریں البتہ حصرت ما جی صاحب دونوں ہوں تو ہم صفرت جونید کی طرف التفات بھی در کریں البتہ حصرت ما جی صاحب دونوں ہوں تو ہم صفرت تو ایسی چیر ہے یہ کریں البتہ حصرت ما جی صاحب دونوں ہوں تو ہم صفرت جونید کی طرف التفات بھی دونوں ہوا کہ دونوں ہونوں ہوا کہ دونوں ہوا کہ دونوں ہونوں ہونوں

ایں مزعنق ست آنکہ درمردم بود ایں فساد خور دن گسندم بود دیالیاعثق نہیں ہے کہ جمام سے لوگوں میں پایاجا تاہے یہ تو گیہوں کھانے کا فسادی آگرچاردن کھالنے کو مزیلے توسب بھولی جائیں تو یہ نفس کی سٹرادست ہے اور ہے کہ عشق انہی کو بوتا ہے جن کوخوب فرصت اور فراغ ہے ورہ جو لوگ کسی کام میں متغول ہیں ان کوئیمی ایسی نفویات کی نہیں سوجت و میسے کا شکا اس واسطے اس کا علاج بھی یہی ہے کہ اپنے کوکسی کام میں دگا دوجس میں کھیب جا و اگرد بن کا کام مذہبول نے بھی کھی ہے اور گارو بن کا کام مذہبول نے بھی کھی ہے اور گارو کی کام کرو۔ طبیبول نے بھی کھی ہے اس مرض کے متعلق کہ یعد عن البطال بن ریہ بیکار اور فارغ لوگوں کا ہوتا ہی افسوس سے کہ خدا تعالے نے فراعت اسس لئے دی تھی کہ دین کا کام کریں افسوس سے کہ خدا تعالے نے فراعت اسس لئے دی تھی کہ دین کا کام کریں گرزیادہ ترایسے ہی لوگ محروم رہے خوب کہا ہے ۔۔۔

خوستا روزگامه که دارد کے کہ بازار دوست بن باست بیے بقدرصر ورت یا رہے بود کندکارے از مردکا رہے بود روزکام کی شخص کومل گیا ہے دہ اچھا ہے اس سے یہ فائدہ ہو اکراس کی حرص وجوسس محدود ہو جائے گی ۔ پھرلقدرصرورت آسانی ہوگ بھراگردہ کوئی کام کا ارادہ کرے تو بہاناکام مجی مل جائے گا۔)

کہ برا افرمش قیمت دہ ہے کہ اس کورٹ ، ہوا درصر درت کے موافق کھنے کو بولیکن افروس ہے کہ ہم قدر نہیں کرتے اوراس بریکاری میں اپنے بیچے پیکٹیں لگا کینے ہیں۔ اور زیادہ افسوس یہ ہے کہ میں نے بعض درولیٹوں کو دیکھا ہے کہ ان کے میں ایک ایک لیک کیا ہوا ہے اور کہتے ہیں کہ ان کے حس میں قدا کا حسن جلوہ گرسے۔

حصرت شخ سعدی دھمۃ الشرعليہ نے لکھا ہے کہ بقراط نے ايک شخص کونليت ہوئے ديکھا يو چھااس کو کيا ہوا معلوم ہوا۔ کسی امردسين کو ديکھ کراس لئے بخود ہوگيا کراس ميں جلوء حق نظر آيا کہنے لگا يہ کيا بات ہے کراس کوامردسي توجلوه حق نظر آيا ميرے اندريھي نظرة آيا يہ تو بقراط کا تول ہے اس کا جا ہے اعتبار مذکر وليکن شخ کے مقول کا عتبار کروگے دواس کے بعد لکھتے ہيں سه محقق ہماں بیستد اندر اول کے در تودرر دیال جین و چنگل رمحق ہی دیکی سکتا ہے اونٹ کے اندر خوبصورتی ہے جو اور حق کی کارگری ہے جو کم نظر لوگ حسینوں تک محدد درکھتے ہیں) اور فرماتے ہیں ۔

الداندها حبدال دل برلوست اگرایلی دادید مغز اوست رماحب دل مرف چرای کی رنگت بردل نبیس دیدین اگرکوئی بوقون دیدے تو وہ بےعقل ہی ہے)

ایک بردگ تھے بنجاب میں ان کی بابت ایک دوست بیان کرتے تھے کوان کی دیا تھی کردب کوئی حیات میں کان ویکھتے نووجد کرنے گئے تھے اور یہ حالت تھی کوان کے سات کی کوئی کواڑ نہ کھول سکتا تھا اس کی آ وازسے وجد کرنے گئے تھے سے کسا نیکہ بردواں برستی کند بر آواز دولاب مستی کند رجولوگ حق پرست بیں اور انھیں صبح ذوق ہے تووہ دولاب کی آواز بیس مجی جذب یا تے ہیں )

ا دریه حالت تقی کران کو بنامها رخبل سکتے تھے اس کی آ دازسے وجد موجاتا بھا تواپساشخص اگر کسی بین آ دمی کوجی دیکھ کر وجد کرنے گئے تو یہ اس کی ایک است ہے اوراگر بینیں توقیق فسق و نجورہ ہے اوریہ ایسام فن ہے کہ مدعیان تصوف میں بہت زمانے سے جلاآ تا ہے ۔ مولانا دوم دحمۃ السّر علیہ جوساتوی صدی میں ایسوں ہی کے حق یس فرماتے ہیں ہ

صوفی ماندہ بنستر درایں کئم المخیاط دوالدہ اطلاد السام کربس اس کا نام من ہے اور کربس اس کا نام من ہے اور کربس اس کا نام من ہے اور مسب سے اول کو طاقہ السلام کی قوم میں یہ مرض بیدا ہوا تھا اورشیطان نے ان کو کو کی راہ ماری حدیث میں ہے کہ قوم لوط بر رہے عذاب نا ذل ہوا کہ پانچ بستیوں کو حصرت کی راہ ماری حدیث میں ہے کہ قوم لوط بر رہے عذاب نا ذل ہوا کہ پانچ بستیوں کو حصرت جبریل علیالسلام نے بازو براکھایا اور آسمان تک لے جاکر گراد یا گویا یہ دکھلاویا کہ

جونکہ تمہاری امت الی ہوگئ تقی اس لئے سزاہمی متبارے لئے الیٹے کی تجویر کی گئی غوض ا دل تونفس اس فعل ہی کی اس وقت کٹرست ہے دوسرے اس کی وسعت مفہوم سے نظر وغيروسب اسي عكم مي بمعلوم بوكيا موكاكرت يديري كوكى اس سي بحاموالا ما ثالثة اسی طرح اجبنی عودت یا امروشتهی سے گا ناسننا پہمی ایک قیم کی بدکاری سیے دی کہ کسی لرا کے کی آوا زیسننے برنفس کی مشرکت ہو تواس سے قرآن سٹرلیف سننامہی جا ئز نہیں کائز لوگ اراکوں کو نعب کی غزلیس یاد کرا دیتے ہیں پہنی جا کر بنیں سے فغیار نے بہاں تک لکھاہے کہ اگربے کیشیں لڑکا مرخوب طبع ہو آواس کی اما مت بھی مکروہ ہے اور نا یا لغے يتجية توناز بى نبيل بوتى توجب امام بناكر كهرا اكرنا جائر نبيل حالا نكه قرآن ستريف بى ير عد كالمرفقها نه بلاصرورت اس كى يى اجازت نبيس دى . دوسر ي يرتبى دى جرب ك ار کون کا عتبار ہی کیا عجب ہیں کہ وہ بے وضوجی برا بھا ویں ۔ چنا بخد ایک لرکا کہتا متحاكريس نعب وضومًا زيرُها ئي- اورليج دولرُك مَّا زيرُ سيخ كھراہے ہوئے أن یں ایک امام محقاایک مقتدی ایک نے دوسرے کے بیریں گدگری انتقائی خوب كسام المصيرة صربي ولوكان وليت المركالوكاي بها الروكالوكان خيريه جلامعترصة كفا . فلاصريسي كه امردميني كى الامرت كوفقها في الأكها بيجاب یا میانه عمرعورت کومسجد میں آنے سے منع کیا ہے البتہ بوٹر می کے لئے بچوامام صاحب کے اوروں نے اجازت وی ہے کہ اس میں فتند نہیں ہے گریداس زمان میں ہوگا آج تو السي كندى لمبيعتيں بوكئ بيں كەمطلقًا ناجا ئزكها جائے گا أكرب ميرصيا بى بود ايك با د شا ہ کی حکارت شن ہے کہ اس کے سامنے ایک بیوہ عورت مکل جوکہ ہے انتہا بھیور ا ورنفریه کی ہیئت و لباس رکھتی تھی اوراس کوحل تھا اس نے وزیر سے کہا کہ تحقیق کرد برحل كس كاب اس ك طف كس كورخبت مولى موكى وزير تحقيق كين كيرت بريشان مِوكِيا عَنَا بِ شَا بِي مِرْضِطَ نَكَا أيك روزًا من بِمرايشًا في سے كسى مراك برگذر رہائقا كم ويكهمتاكياسه أيكتفس نهايت نكلف كالباس ببيغ بهدئة أيك كنده برنا لي كم يُعجب ي بميناب وغيره كرتا بخاايك دوات ك مبوك كمطرانس من ياني دال ربايهات جرت مون

اوراس كوكرفتا ركرابا بحقيق سےمعلوم ہواكه ان ہى صاحب كا اس عورت كوص مخنا ليذا اس زملے میں امتفعیں کی بھی گبخا اسٹ نہیں رہی مسب ہی کوروک جا ہیں یُؤخل فقیما لینے جب محل سبوت مين قرآن مشريف منن كوارانهيس كميا توغزايات برطها الحكى اجازت كب ہوسکتی ہے۔ انسوس ہے کہ شراویت سے ہے روائی کی دجہسے اب ان امورکا ذرا خیال بہیں كياجاتا أكتروم ظين عورتول كمجمع من عوش الحاني سے اشعار ير صعة بين يد بالكل مى مصلحت دین کے خلات ہے۔ میں مجداللہ عور ٽول کے فجع میں اس کا بہمت زیادہ طیال کھتا مول جعنورسلی الشرعلید وآله وسلم فے ایک مرتبسفریس ایک غلام ساربان کوعورتوں کے ساحفاشغار پرشصفسے دوک دیا ا ورفرمایا تھاکہ دوسی ہے یا انجیشاہ لانکسوالقالا ربازا جا کے جالے اکٹ شیشوں کورہ توا (مروعور لوں کے دل بین) توجیب اس زمان میں کہ سب پرتقویٰ ہی غالب تفاحضورصلی الشرعلیہ والدوسلم نے اُس کی اجا زہے ہمیں دی تو 'آج کس گواجا ز**ت ہوکتی ہے بالخصوص جبکہ خو دعورتیں یا**لرہکے ہی پر ٹیصنے والے مول ماصل یا ہے کہ اس معصیرت کو طاعون میں خاص دخل ہے اوراس کی وج سے زیاد تر طاعون ہوتا ہے اگر چمطلق ٹاراضی ہرگناہ سے بو تی ہے یہ صدور معاصی اصل علمت ہے طاعون کی توجہال طاعون آیا ہو تھے <u>کہ اس علمت</u> کی وجہسے آیا۔ اب دوسری بنگہ کے طاعون کی خیرے نکرا درا س علیت کومعلوم کرکے یہ دیکھنے کہ اس میں ہم بھی مبتلا ہیں يانيس أكرمتلابين تواس كوجيوارنا جاسية يمتى بين السعيدمن وعظ بعنيوه كيونك اس و تت بخقه بي بيان كرنا تها اس اله اس فاص مضمون كوبيان كيا -

اب بن قطع نظرطا عون واسباب طاعون کے اس صفیون کی عام بیلم کرتا ہول کہ جو مصیدت ہے اس کوکسی گناہ کا تمرہ مجھا کروا ورحب کمی کومصیدت ہیں ویکھو تواس سے بیت ماصل کیا کرو اس طرح جب کوئی مرجائے توہو جو کہ ہما رہے نئے ہمی یہ ون آنے والا ہے گر اس وقت کچھ المیں عقلت ہوئی مرجائے توہو جو کہ کہ کرچی فرا تغیر ہما دی صالت میں نہیں ہوتا اس وقت کچھ المیں عقلت ہوئی مردے کو ویکھ کر کرچی فرا تغیر ہما دی صالت میں نہیں ہوتا ہوں کہا ول اول زملے میں مردے کو دیکھ کر آبکے ہوئیاں تک میں ہوتی تھی گرایہ تومسا وات میں ہوتی تھی گرایہ تومسا وات میں ہوگئی ہے صالانکہ اس بارہ میں مشریعت نے ہم کو میمال تک

بم کیاہے کہ قرآن نشریف میں حکم ہے کہ جب گھوڑے برسوار موتوبیآ یت بڑھو سُبُعَا أَلَّيْنِ فَ سَمِحْرًا لَكَ هُلَا وَمَاكُفَّ الْهُ مُقْرِينِينَ لا وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَ المُنْقَلِيقُونَ یاک ہے دہ دات کے جس نے ہما رہے لئے اس سواری کومطیع وفرماں بروار بناویا قالانکهم اس کوابتا تالع نہیں بنا <u>سکتے تھے</u> اور بے سنگ ہم اینے رہے کی طرف نوس کرچانے والے ہیں؛ کہ خداکا فضل ہے کہ اس نے بھا دے ہے اس کے منخ كرديا درة أكر بكر جاتا توهم كياكر ليت يرتوخاص ركوب كم مناسب موا آكُ وَمِلْتَ بِينِ وَإِنَّا إِلَّى رَبِّنَالُهُ فَقُلِبُونَ ﴿ اس كوبظا بريبِ مضمون عَ كونى مناسبت بنيس معلوم موتى مكرا بل مطائف في سجهاك بيراس حرف اشاريب کہ بندو اس جانور پرسوار ہو<u>نے سے</u> دوسری سواری کویجی یا دکروا ورسج<u>ہ لوکرتم</u> م کہی تخیۃ اور حیاریا نی برنجی سوار ہو تا ہے بیٹ میں ٹم کو رکھ کر حایہ آ دمی ہے جاتے اصل سوادی وہی سےجس پرسوار کرکے تم کو خدا کے بال بہر سخادیں سے توجب جانور بربواری لیتے وقت تھی اس کے یا دکرنے کا حکم ہے تومردے کو دیکھ کر توما دكيف كا حكم كيول من جوگا اس وتستجى بادية كرنالحنت تسا وستسبع.اب لوگوں کی برحالت ہے کہ قریر بیٹے ہیں اور مقدمے کی باتوں میں شغول ہیں اس طرح اگرمصيبت بيركسي كوگرنتار و يكھتے ہيں اس كواس تخص تك محدود سمجھتے ہيں مالا نكرسجه نابعابي كراس بريمه يدبت كيول مسلط بوئ ظا برم كركنا بول ك وجسے توہم کوہمی گنا ہول سے بچاچا ہے اس لئے حدیث میں ہے کرجیب كسى كومبت لأحصيبيت ديكعو توكيو العدى يثاء الشيزى عَادًا فِيْ مِمَّا ابْتَكِلاكِ يِهِ وَ فَضَّلِنَى عَلَىٰ كَيْنِيرِ مِنْ فَا خَلَقَ كَفَاضِينَكَ (مَام تعريفِين اس الترتعالے كے کے ہیں جس نے مجھ کو عافیت دی اس چیز سے جس میں بھے کو مبتلا کیا اور مجھ کو بہت سی مخلوق پر فضیلت عطا فرمانی اس بیں بھی تذکیرہے احتمال ابتلامل اِ دراسی میں تنبیبہ اجا لی ہے اسباب ابتلاء کی کہمعصیت کیے اسی پریشکر سكهلا يأكدا حتال بتفاكداسي معصيت كيسبب سنا يدجم مجى ميتلاد

ز ہوجائیں لیکن یہ دعاآ میت براھے کہ صیب نرده کی دل شکن ناموجیسا که دوسری جگه فرماتے ہیں لا تنظهر الشدات، لا خِیُك بعض دوسرے مصاتب كود كھے ببت الموشس مواكرتے بيں حالا تكران كوڈرنا چاہيئے كيونكم مفتضى توہم بيں بھی موجود ہے معین لوگ وہ بیں کہ دوسرے کی مصیدت پرافسوس لوکرتے ہس لیکن ملعن کے طور پراس کی یابت اس حدمیث میں ہے فیور حداملہ و ببتلیك بیت بنسومیت شا پرسجائے اس سے تم مبتلا ہوجا واس كو كہتے ہم نه يوا سندهٔ بردد ديگران بشكرانه خوا منده از درمرال رن ما نکے والا دوسرول کے دروازہ پرتسکرانے ساتھ مانگے ولملے کو دروازے سے میت بھگا یعن اس شکران میں ہی دے دو کرتم اس کے

دروازے برمائلے نہیں گئے ا

يعني أگرا ور كېچېنين توسائل كواسى شكريس ديدوكه تم ما تنگئے نہيں گئے توشكم اسی احستمال پر توسیے کہ شاید ہم ہی اپنی معاصی تھے سیب اس حالت کو بہتنے چلتے اس سے منارب ایک حکایت تاریخ میں عجیب لکسی ہے کہ کیے۔ بخص اپنی بیوی کے یکس بیٹھا کھار ہا تھا اس وقت ایک فقیرہ نگنے آیا <del>اس</del> ىقىر كوچەرك ديا. اتفاق <u>سے كيم</u>اليسا انقلاب مبواكه يتخص بالكلّ تباه ويركشا ېوگياً حتىٰ كَه بيوى كا نان ونفقة جب زچل سكا تواس كونجى طلاق ديدى اوراس ك ں اورد دلتمندسے نکاح کرلیا۔اتعث اق سے اُس دولت مند کے در<del>وازے</del> پر کو اُن شخص سوال کرنے آیا اس شخص نے بیوی سے کہا کہ اس کو بھیک رے آؤجو ذروا ذے پرگئ تو دہاں سے روتی ہوئی لوٹی- شوہرنے پوچھا تواس نے کہاکہ برسائل میرا پہلا شوہرے اوراسی تذکرے میں وہ قصہ سائل سے جھواک دسینے کا بھی بیان کیا اس شوہر ٹانی نے کہاکہ وہ سائل جوجه والا الما تها يس مول - خداته الى في محدومال يمى ويا اوراس كى ميوى مي يدى ه عال اگرد و تخص گناه کی معیبت میں متلا جواورکسی فت کا ندلیت دجوتو بیر دعا زوز سے پڑھے تاکرز جرجو کما قال الشخ دیلوی فرمترے المشکواتی میں احرصن علی عنہ

توفداته الله كى برشى متددت ب عرب عاصل كروا در عرب من يهمى داخل ب كرم كوس مصيبت من مبتلا ديكهو درو بررگول لے برگه يه بات يا دولائ ب گرام بل فكر بير - وج يه به كهم ليف كواس سے درباب برى بحقة بين كريم كومشلاط عن كيسے آئے گا - ہم توتعو يديا قتال دركھتے ہيں -

سسانیں۔ صاحبواجس وقت کونی معیدت ناذل ہوتی ہے توفتاکل وغیرہ برگارہ چا نیں یہ چیزیں ان کے حکم کے سامنے کیا حقیقت رکھتی ہیں ۔ اوست سلطان ہرج خواہد آلکنہ عالمے را در دے ویرال کند را دستا ہ دہی ہے جوجا ہے وہ کر ڈالے جاہے تو پوری د نیاکوایک دم میں دیران کردے)

سبب فحط برا تاہے جس سے ہا اور وں کو بھی تکلیف بہو پیٹی ہے گرباوجود اس کے آتی ہے مصیبیت سب برتواس صورت میں بطا ہرا طاعت برکا رمعلی ہوتی ہے یہ ہے مشبہ گرجواب یہ ہے کہ اطاعت بہارتہیں بلکہ اُس سے فائدہ یہ موتاسے کمطبع اسمعیبت سے برایتان نہیں ہوگا اس کی اس مثال ب جیسے بچر کراگرماں کی گودیس ہوتواس کوسی وا قعرسے برایشانی نہیں ہوتی خدا تعبالے ہارہے مربی ہیں ان کاجس قدر قرب ہوگا اس ولا زیادہ اطبیبنان ہوگا خواہ کچھ ہی ہوا کریے جیسے ماں کے یاس بچے اس قر کے حافظ عن التشویش ہونے پر ایک حکایت بادآتی۔ افلاطون نے حضرت مؤى الإلساام سے يوجھا تھاكہ جب آسمان كمان سے اور حوادت تير اور خدا كسان انداز موتو آدمي كهال جاكريجي - حضرت موسى عليلسلام نے فرمایا کہ تیراندا زکے پاس جا کھ اا ہو کہنے لگا کہ بیٹک آپ بنی ہیں پیلوم حصراتِ انبيار ہي كا حصد ہے۔ توخدا نيالے كا قرب جب موكامعيدت منهين أسكتي لعني حقيقت مصيبت من آئے كي كوصورت مصيدت آستے وه باطن يس بالكلمسرور موكا - ايك بردك فراتے بي كدميري توب كى وجسمي ہون کہ ایک مرتبدایام قعط میں میں نے ایک علام کودیکھا کہ تہا ہت ہی خوش ہے میں نے اس سے پوچھا کہ یہ تو تحط اور تو ایسا خومٹس ہے کہنے لگاكريس فلال تحض كا علام بول ميراكها تاكير اأس كے ذرقه ب ا دراس مح یاس ایک کا ول ہے اس سے آمدنی آجاتی ہے وہ اس میں سے بچھے دونوں و قت کھانے کو دیتاہے اس لئے ہیں بالکل بے مسئرہوں بیس کراس کے ول برایک چوط لگی کرتیرے مالک کے پاس توزین وا سمان کے درائن ہیں اور پھرتواس تدر فکر مندیم تو واقعی جب خداسے قرب برط صحاتا ہے بے ککری ہوجا تی ہے۔ دیکھتے معمولی عنی کے قرب کے سبب کیسی بے بروان موجاتی ہے توعنی حقیقی سے تعلق میں تو یہ حالت بدرجاولی

مون چاہئے۔

موقد جب بربائے دیری زئر جو فولا دہندی بنی برسٹس امیدوہراسٹ نیا شدندس ہیں ست بنیا و توحید دیس اموقد کے بیر برمیا ہے توسونا ڈالے مشودا درخانص تلوار مندی لوج کی اس کے سر بررکھے یعنی وہ بالکل مستثنی ہے اس کو کس شخص کا در نہیں ہے اور در اس کو امید ہے لب توحید کی بنیادیہی ہے اندان معلم خدا کے سرارہ اوجا تاہے)

ایک بزیگ ہیں صحابی یا تابی انھوں نے لوگوں کو دیکھا کہ بھاگہ مرا کہ در ہے ہیں پوچھا کیوں بھاگ ہے اگروں نے کہا کہ طاعون سے بھاگ در ہے ہیں اور جھا کیوں بھاگ سے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ طاعون سے بھاگ در ہے ہیں آپ نے فرمایا : یہا طاعون ہوتی اسے قرب ہوتا ہے تو یہی حالت ہوتی ہے کہ دوست کی بلاکی آرز و کرنے گئتا ہے اس کو عواتی کہتے ہیں سے فشو و لفری ہے دہ من کرشو و ہلاک تین ت

ركس وشمن كا نصيب مدموكه وه تيرى نلوارس بلاك بور دوستولك مرسلامت بالك بور دوستولك مرسلامت بالسب الشكر توخيز آزمان والاسي

یعی دوست کیا تھوڑ ہے ہیں پھریقدر دشمن کوطاعون کیوں عنایت کیا ہا کے یہ تواطاعت والوں کا حال ہوتا ہے اور تا فرانی میں ہرحال می بریتانی میں مرحال می بریتانی میں ماللہ قوباء علی المصالب والبلواء کما و دفضل طلبالشهادة لهمونی الحدیث ولکن کا بجوز للضعفاء ولهموان یطلبوا عافیت الدنیا والا خوق والشهادة بالطاعون کالمتهادة باعلاء کلمة الله وأساواس لافرق بنهما هذا کلد جاء فی الحدیث کما فصله فی تنتج المباری شرح البخالی المحدیث سنبھلی عنی عنه

الاتعاظ إلمغ ہوتی ہے حیات ہیں بھی اور مرنے کے وقت بھی مطیعین کی ایک حکایت باد آئی ۔ تحاية بهون بي بين ايك طالب علم كاالنتقال موا- اتحاره اثيس برس كي عمق جونكه كى طالب علم طاعون ميس مرجك تھے إن كااراد وطن جانے كا تصااس مي تبتلا كے طاعون موسكة ووسرے طالب علمول كوفيال مواكدية لو كھرما في الم تھے اب ال كوفت بريشاني بهو گي چنا بخوان كي سل كي كها كرتم اچھ بهوجا دُع كم من لگ كياو مت كهواب تويه دعاكروكه خدا بخريت احين باس بلاليس - اب توالمتزميال سيبلخ كوياتنا ہے۔ ایان برخائمہ کی تمناہے -ایک میرے دوست تھے مولوی احد علی وہ گود کھیور میں مدرس تنے ان کی بیوی وہاں ہی مبتلاً کے طاعون ہوئی یراس کے علاج کے واسطے تحفوج اس کے میکے میں لائے وہ اچھی ہوگئ اور یہ نو دمبتلائے طاعون ہو تھے ایک روز اس مالت يسليط بوت تص اجانك اعدكم بائنتي ك طف بيط كة اوركسي وخطاب كري سربان بيضن كے لئے كها اور يوري كهاكه حلف كے لئے ما ضربول مگروقت نہيں آيا باره بج كا وعده ب اس وقت علول كا لوكول في بديان معا مرضيك باره بعدات نكل . حصرت والتربيرب اطاعت كى بركت هم . اطاعت كرني د<u>الم كمي</u> بربینا فی نہیں آتی لیں ایک تواطاعت میں یہ فائدہ ہے دوسرے پرکمطاعون ال کیلئے رحمیت ہے اور رحمت ہی کے بہ آثار ہیں بس اطاعت کرنے والے کو کوطاعون ہی کیو مذہومگرید دولیں کیا تھوٹی ہیں جن سے عاصی محروم ہے غرض اطاعت سے اول تو بلیات را بین گی ا در آگر کسی صلحت سے آمجی کیس تو برایشانی سے بچیں سے برجواب

ابي المل قصور كا فلا صريها عاده كرتا بول كرميرا يمطلب بالسعيد من دعظ بغیرہ سے کہ دوسرے کی میں دیکھ کراس گناہ سے بچوکجس کی وجسےاس برمصيبت آئى لبس اب حم كرنا بول اورض ا تعاسف معاكرتا بول كدوه على كى توفیق رتمام مسلمانول کوا ورنا سرکو) دے آین برحمتك يا الج الراحدين

> دعوات عبد سيت جلد جهارم کا پانچوآل وعظملقّب بر

طلب العسلم

منجباراتنا دات

حكيم الامرة محدد الميلة حضرم وانامخداشرف مي حساسيقانوي دصة الترقيط مليه ناشرة محدع برالتنافع المساسية

محت برتقانوی — دفتر الابعت ع مئا فرخانه بنندر روژ کراچی<sup>د</sup> مئا فرخانه ایم الم الم الم الم

## دعوات عبرست جلد جهارم کا پایخوان واعظملقب به

# طلب العسلم

| (a) (Ca)   | ورسوران<br>زمیمیون<br>آم | هن فيرا<br>د سيا | 154        | المجار                    | -2-      |         | ترئين                      |
|------------|--------------------------|------------------|------------|---------------------------|----------|---------|----------------------------|
| متفرتيات   | م عين کيدا<br>ساعين کيدا | كمرث لكحنا       | كيامض كتتا | میتند کریا<br>کھیاہے ہوکر | كتنابهوا | کب ہوا  | کهال موا                   |
| عور ټول کا | تقرتبا                   | موكوى            | عرد ریت    |                           |          |         | پکنّهٔ گروهی<br>مکان الهمل |
| مجمع يحلئ  | 10.                      |                  |            |                           |          |         |                            |
| بقسا .     | آ ڍڻي                    | مرجوم تصالوك     | علم دين    |                           |          | يعدمقرب | فا نصاحب                   |

#### إلى مراملته الترمخين الرّحيديوة

الحمد الله نحمد ونستعينك و سَلَّتُغْفِرُهُ وَ سُوَّمِنَ بِهِ وَ الْمُوَّكُلُ عَلَيْهِ وَ الْمُوَّمِنَ بِهِ وَ الْمُوَّكُلُ مَنَ سَيِّمًا تِ اعْمَالِكَ مَنَ مَلَيْهِ وَ تَعُوْدُ وَالْفُولِدُ وَ الْفُولُدُ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ و

وَ سَلَعَ مَنْصُوْمًا إِن كَا يَسْبُعُانِ طَالِبُ الْعِسْمِ وَطَالِبُ اللَّهُ نَبِاء یہ ایک مدیت ہے جس کے الفاظ امس وقت براھے گئے اس میں حضور صلی التُدعليه وآله وسلم لے ايک نہايت سچا واقعب جونتيج خيزہے ا درجس سے ایک امرمہتم بالشان پر تنبۃ فرمایا ہے اورمہتم بالشان مونے کے ساتھ بم کو اُس سے غفلت بھی ہے ہیان فرمایا ہے لیمیٰ وہ مضمون نہمایت صروری ہے ا درامس سے زیادہ صروری ہونے کا کیا مرتبہ ہوگاکہ وہ با دجود یکہ مفیدہ گرلوگ اس سے غافل ہیں. اس حدمیف میں ایسا ہی مضمون بیان کیاہے ا<del>س</del>ے بیان کے لئے اس کو افتیار کیا گیا۔ اس کی شرح سے اس کا مفید ہونا اوراُس سے ہا دا غافسل ہونا معلوم ہوجائے گاکیونکر آپنی مالت میں غور کرنے سے یہ معلوم برگاکه دویا تول کی مترورست ایک امروا تنی پرمطلع بونے کی وورس اس امروا تعی کے متعلق اپنی ما لیت برمطلع ہونے کی اس طرح سے کہاری حالت مریاب دو سرے یرکرکیا ہونا چاہئے اسے مضمون کا عنروری ہونا معلوم

ترجمه حدیث کا برہے کہ دو حربصوں کا بربط نہیں بھرتا۔ طالب علم کا اورطاب د نیاکا . حرص کا خاصه سیم کرجس قدر چیز براصی جائے اس کی طلب براضی جائے بس اس مدمیث میں دو حربصول کی نسبت حضورصلی التیرعلیہ و آلہ دسلم فرملتے ہیں كران كالمحى بريث نهيس بحرتا ايك توطالب علم لعيسنى دين كاطلب كرك والا سيونك علم شارع عليه السلام في أسى كو قرار ديا ب ما تى علم و تيا أكرو أي عين موجائة توعلم ہے ور منہیں ۔ اس كى ايسى متال سمجھو كه لكرائي با دجود كيكه كھائي نہیں جاتی اور مدوہ کمانے میں داخل ہے لیکن چو تکر کھا نے میں معین ہے اس لئے اس کوہی کھانے کے حساب میں شار کرتے ہیں کرجب کھانے کا حسّا ہوتاہیے تو پیمی حساب ہوتاہے کہ ایک رویپہ ماہوار کی لکرایاں صرف ہویک اور كمان سب ملاكر بإيخ روبيين پرا . اب أكركوني سيك كركباككر يا ل

وعوات عيديت جلدوب رم ١٠٦

یمی کھاتے ہوتوا س کوولوا نہ تبلائیں سے اور کہیں کے کہ عین بھی تابع ہو کر مقصود یں شمسار ہوتا ہے ۔ اسی طرح اگر علوم معیا ش معین ہوں توضمناً ان کو بھی اسی میں شمسار ہوتا ہے ۔ اسی طرح اگر علوم معیا ش معین ہوں توضمناً ان کو بھی اسی میں داخل کر دیں ہوا در نہیں ہو وہ جہل ہے ۔ جنا پخر فراتے ہیں ان مین الله الله وَلَحَدُ وَلَحَدُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰمُ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمُ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمُ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللللّٰمُ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللل

#### علمی کرده به یق شماید جهالت است رده علم جوحی کارات مدر کھلائے جهال<del>ت ب</del>ے ا

بیان کرنانہیں کیونکہ اس ہے کچھ حاصل نہیں اور شارع علیہ السلام کا دا من تقدس اس د صبة سے ياك بے كمد و محض فضول با تول كو بيان كريس بككريم عور كرتا مول تويكلية باتا مول كه جفة مجل خريدمث رع عليه السلام كے كلام يس ہیں وہ مِنْ حَیْثُ ہی ْجِرُو' مقصودنہیں بلکہ ہرجسسلہ خیریہ سے کو بیُ جملہ انشا پئیسہ متصود ہے۔ خوا ہ و دعقائدیں سے ہویا اعال میں سے ایس جب کوئی جمسلہ خبریہ دیکھے بچھے کہ مقصود ا**س سے کوئی جمسلہ انت**ا پئرہے حتیٰ کہ مثل ہو الله أحكاه وآب فرما ديجة التوتعالى أيك 4) يربهي أيك جمدا نشائيم عصود ہے کہ یہ اعتقا در کھوکہ حضور سلی الشرعلیہ وآلہ رسلم. ہمارا علاج کرتے ہیں ۔ طبیب کاید کہنا کہ تم کو تب وق ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کا عدائج بهبت جلدكرد- توجيب تثارع عليه السلام بهاد الطبيب بين تواتفول نے یا تو دوا کی خاصیت بیان ک ہے بامرحن کی خبردی ہے اور دونوں سے مقصود انشابى سے لبذا ہرعافشل برصرور سے كر ہرجلد خبريد سے انشا کا بہت چلالے ۔لیں پہال بھی ایک جملہ الشائیہ مراد ہے تو اسس نجرسے کہ ان دوحريصول كايسيط نهيس بحورتا بعدالضمام مقدماست خارجيك كحرص دنيا كى مندموم ب اورح ص علم كى فحود . أيك بين جمله النشائية أُستُو كُوْا اوردوس یں اُ طُلْبُو اِنکا مریدتو منبح اِس دعوے کی کہ مقصود اس خبرے اِنشا ہے به ہے کہ ان دونوں مربصو کا میرہ ہونا ایک امرمشا ہدہے جنائجہ و نیا کی نسبت توسب می کومعلوم ہے کہ جب اس کی طلب ہو تی ہے تو واقعی ہرگر: پریاط نہیں بھرتا اور مدسیت میں بھی ہے کہ اگر آدمی کے پاکس دو نالے مال کے موں تو یوچاہے گاکہ تیسرا اور مواور دوندیوں کے عونے سے باتو مراد سے کو دچاندی سونے کا نالہ بہنے لگے اور یا یہ مرادہے کہ جہال وہ ندیاں مول اس جگر مال بھوا ہو۔ کسی نے خور، کہا ہے ۔

داس نے کہا کہ دنیہا دارگ تنگ آ نکھ کو یا تو قناعیت پڑرکرسکتی ہے یا قبرگ مٹی ہی اُسے بھرسکے گئی ،

عدسی میں ہے لابکہ کا بین ادم الاّ التوائی رابن آدم کالاً التوائی رابن آدم کابیط عرف ملی ہی بھرے گی ) یہ عدسی میں بھی ہے اور برزگوں کے کلام میں بھی اور خالج میں ہی ہے ۔ خصوصًا اس زماء میں کہ کو گفسیلم میں کہ تے ہیں حوص دنیا کی جس کا نام ترقی کرو اور قناعت دکرو۔ میں دنیا کی ترقی کو من بہیں کرتا مردنیا کو قب لم توجہ بنا نے سے ردکتا ہوں کسیب و نیا من نہیں ہے لیکن طلب دنیا منع ہے ۔ حضور صلی الشرعلیہ وسلم لے کشٹ الحکالی فَوَیْفَةُ الْکُونِ فَوْفِنَةُ وَردنیا اللہ علیہ وسلم لے کشٹ الحکالی فَوْفِنَةُ وَردنیا رحلال کما کی مستقل فریق ہے ۔ حضور صلی الشرعلیہ وسلم لے کشٹ الحکالی فَوْفِنَةُ وَدونیا رحلال کما کی مستقل فریق ہے ، فرمایا اور حیث اللہ نیا ونیا نہیں طلب الدنیا کی مجت تام یوایئوں کی جرامی ، میں فرمایا تو کسٹ الدنیا ونیا نہیں طلب الدنیا وینا ہے جہاں یہ بیدا ہوجا تی ہے قناعت دخصت ہوجا تی ہے اور طبح غالب ہوجا تی ہے اور طبح غالب ہوجا تی ہے اور طبح غالب ہوجا تی ہے اور اس کی خرا بیا ل محمی مثنا بدیل ۔

اس مقایلے سے معلوم ہواکہ دنیا ا ورعلم کی طلب جع نہیں ہوتی۔ ایک مقدّمہ تو یہ موا دوسرا مقدم يه عي كم طلب العِلْمِ فَرِيْضَاتُ عَلَى كُلِلْ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةَ كَعَلَم كا سيكهذا بمرسلمان برفرض ہے يه دوسرامقدمر بهوا ،اس سے يتيج يه لكلا كه طلب علم تولوم وضيت كحريمي تقاعد كرنامة جأسيئه اورجو نكطلب ونيااس كيمسا تدجع نهيں ہوتی اس لئے اس کوطارب دنیا نہ چاہئے۔ توحضور ملی الشرعلیہ وآلہ وسلم ئے یہ بات قرما دی کہ اصلی کام مسلمان کا علم دین کا طارب کرناہے اوراس سے اُن كى على ظا سربونى جوعلم دين كوچمولاكر دنياكم ييجيد براك بموت بين واور يس اسس تقرير سے کسب و نيا کو منع نہيں کرتا کسب وہ سے کے حب میں نقصاب وین ر ہوادرطاب و و ہے جس میں دین مغلوب یا گم ہو جائے تو اصلی چیرمطلوب علم دین ہونا چا ہیئے ا درعلم دنیا ہوتواس کامعین ہو۔ دیمھوجیب ایک تتحص گھوڑ کی خدمت کرناسیے توہ کی غرض قبطع مسافت ہوتی ہے کہ یہ کمچا کرقطع مسافت کرچھا ا درگھائسس داند دینا مقصود بالعرض ہونا ہے اب آگرکو کی شخص گھورے کو کھلا اوراس سے کام بنے توکہا جائے گاکہ اس نے گھوڈے کو قبلۂ توجہ بنار کھا ہے اور سب اس كوبيروتون كهيس كم كم مقصود بالغير كومقصود بالذات بناليا. غرض محدديس مراحم بوتوروكا جاسكم حب اصل مقصوديس مراحم بوتوروكا جائك ا درمشوره نیک دیا جائے گا۔ اس طرح کسب دنیا اس دجب بین کرمزاحم، ہو طلب دین برغالب م موتواس کاکچه معنما نقه نهیس باسی کو فرما تے ہیں کٹنے الْعَلَالِ فَوِيْضَةً بَعَنَدَ الْفَرِيْضَةِ ( فَالْفَسْ كَ بِعَدُسِ عِلَالْ مَسْتَقَلَ وَلِيقِيمَ) ا دیج بنہیں کہ یہ بعدینذ اسی اشارہ کے گئے ہو کہ یہ تا بعے ہے کیونکراس میں بعدیمة رتيب ب اور تا يع د تبرين متبوع ك بعد موتا ب بس معلوم مواكه يه تا يعب اسى برتنبته فرما ياسم اس حدمت من مكراس كيمتعلق اكتراوك غلطي من مبتلا ہیں کراس دلکت مسلمان مبہت کم طالب علم میں اہتمام کے ساتھ مشغول ہیں اور دنیا يس بهت زيا د منعول بي العن كي توبيكيفيت بيكم مهينول مي كفي ال كولوست

نبیں آئی کسی سئد کے دریا فت کی . کباان لوگوں کوہمی کوئی مشبہیں براتاش کی ایک وجہ بیجی ہے کہ لوگول نے بہت سے کاموں کو دین سے خارج کررکھاہے مثلاً معا ملات معاشرت اخلاق کے بہت کم لوگ ہیں کہ جا نداد خرید کریا ہے کیس مولوی كواس كامسوده دكھ لاستے ہول كركوئى معاہده اس ميں خلافت شريعيت تونہيں يوسمجھ ركھاہے كەاس كودين سے كيا واسطر صاحبوا دين ايك قانون البي ہے اس كويا و ركهة واب سينة كمعاطات مس كياقانون كي عزودت بهيس أكرايساسه توطاليسنس ا فیون بھی ورخت کرنے کی جراکت کرنی جائے اگر کوئی ایسا کرے توکیا اس میں دست ا ثلازی قالون کی نه ہوگی کیا آپ کرسکتے ہیں کہ اس کو فالون سے کیا واسط کیا یہ عدرجل سك كالم بركر بهيس ملكه كها جائے كاكه حاكم براميس دمرت اندازى كرسكة بيتم محكوم مواور كورتمنية ماكم اورحاكم كوا ختيار بيركرجو مت نواجس طرح بعاہے مقرر کرسے گوئسی کو ناگوار ہوا وررا را سس پیسے کرچا کم وقت جہورگ مصلحت پرنظ كرتاب لهذالعن قوائين كولعن كونا كوار بهوں مكرجم ور سے لئے ازلبس مفید بو تے ہیں اس لتے با وجو دلیفن کی ناگواری سے پھرتھی عاکم کو صاحب اختیار اورصاحب عدل مجما جا تاہیے۔ اس طرح خلاو ندی قوانین کو سجمنا چاہئے۔ تعجب ہے کہ حاکم مجازی کو تو یہ اختیار ہوکہ اور آب اس کی عنرور " کومھی تسلیم کریں اور خدائے تعلیے کو اعتقاد ٌ یا عملاً اس کا مختار مرجمے ہائے ا درا پنے کوان پرعمل کمہنے میں مجبورہ قرار دیا جائے۔ صاحبو! جب گورنمنٹ کے متعلق یہ مہدیناکہ صلال ا مریس گورنمنگ ہے متنا نوان سے کیا وا سطیہ یے وقو فی ہے تو خدا تعالیٰ کے تو آئین کے منعلق برکہہ دینا کیوں بیو تو فی مر ہوگا بإ در کھو کہ ہرامریں متیا نون شریعت پرعل کرناحنروری ہے بم کسی امریس آزادِ معفنہیں اور دحبہ اس آزاد سیمھنے کی ہے کہ شریعت کا علم نہیں اور <u>لوچھتے ا</u>س اس کے نہیں کو علی العوم اوگول نے میمجد درکھا ہے کہ شرایعت یں ہرب گ

لَا يَعُوذُ سِعِ تَو لِوجِهَ كُر كُون مُعيبِيت مِن بِرِيْكِ كِيوبَكُمْ بَيْحِ مُوالَ تَو بَهُمُ كُو بَهِلِم

سے معسلوم سبے کہ کؤ کیٹے ڈو ڈیوا ب ملے گا۔ حالا نکہ یہ برٹری بھیاری غلطی ہے کیو تکہ شریعت کولوگوں سے خدنہیں بلکہ امسس میں مباحا سیمی ملیں کھے البنة ٱگرچیعا نبط جعا نبط کرایسے ہی معاملات پوچیعو کے جو نا جائز ہو<del>ں گ</del> توان مين لأيجوز صروري كما جائے كا-

جیے مثلاً طبیب سے کوئی مریفن تمام مضربی اغذیہ کے کھانے کو پوچھے تو وہ ہراکیب سے استعمال سے منع کرے گا۔ آب آگر کو ان کینے لگے کہ یہ طب تونہا یت تنگ ہے تویہ اسس کی علمی ہے طب ہرگر تنگ نہیں ملکتم نے چھا نے کرا غذیہ ہی وہ انتخاب کی ہیں جومصریں ۔ اسی طرح جب ہم سنے الينة تميام معاملات تباه كردية اورضي سيسام ككالعائد أى معاملات کرنے ککے توشریعت ان کو کیسے جا کڑ کہدے گی تو یسٹنگی مٹریعت میں ہیں بلکہ تمہا رہے عل میں تنگی ہے۔

اگر کہو کہ جب سب کے سب اِ ن ہی معاملات میں مبتلا ہیں توہم کیسے چھوڑ دين . تواس كا جواب برب كر يمرشربوت كوكيون الزام دية بواين كويا ا ورلوگوں کو المزام دو۔ غرض اس خیا کی سے مسائل مذبلوچھٹا بینا رالفا سے على الفاسد المحجب بلوجيو مح تو بهرمعا ملات ونبوى مين يول م كهو ككراس كوىشرىعىت سے كيا واسطه -

صاحبو! يركمة بوئ شرم أنا عائمة كمشرية ستسعاس كوكسا تعلق ورا فقہ کی کوئی کت ب براہ کرد گیمو تومعاوم ہوکہ شریعت نے ہر چیز سے تعرض كياسي. على بدا معا شرت كويم لوكو ل في شريدت سے فارج سموركما ب كون نهيس بوجه مناكه وسلال وضع جائز ب ما ناجار أوروسلال قسم كاطرز وانداز حلال ہے یا حرام لبس ستاسا بینے کا فتونی یاد کرلیا ہے کہ۔ ع د درعمل كوشس مرجه توابى پوش (ئىك على كرفىس بورى كوتسن كرا درجو جابين)

یس كمتا مول كه اگر مرحد خوا مى پوسس ايسا عام ب تو ذرا مبر بانى كرزنان کبڑے بھی بہن کرد کھلا دیجئے آوربیوی صاحب کواپنے مرد انے کپڑ<u>ے</u> بهي يَبنا ديجيئه الرآب ايساكرلين توجهرهم وضع كانسبست فتوى ديناچيواريك اورسب ابل فنتولى سے بھی یہ کہ کرچھرط وا دیں گے کہ اب معاملہ بہت دور بہونخ گیسا ہے۔ اور اگر منتوانے شخ کے عوم سے بہتنی ہے تو کیا وجہ ک جس وصع كومشريعت منع كريه وه أس كے عموم منے تتنیٰ مذہور اسی طرح كھاتے کی چیز بن که ان میں بھی بہت سی جیز ول کو شریوت سے بے تعلق مجھا جا تا ہے مثلاً آج کل آموں پرمچول آرہاہے گرمزاروں آدمی اس وفت سے بھے رہے ہول گے حالا نکہ اسس وفت کا فروخ سند مشدہ غصب کے حکم ہی ہے اس كا حزيد نا آگے كو بھى جا كر نہيں. يتيم بيا ہے كہ تمام بازار حرام سے يموا ہوگا ا ورسب لوگ حرام کھا بیس سے اورجب یہ حالت ہو تو تمنا زروزہ میں

صاحبوا أكرجسلال غذا موتوم يموكم تماز دوز سيمين حلاوست ہوتی ہے۔ لیمن قصبات میں برغضب ہے کہ کھانے کی چیر وں کا نرخ ظلماً مختلف کرد کھا ہے۔ مثلاً گوشت کہ غربیوں کا اور منرخ ہے اور رئیسوں لے اینا اور نرخ مفرکررکھا ہے اور دولول وقت امس حرام غذا سے پریٹ بھتریں ا دراینے جی کو جمعه ارکھا ہے کہ یہ ہما رہے مرکا نول میں رہتے ہیں یا ہما ری گھ س چُرا نے ہیں ۔ صاحبو! جی کوسچھا ٹا توبہت آسسان سے نگریہ دیکھئے کہ پرعسنہ وا قع میں جل بھی سکتا ہے ۔ میں کہتا ہول کہ گور تمشط کے قانون میں کیول جی کو نهين مجمالياجاتا واكبي مولوى مصيرجمانو بوتاكه يهجه كرسستا كوشت فريدا جا ئر مجھ ہے یا تہیں اور آیا مرکان کا کرایہ اس طور سے تھہرانا درست ہے یا نہیں یا پر ا ن کے عوص میں گوشت لینا جا سر بھی ہے یا نہیں۔ رہی یہ یا سے کہ اسس کے حرام ہونے کی وجب کیا۔ سواول تو وج سجھنے کی

صرورت نهين مهارنبوريس اس وجهمجهة كم تعلق أبأب عجبب لطبيفه وأكربيشتي زلور سے ایک مستلے کے متعلق ایک صاحب نے دجداوچی میں نے کہا کیا آپ کو مسب مسائل كى د جمعنوم ب الرب توجوكواجارت ويح كرس د وجارى وجر يوجيون اوراكرمعلوم ببين توجلواس مستلے كى جى وجمعلوم دىسى يھراكك اورصاحب تشريف لائے وہ ا ۔ بنے نرودیک کو جو مجھ کرتھے ، کہنے لگے کہ اگر آپ اس مستلے کو مجمع عام میں صاف ہی کردیں توکیا حرج ہے۔ یس نے کہا کہ آب حکم کرتے ہیں یامشورہ دیتے ہیں رکھنے گئے کہ مسود مسے میں نے کہاکہ بس آپ ایٹا وض ادا کرچکے اب مجھے ا ختیار ہے کہ متورہ پرعل کردل یا نہ کموں آپ تشریف مے جائے۔غرض اول تو وچ و مسائل کے در یے ہونایہ برا الحیط ہے۔ دیکھواگر رج کوئی قیصلہ کرے تو طرم کو یه اختیار نهیس که وه اس مت نون کی وجه دریا فت کرے حس کی بنار مفیدا مواسب اوراكر بوجهة توكان بكركزتكالدباجائكا اورحاكم كمي كاليم عالم قانون بین واضع فالون بہیں اس منے ہم کور وجمعلوم بوناصرور رز ہمارے ومربتال تا صرور-توہم بھی ہیں کہتے ہیں کہم عالم قانون ہیں ہمارے دمراس سے دجوہ اور اسرار کابندا تا نہیں ہے۔ ماتو ہم جانے کا دعوای کرتے ہیں اور اگر مانے بھی ہیں توست الم تے نہیں ۔ غرص بعض لوگ اس وج سے بھی رکے ہوئے ہیں مسائل برعمل كرف سے كروه ان كو بطا برعمل كے خلاف معلوم بوتے ہيں۔ ظا ہریں تو یمعلوم ہوتا ہے کرجب ایک شخص ہمارے مکان میں رہتا ہے توہم کوکراید میں اس سے سستا گوشہ لینا درست ہے گربات یہ ہے کہ کوایہ کے سترغًا کچه مت نون ہیں چونکہ یہ اس بمنطبق نہیں لہذا درست نہیں ،غرض اول توہم اسرارجانے کا دعوامے ہیں کرتے دوسرے لوگ ان اسرار کوسمو بھی ہیں سكتے تيسرے برخص سجھے كى كوستس مى نہيں كرتا بلك غوض زيادہ تريم موتى ب كرجيب كوعاجر كياجائي غرص يمسئله طه شده م كربدون بهل أأتة ہوئے فروخت کرنا جا ئزنہیں اس طرح مکان میں رہنے کے عوض میں جبکاس سے

مذكها بئ اوراكر خود كها بن توكم ازكم دوسرول كو توبيركمة مذكه الني بين ين تمعا منهمون بن بحدالتداس سم كوكئ تحرول سے روك دباہے اور بادر كھو كماكر تم نے ایسا گوشت کسی کو کھلاد با تو ہے خبری میں کھ لئے سے اس کو گذاہ تونہیں موثا نميكن فلب برتمب بمي أبك ظامنت جواجا تى ب - خلاصه به سے كه أكثر معا ملات ا ورمعا سرست واخلاق كولوكول في من يعب سه فارج سمحد ركهاسيم أيك اور جر في بادآ فُ كَين سلام له و كرش ليست في حكم كياب السلام عليكم كالمكراب في كون نے اس سے بجائے بندگی اورآ داب احتیاد کیا ہے۔ یس جب کا پیورگیا نولوگو نے آگربندگی کہنا شروع کیا جھ کوبہت ناگوار ہو اکیونکہ بدلفظ شرک کا ہے ۔ اس سے معنے بہیں کہم آپ کی عبا دست کرتے ہیں اس کوظا کم باوشا ہموں نے اسجا دكييا تحصا ا وراس سعيمي زباوه منيا بل افسوس به يهيك لوگوں السلامليكم كوبة تميزين واخل كياب- ايك طالب علمف اين والدكوجا كرسلام كيالوده كيے لكے كم بيٹايہ بے تميرى باداب كهاكرور صاحبو! يادر كھوكرسلام كوية يري تحمهنا كفريج كيونكم سلام كوي تببري كهنا حضورهلي الشيعليه وآله وسلم كي سنعت كو بے تمیری کہنا ہے اور حضور صلی اکٹرعلیہ والبرسلم کی سنت کو بے تمیزی کیندالا كافراور واجب العتن ليب اس طرح تمام معاشرت بما رى خراب بمورجي ا دراخًلا ني مجي - اوراخلاق سے مراد ملكات نفسا نيږي . اس ميں علمار بهي مبتلاني کہ ان کوئیں اینے اخلاق کی درا خرنہیں جنا نجے ہم لوگوں کی کیھنیت یہ ہے کرعسلم دین پر هدر مه اس محمنتظ رستے ہیں کہ لوگ ہم کوسلام کری کیونکہ یہ و نیادار بیں اور ہم دبیت مار ہیں ٹائب رَسول صلی ا مشرعِلیہ وسلم ہیں سواس قسم *کے نوگ*۔ متكبريس ا درزياده وجه اسس انتظاري بههوتي سبيكه البني كوعالم سمحقة بيرنكر صاحبو! يهكال لكعاب كه جابل عالم كوم لمام كرسك بال يه لكعاس كرمواريك كوسلام كرب. آفي والا بين بهري كوسلام كرب مكري كبين نبس كرجابل علم کوسسام کرے بلک دونول سے دمر برا برصروری ہے تو یہ انتظار کلتر نہیں تو

كيا ہے - ووسر سعيم عالم بي كيا بين راس سے الني كو عالم سمحصة بين كم دارمن درست مو بإ ياجامه شخنول سے إوسخا مو دو چارموى موثى باتيس یا د ہوں موہم نے لباس کو آودرست کرلیا گرا تدرسینکر و و خرابیا ل بھری مونی میں ان ہی لوگوں سے بارے میں ہے۔

از برون چول گور کا فر پرُملل داندرون قهر خدائے عزوجل اد برول طعنه زنی بر باید بد وزورونت ننگ میدارد بزید رباہرسے کا فرکی قبر کی طرح مزین ہے اور اندرسے فدا کے عذاب کامنتی ہے با برسه بایر بدکوطعند بارتاسی حال کتیرا باطن بر بدکوشرمنده کرد بیندوالای

اودعلماد كي كيانتكا يت كرول اس وقت لوفقراريمي إلآما شأء الشركم برونج وبربت سی خوابیول میں مبتلا ہیں اور فقرا اکا کمتر بہت ہی عجیب ہے کیونکہ فقیری کا تو حاصل بى يد بےكم اسيف كو مثايا جائے أو يه فقير موكر محمى مست غوص سب تا بل الزام بین کدمعا سترت وا خلاق د غیره کوسب نے دین سے دکال دیا اورامس سے برا ھ کریہ کہ جس کو دین سیجھتے ہیں اس کی بھی تحقیق نہیں جیسے نمنا زمنٹلًا ا دران میں بھی مب سے زیا دہ خاص ان لوگوں کی نشر کا بہت ہے جو مفازی میں ہیں کہ با وجود اس کے براضے کے کوئی مسئلہ بھی کسی عالم سے دریا نہیں کرتے۔ خدا جانے ان کو کیمی کوئی سئبہ ہی تہیں ہوتا یا خود سار کمسائل معلوم ہیں یہ توکہانہیں جاسکیا کر سارے مسائل اِن کومعلوم ہیں کیو کمنما ذیکے متعلق التناميائل بي كداب تك بهي مجھ كناب ديكھنے كى حرورت ہوتى ہے توجولوگ مذ لکھے نہ پر جھے ہیں ان کو کیونکمعلوم ہو گئے۔

اصل یات یہ ہے کہ جی کوسمحھالیا ہے کہ پورٹی ہوجانی ہے ا در وجسہ اس کی یہ ہے کہ دین کی طلب بہیں ہی ہے دہ مرض جس کویس بیان کررہا مول ا وداسی کوحضور صلی الترعلیه و الم فرماتے ہیں اس تقریر کو بھر بیش نظر كريسي كرحنورصلى الشرعلير وسلم مسلما تون برطلب وين كوفرض كررب بي اس حدیک کرمیمی طالب کابریٹ میرے تو برسلمان بر فرص ہوا کر کتنی ہی عمر میں میں میں میں ہوا کہ کتنی ہی عمر ہو جائے ہیں عمر ہو جائے ہیں کہ انھوں سے کوئی ڈرے بہیں کہ انھوں سے تومولویت ہی کو فرص کر دیا۔

صاحو احضور صلے الشرعلیہ و آلہ وسلم نے طالب الکتاب بہب فرمایا بلکہ طالب العلم فرمایا ہے تو احکام سے واقعیت پیدا کرد خواہ پوچھ کر یا پر طور کم عربی ہے۔ اس عربی زبان میں یا اردو زبان میں ۔ زبان کوئی خاص مقصود نہیں ہے۔ اس بر مجھے حصرت رحمۃ الشرعلیہ کا قصہ باد آیا کہ حصرت رحمۃ الشرعلیہ کے پاس ایک بین خرومی استدا فن دی نشریف لائے۔ حصرت رحمۃ الشرعلیہ شنوی شریف کا درس دے رہے تھے اور اردو میں تقریر فرماد ہے تھے اور دہ شخصے متلاز سے ۔ حصرت رحمۃ الشرعلیہ کے ایک خادم نے مومن کیا کہ آگر میا دو مسلم متلاز سے ۔ حصرت رحمۃ الشرعلیہ کے ایک خادم نے مومن کیا کہ آگر میا دو مسلم متلاز سے دو ان کو زیادہ لطف آتا۔ حصرت کے فرمایا میال کچھ زبان کی قب رہیں اور بہ شعر پر طرحا ہے۔

یاری گوگرجی، تا زی خوشین معنق را خود صدندیان گرست بوت آن داری گوگرجی، تا زی خوشین در میدندیان گرست بوت آن دلیر کم برتال میشود این زبانها جمله جرال میشود را در کری بینکرا دل زبانول را در می دو سری مینکرا دل زبانول کا عارف به اس دل رباکی نوشبوجیب بهیل جاتی ہے تو یہ تسام زبانیں خود جرسی میں دہ جاتی ہیں)

سوحقیقت یس خداکسالی زبان کونبیس دیکھت بلکه صحّت اورغلطی کومی زماد ترنبیس دیکھا جاتا۔

کیتے ہیں د

براشهد توخند ندندامهد بلال المسائد ملال المسائد من الشهدان لاالله الاالله صيح اورنصيع برا سعن برمجى حضرت بلال رضى الشرعة كا امهد غير فصيح موف كرمنسي كرتاب )

طلب العسلم يدروائيت نوميري نظر سينبيل كزرى كه حضرت بلال فراسب مستحيت تقوليكن أتكر کے ہموں تووجہ اس مصرعہ کی بیرہے کہ انجکل کا اشہد تومحض زیان تک ہے لایجا وز ت جريم فلب بردراا تربحي نبين موتا اور الشيك مندم جوز تجويد جانع بب ا ور رزم مجھ ان کا قرآن شریف قلب ا درعنش سے متحا وزیب بلکہ عدم مہارت ين عبى دوبرا أواب ملت مراه وه لفظ كوا دانبيس كرسكتا اوركوستس كرناسي آ ب <u>نے د</u>کا بیت میں ہو گی کرحصارت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں ایک چروا ہ<sup>ا</sup> بھیا ایک مرتب، وه بیرها مواکه را تفاکه اسدانشرسیال توکهال سے می تھے وی روطيال كعلاؤل اورتيرے باتح ياؤل دباؤل اورآرام سے سلاؤل وليردالك حصرت موسی علیه السلام نے اس کو کہتے سنا تو پوچھا کیس کو کہدر ہاہے ۔ اس کو موللنا رحمالت كيت بي ب ایں نمط بیہودہ میگفت آشاں

گەن**ت**مۇئ كىسىتى<u>ت ل</u>ىدنلال ایں زمان وجیرخ ازو آمدید پیر خودسلمال ناشده كافرىشدى ببنبر اندرد مان خود فشار

كفنت باآكسس كدمارا آفريد كفت موسى إلى خيره سرشدى ایں چرکفرست ایں چیزاز سنے فشار رجردا بااس بببوده طبيقے سے كہتا كا حضرت موئي في فرما ياكس سے بات كرر باسيراس نے جواب ديانس ذات كے ساتھ جس نے يم كويداكيا ا دریه زمین د آسمان اس سے وجود میں آئے جونسرت موسی علیالسلام نے فرایا كركباتو إكل بوكباب توتومسلان نبيس ربا بكك كاقربوكيا بركيا كفرك إست

عدة قال النَّيْعِ: ابوالطاهم في معمع المحارات هن الرواية المسبب منابت وبلال مضوافَّك تعالمُعنه كان فصيعة وكان مواظبًا على لإذان وبوصد رت منه هذه الكلمة لنقل التحى حاصلي فه قلت ان الدوايت الملكورة على لطنائب وغيوعة. والله اعلم الجمع البحارم في الوطايم نے قربا یا کریے روا بہت نا بر بہنیں ہے اور و صربت بلاک تھے اور پابندی سے اذان ویتے ہے آگران سے بركاريد، در بوتانو صروبنقول مونابان ككلام كاخلاصه ب. تركوره روايت غالبكان م كمضوع ب

مه اگرکسی کو خدمته به و که تعلیم نبوت سے کبول حدرت تولی کورد کی آبا اوراس سفیان کی خلاب سرع تعنگو کیول بسند بوئی جواب بیسے کہ وہ مغلوب کی ال مقاتعلم نبوت اس پرائز نہیں کرسکتی تفی اور خوش میت تعالم ادا اس لیم سے خوامخواہ اس کو وحدثت اور برایتا فی بوئی اس لئے حصد بسنہ برسی علیال الم کو وکا گیا اور خوش نمیتی کی وجہ سے یہ الفاظ مقبول تھے۔ بہر ضفوب الحال بی بواس کا اہل نہیں۔ ہذا بہ لیے اہتمام سے اتباع سنرادہت کرے ما

احترست نبصلي عفي حسئر

دعوات عبدميت جلدجهارم توصاحبوا ظداتعا ليصيح اورغلط كيمبي مقيذبين توطالب علم كيميعي نهيس كدده عربى يروسيس يه توان كمان الكان المان بول درنديهي معمول رباس معجا برضى الشرعنبم كامجعي اور تالعيبن كالجمي كمرصر درسته كيے موافق پوجيسة اوراس بر عمل کرتے تھے توع فی مذیر کھے والے یہ متمجھیں کہم کو طلب دین کی قضیاست تهين بوتى و صديت ين سهدات المليكة لنضع اجنحتها رضاً لطالب العلو رييك نرضة طالب علم كے مقصد سے نوش ہوكرا م كے لئے جعك جلستے ہيں ) يعنی ان کے لئے جھك جاتے ہیں یمعن ہیں تفتع کے اور یہ کہیں نظر سے نہیں گذراکہ طالب علم کے یہے یجے پُرکھا دیتے ہیں اگرانہی لفظوں سے یہ جھاہے توفیل کلام ہے اوراگرکونی ا در روایت ہے جوہم بک نہیں ہونجی تو بسروٹیم۔ تو ان رواینوں کومشس کر اکٹرلوگ دل فیکستہ ہوتے ہیں کہم کو رفضیالسند ماصل نہیں گریس مطلع کرتا مول كركوني ول مشكسته ما بو بتخف يا قضياست عاصل كرسكتا بي حس كاميت یہ ہے کرمعا ملاست عقائد دغیرہ کا اہتمام کرے اورغور کرتا رہے اورجو بمعلم مولوجهما رسم البس مطالب علم بوكيا اوراس مصلة وبي تعظيم بوكهال جومقتدا بن جائے وہ اس قصیلت کے ساتھ نائب درول صلی الشرعلیہ وسلم می ہوگا ورم فضیاست طاب برعف کو حاصل ہوسکتی ہے تو یو کیا کھوکم دولت ہے يس ين عور تول ا ورمرد ول دولول سي كهتا بول كه طلب علمين جو في فكرى سي اس کوچپور دو۔ اور آج کل اگر لوگوں کو کچھ سنکریمی ہے اور پوچیتے بھی ہیں توصر

ہوگا در عند فضیلت طلب ہوشش کو حاصل ہوسکتی ہے تو یہ کیا کھو کم دولت ہے اس میں عور تول ا در مرد ول دو تول سے کہتا ہول کہ طلب علم میں جو بے فکری ہے اس کو چھوڑ دد ا در آن کل اگر لوگوں کو کھھ نہ کہ بھی ہے اور لوچنے بھی ہیں آو من شاذ کی با بت صاحبو اسب جیز ول کی بایت بو چھو کہ یہ جا ترہ ہے با نہیں ایٹان ہونی چلہ کے مسلمان کی ۔ اس میں بہت کی ہے اس واسطے میں نے اس حدیث کو اس و دیت کو اس و قت بیان کیا اگر جب احکام بہت سے بیان نہیں ہوسکے کمر محقد آ اصول میں مورید کی جوال و مقدون کو بیان کیا اگر جب احکام بہت سے بیان نہیں ہوسکے کمر محقد آلاس لیے بھی آل میں مددر ہوگئے میں اس مقدون کو بیان کیا کی میں ان اس کے جوال و مقدون کو بیان کیا کی میں آل اس کے جوال و مقدون کو بیان کیا کی میں آل اس کے جوال در معندون کو بیان کیا کی میں آل اس کا حصل مددر کی حالت دیکھنے کے لئے جوال در

اسی کے مجھے بلایا گیا تھا چنا پخیس نے دیکھا اور دیکھ کرز ہت ہی جی خوش ہوا

طلبالعلم

یں جندلوگوں کومبارکیا دریتا ہوں اول واقعین جا کداد کو دوسر مے شطین کو کیونک ومعین ہیں إك كويمى وہى تواب ملتاہے تيسرت ام ابليسى كومبادك باد ديت بول كيونكم عدميت يس ائل علم ك ترب حفته عالد ليكة وسزلت عليهموالسكينة ك فرسينة ان كو كليريية بن اور ان بركيفيت جيست كى نازل بوتى ب ودكرهم الله فِيفَنْ عِنْدًا فَ كُوالْتُوتِعِالَى إن كا تذكره البين مقربين مِن فرملته بين ا درييظا بر بكرجب فداتعالى كى رحمت نازل موتى بتوسب يرنازل موتى بعيمارا كحبب موتى ب توسيط موتى ب اورا كركونى اسى مثال برية خديث كرك ك معادولين بارسس سبقكنين بوقى بلكركيددورتك بهوتى عاوركيددور تک خفک رہتا ہے تو میں کہول گاکہ ادل بدل کرمب جگہ ہوجاتی ہے توفدا مى دحست تواس سيمي عام بي بس اس طرح اول ابل علم بردحست بوكى ان ك بدولت خدا کی رحمت سا دی بستی بر ہوگی توسب کونوسٹس ہو نا چاہئے اور ت در كرنا چاہئے ـ مگرلوگ ڈریں تہیں كاس اب چندہ ما نگاجائے گا، ہم چندہ نہیں ما تنگ بال ایک دد سرا چنده مانگترین وه بیر کراین بچو ل کو مدرس می بیشد کے داسط بھیجو کہ ان کو دین کی خرجوا وران کی بدولت آئندہ کو پیسلسلہ جاری رست ينجول كاحل ع واوريا دركهوكرس كمرين رحست بواور كمروا فعووم رہیں تو یہ بہت بڑی محروی کی دلبیل ہے دوسرے یہ کرد کہ جو بیتے برط حکر آتے ہیں ان کو تاکیب کروکر بور تو ل کوسیق سسنا بیس اگریہ انتظام **ہوجائے تو**ہر روز دوچارمکے ان کے کان میں بھی بڑجائیں اورجب ہرروزید احکام سیں گے توجهي يجبي الربعي ضرور بوكار صاحبوا فداكا نام بالزنهيس صرورا تربوكا اس بمرجع ایک تطیفریا دآیا گراس سے استدلال مقصود نہیں کیو تکہ یہ امرمتا بدب محروه منون مح طور برايك نظريد وه يسي كعما في كانام يين سے مندیں یا فی بھرآتا ہے توکیا خداکانام کھٹا نئے کے برا برمین نہیں ہے مولانا فرماتے ہیں سه

مست ولا ليقل مُرُ ازجب مِ مُهُوُ به زموقانع شده برنام مُهنُو

رود سالک چوہوکے بیام کوہی کا نی جمع متلب و وعقل بیں ناپختہ ہے کیونکہ منزل اب بھی آ گے ہے ہو کے نام پر قناعت مذکر ملک جس وات کا یہ نام ہے اس بیک رسائی حاصل کرنے کا اسے ذریع بنا؛

کریسی ہے مذوق و شوق ہے یہ توٹر کا بت ہے آگے فرمائے ایس م از صفت دزنام چرزاید خیسال وال خیالت ہت و لابل دھسال

دنام اورصرف تعریف بھال کینے سے کچھ ماصل نہیں ہال اسے دل کا پیمرکما جاسکت اے:

کہ یہ بھی غینہ مت ہے کہ اس سے جی اٹر ہوتا ہے او الحیائی علیہ فیو ایک ڈاؤ ٹھٹ ا ایٹ اٹ الی مسلمان کی خان یہ ہے کہ جب قدا کا تام لیا جائے تو ایمان براھ جا ت ہے اور جو یہ بس بس بر تو چہ کریں کہ روزان اسپے بچول سے بہتی پیاط صوا کر سنا کہ یں اور جو بات نہ معلوم ہوا ہے مردول سے بہر کہ علما رسے بوجیا کریں بیون کہ مسائل سیکھناتو صروری اوران کو اس مے مواقع بکٹرت حاصل نہیں خلاصہ یہ ہے کہ اول تو نیال بروقت رکھو کہ کو نساکام مشر لیون کے فلافت ہے اور کو نسائش لیونت کے موافق ہے اور اپنے مردول سے کہو کہ علمارسے بوچھ بوچی کر کم کو بہت بی ورسے اپنے بچول سے مردول کو تو بہت ہی آسان سے دیئر مردول کو بہت بی چاسینے کہ دیکھتے رہیں لکو ل بات خلاف مثر لیوت تو ہو تو ل سے نہیں ہوتی اوراگر کو لئی بات دیکھیں فور آباد بیت کریں کیس نعری قدرا ورشکر گزادی ہی ہے کہ دین کی تلامش میں لگ با و دوسرے قدروائی یہ کہ وکہ آن کل جو ہم لوگ سی کا م کو ایک ہی کے ذور والدیتے ہیں دوسرے قدروائی یہ کہ وکہ آن کل جو ہم لوگ سی کا م کو ایک ہی کے ذور والدیتے ہیں دوسرے قدروائی یہ کہ وکہ آن کل جو ہم لوگ سی کا م کو ایک ہی کے ذور والدیتے ہیں دوسرے قدروائی یہ کہ وکہ آن کل جو ہم لوگ سی کا م کو ایک ہی کے ذور والدیتے ہیں دوسرے قدروائی یہ کہ وکہ آن کل جو ہم لوگ سی کا م کو ایک ہی کے ذور والدیتے ہیں دوسرے قدروائی یہ کہ وکہ آن کل جو ہم لوگ سی کام کو ایک ہی کو زیاد کو می کو ایک می میں کے ذور والدیتے ہیں دوسرے تو کو کو کی کو کہ آن کل جو ہم لوگ سی کا م کو ایک ہی کو میات کا کام کر دہا ہے

غبنهت محصو كيونكه ده فرض كفايه ب و ه تم مب كي طرف سے كرر ما ب سوجن بالول یس تہاری صرورت بے ان بس تم بھی سفریک ہوجا ؤ۔مثلاً جوصاحب وسعت

بیں وہ اس *طرح مشرکت کمین کہ تجو*ہ طالب علم پہال یا سرسے بھی رہیں اوروہ

ان کی ا مذاد کریں اگر چہ یہ صروری ہے کہ مب بالکل با ہرہی کے یہ ہول کیونکہ بستی کوزیاده نفع بوناچا بیئے توزیاده توبتی کے بدول اورجار باریخ با ہر کے جی برب

اسين ايك توبركت موتى م دوسرك وهصرف طلب علم كمالئ آئے بين ان كى

ا مدا دیس بڑی وضیات ہے۔ ہیسرے ان سے مدرے کی رونق ہو تی ہے۔ چوتھے

ان مے مدرس کی دلیسی ہوتی ہے تو خوا و تو اول محصور کہ مدرسے میں ان کی امدا د کی تھا نہیں یا اگر تمبخانش بھی مو تو تواب کے لئے ایک ایک آ دمی کا کھا نا اپنے ذمہ کرلیں

یا دوآ دی ایک کاکھا ناکرلیں یا د پوہن دیے تبعق خرباد کی طرح سامت آ دمی مہفتہ بھر

یں نوبیت بنوبہت کھا ٹا دیں - عوض اس بستی مشودہ کرکھے کوئی طریق مقررکرلیں اوہر ایک ایسے صاحب جن کولوگ بچاہمیں کھراے موکر فہرست اکھیں کو انتخف کس طرح

رے گا ا در پھرد کی کولیں کر کہتے کھانے مہدئے اُن ہی سُکے موافق ا جازت و بدی جا

كه استفطله بلا كي جائيس ا دراكر چنده مي سخائش موتوم تم سعد كريمي كي دي كيكن

اگرا درسر محنی مشر کیب موجائی تواجهها ہے . یه مدرسے مالات تھے جن کو دیکھ کرر یں لے بیان کیا اوراس لے اسمعمول کو اختیار کیا بہرحال اسمعمول سے

نے سمحا ہوگا کہ ہم لوگوں کو دا قعی مسئلوں کی تلاش نہیں ہے توہیں اس کے کئی ڈرمیعے بتلاتا مول-ایک توبیک کت بیس پارهو پیمراسیس د وصورتی بیس ایک پیرکنولی بارهو

توبهبت بي اجهي صورت ب بالخصوص توجوان لراسكه تو ايك جيونا ساسيق جاكرضرة ہی نشروے کرلیں۔

صاحبو إكياجوبين كحفظ مين سعايك كهندائجي اس كم لم منين بوسكتا يرمجي

: جو تومفرة بیں دو دن ہی سبی اورا گرعر نی کی کتابیں یہ برط ھیکیں نوبیکم ہیں اگر <u>کچو پر ط</u>ھے ہوئے ہیں توسئلوں کی کتابیں خرید کر برط عاکریں اور جہال سنب ہواہل علمے بوجائے گا۔ اگرا کی بی مسلدروزمرہ معلوم ہوا توسال بھر میں تین برا کا مسلے توكان بس برام مي مح بحرال شاءال بروقت بوجهن كى صرورت مد بهوكى كيونكم كاني ونيره موكا اس كے بين كے يه حديث براهي تھي - اب يھرحد سيٺ كو مكرر برجتا ہو كم مُنْهُوْ مَانِ لَا يَسَنَّبُ عَانِ طَالِبُ الْعِلْمِ وَكَالِبُ النَّ نَيْ اوري مِراس كا فلاصه عوض كرتا مول كرمطلب حضور شلى الشرعلية وسلم كايه سيم كه طالب دين كابسيك مجمعى من محصرنا بعابية جيس طالب د سياكا بميط مجمى نهيس محصرتا اب مين حستم كرتا بهول ا در مجھے یہ اسمبد سے کچونکہ میکام کی بات تھی ادراسبل طورسے بیان ہوئی ہے اس بلئے ان شاداللہ ایر مبوگا اور خدا کرسے کرجیب ودسری مرتب آؤل توسیہ بِرا تُرِدِ يَهِمولِ . اب دعا يج كرخدا تعالى رتما مسلما نوں كوا ورجيء برالمتان يُمكِّي توفيق ديس آين ه دَصَكَ اللهُ تَعَالَى عَلَىٰ خَيْرِخَلُقِهِ سَيِيدِانَا وَمُؤَلَّانَا تَحْتَيُهِ وَاصْحَابِهِ

ٱجْمَعِيْنَ بِرَحْمَتِكَ يَاأَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ ه

قَالَ رَسِّولُ اللهِ عَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْدِوسَلِ اللهِ وَاعْتَى وَلَوْالِيَّةً وَاعْتَى وَلَوْالِيَّةً

دعوات عبدست جلجهام سکا چھٹٹ وعظملقب بہ



\_\_\_\_ منجملدارشادات \_\_\_\_

حكيمُ الأُمَّة مجدِّد الملَّة حَرَّمَةِ لا نَا مُحَدَّاتِ اللَّهِ عَلَى الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الللْمُلِمُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللْمُلْمُ اللللِمُ الللَّهُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلِمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُ

محتبه تها نوی --- دفتر الابقاء مسافرخانه بهندررودلی کراچی

### دعوات عبدیت جلدچهارم سکا جهمتا وعظملقب مبر معال مسلمالا م

## تاديب المصيبة

| الشُّمُّاتُ    | مُزْضَيطُ الْمُثَيِّمُونَ                                           | متاذًا            | کیفٹ                    | ڪُمُ          | مستنى     | القيات                   |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------|-----------|--------------------------|
| متغرقات        | مريخ کھا کي دائين<br>کس کھا کي دائين                                | محياحقيمون        | بدوه کر<br>با کوئے موکر | المحدّ نا بوا | كب بوا    | کہاں ہوا                 |
| 5              | مولوی سیار میر<br>دست عضانوی تقریبا<br>دست عضانوی<br>مرحوم<br>مرحوم | مصيرت             |                         | ایک           | المرادين  | تقاء بحون                |
| عورتن المحلمين | الساسطة الوى تغريبا                                                 | <u> </u>          | كم إسع بوكم             | يمحاسة        | الا ولنت! | مرکان منتی<br>غیر را حرص |
|                | مرجوم                                                               | 'مبق لبين<br>نسست |                         | اها سنت       | انجرى     | مرجوم                    |

ونموا لليراس فليراك وجمرة

ٱلْحُمُّنُ يِلْهِ تَحْمَّلُ أَوْ كَسُنْتُولِيْنُكُ وَتَسْتَغُونُوهُ وَلُواْ مِنْ يَهِ وَسُوَكُنَ كُلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْ وَ

إِنْ الْحِينَ اللّهُ وَ الْعَدْ الْمَالَ اللّهُ وَ حَدَا لَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

جواکۃ لوگوں کی حالت کو عام ہے مذکورہے نیزاس وقت خاص سے بھی اسس کو مناسبیت ہے اسی واسطے اس وفت یہ آیت بچویرز کی گئی ہے بخلاصہ پہ ہے کادنیا میں ایسا تو کوئی انسان نبیر جس کو کوئی حادیثہ پلیش یہ آئے اور کو ٹی بات اس کی مرض کے هٰلا ن ، بوانسان نخست القدره حيمتنقل بيسست آگرچ برام پس ايسان کي آيک منتقل بخویز مجمی صنرور مبوتی ہے جے اس کا ذہن اختراع کرلیں ہے۔ گرد کیما یہ جا تاہے کہ ہرامراس کی خواہش کے موا فق قبیں ہوتا۔ چنا پخے۔ارشاد ہے۔ اُ غر لِلْإِنْسُانِ مِنَا تَعَفَّهُ لِعِنْ انسال كواس كى جرتمنانہيں لمق يتمنائيں انسان كيبت کے پیر قبیں مگرملتی کم ہیں بلکہ جو خداِ تعالے چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے وہی نسان سے لئے بہتر بیوتا ہے اگرجیہ اول نظریں اس کی بہتری انسان کو محسوس ما ہولیکن اس کے بیٹیجے پراگرغور کیا جائے تو اس کی حکمت معسلوم موجا تی ہے اورا ول نظر بیں چونکہ حکمت پرنظر نہیں ہونی اس لئے خلات تمنّا کومصیبت کہتے ہیں در نہ اكرمعلعت اورحكمت برنظر بوتوكوني مصيبت مصيبت نهيس بلكه برصيب نعمست ہے مگرمراد مصیبت نیرا ختیا ریہ ہے ادراسی بیں گفتگو ہو رہی ہے ۔ برخلان اُن کے جن کوا ہے ما تھوں اختیار کرتے ہیں بعن گناہ کہ اس کوانسان ا بيغ اختيار سي كرتل بي كواس مي كو يي حكمت نهيس موتى ا درېبي د جهب كه اس كو گتاه اورمعصیت قرار دیا گیالعنی اسسے رد کا گیا اور نہی فرن ہے دہمایئ فعل عبدا ورفعل حق کے کسوئی فعل سٹر کا غدا تعالے سے صا در نہیں ہوتا فعل سٹر وہی ہے جوہندہ اپنے اختیار سے خلاف بینیائے حل کرنا ہے توامورا فسیاریہ عبد توجیرا درشر دو بور میں اور غیرا ختیاری جومحض من جانب الشیسے وہ خیرجن ہے۔ اسی کے عارفین نے اسپے متعلقین کو تیعلیم کی ہے اور اسی سے انھیں ایک استواری بریدا موتنی ہے کجسسے وہ برلیسان نہیں موسقے کے ورطريقت برجيبين سالك يغيرادست درصرا طاستقيم ليدل كن كمراه نيست ربی در دیش کے داستریں چلنے والے کے سامنے خداکی طاف ی جو کے محمی بیش آتا ہے وہ

يبتري موتاب اعدل صراط سنقيمي كوني كمراه نبيس موسكتا

توجوبيكش آئة مب كوخير يحجه خواه وه بيماري مويا دشمن كالسيفاويه غالب آتا جو بافقرو فانته ہویا اورکوئی مصیبت موغوض سبیس بہتری ہے مگر ریبہتری السي ب بيسيدواكى بهترى شفيق مال باب توصف في كحلق سدا ترقي ترماق كاكام كيا كى كيكن بينبس مجمدا بكه ال بابكوابنا دشمن مجمدات كرا تحدول في إلى دوابلادی یا جیسے دنبل میں نفتر دیناکہ مال باب خوش بیں گربیجران کوریمن محمتاہے نشترزن مال باب سے النعام طلب كرتاہے اور كي تعجب كرتا ہے كيكن ہرعا فيت ل جا نناہے کہ واقع یس یہ کام انعام کا ہے توبیح کے علم کو جو تفا وست مال باک ہے۔ علمت باس سے بہست زیادہ تفاوس بندہ اورفدا کے علم میں ہے تو خداتعالیٰ نوب جانتے ہیں کہ صادیۃ کو بندہ مصیبت مجھ رہاہے اس میں کیا کیا حکمتیں مَعْفَى بِين جِنا كِيْهِ فرماتِ بِين عَسَنَى أَنْ تَكْرَهُوْ الشَّيْعَا وَّهُوْ خَيْرٌ لَكُوْرَ (اكترايسا مِوتا ہے کہ تم لوگ ایک جیر کو نا پسند کرتے ہوا در درحقیقت وہ تمہارے لئے بہتر ہوتی ہے، اس پرتیں کی نظر ہوگی وہ ہرگر اس کومعیبست مقیمے گا جس طرح جرّاح نے تشترككاكرم صيبت مي تهين عينسا بااس طرح فدا تعالے جو مند مے سے ساتھ کرنے ہیں سب بہترہی ہوتا ہے گربندہ اس کی حکست کو مجمعتا نہیں حالاتکہ أكر ذراغوركرن توبعش فكمتير معلوم هويجي تكتي بين مثلاً يركم صيبت مين ببغاصيت سيك اخلاق درست موجات بير. انسان خداكوياد كرف لكتاس توب تعبر بعجاتى ب تنبة موتاسي كفلال امركى وحرس به مواتو يركيل فائد النظرة تعين محليف لوگ اس کو یا دنبیں رکھنے ہیں امن عنی کیرصیبست نہی جائے گی گرفا ہرنظر میں ودمصيبت ہے كيو كرحقيقت لغويه صيبت كى يەسے كركو ئى بات خلا مطبعيت پیش آئے اور چونکوزندگی میں زیادہ وا قعات ایسے ہی موتے ہیں اس کئے کوئی جی مصيبعت سے خال نہيں ہے كو ل مال ك طرف سے برليشان ہے كو ك صحبت ك طرت سے پریٹیان ہے کوئی اولاد کی طرف سے پرلیٹان سبے۔ غرص ہڑخص کو

كون مركون معيب الحصب الرج برايب برا غرالك الك موتاب المايك مرسرى الرايساني مه كركوني مسلمان است خالى تهين اگرچ برائے چند سے بى اوروه المرتبيب بعلى اورابيف معف وعجز برير اطالم ب ويخص كاس بر كوني مصيبت آئے اوروه اس برمتيزيد مو بككر كہنا جا بيتے كه وه انسان مئ نبير ب توجوانسان موگا وه صروداسى طرح متا ترجوگا اوريه تا نربهت برس نعمت سيكيي قبول حق اور دوع عن الباطل سے بڑا رتداہ یہ ہے کرانسان اپنے کورہیے بڑا سجھے اسی وجسيبودى حضوصلى التدعليه وآله ولم برايمان نهين لائة أكرج جا نت تع كرآب بيغبروي بين فداكي بي بكر حضورصلى التعلير وسلم مح تشريف لاست بييترين ده حعنبورهل الشعليه وسلم كوجا مترتع حتى كرمشركين سيكهاكرتي تتع كرعتقريب بم متهارى بر كِي صَحْرِب وه رمول للرصل الشِّعليه ولم تشرَّيف عُمَّا مِن سُحَّ مَلَدًا جَاءَ هُومًا عَن وُا كَفُودا بِهِ، (مجرحِيب ده جِيز آبهوني جس كور غوب جائة) پيجانية بي تو اس كارصان، الکا دکرییٹے سودبس، خداکی مارہوا پسے منکرین پر) لیکن جب آب تشریف لاستے نوآب کی اطباع میں اسپنے جا وکا نعصال ہوتے دیکھ کرآپ کے ساتھ کفر کیا سیمھے کے آج توہم احیار کہلاتے ہیں مقتدا سمار ہوتے ہیں اگرایمان لے آئیں گے تو حکومے ہوئی اس طرح رُوسا مَدَ شريف يركمة تص لؤلاً أنْزِل لهذَ القُرُانُ عَلَى رَجُلِ مِزَالْفَيْ مَدِّلِ عَظِيْد كَاكُريكام خَداكاكلام سي توكى يرضغض بركبون ازل نبيس موا أيك يتم بركيول نازل موا محريرك آب كے ياس تمول مجى نہيں تھا الوطالب كى بردرش ميں آب رسيقه تھے اوران كى يەھالىت تى كەكتراد قات بىيىڭ بھرانى مەلماتىما اغولى چونکائنی مزیب پر بخرب کمیا کر جب حضورصلی التارعلیه وسلم سے ہمراہ سرب گھرے لوگ کو ہے <sup>ہے</sup> توسب شكم يرجوجات اوراكر آب على واناول ومات توسب بعد كريت إسكة انعول نے معمول كرد كها تحاكر وزائدة بيك مراه كها ناكهاتے اوراكر بسي تشريف ومان بوت توا بوطالب آب كود ومرحة تحركرآب كى بركست سيبيط تومجهر جائے كا توآب كے گھرين كمى قىم كاتموّل بھى دىھا البتة آب حسب نسب مي

سب سے اعلیٰ درجہ کے ہتھے اوراس میں نبوت میں کوئی دخیل نہیں نگر ہات یہ ہے ریة عده ہے کہ صاحب حسب بنتریف سے اتباع میں سی کوعار نہیں آئی کیونچہ لوگ سمجھتے ہیں کہم سے س بات میں کم ہے آوعضو سِلی علیہ دیم میں یہ بات تو تھی گر اوركونى دنيوى واغت متعى اس كئرؤما كهيئة تنفي كسى رئيس يركبول نازل منبوا توہی مانع تھا ۔ا دراس کی بڑی مُدمت آئی ہے۔ حدمیث میں ہے کہ دائی برا برطائی بمی جس کے قلب میں ہوگی وہ جنت میں مرجائے گا۔ اوراس مرض سے مبت لم توگ خالی ہیں کم دبیش سب میں ہونا ہے اسی مرض نے شیطان کوجیں نے ہ تھھ لاکھ بر*سس تک عبا دت کی تھی ایک ب*ل میں مرد و دبنا دیا ۔ا *وراسی راز* کی وجه سے حکمائے امت نے کہا ہے کہ نرے وخلیفہ سے کچنہیں ہوتا جب بک کہی سے یاس بزیسے کہ دہ اس سے کمیرکا علاج کیے ہم نے دیکھا ہے کہ دولوگ مجف كثابين دمكيمه كميحكميت بيران كراخلاق ددمست ببير بوني يخف شبيطان نع مكبر ہی کی وجر سے حضرت آ دم علیالسلام کوسجدہ کرنے سے انسکارکر دیا اوراس کے ىبىپ لمعون ہوگیامحققین نے کہاہے كہ آسمان برسبسے پہلاً گنا ہ یہ ہوا ا در كونى كناه نهيس مواتوية كمبرائيي برى جير بيحس قدرهي كم موزياده سومصيب ایسے براے موں کا بھی علاج ہوجا تا ہے کہ اس سے کبریجی توسط جا تا ہے عرض یہ ہے کہ کوئی ایسامسلمان نہیں جس پرمصیب سے انٹرے ہو گرفرن بہ ہے کعفن لوك توبادر كفتے بيں اور اكتر محمول جاتے ہيں اور اگرجي محبول جانے مے ميعني نہیں کہ ان کوریاعتقاد ہوتا کیے کہ خدا تعالیے کو قدرمت نہیں دہی مگر پرتا گالیسا بى موتا بين سے دوسرانا واقف بداخذكرسكتا بے ليس اس آميت مي اسى مون كوذكركياكياسے اوراس مرض كے كى درج بس ابعض كوتومصيب آتے وقست بهى پورى طرح تنبه نبيس موتا مجه نعبب مواكرتاب استخص سيج كمهيست الفرير مركبتا م كمعلوم بيس بم سي كياكناه بمواسح بس كى با داش محملت ربين مه اى على سبيل الكال وفيد تستدبرا العسد اب ١٠ احد حد عقى عتر

ما جو آگون و قت ہے کہ ہم اس میں گناہ تیں گرتے ہم تو ہرد قت ہی گناہ میں مبتلا ہیں پھراس سوال کے کیامنی اور بعض کو دوسری طرز کی غفلیس ہوتی ہیں جنابی ہم میں ہوتی ہیں جنابی ہم میں ہوتی ہیں جنابی ہم میں ہوتی ہیں ہوتی ہیں ہوتی ہیں ہوتی ہے ہی سے مصیب آئی دوسرے وہ کہ ان کو یہ عملوم ہوتا ہے کہ یہ گناہ کیا ہے ہی تدارک نہیں کرتے بلکہ بعضے تو اور زربادہ گناہ کرتے بلکے ہیں ہی تدارک نہیں کرتے بلکہ بعضے تو اور زربادہ گناہ کرتے بلکے ہیں ہی تاہ کہا ہے ہیں ہیں کہا کہ استعفار نہیں شدب طوف ان کے وقت نہا بیت ہم لیشانی مرابی فلک مصرب سے بھی بطرہ گئے۔ بلکہ نیون کو کہ میں ہوتا ہے کہ بلکہ نیون کو کہا دیے تھے اور بہمت سے لوگ حصرت نو شد الاعظم ہو کو لیکا دیے تھے میں سے بھی بطرہ گئے۔ بلکہ نیون کوگ میں ہوتا ہے ہیں کہا کہ النے دیا طوت نہیں کہ تے جتنی برزگ کرتے ہیں۔

مكه شريف بي أبك شاه صاحب بما عرجها فيظا حدَّمن صاحب برا درّا ده حاجي صاحب سے پاس آنے اور مجوز قدارا ست مبرد کی انھوں نے کہا کہ معانی اللہ کے سپرد کرد دیسے لگے کہ بول مذکہوا دراس برایک بیبود ہ حکایت نقل کردی کہ کوئی تف ا بنی دُوکان حصرِت عوت باک<sup>2</sup> کے میپرد کرسے جلاجا <sup>ت</sup>ا۔ ایک بالاس کے بھا ٹی کرمو دوكان سے المحقے كا تفاق بوالواس في داكے بيردكردى اسى دن جورى بوك اس کے بھائی نے کہاکہ بھائی بڑے بیر کے میبر دکم ناچا سنے تھا اِسی طرح کی ایک ادر حكايت ميكرايك وإفار جلاحار باعقا رست بس حورل كي قا فلروالول ما ول الشرميان كوبكال لوكيورة موا بمعراكيك مرزرك كوركال توجور بعاك كي غفذب يهب كركما بول من اسقهم ك ككايات كمعدى بب حضور ملى الترعليه وسلم كرزمانة مس كفاركا بحى برعقيدة تهين تصابحثا يخ حضور سلى الشرعليرة الهوسلم نے ایک کا فرسے یوچھاکہ تمہا دے کتے خواہیں اس نے کہاکرمیات ہیں چھ زمین میں اور ایک آسمان میں آپ نے فرما یا کہ صیب سے دقت کا خداکون ہے اس لے كماكه آمان والا- تومتركين عرب يمي مصيبت وتت ايك خدا بى كوليكارت تھے-مگر بندوستان می معید بست کے وقت بھی دوسرول ہی کو پکارتے ہیں تیسری میم وہ سے

گرگناہ کو ما دکر کے تدارک مجبی کرتے میں اور صیب سے وقت خدای کی طرف رجم ع کمتے ہیں گرگناہ کو ما دی میں کا من رجم ع کمتے ہیں گرگناہ کو ما است ہوتی ہے کہ م

بین وه حالت به وی بے کہ مه المکادال بوقست معزولی مستبلی وقت و با بہزید توند با نہوں کہ سندی کو قت و با بہزید توند با نہوں میرسند برسرکا رسی بشیر ذی البح سنس ویرزید توند دمرکاری ملازم کو کری سے ملحدہ کرفیئے جائی آوروا دیسے تیک بن جلتے ہیں کیوں معلم ہونا کر گویا یا ہے ذیا ذیکے حفرت بی آوروا دیسے بیستہ ہوتو کی ہیں اور بجر جبابی ملازم تو بہ بابی ملازم تی بیات ہوتا کا کرتے ہیں جیسے کر محرف خفرت جبابی ملازم تی کو میں ہوتا کہ کو با اور جیسا کہ یہ بیرتھا کہ بس کی اس قت حکومت تھی )

معنی جب تک مصیب سے اللہ تھی یا در سے در سول (صلی الشیلیہ فلم) بھی یا در سے در سول (صلی الشیلیہ فلم) بھی یا در سے در سول (صلی الشیلیہ فلم) بھی یا در سے در سول (صلی الشیلیہ فلم) بھی یا در جب صیب سے اللہ اللہ تعلق اللہ تعلیہ کے وقت تو تو بی اس کو فراتے ہیں او اس کی وجر فراتے ہیں الانسان اللہ تو تو تا تو تو بی کا در جب مصیب مصیب دور کر دیتے ہیں تو یہ حالت ہوجا تی ہے کہ گویا تعلق ہی مزیرا اور اس کی وجر فراتے ہیں گئی اللہ قریب ما کا نوائی تعدیہ کے دور اس کی در در سے با ہر ہوگئے ہیں اور در مفاصد سے سے کہ گویا تعلق وجر اس کی بدر کے دور اس کی در در سے با ہر ہوگئے ہیں اور در مفاصد سے سے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو دور اس کی در در سے با ہر ہوگئے ہیں اور در مفاصد سے سے کہ کو کہ کا کو کا تو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو ک

وجاس کی یہ ہے کہ وہ اوگ حدود سے باہر ہو گئے ہیں اور بیر خاصیت ہے کہ نیک عمل میں بھیرت میں کے میں بھیرت میں بھیر میں بھیرت می کے دہتی ہے اور حب گناہ کرتا ہے توبینش جاتی رہتی ہے اسی لئے مراف ہے کہاں کی اسراف ہے کہاں کی امراف ہے کہاں گ

دھ سے بڑی باتیں مرز بن معلوم ہونے گئی ہے اس کوسنکر ہٹخف اپنی صالت کودیکھ کے کم دبیش سب کی بہ جالت ہے اور دورسری جگہ بھی ایسا ہی صنمون ارشاد سے۔

وَاذَامَتُكُو الضَّرُّفَ الْفُوضَ لَكُمَنْ سَلْمُونَ اللَّالِيَّاهُ فَلَمَّا اَجْتُكُو إِلَى الْبَوِّاعُوضُ أَمْ يعن جب معيديت آتَى بِ اسِ وقت توسب كو معلاك كية بين كدا كرمين است نجات

موجائے توہم خدا تعالی کا طاعت کریں گے گرجب اس سے بخات موجاتی ہے تواعوا من كرف كلتے بين آگے والے بين دُكان الْإِنسَان كُفُولًا واكرانسان براہى ناشكرائ

اس كمعدفرطة من أفا أمِنتُوا أَنْ يَخْدُونَ بِكُوْجَانِ الْبِوِّ إِذْ يُرْسِلَ عَلَيْكُو عَاصِبًا سُعَةً

لَا يَجِعُلُ وَالْكُوْ وَكِيلِلاً ، يعنى ثم كيااس معامن مِن بهركم مورتم كوزمين بي من المسا ریں دیاتم برکون الیس تندموا بھیجد یوے جوکنگر پھر برسانے لگے پھر تمکس کوا بنا کارسازندیاؤ) چنایخه قارون کو دهنسا دیاگیا تھا۔اوراس وا قعہ پرگوسب کوایمان تھالیکن عین ابقین نہجا گراب چندہی سال ہوئے کہ کا نگر و کے قریب زلز لرمیں ایک بہت بڑے جھتے کو د صنب دیا گیا كرلوك اب بهي دكياس آگے فراتے بين ياتم برتند ہوائي جيجدين كريوتم اپنے لئے كوئى كيل مه يا وُغوض مرطرة تميما ر مصفر من موكسي طرح يج نهيس سكة معف لوك يسجعة بين كه خيروه در يان اندليث آوك في كيااس كوفرات بي أهر أمِنتُم أنْ يَعْمِيلُ كُورُ فِيهُ مَنادَةً الْخُرى رياتم اس سے بيفكر موسكة كرخدا تعالى بيم تم كو دريا ہي ميں دو بارہ ليجا ديں) ديكھورد ز مرّہ یہ بات بیش آتی ہے کانسان ایک جگہ جانے کی تم کھا تاہے مگر مجر مجبوراجانا برتا، ا وربدا و برستلادیا ہے کہ اگر دریا میں بھی نہانا ہوتو دوسری عِگیمیں تو ہلاک کر دیناممکن ہے كيونكماس كي قدرت خشكي اورد ريايس برابريه مجيم ايك حكايت يا دآني كه ايك طاح سے ایک شخص نے بوجیماک محمارے باب کہاں مرے اس لے کہا دریا میں اوب کر کہتے لگا وردادا كهاك دريايس كين كاكري وي تم دريايس ربت بود داست بنيس ملاحف كماك محمادے باب كبال مرے كين لكا كركھ ين بوجها اوردا دا كين لكاكر كھويں۔ لما م في كهاكه عِيم عِيم كلفريس ربت بود يستينين توخدا معال كي قدرت برجاكم وجود ب بلكه دريايس توبهست سى تدا بريج كمكن يمي برختكي بس أكركوني آفت آسته تو اس سے بچنے کی توکوئی تدبیر ہی نہیں مثلاً اگردوریل گاٹا پول میں تصادم ہوجائے توكون صورت يح كى بوسى سيسكى برخلات جهازك كراكر وساجات توغق موت ہوئے بھی اس کوبہست دیرلگ بعاتی ہے دوسرے جہاز اکترکنادے کے قریب ہی موتے بی کہ دہال سے مدد کا آجا نامیمی ممکن ہوتا ہے توجیعف ممندرس فرسے درسے ا وخشكى ميں مذور سے وهكس قدر تا دان سے۔ دوسرے أكر فرص بھي كرايا جائے كم مندر ى من زباد وخطره سے تو يون تومكن سے كه خداتعاكے دو ياره سمندر بى مى مجيدي اور أيك اليي مواكومسلط كرديرك ووشق كوتوري ووكركم كمط كمري كريد اسي كوضا العاسك وعظ تادريالعيبة

فرماتے میں افد آمستہ اُن تعیال کو فیاد شاری اُنجای اور سرجواس کے ساتھا م نہیں بلکہ ہرصاحب معبدت کوکہا جا سکتا ہے کی کیا پھرایسا نہیں ہوسکتا کرخداتا سے بهراس نصمين كم كوكينسا دير. صاحبوا يخكوكس وقت خدانقا لي حقيف سانكلا موا م مجھود ا ورسب گنا ہول كوچمولز دو- ديكھوگنا ه ميں مصيبت اس كئے آتى ہے كاس خداتالے تاراض میں یہ بات سب كتا مول كوعامسي أكرم دوكمى قسم كاكتاه موتوجب فدانعالے ناراص بوئے اور برقصدان کے قبصنیں ہے تومکن ہے کہ مجمر مقدیم تلا كرديد وكيوالتُدتِعالى كوجب تظور بوالوغرود كوايك مجمرت برنيان كردياً ابل سين لكهاہے كەنمرود كى يە حالت تىخى كەجب سر پرجوڭ لگتى تىچى توجىين آتا ئىقاتودە مجھاب مى تو موجود بین اورخدان لے کواب مجی تو دہی قدرت ہے دیکھوکہا ل عرود اور کہال مجھ مگر خدا نقا لی نے دکھلاد باکہ ما را کیسعمولی سیا ہی بھی کا فی ہے۔ ایک چیونی اگرچ بظا مرزمایت جعدت اورمولي چيز بالكن حيب فراتعال جلست مين تواسى سے بلاكروسيترين اورجب ان كى حفاظت موتى ب توكى سرج يجي بين بوسكتاب في متعدد مرس في متعدد مرس في ماسي سيل دال رمر كي نيج رومال ركه كربوكيا مون المه كرد يكهار دمال برجيونتيان جراحي موني ملیں کن سریں ایک چیونی بھی نہیں یا گاگئ میواس سے بچانے والا کون ہے بجر فراکے ادرا كرود مذبيك تواد في درة برايشان كيف كوكا فيسم - أيد يادشاه كا تصريح كأس كي ناك برباربارا يكمى اكربيطى تنى اس في تنك أكركها كمعلوم نبيل كمى كوكيول ميداكيا بوگا وزبه في كماكداس واسط بيداكياب كمتكرين كالكبرلوث وصل يسبع كد وراسن حسكر خدالعا كى نخا لفت كروتم ميں تواكيك كى كى مقا ومت كى يمى تاب نېيى لى اگرينچے كى كوئى صورت ہے تویہ کہ تعدا تعالی کو ف رجوع کرو۔ میں نے اقلاطون کی ایک حکایت دیمی سے کہ اس نے موسى علىالسلام سے يوجها كراكرا سمان قوس جوا ورحوادت تير جول اور خلا تعالى تيرانداند مول تو بحكركها ل جائے جصرت موسى على السلام في قرما ياكه تيرا ندانسے قريب موجاً ك كرتيره وروالي برجيلاتيين - افلاطون في كها بيتك آب بي كيونكريد واب مواسخ نى كيا وركو ئى نهيں د ساسك . مران لوگول كى أيد سفا ست يامن كه است في كرا بين كي فرار

وعفاما ديبالتصيبة ر سمجعتے تھے یہ قوضداکومعلوم ہے کہ اصلاطون کاکیا عفیدہ تھالیکن اس حکا ہت کو اس من عوض كياكه فدلك ال لشكرون سع أكريجنا جاب توفد أكا قرب ماهل ك شائداس موقع بركى كويرشيه بيابهوك خداك نيك دندول بريعي تومصائب آستين بهرقرب حاصل كرف سے كيا ف الدد بهواب اس سفيدكا يسب كدده واقع مين عيبت ہی جیں کیونکم معیدے ایک توحقیقی ہوتی ہےجس سے برایشانی موجائے اور مربشانی صرف اس گناه سے موتی ہے اور وہ اس سے محفوظ میں اور ایک مصیب صوری موتی ب كرظ بريس تومعيست مو كراس سے ده بريشاني نهيس سويد واقعات ال كے لئے معيبت اس كے نہيں كوان كى تظر بروقت معلمت برے اوروہ برحال مي راضي جو کیے بیش آتا ہے دہ اس کو خیر مجھتے ہیں آگرے اس میں کچھ تکلیف جما نی سہنی پراے گرافت سردد ہے اورجہانی تکلیف توسب ہی کو ہوتی ہے مگر پرایشانی اورشکوہ تسکا بہت ان میں نہیں ہوتا جھنرت بہلول نے ایک برورگ سے مزان لوچھا انھوں نے کہاکہ اس شخص کے مزاج کی کیفیت **کیا پوچھتے ہو ک**ر دنیا میں جو کیجہ ہوا س کی خواہش ہی کے موافق ہوتا ہ<sup>و</sup> حصن ببلول في يوجها يك على موسكتاب الخول في كهاية توجاف بومريات خدا کے ارا بے اور خواہش کے موانق موتی ہے اور میں نے اپنی خواہش کو خدا کی فوا یں نسا اوراس کے تا بیج کرویا ہے اس طرح بروہ میری خواہش کے موا فی بینے۔ اسى طرح ايك حكايت منهودست كريخاب بس أيك بيزدك تصريناه دولا أيك مرتبه أيك دریا گاؤں کی طرف جلا آرہا تھا کوگوں نے کہا کرد عالیجے ان برز رگ نے بھاوڑول سے کھید داکراور معمی گا وُل کے قریب کرلیا اور پوچھنے پیر فرمایا کہ جدم حرمولا اُ دھرشاہ دو يد حكايت نوبېست برسى ب ميرامقصود بيب كه ده بعد حرفداكى مرضى د يكه ين أدير

حصرت مولا نافضل المرحمن صاحب صاجرادك برايك مقدمه بوكياتها أيك فظ مكعنؤك كترتف كموكوتجب تهما كمرمب كي لئے تو يہ دعا كرتے ہيں استبيع كے معامله میں کے تہیں کرسکتے بس خواب میں دیکھاکہ مولانا آسمان کی طرف المخام

وعفاتا دبب المعيبة

یہ عرف کررہے ہیں کہ یا النہ میں احد کے بادے میں تو کھے کہوں گانہیں جو آب کی مرضی ہو اس پرراضی ہوں جس کی یہ شان ہو کہ فعدا کی مرض ہو وہی اس کی مرض ہوا می کوکوئی ناگوادی کیوں پیش آئے گی بس اس سے اس سنے کاجواب ہوگیا کہ ایل اللہ بر آوم کمی ناگوادی کیوں پیش آئے گی بس اس سے اس سنے کاجواب ہوگیا کہ ایل اللہ بر آوم کمی نادل ہوتے ہیں ۔ در کھے سنکھیا ایک کے لئے زہرہے دوسرے کے حق میں شفاج نے مدیر کرلیا ہو۔ حظ درحق اوشہد و درجق توسم (اس کے حق میں شہدہ اور ترے حق میں نہدہ ہوت کی سال اور محب میں نہ جرہے ، بس وہ لوگ اس معید بنت کا دہر ما جریتے ہیں اور فدا کی رضا اور محب سے خوش حقیقی معید بندی ماری تیزی کھو دیتے ہیں اب نہیں کو اس نہیں جس پر معید سے خوش حقیقی معید بندی میں ہوت اس کی سادی تیزی کھو دیتے ہیں اس نہیں کوئی ایسا نہیں جس پر معید بندی تو اس اور قت اس آئی سے خوش حقیقی معید بندی کی دیواس لئے اس وقت اس آئی سے نور آئی ہوا اور کوئی ایسا نہیں جس کی حالت معصد سے کرجب کوئی معید ت آئے نے در آئی ہوا اور وادر اس تو بر برقائم رہوں فلا صدید ہے کرجب کوئی معید ت آئے نور آئی ہرکرو اور اس تو بر برقائم رہوں

غم چوپیتی زو دامستغفاد کن عشم با مرضالق آ مدکا دکن (جب آدکوئی مصیبست دیکھے ٹورا آو برکرکیونکہ ہرمصیبست ائٹرتعاسے کے

مكم سے بوتى ب لبذا كام كرو)

سے وئ بات خلات مرضی بیش آئے تو حکام کو برا بھلامت کم وبلکہ خداکورافتی کردوہ سے کو ن بات خلات مرضی بیش آئے تو حکام کو برا بھلامت کم وبلکہ خداکورافتی کردوہ دکام کے قلوب کو بھی نرم کردی مے دیکھے کتنی پاکیز وقیلم ہے نین اُن کے دل تو میرے تبطے میں بین جب بین متعمارے اعمال برے دیکھتا ہوں اوران کے دل سخت کر اور کر کہ کا قول ہے عمّا لاگو اُن کو اُن کا کہ اُن کے دل سخت کر اُن کی اُن کے دل سخت کر اُن کی اُن کے دل سخت کو اُن کا اُن ماء ما مورب، دھولا بھا لف الرمناء کھا علیہ الکتاب دالسنة وکیفیت ومولانا فضل الرحن محالین الاحوال علیہ علیہ وھوالتقویض بالغلیة وصاحب الحال معن ورلکن لیکا یہ توای مقصود المقام لان المقام بیان الرصناء بالفضاء فا فہوء او اسمی حین عقی عند

مناسب تم برمغرد کئے کئے ہیں) اورکسی نے کہلہ - ظرزشتی اعالی ماصورمیت نا درگرفت ( ہما رسے بهداهال كى سرايس نادرتناه كے درايو بهم كومسرالى ب كرنا درستاه كى صورت ميں بها رسے اعمالية بهم كوستارسيدين نوجب ماكم كى طرف سيختى ديكمو مجهيراضى كرد ان كي قلوب كوترم كردول كايحر ده تحقامه عاساتمونري رئيس ككيونكريه كارفاء ظاهري والبسته بيكارخانه باطن كيما تمواول حكم و بال سرزد موتاب يحرأس كموافق بهال موتاب مشاه عبدالعزيز صاحب زمانه كالكايت سن ب كابك مرتبهم كاا تتفام بهت مست كاا أيك تفس في شاه صاحب وجه لوجي فرما يا إيكل يهال كے صاحب فديرت سست جيں پوچھا ككون صاحب بي شاه صاحب فرمايا كرايك بخراه بازا س اخر بوزسد فروخت كرر بليد وه أجكل صاحب فدمت بداس كمامتحان كمه في آكي اورامتحال اس طرح كياكر خربونه بهائ كاث اور تحكيم يحد مب نايستد كرك توكيي مي كعد در كي الم المار المار المار المار المنظام بالكل درست بوكيا. اس تنص نع يعر بوجهاكة جكلكون بين شاه صاحتين فراياكه ايك مقب جائدني جوكسين باني بلاتله عمر ایک بیاس کی ایک چھدام لیتاہے یہ ایک چھدام نے کئے اوران سے یانی مانگا انھوں نے بیانی دیااس نے بانی گرا دیا کہ اس میں نرکاہے اور دوسراکٹورہ مانتگا انھوں نے بوچھا اور چیدامیج اس نے کہا بنیں انھول نے ایک دصول رسید کیا اور کہا کہ خربوزہ والا سجھا ہوگا استخص نے اکر بيان كياكه يه وا قد موا د شاه صاحب فرمايك ديكيد لو احكل يدين كرب كويخار كماس - توظا مرى انتظام باطنى انتظام كے تالع ب توجب فداكو ناراص كرفك اول فكر باطن مرحكم نازل مركا . بعراس كے تابع ظاہريں گراس كوس كري تُخص ام غلطي ميں مبتلان جوجات كم اليسے فقر و كودْ عُونْد صنى لله ال كالمعو تدهنا عمل بركارس اسلنك وه خداك قبض بن إن التب منه سے وہی بھلتا ہے جو ہونے دالا ہو تاہے اگرجان کی ضدمت بھی نہ کرو بلکہ جوان کے منہ سے محلوا تاہے اس کورا منی کرو۔ لوگ بڑی غلطی کرتے ہیں کرا یسے لوگوں کو فرصو نڈستے ہیں اسی طرح برزگول کی فاتحسہ اس نیستسسے دلا ناکہ ان سے ہماراکو ن کام نیکے گا یہ بھی سخت على ہے۔ ديکھئے آخر فرسٹتے بھی تومقبول براے ہیں گران کی فاتح کو کی نہیں دلاتاكيونكه مانتين كروه بالكل مجورا وحكم حق كے تا يع إي - بس اس طرح سے يہ

لوگ میں ا دراگر کہو فریقے توزندہ میں اس لئے ان کی فائح نہیں دلاتے تو میں کہنا ہول کہ زندہ لوگول کوہمی توٹواپ بیبغیا ناجا تزیب دیس جب ان کی فانخراس مے نہیں کرنے کردہ باکل حكم حق كے تا نع بير تو بجوكد يرحصرات بھي بالكل عكم حق كے تا ليع بيں - مزهن اہل خدمت ا درا قطاب بالكل حكم حق كے سائع بجور بيوتے بيں كرجيساتكم بوا ويساكرديا يس ان سے مجدت توکھنی چاہیے گران سے دنیا کا کوئی کام شکلنے کی امیدد کھنا پخت خلطی کی ہے سب ال بررگول سے دعا كراؤ ده يعى صرف ال بررگول سے جومشا به انبيامليم السلام كے بول كروه دعائمى كيتے ہيں اوتعليم داصلاح بحى كري سے كيوكروه طبيب بھی ہیں اور دعا کرانے کے ساتھ اپنے اعمال کی ٹھی درسی کرو بھٹ ہوں سے توہ کرو کیونکہ بدون درستی اعال سے محفل ان کی دعاستے کچھ معتدبر نفع نہ ہوگا ا ورمہ اُن کی مفارش کے کام آ دسے گی اس وقت لوگوں نے اول توعل کو باکل چوڈ ہی دیا ج اوراگر کرتے بھی بن تو یہ بہت سے وظیفے برا صلے حالاتکہ دنیا کی عرض سے وظا براعة من قلب من ايك دعوى مصمر موتلب چنا بخوان كوتيربهدن مجما ماتا بخلاف دعاکے کہ اسس میں عجر والمحسار ہوتاہے۔ غرص یہ ہے کہ اعمال کی درستی كرب اورمهيتها سببق كويادر كي اور يحرخدا كونا رأض مذكب اورنا راض كرتا نها عربی نہیں کہ اس خاص گنا ہ کوچھوٹر دے یلکسب گنا ہوں کوچھوٹرے کیونکہ ية توجعن اس كاخيال ب كدفلال كناه سعمصيديت آئ مكن ب كمى دوسر گناہ سے آئی ہو پھراگر گذمہ شبہ مصیب تیسی خاص گٹ اوہی سے آئی ہو تو كميا عنرودت ہے كەستىقبىل يى دوسرسے سے تائے گى - دىكھو أكرانگاہے ہے چھتر جل جاتے تو کیا جنگاری کوچھتریں سکودیں گے۔

غرمن گناه چهودا مهویا برا سرب چهکولد دو- بیونکه اسس مضمون کی ضرور

اس دہست عام تھی اس لئے اس کوبیسال کردیاگیا اب خداسے دعا کروکہ وہ توکن عمل دتمام مسلما نور اور نامشر محدعب المنّان كو بمحتّين -آمين دبرهيك ياارهم الراحين)

تمسي بالخيير

عوات عدديت جليجادم ١٣٩ حب المعاجل

قَالَ كَنْ مُولِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَنَا عَلَيْهِ لَمْ سَلِغُوا عَنِي وَلَوُ السِّلَةُ قَالَ كُلُ اللَّهُ

دعوات عبد بيت جلاجهارم سج

ساتوال وعظملقب به

حُسِيلِ العاجلي

حَكِيمُ اللَّهِ مِدَدِ المدّة حَضرت والتَّامِحُ التَّامِ وَالتَّامِحُ اللَّهِ عَلَى صَالَحَالُوى مَا مُنْ مُنَامِعًا اللَّهِ التَّامِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ التَّامُ عَلَيْهِ مِنْ الْمُنْتَعَالُونِ اللَّهِ

نائن مُحَرِّع عِيدُ المناك

محدية كالوى- دفرالالقاء ما فرفان بيندر رود كراجي

### دعواست عبدسيت جسلدجهارم كا ساتوال وعظ ملقسب بر

# حُسِيْ العَاجِلِهِ

| آشکاک   | الْلُمْ يَمِعُونَ | مَنْضَبَطَ                              | مُاذَا           | رودر<br>گیف                              | كُوْ    | مستغ        | أين           |
|---------|-------------------|-----------------------------------------|------------------|------------------------------------------|---------|-------------|---------------|
| Con Con | ٤٤٠٠              | 65im                                    | Sweig.           |                                          | Locar   | 4           | Sur.          |
|         | اعلامًّا والمّادَ | مولوی سید اِحد<br>مساحب تصانوی<br>مرحوم | مُكايت           |                                          | تغريبًا | ۸۱۸         | هدرميركي      |
|         | ببنجسنرار         | مداحب تحانوي                            | ترجيح ديينا      | 20 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 | W       | وسيع الثاني | بعلب          |
|         | (2)               | 500                                     | برآخرت<br>برآخرت |                                          | محفنة   | سماه<br>ا   | مؤتمرالانفدار |

بمما لتزالرفن الرحسيم ه

اَلْحُسُ وَيَلْهِ عَكُونُ وَ دَسُتَوْدِنَكُ وَسُلَقَفُورُ وَ فَوْ مِنَ يَهِ وَ نَتُوكُلُ عَلَيْهِ وَ نَعُودُ يِاللّهِ مِن شَمْ اللهِ عَلَى اللهِ مِن اللهِ عَلَى اللهِ مِن اللهِ عَلَى اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِن اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

بریس دلی آپ نے دیکی ہوگی، بدم حب جنوں نے تقریر پڑھی ہے اس جاعت ہیں۔

سے جھوٹے پی گرمجہ سے برطے ہیں میں ان کی مرح نہیں کرنا محن تحدث بالنعۃ کے طور
بربیان کرنا ہوں ، اوراس بریس اس لئے بجور ہوا ہول کہ یہ قاعدہ ہے کہ جسٹنی کے دلیوں میں اسلام ہوگا اس کے دل میں اہل اسلام کے ساتھ دروا دران پر شفقت بھی ہوگی ہوگی اسلام کے آثار مدکودہ ہمدردی و شفقت بھی فوا گئے ہیں اسلام سے آثار مدکودہ ہمدردی و شفقت بھی فوا گئے ہیں اسلام سے مشرف قربا باسیم اس کے آثار مدکودہ ہمدردی و شفقت بھی فوا گئے ہیں اسلام سے مشرف قربا باسیم اس کے آثار مدکودہ ہمدردی و شفقت بھی فوا گئے ہیں اس کے میں برا ہو شفقت سوچا کرتا تھا کہ یہ کام جو خدا تعالیٰ کے اوراس سے کوئی یہ نہ سی کھی اس کی کیا حالت ہوگی اوراس سے کوئی یہ نہ سی کھی کہ اس کے کرتے ہیں ابتاکوئی کمال یا اپنے کسی ہال کا اخبار کرتا ہوں بلکہ یہ خدا تعالیٰ بھی کا احسان ہے کہا میں اگر ہم کوکسی کام کی تو یتی ہوگی ہے توہ س میں ہماداکیا احسان ہے میں اگر ہم کوکسی کام کی تو یتی ہوگی ہے توہ سے میں ہماداکیا احسان ہے میں اگر ہم کوکسی کام کی تو یتی ہوگی ہے توہ س میں خدا تعالیٰ بھی کا احسان ہے کہا حسان ہے کہا میان سے کہا میان دیں ہماداکیا احسان ہے میں اگر ہم کوکسی کام کی تو یتی ہوگی ہے توہ سے میں ہماداکیا احسان ہے میں اگر ہم کوکسی کام کی تو یتی ہوگی ہے توہ سے میں مداد کی خدمت بدا تعالیٰ ہیں گئے میان کا حسان ہے کہا سے آب اس ان دکہ بخدمت بدا شفت مدر کہ خدمت بدا شفت میں مدر کہ خدمت بدا شفت میں کو مدت بدا شفت مدر کہ خدمت بدا شفت میں کو مدت بدا شفت مدر کہ خدمت بدا شفت میں کو مدت بدا شفت کی کھی کے کہا کہ خود کی مدت بدا شفت مدر کہ خدمت بدا شفت کی کھی کی کھی کا مدت کی کھی کے کہا کہ کو مدت بدا شفت کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کے کہا کہ کو کھی کی کھی کی کھی کے کہا کہ کو کھی کی کھی کی کھی کے کہا کے کہا کے کہا کہ کی کھی کی کھی کے کہ کی کھی کے کہا کہ کی کھی کے کہا کہ کہ کی کھی کے کہا کہ کو کھی کی کھی کے کہا کہ کی کھی کے کہا کے کہا کہ کے کہا کہ کی کھی کے کہا کہ کی کھی کی کھی کے کہا کہ کی کھی کے کہا کے کہا کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہا کہ کھی کھی کی کھی کے کہا کے

احسان مان كراس خيجه كوابن قدميت سير لمع ليا ،

تویں رزواصع کہ تا ہوں رہ کہرا۔ اوراگریہ کہرے توہی تو اصعے سے اس کو براید
کرلیا جائے تو ان خدمتوں کود کھ کرجن کی خلا تھا۔ لئے نے بھے تو فیق دی اس بنا ربر
کرجب علمت میں کی ہوتی ہے تو معلول میں بھی ہوتی ہے یہ وجا کرتا تھا کہ میرے
بعدان کا مول کا کیا انتظام ہوگا ادراس بناد ہریں ہمیشہ وست سے ڈراکرتا تھا کہ وکہ
یہ خیال ہوتا تھا کہ جب میں منہوں گاتو بعضے کام پوں ہی دہ جائیں گے اور سبب اس
خیال کا دہی تھا کہ ان خاص خدمتوں کا بظا ہرکوئی ذراجہ نظریں من تھا گو براے کام
کے لئے براے حصرات موجود ہیں گریج جو شے کام کون کرے گا آگر چہ یہا عقا دہی تھا
کہ خلاقعا ان ایتاکام لیسن کے لئے کوئی سیل صرور کردیتے ہیں گریج جھی موج طبی

تھی مگراب بحداللہ میرسب خلیان رفع ہو گئے کہونکرایتی آنکھوں سے دیکھ دنیا کہ میں نوجوان کام کردہے میں جن سے امیدہے کہ وہ کام کو نبا دلیں گے لہذا ہم اگرائے چلے جاتی توكياا وركل جليجائين لوكيا رجوصاحب اس دعظ كومطالعه مرمايس ان سے جامع فظ كالمجياء التماسس بيك وه صدق دل سعجناب بارى سے دعاكري كر خلاتعالى حضرت مولاتا وامعت بركاتهم كوتا ديرباس فيوص وبركاست قائم ركيع اورتشككان وزلال شريعت كواس مرحير سي سيراب فرما تارج آين ابنى نوجوا نول مل يك مولوی محد مرتصنی صاحب مجی ہیں مولوی صاحب موصوت اگر میرصورت بدھے معلوم موتے بیں لیکن طبیعت اور عرکے اعتبارسے ابھی بالکل نوجوان ہیں ملکہ اگرے اوبی مزہوتی لوکہ تاکرمولوی صاحب میری کو دیے کھلائے ہوئے ہیں ا ورائعی نواپ نے دوہی دیکھے ہیں ایسے بحریشہ ہے سے ہیں آپ سب صا دعاكرين كه خداتعالى ان كى عرول من بركست دين ادران سے اسے دين كى خدات على الوجدالاتم ليس ا ودان كى طبيعتوب ميس استقلال ا وربا بتندى برياكرير -ان مولوی صاحب میں رمولوی شیراحدصاحب کی طرف اشارہ فراکر) بھی اتن کمی ہے كه به يا بن نهيں. دعا يميئ كه خدا تعاكم ان كويا بندى عطا فرما يس (سب لوگـــ دست بدعا ہوئے) اوراس کے ذکر کرنے کی مجھے صرورت مزیمی لیکن صرف اسس خیال سے کہ شاید مجع کے سامنے اس کوس کرآ مُندہ مولوی صاحب یا بناری کا خیا<sup>ل</sup> فرایس یں نے ظاہر کردیایاتی کام جیسا کھدید کرسکتے ہیں وہ آپ نے دیکہ بی لیا دوسرا مختصمضمون جواج كم متعلق كهتاك ده يسبه كرجو وقت مير كال وعظاكا مقرركيا كباتها اسي سي عرصه كذركيا ما وراللكا شكري كربيت اجمى حالب من كذراب أكريس بورا وقت ليتنا مول توبيت زياده ديم موكى اسك وقت كم يون كا اورا بني تقرير كو انتهائے جلسہ كے معین وقت ہى جرستم كردول گااوراس کمی کا کیک سبب بھی ہے اوروہ یہ کہ گذمت تہ مضمون کے بعداب میرے بیان کمنے كى كوئى صرورت محى نبيس ربى اورشا يدام مضمون كى عظمت كے سامنے من المحى مد

سكول د حضرت مولانا في بهال تك فرمايا عقاكه جارول طرف سيرآ دازي بلند بويس. آب حبتی دیرجایس بیان فرایش ممالوگول کودیرم و نے کی درایرواجیس آب ماری کلیف كافرا خيال مركريد واليوديهم قال (الشرتعلي اسكا بصلاكري حيسفيد باس كي) ع قبول خاطرونطف يخن خدا دا درست اب مي شروع كرِّنا بهول اورا سطريقة فديم كموافق خطير بطصتا مول. الْحُدُدُ وللهِ عَمْدُ لا وَ مَعْتَدُهُ وَالْمَعْدِينَةُ وَلَا مَنْتَعْفِوهُ وَنُعْوَمُ بع وَنَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُونِ اللَّهِ مِنْ شُرُودِ إِلْفَاسِمًا وَمِنْ سَيِّمَ السِّهَ اعْمَالِكَ مَنْ يَهُ وَاللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضُلِلُهُ فَلَاهَادِي لَهُ وَنَشْهُكُ أَنْ لَا إِلَّا اللَّهُ وَخِكَاكُم كُ شَرِيْكَ لَمُ دَنَشُهُدُانَ سَيِيدِنَا وَمَوْلَلْ نَا مُحَتَّنَا عَبُدًا لَا وَرَسُولُهُ أَكُمَ لَكُ فَقَدُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَكُلَّ سِلْ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَة وَتَن رُونَ الْالْخِرَةِ راسهمنكرو) ہرگر ایسانیں بلکتم دنیا سے مجست رکھتے ہواور آخرت کو ترک کئے دیتے ہو)جرمضمون کویس بان کرنایا ستا مول وہ ایک نہایت صروری مصمون ہے اور ترتم ہے مولوی شبيراحدصاحب كيمضمون كالمنهور توبول بكك أكريدر نتوا تدبيس تمام كستددأكمه باب كسي كام كولوداً كريك توبيتا بوراكركا) مكراس وقت اس كاعكس بروه يبخ أكم بسرنتواندیدرتام كسند (اگربیشاكسى كام كولودائد كرسك توباب بوراكرسكا) مكم یہ میں نے ازرا ہ بے کلف ان کی کم عری کے اعتبارے کہدیا ہے امید ہے کم مولوی منا برانه مانيس كے كيونكه واقع من أك كويس النے معير البحمة الهول مغرض اس و فست ميں جوکے بہیان کرول گا وہ مولوی صاحب کے مضمون کا تتمہ ہوگا ا در مولوی صاحب کا مضمون الرج بالكل كافئ تحاليكن اس كي يعق اجزار كي توضيح كي صرورت بع بميرا تعدد پہلے سے بھی امن عہمون کو بیان کرنے کا تھا گرا تفاق سے مولوی صاحت کے لئے يهى يراى مضمون تجويم كيا كبا كرمولوى حدا حب فيصرف اعتقا دى حالت كوآخريت كمتعلق زياده بريان كياس جونكراس كمتعلق أيك دوسرا ببلوعل كالمجى ب اس کے یں اس کوبیال کے دیتا ہول کہ دونوں بیانوں کا جموعہ آخرے و دنوں صروري مېبلو دُل كوحا وى موجائ أرضا دموتلې كدا ئوگوتم د نياس مبت ركيم

آورآ خرستا کوچھوڑے دیتے ہو اس کیت کا حاصل یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ ان دنیا داردل کی ٹرکیای<sup>ت</sup> فرائب بين جوكراً خرت كوتهود كرد نيا كے بيجھے پڑگئے ہيں ا درنا ہرہے كہ د نياسے عماسة كرنا ا ورآ خريجة چھوط اید دو تول بالی على بي على تون اور على كے بيان كرنے كى صرورت اس كے بيك كر ہولم سرائعل غاية ب أكرب فا برنظ ويعم علم ويجى مقصود معلى بوتين كرنظ غائر سال علوم كالمروين كونى على بي جنائي آكي عَنقريب علوم بوكا اولاس كليكى بابت كريم لم كساته عل يمى علىائي سربيت كا قول توسب كومعلوم ب كدوه احكامين أيك درم اعتقاداور أيك درية على كلف يدير ليكن مي كبتا مول كرعقلار حكماء اطبار وغيره برووته محكم بيب اوربرجاعت مرفن میں دوجر وعزوری مانتے ہے ایک علم وردوسراعل - اورائین این درجریں دو اول طلوب سمح عاتيين ادرعلوم تولعف بطا برايسهم بيرجن كوعل سيكو في تعلق نبير ين ال علوم كا ا شرمرتب مونے یک عل کی صرورت بنیں ہے ملکہ محض علم ہی سے اس کا اثراس بر مزب موجا تا مے گونظر غائرے ان علوم سے می لعص اعال کسی درجے میں مقصدود این کیکن عل کوئی ظاہر میں جی السائيس بيك دوعلم مصتغى مومتلاً علم توحيدا يك بساعلم بكراً كركس مكاعل مكيا ماسة تب يمي اس كاتمره يعي بخات اگرچ بديرسي اس برمرتب بوكا ا دراس كوكي عل كي صرورت -ہوگی کیکن کسی عمل مثل نزاز روزرہ کی با بت پہنیں کہاجا سکتا کہ بغیرا عبقا دیکے دس عمل کا افرائس بمہ مرتب ہوجائے گاتو دونول کے تعلق می غورکرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ علم آوکسی درجے میں عل سے مستغنى بيليكن عل علم سعاصلاً مستغنى نهيس ا درييبي رازي كصحابه ومنوان الشعليم احمعين ك عبادت كامقا بلكونى عبادت بيس كرسكى - ومديه بيك صحاب كرام يصنى الشعبيم معلم ويعف درج كمال برتمها أس كى تا يرديس مرتد تاحصرت حابى الداد الشرصاحب نورالترمرقدة كا ایک ارشا دنقل کرتا مول حضرت فرمایا کرتے تھے کہ عارت کی دوکھتیں غیرعارف کی ہزاد کھم سے میں زیادہ درجر کمی میں وج فرق کی یہی ہے کہ عارف کوجوعلم دمعرفت حاصل معنیرعارف كوماصل نبيس. اوركو كُن شخص يدية مجمعة كرحاجى صاحب دحمالتر ني مبالغة "ايسا فرما ديا بهوكا بركز نهيس صاحو إبربالكل واقع كيمطابق ادراس مع حصرت حاجى صاحب رحمالتذكاعبق علمعلوم موتاب اورسي ووعلوم بين جن كي دم سعمولانا محدقاكم صاحب رحدالشرجيي تتحريول

فرما کے تھے کہ نجے ماجی مساحب رحمہ التارسے جو کھے اعتقاد ہواہے وہ ماجی صاحب رحمہ التارکے علم كى بدولت بمولب تواس بي اگرغودكيا عائے كا تومعلوم موگاكه حاجي صاحب رحمه الترفيذوا مبالغزنبين فرمايا ينود مدرميث شريف يس ارشا دبيوي للالترعليه ولم يبتكأ كرا يميه صحابي رثني الشر عهٔ)ایک مدیانصف مدصدقه دیں اور نیرصحابی جبل احد کی برابر صیدقه دیں تو فیرصحابی کا پیمتنز صحابل كنصف مكى برا بزبيس موسكتا - اب درا مدين منوره جاكرد ميسك كرنصف مدغل كرميت كابوتاب ادرام قيسكاكس تدرجاندي ياسوناآ تاب ادرده موناجبل احدسك بانسبت مكناب بكرس كهتا مولك بالوسط قيست كاكر خود نصف مدغلكا طول وعرض الميج اوراس مقدارکوجبل اصدر مقابله یس دیکھے کرکیانسبت رکھتاہے ظاہرے کہ اس کوجبل اصبسه كونئ نسبت بمينهس تواس كامقتضا يرتفاكه صنرت حاجي صاحب دهما لشكوكرورو عصد الاده فرملته بهرحال معصود داضح بوكيا - تودجراس تصاعف كى يهي علم اور معرفت ہے اور بیباں شاید کمی تخص کو بیٹ پر ہو کہ مولوی تھی عجیب چیز ہوتے ہیں ایک ہی چیز سے بوکام جاہتے ہیں لے لیتے ہیں ۔ اس حدیث شریف سے اس وقت علم کی فضیلت ثابت كردى كئ اوداكم است صحبت نيوى مل الترعليد وآله ديم كي فضياست ابمت كرتے موسة ويكما كياب كرصحبت سايسا خلوص ميسر بهوا تفعاكه عمل ميل يه بركت بوكى - اس كاجواب بسبهكريد دونول لاذم وطروم ين أيك كاحصول دومس كاحصول بيمقصود برطرح عال ب اس المازم و كاذب كى ده حالت بك كه ب

بخت اگر مدد کند وامنش آورم بر کھن گربخشد زے طرف ایجٹم زے شرف راگرمیری قسمت ساتھ دے تو میں اس کا دامن لینے ہاتھ میں ھنبوطی سے کرولوں پھر

را کرمیری مسمت ساتھ دے کو میں اس کا دائن کہتے ہا تھ میں مسیوعی منے بلز کوں بھر اگروہ این طرف کھینے ہے تب بھی میں خوش موں اگر میں اس کوا بِن طرف کھینے لوں

تویہ بھی میرے لئے عورت کی بات ہے)

مب معناین اس کے جال کی طرف اشارہ کہتے ہیں ،

خواہ اس طرح کہدیجے یا اس طرح ۔ اگر خلوص صعبت کی برکت سے بنوعلم خلوص کی برکت سے بلکہ اگر خور کیا جائے تو بیر علم موات ہے کہ ان صوات ہیں علم کا مرتب صعبت کو اور حبت مقدم ہے کیو کہ صعبت ہوئی۔ بس علم مستلزم جوا صعبت کو اور حبت نصیب ہوئی۔ بس علم مستلزم جوا صعبت کو اور حبت مستلزم خلوص کو بچواس خلوص سے اور علم اور موفت ہیں ترتی ہوئی تفصیل اس کی کہ جم سے صعبت ہوئی یہ ہوئی بید فریا ہی تو تا م عرب بلکہ تمام ہن معرب ہوئی ہوئی الله علیہ میں مرتب المن مورث المن میں مورث المن مورث الم

کرلیا کہ یہ چہرا جھوٹے کا نہیں ہے ۔ آفٹاب آمد دلسیل آفتا ب گردلیانت بایدا زوئے ومتاب دھوب ہی سوری کے موٹے کی کانی دلیل ہے اگردلیل ہی جا ہتا ہے اس کی طر سے مذکو مت پلطا اور مذہبٹا)

مولانا روئ کا برآئندہ شعرعبدالشرین سلام رضی الشیقالے عنہ کے قول کا گویا لورا ترجب ہے - فرماتے ہیں کہ م

نورحق ظا ہر پود اندر ولی نیک بیں بارشی اگر اہل ولی رالشہ تعالے کا نور الشرکے ولی کے اندر تود کو دخلا ہر موجا تاہے اگر تواہل ہے تواجعی طرح دیکھ)

گفتگرحضور سلی الترعلیہ وہم کی بابت، اسے بجائے ول کے بی بدل دریتا چاہیے اوراس کا ترجیمودی ابوائمسن صاحب کا ندھلوی ٹورالٹرمرقدہ کا شعرے م

مر وحصتًا في كي بيشا في كا نور سكب جعيار بتله بيش دى شعور

مِينَهُ الْحُنُونِيُ وَجُونِهِ فِينَ اَنَّرِ السُّبُونِ وه (ان كى عبادلول كانوران كي جبريطا بربوجا تاب توفرار به كوئى بات تهى جوصحابركم وض الترعنهم بين تعى دوسرول كونصيب نهيس اورصا جوا وه بات صحابرضى الترعنهم كي علوم اوران كي معادق بي اوريه اس وقت كي علوم بين كردب كك دولت ايمان جي ان حضرات كي باس يتقى صرف اس كي عاصل بهون كا احتمال تعالى تعابي ساتي بي جانب من لف كا احتمال تعالى تعالى موجود تقاركو يا فيضان كا أيك ذره تحاكر جس في بلاد كها تحمال مي موجود تقاركو يا فيضان كا أيك ذره تحاكر جس في بلاد كها تحمال مي موجود تقاركو يا فيضان كا أيك ذره تحاكر جس في بلاد كها تحمال مي والسين سوء ما تعالى موجود كولات التحمال مي موجود تقاركو يا فيضان كا أيك ذره تحاكر جس في بلاد كها تحمال مي والتربين سه

جب اس برعلم كى يرحالت يتى تواسلام كے بعدا درفيف صحبت حاصل كيك كيا حالت جوني موكى، شايدكسى كويينسبه بدا موكداس مجوى تقريرسصى بكرام كى معارق علوم كى فضيات الماست موتى بيلكن دورول كيملوم ومعارف كي فضيلت كيد ابت بركي كمي ولى كيمي ياحا ہوجائے کہ اس کی دور کوت دوسر ہے کی ہزار رکوستے بار حدکم بھیس. امرکا جوات ہے کاولیا، کے معارف علوم انبى حصرات مام معتق بين ادريسلسله يرابر حلاجا تلب توصى بكرام بكاقيق دوستراولیا رکوی بهویخاہا می کی توضیح کے لئے میں ایک محسوس مثال اختیار کرتا ہوں رہیں كوچلة بموسة مب ي ديمية بن اب يولى كمتعلق درما فت كرمًا مول كرول محرب قدر کا ڈیال لگی موتی بیں ان کے چلنے کی تدبیر کیاہے۔ ظاہر سے کہ تدبیراس کی سوائے اسے محقوبیں كەلىخىنىن آگ ادربانى سے اسلىم تياركى جائے اور كالربوں كواس كے ساتھ والبتہ كرديا جائے جب الجُن كو حركت مو ي كالمال جود كزومترك مول كى اس منال من عرك بالذات صرف إنن ہے گا ڈیال محق دہستا کی وجہ سے مجنی عبلی جارہی ہیں نیزید بھی طاہرہے کہ اکن ہر ہرگا ڈی ساتحه نبيس بلكه انجن كيرساته صرف ايك كاثرى بلا داسط والسته اور د دسري كافريال بوراتط اس سے والبۃ ہیں توجیب انجن کے ساتھ محص ظاہری والبتگی کی وجہ سے ساری گاڈیاں متحرك موكئ بين توكيا حصرات صحائه كرام وضوان التعليهم اجعين كيمتوسين ادروا يتكان مي

حصرات صحابدرضی الله عنبم کے فیوض نہ آیس سے اوران میں حرکت بریدانہ ہوگی نفرور موگی اور اور کی اور اس میں اللہ عنبم کے فیوض نہ آیس سے اور اس تقریم سے یہ بھی تا مت ہوگیا کہ گرکسی کو خدا ورسول سلی اللہ علیہ وکم سے بہتا ہوگا موتواس کو جائے کہ اپنی ترمخی ان انجنوں سے ملا وے جب ان کو حرکت بدوگی یہ میں محرک ہوگا اور میں وی جائے کہ اپنی ترمخی ان انجنوں سے ملا وے جب ان کو حرکت بدوگی میں میں محرک ہوگا اور میں ویکے جائے کہ اس سے سے مو

بودمورے موسے دہشت کہ درکعبر رسد دست بربائ کبوترزوو تاگا ہ رسبید (ایک چینٹ کوشوق مواکد کی النویس بہو پنے اس نے کبوتر کے باؤں برباتھ دکھ دیااؤ دایک چینٹ کوشوق مواکد کیمۃ النویس بہو کے اس نے کبوتر کے باؤں برباتھ دکھ دیااؤ بہت جلد کمینۃ النویس و کے گئی )

یعن ایک پیونئی کو اشتیاق ہوا کہ سی کہ اللہ پرونچوں کو گور اللہ بو کہ بو کہ بار کہ بار کہ بو کہ کہ بو کہ بار کہ بو کہ بار کہ کہ بو کہ کہ بو کہ کہ بار کہ کہ بار کہ کہ بار کہ

ساتحد استنكاف كارز مو تابحي صروري سبع دريد أكراستنكاف باقى رسيمًا تومفصود س ا دہرہی رہ جا وُ گے . صاحبوا يمضمون أكرچ مختصرب كيكن بهايت توج سے سننے كے ابل ہے۔ ہما دسے مسلمان بھیا ببول میں اس وقت ایک بڑی کوتا ہی یہ ہودہی ہے کہ ان کو متحركين سيراستنكات ادرا ستكبارسير ايلي لوگول كونظرحقارت سه ديكها جا تاسير ا وروَج صرت یہ کہ اُن کی آمد ٹی بہت کم ہے سامان آسائش اُک کے یا س نہیں بہت سے فدم حتم نهيس ركفية . لياس بهرت قيمتي نهيس بهينة . جيب اسين لياس سي أن كي ليا مكلموارم سميتے ہيں تو زين وآسمان كا فرق فطرآ تلہے كيونكه ابل دنيا كا دباس تن ووسو ڈھا فى سوكا ادام مه لنَّ كنريرولتك كه بالا رساع في وزد له في كالا و نسست كى عبكه ويكه في توليف ما یسینکوموں رو پر کے قبیتی فرش باتے ہیں وہاں جار پیلیے کی ایک جٹائی وہ بھی خت شکستہ میل کمپیلی اس کئے شیمھتے ہیں کہ جب ہما رہے ہاس سامان زیادہ سے توہم براے ہیں۔ مگر صاحبوا یا درکھوکراسی برائے تیجھنے کی بدولت عزا زیل بربا دبیوا جس کے بربا دادرخما ہونے سے آج تم خواب ہورہ ہے ہواس نے بھی ہی کیا تھاکہ ایٹا ظاہری اعزازیعیٰ ڈا مبوناا ودحنرت آ دم علیه السلام کی ظاہری حقارت بعی خاکی بوٹاد کچھ کرایئے کو مڑا اور ان کھ جعوثا جمعها اورارشا دِ خدا و ندى معصمعترضار: الكاركر دِيا- آبيٰ دَسْتَكُنْبِرُو كَانَ مِزَالْكَاذِ آج بھی پیمون عام ہور ہاہے۔مساحبو! میں براہ شفقت کہتا ہول کہ بیرسامان ظاہری تمہار ئے رہرن مور ہاہے ظاہری حالت برمدارندر کھو حقیقت ہیں بنو. بادر کھو کہ ۔ تحمیصورت آدی النسال یکیسے محمد و بوجبل ہم یکسال بکسے اینکری بینی خلاف آدم اند میستند آدم غلاف آدم اند (أكربرآدمي كي صورت والاانسان مواكرنا توحصرت احدميتني محمصطفي صلى التدعيب وآلدد كما ورا بوجيل دونول يكسال مخير نكرونول ترشيق اورمكر كرابية والمستغ ہرگرد ایسانہیں یہ جو کی تو دیکھ رہا آدمیت ملاف بی بداوں کو کا دی میں بی آدی کے

لبدا صورت كويالباس كوچھوردينا جائية اوراس كومعيارة بنا نابعابية يعص لوك لين

دنیا وی سامان کومعیار بناتے ہیں اور چونکہ اہل الشکوان سے علی وہ باتے ہیں اس لئے ان کو حقیر مجھنے ہیں خوب مجھ لوکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ۔

نبات ابل باطن درب آدائش ظاہر بنقاش احتیا ہے بیسے بوالگلت ازا دجوابل ول ہوتے بیں وہ اپنے ظاہر کے سنوا سے کی فکریں نہیں رہتے۔ باغ کی جہازیوائی کونفش و نگار بتانے ولملے کی صرورت نہیں )

ال حصرات كواد مرتوج مي نهيل موتى مي خداكي قم كها كركبتا مول كرا كرشر معيت كالمكم نه موتا توبيح عدرات بإجام يمي : بينة ال كم ليئا آننا تعلق بمي بارب ال كي نداق كي ودها سب جيساك وو ق كهتا ب

اک دوستول نے اورلگا دی کفن کی شاہ عُريان ہي دفن كرنا تقازيم زيس مجھ اورزینت اورنباس توکیا چیز ہے ان حصات کی نظروں میں سلطنت کی بھی کوئی حقیقات نہیں ہوتی لیکن اس کا پمطلب نہیں ہے کہ بلسلطنت کی اطاعت بھی بدلوگ نہیں کیانے بلكه مطلب يدي كه البضلئ اس كي تمنانهين موتى . ايك برد رك كا قصر لكمها بي كه وه صر ایک تہبند باندھے رہتے تھے اور کو ل<sup>ک</sup> کیڑا مذ<u>یبنتے تھے اُن کے بھ</u>ھا نئی بادشاہ وقت تھے ایک روزانھوں نے ان ہزرگ سے کہا کہ آگر آپ یاجا میں لینے توا چھاتھا آپکے اس حال میں دہنے سے میری تھی سبکی ہے انھوں نے کہا کہ اگریس یاجا میپنوں گا تواس کے العُ كرة يمي موناچاسية ـ با دشاه كه كها كرته بهي حاصرسته وه بول تو يحر لو بي جوية بمي ہو باد شاہ نے کہا وہ بھی کیا مشکل ہے انھوں نے کہا تو پھرسواری کے لئے گھوڑ ابھی ہو اور بحير كهاكد سائيس بحى مواور اصطبن بحى بهوا وران سب مصارت كے لئے كانول بى مو تجيراس شان كيموانق فلال فلال سامان بي جعراس كيا كياكم الوّل كاني منهوكا بهست سنه ديبات بول حيٌّ كربيل طنت بهي بهو- بادشاه ساري بالول كومنظور كربّا كيا توآب فرماتے بین کہ بدر مار چھ کمڑا اُلیک پاجا مرتبینے کی بدولت انکھا ہوا مجھے پاچا سہ ہی يهني كاليا عنرورت كدان معيبتول مين بجبسول عرفن ال حصرات كينز وبكاس تمام سازدسامان کی کوچھی وفوت نہیں ہے۔ ایک اور برزیک کا واقعہ لکھاہے کم

الخعول كے ایک بادشاہ سے پوچھا کہ آگریم کسی وقت تركا رمیں جاؤ اوراپینے ساتھ بول مصجدا ہوجاؤا وربیاس کی شدت سے تھا دابرامال ہوجائے اس وقت ایک شخص تمادے پاس ایک بیال یا نی نے کرآئے اور کیے کا گرمیکو نصف سلطنت بخشد و تویس تم كويه بياله يا ني كا دول نواس وقت تم كياكرو بادشاه ني كها بين نصف سلطنت ميكر بیالہ خریدلوں اس کے بعدان برزگ نے کہاکہ آگراتفا ق سے تم کو بند پر جائے اور تمي طرح بيثاب مزاترتا موتمام اطبار عاجز بوجالتي بين اوراس وقت أيكشف اس شرط بربیشاب کرادینے کا وعدہ کرسے کہ باتی نصف ملطنت اس کودے دولوم سي كروباً درشاه نے كهاكديس بعيد نصف سلطنت يميى ديدول فرمايا كراب توتم كوابنى سلطنت كى حقيقت اوراس كى قىمت معلوم بوكى موكى كهصرت أيك بسياله بإنى اور ایک پیالد پیناب اس کی قیمت ہے۔ صاحبوا آج کل جو کھو ترتی کی بکار ہور ہی ہے در دادل بس ترتی کی محبت ہے صرف اسی دج سے کہ آپ لوگوں نے ایک ہی چیز کو دیکھااور بهجانا ب اگردوسری طرف بھی کچونظر موتی تولیقینا آب بھی وہی کہتے جوہم کہتے ہیں۔ م تکس که زاشناخت جا نرا چه که ند ند و دند د عیال و خانمال داچکند رجن خص في يجد كوجان ليا وواين جان كوكماكر في كا اوربيوي يجور اورها ندان

دالوں کے خیال میں سائل دہا ہے گا)
اہل دنیا اوران کے شغفات کی مثال بائکل ایس ہے کہ جیسے آپ نے پجول کو دیکھا ہوگا
کر بہت سی بالوجع کر کے بیروں پراس کوجاتے ہیں اور گھروندہ تیار کہتے ہیں اور ہر اس کوجاتے ہیں اور گھروندہ تیار کہتے ہیں اور جب ان کے درزگ اس لغوج کت سے روکتے ہیں تولیلے ابین دل میں بہت خفاہوتے ہیں اورایخ برزرگوں براول کو ابنا دشمن اور مخالف بھے ہیں اورایخ کھیل پراصرا لہ کہتے ہیں اور اپنے کی اس حرکت کو دیکھتے ہیں اور ہنتے ہیں تو بچول کی خفلی اورایخ کھیل پراصرا لہ کے بین کو بھیل کے دان کی نظرا بھی تک اس گھروندے کی چند دیکی خوبیوں پر ہے ابھی تک عالی شان قصرا وریخ عمل ان کی نظروں ہیں ہیں آئے اور خوبیوں پر ہے ابھی تک عالی شان قصرا وریخ عمل ان کی نظروں ہیں ہیں آئے اور ان کی حقیقت کو ہمیں ہیں آئے اور ان کی حقیقت کو ہمیں ہیں آئے اور اس وجہ سے اپنے گھروندے کا ہیچ ہونا مہنوزان کی جھی

نہیں آیا جس دن اپنے گھرو ندیے کی حقیقت اپنے دمیں میں آجائے گی اس دن وہ مھی اپیغ بررگول كے بم آبنگ بدول كے. اسى طرح عقلار است آب كوان عاليشان كو تيون ادرمحلات من بصنسا بهوا د مکه کردارآخرت کی ترغیب دینتے ہیں اوراس شغف پر مبنتے ہیں لیکن آیایی حقیقت ناشناسی کی وجهے اُن پرخفا ہوتے اوراُن سے استنکا نِہ کہتے ہیں ور مذاکر آپ کو حقیقت کا علم ہوتا تو ابتی اس حالت برانسوں کرتے ورپوں <u>کہنے لگ</u>تے کہ ولا تاکے درین کاخ مجسانی سسکن ما منبطف لاں خاک بازی تولُ آن دست برور مرغ گستاخ مسرکه بودست آشیال بیرون ازین کلخ جراازان آمضيا بے گائة كشتى جودونان جغداين ويراية كمشتى (اے دل توکب مکسیجوں کی طرح اس مجازی گھرکے کھیل میں لگا رہے گا جومٹی سے گرسابتاكركسيلاكرتيدي اعنافران برندية تواس كم باتصول كاتوبالاجوام. اس دنیا کے محلول سے توعلی و تیراگھرے توانے اسل گھرسے کیوں غافل اور بے بروا ہوگیاہے اورکمینزلل جانور میکورک طرح دیرانی جگہوں میں بھررہاہے، ميراييطلب تهيس مے كرمے كھرے ہوجا وُ اورج كجوم يربادكردو بكرمطلب يہ ہےكہ مجت چھوڑ دوا در دل سے بے تعلق ہوجا ؤیشا پرکسی کو پیشبہ ہوکہ چونکہ ان لوگوں کے

مجست بھور دوا در دل سے بے علق ہموجا و سا پرسی تویہ ہور چوند ان بولوں سے
پاس کو نی چیز ہی نہیں اس لئے ان کومجست اور تعلق بھی نہیں عصمت بی بی از بے جا دری
کی صالت ہے تو میں کہوں گاجس کا جی جلہے جا کدا دبیش کر کے بھی دیکھ لے۔ صاحبو!
جا کداد کیا چیز ہے سلطنت تک کو لات مار دی ہے سنچوشا ہ نیم روز نے حضرت
خوت الاعظم دہمہ الشرکے یا س التی بھی کر آپ کی خدمت میں کچھ حصر سلط ترکیا ہیں

کرتا چاہتا ہوں قبول فرمائے آب نے جواب میں تخریر فرمایا کہ ۔ چوں چیز سنجری ڈخ بختم سیا دباد دردل اگر بود ہو جی ملک نیم م زانگہ کہ یافتم خبراز ملک نیم شب من ملک نیمر دز بیک نے خرم ر جیسے کہ ملک نیم دور کے بادشاہ سنجرکا ملے سیاہ ہے اس طرح میرالصیبہ بھی سیاہ ر جیسے کہ ملک نیم دور کے بادشاہ سنجرکا ملے سیاہ ہے اس طرح میرالصیبہ بھی سیاہ

موجائے أكر خدا تخ استر ميرول ميں اس بادشاہ كے ملك كى خواہش كيدا ميراب

جب سے مجھے آدھی رات کی لذت حاصل ہوگئ اوراس ملک کی خبر کی ہے میں تواس اور خاو کے ملک نیم دورکوا ہے۔ جلے بھی خرید نے کو تیا رہیں ہول)

النی گرتب رے باس ملک نیم روز ہے تومیرے پاس ملک بیم شب موجود ہے اس ای یہ لطیفہ بھی ہے کہ ہا دشاہ کے ملک کام ملک نیم وزر تھا۔ ایک اور عارف کہتے ہیں سے بعزاغ دل زمالے نظرے بماہ روسے براڈال کہ چبر شاہی ہم روز ہا کہ ہوئے ورف رول کے سکون واطیبان کے ساتھ اس جاند جبیعے چبرہ والے کی طف تھوڑی ورف کے میں بادشاہ کے ساتھ اس جاند جبیعے چبرہ والے کی طف تھوڑی ورف کے میں بادشاہ کے تاج اور تمام شان وشوکت سے ہم ترب بین بریم توان حصرات کی ظاہری سے نیز میں ماہ ان کی مطلق قدر نہیں ہے نیز میں توان حصرات کی خود آ قلے کر ہم صلی الشرعلیہ وسلم کو بھی ہی حالت بسند ہے چنا پنج صریف قدری ہے کہ اک اور تمام کو بھی ہی حالت بسند ہے چنا پنج صریف قدری ہے کہ ایک اس میں جاند ہوں جن کے دل تو کے دل تو

ہوئے ہیں مولاناروی ارشاد فرماتے ہیں سه

نہم و ضاطر تیر کردن نیست راه جریث کسته می نگیرو فضر ل شاه

دلیت دل درماغ سے زیادہ کام لینا یہ راستہ کا بالینا نہیں ہے عاجم اور فوٹے

ہوئے دل کے سوا فضل اللی عاصل نہیں ہوتا)

كيول؟ اس لئے كه سه

ہر کہا مشکل جواب آل جسا رود رجس جگالیتی دنیجا حصہ ہے، پانی اس طرف کو مبہتا ہے جہاں انسان کی مجھ سے زیادہ مشکل سوال پریوا ہوتا جواب اس کو مجھاجا تاہے)

جرکیا دروے دوا آں جسارود جرکیاریخے شفا آں جسارود جرکیاریخے شفا آل جسارود جرکیاریخے شفا آل جسارود جرکیاری دواوہ میں کی جائے گادرجہاں ذخم لگا موشفا ای طربی الدوجہاں ذخم لگا موشفا ای طربی توجہاں کے اس کے ان حصرات کوجبی ہی بیندہ جساحیو! سیاست نہیں بیاجس کوجا ہیں وہ سہاکن ہود کیھے اگر کسی بازادی عورت عشق ہوجائے اور وہم کہرے کرمرہا زارلنگو لمایا تدھ کر بھروتو لیقین اعشق وجم سے ایسانی کرنے برجبور کردے گی

ا و دا کرایسانه کیا توعش کا مل مهمجه اجا برگا انتراکردب ایک بازاری عوش کی مبت می جالت ہوجاتی ہے توعنق غدایس کیا کچھ حالت مہونی جاہئے اور پڑامقام نیرت ہے ان کوگوں محصلتين كواس كحص مذبهو خوب كباب -

مطرق ہوا ہی ہی ہو ہو ہو ہوئے۔ عنیق مولے کے کم اُڑ کیسلے بود ہے سے کوئے گشتن بہراو او لے لود

ر سباحق تعا کاعت لیل سے کم مینویں بلکاس کے لئے گلی گلی اور کو یہ مجھے نا تو اور ہی بہتر ہے ) غرعن ان حصرات كي مستكي كوم وجب حقارت يتمجه واوراسته كاف كوجهور كم إلكا تباغ

كرود اورليخ برطلب كى شان بيداكرو جب يريدا بموجائ كى استنكاف خود بخودجاتا رهيكا میں اس کی ایک زندہ نظر دیتا موں آب فی اکثر ایسے رئیس دیکھے مول کے جن کو کیمیا کی تلاش رمتی ہے اوراس لاش میں جوتنے ہے تھی تھی کیمیا دائی کا مدعی ان کو ملتا ہے اس کو کمیا گرمجھ کم اس كے سمعے ہوليتے ہيں حلى كوبف مرتبه اگر ذرائجتگی سے ان كے كيميا گرمونے كالھين ہوجا توايتاننگ نام مال وجائدا دسب ان محييجي گنوادينے ہيں اوراگر کو ئي ان کو کچو کہتا اور ملامت کم تاہے تواس کوسٹیتے ہیں تو یہ اتباع اور شغف کیوں ہے ؟ صرف اس واسٹط کار کو كيماآنك كالكمان مع بس جب حسول كيميا كم مرموم اليد بمنطابري كيميا جلن والول كاس قدرا تباع كباجا تلب اورايني شان وشوكت كوطاق مين ركعه ديا جاتاب اور ذرا يروانبين كى جاتى جن لوگون كو يج مج كيميانى بيك أكراب ادر يقركوكندن كردى توكوئي تعجب نبيس ال كالتباع كية استنكاف كيول موتاب بدايك جمله معترضة تحصاء مقصودمیرایه تنهاکی جبانجن میں به طاقت ہے کہ اس کے ساتھ دوالستہ ہوئے سے گاریا

منزل بيترينج عِاتَى بين توكياصحائد كرام كے ساتھ واستگى كابرا نربذ ہوگا. بالخصوص حبيكه بيهمي ثابت بموكه صحابه كرام دمني المتاعنهم كيدو ويكراوليا رالمتد برهيمي بيواوا سطرتزول

انواروبركات موتاب كبونكر يسلىلد منتقطع مواسي دا بوگاسه مهنوزال ابررحمت درفشال ستستخم وخمخامز بالمهسر دنشان سيت

دائجى وەرصىت كابادل موتى برسار بائ شراج شق كے مظلے وربيخ برمبراورتشان كى موتى ب اب تک دہی جام گردش میں ہے وہی دور حل رمائے ہروقت برہی صدا بلندسے م حريفال بمه مئ برستی كمشيد بچوشيدونوستيدوستی كنيد

داے دوستوتم شرابعشق کی محبت یں لگے دموعوب بوش میآ و عوب بیواد دخوب مست دمود) غرض صحابه ومنى السَّرتعالى عنهم كل والبسُّل كى بدوات كبيَّديا والبسَّلى اورواتى حركت دوتون مح مبيت علم ادرمونت اب بحى عطابوتا باوروي اليي جيز م كاس كى بدولت الكى دوركعت نيرعادف كى مر ادركعت كعبرا برسي اسى علم فيصحاب كرام كوأس مرتبرتك ببنها ديا ادريبي علم ومعرفت آج بهي مزارول كوابني ابني استعداد كيموا في مراتب علياب مېرخار باسې غرض کلم ايسي جبر ہے کے علی کوئي جي علم مست نئي نبيد ليکن بعض موعل مست عني مي تكرباين في كراس كي صحت كسي عل يرمو قوفت بين كوكمال اس كاكسي على يرمو قوف بوتاباي معنى كه اس علم كائم ويمي كوئى عل نبين نظر غائر سے جيساك بشردع ترجر، آيت كے ساتھ عوض سي كياب اس كا تمره كوئى على مرور ميلين أس ك أيك عايت كوئى مكونى على صرورب مثلاً قُلْ مُواللهُ أحدُ كاعقبده بكراس من على على عرورت معنى توقف مبين ب ممر اس سے میعی نہیں ہیں کو عل کی طوف سے باکس توج بٹالی جائے بلک اسعام کا کمال صروعل برموقوف مع اورغابت يعي اس كى كونى على صرور مع شلا دُلْ هُوَاللهُ أَحُدُ مِن كُولِيج كم عقيدة تديدك صعت كواعال بروقون تبيلكن توحيدي نودانيت اعال صامحرى سع موتى ع اودنيراس كى غايت بى ايسم كم مي مي مثلاً جب تعداكو كمالات اورتصرفات بي منفرد ماناتو غرالترسيا يساتعلق رغبت ورمبت كادم موناجا بقي جيساكر يدي أيناس صموركا مخاطب خصوصيت سے ساتھ طلب كوبتا تا مول كدان من اكثر كوا بنے علوم برنا نہ موتا ہے خصوصاصة عقائدين كيس خودليفكود يكعتا مول كيعقائد درست كيافي فكرتوب مممل كيطاف توجرنيس معادراس كى ومريها م كعقيده بوجراصل مونيك كاني محية برادرحالا يرل میں جار کما ہے کہ خداتعا لی سے ہاں عقید کی او چد ہوگی اس کعداورکوئی بازیمس موگی لمة إبوجا موكرو ماجوا فداك المستعملوا ورأي خرور محد مقدي مين أيك تابرعط ني جوابل مديث تحديكهاكم لوگول كاجوكي تقوى ب ده چندسكول بي بي تاين منوت اختلات مع در ما المال كي يه حالت كم يم عطري تجارت كرتا مول اوراس م تل الكم

فرو هت كرتا بول بيجارے سيح آ دي تھے ساف كهدياكه اس امريس مجھ عمامالحدميث كاخيال يبيلانه موااور مبينه فلط كرك فروخت كرتار بإسهم لوگ حتفي ببن خدا كاشكر بے مگريه انسكس كريم في مجي اسى درستى عقائد برقاعت كرنى الماد على في دا فكرنبيل برمايا دنیا برم نهمک بین اور محض علوم کو اوراعتقادات کو کانی سیمنته بین بلکجولوگ این کهلات بین اور وخول سلسله ريصة بين ان مي مي تقوى كا ابتمام نهين منالي عبت وصحبت عقيده بركفات کئے بہرئے ہیں آواس مون کود کھی کرخدا تعالے نے مجھے ایک تابجائی ہے بنا ہر بالکل تی جرکو اجالاً اکبی ذکرکیاہے اور تفصیل اس کی یہ ہے کہ ہرچند بعض علوم کوعل سے علق لعن تو تف نہیں ہے ر ممرقرآن شريف و صديت كو د مكيركرمعلوم جوتاسي كان عليم كى غايت علاده نفس بخاست كوين عمل بحى بديعي أيك غايت توان علوم كى يدسي كه ال برنفس بخات من العذاب مرتب وجايى اگرچہ وہ چنز کوزکی تکالیف اعمانے کے بعد ہونیزاس غارت کے مواا ورتھی ایک غایرے سے جوک بدون عل کے حاصل نہیں ہوسکتی مثلاً علم تقدیر کی جہاں یہ غوض سے کاس کے مانے سے بخات موكى وبين يرغ ص بحق بهوجيس كواس آيت مين اشاده فرمات بين مااصًا بمرتع في بنة رَى الْكُرُونِ دَلَافِي ٱنْتُسِكُوْ الْآوِي كِنَابِ مِنْ تَعْلِ آنْ نَنْوَاهُا ۚ إِنَّ ذَا لِكَ عَلَى اللَّهِ يُسِيُوُ لِكَيْلُاتَاسَوْاعَلَى مَافَاتَكُو وُلَاتَفُو مُوابِمَا سُكُوْ الاية لِعِي جِكِيراً قاتى ياانفى صيبت تم كوبني وه يبها سے كتاب ير لعى لوج محفوظ مين موجود سيرا وريم في كتاب مبين بي بيا ے اس کے لکھااورتم کو یہ تعلیم اس کے دی کہتم ما قات پرمنموم اور پر ایتان مذہوائی۔ اس آیت میں تصریح کردی کہ ایک برای مصلوب مسل تفدیر کی اطلاع بن یہ میں ہے کیونکہ طِعی یاس*سے ک* نقصان ہوئے پرانسان کودرنج وصدمہ ہوا کرتاہے۔ خدا تعلی<del>ے ک</del>ے عن کوملاحظ فرمایتے کہ با دجود غنی اور بے بروا ہونے کے ہما ری صلحت برنظر فرماکریم کو اليي يات بتلادى جوكر نها يت درجه ما عصلة سراية تستى ب أكريمام جهان كي عقد المتعنق المائة بوكراس كى تدبيركرن تواليى بات باته و آتى و خدالق لل في تلادى بعنى بم كوسد تقدير كه هلادياد صاجوابها سندعوس كى بدولت مم براسست بطسه تكرا ورمصيبت سي براكريجي البين دل كوسكين دين بين اورغم كودصولية بين الريم كواس مسلم كي تعليم ذكى جاتى توكوئى

سييل بمادسه بابن وتعى كهم لين ريخ كودموكيس اس كى حقيقت ايك مثال يس محف واس كبحة كرد وينعص ليسيه بيرجن كى حالت برميلوے باكل كيسال سيجو كم وسازوم امان روب يہيہ ایک کے باس ہووہی دور کے یاس میں ہے جوسامان آسائش ایک کویسرے دور کو کھی ہے ایک ہی خاندان کے ایک ہی مزاج اورطبیعت کے ہیں اور دوتوں کوخدا تعالی نے ایک ايك المكاجى عنايت فرطياسيها وردونول في اليستليد المكرك تعليم وتربيست ميس مكسال كوشش کی سے اورد دلوں الم کے تہا بت اعلی درج کی تعلیم مال کرکے فارغ ہوئے ہول اور عین ایسے قت میں کرجی مراسے کو افر کی امیدیں ال کے مراتھ وابستہ ہونے لگی ہوں اوران کے بھلنے بچولئے كى سورتد بيرسے من بر كم كرانتقال موا مواس وقت ال كے والديكي غم اور رائح كا جوعالم بوگا ظا برب اورر یخ عمی دونون کا قریب قریب برا بر برگا کیونکه دونون کی کیسال الت فرض کی گئی ہے لیکن باوجوداس اسخادِ حالات کے ایک بہی فرق دونوں میں تھاکہ ایک ان من منكرتقد يرتها اوردوسرا قائل تقديمه اس لية صروريك كران دوتول كريخ يس با دجوداسباب ريخ برابر بيدني ك قرق موكالين استعمل كاغم جوقا بل تقدير ب يهت تغورى ديربا تى رب كاكيوتك فوراً بى اسكو يعنمون يادا في كاكرة ل تن يمينيا إِلَّامُ اللَّهُ اللَّهُ لَنَا هُومُولَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَدَّوكُلِ الْمُؤْمِنُونَ وكرجرم عيبت ألى ب وه ضداكے حكم سے آتى ہے اور جو نكر خدانعالى حكيم طلق بين اور فعل الحكيم لا يخلوا عن لحكمة رحكم كاكونى كام حكست سے فائى بىں بوتا ، قضير لرب اس لئے يرمعيد بت بھى كى ملات كولم ميدة صرورس ادرا كرحضرت خصراكا قصة متل صىكايا دآ كياجى كوقرآك بجيري دُكركياً كيله اورش كومولاناردي فرملت بين كرسه

آں پسرداکش خضر ببربرجلق مرآں را درنیب بدعسام خلق راس لیکے کو حضرت خصر نے مارڈ الاا ورحلق کو کاٹ دیا گراس کا بھیدعام لوگوں کی مجھ پی تیاسکتا) نیز خدا تقالی کی رحمت واسعہ پرنظ گری ان سب با توں سے بچھ گریا کہ کوئی مصلحت صروب ہوگی جن میں ایک صلحت وہ بھی جس کو ایک اعرابی نے بچھا۔ صاحبو! پیضعون سننے اور

یعنی معترت عباس کے انتقال سے تم کوائی بیپر مل گئی جو تھارے لئے حفرت عباس کی دا سے زیادہ نفع رساں ہے لین اُواب کیونکے حصرت عباس منکی وات ان کے لئے استی کارآ مدیکتی جتناكه أواب آخرت كاكارآ مس اورحصرت عباس كونمس اجبي أيك جيز مل من عني خداتعالے كا قرب لبذائة تم خساره يس بورندوه - تواكركوئ ادر حكمت مجويس ما سے تو يهي حكست سلّ كميلة كانى ب يه قد ت أبل تقدير كى حالت يقى - اب منكر نقد يركو یلیئے کہ اس کے پاس ستی اور سکین کا کوئی ذریعیہ ہی نہیں ہے وہ عمر پھراسی ریخ میں ربے گاکہ افسوسس سے فلال تدبیر کیوں ہیں کی اور فلاں طبیت کیوں رجوع مرکیا تجهمي اپني خطائجو يز كرب گائيمي معالج كيب بردا ئي شجھ گاا دراس كو برايھلا كهناتن ع كرك ليكن وه بزارشكا بت كرم بلكم عالى كومزاجى كرافي ليان اسك ول كاستر كسي طرح كم ينه وكى كيونكاس كوممين بي خيال رب كاكراكريس فلال تدبيركمة الوهزور كامياب بوتا تواس كاغماس كى غرك برابرب كجب تك زنده رسه كاغم وسرخ بى م مسيركا اورقائل تقدير كغم كي عرزياده سيزياده مفتة دومفته - اس مثال سيم علوم ہوگیا ہوگاکہ ہرعلم کی ایک ماایک عایت صرور رکھی ہولی ہے اگرابل علم غور کم یس سے تو فرآن مشرلیف وحد سیف مشرلیف میں بکترت ان غایات کویا پس کے عضب کی بات کما ان

غایات کا اثنا بڑا دخیرا درباکل فظرا ناز کردیا جائے صاحبو! قطع نظراس سے کہ بیللم کا ذی غایب عملیہ ہونا فی نفر ایک علم ہے اوراس لے قابل تحصیل ہے اس میں ایک برا نفع يه بيك اگران غايات برنظ بأو توبهست سيمشبهات ا وشكوك كا خاتسه ہوجاتا ہے مثلاً سئلہ تقدیر کی غایست معلوم ہونے سے بدنفع ہوگا کما من سئلہ برجو بهت مے شبیات ہوتے ہیں وہ جاتے رہی گے کیونکر پینخص غایت کو تھو کرکامیں كُلِيًا اس كوستبه اقع مونے كى نوبتى ماكى كى اسى طرح مثلاً نزول بارى كے متلاً شبهكياجا يلب كنقل وحركت اجسام كافاصح لهذاكيونكر بوسكتا ب كرفد لك لئنوص اجسام تابت كي جائي صاحبوا محصاس كي تركايت كاس شهدكي نويت بي كيول تي سب اصل وجدا س نوبت آينكي يد به كريم كواس طلاع دبي كي غايت كاعلم تبيس اد جب ان أس غایت کی خرموجائے کی اعرا صات بیداہی مد موں کے اس کی مثال یوں بھے کہ اگر کوئی فخص تصبه كے تحصيلداركويدا طلاع كرے كرصا حب ككثريبال سے چوميل كے فاصلى ديره والعراعة اور تحصيلدارام خركوس كراس خررسال براعة اعلى كرني كالكرتم كوكيو مكر معلوم ہواکہ بہمسافت چھمیل ک سب ا درتم نے کیسے بیجیا ناکد دہ کلکٹر سب و غیرہ وغیرہ تو مجھا جائكاً كتحصيل ارا بن تحقيل كي كام كومنروري بين مجهمتا نيزاس كومعلوم ببين كه كلكتركس غرض دوره کرریا ہے کیونکہ آگر بیرکام کو صنروری تمجمة تاا دراس دورہ کی غرص معلیم ہوتی تو ہرگرزا س کو المياعراض دمو جعة بكراين كام ى فكرجوتى اورست ببيارين كام كى درستى كالكركم جباس سے زاعت ہوتی اس کے بعدالمبة اس تسم کے سوالات کی تمجانش تھی لیں خدالقامے كنزول كى اطلاع سيجى مقصوبهم كورجتلا تاب كدوه تمعارى ط ف متوجم وقيم المكنى طرف متوج موادراس نيم كويرشرف بخشاب كرسه

امروزشا و شابال مهال شدرست مارا جربل باطانک دربال شدرست مارا آن المروزشا و شابال متدرست مارا جربی است مردزشا و شابال مهال شدرست مارا جربی آج بین کام المراسط ایست در شوک میکریم آرگر کاربر مرکزی می مرد می ایر میلی می از در الا یا تقاص سند مقعد و به تقاکه حاکم حقیقی کے قرب کی جربن کر جو کچھ کرزا ہے وہ کر لو گرا فسوس کہ ہمنے کرنے کا کام توہ کیا۔ یال ترمذی شرایت کی جربن کر جو کچھ کرزا ہے وہ کر لو گرا فسوس کہ ہمنے کرنے کا کام توہ کیا۔ یال ترمذی شرایت کی

وب العاجل صدية من شكوك بيداكردية مجعنوب ادب كرايك مرتبه صرات ولا نامحد ليقوب هنا رحمة الترعليه حديث مشريف برهما رب تهد ايك طالب علم فياس مدرية مي كمنازمين صدیف النفس رکرنے سے گذشتہ گہناہ معاف ہوتے ہیں اعرا عن کیا کہ یوکیونکرمسکن ہے کہ جدیث نفس بھی مزمومولاتانے اس برفرمایا کہ بھائی بھی اس کا ارادہ تم نے کیا ہے؟ أكركهمي الإدوكيا موتاا ورييرهاصل مزموركا موتاتويهموال زيبانتها اورجب ارادهبي نبيركيالوكس من سے عيال صول كرا جا تاہے خوب كرا ہے ـ سودا قرارِ عشق میں شیر سے کو کمن باذی اگر جینہ بانہ سکا سرتو کھوسکا كس منه اليكوكه تلبعثق باز المارد مياه تجوس تويديمي منهوسكا فربادلیفعشق میں کامیاب نہیں ہوسکالیکن آج دفتر عشق میں رہیے اول اس کانام اس کے کہ اس نے اپنی وسعت بھرکوشس نوکی لیکن اگریم بھی کوشش کرتے اور ناکام بیتے توممبارسه موالات قابل قدرته بلكم بلكم أوكهما مول كراكر فوركرو تومعلوم مرككاكريد دنياك زندگی قیل وقال کے لئے نہیں وجدوحال کے لئے ہے بال اشکال کے حل کا وہ وقت ہے جبتہیں برطرح اطینان کل نعیب موجلے اور ماس وقت ہوگائی کی نسبت ارشاہیہ وَهُوْ الْ يُوْمَدِ فِي مَسْفِولَةٌ صَاحِكُهُ مُسْتَبَيْرِي وَربيت معجبر اس روروايان في دجه) روش داورمسرت سے، خنداں شا داں ہول گے، اس وقت قرصت میں جاکر اوجید لیجے گا کہ نزول كركيا معن تصر بافى نرى الفاظ كي توجيبه سي تنييس مواكمة في اورد كيفي صحائر كراسة

مسيب كيه متاليكن مجى زاوجها كريميو كرموتاب اوراس كوتوكبا إوجعة أيس اكل مى يات كواوجهاتما

اسى كنسست ارشاد فرماً باكريك يَسْعُنُوْ مَنكَ عَن الْكَهِلَّةِ وَقُلْ هِي مُوَافِئْ إِللَّهُ مِنْ (آي عِيا أُول كى حالت كى تحقيقات كريَّة بي أب وما ديج كدوه چانداد شناخت دقات بي كوكور كي جيكا خلاصب

بكرميكا ربوالات كي واب كي صرودت بنبس واس محرموالات كي اجازت البيغ كام من لكاد مِراَجًا

مسي شفس في ايك عارف سع يوجها كمعراج من كياكيا بأين صنوصى الترعليه وأله وسلم تعقدا تعالے سے کیں چونکہ بیصروری سوال مقاجواب دیا کہ

اکنوں کہا دماغ کرپُرسَد زباغیان بلبل چگفنت وگل چرشنیدہ صباحکرہ

داب س کادماغ ہے اور س کی ہمت ہے باغبان سے پوچھے کہ بل کی کہا پھول کے کیا سنا اور ہا مبلنے کیا کیا )

ا ورصاحبوا دُات صفات ہم کی میں گئی سکو ہے کہ وہ کھے زیان کھول سکا وہ لمغ کرکا ہم کہ وہ کہ ہے کہ وہ کہ وہ کہ ہے کہ اور میں اور اسکا وہ کہ کہ سکما س را جوست خاسی زبان مرغال را دب کو نور سامان ہی کوئیس د کھیا تو ہم ناڈل کی بولیساں کیا سمجھ سکتا ہے )

دجس تو دھزت سلیمان ہی کوئیس د کھیا تو ہم ناڈل کی بولیساں کیا سمجھ سکتا ہے )

نیز یہ بھی سے کہ سے

عنقا شکاکس نود دام یازچیس کا پنجا ہمیشہ باد بدست من دارالا دلائمکاری اپنا پیمندا مفالے عنقادشہ بازی کا شکارکوئی نیس کرسکتا اس جگر میشہوا بی کے پھندے کو تواد یا ہے یا بھندے کے اندر ہوا ہی دہی ہے) یہی دجر سے کہ علام نوزالی دھمال شرائی تصا نیف میں علم کلام برہوت الکا،

ا دریهی وجرسے کہ علامہ غزالی رحمہ المشرابی تصابی علم کلام بربہت الکار کرتے ہیں اور وہی کہتے ہیں جواس شو کا حاصل ہے ۔۔

عنقاشکارس نشود دام بازچین کاینجا بنیشه با دبرست مست دام دار غرض دات صفات کے منعلق احاط موسکنا ممکن نہیں اس کے اُلائد بیش اسٹی کے اُلائد بیش کے اُلائد بیش کے اُلائد بیش کے اُلائد بیش کے اور جا اُلائد کے اللہ احاط کو سکتا ہے اگر ایک بیانی کاکیرا عالم بیش کو اُلی کو کیا دہ ان کی پوری جسا مس کو دویا ہوں بیرکہ جواس کو یا فی میں نظر آتی ہیں دائے ذنی کہنے لگے توکیا دہ ان کی پوری جسا مس کو دویا

كرسك كا-بركر نهين - بهارى ده عالسنام كه سه

جول آل كرے كددرسنگے نهران ست نيين درآسان وسے ہمان ست راسكر فين درآسان وه، ي ب راسكر فين درآسان وه، ي ب راسكر فين درآسان وه، ي ب راسكر فين درآسان وه، ي ب

تواگر پیمرکا کیڑا اس کے اندر رہ کہتے کہ بہت ی تحرک چیزیں دنیا میں ہیں اوروہ اُن ب کی حنیفنت وہاں ہی ڈھونڈ سے سکے اور حب اس کی مجومیں مذا سکیں نو قط طّا اڈکا رکر ہے

اورربكورى بىلانى توكىيااسكارى كېئا قابل الىقات بوگايااسكى جىتى قابل شارىتى دېدگى كىمى نېيى ا دريا دىكەركى كوگول ئىرى كى مجولىلەپ دەرلول كىتى بىن سە

صرمیت از مطرب نے گود ما زد ہر کمتر ہو کمکس مکشود نکشاید کیکست این حما را

ر کانے بجانے والے اور تتراہے متعلق جو کھے کہناہے کہوا ورز مانے کے بھر بہعلوم کرنے کی ۔ کذیبر مزدہوکیونکہ حکرمت کے ڈیلیوکو فی تھی اس از کورسمجھ مریکا نسمج پیسکٹا ہے ! اسابل سأملس مكن كتين اس وفت كيي كجب آب كوليت عنرورى شغلول وصت مولے دراآ نکوائن کرد کیمے آ بکر بعدایں <u>مصنویں جو داکا ضروری مشعدا بیاعظم انشان سے کہ</u> سے كرسيسة كوعشق كريجش كناره بيست تا بخاجرا ينكرجال بسيار دواره نيست رعتى كا دريا براسمند بحبركاكو في كن أنهيس إس جبكه توسولة زبني جان كوسيركر ديين كما وركو في علاج إلى توجباس بحرعت كي بيج دفح لامتنابي بين تواس كوجيور كركواكب كما سايين كهان يصف ا درا کرس کوشر مبوکه کواکب د فیرد کا ذکرخو د فرآن شریف مین مجی بے نواس کاجواب یہ ہے کہ فران ستربيب مين عوانعا لي كي بتى اوداس كے مفرد من الكمال ہونے براستال كرنے لئے ان چیرول کا دکرکیا گیاہے اورا معقصوتے طاصل کمنے کے لئے ال چیرول کا اجالی علم کا فی ہے بِس كواكِ عامى هي مجي محركة المعالم إلى بدوى كا قول من الْمُعَرَّةُ مَثَانٌ عَلَى الْبَرِيدُورَةِ وَالْأَثْرُ يَدُنَّ عَلَى الْمُرْيَةِ فَالمَّمَامَ وَاتْ الْأَبُو اجْ وَالْأَرْفَ وَاتْ الْمَعْجَاجِ كَيْفَ لَايَنَّ لَآنِ عَلَى اللَّهِمِ عَلَى الْمُعْمَامِ وَالْأَرْفَ وَاتْ الْمُعْجَاجِ كَيْفَ لَا يَنْ لَكُونَا كَالْمَامِ عَلَى الْمُعْمِلُو اونط كى ميكنيوں سے مجماح تاہے كريها ل سے اوشط كذرام قدمول كے نشان و كم كوكر بحص بعاتا بے كبيد ب مے كو فى گذرام تو بير بير برجوں والے آسمان اور كرم صول والى زمين كو ديكيو كراس بنانے والے اللّٰہ نفا کی کونہیں تمجھاجا سکتا جو لطیف کھی اور با خبرتھی ہے ، صاحبوا اس سے رياده اوركه باكيره استدلال بهوكا اب فراية كداس بدوى في سائمس ادريست كي كويسى كمتاب بمرهى تمقى اوركس مدرمعه مين تعليم بإلى متنى صرف ايك بيير كو ديجها اورخلات كي كيستى براستدلال كيابس فرآن مجيد بمرسى بقدرصرورت اجالاً ايسيمصنا بين آئي بي الكي فضول تحاييقا جن براستالال على الصافع موثوف مذ ببوند كورتين غرعل ان امورمي بيرٌ مُاايكَ عَل لا يعني ليكيم ا من اس بھی زیادہ بغضب کے جا آئ کرسائنس کان دائعیٰ مسائل کو و آن سٹریف میں تلاش کیا جاتاہے صاحوا التعميك مساكل قرآن تقريف بن ناش كرنا بسايط طب أكبرم ونيال سيف كي تركيب " لما شَكْرِنَا بنوعَن يَوْحَفُوكَام مِين لَكَ كَااس كوام قَسم كي خرافَ كي طرف توجه مذهو گي ا ويصى بَه كرام يضي التله عبنم كاس تسم كيروالله زكرنا بنلار بالبع كديرسوا لات سب غرضروري اورب كارابي صرف اس قدة

ا جالاً سمحصنا کا فی ہے کہ پیمصنوعات بیں لہذاان کے لئے کسی صالع کا بمونا صروری ہے۔ الججید كى غايت كويجة اس كوابهما م ك في كرربيان كرما بول كهم كوليلم دى كى بدى دقل هوالله اَحَنُ ٥ اللَّهُ الصَّعَدُ و لَوْيُكِلُ وَلَوْ يُولَنُ وَوَلَوْ إِلَى اللَّهِ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ المَا الْمُؤْمِدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ ہیں مذاس نے کسی کوجنانہ کسی نے ہی کوجنانہ اس کے کوئی گفوہیں۔ اس تعیلم کی ایک عایت توریہ کم اس كاعتقاد سيم كومجات عامل و دوم كابد فابت اس كى يعي مع دغير خدا بمعى طعاد خوفاً نظرنه دكيونك طبعى امريب كرجب بيبت برك سنحلق بهوجا تاب توجيولون كي بيبت بالصناج دل مَن باتى بنيس د باكرت اكبرشاه كى حكايت منه يميرك أيك مرتبر كارم كريا الفاقاً بن تنهاب دورك كياايك ديباتى كريبال مهان مواجب يطف لكاتواس ديباتى سيكها كأكرم كوجي ماجت واقع موتوتم دارالسلط نت من ملك ياس أناجنا يحده أبك بارآيا اكبراس قت تمانر براصدها تصانمانس فادع بوكراس فيدعاماتكي جب دعاستهي واعنت كرحيا تواس ديهاتي فيلوچهاكرتم كياكريم تح اكبرن كماكرس فداتهال سدعا ما نگ دما تقار ديباني في كماتم كو بمى النظر كاهنرد درسب اكبرني كهاكه بيشك مجهره ي خرورت ب كبين لكاكه بموجهة م ومات كيف كى كبا صرورمن جوشف تمهار مصابا دموالات كولوراكم في كاكياوه ميري يباد موالات كولورا مُرك كا . تويد استفنااس توجيدي كے رتك كى بدولت تقابى كر جيلك اعمااس كو كيتي سه موحدچے بریائے دین ڈرمشس ہے فولادِ مندی نہی برمرمشس

امیدو ہراسسنش نبا نندزکس سیس ہیں سنت بدنیا د توحیدہ بسس

لك الشيفاني بلغتين اوريجروسير كحصة والاسوني جائدي كوتهو كرس ما ينلب نواوتم أسك ندمون بى زروز لور دىكىدو يا اس كے سر پرسندى ليے كى منہو تلوار ركىدو)

امی طرح عقائد کے بمرسلہ کی ایک غابت علادہ مخات قرآن شریف صدیث شریف بیٹ گی آوال غايات كوباكل نظاندانه كردمنا بالانظلم بال كوي لينا جلبي وأس تقرير سع برباع ابت بوي جراع برعل وعلم سنعلق ب استطى برام كوجيع ل سنعلق بي كوكيفيد يعلق كي فقلف بولهذا إلايك ہوگی کے صرف علم کو میان کرے جھوٹا دیا جائے اوراس کے متعلق عل کو بیان مزکمیا جائے بہتا تمہید تھی جس کا خلاصہ بیسے کر بحث علی کے بعد عزورت اس کی بھی ہے کہا عال سے بحث کیجائے

اس داسط بی فراس آیت کواس د قت پارها ہے تاکہ ولوی مثبیرا حدصا کے بیان علی تے بعداسي سينكابيان كل يجى بوجائ بالجلاس من خداتعال الكيثر كايت كوظا برفراي مي جس كا ماصل يسب كتم لوك دينا سع عبت كرت موا درآخرت جواية مويهال في بنون العاجلة کے بعد ننگ ڈوٹ الدیور یا رخم جلدی سے ملے والی جیرو د میاسے محبت کرتے ہوا ورجھ والدی خ موآخرت كو ، برط مصالے سے حب دنياكى تفسير على موكى تعنى حب دنيااس كوكميس كيجيں بي أخريت كانترك موجائ اوراس سے حُب الله فَبَارَاسُ كُلّ خُوطِيْنُاءِ كَمْ عَيْ مِنْ مِحْدِمُ لَكُ مَعِ لعیٰ حت دنیا و مسے کواس کی بدولت آخریت جھوٹ جائے دریدا اگر آخرت مرجھوٹے تو دہ ج دنيارْمِهى جلنے كَى اور وہ دَاسَ كُلّ حَيَطِيْعَةٍ بِسِ داخل يَه مِوكَى كُواس كى طرف ملبى عيلان ادريقدر ضرورت اس كاكتساب محى مواس كدريافت كرف سيم متسائد كالأرفع مواس كيكيونكه فدا يان نرقى سمجيت بين كعلم بمكودنياك يستسد بالكل رفي اوريها بي میں کہ بم سی سے الم مور معیدہ رہیں جنایے ان لوگوں نے اس قسم کی ایک حکا مت عبی گراھی ہے كبتة إي كسى با دشا و ك بال برمة سعمولوى جمع موسكة تفصر سن الفاق كرك بادشاف سع كهاكد نوئ برير دوبد فضول خرج موريا بارب كوموفوت كردواس كماكد نوج اس صروت سے رکھی ہے کہ اگر کوئی غنیم آئے تو یہ اس کو دفتے کریں موبولوں نے کہاکہ اگرایسا ہو گاتواس کام كويم الجام ديسك يعرض فوج مو وف كردى كى باخير فهو فى لوكو فى غينم چاما. باديا فيمولولو رسيخرى يالوك كنابس كيكريه وشخاور دعظ وتصحت سنايا وهكول سنف لكاتفا آخرناكام والس آئے اور باوشاہ سے كهاك صاحب وہ براانالاكق مے مانتانهيں خير مجرآب مك چھوڑد پھے آپ كا مك كميااس كا ايما ك كيا وراس حكايت كومپيش كركے كہا كرنے جي كه مولوپول کے کہنے پرطیس توگھر بارسی جھوٹا دیں۔صاحبوا اس ا فواہی حکا بہت کی توکھے اس مى نہيں ہے جس كاجواب دياجائے نسكن الل عراض كى نسبت كهما مول كرا ب لوگ كسى مولوی کے یاس رہے ہیں اس لئے آپ کواس فدر وحست اورا جنبیت ہے چندروز تک أكركسى مولوي كي ياس ريبية توان شارالله آب كومعلوم بريط كيمولوي كياتعلى آبك دينة بين اوراكركية كريم اتنا وقت كهال سائين نومي كهوانكاكرة بيام افن جس في كي صروريك وخصت

ليته إي يانهبس اواس وخصرت بين تين بعارجا رصيني كنوا دين بين بانهبس لوحب امراهن جهانی کے لئے ایک مول سرتن انگریر نری کے کہنے سے پیار مبینے فضول ہر مارہ کردیئے توا مراض وجا فی ك علاج كم لغ أبك ع في مول مرتن ك كيف سريجاً جار مين كه جياليس دن بى الم عم إم فان بركم ده لواور بیمی صروری نبیس که معنف دار دم و بلکه منعنا به دیست کی ابعا زمند سب بال معا نلانه طور پرس رجواب اسست زياده ا وركسياكساني بوكى كرعر بحرس سے صرف بعد ليس ون ملسكے جا كير الله أكرآب ابساكملين توقربب فربيب ننسام سوالاستفجعوا باستنعود بخذد بدول مشاظره كحرآب كي جموميس آجا بئي اورجب بيطني لكس اس وفت آج بوجها جائيرگاآيا يكه مجيح تها يانهيس كه يه ا نف اے توجواب ہر سوال مشکل از توصل سود ہے ال دق ال (ك ده ذات كرتيرى ملاقات بى سے رب بوالول كاجواب ف جاتا ہے اور تيرود ليد سارى مشکلیں بغیر جست کے بوری ہوجاتی ہیں )

ا وراس وفت کها جائے گاکه دیکیونو سه

آ فئاب آمد د<sup>رسیا</sup>ل آفتا ب مستحمرد ليلدن بإيداز دي ژومناب

(آفتاب خود آفتاب كى دليل ب اگرتواس وجود كى دليل چابتاب تواس كاف سے جرومت بنا) ا وربياليس دن كي تخفيص بي دلئ سينهيس كرنا بنكرود حدبث سيهم كوا طيبنا ك الأيليج كما أكم مم چالیس دن تک می کام کو نباد کے کریس او بھے ہماری مدد میو تی ہے مصور فی التا علیہ وسلم ارت دوبط تھے فين مَنْ أخلَعْنَ وَلِهِ أَوْ يَعِينُنَ صَهَا حَالِجِوى اللَّهُ مِنْ فَلْمِهِ بَنَابِيعِ الْحِكْمِيَةِ أَوْكُمَا تَ الْ- وَجَبْنُ صَ نے بالیس دن فالص انٹیکے لئے کر دیئے الشراق لئے اس کے دل سے کری جاتے باری کر دیناہے ) حضوصلی المترعید وآله دسلم برقربان بروب یک بهربرحزورت میں بما دی دستگیری قرا کی اوراکیت میار بهم كوتبلا دياكماس محموافق بهم باطبينان كام كرسكين إورده معبار ببرسے كه اس بيل خلاص بيواليسا چارية بيو جیساکدایک گنوارنے کیا بخاکراس کومولوی صاحب تماز پڑھنے کے لئے کہا اورجاد بھر پڑھنے مرکب مجينس ين كا وعده كميا جب جِد يورا بهوكيا لوتيخص مونوى من حيك باس كباا دركها جاليس دن پوے ہوگئے لہذا بھینس دیکے مولوی صاحبتے کہاکہ بھائی مرنے تواس کہدیا تھاکہ گرتہنے چلە جورتم كرنما زېۋە لى تو عادىت برومىن كى اورىمچرز چيوت سكے كى كېنے لگا بهتر بى دىجى جا دىچر

هده دداه العالميمي ولوريصب ابن الجوزى حيت قال اند موضوع كماعرج بدالامام الميوطى ١١٥٥ ومن عنوم

یا روں نے بھی بے وصنوٹر خانی ہے تو جیسے اس کوبے وصنو پر مصنے کی وجہ سے اٹر نہ ہوا اس مل أكرتم بحى مثلاً اس بربت سے رہوكہ مولوى صاحب إس ركم جو ب عویس كھانے كومليس كى توخاك بھى ا ترز ہوگا۔ بلکمیں یہتلائے دیتا ہول کراگر کمی کے پاس بھا کرر ہے کا قصد ہونوانے یاس بھی کھا تا مهى ببوگا إُكْ خرج كركے تعليمات كى قدر آو بوكيونكه به قاعدہ ہے كہ جو چير مفت آتى ہے اس كى كي قدريهي نہيں ہواكرتى لبذا س تعليم كامعاوصديب كرچاليس دن نك اپناخرج كركے رہو مجھے. حصرت حاجی صاحب قبل نے ایک کتاب چھپولے کے فرمایا میں نے اس کے معنت تفلیم کے کا خیال ظا ہرکیا فرہ یا کہ مجعاتی مفت تقیم نرکر ناکمپونکہ لوگ دیکیس کے بھی نہیں یوف علماء ہے وحشت یاان براعتراهات بامسائل اسلام م*ن شکوک امی وقت تک بین کردب تک آبیا* ت یاس جاکرنہیں دہتے گرہا بت افسوسے کہ اظہارطلب اورشکوک ہوئے کے باوجود بھی پہیں ہوتا كرچاليس دن كى كے إس جاكرر ولي - قصية كيران بي ايك تخصيلداردسا حريث ايك صاكوين كى ك کہاکا ان کیعیش مسائل اسلام ہیں شکوک ہیں ہیں نے کہا ان شکوک کو علاج پہنیس کہ اس مختصہ جلسمي بدان کوپلیش کریں اور میں جواب دیدول اور سن کر بھلے جائیں ان کا علاج یہ ہے کہ جندر ڈی کے لئے میرکیاس تھا م محدود میں آ کررہیں اور میں جو کہا کروں اس میں پیغورکیا کریں ان صاحب نها يت زويك ساته مقار بجون آكرر بين كا دعده كيا تفاليكن مدت كذَّرين اوران كا وعذوفا منہیں ہوااصل بات یہ ہے کہ لوگ اپنی اس حالت کو مرحن نہیں سمجھے حالا نکہ یہ ا تنابرا مرض ہے تحكوني مرحن يميياس كي مرا برنبيس نيزمرص بحبي بثمار ناسب لبدأ أيك دوحبلسه مي اسكا ازار ممكنتين کم سے کم ایک چلہ تو صرور رطبیہ کے پاس رہنا جائے جیسا صدیمین میں نرکور ہوا اس صدیت کا حا فظ شرازی علی الرحمة نے گویا ترجب كباہے۔

شنیدم رہروی ورست رقبین ہے گفت ایں معمارا فریع کہ اسے صوئی منراب انگر خود وصائ کہ درست بینتہ ہما زرار پعین کی مکسیں بینے ایک راست چلنے والے شخص ہے بہات فی وہ اس بات کو برقی فاعد عادر مزے ہے کہتا تھاکہا مصوفی شراب اس فت صافح ہوتی ہے جبکہ شیستے کے اندر چالیس دورزی شیلتے سے مراد فلاب ہے اور شراب سے مراد محرت اللی ہے معلوم ہواکہ ایک چار علاج کو فے

سدان شارالله إصل مرض جاتار ب كا- اور يدان شارالله عربه مقويات ببرويجتى ديب كي گو مامهل توطبیب کے پاس رہ کرچو جائرگا اورازاک مرض کے بعد تقویمت بہنا نے والی وا دور ریکریھی میریختی دہیں گی۔خدا کے لئے صاحبواس علاج کوآنہ ماکرنو دیکھو۔اور جو نکرمین اسل علاج بتلاديا بيدا بالمحصاس كى كوئى عرورت جيت كمي لوگول كے جزى شكوك ورشبات كاجواب دوليكن تبرغا خاص اسمقام كاقتضا اساتناكهما مول كرفي توالكاج أبك بعديطور تفييك مَنْ دُوْنَ الْأَخِرَةَ بَرُهُ صاديف حُبُّ اللَّ نَيْادُأْسُ كُلَّ حَطِينَكَمِ مُعْتَعَلَ شبهات كاجواب بوكياك حُتُ الدّ نياوى بخ يرس ترك فريت بود كرسب دنبالكسب دنياجا ربيا اورحب وتيانا جائز كمب اورجب مي وبي فرق ب جوكه غليظ كوت كمن اوركمان اوراس كے كون فيرس كاول برانہيں دوسرا براا درميون اور يون وجريم غُجُونَ الْعَابِطَةَ فرمايا تَكْسِبُونَ الْعَاجِلَةُ بَهِين فرما بالسِلِينَ اوْبِرَطِينَ كُرِلِيجِ اورومكِينَ كراب يِعْدُون كَعُمُصداق بين بالتكلِيد ونكر اس انطباق بين عوام مع الوكي فوف ادرا ندلیشه اس منے نہیں کہ ان کو کچھ خبرہی نہیں ان بیجار دل سے جوبات کمدی کئی انھولئے سن لی اور عل کرلیا اورعلماء سے اس لئے خوف نہیں کو ان حضرات کی نظر بر ال حفید عت مک بهوي بونى بوتى يوالبة النيم وانده لوكول سيج بوضيم موسف كم نوج يعي بي دراكم السيرك قرآن شريف كا ترجمه ديكي كريه زكه دي كهم كويرآ يت سنك ي حالت بيطيق كرنے كماس كارور نہیں کہم اس کے مخاطب بی نہیں کیو نکہ یہ است کی ہے لہذا کفاداس کے مخاطب ہوں کے بم مسلمان اس كے عاطب بہيں ہوسكتے ہم سے اس آيت كوكبانعلق بدا سے متعلق عرض كا مول اور بین اس صمون کومتعدد مرتبه اس سے قبل کی بعض علسول میں بیال کیا ہے وہ يہ سے كالتزلوك آيات محتفل بين كركه كفاركو خطاب كياكيا تفطب فكربوه بالياس الانكاس بيفكرنيني موزاجله بيئي بلكه زماده فكريس براجا ناجابيتي أورزيا ده انزلينا جالبيئي كيونكاجب كوني أبيت على بيكفار كي شان من نازل موتى مع توبيد ديمي هناج البير كاس أبيت كيمضمون كا خط بكفاركوان كى دارت كى وجدس مواسد باسى صفىن كى وجرم ظا برب كه دات كى وجرسے بیخطا بتین ہواورنہ ہرانسان کو گو دہنتی ہی ہوا سکا خطاب ہوتا کیو کم ذا تاسب

حب العاجله معدوي اورلازم باطل بيس علوم مواكك عدمت ك وجرسه يخطا بدموات اوركون حالت فتاس مضمون كي ترتب كى علنة على الكروه على الكي علاو كاسى دور مي ميكري يا في عامكي تواس جريم مي مول مرتب وكابمثلاً اس أيت من وعيدكا ملارحب لمعاجله بهذا الرجب المارع علم الدرياني وسكى توتم بعي وعيد محستامين اخل ويحكيب استفود كمولوا والكولينية اندره مبعاجله دكيو توسيت عبداس باعلاج كرداو دابتي متأبرا فسوس كرد كرجوا موراس زملفير كفارس موتف دوآج تما المانون كحا تدرموجودي م الى طرح صديث من توكك المتلوة مُنتَعبِدًا اخْفَدُ كُفُورُكي في مان بوجد كرنما وجوردي أسط كفركاكام كيا؛ ين تاويل كرك لوك في حكم بو كنَّة بين حالاً نكه يه ي حَكْرِي كي بات بنيس بلكارًّم تا وبل اس من مز جونی اور فینی معنی مرا د بهوتے تو کچه زرایده مرك مزیمی کیمو نمکه اگر کسی جار کو جماركبديا جائے نواس كوكچى غيرت ، آئے گى اورا گركسى منز بف كوجياد كرديا جائے نواس كومرر بنا جا توتاه بلكية سے دعيديس وَجِه رما ده شديت موكى اورزج برا ه كيا مكرا فسوس كميم لوگ فيم مع كامنهي ليست كالسِّنم خوالولكا شرتورقع مواليكن أبك سنبتمن يا وُخوالوكاره كياب كغيرة ا درنتن دُوْن سے مطلق محبت اور ترک مراد بنیں ملکہ به دونو پ لفظ خاص میں بینی وہ ترک مراد ہے جو اعتقاداً مواسى طي محرت وهجمت مراد بجواعتقاداً بقادوام كرسائد مواوريم بس يدونون بانتن تهين بين كيونكهم بحدالت قيامت كے فائل بين دنياكو فائي جائے بين اس كا جواب ظاہر جے كە قرآن جىدىي كوئى قىدىنى اورىم اى باس اس قىدكى كوئى دلىل نىس اورىلادلىل كونى دعوى مموع بنيس بيونالس المقيم كى قيدانكا ناقرآن شرايف كيم فصد دكوبطل كمراسيا در ايى متال بكاكي في مقام يريب كي مقام يريب كي أيك محمع من بدي كركهنا مروع كياين ب میہاں آیا تو ایک عورت سے میری آشنا بی بھو بی اور میں اس کے گھرجایا کرتیا نھا ا دراس<sup>کا گھ</sup>ھ اليسا ايسا تخداا دراس كاشو هرايك بالأكباني اوراس فيمجدكواس طي تيفيا دياتها ادراس موقع براس عودت كاشو برجى تقاا وراس كے بكرش نے كا مكريس تصااب بيرا قرارى مجرم محت سامنے ہوگیا جرم ٹابت ہونے میں کوئی حجمت باتی درہی اس عورت کو خبر ہو کی اور کیجھ إبشاره كردماجس كوسيجه كياا ورتمام نصنعتم كركحا خيريس كهد ماكبس استع يسآ تنحه كھل كئ توكيدهي مرتما لوگول نے كها كركيا برسب خواب تختا كين لگا اورنبيس توكيملايس

غريب وبردنسي مجد كوكون لوچه تاب تواليي تا ديل آپ حصرات بي كومبارك بوجهاراً ند تويد بي كد المُطْلِقُ يُجُوِى عَلَى إطْلاَحِتِهِ (جس بين كوني مشرطا ورقيد مد بوده عام بي رسيكا) البية أكرترك بمل إباحت كهيس فرآن سنريعت بإحديث شرليف بس مدكور موتى توالبيته رفع تعار كم لية اسموقع مرفيد مذكورك كرتا وبلكي جاتى اوراس يكبى معلوم بوليا بوكاكريمسكا اجرائ طلق على الاطلاق مرجك نهيس بكداس مقام بريد كجها فطلق كواطلاق برر كحف سيكس دوسرى آيت باحديث عارض داقع: مواور الريعارض بوكا تومطلق ايف اطلاق يم مة رہے گا عومن يدہے كه ينهيس بهوسكتا كمائني مرضى كے موافق جبال جا بيں اور جسطے جاہي

كرليل كرافسوس ي كرم كواس كى ذرا پروانبيل دوحا لت بور بى يكرمه

برجوا تا دیل مسترآن میکن پست و کژ رشد ا د تومعن سنی چول ندار دجان توقنديل يا بهريشش ميكنى تا ديليا

**خو**لیشررا تا ویل کن نے ڈکررا كردة تا ديل لفظ بكررا زجوتير عباس رومتن كے لئے تعديلين بين بي تو تواين عقل كے لئے تا ويليس كھورہا ہے)

ا ورسي على سيل النقر بل كهتا مول كه الكربير معين مطلق يمجى مول اور تَذَرُون مقيد ہی ہواعتقادی ارک کے ساتھ مرتب جی آپ کو بے فکری مربو ناچا ہے کی کو تکرس دل میں درد موتلي اس كوتهواسه التفات سے تنبيه مرجا تلب كود بال دوسرى بىكسى حالت کابیان ډومنه وړیے کہ سطح عنق سنت د میزا دبدگائی حصرت ٹیلی دیمۃ التارعلیہ بين موسة تع كرايك سرى فروش مدانكا تا موا نكلا الحدياد العشرة بدانق ص

معنی یہیں کہ دس کگڑ یاں اُکہ وائق کی عوض لیکن حصرت شبی دحمہ الشہینے سن کمہ ايك جيج ماري اور روف الك اور فرما ياكجب وس بسنديده آ دميول كي يه تيمت ہے توہم گنرگا رکس تمارس ہیں ان کا ذہن ستقل ہوا خیار کے دوسر معنے کی طرت میعی نیک لوگ - ان لوگوں کے دل میں ہردفت وہی ایک بات رہی رہتی ہے -

حصرت جامی رحمه الشرفرماتے ہیں ۔۔

بسك درجان فكاردميم بيدام توئى هركه بيدا مى شودا زدور بيدارم تنونى

حب العاجل

. ممکن ہے کہ کسی کو بی خیال بریا ہو کہ شعراء کے کلام سے مس کل برا سندلال کہا جاتا ہے اس ملئے میں صدیمینہ سے بھی اس کوٹا بہت کرتا ہوں محدیث مشریف میں آیا ہے کہ رسول

مقبول می التدعلیه وآله و سلم مبحد میں خطبہ فراری تھے اور صحابہ کوام کمچھ کھڑے کہ میٹے سے اور صحابہ کوام کمچھ کھڑے کہ میٹے سے اور کی بیٹے دس ارتفاد کو سے اور کی بیٹے واس ارتفاد کو سے اور کی بیٹے واس ارتفاد کو سن کر بی خص جدیں داخل ہیئے کہ ایک صحابی کی ایک صحابی کی ایک میں کہ بیٹے کے اس میٹے کے حال کا میاب کے باس بیٹھ گئے حال کا میاب کے باس بیٹھ گئے حال کا میاب کے باس بیٹھ گئے حال کا میاب کے میں کہ می طب و دلوگ بیں جو جگہ رہے ہے کہ بی بیٹھے نہیں میکن میں اس و دلوگ بیں جو جگہ رہے ہے کہ بی بیٹھے نہیں میکن میں اس دور سے کر حصوب کی التا علیہ و

آلبرد سلم کا ارشاد ہے اور مہلک کا نوں میں براہے اگرچتم بظا ہر مخاطب ہیں لیکن قطاب مجا طب ہیں لیکن قطاب مجبوب کو سنتے والے آئے ہوں جانا چاہیئے کو آپ کو گئی جانے دیکے عود صدیث سے علوم ہوند ہے کہ دردِ دل کا اور مجبت کا مقتضا یہ ہے کہ احتمال ہر ملکم منتا استحال بر ملکم منتا اور حجبت کا مقتضا یہ ہے کہ احتمال ہر ملکم منتا اور حجبت کا مقتضا یہ ہے کہ احتمال ہر ملکم منتا اور حجتمال بر ملکم منتا اور حجتمال بر ملکم منتا طب منتا اللہ بر مجمی المیاب کا اور حجب کو اللہ منتا طب منا اللہ بر میں اللہ منتا طب منا اللہ بر میں منتا ہو ملکہ منا طب منتا اللہ بر میں منتا کا منتا کی اللہ منتا کو منا طب منتا کے منا طب منتا کی منتا کو منا طب منتا کی اللہ منتا کے منا طب منتا کی منتا کے منتا کہ منتا کے منتا کی منتا کی منتا کے منتا کہ منتا کی منتا کے منتا کے منتا کی منتا کے منتا کی منتا کی منتا کے منتا کی منتا کے منتا کی منتا کے منتا کے منتا کی منتا کے منتا کے منتا کی منتا کے م

ہدنے کا بھی بیتن ہو گئر ہیمجد لیجے کہ جائی گوجیو ارکہ جام نصیب نہ ہوگا غرص جس حرح آپ جا ہیں تابت سیجیس عدمیت سے یا شعرار کے اقرال سے ہمالا مقصود ہرطرح عاصل ہے اب میں مقصود کی تنصیل کرتا ہوں کہ اس آبت ہیں ڈٹ عاجلہ ہر ملامت قرمائی گئی ہے اورام کے

مراتب مختلف بین توجس درجه کی محبت ہوگی امی درجه کی ملامست بھی اس پرمزنب ہوگی. ایک درجہ تو محبت کا انتہا نی ہے جس کو کفر کہتے ہیں اوراس برایدالآ باد کی سرزا ادر ملا<sup>ت</sup>

بہت بہوگی کوالتہ مسلمان اس سے تو پاک ہیں۔ وہ سرادر تدبیہ ہے کہ اعتقاد توصیح ہے لین مرتب ہوگی کوالتہ مسلمان اس سے تو پاک ہیں۔ وہ سرادر تدبیہ ہے کہ اعتقاد اور علم کا جو تیجہ ہونا جائے آخریت کے امکان اور وجود وولوں کا قائل ہے لیکن اس اعتقادا ورعلم کا جو تیجہ ہونا جائے مفاکد اعمال درست ہوئے ختیت کا غلبہ ہوتا دنیا سے ول سرد ہوتا یہ بات نہیں ہے اس کے متعلق خدا تعلیا اس آیت ہیں ارتباد فرائے ہیں اِفْدَدَ کِ اِلمَدَّاسِ حِسا بُھا ہِ

وُهُوْ إِنْ عَفْلَكِ مَعْ عِرْضُونَ كُر قيامت كا دن جس مِي صاب كتاب بهوكا اوراكيب

وسالعاجسا

جر في على كوجائجا جائے كا مريزا كيا ہے مركوك الجي خواب عفلت من مسبت ميں جو لوگ مرف علم كوكا في سجيد كرهل كي صرورت نهيس سمجھنے ده اس بي سفور كري اور ديجيس كاب بھی ان کی دائے سیحے رہتی ہے یانہیں ۔صاحبو! یا درکھو بہ مرجبہ کا مذہب ہے۔ آپ لوگ گرجہ درجرًا عنقاديس اس كے قائل مربونے كى دج سے اعتقادى موا غذے سے بخات يا جابي لیکن باکل بری الذم نبیس موسکتے مساحیو! ہم لوگ خدائے تعالی کے فضل وکرم سے اہل سنت والجاعت بي بهارك لزديك جرايك جير المن درج بمرع علمان درج برب اورال اسينے درجے برہے ، اور یہ متحمور تركب عل كناه صغيره ہے اس كئے قابل توجيبين كيونكاول تويركناه صغيرو بنيس بكركبيره سيد دوسر المرالفرض صغيره يمي موتا نب يمي قابل نوم عقااس ليئ كركناه صغيره اوركبيره كى مثال جيسو في چرنگارى اور برط الگاسے كى سى ہے يعى جب طرح أيك برد الكادا عفلت بمونے كي صورت مي قصرعاليث ف كوفاكستربنا وينك لي كا في ما سطرح إيك جنكاري من تقولي مدّبت من اس الكارا كارار بلکه اس سے زائد کام کرکتی ہے اور اگراب جب کسی صاحب کو گناہ صغیر صکے قابل ترک ہونے من تاس موتوده مبريانى كرك ايك جيوالي جناكارى اين كوك جيري ركه كرد ميكوس -صاحبوا کے کہتا ہوں کہتما دے تصرا کان کے لئے گنا دستیرہ ایسا ہی ہے جیسے چھریا چھوٹی چیگاری اور یُگفتگوعلی سیل السّنزل بھی ورد جیسا پہلے کہا جا چکاہے ترک عمل صخیر نهين -كياكو في تخص كبرسكتاب كيتربعت كحفلاف وضع ركهنا بارمتوت لينا عدل مه سمرنا چوری کرنا بهیشه دارای منازاناشخنوک سے نیچے پاشخنوں کی برا برپاجا مرببیٹنا معایی صغيره بي كبيئ بي والبية كفرس كم بين ليكن جرجيزي كفرس كم بول ان سع بي فكرى کی اجازت ل جانا صروری نہیں سہ

ليك بس عاليست بيش خاك ألود آسال نسبست بعرش آمد فرود رعرش اللي كے لحاظ سے لواسمان نيچے بے گرمٹی كے دعيراوريها وكتيم بت بلندى صاحبوا چھوٹا پر اہوناا مراضا فی ہے اہذا مکن ہے کیجوا مرد دسرے امرکی نسیوت چھوٹا ہو وہ نظراً الیٰ ذاہۃ بہت بڑا ہو۔ ہمانے عرف میں باپ کے بڑے بھا کی کو تا<del>یا آ</del>

میں تو باب نا باسے چھوٹا موتا ہے لیکن کسی کورہ در کھا موگاکہ تایا سے چھوٹا موتے كى وجه في اين بايكوايتاصا جرزاده مجين اوركيف لكا مو بلكة تاياكى برا بماي اسكى عزت ي كي حاتى ب اورجها جاتاب كرأكرم تا ياكي نسبت جيو السيلين في نفسه تو چھوٹا نہیں اس طی عل کاگناہ اگرچ کفرسے چھوٹا ہے لیکن فی نفسہدہ چھوٹانہیں ہےاور عل كوصرورى مد مجعة كى بلاكر على حثب عاجله ب السي عام ب كراس مي عوام على بلك ا بل باطِن كم دبيش مب مي ميتلا بي بسكن سبكا ابتلا ، مختلعت حيثيتوب اومختلف مراتب کاہے ای لئے ممکن سے کالین فرقوں کا ترک عل صغیرہ ہی کے مرتب میں ہو یا بعض خلاف اولی ہی کے مرتکب ہورہے ہیں لیکن خس طرابت میں وہ ترک بیش آرہا ہے اس کے اعتبارے وہ کبیرہ لعیٰ مہتم بالسٹان ہی مجھا جائے گا۔ کپ مسیبے بڑا درجہ تو کفر اُس کے بورسلان دنیاداروں کی حالت بالخصوص ان بس سے ایک خاص جاعت کی جس کواس زمان کی نیزنگی حدیت فی بیدمت برکیا ہے یہ لوگ خدا در واصل الشرعليہ ولم کے قائل نیس اس کو برحق ماننته بین کمیکن ایسا ماننته بین که وه ما ننایهٔ مانند کی برا برسیجنه کنج بعض يبانتك كبتة بن كه عنرورت مذهب مجبور كرتى ب كه خذا ورسول ملى الترعليد ولم كو ما ناجائ جس كا قلاصه يدسه كري نكريم الفي كومسلمان كيت بي اوراسلام كا يجلام للهيد يه محدة ورسول صلى التدعلية ولم برحق بي اس لفي بم كريجي ما نتا بعابينيا وراس اعتقد وسيلم كى جوحقيقت ب ظا مرب بن بيز بعض لوگ ان بن ايسي عبى بن كمعن فوميت كى وجسے ندمید اور مذم سے مسائل کے قائل ہیں۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ترقی قرمی ان لوگوں کے نز دیک اصل مقصوفیہ اور ترتی بدون انتحاد کے حاصل نہیں ہوسکتی اور حصول اتحاد قومى كملة الحاد مرب مت اجعا والعسب لهدام مبكوايك مدب بانناچائية توجونكه الخار مذجب ترتى توى كاموتوت عليه اس كي مجدرًا اس كومانا جا تاسبے تاکدان کا تعدن اور ترقی محفوظ رہے اس جا عدت کے نزدیک اسلام کی جوفعت ہے وہ بالک ہی طا ہر بعنی اس نے شہب اسلام کواکی دنیوی مطلو یک حصول کاآل قرار دیااورآله نودمقصود بالذّات بنین مواکرتا بلکه اگریسی مقصود کسی دور مطلیقے سے

<u> حاصل ہونامکن ہوتوآ لیکو نرک کر دیا جا تاہے لہذایقینی سے گراگر بدون اتحا مرفی</u> المذبب كيكس دوسرم طرايقه سي تمدئى نرتى ان لوگول كوحاصل جوسك توبركن يمتحد في المذبب مزدبي يأكمازكم أس الحا دكو غيرنه ورى تمجيئة كليس ياأكرائ ويرتبو موقوف ہولیکن ایخاد نی الاسلام پرموقوف مذہوتو ہرگر یہ لوگے سلمان مذہبی جنائجہ اسی جا عت کے ایک صاحب حال نے پر داستے بین کی تنی کہ دنیا میں سرمجے لئے ایک ندمه بهونا چا بيئير - اوروه مدبه ب توحبد مع غيرمو حدين كولو حيدا ختيا ركرنا عاسيم ا درابل توحبه كواعتقاد رمالت كي قيديت نطح نظر كرنا جاسية أكركو في شخص سالت مع مختلف المائ موتوكيم معنالقة تبيس اسكو مدم منالف شمح مناجا مير (نَعُودُ وَبِاللَّهِ مِنْ شَدُّو دِ أَنْفُسِنا السِّرنَعالَ بِم كوب رفض كى برايول سيجاك صاحبوایه دی مربب سحب کی نسبت کها گیاہے۔ ع

ازمذبهب من گیر دمسلمان گله وارد

ا در لیجئے ایک مسلمان نے ایک جمع میں کہاکہ تو حید ہرددار کیات ہے رسالت کا قرام کوئی صروری مسکہ نہیں ہے اگراس کا کوئی منکر بھی ہو تواس کی بخات موجائے گی می نے جواب میں کہاکہ توجید کو لومو تو ف علیہ تجات کا ما ناجا تلسعے اب مجھوکہ کو حید کی تیت كياب إمونوحيد كحفيقت برب كرم ايسامعبود أيك مانس كرندا مكاكو كنثرك ومهيم بوركمالات مي كولى حالت منتظرة اس مين ياتى مورز عيوب مي سيكونى عيب اس سے اندر مایا جاتا ہوا گر کوئی عبب خدایس کوئی مانے وہ اوجد کا منکر بروگا- اور منجار عيوب ك أيك عيب وتوع كذب بحبى ب لهذا جس بي كذب با جا بركا وه خلا من بوكا ورقر آن شريف بن الترتعالي فرابلي الحكمة لا تُسول الله والوجشف آپ کورسول مذمانے اس نے خدا کو کا ذرب کہا اور جو کا ذرب کیے وہ موقد تبیی لیں جو خن<u>ض آب کورسول مانے وہ موحرنہ</u>یں ایس انکاررسالبیستلیم ہے اٹکا*رغدا*کو تونا بن مواكهمنكردسالت كوتم رسي فاعد<u>س ب</u>خات نهير بيسكتي ا**درم**س كهاكه قبيا سك اس كے جواب كى مبدت ويتا ہوں بلكه است بھى زياد و عرص ان لوگورك مدہ يجس

ان کی قوم ہے اور ہیں وجہ ہے کہ ان لوگوں کی تھی اسلامی خدمت سے سلمانوں کا دل خوش بیس ہو تاکیونکہ ال کی تمام خدمات قوم کی دنیا دی ترقی سے لئے بروتی ہی الام ك لمع نهيس موتيس دليل اس كى يرب كراكريو غدمات اسلام كے ليئے بوتيس تواس كى غا رصنا مفدا وندى بهوتى جوكها سلام كي اصلى غابت بيا دراگريدغايت بهوتي تواس كے آغازي صرور نایال معلوم ہوتے اور ہر برکام میں اس کی جملک موجود ہوتی حالا نکر م اس کے يرخلًا ف يه ديكھتے بيل كريد لوگ ابل وين اورخادين مدب كونها يت درج وليل مجھتے بیں اوران برمیخ کرنے ہیں بنا زروزہ عبا دات میں شکوک پریدا کے جلتے ہیں تواگریہ لوگ ندہب اسلام کوحق سمجھتے ہیں اورخدا تعالیٰ کی مضاکمے جویاں ہیں توان حرکات كى كىيا دېدمعلوم بواڭ محض توم كے لئے مب خدمات كى جاتى بيں ادرطرة يركر توم كے الفي مين جو كورنا ميارك بيداري بيدا مول ده دوسري تومول كومهندود كآرلون عیسا بیموں کو دیکھے کرا ورنا مبارک بیداری اس لئے کہا گیا کہ دین سے لا پر والی اور اعتراصات يه اسى بيارى كانتج بي ال كيد الع اس بيدارى مصر واب بى بهتر تهامه نظالمی راخفت، دیدم نیسم روز محمفتم این نستدارت حوالی برده به أنكرخوابش بهنزاز بيدارليدت آن چنا بُدر ندگا في مسرده به ريسف أبك ظالم تخص كودوبهم مسوقيموك ديكيدابس فيدل سي كها بإكفتنب اسكاسونابى ببترے اور جوت السابوك جا كنسے اسكاسونابى ببتر بوالى برى زندگى والے کا مرجا ناہی مبترہے )

صاحبوا ہما ہے برائی وضع کے امراء اگر چربہتے تیائے ہیں گرفتار ہیں گنہ گار ہیں بدعل ہیں لیکن ان میں اتنی بات اب بھی باتی ہے کہ تعدا در سول سی انترعلہ وسلم کانام باارشا دات و احکام سنکرشرمندہ ہموجاتے ہیں ادراہی علمی کااعتراف کرتے ہیں اپنے کوخطا دار سحجتے ہیں خدا کے کیک مندول کے سامنے سرسلیم خم کرتیتے ہیں وہ اگر جو بھنگر ہی ہمول کین ان میں فروتنی عدا کے کیک مندول کے سامنے سرسلیم خم کرتیتے ہیں وہ اگر جو بھنگر ہی ہمول کین ان میں فروتنی بھی داف کیا رہے ہیں اور ایسے قابل رہم ہیں ، بھی بھی ایک ایک خبر کے متعلق میرے ایک برزگ کہتے تھے کو اس جگر کے فقیر بھارتے ایسے ہی لوگوں کی ایک خبر کے متعلق میرے ایک برزگ کہتے تھے کو اس جگر کے فقیر

جهنی ا درامیرسب عبنی بین کیونکه امرار توفقیرا رکوالتروالاسمجه کراُن کی طرف رجوع کرتے ہیں ا در نقرار تحصیل ال وجا و کے لئے امراء معے ملتے ہیں پیکل کے بیروں کی حالت موج کر مجه ایک شخص کا خواب با د آتا ہے کہ اس نے لینے بیرسے کہاکی نے ایک نواب دیکھا ہے یعتی بیک میری الکلیول می بخاست الی ہے اورآب کی انگلیول میں شہد لگاہے - بیرصاحب كهاتودنيا كأكتا گنه كارج بم تارك دنيابي ايسا نوبونا بي چاجيئه مربيه في عرض كياكة حضورا تميي خواب جمتهن مبوايت يمبى ديكيف بيركم ترتي يسكى أتكليا ل حاط رما بول ا درآب ميري الكليال اس بربيرصا بهست خفا بلو خيرينواب توخواد سيح بووا غلطالكن اجكل كے مكاراورطالب دنيا بيروں كي حالت ترواتني الى بهي معصور يہ كريا في فضح کے لوگ اگرچہ بِندیجی ہوں لیکن و درین کا جو کچھ کا م کہتے ہیں دین کی نیت سے کہتے ہیں ، تو ان لوگول من أكره بدارمغرى نبيس بلك نرى دندى بلكن أن كي ما برياد آ تلب كرسه گُنْدَآمِزِدِندُاں مستدح بواد بطاعت گیرمیدان ریاکا پر روه شرابة وراز او نوك يهي جو بهاي بها جراحة بين اورف في كتا اي درنوال من ريكار بيروك الله كذاريس ایک بھتگر میں اگران کے سامندائی حکم بیان کرے تو وہ خوف زدد موجاتے ہیں تو یہ نوگ اگرچه برعل بریسکن ان میں فوت ایما ندھ رویسے اور اس فوت ایما نیہ کی بدولت ایسے لوگ بسرول سيمبي تعلق ركيته بس اگرجه اين جهالت ا در كم على كيوج بسر پرستى مك فومت ببنجا دى م بلکہ بیروں سے گذر کر قبر پری تک تبہنے گئے ہیں کی اُٹھنگا ۔ و ل میں اور میلار مغرآ زادوں مختاز ہ كركه دَحِهُ اللَّهُ السَّبَاسُ الدَّوَّل والسُّرتعن في يبلكنن جور بررهم كرس ) بإدرات بي تربان وي كى أيك مثل ہے حبرگا قصة ہے كركيكور ميں ايك شخص نبّات كميا كمرّا تفعا ابل تبهراس يخت عاج مُقْطّ کہ بیسر جا انوایک روزو و مرکبیا اس کے مرتبے کے لیوائس کے لڑکے نے پدری کام انجام دیں انوع كياليكن اتنا اصنا ذبجي اسكام مير كراميا ككفن جراكرمرده كايك ييخ المحوك يتا تحااس برثيل بھادی ہوئی اورعام ہوکر ہرا لیسے موقع پرکہ دورسے آ دمیول میں سے دومرا پہلے سے ڈیا ڈیم ابو بولی جانے لگی تو نباسٹی کے اعتبارے اگرچیبلا اور دوسرا دونوں قابل نفرین بایکن منافری رسع دوسراز باده قابل ملامت با وربيلااس كم مقايل من قابل مدح واسي في فا

کے اعتبارسے دوتوں فرقول کی حالت افسوں کے قابل ہے لیکن ہرانی وطنع کے لوگالی تك دولت ايمان سيربهره وَربي اورا يكي برحالت كبي درج مين بهجي بيه بيركم إدَارِ عَيْدِ بِنَهِ عَلَيْهُ الينكة ذَا وَتَفْعُو إِيمًا مَنَّا كَحِبِ ال كَصل من خدالغاني كي آيات برُّعي جاتي بين اوراس احكام منتأ جاتے بي توان كے ايمان كو قوت ہوتى سے اورائنى بدعلى بررىخ اورا فسوس موتلہے - برخلاف اس نوبدا جاعت كرر لوك كرعل خناسة نوبربر كرتين ناج نبير ديمية نفول رم كورفيكة بين بيوى كو فضول زيور مبان في سارو كفي بين دغير ومغيره أكرج ريرب باليريمي الجال کی دوسرد*ن ہی سکے لیے* ہیں اشکا بہوی کو تونصول رو بیرخرین کرنے سے روکتے ہیں اورخودسیکو ا<sup>ل</sup> رُد ہیہ پارمونیم دنیر • خزا فات میں بر با دکر دیتے ہیں ۔ ۱ و ران لوگوں کی اس روک لوک کود کیے محصولے بھنالے مولوی بہنت ہوٹن ہوتے ہیں حالا تکہ یہ کوئی مسربت کے قابل تبیں اس کے کہ یہ ما تعلات مشرع ہونے کی نہیں ہے ملکاس لئے کہ اس تسم کی دیوم وغیرہ خلاف عق بیں اوراکہ شرييت كے خيال سے مانعت ہوتى لوكوئى وجد مرتضى كرسيم شادى عى كوتوروكا جلے اور سودور توت كى آندنى كوصلال بنائے كى كوشش كى جائے بنوص يك ياجا عت تطا برى حالت کے اعتباد سے سرایا مذہر سے گرمذہ ہے باکل الگ ہے اوران کا سادا اسلام محص دنیا کی درتى ب اوراسى ك ان كا ذكا وت يا جدت بالكل قابل فدرنيس يد مير منزويك ان لوگول كى سرحد يجى قىم اول بعض منكرين اسلام كى سرحد سے لى جو تى بے كو كمك الگ الكسيس لهذاان كى حالت عى متها يت خطرناك ع اور حونكديد لوك اين كومسلمان كيت بي اس ملئے ہم میں خاموش ہیں ورد انصاف یہ ہے کوان لوگول میں کوئی بات میں اسلام کی نہیں ہے بلکہ ہرہر یات اسلام کے خلاف ہے۔ اوراس کا علاج بہی ہے کردیدرورکسی صاحب باطن کے باس دہے۔ بیں تہا یت شففت سے كہتا ہوں كه اگراین اصلاح كى فكيہ اوراصلاح کوصروری محصة موتوجدروزكى مولوى كے ياس ره اوا كركوكرمولوى توسب کو نے پینے کے ہوتے ہیں ان کے پاس رہنے ہے اصلاح کیو کر پہوگی ٹوئی کہتا ہول کہ یہ خیال بالکل علط ہے تم رب مولولول کے باس تعوارا تھوٹرا تیام کیکے دیکھ اوال شاءاللہ تم کوابن غلملی خو دمعلوم ہوجائے گیا ورد کیجولوگےسب ایک طرح کے نہیں ان میں تمہار مسلع بھی لیس گے اوراگرایسا کرنالین ایک کو دیکی کرآز ماکر بھردوسرے کی طف رج ع کرنا دستوار معلوم ہوتو میں کہولگا کہ اور کا کرنا دستوار معلوم ہوتو میں کہولگا کہ گاری بازاری عودت سے بحبت ہوجاتی ہے اور لوگ تم کو وصال کی ایس بولا کی در بہری کا و عدہ کرتے ہیں اور بھرد ھو کے برد سوکہ دیتے ہیں اس وقت ہرمدعی دہری کے ساتھ کیوں ہو لیستے ہواور ہوبارد حذراس وقت کہاں جلے جاتے ہیں مصاجوا فداتھا گئے ساتھ استی مجمع بہیں اور اس کے طریق کی اتن جستی مجمع بہیں ہوسکی مولانا نے خوب کہا ہے ۔

محتوني خشتن ببرإواولى بود عنق مولئ کے کم از سیسلی بود ومولى كاعتق ليل كي عشق مع كيكم بوتاب بلكاس كعشق مركوم مي بجرنا دياده بهتري صاحبو المكرم تعطيل مين ايك بفتر أيك ايك بر رك كے ياس قيام كراولوكيا برا احرج موجا بموجب كولُ شا في كا في مل جائي لم اس كولي لو. ايك مرتب اختلال عمل لير المحراعتقا واست مب درست مول مرکابل ا در فلونا بستی کی وجست د نیایس اشباک مواورفس برستی درستی اعال م كرف ديتى بواس طبق كا علاج يرب كران كوياب كرموت كوياد كياكري موت وه چرب کراس کے یا دکیتے ہےان شا رالٹہ تعالئے ہرطرح حالت دیرست ہوجائیگی کیونکہ اعتقاد تومیلے مع ميم ب مرف خطوفا كوكم كرنے كى حرورت ہے اس كا علاج اس مع بوجا كا جنائي ارشاد ؟ إكينون الكان الماكن الماكن الدور كونم كردية واليسي موت كا ذكرز يا ومكياكرون اس حدیث کے الفا ڈاخو دغور کرنے کے قابل ہیں کہ اول موت کی صفحت کو بیان کیا اس کے بعدمونت کے تام کی تصریح فرما بی نجس سے اس امراکٹرو کی حکمت دریا فت ہوگئی لینی موت زیادہ یاد کرنے میں حکمت یہ ہے کہاس کے ذرابیہ سے لذات کی جرا کھڑ جاتی ہے اور سہل ترکیب اس کے یاد کرنے کی یہ ہے کہ ایک وقت مقرد کرکے مراقبہ موت کیا کرے اور سوچاکرسے کہ ایک دل میں مرول گا دوزخ ا ورجنّت میرے ساسے بیش کی جائے گا گگر يْن كَنْبِكَارِ مرول كَا توجنت كومجد سعجيبياليا جائے كا اور تا قيامت مجد كوعذاب قربوداركا بحفرقيسا من آسے گی اورمیکے نام اسے اعمال ان کو دکھاؤے جائیں گے اس کم ورحساب موگا اگر خلانخوامة ميري الثايسة حركات بزهكيك توفيضة كشال كشاب مجعرجهم كحاط ف سع جايع وفيره وہ اس مرابقے سے ان شا واللہ تعالیٰ انہاک فی الدینیا کا مرض بالکی زائس ہوجائے گا دور ا مدیت پیر ہے کہ حضوری کرم می اللہ علیہ وہلم نے ارشاد فر ما یا کہ جوشخص دن میں بیس دفدموت کو یا دکرے گااس کو شہادت عاصل ہوگی مگرموت کے یا دکرنے کے بیروی نہیں کہ لفظ موت کو بیس دفعہ و ہرالیا جائے اس لے کہ موت کو یا دکرنے سے شہادت کا درجہ حاصل نہوکی وجہیج کہ ایسانتخص لینے آپ کو بالکل مون دے گا اور سیم کردے گا اور اس کے صفظ و ظاف مان

بالمكل جيوٹ جامئيں سے اور بيان توگوں ميں ہوگا كہ۔ ٩ سننگلان خخر متسليم را جرز ال از غيب جال گراست

دجولوگ نيم ويسالعن عشق كالموارك ماع بولي برخريب كي ما تي برگر گھڙى ان كوئى زندگى هاسل بوتى ہے: يس وت كويادكرتا وبى بروا وبريذكور ببوا يعتيم نوابل دنيا كے عالات كے اعتبار سے تھى اب ابل دین کی خدمت میں متوجہ و تا ہول ، ان میں ایک تواہل ظا ہر ہیں ان کی تو یہ حالت ہے ك يعين اعال جوع فأال كي دهنع كے خلاف تبيين بين أكر حير شرعًا منہى عند بين وه ال ميں منتبلا بيں اور جن اعال سے ال کے ظاہری تقیس برجرف آینکا اندیشہوان سے احتراز کرتے جس متلاً عنبت م كربيت يراكنا وب كرجونكه ما وتأخلاف نقدس بيس محماجا تا اس لئے اكثر اليسے لوگ اس ميں بتلا بیں اور جب بیکار جاراً دمی سیلے ہیں تو عنبت شکامت ضرور کرتھے ہیں اور سٹراب بینا جو نکرتھ ہیں كے خلاف ہے اس لئے اس کے پینے سے احر الركيتے ہيں۔ اور عضب يہ ہے كرايسے لوگ حود مجى اسيخ كومفدس يحيت بير بسحاك التّدية عجيب تقوى *سے كميحة بي كريمية عيم متعى كيمت*ى رہنے تو گو یا ایسے لوگوں کا تقویٰ بل بی تریز ہ کا وضوے کہ اسے ایک مرتبر کسی بزرگ سے وخوراد تها بعرساري عراس أيك وضوس أس نعاز براعي توجيعي بي في تميز ه كا وصور بيت السيط فن التعا اور مذہبیجا ریسے ایساہی ان تنقیول کا تقولی مذغیبت سے ٹوٹتا ہے مذم کا بہت سے بچھے ہی کرمیں گر يرتاجُ النقيابية ربير گے. صاحبوا اگر بيراس كوگنا هنهيں سجھتے توسيحت غلىلى ہے اوراگرگناه سجعة بیں اور مجمراس بے بروائی کے ساتھ مبتلا ہیں توہیت ہی سخت غلطی ہے۔ وَإِنَّ كُنْتَ لَامَنَا وَى قَيِلْكَ مُصِيدًا مَا اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْتَ لَامَنَا وَى فَالْمُوسِيدُ اللّ داگرتونبیں جانتا ہما اس لئے گناہ کیا تب توگناہ ہے ہی اوراگر جا نتاہے اور کھرگناہ کیا توہرت پڑاگناہ ہے

اس کاعلاج یہ ہے کہ س

واعظال کیں جلوہ برمح الم مبرمیکنند بوں بخلوت میرسندی کارد گیر میکنند (تقریریں کرنے والے ہو مور ب ومنبر پر بیٹے کر بڑا شاندار وعظ کہتے ہیں جِب خلوت اور تنهائی بیں جاتے ہیں توجوجی میں آتا ہے کہتے ہیں)

مگرېم واعظوں نے اس کے ایک تئے معنی گھرے ہیں بعنی حافظ کامطلب یہ ہے کہ جہائت یں جاتے ہیں تو دکوالٹ میں شنول میرتے ہیں لیکن اس مجعد کا متعرام معنی کی گنجا کش نہیں جبور تا ہے

مشکط دارم دوانشند مجلس بازیرس توب فرمایال براخور توبه کمتر می کنند د مجعه ایک کل یددر بیش سے کرکوئ مجلس بیشی دائے عقامندسے یو چھے کد دوسرول کو توب کا

رجے ہیں خود کیوں بہت کم تو بر کمتے ہیں ) علم کرتے ہیں خود کیوں بہت کم تو بر کمتے ہیں )

كدو دمرو لكوتوگنا بهول مصروكة بين اورطاعات كى ترغيب فيئة بين اور وواس آيت معدا ق بن ميه بين يا اَرُفُ اللَّذِينُ اَ مَنْوَا اِلمَهُ مَنْقُوا لُونَ مَالاَ تَفْعَ لُونَ ٥ اور اَتَ أَمُووْنَ السَّنَاسَ بِالْمِبِدِيّةِ وَتَنْسُونَ أَنْ أَنْفُسُكُو وَأَنْتُونَ أَلِكَتُ ولِي الْحَصلاق الريكاكيون كيتم وجَمَعُ وبير كم تَع كياتم لوكون كوتوب لأ كالكرك بوادراية بكوبحول جا برحالا كدتم كما بعيراعة بويها الصن لوكون كواسمي يشيطان دبوكا بعاتب كروه وعظبن تبوار ديتے ہيں اور كہتے ہيں كرب زمارى حاخ درى ورتبنيں توسم دوروں كومن سے كہيں حالا نكر يہ ددسرا برم بيكيونكا مفول تركب بن مي كياا وركت تبيغ مي كيا ان ابل ظالمون من مذكور بالأي تحياتها يكمي يهي بكرجونكان مي نسبت التراسخ نبيل موتي اسك محواص السيم مفال مقدمي اوراس سبت ايك گورد مجست کی سے ان کو ہوجا تی ہے اوراس مجست کی سے می<del>رائینے</del> لوگ بل نیائے پاس چاکرائی حافظا ہم تے ہیں ور ال كُنْطول بن الرائد اوران كى دات كى وجراعلم دين كى دالت بوتى بان لوكول كوي محمدا جا بيت. بِنَسْ الْفَوْفَةِ وَعَلَى بَابِ الْمُرْيَوِ (وو ودوليق ببستاراج اميرے وروازه پرجا تاہے، انکی توریحالست ہوئی جاہئے كەلكىسىرزدگە كىچاس لىك بادىڭ قىگئە دېال خدام كاپېرونىغا بادىشاە كے اندرخاكى اجازت چابى خادم خابعاز ر دی اور کماا ول می شخصے دریا کرلول گروم آت اجازت ہوگئی تواجازت دیڈر گا چنا پخرینے سے جا کر یوم کیاا ور شخے اجآ ڈینے پراکھ مادشاہ کو اجآ مدیدی بادشاہ کوچو کداس قسم کی روک کوک کمجی ٹوریت نہیں آئی تنی بنت تاکوارگذرا ا در پننج کے روبروجاکر ہوئی کے پہیج میں کہنے لگا کیرجا ۔ وروروٹی را در ہاں نہاید زورولیش كددروا زوبروربال نبين ربتاب اس كوس كرشيخ في اس ككرك مقابله مي نها بديكان اندائك فرايا كه ظريبا يدتامُكُ منات بد - (در بان عزدرجاميّة تأكو بي دنيا كاكتا رُكِيهِ اوروجاسَ بردا بي اوراسنغا ك يه بهوتى بيرك ع طريع الله وجرع بنوابى بكو رحرس الدالي كوچيود دد مجرجوي مي أن كهدين الي آدى بن باينبيك سكنا: حفزت المعتق بهما دا قد به كوايك مرتبة ه بيريميلاً بوئ يعط بوئته كديا د شاه ع وزيدكي يا بادشاه كود كوراً ب اى طن يعضري وزيركوآبكا يدا زاز كرال كذراسي كماكر حقر بيري الكريمي الكريس مع ميكول وراياكويت باتحد سميرط ليلب الشيم مدوزير في كماكه باوشاه اولى الامرين داخل باس كي تعظم آكي كرفي عاسية . فرمايا باوث تم اندا ولى العريش بوكا بير توعلام كاخلام بدن يرف كها ك مقتر يكيسه ؛ فرما ياكه وادّ بوس ميرخلام يرس اوريادها موا وجوئ علام سے بمذا میرغلام کا علام موارمولا نا شبید کا دا تعرب کرجب آب اکم منو تشریق ایک آوایک مراد خدمت بي عا عزموا اورز عن بوس سلام كيا آتيني اس الام كي واب من سكوانگوشا و كملايا. آج تواگركوس و لي زميندا مرييَ وَمَا كُولِسانينمت مجماعا "ماجيمة خريدكيا باستكفى- باستاسي تمى كان حفزات دلين دنياك و وقعت تقى دمميت اور پيريدى نېيى كان عنزات كى زندگى تكالىغىيى بىر بود ئى بو بخداان كى زندگى ايى آسالتى يى بىر بروقى م

كه دومرد ل كوده أسالين نصيب يجي نبيس موتى أكركسي كواس مي كلام مولو وه أن بجي يزركول كي ما كوماكرد كيد في كدوكس قدراً سائش مي بين اوراكريه ما ديجي لياجائ كان معزات كوظا بري بلطفيس قىم كى بوتى بى س**ے تو يە بىجە**لۇكدان كے دل ميں ايكەلىي جوٹ لگى ہے كەنس بىرلىلىغى ميں ہزار و ل رطف يس فرض أس فرقه مين وب مال كامرض بوس كاعلاج يمي دين بيركابل باطن كالمجمة ال كونفيض ہونا غاً۔ دوسرا فرقہ ابل دین میں وہ ہے جوابل باطن کہلاتے ہیں یہ لوگ اپنے دل میں بہت خوش ہونے کی کو تکہ سارے فرتول مِن لَوكوتا بسيال ا ديعيب ككال وسيصُكِّ اب صرف يربي أيك فرقدر يكبينه كه درج بدرج ترتى بوكر يه بي فرلت إليها بيك گاجس مي كو تي عيب ، جواور اينے مقابلين ميں رئيج ايھے يه بي ثابت بول كے مو غرض يد مجكديد حصرات من إلى اليكن ير قاعده ميك جو چيرزياده لطيف مو قى اگرده لكرم قى ب توددسرى مب جيزول سے زيادہ يدبواس ميں بيدا ہوتى اور يده ان درسرے مبارقوك لطا فت اورنظافت مي بريخ بي ايسك تاريس الركمي خرابي بديدا جوكى توسي زياده بدلونما جوكى سو اس فرتمیں فدلکے معنل دکرم سے دوعیوب توہیں ہیں چومذکورہ بالا فرقوں میں تھے گرا نصاف بسبے کہ يهمي كوتا ميدول مصفا في منين بجنا بخراج لوكول من يكوتا بي سي كدا تفول ني بالكل كيسوني ا فنيا كيك اس كواليسا فتروري اورايناما بدالامتيا جمهاكه بيي يد دنيادارون سے بخلق برتني شروع كردى مالا نكر مر مشراعت میں مطلوب میں مشر بیت کے برطفق کی سخت ما نعب کی ہے ہما سے صدیقا جی صنا اور الملام قار فرماسقة تحدك وفقراء كو بدخلق منهونا جلهي اور فرماسة تحدكر بزرگول كاارشاد، بدكس الْفَيفَنُوعِينَا بُابِ الكَمِيْرُدُونِعُوالْاَمِيرُعْلَى بَارِبِ الْفَقِيدُورِ بُراجِ وروئي كاليركوروازه برجانا- وه اميرببت ا بھا ہے جوددولی کے دروازہ برہا تاہے ) توجب کوئی ایر فقیر کے دروازہ برجا تاہے تو دہ نعم کا مصداق موكرها تاسيه اس وإسطيم كوا م تم كي تعظم كرني است اكره بين الاميراس كي تعظم منهوا دواسي بنا پرجضرت عاجی صنا امرار کی مبعث فظیم فرات تصداد رفرا یا کرتے تھے کہ اَ بُول اللَّ اسْ عَلیٰ قُلْ دِ مَنَا ذِلِينِيمُ رَمِرتبِكَ اعتبارت لوكول سينين آئى يونقل محى صفرت رحم الملاك ارشادا وربر ما فك اس كعدا مواليك بات ميري محدي آتى بكرامرا ، كوج وصف المادت عال براج فدانعا لى كيات عدلا موا ہے ہذا ہم کوخروری ہے کا مس کے حق کی دعا میت کریں البرۃ ان سے تعلق ذکرنا چاہیتے ہیں یہ برتہ کا رکھٹنا چا ہے کہ ومتعادياس كفوش بوكرما أصاحوا أكراب لوك امراء كوليفياس رآف دي كا درات بفلق سعيش

آئیں گے توآخرہ ولوگ کہاں جائیں گئے اور مس جگر اپنا ٹھو کا نا تلا س کریں گے ہاں یہ صرور ب كرتم خودان ك وروا زم بمروز جا و . مراس من يمى اس قدرتفيل ب كالرقم سه اصل ناك متعلق موا ورامراءتم كوخود ملاميش توبشرط عدم تذكل عطه جاؤاس مي الكارية كرو مجمو سطعيق امراء له يداعر اعن بين كياكه علما بهادى خريبي ليت. بن ني كماكه جناب معي آب بعي آو توج كيمية اس محابعد ديكمين كمعلما، آب كى دستنگيرى كرتے ہيں يابنيں . صاحبوا بيں سچ كہت ہول كم علمار پردستگیری مذکرنے کاال ۱۰ م باکل غلط الزام ہے ۔ امرا رتو جسہ تو تو د ہنیں کیتے حالانک یران کاکام ہے اورالزام علماء برر کھتے ہیں اصل بیہے کدان کوطلب حق بی بنیں ور ذمکن مذ تن کریے ہیں۔ معربیٹھ سکتے۔ ایک کو تا ہی ان میں بیہ (ا دراس کو تا ہی کی د جسے بیمجی من وجہ يْجِينُونَ الْعَابِهِ لَهُ مُصِداق بِي كُهُ وَكُرِيمَ ٱثارِعا جله كومطلوب سِمِحِية بِي -البتر محقيق اس مستنفیٰ ہیں۔ یاتی محتقین کے علاوہ اکٹراس مے منتظریہ ہیں کہ دل میں کچھ گری بدا ہویا کچیظر آلے گئے . صاحبوا یہ مبہت کی ہے اوریہ ایسانقص ہے کہ اکثراس برنظرمی نہیں جاتی اس کاعلاج على تويد ب جوحصرت عابى صاحب دح التدفيرا كاكرت تفي كرجيكمبى كوئى متحف أكركا مت كرا ادركها كرحصرت مجع تفي نبيل مواتو فرما ياكية كريركيا تحول انفع بيركم التركانام ليعة بوادرشوى مع استشهاد وراياكر تمتع مولاتاك تنوى س ايك فعل ا تعديكهما عدد ووروزان ذكركيا محرتا متعالیکن اس کوکوئی انزمرتب موتا جوامعلیم ندجوتا متعا اخرا کیب روزدایوس جوکردکرکے بغیری سولیا خواب میں ایک فرشے کو دیکھا اوراس نے پروال کماکہ آج تم نے ذکر کیول تیں مماكية لكاكركي لفع توجوتا بى بنيل مذوبال سے كي جواب ملائے ارشادمواكدمه گفت آن الله تولیبیک ماست وین نیسا زوموز در دبیکیلست (الخول في كماكر تيراالطراف كرنابي بها مي طرف معليك كمنا اور تبول كرا ويتوانياز

ا درموزش ا ور در دسب بها مع بى تودىية بوس بيرى

محرمتها دا الترانة كبتاية بي بهارليك كبناها ورببي جواب ويناسبه اوراس كواكيس شال ے دامنے فرمایا کر تے تھے کہ اگر تم کسی صاحب اختیار تیس سے باس جا ہ اوراس کو متحاداجانا مه يدعد المحتان جذب ول كيسا بكل آيا جوين الرام ان ويتاتفا تصورا بنا زكل آيا ١١ مان

نابسند جوتووه بخيار بيرساته كميا برتا وكرس كاظا برسي كددوسر وقت كصف يحبي ديكا يس خدانعًا ليُ كا پائجواں وقت كى ٹائىكے لئے مبحدیں آنے كى توئت باقى ركھنا ذكركي توثيق عطا فرمانا يه دليل ہے اس كى كەمتھارا بېهلاعمل نالېسندىنېيى موا ورىز كوئى ايساسخت بېرا موتاكرة مبحد مي كمسية بهي ما يات ادر ميرك سعمراد ظا بري بيره نهيل ملكده ميرامراديم چ کرایک نوکرا ورا قاکے قصیم جواعقا کرد ونوں با زار کام کو چلے راستریس نماز کا وقت أكي نوكر منازى محاة قلس إجازت الحكم مجدمي جلاكيا اورآ قا درواز بربينهارا جب بهبت دير مويي وقانے يكا واكه بهائى ما مركيوں نہيں آتا نوكرنے كهاكه آنے نهيں ديتا اً قانے کہا کہ کون نہیں آنے دیتا کہنے لگا کہ مجھے وہی باہر آنے نہیں دیتا جوتھیں اندرنہیں آنے دیتا تو میر بیرہ ہے بوکد ایک قدم آگے برج سے نہیں دیتا اور جبکہ عمل کا مسلسل سلسار چلا جائة توسمعنا يابي كرسب عبول مورباب يمدلاناردي ادرحاجي حفا اودالدمرقد كتين هد ایک اور مغوظ حصرت عاجی صاحب دهما داند کا اسمو نع پر یاداً گیا داکترایسا جو تاکدلوگ آكركيد فائده من بدين كى تُمكارت فراست توصرت ماجى منابح الله جواب مي يدارشاد فرال يكرت ب يابما ورايانه يابم حستبوني مسيكتم حاصل آيديا نيايد آرزد كے ميكنم (اس كوياؤل يا من ياؤل حينتوكرتا رمول مجد حاصل مويامة بويس آرز وكرتارمول) اس كا عاصل يدم كونفع يمى مدموتب يمي كيمد يروا مركوني چاسي اس واسط كريم مخلوق اورغلام بين غلام كايمنصب بنين كدوه كام كيمعا وصنه كالميدوارم وأكركسي غلام سعير كماما كه جاكركنويت يانى به آدًا دروه كبيركه مجهراس كيمه عا وصندس كيالي كالووه نهايمة كمتناخ ہے تو بم کومیم چھنا جا ہیئے کہم غلام ہیں اوراس وجہ سے ہم کوحکم ہے۔اسی پرفردلتے ہیں۔ ع ماسل ميديا نيايد آرزوئ ميكنم - اس كاستكشاد مي بوستان كى ايك حكايت ياد آن · شيخ نفردوستان مير أبكستخف كي حنكا يمت بمعي سيركرا يكشخص دوزان عبادت كياكوتا آخرا يك دور يه آواز آن كرخوا مجهه بى كرو بركر تبول نه بركائين عدم أنفع معلوم بوكياليكن وه بصريمي عبادت ين شغول دبااس قص كي فراس كايك مريكوي مون اس في كباك جب وبال تول بي بين م توع دت كرف سے كيا فائده . انھوں نے جواب دياكم اسع عزيز سه

توانی ازاں دل بہدردافتن میں دانی کہلے اوتواں مساختن (اس کی طرف سے اپنے دل کوجب بٹایا جاسکتا ہے جبکہ میں پیٹین کردل کاس کی بڑگذر ہو کتی ہے ) تعلیب کواس سے قادغ کرسکتے ہیں جس کے بدول گذر ہوجا نے کی امید مہوا درحبکہ بینہیں ہے

تویم اب کبال جاؤل سعًا محرد ثمت بوسش میں آیا اور یہ ایسٹ ا دمواکہ سے قبولست گرچ ہنر بیستست سے کرجزما بسناہ دگر نیستست

بدرودمها ت تراحكم نيست دم ورش كآميخ ساتى ماريخت عين الطانست

بدرود صاحب من مست در الله المراب و تعدد المراب و المرب و ال

ستتشت

مَا الْرُورُورُ وَ الْمُ الْمُورِكُ اللَّهِ الْمُورِكُ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ (دُوَا وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ

> دعوابت عبديت جلدجيارم كا آڻھواں دعظ ملقب بر

إزالةالغفناة

مبخسيله ادمثنا دانست

حكيم الامتر مجد الملة حصرمولانا محلا شرف على صاحبا

مُرْجُمُةُ اللَّهُ تَعَاٰعُلَيْد

نكشيره محتدعب المتأاغ لأ

محتبة محقالوى- دفترالانقا مازخانه ببندرروڈ کالئ مازخانه الم تنظیمانی

## دعوات عبد سبت جلد چیہارم محا

أغهوال وعيظ مُلقّب ب

## إزالة الغفت لت

| إُمثِيًّا لَتُ |                           |              |                        |                       |          |           |                         |
|----------------|---------------------------|--------------|------------------------|-----------------------|----------|-----------|-------------------------|
| متعرقات        | سامعین کی<br>تعداد تحیینی | كن كمعا      | كيامعنمون<br>كيامعنمون | بديد كويا<br>كويكيوكر | سمتناجوا | کمپ ہوا   | کمال ہوا                |
|                |                           |              | ونيا من منهك           |                       |          |           | مسيئ ثميسند             |
|                | ٠٠ ١ ادمي                 | معيدا وتعاذى | موکراً خرست <b>ہ</b>   | كحرف بوكر             | ارْمانُ  | مورسع الث | دوخه قصيسه              |
|                |                           | مرتوم        | عَافَل مُهِوَعَلِ      |                       | محمنيط   | منتسليم   | روند قسیسه<br>جمیخعبا ر |

بسع الشرالرجن الرحيم فا

الْحَمُدُ اللهِ تَحْمَدُ لَا دَسَتَعِينَهُ وَ لَسَتَعُورُهُ وَلُوْمِنُ بِهِ وَ لَنَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَ لَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْدِ اللهِ مِنْ شُرُوْدِ اللهِ مَنْ لِللهَ اللهِ عَمَنْ لِللهُ فَلَا هَا وَى لَكُ الْفُيسِنَا وَمِنْ سَرِيْكُ إِنَّهُ فَلَا هَا وَمَ لَكُ اللهُ وَمَنْ لِللهُ لِللهُ فَلَا هَا وَى لَكُ وَلَشْهُ لُلُ اللهُ وَمَنْ لِللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَمَنْ لِللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلُ اللهِ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلْ اللهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلْ اللهِ وَاللّهُ اللهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلْ اللهِ وَاللّهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

أَمَّنَا بِعَنْ لَ اللّهُ مَّنَا وَاللّهُ مَّبَارَكُ وَتَعَالَى لَي كَالْتُهُا الَّذِينَ امْتُو الْكَاتُمُ الكُو وَلَا وَلا وَلا وَكُو عَنْ وَكُوا اللّهِ ﴿ وَمَنْ يَغْفَلْ وَ اللّهَ فَاوُ لَلْخِلْقَ هُوُ الْخُلِيرُ وَنَ ه وَ انْفِيغُوْ ابن مَّا وَنَهُ مَنْ كُوْمِنْ قَبْلِ ان يَّبَاقَ احَلَ كُو المُوَتَّ فَيَقُول كَتِ لَوَ لاَ اَخَوْنَ اللّهُ المَق تَولِيْ فَاكُمُ مِنْ قَبْلِ ان يَّبَاقَ احَلَى كُو المُؤَلِّ فَيَقُول كَتِ لَوَ لاَ الْخَلْمَ إِلَى آجَلِ تَولِيْ فَاللّهُ مَنْ وَاكُنُ مِّنَ العَلْهِ فِي وَلَنْ يُتُؤَيِّ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ راے ایمان والو ؛ تم کو بھانے مال اوراولا والتار تعالیٰ کی ما وا ور را طاعت ، سے غافل مذکرنے پاوی جوایسا کرے گاایسے نوگ تاکام رہے دالے میں اور م نے جو کچھ تم کود باہ اس میں رحقوق داجبهاس سے بہلے بہلے خرج كرلوكتم ميں سيكس كى موست آ كھڑى بيمروه كينے لكے كرائے ميرے برورد گارمجه کوا ورتھوڑے ولول كيول مهلت مذدى كرميں خير خيرات دے اِستا اورنكِ كام كرني والول مين شامل موجاتا اورالشرقعاك سيخص كوجبكه اس كى ميعاد عرى حميم وغير؛ آجاتی ہے برگر مبستنہیں دیتا اورالشاتا اے کوئممارے سب کا مول کی لوری محرمے) يه مورهٔ منا نعون كيتين آيتين جي ان مين خدا تعالى كوايك صروري مضمون سيان كرنام قصور با تی مضامین اس کے موتیدوتا بع بیں. اوروہ صنون ایسا ہے کہ اس سے معلوم کرنے کی اس وقت ضرورمت عام ہے کیو نکاس میں کوتا ہی مجی عام ہورہی ہے اوراس کے و توع کا احساس توسب کوم دسکتا ہے گر بوج غورے کرنے کے اس کو کوتاہی و مرحن شارنیس کرتے اور اس و چرسے اس کوشدید مرض کما جا دسے گاکیونکہ امراص دوقعمے ہوتے ہیں ایک وہ مرض سے مرض ہونے کی اطلاع مربین کو ہو۔ د درمراوہ مون ہے جس کے مرص بونے کی اطلاع ہی مذہوا یسا مرض زياده مهلك بوتاسيه ادراس للة زياده قابل ابتام ببوتاسيراس وفسة جن امراص یس گفتگوسم لعنی معاصی اُن کی محتقری فہرست تو برشخص کے دہن میں ہے لینی زا چوری جو بوئنا ونغيرو كه ام كورب عمنا وجائعة بي ليكن بفن معاصى ايسے بيئ بي كدوہ سب ان كى جرا ہيں ادراس لئے رہے اول فہرست معاصی میں ان کا نام ہونا صروری سے گرم ہوان کی طاف التقا مجی نہیں مزہما ری فہرستِ معاصی میں کہیں ان کا شمارے اور میں بہت بڑی عنفلت ہے اس کی سي بعي ايسيد بي مون كا ذكر ب جوبها دي فبرست مي داخل نبيس كياكميا- اس كي نام سيمعلوم موجائے گاکہ ہم نے اس کوشار نہیں کیا اور وہ مرفن دنیا میں نہک ہو تاہے ، ایجی سے جاہے دربا فت كرييخ معلوم بوجائے كاكرسى نے يى اس كوم ض بنيس بجدا يتازن پراسے كود ومركا مال دبالين كوزناكريك كوكناه مجمعة بين مكردنيامين كعب جان كوكون بمي كناه نبيس مجمة اجلاح يه ايسامون عام مرض هجرس تريب قريب مرب مبتلا بير - ا درايسا قوى بركسب معاصى اكل فرع میں مثلاً کو اُی تحص نمازیں کو تا ہی کر تاہے تو اس کا سبب یہ ہے کہ وہ دنیا میں غرق ہے۔

ادردین سے بے فکرے علی بذا روزہ ، ج ، زکوہ جس جیر میں کونا ہی ہواس کا سبب یہ اسے اگرکون شخص بدکاری میں شخول ہے تواس کی وجھی دین سے بے فکری اور دینا میں نہا ہم اس ہے بغرض اس بر آطول تقریر کی صرورت ہیں . اگر ذرا غور کیا ہوگا تو معلوم ہوا ہوگا کہ وہرب معاصی کی یہ ہی انہاک نی الدنیا ہے مگر ہجر بھی میرب ہی کا شعاد مبور باہے حتی کہ دینداری ہجی اتن ہی عارفین وابل تقوی وابل فسکر سے میں بستلا ہیں ۔ دینداروں کی دینداری جھی اتن ہی عارفین وابل تقوی وابل فسکر سے میں اورڈ اڑھی نیچ کریں اگر چوائوں کا مال دیار کھا ہو معاملات میں صرف وہ باتیں ہوں جو اورڈ اڑھی نیچ کریں اگر چوائوں کا مال دیار کھا ہو معاملات میں صورت دینداروں کی معاملات میں صورت دینداروں کی معاملات میں صورت دینداروں کی معاملات میں صورت وہ باتیں ہوں جو دروائی سے بجائے رکھیں ، مثلاً بائخ وقت کی مناز پر طرحنا ' روز و دکھ لیسٹا گرج حالت یہ ہوسہ میں دروں کی سے بود

از برول چول گورکا فسر پرطل واندرول تهسر فدائد و جل از برول بهر فدائد و برا ید از برول طعنه زئی بریاید ید ید وردرونت تنگ میداردین ید ابه برسے بعنی ظاہری حالت توالی ہے جیسے کا فرکی قیر پون سے جن بریئی ین غلافت موں اور اندر فداکا خونب نازل بور باہے اپن ظاہری حالت ایس بناد کمی ہے کہ اپنے مقابل میں حصرت یا بر بدر قرمة التر علیہ جیسے بزرگ میں میں میں میں عیب نکالا جاتا اور اندرکی حالت یہ ہے کہ آگر بر یہ جیسان میں میں دیکھے تواس کو غیرت آگ

تواگرجید به حالت ہولیکن وہ ٹودبھی اپنے کو اور و در سے بھی اسس کو دیندار سمجھیں گے اوراس میں صغرر بہ جوتا ہے کہ اگر ایسے آ دی سے مکرو فریب وغیرہ کی کوئی بات ظاہر ہوتی ہے تولوگ اس کو دمیت دار سمجھ کرا ور پھران افعال کا مرتکب دیکھ کر میب دینداروں کو اُس پر قیباس کرتے ہیں اور اگران کا لقب کہیں مولوی ہے توان کو ساتھ مولوی میں بدنام جوتے ہیں تو ایسے لوگوں کی بدولت سبتے دیندا را ورم قبول می بدنام ہوئے ۔ کامش اگراس کی شکل ومیت داروں کی مذہوتی تواس سے حرکات سے بدنام ہوئے ۔ کامش اگراس کی شکل ومیت داروں کی مذہوتی تواس سے حرکات دیمور دیندار تو بدنام مدہوتے اور ایک برا افراس کا یہ ہوتا ہے کہ ایسے حرکات و کھوکر۔

کوگول کود بینداری سے تفریت ہو جاتی ہے کہتے ہیں کہ ہم نے براے بیاے دین دار میکھے سب ایسے،ی ہوتے ہیں ۔ اورسشیطان پرسمحھا تا ہے کہ جب ویندارایسے ہیں تو ایم وین داری بین کچه افرنهسیس ا دراس طرح ا در بھی دنیا بیس منبک کردیتا ہے كدف ائده بى كيا تواس سے تو دنيا دار بى اچھے كيونكر دين دار بوے تو فلا ل شخص جیسے ہوجائیں گے ۔ ا وراگرد میت را دول کی شکل یہ ہوتو اگرچہ خود پر یا دمولسکین کوئی دوسرا تو فریب میں نہیں آتا۔ صاحبو ! آج بہت بڑی جاعبت ان ہی تام کے مولوبول کو دیکھ کرملم دین سے متنفر ہوگئ ہے ۔ جب اُن سے کہا جا تاہے تووہ ما ت یہ جواب دینے ہیں کہ وسلال مولوی صاحب جیسے ہیں ویسے ہی ہم بھی ہوعایت گے مچھرکیا نتیجہ ہوگا کہ دیتا سے مجمی کھوئے گئے اور دینداری ملی توالی ملی یہ منرر ہواان کے دین سے بے فکری کرنے کا کہ خو د تو بگراہے ہی تھے دوسروں سے لئے ہی ایک برانموند بن گئے رسلے صابحین کی میر حالت تھی کہ ان کود سکھ کر لوگ اسلام قبول كرتے تھے. و يکھنے سحاب كرائم كى كيا حالىت تھى كران كے اعال كود كيھ كرلوگوں كو اسلام سے انسس ہوتا تھا۔ رہا تلوارا کھا نے کا قعد مور محص دیعے إعلار حق كيسك تھا خواہ اسسلام سے یا استسلام سے ہذکہ لوگوں کو زبردستی مسلما ن کرنے کے لئے جِمَا بِخ عَلَوا رَسِي كُو بُيُ اسلام نهيس لا يا ركيو نكه اسلام ول <u>سے ما ننے اور تصديق محمة ك</u>ا نا م ہے سواگر تلوار کے زور سے لوگ اسلام لاتے ان کے قلوب برتلوار کا اٹر کیسے موجاتا وردل برائر مونے كى دليل يه مكران كے اخلاق وعا داست مها يت باكيره اورستربیت مطرو کی تعلیم کے بالکل مطابق موسکتے تھے سپ معلوم مواکہ دل برکونی ا برِّيوتا بخا . لين اس الرُّكا ايك سبب مسلمانون كيمعاملات تقط - حينا سخ حصرت على کرم انشرہ جبہ کی زرہ جو چوری ہوگئی تھی ایک یہو دی کے پاس ملی آپ نے دیکھ کر بهجانی اور فرمایاکه بیمیری زرهب- بیبودی نے کہاکدگوا ولاؤ - التزاکیرس ت در اسلامى تعيلىم كائنورد البيغ كوبستاليا بقاكه جهال دعايا كوزبان سرآ زاد كرباعمل سے میمی دکھلاد یاک ایک بیبودی کی به جراک سے کرصاحب سلطنت سے کہتا ہے کہ گواہ لاق

دعوات عيد ميت علد جهارم

عالانکہ یں دخودایک دلسیل توم تق جب سے انھوں نے حصرت موٹی کے ساتھ مرکشی کی تھی اس وقت سے برا بر ذکت اور خوا دی ہی کی حالت میں رہے اورا ب بھی جہال ہیں دنیل اور توار ہی ہیں سے کہاہے ۔

ع بیزی که از درگیش مرتبافت مېردرگەنىدىچ عزت نييافت رجس کسی عزت والے نے بھی اس کے دروالے سے مندمودا بھوپسس در پرنجي گيا جھرعزت نہيں ملي)

بس أبك تواس كو قومي ذلت اور بيريدك آب بى كى قلمروكا رہے والا مگراس پربھی پیزائنہ صاحبو! یہ ہے حقیقی آزادی مزوہ جو آجکل اختیار کی گئی۔ ہے کہ دین سے کل گئے۔ فداکو چھوڑا رمول کو چھوڈا ۔ آزادی یہ ہے کہ کسی صاحب جن کی زبان بیند به کریں جمسی برطلم برکریں حضورہ کی الشیعلیہ فیسلم کی یہ حالت بخص کہ ایک بیبودی کا مجھ وت میں آپ سے فہ تمہ تھا ایک روز اس نے مفنورصلی اللہ علیہ وآل وسلم كاسبدين أكرحنور الشدعليه وآله وسلم كى شان مي يه باكام كي الفاظ كي صحابركوام دصى التدعنهم في اس كودهم كايا حضور صلى الشيعليد وآله وسلم ق فرايا رات يعة حب الحيَّة منقاكا رجس كن خفس كاكسى ووسرك بدكي حق موتاس أس كريخ كا حق عاصل ہے) تو آزادی برے کر حکومت کر کے رعایا کو اتنا آزاد کردیں چنا بخد حفرت على رضى الله تعدا الع عندن اليف عل سے اتنا آزاد بنا دیا تھا کہ اس يبودي نے كها كريكواه لاؤيا ثالث كرو جنا بخرصنرت متريح دشي الغدتعال عنه كے بال جوكماس قت قاصنی ستھے۔ اور حضرمت عمرینی السّرعذ کے وقت سے اسی عبدیے برچلے آتے تھے جاکر نالش دا زُکی. دو توں مدعی مدعا علیہ بن کرمساوات کے ساتھ عدالت میں گئے معتر متريح وضى النرتعاك عندفي موافق قاعده شرايت كي يوجهنا مشروع كيا. ينبي سمه اميرا لمؤمنين دصى الله تعالى عن مح آنے سے بل جل برا الله عنوص بها يت اطينان اس میبودی مصیوچها که کیایه زره حضرت علی رضی الشر تعالیے عمر کی ہے اس نے الکارمیا اس كے بعد حصرت على ديني الله تغالے عند سے كماككوا والية ، الله أكبر وَرا آزادى ديجيم

كدأيك قاحتى سلطنت حوداميرالمؤمنين سيحكوا وطلب كررب بي اورا ميرالمؤمنين معي حصابت على رصني الشرتعالي عندجن براحتال دعوى خلات واقع كا هو هي نهيس سكته تكر ويحصن صنا بط کی برولت تھا۔ والتلہ فن لوگول نے تمدن سیکھا ہے اسلام سے سیکھا! ورمیر بھی اسلام کی برأبرعمل يركسك بغرهن حصزت على دمني الشدتعا لحاعمه ووكوا ولاسئه أيك امام سن دمني الشر تعالى عنه اورايك ايناآزادكرده غلام جس كانام قبر محقاء حصريت ستريح اورحصريت على منى الشرعنها ميس ميمسئله مختلف فيدمتها كرحف بتامتريح أعنىالشانقا لي عمذ ببيط كي كوابهي باب کے لئے جائز مذہبیمے تھے اور حصرت علی جنی اللہ نغالیٰ عمد کے نزدیک جائز تھی اس کے حصرت علی رضی المتر تعالیٰ عمد نے حصرت اما محسن رضی المتد تعالیٰ عمد کو پیش کر دیا آج اختلاف يرعلماركو برا بعلاكها جاتاب حالانكه بياختلات بيهلي سع جلاآنها ب مگرا جھل کی طرح اُن حصرات میں برامحد اکہنا مرتبا ایک دوسرے کی تکفیر وتصلیل مرکبے کے تصة آج كل مب دشتم كي زياده تروجه علاوه نصبا نيت يحمرايك يهم سي كهر حكَّا صاغر كي عملداری ہے اوراکا ہوخوداً لیس میں ملتے نہیں کہ اصل بات کا بنہ جل سکے حس طرح چھولے كهديت بي اس كوسم مهما جاتاب يهنيس كية كرداوى كودان وي . بمايه صوب حاجی صاحب نورا بشرم بشد و بین مرجعون میں رہتے تھے کدا پکشخص نے آگر کہا آپ کو فلال تتحض يول كبستاسه حاجى صاحب دحمة الترعليه نے فرما ياكداس نے توبس ليشست کہا تقالیکن تونے تومذہبی برکہدیا تواس سے بھی زیادہ بڑا ہے بھی کہیں کا سنتخص کا ه صلامي بات محلقل كرنے كانبيس موا أكرايسا كرديں تورا دى درست جو جائيں۔ تواكثر وجربهي ہوتی ہے كہ برميے أو لمنے تنہيں جھوٹے بات كو بڑھا كرنقل كرنے ہيں اور ان کوروکا جاتا نہیں نیتجریہ ہو تاہیے کہ ایک دوسرے کی رویس رسالہ لےتصافیات ہوتے ہیں، ایک دومرے برتبر اکہدرہ میں بس براختلاف مذموم سے ورہ نفس اختلاف ابل فن من أيك لازمى إت ب جنائخ علماء سلف من مجى جوا اوراسى طرح ا طباء میں بھی ایک مرفین کے علاج میں اختلات ہوتا ہے۔ ایک ہی مقدمہ دود کیلوں کے باس بچاؤ توہرا یک علیٰ۔ ہ دائے دیگا۔ گربا وجوداس کے دونوں ایک بی ستر توان

أكرآج كل سح معتقد جوتے توحصرت منربح دضی الٹرتعالے عنہ سے لڑ مرتے لمسيكن حصرت متريح رضي التارت لي عمد ا در حصرت على رصني التاريخ الع عبد ال كي طرح مذهب فروش مذینے وہ مذہب سے ہرام برجان فداکرتے ہتے۔ اگر مصنمت مشری رضی الترتعالے عهُ سے یو چھاجا تا تو دہ قسم کھا کرکہہ سکتے تھے کہ حصرت علی صنی الشریعا لی عمر سیج ہیں لیکن جونکہ صابط سرييت اجازت نبين ديتا تحااس كے آب نے اپنے عقيدت بركارروائي نبيس كى -م قربا برآ كرميودى نے وكيماكدانير تو ذراجعى ناكوارى كا انترنبيس موايا وجود يكرآبياساللة بیں برسر حکومت بیں ۔ توکس جیر ف ال کو برہم نہیں ہونے دیا ، غور کر کے کہ کر حقیقت بیں اب مجه معلدم مواكرة بكا مذمب بالكل سيام. يدا تراس كاب يجد يد زره آب بى كى عِدا وريم سلان بوتا بول اوركمتا بول كراستُنهَ لن الله والله والمناف الله والمناف والمناف والمناف اَتَ مُحَدُّدٌ عَدْدُ لا وَرُسُول لا دُر الله فَ فرما ياكهم في يه زر و تحقي كودى غرض وه مبودی مسلمان موگیا اور آب ہی سے ساتھ رہاحیٰ کہ ایک لڑائی میں شہید موگیا ۔ اب بتلا يتے كه بير بيرو دى حصرت على جني الشرقعالي عنه كى تلواركوسر برد كليد كرمسلمان موايا الركو نيام مين ويكوكر فرص حصرات ملف اليس تص كدان كوو مكيدكر دو مرع لوگ اسلام تبو كرقے تھے. اورآج سب سے زیادہ سلمان ہی بدنام ہیں ادر كفار توكيول مذبدنام كرتے

خودمسلمان ہی اپنے کو بدرنام کرتے ہیں۔ ہاری بہال تک حالت ہے کہ اگر کوئی شخص کہیں بامرها نے لگے اوراس کو رسس ہزاررو بے رکھنے کی صرورت ہولوکی مسلمان بریخ ون خیاست اعماد منکرے گااس کام کے لئے اور مہابن پراعماد کرے گابعض مقامات بر بحروصین طابلس کے لئے چندہ ہوااور اگریز ول کے وسیلے سے بھیجا گیا۔ بیس نے عود دیکھا ہے کہ بڑے بڑے رئیس جا کدا دوقف کرتے ہیں اور حکام انگریر بی کومتولی ٹرتے ہیں اس کے کہ ان کوکوئی مسلمان اس کا اہل نہیں لمتا گرا نسوسس کریم کواپٹی اس حالت کی ممی وراجر نہیں۔ ہال کچے اللے کے مندے ایسے بھی ہیں کہ وہ خیابت تو کیا روپیرکو ہاتھ لگانے سے مجی احتیاط کرتے ہیں ۔چٹا پنے ایک مرتبہ حصات مولا نامحد قاسم صاحب دحة السُّعليه بريلى تشريف في كير أيك دنيس في ببت ماروبي آب كرما من پیش کیا اور کماکداس کوجہال آب کاجی جاہے صرف کیجة مولاتانے فرمایاک میل س ردیے کو خرچ کرتے کے قابل بنیں مول اورلطور فرانت کے قرمایا کردلیل اس کی یہ ہے كه أكر محجة اس قابل مجعها جا تا محتويه ويهر خدا تعالىٰ كي طرف سے محد كو ملتا جب نہيں ملا تو معلوم مواکر میں اس متا بل نہیں ہوں آب حود ہی خرج کیجے آخراس نے مصرف کے متعلق مشورہ دُیا فت کیسا آب نے رائے دی کہ اس کی جا نداد خرید کراس کی آ مدنی ہے ایک مدیسہ جاری کردیجے کیکن اس وقت میں مولانا کے ساتھ دس بیندرہ نام بھی نہ لیے كيونكرا يسه بهيت كم بوگ بين اورتبل زمانے ميں سب ايسے ہي تھے اورخائن مبهت كم ہتے تنصراس ليئ جب تذكره امن تسم كابموتا تقالو فائنول كوكيت اجاتا عقااب چونكة طألعهم لوگ خاتن ہیں اس لئے دیانت دارول کومٹمار کیا جا تاہے سے معنی صاف پیہیں کہ ان كم سِوارب مَا مَن اورنا قابل، عتباريس عُصْ مسلمانو ل كي عمدياً الاما شاه السّرية حالسته موکنی ا دریه تمام تراسی کی و جرسے سے کہم سب د نیایس منبک ہیں دین کی فکرینیں اگر كہيئے كرجن تومول ميں تهديب اورجينول في اطلاق درست كرليے ہيں أن ميں دين كياب وه تيب عدونيا بين منهك بين تومعلوم هواكه نيتخيض غلطب كه انهاك في الدنيا كنسيت بهادى مب بدهالى ب توجواب اس كايد بكدان كى ظاهرى تىسندىيب

کی وجہ کی محمد انفول نے اِن اخلاق میں دیداروں ہی کی نقل کی ہے سپ علیت تہذیب کی وہی دین مکلا اگریعی تہیں صورتًا ہی ہی تفییل اس کی یہ ہے کہ ان کے مصنفین لنے ا قراركيا ب كهم نے جوكچه تهذيب وسمدن كيمها وه سلمانون سي كها و اورسلمانوں یں برتہذریب دین کی وجہ سے ہوئی تھی مثلاً سے بولنا ایک ایسی صفت ہے کہ سے بولنے دالے کا سب ہی اعتبار کرتے ہیں حسنیٰ کہ اس صفیت کی بدولیت کقار حضور میلی اللّٰہ علیہ و الدسلم كومحدامين كيقسقے وينامخ بناء كبسه كے وقت جوا سود كے ركھنے ميں جرافتات بواا ورقريب عقاكة علوار عل يرمك كيونكه وبإن تلواركا بكل آ تاكيا مكل كقاآ خرعقلائف سہاککسی کو پینج بنائو نیصلہ اس پر مہواکہ جومسجد میں سنتے پہلے آئے وہی پینج ہے ا درس<sup>نے</sup> د عا کی که یا النیکسی لیستیخص کو بھیج جو مناسب میں کر ہے ۔ آخریہ بہلے حضوصلی النی علیۃ الم وسلم مبحدين انستريف لائے . جب لوگول \_ نير حضور سلى الشرعليه واله وسلم كود تكيما تومُسرت كا نعره مارا كرجَاءَ عَيْنٌ الْأَحِيلُن (حضرت مِ صلى الترعليد وآله للم جوبيت اما نت داري تستريف سل آستُ الْرُ كوئى دوبرانجى آ تاتولوك ك كومَكم بنايليت ليكن بهمديت جبركا الجادا بمعول خيلين الانغلول يس كياكها وُمحد إلا بين جركم: نه بوتى بيمن آب كى صفت صدق كى بدولت بحق بغوض آبي نیصلہ کے لئے کہاگیاآ نے فرہایا کہ اس کو ایک کیرے میں دکھ کر ہر قبیلہ کا سرداراِ س کا ایک کو نہ کرو ادرمباسط اس كيرك وفائد كعبرك بهوي ورن وبال بيونيكراس ك نعب كميف كي مجع وكيل منادي كركيل كالمعل مؤكل كافعل موتاب جنائخ ابسابي كياكيا الوحنونيل الشرعليه والملم برصفت صدق کی وجرسے لوگوں کو پورا اعتماد تقاکر آب مرکز کسی کی طرفداری مذکری گے۔لوگ كيتے بين كر بخارت كم لئے رو بيركى منرورت ہے يہ ما الكل غلط ہے صرف صدق كى ضرورت ہے ويمي اكثره ويدوالول كويمي قرص بهيل مل سكتا اورببيت سع مقاسول كوبل جا تاب اورب سے معلوم برگیا ہوگا کہ روبیہ ہوناکو نئ عرّت کی ہات بنیں بلکہ صدق ا درا عتبار ہل عرسیع عده اخاره اس طرت مي كاكروكو و كى حا طرع ان كام ذب موناتسلم يمي كرك جائدة ميجواب عدور منا بنوزيه بي ليم تبيين بمعاظات دوزمره اورموابذات نيما بين ميں ان كى غواريان كالنئس نى دائعة النها دايں جوہما دسے وعواسے بر شا بدن ذک بین ما سید مسه گواس کو کما هُوُ با ق جین رکھا ۱۰ سعید

توا بی شرایت کی تعلیم و یکھے کہ ایسی جیرسکھانی اگر وہ ہوتوایک پیپیے کی تھی صرفتہ نہیں اورمذ ہوتو ہزارول روبیر بھی بریکار ہیں ۔ توان کو گول نے دیکھاکہ سلمان برا برتر تی کرتے چلے جاتے یں یہ دیکھیراس کے اساب میں غور کیا ۔ اس راز کو تو سمجھ نہیں سکے کیونکہ وہ تو میسے کے مسلان خلاكي اطاعت كرتي يقحا ورجو فدأكي اطاعت كرتا ہے اس پر فعدا تعالي متوج ہوتے ہیں اور اس کی وجہسے اس کو ہرحالت میں ترقی ہوتی ہے گریدا عمال صالحہ اس جلی سیسکے قائم مقام بهوسة مشلاً ايثار صدق مسا واسته (دادي يمكن مسا واست سيمُسا واست بالمعن المتعار ا درآزاً دی سے آزادی بالمعن المتعارف مراد نہیں ملکہ وہ مساوات اور آزادی جوحصر سے شریح يضى إلىترتعالى عهذا ورحصرت على رضى التارتها الياعد فيرقى تؤران آثاركود كيدكران اخلاق كو اضتیار کمیا اوران بروه آثار مرتب موئے اور بیراسلام کے پیچے ہونے کی دیل ہے کہ جہال صورمة اخلاق محمس وبأل محمى وه أتارم ترب موجاتي بي توحقيقت اخلاق برتوكيول مد مرتب مول مح تومعلوم مواكد درسري قومون كى ترتى كارباب يداخلاق بين اورگوان كودنيا یس بھی انہماک ہے گروہ لوگ خارت دانشندی سے اس امہماک سے ان اخلاق میں خلال نہیں وللية ليكن اس كم ساته ى يهي مع مع كمسلمانون ا ورغير قومول كما فلاق من أيك برافق ہے وہ پیکمسلانول کی غرض توان اخلاق سے محض خدا تعالیٰ کی رصابے مثلاً مسلمان اس کتے سے بولے گاکہ اس میں خدا تعالیٰ راصی ہیں اور دوسری قوموں کی غرض تحصیل دنیا ہے مثلاً ان میرکا اگر کو ٹی سے بولے گا تو محصٰ اس لئے کہ اس سے دنیا خوب مال ہوتی ہے اوراس فرق کا نتجہ یه به و کاکیمسلمان کا تواگر سج بولنے میں صربھی ہوگا تب جی وہ سج ہی بولے گا اور دوسری تورپ کواگریج میں عنرد کا ندلیشہ مہوا ور ریقین موکر جموٹ کی سی کو اطلاع بھی مذم و گیجس سے بدیا می کا الدليشهي جاتاري جوكراً مُنده كے لئے معرب توايسے وقت ممكن نبير كر يومسلم سج إدا كريك اس كے مدى كا مدار دنيا دى نفع تقا اب أس برمرتب نبيں لہذا دہ يعينًا جموط بولے گا . توسل لؤ بمى ترتى كردائيس حالانكال يس دين بنيرس سيرتبد بوتا بكواس كامداردين يرنبي كيونكركو وبالقين بنين سكن صورت دين توج توو ما المحي دين مي كريت بي كودرم صورت بي بيمي بياتا وعف دين ك

برکت سے ہوئے ، سوجل توم کولینی مسلمانوں کوان کاحکم ہے جب وہ ان کوچھوڈ دیں سے تو ال مي خرا بياں ا در بدن مياں مزور موں كئى بہس ثابت مواكم سلمانوں كى سب ببتيا ل وین کوچیوڈ نے سے ہیں۔ یہ ہے وہ مرض جس کویس کہتا تھا اورجس کی طریف سے ایسی بے خبری ہے کراس وقت اُسٹخس کو وحتی محمد جا تاہے جس کو د تیا کی حص کم بوکہاجا آ ہے کہ یہ دنیا کی صرورت سے نا وا ننف سیجیں سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ دین کی نکرکڑھا قت سجعاچا تا ہے بلک عقلمن صرف وہ ہے کہ مودکومجی نر چھوڑے ۔ قمارورشوت کومجی منہ

دِ تَى مِن اَيك شخص نے كہا تھاكداب وہ وتت نہيں رہاكة سلمان حلال وحرام كود كيين ل وقت جس طرح بنے رو پرلیسنا چاہیے۔الٹراکبراس وقت وہ حالت ہورہی سے کراگرکوئی شخص اس قسم کے معاملات میں اصتیاط کرتا ہے تواس کو کہتے ہیں کاس سے کیا ہو سکتا ہے یر کیون کرے گا. توغور سیمیے کہ یہ کشنا متاریدم حض ہے کہ جس کوصحت سجعا جا تا ہے دین سے بے تکری اورلا بروا بی کرنے کو ہتر مجعا جا تلہے کہ اگرایک وقت کی تا زیعی ، پر مشا ہو۔ لبکن بی اے پاس مولود و ترقی برہے اور اگر تا زمی برہے اور تمام احکام سرایت کایا بندھی مولیکن انگریمزی مزجانتا هوتو وه نیم وحتی اورغیرمبذب سے توجس قوم کا مذاق اثنا گیر<sup>د</sup>گیا مواس کے مریق مونے میں کیا مشک سے۔ اوریس صرف دنیا داروں ہی کو ہمیں کہتا بلکہ دينداردن كوبجي كهتا بهول كه وه بهي صرف تسبيع برط صف كودين سيحف سلك بين مذأن ميل خلاف ہیں مذاخلاق کے آثار ہیں ۔ صبر توکل انس شوق وغیرہ کا ان میں بیت بھی نہیں ۔ میں نے ایسے لوكول كود كمياسي كدوه سيج توسبت بالمصنع بين ليكن غريبول بران كوذرا بحى رحم نبين لاتا سر برعامه بهي هي كُرِتا بهي نيجام مگرظلم وستم انتها درج كاايك بيسيكهين خرج مد كريس كي اينات عبى مذمو مكراس كوابناح سجهيل محمد ايسي لوكون في دين كوبدنام كرديا اورا یسے ہی لوگ ہیں جومرض کو مہزا ورہنر کومرض سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کدزیادہ تقوامے . كرنے سے دنياكا نقصان موتلہے توجب ان كى برحا است ہے تودنيا دارول كى كيا شكارت كى جائے غرعن یه مرحن اس لئے بھی اشد ببوگریا کہ لوگ اس سے غافل ہیں اورا تھوں نے اس کوچھت سمجھ کھا

ہے۔ اس آیت میں خدا تعالی فیما ہے اس مرض کا علاج بتلایا ہے۔ ترجر آیت کا یہ ہے کہ اے مسلمانو اتم کو تمعادا بال ورمتهاری اولاد خدا کے ذکرہے غافل کروہے۔ یہ اول آبیت کارچہ ہے جوکراس مقام پرمقصود ہے اوراس آیت یں د نیالوایک مختصر سی فہرست میں بتلادیالین مال اورادلاد گویا خلاصه دنیا کاید ہے۔ جنا پخ حب کی خوش حالی کی تعرب کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ مال بھی ہے اولا دیجی ہے اور فرکر المترسے مرادید بینیں کہ افتار التاركياكيك بككم مطلق اطاعت مرادسه جنا كجرحص صين مين مقول هي كركل ميطيعٌ مِلله فَهُدُوْ اكِوْ رَجَعُنُفُ التنديتا ليكي فرما نبرداري كرنے والاہ درجل وہي سچا ذاكريين التنزيتا ليكا يا دكرتے والاہے) حیٰ کداگر خدا تعالیٰ کے استثال امرے لئے کھا ناہی کھائے تو وہ بھی ذکر ہے بلکہ اگر قربہت منكوم ميں بھی پا بندی دین معصو د مبوتو وہ بھی ذکرہے۔ علی بذا اگرامستبخا بھی اس تیت سے کرے کہ اس سے فارغ ہوکرعیا دت میں متنول ہوگا تو دہ تھی ذکرہے اور دازاس میں بیہے کہ ذكر كيمنى يا دكر في كي بين اوراس كى علامت يه بيركر جوكام بومرضى كيموافق بريس إسى كو· وكرنبس كبية كرنسيع فيكر بيسط أكركوني بانخ وقت كي الربط مصدوزه ركهاكر اوربعورت د جوب مج كريب ذكوة ا داكريد اورايك تبييم بهي مذبر يسع تواگر حيد خاص بركات سے يدموم است كاليكن بخات من ورائحي كمي مذ جو كى إلى بير مشرط ب كركنا بعول كاار ذكاب مرسد تو محویا بوشخص صرف اُ وَامِرْ اور نواہی پرعل کرے وہ خدا کا مقبول ہے اس کویۃ تبرین کلیف موگی نه قیامت میں عذاب موگا توحق عتب دین ی ذکر سبے اور اس کے لئے تسبیع کی صرور منہیں توضيح كے لئے ايك مثال اس كى عرص كرتا ہول - فرص كيجة كداكيت عص كى عودت بروريفت، مِوْكِيا اوراس عورست نے كہاكہ ميں داست كوملوں كى ليكن ذرا أ دميوں كُرْكِل بناكرا نا. يحكم أس عورت کی طرف سے نا زل موا اب تینی کیا کہ ہے گا ؟ یہ کہے گا کہ نا ٹی کو بلا کرچھا بنوائے گا غسل كے لينے مانى مېتيا كرمے كا ورغسل كرے كا وارجا كر كچوز بوروغيره مديد دينے كوشريكا صبح سے شام مک اُسی وُس میں رہے گا رسکن صبح سے شام کے نام ایک و فعریمی اس کا بنیں لیاتوبطا ہراس نے اینے ہی کو بنایاستوارا اور خرید و فرد دنت میں متنول رہاا دراس د جه سے جس کو داز کی خبر نہیں وہ یوں سمجھ کا کہ پیشخص دعوے عشق میں باکس کا ذہب ہے

کرچس کودل کی گئی کی خبرہ وہ جا نتا ہے کہ ہر وقت دل میں وہی مجود ہیں ہے آگر عطر
خریدارہ تواسی نے کہ اس سے لمول گا۔ زیور خریدا ہے تواس واسط کراس کو مینا وُل گا
خوص ہر کام اسی سے لئے ہے اپنے لئے کہے بھی نہیں ور مذکذ شنہ کل میں ید مب کام کیون ہیں
میا تھا۔ توجب محبوبُہ دنیا یہ غلبہ کرسکتی ہے تو کیا مجود ہے وہ تھی کی مجت ہر جیر بیر غالب ہیں سکتی ہے
مجاب داری سال کا اِن طلسہ دلیق سے ماری ماری سال کا اِن طلسہ دلیق سے ماری ماری ماری اور معن عربان

وقت مصفے کے دریا کی گہرائیوں میں غوطے لگاتے رہتے ہیں) ریر

تواگر کسی تا جرکوخدا سے محبست ہو تو وہ تا جرد ہی جس کے گا جو عدا تعالے کی مضی مے موا ٹن ہو کھا ناہجی اس لئے کھا نے گا کہ خدا کا حکم سے آ رام بھی اس لئے کریے گاکہ امس وفت آدام كرنے كا هكم ہے۔ تو ظا ہرجالت دكيمے وال اگر چربيخيتا ہے كہ يدديندارنہيں مج گرواقع میں وہ پکا دیندارہے۔ صدیث مشریف میں ہے کہ اگر کو تی شخص دین کے لئے گھڑا یا ہے تواس کھوڈے کا کھا نا بیتا موناحتی کرا چھلنا کودنا پیشا بدیررنا مسب استخص کے ر عمال صالحہ میں لکھا جاتا ہے دیکھیے 'حود اس خضی کاعل مجی نہیں ملکہ گھوڑیے کاعل اور اس سے نامرُا علل میں ککہها جائے تو حب نیک بنیت کے گھوڑنے کا استنجا کرنا بھی اس کے نا مهٔ اعمال میں لکھا جائے گا توخو دائس کے اعمال حن کا دین سےتعلق ہو گرصورۃٌ دہ دنیاد ہوں وہ کیوں اس کے نامر اعمال میں مذاتھے جائیں کے میں خود اس کا بول وہراز کرنا جی اس کے لئے موحیب اجر مرکا لیس استنجامهی اگرموا فی حکم سے ہوا در بغرض عل بالحکم موورہ بھی وین ہے چنا پخ اس سیاس سے قوا عدیمی ہم کونتلائے گئے اوراس بناریہ جب ایک صحابی رصنی الشرتعالی عنه بیر ایک شخص نے پیطن کیا کہ نم کو بھوارے بی اہل الشرعليدوآ لدوسلم) مكمنا موتناميم مسكها تعديد أن صحابل روش الشرنعال عسد، فے نہایت دلیری سے یہ جواب دیاکہ بیٹنک ہارے نبی النزعلیہ وآلہ وسلم) ہم کو كمنا موتنامجي مكه لاتنه بيل رصحائه كرام ديني العرعهم جونك حقيقت سيحصر تحص ايسيموتى میں اعداد دین سے پیچتے نہ تھے اب ہم لوگول کی یہ حالت ہے کہ صریح دین کی یاستیں گئ

ازالة الغضامة

لیجے لگتے ہیں۔ ایک غف کہتے تھے کہیں نے دیل میں نما داس لئے نہیں برا ھی کر سیکے سب بندواى اس بي عقد وميري حركات برمينة وراسلام كابا نت موقى استخفرالشداور گوالحديثيم براتنا الزتومبنيل بهوتاكرن احتجواردين كين اتنا اخرهز و موتاب كاگريم غيرد کے سامنے کھا ناکھاتے ہوں ا درہما دیے ہاتھ سے ٹکڑا زمین پرگر پڑے تواس کو انٹھا کم بھی کھانے کی بہت مذہوگی اس کو عالیجیس سے آگرسیت ہی ا دب اور دینداری کا علیم کیا توكسى نوكرا شفاكرديدين سفيكراس كوكهيس ادب سے ركھدو تكرص الركام وسى التاعنهم كى يالت متی کہ جعنرت حدید وفی الندتعالے عرصی کے حاکم موکر کے ایک مرتبددورہ میں مقے کرکھانا کھاتے وقت ایک نعم آپ سے گرگیا مٹی لگ گئی معلوم ہوتا ہے کہ کوئی فرش کھی کافی آیے أكرز تفاآب فياس تقيكوا تفاكرها ف كرك كحاليا اورس عجى ويكف رب ايك شف نے اس وقت آپ کے کا ن میں کہاکہ یہ لوگ لیسی باتوں کو دلت سمجھتے ہیں آپ نے با وازبلن رمیر جواب دياكس ان احمقول كي خاطر لين بي كريم علي الصلاة واسلم كي منت كونهيس جيوارسكت صاحبو البم كوجوكيد ذلت بوئي دوا يناسلان كياتباع چيونا في موني ايسابي تصته حضرت فالدوش الشرتعا لى عنه كاب كرما بإن ادمتى كم باس جب لمان سكن تووبال حرمركا فرش كجيها مواتفا بصرت فالدرض التارتعا العاعد فمكم دياكداس كوالسددياجا فالإن ارمنی نے کہاکہ میں نے آپ کی عزت ت کی تھی آپ لے اس کو قبول نہیں فرمایا ، مصرت خالدرضی الشرتعالى عند في حكم دياكم صوصلى الشرعليه والبرسلم في م كواس سي ينح كياب اور توجوبيك ہے کہ میں نے عزیت کی تھی توسمحھ زشن خدا کا فرش ہے جو تیرے حربری فرش سے بدرجہابہتر أورانفتل سيحسه

بنفاش متيا بي*حنيست لوادِگلستا*ل دا ثباش لاہلِ باطن دریئے آدالیش قلا ہر دجوابل باطن باطن بهستے بیں وہ لینے ظاہر کوسنوار نے کی فکرمیں نہیں رہنے باغ کی جہا ردیواری جس بر نود بجولوں كى بليس عيل مول براس كونقش وركاربتانے دالے كى كيا صرورت) أن صنوات كے قلوب اليسے كھلے ہدئے تھے كہ يڑے سے بڑے آ دمی كوتھي فاطريس مذلاتے تھے ما جو إيه بها ولوالعز في اورحب برحيكدار چير كي جك ديك سعباري أتكصيل جندهيا كليل

. قلوب بیں سے دوالوالعز می جاتی رہی . ایک کشیسہ میں صحیای*پرگرام رضی* الشریعا لی عینہ کو قیار کی حالبت میں عیسیائیول نے محن اپنی شان وعظمت د کھالنے کو چہاں نہا بیت ہی آرایش ا در جك د مك تقى نيز د بال حبين عور تول كوجمع كيا گيامته مقصو ديه تقاكه ان عور تول كود كيركم ان کی طرف میلان ہوگا اور ہما رہے وین کی طرف دا غیب ہول گے جیبالس سا مال کو دیجھا ہے توبآواز بلندكبن شروع كيا أداله أكنبر ألله أكبر أطله أكثر كمعام كراس تكبيري وبت سے کیسہ می درکست ہوگئی اوروہال کے قندیل آبس میں کراتے گئے۔ صراحوا آج ہم اوگول كى تكبيرول سيكيول نيس كمرا جاتے. والترہم توگ كركئے ہيں مودى عبدالجيّارصاحب مجرسے كيت تھے كرحب يں لارڈ د فرن سے طا ہوں تواس نے ميرى عباكا دامن بكير كركهاكدامس لباس میں آب شہر او معلوم ہوئے میں اور ہم توابی وضع سے مجبور ہیں ۔ میں اس قول کونقل کم کے م كركة تا مول كراكر مسلما تول يخ نزديك علماء كا فتوى قابل و قوت نهيں ہے توصاحب السرج كافتوى عنرورقابل وقعت موناجا بيئه بخرض بمار بي قلوب ميں بترعمولي وغيرمعو لي جزر كي لم ہے اور سے انبکرام مِنی التّرعبَم کے قلوب میں صرف خداکی عقلمت بھی اب میں گرے ہو گئے کواٹھ کا کھالیے کا دازیتلاتا ہول بھے کا گرکوئی بادشاہ است دربادیس بلاکرآپ کو کھلنے کے لئے كجودك اوركب كدميرك مامنع بينظ كركها ؤاورا ثنائ اكل مي آب سايك بقرة بين يركرها تواس وقت آپ کیاکس گئے اکیااس لقر کو بھینک دیں گئے۔ ہرگر بہیں بلکہ نہایت سرعت کے ساتھ اس کو اٹھائی گے اور اعظا کرمیا ت کرکے کھالیں گے تأکہ با دستاہ خوش ہوکہاری دی ہوئی چیز کی اس نے قدر کی افسو*ل کیا خدا کی عظیت شا*ہ دنیا کی عظست کی برا بر<del>یجی ن</del>ریہی ان حصرات كر قلب بن خدا كي عظمت يحقى بم فيعطيهُ شأوكي تواتني عظمت كي اورعطيهُ شامِنشا كعظمت مذكى افسوس كول كي تكمين جاتى دين مرچر بين عيب تكالاجا تاب كرية يَحَى رَبِّي سِهِ اواس مِن تونمك تبير سيد مَّرميرايه مطلب بيسب كَرْمِي كِل جا ياكرواً رَجِيْفَكَ فيوى تويبى كركي بهي ك ما وكيونكرعطية شاجلتاه باوراس سے يخب بوركهاري قل بماري و بربنائ مُدكور كمي كعدف كويمى واجب كهتى ميدليكن فريان موجاية مترليب مطهره ك كهاس ك رحم كيا اوراس كوچهواروية كي اجازت دي - اوربيها ل سعيه بات يجي وضح بوكي کے عقل ہم کو صعب اور دستوار گذار را ہ بر لے جلسنا چا ہتی ہے۔ لیکن ستریعت مطہرہ تہیں کرکے نرم را ہ بتاتی سیرادعقل سے نتوے کو منسوخ کرتی ہے اسے عقل کے برست و آب عقل پر عمل کیجئے اور ہم سٹریعت برعمل کرتے ہیں جن لوگوں نے عقل اور سنسر ایوست کے فتا دے کا مواز مذکر لیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ سه

آزمودم ععشیل و در پرلیش دا بعدازیں دیوان سازم خولیشس دا

(یں نے دور کک سوچھے والی عقل کو بہت آزمایا بالآخرابے کو داہو اند یعنی شریعت کا فرما نبردار بنانے ہی میں مشائدہ دیکھ )

یعن عقل تو بہت برای دشن تا بت ہون اب سرایت پرچلیں گے۔ یہ بطور جہلہ معترضہ کے مقاد مقصود یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی الٹرتعالے عہم کی یہ کیفیت مقی کروہ حقیقی دین کو سمحت تھے یعن چوکام الٹرکے واسط کیا جائے گوصور قاقت کا ورنیوی حاجت بی ہو چنا بخد صدریت سرایت میں ہے تھی عن العشاؤة و هُدُ العشاؤة و هُدُ من العراب عن العام کی العشاؤة و هُدُ عن العراب عن العام کی العت والعام نے کہ الیسے وقت منا زیر صناح ام ہے۔ یہاں سے ایک اور تھے وغیرہ کورام کی است ذہن میں آئی وہ یہ کہ لوگ کہ منور صلے اللہ علیہ و آلہ و سلم تو منا زکومنع فوات ہیں۔ من کہ بن اس کے جواب میں تم یوں کہو گئے بن سے منع فرماتے ہیں۔ میں کہوں گا کہ سے منع نہیں فرماتے ہیں۔ یہ کہوں گا کہ مولوی میں ایسے ہی ہے وہ حقی بن سے منع فرماتے ہیں۔ اب اگر کہوک العام کی ایک کی ایسے ہی ہے وہ حقی بن سے منع فرماتے ہیں۔ اب اگر کہوک العراب کے جھا بھو ڈو حقائی کیا ہے ؟

توجواب یہ ہے ڈ ھنگ وہ ہے جو صحابۂ کرام رضی النہ تعالیٰ عنہم کرتے تھے کیا اُن کے متعلقین مذ مرتے تھے اور مرتے تھے کو اُن سے فائخہ اور میج

كرنا كهين تابت موتا بير بح كهيس ميمي نهير . بلا تيد ثواب سخينة عقرتم بهي ايسا بى كرود اخرعدر لوگول كايد بيد كرصحابه رمنى الله تعالى عنهم كوتونيك كامول کی رغبت تھی ان کو قیو د کی ضرورت رہتی ۔ اب چو نکہ رغبت نہیں رہی ہرڈااگر قيود مول حس مي تهسليل د قرآن ستربيت بريم يصفيه والول كا كيحه نفع د نيا دي مي بيو تورغبت بيداموتي اورنك كام موجاتاب دريد بالكرده بي جاتا الكا جواب یہ ہے کہ اول تو بیانفع اس لئے معتبر مہیں کہ اس طرح سے تہلیل وغیرہ پر<del>ہ سے س</del>ے تواب بحی بنیں ہوتا کیونکہ دنیا کے لئے وہ براحنا بوتا ہے جب اُس کوہی اُواب نظاتو تو پختے محاکیا بس وہ نفع کہال محقق ہوا دو سرے مشریدت کا قاعدہ ہے کہ اگر کسی غیر مامور ربييز مين مصلحت نفع اورمنسده دو لول جمع جوجا مين تومفسد د كي و جرسے اس كوچيورادين كي- اوربهال وهمفسده يدب كهعوام اس كادبن كاجرز وسجوك ہیں اور غیردین کو دین کا جزوم محصنا مذموم ہے کیو تکداس میں ابتی تجویر کوحق تعالے كى طرف منسوب كرتا لازم آتاب اورأس كامد موم بونا بول محموك أكرايك مناوى یہ نداوے کہ صاحب کلکٹر کا حکم ہے کہ ہڑفس ایک آن دے اور جن کرکے کھا نا بکوایا جا ا در ققراً دکو کھلاکرگودیمنٹ کے لیے دعا کی جائے۔ حالا تکہ صاحب کا کہ برز بھکم تہیں ہیا بخيا- تو يه نداكرنا گوگورنمنٹ كىمصلحت بى كونتضن ہے مگير با و جودا س كے صرت اس جرم ہوگا کہ اس منادی نے گورنمنٹ کی طرت ایسی چیز کومنسوب کردیا جو واقع میں اس كى طرف منسوب نبير سے أكرميداس مير مصلحت يجى بهو اس طرح تيبى وغيره كود افرل دين كريف والول في ممي خداتعا له كى طرف اليي جدر كونسوب سي جدوا قع مي حندا تعالیٰ کی طرف منسوب بہیں ہے آگر جے۔ اس میں صلحت بھی مان لی جائے۔ اباس یں غورکرلوگہ لوگ اس برسم کو ایسا سمجھتے ہیں یا تنہیں میں نے کا ن پوریس کیا۔ ت د صاحب کوخود به کہتے ٹنا ہے کہ گیا دعویں رمین تاریخ تک جارئز ہے پھر جا ئرنېيں۔ اور ليجيئے کان پور کي کسي مبحدييں دو طالب علمول ميں گفتگو موريي مقی ایک کہتا تھا کہ نیبا ز دلانے والوں کا عقیدہ اچی نہیں ہوتا دوسرآ کہتا إذالة الفقال

تحاكه نهيں اجعا ہوتا ہے مقصود صرف بزرگوں كو لواب سخشنا ہوتلیے ا ورنیا زخدا ہی کی دلائی جاتی ہے ۔اتفاقا اس وقت ایک برطعیا دُونے میں مٹھا فی کیکر آئی کھولوی صاحب اس پر برطے بیر کی تیا از دیدو۔ مانع نے اس بڑھیاسے پوچیا کہ برلم ی بی ؟ النّٰد میا*ل کی نیاز دیدیں اور برنے پیرصا حب کو* ٹواب مختندیں یہ پر<u>ام سے لکسے</u> لوگ تا دیل تو كرييته بيرنسكن واقع مير، وه تا ويل جِل نبيرسكتي چِناسخِواس برُصياسيع جو يو جِياگيا تو. کہتے گئی نہیں بیٹاالنٹرمیاں کی نیٹ ز تومیں دلاجگی ہوں نہ تو پڑھے پیرصا حب کی تیاز ہے ممکن ہے کہ اس کے جواب میں کوئی بیا کہے کہ ہما را تو بیع قیدہ منہیں ہرزا ہم کوتو جائز ہونا چا ہتے۔ توسمحھوکہ شریعت کا پیرسٹلہ ہے کہ اگر ہما رہے جا کر فعل سے کونی ُ دومرا میتلا نے معصیبت ہو جائے تو ہم کومجی اس فعسل کا کرنا جا کمز نہ رہے گا اس کی ایسی مثال ہے کہ اگر طبیب منع کرد ہے کہ بیچے کو علود مذیر بنا تو مال یا میاک بھی حلوہ بکا نا یا کھا نا مۃ چا جستے کہ ان کو دکیمہ کمرہیے ہندنہ کریتے گئے بلکہ سمے کی جص کے خیال سے ماں باپ خود ہی اس کو اوجہ محبت نے گوارا مذکریں گے .صاحو! اس طرح أكريم كومسلما تول سے مجبت ہو توسیحہ پس آ جائے كراگرہما درے كسى فعلے سے کونی بگریا ہے تو ہم کو تجی اُس کے کرنے کی کھی نہرینیں ۔ بلکہ اجاز ہیں اور اگر کرنا بی ہے تو یہ کروکہ اس کی صوریت پدل دو-

میری بہشیرہ کا جب انتقال ہوا تو طاکب علموں نے کہاکہ اگرا جا دس بوتوہم جمع ہوکہ قرآن شریف برط ہو دیں۔ ہیں نے کہاکہ برط صوبیکن جمع ہوکرنڈ برط صوبلکہ ہر شخص اپنے مجھرے میں بیٹھ کہ جتنا جی چاہے برط ہد ہے۔ اوراس میں دازیہ ہے کہ جوکام فداکے لئے نہیں ہوتا دہ مقبول نہیں ہوتا اور تواب پخشنے کی حقیقت یہ ہے کہ ابتا تواب دومسرے تو دیا جائے توجب اپنے ہی کو نواب منسطے گا تو دوسرے کو کہ ابتا تواب دومسرے تو دیا جائے توجب اپنے ہی کو نواب منسطے گا تو دوسرے کو کیا جیز دی جائے گا تو دوسرے کو کیا جیز دی جائے گی اور دب جمع ہو کہ برط حاجائے گا تو چارا دی توالت کے واسطے برط حیں گے اور اس قیمت سے کہ برط حیں گے کہ دیکھوان نوگوں کو ہم سے تعلق آگر ہم نہ برط حیں گے تو یہ اپنے دل میں مجمع کہ دیکھوان نوگوں کو ہم سے تعلق آگر ہم نہ برط حیں گے تو یہ اپنے دل میں مجمع کہ دیکھوان نوگوں کو ہم سے تعلق

کم ہے اورائیوں کو موری ٹواب ذہلیگا بھروہ مرحوم کوکیا بحثیں گے بہذائم سب جرے بس بیسٹو کر پیڑھوا ور تھر پیٹر سے کے بعد بھی نفس تلاوت یا مقدار تلاوت کی مجد کوا طلاع ذکرو کیونکر اس میں میری توشی مذنظ ہوگی۔ اس کے جواب میں لوگ بہتے ہیں کہ لوں تو کوئی بھی تا پیٹر سے گا بیس بہتا ہوں کہ دیم کے طور پر ہونا بھی تو نہ ہوتے کے برابر ہے بھراگر فرضا کسی نے زمجی پرٹر حالو کو کیا نعصان ہوگی تو اب اب بھی نہیں ہوتا اُس و تست بھی نہ ہوگا۔ ایک خص کے کاکہ اصلاح الربوم سے مردوں کو بہت تقصان ہوا میں نے کہاکہ مردوں کو تو نقصان تہیں بوالیکن زندوں کو فعی ہوگیا کیو تک لوگ ہو کچھ کی کہتے تھے اورائی برا کے نواس اور کے کے دکھا و سے کی دلیل یہ ہے کہ اگر کسی بوالیکن زندوں کو فعی ہوگیا کیو تک کو جو کہ نہایت خوبہ بھی جا س دو بے دیدولیلی خدید یا ان کے نقصان کے موا مرکے کو بھی تھی ہو کہ نہایت خوبہ بھی ہو اور اس کی کوارا ان کہ کے دکھا و در اس میں ہوگیا کہ داواتی آر بید میں تو موا اور کسی کو خرجی نہیں ہوئی تو جب و وعل محکوق کے دکھا نے کو ہوا تواس میں ٹواب تو یعتینا نہ بلا بھراس کے مدویت سے مردوں کا کیا نقصان ہوگیا ہاں زندوں کا نفع ہوگیا کہا تو یعتینا نہ بلا بھراس کے مدویت سے مردوں کا کیا نقصان ہوگیا ہاں زندوں کا نفع ہوگیا کہا نگا کہ دافعی سے کہتے ہو۔ تو یہ الی صاحت باتیں ہیں کہ ہرخص بھی تا ہے۔

ظر اوراس بربعي ما وهسجه توانس بمت كوحندا سمجه.

بعن نوگ کہتے ہیں کر بہلی بھی تو علماء تھے انھوں نے کیوں من نہیں کیا ہیں کہتا ہوں کہ بہتے ہیں منے کیا ہے کہ من کیا ہے کہ موجودہ ہے، ہم لوگر حقی ہیں صفیہ کی ہوں میں دیکھ لیجے کہ امام صاحب رحم المنڈ کا فوی کیا ہے یہ سب جو نیات ان کے اصول کے موافق ہیں ۔غرض حب ایک دقت میں نماز بھی ممنوع ہوجاتی ہے تورسوم کس شاریس ہیں مو پیشاب پائے از کے دقی مرب ایک از کے ممنوع ہونے سے معلوم ہواکہ ایک وقت پراستنجا بھی طاعمت ہے حالا نکھر کے دقت نماز کے ممنوع ہونے سے معلوم ہواکہ ایک وقت پراستنجا بھی طاعمت ہے حالا نکھر اس کے دقت نماز کے ممنوع ہونے سے معلوم ہواکہ ایک وقت پراستنجا بھی طاعمت ہو ما کہ کے دامن کی عبادت نہیں اس سے تابت ہواکہ اگر کوئی فعل جو صور تا عبادت نہ ہوموافق علم کے کیا جائے دہ بھی عبادت ہے برسترح ہواس تول کی گئی میلی ہو گئی کوئی کے داری کی میں اطاعت کے دامنی کہ نے دائی کوئی کہ میں اطاعت کے دامنی کہ نے کا نام میں اطاعت کے دامنی کہ نے دارا ورف فل نہیں ہے۔ تو وہ دیندارا ورد کر ہے دینادارا ورف فل نہیں ہے۔

جیست دنیا ازخدا غافل بدن نے تماش دنقرہ فرندونون دخلامالی سے غاقل ہونے کا نام بلیج سونا چاندی بیوی بیجان کو دنیا ہیں کہتے ، میراً یه مغصود چرگزنهیں کہ لوگ کمانے کیوں ہیں ۔ صاحبوا دکان کرو بچارت کرو لیکن حدود نشرع کی دعا برت دکھومود ہے عیب کوظا ہرکرد یاکرو یہ کہدوکہ پیچدوارالی ہے اور پنتلی اگر دبا کے دن ہیں تو ایسا کلروکہ ایک ہی بوتن سے عرق ما دیان اور گلا ب ا در به پرمشک سب نکلتا بحلاآئے اسی طرح برسوں کی رکھی ہوئی دوا ما دو اکٹر لوگ کہا کہتے مِن كُراكُرم مج بوليس تو بخارت كيسے جلے ؟ اول تو ياغلط ميك كر يج بوليے سے مجارت بيطاني دوسے نہمی چلے تو محمالا کیا حمد ہے خدا دوسرے ورا کعسے رزق دے گا کان پورس ايك شخص في بانس كى تجارت شروع كى جب كوئى خريداراً تا توها ف كهديية كدير بانس چاربيس چے گایسن کر خریداروالیں چلاجا تا لوگوں نے ان سے کہا کہ اور سے بولو کہنے لگے کہ مذہبی کا قد میرا كياحري بعداتوالى دوسر عطرات سعدر كاآخوان كاليساء عتبار برمعاكران كعالى مال يتق موے دوسروں کا مال کمن کم چوگیا۔ مولانا فتح محدصا حب رجران کے ہاں آیک طالب ملم شنوی بمطبعت كمسلة آيامولانا دحمة الترعليه نع فرمايا اول رد ثيوب كابن وبست كرلويهر برط صناس کہاروٹی توالٹر تعالیٰ دیں گئے اور جب مزویں گے اپنی جان لے لیں گئے اس کی کیا فکر لوگوں کوکہیں اطلاع ہوگئ بچرآوان کی دعوتیں ہو ناجومشروع موپیں توکئ ماہ تک حوب نے داركها نے دو وقت ملتے بتھے اور جتناان كو برط صنا مقا خوب اطبيدان سے برط مذاياكسي

رزق مقسوم ست و وقت آن مقرر کردواند بیش ازان دبیش ازان میش ازان میش ازان میش ازان میش کردو و تعدیم بیل اور در قت میسلا ور در قت میسلا ور در قت میسلا ور مقدار مقدار مقدار مقدار میش در مقدار مقدار مقدار مقدار میش در مقدار مقدار میش در میش در مقدار میش در میشد در میش در میشد در میش در میش در میش در میش در میشد در میش در م

تورزق تولے گا ہی اوراگر قسمت کا نہیں توئم کوئل کربھی تحالیے کا مرتا آ بیگا بھٹلا ایک طبیر ہے کہا کہ دوتو لہ یخنی کھا یا کہ وزیا وہ کی اجازت نہیں اب اگر موس سے زیادہ بھی بی ٹس کے تو و و دستوں کی دا دس کی گیا ایک واقعہ ہے کا کھٹوئویں ایک نواب کوئسی مرفن مرد کے معیب صرف چیز تول قیمہ چیسنے کی اجازت تھی

اورزیا دوجنم بھی مذہوتا تھا۔ایک مرتبہ انھول نے ایک اکرد بانے کو دیکھا کرسر پرسے فکرد لول کا بوجوا تاركوان كے گھركے ما منے ركھا اورجا درمیں سے وہ موٹی روٹی تكالكر بباز مائٹی سے كھاكر با في ن كرزين بى برلب المباجوكرسوكيا اورفر الفيلين لكانواب صاحب كيت تع كرمي ول وراحني مول کرمیری نوابی اس کوئل جائے اور اس کا آرام وجین مجھے دیدیا جائے. افسوس کرانسان خدا برنظرنهين ركمتا عرعن رزق كى برحالت مع تواس كملة جعوث بونسنا د غاكرنا حا تت محن ہے غوض تجا دمت کرنا ذراعت کرنا جبکہ حدود کے اندر موسب دین ہے اس تعمین نیس کېټاک کچه دنکر و گريکه ټامول که د غا فريب د کم د چهوت د بولوا ود په شمحموک تبوت پول کړ على كا. صاحبو إكميا خداكونارا ص كرك ملكا . توخداكورا صنى كرك اس سعة ياده مرسط كا -عميب خيال عداوراً كركبوك أس دليل كايهى مقتضا عدر وابرداري من زباده طه مكر مشابده تويهی بورباب كرنا فرما في يس زياده ملتاب، توصاحبو بكبيس ايساب يمي تو حقیقت اس کی بیدے کہ فرما تبرداروں کی نا داری مف طاہری ہے اس کی حقیقت اس مثال مصجعوا كيب مرحد كاوا تعديم كرشا الوالمعالى رجمة التدتعال عليد كم بيران كيهال ُمهان جوسے اس روز شا ه صاحب مکان پر منہ تھے ا درگھریس فاقہ مخیا بیوی کونکر ہو گیال<sup>چر</sup> أوحرس قرص ليناجا إ توقرص مجى من بلا برصاحب كواس حاكست كابية جل كيا المفول في ایک روید ویاا در کہاکداس کا اناج نے کرہارے یاس لاؤچنا بخد لایا گیا آپ نے اس کو ایک برتن میں رکد کر ایک تو یذاس کے اندر رکھدیا ا در فرما باکہ جب صرورت ہوا کرے اس من سے نکال لیاکرو اس تعوید کی برکت سے اس اناع میں خوب و معت موتی پندرونسکے بعد حصرت شاہ ابوالمعالی رحمة الشّعليہ والبس تشريف لاتے. بيوى نے بير صاحب كة أف كاا ورتعو بذر يكف كا قعد بيان كيا معزت كواس سع بهست ننگ بيش آككم ا سکھی فاقہ کی تعبت نصیب مہ ہوگی آب نے فرمایا کہ اس برتن کو میرے یا س لا وُچٹا پنجہ لا یا گیا آپ نے تعویز نکال کراہے سریس رکھا اور فرما ماکہ حصریت کے جبرک کامتحق تومیر *ا*میر بها ورانان كسك عكم دياكرسبتقيم كرديا جاسة. الكه وقت سع بحرف قرشروع ہوگیا اور قرمایا ہمارا فقراضطراری نہیں اختیاری ہے سوآپ توان کو نا دار سمجھے ہیں

گریدلوگ اس کو دولت سمحتے ہیں بمطلب یہ ہے کمطع کونا داری میں بھی اس تدرانشران ہوتا ہے کہ حرام کھانے دالول کوسلطنت میں بھی نہیں ہوتا ا دراصل دولت بہی انشراح ہے جو کہ اس السی بھی دہی مقصود ہے سواہل اطاعت کو دہ بددن اموال کے بھی میسٹرے ہاں جس کو درست کہنے کی صرورت ہے جوکا طابعہ مولانا دحمۃ اللہ علیہ جلاتے ہیں ہے

معت آل جس بجوئيدا زطبيب صحت آل جس بجوئيدا زهييب مدن معت آل جس نر تخريب بدن معت آل جس نر تخريب بدن دجما ني احساسات كاعلاج فبيبول كے پاس دھونڈو اور اندرونی احساسات كاعسلاج ميوب كے پاسس دھونڈو جماني جس كى محت تو بدك كى درستى سے حاصل ہوتى ہے ۔ اور اندرونی جس كى صحت يدن سے ہے تعلق ہوتے برسے ا

غرمن اطاعت بی کرسف اصل دولت وراحت کمتی ہے۔ ویکھے اگر نیدا بہدت سی سطے لیکن سب فضلہ بی ہوجائے تو پیج ہے اور اگر روح غذا بلا غذا مل جائے تو کھانے کی حرورت بہیں تومیرا دعوائے تا بت رہا اگر اطاعت کرفیگے تو اور کھانے کی حرورت بہیں تومیرا دعوائے تا بت رہا اگر اطاعت کرفیگ تو اور بی ذیارہ سطے کا بستی ڈوح غذا عطا ہوگی۔ غرص شکا بت یہ ہے کہ اس وقت جی طرح سے دنیا ہا تو آتی ہے سلط بی نا فرما فی سے پاک بہیں ،اس کی اصلاح ہو فی جا ہے اور دست داری بیدا کرنی جا ہے۔ گو تہج داور تربیح نا ہوکی ونکہ کچھ تربیح اور تہج داول بی کے لئے دھت خاص بہیں ہے بلکہ ہوکی ونکہ کے دھت خاص بہیں ہے بلکہ مونی جا در جست داری اور دھت والوں بی کے لئے دھت خاص بہیں ہے بلکہ مونی جا دور تربیح دور شانسست

نم وخمناً ما مهرو نشا نست

روہ رحست کا یا دل اب بھی موتی برسار ہاہے ، متراب معرفت کے مشکے اور مین اور لشان لگا ہوا ہے ،

گرا نسوسس تویہ ہے کہ کوئی لبستا ہی مہیں ۔ اور لیسنے کی صورت یہ ہی ہے

كرتفوك طهارت اطبيار كرب حقوق العبادكوحي الوسع ا داكريها س وقت حقوق کے متعلق ذرا خیال منہیں ہے ، یا ورکھو کو اگر کس کے جمن بیسے بھی کسی کے فرمدرہ گئے تو اس کی سات سویمنا زیں اس صاحب حق کو دلوانی جائين على - آجكل دوسرے كاحق اواكرنا ايسا كرال ہوتاہے كوياكم اپنے كھرسے رے رہے ہیں حنی کر بعض او قامت تو صاحب حق کو برکہتا بر تاہے کہ اللہ کے واسطے دیدو اور اس سیب سے دوسرے کو قرص دینے میں بڑی تکلیف ہوتی سے اس الئ قرمن من اعلاء وكسن الواب لما يه ا درصدة من دسس كا لماب المهاره كا حساب اس طرح بواكه اصل بي صدرة سع معضا عف طا محا أيك كے مقابلہ یں دو گرجب اصل رو پیردالیں مل گیا تواس کے مقابلے میں روکس سے اورا تحارہ رہ گئے اور ہمارے اس برتا وکا بتیج یہ ہواکہ اکثرلوگوں کو قرض نیں ملتا ۔ آج مسلما نول میں بہت سے لوگ اپنے بھا نیول کاکام ذکا ک سکتے ہیں کہ مالداربیں مگرکسی وجب سے حود سبحارت بنیں کرنا جاستے اور چاستے بیں کرکونی دومراكام بين نكالے تاكه حفا ظامت سے بجیس مگرامس خوف سے بنیں دیتے كان سے دصول کون کرے گا. ابدامسل اوں کو وقت صرورت مہاجن سے قرص لین پر تاہے جس کا نیتجہ یہ ہوتاہے کہ جندروز کے بعد تمام گھر ما ہرکا مالک مہاجن ہی ہوجا تاہے اور یا محض مسلما نول کی بے اعتباری کی وجہ سے مظفر محمد میں مالیر ایک دو رست سے ایک شخص نے دسٹ روپے یہ کمکر قرض کے کہ آج میرے مقدمے کی تاریخ ہے اور گھرسے دن کے دن منگا بنیں سکت تم اس وقت دیدد میں ملن جاتے ہی جیجد ول گا غرص انفول نے جیب وطن جا کرمٹی مدّت کیک مذہبی انفول نے تقامنا سروع کیا اخیریں کہاکد کیا ہماراکو اُ دتعہ ہے صبرکر کے بیٹھ دہے اور کھر غفنیں پرکہ اس حرکست کو دین کے خلافت بھی تہیں <u>سمجھتے</u> ۔ صاحبو اکیا قبرین گرج ال<sup>ود</sup>یگے

مه اوراكي مديد ين جي صدارة اب أيلب كذا في الترفيب والتربيب ١١ احد من عفى عند -

ابنے سارے کا م کر لیے بیں گردوسرے کا قرض نہیں دیتے۔ اور آگر کوئی الگتا ہے تو یہ جواب ملت اسے کر کیا قرص ماریس سے اوراس سب کی وجد ایک،ی بھاری مرفن ہے کہ دین کی منکر نہیں بہت سے مسلمانوں کو دیکھا ہے کیل مں زیادہ مال مصحاتے ہیں اور ذرا پروا نہیں کمےتے بلکہ بعصے تو کہتے ہیں كركما فركاحق مادلسية كمحه درنهيس حالاتكه وهجمي واجب التحرنه بياكماك ير درك توي كبة تحف كرمسلما لكانو جاب لي لوليكن كا فركاحق م لوكيو فكه مسلمان سے تو یہ امیسد ہے کہ وہ قیامت میں معاف کردے اورکا فرسے تويه مبى امسدنين - دوسرے اگرمعات مكيا تو خيرايي بيكيا اسنے بي الى کے پاس جائی گی دستن کے پاسس تو نہ جائی گی خصوصا میراث میں توالی گرد برط ہوتی ہے کہ خدا کی بینا وجس کے باتھ جو آگیا دہ اس نے دبانیا ۔ اکٹرد کھا گیا ہے کہ بیوی مہرمعا ف کردیتی ہے لیکن پھر بسیدو فات ورثار سے اختلاف کرکے وصول کرلیق بے بعضے لوگ مشرعی چلے ایجا دکرکے ورثار كونہيں دينا چا ہتے - چنا ہے ايك صاحب ميرے ياس آئے كہنے كگے كہ ميرى بهن ابل سنت والبحاعث مين سيمقى اودانسس كالشوبرشيعي عقااب أسس بہن کا انتقال موگیاہے تو اس شو ہرکو تو اُس کے ترکہ میں سے مجھ حصر مناسا جالهيئ كيونكم سنتي عوربت مصيفيعي مردكا نكاح درست نهيس موتاتاه عبدالعرية صاحب رحمة الشرعليب في كفركا فوى لكهاب بين في كماكه غيرت دار آج جا ندا دکے بچافکے لئے شاہ صاحب کا فتوی نظراً گیا اور دسنل برس سے جوہن سے درام کرایا اُس وقت اُس فتوے برعمل مرکسار آب تویس ید بی کہوں گاکرنکاح ہوگیا۔ اورس نے کہاکدایمان معے بتلاؤکد اگم تھا ری بہن سے پہلے شخص معاتا ا دربیبت می جا ندا د چیواناکیا تب بھی تم یہ ،ی کہتے که نکاح ند ہوا تھا اس لمئر ان م المناجابيّ برگزيمى م كية. تو جيسط كال كال كرشريدت كوبدلت جاجع بو صأحبو! يادركھور

نہا دازاں توم نباش کے فریند حق دا برہجودی وہی داروں ماردوں وہری اس جاعت میں سے نہیں جوحق تعالیٰ کو صرف سجدوں سے اور حضورا قدسس صلی الشرعلیہ وسلم کو صرف درود پر طوح دسینے محبت کا اظہاد کرتے ہیں اورکس کام میں اطاعت نہیں کرتے )

لوك اس وقت خدا تعاسك كوبجي بمسلانا بعاست بين يُخَادِعُونَ اللهُ وَاللَّهِ يَنْ امَنُوا وُمَا يَخُلُ عُوْنٌ رائعٌ ٱنفُسْهُ فِي ورهوك دينة مِن الشركو اورمسلما نول كواور وہ کسی کویچی دصوکے پی نہیں ڈال <u>سکتے</u> بودہی دصوکہ بیں ہیں ) افسوسس کہ بیعضادگر نے دین کواغ اجن نف نی سے لیے آٹر بنا لیا ہے حق کرمنہور موگیا ہے کہ دیندارلوگ لینے مطلب کے مشیلے وکال لیعے ہیں۔ خداکی قسم ویتداروں کا تو یہ مذہب ہے کہ اگراٹا ہڑا سن و کریں تواس سے اچھا ہے کہ وین کے پردے میں گنا ہ کریں . غرص میراث میں می و برا مورسی ہے حسنی کر ایک بھائی ووسرے بھائی کومیرات دینا بنیں جا ہتا ما لا نکہ میرا سٹ کا مسئلہ الیسا نا ذک ہیے ۔ کہ آیک۔ برزگ ا بینے دومست کی عیا دست کو كت جب ان كا انتقال موكي توآب نے فور جراع كل كرديا اور فرما يكراب اس جانع میں دارٹین کا تیل ہے اورسب سے اجازت دیشوارہے ۔ آج یہ حالت ہے کہ التاروم دیے میں بھی احتیا طاخیں کہ جہال کوئی مرا فدراً اس کے کیرائے مبحد یا مدر سے -مِي مجيدِية ما لا تكرمِس و قت يك تقيم مر موجا مِن اس وقت يك يمشرك مين تصربت ہے جو بدون رہیے اون اور طبیب خاطرے جائز نہیں ہے اور آگر کوئی أيك واربث ديديكا تومشرعا اسكاأس تدرحص مجوعه تركرس كم بوعائكا مگر لوگوں نے ابن خواہش کو اینا معبو دبٹار کھا ہے جوجی میں آپاکرلیا خربیت سے كجمه يحيث بي نبير وه حالت م الرايت بمن الْحَنَدُ الْهُمُ عَوَاهُ لَكِيا تَدِيْهُ اسْحُض كو د کیما جس نے اپنی خواہشات کوا بٹا غدا بتا رکھا ہے) اور پھر پیعنے اس کی بھی المی کوشش کرتے میں کر ابدوار نفسانی کوعلمارسے جائز کوالیں میں فے اس کی ایک مثال میر تھے میں بیان کی تھی کر علما دسے ہربات کے جائز کرانے کی کوشش کرنا ایسا ہے جیسا کہ مشہورہے کہ آیک دیکس کی عاق

تا ہوا زتا زست ایمان تازہ سے چون ہوا بڑے مقبل آن دروازہ نیست رجب تک نفس کی خواہشات تا زوہیں ایمان تا زوہیں ہے۔ بہخواہشات فس ایمان سے وروازہ کے لئے سب سے براقعن ہے،

جب تک نوابش نفسانی کومفلوب مکروگ ایان میں تازگی مزآئے گی گرخوابسش نغسانی کوکم کرنے کا برمطلب بنیں کہ کھانا پینا کم کردیں اسس وقت تو درولٹوں کوبھی کھاتا کم ذکرتا چا ہیے - محفرت حاجی صاحب رجت النڈ علیہ قرماً پاکریتے تھے کرخوب کھاڈ ا درنفش سے نوب کا مہلو۔

مورجوبس سردد معض گرانی کا نام بہیں ہے بلکداس نے متعادی برطرح کی صلحت کی دعایرے کی ہے ۔ غرض عمل با مترلیوت یہ سے کہ ہرحال میں خدا سے تعلق دکھو د نیا يا دين كاجوكام كرومد و ديم موانق كرواس كويكة بين لَا شَلْعِكُمُّو ٱمُوَ ٱلْكُوُّ وَلَالَالْاَدُكُمُ عَنْ إِكْرِواللَّهِ ﴿ وَمَنْ يَفَعُلُ وَالِكَ فَأُولِيِّكَ هُمُوا فَيَا مِسْوُونَ و وكيم وتهارا مال اور تماری اولادتم کوالٹر تعالے کی بادسے غافل کردسے اور جوالساکرتے ہیں دہ مرامرنتمان ميں بن آسكة ايكامنوان سے اس كى ما تيدہ كه آلفِقُوامِتَادُونُنكُمْ يعنى ورج كرواس جيز سے كر ديا بم لے تم كو. اس عام ميں أيك يه خاص فرد بحى د افل ہے كتعليم دين مي مجى أكرهنر ورت بوخريج كمروا وراس فردكومي ني اس الحنة بالخصوص بیا ن کیا یہ بات تومعلوم ہوگئی کردین کودنیسا سے مقدم کرنا صروری ہے لیکن دین كامقدم كرنا دين كے علم برموتوت سيد مگراس جلست كوئى يرمطلب مسجد جاست كمي سب كومولوى بسنا نابيا بها بول . يلكه بن علمادكى نسيست آب يه خيال كرت بي كرومب کومونوی بنانا چاہتے ہیں وہ خودہی سب کومولوی بنا نے سے منح کرتے ہیں کیو کاس سے دور نفصان موں مے ایک تو یہ کہ نمام لوگ مولوی بن جائیں سے تو کھیسی اور تجارت سب برباد موجائے گی اور مجوئ قوم پرمعاش کی حفاظت کرنا فرص ہے اگر سب چھوڈ دیں اوراس سیب سے سب مرجائیں توسب گنہ گار ہول کے تو واجب ہے کہ ایک جا عدے کھیتی کے لئے دسیے ۔ ایک بخا دت کے لئے ا ورایک خدمت دین <u> کے لئے جس کولوگو ل نے اڑا دیا ہے ۔ و دسرا لعقدا ن یہ سے کراگرسپ ہولوی سیٹے تو</u> بوكر اكترطبا لع يس حرص اورلالج غالب ب اورمعاش سيمي اكثر لوكم تعني في موتے تونیتج یہ ہوگا کہ مولوی کہلائیں گے اور حرص دنیا میں دین کو تباہ کریں گے۔ ا وروین کو ذران پر تحصیل دنیا کا بنائی سے ان کا تو یہ صرر ہوگا اور و مسرے لوگ ان کواس حالتِ دُلیسل میں دیکھ کردین کوہی دُلیسل سجعے کئیں گے دومسر دل کا يه صرد موكل - ملف صالحين كااس وجسم يمعول تقاكر جوشفس امراء سازد ملتا بخیا اس کواپین حلقهٔ درمسس میں شریک ہونے سے روک دسیۃ تھے غرض بہو

مطلب نہیں ہے کہ معب کے سب اصطلاحی عالم بنیں لیکن یہ عنروری ہے کہ کچے لوگ ا صطلاحی عالم بهول اور کچه توگ متوسط درجه تک پراصلین اوران کوجوه مردرست بیش آتی جائے علمار کا ملین سے اس کے متعلق استفدار کرلیں صاحبو ااس وقت دو پیسے میں کلکتے تک سے ہر بایت دریا نت ہوسکتی سے دیکھنے اگر ایک بعنہ میں چار مسئلےمعلوم ہول توایک ماہ بیرکس قدر ہوجا میں۔ پھرایک سال میں اُن کی کمتنی تعداد ہوجائے اورچند مال میں کیسا مقدبہ ذیبے رہ اپنے پاس ہوجائے توان کے لئے جو يرط مصع لكص بين اورجوحرون مشناس تون إين ان كے لئے يدكيا جائے كركسي ايك شخص كومقرد كياجا بدح جوان كوبربيفة مسائل مسنايا كرسه ا دريد به وسيكي توبرميني یں ایک ہارانو عنرور ہی کیجد مسائل منا دیا کرے اور یہ لوگ اپنی عور تو ل کو سنا دیا کریں محراس کے لئے ایک مرکز کی صرورت ہوگی کہ وہ اُس کوایٹ ذمہ لے اور وہ کوئی عالم ہونا چا ہے اس کا کام یہ ہوکر محص مسائل کا وعظ کہا کرے اس لئے میں نے اس قت دُ أَنْفِقُواْ مِتَّادَنَ فَنْ كُوْ كُو يِرْ صَاكُه بُوك اس كَى طرف توجه اور يَهِت كرك ايك مولوي كو مناسب معا وضہ پراس کام کے لئے رکھ لیں <u>مجھے پی</u>سنگر ہیہت خوشی حاصل ہوئی کریہا یه انتظام جوایع-اس کی آسان تدبیریه سه که روزانه جب کمانا پکلیل بیشو تو آئے کی ایک جنگی مکال کرمیلنی وکسی برتن میں ڈال دیا کرواسی طرح جب روپے سمے پیسے لوتوں میں سے ایک بیسیہ زکال کراس مدکے لئے رکھند باکر واوراس میں لبتی کے ہرا یک شخص کورشر پیک کرو . ا ورجب مدرسے کی صورت ہوجائے تو اس میں تین چیز وں کی قہورت موگی ان کوجاری کرو ایک تو ید که قرآن شریف کی تعلیم موجولرد کے نا فار بر میں ایکے سائد تو يرطرز ركھوكرجب بين يارك قرآن سريف كے برا ھايس تواك كومسائل كوك ارد در بماله متروع كمرا ديا جائے ا درجو لرئے حفظ پيڑھيں ان كے ساتھ يہ طرز ركھوكہ جب تک قرآن سٹرلیت جم نہ ہوجائے کسی دوسرے خفل میں مذاکا و دوسرا کام ید کہ ایک شخص کو ملازم رکھو کہ وہ عربی کی ابتدا فی گیا میں بڑھادیا رہے تیسرا کام یہ کہ ایک اعظ مدري ركفا جناكروه برمهفة وعذاكها كمط ورقرب جوامك دستايس معى وقتاً فوقتاً مسائل كالعلم في

تواس کی کوشش کرنائی الفِقُوا میں داخل مے اور کیمنے خدا تعالی نے مِمَّا دُوَدُ اللَّ فراكر بتلاد ياكد بم فيهى توديا ہے بھرمجت ل كيول كرتے ہونير نفظ بن تبعيصنيد فراكريد بِمَعَى سَلَى فرما وي كرم سارا مال بنيس للسَّلَة . آكة فرلات بين مرَّتْ قبيل أنْ يَتَاقِقُ أَحْدَدُ كم والمؤدث واس سے يبلے كتھيں موت آجائے) يه وہ ليم ب كداكر دوز مبندره بس مندمين اس كوسورة ليس تودنياكى مجدت بالكل جاتى رسع كينى يدسورة لياكرين كرايك دن ہم كومرتا ہے ا درمرنے كے بعدہم سے بربربات كمتعلق ايك دن سوال بوگا. میران عدل قائم کی جائے گی اگر باری نیکیاں غالب آگییں تو فہا در مذقع جہم ہے اورہم ہیں اوروہال یا حالت ہوگی کا يَبُون فِينُهُ وَلَا يَكُيْ رَن تُوموت ہی ہو ہزندگی، آگے فرماتے ہیں کہ اگر خرج مذکروگے تو یہ کہوگے لؤلا آخَرْسَنِي إلی ٱجَهِلِ قَرِيبِ خَالِمُنَةَ قَ وَاكُنُ مِّنَ الطَّيلِجِينَ (الرَّمِي تَعورُ مَس مِهلت دیدی جاتی توٹیں خوب خیرات کرتا اورا جھے لوگوں میں سے موجاتا ) دوسری آیت اس طلب مبلت كيواب من م كرد دَن ينوع خِر الله نفساً إدا جام أو اجلها يعن جب موت كا وقت آ جائے گا تو سرگز مہلت ، سلے گی اس کے بعد عفلت پر وعیدہ والله نجبار بدا تَعْمَلُون وَلِعَلا عَبِيدُ فرما ياجس كے مصفے يہ ہيں كدا مس كودل تك كى نتبر ہے اس ميں اشاره اس طرف ہے کہ دمین بیسہے کہ ہاطن بھی درست کرو۔ حاصل بیسے کہ ان آیا ت میں بم دُبِّ دنیا مرض جمّا باب اوريه بتلاياسيك كرسه

غم دیں خور کہ غم غم دین سست بمدغهب المرو تزازاين سست

(دین کی فکرمی دیوکیونکه اصل فکردین بی کی فکریے - اورتمام فکری اس سے کم درجری بی) خواتنا لي مع وعاليم كروه توفيق على بنير. ناظرين كرام سے التاس ب كرجامع وعظ را در نا مشرد عناعب المنان كي ليحسن خاتمه وحضول رجنا ياري تعالي كي وعا قرايس-آيين-بوجهتك يأارج الواحدين -

قَالَ رَسُولِ اللّٰرِيَّةِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللَّهِ اللّٰمِ اللَّهِ اللّٰمِ اللَّهِ اللّ رَمُ وَالْ الْبِعَادِيْ،

> دعوانت عبدست جلدجهارم کا

> > نوال وعسظ ملقب به

قطع لتمنى

منجعلرانشادات

حكيم الامته مجة والملة حضره ولانا مخدا شرف للصالحا لوى

وجمسته الشرقعا لأعليه

ناشر **محدّعبُ ألمنّا كغُرُنّا** 

محمنية محقالوى \_دنترالالفاء مافذان بيندرودكاه لا

مسافرخانه بمثدر دود کراچ ا ایرای دورکراچ

#### وعوات عبدميت جلد حبسارم كا

*نوال دعظملقب*يه

# قطع التمنى

| أشتات                    | رووورو ور<br>المستمِعون | مَنْ صَبِّطَ                        | آڏا <b>۔</b>                                      | كَيْفَ    | . کُھُ  | مستفى                      | أين                                       |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|---------|----------------------------|-------------------------------------------|
| 66.                      | The Contract            | Con Cun                             | Charles Andrews                                   | 36        | Selis   | 4                          | San Jan                                   |
| عورتون کا<br>مجن بھی تھا | تغریب<br>۲۰ آدی         | مولوی<br>میداحرما<br>نقانوی<br>حروم | این بخراد کا<br>ناچردو تا<br>خدائ بخریز<br>کرراست | کوشت ہوکر | مر گھنے | الاو لُ<br>س <u>يسس</u> ام | قعب<br>کا درملیکان<br>موادی آلمیل<br>صاحب |

ويشيراتلوالوتمن التوجيلير

ٱلْعَمْدُ وَلِي اللّهِ يَحْدُدُهُ وَنَسَتَعِمْدُهُ وَنَسَتَعُولُهُ وَنُوْمِنَ بِهِ وَنَوُكُ عَلَيْهِ وَكَعُودُ وَاللّهِ مِنْ شُورُور اللهُ مَنْ اللّهُ وَحَنْ اللّهُ وَحَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَحَلَى اللّهُ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللل

تبلع التمق امرکوگران محصوا ورو وتھا دے حق میں خیر چو اور یہ (بھی)ممکن ہے کہ تم کسی امرکو مرغوب مجھو ا دروه متهاريه حق مين (باعيث) ترابي مواورا نشرتعالي جانع بين أورتم ريورا يورا) منيس مانة برايك آيت كالكراب. اسمي حق سبعامة وتعاليف أيك منهون سب کے حاصر دیکھنے کی ہم کو ہروقت صرورت ہے ارشاد فرایا ہے اور ایک پڑی غلطی کو جس مين بم سخت مبتلا بين رفع قرايا ا ورا مفلطي مين أكثر ابل علم أورعوام برود ن اوجيولون سمى كوابتلا ب بكداس ك على مول كى طف بي التفات بين موتاكسونكم بم لوگون كى فہرست اعمال میں برای برای ما تیں توسٹار ہوتی ہیں مگرچن میں ذرابھی غموص ہوتاہے ان كى طوف التفات نهيس موتاجس كى وجب قرآن مجيدين تدبير يركرنا با درسلمانون یں ایک بیمجی مے کہ وہ قرآن مجیدے اندر تدیز جہیں کرتے۔ جنا بخرہم میں دوقسے لوك بين قوام النساس اورخواص موعوام الناس توظا برب كه قرآن ستريف كالبغاظ ہی کو پڑھتے ہیں اور گو ریمی مریکا رہیں ملکہ ایک درجہیں ریمی مطلوب ہے . اور جوال بدون فهم معانی تلاوت کرنے کو بریکاراور بے فائدہ قرار دیتے ہیں یہ ان کی غلطی ہے ہم انسے قائدہ کی سرے پوچس کے اگروہ کمیں کرف مدہ اس کا قہم معانی ہے توان سے کہا مِا الْحُكَاكِمَةُ مَا رِهِ إِن الله المركى كيا دِسيل الله قائدة السي مِن تحصر الله وآن تَالِير کو مجمیں بلکہ شاطرح یہ دیک فائدہ ہے ایسا ہی ٹو اب مجمی ایک فائدہ ہے مگر تواپ کو آج کل لوگ بہست ہی بے وقعتی سے زبان برلاتے ہیں۔ افسوس ہے کہ اگر کسی کی ہزادرہ ك تخزاه موياس كى توقع موجو تواب كے مقابلے مي محن ايج ب تواس بركسيا في كيا جاتا ہے ا در الزاب کوچوکہ ہر ار در جدافضل ہے اس بے وقعی کی نظریے دیکیھا جا تاہے۔ شرح بی ہے کہ تنخ ا و کی کیا صنیعت ہے تنخوا ہ کی حقیقت ہے کا م کا حوص بس میں حقیقت اوّاب کی ہے بمپر افسون سے کہ دنیا کا فا فی وش موصد باکدورات کے ساتھ سے ادر میں ترقی کے بعد تنزل می موجا تاہے چنا کنے بینشن میں طا ہرہے اور مجرانقطاع ہوجا تاہے چنا پنے موت بین ظاہرہے. اس م تومائه في سجما ملك اورخداك كوكي تنخواه حريث سدا تزامدا وري خلود اس كوحقميا جائے ساقت ڈواملے کی گاہدی راتھوں نے الٹرتعالی کی قدر منی میسی کہ قدر کرنی کیا

تقی کم خدا کے نام کی لئی ہونی چیز کو ایسا حقیر تجھاجائے۔ غرص خدا تعالیے کے ہال کی منخواه کو تواب کہا جاتا ہے گمراس وقت الیی حالت بگراگئی ہے کہ لوگ اس معا وصبہ آ خریت کو دلیسل سمجھنے ہیں ۔ میں بر ملی ایک مرتبہ گیا توصا صب جسٹ نے ملا قات کی رنجست ہم كى بيران سے الماءال اول دوال انھوں نے یہ کیا کہ میں نے سُناہے کہ آب نے کوئی تعنیہ کھی ہے ہیں۔ كهاكرة الكحى ، بي بوجيه كه آب كواس مي كتنار وبيه بلايس في كها كه ايك جي نبيس كهاكه مجر آب کے اتنا محنت کیوں کیا ایس نے کہا کہ ٹواب آخرت کی نیت سے کہنے لگا کیا اہمی سلانوں میں ایسے خیال کے نوگ وجودیں بیسنے کہاکہ بہت کر ت سے ۔اس کابت سے نقل مربے سے میرامقصودیہ ہے کہ میں اس متابع دنیا کے مقصود س<u>جھے کی جڑا بتلادوں کہ بی</u>خیال سلالو یں غیمسلم قوموں سے آباہے اور یہ لوگ اہل ہورب کی شاگردی کرتے ہیں لیکن شاگردی کم نا تمام مَ كِيُونكه و ولوَّك ترما دو برست بي صافع عالم مح بي قائل نبيل توجو عص مدميد و کا قاتل ہو یہ معاد کا وہ تواس خیال میں معذور ہے آگر میراس میں وہ بھی معذور تہیں کے مبدر ومعادكا با وجود خيام دلائل كے الكاركيا گرىجدا لكادكے اس الكارك قرع كا قائل جوناين ونياكومقسود بالذات بمحسنا زبإ ويعجيب نهيس كمرمسلما ن بركمياآ فننذ نازل ببوني كهاوجود قیامست سے قائل مونے کے بھر بھی اگر کسی کام میں دنباکا فائدہ یا دنیامی فائدہ مذہوتو اس کو بریکا رسیمے اس لئے ساگر دی بھی تاتمام شاگر دی ہےجس کا بیتجہ یہ ہے کہ لاً إلیٰ هَنْ كُا يَا وَلَا إِنْ هَلَوْ كُارُو وروا وعرك رب رواً وهرك رب) اب سجه كم فائده عرف نغع عاجل ہی میں مخصر میں ہے بلکہ نفع عابل کے ساتھ ہی ایک نفع آ جل بھی سے بعثی اجرو **ٹواب اور حقیقت اس کی رضا دجنت ہے گماس دفت لوگ جنت کو بھی بہت ذلت سے** ذ*کر کرتے ہیں* اور دنیا پرمیتوں سے تویہ ا مرزیادہ عجیب نہیں ، عضب تو بیسے کہ لی<u>صن</u>ے مونی مشرب بھی اس کی تحقیر کہتے ہیں چینا بخر کا نہوری ایک شخص میٹریا س آئے کہنے لگے کہ مجھ د روبلے کی صرورت مے بھرتھوڑی ویربعد کسی تذکرہ میں مکھنے لگے کرمیں کیا عنر ورست ہے جنت كى اوركيا برداب دوزخ كى- يس نے كهاكه بوشكى داردكرد. تمكودش ردب سے تواستونا موانهیں جنت سے توالا عزور بینی ہوگے ، وجہ اس تمام تر بکواس کی یہ ہے کہ جنت کو ایمی کیما

نہیں ہے جب دیکھو کے تو ہا ہے کہائے کرکے مرحا دُکے سمجھ لوجنت تو برطی جیز ہے انسان اپنی معولی حترورتوں سے تومستغنی ہوہی نہیں سکتا یہال سے صنور صلی الشطیر وسلم كى حقيقه تدمث المن مين عور كرزا چا بيئي كه حديث مترليف مين وارد سب كرحفورل الشر عليه وآلدوسلم كلعا ناكماكري وعا فرمات كم أكحمن ولله الكيزى أطعمنا وسقاتا وجعكنا عِنَ الْسُيلِمِينَ عَيْلُ مَوْدًى وَ لَذَ مُستَعَنَى عَنُهُ لَهُ لَكِنَا لِعِنَ السَكَا لَعَلَا مَهُ خصيت كمرته بين إدره بهم اس من ستخن بين حضوراً كرم صلى الشيعليه وآله وسنم مع كوني شخف اقصل توكياكول برابريمي بنين آب خدانعاك كرب سے زياده مقبول اوركمانا بينا بظا ہر بیت ہی سرسری چیز مگر با وجوداس کے حصورصلے الشرعلیہ وسلم قرماتے ہیں کہ ہمیں اس سے استعنیٰ نہیں کیونکر جب تک زندہ ہیں دولوں وقت اس کے محتاجیں تواس مدين مشريف سري بة جِلاك بنده كسى وقت يبى سنن نبيس سبكياكونى كهرسكة کہ مجے صعب کی عنرورت نہیں یا بہوی کی عنہ ورت نہیں سے یا کھا لے کی عنرورت میں ادر عجب نهیں کراسی وجهسے دواکومستون کیاگیا ہولین آگردوا نہیں کی جانے شریمی من کی مدا فعست ہوسکتی ہے۔ چنا بچرا لیسے مہربت لوگ دیکھنے میں آئے ہیں کہ وہ دوابالکل نہیں کرتے اوران کومجی شفا ہوتی ۔ ہے مگریا وجو داس کے بھر بی جو دواکومنون کیا محميا توشايداس ميں پرہي صلحت ہوكه اس سعه افتقارئ اظهار ميو- اوراسي كى بنا پرين بردركور سے منفول ہے كہ وہ بھوك بيں رون لگے كس نے كہاكيل بج بو! كريموك بيں ردتے ہو فرمایا تم کیا جانو مجھ کو بھوکا اسی لئے کیا ہے کہمیرا روتا دیکھیں۔ ایک بارحشر عمر رضی الله تعالی عند بهار تھے ایک شخص نے کہاکیسی طبیعت سیع ، فرما یاکداچھی نہیں اس كهاكه آب ایسا فرمائے ہیں۔ فرمایا كەسپىجان النرخدانقاسك تومچھ بها دكریں كەمپراعجز ظاہر ہوا وریس اپنی بہا دری ظامر كرون، حب خدانے بىيا دكيا ہے توكيوں من غاہر كرون - طا برين توبهت تع ب كريق مكربوحقيفت سيحت بين ان كومعلوم بحكران ان قصول کی اظہارا قت رہے اور بہان سے یہ محمی معلوم مور کاکہ علماء کی جب را ان حفائق پرنظرہے اور وہ ہر چیز کو سنروری محتاج الیہ سمجھتے ہیں توراس کا ان پرکسب

احتمال ہے کہ وہ معامن کو ترک کرنے کی رائے دیں جیسا کہ ان کو بدنام کیا جاتا ہے آل سبب اس بدنام كرنے كا برے كمعترضين كوأن سے اختلاط كا اتفا ف تبيں بوااد هوري ہات دودسے من کر بدگما ان ہوجا لئے ہیں اس لئے ایسے لوگوں کی تشغی کا ایک مہل طریق تحدیثے ہ دنول سے سمجھ میں آیا ہے دہ یہ کجس تخص کومقد بان اسلام براعتراعق موں وہ جالبس دان می مقداکے پاس صرف رہ میں خصوصیت کے ساتھ کسی سنبہ کے بیٹی کرنے کی بھی صرورت م ہو گی خودا ختلاط ہی سے ان شارالیہ نعالے اس مرت میں سب شہرا متحل ہوجا کیں گئے ادراگركونى كبيكراس كى وجمجه يس نهيس آتى. توليج مسجهائ ديتا مول بات يوج كرحبب ياس رہيكا توو قشا نو فياً ان كےمعا ملات و تيجے كا ان سے تواعد دينيہ سنے گا ا اس سے دشہات خود بخو دجا تے رہیں گے یہ توظا ہر بینوں کے سجھانے کی بات ہے ورة حقيقت تويد بهكدوه لوك إبل نوريس أن كے قرب سے تورانيت أنى بے أس نور مع حقالَق متكشف موتے ہیں اِس انع کاس کی وہ حالت ہو تی ہے کہ نورانفلر مُسْتَغًا وُ مِنْ نُوْدِ الطَّهُسِ (حِالدُكا تُورسورج كِم تُورس ماصل مواسم) توصاحب نور کے یاس ظلمت نہیں رستی معنی جب نور آتا ہے تو ظلمت بھاگ جاتی ہے غرص اہل وا كى صحيت ين يو فاهد م كووج يمى كى مجوس مدات بكراس سورده كركمتا ہول کہ اگرطبیعت پیں سلامتی ہوتو بدول اختلاط کے صرت ان کا دیکیمنا ہی کشفت حق کے لئے کا فی ہو جا تاہے اس کو کہتے ہیں۔

اے دھائے لوجواب مربوال مشکل از توحل شود بے قیل قال رائد علی سے دیا ہے ال رائد علی سے میں منابع اللہ منابع الل

بے تیل دفال کے معنی یہ بین کہ کہنے سنے کی صرورت نہیں ہوتی اوراگراس درج کی للمی مذہر تو اللہ کی توبت مذہر تو البتہ بھر جندروزی صحیت کی بھی صرورت ہے بینز طبیکہ جبہ تھے کہ اللہ کی ثوبت مذال کی ہوا در بھر اللہ کسی مسلمان کی ایم حالت ہوتی بھی نہیں ورد وہ مسلمان ہی ہوتا عرض میں نے معترضین کے ایسے مشہرات کا یہ ملی جواب بچری کریا ہے۔ یعسی ہوتا عرض میں نے معترضین کے ایسے مشہرات کا یہ ملی جواب بچری کریا ہے۔ یعسی

اختلاط مع العلاركيونكه عض لساني جواب سے الرسكوت موجائے مگرشفا نہيں موتى ليكن اسعمل جواب بیں اتنی مشرط صنر ورہے کرنظرالکار سکے ساتھ وہاں یا رہے گوا عتقاد بھی مذہو بلكصرت يدا حمّالكا في بيكرستاً يدميح بواس كے بعداندا من كےساتھ غورسكام كے یں وعدہ بلکہ خدا کے فضل بر کھردسے کرکے دعواے کرتا ہول کہ کو نی بھی مرض استم کا مدر ب كا مكرآج كل توكول نے سرچيز كاست نكالنا مشروع كردياہے توعلماً كالعلم كا بھی ہوکہ ترکب معاصی کے متعلق ہے مست نکالا ہے کہ یہ دینیا کو چھولاتے ہیں اور محض غلط مسنت تكالا ظا سرسي كدها جعت ايك اليي يحير سي كوكي وقت يجي اس سعدا ستغنادكا دعوي منهیں ہوسکتالیں علماد جوکہ اس بات کا احساس کرتے ہیں کیا بچے ہیں کہ وہ عاجت کی جرد کے جیوالے کوکہیں سے البتہ اتناا در کہتے ہیں کرجیب دنیا سے استنابہیں توآ خربت سے استغنا كيونكركيا جاتا سيغوض علمار بربيرالمزام كالمرح ضيح بهيونكين ابل دنيا يربيالمزام صیحے کہ و وجنت اور ٹواب آخرت سے چیزاتے ہیں جیساان کے صال اور نال نظاہر ہے کہ اس کی وقعت اُن کے قلب میں ماخود اے اور ماروں کے دل میں پیدا ہونے ہے ہیں جنا پخرجس عمل میں کوئی عاجل نفع مذہو محصٰ ٹواب ہی ہو کہتے ہیں کراس میں کہیا فائدہ میع اب کے جواب میں تنخوا و کی مثال لایا ہوں کہ جس عمل پر تنخوا و ملے اس کو تو مفید سمجھتے ہیں توبس نواب بھی ایسی تنواه کا نام ہے جوابدے ابدالاً بادیک بڑھے گی اس کے بودکون كهرسكتاب كالفاظ قرآن مترلف كي تعليم من كوئي فائده منيس ا درقر آن مترليف كي تعليم یں گوا در بھی منا تع ہیں گراس وقت ال کے بیان کمدنے کی صرورت نہیں صرف ایک فائده لعِن تُواب بيان كردياسي . أكرِحب ده ددمر بي فوائد بجي داجب الرعايمة بي الكين أيك بتلادينا بحن كا في ب بغرض أواسب مطلوب مولے ميں كو بي شهر نبيل كين صرف اس براكتفائجى مذكرنا چلسيئ جيساعوام نے اضتياركيسا بىلەتدىركامجى ابتمام چاہينے كيونكاس أداب كي كيل مي جبه موتى اله كداس برعل بوا وعمل و قوف الم محصفيد يواسطه يابلا واسطراس ليئيس نمكايت كرتا بهول كداس وقست عوام النامس اورعلمار سبسین اس بابین تفریط سید کرعوام نے توجعن حرب پرط حد لینا کا فی سمجدا ورا با علم

محض لونت كى تحقيق كمركى چنا يخر تحصيل تفسير محص وفت محض الفاظ قرآن سريف كاحل ہونا ہے با قی قرآن شریف کی جو اصل فرص می جواس آست شریف میں ندکورہے ،-كِينَاكُ النَّوْلُفَا لَا إِنْيَعْنَ مُمَّادَكُ لِيْهَا تَبَوُّوا الْبِينِهِ وَلِيسُنَانُ كُرَّ أَو لُوا الْهُ لَبُ بِ ربياكِينَ ك بيجس كويم في آب يراس واسط نازل كباب تأكد لوك اس كى آيتول ين فوركري اورتاكه ابل فهم تصيحت حاصل كرس ) يعنى مجهنا اور تدبير كرناك اصل مقصود تنزيل سعياتي جس كولام سے دُكركيا ہے كسى كوا مل پرنظر تبيں بيبي وجہ ہے كەقر كن ستريف بيس كھلى كھلى لاتيس بين كتين لعبض ابل علم كومجي نفطر نهيس آيتس جينائي اس آيت مشريف مين بجي ايك صروري مسكله بيبض كم طرف المنفات نبيل مونا إس وقت اس كومخفر بسيات كرناچا بستا مول قراية مِي عَسَمَى أَنْ تَتَكُوهُوا شَيْتًا وَ هُوَخَيْوٌ كَكُرُ وَعَسَى أَنْ يُحِبِّوُا لِشَيْئًا وَهُوكُوكُوكُ یعی مکن ہے تم کسی چیز کو براسمحموا وردہ تھا دے واسطے بہتر ہو اسماطرح ممکن ہے کہم نسى چيز كوا چهاسمحموا وروه تمتمارے لية مصرموا ورمكن بهارے اعتبارسے فرماياتين تماس باست كاحتمال ركموآك فرمات بي والله يعلد وأنافة كانتعنك والله تعالے کو دہر خیروں شرکا، علم ہے اور تم نہیں جائے . اس ترجے کے سننے سے معلوم ہوا ہو کہ یہ آیت ہما دسے ایک مرض کی اصلاح کررہی ہے جس کوہم بہت ہی ہلکا شیمے ہیں مین تمنى - بهارى نظر تواس طرائ جاتى نبير تسكين آيت بتلادي سي كريم جويد كها كريت بيرك يول مذموتا توا چھا ہوتا اور نيوں ہوتا تواچھا ہوتا پيرسب ناليسند بيرہ يات ہے اور يهال سعفللي كوظا برفرارب بيركه تم كوكيا خرمكن سب كحس كوتم نے مضرمجھا ہے وہ واقع میں تھا دے لئے نانع ہواور سے کا تم نے نا فع سجھا ہے وہ واقع میں صر ہو یہ تو محص احتمال عقلی کے طور پر فرمایا تھا۔ آ کے فرماتے ہیں دُاللّٰہ یَعْدُدُ اللّٰہ اُ لَانْعُ كَمْ وْنَ وَهِي سَايِكِي كويه احسمال موتاكه مُكن هَد وي نانع مواس كَ فرات بي كرا سرما نتاسي ميني وشخص فداكا قائل بوكا ده صفنت علم كابمي قائل بوكا-ا در کسال اُس کا یہ ۔ ہے کہ کوئی اس سے برابرعلم میں مد جو تواہنے علم کے اشا سے سے استدلال کرتے ہیں کرجب ضرائعالے لے جوکہ واتعی تفع وضر کو جانتے ہیں

اس كو واقع قرايا سب اوريه باست سلم عبي وه حكيم مبي بي تو أن كا واقع كرنا دليل اس كى ب كريس ببتريحا تو دو سراا حمّال بالكل قطع موسيا اورمعلوم بواكر متعارى راسة غلط ب الراسيسم معلى بوق لوفداتك لا امى كووا تع فراست غون اس آیت مٹریف کے تیسچے سے یہ یا ت معلوم ہوگئی کہ خدا تعالیے نے ہم کوہاری ایک ملطی برمتعنیه فرایا ہے اب دو بائیں دیکھنے کے قابل میں ایک بدکر آیا ہمیں یہ علطی ہے یا نہیں مواس کا ہم میں ہو تا تواس تدرطا برے کرشا ید کوئی قلب اِس سے فالی موا در بداس قدر براها سے که تکوینیات سے گذر کرتستر بیبیات یک اس کی نوبت مبهوني مع تغميل اس كي برسه كراحكام دوقه كم مين أيك احكام تشريبيه جيه بناز روزه كا فرض مو نا بورى غضب جموت تفاخر ريا بخل كاحرام مونا - دوسر احكام بحويينيجس كوحوا ديث كبيته بين جيسه مرنا جينا تحط طاعون يا اوركوني ديا ، مال كاحنائع ہوجا تاآگ لگے جاتا اوران دونوں تم کے امور کا مقد خدا تعالے کے حکم سے ہوتا ہے تریم کومیواں تک بمنی کا ہیصنہ ہوا ہے کہ دونوں قسموں کے متعلق تمنا میں کریتے ہیں يعى جرطرح ميكيف در كدوندلانا ا ورجيتا تواجها بوتا - اسى طرح بيمى كيت بيرك ردزه فرص د بوتا مودحرام د بوتا توجوب بوتا فرق انناب كرعمهم دين برسع كمهي وہ ا حکام تسریعید میں ایسی ہے باکی نہیں کرتے اور جو آزاد و بے باک این وہ دواوں مں ایسی تج برزیں کرتے ہیں۔ چنا بخہ ایک توجوان نے توبیا ل تک نوبت بہنا کی کمہ منا ذکے متعلق یہ راستے ظا مرکی اسلام میں اگر بنازیہ ہوتی توا سلام کو خوب ترقی ہوتی كيونكرنا زسي كرلوك كمبرات بين لعوذ بالشريعلوم بوتاب كه خدا نعال كومبى سا دیتے بیں لیکن اول آتوآ ب جیز ہی کیا ہیں ووسرے وہال كترت دائے بركب عل سے کیا ویال بھی سلطنت جہودی سے میں تو ترقی کرکے کتا ہوں کہ خودد نیا بری سلطنت جهودى كى متريعت يس كيء اصل نبيل جيسا آج كل اس سياس فلطى مي بتلاي كم ترييت سے حکومت جہوری کوٹا بہت کرنا چاہتے اورعلماء سے بھی اینے نیال کی تا تیدکی ورثورات كرتے ہيں كہ يہمى برنى ما ت كو قرآن سريف سے ثابت كرديں اوراليے ابل علم كو

روسَّن خیال سمجھاجا تاہے - دیوربندکے ایک تعلیم یا فتہ ندوسے ہیں گئے تووہاں سے توگول نے ان سے کہا کہ آب روشن خیال صلوم ہوتے ہیں ، انصول نے کہا کہ جس اصطلاح سے مواقی آب فرمائے ہیں میں دعا کرنا ہول کہ فدا تعاسے مجھ کو اُس روستن تيالى مع بيائے آج كل روس فيالى كے يمعنى بين كدائس كوكفراورا سلام دونوں متطالِق نظر آیس غرض علمارسے یه فرمائنس موتی سے کہ جو ہمارے منصف تکلتا جائے تم اس كوشرىعت سے نابت كيتے بھلے جاؤ . توشريعت كواپنى ہوائے نفسا فى كے تابع كرنا چاہتے ہيں اس برايك مثال يا دا أني سبے كه ايك شخص تھا اس كى عادت تھى كرب مجلس میں بیضتا تھا تغوباتیں دودازقیاس کیا کرتا تھا لوگ اس کو بناتے آخراس نے محض اس کا م کے لئے ایک نوکرد کھ کہ جو کچھ ما ہی زبان سے انکلاکر ہے تم اس کو ج بنا دیاکرو۔ ایک مرتب کیے گئاکہ آج ہم حنگل گئے توایک ہرن ملاہم نے جوگولی اری تو وہ تم كو تور كريسركو يعور كريكل كئي لوگ مسكد منسف لكے فادم نے عرص كيا كرحضور سجاارشا دیے وہ ہرن میں **وقت** کھرسے *مرکھج*لا ۔ ہاتھا۔ موہرا رہے روشن دماغ احباب علمارسے ایسای کام لیت جاہتے ہیں تووہ یا در کھیں کا علمار کو الیسی توکری کی صرور تنبین ہے الیبی لنوبات کوکون بنا تا بھوے ان ہی میں سے ایک بحث یہ بھی سے رسلطنت کے جہوری شعصی مونے کی ابھی ہم کواس میں کلام نہیں کریسسکدوا تع میں سیجے ہے باغلط۔ كيكن مقتلويه بيكريد وخيال مير حجهوري سلطنت سريعت بي كالعلم با درصحاب کرام رصنی النزلغا لی عنهم کی سلطنت کئی جمہوری ہی تھی یہ کہا**ں تک سی**ے ہے سوی*س کہتا ہو* كربالكل غلط بيريوك دليل من أمْرُ عند شودى أينف و مَنَا و رُهُورِي الْأَمْسِر-کوپیش کرتے ہیں کرد میسے مشورہ کا حکم ہے اور جہوری سلطنت کی میں حقیقت ہے كروه مشورے سے ہو تى ہے ليكن ان مستدلين كى وه حالت مع كرحفظت شيت دُ غَاسِت عَنْفَ اسْتُدِاءً كَهِ تَوي بِي كريم براح فلسق بِي كريم تعيين مُحِقيقت مِن كَيم بَهِي سَجِعة صاجو إجهورى سلطنت معض متوره كانام جيس بدبكاجهورى سلطنت يس متورك فاص اصول مي بين ان مي سے ميمى سے كاكرا ختلا ف موتوكترت رائے برفيصد موا وريادشاه

اس کے خلاف ہرگرزنہ کرسکے اورا گر با دیشا ہ میب کوجمع کرکے رائے لیے مگر سب کے خلاف این رائے برعل کرے تو وہ سلطنت عفی ہو گی بس معلوم مواکر معفن شورے مسيسلطنت كاجهورى جونا لازم نبيس آتا اب اس كوننا بت كياجائے كرصحابة كرام فني الترتعا ليعنم كى سلطنت ميركمي يه بات بوئ بوككوئ أيكبي وا تعربلا دے كفليغ مشوره دینے کے بعد مجبور کیا گیا ہو واقع میں مشربیست میں سلطنت شخصی ہی ثابت سے چناپخەس اسى آىيت ىنزىف دىشاد دەھەرنى الەئرسىسى لىلنىت خىسى كوتا بىت كرتا ہو ل الكرج بفل برية يت مشركيت ودنول سه ساكست معلوم بهوتى ب تقريرا نبات يدب كراس سے آگے فراتے ہيں فَادُاعَزَمْتَ فَتُوكِّلُ عَلَى اللهِ ليس حب تواداده كرية الشرتعالي بريجرومسكر) يرجله صاحت بتلار بإسب كرمنز لعيت مين للشنت تحضي هير كيونكر مشورے کے بعد اذاعر عرام اکٹر معنو عالد اعزموا منیس فرمایا بلکدرار کارمحن آب کے عزم پررکھا کہ بعدمتورہ لیسے کے جب آپ تن واحد کسی بات کاعرم فرمالیں خواہ وہ سے من عد كيموا فق جويا مخالف لوخوا برتوكل كريم اس كوكر ليمية اب بتلاية كهاس آيت مشربيت مع سلطنت متحفى أنابت جون ياجهوري ادراس مصيمي وافنع بمسلما يك دوسرى آيت سي من بوتاب. فراك بي إنَّدَا الْمُؤْرِمُ وَنَ اللَّيْ يْنَ امَنُوْ إِيامَلْهِ وُرُسُولِهِ وَإِذَا كَانُوامَعَهُ عَلَى ٱمْيُوجَامِع لَهُ بِيلَا هَيُوَاحَتَى يَسْتَا ۚ إِنَّ أَنْ أَسْ إِنَّ الَّهِ إِنْ الَّهِ إِنْ يَسْتَا وْنُوْسَكَ أُولِنَاكَ الَّذِيْنَ يُمُوْ مِنُوْنَ مِاللَّهِ وَرُسُولِهِ \* فَإِذَا السَّمَا وَ نُولَ وَلِهُمْ شَانِهِمُ فَأَذَكَ رِلْمَنُ سِمَنْتُ مِنْهُ فَيْ وَاسْتَغَوْفِ لَهُمْ وَاللهُ المملان تووين مِن جوالله تعالیٰ پراوداس کے دسول صلی انترعلیہ وسلم ہرایان رکھتے ہیں ا درجب دمول الناصِل النار عليه وسلم كے باس كى ايسے كام برم وقع بن جوببت ابم اور جامع مواورا تفاق وال جانے کی عزورت بران ہے توجب تک آب سے اجا زت الیں نہیں جاتے ہو گوگ آپ مصاحا زت کینے ہیں وہی الترتعلي برا ورالترتوا الم سے دمول صلی الترعليہ وسلم ہر ایمان رکھتے ہیں توجب یولوگ ایسے موقع ہو اپنی سی عزورت کی وج سے آپ سے اجا زبت جابي لوان ميس معد كملئ آب جابي اجازت ديدياكري اوران ك الدات المرتعالات

صاحبو إانسان كوچاستيكه و وجن كام كانه مواسي وخل ما دسے نصوص كاليمحمة مرترجه ويجعنه والے كاكام نہيں. حظر مذہر كه آئية واردسكندري واند- اجتمع مهمي آئية ركصة الموصروري نهيس كه و ومسكندري مبي ما نتا يهو) السيالوكول كى بالكل وہ مثال ہے کسی ہندو کے ہاتھ مونٹھ کی گرہ آگئ وہ بنساری بن مبیھا و فیرہ آوگ يه ہے كە قرآن مثريف كامترجم، دىكھەليا دىس اس پرجوش اجبتهاد بچىر تەحبى ايسا نور بحاكم جوترج بسب دياده مقبول ومنهدرسي أس كى عالت بع كالفظ نَسْتَبِقُ كَامْرَجُهُ كِيابِ كُهُوى كَيْسِكُ لَكُهُ معلوم موتا م كرمترجم ني بالوجعي كبثرى المل بنیں یا بھول کئے موں سے استباق کیلٹی کو کستے ہی جیس بلکواس کے معنے ہ بیں کہ ممایک دوس مصے آگے تکلنے کے لئے دولائے سواول تو یہ ترجم افت سے خلاف دورسے عُقل کے عمی خلاف کیونکر کردی کا میدان بہت کم ہوتا ہے۔ اس میں کپٹرول کا محافظ بیش نظرہ ہتاہے تو اُس میں بھیڑے کے کھانے کا عذر کہا ل جل سكتاسيم بخلاف إستباق كمضجع معنى كے كداس بن محا فيط نظرسے غاشب ہوجا پیگا. غرصٰ اس تسم کے تو تراجم پیش نظر کھیں اوراس پراجیہا د کریں میں میں۔ پر مرب كاكركبتا بون كاجتها دالمنقطع بوكياب اسيكو فقهاء في محمديا بي كرمجدي صدى كے اجتبادهم بوكميا اورجب علماء سيري اجتما دمنقطع بوكميا توعوا مالناس

مِن تُوكِها نِ مُحَمَّل ہے يسلطنت جہورى كا مسكلاني جمله معترضه كفاالسي مضمون يه خفار خدا كے بال كوئى دخل جہيں دے سكتا تواب آپ كوكيا منصب ہے كہ نمازيس ورك ملك دوره ميں بيرائے دى كر دوره اگر فرورى دائے ديں۔ برتو نمازيس تضا كي سائى ہوتى حالا نكه اس عقامتند نے يہ نہ سوچا كہ روزه هرف اس كے لئے تونبيل كه اس كے لئے تونبيل كه اس كى آسانى ديجه لينة وه تونمتا مروسة فرمن كے لئے ہے كياسارى نيايس فرورى كے مبينة بيل به الت رستى ہي جو كہيبال رہتى ہے بيلوگ كياسارى نيايس فرورى كے مبينة بيل به الت رستى بيلوگ كي بنهيں گر يہ معلوم بنيل كه يہ خود كو في كنه ديمي كي بين الله كا الله على كي بنهيں كم يہ خود كو في كنه ديمي بين الله كو الله واقع معلوم بنيل كر ورى من مختلف اقاليم بيل كيا حالت ہوتى ہے اور اگر سولوم ہے توا در مجان الله الله على بات ہے كہ با وجود اطلاع كے جوائيں بيہوده دائے ديے بيل سه افسوس كى بات ہے كہ با وجود اطلاع كے جوائيں بيہوده دائے ديے بيل سه في افسوس كى بات ہے كہ با وجود اطلاع كے جوائيں بيہوده دائے ديے بيل سه في الله ميں كيا دائل كون منافق منوب بيئے الله ميں كيا دائل كون منافق منوب بيئے الله وجود اطلاع كے جوائيں بيہوده دائے ديے بيل سه في الله ميں كيا دائل كون منافق منوب بيئے الله ميں كيا دائل كون منافق منوب بيئے الله ميں كيا دائل كون منافق منوب بيئے الله وجود اطلاع كے جوائيں بيہوده دائے ديے بيل سه فيات كون كون منافق منافق

وَإِنْ كُنْتَ مَنْ رِئْ فَالْمُصِّبِيَّةَ ٱغْظَمْ راگرتینہیں جانتا ہے تورینو دایک مصیبت ہے اورآگرجانتا ہے توریہ مصیبت اس سے بھی پڑھ کرسے)

کیا خوبصورت بخویر سے کہ صرف آپ اور آپ کے چند بھائی تو آرام میں رہیں اور ساری دنیا مصیب میں رہے بخلا ب اس حالت موجودہ کے کہ ردصان المبارک کا قمری مہیسہ ہوکہ ہرمقام براس کی ہمی سردی بھی گرمی بھی بڑا دن بھی جیوٹا دن تواسیں مجمعی کسی اقلیم کی رعامیت ہے اور بھی کسی دوسری کی ہے جس سے مب مساوی ہوگئے تو حکمت کی ہات یہ ہے یا وہ ہے ۔

علیٰ بذا قرانی کے متعلق یہ مائے دی جاتی ہے کا س زمان میں چو تکہ دوبیم پیر نہیں تھاا درمواٹ ان لوگوں کے پاس بمترت ہوتے متے اس کئے صدقہ کا پرطرلیقہ مقرر کیا گیا تھا کہ ذرج کرواد رتھ بیم کروا دراب ہے تک رو بیر بکٹرت موجود ہے اور نقد سے صدقہ کرسکتے ہیں اسس کئے اب اس دحتی طاعت کو چھوٹہ دینا چاہتے دنعوہ یا لٹرمن کیک متا

لنعك سے بيٹے ہوئے اپنے وسبت مبارک سے يہ دائے خط بيں لکھ دھے ہيں إل حعرات سے کوئی بوجے کہ آپ کے پاکسس سے کی کوئی دلیل بھی ہے یا نہیں اگرنہیں ؟ توباد ركيس كدياتَ النَّلَقَ لَهُ يُعَرِّئُ مِنَ الْحَقِّ شَيْعًا دَجِيا لِى باتيس كمى درجيس بمي حق كمعقابل يْس مغيدنيين بوكتيس، الكه ترتى كرك كهتا مون كه اس المه في كه فلا ت برمود دليل قائم ي يه ويكم كرقرا في مي طاعت مقدوده اراقر فمسه بامساكين كوكملانا سويدامرنابت كالكركون معم فرنح كرك ساراكوشت نودكها جائے اورايك يو في يمي كسي كوية وسع تب يمي اس كويورا نواب قرما لى كاسك كاراس مصصاف معلوم مواكم مقعودارا فة دم ہے نہ ککھلانا جیسا اس ذی راسطے عویٰ کیا۔ رہی یہ بات کہ اراقت دم کیون عصود ہوا سواس کی لم کی اطلاع ہم کو ہوناصر دری نہیں مذہمارا دعواہے ہے کہ ہم جانعتے ہیں مجھر پیکہ أكرنفع بن يبخيانا مبوتا لوزنده مجى تودياجا سكتا متنا لوجس زماني مين يبحكم بروا تتعااس وتستمسكم دين كي كيول إجازت منهوئ بلكمسكم كي تعيمت توزياده أنفي بيليعلوم ہواکہ محض اراقة دم بى مقصودے ، غوض اسى طرح ہر چيز كے درميان سى كم دبيش كتى كا استعال كياجا تلبيد جنا بخرسوديس من اول توبيي تمناً بهو يُ كركاس سودهلا لبوتامكر اب اس بركو قدرت نبير رسى اس ك دوسرى تنى يه بو كى كه كاش علماد كيد تاديل وغيره كردي جنائية جب اسين كامياني مهوئ لوخود بهي اسيس اصلاح سروع كردي مي نے ایک مطبوعہ دسانے میں خود و کمچھا سے آبک صاحب نے فرمایا ہے کہ مود ولال ہے۔ اوريه جوقرآن شريف من آيؤ كاحرام بوناآيائ - يه لفظ وما يضم الرك عيد جورلودن معصمتن سب نعی خصب اور لوث یه جرام سے مذکرمود - اورمولويول في اپن رائ ہے اعراب لگا دیتے خدا نغالے جزائے خیر دیسے بصحابۂ کرام رضوان التُرعلیہم احمین اور علما دسلعت رجيم الغركوكدا مخول نے رسم وط كومحقوظ وباتى ريكھنے كو واجب فرماماليس أكريلغظ ركودن سعموتا تورم خطيس كبول موتا فارسى لفغاه ا درفارسي ميمي دُبا اسْمَعَىٰ معسدرى عِن آتا يى تبين تو د يكھے كہا ل كك ان لوگوں كى نويت بهوي*ج گئى* ادراس تم كے بہت سے واتعات بين كدا حكام فرعيد بلكه اصوليد ميں اول أيك تمناتندو

تبدیل کی بڑین ان ہوتی برجنا بخدایک مرتبریں رڈکی میں تھا کہ میں نے سناکہ آج بہاں جندعقلا میں یہ نیصلہ ہوا ہے کہ دکار کی رکم کواشھا دینا چا ہے مثل دیگرمتاع بازاری کے عامل جا تو ہوجا ہے اس میں اجتماع رہے بھر رصا مندی ندرسے جدا ہو کردوسرے سے رصا مند ہوجا ہے۔

بككه أيكت صاحب كاتوبهال تكسيضهون اخبادس لكحا د يكصل سيكرخود إسلام كي يمي صرورت نهي اس اسلام وغيرا ملامين اختلات مع بابم جنگ وجدل بي ہے اور پہنچویز کیا کہ ساری دنیا مل کوا کیسے نئے مذہب کو اختیار کریے جس کا نام ندمب توحيد ميدياتي رسالت وغيره . سوجس كاجي جاسه ما في حسكاجي جاسع ما لي اور مان والع اورد مان والعادونول متحدا المديب سيحه عايس التركركهان تک یہ لوگ بہو پنے ہیں اوراس قسم کی رائیں بوجہ محیت سے اس قابل ہیں نہیں ہیں کہ ان كونقل كيا جائے ان ميں أيك قدم كى ظلمت ب اس واسطے ميں اس مرتبطويل کام نہیں کرناچا ہتا مگر بیبتلاتا ہول کدا حکام مترعیدمیں بیگرہ برائوگوں نے مجار کمی ہے گویا در میده متربیت کی بیخ کنی کے دریے میں اب دوسرے احکام تکوینیہ رہ گئے اور اس و قت انتیس کا بیال کرنا زیاده مقصور بمی تحیاسوان کے تعلق تمنی و بچرید بی کموتے یس دیندارا وردنیا داریمی مبتلایں چنانچرمیں واقعات یا درلاتا ہورجی سے میریے اس دعوے كى تصديق ہوجائے كى فرعل كيج كركو ئى شخص مرجائے اس و قت عمد مُاخدا تعاكو رائے ربیاتی ہے جس کی تعیین ابھی بتلا وُ ل گا لیکن چونکہ مقصو درائے دینا نہیں ہوتا اس لئے میں اس کو کفریز کہول گاتا ہم ہے بہبت سخت ہونے کو یہ آیت بتلارہی ہے اَ هُ أَمَا يَتَهُ مُن مِن مِن يَعِد لَو فِي الْأَسُ حِنْ وَ لِكِياتُم است اطلاع اور تيروسيط واسله بوك و و زمین میں سے بیر با ت منہیں جانتا ) اور د ہ رائے دینا یہ سے کہ جب کوئی مربع تاہے تو ایک صاحب کہتے ہیں کہ اگر دنزا برس ادر زندہ رہ جاتا تو بچوں کی پال ہوجاتی کوئی كبتاب الجي كيام نه كي عرسم أيك كبتاب بي بن ما ندول كاكياها لي موكا - الشاكير والسرالعظيم- أكريمي مخلاً بالطبع جوكرغوركرما جول تورو ينكي كوري مروجات بي كه ان

کھات کاکس کومنانا مقصودہ آگر نملوق کومسنانلہ تو بھن بیکارہ ہے کیونکہ ان کے مناتئے

سے کیاکا م چھے گا جوہاری ان کے افتیاریس ہووہ ان کومناؤ باقی مارنا جلانا یہ لو
خوا تعالیٰ ہی کے افتیاریس ہے اس کے مملوق کو مخاطب نہیں پھرسواسے مالی کے
خوا تعالیٰ کے
اور کون مخاطب ہے کیونکہ ہرسب ان کی ہی قدرت میں ہے تو گویا پیخفس خوا تعالیٰ کے
کورائے دیتا ہے کہ اس وقت کا مرنا تو کچے نا مناسب ی بات ہوئی اب غور کیمے کہ
اس گستا جی کاکیا درجہ ہے علی ہزائیفٹ لوگ کہدیا کہتے ہیں کہ ایمی تواس کی ترزیٰ
کی ذہی صاحبوا اگراس کی تا دیل مذکی جائے تو وہ کیمے کہ آیت قرآنی کے س ت در
منا منہ ہے فرائے ہیں قاؤ ایک آئے اُنے کھوٹھ کو کیکٹ کرائے وہ کا میں مرنا ہے کس وقد وہ
دیس ان کی موت کا وقت آجا تا ہے تو وہ ایک گھوٹی کی دیر کرسکتے ہیں مرنا ہے محل ہوا تو
ہیں) اوراگرتا دیل کی جائے تو وہ تا دیل ہی ہو گئی ہے کراس تو میں مرنا ہے محل ہوا تو
ہی یا مطلب یہ ہے کہ خوا تقالے نے نا مناسب کا م کیا ۔ تعوذ یا نشر مرد وہی اعتراض
ہی یا مطلب یہ ہے کہ خوا تقالے نے نا مناسب کا م کیا ۔ تعوذ یا نشر مرد وہی اعتراض
ہے کہ شیطان نے کہا تھا ۔ اوراس کی بدولت کا فرجوا۔

کا حساکم۔

أيك مرتبرا يكسكرو اودا يك چيله كا و پال گذرجوا نيا شهر كقاحا لات دريا فت كت بهما وتمجى مختلف اجناس كايوجها توسب سولدمير بمرون كرايها ل اوفي اعلىسب ہ ارہیں ۔ بہال دہنا ٹھیک نیس چیا نے کہا خوب کمی شکرکھائیں کے موٹے ہوں سمے ۔ غرحق وبإل ده پرلیسه . ایک د د زبطراتی سیرمچرتے مچھرنے داجہ کی کچبری کی طرف جا نکلے و کیمها ایک مجمع ہے اور ایک مقدم پیش ہے مقدم رہے کہ ایک چور ایک مہاجن ہو دعواے کرتاہے کہ میں اور میراایک رنیق جس کی لاش سامنے پرٹری تھی اس کے گھر جو پی کرنے گئے نفتب دیا نغب کے اندرمیرارفیق گھستا تھاکہ دیوارا و پرسے آرہی اب مجدکو خون کا بدلہ خون ملن چاہیے۔ داجرصا حب نے قربایا کیوں ؟ کہا ایسی دیوار کیوں بنائی تھی . مہاجن نے کہا کہ بدا و معار کی خطا ہے معار بلا یا کیا اس نے مزور کا نام مے دیا جس في ايسا فراب كارا ديا. مر دور مليا يا كيا اس في كها سقة تع زياده يا في جود ا تهاوه بلایآگیا اس نے کہا سرکاری ہائمتی جعا ہوا آتا تھا ڈرکرسٹک کا منہ آیا وکھل گیا فيلبان كوبلاياس نع كها ايك عورت يا زيب بيخ ساسة سع كذرى بامتى بحوك كيا عورت حاصر كي مى اس لے كها يسسنار كى خطلى اس نے باحد والديا- سنار بلاياكيا وہ کوئ بات ، بنا سکا آخراس کے لئے ہمالسی کا حکم ہواجب پھائنی پرچرو صلفے لگے اطلاع كي كي كير شنادد بلاسير اوريوانسي اطلقه فراخ بيرحكم بواكدا چھاكسي موقے كو كمير كم بمعاننی دیدو. اسے مولتے میاں چیلے ملے جغول نے بخوب گھی تنکرکھا یا تھا یہ کیمٹے گئے اب تو برئے گھبرائے اور گروسے کہامی طرح بجاؤ توبہائے سے بھاگیں گروکورجم آبااؤ یہ ترکیب کی کدا فسان ہوجہ اری سے البخاکر نا مٹروع کی کہ مجد کومچھائنی دیدواس پڑسیکو تعجب موا راج كوفير بيوي في ان سے وجرافي مى توكرد نے كها كدير اعت اليى بے كاس يس مركويهانى بود وسيدها بيكند رمندو دل كاجتت من جا دے - را جد الح كما تو بس محدكو بهائني ديدو. آخراس راجرے اس طرح زمين يك مولى بدايك قصر سيم أن نيا وُكْرِيا كيابهادس بها لي بندخدانعائے كے ساتھ بھى كَعُوْدُ بالسُّرايسا ہى اعتقاد

ويجحتة بين كدان كي كام ننوذ بأنترب ممل مويتي مين مثلاً الجوموقع مذيحا اور مارديا يغون يري كن العالى كعظمة فلوب مين نهين جومة من آيا بك ديا. صاحبوا وه بيروانج گراس کے بے پروا ہو لے کے معنی یہ بن کہ اگر کوئی اس کی عبا دست مکرے تواس کا کوئی فرار ىنېيں اور*اڭرىمەي* تو اس كاكوئى نفع ينيىں توحاصل ا**س كايە بواك** وەكسى كا محتاج نېيل *دىر* یمعیٰ ہرگر نہیں کفعو ذیالنڈ وہ ہیرجم ہے اورصلحت نہیں دیکھ تابے سمجھ کر بیٹھ تناہے . (نعوذ بالتَّذمنه) صاحبو إيه عقيده نهاليت گرا بي كاسم اوردليل اسمعن كي يه سم كه قرآن مجيدم سبع مَنْ جَاهَلَ فَإِنَّعَا يُجَاهِلُ لِنَفْسِيهِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَغِينٌ عَنِ الْعُلُوبُينَ ـ رجو شخص کوسٹسٹ کر تا ہے وہ لینے لئے کوسٹس وسٹی کرتا ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ دنیا وال كا محتَّاج نهيس) دوسرى جَكَدُ فولِتِ بين إنْ سَكُلُودُ! فَإِنَّ اللَّهُ عَبَى عَنْكُو (أَكُرتُمْ كُفر كردگ توفدا تهسے بے ہروا ہے ) توفدا نعائے نے اپنے عنی ہونے كوطاعت اور معيت كے ساتھ ذكر قرمايا اس سے معنوم مواكر خدانقالي كويزكسي كي طاعت كي عنرورت ماورد معصیت سے اس کو صزر ہے کیونکراس کی سلطنت کسی کی اطاعت بیرموتو و نہیں۔ عرب كملكش قديميست ووالتضعنى- داس كى سلنت مهيشر سعب اوراس كى رات كسى كى محتاج نهيس الدارينا ديم والله الغيري وأندته الفَقَوْرَة ويعن خداتعالى كسي كا محتاج نہیں ا ورتم اس کے ممتاع ہو۔ آو بے بروا کے معنی بے انتظام کے محبی میں ورغیر متلع سے میں ۔ لوگوں نے ظلم کیا کہ خدا تعا لے کومعتی اول کے اعتبارے لیے ہرواکہے گئے۔ ج*يساكه قرينهُ مقام استعال سيمعلوم بو*تا*سي غرحن* ان واقعامت سيعلوم بوتاسج که دا قعاتِ تَکُوبِینیه میں مجی تجویزیں لگاتے ہیں اور یہ مرض سخت عام ہوگیاہے اس توبكرتاجا بيء اوريم بے و تو نوں كے ساتھ توان حاتى قى برجلم كابرتا دُكيا جا تاہے با تی جن کی بڑی سٹان ہے ان کے کلام میں تو اگر ورا اس کامشیر مجی موجا ئے توان کی گوشا لی کردی جاتی ہے۔ چنا بخد ایک مرتبد ایک برزرگ نے کہاکہ آج کیا موقع پرمارش مولئے نوراُعتاب مواکرا دیے ادہ کموقع کب مولی تنی جو وقع کے مونے میں آج كى تحضيص كرتاب بئن كرتمحرًا كئة . تو ديكھتے حالا تكہ يہ مداح تقى گمرا س مي جو تكرا يك

اعتراض ایهام تفاعناب موهمیا آگرچه باستلزام بعیدیهی .صاحبو! وه غذا ہے کوئی برا برکا دوست شبیں ووسلطان السلاطين سے گروداجا كے كس فيمشودكرديا ہےك

غظربا خدا دلواره باسش وبالمحمث معرشيار

(مذاکے ساتھ دایو انے بنے رہوا ورحصرت محدصلی انٹرعلیہ وسلم کے ساتھ موشیار) المراس كيرسي معن بيرج كرمتها دربي تب تومحص بهل بات ہے اوراگراس ميں كوئي منا تاویل کی جائے تو خیراوروہ تا ویل یہ ہے کفلئے حال میں مجد کلمات خداکے معاطے میں بُکل جائیں تو وہ معامن ہیں مگر جعنور مل الشرعليد وآلبہ وسلم کے ساتھ ہرگر: ايسارة ہونا یماستے اوراگرتا ویل مذکی جائے توسمحدلیسا جائے کہ سہ

یا دب تنها منخود دا داشع بد میکه آتش در مهه آمنا ق زو دہے ا دب آ دمی کی برائی تنہا خود اس کو نعتعدان نہیں پہنچا بلکہ اس کی آگ مداری

دنیسا پس میمیل جاتی سیے ) بعن لوك كمدية بين كربم كولوكبين بحى أكساككي نظربنين آتى تواس كے جواب بين كهتے ك

آتیت گرتا بدت این دود چیست جان سیگشت وروان مردود جیست

رأك تجه تك بين بنج تي ب تويه دهوال كهال سي آكيا بدن تك سياه موكيااور بال تكسيل كئے يرمب آخركيوں ہے،

بس مقام ا دب سے احتیا ط سحنت لازم ہے فلاصہ برکر ان قرائن سے معلوم موتا ہے کردہ نوگ جو استم کے کلمات کہتے ہیں وا تعمیں رائے نگلتے ہیں تو خدا نعانی نے اس آبت میں ان سب کی جراکا ط دی اور لفظ شیناً اس آبیت میں عام ہے امور شریع ادرامورِتكوينيرمب كوكيونكماس سے او برارشا دسے كيتب عَلَيْكُدُ العِتَالُ وَحسْطَ كُنُولًا تُعَدُّ (تم برجها د فرص كيا كيساسيه اورتم اس كوناليسند كردسيه بو) هُوكي ضمير یا توقت ال کی طرف را جع ہے جوکہ امر تکوین ہے تاکت بہت قتال کی طرف جوکہ مرتشریعی ہے اور ما ترجی بلا مرج سے بچنے کے انے عام کہا جائے دونوں کواس طسرے کہ مرجع تشال ہوبا عتبار وجود تشریعی اور تکوینی اور بہتریہی ہے کہ عام کہا جا سے

اورمعن عام ك تعليل مِن اس جلهُ وعن الغ كوكها جلسة اب اس كى اوركتيرالوتوع مثاليس عرفن كريم اس معنمون كوتم كرما مول - مثلاً جب تك بعل دا جاسع مها ركابجينا حرام برست لوگ اس کی تت کرتے ہیں کہ برجائز ہوتا تواچھا ہوتا کو مسلحت مال مو آليكن غوركيا باست تومعلوم بوكا كمصلحت اسى من ب كريمنوع بوچناي لبين ا دقات چومچل نبیں آتا تو خریدار ول کوکس ت ردخساره اعضانا پیر تاہیے باقی اگرشبہ بپو كه اس من تريداد كي صلحت محفوظ ديى مكربا فيع كي صلحت تومياني ربى تواس كا جواب يرب كرمنغوب عام مقدّم موتى ب منعوب مناص يرا وراس طرح معترب عام كا بمقابله معزرت فاص كه زياده لحاظ كياجا تاب چنايخ برسلط نت مي اس برنظر على ما تی ہے دیکھے بعض مرتبہ کام کی طرف اُمرود دفیرو نواکہ کھانے کی مسانعت موجاتی بيدادراس كى فروحت سيمجى دوك دياجا تاب مالانكرفرو خست كريم باكع كمصلحت ہے مگر چونکر بچاس کا نقصان ہے اور فروضت مرکسنے میں ان بچاس کی صلحت بھی اس کئے يهال مصلحت فاص كي محديروا منهيل كيمكي اورمجراس بتوييز كوكي خلا ف عقل مبير كها يس اس طرح يديومكم مواكربها رقبل مصلف كم دبيج أكر فرضًا اسم كسى أيك كانقسان ممى هو آبه عام معذرت كا توانستزا د بوگيا اورا ول تومعنرت خاص بمي بيتني نهيس مكرميل آنے کے بعد زیادہ دام سلنے کی امیدے اور اگرکو نی کے کردس سے تو بھ کونقعات کا بخربہ درہاہے تو خیرا خیریا مت بہی ہے کرمہت سے بہدت ایک ہی کا تونعسا اِن ہواگین ا در فريدارون كوتوبياليب كراگرميل كم تا تواُن كاكتنانقصان بوتا تواب ايك معلمت كود كيما وائ يابياس كى معلمت كوا در أكرا وركبري تظريد ديمها جائے تو خودموند بیع اس کوٹا جا ٹرز بتلارہی ہے کیونکمعدوم کی بیع حودعقلاً ثابیا تزہیے خدا جائےان مواتع پڑقل کہاں جل جاتی ہے اور اگر بیع کو بدون وجود میں سے جائز رکھتے ہیں تو بعل آنے کی مدمت تک اکل کومجی بلا وجود ماکول کے جائز رکھیں اور لول ہی جیسٹھ ہوتے من چلا یا کریں اور نورسے پریٹ بھرلیا کمیں ہوشخص بنیراکول کے فعل اکل اتع کرکے دکھلا دسے گایں اس کو بین بلامبین کی اجا زمت و پیرو*ں گا عرص عقل بھی اس کو* 

قطع المتنئ حرام بى كېتى ب تواگركونى مصلحت بھى مذہوت بجى يد واجب الاحر ارسے كيونكري عقليدس يباب ايك عدرباده برسيكه صاحب اس مدت تك كون ائتظاركه يحكونكم اگریڑ سے تک انتظارکری تو بھر باغول کی خرید ہی حسم ہوجائے گی چنا پخرخریدار اس قدر نبیس عمر قے اس کا جواب میں صرف بددیتا ہول کہ اگر گور مندث کا بہی قانون ہوجائے جواب ستربیعت کا سے تواس وقت کیاکردگے اوراگراس برجی سمجھیں نہ لئے توسي برا حول كا فتياً ي حرد ينت بعده يُؤا يسني ن (اب اس كے بدكونى يات برايان لا دُكر الوري افداكي مكم كي وه و تعدت يجي نهيس جوركور منظ كحم كي سب صاحو! صرفت دنیایی کما تا تومقصود تهیں - دنیا کما دُگرفداکودافنی دکھ کراوداگراس کی تکرینی<u>ں ہے تو مج</u>روکا م کوراصی رکھنے کی تھی فکر چھوڑ دوا ورڈکیسی مجی شروع کر دو فہو حكام كى نارامنى كى تواتى فكرا ورغداكى ناراصى كى بروامين د موكيا خدالعالى ماكمنين ہے۔ ان مقامین کوس کربعن لوگ کہتے ہیں کہ شرایات نے آمدنی کے بہرت سے صینے بند كرديع بين مين كتا مول كركور منسك توانين عبى معقول بين يانيب ظابري کہ ان کو تومعقول ہی کہو گئے تو ان ہی قو انین میں ایک تا نون یہ بھی ہے کہ دمیتی نا جا نزے دیکھے کتنابرا صینہ مقاآ مدنی کا اوراس کو حرام کردیا اگر کہے کہ اس مصلحت عامیں خلل ہوتا تقااس کے اس کوجرم قرار دیدیا تویس کہتا ہو كرابى طرح ممنوعا مت مترعيبك ادتكاب سيمجى مصلحت عام مي خلل بوتاب اس كاكسى قدرا وبربيان مبى كياكيائي بدما جوإ اصل بات يد ا حكام شرعير كى قلب مِن و تعت نبين ورية أكرو قعت بهو لوخود بخود معنين مجومي آنے كيس پس معالے احکام وا سرارِالہیّم کو آگر دریا نت کرنا چاہتے ہوتوان کی دقعت دِلِ يس ركموا ورساتمه ساتمة على عبى سروع كروا درعل بي خلوص بيدا كروا س كاا تزمير مجلا كرحب استدا دخود كخود الرادمنكشف مول كے اوراگریز بھی منكشف مول توب تو

معلوم بے کہ خدا کا حکم ہے وجوب عل سے لئے یہی کا فی سے دیکھے اگر تم توکم سے كبين كرير جاريان فلان جكر سے الحفاكر فلان جگر كصدو تواس كوصلحت درف

کرنے کی اجازت نہیں اور آگروہ بوچھے بھی کہ صنور دباں آ دمی ہی کہاں سیرجس کے لئے چار یا ٹی مجیمی جاتی ہے تو کہیں منے کہ احق اول تو تومصلحت پوچھنے والاکون ہو تاہے بھے کیوا مصلحت اس میں منحصرے کیا جارہا ڈیجیجنا اسی لئے ہو تاہیے کہ وہاں آدی ہو بلكمسى يبال كى مكركا خالى كرنائجي مقصود موتاسد توكيا خدا تعالى كواسين وابك بھی استحقاق نہیں اور مجمور فدا کے علم کے ساتھ آب سے علم کواتی بھی سب سے بیں جو بيح كعلم كوآب كے علم كے ساتھ ہے كيونك ايك نسست متنا بى كى متنا ہى كے ساتھ ہے دوسر متنابي كي غيرمتنا بي كي ساته اوراس بريمي باوجود كير بح نشره مداتا م اورنشتر کواپنے لیے بچے یربنیں کرتا کیکن آپ اس کی اس بچے پرکی ورا پیرو انہیں کرتے ا در صنر ورت کے وقت اس کے نشر انگادیتے ہیں صرف اس کے کہاس کے علم کوآپ کے علم سے کو فی نسبت بہیں میں اس طرح متحال خدا تعالے کے علم کے مقل ملے میں کچھی تبیں ہے تو مجمروه مخصارى بحويد ول كى كيول برواكري اسى كوفرمات بي عسلى أَنْ تَكْرُهُونَ سَيْنَةً وَ هُوْحَ إِنْ كُنْ عِيهِ مِنْ ال توب عَلَم تشريعي كي - اب احكام مكوينيه كي مثال ليجية كربعن لوك بهيشه بيار رجة بين اوراس كى تركايت كرتے بين مكراس بي ببت سى مصلحتیں ہیں ایک برکداس میں مبی تواجر ملت اسے دوسرے یہ کہ بھاری سے گناہ معات ہوتے ہیں تیسرے یہ کہ بیاری سے اکٹر اخلاق درست ہوجاتے ہیں بجے۔ و انکسار دبیتی ونبستی بیرسب بہاری کے اندر بیبا کہو جاتی ہے اس طرح انگیں قطع موجاتی ہیں توائیں حالت کا رہناجس میں یہ مصالح ہوں واقع میں بہت بولی رحمت ہے امنگوں سے قطع كرنے كا مطلوب ميون أبك عدميت ميں ارشاد مواسے كُنْ فِي اللَّهُ نُياً كَانَتُكَ عُجِديب أَوْعًا بِسُسِينِل ( ونيامِن اس طرح زندگى بسركروگوياكرتم مسافر بوملك اسطرح كدراسته مط كررب مور دوسرا مكن بكر تندرستي مي كيد كن وجوجا كي بهارى من أس مع الم كيا جيسا حصرت ضرعليه السلام في ايك بي كوقسل ويا عقاء ا ورجعزت موسى علىدلسلام كومربت غعته أيا مقدا آخر حصرت خصرعليدا لسلام نع اس بي بي عكمت بيان فرما في كم اَمَّاالْعُ لاَهُ فَكَاتَ إَبُواهُ مُوْيِّمِنَانَى نَحْيَشْنِياكَ بُرُحِيعَهُمَا مُلغِيانَاةً کفوگاه روه لوکا جو کفا تواس کے ماں باب مسلمان تقے تو ہم اسی باست سے ڈریے کہ کہیں یہ لوکا اپنے ماں باپ کو کفرگاہ وہ لوکا اپنے ماں باپ کو کفر اور رکھنی میں مبتلا نہ کر دے ، تو مسب کے ق میں ہم برحمت ہواکہ وہ مرکب اس کے لئے مرکب اس کے لئے اس واسطے کہ آگر دہ زندہ رہتا اور کفرکر تا توان ہر بھی انٹر بیٹر تا وہ بھی بیچے . مولا تارجم الشر لے اس واسطے کہ آگر دہ زندہ رہتا اور کفرکر تا توان ہر بھی انٹر بیٹر تا وہ بھی بیچے . مولا تارجم الشر

آل بسرداکش خصت برید حلق سر آن او در نیب بدیج حفل دار اس اور کو خشر علید السلام نے مار فی الا اور اس کا گلا کا ط دیا اس کے جمید کو مخلوق نہیں بہنچ سکتی )

اسی طرح ممکن ہے کہ کوئی مبرا استے بہر بے بن برا فسوس کرے ادریہ تمنا کہ ہے کہ جوہ میں است کی قوت ہوتی کیا حالہ ہوتی کہ اس وقت کیا حالہ ہوتی ممکن است کی قوت ہوتی کہ اس وقت کیا حالہ ہوتی ممکن ہوتی کہ است ہوتی ممکن ہوتی کا نوں کا نہوا میں جب کہ وہ گانا ہجا نا است نے میں شغول ہوجا تا غیبت مشنا کرتا تو اس کے لئے کا نوں کا نہوا میں خیر ہوگیا ۔ علی ہذاتی محمول کی بیماری کرا س میں بھی ممکن ہے کہ آ تکھیں ہونے کی صورت میں یہ بہت اللہ وجا تا بشیخ نے خوب فرمایا ہے ہ

انکس کرتونگرت می گرداند اومصلحت نوبهست رداند انکس کرتونگرت می گرداند اجس ذات نے بچو کومال دارجیں بنایا وہ تیری صلحت کو بچرے زیادہ جاتی ہی علی ہذا ہر چیز میں اس تھے کہ مصالح ہیں ہیں صر درہ کہ یہ سیجھے کہ خدا تعلائے حکیم ہیں اور براے رحیم بھی ہیں اس لئے وہ جو کچھ مناسب ہوگا دہی کریں گے حصرت سدنا علاقائر جیلا فی رحمۃ الشیملیکا ایک مرید تصااس کو یہ دافتہ پیش آیا کہ ایک روز جومویا تو اس کو احتلام ہوگیا فوراً المحکو خسل کیا اور بویا تو بھر احتلام ہوا بغرض ایک رشب میں منز بار احتلام ہوا اور ہر بار میں ایک نی اجبیتہ عورت کو دیکھتا تھا اس کو خیال ہوا کہ شیطان کے اس قدر تسلم طب معلوم ہوتا ہے کہ شاید ہیں مردود ہوگیا جھٹرت سیدنا عرائقا در رجمۃ اللہ علیہ کی فدمت میں نہایت معموم حاصر ہوا ۔ آپ نے تیستم فرماکراد شادفر با باکر خدا کا شکر کرد

جحدكويه بات معلوم بوئى على كمحقارى تسمت مس ستراجنبية عورتول سع زناكر ذا لكماسي

میں نے خدا تعالیے نے بارگا ہ میں دعا کی کہ اس کواس سے بچاہیے۔ خدا تعالیٰ نے میری دعا ر كوقبول فرماياا وراس كوبيدارى سيخواب بين شقل فرما ياكة تقديري بورى بهوكي اورتركنا مع محفد ظارسي ا ورسيال تفتد برك اس طرح بد الفرك متعلق ابك مسلم مجى مع كمرجلس عامیں اس کے فقل کرنے کی صرورت بیس کرشاید ہجھ میں ندائے تو دیکھتے واقع میں تو جالت رجست منی جوجعزت برمنکشف بوگئ اوراس کے نزدیک عذاب مخا .

ہما مد حصرت رحمة الشعليد كے ياس ايك شخص آيا اوراكمريع عن كياكميں بما دوكي تھا اتن مدت مک مجھ کوحرم کی نا زنعیدم بہیں ہوئی حصرت دحمة السّرعليدنے استفواص سے درمایا کہ عارف ال با توں سے شوم بنیں ہوتا کیو کم مقصود توجق تعالی کا قرب ہے ا ورجس طرح مالت اختیا ریس حرم کی تمناز قرب کا ایک طراح به اسی طرح قرب کا ایک يريمي طرايق بے كربياد بوجائي اور بيارى كا اجر الحا ورىجىب صديث اس كے ساتھ يى تا زکا بھی دہی اجر ملے جو تندرستی کی حالت میں حاصری حرم سے ملتا - اس سے بعد فرایا كربنده كومولى برفرائش كريكاح بني كمجهكو فلان طراق سع قرب عنايت مودولون رصف الكسببوني كري مرالي سياس بهري الناس كوكيات مندا كوكيات مكاكي طربق کونچو يمز کمرے خوب کما ہے۔

كراكيخ ساتى باليجنت عين البطا فسست بدردوصا ف تراحكم نيست دردمش رتجع برن موجنا جا بيئ كرش اب يل سبيا صاف بس في لين جا سبت ما دسه ما تي نے جو کچوم کو دیاہے وہی عین صلحت ہے۔

كه خواج خود درش مند بمدي وا ند توبندگی چوگدایال بشرط مُز ومکن دنو فقروں كى طرح مردورى كى مفرط ككا كرعبادت مست كرجو آفاس وہ خودا بيد غلامول کی برورش مے طریقے کوم نشاہے )

حه مخقة مامل امكاير بي كيعن اتعات كي معن آيد داوح عفوظين بين بويس علم البي من بوق بي بين بكر نوح محفوظ منكتفت بوتى يهاس كوده قيدمعلوم نبيل جوتى وقوط كموقت ده اس كوتبديل بحستام اامن

ا وزر سنا

تکرخود ورا فی خود در عالم زندی نمیست کفرست دری نمرمبخود بین و خود را فی ( ماشعی کے معاطم میں اپنی فکر کرتا یا اپنی داستے پرجاپنا درست بہیں ہے مشتق کے نمرب بیس خود کو کچھ محمدن اور اپنی لائے پرجاپنا کفرکے برابرہے )

بس جس طرف سركار الع جائي بالكل فيرب سه

لیکن آید کہاہے آرد نہیں کہا بعن ایک تو آید ہوتا ہے اور وہ غیرا ختیاری امور ہیں وہ سب محمود ہیں اور ایک آرد اور وہ اموراطنتیار بہیں ان میں بعضے مذموم بھی ہیں اس متعریب اس کا ذکر بین اوراس سے ایک بہت بڑا مسّلات ہوگیالعسنی مثلاً اگر کوئی شغص سیمنے لگتا کہم سود لیتے ہیں اور پیمی مرجہ بیش آیدمیں داخل ہے تواس ہی ہمی خدا تعالے کی مصلحت ہوگی ۔ تواس قا عدے سے اس مشبہ کا جواب ہوگیالین بہ حکم خدا فی انعال میں ہے متعارے انعال مینہیں بیس ہمارے اطبیاری افعال میں تواجعے بیسے د دنوں ہوں گئے اورخدا تعالیٰ کے جلنے افعال ہیں وہ سب رحست معن ہیں مثلاً کسی عزیمز كامرهانا يا تحطيمونا يا طاعون موناا دراكم كون كم تعط توكنا مول سرة تاسع على بندا لما عون بحي مودحدت كيسع بدوا توصاحبو! يمجي تورحمت مبي كمَّم كنا بول سع صاف بوركمة اس داسطے حدمیت میں ہے کہ طاعون مومن کے لئے رحمت ہے کیونکہ اس سے تطبیہ ہوگی حدمیت میں مع كربريارى سے كناه باك بوكے بي بكربيال كك آبائ كاكركون جرد دكھ كرميول جائے تواتى برليتنا في سية بمي كناه معا ف جوية بين غرص مرجيز جوجوانيه اهتيار سيرخارج بوروه مهارم سليم رحمدت ہے ۔ پھوایک بات سمجعوکہ م خداکے ایس یا استے ہیں ظا ہرہے کہم خدا کے ہیں اس وسطے ادشاد ہے وَلَاتَفَتُلُوا اَنْفُسُكُو (مستُحَلُ كروائي جالوں كو) أكريم لين ہو كے توم كوم تعرف ا يضنفس مائر بوتا توكيا فدانعا في كويدى ماصل بيس كراين جيري مصرطره بعاسب تعرف

تعلع التمني عَقَل كَمَا فَتَوْمُ لَوْمِينِ إِهِ أُورُس واسط إنَّا إِمَارٍ كَيْ تَعْلِم فَرِا نُجِسِمِن لَا مُسليك بِحِبْكَامَقَ مِنَا يدى جاكربالقرض ان احكام ميس كوئي مصلحت يجي مذهبوتي تب يجي بم كواس براعر إهل يد جونا چاہیے تھا چہ الیک برمصیب میں نفع اور صلحت بھی ہے اور میال آنک معائب المام وكادكم تعدال كعلاده أيك ادرباطي معيدت بعدوبعف ان خاص كوكول كوبين آت بعدد ذكرول كرتے بيں ده يد الله كرمجا بده كرتے بيں كركو ل نغع ان كے فيال مي محسوس منين موتا مثلاً میلان الیالطاعة منییں ہوتا ذوق وشوق نہیں ہوتاعلیٰ ہذاجس سے دواس تدرینگ <u>آتے</u> ول كراكم بيار متياري كى حاكت غالب موتى ب توامس قسم ك المعنا فا زبان س بکل جا ہے ہیں سے

محكم توبيدا ديمنى شرط مرذت ربود خنتكا ل لاجوطلب باشده توت نهود (كمزور نوگول ميں جب كسى جيز كا منوق توجو تا ہے مگر قرمت نہيں ہوتوان برزيرة کرنی مروت کے خلات ہے

لمكن اختيار سے ايساكهنا جا كز بنيں اس آيت مشريف سے اس كايمي علاج سمج مي كيا بوكاكهاس وقت يتمجهنا بعاسية كهمكن سبحس حالت كوتم مفيد محجعه وه مفيد نهوجالأياما لأ ا دریالعکس اس کو فرواتے ہیں ۔

آل مىلاچ تشت ۲ پس دل مغو جوتكه فيعني أيدت اسدرا ورد تازه باش وجين ميفكن برجبين جونكر تبعن آمدتو دروى بسطيي را بدرا مترکے علیے والے جب بچھے تنگی پیش آئے اس میں تیرے لئے بہترانی ہے ناامیدمن ہوجب بحے تنگی ہو آلو اس می کشادگی کو تلاش کر خومش رہ اور بميناني بميل ماآنے دے)

خلاصہ یکراس میں صلحت ہوگی چنا بخر تمولے کے لئے ایک معلمت توسی سبلا تا ہول نیرز بعن اوقات جوبسطين جيرائي موجاتي بياس كومجي تبلاتا مون وونغ توقيض بيديك وتت اینا تاکاره بونا بالکل میش نظر جوجا تا ہے اورلبطیس وہ حررئیے کے لعین اوقا ست عُجب بديا موجا تاب كراب توول مؤسَّك تواس صورت من مُنعن منى ب اوربط ملك

ہے تو قبض کا عطا مونا کو یا ایک ایساکیفیت کا عطام ونا ہے جوسیب بخات ہے اس اس برداضی مونا چا ہے اسی کو فرالے بیں سه

باغیال گرینج روز معیت گل بایری برجفائے خار ہجرال صبر پلیل بایدین ادے باغیال گرینج روز معیت گل بایدین ادا میں اس میں اور میں با میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں میں میں میں میں میں کرتے رہوں اور میں کے طلم برصبر کرتے رہوں

تكيه برتعوى ودانش الدطراية كافريت والوركد واردتوكل بايدسش (درولين كوركي بايدسش (درولين كورارة وكل بايدسش (درولين كورارة من ابن برييز كارى الاسجود بريم وسركرنا كفرب الداست كورارة والماريم وريد وكارو والماريم وسركونا عرف المنظمة والماريم وسركونا والمنز تعالى بريم وسركونا)

با تی یک تین کی مالت میں لذت نہیں دہتی مولاً ت خو دمطلوب ہیں جنائج فرلے میں سہ فراق وصل جہاند رہنا کہ دمت طلب کردی باشداد وغیب واحمد استان میں وجوائی اور القات کا مجھے خیال مت کریوب کی خوشودی الماش کردی ہی مالت میں بھی دامنی ہوائی اور القات کا مجھے خیال مت کریوب کی خوشودی الماش کردی ہیں الماس کے میا مقام ہے آلایس کی ذات کے سوا دو مری چیز طلب کو ایس کے معنی من کہتے ہیں کہ ذکر وجا ہدہ سے ہما دامیلان محصیت بھی دفع نہیں ہوتا اور اس کو صیب میں معنی کہتے ہیں کہ خوب ہو تو یہ بڑا ہما کی معالم کی موقو یہ بڑا ہما میں اور اب بھی زیادہ ہوتا ہے تو گویا نہ ہو تو ایس محل ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے اس میں قواب بھی زیادہ ہوتا ہے تو گویا نہ ہوتا ہے مواسطہ یہ داعیہ پیدا کردیا ۔ خوب کا معالم کے جا او اور معصیت سے بچا اور اگر اتفا قاً معصیت میں ہوجائے تو اس کے بھی ویادہ کردیا آئندہ کو بچا جنا بہ مول میں ہوجائے تو اس کے بھی ویادہ کردیا آئندہ کو بچا جنا بہ مول

محت کی دعاکرواس طرح صبر کی دعاکرو تواس سے غیار تو ہکل جائے گا جوہات لین دیائے کہ لے اورحسرت نبين چوگی جيسير تمتي مين مهوتي ہے كيونكه حسرت ما قات بريم وتي ہے اور ما فات كى د عاجائز نہیں بینے کو لُ کھے کہ مجھے نبی کر دے کہا م کا انتظا اور فومت بیتی ہے توا نزمیں دعا ہتنی سے اجمی ہوئی اور حقیقت کے اعتباد سے اس سے بول متعالر ہے کہ د ہال مشیّفت میں دخل دیزا ہے اور ہیا چونکرمشینت کاعلم نبی لہذا اس کے ساتھ مقا پارنہیں ہے بلکہ استدعارہ اورسائھ ہی شیئت بمدونا ادراس سے دولول کا فرق مج معلوم بو کمیا ادراگر صریح مضمون مذکور برریش بدر کرم فات برتمنا كريس مح بكمستقبل برتمناكرين تواس صرت كيا بوكى توس كهنا بول كريم دعابى كيول كموكه ايبهام لأنى سيمبى محعفظ ومواورد عاكے مفيد ومشروع بونے سے يعبي معلوم بوكياك واقعا كانحفى دبهنا الدرمشف مزبونا بهتر سيكيو نكرمج كرمج كبتبين سكتة كيونك خلاف كشف موال كهفس مزوراندرسے جی کھٹکتا ہے سبح ان الشركيار حمت ہے كرابن بركلامي مي لذّت بختے كے لئے واقعا محرفحفی رکھا پھے جا ہے ہویا نہ ہولیکن برکات دعا توجہ س بچے دہی یہ بات کہ اگر دعا کی اورمقعو د مامل نہوا تو بھرکیاکرے یا جب تک ماس نہوا س فت تک کیا ہی کرے تواس کی تقیق برے كددعا تورجيون كيكن حبب تك وقوع مزبوه مركه يدلس صبرا دردعا دونول ريكها ورميردعا بعدظهورعدم إجابت رمنا بقعنا كيمي مناني تبيركيو نكدوه عدم إجابت جس وقت تكظاهر بوا ہے اس وقت تک محے لئے اس عدم استجابۃ پر داحنی دسے اورجن اوقات محے تعلق علم استج تنابهت نبيس بهواان كمسلنة بيعرد عاكرتارسيه تو دونول سليط برايرجاري دبيس غرعق دعاء كومجي مشرق قراباجىيادومر عضوم ي مادرتن كومع فرايا جيسااس أيت يسبعسن كن فيتوا سنينا وَهُوسَ اللَّهُ الْمُ طَلاصه يسب كم حداته الى كم صفية احكام بي تكوين يا تشريبي ال كم خلاف تمناله كم بلكه ان يرمبر كها ورجودل من كوئى ممنا بديا موجائ اس كددعاكرت يه مي في اس وقت اس معمون كواس كفر ماده بيان كياكه بيال أيك واقدة وكياب جس سع اكترك قلب يراتر بوكا اورا ترمونا توبعيد بنيس واقعمي بمي شل نشترك الربوتاب ديكه وأكرنشر كالملتين تو كالسي كتناا ترموتاب ليكن بمكوا عراض كاكونى ح نبير كيونكهم كول رستة دارما سرشة د عه منی خلیل الرحن صاحب کا ند صلوی تقعیلد از بعد بال کی وفات مونی متنی ۱۱ من

كو حكست كي تفتيش كري بالي حكسنير بين صرورليكن مصيست خيم مون كاطراية ينبير كان حكمتول كي تفتيش كى جائے بكر معيبت كے ختم ہونيكا طرايق مرف يسبے كه اس كوسو چے بنيں اور تذكره مذكر يوجن نوگول کی عادمت موتی ہے کئی کئی مہینے کے بعد مجھی مصیب ت زوہ کے پاس آگر برابرریخ وصد مرکا تذکرہ كمرك اسس كوتا زوكهاكرنے بين فقهارنے لكه اب كتين دن كے بعد نعربيت رزكرے كيونكة ووقع میں تعزیت بی بنیں کیونکہ تعزیت کی حقیقت بہلس دین اوراس بی بجائے تسلی سے دونی آگ۔ بمحركمتي سجلس كاطليقه توبهى مبركه يعرايي نعتول كويعن ان دافعات كوقعداً بإد كري البية مرے کونفع بہری ا<u>نے کے لئے</u> یا دکرے اور جوحقوق اس کے دیتر ہیں دوا داکرے اس سے اس کو لفع موكا اوراب مكون كملئ وكرالتريس منغول دب كد وكرالترس مكون موكا فيزمتما بتدرا رسانی ا موات سے یہ ہے کہ اس محے اموال میں گرد بڑے کروکیو تک علام میدولی رجمۃ الشرعليہ ف نقل كياب أعْمَالَ الْأَخْمَيَاءِ تَعْرُضُ عَلَى الْأَمْوُاتِ. تواس معتقل طلاف شرع كام كرفي اس كواذيت موكى الركوني كيے كداس كى اذيت سے مجھ كوكيا، تويس كبول كاكرعذاب كي تم كوهي تو ككليف بدكك نيز اكرعذاب بمي مرجوتا تنب بعي خداكي مضى كي توير واكرنا صرور يحاعزهن اسكا نضي یس ہے کہ اس طور سے اس کو یا دکروا درایے سکون کے لئے ایک تدبیریہ ہے کسی کام براہے رموكيونكرمكارى مين يرسب قصة يا داتے بين أكر دين كاكام موتو دنيا بى كے كام ميں كك جاؤ كرمياح كام موغرص غم كوبلكاكمناجا سية ورية قصالحة خدا وندى سيتنكى موتى معلى اس كعلاج كلة ارشادي عسى أن ستكره والشيق وهو خير كمارة وُعَنِي أَنْ تُحِبِّوْا سَيْنَانَا وَعُوسَنَدُ كَكُور إِيهِ إِن ممكن م كُمَكِي امركوكرال مجمو ا دروه محصارے حق میں چرہوا دریہ ربھی ممکن ہے کہ تم کسی امرکو مرغوب مجھوا دروہ تھا اے حق مين رباعث، خرابي مواوراً لشرتعال عانع مين اورتم ربورا بورا بنيس جائعة ) اب مین صنتم كرتا مول - است (اور ناست د محد عبد المتان كے ) لي محمى دعار تونِق کیج اور اموات کے لئے بھی دعاکیج کرخداتعالے مغفرت کہے (آبین برحمتك باارجم الرَّاحمين) ستتست بالخسسير

قَالَ مِسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ تَعَا عَلَيْنِ سَلَّمُ بِالْعِوْ اعْفِي اللَّهُ اللَّهِ وَاعْفِي اللّهُ اللّ دروا والبخاري

> دعوات عبدریت جلدجهارم کا دسوال وعظ لمقلب بر

تنسيرالإصلاح

\_\_\_\_ منحله ارشاداست \_\_\_\_

حكيم الامته مجد الملة حصر مونا محد اشرف في التقالوي مراه ميرا الملة حصر مونا محد الشرف في التقالوي

> مها فرخا مذ سندررود کراچی ا ایم اعظار دود

### دعوات عبديت جلد جهارم كا

دسوال وعظ ملقب يه

## تنيسيرالاصلاح

| رور<br>اشتات | رد ۾ ر<br>اسمِعون | مِزْمَيكُط                    | مَاذَا               | کینے     | ڪُر       | امتتى              | ار و ر<br>این       |
|--------------|-------------------|-------------------------------|----------------------|----------|-----------|--------------------|---------------------|
| 46.5         | الماري ويوا       | 40:                           | المناس               | 7        | 40        | 4,                 | 404                 |
|              |                   | مولوی<br>معیدانه همک          | ترک برعایی<br>کارب س | عداً ک   | ر کاگره د | د مرجمادی<br>الاول | مقا پریجون<br>مسعدن |
|              |                   | حییلا مارضا:<br>مرحوم کضا توی | ه حب<br>مبلط لية     | S- 20 2- | ۲ از گسست | مستاعل مر          | ج<br>جا مع          |

#### بسبالة إلرحن الرسيم

الْكُمُنُ وَلَٰهِ عَمُنُ وَكَ مَنْ تَعِينُهُ وَلَسُنَعُوْدُ وَنُوْمِنَ بِهِ وَالْمَوْكُلُ عَلَيْهِ وَلَعُو وَيُباطَلِمِن اللهُ وَالْفَلُونَ وَمِنْ سَيِمَنَاتِ اعْمَالِنَا مَنْ يَهْلِأَ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُغْيِلُهُ فَلَاهُ وَكَ اللهُ وَالْفَافِلَ اللهُ وَاللهُ وَمَنْ يُغْيِلُهُ فَلَاهُ وَكُلُونَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ مَنْ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالل

اَمَتَّابِعُكُ اَعُوْدُ بِاللَّهِ مِنَ الطَّيْطَانِ التَّرِجِيْمِهِ فِينْمِواللَّهِ الرَّحْمَلِ الوَّحِيْمِوةُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ، إِلَاَّ مَنْ تَابَ وَامِنَ وَعَمِلَ عَمَالَاَمِنَاغِنَّ فَأُولَلْهِ الرَّحْمَلِ اللَّ سَيَتَّا يَهِمُ حَسَانَتِ وَكَانَ اللَّهُ خَفَوْرًا تَجِمِيًّا هَ وَمِنْ تَابِ وَجُلُ مَالِغًا فَاكُما يَتُوْبُ الْمَالِمُ مَثَابًاه ر محمر جوہتے کے ومعاصی سے تو برکورہے اور ایمان (مجبی) نے آئے اور نیک کام کرتا رہے تو التعد تعالیٰ ایسے لوگوں کے رگذستہ کا موں کی حکمہ ملیکیاں عنایت فرمائے گا اورا لیٹر تعالیٰ عفور رجيم ہے اور جو تخص جس معيت سے توب كرتا ہے اور سكك كام كرتا ہے تووہ رجى عذاب سے

-بچارجے کا کیونکہ وہ) الشرتعالی کی طرف خاص طور پررجو تا کرر اسے) بردوا سير برين مي مهلي آيت البخ سيهلي آيت كى ممتاع ب مكرجوم صمون إس قت مقصود ہے اس کے لئے چونکر میمنی کا فی ہے اس دا سطے پیلی آیت کوجس میں منتفیٰ مند نرکورسے تلا ورت نبیں کیا گیا ا دراس کی ملاورت کی حرورت نبیس جھی ورخص صفون استثنارا کو اس كتميم براكتفاكم إكبيا. إن دونول آيتوليس سياول آيت مي ايك ببت برك مرض كا أيب نها بت بي مهل علاج فرمايا سے بهم من ا مراعق توبيب بي شديد بير، وراس كے قاعد معتاده سيم موافق ال كے علاج بحى بهت مي مخت موقع جا ميس تقط مگر موفدالعالى كارت ہے کے معنت سے مونت ا مراحل کے نہما ہے ہا کہ علاج مجویز فرائے اور پیمی ایک اسٹیا ڈے شربعت محديثيل التدعليه ولم كودوسر وشراتع اورد كميط ق اصلاح معكداس شربعت مي سخت امراهن کے لئے بھی نب پر سہل عذاج بتلائے گئے ہیں وریز تمام دنیا کا قاعدہ ہے کہ جس درجہ کا مرص ہوتا ہے اسی درجہ کا علاج بھی کیا جا تا ہے آگر مرض سخت ہے تواس کا علاج مجي سحنت ہوگا اورمرص لکا ہے تو علاج تھی بلکا ہوگا ،غرص اس روحا نی طبیب بامتیا ذہے کہ محنت اسراص روحانی کا علاج مجی مہولیت سے کیا گیا ہے اورامراحیں روحانی سے مراد معاصی ہیں حدوثاً یا بق ار کینی گنا ہ کا صا در جو تا با اس کا یاتی اور مترر مہنار حاصل یہ ہے کہ معصیت مرض ہے اور اس میں دوررج ہیں ایک تواسی صدون اورایک اس کا بقارلیسنی صدور کے بعداس سے رجوع میسرند جو تواصل مرف معصیت ہوا اُس کے مرفن ہونے میں تطویل کام کی صرورت بہیں جس بول ما ان

موكا وه إس كوهزود بي المكرك كاكبونكم من كى حقيقت من اج كاعتدال عد خارج ہونا اورجس طرح ایک قسم اعتدال کی طبعی ہے اس طرح ایک قسم اعتدال کی روحانی بھی ہے جس کو مٹر بعت نے بتلایا ہے کہ انسان کو اس حالیت ہردہن چا بیے کہ اس کا فراط

تيسيرالا صلاح

هوا در در تفريط بولمني غلوا درا بنهاك كوبجي جائز بنيي ركم يس يدجي تجعا جا تاسب كه دين مين مبالغ كرنا مقصود ہے بيھى خلاف دافع بيے سواس ميں دو خلطياں لوگوں كو واقع ہوئي ہيں بعض تو يه مجھ كرعبا دات مين خوب مبالغ كرد جتناميا كذ ہوگا؛ جھا ہوگا اس كاكيك برانتج أنويه ب كە دىن سے توخش ۋىقل پىيا مۇگا. د دىسرا برا اىترىبىقىن مىتقدىن بىرسىيۇگاكە ا مى كوقبول كركے ایسے مہنک ہول کے كرتما م دنیا کے كارو باركوچيو اگرا ود ترك تعلقات كر كے بيٹے ہوجے أكرج وه تعلقات واجب بى كيول د بول جيسے بيوى بچول وغيره كا اوراس كا نام ركھ ہے آ دادی و تفرُد و تحرِیُدکم کو خدا کے مواکسی سے فرمن میں مربیوی سے مذبی سے ا دراس کا تمرہ آخر بہ جو اکرتم محقوق واجر منائع ہوگئے ان لوگوں نے پیر سمجھا کہ آزادی اس عد کک جائز ہے جال تک کرمٹر بیت نے اجازت دی ہے اور جال سر لیوت نے مقید کردیا ہے وہا س مقیدہی رہتا جا ہے ۔

بونكه برمينت برميند وبسينه باش پول كشايد جابك و برحبية باش (جب كسي من من من المعدد ما جائة آواسي جُكُر بندها بوارستا بهترب اوردب

كحول دياج ك لزخوبجيتي دي لاكى دكولا)

یعی جب بانده دیر بزره جائے اور جب کھول دیں تو اجھالتا کو دیا پھر دیکھے گھوٹے کی شارستگی ہیں ۔ ہے کہ جب اس کو با تدرو دیا جائے تو بندرهارہے اور حب کمول کرجلا مالالے توکھل کرچلے اور اگردہ کھوٹنے برہی بندھ جائے نین جلے نہیں یا با ندھنے کے بورمی انجمید كودى تووه سترير ككوراب إس اطاعت بي ب كما ندهة سع بمنده عائد اويكول سي كان دياسه الله المرول الحق والكل اين كله سيرا بي الكان دياسها ورينداد نے اپنے کو زاویویں بی حکم ملیا ہے موسی سے نافی ہے اور مبت لوگ اس میں بیتلا ہیں اور اس غلطی سے باتو دین سے توحق بیدا ہو تاہے اور ما انہماک تو اس سبب اس توحق اورانہا مَا يَهِ الْمُ الْمُعْتَى مُعِد الى مبالغ كى نسبت قربات بي يكَ أَهُلُ الْمُرْتَا وَ تَعْلُوْا ن و ایستیکو داے این کتاب دین کے معاملات میں تم غلو اور زیادتی مدت کرو) کو ہرچرمیں سخت صرودت اعترال کی ہے دنیا ہیں بھی اور دین میں بھی ۔ اور جب علوم ہواکہ دمین

، برولِ سالک ہزاراں عم بود ردرولیش کے دل پر ہزاروں عم جھا جاتے ہیں اگران کے دل کے ہاغ میں سے ایک منکا بھی کم ہوجائے ،

در کھے آگرکی کو نماز سے محبت ہوجائے تو گواس کی حالت اہل النگی سے ہو اللہ کی کہم الکسن بھر بھی یہ حالت ہوتی ہے کہ آگراس کو کوئی ایک ہزار رو بہتی وسے اور یہ کہم ایک وقت کی نماز مرت پر صوتو قدیا منت تک مذافی کا بلکہ آگر ہفت اقلیم کی سلطنت بھی اس منز طبر اس کودی جائے اس پر بھی لات مار ہے گا تواس خوش کو نماز میں آخر کوئی نگفتی تو ہے جس کی وجہ سے ہفت اقلیم کو جس اس کی عوش میں ایج بھی تا ہے وہ بھی ووجائی فرحت کے دوج میں اور قلب میں اس کی جگرائیک کہ ورت اور فلمت بیدا ہوجائے گی اس سے معلوم ہواکہ طاعت سے ایک فور بیدا ہوتا ہے کہ وہ کہ بہت اور اس خور بیدا ہوتا ہے کہ وہ کہ بہت اور اس خور بیدا ہوتا ہے اور اس خور میں یہ بھی خاصیت ہے کہ وہ تو سے بیدا وراسی طرح اس کلاری خاصیت ہے کہ وہ تو سے بیدا وراسی طرح اس کلاری خاصیت ہے کہ وہ تو سے بیدا بوجائے گی اس سے معلوم ہواکہ طاعت سے ایک شقی ہوا اور ایک جنا بخر دیکھے لیمند آگر وہ وضی فوت میں برابر ہوں گران میں سے ایک شقی ہوا اور ایک فیر متحق توان دونوں کی حرکات میں غور کرنے سے یہ تفا وت نظر آ پڑگا کہ متنی سے جوکا م

بمت کا ہوسکے گا وہ نیمنعی سے من ہوگا اور ہرکام میں جو ہمت متقی سے ظا ہر ہوگی وہ غيرمتى سيكبهى ماج وسك كلى اوربهي وازب كصحابه كرام دسي التبعنهم ما وجو د ابين عنعف جسانی کے اپنے مقابل کفار پر با وجودان کی توست کے خالب آ کئے حتی کہ اب فارس جن ين رستم حديث تخفع وجود مقاجو اينة زمايز كابرا إورآ ورسجها جاتا تحفيا ان يح مقابطين معابرونى الترتعا في عنهم جيس دبيل يتل كمز ورحب كام كاوتت آيا لوريكم ورقوى تابت ہوئے اوروہ زور ورکمز ورثابت ہوئے توبہ قوت اس نوری تھی جوعب وت کی وج سے ان کے قلب میں بلکہ رنگ و بایس سرایت کرگیا تھا اور نہیں نور ہے حس کوحضور صلی التشر عليه وآله وملم فرمات بين اللهد اجعل في قلبي نورًا وَفِي عَقِيبِي نُورًا وَقِي عُقَيبِي لُورًا وَقِي كَيْمِي نُؤدًا وَإِنْ وَرَى تُنُولًا وَ مِن تَخِينَ نُورًا وَمِنْ فَوْتِي نُنُولًا وَعَنْ يَمِينِينَ تُؤَكَّرًا وَعَنْ يَسِمَا إِلَى فُولًا وُجْعَدُىٰ نُؤِدًا يعي ائ الشرميرے قلب من رگ ديے من گورست يوست من نون يں نور پيلا كيمينا ورميرے نبيج اورا و برا ور دا ہے اور بائين نور پيدا كيجة اور مجد كو بھی نورکر دیکھے۔ حقیقت میں اطاعت اورعبا دسے سے ایک نور پریا ہوجا تاہے اورعا بدکو م كا ا دراك مجى موتا ہے أكر حير بم كو بوجه اخبار صادق كے بلا ا دراك مجي ايمان لا تا جا ہے دراگر کوئی کیے کہم کونو کبھی نورمحسوس نہیں ہوا تویں کہول گاکداس لیے نہیں مجسوس ہوا ندائجی آب لے وہ تقوی اختی رہیں کیاجی سے نور بدیا ہو تاہیے ورمذ آب ویکھتے کہ ایسانورآب کے قلب میں بریدا موتا ہے جس کے سامے سمی قسم کا ضعف ہی ہیں رہتاامی روس فرات من كُوْرِتْ فِتَهَ قَلِيلَةٍ عُلَيْتَ فِسَانَةً عُلَيْتُ فِسَنَةً كُيْتِيْرَةً وإِذْرِن الله واكترابساموتا بيك الترتعالي كم مع جمو في جاءت بري جاءت برفع باليت بيء ا ورسي كا قول بصه برهند بير دحنت وب ناتوال شدم بركد نظر بردئ توكر دم جوال مندم مِن أَكْرِهِ بِورْهِ مِوكِيالسكِن حِب بَحْه بِينظ بِرِلْ آب عِه تو دبي جواني كي قوت آج تي عبدوتا ں اس کی تا تید دیکھ لیمج کا اگر کمی شخص کو کسی سے عیست ہوج تی ہے تو اس کی کیا حالت وجاتی ہے کہ اس کے کسی کامیں مجی اس کو تکان تیں ہوتا بھر اگر کسی کو خدا تعالیے سے

راسس کے احکام سے محبست ہوجائے تواس کی توب کلی کا کیب تعجب ہے جیا

سعدى رحمة النُرْعليه كمِيتَ بِين سه

عجب داری از سالکا اِن طریق کم باستند در بجرمعی غراق رجولوگ در دایش کے مسید سے راستہ پر چلنے والے بیں سجھے سنکر تعجب ہوگا وہ ہمیت معنی کے دریا میں غرق رہنتے ہیں )

مولان رصت الشرعلية قراتي بين سه

خود توی ترمیشودخسپر کہن خاصر آن خمرے کہ یا شدمِن لُدُن ربرانی سرّاب کی ربرانی سرّاب کی جم الندگی طرف سے ہوتی ہوجا یا کرتی ہے یہ حصوصیت اس سرّاب کی ہے جم الندگی طرف سے ہوتی ہے )

یعنی برط البیم زورگفتانیں بکراور یادہ ہوجاتا ہے کیونکہ متراب مبتی ہرانی ہوتی ہے اتن ہی تیر ہوجاتی ہے تواس لورسے ہا وجو دصعف جہانی کے دوحانی توت بڑھی جاتی ہے لامعلوم ہواکہ ایک درجہ توت اور حست کا روحانی بھی ہے اور اس سے فردج کانا مرمن ہے اور گن ہ اسی خروج کانام ہے اور اس میں بہت زیادہ تعلویل کی صنرورت نہیں کیے ہوئے کہ البیر اللہ مرسلان اس کو جھے تا ہوں۔ یہ توامرا عن تھے و

تونرى تمتّا دارا لمقعودكا دروازه تبين باودة برتمناكا بورا مونا صردرى بياء نَوْ فَى ٱكْرَبِكُورِيمِيسِرُسْنِدى وصال صدر الصيتوال برتمنًا كريستن «اسع في أكرد ونع النصير مجوب كا وصال جوجا يا كريّا توجى إس تمنّا مي مو

مال تک روسکتا ہوں)

جيسابعض لوگ دوآنسوگرالينة بي اوراس كوكاني سجعة بين راسي باسبين ديتر على رحتى الترتعا لي عنه كا قول ہے سه

لُؤِكَّانَ هِلْ اللَّحِلْءَ يُكُرِيكُ بِالْمُسَىٰ مَاكَانَ يَبْقِيُ فِي الْبَرِيَةِ حِسَاحِيلُ ريعي أكرهم اوراس طرح على تمنا عصاصل موجاتا تودنيا ميسكو في بعي جدا بل مدرمها اله

فَاجْهَةُ وَلَا تَكُلُّكُ وَلِا تَكُ فَا فِلَّا خَنَدُا مَرْةُ الْعُقَلِىٰ لِينَ يَبْكُاسَلُ ۗ دلمی کوشش کرمستی مست کرم غافل بن آ فرست میں اسٹیخس کو مترمسندہ ہو نا

يد عظ جوستى كرتاريا) وصاحوا بزى تمناعه كيونيي موتا گرا ضوس كراج كل تمنّاش توبهبت بوتي بركسيكن كام مے طریعے سے کوئی بھی کا م نہیں کرتا خوب کہا ہے ۔

ماكل ما يستمنى المَرْءُ يداركه بخوى الدِّياح بِمَكَا تشتعى السقل (آ دی جوتمناً کمرتاہے وہ سب پانہیں لیتا بسااہ قات کشتیوں کی مخالفتہوائیں بھی چلا کرتی ہیں،

غوص خدا تعالے نے ہرایک کا م کے لئے عادةً أيات تدبير تبلا في سے كرديب اس تدبير سے و و کام کیاجائے گا تواس میں کا میا بی ہوگی ور پر تہیں معض لوگ ایسے بمی ہیں کہ وہش ما ہی براکتفاکرتے ہیں ، صاحو ؛ د عامی بركست صرور سيسكن سرميكم اس كا بھى محل بين ميں

ى كى يەسىخ كەمقامىددوقىم كى يى أيك دەكدان كااسياب سى كىچى تىسلى تېيى دىال تو ستثناء ممتنعات عقليك يا مترعيه دعاكا صرف يه التسبيك يعودت أمنجا بة مقصود بلاتدبير صاصل موجائ كا اوربعش كام عادة تدبير يرمو قوت بين ان مين ستثنا وخوارق كا دعاءكا وه الزيز موكا ويربلي تسم كے كام ميں ہوا بلكه ان ميں دعاء كالتر

ید بوگاکه اگر ندیز کی جا نے گی تواس تدیر زر برکت بولی اورا کرند بیر نه کی جائے گی لو کرچیجی مذ بوگا اوراس سے پرست مھی رفع بوگیاکہ جب کامول کا مدار تد بیرید بیجالو

بچوچی نه هموگا اورانتی سے پیرست به بنی رہے جوتیے دیجیب کا حوق میدرید بیرویت ہوتے مجھود خاکا ان میں کہا دخل اورا شرموا یہ وہ 1 شربیر ہمواکہ تند سیر میں برکست ہوگئی اوراس کی محمد مناسب دیسر نہ میں تاکم کرکٹ ایشریس کے براور ریاکھ سرکہ غلّ سیامہ جاتے

الیی مثال ہے جیسے ذرا عت کہ آگرکوئی تم پائٹی ہی مذکرے اور دعاکرے کہ علّم بدلیم وجاً او عادة برگر: بدیدان ہوگا اور خرق عا دت میں کلام نیس سے گروہ وائم نہیں توویا ل اس کی صرورت ہے کہ تخم پائٹی کہ د اسس سے بعد دوحالیس ہیں بدیا ہوتا یا نہ بدلا ہوتا

اس کی طنرورت ہے کہ تم پائی تروب مس سے بعد روق میں پید ہوں یا سہد ہوں ہے۔ جو تعلق ہے مثینت کے توبیہاں تعلق مثیرت کے لئے دعا کی جائے گی کہ آپ اس میں ابنی مثیرت سے غلّہ پیدا کر دیں اور بہی حالت ہے اپنی اصلاح اعمال و ترکیب عاصی

ابنی مثیرت سے غلہ بیدا کردیں اور ہی حالت ہے لوق اسان موسی کا مرب کا کہ مرب کا کہ مرب کا کہ مرب کا کہ مرب کا کی ہرمقام برزی دعا کو کا فی سمحت المحت علمی ہے آجیل بھی اصلاح جا ہے ہیں مگر تدبیر مرب کے صرف دعا ربر اکتفا کرتے ہیں . توصاحو تدبیر کردیکا میا بی ہوگی . ورما دومرم

ائیں مثال ہے کہ اُگرکوئی شخص کم مزر کھول کر کھولا ہوجائے اور دعا کرے کہ کم مزید مبندہ جا۔ تو ہر کر بھی مزبند سے گا۔ اب آپ نے سمجھ لیا کہ دعا کا کیا انتہ ہے اور پہھی معلوم کولیا کہ واقع ہ مجلہ زاکا نی ہے۔ عاصل بیکہ لوگوں نے یہ زاکا نی تعالیہ تیجے پیز کر کھی ہیں اور کا نی تعالیہ اِن کے

جله ناكا في ہے. عامل يدكولوں مصيد ناكا في تدابير يوييز كروسي بين اوركا في مديبران كو ده بي بين جو قرآن و حديث مشريف في بنا أن بي مرجم لوگ ان كو بالكن نبين و معوناً اور بيهب برا علم بيجوعلى العموم سلما نون سے حتى بور باسبے بلكه اكثرا بل علم سے بح

اور این ایک اور می غور نبین کرتے اس کئے وہ علم ظاہر نبین ہوتا بلکہ جولوگ قرآ سفر لیف پڑھے ہیں دہ بھی اس نظر سے نبیں پرلیسے کہ اس میں معالجات امراص کو سمراس میں عجیب معالجات ہیں چنا بجراس آیت سفر لیف میں بھی ایک بخت مرض کا ایک

سہل علاج بتلایا ہے لیکن افسوس ہے کہ لوگول کو محض اس وجرسے قدر تہیں کہ سہد سہل علاج ہے اور لوگول کا طبعتی امرہے کہ جو چیز سہل طریق سے حاصل ہواس کی قدیما ہوتی اور جو عجیب طور پرجاصل ہواس کی قدر ہوتی ہے - جا رے استادمولا تامحد بیق

ہوی اور ہو جیب مور پرجا س ہواس کا مدر ہوں سے مباد مسام میں مور ہوں سے مباد مسام میں ایک مور ہوں سے میں ایک دولت من شخص کو مبات تحت مون ایک دولت من شخص کو مبات تحت مون ایک مدال مار مدا کا مبات نہ ور عبو گیا تھا مولانا کو بلا با گیا تومولانا رحمة الشرعليہ نے اس

افيتمون يخوييز فرمايا اوران لوگوں نے ارزاں دواسمجھ کمٹال دیا وہاں ایک نابیناها فظ جى رہتے تھے ان سے علاج لوچھاگیسا انصول نے خواب میں دیکھاکہ کوئی شخص افیترون ہی بنلاتے ہیں اٹھوں نے لوگوں سے ذکر کیا لوگول نے حصرت مولانا رحمۃ الغرعلیہ سے ذکرکپ مولانا رحمة الشرهليه خوش مزاج بهست تقيرها فظ جي سع يوجب كه خواب مي بير، تو من تحاتو جا فظرى كہتے ہيں جي بال آوا روايس بي عن اور كھراس كا استعال كيايہ مثال اس برياد أنكى كريشحة جونكه تها يست سبل مف اس لي اس كى قدر تبيس كى كئى اس طرح بمارسه مولان فے ایک شخص کو جامن کی کو بیل بتلائی تنمی وہ بھی بڑے آدمی تنفے بچھ التف ست مذکبیا آکٹر مهل الوصول جيزكي و تعت كم مي موتى ب سولان دحة التعليل وال شكايت فراتي بس ای گراِں جب ان خواز دیک تی مزا زانگریس ارزاں خریکستی مرا بركداد ارزال حسر دارزال دبر محويرے طفاع بعت مص تال دبد رائ بيك آدى تو جه كوزليل مجدر باسياس ليدكر نوف محدكوست ستاخرد ليام بوسستا خريد تاب وهسستايي فرد طنت بعي كرديتا بمثلاً بيقيمي موتي كوايك رو فاسم بدلے میں ویدے گا)

غرض جو معالجات بهل ہوتے ہیں ان کی قدیمیں کی جاتی اس لئے اطباً لعض اوقات دواكى قدر برط عافى كوورق نقره دغيره برط معادية بن ناكدمريض كوفدر موجائ . مكر ارزانى كودىل نلت نفغ كى قرار دبينا خودى على باكترتويهى بكرجس قدر كونى جيزنا فع ہے اس قدروہ زیادہ ارزال سم جیسے بُرواکہ نا فع تراس قدرکہ مدار زندگ اس بیہ ا ورا رزال (منى كه بالكل ليه تيمت - أبؤ لئه بعب بانى بيم كه وه بَهُو لسكه برا برنا فعنين اس لين اتنا توسسة منيس مكر جونكه اور دوسري تمام چيزول سعة رياده نا فعيها لئ اودرب چيزول سے سستاي تواسي طرح سوچة چد جائے معلوم ہوگا كومبتى کونی چیز بریکا ایب اتن ہی وہ گراں ہے حق کر سب سے زیادہ گراں جوا ہرات ہیں بھر دیکھ لیجے کہ ان کا صنائدہ سوائے تفاخرے ادر کیاسیے ہزاروں غربار نے مجمع کونا کی شکل بھی مہیں دیکھی جنایخ خو دیس نے عمر بھریش کُل ابتک اَیک مرتب اَکھنؤیل کِک سوداگرسے دخواست کریکے میر جواہرات دیکھے ہیں غرض جواہرات جوسب سے نکھتے ہیں وہ سب سے گراں ہیں اگر چہ چا ہیئے تو لول تھا کہ جتن زیادہ صرورت کی کوئی جیز ہوتی اتنی ہی گراں ہوتی لیکن چونکہ اس میں بحنت دشواری ہوتی اس کے رحمت خلاوندی

ہو تی امن ہی کمراں ہو تی صین چونکہ اس میں محت دمواری ہوں اسے رہمتے کیڈونکری اس سے برعکس معامل کیاکہ صرورت کی چیز وں کوارزاں بنایا اور دیکا رچیز ول کو گراں کردیا سے سرح برعکس معامل کیاکہ صدورت کی جہر سے اس میں حال کے بھی صفہ وریت کہتن و دیکھو

للکہ جوسب سے زیادہ صرورت کی چیز ۔ ہے اس میں طلب کی بھی صنرورت ہنیں ۔ دیکھو اگریانس کو بھی کرایک ہوا ہے اور ہروقت صروری بانی کی طرح بقصدلینا بڑتا توہرو

کی سعیدت تھی بالخصوص سولے کے وقت تو مرہی جا پاکرتے کیونکہ اس وفت قصد ممکن نہیں تو خدا تعالیٰ کی رحمت و پکھنے کہ اس کو کیسالیسیالحصول کر دیا۔ ہے اس سے معلوم و

کریسی چیز کی ارزانی اس کی بے وقعتی کی دلیل نہیں۔ جیٹیں امراص وصائی کا علاج بھی ایسا ہ سے کرسب سے زیادہ صروری اورسب سے آسان بہل پیمتہیدیں نے اس کئے عرص کر کر اس مقام پرمرض کی صعوبت اور علاج کی آسانی کور کی کواس علاج کی بیقندری مذہو

ر إس مقام برمرس معوب ، ورعواج به مان بوريد من من ما من المراد المرابط من المرابط وقعی محروم المرابط ا

جواب نور دیکھو آگرطبیب کوئی علاج بتلائے تواول اس کو برتاجا تاہے مجھراس کی سبت مفیدیا غیرمنید مونے کی رائے قائم کی جانی ہے پنہیں کونسخ سنتے ہی اس کوردی کردیاجا۔

مفیدیا جرمفید ہونے فرائے فام ف جو رہے ہواں تھ سے، ف کوروی کرویا ہے۔
اس طرح جو نعلاج یہاں بتلا با جارہا ہے اول اس کواستمال کرواس کے بوری جرائیکر وار میں دہ مرض اور علاج بتلا تا ہوں اور تی تث بالنعمۃ کے طور پر ریجی ظاہر کرتا ہول کرائی آئے

سے جو ہا ت اس وقت بیان کرنا ہول اِس کے قبل بیربات میں ہمدیم بہر آگی تھی بیلم تھو' ہی زیانہ ہواکہ عطا ہوا ہے اور چونکہ علم ہے حدم غیار تھا۔ اس لئے جی جا ہاکہ

ع. علوا به تنها بسایست خور د ر علوا تنها مز کمعا ناچاہیتے؛

مود و مرس یہ ہے کہ بساا د قات انسان گنا ہ کو حیوا ناچا بتا ہے نیکن وہ نہیں جیوات ایس دنیا میں دو تسم کے لوگ ہیں ایک تو وہ ہیں کر گنا ہ کی پرواہی نہیں کرتے اور بعض وہ ہیں گ کو جھوٹر دیتے ہیں بھی دہ بھر ہوجا تا ہے بھر حجو اردیتے ہیں اور اُس کے بعد مجر سبنا اور اُس کے بعد مجر سبنا اور اُس کے بعد مجر سبنا ہو جائے ہیں جنا بخد بعد ول کی تام عمر اسی میں گذر ہو تی ہد سین بحر بھی وہ اُن سینہیں جھوٹیتا سواول تومعصیت خود مرض دو صرب اس کی معا و دست مرض بحر اس میں کہ جمعیت کے اثر ہے بھی اور کچھ الاوہ ترک ہیں ناکا می کی وجہ سے بھی کو فت ہو ناکہ یہ جما انی او تبت ہے بھر مُمتد اِ مناکہ عرب جمانی اور بھی جو سبنا ہی ہو ہے بھی محمد این این مرض میں ایت اے عرب مبتان ہی ایک بوڈسے شخص سف اپنی عالمت بیال کی کہ میں ایک مرض میں ایت اے عرب مبتان ہی اور اس دفت قربی ہیرائکا نے بدیلھا ہول لیکن انجی نک وہ مرض موجود ہے دہ بچار کے اور اس دفت قربی ہیرائکا نے بدیلھا ہول لیکن انجی نک وہ مرض موجود ہو دہ بچار کے اور اس دفت قربی ہیرائکا نے بدیلھا ہول لیکن انجی نک وہ مرض موجود ہو دہ بچار کی جا دجود مرض کے مربو نکے با دجود مرس کے صر رکو جانے نکھے اس لئے با دجود مرس کے مربو نکھ کہوں نگر ہوں نگر ہوں

#### مل - نتوال بهنستن درو انطبیبان رطبیبول سے مرص جھیایانہیں عاسکت

 یر بخویز کیا ہے کہ متکبر سے چھوٹوں کی تعلقہ کرائی اور مدت تک ایسے کاموں پر بجہور کیا جن میں افغی کر والدہ معتقدہ ہے ایک حکیم کہتے ہیں ہے افغی کو ولست ہو تو اس با قاعدہ علاج ہیں مجا بدہ ممتقدہ ہے ایک حکیم کہتے ہیں ہے صوئی نسٹو دھائی نا در نکست دجا می بسیاد سفر باید تا پختہ متو دحت می وسی اسلامی نا در نکست دجا می اسسیاد سفر بایک ہو سکتا جب تک دوست اختیار کرنے والا اس وقت نک پاکسرہ ومرکی تہیں ہوسکتا جب تک کہ وہ شراب معرفت کا جام نوش ہیں کرلیتا اور ہرنا بچنے کو پئیگی حاصل کرنے کے لئے بہت محت ومشقت بروا شت کرنا پر ٹی ہے ک

بس الیی الیی شعق ل کے بعد کچے ذا کدہ محسوس ہوتا ہے اوراس قسم کے علاج سے تا م تھی ت کی کتا ہیں بھری ہوئی ہیں اخیارا ورقوت القلوب ہیں اسی طرز کے علاج کو مفصلاً ذکر کیا گیا ہے اور یاس قسم کے علاج ہیں کم ایک ایک مرض کے علاج کے لئے عمر حیا ہیئے اسی لئے حصرات متا خرین نے ان علاجول کی جگہ و وسرااس سے سہل علاج اضتیار کریا اور وہ خلوت و کٹر بت ذکر ہے مگر بھی وہ انتا سہل نہیں کہ ہنے تھی اور ہرشنول اس کوا ضتیار کرسکے مشلاً جیسے ایک تا ہو ہے کہ وہ خلوت میں جیس دہ سکتا تو ان دونوں طرزیں سے اس کے لئے ایک بھی آئد

منوزآل ابررجست ورفشانسست خم ونها نه با مهدروانشانسست المرامی تک و مرحست کا اول موتی برسارهای شراب کاملکا اورمینا درسبر مهرا درفشانی لگی موتی به ا

ا ور ۔ معظم نظر جِه وشمن بریں خوان نیمسا چسبه دوست (التٰہ تعالیٰ کے دسترخوان بردوست وشمن سب برابریں )

توالیسول کے لئے کوئی تدبیر بہونا چا بیئے جوال کوجم بہل ہے موالحد لنڈیڈ الحدلتہ کہ اول خداتھ اللہ عندان ہواکہ فدا تھا گئے وہ تدبیر بلا واسط قلب میں الحوالی اور بھراس براس قدرا طبینان بواکہ اس میں ذرا شک وسخب باقی نزر ہاجس کے بعد ابنے بہت احیاب کو بتا اور خود بھی اس کو برتا اؤر آزما یا سو بحداللہ مقید تا بہت ہوا اور بالک حق الیقین ہوگہا کہ یا افع سے۔اس کے بعد خدا تعالیٰ کا دوسرا فقتل یہ ہواکہ انجی تک انسیں جواکہ کی تمی کہ وہ سے۔اس کے بعد خدا تعالیٰ کا دوسرا فقتل یہ ہواکہ انہی تک انسیں جواکہ کی تمی کہ وہ

ر و ال حبر پ مبدر بهارم معالیم بوجهاس سے کے علوم القائیة ظی ہوتے ہیں اور بچر بیس احمال خصوصیت مزاج کا بھی موتاب نلتي سمحه اجا تا تقياآج و وتحبي جا ني رهي اوراج من قرآن مجيدين اس معالجي كالنقو ا در مغید مهونا معلوم بهوگیا اگر چه اس عنی کراب بمی ظنی سے که اس آیت کی دوسری تفسیمی موسكتى ہے مگر ترو تا تومغنون نہيں رہا گودلالة مغنون موتو وہ تدبيروہ ہے جواس آيست میں بتلا نی منی ہے اب میں اول آیت کا ترجمہ کمرتا ہوں اِس آیت کے قبل بعنی دعیدوں ا در بیعے گنا ہ کرنے والول کی حالست کا بہا ان ہے اس کے بعد فریاتے ہیں ﴿ لَا مَنْ مَّابِّ دًا مِنَ العِ حِسُ كا خلاصہ یہ ہے كدُّكنا وكا علاج توبہ سے گراس كوس كرآب سامعين بارعتم م رہوجائیں کہ یہ تومعول بات تکلی جو سیلے سے موہوم ہے سوائی بات تم نے سن نہیں ۔ فرماتے ہیں کہ جو توب کرے اورائیان لائے اور عمل نیک کرے توان کے گنا ہوں کو مجاز کیا سے بدل دسے او خدا نعالے نو بر کمرنے دانوں کے باب میں رجکہ اس سے مترا لط بھی یا تے جائی جن میں ایک ایمان ہے کیونکہ کا فرکی تو پر تغبول منبیں ۔ اور دوسراعمل صائح ہے، یہ قرما یا ہے کہ اس کی بُرا تیاں مبدّل برحسّات ہوجا تیں گی! وربید دوسری ٹیم ا بعن على صائح فبول تو برك لئ تونيس ب كيونك بالاجاع خود كنا ومعاف بهوت يراس کی حزورست نہیں کہ د دسرے ٹیکٹ عمل بھی کریے صرف تو ، بطرقہائے کا فی ہے کسکین اُولَیْکِکِ يبدل الملاسكين ايته خرحسكنت ويى ده لوك برحن كى براتيول كم بدارس النواق نیکیال عطا فرما دیتے ہیں ہیں اس دوسری مشرط کی عزورت ہے اورتفیہ اس تبدیل سیاکی مختلعت ہے اور نیمسکلاس آ بیت سے اس تغییری بنا ہی باخوذ ہے جوی*ں عرف کر*رہا ہو ل ودسرى تفسيركى بنا پرنبيرليكن أكركوئى ووسرى تفسيركويمى اضتياد كميدح توبها وكمقعبو ديتمفنر منهيس كيوبكراس علاج كانافع موتأ بحرب سيمي ثابت موجيكاب توايك تفسير توأس كريه كم قيا من كون بعض بندول كے سائقہ يمعاملد كيا جائے گا كداول إلى كے بيعظے گذاہ ظاہر کے چابیں گے اوروہ ڈریں گے کہ اب دوسرول کی نوبت آئے گی گردھ منت ان کو کہاجا کے گاکہ اچھاہم نے گنا ہوں کومعات کیا اوران کے برا برنیکیا ں تم کو دیں اس دقت وہ بندہ عوص کمے ملے کا کہ یا اہی میں تے تو اور بھی کن و کئے ہیں توبعض نے امس

يستيبرا لأنكسلاح

تعقے سے اس کی تفریق ہے گری تفریرے نزدیک اس لئے مرجوج ہے کنوداس مدرین کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ معاملہ سب کے ساتھ نہ ہوگا اور بیبال ہر تا نئب کے لئے یہ کم فرمایا گئی ہے تورا جح تفریر وہی ہوئی جو یس عوض کرتا ہول اور و دھی سلف منقول ہے وہ یہ کرئیا سے مراد ملکا سے سئے اس کے سناستیں۔ وہ یہ ہوگل سے مراد ملکا سے سئا ت بیں۔ یعنی ہر عل سے کوئی ہو جائے یا اتفا فا صدور ہوجائے ۔ دو سرے یہ کہ اس کا ملکہ ہوجائے ۔ اول کی مثال الیں ہے جیسے کوئی بچتر اس کا ملکہ ہوجائے ۔ اول کی مثال الیں ہے جیسے کوئی بچتر انتفاق ق سے ایک جیم ہما بیت اچی لکھ دے تو یہ ملکہ ہیں بلکہ القت ق ہے ۔ میراک کے بوری سے ایک جو بیک کے بوری کے میں انتفاق سے ایک جو بیک کے بوری سے ایک مرتب ہے ساختہ ایک سے بوری سکے ہو کہ باری ساتھ ایک مرتب ہے ساختہ ایک سے دو سرا با وجود توب کے میں ہیں لکھ سکے وہ شعریہ تھا ۔ دو سرا با وجود توب کے میں ہیں لکھ سکے وہ شعریہ تھا ۔

نظرجب سے آئی جمیں تیری صورت مجیب قابل دیرہ میری صورت تو یہ سے تو اس کے تو اس کی جمیب سے کہ ان کا تا ہے کہ ان کا بات کے جب دوسرے متورسے عاج نہو کہ تنگ اس کی جمی خبر نیمتی کہ بین تعرمتن النظیرہ جنا کی جب دوسرے متورسے عاج نہو کہ تنگ ہوگئے تو اپنے است دسے جاکہ عوال کی ایمنوں کے کہا ظالم! اس میں تیری میری قافیہ ہوگئے آئے ۔ تو یہ قافیہ کہاں سے لائے گا۔ علی ہؤا میرے آئی دوست نے اپنے وعظیم کے مناور کے ایک مور عربر اسا متا اس میں تاریخ کا ایک معروبر اسا متا کہ مسامن کس نے بادش کے وقت ایک معروبر اسا متا کہ میں سنت ارہے گا

لواُس <u>معقبے نوراً</u> دومرا مصرعہ کہاکہ قرار مرکز میں میں ا

ع - توکاہے کوگلیوں برمستارہے گا

یاتو سب الفا قیات بی یا اسی طرح کوئی تکلف کیسے کمدے تو وہ ہرد قد مذکر کہا گا۔
اسی طرح احمال حسنہ بھی کہمی تو تکلف سے اوا ہوتے ہیں جیے بعض کونمازی عادت نہیں
ہوتی محرمان سے باندھے پراسے ہیں۔ مولانا فعنل الرحمن حتا مرحم ایک مرتب براسے وقت
مجدمیں نشریف لاے سب پراسے سوتے تھے آپ نے ان کو فی اول کہ بعث پراسے سوتے
ہیں اور تہج زنہیں پراسے تو سب کے سب بوف سے احد کریا وطنو ہی پراسے گلے لیکن چنک

عادت نہ تی بس ایک ہی دن میں حستہ ہی کودی یا جیسے سافی ہورہ کے ایک بیرزاد یہ واقعہ ہے کان کوایک مولوی صاحب نے زبروسی بمنازیس کھواکیا نیست بندسوائی۔ تو ان پیرزادہ ہے نے نیست بندسوائی۔ تو ان بیرزادہ ہے نے نیست بیس پر بھی ہما کہ نماز ظہر کی منہ طرف قبلہ کے ظلم اس مولوی صاصب کا وقتی بعض لوگ تو محفل ظلم ہی سے نما زبرا ہے ہیں۔ چنا ہے مسلما نول کے بینے کائے ایسے ہی ہیں کہ اس محفل کوگ الب ہم محفن ظلم اللمی نما زبرا ہے ہیں ، چنا ہے مسلما نول کے بینے کائے ایسے ہی ہیں کہ اس کے اکثر طالب ہم محفن ظلم اللمی نما زبرا ہے ہی کا کہ اس میں ہم کی ہوتا ہے ملک کے بعد ہم سے قلب میں خود تقاصا ایک کو بربا ہموتا ہے علی بذاگتا ہ سے بہتا ہمی کہ اس میں ہم کی ہوتا ہو تا ہم ہوتا ہے توصد در بھی دوطرے ہوا اور اجتنا ہے کی دوطرح ہوا ، تو جو عل ہے ہوگا اس کو با کداری نہیں ہدگی اسس کی احت یہ ہوگی کہ

يع وأكرما ندستنب ما ندشب ويكريمي ماند

ا درجوعل ملکسے ما تر ہوتا ہے اس کو دوام ہوتا ہے عواتی رحمدالطابی کی تمنا میں کہتے ہیں ۔ صفار ہو تلب درسسر دار بہن تمائی کے دراز و دور بینم رہ ورسم پارسائی

راے مجبوب میرے لیے تلندروں والا دمیۃ لین عشق کا ماستہ مناصب ہے وہی دا مست مجعے دکھا دے کیونکہ یادساتک برہریخاری تعیشی مٹریعت کا داسۃ تو بڑا کسیاہے )

یعی دہ مجست اور مشق کا درستہ دکھا دیے سے عل بررسائی جو اور یہ تکلف کی پادسائی کا برستہ تومبت دور دراز سے ۔ اس کی انبی مثال ہے کہ ایک گاڑی کو تو مزدور لیعایت جب چھوٹر دیں سے کھولی ہوجائے گی اورا یک کوانجن سے جائے جس میں کسیٹم بھری ہو۔ بس بی

پھوڈ دیں سے ھڑی ہوجائے ن دور یہ وہاں کے بات ہوں ہوں ہوگاگنا ہ کو جو وازنا چاہیے فرق ہے تکلف اور ملک میں ، اب مجھے کہ ہڑخص میں فرائجی تدین ہوگاگنا ہ کو جھوارنا چاہیے محمد اکترد مکھا جاتا ہے کہ بھرجی مہیں جھوٹ سکتا بلکہ شاکش ہوتی ہے تو وجہ اس کی یہ ہے

مراس کا مکہ حاصل بنیں اوجس علی میں ملکہ ساعد نہوگا اس کا فعل یا ترک دونوں منہا یہت درشوار ہوں سطے کیونکہ ملکہ توہب اور مات کا اور کومشسٹ کرتا ہے اس سے خلاف کی تو ڈموار

ر موری کی تواصل تدبیر ہے ہے کہ اول گناہ کا ملکہ کم کیا جائے۔ لبعث لوگ کہا کرتے ہیں کہ ہوری کی تواصل تدبیر ہے ہے کہ اول گناہ کا ملکہ کم کیا جائے۔ لبعث لوگ کہا کرتے ہیں کہ

ریا ده کھائے سے گنا و کا صدور ہو تاہے گریم غلطہ ملک اصل وجر وہی ہے گرگنافے

ملکہ کوہنیں مٹایا اس نے گن ہول کا صدور پروتا ہے تو اس کودور کرو۔ اوراس کے دور كرف سي لي بطا برعرے بايد كيونك جتنا برانا مرص بوز ب انتابى طويل ارما مة اس كے ذائل ہونے سے لئے بھی بھا ہتے وہ جلد اُئل نہیں ہوتا چنا پخ منہورہے كجب محبود غو کوی دحمہ النٹر ہند ومثان میں آئے توسومٹا سے میں ایک ہندو کو ایک بت سے سلے مراقب بمينها بوا وكيما أيسسيابى في للكاركين سع كماككم ولاَ إلله رالاالله ورد الموار سے گرون اڑاتے ویتیا ہوں اس نے کہا ذراٹھہروکہتا ہوں جب تلوار مٹالی توحیی مور باکئی مرتبدایسا ہی ہوا سیاہی نے کہا توکئ بار حیلے کر بچاہے اب کی بار میں نہ تھوٹرونگا وريز كلمه برره متب أس من دنه كها كدميال سيامي جا مدمار وجام وجيور واتن جليى تو المدنيس براه سكتا - ديكيد ميري عراوت برس كى ب تونو ، برس كارام تو كلية بى تكلية شكلے كا مسلمان توہوچا دُل كا كرچھ دوچارد ن كى مهلىت دود كى معد يرا تا موض اس شوار ے بما تاہے . ایک اور حکایت یا دا تی کرایک جورسی برزرگ سے بعیت بوگیا -اورجوری سے توب کی اور خانقا و میں رہنا مشروع کیا جب رات ہوتی توجوری کا جوش ہوتا مگر عہد ياداتا توطبيعت كوروكت أخرجب طبيعت بهبت بيحين موتي تواحمتاا ورتمام لوگول کے جوتے إدره سے أدره وأدره وار در تمام وربتا اور بجر فوتا تهام لوگ سحنت پریشان ہوتے آخرایک دن لوگول نے ان کو دیکھ لیا اور میکٹر کر ہومنا کے پاس ہے گئے۔ ہیرصا دب نے پوچھاکہ بھائی یکیا حرکتے تونے توتو ہرکرلی تھی کہنے لگاکرجہا مسنے چوری سے تو برکرلی ہے بیرا چھیری سے نہیں کی - بات یہ ہے کہ میں دکمیں السارقین بول پی س برس کی بری عادت ہے ہردوز ات کو قلب میں تقاصا بیدا ہوتاہے گرجو كا آسے ع در السياس التي روكما مول جب تقاصف سع مجبور مومّا جول تولفن كواس بروافني كما ہوں کہ لوگوں سے جوتے او صرب او صرکوکر دول کا یمی ایک تم کی جوری ہے اب آپ كواضتيار بار الرآب اس كو جوز آئي كے تونتيم يہ بوكاكس بحر جودي كرا لكول كابير صاحب نے کہاکہ اچھا تم کو میرا بھیری کی اجازت ہے توجل بیر کا ملکہ موتا ہے وہ ترا باربادعود كمرتاب اوربيباس ايك قائده بطور حبلهمعتر صذك سے وہ يركميمى سالك كو

ميسيرالاصلا**ع** ميم شه

بعدخلوات ورباعنات کے بھی میلان ہوتا ہے معاصی کی طرف اوراس میں آگرشیو فے يربيثان موجاتي بي ا ورسيجيت مين كدا ذكار دا شغال سب بيكا ركي كاميابي منيي ہوئی سویہ علط ہے ذکروشغل نافع ہوائیکن اس کا لفع بینیں ہے کہمیلان می درہے البية بولغاصا قبل مجابده بوتا تحاكأس كادنع ومقابل دشوادي ابيمقابل آسان ب با قى نفس ميلان وه كاه كاه موسكتاسيرا دراس مي دهوكاس سع بوجا تاسي كاكترابتدا سكوك كى حالىتەس بائكلىمىلال ئىنبىس دىتا داس سىخيال موتاسى كىنتې كويدرم اولىنېونا چاہیے مالانکہ بہ قیاس غلط ہے کیو کرسالک ک صالبت یہ ہوتی ہے کہ اول اول ولول میں سمو كنا فيصيحنت نفرت موجا تى ب اس لئكراس وقت ذكركى لذت كا عليه وناب اورهيريه لذت اخرتك نبين يتى حديداكم بركام كا قاعد بكرابتدايين أسيس لذت بوتى ب اوراس العليه بهوتليه بمجرآ خربين ممسأ واستسى موجاتي بيراسي مضمون كوجصنرت مولانافعنل الرحمن صاب رحمالتراكيس مرمه ايك مريد كم جواب مي كانهول في سالي جبسي لذب وكرين مين ك شكايت كى تنى بطود لطيفه كے فرط تے تھے كه ميال پراني جورومان موجاتي سے مطلب يہتما كدنت كاجش جوا بتدارس جوتام وه اخيرس مبين رمتالس بيوى كمتعلق اتنابى كام روجا تابيك مال كى طرح وه ال كى فدمت كريد. أيك بحو ليسيد سع نواب صاحب کی حکایت فی ہے کوان کی بیوی مرکئ محی کلکٹر تعریت کے لئے آئے ا ودیسے لگے کہ بم کوا فسوس ہواکہ آپ کی بیوی مُرکیا۔ اس پرنواب صّاحب فراتے ہیں كرجناب وہ بيوى : بهما ہما را امال مقا- اس طرح ايت دائے ذكر ميں لدّت ذكر كا جوسس بوتاب أس وقت تركي معاصى كا توكيا وكريب تركب آباؤ تركب ا زواج ا ورترك ابل سکے سوچیت ہے گراس جوش کی شال صبح کا ذیب کی سے کہ اُس میں صنیاء توصیح صاد<sup>ق</sup> سے زیادہ ہوتی ہے گراس کو لقا رہیں موتا اس کو فرماتے ہیں م

ای مفرد کو صح کا ذہب دارہی صبح صاً دق دا ڈرب ہم بہیں دئے شخص توسیح کا ذہب تھے ہی گگ گیاہے صبح صا دق اور میں کا ذہبی قرق دیجے ہ کرتم توسیح کا ذہب کے مرمون ہوگئے اس کو ھپوڑوا وہ کا ذہب وصا دق ہی تیزبیدا کرد. دیکھیو

ایک پھول وہ ہوتاہے ہوآ کر جھرط جاتا ہے اوراس کے بعد مجمراملی پیول آتا ہوں بھیل آتا باس طرح ایک حالت راسخ موتی مے اور ایک عادین - توابتدارس جومالت موتی ہے وہ قائم اور باتی اور صادق حالت نہیں ہوتی ۔ البت اگر ترکب وکر مرکرے تواس معامد بومالت پدا بوگ وه صادق بوگل وروه مقام كهلا تاب مراسي جوش وخروس ا ور ولول مر بعوگااس کی حالست بخت منڈ یا کی سی بموگ کراس میں مذ قلیان بوتلسے منشور پروتا ب راس ك حصرت منيد لغدادى رحمة الشرعليه مع جب لوجها كماكه ماالنها بناتو فوايا العُود إلى البيك ايت يعن اليه ما لت موم تى كرعوام الناس توسيحيي كريعوام مي داخل بس ا ورخواص واقفين برجا ميس كرينواص ميس سديس جيسه انبيار كرام عليجم الصلوة والسلام كى حالت متى كدوه بالمكل عوام مير يفي فيله ريب يقط بازارول سع بماكر تركاري معى ك أست تعد توانتها مروش وغيره توجا تارستاسيدكين أيك دوسري سم كالالترا تطیف برا ہوتی ہے میل حالت کی مثال کر کی شرین کی سے اور دوسری حالت کی مثال قندكی شيرين كي مي ہے كُرُ كُل متيريني كا ادراك تومرعا مي شخص كوبھي موتا ہے كين قندى شيريني جو تكراطيف ب اس كاكامل إدراك بشخص كونسي موتا مرف اطيف المزاج ہی لوگوں کو موتلہے۔ دیوبدی شیخ کرامیت میں نے اپنے فرزند کی شادی کی تواس میں ماروں کومبی جو کربٹیکاریس آئے تھے کھانا دینے کاحکم دیا کھانے کے ساتھ فسرینی تھی جب فرینی سامنے آئی تو پچھ کرچیا رکہتے ہیں کریتھوک ساکیاہتے توجیسا ان جاروں نے فرين كى مشرين كونبير مجما اسحطى عامى بمين تنهى حالت كونبير مسمع سكة سه ددنیا بدمال مخیست، بیچ خام پس سخن کوتا و با ب*یدوالسلام* رجواممی در ولٹی میں کھاہے وہ مجنہ اور کامل دروائیوں سے حالات کو ہیں سمجی سکت بس شمیک بات توہی ہے کہ ان کے ما تو بحث ومناظرہ کر کیا جاتے الکہ میں ان ہی کے مال پر حیور دیا جائے)

اس تنوسے ایک نیا مسئداس وقت پرمجی میں آیا کہ پختہ لوگوں کوجا ہیئے کہ خام سکے فتکو رکھا کریں کیونکہ وہ ان کی حالت کونہیں مجھ سکتا اوراس کی تا ئیداس شعرسے ہوتی ہے۔ م بامدعی مگوئیداسرا پرشق دستی گذار تا بمیسد و در ریخ خود بری دجونوا مخواه درولیتی کے دعو بدار مول ان سیخشق دستی کی داز کی باتیں مت کہوائ کو ان کی مالت برجیجوڑ دو تاکہ و واپنی اسی خود بری میں نمو کمری کھاتے رہیں )

كه إن سنكرين كوسنبها ت بي مي مرنى دو إن سے اسرا يعنق مركبوتوعوا م كومنهي كي حالت كاا دراكسبنين بورّاكيونكمنتهي مي جوش وخريش نبين ميتا چونكه غلبُه لدّيت وكرينيين رميتا اور جب إس لذّت كاغلبنهي*ن د*بيتاا وريبي كذّت غالب متى ميلان الىالمعصية براس ليخ تهجيم يجي معاعی کی طرب میلان ہوم تاہے اور نا واقنی سے اس وقت سالک کوسخت شکتہ ولی ہوتی ہے اور وہ محصابے کمیری محنت و معاہدہ بالكل بكار موا حالا نكراس كوككستال د ہوتا چا ہیئے کیو نکرمیلان الی المعصیرة مذموم نہیں اصل پذیموم توسعصیں ہے اورمعنی فر الى المدموم تعاصلة معصيت باس التام كومى دائل كيا جاتاب اوري بدعك بعدتقا باقی نبیں رہا اورجب نقاصا باقی نہیں رہا تومعلوم ہواکہ یہ ناکام نہیں بلکے کامیاب ہے یاں اگر بھرتقاصا ہونے لگے تو مھر مجا ہدہ کرے خیر جانس ایک بات بطور حملہ معینہ كعيا وأحي تقى اس كوممى عرض كرديا مكربالاصالة يكبدها تفاكه قاعده كعموانى استف محا ہدول کے بعد تبدیل ملک میں کا میا بی ہوتی سے گرظا ہرہے کہ شخص مینا بدہ کے لئے آمادہ منیس ہے تو پھرایسے لوگوں کے لئے اس تبدیل کی کیا تدبیرہے اور صرورت اس تبدیل کی ا و پر ٹا بت ہوجکی ہے کہ بدون اس کے معاصی سے بچنا سخت دمٹوارہے سوخدا کا فعنل سے کہ ایسے لوگوں کے لئے اس آیت سے پیمچھیں آیاکہ تو برکرنے بیریجی دمی قایت ب جومجا بدوس سيدني جس مجا بدس في ملك موصيت كوج كرمنشا كمنا وكا تحما بدلد يا تقاء ا ورحب كا تربيه موا تحاكدًا وكا تقاصان ربا تفا اس مجابد عرك قائم مقام يه ايك مشقت بوٹی ہے بعن توبیس کے لئے کہیں جا ناجی نہیں براتا اورس کے عامل کو یہ کہنے کا حق ہے کہ ہے

ملوت گریده را به تماشا چنت به جول کونی دوست بهست بجراه جات رجس نینلوت و تهانی کامره میکولیا و و بزگامهائے حیات بینیانیه اور چوکوم مانات آشنا ہوگیا اس کا جنون صحرا و بیابان کی تلاس نہیں کرتا )

اورس كى نسبت يدكها بعافي كاكد سه

سست آگر جوست کشد کہ بسیر سازدسمن درآ گوز غینے کم من دمیڈ درد ول کشا برجین درا راگر تیجے میذ بعض و مجست اب مبی جمین کے رنگ اوکی طرف کمیننے نے جائے تو افسوس مج تو خود ایک حسین غینے کی طرح کھلا ہوا ہے لیے دل کا دروازہ کھول اوراس باخ وبہا دکا میری

اوریکہیں گئے سا

ا برا درعمتسل مکرم باخود آر دمبدم در توخز ال ست ومبار در الوخز ال ست ومبار درات می الما در الم میں لا اورسوی تو بی ببارا ورخز ان تو ہمرا و قات تیرے

اغدموجودایس)

إسهل ننخ كى نسبست الحديث كرامتحان سے يہ بات معلوم بوگئى كراس بى وي ايز ہے جو بي پڑ میں ہا درمجوا قسوس بوتاہے جب کیجتا ہول کراٹول کی مجھ میں میدمعالیج نہیں آتا۔ ما جو ا امتحان توكروا ورمجدابتدين في تواييني دوستون براس كاامتحان كركم آپ صاحبوس ملين پیش کیا ہے اورا متحان اس طرح کیا گیا کہ خاص دوستوں کو بیم کیا گیا کر حیب گنا و ہو جایا کھے توبكرليك كرواكر وهرموجائ بمركوبكرلو كجربوجائ وكركوبكرلو غرص جب كنا وكارتكاب موجائے تو وُداً تور كرك كردان شاء السُّرتِع اليَّايك دن وہ آسے كا جوكن مكے ما وَه كابا لكليَّہ قلع تمع ہوجائے گا۔ دیکھنے اس میں ماہلدی تلی مرسیلری ا درسیں سے یہ بھی معلوم ہوگیا موگا کہ باربارج توم كرية كاحكم باسمي يمجى ايك صلحت ب افسوس ب كبعض لوك اس كى قدّ نہیں کرتے اور مجھتے ای کرشرایت نے یہ ایک کمیل ہم کوبتلاد باہے. صاحب اس علاج کا ا ٹریدسے کہ وہ گنا ہ ساری عمر بھیکے ہی گا تہیں کیونکہ ہرگر مکن بنیں کہ آ دمی باربار تو برکھیے ا ور بحركت وجلتا رب باربار توب كرف كالنبت فرمات بين وَ النَّذِينُ إوا فَعَلَاا فَاحِشَةَ ٱوْظَامُوا ٱنْفُسُهُ وَ وَكُووا اللّه فاسْتَغْفُرُ وَالِلَّهُ الْوَيْهِ وَ مَنْ يَعْفِرُ الذُّ نُوْبَ إِلَّا اللهُ اللهُ الدُّونِي يُصِوُّوا عَلَىٰ مَا فَعَالَوًا ﴿ اوراليه لوَّك كرجب كوتَى الساكمُ كم كذريته بيرجري وبإدتي بوابئ ذات برنعتسان انخاسته بين توالتزتعا لي كوبا دكه فيتربي

444

بعرائة كا بهون كى معافى جاست لكت بين اوراً لله تعالے مواا ورب كون بوگ بختا موا ورب كون بوگ بختا موا وروه كوگ المنظر الله و الله تعالی المنظر الله و الله و

یاز آ باز آ هسد آپخرمهتی باز آ همرکا مُسُسر وگرومبت پرستی باز آ ایس درگه ما درگرنومیدی بیست صد باز آگر تو بست سستی باد ۳

د تو پھرآ تو بھرآ تو جیسا بھی کچھ ہے پھرآ اگر م کا فریابت کا پوچنے واللہے پھر مجی آجا۔ جازایہ دربار نا امیدی کا دربادنہیں ۔ سود تعریبی اگرتو تو بہ کوتوڈ چکا

جی اجاد جمالاید درباد ہے بھرجمی آجا )

علادہ اس کے میں کہتا ہوں کہ اندلیث ابتلاء نی المدھیة کی صورت میں اگر بالفرص تو برمفید بھی نہ ہوتی جیساکہ نوگوں کا خیال ہے تیں بھی تو پرکرلیٹے میں کوئی حرج بھی تو بہیں ہے اوراس سے کوئی نفصال بھی تو مذہوبا نے گا جمثلاً اگرایک شخص دن میں بائخ سرتب ہزاب بیتا ہے اور ہر دفعہ تو بہکر لے تواس کا نقصان کیا ہوا۔ غرص انہا کے سرتبہ برمین چکر میں صلح کرتا ہول کہ اگر آب کے خیال کے موانن اس کوئی نفع بھی بی مرتبہ برمین چکر میں منام کرتا ہول کہ اگر آب کے خیال کے موانن اس کوئی نفع بھی بین لیکن کوئی نقصان بھی تو نہیں ہے ۔ افوس کہ ایسی اکسیر کی پوڑیہ گریشیطان برتنے لیکن کوئی نقصان بھی تو نہیں ہے ۔ افوس کہ ایسی اکسیر کی پوڑیہ گریشیطان برتنے

نهيں ديتا. صاحبوا يه عمل دس بائخ مرتبه كركے تو ديكھو والنزيقيناً كناه جيور في مائيكے يس صلائے عام ديتا ہول كرجس كمنا وكوكي شخص حجود نا جليے اس كملئة ياكا في تدبیر ہے کرجب وہ جوجا یا کرے فورا ہی اس سے توب کرایا کرے۔ کیا کسی نے کہی ایسا مهل مل سناہے۔ یہیں قرآن ستردیف کے علوم جو اُ تربة محدیصلی الله علیہ پہلم کوعطا موقع ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ ہرگنا و کے بعد صرور تو یہ کولیا کوئے اس سے ال کے بیے ہے للات مبدّل بملكات حُسنة بوجا يش كراس كوفر مات بين فَا وليّها في يُبكن ل الله سَيِّنَا لِنَهِهُ حُسُنَتِ إِنهِ وعده سِع جوقرآن كريم من كياكياب اور الروي آيت شريف کی دلالت اس برظی ہے لیکن یہ تغییر دوسری تغییر سے داجے ہے اور دوسری تغییر اس کے مقابلے میں مرجون سے میساکہ او پر مذکور مواسب بتلاستے اس علاج میں کیا در واری ہے ہو تکمسلما تول میں پیمرش عام ہے کہ وہ گنا ہ کے جیوڑنے کو معنت دشوار سمجھتے ہوا کے یس نے اس کویے علاج بتلا دیا کہ باربار توب کرلیا کر دیگمر تو رہمی اس طرح کی ہوکی طبع سے دات پاکسنے می کویتلان ہے اوراس کی تعلیم م کوربول معبول می الترعلیہ وآلدوسلم کے واسط سے بہرئی ہے اور وہ طریقہ موا نق حدیث کے یہ ہے کہ اول و صنوکر واور دلات پڑھوا ورخوب دل لگا کردعا، مانگوا در دل لگانے کا ارادہ کر دیگے توان شاءالشہ تعالیے دل مجى كلَّف ملَّكُ على ما تى مدوال كراكرول مذيك توكياكري اس كے جواب ميں يركبول كا كداكرايسك جيسااما مابولوسف دحمة الترعليد كمايك شاكردكا أكريحقاكه امام هنآ دحمة الترعليه كے حلق درسس میں جب كرىپ ابن اپن پوچور ہے تھے ان سے كہا كرتم بمي كيونيس إو چصة كمين كلي كراب كے پوچھوں كا امام صاحب نے اثناء تقرير يس اتفا مث يمسئله بيان فره يأكرحب مودج جعب جائے تو روز سع کے ا فطارين فخر م كريك أكب مستكرفر لملتے بي كركيول معترب الكركسي ون مودج م جي اوكيا كري المام صاحب دحمة الترعليد تع فرمايا بإل بحائى متعادا ساكت بى دبها اجعاب حرطع سے أيك ماس ببوكى حكايمت منهوري كربهو بالكل بى نبيس بولى عقى ساس في كهاكه ببو بولاً كروورة لوك كو الكاكبيس كيد آخر كيفسنفس بولى تويك اما ل أكر تمعاراللكا مرسیاتومیرا دوسراییا و بھی کوا دوگی اس نے کہایس بھائی ایسے کا خاموش جوہا بہتر ہے توجیدا حال آمام صاحتے اس شاگردا تھا ولیدا ہی اگران کا بھی ہے ماہوا يباعل كرك توديمه وعير دكيمنا دل لكتاب مانيس مكن بيس كالكشخص فدالعال كمامة ديرتك متوج موكر تبيثها وردل بذكك النشار التدتعالي صرور ول ككي كالأبر جب دل <u>لگنے لگ</u>ے تو دعا ا **دراست**نفار کروا ورفار مغ ہوجا وَا دراگروہ گنا <sup>ہ</sup> پھر **ہوجا**ئے بعرايسا بى كرواس كے بعد ديكيموكه وه كت اهكيسا رنومكر بوتا ہے .صاحوا عصب ك محدين لذكريا أكراكيك ننز بتلائے تواس كا توليتين كراو اور محدود الشعليہ وسلم) بن عبدالشرسي يتلائع بوسة ننحذ يربيتين لاكرو توكيا محد دصلي الشيطيه وسلم، بن عبدالشركا ايثة

تعودیا نشر محدین ذکریا کی دائے سے بھی کم ہے۔ اسی ارشاد کی ترجیح کی تعلیم قراتے

هکستِ ایما نیال را بهسسم کجال **چت خوانی حکمت یونا نیسال!** صحت آل حبس بحوسًا إزهبيب صحت ايرحس مجويدا زطبيب صحت آل عبس (تخرب بدل صحنت این تیس زمعمودی تن! راوية في حكيمور كي ماتيس تم عرب بيت بياه لي من اب ايمان والورك باتيس تعبى بيرهو جمانی احساس کی دری طبیب سے کراؤ اورایا فی اصاس کی دری موجیے کراؤ۔ جمانی احداس کی درستی جسم کی درستی معجم وتی ہے اورایانی احداس كى درى جىم سے بے نيا زموجا تے يس ہے )

تخريب بدن كامطلب يسب كه حقلوظ نفسا نيركو فيبوار وحرام كوبالكليه اورمباح كور ا مہماک کے درسے میں ، صاحو! اس میں ہرگر: تشک مذکر و آزملتے ہی کے لئے چیت د ر وز تک کر دیکھو سه

" ذمؤل رأيك ذمانے فاكليش سالمسا توسنگ بودی دلخراش ر تديريون كسيته كي طرح ول كورتم كرفيه والابنا رباييمي آتماكر د كميولو كركيد دير کے لمئے مٹی بن جا ؤ-)

يرب طابق استعال كا راب يربات ربى كراس معالج كواس من كازاله يرد فلكيا ہوا اور پیمیوں مؤرِّسے بیواول او بیروال ہی لغویے کیونکرمکن ہے اس میں بالحاصّہ بیا اثر موجييه مقناطيس مي جذب آب كالربو تلب ودسر الكريم وترم لكيفية بى موتوج بعاصے کاکب دعوی کیا ہے : عبسرے اگریم جانتے بھی ہوں توکیوں بتلائیں کیونکرمرین کو يرموال كرفي كاحق نبيس كر كل بنفش كيول مؤترب اوراس كاكيا مزاج بعدواكم کونی با دیناه کسی کوکیچه رو بهیه عطا فرمائے اور ده سوال کرے که یه ستا این كديده بيب كمسال بيركس طرح بنتاب تواس كوكستاخ اورب ادب مجعا بائكالين إن سب با توس مع با وجود يمي ميں بتلائے ديتا ہول۔ بات يدسي كانفس كوعبادت كا كرناسخت موتاب اورتوب خصوص نفلين يزه كربه أيك كرال عبادت مياس کوئی شخص بالتزام کرائے کا کرجب گناہ ہوجا یا کرے ہردفعہ تو بھی کیا کرے اور اس کے لئے دصنوکیا کہتے اور نفلیں پر معاکرے تونفس اس سے سخت بر میشان موگااور یا سا نی سلح اس پرکریے گاکہ میں ابگٹ ہ مذکروں گا اس کی بامکل البی حالست ج جیسے ستر پراوا کا کوئسی طرح مذ مانتا ہولیکن جب اس کے لئے میابخی پیخویر کردیں کہ اس کے گلے کیں اتنا بھاری پیھرڈ الوکہ اس سے اُٹھ ہی یہ سکے تو وہ فورًا سیدھا ہوجا تاہے تو تغس بعى اعمال صالح كوجونكه لوجيس بحقاسه اس المقاس بوجد كم ركعة بى كناه س ما زاتها تاسي اوراس كوعبادت سيريهال يم كراني بوقي بيم كراكك مرتبها مام الوحتيف دحمة السرك ياسس أيستخص آياأس فيبال كياكم سكسى مقام بردب دفن كرك محمول كيا مول برحيديا وكرتام ولكين سيطرح يادي نبيس أتا امام منا رجمة الشرعليدني قرماياتم جاكر تفليس براهنا مشروع كروا ورجب تك روميريا ومتشكة برا برنفليس برنسية رميواس تركيب سعان شارا لشربيت مبلديا وأجائے كا-چنامخه است جاکنفلیس شروع کیں چندہی نفلیس پڑھی تھیں کہ بہست جلدر و پہیے کی مگار أكى امام صاحب رجمة الترعليد في ابن فرامستسب يمعلوم كرليا تعاكرشيطان في اس کو پرلیٹان کرنے کے لئے روپے کی جگہ بھے لمادی ہے جب ینفلیں پڑھیگا

تيسيرالاصلاح ا درشیطان کوتفلیں پرم حتانا گوار ہول کی تو نعت لول سے روکنے مے لئے فودًا أس حِسكَ كو يا د ولا دستُعَا كُر يه وديافت كرنايجي امام صاحب رحمة السُّر علیہ پی کا کام تھا کہ پرشیطا ن لے بہرکا یا ہے غرض نفس اورسٹسیطا ن عبا دست سے بہت گھیراتے ہیں۔

ددسری متال اس کی ایس سے کھیے بیتے کے دورہ چھوانے کے وقت أكثر جِها تيولَ كوا يلوا لكًا ديتے إن كرؤه جب دو دھ پينے كا ارا ده كرتاہے نورا ہی کئی منہ میں پہوئیجی سے بس وہ دو دھ ہی جھوٹر دیتاہے۔ اسی طرح جو نکرعبادت بھی نفس کوسحنت بارا در تا گوا رہوتی ہے اس لئے اس کی ناگواری کے اندیشے سے وہ اپنی مرغوب چیز نعنی معصیت کو چیوٹ دیتاہے لیکن اس میں اتنا مشبہر رباكدجب يعلت بونفس كوتوبرعسل صائح ميس كراني بوتى ب توعيراتوب ہی کی کیس تخفیص ہے دوسرے اعمال کا مجمی ہیں افریونا چاہئے۔ جواب یہ ہے كراول تواويرا جكاب كراس تبديل كيك توبرك ماته دوسيهاعال صالح بھی شرطِ عادی ہے ددمرے مکن ہے کہ اورا عمال نوابی لوع کے اعتبار سے كه و چسل صالح ہے مؤیر ہوا ا ور تو ہراہتے مرتبر شخص میں بھی مؤیر ہو۔

تيمسرك توبيس يرتوهزوراى كميكاككم ميرا قصورمعات كرديج اوريه طبعی بات بے کہ جب کوئی اپنے کسی بڑے سے باربار معافی جاہے اور آئندہ موا نفتت کا عبسد کرے تو بھرا س کے خلا مت کرتے ہوئے مشرما تا ہے گر شرطیے کے دل سے توبہ ہوکیو تکہ اسی سے عہد کے یا دیس رسوخ ہوجائیگا ا ورامسس سے طبعی طور پیم حیار غالب ہوگی۔

جوئقي دجسه أيك اورب جوكه قرآن سفريف مستجدين آئي بعني أكلي أيت مشرليت من فرما تي من تاب وعيل صالعًا فيات م يتوب إلى الله مَتَابًاه ترجمريب كرجو توم كرمام اورعل صالح كرماسيد وه خدا لقالى كيط ف رجوع موتاء اب اس آیت سرلف کے ساتھ حدمیث مشریف کو طلیتے. فرماتے ہیں حدمیث قدی میں دعوات عبديت جلدجها رم

مَنْ تَقَرَّبُ إِلَى شِبْرُ القدرِبُ إِلْكَ فِي ذِرَاعًا وُمِنْ تَقَرَّبُ إِلَى إِذَا مَا تَعَرَّبُكُ الكيه باعًا وَمَنْ أَسْرَى يَنْفِى أَتَيْتُهُ هُرُولَةً (اوريبي سع إب كويبي كا لى الداؤه موكيب بوكاك قرآن مثريف سع بغيرامستعاضت حديث مشرليف كمكس معصود کا البات کم ممکن ہے جامع ) تعنی ضراتع الی کا قاعدہ ہے کہ جو تنخص اس کی طرمتوم موتاب خدا تعالی اس نباده اس شخص کی طرف توجب فرمات میں۔ ا دراس توجهه سے وہ بعد جروجوب اورامکان کے سیب سے تھا اور م کی وجہ سے بندے کو خدا تک پہریخنا معیلیت مقا وہ جا تا رہتا ہے اوریاب دہرجید کہ خدا تعالی کی توجے دور بروتا ہے نیکن خداتعالی کی توجی سٹرط یہ ہے کہ بندہ متوج مو اس کی انسی مثال ہے کہ ایک بج ہے کمزور اور وہ باب سے دور کھروا سے اب آگر وہ باپ تک پہریخنا چاہے تو وہ بدون اس کے مکن نہیں کہ خود ماپ آ سے برط کر اس كوا مضا كے كيونكر درميا ني مسافت كو وہ بي تملع نہيں كرسكتا ليكن بعض اوقات ہا ب کی توہ کی شرط یہ ہوتی ہے کہ ج یا تعدیمیلا کر آنے کی کوسٹسٹ کرے ۔ تو اس طرح بستده ا در خدا تعسالے کے درمیان جوبعد سے وہ بسند و کے قطع کے مذكر د دقطع سركز جادءً عشق الدود يرنب

تيسالاصلاح

كىمىيالدىنودايرا دجون ناك زېرىدىنها

دعشق کا داسته دواله مسط نهیں موتا بلکریہ آب ہی آب بار صاب <u>جیسہ</u> شاخیں کا فیز سے لودے بڑھتے ہیں)

توجب یہ الم قطع مول خدا نعالے ہی کی عابت سے ہوگی مگراس کے لئے سفرط عادى سبكربنده كى طرف سے توجه جواس كے فرما ياسيمَنْ تَقَوَّبَ إِنَّ شِنْدًا الح عرص ارطح عدامتا وسكوا غوش وحست يسليق بين . توايك مقدم تويه مواكرو توبكرليكا وه عدا تعالى كى طرف متوجه بوكا جو آيت مع قابت سا الددوسرامقديم مواجو فداتعا كي الديم والوات ٱسكى طرف متوج م وكا جو حدميث سنرليف سے تا بستے بيتي بين لکا كر بنو تھ بہ كرے گا خدا تھا الى الى طرمتونونگ

فيمسرا لأصللح دعوات عبدين جلدجيا <u>رم</u> اب اس کے ماتھ ایک ا درمقدم۔ ملایئے کہ جس کی طرف خدا تعالیے متوجہ بهول منتم و وليقينا إعدار كي دست بردست محفوظ رسيم كا. ناتيم يه لوكلا كرجو توب كرسكًا وه اعدداد (تفس ومشيطان)كي ومست بروست محفو تاريب كا. چِنا پُخِ ذود شیطان نے بھی ایسے لوگوں کومستثنی کیا مقا جبکہ کہا تھا کہ بُخِویت ہے۔ أَجْمُولِينَ إِلَا عِبَا دَكَ مِنْهُ وَ الْمُخْلَقِدِينَ ويس صرور صروران من كد بهركا و ل كا مواسع إن مح جوتير الخلص بندس بير) ا ورمعميت ا ترب نغس وشیطا ن کی دست مُردکالیں وہ اسے محفوظ رہے گا ا در عادۃٌ بدون تبدیل ملکا كع محفوظ مستعبد بع لبس توبه وعمل صالح براس طرق تبديل مكات مرتب بوكريا اوربيم عن يم اسكم الآمنَ تُنابَ وَاحَنَ وَعَيسِلَ عَمَالُاصَالِكَ فَأُولَيْهِكَ يُبَالِمُ لَ اللَّهُ سَيِّمُنَا وَهِمْ حَسَدنيه اب اسمسلايس كول شك وجهه بيس ريا برطرح اجهى طرح نابت موكيا. اب میں مکرراس کا خلاصہ عرص کرتا ہول تاکہ بادر مہناآساً ن ہوا ورانسی برسان کو حستم کردول گار خلاصه يدب كروشخص مجابده ماكرسك اس كسلة عبى خدا تعساسال في ترك معاصى كاليك علاج مقرفرما يابيج ونهايت بي مهل بمعيني جوطا لب موا اور مِيا بده برقا درنه بووه يركب كرجب كناه موجا يأكرے فورًا توبركرليا كرے اور آگرمعا ودت ہوجائے بھرفورًا توب كرے . يہ ہے وہ علاج اورآگراباس مہولیت بریمی کوئی اس کوا ختیار نکرے تو سیجعاجا کے گاکداس کی طینت بی خراب ہے اپنی اصلاح ہی نہیں چا ہتا تو اُس کے لئے یہ کہا جا پڑھا کہ سہ اس کے الطاف توہیں عام تنہیدی سب پر بخه سے کیا مندیقی اگر توکسی مت بل موتا

اور آخریس بیکها جائے گاکہ اِتّارِللّٰهِ وَ إِنشَّالِكَيْسِ دَاجِعُوْنَ ہُ اب حق تعالے سے دعاکیے کہ وہم وے ، اسسین -سسست بالح

## مَعْرَقُ وَاللَّهُ الْمُرْفَعِ فِي مَا يَعْتُ الْمُرْفَعِ فِي مَا يُوسِفُ الْمُرْفِقِ فِي الْمُرْفِقِ فِي الْمُرْفِقِ فِي مَا يُعْتَقِيدُ فِي مُنْ الْمُرْفِقِ فِي مَا يُعْتَقِيدُ فِي مُنْ الْمُرْفِقِ فِي مَا يُعْتَقِيدُ فِي مَا يُعْتَقِيدُ فِي مُنْ الْمُرْفِقِ فِي مَا يُعْتَقِيدُ فِي مُنْ الْمُرْفِقِ فِي مَا يُعْتَقِيدُ فِي مُنْ الْمُرْفِقِ فِي مَا يُعْتَقِدُ فِي مُنْ الْمُرْفِقِ فِي مُنْ الْمُرْفِقِ فِي مَا يُعْتَقِدُ فِي مُنْ الْمُرْفِقِ فِي مَا يُعْتَقِدُ فِي مُنْ الْمُرْفِقِ فِي مُنْ الْمُرْفِقِ فِي مُنْ الْمُرْفِقِ فِي مَا يُعْتَقِدُ فِي مُنْ الْمُرْفِقِ فِي مُنْ اللَّهُ لِلْمُنْ اللَّهُ لِلْمُنْ اللّهُ لِللَّهُ لِلْمُنْ اللَّهُ لِللَّهُ فِي مُنْ اللَّهُ لِللَّهُ فِي مُنْ اللَّهُ لِلْمُنْ اللَّهُ لِلْمُنْ اللَّهُ لِلْمُنْ اللّلِي اللَّهُ لِلْمُنْ اللَّهُ لِللَّهُ لِلْمُنْ اللَّهُ لِلْمُنْ اللَّهُ لِلْمُنْ اللَّهُ لِلْمُنْ اللَّهُ لِلْمُنْ اللَّهُ لِللّذِي اللَّهُ لِلْمُنْ اللَّهُ لِلْمُنْ اللَّهُ لِلْمُنْ اللَّهُ لِلْمُنْ اللَّهُ لِلْمُنْ اللَّهُ لِلْمُنْ اللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلْمُنْ اللَّهُ لِلْمُلْعِلَّالِمُ لِلْمُلْعِلِمُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلَّهُ لِلَّهُ لِللَّهُ لِلْمُلْعِلَمُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلَّهُ لِللَّهُ لِلَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلَّهُ لِلَّا لِمُعْلِمُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلْمُعِلَّا اللَّهِ لِللَّهُ لِلْمُعِلَّا لِلْمُعِلِقِيلُولِ الللّهِ لِلْمُلْعِلِمُ لِللَّهِ لِللللَّهُ لِلللَّهِ لِلللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّا



# 





قَالَ رَسُولُ مِنْ إِلَى مِنْ اللَّهِ عَلَيْهُ مِسَلِّ بَلِغُوا عَنْ وَلَكِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا الللَّلْمُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

دعوات عبدست جلد ينجم كا

بببلا وعظملقب به

صرورة العلياء

منحله ارشادات

تحكيم الامة مجدد الملة حضرت مولانا محداث وعاص تعانوى

وحمت الترتعاعليه

الشرمح والمناك

محتبة تقالوي-وفترالابقاء

مسا فرخا مذ بت در رود كادي

## دعوات عبدسيت جليخم محا پهلا دعظ مقلب به

# صرورة العشاراء

| أشتات   | المُسْتَقِعُونَ          | مَرْ صَبِطُ | ركادًا                                    | كَيْفُ                  | رر و     | مكثى                                        | اَيْنَ                                 |
|---------|--------------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------------------|----------|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| متفرضات | سامعین ک<br>تخیناً تعداد | كوني لكهما  | کمیامص <sup>ان</sup><br>تقا               | بديد کريا<br>ڪرائي جوکر | كتنا موا | کب ہوا                                      | كالبوا                                 |
|         | ۲                        | سعيداحذ     | ونیامیں سیے<br>زیادہ صرورت<br>علی ردین کی | کو طب موکر<br>کھرے موکر | بع کھنے  | مرجما دی اتا<br>مرجما دی اتا<br>منطق میلادی | موييوجوبال<br>موييوجوبال<br>موية الأخا |
|         | دونسور                   | مقانوس      | على دوين كى م                             |                         |          | اتوار                                       | ساس                                    |

بسعما لترالفمن الزصيم

الحيال بنه بنك منكور كالمنتولية المستراس من بن به و كنتوكا عليه و كنتوكا عليه و كنتوكا عليه و كنتوكا عليه و كنتوكا عن المنه و كنتوكا من المنه و كنتوكا من المنه و كنتوكا من المنه و كنت الله و كن الله و كنه و

مرحیند کدام وقت میں نے دوآ بنتیں براحی ہیں جن کے سنے کے بعدیہ استظار ہوگاکہ ان دونوں کی تفسیر بیان کی جلئے گا۔ گراس وقت مقصود ان آیا سے مدلول میں سے صرفت ایک ہی جمزد کا بریان کرناہے بعن کا تُنشید وا بی الْا سُرائِ کا کہ امسے ایک دعوے کامستنبط کرناہے باتی اس جہ وکے میاق وسباق کو اسس وعوم كے لئے مؤيّد بنا تائي اوراس سياق ورسباق سے اس دعوى برات دلال كرن ہے دہ دعوسلے جس کو تابت کرناہے منہا بت عجبیب ہوگا مگریا نکل نیجا اور مانومس اور وا قع كے مطابق موكا اور أكر غوركيا جائے كا تومعلوم بوكاكر وہ وغوے بہلے كنزدكير مستم تفا گرورم تديركي وجه مع متكلم فيه بوكيا ب بلكه اس سے برا حكر بعن السِرة براس کی صند کا دعوی جونے نگاہے لیکن آگر در اتد برسے کام لیا جائے گا تو وہ دعوی بالكل نطرى معلوم ہوگا. علماء كے مزوكا سك تواس كا فطرى مونامستم بى بيكين مدعیا بن عقل سے نزدیک بھی اس سے انکار مذہبوسکے گا۔ مگر بھیر بھی اس دعوے كوعجيب اس الئ كهاكه اس وقت تذب علمه الم بكترت لوركول كوأس مي تبحب ہونے لگا ہے چاہئے تو یہ تھا کہ وہ عقائد میں داخل ہو تا مگراس دقت اس ک مندعقا تدمی داخل موگئ سے توجونک وہ عام خیالات کے خلافت سے اور دنیا کا اکتر حعید اس وقت عامیون ہی کاسے اس لئے وہ دعواے اس وقت عجرب ہوگیا ا در وه دعولے اس موال کا جواب ہے کہ دیتیا ہیں سب سے زیادہ صروری وجود تحس کلہے اوروہ صرورت بھی دنیوی حیثیت سے جس کے اوگ طالب بی مذکر دین حیثیت سے جس کو ترک کر دیا گیا ہے اور اس قیدسے ظاہرہے کریموال

عام لوگول كى نظر پس نهايت با وقوت و قابل استام بوگاكه و مكونسى بير سې كه فلاح د نيوى كے لئے سب سے زيا ده صرورى ہے ۔

سوجواب اس سوال کا یہ ہے کہ مسلاح دنیوی کے لئے بھی سب سے زیادہ صرورى وجودجا عب علمادكاس وراس دعوب كاعام خيالات كحفلاف بونا ظا ہرہے کیونکہ عومًا لوگ ان کو نکمّا سمجھتے ہیں بھران میں جربے باک ہیں وہ توصا کینے ہیں کہ یہ لوگ ایسے بچھے ہیں کہ انھول نے دوسروں کوبھی نکما کر دیا اورجو ذرا تبذيب سے كام ليت إي وہ عام مجعول من توابسان بيس كہتے گراس عقيد كے جوآ تاریس وہ ان میں بھی یائے جاتے ہیں۔ اور حب آ تاریائے جاتے ہیں تووہ بھی عملاً مدى بين اور دعوك عمل قولى دعوب سعة باده توى بواكر تاب مثلاً ايكتف توسكے كديس بانى بيون كا اورايك جاكريى مى لے تواكر چ دوسرے نے زبان سے یا می بنید کا دعوار منہیں کیا لیکن اس کاعل بہلے کے اسا فی دعو صف زیادہ توست تحے ساتھ اس کے دعوے کو ٹابت کررہاہے اور وہ آثار جو اس عقیدے کے خواص بی سے ہیں یہ ہیں کہ وہ شخص جوکہ اس مفنمون کا کہ یہ جا عت نکمی ہے معتقد ہوگا وہ اسس جاعت ہے معرض ہوگا اوراس کی طون متوجہ ہونے کولیسندر کرے گا بلکہ دوسرو كريجى اس جاعت كے سات تعلق ركھے سے روكے كا اب وكيو ليے كوعقلار ذيانيں ید آثاریائے ماتے ہیں یانہیں اور دہ ان امور کے مرتکب ہیں یا نہیں سوخلا ہوہے کریہ آٹارواقع ہورہے ہیں اس لئے میں کہتا ہول کہ عام طور برمیالوگ اس عبات كوناكاره سمية بين اس لئ يه دعوام كرسب سے زياده صروري وجودان ہي كا بے اس طور پر عجیب برگیا۔ اب میں اس دعوسے ا شاب کی تقریر کرتا ہول مگراس دعو مسكا نبات سے پہلے میں ایك اور بات دفع توقس كے لئے يركم تا ہوں کہ اس کے نابت کرتے سے محد کو میکوشش کرنا مقصود نہیں ہے کہ سب مولوی ہوجائیں جمکن تھاکہ اس جاعبت کو مبسسے زبادہ حنروری الوجودس کرلوگوں کو بدخیال بیدا موتاکراب یدرائ دی جلئے گی کرمب لوگ مولوی موجسا و

اس لئے ربع دحشت کے واسطے ابھی ہے دیا ہوں کرمیرا پر تفصود نہیں ہے بلکہ مقصود یہ ہے کے مسلمانوں میں ایک الیی جماعت بھی رہنا جا ہے اور : و تسح لوگوں كواس جاعت سے واستكى دمنا جائية اب تو وحشت بالكل دور جوجا ناچائية ميوتكه مسبكومولوى تهيس بناياجا تا صرت بتى اصلاح كي جا نى بيكران لوكول كو بيكار يتمجه وبواس سے آب كے كس كام من ياكس قسم كى تمقى بين كسى نوكري بين كوتى فرق نہیں آتا ہاں ایک غلط خیال میں جو آپ مبتلا ہیں اس سے و غلطی جباتی رہے گی نیزا س جماعت سے فیوھن سے اس وقت ہوآ پ محروم ہیں جب آپ کو ان سے ساتھ واسٹنگی ہوگی تو آپ ان سے فیوص سے تمتع ہوں سے ۔ البہۃ موج ہو مالت بین اوراس حالب میں ایک فرق صرور بردگا خواه اس کوآب دنیوی صرید يا ترق كى كمى مجهليں تومكن سے اور وہ فرق يسب كه اس وقت آب تعزيرات الليد کے ہیںت سے جرائم میں مبتلا ہیں وہ اس وقت جھوٹ جا میں گئے تو اس کو ہی خواہ نغظ مجمیں یا نقصان ۔ آپ کے عادات میں جمی تغیرو تبدل موگا لیکن نہایت لطف اور تدریج نرمی کے ساتھاس کی تائید سے کرآپ دیکھیں عقل کا فواے يەسىپە كەڭگر كونى ئىسى جرم كا مرتكب موتواس كو نورًا چھوڑ دينا چا سېئے ليكن قواعد شریعت بعض معاصی کی نسبت جوکہ جرائم ہیں یہ تجویر کرتے ہیں کہ چھوانے یں جلدی ذکر و پیلے کوئی اسس کا بدل بچو پر کرنو ا دراس زمانے تک اپنے کو تخنه کارسجه کرامستغفار کرتے رہو بھرجب دوسرا انتظام ہوجائے تواس سو جهود دينا بهلا دنيا كاكونى قانون تجي ايسابيج سيريه واسترالعظم شربيسة ی*س و چسن و جال ہے و*ہ رطف ہے کہ اس کی نسبت بیسا خمۃ نیٹھرزبان میے تکلتاہے ۔ ز فرق تا به قدم برکجاکه می بیگرم میمشمه دامن دل میکشد که جاا نیجا<sup>ت</sup> رج فی سے نیکرا پڑی تک جہاں بھی غور کو تا ہوں مرغوبی دل کو کھیں جی ہے کہ اس کو دىكى قابل دىدى

ئے چھو جی کا بی ہے۔ گرانسے سے کہ نوگوں نے تہمی شریعیت کو تحقیق کی نظر سے نہیں دیکھا اس لینے وہ لوگوں کو ایک خونخوارد اونظراً تا ہے۔ صاحبوا سرایت آپ کی دستگیری کہ نے والی ہے بعق جوائم

تک میں مثلاً ناجا ئزنوکری میں یہ اجازت ہے کہ اگراس دقت کوئی دو سراا نشظام

بنیں ہوسکتا اور کوئی سیس بنیں بحل سکٹی تو پہلے اس کا انتظام کرکے بھر جیوڑ دینا
اور اگراس پر بھی سٹر بعت سے وحشت ہوتی ہے تو ہم ذمہ دانی ہیں بنوف علم وابل م کے سابح تلیس رکھنے سے کوئی دنیوی صرورت ومصلحت فوت بنیں ہوتی عرف

جرا کم کا انسداد ہوگا اور وہ بھی اس لطف کے ساتھ سواس کی نسیست میرا یہ کہنا

کراس جا عدت کے ساتھ و البتگی کرنے سے اتنا نقصان ہوگا کہ یہ جرائم جھوجائیں گے

ایساہے جیسے کس شاعر نے کہا ہے کہ سے

و لاعميب نيفي مُ غَيْوان سيُّو فَهُمْ

بهن فلولمن قواع الكشّاسُ

د ان لوگوں میں اس بات کے موائے ا در کوئی عیب نہیں ہے کہ دیٹمنوں کی گردئیں کا طبتے کا شنتے ان کی تلواروں کی دصا رمیں و ندانے پڑھگئے لینی وہ بہت بہا دری سے لڑتے ہیں )

جن کے لئے آب فرط محیت سے سیدسے کھوٹے ہوجا تے مجھے اور جن کے لئے آب نے ير فرما ياكر سبيدة اليسكاء اهدل الجنسية والطمة وابل جنت كى عورالول ك سسددار فاطه وشي الشرعتها بين نير حصرت على رضى الشرتعالى عندن حنرودة العلماء

جب نکارح ثانی کا قصد فرمایا تو آب نے یہ فرمایا کہ یو دسینی شا در میکا رفکلیف دیتی ہے مجمعے وہ چیز جو مت طرم محمو تکلیف دیتی ہے) اتنی پیاری بیٹی نے جیب ایک مرتبہ چکی چلانے سے یا تھوں میں چھائے برا جانے کی شکایت کی حبس کو آ جکل اس قدر عیب مجمعا برا تاہے کہ ایک مرتبریں نے اسینے ما ندان کی عورتوں كوبويه صلحت صحت يه رائے دى كەنئ لوكيول سعمكى بسوا وكيونكم كترامارت كے لئے بيارى لازم بوكئ ہے وہ اميريمي كيا مواجس كے باس صحب فداكى نعست مذہو اور وج اس کی مہی آدام طلبی ہے۔ اس کے میں لے جو کہا کرتم ایسا کیا کمرو توان میں سے بعض کہے گلیں کہ خدا نہ کمرے تم ایسی مشال کیول کا لتے ہو اوربیاں تک ہم لوگوں کی شان براء گئے ہے کہ اکثر عور توں نے جرف کا تناتک چهورا دیا - بماری وطن س ایک عورت کا قصر کے وہ جرف کات رمیمیں اوراً س زمارة میں أن كى ساس مركمئى تنسيل توكوئى عورت جوان سے يہا ل تعزيت کے لئے آئ لوآ ہٹ پلتے ہی چرخہ کو اعظا اور اندسے با ولول کی طرح ایک كوتهرى بين تينيك آسم سےكوار بندكردية تاكه مهان كوسعلوم مز ہويغوس حصرت فاطمه بينى الترتعالي عنهاس بالتهيس جمال براسم تع يحضرت على رضى التُدنع الي عنه ل كها كرحنور صلى الترعليه وسلم سعكو في غلام لوزارى الے آو تاکہ کھومددوے، جنامخ حصرت فاطمہ رضی العدتعالی عنها صفور ال الشرعليہ وسلم کے یا س کستیں اپن دا حست کے لئے یا متوبہر کے احتثال امرکے لئے جس و قت حضور ملی الله علیه وسلم کے گھریہو نجیس تو حضور صلی اللہ علیہ والم تشر فرما يرتص المراح عالث رصى الترتعال عنها سے كه كرچلى آئيں جب حنورصلے اللہ علیہ وآلہ وسلم گھریس تشریف لاسے توحفرت عالئے، رضي السّر تعالے عہاسے معلوم ہوا انب حضرت متا طمرض اللرتعاسے عنها کے

عه هان و قصَّمَ طوميلة وفيم خصوصية بصلى الله عليدوالدوسلى وقد رواها البخارى .

ياس تشريفينه يح اس وقت حصرت فاطروشي المترتعالى عنها فيلي مون عمين آب كود مكية كراً تصفية مكيس توحفنوصل الشرعليه وآله ولم نے فرما يا كەسپىتى رمبوب غرض اس وتت بحرفض دیسلے السّرعلیہ و آلہ وسلم سے عرض کیا گیا آپ نے فرایا کہ آگر کہو توغلام لونڈی ویدول اور کہوتو اسس سے بھی اچھی چیز دیدوں سے کردیتہ فاطمه رمنی النرتعالے عنہانے بھریہ نہیں پوچھاکہ وہ اجھی چیز کیا ہے بلکہ فورًا عرض کیاکہ اچھی ہی چیر دیجے۔ آب نے فرمایاکہ سوتے وقت سُنعات الله تينتيس بارا در أنحَدُهُ وقر تينتيس بارا در أكلهُ أكْبُوْ بِومْتِيسٌ بار براه إيارُهُ بس یہ خلام اور لوِ نڈی سے بھی بہترہے ۔ اس خداکی سندی نے درسٹی نوسٹی اس کو تبول كرلياً. تود يكيع مصنوصل الشرعليه وآلهوسلم كو فقر محيوب معنا توابئ أولاد کے لئے بھی آپ نے اس کو تجویز کر کے و کھلادیا نیز ارشا د فرمایا کہ بہاری اولا کے کئے ذکوہ حلال نہیں کیا یہ ممکن ما تھا کہ ایسے توانین مقرر موقے کہ سب دوپیہ انہی کو ملتا نگرایسا نہیں ہوا۔ تو دلچیں اس کو کہتے ہیں۔ اپ میں پوچھتا ہوں کہ جولوگ چندہ دیتے ہیں کیا انفوں نے اپنے نیاکوں کے لئے تیمی تیمی اس تعلیم کو بچویر کیاہے ۔ اب تویہ حالت ہے کرریا ست رامپور میں ایک صاحب البعة أيب دوس كوجن كالمواكا قرآك شرايف برام حبيا عقا انكر يهذي برط حفة كي رائے دی، انھوں نے کہا ذرا قرآن جَنتم ہوجائے تو انگریسزی میں لگایا جائے۔ انمول نے بوچھاکتنا قرآن ہواہے اور سکتے روزیس ہواہیے، انھول کے کہاکہ دوسال میں نصف مواسع - تو وہ فرماتے جی کرمیاں دو برس توصائع کئے اور داو برس بھی کیول منا کع کرتے ہو۔ مساحبو اعضب توبہ ہے کہ خدا کے قائل فرت کے قائل اور کھریہ خیالات اور رہمقالات۔

مجے ایک دین دارفلسفی کا تول یا دآ یا کرا نہوںنے ایک معتقدارتقاکوکی مقاكم وارون نے جوار تقارك مسلكومانا سے اس كوتوب صرورت بيش أنى كدوه خدا ك قائل من تقا توحيس امريس اس كومشا بده بنيس موسكا اس كى با بست تحين كى سائح قائم كرنى المنان كاتكون مبى ايك واقع تقااس كى نسبت بمى أيك داسة وائم كرنى برائى توانكارها فع كى صورت من اس كاقائل مونا چندال بعيد بنيس، ليكن جوشخص خداكا قائل سے اس كوكيا صرورت سے كه وه اسس تخين برجلے اگرده يول كه مدكر خداكا قائل سے اس كوكيا صرورت ہے كه وه اسس تخين كا متائل موكراس كا قائل مونا سحنت بعيد ہے واسى طرح من كهنا مول كرفيلم قرآن كو بركا دا در تفيع اوقات كهنا اس سے تو بعيد نبيں جو آخرت كا متائل نهو كر جوشخص آخرت كا قائل ہے اس كى ذبان سے ايسا نكلناكه قرآن كى تعسيم من وقت كے صرف كر سفى قائل ہے اس كى ذبان سے ايسا نكلناكه قرآن كى تعسيم من وقت كے صرف كر سفى كو احت كم الله عند عميد ہے كيا آخرت بولے كي صورت من اس كا نمره مرابط كلا

صاحبو! خدا تعالے نے عقل اس واسط دی ہے کہ اس سے انجام کوئوچ اور جیسا یہ انجسام سوچنے قابل ہے کہ ہم آج پر اولی سے توکل ڈرٹی کلکڑی سلے گی۔ ایسا ہی اس سے آگے کا انجسام بھی توسوچنے کے قابل ہے کہ آخریت بیس کیا ہوگا اور اگر کہوکہ آگے کوئی انجسام بنیں تب تو پھر تم سے خطاب ہی نہیں لیکن چو نکہ تم اسکلے انجام کے بھی قائل ہوا س لئے بو چھاچا تاہی کے ویال کیا ذخیرہ کی صرورت مذہوگی اور اگر ہوگی تو بھر تراک کی تعسیم کونسیمادی ویال کیا ذخیرہ کی صرورت مذہوگی اور اگر ہوگی تو بھر تراک کی تعسیم کونسیمادی کس منہ سے کہا جاتا ہے۔ افسوسس کہ دنیا میں رہنا محصن موہوم اور اس کے لئے یہ اہتام اور کوسٹس اور آخرت میں جانالیتنی اور اس کے لئے سامان کی صرورت خہوا وراس کے سامان کو اصنا عدت کہا جائے۔

اصل یہ ہے کہ خود آخرت ہی سے اس در جو عفلات ہو گئی ہے کہ وہ یا دہی ہی ہیں ہیں آتی۔ ایک مرتبریں مہا رہبورسے کا نیور کو چا دیا تھا 'میرے ساتھ کچھ پی ہیں آتی۔ ایک مرتبریں مہا رہبورسے کا نیور کو چا دیا تھا 'میرے ساتھ کچھ پی سفے وزن کرانا جا یا 'جو لوگ دخصت کرنے آئے تھے انہوں نے تو درک کرنے کی مخالفات کی ہی گرخو درک شیشن والوں نے بھی کہا کہ آپ لیجا پی بی گرد و سے گھری کہا کہ آپ لیجا پی مراحمت مذکر ہے گا۔ میں نے پوچھا یہ گار واکھاں

عه انظر الى هان النقوى و تا تل فيد براء

حترورة العلمار تك بعائے كا، جواب ملاكر غازى آباد تك بيس نے كہا آگے كيا ہوكا . جواب الماكرة سن والكارد دوسرك كارد سع كبديكا. بن في المركب المركب مواد وس ملا بھروہ کا نپورتک برا بر رہے گا اور کا نپور آ جائے گا۔ میں نے کہا آگے کیا ہوگا جواب كمايس آكے توكا نبور آجائے كا اور مقرضتم بوجائے كا، يس في إكر نہیں اس سے آگے آخرت ہوگی دہاں کو نے گارڈ مزاحمت سے بچائیں گے۔ سب جب بوسكة اورمصول ليأكيا . غرص آخرت ان ابل الرائي كويادية آني مها بسایک جمسامعترضه بهی قابل و کرسے وہ یدکراس قصرمی جویا وجودابل اضتیار کی رعایت کے اس رعایت کو قبول نہیں کیسٹا گیا اس کا سبب بجرز ایڑ تعلیم شرایت کے کیا ہے کیا آج کل کوئی مہذب ایسا کرسکتاہے کہ اگرصا حب حق كوحل كى اطلاع بحى مد بوتب بجى دوسرك كاحق اداكرك للكن ستربعت اسكو صرورى بتلاتى سبر اب سريعت اوراين تهذيب مخترع كومقا بلركريك دمكه ليجئه دانترام ف دیمهای کرغریب دیندارلوگ جن کو کم عقل سجماجا تاہے وہ تو ان بالولكا خيال ركيت بين عكريما رسيمعر زجوعفلار كبلاتيين ذراجي فيال نميس كرته وساجو إ عاقل ويى ب بوابخام بريمى نظركرك بيرس وين نهيس وه عاقل كيا موسكتاب. آج كل عقل اوردين من منا فا وسجعي جاتي بيه عالات ہما رہے تام بر دس و نبیا کی عقل سے ساتھ دین میں مہی مہیں شرکا مل ہوئے ہیں ۔ برقتل نے حضرت عمریض الٹر تغلیا عنہ کی نسبت مفیرا سلام سے پوچھا تھاکہ

ده کیسٹیننس ہیں اس نے جواب دیا تھاکہ ان کی حالت یہ ہے کڑیجنگ عُ وَلَائِمُنْ مُعْلَاعُ م کسی کودھوکہ دیتے ہیں مذان کو کوئی دھوکہ دے سکتاہے۔ ہرقبل نے کہا کہ اگر وہ اپنے ہیں تو ان پرکوئی غالب ہیں آسکتا ۔ کیونکہ جس میں دین اور عقل دونوں جسے ہول

اس كى توت كامقا بالمكن نبيل بوتا بي جسد معترض خم بوا-

سه يه دوم كا تصرا في بادرشاه عفا ١٠

فتروزة ألعلمار

بیان اس کوکررہا تھاکہ آخرت سے بے جبری بے عدم و گئی ہے اوراس بے جبری کی بہاں تک ٹومت بہنمی ہے کہ جو با تبر ہموکراس کی مشکر کرتے ہیں ان کو احمق سمجھا جا تاہے۔

میرے ایک دوست جو بی اے تک تعلیم یائے ہوئے ہیں مگرد بندار بیں' ابنا واقعہ بیان کرتے تھے کہ ایک بار بوج تنظی وقت بدون اسا ب وزن كراسة موة ريل يس موار موسكة منزل مقصود يديبونجكر فكسك ككرات اس کی اطبیلاع کی اور وزن کراکر محصول دینا چایا محکمت کلک دنے کہا کہ لے بھی جاؤ وزن کی کچے منرورت نہیں انہول نے کہاکہ آب کورعا بت کاحق بہیں آب ما لك نہيں اس كوتعب ہوا اور اسٹيشن ما سٹر كے پاس كے كيا الحدول نے وال بھی ہی تعتریر کی تو وہ دونوں باہم انگرین کس آبول سمنے لگے تھے کہ علوم ہوتا ہے اس تخص نے متراب بی رکھی ہے ، گویا دوسرے کا حق دینا ایسا عجیب امرے كم حق دينے والے پرانشہ چينے كا شہ جوا ليكن بال واقع ميں وہ متراب مجتت یں مدہومٹس شخصے اوراسی کا کشنہ ان کوچود کئے ہوئے تھا۔ آخرانہول نے مهاکه جناب میں مشراب پنے ہوئے منہیں ہوں کیکن اسٹیشن والوں نے ہرگن محصول بنويا مجور موكرد وسرے طریقے سے انہوں نے اداكيا اوروہ طرلق یہ ہے کہ آگر کسی ریلوے کا ہما رہے و مرکھے رہ جائے تواس قیمت کا محکمٹ اسی لین کالیکر تلف کردیں اورا س تکٹ کو استعمال مذکمریں۔ اس قصر کومیں نے اس واسط بیان کیا که اسخام برجمی نظر مونا چاہئے۔ بانحصوص جبکه دنیا کے كامول مي البخام برنظ كرية بوتو آخرت كالبخام برتوبهت بي حزدرب صاحبو إكياموت كے ابخام كالكار جوسكتاہ يه تووه البخام ہے كه اس سے كغاركوسى الكارنهيس - البستة كغا ديس أيك مِشرة متقليسله جوابل مكستهيس وه البية آخرمت كم منكريس وَهُو كاعتداد يهو روه جومتابل سمارينيس، غرص جب آخرست حق ہے اوراس کے لئے عمل کی صرورت اوراس کے لئے علم اورتعلیم

حتروزة لعلماء كى صنرورت بهراس مين مشغول مونا احدًا عدّ وقت جِمعى مكربهت كوكي بي اس كو اعناعة وقت شجعت بيرا وراكريه اعتقا دبحي مدبوتوعمل تواسي محمواني سي جس سے اعتقا دیں بھی ایک گور صعف ٹابت ہوتاہے وریہ اگرعلم دین سے دلجیں ہے تو علمار کی بے وقعتی کی کیا دھ اور اگران کی وقعت بھی کی جائے تو اولاد کو علم دین مدیره ملنے کی کیا وجب مواتار برے ہی عقیدے کے بین علمار کی بے قعتی کے کمتعلق بعضے یہ عذر کہتے ہیں کرصا حب ہم نے دعظ مٹسنا اور معتقدیمی ہوئے مگرا خِریس جومولوی صا دب نے سوال کردیا کوسسا دا اعتقا د دُحل گیسا. مگریں سمہتا ہوں کہ آپ کی مثال اہی ہے کہ جیسے کوئی شخص حکیم عبدالعز پر صاب وفیرہ سب کواس وجب سے چھوڑدے اورسب کی برائیاں سٹروع کردے کہ اس نے عطائیوں کو دھوکہ دیتے ہوئے دیکھائقا ترآب اس کوصا متیگ الرائے مجمعیں سے اور کیا آپ نے مجی سب ہی ماذق اطباکو چھوڑ دیاہے توجن کی حکا نیس آب نے یا د کررکی بین دہ واقع بین انا ڈی عطا فی برافسوس عطائیوں کے بیس جانے سے آپ نے اطبار کور جھوڑا گردیندسا کلوں کی وجسہ سے متق مولولوں کو جھوڑ دیا۔ گرمولولوں کے راجھوڑنے سے میرایہ مطلب نہیں کرتم ان کے خالی معتقدر ہوا دران کے باتھ چوم ہو۔ ہاتھ توہم خود متہالیہ بوم لیں کئے مطلب یہ ہے کہ علما وسے دین کا نفع حاصل کرو اس وقت مولولول سے ساتھ جو بہمادا حنشک اعتقا دیسے اس کی ایسی مثال ہے جیسے مشہور ہے کہ دو تنجوس تم ایک نے دوسرے سے پوچھاکہ تم کھاناکیونکر کھاتے ہواس نے کہا معان ہرمین ایک بسید کا گئی ہے آتے ہیں اورساسے رکھ کواس کوخطاب کرنے <u>بین که میں نجھ کو کھا جا ؤ ل گا پورا مہینہ یوں ہی کا مٹ دیتے ہیں مجسرا خیریں اس کو</u> کھا یلتے ہیں دہ بولاتم برطے نصول خرج ہوہم تورو فی بکا کرجس گی میں گوشت بھنے کی خوشو آتی ہو دہاں کھراے ہوکر عرشوسو نگھتے جاتے ہیں اور روائی کمالیت ہیں تو یہ دونوں بھی تھی کے معتقد تھے اور ایک گویز تلبس بھی تھیا لیکن ان کواس کا

كيا نفع موا ايسے بى آپ كو زيسے اعتقا دسے اور محض ادب دنتظم سے كيا نفع موگا غرض یه آثار ہیں جن سے معسلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ علماء کو باکل بریکار چرمجمتے بیں۔مچھ سے ایک شخص کی گفتگو ہوئی کہنے لگے کہ آپ نے اپنے بھینے کے لئے کیا یچو یرد کیا ' میں نے کہا کہ وہی پڑھتاہے تاکہ دین کی خدمت کرے۔ کہنے لگے درمہ د يوبنديس م ييشه سو ڈيرا عرسو آ دمي صادغ موكر نيكلتے ہيں وہ خدمت دين <u>كے لئے</u> کانی ہیں آب نے اس کے لئے انگریری کیوں بخوید مذکی کر دنیوی ترتی کرتا۔ یں نے کہاکہ جناب فادم دین ہونا اگر خسارہ کی بات ہے تمب تو کیا وجہ ہے کے طلب ائے دیوبند کے لئے یہ بست حالت بسند کی جائے بلکہ چلو اور پیمٹوڈ دو کرسب چھو کرکرانگرین کا بین مشغول ہوجا ؤ آخر دہ بھی توم ہی کے بیج ہیں اوراگر خا دم دین ہونا کوئی نا فع امرہے تو کیا وجہ کہ میرے بھتیج کے لئے اس کو بچو یمزیہ كياجائ آخر بالكل فاموش ره كئ - افسوس كى بات ب كه ويوبند كے طالب علم توالي وليسل كرص شفل كواب باكل بيكارسمحه دسي بين وه توال منے بخو بر کیا جائے ، اور آپ کی اولا واپسی مجوب دمعہ زکراس کے لئے لایٹی کلکٹری اور تحصیلداری ستجھیرز کی جائے۔

ما جو ایس ڈبٹی کلکٹری وغرہ سے منع نہیں کرنالیکن یہ بھی تو دیکھئے گہا ہے اولا دے لئے دین کی کیا صنع کی آب کی اولا دار کے لئے دین کی کیا صنع کی آب کی اولا دار آخرت میں مذہبات کی اور آگر جا میں گئے تو ان کا کیا حشر ہوگا اسی طرح یہ ہوئے کہ کہ کے خاد مان دینی کی صنر ور ست نہیں اور آگر جا نہیں گئے تو ان کا کیا حشر ہوگا اسی طرح یہ ہوئے کہ اس کا اہتمام کیا' اس موقع برجمکن ہے کہ بعض لوگ خوش ہوں کہ ہم اس الزام سے بری ہیں کیونکہ ہم نے ایک بچے کوعر بی بعض لوگ خوش ہوں کہ ہم اس الزام سے بری ہیں کیونکہ ہم نے ایک بچے کوعر بی میں دانمل کر دیا ہے۔ لیکن یہ کوئی خوش کی بات نہیں کیونکہ آب نے جس معیاد ہر اس مقصود کے لئے کا فی نہیں اس جو نہ اس طرز بروہ بجہتہ خود اس مقصود کے لئے کا فی نہیں کیونکہ آب جس معیاد انتخاب ہے اس طرز بروہ بجہتہ خود اس مقصود کے لئے کا فی نہیں کیونکہ آب جس معیاد انتخاب یہ سے کہ جو سب سے زیادہ غی اور کم عقل ہو تا ہے

اس کوعربی سے لئے بحریر کیا جا تاہے ، حالاتکہ دینیا کمانے سے گئے بڑے عالی داغ مونے کی صنر ورست نہیں بہ تو جیکی بیسنا ہے جس کو مقور کی سی منا سبت بھی ہوگی دہ میں اس کو بخو نی کرسکتا ہے دیاغ کی صنرورست آدیا دہ اس کا م سے لئے ہے

ده میں اس کو بچو بی کرسکتا ہے د ماع لی صرورت آیا دہ اس کام سے سے ہے ۔ بھر اس کے انبیا ویسیم السّلام بھیجے گئے المشراکبر۔ کستنا قلب موضوع ہوگیا ہے آپ کومعلوم ہے کہ انبیاد کرام کیا ہیں۔ ساجو ؛ دنیا کی عقل کھی ان کی برا برکسی کو نہیں ہوتی ۔ ان معترات کو مہرا کیس قسم کا سٹرون عطا فرما یا جا تا ہے۔ برا برکسی کو نہیں ہوتی ۔ ان معترات کو مہرا کیس قسم کا سٹرون عطا فرما یا جا تا ہے۔

ہرا برسی تو ہیں ہوتی ۔ ان حصرات تو مہرا یک سم کا ستہ دن عطا قرما یا جاتا ہے۔ تو جو کام نیا بت انبیار علیہم السلام کا ہے اس کے لئے بھی تو اس ہی عقل کامل کی صرورت ہے، اب بتلایتے کہ اولاد کا انتخاب کس قاعدیت پر ببونا چاہتے اور مینے لوگوں کے اس خیال کاکہ ما کار اولاد کے لئے علمہ دین بچے یہ بنبس کرتے یہ ہے کہ

لوگوں کے اس خیال کاکہ باکار اولاد کے لئے علم دین بجویر بنیں کرتے برہ ہے کہ
یہ سبحتے ہیں کہ عربی برط حکولہ کا کھائے کمانے کے قابل بنیں رہے گا۔ سواول تو
یہ غیر سلم ہے کیونکہ کھانا کمانا تو ایک محدود حاجت ہے تو اپنی حاجت کے لائق
سب ہی کر لیتے ہیں اور اگر سبہت ہی کمایا تو خاص اس کے کام میں محدولا ابنی برگ کا بھر جواصل معصود ہے کھانے کہ ان کہ جات کہ جات کہ ان کر اور ایس کے کام نے سے کہ جات کہ ان کمانے سے کہ جات کہ اس میں اکثر غرباء اکثر امراء سے

برشطے ہوئے ہیں۔ میں ایک امیرا درایک عزیب کی حکابت سناتا ہوں کہ وہ و د توں آبسیں

یں ایک بیراورا پاکسویب می حقیمت سنا ما ہوں مدوہ ودیوں ہیں۔
در مت تھے گرغریب تو بہت موٹا تازہ ادرامیر صاحب بنیایت دُبلے پتلے .
ایک رد زاس لے اپنے غریب دوست سے پلوچھا کہ یارتم کیا چیز کھاتے ہو
کہ اس متعدر تو انا ہورہ ہواس نے کہا کہ میں کھانا تم سے لذیذ کھا تا ہو
امیر لولا بھائی وہ کھانا ہم کو بھی کھلاؤ۔ اس غریب نے دعوت کردی وقت
مراس کر مکان یہ میں بخوں مدارہ دیا تھی ہوتی ہیں آخ جی وہ میگئ

امیر اولا بھائی وہ کھانا ہم کو بھی کھاؤ۔ اس غریب نے دیوں کردی وقت براس کے مکان بربہو کے ادھر اُدھر کی یا تیں ہوتی رہیں آخر جب دیر ہوگئی ادر بعوک لگی توبے کی نظافی کے مبیب کھانے کا تقاصا کیا اس نے ویدہ کیا ابھی آتا ہے بھراور دیر ہوئی اور ذیادہ بھوک لگی نہادہ تقاصا کیا اور وہ یول ہی ٹالتا دہا آخر جب وہ بہت ہی ہے تاب ہوا اور سونت تقاصا کیا میز بان سے ہی اور خرب وہ بہت ہی ہے تاب ہوا اور سونت تقاصا کیا میز بان سے

حرص فی نیست منا ورد اسبان باش ایج ما در کار داریم اکثرے درکا زیریت رہاری لائی طبیعت کومبرنیس مے ورد اسے مائی سامان دو براسے کام آتا سے

اس مي سيربهت ساتواليسام جوب عضرورم سيم)

زراآب اپنے ہی گھر میں جاکراس باب کا جائزہ کیجئے تو نصف سے زیادہ وہ سامان انکے کاجس کے استعمال کی کہمی نوبت بھی نہیں آتی اور چو تھائی سے زیادہ وہ نکلیگا کراس کی نسبت آپ کو آج تک یہ بھی خبر نہیں کہ وہ گھر میں بھی ہے تولیے اسباب کراس کی نسبت آپ کو آج تک یہ بھی خبر نہیں کہ وہ گھر میں بھی ہے تولیے اسباب کے جمع کرنے کی آپ ہی بتلائے کیا حنرورت ہے اور اگر مراد آپ کی ناکارہ بھے نے سے یہ ہے کہ وہ ترقی جیس کرمسکتا تو حصرت ایسا ناکارہ جو نا تو عین مطلوب اور آئین وفناداری ہے۔ مولانا فرماتے ہیں ۔

تا بدا نی مِرکرا یره دال بخواند ازېمه کاد جهال ښه کادما ند

ر تواس بات کوسمجھ لے کہش کسی کو خدا بلا تا ہے وہ دنیا کے ہمتسا م کا موں سے بیکا رہوجا تا ہے )

اور فرماتے ہیں سه

ما أكرة للمنس وكرديوارة ايم مست آن ساتى دآن بيماندايم

داگرچیم بطا برقلس اور دیوانے ہیں تو در اصل ہم اسسانی کے دیوانے اوراس کے پیا فی کے مست ہیں،

لیکن یہ تو مولانا رومی کا کلام ہے اسس سے توصرف اہل دل متا تر مول گاب
یں آپ کے مسلمات سے ایک مثال دیتا ہول کر آپ کا ایک نوکرے اسس کو
آپ دسٹل روپے دیتے ہیں ا درآپ کواس ہرا عمّاد ہے، اتفاق سے کہیں باہر
کا ایک شخص اسس کوظ ا وراس سے بو جھا کہتم کیا کرتے ہو ا درتم کو کیا معادضہ
ملنا ہے بعدم مواکر توکر ہیں اور دسٹس روپے لیے ہیں۔ اس کوسن کواس سافرنے

اول سئداب دل مراس فول كريتان يركد اس فوكر كے لئے خوبی اور فيحركى بات كيا ہے آیا یک ترق کا تام سن کرمیسل جائے باید کرصاف جواب ویدے اور کہدے لاک مجھے بہکانے آئے ہیں یقیناً آپ دوسری شن کواس سے لئے خوبی سمجھیں گے اب النصاف سے بتلایئے کہ الرکوئی خدا کانوکرسے اور پانچ روپے میں گذر کرتا ہے اور اس ما لت میں وہ ہر ار رویے ہراس طرح لات مار دیے کہ با وجود قدرت تحصیل اسباب کے وہ اسبباب تعلیم معاش وغیرہ ترک کردے تواس کو کم حوصله ور محروم النزقي كيول كب جاتا ہے۔ صاحبو! اس كى ت درتو اور كيمي زياد د ہد في چاہئے مذیبر کہ اس کو حنیک د ماغ بتلایا جائے ۔ صاحبد اجس کا نام آپ نے ترتی کی ہے اس کا خلاصہ والتہ محص غرض پر تی خود پریستی ہے اگر چاس کے بیمیے ساری عقل اور دین سالب ہوجائے ۔ اس کو سمیتے ہیں ہ عاقیت را ز د ترااز دیں بری ایس تنهٔ آرا بی وایس تن پروزی وصرف بدل کا سنوارن اوربدن ہی کی پرورش کرنا اُسخام کا رہتے ہے دین سے دور کردیں گے ) تومولان بمة الشركة ول سے إگرتستى مد ورئى تھىلىكن آب كے نوكركى مثال سے توتستی ہوگئی ہوگی صاحبوا جس سے دل جیبی نہیں ہوتی اس میں انسان تر تی نہیں حرمکتا ہے الشقتيا دركا رعقني حيربيت انبسيا دركار دنسيا جريند اشقبیا *را کای*ه دینیااتحت یاد النبسيا واكارعقبي اختشيار دانبيار عليهم السلام ونيا مح كام كومجبور مو كركم تي بي اوربر بجنت

لوگ دین کے کام کومجبوری سے کہتے ہیں انبیا رعلیہ السلام و بنے کام کو يسند كرتيبي اور بديخت لوك د نياكي كام كونوش موكركر في بي ٠٠

افرس يحدت دجلك أع يعدما د

کرایک شخص گدھے برسوارہ اور دوسرااس کو کہتاہے کہ تو گدھے برسوارہ مراس کو کہتاہے کہ تو گدھے برسوارہ مرکزت غیارہ خیارہ کہ بیل گھوڑے برسوار مرکزت بہلاشخص جواب دیتا ہے کہ اچھا ذراغبا دبیجہ جائے تو مجرتم کومعلوم ہوگا کہ تہاری دان کے نیچے گدھاہے یا گھوڑا۔

میں بھرکہتا ہوں کہ دہ بخمّا کہنے سے بڑا نہیں ما نتا بلکہ خود اس برنی کرتاہے اور کہتا ہے اس کا یہ کام ہوتاہے کہ سہ

عاشق بدنام کوئروکئے ننگ نام کیا اور چوخود ناکام ہواس کوکسی کام کیا

صاحبو! وہی تھے تھے کہ اگر آج ان کی جو تیا ل بل جاتیں توسر پردیکی جاتی ہیں بسس

ہیں ہوسے بھربوبہ حارت ہی دھائب م دھو تارہے ہے ہے۔ حصر حصرت مولا ناشیخ محرصا حب رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے تھے کہ عالمگیر بہرہ ہزار حدیثیں یا دخیس و یکھے جب امراء کو اس جماعت سے دہمہ اللہ کو بارہ ہزار حدیثیں یا دخیس و یکھے جب امراء کو اس جماعت سے دہمہیں ہوتی کو یعنر ورت سہی تو اس کا یہ انزطا ہر ہواکہ ان سے سفید ہونے گئے اگر آ ب کو بھی اس سے دبجہی ہوتی تو کم اندکم ہفتہ ہیں ایک ہی دن کسی عالم سے مسائل پوجھ لیسا کرتے اگر خود ان سے پاس مان جو تو ان ہی کو اپنے پاسس بلا لیسے کیونکہ آج وہ ریکس کہاں رہے ہیں جو خود طالب نہ حاصر ہوں۔ بیلے بدحالت تھی کہ ہا روان الرسفید نے امام مالک رحمہ الشریب ورخوا سے کی کہ شہر اووں کو حد میف ہرا حا جا یا کیمے انہوں نے فرمایا کہ آ ب ہی کے خاندان کہ شہر اووں کو حد میف ہرا حا جا یا کیمے انہوں نے فرمایا کہ آ ب ہی کے خاندان سے علم دین کی عوص ہوئی ہے اورآ پ ہی ہے عور تی کہ تے ہیں ہا روان فرکہ کہا گا چھا شہر اورے فرکہ کی میں جا عدت ہی شہر اورے عام دعا یا سے اگ کہ ویت کہا دارے میں ہوئی ہے اورآ پ ہی ہے عور تی کہ دیتے ہیں ہا روان فرکہ کہ دیتے ہی ایک کریں۔ آج بھی بعض ریئیس جا عدت ہی شہری آئے کہ خلط ملطے گوگ بما دار عیش کھا ہم کریں۔ آج بھی بعض ریئیس جا عدت ہی شہیں آئے کہ خلط ملطے گوگ بما دار عیش کھا ہم کریں۔ آج بھی بعض ریئیس جا عدت ہی شہیں آئے کہ خلط ملطے گوگ بما دار عیش کھا ہم کوریں۔ آج بھی بعض ریئیس جا عدت ہی شہیں آئے کہ خلط ملطے گوگ بما دار عیش کھا ہم کریں۔ آج بھی بعض ریئیس جا عدت ہی شہیں آئے کہ خلط طلطے گوگ بما دار عیش کھا ہم کوری

صاحبوا وداسنجعلو يدواز وريروه حكم تثريوت پيرا عرّافن \_ے كدا بسيا معزفت بؤان بحويه: فرمايا - دوسرے يد ماكل غلاط سے كه خلط ملط سے رعب جا تارب كا ۔ رعب تواس دقت بھی ہوگا لیکن اس کے ساتھ ہوگا۔ اب وحشت سے ساتھ ہے مندا تعالے <u>کے احکام ایسے بے</u> ڈ<sup>و مص</sup>لکے نہیں ہیں کہ اُن کے مصر آثار ہوں۔ دیکھنے خلفار داستدين كأكس قدررعب دعانا برمقاليكن اسسے سأتھ ہى ديجھ ليجئ كم خلفاء رحنوان الترعليهم اجعبن كي طرف سي كمياتوا عنع حتى كه أيك مزتيه حضرت عمريضى الترتعا لى عدنے برسرمنبرفرما ياكد إللهُ سَعُوُ اوَ اَطِيْتُوا رَمَ ستودَكَمَ خليف ا وراطا عت كرو) سامعين مي سے أيك شخص في كهاكم لات دُري و لائت في المنظيع المجنب سنتے اور مذا طاعت کریں) حصرت عمرصی الشرنعا لئے منہ نے وجہ لوچھی تو اس خص نے كہاكہ غيمت كے جا درے جوآج تنسيم ہوئے بيں سب كوتوايك، أيك بلاہے اور آپ سے بدن بردومیں معلوم ہورناہے آپ نے تفتیم میں عدل نہیں کیاآ ہے فرمایا بھائی تونے اعراض بیں بہت جلدی کی۔ بات یہ ہے کہ میرے پاسس آج کربتہ نہیں تھا توہیںنے اپنے چا درے کو ازار کی جگر با ندصا اور ابن عمریض کیا تعالى عنهما سے ان كا چا دره مستعار بے كراس كوكرند كى جُرُّد ا ورد مصاب . اس واقعم سے آپ کو رہیمجی معلوم ہوگیا ہوگا کہ ان حصرات میں پراہے جیمو کے رسب برابر <u>حصے کے سخق سمجھے جاتے تھے۔ آج برا د</u>ار کا دو ہرا حصہ ہو نا نو گویا لازمی امرہے المبية أكرما كب بى دوم راحصه دے توكيحه مصالقه نهيں . غرص تواضع كى توريكيفيت تھی اور باوجود اس نرمی کے رعب کی یہ حالت تھی کہ ایک مرتبہ آپ بہت ہے صحابه دصنوان الشرعليهم الجمعين سكے مباتحہ جا دہے تھے اتقٹ قا پشعب سمی طرون جو آپ نے نظر کی توجس جس برنظر پڑی مب ممٹنوں سے بل گر پالے۔ هركه نزمىيدا زحق وتنتوى كرزير تربسدا زوسيحن والس وبهركه دينه

رجو تنفص عن تعالى سے در تاہے اور پر مبیر گاری اضتیار کرلیتا ہے بھرجن وانسان

بلکہ ہراکب جیزجس کودہ دیکھ نے اس سے دہ ڈرتی ہے ؛

یعی چوخدائے تعالی سے ڈرے گا اس سے سب ڈریں کے اوراگر کس کے رعب میں کمی ہے توتقوی کی کمی کی وجسے ورم صرور میسبت ہوتی ہے ہاں وحشت اور نفرست نہیں ہوتی اورا جتناب و عدم الختلاط کے ساتھ جو ہیبت ہوتی ہے وہ ایسی مے جیسے لوگ بھیڑ ہے سے ڈرتے ہیں کا گراس مین مصر یا آجائے تو ابھی سیکھٹے ہوجائی توجیے آج کل رؤسار کوشیال ہے ایسا ہی بارون الرسٹ یدکور خیال مواکہ اگرشا ہر ادے رب سے الگ بڑھیں گئے تو ان کا رُعب باتی رہے گااس لمنے امام مالك دحمداللرمع عومن كياكر مشاهر اوون ك ساتهكسيكور بطعلاية امام صنا فے فرایا کریمی بنیں موسکتا غرص آخرشہرا دے ہی حاصر ہواکرتے اور صدیث سنا كرتے . تواس وقت توباد شاہ ا<u>یسے تھے</u> كہ ايك عالم نے <sup>و</sup> كاسا جواب و پديا اور اس کوبا دشا دیے قبول کراییا ۔ لیکن آج وہ حالت نہیں ہے اس وقت بھی علما دکوتیا ہے كداين كوذليل مؤكرير لميكن بهبت ثرياوه اجتناب بمي مزكريس كراس ميں اہل دنيا بالكل ہی محروم رہیں گئے۔ لین اگرکوئی شخص انتفاع وین کے لئے اہلِ علم کو قدر کے ساتھ بلائے توجلا ما نامنارب ہے اورمیرامطلب پہیں ہے کہ عالموں کو بلاکر آپ ان سے وہی برا معية اس بن توآب كو بيمر عذر موجيس مع . سوميرا يبطلب بي كيونك مجدالله اردو میں بھی ایساکا نی ذخیرہ مذہبی ہوگیا ہے کہ آپ کوعربی کی صرورت مذہبے گی لیکن یہ خوب یا در کھئے کو مذہبی کستا ہوں سے مرا و علمار باعمل کی کتابیں ہیں نیچر یوں کے خرفات مراد منہیں اگرجیہ لقب ان کا بھی مولوی ہو۔

مجھ سے ایک تائب تھیلدارصا حب نے کہا کہیں ندہی کتابیں ویکھا کرتا ہوں دریا فت جو کیا تومعلوم ہواکہ آب نیا چرہ کی کتا ہیں دیکھتے ہیں۔ میں نے کہا کہ صاحب اگرآب قانون گورنمنٹ یا دیز کریں اورا خبارہی دیکھا کریں تو کیا آپ گؤرٹ کی عملداری میں رہ کرکام چلا سکتے ہیں ہرگر بنیں کیو تکرچ نصاب گورنمنٹ نے بجو یوز کیا تھا آپ نے اس کونیں دیکھا بلکہ اپنی طرف سے ایک نیا نصاب بجو یود کرلیا تواسی طرح نوب ہیں

اب آگرکہو کہ بچراس صورت میں توانت اب بہت مشکل ہوا توواقعی تم کوانتاب مشکل ہوا تو واقعی تم کوانتاب مشکل ہے گرکسی عالم سے انتخاب کراستے یہ تو نصاب تعلیم میں گفتگو تھی مگر اس کے ساتھ ہی یہ اس سے زیادہ صرورہ کرا بتداری سے ابنی اولاد کوسی بزرگ کی صحبت میں خواتعالی کی صحبت میں خواتعالی کے صحبت میں خواتعالی نے اصلاح کا الزر کھا سے اس کی و فرماتے ہیں سے

قال را بگسندار مردهال شو پیش مرد کا صلے با مال شو

صحبت نیکال آریک عشت بہترا زصدسالہ زبدہ طاعت میں ہرکہ خوا ہدہ منظ عشت بہترا زصدسالہ زبدہ طاعت ہرکہ خوا ہدہ منظینی یا حندا گونٹ بیند ورحضور اولیا رہائیں بنا نا جھوڑ دے اپنے اندر کیفیت بیدا کرنے والا بن اور کسی کا مل ہی مرشد کے سامنے اپنے کومشا دے ۔ نیکول کی صحبت میں ایک گھر کی کور بت سوسال کے تقوے اور فرما نیر داری ۔ سے برا موکر ہے ۔ جوشخص یہ چا ہتا ہو کہ حق کوالی کی مجلس میں بیٹے اس سے کہدوکہ اولیا رالٹر کی مجلس میں بیٹے اس سے کہدوکہ اولیا رالٹر کی مجلس میں بیٹے )

گرمعیت کاہم لوگوں ہیں بالک ہی اہتمام نہیں ۔ یس نے ایک موقع ہراس کو ایک مستقل تقریریں بیان کیا ہے اوراب بھرکہتا ہوں کرجہاں اور تمام جنروریات این اولاد کے لئے بخویر کی جاتی ہیں چندروز کے لئے اس کا بھی انتظام کر لیجنے کہ اس کوکسی برزگ کی سپر دکر دیجئے اور کم سے کم ایک سال تک ان کے پاس صرف رکھنے ۔ اگر کہنے کہ اس میں نوان کی دنیوی تعدیم کا بڑانقصان ہوگا تو میں کہتا ہوں کراس کی بیصورت کیجئے کہ ہرجی میں بہت دروز رکھا کیجئے ۔ اس طرح چندم تربہ میں یہ بدت پوری ہوجائے گی . غرض جبت کا بھی اہتمام ہوا ورجعت علما سے بجو بزکر دیا تصاب کی تعدیم ہواس طرح دین کی درستی موسکتی ہے اگر فرصت کم ہوتو اردو میں ورم دو تت سلے توعر بی جی درستی موسکتی ہے اگر فرصت کم ہوتو اردو سہی درم دقت سلے توعر بی جی درستی موسکتی ہے اگر فرصت کم ہوتو اردو

ادر میں تو ترتی کرکے کہتا ہوں کہ علوم عرب اگر وین کے لئے نہ ہوا معات اور میں تو ترتی کرکے کہتا ہوں کہ علوم عرب اگر وین کے لئے نہ برا معات جا بین تو دنیا ہی کی لیافت اور استعداد سے لئے برا معات میں نے ویکھاہے کہ جولوگ ایم اسے ہیں مگرعوبی کی استعداد نہیں رکھتے ان سے لیافت میں عوبی خواں جو ان بڑ بنس بھی نہیں پراستے برا سے ہوتے ہیں تو اگر عربی کی تعلیم دین کے لئے نہ ہوتو کم از کم دنیا ہی کے لئے ہولیکن اس سے کوئی یوں نہی ہے کہ میں تم دین کی دنیا ہوں بات یہ ہے کہ علم دین کی خاصیت کی دنیا ہوں بات یہ ہے کہ علم دین کی خاصیت ہے کہ کہ میں ایستا ار منرور کرتا ہے اور حاصل کر نے والے کوئن وار بستا کر مواہ دنیا ہی کے لئے حاصل کروغون

جس طرح بموعلم دين كاابتهام كروكواس يحسا تعدا تكريمة ي مجى بويس انكريد ي عليم من من المراس وقت تواسلام ہی سے لانے برارسیے ہیں آخراس کو بھی محملنے کی صرورت سے یا جیس لیں اس کی رائے دے رہا ہوں اور مید دعوائے کرتا ہوں کہ ونیا سے سنبھا لئے سے لئے میمی دین ہی کی صر ورسسے اس لئے میں نے متہدیس یہ دعوی کیاہے کرمب سے زیادہ صروری جماعت مولولوں کی ہے۔ اب ال آیتوں ہے احسس کو ثابت کرتا ہوں تو سمجھے کہ ان دوآیتوں میں بیمبی ارشادہ کر کا تُفْيِدُونُ وَا فِي الْأَرْضِ بَعُنَا وَاصْلَاحِهَا وَهِ نِياكَ وَرَمَتُ وَوَعِلْمَ لَكُونِ الْمَاكِ بعبلاد) اوريبي جزوب جواس دقت مقصور بالبيان ب بعن اصلاح مع بعدامن ب فسادمت بميلاؤ- اب يه ديكين كفسادكيك ادراصلاح كبلب اسى كفين كلئ يراع به دونوں آتیں یوری پڑھ دی ہیں تاکہ سیاق وسیاق سے اس کی تعین ہوجائے توبيلے تويه فرما ياہے كه أدْعُوْا دَبِّكُهُ تَصَدُّعًا قَحْنُيرَةً وَا خِيرِب كوتنها كَيْسِ رُورُوكر بادكيا كرو) اوربعد مين يه فرما يأكه وَادْعُولُ خَوْفًا وَطَهَا وَاسْكُو اس سے ڈرکر بھی اوراس کے انعام کی امید کا خیال کرکے بھی برطرح یادکرو) اور دعایں دو احسمال ہیں یا تو دعا کے دہی معنی ہول جس کوعرف میں دعا کہتے ہیں باد عاکے معنے عبادت کے ہوں کیونکہ قرآن میں دعا کے معنی عبا دست سے بی آ سے میں جنا کچے ربعض نے أَدْ عُورِيْ أَسْتَجِ ﴿ لَكُنُو رَمْ مِحِيرِكَا رويس تهاري يات مسنوں کا ) میں عبا درت کے لئے ہیں اور بعش نے دعا کو اپنے معنی میں رکھ کر رفظ عبادت كوجوراتَ الَّذِينَ يَسُنتَكُبُرُوْنَ عَنْ عِبَادَيْنَ (ببيشك جولوك فداكى عِمَادَ سے انکار کرتے ہیں ) میں ہے دعا کے معنوں میں نیا ہے۔ نیز دوسری جگہ ارمشا د ب وَ مَنِي اَ صَلَ عِنْ يَعَنَى يَعَنَ عَوْ امِنْ دُوْنِ اللهِ واس مع يرُح كركون كمراه بوكاج خداکو چیو کرکر دوسرول سے امیدر کھ کردیار تاہے ، بہاں دعائمین عبا دس ہے غرص دعار دونوں منی میں استمال ہوتاہے تواس آیت میں اگر عما دست معنی لے بیائیں تب توخلاصہ یہ ہوگا کہ اول مبی عبادت کاحکم ہے اور مبدیری اور

حترورة العلاء ودميان بين فسادك مما توست يتحس سيعصا متمعلوم بيوتا جي كدعيا درت مزكرنا فساد باوراس سے اصلاح کی جی تعیین ہوگئ کہ بعد انتظام عبادت کے ترک عباد م كروا وراكر وعاء كے معے معبا دست كے ماليے جائيں بكرا بنے ظاہرى معنے يرد كھا بعانے تواگرجب اُس وقت بطا ہر بہ آیت اس دعولے کے اثبات کے لئے مفید نه موگی لیکن غور کرتے سے معسلوم موگا کہ اس صورت میں بہت زیادہ مفیدیم کیونکرعبا دست دوقسم کی ہے۔ ایک تو وہ عبا دمت جس سے مقصود وین بھی ہے ا ورایک وہ عبادمت ٔجس سے مجمی دینیا بھی مقصو د مہدتی ہے ستخص جا نتاہے كربيلى عيادت اپنے عيادت بولے ميں زيادہ توى ہے ، اب سمحنے كر دعاعيادت ک الیی و دے کہ اس سے دنیا کی بھی طلعب ہوسکتی ہے تواس اعتباد سے د منا دوسرے درجے کی عیاوت ہوگی توجب اس کے برک و قساد فرمایا گیب ہے توجوعها دست فالصبہ أس كا ترك توكيول موجب فساديد بوكا. تو قرآن اس كا دعولي كرتاب كرعيا دت كالترك كرنا موحب فساد في الاين سے اور التظام عبا درت کو اصلاح فی الارض فرما دیاہے۔ باقی یہ کجس وقت یہ ارمضاد ہورہاہے اُس وقت بہمہ وجود اصلاح سمال محتی جس کے بعب نس دسه منع قرماً تے ہیں کیونکہ کمٹ ارکی کنزت متی جو ہروتت فساد جى يں دسيتے ستھے ، اس مما جوا ب ياسے كرمرا د اصلاح سے سامان اصلاح برُيًّ بعنى بعشت بني كريم لل الشرعلية وسلم كروه سامان تقا اصلاح في الايش كاتوشعة يد موسة كربم في يدا صلاح كك نبي كريم صلى الترعليد وسلم كوجسج كرياك انسلاح كرد يا أكمرتم ان كوتجود وكم قوتم فساد كروكم. يه توآيت كالدلول موا جس کا حاصل میہ ہوا کہ عبا دست لیٹی دین مذہورنا سوجب فسا دہے اب میں اس کو مشابد ، سے تا بت كرتا مول سكن اول اس كوسمجھنے كردين كيا جير سے تاكم ب

چه مدلول آبت ميں تعجب مد موتو دين حقيقت ميں چند بير ول كے مجوعے كا نام ہے گرہم لوگوں نے اس وقت دین کا بدمنت نکا لماہے کہ پانچ وقت کی

صاحبو! موںوی اس کوروتے ہیں کہ آپ سے گھریس آگ گلی ہے لیکن آب کو خبرنہیں صاحبو! غضب ہے کہ غیر تو میں تواسلام کی تعریق کرتی چلی جاتی ہیں اورہم اسسلام کو جھوڑتے چلے جاتے ہیں۔غرض چرتکہ ہم نوگوں نے دین کا ست تکال اے۔ اس لئے بیں بتلا تا ہوں کہ دین داقع میں جیت دجیزوں کے مجوعب کا نام ہے۔ اوروہ بانخ جربیں ہیں ۔ عقا تنگہ ، عبا دآت ، معاملات ، آ داب معاسرت ، احسٰلاق باطنّ يعنى يه كه يمكيرية مو ، رياية مو ، تواضع مو ، اخلاص مو ، قناعت مو ، شكرمو ، صبر ہو۔ وعلیٰ بذا ۔ لیس ان با مج چیز وں کا نام دین ہے۔ اس وقت کسی نے کئی کو کسی نے کسی کو چھوٹ رکھ ہے۔ کسی نے اعمال کوچھوڑ اکسی نے معاملاً کوکس نے معاشرت کو اسس طرح سے کہ اپن معاشرت کو چھوڈ کر فیرول کی معاسترت كو اخت بيا ركرليا ہے - اوربعض نے اخلاق باطنى كوچھوڈ دباہم یلکہ ان اخیرے دو جم: وکو تو قریب قریب سب ہی نے چھواردیا ہے اسس تغصیل کے بعد حاصل آبت کا یہ ہوا کہ دین کولیسنی ان یا بخ جیز دک ہلات نی الارض میں اوران پانچوں کے اخلال کو انسا دنی الارصٰ میں دحسُل ہے بس اب اس كود كيمه نيم مشا بدة محدا صبلاح في الارص ميں جُد اجُدا بركيب كاكيب وخل ہے . موقعف كا دخل تو بين ہے - مثلاً احسلاق كه ان كا الركا عام میں بین سیسے اور ذرا سے غورسے معاملات کا انڈیجی امن عام میں ظاہر موجا تاہے کیونکہ احکام معالمہ کا حاصل حقیقت یہ ہے کہ سی کاحق صالع

جب تک ان اخلاق برعمل کرنے میں اس کے دنیا وی منافع فوت مہوں یا اُن کے خلا ت عمل کرتے ہے دوسے دل کو خبر ہو کررموا فی کا ا درسے موں

وقت تک توان اخلاق برعن کیسا بمائے گا اوراگر کوئی ایسا موقع آپر کھی كمان اخلاق يرعل كرق سے دنيوى صرر بوتا بدوا ور ان كے خلاف كرنے

می*ں کسی کو خبر بھی مذیو ہو جس میں اندلیشہ ید نامی مذہب*و تو ا*س مسن*کہ تو*ھیڈرسٹ* کو

ان نوٹوں کے لے لینے کاموقع ملے اور عافسل بھی بدا تنا بڑا ہو کہ بلاتکلف ان کوفرو خست کرسکے اوراس مرحوم کے ور مذیب بھی صرف ایک نابالغ بجیہ مواوران نوٹوں کی سی اور کو خبر جی ، موکداس شخص کے پاس یہ ذخیرہ ہے اس صورت میں اخلاق اورنفس میں سخنت کشاکشی ہوگی ا خلاق کا فتو کی تو یہ ہوگھا کہ یہ ردیبے اس واریٹ کو دینا چاہتے اورنفس کا فتویٰ یہ ہوگا کہ حب اس روبهے کے رکھ کینے میں کوئی بدتا می تہیں کسی قسم کا اندلیتے نہیں تو تھے ان کو کیو مذر کھ لیاجائے اس کمشاکش میں میں مبیس بھتا کہ نری اخلاقی قومت انسان کو اسعظم بملك سے بچا لے اس جب شخص كو نرى اخلاتى تعليم بونى سے وہ بركرزاس خيات كين عي سكتا البعة جوافلاتى تعليم كم ساته خدا اورقيامت كأبهى قائل سے وہ اس سے بچ سکتا ہے کیو تکہ وہ جا نتا ہے کہ اگریس بہال بچ گیا ا درمجھ دنیا میں خمیا زہ بھگتنا نہ بڑا تو قیامت میں توصر درہی بھگتنا بڑے گا اسى طرح ايك اورجرون يادآن كرميرے ياس اكثرايك ككم أجاتين كه ڈ اکھا یہ کی مہرسے بالکل بچے ہوئتے ہوتے ہیں اگریں ان کواستعال کرلول انو کوئی ہی باز پرس نہیں کرسکتا کیونکہ مزمیرے پاس ڈاک فار والے ہو تے بین مرکون دوسرا و یکھنے والا ہوتاہے لیکن محسن خدا کے خوب سے اکثرین ب

سے اول ان ہی کوچاک کمریمے بھینک دیتا ہوں اس کے بعدخط پڑھتا ہو<sup>ں</sup>

ا در سجده كريسًا ، زين بربيتنا ني ريمه كا وه كيونكراسين كو براسمه كا-اگركهو اس سے تویہ ہوگاکہ اینے کو خداے بڑا مسجھیگا لیکن دومرول سے تو بڑا نەسىمچھنے كى كوپى وجەنپىي . جوا ب يەپ كەپە ئائجرىبكارى كا اعتراض ہے۔ دىكھو أكر كفيدا دارايغ بوش حكومت مس تحصيل إرى كورباج وادراجا تك نفشت كورنرا جلت

يمترودة العلياء توخودان کے دمن میں میں وجدا ٹاسب اختیا داسہ سلوب سے ہو<u>ئے گئے</u> ہیں اس ق أكركو في صنورين كهدستاب لولول معلوم موتام جيسكسي ني كولي أدى توجيح ال مي تعدا کی عظمت ہوگی وہ اینے کو چیونٹی سے معمی مغلوب اور نا **توا**ں مجھے کا کیو کہ بڑوں ۔۔ سامة بوق بور ع جعولول بريمي حكومت بنيس رستى تو التراكيركى تعليم وهب کہ اس سے مکبر کی بالکل جراکٹ جاتی ہے اور کھراس سے نااتھاتی کا جاتا رہنالانی ہے علی بزا قوت بہمیہ سے بینکر وں فسا دلر ال جھگڑے دنیایں ہوتے ہیں اوروز سے توت بہیمیہ ٹوٹت ہے۔اسی طرح ذکوۃ کراس سے لینے والے کے علاوہ دوروں كوهمي ذكوة دين والمسكرسائة محبّت موتى ب ديكموما تمطائ سے بوجسى كے سب كومجت مع اوراتفاق كامبي سي مجت سے تو ديمي وركوء كو الفاق ميں کمتنا برُدا دِخل ہے۔علیٰ ہذاج پر خور کیجئے کہ اس میں ساری دنیا کے آ دمی ایک شغل يس ايك زران يس ايك مكان س جمع موتي بن اورتمام سامان تكبرس فالى موكم إيك عظم التنان ورباديس ماصر موت ببرس كوا تفاق واكا ديس ببت وخل ہے جیسا او بریند کور جواا وراسی الف ای ای اینال کا اٹرے کہ دوسرے مجمعوں ميں آن کو مجمع حجّاج سے کچھ بھی مسیسے نہیں ہوتی مہست سی داردات ہوجاتی ہیں اور وہاں مبہت کم حادثے بیش آتے ہیں البیتراکٹر اوگ شاید بدؤوں کے سٹ کی موں کے سوافسل میں ال کا مقصود سلب و محتل نہیں ہے بلکہ وہ ایک درجمیں جائے کی ہے پروائی کا انتقام لیتے ہیں ان کی حالت بالکل میہاں کے سکا الی با نول کی سے کہ اگر گھامسس دارہ زرادہ دے دیا تو دوسسس ہیں وربہ بهرد یکھے کیسے بیرمجیلاتے ہیں ویسے ہی اگر بدوول کی مدارات کی جائے ال كوانعام كے طور بركيد زياده ديديا جائے تو وه بهت آرام بيوكياتين اوريه جوسنے ميں آتا ہے كہ بدويتھ مادكرمال جين لينے ہيں اواول تو ايسا

يهت كم موتاب اور أكر موتا يهى ب توليس بدؤول كم إتحد سے جواس مجمع کے نہیں بلکہ وادبوں میں دیہات کے لوگ تھیلے رہتے ہیں وہ السی حکتیں کرتے ہی

، پہنچا تا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا ہیں دین کی دری کواس طی دنیا کی دری میں دخل ہوا گھر دین کے کام اس نیت سے بھی مذکر ناکہ خداراصنی ہوگا تو دنیا سے کام بنیں گئے بلکہ صرف اس لئے کہ سے ولاً رامی کہ داری دل در دہند دگرچٹم از بہہ عالم فروہند رج تیرامجوب ہے اس میں اپنے دل کو سگا اور دو سرے سارے عالم سے اپنی آئکموں کو بندکر ہے

ا ورجع الحين ماسع الني مي كويه بيره مدوكه سه

مصلحت ویدمن آنست کہ بارام کار ، بگز ار ندوجسم طرا کا بارے گرند دمیرے نز دیک می مشورہ یہ ہے کہ میرے دوست سب کا مول کو چھوڈ دیں ا درصرت مجوب کے دامن کو بکرالیں )

> دُندعالم موزرا بالمعلىت ميسنى چركار كارىكك مت آئم تدبيروكل بايكش

را یسے عاشق کوجس کا عشق اپنی گرمی سے دنیا کوجلاسکتا ہواس کو ہرکامی مصلحت موجے سے کمیا کام صلحتی موجنا اور ملک کی تدبیرول کا سوجنا استخص کا کام سے جس کوتھل اور صبرو بردا مشعت کی عادمت ہو)

حنرورة العلماء تودنیوی سلطنتوں کا توبہ متاعدہ ہے کہ آگر کسی شہریس باغی زبادہ ہول تو شهرير توب فانه لكاد يا جاتا به ودا تعاكم مي المريبي كرت تو اكت اوقات توب لکنے کے ہوتے گریہ خدانعالی ارحمت ہے کواس نے یہ قالون مقرركياكه أكركل باغى بول مكمصرف ايكب نجرباعى جوتواس كى بدولت تمام عالم محفوظ رہے گا. ہاں جب بغاوت عام موجو جائے اس وقت مجر بلاک عامیم مِوْگا اورمیبیں سے ایک اور بات بھی تجھ میں آگئ کر بہت سے لوگ جن کو آپ حقیر سمحية بين جيس الغُرالتُركِيد والدغوياء . ده آب كى بقارك سبب بين اورالتُر تعالے اسفلق کا اتباع ہم کوبھی کرنا چا سیے کدایک کے لئے معب کی رہا فرما ئي ، مثينخ رحمه التُد فِر ملتے ہيں -رہے مراعات صد کن برائے کیے ا در قرما تے ہیں ظ خدند برائے گلے مشاکل یعنی ایک پھول ک<u>ے لئے</u> دس میگر کا نشول میں الجھتے ہیں توہم کوہمی ایسے لوگو<del>ل کیا</del>ئے متقتیں المانا پام بیں غرص جب ان میں سے ایک بھی مزیسے کا اس وقت توب كك جائے كى كر كھڑكا كھر كر برائے كا تو تندن اور امن اطاعت ہى سے اب یہ بھی سمجھوکر اطاعت ایک عمل ہے اور عقلی مسئلہ ہے کہ عمل بدون علم کے ہوئیں سکت ا توامن عام سے لئے علم دین کی صرودت ہوتی اوراس سے عاس علسا، میں توای بتلاؤ کریہ جاعت دنیا بس سب سے زیاد فوری ہوئی یا سب سے زیادہ برکارہ اور اگرکسی مقدیم میں کوئی خدستہ رہے اور اگرکسی یں ہروقت حاصر ہول میں نے کوئی شاعری نہیں کی سکسی کی طرون داریکی اورصًا ب كيدياكم ان من بعض بدنام كسنده يركال بمي بين ده بمارى بحث سے خارج ہیں لیکن اگروہ یمی اپنی اصسلاح کرکے اس مقبول جمات بیں آنا چاہیں تولیسروجیشم آئیں سہ

کراومی برونیش آنش بخود آودابس جرامیکشی دمست بود خورش ده بجخشک وکبک هام کرشاید بهائے ددافت دیدام جو برگومت بیرنیسازانگئی بناگاه بیسنی کرصبد ہے کن (اگروه آگ کو سجده کرتا ہے توسخا دست سے اپنا باتھ کیوں دوکتا بج توجہ ایوں اور جکوروں اور جکوروں اور کہوتہ وں مسب کودائے ڈالتادہ شاید کسی روز بما پر تده بھی جال میں آ پھینے تو عاج بی کا بیر برطون بھینکہ ہے مکن سے کسی دقت ایمانک کوئی شکار بل جائے)

> آ مزاکر بجای تست بردم کرے عدرش بندارکت دیجری سیتے

عده رعدم انتخاب اس طالب علم کے اعتبار سے بھیں کا صرف غیرنا فع ہو نامحمل ہو با تی جرکا مفرون ہو ہو الموم ہوجاً اسکومتیوع ہولے کے درجے تک ہرگرونہ پڑھا تی البتہ لینے عل کے لاکق اسکومی جلیم دیا فرخ اے 11من (دو ذات کریو کی بر مرونت بخشیس کرس ب اگریم تیرس و تسیل کی طریت تحصر دکه اور گذشی بو تو ایس معذورد که د

غرض اولادكوس درج كينبيهم تعبواس كى انها زت ب اوراس سعدا را الاجاد ستنبير-

فلاصر به بحرکر بهبت بوطی صرورت دنیایس اہل علم اور دبن ک ہے ان کے ساتھ واہسة،
ہوجا وُگر واستگی کے بدمعے نہیں کرچندہ میں رو بد دیکر بے فکر ہوجا وَ رو بدی تو نمدادے کا ۔
بکدا ن سے کھل کر بلوا وران سے منطے پو چھتے رہو تاکہ م کو دین اورا ہل دین کی مجت بیڑھے اور منہاں کے بہان کے یہ وکار ہوجائے کہ اَکْدُو ہُ مَعَ مَنْ اَ حَبُ دَا دی قیامت میں اس کے مواقع ہوگا جھے دد نیا میں ، دوست رکھتا ہے ) اوراگرتم کوان کی مجست ہوگی کوان شارات متع ہوگا جھ ور دنیا میں ) دوست رکھتا ہے ) اوراگرتم کوان کی مجست ہوگی کوان شارات متوج ہوتے نہیں اور کا میں کہ موجائے گی اور بعض لوگ خود تو علماء کی طرف متوج ہوتے نہیں اور کا میں کہ کے باس از جو ذبیس جا یک توا کو اور مول مرح کی گائی کا بیس میا یک کر ہاری خربیں ایس کا یک کر ہوا ہو ہے کہ مول مرح کی گائی کہ اس کے بیس کی جا تھی ہو ہے کہ مول مرح کی کہ کہ اور فعہ جا کران کوا ہے مرض کی خرد ور گوگو میں میں کہ جو ایس کی خرد ور گوگو میں کہ ہو دو تو جہ ہو کہ کوان کوان خود ور کھی ہوتے ہیں کہ ان کا از خود مول ہوگا ، مشہور مقولہ ہے ۔ اب تو مولوں اس لئے بھی بھی ہیں کہ ان کا از خود مرح ہونا نو دغون پرمجول ہوگا ، مشہور مقولہ ہے ۔۔
متوجہ ہونا نو دغون پرمجول ہوگا ، مشہور مقولہ ہے ۔۔

نِعُمَ الْاَمِنُ وُعَلَى يَهَابِ الْفَقِيْرِ وَبِيْلُسَ الْفَفِيهُ وَعَلَابًا بِ الْآمِيثِيرِ دوه امِرا جِهامِجوفقير العُمَ الْاَمِنُ وُعَلَى يَهَابِ الْفَقِيْرِ وَبِيْلُسَ الْفَفِيهُ وَعَلَابًا بِ الْآمِيثِيرِ دوه امِرا جِهامِج

کے دروازے برحاصر ہوا دروہ فقر براہے جوامیر کے دروازے بربلے)

تو بیمنی ہیں دائیگی کے اور دب آب وابستہ ہول کے تو وہ بھی آب سے زیادہ متوج ہوں گے اور اس سے الب برا ہوگا ۔ گرابتداراس کی اہل و نیا کی طرف سے ہونا چا ہیے اور اس وابسگی کے ساتھ ابیے بچوں کو بھی علم دین برط صابے ۔

غرص پہ چیزیں صروری الوجود ہیں ان کی فکر کیجئے۔ اب جتم کرتا ہوں التو تعالے سے تو نین علم وعمل کی دعا کیجئے۔

تتتدبالغيار

قَالَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

دعوات عبدست جلد بنجم الاسرادعظ ملقب به طرف النجاح

منجدله ارشادات

صيم الاسمة مجد الملة حضر مع لانامخدان في عاصالول دهسته التينياعية

ناش محدّعبر المتّانّ

محنبه تفانوي \_ دفترالابقاء

مسافرخانه بهندردور کراچی دا

## دعوات عبرست جلد ينجست

## دوسرا وعظ ملقب به طربی البحساہ

| اشتات   | دور<br>المستخدون                       | مُزُضِيكُ                 | سَادًا                 | کُیُفٹُ                  | ككثو      | 1               | أين    |
|---------|----------------------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|-----------|-----------------|--------|
| متفرقات | سامی <sub>ین</sub><br>کی تعد <b>اد</b> | كس في لكمدا               | کیامعنمو <i>ن نختا</i> | بدين كر<br>ا كارتاع بوكر | كتنايوا   | ک دوا           | بالبوا |
|         | تقریبًا<br>س                           | مولوی<br>میداحد<br>تمانوی | تختيق ماتقليد          | بيطر                     | الا تحفية | جادی<br>الثانیه | متبلغ  |

بسم النر الرحسين المجيمة

اَلْحَمَّالُ يَلْهِ تَحْمَلُ الْ صَنْتَعَيْنَهُ وَ لَمُنتَعْفِرُهُ وَلَوْمِنُ بِهِ وَنَتُوكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ مِهَا للهِ مِنْ شُرُوْمِرا نَعْهِمَا وَمِنْ سَرِيّاتِ آغْمَالِمَا مَنْ يَهْلِي وَاللهُ فَلا مُعنِلَ لَهُ وَمَنْ يُعْمَلِلْهُ مَلَا حَادِى لَهُ وَنَشْهَلُ اَنْ كَارَالْ رَكَّ اللهُ وَحُدُهُ مُعنِلَ لَهُ وَمَنْ يُعْمَلِلْهُ مَلَا حَادِى لَهُ وَنَشْهَلُ اَنْ كَارِلْ وَكَاللهُ وَمُدُولًا كَا شَيْرِيْكَ لِكَ وَنَفْهَلُ أَنَ سَيِّيِ نَا وَمَعْمَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَمَعَلَى الله عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَآعَمَا إِمِه وَبَادِكَ وَسَرِّوْ وَسَرِّوْ .

آمَّا بَعَثُ كَا عُوْدٌ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِينِ الرَّحِيْمِ بِسُوِاللَّهِ الرَّحُونِ الرَّحِينِوِ قَالَ اللَّهُ تَبَادُكَ وَتَعَالَى - وَقَا لَمُ الوَّلُتَ السَّنِيعُ أَوْ تَعْقِلُ مَاكَثَا فِيْتَ

كعل على الحق كے دوطريقے ہوتے ہيں ايك تو يدكسي سے سنا ہو دوسرے يہ كخود يمجعا ببوكعنا يسني يؤنكرنه سناتها مذخود سجعا بخا اس ليئه ان كوانس اورحسرت كى نوبت آئى ـ اس سے آپ كو آيت كا ماحسل محللاً معلوم بلوكما موكا فداتب فين اس كايت كونفسل كرم اس برانكار تبين فرمايا اوراس كوغلط نهيس كها بلكه أكلى آيت بين اس كى نصديق قرمانى فَاعْتُرُفُوْ البِدَ يُبَيِّهِ وْدَابُون نے اپنے گنا موں کا اقرار کولیا ،جس سے معلوم مبوتاسیے ان کا ذیب میں تھا تو معلوم ہواکہ یہامرحق ہے اور ان ہی دوکا نہ ہو نا باعث دخول جہم ہوا بلکہ اگر اس كونفشل قرماكرسكوت بمبي كياجاتا تببيلي يهتى سبحهاجا تاكيو نكر عقلي قاعده ہے کجس بات کو بیان کرکے اس پرسکوت کیا جلنے اور د ہ و انکار نہ کیا ہائے تو وہ حاکی کے نزدیک امرمضی ہواکہ تاہے نیز اصولین سفے بھی یہ قاعدہ مفرر کر دیا ہے نیز قطع نظراس مقدم کے اس کے حق میں ہونے کی ایک دلسيسل يدسيم كمربيه مقوله قيسامت كاسبك اورقيامت مين جو نكرمرب الموزنكشف موجامیں کے اس کے کوئی جموط مذبولے کا اور اگر بعض آیات سے مشلاً وَ اللَّهِ رَبِّتَ مَا كُنتُ احْسَرُ كِينُ ٥ وقسم بها المركى جهارا بروروكا ہے ہم مشرک نہیں ہیں) یہ مشبہہ ہواکہ ان لوگوں نے جموط بولا جب ایشا د ب أَنْظُوْ كَيْفُ كَانَ بُوا عِكَ أَنْفِيْهِ وَ رِدِيكُمُو تُوا مِنْ مِالُول مِكِس طرح جموم الول رسے ہیں) توجواب اس کا یہ سے کہ جموط ایک عارض کی دجہ سے بولا اور وہ عارض یہ ہے کہ بولنے میں ان کو نفع کی تو قع تھی اور ہیہاں ہر ہات نہیں ہے بلکہ اس تول میں خودان ہی کا صریبے کہ اعتراف ذیب لازم أتاب إس كے يا قول غلط مذ بوكا خلاصه يه ہے كه قيسا مست مسكمنف حفیقت کا اصل مقتصنا یہ ہے کہ وہاں جوبات کمی جائے بالکل صحیح کہی جائے۔ لیکن معمل لوگ عارض نفع کی وج سے اسس مقنصنا کے خلا ف کریا آوجس عبر الله وه عار عن يا يا جائے گا اس موقع بهر آوان **کے تول بین کمذ ک**ے احتا<sup>ک</sup>

طرلقِ البخاة دموات عبدمية جلابخم ہوگا اورجس موقع بروہ عارس مذہو دہاں اصل مقتصا کی وجب سے قول کو صادق ہی سمجھا جائے گا لہذا کھٹ ارکایہ تول بالکل سیاسیے اور میروپکراسے ما تھ خداتع الی کی طرف سے تائید بھی موجود ہے تو اسس کے صدق میں كوتى مشبهه بى بهيں رہا۔ چنا پخسرارشا دسبے نياعً تَوَفَّوْ ابِنَ نَسِيهِ لَهِ فَسَهُ حُقًا لِلْ كَفْلِي السِّيعِ فِي و انبول نے ابنے كن وكا اقرار كرليا) جس کی او پرتقریر ہوچکی ہے۔ اب میں اصل مقصود کو بیا ن کرتا ہوں ا دراس آبیت سے ان شارالتٰرتعالیٰ اس کو ٹابت کردوں گا کیونکہ وہ مصمون اس آیت کا بدلول سے اور اس کی صرورت بنایت عام ہے ہروقت برحيكه برسلمان كواس كى حزورت ب ايس معناين بتلانا نانها يت صرورى ہیں اور بھیسے اس کی صرورت عام ہے ایسا ہی اس کا منا کدہ کھی نہا یت عام مے نعیستی اس کے استعال کے بعد حتی منائدہ اس میں ہے۔ نیز میضمون شہا سے سہل سے ۔ تو ان تینوں یا توں برنظر کرکے اس کی صرورت میں ذرابهي كلام نبين مربتار ويحف عقلي متاعده يرسي كمرض جس قدرصوب ہوتا ہے اس کا علاج میں اسی تدرصعب ہوتا ہے ۔مثلاً اگرسی شخص کو یا کسی جماعیت کو پاکسی ایک شہریں کوئی سخت مرحن بھیل جائے توعقلًا س كملئ نهايت سخت تدابير بخوبرد كرت بين اورجب يوت عدة مسلم اور عقلاً اس کو برداشت کیا جا ناہے اور اگر بردا منت کی تا بہیں ہوتی تو علاج سے مایومسس مونا برط تاہے چنا بخ بعفن مرتبہ اطبا کہتے ہیں کہ تمہارا مرض امیران ہے مثلاً کسی غریب آدمی کوچنون ہوجائے اورکوئی طبیب ا س کا علاج مشروع کرے اورکسی طرح اس کوفٹ اندہ مذہبوتو برایشان ہوکر طبیب کو یہ کہنا پڑے گاکہ کھا فی تمہادامون تو امیراندے اور تم دوچاریا كى ددايس اس كاعلاج چاہتے ہويكيو كرموسكتاہے اس كے لئے توببت سون تدا بیری صرورت ہے جن کی دسعت تم میں نہیں سے لہذائم اچھے نہیں ہوسکتے۔

طرلق البغاة توازر دے عقل ہر مرض صعب کی تدابیر بھی صعب ہوتی ہیں اور لبض او قاست ما یوسی کی نومبت آتی ہے۔ لیکن اس طیب میں جس کا نام طیب ایما ٹی ہے کوئی درجہ معى ايسانهيں ہے كه و بال مېرى تحكر مالومس كر ديا جائے اور يەكىد يا جائے كراب متهادا مرض لاعلاج بوكيسا بكربرم ص كيلئ علاج موجود ب اويد نها بيت مهل علاج موجود سبع بس ان شار التُد تعالية اس كو بدليل بيان كردورً ا كهصعب سعصعب مهن ميمي نها يت مهل لنخ يتي يزكيداسي اوديدليل ہے خدا تعبالے کی رحمت عامہ کی کم اتنا پراامرض اور اس کا علاج اس قدار مہل اوراس سے اس آیت کے معنی بھی منکشف موجا بیس سے کم بیرین الله بِكُو الْيُسْرُوكُ لا يُحْرِينُ بِكُو الْعُسْرُ اور مَاجَعَلُ عَلَيْكُو فِي الْسِ يَنْهِنِ حُوَجٍ - يعنى خدا تعد لسط في دين من تم يركي تنظي نبيل كي - يها ل سے أيك مجسله معترصه عرص كرتا بول شايدكس كويدشبه بوكران آيات سے معلوم بوتا ي كردين بس كيحة تنكى نبيل سيرهالا لكرمنيا بده انسس كے بالكل خلاف اين اكسف د بندادول كوعل بالمشرع مين بهت منكى بيش آتى ب اورجولوگ آزادين ده شهايت مرسديس مي كرجوجي من آيا كوليسا ان كوكاررواني من منكى نبيل موتى-اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین پرعسل کہنے میں تنگی ہے۔ اور آزاد مسینے میں آسانی کیونک دمینداد آدمی کو توت رم بقدم حرام ک منکرلگی رئی ہے بلکہ جس پاست کو ان سے پوچھئے اس کو حرام ہی کہتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کو نها بت برلشانی اورتنگی موتی ہے۔ مثلاً اب آمول کی بہا رآرہی ہے۔جونوگ آزاد میں وہ لوہما یت عین این تا

كرنصل شروع بوقي بي فروخت كردي عد. أكرج ابعى تك نزا بعول بي بوال ان كونها يت اچه دام انميس كم. اورجولوگ ديندار بين دو اس دنكريس كم روس كم يجول فروخت كرنا وإم ہے، لهذا اس وقت فروخت كرنا چاہيئ كرجب بميل آ جائیں اور پھیل بھی بروھ جا کیں۔ بہتم یہ ہوگا کہ ان کی حفاظ مت کے لئے کم سے کم پانکے پیز

ردى كرديا جائے ادراس برعمل مركيا جائے بلكم علاج يوب كرايع كانول کی اصلاح کی جائے و ہا *ل کی کت*جا دست کو وسوست دی جائے *توگول کو م*فیسے بعیزیں فروخت کہنے برمجبور کیا جائے جب برمثال ذمن نظین موسی تواب غوروالفها فسص ديمي كمتنكى متريعت بيس سي يايركم آب سے معاملات یس شرمیست کو تنگ اس دقت کها جا سکتا تخا کدجب بجا رست اور داودستد كى صرف دو جارصوريس شريعت في جاكز بتلائي مون اور ان مع مامواسدى صورتیس مرام کردی ا وجبکر شرایسعانے دوجارصور تول کوجرام کمکے با تی سبع ھا مَز قرار دیاہے توںٹریوست کو تَنگر بہیں کہا جا سکسٹالیکن *مٹریوست اس کا کیا عا*بی کہے کہ آپ کے معا کم کہنے والوں نے پیشمتی سے ان ہی صور توب کو اختیاد کرد کھا ہے جو حوام كردى محى بي اس كاعلاج يه ب كرة يتغف موكراصلات كرس الني تجارت كودرست كريس اوران دوچادمرو صور تول كوجوحوام بين جيور دي اوران سيكرول مورتول كواختياركرس جوس يعسف عائر كميس مريد متراعت كوتنك كمكرس برعل كرنا تركسكردس اورسترب مهادى طرح آزاد موجا يس توآب لوكول كا شربیت پرا عراه کرنا دا قعیس این او پرا عراص کرنامید مولا نافرایس حلہ برخودسیکی اے سادہ مرد بيحوال شيرك كربز تود حمله كرد را عدا و د لوح شخص تو تو د اپنے او پرحملہ کر رہا ہے اس متیرکی طرح جو كنوين كمياني مِن اين عكس كود كمية كركنوتين من كود برا المتاء متبهود بك أيك صبتي جلا جاريا مفا رامية مين أيك آتينه برا الماكبين ميّنه ويكصف كااتفاق موانهيس متعااس كواتشاكر دمكيصا تواين كالي تجنيك صوريت دُظ پڑی کہنے لگا کہ ایسا پرصوریت تقاجب توکسی نے پہاں پھینکد یا تھا یہی بعیب مالت بم لوگوں کی ہے کہ اپنے عوب کو شریعت میں تاب کرتے ہیں ا صاحبو ا گرمی معائدی دسس صور تول پس سے نوصور توں کو حرام و در

ايك كوطلال كهاكيا موتاتو بيشك مترلعت كوتنگ كرسكة تق ا درجبكم دس صورتون میں سے آٹھ حلال اور صرف دو حرام ہیں توسٹر بعب کو تنگ کیسے کہیں گے، البتہ اپنے کوملزم کہیں گے ہمنے علال صور تول کو ترک کمرکے صرف ان دوکوا ختیار کرلیا جوح ام تعیس اگراپ سرلیست سے دریا فت کرکے تمام معاملات كوكم نے اور كيريمى كوئى صورت جوازكى مانكلتى لوئ ليت يرتنگى كا المزام تقارغصنب بنيكهم ابنى بوا وهؤسس سيمعا ملات كومقركرس اوديمير مشربيت كومجيور كمرين كران معاملات كوها مُزكب كوما ستربيت بهاري محتاج يا نو کمیسے کہ جو کچھ میم کویں وہ اس کوجائز کر دیا کمیسے بہ تو بالکل ایسی یا تتے ہیسے كم منهود ب كراك ديكس كولغو لولنے كى عادت تى بيت اوراكتر لے تى ياتيس ہا نکتے تھے لوگ ان پربنساکرتے ، آخرا نہوں نے ایکٹنی کو اس لئے نوکرر کھاکہ بهم جوكي كهاكري اس كى كونى معقول توجيبركي إكرو بينا بخرابك مرتبه يرسى على یس مقاتم نظاکم ہم شکا رس گئے۔ مرن کوجوگولی ماری تو وہ سم تو کرکم ما تقیا پھوٹ کربچل حمی ایس کرتمام لوگ منسنے لکے کہشم اور ماستھے کو کمیالعلق فورًا اس لوكرنے كها حضور بجا ادشاد سے وہ اس وقت كفرسے ماتھے كوكمچلار يا تھا توہما يے موا برست اورد نیا برست بھائی چاہتے ہیں کہ چوکھے ہمارے منسے بکل علنے اس نوکر کی طرح شریعت اس کومیا نز بی کردے توگویا ستریعت آب کی لوندی ہو تی ۔ صاحبو اآپ تودمتر بعت کے غلام بن جائے اور تھے دیکھے کہس قدرآسانیال شربیت میں ہیں مالت موجودہ میں دمیندارو ل کو جو دقست بیش آتی ہے اس کا مبب زیادہ ترب بددین لوگ ہیں اس واسطے کردیندار آدمی معاملہ تو دوسرول سے کرے گا اوردوسرے وہی ہیں جودین سے بالكل آزاد ہيں اور جينبول نے كراپنے سب معاملات بگار ركھے ہيں تواكر ایک آدمی تقوی اختیاریمی کرد تواس دیشک تنگیل آن جائے گریسنگی قوم کے معا اللت بس تنكى بونے كى وجسرے موئى مذكرسٹرىيىت بس تنكى مونےكى وج

مصالح ظاصیعِسْ جُلُہ نوبت ہوجا تی ہیں جہاں ان کی رعا یت کرنے سے مصالحہ عامہ مین ملل مونے والا موتاہے اورانہی برنظر کے اوک عراص کرنے ہیں مثلاً اب آمول كفصل آديى بيداس بي باغ والول كويدوم موتاب كرشريوت في بهت تنكى ہے اور وجراس وہم کی ہی ہے کہ شرایت سے قانون برعل کرنے میں اپنی داتی نفعت قربت بہوتی ہے حالانکوٹ ریعت مصلحت عامر کی بنا ہر میرقانون متحرر کیا تھااور ومصلحت عامه يسب كربيج المعدوم بس آست، احمال بمشرى كي خساره كا كُو الرئيس و آيا تواس كارو بيمفت بي صائع كيا كويكسي ايك كي كنفع اس يس رباده بوجائ اور عمل آنے کے بعد فروخت کرنے میں عام لوگ اس مسبب معفوظ رہتے ہیں اگرچے کسی ایک کے تقوارے سے دامول کا نقصان ہو۔ ا در مجر خفنب ید ہے کہ تنظی کا وہم کر کے بعض تواس حکم کے حکم سٹری ہونے ہی ہے الکا رکمہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں سمہ بیسب مولو یوں کی اختراع ہے حالا تکم يرمحن الرزام اورا فتراسب اورامس كاسبب قلت علم اوركثرت جبلب جِن مُنْفُص نے حضور پُرکورص لی اعترعلیہ وآلہ دسلم کی حدیث یا اس کے ترجے کو يروصاب وه جا نتاب كه بيرس احكام جناب رسالتمآب صلح الشرعليه وآله و ملم کے احکام ہیں اور بعض لوگ حکم سرعی ہونے سے توا تکار بہیں کرتے لیکن یہ كمه ديت بي كريم تودنيا واركوك بي مم سي شريب بركييم ل بوسكتا بيس أن لوكون كويخاطب كرم كركبتا مول كراكرف انعاف كاحكام برعل كرنانيس فيتة توفد العبالياكا ويا موارزق بهى جيوادو- بيكياكه شريعت برعل توكريس مولوي ا در خدا تعبالے کا دیا ہوا کھاؤ بیموتم لوگ بھی - غرص سفریعت میں تنگی محسوس مونے کا را زیدہے کہ لوگ اپنی مصالح خاصہ پرنظرکہتے بیں اور حبب ان کو فورت ہو تا ہوا دیکھتے ہیں توسٹر بیست کو تنگ شیجھتے عیر ما لا تكرمشريعت ياكوني متانون صالح فاصدكي حفاظك كاذمه دائيين بوتا مذ بوسكت اسب كيونك مصالح فات بابم مت ناقص بوت بين جن كاجمع موسك

بهى محال ب بلكه متا نون مسالع عامه ك حفا ظنت كرتاب مو بجدالله مت الون شريعت مسلحت عامه ك فلا ف نبيل ب -

مثلاً اى آمول كى صورت مين آب كية بين كديول آف كے قبل فرونوت كى اجازت مة وينامعىلىت كے خلات ہے كيونكم بسااد قات آندهي وغيرو سے سارا بهول يا جھولے آم گرجاتے ہیں اور اس میں نقصان موجا تاہے کیکن میں پوجیتا ہول کہ بینقصان خاص ہے یا عام ۔ ظا ہر ہے کہ بینقصان خاص ہے کیونکہ گھر محسی جگر دسس ہزاد کی مردم متماری ہوتو ہشکل سوآ دمی ایسے ٹکلیں تھے جوکہ باغ د کھتے ہول گے باتی تو ہزار نوسووہ بول کے جو باغ نہیں رکھتے ۔ ایس یہ قالون مقرركرك متربعت لے ال موكى فاص فاص مصالح كے مقابلہ ميں نوہر ار نوبوكى مصالح كوترجيح دى اوران كى حفاظلت كى كيونكه بيع معسدوم بس إن بقيه كانفصاك محتل ہے اور اکر کو فی سمیے کران بقیہ کی اگرجہہ وہ عدد میں زیادہ ہوں دعا بہت عزوری مزمتی کیونکہ یہ جب اپنے اختیارے خرید تے ہیں تونقصان خودگوار را محرتے ہیں پھران کی رعایت کیسا صرور تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ وہی شخص محدسكتاب كجس كواب بيد إورابي موس كاجبهم بحرف كے مواق ادركون امرائ بينين نظرة مواورونيا مي كسى سے بھى اس كومجست ، بود كيمواگركون بجتر آگ میں گرنے لکے اورمشنق باپ دور کمراس کو بجرا ہے اور باپ کی یہ حرکت دیکھ کرکوئی متحض کے کہ آپ نے ناحق شکلیف اسھائی آپ کو دواسنے کی کمیا صنرورست بھی وہ اپنے ا ضتیار سے گرتا تھا سوگرنے دیا ہو تا توعف لار استخص کی یا بت کیا نبوی دیں گے. ظاہرہے کہ اس کو نہا بت درجب سنگدل اور یے رحم کہا جائے گا۔ توحضور صلے اللہ علیہ دآلہ وسلم اور خدا و تدعب الم جو شفیق باب سے بھی ہدرجب زیادہ شفیق ہیں کیو تکریگوارا کہتے کہ ہم کو صرر برداشت كرك كي اجازت دية غرض برسيمها وجرالاحس زائل موكميا اور یہ بات ثابت رہی کہ وین میں نہا ہت سہولت اور آسا فی ہے البتہ عفت ل کی

ہاری قرم کی یہ حالت ہے کہ اس کا کوئی عضویمی شیخ نیس کی و تکہماری دو حالتیں ہیں ایک دنیا دوسرے دین اور بھر ہرایک کے اجزادیں اور اس کا مقتضایہ تعاکد دین کے ساختہ دنیا کی بھی ایک برش ہرست بتالی جاتی بالحصولیں دفت کرد فارمروں کی دائے ہے کہ گرد نیا کی اصلاح مذک ہما ہے گی تو دین کی کیسا احسلاح ہوسکتی ہے۔ افسوسس ان صلحین نے جتن اصلاح کی کوششن کی اسی قدر مرض برا مشاکیدا۔ وہ حالت ہوگئی کہ سے قدر مرض برا مشاکیدا۔ وہ حالت ہوگئی کہ سے

هرم کرد نداز عسلاج واز دوا ریخ افر دل گشت ماجت ناروا

دانهول فی جرکید علاج اور دواکی ہے تمکیت زیادہ پڑھتی رہی اور عزورت پوری زیونی )

یہ ایک کنیرکا تعدیب مولاناً 'نے نمنوی میں اس کونغتسل کیاسے بعی طبیبان ظاہری جول جول علاج کہتے گئے مرحز ہیںا فروٹی ہوٹی گئ آخر دب طبیب دوحانی آئے

ا درام نبول لے حالت دیمی توب کہا ۔

گفت مرداردگانیشال کرده اند آن عمارت نیست بیمال کرده اند بخر بود تدانه حسال درول استیند انشر ممانیفتر کون ن

یعی جس تدردوائیں کی ہیں سب نے بتاہ کیا ہے اور حقیقت حال سے

ان کو کچھ خیرمی نہیں بل اور یہ مواکہ سن

دیدازراً دیش کو زارداست عاشقی بیلاست انزاری دل نیست بیاری و بیساری دل

كرمرض ول كا تقاا درعلاج يدن كا جور با تقابض بن مرض كا برط صنا لازمى تقا مين صالعت اس د قت ك تيدرول كى مع كدا نهول قدسب سے برا امرض

رو پیے کے مذہونے کوسمحاکہ روپیے ہوتا توبیہ وجاتا اوروہ ہوجاتا۔

صاهبواجهاں دو بع بہت ساہ وہاں کیا تور برسس دہاہے۔ ووا امرادی
مالت کو ملاحظ کر بیج اگر دو بع کا نہوتا دین کے صعف کا سبب ہے تو امرادی
دن ڈیا وہ بونا چاہیے تھا اس لئے کہ ان کے پاس دو بیز ریادہ ہے۔ آج کل تو
منٹا بدہ کی بڑی برسٹش ہوتی ہے صوآ ہے ما ابدہ کر لیج کہ دو بید والول اور
منٹا بدہ کی بڑی برسٹش ہوتی ہے صوآ ہے ما کہ یہ ہے کہیت ما الفق جند غریبول اور
زیادہ ہے یا غریبول بیں اورصورت اس کی یہ ہے کہیت ما الفق جند القال چندا میروں کو اور دیکھ لیے کرنیادہ دست مارکون ہے۔ نود حندالقال اس کے متعلق فیصلہ قراد ہے ہیں کر کا آواد واست مندد کی مقاہ تو وہ مرش کہ لاگئات اس کے متعلق فیصلہ قراد ہے ہیں کر کا آواد واست مندد کی مقاہد وہ مرش کہ لاگئات اس کے مقابد واس کی شہا دیت دے دیے ہیں کو من اور دولت مندد کی مقاہد وہ مرش کہ کہ گئات کے دونوں اس کی شہا دیت دے دیے ہیں لیکن ہم اپنے بھائیوں کی خاطرے یہ کہتے ہیں دونوں اس کی شہا دیت دے دیے ہیں لیکن ہم ایسے ما گر ہا دے بھائیوں کی خاطرے یہ کہتے ہیں کہ دونوں اس دعوے سے کہ دونوں آو دہ مرگز بھی دعا بیت مارے تو ہم اپنے اس دعوے سے دم کی کوئی دیے اس دعوے سے در دار ہم دیے ہیں کیکن کوئی دیمی خاب سے جو سے اس دعوے سے در دونوں کہ کوئی دیوں کے پاس اس دور یہ مانے تو تا ہم اپنے اس دعوے سے در دو بیر کی دی دیں ہوئی آو دہ مرگز بھی دوارہ موتے ہیں کیکن کوئی دیمی خاب سے جو سے میں کہ دونی میں خاب میں خاب ہم کہ دو بیر کی دونوں اس کی خوب سے دست ہم دوارہ ہموتے ہیں کیکن کوئی دیمی خاب سے جو سے ہم کی کوئی دیمی خاب سے جو سے ہم کی کوئی دیمی خاب سے دست ہم دوارہ ہموتے ہیں کیکن کوئی دیمی خاب سے جو سے ہم کی کوئی دیمی خاب سے دست ہم دوارہ ہموتے ہیں کیکن کوئی دیمی خاب سے جو سے کہ کوئی دیمی خاب سے دست ہم کیا کہ دو دیمی خاب سے دست ہم کی کوئی دیمی خاب سے دست ہم کی کوئی دیمی خاب سے دست ہم دور دو میمی خوب کی کوئی دیمی خاب سے دور دو سے دست ہم دور دو سے دور دو سے دور دو سے دور دور سے د

کوسکتاکر دبیہ نافع ہے دیں ہیں بین علوم جواکہ نافع نی الدین واقع میں کوئی ودری جیز ہے اور وہ قلب الم ہے ہیں آگر قلب الم ہے توروپہ کا ہونا نہونا ورتو ہ فنریں اورا گرقلب الم نہیں ہے توروپہ کا ہونا نہونا ورتو ہ فنریں اورا گرقلب الم نہیں ہے توروپہ کا ہوتا زیا دہ مصر جوہا تا ہے رد بیر کا ہوتا زیا دہ مصر جوہا تا ہے رد بیرا اور یا تھ کی سے کہ تلوار کا تی ہے لیکن اسی وقت ہے اسم کو مثال باکس تلوار اور یا تھ کی سے کہ تلوار کا تی ہے لیکن اسی وقت ہے اسم ہوا ورا گر ہا تھ ہیں یا ہاتھ تو ہے لیکن اسی وقت ہے اسم ہوا ورا کسس بی تورت بی ہوتو نزار و بیرا کیا کا موسکت ہو اور اس بیرا قوات نود اپنے ہی زخم لگ جا تا ہے اسی طرح آگر قلب لیم منہ ہوتو نزار و بیرا کیا کام دیسکت ہو اور اس بیر قلب لیم ہے آگر الیسے خص کے پاکسس مال ہے تو وہ بیسک صدیف بخت کہ المنظر الم المن وقت اجملے حدیث بیرا ہے آدمی کے پاس ہو کا مصدا ق ہے۔

مولانا علیہ الرحمة فرماتے ہیں ۔ ه ال اگر مہر دیں ہاشی حسول نعم مال صارح گفت آل رسول ا داگردین کی ترتی سے لئے ہی مال کام میں آتا ہو تو ایسے مال سے متعلق صنور اقدس صلی التّه علیہ وسلم نے ارسٹ دفرما یا ہے کہ ایسا پاکیزہ مال اچھا ہوتا ک

الدفرواتيين ي

آب درستی بلاب کشتی است آب اند زیرشی بیشتی است یعن آگرشی کیفتی است اورآگرشی کیا تدر بانی بحرجائے تواس کے ہلاک کا سبب ہوتا ہے اورآگرشی کے نیچے رہے تو اس کے لئے معین ہوتا ہے۔ اس طرح آگر مال قلب کے اندر گسس کیا تو وہ قلب کے لئے مہلک سے اور آگر قلب سے یا ہر رہے تو وہ معین ہوتا ہے اور یہ اس دو بیے ہو۔ خوش ہے اور یہ اس دو بیے ہو۔ خوش ہوتا دونوں برابری ہوئے۔ لہٰذا یہ دعوئے فلط ہے کہ ترقی دین دنیا کی ترتی برموتون ہے۔

مولانا عليه الرحمة أيك دوسرك مقام برفرات بي سه

كيے گا اور اگرچپندا حق مل كر دليتى ڈالنى تجويز كريں اور كوئى عقلمت آدمى أن سے کیے کہ بے قانون میں تا چا گزہے توکیا ال کومعن اس بنا پرکہ بے قانون آزادی کے خلات ہے اس قالون پر عل كرتا صرورى تبيں ہوگا معلوم ہواكہ حس كور تنسط كے مكسيس ربواس سے تواتین برعل كرنانها يت صروري بوتاسم بي بوجب

كربوا وراكر خداك ملك من رجو توجيرت كى بات ہے كر سارى كورنمنٹول كے قا نون پر توعسل كرو گرخدا كے متألون برعسل مكرو- غرض ديا كے كام ا ب انگس خود ہی کریں ا درعلمار سے پوچھ کر کریں - باتی علماء سے اس کی میسر مر رکھیں کہ وہ دنیا کے کاموں میں آپ کی اعاشت کریں اوران کی تدابیرآپ کو بتلایش. دنیاکاکام آپ کاکام سے علمارکانہیں علمار سے اس کی امیدر کھنا ایساہے جیسے کوئی چارمکیم عبدالمجیدسے جوتے گھٹولنے کے کام میں مدد جاہے گے مثلاً الرحكيم عبد المجيد ك بأسكوني وق ما مراجل جائد اوروه سخ للحديب ينحذ نے کرمطلب سے یا ہرآ ئے توایک جاریط اورمربین سے پوچھے کہم کہال محتے تھے اور دہ بتلائے اس میروہ جمار کینے کے حکیم عب المجید بھی عجب بے خبر آ دمی ہیں کہ آن ا تنا مذ مبواكه اس نسخ مين جوتي كله طوان كرمجي لكه دييت معلوم بهوتا سبي كديه قوم کی جالت سے بالکل ہے خرمیں توساری دنیا اسس جمار کواحق بنائے گی اور كي ككر مكيم عبد المجيدكاي كام نبي كدوه جوتى كاشف كي تركيب بتلايس ياس كام كے چلتے من مدد د ياكريں جكيم عيدالميدكاكام امراص كے ادون تحويركرة كا ب - ترعلسا، كومى حكيم عيد المجيد بي مجعنا بعابية كمان كاكام امران باطبي ك كشعة متحويم كمرنے كاسے - لزكر ونياكے كاموں ميں بخا وير: ستسلانے كا - أكر سكيم صاحب برجوتی سنوار نے کو مربیلاتے کا الرزام سیح سے توعلمار برمین سی البتہ کیم صاحب کے ذمہ یہ صروری سے کہ اگر بوتی سینے سے بہتنے والے کے بیریس نقم ن براے اور بیرسے سرانے کا اندابیٹ ، ہو تو جوتی پینے سے منع ماکریں ورندمنع کرنا صروری بروگا. مثلاً ایک شخص نے بہتے بہتے اس طرح جوت سلوا باک سوا پیری كعال كے اندرسے ہوكرنكا توكيم صاحب كواطلاع موسلے برمنع كرنا عزوري اسی طرح علمارے ذمیمی بہ ہے کہ اگر دنیا سمے کام کمیفسے لوگوں کے قل سب

یں بدوری کا زخم نہ پڑے توان کا مول سے مۃ روکیں اوراگرقلب زخمی ہولے لگے

تو پر ان کور دکت فرورسے . اور اگرزتم کے قرب دو کے بی حکیم صاحب ہوئے سے شفیق ہیں اور آگران دونوں میں کوئی فرق ہے تومی وس برس کی مہلت دیتا ہول ۔ الحاصل جب کری بر سے موری ہیں کہ وہ جوتی سے کی ترکیب بتلایا کرے یا اس میں مدد کرے ملماء کو بھی جوکہ طبیب روحانی ہیں کا موق ہے کہ دہ اس با ب میں یہ کہدیں کہ مدار شخیم در شب ہر ہر آقتا ہے گوئے دی اس با ب میں یہ کہدیں کہ مدار شخیم در شب ہر ہر آقتا ہے گوئے دالا کی موسے کے دارے میں باتیں کروں میں در میں باتیں کروں میں در میں باتیں کروں گا کہ جب آفتا ہے کا قالم ہوں توساری باتیں آفتا ہی کی کروں گا ک

دنیا کی مثال بائک خواب کی ہے اس کو دہ بتلائے جوشی پرست ہو، ہم آفتاب دین کے غلام ہیں ہم سے اس کی یا ست یو چھتے ہم اس سے سوائی مدینلائیں گے۔ اور نہایت فی سے یہ کہیں گے ۔

ما ہرجینواندہ ایم فراموش کردہ کیم را لاحدیث یار کہ تکمرار می سنیم رہم نے جو کچے پیر معاتفا وہ سب محلادیا موائے میوب کی بات کے اور کسی بات کو یا د نہیں رکھا )

یہ طالت موتی ہے ک

ع ٠٠ چوميرد ميستلاميرد جوخيز دمبتلاخيزد

رجید مربتے میں جب معروف موتے ہیں جب اٹھتے ہیں جب مصروف موتے ہیں ،

والبترابعظم جولوك بظا برنبايت آسائش بيرمعلوم موتيوسان كى اندروني مالت أكمه دنكيمي جأئة تومعلوم مؤكاكه مبارى برليتنا تيول كالنشاية ميس بين ران لوگول كي حاليت برمجه ايك بطيفه بإدآيا- ميرے استاد عليه الرحمة فرداتے تينے كه ايك شخص نے یہ وعاکی مجھے معترت خوا م خصر مل جائیں، جنا کچہ خوا جہ حضر امس کومل کے اس نے کما کر حضرت یہ دعا کر دیجے کہ خدا تعائے مجد کو اس قدر دیا دے دی کہ میں بالكل بے فكر بومباؤں ـ نواج خصر نے كہاكہ بيفكرى اور راحت ونيا دارمينبس ہوسکتی ' اس نے بھراصرار کیا۔ انھوں نے فرہا پاکرا چھالوکسی ایسٹے فوں کوانتخاب سمر ہے جو تیر مے نزورک بالکل بے فکرا ورشها بت آرام میں موا میں یہ د عاکرون کا کر توبھی اسی جیسا ہوجائے اور تین دن کی اس کومہاست دی آخرا س نے لوگول کی حالت كود مكيمنا متروع كيا جبس كو د مكيماكسي وكسي تكليعت يا شكايت و پريشاني یس مبتلایا یا بہت سی المستس سے بعداس کو ایک جو ہری نظر برد اجس سے یاس حشم و خدم بهی بهبت کچه تھے۔ صاحب اولادیمی تمقا اوراس کولیظا ہرکو لُ سنگرنہ معلوم ہو تی تھی۔اس کوخیال ہواکہاس جیسا ہونے کی دعا کراؤں گا انیکن ساتھ ہی يه خيال معي ہواكہ ايسا ، ہوكہ بريمي كسى بلاميں مبتلا ہو اور ميں ميں دعاكى وجہ سے أسى ميں بتلا مېرميا وُل. نېغابېترىيە ئىسى اول اس مىنداس كى اندروتى مالىت درما فت كرلول جنا بخدام جوہری کے پاس گیا اورا بنا پورا ماجرا اس کو کہہسٹایا ۔ بوہری نے ایک آہ سرکیپنی اور کہاکہ خدا کے لئے مجھ جیسا ہونے کی دعا رہرگرز مرکز انائیں تو ایک۔۔ مصیب میں گرفت ارہول کہ خدار کرے کوئی اس میں گرفت ارجو وا تعریب ہے کہ ایک مرتبہ مبری بیوی بھار ہوئی اور مالکل مرنے کے قرمیب ہوگئی۔ بیں اس کو مرتے دیکھ کردو نے دیگا اس نے کہاکہ تم کیوں دوئے ہو یں مرحاؤں کی تم دوسری

طرنق المنجاة كرلوگے. میں نے كہا كەنہىں ميں اب ہرگر نكاح مذكرول گا. كينے لكى كرسب كہاہى كريتے جيں ايفاركوني تعبى نہيں كرتا . ميں جو نكراس كى محبت ميں معنى لموب متعا اوراس وتت اس کے مرنے کا نہا یت بحنت رکج دل پر تھا میں نے اس کے کہنے پر استرا ئے کرایتا اندام نہانی فوراکا ٹ ڈالا اور اس سے کہاکہ اب تو بچھ کو بائکل المینان برهميا. العن اق سے وہ اسپے مرحن سے جا نبر بوگئی ۔ اب چونکہ بیں بائکل بریکا رجو جکا تھا اس نئے اس نے میرے نوکروں سے ساز بازکرلیا' بیجیں قدراولادتم دیکھتے ہوسب میرے نوکروں کی عنا بہت ہے ، میں اپنی آ نکھول سے اس حرکت کو دیکھ تا موں کین ابنی برنا می کے خیال سے کچھ نہیں کہرسکتا۔ اس واسطے تم مجھ جیسے موفے كى دعار بركر: ماكوا نا. آخرا مشخص كوليقين بوكلياكه دنيايس كوني آدام سينهيس حب سیسرے دن حضرت خصرسے ملاقات ہوئی توانہوں نے کہا کہ کہوکیا رائے ہے اُسے كها حفرت يه دعاكر ديجي كه فدانعلك يحے اپن محيت كا لمه ا ور دين كاس عطافراً بنا نجرآب نے دعا فرمادی اور دہ نہا بت کامل دیندار موگیا اتو مقیقت میں دنیا دارول میں کوئی بھی آرام سے نہیں ہے، اندرونی حالت مسب کی بریشان ہے اسس واسط كر دنياكي حالت يديم كرلايت في أدب الأالي ادب إيك ارزوختم نبيس ہوتی کہ دومری شروع ہوجاتی ہے اور تغویق ورصنا بالقصف ہے نہا ۔ ہرکام یں پور جا ہتا ہے کہ یہ بھی جو جائے اور وہ بھی جوجلے اورسب امیدور کا پورا مونا دستواراس لي نيتجراس كايرليشاني بي بريشاني كونطابريس موال واولادسب كيمه بيد مكراس حالت مين وه خود آلهُ تعدّبيب بين اسي كو فرطة بين فَلا تَعْرُوبُكَ أَمُّوالْهُمْ وَ أَذَلاَدُهُ مُنْدُ وَالسَّكِ مال واولادا ب كوجيرت من مذالي كريطا برأكري ان كے باسس مال و دولت مبهت كي مه كيكن وه ال كم لئ اغداب هم . ايس الم كانبوديس ايك رئیس کودیکھا ہے کہ ان کواپٹی اولا دستے اس ستدرمبست تمی کہ اولا دکی بدولت کہمی چاریا بی برمیونالعیسین بواکیونکه بیچ کئی تھے ایک چاریا بی برکیسے سمائیں اور مب این باس نیکرسوتی تعیس کسی برایک با تھ رکھ لیاکسی برووسرا با تھ رکھ لیا

طريق النجاة تسى بريسر د كوليا بمحر غضب يركزات كو أي كرمولتي تقيس كرسب بين بعي ما نبين - تمام لات ان كواس ميديت بيس كذر كى تقى . اتفاق سے ان كا ايك بىچە مركبيا توده اس تحدر برايشان جوئين كداس كيكفن دفن مين بعي شركيب نبيس جويين اوركانيورجيوا كمر ككعتئويا اوركبيس جلدس على بدامال بمى اكتر كوگوں كو عذاب جان مبو تاہے اور دا ز اس کا بھی میں ہے کہ واقعات تو اختیار میں ہدتے تہیں اور ہوس تربادہ ہوتی ہے اس واسطے ہمیشرمصیبت یں گدرتی ہے برخلات اس عص کے کہ اس کے یاس دین ہوکیو تکراس کوخدانعا سالے سے عیست ہوتی ہے اور مستیں یو حالت ہوتی ہے کہ

صلت برحير أن حسر وكمند شيرين بود روہ یا دستا ہ جو مجھ مجمی کرتا ہے میشا ہی ہوتاہے)

حعنرت عذب اهلم کا واقعہ ہے کہ ان کوکسی نے ایک آئیں جینی نہا بت بیش قبرت لاکر دیا آب کے فا دم کے سپردکرد یا کجب ہم مان کا کریں توہم کو دیدیا کرو۔ ایک دوز اتفاق سے خادم کے یا تھ سے گر کر ٹوٹ گیا خادم ڈرا اور حاصر ہو کرعوں کیا کہ

عرُ- الإقضاآ يثمنه جيني فخكست دفعناسيمين آئينه توطيحيا)

آپ نے بے ساحنہ نہایت خوش موکر فرمایا کہ ،۔

ظر خوب منداسا بخودبين شكست

زاچھا ہوانودہنی کے اساب حتم ہدیے)

اورمال توكيا چيز ہے اولاد كے مرجانے برجى يدحدرات بريشان نميس موتے يادورى باستىب كرطيعي درى بهومويدكون ندموم نهيس انبيار السلام كويعي بواسد -غوص دین کے ساتھ اگر دنیا ہوگی تو وہ دنیائجی مزیدار ہوگی بلکہ اگر زادین ہو اور دنیا زموب مِمَى ان كَلَ وَيُركِّي بَهَا بِيتَ مَزِيدًا بِسِهِ اسْ لِحَكُم وعدمهِ مَنْ عَبِلَ حَمَالِمُا مِنْ وَكَذَاؤ أُسْتَىٰ وَهُو مَنْ مُن فَلَن مُيكِيدَ لَهُ حَيادةً طَيْسُهُ ﴿ جَسُسى فَي اجِماعَل كِياحُواه وومرومو يا

عورت بشرطبك وه صاحب ايان مولس صرورتم اس كوعطاركريس من ماكيزه زندكى ان حصرات كوريج ندارس مبى لطاف آتاہے بعضات شاه ابوالمعال كى حكامت سے كدايك مرتبه آبِ گھر پرموجود مذیقے کہ آپ کے مرشد تشریف لائے اتفاق سے اس روز محمريس فا قد تها - ابل ما زنے وكيساكر وعزت تشريف لائے بيں آپ كے لئے كوئى ائتظام مونا جائية. آخرمًا دمركو محلّ بن مجيجا كراكرة رصْ بل جلت لوكود في آئ ما دم د و تین خبکہ جا کروالیں حلی آئی اور کیچنو نہ بلا متعد و مرتبہ سے آند ورفت سے حصرت کو شیر مودا اورآب نے مالت دریافت قرما کی معلوم جواکرآج نا قریب آپ کومبت صدر جواادر آبنے ایک روپیزنکال کر دیا کہ اس کا اناج لاؤ چنا کچرا ناج آیا آب نے ایک تعویذ لكوكراس ميں ركھنديا! ورفرما ياكراس اناج كومع تعويند كے كسى برتن ميں ركھندھ اوراسي مي سے نکال کر خربے کرتے رہو جنا پنج ایساہی کیا گیا اوراس اناج میں خوب برکت ہوئی جند دوزسے بعد چوشاہ ابوالمعالی صاحبؒ آئے توکئ وقت کک کھانے کو برا برطا آپ نے ایک روزتعجب سے پوچھا کرکئ روزسے فاقہ نہیں ہوا معلوم ہواکہ اس *طرع سے حصرت ایک* تعوینہ د معرض تھے۔ اب اس موقعہ برولاحظ فرما یعے معنوت شاہ ابوا لعالی شکے ادب کا اور آپ کی خدا دادسجه کاکرا دب توکل کویمی یا تھ سے متافے دیا اور ادب بیرکویمی کموفار کھا فرائے ككراس اناج كوبهادك ياس لاؤ جنائخ لا يأكميا آب في اس من سے تعونيدكو تكال كر تو ا ہے سر پر یا نداما اور فرما یا کہ حصنرت کا تعوینہ تو میرے سر پر رستا چا ہیئے اورا ناج کی ہا<sup>ت</sup> حكم دياكه سب مقرار كونغيم كروياجائ -چنائخ سب تقييم كرويا گيسا اوراس وقت سے بھر فا قرمتروع ہوگیا۔ان حصرات کا فاقد اختیاری فاقد تھاکیونکہ اس کوسنت سيمعة تمعے - حصرت شيخ عبدالقدوس رحمة الله عليه يم تين تين دن فا فركے گذرجاتے ینے اورجب بیوی مہت پرلیٹال ہوکرع ض کرتیں کرحضرت اب تو تا ب بنیں رہی ۔ فرماتے كرىتمور اصبرا وركروجنت ميں ہما دے لئے عدہ عدہ كملنے تيار مورب ہيں لیکن بیوی بھی المیں میک بی تھیں کہ وہ نہا بت خوش سے اس برصبر کرتیں - صاحبو! ان مالات برآب كوتعجب بهمرنا چاہيئے ۔ ا دراگرتعجب ہے تو يہ ايسا ہی تعجب ہے جیسے

كون عنين تجب كرف لك كصحبت بي هي لطف موتا سب يونك أكرة را سامجي ادراك موتا تو شخص بحد سكتا م كه خدا تعالي ك محبت كاكيا عالم بو تاسم محبت يس تومطلقًا يه عالم بوتا م كرب

چو درجینم شا بدنیا پرزرت زرد خاک کسال نایدبرست را درخاک کسال نایدبرست را گرتیرے دویے کی مجوب کی نظرین کوئی وقعت نیس ہے تو تیرے نزدیک میں دو پیدا درمٹی برا بر موجائی تھے۔)

دیکھوآگر مجوب کو ایک ہزارر و بیر دواور وہ لات مارفے تو مہا اسے ول بی کمی اس روبید کی ت درنبیں رہتی اور مجبت مجازی میں جب یہ حالت ہے تو حقیقی کا کیا۔ پوچسنا' اس کو فرماتے ہیں ۔

تراعشق بجونودے زاب درگل زباید ہم۔ صبردآرام ول عجب داری ازسالکان طریق کم باستند در بجب معنی غربی مجب داری ازسالکان طریق دریاعشق بونہی پانی مٹی سے ہے اس لئے تمام صبر اور دل کا آرام جا تاریا ہے کے راستہ برجیج طور پر چلینے دانے ہروت معنے کے دریایس غرق رہتے ہیں)

ویکھے اگر کوئی محبوب اپنے پاس بیٹے کی اجازت دیدے اور اس درمیان مراکھانے کا وقت آ جائے اور جوب کی کہ اگر مجبوک لگی ہے توجا کہ کھا ناکھا لو کیا کوئی سجوسکتا ؟ کو ات آ جائے اور محبوب کی اگر مجبوک لگی ہے توجا کہ کہ اس وقت استھنے اور کھا تا کھائے کو گوارا کرنے گا۔ ہر گرزنہیں توجب محبت کی یہ حالت ہوتی ہے توشیخ کے فاقر پر کیا تعجب ہے، وہ حدرت می مجبوب عیقی سے معبوب میں مولانا رحم الشر کہتے ہیں سه

گفت معتوقے بعاشق کای فت توب غربت دیده بس شهر با بس کدا می شهرا زانها خوشتر ست گفت آل شهرے که دروے دبرست داکیس معتوق نواین عامش سے کہا کہ اسے جوان تو نے سفریس بہت سے شہرد کیمے توکونسا شہران میں سے تیرے نزد کی اجما ہے اس نجواب دیا کہ ب دیکھ میں میرا

مجوب موجودس

آگے مولاتا رحمہ الشرفر التے ہیں ۔

برمجا دلبسر بودخسهم نشيس برمجا يوسعن أشف باشدجه اه

مرکب اوسعن ارخے باشد ج ،اه بنت سنت آل گرچر بافر قرمواه جس جگرجوب وشی سے دہتا ہودہ تو آسانوں سے بھی او مخاہے زین کے

نوق گردون سست نے تعرزیس

مرم مربس معلى كالمرب المرك المربي المراح معرب الوسف عليه السلام جيه

چېره دالاموجود يو ويي جنت به اگريم ده کنونک کی کېران کي سيول نامون

تو المرميوب كنويس كے الدر موتوده مجی جنت ہے۔ توجب محدوب محا اری كى معيت كى مالت موقب تومحدوب قیقی کمعیت اگرمیسرموجائے آوکیا حالت موگی، غرص دنیا دائر آپ کوبے مرود نیاسکھلاتے ہیں اور یم مزے دار دنیاسکھلاتے ہیں اوروہ وہی دنیاہے جو کہ دین سے ساتھ ہوکہ وہ نہا یت تطیف اور من بیدار ہوتی ہے اور آگریج سمجدين بين آتا توضا بطاكا جواب وبى بے كددنيا كا يتلانا بى ميرے دم نيي ہے۔ یہ تودنیا سے متعلق مقار اب رہ گیا دین سواس کی یہ مالیت ہے کان کے يا يك جروي . عقائم - ديانات - معاملات - معاشرت - احتالاق - انس سے ہر جرکے اعتبارسے ماری حالت تأکفتہ بدسے -عقا تدیس توحیدورسالت كمتعلق جوكرد يوكر كمى بي بعى جائة بين كبير كتين فلسفى وجرس اس واعتران كة جاته بي كبير باطل تعوف كى وجرس مشكوك كذرة بير اولياء المتركو انبياء کے درجے سے متیا وز کر دیاہے ، انبیار کو خداکے درجہ سے متیا وز بنا دیاہے اوروه مالت ہے کہ سنفس کو مترابیت سے جتنا اور ہے اُس کو مدا تعلیے سے اُسی قدر زياده مقرب كهاجا تاسيجس كانتبريه يبرك فسان اولياء التديس شمارجون كك بین - دوسرا برد دیا نات بین ان کے متعلق معسلوم سے کدروزہ کتے لوگ در کھتے ہیں ' زکوٰۃ کتنے اواکیتے ہیں ج کتنوں نے اداکیا ہے۔ تیسراجر: معاملات کا ب ان کولوگوں نے سرمیست سے بالکل فارج ہی سمجد رکھاہے ان سمیہال م

سى المعدوم حرام ب معالمات مودحرام بين ال كاظمى نظريد بي حصل طرح بوسك برت سارو بيتميث لياجات كما فيم كمي خوب زياده عبواكسي كي زين دبي ب توكيوبروا نہیں۔ ڈگریال و میسے کرانی جاتی ہیں تو کچھ مہیں ۔ چو تھاجر معاشرت ہے اس کی بحوكت بمسبعي واقف بين شا دي عني مين جراطرح جي جا مبتائي كريته بين مذان كو كس سے إد چھنے كى صرورت ، فتوى ليسے كى حاجت جو كھے بيوى صاحبہ لےكمديا ده كرلي أحمويا وبى سترليت كى مفتى بي - مدسيف سترليف ميس آياب كدوه قوم بركر فلاح مديلئے گئ جن كى سرداد عوريت بيوگى -علىٰ بذا وضع كود كيجيئے تواس كى مرحالت ميے كرصورستسس ينهين عسكوم موتاكر بيمسلمان بين يأكافئ والزعي بالكل صاحن سرير وحشيون كمس بال يرمع موسة وساجوا آج توم قوم يكاراجا تاب لفقاقوم ك براى برستش كى جاتى بيكن افسوس سيكر آپ كوامتيا زورى كى بروا دنيي أكراب بر دا دامی کا رکھنا فرص بھی مذہوتہ بھی تومی شعاد ہی سجے کمراس کورکھنا چاہیے متا آخرتری ىشعارىمى تۈكونى چىيزىپ كىتنا افسوس سىم كەمسلمان مېندول كاشعاراختىيا ركمەيں اورمېندېر مسلما نوں کا میر نے بھائی کے باس و شخص عہدہ دار آئے. ایک ان میں سے ہندو بشکل سلما ن تھا۔ ایک مسلمان ٹیکل ہندہ تھے مسلمان صاحب کے لئے گھریں سے پان آیا افادم چونکه دولوں سے ناواقف تھا اس لئے اس لیے ہن کے سامنے پان میش کیا اس برده دونوں بینسے اس سے دہ خدیث اسمِعا کرمسلمان پرہیں جن کی ڈاڑھی منڈی ہوتی ہے۔صاجبوا آگرچ گناو برجینیت گناہ ہوتے توسب ہی برے ہیں لیکن تا ہم بین محمناہ ایسے ہیں کھو دہم ہی کے درجے میں ہولیکن انسان اس میں اپنی مجبوری ا در عدر بدیان کرسکتاسیم مثلاً رسوت کالیت اکداس کی جس قدر مجبور مای بریان کی جاتی ہیں گود وسب وہی ہیں لیکن تا ہم میں تو برمعلا ڈاٹھی منڈلنے کی ناشائے۔ يس كيا بجورى ب اس مي كونساكام أنبكاب أكركوئي صاحب بين كداس سخس المست ہے تویں کموں کا کہ بالکل غلط منے ایک عرکے دوآ دمیوں کویلیش کیا جاتے جن میں ایک کی د اطعی متلی موادردوسرے کے چہرے برداراتی مواس کے بعد موازہ کرکے دکھ لیا جا سے کہ ایک جا عت فرشتوں کی ایس بر بہت کا در کس بر بہت کا برس بر بہت کا برس بر بر بیت ہے میں ایس بر ایس بر برات بر کا بیت برائے بی سر بیٹ بیا ہے کہ ایک جا عت فرشتوں کی ایس ب کہ وہ ہر و آت بری سبع برائے ہیں ہیں ہیں ہی ہوات میں گربت الم بیالک بی قالیت الم بیالی کا ایس بر باک می وہ دوات بیس نے مردوں کو و الم می سے خواج میں نے مردوں کو و الم می سے خواج ہوتا ہے کہ مرد کے لئے دائم می کا بہونا زینت ہے اور اگر اس زینت کے دھنے کی مرود ہیں تو عور توں کا سر بھی مند الله بی مردوں و الم می مند الله میں ہوسکتا ،

كلكة بير ايك لمحدنيهولانا خهيده بلوى دجمة النرسي كما يخفأ كبغودكرني سيعلوم مِومًا سِبِي كروارْ عى ركهنا خلاف فطرت مع كيونكراً كفطرت كيموانق مِوتى لومال عبيك بيدا بوالمك وقت بحى بوتى مولانا شهيد حرالتنف فراياكا كرفلاف فطرت بنوكي يوم بإردانت كبي فلات مطرت ميران كويمي تولم لا الوكيونكه مال كيرييط مصريدا بين وقت دا نت بی نہیں تھے غرض واڑ میں مندا نانہا بت لغور کست ہے اوریس نے اس وقت بالقعد والأحى كاتذكر ونبيل كياليكن بسيونكه اين عيوب وامراص كويتلا ربابول اسي ذيل يس اس کا تذکرہ میں المحلیا ۔ صاحو! والتربعض دفعہ دا مرص کے تذکرہ سے شرم آتیہ سررٹا پیکسی کو ناگوارگذرے گرمنڈ لسلے والوں کواٹنا جی بہم بہیں ہوتا ۔اور اب توعفید یہ ہے کہ بعق لوگ داڑھی منڈانی حلال بھی سمھنے لکے ہیں اورجب اس کی با بست ان سے گفتگوک جا تی ہے تو کہتے ہیں کہ قرآن ہیں اس کی حریرت دکھائے اور میسوال آج کل ایساعام ہواہے کہ پٹخص ہربات کو قرآن سے مانگنے نگلہ میں اس سوال كالك فيصله كن جواب ديتا مون يوي تطيفه مذ بوكا بكه قابل غورجواب **به چي ايکن اول ایک مثر عِی اورا یک تمد نی قاعده بيا ن کمرتا بهول بمکدنی قاعل سيم کم** الكركوان تنفس عدالسة مين ايك مزاررو بياكا دعوى بيش كرب اوراس كى شها دست مي دوشاة ا پہے پیش کردیے جن میں روا علیہ کوئی تفقس یا عیب یہ نکال سکے تو مدعا علیہ پردگری موماتی ہے اوراس کے بعد مدعا علیہ کو بیتی نہیں رہتاکہ وہ ان کوا ہول کوسلیم رکھی

اور یہ سے کہ میں تو دیکوے کو اس وقت مکے تسلیم تہیں کرتا جب تک کہ خود صاحب جج ا در محیسٹرمیٹ صنلع آئر گوا ہی یا دیں اور اگر مدعاعلیہ ایسا کرے تو عدائت اسس کو مريح كى كد دغو مرك النهات كے معلق شا بدكى مند ورس سے شا بدخاص ك حنرورت بيس بياس يا توال كوا مول كوكلام كرويا دعوے كوسلىم كرو - يه قاعد تمد تی ہے اور مشرعی بھی ۔ اور مشرعی ت عدہ یہ ہے کہ مشرکیت کے جار دلاک ب قرآن ، حدثیف ، اجآع ، قیآس. توگویایه شا در میں احرکام کے بس جوشخص يه وعوات كرك كه هذراً احتفظ من وعلى تومطاب اس كايه موتاب كريم تلدان جاروں دلیلوں میں سے کسی ایک دلمیسل سے ٹا بہت ہے اور یہ دعویٰ ایسا ہی ہوتا ہے جيسا كدكوني ابب بهزارروبيه كادعوا مرسه بس استخص كي طرح اس كومي احتياً بے کمیں دلیل سے چاہے تا بت کر دے خواہ حدمیف برط مد دے نواہ امام الوصالية قول نقل کردے۔ ان دو لول قاعدوں کے معلوم کینے کے بعب اِب اُس سوال کا جواب سنئے وہ یہ ہے کہ ڈ اڑھی کٹانے یا منڈانے کی حرمت حدیث مشریف سے تا بت ہے اور حدیث بھی ولائل شرعیہ میں سے ایک دلیل ہے آگریہ قرآن اس مع براسم توقرآن سے دلیسل کا طلب کرنا الیساسے جدیساک کوئی شخص خاص مجسط بیط کی گوا ہی برتبوت مدعا کا مدار رکھے - البہۃ یہ حق ہرشخص کو حاصل ہے ك الكرمتين جو حديث من كلام كري ليكن اكرهد بيت مين كلام يريس قوا كے كنجالنس با تی نہیں رہتی ا وریس مجیبول کوبھی کہتا ہوں کہ آپ بھی انتی خوش اخلاقی رکھیا کیجئے محب كسى نے جس تيد كے ساتھ كوئى بات بوچھى آب اس طرح جواب دينے كى فكر میں بڑاگئے ۔ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی بداخلاق ہوتے ہیں کھا لا نکہ مولوی اس ت رر خوس اخلاق ہوتے ہیں کہ ان کی خوش اخلاتی کی بدولت آپ خراب مو سکھے غرص قرآن سر سے داڑھی منڈانے کی حرمت کوتلاٹ کرنا اورحدمث وغیرہ کو حجت شجیمنا برائ للی سے اسى طرح ميسيد صاحول سے عض بے كآب جواس كى مست كو قرآن سے ثابت مرنا چلہتے ہیں تو اگر فرض می كرليا جلتے كردا را مى منال كى حرمت كو قرآ ك سے

طرلق النجاة البت كريمي دياتو بربيرسئله كوكهال تك وآن سے ثابت يجي كا مثلاً مغرب كى تين ركعتيس وتركا وجوب اوراس كى تين ركعتيس قرآن كى س أيستسع ثابت كرد كے. رہے اخلاق اوريہ پانخواں جربے مواس كى بابت سمى جانتے ہيںك اخلات کی خرا بی سے ہما رے علماء اورطلبہ می بہت ہی کم بیجے ہیں اکثرد بنداراوگوں كواس كى توفكر بوتى سے كروا دھى عى بور تخف سے او بربا جا منى بودباس سارا شريعيت کے بوانق ہولیکن اخلاق کو دیکھئے تواس قدرخراب کر کی تمہی شریعت کی ہوانھی نہیں لگی چس <u>سے وہ حالت ہوتی ہے کہ</u> سہ از برول پول گود کا فر پرحسالل واندرون قهرفدائے عزوج ل و از دروىنت ننگب ميلار دريزيد ا زبروں طعب زرتی پرباین یبر ر یا ہرسے توایسے جیسے کا فرکی قبر سمی مول ہوتی ہے اورا تدر فدا کا عضب ازل مور باہے۔ با ہرک حالت توالیں بنادگی ہے کہ حفرت باین یدبسطا می جیسے درگ برمیمی اعترامن کرنے لگے اور تیرے اندر کی حالت انبی ہے کہ اس کودیکی کم يرزيد جيفنعص كوبجى شرم آف لكي برست نوگ ہما ری یا رسایان صورت کود کی کر دھوک بیں آجاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ يه خدا تعاليك فاص مقبولين من بين حالانكم بم من يرجز اخلاق كاجوك شعب دين مع ایدعظم الشان شعیر به بهم میں نشان کے نہیں ہوتا ہماری ساری حرکتی تکلفت برمینی اورسارے افعال بناوٹ سے ناشی موستے ہیں۔ تو یہ امراض ہم میں ہیں جن کا علاج نہایت صروری سے اور حن کی وجہ سے ہماری حالت مہایت ناگفتہ سبے ، سویس ان کا علاج بستسلاتا جول ۔ علاج ہرمون کا دوقسم کا ہوتا ہے ایک علاج كلّ اور ايك علاج جمز تى معلاج جرز ئى تواس كوكيتے بيں كه هر سرتر كا يست اور ہر ہرم من کا فرد ا فرد ا علاج کیا جائے اور علاج کی اس کو کہتے ہیں کہ متام امراض کی برم بعنی ایک امرشترک کا زاله کر دیا جائے که اس سے برشکا برت خود بخو دجاتی رہے متربيت مي مبلى تسم كے علاج يجى بير اور دوسرى تسم كے يجى كيكن يہلى تسم كے علاج كي ج

بات یہ سے کہولوی بونے سے مرا دمقت دبوت ہے ! در تنتدا ہونے کے لئے مجھ مشرطين بين جن بين سے براى سرط يہ سے كواستخص مي حق برستى جونفس برستى مة بُوطِع اور للهُج اس مِن مة بيوكه آيئ طع كى وت مصيحت كوبدل وسے معلم او بن ا سرائیسل میں میہی بات تھی کہ جس کی دجب سے وہ گمراہ بدیستے ، اسی کی لسبيت كيتے ہيں سه

ہے اوب راِعلم وفن آموختن دا دن ثيغ سست دمست دابرن ر بری وطرت دا کے شخص کوعلم ا درفن سنگھانا ایساسے جیسے واکد کے ہاتھ میں ملوار دیدی جائے )

ا وربه مشا بده ہے کہ طبع میں بہت طبالع میستلاہیں جب یہ ہے توفرض کیمئے کہ ایک شخص میں طبع اور نفس پرستی ہے اور اس کو مقت دابت ویا گیا تو وہ کیا كرے كا- ظا برب كر بجائے اصلاح قوم كے قوم كو تباه كرے كا اورا في طرف سے تراس كرميتك كلي كا - بس في أيك تعلى كالوك ديكواب كراس في ايت ہزارر دمیے کے کرمیا س سے نکلے حلال کر دیا تھا۔ دہل کے ایک بادشاہ کے متعلق مشہودسے کہ اس کوایک مرتبہ حریر پہننے کی طرف میلان ہوا۔ لبعض تخوادہ مولولوں نے اس کی حتمت کا فتولی دیدیا ادر بہت سے وجوہ حلمت سے لکمدیتے با دستا منے کہاکہ آگر ملاجیوں بھی وستحظ کمردیں تومیں بین لول گا، ملاجی کے پاس استفساركيا آب في كملاجيجاكي وبي آكرواب ولك اورجام مسجدين واب ولك جنائج أب والى تشريف لائے اور جامع سيديس مير برماكر بعد نقل سوال وجواب كے استحلال معصیب ک بناء بربطور زجر کے فرمایا کہ "معنی دستعنی ہردوکا فرند" رنىقىيە كو چىنے والاا درنستوى دىيىن والا دونول كا فرېس، با دشاە يەشىن كم نها يت عفيناك بوااوراس في نسل كاحكم ديا بادستا وسيم أيك فرزند كوجو جربون تودوڑے ہوئے ملاجی سے پاسس اُئے اور کھاکہ آپ کے تال کی تدابیر مورسی میں . ملاجی نے جوست الوجہت برہم ہوئے اور فرمایا کہ کمیا یں نے ایسا

قصور كياب الدر فرماياكه وضو كمدلت بانى لاؤكر من مجى يتحييار بانده لول كيونكم الوصوء سلاح المومن روضومومن كالتحيادي) حقيقت مين ال حصرات كوتنها معمدا جابية - حافظ عليه الرحمة فرمات بين - ه

بس بخربه کردیم دریں دیرمکا فات کے با دردکشال ہرکہ درافتا دبرافتاد (ہم نے اس دنیایس بہت بخربہ کیا تو یہ بی بدلہ بلنے کی جگرہے جو بھی عاشقاین اللی سے ساتھ البچھ تاہے خود نقصان اٹھا تاہے )

صربت شريف ين ب من عادى لى ولتَّانعتدا ذنته بالحوب شهراداف جو آپ کے جلال کی حالت دیکھی تو دوالا ہوا ہا پ سے پاس کیا اور کہا آپ سی غضب كرتے ہيں، ملا في آب كے مقابله كے لئے وضو كررسے أورسلاح وضو درمست كررسيم بين سيج ربيع بين، با دشاه يرسن كرته وركما اوركها كداب كماكرول من تو صكم دے جي كامول . شهر ادے نے كهاكر مب كے ماعة ميرے ما تعد ايك خلوت محمد يا جائے چنا بخ ایساہی کیاگیا۔ تب لاجی کا غصتہ قرد جوا - اس قسم لوگ البتہ مقتدا مدلے قابل ہیں اورالیے بہت لوگ گذرے ہیں۔ برخلاف ان طماع لوگوں سکے يهجزا فسادكےا ودكياكديں گے۔ چنائخ ايك اليسے مي بيز رگواركا قصب اور ميں ليے ان كود كيمها بهي سيكوان سي ايك عورت في حسل كا دوسر م يتخص سي تعلق تها كماكم یں اپنے شوہر کے پاس رہنا ہمیں چاہتی اور دہ مجھے طلاق نہیں دیتا انہوں نے كهاكة توكا فرموجا رنعود بالنتر) اس سے ذكاح أوث جائے كا۔ فرمائے جب ا پسے در گسمفتدا ہوں گے تو قوم کی کیا حالت ہوگی ۔ اور عجب نہیں کرا مسے لوگوں کی دجہ سے ان مے برط معانے والول سے بھی باز برس ہوجیکہ ان کو قرائن سے علوم بو كريدا ليد بور مح اوربيي وجهمني كرسلف صالحين انتخاب كركي برهمات تھے ہرس د ناکس کوعلم دین مقتدا تربت کے درجہ مک باسکھلاتے تھے اس مقام پرس ید متکبرین خوش مول کرم کها کرتے تھے کہ جال ہے تیلیوں کو دہر حالا بملئے وہی بات تا بت بو می موان کوم بھولینا جا سے کرحصرات سلف صامحین کا

انتخاب انساب سينبين موتا تفا بلكه ملكات سے موتا تفاليمن حس شخص مين ملكات فاصله و كيمين تعيم ان كوعلم دين كي تعليم كامل و يينه تقع اورب خص ملكات ردلير دكيعة محصاس كوبقد رصروديت كمكاكرسى دوسري كامس شغول في كى رائے ديتے تھے أكر جرببلاكسى ادني اور معمولي گھوائے كا ہوا ورد وسراكسى عالى خاندان کا اور اگر آب کوان جلا ہے تیلیوں سے اس قدر عار آتی ہے توان کی جنگ يريمي د جاييطًا بكد وعول و إلى كساته جله جائي كاكبونك وه بهت مرے اوگوں میں تھے۔صاحبوانسب کاعلوا در تسکقل غیراہتیاری ہے اور ملکات کا مقتنا برجلنا اضتیادی ہے اور غیرافتیاری اموریس عربت و دلت نہیں ہوا کمتی، ع. مت و ذلت کا مدارا صنیا دی افعال بواکیتے ہیں اسی دھرسے قیامت برل ان انسا اعتدادة موكا ارشاد فداد ندى ب فَلاَ انساب بَيْنَهُ مُ يُومَينِ قَاكَا يَسُكَاءُ لَوْ نَ ربس قيامت كے دوزنسب كاكون اعتبار مزموكا ادر مزاس كے متعلق موال موگا، بحريه كدمشريت تو براهين بين اورا سافل كوبرر صفية دين كيساظلم ب- فدائى نرمبك انشراددا شيوع توضرور مون والا بادراس كياء ہرزمانے میں غیب سے مبامان ہوتار کہ ہےجس وقت تک شرفاءعلم کی طرف متوجہ ربع فدانعا لی ان میں براے برائے لوگ بیداکر تاریا جن سے دین کی استاعت ہوئی جب انھوں نے تقا عُدکیاا ورعلم دین کی طرف سے روگر دانی کی ضواتعالی نے یہ ددلمت دومری قومول کو دیدی . غوض انساب کار یکھنے اخلاق کو دیکھناچاہتے یں اہل مدارس کوردارہ ویتا ہول کہ وہ اپتی صنابط بری اورکارروائی دکھالمنے کی غرص مے بدولین اوگول کو داخل نم کویں کٹرت و قامت تعداد طلبہ کی درا بردا ذکیا مرس بكاجس خص كى حالت مقتدائيت محمناسب مدديميس اس كونوراماس سے خارج کردیں ۔ میں جب کا نیپوریس تھا تو ایک مرقبہ تقریباً آٹھ طالب علموں کو وک قربب لغ اغ مددرسے خادج کردیا متعا اہل مددمہ نے بہرت کچھ کہا شناکہ ال کمے منطقے سے مدرمہ کی کارگذاری میں برای کمی واقع جوگ اوراس سال کا ردوائی با محل د کسلان

والبق المجاة ب سے گی۔ یں نے کہاکہ آپ لوگ ول کو کارنروائی و کھلانے کو لواس قدر حیال ہے اور اس کا نیال مبیں کر یا لوگ مقتلے دین ہول کے لوگ ان کی بیروی کریں گے اورعالت ان کی یہ سے کہ بجر کمراہ کرنے کے اورکیا ال سے ہوسکے گا تب ال لوگوں کی مجورس آیا غرض آب لوگ اس کا ہرگر ( ندلیشہ راکری کریم سب کومولوی بنانے کی فکریس بی کیونکریم بهبت مول كومولوى بنانا جائز بهي بيسم محصة ا دروه ايسے لوگ بي جن كي لبت كها يا جمه الربال ميكند مرد تغسير وال مسمعلم وا دب ميفرد شدينال رتفيير كاجان والاالس شخص جوعلم ادب كوروق كے بدارة بيجياہ دي كي سخت نقصال مبنيا تاسع) آ جهل جوعلمار کاگروه بدتام ب به انهی طماعول کی بدولت و والته اگرعلمار آج دست مش موجائس جيساكرابل حق بحدالتربس تويه بير بير مطع متكرين آت سامنے متسلیم خم کریں۔ بلکہ علمار کے لئے تو بیمنا سب ہے کہ اگر کوئی دنیا داران کے سامنے کوئی بیر بیش میں کرے تو لیسے انکارکروی صاحبو! علمار اوجود نی نفسہ ایسا محبوب تھاکہ اگریکمی کے گھرچلے جاتے تواس دن عید ہونی جائے متى حالاً مكرآج وه دن يوم الوعيد موجاتات ادردجيراس كريم بيكران طماعوں كى بدولت مرعالم كى صورت دكيوكر بإخيال بريا بوتام كريميوما كلية آئيدوك صاحبوا استغفار وازادى عي علماركا توبد مذمب بونا يماسي كه مه اى دل آن بركة خواب زنى كلكول بالتي بين بين بين بين بين بين التي درره منزل لي كرخط بإست بجال مشرط اول قدم آنسيج مجنوں باش را سے ول بہتر بات یہ سے رعن کی مشراب میں مست ہوکر بغیرزرا ورقارون کے خزانه زندگی بسرکرے لیلی تک بینچ تکے لئے داستہ میں جان کو میت سے خطرا بي لكين آگے قدم بر معلف كے لئے سيلى مروا يا سے كر مجنول بوجائے) لینی وه حالت بونی چاہئے کہ مال ادرجا ہ دونوں کو آگ لگا دو۔ اگرتم (ن ا مرا، کے دروازے برجانا چھوٹد و تو ہے خود تممارے دروانے پرائیں گے توایف لوگو کا وجو و

موتے موسئے مم تعلیم کامل کو عام مہیں کرناچاستے ۔ البت تعلیم بقد دینہ ورست عسام میو کی صروری سنیه او تعنسیم کا مل کا یندل ایک دومه ی چیز بیم نعبی ایل التندی صحبت که اس سے می وہی فارندہ ہوتاہے ملک یہ الیس چیزے کھیلم کامل سے بعد می اس كى صرورت ہے۔ ديكھتے مبيت سے صحابة كرام رضى السَّرعنم السي تھے كدوه ياكل مجي بر مع منته اوراس عالت برحنور الترعلي الترعلي فخر فرال المن المنتق أسية لانكتاب ولا منعسب (مارى جاعب اليدان برمول كي جاعب ب جورة لكين سيعلق ركيس مدحساب سي) ليكن جو كرحفود الترعليدوآ لروسلم كالمبت ا ورمعیدت حاصل تنمی وہی مالمکل کا نی ہوگئ یہ تو دین میہلوسے گفتگونقی ۔ اب ہیں ٹمدنی پہلو مصحبت كى ضرديت اوريدون صحبت كي تعليم كاس كيمفاسد ببلا تاجول. يراند مب كومعلوم بي كراجمناع إورتدن كے تمام مصالح على وجر الكمال امن وامان سے اس وقت بورسے ہرسکتے ہیں کرجب تام لوگوں کی نر تد گی میں تہا بہت سادگی اور معايشرت ميں بالكل بے كلفى بور بنا درك دور جالاكى كے ساتھ تام مصالح كإلورا ہوتامکن نہیں نیزیہ می مشاہدہ ہے کہ اگر علم کائل موا در تربیت ، مولو جالائی ا در د صوك دين كا ما ده بيدا موجا تاب، الى طرح اكرجابل مو ا ور تربيت نبو تب بمی بی حالت بهوتی ہے اورمصالح تمدن کا پورا ہونا حروری ہے بس خلاصہ يه تكاكر مصالح تمدن كالوداجونا حرورى ادروه على وحبسه الكمال بعدول سادكي اورامن دامان کے پورے ہونہیں سکتے ۔ اورسا دگی بدون ترمیت کے حاصل نہیں ہو آل اور تربیت بغیر علم بقدر صرورت کے مکن نہیں تو تربیت کے النے علم بقدر صرورت ماصل مونا متروري اورسيا دگ كے لئے تربيت حرورى ادرمصل تدن سے بودا ہونے کے لئے سادگ زندگی صروری لبدا معمالے تمدن كولئ علم بقدره رورت اورتربيت ضروري ب اورجونك علم بدول تربيت مودست عیاری ہے اورعیاری مصاری مصالح تدن کے لئے مصر ج الذاعلم كامل برون تربيبت كيمفنرم اورجو كمرشخص سامان ترميت كاحا صل ببي كرتا لهذا تيخف

سے کچھ کتے ایسے انتخاب کے جائیں جو کہ ذکی اور ذبین ہون طبیعت اس سلامتی مو- أور أن كوبا قاعده تعليم دى جائے اوران كے لئے برشہريس ايك ابتدائى مرس مِومِثلاً اس بَتِي مِن أيل ابتدالي مدرسه قائم كميا جائي كه اس مِن شرح وقايه اورالانوا ككستعلم دى جأئ ا درميال تك يؤ علين كے بعدان كوكسى برا مدرسه من بيجديا جائے کہ وہاں ان کی درسیات پوری ہوجا یس،اس کی فکرسٹمفسے دمصروری ہے بالخصوص امرار بماس کاحق زیادہ ہے کیو تکہ ان کو غدا تعالیے فراغ دیا ہے۔

ا دران چوٹے مدرسول کوکسی بڑے ، برسے دابستہ کمیا جائے کہ وہال کی مشہوان

لوگوں تھے گئے مجتب ہوا وروہ مدرس ان سب مدارس مے لئے دارالعلوم کے طور برہو۔ پھرا بیسے لوگوں سے فتو ہے اور تعلیمات پوری طرح قابل اطینان ہوگئے بلكم بهتريد بي كرجوكوك وعظ كهن كصلة آمين ان كى نسبت بي تحقيق كريس كه ده مسى مدرس كي سنديا فية بحى بي جوتك آج كل كے داعظوں سے نفع مے باتے بهست زماده نقصان بمواب بيسف ديو بندس أيك واعظ صاحب كودعظ كمت مست اول اس في يرايت برطمي ذال كُوْرِ خَيْرُ لِكُوْرِ انْ كُنْ تُورُ تَعْلَمُونَ واس مَ بعد ترجب اس آميت كاكياكه تهاد سے لئے يدب ترج كرتم تا لافكا كر مثا وجري وا ياكرو یہ خوا بی کی تعنی کہ وی کی بعنی تا لامو تدر اس زیانے میں مولا نار فیج الدین صاحب د يوبندي مهتم مدرسه زنده تھے ، اس واعظ كومبيت أوا نطاب اور أيك واعظ كانپور مِن آئے تھے بامع العلوم میں انہوں نے وعظ کہا یہ آمت پڑھی وکیکٹ خاف مُقَامًا دُميّة بحيّنتن أ اور ترحيم ميا كرجنت بن ايك تضيير كالبرك ايك أيك يار ايك إلى بزار كوس كا بوكا اورطره يركياكه كوس كى تفيير جى كى كربط كوسس كو كيت بين-اسى طرح ہم نے ایسے واعظ بھی دیکھے جی کہ وہ وعظ کہتے ہیں اور لوگوں سے معلوم جوا مواكر ستراب يين إن - آج كل مقتدا بدنائجي ايسام سستا بوكيا بي كرس كاجي بماع و بى مقتدا بن جا تاب ا دروج اس كى يد ي كداوكسى ايك برلمى جگدا ورمركر كى جاعت سے والبستہنیں اس لئے رب بنود مختار ہیں لہذا بہت صروری ہے کہ مب کے میکسی الیی حکم اورالیسی جاعت سے دائیستہ ہول کہ ان کا فیول وہال کی اجازت اورت کے بعد ہو۔ بدون خاص اسمام کے یہ جاعب علمار کی قائمیں موسكتي اس كئة اس كا ابتمام نهايت صروري بي مكراس كاتمام ترابيم مولويو ل برمذ دکھو کیونکہ اس میں موس کام ایسے بی ہوں سے کہ اس کومولوی مرکز سکتے ہیں مزان سرك في مناسب مع مثلاً مدارس قائم كرف ك لي جنده كرف ك معدورت ہوگی موعلمار کومنا سب منہیں کہ وہ چندہ کی تخریک میں حصابی اس سے برای خوابی يرب كرعام لوك ال كود كيدكرية بي كراكر بمن الدكو بره صاياتوه مي

کھا ؤ بھی۔ صاحبو! ان کوکیا عرص بیڑی ہے فدانسا کے ان کودولت علم کی دی ہے اب کوکیا مصیب بیر کی ہے کہ دہ تم سے بھیک مانگیں۔ اور بس مولولول کو بھی کہتا ہول کہ آپ کو کا مل توکل کرنا چاہئے۔ نیز مولولوں کے مانگئے میں ایک بڑی خوابی یہ کے کوگ ان بریدا حراص کریں سے کہ یہ لوگ دو مروں سے توما تھے ہیں نیکن خود بھی نہیں دیے اور جو تحرک ہذرہے اس کی تحریب شہبات بیدا ہوتے ہیں اور رکوسنا گردد سروں سے بچاس انگیس کے توکہ سے کہ ہیں تونود بھی دیں گے۔ اس لئے ان پراعزامن کہنے کا کمی کومو قع نہیں۔ تو بہ طریقہ ہے کا کمی کومو قع نہیں۔ تو بہ طریقہ ہے کا م کمینے کا اس طور پر مدرسے کا قائم ہو تا نہا یت صرور کری ہے بالخصوص اس کی مریب کے اس کو دین کی طرف بہمت ہی کم رغبت ہے سراسروتیا ہی سنہریں کہ بہاں اور زیادہ تروجہ اس کی بیمی ہے کہ ان لوگوں کو علمار کی میں ہے۔ ہوئے دیل اور زیادہ تروجہ اس کی بیمی ہے کہ ان لوگوں کو دین اللہ کے میں اور زیادہ تروجہ کا طریقہ ہے کہ تود علمار کو دیا بالا اللہ میں سے میں کم سے جس کے حاصل کہنے کا طریقہ ہے کہ تود علمار کو دیا بالا اللہ کو دیا باللہ کو دیا باللہ کو دیا باللہ کا میں میں کہنے دیا ہو دیا باللہ کو دیا باللہ کے دیا باللہ کو دیا کہ دیا جو دیا کو دیا بیا باللہ کو دیا باللہ کو دیا باللہ کو دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا باللہ کو دیا کہ تعریب کی کہ دیا کہ دیا

مه اگرج او کا به اعتراص نظر برواقع می بین کیونکه اول آومولو بول کے باس فدرسراید. مهال بوزائ کرده چندے دین دوسے وہ باوجود سرایہ نهد لے کے بہت زیادہ دیتے ہیں۔ یس بطور شنے عنون از خروارے چند شال بیش کرتا ہوں۔

ادل حضرت دلانا اشرف علی صاحب دامت برکانتیم نے زمانہ قیام کا نبور میں مدرمہ کی الله مں قلت دیکو کراپنی تنوا ایک قلم جواد دی تھی جو کہ ھنے روبیر ما ہواریمتی۔

د دسرے حضرت مولانا علیل احد صاحب سلم مدس اول مدرس خطا برالعلوم المرسط المرابعلوم المرسط من مدرس اول مدرس خطا م رو بسرما ہوار باتے ہیں اہلِ مدرس نے بہرت کوشش کی کھولانا کی تخواہ میں اصافہ کر دیا جائے لیکن مولانا نے صاحب احداد کا رقرما دیا اور فرمایا کرمیر سے لئے یہی بہت کا نی ہیں۔

موم حفرت ولانا مولوی محوجین صناسلهٔ مدرس اول مدرس دنو بند دارالعلوم خشه روبد ما به وارباتے بیں اہل مدرسے فیمولا ناسلم کی قرتی کرتی جا ہی کئین آبینے منظور تہیں قربایا۔ پچهادم مولئنا مولوی عن بت الجی صناسلۂ بہتم مدرسہ مهار نیود حفظی روبیر یا بوار باتے

میں اداکین غررمہ کے کہنے برلینے اس تنخوا ہ سے زیادہ یسنے بالک انکار کو دیا ۔
میرے فیال میں آج کوئی شخص دنیا داروں میں اس کی ایک نظریمی پیش نہیں کرسکتا کہی فی ایٹ ایس کے ایک انظریمی پیش نہیں کرسکتا کہی نے لیے باب تمری کو بالکل مسدود کردیا ہو یا اپنی پوری تنخوا ہ محکمے کے حوالہ کردی ہوا در ایا گاد بعض دھورہ متعادف چند دیے مہت میں مادہ میں ہوئی ہے اور اس قدم کی مبہت می مثالیم ایس مہد

ا دران سے بیفن حاصل کرو۔ عالم کی مثال آفتاب کی سی سے کہ اس سے طلوع موتے ہی نصف کرہ زمین منور بہوجا تاہے اور ظامرت بالکل جاتی رہتی ہے لین سترط يه هے كدو و ديندارعالم مواليسا زموكر تمهارے تابع بن جائے. اس كى صفت يہوكر لَا يُعَنّا فَوْنَ فِي اللَّهِ لِوْ مِنْ فَاللَّهِ ﴿ وَوَاللَّرْتِعَا لِلْ مُحْمِعًا مُرْسَسَى بُرا كَهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ فَي اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ <u>برا کہنے سے بیں ڈرتے</u> ، اوراس کے لئے کم از کم بیس کیبیں رو پیر ما ہوار کا انتظام كرد دآج كل لوك يه جا بنتے بين كه عالم توبيرت برا بولكين دس باره رويسي ا بوار سے زیادہ نہ دینے پرایں رصنوت مولان امحدادی صاحب کے باس ایک عالم ک طلب میں ایک خطاآ یا تحاجس میں ان عالم کے لئے بہت سی شرطیں کسی تحییں کے دو ایسے ہوں اورایسے ہوں اورکل دمنل روپر تنخواہ مکسی تقی مولاتا فرملہ فی منك كريميك مانسونى وصعت إيك رويد توركها بوتا - صاحبو إخداكا شكريك اس نے آپ کو دسونت دی ہے ہوشکل نہیں کہ ہیں بچیس رو ہے ما ہوار کا ایک مولوی کے لئے انتظام کردیں عائد منہر اگراس برستوجہ ہو جا بس توسہت آسانی سےسب کیجد بوک کتاہے یہ تو بقار علماد کی صورت تھی۔ دوسے کام نین عمل محرالے کی تدبیریہ ہے کہ دورہ میں جو عالم ہوں ان سے مسائل دریا فت کر کرکے اور طلب وحرمت كومعلوم كرك ال ك فتوم كيموافق عل كيا جائ اورجس و قت تکب مدرسه کا انتظام ره بواس وقت تک بیر پیچئے کے کسی ذی علم کو وعظ سے لئے لوکررکھ لیجنے اس کاکام یہ ہوکہ محلوب میں جاکر وعظ کیے اور ترغیب ترمیب اورا دكام سرع كواس مي سيان كرے - آب اس طراق برعمل كركے وكيسن ان شارا لعُرتمائے ایک سال می سنی مالت درست بوجائے گی - دوسرے یہ كيجة كرم مطلے كولوگوں كو سفتے بھريس ايك دنعكى جگر جمع كركے ايك وفي مائل کی کتاب کے کران کو ممائل سنا دیا کریں اور جو لوگ خود پر سے کھے ہیں وہ مسائل کی کت اپنی خرید کراہنے یا س پرکھائی اور روزا ہذات کو ديكهاكوين اورجب المشبه دسيكس عالم سع صل كوليس بغره فاس كوعم مركزكا

طريق البخاة شغل رکھیں اورعور آول کے لئے بیرکریں کہ جو براھی نکہی ہیں وہ تو ہیرکریں کہ سمتا بین خرید کران کوسیقا سبقا بر طیس اور چو بے براضی ہیں وہ برا ھی تکمون اور سے میں لیساکریں ۔ رہی تیسری چیزیعی صحبت کہ بدون اس سے مذاعلی درہے کی تعلیم کا تی ہے اور دا دینے دریے کی اور اس لئے علماد طلب اسب کے ذمہ اس کا اہتماہ صروری ہے۔ پہلے زمانے میں جورب لوگ اچھے ہوتے تھے اس کی ڈی د م بیمتی که د ه مب اس مجست کا اہمّا م رکھتے ت<u>تھے</u>۔ اس وقت یہ حالت ہے کہ ' تعلیم کا اہتام توکسی متدرہے کھی کراس پر ہزاروں رو پر صرف کیا جاتا ہے ا ورمبهت سأ وقت اس كو دياجا تاہے گرصحيت كے لئے في سال ايك ما ويجي سي نے نہیں دیا والٹراگرصحیت کی طرف ذرا بھی توجیب کرتے تومسلمان ساری تباہیوں سے بچ عاتے اور اگر کسی کواس میں سنبہ بہوتو وہ اب امتحال کرمے دیکھے اورخود کو بھی اورا پنی اولا د کوبھی میز رگول کی صحبت سے فیضیا ب کرپے يس ان شاء المنظليا يخ برسس كے بعد د كھلاؤ كركا كرسيسے اقوال افعال اعال کس قدر درست ہوئے اس وقت مٹائستگی کے عام ہونے سے یہ حالت ہوگی کیہ ہے بسنست آیخاک آزادے نباشد سے دا باکے کامے نباشد رحبنت الیں میگہ ہے جہال کوئی تکلیف تہیں ادیسی کوسی سے کوئی شرکا پر تنہیں ) كارے د مونے كے معنى يدمي كركارموذى د مِرْكا اوراس لئے د شاجنت كي شل موقع كى ا در دا زاس کا یہ ہے کہ علم سے نیک باتیں معلوم ہو ل گی اور میت سے اطلاق زدیلہ دور ببول گیا درمهی دوچیزیں جبل اور بیضلقی ساری خرابیوں کی جرا بیں کیونکرمثلاً اگر می نخص میں تکیرم واوراس سے کوئی علمی ہوجائے تواس کا تکیرم واوران اور تولان كى اجازت مذ ديك يكله وه اين علمى يرمصر بوكا اور مزارول آدى استَكلى يعمره

مو تلے۔ اورجب مکبری اصلاح موجائے گی توب یات مزرم کی اورا تراسکا یہ بوگا کہ مملطی کو تسليم كرامي كاسنات كرايك مرتبحه نرت مولانا محدقاكم صادحمة الترعلية يرزاد مي تشريف

تولیسر بنے سے بہلے پدر بن جانا بہت کی خوابیوں کا باعث ہے۔ اس لئے سخست مزورت ہے کہ اول جھوٹا بن کرا فلاق کی درستی کی جلئے کہ اس سے اعمال کی بھی

درستی ہوجائے گی اور تد بیراس کی بیاہے کہ جن لوگوں کو خدا تعالی نے قراغ دیا ہے وہ توكم ازكم جيد ما وككسس من رك كي خدمت مي روين كين اسطرح كدا بنا تما مي اجتلب ان تے سامنے پیش کردے اور مجرم طرح و مجیس اس طرح عل کریں اور اگروہ وکر وشغل بجوير بربردي توذكروشغل سي مصروف موجائ أكروه اس سے مع كركے سى دوسرے کام میں لگا دیں اس میں لگ جلئے اوران کے ساتھ محبت بڑھائے ا دران کی حالت کو د کیمتارے کسی جر کے لیتے کے وقت بیکیا برتا و کرتے ہیارہ دينے كے وقت كس طرح بيت آتے ہيں اس كا اللہ يہ ہوگا كہ تخلق اضلاق التله جوريگا اور کھراس کی دات سے سراسر نفع می بہونچیگا اورجن لوگول کو قراغ نہیں ہے وہ یہ کریں کہ دفتاً فوقتُ جب ان کو دوحیار ایوم کی مہلت ہواکرے اس وقت کس بر: رگ سے یاس رہ آیکریں اوراین اولاد کے لئے یہ کروکہ روزمرہ جیسا ہرکام کیلئے نظام الاوت انتسبے ایساہی اس سے لئے بھی ایک و تستمقر کردوکہ فلا اصبحہ میں مشلاں ہر: رگ کے یاس جا کر تھے ویر بیٹھا کریں ۔ صاحبو اکس قدرانسوس ک بات ہے کہ فٹ بال کے لئے وقت ہو اور دیستی اخلاق کے لئے وقت ڈپکے سکے اور آگراس شہریس کو فی الیساشخص مذہو توجیعی کے زمامہ میں کسی بردرگ کی خدمت میں بھیجد یا کرو۔ اس زمانے میں توان کو کوئی کام بھی نہیں ہو تا انجیخت ون را ت ما دے مارے بھرتے ہیں ، مذنما زکے مذر وزے کے مال باب خوش ہیں کہ مہم نمازکے بہمت پایندہیں مالانکہ ان کو بہ خرنبیں کہ قیامت میں وہ اولاد کے سبب ان کے ما ته جبتم ميں جا بيس محے . حدمت مشريف ميں سے كُنْ كُوْدُ دَاع وَكُنْكُنْ مِسْتُ لَ ا عَنْ دَعِيتَتِهِ وَتَم مِنْ جَراكِ شِخْص ذمه داً رسے اور تم سب سے اپنے اپنے ماسحت رسمے متعلق قيامت بين موال ببوركا)

آج کل لوگ اپنی اولاد کی تربیت الیسی کرتے ہیں جیساکہ قصائی گائے ک تربیت کیا کرتا ہے کہ اس کو کھلا تاہے بلا تاہے حی سمہ وہ خوب موتی تا زری میر جاتی ہے لیکن غرض اور مال اس کا یہ موتا ہے کراس سے کلے برتھیری بھیری

نار لني السبا ة جاتی ہے اسی طرح یہ لوگ اپنی اولاد کو جوب زیب ور پی<del>ت تعیش میں برور من کہتے</del> بیں اور اسجام اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ یقمہ جہنم ہوتے ہیں اور ان کی بدولت مربی كى مى كىردن نايى جاتى سېكيونكه استعيش كى بدولت اولاد كويز ماركى خرموتى ہے اور سرد وزمے کی بعض نامعقول تو صرمے اس قدر آگے براھ سے ہیں کان كواسلام كىكى بات كى جى خىرئىس موتى-ايك نوجوان كى نسبت يس نے سام كه وہ بیرسٹی یاس کرکے آرہے تھے ان کے یا ب نے اپنے ایک دوست کولکھاکہ میرا لراکالندن سے آد باہے تمہا دے شہرسے اس کا گذرمہوگا اگرتم اسٹیشن براس سے مل او توبيتر بهو تاكداس كوسى قسم كى تكليف مديود ال كے كيھے سے موافق يركمتوباليد أستينن بهركئ اورجاكران برسترصاحب سيسط اس وقت بيرمترصاحب كمانا کھارہے تھے چو کہ رمصان شریف تھے اس لئے ان کوتعجب ہوا اور انہوں نے در بإفت كياكه رمصنان شرلف ب آپ نے دوزہ نہيں دكھا ، صاحر ادے لوچھتے ہیں كردمعنان كيا چير بهوتائے. انبول نے كهاكددمصنان ايك مهيلية كا نام ب كينے گا جەذرى فردرى النج ان مى كورمصال كېيى آيا نېيى - آخراس كى پەھالىت دىكچە كەران كو سخت صدمه بوا ا در مجهد كمنيع الكفر كاسخ شده ب اس كى حالت مي تغير آينا ما ممكن إدر ا نابطر برا مرح كريلي آئے . اب آپ نور كيج كر مسلمانوں كے بچے ہیں مسلمان خواتين كى گورول کے پروریش کئے ہوئے ہیں اور آغریش جہنم میں دیئے جارہے ہیں۔ صاحبو! آگریہی دنگ ریا توعجب نہیں کہ پچاس ایسس کے بعدہ لوگ ایٹے کوسلما كهنائجى نُنكَ وعارشجيس اثناا فرتواب مجي آگياہے كراسلامي نام ليبند نبين ہے آب خوش ہیں کہ مے بی - اسے مردیا - ایم - اے کردیا حالا کرآب نے جہم کی کیڈند برجمود اسب ادر الكفول برايس بمراسط مندجر العلية بين كرشا براه جنت نظري

مر الله مناحبولا آپ کہتے ہیں کہ مولوی انگریزی پڑھنے سے منع کہتے ہیں، والشر مهم منع بنیس کرتے ۔ خدا کے لئے ان کا دین توحن راب مز ہونے دوا دراس کا طریقہ ہی ہے کان کواہل النگری صحبت حاصل ہو خیر آگر جید جہینے دوزخ میں جانے کا کام کریں گے یا در کھو کہ اہل لنڈ کام کریں گے یا در کھو کہ اہل لنڈ کی صحبت وہ اکسیر سے کہ سہ

گرتوسنگ خارهٔ مرمزتوی بچون بصاحب لیری گوہر شوی (اگرچه توسنگ خاره اور مُرمر جبیسا سخت دل بھی ہوجب سی شاہ دل کے پاس بہویخے گاگو ہرکی سی قدر و تیمت بائے گا)

ا در کیتے ہیں ۔

کی زمان صحبت یا اولی رسیم از صدر الطاعت به ریا صحبت نیکال اگر کیکا عند است میم از صدر ساله زرد طاعتست رختی و می دیرانشروالوں کے ساتھ بیٹھ جا ناسوسال کی بے ریاعیات سے برط می کرسے نیکول کی صحبت اگرا یک گھڑی کی بھی حاصل موجائے توسوسال کے زبد و طاعت سے برط مدکر ہے

میاں مٹھویو ذاکر حق تھے دات دن ذکر حق رٹا کرنے گرید موت نے جو آدا با کچھ نہ بولے سوائے ٹرلے لئے لئے اس میں سے سستاللہ ہجری تا دیخ موت نکلتی ہے یہ تا دیخ اگر حیسے نومسخوم برلیکن یسات علامتیں جو او پرمند کور مرد کرور دیکھ نے۔ مولانا روم علیہ ارجمة نے ان کو دونفظوں میں اداکرد یا ہے۔

فرماتے ہیں سہ

محا رمرداں ہوشنی وگرمی سست کار دُونال حیلہ دبیر شری ست دمردول کاکام ردسشنی ادرگرمی اور کمینوں کاکام بہانے بنا تا ادر بے حیاتی ہے }

ایک دوسرے مقام بر کہتے ہیں کہ سدہ اے بساالمبیس آدم روی بست

اسے بسان نے ان را راروں ہے۔ ئیس بہر دستی نیا یدداد د سسے

ربہت کوگ جو آ دمی کے جیسی صورت تور کھتے ہیں گرددال شیطان ہیں اس لئے ہرشخص سے باتھ میں ہاتھ مزدینا چا ہیئے)

سیطان ہیں اس سے ہرس سے ہا ہویں ہو مددیں چاہیے) البتہ صحبت کے کچھ آ داب بھی ہیں بدون اُن کے سحبت تافع ہیں ،

منجسلہ ان آ داب صحبت کے ایک یہ بھی ہے کہ اس کے پاس جاکر دینے ای باتیں مزبنلیئے جیسے کہ اکٹر لوگول کی عادت ہوتی ہے کہ برزرگول کے پاس جاکر بھی مقامر سے قصر حمد کا طریا نے ایس میں ماقیاں میں کا دیشر میں کے میں تعدید ہے۔

دنیا بھرکے قصے جمگرشے اخبار کے واقعات ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نیز حن الوسع بزرگوں کو تعوید گستڈوں کی تکلیف بھی مدد بنی جاسیے ان حصرات

سے تعویندگسن شعصے این ایسا ہے جیساک سنارے پاس کھریا یا کہا الی بنوا نا بعض لوگ یہ سیجھتے ہیں کہ جوشخص ہاتھ میں یا تھ لیستا۔ ہے وہ انترمیاں کا تعود ہا لنٹریسٹ تہ وار ہوجا تاہے کہ جوکام بھی اس سے کہا جائے وہ الترمیاں

اسے صرور پودا کرا دیتاہ حالا نکہ ایسا مختار سجعنا خلاف توجید ہے۔ کسی کی اسے مال سے کہ بجز عوض کے درا کچھ دستل دے سکے۔

مولانا فعنل الرحن صاحب کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ میرا مقدم

ہے، مولانا نے فرباباک درعا کروں گا۔ اس نے کہا کہ دعا کہ انے تہیں آیا ہے توبیں ہیں کرسکتا ہوں ، ایوں کہا دیمی کرسکتا ہوں ، ایوں کہا دیمی کرسکتا ہوں ، ایوں کہا دیمی کہ بیس نے یہ کام بو داکر ویا۔ مولانا نا خوسش ہوئے۔ بیلی بھیت میں ایک برزگ کے پاکس ایک برطوعیا آئی اور کچوعوض کیا 'انہوں نے فرہ یا کہ اللہ تعدالے فضل کرے اس نے سنانہیں ایک خفس اور بیراس سے کہا کہ یوں فرباتے ہیں کہ اللہ تعدال کرے گا یہ کہ اللہ تفسل کرے گا وہ برزگ سحنت برہم ہوئے اور کہا مجھ کو کیا خبرکہ اللہ تقدال کرے گا یا نہ کرے گا ۔ تم نے اپنی طرف سے کا کیسے برا صادیا۔

اسی طرح تعویندوں کی فربانشیں بھی ان حضرات کے مذاق کے بالکل خلاف سے جین نے عمر بجعرطا لب علمی اورائشرالشریب ہو دو کیا جانے کہ تعویند کیا ہوتے ہیں اور ان کوکس طرح مکھا جاتا ہے اور بھے لطف یہ کہ تعوینہ بھی د نیا سے تراہے کا موں کے لئے۔

بینی سے آیک پہلوان کا خط آ یا کہ میری صنی ہونے والی ہے نبخے آیک تعویٰ یہ نبی سے آیک پہلوان کا خط آ یا کہ میری صنی ہوئی عجب نہیں کہ لوگ چندرونر میں مار دول کے بچہ بھی تعویٰ بھی تعویٰ بھی کی عجب نہیں کہ لوگ چندرونر میں مردول کے بچہ بیدا ہونے کے لئے بھی تعویٰ بھی کاموالی کریں جس میں مار دول کے بچہ بیدا ہونے کے بھی تعویٰ بھی کاموالی کریں جس میں کام آسکت ہے تو مردول کے بچ بیدا ہونے میں بھی صنر ورکام آنا جا بیئے صاحبو ا اہل اللہ کے پاس الٹرکانام دریا فت کرنے کے سائے جاؤ۔ خلاصل سب تقریر کا یہ ہے کہ اپنی اولاد کے لئے اہل اللہ کی صحبت طویا کہ کو بچو یمز کرو ۔ یہ توم دول اور شندرستوں کے لئے ہے۔ اور جو ا پا بچ ہول یا بوری کے ایک ہے۔ اور جو ا پا بچ ہول یا بوری میں ایس آئریں اس کا کہ کہ ایسے بن گوں کے ملفون کا ت دیکھا کریں بیسے کا بدل یہ ہے کہ ایسے بن گوں کے ملفون کا تیس و مکھناستنا یا سے تاکہ یں ان کے توکل صروب کرتھوی طہارت کی حکا بیس و مکھناستنا یہی صحبت کے قائم مقام ہوجا تا ہے۔ ان دونوں کے تعلق کی نے خوب کا تیس و مکھناستنا یہی صحبت کے قائم مقام ہوجا تا ہے۔ ان دونوں کے تعلق کی نے خوب کا جہی صحبت کے قائم مقام ہوجا تا ہے۔ ان دونوں کے تعلق کی نے خوب کا تیس و مکھناستنا یہی صحبت کے قائم مقام ہوجا تا ہے۔ ان دونوں کے تعلق کی نے خوب کا تیس کے قائم مقام ہوجا تا ہے۔ ان دونوں کے تعلق کی نے خوب کا تا ہے۔ ان دونوں کے تعلق کی نے خوب کا تابیں کی خوب کی کا بیس کی تابی کے تو کا میں مقام ہوجا تا ہے۔ ان دونوں کے تعلق کی نے خوب کی تابی کے تو کو کا بیس کے تو کا میں مقام ہوجا تا ہے۔ ان دونوں کے تعلق کی نے خوب کیا

صميت كمنعنق توسي قول مهده

مقام امن بسے سینش دیفیق تفیق گرست **مدام می**شرشو دزسے کوفیق

رامن کا تومقام ہوا ورشراب بغیرسی و صوکے کے ہوا ورسیا دو ست وجود مو تو اگر یہ چیز مبیشہ کے لئے حاصل ہوجائے تو بڑی دوش سمتی ہے) اور ان کے دکا یات وارشا دات کے متعلق کسی کا شعرہے کہ ہے

ورس زمار رفيق كرخالي زطل سنا

صراحی می نا ب دسفیدنهٔ غزل مست د اس زمانه میں دہ دوسست جو برًا نی سے خالی میوعمدہ شراب کی بھری

مرا می ہے اور غزل کی شتی )

گریہ وصیبت کرتا ہوں کہ شنوی اور دیوان حافظ لیٹی علوم مکا شفدا دراہل حال کا کلام نہ دیکیمیں کمیونکہ اکثرا وقالت ان کی ہا۔ ولت ہلاک ہوتے ہیں ۔مولا تارجمہ الٹار فرہاتے ہیں۔۔۔

تحتهاجون تيبخ فولادمت نيز چون نداري توميرواليس كريز

پیش این الماسس بے امپرمیا کر بریدن سیخ را نبود حیا

رتصوت کے تکمتے تولا دکی الموار کی طرح تیز ہوتے ہیں اگر تیرے پاس فی صال

حفاتات كاسامان مع موتوواليس موجااس الماس كصدين بغير فوصال مع مت

جاكيونكم تلوائدكو كلطية وقت كمنى كالحاظ اوريشرم نبيس موتاى

اورجب ابل حال صادق کے کلام میں اس قدراحتمال مصرب ہے توجوجا بل فیسرع

بدلگام بیں ان کا کلام توکس درج مصر موگا . ان لوگوں کے متعنق فرائے ہیں سه

ظالم آن تومے کرچٹماں دوخت ند ازسخنٹا عالمے را سوخت ند

روه لوك كيسے ظالم بيں جو آئميس بندكركے اپني بالول سے دنياكو مباري في اين

اسی طرح جولوگ محفن برزرگول کے کلامول کی نقل سے سیمھے کیا کہتے ہیں ان کی تخریرو

تقریرسے بھی بروجسہ اس کے کہ اصل سے بدلی ہو تی ہوتی ہے بچھ تغع نہیں ہوتا ، ایبوں کی نسبت فرماتے ہیں ۔

حرت دردیشاں بدزد و مرد دوں تا بہیش جا ہلاں ہواندنسوں ہے نگے۔ دردیشوں کے العنباظ کوچ اکر ٹا واقعت لوگوں

د ناسمی کیسے نوگ درولیشوں کے العن ظاکو چراکر ٹا وا قف لوگوں کے سامنے منتر کی طرح بر شریعتے ہیں )

ہاں اجب اوالعسلوم کا ترجب دیکھوا دبعین کا ترجہ دیکھو الناشا والنٹر تعالیٰ ہر طرح کا قائد د ہوگا یربی ان ختم ہو دیکا اس بیان میں آب نے دیکھا ہوگا کہ خدالقالیٰ نے وہ نسخت بتلایا ہے کہ اس میں مدمعا ش کا حرج ہے دکو تی نقصان ہے اورسلما نوں کواس کی بڑی صرورت ہے۔

اس آیت میں اسی سے متعلق ارسٹ دیے خدر میری میں تعتب لیدا ور نعشن ارسٹ دیے خدر میری میں تعتب لیدا ور نعشن بیری می میں مخفیق کوذکر فرما یا ہے ۔ لبس معسلوم ہواکہ دوزخ سے بیکھنے کے دوطرانی ہیں۔ یا تعلید ہو یا مخفیق ہو۔

اب خدا نف الف مع مع محمد و عاصی که ده تو فیق عمل عطا فرما یک به مجمی دعا محمد که به میا به خدا نامود. محمد که س محمد که من محمد که محمد که من محمد که من محمد که محم

سه اسی ادبین پس امام غزالی دخست الشرعلیہ نے دہ تیس اصول جن کے بغیر دندگی ابن کوئی مت درد تیمت نہیں رکھتی بیان کئے ہیں۔ حصرت کیم الامست دلاتا متعاثوی دخستہ الشرعلیہ نے تمام سلمانوں کے قائدہ کے لئے ترجہ کرا دیاہے . نام اس کتاب کا مولانا کھانوی جمنے تب لمیغ دیون دکھا ہے۔

> صلن کارسته کنتبهٔ تصالوی مسافرفانه دایم اسجاح رود) بندررددکرای

نسيال النغس دعوا ت عبدميت جلد يخم 19

قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلِكَ مُنْهُ تَعَاَّعَلَيْكُ لَكِهِ لَكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه ارواه البحثاري

دعوات عبدست جلنه ببخم

سيسرا وعظملقب به

المنيال الفس

متجيله ايشادات

حكيم الامتر مجيز الملة حصرت مولانا محداث فعلى صابحف التحالوي

محسّالله المجرّ ما خوعب المنال

محتبه تقانوي \_\_ دفترالا بقاء

مسافرحشام بمندر ردول والميل

## دعواست عبدسية جلد ببخم مح

تيسرا وعظ ملقب به

## السيكان النفس

| أستنكاث  | المسمون           | مَزْ قبيط                         | るに                                                                  | ريروير<br>گيف                 | کم        | مرتنى       | مردبر<br>ایمن |
|----------|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|-------------|---------------|
| متفرمتات | 300 C             | من نعما                           | سميامضمون تحا                                                       | رمینی کرف کے<br>محرط سے مہوکر | منتنا بوا | کې بودا     | کبال بوا      |
|          | تقریب<br>۱۰۰ آدمی | مولوی<br>مدیداحد<br>صاحب<br>مرحوم | اپند عیوب کورد دیکھوکر<br>دو مرول سکے عیوب<br>دیکھنے ہر المامت کرنا | St.                           | Legio     | ٥ رديس علاي | مسجدتما زيحون |

بِهِ الْمُعْيَمِ الْحَرِّسَانِ الْحِرَّيْمِيُّ

اَ كُعَمُلُ اللّهِ خَمْلُ اللّهِ خَمْلُ اللهِ وَالْسَائِدِينَا وَالْسَائَةُ وَالْمَا مِنْ سِهِ وَالْمَا مِنْ سِهِ وَالْمَالُ وَالْمَالُ مِنْ سِهِ وَاللّهُ وَلَا مُعْلِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَمُولَانًا مُعْلَمِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا تَعْلِمُ اللّهُ وَلَا مُعْلِمُ اللّهُ وَلَا مُعْلِمُ اللّهُ وَلَا مُعْلِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّمُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُواللّهُ وَاللّهُ وَ

دعوا مت عبديت جلديجم

كَمَا أَمُووْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّومَنْسُونَ ٱلْفَتْمَكُووَ ٱلْفَكُونَ الْكِمَابُ أَفَلَا تَعُقِلُونَ ه برایک آیت بیجس میں ظاہراً ابل علم كوخطاب اوران سے ایک عمل بران كو عناب كيا كياب، يه آيت اسمعيٰ ميں نہايت منہويب اور اكثر لوگ اس سے یہی سجھتے ہیں اوراس کا اترب ہے کوغیرا بل علم لیے کوبوجہ نف الن علم اس سے بری سمجھتے ہیں بیکن وراغورے بعدمعسکوم ہوتاہے کاس امر پر باز پرس کی تی سے اور جوامراس باز پرسس کی بناء ہے اس میں عوام السناس مبی بدرجرا و فاشرک بیں۔ اس آیت بین اول سے آخر تک عور کرنے سے عوام اور علمار سب کے لئے اس آیت کا عام مونا بخوبی واضح مومائے گا اسی طرح قرآن کی دوسری وه آیات بمى ہیں جن میں سے بعض میں بنطا ہرا ہل علم موخطاب مسلم ہو تاہے سکی بنا پرعوام الناس النستع مضمون سے اسپے کو بالکل بڑی سجھتے ہیں بلکہ لبساا د قیا سے علمارکوکسی مصمون کی وحب سے مور دعتاب دیکھ کواپنا عالم منہو ناغینمت سمھتے ہیں اور اپنے جهل برفخ كية بي ا وربعض مي عوام الساس كوخطاب معلوم موتاب إن سب ا بل علم الب كو برى سجعة بيرليكن يقتيم اس وقت تك مرارى اورظا ہری نظری جائے ور مزغور کر نے سے صاف معلوم ہو تاکرا حکام مترعیب عام بین بیرجابل وعالم اس کامخاطب ب إبدا مكى و تأ زكامو قعب اورياً عقام برارست كي مخالش ب اورچونكه به آيت يمي احكام سرعيه سي سع ايك حكم باس الے اس کا مضمون بمی سب کو عام ہے بیمس تعین اس آیت کے مفتون کی۔ اب مجعاس آبت سے جوبیان کرنامقصودسے اس کومجلاً سیان کرتا ہوں اوتفیل ا س كى ان شاء النوتعلي يورى بيان ميں ہوگى . ليكن اس محصلة اول آيت كا ترجب كروول كرآيت كالداول ظا برى معلوم بوجلة وفراسة بي كركياتم دوسرول كوتونيك ادر بهلى باتول كى فرماكتش كرقي مواور أبية آب كويجول ا الله يراست من الما لغوه الساب مالا كرتم كناب الله يراست مودادر اس میں یہ محساسیے کو عل تول کے مخالف ہو تا مدموم سے اور حکم قدادتدی

ما كيف اور دومرول ك تصيحت محري في برعتاب مواسع توانبول في ليغ عالم مة مونے كوغينمت جاتا بلكه ليسااوقات بينے جابل رہينے پر فخر كيا جاتا ہے اور كہا جا تاہے کہ اس سے نوجا ہل ہی ایچھے حالا تکہ بہایت بغونجرہے اس کی حقیقت ان منا والمترتوالي المحمعسلوم ہوگی، آج کل ہم بوگوں کی بچوامی عجیب حالت عبد كهم كوم نقائص كي خبر زنخ ومبايات كي استيار براطا محس بعيز برجي چايا

<u>نو کرنے گلے جس جیر میں جی چاہا عیب نکال دیئے ۔ چنا پنے لبعض گو کو ل کو خیط ہو تا</u> ہے کہ وہ اپنے غریب اور مفلوک الحال ہونے برنظر کیا کرتے ہیں اورا مارت میں عیب نکالاکہ تے ہیں ، بھلاامیرآدی اگر فحر کرے تو ایک حد تک مجا بھی ہے کیونکہ اس سے پاکسس سامان نخر موجو دہے غریب آ دمی راجس کے کھانے کو ممروارة ببننے كولسنگوٹا وەكس بعير برفخر كرے اور كھربطت يركه يه فحز قولاً بئېيں بلكه عمل مير مبى اس كالرطا برجوتاب جنائخه دب مهمى موقع تقريب وغيركا مونا ہے لوہم نے ان غربار ہی کوزیادہ اینتفتے ہوئے دیکھا ہے ان ہی کو سبسے زیادہ تخرے اور ٹازسو جھتے ہیں اوراس کی میمی وج ہوتی ہے کہ دہ سیحمتا ہے کہ اگر میں ایسا نہ کرول گا تولوگ مجھے ذلیال سمحمیں گئے اور میہ خیا ل کریں گئے کہ مینخص ہا ری دعوت کا منتظر بیٹھا تضا۔ اسی طرح ان غربا ر كاكيب اورمقوله معيى مشهور بي سميت بين كرمها ل تو يي مال مين مست سے كوتي کھال میں مست ہے ہماری مجمد میں نہیں آتاکہ کھال میں مست ہونے سے کیا مصے ہیں لیکن خیرا نہوں نے اتنا اقرار تو کیا کہم میں عقل نہیں کیونکہ اپنے سومست بما ا ديستى عقل سے خلات ہوتى ہ اور اگر عقل ہوتى توالىسى حركت ہی کیوں کریتے . حدمیت میں آیا ہے کہ خدا تعالے کو بین آ دمیوں سے حنت بنحق ہے۔ ایک وہ شخص کہ بادشاہ ہوکرجھوٹ بولے کیونکہ جھوٹ بولنے کی صلحت یہ ہوتی ہے کہ جو بات سے بولنے میں جاصل مز ہوسکے اس کواس ذراعیہ سے ماصل کیا جائے اور بیصرورت استخص کوبیش اسکتی ہے جس سے مزاح کوئ اليي قوت موجود بوجوكه اسسكے اورمقصودكے درميان حاكل بوجائے اور ظاہرے كم بادشا وكوكوئ السامزاحم بيش نبين أبالبذاس كاجھوك يولس خبت باطن کی ملی دلیل ہے۔ دوسرے وہ خص کہ بڑھا ہوا در بحرز ناکرے كيونكرزا إول توحرام ع دوسرے بليه آ دمى يس كونى ايسا بوش مى بنيس جس کی بنا پرکسی مرتبے میں اسس کو معذور دکھا جاسکے اس کے اس کا یقعل

لنسيا ولنفس بھی اس کے خبت باطن کی دلیسل ہے۔ تیسرے وہ شخص جوکہ غریب موا در تکبر

کرے حصور یا حضور کی التر علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے شخص نیرے یا س کیا چیر سے کہ جس پر تو تکبر کر تاہے تو ایسے ہی جابل کا نے بھی بہت ہی براہے۔ بالخصوص جبك جبل يدفخ بولين جابلة دمي كاددسرى استسيار برانخ كرنامهى دیبا نہیں لیکن صفت جہل پر نیخ کرنا بہرت ہی نا ڈیباہے کیونک علم انسان<del>ے لئے</del> حیات ہے اورجبل موت اور اسی سے یہی معسلوم ہوگیا ہوگاکہ اکٹرامرار جو دد بر بیسے برفر کرتے ہیں مرتبی حقیقت نامشناسی سے سب کیو نکہ جب ان برعسلم مَهِين تو گويا نخر كى كو بي بات بنيس - حصرت على رصني التربع التي

عنہ فرماتے ہیں \_

ألنَّا شُمِن جَعِتِ التِّمَنَّ إِلَ ٱكْفَتَّاءُ إِلَوْهُمْ الدُهُ وَالْأَعْدُ حَتَوَاءَ مَا الْفَخُوْرِ إِلَّا إِلَّا هِمُ لِي الْعِلْمُ الْفَيْمُ عَلَىٰ الْهُدُى كَلِيَنِ الشُّتَعَلَٰءَ كَالْمُ ر لوگ فنكل وصورت ميں نوسب أيك جيسے ہيں باپ ان كے حصرت آدم عليرالسلام ببب اورمال حصرت حواعليها السلام بين بجرأيك دوسري بر فح كيسا سوائے ابل علم كے كبوتكه وہ ابل بدايت ہوتے ہيں اوبطالب حق کی رہنا نی کمیتے ہیں ¿

دنیا برفخ کرنے والول کی ناوانی میان کرنے ہیں کہتے ہیں کہ حسب وانسب کوئی نحرى چير نبيس كيونكر منام لوك إيك آدم عليه السلام اور حوار عليها السلام ك اولاد ہیں اور اس کے حکم میں ہے مال برفح کرنا کیو نکہ آگے جو علّت بذکو ہے مشرک ہے آگے سہتے بین کہ البتہ فخرا گر کریں توعلما کرسکتے میں کیونلہ وہ حودرا و را سب بر بن اور دومرول كولئ وليسل را وبنت بي اور مال كولو الرعور كرك و كيما

جائے لواس کاند ہون موجیب فخر ہوسکت ہے کیونکر مال کی حالت سانے کسی ہے کہ اس کا ظاہر نہایت ولکشس و لفریب چکسٹا جمکدا رکیکن اس سکے با کمن میں مهلك زبريم إيرابيد اسى طرح مال أكرم قلابرين آسائش وآرالسّ وراحت وآرام کا سبب سے نیکن اس کا باطن تمام خرا بیوں اور تصیبتوں کی جرائے تومال بر فی کرنا ایسا ہی ہے جدید اکہ کوئی اس برفی کرنے گئے کہ میرے تمام جم کو سانب بسٹے ہوئے ہیں آگر کوئی اس برفی کرے توظا ہرہ کرسب عقلاء اس کوا حمق بتائیں گے اس طرح مال برفی کرنے والے کو بھی احمق سمجھنا چاہیے۔ حصرت علی کرم السّد وجهد فرماتے ہیں ہ

رَا الْمُرَدِ الْمُعَمِّدُ الْمُعَبَّارِ فِيسُمَّا لَكَاعِلُو وَلِلْاَعُلُوا وَالْمَالُ الْمُعَلِّدُ وَالْمُكَاءُ مِسَالُ وَلِيْ الْمُنَالُ لِلْفُوفُ عَنْ تَوْرِيْبِ وَرَاتُ الْمُلَاكُ لِلْمُونِ الْمُلَاكُ لِلْمُونُ الْمُلَاكُ لِلْمُونُ وَلِيْبُ وَلَا اللَّهُ لَمُ رَبَاقٍ لَا يَزَالُ لَا عَنْ تَوْرِيْبِ وَلَا عَنْ وَرَبِيبِ وَرَاتُ الْمُلَامُ رَبَاقٍ لَا يَزَالُ لَا عَنْ وَرِيْبِ وَلَا عَنْ وَرِيْبِ وَكُونُ وَلِي اللَّهُ الْمُلَالُ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

(الشريعالي كاستقيم سيميس ببست عوش بكرانهول كيمين علم ديا ادر دشمنول كومال اس ملع كه مال ببهت جلد فنا بوجا يُركا اورعلم جميشر ما آن رسيكل )

يعن مال توفنا بموجلت كا اورعكم بهيشم ياتى رسيكا - صاحبو إمال وه جير سي كماكثر توحالت بييس بعاتا رمتلس ورمزمرض الموت مين تواس كاجاتا ربينا بالمكل بي يقيني مے کیونکرٹریدے مطیرہ کا قانون ہے کرمون الموسدين دوتهاني مال سے مالک کا حق جاتا رہتا ہے اور وارٹین کاحق اس کے ساتھ متعلق ہوجا تاہے اور ہی دجہ ہے کہ اگر کو فی شخص مون الموست میں وصیب کہے یا ابنا ل کسی کو مبر کرنا ملب تودہ ایک ٹلنٹ میں جاری ہوتا ہے مطلاً اگرسی خص سے یاس مین ہزار روسے ہو اوروہ ان مین ہزارک وصیبت کرے یا دوہزارکی ومیست کرے توبیصرت أيك بهزارمي جارى مو كى بقيسه دومهزار دريغ كوديا جائے كا اوريه ايب تهاتى بھی اس کے آنسو یو چھنے سے لئے اس کو دیدیئے ور مذوار ٹین کا حق کل مال کے متعلق موجا تاميع جنا بخ اگر وصيت مركمي تويد المنت بهي وار تول كوبي مل بعاتا ہے۔ بس معلوم ہواکہ مال جسس کوہم ابنا سمحدر ہے ہیں واقع میں ہمارانہیں ہے بكدبساا وقات اليسول كوبهو كيج جاتا يحرجن كوديت أكوارامجي منيس موتا سير اس تنهائی برجو کودا ختیار رہتا ہے وہ مرنے کے قبل تک رہتا ہے اور مرفے کے بعد لوکچے بھی اضتیا رہیں رہتا۔ لین اگرکوئی گفن بھی ہے تو یہ کچے نہیں کرسکتا۔ لہا ڈا

خادِتُعا لَىٰ وَلِحَ يَهِى وَجَعَلْنَ لَكَ لُوْدًا تَبَسِّقُ بِهِ فَى النَّاسِ وَمِ لَے عَلَم كُوا يَكُ لُودَ بِا يَا ہِے بَى اَوْدَا وَهِ الْوَلُولَ مِی چلتے بِحرتے ہیں، اودا س لود کے مہرتے ہوئے قلب کی یہ صالت موتی ہے کہ سنہ موصد چر ہر باری درسشس چہ ٹولا د ہمندی نہیں برسرسشس امید دہرائسسش نبا مٹر ذرکسس ہمین مست بنیا د توحید و کیسسس

كغيب بوتوتيجينين كمعلم سے مرادين بي كرفًال درال كول بودجا نتا مو بلكم لم ايك نورج كيب

وموحدے ہر پر نوا ہم سونا بھیردو یا اس کے شر پر ہندی تلوار رکھ ہو وہ مذکمیں سے خوف کھاتا اور نوجید کی آبیا ہ مذکمیں سے خوف کھاتا اور ندکسی سے امید وائستہ کرتا ہے اور نوجید کی آبیا ہ

اگر جا رون طرف سے اس كو المواروں ميں كير إلا جائے تربيجي اس كے ول يربراس نهين موتا ابب مزنيد كاوا تعرب كرحضور صلى الله عليه وآله وسلمكسي سفريس تنفيه دويبرك وقت ايك ورخت مح ينيع آلام فراك ك يلخ أترب الفاق سيمنى بركرام دونوان الشرعليم المجيئن ميس سيملى كوكئ اس وقت فريب نركتا آسيدك ايني للوار ورخست ينس لشكا دى اور ورخست ك نيي سو كيَّ أسسى وقست آب کے ایک وشمن کو جرور فی کرحضور سلی شدهلید سلم سوائد بن تباطلا ورخت کے ينجي سوريب بير- اس سے اس موقع كوفيتمست بجعا ا ور فوراً و بال آيا آكردكيا تو وا قعی حصورصلی انتدعلیه و آله تولم تن تنها صورب مستقے ا ور تلوار ورخستای الك رسي تعنى اس في اول ديك ما نوس كر تلوار بر قبضه كيا اس مع إحداس كونهايت آستنكى سے نيام سے كالا اورآب كے ياس آكر كھڑا ہوگيا جب بالكل تيار بهو كيا توآب كوبرداركيا اور بوجها حن يَعْضِ مُلِكَ مِنْ أَس وقت آب كو مجه سے کو ن بچا سکتا ہے آ ہے نے اس کی برمبیت و کیدا پنی جگہ سے عببش معنی مند فرما فی ا ور اس کے سوال سے جواب میں نہایت اطبینا ن سے فرمایا کہ اُنڈیسی عجے انتربیائے کا بھلاکوئی ابیاکر تو د کھلا دے۔ بدون خدا کے تعلق کے کوئی ایسانہیں کرسکتا۔ توعلم اس کا نام ہے ور رہ نریے الغا ظرنوشیطا ن مجی خوب ما نتا ہے۔ اس ارشا دکا ا تر یہ بواکہ و و ارزنے لگا اور الوار جوس کر زمین بر مركم أب في اليك كر الوارا كفال اور فرمًا ياكد إرب تجه كو مجد سن كون بجاشت گا و وحضورصلی ات علیه وآله وسلم کی اس حالت کو و یحد کرنها بت تحبرالی اوركن الكاكر يجيراً بين بي بي بين كرا شراك في اس بركرم فرايا وراس كالمتاخي كومناف فرماكراس كو جيوارويا- نوبه مع علم ا وراس كا ا ترجس كو كيت بير، كه سه

موقد چه بر بائے ریزی زرسش جر فولا و سندی نبی برسسرش امید و ہراسسٹس نباشد زکسس سمبین سست بنیا د توجید دلسس مازاس کا برے کہ علمہ کا مل سے معانت کا بل ہوتی ہے و و جا تناہے کہ عسکی

اور الذاس كا برب كم علم كامل مع معرفت كابل بوتى بدء وه جا تا ب كم على أَنَّ تَكُدُهُوا شَيْعًا وَهُوحَنُيرٌ لَكُومُ ولسااو قات ايك جِزها برَّا يُرى مراوم موتى به نيكن فی نفسه و ایمی بو آن ہے ، اس لیم گھرا "مانہیں اور سمبتا ہے کہ برمیرے لیے ملاج اور كفّارة ميثات مودلهد نيزاس بين يغيال موتا بدكرهم خدا كر ببي اليفنهل أن كو اختيار بي كيس حالت كوبما رسے ك مناسب مجعيں اس بيں بيب ركس جنائخ اى كومصيب تعديم موقع برقرات بين وَبَيْدِ الصَّايِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتُ لَكُهُ مُصِيْمَةٌ ۚ قَالُوا إِنَّا لِللَّهِ وَإِنَّا ٱللَّهِ وَاجْعُونَ ٥ اپ ان ما دِلوكُون كُوجِ معيب برُّنے یر کیتے ہیں کہ میں افٹری کا ہول ا ور چھے امی کے پاس لاٹ بڑا نا ہے بوٹنجری وے دیجنے ، گھراً فسومسس ، ب كريم لوگوں نے اب اس آيت كو موت بى كے موقع كے ليے خاص كرابا ہے ايك برصياكا وانعهب كاس كابجهاكر معيبت كموقع يراتا يشديره وايرتاعة ایک وان وه پاژ حیبا کینے گئی کہ بیچے چرانگ کس کو ارزیکا اطارہ ہے۔ اسی طرح صورہ بلین کہ اس کو مصیدیت کے آسال کرنے کے لئے طریقا جا تاہے لیکن اب عام طریر سے لوگوں کاعقیدہ ہے کہ سررہ لیسین صرف نرع کے وقلت بڑھنی جا ہیتے۔ چان کچہ آج و بحد لیجے کہ اگر کوئ شخص کسی مربیض کی عیا ویت کوجائے ا وہام کی تکلیف د چه کرسورهٔ لیسین پیر<u>صن لک</u>ے تواسس پرکسی طامعت اور دعشت ہو تی ہے ماللک نرع سے و تست بھی سودہ میں پین کواس واسطے پاڑھا جا -ارمے کداس کی برکمنندسے مشکل آ مان ہو اگرمیا من ہے تواجیا ہوجلے اوراگرموت آگئی ہے تواص کم برکت سے آسانی سے خاتمہ برد جائے۔ حدیث شرایف میں آیا ہے کہ ایک مرز پرشب مے وقت عمر من جراغ کل مورکمیا توحد و بصلی التُدعليد و آله وسلم في فرما يا كرايًا يله وَإِنَّا ٱلْكِيثِيرَ وَلَاحِبُحُونَ هِ صَفَرِتِ عَائِشَهُ رَضَى اللَّهُ تَعَاسِكَا عَنْهَا فُرا حَلَيْن كم حفود وصلى الشعليدولم، يرمجى كوثى معيبست سيد لينى حصرت عاشته دمنى الترتعا للعنها

کو یہ معلوم تھا کہ اِتھا ہائیہ معیدست ہوئے یاں تا می تقا کو نکر فا تم المہم لیکی ان کو اِسس وَ قدر کے معیدست ہوئے یاں تا می تقا کو نکر فاہر ایہ واقعہ ایک معولی با سے تھی جفور ملی مقد میں کو ناگوار ہووہ معیدست ہے اور چوانے کے گل ہوئے سے جبکہ قسد نہ ہو ناگواری ہوتی معیدست ہوئی اور حضور میں اند طید وآل وسلم کے ارشا وسے معلوم ا ہوگا کر تھا ہے ایم معیدست ہوئی اور حضور میں اند طید وآل وسلم کے ارشا وسے معلوم ا ہوگا کر تھا میں اس سے معلوم ہوتا ہے۔

ع ، رحمت حق بهست اند می جوید درند تعاری دامت دیک بیار دُحداثگانی

ا دراس سے بڑھ کولیجے حدیث مربیت بیں ہے کہ اگر کو فی متحص ای کوفی میز جیب بیں رکھ کرہول جاسے ا ورا و حرا ک معالی میں کہ کا کسٹس کیے تو اس نالیش کر سے یں جد پروٹیا فی اس کومبوگی خدا تعاسلاس پرکلی ٹواب عطا فرانبیں سے اورکھا ہے ہے۔ سيّات فرا ميس كے - بانكل إسى حالت ب كر ميسيد بها دا جا تها كي برركم اس كے ميلے بعرف التَّفَ بيَشْف حتى كركرت بيسك بريق بم كوبياد آنا بيم اسى طرت ملاقط كم سي مَم كوبر برفعل بدتواب عَما فرائع بن مَا لَدْ يَصِينَ مَحْصِيدةٌ وَعِنَادًا وجبك وه تمى تناه ادروشى كى بنا پرد بى قواق يشر چوسكىلا يا كياب اس ليے كراس كي وَر لِيے سے تخفینب مزن ہو کیونکہ مبب اس کو پڑ مینگا تواس مضمون کی یادنا زہ ہوگھ كريم اخداكى ملك بي وو بمارے مالك بي اور الك كوا خيرار بوتا بي كدايت ملوك مين جرجله تعرف كري النوا تعالى كوهي اختياره عكريم مين جو چا بیں تعرف کریں اوراس کا مخفف مزان مونا طاہرے دو سرے اس خال مے ان و موسان سے خدا تعلیا ہے مجتبت برحتی ہے اور محبت کا خاصہ ہے کہ اس کی بدولت تخنت سے سخت معیب ت بھی بلی ہوجا تہ ہے ع- ادْمحبت بلخهاسشيرس بود

ل محبّست مح سبب تلخیا ل ٹیریں ہوج تیا کرتی ہیں ،

د بچے جن لوگوں کو احرووں یا بازاری عور توں سے تعلق موماتا ہے دہ ان کے بيعي كيا كيامصيبتين برواشت كرتي بهرحتى كراكر و وجوتيا رسي مارے توان ميں لمطف آنا ہے اور تحرکرتا ہے شہو رہے کہ ایک شخص جدی بر توج راکرتا اورکسی بازارى عورست مسے تعلق بيدا كرلبا عقا بوي كو برخيال مواكد شايد وه بازاري بھے نیا دہسین بولیکن تحقیق کیا تو معلوم براک ہالک کالی بھجنگ ہے کفن تعجيب ببوا اوراب وداس فكريس لكى كم أخراس مبيلاك كاسبب كياجع بطأبين سے معلوم برا کرجب بی تخص ا سے پامس جا تاہے تو و درہی سے دیکورس محد بُرا معلاکہنا شروع کرتی ہے اور خوب جو یوں سے خبرلبتی ہے۔ کینے لگی کا کاشکل كام مه أن عدي مي مي وتيروا خياركرون كي حينا يخدجب شويراً يا تواس ي در واندے سی سے اس کی خبرلینی شروع کی ا ورخوب جو نیوں سے بیٹا کہنے لیگا کہ نس اب يس كمين نبي ما وُل كا أج نك تجدين يس كسرتمى مواب و ويورى موكني اس مكايت معلوم بوكه اگرمبت ين اگرمبوب كى دف سے كوئى معيديت مجی آئے تو وہ مرجب فرح مواکرتی ہے۔ حال نکہ یہ عبت کا ذی کیا ہوتی سے اس محبت کی حقیقت برب کر سه

عشقها سے کریٹ رنگے ہوں عشق ہود عاقبت ننگے ہو و دو مشق جو فعظ ایھے دنگ اور خوبصورتی کے باعث ہو و مشق نہیں ہونا حکر آخرے کی برادی ہوتی ہے

البنة خلا تعالے سے جو مہنت ہو وہ قابل ا متبار ہوتی ہے فراتے ہیں کہ مہ معشق با مردہ باسٹ با اللہ معشق با مات وال میسالہ معشق با مردہ بناسٹ عشق مرف اللہ تعالے مات معشق با مدار نہیں ہوسکتا عشق مرف اللہ تعالے مات بیدا کروجیں کی صفت زیدہ ا ورباتی رہنے والاہے)

نيسرے اس معرفت سے يہ ، معلوم ہوگاکہ خدا تعاسلا کوہم سے محبّست ہے اود

کوئی محب مجوب کو تکیف نہیں ویا کرتا ابغا ہم پر جدظا ہو تکیف آئی ہے الیسی
ہیں ہے بیسے کہ ال باب کسی بہتے کے دنبل میں خبر نے اس کو بیحد تکلیف وہ کا ہڑا
دکھی ہویا آیرندہ تکلیف ہو کا اندلیفہ ہونفشر لگواتے ہیں کہ وہ کا ہڑا
تد تکلیف ہو تا آیرندہ ترکیف یہ کا میں کامل راحت کا سامان ہونا ہے اس تکا بعث
کی وہ حالت ہوتی ہے کہ ۔

لمغل مى لرزد ديستس إحتيسام ما درشغق اذال عسم شا دكام كربيم نو دُرْنا بع لرز تابع اورمال خوسش بوربي بعثي كرنشة ريكا والم كوانعام دبنے ہيں سواگركونى منبي تعب كرك لكے اور كے كرير انعام كس بات كا وياسم التخف في توسكيف ببريخا في الداس كو توسرا دسي جامية نومان ب ممیں کے کہ احق یہ کلیف نہیں یہ میں دا حست کید کہ یم تکلیف ہے جس کی یدولت فڑکے کی زیمرگ کی المید ہوگئی ورند یہ دنسبل بڑمننا ا وراس کا زہر ملا ما ده تمام جسم میں سرایت کر جا ماا ور نشر کا بلاک بوجا تا۔ نو حیب ماں باب کا نشر لکوانا اوراس کی تکلیف دنیا بوج ورایع دا دست بهدنیک ناگوارمبی سے توضداً تعاسط كو نومال با بساست بدرجها زباره ممتبث اسبنے بندوں سے بعر اگروه نترو فاقه والدی پاکسی اورمعیبست پس گرفتار کردین تواس کونشتر ك قائم مقام كيول منهي مجاعاتا تو علم سديد فا تد عبي جدكه مال سعنهين موسكة أوريه والدع تد دنيايس موت لي ا ورسب سے برا فائده يہ ب كم ا بها ن پرخانم پروا ور به ملم کی بدولت ہو تاہے جا بل آ دی کا خاتمہ اکٹرخراپ ہوتاہے لیکن جا بل سے مراو وہ ہے کہ نہ تو خود پار سے اور نہ ابل علم سے طے نہ مسى سے بوجے ترا لي خص كے اہان كا بعروس نہيں كيونك جب بيمنس مرتا ہے توشیطان اس کویہ مجا تاہے کہ تواس وقت اپی سب پیا ری چیزوںسے جعوط رابع اورخدا تعلياتم كوان چرول عيفرارس بين تيجريه بوناب كه خلا تحليا سے بغض برجا تاہے اوركفر برخا تمہ بد تاہے برخلاف اسسے

اگر علم معولواس قسم كه ا تركيش منهي رمينخ-ليكن عالم سے خاص وي مراومهي حب عربی بن بٹر مدا ہو بلکہ یا بٹرھا ہو یا علما کی مجست میں بنیمکرماصل کرلی بردیاعلاء ے بوج بیر جید کو اور مدور وری معلوم کرلیا میر غرض علم ایسی نعمت بے مگرآج محل د نیا کو ایسا مقصو د مبزا رکھا ہے کہ مہسنت لوگ علما دکو ترقی کا مانع سمجتے ہیں اوران کدیے دخوف سمجتے ہیں اور نماز برہی ان کا اکٹرکسی وہاکی وجہ سے مرتی بین اور اگر وا می وجه سے راجی موں تب بھی چونک دل میں ری موتی منين موتى إس لية و و كيورهي مفي رنهيس موتى وان مح يم صفي كى بالكل وه حالت مون ہے جسے کرسی نے ایک طویے کو آئم ترکیف بک یا دکرا و یا تھا کہ وہ بية يكلف ال كو ميرصمًا ملا عامًا معاليك الرام برالمي كُرتى توكيا اس ونقت مجی اس کوکوئی سورہ یا در سکتی تھی کہی نہیں اس لیے کداس کے ول بیس مجیمی رْ الله اكس فريف نے ايك طوسط كے مريان كى الا رميخ ليكھى ہے اگرچ اس في فض تمسخرکی بناء پر مکش ہے لیکن بات نہا بت گری اور کام کی ہے پرساسا جیس کیں طویے کا ما دنٹہ ہوا بھااس وقت بہ تاریخ تھی گئی ہے لکھا ہے سے مِيال يُعْدِ جو ذاكرِ مِنْ سِفْ المائد دان وْكرحق رِمَّا كُمْرِتْم گرتہ موت نے جو آوایا مضطرب ہوکے اور گھرا کے چریخ بیں لیکے یانی کی تھے با سی مرد بھے سوائے مے تھے تھے ہے کے عدد ہے کی برابرہیں توتین سے عدو ۱۲ سوموسے اور عین تی مے عدد ۱۳۰۰ کل ۱۲۱۰ موٹے خل مداس کا ہے ہے کہ چوبکہ طویلے سے محص ثریا لے ہے ذكرحق مقااور ول بين اس كالحجد اثرنه عقا اسلية اس مصيبت ك وقت كيومي یاد ندا یا اور مها ن مان کرے مائمتہ موگیا۔ یا در کھو اگر محبت دین کی دل میں نہیں ہے تو يەسب ىغا فەسى كە او پرسے نہايت مكلف اور توشنما ليكن اندرسے بالكل ساوه بشهوري كراك ميراني كسي عاس لفافه المركاء ويجاكه اوميس بالكل ساده بعرسب بوجبا توكيف أسكاكر حضور بهايت جلدى يس خط ويا الكي كالعض با

وضینه فسیدة الجبت ارفیدند الناعلی و للحقال سال درم اندان الله می الدرم اندر جاری درم اندان که می الدرم اندر جاری فرای کرم این می دیدا درجا بول کوال ا

توفر کی چیزاگر ہوئے ہے۔ تو یہ علم ہوس تلہ عدار مہبل مگراتی وہ حالت ہے کہ مبل پر کھی کر کیا جا تاہے کو اُن ان سے پوچے کہ بھان می کس طرح اسے اور آنا بل فخر ہوگئے بلکہ عالم اگر بدخل بھی ہے تو وہ تم سے بدرجہا جا ہے کیونکی وہ مربین ہے لیکن اس کے ساتھ ہی اس کو نسخہ بھی معلوم ہے ۔ مب قطا تو جر کرسے گا علاج کردلے گا اور تم ساتھ ہی اس کو نسخہ بھی معلوم ہے ۔ مب قطا تو جر کرسے گا علاج کردلے گا اور تم سالیا مرض ہولیکن مرض کی فہر نہ نسخہ پر اطلاع ۔ غرض کسی حال چی جہل کو فی فخر کی جز منہیں۔ محر بھی جہل اس بناء پر فخر کرنے ہیں کہ اہل علم کے متعلق وحیدوں سے بری ہیں مالانکہ اول تواہل علم کے متعلق جو وجر بیری ہیں ان چی علم سے خاص اصطلاحی مولویت ہی منہیں بکو مسل کا مواویت ایس میں بلکہ مطلقا جا ننا مواویہ سے بری تہیں ہوسکتے کیونکہ علم نہ ہونیکا افزام اس سے بھی افزام سے بری تہیں ہوسکتے کیونکہ علم نہ ہونیکا افزام اس سے بھی برحر سے کہونکہ علم نہ ہونیکا افزام اس سے بھی برحر سے کیونکہ علم نہ ہونیکا افزام اس سے بھی برحر سے کیونکہ علم نہ ہونیکا افزام اس سے بھی بوشب می کو نو دو اور موقوف علیہ ذیا وہ جہتم یا لئے اور اور موقوف علیہ ذیا وہ جہتم یا لئے اور اور موقوف علیہ ذیا وہ جہتم یا لئے اور اور موقوف علیہ ذیا وہ جہتم یا لئے اور اور موقوف علیہ ذیا وہ جہتم یا لئے اور اور موقوف علیہ ذیا وہ جہتم یا دور کو تو اور موقوف علیہ ذیا وہ جہتم یا دور کو تو اور موقوف علیہ ذیا وہ جہتم یا دور کی اور کی کہونے کا اور کو تو اور موقوف علیہ ذیا وہ کو کہونے کہونے کو کہونے کے کہونے کہونے کو کہونے کہونے کو کہونے کہونے کو کہونے کہونے کو کہونے کے کہونے کی کو کو کو کہونے کی کو کہونے کہونے کو کہونے کہونے کی کو کہونے کی کھونے کی کہونے کے کہونے کی کو کھونے کی کہونے کی کھونے کو کھونے کی کھونے کی کھونے کی کھونے کی کھونے کی کھونے کی کھونے کو کھونے کی کھونے کو کھونے کی کھونے کی کھونے کی کھونے کی کھونے کی کھونے کی کھونے کو کھونے کی کھونے کے کھونے کی کھونے کی کھونے کی کھونے کی کھونے کی کھونے

سعجلاكيون باكسنين بوسيخة اوراص كرسيميغ كدفية الذام كاحقيقت برخوركرنيكي مرودت بعطب كويس اس استست اشتباط كرتا بول ليكن برا شنها ط فيلمس والمق مہیں ہے۔ بکا طالہ اسٹس سے ٹابست ہوتا ہے جوکر تیاس تعلیٰ ہے۔ حاصل اس لزلم کا پھیا له بيت بين منفعو وسيندا و مرجوكر عالم جا بل سب بين يا يا جا تا ہے ا وربنوكر نها بيت (برايل مرص میں بہت کہ ہم اپنے عیوب کونہیں دیکتے بلکہ دومرے کے عیبوں کو دیکھا کیاتے بیں ہم شب وروز دومروں کا انوکرہ کرتے ہیں ان کے جبب کالتے ہیں لیکن کیا ديمة كريم بين كماكيا عبوب موجود بي اور يعيوب وو مرول كي عوب سريمة بني يانبين كيوبى امركزا لوگول كو فيك كام كا مو توف اس برب كر دومرول كى کو تا بہیوں پرنظر ہو بھرا ترد کے سا چھ نسیبان کنس کو طاکر و پیکھا جائے توما مسل ہ تکلیگا کرتم درمروں کے قیوب کوتو دیکھتے ہوا ورا نے عیوب کونہیں ویکھتے یہ مرمق السارجائ كراكثر مواقع براس كازإل سيمي اندار بوتاب جاني جب كبي امين وباثير بعيلة بين تواكر كوتواس كا احساس مي نهيس كاك مصاشب بير معامى كاكي وخل ہے ملکہ اس کو مواسے ضاو کی طرف منسوب کرتے ہیں ان کا تو فر ہی کی بہا ل کک نہیں بہونچا کرگنا ہوں کوسی اس بین کوئی دخل ہے مال کدید ان کی کٹٹ خلطی ہے ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ آخر ہوا میں فسا دکھوں آیا اُٹر کھا جائے کرشدست گری یا سروی کے مبدب ایساموا توہیں کہوٹگا کا گرمی یا سروی پس اس قدرشترت کیوں ہوتی يكن ير خطا بجس كا أتبها آمخے خداكى مشيعت پر موكا مسلما لوں ہى سے معدس سے فبين أكرج بارسه إسجاب الكاعراضات كم موجود بي الله كاشكرب اسم الد كے جواب ويتے سمي عابر تبين مكريواس كا موقع تبير س معنمت نیست کا زیرده برون را نا ند و درن و دعلس رندال فهرے لیست کی بیست غرض مسلمان عوام الاس جن چيزگوجي سبب شلاميس يخ بم اسى كى إ بت يومييس كركم ا نوریکیوں ہواکسی حدید میں کے کران کو یہ خرور کہنا پڑے گاکہ خوا کے حکم سے ہوا اس وقت کہبس سے کراس کا کیا سبب مرضعا تعاسط ہے اس وقت یہ حکم

میوں فرایا جس سے رمعیبت پییا ہوگئ اور بچرخون ی قراق سے ہم جا ب ایں کہل كرسبب يبسع كدخعه تعالي تم مع كنا مول كرمب الامن موسه اورمصيب كُمَا أَصَا تَكِيمُ وَنْ مُصِيهُتِ فِي إِمَا كَسَتِبْ أَيْدِ نُكِيرُ وَلَهِ فُوا عَنْ كُشِي فِي المِن تم كوجو كي مصيب يهونتي ب وو تبارك كرتوتون ك بدولت يدونجتي عد اوربستك بالذرائع ودكذريم فرات بي اور اس كي اسى من البندكرك ي نفس كويهانسي ويدى حاشہ اور اس کی موت کاسب توجیا جائے توظا ہر بین شخص ہی کہیگا کہ میمانسی کی **دی گئے میں اٹک ٹی اس سے مرکب**ا گرایک عقادنداس پرلسبق تحربیگا لمبکہ و و دی پیاک سی کیول کے بین نشی اگراس کے جواب میں یہ کہاجائے کرایک شخص نے اشکا دی تو وہ نوصیگا کہ اس نے کیوں شکا ٹی اس پرکہا جائے گا کرحا کم نے اس کو محكمي مقا توعدت اخيرها كم كا حكم كا دسيكن ابعى بيرسوال باتى بير كرحاكم ي اليدا مكم كيون وياوس كي جواب من كما جائ كاكر استخص فيسى كو قل كيا علا إلى وكيتي کا مرتکب مواعداس جماب کے بعد معالسی پراٹکنے کا اسلی سبب کھل جا تاہے تو اليدى وباء فعدا كر حكم ساقى ليكن فوا تعالى كاحكم بهادے جوا تم كے سب سے بوا اسى كو فرط تي بي فكمنا التعقومًا أنشقه مَا مِن هَد رجب بي الله وكر ديا تویم نے بھی ان سے بدارلیا، جزآ و الاعمال میرا ایک رسالے ہے اس میں اس بحث کو مبسوط لكما كياب اور مجدالله تابت كرديا كيلب كهم كوجركيدا بالاء بوتاب بماري عالى محسبب بوتلهم توعوام التفاس كالمبلغ يرتوطف اشباب البعيد بين ليكل جوقايك فبيم اور ويندارين وواكران سب امراض كو فدا تعليك كم حكم انت بيادر يد مي كية بي كركنا بول كرمب سے يه مكم مواليكن بميشه و وسرون كے كنابول كو شار كرتے بى اورياس كا ذكر تفاكر وور و ل كے عيوب برسم لوگوں كى تظربونى ب أكثر لوگون كو د يجا بوكاك لوگون كو اردا ا ور آما ربیس مرا لا و پي كركها كريت يي كراسى مبب سے توقعد الوٹ راہے۔ گرمبى كوند ديكھا جو كاكراس سے ليناعال كواس كاسبب بتلاط بوحالالكه زياده عرورت اس كى ب حضرت ذوالنون معرى

مه بداء تاعال سط مايته مكتبه تقاني سنسترود كراي عد

ے اور کوئی مرکیب بہیں ہے کہ جوکوشہرسے کا لدو کیوں کہ جرے گفا ہوں کی اور کوئی میرے گفا ہوں کی اور کوئی میرے گفا ہوں کی دور ہوئے میرے گفا ہوں کی دجر سے سے لوگ مصیبت میں مبتلا ہورہے ہیں۔ اورہی نہیں کہ معن زبان سے کہنے پرس کیا ہوبلکہ آب اس شہر کو چر و کرچلے بھی گئے۔ ایک بزرگ کہتے تھے کہ بربل میں بیشتا ہموں تو خدا تعالی سے دُناء کرتا ہوں کہ اے اللہ میرے گنا ہول کے مبتب یہ سب لوگ ہلاک نہ ہوجا تمیں مہی احراض ہیں جن کا علاج بزرگوں نے کہا جے کہتے ہیں۔ کرا علاج کہتے ہیں کہ احداد میرے گنا ہول کے مبتب یہ سب لوگ ہلاک نہ ہوجا تمیں مہی احراض ہیں جن کا علاج بزرگوں نے کیا جے کہتے ہیں ۔۔

سمال کیوں کیا۔ مولانا رفیع الدین صاحب مرحوم مہتم مدرسہ و ای سند کے والدمولانا فریدالدین مماحب کی نسبت سناہے کہ وہ بہت ہی کم بولتے سنے اور الماکسی شرید منرورت کے کا مہمی او پر ندا مٹھا تے سنے حتی کہ اگر ان سے کو فئ بات پوچیتا توزان اللہ مرورت کیوں نکاہ کو سے جواب ویے لیکن مذ نہ امٹھا تے سنے موف اس لئے کہ بلا مرورت کیوں نکاہ کو مروف اس لئے کہ بلا مرورت کیوں نکاہ کو مروف کیا جائے۔ نیز قرآن میں حکم بھی ہے قُلْ لِللُهُ وُمِنِ بَنِن یَعُفَدُوا مِن اَبْعَالِ مِنْ اِللَّهُ وَمِن اِللَّهُ وَمِن اَبْعَالُ اِللَّهُ وَمِن اَللَّهُ وَمِن اَللَّهُ وَمِن اَللَّهُ وَمِن اَللَّهُ وَا اِللَّهُ وَمِن اَللَّهُ وَمِن اَللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اِللَّهُ وَلَا اِللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا

بررگے دیدم اندرکوس اے نشسته از جہاں درکنج فارے براگفت بہداندر نیائی کہ بارے بندے از دل برکشائی کہ بارے بندے از دل برکشائی گفت آن کیا بریرویا ن نف زند چوگل ہے ارشد سیا ال لفزند ریس نے ایک بدت کو ایک جنگل میں دیکا کہ وہ دُنیا کو چوڑ کر ایک فاد کے کونے میں بیام ہوا تھا، عی نے اُن ہے کہا کہ آپ شہر میں کوں نہیں آنے کہ کم از کم

ایکنار تو لوگوں کے دلوں ہے کرمیں کھولیں بعنی نوگ آب کے فیص صبت ہے فائدہ
المحا بیس را بنوں ہے جواب دیا دہاں پری روایے دام میں پیمانس لیے بیراس کے
کہ جب کیجر زیادہ ہو جاتاہے تو ہاتی بھی بیسل جائے نہے )
اسی حالت کو ایک شاعر نے زن الفاظ میں بیان کیا ہے ہے
ماہد تعامیمت تاہ بہ جال پر برخاں کے گوفت و ترس خدا را بہا مزماخت
دزاہد یری دُن والوں کے جال کی تاب بنیں رکھتا تو تنہائی اختیار کر لدیتا ہے اور خون خوا
کا بہا مذر فرصون شر لیتاہے

ببرحال ايسا بهوجا برا وراس كاعلاج يبي بي كران جارون متول كي جانب و کینا بہت کم کر دیا جائے اورا و برکے دیکے میں گرنے کا اندایشہ ہے جیسا کہ يهل بان بواليس بخربعقل أقل سبس معلوم بوليا كر عفا فلت اور امن كي سمت سمت تخت ہے۔ اور جب بزرگوں سے کا بعنی ا مورے اس قدر بربزکیا بع اورمديث في عُرُن عُسُن استكرم المدور الركة مالاكة في وانان الجااسام، به ك وه ب فائده ، ورفضول تول وعل ترك كرد، كاحكم كيا ماس لح تغنیش عیوب کے گناہ ہولے میں یہ تیدلکا فی ہے کر بیفرورت ہوا ور دو مردن کی عیب جونی اگرگستاه بھی بنہ ہوتی نو لا بعنی تو بنرورسی اس سے بچینا مجمی منسٹرری ہے تو جکہ وہ گنا وجی ہے تو اس سے پیٹا بدرجرا ولی خروری ہے بعض اجمقول کی عادیت ہوتی ہے کہ وہ تمام وقت فضولیات ہی ہیں بر باو كرتے بين مثلًا اكثر لوگ پوتھا كرتے بين كر جناب حضرت معاوير رفاق عندے معلظ س آپ کی کیا تحقیق ہے کو فی اس عقامند سے پوچھے کہ تو کو حفرت معا وریش کے معاللہ کی کیا ٹری توانیامعاملہ درست کر۔ مولانا محرفیم صاحب لکونوی فرنگی محلی کے باس ایک رنگر نرا یا کہنے داکا کر حدرے محاوی کے معامل میں آب كى كياتحقيق ہے۔ مولانانے فراياك مياں تم جاكركيرے رنگوجب تمہا سے اس حفرت معاوية كا مقدمه آئيكا لو ليف الكاركر دينا ا وركيدينا كريس فايي تقیق کی تھی گر مجم کسی نے تبلائی نہیں ایک اورماحب ایک مولوی ماحب کے پاکسس معنورصلی انشرعلیہ وسلم کے والدین کی بابت دریا فنت کرتے ہوئے گئ کہ وہ ایا ندار تخفے یا منہیں امنےوں نے فرمایا کرتم کو تماز کے فرانعن مطوم میں یا منہیں کہنے لگا کہ منہیں۔ مولوی صاحب سے کہا کہ غضب کی باست ہے کہ نما وجس کا سوال سبسے اول قیامت میں ہوگا اس کے وہ فرائفن جن سے دل میں بانچ میں كام ير المهدا ورج كم معلوم منوف سامنال بي كروه فوت موجا يس توقماز ہی نہ ہوان کی تم کوخبر بہیں اور حضور ملی اشد طبیہ وسلم کے والدین کا ایمان جس کی بابت يقينًا بم عد قيامت يس سال بوكار ديا كاكون كام إس علم برووو. اس كي حقيق كى جَا تِي ب صاحبو! اكركوني مُراج توتم كوكياع من اورامجاب توتم كوكيا معلب تهييراني المائي بُراق كي فكرمِو في جاسِيُّ. باتي فرخس كي خر ر کمنا یا س کا خیال وونا پرکام خدا تعالے کا ہے یا اس کے بندے کا کام سے جس كے بيرو خدا كالے الے ملاح علق كاكام كرديا جوك الصخص كو بحل تيان مالات کی عزورت ہے کیو نکہ بغر علم حالات اصلاح مکن نہیں ہے اور اسی وجرسے میں نے بلا ضرورت کی تیدر کی دی تھی۔ اس لے کے مثلاً ماکم وقد ،حب تك تغتيش حالات مذكر عام محرص كورزام در سيكا مراس كومبى ايد أمورين اجازت مع كرمن من تغنيش وكرفي ساد كا احتمال مواورجو أمور اليهنهي عيس ان بين حاكم كوجي تجسس كى إجازت نهيس . معرت عمر دفلي الشرعذ كا تعتريد كرآب داست والت كشت لكار بص تفرك ايك محرس سے کا سے کی واز آئی آ بے ان ورواز و محلوانا جا با گر وہ لوگ اس فدر شمک مح كرآب كى آواز بى د س سے آخراب مكان كى بشت برے اندرتشريف ليك حضرت عرضى الله تن كاعنه كى مورت و بكركر أوسبارك مم كمة بيكن دويك جا نیے معے کہ خلاف حفرت عمرضی اللہ تعلیا عنہ کو ہرگز غفہ دا المریکا اس لیے الكي تخص نے جرأت كر ك وض كياكه اے اجرا لمومنين م دوكوں نے مرف كيك

ان وكيا يكن آب سانتين أنا وكه أبك نويدك آب بغرامانيت ماري كمرمين جِل آسے مالانک فران شریف میں میا ف حکم ہے۔ لاک کی شاو کا بیٹو ٹا غیر بیٹریکاک حُنى نَسْتَا نِسُوْا وَلِسُيْلُ وَإِمْلَ أَهُلِهَا ﴿ بِلَامِالِتِ الْحِكُم عِلا وَمُكَا كُمُرِينَ من با ۋادرىب با د تويىل گردالوں كوسلام كرو) دو مرا يركر آپ نے تجسس كيدا اورواك براجب كالعن بع لا عَسَدُ من العن بعالا كالناكات يست تَشْرِيف لائ مالانكر وأن شريف بس ارتنا وج لَيْنَ الْبِرِّ بِأَنْ مَنَا لَهُوا البُيُونِيِّ مِنَ مُلْهُ وُيهَا مِصْرِت عَرِينَ اللَّهُ لَعَلَى عندك فرايا كريس اللَّه كُناه سعنوم كُرْنَا بِولَ تُم يَعِي أَبِينَ كُنَاهِ سِيرَ تُوبِرُكُو ﴿ وَأُوكُ كَا وَمَ مَعِرِكُ وَالَّوِلَ كُواس حَكَا بِيتَ صعرت مامل كرنى جا جنيك آزادى ال حضات بير تنى يا آج مع مديا لأولك میں کرمیا تم کی طرح ند نمازے یہ روزے کے کھا لیا اور موا مرستی میں عرفذاروں معاجوا واللديدا ذادى نبيل يغنس كى شرارت اوراتباع بوا اورمطلق العثاني سهد اوريه آزادي من نذكي سي آزاوي ميد كرحبس كميت بيس جام مبت مار دبا جدهر جا با چل د يا جن جا با کرليا تو کيا کوئي او ما دب ساند صاحب کو بسند کرتے ہیں آئراس کا جواب نعم ہے توا جسے آ بہمی ہماری طرف سے یہ لعنب يعيدًا ورأثرلًا مين جواب سه توجعر درامهر إنى كرير ابنه الدساندين كجه فرق تبليقه اسى طرح المركو فى شخص اتالبيل بانگراك بلوتواس كويعى تفتيش طالات كى ضرودت ہے کیو بکراس کے بغیرا صلاح فیر مکن سے۔ باشوہر بہوکراس کو بھی بیدی کے حالات كى تغييش كى مرورت بعيد بحداس كمتعلق اس كى اصلاح ب ياكو فى تعنص على قوم ہوکہ اس کومٹی مجھڑی طورسے ٹوم سے حا داست کا علم حاصل کرنے کی حرودت سے ورمذ وعظ کچریمی رکرسکے کا مگرصلے کوپھی اسی و نسنت لک اجازیت ہے کہ نسیش سے منعصو ما جسلام ہوا دراگرنخبر کے ئے ایسا کرے کا تواس کوہی ہرگز احازیت منبوعی کیونک اِ تَسَاالُاَعْدَا لُ بِالْمِذِ ﴾ حین و احالکاداده معارمرت یشت پرسی اس ستشناك بعد جولوك، ونكم وه ويكولين كم عبب جوني الدعيب كوني سأنكأ

کیا معقد و ہوتا ہے آیا ہے کہ استخصیب سے یہ عیب جانا رہے یا محض بدنام کرنا
اگر بہل ا مرمقصورہ نوکیا وجہ کہی اسس کے آنا رکبوں نہیں یا ہے گئے کیا کہی کی اسس کے آنا رکبوں نہیں یا ہے گئے کیا کہی کی شخص نے صاحب عیب کوخطا ب کرکے نہا بہت ضفقت کے سا کفواس کے عیوب پر معلی کیا ہے اوما گرنہیں گیا تو کیا محض جا رآ دمیول میں سات و ن نما م محلوق کی فینبیں صلاح کہلائے گا۔ ہرگز نہیں ہم نوگوں کی مجالیس میں سات و ن نما م محلوق کی فینبیں شکا بیس ہموتی ہیں گیا ان سے سوائے برنام کرنے کے اور کھے مقصو و ہوتا ہم کچھ بھی نہیں تو یہ لوگ ایک تو فیسبت کے گناہ میں مبتلام ہمنے و وسرے ایک لا یعنی فعل کے کہ ہوئے ہیں ہوئے جس کی برائی او بر بیان ہو حکی ہے ۔ حضرت دالیہ بھربے رجہا اللہ کے مالات میں مکھلے کہ آ کے جبی شیطان کو بھی برانہ کہی تھیں اور فرایا کرنی تغییں کو جنی و بیاس فیس کو جنی موسی توکس فیس کو بی جانے اس کی جبی شیطان کو بھی جانے ہیں ۔

م نوسش گفت مبلول فرخند فوی چربگزشت برعارف جگ جوے کمایں مدعی معرست بہتنا ختے بریکار شمن مذیر واسفتے دیک خمایں مدعی معرست بہلول نے کیا اچا کہا تفاجب وہ ایک عارف سے ما جوہروقت لوگوں سے حبکہ اتا تو ہروقت لوگوں سے حبکہ اتا تو ہروقت وشمنوں سے حبکہ ان مان کیا کرتا ہ

ابکتخص نے ایک بردگ سے اوجیاکہ بزر کوں کی شان اوران کے حالات کس طرح مختلف مورتے ہیں امہوں سے جواب ویا فلام پیریس بین ٹردگ بیٹھے ہیں ان کے یام جا و معلوم ہوجائے گا کہ پُررگول کے حالات میں کیا فرق ہے جنا کیٹہ و ہنتھی گیا اور عاکر دیکھا کر کو ٹی کیا اور آیا اوران بزرگوں بیں سے اُول ایک کے ایک چیت رسید کیا اینوںنے : تھ کرانٹے ہی ڈورسے ایک چیت اس کے ہمی مارویا ا ود پیر پہٹے کر ذكر بيس مشغول موسكة اس كے بعد وہ دو سرے براگ كى طرف موج برااورايك بیست ان کے بھی مار دیا وہ اولے بھی نہیں اورائیے کام میں لگے رہے ہیں کے لیند تمیس سے كى طرف متوج بوا اوراكي جبيت ان كے مارا العفول ين أعمر كر مورا اس كاما بخد لية لإتقامين ليا اور اس كو دبانا اوربيا ركرنا شروع كيا اوركيف كك كرتمبارس المقامين بيتا چوسلگی موگ میدان سے یہ نماشا و مکید کران بررگ کے لین تبیا اور تمام اجوا بران کب كني الله كريس الناسى فرق ال نيتول كى حالات، الدرشان يراي بيد. تود كيد يجي كروي فير مسا بریقے اورا شعنا م لئے بغیرے رہ سکے وہیمی لالیتنی کے عربیحب نہیں ہوئے کیعنی مارنے والے سے بیرسوال بک معی نہیں کیا کر توٹے ولین حرکستہ کیوں کی باکہ حسّے ذات سَديت في مسيّعة أسين لقا وعل رع الكرك الك جيت خود بحى اس كو مار وي محمران كام میں لگ گئے آج پر حالست ہے کہ ایک ذوا سی با ننکسی کو کہونچے کیے ردیجے کیا **تیا<sup>مت</sup>** وائم مو في بكر بلا ومريش وك مربوجات بين مبراء ايك دوست مولوى الحق عرفها : فرلمنة متعرمي أبك مرتبه حبلاجارا كقاسا هندم أبك شخس نظر شبه يجه خبال موا كه يدهيرے لخے والو ، بيس سے كونى مشخص ميں كسس خيال كى بنا يريس نے نها يہت تباك سے ان كوسلام كيا قريب آئے تو معلوم ہواكہ يوكوفي ووسرے صاحب جي اسيخ وهوك كفائے برممبرے مندسے ناحول كلگتى بس و قطعى سم بوگيا كہ تم نے بجد کوسٹ بیطان سجما اس لئے لاحول پڑھی ۔ اب یہ کتنا ہی سجمائے میں خوشا مد مرتے ہیں۔ وہ مانتا ہی سہیں بڑی دور نک ان کے پیچھے پیچھے جلا آخرشاید كسى كلى بين نظر بجاكر محس كر جلدى سے كل كے جب بيميا جھنا غرض يہ حالت

ہم ہوگؤں کے دبیداروں کی حالانکہ پہلے ہوگوںنے اس تندا خبیاط کی ہے کہ فغول با توں سے بھی بچے جی ایک نوانی اور مفرت عیب جونی ما ورعیب کونی میں یہ سے کہ بیمکن منبين كوبس تخف كى بواقى كى جا رى بى اس كو خبرة بوا ورخبر بوسة ك بعدمبت وتموار سے کہ وہ تم کو برانہ کے اور بیرید بیلی مکن نہیں کراس کے کینے کی تم کونجرن مواوراس تمام الت بيركا بتي يام كرانس بن علاويس بريس اور وسي ان ان ايم يه عطوتين لعِف او فاست بيشتها يشعن تك حلِتى بين اور بناء ان كى معلى ولاسسى بات كراس نے ہم كو يول كرريا تھا - حالانك اگر كربعى ديا تو كيا عزت ميں فرق الكيا ایک بزرگ کی حکامیت ہے کہ وہ چلے جار ہے تھے چند مردیا تھ تھے دائتے میں ایک شخص نے دیکی کہاکہ یتخص بڑا ٹھاگسے ابک مرید کواس پرمبت غفتہ !! اوراں تخف کے مارنے کومیا - ہرصاحب نے روکا اور گھرپر لے بچے ماورمہیٹ سے لفانے جوان کے نام کئے ہوئے متے اس کے سلصے ڈال دینے آک لغا نوں میں جے پہرے ا لقاب وأَوابُ ليَحِے ہوئے مِنے کسی مِلکوٹین کتبہ دارین کسی میں رسمُلٹ جبال وغیرہ وخيرود ورفرايا كربها ي بيس مذتواس ندر بما بور متنا اس خفسا ظا بركيا اور بذامس لدراحيا بول حبّنا ان لوگول نے لکھا لیس اگرخلاف واقع کھنے کی وج سے اسب تتخعق پرغ مرآ با توان لوگوق پرمیمی توغفته آنا جاہیے اوران کا منہمی تو بندگرنا کیا جوک طبیع عرا در فرید وقت نکھتے ہیں ۔ حولاناا حدعلی صاحب محدّے سہار ہوری موایک شخص نے آگر بڑا بھلا کہا ٹروع کیا حولانا چونکہ بڑے مرتبے کے شخص سنے مل اب ملموں کوسخت عصته يا اور اس كے ارفے كواستے مولا نانے فرا الاك بها أن سب باتين توجعوث مهين كبنا كيوتوسي كبي بيد تم اس كو ديكو- اسى طهسية ا مام الوصنيف رحمةُ الشَّرعليه كوا يكسُّعُس نے بُراكِها نُواّ بِيسيع اس كو بدير بيجا المار ا مّام معاصبٌ کی نسبت کھا ہے کہ آ رکیبی کسی کی غیبست نہ کرتے تھے ا ور قرما یا کمیّا سقے کہ میں کسی کی فیسست کرول توانی مال کی فیسست ہیں زیا و مصلحت ہے تاکہ میری نیکیاں بیری ماں ہی کے پاس بھیں عنیب روں کے اس تورہ جائیں معنرت۔

سفیان نوری رحمت الشرطیہ فرطتے بافرایک کے کام ابو مدینہ روس الله علیہ بھرے مقلند بہی ہم ادگوں کی بیکیاں نووہ لے لیتے ہیں دلینی چونک ہم ان کی با بست کہی کی ہوتیے بہی ، اور وہ اپنی نیکیاں کسی کونہیں دیتے دلینی چونک وہ کسی کی غیرست بہیں کرتے ما جو باغور کروک ایک یہ اسلاف بہی جی کے وہ حالات بہی ایک ہم اضلاف بہی جی کے وہ حالات بہی ایک ہم اضلاف بہی جی کے یہ حالات بہی خوب کہا ہے سه

مست نیدم کر مردان را مخت دا دل دخمنان م بحر و ند تنگ تراکے میسر شود این معت م کر و در تنگ و برگ میسر شود این معت م ک با و دمتا شدن محلافت وجنگ دبن نے مشام ہے کہ خدائے بندے دخمندں کے دل کوبی کی نمیں و کھاتے تہیں یہ مقام کس فرح ما میل بوسکتا ہے جبکہ تم دو مندوں سے بھی پروقت میگر نے رہتے ہوں

كرتے مبریں اس لئے دن مات کے چہیس گھنٹے پورسے ہونی اس کے سواکوئی گرید۔ منیں کہ جیندالیے ہی الیوں کا جمع ہوا دراس میں دنیا میرے خوا فات وا تھے جا جبر مک سمن دیدار می جود کو کید فراغن مساوس مبتلایس بکه عوام فاریس سے فیادہ منتا يس كيونك وه لوك توبسا ا وقات فيلم محجف نرد وينه وين مشغول بوكماس سے چھوٹ میں جاتے ہیں اور و بندار ہوگد اس کوائیں ثنان کے خلاص بھتے ہیں ہطا اك كوسولے مجلس آ دائی ا ورمیسید کی فی کے اکثرا درگوئی شخل ہی نہیں کمنتا ہیکی اس سے میرا یہ مقعد دنہیں کرحیب بوٹی سے بچنے کے لئے شاطری یا گنجفہ کی احازت وٹیا بود برگزینین. ان دودز در کی حالت بول و برازی سی پیدک براز بول سے زیارہ خواب اوربول بما ذسے زیا دہ دومرے شطریج ویورہ یں اکثراس قدمانہاک ہوتا ہے کہ اس کی برواست تمام دنیا و دین کے کا رو با رہیوٹ جاتے ہیں ہیں ان ایٹھامٹا و عليه اوحت سيمنزا بي كرايك فعن شغريج كحيل دب يقير ا ودان كا نظاكا بها ويرابوا سخا اثنا ۔ شغل میں سے آگرا طلاع کی کروٹے کی حاصت بہت عماب ہے کہنے تکے كراجها آتے ميں اور بيرشطري ميں مشخول بو كيد متحورى ديريس بيكسى في اكر كماكروه مردا بدكين لكركم المجاكة ابن اوريه كبكريير مشغول بوكة الدي ب كى نے اكركہا كہ لڑے كا انتقال بوليا كہتے كے كہ اچيا آتے ہيں يہ سوال وجواب سب كيدبوليا ليكن ان كواُ يُضِف كى توفيق مذبوق جب شَعْرِيج كى يازى ختم بوق تو آبياكي تتحبير كمليس ا وربوكشس آيا ليكن اب كيا بوستنا متنا فرالمشيحبس كحبيل كا انجام به بهواس کی اجا زت کیسے ہوگئی ہے سوا جا زے مقصود منیں بگر صرف یہ تبلانا ہے کہ حوام تومرت کتا ہوں ہیں مشغول ہو کرمنیسست سے بعض اوقامت یکے بھی جاتے ہی گر حدعیان و بندادی کا ہری تقدمس کے پر دے بیں اسے بڑمدکرگناہ جس متیلا بوتے بیں ہیں اس بنا پر ہاری دہ مالت ہے۔

الا برون چول گورکا فریطل واندرون تهرخدان عزویل اله برون لمعند زنی برایندید واز درونت ننگ بیدارد بزید رقا ہر توکا فرگ قبرگی فرح کا سستہ وہراسستہ اوراندد اور تواعظ کا قبر نازل ہوتا۔ ایم کی حالت ایک بنا دکی ہے کہ تعزیت بارزید بسطائ چیسے بزرگ پیری احراض کے فیے۔ اور اندرک مولت دیسی ہے کہاس کو دیکھ کم پر بڑھ کو ہی شرح اسٹ گل۔)

اور اندری مات ہیں ہے کہ اس کو دیج کر رزیے کو بئی ش آنے گئی۔) مرت ومنع کی وزستی اورظاہرگ آ رامستگی کا تا م آج کل و پنداری رکھ لیا ہے یا تی اعال واخلاق وه جلب كيديميمون اودعوام كي حالت برايك اعتبار سعاس سع معی زیاد و انسوسس ہے کہ ان کا ظاہری ورست نہیں ویٹیادوں میں اگرایک کی جع توان میں دوبیں اور با در کھوکہ کا ہرکی درستی بھی بریکا رمبیں ہے اس کا مجمی بالمن يرمبت زياره الربورا بيرحفرت موسلم جب ساحران ومون ك مقليع كے لئے تشریف ہے گئے تو مقابلے كے بعد متا حر تومب اسلمان مو كے متع ليكن ويك نہیں ہوا تھا۔ خرت مولی کے خلا تعلیے سے اس کا سبب بوجیا ارفا و ہوا کہ لے موسى ما مران فرحون اس وقتت تمها لالبامسس ببنكراً شريق بها دى رحمت في كوادا مذكيا كرتمهار ميهم لباس ووزخ بيس جاثيس اسس كن جم فدا ك كوايان كي وفيق دبدی ا ودفرعون محروم دالیس خلاصہ یہ تکل کرملاہر کی دوستی بھی اچی چنہ ہے ترتحض اس کی ورستی براکشدا نکرنا چاہیتے بلداس کے سائقہ باطن کوہمی درست وا دانستند بنا نبکی فکرمونی مله بیند- اور بر لوگ مقتله بین وه اس کی زیاده فکر كرين كبوك فيرتفت لأكوتو فيبست كرسفكى نوبت كم آتى ہے اور يہ لوگ چو يحدج الخلاثق بوتي بس اس ليم ان كوغيبت سنن كي بي بهت نوميت آتي سعمينكرون آ دی ال کے یاس آتے ہیں اور سخف ان کے یاس سی تحفی لے کر آئلہے اور میر اس تخفه كوفيدل كرتے بين - بال جو ماقل بوستے بين و ، ايسے لوكول كا عليه مِعى كرستة بير وحفرت حاجى ما حبث كرياس ايك يخفس آبا ا ودكها كرفا و تخص آپ كود بول كبتا مقاحفرت فرا إكراسك توليس بشن كبالبكن تم اسم نطوه بیمیا موک میرے منہ پر کہتے ہو۔حفرت بیرورو وبلوی کوساع منفے سے کی رفیت تھی ان کی نسبت سفرست ببرزا منابرجان جانات سے آکرکسی سے کمیا کہ حفرت برورد سمار سنتے میں ۔ آپ نے فرایا کہ بھائی ایکوٹی کا نوں کا بھارہے کوٹی ا تھوں کا بیاریے

المرزا صاحب کے اس مقولے کے اکثر جا جوں نے یہ مجھا کرمر راصاحب میں پرست کے حالا کا کہ یہ الزام باکل غلط اور بہتا ان ہے اصل یہ ہے کہ مرزا صاحب لاج دعلی فت عزائ کے بدصورت اوسی کو دیکھ نہ سکتے سے اور مرزا صاحب کی نسبت یہ ایک بچیں کے واقعات اس کی تائید کرتے ہیں یعنی مرزاصاحب کی نسبت یہ مشہور بات ہے کہ تبرخوارگ کے ذمانے بین آب کسی برصورت عورت کی گو دہیں مظاہر بات ہے کہ تشرخوارگ کے ذمانے بین آب کسی برصورت عورت کی گو دہیں مظافیکن مطابق من مان کا اوراک مجی منظ فیکن فطا فیکن فطا فراک مجی منظ فیکن فطا فیت روح کے باعث آپ کو برصورت اور کی سے اس وقت کلیف ہوتی تھی اور اس کا افر بڑے ہو کر بھی تھا۔ غرض اس قسم کے حضرات الیان کو کا امد اسی وقت کلیف ہوتی تھی اور جولوگ احتیا طانہیں کرتے وہ ان آپ کا امد اسی وقت بندکر وینے ہیں اور جولوگ احتیا طانہیں کرتے وہ ان آپ کا امد اسی وقت بندکر وینے ہیں اور جولوگ احتیا طانہیں کرتے وہ ان کو سمھنا جاتے ہیں حال نکم ان کو سمھنا جاتے گا۔

برگریجیب دگران چی توآ ورد کششمرد بیگال چیب توبیش دگران خواج برد اجیمنس تهاری ساخته اگرد وبرون کے جیب بیش کرے تماد کراتا ہے بعیدناوہ تمارے بیوب کرمی ود مرون کے معاہنے جاکر گذاہے گئ

اس لئے بیں ہے کہا تفاکہ مقتدالوگ باستثناء متا طین ومتعین تنادہ اس مغمون کا اس آفت یں مبتلا ہوجاتے ہیں بہ ہے وہ مرض اب بیں اس مغمون کا مدلول آبیت ہونا ظاہر کرتا ہوں۔ گراس کے لئے چند مقد دول کی مزودت ہے اول اُن کو سجو لیا جائے اُس کے بعد بہ آسانی یہ سجو یں آجا ہے گا۔ اول مقدمہ یہ ہے کہ بیت بات مبتلا نا ہرد قت طا عسن ہے تواہ عمل کے بائک میں مواہد کے اور میں وہ فلطی ہے جو کہ اس آ بہت کے فلط سجے کی بدولت علماء یا نکورے اور میں وہ فلطی ہے جو کہ اس آ بہت کے فلط سجے کی بدولت علماء کو بحد نی اور اس کا اثر یہ مواکہ بعض نے وعظ و تلقین کو یا لکل ہی ترک کو میا اور جب ان سے مبب یہ جیا گیا تو یہ جواب دیا کہ تو آن شریب میں ارتباد ہے اور جب ان سے مبب یہ جیا گیا تو یہ جواب دیا کہ تو آن شریب میں ارتباد ہے اُن اُن کو دیت الناسی یا لیا تو و شنگ کہ تو آن شریب میں ارتباد ہے اُن اُن کو دیت الناسی یا لیا تو و شنگ کہ تو آن می مین کہ اُن کو دی اُن کو دیت الناسی یا لیا تو و شنگ کہ تو آن کی مین کو تا نام کو دی الناسی یا لیا تو و شنگ کہ تو آن کی مین کو تا نام کو دی الناسی یا لیا تو و شنگ کہ تو آن کی میں ارتباد ہے تا کا مین کی دیت کی تو آن کی مین کو تا نام کو دی الناسی یا لیا تو تا تیا کہ تو آن کی مین کو تا نام کو دی الناسی یا لیا تو تا تا تا کہ تو تا نام کر دی الناسی یا لیا تو تا تا تا کہ تو تا نام کو دی الناسی یا لیا تو تا تا کہ تو تا تا کی تو تا کہ تا کہ تو تا تا کہ تو تا لیا تا تا کا تا تا تا کا تا کہ تو تا تا کہ تو تا کہ تو تا کہ تا کہ تو تا کہ تو تا کہ تا کہ تا کہ تو تا کہ تو تا کہ تا کہ تا کہ تا کہ تو تا کہ تا کہ تو تا کہ تا کہ تا کہ تو تا کہ تا کہ تا کہ تا کہ تا کہ تا کہ تا کیا ہے تا کہ تا کہ تا کہ تو تا کہ ت

وراس جواب کے بعدلینے کو بالکل بری القدم مجمد لیا مگریہ د صوکہ ہے اور میب اس و حوکر کا پرسپے کہ ان ٹوگوں سے ہے مجھا کہ قرآن کا مقعد و ہے ہے کہ آگر خود عل نذكرو تودومروں كوبمئ نعيمت نذكروحا لأنكريہ مقدمہ بالكل خلط سيصہ كيوبك امربالمعروف طاعت بع اوراسس طاعت كى متراثط يس يه شرط كبيرينهين كراكزنو وكبى عل كرسے تو لها عست جوگی ورندشبیں باق ا ښاعل داكرتا ایک مستقل گنا ہ ہے جوکہ قابل ترک ہے لیکن امریا معروف کے ساخہ اس کو ترطبت وغيره كأكير تعلق نهين اوريكس حديث عد ياكس مجتبدك تول سع فا سِت نہیں کہ اگرگیا ہ سے رشیعے تو دومری طاعت بھی طاعت نہموگی اور اكراس كوماً نا جلسة توسيراس آيت كم كما مَعنى بيون كم إنَّ الْسَتَهَا حيث مين هنن النسية أبي كيونكاس آسيت معدوم بونا به كسيراس كابي بیں ہے جوکن کی من اے سکین گنا ہ میں میں متبل ہے نو آگر گنا ہ کونا دومری مخت کے طاعدت نہ ہونے کا موجب ہو تواسس کفارہ مسببات کی کوئی صورت ہی رد ربدگ اودمغمون آبیت که با نکل خلاحت لازم آ تا چه البتر اگرکسی ایپینگذاه كا مرتكب موجوكه مفوّت طاعت بع توبيثيك بعرطاعت طاعت ن رسيع في اود ا لیسان بنوید کی صورت بیس طاعت اپنی حاکت پر دیرے گی اگرچ معصبیت کریے سے گنا ہمی ہوگا ہاں آنا اثر فرور ہوگا کہ گنا ہ کی وجے طاعت کی برکت كم بوجائ كى سويدايك مستقل مستله بعدبس كوانشاء الله تعاليكسى دومتر وفئت مشقل لمدر بربيان كرول كا و فرما يا كرمبتر بواكر يجيراس كرمتعلق بإدواليا جلے کیونکہ بعض اوگوں کواکس مسل معادم نہ ہونی وج سے گناہ کرنے بیں بہت بے بروان مرکئ سے اور اول سمے بیں کان و کوظا عت کے عدم يس كيديمي علاقه مبي حالانكه عدم بركت كاعلاقه جي مكراس وفنت يربيان ارنا ہے کہ گنا ہ کرنے سے طاحت منعدم نبوحا فیگ ا ور دلیل اس کی یہ اسے ہے مراقً لُلْمَنَنَا مِن مَيْذُ هِنْ كَالنَّرَةِ أَتِ وَبِلاستْ بِيكِال بِلَيُّون كُوخَم كُودِ بَيْ حِين

جرب اس کی بناء الک ہو تی توبہ میمناکراکر وعظ کہوں گا توگنہگار مول کا خلطی ہر مینی ہے لیں امر بالمعروف طاعت ہوا اور اس کا طاعت بونا گنا و ند کرنے ہر موقوف ند موا بلکہ آیت میں طامت اس پر ہے کہ تو دکیوں علی نہیں کرتے۔ اور وعظ کے چیوڑ وینے سے تو و در اجرم قائم ہوگیا لینی نہ خود عل کریں اور نہا وجو و معلوم ہوئے کے دو مروں کو تبنا ہیں یہ ہے علما دکی کمس فلطی کا کشف۔

ووسرا مقدم يه به كرانة الخبتاني يُذُجِهُ المقرير

شيسرا مقوم يسبث كرحب انكشخص اعربإ لمعروف كزنلهت بوكرطا عنشديعا و طاعت غريل مو تى بيع مصيت كى تواس كا ا تتضايه موسكما عفاكريد كفاره موجاتا نسیان فن معنی ترک علی کا محراس طاوت کے ہوتے ہوئے ہوئے ہی اس کا پرنسیان اس امرا لمعروف سع بموا توجها ل امرا لمعره ف جى نهونرى بدعلى ہى جوسس پين ميب جوق میں وافل ہے وہ تو کیو حرموجب الامت مہوگی سرور ہوگ ۔ خلاصہ یہ موگا كرا يخف جوكراني حالت كومبول راب جبكرتيري حالت ايك معصبت اور ابكب طاعبت كمعجوعه يربعي محل الماحب سيع توجب طاعست ايكب مجى شهو بكروونو ام معصیت بون توکیو بحر موجب طاعمت منبوگی اور و معصیتیں اس طرح بور كر بدخى توانى حالت بدرمى جس كويم سندت الفسي كرايا بداودام إلمعودت ك يحلث دومرے كى عبب جو ئى بوكئى - نواسس حالت بيں تو بررج اتم طامر شا ہوئی چاچنے لہیں کمعلوم ہوا کہ اس آ بہت ہیں جواہیں ما مست کی بناء بوکھیے۔ لی و عيب جو في معلماء كورسى خطاب مبين ملكة حبلاء كويعي مد كبودك اس كالدنكاب وه بعی کرتے ہیں بلک مبلا کو زمار و استخت خطاب سے اور ملما دکوملیکا کیو تکدان کے اس ایک ينكى توبع امر بالمعروف اورجيلامك بإسس تواكيب يمى تبيي اب اس كوغوركيجيزا ور جهل راین فخرکو دیکیے کرس کی بد واست تعزیمات المهید کی ایک و نعاور بڑھ كئ - مقصوداس مبس يربع كم جارى جويد عادت بركتي م كريم دوسرول ك حبب جوى كياكرت بي اس كوميور ويناجا سية ا دراسي فسكريس لكنا جابسية -

صاحبوا اليفيرائم كيا كيم كم بي كريم وورول كى فكركرين - ا وريبويس ف كما تقاك اسلاح نوم کے لئے تعلیق حالات جا تربی اس کے کھا وا بہی ہیں ان کومعلوم کرئیٹا خروری ہے۔ مواکیہ ا وب اتواس کا پرہے کہ ا صلات کسٹینی کی مجع عام میں رکیجا ہے کیونک اس سے موسرے کوشرمندگی ہوتی ہے اوداس شرمندگی کا ا ترب ہے کیفیت كرفے ولا سے بغض بروحا تاہے بلك بعض اوقائن اكس امركو ترك كرتے كے بخاہے اس میں اور زیا و و بخته بوما تاہے کیونکہ جستاہے کرمیری رسوائی تو بروہ کائی میری کیوں بھوڑوں: سے لئے بہتریہ ہے کہ اِ توخو داس کوخلوست ٹیں۔ نے جا کراس سے کہتے یا اگراس سے مذکرسے توکسی ایسے خص سے کہدے جوکراس کی اسلاح کرسکے لیکن اس کے دشمن سے ریکے کیونکہ دشمن سے کینے میں اصلاح تو ہونہ بیں کتی او تدلیل ہوگی۔ د ومرا اوب بہ ہے کہ ٹرمی سے کہے تحقیرا ورطعن کے طور پر نہیجے۔ بیسرا ا دب پیہیے كه الكر جمع بين عام خيطاب سنكي تواليسيق نه و حكم جمع عاميماس كى ربوا في مو مجے یہ امر مرست سیت المالینی به فرایش کی جاتی ہے که فلال تخص سود لیتلدے ورا وعفایں اس کی خرایجیے گایا فلان شخص نے حفوق دیا رکھے حبیں فدا اس کے متعلق فرأ ديجيئ كاليكن لميربجدا نتدان فرانشوں بركبجي على منہب كرنا كيونكرميں جانثا ہوں کہ برطراتی اصلاح بجاشے مغید موسے کے مضربے سننے والے قراش سے محاجے ا باب كر فلال كوكباجار إبدا دراسس سے مجمع عام يس اس كوشرمند كى ہوتى ہے ب کا نیتج بغض وعلاوت ہے اوراس کے سبب اپنے فعل کی اور زما د دیکے ہواتی ا جهاس کا بخترط بیت بسید که اگر واقعی آن لوگول کی اصلاح مرنی مشخوری تواول ان سے بیل جول پیدا کیاجائے جب خوب ہے تکلفی ہوجائے آوو تٹا فوقٹ نرک سے ا ان کوسمیعا یا جائے اورخدا تعلیے سے ان کے لئے دُعاکی جاشے اور جوتد ہروہ فیبد نا بست بود ان کومل پس لایا جائے غرض وہ برتا ڈکیا جائے جوکہ اپنی اولا د سے ابا جا تاہے کہ اگران کی شکا بہت کسی دو مرے سے کی جائیٹی گوا۔پنے ووستوں سے لیجا بچ جوکہ ہں کی انسان کرسکیں یا بزرگوں سے کی جائے گی کہ وہ اسمیے لیے و عاکری علی بڑا

جن سے ورکی کی اجیدہ وکی اُن ہی سے کہا جائے گا اور جہاں یہ با سن رہوگی وہاں آبان ہر بھی اپنی اولاد کے عیوب کو نہ لایا جائے گا ۔ یہ مثال بحدائشد آبی عمومہ کہ اس کے جنی نظر دکھنے کے بعداصلاح کے تمام آواب معلوم ہو جا کیں گے بعنی حبس مسلمان کی اصلات کر فی چا ہو یہ غور کر لوکہ اگریہ مائنت ہماری اولاو کی ہوتی توہم کیا برتا وُ اس کے ساتھ طبیعت بخویز کرے کیا برتا وُ اس کے ساتھ طبیعت بخویز کرے وہی برتا وُ اس کے ساتھ طبیعت بخویز کرے انگا اس عدب کہ المشیل میں اس صدب کے کہ المشیل میں اور اور میں اس صدب کہ المشیل میں بیان کیا کرتا ہوا تا اس عیاج ہو کہ تا کہ انگا ہوا تا ہمیں اور دوسرے میں اس صدب کہ وہ تمہارے عیوب چہر و کو تم سے چہا تا شہیل ور ایک سلمان کی عموب ایک مسلمان کی عیوب کو اس سے جہا ہے تا ہمیں اور ووسروں پرظا ہرن کرے نیز یہ کرکسی مسلمان کی طرف کو اس سے جہا ہے تبین اور ووسروں پرظا ہرن کرے نیز یہ کرکسی مسلمان کی طرف سے دل ہیں کینہ نہ رکھن چا ہیے بلکہ آئینہ کی خرج یا ایکل صاف باطن دہنا چاہیے ۔

کفرست در طرلعیت ماکیند واستشتن آیمی ماست سیدند چول آیشند قات د جاست مذہب چی بغض دکیندول میں دکھنا کفریت، زمارا دسنور یہ ہے کہ ول کو آیمینے کی طرح مّات وشفاف د کھا جلے ہے۔

سبحان الندشر اليب السلام كى تعليم بحرجيب إكنرو تعبيم به كركسى ايب قابل رها بيت بها و كابل رها بيت بها و كابل و الما من المين المين

ويجيع معلوم جو تكه لينے جا شرغيق كو كالتا ہے اور يطبعي امرہے كه اس كي مبط سے کلفت ہو تی ہے تواس کوا جازت ویدیکئی نیزاس یہ معلمت مے کرجب اس منطلق کی نیبسنندسیدلوگون کونظا لم سے ظام کی مالت معلوم ہوگ تو و واپنے بچانے کی فکر کرلیں کے بلابعض بزرگوں نے توایم مضم مصلحت سے بیا ل مک کہدما ے کہ مظلوم کو چا ہے کہ اگر اس کو باطنی قراعی فے معلوم موجاسے کر میہ سے مرکز ا مع طالم يرضرور فبرازل موكا دكيو بكر بعض ضخص كالمعامله خدا تعالاك ساتعاقا مِوْتَاسِيم، تَوَابِينَ رَبِالَ سَرَجِهِ مَعْوِرًا صَرُورَ طَالم كوكبه لِياكريك كيونكاس كى عَامِيْتِي سے اندیشہ ہے کہ خدا تعالے کا غضب ونیائی میں طالم بر توقعے ۔ اور بعض براو کے کلام سے جور کینے کی فصیلات معلوم ہوتی ہے و واس بناء پر کرمہ ایک نیک عل بے اسس کے کریے سے منطلوم کو زیا وہ تواب طبیکا ۔ لیکن جنبوں نے تھے کہنے کی احازت دی اود اسس کوا فضل بتلا باامنوں سے بیا خیال کیا کرمسلمان بندے کو د وزخ کا عذا ب نہ ہوا ور خلا تعا بی تہرسے محفوظ دہے شا پیسی طالب علم کوشبہ موک خلا تعالے کے قبرسے عموظ بہنے کی میں مورث بریحتی ہے کہ وہ منطلوم معاف كردي توسجعنا جابية كراجض لؤكون كامعامل خلا تعاسلا كمانة البيا ہوتا ہے کہ اگر وہ معاف مجی کردیں توخدا نعامے اپناحق کران کے بندے کہ سنا یا تفاحه ف بنیس فراتے ایک بزرگ کا وا تعرب که وه مطر بار سے تقے کرایک شخص نے ان کو کھیا ہو د اوکا ان ، تردگ نے اپنے ایک مربد کو حکم ویا کہ اس کے ا بك وهول ارد وه فعا متا تلم موا فورًا وهمع ترمين يركرا ا ود مركب الخوسف

اینے مردیسے کہا کرتم نے دیرگی ا ورہسس کا نیتجہ ویچہ نیا۔ ا در فرایا کہ جب اس فے عجے بھا سبلاکہا تویش نے دبچا کہ قبر خدا و دری اس پر نازل ہوا جا ہتاہے اسلے ببسك عالم متعاكمين خودمي اس كو كيركبدلون اكرة برندا وندى اسس بريز وي لیکن تم نے دیمکی آخر پیغنس باک ہوگیا۔ اورسی راز سے کر جب حصور صلی اللہ علیہ وسلم سے دمین مبارک میں کو وی دوا ڈالی گئ اور آپ سے منع فرلمنے برلوگوں نے نہیں یا نا توحفنورصلی انٹرملیہ ولم نے ہوسٹس آ جا نے کے بعدفرمایا کرجن لوگوں نے میرے مندمیں دوا والی ہے ان مسب کے مندمیں دوا ڈالی جائے سوانے عبالاً ك كه وه تشركي درائ من تقع الكرمكا فات جو جلت اوربه لوك تبرخدا وندي ي مبتله مذبور معفرت مردام طهرجان جانال اكثر لوگوں كواسينے يأسس تسنے كى احاز ر دریے تھے کسی نے اسکا سبب ہو بھا تو آ ہا نے فرایا کہ او گوں کی اکثر مرکات سے بھے کلیف ہوتی ہے اور میری کلیف کی وجے سے لوگ وبال میں مبتلا موجاتے ہیں۔ اور میں نے سرچند خلا تعاسلا سے یہ دُ ماکی کہ میری وج سے نوكون كو تعليف ديهوسيخ ليكن ميري به وُعا نبول سبين موتى ما فظ فراتيمي سەلىس بخرىدىكى دىرى دىرىكافات بادردكشا ل بركه درواقناد براقا د اورسه ههیچ تومی را خلادسوا ردکرد ۳ نا و لی صاحبیدلی تا مدیدرو ریم نے اسی بدلا دستے جلسنے والے جہا رہی چربہ کیاہے کہ جوکو ان مجی اشد والوں كرا قد ألجركبا وه نود مبتلات نعنب بوا الله الدار المكركبي توم كورط ننبي كيا تكرامس وقمت جبكى صاحب ول كا دل مُكالل

نہیں کیا نگرامس وقت، جبہی صاحب دل کا دِل دُکھا!) توچو نکہ بعض کے معامت کرنے سے میں پورا معامت نہیں ہوتا اسلیم وال کی کہ لیڈا یہ حد ا

ہی مصلحت ہے غرض مطلوم کوا طہاد ظلم کی بدول کی مصلحت کے بھی ا جا زہت ا ہے اگر وبال کے کل جانے یا بلکا ہوجائی نبست جو تو وج ننے ن ہے لیکن غیرمنطلوم کو معدالح ما بھے کے بنچرا جا زمت مذہوگی۔ اب ٹیل اپنے بیا اِن کو بھتیہ آ بیت کا توجہ۔

مرکے نعتم کرتا ہوں۔ فراتے ہیں وَآئِ ہُمْ تَنْ کُونَ اُسِیَّتُ بِینی مِرجِیدہ بینی ما وجدو یہ تم

كتاب التدكوير يعظ موا وراس كه احكام تم كومعائم بين رشايدعف لوك اسس ترجے کوسنگرخوش ہوں کہ یہ تمام خطاب تواون ہوگوں کے لیے ہیں جوکہ کتاب كو پڑھتے ہيں ہم جونكم پر طے موسے مہیں اسس ليے ہم محاطب مبين ميں ليكن به نوشی میم بہیں کیونکرا کے بیمی ارشاوہ اَفْکُ اَنْعَقِلُونَ و لین کیاتم سیجنے نہیں ہوجس سے معلوم مواکہ بہت اجس طرح تعلی سے عقلی میں ہے لیونی عقل میں اس کے تبع كا فتولى وتيهم برحال سآبيت سع بدلالسن مطابغي اس بر وعب ديود کراددودگیمچیا ژاو رخودعل نکروا ور بد لا لسنتالتز! می و بدلالسنته اسعی به تابیت بماكه اورون كى بما في سكه دريج بونا اورائي برايتول كوفرا مؤش كمنا برايم خرورت اس کی ہے کہ ہروقت اپنے گنا ہول ا ورعبوب پر نظر ہوا و داس کے معالیے کی فکر کی جائے اورس این اپنی فکر کا فی نہ ہواسس میں دومرے ا ہرسے رج ع كرو ترم وجاب كى وجست ابن امراض كومعا لي سيجيا يا د جاست كيونك افليا رمرص كے بغير علائ مكن مبي - يا بيان فتم موا - چونك اس مرس مي اكثر لوك مبتلايقے اس ليے اس ليے اس کے اس کا بابن کرنا ضروری سجعا گياسو بجدا دند کا في گفتگوان يرمِركنى -اب قدا تعلي سے و ماكى جائے كه وه ميم كوفيم سجع اوراعال صالحه كى لوَّ فَيِقَ عَطَا فَرَأَ بَيْلِ رَآيِينَ بِارْبِ الْعَالِمِينَ تَمْدِنَ بِالْخِرِ الْ

قَالَ مَتُولُ اللّهِ فَى اللّهُ عَلَيْدِ وَسَمَّ بَلَّغِوَ إِيجِنَى وَكُوالِيَّةَ وَالْكَالِيَّةَ وَالْكَالِيَ وَوَا هُ الْمِسْ تَحَالِمِي

دعوات عبرب جلاتم

العلم البيان

منجلسملهارشادات

حيكم الأمنة مجد الملة محصر مونا محمد المرض عن عنا مقانوى وطالته عليه

:ا*يسينس*ر

محمّد عبّ ألمقّان أُلِكُ مُحمّد من الابقار معافر خسّانه بهندر رودُ كراجي مد

## رعوات عباريت جلنحب

ع بعضا دعظ ملقب به معلم الرسان معلم عمر المساك

| اَشْتَناتُ    | المُستَّعِعُونَ     | مَرْيَضَبِطَ        | استاذا                                          | كيف                                     | كتشر     | مستی                     | أمين                |
|---------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|--------------------------|---------------------|
| متغرقات       | سامعین کی<br>تعدا د | كين يكصا            | كميا مصمون تعن                                  | مغرکریا گائی<br>مومی                    | كتنا ہوا | کب میوا                  | کبال بیوا           |
| سب<br>لملبه ي | ir.<br>Ur.<br>Osīrs | * دووکا<br>معیدا حر | فليسناک<br>مهنوشقاق<br>كافتاحكاقا<br>اس اخ عمود | 2 de 1 de |          | اارد <b>جی</b><br>مناسطه | مدرس<br>ایکاؤالحائم |

## ببسيم التوالزخمان التحسيب

أنَّ مُسلَنُ عَلَّمَ الْعُسُرُانِيَةُ حَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَيْهُ الْبِيَانَ و رمِي فَيْرَكُ کی تحلیم دی اسس نے انسان کوپیدا کیا۔ اس نے انسان کوبولنا کھایا۔) دید معلوم ہے کہ اس قسیت ا بك فاص مبارك مبلس كا افتتاح معين كى غرض صرف يدب كه طلبه كوبيان كزيك عادت دانی جلت اک و و غایت علم مین قاصرته رئین اوران کا پرها انکها اوری تک عدو د نه دسے دومروں کوہی ہونجا سکیں اوراسی کے متعلق بیا ل کرنے کی غرط سے اس وقت یہ آبیت ثلاوت کی ٹئی ہے میں نے اپنے بال سے لئے پہلے سے بی آبیت بخریزگی تھی نگرحسن آلغا ق سے قاری صاحب نے مبی ہیں رکوعے شنایا۔ فاری صاب ك شروع كرتي بي بي يال بواكه به نوا نق بخون ول كا انشاء الشداس كلس کے مقبول ہوتیکی ملاحمت ہے حدیث شریف بیں شب قدر کی بابیت ارشاوہے كرچيومك بخد بحاب متفق بي كراس عشركيس قدرست اس سكة كما ل غالباي کی موانق ہے اس سے عرفاء نے یہی استنباط کیا ہے کرمیند قلوب کا وارداستانج بوجانا وليل عني اسس وار د كي محمد وي بوق به اوربر ديد كرم كي اوربها دسه وار واست كيا ليكن چونى ياتون بين چوسط واردات كابعى بهم ومي اثركبديك جوكر برمى باتدى بيس بمسك واروات كااخر بوناج تواسس وقست ميرس اور قاری صاحب کے دل میں ہے آن کہ اسس آبت کی تلاوت کی جائے اور طاہر ہے که سم و وانول پس کم از کم بحدامتدا سلام توضرورسیدا ورسما ری عبلس میو فایی سى محكس بع قريبراس كاب كريكبس انشاء الشرال طائل نبين بديكا ميدب ك معبول موگ لیکن صرف اس قربیت براکشفا واعتاد مركوا باسیم بلداس كی مفہولیست کے لیے تدبریمی کی جائے ہوکہ ا تباع تنسسیدا ور اسس کے مائڈ دُمَا مَعِي كُر في جِاسِيٌّ جِوكِهِ انشاء الله نتحاسط ختيم بيان پر بيوگي دُما بيس يعي برنا چاہتے کہ خدا نحالے اسس کو با تمرکریں اور اس ارتبان سنت بنویر کا شرکیے کی حوا فقت م اور حدود شربيت معمم وزنود بريج برامين دعليه باقىب دانون

معت معظ معضور مد اول قادى عزيا جن ما مبد في جريًّا ايك دكونا برُحا نفا و دين تعاب

قراش درجه فال پیس بیس جوکرمبشر بیوتی بیس ا ورسب سے اونی ورج بشارت کا برقل بیے ا وراس کے بعد تدمیب کا مرتبہ ہے ا ورسب سے اعلی مرتبہ وُعاء کا ہے جو تدبیر کے سائند مورگول مرام پیس کا دیا ہی کے لئے علمت تامہ کا بر و انجہ وُعاء ہے سودُ عاء کو بی جلب منفعت ہیں بہت بڑا وخل ہے ۔ یہ کم لم معز مند منفا ۔ اب میس مقعد و عرض کرتا ہوں ۔

حق سبحارة تعليك فران تعيوتى سى آيتون ميس اينه خاص افعال كافكر فرمايا ہے کہ جو مرامر دھمن ہے اور تھرانے اسم مبارک کوچی عنوان رحمن ہی سے ذکر فرایا ، وماس آمیت میں میں دمتوں کا ذکر ہے اور تعینوں بڑی رمتیں ہیں اور سرا بک کواکون ہی سے شروع کیاہے کیونکہ ارسن مبتدء ہے اورائس کے بعد خرجی تو گو یا عبارت ایو جِهِ الرَّحْسُ عَلَّهِ الْقُوْاتِ هِ الرَّحْسَى خَكَقَ الْإِنْسَانِ هِ الرَّحْسُ عَلَّمَهُ البِّيكُ اس سے معلوم ہو تاہے کہ بینوں تعمیوں کا منشاء خدا تعالے کی رحمت ہے اس کی اسپی مثال برجيركوني حاكميس سدكيركم مبريا ن حاكم مع تم كوعبده ويا-مبريان حاكم ن تباری ترقی کی۔ مبرا بن حاکم سے تم کوا فسر نمایا - اس سے ہرابل زبان محد کت بدكهمنشاء ان تمام عنا ببنو ل كامهراك لبع لبس اسى طرح ال سب نعتول كا منشاءتهي خداقعالا كي رحمت ہے اور مجر رشت بھي عظيم كيدنكہ حمل مبالغه كا صیغ ہے توترجہ کا حاصل یہ ہوا کرحبس ذاست کی بڑی دیمست ہے اس نے قرآ ن کی تعلیم دی یہ توبہلی نعمت کا بان ہے دو سری نعمت پیکر اُسے اف ان کوبہدا كيا ا وتدليب ري لعست بركراس نع السان كوب إن كرنا سكملا با والتينول لعتولي اس وقست کی غرص کے مناسب پیسراحلہ ہے گرچیے بکدان و دنعتوں کی تقدیم ہم طرح ذکریس بیرائی طرح وه و ونول وجردیش بھی اسٹیر کی نعست پراتقدم عیس خواہ وجد وحسی ہو با وجد ومعنوی اس لنے ال کے ووجہاوں کی بھی تال وس کی گئی جِنامِخِهِ ايكِ مقام كاتقدم ا ور دخل نوظ برسبے ـ بینی خلق الانسان كه اس كو تو محوينا دخل معاورية شرط تكويني ب كيونكرجب تك انسان بيدا عرواس وات

تک تعلیر بیان مومی بین می توتعلیم و تعلم موقومت سے ویجو و پرا و روجو د مو توف کے ایجا د برا وراسی سے سباللا ہر یہ معلوم ہوتا ہے کاس ک ذکر کی مورث بعی در مقی کیرونکہ برسب مبانتے ہیں کہ اگریدیا نہوئے نو بیان مرکسکتے ۔ لکین اس کے مستقلًا ذکر کرنے میں نکہ یہ ہے کہ اس پرمتنبہ فرہ اسے کر عوانمسناکسی ووسری كغمنت كا وسيله مو و و ايكب وربيع مين مستنقل ا ودمقعو دميم بيد اس كونحف قالم مى رسمجا جاست بعنى لعض نعمتين جو شكه وسيله جو تى بي اس واسطے ان كى طرحت اكثر توجينين بعواكرنى اس ليع مستقلًا ذكر كريف سع كديا براد شا وفراد باكه يرسي ببيت بثرى لغست بعدا وربيهي فابل مستقل ذكرا ور توج كريع عرف علمة البياك بىنعمىن نبيرلىس أكرب نعمنت تنوين منركورة بوثى تواس كمعقعود پرلفظا تنهیدن موتی اور و کرکرنے میں تنبیہ مرکئی کہ بیستقل میں تعمن جماور ظا بریمی جد کیونکه بیداکرنا مرحت واسطر تعلیم بیان بی نبین بلکه اس میں اور بعی تومصالح میں مبرحال اس برتو توقف کوینی ہے اورمبت طاہرہے -را دوسری شرط کا تقدم و مبرت عامعن بے حتی که ابل ملم بھی بعض او حات اس كى طرف الشفاحت بميس كريته ور وه فرط علم الغراك سے كراسس پر توقف تشريعي ہے دینی بیا ل کا وجود اگرچہ مہ وان ڈراک کے کھیٹا ہوگیا کسیکن وجود مجیح قابل اعتبار تعلیم فرآن کے بعد مو گا کیونکہ اگر مبان میں تعلیات کر آینہ کا تحاظمنییں تووه بيان ا ورنقر برشرعًا باطل اوركا تعدم مع جبيا آج كل اكثرول سي فإن كاتعليم كو بالكل تركب كروياجه - عوام الناسس كوتوبيست بي ويجيت بي كه وه اكثر الموريس جدود فترعيد سيمتجا وزموكة بي ا وران كي ولارعاية سبي كرت تكريم اسى طرح عليه كوتبى ليف اقوال وا فعال مي ما وه شريعيت مبهت زياده برها موا بات بين اور قران كى تعليم كوا محوى نيست زباره چوز د باسے اورسی وج ہے کہ اہل تحقیق ملے کوایسے جلسوں اور الخبنول كى إجازت ويتے موستے كھٹكے " ہيں كيوبك ان كواندليث ميز لمہے

كريه لوكب جنسول كى كاردوا في بين تنجا وزعن الشرع مذبوما تين-

چنانچه پس انسس و قست بعض نوج ال وی طلبه کویمی دیچیتنا بدل که وه ان مجالس میں میں شریعیت کی میرست سی ما تبس جھوار جائے میں جنامچر مجمعی خلاف مجھیت مصابيق بيان كرتے تيب كہيں الذبيان مقلدان بيريب كا اختباد كرتے ہيں اور سنم یہ ہے کہا ان کے بزرگب وإسا تذہ بھی ان کواس فحرز سے نہیں روکتے ملکہ ان کے رمايد كقريريس إس كومعين اورتوت بديا كرسك والانتجعاجا "ناسبعدا ورسبب اس کا یہ ہے کہ علم کی نوکی ہوگئی ہے اسلیٹ ملیسے کی خرورست پٹر تی ہیے جی بحرکھری چنر باسس نہیں ہے اور حس کے باسس کری چنر ہوگی اس کو تلیح کی عرورمت كيول ہوگى لېس اس كى فيرطع تقريم گھفطى آب وتا ب ند مسطع مگما من برجس طبنى ہوا اسے اور اس تقر برجی حواب وتاب طاہری موتی ہے مگر مر ترونفکرے بعدوہ تمام رنگ اترکرانفاظ ہی الغاظ ہرہ چلتے ہیں لیس نفکروتا مل سے در لذ ل کا امتحال موجا تا پیراسی مضموای کوحا فظ علیه ارحمة فراتے ہیں ۔ خوش بودگر محک بخربه آید بمیان ساسد دوبشود برکه ور فکش باشد جنى بهزيدسين كه نعجا ودحرليف كوتجريه كى كسو في يركسس لياجلت حرق يومنش ب سوگا و ه سید روم وجا بُرگا کیو بکه اس میں اگرچ آب (تا بسبے لیکن کسوٹی کے پاشکم سب مت جائيگ اورجو كمواسے وه ولائعي اسى آب وتا ب كے سات رميكا بكم اور دونی رونق برم جائیگی غرض جن کے پاس علمی سرایہ ہے ال کوکسی قسم کی ملیسے کی ضرورت منہیں اور حبن کے پاکسیں پرنہیں وہ ہر طرح ٹکیے سے کام لیتے ہیں اور يعرجى وجسن بيدانهي بوا استحسن كوقا فظ عليه ارجمة فرات بي -حددهدى برى ايم سينظم برحافظ تبول خاط وسيخن خدادا دست دعاسدوحا ففا ك فكم يرتم حسركيد كست بدكام كن جهائى المداس كا بدل خاطرم العلايد ازرسه و لغربيبان نهاتي مه زيورسيتند دلبرا سست كه إحسين خداداداته ونباتا ت اود بو وزل كى و لغويها لى ول بحا دمى بي تريد اعبوب جب ا في عسن ملادادس

صوه آداموا تواسم عدم مدم ول فرمال اور رنگینیان است بی)

بم فی حضرات المی حق کو دیجائے کہ ان کے سا دہ الغاظ بیں وہ خوبی اور لحیج بہر تی ہے کہ بڑے کہ استفار ولی بہت ہوتی ۔ برجنبی سخستہ اور حبیت نقرین کم لاتی بیں ہوتی ۔ برجنبی سخستہ اور حبیت نقرین کم لاتی بیں ان کی خوبی محصن نظراول ہی تک ہے اور جس قدر زبارہ وغور کرتے جانتے ان کا پورچ اور لیے در محص بحرور الغاظ بونا علی ہر بوتا جا تا ہے کہونکہ وہاں سرایہ علم محمد منا اور الغاظ کی بیر حالت ہے کہ بنیاں محمد کے کہ ان کے سادہ الغاظ کی بیر حالت ہے کہ بنیاں ہوتا۔ برخلاف الم علم کے کہ ان کے سادہ الغاظ کی بیر حالت ہے کہ بنیاں کے سادہ الغاظ کی بیر حالت ہے کہ بنیاں کے سادہ الغاظ کی بیر حالت ہے کہ بنیاں کے سادہ الغاظ کی بیر حالت ہے کہ بنیاں کے سادہ الغاظ کی بیر حالت ہے کہ بنیاں کے سادہ الغاظ کی بیر حالت ہے کہ بنیاں کے سادہ الغاظ کی بیر حالت ہے کہ بنیاں کے سادہ الغاظ کی بیر حالت ہے کہ بنیاں کے سادہ الغاظ کی بیر حالت ہے کہ بنیاں کے سادہ الغاظ کی بیر حالت ہے کہ بنیاں کے سادہ الغاظ کی بیر حالت ہے کہ بنیاں کے سادہ الغاظ کی بیر حالت ہے کہ بنیاں کے سادہ الغاظ کی بیر حالت ہے کہ بنیاں کے سادہ الغاظ کی بیر حالت ہے کہ بیر بنیاں کے سادہ الغاظ کی بیر حالت ہے کہ بنیاں کے سادہ الغاظ کی بیر حالت ہے کہ بنیاں کے سادہ الغاظ کی بیر حالت ہے کہ بنیاں کے سادہ الغاظ کی بیر حالت ہے کہ بنیاں کے سادہ الغاظ کی بیر حالت ہے کہ بنیاں کے سادہ الغاظ کی بیر حالت ہے کہ بنیاں کے سادہ الغاظ کی بیر حالت ہے کہ بنیاں کے سادہ الغاظ کی بیر حالت ہے کہ بنیاں کے سادہ کیا کہ بنیاں کے سادہ کے سادہ کی بیر بیر کے کہ بنیاں کے سادہ کی بیر بیر بنیاں کی بیر بیر کی کہ بنیاں کے سادہ کی بنیاں کے سادہ کیا کہ بنیاں کے سادہ کی بیر بیر کی بنیاں کے سادہ کی بنیاں کی بنیاں کے سادہ کی بنیاں کی بنیاں کے سادہ کی بنیاں کے سادہ کی بنیاں کی بنیاں کے سادہ کی بنیاں کی بن

وميب عبوب كونم حبس فلدر زبايده ويجعوبت أس كاحسين جيرو خود تنبار مصسن إس اصنا فركزتك نجع ایک انسیکر واکفار جاست طے وہ طالب حق بھے اور طلب حق کا فاصر بع كراس الي حقيقت كا الكشاف بوجا تاجد وه ايك صاحب كى بابت كروه اس دُنبا پرجس کور جکل اخیاری دنیا کها جا اواستے میست مشہور ہیں کیتے ستے کہ مجهان كى معيت بس رمنے كا اور تقرير بننے كا الفاق بوام اور ميں ان كى نقر يري كسنكر سجها كرتا تفاكران كى برابركو في محقق منهين كين حب مسعيس في بل حق کی نقار برسنی کرجن کوند لکیرو بنا آتا ہے مد وہ جرے جمیسے الفاظ بولتے بي اسوقت مي معلى بواكه إمل علم كيا چرب ا دركية تف كه غوركرك الل مق کی او رجد بدطرن کے لوگوں کی تقریر میں جد فرق میں نے سمجھا وہ یہ ہے کہ جدید طرز کی نغز بربن سبي نظرمين تومنهابيت دقبع اورموثر ميوتي ببي اورحق المخين بين مخصر معلوم بهوناب ليكن حبب النبي غوركيا جلمے توان كى حفيقت كلتى جاتى ہے اور ان كا بجرا وركزودا ورخلاف واقع بونا اوريرتليج بونا معنوم بونا جا ما ما معاد ا بل حق کی تقریر لفرا ول میں بے رنگ اور کیسکی معلوم مونی بیں لیکن متنا ان بی غور کیے جامة توان كى توت أورمطابق واتع بنونا معلوم مؤنا جا تابد ا درقلب يرمايد گرا ا ٹران کا ہونا ہے کہ اس کے ساھنے تما م ٹمیعات تعذب سے وصل جاتی ہیں بہاں سے اس اعترامی کا جواب ہمی شکل آیا جرا جیل سے علماء پڑنجلہ ووررسہ

احرّ اش کے وکھی کیاجا تاہے کہ ای کولکچروینانہیں آتا دوجو ب بہے کرجب ہارے پاس کرآن وحدمیث ہے اور اس کی تعلیمات کا سرا برموجودہے توہم کوکسی طاہری ہ ب وٹا ب کی کیا خرورت ہے توب کہاہے سد

زعفت المام اجال يا مستغنىست أب باب ورنگ وظال وضط جرعاروى يبارا وفت و المام اجال بارد، المام منت في ستغنى اس لن كجوجره فى نفست سي بو

اسے فالی خواہ مخواہ زیسا ششن کی کیا فردست۔ )

ہمیں لکیم وں کا ط زمیسیں تھنے کی کوئی حرورت نہیں ا درمہ توصا مٹ کہتے ہیں کہ چو شخص مکیرے طرز کو اختیا رکر تاہم وہ اول ہادے ولیں ایسند مدی کا پیج اوتا بعديم كو لودي طررب نديد بي كاطرف مديث شريف بيرا شاره بع محرفان المُنَةُ أَيْرِينَةً وَ أَنْمِينَةً كُمعنى سادكى كيبي توحضر ملى الله مليه وآله والمكال مرضی پرسے کرآپ کی اٹمۃ نہابہت سا دہ رہے ہی لئے آپنے لفظ بخن فسرواکر ساری ا ترست کوشاً مل فرالیا بهی ر ورصیص ا بتاع نیوی می مشعطی کم کریتایی ایک ما دگی چوا میتزا م کی طرف مَنسوب ہے مطلب یہ ہے کر ہاری ڈندگی البی رہے جیے ال كے بيت سے پيا مونے كے بعدى كى زندگى موتى ہے كراسس كى كوئى مركت بعي تصنع اوربنا وس كي شهي موتى بلكم برحكت مين بسيانت كي بوتى بعد اوربيون ك بیمسفت ہے جس کی وجہ سے میخعل کوان سے تبت ہوتی ہے ودم کمبٹا بچول سے جوکرنجا ست کی پوٹ ہوتے ہیں مہت نفرت ہو نی جا سے مقی ا ورہبی بعیبانتنگی<sup>ما</sup> كرمن بورصور مي يا في جا في بدا ي مارى المنحول كم سلف برك برستيسل ير جان فدا کرتے ہیں۔ تواسلی مغبوم امیست کاسی بسیانسٹی سے اورز لکھنا ، بڑھنا جود تميست كاعشهودمفهوم ريجي اس كا ايك شجهية توبيان مي سبى بنا وث ا ور اللعب يا لكل منهونا حامية اور تلبيس ا وراليس سع بالكل ياك مولا جابية البنت بالن پس سا دگی کے سابھ صفائی ہوئی خروری ہے لکبن اب یہ طرز یا لکل جوتا جاتا ہے۔ ہم ا بل علم كو ديكھتے يوں كران ميں ايك تو روائے زبان كا طرز آتا جاتا ہے۔

حالانکہ قطع نظر شرایت کے بہمی دیجینا جا ہے کہ ہماری ا دری زبان ار دوہے اور ا وداس کی چمخصومبان بس جیساک مرزبان کے لئے کچرخصوسیات ہواکرتی حیق اب اس طرز مبریدگوا ختیا دکرنے انگریزی کی خصوصیا مت کو زبان از وویس سے لیگیاہے اور وہ روز بروز زیادتی کے تا تھ آتی ماتی ہیں حالا بکہ انگریزی کی خصومیها ست: سیس پالکلمنیس کمپتیس ای کی پدولست ز با ن پالکلمبعدی اورخراب ہوتی جاتی ہے ایسے لوگوں میں اسس وتمت ایک پڑی بما عست اپنے کوارُدوکا ما کاکہتی ہے حالا کہ اگرغورسے دیکھا جائے تو وہ اوک اڑ دوکے مامی ایں کیونکہ برزبان بس ایک ماد و بوتا بے اور ایک بهیئت - اور زبان ان دواو س کے مجوم كا نام بوتاب، شكه صرف ما وه كا ـ توجب زبان اردوكى مدينت باتى مرسي تو وه زبان ار دوکیونکررے گی بس اگریم ار دو کے حامی ہیں توہم کوما ہے كهم اس كخ خصوصيات كو إتى ركعبس ا وربها رئ كفتاكوايسى بهوكراكركو في أجنبي سنے تو بہتھے کہ ہم ایک حرصٰ بھی انتخریزی کا نہیں جائتے ا ورن انتخریزی طرنسے ہم کو مناسبت ہے اوراس سے بھی بڑا تعجب یہ ہے کہ اس وفتت عربی خواں طلب کی تقریروں میں کٹرست ہے ابخریری الغاظ آئے لگے ہیں حالا نکران کی تعریریں اگر دومری زبان کے الفاظ آتے توعربی کے الفاظ آبتے کیونکاول تو یہ نوک عربی زبان کی تعلیم حاصل کرتے ہیں ، دوسرے عربی جاری مندہی زاد جے ا وداس! عَتَبا سے ان کی اسلی ذبان وہی ہے ا در اگر دو زبان توہبست تحقوط سے دنوں سے ہاری زبا ں ہوئی ہے ورنہ ہماری مہلی اور ہدری زیا عربی ہی ہے کیونکہ ہما دسے ایار واحینا و عرب ہی سے آسٹے ہیں اور ہندان میں کو و و ایمنٹس اختیا رکرلی ہے ۔ مجھے اکثر اسس کا انسوسس ہواکرتا ہے کہ ہا رے بزرگول نے اپنے نسرب ما مریک کومحفوظ رکھا لیکن ڈیان کی مغاظر ن كى حاله كوال حضرانت كي ليخ يم وفئ شكل بابت نديمي. محابة كرام يضي الله منهمة جمال جدال متوحات حاصل كي بين اكثر ملك مجررة إن كي نبان المتيا

كرلى ہے اور آج كك وي زبان على جاتى ہے حالانك صحاب رضى الدعن مرت الله عند الله كاكوتى ا بنما م بعی دکیا بوگا ش آم معربی کو دیجها جائے کر صحاب کرم رمنوا ن انترعلیم کی بگت تمام مصر کی زبان عربی ہے اگر تی نمام مصر کا مذمهب اسلام تبین جرا کر صحابہ کی می کرت غِرِمِحَابَةً بِينِ بَهِينِ فَى اوراس ليم تمام مغتوج قوم ندان كي زمان بنيس لي مُكركم ازكم ي تواینی زمان شبھالتے لیکن تعجب سے کہندومسنغان میں آکر ہما دسے ان بزرگوں یے اُنٹی زمان کو دواج دیٹا کیا منبھالا مجی شہیں یعود کرنے سے اس کا مبیب بیامعلوم موالم المراك مندوستان مين مارك يردك اكثر جريده تشريف لاح مين اوريس یو دوباسشی اختیا دکرے پہنی کی نوسلم عودنوں سے شکاح کیے بیں اسلنے ا والا وہم زباره اثران برکی وبان کایرا اور ای سے یہ نئ زبان بیدا ہوئی اورسی مادری ائر ہے کہ جس کی وجہ سے سلمالڈل میں آج تک تیجے وغیرہ کی رسمیں یاتی جبس بینی يو بحر شدى عور تون بن اينياً باء واحدا دكى رسوم باقى تقى اسليع حب وه امام ہے ہوں کے تواہوں نے کہا ہوگا کہم ایسے موقع پر یوں کیا کرتے ہیں۔ ان حضرات نے دیلا ہرکوئی خرابی نہ دیجے کرفیض ولجو تی کے لئے تھ پڑا سا تغیر کمے خملاً بجائة التلوك كے سورہ فانخر كايٹر سنا ومثل أدلك اجازيت ويدى برنگى بكل ب و قت یه محض عارضی طور بر بخفا ۱ ب اوگ اس کو فرض عبین شحیحنه لیگ ا وراس له علىا حسف منع كيا توان كو والم في ا ودكياكيا كيف لك. غرض اس عارمنى ما ودى اثركى بد ولست ہند وسسنتان میں عربی بھی نرجل کی کیوں کرا باجانی توعری لوسلتے ہونگے ا درا تماں جان مِندی ا وربحہ رُباً وہ ترماں ہی کے پاس دہتاہے اُسلیم کچے عربی اور کچے مندی و کرابک مجرعہ ہوگیا اوراگر گھر بیں عربی ہوتی اور ایرآکر لوگوں سے بندی سنت تو د ویوں زبا ہیں ! تی رمتیں جنا کچر ہم نبتگا ہوں اورا مگر بروں کو ديجة بين كروواني زبان مي الدلة بين اورار دو بهي مولة بين مرميي معكم ا ونتے گوں میں وہی بسگلہ اورا نگرنزی ہولی جاتی ہے۔ ہمادیے بردگوں نے حدِ نكدًا س كا استمام مهيس كميسا يا بهو مذسكا المسس لين بهارى زبان مركب بروكتى-

مركب مونے يريا وا يا. مولا نامحرنع قوب صاحب فرائے كەسى ئے كمعنظم ہيں ايك جرى عرب مركب بنج كور كياكه رور باحقاكم آنا با نارجا ول غرض ال كى بندييت في ران ك عربیت کومنا نغ می ا ورملی زبان پر او بودی ً ا وراگر کولی کیے کہم تو یا دری زبان کیمل سمجتر بي توس كرور كاكرجب لسب باب سے د نوكيوں باپ كى زبان كو بني ملى زان د کہا جائے غرص حب ہاری ہی زواں عربی ہے تواکریم کوار وویں آ میزش ی کرنا مقا تواس بنا و برزیاده سے زیاده م بر کرتے کرارُ وو زبان کو عربی کے ٹابع کر و بتے مگر تعجد ، ر ہے کہم نے انگرزی کے تابع کیا کم جس کی مدولت اردور بات قریب قریب ار دور ہو ی سے پیوچی میل ارد و زبان وہ ہے جیسے چار ورایش یا ار دوی عنی مالب کی ا و راگر این ن الميرش موتوع في كاميزش مودا ماسية كروني كي ميزش كسلف كو دو الاكرد ينى ب يجير فارسی کی جمادت میں اگر کسی ایک جملرعرفی کا آجا ہے تو یوں معلوم ہو تلہ جیسے کلفشا فی ہو ہو خلاصہ یہ ہے کہ ہاری زبان ہیں جوانگریزی کے خلط سے ایک جدت سیدا ہوگئ ہے دہ مرورانا بل ترک سے اوراس جدید طرزیس علاو فقص مذکورے ایک بڑا جیسب بہی ہے کہ عبيس زيا وه مرحتي بدا ور مراف طرزيس به بانتهي بدا ودايك شرعى بلويس يعيب اسكوانتيا وكنا ابك فامق قوم كامشا برمونا بصاور ديشابهت خود والمهد عديث شرافياس بياث تَسْبِهُ دَعْدِيرِ فَعُوْمِنْ عُدُوجِهِ فِكَى قُومِ كِمُونِ احْتِنا رِكَا وعانين مِن سبع، كيونك تشبه عامه على ا ورطرزسيد چيزون كوا ورگومكوسهداس بركوني شخص مولويون كوشعصي كرليكن بم كوي اصلةً برواه وبين كيونكهم ايك موقع برأن ميمستم ولاتل تعدمكا بدا بوزان بت كريك بياتي حدميث توليف لنف والول كيلفي وعي عداب من ترقى كريكتنا مول كرفت آب بريمي توت كيون ما تواب مين غرض موقت تعريبات مي يتمام وإسال بدا كائن ايرج علىبب تواعد شرعية حياد ديف كران تعويرون كا وجود كا وحركا والمع مجعاجا شيكابس ثابت بوكيا كاس طرح باين كا وجودتي مو توف مع خلق السان بالمحيج امكا وجود شرعي موتوف بالتعليم آن برا ورسي حاصل ب ان ایا شاکامین کی اس قست کل وست کی گئی اور چونکم تقاریر میں ایجل پیففس عام ادر سے بریدا عده احالا وايل يه بدكر كل مود زناد بوثا يبتكر مرفك في اس كوم عدب كون محاجات است يو تشدي كريوم كالاتكابيكا

بوكياسيت البلغ يرميمى باتبا تفاكه لمربع بإن كمتعلق لبي آبيت انعتبا دكيا مع كرقوان بى سے اس كى خلاموں كا دا جا تر ہونا ہى خل بہت موجاتے سو محداث ريد آبيت فى كراي نعلیم میان کی شرط شرح مجی مذکورسے کہ قرآق محمل یا کیو بکہ خایت اس کی عل ہے ا ورساج میں اگر حدو وشرع کا لحا طاند را تو قرآن پر عمل مذہوا کیونکہ علی بالغرا لاکے فوت ہونے کے معی بی شراعیت کا فوت مواج کیونکہ قرآن الشامتن کے ہے اورسب علی شریداسی کی شرح بی اور ایک کی مدلول میں کو فی عبارت انفس سے کوفی اشارہ یا اقتصار مسے کوفی جزيًّا كوئى كليًّا جِيَا كِيْرِ حفرت ابنُ سعو ورمنى الشُّرعِن كي س ايك مُورت المَّيَّا ود كنع لكى كرمين مناب كرآب بال المنجة والى وغير اكولسنت كرت مي آب في والماكم عبن کو قرآن لعنت کرے میں اسکو کیول نہ اعشت کروں کہنے لگی میں ہے تو تمام قرآن جوا أسي الوينيس م أين فرايا أوقواتيه كوَحِين تيه يعني أكر خيال كرك يرصى توسيس ملتا كيو مكوان افعال كوحفنورملى الشعطيد والمركل فيمض فواياب ورقرا نطي ارثنا وم كريول الدُصل لَدُولِيهِ لِمُ مَكُودِحِكُم يَنِهِ الْمُحْلِيلِ الْمُحْلِيلِ مِنْ مِنْ مَلِيلِ وَإِنْ بُوكِيْ تَودِيجِيعِ عَرْجَابِنِ مسعود دمنى ابشرمن مفكمل الشعطيد وآلهكم كادشا وكويي قرآن بى بي دخل فواح بين ودخ مْ أَن يُلِكُونِ مِن فَاذًا قَرَامُنَهُ قَالَيْعُ تُرْامِنَهُ وَثُمَّرَانَ عَلَيْمَا لِسَاحَة و رح بم يرمايس وكي يجير بيعير بربيت مدين الطريس باله كرفين كا ذمر دارى لوجادي اورق توحصور ملى الله عليها وسلم يد قرآن كراجالكوبيان فرايا اوراكركهي حديث يركي فنارزا تواسكوحضات بتبين النه ظا برفرا و يا حتى كه المقدلت أحكة في نيت مد بورة في طابر موكرا ا وراس فهورا كمال م بعد حو تكري كو في عاجب با في نهدي بي بحكت المبيد ويقى مدى ك بعد قوت اجتها ديركا می فائد موگیا کیونکاب کی خرورت ہی بائی منہیں دمی تق - خدا تعالے کی عبیب تدریق كرجب ويركى فرورت مو فى م الكويدا كريية حيس اورحب فرورت بورى بري يى د ملختم موجا واجع بينا بخ حضرت م علاسلام كوشى مع بداكياجب وه يبدا موجيك توان كو يستى مفرخه حوّا كوبيترا كيا جدا يك مردومورت بوتك توه و طريق بندكه إكيا اورزن وشويح لعن<u>ق مع سب لوگ بيدا بوت كلّه راحضرت منيئي عليان المام كاربدا بوزا وه خرق</u> سه بين بوسي كنة ميشان ونير وك ال توجد سه كاربرشان فراح معلام بوس من

ا وت کے فور پرہے ملی بنا اور امور میکی ایساہی ہوتا ہے چنا کی میسف اخبارس ایک واكركا قول دعياب ووكسنام بارس است كم يوقب كدوون كالكركم ريكة مي توايش كوت سے بولي مودت يسب كرمال درفت كم بي بيت كرْت مے ورفت نسكلية جاكيں- اس و اكرنے توحك جانے اكى وج كيائى موكى كا راداس مي يهدكوب مدخت لرب توارش كى زياده مردرت دري اورجال دروت بحترت بین دبال بارسش کی مرورت زیاره موقب بری رداعت کی خرورت اس کا کام بروں سے محلف کے جس تو اکش سے اس کا بھی کم تعلق ہوگیا غرص فلسا کھی اسک المَّا بِعِلْ وَمِنْ عَلَى إِن وَاسْتُكُمْ مِنْ كُلِّ مَاسَا لَسُمُوكُ مُورِدِكِمَ مَنْ الْكَابِمِنْ بعی ای طرف مشیر ہے آدای طرح جب انکسه حضرات بحشد ین کی مزود سے نہیں اجتبا دی تو پدا ہوتی رہی اورجب یہ مرورت پوری مومکی یہ توسیجی حتم موکئی ملی بنا توت افظ كى حبى زلمانى تك مرودت يختى موقسته تكملى وجالكمال يرقون عطا موتى تتى حقى كرحفوت ابن عبامس كونوشركا تغييده ايك وفي شكرا وموم تا مقا حضرت ا مرينى عليا ارحترب لاجنا بموكث توابك مرتب آب كومنع كاانعاق موا دامتدين ايك متعام يرميون كمراكب نواد بربيغ بنبج رجالياء مال في ماماسب يوجمالون في فرايا كريمال ايك وفي اس مرائز لکتی ہے۔ حال نے کہار میاں تو کوئی درخت نہیں ہے آیے اونٹ کوویس کواول اور فرایا که اگر مراحا فظراسفدر کرور توگیا بد توس ع سعدست با ن کرنا میور دول اور قريك مكانون اول يحكرونا فت كياكر لوكون والا ورصت موسف الكاركما ليكو کا لُوں کے بعش بوٹ حوں نے کہا کہ مدت گذری جب بیاں ایک درخت مقاا ود تغریبال ا برس مدشه کداس کوکا ط واک سے جب ای تعدلی مرکی تواب آئے بڑھے ای طرح ابدود و ديس تعتب ايك دادى بان كرف مين كرس فرابك اعرابي س ايك مديث ي متی مذیت کے بعد بھے نیمال ہوا کہ اس کے حافظے کا امتحان کرنا چاہیئے ا پسا نہوکہ آگ<sup>ع</sup> فلط عدست محدسے بیا ن کردی موجنا بخدید ما دی اس کے پاس کے اور ماکروہ حدث بویمی اس نے وہ عدسیت تبلائی او مکیا کرتم میرا امتحاق کرتے مومیرا ما فظراس فدنون

المن المرج كفرين وربرسال في اور على برج كيا اور تحد كويا وبع كرفلان سال فلان اونت يج كيا مخارام بخاري مقام برتشريب ييم وال ك عالمول في اليك المتخان كزاجا بااور تنومد شيس البط بلبط كرك بسك ساعط بالهصين أب برحديث لَا اَعْدِتُ زُمَاتَ دِيهِ جِب وَه لوَكُ فَمْ كَرِيجَ لَوْاَبِ نَهُ السِب آخاد مِينَ كُومِ إِفُولِ ف سنان تحبيل أي طرح نقل فرايا ورسائق سائن تقييم كرن كث كدام الحدسية الاول فوكذا والماالثاني فبوكذار تكرجب حديثيين لترون بوكثين ا ورمزودت اس قدم فنظ كُ مِدْ رَبِى تَوْ قُوسَ مَا فَظُرُكُم بِونَا تُرْمِع بِوَكُنُ عُرِضَ القَطاع اجتها وبعد للهورا كمال وي بواجه وداحتها دساكال كرطوركابي ماصل بدكران كاقياس مي مثل حديث مين قران ونیزمین مدسیت سے ہے جہدین کے قیاسات یا حضد مل اللہ علیہ دا او ملے کہ ارقنادات بيسب ملوم قرآبيربي لبناعلم لغرآن مع علم الشريبة مراد بوكا اورفرآن م ترك تربعيت كاترك موكا ابسرامتدلال كرك كيلة مجى زياده صاف ايب واتعايراً إ حصنورمنى الشطيروآل والمهال ايب مقدمه كمنعلق فرمايا تقا أفضى بيتناكما مكيناية الررييروه نيصله مدسيت كموافق نقا- خلاصرسب كايدمواكر قراك كم موافق باك وه مو كا جوكه شريعيت كے موافق مو اور سان پس تفريها در تحرير د و نوں وا خام مي فاخ إى تعلق اعتباري قرآن شريفي ابد مقام برار ادب عَلَمَ العَلَمَ عَلَمَ الْعَلَمَ عَلَمَ الْائِسَانَ مَا لَمْ يَجْلَدُ يَنِي بِيا لَهِي ثُو بِالبَيّالَ سِوتَلْهِ الْمُرْجِي بِاللَّسَانَ بِيرِ وَوَلُوْلَ تَسْبِق بِيانَ بِي کی ہیں۔ اور اس بیان کا انعمت ہونا منافع و نیوی کے اعتبار سے بی ہے کہا ہی وقت کی ڈکر منیں اسوقت فاص منا نع وین کا در کرہے جن کے اعتبا رہے یہ بیان دیک بڑی تعمید جنیب بعی ہے: ور و و برحین کر آج ہم نوگوں برجملم موجودے کر آگی بدولت ہم خلاتعلا کے مقبل بدون من دائم موسكة بين يغمت باينهاى كايدولسند يركونك الريار معوات المفعليد على كومينن ومدوِّق شِرَطِيق توسم كوكي بيمي حبرنهم بيكوي تعى العلمج الرَّيم نع متعدى كاتواب ماسل کرناچا بین نواکی بھی ہی صورت کے کہم تھروتقریدیں پوری مہارت پدا کریں اور عوم دینبدد وسروں کومپرونجا ٹیس ہمنے بعضہ ایسے اہل علم بھی دیکھے عبس کر عن کو تخرمے و

تقریم نہیں آئی موان سے بہت کم لوگ ل کو نفع بہو کنچ سکٹا ہے ۔ اور کھر بانسین بخریر کے نغریریں مہارت پداکرنے کی ریادہ مرددت ہے کہوبی تحریرسے تونفع فائس ہو الہے بعنى مرمن طليدا ورخوانده وكو سكوا ورنقر برمين نفع عام بحرس مين فاص على واظل ہیں تونفع عام وخاص کے اعتبار سے زبان بیان کی ووسور ٹیس ہیں ابکب دیرس حسکانفخ خاص طلبه كوسيها ودايك وعفاج كالقح عوام كوسها وداك زولوك ا قاده بيرمو فوقيع كم قوت براينيه بقدرخرورت عصل موليس بما رسد فليركوا موقنت إن وونوق كيجيسل اود مشق كى مزورت موئى بعنى جب وعظ كما جاشي تواس في كماجات كعوام الناس يونظل سمجرجاتين وربب درس دباجائ تواسطح كطلبه نحاطبين أمحزوب تجلب ربير درسا یس دو تمسم کی کتا بیرین ایک نوعف آلیا سندا ور دومری مقا صد- آبیا سن کاخطاب تو بالكلبى فأص موظبي كيونكراس كومحض طلبهي برعف أوسيحن بي اورمتعا صدكا خطاب عام میں ہوناہے اور خاص میں فرآن وحد سبت فلسے سلطت می بیش کیا جاتا ہے اور عوام الناس کے متماہتے بھی لپر استی میں بھی اس کی رعابیت کی جائے لینی جو لوگ مرف آکیات عى مشغول بي الساتو على متن يس مرف سقهم كانقر بركران جائد كمه و واول كاب ك عبارت ارجیس اور مجاس کے مضاین کومل کردیں اس سے زیادہ تدمیع ناکریں اس مالادہ صغان تعريمه كابك فانده بهمي بوكاكران كوبرها بيكاطر ليقدمنان بوكار بارع فركوك طريقيه برطعا بيكابي مقاكر و «مغولت محض كتابول كومل فرا ويتے تقے اور زائدگي نه تبلاتے تنے بال آگر کوئی مہدے بی خروری باست ہوتی نواسکوفراً دیتے تنے اور پڑھائے ہیں ایک اس احرکی می رعایعت حروری ہے کرجو با مت معلوم نہ ہوتواس کوئسا صنعما مث کہدسے

عده كونكوي بسترون كوكونى فاع مضون في في من و و بدور و منظ كربيان كري بند خرابان بي اونى او و و و و و و و و الم قو و و ان مشابين كر دوم الله معلومات مي بال النهي كريح سواح اصلاح كى جاشد كها اللك كى جاش الكر مركمات قو و المجاجل من مثلار مي سكر ا و درا معبين على جن بريع في و و سرب و و ابتحاسبات كو معمد كرش و دوران مي مشابين كرم كريكي فكرس وي اليسرب الران كى كابي روكيس الو . مشاق م الناسك موس و و و لا كالى باليسافيز اركري كا و رجابل واحد موكوني كونواب كري ا و رسي المعالي المناسكة الموالية المناسكة من المان كونواب كري الوران المناسكة الم

يه طريقه حفرت مولادا ملوك ملي فكأس موروث جالاتاب أب طريق مين يرتع ب كر طافي الد مدرس بهيشدو توق ديهلها و ومجناب كمع جركي تبارا جارا بديسم اورجبان اس طريق برعل بين كياراتا مكه إحد كومنا ياجا تاب الداكر فالبعلمان ك مث دحرى كو مح جاند تو و إلى ميب بدقى مع جعك بعك بيوب تي بي فواب مِو تَاسِهِ اوم بِي مِ خَلَقَى فالبِ عَلَم بِي كَمَتَ لِهِ - لِيعِنْ لوك كِية مِبِر كُركس ا قرار فلعل سے ما سبام جرما تاہے مالالا عص مغوات و و اور زیا و وسورجا تاہے مبساکر اور برا ت م كر اسكوعدس يرونوق برما تاب. وض بيب وزودس تو تفريرك وقت مى اسكا خيال ميس ا ورجح قبيعًا ن و زيادات كوبالكل حذف كوس كيوبحدية قررس صرف برُحانيكا طريعة تباغ في يسلط كوا تى جائينى طبيعت كى جولانيا ل كعلا في كيلة مبس ا ورح كوس كروتمالي فعنوليات بال يجاتي بی وه ای سند بمی مبدت بر کسی کسی ایس رستی ا وراضا عدو منظفرد جواجید وادی مرسات صاحب مرحو كمنظرى كيت تفي كرميز في برجب مدرس وكركياته والتي هاد علم يريير معاويظم فروع وا بن ان يوجيا كم الوك تيق سير عق ياسيدها من و كف ملك كهم تولحقيق م يرميس بي رات وبهت حائى اورشراح ويجرابع كوسها ميت بمق صيرها إجب دومرا دان بوا وربعرس محال ميا طليه بيمري كماكر بم أو يحقيق ، يرجس كري كما كالرحقيق عرموع وكل ويوي تم كو تعلايا تفااسكاا عاره كرو و تأكر تعيريه الداره موكرتم مين فالميت متن سيرين في كرو و تأكر تعير بالمنس تينيكم سبك سب ميرامزيك لك اورايك بعى عاده منهوكا الوقت من في كما كرستو إلى في وجودي، عجدسے يد تقرير يوسي اوربيان در موسكا اور يا باوجود اس كراستا زنداس مقام يوسك كدس كيوقت يرتغرين ببي تبلائيس اورمي تبيا له كري آخراس كاكيا سبيع معلوم بواكا ستعداد كى مرورت بوك بى سدارد أبدان تقرير ولى كونس و اسوكتاب ترموت ومعها ور ملكاب يركواب ك غرض يديم مرس محيك الجركا فرزيبت مفرج بين أيما البعار كود يحاكم وه أيك تبدي كوميران برحابير تق ا وراسك خطيمي العالم توليف كالنميس بيان كور عظم مير كهاكيهوادى من اس غريب كاكيول لاه أبع موران مب عضا بين كومز ميزان مجيكا أورك محركم منزاك بي كوجيور وفيا ين عليف ترمعا نيكا فرز ميشري ركماك نفس كما بركول كرميا الدزواملي

بإيضبي كمة اورمل بى اص لم زير كر بريد بيسط كل مقال سيم كبي طالبطول كوشكل في والم موشه - مندایس شناه با تشریرگی بحث ایک شهر بحث بند کا نیوریش یک وادی هنای شادیم محدي معط يُرحَدُ تقري ون يدهام آيا ۽ توجى نے بل اہمام مولى اور عاكى تقرير كري ب ومنون اسكام في محليا توين يركها كرري مقام بصعومتناة بالتكريح لقب مشهوب الويرا تعجب مواا وركين لك كريه توكيم ي مشكل بنس أخرسالا مذامحان من تربيع عام موال من يامولوي فعنل حق مما يوم في أس مقام كي جو تقريد كلي كاروه وبتك مدرسة مامع العلومين مفوظ ب، متعنین می اسیم مش کرتے سے اجف نے یہ کہا کہ ہے اس مقام ک تقریر اسی می بردیجی تو بْرِی گوشش ای بونی ماسین کرکتاب کویانی کرف ویدکه بنی نعیدلت کا فلیارکرے۔ یہ تو تِغرِیر آنيا تذكا وزياب مناصليني على وينبيو الكوي كركسي عوم كشغ بيان كرشي نومت أقلها ور مجي حواص كوخطاب بولي اسليع اسك متعلق دونول الزكمشق بونى جلب اوداسى دوا ويي مِن يا توبر<u>ملين</u>ي نعيعت وقت *وزخاص اودنع* في قت وزعام كيليغ ركحاجات يا ركياجات كه ديك رئ فرزخاص محموانق نغورم واورووسرى بارى بين طرز عام كهموانق تغرير مبراب بحداث رسب منرودی بآیں اسے متعلق موثیں صرف یہ یات دہی کہ اس تیلیے کا نام کیا رکھا جائے مو مرسة خيال والعليم البياق اسكانام مبتريدا عكل وكول كوايك يفيط مي ببت برها بواج كربب لو فى مهم مروع كري تواسك ليم تاميم كوتى ينا ودنرالا بخوزكري - آى فيط كى بدولت مدود لوا بكيب بشرى تغرضهو في لمينى ثيا نام ثلاش كيشكى وييميع على ركى كبلس كما نام زرو بتحد تركيا كيا يوك داس الجبال عدوا شدان بهل كي استخليط نام مقاحس كى جيا دعش أسلط تائم بو في حقى كريول الشميل الشرطيد وآله كلم كاعرد درمانى ا ورآب ك وين كى انتاعت روك كى تمايرورطوركيا جلے ا ورجر بنیلی کر اسی نام کا انھ ہوکر آن یہ پاکیزہ نور ڈلسٹیں برس راہے۔ اب بہر معلق ہو ہے کہ غرض با ن کے متعلق ایک مدرے بی باق کردیجائے حفاصلی استعلیہ والم وقم کا افتاد يهص تعاصف الكلام ليسى يدم تلوب الناس أكلة المالة مندة مُولًا وَالْجَعَدُ لَا وَ وَكُلُّ مِنْ اللَّهِ جركونى التسم كى الجريمى مذ بجالس كا بدم ورتف ليس كالشواي الديلي في الما المعالم بي الموقت فواطيك جخص كلهم يرجيراسك سيحدكم اسك وربع سه لوكول كاللوب يحركون كا وفدا لغال ال

سى نقل وفرض كوقبول مذفر مأييك . يه حدميث فسا وغرض يرمنترك لي مبيت كان بها وراس مَنَّمَهُ الْبِيَّان برِسَالْ الْقُواٰت كومقدم كُرْبِي غرض اور زياره وصاحت موكَّى بركا وبرمي باد واب مين ان طالب مول كوجويكانا جا شامول موا يكل طرز عد بدكو تقريريل متياركر تيرير مِس کی غرض زیا دہ تربیج کم جا واور و تعسف اور تبول عام ہواسی کئے میر کوشٹ ہوتی ہے کہ ا نفاظ مرشوكت مول بندشين حيست مول عالانكهاس مع خاك بمي مهين مونا- اس قسم كي تقريروں كى متى صرف تني ہوتى ہے كەجھيے شہور ہدى كە ايك منها رجوبدى كى بوط ليے جات بخا ایک گنوارنے آئیں لاکھی ارکر ہوچیا کہ اس کیا ہے کہتے نظاکہ ایک اور ارو توکیے بھی بنبير - برخلاف پرائی تعزیروں نے کہ اگرانہ دی سرحی پیں ہی مارس تو وہ اپنی ای حالت یر قائم حیس ان کی نوت میں وراہمی تزلزل میں ہوتا بلکہ مدیث سے یہ معلم موتاہم كرئيست بياكى اورآ زادى ساتعز مركرناسى مندموم سے جنائخ مدست بيس سے الحياً وَإِنَّى شُعِبتَانَ مِنَ الْإِيمَانَ وَالْهِـ ذَا أَوْ وَالْبَيِّيَانَ سُتُحِبًّا نِ مِنَ الْمُفَاقَ ال عدست میں حصنور سلی اشد علیہ کرسلم نے جیاء کو بار مسکے متعابلے میں اور عی کو برا ان کے مقابط مبر فراياب اورحيا اورعي كوايك سأتدجع كركا يمان كم شعبول مين واردياب اور بذاءا وربيان كونفاق كشيع قراد ويئه ابن اس قريف معلمام كدى سے وه عى مراد مے جو كر حياكى و برسيم مو اور حيا فى نفسه عام بے تحوا و جامل لخلا بوخواه من الخالق بكراس منفام مرمقعدو حيا من الشربع يعني مرففظ بريسوي كم کہیں شربیت کے خلاف کوئ است نہ مکل جاشے اس حدیث سے می معلوم مِدّلہے ك جوبيان حدود شرعبيد سيمتجا وزموره علمدالبيان مين واخل نبير كيونكم وه بیا ن جس کا آیت ہیں وکریے لغمن کے طور پرؤ کرکیا گیا ہے اور دسین میں ایسے با ن کوجس کا منشاء بداء مونفاق میں واخل فسی نیاجے ا وروسیون وحدیث یں نفا رس ہونہیں سکتا نیس معلوم ہوا کہ جوبیان مذموم ہے وہ تعمت نہیر للذا ایسے با ن سے بینے کی کوسٹش نہا یت مزوری ہد - اب خدا تعلاسے وعا، يجينه كه دو برامريس؛ تباع كي توفيق عطاً فرا ثين- آيبن يارب العالمين تمست كم ليز

مواعظ وكتب دينيته لمن كابست ، مكتب مخانوى بمند درود كراجي مل

عَالَىٰ رَلَىٰ الْمِنْ الْمُنْ عَلَيْقِ لَكُمْ الْمُنْ عَلَيْنِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُن دَوَاهُ الشَّمِينَ عَلَيْنِ الشَّالِيَّةِ الشَّمْ عَنْ الْمُنْ عَنْ الْمُنْ عَنْ الْمُنْ عَنْ الْمُنْ عَنْ الْ

ديوات عبدين جلائجم

الأراك

منجب ملهإرشاؤات

عيكم الاتمة مجاز الملة يصر مولانا محارثرف عن صفاتفانوي وتعمليا

مخدعت ألنّانُ الله المحددة مخدعت ألانقار الانقار الانقار الانقار مسانف وتروي المانة المنافق المانف المنافق المانف المنافق المانف المنافق المن

## ريحوات عبت رين جل نحيب بانجوال وعظ ملقب به من المرا لمحرس من

| أشتات                             | آئر میں ورا<br>المدنیعون  | مَرْضَبَط | 1315          | كيعت               | كث         | فتت     | آيُنَ    |
|-----------------------------------|---------------------------|-----------|---------------|--------------------|------------|---------|----------|
| متغرقات                           | مًا معين ک<br>تختيق تعداد | كسيزلكمسا | كيا مشمول هما | مینگراگراب<br>موکر | كتسفا بموا | كب جودً | کہال ہوا |
| ناخوا پڈوگ<br>زیادہ تئے۔<br>باب پ |                           |           |               |                    |            |         |          |

## يسيم النيرالوخسئين الزحيسي

اَخْمَنُدُ يِلِّهِ خَمَدُهُ وَيَسْتَحِينُهُ وَلَسْتَخِينُهُ وَنَدُو وَنُو مُن يَهِ وَنَعْرَفُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعْرُهُ وَلَا مَن يَهْدِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعْرُهُ وَلَا يَعْمَالِنَا مَن يَهْدِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعْرُهُ وَلَا يَعْمَالِنَا مَن يَهْدِهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالله والله وَالله والله و

قَالَ اللهُ تَسَادَكَ وَنَعَالَى وَالَّذِينَ الْمَنْوَا اسْتَلَا كَتَبَايِلُهِ ﴿ وَعِن وَالْمُ مَنْ يَطِك سے بہت زیردست مجتب رکھتے ہیں، یہ ایک جمری آ بہت کا میکڑا ہے اس ایس مق سجائہ ہ تعايد ايك نهاست فرورى مغمون جس كے جانے كى سب كو عزورت مع باين فرما یا ہے اور جو فکر فرورت مشترک ہے تمام سلمانوں میں اور بچر ہر وقت سے ا عَتْبا رسے خروری مصلبذا بر میان بہت سے معنا بین مے قائم مقام ہوگا جن کے لئے منتلف اوقات بس متعدد مبسول كي مزورت موتى بعيد يحد الموقت ليهال بيان كرن كابيلا موقع بداود معرضدا فلف كب موقع لطراس فيع يدمنا سب معلوم مواكليا معنمون اختياركيا ملسط يوكره مع بوجاني يمضون اسى ببيل كاسب اورفران تركيب يس استبيل ك اكثر معنايين بين يريمي الازه ب كرنها بيت مبل عنوان سلي كويران كيا جاشه كيوبكريها لا اكثر لوكول كويه بهلاموقع وعظ سفة كاميوكا اود دقیق معنا میں سیمنے کے لئے اکٹریہے سے مناسبت کی طرورت ہوتی ہے خاص کر اسلية بهى كركس وعظيين عورنول كالبى عمع بدا وروتبنق معشا بين أن كوفهم س بالابي اسلة وقيق مصايين كوبيان مركيا جائيكا بكربهت سبل مصايي بونك -خدا تعاس استايس بالتخصيص المانون كي ابك شا ك كوبيا ك فرا يلهاور برونيه وعنوان كم اعتبارے يہ بل خرب ہے ليكن غورسے معلق ہوگا كرمرا وكس سے ایک انشاء ہے اور قرآن مجسیدیں جس قدر میں جلہ خرید ہیں اُن سے کوئی ن كوفئ انشاء مى مراوي - بكر روزم و مح معا ملات مي بمي وانش مند ول ككام میں جا خربے انشاء ہی مراد موتی ہے کیونک مقصد دم زجرے کوئی نیتی ہوتا ہے اور وہ انشاء ہوتی ہے ختل آرکوئی شخص کسی کے مرض کی خبردے توم رحساقل سجمتاب كم مقصوداس سے یہ ہے كداس كی جر لويا اس كے سا عقد معددى كما اس طرح برخرکو دی لیج توبرکام مغیدییں خرسے مقصر وانشاء مونی باور جب و دنی ورجے عماء کے کامیں ایا ہے تو تعدا تعلی کے کام بین تو بورج اولااب موكابس يركله بمي جوكسس موتع يريرها كماس اكرج بغابر فبرس

140

لیکن بقا عدة مذادراس سے مجی ایک تیج مقصود ہے اور وہ مجلدان شا ٹیر ہے ہے ما صل ب اس آیت کا نیتج کا پترانشاء اشداس آبیت کے ترجدا در تفیرے معلم بوكا اوريعي معلوم بوگاك و دنها بيت غود ك و بل بيد. فرات بي كراً ورجد لوگ ایمان والے بیں وہ صدا تعالے کی مجت میں بہت مضبوط بیں او برسے لجھنے نوگوں کی حالت بیان موتی ملی آدہی ہے اگریے اس وقت اس کے بیا ك كرينى مرورت نهي بكن جرئح برجله يبطيعك يرصلوف سع اس لمط توجيح إثبا کے کیے ترجہ میں اس کی میں مزورت ہوئی۔ فراست بیں کربعش ہوگ ایسے ہیں کہ وہ خداسے سوائے الیسے خمر مکب بھی تھ پڑتے ہیں کہ جن کو خداکی برا برعبوب رکھتے ہیں ا ورجولوگ ایماندا دبیر وَه خدا تعالی کی عبت پس بیست منبوط بین حاصل جله کا یہ مواکدمسلمان خداتعا فاکی محبت میں بہت مضبوط ہوتے ہیں ترجیم شاکرمعام ہوگیا ہوگا کہ اس مقام پرایک۔ جلخری ارضا دسوا ہے تیکن بقا عدہ مذکورہ یہ كبرستي بي كداس خرس ايك نيتي مقعد دي اوروى اس خركا غروب كين اعلمت خراسلن بيان فرماياكه يظم بهت بى منهم بالشاق موجائ جيساكه على بلاغة يس المهت موج کا ہے کواس تعبیرس یہ کنہ موال ہے کہ بخرصا دی مے کام بیس جر تو ضروری او توع - ہے، ی بیس انسٹا مرکواس کی صورت بیں لانا گریش ہے سامے کوکہ اس کو منرور واقع کرسے تاکہ صورت مدم وتوع کی نہ ہوا ور وہنیجہ اورٹمرہ یہ ہے کہمرمسلمان کو خدا تعالى كى مجتب بين نها بت مصبوط مونا جائية اورخدا تعالى كى برا برسى كى مجت اس کے دلیں تہونی جلہتے۔ اب دیکھنے کے قابل بات یہ ہے کہ جوشا ق مومی کی ہے خدا تعالے نے بیان فرائ ہے وہ ہم ش بائ ثبا تی ہے یا نہیں ہی ہم مدا تعالے كى عبدت يى يورس طورس معنيو طربي بامنين اگر بورس مورس معبو بين تديم كالسين أمنواك يور عمصداق بي وريدحس ورم كى عبن بوكى امی درج کا ایمان می موگالینی یه توکیه بی نبیس کے کسی سلمان کوخداتحالی ا المثل بى مجدت بنب مقودى بهت توسب كواى سے كيونكديد اس آبيت كى دوسے

ا يمان كرين كانم بير إوداشغاء لازم ستلام بوتليرا تغاء منزوم كوپس أكر محتت کی با مکل مغی مجائیگی تواس کے سائند ہی ایمان کی سی مغی کر دمنی ٹیدیگی حال محد ايان بحدوالله يم سبين بايا جا تا مح تومعلوم بواكر محبت مرب بس ب بيكرمبت كرسائد اس كاشتر يهم برمومن مين يائ جا تيسيد اسي آيت كي وسيلكن خود شدت کے بی مراتب مختلف ہی کرسی میں بہت ٹنڈست ہے اوکسی میں اس مے کم دورای من صبست سے ایما ن کے مرا نتی بھی مختلف ہونگے یا تی ضرک **ف ممتری کال**ے میں یا بی بہیں جاتا اور نہ یا یا جاسکتا ہے کبو کے شدن محبت کی نفی سے مجامان كى نفى بهوجانبى تعاسس اعتبار سے مارت كا احتلاف شقت بلكه ا تقریب مى روا را بین کسی کوا شد جمنت معدا ورکسی کوآ شدسے بھی اشد - نواس سے معلوم ہوا کاشد عبّت بھرسلمان کے گئے لازم ہے اب اپنی حالت کو دیکھے کر خدا لغالے کے سامتہ أب كواشديت عتت كيس دري كهدا دركسري كلام بى مبين كراب كواشدين مجت حاصل مصاورب بالمكل في باست مع ورندسب واعظين مي كت بي كريم كوفعا تعالى مے محبّت منہیں آدگویا میں نے آپ کو برشی بنا رست دی ہے کی اگر کو ٹی متحف فاست فاجرگنهگادشرای می بر تواس برسی ا ختریت مبتت کی ہے لیکن با وجوداس انتراک مے میریمی مراتب اس مے مختلف ہیں کیو بکم ہراشدیت برا برنہیں ہوتی ا وراشتراک اشدبیت اگرچاسو قت محسون بی بود نالیکن امتخان کے موقع پر یہ بات المام مو ما تی ہے۔ ٹنگا آگریسی سلمان سے ساحتے کو ٹی تشخص خدا تعاسے کی شان بیس یااس سے رسول انشرمىلى شدعليد وآله وسلم كى شاك بيرگستنائى كرے تو اگرچيد و ومسلمان نبآت ودجركا صنيبف الا بمال بوليكن كسس كشناخى كوشنكراس تعدر بي بيين بموجا المهت كه ما ل ك مح لى سننے سے معى اسقدر يجيبي تهيں موالا اوراس درمه كى يجيبي بدون الية وبت کے نہیں میوکتی ہیں معلی مواکہ مرمسلمان کوخلاتعائے سے اشعری سن ہے اگر صنيف محست موتى تواس قدر بي بن موتا عون بينيكسي دكس مرتبعيل الم دقت معی موتی اس کی لیسی مثال ہے کجیسے فیض کا ایک بدید کم موجائے تواس کو بھی

قلق جوتا ہے اور الركسى كا ايك رويب مم بوجاشد تواس كوبحى علق بوتا ہے اور كى كى كى كى مم موجاشى تواس كومبى قلق موالاسد اور دس كى كم موجايس آواس كا بعى قلق ہو تا ہے لیکن میے کے کم ہونیکا قلق صنیف ہو تا ہے، ور دویے کے گم ہونیکا قلق شدید اورکنی کے کم مونیکا الله اختران الم در در در کا کا اشتر سے میں اختا موتا ہے عرض کول کا مق مجی خترت مجرت سے فالی نہیں ہے لیکن اس سے کو ل کے یہ نہ سیجھے كهين نستق كى اطازت وتيًا جولكين جوبات واقعى بيداس كوظا بركبا جارا بجدا وو آرکونی شخص کے کہم تو نو داسلام کے سائند مسخرابی کیا کرتے ہیں اور بنسا کہتے جهرا دريم كو ذرائعى يجيني مهيس موتى تذاب لن كرفيج تتديث مبست لازم كهال موتى تویس کمونیکا کو خدا کی قسم اگرکسی خص کی به تا است سے تو و و برگزمسلمان بیس أكري و وابني زاب سے دينے كيسلمان كي اور اگر جه و كسي سلمان كے كوس بيل ہوا ہوا وراسوقت السے بہت سے لوگ ہیں کرے اپنے کومسلما ہی کہتے ہن لیکن ال كو ودائعى برواكس إت كى منبين كريم كياكر دم بيركياكر دب بير بادس وطن بیں ایک ماسٹر مارضی طور پرآے موشے ہیں اور واٹرسی منڈلتے میں اس سے جب داڑھی رکھنے کوکسی ہے کہا توکہنے لگے کہ داڑھی توبکرے کے بہوا کر تی ہے السوسس ہے کہ لوگ مولو ہوں کو فتولی تکفیر ہیں متعدب تبلاتے ہیں لیکن ان کوا نعبا ف کرنا چا ہے کہ کیا ہے یا سے کی کفر کی نہیں میں آپ ہی سے پوچیتا ہوں کہ ایک ایسا تخفی ب كومعلوم سيركر حضودملى الشرمليد وآله وسلم سي فؤرهى ركمى بيدا ورتمام انبيا عليالمان ڈارا می رکھتے تھے میحاد کام دخی انڈونہ ہے سرب نے رکی ا ورمیر وہ یہ کیے کے ئہ داڑھی تو بکرے سے ہوتی ہے کیا آپ نوک انصاف کی روسے اس کومسلمان کی د پھواگرکوئی خمص عدالست کی توبین کرنے لگے تو و مکترا بڑا بحبسرے مجاجا تا ہے تؤكيا يدتوجي عوالت كاتباي كالراجع ببيت من المعانية المراق الله كالمرت المات كالابياطات كالوجيد طرح ا سلام کے کسی حکم کی توبیع شار سے علیدا نسان م اور باتی اسلام یعنی خواتعالی كى توجور بين الرفعاتها في توين رفيك بعدي ايمان بن كيا توكديا ما ن ارش اوركوند ماكواليا جبكا جع فيمكى فرح جيوشا بى منبير ما حبوا املام السامسستا ا ورا تنابع فيرت ننبي جه که اس کوکوئ مشخص و سطے بھی ہے : وہ وہ ندیلے ۔ آن کاکڑمسلمان رویسے كونمازكوفات إدرا تشكر بينك كمن بيرا وربيراني آب كومسلمان كبترين مالاكم كَبُرَتُ كَيْمَةُ تَغُوبُمُ مِنْ أَفْقاهِ مِعْدُونَ نَيْتُولُونَ الْأَكْوَيْنَ الْأَكْوَالْ الْمَامِ وَلِكُمْ جِداً ن کے موہنوں سے کلتا ہے وہ مواج جعدشدکے اورکی نہیں کہتے ، آخرمنا بطرا ل حدودا مجى كوُ في بيخ بين يانبي يراجها اسلام بين كتسنخ اورا بانت كريف يربي نبين ماتا \_ ا فسوس ہے کہ اپنی ماں ہے متعلق تو دومروں سے بھی بیموقع آ لفاظ ندسی کیس اور اسلام كمتعلق نووغوا فاست اورتمنخ ويرآ ا ده بول مجعلينا جا بين كرايي لوكول كا تكاح الركسي مسلمان عورت سعيمواب كواس قسم كي تمسخرسه و نكاع فولا لوط كيا اورحواولادان سے اس کے بعد ببیا ہوگی وہ سب وارا لِرْنا کِوگی۔ ساحبوا کملی ہوتی یا ت ہے گرلوگوں کواس پر ورا التعات مہیں ہے اور تظیراس کی وہی ہے کہ التا کی نویس کی ماشے تو و دسلطینت اورگودنمنٹ کی توبین کی جاتی ہے سوکیا وج کہ وفعات اسلام میں سے کسی وقعہ کی تو بین باکسی تبی کی توبین خدا تعالیا کی تو بین مرجمی جات بس يرشبه جاتا د إكرتم خرك بعديمي بم تومسلان مي اوررفع اس طرح مواكد وومسلما كامنيس الرحيك كالمسلمان كم محريس بدل الدست بول اوريدم ستلم الماخيا زابت دا كرجومسلمان بوح اس كونمدا تعالى سع شدّت محبّت خرود بوكى ليكن اس م درجات متفاوت ہوننگے مثلًا ایک شدت یہ ہے کہ خوا تعالے کے منعلی کشیاخی مشنكرنيهي بوجلسة وومؤ ددج يسبت كمععن فكرا تعاليا كاذكربي مصنك فلب یں ایک دلولہ پرسیدل موا ورنا قرا نی کے چھوٹرنے کی فکر ہوجاتے اور پرسوپیے کہ خلاتحالك يدانعامات بحديدين اوراس تدرفصل وكرم بعا الاعراكردينا ببن كوئي جاريميير مم كو د تيا هد تواس كيكسس قدرا ها عدد كيا في سع توجب عار بیسے دینے دالے کی آئی اطاعت ہوتی ہے توخدا تعاملاک اطاعت تحاس سے بس نهاره بونی چاہیے اوراسس کی نا فرمانی کا تو وسوسمبی دلیس ما ان چاہیے غرض

خوا تعالیٰ کا نام ا وراحیکام سننگری خیالات اطاحت سے بدیا ہوتے گرونید روزمے بعد بعرزمن سے نکل کئے ایک درجہ برتھا، تیسا درجہ برہے کراس خیال محسا مقدی اس پرطل بعی شروع کرد ی<sup>ا لی</sup>ین چس قدر سباب مناصی تغیمسب کو ترک کردیا آگراینے یا مس تعبوبرتنی ان کو ماک کرڈوالا اوراگر حسدام کی کما ٹی متی اس کو مالکین کو واپنی کولیا اگر ما لک مزمل سیح تواس کو مالکین کی لم نسسے صدقہ کرد یا اگرنماز مذیر میٹر <u>منز تھے</u> نماز شروع كردى يا جا مداكر مخنول سے نبي تقا اس كوكات كر شخنوں سے اور خاكر نيا ا در ديخية قصدگرلیا کرا بکوئی حرکت خلا مت حکم نرکریس تھے ا ودامسس فعید کونیا و ویایہ درجا سب میں بر حکریدے اوراس کے مہدت سے اور مرا نب بھی تحل سکتے مدلیکن میں فر نعرمسا فنن <u>كدي</u>خ مينال بين كم كريسية كه ما قل آ دى خود يى سب مرا تب كوجم ليكا حاصل برہواک شدّیت مجست لادم ایمان ا دراسس کے مؤتنب منتلف اورسس میتے کی شدت اسی مرتبے کا ایمان ہوگا۔ اوریہی باست خدا تعالے کو اس آبیت میں تبلانا ا ب اودمقصوواس تبلافسے یا وولانلے کرتم شرّست مجتب انعتیار کروجس کی ملّا ا ماعدت كا مله بنه اوراس كى اليى مثال بن كرجيب كوئى شخص افي نوكرون سيدكين کے مرجم بمارا وفا وارنوکر بوج وہ بما ری اطاعت کردیگا توہر عا قل سمیت ہے ا تراطا وست اختیبار کرو ورمزحیس ندرالها عست پیس کی مردگی اسی تدر و فاچسمی کمی مجهى جائيك توخدا تعالى في العرب وريعي مم كوممن كراب كانم فرت فجست اختيا دكرو ودنداسى منعيف ورجع كاتمبارا ايما أنهي ببويخارا بغوركي بان يه بدكراب اين قلب كوشول كر و بيهي كراب بيركس ورم كي مبت مع سواس کا بنہ آسانی سے لگ سکتاہے کیونکواس کے کھے اتار ہوتے بین کروہ آثار حیس مرتب بیں بائے جامیں مجستھی اسی مرتبے بیں ہوگی۔ اوریہ گویا مجست کے يركف كاكسون ب كرس طرح ما ندى كا كموا كمرا جون كسو في سع معلوم إموا ہے اسی طبح محبست کا کم اور زبارہ ہونا اُن آ ٹادسے مُعلوم ہوگا ا ورہی کسو فی ہے حبس كوحا فظ شيرازى علب الرحمة في با ك فرايا بي كر ب

خوش بود گر محکب تحبسس به آین بمیدان سال سید روست شود برکد وروفش باشد دائر تمهٔ رے باس بجرے کرکسوٹی بے تنہیں خوش ہونا جا ہینے پی کی پیشخص جوٹ بولٹارس وہ تجربے سے بعد حب اس کا جموعے ظاہر ہو جاشے تور دسیدا ہ اور شرصت ندہ ہون

عقیقت امریه به که بدون امتخان کے بندنہیں مبل کتا اسم کو دیکھنا چاہتے کہم نے احيے كوجا نجا ہے۔ بابنيں أكرنہيں جانجا تواب جانجنا چہنے ا ددا ہے اضال واقوال كو غورسے دیجینا جاسنے کہ وہ شرت مجت کے آثار ہی باشیں اور اگر آنا ریوں مجد میں نہ آئیں تو اٹار و نیا ہے نظا تر ہرتیاںس کرے ویچے لینی اگر وُنیا بیں سی مرویا یون سے مجست ہوجا تی ہے نواس کے کیا آبنار جونے ہیں سوآ نا راس کے پر ہونے ہیں کہ اول تو بر وقت کی اِدکه کونی وفت ایسانهی گذرناجس میس عبوب کی ما دست ول برم نوروس نہا یت دوش سے اطاعت کرنا اور ارمین دراہمی کلفت بہونا مثلاً اگروہ گھر بھی بھی مابگ ہے تو اس کچھیں ورلغ نہیں ہو تا لیس جیب یہ دوچیزیں آفارمجست سے ہی توانيس كويبش نظرر كحكر ليزكوجانخ يلجثه اور وبحدليجة كرميرتبس تخفيطيس كمتنى د پرآ یپ خدا تعالے محو با و کرتے ہیں خاص کر حب کہ ہروفنت اس کی تعمیوں میں بالکل سرًا إلى غرق مجى ربيته برحن سے ہروقت یا واتا جا نا طبیخا بھی خروری ہے۔ صاحبول یہ با آبس مجولنے کی منبیں ہیں کہ خدا کے دیئے ہوئے مسکانوں یں رہتے ہواس کا دیا جوا کھا نا کھا۔تے ہواس کی دی ہوئی اولادسے متبع ہوتے ،مولیکن اس کویا دہیں مرت دیکیواکرکونی دوست تم کو دو آم بیجدے توان کو کماتے وقت دلیں اس کا تعدر مرودی رستاہے ڈرا انصاف سے تبلایے خلاتعاظ کا دیا ہوا کانا وواذل وقت تمهادے سامنے آتا ہے لیکن تم نے کسی دلن بھی کھاتے وقت خلاتھا كوبا دكياب ساراكها دا كها جائيس كاليك كوبا ديمي يدخيال د بوعاكريه خداك دی ہونی منعت ہے یہ دومری بات ہے کہ بوج عقیدہ درست ہوئے کے کسی کے یوجینے ۔ بریم کہدیں کہ یہ خوا تعالے نے ہم کو دیا ہے کیوں صاحبوا پھر کیا آی عدے ہم کرسکتے ہیں کہ ہم کو خوا تعالیٰ سے سنتدست محبّت بدرجب

معلوب ہے اور ہم کا مل ایما زرار ہیں دیکھ پلینے کر اسس کی خاصیتیں کسس و کے کہ بم میں باق ماقیاں اور اگر کو ف کے کہم میں مجتند، کے خواص مشترک تویا شے ملتے بین جوا دفی مسلمانو ن مربعی مشرک مین مشال بهی کراس کی شا ن مین کستانی مسعکر بعين مدجانا تويس كمولي كركياآب كوان مفترك خواص يرتناعت بع ماجوا ولاعود كرك ومجود تميا رسه بإس مولث وولت ايمان كاوركيا وعلهايمع اگراس كريمي اونے درج پرقناعت كرلو توغضي و دراگركسي كو دوكت ونيأير ناز بعوا وراس ليع دولت إيمان مح كمال كاظالب مزبو تويا وركحوك یہ دولت بہت ملدتم سے چھوٹ جانے والی ہے مشلاً چوری مولٹی آگ لگگی اورباتم اس سے بہت حلامید شتہ والے جوجیکہ مرف یک تمیارے یاس رہی دنیا بن سب سے بڑا خوسش قسمت و مخص مجا جا انا ہے کہ مرتے دم ک دولت ال کے پاس رہے نیکن پیربھی مرتے وقت آخر حیور نا پڑیا گی اوراسو کنت دس منظ بلکہ امك سكت درى مهات بين بنين لتى . صاحبوا كياكونى عقلمند آدى ايس برام كودو لتن جلدي چوشنه والا موا وركبر كوليه لوكو يحركاس حلنه والا مهر جوكراً يحد تمن بن الأرابي ما الجوريا لم بنا د کرتے بوں سرمایہ کہ سکتا ہے ، کہمی تہیں۔جب یہ سرمایہ قابل عتبارہیں تو اب بتلامی کرا برالا با دیک کام آنے والاا وربرو قت آب کے ساتھ دستے والا مراب سوائ ابمان كے اور كيا ہے اور چونكد برطب شمانوں كا ہے الا مقالك منوانے کے لئے ولائل قائم کرنے کی مرورت نہیں پرمٹل اصول موضوعہ سے پیٹیتر سے مسلّم ہے تومعلوم ہوا کرا بیا ن ہی آئیں وولست ہے کہ جبند روزے بعد بہ قبر میں سائھ دبی اوراس کے بعد بیمارا برکام آئیکا اس کے بعد میزان کولئے يركام آيكا لواكراس كاكال مطلوب م بوكوستم بداسك ديجمنا خرور بواكراس كا كمال مم كوعا من مع ياسبي مشلابي ديج نوكرجوا يا ن ماسياس بعايا ووال قابل جے کران مواقع خدکورہ میں ساتخہ وے سکے یا نہیں آگر ہا ارا ہا ان اب ہے ا دریم کوید ایدری کورک برولت به طعراط وغرو براول بی مرتب مرتمه

ہوجائیں کے تومینا بہت حوثی کی یات ہے اوراس کا اس قابل ہونا اس کے خواس اورا ٹارسے معلوم بوطا اور اگر ممارا ایمان ایسا مبیں ہے توکیاکس کو دورج کے سانب بچوا ورارح طرح کی نکالیف کی بر واشت ہے اگر کوئی اس کا مدی جوتو ذرا میرانی مرسے ہا رے سامن ایک معولی جراغ میں اپنی ایک انگل ملاکرد کھلا اوراگر اس کی ناب منیں ہے تو دوزے کی آگ کی تاب کیونکر ہوگی اورجب اسکی تاب نه بوگی تواس سے بینے کاکیا سامان آنے فراہم کیا ہے اور کیا کیا ندا براس کے لئے اختیار کی بی ماجو! اگرکوئی فخص درو حرفید میں مبتلا بوجا سے تواس کی کیا حالت موتی ہے اور وہ اس کے ازالے کی کتنی ارسیری کرتاہے حال کہ درو گرفت کا ما لاس سے زیادہ کھینیں کہ وہ زندگانی کا خاتم کردے اس کے بعد معرا بدالا یا ذبک اس سے نجات نو و کچو د ہو جاتی ہے برخان منداس ٹیلیف کے کہ اگریہ مٹرفرع ہوگئی تویا تو بالسخ ختم نم بوگی اور یا اگرشمتر ا بال کی وجرسے ختم بھی بول و نوخلاجانے کتنی تدین کے بعد جہاں کا ایک وان ہزاد مجسس کی براہیے جہا پنے ارشا وہے وَاِتّ يَوْمًا عِنْدَ دَيِكِ كَالْفِ سَنَةٍ مِنَّا تَحَكُّ وُكَه و الرَّامِار بُرِس كَى مِزَاجِى بِوَكَّى توميا د فرار برسس موسے . بعض لوجی کہا کرتے ہیں کہ اند تعلی عفور رحیم بیس وہ سب تکالیف سے نجات دید نیگے لیکن اگریہ ہوس کا فی ہے تو تعور اسلسنجیا مبى كمالينا جابيج كيونكه خدا تعالى غفور رحيم بي ووبجالبس عي اوراكر سنكببا كماكرم حانا فعاتفا لا مح غفور رحيم بونيك منانى لنبس توكناه كرم دوزخ بس جانا مجى اس كے عفور رحيم برونے كے خلاف نہيں ہے ہے ۔ کیمنیں کر ایمان اور مبت کی کمیل اس کے آثار سے کی جائے عجس کا حاصل بیج كاطاعت إوري ح كاف اوركنا وكوترك كياجات ماجر اكسس قدرا نسوس ہے کا د نیا کے مکان کی کیلی تواس تدرا ہماک کم اگر ایک پرنا لہ ہی رہ جائے توعید ماست ورقعرایان کی نیا دلک منیف مون یامی بروا نبدن اور کیسه عیال مبیں کیا جا نا علی بلا اگر کسی کیا ہے کا سیمیں نا قص رہ جائیں تو اس کے لئے

دسس مگرسے کپڑا ٹنائش کرس کے اورمیٹے را بما ل کے باتھ یا نو قلم ہوجانے ہے معی غم نہیں غرض آ یا ساجوں مے نزدیک هسد چیر کی تحبیب ل کی فردیت ہے گر میسان کی تکسیل کو اللہ صف ہے سووے مالا فکراس کی کیل سب سے اول طروری ہے اور اگر عورے و کھیا جامے تو یہ وہ سرمایہ ہے کہ وواول جہا ن میں ساتقدر جنے کے علاوہ دونؤں جہان کی داحت میں اس سے بعد استرت کی راحت نوسب سی جانتے ہیں کیونکرا یمان ہی کی بدولت دوزج سے نجات ہوگی۔ لمیکن! یمان کے کامل مردے سے و نیا کی مجی راحت میدتی ہے یہ مات شاپداہمی مجھ میں سُا ٹی بوکیونکہ کا ہڑا ڑید دیکھا جا تاہے کہ حبن قدرعلم وعل والے لوگ ہیں اور جو نیا دہ یکے اہماندادکہلاتے ہیں دیوی معیبت یں دہی زبارہ گرفتار نظراتے بين و حوفي افلاس مين من الما يحكى بر خالفين كا فرغرب وملى بدل بريد برياتي نعر و فلسقيس أكثر مبتلاد بت بين توان كوكيا خاكب ما صن ببوئي ليكن آپ نے غور بنبي كرا حستكس جزكانام سع اكرآب دنباك عالات اورونياوي نظائر میں غور کریں تواس کا بہت جل جائے گاا دل میں آپ سے یہ بو حیتا ہوں كر راحت كى حقيفت كياسه إباطامرى تيب الاستياريل بإكر فاسك المينان سوالا برب كمعن ميب الابارانام الحدث بيس كيديكم المعمى تحص مريام دسس گانول می موں بڑے عالیشان قصریمی رہنے ہے ہے ہوں مشم خدم بھی ہوں لیکن سلطنت کی طرف سے اس کدید حکم ہوجا سے کہ ایک ماہ سے ایریم کو بیمانسی دیجائیگی کباکوبی معقلمنداً وی به گهیکتابید که یه ساز وسامان کسس خرمننے کے بعد کیج می استخص کے لے موجب داست ہوسکتا ہے بلکہ اگر سوملطیا تومعلوم بوگاک اسوفت میں یہ سامان اور زبادہ کلفت اور حسرت اموب موكا تومعلي بواكريه سامان موجب واحت منبي بلكركاب إعث كلفت بے اسے مقابے میں ایک مردور کو ایج برک دوا سے روز کما تاہد لیکن س يريد نوكونى وفوجرم كى ماندب مناس كركونى دومراغم ب اب المراس ميس

کہا چاشے کم تم اپنی ساری جا ثدا واسس مزد درکو ویدوا ود دوآنے دوزلینا گزادا كرو توتم كريمانسى سے بخات سومائيكى توكيا وہ اس ير رامنى منبوكا مزورما منى مِومِا ثِيكًا ا وراكراسس مزرورسے بوجما جائے لائم كواس خفس كى سارى جائداد دی جاتی ہے میکن ایک مہدیدے بعدتم مومچانسی دی جائیگ توکیا یہ مردوراس جا ندا دکواییا گوا داکرے کا ہرگز نہیں ہیں مزدور کا انکا دا وراسس ڈٹمیس کی خِما ما ف تبلاری ہے کہ داحت ہل ہیں المینا تالب کا ناہیے شکر ہا ہری چیل میل اور بمواك كاراب اس كے بعد آپ و بجیر لیجة كرحصرات ابل الله براگر فا بری كونی معييبت مجيآتي ہے نو اگرے فيخا کي اثر موسيكن پريشاني نينس موتى مدوره مضطرموتي بي بلكروه اندرسيه نهايت خو س موتي بين برخلاف اسكاتر الي ونيا يرايك مسدمهي واشعان ينيا اوراً دام سب مجدث جاتاي اورب معض نعتص ایمان کی ومبرست ہو تاہے نود ہ شبہ جا تا رہا کہ ایمان والے مجى تكليف بين بو تيميرب معلوم بواكه الجان كامل ونيابين بعى موحب راحت ہے۔ تو پھر غصرب ہے کہ اہے کا باب اور عبیب وغریب سرمای کی تھیل كى طرف سے اس طرح بے مروائى كى جاھے - صاحبو الآب كواست كيل كى فسكر کرنی جاہئے اس *طرع سے اس ہے ع*لا ماشہ دائٹ ایطنی ذکر دائم اورا طاعیت وائمہ اليف ا مُدر سيداكرنيكي كوششش كرنى جائية كيكن وكراكس كونبين كيت كمحفن إن سے رہے گیا اور دل میں وہی دنیا کی خرا فات مجری رہیں ایسے ذکرسے کچھ مفتی ہو می نے خوب کہاہے سہ

رب ہوں۔ برزباں تسبیع وورول گاؤٹر اینجنین سیع کے دار دا شر

مه مرادی و دکرارای به دو دکرارای جرس به دکرنی کاربیدا مودایی مقسود بنوکری و کرکھی مفید منیں اور اگرسر دست بھن دکرارائی برلین اس تعدے بوکر اس سے دکرنیسی بدیا بروا سے تو تحیسر میرا ہے کہ یہ ذکرارائی بھی حفید ہے کا صرح یہ تی ترب سے السالک ۱۲ سید ا زبان پرتبیج اور دل پس بل کد معربی دنیای بست دلیس آبیج جوم مث دیما ہے۔ - مربع الکسواجی موثر نہاہت ہوگئی ہے

یہ یا د توالیی ہے جیسے کوئ طوطے کوئی می پیجہ با دکرائے کہ وہ بروقت ہی كورط الكرار مطحب بلي أكر دبائي توسو لملة ال ال م كيري يا ويدا شيكايه ذكريمي ايسارى ذكرب - تووىپ كرول اور زبان سب اس يس محوم وما يمين كم ت کم ایسی حالت توم وجوا یک مرواور با زاری عودت کے ساتھ ہوتی ہے ۔ گویہ حانست مدریجا بو نگراس کا فصعرتو رہنا چاہیے لیس ایک اثر توکمالی ایمان و تحبعت كايرب وومرا اثماس كامهولت وطا معت ہے سواس كوبعي ويجيليے كرخدا ادرور ل تدمى تدريق ما ما كركا حالت موتى بيرك كا الروكون كو اس كا انتشال كرا ل مبيل مونا والشديعن كى توب حالت موتى م تعييى في محولی اد دی ہواسے زیادہ اس کاکیا بھوت ہوگا کہ معلی بھلت ہیں ہم نے شرییت کے خلاف ایک رزالا طریقر بجزیز کر رکھا ہے گو یا ٹٹرنجیت اسلام کے مقلبے بیں ایک دومری شریعیت بنائی سے ا وماس کو اپنے گئے گخرا و دمیتر سحما ما تاسيد الدي منتعلق أكرايك ايك جزئى كوبران كيامات تو ببهت سا و قدت مرف بولیکن پس مخفر لمود پربیان کرنا بون شگا شادی اور عمی کی رئیس ہیں کیا آج کوئی مسلمان یہ کہر سختاہے کہ یہ رئیس شریعت کے خلاف مہیں ہیں اور اگروا قعی کسی کومعلوم نہیں نواس کو جاسے کر کس قسم كى كما بين مطائد كرست جواس كربان كرف كرية تصنيف كي كمي بين ياجولوك اس مجعه می موجود بیں وہ اس وقست کچھس لیں سنتے شادی غی کی رسمیں و دقسم کی بن ایک تو وه بن کرمنها تیج بو نامها بت بی ظاهر بداور نفرفاء و تقات فیان موبالكل بى چيور ويا بد اب حرف اسافل اورفتا ق الناس اس ميس مبترا بي مثلاً ناچ دنگ وغیره ا وربیطن وه رئیس در کهان کاتیج آننا ظایرتهی ان پس عوام وخواص قريب فريب سب متبلاي اعدان كوالكل بأنزمي ما تاب بكربساا وقات

ا دعاتت تعویٰ کے طور پرکہا جا "ابے کہم نے شا دی میں کرنسی رہم کی ہے مذہبارے بال نائي بموا إوريزبا حامن كاياكيا بحربم في كياكنا دكيا سويس تنلاتا بول كرآيي كِما كُناه كِما ہے ليكن ميلے تھے يہ تبلاد يجيَّ كم كناه كہنے كس كو بين طاہر ہے كہ جوا مُرْمِرُكُ منوع محدوه گنا و كها تاسي خواه وه ناج بوياكونى دوسرا امر بهوكيونكم ناج بحي كو اسی واسطے حام ہواکہ شریعیت نے اس کو حرام اور عمم تسسوار دکیریا۔ اب و بھٹا یہ ہے ك ناج مح علاده دومرى رسوم كويمى شريعيت في جرم فرار ديا ب يا منين اس بيرسل كفتكو تواصلات أرسوم ميس مليكي يس فتعراسوقت بقدر صرودت بدأ ن كية ويتامون يه بات سب كومعلوم مع خدا تعافظ قراك شريف بين نير حضوم على الشرعليد وأله وسلمن حديث بس فراما محرك عن ما تغت فرا في بدينا بخرار شاديد إن اللهُ كَرْيُو إِبُ مُنْ مُنْحَدًا لِي فَخُورِهِ صريف فرايف مِي بِ وَرَدِي حُلْ الْحَبَّنَةُ عَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِنْتَقَالَ حَبَّتِهِ مِنْ خَرْدَ لِي بَن كيندٍ ووسرى مديث مين ب من آيس كَوْبَ شَهْرَةِ ٱلْبَسَدَهُ اللهُ مَنْوُبَ الذُّكِ يَوْمَ الْغَيْلِيَةِ - آيت كا ترجم يه سِي كر بیشک اخترتبالے کسی کھڑنے والے اور ٹنر کونے والے کو دوست نہیں دکھتے اور حدیث اول کا ترجمہ یہ ہے سب کے فلب بین رائی برابر بھی تنجر ہو گا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا دومری حدمیث کا ترجہ یہ ہے اگر کونی شہدر سے کے لئے کیڑا بینے گا توقیامت میں عدا تعالے اس کوؤلنٹ کا باس پہنا ہیں گے اس آ بہت ا و رحدست سے معلوم مواکر نخر کے لئے کو ل کام کرنا مرام ہے ایک مدیث بین ادشّاوہ حَنْ مَنْ مَعْ رَمَعُ اللّٰهُ بِ وَمَنْ مَلُّ إَى ثُلُّ آَى أَلَهُ بِ إِسْسِ مِعْلَمْ بواکه د کعلاوے اورشهرت کا کام کرناحسدام ہے اب غور کرکے ویجھٹے کرشاولی یں جو کام م کرنے ہیں اور تن کے لئے ہم نے بنیا بیت خواصورت انفاظ تراش کھے مِن كربها ت ديايد اوربها يثول كو كله ياسيدا وربيش كوديايد وغيره وغيسره ان میں نیست ہا ری کیا ہوتی ہیں۔ صاحبوا محض الفا خلے ہوتھ بھوتے سے سے چیز کی حقیقت نہیں برل جاتی سب سے بڑی چیزیست ہے اپندائیت کو دیجنا چاہٹا

ته اصلاح السوم طن كايته المحتيرينا في بندررود كراي عا

میاجم اوگ به تمام رسیده عن رسم اور مود کے لئے نہیں کرتے میڈوں کو بڑا ارامجا ت دیا جا ال ہے ، وراکس کوصلہ دمی کہا جا تاہیے کیوں صاح و آ ہے۔ ہے اسے اس وان پہلے ہمی توریبن باب ی کامن فر بیرکیا آب نے معی اس کی خبر لی سے مبین می فقرو الکے مد آب کورم آیا ہے نیز اگر یہ ملہ رحی ہے تو تمام ساوری کواس کا معاشنہ کرائے کی کسیا مرورت ہے کیاکبی ایک اور کے لئے کیڑا خریدتے وقت یا اس کو کھلاتے چاتے وقت بعی آب نے برادری کو جمع کیا ہے اگرشیں کیا توبھات اور میزدیتے وقت براوری کو كيورجين كيافانا بيمعطوم مواكر عنف فحراو دغود كم لنظ ايساكيا جا المسيسس يركمنا بالكل ميمع ب كربيسب رسوم محف شبرت ك لئ بين ا ورشيرت مح لئ جوكام كيا ما تا ہے وہ بروی حدیث وام ہوتاہے تو یدسب رموم بی حرام ہی ہوئیں الخصوں ا کی رسم توالین گسندی ہے کہ وہ توب سے می معاف ہونا مششد کل ہے كيمريخ أنسس كى توب بيى مستشكل بے اور قطعنے يدكم اسس كوبظها برعبادست فبحسها جاتابيم أورام يرفخر کیا جا تاہیے ا ودوہ رسم ہوتہ لینا دیناہے دوک اس کوقرمن صدہ سمجتے ہیں اور کہتے بین کرمھانی میمان کی مروکوناے اور عدد کرناعبادت ہے تو گویا نبوت و نیاعبادت ہوا حالا تکہ نوت ویٹا اس تدریری رہم ہے کرسب رہموں پیس گسندی ہے۔ اس كوشايدا بدنية أج تك م سُنابوگا أنكريس اسوقىت انشاء الله تعالي اس كى حقیقت بیان کردنگا اور وه کونی مجیب اورنتی بات منوعی بلکه پرانی بات ب لیکن آب نے عدم توج کے سبب اس بن غلعی کرد کھی ہے متقد ات سب آبید کے مستمام نتيج بس الرغلطي جو ربي مع جيبيكس فخعس نے تبتت كر بيتے كئے مقع ت ب زبرتب - ب ست ذبربت اور روال پرما تفا بنلخ تواسط مجى بيخ توصيح كير بين مرف د وال بين على كرد كمى ہے حسب كويس مثلا تا بهوں وہ یہ ہے کہ یہ امرسب کومسلم ہے اورکو ای شخص اس سے منکر شہیں کر اور ایک قرض بد رومرامستلد به ب كه قرض واجث الأوا بين ابن تيسامستلديه ب كه

فرضخوا و کی مدرب کے بعداس کا کل ترکراس کے ورزاء کی ملک ہو تا بع تحراہ وہ تركر قبين بوياكسي كوالمرقدين بواننال الحركوني طبيع موسدا ورتنور ويثير است تكريس موجود بهول ا ودننؤ ر وبيع أدها دين تواس كاكل تركد ووسو روميت مجل جائمينًا اوريه دوسوروييم ملاكرسب ورناءكوتعتيم كية جائيس مح -ان بينون مستلال کے معلوم ہونے کے بعد دیکھے کہ تونہ بیں کیا ہوتا ہے سو اون بی بے بوتا به کرا کیشخص نے بچیس جگہ دو وہ روسیتے و بیٹے ا وراکسس طرح پچاکسس روسیتے اس كم قرص مين ميليل كم اوراكس كم بعد يشخص مراور دويدي اس في وادت بچوٹرے میں ایک بالغ ووسڑنا پالغ تو موجرد ترکے پیں سے توان دونوں نے نصفا نصف ہے لیا وہ بی جبکہ بڑا ہما لی بڑا ایما ندار ہوئیکن جولون میں فرق جهاس کوکوئی بھی توتعتیم نہیں کرنا چنا بخہ دیکھا جا ناہیے کہ برّحیب روز کے بعد اس بالغ نرط کے کی سی اولا دکی شا دی مونے نئی تو توگ وہ بیونہ اسی کو لاکردیکے ا ودید بلاتا مل سارا نونه خود می خرج کردیگا ا وراینے کو بی اُس کا مالک سمجیدیگا ط لا تكه الى بجامس بين سع كيس رويس اس كاحن مع اوريس اس مع ميد ي دا بالغ بها في مما حق بد اسى طرح على العدم تمام نولون مين بي كيا جا تابيدكيا كوفي تتخص تبلاس کتاب ککسی نوت کوفراتص کی دوسے تقبیم کیا گیا ہو میرے خیال میں ا كيب جزئي سجى اس كينهين تبلائي جاسعتي تواس بيس ايك كذا و تورسس بالغ كوموا ك المس في ميتيم كا ال كها يا قسمان شريف ميس بدات الذين يا كون أمرًا الْبَيْتُى كُلُكًا إِنْمَا يَاحُلُونَ فِي بُطُونِهِ حَذَارًا \* وَسَيَصُنُونَ سَعِيْرًاهِ ز بيشك وه اوك جريبيمون كا مال ظلمًا كانق بين وه لوك البيغ بريط بين آك بجرب ين بر عنقریب جہنم میں واخل کے ماکیں کے اور ایک گناہ نوتہ واپس کرنے والوں پر ہواک اعموں نے مشترک مال ایک شرکی کو دیدیا اور لطف یہ ہے کہ ند تہ دینے والے سیجتے ہیں کہ ہم فرمن سے میکد وکشن ہوگئے حالانکہ ابھی بچنیس روسید متیم کے ا ن کے دخر یا تی بیں اور ورمنت رمیں روابیت تھی ہے کہ اگرکسی کے ورکسی تے

تین میسے قرمس کے رو جلمنگے تو تھیامت میں اس کی سات سونمازیں فرضنوا ہ کو دلائی جائیں گی اور بہ اسوقت ہے کہ جب مالک کے بیٹے ہی کوومول موکیا ہم ا در اگر دو بین بیشتین گذیمین اورمناسخه جاری بوگیا بیر توخدا ملنه و ورتک كسركس كاحق اس ايتعلق موكياجس كابهونيا تاسخن بي وشواد هي - ا وراكركو في م كيے كريہ توباب واواكے وقت سے ميلائ اسے نويس كيونكاكر بہ عدرم كرقابل سماعت منبس كيونك أكرامس برعل كيا ما تا نواج مم نوك مسلمان مز موتے آ خريس مم كواسلام تواسى لنے نعيب مواكر بارے باب واوائے ليے آبا وا حداد كے كرسم و رواج کو ترک کروبا ابدا به عدرتها بیت بارد ب اس کا علاج اس کے سوا اور کھیے منهیں کہ تھیلے قرص کو تحقیق کرے ا داکیا جاشے ا درا بندہ کو بہ رسم با لکل جھوٹر دی -جاسے یاکوئ عربی خوال یا انگریزی جواں اسس سے سواکو بی کدو سرا علاج سے تبلائیں غرض نو تہ کی ریم نہا بیت گندی اورخواب ہے اگرچ بھا ہریہ تواب کھکا م نظر تاہے اورجب یہ اس قدر خراب رہم سے حبس میں ایک گوند اوا نت غریب کی معلمت بھی ہے تو دوسری دسوم ترحب میں کوئٹ مصنعت میں شہیں یا ایکل ہی قا بل ترک ہوئی اسی طرح سم نے ہر ہر قدم پر ایک ایک رسم ایجا دی ہے کہ حب سک وه مد بهو گویا شا دی بی منهی برسکتی اوران رسوم میں جد دنیا کی مضربیں بہی ان کا باین کرنا میرا منصب نبیب مے لیکن ایک مختصر سے مبلہ بین جب میں ایک گوند رمایت تهی غریب کی مصلحت بھی ہے تبرتھا ان کوهی بیان کے دیتیا ہوں وہ یہ کہ سلمانوں برجس فدرتها بى آئى ب زياده ترايفين رسمون كى بدولت آئىسے كيونكم آمانى بهر لمان کی متنی ہے سب پر ظاہرہے اور خسرج ان سموں کی بدوکت جیسا کچھ ہوتا ہے وہ بی سب کومعلوم ہے کال اسس مجوم کا اس کے سوا ورکیا ہوگاکہ آج زیلن رس ہور بی سے اور کل مکان برقب رقی ہے برسول زنور اور انات البیت نيلام مورا بع چيمتا دن نبس آياك ميان يا بندرسوم بريك بيني وروگوسش دو گي بعن لوگ اس کا یہ جواب ویا کرتے ہیں کہم میں گنجا اسٹ ہے اور ہم کو توفق ہیں

لینا پڑتا ۔ سواول توبہ جوابسلم نہیں کیؤی برحیتیت کا آدمی ای میتیت سے زاید خرج كرنا يا ستاجه اوراسس مين قرض لينا لازمي به و در اگرمان بهي ليا حاشه ك ان كو قرمن لينان يرك كانوكم ازكم ان كولي عرب بعا مبول كا توجيال ضروري كرنا جاہے اور سمجن چاہیے کہم کریں علے نوح ص کے مارے وہمی کریں مجے ا ورتا ہ مویکے تواسس سے ممی ر کرس تیسرے جب یہ گنا ہے اسلے بھی اس کوجھوڈونیا چاہے گو دنیوی مفرنت بھی نہ ہو۔اس طرح عنی کی تمیس ہیں کہ ان میں بھی جو کھے کیاجا تا ہے وہ مض شہرت کے لئے کیا جا تا ہے ذکر خوا کے لئے کیو بکہ اگر صورے لئے کیا جاتا نو يرسشيده طور بركر نابعي فواداكياجا تااس وكعلانے ا ورمسب بنطا بركرتبكا انتمام كيول بوتا معلوم بواكر فض شهرت بى مقعود ب ادرامتخان أسس كاي ج ا کر اگر کسی یا بدرسوم سے یہ کہا جائے کہ بجاتے اس ڈھونگ کے تم بجایں رویتے دسس ساکین کو دیدواورکسی کوخبرنه کروتو وه برگزدامنی ناموگا بلک نوں سمجیکا کہ اس طرح کرنے سے یہ کیاس رو سیب دخیا نئے ہی موجا میں گئے ا وركبيناكه اليى مولوى صاحب يدخ ترايي وى كرياسس دويب محى سد ع كرون اوكسي كوخريمي من موصا جوابم توآب تونكون كي حالتين بي اوريم کیا حا "نا ہے کہ مولوی ٹواب بخشنے سے روکتے ہیں ہے تو بتلاؤ کرخود آب بی کوکب نُوَّاب بِهِوا مَعًا كه دور سع كو بخشة . ميس شيح كيشا مِدل كرمولوى ثَوْاً بِ كونقاب طفي اور لُدا ب يختف كى تركبب نبلات بن لواب منع مبين كرت اور وو تواب بخشنه كى تركيب يدب كدوا بن إلى سے دوا ور بائيس كوجرن بو بزليق خاص معتے سے وو مردے کے وہ کیرے جن میں تمام ور ناء بالغ ونا الغ کا حق متعلق موز یے وہ نہ دو- اوراگر ووتوان کوتفتیم کرلوا ورجو تہا دسے <u>مقیمیں آئیں۔</u> وہ دومشرك بركزن دوتوتواب كالمربق يبهدن ووجوا ين تراكس ركها بعدادك چاہتے ہیں کہ نام بھی مواور ثواب می انتق سے د جاشے سوریا عیس تواب کہاں ا ورالرُّ عَدَا الْمُ بِنَشِيحَ عَلِيه الرحمة اس كيابت فرات بي-

کلید در دوزخ ستآن تماز کو درجشم مردم گذاری دواز دوه مازج مرف گذاری دواز دوه مازج مرف مردم گذاری دوزخ که در ده مان می دوزخ که در داند کانی بین

یہ نور کے طور برمیں نے با ان کرویا ہے دوسری رسموں کو بھی اسی برقیاس کرانیا جاتا ينو ولائل تولىب يخف نعلى يعى سنورسول مقبول ملى الشدعليه واله والم يعفرت فالمد زبرا دمنی الشیمنها کی شا دی کرکے دکھا دبا کہ شاوی اس طرح کرنی چاہیے۔ حلیٰ پُوا ا بنے صاحبزادے ابراہیم رضی اندونہ کی نمی کرکے نبلا دیا ہے کہ تلی بوں کرنی جا ہے معرجب ميم في ال محموا فق مذكيا ا وربرامريس الني "الك الرالي اوراس كا خلاف كرا ب بهُ الْوسِهُولُت اطاعت كهال موفئ كيعرعبت مطلوبهما ل مجو في أس مجت كا اثر تِه یہ ہے کہ ا طاعت میں سوامت بیدا موا ورحبکہ سمنے بانکل شرودت کے خلاف کیا کوشع وہ اختیار کی جر شریعت کے بالکل خلاف۔ معاشرت و میسندہو تی مس کوشرییت سے کچد بھی دیگا و منہب کون کرسکتا ہے کرہم کو کا ل بحبت فلا ور ل تشری لدولیے سے خلاصد برہے کہ کا مل مجسن کے روا فرھیں ایک دوام ذکراور دوسے سپولت الماحت ا ورميي علامست کامل بهان کی ہے آگریم بیس یہ دونوں با تیں نہیں با ہے ماثیں توبہ کا ابتی حالمت پرافسوسس کرنا چاہتے۔ مراحبوا یہ توبغضلہ تعالیٰ بلاغبار اُ بت ہوگیا کہ خدا تعلی کی عمیت کا ملہ کا دعویٰ برون و محروائم وسہولت اطاعت سے علطہ اب بربات بان باتى رى كدايا خلا نعال اس عبت كالمله ك متحق بعى بي يانهيرسو اسكوبعى سجعانوكر ودحفيقت فعاتعالي بمستحق محتبث بيرا ورب اليى ظاهرايت بے کر شریعیت کے علا وہ علی اس کا نسواے دیتی ہے اس لئے کر عبست کے میں سبب بواكرتيهب ياتوي كركوني شخص يم براحسان كرتا بو اور اس كي صابي کی وجسے ہم کواس سے عبت ہو یا یہ کہ وہ خود نہا بت حبین جیل مواوراس کے حسن وجال کی وجہ سے اس کی طرف میلان ِ خاطر ہو یا برکہ اس میں کوئی کمال بإياجا تابعوا وروه كمال باحث مست بوجيب مائم طائى سے اس كا تخاوتنے سبب اور رستم سے اس کی قوت کے مبب باکسی عالم فاضل سے اسس کے علم وفضل کے سبب بحبت ہوتی ہے اب غور کیجیے کان تنبوہ وجوہ نبت ہیں سے کوئی وج بھی ہے کہ خدا تعالیٰ ہیں نہ بائی جاتی ہو منعم وہ است بڑسے ہیں کہ کوئی ان کی برابر ہو ہی نہیں سکتا کیو بحرسب اس کی خلوثی و مملوک و محتاج ہیں جال ان کا اس حد تک ہے کہ کو حاصل ہونا مکن ہی نہیں بڑسے بڑے حبیبی جبیل ان ہی کے سن ومال کے فیص سے میں جبیل نے بیٹے عبیں۔

ع و جد باشدان نهارخدد كربندواين كارا

علی بٹرا صاحب کمال استنے بڑے ہیں کہ ملم کا مل آئبی کو ہے نیز ہرصفت کمال علیٰ وجرالكمال ان من ين يا في جاتى بيرتوانعام و نوال اورسن وجال اورفضل كال برطرح سے عقلاً ونقلاً ان ہی میں جے بیں دہی متحق عبت ہیں سب ابنے قلوب کو ٹبٹولوکہ خدا تعالئے سے محبت کا حلہ ہے یا مہیں اگرمہیں ہے توامسس کی تحضیل کی تدبيركرو اور ديميستريمى يش بتلاتابون اودامى پراتشاء الله تناسط بيا ن كوختم كردها سکن یہ دسم الی و کر احتاد امر غیرا ختیاری ہے اس کا بیدا کرنا ہا ہے ا ختیارمیں نہیں ہے بعواس کی مدمبید کیا ہو توکیونکہ یہ گا ن غلط ہے تحبیت گوخو و غبیسہ اختیاری مد مگراس کے اساب اختیاری مبسجن پر ترتب مجتسن کا عادة منروری ہے ا ورابیدا موریس خدا تعالی نامرکی تدبسیر تبلای بعسوده ند ببسری سع كريم چندبا ثون كا التزام كرلوايك تويدك تغوثرى وبيطونت بين بنظر كانشر انشر کرلیا کر و اگرچید میبندر وسیس منٹ ہی ہونیکن اس بنٹ سے ہوکہ اس کے وريع سے خدا تعالے کی محبت پیدا ہو۔ دومرے بدکیا کروککس وقت نہائی يس بينيكر تدا تعالى نعتر لكوسوچاكرو ، وركيرايغ برنا و كوخوركياكر وكر ان انعامات پرخوا تعالے کے ساتھ ہم کیا معاملہ کردہے ہیں اور ہارے اس معاصلے كه با وحد دمعى خلا تعالى بم كسس طرح بيش أدب بيب بيسرب يركر وكرج لوگ متبان عدا بین ان سے علاقہ بیدا کر او اگران کے پاسس آنا جانا دشوار مو توفظو

می جاری رکھولیکن اسٹیال کا رکھنا مزوری سے کہ اہل اللہ کے باس اینے دیا کے جنگڑے نہ لیجا وُ نہ ونیا بوری ہوئیکی نیست سے ان سے ملو بکہ تعدا کا داسسنتران سے در یا فت کروا ہے بالحتی امراض کا علاج کرا وُا وران سے دعاء کمرا وُ چریھے یہ الروك خدا تعالى كا احكام كى بدرى بورى اطاعدت كياكر وكيوبكري تاعده ب كهجس كاكبناءا ناجا تاسيعه استسع مؤود يحبست بؤدوجا تحديث وقسنت بيس كنجا ليشتنيس ہے ورن بیں اس کومنصل طور برنبلا ال - بانچویں ، کہ خلانعلا سے وعاکیا کرو کہ ره اللي مجتب عطا فرأميس بربائ جر كالسخد بداس مواستعال كرك ويجيت وانشا إلله تعال مبهت تفورك وبؤل مي خداتعا عاسكا مل عبت برجائ كى اورتمام ا مرامِن بافنى سے نجاست ما صل موجائيگ اوراك والّذِينَ أَمَنُوا ٱسْتُرْجُعِمًّا لِلّٰذِيك الدے مصد مان بوجائیں محے مگران یا نے احب زارس جو ایک جزورہے اطاعت وه اس و قست بونختی سے کہ حبب احرکام کا علم ہو ا وراحکام کا علم اس وقست مجتما بے کہ حب ان کوبیکھا جائے ہیڈا ،یک جھٹے جروکی اور خرورت ہوگ وہ پہیے م علم دین سبکا باشے گراس کے پیعنی نئیں کہ شخص مولوی والم بغے مالم بنے کیلئے توحرف و و دوگ مناسب ، برجن کونمدا تعالی بن فراغ اور وقت دیا ہے آپ مرف اتناكري كه ادروك محدث جهوت رسائل دنيد جواس غرض سي للعظمة بی سے پڑھایں اور اگر پڑھنے کے لئے وقت نہ ہو یا عرف ایدہ ہوجلینی دم سے یہ دشوارمعلوم ہو توکی سے سی لیس سواس مے سلتے اس کی حرورت سے کریشی بس ایک دو مالم ابیے رحیس کوجہ سے یہ دو کا م لینی ان سے پڑھنے اور پیننے کے لئے جائیں اوران وواذں کا م لینے کی چارمور ہیں ہو بگی ۔اول تو پر کم اگر ان سے کو کی م تخعق پڑھنے جائے تو پڑھائیں۔ دوم یہ کہ اگران سے کوئی مسیشلہ بیچیا جائے۔ نوو و تبلاسكيس تيسر عدر منعة يس ايك ون ايسا كالين كد لوكون كوجع كرك كولي مكاب ستلول كى كرخوواس كے عسائل پر حاكريں ا ورحام لوگ ان كو مناكري اورمسائل من نماز روزه في ذكوة معاشرت معاملات وغيسره

سب کے احکام داخل ہیں سب سنائیں۔ چوتھا کام ان کا یہ جوگر مرمفتہ یا بہت عدیمیں ون ترخیب وترمیب کا وعظ کها کرمی اور دعظ کی مجلس کوبیان مراثل کی مجلس سے علیٰدہ کرنے کی حرورت اس لیے ہڑی کہ یہ تجربے سے ڈا بہت ہوگیاہیے کہ وعظیم مسائل نقيدى زياده باين بني موسكتا أكر ياديس ملط موجا تاسع اوربالخفط استنت مجی کہ وعظ میں اکثر اوک مزیدار معن پین سننے کی غرمن سے آتے ہیں اسلی وشغہ یں زیارہ عرف نرغیب ونرسیب کے معنا میں موں یہ جارکام ا ن کے میرو ہوں ا وران کی شخواه امل شمرخو و اپنے وحدلیں ا ورب کو بی مشکل با سے قبیس ہے تکھے حبس مقام پرطبیب نہیں ہوتا ا بل شہرحیت دہ کرے کیس ایک طبیب کو باتے بي ا ورسخواه ديتے بي توكيا باطن امراض كا ازاله بدنى امراض كى برايريمى مرورى نہیں ہے یہ دستورالعل تومروول سے سلے ہے دہیں عورتیں ان سے لمعے مسان یہ ہے کہ جوعد رئیں بڑھی لکی ہیں وہ اپنے گریں بالیفکر بہتنی دبوروغیدو براحا کریں ا در حرب مرحی ہوئی مہیں ہیں وہ اپنے لوکوں بچوں سے کیں و تعسین ڈایور ے مسائل سن داکریں اور رہی و موتولو کیوں کو پڑے حدا کر تبارکرلیں اوران سے اسى ليسلے كوم الك كريس برب منتصروستور العل اس سے افشا مان سر بي من كومل وي ماصل بوج يُركا اور مجدت بعي برِّه كا اور وبن كي تكيل بوگي . خلاصه اير بیان کا یہ بواکہ ایما ن والوں کے لیے مست کا ملہ لازم ہے ا ورعبت کا ملہ كسيلة سيولت الماحن لازم اوداس كا تأثيد كے ليے كي وقت ذكر الشرك ليے مقرد كرنامجى مناسب اورمجع لحاعت كحسلت خردرى بنه واتغيث اود كاقفيت كالكفط طريع مهل يه حين توان فريقول پرعل كيا جلشت كم علم ماصل بوا وركس سے

ظاعت چ*ن سپولست موا ودامس سےعبّ*ت بڑھے، ورایمان کی پمپیل مو ا وربے مرابمیسراختیاد کرکے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خلاتعائے سے دَ ماکیجا شے كيوبك برامراس كالمثيتت برمو توت سعاص كى لمشيّت نبوتو يوسب المابسر بے سود حیس لیکن فرمی و عابر بھی مذرم نا چا ہے سے بعض اوکوں کی عادت موتی ہے کربزرگوں سے دعاکی التجا کرتے ہیں لیکن خود کیپینیں کرنے حضرت حامی ا مرافق صاحب نوران مرت ده سے ایک تاجریے ممبئی میں کہا کہ حضرت دُعا کیجے کہ تعلا تعالے بھے ج نصیب کریں آ بیت فرمایا کراس شرطسے و عاکر وں الا کرجس روزجها زيبلے اس روزکا مل احتيارتم عجه البينے اوپر د بد بنا کھنے لگے حضرت اسپيں كامصاعت أفي فرايعت يكارنماوا تدير مرجادين بخلادون كااور يعرف وا العال سے وعاکر ول گاکتہ سمیع وسالم برنے اکر ع کوا دے ورن میری خالی د عاكرت سے كيا موكا جبكه تم مبئى سے با بر بختے كا قصد مي مذكروغ مين معض وُعا كرانے سے كام نہيں حلِتا الرورت اس كى ہے كرا وَل كوششش كى جاشے ا ورائس کے ساتھ فداسے وفاکی جاشے البست، حوکام البے بین کران میں الدسيدكو إلكل دخل نهي ب وإل نرى دعا بى كا فى بعد مثلاً إرسش كا بويا كروه محض خشدا تعلي ك اختيار بسب بم اس كے لئے كوئى تدب ركري بنين يكن الكين جركام بارك اختسيار بس هير جليد خد اتعالى سامتيت بعدا كرفاان میں نہ تو نڑی تدسیبر ہراکتفاکیا جاشے کہ وہ بسا او قالت ناز اور عجب کا باعث ہوجاتی ہے۔ اور نہ نری دھسا پرنیس کیا جاہے کہ وہ کچے معیسید منهير. آب خُدُدِ تعاسلاسے دُعاکيجة كروہ بمسارى دلابمبسر پيس بركت مطأ فرماً ہیں ؛ و رہم کو موانع سے محفوظ رکھیں ؛ ور اپنی ؛ طاعت کی تونیسٹن عطاً فسيرمانيس - آين بإرت العالمين-

تَنتُ الله المستريد

تمواعظ وضرت يكلم الامتر ومن الشدعليد طفاكا يتدرم كتب متحانوى بمدررو وكراي ما

رعوات عبديت جلانجب

کا مجصف وعظ مُلقب به

العمل للعكام

منحبثسعله ارشا داست

حبيم الأمّة مجدالملة تحضر مؤلانا محارثه في صنابها وي المنابعة الملية نابيث

محمد على المنان عُيْرُةِ محتب مضانوي " دفتر الانعار

مسافس مفايذ تبت ر دود كرامي ط

## ريموات عبديت جلائجيب معنا دعظ ملقب به العمل للعلم ال

|                                      |                                       |                 | مَنْاذًا                                                                          |            |                    | مَــنّى                                      | آمين   |
|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|----------------------------------------------|--------|
| متغرفات                              | سامعين كالط                           | کس نے مکھا      | کیا مضحوات<br>کیا مضحوات                                                          | ميلا كغريج | كتت جدا            | کب ہمدا                                      | كبالها |
| عربي طلب<br>الا<br>جمع نراد ه<br>معا | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | مقانزی<br>مرحدم | طب کوالم کرت<br>حل کا برزامروی<br>نبل پاستا پخشگر<br>ده اکسیمیمی<br>طب کتابی تشوی | 199        | دو گفتشر<br>ن<br>ن | ۱۵ درجب<br>ر <u>۱۳۳۳</u><br>هجب ری<br>وفت شب |        |

## نيسع الترادجسين الرحيسية

اَلْكُلُ اللهِ عَلَيْهِ وَلَسُتُعِينُهُ وَلَلْمَتُعَلِيْهُ وَلَلْمَتُعَلِيْهُ وَلَوْمِنْ بِهِ وَلَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَلَحُوْمُ اللهُ وَلَا مُعِلَّلُ لَهُ وَمَن يَعْلَلْكُ مِن اللهُ وَلَا مُعِلَّلُ لَهُ وَمَن يَعْلَلْكُ مِن اللهُ وَلَا مُعِلَّلُ لَهُ وَمَن يَعْلَلْكُ فَلَا عَلَا حَلَى لَهُ وَلَا اللهُ وَمَن يَعْلَلْكُ فَلَا عَلَا حَلَى لَهُ وَلَا اللهُ وَمَن يَعْلَلْكُ فَلَا عَلَا عَلَيْهُ وَلَا مُعِلَى اللهُ وَمَن يَعْلَلْكُ وَلَا مُعْلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا مُعْلِمُ وَالْمُ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا مُعْلَلُهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِن الشَّيْطِينَ الرَّحِمُ فِي اللهُ وَلَا اللهُ ال

دَخَمًا قَاسَ هَبًّا " وَ صَا مُوا لَمَنَا خُرِيْتِهِ إِنَّ و رو الأك بَيك الورين مستعدى كرت تضاور بم كونبات بى شوق ا و خوف سے بكار لا تے اور بم سے در قد تھے، بر آیت كا ايك جروب . اس كتبل سع قو سحالة تعالى في معرف انبياء عليه اسلام كاذكرا ورسب مرودست مغام کے خاص خاص اغراض کے لیے ان مے کھیے خیالاست بیان و ماسے ہیں ان حالات کے بعد ال حفرات كم شرك اوماً ف كواس أيت بين وكرفرا بالمعص كا ترجه الها كومعلوم برحاصل ہے اس آ بن کا۔ اورمقعسو واس ہمیت سے اس وفنت ایک خاص امرکوظا ہر مرناب ور وه امركون ننى بات بنيرست بلدا ب لوگول ك جا نى بو ق بات نعيكن بعضى بات اليي بوتى سے كرما وجوواس كے معلوم مونے كے وہ منتفت البيم بين موتى اوراس لية اس كوا مرجد يدمي كمدراجا تاب توييجي جويك ملتفت اليهبي جواس واسطراس كوبعى س خاص اعتبارے امرجد پركهتا ودسست ہوگا ا ودالتخاست نهدنے کے امباب بختلف ہونے ہیں کیمی توکسی امرے فابست ورجہ بین بونے کی وجہ سے اس كومعولى سميعا جاتاب، وراس كى طرف التفاست نهين جوتا : وركبي كسى امركا غيرتيا. ہونااس کے غیر ملتفت البہ مونیکا مبسیا ہوناہے اورجب یہ ہے تو بہ اسمقعمود بالبيان مي مكن سي كربيعن الما دركم احتبار سے توفا بيت لاج بيره مونے كى وجسے معولی بات ہوکر غیر لمتقت الیہ موکیا اور بیض افرا دے اعتبارے غیریتن ہوکر فیلیفت اليه بهوكيا غرض چوبي يعنى احورغ برملتفت اليه موجاتے جي اور واقع بين ان كى طرف انشفات کرنا ضروری ہوتا ہے اس لئے ان کوبیا ان کیا جا <sub>خ</sub>ا کرنا ہے ا ورایی کا بیان کرنا با و جو دان کےمعلوم المیٰ طب ہونے کے بہت نہیں ہوتا بیان اور شرح

اس امرکی میر ہے کہ اس مقام پر انبیاء علیم اسلام کا ذکرہے اور آپ حفرات بوم منابعہ میں میں میں مقام پر انبیاء علیم اسلام کا ذکرہے اور آپ حفرات بوم وولت علم مے ان حضرات کے وارث میں چنا بچے ارشا وسے آلعکت آؤ وَدَ مَثُعُ الكنكسية إلى العلام البياء مع وارث حين إور بإليهامستله مع كماس كوم وي علم في بری خوشی سے تسلیم کرنیا ہے ا ورسب کا اتنا ت اس ور شت بر ہوگیا ہے جس اتفاق کی وجہ بہ ہے کر اس مسئلے کا شخص ابل علم کا نفع ہی نفع ہے وہ بیکراسے ایک عظیم ان ن فخر حاصل موتا ہے اورکسی قسم کی مؤسّت اورمشقت اس میں ہے منہیں المے اینا نقب دارت قرار دیگر بید رجه حالانک اس می اس بات پرغور کرنے کی مزودت تھی کہ سخرات انبیاء طیم اسلام میں کمال ملی کے ساتھ کو بی وومرا کمال حنی کمال على تعبى تحقا باسيس خلابر بعدك اس كاجواب البات بس دبا جانيكا كيونكه أقرا بمياء مليهم اسلام براس كمال على مدمانا جات نوي كرس ك اندر مانا جن كا كبونك ووحفال توا فضل المخلوقات ببهالیس برکهنا حروری بوگا کرا نبیا دیس اس ورب کما ل علی مقاکد كسى و ومرے يس بونا مكن شبي حبب بر بات البت بوكي تواب ديكھنے كى بات یہ ہے کہ وجہ وداشت آیا حرف کما ل ملی ہے ایک ل علی بی اس بیں واصل ہے ہم جوعور كرتے ہيں تومعلى بونائے كرحرف كما لىلى وجد وداشت منہيں ہوسكتا سليم كرجوعالم بيعل بين عم أن يركون سنان مقبولين كي نبي بات مالاك وارث بي کے لئے مغیول ہونا خروری ہے مثلاً ابلیس کہ وہ بہت بھا عالم ہے اور وہیل اس ے عالم ہونے کی بہرے کہ وہ علماء کے اغواء کی تدمیب رکرتا ہے اوراب اوقات اس بیں کا میاب دمی موما تا ہے اوریہ امرظا برہے ککسی شخص کے خیا لاست کو وہائی ل مكتلهے جوكه خود مجى ان خيا لات بيں كم ازكم اس كے برابر نو با بر بر حسب كے فياتا بدلنے کی کوسٹسش ہے۔ قانون کے سمجنے بیس قانون وان کو وہی تخص وحوکہ دلیکی بع جو كرخو ويمى قانون كوجا نتا مو توشيطان كا علامك اغواء ين كامياب مونا صاف بَثلًا دباہے کہ ودہمی بہت پڑا عالم ہے لیکن اس کا جوا بخام ہے وہ سب کو معلوم ہے ۔ من برا علماء بن امراشل جن كى لسيت اَسْتَ مُتَنْ الْكِتْبُ وَمُ الْكِتْبُ وَمُ الْكِ

س ب ک ما دے برئے ہما ارشا دہیے گران کی وخاصت حاقیست کا ذکر جو وقرآن شمانیہ میں مذکورہے اور جگہ جگہ ان ہوگوں کی مدمت فرما لی گئی ہے حتی کہ کسی فرقے ى أتى مذهب والدين بهير متى بني اسسائيل ك معابس معلوم بواكه مرف كمال على وجدور المتنبير ب بكر على كايمي ضرورت ب كيونك بدون على ك تولييت بوي بوتى ا ورغيمقبول وارث أبيا رهبي موسكاً- اسكورسول مقبول مل شرعليه وأكله وسلمف ابك معربيت من مداست واضح فرما وإسب فرات من العُلَمَاء وَرَسَعَهُ النَّفِيَّاء وَّانَ الْآشِيبِيَاءَ لَعُرْبُؤُ دِسُحًا وِثِيَادًا وَلَاهِ دُحَثًا وَلَيَنُ ودينوا الْعِلْمَ فَمَنُ كَنَا آخل بيخيط بخافي وعماء انباء ملبم السنام يم وارست حين اودانبيا معليم اسلام الجدودة ين رد توكون وينارجيد رخ هين اورند ورم بلك مه علم جود مق مين ولزاجس تعمل خطم کواپنالیا اُسے بہت بڑا معتہ دستیاب ہوا ۔ اس حدمیث بیس علم کوحتی وا فرنسسر ایا ہے اورطم حظ وافراس وتمت موسكتاه كهب مترون بالعل موترى صفت علم كوحظ وافرنها كرسيك كيونكهاس كاوبال حان بونا خود حدسيت يس مدكوري ارت و موتا ہے اِنَّ مِنَ الْمِدَ لِيَ الْمِيكَ ملم مع الدرجها است معى جرور است مل ح كام جمير يُس:رشاده و لَنَنْ عَلِمُوا لَمَنَ السُّكَوَا لَا مَالَهُ فِي الْأَخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ \* وَلَيْكُنَ مَاسَكُ وَالبِهَ ٱلْعُكْدَهُمُ لَوْ كَانُوم كِعَلَمُونَ ٥ ووه جان عِكَ عين كرجوكون اس كاخريداري ا س کے لئے آخریت یں کوئی معقرمتیں اور بہت بڑی چیزہے و احس سے بدلہیں اپنی جانوں کونت ہے حين كاسش أن كو دائني، معل بوتى توحديث ين اليه علم كوجهل فرمانا ا ورآيت ميس عَلِسُوّا كِي مِعلِوْ كَالنَّوُ الْيَعْلَمُونَ و فرمانا صاحت يَبلا تا هدك يه علمسى ورج يس مي كابل ا فنبار منہیں۔ اور اس سے بھی زیا وہ واضح لیجة حدیث بیں ہے کہ تیا مست کے دوز ا کم شخص کو دیجها جا میگا کراس کی آسیں با برنکلی پٹری حیس اور وہ ان کے گرو گھوم ر ﴿ بِ لُوكَ اس سے اس مرا کا مبب پوچیس کے کہیگا کہ بیں اپنے علم ہرعل نزکرتا مغالبیں ان آ بیّوں ا و رحد ٹیوں سے انجی طرح المضح ہوگیا کہ علی جنا وافسیہ مهبي بوسكتا كيونكه جوعلم عقاب سے نہ بچا سكے وہ حظ وانسسركيا ہوگائپس حفظ

وافر وي علم بركا جول مغرون بالعل بر "بن وجه ودا شنت مجى وبي علم : د كا جوكه مغرالت بالعل مومناللق منم وجد وباشت مدموكا مكل با وجوواس كيهم لوك جوايف كوابل الم كبت بي زما : بن فعوب كو مول كر ديجين تومعلوم بوگاكه بهارے فلوب ميم مفر. مفت علم بی برایک از با با ما تا ہے اوریم اپنے کو حرف ای صفت کی وجرے بهبت برا سمجنتے ہیں اور عل کی ہے۔ ہم کو اپنے کمال میں نقص کاست یہ ہمی مہند موا ا وریدا دیدا بذی امرین کراس پرکسی قرینے یم کا نتم کرنے کی حرودست مبریاں ہر تخص ذرات فورسے نور معنوم كرسكتاہے اور اكر قرينے كى خرورت ہے توقائر بھی اس کے موجود تیس مثلاً ایک آینداس کا بیسے کہ با وجودعل مرکرنے کے عوام الناس سے اپنے کو برتر سمجتے ہیں اورائی مالت کوان سے ارفع خیال کرتے حیس چنا کی اگر عوام الناسس باری تعظیم س کمی کری نوم کو کنت تجیب بوتلها ور بهست بی عقد آتا ہے یہ صاف دلیل اس کے سے کہ ہم نوک معن ملم کی وجہ سے اپنے كوارفع سيمية بن اسى طرح اكريم كهيں جلے جار ہے بوں اوركو ق عامى اومى بمكو راست میں ملے تو خو دسلام کرنا تو درکنا راس کے سلام کا جواب ویدینا بھی اسٹ احسان سجينة بي. كيون صاحب كيا خراك بعبيدين اليه بى يوكون كى بابت وَيُعُدُ بِمُناعِلُنِي هِمَ فَيْنَ الْحِلْمِرِ: وه النِّي علم كل وجدت جوكران ع باس بع شا دومرود جوكمة ، ارشاد نہیں ہوا اور جب بہ ہے توکیا نواعلم قابل ناذیا نخسیر کرنے سے ہوسکتا ہے کھی منہیں جیساً کر حدیث مرایف میں صاف مذکورہے ایک علم بندے کے لیے حجت ہے اورا بک علم خدا کی حجبت ہے بندے ہر توالیسا علم کیا حایۃ نارم ب اورتم جواني كوالبياء كا وارت سجيت بين توكيا بالا فراعلم ماصل كرلبينا اس وراشت کے لئے کانی ہوگیا۔ ہرگزشہیں۔ چربی سم لوگ، اس مرض میں میتلا ہی خوا و و ابتلا و اعتقادًا برياعلاً يا حالاً اوربه أبيت اس تيال كا باطل بون بتلاربی ہے اس سے اس آ میت کواس وقت ا ختیاد کیا گیا ہے جس میں انبیاد علیم السلام كسنة صفت علم كے انبات كے بعد شان على كو بيان كيا كيا بيا سے تاكر ہم

متوج جول ا ورغود کریں کرجن کے سم وارش بنتے ہیں ان بیں کیا کیا ا دما ف تنفى ادرسيى غوركرنا غرض سے قرآن شرافيف بيس متعد و حكم حفرات انبياء عليم السلام كفعنص مذكورجونے كئ اكريم نوركيا كرب بيس بم كومتوج ہونا چلہيے ؟ پاكريم میں وی شان مل یا فی جاتی ہے یا نہیں ارسیس یانی جاتی تو وراشت کا دعوے ہم کو جھوڑ ویا چلہے تو تو یا برآ بہت بہارے اس مرمن کا علاج ہے سب بیان آبیت کا یہ ہے کہ اس ایں اول حفرات البہاء ملیم الشالام کے علم کومیان کیا گیا ہم جس کی برابر لسى كا علم بيئ نهير سے كيوبكراي علم كا مل كے لئے بوت لازم مے يا اوں كہتے كر ايسالم کا مل ہوست ہے۔لئے لادم ہے یا دونوں طرف سے ملازم مانا جائے بہر حال جو کھیے بھی كها جائة أثنا قدر مشترك ماننا يرتاب كرنبوت اوركما أعلم مي الغكاك بنبي مورا آویا وجودملم کے اس کا مل مرتب پرمپوئیکے کیعربھی ان کی مدرج کا ملارحرف اس علم کو دّارنبين ويا بلكه اس كرسات ونفد الله الله المنات ويرسب نیک کا موں میں دوڑتے تھے ، کو بھی مقرون کیا اور مدار مدرح کا ایک جزواس کو قرار دیجر بجوره بزيس برمدح كوختم فراياجس كاحاصل يدبوا كدكمال ملى يمى أكرج كمال ب لیکن وہ کمال تمام اس و قت ہوتا ہے کہ اس کے سابھ علیمی مقرون جوکیو بکاگر على كو حدج چس وا خل زما ژاچا شده ودحرف صغبت علم پرمدرے كومعصور ما ناجلتُ توصفت علم كومعرض مبرح مِن ذُكركرنا ايك امرزاند بيوكا - بيسس معلوم بهواك باعث مدر صرف كال المي نهي بكهاس كے ما ي كو في وومر كال بعي بعد اورود کال کمال ملی ہےجس کواس مقام پر ڈکرکیا گیا۔ ہے۔ ا دراس وقت آپ حضریت کووی ا سنایا جارہا ہے اگرجہ ایک کوسنانے کی خرورت مہیں تھی کیونکہ آب خودمتکنم سے ذ با وه جا نتے ہیں لیکن اسی تیا عدہ مذکورہ کی بناء برکر کھی با وجرد معلوم مرسنے کے تعین امور ملتعثت الیہ نہیں ہوتے سٹانا مغید معادم ہوا اورگوانسی وج سے کہ مقصور یالڈاست علم سے علی ہے ا ورمقعدد بالڈاس کا ملتغہ الیہ ہو تا خرورہ کے اسس ا عنباد سے اس مغعدود بالڈات پرمتند کرنے کی حالتنا

رْ بهو نا چاہیٹے لیکن کبی مغلعد و بالغیریں اس قسدرانہاک مو**جا تا ہے کہ امل تعم**و بالذات نظرسے غائب موماتا ہے آگرج بہ ہے بڑی منطی کیوبکہ اس سے اکثر اخود طریق میں کھی ملطی واقع ہوجاتی ہے توضیح اس کی بہ ہے کہ اگر مقعد ، فیرنظر ن ہو تویہ بیتہ نہیں میلتا کے کس طریق کو تو مقعد دسے تعلق ہے کہ وہ قابل انتمام بود دركس طريق كواس سے تعلق بنيس كه وه قابل تركب بوتوسى كا مفيد يالافال بونا معلوم مبي بونا مثلًا الركوني تنعص ديلى ما ما ماست توريل بي بينا ولا ل بريخي كاليك ذريد بالكن أكر ولي ميغي لنفري تواس كوا متمام موكاكه وه كا المي الاش كر عصب كے ذريعہ سے والى مبوري جاتے اور اكر والى ميش لكر تبين بلكه محص جلنابي بيش نظريه مؤعجب مبين كمداس بين غلطي جواور یجائے دہل کے کلکت بہوریخ جائے یہی حالت برطریق اورمقعودیں ہے کہ اگر خود طرایق ہی کوشٹل مقعود بالذات کے سجہ لیا اور بالڈاٹ کومیٹیں نظر مبيركيا تواس ميس كاب النهاك موكرينسدو فلفلى موكى للذاطرين سي البتمام ميس مقعد و کو بھان نا بڑی کی ہے مگر بیم بھی تحصیل علم میں یہ کوتا ہی بحرّت واقع ا ہورہی ہے کر محقلین کویہ یا دہی نہیں کہاس ملم کی فایت علیے اس وج سے با وجرات كم ما نف ك يعرص آب كومتنبه كرف كاخال بيدا بواسو اس باب س انبياء عليهم اسلام ك حكايت بهاد سه لية كافئ غود مري كيونكه بم انبداء علیم السلام سے مباکنتین حیں جوان کی حالت متی وہی ہم کوا ختیارک چاہیے اور وہ حالت اس آیت میں مذکورہے اور اس میں کئی تشم سے عکم بالیا نے تھے عیں اورسب کا حاصل مشترک یہ ہے کہ اس میں شان مل کو و مرکیا ہے حس بیں سے مختلف الواع کوایک ایک مجلرمیں میایی فرایا ہے کہ ان کا حاصل کرا مردرى ب فرات بين إنْ أَنْ رُحَانَوا بَيلي عُوْنَ فِي الْحَيْدَات كروولوك مستعرى مرت مجے ٹیک کاموں میں یہ ایک جلہ ہے جس میں ایک نوع عل کو ڈکر کیا ہے آگے ارشاده ويد عُوْنَنا دَغَبًا وَ وَعُبّالين م كوركا د ته سفة شوق سے اور

خوف سے یہ دو مراجلہ ہے جس میں دومری نوع کا ذکر کیا گیا تیسرا جلہ ہے وستا منوا كَنَا خُرِيْدِ عِنْ الْمُ حَسِل الْمُساخاص نوع عل كا بالله كالمها في الرَّج ريمي مكن سي كه بربرجلهين تينون قسمعل تعمجوع كومراوليا جانت ليكن بيمجى اثنا خرودمعلم مرتاب عمر مرحل کوسی ایب نوع سے زماد و تعلق سے بعثی علین قسم مے موت میں الال جوارح - اعال سنان - اعال تعلب - مثلة نمار بالتعريا نوف ي متعلق بع ذكر الشرزمان كم متعلق بصفره وللب كم متعلق ب توان انواع اعال من الرجه بربرجله کوسب بی ا قدام کے سَا کھ ایک طرح کا تعلق ہے لیکن زیا وہ تعلق ایک آیک جلد کو ایک ایک بی عل سے متا تھ ہے چا پندیسلاملہ احال جوارح سے سائق زیا ده تعلق رکمتاید - د ومراحله عل سان مح سائف اور دومر علی اینی يَذْعُونَنَايْنِ جِو دَغَبًا لَا دَهَبًا كَلَيْدِبِ وَهُ "الْحِبِ لِنْوَا وَصَلَ مُعْصُودُ بِالذُّكر بَيْنَ عُوْ أَنْنَا بِي بِمُوا أَرْحِيبُ واس بِلابِي وومرا اختال بي به كه تحد زا ده مقعود ہو اور اسسی بسناء بریس نے کہا نظا کہ ہرجلہ کو ہر ہر نوع عل کے لئے ہی كما ما سكما ب يسرا جله اعال تلب ك ساعة متعلق ب اوراس يرخم كرويا کیا ہے ہیں اس جمع کرنے سے لازم آیا کہ عل کی تینوں قسموں سے جع کرنے لیے عل مح کما ل مونا ہے اور اگر ایک جزوکی بھی کی رہی توعل نا قص رسیگا اس في مثال اليي بي كرايك تنع عمر بنات تواس تكركوكا مل تعراس ونست كهاجاميكا كاس يس محرك تمام فرورى عق مول كروست، درى إورى فانه ویفرہ وغیرہ اور اگرایک جزومی کم موتواس گھرکدکا ل گھرنہ کہیں کے بس یہی مالت عل کی بھی ہے کہ اگرایک نوع بھی چوسے گئ تو عل کا مل نہ ہوا کیا نا قع را اب بم اپنی حالت کوغود کرمے دیجیس کہ اول تو مسلما نوں برنش علىى كى كى ب اوراگر كييمسل كيا بھى جا تا ہے تو وصعت يس بالكل نا تعن اور زما دو انسوس علماء کی جاست پرہے اس کے کہ جانتے ہیں اور تمیمر کو تا پی کرتے ہیں ۔ فان کشت لاَسَن دی فتلف مصیبه تران کشت تد دی فالمصیبه اعظم داگرتم نہیں جانتے نئے توجب بی یہ ایک معیبست ہے اور اگرتہیں اس کے متعلق علم تنا تو بیرتو ویل معیست ہے :

ا **ورم**لمساء کی جا عدے بیں اگرمیہ سب ابیے منہیں ہیں مسیکن ال کھیلٹے می ایک کا ایسا مونامجی موجب شکایت مد کرکیوں اینے کو مسلّ بنا وکرتے بی دو سرے وہ تبائی اُن ہی تک مقصورتہیں رہتی بلکہ اسس ایک کو و کچے کر دو سرے بھی اس سے حتاثہ ہوتے جیں چنائیے دیکھا گیا ہے کہ علما ء کی جا عرت میں اگر ایک شخص بھی لا آبلی ہوتا ہے تواُس کا ا ٹرسب پرمپردنجاہے : ور یہ اثر دو طرح سے بوزنا ہے ایک یہ کہ اس کو دیجہ کر دوسرے حوام پڑلی ے براکت کرتے ہیں وومرے پیکوسب علما دسے بدگان ہوجاتے حیں ۔ود س طرح سے عام علماء پرجواحراض کی فوجت کی ہے اور میمراعر امن سیم بدزبانى تك نوبت آجائى معاس يس اكرحيد اكر عوام فلط كارهيس كيونكه لَا تَيْزِدُ وَالِذِي لِي فِي مِنْ إِخُولِي ومَهِي الشَّعَا شِيكًا كُوفَ ٱلشَّعَابِ والدُّينَى ووسيت كا اوج > لكن زياده تراس كاسبب بم هيس اور وه اعتراضات أكثر مخالفين كم منهين ہوتے کہ ان کوصد یا بغض برمحول کرلیا جائے یا یہ کہا جائے کہ احتراضات توابنياء عليهمالسلام بريمي بوت بي بجريم كواعزا ضات كى كيا بروا . كيونك حفرات انبباء عليهمالسكام برحوا عراضات جوتن مقع وه كفارك طرف سے ہوتے ستھے اور جماعت علماء پراکڑان کے موافقین بھی جوگر ہروقت ال کا وم بجرتے ہیں اعترامن كرتے ہيں اور جارے نئے يہ امر برا عيب ہے كہمكى موافق یا مخالف کو اتنا موقع دیر. توجب اینے لوگ می اعتراض مرتے بریم بجيور بيوب تو بهاري مالت بجيد بحل اشف سے اور وہ اعت اض أترجيه اول ابك بي شخص بدموسيكن سه

میواز توے یکے بیدانشی محرو منزلت ما ندنہ بم مرا

ا جب کی قوم کا کوئ آوی کوئ تادانی مختاسے تون نو اسس قوم سے چیوٹوں کی اموق تعد باتی رہ جاتی ہے شروں کی )

إلخفوص اس زائے میں علی العموم علم ویںسے ہوگوں کو نغریث مجمعتی جلی جاتی ہے اوراس سے بھا گئے کے لئے نوٹ اببائے تلاش کرتے حیں ایسے وقت میں جاری ایسی حالمت ہونا نوگوں ہے فامسد خیالات کی گو یا ا عامات مرناہے مگریا وجدواس سے ا خسوس سے کہ ہم ہیں ایسے بھی افرادھیں کہ وہ مر علم بی کو مقصد دسمجتے ہیں اور عل کو کو ٹی چیز بی منہیں سمجتے بعض کی حالت تو یمال کک ناگفت، برہے کہ وہ نماز مین نہیں پر صحة بعض دیسے بی کر وہ اس قدر کمّام کملاً توب عل نہیں نیکن اپنی زبان دغیبرہ کی حفا نلت وہ ہی نہیں کرنے حبس حبالہ بیٹیں سے او گوں کی غیبت سشکا یت ك انبار لك ين على بعن ايدين كدوه زبان كى بى حفاظات كرية میں سیکن وہ نظر کی حفاظت با مکل جین میں مریمے اکثر نا محرموں كوديكينا دامسته ميلة بوسه إ وحراً وحر "أكسنا مجا نكنا عاديت بوجاتى ب صاحبوا اول توعم مقصود إلاات تبين - يكم مقصود بالذات عل ب ووسرے اگر علم کومقعوں تا بان ایا جلت توشب بھی برمجد لذکہ یہ حالت بدعلی کی تو تحود کال ملی بس بھی حارج ہے کیونکہ یہ تجرب سے کہ تفذیلے میں مِنْتَى كَى مِوكَى اسى مرتبے كى كى علم يس بھى موكّى اس كا آسان امتان يہ ے کہ وو میدنے کے لئے آپ اسکار ستی بھائیں اور بھرانی پہلی ملی مالت اور کس زمان تقولے کی ملی حالیت ہیں موازر کریں ان دونوں حالتوں ہیں جوتفاوش جوعًا وو بنا وے ماکہ تعویٰ کواس میں ترا دخل ہے۔ بکن ہے کہ کسی صاحب فہم کو یہ بنیال ہوکہ ہم تومتنقی میں نہیں لیب کمن کھرمیں ہم کو توایحیا خاصے۔ علم فال ب سوسجدلین کرعلم مرمت ترمیر کرلینے کا یا چند تعدد اقات حاصل ہوجائے کا نام بیں بکران تعدیقات کے واصل موسے کے بعد جوایک ملک ہوجا واہے اس

نام ملم ہے سو دہ بالذات اختیاری نہیں یعنی آگرجیہ اس کے اسباب کے اختیاری ہوتی اگرجیہ اس کے اسباب کے اختیاری ہوتیاری ہوتیکن بدون اسباب کے حاصل کئے ہوتے لاداس کے اسباب ہیں نے ایک مبین اوراس کے اسباب ہیں نے ایک مبیب اعظم تقولی ہے کہ بدون اس کو حاصل کئے ہوئے وہ ملکہ حاصل منہیں جوسکتا۔ امام شافعی رحمت الشرطیم کا قول ہے سہ

شکوت انی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی تولت المعاصی فاق آنی آلمصل فاق آلی تولت المعاصی فاق آلمصل فغل فاق آلمصل فاق آلمصل فاق آلم و مفضل الله لا بعطلی لعاصی و شرست مرت و کیع سے آئی توت ما فق کے کر دوجوئی شکایس کی آمنوں نے بھے گنا ہوں کے ترک کرنے کی نعیمت قرما ق اس دج سے کہ علم بادی تعالیٰ کا ایک مطیر ہے اوراس کا علیہ گنا میکاروں کو نہیں طاکرتا )

علماء الیے موتے ہیں لیس اگرخلوص سے تعویٰ کو اختیار مذکیا جاسے توائ صلحت سے اختیا دکرلیا جانے کہ اس سے حوام بگڑیں گے ورنہ دیسے لوگ بق کہ واقع ن سَيِيلِ اللهِ ووه وك الشرع داستديد روكة بن ) كه مصدا تي كم جاسكة بن کیوبی دوکناجس طرح مباشرۃ ہوتا ہے کہ زبان سے دوکے یا استحدید کے امی طرح تسبیب بمی ایک تسم کا ر وکناسے تواس کوبھی صدّ عن سیبیل الله کہا جانت گاکیزنک سبب معصیت بھی مععبیت ہوتا ہے اوراسی معصیت کے ساتھ اس کا بھی شمار ہوتا ہے۔ تی کہ بعض ایسے اگر جو ٹی نفسہ طاعت ہیں جب کسی معصیت کاسب بن مگئے تواکن کی بھی مانعت ہوگئی جنائجہ ارشا دہے ک تَسَبُوا الَّذِينَ مَدِّدُ مُونَ مِنْ وَ وُبِ اللَّهِ فَيَسَبُوا اللَّهَ عَذَوًّا لِغَيْرِعِلْمِ رَجِ لوك فيرالله كوبكادسة مين أن كونما في مست دواس وجب كه وه يعروشهن بين بغيرماسة بوجع التذكونما في دیگے، تو دیکھیے بتوں سے نفرت کا ظاہر کرنا اوران کو بڑا کہنا ایک حدیک عت مقا لیکن جیزنکہ وہ خفنی نقا ایک مععبیت کی طرف اس لیے اس سے بھی مانعت ہوئ لیس معلم مواکوس طرح معصیت کی مباشرت معصبت ہے اس طرح تبديميى معقيدت ہے تواگرا يكتخص نے عل ن كيا تو ديچنے والوں كے لئے ودج تسبّب بن يَصُدُّ وْنَ كَا معداق بْنَكِيا - عُرض تَرك عَلْ بِس يه مفرّبين بين اس الح الرخلوص سے معی علی نبوتو کم سے كم دين كى احتياط اور حفاظت بنى كے لية بواى كوبها دست مغرت بؤدانش مرتحاؤة قراقته يمقركر دياء القيخ نيرمن اخلاص المريل انیخ ا دربیدرک را کادی مرد دن محا خلاص سے بہترہے ) تینی چونک شیخ کاعلی ووموں محیلین باحدث موجا تاب اس ليح اكراس كے عل بيں ايك ورم كى ديا يمبى بوتوكيمعنا مہیں ہے: اور یہ مقول معتریت کا پس نے قیاس کے لئے کہا ہے ورٹ مدلول ہی کابینہیں ہے کیونکہ اس مقولہیں رواء سے مراوروا دلغوی ہے مذک شرعی اورس ورخواست كررا بون ان بدعلون سے علی سبيل انتزل راء شرى كى - اورمكم شرك یہ ہے کہ اگر دوسرے کی حفاظت دین کے لئے کوئ عل محرے تواس من می فیریت

ہے کم سے کم میں کرمیدیا مل مبرکا نہ بہا تو دین کی حفا طست چو بحہ دنروری ہے اس لئے مہی معجد کرا پنے کو بڑالی سے روکنا جا ہیتے۔

الحاصل ارشأ وبهوتاب كرانبياء عليهم اسلام نمام الواع على ك جامع تق ١ ورحد و معد اخبار سے مقصور کوئی انشاء جوتی ہے اسلیت مطلب یہ جوگا کو ہم کو بھی الیا ہی ہوتا چلہنے کہ الفاع علی کے جامع ہوں گریم لوگوں پس اس کے متعلق چندکو ایسال بی چنا پی ایک کو تاہی تو یہ ہے کہ عمل ہی کی طرف النفاست منہیں مرتبے اور اگر کھے عل کرتے ہی بین توغفنی یہ کیا ہے کہ ہم نے اس میں انتخاب كرلباب ادر اين استخاب كوكاني سجد كراين كوما مل بالتربيت اور و يندار سيجة إلى ما حبد! ظاهر ب كرسين ووضف كسلاميكاكراس كي الكذاك چیره سب نوبسورت بول درن اگر کسی کی آنگیس تونیا بیت ایمی بول اور ناک بالکل خراب میشی مویا برعکس مو یا دانت بابر کو نظے موسے موں تو وه حسین شکیلاتیگانس ای طرح دین یمی ایک حشن معنوی سیے توخستا معنوی یعی دمینداری ای کوکہیں کے جوتمام وجوہ دین وانواع عل کاجامع ہواورس نے ایک کولیا اور دورسے کو جیوٹر دیا منطق اعال جوارح کولا نے لیا اور احمال قلب کو اور اعمال کسان کو چھوٹر دیا پھال للب کولیا اور دورکر دونوں مو مچور دیا یا اعال اسان کوسے لیا دور بقیہ دو کو میرور دیا وہ شخص بركز اس حسن معنوى مع سائة منصعف ندسجعا ما بيتا. آن كل بم الدكول مي اكثر انسسراد جويج على مرت مي بي تو وه اعال جوارت شلاً روزه نمان في وفي كرلية بيل ورن اكثر توعل بى نيس كرتے كه نماز بوربى ہے اور وہ يرسه سورے میں۔ یکن ہے کہ اپنے لوگ اپنے عذر میں وہ مدیث بھی کری ك لا تَعْدِينِيكُ فِي النَّوْيرِلِيكِن يه حديث ان كے لئے كچے مغيد نہيں كيو ك ي عام نفرلط اس وتستاست کہ اپنی طرف سے تو پولا انتظام محریکے سوتے لیکن با وجود المتمام اود أشظام مے بیریمی آنکہ نہ کھلے اور اگر ایلیے وقت سویا

كه ذالمب كمان يه موكر مما ذك وقت آنكه نكط كل او ركي أتنظام معى نبين كيا تويه ضرور تفريط ين داخل ب قرينداس تقييدكا يربع كريد ارخاد ا كب خاص فعق كے متعلق بے وہ يركر حصنورصلى الله عليه وآل وسلم كو ايك مرتب، ليس وقت سونے كى نوبت آئ توحضورصلى الله عليه واله وسلم نے حفرت بلال دفى الله تعاسك عسن كوشفلاد يا مقاكرجب مبح عديم كوجيكا دو منتر الفاق سے ان کی بھیے بیٹے انکولگ کئ اور میر اُسٹے توسی یہ منی اللہ تعالے عنیم بید گھرائے توانسس موقع پر معندرمسلی انتدملیہ وآلہ وسلم نے ارشاہ فرايا مقاكم لاَ تَعْدِيعًا فِي السَّومِ لِين جو يكم بم لوگون في ما يك كا يورااتنا كِيا لِيكِن با وجود كوسشش كے ميرمجي آنك لگ گئي اسس لئے اس سونے میں تفرنیانیں مولی بہ توان کا ذکر مقا جوبدارہی نہیں ہوست اوربعق نوگ یا وجو دبیدار ہونے سے محص مستی کی وجہ سے بڑے دہتے میں مواول تونماز وخبسده سريمي تواناه ليكن تيراكر برى دور دواري تو نماذے یا بندہو تھے لیکن دومرے اَ عال یا تعویٰ کے شیعے اکثر ندازد چنا پخیہ بعن وگ نظریس مبتلا بوت براین عیدر درموں کی طرف بیا کا در ایج ہیں اور اس کی زوا مرواہ نہیں کرتے بلایہ ایسا مرض ہے کواس سے بہت کم لوگ باک میں کیونکہ اکر ان گناموں سے نوگ بجتے ہیںجن کے ارتکاب میں فرت جاه یا دسوان کانیال مواور اس گناه میں جاه نوست مبیں ہوتی اسلے که اول تو دومرے کو نغلی جربی کیو بحر ہوگئی ہے دومرے آگر لقری اطلاع بعی موجات تونیت کی کیا خراس کا متیا زکسی کومی نہیں موسکتا کہ یہ نظر پڑھات ہے یا برشغفت ویمبست کیونکہ یہ ایک ا مرتبطن ہے خاصب کر حبکہ فٹر دیست سے روسروں کو بدنگانی کی حانعت ہمیں فرادی تواور بھی یدنظری کا نگان ش یا جا شیکا اور ما و فوت نه بوگ بیس اس گنا و سے چد فکہ جا و فوست سبی مدنی اسواسط اس بین اکثر وه لوگ بی مبتلاء بین جزانا بر فقرمعلی

موتے ہیں اسی لئے اس گنا و کی نسبت خاص طورے خدا تعالے نے لیے علم کی اطلاح دى فرائے بيں يَجْكُ خَايِثَةَ الْآعَيْنِ الرَّكَى ووسرے مو اسس خیانت کی اطلاع نہیں ہوتی توہم کو تواطلاع ہے اور جاری کی اطلاع قابل تظربے اس کے بعد فرانے ہیں وقا تُنخینی المسَّدُ فدیکہ جو امرسینوں ہیں ہوشیاں ہے و مبی ہم جانتے ہیں یہ اسلے برصاریا کہ بعض لوگ عض و توع نظر کی اطلاع كو مفوّت الهاه سمجكراس سع بعى يجت بي كيونك سجت بي كرمكن. ہے اس کے وقوع ہی سے کسی کو برگمانی پیدا موجاسے اسلے اس سے کمی بجتے ہیں بیسکن ان کے قلب میں یہ مرض شہورت کا ہموتا ہے اور لطف یہ کہ بًا وجود اس مرض قلبی کے یہ فتعی اپنے کو منتقی سمبتی ہے مالائکہ خیا لاست ہی کے نہایت گندے ہوتے ہیں کہ وہ اکست حدیث نفس میں مبتلاہوتا ہے بلکہ بیمن اوفات عزم میں ہوجا اے بینی اگر اس کو موقع ملجاتے تو یہ برگزن بے تو اِن لوگوں کے علاج کے لئے یہ بڑھا دیا کہ ہم دلوں ک پوسٹیدہ بات کوبھی جانتے ہیں غرمن نظر کی معصیت اتنی مہتسم بالنثان معيبيت ہے كہ فدا تعالى نے اس كومستقل طور بدر فركر فسسوال اورجب اس کی عادیت ہوجاتی ہے تواس کا جوشنا نہا بہت دشوار ہو جاتا ہے۔ اور بعض اوقات اس میں یہ ہوتا ہے کہ شیطان میکا تاہے کہ ایک د نع نظر بجرکر دیجه او تومی بجرجا ثیطا داد پرسشپیطان کا ایسا وحوکر ہے کہ صفا ترکیا ترسب میں اس کے فدیعے سے کام لیٹا ہے یہ دحوكه بظاہر تظرففیف سا معلوم ہو تاہے لیکن عورکیے تومعلوم ہوگا ك كتنا برًا وصوكه ب اوركس قدر فيج بين امت رب خلاصه اس كا يه ہے کوٹنیطا ن نے ایک معصیت کو بصورت طاعت اس سا مغیر شن کیا او اس طرح اس بین مبتلاکردیا ، اورصورست طاعت اسلے ہوئی کرشیطا ل نے ول یس یہ ڈالاکہ یہ ارتباب ایک گناہ کے چوٹے کا دراجے سے

برشید گدیم که فردا ترک بی سوداکنم بازجون فردا شود امروز را فرداکنم دردات کو به دمده مرداکنم دردات کو دردن کا درمیت

سل أتى بي أسع ميركل برال دينا مون

ا در یه دوجار دن کسلے ترک معاصی کی کامیا نی کبی علی سببل الغرض ما ن ای می علی سببل الغرض ما ن ای می ورند اصل توید سے کرگنا و برکبی یه اثر انرک معصیت کا مرتب بی منبی بونا دیشخ سعدی علید الرجمة فراتے بین سه

مشکم صوفی رازبوں کر دوفرج دورینا کہ بر ہردواں کردخرج الو موفی سے ظاہری معونی مُرادے الله ایک دینا دسے اسے شہوت کو پورا کرنیا ادر دوسرے دینا رسے ہیں کو بجربیا اور سجعا کہ اب اطمینان ہوگیا آگے فراتے ہیں کہ بیٹ جس کو بھرامتا وہ تو بھر خسالی ہوگیا اور نسسرج جس کو خالی

کیامتنا وه پیمر بجرگیا خوابیش و پهیش کی کم پیونی نه نسسدج کی اور دسیشنا ر دو او س بر إ د كنه . تو وا فنى يبى مالت ب تدا دل تربيه تما ك بى غلط ب كماليا كريف سے بجسوتی مومانيکی الدائركسی كوشاؤو الدمومی مأست تواس سے حرصت به اب بوكاكر اس مناه من ير منفعت بع ليكنكسي كنا ومن منفعت ألابت ہوجانے سے بھی وہ کسناہ گناہ ہی رستا ہے دیکھے تراب میں بھی منافع ہیں چانخے۔ ابل تجربر نے لکھاہے کہ اس کے چینے سے سخاوت بڑھتی ہے اور مادی سیدا موتی مے نیز اور بھی منتظ اخلاق کہ ان کا حصول مستدیما مطلوب مے اس سے مامس ہوتے ہیں بلکہ خود قسداکن میں اسس کے اندر منا نیے ما ن لِيْ كُنْ بِي وَمِلْتَ إِي يَسْتُلُونَكَ عَنِ الْمُنْدِ وَالْمَيْسِدِ قُلْ فِينِهِمَا إِنْ عُ لَبُيْرٌ وَمَنَا فِحُ لِلنَّاسِ وَالْمُسَهُمَا آخَة مِنْ نَسْعِيمَا روه آب سے خواب اورجوتے کے بارے یس ور یا خت کرتے ہیں آپ ان سے کہدیں کہ اُن ووٹوں میں لاتوں کے سلتے مبت پڑا گنا ہ نبی ہے : درمیت پھا نفع ہی ہے سیسکن ان کا کست ا و الدسے نفع سے کہیں زیاد ہ ہے: ملکی ان منافع سے جوسے سے مترا ب کو حلال پہیں کرویا گیا بلکه اس کی مرمست ولیسی دی یا تی رمی لیس اسی طرح اگر کسی و ومسسدی معصیت میں بھی کی منافع شاہست موجائیں توان منافع کی وحب سے وه حلال اور جا مز ند بوجلت گی بکران منافع کو کالعسدم قرار ویں عے اور اس فعل کو معمیست ای کہیں تے میران سب بالدن ا سوا اگرمین ارتکاب کے وقت دم نیل جانے کیوبک موت جانت کسی کے اختیار یس مبیں ہے تو بلاتے ککس ردی حالت یس انتقال موال اور اگرن مجی مرے تو مکن ہے کہ ارتبکا ہا کے بعد توبہ نعبیب نہ ہو بکہ ایسے لوگود كواكثر توب نعيب منبي موتى كيونك حبب بيباكى براح جاتى م توال نعال پر ندا مست نہیں ہو تی اور حب ندا مست منہیں ہو تی تو تور می نعیب منیں بموتئ كيؤكم برجيست وتوبر مغوله نعل بيق سصب ليكن اس كا حبث والحبيب

ایک الفعال ہے جیسا کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ارشادہ التونیة مند کر دنوبہ بنیادی التونی الدی التونی اللہ کا در نوبہ بنیادی اور در است اللہ بنیں اور جب کر تے معامی سے بیبا کی جوجاتی ہے تو درم پیرشکل سے پیدا ہوتی ہے اور جب کر تے معامی سے بیبا کی جوجاتی ہے تو درم پیرشکل سے پیدا ہوتی ہے اور حب یہ مالت ہے تو دراغور کر لیے کہم لوگ کس برنے برگنا ہ کی جرات مربح ہے ہوگا ہ کی جرات مربح ہے ہوگا ہ کی جرات میں کر درکے ان کے مربح برات ہوئے ہیں۔ یہ کھے پڑھے لوگوں کے جانا ہ ایس کر ان ویلی کو کرکے ان کے مربح برسے ہوئے ہیں۔

على بدا ابل دل كومجى بسا اوقات آكتسم كا دحوكا جوتاسيم جيا كيد الرعب پیلے ہوتا ہے تواس کا علاج کسی معصیت سے کیا جا تاہے اور معلومت میں مجی ما تی ہے کہ ایسا کرنے سے ہم اپنی نظروں میں ونیل رہیں گے اوراس سے عجب کی جرکٹ جائے گی صاحبو! یوالیا علاج ہے جیساک کوئ شخص اسنے بدن سے با خانے کو بدربعہ میشاب وصونے لگے نیز در بردہ یہ لوگ طرابیت محریج مسى الشرمليدوال وسلم بداعتهامن كمسك بب اور شريصت مختصى الشرعليد وآلدوهم کو میں ڈکا او بہیں سیجنے کیونکہ مشریعت محقربیطی انٹرطیبہ وآلہ دسلم نے گنا ہے جینے کی نرکیب ید کہیں تنہیں متلائی کراس گناہ میں مبتلا ہومیا و اور یہ لوگ اس تركيب كو علاج سيحظ بين تومعلوم بمواكه شريعت مختيه ملى اشرعليه وآلم وسلم اکوا مراحل باطن مے علاج یس ناقص سمجتے ہیں اور یہ منفابلہ ہے اُنیڈ کمہ أَلْمُلْتُ لَكُمْدِدُ يُنْكُمْ وَآثْمَنْتُ عَلَيْكُ مُدنَعْمَتِي وَآن عدد تهامك تہارے دین کو تل نے کا ف کرونا اور بی نے تم پرایٹا ابتیام تیام کردیا ) کا اور اگرکتے کہ نیعض بزرگوں نے بھی اس کو علاج نبلا یا ہے تو ہم کمیں سے اگر ہے حکا بہت میں سرے توانعول نے غلطی کی اور یہ کوئی ضروری مبیں سے کے مشخص الانام كتاب يس نكعا بووه مزوريين كابل سربيت بويا ده اس فابل برجلت كه اس کی تقلید کریں - اسی طرح ران کا گنا و ہے کہ شاید طا اس علم سے زیادہ اس یس کونیشخص مبتلاند بوتا مواور برگناه نها بت بی شدید ب حدیث می سه

ٱلْمِعْيْبَ لَهُ ٱلشَّبِدُّ مِنَ الزِّمُاءِ ١ فيهت زنك مِن زياره مِنت كناه بِي ١ ورمج مِفيهت مجى دوقسم کے لوگوں کی ہوتی سے ایک توبرے کو بڑا کہنا اور ایک اچھے کو بڑا کہنا عوام النَّاس اكرفيست على مبتلا بي تو ده اكثر اليد لوكول كوي كيت بي جوك وا قع میں میں مرسے ہیں اور ہم لوگ ابسے لوگوں کو مراکبتے ہیں جوکہ مہا بہت صالح متنعًى عالم فاضل بيس أكثر طالب علول كى زبا ل سے سنا ہو كاك دلان شخص كو آ "ا بری کیا ہے۔ نما ل میں یہ عیب ہے۔ اگرچان فعندا ء پیں بیض اہیے اوگ جی ہیں جو کہ نصول سے مشتق حبس اور ان کی غیبت جا تر بھی ہے یہ وہ لوگ حیس جوكه خلق الشركو گراه كريسع عيس ليكن مېترب بدے كه ال كى فيبست سے ميں بچا جلت كيونحه جب غيبست كى عاديت موماتى ہے تو پيراچھ اور برے كى تيزنبيں رتبى : ورحفظ حدود تنہیں ہوسکتا۔ یہ حالت ہوئی ہے کہس کی طرف سے ڈرا بھی كدورت بوتى فورًا اس كا تذكره برا في مح سائق شروع كرويا ابى طرح أقلب كى بر حالست ہے كہ اس بيس كينه حسدُلجَعَس عداوست عرص تمام امران معرب ہوتے ہیں اس لے بس نے کہا مثا کر اگر عل کا متورد ابہت اُ ہتا مہیمی تَوْ مَرْمَتُ احَالَ جَوَادِرَ كَا إِنَّى زَبَانِ اوَدَقَلْبِ اكْثُرْ بْبَا وَحِيدًا وَدَاكُرُ تُوجِم عِن سَرْعَيْون ہی تسم کے گٹا ہوں میں خوب ایمی طرح سے مستبلا ہیں غسسرض بیباکوں کو توسب يس ابتلاك اورمحتاط قدر بوارح ك حفا ظنت كرت بي مكر زبان كاحفاظت منین کرت اور جوبهت بی متنی جیس ده زبان کی بعی حفاظت کر لیتے بین فلب کی مفاظت و مجی میست کم کرتے حیں اور معامی کلوب سے ان کومبہت کم نجانت ہوتی ہے۔ تومض تملب وہ مرض مہواکہ قریب قریب سب کے سب ہی اس مسلا ہیں اس لئے خدا تعالی سے اس آ بیت میں تینوں نوعوں کی طرنب اشارہ کر دیا کہ انبیاء جوادح کوبھی بچاستے ہے کوٹیکارعوث فی انتیزامیدان کی حالت تھی اور زبان کو بھی معاصی سے روک کراس کو لحاعث ہیں لنگاتے بتھے شیانعونشنا ان کی شان بھی اور بچران کی دعار

بھی رغبت اور رمبت کے ساتھ تنی لینی ظاہریہ ہے کہ رغبت اور رمبت كوبه طور شرط فرايا ب اورمقصو وتين عُوْنَنَا معلوم موتلب الرج وومرى تنبیر بمی اس کی مکن ہے جبساکہ یں نے پہلے اشار وہی کیا ہے لیکن مجھے اختیارے کہ بس اس تعنیر کو اختیار کرلوں-اور ظلب کوہمی معامی سے يك ركمت يخ كران بس خشوع بإباحا الخارم عدرياده تراكس وقت بہی بیان کرنا بھی ہے کہ بہیسرا جرویعنی خشوع کے عل قلب ہے جمیں سیت کم یا یا جا اے مالانکہ بیساری طاعت کاراس ہے مگرہم لوگ اس کی ذرا فکر اور ایتمام نہیں کرتے اور ہاری اس حالت فقدانِ خشوع كى شكايت نهرايت ساف نفطور بين قرآن تريف بين يعى سے فرات جي الْمَرِ يَأْنِ لِلَّذِينَ أَصَنُوا لَانْ تَحْسَنَمَ قُلُوبُهُم لِي فَعِيدِ اللَّهِ يعنى كيا مُسلَمَا لؤل مے لئے منوار وہ و تعت نہیں آیا کہ ان کے فاپ خشوع کرنے لگیں اور ظاہر ہے کہ شکایت اس امرے ترک بر ہوتی ہے جس کا کرنا بہا بہت مرودی اور واجب ہو۔ 'نومعلوم ہواک خشوع نہایت طروری عل ہے اوراس کا مقابل قساوت سب جنا بخرارشاد ب أضَنْ شَوَحَ اللهُ صَدَرَهُ لِلْإِلْسُكَامِ فَهُوَّ عَلَىٰ مُؤْرِقِينُ رَمِيِّهِ فَوَيْلٌ لِلْفَرِسِيَّةِ قُلُوْبِهُ مُونِنَ وَحِيرِهِ اللَّهِ اللهِ ومِلامِرُ سینہ کھولدیا اللہ تغلظ نے اسلام کے لئے سو وہ اُجلسے ہرہے اپنے دب کی طرف سے سو خلاص ان لوگود کے مع من کے ول اشراتعا کے یاد سے قاسی معیں - اور آ مگے فسسو لتے إِن اللهُ الزَّلَ احْدَى الْحَدِيثِ كِلْبًا مُتَكَامِهَا مَّتَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَغْشُونَ رَبُّهُ مُرْتُمُ تَلِانُ مُعِلَّوْهُ هِمُمْ وَتُلُوبُهُ مُوالِىٰ فِحُواللَّهِ واللَّهِ واللَّهِ ے اول فرال مہرات دیسی، کتاب جرکہ میں متی ملتی ہون ہے دہرانی مہر تی ہے اس معان لوگوں کے روننے مکڑے جوجلتے ہیں جوکر اللہ تعالے سے ڈرنے میں ہونرم ہوتی میں ان ک کمالیں اور ان کے ول اللہ تفاسلا کے ڈکر کی طریت جائل ہر جلتے ہیں۔ تواس آیت پیس قساوت کا مفایل لیس کو فرایا ہے اور لیس وہی خشوعہ

تومعلوم مواكخشوع كامقابل قساوت ب اورقماوت كم بادے ين حديث بين ارشاوسه إنَّ ٱبْعَدَ شَهِي مِنَ اللهِ العَلْبِ الْقَاسِي لَوْخَتُوعَ ک تاکیسد کرنا جیسا کرسابق کی آیت میں ہے اور قساوت کی مندم سے کرناجس کا حاصل خشوع کے ترکب پر مذمرت مرنا سے جیسا ما بعد کی آیست پس ہے ہی سے زیادہ اور امس کے مزوری اور واجب ہونے کے لئے کیا جا ہے۔ لیس برعالم اور طالب کے لئے لازم ہے کہ وہ قلب میں خشوع مدا کرے اوراس کے طاہری آفار یہ حیس کرجب ملے گرون حبکاکر عِلْمُ إِن حِيت مِن معاملات مِن مَن مُركب غيف الدغضب مِن مغلوب بنہ چو۔ اُنتقام کی مکر بیں نہ رہے۔ مئی بڈا اور ان کو ساٹاراس کے کہا کہ حب قلب میں خشوع کی صفت ہوگی توجوارح پراس کا اثر منرورمریکا حضرت فامنى تناء الله مساحب رحمة الله عليه سن ابنى تفسير مين ايك مديث نقل فرا في سبي كر حنورملي الله عليه وآلم وسلم في ايك فنعس كو ويحاكه وه غاز پڑکھ دیا منٹا اوراپنی واڑھی سے کھیل رہا مقارحفیورصلی اشرملیرو آلِ وسلم ہے تسویا یا کہ اگراس کے قلب پیں ختوع ہوتا تو یہ ابیابرگز منهم آل باس کی مرورسند اور انزار معلوم بروجانے مے بعد ویچہ. يلجهُ كُم ألم بمارے قلب مين خشوع سے يا تنہيں اوران تَغْشَعَ تَلُومِهُمُ كے معتمون بیں دا نمل ہیں یا نہیں اور ہمارے فلوب ہیں تر قع اورسٹینی تونہیں بان مباتی بیس اگر ہارے فلوب میں خشوع ہے توکیا وحب مراس کے آثار نہیں پاتے جاتے کس کی کیا وج کہ ہم کو اینا کام خود کرنے سے یاکسی مسلمان کا کام کرتے سے عار آئی ہے۔ ساجوا حضور الذرصلي الشرعليه وآله وسلمست زياده توموي محذونهن ہے بچر و بچھ لیجنے کم حضودملی اللہ علیہ وآ ہہ وسلم کی کیا حالست متی فرطنے مِن - إِنَّ الْجِلُّ كُمَّا مَا حُلُ الْعَبْ لَمَ مِن كَا الله فرن كما الله مِن

میسے کوئ فام کا است میں تی اور می کا نام مہیں ہو نا۔ حدیثوں سے معلوم جو تلب كر حصد رير نؤرصلى التعربيد وآل ولم أكرول بيير كركانا کھاتے سے چلنے پھرے کی یہ طالب بھی کہ حضور صلی انشر ملیہ والہ و سلم مجى آ كے مذیبلتے تھے بلد كي محابہ رمنى اللہ تعالى عنبم آتے ہوئے يَعُ اوركِي برابرين بوتے تے اوركي بيعي ہوتے تھے اور يہ مسی کا آئے اورکس کا پیچے چلنا ہی کسی خاص نظم اور ترتیب سے منہیں مختا جیسے آج کل بارشا ہوں اور بڑے بڑے لوگوں کی عادت بع كرجب بطف بين تو إقاعد وكيد لوك إن كى عرّبت وشان برهائ کو ان مے آگے پرا جاتے ہوتے ہیں اور کچہ لوگ اُن کے پیچے ہوتے ہیں سویہ نہ نغا بکہ جس طرح بے تسکلف د مباہد طے مجلے چلتے حیس کے کبی کو ٹی آ کے ہوگیا۔ او کبی کوئی آگے ہوگیا اس طرح چلتے تتے ہاں ی یہ شان متی کہ ایک ایک کیڑے یس کئی مئی پیوند کی کر مینق متے آدام کرنے کی یہ حابت تی کہ ٹاٹ کے اوپر آدام کرتے تھے معاترے ی یہ حالت میں کر اپنا کارو اِر خود کرتے کتے بازارے طرورت کی چیزیں ماک خرید لاتے ستے۔ غرض یہ سب ا فعال جو حصنور من اللہ ملیہ وسلمے مشقول ہیں توکس لے مرکیا اس لے کہ ہم سنیں اور پر وا بھی د كريل . ماجو! بس طرح معنودملي المتدعليد وآله وسلم كا تول متبوع ہے اسی طرح آ بھا فعل بھی منبوع ہے جب مک تحصیص ک کوئی دلل م مود ارشاده تعلى كان متحدي وسُول الله أسْوَة حست وروا الحة الله تعليظ مك ريول ملى الله عليه واله وسلم مك اندر الجي ا ورعسده عاديس ميس اتو ہے افعال مبی سب ا بناع بی کے لئے کہیں کہ ہاری بی وہی وہی ہودہی چال وهال مو دبی معاظرت بود ایک صحابی رضی مشر تعاظ عنه بیان کهته ہیں کہ ہیں نے ایک مرتبہ حصنور پر نؤرمسلی اللہ حلیہ وآلہ وسسلم کو کھا تا کھلق دیکیا قدکانپ اکٹا کہ حضور ملی اللہ علیہ وآلہ دسلم تواضع کی کس حیثیت سے بیٹے ہیں۔ دیک باہر کا المبی ڈرگیا توآپ سے نے ہیں۔ دیک باہر کا المبی ڈرگیا توآپ سے فریب عورت کا بنیا ہوں جو کہ سو کھا گوشت کھا تی تھی حضور مسلی اللہ وسلم کے ان ما لات کو دیجھے اور کیجھے اور کیجھے اور کیجھے کے ان ما لات کو دیجھے اور کیجھے اور کیجھے کے ان ما لات کو دیجھے اور کی معلوم ہو گا۔

ع بہیں تفاوست رو از کجا سست تا بکجا ددَاست کا فرق د بجد کر کہا ںسے کہاں تک ہے،

مدیث شریف بی وار و ہے کہ آنسڈا ذکہ مِن الاِبْبَانِ م سادگی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ سو دیجہ لیجے کہم میں نیا ذہ اورساوگی با نی جاتی ہے یا نہیں میرے خیال میں جہاں تک غورکیا جا ٹیکا ہم میں سا دگی کا بیستہ بھی نہیں سلے گا اور نہایت افسوس اسسا اور کا ہے کہ اس وقست خود اکثر ا بل علم میں عود تول کی سی زینیت آگئی ہے۔ صاحبوا یہ ہمارے لئے وین کے اعتبار سے بھی اور دنیا بیس مجمی سخت نعص ہے اس سے بجائے عوت بڑھنے کے اور واست بڑھتی ہے ہمارا کمال توہے کہ ۔

اے دل آل برکٹرابازے کلگونٹی ہے ذردگنے بعید شمیت فادول بائی داے دل برزیدہ کہ توشیح تلکوں کو بی کرمست مرجاسے اور بغیرکسی ال اور بغیری خزانے کے فادوں کی حشمت اوراکس کا رحب بیدا کمے ،

در رومنزل بیل کے داستہ باس بی جارات کے خطرے میں بینی شرط اول قدم آنست کرمیوں باشی دمنزل بیل کے داستہ بی جس بی جان کے خطرے میں بینی شرط یہ کا توجیزات کی مارے لیے کمال میں ہے کہ نہ لباس میں کوئی شان وشو کست جون ووسرے سا بال میں۔ مگر اس وقت یہ حالمت ہے کہ اکثر طالب علموں کو ویکھ کر یہ نہیں معلوم ہوتا کہ یہ طالب علم بیں یاکسی نواب کے نوے اور یہ کوئی میں دار ہیں یا د نیا دارکسی سے خوب کیا ہے ۔

یا مکن بربیب ناں و وستی یا بناکن ظامن برانداز بیال یا مکن بربیان با مکن بربیل یا کمشس برجیب رہ بینل ماشقی یا فروشو جامت دلفوئی بربیل ریات باتلی ایک والوں کے سات درستی مت کردیا دائر کرتے ہور تو باتھی کے برایر اینا مکان کھی بناؤ ۔ یا توجرے پر ماشقی کا دنگ مت لنگا ڈاور اگر لگاتے ہو تو بیر تقدی کے باس کو بھی امی دیگی

یعنی یا تو آ دی کسی ساعست پس واخل نه بو اور اگر دا خل بو تو میسسر خساقطع سب اسی کی سی جونا حاسیت علم کی بہی زینیت ہے کہ اہل علم کی وضع بررہے یں کہتا ہوں کہ اگراس کا بھی خیال منہیں تو کم از کم اس کا خیال تو مزور کیجے كرآبيكس كے وارث ہوئے ہے مدعی ہيں اوران موریت كی كيا حالت تھی۔ وائٹر ہماری حالیت سے بہ میا ف معلوم ہوتاہیے کہ اہمی دہن کا ہم پرکائل ا شرمبیں ہوا دین نے ہارے قلب بیں پوری حگہ سیں کی بمارے سلف مالحین کی تو یہ حالمت بھی کہ انفوں نے بیسنے مباح ۱ مودکو بھی جبكه ومغفى بريكاف يا نساق كاشيبوه موكف تف ترك كر ويا مخارجنا بخ بناء اول ير باريك كيرابيننا جيور ديا مخا ا وراسي بناء ير حديث شريع اين ب كم مَنُ دَقُّ مِنْوُبِهُ دَقُّ دِيْنَهُ وَمِس نِهُ الجِلِاسُ وَإِركِ بِنَامَا اسْ كَارِينِ فِي إِنْيَ وركزهد دويد) دومري بناء كے متعلق ايك وا تعميد ككسي محالي يا تالبي فيدمي امسس و قست بعولتا بول، ایک مرتبهسی خلیغه کومهین لباس پینے دیچیکڑیے کہا مَعْلَكُما نُظُرُوا إِلَىٰ اَعِنْجِينَا هُــنَ ا يَلِهِى يُبَيِّيابُ الْفُسَّاقِي وبمادے مردِد كود يكويه فاستون كالباس بينة ميس اور بناء فافي مجي ورُحقيقنت التي بناءاول سي تلي ليني يزي ملف بین سا دگیمیست نیا ده پرخی بوده مخی اصلی اس و قست منجار یک كرّے نديينة بخے بلك فشاق بى پينتے بھے اس لے ايركونسا ق كاباس بہنے دیکھ کر یہ ا عترا مش کہا کہیں اسوقست بھی جوا مور وضع ا ہل باطل یا ا بل کسیدگی بین گونی نغیر مباح بی بول ان کو ترک کرنا چاہیتے جیسے اگریکا

بوف جوتے بہندنے دار ٹونی وغیب و کیونک اس قسم کے امور اڈل تومن ترجید میں داخل ہیں دومرے اگران کو تستیدے قطع تظرکر کے مباح مطلق بھی مان لیا جانے تب بھی چونک تھ لوگوں کی وضع مہیں ہلئے بھی وہ الا بل نزک بوں گے مہاری وضع الی بونا چاہیے کہ لوگوں کو وہ کے ہی معلوم ہوجاتے کہ یوان لوگوں میں ہیں جن کو وضی ونا کارہ سجا ما اللہ جو کہ بھارے لئے ایت فرے کیونک سه

تا بدائی برگرا متروال بخواند ازمسه کارجسال بهکارماند ادست دیواند که دیواند ندست مرسس را دیدو در خاند ند شد ما اگر قلامش وگر دیواند ندست مست آل ساتی وال پیانه کم مست آل ساتی وال پیانه کم د بخواند ایم مست آل ساتی وال پیانه کم د بخواند ایم مست آل ساتی وال پیانه کم معدم به و تا جا به ترجه بزوان کها جا تا به ده دی بنا که و دی اور ساتی دو دی اور کم میان اور دیدان میس تواس ساتی اور اس پیانه کو دی اور کم مین در با اگر م مینان اور دیدان میس تواس ساتی اور اس بیانه کومت می حین ،

اورابل بحلف کی وضع کی نسبت فراتے حیس ۔

عاتبت ساڈو نزا از دیں پری ایس تن آدائی جابی تن پر دری روی دورکردیا اور تعنی اجام کاریجے دیں ہے دورکردیا اور تعنی اجام کاریجے دیں ہے دورکردیا اس میں اس کا انجام مہست ہی براہے کیونکداس میں تعلی نظراس کے کہ یہ بذا ذب کے ہالکل خلا فسہ ایک بڑی معنرت یہ ہے جب ہر وقت یہی شخل دہے کا تو ہ تا عدم آنشنگ لا تشدیقہ این شرقت یہ ہے جب ہر بسس ایک ہی دفت میں دو چزوں کی طرف متو ہیں ہوتا) آبہ فروری ہے کہ علم کی فرف تو ہر درسے گی اور ملم سے بالکل ہے بہرہ دبہ کیا چنا کی مشا ہوہ ہو فرف تو ہر درسے گی اور ملم سے بالکل ہے بہرہ دبہ کیا چنا کی مشا ہوہ ہو استعماد ہر وقت اپنے بناؤ مسسنگار میں دسیت ہی دان میں کوئی استعماد ہرق ہوتی ہوتا ہیں دمور عظام میں استعماد ہوتی ہوتی ہوتی میں دمور عظام میں استعماد ہوتی ہوتی ہے د مناسبت اور یہ لینی ہے کہ جو تعمی دمور عظام میں

مشفول بوتاب اس کی نظر احورصفا د پرمبیس د بام کی قدمتی که پرمبی خبرشیرای فی ك عنسل كب كيا كما اود كيرك كب مدي سقد اوري سبب سع كم تغريف مطروف یه فالان مقرد کرد یا که ایک مفت میں ایک مرتب مروز الکوا کرو درن بہ توجودامرلمبی مثا گرکام کرنے دالے کوگوں کو اس طرف الثغاث نهي ربته اس ليع قانؤن كي خرورت بري سبحان الشركس قدر رعاً مَين لعظ معترصف مرعی رکمی حیس کر ایک طرف تو بدازة کا حکم بودیاسے تاکرنینت ا ورشحکت نہ آجائے اور چربحہ نبش ہوگوں سے اس پرایسا علیمنے کا ا مثنال بخناک و و اپنے تن بدن کی حسیدر ترکھنے کی وج سے مدلنغائت سے بھی خارج ہوجائے اس کے دوسرے موتع بہریہ پھی فرا ویا کہ منعة معريں ايک مرتب من ودخسل كرايا كرو- تاك تكافت مجى فوت نبوطك كيونك تظافت مطلوب سے جنائخ السس كى اس قدر سرغيب دى سے الريون أدفاو فسيرمال نغلفوا أفني تنكم ولاتت شبهوا باليهوديين اشنے فناء وارکو صا مت رکھا کرو اور اسس کو میلا کچیلا د کھ کرمیود میسے نہ بنو۔ فٹاء داراس معتبہ زیبن کو کہتے ہیں جو کر محرس باہر وروازے کے سامنے ہو۔ اس سے اندازہ بوسکا ہے کہجب فتاء وار یک کی تغلافت مطلوب ہے توخود دارکی ا دراس سے بڑھ کمالیاس ادر بدن کی تطافت کس درج مطلوب ہوگی - سوشریعت کی تو یے تعلیمے کہ دو نول امریس اعتدال جلایا گراس کے بعدایت اور نظر كرك وه شعرياد آكايد كرس

بعنى بارى بعدك مجى ابك أفث اورسيرى مجى ايك معيست لمنى

اگر نظافت اختیار کرب کے تواس ورج کہ نواب معلوم ہوں اور پنیا ذہ یرا تری کے تواس حد تک کرکڑے ہی مڑے ہوئے بدل میں مڑا ہوا وہ تعدیل کی شان جد شریع بن سے سکھلائی ہے اس کا کہیں کوسوں میمی بینند منہیں حالانکہ ضرورت اس کی ہے کہ نظافت اور بدازہ دو نوں کو با تقریبے بنہ جانے دیسے یہ تو شرعی پہلوسے بداؤسند پر گفت گو مخی اب حِتى اعتبارے لیجے توہم دیکھتے ہیں کرچٹا بھی یہی حالت ہے کہ جوادی کسی بڑے کام میں مشغول مونا ہے اس کو چھوٹے کاموں کی طرف توجہ تہیں ہوتی مسفی شادی کے موقع ہرجن لوگوں کی ہرد شادی کا انتظام مونا ہے ان کو مذابیعے کیڑوں کی خبر ہونی ہے مند بدن کی اور وہ اس كوكيه عارضين تحييت لبكه ابني كار گذاري بيمه نا ز كرنے بين بلكه جو زيا د مشغل ہوتے ہیں ان کواس طرف بھی التفاست بہیں ہوتا کہ اس سے کارگذاری كا انطهار بهو كا-بيس معلوم بواكر انهاكب في الامور العظام مح لفرزانة الار عدم الالتعالي ال صغار الامورلازم سع ليس جد طالب علم اليف علم کے شخل بیں لگا ہوگا اس کو کہی اسس کی فسکریہ ہوگی کہ میرے پانسس بوٹ بھی ہے۔ یا نہیں اور رو مال بھی ہے انہیں اسی کی نماء پر محققین سے کہا ہے کہ رفارم موسے کے لئے عادةً لائم ہے کہ وہ بانکل اوہ زندگی بسر کرے کا اور بڑے لوگوں کی سوانحوی و پیکنے سے بھی اگرجہ وہ د بنا ہی کے بڑے بہوں صاب معلوم موسکتا ہے کہ اسخوں نے زندگی منہایت بے کلف بسری بس جوشفس ہروقت مالک پٹی میں مشغول مید اسس كى نسبين سمجه لينا چاچيے كرليس من الكمال فى شق (داسے كرن كمال عكا سبرے ایک خص کویں نے ویچھاکہ اکن کی یہ حالت تھی کہ جب کوئی ان ان کو گھر پر جاکرا واڑ و بہا تو کم سے لصف تھنسٹ پیں یا برآتے اس کی ا وج تحقیق کی گئی تومعلوم ہوا کرجس و تست پاریکی آواد گھریس پرنجتی ہے تو

اسی طرح اکثر متکلفین کو دیکھاہے کہ ان کے یاس ایک ووجود انحف اس اس کام سے لئے رہاہے کرجب بابر بھلیں تواس کو زیب سن کرکے تکلیں اورجب وابس المين توبير واى سنكونى يا سرے موت كررے ان كالباس اگویا پاتنی کے واشت هیں کہ کھانے کے اور دیکھانے کے اور اوران لوگوں كوشيطان في يه وحوك ميا بع كراتَ الله بجينيل وَجُبِ الْجِمَال والمُرتطاسك خ بعدرت میں اورخ بعددتی کوئیند فرائے میں ؛ ورجیب خگرا تعلی کوچال بین ہے توہم کو بھی جمیدل سنکر رہنا چاہیتے لیکن ہیں ان سے یہ سوال کرتاہوں كداكر بر رين محض جال كى وحب سے ب تداس كى كيا وجب كم محفظ إدت بیں یہ "کلف کا لباس بینا جا "اسے کیا خلوت میں غلا تعلیا کوجال بیند، بہیں۔ صاحبوا پرسپ تغس کی توجیهات اور نکات بعدالوقوع حیں اور خوداً ثارسے بتہ چل جا تاہے کہ امثل مغصود کیاہے جنا کیے ہم نے بعض کو گوں ا مو دیکھا ہے کہ نہایت کم قیرت کیڑا معمولی کیڑا پہنیں کے لیکن ومنع ایسی اختیار کریں سے کہ دوررے کونہابت قیمتی معلوم ہو نیز تراش ایس بوگی که یه برسے نوگوں بیس شار بدن اور دمنے و تراسی کا وکر کلعت ک مثال میں اس لئے کیا کر کھرے میں ایک ما دہ ہوتاہے اور ایک صور ا ورمبيت سو كلف يس اكثر زياره و خل بهتست كو بد تابع ليني أكركسي نیمنز برطے کی سا دو بمیتبت بنائی جاسے تو وہی معمولی اور ساوہ معلوم بونے لگتاہے بہنے بعض امراء کو دیکھاہے کہ دہ نہاست قیمتی پرامینتہن لیکن اس کی وضع ایس سا ده بوتی ہے کہ وہ باسکل معولی معلوم ہوتاہے۔

اس طرح تعض غرباء كود يكاب كه وه كيرًا كم قيمت بيني بين كريبت، ،ی خوبصورت بناکر. تو اگر خوا تعالیست وسعت دی ہوتیمتی کیسٹو ببنولیکن اس کی وضع بالکل ساحده رکھواس میں نیاوسط اور تزنین برگز نہونے دو گر یہ اسی سے موسکے گا جوکسی طرے کام میں مشغول موگا -پیلے طالب علموں کی پرکیفییت ہوتی متی کہ وہ بالکل اول حلول رہنے سَعَ کہ د کرنے کی جربے د یا جاسے کی میر دیکھیلیے کوان میں سے جد اب مرجود حیں وہ اپنے وقت کے مقدد ہی اور جرشخص کرتے باطے کی زیب وزبنست میں مشغول رہے گا اس کوکیی ہے بات کہاں میسس ہو کی نیران اوگوں کو برہی غور کرنا چاہیے کہ ہم جو کلف المد فیٹن کے بیچے پر سے حیس آخراس کی غسوض کیا ہے ظاہر ہے کرانی تدر برحانا اور لوگوں کی نظروں میں عربر بنایہ اس کی غرمن ہوتی ہے سو علماء کی جا عدت بیں نوامس سے کھے قدرنہیں ہوتی اس جاعت کی نظروں میں قدر پڑھلنے کی توصورت یہ ہے کہ علم میں کا ل حاصل ہو اگرم پیمیا در نعف ساق تک سی جواور اگرمیا کرنه بالکل بھی زہو كا بيور مين حبس زمان مين ميزقيام عقا ايك مرتب عي مدرسه مين پڑھا تا تھا کہ ایک شخص آکر منتھے ان کے بدن پرحرف ایک لنگی اور ایک جادرہ تقار اس بیست کو دیکھ کرکسی سے ان کی طرف توب نہ کی لیکن جب انفوں نے گفتگو شروع کی تو معادم ہواکرمیت بڑے فامثل ہیں۔ میر توان کی اس قدر و تعدست ہوئی کہ ہزیر طالب علم ان پرجبکا جا "ا تقا ا ور تتبح ما لاست وخيالات عوام سع معلوم بعو الميدكم إن كى تطرول يس منى ابل علم كى وقعت وفت ولباس سے منبين عرض آب لوگول ک و تعست علم سے اور تقوی وظها دانت سعیرے نہ کہ ابا مسس سے۔ پر ظاہری دیب وزینت مرف ان ہوگوں کے لئے ذریع معسول وقعت ہے

چوکمال سے عاری چیں ورنڈ ٹوپ سجدلوکہ سے

زُقْتُنِ نَا تَمَامِ مَا حِسَالِ بِالْمُسْتَعْنُ سَنِينَ بَاب و رنگ وخال وخطره ماروی زیاد

﴿ جارے نا قعی عشق کی جالی یاد کو کو فئ خرورت نہیں آب ور نگ سل اورخط

ك حسين جرے كو كيا حاجت موكتى ہے ،

ا وربیعی اس وقست ہے کہ وفعت کوکسی درجے ہیں تابل شارکہا جاسے ورندا كرغورس وكيما ماست تومعلوم موكاكه نوويه و تعست بى كونى بيزقابل استام منہیں غرمن یہ آتا رہیں کیڑے میں خشرع وتجبر کے اس طرح علنے اور بولخ بین مجی اس سے محیرا فار میں جن کی نسبت ارشا و خدا و ندی سے وَاقْصِدْ فئ مَشْبِيكَ وَاعْضُضْ مِنْ صَوْتِكِ فَي لِينَ دِفْتِ اربِي مسيار وي بيدا ممروا در آ وازکوبیست کر ویسپس معلوم ہوا کہ جب تلاب بیں خشوع ہوتاہے تورفستشاديس بمى خشوع كا اثر بوتاسير اورآ وازيس بمى اس كا اثر بوتلير اور جیسے خشوع کے لئے یہ آٹار لازم عیں اسی تجرب نے یہ نابت کردیا ہے كران أنارك كي من خشوع لازم بع بلكه برطا برى ببتنت كا اثر باطن. برير الب ويجية الركون شخص علين صورت بناكر بين والت توقلب یں بھی اصحلال کا اثر محدوس ہوگا۔ یا اگر کوئی شخص متکرانہ وضع بنا لے تو دل بس مجى ايك جيرًا ورتكب ركى شان بان ماست عى توجيب باطن ظا برس مو شریے کہ باطن کے مواقق آ ٹار ظاہریں یا سے جاتے عیس اس طرح ظاہر معی باطن میں موثرے جسب ابیا ہے توجن اوگوں کو اس وقست تک صفت خشوع ماصل مبین بریک ان کوچلہتے کہ وہ متوامندین کے ا فعال اختیارین انشاء الشرتعاسظ اس سے قلب میں تبعی تواضع کی صفیت پیدا ہوگی ا درماجہ كوفئ تو وجربيك معلى مغبول مغبول ملى الشرعليه وآله ولم في متكرين كا فعال سے مانعت فرمان اور قرآن فرلیٹ میں وَاقْصِیہ فِی مَشْیِلِتَ وَاغْضُصُ مِنْ مت و تلے ارشا و ہوآ۔ ذرا آپ اینے اسلام کے حالات کو دیکھے کران کی کیامثان

نغی بلک س کمٹنا ہوں کہ جو حضرات اکابر دبن اس وقت موجود حس اُن ہی کے حالات کو دیچے لیعتے کیا آن کے افعال ٹابل ا تباع نہیں عبس صرورہیں۔ پس ہم کو لازم ہے کہ ہم وہی دخیج اختیار کریں جو کہ ان کو مرغوب ہوا ور جس کو وه اختیار کرچکے ہیں۔ کہا عجب ہے کہ ہم اس تشبیبہ ظاہری کی برنت ایتے باطن کو درسست کرسکیں - اہل اللہ کے سائٹ یہ طا برکا تشابر بھی وہ چزہے کر اس کی بدولت گفار پرنصل موگیا ہے۔ سِیْرکی روا بیٹ ہے کہ جب فرعون ے حضرت موسی علیہ انسلام کے مقابلہ کے لئے ساحرین کوجیم کیا تو وہ لوکٹ ای لیان بين آت يخفح جوكر حفرست موكى عليه السيلام كالباس بخاس خرمغا بله بموشق عي ا تمام ما حدین مسئمان مِو گئے۔ حضریت موسی علیہ انسلام سے حغرت فلادہ میں عرص کیا کہ یا الہٰی یہ سامان فرعون کے اسلام کے لئے ہوا تھا کیا سبب كه اس برفضل بهوا اورساحسدين كوتوفيق ايمان موكمي ارشاد مواكها موسیٰ بر لوگ تمیا ری می صورت بنگرات یتے ہا دی دحمیت سے پسیند ندكيا كه سارے عبوب كے ہم وضع لوگ دوزخ ميں ماميں اسلية ان كو تونیق بردگش ا ورفسسرعون کو چربکدانی مناسبست بھی مہیں بھی امسس لئے امسس کو یہ وولت نعیب نہ ہوگی۔ اس حکا بہت سے اعتجاج مقصدومنیں کہ اس کے نبویت میں کا م کرنے لگو الکہ مرف نا شہید منتقود ہے اگریز حکایت صیح نه جوا وراس کنے تغریرسے مذہب بھی کر دیجاتے توہی اسل معنوں ن ولائل سے ٹا بعث ہے کسی حکا بہت کا عدم بھوست مفرمہیں غرض ہے خشوع ا وراس کے آثارا بہم کو و بھینا جا ہینے کراگرہم میں صفیعہ خشوع موجودہے تب ہم کو اس کے مناسب وضع اختیاد کرنا لازم ہے اور اگر برصفست موجود شہیں ہے تو خود اسس کی تحصیل محملے ایساکرنا بھی اس کے آثار کا اختیا ر کونا ضروری ہے کیونکے تمصیل خشوع کی علست ہے اجزا جین سے ایک چڑو ہے ہی ہے اوروہ کم جزویہ ہے کہ اہل خنوع کی مجسن اختیا دکی حا سے پیرا جرو<del>یہ ہ</del> کہ غلاقالی کی خیست کھیں گئے ہے گ

ا در اسس خشیست کو پیدا کرنے ہے ہے یہ تدبیر کی جاسے کہ کوئی و قست مناسب تجويز كرميع أس بين تنها بيتنكر ابنى حالت عصيال الدسير خدا تعالي محانع الله نیر اسس مے عذاب انحرت اور تھا مست کے اجوال لمصراط میزای دورخ کی حالت وغيره محسوچا جاسے اگر وسس مشیف د وزاندہجی اس کومعول کرلیا ما سے توانشاء الشريب كيد فائده بوكيونكه إسس كونشيت ك يدا بوف يس جرا وخل ب ا ورمیر خشیست سے خشوع بوگا نیز دومرے طور پریمی اس کو حصول آثا رخشورا یں وعل ہے وہ یہ کرسب سے سیلا اٹر جماس سے موتا ہے وہ یہ ہے کہ ونیاسے ول بانكل أمط جاتا ہے اورجب و نياے ول أمط جاتا ہے تو كلف اورزينت اورای طرح ولب کی کے سب آ فار جاتے رہتے میں اوراس قسم کی تمام اُتولا ے نفرت برماتی ہے اسلے کہ استخص کیمیش نظر ہروقت سفرا حربت رسميًا اف دنیایں اینے میں مسافر سمجے کا اور ظاہرے کرمسافر کو مغربیں دلب کی تنہیں ہوا ارتى - اسس كومزل كانيال برونت موان روح ربتاب چوستا منو علت خشوع کا بہے واور یہ بحد فراغ کمتب ورسیدآب کے ذمتہ فاجب العلی مر آگر ظا ہری ملوم کتھیں میں وکسس سال نتم کئے حیس توبا طوہ کی ودستی میں کا فی سال توکیا جندما ہ ہی خرچ کردیجے لین کم سے کم وس میسنے بی سی کائل کی خدمت میں مرف مجع اوراس محارثا و کے مطابق ملے۔ خواو ند تعالی ک مادرت ہے کہ اس کی برکست سے وولت خشوع عطا فراتے ہیں اور علم کا اثر قلب کے اندر پيومست موجا تاج- نوب كهامت -

ملم چوں برال زنی مارے بدد علم چوں برول زنی مارے بود دم مو اور تم بدن سے دلائے تو دہ تبارے سے سانب برمایکا اسالرول مفاقط توده تباما دوست ودی

ایک جگراس کی تدبهبرتبال تے حسیں -قال را بگذار مردحسال شو سپیش مرد کالمے یا مال شو

إت لا جدو مرما مب مال بو اوركمي بزرك كم ساعة إمال بو جبا و معبستن إيكال أكربجيها غنسست ببترادصد سالدزبروطا متست اگر ایک شا وست کے ہے ہی ٹیک نوگوں کی معبیت میسر تجاسے تو د وسوسال کی جاء سے اور پربرکا تی پیزی يك زمان محبتت بالوليا - ببترا زصدساله طاعت بعديل : وایام کی مقواری مجست سوسال کی ہر فلومن عیا وسنہ سے باٹر ہے کر سے تغس نتوال كشت إلا لمان ميسر المان الفسيكش المعنت كير علاديسى بيريع سائة محاننس كوا عدكو في تنبي ا ويخيّا تم نفس أر يحاليك بيري وجن معنبوخ و يحركم يولو عمر م ولحنة ابن سغسد وارى دلا وامن دم ربگيسد وليسس برا ﴿ لَهُ وَلَ أَمْرِ مُجْعِدًا صَ مَعْرِكُما فُوامِشِ إِنَّهُ أَوْدِمِهِ لَا وَامْنَ مَعْسَامٍ كَيْ عَلِمًا آ ﴾ ورالادست باش ثابت ك فريد تابيا بى كنج عسسوفال ما كليد ا دا درے چی شاہد اور ایس اور احل د موسا کہ معرضت کے خوانے کی جمیسی وشیاب بھاتے شا پرکسی کو ناز جوکہ ہاً دے یا س توکیا ہیں ہیں ا ن کو دیچھ کرہم سب کچھ حاصل كرلين ع اسلة أع قراق بي مه ب رفيتي بركدستُد ور راوعت المركدشت ونشد آكا يجشق

رجس نے کہ بغیر کسی دفیق سنہ کے مطلق سے راستے جس قدم دکھا عرکندرے کے اوج دہجی لسے عشق سعة كاميمنين بوكن)

اس شعرکوسستکریر شبد ، دسکتا سند که بهم نے متعدد حضرات کی نسبت ستا ہے کہ وہ بغیر مرید ہوئے اسس راہ یس کا میاسی ہوگئے اس کے اسس کا جداب ويا ما تاب -

يار بايد راه دا تنها مرف بيقسلا ورا تدري محوامرو بركه تنبسا الادراي ده دابريه هم بعون مهست مروال دسيد دراست کے معمد ساتھ کی مزورت سے تہا میں نے "نہام وراکیلے اصس، داستة كود نتياركيا وه بى رند كون كى توحيد سے يى بيو نجليد،

یعنی افرکبیں ایسا ہواہمی ہے تو وہ بمی محض ظاہرًا ہولیے ورن واتع یس وہ بمیکسی کا مل کی توجینہ اور مدد ہی ہے مقصو دیک پہر پیلیے اگر حیداس کو امس مددکی جرمی نہ ہو امس کی مثال اسی ہے جیسے کچے کی پرودیشش می مبدل ماں باب کی عدد اورا مانت کے وہ پرورش نہیں باسکتا لیکن اس کوخیسہ منیں ہوتی تو اگرجے وہ بجید ہا ہوكر كھنے لكے كر بغیرسی كى مدد كے اتنا برا توی الجسشید ہوگیا ہوں توجیس خرح اس کا یہ تول غلط ا ورقا بل معنکہ ہے اسی طرح اس را ہے قطع کرنے والے کا قول میں بالکل غلط ہو گا بات بیہے کہ بعفن مرتبد ظابرًا ایک شخص کوکسی کے میرونہیں کیا جاتا لیکن واتع میں مبیع سعا حعرات بامرخدا وندی اسس کی طرف متوج رہتے ہیں اور وہ اسس کو قلیان یں پھنسنے سے بچاتے ہیں اور تعلق داہ میں مدد فراتے میں مبرمال اس جدد کی مجی سخست طرود سے ۔ لیکن اس پراسی وقت عل کرٹا مٹا سب ہے کہ جہب كتب درسيدت فراغ موسيك اوراساتذه اوسرمتوم بدان كا جازت ديي اور اگر اساتذہ ختم درسیات کے بعد بی جندے درسیات ہی مستول دہے کا مکم قرائیس توان کے ارشا و پرعل کرے اور جب مک کا تی مناسبت بنہ ج ما سے اس و تمت تک ورسیاست بی پس مشغول رہے ا ورحب کا لی مناسبت ہوجاتے توحیہ ندروزکی ہے پاس ریجراصلاح یا طن کرے ا ور پیر درمسس تعاری کا شعل میں ہاری کردے یہے تد برخشوع کے مدا معینی بونکہ اس کا منام مبهت مردری مقا اسلتے اس وقت اس کوعرض کا گیا اسس کے بعد مناسب معلوم موا اے کہ براد وجب کوا در بربیان کیا گیا ہے اس کے متعلق کی مقوری توضیح عرمن کر دوں گیونک مکن ہے کوئ ما خب بناؤہ کے وہ معن سم لیں جسے غالب نے سیر سے مشہورہے کہ منا لب نے ایک دوست کواپنے گھم با ناچا لم اس سے جا ہے میں کہنا ہیما کرتم تکلف زیادہ کرتے ہوا ورامس سے مجھ ا ورتبين ا دونول كو تلييف موتى بداس واسط آنيكى بمست نبين موقى آبي

اس کے جواب یں کہا ہیں کا کہ یں وعدہ کرتا ہوں اس ارتب کھے تکلف نہ ہو گا اوراسك بعد محله بعركا گوراج كرك اين گهيل ايك ثيله منا ديا جب دومسته آنیکا و قست بود توآپ اس پرچره بینها درنهاست بی مغلسا رهٔ وض بنانی مجان نے آ کریہ وضع دیجی تواس کوسحنت دریج ہوا سجھا کہ آ کی غالب کسی سخست معیست میں۔ سے قریب بہونچ کرحال وریا فت کیا توائب فرماتے ہیں کہ میں میست احجا جوں لیکن چو بحر تم نے "کلف سے روکدیا تھا اسلے میں نے بیسید "کلنی کی وضع اختیاری ب نو جیسے فائب نے بے تکلفی سے معنی سمجہ سمتے اسی طرح بعض اوگ مشاید بلاہ ے پر مین مجد جائیں کرن صفائی مواورن نظافت مو بالکن میل مالست میں ہے ماوی میلے یہ سے بناز ہ کوکوئی ملاقہ نہیں اور : با سعبی مزوری بیاك كرنے كے قا س تنى كيونكه بهارى بهاعت جوك طاء طابه كى جاعست كميلاتى بعاس كميلة اس كى بعی صرورت ہے کریے نظا فت کی طرحت متوج ہوں جاں یک دیجھا جا تاہے ال لوگوں کواس کا دراخیال مبیں ہے بعض لوگ تکلف کے تو خوار ہوتے میں لیکن صفاتی ان میں بالکل نہیں ہوتی۔ حالانکہ ضرورت اس کی ہے، کہ تکلف مذہو ا ورصفا ن مرحث آیک گری کا موسم ہے اس موسم میں علی ا بہوم میروں میں علی بدب مِومِاتی ہے اسلنے مرورست اس کہ ہے ہے جن وہ مرتبے خرور منسل کو سے کڑے بدے جائیں اور اگرکسی کے پاس اتنی مجھالیش مذہر تو وہ یہ کرے کو اپنے ابنی کیروں کوس کوسے ہوت ہے وصو کرصاف کرد ۔ صاحبوا کارسیس کانت ا ورا سمّری کی ضرورت منبس خرورست مرمث اس کی ہے کہ میلا مدم و پسینے کی بد لاما آتی ہوکیو تھ بدہرے دومروں کو بیجا تعلیف ہوتی ہے خصوصًا اساتذہ کو الیے اوگوں سے سخت تکلیف بہر مجتی ہے۔ ایسے اوگوں کو اس کا خود خیال مونا چاہئے اور اگرکسی کے ذہن میں ابتک خرد ہے بات مبین آئی سمی تواب سننے سے بعد تومره نيال دكمنا عاصية آب لوكوں نے مديث من پڑھاہے آئشناء من خيلة الشيامة ت مِنْ لِيسَائِنِهِ وَسَيْدَةِ (مسلمان ده بعض کے انواووز ان سے دومرے مسلمان معولا رحیں)

ا درلیسینے کی بدبوسے ا ڈیٹ ہوتی ہے جنا پنے حدیث تعریبیت عسل جعہیں آباہا كَانَ بُولُونِي مَجْفِسهُمُ بَحُضًا وإن يس كا ايك دوموس كو يحليف بهونها تا كما ايعنى ایک د ومرے سے بوجہ پینیے کے تکابف ہوتی تھی اس لیے غسل کا حکم ہوا۔اور بيئة معان كمام اور حديث يرسي مي كي بياز كاكم ويس بخات على بدا مهى حدميث تَقِلْمُوا الْحَيْدَيْنَ كُمُرُ البِيرُ كُرِي مان كاحدما من ركن سواجك بوجس مي يع معی بیان کیا بخاکرجب نناء دارکے صاف کرتے کا حکم ہے توخو دیجرہ اورلیاس و بدن کے صاحت کیسے کا حکم کیوں نہ ہوگا۔ا ورعلا وہ د ومرے کی تناب کے صفائی مزد کھنے سے طرح طرح کی بہاریوں کابھی اندبیشہ ہوتاہیے اورمسفا بی کوموست میں ہت زياده وخل ب كيونكم صفا فاشع نشاط بديا موتاب اورن طمعين عسب باب طالب ملموں کی یہ مانست سے کہ حامے دو یا نشدت کوٹا ان کے جرکیب جوجات لیکندر معیماف مزکری کے مجے سانہ بھون کی ایک حکایت یا دائی کدایک طالب الم مجرے یں چو ہے نے زمین کھو دکریہت کائی تکالدی تھی اور وہ کئی روز مکس اس طرح رسی لیکن ۱س کوبعث بندکرنے یا مئی پھینکنے کی توفیق نہ ہوتی آنفا ق سے ابک ماحب ج حاجی بھی بیں اس فرف کوچ گذرے توا مغول نے اس کو درسیت کر دیا جیشد دو زکے بعدجو ہے نے پیر کھو و ڈالی اور میرسی اس طرح جمع برکٹی کسی فوسنے و یکھ کراس طالب سے کہا کہ اس کو تعبیک کر دو تو آب فرملتے ہیں کہ حاجی جی شبیک کر دینگے . گویا حاج منا النهك نوكريين كروه أكران مع جرے كومَسا ف كياكري. اسى طرح آجكل آموں كى فعسل ہے مدرسے میں جس مگردیکے بیسل کا گھٹی میسلا پڑا ہے ہیں نے متعان معون ہیں را تعلیم كيباسيت كمد ا يكر حبائد إيكرن الأكره ركه دياجه اورسب ست كهديا بعاكر أيين ميلك وغيره والوليكن يا وجرواس كريميكى كواس كى تدفيق بحى نيس موتى وجرسي ك مرّاج يس صفائ ا ورنظانست نهير على نداكرى كى وميسے سب لوگ محن پس سورتے ہیںلیکن الیے مہست کم حیں کرمبع اسٹھ کرچا رہائی کوکسی مٹھکانیکی حگر د کھویں لجکر جب عكر برى ہے وہيں ون جرمع تك برى مركي - اكثر ما نسبطم اي صرورت سيم بيك

لائے جرے میں لیجائے ہیں میکن پیمرسجدس لاکرلوان مکے اول تدمسحد کا لوٹ اپنے مجروں میں لیجا نا ہی جا تر نہیں اور اگرکسی حگر مسجد و معدسے کا خرج مشترک بوزی وج سے ما ترجی ہو تو جرے میں رکھ لینا تو بھیمی ماٹر نہیں ۔غرض ہم نوک شکلف کریں کے تونواہوں ى طرح ا وربذا وة احتياد كرينك تواكل بى بدنغم بوج أيس ع اسلة يس ندع من كاريا ہے کہ نعا فت بڈاذت کے خلاف نہیںہے بلکجس طرح مہا دنت ضروری ہے نظا فت مجی منروری ہے۔ اب نو ہاری برمذا آل کی یہ مالت ہوگئی کر مداس ایک تکریزمسلان جوام برین آکر دیجیاکرنا بی میربهت سارنتید وفیرو پیمایی اس نے مشتعین سے کہاکھ جد كومات ديكمنا مرودي ب- اسك حالت إسى نواب ندر كمنى چا جيزاس كوسسنكر وه الوك كينے لكے كر تجديس ابى عيسائيت باتى ہے اسى صفائ كى بودماغ سے نہيں كلى كويا مسلما فوسك ليه ميل كجيلا خراب خسته ديها لازم بهدا وداس تدريهم بوسع كماس كو ماركرمسجدس أكالديل بعض واناؤل كواس حكت كاطلاع بون تووه اس انتحرز ك ياس آست الدن شفى كيف كله واسف كماكيا آب كويدا عديثيب كيب ال اركول كى اس حركت سے اللم كوچيوٹ دوں كا ريس ان لوگوں پرايمان نہيں لايا بلك صنورير نوركي شر عليه والوصلم برا يمان لا إيون اورمين ما نتا بول كرمفويلي المعطيد والروسلم البعان عق تو بعض آدی سران کوی اسلامے خلاف مجت بن استغفران رحال بی دوسری قودوں ين صفائ ا ورستعران اسلام بي مرسيكي بداب بين افي بيان كونتم كرما بول-

خلاصہ سارے بیان کا یہ ہے کہ ہم کومرف علم حاصل کرلینے ہیں در کرنا چاہیے ملک اس کے ساتھ مل کرنا چاہیے ملک اس کے ساتھ علی کرنا ہی مزوری ہے اور بالخصوص صفت خشوع الداسک افار و خلا برکا اختیار کرنا اور اہل علم کے لئے زیا وہ خصوصیت کے ساتھ مزوری ہے کران کے لئے زیات اور زاید ہے۔ اب خواتھا لاسے و طلیح کہ وہ توفیق على عطا فرحا ہیں اکٹرٹ و فیق علی عطا فرحا ہیں اللّٰہ مَدَّ وَفِیْ کَا اللّٰہ مِنْ اللّٰہ اللّٰہ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰہ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰہ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰہ مِنْ اللّٰمِنْ مَنْ اللّٰمُنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ مِنْ اللّٰمُنْ اللّٰمُنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُنْ اللّٰمُنْ اللّٰمُنْ اللّٰمُنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُنْ اللّٰمُنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُنْ اللّٰمُنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُنْ اللّٰمُنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُنْ اللّٰمُنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُنْ اللّٰمُنْ اللّٰمُنْ اللّٰمُنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُنْ ال

وصفا بذا ويغرو يكرمواعظ مكت متعانوى بندد ود كالى عاسه طلب كري-

عَالَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ اللّٰ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللّٰمِي اللّٰمِن اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِي اللّٰمِن اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِي اللّٰمِ ال

د عوات عب ریب المحم

سكاتوال وعظاملقب به

اخيتاك التربير

منجم منارشا دات جيم الأمّة مُجدُ المانة تحضرت مُولانا محارثه وَعلى منا و تفانوی وَقَة ملاً نايشور

محت تدمب النائع محمد ترخصا نومی رفست رالانهار مسانب رخان بندر دود براجی مد

## وعوات عبديب طديجي

## ا ماتون دعظ ملعنب به احساك الشرب بيسر

| أختات   | آ معترب       | من كنيا    | متاذا                     |         | كتب        | متشنى          | ارد د              |
|---------|---------------|------------|---------------------------|---------|------------|----------------|--------------------|
| متغرفات | مأجعن كم تعاد | كسريخفا    | كيامعنولينخا              |         | كتتسا بوا  | كبهوا          | كبال بوا           |
|         |               | معندا جسيد | تحددينيين                 | بالمصاح | مالم تحفیر | <del></del>    | طاعوضير            |
|         |               |            | جونان کرے<br>جونان کی کرے |         |            | بارروب<br>منصف | مبان عبر<br>متعانہ |
|         |               | مكن شدلا   | يوانن مي اس<br>مال مثرا   | :       |            | يوم ععب        | بمعيران            |

بالنعم الوسي الوسيم

آخَتُهُ لِلْهِ نَصَهَدُهُ وَلَسُتَعِيْنَهُ وَتَسْتَعُونُهُ وَسُخُونُهُ وَسُخُونُ مِنْ مِهِ وَسَتَخَلَّ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِهِ هِنِ شُرُورِ آنْفُرِ عَا وَيَ سَيْعَامِتِ آعَتَالِنَا مَنْ يَهُو وِللْهَ لَلَا مُضِلُ لَهُ وَمَنْ تُحْدِللْهُ فَلَاهَا وِي لَهُ وَلَشْهَدُ آنْ لَآ إِلَهُ إِلَّاللَّهُ وَحَدَهُ لا تَحْرُلِكَ لَهُ وَنَشْهَدُ آنَ سُسِيدَ مَا وَمَوْلاَ نَاصَحَتَدًا اعْبَدُهُ وَمَهُ وَلَهُ صَلَى الْحَدُ عَلَيْدِ وَعَلَى اللهِ وَالْحَمَا مِنِهِ وَآرُول جِهِ وَبَا دِلْحُ وَسَرَادُا كَمَا تَعِسُدُ فَعَدُ قَالَ اللهُ بَثَلَا وَتَعَالِىٰ وَٱلْمَتُوا الْبِيُومِنَا مِنْ أَلُوا بِهَا وَانْتَقُودُ اللَّهُ لَعَلَّاحُكُم تَعْلَيْكُونَ رَكُول یں الدے وروازوں سے واقل ہواور اللہ تعدیات فرتے رہو اکرتیں کامیابی میں ہے ایک لمبی آیت کا مخواہے اور دوجلوں مشمل ماس کاشان نرول گوخا مسے مگر مغصود اس سے ایک عام مضون بردلا است کرناہے ؛ ورأسی عام مضمون میں م معنمون بمی و خل ہے جس کو آسس وقست میں بیا ک کڑتا ہوں۔ اگری اس تست تصدايك وومرس معتمون سك بيان كانتنا ليكن بقاعده الابهم فالابم جويحراس و تت یدمفندن را ده مروری معلوم موا اسطة اس كوا متیاريا كيا ہے يه سب مومطوم ہے کہ آج کل جارے نواح میں بارش کا کہیں بتہ نہیں ہے اور لوگوں کو تحط کا اندلیشہ سیے بلکہ لوگوں کو اسی وقت سے باہش یہ بوسة كمسبب تكليف مشدوع بوتتى سي حشاص كران يوعمو ل كوجن كے ياس ن غلرمه نه اس قدر وافسر روبيد بحك وه اس سے اپني مزورت بوری کرسکیس البتہ جن لوگوں کے مگروں میں غلہ بھرا ہڑا ہے یاجولوگ رویتے والے ہیں وہ البتہ اس کلیف سے بیچ ہوت ہیں اور یہ توخوشی کی بات ہے اوران کوکسی قسم کی فکر بھی نہیں میونکد آ نار تحط سے بچنے کو سامان ان کے پاس موجود ہے مدانی فکرے اور دیمی محل شکایت مہیں ا ورمن برانی اور مال شکایت ہے کیونکہ یہ خاصیت جانور کی ہے جنا کے طوفان یں ہرجا عدار کوغرق کی فسکر ہوتی ہے لیکن بدا کو فکر ہیں ہوتی کیونک وہ جا تی ہے کہ پائی کتابی اون اون ہا ہو جاتے یں بہر صورت اسے اوی کی بی رموں گی سه

 م کوکونی گزیزی سیم و کا ست گھیں سے نکالیں گے اور کھا کیں گے اور ہو کا برہی ان ہیں نہیں ہور گا ہیں جن کی سبت بڑھ جاتی ہے اور نرج کا بتر ہی ان ہیں نہیں رہا لیکن ہے یہ بہت بڑی خلیل حدیث فریف میں وار دہے کہ بنی آوم مشل اعضاء یک گرصیں یعنی بوطالت ایک انسان کے اعضاء کی ہوتی ہے کہ اگر پریس ورو ہے تو مربی متا ٹرہے آ تھیں بھی متا ٹرھیں ای طرح بنی آوم کا حال بھی مونا چاہتے فاصکر سلما نوں کا اکر ان کو ایک دورے کی صنور مدد کرنا چاہتے اور بخص کو وورے کے فم سے مگین برونا جاہتے اوراً سکے مدد کرنا چاہتے اور بھنے می کہ ورسے کے فم سے مگین برونا جاہتے اوراً سکے ان لے کی ما بریس لگنا جاہتے جمق می کی مدب سے می میں ہوا سکے کہ مدب میں مونا جاہتے اوراً سکے منتا خرب ہوتی ھیں کسی امری تدمید یہ ہوتی ھیں کسی امری تدمید یہ ہے گوں سے کے ایک کو وو مرسے سے منتا خل برگزن در مہنا چاہتے ہے اوراس کا ترب شیخ شیرازی علید الرجمۃ نے ان الغاظ میں نے بیان فرمایا ہے اوراس کا ترب شیخ شیرازی علید الرجمۃ نے ان الغاظ میں کیا ہے ۔

بنی آ دم اعتمالت یکدیگرند که در آدمیت زیک جویر الا چوعفوے بدرو آ دروروزگار درگرعفول طاخت اندقسوار چواز محنست دیگرال بخشی نشاید که ناحت شهشت آدمی دین آدم یک مدر نے کے دمشارین اس لئے کہ آدمی ہونے بی وہ ایک ہی جو برے میں جب مرش زمانہ کی ایک معنو کو تعلیف ہو کیا تی تواس تغلیف کی وجہ سے دوئر شرط معنو کو بھی قوار نہیں ہما جب تو دورروں کی تعلیف اور شفت سے بے بر داہ ہے تو مغنو کو بھی قوار نہیں ہما جب تو دورروں کی تعلیف اور شفت سے بے بر داہ ہے تو

شربیت مطروف مواسا قریبال تک رطایت کی به اوراس کی تعلیم دی بے که ارشاد موتا ہے جب گوشت بگایا کرد تواسی شور با نمط و محرایا کرو ۲ کے فراتے میں قائقا هَدُ فَاجِيَانَ فَدُ الله الرسْرِيجة مطرو فَرَسَ قدر

ر عاتیس کی عیں اور کسی ایرو تعلیم دی سے اس حدیث یس غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ ہدر دی کی تعلیم سے ساتھ ہی، یک وومرے بڑے وتیق امر کی کمتنی رہایت فرائی ہے بینی اس حکم کے سائف کوشور با تراید و کربیا کرو اور خوو ہی سب بخو کر مت کھا جا یا کروا کی۔ ابیے امرکی روابیت کی ہے کہ ٹین کے موا وو مرے کے کلام یں اتنی دقیق رعایت مکن نہیں اورایس رعائیتں نی کے کام میں اس سے بوا کرتی بي كران حضرات كوفدا تعالى خودادب ودعلم سكملات عيس چنا كير ارشاوب عَلْمَتِينَ وَيِنَ فَأَحْمَنَ تَغْيِنِينَ وَٱذَّبَنِي وَإِنَّ لَأَخْسَ تَأْدِ لِينَ رَبِح مِرِ مِبْكَ تقلیم دی ہے ، وہ بہترین تعلیم دی ہے اور مجے میرے رہ نے ادب سکھلایا ہے ، ور اچی فرت سکندیا ہے ؛ اور وہ اِمریے ہے کہ انسان اگرہے کتنا ہی پڑا محددو ہوا ودسفت ایٹاد اس میں تنی بی خالب کیوں نہ مولیکن اس میں یہ خصلت بی طبعًا صرور ہوتی ہے مروه برام ین دومرے کواپنی برا برنیس رکھنا دورا بنے مرافق خاصسین طبعًا وومرے کی شرکت گوارا نہیں کرتا ؛ ور قرآ ك جب د نے نمی اس كی جازندہ دی ہے اور یہ الکل فطرت کا مقتصناہے بلکہ میں کہنا ہوں کہ فالبًا ہرترایت آسانی میں اس کی اجازت ہوگی موقران مجیب دیں ارشاوے هَلْ أَحْرَمُهُ مِثَا مَلْصَنَهُ أَيْمًا نُحُهُ مِن ثُمَ حَالًا فِيْمَا ذِزَفَتْ لَيْرٌ فَأَنْتُمُ فِينِهِ سَسَوًا مُ دكياتها رى ممنوكراستيا و يس بنهين بم نے تہيں مطور در تی ہے عطا كیہے كھے لوك مركيب ميں اورتم سب لدك اسطيفين برايرين اس أيبت بين توجيدكو بياك فرا رسع ميس ا ودائسس کی تومینے کے لئے ایک مثال دیتے حیس کم تم خلاک ملوک کوخلاک برابر کیسے قرار ویتے ہوما لائکہ اگر تمہارا ایک فلام جو توکیا تم اس کوائی برابر سجراوعے بینی حظوظ اور انتفاعات کے ماسل کرتے میں تم اُ ن کو اپنی برا پر میجنتے اس مثال کو ذکر کرے اس کورو نہ فرمانا بلکہ امتدلال کرنا ہس عدم مساوات كى ا عازت كى صاف وليل مع اوريد مساوات واجب مختبي ہے اور حکت اس مے واجب شرونے کی یہ ہے کہ اس پر سبت کم اوی عل

كرسكة على بذ حديث سعجى اس كى إجازيت مغهوم جوتى بيرينانيداراتاد ہے کہ اگر نملام سے اچھا کھا نا چواڈ توبہتر تو بسیے کہ اس کوا بنے سا کھ کھلا ڈلیکن اگرایسا بحرسکو توکم از کم اتنا نؤفردر کروکر ایک نقربناکراس کے باتند پرر کھندو اوراس مدیث پین بی علاوہ تعلیم سدر دی کے ایک بڑی حکمت تمدنی بی ع كماس ست جورى كاانسداد بالكل موكياكيو فكرجب غلام يالمجيدكاكم آقا خود في د بدے کا تو چوری ند کرے گا ای طرح جس تعلیم کو دیکھتے اس میں بڑے بڑے وہی امورکی رعایت ہے اگرچاس وقت وہ امورحضوصلی انشرعلیہ وسلم کومقہ و ن بول چنائج اس مقام بربی گواس انسعاد کی غرض سے ایسا ز فرمایا ہوئیکن تعلیماتنی پاکیزہ ہے کراس برول تریف سے اس کامی انسداد معجلے کا غرمن اس لٹھہ رکھدیٹے کی حدمیث میں ہوروی کی بھی رعابیت ہے ، ورانسان کے طبق · تستغنا کی بعی دعا بیست جے کرمپتر نوسا تھ کھلا سے کوفسسہ مایا ادیمائت ہی اس کی بھی ، ما زمنت وپیری گرا دگہ سے مقومًا سا ویدوکیونکونغس میں پہایتے پیدا ہوسکتی ہے۔ کہب میں کا تا ہوں تو دومرا اُس میں برابر کا کہوں ٹریک موا اسى طرح قراً ل بين اَسْتُمْ فِينِهِ سَوَاءً" فرما يا لينى كياتم فلا مون كوا بني برا پر بنالوگے بہ بمثیل بھی اس پر وال سے کہ مسا واست با ہم شہیں ہوسکتی اسلے كوخواسط اس برانكارفسرمايا اوريا قاعده مقرره مهدك جبكسي امركونقل كريك قرآى وحديث بين اس برانكار لا كياج أست تووه بمارس لية ميمي شريعت بهوتاب مبيبا او پربيان كياگيا أگركسى كوسشب بهوك صدييث بين تو ٱلْبِسُوْهُ مُربِعًا بَلْبِسُونَ وَٱلْعِسُوهُمُ مِشَا تُطْعِمُونَ دِجِمَ بِهِنْ جووى الله سی بہنا ڈ ادرجوتم کھاتے جد وہی ان کوہی کھلاٹ آیا ہے میعر عدم مسا واست کی اجازت مہاں ہوتی جواب اس کا یہ ہے کہ یہ امر وجوب کے سنے نہیں بلکراستماب كم اور نبعورت وجوب اس لية فرايا كرنخاطب اس كے ايك نماس تخف تح ا دران کی خصوصیست و تعیّد کا مقتّعنا به ہوگا کہ اس میں تأکّد ہو۔

واقعداس كابير بوانتما كرحعنرت الدنده عفادى جوكه نهايت جليل القدروفي مشرب فنحال بب اوران كى شان دوسر عمار كرام رضى الشرعنيم سع إنكل جدا ا یک مرتبہ یہ ایک علام سے ارد ہے تھے اس شارین اسموں سے اس کے نسد، ۱ پر کمسن کیا اس نے حشود سلی الشرعلیہ وآئے وسلم سے جاکرٹم کا بیت کردی معضورمل الشرمليه وتلم في ال كوبلايا الاربية فرا يأكر إنَّكَ إِصْرَةٌ فِيا الْمَهَا يَعِلِيَّتُهُ دتم ایک ایسے آدی پومیں میں جا لمبینت وسی میں ہے ا وَرَ فَرِمَا بِاکْرُ فَواْ تَعَاسِكُ سَے ان كُرْمِياً كم قبضے ش کردیا ہے ان کومقیب رہ سمجو بلکہ جوخود کما وُ وہ کھا ڈ جوخود کینے وه ان محویهتا وُ تواسس وا تعدیس اگرتعلیم مجا بده حصورصلی اندطیر واکرایی کا مقصودکہا جائے۔ تواس کی خصوصیت کی ولم سے معنور کی انڈرملیہ وآلہ دسلم کے میسنے کو ٹاکد کے لیے بھی کہا جا سکتا ہے اورحضرت ابو ذرعفاری رمنی اللہ تعالیٰ عندے بھی اسس ہ ربیاں نکے طاکیاک ایک عرفیہ ان مے پاس ووجا ورسے تھے جن کے مجوسے کوعرفی میں ملہ کہتے ہیں انھوں نے ایک تو خود مینا اور ایک اپنے غلام کو وید یا ایک شخص سے ان کوایک یا درسے یں دیجیا تو كباليه ابو ذرخ يه جادرے دونوں احرتم مكتے تو بورا طربوجا تا اورا ميكلى ہوتاحعنرت ابو فدرمنی الثرته اسے عندنے فرایا کہ یہ توتم سے نہتے ہولیکن عنوں صلی اشرملیہ وآل وسلم نے ایک مرتبہ یہ فرایا تھا کہ جو خود کھا و کے وہ ان کو کھلاؤا اورچ تو دیمینو وہ ال کوپیٹا ڈاکس روزے میس اپنے ا در غلام سے کھانے كرم يس كي فرق بنين محرتا يرتواب كي خصوميست كا متبارس كام ممتا ا در اگر عام لیا جلت ا در ظاہریں ہے بھی تومیریہ امرامتباب کے لیے ہے اور دلیل استبال کی وہی سابق مدسیٹ ہے کہ کم سے کم ایک تقربی دیرا کرو توتغا وست دکھنا توجا مزہدے میکن ہے جا ترنہیں کہ باکیل رحم دکیا جاسے اور خبرہی نہ کی جاسے نہیں اسی جوازتغا وست کی رعا بیت سے کر عنودصلی انڈولمیے فآله وَسلم يهمى فرائت يس كم أكرجوشت بيكا يأكرو تومثورا فه يا ومحرايا كرو

عینی اگراپنی برابر دومروں کو بھنا ہوا گوشت ن مجلاسکو توجیران کو کھے شوروا ہی د پدیا کر ویعض میا لیکن کا بعی عمل اس کے موافق ساگیا ہے کہ جب ان کے ؛ ل گوشت بچتا توشور! برهاکر پروسیول کویچی دیتے ہتے یہ ایسا حکم ہے ا عل كريف واست كواس ميں ذرائبى تمرا فى شيس بوسعتى اورمعى لى كى واتا ئى 🖵 اسوحمسود ملی اشرعلیه وآله ولم سے برحکر وا ناکون بوسکتاہے غرض ان احادیہ اسے یہ معلوم ہواکہ مهدر وی کی سخت صرمدست سبے بگل نعیش احادیث سے ت یہاں تک معلیم ہوتا ہے کہ جا نؤرؤں ہے سا تنہ بھی جسیدر دی کرنا ضرور کا ے اور ان کوستانا اجامزنہیں جنائے ایک مدیث بی ہے کہ آگرسواری کو هم اکر ا ارنابوتواس برے أترير وائ برحيب وسے چڑھے زيادہ إيس مت كرومتى کہ جن جا نؤروں کے ڈیج کرنے یا تنل کرنے کی بھی اجازت دی ہے آن مے فرخ اورقتل کے بعی قا عدے تبل دینے مبیں اوراس تلیاطلم کی اور ترسیانے کی مانعہ اوراس بر وسيد قرا وي ما يك حدست بيس بي كد ايك مورت سن الح بإلى تتى اوراس كوبا ندَحد كرر كمد ميوثرا مختان خود كچه كملا تى تتى اور نزامسس كو میدار تی متی کرکی کما کرگذر کرنے حتی که وہ معوف سے ترب ترب کر مرکتی حضور مسلے اللہ ملیہ مآلہ وسلم نے حبب عالم برزخ کا معاشف فرایا تودیما کہ وہ عورت دوڑج میں جل دبی ہے ا در وہ یکی اُس پرصلط ہے اور فیج رہی ہے ۔ اگرکسی کوسٹ بید جو کرجب بٹی آگ بیں بھی تومٹرا تو اس کو مجی بوق بيراً س نے بدلہ كيا ليا جواب اس كايہ سے كرا ول توجى مرودى نہيں كرج جين آگ یں ہو وہ جلاہی کرے اسلے کہ آگ یں جلانے کی قوست خلا تعالے کی مد ی مو ن ہے مکن ہے کہ خوا تعالے کمی خاص چیزے حق میں اس اٹر کو ااطسل فرا ویں دو مرہے یہ ہمی مکن ہے کہ اس کی کی صوریت جس کوئی و ومری چیسٹ اس پرمسلط ک گئ ہو اور بی کی صورت اسلتے بنا دی گئ ہوتا کہ اس عورست کویا و ایجاسے کہ میرے فلاں عمل کی سسترا جھکو مل رہی ہے تو معلوم ہوا کہ جا فدادگا

مستطان کی جا ترخیس الدست جوجا اورمستا - آرجول ان کو دار والناحیا تر ہے لیکن لیک وم سے در دنیا چاہتے سہ تا مستاگر دارنا جا تزمنہیں ہے اسی ممرح وبيحه محملة فرما يأكر حيري كوتمية ركر لياكروا ورجلدى وأح كرديا كروجب ميار ركيس كه جائيس توميم آئے تك جيرى جلانامجى جا تزمنيس بي كيونك جاروں رگوں کے کیٹے کے بعد نوڈ ا توجان کلنی مہیں اسلے اگر آ کے سبی جعری جلائی جاتی توبا طرورت اس كوتكليف بوكى اورير حامه انسوس بعك احبكل دوسرى قوس مسل بول كوبهيدهم تبلاتى بين وه ذرا آفكيس كمولكر ديكيب كرمسلما بول يمكس قد رممے اور اگراس کا تام بھی بے رحی ہے تو دنیا میں کونی میں رحیم بیں کو حد تمام قویں ائی مزوریت میں آدمی کے قتل تک کوبھی جا ٹرنمہتی ہیں جنامجۂ علی لڑا ٹیوں میں اور مذہبی جنگوں میں ہراروں اری تینے کے محاف اتر جاتے میں جولوگ بتیا کرتے ہیں وہی بحک ويغيره كوسانب كو بجوكو الرطالية هين اوراكر كوفي كيه كرسم توكسي كوجي شين مارت تویں اُن سے پوچیتا ہوں کرجب آپ کے گھریس مہت سے چوہے ہوجاتے ہیں اور و و آپ کوستاتے میں توآپ ان کا کیا علاج کرتے میں بجعنے بر کہیں گے کہ ہم ان کو پکرٹ کر دومرے تھے ہیں چیوڑ دیتے حین چنا کئے کیفے ایسا کرتے ہی ہی تو نتجراس كايه بدتا ہے كائس محلے كے مسلان خوب الحيى طرح حوتوں سے مار ماركر ان كا خاتمه كري توصاحبوكيا كونى معلمنداس كوديم كبيگا كري چيزوں كوا پنا ديوناسجا جا تا ہے ان کولیسے نوگوں کے میرد کیاجا سے جن کو برجسے ہما جا تا ہے لہیں معلق ہوا كه ايني مصلحت سے دومروں كى جان لينا جائز ہے اوريہ ظاہر ہے كہ خدا تحالي كى امن زید ایمی مصلحت سے بطرفع کرسیے توخدا تعالی کی اجازیت سے دو سروں کی جان لینا کیوں نہ جا تزہوگا اورجب جا تزہیم توسلما نؤب پرمبیے چی کا اعترامن با مکل غلط موا اوراگراب مبی وہ برح حین توآپ اُن سے زیادہ برحم ہیں کہ اللا کے اِتقے برجی کراتے حیں غرض ما نورک ذیح کوہی برجی سلاناسخت فلطی ہے ال ذیح میں اس کو تعلیف دینا سنانایہ بیرمی مزود ہے تو شریعت مطبرو فے اس کی کہیں

ا جا ڈسٹانہیں دی مگرا فسوس ہے کہ آخیل ڈنٹ کرنے والے اکڑا س کی پروا منہیں کرتے بلکہ بیض توہیاں تک غفنب کرنے ہیں کہ مقناطا موسے سے قبل ہی کھالگی تعینی اشرون کردیتے میں خیرفعما نبول کو اختیارے وہ جو جا ہیں کریں خور معکتیں کے نیکن بولوگ ذیج کرتے ہیں وہ تو ذیح میں کران کا نعن ہے تکلیف ما وینے کا آمریکے بیں خدا ہا۔ سے بزرگوں کو مزاء خیر دے کہ ایھوں نے قعبا بیوں کو ڈیج کی اجازت ہی شہیں دی اس میں مجلد دو مرے مصالح کے ایک صلحت یہ بھی ہے کہ یہ اوگ اکٹر سخت دل موتے ہیں ہوں دوسرے لوگ کچھ اورجم کرس سے یا لحضوص قربا نی سے جا توروں میں تو لوگوں کو مبست ہی احتیاط کرنی جاسے ۔ کبونکہ وہ نوخانص بنی ملک حبیس قعسائیوں کا اُس میں کوفٹ اختیا رہیں ہیں جب شکب و و مشنڈی پر ہوجائیں ہرگز کھال نہ کالملنے وہر توجیب شربیست میں جا لؤروں کوسٹانے کی ا جازست نہیں اور انبرادهم كا مكم ب اوراس مم پرتواب مى مرتب موال بي چنانج ايك حدست يس ہے کہ بیک فاحشہ عور رہیں جلی جارہی تنی راست بیں اس سے ایک کے کو دیکھا کم یاس کے مارے سیسنگ رہاہے اس عورت کومیست فلق موا ا وراسس فے کتے کیلے یا فی " کلاش کونا نشروع کیا آخرا یک کنوال ملا لیکن مسس کنویں **پرندرسی کتی نہ ڈول تھا** اس عورت نے ایٹا چرمے کا موزہ اُتارا ؛ وراینی اورصنی سے رس کا کام مے کریاتی تالا ا وراس كت كويايا خدا تعاليف اسعل كى بدولت اس كے عربمرك كتا و بخندتے الدييساب اس كومنت مي واخل كرديا اس حدميث كو خكم عابل قوض كيايا يوال علر صلى الشعلية وسلم كيام الورون كويا في يادنا معى ثواب بي من بسن فرايا كربر ما الدار كوارام د ینے میں تُوا ب *جے غرض جب تربی*ست میں جا نورتک کوآرام وینے کا ح*کم ہے* توکیا اس بیں انسان کو آرام بیر منجا نے کا حکم نہ ہوگا یا انسان کاکونی حق اس فریعت ہیں مقررن کیا گیا ہوگا۔ نسوس ہے۔ ایکل اکثر لوگ جا نؤرونیر تورجم کرتے ہولگن لیے بھا ٹیوں پر دھم نہیں کرتے بعض کی توبہ حالت ہوگئی ہے کہ ان کے گھریس چیپٹری رکمی رکمی سرجائیں گی لیکن کہی یہ توفیق نہ ہوگی کہ بٹر وسیوں کو اکسی مدمرے

ماجتمله کوام، بن سے کچھ زیری اور اگرکسی کو وینگے تو ایلے شخص محربس کے دیئے سے ان كا إلم جوياً إن كا كو في كام تنظير تويه وينا واقع بين اينے ہى كو زينا ہے باقى ترج ا مے نئے مہنت کم لوگ ہیں کہ ووکسی کو کچھ وینے جون اور یہ لوگ زیادہ تر وہ ہیں جوك خود تبايث آرامي بي وران كي مجديل تنبي آتاك يطيف كسن جزكان مريد یبی وج تھی کہ حضرت ہوسف ملیدائسلام نے سائٹ پرس کے سئسل تحیط میں کہی کہے بوكر كما نانبين كمايًا اورجب وريافت براكيا لؤات في ايكرا حكل تعط كاذات ہے ہوگ وقت ہوفت، میرے پاس فلہ لینے سے سے آتے ہیں اگر بین سم میر ہوكر كھاؤنگا اُوْ مجه کوان کی تکلیف کا انداز ومنهای جوسکیگا اُونمکن بت پیرکسی و قت نمله وسینے سے نهاد کروول ۱ وربجعوکا دمهول که توبروقست بهمعلوم دمینگاک بچوکسدگی تنابعت نسی ا عبوتی ہے اس کوہی ایسی بی تکلیف ہورہی ہوگی اس سے معلوم ہواکہ جوشفص ووراً ام یں ہوا س کو و وسرے کی تنایف کا انداز ونہیں ہرتا! ورم می سبب تھاکہ بیلے زمان بین تربیت کرتے وقت کچے تکلیف بھی ویاکرنے کنے ایک تعترمشہورہے کر كسى با دشاه كا نركا ايك ميائج ك سرو تفا وواس كوير مات لكمات تعاليه مرتب بإدشاه جرمكتب بين برديخ تومحاهم بواكه ميائجي سوار بموكر فساؤن جانب کو رکئے ہیں برسنگر ہا دستاہ خو دہمی اس جانب جلد یا وولوں کے گراس حالت ہیں کہ میا بخی گھوڑے ہرسوارہیں اور شاہزارہ سائیس کی طرح گھوڑے کے يتجعير ووثا جلا آرا ببصير بجيركم باوشاه كومنيايت غصرايا ليكن اسس وفست تمل ست کام لیا اور کھراطینان سے میا بی سے مسکی وجہ وریا فت کی سنے کہاک پٹا بڑاد يهانعدا اس كى عريس بركست كرسده ايك وان يانخنت سلطنت پيرتمكن بهواكا بزارول آدمي اس کی خدوست میں ہو تکے سواری کردیگا نوجلو پیں بھی سے پنگروں آ دی ہونگے سولیں اس براس واسطے مشقمت والی کہ بادشاہی کے زمانے میں یہ دوسروں کی مشقمت ی بھی اندازہ کریسکے اور درگول کو تھل سے زیادہ تھکلیف مزوسے بازشاہ اس کو مستنكريبيت نوش جوا اورا نعام واكام ويار توجر لوك آسوده بي اوراتنا كماتك

برا ان کو نمک کیمانی کی بھی ضرورت موان کو کی جرنہیں ہوتی کہ دور وں پرکسیا گذر تی ہے ایک جاعدت توان برحول کی جدلیکن ایے لوگ بہرہ کم ہیں اسلنے کہ ایسے لوگ انٹر امراء ہیں او امراء کی تندا درخر وہبرت کم ہے دور تن جاعت وہ ہے اور یہی تعدا دمیں دیا دہ ہے کوش کو انگی سے آٹا دقیط سے تکایف ہونے لگی ہے اور اس کے رفع کی بھی تمذا ہے اور بھے اس وقت ڈیا دہ تراس جاعت کے متعلق ایک مضمون بیان کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جن توگوں کو بطا برقیط کی طرف متعلق ایک مضمون بیان کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جن توگوں کو بطا برقیط کی طرف تن مکہ گئی ہوئی ہے گہ ایس وقت ڈیا دہ تو اس کا ذکر متعلق ایک میں بیا ن وی بیان کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آیا صرف اُن کی زیا توں پراس کا ذکر ہے ہے یا کوئی تد برہی کر دہے جیسا اور اگر تد برکر دہے جیس تو واقع میں بھی وہ تد برمغید ہے یا نہیں اور اگر تد برکر دہے جیس و واقع میں بھی وہ تد برمغید ہے یا نہیں اور اس کو ندیر کہا جا سکتا ہے یا نہیں وہ

تو محوى حالت مر غود كرف سے يه معلوم موتاب كه لوك اس مين علطيال كررب بين بعين تواليسي بي كروه كوني تدبير منهين كرق بلكر عب طرع أن كي عبل پس اور دنبا بعرکی با تول کا تذکره مواکر اسے اسی طرت اس کا بھی تذکر ہ جوج*ا تاج*ے اس کو اس کی خبر، ی نہیں ہے کہ تھا کے مرفع کے سے کو بی تدسید میں یا نہیں اور نعف دلیے بی کر وہ ندبر کو خروری سیجتے ہیں اور تدبیر کرنے بھی ھیں لیکن وہ دیر صحیح نهیں جو تی اورشا پد ہزار وں ہیں دو بیار ہی آدمی الیسے موں جو سجھ سکتے ہول سے د: بعی بے تدبیری کرتے ہیں مجکو اسس وقد ت اسی ہے تدبیری کے متعلق کے کہناہے ابکن میں نے اس وقت جوآبیت بڑھی ہے وہ کچے اس بے تدبیب ری کے سات المام مہنیں ہے بلکہ اس بے تدہرسیدی ا وربربے تدمہیدی کوشا مل ہے آیت يه سع وأنشوا البيون من ابوابها قد اتَّفوا الله كَعَلَّ حَدَّدُ فُل حُونَ وترمِد اس آبیت کا یہ ہے کہ گھروں میں ان مے ورواز دل سے آ ڈ ا ور خدا تعاسل سے درو الميدسے كم تم فلاح حاصل كرلو- منا سبست اس آيست كى آج كے مضمون عطفتان م المعى ظام مهوجائد كى مشان مرول اس آبيت كايه بعدك ايام جابليت بين تنجله اور رسوم تبیعہ کے ایک سم یکمی تفی کرایام ج میں احسسرام یا ندھنے کے بعد گھر میں

مة مائے سے اور الرببیت ہی صرورت کہ ریس جانے کی ہوتی تو گھر کی پشت سے اندا جلت يخ وروازے سے مكان ميں جانے كوان ايا ميں حرام سمجتے ستھے خدا تحليك اس رسم کو مشارسے میں اور اس کا لغو جونا ظا ہر فرماکر مکان میں ورواز سے فریعے سے داخل مونے کا حكم فرماتے جي اس كے بعد دوسرے ملے بين تقولے كا حكم ديتے بی معسود به تبلا ناسع که خدا تعالی خردیک اسل چیز تقوی بیلین بن با وّں سے عدا تعالے ٹا دامش ہوں ان کو ترکب کر دنیا۔ باقی بیخترع رسوم۔سو یہ کوئی چیز ہیں ہیں کیونے معن نفس کی مفالفت کر نے سے خدا تعلی کی منامندی حامب نہیں ہوتی جیبا وولوگ تھے کے کیٹیت کی طرف کوجانا نفس پرشاق ہداس کے یہ قربت ہے اور یہ ابیا مض ہے کہ اجل کے صوفی مجی اکثر امیں مبتلا بین مین بر سبها جا تا ہے رحس قدرنغس کی زیاد و مخالفت ہوگی خدا تعالیانیادہ راضی جول کے اگرچہ وہ مخالفات نفس شریعت کےخلامٹ بھی جو۔ چینا کی بعض لوگوں كوضط مواله كروه افي اوپركوشت كى ماحام كرفية هيس كويا خدا تحالك خزانے بین اُن کے اس معل سے پڑی نوقسے موکئی۔اسی طرح بعض لوگے مروا فی منہیں پنتے۔ بعضے چاریا ہی رہیں سوتے اور بعضہ لوگ جن کو دولت اسلام نصیب بنیں وہ توبیاں تک برمد گئے میں کا نے اعضاء تک سکھلادیتے ہیں مینا نے الیے جوگ سُنے گئے ہیں کہ اسمبرات اپنا استرسکا دا۔ سانے ایک کا فرکو دیکھیا كرى عدايام بس عادون طرف آك ملاركمي بداوراكس كريع يس خود بيطليه وإينس دكمار المدكي ووزى بون بيسب جبل كى اليسمين حديثان واروجه إن ينغيسك عَلَيْكَ حَقَّا وَإِنَّ لِحَيْدِيكَ عَلَيْكَ حَقَّا وَإِنَّ لِحَيْدِيكَ عَلَيْكَ تَحَقَّا وَإِنَّا لِحَيْدِيكَ كا بخد برس ب الدب سنبد يفرى أنحد كا يترب ذمه حق ب التي مشقست بذا تفاوك ميم یا تکل کام بی سے جاتے رہو.

بس معلوم ہواک کو ف فاص تسکیف اپنی طرف سے اخراع کرے ہر واشت مرنا تقوے بہیں ہے لیکن، س سے اکن لوگوں پرسٹ بد مذکیا جا سے جنعوں سے لیے

نفس كى اصلاح كے ليے برے برے ما بدے كے بي اس في كما دل تو و بعفر طدابا حستدسے مجاوز مكرتے متر مير و وہي اس كوبطور علاج كے كرتے تھے عبادبت اور زربعه قريب نهين سمجيئ تقران كم مجابدے كابي ممال ع كرجي كونى وتنعس محل بنعشر يلني لك ياكسى مض كى ومد سے چند كانے برائے جہندے چيوڑا كروهاس وواسطين اور ترك انعمه كوعبادت مبي سجمنا بلك وربية حصول محسن سمِمَّتَاجِهِ اوراگر كونى اس كو تُواب يجد كرييني هَكَ تو وه يقييًّا كَبْرِگار بوگا اس واسط كرأس في قانون تمريعت بين ايك وفعد كا منا فداني طرف سي كما اوربدعت كے تبع كايبى راز ہے أكراس ميں غوركيا جائے تو مجر بدعت كے منع بين بجب م ہو روز مرہ بیں اس کی مثال دیکھتے اگر کوئی مما حسب ملیع گورنمنٹ سے قانون کو بليح كرست ا ورانچرمين ايكب دفع كا ا مزا فه كر دست اود وه مذكب وسلطشت كيسك سمى بجيد مغيد بوتسبعي اسس كوجرم مجعا جائت كا اوريشخص مستوجب مزاموكا لیس جب تا دون د نیایس ایک دفعہ کا اصا فرجرم ہے تو قانون تربیست میں کے د فعد کا اضا فرجس کواصطلاح نثر بیست میں بدعست کہتے ہیں کیوں حبسدم مذہوکا تو اگرامسس وارح سے کوئی گوشت ویغیرہ کو ترک کردیگا تو بلاس غید مجرم ہوگا لیکن ان حضرات نے ایس مہیں کیا بلکمف علاج کے طور پر کرک کیا ہے بخلاف اس فن عجبان و مح كدو ه اس كورين ا ورعبادت اور دريد قرب عجم كر كرية ميس بيردال ، نغس كوراحت بهوي نا اوراس ك حقوق كا اواكرنا بعي مرورى بيد أسس لي شريعت مطبرون برجيز كي أبك مدمقرر كردى مد-

حطرت ابواندروا درخی اند تعالی عنه محالی کا وا تعربے کہ وہ داست کوپہست حاکتے نفو محفرست سلمان منی انڈ تعالی عند نے ان کورہ کا ، آخر معت دمہ جسنا ب نبوی ملی انشعابیہ وسلم میں گیا معذ ورمسل انشعابیہ وآل وسلم نے فرما یا کرسلمان سے مجھتے ہیں ا اوریہ ارتشا و فرما یا بات اینفیدہ عَدِیْناہ حقاً الخ

غرض ایام جابلیت میں نوگ تجلدا ور تکالیف کے ایک تکلیف ایشے نفس کو

برہی دینے منے کہ فدا تعالے اس کوفراتے ہیں کہ اصل ہز یقوی ہے اسس کو اختیار کرو ا ور گھریس بیست سے آن کوئی ٹواب کا کامنہیں ہے یہ حاصل ہے اسس آ بہت کا اور یہ گولفظا فاص ہے ایک ای امرکو ، گرمعتّا عام ہے ایسے امورکو جواسس کی نظر مول وو معنے مشترک پر حیس کرحبس کام کا جو طریقہ ہے اسى طریقے شداس کام کوکروبے طریقے مذکروا در پیمعتمون عام ہے لیڈا آ بیت میں مع تعميم موركة اور مبله ماينه والمعد الله الخسع بدلالت مطابقي بي تعميم ورايج كيونك اس كا حاصل يه هد كرجو بات تقوك برميني نه بموكى - كوظا برًا و ومؤب قربت نظریّے وہ موجب کا میابی شرموگی اور تہا یا ظہور ابواب سے بیوت میں اخلیا جوناتقعت يمبنى ببس سبع لبذا يهمي اس كاحيابي كاسبب مبس جوتمبادا معصووب ک دمشاءحق حاصیل جوایب آییت کا مغمون پیشین نظرد که کرانی حالبت کو ویجعت كرتم أكر كام ليدين طريقے الم كرتے مين جس كاميا بي نبيس موتى اور مراد اكس وقت ونیا کے کام نہیں کیونکداس کی کامیابی کے طریقہ کا تعلیم کرنا ہارا کامبی مم سے بہرت نینمت ہے کہم وٹیا کے کام کی اجازت ویدیتے معیں اسوقت عجريه شعرياداً تا ج حس مين ابن دنيا يرأس انتظار كاجوكه علما وسع كامياني ونيا كا طريق بثلاث كم متعلق ان كور تبليد جواب ب كيت بي م ر خبم نه شب برستم که حدست خواب گویم میرو غلام آنتا بم محب را فتاب گویم در تومین شب بون اور زشب رست بون جوخواب کی کما فی کهون جسیمی آفتاب کا

خلام بوں توسادی با پین آ مُثّاب کی بُمول گای

م ایرم خوانده ایم فراموش کرده ایم الاصدیث بارکه بحراری کسیم جوکی برخ برخ برخ اسب بدل کے بن ملاده مدیث بارے که بار بارات کے دہرت میں ، یعنی بم کو خدا تعالیٰ کی با توں نے سواکھ یا دنہیں را ا در بم دینیا کی باتیں کچرشہیں بیائے

ا در اگرا تبک مانتے تھے تواب بجول کے غرض اس وقت گفتگر دین کے کا موں کے متعلق میں ج شریع سے خلاف مونیکے کے متعلق میں ج شریع سے خلاف مونیک

سبب اخروی کامیابی کاس بنبوشلای ج او برمدکورسی کرا بنے نفس کوخوب مكيف ويناسبب قريت كاسجا مات، س برجع ايك عابل نقركى حكايت إو آتی ووید ہے کوایک عالم کے ما جزادے گرے خفا موکر چلے گئے ایک مقام پر بہو کے تو معلوم بواکر بہاں میاد پرایک فقر رہاہے ان کوچونکہ وین سے منامست فأنداني على اس لن ان كواس فيرس لخف كاستوق ببيرا موا ولا ماكر ديكاكرايك تغص بے جس نے ایک ہنے پرٹی باندھ رکھی ہے اور تاک کا ایک سونت مخاست بعري تى سے بندكر ركھا ہے اكفول نے اس حركدت كا سبسب يوجها تواس فقرنے كما کر ناک میں کو کی بٹی توامس لئے دی ہے کربیال میولوں کے درخت بہت عیں ہر وتست نوشبوست دماغ معطريتهلهم الدكسس سينغس بيولتلهم توجى سفرنغس كا علاج كرنے كرہے إيك طرف تاكب ميں نجاست كى تئى دست دكھى ہے تاكہ اس كى تكية سے نغس محظوظ خورنے پاستہ اورآ بحد پرٹی اس واسطے باندھ رکھی ہے کہ کام تو ایکسا تحصیصی چل جا تا ہے تیم پلا عزورت و و سری آ بحد کوکیوں خرت کروں پیٹسٹک اس مسا فرنے کہاک تعرصاحب میں تود توعالم منہیں ہوں نسکین عالموں کی محبست میں را بول ال سے جو کیے سناہے اس کی بناء پر کہنا موں کرنہ نوآب کا وضو موتا ہے اور در نماز ہوتی ہے کبونکہ ایک آنکد پرتی بہندسی ہے وہ عبد مبیند نشک رتبی ہوگی اور پیر مانع دمنو ہے دلندا آج بہ کی سب نمازیں آپ کی بربا و ہوئیں چونکہ و و نق<sub>یر ا</sub> متبارنیت کے طالب حق مقام منتہل سے مبتلا ہوگیا متبا اس کوسٹ نکے بهت رویا اورتوبیک واقعی جبل مجلے بری میسند بارے مغان بیون کا فا ب كم بيهال ايك فقررمها عنا إلك جا بل اور تعلد كه أكثر لوك اس كمعتضد تقرحتى كه بمارس ان اصاحب مي جونك ملمات فقراء سوان كوخاص تعلق مغاوه بعى مستقديتي - على بعريس صرف ايك شخص ايسا مقاكر وه اس فقر كالمعتقد نبسي كمقا ا و دبیری کتا مقاکه جابل آوی کی کیا فقری اس موکست پرتمام ابل محله ان کوملا مست لیا کرتے سفے ایک مربدال هخص کوی مثرا دست سومی کرا نیرشب پس نم بدر کے وقعت

س ذریعے سے اسسس فیرے مکان کی جہت پر جا بیٹھا اور جب وہ تبجد کی نماز پر مضے ے لئے گیا تونبایت دمیمی اودمسرلي آوازیس اس کانام نے کرپھالا اُسنے ابنا نام سننكر يوسياكوكون بكارتاب -آب فرمات بين كريس افي جب شل - جريل كا كانا م مستفكروه نهايت غورس متوم بهوادة نخة ياف إذَا حَلَى يَوْمَنِين أِنْتَظَرَالَوْيَ جولایا جب دو دن نماز پڑے ایتا ہے تو پعرت کا آتاد وکرنے گئیسے) اورکما کیا ا دشا وہے استے جواب و پاک چھے خدا تعالے نے بیجاہے۔ تیجے سلام کیا ہے اوریہ کہا ہے کراب تو ببت بودها مولیا ہم کو تیری کڑی کردیک کرنٹرم آتی ہے اسلتے اب ہم نے مجھ سے منازكو معامت كرديا يركبكراب وإلى سيط آئ اس فقرف جوافى جريل كى زبان ست پر وان معانی سنا بعرکیا تھا و منوکالوٹا دکھ اورسو گئے۔ا بہجدیمی خاشب مسح مبی ظهر می معتقدین نے جود بچھاکہ بڑے میا لگٹ وقست سے بچہ بیں نہیں آے وابیعی كوفكر موتى إوهراً وهر تذكره تروع بوا آخر كمرير بيوني تد ويجاك الدري مبترى آواز ویں تو جواب ندار و آخر بری مشکل سے وروازہ کھولا بڑے میا اس سے تماریس فائنے سبب بہ مچا نو اول تو مارے نخوت کے آپ نے کی جواب ہی نہیں دیا میکن جب اوگوں ے بہت اصرار کیا توآپ نے کہاک میرے یاس ائی جبریل آسے تھے وہ فراکتے میں ك مدا تعلي في تج نماز معاف كردى يرسنكر و وتعف جو فيرم حقد تعا اورجس في برحرکت کی تمی بہت ہنسا لوگوں کواس کے منتےسے شبہ ہماکداسی نے برحرکت کی ہے۔ پرچیا تواس نے کہا کہ ویچے لیجتے آپ ان کونقرا در بزرگ تبلاتے معین مقیقے يس جابل كى نقرى كيا اورجب و و فقيرنبي موسكتا توپيدوا ورمنتدا تدبدرجد ا ولى منيس موسكتا. ايك اورجابل فقرمين متفان بعون ميس عقد ايك مرتبه الخول سف تغريب ما في مِنى - وَالصَّلَىٰ وَالَّيْلِ إِذَا سَهِى لِمُنْسَ يَمِي سِجَا وَمَزْاسِ صَاحِبُوا سب جبل كرمت بي اوريد المعقول بيث استسم كى كرتوتيس كراتا بع زياده ا ا فسوس یہ ہے کہ نوگوں کو اس کی تیزی نہیں دی کہ یہ واقع میں فیقرہے یا مسکارہےاں بعن بعض معامات کی توب ماست ہے کہ وہاں فتات فجارتک کے معتقد موجات عه اشارة الن آفة زكان عاشقًا ١٠ مر

بی چنانی ایک مشہور شہری سبت ابک نقد سے سنا ہے کوایک ایسے ہی نامعقول بیرے پاس ان کا مربد بیٹھا ہے اوراس کی بیوی بھی بی ہے اور صفرت پیرصا دب اس کا محند چوم رہے ہیں اور مربد صا دب اس پر توش ہیں اور بیوی سے نہیں بن کر فرائے ہیں کراب تمبالا مند بڑے رسید کا ہوگیا اب ہاری کیا جال ہے کہ ہم اس بیں تعرف کریں جرے ایک خاندانی بزرگ اس شہری نسبت کہتے ہے کہ اس بی تعرف کریں جرے ایک خاندانی بزرگ اس شہری نسبت کہتے ہے کہ درا اللہ سجکر تعنق رکھتے ہیں ہورے ایک افاد میں کو ابل اللہ سجکر تعنق رکھتے ہیں ہورے وزی اور ایم اللہ میں میں ہورے ایک خان کو ابل اللہ سجکر تعنق رکھتے ہیں ہوری خین کو ایم اللہ سے کو ایم کرے ہوئے میں ان کو ابل اللہ سے کو کہ جوشوں اتنا جا ہل ہوکہ اس کو ایم اس کو ایم ساتھ ہوں کو ایم کی اس کو ایم کرا سے کو ایم کرا میں میں تعرف کرا ہوری کا میں تعرف کرا ہوری کا میں تعرف کو کرا ہوری کو کرا میں کو ناستی اور مسالے میں تمیزت ہو سکے وہ کیا منبتی ہونے کام کرے گا۔

بعض لوگ کہا کہتے ہیں کہ ہیرے فعلوں سے کیا کام اس کی تعلیم سے کام تومیں کہنا ہول کہ شیدھان کے مرید کیوں نہیں ہوجائے اس سانے کہاس سے بڑا عالم اور واقف توکوئی فقیرتہ ہوگا یہ تو عالموں سے بھی بڑا عالم جے۔ اور ولیل اس کی ہہے کہ یہ عالموں کوئی فقیرتہ ہوگا یہ تو عالموں سے بھی بڑا عالم جے۔ اور ولیل اس کی ہہے کہ یہ عالموں کوبی فاص احریس وہی کہ یہ عالموں کوبی فاص احریس وہی مہارت رکھتا ہوغوض جا بل کی ہمیے وی مہارت رکھتا ہوغوض جا بل کی ہمیے وی کھی بہیے۔ سے

سسرانجسام تجابل جہستم ہوں کہ جابل بھی عاقبست کم ہوں دجابل کا بھام حبستے سوم سے کرجابل نیک عاقبت جست کم ہوتا ہے جنا کیز و و بیہا ڈ کا رہنے والا اگرچسیہ فقیمقا لیکن ہومے جابل جونے کے اس نے

جنائی و و بیبا ڈکار بینے والا اگرجیہ فقیر مقالیکن بوج جابل ہونے کے اس نے یہ خوا فات کی کوا تھے پر پٹی باند حدلی کرنفس کوشاق ہوگا اوراسی کو طاعت سے جوا فات کی کو آئفت اُؤا اُفسندا اُس کھا۔ صاحبوا گرنفس پرمشقت ہی ڈالنا اوراسی ترب ہوانا تو لا تَقْتُلُوا اُفسندا اُن جا فوں کومت مثل مردن نہ فر ایا جاتا کیونکہ یہ تو مبہت بڑی قد کلیف ب اس بہت دیا وہ قرب ہوتا جا ہے مدت وین کا کام بہت دیا وہ قرب ہوتا جا ہے مدت وین کا کام اس کے طریقے کے ساتھ کرنے سے اوراس ایس بھی بہت سی یے تدمیدیاں اس کے طریقے کے ساتھ کرنے سے اوراس ایس بھی بہت سی یے تدمیدیاں

كمت عير مثلًا إليك رمضان تربيب أرب حيب اس بي اكثر لوك قرآن تراوي یں سٹا میں کے لیکن اس قدرتریسنری سے ٹرمیں کے کہ سولئے یَغلَدُونَ اور تُغَایُونَ کے کچے بھی بھے میں ندائے گا او تراویج ڈراید قرب سے لیکن اس کو الیبی ہے تدبیج ے اواکیا گیاکہ وہ ذریعسر بعد بوگیا اور پھر غضب ہوک اپنی ان حرکات پر نمتب منہیں موتا بلکہ اسس بر فخر کیا جاتا ہے کہ ہم کے اتنا زیادہ وین کا کام کیا مطافظ اليوبى كى نسبست ارشاد فرملته بي كُلْ هَلْ مُنتَ بِسُكُمْ بِالْآخُسِيمُينَ آعُمَا لاَهُ الَّذِينَ صَلَّ سَعْيَدُهُ مَد فِي الْحَبَيْوةِ الدُّهُ مَيْا وَحُدْرَيَعُ سَبُونَ ٱ الْمُعَدُّرُيُ حُيدِنُوْ فَاصْعُفَاه وآب فرا دیجین کر کیا ہم تہیں بتاثیں کرکن کن لوگوں کے احال اکارت جیس و و لوگ جن ک کوشش دنیا وی ڈنرگ دے سلسلے، یس ہے دہ بچتے حی*س کروہ کام خوب ا*نہا بناتے میں اور یہ مسب و **نیا ہی ہے** وومرى بار ارشا دسيع آفراً بُنت مين تُنفَلُ إلهَ خَوَمَتُ " رَجِلًا ويُحدُونونس في جا يرا ابى ياء ٧، بعن لاك كيت بي كرمديث بس إنَّمَا الرَّعْمَالُ يا يَسْتَابُ ال ہدادد ہاری نیت درست ہوتی سعجواب یہ ہے کروس حدیث کا عمل عامید يد بلكه اس كالمحل صرف طاعت ومباحات جي دركنا وليس كنا ويس برس نیک کرنے سے عل کا کیمہ ثوا ب نہیں ملتا بلکہ وہ ل توبہ نیسن اور مجی زیا دو تھو ا وبال ہے کیونکدمعصیست کو ذریعہ قرب کا اعتقا دکیا اسی طرح مشلًا اب شب برات ا رہی ہے اس بیں حلوا فیکانے کو دین شجیت بیں اوراس کی عام رسم ہے اوراگر کوئی موادی منع کرتا ہے تواس کوبڑا معلا کہا جا تا ہے اور مغنب یہ ہے کہ بیچا رے موبی برا فرا پردازی کی ما تی ہے کہ یہ لوگ ملوے کو منع کرتے عیس مساحیوا میں منا كهتا بنوس كه خود حلوے كوكون من تهيں كرتا مرمت اسلے منع كيا جاتا ہے كماس وك بكات كو تواب سيحة بوحب كى كونى اصل بنيس . حديث مريف سے اس كا عرف اس قدرمیشد چلتا ہے کہ اس دانت کوحضورصلی انشد علیہ وآلہ وسلم قررسستان ہی تشريف ك يك اوراك ب ف مردول كها و ماء فهائد اس سيمكن بديك کسی نے یوسمجد کرکہ اسس شب بیس ا مواست کو نفع میرونیاً نا تو توا ب ہوہی جبا

لفع کی ایک صورت یہ میں ہے کہ کھلنے کے ذریعے تواب بہو کیا دیا جاسے قربیان تک تو قیاس کی گبخانشس ہے اس کے بعد تو وہ طوفان بے تمیزی بربا ہواہے کہ الا مان الحفیظ کہیں حادے کی تخصیص ہے اور کہیں مسور کی وال کی بھی تعیب حربے خراجانے ان ووں پس کیا منامیست ہے البتہ اتنی منامیست تو بھر پس آتی ہے وہ تھا۔ كمتعلق ابك اكي بمثل قريب المعنى مشهوري جنائخه كت بي حلوا نحورون وأروي یا بد- اوریسی کتے ہیں کہ یہ منہ اورمسورکی وال اس دوسری خل کی اصل ایک دوست نے عبیب تبلاقی کہ یہ منرا ورمنصور کی واربینی منصور کے منہ سے جوانا الحق شکاحییں وہ دار پرچر ماے گئے ہرمتہ اس کلہ کے لا تو منیں لیکن مشہور وی ہے اورشہوں یں تو غفنب برکرتے ہیں کہ ہر چیزیں دیمن د کھوکر اورسودی قرص سے کریہ وسمیں ہوجی كرت بين جنائ يرس زان على كانبورين عما ايك ماما جارك إلى رسى معى-ماما کی جیٹیت ہی کیا ہوتی ہے ۔ شب برات جوآئی تواس نے اپنے برتن وی ایکے اور کھے سودی فرمنے لیا اس کے بعدا سے ایک مگر کوخرب ایجی المرح بدیاا ورصلوا پکایا آیک اور علة مي بوكه الشريق فاسحد مح مد مبت سيتون مر الله وعليامه وكفكر مرد ول كوتواب بخت بن اوا فالباعلي وعلي ويتوس ركين كارهم بروادول اسك تكالى ب أكر بري صاحب كوبهت ما مے کیونک سے ری کا حصہ برفائخ کے لحاظ سے زیادہ موتا ہے ا مداسی افغ زیادہ ہم مولودوں پرخفامی سیسری اوگ موت میں اسی وجد سے میں بعد ر لطیف کے اس کے معلق افيد نامع ووستوں سے كماكرتا بول كرتم كو ماہينے كرعوام الناس كوان جيزول سے و نعت منع ن کروکرہ ، بگڑتے ہیں بلکہ ان سے یوں کپوکرتم جوسیسید می کوحصرمے کرانے تُواب بخشواتے ہویہ تُواب ہمیں پہرنچتا اس لئے کہ اینوں نے جو کچہ پٹر سے اجرت مدكر برها مداورا برك ليفك بعد لواب طنا مبين توجب بيري كوخووي واب منیں ما تو تمبارے مردوں کو تواب کیے ف جا ٹیکا اسس لے تم میسیرجیول سے پڑھوا تو لیا کرولیکن ان کو کھر ویامت کرو۔ اور اسی طرح بہیدرجیوں سے مجی يه كها جاشه كرتم فانخ خوا في بمى كرونيان يحى ليكن اس پرن معد ليا كرون أجرست

نیا کرد حب بیرجیول پرمنت تو پڑی پوری ا ور مائنیں ایک بیسیمی تو دیجہ لینا ا ثری - اللہ تعالیٰ خوو ہے میسیری، ی بہت جلدی اس کو حرام کہنے لگیں نے اور برصع کا فتوے دگا دیں گے ہو تگہ ان کے نزدیک اس کام سے زیادہ بدعست کیا بوعاحب كوون مي وس وس دفه كرنا پريك اورايك بيريمي سطے إقيام منيت کا منشاء تومرمن یہ مغا کہ کیے وصول ہو جاتا مقا اور وصول ہونے ہی کے لئے زیاد و تران ہوگوںنے اپنی ہوسٹیاری سے ایعال ٹواب کے ایسے طریعے ایجا دیکے ہیں جن کوسوائے ان کے دوسال عامی آ دمی جان ہی شہیں سکتا کہ اول مُحلَ جُوانلہ ہو پیم تُبَادَكَ الَّذِي بُوبِهِمِ، بنوا وربيروه بنوا ديعِن سودتوں پرسِبم انتر پُرخی جاتی ہے اوراد من پرنهیں - یہ الیبی إستا ہے كه اكسس كومولوي سي مبليع تو چوبكريه طريقة ومی لوگ جانتے ہیں اس لے مجبورًا سب عوام ان کے عماج ہو کر انعیس کے پاس جلتے بی اوراس طرح سے ان کو ملتا ہے اور پیم عضب بیکہ یہ لوگ اِس میں اور سی فری بڑی چا لاکیا ں کرتے ہیں۔ ایک سب انسپکڑ تھرسے کہتے تھے کہ عیرکسی تھا نہیں مقاکد میرے یاس ایک شخص یہ رسط کھوانے آیا کرکوئی آدمی میری فا مخصیداکرے گیا يس منت پرنشان ہوا كرفائة يُراف كيسا حصے استخص سے پوچھا تواس فركها که موقع پرچین آخرموقع پر جاکر دریا خت کیا تومعلوم بعواک ایک نکی پس پیرمی ایک سال كالماخ فالخ يرمدكرنبدكرمات ميس اوركر مات ميس كرجب مزورت بهوان بس سے تھوڑی سی جمال لینا فی لکی دوروبیدان کا مقریب اتفاق سیکی شخص کے باس ر و پیسید متعانهیں ا دیبامسس کو فائخہ کی خرورمت ہو ٹی تواس ہے اکسس شخص کی نکی چسدالی-اس سے بڑ معرکم یک حکا بہت معرست مولانا گنگوی رحمته الشراليسنات ستے کرکسی بید میں ایک ملارشا تھا سب لوگ اسی سے قائمۃ و فیرہ ولاتے ستے ایک مرتب ایک بڑھیا کھانا ہے کہ آئی ا تغاق سے کہ جی اسوقست مسجد پس موجود نہ تھے ایک مسافر بيتما بها تقا وه يرمح كركر متصور تو تواب سب عيومسا قربى كو دے دواس كو كما نا ويكر جلى مبورك وروازے سے على بى تقى كرمانى ف كے يوجيا كرير حيا كيا ان

تمیں اس نے سب و تعدکہدیا آب فورًا مسجدیں آئے اور ایک لائٹی لے کرتمامہی کے فرنسٹس کوخوب پٹینا اور تمل مجانا شروع کیا اور پیٹیتے بٹیٹے متوڑی ویر ہیں دھم سے سی سے فرش پر گرکھے لوگوں نے جو خل شودشنا توسیب آگرجیے ہوگئے پوچیا کہ ایس کیا ہوا کھنے لگے کہ پھا یُویں توحدت سے پہاں رہتا ہوں سب مُرووں سے واقعہ مدل ابنی کو تواب بخند نیا مقایہ نیا آ دی ہے خدا جانے اس کے سرکس کو تواسیہ ، خشدیا بہال کے مب مروے مجھے آکرلیٹ گئے میں نے ان کومبیت کھے ہوگا یا لیکن میں نہا تھا کہاں کے ارا تا اکٹر تھک کر گرگیا اگر د وجاد و فعا بسا ہوا توہیں تو مرسى جا ۋل كا اسلىدا وركېيى جاتا مول لوگول نے كهاكه طاجى آب كېيىن د جا شيے بىم آب ہی کو مرحب بر دیاکریں کے توجب بناان رسوم کی مداغراص ہیں توجب فائخ كى عوض ان كوكيد نه مليكا توالك الك بهشد برفا تحسد پرمينا ان كوخو وسي شكل معلم جوگا اوداس طرح بهست جلداس کا انسداد بموجا شے گا۔ اور بریمی ایک شامت بےان رسوم کے زائد علی الدین ہوئی کیونکہ اصل چیز منجانب اشد ہر حالت میں معفوظ دمتى بع يمنا كي حيس رماني من عن من كرست بهو ل يع تدييم وسوال وغيسروسب جيوث كم مرف وي جزي باتى ردكتي تعين جوسف عا فروري تعين بعض نوگوں سے چویس نے کہا کہ اب وہ رمبوم کیول نہیں ہوتیں تو کہنے نگے کوملا کس کس کی رئیس کریں بہاں تو روز میچرای ر شاہیے جس نے کہا و پیکو اسی سے اندازہ چوسختا ہے کہ یہ احودمعن زائدھیں ودن اسس کڑست موست ج*یں بھی کہ*ی الیانہیں ہوا كدكسى مردے كو بغيركنن وينے الدبل نماز باسھ وفن كرويا بهوا ورسيء وسوال بہت نوگوں کا مبیں ہوا غرض برکہ دین کے کاموں میں بھی عمیب عمیب طریقے ایاد کے ہیں جن سے مقصود وین کا ما بی ای ایسی دصا محق براحل بعید دسے۔

جنا نچرمنجلہ ان کے ایک یہ موقع بھی ہے کہ آجکل قبط کے آفار معلام ہوتے ہیں۔ ہیں مواس کے متعلق بعض تو تدریب رہی نہیں کرتے بلکشفل کے طور پرمعن تذکیب ہی کو کائی سیجھ ہیں مالانکہ نزا تأسف کچر بھی مغید نہیں سہ

عرفی اگر بدگریدمیشرشدے وصال 💎 میدمال می تواں بہ تمشأ گربسیتن ( لمندعرفی آثر روئے ستے و مدال دیجوب، "بیسرپوچلشے تواس تمثا پیں سوسال دوی**ا م**ا سخک جے ا در اگر بدسمجه کرکداس کاسبیب معارسی بین اوردسا آن کا گفاره طاعات سع ہوتا ہے بیس کونی طاعت اختیار کرنا چاہیئے تا کہ اس سے مقصد دیس کہ دفع سخط حق و دفع بلا ہے کا میا بی جو یہ مجہ کراس مفصود کی تدسمیدری آواس کی تعییروں غلسلی کی بینی پرکیا کسیست سا ۱ ناخ اکٹھا کر ایا ۱ ور تغوریس روٹیا ں پیجا کرتھیے کردیا لویا اس سے میکا ٹیل ملیدالسلام کے محکے کو خریدلیں کے اور کبی اس کے متعلق کھے کہا جاتا ہے تو دوجواب ملتے ہیں ایک تو ہے کہ دیکھتے ایک نیک کام سے روکتے بیں ۔ صاحبو! اگرکوئی تخص فہرکی یا نخ رکھیں ہڑھنے لگے تواس کوکیوں منع کیا جا آرہ آخر بالبخوس كوت مجى تونمار بى بي اى طرت أكركونى طبيب بالغ ما شدگل نبغت بجوز کرے تو دیسس ما نشدامتعال کرنے سے کیوں ڈیکتے موزائدہ ماسٹریمی توکل نیفشہ ہی ہے اس کے بھی تو وہی خواص عیں صرف اس لے منع کیا جا تا ہے کہ یہ تحدید طبی سے زائد ہے ا ودتحد پیرسے آگے بڑھن منوع ہے ہیں تحدیدا سے فربیست کی آ ب کے نر ویک آئی و تعسن بھی نہیں ہے جب پانچوی رکعت کا پرسفے والا اسلم بدعتی ہے کہو و طار تعل سے آگے بڑ سکیا تواس سے معلوم مواکر برنیک کام کرنے کی ملی الاطلاق ا جا ذہ منین ہے بلکہ اس شرط سے اجازیت ہے کہ حدود کے اندرجد اوراگرتم کو حدود کی ا طلاع مبیں ہے آوئم کو اس کینے کا کیا جاز ہے کہ یہ نیک کام ہے اور یہ بدید من علما م كاسب إ إنبياء مليم اسلام كانتفاكم علم ياب علم توك علماً حسك ساست مساحل تربيبت بي اليري عين جيدكى وكيل كرساخة ابك وبراتى آ دى حب طرح ايك ديباتيكس وكيل كرسا من ينهي كرسكتاك اس طرح كرليفي بن كياحري بعاى طرح آپ کویمی یاحل نمیس ا درجس فرح وه برکام میں وکیل سے مشور و کرنیکا عماج سے آی طرت آبی بی برمذہبی کامیں علماء سے مشود ہ کرنے کے مختاج حیں بیس طریقہ اس کا یہ ہے کہ جو کا م کرو ۱ ول الماء سے مسئلہ گور بچد لواور اگر کو نی عالم شغیت بھی ہول تدا کہ ہے

وجرمني يوجدنوا وراكر وحدار تبلاميس توسعاد تمندي يدسيه كراسس كوا ينيفهم سعاير سم كرخاموش دجد اور اگربيان كردين توان كا احسان سمجو- اوربعض لوگ اس سے سمي چلتنا ودالك دو سراجواب دياكرتي بين وه يدكركيون ساحب ؟ يه آجتك مردا ملاآ یا ہے کیا یہ کرتے والے سب بیونوٹ ہی تنے مراحبوا برسب عامیان بانیس بین اب این اس رام کی حقیقت ابتدام میجد سبسے پیلے انا ی وصول كزاشروع كيا با ناجيليني دوآ دى انتے اور تحر كمعرماكرا بخول سنے كهنا تشروع كيا اورادگول نے جع کردیا۔ سود کیمنا یہ ہے کہ یہ انات لوگوں نے خوشی سے جع کیا ہے یا معن ال کے لحاظ ور دبا وسے کہ جب یہ انتیکے کشے ہیں توان کو خالی کیا جلنے و محصور نے توکو کی حالت میں کچے بھی غورکیا ہوگا یا کم از کم اپنی حالت میں غورکیا ہوگا کہ ہم نے خوشی کردیگا إصن لحالا مسرا اللفس الماع الوخشى عدرات تويد مقدارها م الجسيرادس ميزوش معدى إلمالا وَوْبِ الدَارْهِ كُولِيكُ كَارُ مِن آئِ وله كه محافل كالمحطيس بدنا ك كے فيال سے ويا جا تاہے یعنی چونکہ یہ اندلیٹ، ہوتا ہے کہ اگرن وینگے تو تمام علے والے ہم کوکنجوس نقرکین کے ا ورید مانگے والے بدنام کرتے بھریں گے اس لئے بجبوری دید یا جا تا ہے ا وراس کی سبت مديث نريف من معرح ب الاكديك مال المركبة مال المركبيك تغين منه يعن كسى كا مال بدون اس كى خوشدلى كے لينا جا تر نہيں ہے اور اكر ايك وو مشاليس اليسى بنلائعى دوكرنلا فتخص نے خوشی سے دیا توزیا دوسے زیادہ جارمی میں جا رسم مال تكلية باتى سب حزم اورملال وحرام كالمجوع جب كرحوام فالسب بوجيسا كرفا لمب سي سيعموم بوتاسيدا دراكر بمبي محمين نبيس الاركيم كرحيس مط سد البك ومول منيس كيام إس أيك إعلان عام كردوكراس كام كسلة اناج جمع كياجا رابع اوراعلان كرك ایک کوشی کسی موقع بر رکهدوا وراس میں تفل نگا دوا ورکبدو کرجارون کے بعد بس قدرا ناج اسیں جع بوجائے گا اس کولیکاکرتقیم کیا جاشے گا بھر یا بخویں وال اس كونتى كو كعول كر وتجيوانشاء الشدايك جومقاني اناج اس بين نهوكا-اس سعانداد ہوجا بھڑکا کے طیب خاطرسے کتنے لوگ و بیتے حیں ا ورمسلما نؤں کے پاس رکھا بھی ہجاً

که ده خوش سے اتنا دسیکیں النابجاروں کوخودات کھانیکو لمتابی نہیں ووسروں کوکہاں سے دینگے توسب سے اول تو یہ لغوح کست کی جاتی ہے جسس کا اثریہ ہے کہ اگر اِنی بسنے والابمي به و تو نه برسيكيونك ايب توكن و دومرے حق العب و ومري؛ إت ويكيف كي يرب كرجن نوكوب في خوشى سي يمى ديابت الغول في ابنا مال دياسه يا دوسرت كا اوراكر وومرے كا مال دياہے تواس كى اجازت سے دياہے يا باد اجازت كيونك اید اکثر ہونا ہے کرمیاں کا مال بغراجا دست میوی نے دیدیا اور شوہرسنگر مجتوی فا مرش را اور بعض جگه کوام ست کا اطهاریمی کر دیتا ہے جنا مخد کا پیوریش ایک مرتب مدرمه میں جلسہ ہوا ایک صاحب کے گھرسے لبعش حقہ بازمہا ہوں کے لیے حقہ منگایا گیا۔ میری نے شو برکا مرا دا بادی حقیمیجد یا شوہرکدج نجرجونی تواسموں نے بیوی كوخوب بينا اور أكراب مى محديس فيس أيا توانتظار كيم تفورت وبون مي فكا تعالا نووسمادي كے يعنى بعد موت كرسب حقائق منكشف ہوجا ثينكے اس كے بعدا ناج کم پینے کا وقت آتا ہے اُسیں و وکڑ بڑ ہوتی ہے کہ خداکی بنا اکثر ایسا موتام المديم يميد والى نبير بلتى تو رؤسام كام ياجا تابد اوران ك ذريع س چا د يوں كوبيگاريس بچركران سے لپوايا جا "ناہے ا وداگر ان كوبيان وى جاتى ' ہے توہبست ہی کم اور اگر لیے دی ہی دی تب ہمی توکِسی سے کام لینا بلا رضا شدی ط ہے اس کے بعد اس کے پیکانے کا وقت بن اے پچوا نے کے منتظم اکثر وہ لوگ بہوتے ن کر ان کوخدا کا نوف، نہ حلال وسوام کی پیر دا تیجہ یہ ہوتا ہے کہ اندل<sub>ی</sub> باسٹے شيرين اسف ا پنول كو دسه ياس كرى جا إ د ياجسس سے جا با ا تكار كرويا اكثر بعن كى یار باریا رس کانے کا متی ماتی ہیں اور جلیں گوشت کی حقد ریجی باتی ہیں اور دلیے مریش کے لئے صدقہ وینے بیں بھی چیلوں کے کھلاسنے کی سم سے اور مراس یں ہم نے مدتے کے متعلق بیش خاص رسوم ویکی عیس بی وال اکثر لوگ مسلم اش اورتیل اور پید تقیم کرتے ہیں اور اکثر بھنگیوں کودیتے ہیں اس کی وج عود کرنے سے یہ سبحدیں آئی کہ عوام الناس بلاکو کا لی سمجنے ہیں اسلیے جیاند کر کا لی کا فیاتیا

دیتے ہیں کہ ان کے فرریعے ہا و نع ہوگ اور غالبًا میں وجہ ہے کہ ان کھالؤں کاحقاد بعنگیوں اور حیا روں کو سجعا گیا ہے کیونکہ و ولوگہ بھی اکثر کالے ہوئے ہیں گویا ہے۔ و و محالیمس کے توساری بلاان کے پیٹ بس جلی جائیگی مگر وہ ایسے بلا نوش هیں کان کونچیکی تہیں ہوتا ۔ مَنَیٰ بُرا اکْرُ ایسے اُدگٹ می اس کھانے کو ہجاتے ہیں جوخو دہمی نوشحال موت الي بينا يخ مارے علي ايك مرتب كانا بكا عقا ايك برے ميان كومي ویچھا کے کھنا ٹالے ہوشہ چنے آر ہے حیں میں نے کہا کہ آپ نے پرکیا کیا کہنے آگے کہ پرکا ذرا مزيدار جو تاب - ين في كاكرمناب آب كولينا بعا تزنيس تب ال كي سموين اليا ا وران بدعنوا نبول کے سبب یں توا سے کھانیکوکسی کے لے مجی ہیسہ تنہیں کرتا ا یک مرتبرہ ہادے مدر سے کے طالب ملموں کی بھی وعوت کی گئی تھی لیکن می<u>ں نے س</u>حو منتلور مبيي كياكيونكم مير جا مرتبيس بي غرض أجكل چندول كے بتع كرفيين اس قلا بے عنوا نیاں ہوتی ہیں میں سے اکثر حیدے الم جائز ہوجاتے ہیں اکثر مدارس مے جندوں مين بعي اس كاخيال منيس كياجانا اور كيراني إسس مركت برنزكياجا تاسع كرم فيخوب خوب کوستسش کی کوشش پرک خوب جیست کر وصول کیا اور بڑے خوش موت میں کہ ہم نے وین کے کا عول میں کوسٹس کرے خداے مقرب ہوگئے۔ صاحبو! خدا تعلط سنركب كما عقاكم فركون كوجيك كراور يريشان كرك وصول كنا اور ہما رے مکموں کو جھوٹر دینا ۔ نسف لوگ اس کے جواب میں کہا کرنے میں کرما حب ہم نے اینے لئے توشیں کیا خدا کے کام کے لئے کیا ہے۔ مرا حبوا یہ غدرگناہ بدتر الركنا وسي اكرايد لن كرت توخير كي توملتا وليا بي سي اوراب توسوائ كنا وك کچیریمی نز مل اورب توان لوگون کی حالت ہے چونحف دین کا کام سجد کر کرستے حیس ا درجو لوگ اینے نغس کی عرص سے حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں ان کا تو ذکرہی كابع يسين ازاله تحط كى بر تدا بيرنهنين بين " مرمب راس كى ا ورجع ا ور و و ايك فروري امریے معلوم کرنے پر موتوف ہے وہ یہ ہے کہ ہرمصیبست کا اڈالداس وقشتہ ہوسکتا ي كرجب ومعيدت كالبيب دريا فت بوجائك بير إلىس سبب كو وور كرويا جاسه.

لبذا اس موقع يريمي اول بارسش منوف اور بوفرك اسباب دريافت كن عالين اود محيران كوزائل ياخاص كري سوبارث منبونيكا سبب فيرتام تومعصيت سهالند سبب تام مثيت اور بايش جونرياسبب فيرام فاعتسه اورمبب تام مشبیت بعنی طاعت کو ہارکش مونے ہیں اور گنا و کو بارسٹ نہوسے ہیں رہاں سے بِيُهَا يَحْدِ ارْتُهَا وَبِيرِهِ أَفْقَلُتُ الْسَتَعْفِفُولُ الْقَلِّمُ إِنَّ مَا كَانَ عَفَّالًا وَيُرسِلِ السَّمَاءُ عَلِيْكُمْ مِنْ دَرَّا قُرْبِينِ وصَحَمْ بِأَمْوَالِ وَسَنِيلِينَ أَوْ دِنْوِسِ فَيُمَاكِنَا وَبَعْوَا وَلَهُ دِي بينك وماجه إنفشن والأجهواً وسعاسان كالمم يسارها وربرهني وسائم كو مال اوربيون یہ گرجیہ خاص توم کو خطاب ہے اور ان ہی سے یہ وعروبی تھا اور پر اسس کے كب دياكه اگرا ستخفارك بعديق بايشن م جوتوخدا ككام كونلط شهجوليكن ايم استغفاركا وخل تواس ميس معوم موا دوسرى جكر ارشا وسبت وكواتنه منوا متنوا والتَّقُّوا لَفَتَحَذَا عَلَيْهِم بَوَكُبِ ثِينَ النَّمَا يَعَ فَالْأَنْرَضِ لِ ور الرُّ وه يثين لاسَ اور بَح جِعَ ثُو م مكو لدينے ان برخوبيال آسال اور زياں سے بيال بھى ايك تعاص توم كى نسبت ادشاد ہے کہ اگر وہ ایمان ہے آتے توان کے نیج ایسا ہی جوتا عام وعدہ قطعی منہیں ہے تکین ایمان اورکفدے کا س فتح برکات 🐌 دخل توخرورٹا بت ہوا اورٹیسری حکہ ایشا و يه ولو مَنْهُمُ أَنْهُ مُوا التَّوْيراتُ وَإِلانْ بِيلَ وَمَا أَيْزِلَ إِينْهِ مِون وَبْعِيمُ لَا كُلُوا مِنْ خَوْتِيهِ غِرْدَ مِنْ تَحْرِت أَرْسَبُهِ لِيهِ وُلادِراكُر وه كَانَمُ دِكِينَ تَوْدِيت الدِم انجيل كوادرجواً ثن ان کو ان کے رب کی طرف سے تو کھائیں اپنے اوپرے اور پا ڈاں سے پنچے سے پیچ آ پرستانجی آنگائیل ا ک ہے اور جواتین کسی ہیں کہ ان میں وعدہ عام معلوم ہونا ہو وہاں تکی دوسری آیانتا كانضام مع تقييد بالمشيت موكى ينا يخرفوات بي فينكَ في الأرمُون اليّند اين ستُناعَ وبعركه ولديتليخ بس پريكارت عق أكرچا بتله، توجان اده يمي د و واقت بيد بالمشيت بنيزاس آيت انبروس جيب يه باسنا مطوم بوان المطاعت سبب فيتوا ہے چنا بخہ فینیعف کو ایّا ہ سند عُون برم تب فرمایا ہے اس طرح برہی معلوم ہوا اکر مشیست طبها نامهت تو تدبیر بارسش بدنی به بمونی که موانع کومرتفع کیاجاتند

ا ور ہو، عسٹ کو بہدائیا جا سے منی رواؤں بہلو واں پر لفر کرے ایک، دستور العمل مقرر کریں اور وہ برکہ گزا ہ کو با لکل ترک کر دیں ا ور لما عدے کو یُوری خرح ا ختیا ر کریں ية توسيب غيرتام كارفع اوراس كاسا كة تشبّت بعوا- را وو مراسب يعنى خلاتها کا چاہٹاکہ با بسٹر کم وسواس کی وہ تعرب رکر وحس سے خدا توالی میا ہیں۔ اور یہ بانند بحرج بمارے تبصر میں بہیں ہے، لیکن ہم کواس کا طریق مبتلا یا گیا ہے وہ طریق یہ ہے کہ غدا تھا لے سے ورخواست کی جا ہے کہ آپ مشیّت کو متعلق فر*ا و یکیج* احد مِ خرودشین کرس عنوان سے زرہوا سست ہو بلکہ یہ ڈ ماکرہ کر کے التّد ﴿ رَسُق عالا فرياس كاحاصل وي ورخوا سيت مشبرت مع كيو كرمشيست موتوف عليدي وورمو توف كي وعامو توف عليدكي وعاء مه الإهاصل مناري تدبهب الدومتور العن كاتين عن مودي ايك آدگناه مذكرنا كراس مين مهم لوك ميت زياده مبتلايي ا ور میر طائم بدید کے طرح الحراج کے گنا ہم سے صوف موسے عیس اور س پر طرع میں ہ رتم النيركو إلكل إك صاف سمجته بي مالافكه بمارسة سنعت كي يرحالت يتى كه با و بود بادیل یاکب بورنے رکے بھی وہ اپنے کوگئرنگا رسمجتے تھے۔ حضرت فروا اندوں معری رَمُهُ النَّدِكَا وَا فَعَرِبُ كُو الكِ مُرْتِهِ مَدَى مِن فَعَظَ يُمُّوا نُوكَ أَنْ كَعَ بِأَسْ وَعَاء كَرِفَكَ لِيخ الاند تواسينے فريابا كدا مساك بارال كنا مول كے مبدب موتابعدا ورسب سي فرياوه كَهْ كَارِشْهِرِيس مَيس بِوَلِيْدَا عِي شَهِرِ سِي لكا لدو تو إُرسْس موحاده كَى اوريبي شبي كم عیش زبانی کیدیا ہو بلکہ آپ اُس شر<u>سے چلے بھی گئے ہم لوگ شب وروز گنا ہوں می</u> مبتانا عیس بیکن یم کوکیعی وسم می نبیس مونا که جارے اعال کی شامت مے حفرست سيدنا شاه عبدانقا ورجيلاني رحمة الدعليد جن كي شاك ريقي كه قدة مي على رقاب كل ولیا دانله اُن کا مقول ہے ا ن کی و ہ ما است بھی چوٹینے نے تکسنتان پیں تعل کی پہکر عن الل انعارف التّهرويرديُّ الله قال في حالمة الشحير وقال الحض العالم أليَّهُ كانه بالزالهامرس المعزويهل والاقرب الماسموت أهوالادل والله اعلم الكن من تُبِت فَصْلَهُ عَلَيْهُ فَهُومِ سَيُنتُنَى مِن ذُلَكُ وَالْمَكَتُفَ عَلَى فَ فَصِورُهُ الْحَيْمَ بَعَلَى عَفَامَهُ

سوساح

دہ یہ کب رے تتے سہ

من گویم که طاعت مبسیندیر مسلم عفو برگنام سیم کشس ۴ یعن میں پرمہیں کہتا کہ میری طاعت کو قبول فرا لیجے اسلے کر میرے یاس طاعت ہی لہاں ہے مرف یہ الباہے کہ میرے گنا ہوں کو نمٹندیجتے ا ورآپ کے اس تولیمیں تادی على رقاب كل اولياء الله أكرحب اختلاف ب كرتمام اولياء الشرم اوهيس إاس مان ك اولياء الله ليكن دومرى شق بيرسى كيدكم فضيلت البت منبير بوتى توحب يرحضان إينے كواليساكييں توہم كوكياً عق ہے كہ ہم اپنے كوجنيدارجمۃ اللہ عليہ، وقست جميں اوداگر جنيذ ي جي تب بي اليكوكن كارمحنا جامية كيونك حنيدتوا في كوبهت براكنهاد سیجتے ہتے۔ گر نارا تقدیٰ کچرا کیا ہوہ بڑا ہے کہ نسق و بحدرسے بھی نہیں جا تا کچھ جی کریں مگرمیم بزرگ سے بزرگ ہمارے تقوے کی وہ حالت ہے کہ جیبے لی تی تو كا وصَّومَعَاك و وكسى طرح تعوَّمًا بى م تعا- بي بي تميزه كا ايك قصة مثنوى بين الكناج كه بہ ایک عورت فاحشہ تنگی کسی بزرگ نے اس کونعیست کی اور نماز پڑھنے کی تأکیس دکی اور وضویمی کرادیا سے خاز شوع کردی ایک مدّت کے بعد جوان بررگ کا وہاں کو گذر ہوا تو بی بی تمیرہ مجی طیس. اسموں نے پوچیا کہ بی خاریجی پڑھا کرتی ہو کھنگی بی باں پر صنی ہوں ۱۰ مغول نے کہا اور وضویمی کرتی ہو کہنے لگی کہ آنے اس روز کرانہیں دیا تھا۔ ما دب شنوی نے اس تھے کونفل کرے نکھا ہے کہم لوگوں کا تفوی الکل ایا بی ہے جیے بی بی تمبینرو کا ومنو تفاکہ مرور زناسے تومتاسے مراور کسی تعلی سے اسی طرح ہم لوگ اپنے اپسے محتقد عبس کے کوئی عبرب ہی نہیں نظر آتا البتہ وومرے پرخین کرنے بیں نوب پختہ حیں۔ کیوں صاحبوا کیا ہم کوگٹا ہوں کے معاض کواٹیگی فرورت منہیں ہے جواس کو چھو ایکر دوسروں کے پیھے برائے کیا ہم آنک ناک كان بائق ميرك گذارول يس مبتلانهي بي كيا بارے وقرحقوق العبادشين عيس کیا ہم بیں بہت کوگوں نے دومرول کی زبین نہیں وبا رکھی کیا بہت سے لوگ زمین ک مور وتیت کے مدی ہم بین نہیں هیں با وجوداس کے بھرہم میں اعضے لوگ

برشی گویم که فرطا ترک ین سوداکنم بازچون فرط شودا مروز دافرواکنم و رئیسری تدبیس برجا عدت بین و عاد که به محت نبیس کرجا عدت بین سکسی ایک سف به بیار دواکر بارش کے لئے و فایج اور دوسرے نے کہدیا کہ ان سات بکار دواکر بیخ حالا نکہ نه دل بین دردسے نه فلب کو توجیع با داشہ باران رحمت نازل کیم حالا نکہ نه دل بین دردسے نه فلب کو توجیع بکہ د عا اس طرح کروکہ پوری طرح دل ادھرمتوجہ ہو اور دل بین درد بجرابوا بوا ورائکہ درداختیارین نہیں ہے تو توجہ کرنا توا نے اختیارین ہے اور کم سکے بوا ورائکہ درداختیارین تدریحکام میں ایخاکرتے و خدی بواکرتی ہے ماجبوج و قال فرد جال اس قدر توجہ تو ہوجس قدر حکام میں ایخاکرتے و خدی ہواکرتی ماجبوج و قال بیا ورد جال میں درجا کہ اور ایک بیا درد جال میں درد جال میں درجا کا کہا ورد جال میں درجا کہ درد جال میں دروک ہوتی ہواکر تا محض احتیا کا کہا ورد جال بیا حد در درجا کہ درد کی جاتی ہے دہ اگر تبول ہوتی ہے اور اکر محض احتیا کا کہا ورد جال بیا حد کہ د

عابشق کہ شدکہ یا دی اسٹس نظر نہ کرد کے خواج ورونیست وگر نظیب ہست رحی است کا بھت کے درونیست وگر نظیب ہست رحی ماش کے حالی دوست کی نظر نہ ہوئے خواج کہ اسے دلیں در دہ ہی تا ہوئے خواج کہ اسٹا دلیں در دعا کرنے کے بین طبیب کے بورنے ہیں شک نہیں گر درو ہی نہ جو اوکیا کریں اور وعا کرنے کے بین طبیب کے بود و عاکر نے کے بین اور سے یہ کہ فرحن نما ڈوں طریقے ہیں ایک تو یہ کہ جرنماؤ کے بعد دعا کیا کرے اور ان کے بعد دعا کیا کرے تیسرے کے علاوہ میرشخص کچے نفلس بھی پڑھ لیا کرے اور ان کے بعد دعا کیا کرے تیسرے

ہ کہ سب فی کرکسی چنگل ہیں ہی ہوں اور وہاں جا کر خدا تعاسے و عاکریں گان۔ ہیں سے جوآ سان معلوم ہو اس کوکرلیں لیس تدمہد یہ سہے نہ وہ جوکہ لوگوں نے انتزاع کی ہے۔ خدا تعالے کا یہ کام ان سب تدا ہمید خذکو رہ کوشا لم ہے اور حولانا نے اس کو نظم بھی کیا ہے سه

اَطْلُبُوا الْآمُ ذَا قَى مِنْ آسْتِهَا مِهَا وَادْخُلُوا الْاَبْيَا سَدَمِنَ اَبُوابِهَا دروازے دروازے دروازے ماض می داخل میں ان کے دروازے ماض می داخل میں

میں کا م کوکرواس سے دروازے سے کرو اور وروازہ ہرکام کا وہی ہےجاسکا اصلى طريقه بي توحاصل معًا وَأُنتُوا الْبَيْعُ مِنْ أَبُوَّا بِهَا كا- آكَ خلاتما كا نے ایک فاعدہ کلیدا رشاد فسیدایا ہے اگرچہ یہ جلد بھی قاعدہ کلیہ۔ تھا مگر وه مغاصد يرمطا بقيشة ولاست بحرتا كقا ا وريه مطابقت ولالست كرتا ب فطمة بِي كَا تُتَعَوْ اللَّهُ لَعَلُّهُ مُتَفَلِهُ وَقَ واس كاخلاصه يبيه كريوكام كرواس ميس یہ و کچے لوکہ ہم خلاف ٹرٹ تونہیں کرتے یعنی دین کا جرکام کروامسس کا تو طریقه کامیا بی بھی دیکھ لوا ور دنیا کاجو کام کرواس بس مرف اتنا دیکھ لوک پرجائز بعربًا نبير - چزىك يه مضون مالت موجوده در نظر كرك نهايت مرودي عنا اسطة اس کواس مالست کے سائھ بالتحصیص بیان کردیا جی ابی ہے یہ البیا امر کم اس کو برونت بركام ميريض نظردكمنا جاجية البند طاحت بين علاوه طاعت عاتمه مذكور وسالق كے خصوصيت كے سائ رفع تحط كے لے ايك طريق يہ بھى ہے ك كچه مسدقه و پریا ملت كونك صدیتے كونمدا تولئے کے خصرے دور كرنے میں بهت دخل ب المداس صعبة كابتر طريقه بيهم كدونول و قست اپنے گھرين سے ایک ایک رو فی غربوں کو دیرویاحب قدر توفیق مروسی اسان بھی ہے اور ميشه مارى ميى روسكتا مع يا جولوگ صاحب ومعت بي وه ايك ايك خولك دونون وقت مقرر کردی اس میں غاہبی خرج موجا بینکا ا درکسی کو تبریکی نہ ہوگی۔ ہدیث تران یں انعا سے صد ترکی بہاں تک تاکید آئی ہے کہ حضور صلی اقد طیہ والہ وسلم فراتے ہیں کہ اس طرت صد قر کروکہ طاہنا ہا تھ دے توبائیں ہا تھ کو تہر خود ورک کے جہ ہیں۔ صاحبو المنع فہیں کرتے کا جکہ تمہاری چیزوں کو مشائع ہونے سے بھائے ہیں اور تم کو ان کے حرف کرتے کا طریق تبلاتہ اس طرح کرو آئکہ مشکائے گے۔ اب خدا تعالے سے وعالی میں کہ دو ہم کو تو بہت ملی وسے ۔ اور ہما رسے واور نا مشرع بدا آمان ن کم کی گنا ہوں کو بہت ہدے اور ہما رسے دا ور نا مشرع بدا آمان ن کم کا ایموں تست بالخذیر

معلی اور است مید اور کو ایس موتوقی اس کے سات ایک جلتا ہمرا موادی ہے است ایک جلتا ہمرا موادی ہے است ایک جلتا ہمرا موادی ہے اس کا مطابعہ کرنا شرائ کو دست اس کا مطابعہ کرنا شرائ کر دیں تاکہ تمام مسائل کا اور کہ مائیں اور طربیت یاد ہمرجا ویں اور دین وقت پر فرایشہ جاوا کر نے بین مہولت مید اور کوئ مللی نہ جد جا وے اِس کتاب بین جے کے بواروں مستظ اور آیم اور دُعا بین اور طربیتے سب درج میں ، مراح استان میں اور کوئی میں ، مراح استان میں اور کا میں ،

اس کتاب کے جلہ معنا یہ حفرے موانا الرف کا المجاب کے جلہ معنا یہ حفرے موانا الرف کل مقافات کا انتخاب جی اس میں تربیت المراتی کا انتخاب جی اس میں تربیت المراتی کا انتخاب جی اس میں تربیت المواتی کے المد خوان کا رہ اشغال ، مواقیات ، احوان کو جی النت کا المعان کے المد خوان کی معند کے المد خوان کی معند کی معند کی معند کر میں اللہ میں مرتب کی تی مورت کی میں مرتب کی تی مورت کا مورت کی مورت کا موان کے مورت کا موان کے مورت کی مورت کا موان کے مورت کا موان کی مورت کا م

قَالَةَ وَاللَّهُ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُعَلَ رَوْاهُ الْهُنَادِينَ

رعوات عب ربیت جلد مجب استان عب المیت جلد مجب آتھوال وعظ ملقہ ۔۔۔ یہ

فضالعام لعالى

منجشة لمارشادات

حكيم الالمنة مجداً لملة حضر مكولان محاشرف على صفاحها نوى جمته الله علينه

محت دعبرُ المنّانُ مُنِهُ محتب معالومي دفير الابقام مانسه فاربندررودٌ براجي ما

## دعوان عبر سبب جلر المحب الهوال وعظ مملقب به فصال علم لعمال مد مال علم وال

| المنتاث | ا دورو<br>المستعادك          | صَّ شَيْعًا  | مناذا                                | كيُّه أَ ـــ                                                                                                    | د تحد      | ہَ۔ آئی | نبت        |
|---------|------------------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|------------|
| منزق    | معین کی بعدم<br>ساین کی بعدم | کسی۔ بے کنیل | كيا مشهوباتيا                        | المراكب | كنترا بهوا | مب جوز  |            |
|         |                              |              |                                      | ,                                                                                                               |            | ;<br>;  |            |
| *       | الربيب                       | معيداتم      | العرج والإيجابية                     | تحرب بذكر                                                                                                       |            | سبب.    | وارالطاميد |
| ÷       | ۱۰۰۰ به آدری                 | حاحب         | تعنى بىل جۇيامل<br>م                 | ÷ 4                                                                                                             |            |         |            |
| ÷       | ÷                            | تخطالوي      | عض بعض ه<br>مناصل بينم<br>مناصل بينم | ÷                                                                                                               | *          | استعسام | به العلوا  |
|         |                              |              | منامية ليميم                         |                                                                                                                 |            |         | سها دنيود  |

## بِسْمِد اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمَ الْ

اَلْحُرُ بِلِيهِ مَحْسَكُ لَا وَنَسْتَحِينُاهُ وَتُسْتَخْفِرُهُ وَ مُوْمِنُ فِهِ وَامْتُوكُلُ عَلَيْهِ وَالْحُولُ اللهُ اللهُ

لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ الْمُثَكُرُوا فَالْمُشُرُوا اللَّهُ اللَّهُ الْذِينَ الْمَسْوُا مِسْكُمْ وَالْسِائِينَ أُوْتُوَ الْعِلْمَ وَمَ جُبِيعٌ وَاللَّهُ بِمَا لَحُمْلُونَ خَبِيرٌ وَجِن آيت كَي ثَمَا ون امونت ك أنى بع بريندك وس إيك فاص مفهون ايك فاص مقام كم متعلق بيان يا أيات لينى اس الكام المام على كاحكم بد الك خاص حا لست ميس وليكن أس يرسب ثمر كومرتب كياكياب اسمدكمبن برنظر كرف سے ايك عام قاعده بيدا موتا بيع بدك متحضر دیکھنے کی ہروقت ہرسلمان کو ضرورت ہے۔ بالخعوض اس زائے میں کرعلی انعیم ہ لوگوں کے خیالات منتشروں اور اہل الرائے بی<u>ں سے بتر</u>عم کی ایک جدا گانہ رائے ہے! سے اس وقت اس آبیت کوافتیارکیا گیا ہے ترجے سے د وخاص مضمون اور ذرا تا السے و عمدی معلوم موجاشت گا اور مجاس سے جوالک عام فائرہ پسیدا موتاہے اس کی انع بركر دى مائك كى . ترجم آيت كايد سے كدا مسلما تو ا جب تم كويد مكم بوكيل س فرانی کو دونو فرانی کر دیا کرو حق بحانهٔ تعلیط تمها رسیسلٹے فرانی کردیں گتے اور حب تم سے کہا جائے کہ آ کھ کھڑے ہوتوا محد کھڑے ہواکر و خدا تعالے تم میں سے مومنین اور ابل ملم کربہت سے درجے بلند کر دیں گے۔ نینی جب کسی مسلمت سے منجا سب منتظم مجلس ایسا حکم بر تواس برمل کیا کرو- یه عام ب بی اور خیسه بنی کو جوببی منتظم بحلس موسی لئے کیل کہا گیا تا عل کی تخصیص نہیں کی اورا شدتھا لئے تماریہ سب اعال پرخبر میں معنی اُن اعمال کے باطن مجمی مطلع طیس مفترین نے خبر کی تفییریں اس کی نفری کی ہے یہ آبیت کا ترجہ مقار ترجے کے سائد ، ی بہتر معلوم مون بدكراً يت كاشان مرول عى معلوم كرايا جامع كيونكراس مع فيم مراد يس معى اعلي ہوتی ہے اورتغیبہ ہم بھی آسانی ہوتی ہے۔ شان ٹرول اس آ بہت کا یہ ہے کرحضور کی عليه وآلة وسلم ايك كلس بن تسترليف ركھتے تھے بہرست سے معا بہ رضی انتدعنهم بھی حاضر منے کر اصحاب بدر آئے ، اصحاب بدر وہ لوگ کملاتے حیں کر جو جنگ یدر میں تر مک الموشد بهي ان كى فغيلست بهست سيراس وقمت كلس بس تحييظًى عتى رحعنوم لى الله عليد واله وسلمت ما خرين مجلس كوحكم فراياكم مل كريشيعوا ودايك دوايت بين ب

دعوات عبديب

کر حضور میں اشد ملیہ و تم نے ابیض کو فر ایا کہ م استوجا ڈاپنے کسی دو مرے کامیں لگو

یا کی کو و و رس حکر بیٹی جا ڈ ان دونوں روا یتوں بیں کو فی آخا رض نہیں ہے بلکہ
آبیت کا مجوع ان دونوں کے بجو ہے ہو وال ہے ممکن ہے کہ بعض کو مل کر بیٹینے کا حکم
دیا ہوا ور بعض کوا تقرحا نیکا حکم دیا ہو۔ محا بہ رضی اللہ تعالم علم تو صفور میں اللہ علیہ توصفور میں اللہ علیہ والہ وسلم کے لبول کو یکئے ۔ بکی منا نیتو
والہ وسلم کے لبول کو یکئے سکتے وہ انواس ہر منها بیت نوشی سے ما مل جو گئے ۔ بکی منا نیتو
نے کہ وہ ابلیہ عواق کے لئے اُدھار کھائے بیٹیے رہتے تھے اس بھا عمراض کیا اور برگوان کی عبد جو ف کا دیک موقع من گیا۔ ما لا بحد آگر مر مری نظرے بھی دیکھا جائے تہ بھی اس
عیب جو ف کا دیک موقع من گیا۔ ما لا بحد آگر مر مری نظرے بھی دیکھا جائے تہ بھی اس
خیس جو ف کا دیک موقع من گیا۔ ما لا بحد آگر مر مری نظرے بھی دیکھا جائے تہ بھی اس
کاکس فدر رفایت کی کہ مگر مز ہونے کی مجبوری سے کوئی شخص محودم نہ دہ جائے لیکن جنم
کاکس فدر رفایت کی کہ مگر مز ہونے کی مجبوری سے کوئی شخص محودم نہ دہ جائے لیکن جنم

جیشم بدا نداسش که برکست وباو عیب نماید مستوش ود نظر دبر اندیش آدی جبکی کام کو د مجتاب تواس کی تنوین اس کا بزیب معادم بوتلین

بَفْ يَحِ اللَّهُ لَكُمُ بِهِ أَس كَا تُمره بِيْ حِس كَاخْلُ صريب كم أَكْرَتُم اس يرعل كروك تو خدا تعالے جنت بیس تمبارے لئے فرائی فرمائیس کے بیاب مک تو میلا حکما وراس كَا عُرَهِ مِمَّا آكِ بُدر بِيدِ عَفِف وومراحكم فرملتَ بِي وَإِذَا قِبْلَ الْنُشُولُوا فَالْنَشُولُا بعنى جب الطّ جائ كا حكم بواكرت توا مع جا ياكرونقني استنسان تواس ارست و ہی ہے نا بہت ہوگیا ہاتی عقلی استحسان کی تقریر پرہے کہ صدر مجلس جب اہل ہوا در یہ حکم کرے تو وکسی مصلحت کی بنا پر ہوگا نیس اس کا تبول کرنا ضرورموگا لا مطاق صدرىكس بالخصيص اس لية كباكياك قرآن بس لفظ تيل سع جوكم مرصد ولي ے کیئے پرمیا وق آ ٹاسپے لیس بہ شہرجا تا رہا کہ یہ فاص سے معنوصلی انشرعگیہ و آل وسلم كے ساتھ اگرچياكس وقت مندرمىلى الله عليد واله وسلم ك فارشاد فراياتنا نیکن حب طرح معنورصلی انشدعلیه واکم وسلم کواس کی خرورست بہیں آئی اس طرح جوحضود منی الشدعلیه ولم کے نا مُب عیں اور نیا بنت کی اہلیت ال میں ہے ال کوہمی مدرملس موجلتے کی صورت بیں ایسی خرورت بیش آسکتی ہے ؛ دراس سے قبول پر بعى على مرنا السابى واجب بمومًا جيب حضورصلى الشدعليه وآله وسلم سكاداتنا وير. تواكر و ه اُسٹنے کا حکم دیں توفوزا اُسٹر جانا چاہتے اور اس کے استثال میں ننگ و عار س كزنا جابيتي كيونكم مصلحبت وقبت سعاليا كما جاتاب ادتوضح مقام كى يرب كران حکوں کا حاصل تناوب ٹی الاشفاع ہے اور تناوب تثر گانجی محورہے بینی اگرکوڈیا مطلوب مشترك بهوا وراس محاصل كرف كسلة سب طالبين كالخفايش الكيطيس ی مبوتو تربیت نے اس کے لئے تنا دب جو برفرایا ہے اور علی می اس کے ساتھ ہی بس متعق مے كرمب طالبين كے كما ل حاصل كرنے كى يى صورسند كر اليس ميں در ہو زیا وہ ومزاحت کرنے اِس کوایک مثال پی سجھتے مثلًا ایک کنوال ہے کہ شرکے برخس کواس سے یا نی کی خرورت ہے اور ایک سائھ سب سے سب اس سے ای نہیں ہوریتے۔ توسیسے یا نی حاصل کرنے کی صورست سی ہے کہ یعد دیگرے سینے سب یا نی حاصل کری اور چار اکرمیوں کو یہ حق تہیں ہے کہ وہ کنوت ہرجم کر چیر جائیں

۱۹۱ د وهمرون کو حکریه ویس به مثال بسی ہے که س کے تسلیم **مے نیزیسی کو بھی کلام نہیں** توجس طرح أدنيا دى لفع يس تما دبسلم ب أسحار وني نفع يس مي سب عدات فاع كى يبى موريت بعد كم من سبيل التنادب سب نفع حاصل كين ١٠٠٠ مشال ك قريب ايك د ومرى مثال بين كرتا بول كروه وضاحت من توس سي كمب مكراس موتع مكر أيدة مناسب ہے وہ بدکر اگر ایک حدرسے بیں ایک عالم ایسے ہوں کہ برطالب علم کوان کی مردزا موا در مِرْخُص ان سے نفع حاصل كرنا چاہے كونى بخارى شربيف برهنا چاہے اوركونى نسائی ا درکون منعلق وفلسند تو اگر کاری شریف دلے ان کو کمیر کر پیٹے جائیں اور دومرول کو وتت ہی در دیں تو دومروں کے نفع حاصل کرنے کی کونی صورت ہی منیں ہے اور اسلنے ، کا ری والوں کو بیرحق بنیں ہے بگی ضروری ہے کہ و ومری جاعثوں کے لیے بھی وت ميوطروس -ان متالول سے معلوم بوا جو كاكر نفع دنيا وى اور دينى و وانو ل يس اگرطاليين كااجتماع مد موسكة تو مناوب موتا صرودي بعد يسين حصنور ملى الشدعليه وآله وسلم كاياتهاد مهايت مي فزيه مصلحت مقا اورج بك تَرَيَّتُهُ عَدَّ الْمُعْدَدُا عام بصليم اوركل دونوں کو۔ اس کے اگر مشومی اشرملیہ وا کہ وسلم مسید کواسٹے کونسسرہا میں مسب كوا تقرحانا واجب موكا ا وراس مين برخيم بنركيا جائت كرمين اس كا تواشفاع لميج عقامب کے اعظا دینے میں تو وال لجیع ہے جواب یہ ہے کہ اس میں بھی اُسفاع الجیج اس الحرح بوسكتاب كرشايداك فلوت من كهدنفع عام كفائه سوجين يا أدام فراكين ناك بعرسب كالمعلوت كے لئے مازہ مرجاميں يس اس بر مي جين كا اشفاع موااسى طرح آثرکسی و وسرے صدرعبس کویمی اس کی خرود سنت میشیں کئے کہ وہ کی معلم ت سے بعض عجلس یا ساری مجلس کدا کھنے کا حکم وسے تو اس کو دجازے ہے کہ کمہسے کہ اب تم نوگ اکھوا ورا س کا یہ کہدیا بدلیل اس سے اہل جوتے ہے قریق معلمت سجما جامعے کا ا وراس برعل کرنا وا جب بوگا. تومنا فغین کی یه شکایت محض صد کی بنا پرهی اولاس كتبول كرسف إباءكونا محص عاروامته كاصمقا ورب واقع مي بعض طيالع الي والي عد ومريكم بمع طلبه كازياد وكقا اوران ك مال ك مناسب بونا اس مثال كا ظاهر مدا امن

كروه اب اموريس ابني توسن محيت ويراس دقت مجها بني ايك حكايت إدا في اني ا واتل عري جبك من مانع جوجها مقا ايك مرتبدا في منجدين خار يرحل كمال كالمرا ہواصف میں دامہی طرمت آ وی زیادہ ہوگئے تقے اور یا کیس طرمت کم تقے ۔ ہیں نے واپنی طرمت کے ایک شخص کوکہا کہ آپ بائیس طرف ایما ٹیس یہ سن کوان کواس قدرغ عندا یا کہ چیرہ تمتا گیا زبان سے تو کیے مبین کیا لیکن چرے پر بریمی کے آثار خایال ہوشے مالانکہ یہ کوئی عُمِدًى إن نتى ترتيب صغوف توشريعت بريمي مزورى قسوار ويتى جان كى یہ حرکست مجھے بھی ناگوار ہوئی آخریں نے ان کے قریب کے آدمی سے کہاکہ بھائی تم اوحر آجاد کیونکہ ان کی توشان مکسٹ جائیگی اس پر تو و والیے خفا ہوئے کہ صعب اس نكل كرمسجدي كوجيود كرجع كية. توبعض لبيعتين استسم كى موتى ميركداس كوعار مجية بین ککسی و دمرے کا کہنا کرمی ہوماس کا اندازہ ایسے لوگوں کے حالات دیکینے اور اُن سے ملے سے بموتلہے۔ اور میں وجہدے کہ اس ایٹ کے زرایع سے یہ تالون دائی مغردکیاگیا ورن بطسا براس کا قانون بناسن کی مزودست منتمی کیونکریرتو<sup>ا</sup> اليي الحاجر باست بعكم معاشرت دوز مزه بين واخل الدر فطرست سيمه كالمتعناب مكراس فسم كى المانع كى بدولت به قانون مقرر فرما ياكه واجب سجدكم ما ثنا يرس ا دراس کا امریمی فرایا اورام کے ساتھ ترغیب یمی دی الک کوئ جیبت سے لینے ا وركو بي مغيب سے كيونكہ دومي تسم كالمبيعتيں مو تى عيں بعض پر دغبت كا زیا و ه ا تربو تا ہے ا وراجعن پرمہیست کا زیاد ہ ا تر ہو تا ہے جیسا کہ واقعاست معدم مونا م اور قرآن من زياده لطف أسي تعمل كوالا معدس كى نظر وا تعاست برموا وروه وا تعاست مين غور كريد مثلاً أكران مريد ميال كا واتعد پهیش نظرید جوتا تواس مکم کی مشروعیت کی حکست سمجند کا نطون، داستا وداسی معلوم جوتا ہے ككس قدر إكيزه أشفام فرايا ہے كه دراسى بات كوجى نہيں چرا غرض اس قسم مے واقعاست موسے میں ہور آیا مست تک موسف والے میں ہیں س ملے یہ کا نون دائمی مغرد قرما دیا اور اُس پراس تمرے کومرتب فرایا کہ

بهم تمها د - ربلے مینت بیں حکّہ کو قراخ فسہ یا ٹیاں گے : ور د و مرا حکم یہ فسہ مایاک ارًا تقد جا نيكا حكم بواكري تواسط ما إكرو - خلا تعالى تم يس سع ايمان والوب ك اور ابل مم ك ورمالت بلند فرائيس ك يد حاصل مداداتا وكا - اس تقريد سداري نوسبب مزول آیت مجی معلوم موگیا اوروامیل آیت مجی حبس بین حکم اور ثمر**و** دو ند ل مذکوریں ا سب پیس وہ باست بیان محتا ہد ں حسب کا بیان محرنا اس وقست مقصود ہے ہیں نے کہا بھا کہ اس ٹھرے کا ایک مبیخ سیداس میں فو دکرنے سے دہ قاعدہ عامر کلیگاجس کا استعفار تروقت مرور کسے موہبال ایک تو یہ ہے کہ تَفَسَّحُوا اور تُمرہ یہ ہے کہ یَفْسیم الله تَکْمُرُیمی جنسہ میں فراغی موگ ورو ومراحكم يهب كم فَانشَدُونَا اوراس كا تُمُرُو يهد كم يَوْ مُعِ اللهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ امَنْوُا مِنْ كَرُّ وَال وولول على غوركرت كي بات يدري كم جدومل كركت س ذ<sub>ا</sub> ٹی کردینے میں جنست میں فراخی کیوں ہوگی اوراکٹوجائے میں رفع ورجاست کیوں بهول تخصب كو ذرا بعي عقل موكى وه توام بي بالكل يمي تا مل مذكريد كا بكريب کہنگ کہ مبنی یہ ہے کہ اس نے خدا ورسول کی اطاعت کی کیونکہ حضوصلی انتد ملبسه وآلم وسلم كا ارشاد خدا تعالى كالرشاوي اوراولي الاهركا حكم بعي خدا اور رسول انشرمنی انشرعلیروسلم کا حکم ہے اس کے بم تعوا لتحایے ہی نے ہم کو ا دلی ا لامر کا کہنا باسنے کو فرما یا ہے لیس اگر ہم نے صدرمجلس کا حکم مان لیا توخدا تعلی کاحکم مان لیا فیسے ض میر میراکرمینے یہی اوکا یکا کرجہ تکہ اس امرکا امتثال کرنے وال غدا اور رسول كا حكم ما نف والاسعاس في اس كويه تمرو ماصل بوا-سوصل مقعودانسس وقبت اسی امرکا بیان کرناہے کہ یہ آ پینداس پر ولالت کردی بے کہ خدا ورسول صلی افتدعلیہ وسلم کی اطاعت پرید وو تمرے حرائب بوتے ہیں۔ اور دوسرے مصابین اگر میں کے تواستطراؤا اسی کی توسیح کے لئے آیک یابعص اس پرم شب موجکے ۱۰ ب دی یہ باست کراس مفہون کواس وقست کیوں اختیار کباگیا اس کی بابت میں پیلے کہ جیکا ہوں کہ آجکل اس کی سخت مزورت ہے

كه خيالات ا ور آماماس وقعت نها بيت انتشرعيس ا ور لحلب، بال وطلب جاء کا بہت چرجا اس وقت ہورہا ہے جس کو دیکیٹے اس میں منہک ہے بیزان کیلیے کچه تدا برنجی این طرف ست تماش کی حیس ا دران میں برنہی تنہیں دیکھا جا تا کوکوسی تدمسيد طال بده اودكونسي تدمسير وامهده بكتاسته بيال ا وعرمتومها کہ اسل چیز مال اور جاوے اوراس کو ترتی کوا جاتاہے اوراسی کے لئے سعی کی جاتی ہے خواہ دروسعی سٹریعت کے موافق ہو یا نخالف جنائجر ذرائع تحصیل مال و د پین جن کی بدولست کشر نیجست سے بعد ہوتا چلا جا تاہے۔ شلا یہ کہ تعليم حديد كمال كم سائقة حاصل كرنا جابيني اوراس بيس برس برس وريع عاصل كرف جا مين كواس مركيس بن العار و مغاسد مرتب وبون و حكل تعليم حدبدك متعلق علماء يراعراض كيا جاتا جديد تعليم جديدس روكة هين ا وراً س كونا جا ترسبتلا تے ہيں - مالانكه ميں برقسيم كمينا بهول كه أكر تعليم عديد کے یہ آٹارنہ ہوتے جوعلی العوم اس وقعت اُس پر مرتب ہورہے معیس اُتو علماء برگزاس سے منع شکرتے کیکن اب دیکھ کیمنے کہ کیا حالہ: ہو ہیسے مس فدر مديد تعليم يا فت حيس باستثناء شاؤونا وران كون نمازے غرض ب ند روزے سے نہ ٹریست کے کسی وومرے حکمت باکہ ہر ہر ہات یں ترلیست کے خلاف ہی چلتے ہیں اور مچر کہتے ہیں کہ اس سے اسلام ک ترقی ہوتی ہے۔ صاحبو! حولی است ہے کہ جب ان یس اسلام کی کول کا ہ نه ری تو وه اسلام کی ترقی کهان میدنی البته مال و جاه کی ترتی جوی میو سلام روپید اور جاً وکو تونہیں کہتے۔ خدا کا ٹنگرہے کہ معنور میلی امٹار ملید وآلد دسلم نے اسلام کو منتاج تغیرتہیں جیوٹا اور خدا تعلیے نے بھی اس کی تغبیرکا خاص اختمام فرایا اودعجب نہیں کہ اسی زمانہ کے لیے استمام کیا جوبان اس کایہ ہے کہ اکثر صحابہ کرام دمنی امتدعہم حضورصلی اللہ علیہ والہ وسلم کی ہیہت سے بہت سی باتیں نہیں ہوجہ سکٹستے تو خلا تحالے نے ایجارچھیل

عليدالسم كوحضور وسلى الله عليد والروسلمك باس بشكل السان يميا ووايك مجلس عام کے وقت تشریف لائٹ اور صفورمنی الله علید وآلہ ویکم سے ووسرول ك سن ن كريندسوال كم بينا يجدان سوالول ببن أيك، سوال بدي مفا كممَ ألانتلاه يعنى اسلام كيا چيز بع حضورصلى الشرطيب، وسلم في ارشاد فرايا كه أف تَشْفَكَ أنْ زَّاكُ إِذَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُسَمَّالًا زَيسُنُوكُ اللَّهُ وَإِنَّا مَالِطَلُوقِ وَإِيْسَاءَالْوَكُوقِ وَ صَوْمُردَ مَعَنَانَ وَأَنْ تَحِيجُ الْبِينَةِ الْحِديثِ شَهِا وتون كا السراد كروول سيمين اور زبان سيريمى ظاهرهوا اورنمسياز وزكؤة وصوم وجح كاا واكرناليس جب حفنورصسلی انشر علیب وآله وسلم کی تغییرسے اسلام کی حفیقت محثما بِرَكْيُ أَو اسلام كَى ترتى تويه بِولَى كران الحكام كَ احْتَال بِين ترتى بو نمار یں ترتی ہو روزے بی ہو۔ مذید کہ مٹم ہم اور مالیشان مسل ہولیت اس كو امسلام كى ترتى مذكها جاشت كا . غسرض جبب حضورصسلى اشرعليد وآلد وسلم اسلام کی تفیرسد ایکے بین توآج کون بندک وہ پڑے بڑے عبدول کو اور مال مرجاه کی حرتی کو اسلام کی ترتی نبلائے مسلمان اگر اپنی حالست دنیب پرہی پورے تائم رہتے تب ہی ان چزوں کو اسلام کی ترقی ندکتے البتدترتی ابل الاسسلام كيت مگرجبكه وه دين پرتبى باتى نبيب بي تواس حالت بي برترتى مال لابن الاسلام سربوت بكرترتى مال لابن الكفسيد بوفي يعن جب ناز و دوزه عقائد اسهام سب رخصت بوگئ تو اب اگر حال اور جاه کی ترتی بھی ہوئی تویدا بل اسلام کی ترقی بھی مذکہلائے گی بلک اہل کفسرگ ترتی کمیلاتے گی غرض اس ترقی کوالیا قبسلہ توجہ بنار کھاہے کہ حلال وحسسام ك من مطلق تميرنيس دي جاب مودس حاصل بوجاب رشوست عاصل به عاہد شریعت کوہی بالکل جیوٹرن پشے گریہ نوست نہ ہوچا کجے ایمن ے تو تعریجا یہ کہدیا کہ اس وقت حسال و سرام کے دیکھنے کا وقت نہیں ہے یہ وہ وقت ہے کہس طرح جوسکے رومیہ سمیٹ لو غورکیج جب

مسلمان ہیں رئے دینے کے تو علماء کا کیسا تعورسے اگر وہ تعلیم جدیدسے دگیں علی ندا ترتی جاہ کہ اُس پس بھی ہدتمیز منہیں رہی کہ ذریعہ اس کی تحقیل کا عانل ہے یا وام اکثر لیے ورائع سے جا۔ عاصل کی جاتی ہے جوکہ شرید سے بالكل بى خلاف بين اور بيراس برطره يدكه جاء سے كام بعى الم يك بى لياجاتا بي اس كو آلة علم وستم بنات بي ا ورائ طلم كو اپني تأن رياست سيحقة مِن چنائج بعن توك كيت بين كم لاديات أرالا الشيئات أو رياست الغير تدبهسر كم بين ماتى، چى اودىيا جلەنى نغسر بالكل چىچ جەبىكى سياسىت، سىھ معنے وہ نہیں جیس ہوکہ ان لوگوں سے سمھ رکھے جیس یعنی کملم کرنا باکرسیاست کے معنی حیں اصلاح اوارا صلاح کہنے ہیں احکام کے جاری کرنے کو جیہا کم إد ومرى آيت من ارشاعه ولا تُعنيب قل في الأرَّامِ بَعُدَام كَالْحِقا د زین کی اصلاح کے بعدا من بین نساد مست کروہجین کی کا فی تقریر ایک مستقل عظ یں ایک مقام پر بیان کر دیگئ ہے غرض مال اور جا ، کو لوگوں نے مقود بالذات کے مدیجہ میں قبلہ توج بنا لیا ہے اور یہ مرض بالکن عالمگیر بوگیاہے اسی لے اس وقت اس کے بیان کرنے کی خرورست معلوم ہو تی اورش تعالے نے اس آبیت میں دونوں محکول ہر دو تمرے عجیب مرتب فراشے ہیں جو اس و قت کے مقاصدے نہایت مناسب حیں یعی بنسے جس کے معنی زائی جو مناسب ہے ترقی ال وتبعم کے۔ وو مرار دو و جو مناسب ہے ترقی جاہ ك كويا خدا تعاسلاني اس مي يه فرما دياسه كه اكر داخي وزفعت بوكتي سع توا طاعت ہی سے ہوستی ہے اورہم سمعد رہے ھیں کرخلاف شریعت کرنے یں فراخی ہوگی اور شراعت وراغل کرنے میں تونا جامز عبدے متروک بونظ حرام ال سے بچنا پٹرے کا توبس آورائ ، وینے کے مانزمرہی گے- بھرنہ لپیٹ

حد . به وعظ معدَّ نجم کا بهاؤ و حقامتی به خروری احل ب جوکه مرجاً دی از فرستان ایه کوخود برمی بن انتخار معت

الرم السنيس كر مديد محت كامرى بس بينيدسيس كرتوكيد عز مت مي مزيل كوايماري عزت پلیٹ فارم برمانے بین سے توفدا تعالظ اس کو مرملتے ہیں کہ ترتب إفراخى كالمحض اطاعست مرجع اورج بحدحاصل مال كأشعم بعيرا ور وسعت كلتى معی ایک تنعمه بهذا اگریم اس مصون مو درا وسیع مردی تومضا تقد تهی ہے تداب ہم یوں کہیں کے کہ منعسم یعنی ترتی مال اور رفعہ سابعتی ترتی جاہ دونوں اطاعت برموقوف ہیں اگریہ منہیں ہے تونہ ترتی مال ہے اور رترتی عِناه بلك ألت بع اور من بع جنائي ايك مقام بر فرات حين وَمَنْ أَعْضَ عَنْ ذِكِرِيْ فَإِلَّ لَهُ مَعِيثَ فَ ضَلْنَا أَوْنَ عُشْرًا كَوْمَ الْيُسَيِّعَةِ آعُلَى ورس ن من پیرا دری راوسے تواسس کو ملتی ہے گزران منگی کی اور لائیں علے ہم اس کو تیا مستعلے دان دیا امل پیں حشر قیامت کے مقابلے ہیں معیشعت مننک فرمانا وہیل اس کیسے کہ یہ تنكى ميش قبل تيامت بعداور قبل قيامت يا عالم برزخ ب يا و نيا بموايت يس يونكر عالم كي تخصيص مبيل بعداس لي وو يؤن ك يع عام كبا جاميكاتيخ سے سا تھ نہیں جو کا خاص کر جب کہ واقعات اس کی تقدیق بھی کرتے ہوں کہ معصیت سے دنیا ہیں مجی تنگی موتی ہے جنائیے۔ عنقریب مذکور مدتاہے ، تعلامہ به جواكه اطاعت د كرك كي صورت يس وومزايس ميس كي ايك توقيا مست یں کر اند حدا اعتما یا جائے کا اور ایک دنیا اور برزخ میں کہ منگی عیش میں قت لبربيركا تو فراغی اور داحت کا ہو تا اسی پس منحفرہے کہ ا ظاعست ہو ودن بررْغ کے ملاوہ دنیا یں مجی نگی ہوگی اسس مقام بری شبہہ ہوسکتا ہے کہ سم أو د يكت بين كرجد لوك نا فرمان بي ده برك فراني بين بين سواس كا جواب برب کرس کواکی فرای سیمت بین برسب طاهری اور و بین بری الت ب درمذ اگر حقیقسن حال کو دیکھے تدفی الوا تی وہ نہایت سنگی ہے اسلیم فرات بين وَلَا تُعَيِّجِيْكَ أَمُوالْحَمْدُ وَ الْوَلْادُ هُمْ الْمُعَالِيْونِينَ اللهُ أَنْ تُعَالِّيْهُ مِعَا فِي المَدِّيِّ مَيْهِا ﴿ اورتَعِب مَرُون مِح اللهُ ورا ولا وسعين مِا جَنابِهِ اللَّهُ كَا عَدَاب كرت إ

ان کوان چنزولسے وقایس، تواطاعت نه مونیکی صورست بیس پیسب افا فرسیے اورحقیقت میں الے تخص کے قلب کے الدرہجید پرسٹانی اورمنگی ہوتی ہے اورکسی وقبت اس کوچین نہیں ہوتا اس واسطے کہ وا تعاست کثرت سے غراختیاری موتے ہیں اولاء ہے وہ بہارسی موتی ہے مرتی سمی ہے خودان منا ال پرمی مقدماست ہوجاتے ہیں مال ک ہمی چوری ہوجاتی ہے اس میں عقعا سمى بدجا تاب نكابيف مي پيش آتي بين اور چر نخه نعم كى زيا دو عادت بوجاتي ہے اورامورمینی آتے ہیں جبیعست سے فلاف اورکوئی چڑان کو ہلکا کرنے والى بوتى نبيس السليم ان كوبيد تكليف بوتى سب اوراس سي بمى زياده والمح كرف كے لئے ميں ايك مثال عرض كرتا ہوں فرض كيج كر دو آو ميول كے د وجوان لائق بيني مركم أوريه وونون تخص سب طالمول بين مساوى بي ليكن حرمت ذق اتناب كدايكسان شرست ميليع خداسهدا وروومرا ميليع نبي بلكه اسباب دنیا و غفلت میں منہك سے اب دئید كرسين كم مرف كا زبادہ غم كس كو بوكا اور زاوه ونول مك كس كو رميكا ظا برست كم مطيع كوبركززاد غم نه موکا کرنگروه مجینگاکه

ع و برج آن خسروكت دستيري بود

یز وہ جانتاہے کہ یہ تو آئ ہی مرنے والا مقاطن نہ سکتا تھا۔ اور مجتاب کہ تیا مت یس بھی مجے تواب ملیکا اور اب بھی تواب ملا تو ان خیالات کی برولت مجبت محلداس کو تسلی ہو جائے گی برخلاف اس غیر میضع کے کہ اس کو مجر کر مقت اور خم کرتے ہی گذر جائے گی کہی خیال ہوگا کہ افسوس فلال کیم کے بالے بن دیر ہوجائے گی وجسے بچہ مراکبی خیال ہوگا کہ اگر فلال تسخہ بایاجاتا ہو ماک اگر فلال تسخہ بایاجاتا نو فرور شفا ہو جاتی ۔ غرض اس فیم کے تو ہمائے کا سلسلہ عربیم کے لئے بندھ کیا اور گویا ایک گھن لگ گیا۔ تو اس کے پاس فل ہری سامان اگر جرسب کچے ہو اور گویا ایک گھن لگ گیا۔ تو اس کے پاس فل ہری سامان اگر جرسب کچے ہو

ليكن و و سامان اس كے لئے مراہ فسسرائی نہيں ہے كيو تكراس كے خلب میں نگھے جوکہ اور قلب ہرایک مناسب ہے اور اسی دانے مبرب آیکسی منهک نی الدنیا کوآدام بیں نہ ویکیں گریوں کہ نا فرمانی کریے سکون فانفید نہیں ہوستما المبتہ آگرفسسرا نردارسے تو وہ چین میں ہوگا کو اجربھی منہو ا ور اگر امیرمبی بو تب مبی اس کی راحت کاصبب اس کی ریاست نه بهوگی بلکہ اطاعت ہوگی تو علست ناقہ ماحست کی اطاعست ہے۔ اپ ووشیہ جاتارا امی طرح عزست بھی ا طاعبت ہی سے ہوتی ہے لیکن اس با رسے میں بھی نوگ بڑی بلطی میں بیں کہ مخالفت کرکے زفعت جاہتے ہیں غرض مشا بد دسے کر افتت يس جاسي مال زياده نه بعوليكن مال كاجوست سع اجني منفعت وكار دافي ا در جا و کا جوست ہے بینی حفظ مضربت کیونکہ مال تو طب منفعت مجیلئے موتلب اس کے دریعے سے انسان کے کام بہت چلتے ہیں مثلاً ال سے کھاتے پینے کی چیزیں خریدی جاتی ہیں تواس کومنعتیں حاصل ہوتی ہیں اورجاہ رفع مضرت میلید برقی معالین اس کا اثر اوراس کی عابیت به رفع مطرت ہے کیونکہ عفلاء کے نز دیکے عزت محض اس لئے حاصل کی جاتی ہے کہ اس کی بد دلست بہسندسی اَ فنوں سے محفوظ رہیں گے حتٰلًا اگر آ ہرو دار دہ ہو توجس کا جو جى چاہے بيكاريس بكريك ا ورع زند دارا دمى كوكون مستانا انہين توعزت كائح حغاظست ہوتی مفرتوں سے پھران دونوں کی روحسیے داحست صوب ا طاعت مى سےميسر موتى ہے كونا برسامان كيدى موجنا ئىد دىكد ليجة كه به داحت خدا ورسول کی اطاعت کرنے والے کوحاصل ہے یا خالف کو شرق سے غرب مک تلاش كرليجة خلا ورسول كانخالف ايك بي راحت بيس ما ملي كا-اس كا بيت، وا قعا ن س غور كمدفى سے جاتا ہے كر فالعند مروقت كسى ذكرى يربطاني ميں مبتلا ربته بسے غرفش ال وجاہ کی جوروح سے وہ اطاعیت ہی ہر مربتے سے سودینموی کا صنت کا فرا**یع بھی اطاعست ہی ہما نواس تقریمے بعدان طا** ابالی<sup>ا</sup>

وہ ل سے کہا جا ٹیگا کہ ۔۔

ترسم در دری برکعبه لے اعزابی کیس ده که لومیروی به ترکستان مت دیک ورب که اعزابی که توکیه فریف تک د پیوپیکی اس وجهسه که جو داسته توسی اختیار کیاب وه ترکسته ان کو جاتا ہے)

یغیجس نستے ہے تم ما حست دیموی ماصل کرنا چاہتے ہمواس کا وہ دستہ ہی بنيس سى كواس أيت بيس تبلايا بيدكم فراخى اور رفعت خدا ورسول كى الماعت پرمو قومٹ سے یہ ہی مسئلہ اس وقت مفھود با بیبا ن تھا اور ہر تعدر خرودت بخدات اس کا با ن می موجا ا وراس کی یا بت مسلمانوں کی قلطی رفع کردی می البست كوني ميركه كتلبت كه اس آيت پس توجئت كی فراخی مراوپ اورېيس غرورت ہے دُنیا کی فرائی کی اوراس کا ترتب اطاعت پرآ بہت سے مُا بہت نہیں ہوا توجنت کے اور ھارہ کہا ل تک بیٹے رہیں اس کا ایک جواب توہیہ كرم بينت يس كبيس منست كا نام نهيس نواكر بم عوم بر وموى كري توكون حيسينر ا نع ب المنصوص جبكريم مشابده مي كرارب حين جيساكم تقرير إلاس معلم ہوا۔ اوراگر فرض بھی کولیس کہ یہ و مدہ جنست ہی کے لئے ہے توجنست کے مقالج بیں دُنیا کیا چنہے جب جنست کی فائی کا وعہدہ ہوگیا تو دنیا کی کیا رغبست ہنا چاہتے۔ مثنا اگر کوئ خنس کسی *سے کچے کہ بی*س تم کو ایک روپہ و وں کا تواس کو پھم یسے کی کیا تمنا رہے گی۔ اب اس مٹال کے بعدید دیکھتے کہ ان دونوں میں کیالنبت إب سومدست ميں ہے دينا بمقا بدا ترت اليي ہے جيب سمندرك مقليل مين ایک سونی شکے تا کے پرلسگا ہوا تعارہ کہ اگر جزولا تیجسٹری ٹا بہت، موجلت تودی ہوتواس یانی کوسمنددے ساتھ جونسبت ہے وری نسبت ہے ونیاکو آخرت كه سائقه تواگر دنيا بيس مال رجاه مزيعي حاصِل جوا وراس آبيت بيس وه مزيمي مراديم توكيا حدي ب اوريه با كل انيرورج كى باست ب ودرة بادا دعوف يدب كريبا بھی فراخی موتی ہے زیاد و سے زیادہ بر کہ تمہاری تنصیص فی انتفسیروان لینے کے لین

وه اس آیست سے اگا بت نه موگا منگریم دومری آیات سے ٹابت کروینگے چنا نجے ارشاديه وَ مَوْ أَنَّهُ مُ أَمُّنُوا وَاتَّهُ مَنْ كَفَتُحْمَا عَلَيْهِمْ بَرَكَابٍ مِّنَ السُّعَالِ وَالْكُرُمِنْ < أكر وه الوك اليال لات ا درتقوى الحقيا ومحرت توجم ان بهراً سمان ا ومازيين كي بركتون كو كحول دية ، وورى آيت يسب وكوا أَنْهُدُ اللهُ النَّوْرالدة والْإِنْ عِيل وَا آلُول اليُسْفُدُ مِنْ تَعِيْدِ مُرِلاً حَكُولُامِنَ أَوْقِعِمْ وَمِنْ تَحْدِيد أَدْجُيلِعِمُ (اورارُ ال تدریبعه اور انجیل اوراً س چیزگوجوان کے باتر اک کے دیب کی طرف سے اٹاریگی تھی قائم رکھتے توا پنے اُپرے تھی کھاتے اور پیرد ں کے پنچے سے بھی) ا لنا نے سواا ورمیسن سی آپیلیں ہیں تو اگربعض آیا سے یں ایک عالم کی وسعست مراد ہوا ں دومری بعض میں دورج عالم كى وسعت توجرم كياب - اورية تما مركفتكو دنيا برستون ك مدّاق كموانق الحكمي مع ورمة إصل تويه بي كرمسلون كو دنيا كي طرف بس تعدر عبت اورطلب لهد نه بونا چا چیژ اس مع نفرآ فرت بی بونا جا چیژ کیو پی آخرن کی فسراخی سك مقاطع يس دنياكي فراخي اور آخرت كي عداب كي مقلط يس دنيا كا عداب كي محل مبي ب عدميت شرايف يس سع كر ايك شخص كو جوكه عركبرنعمت ين را موكا ووزخ بن ايك غوط ويحركبس ع كه خال دَايت بَعِيما عَبَط . یعن کیا تم نے مجمی کوئ نعمت وارام و تھاہے تو وہ کہا کا کہ بیر نے مجمی نہیں وسيحا اوراكي تخص كوجوك عربه تكليف يس را بهو كاحنت مين داخل كرك يوميا ما يُرگا كرتم كوكبى كليف مونى ہے تو د و كربگا كري بنيں ر توضيح كمان اس کو ایک مٹال میں ہیں کرتا ہوں فرض کیمیے کہ ایک میں نے عائدت خواب میں یہ دیکھا کہ چھے خوب پیٹا جار الب اور عجے جاروں طرف سے سانے بجعودس دب بي ليكن ميدارجوا توكيا ويحتاب كرتفن شابى برآدام كرتاب كوني مورجيل جيل مراجدكوني عطرا راجه كوني يان لا راجه جارون طرف لوگ دست بن كور بي توكيا اب ك ول ميراس حواب كاكون افر باقي دیے گا پرگزیمپیں بلکہ امر وہ نواب ازخہ د بادہی آ وبیگا توطبیعیت اس کو

مبلادی اوراس کے برمکس ایک خص نے خواب میں دیکا کہ میں تخت شاہی پر حیل دیا ہے۔ حیں مبلادی و افروز ہوں اور تمام لوگ میرے سامنے دست بستہ کھرائے حیں لوگس، ابنی حاجیں میرے سامنے بیش کرتے ہیں اور جی ان کو پوراکرتا ہوں وغیرہ وغیرہ لیکن آئے جو کھی تو دیکھا کہ ایک نعم سربر ہوتیاں مار رہا اور بہت سے سانپ بدن کو لیٹے ہوئے ہیں اور ایک کنا منہ بیں موست را بے کیا کونی شخص کر سکتا ہے کہ بیلاری کی اس مصیبت کے بعد بھی نواب کی تقسم کی مسرت اس کے دل ہر دو کتی ہے کہی نہیں بیس و نیا کی مثال آخرت کے کا مسرت اس کے دل ہر دو کتی ہے کہی نہیں بیس و نیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں بالکل الیس بی ہے کہ خواب کی مثال جیداری کے مقابلے میں متا ہے ہے۔ مقابلے میں بالکل الیس بی ہے کہ خواب کی مثال جیداری کے مقابلے میں کی متا ل جیداری کے مقابلے میں کو خواب کی مثال جیداری کے مقابلے میں کی متا کی جو بی نوی ہے کہی تو بی کو خواب کی مثال جیداری کے مقابلے میں کو بیا ہے ہے

مال ونيا دا پيرسسيدم من از فرزانه ممحنت يا خواب يست يا با دليت يا انسانهُ بازگفتم حال آنکس گوکهل ودوپ رئيست محفت يا خوليست يا ديوليست يا ويوانهُ

ریس نے ایک مقلمنسے وٹیا کی حالت دریا فست کی کو انس نے تبلاغ کہ یا تووہ۔

ایک خواب ہے یا بھواسے یا انسان سے کھریس نے اس شخص کے متعلق ہو جہا ہو دنیا میں بینس کیا تواس نے کہا کروہ کوئی جن سے یا ویوسے یا کوئی پائل ہے ۔

بیدی نے یہ خواب سنکرکہاکہ ہم لوگ غربیب حیس شیطان نوجن کا بادشاہ ہے اس سے کمنا کہ بم کو کہیں سے بچہ روسید لادے ۔ جنا بخہ شوہرنے کہنے کا وعده کیا داست کوچید، سویا توشیطان میرخواب میں آیا اس نے تبیطان سے کہاکہ یا رہم فالی خولی نہیں چلتے کہیں سے کچہ روپہیہ ولوا قرسش پرطان سنے کہا کہ یو کیا مشکل سے تم میرے ساتھ چار پوجبس قدر موجب کہوگے ملیکا اس نے ایک باوتنا و کے خوالے کے سامنے ابجا کر کھڑا کرویل اور ایک تمری یں بہت ما روپیہ بحرراس کے کندھے پر رکھدیا اس میں اس قدر بوج مقاكم مارے بوجد كے اس كا يافان كل بماجب مبع بوقى تو بشروير ياك فانه وهرا بوا. پُوتهاك يه كيا موا كف رگا كمشيطا ك نے دو پیوں کے اس تدرتوڑے میرے کندھے پر ، کھدیے کہ بوجو سے ارے یا خانہ خطا ہوگیا۔ وہ کینے لگی میاں تم پیٹیاب بی کرلیا کرو ہمیں ر و پیر ل کی خردرست بہیں۔ خدا کے لئے بھا تو ند کمرہ۔ تو یہ حکا بہت ہے تو مهل سی بیکن اگر عور کیم تو یہ جاری مالت پر بالک منطبق ہے کہم میں شل استخص کے اس وقت خواب میں ہیں اور میست سے درہم ودیناد کے تواہ ا بنے مروں ہر ال دیسے ہوتے حیں لیکن جسس وقعت آنکو کھیلگی جس کوموت كتتے حين اس وقت معلوم ہوگاكر وہ سب خيال تھا دلسس اور اس وقت ہم اپنے گنا ہوں کی نجاست ہیں است بہت ہوں گے۔ م دوسیہ بييد جارسه ياس بوكا ندكون ياد وحدد كاربوكا - بالكل حبسريده و منها مول كم چنا كي فرات بي وَلَقَتْ حِشْتُونَا فُسَوَادَى كُمَّا حَلَقُتُ كُمُ الْ أوَّلَ مَثَرَةٍ وَتُوجِ تُنْفِقُا نَوَلِسَلِكُمُ وَرَآلَةً ظُهُوبِ كُوْد الدِّتم على إِل أسة ايك أيك بيب بم ف بنائد تق بهل إد ادر بحود دا جريم ف اسساب دیا متنا بمیشر کے پیھے) اور اگر بالغرض رومید، ہو"یا نعبی تنب بھی کچد کام ر الله عنا يخه دو سرى آيت مين فرات بين وَلَوْاتَ تَعْفُرُمَّا فِالْكُرْمِيْ

جَيِيْتًا وَمِعْلَهُ مَعَهُ لِيُفْتَدُقابِ مِنْ عَنَ إِبِ يَغِيدا ثَيِسَيْمَةٍ مَا تُعْبَيْنُ مِنْهُ خُدُ وَلَمُنْمُ عَلَمًا بُ ٱلِيشِيرُ هُ لِينَ يُمَا مِت كُ وَنِ ٱلَّرُ وَنِيا مِارِي لِيكُ شخص کومل جاست اور وہ فدیے ہیں۔ دیٹا چاہے تراس سے تبول نہ ک جائے گی۔ توبیاں چیٹ روز میش کرے آگر یہ انجام ہما تو وہ عبش مبی کلفت ہے اور اگر بہاں جسند روز سکلیف اُسٹھا کر ا بڈالگاہ كى نعمت ما صل موكئ تو يه كلفت معى أوت مد جفرت سبد الشيخ التيع تُنْكُونِي رحمة الله عليه يرجب متعمل عين ون كك فاقر موتا تو بيوي كمتين ك حفرت اب تو صبرنهين بوسكتا آپ فرات كر مار سے لئے جنست يس كھلنے تیار بورہے هیں ذرا مبر کروانشاء انتداب بہت جلداس نعت سے الا مال جو شے - اللہ اکبر بیوی بھی لیے شاکر صا پر کیمنٹ کے او معار پر دخات ہوکر خا موش ہوجا تیں۔ ایک اور بزرگ کا وا تعدیدے کہ ان کو ایک بادشاہ نے کھاکہ آپ پربہت می ہے کمانے کی بھی کیاے کی بھی میتر ہوکہ آب بيرے ياس بيلے آيس اور بياں ربي آب نے جواب بيں ايک مطعد لكدكر بيها حسك بعض اشعاريه عين سه

تورون تو مُرعِ مُسَمَّن وعے بہر الدونانک جوین ما

(مور قرب فرع اور شرب کا غیب سے رمادی جو کی روق بہت ہے)

پہشنش تو اطلس و دیبا حریہ بخیبہ دو وخسر قرق لیشمین ما

(قبارے باس اطلبی اور ایشی کرئے عیں اور جاری بوفاک پنے کہوں اون کرڈی اون کرڈی ایس نیک بہی سست کربس بگزو ماحدے تو محنت وفیس ما

(بہت ریہ ہے کہ قوبس ول بی بات کہ دامورے اکر قرا آدام ہا رے کندے کا بوجی المراب باش کو طبل قیا حست تر نند کی دامورے اگر قرار الم ہا رے کندے کا بوجی امراب باش کو طبل قیا حست تر نند کی تو تیک آید و یا این ما امروطبل قیا حت تر نند کی تو تیک آید و یا این ما امروطبل قیا حت بی تو بیان کا طبیش رہی کے نواس وقت یا تو تیا را بار بار عسل ہو گا یا جاری واقعی و بال جاکر مر بہاں کا طبیش رہی کے نواس وقت یا تو تیا را باری خورت ہیں تو یا گذشتہ

جنہیں کیا یار رہیں ونیا ہی پس دیکے لیجة کرع گذست تدیش اذخواب مہیں ہے ۔ وہ نہ گذرتا چلا جاتا ہے کہ جیبے ہرف کا منحوا کہ پچھنا مروع ہوا توختم ہی ہو کر رہا اسی وانسطے حدیث فریف میں ہے کہ جب تیا مست کے روز اہل معیب کو بڑے ہیں۔ ورج عنایت ہونگے توا ہل نعمت کہیں۔ کہ کوش کاش دنیا میں ہاری کھا لیس ہ آراض سے کا ٹی گئی ہوتیں لیکن آج ہم کوئی یہ درج سلتے انواس حالیں ہ آراض سے کا ٹی گئی ہوتیں لیکن آج ہم کوئی یہ درج سلتے انواس حالیت ہر نظر کر کے دیجا جاتے تو ہے تا بل یہ کہنا پڑتا ہے کہ دنیا میں کچھ رہی طبت تو کچھ بھی حسیری نہ متنا۔ تو یہ اعزاض محف انتظام کہ یہ مہنت کا وعدہ ہے۔

مناجوا كياجنت تقوفرى جيسينه عابى چونكه ويكما نبين اس واسط جنت کی کچے تدرنہیں ہے جب دیکھو گے توسعیقت کھیاگی اہرجنہوں نے ان جبيب ول كودل كى آ بحعول سے آج ويكوليا ہے ان كى وہى ما لىت ہے جو ويجھنے والے کی ہوتی ہے رہا پرست ببد کرجب ہو گا تب مو گا اس وقت تو معیبت میں ہیں تواس کا جواب یہ ہے کہ یہ آب کی فلطی ہے اللہ سے تعلق دکھنے والأمعى مصيبت مين منهين مريم بات يه بهد كرصب جيز كا نام أب في في مصيبت رکھا ہے وہ مصیب ن ہی مہیں ہے تعیق اس کی یہ سے کر جس طرح آرام ک ایک صورت اور ایک حقیقت موتی ہے اسی طرح معیبت کی بھی ایک مودست اورایک حقیقست موتی سدے ویکھواگر ایکس تخص کا مجوب مدت كا بجيرًا بوااجا نك مل جاسدا وراس عاشق كوبيست ذورسے اپنى بغل يس دبات عتى كراس كى تريا ربي توشف لكيس الوبلا بريه نبايت تكليف بی ہے لیکن تلب کی یہ حالت ہے کرجی جا شاہے کہ اور وہاسے تو ا جماے اور اگرمیوب کے کہ تکلیف ہوتی ہوتو چوڈ دول توجاب ٹن سگاکر سے

البيرست نخوا بدربا في زيسند شكارست لنجوببرخلاص الكسند

بيا اللها عربانية

و أورايات في أن المراج في إلى الماج من المسترين المساور المناء والمعلمة المناطق المناط

ا ور اگر و و کچه که اگر تم که و با فسیست تعلیف جو تو تم کو نیبو ترکر تمها سداس تیب کواس و مرح و ما قرار آو کهیگا سه

مذشو ونعييب ثيمن كشوو بلاكسانيغث

مرودسیننالسلامت که توشیسرآزه فی در در مینالسلامت که توشیسرآزه فی در در ناون کاسس دخوا کرے یا در کی او نعیب نه چوکه وه تمیاری شوارے بلاک چود وسنون کاسس سلامت دہے کہ گوننجرآزه فی کرتاہے:

وركي كاسه

على جائد وم ترب قدمول كريني مين دل كى حديث يهى أرزوم بع ی کہ اگر اسس کا وم بھی ٹکل جانے تواس کے لئے عین را حست سے حالانکہ بظلہر يه نها بيت بى تكليدند ييسب كه أكركس اجنبى كوثبس كوطلاق ميرست معلوم نه بر اس کی خسیسہ جو تو وہ بہست ہی رحم کھا سے اور جہو مہدسے سفا پش کرے لیکن عاشق کو یہ رحم اور سفار سف رسمی اور عداوت نظرا میگا کیو بحد جا تاہے كروس سفارست كا اثريه سبت كريبوب جيود كرايي عليمده بها باتاسيد اس طرح جن لوگوں کو ندا تعاملے سے تعلق مؤلّل ہند وہ آپ کی اس نیرخواہی کوکہ ہائے۔ یہ وٹ والے بڑی مصیبت میں ہیں ان کو اس سے شکلنے کی تدم سید نبلاً پس نها نا كوار مجيته بين. بين في الشيخ استناه عليد الرحمة سے ايك حكايت شني سيد كه ا بك بزرك عين جاتے متے دستے بيں ابك تنس كو ديجا كر زين بريٹرا موليے ورتمام بدن رخی بد، إب غوركها و بيما توانواد اس شفع كو كمير عيمت عِي اور ابل الشُّرين سيد بِي ان كومِيت رحم آيا اود فريب جاكرا وسِسس يَخول ك مكيا ل جيلن لك ركي ويرك بعداك كوا فاقد يموا تدا بن فراياك يركون عم ہے کہ میرے اور قبوب کے ور میان حامل ہور اے اور فسسوایا کیمری وو ما لهندسه که سه

توجبت کا واقد الی تیزید که ناگواد بی گواما بوتا ہے۔ ایک شخص کا واقعہ لکھا ہے کہ کسی شخص کی عباری تھی اس کوچا بک کی مزاوی جاری تھی نالوے چا بھو ہوا بک کا با کہ نگا ہے نالوے چا بھو ہوا بک کا با کہ نگا ہے نالوے چا بھو ہوا بک کا با نگا ہے نواس میں مہت اور سے آوکی لوگوں نے سبب پو چیا کہنے دگا کہ نما نوب چا بک نگا کہ نما نوب چا بک تک تو مبوب بھی میرے سامنے کھڑا تھا تھے یہ حظ تھا کہ عبوب بوتی اور انیر چاب اس میں تکلیف عسوس نہیں ہوتی اور انیر میری مالست کو دیکھ رہا ہے اس میں تکلیف عسوس نہیں ہوتی اور انیر کے چا بک یں وہ جا چکا تھا اس لئے اس کی تکلیف عسوس ہوتی اور اور تو ٹیرا دہ نظام ناک کو فراتے ہیں دامی آئیوں کا ماجنے کہ اس سے معلم ہوتا ہے کہ اس خوا تی ہوجا ہے کہ اس معلم ہوتا ہے کہ اس خوا تی ہے اور خوا تی ہے کہ کا فت مبذل بر ماحت ہوجا تی ہے اور خوا تی ہے اور خوا تی ہے کہ کا فت مبذل بر ماحت ہوجا تی ہے اور خوا تی ہے کہ کا فت مبذل بر ماحت ہوجا تی ہے اور خوا تی ہے کہ کا فت مبذل بر ماحت ہوجا تی ہے اور خوا تی ہی میں کا کمنیا کی ہوتا ہے کہ کا فت مبذل بر ماحت ہوجا تی ہے اور خوا تی ہی تا کہ کہ کا فت مبذل بر ماحت ہوجا تی ہے اور خوا تی ہی میں کا کمنیا کی ہونا ہے کہ کا فت مبذل بر ماحت ہوجا تی ہے اور خوا تی ہی کہ کا فت مبذل بر ماحت ہوجا تی ہے اور خوا تی ہوجا کی ہے۔

بجراعشق توام میکشند فوها نیست تونیز بربرها اکروش تماشا نیست و تیر بربها ایرست می بربها درجه مین ا در میک بنگامه ب توبی بربها اس که کردیک بهتری تماست به می

یہ جو برمر بام بلاد باہد ہون اس حظ وطاحت کے لئے توجب عبت پیس
یہ خاصہ ہے توجن کو ؟ پ تکلیف چی سیجے ہیں اور ان کے اس حالت کے
بر واشت پرتجب کرتے ہیں اگران کوبی اس تکلیف ہیں دامت بوتی ہو
وکیا تجب ہے طریعے شریف ہیں ہے ایک محابی نماز ہیں قرآن ٹرلیف
پڑھ رہے سکتے کہ ان کے ایک تمراکر لگا لیکن قسواکن پڑھنا ترک نہیں کیا
تحدد ایک و و مرے محالی سوتے کے جلا انخول نے اس
مالت کو دیکھا اور بعد سلام ان سے پر بچا تو فرلم نے گئے ہی نہ چا یا کہ

تلاوت قرآن كو قطي ممر دول - غرض مجست السي بين بي ليكن بيو نكم مم فعيست كا مزه بيكما منين اس ك أم مجت بن كري لوك معيست يس بن اور وا تع یں وہ معیب پس نہیں کیونکرمعیبت نام ہے حقیقت معیبت کا ندکہ صورت معیبت کا پس و وشبہ بمی جاتا را کہ انتہ دائے معیبت پیرجیں اور یے پھی ڈا ست ہوگیا کہ نا فرما نی کے سابھ را دست اور عرّست نہیں اوراطاعت ك سائقة يمليعت الد ولست نبيل بيل الرسم عزّست ك نوا بال بي تواهامة خلاوندی کو اختیار کوس ہم نے بیسے اس کو چور اولے ہے اس وقت سے ہاری داحت ا درعزیت بھی جاتی رہی ہے مجبکواس و قست یہی بیان کرنا متعا ہو كانى مقددارين تحداللدبيان عوجكاراب يساس آيت كم متعلق كحد نوائد منوت بيأن كرتا بول جوكه زياده ترابل علم كومضيب دبي ليتي علاوه معتمون مذكور کے اس آ بہت کے کیک عداد لاست دوریمنی میں اوران مداؤ لاست بس می لوگ غنعی کرتے ہیں بینانچہ ایک مدلول یہ ہے کہ شریعت میں بھیے کہ عقا تداور معالمات وغيره مقصودين اس فرح من معاشرت بمي شربيت كا بزوسيد چنا پند تغیج فی المجانی وتیام وقت ماجت جوکه معاشرت می سے ہے آ بیت میں صاف مذکور اور مامور پدست حاصل برہے کہ اس وقت لوگوں نے ا جزائے دین کو مختصر کیا ہے کسی نے توسرف عقائد کو لیا کہ من قال کر آلانہ إِلَّا اللَّهُ لَا يَعْمَلُ الْجُمُّنَّةَ رَجِي شَخْصَ فَ لِ اللَّهَ إِلَّا اللَّهُ كِمَا وَوَجَنْتُ مِن مَاظل بَوكَان كُو ے کر نماز وخسیسرہ سسی کو اٹرادیا ایسے نوگوں کا مقول سیے کہ مزا پاکرمیٹ ٹاکر*کسی وقت*ت توجنسٹ میں منرور چلے ہی جا کیں گے توان لوگوں نے اعالی *ک* علاً چھوڑ دیا۔ بعض ایسے ہیں کہ اکٹول سے عقا ندے ساتھ اعال کو ہی ہا لیکن اس میں سے معاملات کو علا خارج کرویا لینی تماز روزہ وعلیسرہ کا اہماً

عدد الله خواد سے وضودور آماز کا جاتا دمنا ہوا کیا فقی بھٹ ہے جو مختلف تید ہندا ورقعر کی توجیع و وفول کول ور بوم کنی ہے اور مستند

بُو ہے لیکن لین دین میں اس کی ذما ہروائیس کے یہ جا مُز ہما یا نا جا تزموا ا نزا مدنی کے ذرائع یس اسس کا بالک خیال منسیس بیعش وہ ہیں کہ انفول نے منا لات کو بھی جزو شریعت قرار دیا سیکن اخلاقی باطن کی دستی کو تربیست کا جسنرو درسمحکرکی خروری نهیمایهست پی کم افسسراد این کروه اس کا بھی ایتام کرتے ہوں بیٹا پنے الیے بھی لوگ ہیں کہ ان کو دو سرے کی املاح کرتے ہوئے مدیس گذرجاتی میں میکن خودان کے اخسیات سے لگود کو ما م طورسے تکلیف پہوٹچتی ہے اوران کو اپنی حا است کی قردا پر واہنہیں تی بكه خبد یجی خبیں ہوتی كہ ہم نے كما مركبت كی ۔ اور لیسے توبہست ہی ہیں ك أقر رستة بين كون غربيب لمسلمان ان كوئل جاست توابستداء إلسلام میں مری عے بکہ تود اس کے سلام سے منتظر یہ سے بیض لوگ مفائد واعال ومعا ملات کے شامتداخلاق با کیسٹ کوہی واقل شریعت مجتم ہیں اور ایسس کا علاج نجی کمستے ہیں لیکن انتعوں نے معاشرسنٹ کو شریعت سے فارج کرر کھا ہے کہتے ایں کر یہ تو ہارے آپس کے سراؤ ہیں ان سے شریعت کو کیا غرض اگرچہ یہ مزودی ہے کہ یہ سب اجا سادی نیب بر ایم واجب الرعایت سب بین تواس تمسم ع بیت سے لاگ دیجنے ہیں آتے ہیں کہ وہ و بہندار بھی ہیں ان کے اخلاق بھی شل توامنع وغبسده درست بي ليكي معاشرت بين اكثر محدثي بالواجي اس طرف النفات نہیں کہ ان سے دومروں کو اڈیت کو شہویجے گی بيض اوقات چيو ئي چوني اتراس سيميت زياده تكليف يردي ما تي بع لكن أس طرف التفات نبين موا مالا لكه حديث خريف مين بكرِّت واردسین كر حنورمنی اند علید وآل وسلم كو چعوتی چموتی ادال کی طرف ہمی اسی قسدرالشفاست اور ان کا ہمی اتنا ہی انتہام متھا جنشا کہ پڑی : بانوں کا تھا۔ یں نے اس باب میں ایک دسالہ کی تا لیفٹ شروع کی ہے

441

اس کا نام آواب المعاشرت رکھاہے اسی قیسم کی بہت سی صفیب اس کے فطے بیں جے کروی ہیں آپ لوگ خدا تعاد الاسے اس کے بورا ہونے ک دُ ماکریں ان احادیث کے دیکھے سے معدم ہوگا کہ شرایست اللام الیے احور کو ہرگز جائز نہیں رکھتی جن سے کسی کو فدا مجی سکلیف یا کسی۔ قسم کاہی بارہویے - اس و کلت یہ مرض الیا عام ہواہے کہ جو لوگ الله الله كرية واله اور واكر وشأ طل بحق كبلات جي ان كوبجي اسس كي برواه مہیں ہے اورا مفول نے مجی عسلا اس کو ترابیت سے فارج کر ر کھا ہے۔ بیں لے یہی مالت و پیچ کرا نے ذہے اس کو ضروری سجد لیاج كرجو لوك ميرسه ياس آيس ان كو ذكرشغل بيس لكلف سے ذيادہ ان کے اخلاق اور معاشرت کی زیادہ تدجہ کے ساتھ ا مسلام کی جلت آداب معاشرت بین سے کسی حبسنروییں حتی الوسع کی منبؤ۔ کیو مکہ اس کی بڑی ضرورت ہے ہم کوگوں سے اسس کی اصلاح بالکل ہی مفقود ہوگئی ہے اور جب سك أسس كى تفعيل معلوم نبويى اس كا ايكسبل معاد تبلاسه وتيابول كراس بيس ذرا توجه كرف سے قريب قريب تمام آداب معاشرت خود كخ سمجد میں سے نگیں مے وہ معیاریہ ہے کہ جب کسی عمل کے ساتھ کوئی برتا و كرنا بوكو وه برتاؤ ادب وتعظيم بى كا بواول بر ديكمك كه ميرك مانة یمی برتا و الیے شخص کی طرف سے کیا جاتے کہ اس شخص کو میرے ساتھ و و سیست ہو جو بھکواس شخص سے بہا جاتے تو بھ کو ناگوار اور گرال تورز بهو گاجو جواب اینے ذہن سے ملے اس کے معافق دورسے سے برتاؤ كرد دايك مرتب ش برص را كفاكه أيك ماحب ميرى كبشت كى طرف آكر بيٹھ مے ميں نے ان كومنع كيا جب نے مانے توبيں ان كى بیشت کی طرف ماکر بیٹھ گیا گھراکر نوڑا کھڑے ہوگئے میں نے کہا کہاب بشت كى طرف بيمنا أكر برى يات ب عب تب توآب إ وجود منع كر فيك

اس سے کیول ٹینی بازآ شے اور اگر اچی یا ست ہے تو تھے کیوں ٹیس کرنے دیتے اور میں نے کہا کہ آپ اندازہ کھے کو میرے پشت کی مانب بیٹنے سے آب کوکسس فدر گرانی ہوئی اسی سے بیری تکلیف کابھی اندازہ کرلیے اور اگر بجائے میرے کو فی دو سرابعی اس طرح بیٹرجائے نئے بھی گرانی لیننی م كُومِيرِ بِمِيْعَة ا وَرَاسِ كَم بِمِيْعَ بِين كَيِهِ كَمَا وَنت بِو كَكُر ا بَدَا رَمَا فَي كَا تَوْكُونُ حب زومی بلا صرورت جا ترمهیں ۔ خدا جانے لوگ پشت کی طرف مطعے میں کیا مصلحت سمجتے ہیں آیا یہ خیال ہوتا ہے کہ بیخص بزرگ ہے ہاری عبا دست اس کے اندسے نکل کرجات کی توضرہ رقسبول موگی کو ایک دہ خس کی میں ہیں کہ مواکی طرح سے ان میں سے عباد ست معینکر ماشت کی بعض لوگ تو یہ خفارت کرتے ہیں کہ جن کو بزرگ سمجتے ہیں ان کے لیس بشست کھڑے م کر نما ز نُروع کر دینے ہیں کہ اگر و دکسی مرودست سے اسٹنا چاہیں توآرٹری شکیں صاحبوا بركيا ادب ہے كہ ايك شخص كومتعقل كركے بھل ليا فرض كيم كرماز کیٹٹ پاندمنے کے سائٹہ کا اُن پزرگ کو قضاء ماجیت کی خروریت ہو اور تغاصا بھی شقرت سے ہوتو وہ کیاکریں یا تونما ذکے سَامنے سے اُنگھ کرحب آئیں إان كى بيار دكعتيں لإرى بوسك تك جيَّرُ و قبرًا بيتھ ربيں على بِما بعض لوگوں ک عادت ہوتی ہے کہ وہ بزرگوں کے باؤں باوجود مالعت کے بیراتے یں اور ان کی تکلیف کی درا مرواہ نہیں کرتے اور اگر روکا جا تا ہے تواس کے روکنے کو میصنع اور تکانب برجمول کرتے ہیں اور ہاز نہیں آتے حالا نکہ غور کرنا چاہتے کہ جب ان کے روکے موتصنع پرمحسٹول کیا تو ان کو متصنع سمما تو میروه بزرگ ای نه بوت پیر إ نون کیون پاتے بور عجم ایک مرابعہ بنگائے کے سفر کا اتفاق ہوا و بال جساکر اس دسم كا كچه السا رواج باياكه سايد بى كبين مو . جو شفس مجت سے شنے اس مصانی کے بعد بہید ہی منسدور ہی پکرہ ا۔

« و چار آ دعبول کو تو چس نے متع کیا میکن جب و بکماکہ کوئی شیس ما ترا تو چس نے پرملاج كاكر جوتخص ميرك بير پيرها مين اس كه بير پيراليتا و ولوگ گېرات شب بين كېتاك جناب پریج تا اگراچی بات بت تو مجے کیوں اجازت نہیں وی جاتی کھنے کھیک آ ب تو بزرگ ہیں چیسٹ کہا کہ میں نقیم کہتا ہوں کہ بیں آیپ کو بزرگ سمجیرتا ہوں تب لو گول نے پر پکرانا چوڑا توش كتا موں كم ایدا كے جواسباب طاہرى ميں ال كے واجب المرك موسف ميں توكسي كو كلام بى نهيں مكرجن كا دام آج كل كى اصطلاح ييں سحریم سیے و دمجی اگرموجیب ایڈا جوجائیں ان کا ترکمسیمی لازم ہے یں نے اپنے تردگول کی خدمت اکثر اس لے تبیں کی کھٹا یدمیری نا واقعی کے مبیب اس خدمت سے ان کو متعلیف ہو یا اُن مے قلب بیں میرا لحاظ اصاص کے سبب سے ان کو تعلیف اورگرافی موكيونكه بعض مح فلب يس بعض كأبكرايسا لحاظ بوتاسه كد ووسى طرح شكتابي فهين برم طویست کوکشنا می مجبود کیا جائے تو اگرایسا شخص آکربدن دبائے کے یا چکے مسلنے گئ تواس سے بجائے آرام کے ترکیف ہوتی ہے۔ اب لاگ اس کی معلق بروا منہیں کرتے ذہروی مجن اکر حیث جاتے جی توان مواقع میں مجدسے کام لینا جاہتے ا ور اگرایت کواتنی محدید بعوتو د و مرسد کے کہنے کے بعد توا حرار م کرے رمیحا رکام دمنوان انشدميهما جمعين كدحضودصلى انترعليد وآث وسلم برجات فداكرتے يتع فراستے بي كرچونك بم كوري معلق بوكيا تحاكر حضورملى المترطيد وآلد وسلم كوبها إتعظيم كولي المشابه شنتني المسلغ بم آب ك تعنيم كون كتف تخديجه اليف آيام طالب كم كا تعر یا دے کہ جب حضرت مولانا محربیتوب ماحب رحمہ اندعلیہ عدسے س تشریف لاستے توبم مسبب لزكسا وسدست أكثر كعرّے بوستے ایکب روز مولانانے فرایا کہ مجکماس سے نکلیف بھرتی ہے تم لوگ میرے آنے کے وقت مست اسٹا کرواس روزے سے انشا مجوروا ولهي ولوله برداجوتا تقاليكن يدخيال بوتا كفاكه مقعد وتوال كو دا حست پہنچا تاہے سوجس میں ان کو زاحت ہو وہی کرنا منا سیدہے بعض ہوگوں کو بزدگوں سے جدتے ا مٹاکریلئے ہترام ارموتا ہے تونی نغبہ اس کا تدمیشا ثقامتیں

لبكن أكركس والمنتدمن كياجانت توفوا امكب بانا جاجيتي بكيوبكما موارمين تنطيعت ی د تی بہتہ۔ ایک مرتبہ مقانہ محون کی جانع مسجد سے استا ذک مولاتا فتح محدصاحب عرجهم جعدی نماز پڑے کریٹلے وسط فرش تک میوینے تھے کہ ایک خفس نے آگ بالتذب جوئے لینا وا ہے موالانانے ملاہ تواضع انسار فرایا لیکن اس نے مذاذ اخرتیل وقال میں بہرے و برہولتی ا مداس احق کی بدولت مولٹنا کو طبیق آفتا سے یں کٹرا رہنا پڑاجی اس نے و کھاکہ مولاناکی طرح مہیں مانتے توایک إن سے مولاناکی کان کی پیخولی اور دومرے با تقسے جشکا مادا اور چوشے لے اور ووٹر کرکنارہ فرش ہر دکھ آبا ا وداین اس کا بیا بی پرمبیست خوش ہوایس نے ج يه حركت ديكي آد يجير سخن ناگواري بوقي إوراس شخص كويس في بهست بي مرك جاركها ا وریس نے كہاكہ ظالم تونے جمستے بيكر چلنے كو توا دیب مجعا لميكن اسس بدُ تَمَيْرِي اور بد او بي كا خِيال تجعكون بواكد تون يتن بوسه فرش يرمولانا كد كظ الكثر ركسا اور إنخ كوجشكا ويكرجمة الجعين ليا-آج كل لوكول نع فعامت تعظيم كأنام دكاب حالاتك خدمت تعظيم كونهين كية . بلك تعدمت داحت رسا في كوكية بين توجو بزرگ تعظيم سے خوش فريوں اوراس سے روكيں ال كاتى تعظيم مست كرو- فلامر يه سے كرجس باست سے كئى بمو تكليف چواس كو إلكلُّ ترك كر دينا چاہتے اگرچ وہ بصورت تعظیم بی ہو۔ اور اگربمون آمظیم بمی رز بوتب توظا برہے کہ وہ بُری اور واجب الترک بوگی مشلّا رات کوایک شخص کی آئے کھی اوراستنے کی ضرورست ہمونی اوراس نے بيدكر زور زورس وعط تدرن شروع كرديجس تريب كاسون نالول کی نیندنواب ہونی اور پیند فواب ہونے سے محسی سے سریس ورو ہوگیا حسى كى آنكول پس در در موكيا كسى كى نمازمير تضامونى . تويد وه بايس بيس کر بنظام رنهایت مجد تی ا ورمعولی معلوم ہمیں جیں میکن ان کے آ جرب ست مفریس. فتہارنے توبیاں کے کھاہے کہ اگر نوکر چرسے سونے والے کی بیشد

یں خلل پڑتا ہو تو پکارکر ذکر کرنا موام ہے ۔ توجیب اشرکا نام لینا بھی مکلیعث بهو بخاكر جائز منهي تو دومرے كام قو تمكيف پېرى كركيونكر جائز جول عے -نساق خريف بين حدميف بهدك ديك مرتبه حضود مرود كائنات صلى الشرطيد مآله وسلم حضرت عافثة دخى الله تعالى عنبا محياس آدام فرائسة تقے كر داشت كوام تقت كى عرورت بوى توحفرت عاشته دخى الله تعاسا عنها روايت كرتى ول مرى كالمة رؤئية العنى نهايت آمسته شطح وَانْتَعَلَ دَوَشِدَا ادريوتِے نهايت آمسته سے پہنے 5 فَقَرِ الْبَابَ رَوَمَيْهَا ا وَرَضِا بِيتَ آمِسَندسے وَرُوارُه كُلُولًا وَحُولِجِ! رَة نيدًا اورآمين إبرتشريف ليك عض كل مكر عظ رقيدا آياب حديث مبيت برى مع كرحضرت واكتفه رصى الله تولي عنها معى چيك المع مِي يِي بِي بِولِينَ حضور الله والله واله والم جنة البقيع بين تشريف في المراجع ہیچے حضرت مانشرمی رہی جب آپ واپس ہونے نگے توصفرت مانشہ دخی اللہ تعالے عنہا جلدی سے آکرائیے بستر پرلیسٹ وجہ حضوصلی انشرملیہ وآلہ وکلم نے تشريف لاكرو كياكران كاسانس كيول راب وجها مالك ياعاشف حشيادابية يعنى سانس كيوں مجدول ماہے انفول نے چيا ثا جا لم ليكن چيپ نہ سكا تنب انفول نے اپنے سیجے ما نیکا تمام قصد بیان کیا آپ نے فرایا شاید تم کوخیال مواکش تباری باری پیرکسی دوسری پیوی مے پاسس چلا جا دّب کا توالساکس جوسکتاہے بری طرمیت مید بهکواسس حدیث می سدمرت بان کرنا اس کا مقصودی ك حضودصلى الشدعلىيب، وآلٍ وسلم كه أبياكى شان وه مجبَّوبينت مُطلقه بيم كه اگرة بي كسي كو الكليف كيمي ميوني ايش تنب مجى راحت بى جد مير خاص كرحصرت عائشه رضى المترتعليظ عنبا مح سائته كم عاشق زارتعيس تواكران كي أ يحد كمل معى جاتی تئب بھی ناگواری کا احتمال ن**ہ تھا۔ میک**ن چوبکہصورت پکلیع**ٹ کی تھی اسلتے** آپ نے اِس کو مجی گوالا منبیں فرایا تھا تنے مواقع کلفت کے ساتھ جب آپ نے اتنی رمایت فرانی توسم کوکب اجازت ہے کہ کوئی ایسی حرکمت کری جس سے

د ومروں کو تکلیف کا احتال ہو۔ بیض لوگوں کی عاری ہوتی ہے کے سنر یں چاکے والے کو کچھ نہ کچے فرالیش کروبیتے ہیں اس سے بعض او کاست امسی قدر تكليف يوتى مهدك نداكى بناه جب يس كاندريس متا تو ديكتا مقاكرب كونى شخع نکنز جاتا تر لوگ فرایش کر دستے کہ وال سے فلاں ترکاری کیتے 7 تا۔ اور لیف اوقات اس مسافر کا جاسے کیام میزی منڈی سے آئی و در ہوتا تھاکہ وال، تك ينتي كمانكم ادكم ادين يكركوايه جوتا تو ايكوايدك اين إس سعود. كر سے تب اس فرانش كرنے والى چار يىنے كى فرايش اورى كرد اور شرم ك ارے یے کے سینے مت ما حکوا درالیا لاکر و تو عربیم کی شکایت خرید و - پیرفیض لريغضب كرت إلى كر فراليش كرك تيمت مي نبين ديت - كدا و د لين كرست خران نے کر جاسم کو اپنی اور دو سرول کی سب کی منسورس پوری کرے لائیگا بعض اوگ ایسا کرتے ہیں کرجب سی کوجاتے ہوتے دیجھا ایک وسی خط محسی کے وام ديديا اس مين بمي اكثرا و كالعصبيت تكاليف موتى بي. بسا او قاسد ايسا مو تاسي كر وسل مطمئن بوجا تاب كر خط محتوب اليد كويد ي كيا مكراتفا ق ين حود وه مساؤ بی چی درمیان بیدس ره جا تاہے می خط مناتع بوجا تاہے یہ توخود مرسل کی مغرب ب كبى مكتوب اليدكوني موتى ب كرة رنده تقامنا جواب كاكرتاب كديس بي جاذاتكا بعض اوقات توفرصت نبيس موتى اوربعض اوقات جواب يرخيق ككعديا بيارا ب بنا پخ میرے یا س بعض وسنی فترے آتے ہیں اور لانے والا تقامنا کرتا ہے کہ یں ایمی واپس جا ڈل کا آخر ووسرے کام کا حدث کرے کھنا پٹر تا ہے ایس پیس بعض مرسب جلدی کی وج سے کسی بہلوسے نظر چوک جاتی ہے اور جواب میں غلعى بوجاتى ہے۔ بعض مرتبہ جا سلطف سكے لئے كتاب ديجف كى ضرورست بوتى بها در بین وقست پر دوایست نہیں کمتی -ایک مرتب ایسا ہما کہ اسی طرح ایک خص ا ویس نے ایک مستل فرانص کا جماب لکم کر دیا جب وہ کے کر چلاگیا تب یاد آ پاک جواب غلط لکعا گیا سخت تشولیش بوئ اس خص کو تلاسش کرایا تون ما

اوریه به چیجا مذانها که کدهرما و محجه آخرخدا تعالے سے دُ ماکی کریا اللی میرے اختیار سے کو یہ خارت موجکاہے اب آپ کے اختیباد کی بات ہے ندا تعاسالے نے ہ دُمَا يَبُولُ فَرَا فَيُ يُعِدُومُ مِنْتُ مِذَكُورِ سِي سَعَى كُدُ وَ وَشَخْصُ وَالْيِسِ آيا كَيْفِ لِنَا كُد مولوی مباحب آ پینے مردکی بی نہیں مجے بڑی مسترست ہوئی میں نے کیا کہ اں بعانی نے آڑ اُس سے نے کر جواب کومین کیا اور اس سے کہا کہ بعاثی فرتر میرے یاس سے بہن اس وقست تو فدا تعالیے نے بیری دعا بتبول فرماک نیچے والیں بیجا ہے کیوبی استے چیں ایک خلعی ہوگئ تھی۔اس واقع کے بعدیے میں نے وسد کرلیا کہ کہی دستی نترے کا جراب نہ و دنگا اکٹر لوگ ایلے امور پر مجھے بے مرقب کہتے ہیں لیکن بستانے کہ ان واقعات پرکیونکو خاکب ٹڑا لدوں۔ اب میں نے بیہ معول کر دکھا سے کہ جیب کوٹی مشخص دستی فتوی لا تا سے توانسسے کہنا ہوں کرا پنا پہنے لکھ کر اور دویلیے کا منحت دیچر رکد جاؤیں المینان سے جاب لکد کر تبارے اس ڈاک میں بميرون كارميرب مجوت بعائ منش اكبرعل صاحب توتجى الياكرية ہیں کہ جب ان کو کوئی دستی خع دیتاہے گؤکتے ہیں کہ اسس کو لغانے میں بند کرے پورا بہت اس برلکھدو تاکہ بہونچانے میں سہولست ہواس کے بعد دو پیسے کاملحت الکاکراس کو ڈاکھائے ہیں جیوٹروا دیتے ہیں کتے ہیں کہ دستی خط دینے کی زیادہ غرض میں ہے کہ دو پینے بچیں سوہم اپنے پاس سے یہ دو پیے مرت کر دیں گے مگران طحانوں سے تو بیس گ اور شا ذو الا در جاں بے مکلنی ہد وہ موقع تومستشی ہے لیسکن عام طور پر ایسا بحرا ابری تكليف كا موجب جوتا ہے-يہ چيوئى بيونى مشاكيس نمون كے ملاد مير عرض كر دى بين مقعد وبياس كر معارش اليي بعد في جائية كركس موكس سے مُنكَيف نه بهوني والدمعاظرت كامستله تزاّن شريف بسكى مقام پرخكور ہے۔ چنانچے ایک آیت میں ارشا و ہے آبائیہ الّیٰ ایک انسُفا کا تَذخُلِمُوْا

بُيُونْ الْعَلْقَ مِنْ يَكُمُولِك الألوا لِي ظَرِك علادي من غِرت المرض حسب واخل جدى الورا مسس آيت کا مجی مدلول ہے حبس کا شروع بیں تلاوست کیا ٹیاہے جیساک مذکور مواک اس میں معا فرت کے دومستلے بیان فرائے گئے ہیں اور میال ایک ملی شختہ ہی ہے وہ یہ کہ وکو مکم بہاں مذکور ہیں اس بیں اول کو ٹانی پرکیوں مقدم فرایا سو وم كاسم ين آتى ب كرچ الدان ين دو ساطم اولىت الله وافتى بريكيدي تَفَتَّح بِين تُومِلُس سِيرَبُنِي المُتنا بِالرَّاءُ اور أَنْكُرُوا بِين بِلْس يى سے المليا بيداسي سلط تغنين شخوا كدمغدم كيا تأكر تعليم اورعل مان سمديجي ترتى جو يعثي اول سبل پرعل كديدة سدا طاعدن كى عادت برك بيرامدندكاكروابعي ؟ ساك ہم اورعجب نہیں کہ حکم ٹائی پر رفع ورجاست کا ترتمپ بھی اسے لیے ہما کہو یعن چونک اُنشکروا کامکم نفس پراس وج سے زار و شاق کمامکر اس پین مار آتی ہے نوامس پرعل کونا کا بہت تواضع ہے اور تداضع کی بزار تعدت ہے اس کے اسس پر بیرنع کو مرتب فرایا ہیس آیت پس دو نول مکم پس عنوان مے احتبار سے ایک تفاوت تویہ ہوا کہ پہلے عمل کو نرائی پر مرتب فرایا جمکہ ما رہ ال کے دریعے سے مامل ہوتی ہے اور مال کم ورحب کا مطلوب کے اور دومرسه عل پر رفع ور جاست كو مرتب فرايا جدكه جا دسك ذريع سے جوتا ے 81 رجاہ بر نبست بال کے ؛ علیٰ درجے کا معلوب سے سویے تفاوست تواسی ہے مِنا كه عل اول نفس پرسهل بخيا اس لية جزاء بھي اس كى رومرے وريچ كى ہوتى ا ورعل شائى مبايت شاق متنا أسس التر بتراديمي اعلى وريدكى بورى توعل ثاني کے متعلق ہو وعدہ ہے۔ وہ گویا من متواضع اللّٰہ دنعیہ اللّٰہ دجس نے اللہ نقائد کے لیے توامع کی امتہ تعالیٰ اس کا مرتبہ باند فرا دینگے، کا ہم معمول جوا کہ فابیت تواضع ک درجه سے رفع درجات کا ٹمرہ مرتب ہوا در ووسرا تفادیت عنوان میں مدہے ك ثمره اول بين لكم بتعييم خطاب فرما با اور تمرة الله بين يُوفَع الله الَّذِينَ الْمَكُول مِنكُدُ وَالَّذِيْنِ أَوْ تُوا الْعِلْدَ وَرَجْنِيا والله تعالا نم مِن سے مومون اور المام كه ورجات

بلد ذرا دي مي ريخصيص لعب تعيم فروا إليين تُمرة اول بين نمام موسنين كوورج مساقيا میں خطاب عام ہے اور تمروٹانی ہی ہل علم کی خصیص بعب رکتیم کے طور بیر الِلَ الْمَالُ بِينَ مِنْ فَاسْ كُرِكَ بَلِي خَفَابِ فَرَايًا وَجَرَاسَ كَيْ يَسْبِهُ كُرِيْفُعْ كُولَى المر شاتی یہ تھا اس میں بہت کم احتمال تھا نیست کے میا ہے۔ اور ڈالیمی نے جینے کا قوامس کے اختیال میں سب موشین قریب قریب بچسال مونی بخلاف وہ وہ عل کے کرنفس پرمبیت شاق ہے۔ اس میں استال ہے کر تعیفے ادگ محض اصعدہ سے آتھ کھڑے ہوں اور اس میں وہ مخلص شہوں اور خلوص میں زبادہ وقل ہے علم کوکیو بکاس سے آمس کے وقائق معلوم ہوتے ہیں اسس لئے اس میں ' علم والول كي تخصيص بعدتعيم فحسسرا في كيويك الماعلم بس منتاء اشت أل بديم ا ول پایا جاشت گا اسس لئے کو خلیص ہیں دو سرے موسشین سے ویل وہ موں مے ایک مدلول اس آبیت کا یہ ہے کہ اصلاح معا فرنت بریمی آخرت ك تمري طنة إي جس سے اطار واس طرف ہے كدا حكام ترويد يوس سے حيس امر كوتم بالكل ونبيئا سخيته بواص مين بمي تم كواجسسر لمينكا وم ولالست كا سربه كوضحت اورتيام يرجوكه معافرت ينست الإن اجمآ غرست كا وعده قرايا اس کے متعلق بعض اہلِ زلغ سے لکھاہے کہ موادیوں نے شریعت کواداً ر بنا دیا ہے کہ روٹی توڑنا ہی شریعت میں داخل یا نی پینا بھی شریعت شیں واخل ۔ اسس پر بچھ ایک وروناک نصدیا رآیا ایک تخصرنے ایک کتاب م و ایما نیدین تعی ہے انفوں نے میرے پاس وہ کنا ب، صلاح کے لیے بیمی ا ور کھوا کہ بیں کے یہ کتاب اپنے ایک عزیز کو ہی جوکر و کالت کو تاہے دیکھلاتے کے لئے بھی می اُس نے لکھا کہ اگر پرسیب یا تیس ایمان پس واضل ہی تواہا ن دنعوذ بالشر شيطان كى آشت بوا- اوراسس كغريه كلركونغل كريم سخت افسوسس اور رمی کا اظهارکیا تھا۔ اوراس کے جواب میں اسس مولف نے اس وکسیل کو جوخط بجيب كااداده كياتنا وهجى ميرے پاس اصلاح كے لئے بيجد يا تفاين

لكعا انتياد ب جواب بميعبدوسيكن يرضم الكلمسخ بموم كاب اس لي نفع كي برگز اسپیدنیں ۔ یہ مخاطبست سے د و برا ہ مونے والانہیں ہے اسس کا املی جواب ہی ہے کہ اس کو خدّا تعاسلائے حوالے کیا جا سے اگر کم شت کہ ہے خبر مد تھی کہ یہ ایمان کے سٹیے آپ تواسی معنون کو محسی من بہ بہایہ بن الكوسكا الما يكن فبيث دوره كي فباشت تهذيب كي كيے ا مازت ديني. اصل یہ ہے کہ جب کک علم یا اہل انٹرک صحیعت مذہبو ایجا ل کا بھی ہمومہ منیں سے۔ دیکتے جبل سے کیا کار گفریا بک دیا۔ یموں صاحب تراتیے۔اگر اس تتخص کی بھی بھیرمائر مہیں تواسلام میں کفر بھی واخل ہے لوگ کتے ہیں کہ مولوی کا فرینا وسیتے بیں، ماحبول انعنا نب انترا ہے یہ کا فر بنانے کی نبیت تو مولویوں کی طرف اس وقت ہوسکتی تھی جسب کہ وہ محسی کامتہ کغرایا مل كفرك مغين كرن أورجبك اوك تودي بني بهالست ادر نبأش سيركغ ممرق ہوں توحولوہوں سنے کہب بٹایا ہے توخود سنے البتہ حولوی اس مہو بَنَا وَيَتَحَ إِنِ تَوَعَلَمَاء لُوكُون كُوكَا فرِ بِنَائِية بَهِيس بَكَدَ كَا فرنِنْ وَالُول كو كا فربّنا ديث بي بيس أيك نقط كا فرن ہے . غرض اى تسم مع اوكوں نے وعوى كيا ہے ك معاشرت دین کا جسندوتیں اور ان کے روکے لئے یہ ایس ایک کافی ہے رو طور برایب تو یه که ان وولول مکول ین امر کا حیقه آیا ہے جوکہ اسل یں وج ب کے بن ہوتا ہے اور پیاں کوئی میا ف اصل سے نہیں وو مرسے اس فریج که اسس پر تواب کا وعده کیا اور تواب مرتاب وان کرکام پر بيس اس مين اشاره اس طرف مواكرحيس امركو تم دميا سميت مواسي بى اگرا متنال امر كردي كواس بريمي نواب كا تمره مرتب بوكا اوراس سے اطاعت کی نفیدست بھی معلوم ہوگئ کہ اگر ادبی امرین کی اطاعت ہو مَب بعی شمرے سے فالی نہیں - ایک مدلول اس آبیت کا یہ سعے کر قبول احال کے کے ایمان شرطیع کیو تک بیان جنوامی آگیائی اُمکٹوا پٹکک (ہونوگ تم یمت

ا بماك لاست بين فرا ياسب اور الركسي كوطبه وك حكم اول بين تو لفتظ كم فرایاب جوکه عام ب تواس کاجواب یه بدی که و با نظمی منمیسد کم سے مراء اہل ایان ہیں کیوبکہ اویرسے خطاب مومنین ہی موسے لیکن چوبکہ حكم ثانى يس تخفيص بعد تعيم كرائقا جيساك يك بان بوا اس لي ألَّذِينَ أشفًا كا تعظول على مناسب جوا- يتردوبري آياستناسع بحي بي اسٹیٹا دمنا فنیا معلوم ہوتا ہے۔ تواسس آیت سے اور دومری آیا ت سے تھی ٹا بت ہے کہ بدون ایمان کے کوئی علی مقبول نہیں ہوتا۔ اس مینیلے سے يوام الأسس كركام ك اكب بات خاست بوق اينى بعض عوام چوكه بزرگوب سے ملنے کے شاکن دہتے ہیں ان میں کچھ اسی مے تمیزی ہوگئی ہے کہ نارک العلقاست بندون كوبجي بزرگ مجت بي اوران مسلما نول كوبجي جوكم مراب پہر سکری حالت میں یا جنوں کے مرض میں بے کی با محفے لگتے میں ان کو مجذوب سیعت بیں اوران لوگوں نے مجذو بوں کی ایک عمیب محان تراشی ہے کہ اگر اس کی بیشت کی طرف کھڑے ہو کر درود پر بھا جاتے تو وہ فررًا أوهر مندكر في سواول تويد فودا طلاع كى عبى وببل ببين مكن بهدك الفاقًا مند كربيا دومرے زيا دوسے زيا دہ اس كے صاحب كشف ہونے كى دليل بيوكى اورمها حب كشف بيوناكوني برا كمال نبسيس أكركا فسيمي عابره ودیا صنت کرے تواس کوکشف ہونے نگتاہے خیز مجانییں کوہمی کشف ہوتا ہے چنا کیے صاحب شرح اساب نے لکھا ہے کہ عبون کوکشف موڑاہے ۔ پیل خود ایک مجنون کود بیما که اس کواس قدرکشف میوتا بختا که بزرگو ب کرمینین ہوتا لیکن جب اس کا مہل جوا تو ما دہ کے سائتہ ہی کشف بھی نکل گیا تو کشف بھی ولیل مجذوب ہونے کی نہیں۔غرض عوام کو یہ معلوم ہونا نہایت دشوارے کہ بیخص عبدوب ہے اور بالغرض اگروہ اس طامت سے بخذہ سبای ثابت ہوگئے تو تم نے مہدسہ کونا اسس کرایا اورحضور

صلی اشد علیہ مآلہ وسلم کے نام جارک کی ہے اوبی کی کر تعدّا اس کی بیشت کی فرف ورو د ٹریف پڑھا بھر ہے کہ اس کے مجذوب ہونے سے تم کوکیا قائدہ بخلوب سے تو نہ ونیا کا فائدہ ہوتا ہے نہ دمین کا دین کا تواس کے نہیں کہ وہ تعلیم پر موتوف ہے اورتعلیم اسسے مامل بہیں ہوتی اور ونیا کا اصلینوں کہ وہ دُ عاء سے ہوتا اور مجذوب و ماکرتے نہیں کیونکہ وہ لوگ اکٹر صاحب کشف ہوتے ہیں ان کو معلوم ہوجا تاہے کہ فلاں معلط میں اسس طرح ہوگا توہی مع موافق وعاكرنا توتحصيل حاصل بع اورخلاف وعاكرنا تعديركا معابيه البته وه كشف كى بنا بر بطورت ين كرن كيد كيدية بين كر فلال معلط بين يون بوع. سواكر وه مذبعي كيته تب بعي أسي طرح بموتا أسس طرح برجانا كيد ان کے کینے کے میسب نہیں ہوا۔ إلى سالک سے ہرطرح کا نفع ہوتا ہے کیونک وال تعلیم بھی ہوتی ہے اور ڈ عاہمی بلکہ میڈو ب سے فکر بیں ٹے نے سے ضربہ یہ ہوتا ؟ ک دوگ شریعت کوبیکارسمینے نگتے ہیں ما مسل یہ کہ غیرمؤمن کوحتیول سمچنا إلكل تسسران كامعارضه بد بذا جوكيون ادر جابل فقرول مي يجيع پرنا اي عا قست نواب کرنا ہے ۔ایک حداول اس آیت کا یہ ہے کہ اہل علم عام دہل ا بيان مد انفل بن كيوبك مقام مدح بن تفصيص بعد يم عدة باغست خودانفلیست خاص کی دلیل ہوتی ہے اورعلماء کی انعلیست کی تفعیل کا یہ وہ تهين الركوئي ووسرا موقع ط توانشاء الله تعالى اس كو بيان كروياجا تيكا ایک حدلول اس آبیت کا پرسبے کہ عام اہل ایمان کی اگرمے وہ جاہل ہو مقبول بین کیو بحدایل علم سے قبل ایل ایمان کو بھی مقام فضل بیس فرایا ، ب النوا عام موسين كويمي حقراور ويل مرسمنا جاستي بن برصاحب اياك اگر وہ میلع ہومتبول ہے اورمطیع کی تیسد اس کے لٹائی کمنسحت اور رفع درماست کوجس سے کہ اہل امیان کے نعلل پراستدلال کیا گیا ہے الحاعت بى بر مرتب كيا ب كيونك تغدير كلام يه بيت تَفَسَّمُوا فِي السَجَا لِينَ النَّيْكَاتِيوُا

كَيْشَجِ اللَّهُ لَكُنْ لَكُنْ وَإِذَا قِينِكَ انْشُدُوا كَانْشُرُوا الْهَ تُسْتُفُولًا يَرُفَح اللَّهُ لَكُنْ ﴿ محدن مِن فَرَى كُوهِ : ﴿ كُرُونِكُ تَوَاللَّهُ تَعَالِطُ تَهَادُ سِدِ لِمُنْ فُرَائِي كُونِ عَلَى ا وَرَجِب تَم سَعِ كُمَّا جَامِتُ ك أملًا جازًا لَوا مَدْجا وَ إِلَى أَمَلُوكَ لَوَاللَّهُ لَعَاكَ تَبَارِتُ مِرْتِي لِمِنْدِ فَرَا وَيُنكُن حطلب ميس ہے کہ جب ان ووامریں اختفال جوگا تویہ مرتبہ لمیطا اوراس مدلول سے با ان کرنے سے بیے اباعلم کی اصلاح کرنا مقصود سے کہ عوام مؤمنیں محر ختیرن میمیں امی طرح غیر ایل علم ہیں سے مشکرین کی بھی اصلاح کرنا متعصود ہے کہ ال كومبى جلام يتليون كو ذليل سمين كاكوئ حق شبي كيونكه بيبال معارفضل مطلق ما واطاعست تواه كول قرم بور ا كيب مدلول اس آيت كا ا ورجے جوك وَرا خوركية سے معنوم ہوتا ہے یعنی خَانْتُ دُوّا کے بعد جوٹمرہ مرتب کیا ہے توایک خاص کان ي كياب لين اس طرح فرايا يَدْفَع اللَّهُ الَّذِينَ أَمَنُ وَا مِنْكُرُ وَالَّذِنْنِ أَوْتُوا الَّحِلْم ا مِد يون سَبِي فرايا يُذَفَعَكُمُ وَالَّذِينَ أَوْسُوا الْحِلْمَ لِي اس ومَنْ مَعْلِمُ وَمَنْ مَعْم یس اشاره اس طرف بوگیا که زیاره وخل اس ترتب رفعست بی ایمان کوسے لیس اس سے یہ بات بھل آئی کہ اگر کوئی مؤمن ہونا مطبع نز ہو مگرمومن ہوتو وہ بھی عندانٹہ ایک گون ر قعست سے خالی نہیں توجو لوگ مامی مومن ہیں ان کی بی ذلیل مذیجیوالہتہ اگر خداکے لئے اپران کے سوراعال کے مبہب غعتہ ممذو تو جا ترہے بیکن اس کے سابھ ہی ہدردی اور ترجم ہوتاہی ضروری سے تغسانی فیط اود کرن ہوا دران بیں فرق کے لئے ہیں ایک موٹیسی مثال بیان کرتا چوں جس کومیرے ایک دوست نے بہت بیندکیا اوران ہی کی بیسندسے عجريمي اس كربيت تدرجوني يبنى معولى قصول مين غصه دومو تعول إبراكلية ابک تو اجنبی پر اور ایک اپنے بیٹے برہ سواجنبی سے تواس کی شرارت پر تغری اور عداوی برجاتی ہے اور اگر اینا بیٹا وہی مرکت کرے تواس سے نفرت سنیں موتی ملک شفقت کے ساتھ تا سف ہوتا ہے اس کے لئے دعار كرتاب دومرون سے و ماركراتا ہے اس كى حالت پر ول كر منتاہے اور

غیشہ جو ہوتا ہے تواس کے ما بخہ پرشفقت کی ہوتی ہے ۔ لیس انوۃ إسالمي کا منفقضا ہے سب کہ احتی عاص سے سائفہی بیتے کا سا برتا ڈ رکھنا جا بیٹے یہی كرحميى اس برغفته آشت اودخيال موكري غضه خداك كيربي املي نغس كَ آميرُسش نبيس تداس و قت ديمنا جائية كم الرميرا بينا اس حالت ميس مبتلا موا تواس يرتج اى قسم كاغصة آما يانبين الرقلب سائع يين جواب انے تو سجھ کہ بہ فقد خداے سے نہیں ہے۔ بلکہ ترفع کا فعہد ہے اور ہراس تنعش کی معصیست سے بھی پڑھکر معصیست ہے ۔ اور ٹوف کا مقام ہے۔ بمدا تعالے کہ اُری نٹان ہے کہ اگر ایک تمثیگا دائیے کو ولیل سحیتا ہے تو وہ مغفور جوجا تابنه اود افر ایک مطبع اینے کو بڑا تھتاہے تو وہ مقبور بوجا الأسند يسون توشيدا بدالأكرنا جائب أور ندنا المسيد بونا جائب غرض تَيْعِ تُوكَسَّ سَلَمَاكَ فَا تُرْحِينِي لَيكُن غَيْظِ وَغَضْسِياحِسَ كَا مَنْشَا بِغَضَ فَى الشُّر أود رجم و جردر دی جوانسس کا دفدا نقرنہیں۔ کا تی کرونچیب توخوا تعاسل کو بیمت نا پسند ہے۔ بارسے بال ایک اطابی علی خان دوڑے کی باہست واب اس کا انتقال بوگیاہے ،اس کی شادی ایک! لیٹنفس سے موٹئی جدکہ اسس تدریا تید ر بھا ایک روز کہتی ہے کہ انڈکی شان میں الیی ہرہیز گار پا دسیا اورمیرا نائ ایسے شخص سے ہو۔ صاحبوا کتنی جا تت کی باٹ ہے کیونکہ اگر کو ٹی بررگ میں ہے تونا زمس پر کرتا ہے۔ بزرگ پر آناز کرتے کی مسٹال الكل الى بير جيد كركون مريض طبيب كانتخدميسيكر ناز كرف ككے كرہم ائے بزرگ بیں کہ ہم نے دوا پی لی-کوئی اس سے پوچے کہ اگر دوا لی لی

عد توب کیاہے ۔۔

نا قال مروکه مرکب مرمان تهدا : درمنتگاخ مادر پهل بریده اید تومیدیم براش که راید و باده تش : تاگه بیک عروش بخزله میستداند تو کسس ہداہ: ن کیا نہ پتیا مض میں گھل گھل کر مرتا اسسی طرح اگر کسی نے نناز پاٹریل روز و کا توکسس پراحیان کیا دوکیسا کمال کیا برکڑا جائم یں پڑا البسنة، بجانب الذکے نقا تعالے کاشکر کرنا جا ہے کہ آس نے ا پنی اطاعت کی توفیق عطا فرائ حاصل یدکه أَنَّذِیْنَ اُمَنُوا سے یہ معلوم بوگیا ک گندگار بعی رفعیت عسن دانشد سے خالی نہیں ۔ ایک مدلول اسس آیت كابوسيع كو أَشَرِدُونَ المَسْتُولُ مِنْكُورَ لَيَدِينَ أَوْسُوا الْمِرْدُرِين تَحْقِيص مِعمد تعيم سے معلوم ہوا کہ قبول اعال کا تقاوست معلوص سے ہر تاہے کیو لکم اہل ملم کے ورمانت میں احتیاز اسس فادص ہی محسب سے تو مواجیسا اور مذکور دواسع اور آسس مستظر کو بیان گرا اس کے حروری سے کرا چکل واکساعال كه أو شاكل عيراسيكن خلوص كى بروا اكسطينيين بوتى - حال يحد خلوس مع چنهے کہ اسی کی بدونست صحابہ کرام رضوا ن اشدملیج ایمیین کا مرتبہ اس قدر لمبند بواک ان کا نصف نمه بخ خرج کرنا : در بها دا ( صند بهاز برابرسونا خرج کرنا با برشیق ۱۰ اور اگر کوئی کچه که پرخمست نیز برملی انشرعلیه واک ومسلم کی برکست سے ہے تویس یہ کیوں گاکہ آن کا خلوص می صحبت کی برکت سے سے توب ووثول مثلاج بى اب نوا ومجست كويبىب كرديج منواه خلوص كويالكل وه عالب ريم كه سه

عِمَالَاثُمَثَ مَكَسِنَى وَحَسُمُنثَ وَحِيد مُكُلُ إِلَى فَالقَ احْجَدَالَ يشِرِيرِ •

و بغاری تعییزایت مختلف بی اورترسداخش ایک ب سادی تبیرین امی وایک، جازن که طرف اشاره کوتی (بی)

کرسب ایک بن جال کی تجیری ہیں۔ میں نے دینے ہیں۔ ومرشد سے مسیعے کہ عادف کی ایک دکعت غیسہ عادف کی ایک ن کھ دکھت سے آفضل ہے تو وجد کی ہے کہ اسس کی ایک دکھت میں ہوجہ معرفست سے خلاص زیاوہ ہوگا۔ اور اسی مدلول ہر دیک اور باست مہی متفرع ، موتی ہے یعنی آن کل

: اکثر اوگ بیعفے انگریزی توانؤں کی تعربیٹ کیا کرتے ہیں کہ یہ اس قدرانگریز پڑھے ہوتے ہیں لیکن قراک کے بہت پابٹ ہیں یا خار پنجو قت پڑھے بین اور ان کی باطنی حالب تطوص وغیب ده بر بانکل نظر بهین کی جداتی یں بھی۔ مدتول اسس وصوبے میں منبلارہ مگرمیرے ایک توجوان دوست نے ایسے ہوگوں کی نسبت کہا کہ بعض ہوگوں ہیں دین ک صورست ہوتی ہے مگر دین کی حقیقت نہیں ہوتی یعتی ان کے ولو ال بیس وین رچا ہوا نہیں ہوتا اسی طرح اسس تسم کے اوگوں میں وین کی کوئی عظمیت اور ببتیت منہیں ہوتی گو کلا ہری اعال کے یا ہند مورثہ ہیں مگرا متحان کے وقست معلوم دوجاتا ہے كران مين كوفئ خاص ميست وعبست وين كي مبين اورجب بيرمبين توكيفي مبين کیونکہ اصل و بیرادیں ہے کہ دل ہیں وین کی عظمست ومجست گھسگی ہواگریہ شًا ذو نادر کسی مارض کی وجهسته امال پیرکسی تسدد کی مبی ہوجاست ۱۳ کے ارشاد فرائة إي وَاللَّهُ بِمَا تَحْدَكُنَ خَيِناتُهُ اللَّهُ تَعَالِمُ عَبَارِ اعَالَ پر فہردار میں ۔ اسس کو ہرجیلے سے تعلق ہے کہ تم برحکم کی پا بسندی کرو اور امسس میں کوتا ہی نہ ہوئے وہ کیوبکہ خلاتھا لئے کو نمیا رسے با لمن کی بھی خبرہے توخدا تعالے کو اس کی اور فسے و گذاشت یک کی بھی ا ملاع ہوجانگ جرتباری نیشوں میں بھی موگ گریا ہسس جلہ سے بغدا تعالیے نے اپنے بندوں كدايك معمون كا مراتبه سكفل ياست كم أكرامس كمنتحضر ركعبس توعل مي كيمي كواج نہ ہو۔ ہینی پروقت یہ خیال رکھیں کہ شرتعا سے میرسے کا برو با کمن کو دیجہ دیے این اسس کی مُزاولت سے بعد چندسے ایک مال بیدا ہوگا اور دوقا بیمبیگا كركويا يس خدا تطلك كو ديج رالي بول اورقسسان ومدييث يس اس قسم كرجتن معنایس ہیں یرسب مُراتبات بیں ان یس مستلا دیاہے کہ ا طاعبت کی اس اور راسخ حالت اس وقت پیدا جوتی ہے جبکہ یہ خرابیات متحضر جوجاتیں كيونك حبب يه خيال مخت موجاتا مع كه بماريداس كام كى حاكم كرمبي ملايع

تو ہمر اس میں کوتا ہی بہیں جوا کرتی۔ اوریہ نہا بیت سہل مُراقبہ سے اس میں ل نفسه کسنشیخ کی محسی خلوست وغربسده کی مشرورست شخص اس سے منتفع بوسكتاب لكن أسس وقعت كي اليدعوا من جوكة بين كم ان كى وم سع عا دست اند نیرن حسباری سے کرکسی گذرخلوست کی ا وٹھسی کا دل سیھینج سے مشوامے ك ميى طرورت موتى بع كيونكداس وقت علوم اورا عال بين ايك كوفيعف آگیا ہے تومیح اسس کی یہ ہے کہ ہر علی میں دوچیزوں کی ضرورت ہے ایک تو رکے کے درست ہونے کی ا در وہ مہے ہمست کی۔ ہم لوگوں ہیں وواؤل کی کی ہے ۔ رائے کی کی یہ کہ بسااو قاست بعض اعال کے منشار یا ناشی کے متعلق ہم ایک امركوست مجيئة أي اور ووخب رموالم ادرب اوقات مسي مركوم فيرسمية بن اور وه شربهو البعالي بدائعض او قائ با دجار درستی رائے کے سی عل يس ممت اكت رأوت ما تى بي سي شيخ چاى ما حب تجرب وصاحب بعيرت ہوتاہت اسس سے زلتے کی بھی حدوملتی ہے اور اسس کے کہنے ہیں کچے مرکث موتی ہے کہ اس سے بھٹ مین زیادہ برجاتی ہے ادراسس کی رہم المل جرکھ ممی موید ضرور قدر آن بات سے کہ جب محسی کوشنے سالیا جاتا ہے تواسس کی مخالفت کم ہوتی ہے۔ تو ڈیلتے کے صحیہے کرنے کا اوربہت سے قوی کرنہیکا ما وہ تحب ریس بنانے کے اور کوئی ذرای بہیں سبس بقا عدہ مقدمت الواجب واجسب عل کے لئے تحی سیسنے کا وامن پڑا 6 حرور ہو گا۔ اور سیسنے کا مل ہو نا باست اوداس کے پہولتنے میں اکثر خلطی ہوجاتی ہے بلذا اسس کی بہوان معلوم کرنا صنسٹوری ہے سوپچان پرہے کہ علم دین بقدرض ورست رکھتا ہو خواہ پُرُد ار يا علماء كي صحبست سے عمل بين مستقيم جو- امر يا لعوف تهيء فالمستكر فالبسين كوكرتا موتحسى مسلم شيخ سے تعلق و كختيا مود علماء سے نفورنہ ہودات الشار ے بیں عاد نہ کرہے۔ اس کی صحبت میں رغیست آ فرت وتفریب عین الدن کی خاصیت ہونہ سوس شخص میں یہ ملامتیں ہوں وہ کا مل ہے

اس سے ارتباط پیدا کرلے۔ یہ معنا بین متنے جواس وقست بیا ن کتے جائے خروری سمجے گئے۔

اب خدا تعالى مدر ما كين كرتوفيق على عطا فسيدما يس اورس فاتراهم

رتج اور و حاتین اور طربیتے یا دی ہوجا دیں اور میں و آست پر فرنیند تک آذا کرنے ہیں سہولست رہے ادکو ن تعلق عید جا وے اس کتاب بیل تھے کی بڑاروں ٹیسٹلے اور اکیں ادر و حاتین اور خربیتےسب درج بیں اور ایک خاص بات بہت کر مد ذی الحج سے ہے کر مد ذی الحج تک با کچ وال کا جرا طربیتی مج شاتع کر دیاہے یوں بچھتے کر اگر حاجی صفرات بیاری کتاب کا حفا لیے مذکر سکیں اور عرف بیم مقالیا اگر دیکے لیں توان کے سفر کے کا مکل طربیت کا وزیرت اور تمام دُعاییں شرونا مغیریت کی والایک

RS. 100/

مُولف معترب شاه ول الله تعترب تدان علات المراق الله تعتب وبدى تدس سرة عد الأعلات المنظار العليل الرو و مؤيدان علات على المراق ا

ع الما ما الموت ع كم الميار - 10/ - Rs. 10/

قَالَيْهِ النِّلِيهِ عَلَى النَّهِ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّلُ الْمُعَلِّ مَا لَهُ الْمُعْلِمُ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعْلِمِينَ الْمُعَلِّمِ الْمُعْلَ

ق عوات عبد ربیت جل منجب م الاست عبد المعتب ما المعتب ما

مناك الريا

منحب ملهارشأ ذأت

حيكم الأمنه بجرز المآنة بحصر مؤلانا مجتدا شرف على حيّا مقانوى لينه عَلِيمُه تاميث م

مع تمدع مرالمت النائع "محبوره الومى" دفست رالانعار مسافرت ما بندر رود بما بيد

## وعوات عبدين جلانجيب

**V** 

نوان وعظملقب بر

## متارع الزيا

|                            |                  |                | 514            |             |             |         | Q:          |
|----------------------------|------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|---------|-------------|
| متفرقات                    | سايعما كى تعدُّو | كين سفلكمشا    | كية مضمول كتعا | بجكرا كعربه | مست ابعوا   | کپ جو   | language.   |
| مستورانتين                 |                  | <del>1</del> 1 | وشيه إكوانيا   | -           | ÷           | 1 "     | نوا زنيول   |
| يه وعظموا كفا              | *                | ÷              | وطن اود        | * "         | ÷           | عارشيان | م كؤن جاب   |
| مكامبديلي                  | تغريب            | مبيداحسد       | قستدارتاه      | كفشيه بوكر  | أبيب كمغنشه | سنتسطيذ | خفشق أكبولى |
| تتعاكد واعظ كى             | 4+               | مقالزي         | نهمناملني      | ÷           | ÷           | بجسدی   | صا حب       |
| مرکدر توکیکی<br>وی مرکز می | +                | ŧ              | *              | ÷           |             | 4 + ÷   | 4 4 4       |

لبسهم الشداليطن الوحيسهم

المُحْسَدُ بِنَهِ مَحْسَدُهُ وَاسَنَتِعِيْسُهُ وَ اَسْتَغَفِيدُهُ وَ اَسْتَغُفِدُهُ وَاسْتُوسِهُ وَاسْتَعَلَّمُ اللهُ وَاسْتَعَلَّمُ اللهُ وَاسْتَعَلَّمُ اللهُ وَاسْتَعَلَّمُ اللهُ وَاسْتَعَلَىٰ اللهُ وَاسْتَعَلَىٰ اللهُ وَاسْتَعَلَىٰ اللهُ وَاسْتَعْلَلَهُ وَاسْتَعَلَىٰ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ و

حِنَ الْأَخِرُةِ فَمَا مَدَّاعُ الْحَيْوِيِّ الدُّنْيَا فِي الْمُخِرَةِ إِلَّا فَلِيلٌ \* وخداعان مالود تبين كيا جوگیاہے جب تم سے کہاماتا ہے کہ انڈ نوالے ۔ است یں کوچ کود توتم زین کوسخی سے مقام لیتے ہو۔ کیا تہیں آخرت سے منکا بلہیں وٹیاکی ڈندگی ہے۔ ندجے سوآخر شعب کے مساحب ہیں وٹیاکی ڈندگی یا عل کم درم ہے ، یہ ایک آئیت ہے جس میرحق ہمان وتعلیائے دین کے ایک خاص كام ين ستى كرف پر طاهست فرا ل بس كراس وقدنداس خاص مي كابيان كرنا مقعود منہیں۔ہے بکاراس ملامست کی جو بنا۔ اور ملست بیان فرائی ہے جس کا ڈکر آڈ جنے پھٹھ سے شروع ہوتاہے اس کا بیان کرنا مقصد دہے اگراس کے عموم سے مضمون بھی عام موجات مرحل کی کوتا ہی کو فرمائے میں تم جو دبور کے کام میں ستی کرتے ہوگیا جیات دنیا بروامی ہوگئے ہواورسیستی جوتم میں آگئی ہے توکیا اعتریت کی مے وریت اورخیال تم کونہیں رہا يعرفرات بي كرآ نوت ك مقلط بن سات دنيا كى مناع توالك اى فليل ب كويس مہیں اور باوجو واس کے تم محرونیا پر رامنی مولیتی اس سے آئی مجست سے کہ اس کوایا قرارگاہ سیھتے ہوا وداسی لے اس وینی کا م سے گھرائے ہوسویہ توالیسی پیزنہیں کہ آ ومی اس کی جیاست پردَاحِنی موجاست پدھے مضمون اس علست کا اوراس کو بیان کروا معقود بداس کا ماصل اس کے ترجے سے معلوم ہوگیا ہوگا کہ خدا تعاسلا ان لوگوں برم طامت كررب بي حفول في دئيا برتماعت كرلى بداورا خرت كومبول كي بي اور ونياكومحبوب سميت بي يسلمان اليا توكوني نبس بي كراس كا يدعقيده بوكرافوية کوئی چیزنہیں مگرحا است طروراہیں ہے کہ ان کے برتا ڈا ور معاملات سے ابیاہی معاڈ ہوتا ہے کہ جیے کوئی مئر ہوکیوبی جتنی عبست دنیا کی ہے آ مرسن کی وہ بجست ا ور اس كا آنا شوق نہيں ہے چا كئے ولوں كوشول كر ويج لين كد دنيا بين قيام كى إبت ہم لوگ کیا گیا خیالات دیکاتے ہیں کہم ہوں رہیں گے ہوں بسیں گے بہوا سے گی جا مداد بوگ ہوں ہم طازم ہوں کے وہی کالم مول کے وغیرہ وغیرہ اب انصاف سے دیکھا كه آخرت كم متعلق بهي جي اسي المنتكر بوني الي كرم جائيس ك توخد اسم سلمت جاأين كم بوں جنت ہو گی اس میں یا نمات او رمکانات ہوں کئے یوں حور میں ہوں گی نمالبانہی رَاقَ عَنِ الدَّنِيْ إِنَّا هِ رَّا ١٠٠ مَدْ

بھی یہ امنگیر شیں ہوتیں بلک خیال بھی بہرہ ہی کم آتاہے۔ تو دنیا کی جس تدریمبت ہے سه آخرت کی وه مجهد بدور وال جاند کا اتناشوق اور اگر جوتی ترجیدیها ال کاندوا ي متعلق ول بين خيالاسته بيد موترين وال ل أن عد كل كمتعلق بمي توموت ادر جیے ونیاوی ا مورمیں غلطال بیاں رہتے ہیں اور پہال کی خوشیوں میں کھے رہتے ہیں ایسا می ا مورآ فرت کے متعلق بھی توکیر ہونا سوبعض توا لیے ہیں کہ وء دنیا کی خوشیا ل مزاتے بنی اور آخرست کی ا منگ کمی خواب می مندی آتی اور بعض البیت برجن کے باس و نیامیر، خدشی کا کونی سامان منیس اوراس کے وہ ہمیشہ غررہ رہتے ہیں اوران کومی فرقی فعیب نهیں برقی وہ شاید میرے جواب میں یوں کہیں کرصاحب ہم تو دنیا کی دوشیاں نہیں مناتے بلك م تويه سوع كرية جي كركوني والي نبين وارمض نبين يه رندگي كيي كي تويس بيان یں کہوں گاکہ بُہکوان کی یہ شکا پہت ہے کہ چئے۔ تم نے دنیا وی زندگی کو سوچا کہی آخرت ک زندگی کوهمی سوچا اور ویال کی مصیب سے کا بھی نبیال کیا کہ د ، زندگی کیسے کتے گی معا<u>دم</u> بیں مانا یرا تو وہ مصیب نن کیونکرین جائے گی پیر جیسے میباں کی ترکیب**ٹ ک**وسو **پکر تدبیرا** سوچے موکر شاید فلاں الدبرسے بیمفیہت کٹ جلت یا فلاں تدبیرے مشکل آمان موجا ت البيحيى آخرت كى معيبت كومي سوجاب حالانك ونباسك مصائب تولععن الييري مي كرا ل كى كونى تدبيدي نبس بها وداس ليراس كوسويناعيث بد مكريير سوچتے ہوا ودا خریت کی توکوئی منبیبست بھی الیں نہیں ہے جولا علاج ہو بلکیاس کی ہر مصيبت كى تدبير موجود ب مكر بيرجي اس كان ذكرية فكرا لد أكر بين اليب لوگ بوت تهمى كه وقبعى على بسيل التذكره آخرت كا ذكركر ديتي بهون اوراس لين تعجيعة بهون كم يمجكو دین کی فکرہے لیکن اس سے کیا ہونات دیکھو اگرکسی کے اس ہما ہی ہواور تواہمی ہو نکڑیا ں بھی ہوں اور ایکا تبے نہیں گران سب سامانوں کا ڈکر کرنا رہے اور سوخیا رہے نواس وكرس وراس سوجنے سے كيا بوتا ب تدبير توبي ب كريمس كر كالم الله اور لیکا تا شروع کردے اورجیب محدوک لگے کھا اے نواخریت کی فکریمی بہے کہ یوں مجے کہ یس مرول گا خدا کا سامهٔ ایول بول مداب جوگا اور پرسو چکر غزایب سے بحینے اور نجاست

حاصل کہ فیسکسلٹے تدا ہر شروع کر دے۔ شیطا لنائے بیت سے لوگوں کومیرکا دکھاہے اكم كا و كا و ان كواس قسم كيما لات پيدا مرجات بي اور د و ول بس والديتا به كم تم کو دین کی بہت تکریے - صاحو! اگرتمبارے یاس ساما ن نہ ہوتا توا تناہی میہت مقا ليكن جب خداف اده إيمت دى بعط برسه كي بيان دى بعركما ومبدك ونيا كدمعاطات يس تونرى فكوريس فيريكا جاسا اور دين كركام بيس ترى فكركوكافي سمجا جاتا سياس معدم بواكه يرسب ياتيس ي ييسب وقع ير أخرب كا خيال بى بنير ب ببروال الوكوتي كيارونيا ك نوشيال كدر بني منا لي جايس اورا كركون ونيا ع عَمْ بِين ربِّ ابِ تُواس كى بدشكابت بعدك آخريت كاغم كول بنين كيا جاتا اوراكركوي خوشی منانے والاکے کہ آخرشتاکی خوشی مجاں سے منائیں اس کی بہیں ا بیدہی کہاں ہے ہم تو گنگاری ا در دنیاکی توشی تو ما مهدے اس کو کمیے نہ منائیس نوراتیدها ن کا و حوکسے اس یس دو دعوسه بین اور د ونون خلط بین بین اول بعی خلط که و نیاکی خوشی ما خرب دوم بھی خلط کہ ' خرست کی خوشی کہاں ہے پہلا تواس کھٹے خلدا کہ یہ جوکہا جا تاہے کہ ہوگ بیٹیا ہوگا پوں چین کری گے تویہ تہارے قبعندیس کہاں ہے بڑادوں آدمی الیے ہیں کہ وہ سے کچه بی اور موناکچرہ میراگر وشی موتی بی ہے تو تجرب یہ ہے کہ تمنا کی بہیشہ عدد میں ماسن سے برعی برنی ہوتی ہیں یعی حاصل ہوتاہے کم اور تمنا برقی ہے زیادہ توجی كى تمناجى قدر زباده بوكى وه بميشهاى قدر زياد وغم بن ربع كا الله خلا البتنوش منت بين اس ك كدوه دنياك كيد تنابى نهي كرت ادلاد بوني اس پر عوش مين نه جو في اس يرخوش بين مرحال بين ماضي بين اور ونيا دار ول كوخوشي كبان والشررا حست جس چنر کا تام ہے اگر زو عاصل مد مونی تو معراسس کا مبتدا سامان مو کا زاوه موجب تکلیف اور موجب حسرت ہوگا۔ اوگ روپے چیے کا مامنٹ سجتے ہیں مالا بکہات رویم پید خبین ہے ورن چاہیے مقا کرمندون کو زیاد و لذت ہرتی مگر پالاگ صندوق سے میں نیا وہ بدتر ہیں کیوبحداس کوادماک الم کا قوتیں ہے اور یہ لوگ تو آلام بيس مبتلا رس تومعلوم معاكد ونيا وارببت بى كم آرام يس بيس غرض ونيا يس

کہیں خوشی مہیں ہے اور دوسری ماہ ہے کہ آخرت میں کوسی خوشی ہے اس ملے فلط ہے۔ ك وه بُعدِ ويسدة البيد باكل تما رسدا متياريس جع-چنانچ دُنياكی فوشی توكيمكي ماصل بمي نبير، بو تى كەسارى عربط بوا ورىز برد اور إسوست كى كو لى احست بميماليى منیں ہے کہ وہ اختیاری نے و فعدا کی یہ رحمدت ہے کہ اخرت کی کتنی بی مری سے می تمنا بومكرُ ودُ بمشتفا منصوص شنّا درجات بوّمنت وغيره مبا ترست اساب ست مرور یوری مو قاب مثلاً اگر بید نے درجے کا آدمی میسے عاصی گنبگار برے درج ین جانا جاہد مثلاً حضرت جنید رحمه الله کے درج میں توجا سختا ہے اس طرع سے کہ ا پنے اعال میں ترتی کرہے۔ توہی وہاں توخوشی ہی خوشی ہے جدیا لکل اپنے اختیاریں ب تواس کی فسکر کرو اوراس کی استگیر پیدا کرواوراس کی تدیمبید و کرونیخ معمیت كوجيوش دو غازين برهوجواب تك چعو ف كئ بين ان كى تصاكرو زكرة وواس ك بعدسی نوش تبارے می فاسلے ہے اس سے بعد عق ہے کہ توشی مناؤ اسی الحرح اگر کوفی مصيبت زوه كيرك يهال كى معيبت توماطر جاس المية اس كا ابتام سعداوروال توافد مفدر ترم ب بوكول عم كري توسجد لوكريه بعى شيطا لن كا وحوكم سي عفرريم نے یہ وعدو کیاں کیا ہے کہ خوا و تم کچہ ہی کرویس تم کوجنت میں بلاعقوبت افیا بی بار داخل کر دول گاغرض ره آخرست کی نعست کوکو نی سوچیکسے مذورال کی معیبست کوچسسے صاف معلوم ہوناہے کہ اوگوں نے کہتیا کو تھر پڑا رکھاہے۔

کے مسلما نوں تہارا وطن آئرت ہے گرتم نے اپنے لئے ونیا کو دمان بنا رکھاہے
ادر اپنے لئے اوراپنے ہرعزد درکے لئے دنیا ہی دینا چاہتے ہو میری ایک خاندا فی بزرگ
فی فی نے جعکو ایک باریہ دعا دی بخی کرات کرے اس کا بھی دنیا ہیں ساجا ہوگیے گذرے
عنوان سے درما کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اب تو دین ہی وین ہی فلا کہت دنیا ہیں
بھی پھنے اس سے معلوم بو تلہ کہ ان کی نغریس ونیا ہی بڑی چیز تنی اس لئے یہ چا کم
ہمارے بیارے بھی اس میں پینسیس ان شد النے کیے غضب کی بات ہے الداس کھا تھ
ہمارے بیارے بھی اس میں پینسیس ان شد النے کیے غضب کی بات ہے الداس کھا تھ

و كونى بعى غم نه بهوتا . ويجدوجب كسى سفريس جاتي بي اورسى سرائ يس تيسام بوتا ہے تو وہاں کی جاریا ن یس کیے کمٹل ہوتے بریسی چاریانی ٹون میمون ہوتی ہے مر سوچتے ہو کہ ایک شب توقیام ہی کرنا ہے جس طرح ہوگذار دواکی شب کی محلیف ہی کیا بیر تو گھر پہونج جائیں کے غرض سرائے کی تعلیف اس لیے "ملیف بی معلوم مونی کراس کو گھرنہیں بھایی مال دنیا کا کلیفوں کا ہے سو اگرآپ ونیاکواپنا گھرنہ مجتے تواسی طرح اس کے ساتھ بھی برتا ڈ ہونا ہر گز ہسس کے متعلق ہر وقت تذکره که بوتا زاس کاس قدرسلسله تحصیطة بلکه بریات پس زمان پر یہ ہو تاکہ مسال گھرآ فرت ہے وہاں مین وآلام کرینے بیاں کی دراسی نکایف كيله حالانكه بم كوكبي بيخيال نهي مونا . خاس كر توريس كر اگر كو في غم أير آجائے توو و حالت ہوتی ہے کہ گویا کبی خشدا تعالے کی کوئی نعمت ہی ان میر نہیں ہوئی اورابس وقت ان کو بجزاس مصیبت کے انذ کرسے کوئی کام كولى تقد منہيں موالكو يا يہى ان كا دين ہے يہى دنيا ہے اوركم وبيس مرديكى اس منا **بی ک**ران کوبھی آخرت یا دہسیں رتی ورن اگر آخرے یا و مو تو و نیا کی کوفی کلیف مراث کی دو روزہ سکلیف سے زیادہ شہیں ساکتی تھی۔ اور بینے وطن ملی کولاد كرك دا حت موما باكرتى خوا وكننى مى برك مصيبت بوتى شلاً است فيص كاكونى پایا بیب مرحلتا شب بهی اسس کو پرایشانی نه بهوتی اسس کی ایسی مثال بے کرمنشاتی اگر كوفى سفيريس مواوراس كاكونى بي كم موجائ : وراس كويدمعلوم موجائ المراجيد وال جلاكيا هي جال ميرا گرے اور جال شامي جا را بول توكيا وہ روے پیٹ کا ہر ان بنیس بلکراس کو پر سندر اطینان بروجانے کا اور بجیگاکہ ا ب كوفئ ون بيس بيس بهي اسسے جاكرس لوں كا - نواگريم آخرت كوا بيا او لمن سمجتے تو اولادنے جاتے رہنے پراتنا با تصدیکرید بیٹا کرتے با ن حیدانی کا غم مون اے سواس کا کی مضائف منیں اس کی اجازت ہے سکی صبے بدائی کا غم موا بعد تسلی بھی تو ہونی چاہنے کہ وہ اپنی راحت کی جگہ بہونخ میدا نے گھر پونگیل

بم بن وہیں مانیں کے اور مل لین کے خوا تعلید کے یہی معمون اس آیت کے دو مرسع جلے بین محلایا سے اِنّا الله وَإِنَّا إليه وَاحِيْدُن ، مِنى جوجِرْكَى وه مَدّاك یاس تی اور ہم بھی تدائے یاس جائیں گے اورسب کے سب و ہی جی موجاً منظ ۔ ترامس کو سوچکرلنلی ہوئی چاہتے بھی اگر ہڑے کو گھریجے ٹیکن اب تو وہ ماردھاڈ مِو تَى بِيم كركُويا فله تعالى الله على عامداد جين لي. عُرَض يسب كريول مِونا عَلَيْ مضاجيد دُنياكي مثال بين مجعا ويأ ترجب ايسانبين بهوتا تواس سعدين إيا موگا کہ اولا دے مرقے کا ایساغم ہی اس لئے ہوتا ہے کہ ویاکو اپنا گھر سچتے ہیں پس بڑی بھاری ملطی ہماری بہ ٹابت ہوق کہ ہم نے دُنیا کوا پڑا محرسمیر رکھلہے اسى الح يبال سع جدا بونيكا رئ وغم بوتاب ورنجب أدمى مغريل جاتاب تو مِتنا گھرسے تریب ہوتا ما تاہے خوشی بڑھتی جاتی ہے اور بیہاں یہ حالت ہے کم جوں ہوں مرنے کے وان قریب آتے جیس دُوح فنا ہوتی ہیں اور یا طالعیہ ونیا دارون بی کی ہے کیونکہ وہ ونیا بی کو اپنا گر سجتے ہیں تفلاف ایل اللہ کے کہ ان کو اس کا ذما بھی غم نہیں ہوتیا اومان کونہ اپنے عرفے کی بار وا ہوتی ہے نہ ا ولا دے مرنے کی پروا ہوتی ہے۔ ٹی کہ بعض وف ہ توج یارکواں کے سنگدل ہونے کا مستعبہ بعد جا تا ہے حالا تکہ ایسا نہیں ان سے زیادہ تدکون رسدل ہی تہیں ہوتا مگر اس پرلیشانی مد بوسنه کا سبب صرف یه بند که و و آخرت کو اینا نگر شجیته هیس اس لنے ال کو اولا و کے مرفے کا غم اتنا ہی ہوتا ہے جنا کہ مرائے سے لاکے کے . گھرچے جانے پرمسافر ہاپ کو ہوتا ہے کہ ایک گونہ مفارقت سے جملق ہوا نیس دیا دو نہیں کیونکہ وہ آخرت کوایٹا د من سجنے ہیں اور میں وجہ ہے مرجب وہ مرب سے قریب موسے ہیں تو ندفیاں مناتے ہیں جس طرح مالة بے کے سفرے والیں اُتے جوت گرے قریب بہو نچکر خوشیاں منا فی جاتی المن مِنْ يُحْدُ مِنْ تُوشَى كُولِيكَ مِرْدُكُ كِيْتُ مِن سَه

خياس ووزكرس منزل ويرال فرم الاست بالطليم ونسية مانال بروم

ندر کروم کرگر آب فیرایک غم دوندے تا دیمیکده شادان دغز لخوال بروم دو دن بڑی توسعه کا دن بوگاجس داه کریں اسس ویران مشدرل سے کوچ کروں کا راحت جان کاش کروں گا اور عبوب کی طرت جاؤں کا۔ یہ نے نذر انی ہے کر اگر یغ کی دن نجے جوگا توئیں میسکد سے در وازے شکسہ در فزل پڑ عتا ہوا جاؤں کی

حضرت حولاتا منظفرحسین صاحب (قدمس معرف) کا ند معلدی سے ایکسٹخف نے محیا کہ حضرت اب توآب برسعے بوٹے آپ نے دائعی پر بائة بعیر کونسرہ باکا اند اسا فریب و تبت آیا مگران حکایات سے کوئی یہ ند سیجے کم ان کو اعلال پر انتہا بمدنى بدوناز بوتا ہے اس لية احتال مواغذ و شوسنے سے خوص رہتے ہیں استغفاللہ ناذکی مجال کس کوہے بلکہ وہ خوشی صرف اس بات پر موتی ہے کہ وہ آتوست بحاینا گھر بھچتے ہیں رہی یہ باست کداك كو داروگركا اندبیشہ ہوتا ہے پائیس توكھو که اندلیشه مرود ۱۰ تا سے لیکن رحمت خوا وندی سے امیدیمی بیرتی ہے کہ اُنشاء اللہ تعليظ ميرجيوت جائينگ اس كي ايي منال ہے جيبے يحسى كا تكر لوما ميوا ابرا ہو اور مركئ منبايست بخنذ بوتو وه ابينه نكري كوليسندكرديكا اور سوچيكا كم أكرحهم اس و قشت میرا گر لو تا بیونا ہے لیکن میں انشاءالٹہ تعلیے میمال کو پختہ کرلونے اکی طرح اگرچ ان کواندلیشہ ہو تا ہے تگر جانتے ہیں کرامیان کی سلامتی ہے توضرور رحمت بوگی رعزش وطن سے لبی مجتمعت جوتی ہے گو و بال کھے۔ تمکیعت بمی موتو كوني يد شبهه نبيس كرسكتا كه ان كو نا زمو تا سيد . غرض حنبقت واتعي يرسي جو مذكور بمونى اس كواكركوني سبحد جائد تو برارون عم كم بموجا يمين اور دنياكي تمام موسيس فنا بومايس رم جودنيان بالمنت بيرائر يركبي بوجات ووجى ا بوجلت يرايسله بيدكوني مرك ين يه تمناكريد كريبال جام ا در فالوس مسب النظاد نے جائیں اور پھرائی کمانی کے تربیرکرانگا ہی دے توظا ہرہے کر کتی بڑی ماقت ب خاصکرجک بربحی عکم ہوکہ مثلاً جار دن سے زیاد ہ کونی اس سراتے میں قیام

بهین کرسکینگا اس وقست تواپی کمانی وبال کی ترثیق پس دیگانا بوراخلل و ماغ بیصاور ونیا ایسی بی محدود القیام مرائے سے کہ اس مدے بعد باد اختیار بیال سے تعل مانا ير يكا اول تورائي بن اگر تبام المتناري مي موسب مي بونا ماستي كداس محدالة تكمركا سامعالمه يذكرب اورجب اختياري بمى ينهموتب توبركزيمي اسس مين ول يد لنُكُونا حِاْمِيتِ بلكه إس سے توحش اورمنیق رہنا میاہتے ، درمبری معنی ہیں میرے لزدیک اللَّهُ فِي سَعِينُ : المؤمن ( وَيَ مَرَّ مَن كَا تَصِيفُ عَلَيْكِ مِلْكُول فِي اس عديم عَلَيْك مُختلف مصفر کھے ہیں گریس کہتا ہوں کہ جینا نہ تکلیف وغیرہ کی وہ سے نہیں فرایا کیونکہ بعن مومنین کو دنیا میں ورائعی کا بعث مہیں وئی بلکہ اس کے فرا اکر بیلخانے سرکبی جی ہیں لنگاکرتا اگرچکبسابی شش ہوتومسلمان کی شاک یہ ہے کہ دنیا ہیں اس کامی رنگے آگرہے و ظاہراس میں کیسا ہی عیش وآرام ہوکیونکہ جی لگنے کی مگر گھرہے اور وہ گھرہیں ہے، بعرجب جی مذالبگا توکیول بهرسی بول کی اورکیون سوچیگا که بدن مور اور به مواور وه جوم کراب به سوچه یکا که ونیا تو پرلیس ب بهال جس طرح سے بھی وان گذر مانیم اور دنیا کے سوچ کے بچائے اب یہ موگا کہ آخرت کی سوچ ہوگی کہ اس کے لتے ہے ساما ن بونا چا ہے اور یہ فکر ہوناچاہتے اسٹے نغس کی اصلاح ہوئی جائیتے اور یہ سوسے کہ اگر یہ سامان ہوگیا تو پھر ہوں مبار ہوگ ا ور بول میش ہوگا ورمذ ہوں معيبت بهرگ يول پرنشاني بوگ است عوركرك ديچه لوكه كنن ا دى جيس جو يه سر چتے حیں یں توکہنا ہوں کر دنیاوارتوالگ رہے دینداروں کو بھی آخرت کے تعلق كبى شام مكيس بيلا بوآن بي ن الديني . فعلا تعالى صاف فرلمت بي ما وَيُهَا الَّذِينَ النَّذِيلَ النَّهُ وَلَا مَنْهُ وَلَا مُنْ اللَّهِ مِنْ مَا تَكَلَّمُ مَا كَلَّا مَن ية ل والوا وللر تعافظ سے قرو ورجا بتے كه ديكھ نفس كا الله كل كا كيا كيا كيا الله اور الذاتعاك سے درور ويكھوايك دن كاسفر براتا سب تو أس يا ناسطة بكى بمراه لياماً، مے اور سامان بھی ہوتا ہے آخوست کا اسما پڑاسفرورسٹیں ہے اس کے لئے کیا واو راہ تیا، كرر كماست بالخفوص جبك وه ولمن اور كمرجى بديرك اس صودت يس تواس كرسانة

مهبت كي ما مان كرنا جائية طاليني قطع سفر ك ليهُ زا واور ناشته اور ككري بيني كم لية كما في اور ذخيروبس ايك الرُّوكُم تحيين كاير بونا جائية تشا- ايك وومرا الرَّاسك گرمجیز کا بر ہونا جاجئے مقاکر وٹیا کے حوادیث سے غم نہ ہوتا نہ اسپنے واسطے اور نہ کے سکے کے داسلے ۔ تعرتو وہ لہے ۔اب جوموشنے ہم کوموٹ آ تی ہے ہم صف ای لئے کہ اس کو گھرنہیں سمجتے بلکہ موت کے بینا لے ایسی حالت ہموتی ہے جیسے کسی محو جیلی نے میں نیجائے ہوں۔ ہارے حفرت (حاجی صاحب؛ رحمة اشرے باس ایک بورما مخف آیا کینے نکاکہ میری بیوی مرتی ہے حضرت فرائے کہ اجبابا جینخانے سے چوتی ہے ادر پیرفسدوا یا کہ یہ کیوں غم کرنا ہے توجی حلا جا سے علا کھنے لگا روقی کون لیکا ٹیگا۔ حفرت نے ورمایا کرکیا ماں مے پہیٹےسے وہی رو ٹی پکاٹی موئی آئی تھی۔ توموت کے متعلق اس تمام ترکرب ورئ کی وجرمیی ہے کہ ہم لوگ آخرست کو مجد لے ہوتے بي ورنداگر وه ياد بوتی توم ست کاکياغم پوتا- ا درايک اثراً غرست کو گھر يجھے کا يہ مون مائتے مخا کری سے مداوست اور رکنے مروا اگر معولی طور کری است میں الاق بھی جوجا باکرتی ویکودیل میں مسافروں میں را نی ترجوتی ہے مگریتیں سے کہ اینے سغرے ما مان کوچیوڑگرسی سے الجھے کیس کیونک جانتے ہیں کہ اس سے سغر کھوٹا ہوگا حگاس طرے سے دنیائے معنول قسول پر پھیکٹی نے سوچاہے کرا ن پیر پھیننے سے آ نرت کاسفر کھڑا ہوگا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آ فرست کو گھرنہیں سیجنے : بزاگرا فرت كواينا كمرسجيت تو دنيام سازوسا مان برا ترايا مذكرة چنا بخ اگرسغريس كميس يكي بتدكهام پلنگ نے تو کون میں اس برشیں اترا تا کیو بحد ما تاہے کہ یہ تو مانکی موق جنے اور ہماری پر حالت ہے کہ اگر ہارے پائٹ چاہیے ہوں توہم ان پرا تراہتے ہیں اس سے معدم ہواکہم دنیاکوا پنا گھرمجتے ہیں۔اوربیت سے ولائل اس کے حیں کہ بم نے دنیا اکوایزا گھرسمچہ رکھاہیے ہی بڑی ٹوائی ہے۔ا دراسی سے انوشٹ سے کا حول بین سستی ا وہ کا بی پدا مو آبد یہ تو ہاری مالتیں ہیں جن سے معلوم ہمراہے کر ہمنے آخمت کواپنا محفوظ مجارا ب ممار کام دمی انڈ تسلسلاعہم کو ویچے کہ اسنوں نے کیسی کینٹی انٹھا تی لیکس

ان کوکھی ہراس تبیں ، مدا اوران تختیوں سے توان کوکیا ، ٹر ہو تاجوسب سے بڑی تی ہے ست وہ اس کے مشتا ق رہتے تھے کے کونسا وقت ہوگا کہ ہم پہال سے چھوٹیں سکے۔ وہ حفات کماتے بھی تنفے دلیکن لاچاری کوجیے بڑی زبر دستیسے کوئی کام کرتاہے لیں وہ حغرات آخرت كوا بنا هم تجع يتع أوريه اس كرة فارتق ا وديس جوكرتنا ببون كر وُنيا كوا بنا گھرناسمجواس کا یہ معلسبنہیں کر ونیا مست کما ڈ وُنیائے کمانے کا معنا ثعربیں مکڑ يه نه جوكر اس بن بانكل كدب ما فيعيد بم لوكون كى حالت يسبدك كرا خواتماسك ے کو فی واسطری ہم کوئیں مثلاً جب کڑا ہے کوبسند کرنے بیٹیں کے تو معلوم براگا ک کریا ان کارپی وین اور پی ایمان ہے۔ جب ربور سمے بیچیے پڑی گئے تواس طرح کریں وہی ول پس بسا ہوگا۔ میں بھرکہتا ہوں کریس ونیا کا کا مرکسنسے متع مبیں کرتا نگر یہ كبِّن جول كم اس بين ول م ديمًا ۋ-كامسب كرو گري ا ترا بوا جونا چاہتے۔ ول كا كجها ذيًّا یمی زبرے یہ وہ بلاہے کہ اس سے اندیشہ ہے کہ مرتے والستامی خالب ترموجات ا ور الله و تعلى للمعلى للمعلية في علم عليه تست بالك ب تعلقي نهوجات البدا جبال بك به اس کی کوشش کر وکہ و بیا پیس ول سگا ہوا نہ ہو۔ ول کو خدا تعالیے ہی ہیں سکا ڈرکھ سے کام کردیکھ حرچ منہیں - حدیث مٹرلیف ہیں ہے کہ نود حفودصلی اللہ علیہ حاکہ وسلم گھریں سب کام کرلیتے تھتے لیکن جیب ا ذائ چوٹی توب مالست ہو آل کہ قا حکامت لایعدنشا داس مرن کی*طب بر شد بیب کیم کویجا شق*ی بنین ا وریم **لوگوں کی ا در یا لیموس کورگ** کی یہ مالت ہے کہ اگر شلا سے نے ہیں گئیں تو نہ نمازک فکریے نہ روز ہے کی ہی طرح دنیا کے برکام پیماجس سے معلوم ہو تاہے کہ ان کو وین کی کچے خبر ہی بہیں ،ا وربع ویں کو مچھ سجھتے ہی نہیں اس ا فسوس کیا دین الیں ہے نکری کی میسینہ سبعے یہ معاملہ تو دنیا كمائة جوزا بإجة مخاخرب كبلب.

غم ویں خود کرغم غم دیں سست، است، مدغما فرد تراز این سست غم ویں خود کر غرار این سست غم دنسیا مخ دنسیا مخود کہ بہورہ است نہیں کسس درجہال نیاسوں است درجہال نیاسوں است درجہال نیاسوں است کر درہ کا خرجہ اور تنام خراس سے کم ترای

و بّا کا نم مت گا اس و جدسے کہ وہ بہود ہ غربے کوئی شخص بھی دینا بی آؤم سے تہریک وا تعی بہاں کاغم ہی کیا ؛ بہان کے غم کی تواہی حالست سے جیسے نواہب کاغم سوخواب بن اگر کونی صخص یه دیچے کہ مجے سانب نے کاس لیاہے اوراسی وقت أنه كمل جانت الدرا ويك كرايك نهايت عدويت بند كسے موت بانگ پرا را م کرر باسے ا درمبسیته بڑا نمل ہے لوگ ا وحراو عبر کھڑے جعک جھگ کر سلام کر رہے ہیں توکیا استخص کے دیمن میں وہ نوایب رہیگا برگزنہیں اسی طرح مباں کی خوشی بھی خواب کی سی خوشی ہے جنا پنے اگر کو فی شخص خواب میں یہ دیکھے کہ بیں تخت سلعات پرمیکن ہوں اور آ تکہ کھل جانے تو دیکھے کہ بیاروں طرف پولیس کے سیاہی بیریاں لیے کی ہے۔ ہیں اور اس کو جیلفا مذاہبا نا جا ہتے ہیں توکیا اس مواب کی با دشامت سے اس کو کچے واحت ہوسینے گی مرکز نہیں سبوہی حالت ہے و نیا مے غم اور دنیا کی خوشی کی م اگر خدا کے ساھنے خوش کیا تربیاں کے عرب کے غم وریج کھامی نہیں ہیں اور اگر خلاکے ساھنے غز ووگیا کو پہاں کی عسم بھر کی نوشی ہی طاک ہے مگراب لوگ اس نھا ہے، وخیال کو حقیقی غم اور نوشی سجتے ایں جس کی وجہ بس وہی ہے کجسس کا بیان کر رہا ، وں کہ ونیا کوا یٹا گھر سمج رکھا ہے۔محاب کام رخی انڈعنہم پیمابسس ہے اِسٹ ندشمی اوریہی و**م ہے ک** ان حفرات میں مر بحرتها رشینی علی اور مد و کسی مخلوق سند درتے متے اس ليم كه خلالعاسط سے لولگاست ہوئے ہے ۔ ہر وقعت وقت اخرے منتظر تھے۔ اور صحابة كرام دشى الشرعنيم كى توبترى شان سع اوليار الشرك يبى حالت بهوتى سبے. حفرشنوشخ عبدالقدوس دگنگزی، تخصس مرہ پرجبب نقره فاقد جونا اجد بیوی کئی کی وقت کے بعد سے پرایشان جوکرشکایت کریں تو آپ فراتے کہ اب منقریب ہم کوجنت میں ملنے والا ہے وال ہادے کے مدہ عدہ کھانے اتیار موریے ہیں وہ بھی ایسی پیجنت تنیں کہ فورًا ہی ان جاتیں آجیکل کی بیریاں نه بودین بعض تواس وقت السی بن کرهمب منین او کتبین کربس و ونعمین تم بی

لیجو تھے تو بہال لا دونیں سے پہیٹ بھرے مگر ان سندی خداکی یہ حالت تھی کہ ان کے پاس زبور توکیا ہوتا صرف ایک چا ندی کابار مقا اور وہ بھی اس لیے دکھا نتیا کہ مدلانا رکن الدین لینی صاحبہٰ دے سے تکاح میں 'اگرِ وہ چار مہمان آ کے تو ان کو ایک دو وقت کھا نا کھلا ویں کے گھرمفریت تیخ کو وربعی ناگوار تھا اور ہمیشہ اس کے جدا کرنے کا تقاضا فسیراتے اور وہ یہ عدْ كرتين تو ديجي بيني كماكم آخر كيد لوميرك ناك كان مين موناجابية آخر عودت بعول، سحال الله وه حضرات كيسے آنائع اورمها بريتے - تو ان حفرات کی یہ حالت حرف اس لمتے ہوتی ہے کہ دہ دنیا کو اپنا گرمہیں سمجتے اوریری وجر ہے کہ جبب ان کا کوئی نقعال ہو جا تاہیے تدان کوغم ہی نہیں ہوتا کیونکہ غم خلاف المیسد ہونے سے ہوتاہے تو جوشنس کی چیز ے بارے یں یہ ایمد رکھے کہ یہ ہم سے جدا نہ ہوگ اس کو اس چزے جدا بعد نے کاغم ہوگا۔ ورنہ کوئی مجی غم نہ ہونا چاہتے ہاں ملبی ر مکٹ دوری بات ہے میں ہرستانی کے غم کی نفی کرر إسوال يہ ہے فرق ان لوگوں ميں جدونيا كوا ينا نكر شجيح الله اوران بس جر ونسيسا كواً بنا نكرنيس سجعة. اسى مونعُ ما تعالى فرمات بي أرضيتُم بِالْحَيْدةِ الدُّنْ بَيَا مِنَ الْأَخِيرَةِ قَمَا مُمَّاعً لَلْهُورَةِ الذُّ مُنِيَّا فِي أَلْأَخِدَةً إِلْاَقِيْنِيْنَ. اس تقريرے معلوم بهوكيًا بوكاكه سارى تواموي ک جڑ ونیا کی مجشعہ ہے اس کو ول سے نکالنا جلہتے اور اس کا طریقہ یہ ہے كرة خرن كوكڑ سے ہے إو كيا جاتے اس سے دنياكى مجست ول سے نكل جاتيكى ا ورائرت کی نفت کی مجتب اور آخرت کے عداب سے خوف یوں سپیدا كرو كر ينيد كر سوم كروكر بمكوم ناجه اور خداك سائين ما ناب يعر ایک ون ہمارا حساب ہو گا اگر اچھی مالت ہے تو بڑی بڑی تعتیل طین کی ورد سخت سخت عذاب ہوں گے اور نقس سے کیا کر و کہلے تفس تد ونیا کو چھوڑنے والاسے قریس جھے سوال جر کا اگر اچھے جواب

دے سکا تو ابدالآباد کا چین ہے ورنہ داکی "کلیف ہے پیر تھے تیامت كواكناسيد ادراسس روزتمام نامداعال الاستدماكيس ع في بمواط سے گذرنا بعدمًا پمرائے یا جنت ہے اور یا دوزن ہے اس کو موزاد بھیا مرواس سے آخرت کے ساتھ تعلق ہوگا اور وزاسے ول سرد ہموجانے گا ا ور موت کے مراقبے سے مکن ہے کوکئ کو یہ خلج ان ہوکہ اسس سے تو وحشت ہوگی اورجی گیرسکے کا اس کا علاج پرہے کرجیب وحشت ہونے کئے تو تندا تعالے کی رحست کویا وکیا کرو اور سوچا کروک اس کو اسے خ بندوںسے آئی مجست ہے کہ مال کو بھی اپنے بیجے سے آئی محبّست منہیں ہے توامس کے پاس جائے سے وحشت کی کری مجسب مہیں اور اگر امسی ا ما تبے کے بعد بھر کمی ونیا کی طرف اول ما عنب ہو اور گنا ہ کو جی طبعہ اور کوئی گناہ صا در ہوجیکا ہو تو مراتبے کی تجدید کے شامخد لوب کرلیا کرو اور توب کامتم یہ بھیسے کو اگرکس کا حق تمبارے ذیے ہو اسس کوبیت جلدى اواكرو واستعدا نسشيار الشرتعليظ ضلاتعاسط سبب كنابول كو . معاف كر دست كا- كيرانشار الله تعالية تبارى حلة آخرست كا وإثي بيش جوگا۔ اور آخریت کا شوق پرپیدا ہونے گی۔ پس نے ایک کتا ہے تھی ہے اس کا نام سے شوق وطی اس کا مطالعہ میں بہت مفیسد ہوگا ماحل سب کا یہ بھا کر ڈنیسا کی مبست ایک مبلک مرض ہے اور اسس کا ملائ موت کی باد ہے اوراس سے توحش سے بینے کے لئے نداک رحمت کو یا و کرنا علاج ہیں اوراُن کے موکد کرنے سکے لیتے شویق وطن کا مطالعہ ہے اب میں شتم کرا ہوں۔ اپنے مرض کی اطلاع سب کو ہوگئی ہے اسب کوہیت جلد را الل کریں اور خدا تعالم سے وعا کری کہ وُہ

سه - شوق والمن علن كايمنت ، مكاثبه تعانوى مسا فسيرفان بسندر دولً كرامي تمسيلر

رجح اورعُره ا وَرَرَيا رَسِت رَسِيُولِ اللهِ اللهِ السَّالِمِي

كه الأره ريحت والول كوخوه بن الحديثة ثم لحدُيثه. الله تعالم قي برترين كنابت اورجين كاغذ يركسي علم الجاج حبيدادي وب حدش العيم بالنول كاالاده في كامو وه أن بي ساسكا مطلاحه كرناس وع كروس الكرم مسائل على وردُعانين ا ورط لقي با دموجا يمن ورق برج ا داكه في بركون على مربي في على مربي في الله الما المين مرادون سلط وربايله دُ ما يس اورطريقي مدورج بي بتروع ميں ايك مير ايك يون جي كے بارخ درائعتي مرد ي الحري الكوار ذى الجرتك ع كامكل طراعها ورنيت اوردلوا ف كاساتون برون كى دعائين معرتر م المراورمة ابرائيم بريمين كى دُعالى دُعالى دُع المن الح كى فرنيت قرال و عدة سام كاليد اور الرياد المريفة الكووعيد سفرج كما واسا وردعا يسجبا زكاس فرجها زياس ستقبله كامران ور يللم - جذيرم مكتره باور واحله ببيقات وم شرايت احام كابيان - تج اور يخ وكيفت بسائل احرام - نمايرا حرام بهروش اور دريق كالعوام نا بالغ أورمجنون الرام عن كالعرام غير كالعرام غير كالعرام على كالرام منوعا احدام بكريم وينافله ك دعا يم طواف ك تتاقيميل فيراك البير مزميني كاطلقه صفاقرہ کے دریقیاشی کرنیکا طریقہ دروعایں منی سے عقا کوجا نا اورعوقا کی دُعایں اورس کا کرو ٱ فَتَاكِجُ الْجِدِ عَرْفاتَ عِلْمِ ولقَ كُومًا مَا مِرْولِهُ مِن مُتَرِّعْتُنَاء كَى عَارِجِي كِذَا لِإِنْ كَارَ الْمِرْولِقِي الْعَدْرُ فِي مورج بيكند م. بعثرتي كوروارة بورة بيفري من اراا ١٦ ١٣ كود كرهم وتينون شيطانول، كوكنركي ما مناقط في كُنْ طِنْ رَبارت كرنا- ج افراد- ج مُتَعَ حج قرائل ورض مرء ورَجَ بدل كبيد مسائل ورط ليقاورو مُلْأَن أكرخدا مذكرا وفي منطى بوركا وبد تواك جنايات كم كفاره وغرو د بنج م كما طريق ا ورهسائل مغر دينيد منوه - زيادت بالرسليد في اليرم كم ما مل ورا واب ور وعائيل ور روضار قد م الات طيدتكم يبلام طريض كاطريفها وراور مصلاما وأعاثين ودسائل قينم مدينيه نؤوي كياكبا كريجنيت البقيع بشهدانية كمحدا ورثمام مساجدت وسيجير وألبي كراتت وداي سلام فرصبكم يجيك باس كتاب يوكيكر ككوكسى دومری کمآب کیفروست می مروط اسکوتنا رکھیں ہے ۔ 15/-

والتفالين عاليه عاسكم المع فالطيف والواشق رَوَاهُ الْمُحَارِيُ رعوات عبريت جلتجب دسوال وعفظ ملقد منجئه مله ارشادات

حكيم الأنمة مجد الملة متضار مولانا محتاش في المرشر المرشر المرشر محت مع معد المرشر محت معد عبد المرش و فست والا بقاء مسافر حسار و المرس و فست والا بقاء مسافر حسار و المرب و رود الربي على مسافر حسار و المرب و المرب

## د پیخوات عبد بین جلد نجیب وسوال وظظ مملقب به مصرا را لمعصب ند

| أشتات   | المريون     | مَنْ ضَيَّعًا | مَاذَا         | كَبَفْ         | خد       | متنى       | اً بِينَ  |
|---------|-------------|---------------|----------------|----------------|----------|------------|-----------|
| متفرقات | رامين كانعل | كسفاكها       | كيا معنموك تخا | المعار المربور | كتن بهوا | کب پھوا    | گیا ق ہوا |
|         | تغسرثيا     | مونوی         | معصیت سے       | 100            |          | ١٠ ارشعباك | حامج نسجد |
|         | 10.         | سعينايمر      | طاعت کی        | ÷              | İ        | منسب       | كفأ شكجول |
|         | 1500 .      | ماحب          | بركت كم        | ÷              |          | پمجیسری    | +         |
|         |             | مرسوم         | ہر واق ہے      | ¥              |          | يوم عجب    | +         |
|         |             |               |                |                |          |            |           |

## ببشيعانتي الترجئ الرحيث

اَعْمَدُ اِللَّهِ عَمَدُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال

وَانْعَمَلَ بِهِ فَلِيْسَ مِلْنُا عَاجَةً فِي أَنْ بَرِّكَ عَ طَعَامِتُهُ وَمِثْدَابَهُ وضور آت من «شرملیب» وسلم نه دونب واد یوحق بین ارشاد فرایاسی کیمبریخنین فی تولم المطل اوراس برمل کرنا ترک نہیں کیا تو اشر تعارات کو اس کے ہوکے رہنے کی کو ٹی مروریٹیں ہے، يعبادت أيك مدسيك كاجرو ياد وراساه يايد بورى حديث بموياسك قريب لغظايون بهرمال ببحضورمل المدمليه وسلمك ارشا دب دوزي کے بارے پیں اوربر حسین کے دمعنا ن سے قبل ایک اورجو بھی آئے واللہے سکر چذی و معد فالیًا سفریس بوگا اس کے مناسب معلوم ہوا کہ سے سی رمضان مے متعلق کھی مختصر بیان کر دیا جاست اورا تفاق سے اس کے ساتھ ہی ایک معمون موعددهم بيان بوكاجس كا فيال ببيت دنوبست تقا تكرخُلا تعاسك كومنظور پر متعا کہ چوبکہ وہ مضمون ملی مضول سے عوام کی سجھ میں دہسکتا تھا اس سلتے ا کی المیدمغمون کے ساتھ ورکہ عام نیم بھی ہے اور دلیسید کی ہے بیاں ہوجا شد اور ده معنمون پرسپ کریس نے یہ بیان کیا تھا اور اجالی وعواے کیا تھا کہ سویڈ کہ کما عاست کاچیح ہوناہ س برموتومڈ پنیس کرگنا ہ کو بالکل چیوٹرا جائے اور پریان منبس کہ مخناہ کے رہنے ہوئے طاعت میج نہ ہولیکن طاعات کی برکست مرور کم موجاتی جامینی آگرکوئی نمازیمی پارعتا ہوا ور بنبست بھی کتا ہو توبے نہ کہیں تھے کہ نسبیت ك وبعدس ممارض منس برتى جيبابعض لاكون كايدنيال بدجا الدي وبسكت ر میں طرے تو طاعیت ہی کو ترک کر وسیتے ہیں۔ اس لیے اس معنمون کے بیان کمرنے کی خرورت ہوئی کہ اگر گنا ہیں کرے اورطاعست بھی تو وونوں کی پٹرا **و**مزا الگ الگ چه دواذل لے ہوشے نہیں ہیں اس کئے کا عبت ہی کے ترک کرنے کا کو بی وختیں یے ودن طا بڑا اسمعنمون کا بیان کرتامی نوگوں کی حالست کو و پکے کرحناصیب نہ متھا<sup>ا</sup> كيويكم أكروه اختفاد ريتاكم كناه كرنيس طاعت ليع شهركي توشايداس كاعدات گنا ہ چوٹرنے کی کومشش کرتے اوراس سے بے جلتے اور بیان کہنے ہیں اندلیشہ ہے یے مکر ہوجا نے کا بیکن ایوی کی معرشہ چہ بحرمیست پڑی ہے ہیں اگر یہ تیال ہوگیا کہ

میری سب ما عات بیارمی تواس میں زیارہ مغدد ہے اور بے فکری میں ایسا زیادہ انديشه نهين كيونكدا سماي شعائر حرمن يرسي تسمكا اثربنيس يرثونا أور مابؤى كالمتاجي نماز دوزه دخیر پاتر پڑتا ہے کہ اس کو چوٹر بیٹے گا یہ توعلی اٹرسیے کرا سلام کی رونق جارتی رہے گی ا وراعتادی اٹریہ موگاکہ رحمت خلاہ ندی است سے مایدی برجائی کیونکہ مختابوں کی پوٹ ہروقت نظرے ملفتے ہوگی اورٹیک کوئ بھی پیش نظرہ ہوگی ا سما لیخ مثیرهان باپوسس کر دبیگا اورایس بایوک کی مالدت پس آگرخاتمه بوگیا توکعند خاتمہ ہوگا ا وریشخص لینے گنا ہوں سے توب پی د محرے کا کیوبی باسکل نا اُمہید ہوجیا سے تو تا کی کی کولٹ صورت نہ رہے گی جنا بخہ مبیش لوگول کو ہے باست پیش آ بی جاہائ الكانى مين منايت المحديدكم أيك تفس سعمرة وقست كبالياكم كليه پرهد ايك كاسخ کماکہ ایک کارسے کیا ہوگا۔ میرے گتا ہوں کی پوٹ آئی ہے کہ ایک کاراس کو ہیرے رسے اتارینیں سکتا کا عواس بیس خاتمہ ہوگیا تو چونکداس اعتقا وکا بے مغدر کانت تغا اس کے اس کے بیان کرنے کی مزورت ہوئی۔ ا ومیبی سے ان واصفین کی خلطی محلام مِوكَى مِوكَى جوبي دمششد و بیرا دراسینے تشد دکی وج سے مریث سخنت مفاجن مناقبے جب دیس پشس کتا کہ سامعین کو بالک السکے حال پرچید وا جاسے اور کی کہائی ن جائنے ۔ مطلب یہ ہے کہ مختی کی بھی ایک حدیدی جاہیتے ۔ اس وقت، فلوہ ملی العوم ضعیف ہیں ان کو اگرخوش کرکے اُ بھالا ماسے توان سے عل دین کی زیادہ توقع ہے ا ورايوس كرك كونى كام ان سينيس ليا جاسكنا اوراس لي يمى مرورى بعداس ببال ك تغلبط كروس كاكنا وكرني سعنيك كاتواب ثبيق ملتنا رادم سرحنيدكر برمعتمون ستل بباب كرنے كے قابل كنا كرا ج كے معمون كے ما تقدمل جا ناخسين اتفاق ہے ا ورآج كامعي يهي كم جَرِّعُن رونس كے درب ان ش جوٹ اور برے كام كورد جيوڑے توخلانقا كوكوني مغرورت ببين كر ويخف ابنا كمانا بينا جوثر دسالعني حبب كام كناه كا اوربات مناه كى من چوشت توكيا فائده درنس الابها- تدمير اس بيان في تين جزوم وك ا کمپ به کرمخنا ه کرسندسے نیکس کا حول کا انزاب ضالع نہیں ہوتا دومرا وعواسے دا ور

یبی مقصور بخا، یه که برحب د که نواب مناجه نگرنیک کامون کی برکت کم جوجاتی ب منتلاً غيبت كي اور بعر نماديمي يروي تورينين كما جاشك كاكر نماز كا تواب منبي ملا لیکن فما زک برکست میرمدکم بروجاسے گی بعنی جونو *زائس*نت نیبست کے ترک کی ما است جس نمازکے اعدر بموتی ہے وہ نوائیسندا ب ارتکاب طیبن کے وقت ماہوگی اس کی ایس مثال ہے کرچیے خذا اگر توی خددست کھاتے تب سی نافع اورمقوی ال بدل بایجنلل ہوگئی ا در مرلیض کھائے تب ہی۔ نیکن تندرست کو زیادہ نافع ہوگی اور بَيَا ركوكم مثلًا المرفيروكا و زابن منرىكى البينخص كو كملايا جلي جس كا معرونماب جو ا ورجنوزَنعتِه شرجوا جونو زياد ، مفيد ن بيوكا اگريه كم ومبيش اثر خرورجو كا اور أتر معتبه كرارنسك بعد كها با جلث توجيب معيد بوگا توگنا برد كوچوش في بعد جو نیک کام جوں کے ان بیں نرا وہ برکست ہوگی۔ بیسرا جزو بیان کا یہ ہے کہ جس کے متختل حديث بترحى بيع ا ورمستله جزكه - ديرث يس معرح بے كر چخص روق مك كرجوش بولنا دچيوشرے نواس كو روز ، د كھےسے نا ندہ كيا، موا ما ميل يہ ہے ك دوز و کے آ واب فرود بہیں سے یہ ہے کہ جیے منہ کھائے چینے سے بند مکتے ہیں اسی طرت وومهرے قمنا بو اہ کوبھی یا نکل ترک کر دمیں چربیہ یا ستنہ سیے کہ لوگ دوزے یں کھانے پینے ادرجے سے ترک کوخروری معیتے ہیں اور گنا ہ کے حرک کوخرود نہیں سمجے مالانک و وتینوں کام اب ہیں کہ دومرے او فاست میں مال بھی یتے اور دمغابی پین کم داشت کے وقت جا تزیمی توجیب روزے کی وج سے بعن ملال کام بمی موام ہمسگٹے توجوا عال ہروقت موام جیران کا ترک روزے یں کیوں مزوری نہ ہوگا ہس اگرکسی نے روزے پیں غیبت کی ا ورتری گاہ سے کسی کو دیچھا تو یہ تون کہیں گے کہ اس کا روزہ منہیں ہوا مگریکییں عجے کہ روز وکی پرکت جاتی ہیں اور پہمنمون ووسرے مطرکی فرع ہی ہے اور دلی بعی - اب مرف پیلے مشلہ کی دبیل کی مزورست رہی ۔ تومیلامسٹلہ یہ تھا کہ باوجود كًا و كريمي فيك كامون كا تُواب الميكا - ديل اس كى يه آيت ب فَدَى بَعْسَل مُعَمَّال مُعَمَّال

ذَمَّ وَ خَيْرًا بَيْرَوْ وَمَنْ يَعْمَلُ مِتْقَالَ ذَمَّ وَيَشَرُّ إِبْرَهُ \* وجِرْمُس إي زرْم ك برابری کوئی میلان مرے کا اُس دے فائدے کو دیکھیکا اور چشمی ایک ذرہ ہی بران كريديًا. وه أ الدي مسلفة آسة كَان لغظ من عام بيرمطيعين كويجى ا ورعاصيس كويجى تو توجب یہ فرمایا کہ حقیقص کرے گا تواس کے عوم میں گنبگار اور فرما نرواردون وَاشِل مِوكَة - اسعير صاف طورس معلوم بهاك نبك كام كرت يميروالت یں ثواب خیکاکسی وقت پس اس کا تواب 'ضائع نہ ہوگا۔ اسی طرح و ومرے ملے میں بھی من عام ب اوراس سے ان کا علاج بھی ہوگیا جیسے مسلے من سے ایوسی کا علای ہوگیا متغا دورسے مّن ہیں و ماجسٹراری داخل ہونگے بینی اگرکوفی طِرا ولى كا بل بمى كنا و كريت تواس كومبى كناه بركا- بعض لوك اعتفا والبعض حالًا يهجيت بن كريم تي تي كري م كوكنا ونهي بوزاجن كداس كا اعتقاد سے و و نو كغرميس میتلایس ده این شال ای سمجترین کرمیسے ایک دریا بوکراس بس اگرمشاب کے قطرات گریں تو وہ دریا نا پاک نہیں ہوتا اللہ وہ پیٹاب ہی اس میں فتا ہوجاتا ہے ان لوگولسے کوئی پوچھے کہ تم نے جوا پنے کو دریا سے تشجیر دی يه تخييه تمهارى تماشى مون عمد يا فرآن وحديث بس كبيس بينسبير بع -الرواشي ہون سے اور تمبارے نز دیک میسک ہے تو بہی کر دکہ گور بمندجس ک اب یک اطاعت کی ہے اب اس کی علداری بیں ڈکیتی ڈالوا درجب گفتاہ ہوکر آ و گوکوک ا ہم دریا ہوگئے ہیں اگراس عذر کوششکر مرکا رجیوٹر دے توخداسے بھی امید ر کھوا ورجیے خلاسے ا مید باندھ بیٹے ہوکہ وہ ہم کودریا سمحدکر چھوٹر دے کا الیے ہی موکیتی کا لفے میں سرکا رسے بھی اکمیب و رقمنی جا بہتے یہ سب نغس كى نثرا دييس يس -

مصورسلی اَشْد علیه قاله وسلم جوکه واقع پس ور پاکتے چنا بنی ارشا و بے پینین لکت الله کنا مَعَا مَعَا لَمَ مَن وَنَ فَنَیْلِک کومًا سَا خَدِد دانشہ تعلی تمہارے ایک اور بھیا گناہ معاف فرادیگے ، آپ کے توکھی یہ وعد اے کیا ہی نہیں تو کا عکس کا منہ که وه احیے کودرباکچہ نبکہ مفوصلی ان علیہ وسلم اس مقبولیت پر یہ فرا<u>اتے تھے</u> كر إِنَّى أَخْشَاكُمُ اللَّهُ وَآعُكُ كُمْ إِللَّهِ وَ بِينَ مَ الرَّاولِ مِن سِ ك رُوا وره الشرتعاليات دُرت والايون اورسب سے زياوہ الشرتعاليا كوجائے والا جوں) تدیج بسیاحضورصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہی اس کا وعو کے تبین کیا اوراس بناء بركبعي كسى كاحق منبي دبايا عتى كرايك مرتبراك في ايك صحابي كى كو كدي الكلي ہیمودی بھی انہوں نے کہا کہیں بدلہ لوں گا۔ آیپ نے فوڈا فرمایا کہ بدلہ ہے ہو ا وراینی کو کھا ان کے سائے کروی انھوں نے عرض کما کہ یا رسول استعمار کرا ہوت كهلاكفا اورآب توكيرا بيني بوسفين آب في تورا كروراً عما و وسعان كيك مسلوشه ممارک سے جمع گئے اور بوسے وینے لگے اور مرض کیا کہ ما زنول اللہ صلی امتٰد علیہ دینم میرا تو پہمتھ و کھا۔ لوگول لے جو و فاست نامہ پیس مفرت عكاشه رضى الله عِنه كى حكايت كمر لى بعد وهجيج نبيل حكايت به بد كرجوييل ق السس وقلت بيان كى جارے المراف بيس حتى كتا بين عور تدري بي رائح بين سب گھڑی جونی ہیں جیسے ساپن نامہ معجز وال نی وفات نامہ البتہ معجز وہرتی شخع ہے اس کے علاوہ حتبی کتابیں تصوں کی کیں یا لخصوص جن کا میں نے تام گنوایاہے سب اعویاں اور چوار ویے کے قابل ہیں۔ ایک وہ مساس ہے جس کا جب کا مصرع یہ ہے کہ ع : " مری بارکبول ویرا تنی کری"۔ یہ مسکرس بھی نہاہیت گغویج اس كو بركرن برخمن جائب اس ظالم في ابتدائي انتها تك نعدا تعالى سے نظافی كى يەكىبى اببياء كے بىقت ىل جاتے بر صعب كہيں سلاطبين كى بارشابت بر وشك سع اور مير برحد كے بعد برشكا بيت كه بيئ كبوں نبيں ملايہ كتاب برگز ا ینے یاسس یا اینے گریس سکھنے کے قابل منہیں یہ اس فابل سے کہ ان کو با تامل آگ بن ركهدينا جايية معزوال نبيس يه قعته تكهايه كه حضرت على رمني الله تعالی مندنے پہلے اپنے ماجزا دے کئے سائل کو وید یا اعدارس نے بیج ڈالا بالكل خلط اورلغويه والسي طرح حفرت مكاشر مني الله تعالي عندكي مكالمست

مشہور سبے بالکل غلط ہے ۔ اصل ہیں اس کی سرف بہ سبے جومندکور ہوتی غیسین حضورصلی انتدعلیہ وآلہ وسلم نے کہی کسی کا حق منہیں رکھا -

اسي طرح سعرات صحاب كرام رضوان الشعلبيم البعيس لن كبعى اسينه كواتنا بط نہیں سجسا کہی ابسا نہیں ہوا کہ اتفائقاً اُکرکسی پرختی ہوگئی۔ ہوتو بدلہ مذویا ہوچعٹرشا ابد مبيده من الله وتعليا عنه ملك شام مي ايك لت كريك سيرمالا ركف والكي بيساق ادشاء كي تقوير كوري حق بعض مسلما نؤدسنه بحرش بين اسس تعوير كى ا کیس آ بحد محیوم و کاحفزت آ بک تنبید و رضی اللہ نعالے عنہ کوجب خبر ہوئی نوآ ہے۔ نے تسل بھیجا کہ ہیں راشی ہوں کہ وہ لاگٹ اس تصویر کے بدلے میں میری ایک آ تھ کھوٹ ڈاکیں ۔ حفرت اَبُو بحررض اللہ تعالے عنہ کو دلجھا گیا کہ آپ اپنی نربان کو پچ<sup>وہ</sup> کرکھینے درے اور فرارہے ہیں علقا اورد فی العارد لاس نے مجد کومعیبت میں ڈالل اسی طرت ایک میتبرمعفرت عردمنی انشرتعا لیا معذکو دیجھا کیا کرمسٹکنےسے میں یا لم لیکر علے میں بھرتے میرتے ہیں پوتھا گیا توفرایا کرایک شخص نے آکر تعریف کی تھی ہے عور كركے و بچاكرننس اس سے خوش ہوا اس كے اس كا علاج كررا بر ان عوركيجة ال دواؤں صاحبوں نے بیمنیں فرایا کہ ہم تو در با ہیں ہیں سب معاف ہے معرت علی ربى الله تعالى عندنے ممتنا بينيا ا وراس كى آ شيئيں تراش ديں چربينا كيا تو فرايا كرجيب یس نے اس کوپہنا تو تھے یہ اچھا معلوم ہما اور طبیعت اس بیں مشغول ہو تی اس کے بیں نے اس کی آسینیں بھاڑ ویں۔ اکریہ برنما موجاسے۔ اب یہ حالت جم کر اکٹ میں ، بخة يس مجى كى ره مائة تو درزى كے مرد مارت بين وه حفرات اچے كيوے كومي فرا كر ليت تق ي عرمن ياكس كا يبخبال كريم دريا بوكة بي ا وريب كنا مس مزرن بو بالكل تلعانيا ل بع راس قسم كے لوگ اب بنى موجود ہيں ا وربيلے بعى بمعست ہيں بنيا يخ حضرت مبنيدره، الشيط يومها حجا كها كالعبض لؤكّ ابني نسبت به كمِن بَي كَفَنْ دَصَلْنَا فَلَاحَاجَةً إِلَى العَمَلَةِ وَالصَّوْعِرِيقِي ابِ بِم بِرِمَعَ اس لِي بِم كونما ( دونس وغِرِه كَى خرودست بَهِين ٱسِدَ جواسِنَكِق فرا يا كه صسّدَ مَعًا فِي الْعُرْصَعُ لِي وَايِحِنُ الْحَالَقَةِ

ر بهر يخ بن تد وه يح بن لبكن حنم ين بهر بخ بن اور قراياك اگر فراد برس كى ميرى ويد. نوا خيسرع مِن كِي ايك وظيفه عن جهر روا. غرض يرخيال بالكل خلط ہے اور اسس كَيت مِن نَعَنُ يَعْمَلُ مُشْعَالَ ذَرَّةٍ شَدَّا حَتَدُهُ ضِمَا تَعَالِكُ اسْ كَا ابِلَالُ فَرَكِيّ ہیں غرض اس جیلے سے ناتر اور ولال کی بیڑ کاٹ دی ہے لیکن اس وقلت مغصود میلا جلدہے کہ اسمنے یہ معلوم ہوا کہ اگر گنبگاریمی نیکسکام کرے توامسس پر اجر لمبيگا اورمعفيست کا و إل معفيست پراگر د ، معالث ن بهو توالگ **بوگاجي** کوئی حاکم اپنے عہدے کام کوہی انجام وسے اور رشوست بھی لے تواگر مکام بالاکھ اطلاع بوجائد تورشوت مثانى برمزا لميكى ليكن جس وقست بكب عدالست كاكام كماري اس وتست یک کی نخواہ بھی طرور کے کی نومیلا دعوسے اس آ میت سے ٹا بیت ہوگیا رلج « و برا دعمسے کہ گونفس عمل ضا نتح نہیں ہوا نیکن اس کی برکستہ اور تورا نہست طاتی رس اس ک ولیل کے متعلق میں پہلے بھی اشار و کر آیا ہو ل کر بہی حدمیث اس کی ولیل ہے اگرید اس کے سوا اور میں دلائل ہیں بعثی مضور ملی اسد علیہ والدوسلم کے فرانے سے بدوات معلوم ہون کہ اگرگنا و نہجوڑے تو تعلا تعالیا کو کھیے ضرورت نہیں۔ اس پر توسیب کا اہماع ہے کہ گنا ہ کرنے سے روزہ باطل مزہوگا اور اسس کی تغا کرنا ند بارے گی. تو معلوم جوا کہ اس حدمیث کے بیمعنے تونین بیں کر روز و نہ ہوگا کوئی اورحنی بیں سو وہ پی بیں کہ خدا تعاسلا کو نوارہ توج اس ترک ملحام پرند ہوگی اور سی حاصل ہے اس کینے کا کہ روزے کی وراہبت کم ہوگئ اوریہ امرشا بدی ہے کہ اگر نبک کام کیاجا سے اور گنا ہوںسے بچتارہ رہے نواس وقت طاعست کی بدولت جوانوربری وه گنابول کے ساتھ برگز مذہر الد وہ رونق اکٹر گفتگی اور مسترین جوکہ طاعت کے کرنے سے ہوتی ہے وہ نہ ہوگی بلکہ اليها بوگا بيساكرسبت لذيذ كمانا بكايا اوراس بن مقوري را كمديمي جوزى واكد جونے کے بعدیمی وہ کھانا توریا لیکن کرکرا ہوگیا اس طرح گنگار آ دی نمازنو پارستا ہے لیکن طبیعت بھی بھیلی رہنی ہے وہ نشاط اورانساط ہونماز سے بعوناہے وہ امکد

نہیں ہوتا اگری ولیلستہ گھرجیب کریہ سمجھ کہ تواب لمینگا لیکن قلب بالکل کورا ہوتا ہے معلوم ہواک اس قدرہے برکتی ہونی ہے کہ جد تواب ملتلہے وہ نظری نہیں آتا بلہ گنا ہوں کے مجاب میں مھیب جاتاہے اس کی اسی مثال سیمنے کہ جیبیکی کیٹنے لين براغ كوركدكر اوبهد سياسا وكيرا لييث دواس مورت بين چراغ كىروستى تو بائی رہے گی لیکن اس قدر دھیں ہوجائے گئ کہ بعض او تا سے رستہ بھی نظرت کا شے کا البهت بهسندی کونی د تین النظر بوب و و دیچه لیگا باکونی و بچه کرتبا دے تو مان لیں گے باتی خور کھے نظرند آتے گا۔ تو چوبی حصور اصلی اللہ اوسلم نے فرایا ہے كر نواب مليكا اسلع بم مائيس كے كر اندر روشنى بى كراس قدرمتى پڑى ہے كروہ بالكل نظر بنين آتى به تواجالًا وعولے متنا اور دلیل مگر دومرے نصوص بي خور كرف سے اس كى تبغيىل كى ضرورت معلوم بوتى سے كم اس تغصيل بيس اكن شعول كا کا ذکر ہوگا جوکہ اس بس مسکوست عنہ بیں بنی گلاہ کو طاعات سے و وقسم کا علاقہ ہے بعص تو وہ گناہ ہیں کونفوص سے عابہ سے کہ وہ طاعات کوحیط کرنہتے بي آمان لغظوں بي اس كا حاصل يہ ہے و يدعنوان طلبہ كے لئے سہل ہے) كم بعض گناه توالیے بن کانولبت طا عاست کے لئے ان کا مہ ہونائولیے اوربعض اليے بيں كر ان كوكول دخل مبيں ہے اور جن كو وخل ہے ان كى دوسيس بيں بعض کا نہ کر ناھوّت کی مشرط ہے اوربیعش کا نہ جونا بھاگی شرط ہے اوّل جیسے کھرکہ اس کے بوتے ہوئے کو فی عل نیک میج نہیں ہے اورنہ یاتی رستا ہے لین اگر کو فی كا فرنمان برم سے توم مح منبس اور اگر كونى نماز بير مدكر كا فسسر بوجات، توره نماز با تی که رہے گی ۔ پہاں سے ان لوگول کوعبرت حاصل کرنی چا بیٹے جوکہ کلماست کفرکی پر وا ہی نہیں کرتے چا کنے دیکھا ہوگا کہ لیص لوگوں کو بہب روڑ و سکھنے کے سلے کہا جا تاہے تو وہ یہ جواب ریتے ہیں کہ روزہ وہ دیکھے جس کے گھر کھانے کو ش ہو اگرکس کے مذہبے یہ کلمہ تکلیکا تو وہ کا فر ہوگیا اوراس کو نسکاح پیمرکرناچاہیے

عه بطور العم الخلو واحمنو

چ بھر کرنا جلہتے پیلےسب عل اس کے حیط ہو گئے جب مک اس سے توب سکوے تب بك اكريكوي نبك عل آيسنده كوكرسه كا نؤ وه يمي مقبول مدموكا-وو سرے من ود اسس کے ایک اور عل مجی سے کرنص قطعی سے تا بست ہوگیا ہے کہ اس کا انٹرمیسی مثل کغربی کے ہے بینی امسسسے مجی حبط علی موجا تاہیے اور دہ عل یہ ہے کہ رسول انڈصل انڈرعلیہ وآلہ کیسلم کوا پڑا بہونچا ق مباشے۔ اور حصنوصلی امتدعلیہ وآلہ وسلم کی شان میں ہے اوبی کی جائے اگرچ بلامقصد جو منگر تلعث جالاست سے بہوا وراس سے حضورصلی انسد علیہ وآلہ کیم کا مرتب معنوم ہوگا کہ آب كنت بطيل القدراني و ونص قطعى يرج يَا كَيْعَا الَّذِينَ أَمَنْعُا لَا تَرْفَعُوا اَحْوَا تَحْتَهُ فَوْقَ صَوْتِ النَّهِ وَلَاتَجْعَدُوا لَهُ بِالْغَوْلِ كَجَعْدِ بَجْضِكُمُ لِيَعْضِ آنُ تَحْبَظَ آعُمَا لُكُعُرُواَمْنَتُمُ لَا تَشَفُّعُرُوْنَ ولِكَ ايمان داء! بَي كريمُ عَلَى اللَّه ملیہ دسلم کی آواز پرائی آواز لمبندمست کروا ورندائن سے اتنی نرورسے اپنت چیت کرو بنئ زورسے تم آبیں میں کرتے ہو واس سے ہنا دے اعال بریکار ہوجا کیں گے اورتم کواحساس ہی ۔ برگا، اس کبیت میں میا ش تعریح ہے کہ ہے اوبی سے حبط عل بوگا اوداس آ بیت سے بہمی معلوم ہوگیا کہ شریعیت اسلامی نے سلیقہ اورا وب مجی سحملایا ہے۔ لوگ كتے بى كوش ليے ف يى سولت نماز روز سے كا در ركما كيا ب وائد لانا وگون نے اسلام کی مقیندے دیکی ہی نہیں اور حرکید دیجیا و وایسا ہے جیسا کی ت فجنوب كاحرف أيك ناخن وعجبا بنوا ورحورشك يجيره بالنكل نز ونجحا بنو-أيك ببث اجی مثال یا د آ تی اس سے جاری مقیقت ہی اور ملی وا تعین کی پوری میت کمل جاسے گی مشہورہے کہ اندھوں ہے شہر ہیں ایک باتھی آ گیا مفاجب سسٹا تو اس کے ویکھنے کا شوق ہوا لیکن آ تھیں تو تھیں نہیں دیجھنے کیو بھرا خسسرسپ اکھنے موکر بہویجے اوراس کے قریب جاکرسیسے فائنے سے میدکر ادمکو دیجھائمی کا ا فق تو سوند پر بڑا می کا بیر بر ٹراکس کے الحق بیل کا ن ایجا میں ف دم کیٹ لی ۔ وي بدال كراك سي اس كى بديت معان حفظه خروع بوق أيك ف

کہاکہ : یسا بخا جیسا کھیا۔ ہوتاہے دومرے نے کہانہیں بکہ جیسا میا نہے ہیرے نے کہا نہیں بکہ چیسے چیاج چرکھنے کہا نہیں بکہ جیبے خورجیل ۔ حوالانا رومی ہمس وكابت كونغل كرك لكفته بين كر اگر كوني بينا بهوتا توكت أكر تم سب سي جو اور سب جوٹے ہو سے تواس لئے کرس نے جو کھ دیکھا وہی آ کر بیان کر دیا ۔ اورجوٹے اس نيغ كه امل مقبقسته كى خبران بس سركى ايك كويى بنين بوقى اس وقن سلانو كى بى يې حافست سے كم اكفول نے اسلام كو عوال لورانيس ديجيا سجيت بين كر مرف ومند غاز بی کا نام اسلام ہے دلیس کیل ایک متعام برگیا دا ل ایک اسکول تجى تقا اوراس بين دينيات كى تعليم يى دى جاتى يتى نعباب دينيات كوديكما نو اس میں صرف داء نامت اور عضنب یہ کراس کوکائی مجھنے متے میں نے کہا کرصا جا گر را و نجات نمام ضروریات دہی کے کیے کا فی ہے تو تبلائیے آگر ایک شخص کے پاس تیل ہو درایک کے یاس سرسول ہو اور وہ دونوں ایک دوسرسے بدلنا چا ہی تواس کی لیا صورت ہوگی ا ورکیسے یہ بدلاجائے گامسٹکرکہنے گئے کہ کیما پرمچی کوفی مسترلہ ہےافتوں ہے کہ حفاظ نت کوا ورحمتا مترت کوعلی العوم لوگول نے دیں سے تھا رہ سمچے رکھا ہے کہ تجب ہے کہ قانون خدا وندی سے تواسیے معاملات اور معاشرت کومستشی مجدلیا اور كورنمنى ك كا نوك معسمة في وسجعا كبي سي قريمند مع ديما بوقاك بمايت وفيه ين آپ كوكيا دخل بي آپ مرف احورانتهام معطنت دين بم سے باز پرس كيج باتى يه بادست واتی معاطات بی بم كوليستس وغيرو كاحقيد ديكول بيا بيع كياكوتی تخف اليا كبيركتاب ادراكركي توبيرويكي كردن نابي جاتى بديانبي . يتينًا كردن نابي حايثنًا ا درکہا جائے کا کرجب ہم حاکم ٹیل تو ہم کو ہرا حربیں قانون حقرد کرنے کا حق ہے بہاتیے السوسس بي كم محود تمنيط كو تواس كمة كاحقداد مجما جاست ا ورفدًا تعاسك كم قانون كومرف وخوا ورغاز وغروين خفركروا جلث توخوا تعاسك فهرج بمسكة ابك كالون مقرر فراياسيداور برحيسينركا ايك قاعده تبلايات محمر يونك لوك وبن كوناتمام طورير ويجت بين استطعرف تماز دوزه ياذياد وسع نها ده معاطات كسا ثرليت

احکام کو وسعت دیجاتی ہے اور وضع اور معاشرت واخلاق کیاس سے فاری سیجے
ہیں نیز لیعنے لوگوں کا بیجی نیبال ہے کہ ہم تہذیب ہیں وہ سری نؤموں کے محتاج ش اور شرایی بنا سلام کو تہذیب سے معری سیجتے ہیں ان لوگوں کی بالکل اپنی مثال ہے جسے کو ایک بیجی می گئیس میر کے لئے جانے وقت مرف ایک فرن کا اتفاق سے آپ کی محرون بی شرصی تھی اس لئے جاتے وقت مرف ایک فرن کی دکا تیں نظراتی نظر نہ آئیس جب وہاں سے والیس ہونے نظا تو دومری جانب کی نظر نہ آئیس جب وہاں سے والیس ہونے نظا تو مستم کے لوگ جی بیا ان کو دیجے کرآپ نواتے ہیں کو دل کے لوگ بی کیا مستم کے لوگ جی بیا ان کو دیجے کرآپ نواتے ہیں کو دل کے لوگ بی کیا جانب اعلام میں وہ مختاب ہی شریب ہے کہ دنیا ہیں کسی قوم کے اندر جانب اعلام کی ورد تراییت اسلام ہیں وہ تہذیب ہے کہ دنیا ہیں کسی قوم کے اندر بی آئی تہذیب مہیں ہے جہ اس کی حقیقت واقف جس کو آئی خوتخوار تبلایا جا دا ہے دوکہی ول فریب ہے جب اس کی حقیقت واقف جس کو آئی خواتی ترایی موجا فریکے اور کر کہ وی اور کی ہو گئی سے دیکھو کہ دو اور پر دیکھو کہ دو افریس ہو جانب اس کی حقیقت واقف

صی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو توسب روشن ہے ۔ حضور ملی اللہ علیہ وآلہ کوسلم کواپئی توخری میں اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روشن ہوتی میں کشف کا الکارشوں کولئے میں اللہ کا روشن ہوتی میں کشف کا الکارشوں کولئے اللہ کین کشف احتیاری بھیوں ، وہ بالکل عارج از اختیارے و بجو حضرت بعیوں ، علیہ السلام کو تحدیث اور خیاری علیہ السلام کم فرنہ ہوئی اگر کشف اور خیاری مختاری کا نواس طرح کا نواس طرح کا نواس طرح کا نواس طرح کے معارف کی کہوں مصرت بعیوب علیہ السلام علی منہیں ہوئے اور جب جربو کی تواس طرح کم مبشر کرنہ لیسکر میا انوا ہے نے فوایا کہ افی لا جدد نامج پوسف علیہ السّلام کی خوشیوا آنے کی لوسف علیہ السّلام کی خوشیوا آنے کی اس لئے میرے کا مرب کے خوالی کو ان تھی نے گئی کہ بندا ہو اس لئے میرے کام کو خوال ہوئی ہوئی آدب ہے دو وہ دیاس ولاے کہ گئی کہ بندا ہو تا ان ان قرائے گئی خوالی کو آگ کہ بندا ہو تا ہوئی ہوئی آدب ہے کہ مد

مم برطادم اعسلی گستسیندم کی برئشست پاسے توون بہیم دکیمی تو نہا یت ہی بلند مقام پر بیٹھتا ہوں اور کبی اپنے پیچے بھی منہیں دیکھتا،

توہ کیا خرورت سے کہ ہروقت کشف ہواہی کرسے اور وہ تمہادا حال خود کچووجا ل جا باکر سے ۔ اس کی تعلیم فرائے ہیں عار ف ٹیرازی ۔۔

 موتع ہدرہے بیبے کہ ایک شعص کی نسبت سنا ہے کوجب جے کوگی توری جا رہے وقت ایک بہتر کو دوب پیٹ رہا تھا اور کہردہ ایک بہتر کو دوب پیٹ رہا تھا اور کہردہ ایک بہتر کو دوب پیٹ رہا تھا اور کہردہ اعلا کہ کہنست نمان ون تونے بجہ سے بیگنا و کرایا بھنا اور فلا ل مات کو تونے بجہ زنا میں مبتیا کیا تھا توالیے موقع پر باکسی خرورت اور مسلمت کے انہا دکرنا یہ تو حاقت بیں مبتیا کیا تھا تو ایس میں ڈیل ہو گئے ہے ان کی نظروں میں ڈیل ہو گئے تھا کہ بے تحریب سے ہرگزن جہاؤ اور اگر یہ خیال ہے کہ ہم ان کی نظروں میں ڈیل ہو گئے تو ایس میں ہو ہا تھا ہا رسوا کرے گا اور جوسے لوگ ہوتے ہیں و کہی کو ذلیل نہیں تھے کیونکہ جانے ہیں کہ

ع اليار كواخوا بدميك عبي استد

(اس دم سے کہ میرود دوست کی نباے کا اوکر کیلون آل ہول)

ده توکت کوجی دلیل بنیں سمجنے وکئی کی نسبست پینیال بیں کرتے کہ پر مقبول مزمونگا ان کا مذہب یہ ہے کہ سہ

فافل مرد کدمرکب مروان زبددا ویستفادخ با دید پیا بریده اند نویدیم مباش که رندان باده داش اگر بیک خروش بخول رسیده اند د غافل بور که مت چلا اس وید سه که بل زبدگی سوار بود سان محراک بتعرفی زمید ین مفوک بن کمانی او راکن که یا وی کشرکین

قوص کا به مذہب ہوتو وہ کسی کو حقیر ہجیں کے ہر گزیس اور آگر کے کہ وہ کسے کہ ذیکے اور تاہیکے کہ وہ فال کا واز تعکیم خیر جبیں جو اور کا میں سے زکہیں کے وہ فال کا واز تعکیم خیر جبیں جب کے فاہر کرنے سے خوا تعلیا کا کو فائم رہبیں جہاؤ واز کیا کسی سے کہ بیں گے ہم کا افرار تہادہ سے افرار استد افرار تہادہ سے خوا تعلیا کا کوفائم رہ ان میں موری بات افتاء علیہ جمدا مراد استد کے باب میں فرائے ہیں کہ منصور کیے بود از کیب قفرہ بغراد آمد اینجا مرد آئند کر دوا تر کہ دوار وائد کر نے دی بال تو مرد ہیں فرد پر ند وار و منظم و کا رتک جبیں گئے تا کہ در باکا در با ہی جائے جما اور و کا رتک جبیں گئے وہ اور وہ بی اندایشہ خیمیں تو وہ ہی ہی در باکا در با ہی فرج ب کے گا ب ب اور وہ بی کا اندایشہ خیمی تو وہ ہی ہی در باکا در با ہی فرج ب کے گا ہے کہ اب ب اور وہ بی بی اندایشہ خیمی کو دہے گئی وہ سے کا وہ وہ بی بی اندایشہ خیمی کو دہے گئی وہ سے کا وہ وہ بی بی ان کی نظر بی بھی دہے گئی ہیں ہے کہ اب ب اور وہ بی بی ان کی نظر بی بھی دہے گئی ہے کہ اب ب اور وہ بی بی ان کی نظر بی بھی دہے گا ہے ہے کہ اب ب اور وہ بی بی ان کی نظر بی میں کو دہے گی ہیں گئی در بیا گا در بیا کا در بیا کی نظر بی در بی گا ہے کہ اب ب بے اور وہ بی بی ان کی نظر بی در بیا گا در بیا کی نظر بی در بیا گا در بیا کی نظر بی در بیا کا در بیا کا در بیا کا در بیا کی نظر بی در بیا کی نظر بی بی کی دیا گا

ان الكلام نفسو العنواد وانسأ حيل اللشا لعلى العنواد وليلا

د کنام ول بین ہوتا ہے اِور وہی زبان تودل کی ترحیسان بنا **ن گئ**ے ہے ،

آپ بیدار موکر چلے مناف گرانے کے لئے استخص نے آپ کو آتے و بچے کہ و ورمی ہے یہ ایت پڑھی کھو اگری کے قب استخص نے آپ کو آتے و بچے کہ و ورمی ہے برا آب بول فرائے ہیں ) اور بھر فسسرا یا کہ بھر کھی ایسا نہ کرنا ۔ تو بیخص بہت بڑا کا بل مختا غرض بڑر گول کی اس طرح اصلاح ہم تی رہتی ہے اس لئے و کمسی کو چو تہنیں سمجتے بلک مناغر من بڑرگول نے کھا ہے کہ کو گئ شخص مومن کا مل بہیں ہے۔ تک کو اپنے ہیں کو کا فرفسر بگل ہے بھی بر تر نہ سمجے تو ہو بحد کہ وہ لوگ اپنے کو بہت ہی حقیب سمجتے ہیں اس لئے ان کے معنا نقہ نہیں اور آگر کہو کہ کی بڑدگ کا کام ساغے اپنے عید ، کا الما ہرکر و بنا کی ومعنا نقہ نہیں اور آگر کہو کہ کی بڑدگ کا کام ساغے اپنے عید ، کا الما ہرکر و بنا کی ومعنا نقہ نہیں اور آگر کہو کہ کی بڑدگ کا کام ساغے اپنے عید ، کا الما ہرکر و بنا کی ومعنا نقہ نہیں اور آگر کہو کہ کئی بڑدگ کا کام

م ما عنست بيني تومال وأكنت كرمال خسة ولال را توخوب يانى

دن<sub>ار</sub>ے سا چنے حال ول کھنے کی کیام ورشندھ توخستہ دادہ کی حالت کونوپ ما تناہیم) توسمچوک بر خطاب خداتعاسا کو ہے ناکسی ولی یا بزرگ ک<sub>و</sub>لیکن کہوخوا تعا<u>الے سے بھی</u> عرور تاكه تمبارى عاجزى اورا منياع عابريوا وربيرس اسلة ضروركبوكه اس كوكتفف بونا ضروری تبین سبت د وسرے اکریسی جوابی ہو تو تم کو کیا جرکیا تم کوہی اس کے کشف اكشف بولي توي تو تكلف ب غداكون كياس جاركي دكية اوريد داديد كدوبان جاكر بتمرة ورف تق الى كوفرات بين كر لاَ تَدُفِعُوا أَصْحَا اَصْحَالَكُ مُ فَعَلَى مَوْتِ الشَّيِي وَكَا تَتَجُدَّوُا لَهُ يَا لَقُولُ عَرِب صِيدِ مَكَلَّقَى بِبِت زياده مننى برس بمي لوگوں کے نام لیتے تھے چا بخد معدومی اندعلیہ وآبہ وسلم کا نام بی بعض نے لیاضا تعاسک نے اس تعلیم میں اس کی ما نعست فرانی اوریہ فروایا کہ ہم اس کے کہتے ہیں کرتم ارسالعال حبط در موجاً يس ا ورحم كوفركى در بود آمنتُم كُل تَشْعُدُونَ عَمعتى بين يمجها بول كم حبط جو تاہے ایذاء سے اورایذا ہوتی ہے ایے تعص کی بے اوبی سے جو مورب مجالاً موادریه فطری قاعده سے چنا پخر حکام کو و بچو کر دیما یوں سے بہت کی باتیں گوارا كريست بين جوكر شيراوي سے بركز عوا رامنين بوكتين . ايك ديباتى ك حكا ببت ب ك اس نے ایک ورٹواست میش کی تو کا فد پرٹکٹ مہیں سکایا ا درجہ ما کمنے اس کہاکہ اس پر شخص لگاؤ تو روید جیب سے نکا لکر کہتا ہے لے رویب بہ س تری مائی معلوم بوقتی اس میرسے محت نگا ہج جربے رکھ ہج ماکم میس کر زاموش ہوگیا۔ اور رد ہاست مفت ہے لی مبلاکوئ شہری توالیا کرکے ویجے کہ اس کی کیا گت بتی ہے اس کو کیتے ڈیں۔۔

ملّت ماشق رُ لمنها بداست. ماشقان را مذبب وملت بداست وماشت بداست وماشق ملّت مارے مذب ب اللّه بدر وماشق کا ملک سب سے اللّه بدر ماشق کا ملک سب سے اللّه بدر مرحفا گوید معا خاسط بگو ورشور برگرخون شهر بدلال واشور اگر وه تعلقه به توان سے فلوگ مت کو اور اگر وه شهر به وجل تر س کانون مت وجوم موسیا آ واب وانا دیگر الد سوخمت مال در دوانا دیگر الد

ر کالے بال دائے اور زواب سے واقت دوسرے ہیں الدسونستان اور دوار ہوشاطات دوسرے بین )

تو دیجی فود فراتے جی کہ مومیا آ واسد وا او پکرند ۔ اس کے موان فراتے ہیں کہ ے بادب ترتیست زوکس درجهاں بے ادب ترخیست زوکس منعباں والمديع وُإِ دوا إدب وثيا جم كوفي نهيل . المعنعة تأود ما يدالب وتياين كفي على اس کی کئی توہیں ہو کئ ہیں بھاران کے ایک یہ بھی ہے کہ بعض عُشّا تی بہت اوسیہ پوٹے ہیں ا دراجعن معکوب الحال ہوتے ہیں ا ورمیلول کوٹوٹا تنبیر ہوتی ہے چنا ہج ایک بزرگ کا وا قدر سے کہ اُسمندل نے ایک مرتبہ بارسی بریہ فرایا کہ آتا کیسے موقعے بأيش حِولُ سُرِيم نؤلِ مُنبِيد كُنْ كُرا وب اوب اوب اورب مدِّيع كس روْر جون تتح مُشكر مِنْ الرَّبْعُ الدِّيعَ الد مواخذه إلك سيا بيئ كيونكه بيه مو تن كيس بين نيس بعد في تو با وبجب بند تميزي كرالمبيد الوسيست ناكوارى بوتى اس كى السلام اسس آييت بين قرات من اوماس في متعد وحكم اصلات أران مدية الخير ايك، عكد ارشا وسعد يا آيما الكاني ارَبُوا لَاتَ لُحُنوا بَيْوِيتَ اللَّهِ مِن إِلَّا أَنْ سِيُو فَنَ لَحُتَ مُ فَا لِي عَلَي مَا اللَّه مُنْفِرِينَ راسْمُ وَلَحِيمَنُ إِذَا كُوعِيبُ ثُمُ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْمُ فَانْفَيْسِمُ فَلَا وَلَا مُسْنَا أَيْسِينَ لِحَدِا بُهِنَا أَلِدُ وَلِحَدْ كَانَ يُوْفِي النَّيْقَ لَيْسُنَّى مِنْعِينُ عُدَوَ اللَّهُ لَا يَسُتَهُ عِيمِينَ الْسَقِيمَ ترجه كاطاصل يه بيت كرك مومو تم مینیرسلی اشدملید وآلد و کم مے گھروں میں بجر وعومت کے دیسے مست ماق اور املی یم پیلے سے *فاکر*ا شکار تعیاری ہیں مست بیٹو بکہ جب بار یا جاسے م*ا ڈ* اور كات بى منتشر موجا وا وربا تول بى مشغول بوكرمت بيني جا واس سے بى مان ت عليه وآبري بكوايندا بوق ب اوروه لحاظ كرتے بن اور امتد تعاسلا كيون شاخ وه تو ندا أفل إين ويك اس الدائر سع كيا صاف معلوم بوناله كرفط تعالى ا كام بيد كيها بيرصوك فوا وياكه والله ناميتي من الحق ايك مبد أبد ارشادي لاتكونوًا حتصًا كُدلينَ أَ ذَوْ مُوْسِنَى كَلَيْرًا ثُمَّا اللَّهُ مِشَا قَالَوْ إِرَانَ لِإِمْرِنِ كَلِيرَ مِن المعادُمِينَ

حغرت موسى عليه نسان م كا تليف بهوي أن تعيب الديقا للنف إنين ان كا تول سے برت ر دیا ، غرصٰ اس کابہت ا بتمام فرایا گِبا ہے کہ ایڈامبوتوانیاء دسول مرام ہے اود ا اس کا وہ اٹرہے جوکہ کفر کا ہے اور لبعض او واست بر فیرمی نہیں ہوتی کہ ایلام ہوتی مع ياشين اودا عال مبط بومات بين اس لي ارشاء بواكر و اكام مى مرحسين ا بذاء كا استال بى بوا ومامس آيت سے معلوم بواكر معنور ملى الله مليد ماكار وسلم كو ويذاء بهد عانے سے آمال سبط بوماتے اس البتہ اگریہ الابت بومات كرحبط كے کیر اورمعنی بین توخیب رلیکی اس و تئت کاب بچے پی معلوم ہے کہ مبیط کے میں عنی بیں ندمنامی میں صرف برمعصیدت الیں ہے البتہ کغرتو البی بیزرہے کہ طاعت کی بناء ا ورسمت ودلاں اس کے ترک پرموتوف ہیں ۔ اورجش معاصی الیے ہیں کہ ان کا ترک سی شرط بتا علی سیلین عل توصیع بوگیا بختا نسیکن وه معلق را که اگر و دعل نه به تا تو باتى ربتاب ورد بالل بوجان بدجا يلي تراك شريف يسب ليايمكا السينين أُمَنُوا لِا تَبُطِلُوا صَبَ لَهُ تُسِتِكُمُ إِلَيْنَ وَالْإِذَى لَا مَدْمَنُوا فِي مدَّمَات كَامَان جلاكر ادرتكليف بديناكر باطل من كرور التبطلوا كمعنى يديي كرقبل من وافرى أواب تو بوا تما نیکن ده من وا دنی سه بیرها تا را . غرض لینش معامی کو یه وخل بهایس ہارے وس وعوے بین کر معاصی سے ماعات کا تداب ڈامل منسیس ہوتا معلی مے مارد ایے معامی مذکورہ شیں ہیں ملکہ وہ معامی مُراوہیں جن کے وجودگولما حت کے وج د یا بقاءیں دخل مزہوا ہے گنا ہول ہیں وعوئی کرنا ہوں کہ ان سے ٹیکیا ل منابع منس برویس اوراس کی ایک اور می دلیل به قرائے بیں اِنَّ الْحَسَاتِ يُذُوانِيَ الشينيات و درمتيقت نيكيان جرايش كختم كرة بن، توكّنا وكررايس أكرنيكيوكا ثواب لا لے او ایکیوں بیں یہ ا ترج معرع ہے کہاں سے آیگا اورامس سے ایک بڑی ہات برمبي معلدم بوق كرگذا جول سے تونيكياں شہب مثنيس ليكن نيكيوں سے گذا ، وحل طلق بن توبر بنايت توى دليل ب البستة اس كم متعلق يمتنقل تحييق ب كرمينات سے مراد بیال معنا مربی لینی نیکیول سے جوگنا و معانب ہوتے ہیں ووصفیہ روہی

اء دكيا تُرْصُرِفُ تُؤْبِرِسِينِ بِإِفْضُلُ لِمَا وَعَدُهُ سِنْدَ عَا فِتْ بِهِوْ لِيِّ بَيْنِ البِسننِدِ ايكسب روابیت سے فتیہ ہوتا ہے کہ صغیر وبھی جب معامت ہوتا ہے کہ جب کمیرہ سے بكارم كيوب كيوب مديث يس م ما اجتنب المستبايل نيرايك آيت عيى يهمشبه موتاجه آيت يهب إن تَجْتَنِبُوا كَبَانِوَةِ الشُّهُونَ عَسُدُ مُحَيَقِدُ عَنْكُمْ اسْيَبِكَا يُحْتَلِعُهُ ( أَرْتُمُ كِسِيه كُنَا بِول سِيمِين سِي كُمِّينِ روكا مِا بَاجِيجِيِّ رمِو بم اسے تبادے مغروکنا موں کا کفارہ بنا دبیاتھ ) اب حرورت ہے اس حدمیث اور آبت کے مضے سیجنے کی تو حدمیث کا مطلب یہ ہے کہ کفارات کما بینی مااجنب الكبا ثر. ا ورما عام يه أو ترجم يه بمواكر سار يكنا بون كاكفاره توجب بي سي كركبا ترس بكي ورن مب كالنبيل بكر مرحت صفا تركا بعوكا يد لازم نبيل اكاكم صغيره بعى معاحث لا مواود ? بيستنا كے معنی اس سے بي زيادہ مدا ف بيل ايپن ان تجتنبوا بين أبك ترطى دوحب زائين بين مُكِيِّنوُ اور خُذْخِلْكُمْ مُدُحُلًّا كُونِيًّا دېم تېيى بېترن جگه دا خل کړې گئې لېس اس مېرُ مەسكەلىغ چيا ي**يس بېشكىرى م**ىشىرىل ہے کہ کہا پڑے بھی ہے اور اگر کہا ٹرصا در ہوت تو مجدُم مرتب نہ ہوگا۔ لیعنی مدخل كريما بمعنى وخول جنت بلاعقاب وعتاب توبه يا منضل بعده فؤف مواكل بس اب واستبدن راغ اوريه نابت راكه كناه معاف او ترت باس مناسم تو اگر نیکیاں قبدل منہوتیں تواس میں یہ ا ترکہاں سے ہوا لیس معلوم مہا کہ قبول تو بوثین لیکن ان بس برکت بنیس برای اوریه برکت و بونا اس مدسیف سے الا بست ہے جس کو بیں تے روزے سے باب میں پڑھا ہے۔ جا کچے آب میں اس حدیث سے اس کوٹا بہت کرتا ہوں قرملتے ہیں کہ اگرگذا ہوں سے شہیج آڈ كحانا بينيا ميوشفست كيا فانده -حضورصلى الشدعليه وسلم فانره كانفى فرارجين

عد اربيدب الصغائر وهذا توجيد لفظى قتط لابقاء ما على العدوم والمراد في موضعين هي الضغائش و هكذا أنا وفي الاعظ العسّلام ١٠٠ فاضع.

ا ہد ہے پیش پہلے بدلیل کہ حکاموں کہ روڑہ ہوجا تاہے یا دجردگذا ہول کے بھی تو جو فائڈ امنغی رہا وہ دوڑے کی برکست ہے اور اس سے وہ مقصول بی علیت بیا مس كم المع مقصورًا اس حديث كو يرصل يني كنا مك ترك كا المتمام والمسوى رورات میں فروری ہے۔ اب بیر، زیارہ تعویل کرنائیس جا بہا برسلمان جا تناہے كركناه برائد تركم ازكم مهينه بمرك فت توكناه جدد دو كراس كايه مطلبتين كه اس مہین کے بعد گنا و کرنے کی اجازت سے بلک نفس سے و عدہ لینا جو بحد شکل ہے اس واسطے بیسنے یہ کہا کہ ایک میلنے کے لئے تو گناہ شکرنے کا عبد کرلو۔ اس میں اسانی ہوتی ہے ا وربہیشد کے لیے "شید بدجا تا ہے - بعض نے اپنے نغس كواسى طرن ايك امك محفنط دو وو كمفنط كا وعساده بي كرمبيلا يا اور وكر ميس مشغمل كيام نفس جننا ثريرب اننابي معولاج اسس كوشيطان نے شرير بنا رکھا ہے گ بزرگوں کے ساخٹے شیرطا ویمی مہبت عابز ویردیشان ہوتا ہے إدماس ك عقل بمي جسد خ موجا تي ہے۔ امام اب صنيف رحمة التَّديك باس ايك شخف ٢٠٠ نهایت بی پدیشان اود کهاکدین سے است اغزاز، یک حکر دفن مردیا تفا اور اب بھے یا و نہیں را کہ میں نے کماں ونن کیا تنا آپ نے فرایا کہ تو گھرم اکر نغلیں شرون کروے اور بیکا اداوہ کرنے کہ جب تک یا وٹر آئے گا ہوا ہر تغلوب من مشغول ربون گا انشار الشرتعالا بل جائے گا ۔ امام مساحب کا ذمن كسس طرف كياكم شيطان في اس كو مجل بإسبد- اورحب برنغليس مرّراع محرے گا توشیعان کوامس طاعت ہیں مشغول ہونےسے سخنٹ رکج ہوگا اور وه نياوه وبرتك اس من مشغول مدريخ دينًا مس سنة وه فررًا يا ودلانط جِنائِج السابي بوا توابلُ الشرك سامنے اس كى عفل بالكل حيسرخ بع البيته ہم جیسوں معاس کا بہت زورہے اور یہ انبا گیا گ ہے کہ جب یہ مردود ہواہے نوں فوین کے سابھ اِلَّاعِبَا وَلَتَ مِينَعُمُ الْمُخْلَصِيْنَ ہِي مُهِدِيا تاكہ إت بهیش د بورحاصل به کرشیطان کوبی و حدک بوجا اسرایک آنس کوبیت

بی زیاده : و است کیو بی نفس برایک کا ملی و به ادر کم عرب تو گوبا ده بچه به که شریر بی اور به و ای بی به بی که شریر بی اور به و ای بی برایک کا میلی د و مفتیل بوتی بی بنا بخ شریر بی ل و کا می او آن بی بنا بخ شریر بی و که می او آن بی بنا بخ شریر بی و کا می او آن بی بنا بخ شریر بی و کا می ایک می با بی که با سی برای اس کا مست آت سے بند کردیا۔ ایک و نفت جو دیا نی کہیں گئے تو او کول نے مشوره کرکے برصنے کی ٹونٹی میں کو پائی میرا اور نوب شریب بناکر بیاکسی نے خوب کہا ہے ۔۔

والنفس كالطنال النقعله شياعلى حبدالوضاع وان تقطعه ينفطع

دننس بي ک طرح که اگرا کے مجدد دو توجوان جدنے تک وہ دور صبیتاریم آگا دور اگر مدورہ چیوا دو توجید در وے گا۔ )

کرنف کی ما است بیچ گی کی ہے کہ اگر دودہ درجرا ڈ تورس برس کی عربک مو وہ مد مانگے گا اور اگر جرا وہ توجود درجا اس انے ایک بزرگ نے اس سے بیمن کو لی تقی کر ایک گا اور اگر جرا وہ توجود درجا اس ان ان ان ایک بزرگ نے اس سے بیمن کو لی تقی کر ایک گفتہ کے لئے اس طرح مد تول شغول سے ایک اور بزرگ کا واقع لکھا ہے کہ ان کو حلوا مہت مرغ ہے متنا تو اپنے نفس سے کہتے کہ دس کونیس بڑھ لو تو بھر جون کھا لینا چنا کی بھر حلوا کھلا ویتے ۔ ہما درے حصرت دوریش ملید فرما یا کرتے تھے کہ نفس کو توب کھلا ڈو با اور اس سے خوب کام لوگم ملید فرما یا کرتے تھے کہ نفس کو توب کھلا ڈو با اور اس سے خوب کام لوگم

ع۔ «زو ورخومشدل کسعد کارمیش دخوش ول مزدور زبادہ کام کرتاہی،

واند یر محدت آب زرسے لیکنے کا بل ہے اور صفرت کی ان مکتول کے انگیا اسے معلوم ہونا ہے کہ انگر کی دیتے اسے معلوم ہونا ہے کہ انگر کی دیتے اس تو کام کرتا رہبا ور د نہیں ہاں اکا بھی نہ دوکر فریر ہوجائے ۔ خوض نہ اشکا کم دوکر صغیف ہوکر کام کرنے مرکز کام کرنے تا بل ہی نہ رہے اور نہ اس قدر زیادہ ووکر وہ بالک ہی مثر مربوجائے ۔ جا رہے تمام صفرات کا طریقہ ہی ہے کہ مہواست سے کام

: دجا شد- مفرمت مولا اگنوبی رحمهٔ الله طلب رسته ایک تخص ند بوجهای وکیان بیشد بهمت ۲ تی ہے ۔ فرایا علامة یہ ہے کم بچہ رکئ کرسور یا کرو۔جہب، نیسٹ د بحرحا شے مجھ ا كل كركام بين لك ما و. الداكرس تدرآ سائ سبند ا در بعري كر مفعد ديدن كاجيسا ي أبحى بموتى سبيعه بيعض اس كى بدولت ربت كران معتراسته كا سلسله بالكل مشتشك عواقق ا وديدسب حغامنه نها بيت درب تدَّشه ريح متَّق ابن توحييك اس سلسطين انهاع سنّت بن اسلية اس بين لوگه ل كو كاهيا في مشور ي سي توجه بين بين جا في بيرة تو یہ بزرگے جن کی حکابیت، بران کی ان کی ناوینہ سندین بچی سعلوم ہوتا ہے ہم کو تو*سع کرس*تے ويتير بإل معامى سي سخرين روكنا جاسية اسبالعين توميرا نتكب، وسعد : تريدت بين کہ دیا می سیمینتین دوکے اوربیقل کسل قدرشگ کرنے ہیں کہ میا شا شدکدیمی تركث كر دسيت بي مانا كله مآل وولؤل كاخراب سيد نونغنس سند بركيدوك رمعنان تک کونی دگشنا و نه کرے اور صرف ایک مهنید کا عهدا س سے لو پھڑا تھا ہے لجد پیرا لیٹین ہے کہ رمعثان تعویٰ کی مالست ہیں گذرگیا تو بھر یہ تعویے انشاءانڈلگا نه توشیخا . ایک، بزرگ کا قول ہے کہ رمضان حبس حالت پر گذرتاہے بتیدگیسارہ بہیں ہیں نبایرے آ سانی سے اُسی حالسن ، رگذرجائے ہیں اودا َسانی سے اس لیخ کها که تم ید ند کبوکرگذاه سدگیاره مهیز تک بچار بنا یه توجادا فعل اختیاری ب المرسم تعسدكر ينتك توشيكهى رمبي شكاص پس دمعنان كوكيا نفنل جوارتوماجوفرق یہ ہے کہ و لیے وشواری سے بجتے اور راغان کی برکت سعدیا سان کے سکو گئے اور تعسد كى مزورت تومرمال بين بعرغ ص اس ماد كے الے سب كنا و چور دو زبان كے كناه مجی جیبے گالیان بینبت شکابیت کرناکسی ناجسا مزمضون کا پرُسنا برا ن کے گستاہ می جیسا کالیاں سننا گانا سننا۔ م تقدے گنا دمیں جیسکسی برط ہم کرے اس کو ارنا بینیا- مودی معمون کا لکھنا وعنیسہ ہ۔ اس طرح تہسیدیک گنا وہمی جیسے ایت کی کیس میں جانا۔ جوتے مقدے کی بیروی کے لئے جانا۔ جد فاشنا وسند کے لئے جانا اور سب سے بڑود کر ایک گنا ہے کہ اسس کو توخرور ای چوڈ دینا جا بیٹے لین پیٹ کا

گناہ کیونی اگر اس کو نہ چوٹرا تو دوسرے گنا ہوں تا چوٹر نا نہا بہت دشوار ہوگا اسٹے کہ پیٹ تمام بدل کا حوش ہے یہ ایک حدیث ہے لیس اگرا س یاں گت ا با فی بگ تو تمام نالیوں ہیں گست ا با ہوں ہوئی ہی اور بہ حدیث صحت ن طب ہر و با ممن دولوں کھے تام نالیوں ہیں گست ا بحری ہوئی ہی ۔ اور بہ حدیث صحت ن طب ہر و با ممن دولوں کھے عام ہے ۔ بینی طباہری بجاریاں ہی جستی ہیں کہ خرابی بعد تینی طباہری بجاریاں ہی جستی ہیں کہ خرابی بعد آبو نے ہیں ان کا منبع خرابی بعد تاریک ہوئے ہیں ان کا منبع کھی بطن ہے توجی طرح باطن کے امراض کے واسطہ طبیب کے قول پر عل کور کے بہیلے کی اصلات کونے ہواسی طرح باطن ا مراض کے واسطہ طبیب کے قول پر عل کور کے بہیلے کی اصلات کونے ہوا مان کے قول پر علی کرے میں ان کا منابع علی کرے حرام کھا نا بچوٹر دو ۔۔۔ عمل کرے حرام کھا نا بچوٹر دو ۔۔۔

مخت این سابج نیداز طبیب صحت آن سب مجرثیداز مبیب

توایکے مخت روحانی ہے اور ایک صحت جہانی جہانی توبے کہ جہیں غذا معدسے یں ہوگ آسی۔ کے مناسب سب جگہ تعبیم ہوگی۔ اور دوحانی یہ کہ اگر طال غہذا معدسه بين بهرني توتمام اعضاء كوتونيق نبك اعال كى جوگ ا وراكرسدام غذا ببيوني توتمام اعضاءكومعاصى كىطرف مبيلان جوكاء نوكم اذكم اتناكر وكر رمعنمان مجر کسلیم تورشون کا سود کا غصیب کا موروثی کا اناج نہ کھا وُلسپکن اس کا مطلب یہ تہیں کہ رمضا ن کے بعد مثلًا موروثی کا کھا تا حلال ہوجا تیکا، بجرمطلب ہ ہے کہ اگر دمعنان معراس سے بیچے دہے تو پھرامید ہے کہ ہمیشہ بیچے دہوگے اور ہولوگ الیے بیں کہ ان کے پاس نمام آ مدنی حوروثی ہی کی ہے وہ کم سے کم آنا کریں کہ سے ہے سودی ادھار نے لیں اگریہ اس کوانگے ہی ون اوا کردیں ا ورجس عگر سے بھی ا واکر میں کے نگر وہ ا ناج حلال ہوجا شے کا اگری ہیمسٹلہ کہنے کے قابل مذکفا کیونکہ اسس سے لیگوں کی جراست پڑھنے کا اندلیٹر ہے لیکن شغفیت کے تملیے نے کہلا دیا کہ ایک دس رویسید کا اٹاج ادھار لے کو اور اگر رویسید منبول تو اناج بی أو دهار لے لو- اوراس میں ایک مسئلہ بھی سمجد لوبعنی اناج اوجار لینے کے ووطر نتے ہیں ایک تو یہ کہم تم کواس کے عوص میں قلال اناج دیدینگے

یہ تو ناجا ٹرنیں اوراس میں نبرت تعصیل ہے۔ دو سرا طریق وہ ہے کر جس طرح على العوم تُقرون بين أوهار ليا جا تاسي كه ايك مير بسرات و يدوجب بماري یاس ہوگا توتم کو د بدیں مے توتم اسی طرح بنتے سے اناع قسیمن لے لواور مجھر اس كا قرض جائب مو رُولً اناج من سے اواكر دنيا ، وريتية كے لئے مورُ و في ا تاج لینا حرام شین بلکه اور بھی بمبست سی بانیس اس کوحسدام مہیں بین کیونکدوه فداک باغی ہے اس کے جرم بغا وت کے سامنے کہ وہ بُینٹ بڑا حسیم ہے ان مچھنٹے ٹیجھٹے جرموں ہرمغسدم نہیں ہوتا۔ عرض بینے سے ہوں کہ کہم کو آناج او حار و يدوم عرم الماكروس كاس ك بعد جاس ايك كمنت يس بى ا دا کر دینا ۔ ا در اگربے سودی منبطے نوبرگز نہ لو مگرانشا ۔ انڈر تعاسط عجامیکا مگر بد مذمنجشا که به توبهسند ایچی ترکیب معلوم پوگٹی آپ حب کمبھی حرام بہسیند آیا کرے گی اس کے برلے بیں طال جینے لے بیا کری گے سویا ور کھو کہ میں نے جو تا یا بید اس کا برمطاب نہیں کہ اس بیر کے بھی گستا و نہ ہو گاکئ گناہ اس بس مجی جن جیس اول حوام اناع یا مال لیتا . دومرے کسی کو حسوام دینا - بیرا مطلب بر سے کہ اس صورت بیں حوام کھانے سے بچ جا بینگا گو دو مرے گنا ہ رین کران کا ترکسمبی واجب ہے اور حوام دسینیا یا کھلانا کسی کوآبیاگناہ يه كم يكة كومى كعلانا درست نبين - اوراسي معلم بوكرا بوكاك اكرلوك جو ال پاک چسیندگلے یا بھینس کو کھلا دیتے ہیں یا معبّلین کو و بیرسینے ہیں یہ حرائز عبين البست، بو ما تزيد كركس عبد ركمديا جاشد اور وه حرص كے مارے بغِرتمِها رسے ایماء کے حود ہی اٹھا کرلیجا سے یا گتا خود کھائے لیکن اگرتم ہے كوق م بوتي كريس المقالون يامبين ترتم صاف كبدوكه بم سع كيون يوطيخ بو غرض رمعنان مين برتهم كے گناه مانكل جوار دو بيرانشاء الله تعاليا وه روزه مبارک رّدزه بوگا اور نجروه روزه تباری شفاعت کرے گا ا در و ه روزه وه بوگائس کی ابت فراتے بیں انا اجزی بر ادر اِگرگنا .

مة چيوڙے نوروزه نو ہو کا ليکن اليبا ہوگا کہ جيبے تم کمی اپنے دوست سے کہوکہ ہم کو ايک آ دی لا د و اور و «کمی الب که دی کوا وسے کہ اسماکے کائ کی ما جوں آ کی بین ہو یا سندگی نرکسکتا ہو نویخعی آدی کا جوں آ کی منظمی آدی نامش کی بین ہو یا سندگی چلنے کی وجہ سے اس کوجیوا ان نامش کہیں ہے چلنے کی وجہ سے اس کوجیوا ان نامش کہیں ہے توجیعے یہ تختی آ دی سے کبی ا درجیں جی ایسا ہی ہے دونرہ ہے اور منہیں ہے اور اور اس فائل ہے کہاس کوروضہ ہی دفن کردیا جائے اسلے منہیں ہے اور ایک کردیا جائے اسلے منہیں ہے اور ایسا ہی اس حد برین ہیں ترعیب دے درجے ہیں کہ دوتر کی موتر کی گناہ کو یا لکل جھوٹر دیا جا ہے۔

اب نتم کرتا بول بچے جوکچوکہنا نیا ہم کہدجیکا ہوں۔ مدا تعاسے سے دُمقام کچیج محد وہ کوین عطا فرانیس آہیں۔

## ج كاراده اورنج كومان ولي يحضرات معلم الحاج ضرور بيعيں

ید کاب میں کے پاس ہوتوگویا اس کے ساتھ ایک جلتا ہے تا موہوی ہے جی مسلالیا کا ادادہ کی کا ہو وہ آئ ہی ہے اس کا مطالعہ کونا شروع کردیں ناکرتمام مسائلی کی اور دیا ہیں بورون نے ہی ہے اس کا مطالعہ وقرن پر فریشتہ کی اواکرنے میں مہولت دیت اور کوئی نلطی ندم وجا ہے اس کاب بیرے کے بٹراروں مسئلے اور باتیں اور دعا کیر اور طریقے سب ورج ہیں اور ایک فاص بات یہ ہے کہ ذی الجسے نے کر موا ذی پہنے اور طریقے سب ورج ہیں اور ایک فاص بات یہ ہے کہ ذی الجسے نے کر موا ذی پہنے میں بات ہے ہے کہ وی الجسے نے کہ موارات ہوری کا بالمطالع وی کا کمی طریقہ کی اور نیت اور تا معمل اور بیت اور تا میں فرو نامنید میں بی مل جا کیں گو ای کے سفر می کا کمی طریقہ کی اور نیت اور تا میں فرو نامنید میں بی مل جا کیں گے ۔ اس کا اس کے سفر می کا کمی طریقہ کی اور نیت اور تا میں فرو نامنید میں بی مل جا کیں گے ۔ اس کا ا